

علماء المسنت كى كتب Pdf قائل مين حاصل 2 2 2 "فقه حفى PDF BOOK" چینل کو جوائن کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل طیلیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء المسنت كى ثاباب كتب كوگل سے اس لنك سے فری قان لوڈ کیاں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دھا۔ جھ حرفاق عطاری لاوسی حسی مطاری



جمله حقوق تجق ناشر محفوظ بين

marfat.com Marfat.com

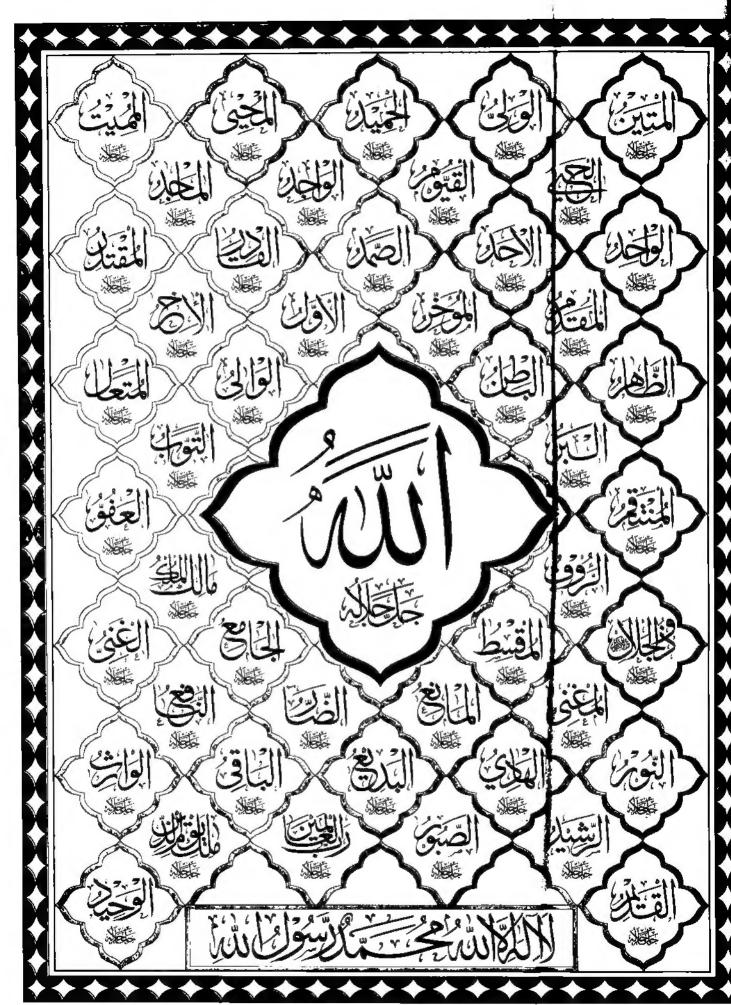

marfat.com
Marfat.com



Marfat.com

علامه غلام مواسعيدى شخالئريث دالالغام نعيريكراجي-٣٨

نَاي*شِي*َ

فربدنا بسطال رجبري مربدنا بسطال التبلاي المسائد وبازار لا بور marfat.com

Marfat.com

## Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجٹر ڈ ہے ، جس کا کوئی جملہ، پیرہ، لائن ماکسی شم کے مواد کی نقل ما کا بی کرنا قانونی طور پرجرم ہے۔





تشجی : مولانا حافظ محمد ابرا بیم فیضی فاضل علوم شرقیه مطبع : رومی پبلیکشنز ایند پریشرز کا بور الطبع الاقل: دوالعقده 1425 ها جنوری 2004 می الطبع الثانی : دوالجد 1426 ها جنوری 2005 می الطبع الثانی : دوالجد 1426 ها جنوری 2005 می

## Farid Book Stall®

Phone No:092-42-7312173-7123435
Fax No.092-42-7224899
Email:info@faridbookstall.com
Visit us at:www.faridbookstall.com

فردن بر ۹۲.٤۲.۷۳۱۲۱۷۳.۷۱۲۳۶۳ . فردن بر ۹۲.٤۲.۷۳۱۲۱۷۳.۷۱۲۳۶۳ . فیر نبر ۹۲.٤۲.۷۲۲٤۸۹۹ . ای سل بر ۱nfo@ faridbookstall.com:

#### marfat.com

Marfat.com

# بشالله الخالج

# فهرست مضامين

| مني | عثوان                                            | تبرثار   | مني        | منوان                                                                                                          | نبرثا |
|-----|--------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۵۸  | <b>کوژے مارنے کے مسائل اور فنتہی احکام</b>       | 1A       | <b>r</b> 4 | سورة النور                                                                                                     |       |
|     | زانی کوکوڑے مارنے کے بعد شہر بدر کرنے میں        |          | m          | سورت كانام اوروج تميه                                                                                          |       |
| ۵٩  | غدامب فقهاء                                      | 1 1      | m          | سورة المؤرى فنيلت بن احاديث اورآ ار                                                                            |       |
|     | زانی اورزانی کوشم بدر کرنے میں نقهاء احناف کا    | r.       | PT         | سورة النوراورسورة المومنون كى بالهمى مناسبت                                                                    | -     |
| 4.  | موقف اورد لائل                                   |          | ~          | مورة النوركا زمانة مزول                                                                                        | -     |
|     | المُد الله على المراكل كے جوابات اور نقها واحناف | . 1      | 72         | النور كيمسائل اورمقاصد                                                                                         | ٥     |
| 41  | کے دلاکل                                         |          |            | سورة انزلنها وفرضنها وانزلنا فيها ايت                                                                          | 4     |
|     | فیرشادی شدہ زانی کومرف کوڑے مارنے کے             | rr       | (**        | ينت (۱-۱۰)                                                                                                     | i i   |
| 71  | ثبوت بس احاديث                                   |          |            | فوى اشكال كاجواب الزال يراعتراض كاجواب                                                                         |       |
| 44  | رجم کی مختیق                                     | rr       | M          | ورسورت اورفرض كامعنى                                                                                           |       |
| 45  | قرآن مجيد سے رجم كا ثبوت                         | 1        | 779        | رنا كالفوى معنى                                                                                                |       |
| ٦٣  | جم كي منسوخ التلاوت آيت                          | 1        | 74         | تها وحديد كزويك زناك أتريف                                                                                     |       |
| 46  | أيت رجم كى بحث                                   | 1        | 10         | الماء شافعيد كزديك زناك تعريف                                                                                  |       |
| YY  | جم کی احاد به شومتواتره                          | 1        | ۵۳         | منها و الكيد كونزويك زنا كي تعريف                                                                              | 1     |
|     | انیے کے لئے مرف زائی سے تکاح کی اجازت            | <i>y</i> | 70         | مها واحناف كزديك زناكي تعريف                                                                                   |       |
| 44  | ك احاديث                                         | 1        | ſ/A        | مدنهٔ کی شرا تط<br>سرچین                                                                                       |       |
| AY  | انیے سے مومن کے تکاح کی ممانعت کی توجیہات        |          | 179        | صان کی تحقیق                                                                                                   |       |
|     | انیے ہوئن کے نکاح کی ممانعت کا منسوخ             | 1        |            | ما کی ممانعت اور دنیا اور آخرت ش اس کی سزا<br>معملت تریس مری میں                                               |       |
| 44  | ***                                              |          | 124        | کر معلق قرآن مجید کی آیات<br>در کرمی نور از معلور کی آیات                                                      |       |
| 44  | مف کالغوی معنی<br>در در د عرمه:                  | - 1      |            | نا کی ممانعت ندمت اور دنیا اور آخرت میں اس<br>مرحمات المسامة المام مناسقات                                     |       |
| 4.  |                                                  | - 1      |            | ل مزائے متعلق احادیث اور آثار<br>ای مدیس ورت کے درکور قدم کرنے کی توجید                                        |       |
| ۷.  | رآن مجيد كي روشن مين نقذ ف كالحكم                | 7 7      | 94         | المعلى ورسال المعلى |       |

جلدبعثم

marfat.com

1 To 1

|                                       |                                                                                                | -   | tion having the | and the state of t |         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                       |                                                                                                | 45. |                 | منماین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نمبرثار |
| New York                              | عد شک                                                                                          | 24  | 4               | احادیث کی روشی میں فقرف کا عظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۴      |
|                                       | حغرت عائش                                                                                      | ۵۷  | ۷۱              | احسان كي شرائط من غراب فقهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ro      |
|                                       | مدیث ایک سے اسباطات سال                                                                        | ۵۸  | <u>4</u> 1      | احصان کی شرائط میں نمہب احناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MA      |
|                                       | حعرت عائشكا يركها كدامي حضورك في                                                               |     | 41              | كورْ عارف كاحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | نيس كرول كى يى مرف الله كى حركر دف كى"                                                         |     |                 | جس پر حد قذف لگ چکی ہواس کی شہادت قبول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M       |
| 4                                     | مديث الكريعض معاصرين كاعتراضات                                                                 |     | <u>۲</u> ۲      | كرنے ميں اختلاف فتهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| *                                     | اعتراضات ندکورہ کے جوابات                                                                      |     | ۷۳              | لعان کے متعلق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ſ       |
| MT                                    | شهاب الزبري كون ١٠٠٠ كيم ي عيم الله                                                            | 1 1 | ۷۵              | لعان كالغوى اورا صطلاحي معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I       |
| 147                                   | حفرت عا تشرك فضيلت من احاديث اورآ فار                                                          |     | ۷۵              | لعان کے شرع معنی میں <b>ند</b> ا ہب فقہاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | f I     |
|                                       | بايها الذين امنوا لاتتبعوا خطوات                                                               |     | ۲۲              | العان کی وجد تشمیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 911                                   | الشيطن 4 (٢٦-٢١)                                                                               |     | ۷٦              | زانی کوازخود قل کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 189**                                 | الفحشاء والمنكر اور التزكيم محاتى                                                              | 1 1 | <b>4</b>        | لعان کے بعد تفریق میں نداہب فعہاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| v .                                   | حضرت ابوبکر کے افضل امت ہونے مرولا کل اور                                                      | 44  | 44              | فقهاءاحناف کےنظریے پردلاکل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| HC'                                   | نكات .                                                                                         |     | 22              | علامہ نووی کے اعتراضات کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|                                       | حضرت عاكشه پرتهمت لكانے والے منافقوں كى                                                        | 74  | ,               | لعان کی وجہ سے بچے کے نسب کی تفی میں مداہب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۲      |
| HA                                    | اخروی سزا                                                                                      |     | ∠9              | ا فقتهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| HS                                    | حضرت عائشہ کے لئے جنت کی بشارت                                                                 |     | 1               | ان الذين جاء و بالافك عصبة منكم 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M       |
|                                       | يايها الذين امنوا لاتدخلوا بيوقا غير                                                           |     | ۸۰              | (11-14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·       |
|                                       | بیوتکم حتی تستأنسوا (۱۲۵-۱۲۷)                                                                  |     | ۸۰              | مشکل الفاظ کے معانی<br>سرمند ہن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                       | بغیراجازت گھروں میں دا <u>ضلے کی</u> اور <b>و گھر آ واپ ہ</b><br>سرمتہا                        |     | ۸۱              | النور•ا-اا كىمختصرتفىير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 1     |
|                                       | کے متعلق احادیث اور آثار میں سراتھ                                                             |     | ۸۲              | حضرت عائشه پرتبهت کی مفصل حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|                                       | بیوت غیرمسکونه(غیرر ماکش) <b>عامات کالعجی</b><br>بیوت غیرمسکونه(غیرر ماکش) <b>عامات کالعجی</b> | 1 1 |                 | سنرمیں بیوی کوساتھ لے جانے کے لئے قرعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|                                       | مردول کو بنجی نگاہ رکھنے کے متعلق اماد ہوئی۔<br>میں تاریخ کریں نبی سرور سرور میں اور انگریک    |     | ۸۷.             | اندازی میں نداہب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|                                       | عورتول کونگاہ بنگی رکھنے کے متعلق اعادیث<br>رمعہ                                               | 1 1 |                 | نزول وجی ہے پہلے رسول اللہ کا حضرت عائشہ کی<br>مستعلقہ علی شہر سے جہ ں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0F      |
|                                       | ایامنی کامعنی<br>عبدالنبی نام ر <u>کھنے</u> ی تحقیق                                            | [   | ٨٧              | برأت کے متعلق علم اور شبہات کے جوابات<br>سسی نبی کی زوجہ نے بھی بدکاری نبیس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| ****                                  | 3 30 4                                                                                         | i J | <b>^9</b>       | ی بی بی زوجہ نے بی بدکاری بیل ما<br>حضرت عائشہ کی براً ت برعلاء اہل سنت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Į.      |
| 6                                     | نکاح کالغوی اور اصطلاحی معنی<br>نکاح کی نعنیلت میں احادیث                                      |     | <b>A9</b>       | ا مطرت عائشہ فی برات پر علاء اہل سنت کے<br>ولائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | မှ ပ    |
|                                       | الاسلام الماريف الماريف الماريف                                                                |     | ^7              | נעט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |

| $-\pi$ |                                                       |      | . 1.0  |                                            | 1845 |
|--------|-------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------|------|
| 1      |                                                       |      | مو     |                                            | 4 0  |
|        | تقليدهكي جهل مركب تقليد مصيب عين اليقين               | 99   | ll-ll- | فارا سكترى فم عمله المهافياء               |      |
| ا۵ا    | اورحق اليقين كي تعريف                                 |      | IP4.   | يوص مردادوه اليها كيزك يرقر الدي           | 49   |
|        | علم کا ذوی العقول کے ساتھ مختص ہونا اور               | 1++  | 1874   | غلامون اور باعداول كيعش احكام              | A-   |
| -51    | حيوانات كے ادراك برعلم كااطلاق ندكيا جانا             |      | IFA    | الله نورالمسموات والارض (۲۰-۲۵)            | Αľ   |
| 100    | پر عمدوں اور حیوانوں کی معرفت اور علم کے شواہر        | 1•1  | 10%    | توركا لغوى اورا مطلاحي معتى                | AT   |
|        | معادات باتات اور حيوانات كعلم برقرآن                  | 1+4  | 16%    | الله براورك اطلاق كي وجيهات                | M    |
| 100    | مجيد سے دلائل                                         |      | IM     | احاديث عب الله برنوركا اطلاق               | ٨٣   |
| 100    | جمادات نباتات اورحیوانات کے علم کے ثبوت               | 1+1- | 101    | مشكل القاظ كي معاني                        | ۸۵   |
| Ē.     | شراحادیث<br>اعرادیث                                   |      |        | آپ پر قرآن ند مى نازل مونا تب بنى آپ كى    | ۲A   |
| 161    | منگر بوں طعام اور پرندوں کی شبیع کے متعلق             | 1-1" | irr    | نونت عالم يمنآ شكارا بوجاتي                | -    |
| ľ      | اماديث ادرآ ثار                                       |      |        | مساجدي تغير مساجدين وكراور فيع اورمساجد    | 14   |
| 164    | علم كى تعريف بيس خلاصه بحث                            | 1+0  | ۱۳۳۰   | كمآ داب كمتعلق احاديث                      |      |
| 14+    | مشكل الفاظ كسمجاتي                                    | 1+4  |        | ان لوگول كامصداق اوراجرجن كوتجارت إورخريدو | ۸۸   |
|        | محلوقات کے تنوع سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر              | 1.4  | IGF    | فروخت الله كي ذكراور فهازي عافل فيس كرتي   |      |
| 191    | استدلال                                               |      |        | قیامت کےدن دلول اور آجمول کے الث بلیك      | ۸٩   |
|        | فیملہ کے گئے قامنی کے بلانے پر جانے کا                | 1-4  | 100    | جائے کامعتی                                |      |
| 146    | وجوب                                                  |      | 100    | عبادت من ففلت ندكرف والول كاجر             |      |
|        | انما كِان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله              | 1-9  | ורץ    | سراب اورالبقيعه كامعني اورشان نزول         |      |
| IYP    | ورسوله (۵۵–۵۱)                                        |      |        | كفارك اعال مراب كي طرح دموكا بي ياسمندر    | L.   |
| וארי   | کتاب ٔ سنت اور حکام سلمین کی اطاعت کی تا کید<br>میرین |      | IMZ    | ك تاريكى ك طرح بي قيل                      |      |
| 170    | جوامع الكلم ك مثال                                    |      | _      | الم تر ان الله يسبح له من في السموت        |      |
| 144    | منافقين كاقسمون كاغير معتبر مونا                      | III  | IM     | والارض والطيرصفت(٥٠-٣١)                    | •    |
| PFI    | كتب سابقد ش ني صلى الله عليه وسلم كى صفات             | 117  |        | ودكيا آپ نے ديس ديكما" اس سے مراد          | 1    |
| .PYZ   | النور:٥٥ كاشان تزول                                   |      | 10+    | استفهام تقریری ہے                          |      |
| , IYA. | تک وی کے بعد سلمانوں کی خوشحالی                       | ľ    | 10+    | جاندارون اورب جانون كانتيج                 | 1    |
|        | نواب قوی کا آیت استخلاف کوخلفاء راشدین                |      | 10+    | حیوانات کے اوراک پرعلم کے اطلاق کی اوجیہ   | 1    |
| 144    | کے ساتھ مخصوص نہ قرار دیتا                            |      | 10+    | علمي تعريف                                 | 11   |
|        | بعض آیات می عموم الفاظ کی بجائے خصوصیت                | 112  | 101    | تخيل كذيب شك وجم اورهن كاتعريفات           | 4A   |

ميار العرآر

| ست | -4 | į |
|----|----|---|
|    | 70 |   |

| منح      | عوان                                                             | نمبرثار | منح   | عنوان                                                                                        | نمبرشار    |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | اینے دوستوں کے گھروں سے کھانے کی اجازت                           | ١٣٦٢    | 179   | مورد کا اعتبار کیا جاتا ہے                                                                   |            |
| IAA      | خواه ل كريا الك الك                                              |         | i     | آیتِ استخلاف کے خلفاء راشدین کے ساتھ                                                         | J          |
| IAA      | محصر میں دخول کے وقت محمر والوں کوسلام کرنا                      | I       | 121   | مخصوص ہونے پر دلائل                                                                          | - 1        |
|          | انسما المومنون الذين امنوا بالله ورسوله                          | <br>    | 121   | ولائل ندكوره پراعتر اضات كے جوابات                                                           | 119        |
| 1/19     | واذا كانو معه (٦٣–٦٢)                                            |         |       | آيتِ الشخلاف عد حضرت عن باره امام ميا امام                                                   | 114        |
| 19+      | امر جامع ( مجتمع ہونے والی مہم ) کابیان                          | 1172    | 120   | مہدی کے مرادنہ ہونے پردلائل                                                                  |            |
| 191      | پیری اور مریدی کے آداب                                           | IPA     |       | حضرت علی کی خلافت کا برحق ہونا' خلفاء ثلاثہ کے                                               | IFI        |
| 191      | مشكل الفاظ كے معانی                                              |         | 120   | برحق ہونے پر موقوف ہے                                                                        |            |
| 191      | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اتباع كى تاكيد                   | 114     |       | آ يت التخلاف سے شيعه مفسرين كا حضرت على ا                                                    | IFF        |
| 197      | لاتجعلوا دعاء الرسول كتين محامل                                  | 1       | 124   | باره امامون اورامام مهدي كي خلافت براستدمال                                                  | ļ          |
| 192      | ندای محمد پراعتراض کے جوابات                                     | 1       | ۱۷۸   | ا علماء شیعه کی تفسیروں پرمصنف کا تنجرہ                                                      | - 11       |
| <u> </u> | احادیث کا ٹار علماء متقدین اور علماء و بوبندے                    | i l     | 1∠9   | ا اس امت کی مہیں اجتماعی ناشکری تش عثمان ہے                                                  | - 11       |
| 191~     | نداء یا محمد کا ثبوت                                             | l       |       | ا تحکمران دنیاوی امور کے منتظم ہیں اور علاء دینی                                             | ira        |
| 190      | الله تعالى كا يامحمه فرمانا                                      | I       | ΙΛ•   | امورکے                                                                                       |            |
|          | اعلی حضرت امام احدرضا کی تصریحات سے نداءیا                       |         |       | ا يايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين                                                          | P4         |
| 194      | محمد کا جواز                                                     | [ ]     |       | ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم                                                          |            |
|          | اللہ تعالی کے خالق اور مستحق عبادت ہونے پر<br>ر                  |         | IAI   | (01-11)                                                                                      |            |
| 199      | وميل                                                             |         | 4.4.5 | ا تین اوقات میں گھر میں دخول کے لئے نوکروں<br>است افغان کے میں میں اور تھا                   | 192        |
| 199      | سورة النور كے اختتا مى كلمات<br>عوال ١٠٠٠                        | 172     | 147   | اورنا بالغ لژکول کواجازت لینے کا حکم<br>ماری میں مرکز میں فیصل                               |            |
|          | سورة الفرقان                                                     |         | ۱۸۳   | ا اجازت ندکورہ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے مایاتی ہے۔<br>ا بالغ کڑکول کو گھر میں داخل ہونے کے لیے | - 17       |
| '*'      | سورة كان م اوروجه تسميه<br>قرآن مجيد كے سات حروف ير نازل ہونے كى |         | ۱۸۳   | ا ہات خرکوں تو تھر یں داش ہونے سے سیے  <br>مہروفت اجازت طلب کرنا ضروری ہے                    | 17.4       |
| ۲۰ ۲۰    | سران بيد عرات روك پر مارن بوع ن<br>شخين                          |         | IAS   | ہروفت جارت صب سر، سروری ہے۔<br>اا بور هی عور تو ل کے حجاب کی وضاحت                           | <b>,</b> , |
| r+4      | سورة الفرقان كاز مانة نزول<br>سورة الفرقان كاز مانة نزول         | ا س     | TW    | C. 101 m 1                                                                                   | ,<br>m,    |
| Y+4      | سورة اسوراورسورة الفرقان كي بالهمي من سبت                        | ~       | YAL   | اجازت کے اسب                                                                                 |            |
| r.A      | سورة الفرقان كمشمولات                                            | ۵       | IAY   | ہ ہوں ہے۔<br>11 اولا وکے گھروں کوانیا گھر فر مان                                             | mr         |
| ri•      | تبرك الذي نزل الفرقان على عبده (١-٩)                             |         |       | ا وکیوں کے کیے اپنے موکگوں کے گھروں سے                                                       | - 11       |
| PII      | بسم النّد كے معاتى                                               |         | IΛ∠   | کھانے کی اجازت                                                                               |            |

جلدجشتم

marfat.com

| ت | _ | ú   | , | 4 | ì |
|---|---|-----|---|---|---|
|   |   | . 1 | • | • |   |

| صفح      | عنوان                                         | تمهشا | صغح   | عوان.                                             | نبرثار |
|----------|-----------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------|--------|
| ا حد     | <u> </u>                                      |       | ا حــ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |        |
|          | رزق اورد گرمقاصد کے حصول کے لیے اسباب         |       | !     | تبارك الفزقان النذير اور العلمين ك                | l i    |
| 444      | اوروسائل کوتلاش کرکے اختیار کرنا              | l I   | rir   | معانی                                             | l i    |
|          | ترک اسباب پر صوفیاء کے دلائل اور ان کے        | ľΛ    | FIL   | سيدنامجرصلى التدعليه وسلم كى رسالت كاعموم         | l i    |
| 444      | جوابات ادرتو كل كالمتيح مفهوم                 |       | rim   | الله تعالى كى تو حيداور رسالت كى تمهيد            | 10     |
|          | اہل نعمت کی اہل مصیبت سے شکر میں اور اہل      | 29    | ric   | شرک کی پستی                                       | 1 1    |
| PPA      | مصيبت كي المل نعمت عصر مين آ زمائش            | !     |       | مشرکین کا بیاعتراض کہ بیقر آن اہل کتاب کے         | 11     |
|          | وقىال المذيسن لا يرجون لقاء نا لولا انزل      | ۳.    | ייווי | تعاون سے بنایا گیاہے                              |        |
| 779      | علينا الملئكة او نرى ربنا (٣٣-٢١)             |       | רור   | مشرکین کے اعتراض ندکور کا جواب                    | 1100   |
| <u> </u> | ایمان لانے کوفرشتوں کے نزول اور انڈرتعا بی کو | 111   |       | پیغام حق ندسنانے پر کفار کا آپ کو مال اور حکومت   | 10     |
| 1        | و یکھنے پر معلق کرنے کا جواب                  |       | 710   | کی پیش ش کرنا                                     |        |
| YP1      | حجرا محجورا كے دوكمل                          | ٣٢    |       | كفاركاس اعتراض كاجواب كهآب بازارون                | ۱۵     |
| 784      | هباء منثورا كامعتى                            | سوسا  | rin   | میں طِح ہیں                                       |        |
|          | قیامت کا دن جو بچاس ہزار سال کا ہو گا وہ      | ساسا  |       | کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ آپ کے یاس            | 14     |
| rmm      |                                               |       |       | سونے چاندی کے محلات کیوں نہیں اور آپ کے           |        |
| ۲۳۰۰     |                                               | ra    | rit   | ساتھ فرشتہ کیوں نہیں؟                             |        |
|          | عقبه بن ابي معيط كاحضور صلى الله عليه وسلم ك  |       |       | تبرك الذي ان شاء جعل لك خيرا من                   | i I    |
| 444      | ا مانت کرنااوراس کی دنیااورآ خرت میں سزا      |       | MZ    | ذالک (۲۰–۱۰)                                      |        |
| rm4      | 1 30 0                                        | ŀ     | 119   | بإغات اورمحلات كے طعنه كاجواب                     | IA     |
| PP4      | مهجور كامعتى                                  | r'A   |       | ووزخ کی آ تھوں کانوں اور زبان کے متعلق            | 19     |
| 1 472    | قر آن جمید کو تدریجا نازل کرنے کی وجوہ        | ٣٩    | 110   | أحاويث                                            |        |
|          | ولقد اتيساموسي الكتاب وجعلنا معه              | 100   | 11-   | تغيّظ أور زفيو كمعنى                              | r.     |
| Pro      |                                               | 1     | 771   | كفاركاجبنم مين جهونكا جانا اوران كاموت كي دعاكرنا | rı     |
|          | فرعون کی طرف صرف حضرت موی کو جانے کا          |       | rri   | آیادوز خیس کوئی اچھائی ہے؟                        | rr     |
| 1114     | 41 4 6                                        | . L   | rrr   | جنت میں ہر جابی ہوئی چیز کے ملنے کاممل            | 1 1    |
|          | معزت نوح کی قوم نے صرف حضرت نوح کی            | 1     | rrr   | الله كے دعدہ كى بناء يراس سے سوال كرنا            |        |
|          | تكذيب كى تقى كير ليدكيون فرمايا كدانهون نے    |       |       | نعتوں کی بہتات کی وجہ سے لوگوں کا کفر اور         | 1 1    |
| PM       |                                               |       | rrm   |                                                   |        |
| rr       | 'المرّس'' كامعتى                              | سوس ، | ۲۲۳   | "بورا" کے معنی اور شرک کی مذمت                    | ry     |

marfat.com Marfat.com

| فهرست |
|-------|
|-------|

| مز    | منجان                                                                     | نمبرثار | منح         | عنوان                                                               | نمبرثار |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| roa   | اصبار (سسرالی رشته دارون) کے مصادیق                                       | 75      |             | اصدحاب الوس كتغيراوران كمعداق                                       | ماما    |
|       | نكاح سے حرمت مصابرت كامتفق عليه وما اور زنا                               | ar      | יייו        | مے متعلق متعددا قوال                                                |         |
| ma    | ي حرمت ومعاهرت كالمتفل عليه ندمونا                                        |         |             | قريش كانبي صلى الله عليه وسلم كا مذاق أزانا اور                     | గ్రామ   |
|       | زنا ے حرمت مصاہرت ثابت ندہونے برفقہاء                                     | YY      | 444         | آ پ کواذیت پہنچانا                                                  |         |
| roo   | مالكيه اورشافعيه كے دلاكل اوران كے جوابات                                 |         | ۲۳۳         | ا پی خواہش کے پرستاروں کے معمادیق                                   | ۳٦      |
|       | امام شافعی کا میداعتراض کدزنا گناه ب اوروه صبر                            | 44      | ٢٣٣         | کفارے سننے اور عقل کی ٹنی کی توجیہ                                  | rz      |
| ran   | ک نعمت کے حصول کا سبب نہیں بن سکتا!                                       |         | rra         | کفار کاچو پایوں ہے زیادہ گمراہ ہونا                                 | MV      |
|       | زنا سے حرمت مصابرت کے جوت میں فقہاء                                       | ۸۲      |             | الم تو الى ربك كيف مد الظل <sup>ع</sup> ولو                         | ۳٩      |
| ron   | احناف اورفقها معنهليه كے دلائل                                            | l I     | rra         | شاء <b>لجعله ساکنا<sup>5</sup> (۲۰-۵</b> ۵)                         |         |
|       | زنا سے حرمت ومصابرت کے ثبوت میں احادیث                                    | 44      | rm          | ظل اور فعی کامعنی                                                   | [ }     |
| 101   | اورآ ٹار                                                                  |         |             | كفرك اندهيرول كافحتم مونا اورايمان كيسورج                           |         |
|       | زنا سے حرمت مصاہرت کے ثبوت میں فقہاء                                      |         | 444         | كاطلوع بونا                                                         | 1 1     |
| 144   | منبليه كاموتف                                                             |         | 444         | طہور کامعنی اوراس کامصداق                                           |         |
|       | تبرك اللذي جعل في السماء بروجا                                            | I       |             | المحسى نجس چيز كے گرنے ہے اگر پانی میں نجاست                        | l I     |
| l     | وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا                                               |         |             | کی بواس کا رنگ یا اس کا ذا نقنه آجائے تو پانی<br>است.               | i       |
| ורים  | l ` ´ .                                                                   |         | rre         | المهورتيس رہے گا                                                    | 1.      |
| PAR   | بروج کے لغوی اور عرفی معنی<br>ک کے میاب اقتصال میں مقام میں ک             | 1 1     | <b>10</b> • | 4                                                                   | 84      |
|       | رات کی کوئی عبادت قضاء ہو جائے تو اس کو دن<br>میں بی ایس سرمیں مل میں ایک |         | ra•         | ا فلتین کی مقدار میں یانی کا طہور ہونا<br>اسلامیں فرمراط میں دا     | 20      |
| ראף   | یں ادا کرلیا جائے اس طرح بالعکس<br>قرآن اور حدیث سے رات کو اُٹھ کر عبادت  | 1       | rai         | جاری پانی کاطہور ہونا<br>مختلف علاقوں میں بارش نازل فرمانے کے متعلق | - 1.    |
| ryo   | 1                                                                         | l '     | 101         | ا حادیث .                                                           | ۵۷      |
| 1 ' " | رے میں اور میں اور جا اور جا اور جا اور ہا اور کے اس بحث ا                |         | , 4,        | ہوریت<br>بارش کے نظام میں اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اس کی           | ۵۸      |
| PYY   |                                                                           |         | rar         | برن کے تقارب میں اسد عال او میدارون میں<br>اقدرت بردلیل             |         |
|       | فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا تمام رات                                  | 1       | ror         | جہاد کبیر کامعنی                                                    | ا وه    |
| P1/2  | 30.00                                                                     |         | ror         | مرج اور حجراً محجوراً كامعى                                         | ٧٠      |
| rya   | و با درموه                                                                |         | ror         | 97.                                                                 | 71      |
| 744   | اسراف کامعنی                                                              | 4       | rar         | نسب كامعنى أوراس كي تحقيق                                           | 44      |
| 749   | اقتار كامعتى                                                              |         | ror         | صِبر کامعنی اوراس کی شختی <u>ن</u>                                  | سوبر    |

بلدجعتم

marfat.com

|    | •  |    |
|----|----|----|
| 4" | -  |    |
|    | Α. | 7. |

| صنحہ     | عنوان                                                                       | نمبرتار | منۍ ۱ | عنوان                                              | نبرثار |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------|--------|
|          | اختیاری ایمان اور اختیاری اطاعت کا مطلوب                                    | 9       | 1/2+  | ان لوگول كامصداق جونفنول خرج اور بخل نبيس كرت      | ۸۰     |
|          | مونا اور جبری ایمان اور جبری اطاعت کا                                       |         |       | اسلام میں اچھے کھانوں اور اجھے لباس پر پابندی      | ΑI     |
| PAA      | نامطلوب بونا                                                                |         | 1/2+  | نہیں ہے                                            |        |
| 1/19     | كفار كابتدرت سركشي مين بروهنا                                               | 1+      | 121   | میا ندروی کی اسلام میں تا کید                      | ۸۲     |
| r9+      | زوج کریم کامعنی                                                             | 11      | 121   | حصرت وحشى كاقبول اسلام                             | ۸۳     |
|          | واذنادي ربك موسى ان ائت القوم                                               | 11      | 14.00 | الله تعالی کا گناموں کے بدلہ میں نیکیاں عطافر مانا | ٨٣     |
| 190      | الظلمين(٣٣-١٠)                                                              |         | 121   | دو ہارتو ہرکرئے والوں کے ذکر کا فائدہ              | ۸۵     |
|          | كزشتة رسولول كے دا قعات سناكر نبي صلى الله عليه                             |         | 140   | ز وراور لغو کامعنی                                 |        |
| 191      | وسلم کوتسلی دینا                                                            |         |       | قرآن مجید کوغفلت اور ب پروابی سے سننے ک            | 14     |
|          | شب سے پہلے حضرت موی علیہ السلام کا واقعہ                                    | 100     | 120   | لمرمت                                              |        |
| ram      | سانے کی حکمت                                                                |         | 140   | مال اوراولا دبیس کثرت کی وعا کا جواز               |        |
|          | حضرت موی علیه السلام کے خالفین کا زیادہ توی                                 | 10      |       | اپی اولاد کے لئے آتھوں کی شنڈک دنیا میں            |        |
| ram      | ter                                                                         |         | 122   | مطلوب ہے یا آخرت میں؟                              |        |
| <b> </b> | حعرت مارون عليه السلام كي لئے رسالت كا                                      | h .     |       | متقین کا امام بننے کی دعا کریں یا ان کا مقتدی      | 9+     |
| 197      | 2.500501                                                                    |         | r∠∧   | بنځک؟                                              |        |
|          | حضرت موی نے اپنے بجائے حضرت ہارون کی                                        | 14      | 12A   | رحمان کے مقبول بندوں کی جزاء                       | 91     |
| ram      | رسالت كاسوال كياتهايا في مددك لئے؟                                          |         | 129   | رجمان کے مردود بندول کی سزا                        | 95     |
| 797      | حفرت موی کی طرف ذنب کی نسبت کی توجیه                                        |         | 129   | سورة الفرقان كانختا مى كلمات                       | 91"    |
|          | فرعون كا حضرت موى عليه السلام پر ناشكري كا                                  | 19      | PAI   | سورة الشعراء                                       |        |
| 197      | الزوم لكانا                                                                 | 1       | M     | سورت کا نام اور دجه تسمیه                          | 1      |
| r92      | حضرت مویٰ کا ناشکری کے الزام کا جواب دینا                                   | 1       | M     | سورة الفرقان ہے سورة الشعراء کی مناسبت             | ۲      |
| 192      | علم کے کمال کے بعد منصب نبوت عطافر مانا                                     |         | ram   | سورة الشعراء كے مقاصداور مسائل                     | ۳      |
|          | فرعون کے اس احسان کا جواب کہ اس نے<br>ایر میں میں                           | 1       | 1740  | سورة الشعراء كي فضيلت                              |        |
| ran      | 0.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                     |         | YAY   | طسم ٥ تلك ايت الكتب المبين٥ (١-٩)                  | ۵      |
|          | کافر اگر کسی کے ساتھ نیکی کرے تو آیا وہ شکر کا<br>مستحد بند ہ               |         | MAZ   | طسم كي مامل                                        | _      |
| rax      | مستحق ہے یانہیں؟<br>مشتر ال سے میں میں کیات سے متعلق سال                    |         | MA    | الكتاب المبين كامعني                               |        |
|          | الله تعالیٰ کے وجود اور اس کی تو حید کے متعلق مویٰ<br>منابع میں میں میں دور | 1       |       | کفار کے ایمان ندلانے سے شدت م میں کھلنے            | ^      |
|          | اور فرعون كامباحثه                                                          |         | ΙŅΛ   | ے آپ کومنع فر ہانا                                 |        |

جلدبشتم

marfat.com

| رست | فه |
|-----|----|
|-----|----|

| منج          | حوان                                                                                  | نمبرثار   | منح         | عنوان                                                                    | نمبرثار |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
|              | الل معرفت پر مصائب کا آسان ہونا' اور                                                  | ٣٣        | 1741        | آيا فرعون موحد تفا مشرك تفاياد هربيتفا؟                                  | ra      |
|              | معائب برداشت کرنے پر انہیں مراتب سے                                                   |           |             | الله تعالى كے واجب قديم اور واحد مونے كے                                 | ry      |
| MV           | توازنا                                                                                |           | <b>**</b> * | دلاكل كى مزيدوضاحت                                                       |         |
| P719         | جادوگروں كااول المؤمنين مونا                                                          | m         |             | مباحثه میں اشتعال میں ندآ نا اور مخاطب کے فہم                            |         |
|              | وأوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم                                                   | ۳۵        | <b>1</b> 1- | کے لحاظ سے دلائل کے اسالیب کوتبدیل کرنا                                  |         |
| PT4          | متبعون(۲۸–۵۲)                                                                         |           | ۳-۵         | تعبان کتیہ اور جآن کے عنی                                                | M       |
| 144.         | نی اسرائیل کی مصرے روانجی اور فرمون کا تعاقب                                          | ۳۲        |             | قال للملاحوله ان هذا لسحر عليم ٥                                         | 19      |
| P*F+         | شرذمه اور حذرونكمعني                                                                  | 12        | ۳۰۵         | (rr-ai)                                                                  |         |
| 777          | بى اسرائيل كوكس سرزين كاوارث منايا حمياتها؟                                           |           | ۲۰۷         | فرعون کا حضرت موسیٰ سے مرعوبیت اور ان کے                                 | ۳۰      |
| <b>Judda</b> | ہمارے نی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی فضیلت                                         | 144       |             | برحق ہونے کے تاثر کوزائل کرنا                                            |         |
|              | سمندر پرعصا مارنے میں معزت موی علیدالسلام                                             | ۵۰        |             | فرعون اوراس کے حوار بوں کی اپنی کامیابی کے                               |         |
| سلاسا        | ے مجرات<br>علی است                                                                    |           | ۳•۸         | متعلق خوش فبمي                                                           |         |
| rra          | فرعون کی قوم میں ہے ایمان لانے والوں کا بیان                                          | ۱۵        |             | اس کی توجیهات که حضرت موی علیه السلام نے                                 | ٣٢      |
|              | واتل عليهم نبا ابراهيم ٥ اذ قبال لابيه                                                |           |             | جادوگروں کو پہلے لاٹھیاں اور رسیاں ڈالنے کاعلم                           |         |
| P72          | 7503455                                                                               |           | 144         | ويا .                                                                    |         |
| 1779         | 1                                                                                     |           | P*4         | غیراللد کی مشم کھانے کاممنوع ہونا                                        | - 11    |
| P74          | قوم کامعنی اورمصدات<br>من بر مده                                                      | ļ ¦       | •           | سانیوں کو دیکھ کر حضرت موی علیہ السلام کے                                | יין יין |
| PPY          |                                                                                       | ۵۵        | <b>5.4</b>  | خوفز دہ ہونے کی توجیہات<br>العن اللہ میں کی سطحوال میں ت                 |         |
|              | بتوں کی عبادت کاروفر مانا<br>میں سنمین میں اور میں اور اور مانا                       |           | **          |                                                                          | ra      |
| mah          | بنوں کو دشمن فرمانے کی توجیہ<br>میں سے مناز سر کشر کے نام کے اس میں مار داہشم کے ا    |           | 1910        | اوروا تع میں اس کی حقیقت کا اٹکار کرنا<br>سے برون میں مدہ عدمعہ          |         |
| برسوس        | بٹوں کو کفار کا دشمن کہنے کے بجائے اپنا دشمن کہنے<br>کی توجیہ                         | 27        | ااعو        | ا سحر کالغوی اورشر عی معنی<br>اسب کر میرون مقرق                          |         |
|              |                                                                                       | ۵۹        | min.        | ا سحراور کرامت میں فرق<br>! سحر کے واقع ہونے کے دلائل                    | 11      |
| <br>  rrs    | بہے اللہ محال کے بیروا کرنے کی مست کا و حر کرما<br>بھراس کی پرورش کی نعمت کا ذکر کرنا |           | <b>71</b> 0 | ! حرےوان ہونے بے دلان<br>! سحر کی اقسام اور اس کے وقوع بیس نداہب         | - 19    |
| <b>]</b>     | پران کی پرورس منت کو سران<br>کھلانے یلانے کی نعمت میں کیٹی ہوئی بے شار                |           | 71W         | ا سری است م اور ان سے دوں میں مداہمت<br>ا فرعون کے ساحروں کا ایمان لا نا | 11      |
| rro          | نعتیں                                                                                 |           | . , ,       |                                                                          | m       |
|              | یں<br>ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے                                   | <b>41</b> | rı∠         | روں ہی ہے اور اور مرف وں سے سر روت<br>کے لیے جادوگروں پرالزام تراثی کرنا |         |
| rry          | امرار                                                                                 |           | <b>F</b>    |                                                                          | 7F      |
|              |                                                                                       |           |             |                                                                          |         |

جلدبه

marfat.com

| _ |     |     |
|---|-----|-----|
|   |     | •   |
|   | .44 | F . |

| صفحہ  | عنوان                                                                                  | نمبرثار | منح        | عنوان                                                                             | نبرثار |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | آ زرکودوزخ میں ڈالنے پرخلف دعداورخلف وعید                                              | ۷٩      | ۳۳۷        | عام لوگوں کی بیاری کے اسباب                                                       | 44     |
| rar   | ے<br>اعتراض کا جواب                                                                    | i 1     |            | نی علیہ السلام اور نیک لوگوں کی بیاری کے                                          | 48     |
|       | وضوکے بعد حضرت ابراہیم کی اس ڈیا کو پڑھنے کا                                           | 1 1     | ۳۳۸        | اسباب                                                                             |        |
| rar   | تواب                                                                                   |         | ı          | عيب كى نسبت اين طرف اورحسن كى نسبت الله كى                                        | 44     |
| raa   | قیامت کے دن پر دہ رکھنے کی دعا کی تلقین                                                | ΔI      | ٣٣٩        | طرف کرنا                                                                          |        |
| דמין  | آ خرت میں مسلمانوں کے مال کی نفع رسانی                                                 | Ar      | <b>779</b> | مرض اور شفاء کے متعلق عارفین کے اقوال                                             |        |
| ra2   | آخرت میں مسلمانوں کی اولا دکی نفع رسانی                                                | ۸۳      | mu.        | دوااورعلاج کے متعلق احادیث                                                        |        |
|       | قلب سلیم کی تعریف اس کی علامات اور اس کا                                               | Afr     | ۳۳۲        | پر ہیز کے متعلق احادیث                                                            | 1 1    |
| FOA   | مصداق                                                                                  |         |            | انبيا وعليهم السلام اورادلياء كرام كيحق مين موت                                   | AF     |
| ۰۲۹   | جنت اور دوزخ کی صفات                                                                   |         | ٢٦٦        | كانعت بونا                                                                        |        |
| W MAI | جنت اور دوزخ کس جگه پرواقع ہے؟                                                         |         |            | حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خطا کا ذکر                                       | 1 1    |
|       | مشرکین ان کے باطل معبودوں اوران کی عبادت                                               | 1       | איאין      | كر كے مغفرت طلب كي اس كي تؤجيهات                                                  | 1 1    |
|       |                                                                                        | 1       |            | حفرت ابراہیم نے کہا "میرے لئے میری خطا                                            | 1 1    |
|       | دورخ میں مشرکین اور بنوں کا ایک دوسرے کو                                               |         | PPY        | معاف فرما''اس کی توجیهات                                                          | 1 1    |
| P4P   |                                                                                        | 1       |            | دوسرے نبیوں کو ما تگئے سے عطا کرنا اور ہمادے                                      |        |
| m44   |                                                                                        | 1       | PP2        | 1                                                                                 | i I    |
|       | مومنوں کی مغفرت اور اس پر کفار کی حسرت کے<br>متعان                                     |         |            | ذنب کا ترجمہ گناہ کرنے کے متعلق مصنف کا  <br>                                     | 25     |
| P46   | متعلق احادیث                                                                           | 1       | MA         | موقف در بر برس ایران ایران کرد بر موال                                            |        |
|       | مومنوں کے دوستوں کا قیامت کے دن کام آنا<br>مین کرار ساتھ میں میں میں ا                 | 91      | w~a        | حضرت ابراجيم عليه السلام كى دعا كا پېلامطلوب اور تكم كامعنى                       | 2      |
| ۳۲۵   | اور کفار کااس نتمت ہے محروم ہونا<br>مصائب میں گھر کرانسان کا اللہ کی طرف رجوع          |         | ma.        | اور م کا ک<br>بعد والول کی ثنائے حصول کی دعا کی تو جیہات                          | , ~    |
|       | مصاحب میں ھر سرائسان کا اللہ فی سرف ربور<br>کرنا اور مصائب دور ہونے کے بعد پھر غافل ہو | ]"      | "          | جمدوا وں معالے موں اور شہرمدیندے جنت<br>جنت کی دعا کامطلوب ہونا اور شہرمدیندے جنت |        |
| p=y=  |                                                                                        |         | rai        | بحث في دعاه معدوب الوما اور جرمد يبتد سع بحث ا<br>كازياده محبوب مون               |        |
| myz   | 2 11 2                                                                                 | 1       | rai        | 2011200                                                                           |        |
|       | المرفق المرسلين ٥ اذ قال المرسلين ٥ اذ قال المرسلين ٥ اذ قال                           |         |            | قیامت کے دن حفرت ابراہیم کی آزر سے                                                |        |
|       |                                                                                        |         | rar        | 11.00                                                                             |        |
| M2.   | 10                                                                                     | 1       |            | قیامت کے دن آزر کی شفاعت کرنے پراشکال                                             | 1      |
|       | معزت نوح کو بھائی کہنے کی توجیہ اوران کی نبوت                                          |         | rar        |                                                                                   |        |

جيدهشتم

11

marfat.com

| ت | <br>4  | į |
|---|--------|---|
| _ | <br>ЛΨ |   |

| مني           | عنوان                                                              | نبرثار | منۍ           | عنوان .                                                                   | ببرثار |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 173.9         | مِ متعلق احادیث                                                    |        | rz.           | ير دليل                                                                   |        |
|               | يرندول اور جانورول كويا لناورموذي جانورول                          | 1      | 121           | 1                                                                         | 1      |
| <b>J**9</b> + |                                                                    |        |               | جن نیک لوگوں کو معاشرے میں پست اور بے                                     | 1      |
|               | متعدومنزله بلذتكس اورخوبصورت ممارات بلازه                          |        |               | وقعت سمجما جاتا ہے اللہ کے نزدیک وہی عزت                                  | 1      |
| 179.          | اورشا پیک منشر بنانے کا شرعی تھم                                   |        | 727           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                   | .1     |
|               | سمىكوتاد يب اورسرزنش كے لئے زياد وسزاندى                           | IIA    | 172 F         | 1                                                                         | ,      |
| Mar           | جائے اور دس ڈیڈیول سے زیادہ نباراجائے                              |        |               | امیر کافروں کی خوشنودی کے لیے غریب                                        | 1      |
| mdla          | قید کرنے اور مالی جرمانے کی سزائمیں                                | 119    | 720           | مسلمانوں کوندا ٹھایا جائے                                                 |        |
|               | اگر برونت حکام سے رابطہ ندہو سکے تومسلمان از                       | 1      | 247           |                                                                           | 1+1    |
| 790           |                                                                    |        | ٣٧            | قصدنوح کے بعض اسرار                                                       | 1+1    |
| 794           |                                                                    |        | <b>17</b> 22  | جالل پیرول کی بیعت کاحرام ہونا                                            | 101    |
|               | ناگزیر حالات کے سوانیکی کے عظم دینے اور برائی                      |        |               | كذبت عاد بالمرسلين ٥ اذ قال لهم                                           |        |
| <b>179</b> 2  | ہے روکنے کوڑک نہ کیا جائے                                          |        | PZ9           | اخوهم هود الا تتقون (۱۲۰۰–۱۲۳۰)                                           |        |
|               | اگر برائی اورظلم کوروکنا تاگزیر ہوتو مسلمان ازخود<br>د             |        | <b>17A</b> •  | قوم عاد کامخضرتعارف<br>- مادکامخضرتعارف                                   |        |
| 792           | کارروائی کریں                                                      |        | <b>17</b> /1  | قوم عاد کے عبث کھو ولعب کے متعلق اقوال                                    |        |
|               | امر ہالمعروف اور نہی عن المئکر کے لئے خود نیک                      | 1117   | PA1           | لہوولوب اور کبوتر ہازی کے متعلق احادیث<br>* سرویساں ت                     |        |
| ' ' '         | ہونا ضروری ہیں ہے<br>ہتھیاروں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو |        | <b>PA</b> P   | ا محدثین کے نز دیک کھو کی تعریف<br>معد نیور سے مصرف اس سے اس سے کہ اس سے  | 1•4    |
| 1799          | ، تھیاروں سے امر ہاسروف اور بی جا سر اور<br>فتنہ کنے کا بطلان      | Ita    | ۳۸.۳          | جسمانی صحت کے حصول کے لیے جائز کھیلوں اور<br>مقد سرچین                    | 1+9    |
| , ,,          | ا و و ا                                                            | IFY    | 270           | ورزشوں کا جواز<br>الہو باطل (غیرشرعی شغل) کے نقصا نات                     | 110    |
| 1799          | ن ما سے جب ل ربیات اور ہو اور اسام<br>ازک نہ کیا جائے              |        | 7/10          | ا ہوبا ن ریز سری کی مصلانات<br>الہو باطل اور کبوتر بازی کے متعلق فقہاء کی |        |
| <b>PP99</b>   | امر بالمعروف میں ملائمت کوافت یار کیا جائے                         | ı į    | ۳۸۵           | ا ہو ہا ں ہور پر ہاری سے میں جہاد ت<br>تصریحات                            | "      |
| P*+           | قوم عود کا تکبراوراس کا ہلاک ہونا                                  | 1      |               | جن کاموں ہے انسان فاسق ہوجا تا ہے اس کی                                   |        |
|               |                                                                    | 144    | PXY           | شهادت قابل قبول نبيس موتى                                                 |        |
| f*1           | اخوهم صلح الا تتقون (۱۵۹–۱۳۱)                                      |        |               | ا ہمارے زمانہ کے بناوٹی صوفیاء کا ساع وص اور                              |        |
| [F-]Y         | قوم ثمود كى طرف حضرت صالح عليه السلام كوجعيجنا                     | 114.   | ۳۸۷           | وهمال كرنا                                                                |        |
| P4-P4         | مشكل الفاظ كے معانی                                                | 171    | <b>17</b> 0.9 | ا پرندوں اور جانوروں کو پالنے کے متعلق احادیث                             | IM     |
| 14.P          | جسمانی اورروحانی لذتیں                                             | 184    |               | ا موذى جانورات اورحشرات الارض كوقل كرنے                                   | 10     |

ملاشخ

marfat.com

| ست | - |
|----|---|
| 1  | 4 |

| 1 | ۳ |
|---|---|
|   |   |
|   | _ |

| صفحہ                                   | عنوان                                                                                         | نمبرثار | منح          | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نبرثار |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 777                                    | قسطاس (عدل کرنے) کے متعلق احادیث                                                              |         | سا مها       | فساداورشركي دونتمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122    |
| سوبوس                                  | قسطاس (عدل کرنے) کے متعلق آ ثار                                                               |         | W-W          | حفرت صالح عليه السلام سددليل كامطالبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1    |
| ~~~                                    | عدل کے متعلق اقوال علماء                                                                      | ı       | լո.• Լո.     | حضرت صالح كاجثان كاوثني تكال كردكهانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1    |
| rra                                    | عدل عقلی اور عدل شرعی                                                                         | l       | l I          | قوم شمود کا او نمنی کوفش کرنا اور ان کا عذاب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 124    |
| rra                                    | عدل اوراحيان                                                                                  | 104     | ۵۰۳          | بلاك بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 744                                    | عدل اورانصاف کے فوائد                                                                         | 101     |              | قوم شمود کے نادم ہونے کے باد جود عذاب آنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 122    |
| M72                                    | فسادكي دونتمين                                                                                | 109     |              | کی توجیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 24.2                                   | جبلت كامعنى                                                                                   | 14+     |              | الله تعالی کے رحم و کرم اور اس کے قبر و غلبہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 747                                    | طبيعت خصلت ٔ خلق اور عاوت کا فرق                                                              | 171     | r•∠          | آ ثاراورتقاضے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| MAY                                    | جبلت کے متعلق احادیث                                                                          | 144     |              | كذبت قوم لوط نالمرسلين٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1149   |
| ~rq                                    | حسنِ اخلاق کے متعلق احادیث                                                                    |         | <b>Γ</b> *•Λ | (17120)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|                                        | وه افعال جو حسنِ اخلاق کا مصداق میں اور نبی                                                   | ואת     | 144          | حضرت لوط عليه السلام كي الل سددم كي طرف بعثت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7      |
| <b>4سوبر)</b>                          | عليه السلام كے اخلاق حسنہ<br>•                                                                | 1       |              | جنسی اعضاء اورجنسی عمل کا ذکر اشاره اور کنامیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                        | خصلت اور عادت کامعنی اور آیا عادت کا بدلنا<br>می                                              | 1       | 1"1+         | ہے کرنے کی تلقین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      |
| mmm                                    | ممکن ہے یانہیں؟                                                                               | 1       | MI           | عورتوں ہے عمل معکوں کرنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      |
|                                        | اصحاب لئيكة كالنياتكار پراصراراوران                                                           | 1       | MIT          | عمل توم نوط کی سزا<br>جب سے میں خصات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      |
| ٢٣٩                                    | پرعذاب کانازل ہونا<br>اشہ میں علیہ اسٹ میں اقتاد کا                                           |         | Mr*          | توم لوط کی بُری حصلتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|                                        | سورة الشعراء مين انبياء عليهم السلام كے نصف كى ا<br>تنقيہ                                     | 145     |              | حضرت لوط عليه السلام كي قوم كي زبان درازي اور<br>عذاب كامستخل مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| ~~ <u>~</u>                            | شقيح                                                                                          |         | ساله         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1      |
| 742                                    | مستقبل میں عذاب ہے نجات کامدار                                                                | l       | ۳۱۳          | حبزت لوط عليه السلام كى بيوى كى خيانت اوراس<br>كاعذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|                                        | وانسه لتنتزيسل رب العالمين 0 ننزل به ا<br>لروح الامين (۲۲۵-۱۹۲)                               |         | MIS          | عدود کے نفاذ کارحمت ہونا '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 164    |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | کووج ۱۶ مین (۱۹۱۵–۱۹۱۱)<br>سیدنامحرصلی الله علیه وسلم کی نبوت پر دلائل                        | - 1     |              | كدوريع المرابع المراب |        |
| المالما                                | میره مدر کا معد میرانده می بوت پردن ک<br>تعفرت جبرئیل علیدالسلام کوروح الامین کہنے کی وجہ     | - 1     | רוין         | (124-141)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|                                        | رے بہر ک سیبہ سا اردوں اور اس مجید کونازل<br>پی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب برقر آن مجید کونازل | - 1     |              | ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| ררו                                    | ی کا سد بیرو<br>کرنے کی کیفیت                                                                 | ŀ       | ١٣١٥         | حفرت شعيب عليه السلام كامقام بعثت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| -                                      | تعزت جرئيل عليالسلام فيرآن مجيد كے علاوہ                                                      | - 1     | י רייו       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| ~~                                     | 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                   |         | ויויו        | نسطاس كالغوى اوراصطلاحي معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| بشز                                    |                                                                                               | ~e      | CC           | القرآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تبيار  |

| ټ | لميير | فهر |
|---|-------|-----|
|   |       | 75  |

| مز         | عنوان                                                                                                          | برثار | ==<br>المح. أنم | مرثنار عنوان                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| וציח       | قرابت دارول کواللہ کےعذاب سے ڈرانا                                                                             | +     |                 | ارہ ہے۔<br>۱۷۴ قرآن مجید کے عربی زبان میں ہونے کی تحقیق                                              |
| ۳۲۲        | _                                                                                                              | 1     | ر ماما          |                                                                                                      |
|            | رسول التدملي التدعليه وسلم كاجرخاص وعام كوالثد                                                                 |       | mm2             | اور ير رن ماه هاه اوب                                                                                |
| ٦          |                                                                                                                |       | MW2             |                                                                                                      |
|            | رسول التدصلي الله عليه وسلم كا اسيخ اقربين كى                                                                  |       |                 | 124 سربی رہان کی مادن<br>221 سابقہ آ سانی سمتابوں میں قرآ ن مجید کے مذکور                            |
| 7747       | 1                                                                                                              | 1     | ተግላ             |                                                                                                      |
|            | اہل بیت اورائیے دیکر قرابت داروں کورسول اللہ                                                                   | 1     | ĺ               | ا آیا قرآن مجید کو غیر عربی میں پڑھنا جائز ہے یا                                                     |
| ٦          | h • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                        |       | ومم             |                                                                                                      |
| rya        |                                                                                                                | ,     | ~~q             | ا غیر عربی میں قرآن مجید پڑھنے کی مزید تحقیق                                                         |
|            | اس پر دلیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم سے نقع                                                              | 194   |                 | ۱۸۰ آیرجمهٔ قرآن پرقرآن مجید کا اطلاق ہوسکتا ہے                                                      |
| דדיז       | اورضرر کی فی ذاتی نفع اورضرر پرمحمول ہے                                                                        |       | ۳۵٠             | المهيس؟                                                                                              |
| 742        | ,00 -00 -,                                                                                                     |       | rai             | ۱۸۱ سید نامحرصلی امتدعلیه وسلم کی نبوت پردلیل                                                        |
| ۳۲∠        | خطا کاروں کے لیے استغفار اور مشکروں سے برأت                                                                    |       | rat             | ۱۸۲ کفار مکه کاعن واور بهث وهرمی                                                                     |
| ۸۲۳        |                                                                                                                |       |                 | ا ۱۸۳ کفارکی جن دهرمیول پر نبی صلی الله علیه وسم کوتسلی                                              |
| MYA        | <i>0</i> 00 9                                                                                                  |       | ram             | و بينا                                                                                               |
| M44        | 0 00 90                                                                                                        |       | ۳۵۳             | الله عنداب كوجلد طلب كرنے كى ندمت                                                                    |
| MA         | ہ آیا اسباب کوترک کرنا تو کل میں داخل ہے مانہیں؟<br>میں سے تاہ                                                 | - 1   | <b>60</b> 6     | اس فانی زندگی پرمغرورنه ہونے کی تلقین                                                                |
| 7Z•        | ا تو کل کی تعریف میں صوفیاء کے اقوال<br>کو وید اس سیاری                                                        | - 1   |                 | ا ۱۸۶ جرم کے بغیر بھی عذاب دینا اللہ تعالیٰ کاظلم نہیں                                               |
|            | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کی عبادات کی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کی عبادات کی اللہ علیہ اللہ علی | P+ Y  | raa             | <del>&lt;</del>                                                                                      |
| 721<br>727 | لفتیش کرنا                                                                                                     |       | רמץ             | اخیان کوخیراورشر کااختیار عطافر مانا                                                                 |
| - 121      | تنجدی نمازی فضیلت اورا ہمیت<br>من علیم مال دوسی نام سرکاتی میں میں دوسی                                        | - 1   | ma∠             | اس پردلائل کهشیاطین قرآن کونازل نبیس کر سکتے                                                         |
| 424        | ا نبیا علیم السلام کے ذنوب کی تو جیداور بندہ کے شکر اور اللہ کے شکر کامعنی                                     |       | ~~ .            | ۱۸۹ شیر طین فرشتوں کا کلام نہیں سن سکتے اس کی توجیه                                                  |
|            | ا ترآن مجید میں مذکور نبی صلی الله علیه وسلم کے                                                                |       | 12A             | اور بحث ونظر بسلای غی پای ج                                                                          |
| 142 PM     | ا حربان جیدین مدور بی کا معد تعییر است<br>دنب کار جمد گذاه کرنے کی محقیق                                       |       | r69             | ا انبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر اللّٰہ کی عبادت سے                                                  |
|            |                                                                                                                | ۲۱۰   | 7               | ممانعت کی توجیه<br>دور عشیری سرمتنی در دراجم می الاقدید، فالاقدید                                    |
| الاعم      | میں دیکھنے کے دیگر محامل<br>میں دیکھنے کے دیگر محامل                                                           |       | ~Y+             | ا ۱۹۱ عشيرة كامعنى اور صلدرهم بين الاقوب فالاقوب كالقوب كالترجيح                                     |
|            | 112 40 11 10 100                                                                                               | MII   |                 | ا ۱۹۲ رسول امتد علیه وسلم کا کو وصفا پرچڑ هکراپنے<br>۱۹۲ معلی القد علیه وسلم کا کو وصفا پرچڑ هکراپنے |
| -37        |                                                                                                                | . 🔻   |                 | *                                                                                                    |

|   | •        |
|---|----------|
| ۱ | $\alpha$ |
|   |          |

| صفحه     | عنوان                                                                       | نمبر <sub>ت</sub> ار | منح           | عنوان                                                      | نبرثار      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|
|          | (مسلک اوّل آپ کے والدین کا اصحاب فترت                                       |                      | r22           | کر ٹیمین ) کے ایمان کے ثبوت میں احادیث                     |             |
| ~q.      | ے ہونا)                                                                     | 1 1                  |               | والدين كريمين كايمان برامام فخرالدين رازى                  | 414         |
| ~q.      | مسلک ثانی آپ کے والدین کادین ابراہیم پر ہونا                                | TT2                  | ι" <b>Λ</b> + | <u>' سے دلائل</u>                                          |             |
|          | آپ کے تمام آباء کے مومن ہونے کے متعلق                                       | rta                  |               | والدین کریمین کے ایمان پر علامہ قرطبی کے                   |             |
| ~a•      | احاديث                                                                      |                      | ሮለ፤           | ولائل                                                      |             |
|          | زمین بھی مومنوں سے خالی نہیں رہی اس کے                                      |                      |               | والدین کریمین کے ایمان پرعلامہ بیلی کے دلائل               | ייוויו      |
| 797      | متعلق احاديث                                                                | <b>I</b>             | l l           | والدین کر میمین کے ایمان پر علامہ أبی مالکی کے             | 110         |
|          | اولاد ابراہیم کے ایمان پر قائم رہنے کے متعلق                                | rr*                  | MAM           | دلائل                                                      |             |
| ۳۹۳      |                                                                             |                      | 1             | والدین کریمین کے ایمان کے ثبوت میں حافظ                    | PIY         |
| ~9~      |                                                                             | 1                    | MM            | سیوطی کے دلائل                                             |             |
|          | نشر العلمين المنيفين في احياء الابوين                                       | 1                    |               | المقامة السندسية في النسبة المصطفوية                       | FIZ         |
|          | الشهويه فيهن كاخلاصه (والدين كريمين كوزنده                                  |                      | LVO           | کا خلاصہ (آپ کے والدین کو زندہ کرنا اور ان کا              |             |
|          | کرنے والی حدیث کی تقویت اور ترجیح کی وجوہ)<br>السب کی معمد کی نہ میں کی است |                      |               | ایمان لانا)<br>آپ کے والدین کریمین کا اہل فترت سے ہونا     |             |
| ∠و~ ا    | والدین کریمین کوزندہ کرنے والی صدیث کی سند<br>کی تحقیق                      | ,,,                  | MA            | ا ب سے داملا یک ترحین کا اہل مرت سے ہوتا اور غیر معذب ہوتا | 1 1         |
| <b>{</b> | ل س<br>الدرج المنيفه في الاباء الشريفه كاظامه                               | Property.            |               | آپ کے دالدین کامومن ہونااور آپ کے نسب                      | 1           |
|          | التعظيم والمنه في ان ابوى رسول الله                                         |                      | PAY           |                                                            |             |
|          | فسى السجنة كاخلاصه (والدين كريمين كوقيري                                    |                      |               | تنزيه الانبياء عن تشبيه الاغبياء كافلاصه (آب               | <b>۲۲</b> + |
| 799      | [2 11 *** - /                                                               |                      | MAZ           | ک تعظیم آپ کے والدین کے ایمان کومستازم ہے)                 |             |
|          | اس مدیث کے متن پر علامہ ابن جوزی کے                                         |                      | MAA           |                                                            | TTI         |
| ۵۰۰      |                                                                             |                      |               | آ ب کے والدین کو اسلام کی وعوت نہیں بیٹجی سو               | 777         |
|          | س حدیث کی سند پر علامہ ابن جوزی کے                                          | 1 772                | MAA           | وه غيرمعذب بين                                             |             |
| ۵۰۱      |                                                                             | li .                 |               | آپ کے والدین اصحاب فترت سے میں اس                          |             |
|          | ٹھر بن حسن بن زیاد نقاش پر ابن جوزی کی جرح کا                               |                      | MAA           |                                                            | 1           |
| ۵۰۱      |                                                                             |                      |               | آپ کے والدین کوزندہ کرنا اور ان کا ایمان لانا              |             |
|          | ئر بن یخی اور احمد بن یخی پر جرح کا جواب حافظ<br>م                          |                      |               | 0,110 - 11 - 0 11                                          |             |
| ۵۰       |                                                                             |                      | PA 9          |                                                            |             |
|          | الدین کریمین کو زندہ کر کے ایمان لانے کی                                    | , 114.               |               | مسالك الحنفاء في والذي المصطفى                             |             |
| ومشتم    | marla                                                                       | 1                    | (1)           | الترآن آن                                                  | تبيار       |

| 17   |                                                                                                                                                                  |        | _     | نهرست                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مني  | موان                                                                                                                                                             | نبرثار | سنحد  | برثار عنوان                                                                                                             |
| ۱۱۵  | تغريح                                                                                                                                                            |        | ۵٠۱   |                                                                                                                         |
| ۵۱۳  | كابنول كى اقسام                                                                                                                                                  | ron    |       | ٢٣١ اصحاب كهف كو زنده كي جانے سے والدين                                                                                 |
| ۳۱۵, | نجوميوں ہے سوال کی ممانعت                                                                                                                                        | 102    | 6.r   |                                                                                                                         |
| ۵۱۵  | شهاب اقب كمتعلق مديث اوراس كي تشريح                                                                                                                              |        |       | ۲۳۲ والدین کریمین کو زندہ کیے جانے اور اس کے                                                                            |
| 1    | ستاروں کی تا ثیر کی نفی کے متعلق احاد ید اور ان                                                                                                                  | 109    | ۵۰۳   |                                                                                                                         |
| FIG  | ي تشريح                                                                                                                                                          |        | ۵۰۳   | ۲۳۳ حضرت آمند کے موحدہ ہونے پردلیل                                                                                      |
| 614  | علم نجوم كالغوى معنى                                                                                                                                             | 1 1    |       | ۲۲۲۲ جب حضرت آ مندمومنه تھیں تو آپ کوان کے                                                                              |
| 614  | علم نجوم کے اصول اور مبادی                                                                                                                                       |        | ۵۰۳   | لیے استغفار کی اجازت کیوں نہیں ملی اور آپ                                                                               |
| ۸۱۵  | علم نجوم كالصطلاحي معني اوراس كانثرى علم                                                                                                                         |        |       | نے ان کودوزخی کیوں فر مایا؟                                                                                             |
|      | علم نجوم کے متعلق فقہاء اسلام کی آ را (امام غزائی                                                                                                                | ייוף י |       | ۲۲۵ تمام انبیاء کی امہات کے ایمان سے حضرت آمنہ                                                                          |
|      | امام بخاریٔ علامه سیوطی ملاعلی قاری علامه شامی امام                                                                                                              |        | ۵۰۵   | کے ایمان پراستدلال                                                                                                      |
|      | احدرضا' علامه امجد علی' مفتی احمد یارخال' مفتی وقار                                                                                                              |        |       | ابولہب کے عذاب میں تخفیف سے حضرت آ منہ                                                                                  |
| 619  | الدین اور شیخ ابن تیمیدوغیر ہم کے آراء)                                                                                                                          |        | ۵+۲   | کے غیر معذب ہونے پراستدلال                                                                                              |
| ۲۲۵  | اخباروں میں شائع ہونے والی نجومیوں کی پیش<br>میں بینے کے خیسہ میں: ساتھہ ،                                                                                       | 744    |       | ابوین کریمین کےمعذب ہونے کی احادیث کے                                                                                   |
| ۵۲۷  | م کوئیوں اورغیب کی خبروں پرمصن <b>ف کا تب</b> ھرہ<br>مارد: سرانہ بر معن                                                                                          |        |       | منسوخ ہونے کی نظائر اور اطفال مشرکین کے                                                                                 |
| ۵۲۷  | ا جفر کا لغوی معنی<br>ا جفر کا اصطلاحی معنی                                                                                                                      |        | P+0   | ايمان سےاستدلال                                                                                                         |
| ۵۲۸  | ا بنرها بحقوا ک<br>معلم جفر کاتفصیلی تعارف                                                                                                                       |        | ۵٠۷.  | ۲۴۸ زمانه جاہلیت میں دین ابراجیم پر قائم رہنے والے                                                                      |
|      | ، مرز کر میں قارف<br>علم جفر کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء (اعلٰ                                                                                                  |        | W - Z | دوسر بے لوگ<br>۲۳۹ والدین کر بیین کے ایمان کی نفی پر ملاعلی قاری کے                                                     |
|      | حضرت مولانا وقارالدين اور فيخ ابن تيميدكي                                                                                                                        |        | ۵۰۸   | ۱۳۶ والدين ترشين سے ايمان کا کا جو ان اور دی سے اور ان اور ان<br>دلائل |
| ۵۳۰  | (101)                                                                                                                                                            |        | ۵+۹   | ون ک<br>۲۵۰ ملاعلی قاری کے دلائل پر مصنف کا تبصرہ                                                                       |
|      | ۲ علم جفر کی بنیاد پراخبارات ورسائل مین غیب کی                                                                                                                   | 749    |       | ا ۲۵ ملاعلی قاری کے افکار بران کے استاد ابن جمر کی کا                                                                   |
| ٥٣٢  | خبرون اور پیش گوئیوں پرمصنف کانتبعرہ                                                                                                                             |        | ۵۱۰   | النجره                                                                                                                  |
|      | ا حساب وكتاب اورسائنسي آلات ك ذريعه پيش                                                                                                                          |        | ۵۱۰   | ۲۵۲ ملاعلی قاری پرعلامه آلوی کا تبعره                                                                                   |
| ٥٣٢  | گوئيول كاشرى تحكم                                                                                                                                                |        |       | ا ۲۵۳ دائل اور وجوہات جن کی بناء پر قرآن مجید                                                                           |
| ٥٣٣  | ا چاندنظرا نے کی سائنسی اور تکنیکی وجوہ                                                                                                                          |        | ااه   | شیطان کا نازل کیا ہوانہیں ہے                                                                                            |
| 824  | ۲۵ شعر کالغوی اور اصطلاحی معنی اور شعر کی تاریخ<br>ایسی کالیسی |        | oir   | ۲۵۴ افاک اور اثیم کے معنی                                                                                               |
|      | ا نیک لوگوں کی پیروی کرنے سے آپ کی نبوت                                                                                                                          | ا ٢٠   |       | ۲۵۵ کائن کامعنی کائن کے متعلق احادیث اوران کی                                                                           |

جلامحتم

marfat.com

| صنحہ | عنوان .                                                                 | نمبرتار | منح | عنوان -                                                                                | نبرثار |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | جنت کی تعریف اور تحسین اور جنت کے مطلوب                                 | 19"     | ٥٣٧ | کے برحق ہونے پراستدلال                                                                 | ,      |
| ۵۵۷  | ہونے پر قر آن اور حدیث میں تصریحات                                      |         | ٥٣٤ | شعراء کا ہروادی میں بعظیتے پھرتا                                                       | 1 '    |
| ודם  | الله كى رضا كابهت بروادرجه                                              |         | ara | اشعارى ندمت ميں احادیث اوران کاممل                                                     | 140    |
| שדם  | جنت کی تخفیف نہ کی جائے                                                 | ۵۱      |     | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا انتقام لين ك لئے                                       |        |
|      | اس سورت کے نقص انبیاء علیم السلام میں ہے                                | ויו     | ٥٣٩ | كفاركى جبح كرنا                                                                        |        |
| חדם  | حعرت موی علیه السلام کا پبلاقصه                                         |         | മല  | اشعار کی فضیلت میں احادیث                                                              |        |
| חדם  | اهل کامعنی                                                              | 14      | مسم | عكيمانه اشعار كامعدن وننبع                                                             | 1 1    |
| ٦٢٥  | حضرت موی علیه السلام کا آگ کود بھنا                                     | 1       | orr | نی صلی الله علیه وسلم کے اشعار نہ کہنے کا سبب                                          | 1 1    |
|      | حضرت موی علیه السلام نے درخت میں جوآگ                                   | •       | عسم | الفتيام سورت                                                                           | ۲۸۰    |
| ara  | ديمي وواصل مين کيا چزشي؟                                                |         | മസമ | سورة النمل                                                                             |        |
| DYZ  | ,                                                                       |         | ٥٣٤ | سورة كانام اوروجيشميه                                                                  | 1 -    |
|      | حضرت موی علیدالسلام نے درخت ہے آ وازین                                  | 1       | OFL | سورة النمل اورسورة الشعراء كي بالهمي مناسبت                                            | ۲      |
|      | کرکیے یقین کرلیا کہ بیاللہ کا کلام ہے اس باب                            | 1       | ٥٣٤ | سورة النمل كيمضا مين اورمقاصد                                                          |        |
| AFG  | مِن امام قولي كَ مُحقِيق<br>* من امام قولي كَ مُحقِيق                   |         |     | طسس المرات القران وكتاب                                                                |        |
|      | نی کیے جان لیتا ہے کہ بداللہ کا کلام ہے اس باب                          |         | 200 | مبین۵(۱۳-۱)<br>لس شاط ما حرس ن                                                         |        |
| PFG  | مين معنف کي محقيق<br>نه که چه در    | 1       | 100 | بسم الله الرحن الرحيم كے معانی<br>اسم                                                  |        |
|      | نی کواہتدائے نبوت میں اپنے نبی ہونے کاعلم ہوتا<br>بند است مصد میں میں ا | 78      | 001 | طائمین کے اسرار<br>اس سورت کوتر آن اور کماب مبین فرمانے کی وجہ                         | 2      |
|      | ہے یا جیل اس باب میں سیدمودودی کا نظریداور<br>اس مدن ساتہ               | 1       | ۵۵۱ | ا ک مورث وفر ان اور نماب بین فرمانے ی وجہ ا<br>ہدایت اور بشارت کو مومنین کے ساتھ مخصوص | 1. 1   |
| 02+  | اس برمصنف کا تبمرہ<br>حیّه ' جآن اور ثعبان کے معنی اوران میں تطبیق      | 1       | 001 | ہرایت اور جارت و توین سے ساتھ سون<br>کرنے کی توجیہات                                   | 1 1    |
| 020  | 1 " " " "                                                               | 1       |     | سرے ن ویہات<br>اس سوال کا جواب کہ ایمان والوں کے ذکر کے                                |        |
| 040  |                                                                         | 1       | ۵۵۲ | بعدة خرت يريقين ركف والون كاذكر كول فرمايا                                             |        |
| 02 Y | l later later                                                           |         |     | زكوة مدينه من فرض موئى مركى سورت ش اس                                                  |        |
| 022  |                                                                         | 1       | sor | کے ذکر کی تو جیہ                                                                       | 1 1    |
| ۵۷۸  |                                                                         |         |     | جب كفريه كامول كوالله تعالى في مزين فرمايا ہے تو                                       | 1 1    |
| ٥٤٥  | 1                                                                       |         | ۵۵۳ | پراس کی فرمت کیوں کی جاتی ہے؟                                                          |        |
| مے د | 1                                                                       | 1       |     | دوز خ سے بناہ ما تگنے اور جنت کے حصول کی دعا                                           |        |
| ۵۸۰  | " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                   | 1       | ممم | يمتعلق آيات اورا حاديث                                                                 |        |

بلدهشتم

marfat.com

| فهرست |
|-------|
|-------|

| مو       | منوان                                                  | برثار     | منح   | عنوان                                                             | ببرثار      |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
|          | جہاد کے محوروں کے معائد کی مشخولیت کی وجہ              | ٥٣        | DAI   | رسولوں کے اللہ سے ندڑ رنے کامحمل                                  | +           |
| 494      |                                                        | •         |       | 1. 6 . 1/15.                                                      | 1           |
| 400,     | حضرت سليمان عليه السلام كى ازواج كى تعداد              | ۵۳        | ٥٨٢   | كردينا آيا كناه تعايانبيل؟                                        | 1           |
|          | حضرت سلیمان علیه السلام کی از داج کی تعداد کے          | ۵۵        | DAT   | *                                                                 |             |
| 400      | بيان مين مفطرب روامات من تطيق                          |           | ۵۸۳   | عوام اورخواص كے معاصى كافر ق                                      |             |
|          | حضرت سليمان عليه السلام سيمتعلق أيك حديث               | ra        |       | عصائے علاوہ حضرت موی علیہ السلام کے دیگر                          | 17%         |
| 4+1      | میچ پرسیدمودودی کے اعتراض کے جوابات                    |           | ۵۸۳   | معجزات                                                            |             |
| 404      | حفرت سليمان عليه السلام كى اجتهاديس اصابت دائے         | 02        |       | ل سول الأصلى الله عليه وسلم كي قبيص او قبيص عن بثن                |             |
|          | حضرت سلیمان علیدالسلام کا واقعاتی شهادت سے             | ۵۸        | ۵۸۳   | ر کول کید کا میں اور کا       |             |
| 401      | استدلال                                                | 1 .       | YAG   | ووآ يتول مين تعارض كاجواب                                         | <b>1</b> "9 |
| 401      |                                                        |           | 244   | كفارا ورمشركيين كوتشبيه                                           |             |
|          | حضرت سليمان عليه السلام كوابيها ملك عطا كرنا جو        |           | ۵۸۷   | ولقد اتينا داؤد وسليمان علما (٣١-١٥)                              | M           |
| 4+14     | مسى اوركونه و يا مميا هو                               |           |       | اس سورت میں انبیاء کیم السلام کے قصص میں سے                       | 44          |
| 4+1°     | حضرت سلیمان علیالسلام کے لیے ہواکو مخرکرنا             |           | ٩٨٩   | حضرت داؤواور حضرت سليمان عليبهاالسلام كاووسراقصه                  |             |
| 7-0      | حضرت سلیمان علیدالسلام کے لئے جنات کو عظر کرنا         |           |       | ا حضرت داؤد عليه السلام كانام ونسب اور ان كا                      | سوس         |
| <u> </u> | حضرت سليمان عليه السلام كے معمولات اور ان              | 422       | ۵4۰   | جالوت کو <del>ن</del> کرنا                                        |             |
| Y•2      | کے احوال وکوا کف کے متعلق احادیث                       |           |       | ا حضرت داؤد علیه السلام کی بعثت اوران کی سیرت                     | mm          |
| 4.4      | حضرت سليمان عليه السلام كي وفات                        | 414       | ۱۹۵   | کے متعلق احادیث اور آثار                                          |             |
|          | حضرت داؤ داورسلیمان علیجاالسلام کے عظیم علم کے         | ar        |       |                                                                   | ra          |
| 711      | مصداق کے متعلق مفسرین کے اقوال<br>ماسری                |           | 697   | احادیث اورآ ثار                                                   |             |
| 751      | علم کی فضیلت<br>حدار                                   |           | 09P   | ا حضرت داؤدعليدالسلام كشكركي ادائيكي كاطريقه                      | **          |
| 417      | جہل کی ندمت<br>سریبرس راس مینت یا محققہ                |           | 09P   |                                                                   | ~           |
| AID      | اليئة آپ كوعالم كني ياجئتى بناك تحقيق                  | - 1       | مهم   |                                                                   | <b>"</b>    |
| 717      | من عرف نفسه فقد عرف ربه ت صدیث<br>این این تحقیه        | 74        | 292   | 7 - 1 - 1                                                         | 79          |
| 111      | ہونے کی تحقیق<br>مدمہ فرینہ مرفقہ جرفی مدم سرمعانی اور |           | ۵۹۷   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                           | ·           |
| 414      | من عوف نفسه فقد عوف وبه کےمعالی اور<br>محاص            | <b>-•</b> |       |                                                                   | ۱ ۱         |
| 1,22     | Car mil Charles                                        | ا اک      | APA   | مبعوثین کی تر"یب<br>۵ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیهالسلام کا ذکر |             |
| <b>L</b> | عرت داورسياس الماسدال دود د                            | _'        | W 7/1 | ۵ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیدالسلام کاذکر                      |             |

جلامحتم

marfat.com

| صفحہ | عنوان                                                               | نبرثار | منح   | عنوان                                                                                                 | نبرثار    |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 414. | محفوظ بهونا                                                         |        | PIF   | اواكرنا                                                                                               |           |
|      | مسافت بعیدہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے                           | qr     | 719   | الله تعالى كى تمام نعتول مين نعمت علم كى خصوصيت                                                       | 2r        |
|      | لشکر کا چیوٹی کو کیے شعور ہوا اور آپ نے اس کا                       |        | 444   | وراثت كالغوى اوراصطلاحي معتى                                                                          | 20        |
| 444  | كلام كسية ت ليا؟                                                    |        |       | سی مفسرین کے نزدیک حضرت سلیمان محضرت                                                                  | ۱ ۳۷      |
| 466  | تبسم ضك اورقبقهه كےمعانی اور وجوہ استعال                            | 98     | 777   | داؤر کی نبوت اور علم کے دارث تھے نہ کہ مال کے                                                         |           |
|      | ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے اور بیننے                   | l .    |       | شیعه مغسرین کے نزویک حضرت سلیمان حضرت                                                                 | <b>20</b> |
| 466  | کے متعلق احادیث                                                     |        | 444   |                                                                                                       |           |
|      | انسان کے والدین کی نعتوں کا بھی اس کے حق                            | l.     | 444   | شیعه مغسرین کے دلائل کے جوابات<br>ما                                                                  | ) [       |
| מחד  | میں نعمت ہو تا<br>بھرین                                             |        |       | علم کا وارث بنائے اور مال کا وارث نہ بنائے کے                                                         | 1 1       |
| 464  |                                                                     |        | 444   | شبوت میں روایات ائمہ الل سنت                                                                          | 1 1       |
|      | حغرت سلیمان کااپنے جد کریم کی اتباع میں جنت                         | 1      |       | علم کا وارث بنانے اور مال کا وارث نہ بنانے کے                                                         | 1 1       |
| 4r2  |                                                                     | i i    | 444   | شبوت میں روایات اسمؤشیعہ<br>تبدیر کر اور الاس کا کونید میں اور اس کا کا انتہام                        | 1 1       |
|      | انبیاءعیہم السلام اپنے صالح ہونے کی دعا کیوں                        | 1      | 41/2  | تحدیث نعت (الله تعالی کی نعتوں کا اظہار کرنا)                                                         | 1 1       |
| Y MA |                                                                     |        | YPA   | نطق اور منطق كالغوى اورا صطلاحي معنى                                                                  | 1 1       |
|      | شیخ اورامام یا امیر کی معرفت اوراس کی بیعت اور ا<br>مردد مردند میرد |        | 444   | طيو كے معانی .                                                                                        |           |
| 464  |                                                                     |        | 179   | چیونٹیوں اور لبعض پرندوں کے متعلق احادیث                                                              | 1 1       |
|      | حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعامیں ہمارے لئے                         | •••    | 4171  | انبیاء کرام اوراولیاء عظام کاپرندوں کی باتیں مجھنا<br>ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حیوانوں کا باتیں | 1 1       |
| ۲۵۰  | حقبیدادر تصیحت<br>حضرت سلیمان علیدالسلام نے مدم رک گشدگ کے          | 101    | 444   | المارے کی کاللہ علیہ و م سے یوانوں کا بات                                                             | 1 1       |
| ומד  | ( m / 1 m m m                                                       |        | '' '  |                                                                                                       | <b>1</b>  |
|      | حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہمارے نبی صلی اللہ                       | 1      | 46-6  | وري مرك يكان عليه، من الوري ما الريير والما<br>جاني كاممل                                             |           |
| ימי  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               | 1      | Abelo | بلطان کے متعلق احادیث<br>سلطان کے متعلق احادیث                                                        | AY        |
| ומד  |                                                                     |        | 120   | حفرت سليمان عليه السلام كى سلطنت اوران كالشكر                                                         |           |
|      | تربیت دینے اور ادب سکھانے کے لئے جانورول                            |        | 7124  | وادی کامعنی                                                                                           |           |
| 101  |                                                                     | .      | 42    | نملة كامعني                                                                                           |           |
| 1ar  | مر مرکی سزا کے متعلق متعددا قوال                                    | 1+2    |       | جس چیونی نے حضرت سلیمان علیالسلام کے لشکر                                                             | 9+        |
|      | مربی تواعد کے خلاف قرآن مجید کی کتابت کی                            | 1+4    | 422   | ے ڈرایا تھاوہ مذکرتھی یامونث؟                                                                         |           |
| 751  | تحقيق                                                               |        |       | انبيا عليهم السلام كالمعصوم جونااوران كے اصحاب كا                                                     | 91        |

جلدتهظتم

marfat.com

| . 🕶 . |     |
|-------|-----|
|       | -4- |
|       | 73  |
|       | ~ - |

| مني   | عموان .                                                                                        | نمبرثار | منح | عنوان                                                            | نبرثار |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------|--------|
| AFF   | تعريحات                                                                                        |         |     | قواعدر سم الخط كےخلاف مصحف ميں ندكور الفاظك                      | 1.4    |
|       | اجنبی مردول اور عورتول کے ایک دوسرے کی                                                         | ١٢٢     | aar |                                                                  |        |
|       | طرف دیکھنے کی ممانعت کے متعلق قرآن اور سنت                                                     |         | rar | تواعدر سم الخط ك مخالفت كے جوابات كي تقيح                        | 1•٨    |
| AFF   | ہے دلاکل                                                                                       |         |     | بدبدكا ملك سباك سيركر كے حضرت سليمان عليه                        | 1      |
| PFF   | مر دوں سے عورتوں کے کلام کی ممانعت                                                             | IFA     | 70Z | السلام كى خدمت مين آنا                                           |        |
|       | عورت کوسر براومملکت بنانے کی ممانعت برقر آن                                                    | IP4     |     | بدمدنے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو                       | 11+    |
| 779   | اورسنت كااستدلال                                                                               | I I     |     | این علم کا اظهار کیااس کی علامه زفتشر ی کی طرف                   |        |
|       | عورتوں کی سربراہی کی ممانعت کے متعلق نعہاء                                                     | 184     | AGE | ہے تو جیہ                                                        |        |
| 721   | مالكيدكي تضريحات                                                                               |         | Par |                                                                  | 111    |
|       | عورتوں کی سربرای کی ممانعت کے متعلق فقہاء                                                      | I I     |     | انبيا عليهم السلام كعلم غيب كمتعلق علامة قرطبي                   | Hr     |
| 421   | شافعید کی تصریحات                                                                              | l I     | 44. | كانظرىية                                                         |        |
|       | عورتوں کی سر براہی کی ممانعت کے متعلق فقہاء                                                    | 1 1     | 44+ | ملكه سبا كالمحقيق                                                | - 1    |
| 727   |                                                                                                | 1 1     | ודד | المكدسها كاتعارف                                                 |        |
|       | حدوداور قصاص کے سواعور توں کی قضاء کے جواز<br>سرمتھاتہ نیوں میں میں تیں                        | l 1     | 141 | آیا جن اورانسان کا نکاح عقلاً ممکن ہے یانہیں؟                    | - 1    |
| 425   |                                                                                                |         | 777 | آیا جن اورانسان کا نکاح شرعاً جائز ہے یائبیں؟                    | - 1    |
|       | حدود اور قصاص کے ما سوا میں عورت کی قضاء کا<br>جواز اس کو منتلزم نہیں کہ اس کو دیوانی عدالت کا |         | 442 | ہلقیس کی حکمرانی ہے عورت کی حکمرائی پراستدلال<br>ایرین           | 2      |
| 'YZM' | بوار ہاں و سرم میں رہ ان وریواں صداحت ا<br>قامنی بنادیا جائے                                   |         | 776 | کاجواب<br>  عورت کے وزیرِاعظم ہونے کے جواز کے دلائل              |        |
|       | عورت کو سر براہ مملکت بنانے کے عدم جواز کے                                                     |         | 775 | ا ورت مے وریرہ م ہونے سے بوار سے دمان<br>اوراس کے جوابات         | ""     |
| 720   |                                                                                                |         |     | ادرن سے بوہ ہات<br>امامت اور خلافت کی تمین تعریفیں اور ان پر بحث | 114    |
| 420   | <b>!</b>                                                                                       |         |     | ونظر                                                             |        |
| 724   |                                                                                                |         |     | ا آیا اس دور مین مسلمانوں بر خلیفه کو مقرر کرنا                  | P+     |
| 744   | تخت بلقيس اور عرب البي دونو سي عظيم مون كا فرق                                                 |         | 777 | واجب ہے یانہیں؟                                                  |        |
| 744   | خبروا حدادرخبرمتواتر وغيره كي تعريفيس اوران كاحكام                                             | 1124    |     | ا عورت کومردوں کے سی بھی ادارہ کی سربراہ بنانے                   | (P)    |
| ,     | حضرت سليمان عليه السلام كالمتوب ميس بيلي اينا                                                  |         | 77Z | ک ممانعت                                                         |        |
|       | نام لکھنا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب                                            | - 1     |     | ا عورت کے گھرے بے پردہ نکلنے کے متعلق قرآن                       | rr     |
| ۸۷۲   | میں پہلے اللہ کا نام لکھنا                                                                     |         | I   | اور سنت کی تصریحات                                               |        |
|       | ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا فربادشاہوں کی                                                | 1ra     |     | ا پردہ کے لزوم کے متعلق قرآن اور سنت کی                          | 77     |

marfat.com بالما

| لهرست | ) |
|-------|---|
| 27.   |   |

| 4 |   | ı | • |
|---|---|---|---|
| ı | , | • |   |
| ı |   |   |   |
|   |   |   |   |

| صفحہ          | عثوان                                                                                            | تمبرتار  | منۍ        | ار عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نبرثا |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 791           | سامنے حاضر کرنے کی کیفیت                                                                         |          | <b>1</b> 4 | طرف م کا تیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 495           | رسول التُصلَّى التُدعلية وسلم كي صفت "حُن" كي مظهر                                               |          | 449        | اا مدمد كالمقبس كومكتوب يهنجيانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|               | ولی اوراس کی کرامت کی تعریفیں اور کرامت کے                                                       | rai      |            | ا نی کے ادب سے ایمان بانا اور نی کی بے اولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۴۰    |
| 492           | وقوع پردلائل                                                                                     |          | •AF        | ے ایمان ہے محروم ہونا اور دنیاو آخرت کی ذلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 49~           | بلقیس کے ایمان لانے کی تفصیل                                                                     | ı        |            | ا حضرت سليمان عليه السلام ني بهم الله الرحمٰن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ואו   |
| 443           | بلقیس کے نکاح کابیان                                                                             |          | •AF        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|               | ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صلحا ان                                                               | 1        |            | ال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکا تیب میں بسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77    |
| 490           | اعبدوا الله (٥٩–٣٥)                                                                              | 1        | IAF        | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| APA           | ال سورت میل حفزت صالح علیها سوام کا تیسراقصه                                                     | 1        |            | ال آیا حضرت سیمان علیہ انسلام نے بلقیس کواللہ پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ""    |
| APP           | حضرت صالح عليه السلام اور قوم ثمود كا تع رف<br>شر بي في از سيخة :                                | 1        | 1 22 20    | ایمان مانے کا تھم دیا تھا یا اپنی بادشاہت سلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 744           | نحوست اور بدشگونی کی تحقیق<br>نظری قبل می نادید ا                                                |          | YAP        | القراء المناف ال | ~~    |
| 444           | اونٹنی کوئل کرنے والے نوآ دمیوں کے نام<br>حضرت صالح کے مخالفین کی سازش کو ابتد تعالیٰ کا         |          | 444        | ا قالت ياايها الملؤ افتوني في امري ما كنت قاطعة امراحتي تشهدون (٣٣-٣٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,1,  |
| ۷٠٠           | 1                                                                                                | 1        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ma l  |
| 2             |                                                                                                  |          | 1          | ا ایک دوسرے کو ہدید دینے کے جواز اور استحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|               | میں اس کے علیہ السلام اور ان کے تبعین کا انجر  <br>حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے تبعین کا انجر | 1        | l          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ۷٠١           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                            |          | YAZ        | المقد حريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | امر   |
| ۷۰۱           |                                                                                                  | 1        |            | البقيس كاحضرت سليمان عليه السلام كي خدمت مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|               | قوم لوط کو بے حیائی کے کاموں پر بھیرت رکھنے                                                      |          | AAF        | ر وا شهونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| ۷٠            | والاتميمى فرمايا اور جاتل بهى اس كى توجيه                                                        |          | AAF        | ا تخت بلقیس منگوانے کی وجو ہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 164   |
| ۷۰۱           | 2, 2, 4, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,                                               |          | PAF        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 4   |
|               | تعل قوم لوط کی سزا اور اس کی وینی ور دنیاوی                                                      | .        | 1          | عفسريت من المجن كيش شكروه وربار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اھا   |
| ۷۰۱           |                                                                                                  |          | PAF        | · **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|               | براہم کام کی اینداء بسم اللهٔ الحمد للداورصلو قاوسلام                                            |          |            | ا حضرت سلیمان کے دلی کا بلک جھیکئے سے پہلے تخت<br>ملقعہ سے بیات کا ملک جھیکئے سے پہلے تخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IDT   |
|               | ہے کرنے میں قرآن حدیث اور سلف صالحین کی ا<br>۔ ع                                                 | 1        | 19.        | H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سی    |
| Z+!           | 70;                                                                                              | 1        | 49-        | ا جس شخص کے پاس کتاب کاعلم تھااس کا مصداق<br>کون تھ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦۵٢   |
| \\\\ <b>\</b> | س اعتراض کا جواب کہ کفار کے خود ساختہ<br>عبودوں میں بھی کوئی اچھائی ہے                           |          | 14.        | ا تون ھا:<br>ا تخت بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۵۳   |
|               | 200 U-0378.                                                                                      | <u> </u> | <u>.l</u>  | العادة الرقايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

جبدشن

marfat.com

| 17         |                                                                                                            | <u>-</u> |              | <u> </u>                                                                                       | هرد      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| مني        | منوان                                                                                                      | نمبرثار  | منح          | عنوان                                                                                          | بنرشار   |
| ۷۱۸        | حكمت                                                                                                       |          |              | امن خلق السموات والارض وانزل لكم                                                               | 124      |
| <b>419</b> | مصطراور مكروب كى فريادرى سے تو حيد پراستدلال                                                               | 191      | ۷٠۵          | <u> </u>                                                                                       |          |
| 41.        | حشر ونشر كاثبوت اورشرك كالبطال                                                                             | 192      | ۷٠۷          |                                                                                                | l        |
| 410        | بل ادارك علمهم في الاخرة كمعنى                                                                             | 191-     |              | آ سانوں اور زمینوں کی نعتیں عطا کرنے سے                                                        | 120      |
| 411        | علم غيب ي محقيق                                                                                            | I .      | 4.4          | ا تو حيد پراستدلال                                                                             |          |
|            | رسول الندصلي الله عليه وسلم كعلم غيب محمعلق                                                                |          | ۷•۸          | تصور بنانے کے شرعی محکم کی شخفیت                                                               | <u> </u> |
| <b>4</b>   | 2) 10 20 mom 0 max                                                                                         |          |              | ا جاندار کی نضور بنانے کی تحریم اور ممانعت کے                                                  | 122      |
| <b>477</b> | 17.100000000000000000000000000000000000                                                                    |          | ۷٠٨          | متعلق احاديث                                                                                   |          |
|            | رسول الدُّصلِّي اللَّه عليه وسلم كوعالم الغيب نه كمني ك                                                    | 192      |              | ا بے جان چیزوں کی تصویر بنانے کے جواز کی                                                       | ۷٨       |
| 211        |                                                                                                            |          | ۷٠٩          | مديث                                                                                           |          |
|            | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ليے علم غيب كے                                                             |          |              | التصوير بنانے كے حكم ميں فقنهاء شافعيداور مالكيد كا                                            | 4        |
| 2 M        |                                                                                                            |          | <b>∠+</b> 9  | نظريي                                                                                          |          |
| 210        |                                                                                                            |          | ۷۱۰          | ا تصور بنانے کے حکم میں فقہاءاحناف کا نظریہ                                                    |          |
| 276        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                    | · I      | <b>∠</b> II  | ا تصویراورنو نوگراف کے متعلق علماءاز ہر کا نظریہ                                               |          |
|            | ر سول الله کوعلم غیب دیئے جانے کے متعلق قرآن<br>ا                                                          | Į.       | <b>411</b>   | را تصویراورنو ٹو ٹرا <b>ن</b> کے متعلق مصنف کاموقف<br>ڈیسر کر ہے ہے۔                           |          |
| 271        | ا مجید لی آیات<br>این صل میل سرط علیف سرمتعلقا                                                             |          | <b>417</b>   | ۱۸ ویژیواورتی دی کی تصاوریکا شرعی حکم                                                          |          |
| 277        | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے علم غيب كے متعلق                                                           | - 1      |              | ۱۸ جوعلماء دلائل کی بناء پرفوٹو اور ٹی وی کی تصاویر کے<br>سرین سے اور طور نہیں کی ن            | ۱۳       |
| i i        | ا حادیث<br>انمل: ٦٥ میں اللہ کے غیرے علم غیب کی فعی کامحمل                                                 |          | 211"         | جواز کے قائل ہیںان پرلعن طعن نہیں کرنی جا ہے<br>مدار خیال کا مار سال میں میں فرز گا کا نہ کے ا |          |
|            | رسول الله ملی الله علیه وسلم کے علم کلی کی ایک دلیل<br>رسول الله صلی الله علیه وسلم کے علم کلی کی ایک دلیل |          | <b>ساا</b> ک | ۱۸ ضرورت کی بناء پر پاسپورٹ کے فوٹو ٹراف کی ا<br>رخصت                                          | 10       |
|            | وقال اللذين كفرواء اذا كنا توابا وابائنا                                                                   | - 1      |              | ر صفت<br>۱۸ زمین کی خصوصیات سے اللہ تعالیٰ کی تو حید پر                                        |          |
| 227        | اثنا لمخرجون (۸۲-۲۷)                                                                                       |          | ۷۱۵          | المارين في موسوع على المدخول في موسورية بالمارية المستدلال<br>المستدلال                        | ``       |
| 280        | کفار کی ہاتوں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسلی دینا                                                         |          | 214          | ۱۸ مضطرکے مصداق کے متعلق اقوال                                                                 |          |
| 200        | موت کا قیامت صغریٰ ہونا                                                                                    | - 1      | <u> حاح</u>  | ۱۸ مصطر( بےقرار ) کی دعا                                                                       | - 11     |
| 200        | مسلمانوں پرلازم ہے کہ وہ سینصاف رکھیں                                                                      |          |              | ۱۸ قرآن اور حدیث ہے اس پر استدلال که صطراور                                                    | - 11     |
| ۲۳۷        | يبود يون كااختلاف كن امور مين تعا؟                                                                         |          | 1            | مصيبت ز ده كى دعا قبول موتى ہے خواہ و همومن مو                                                 |          |
| 222        | ساع موتی کے شبوت میں احادیث اور آثار                                                                       |          | 212          | ياكافر                                                                                         |          |
|            | جن کے ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تعا                                                         | 711      |              | 19 مظلوم مسافر اور والدکی دعا جلد قبول فرمانے کی                                               | ·•       |
| 1          |                                                                                                            |          |              |                                                                                                |          |

جلابضم

marfat.com

| • |     |
|---|-----|
|   |     |
| _ | -46 |
|   | л . |
|   |     |

| صنحه | عنوان                                                                                             | نمبرثار | منح        | عثوان                                                                           | نبرثار |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 245  | سورة القصع                                                                                        |         | ۲۳۰        | وبى دولت ايمان مے مشرف موگا                                                     |        |
| 410  | سورت كا تأم                                                                                       | ,       | ۲۳۱        | الله تعالى كے قول واقع ہونے كى تغيير ميں اقوال                                  | rır    |
| ∠70  | القصص كى النمل ي مناسبت                                                                           | ۲       |            | وآبة الارض كى مورت اوراس كے كل خروج كے                                          | MM     |
| ۲۲۷  | سورة القصص كيمشمولات                                                                              | ۳       | ۷۳۲        | متعلق احادیث آثار اور مفسرین کے اقوال                                           |        |
| 272  | سورة القصص کے اغراض                                                                               | ۳       |            | وينوم نبحشس من كل امة فوجيا ممن                                                 |        |
|      | طُسّم ٥ تـلك ايت الكتب العبين                                                                     | ۵       | ۷۳۵        | يكذب بايتنا فهم يوزعون(٩٣-٩٣)                                                   | 1      |
| 474  | (1-11")                                                                                           |         | 484        | حشر کے دن کفار کے کفروشرک پرز جروتو یخ                                          |        |
| 220  | طسم كامعني                                                                                        | 1       |            | ون اور رات کے تعاقب میں تو حید رسالت اور                                        | ! II   |
| 44.  | سورة القصص كاخلاصه                                                                                | 4       | ∠^^        | نحشر کی دلیل                                                                    |        |
| 441  | مومنوں پر تلاوت کرنے کی تخصیص کی تو جیہ                                                           | ^       | 40A        | صور کالغوی اور اصطلاحی معنی                                                     | 1 1.   |
| 441  | شيعًا كامتن                                                                                       | 1       | 200        | صورادرصور پھو گئے کے متعلق احادیث<br>است                                        |        |
| 221  | بنی اسرائیل کے بیٹوں کوئل کرنے کی وجوہ                                                            |         | 200        | کتنی بارصور پھونکا جائے گا؟                                                     | 1 1    |
| 225  | ین اسرائیل کوامامت اور بادشا مت سے نواز نا                                                        | 1       | 40+        | تین ہارصور پھو نکنے کے دلائل اوران کے جوابات                                    |        |
| 221  | فرعون کااپنے ضد شات کا شکار ہونا                                                                  | t       | 201        | دوبار صور پھو تکنے کے دلائل                                                     | 1 1    |
| 1    | حضرت مویٰ کی مال کی طرف وحی کامعنی اوراس                                                          | 1       | 400        | نفخة الصعق بيكون كون سيافرادمتني بين؟                                           |        |
| 446  |                                                                                                   | 1       |            | کیا حضرت مول کا ہمارے نبی سے پہلے ہوش<br>مدیبر سری فرد کے مستانہ                | 777    |
| -    | حضرت موی کی ولادت کے سلسلہ میں ارھاصات<br>دروں میں میں اس میں |         | 200        | 7 1                                                                             |        |
|      | (اعلانِ نبوت سے پہلے کے خلاف عادت واقعات)<br>دور میں اسلام کی اور کردادہ                          | 1       |            | نفخة الصعق ساتثناه بسعلامة رطبى كا                                              |        |
| 227  |                                                                                                   |         | <b>404</b> | ا حری بون<br>قیامت کے دن بہاڑ دن کی ٹوٹ چوٹ اور ریزہ                            |        |
| 444  | حضرت موی کے فرعون کے گھر تیننچنے میں مزید<br>ارهاصات                                              |         | 404        | # # # Ca                                                                        |        |
|      | ار حمامات<br>حصرت مویٰ کی ماں کے دل خالی ہونے کے                                                  |         | 202        | ریرہ ہونے کی سلس کا این<br>لااللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سب سے بری شکی موتا |        |
| 441  | ' .                                                                                               | 1       | ∠09        | ی بر نقن                                                                        |        |
| 226  |                                                                                                   | 1       | '          | قیامت کےدن عام مسلمان کیے بے خوف ہوں                                            | 1 1    |
| 44   | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                          | . 1     | ∠∀=        | 0                                                                               |        |
|      | فرعون کی بیوی اور حضرت مویٰ کی بہن کے فضائل                                                       |         | 241        |                                                                                 | 779    |
|      | اور جنت میں ان کا ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم                                                     |         | 247        | الان ا                                                                          |        |
| ۷۸۰  | ,                                                                                                 | 1       |            |                                                                                 | Ī      |

جلدهشتم

marfat.com

|--|

| مني        | * عنوان                                                                                       | نبرثار   | منۍ         | عنوان                                                                                | برثار      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | اس بات كاجواب كم منكوحه كي فيمن كي بغير نكاح                                                  | 72       |             | ولما بلغ اشده واستوى اتينه حكما                                                      | + -        |
|            | صيح نبيس موتا اور شعب عليه السلام في كسى ايك                                                  |          | ۷۸۰         | وعلما (۱۲–۱۲)                                                                        |            |
| <b>497</b> | يثي كانعين نبيس كياتها                                                                        |          | <u> ۲۸۲</u> |                                                                                      |            |
|            | بالغ لؤى كا تكاح اس كى اجازت كے بغير محم نبيس                                                 | M        |             | اس کی تحقیق کہ ہرنی پیدائش نبی ہوتا ہے مااس کو                                       |            |
| 497        | 4                                                                                             |          | 2AM         | عالیس سال کی عمر میں نبوت دی جاتی ہے؟                                                |            |
| !          | خدمت اوركسي كام كوم قراروييخ برامام مالك اور                                                  | 179      |             | ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تخلیق کا سُنات سے                                    |            |
| 494        |                                                                                               | I        | ۷۸۵         | '                                                                                    | ſ          |
|            | امام ما لک اورامام شافعی کے استدلال کے مغسرین                                                 | ۴.       | <b>ZAY</b>  | 1                                                                                    |            |
| 494        |                                                                                               |          |             | حضرت موی کے شہر میں دخول کے وقت لوگوں                                                |            |
| <b>∠99</b> | حضرت موی علیه السلام کوعصا دیاجا نا                                                           |          | ۷۸۷         | کے غافل ہونے کامعنی                                                                  |            |
|            | فلما قضى موسى الأجل وسار باهله انس                                                            |          | ۷۸۷         | عصمت انبياء پراعتراض كاجواب                                                          | <b>†</b> ∠ |
| ۸••        | من جانب الطور (۳۲-۲۹)                                                                         |          |             | حضرت موی کے اس قول کی توجید که 'میں مجرمول                                           | M          |
|            | حضرت موی علیدالسلام کے کلام اللہ سفنے کی کیفیت                                                |          | ۷۸۸         | کا مد دگارئیس بنول گا''                                                              |            |
|            | حضرت موی علیه السلام کوکلیم الله کهنے کی خصوصیت                                               |          |             | قرآن مجیداورا حادیث سے ظالم کی مدد کرنے ک                                            | 19         |
|            | شب معراج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ                                                 |          | ۷۸۸         | ممانعت                                                                               |            |
| ۸۰۵        | تعالی ہے ہم کلام ہونا                                                                         |          |             | اپی جماعت کے اسرائیلی کو کھلا ہوا گمراہ کہنے ک                                       | ۳.         |
|            | حضرت موی علیہ السلام کے اللہ سے ہم کلام                                                       | ۳٦       | ۷٩٠         | توجيد                                                                                |            |
|            | ہونے کی بنا پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ                                           |          |             | اسرائیلی نے موی علیہ السلام کو جبار ( دادا گیر )                                     | ا ۳۱       |
| Y•V        | ہے ہم کلام ہونے کا اٹکار<br>ریمیں میں ریکا                                                    |          | ۷٩٠         | كيون كها تفا؟                                                                        |            |
| A•2        | ا اٹکار مذکور کے ردیر دلائل<br>نے میں میلی تال میں کارو میں ڈیسی انگل                         |          |             | ا ولما توجه تلقاء مدين قال عسلي ربي ان                                               | ۲          |
| 7.5        | ہمارے نبی کے اللہ تعالی ہے ہم کلام ہونے پرولائل<br>درخنت ہے آنے والی آواز کی مختلف عبارات اور | ۳۸<br>۳۹ | <b>491</b>  | یهدینی سواء السبیل (۲۸–۲۲)                                                           |            |
| Al•        | ور حنگ سے اسے وہ 10 وال کی صف میارات اور ا<br>مقصود کا واحد ہونا                              | r: च     | <b>497</b>  | ۲ حضرت موی علیه السلام کا مدین پنجینااور شعیب<br>علیه السلام کی بکریوں کو یانی ملانا |            |
| Al+        | 24 /                                                                                          | ۵٠       | 29r<br>29m  | علیہ اسلام می ہر یوں ویان بلانا<br>۲ حضرت مویٰ کا حضرت شعیب کے گھر جانا              | ہیں        |
|            | مسرت وی علیه اسلام کو جوزات سے تلی دے کر                                                      | ۵۱       |             | 36 C                                                                                 | ~s         |
| All        | رت رک میرون کا این از از رک میرون کا در اور از کا این میرون کا در اور اند کرنا                | _,       | ∠۹۳         | ا اسری وانون فی سرف سے رہے ونکان کا میں اس<br>اسرنے کا جواز اورا سخسان               | ~          |
|            | ا بارق سی میرا                                                                                | ar       | - 1         | س تر آن مجیداورا حادیث میں اجارہ (اجرت کے کر<br>۳                                    | .,         |
| AIr        | پینجا نااور فرعون کا تکبرے اس کور دکر نا                                                      | .        | ر ۹۵∠       | را می بیدرون وی این جورور ایو کا عالم کرانے ) کا ثبوت<br>کام کرانے ) کا ثبوت         |            |
|            |                                                                                               | <u> </u> |             |                                                                                      |            |

| _       | 1          |
|---------|------------|
| المستأث | -45        |
|         | <b>.</b> ₹ |
|         |            |

| • |
|---|
|   |
|   |

| صفحة                                   | عنوان                                                                                                          | نمبرثار           | منح   | عزان                                                      | نمبرثار |        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------|--------|
| ATA                                    |                                                                                                                |                   | ۸I۳   | فرعون كالفراوراس كي سركشي اوراس كاعبرتناك انجام           | ٥٣      |        |
|                                        | مسلمین کے لقب سے صرف ہمارے نی کے                                                                               | 19                |       | فرعون نے خداکور مکھنے کے لئے بلند ممارت بنوائی            | ۵۳      |        |
| Arg                                    | متبعین کے خصوص ہونے کے ثبوت میں احادیث                                                                         |                   | ۸۱۳   | متمى يانبيس؟                                              |         |        |
|                                        | ان علماء کے دائل جواسلام اور سلمین کے وصف کو                                                                   | ۷٠                |       | ولقد اتينا موسى الكتب من بعد ما                           | ۵۵      |        |
|                                        | تمام شرائع ادرتمام امتول کے لئے عام قرار دیتے                                                                  |                   | ۸۱۵   | اهلكنا القرون الاولى(٥٠-٣٣)                               |         |        |
| Ara                                    |                                                                                                                |                   | MZ    | سيدنا محمصلي الندعليه وسلم كي نبوت پردليل                 |         |        |
|                                        | لفظ اسلام کو ہمارے نبی کی شرایعت کے ساتھ                                                                       |                   | ΔIA   | قرن کامعنی اور نبیول اور رسولول کی تعداد                  |         |        |
| 10                                     | _ ,                                                                                                            |                   | AIA   | سيدنا محرصلي التدعليه وسلم كي امت كي نضيلت                |         |        |
|                                        | اس اعتراض كا جواب كه قرآن مجيد مين بعض ابل                                                                     |                   | AIG   | مشركين كشبهات كےجوابات                                    |         |        |
| ٨٣٢                                    |                                                                                                                |                   |       | ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون                        | ı       |        |
|                                        | سیدمودودی کا علامه سیوطی کے موقف کورد کرنا اور                                                                 |                   | Ari   | (01-40)                                                   | 1       |        |
| APP                                    | 7                                                                                                              |                   |       | ایک بار پورا قرآن نازل کرنے کی بجائے لگا تار              |         |        |
| ۸۳۱                                    | کفارکی لغواور بے ہود ہ ہاتیں                                                                                   | 4                 | ۸۲۳   |                                                           |         |        |
| 1                                      | ملام کی دوقتمیں سلام متار کہ اور سلام تحیت اور اسلام میں افتا                                                  |                   |       | جن مومنین اہل کتاب کو دگنا اجر دیا جائے گا ان<br>کےمصادیق |         |        |
| A12                                    |                                                                                                                |                   | Arr   | سے صادیں<br>جن لوگوں کوان کے نیک اعمال دگنا اجر دیا جائے  | 1       | ļ      |
| ٨٣                                     | یوطالب کے ایمان کے متعلق آیات اورا حادیث<br>میلال سے متعلق مفیرین روان کے تنہ میں                              | 1   4 1<br>1   44 |       | ** ( 411                                                  | - 1     |        |
| ^^                                     | بوطالب کے متعلق مفسرین اہل سنت کی تصریحات<br>بوطالب کے اسلام لانے کی روایت پر امام بہجی                        |                   |       | مومنین اہل کتاب کے لئے وُ گئے اجری بشارت                  | 1       | ١      |
| ٨٥                                     | **                                                                                                             | - 1               |       | مانة رسالت كساته مخصوص بيا قيامت تك                       |         |        |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | وطالب کے اسلام لانے کی روایت پر علامہ                                                                          | - 1               | Ara   |                                                           |         |        |
| Ar                                     | 40 J - 1                                                                                                       | - 1               |       | س كى تحقيق كداسلام اورسلمين كالفظ مارے ني                 | 40      | . !    |
|                                        | وطالب کے ایمان کے متعلق مفسرین شیعه کی                                                                         |                   |       | سلی اللہ علیہ دسلم کے دین اور آپ کے تبعین کے              |         |        |
| Ar                                     |                                                                                                                | - 1               | Ar    | •                                                         | - 1     |        |
|                                        | صلی الله علیه وسلم کے مدایت دینے اور نددیے                                                                     | ٨                 | 1-    | نظ اسلام کا ہمارے ٹی کی شریعت کے ساتھ                     |         | 1      |
| ٨٥                                     | la de la companya de |                   | Ar    |                                                           |         |        |
|                                        | فاركال شبك تين جوابات كداكر جم ايمان                                                                           | - 1               | r     | ظمسلمین کے ہمارے نی کے تبعین کے ساتھ                      |         | •      |
| ^                                      | لے آئے تو ہماری دنیادی تعتیں زائل ہوجا ئیں گی 😘                                                                | -                 | Ar    |                                                           |         |        |
|                                        | من وعدنه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن                                                                               | ۸ اف              | r   · | ظ اسلام کے ہمارے نبی کے نثر بعت کے ساتھ                   | /٢ لف   | \<br>= |

رُّ تبيار القرآر

| ٠. | A   | - |
|----|-----|---|
|    | *   |   |
| -  | 7 1 |   |

فهرست

| منح     | خوان                                     | نمبرثار | منح  | عنوان                                                                                                | نمبرثار     |
|---------|------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۸۲۳     | شرکین کے مدد گار بنے کی ممانعت کے ممل    | 101     | ۸۳۲  | متعنه (۲۱–۲۷)                                                                                        |             |
|         | اس آیت کی توجید کسآپ ہر گزشرک کرنے والوں | 1+1"    | ۸۳۸  | مومن اور کا فرک و نیا اور آخرت میں تقابل                                                             | ۸۳          |
| ۹۲۸     | ميں ہے نہ ہوب                            |         |      | قیامت کے دن اللہ تعالی کا مشرکین سے بطور                                                             | ۸۵          |
| ۵۲۸     | الله تعالى كے مستحق عبادت ہونے پر دلائل  | 1-0     | ۸۳۹  | زجروتو بيخ كلام فرمانا                                                                               |             |
| GFA     | اختتا مي كلمات اوردعا                    | 1+4     | ٨٣٩  | جن چیز وں کوائندنے پسند فرمایا                                                                       | PA          |
| ۸۲۷     | ماً خذومرا جع                            | 1•4     | ۸۵۰  | استنياره کے متعلق ا حادثیث                                                                           | ۸۷          |
|         |                                          |         | ۱۵۱٬ |                                                                                                      | ۸۸          |
|         |                                          |         |      | اولیاءاللّٰد کومشکل کشا کہنے کوسید مودودی کا شرک                                                     | ۸۹          |
|         |                                          |         | ADI  | قراردینااورا <b>س کا جواب</b><br>سرنسی                                                               |             |
|         |                                          |         | 100  | اسبب معیشت کی متیں                                                                                   | 9+          |
|         | ,                                        |         | ۸۵۳  | ایک آیت کودو بارذ کرفر مانے کی توجید                                                                 | 91          |
|         |                                          |         |      | ان قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم                                                                  | 94          |
| il<br>I |                                          | ]<br>   | ۸۵۳  | واتينه من الكنوز (٨٢-٤٦)                                                                             |             |
|         |                                          |         | ran  | قارون کا نام ونہب اور اس کے ماں وولت کی<br>فراوانی'                                                  | ۹۳          |
|         | •                                        |         | ' '  |                                                                                                      | <b>1</b> 00 |
|         |                                          |         | ran  | عاروں ماری و سید ہی اور سید ہی اور سید ہی اور سید کا تمرہ سیجھٹا<br>بجائے اپنی قابلیت کا تمرہ سیجھٹا |             |
|         |                                          |         | ٨٥٧  |                                                                                                      | 90          |
|         | •                                        |         | ۸۵۸  |                                                                                                      | 94          |
|         |                                          |         |      | تارون کی حضرت موسیٰ سے دشمنی اور حضرت موسیٰ                                                          | ا ےو        |
|         | ¥                                        |         | ۸۵۸  | کی اس کے ضاف دع کرنے کی وجہ                                                                          |             |
|         |                                          |         | ٩۵٨  | ویکان کامعنی اوراس کی ترکیب                                                                          | ا ۸۹        |
|         |                                          |         |      | تلك الدار الاخرة نجعلها للذين                                                                        | 44          |
|         |                                          |         | 104  | لايريدون علوا في الارض (٨٨-٨٣)                                                                       |             |
|         |                                          |         | AY+  | ا علواور <b>نس</b> اد کے معنی<br>سرمتاہ میں میں ہیں                                                  | - 11        |
|         |                                          |         | IFA  | ا معاد کے متعلق مختلف اقوال ؓ<br>ایرور میں میں میں میں در علم ﷺ                                      | !!          |
|         |                                          |         |      | ا بعثت سے پہلے آپ کو نبی بنائے جانے کاعلم تھا یا<br>انہیں                                            | •r          |
|         |                                          |         | AYr  | البين؟ -                                                                                             |             |

marfal.com

# لِيْمِ اللَّهُ الْجُورِ الْجُدِينَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

المعمد مله رب المالمين الذي استغنى في حمده عن الحامدين وانزل القرآن تبيانا لكلشئ عندالعارفين والصلوة والسلام على سيدنا محد إلذى استغنى بصلوة الله عنصلوة المصلين واختص بارضاءرب العالمين الذى بلغ اليناما انزل عليه من القران وبين لنأمانزل عليه بتبيان وكانخلقه القران وتحدى بالفرقان وعجزعن معارضته الانس والجان وهوخليس الشد حبيب الرحمن لواء ، فوق كل لواء يوم الدين قائد الانبيا والمرسلين امام الاولين والاخرين شفيح الصالحين والمذنبين واختص بتنصيص المغفرة لم فى كتاب مبين وعلى الدالطيبين الطاهرين وعلى اصمابه الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراولياءامته وعلماءملته اجمعين - اشهدان لااله الااللدوحدة لاشريك لغواشهدان سيتدناومولانا مجلاعبيده ورسوله اعوذ باللهمن شرور نفسى ومن سيئات اعمالي من يهده الله فالامضل لدومن يضلله فلاهادى لد اللهموارني الحقحقاوارزقني اتبلعه اللهمرارني الباطل باطلاوارزقني اجتنابه اللهم اجعملني فى تبيان القران على صراط مستقيم وثب تنى فيدعلى منهج قويم واحصمنع نالخطأ والزلل فى تحريره واحفظنى من شرالم اسدين وزيخ المعاندين في تعزيؤالله حوالق في قلبى اسرا دالقرأن واشرح صدرى لسعياني العنروتيان ومتعنى بغيبوض القرأن ونوم ني بانوار الغوقان واسعدني لتبيان القرآن، رب زدني عسارب ادخيلني مدخيل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لىمن لدنك مسلطانًا نصيرا-اللهم اجعلدخالصا لوجهك ومقبولا عندك وحندرسولك واجعلع شائعا ومستغيضا ومغيضا ومرغوبا في اطراف العالمين إلى يومر الدين واجعله لى ذريعة للمغفرة ووسيلة للنباة وصدقة جاريية إلى يوم التسامة وارزقني زيارة النبى صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشِعاعته في الاخرة واحين على الاسلام بالسلامة وامتنى على الايمان بالكرامة اللهم انت ربي لا الدالاانت خلقتني واناعبدكواناعلىعهدك ووعدك مااستطعت اعوذبك منشوماصنيت ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبى فاغفرلى فاند لايغفرال ذنوب الاانت امين يارب العالمين

#### الله ای کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جونہایت رحم فرمانے والا بہت ممریان ہے 0

تمام تعریفیں الله رب العالمین کے لئے مخصوص میں جو ہرتعریف کرنے والے کی تعریف سے مستعنی ہے جس نے قرآن مجید نازل کیا جو عارفین کے حق میں ہر چیز کاروثن بیان ہے اور صلوٰ ۃ وسلام کا سیدنامحمہ علی ہے پرزول ہو جوخود اللہ تعالیٰ کے صلوٰ قازل کرنے کی دجہ سے ہر صلوٰ قاسیجنے والے کی صلوٰ قاسے مستغنی ہیں۔ جن کی خصوصیت میہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کوراضی کرتا ہے اللہ تعالی نے ان برقر آن نازل کیا اس کوانہوں نے ہم تک پنچایا اور جو پچھان پر تازل ہوا اس کاروش بیان انہوں نے ہمیں سمجھایا ۔ان کے اوصاف سرایا قرآن ہیں۔انہوں نے قرآن مجید کی مثال لانے کا چیلنج کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثال لانے سے عاجز رہے۔وہ اللہ تعالی کے طیل اور محبوب ہیں قیامت کے دن ان کا مجعنڈ اہر مجعنڈ سے بلند ہوگا ۔ وہ نبیوں اور رسولوں کے فائد ہیں اولین اور آخرین کے امام ہیں ۔تمام نیکو کاروں اور گنڈ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ بیان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی یا کیزہ آل ان کے کامل اور ہادی اصحاب اوران کی از واج مطہرات امہات الموشین اوران کی امت کے تمام علاء اور اولیاء پر بھی مسلو 🖥 وسلام کا نزول ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد علی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اپنے نفس کے شراور بداعمالیوں سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں۔جس کواللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا اور جس کو وہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔اے الله! مجھ برحق واضح کراور مجھے اس کی امتاع عطا فر مااور مجھ پر باطل کوواضح کراور مجھے اس سے اجتناب عطا فر ما۔اےاللہ! مجھے '' تبیان القرآن' کی تصنیف میں صراط متنقیم پر برقرار رکھاور مجھے اس میں معتدل مسلک پر ثابت قدم رکھ۔ مجھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور لغزشوں ہے بچا اور مجھے اس کی تقریر میں حاسدین کے شر اور معاندین کی تحریف سے محفوظ رکھ۔ اے القد! میرے دل میں قرآن کے اسرار کا القاء کر اور میرے سینہ کوقرآن کے معانی کے لئے کھول دیے مجھے قرآن مجید کے فیوض سے بہرہ مند فرما قرآن مجید کے انوار سے میرے قلب کی تاریکیوں کومنور فرما۔ مجھے'' تنبیان القرآن'' کی تصنیف کی سعادت عطافر مان اے میرے رب!میرے علم کوزیادہ کرا ہے میرے رب! تو مجھے (جہاں بھی داخل فرمائے) پندیدہ طریقے سے داخل فرمااور مجھے (جہاں ہے بھی باہرلائے) پندیدہ طریقہ سے باہرلا'اور مجھے اپنی طرف سے وہ غلبہ عطا فرما جو (میرے لئے ) مدد گار ہو۔اے الله! اس تصنیف کوصرف این رضا کے لئے مقدر کردی اور اس کواپنی اوراینے رسول علی کے بارگاہ میں مقبول کردیے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور'مقبول محبوب اور اثر آ فرین بنا دیے اس کومیری مغفرت کا ذریعهٔ میری نجات کا وسیله اور قیامت تک کے لئے صدقہ جاریہ کر دے۔ مجھے دنیا میں نبی علیہ کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بہر ہ مند کر'مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت عطا فر ما'اے اللہ! تو میرارب ہے تیرے سوا کوئی عبادت کامستحق نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے کئے ہوئے وعدہ اورعہد پراپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بدا عمالیوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جوانعامات ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اورا پنے گنا ہوں كااعتراف كرتا موں \_ مجھے معاف فرما كيونكه نير بے سواكوئي گناموں كومعاف كرنے والانہيں ہے۔ آمين يارب العالمين!

جلدبغن

جيداشتم

سورة النور

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# سورة النور

#### سورت کا نام اور وجه تسمیه

اس سورت كا نام سورة النوريئ اس كى ايك وجديه بكراس سورت ميس بيآيت ب.

الله آسانوں اور زمینوں کا نور ہے۔

الله تُورُالسَّمُوتِ وَالْأَمْرِضِ . (الور:٣٥)

اوراس کے نور سے آسان اور زمین منور اور روش میں اور اس کے نور سے جن اور انس ہدایت پرتے ہیں۔اور اس ک دوسری وجہ سے سے کہاس سورت میں تمام انسانوں کی تمرنی اور اجتماعی حیات کے اصول اور احکام منور اور روشن کر دیئے میں' اور اس کے آواب اور فضائل بیان فرمادیتے ہیں اور اس کے فقی احکام اور قو اعدمقرر فرمادیتے ہیں۔

### سورة النوركي فضيلت مين احاديث اورآثار

حضرت مسور بن مخر مدرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند کو بدفر ماتے ہوئے ت ہے کہ سورۃ البقرہ' سورۃ النساء' سورۃ المائدہ' سورۃ الحج اور سورۃ النور کاعلم حاصل کرد کیونکہ ان میں فرائض بیں۔ بیرحدیث ۲۰۱ بخاری اورا مامسلم کی شرط کے مطابق سمج ہے اور انہوں نے اس کور وایت نہیں کیا۔

(المستدرك جهم ٣٩٥ طبع قديم المستدرك طبع جديدر قم الحديث ٣٥٣٥)

امام ابوعبیدنے فضائل قرآن میں حارثہ بن معزب سے روایت کیا ہے کہ ہماری طرف حفزت عمر بن انطاب رضی املد عند نے بیلکھ كر بھيجا كہتم لوگ سورة النساء سورة الاحزاب اورسورة النور كاعلم حاصل كرو\_

ا مام حاکم نے ابو دائل سے روایت کیا ہے کہ میں نے اینے ایک ساتھی کے ساتھ جج کیا اور میرے ساتھ حضرت ابن عباس رضی التدعنهما بھی تھے مطرت ابن عباس سورۃ النور کو پڑھتے تھے اور اس کی تفییر کرتے تھے میرے ساتھی نے بہ سی ن الله! اس مخص کے منہ سے کیے جواہر پارے نگل رہے ہیں اگر ترک ان کوئ لیتے تو مسلمان ہو جاتے۔

(الدرامنتوريّ ٢ م ١٣٣ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٩١٧ هـ)

حضرت عائشہ منی البلہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول النتصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا عورتوں کو بالا خانوں (اور گیلریوں) میں نه بٹھاؤ' اور ان کولکھنا نہ سکھاؤ اور ان کوسوت کا تنا اور سورۃ النور سکھاؤ۔اس حدیث کی سندسیجے ہے اور اس کو امام بخاری اور ام

مسلم نے روایت نہیں کیا۔ (المتدرک قم الحدیث ۱۳۵۳ طبع جدید امطبوع دارالمعرفة بیروت ۱۳۱۸ طبع عب الا کان قم الحدیث ۱۳۳۷) امام حاکم کا اس حدیث کی سند کوسیح کہنا ان کا تسامح ہے علامہ ذہبی نے لکھا ہے بیحدیث موضوع ہے اور اس کی آفت ایک راوی عبدالوما ہے ہے امام ابوحاتم نے کہا وہ کذاب ہے۔ (المتدرک جس ۱۹۵۳ طبع قدیم)

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ هاس مديث كم تعلق لكھتے ميں:

یہ حدیث سیحی نہیں ہے اس کی سند میں ایک راوی محمد بن ابراہیم شامی ہے جو حدیث وضع کرتا تھا ما کم نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے اوراس کو سیح قرار دیا ہے اور تعجب ہے کہ ان پراس کا معالمہ کیے تنی رہا۔ (حافظ سیوطی فر ماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ حاکم نے اس راوی کی سند ہے اس کو روایت نہیں کیا بلکہ عبدالوہا ہب بن الضحاک کی سند ہے روایت کیا ہے۔ امام بیکی نے کہا یہ حدیث محمد بن ابراہیم کی سند ہے مکر ہے کسی اور سند سے بے حدیث مکر نہیں ہے۔ ہاں حافظ ابن حجر عسقلانی نے حاکم کی اس حدیث کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ حاکم نے اس حدیث کو سیح کہا ہے پھر حاکم کا روگر کے کہا بلکہ عبدالوہا ہم تروک راوی ہے۔ محمد بن ابراہیم شامی کی روایت سے اس کا ایک متا ابع ہے امام ابن حبال نے کہا اس پر بھی وضع کی تہمت ہے۔

(اللهال المصوعة ج عص ٢٦ ا مطبوعه وارالكتب العلميد بيروت كاسار)

اس حدیث کی سند کے موضوع ہونے کے علاوہ بیصدیث اس سیج حدیث کے خلاف ہے:

حضرت الشفاء بنت عبداللدرض اللدعنها بيان كرتى بين كه بين أم المومنين حضرت حفصه رضى الله عنها كے پاس بيٹى بوئى م مقى كه ميرے پاس نبي صلى الله عليه وسلم تشريف لائے اور فرمايا كهتم ان كو پھوڑ ہے پہنسى كا قرم كيوں نہيں سكھا تيس جس طرح تم نے ان كولكھنا سكھايا ہے۔

(سنن ابوداؤ ورقم الحدیث: ۳۸۸۷) مصنف ابن انی شیبرج ۸ص ۳۸ منداحمد ج۲ ص۲۳۷ قدیم منداحمد رقم الحدیث: ۱۶۳ تا وارالفکر مند احمد رقم الحدیث: ۶۲ تا وارالحدیث قابره منداحمد رقم الحدیث: ۹۳۵ تا مم الکتب بیروت کسیم ۴۳ ص ۳۲ ص ۳۲۳ مافلالیشی نے کہا اس حدیث کی سندھیج ہے مجمع الزوائدج ۵ص۱۳ الاحاودالشانی رقم الحدیث: ۳۱۷ )

سورة النوركي فضيلت مين بيحديث بمي عي:

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسپے مردوں کوسورۃ المائد وکی تعلیم دو اور اپنی عورتوں کوسورۃ النور کی خلیم دو۔ خلیم دو۔

(فعب الذيبان رقم الحديث ٢٢٥، جع الجوامع رقم الحديث:١٨١٨ الملعالى المصوعة جعمم١١٠٠ كنزالعمال رقم الحديث:١٣٩٩٩ فواكدرقم

الحديث: ١٢٤)

سورة النوراورسورة المؤمنون كي بالهمي مناسبت

الله تعالى في سورة المؤمنون كي شروع من فرمايا: وَاللَّذِينَ هُمْ لِغُرُوْجِهِهُ خَفِظُوْنَ ﴿ إِلَّا عَلَى آذُوَاجِهُمْ اَوْمَا مَلَكُتُ آيْمَا ثُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُهُ لُوْمِيْنَ ﴿ فَمَنِ ابْتَعَلَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَلِكَ هُمُوالْعُلُ وْنَ \* 0 (المؤمنون 2- ٥)

اور وہ لوگ جواپی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں 0 سوا اپنی بیو یوں یا باند یوں کے کیونکہ ان کے معاملہ میں ان پر ملامت نہیں کی جائے گی 0 اور جن لوگوں نے ان کے ماسوا کو طلب کیا پس وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔

سورة المؤمنون میں اجمالی طور بر فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے اپنی ہویوں اور بائد بوں کے حلال محل کے علاوہ حرام محل میں

شہوانی تقاضوں کو پورا کیا سوو ہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں اور سورۃ النور میں تفصیل کے ساتھ حرام کل میں شہوت پوری کرنے والوں کے متعلق فر مایا:

> ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ فَاجْلِدُ وَاكُنَّ وَاحِدِيقِنَهُمَّا مِائَةً جَلْدَةٍ \* وَلَا تَأْخُذُ كُورِهِا رَافَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْمُمُ تُوُمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْإِجْرِ وَلَيَشْهُكُ عَذَا بَهُمَا طَآيِفَةٌ قِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ . 0 (الورع)

زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد میں سے ہر ایک کوسو کوڑے مارد اور ان پر اللہ کی حد جاری کرنے میں تم ہرگز بڑی نہ کرو اگرتم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو' اور مسلمانوں کی ایک جماعت کوان کی سزا کا ضرور مشاہدہ کرنا جا ہیے۔

زنا کی حدیمان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقدے طور پر اللہ تعالی نے اس سورت میں زنا کی تہمت (قذف) کی حدی بیان فرمایا:

اور جولوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تبہت لگا ئیں پھر وہ چار گواہ نہ چیش کر سکیں تو ان کو اسی (۸۰) کوڑے مارو اور ان کی شہادت کو بھی جمی قبول نہ کرواور یہی لوگ فاسق ہیں۔ ۅٙٳڷٚؽؚڹ۫ؽؘؽڒڡؙۅٛؽٳڵٮؙڂڞڶؾؚؿٛٷۘڵڿؽٲؿؖٷٳؠؚٵۯؠػۊ۪ ۺ۠ۿػٳۜٷٵڿؙڸؚؽٷۿڂڟٞڹؿؚؽڿڵؽٷۧٷڒػڟٞڹڴۏٳڷۿڂۺٙۿٳۮٷؖ ٵؘؠڰٵٝٷٲۅڵؠۣڮڂؙٷٲڶڡ۬ڛڰؙۯؙؽ٥(١٤٠٠؊)

ای میمن میں اُم المؤمنین معرت عائشرض الله عنها پر منافقین نے جو بدکاری کی ناپاکتہت لگائی تھی الله تعالی نے ان کی برائت میں سورة النورکی دس آبیتی (الور: ۱۰۹۱) نازل فرمائیں۔

اور چونکه زنا کا باعث اورمحرک عورتوں اور مردوں کا ایک دوسرے کود کیمنا اور آزادانه میل جول ہوتا ہے اور باوجود قدرت کے شادی نہ کرنا ہوتا ہے اس لیے بیاحکام دیئے کہ عورتیں اور مردا یک دوسرے کونہ دیکھیں اور نظریں نیچی رکھیں اورعورتیں اجنبی مردوں سے پردہ کریں اور جومرد نکاح کی قدرت رکھتے ہوں وہ نکاح کرکے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ سور ق النور کا زمانہ منزول

منافقین نے حضرت اُم آلمؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو بدکاری کی تہمت لگائی تھی اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اُم المؤمنین کی براُت بیان فر مائی ہے اور تہمت لگانے والوں پر اس (۸۰) کوڑے مارنے کا تھم نازل فر مایا 'تہمت لگانے کا بیدواقعہ غزوہ بنومصطلق یاغزوہ مریسیج میں پیش آیا تھا۔

خزاعہ قرکیش کا حلیف اور ان کا ہم عہد ایک قبیلہ تھا' خزاعہ کا ایک خاندان بنو المصطلق کہلاتا تھا' اس خاندان کا رئیس حارث بن ابی ضرار تھا' بیرخاندان مقام مریسیع میں تھا' مریسیع مدینہ منورہ سے نومنزل کے فاصلہ پر ہے۔

امام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٧ ه لكهي بين:

ا مام ابن اسحاق نے کہا بیغزوہ چو ججری میں ہوا' مویٰ بن عقبہ نے کہا بیغزوہ چار ججری میں ہوا اور النعمان بن راشد نے زہری سے روایت کیا کہ حضرت اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کا واقعہ غزوۃ الریسیع میں ہوا تھا۔ الریسیع میں ہوا تھا۔ الریسیع میں ہوا تھا۔ الریسیع میں عائشہ کہ کے شال میں قدید کی طرف پانی کا ایک چشمہ ہے۔ (صبح ابناری کتاب المغازی غزوہ بؤالمصطلق اور یہی غزوۃ الریسیج ہے) حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متو فی ۸۵۲ھ کھتے ہیں:

المصطلق لقب ہے اور اس کا نام جذیمہ بن سعد بن عمر و بن ربیعہ بن حارثہ ہے اور یہ بنوفز اعد کے بطن ہے ہے۔ الریسیع بنوفز اعد کے پانی کے چشمہ کا نام ہے یہ الفرع سے ایک دن کی مسافت پر ہے۔ امام طبر انی نے سفیان بن و بر ہ ہے روایت کیا ہے بم نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غز و قالم یسیع میں تصاور یہی غز و ۂ بنوالمصطلق ہے۔

تبياء القرآء

امام ابن اسحاق نے کہا یے خود ۱۹ ہجری میں ہوا تھا (مغازی ابن اسحاق) امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ موگی مین مقب نے کہا یے خودہ چار ہجری میں ہوا ہے کین سیسقت قلم کی لغزش ہے نامام بخاری نے پانچ ہجری لکھنے کا اوادہ کیا لیکن ان کے قلم سے چار ہجری لکھا گیا' کیونکہ مغازی موکی بن عقبہ میں پانچ ہجری ہی لکھا ہوا ہے اور حاکم' ایوسعیہ فیشا پوری اور امام بیمنی وفیرہ نے ہجری ہی باخ ہجری ہی سالہ علیہ نے ہجری ہی نقل کیا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والمحمل باخ ہجری ہی ہوا کیا' اور حاکم نے اکلیل میں کہا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوامصطلق اور بنولیان سے شعبان پانچ ہجری میں جہاد کیا' اور حاکم نے اکلیل میں کہا ہے کہ بیغزوہ پانچ ہجری میں ہوا کیا' اور حاکم نے اکلیل میں کہا ہے کہ بیغزوہ پانچ ہجری میں ہوا کہ نے خول سے زیادہ حق کے قریب ہے جنہوں نے کہا تھا کہ بیغزوہ چھ ہجری میں ہوا تھا۔

حافظ ابن جرعسقلانی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہاس کی تائیداس ہے ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ پرتہمت کی حدیث میں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کے درمیان تنازع ہوگیا تھا'اگر غزوہ المریسیع چید ہجری میں ہوتا جب کہ تہمت لگانے کا واقعہ ای غزوہ میں ہوا تھا'تو اس حدیث میں حضرت سعد بن معاذ کا ذکر غلط ہوتا کیونکہ حضرت سعد بن معاذ ایام بنوقر بظ میں فوت ہوگئے تھے اور بیغزوہ پائچ ہجری میں ہوا تھا'لیس اس تفصیل سے ظاہر ہوگیا کہ غزوہ المریسی شعبان پائچ ہجری میں ہوا تھا'اور میغزوہ خندق غزوہ کہ خندق غزوہ بنوگہ خزوہ کندق شوال پائچ ہجری میں ہوا تھا'اور غزوہ خندق غزوہ کندق شوال پائچ ہجری میں ہوا تھا'اور حضرت سعد بن معاذغزوہ المریسیع میں زندہ موجود سے اور غزوہ خندق میں ان کوایک تیرآ کرلگا بنواس کے زخم میں حضرت سعد بن معاذفوت ہوگئے تھے۔

غزوہ المریسیج کے پانچ ہجری میں ہونے کی مزید تائیداس سے ہوتی ہے کہ تہمت کی حدیث میں بیل تعریج ہے کہ بیواقعہ پردہ کے احکام نازل ہونے کے بعد ہوا تھا اور ہجاب کے احکام ایک جماعت کے نزدیک چار ہجری میں نازل ہوئے تھے۔ پس فابت ہوا کہ غزوہ المریسیج چار ہجری میں ہوا ہے اور طلامہ واقدی نے جو بید ہوا ہے ہجری میں ہوا ہے اور طلامہ واقدی نے جو بید ہا ہے کہ پردہ کے احکام پانچ ہجری میں نازل ہوئے تو ان کا بیقول مردود ہے اور خلیفہ اور ابوعبید اور متعدد علاء نے کہا ہے کہ پردہ کے احکام تین ہجری میں نازل ہوئے خلاصہ بیہ ہے کہ پردہ کے احکام نے نزول کے متعلق تین تول ہیں اور مشہور تول بیرے کہ وہ چار ہجری میں نازل ہوئے۔ (فتح الباری جمری میں معلومہ دار الفکر بیروت رمضان ۱۹۲۰ھ)

حافظ ابن مجرعسقلانی نے متعدد دلاکل اور شواہد سے بیدواضح کر دیا ہے کہ غزوہ بنوالمصطلق پانچ ہجری کو وقوع پذیر ہوا تھا، اور بیاس کومنٹلزم ہے کہ سورۃ النور پانچ ہجری میں نازل ہوئی ہے۔غزوہ بنوالمصطلق کی تاریخ کے سلسلہ میں جسب ذیل احادیث بھی لائق مطالعہ ہیں:

امام ابوبکراحدین حسین بیمبی متوفی ۴۵۸ های اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عروہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بنوالمصطلق اور لعیان شعبان پانچ ہجری ہیں ہوئے۔

ابن شہاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی میں ذکر کیا ہے کہ غزوہ بنوالمصطلق اور بنولحیان شعبان پانچ ہجری

قاده بیان کرتے ہیں کہ المریسیع پانچ ہجری میں ہوا۔

واقدی نے کہا کہ غزوۃ الریسیع پانچ ہجری میں ہوا۔ دوشعبان کو پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کم رمضان کو واپس مدینہ میں آئے۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں خلیفہ بنایا تھا۔

martat.com

(ولأكل المعجوة جهم ١٣٦-١٣٣ مطبوعه دار الكتب المعلمية بيروت ١٣١ه)

المام محمد بن عربن والد التوفي ٤٠٠ه واني اسانيد كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

٢ شعبان ٢ جرى كو پير كے دن نبي صلى الله عليه وسلم غزوة المريسيع كے ليے روانه ہوئے اور كيم رمضان كو مدينه والي آئے '

آب دودن كم ايك ماه مديندے عائب رہے۔

عمر بن عثان الخزوي عبدالله بن يزيد بن قسيط عبدالله بن يزيد الحدلي وغيرتهم في بيان كيا ب كه بنوالمصطلق خزاعدى شاخ ہیں اوروہ الفرع کی جانب رہتے تھے۔ بیلوگ ہنو مدلج کے حلیف تھے ان کا سر دارالحارث بن ابی ضرار تھا۔ وہ اپنی قوم اور دوسرے عرب قبائل کے باس میا اور ان کورسول الله صلى الله عليه وسلم کے خلاف جنگ کرنے کی دعوت دی سوانہوں نے محمور سے اور ہتھیا رخرید لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو مجئے ان کی طرف سے پچھ سوار آئے اور انہوں نے ان کی روائلی کی خردی۔

رسول الله ملکی الله علیہ وسلم کو بیخبر پینچی تو آپ نے حضرت بریدہ بن الحصیب الاسلمی کو اس کی حقیق کے لیے روانہ کیا' حضرت بریدہ نے آپ سے اجازت طلب کی کہ دہ ان کو دھوکا دینے کے لیے آپ کے خلاف یا تیں کریں تا کہ ان کے راز معلوم ہوں آ ب نے ان کواجازت دے دی۔

حضرت بریدہ بنوالمصطلق کے چشمہ (الریسیع) پر پہنچ گئے وہاں انہوں نے ایک مغرور توم کو دیکھا جوایک جمعیت کے ساتھ وہاں پرموجود تھی۔ان لوگوں نے ہوچھاتم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں تم بی میں سے ایک تخص ہوں مجھے معلوم ہوا ہے کہتم يهال براس مدي نبوت كے ليے اكتھے ہوئے ہوسو ميں اپني قوم ميں اپنے ساتھيوں كے ياس جاتا ہوں تاكہ ہم سب مل كر حمله كريں اور اس مخض كو جڑ سے أكھاڑ چينكيں۔الحارث بن اني ضرار نے كہا جارا بھي يہي مقصد ہےتم جلدي ہے واپس آؤ۔ حعرت بریدہ نے کہا میں ابھی روانہ ہوتا ہوں اور تہارے پاس اپن توم اور اپنے موافقین کے تبعین کے ایک عظیم افتکر کو لے کر آتا ہوں۔ وہ سب بیان کر بہت خوش ہو گئے۔حضرت بریدہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس لوث آئے اور آپ کو ان لوگون کے جمع ہونے کی خبردی۔رسول الله صلى الله عليه وسلم نے لوگوں كو بلايا اور انبيس دعمن كى تياريوں كى خبر دى ، بحر مسلمان جلدی روانہ ہوئے ان کے ساتھ تمیں محور ے تنے ان میں دس مہا جر محور وں پرسوار تنے اور بیس انسار محور وں پرسوار تنے۔ (امام واقدی نے سب کے نام ذکر کیے ہیں)

رسول الله ملی الله علیه دسلم کے ساتھ بہت منافقین بھی روانہ ہوئے اس سے پہلے سی غزوہ میں اسنے منافقین روانہ ہیں ہوئے تھے۔ان کو جہاد کرنے میں کوئی رغبت نہیں تھی وہ صرف مال غنیمت حاصل کرنے کی طمع میں اور بیسوچ کر <u>نکلے تھے</u> کہ بی مقام زیادہ دُورنیں ہے آپ نے مدینہ کے قریب الحلائق نام کی ایک بستی میں قیام کیا 'وہاں عبدالقیس کا ایک مخص آپ کے ماس آیا اور اسلام تبول کرلیا۔ اس نے کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کے ساتھ دستمن کے خلاف جہاد کروں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی حمد ہے جس نے تم کو اسلام کی ہدایت دی مجرآ ب بقعاء (مدینہ سے چوہیں میل کے فاصلہ پر ایک جگه) بہنچے وہاں مشرکین کا ایک جاسوں ملا۔مسلمانوں نے اس سے یوجھا تمہارے پیچیے کون لوگ ہیں؟ اور کہاں ہیں' اس نے کہا مجھے معلوم نہیں! حضرت عمر بن الخطاب نے کہائم کی بچے بتاؤورنہ میں تمہاری گردن اُڑا دوں گا' تب اس نے بتایا میں بنوالمصطلق ہے موں اور میرے پیچھے الحارث بن ابی ضرار ہے اور اس نے تبہارے خلاف بہت بڑالشکر جمع کرلیا ہے اور بہ کشر ت لوگ اس کے ساتھ ہیں اور مجھے اس نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں مدینہ جا کرتمہاری خبر لاؤں آیاتم مدینہ سے روانہ ہو چکے ہویانہیں! اس پر

تبيأر القرآر

اسلام پیش کیا گیا اس نے اسلام قبول نہیں کیا حتیٰ کہ اس کونل کر دیا گیا۔ بی خبر بنوالمصطلق میں پہنچ می۔

اسلام تبین بیا میں اسے اسلام بیون ہیں ہیں ہوا کہ صطلاق ہے تعیب اور ہوا کہ صطلاق کے مردار حادث کی بیٹی تعین انہوں نے معرفی لاند علیہ انہوں نے انہوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد بیان کیا کہ ہمارے پاس اس جاسوس کے تل کیے جانے اور رسول القد صلی الله علیہ وسلم کے تملہ کرنے ہے تبی گئی تھی۔ میرے والد اور ان کے اصحاب اس خبر سے بہت خوفز دہ ہوئے اور عرب کے وہ قبائل جو ان کے ساتھ آ کر ال گئے تھے وہ مب بھی گئے۔ رسول القد صلی القد علیہ وسلم المد علیہ وسلم المر یسیع (پائی کے چشر) پہنچ گئے۔ آپ وہاں تغمیرات بھی ساتھ آ کر ال گئے تھے اور وہاں رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم المد علیہ وسلم المر یسیع (پائی کے چشر) پہنچ گئے۔ آپ وہاں تغمیرات بھی سے حضرت ، شد اور حضرت اسلامی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم المد علیہ وسلم اللہ ادارا اللہ بڑ حالی ہی ہوا بھر رسول القد علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ ادارا اللہ بڑ حالی ہی ہوا کہ وہا میں گئے۔ انہوں نے اس کو تبول اللہ میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ ادارا اللہ بڑ حالیہ ہوا اللہ علیہ وسلم اللہ وار اللہ علیہ وسلم اللہ وار ا

ا، م محر بن سعد متوفى ٢٣٠ ه يكهة مين:

پھر رسول التدسلی التدعلیہ وسم کا غزوۃ المریسیج ہے جوشعبان پانچ بجری میں واقع ہوا' بنوالمصطلق خزاعہ کی ایک شاخ ہے 
یہ بنوالمد بح کے صلیف سے پیدا یک کنویں کے پاس رہتے سے جس کوالمریسیج کہ جوتا تھا' یہ کنواں الفرع سے ایک ون کی مسافت

پرتھا' اور الفرع اور مدینہ کے درمیان آٹھ ہرید کا فاصلہ ہے (ایک برید بارہ میل کی مسافت ہے ) ان کا سردار الحارث بن الی 
ضرارتھ اس نے اپنی قوم اور اپنے تنبعین کے ساتھ ال کررسول التد صلی القد علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری کی نبی صلی التد علیہ 
وسلم کوخر پہنچی تو آپ نے حضرت ہریدہ بن الحصیب الاسلی کو حامات معموم کرنے کے لیے بھیج' اس کے بعدوئی تفصیل ہے جو 
ام واقد کی نے بیان کی ہے۔ (مطبقت الکبری جام ۵ - ۳۸ معبوم کرنے سے بیردت ٔ ۱۳۱۸ھ)

حضرت عائشرضی القدعنها بیان کرتی بین که جب بنوالمصطلق کے قیدی تقسیم کیے گئے تو حضرت جوہر یئے حضرت کابت بن قیس بن شہ سے حصہ میں یا ان کے عمر او کے حصہ میں آئیں انہوں نے اپنے آپ کو مکا تب کرالیا 'وہ بہت حسین عورت تھیں ان پرخواہ نخواہ نظر پر تی تھی 'وہ رسوں القد علیہ وسلم سے بدل کت بت کے متعلق سوال کرنے آئیں 'جب وہ دروازہ پر کھڑی تھیں تو میں نے ان کو دیکھ لیے 'اور میں نے ان کے وہال پر آئے کو ناپند کیا اور میں نے بیے جان لیے کہ بارسول القد! میں جوہر یہ حسن کو دیکھا تھا اس طرح رسوں القد المیں القد المیں کی خوبصورتی کو دیکھ لیں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول القد! میں جوہر یہ بنت الحارث ہوں 'اور میر کے گرفتار ہونے کا معامد آپ سے پوشیدہ نہیں ہے' اور میں (بحور باندی) حضرت کابت بن قیمیں بن

نبيار القرآر

شاس کے حصہ میں آئی ہوں اور میں نے اپنے آپ کو مکاتب کرالیا ہے اور میں آپ سے بدل کتابت کا سوال کرنے آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا: کیا میں تم کواس سے زیادہ انھی بات نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا یارسول اللہ ! وہ کیا ہے؟ فرمایا میں تمباری کتابت کی رقم اوا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں! انہوں نے کہا میں نے یہ کرلیا۔ حضرت عائش نے کہا جب مسلمانوں نے یہ نا کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جو یہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا سے نکاح کرلیا ہے تو ان کے باس بنوالم صطلت کے مسلم اللہ علیہ وسلم نے ان سب کوآ زاد کر دیا اور کہا یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے سرالی رشتہ دار ہوگئے (اب ہم ان کو کمیے غلام رکھ سکتے ہیں) حضرت عائش فرماتی ہیں میں نے حضرت جو یہ ہے علاوہ اور کوئی عورت الی نہیں دیکھی جو اپنی تو م کے لیے آئی با برکت ثابت ہوئی ہوان کے سب سے بنوالم مطلق کے سوگھر انے آزاد کر دیئے گئے۔

ق به سن ابوداؤدرقم الحديث: ٣٩٣٣ مند احمد ج١٢ ص ٢٥٤ طبع قديم مند احمد رقم الحديث: ٣٩٢٣٣ دارالحديث قابره اسن كبري للبيبتي ت٥٠ م

علامہ این جرعسقلانی کے ولائل اور امام بیبی امام واقدی اور امام محمد بن سعد کی روایت کردہ صریح احادیث ہے یہ واضح ہوگیا کہ غزوہ بنوالمصطلق شعبان پانچ ہجری ہیں ہوا ہے اور امام ابن اسحاق کا یہ کہنا سمجے نہیں ہے کہ غزوہ بنوالمصطلق چے ہجری میں ہوا ہے۔سید ابوالاعلی مودودی نے امام ابن اسحاق کے قول کو اختیار کیا ہے۔ (تنہیم الترآن جسم ۲۰۰)

ہماری شخین کے مطابق بیقول میچ نہیں ہے اور اس شخیق سے معلوم ہو گیا کہ سورۃ النورکا زمانۂ نزول پانچ ہجری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے غزوہ بنوالمصطلق سے واپسی میں تہمت لگائی تھی اس کا تفصیل سے ذکر ہم ان شاء اللہ النور: ۲۰-۱۱ میں کریں گے۔

النور كے مسائل اور مقاصد

النور:۳-ا میں زنا کی حدکا بیان فرمایا اور مسلمان مردوں پر کسی زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کوحرام فرما دیا اور مسلمان عورتوں پر کسی زانی یا مشرک مرد سے نکاح کوحرام فرما دیا گر بعد ہیں مسلمان مرد کے لیے زانیہ سے نکاح کی حرمت منسوخ فرما دی۔ منسوخ ہونے کی دلیل بیآ بت ہے:

فَاتْكِحُوْا مَا طَابُ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ (السام: ٣) اور جوعورتي تمهين الحي لكين ان عناح كراو

لیکن مشرک عورتوں اور مشرک مردوں کا مسلمان مردوں اورعورتوں سے نکاح ابدا حرام ہے صرف اہل کتاب کی عورتیں اس قاعدہ سے مشتلیٰ ہیں۔ پس مسلمان مرداہل کتاب عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اور مسلمان عورتوں کا اہل کتاب مردوں سے نکاح بہر حال جائز نہیں ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ مسلمان مردوں کا اہل کتاب عورتوں سے دارالاسلام میں نکاح کرنا مکروہ تخریجی ہے اور دارالکفر میں بین نکاح مکروہ تحریجی ہے۔

النور:۵-۳ میں مسلمان باک دامن عورتوں مپرزنا کی تہمت نگانے (قذف) کی سزاای (۸۰) کوڑے مقرر فرمائی اور یہ فرمایا کہ جوشخص اپنی تہمت برجار گواہ نہ پیش کر سکے وہ حدقذف کامسختی ہوگا۔

النور: ۱۰- ۲ میں بیضابطہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت نگائے اور اس کے ثبوت میں جار گواہ نہیں کر سکے اور اس کی بیوی اس تہمت کا اٹکار کر بے قو فریقین ایک دوسرے پر لعان کریں گے۔ شوہر جار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر ہے کہوہ ہجوں میں سے ہوتو اس پر اللہ کی احدث ہو اور عورت جارمرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہوہ ہجوں میں سے ہوتو اس فرائد کی قائد کہ تھوں میں سے ہوتو اس (عورت) پر کے کہ اس کا خاوند یقینا جموٹوں میں سے ہوتو اس (عورت) پر

marfat.com

تبيار القرآن

الله كاغضب نازل مو\_

النور: ۱۱-۲۱ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی اس کی طرف اشارہ فرمایا اور ان چیزوں کا سدباب کیا جو معاشرہ کے بگاڑ کا باعث ہو سکتے ہیں' اور جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی ان کا بردہ فاش کیا اور جو مسلمان اس لیب میں آگئے تھے ان بر بھی عماب فرمایا کیونکہ انہوں نے اپی تقصیر سے منافقین کوتقویت پہنچائی اور ان کو تعبیہ فرمائی کہ وہ آئندہ ہوشیار رہیں اور منافقین کے کہنے میں نہ آئیں' منافقین مسلمانوں کی عزت اور ناموں کو بر باد کرنے کے در بے ہیں اس لیم مسلمانوں کی عزت اور ناموں کو بر باد کرنے کے در بے ہیں اس لیم مسلمانوں کی ساکھ بحروح کرنے کے لیے جو تہمت لگا کیں تو وہ اس تا پاک اور بے مسلمانوں کی ساکھ بحروح کرنے کے لیے جو تہمت لگا کیں تو وہ اس تا پاک اور بے حیائی کی بات کو آگے بھیلانا شروع کردیں' مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن طن رکھنا جا ہے اور بغیر ثبوت کے کئی الزام اور تہمت کو درخوراعتناء اور قابلی توجہ نیس مجھنا جا ہے۔

النور: ۱۳۱۱- ۱۲ میں فر مایا مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں بلااجازت وافل ہونا جائز نہیں ہے اور وافل النور: ۱۳۱۱- ۱۲ میں فر مایا مسلمانوں کے لیے ایک ووس ہے کہا جائے تو واپس چلے جائیں۔ ہاں اگر کسی گھر میں لوگوں کی رہائش نہ ہواور وہاں مسلمانوں کی کوئی چیز ہوتو پھر اس گھر میں دافل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے مسلمان مردوں کو یہ ما کہ وہائی نہ مسلمان مردوں کو یہ ما بی نگا ہیں پنجی رکھنے کا تھم دیا کہ وہ اپنی نگا ہیں پنجی رکھنے کا تھم دیا اور فر مایا وہ اپنی تھا ہیں تا ہوں کی حفاظت کریں اور فر مایا وہ اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور جسم حصہ کا پر دہ ممکن نہ ہوجیے ہا تھا اور پیران کے سوایاتی جسم کوڈ حانپ کر رکھیں اور اپنے شاور اپنے ناور اپنے نوکروں اور کم عمر نا ہجے بچوں کے سوا اپنے بیکو اور سے بیکوں کے سوا اپنے بیکوں کے سوا اپنے بیکوں کے سوا اپنے بیکوں کر بیا ور زمین پر بھی زور سے یا ور اپنے خاوند اور محارک کی پوشیدہ زینت فلا ہر نہ ہو۔

النور: ۲۰۰-۳۲ میں تھم دیا کہ جن مردوں اور عورتوں کا نکاح نہیں ہوا ہے ان کا نکاح کر دیا جائے اور جن کے پاس نکاح
کرنے کے وسائل نہ ہوں وہ اپنی پاکیزگی کو برقر اررکھیں حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل سے ان کے لیے نکاح کے وسائل کو مہیا کروئے
جن گھروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام بلند کرنے اور اس کو یا دکرنے کا تھم دیا ہے وہاں میج وشام اس کا ذکر کیا جائے ان
مسلمانوں کی تعریف اور تحسین فرمائی جواپنے کاروبار اور تجارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد سے عافل نہیں ہوتے اور کا فروں کے
برے اعمال کی ندمت فرمائی۔

النور: ٣٦- ٢١ مين الله تعالى في الوجيت اورتوحيد يرولاكل بيان فرمائي-

النور:۵۳- ۲۲ میں منافقین کومتنبہ فر مایا کہ ان کی بیدوظی پاکیسی کی منبیں آسکے گی وہ اپنے مفاد کی خاطر تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور خس کھم کی تعمیل میں ان کواچنا فقصان نظر آئے تو اس کے رسول پر ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور آخرت میں کامیا بی مطلوب ہے تو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اور آخرت میں کامیا بی مطلوب ہے تو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سکی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں ورنہ وہ نفاق اور گم راہی کی وادی میں بھٹکنا چاہجے ہیں اس میں بھٹکتے رہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے بیاد کے لیے نکل کھڑے ہوں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے بیاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ آپ کہے کہ ذیا دہ قسمیں نہ کھاؤ' ہم کو تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے' آپ کہیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی حقیقت معلوم ہے' آپ کہیے کہتم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروئرسول کے ذریو صرف احکام کا پہنچانا ہے اور اس کی جواب دہی تم سے ہوگی۔

النور: ۵۵-۵۵ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اصحاب کو به بشارت دی که زمین کی خلافت تمهارے لیے ہے تمہارے کے تمہارے کا تعدرسول الله تمہارے کا کی ماتھ رسول الله

تبيار الترآر

ملی الند طیہ وسلم کی اطاعت پر ڈیٹے رہو عظریب اللہ تعالیٰ تمہارے خوف اور پریشانی کی عالت کو امن اور سکون ہے بدل دےگا۔

النور: ۱۱- ۵۸ میں پروے کے احکام کی وضاحت فرمائی کہ تمہار نے کروں اور تابا لغ بچوں کے لیے بھی گھروں میں داخل مو فرقت جب تم نے اپنے فالتو مو نے کے لیے تمن اوقات میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے نماز تجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب تم نے اپنے فالتو کیٹرے آتارے ہو جا کیں تو وہ بھی بڑے اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اور بچے جب بالغ ہو جا کیں تو وہ بھی بڑے اور کوں کی طرح اجازت کے کر گھروں میں وافل ہوں اور وہ بوڑی مورتیں جنہیں اب نکاح کی خواہش ندری ہو وہ بھی اگر فاتو کہنے اتارکر اجازت کے کھروں میں دین وہ بھی اگر فاتو کہنے سے ایم ان کے لیے بھی احتیاط سے رہنا زیادہ افضل ہے۔ نیز یہ اجازت دی کہ معذور اور اور دوستوں کے گھروں سے کہنے کھالیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

النور: ۱۳-۱۳ میں اطاعت رسول کی ایک بار پھرتا کیدفر مائی اور بتایا کے خلص مسلمان ضرورت کے مواقع پر بھیٹ پند مول کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے سوائے مسلمان جب آپ ہے کہیں جانے کی جازت طلب کریں تو آپ انہیں اجازت وے دیں اور آ فری آ بت میں مسلمانوں سے فرمایا کرتم نبی سلی القد عید وسلم کے بالے کو ایس شقر اردوجس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہواور جولوگ رسول الند صلی الله علیہ وسلم کے تھم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں اس سے فرما جائے کہیں ان یرکوئی تا کہائی مصیبت ندنوٹ یزے یا ان یرکوئی وردتاک عذاب آ جائے۔

یہاں تک بم فے سورۃ النور کی آیات کا خلاصہ بیان کیا ہے اب بم الله تعالی کی توفیق اور اس کی تا سداور نصرت کی مید رکھے ہوئے سورۃ النور کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کرتے ہیں۔

الدافلين إس سورت كي تغيير هي جه في وي تكموانا جوج اورصواب بواورج اورصواب كودا بل كرات في بيش رف الدافك و بيش من الدافك اور بطان كو جه برمنكشف فر منا اوران كاره مرف كر سعادت وط فر مانا و بعنا و بعنا

و آخير دعوانا أن الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين ميدالمرسلين شغيع المذنبين وعلى اله الطيبين واصحابه الراشدين و أرواحه امهات المؤمنيين وعلى أولهاء أمهات المدومتين وعلى أولهاء أمهاه ملته وأمته أحمص

غلام رسول سعیدی غفرله ۲۹ جهادی الثانیه۱۳۲۶ پوژ ۱۹ تنمبر ۲۰۰۱ . موبائل نمبر ۲۱۵ ۶۱۳۰۹ . ۳۰۰

مبار الترار



تبيار القرار

# مِنْ بَعْدِدْلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِلَى ۔ کیس اور اصلاح کر لیس تو بے شک اللہ بہت بخشے والا بے حد مہربان ہے O اور جو لوگ بیوبوں کو زنا کی تہت لگائیں اور ان کے باس خود ان کے سوا اور کوئی ہے کہ وہ چارمر تبداللہ کی فتم ریہ کے کہ بے شک وہ ضرور پچوں میں سے ہے 0 عات لعنت الله علم کے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جموثوں میں طرح دور ہوسکتی ہے کہ وہ جار مرتبہ اللہ کی قتم کھا ی سے ہے O اور مانچویں بار بہ کہے کہ اس بر اللہ کا غضب نازل ہو اگر وہ (خاوند)

یجوں میں سے ہو O اور اگرتم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی ( تو تم پر فور أعذاب ناز ل ہو جاتا ) اور بے شک اللہ

بہت تو بہ تبول کرنے والا بہت حکمت والا ب0

الله تعالی کا ارشاد ہے: یہ ہے وہ سورت جوہم نے نازل فرمائی اورہم نے اس (کے احکام) کوفرض کیا اورہم نے اس میں والمحتح آيات نازل فرمائين تاكهتم نصيحت حاصل كرو ٥ (النور:١)

نحوی اشکال کا جواب انزال براعتر اض کا جواب اورسورت اور فرض کامعنی

اس آیت برعر لی گرامر کے اعتبار سے بیاعتراض ہوتا ہے کہ سورۃ مبتدا ہے اور بیلفظ نکرہ ہے اورنکرہ کا مبتدا ہونا صحیح نہیں ے اس کا ایک جواب بیے کہ اس کا مبتداء محدوف ہا در سورہ خبر ہے اصل عبارت یوں ہے ھذہ سورة انسز لنا ھا د وسراجواب بیہ ہے کہ سورۃ موصوف ہے اور انز لناھا اس کی صفت ہے اور صفت کی وجہ ہے اس میں تخصیص ہوگئی اور اب اس کا

martat.com

تبيأء القرآء

مبتداء ہونا می ہے ہواراس کی خرمحذوف ہے لین فیسما او حینا الیک اوراس کا متی ہوں ہو و مورت جس کوہم نے اول کیا ہے ان امور میں سے ہے ن کی ہم نے آپ کی طرف وی کی ہے۔

سورت کامعن ہے الم منزلة الرفیعة لین بلند مقام سود الملینة اس چارد ہواری کو کہتے ہیں جو کی شمر کے گردی ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ قرآن مجیدی سورت کو بھی ای مشابہت کی وجہ سے سورت کہا جاتا ہے کیونکہ ایک سورت بھی اٹی آ بحول کوائی طرح محیط ہوتی ہے جس طرح شہر کی چار دیواری شہر کو محیط ہوتی ہے یا جس طرح جاندگی منازل ہوتی ہیں اس طرح سورت بھی قرآن کی منازل میں سے ایک منزل ہے اور سور کامعنی ہے کسی چیز کا بقید اور سورت بھی قرآن مجید کا بقید ہے۔

(المغروات ج اص ١٣٧٤-١٣٧١)

اس آیت پر دوسرااعتراض یہ ہے کہ انزال کامعنی ہے کی چیز کواوپر سے یعیج کی طرف بھیجنا' اوراس سے بہ طاہراللہ تعالی کاکسی ایک جہت اور جانب میں ہونا لازم آتا ہے حالا تکہ اللہ تعالی جہات سے پاک ہے اس اعتراض کے حسب ذیل جوایات

ر) حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سورت کولو ج محفوظ سے حفظ کرلیا پھراس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور چونکہ انہوں نے بیسورت اللہ تعالیٰ کے تھم سے نازل کی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بیہ ہے وہ سورت جوہم نے نازل فرمائی۔

(٢) الله تعالى في لوح محفوظ سے اس سورت كو يكباركى نازل قرمايا كيراس كوقسط وار معزت جريل كى زبان سے نازل كرايا۔

(m) انز لناها كامعنى ب بم في بيسورت رسول النه صلى الله عليه وسلم كوعطا كردى -

پر فرمایا: اور ہم نے اس (کے احکام) کوفرض کیا۔

. فرض کامعنی ہے کسی سخت چیز کوکاٹ کر کھڑ ہے کرنا اور فرض کامعنی ہے کسی چیز کوحساب سے مقدر اور معین کرنا۔ فرمایا: فسنصف مافو صنعم. (البقرة: ۲۳۷) یعنی تم نے میت کا جوئز کہ معین کیا ہے اس کا نصف اور فرمایا اَلَّیْ ای فوعنی عکی اِلْفَافَ اُلْفِی فوعنی میں اللّه کی فوعنی میں اللّه کی فوعنی میں استان کے اللّه کا اللّه کا اللّه کی اللّه کا اللّه کا الله کا کہ کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا کا کہ کا الله کا کہ کا الله کا کہ کا الله کا کہ کیا کہ کا کا کہ ک

نیز فرمایا اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل فرمائیں تاکہتم تعینت حاصل کرو۔اس کے حسب ویل محامل ہیں:

(۱) الله تعالى نے اس سورت كى ابتدا ميں مختلف احكام اور حدووكو بيان فر مايا اور سورت كے آخر ميں تو حيد كے ولائل بيان فر مائے ، احكام اور حدود كا تو پہلے بندوں كومكم نہ تعالىكن تو حيد كے ولائل تو زمين وآسان ميں تھيلے ہوئے ہيں اور ان نشاغوں كو و كمير كر برخض صاحب نشان تك بينج سكتا ہے اس ليے اس آيت كة خرميں فر مايا: تا كرتم تھيحت حاصل كرو۔

(۲) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ واضح آ نیوں سے مراد حدود اور احکام شرعیہ ہوں اور آیت پرشری تھم کا اطلاق اس آیت میں ہے: قال دَتِ اجْعَلْ لِی ٓ اُیکھُ عَالَ ایکٹُکَ اَلَّ اُنگِلَاہُ ہِ ﴿ زَكَرِیانے ﴾ کہا اے میرے رب! میرے لیے کوئی آیت

التَّاسَ ثَلْكَ لَيَالٍ سَدِيًّا ٥ (مريم:١٠)

یا وجود تندرست ہوئے کے تین دن تک سمی سے بات نہیں کرسکو گئے۔

(٣) اس سورت میں جس طرح فرائض اور واجبات بیان کیے گئے ہیں اس طرح اس سورت میں بہت سے مستحبات بھی بیان کیے گئے ہیں۔

marfat.com

تبيار القرآر

الله تعالی کا ارشاد ہے: زانیہ عورت اور زانی مردان میں سے ہرایک کوتم سوکوڑے مارو اور ان پرشری تھم نافذ کرنے میں تم کو ان پررخم نہ آئے 'اگرتم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہواور ان کی سز اکے وفت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی حاميه 0 (الورس)

اس آیت کی تفسیر میں ہم زنا کامعنی بیان کریں گئے زنا کی صدمیں کوڑوں اور ایک سال کی جلاوطنی کافقہی اختلاف بیان كريں كے زناكى حديث رجم كے ولائل كا ذكر كريں كے \_ زناكى حديث عورتوں كے ذكر كومقدم كرنے كى وجہ بيان كريں ہے زنا کی حد میں کوڑوں کی کیفیت اور کوڑے مارنے کی تفصیل بیان کریں گے اور زنا کی ممانعت اور فدمت اور دنیا اور آخرت میں اس كى سزاكے متعلق احاديث بيان كريں گے۔فنقول وبالله التوفيق وبه الاستعانة بليق۔

زنا كالغوى معني

زنا كالغوى معنى بي بهار برچر هنا سائے كاسكرنا بيشاب كوروك ليما حديث ميں ب:

تم میں سے کوئی مخص پیثاب رو کنے کی حالت میں نماز نہ

لايسصلي احدكم وهو زناء.

(مندالربيع بن حبيب جام ٢٠ مكتبة الثقافة العربية بيردت)

اس طرح حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاتم میں سے کوئی مخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ دہ پیشاب اور یا خانے کوروک رہا ہو۔اس حدیث کی سندقوی ہے۔

(ميح ابن حبان رقم الحديث:٢٧-٢ موارد العلم آن رقم الحديث:١٩٥ بتلخيص الحبير رقم الحديث:٧٦٦ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث:٧٦ ١٤٢١) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کھانا آ جائے تو نماز ( کامل ) نہیں موتی اور نداس وقت جب نمازی پیشاب اور یا خانے کوروک رہا ہو۔

( هيچ مسلم رقم الحديث: ٣٠ 6 سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٩ ٨ شرح الهنة وقم الحديث: ٧٠ أثاريخ دمثق لا بن عسا كرج ١٦٣٥ مطبوعه داراحيا و

علامدراغب اصغبانی نے لکھا ہے کہ زنا کامعنی ہے کسی عورت کے ساتھ بغیر عقد شری کے وطی (مباشرت) کرنا۔ ( مخار الصحاح من محا النبايين ٢٥ من ٢٨ المفردات جام ٢٨)

قاضى عبدالنبي بن عبدالرسول احر تكري لكهية بين:

الزنا:اس اندام نهانی میں وطی (مباشرت جماع) کرنا جووطی کرنے والے کی ملکیت یا ملکیت کے شبہ ہے خالی ہو۔ ( دستور العلماءج ٣٣ س١١٣ مطبوعه دار الكتب العلميه بيردت ١٣٢١ ه )

سيد مرتفني حسين زبيدي متوفي ٥٠١١ه لکھتے ہيں:

لغت میں زنا کامعنی کسی چیز پر چڑ هنا ہے اور اس کا شرعی معنی ہے کسی الی شہوت انگیز اندام نہانی میں حثفہ (آله تناسل کے سر) کو داخل کرنا جس کے حرام ہونے میں کوئی شبدنہ ہو۔ (تاج العروس جوام ۱۹۵ مطبوعه المطبعة الخيرية معر٢ ١٣٠٠هـ) فقہاء حنبلیہ کے نز دیک زنا کی تعریف

علامه ابن قد امه تنبلي لكھتے ہيں:

اہل علم کا اس شخص کے زانی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو کسی ایس عورت کی قبل (اندام نہانی) میں وطی کرے جو

martat.com

Marfat.com

حرام ہواور وطی کی شبہ سے نہ ہواور دُہر (سرین) میں وطی کرنا بھی اس کی مثل زنا ہے کیونکہ بی اس مورت کی قری (شرمگاه) میں وطی کرنا ہے جواس کی ملکیت میں نہیں ہے اور نہ ملکیت کا شبہ ہے۔ لہٰذا بی بل (اندام نہائی) میں وطی کی طرح ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

تمهاري وومورتس جوبيديائي كاكام كرتي جي

وَالْمِنْ يَالْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِنَمَا إِلْكُوْ.

(النساء:١٥)

اور دُیریں وطی کرنا بھی بے حیائی کا کام ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قوم لوط کے متعلق فر مایا: اَتَا نَدُونَ الْفَاحِشَةَ ، (الامراف: ۸۰) کیاتم بے حیائی کا کام کرتے ہو؟

یعنی مر ذمرووں کی ؤیر میں وطی کرتے ہیں اورا یک قول ہے ہے کہ پہلے قُومِ لوط کے لوگ عورتوں **کی ؤیر میں وطی کرتے ہتھ** پھر مردوں کی ڈیر میں وطی کرنے گئے۔

علامہ این قد امہ لکھتے ہیں: اگر کوئی شخص مردہ عورت سے وطی کر ہے تو اس میں دوقول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس پر صد
ہادر یہی امام اوزای کا قول ہے کیونکہ اس نے آ دم زاد کی فرج میں وطی کی ہے ہیں بیز ندہ عورت سے وطی کے مشابہ ہے نیز
اس لیے کہ یہ بہت عظیم گناہ ہے کیونکہ اس میں بے حیائی کے ارتکاب کے علاوہ مردہ کی عزت کو بھی پامال کرنا ہے اور دومراقول
یہ ہے کہ اس پر صدنہیں ہے اور یہ سن کا قول ہے۔ ابو بکر نے کہا میرا بھی یہی قول ہے مردہ سے وطی کرنا وطی نہ کرنے کی مشرورت
کیونکہ اس پر شہوت نہیں آتی اور لوگ اس سے کرا بہت محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے اس سے زجر کومشروع کرنے کی مشرورت
نہیں ہے اور صدکوز جرکے لیے مشروع کیا گیا ہے ۔۔۔۔۔۔اور نا بالغ لڑکی سے زنا کرنے کا تھم یہ ہے کہ اگر اس سے وطی کرنا ممکن ہو
تو اس سے وطی کرنا زنا ہے اور اس سے وطی کرنے پر بالغہ سے وطی کی طرح صدوا جب ہوگی۔

علامہ ابن قد امہ هنبلی متوفی ۱۲۰ ہے لکھتے ہیں کہ امام احمد کے اس مسلمیں دوقول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس پر حدواجب ہے کہ کہ علیت کا کوئی شہر نہیں ہے کہ اس نے ایس عورت کے ساتھ وطی کی ہے جس کے حرام ہونے پر اجماع ہے اور اس میں ملکیت کا کوئی شہر نہیں ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس پر حد نہیں ہے جیسا کہ جامع تر فدی سنن ابوداؤڈ اور سنن ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت براء کہتے ہیں میری اپنے ہے ملا قات ہوئی درآں حالیکہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ میں نے کہا کہاں جارہے ہیں انہوں نے کہا ایک شخص نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی گردن مارنے شخص نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی گردن مارنے

تبيار القرار

اوراس کا مال منبط کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ نیز جامع تر ندی اورسٹن این ملجہ میں حضرت این عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کدرسول الندصلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا: "جو مخص محرم سے وطی کرے اس کولل کردو۔"

علامه ابن قدامه لکھتے ہیں کہ امام احمد کا بیقول رائح ہے کیونکہ بیر صدیث کے مطابق ہے۔ نیز علامہ ابن قد امہ لکھتے ہیں کہ جو تخص بغیر نکاح کے محرم سے زنا کرے اس میں بھی وہی اختلاف ہے جو نکاح کے بعد وطی کرنے میں اختلاف ہے۔

(المغنى لائن قدامه ج٩ص٥٥-٥٣ مطبوعه وارالفكر بيروت ٥٥-١٣٠٥ )

فقهاءشا فعيه كے نز ديك زنا كى تعريف

علامہ یجیٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں: مردایئے حثفہ (ساری) کوئسی ایسی فرج (اندام نہانی) میں داخل کردے جوطبعًا معتمیٰ ہواوراس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہ ہوتو اس وطی پر حدواجب ہوتی ہے اگر زانی محصن ( شادی شدہ) ہوتو اس کی حد رجم ہے اور اس کے ساتھ اس کو کوڑ سے نہیں لگائے جائیں گئے اور اگر غیر محصن (غیرشا دی شدہ) ہوتو اس کی حد کوڑ ہے اور شہر بدر کرنا ہے اس میں مرداور غورت برابر ہیں۔

محصن ہونے کی تین شرطیں ہیں: پہلی شرط مكلف ہوتا ہے اس ليے بچداور مجنون برحد نہيں لگے گی لیکن ان كوز جروتو بيخ ك جائے گی دوسری شرط ہے حربیت پس غلام مکانب ام ولد اور جس کا بعض حصد غلام ہو محصن نہیں ہیں اور تیسری شرط ہے نکاح مح مونا \_ (روضة الطالبين وعمرة المفتين ج اص ١٨ كتب اسلامي بيروت ٥٠ ١٥٠٥ هـ)

نقہاء مالکیہ کے نز دیک زنا کی تعریف

علامه الوعبد الله وشتاني ماكني لكصة بي:

علامہ ابن حاجب مالکی نے زنا کی بیلتریف کی ہے وحمی ایسے فرد کی فرج میں عمد أوطی کرے جواس کی ملک میں بالا تفاق نہ ہو'' فرج کی قید سے وہ وطی خارج ہوگئ جو غیر فرج میں ہواور آ دی کی قید سے وہ وطی خارج ہوگئ جو جانور کے ساتھ وطی ہو' كيونك جالورك ساته وطي كرنے ميں صربين تعزير براكال اكال المعلم جهم ١٣٣٥ وارالكتب العلميد بيروت طن قديم) فقہاءاحناف کے نز دیک زنا کی تعریف

ملك العلماء علامه كاساني منفي لكھتے ہيں جو مخص وارالعدل ميں إحكام اسلام كا التزام كرنے كے بعد اپنے اختيار سے زندہ مصهاة عورت كى مبل (اندام نهاني) من وطى كرے درآن حاليكه ووقبل حقيقناً طكيت اور ملكيت ك شبه اور حق ملك اور حقيقنا نكاح اورشبه تكاح اورنكاح اور ملك كيموضع اشتباه ك شبه سے خالى مور (بدائع الصنائع عدم سه) علامدابن مام في بحى يبي تعريف كي ب- (فق القديرة عص ٢٣ مكمر)

اس تعریف کی تیود کی وضاحت حسب ذیل ہے:

وطی: عورت کی اندام نهانی میں بعدرسیاری آلد تاسل کو داخل کرنا ایس جس وطی سے حدواجب ہوگی اس میں بعدرسیاری داخل ہونا ضروری ہے اور اس سے کم میں صدواجب ہیں ہوگ۔

حرام: سمی مکلف مخص نے اجنبی عورت سے وطی کی ہوتو اس کوحرام کہا جائے گا'اگر چہ بچیہ یا مجنون نے وطی کی تو اس پرحرام کا عَلَم بَيْنِ عَلَيْ كَا ْ كَيُونِكُه نِي صلى الله عليه وسلم نے فر مایا ہے تین هخصول ہے قلم نکلیف اُٹھا لیا گیا' بچہ ہے حتیٰ کہ و و بالغ ہو جائے' سوئے ہوئے سے حتی کہ وہ بیدار ہو جائے اور مجنون سے حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔اس صدیث کوامام تریذی (رتم: ١٣٢٣) اور امام الوداؤ د (رقم:۱۳۴۰) نے روایت کیا ہے

martat.com

تبيار القرار

قبل: عورت كى اندام نهانى كو كتب بي اس قيرى وجه سے مرد يا عورت كى دُير (مرين) من ولى ام الدهنيف كن د كي ذما كى تعريف تعريف امام الدين الدي

رے اس قید کی وجہ سے جانور کے ساتھ وطی زنا کی تعریف سے خارج ہوگئ کیونکہ بیالک نادر چیز ہے اور طبیعت سلیمہ اس سے نفرت کرتی ہے۔

زندہ: اس قید کی وجہ سے مردہ کے ساتھ وطئ زنا کی تعریف سے خارج ہوگئ کیونکہ بیجی ایک نادر امر ہے اور طبیعت سلیمہ اس سے نفرت کرتی ہے۔

مشتباۃ: لینی اس عورت سے وطی کی جائے جس پرشہوت آتی ہواتی جھوٹی لڑکی جس پرشہوت ندآتی ہواس سے وطی کرنا زنا نہیں ہے۔ (ہر چند کداتی جھوٹی لڑکی سے وطی کرنے والے پرتعزیر ہوگی)

حالت اختیار: لینی وطی کرنے والے کو اختیار ہو اسی طرح حد کے وجوب کے لیے وطی کرانے والی عورت کا مختار ہونا بھی ضروری ہے اس لیے مکر و (جس پر جبر کیا گیا ہو) پر حدنہیں ہے کیونکہ حافظ البیٹی نے اہام طبرانی کی متعدد اسانید کے ساتھ سے حدیث ذکر کی ہے: حضرت عقبہ بن عام 'حضرت عمران بن حصین خضرت تو بان حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر رضی الله حدیث ذکر کی ہے: حضرت عقبہ بن عام 'حضرت عمران بن حصین خضرت تو بان حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر وضی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میری اُ مت سے خطاء نسیان اور جس کام پر جبر کیا گیا ہو (کے گناہ کو) اُنھا لیا گیا۔ (مجمع الزوائد ج میں ۲۵۰ دارالکتاب العربی)

اس پر علیا ، کا اتفاق ہے کہ اگر عورت پر جرکر کے اس کے ساتھ وطی کی جائے تو اس پر حدثیں ہے کیکن مروجی اختلاف ہے۔
امام شافعی اور محققین مالکیہ کے نزدیک اگر مرد پر جرکر کے اس سے وطی کرائی جائے تو اس پر حدہ ہے نہ تعزیر۔ فقہا ، حنابلہ کے
نزدیک اس پر حدلگائی جائے گی کیونکہ اس کے آلہ کا منتشر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اکراہ نہیں ہے۔ اور وہ اپنے افتیار سے
وطی کر رہا ہے۔ امام ابوطنیفہ کے نزدیک مرد پر بھی حدثیں ہے کیونکہ انتشار اس کے مرد ہونے کی دلیل ہے افتیار کی ولیل نہیں
ہے۔ امام ابویسف اور امام محمد کا بھی بہی نظریہ ہے۔

دارالعدل: دارالعدل سے مراد دارالاسلام ہے کیونکہ دارالحرب اور دارالکفر میں قاضی کو صد جاری کرنے کی قدرت نہیں ہے لیتن اگر کوئی شخص دارالحرب میں یا دارالکفر میں زنا کرے گاتو بھی وہ اسلامی سزا سوکوڑوں یا رجم کامستی ہے لیکن چونکہ قاضی اسلام دارالکفر یا دارالحرب میں اسلامی سزائیں نافذ کرنے پر قاد زمین ہے اس لیے اس پر صد جاری نہیں ہوگی وارالکفر میں بھی زانی سزا کامستی ہوگی وارالکفر میں بھی زانی سزا کامستی ہوگی وارالکفر اور دارالحرب میں ناجائز اور گائی سزا کامستی ہوگی وہ اس ناجائز اور گائی میں اس طرح زن بھی وہاں ناجائز اور گناہ ہے۔

احکام اسلام کا التزام: اس قید کی وجہ ہے حربی متامن خارج ہے کیونکہ اس نے احکام اسلام کا التزام نہیں کیا مسلمان اور ذی اگر زنا کریں گے تو ان پر حد جاری کی جائے گی۔

حقیقت ملک سے خالی ہونا: اگر کسی شخص نے ایس باندی سے وطی کرلی جومشتر کہ ہے اس کی اور کسی کی ملکیت میں ہے یا اس نے ایسی باندی سے وطی کی جو اس کی محرم تھی تو چونکہ وہ حقیقتا اس کی ملکیت میں تھی اس لیے اس کا بیغل ہر چند کہنا جائز ہے لیکن

marfat.com

سيأر الفرأر

زناتبیں ہے اوراس پر حدثیں ہے۔

شبر ملک سے خالی ہمنا: جب ملک یا نکاح شل شبہ ہوجائے تو صربیں ہے کیونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ادروا السحد مود ساقط کردو۔ ادروا السحد مود ساقط کردو۔

(سنن الترندي رقم الحديث:۱۳۲۴)

مثلاً اگر کمی مخف نے بیٹے کی بائدی سے وطی کرنی تو اس پر حدثییں ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس کو بیشہ ہوا ہو کہ بینے کے مال کا میں مالک ہوں۔ امام ابن ملجہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جاہر بن عبداللہ رضی القدعنما سے روایت کیا ہے کہ ایک مخض نے کہایارسول اللہ الم میرا مال بھی اور میرا باپ میرا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے آپ نے فر مایا:

انت ومالک لابیک. (سنن این اجرقم الحدیث ۱۳۹۱) تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے۔

اسی طرح مکاتب کی باندی سے وطی کرنا بھی زنانہیں ہے کیونکدمکاتب جب تک پوری رقم اداند کرے ، لک کا غلام ہے سواس کی باندی بھی اس کی ملکیت ہے۔

شبہ نکاح سے خالی ہونا

یعنی عقد نکاح میں شہر نہ ہو۔ مثلاً کی شخص نے بغیر وئی یا بغیر گواہ کے نکاح کرکے وطی کرئی یا نکاح متعہ کرکے وطی کرئی تو اس کا بیغیل فعلی نائیں ہے خواہ وہ اس نکاح کے عدم جواز کا اعتقاد رکھتا ہو کیونکہ اس نکاح کے جواز اور عدم جواز میں علاء کے اختلاف کی وجہ سے اس نکاح میں شہر آ گیا۔ اس طرح اگر کسی شخص نے نہیں رضا عی یا سسرال کے رشتہ سے سی محرم سے نکاح کر لیا یا دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرلیا یا کسی عورت سے اس کی عدت میں نکاح کرلیا اور اس عقد نکاح کی وجہ سے وطی کرئی تو ان میں اور میں ہوگئی ہ

نقبهاء مالکیہ نقبهاء شافعیہ نقبہاء صبلیہ امام ابو بوسف اور امام محمہ نے یہ کہا ہے کہ جو وطی ابدأ حرام ہواس سے حدیازم آتی ہے اور بید لکاح باطل ہے اور اس کے شبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ البتہ جو وطی ابدأ حرام نہ ہوجیسے بیوی کی بہن یا جس نکاح میں اختلاف ہوجیسے بغیرولی یا بغیر گواہوں کے نکاح 'اس وطی کی وجہ سے حدلاز منہیں آتی۔

امام ابوضیفہ اور جمہور فقہاء کے درمیان منشاء اختلاف بیہ ہے کہ امام ابوضیفہ کے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ جب نکاح کا بل مخص اس محل میں نکاح کرے جومقاصد نکاح کے قابل ہوتو وہ نکاح وجوب صدے مانع ہے خواہ وہ نکاح حلال ہویا حرام اور خواہ وہ تکاح کرے جومقاصد نکاح کے قابل ہوتو وہ نکاح وجوب صدے مانع ہے خواہ وہ نکاح حلال ہویا حرام اور خواہ وہ تحریم منتق علیہ ہویا مختلف فیہ اور خواہ اس کوحرمت کاعلم ہویا نہ ہوئی جہور فقہاء اور صاحبین کے نزدیک قاعدہ یہ ہوکہ وہ مدلازم کو گئی محمد اس محال میں مولان میں اور کا حدل اور کی محمد اور کا حدل اور کا حدال میں اور کی ہوتو کی برحد لازم نہیں آتی۔ آتی ہے اور اگر وہ نکاح ابدا حرام نہ ہویا اس کی حرمت میں اختلاف ہوتو پھر اس نکاح سے وطی پرحد لازم نہیں آتی۔

(بدائع صنائع ج عص ۳۵ مغنی المحتاج جسم ۱۳۵ المهذب جسم ۴۲۸ المير ان الكبرى جسم ۱۵۷ طافية الدسوتی على شرح كبيرج س ص ۲۵۱ المغنى جهم ۱۸۲ الفردق جسم ۱۷۲ رحمة الامة جسم ۱۳۷)

تبيار القرآر (COM

#### َ حدز نا کی شرا کط

حدزنا جاری کرنے کے لیے جن شرا کط پر فقہاء کا اتفاق ہے وہ حسب ذیل ہیں:

- (1) زنا كرنے والا بالغ مؤنا بالغ ير بالا تفاق حد جاري نہيں موتى -
- (٢) زنا كرنے والا عاقل ہوئيا كل اور مجنون پر بالا تفاق حد جاري نبيس ہوتی -
- (۳) جہور نقہاء کے نزدیک زانی کامسلمان ہونا بھی شرط ہے شادی شدہ کافر پر نقہاء حنفیہ کے نزدیک حد جاری نہیں ہوتی البتہ اس کوکوڑے نگائے جاتے ہیں۔ فقباء شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک زنا اور شراب خوری کی کافر پر کوئی حد نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا حربیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا حربیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا حربیں ہے اللہ کا التزام نہیں کیا فقباء مالکیہ کے نزدیک اگر کافرہ کے ساتھ زنا کیا تو اس کو سرا دی جائے گئا اور اگر اس نے مسلمان عورت سے جرا زنا کیا تو اس کو قل کر دیا جائے گئا اور اگر اس نے مسلمان عورت سے جرا زنا کیا تو اس کو قل کر دیا جائے گا اور اگر اس نے مسلمان عورت سے جرا زنا کیا تو اس کوقل کر دیا جائے گا اور اگر اس کی جائے گ
- (س) زانی مختار ہواگر اس پر جرکی گیا ہے تو جمہور کے نزویک اس پر صفییں ہے اور فقیا ، حنا بلہ کے نزویک اس پر صد ہے اور اگر عورت پر جبر کیا گیا تو اس پر بالا تفاق حذبیں ہے۔
- (۵) عورت سے زنا کر ہے اگر جانور سے وطی کی ہے تو ندا ہب اربعہ میں بالا تفاق اس پر حدثیمیں ہے البتہ تعزیر ہے اور جمہور کے نزد کے حانور کو بالا تفاق قبل نہیں کیا جائے گا اور اس کو کھانا جائز ہے۔فقہا ، حنا بلہ کے نزد کیے اس کا کھانا حرام ہے۔
- (۲) اليي الركى سے زناكيا ہوجس كے ساتھ عادة اولى بوعتى بوائر بہت چيونى ازكى سے زناكيا ہے تواس پر صفيل ہے تابالغ الركى يرصفيس ہوتى۔
- (2) زنا کرنے میں کوئی شہدنہ ہواگر اس نے کسی اجنبی عورت کو یہ گمان کیا کہ وہ اس کی بیوی یا باندی ہے اور زنا کر لیا تو جمہور

  کے نزدیک اس پر حدنہیں ہے اور امام ابوصنیفہ اور امام ابو پوسف کے نزدیک اس پر حدہ ، جس عقد تکاح کے جوازیا عدم
  جواز میں اختلاف ہو اس تکاح کے بعد وطی کرنے پر حدنہیں ہے مثلاً بغیر ولی یا بغیر گواہوں کے نکاح ہو اور جو نکاح
  بالا تفاق نا جائز ہے جیسے محارم سے نکاح یا دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا امام ابوصنیفہ کے نزدیک اس تکاح کے بعد وطی
  کرنے پر حدنہیں ہے اور جمہور کے نزدیک حدے۔
  - (٨) اس كوزنا كى حرمت كأعلم ہواگر وہ جہل كا دعوىٰ كرے اور اس سے جہل متصور ہوتو اس ميں فقهاء مالكيہ كے دوقول ہيں۔
    - (٩)عورت غير حربي مواكروه حربيه بهاتواس مين فقهاء مالكيد ك دوتول مين-
- (۱۰)عورت زندہ ہواگر وہ مردہ ہے تو اس سے دطی کرنے پر جمہور کے نز دیک صفیبی ہے اور فقہاء مالکید کامشہور ندہب سے ہے کہاس برصد ہے۔
- (۱۱) مرد کا حشفہ (آلہ تناسل کا سر) عورت کی تُنبل (اندام نہانی) میں عائب ہوجائے اگر عورت کی ڈبر میں وطی کرلے توجمہور کے نزدیک اس پر حدنہیں ہے'اسی طرح لواطت (اغلام) پر بھی حدنہیں ہے'اگر اجنبی عورت کے پیٹ یا رانوں سے لذت حاصل کی تو اس پر بھی تعزیر ہے۔
- (۱۲) زنا دارالاسلام میں کیا جائے وارالکفر یا دارالحرب میں زنا کرنے پر حدثییں ہے کیونکہ قاضی اسلام کو وہاں حد جاری سرنے کا اختیار نہیں ہے۔ (الفقہ الاسلام بیروت ۵۔۱۳۰ه)

جلدبهم

#### احصان كالمخقيق

فقہاءاربعہ کا اس پراتفاق ہے کہ اگر زانی محصن (شادی شدہ) ہوتو اس کورجم کیا جائے گا خواہ مرد ہوی عورت اور اگر وہ غیر محصن ہے تو اس کوکوڑے مارے جا کیں گے اس لیے احصان کامعنی سمجھنا ضروری ہے۔ سیدمحمد مرتفئی زبیدی حققی ککھتے ہیں :

احسان کا اصل میں معتی ہے منع کرنا عورت اسلام پاکدامتی تریت اور تکا تے سے محصنہ ہوتی ہے جو ہری نے تعدب سے نقل کیا ہے ہر پاک وامن عورت محصنہ ہے اور ہر شادی شدہ عورت محصنہ ہے۔ حاملہ عورت کو بھی محصنہ کہتے ہیں کیوند حمل نے اس کو وخول سے ممنوع کردیا۔ مروجب شادی شدہ ہوتو محصن ہے۔ حضرت این مسعود نے ''فساذا احسص فسان اتب ن البین ہفا حشد " کی تغییر میں کہا باندی کا احصان اس کا شادی شدہ ہونا اور پاک دامن مشدہ ہونا اور پاک دامن مسلف ہونا ہے۔ حضرت این عباس نے کہا باندی کا احصان اس کا شادی شدہ ہونا اور پاک دامن فیر میں کہا مونا ہے اور احصنت فوجھا کا معنی پاکدامن رہنا اور زنا ہے ہوز رہن ہوا ور نے مرزانی ) ہونا ہے اور فرج کا احصان 'زنا ہے آر کہنا ہوں ہوتا ہوں جہا کا معنی پاکدامن رہنا اور زنا ہے ہوز رہن ہوا ور احصنت فوجھا کا معنی پاکدامن رہنا اور زنا ہے ہوز رہن ہوا والمحصنت من النساء کا معنی شادی شدہ خواتین ہے۔ (تائ العروس جام 10 ماسات)

علامه كاس في حنفي كلهة بين جواحسان رجم مين معتبر إن كي سات شرائط بين:

(۱) عقل (۲) بلوغ (۳) حرنیت (۴) اسلام (۵) نکاح سیح (۲) خاوند اور بیوی دونوں کا ان صفات پر ہون (۷) نکاح سیح کے بعد خاوند کا بیوی ہے وظی کرنا البذا بچہ مجنون غلام' کا فر نکاح فاسد' عدم وطی اور زوجین کے ان صفات پر نہ ہونے سے احسان ٹابت نہیں ہوگا۔ (بدائع المسائع ج مے سماویہ کراچی ۱۳۰۰ھ)

## زنا کی مما نعت ٔ اور دنیا اور آخرت میں اس کی سز اے متعلق قر آن مجید کی آیات لَا تَقُرُّ بُوْااللِّرِ فَیْ اِنْهُ کَانَ فَاحِیْهُ اُوسَاءً سِبِیلًا 0 اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ' بے ش

اورزنا کے قریب بھی مت جاؤ ' بے شک وہ بے حیا کی کا کام

(نی اسرائیل:۳۲) ہے اور برارات ہے۔

زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے واسے مردان میں سے ہرایک کوتم سوکوڑے مار و اور ان پرشری تھم نا فذکرنے میں تم کوان پررحم شدا کے اگرتم اللہ پراور روز قیامت پرایم ن رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چ ہیے۔
اور چولوگ اللہ کے ساتھ کی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور چولوگ اللہ کے ساتھ کی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے

اور جولوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور جس شخص کے قبل کرنے کواللہ نے حرام کر دیا ہے اس کونا حق قبل منہیں کرتے اور جوشخص بیر کام کرے گا وہ شخت عذاب کا سامنا کرے گا 0 قیامت کے دن اس کے عذاب کو ڈگن کر دیا جائے گا اور وہ بمیشہ ذات والے عذاب میں دے گا 0

اے نی جب آپ کے پاس مؤمن عورتیں ان چیزوں پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہوہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں اَلدَّانِيَةُ وَالدَّانِيُ فَاجْلِدُوْا كُلُّ وَاجِيهِ مِنْهُمَا مِاكَةً جَلْكَةٍ \* وَلَاتَأْخُنُ كُوْرِيكَا رَأْفَةً فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْمُ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْإِخْرِ وَلْيَتْهُا عَنَا بَهُمَا طَآيِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ 0 (الور؟)

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهَّا اَخَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حُرَّمَ اللهُ اللهِ بِالْحَقِّ وُلَا يُزْنُونَ \* وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا لَا يُضْعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيلْمَةِ وَمَعَنَّلُنَ فِيْهِ مُهَاكًا \* " 0 (الفرقان: ٢٥- ٢٥)

ێٲؾۜۿٵڶۼؖؿٵ۫ٳۮؘٳۼٙڵٷٵڵٮؙٛٷ۫ڡڹ۠ؾؙؽڹٵڽۣۼؙڬڰۼڵٙٳڽٛ ؙڒۘڒؽۼڔڬڹؠٵۺ۠ۅڟؽٵٷڒؽۺڔڣ۫ڹٷڒؽڒٛؠۣؽٚؽٷڒؽۿؙؿؙڶؙؽ

تبيار القرآر

کریں گی نہ چوری کریں گی نہ نا کریں گی نہ اپنی افتاد و لوگری گی اور نہ کو ایسا ہم ایسا اور نہ کی اور نہ کو وہ خود است میں اور نہ کسی نیک کام میں آپ کی سیم میں اور نہ کسی نیک کام میں آپ کی سیم عدولی کریں گو آپ ان کو بیعت کرلیں اور ان کے لیے استعقار کریں ہے گئے۔

ٱۅٛڒۮۿؽٙۅٙڒؽٲؾؽ۬ؽؠؙۿٵ؈ؾٞڣڗڔؽڬڔؽؙؽٵؽۑؽڣۣؽ ۅؘٲۯۼڸڡ۪ؽۅٙڒؽڣڝؽڹڮڣؽؙٮؙڰۯ۫ۻٛڣٵڽۣڡؙڰؽ ڮڰؾٳٮڵؿٵ۠ٳؿٳۺڰۿؙڰؙۯؙڗؙؿڿؽڴ ٥(١٠٤٤١١١)

زنا کی ممانعت ندمت اور دنیا اور آخرت میں اس کی سزا کے متعلق احادیث اور آثار

(۱) حصر ت انس رضی الندعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الند صلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا قیامت کی نشانیوں میں سے سے کے علم اُٹھالیا جائے گا' جہل برقر ارر ہے گا' شراب پی جائے گی اور زنا کاظہور ہوگا۔

(صیح ابنجاری رقم الحدیث: ۸۰ صیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۷۱ سنن الترندی رقم الحدیث: ۲۲۰۵ سنن این ملجد رقم الحدیث: ۳۵ مستف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۳۵ ۵۰ ۵ مندعبدین حمیدرقم الحدیث: ۱۹۹۰)

(۲) حضرت ابومویٰ رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جوعورت خوشبولگا کرلوگول کے سرمنے سے گزرتی ہے تاکہ لوگوں کواس کی خوشبو آئے وہ عورت زانیہ ہے۔ ( لیعنی وہ عورت لوگوں کے دلول میں زنا کی تحریک پیدا کرتی ہے ) (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۱۳۵۳ سنن الترندی رقم الحدیث ۲۲۸ منداحمہ جسم ۱۳۹۳ مند عبد بن حمید رقم الحدیث: ۵۵۷ مندالبز ارزقم الحدیث: ۵۵۱ صبح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۳۲۳ المتدرک جام ۱۳۹۷ سنن بیلی جسم ۲۳۲)

(٣) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تین آ دمیوں سے الله قیامت کے ون بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور ان کے لیے دروناک عذاب ہوگا' بوڑھا زانی' جھوٹا بادشاہ (سرداریا حاکم) اور متنکبر فقیر۔

(صيح مسلم رقم الحديث: ٧- السنن الكبرى للنسائل رقم الحديث: ١٣٨ ك شعب الايمان رقم الحديث: ٥٠٠٥)

(س) حضرت ابوذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تین آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے اور تین آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے وہ یہ ہیں: ایک مختص لوگوں کے بیاس جا کر سوال کرئے اس کا سوال ان کے ساتھ کسی رشتہ داری کی بناء پر نہ ہو اور وہ لوگ اس کو منع کر دیں کھر ایک مختص ان کے بیچھے سے جائے اور چپکے سے اس کو دے دئے اور اس کے عطیہ کو اللہ کے سوال کو فی شہجا تنا ہو یا وہ مختص جس کواس نے عطیہ دیا تھا اور وہ لوگ اس کو منع کر میں جس کو اس نے عطیہ دیا تھا اور وہ لوگ جورات کو سفر کریں حتی کہ نیند ان کو بہت زیادہ مرغوب ہوجائے پھر وہ تفہر جا کیں اور اپنے سر رکھ کرسو جا کیں گورات کی سفاوت کر سے اور وہ تخص جورات کی حلاوت کر سے اور وہ تخص جو سی لئی گئی ہواں کا دیمن سے مقابلہ ہووہ لشکر شکست کھا جائے اور وہ تخص آگے بڑھ کر حملہ کر سے تی کہ وہ شہید ہوجائے یا فتح یا ب ہو اور جن تین آدمیوں سے اللہ بخص رکھتا ہے وہ یہ ہیں: بوڑھا زائی محکم فقیر اور مالدار شکلم

(سنن الترفدي رقم الحديث: ٢٥ ١٨ اسن التسائي رقم الحديث: ١٦١٣ أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث ١٣٣٣ مصنف ابن ابي شيبرج هم ٢٨٩ م مند احدج ۵ ص ۱۵ اصبح ابن فزير رقم الحديث: ٢٣٥ مسيح ابن حبان رقم الحديث ٣٣٣٩ المسيد رك ج ٢ص ١١٣)

منداحرج هم ۱۵۳ من این طزیر درم احدیدی: ۱۳۱۸ من این حبان درم احدیدی ۱۳۱۷ مستدرت تا ۱۳ سازه درمی (۵) حضرت عائشه رضی الله عنها بیان کرتی میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عمید میں سورج کو گہن لگ گیا .....ا**س موقع پر** 

تبيار القرآر

المرس من قرما اسور الدر واعد الله كانتا تعلى على من دونتا نيال بين ان كوكى كى موت كى وجد سے كمن لكن به ذكى كى حاص كى موت كى وجد سے كمن لكن به ذكى كى حيات كى وجد سے ميں الله الله على الله الله الله كى وجد الله الله الله الله الله كى وجد الله كا وجد الله كى وجد الله كا و

( مح المارة المديد ١٠٥٠ مع مسلم قم المديد ١٠٥ من الإداؤدة المديث عدا من السال قر الديد ١٣٤١ ١٣٤٠)

(۱) حطرت سمرہ من جندب رمنی القد عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد سلی واللہ علیہ وسلم اپنے اسحاب ہے اُ ہم یہ فرت آپ میں ہے کیا تم میں سے کی گفتی ہے اسکا ہے گرکوئی فخص جواللہ جا ہتا وہ خواب بیان کرتا۔ ایک ون مین کے وقت آپ سنے فرطا ہے فک آئ رات (خواب میں) دو فرشے آئے اور وہ مجھے اُ فیا کر لے گئے انہوں نے جھے ہم آپ جیسے میں ان کے ساتھ جا رہا ہے ہے اُ کی اور وہ مجھے اُ فیا کر لے گئے انہوں نے جھے ہم آپ جسے میں ان کے ساتھ جا رہا ہے ہوئے وہ کی انہوں کے بیان کر میں تھے اس کا ہوائی دھے تک تو اور میں ایک تنور کی شل میں تھے اس کا ہوائی دھے تک تو اور میں ایک تنور کی شل میں تھے اس کا ہوائی دھے تک تو اور میں ایک ہوئے تو وہ لوگ اور ہوئے اور میں تھے اس کا ہوئی تو وہ لوگ اور اُن میں تو اور کے بیان کے بیچ ہے آگ میں ایک وہ تی جب آگ کے شعطے ہمز کے تو وہ لوگ اور ہوئے تو وہ لوگ اور ہوئی تو وہ ہوئے تو وہ ہ

( مح المحاري رقم الحديث عم مع معلم رقم الحديث ١٠٠٥ من الزندي رقم الديث ١٠٠٥٠ النن الدي بلاساني رقم

(4101:44.4)

(المعددك عام ١٦١ فعب الاعان رقم الحديث ١٦١ ١٥٠ الكبارُ للاحي ص ١٨٢ - ١٥ في ١٥٠ بيب نفرندري ن ١٥٠ ما ١٥٠ ما الديث

· Æ

(۸) حفرت أم المؤمنين ميوند بت الحارث رضى القد عنها بيان كرتى بين كدر سول القد ملي وسلم في في ميري أمت المن وقت كل المؤمنين ميوند بت الحارث والمراد الله والمراد والمرد والم

(منداحديث مس ١٠٠٠ منداي يعلي قراط يبط ١٥٠١ جع الهايدي مراه مساوه)

(٩) المام طبر اللى ف معارت شريك أيك محالى عدد واحد كيا ب كدتي سلى القد عليه وسلم ف فراي جوفنس (٥) را بهاس عدد المان كال ما المواق الله الروق بركر عق الفداس كي قوبة لول فرايات ب.

والم الكيرة مما عد مهمون العبيدة على وقم الحديث ١٩٧١ في الزواد عامل ١٠ الزفيب والزبيب المروري قم الديد ١٩٥٩ ماء العالم الكيرة مما عدد من وسعد معامد المديد من المديد المراجع الزواد عامل ١٠ الزفيب والزبيب المروري قم الديد ١٩٥٩ ماء

معصل کے کہاں کی مند ہدے ہے جا ہم ہو کا صابیع ہیں ہوں تریم) (۱۰) حضر معدالہ جربے ورشی اختہ عند میان کرتے جی کہ دسول اختر صلی احتہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت زانی زی کرتا ہے تو ، و

۱۹ عشر مل الد جرود و العد محد وان فرائع ميل كدوس العد في الد عليه و م ينه فرمايا بس وقت زال زع فرم به و و و م مؤسم في من الما اورجس وقت شرالي شراب وقائم الهوا اورجس وقت چور چورى كرتا به تو و ومؤسم نيس العالم اورجس وقت كونى اليراكى شريف آ دى كولونا به اورلوگ اس كونظري أن ان كر د يكهته بيس تو و و مؤسم ن بس موتا

( کی انظامی رقم الله بعد ۱۹۵۸ کی مسلم رقم الله بعد عاها ستن التریش رقم الله بعد ۱۳۹۳ و مید

( airria : عرب المركة المركة

marfat.com

ميل للدل

(۱۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت کا ظہور ہوتا ہے اس قوم کے دلول میں رُمپ وُ ال دیا جاتا ہے' اور جس قوم میں زنا بہ کشرت ہوتا ہے ان میں موت بہ کشرت ہوتی ہے اور جوقوم ناپ تول میں کی کرتی ہے ان سے رزق منقطع ہوجاتا ہے' اور جوقوم ناحق فیصلے کرتی ہے ان میں خون ریزی زیادہ ہوتی ہے اور جوقوم عہد محنی کرتی سے ان برالله دیشمن کومسلط کر دیتا ہے۔

(سنن كبرى للبيتى جساص ٢٠٨٠ المؤطارقم الحديث. ١٠٢٠ الاستدكارج ١١ص١١ قم الحديث: ٩٠٠٩٠)

(۱۲) حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہایارسول اللہ! اللہ کنزدیک کون سا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کا شریک بناؤ حالا تکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے اس نے پوچھا پھرکون سا ہے؟ فرمایا تم کھانے کے خوف سے اپنی اولا دکوفل کردؤ اس نے پوچھا پھرکون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرؤ پھرائلہ نے اس کی تصدیق میں بیآیت نازل فرمائی:

اور جولوگ اللہ کے ساتھ کی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کسی ایسے مخص کو آل کرتے ہیں جس کے آل کو اللہ نے حرام کر دیا ہواور نہ وہ زنا کرتے ہیں ادر جو مخص سد کام کرے گا اس کوعذاب کا

وَاتَّذِيْنَ لَايَدُّعُوْنَ مَعَ اللهِ اللهَّا اَخَرَوَلَا يَفْتُكُوْنَ النَّفْسَ الَّذِيْ حَرَّمَ اللهُ اللهِ بِالْحَقِّ وَلَا يَنْزُنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَنْنَ اَثَامًا ٥ (اخرتان ١٨)

(صیح ابنی ری رقم اعدیث ۲۸۶٬ صیح مسلم رقم اعدیث ۸۶٬ منن امتر ندی رقم الحدیث ۳۱۸۴٬ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۳۱۰٬ سنن النسائی رقم اعدیث: ۴۳۳۰٬ اسنن امکبری بلنسائی رقم اعدیث: ۴۹۸۷٬

(۱۲) حضرت ابن عباس رضی القدعنهم بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی القد ماییہ وسلم نے فر مایا تم زنا ہے بیچتے رہو کیونکہ اس میں میں ا حیار خصستیں ہیں:

(۱) اس سے چرے کی رونق چلی جاتی ہے۔

(۲) رزق منقطع ہوجا تا ہے۔

(m) رحمان ناراض ہوتا ہے۔

(س) اور دوزخ میں خلود ہوتا ہے۔ (لیعنی بہت دیر تک رہنا)

(انعجم الاوسط قم الحديث: ٤٠٩٣ ك مجمع الزوائدج ٢٥ ص ٢٥ اس كى سند ميس عمرو بن جميع متروك ہے)

(۱۴) حضرت عبدالله بن يزيدرض الله عنه بيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: اے عرب كى ملاك مونے والى عور تو إلى مجھے سب ہے زيادہ تم يرزنا كا اور شہوت خفيد (ريا كارى) كا خوف ہے۔ (صلية الاولياء ج عص١٣٦)

(۱۵) حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قین آ دمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے بوڑ ھازانی' امام کذاب اور متنکبر فقیر۔

(مندالبر ارقم الحديث: ١٣٠٨) الترغيب والتربيب رقم الحديث ٢٥٥٣، مجمع الزوائد ج٢ ص ٢٥٥)

(۱۲) حضرت جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب اہل ذمہ برظلم کیا جائے گا تو وشمنوں کی حکومت ہو جائے گی اور جب کثرت کے ساتھ زنا کیا جائے گا تو لوگ بہ کثرت قید ہوں گے اور جب قوم لوط کا عمل بہ کثرت کیا جائے گا تو اللہ مخلوق کے او پر سے اپنا ہاتھ اُٹھائے گا' پھر سے پر داہ نہیں کرے گا کہ وہ کس وادنی میں ہلاک ہوتے

بلديعتم

تبيار القرار

بیں۔ (اہم الکیرر قم الحدیث: ۵۲) مانظ الیشی نے کہااس کی سندیں عبدالخالق بن زید بن واقد ضعیف ہے بجمع الروائد ج ۲ م ۲۵۵) (۱۷) حضرت الوہر ریو ورضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ قیامت کے دن بوز سے زانی اور بوڑھی زانیہ کی طرف نہیں دیکھے گا۔

المعم الاوسط رقم الحديث: ٨٣٩٦ الرغيب والتربيب رقم الحديث: ٣٥٣٥ عافظ اليعمي في كبااس كسند بين ايك رادي بموى

ین ہل اس کو میں نہیں جانا اور اس کے باتی راوی ثقات ہیں)

(۱۸) حعرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا الله تعالیٰ معمر زانی اور متکبر فقیر کی طرف نہیں دیکھے گا۔

ر المعجم الكبير رقم الحديث: ١٣٩٥ مافظ أينتي نے كہال كاايك رادى ابن لهيد ہے اس كى حديث حسن بھى موتى ہے اور ضعيف بھى مجمع الزوائدج٢ ١٨٥٠)

(۱۹) حضرت نافع رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا متنکبر مسکین 'بوڑ ھازانی اور اپنے عمل سے الله پراحسان جمّانے والا جنت ہیں داخل نہیں ہوگا۔

(الترفیب والتر بیب رقم الحدیث:۳۵۳۱ مافظ الیشی نے کہااس کے ایک رادی الصباح بن فالدکو یش نبیس جانا اور اس کے باتی رادی اثقہ بیس مجع الزوائد ج۲م ۲۵۵۰)

مجع الزوائدج اس ۸۸)

(۲۲) حضرت عبدالله بن بسر رضی الله عند بیان کرتے بیں کہ نبی سلی الله علیه وسلم نے فر مایا زائیوں کے چیروں بیس آگ بھڑک ربی ہوگی۔(الترفیب والتربیب ۳۵۳ قم الحدیث ۳۵۲۳ نجی الزوائدج ۲۵۵ اس کی سند پرامتر اس ب

(۲۳) جعرت ابن عمر منى الله عنها بيان كرتے بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فر ماياز نافقر بيدا كرتا ہے۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ٥١١٨ ألتر غيب والتربيب رقم الحديث: ٣٥٢٥)

(۱۳) حضرت الوامامہ باحلی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فریاتے ہوئے سا ہے کہ جس سویا ہوا تھا میرے پاس دوفنس آئے ان دونوں نے جھے میری بظوں سے پکڑ کر اُٹھایا اور جھے ایک بخت چڑ حالی والے پہاڑ پر لے گئے اور جھے سے کہا اس پر چڑ جیے جس نے کہا جس اس کی طاقت نہیں رکھتا 'انبوں نے کہا جم آ ب کے لیے چڑ ھنا آ سان کردیں گئے جم جس چڑ ھاحتی کہ جس اس پہاڑ کے دسط جس پہنچ گیا ناگاہ جس نے بہت زور کی آ وازیں سنیں۔ جس نے پوچھا یہ بہت زور کی آ وازیں سنیں۔ جس نے پوچھا یہ بہت وازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ دوزخ کے کؤں کے بمو تکنے کی آ وازیں ہیں (الی تولد) ہم

ميار الدار . marfat.com

چلے رہے تی کہ میں نے کھولوگوں کود مکھا جن کے بدن بہت ہوئے ہوئے تھادران سے خصور الله مال کی تھی نے بوالے رہے گئے ہے ا پوچھا یہ کون بیں؟ انہوں نے کہا یہ معتولین کفار بیں وہ پھر جھے آ کے لے گئے وہاں ایسے لوگ تھے جن کے بدان بہت پو پھولے ہوئے تنے اور ان سے خت بد بوآ رہی تھی گویا کہ وہ پاضانے کی بد بوتھی میں نے بوچھا یہ کون لوگ بیں؟ فر مان پر تا کرنے والے مرداور زنا کرنے والی عورتیں بیں: الحدیث

( سیح ابن خزیمہ رقم الحدیث:۱۹۸۱ سیح ابن حبان رقم الحدیث:۳۳۸ کے المتحد رک جام ۱۳۳۰ الترفیب والتر بیب ج<sup>۲</sup> رقم الحدیث:۳۳۸) (۲۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی محض زنا کرتا ہے قو اس کا ایمان نکل جاتا ہے کویا کہ وہ اس کے اویر سائیان ہواور جب وہ اس سے تو بہ کرتا ہے تو اس کا ایمان لوث آتا ہے۔

(سنن الوداؤ درقم الحديث: ١٩٩٠ من سنن الترقدي قم الحديث: ١٢٢ ٢ المسعدرك جام ٢٧ سنن يبي جام ٢٧٥٥)

(۲۷) راشد بن سعد المقر الى بيان كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمایا جب جھے معراج كرائى محى تو ميرا ايسے
لوگوں كے پاس سے گزر بواجن كى كھال آگ كى تينچيوں سے كائى جار بى تقی ميں في كھاا ہے جبر مل بيكون لوگ بيں؟
انہوں نے كہا بيدہ لوگ بيں جوزنا كرنے كے ليے مزين ہوتے تنے كھر ميں ايك كئويں كے پاس سے گزرا جس سے خت
بديو آر بى تقى ميں نے پوچھا اے جبر ميل بيكون لوگ بيں؟ انہوں نے كہا بيدہ وحورتيں بيں جوزنا كرانے كے ليے خودكو
مزين كرتى تقيس اوروہ كام كرتى تقيس جوان كے ليے جائز نہ تنے۔ بير حديث مرسل ہے۔

(فعب الايمان رقم الحديث: ١٤٥٠ الترفيب والتربيب رقم الحديث: ٢٥٠٠)

(۲۸) حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلیه وسلم نے فرمایا عاد 6 زنا کرنے والا بت پرست کی مثل ہے۔

(مسادى الاخلاق للحرائطي رقم الحديث: ٤٤٧ الترفيب والتربيب رقم الحديث: ٢٥١١ تاريخ ومثق الكبير لابن مساكر جرسه ص٢١١ رقم الحديث:٣٩٣ مطبوصدواراحيا والتراث العرلي بيروت ٢١١١ه )

حافظ منذری نے کہا سی حدیث سے ثابت ہے کہ عادی شرائی بت پرست کی طرح اللہ سے ملاقات کرے گا اور اس میں شک نہیں کہ زنا شراب نوشی سے بڑا گناہ ہے۔ (الترغیب والتربیب جسم ۲۳۸ بیروت ۱۳۱۴ء)

(۲۹) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس بستی بیس زیا اور سود کا ظہور ہو انہوں نے اپنے اوپر الله کے عذاب کو حلال کرلیا۔ (بیحدیث صحیح ہے)

(المستدرك جهم ٢٤ الترخيب والتربيب رقم الحديث ٣٥٣٣ شعب الايمان رقم الحديث: ٥٣١٤)

( ۳۰ ) حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جس قوم میں زنا اور سود کا ظہور ہوا انہوں نے اسپید او**ر اللہ کے عذ**ا میں

تبيار القرآر

كوحلال كرلبيا\_(مندابوليعلى ثم الحديث:٣٩٨١ الترغيب والترجيب رقم الحديث:٣٣ ٣٥ " ١٤٧٠ مجمع الزوائدج ٢٣٥ (١١٨)

(۳۱) حضرت مقداً دین اسود رضی الله عند بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنے اصحاب سے بوچھ کہ تم زن کے متعلق کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ حرام ہے اس کو الله اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے کچر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فر مایا اگر کوئی شخص دس عور توں سے زنا کر ہے تو یہ اس کی به نسبت زیادہ آسان ہے (یعنی ان کی اس کی سز ااس سے کم ہے ) کہ وہ اینے پڑوی کی بیوی سے زنا کرے۔

(منداحدج١٥ ملاس كراوى ثقات بي الترغيب والتربيب رقم الحديث: ٢٥ ٣٥)

(۳۲) حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جوشخص اپنے پڑوی کی بیوی ہے زنا کرےگا'اس کی طرف الله قیامت کے دن نہیں دیکھے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا اور فر مائے گا دوزخ میں دوزخیوں کے ساتھ داخل ہوجاؤ۔

(مساوی الاخلاق للحرائطی رقم الحدیث: ۴۸۵ مندالفردوس الدیلی رقم الحدیث: ۳۳۷ الترغیب دائر ہیب رقم الحدیث: ۳۵ ۲۸) (۱۳۳ ) حضرت ابو قماوہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس عورت کے بستر پر جیشا جس کا شوہم غائب ہو قمیا مت کے دن اللہ ایک اثر دھے کواس کے اوپر قادر کر دے گا۔

(ایجیم الکبیر قم الحدیث: ۳۲۷) مجمع الاوسط رقم الحدیث: ۳۲۳۷ الترغیب والتر بهیب رقم الحدیث: ۳۵۳۹ میمی از وائد ۲۵ م ۲۵۸) (۳۲۳) حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جوشخص اس عورت کے بستر پر بیٹھتا ہے جس کا شو ہر غ ئب ہواس کی مثال اس مخف کی طرح ہے جس کو قیامت کے اثر دھوں میں سے کوئی سیاہ اثر دھا بھنجوڈ رہا ہو۔

(الترغیب والتر ہیب رقم الحدیث: ۹۵۹ حافظائیٹی نے کہااس مدیث کوامام طبرانی نے روایت کیا ہےاوراس کے راوی ثقت جیں مجمع انزوا کد ۲ ص ۲۵۸)

(۳۵) حضرت بریدہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجاہدین کی بیویوں کی حرمت جہاد پرنہ جانے والوں کے لیے ان کی مادُں کی مثل ہے اور مجاہد جس شخص کے اوپر اپنی اہلیہ کوچھوڑ کر جائے اور وہ اس میں خیانت کرے تو اس کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اور مجاہد اس کی نیکیوں میں سے جس قدر جا ہے گا ۔ ایک روایت میں ہے کہ کیا تم یہ بھے جو کہ وہ اس کی کوئی نیکی چھوڑ دے گا؟

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٨٩٤) سنن ابوداؤ درقم الحديث:٢٣٩٦ سنن ساكي رقم الحديث:٣١٨٩)

(۳۷) حضرت ابوذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بنی اسرائیل کے ایک عابد نے س ٹھے سمال اپنے گرجے ہیں اللہ کی عبادت کی پھر بارش ہوئی اور زمین سرسبز ہوگئ۔ را بہب نے اپنے گرجے ہے ہہ بر جھا نکا اور سوچا کہ ہیں گرجے ہے بابر نکل کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں اور زیادہ نیکی حاصل کروں وہ گرجے ہے اُتر اُس کے ہاتھ ہیں ایک روٹی یا دورو ٹیاں بھی تھیں 'جس وقت وہ بابر کھڑ اتھا تو ایک عورت آ کر اس سے لمی وہ دونوں ایک دوسرے سے کمانی درسرے سے کمانی درسے درسے کی ایک دوسر ہوگئ پھروہ کا فی درسے کی نے ایک سے بابی کہ اس عابد نے اس سے اپنی خواہش پوری کر کی 'پھراس پر بے ہوشی طاری ہوگئ پھروہ ایک گر وہ ایک گروہ اس کے بعد ایک ساٹھ سال کی عبادت کا زیا ہے گئاہ کے ساتھ وزن کیا گیا تو گئاہ کا باٹرہ بھاری ٹکلا' پھران دورو ٹیوں کی ٹیکی کا وزن کیا گیا تو گئیوں کا مطرف میاری ٹکلا سواس کو بخش دیا گیا۔

تبياء القرآء

اس صدیث میں القد تعالیٰ کی بے نیازی کا بیان ہے ساٹھ سال کی عبادت ایک زنا کے گناہ سے **ضائع کر دی اور دورو ٹیول کو** صدقہ کرنے کی نیکی ہے اس کے گناہ کو بخش دیا' وہ جس گناہ پر چاہے پکڑ لیتا ہے اور جس نیکی کو چ**اہتا ہے نواز دیتا ہے۔** (میح این حبان رقم الحدیث:۲۵۹ التر نیب دالتر ہیب رقم الحدیث:۲۵۹ التر نیب دالتر ہیب رقم الحدیث:۳۹۹۱۲۸۷ کا سعور ۲۵۳۱

(۳۷) شعمی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عند نے جمعہ کے دن ایک عورت کورجم (سنگسار) کیا تو کہا جس نے اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رجم کیا ہے۔ (میج ابخاری رقم الحدیث ۱۸۱۳)

( ٣٨) شيبانی بيان کرتے بين که ميں نے حضرت عبدالقد بن ابی اوفی رضی الله عنه سے سوال کيا که کيارسول الله صلی الله عليه وسلم نے رجم (سنگسار) کيا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے بوچھا سورۂ نور کے نزول سے پہلے يا اس کے بعد؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہيں ۔ (صحح ابخاری رقم اللہ یہ: ١٨١٣) مسح مسلم رقم اللہ یہ: ١٠٤١)

اس سوال کا مشاء یہ ہے کہ اگر رجم سور ہ نور کے ناز ل ہونے سے پہلے ہوا ہے تو ہوسکتا ہے کہ سور ہ نور کے تاز ل ہونے بعد رسول کے بعد رسول کے بعد رسول التحصلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے تو اس کا مصلب یہ ہے کہ سوکوڑے ، دنے کا حکم رجم کرنے کے منافی نہیں ہے یعنی کنوارے الگرزنا کریں تو ان کوسوکوڑے ، دنے کا حکم رجم کرنے کے منافی نہیں ہے یعنی کنوارے اگرزنا کریں تو ان کوسوکوڑے ، اربے جا کیں اور اگر شادی شدہ زن کریں تو ان کورجم (سنگ سار) کیا جائے۔ اور حقیق یہ ہے کہ سور ہ نور کے نزول کے متعلق ہم بیان کر چکے جیں کہ تیمن قول ہیں ہم ہجری سور ہ نور کے نزول سے متعلق ہم بیان کر چکے جیں کہ تیمن قول ہیں ہم ہجری موجود کہ ہجری اور ۲ ہجری اور ۲ ہجری اور ۲ ہجری اور دجم اس کے بعد کیا گیا ہے کیونکہ رجم کے موقع پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ موجود سے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما بھی موجود سے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما بھی موجود سے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تھے وادر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تھے وادر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تھے وادر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ عباس میں مدینہ آئے تھے۔

( نتح الباري جهاص ٩ كامطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٢٠ هـ )

(۳۹) حضرت جبر بن عبدالمتداف ری رضی التدعنهما بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص رسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ وہ زنا کر چکا ہے اور اس نے چ رمر تبہ شم کھا کر اپنے متعلق زنا کرنے کا اقر ارکیا اور وہ شخص شاوی شدہ تھا تو رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے اس کورجم (پتھر ہار ہارکر ہلاک) کردیا۔

(صحیح ابنی ری رقم الحدیث ۱۸۱۳ سنن ابوداؤ و رقم الحدیث: ۱۳۳۸ سنن انتریندی رقم الحدیث: ۱۳۳۳ کسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۸۱۸ مسند احدیث :۱۳۳۲ کسنن الکتب بیروت )

(۴۰) حضرت عبادہ بن الصامت رضی القد عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھ سے حکم لو م اللہ نے زنا کرنے والیوں کی سزاکی راہ بیان فر ما دی اگر کٹواری کٹوارے کے ساتھ زنا کر بے تو ان کوسو کوڑے مارو اور ایک سال کے لیے شہر بدر کردو'اور اگر شادی شدہ' شادی شدہ کے ساتھ زنا کر بے تو ان کورجم (سنگسار) کردو۔ (صیح مسلم تم الحدیث ۱۲۹۰' سنن ابوداؤ درتم الحدیث ۲۳۱۵'۲۳۱۹ سنن انزندی رتم الحدیث ۱۳۳۳'۱۰۹۳ سنن کبریٰ للنسائی رتم الحدیث ۱۳۹۳'۱۰۹۳

سنن ابن ماندرقم الحديث: + ۳۵۵)

سورة النسء میں اللہ تعالی نے زانیہ عورتوں کے متعلق فر مایا تھا کہ اللہ تعالی ان کی سوا کی سبیل بیان فر مائے گااس حدیث میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کی راہ بیان کر دی ہے اور اپناوعد ہ پورا فر ما دیا ہے 'سورة النساء کی وہ آپ سے ہے ہے:

تبيار القرار

تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان کے خلاف تم اپنوں میں سے جارگواہ طلب کرو گہا دت دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھوچی کے موت ان کی زندگیاں بوری کردے یا اللہ ان کی کوئی اور سرامقر رفر مادے۔

وَالْتِيَ يَاْتِكُنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَالِكُوْوَاسُتَشْهِا وُا عَكَيْهِنَ اَدْبَعَهُ تِنْكُوْ فَإِنْ شَهِدُ وَافَامُسِكُوْهُنَ فَالْبُيُوْتِ حَتَّى يَتَوَفِّهُ قَ الْمَوْتُ اَوْ يَجَعْمَلُ اللهُ فَى الْبُيُوْتِ حَتَّى يَتَوَفِّهُ قَ الْمَوْتُ اَوْ يَجَعْمَلُ اللهُ لَهُنَ سَبِيْلًا 0 (الناء:١٥)

سوجس سزا کے مقرر کرنے کا سورہ نساء میں ذکر کیا گیا تھاوہ کنواری عورت کوکڑے مارنے اور شادی شدہ کورجم کرنے کا عکم سے۔ کوڑے مارنے کا حکم سورہ نور میں ہے اور رجم کرنے کا ذکر ان احادیث میں ہے ہم نے رجم کے ثبوت میں ۵۳ مے مورہ نور میں ہے اور رجم کرنے کا ذکر ان احادیث مرفوعہ میں ہے ہم نے رجم کے ثبوت میں اور کا تابعین ذکر کیے ہیں ان کی تفصیل شرح صحیح مسلم ج ۲۳ میں ۱۹۸۰ میں ذکور ہے ومال ملاحظہ فرمائے۔ اور بیاس قدر کثیر احادیث اور آٹار ہیں کہ بیان کی تصحیح ہے کہ رجم کا حکم تواتر سے ٹابت ہے۔

یں نے یہاں پرزنا کی ممانعت اوراس کی دنیاوی اور اُخردی سزا کے متعلق چالیس احادیث ذکری ہیں احادیث تو ان کے علاوہ اور بھی ہیں کین نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس احادیث کی تبلیغ کرنے پر جونوید سنائی ہے ہیں نے اس کے حصول کی امید میں جالیس احادیث ذکر کی ہیں وہ حدیث ہے ہے:

حعرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص نے میری اُمت کو ان کے دین سے متعلق چالیس حدیثیں پہنچا کیں' اللہ اس کو اس حال ہیں اُٹھائے گا کہ وہ فقیہ ہوگا اور ہیں قیامت کے دن اس کی ۔ شفاعت کروں گا ادراس کے تق ہیں گواہی دوں گا۔

بیوپالیس احادیث میں نے زنا سے تر ہیب اور تخویف کی ذکر کی ہیں آخر میں میں زنا سے بیچنے کی ترغیب کے سلسلہ میں بھی ایک حدیث درج کرنا میا ہتا ہوں۔

حضرت ابوا مامرض الله عنديان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليدوسلم في مايا:

جس شخص کی نظر کسی عورت کے حسن کی طرف (بلاقصد) پڑ جائے پھر وہ اپنی نظر پھیر لے اللہ اس کے ول میں اس کی عبادت میں حلاوت اور لذت بیدا کر دیتا ہے۔ (شعب الا بمان رقم الحدیث: ۱۳۳۱ ۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۰ھ)

زنا کی صدیس عورت کے ذکر کومقدم کرنے کی توجیہ

قرآن مجید میں احکام بیان کرنے کا عام اسلوب سے ہے کہ صرف مردوں پر کی تکم کوفرض کیا جاتا ہے اورعور تیں اس تکم میں بالتبع واخل ہو جاتی ہیں لیکن اس آیت میں زنا کرنے والی عورتوں اور مردوں دونوں کا ذکر کیا گیا ہے نہ صرف یہ بلکہ عورتوں کے ذکر کومقدم کیا گیا ہے اس کی وجہ سے ہے کہ اصل میں زنا کا سبب اور اس کا محرک عورت ہوتی ہے ،عورت سے جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے مرد محل زنا کا مرتکب ہوتا ہے اور

السَّادِی والسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوْ اللَّهِ يَهُمَّا (المائده:٢٨) چورم داور چور وروت كے ہاتھوں كوكات دو۔ اس آيت من چورمردكا ذكر چور ورت سے پہلے فرمايا كيونكه اكثر و بيشتر اس فعل كا صدورم دسے ہوتا ہے۔

تبيار القرآر

## کوڑے ماریک کے مسائل اور فقہی احکام

علاء كاس براجاع ہے كہ س چر كے ساتھ كوڑے لگائے جائيں كے وہ جا بك بويا درخت كي شاخ اور وہ جا بك يا

شاخ متوسط ہونہ بہت سخت ہوئد بہت زم ہو۔ حدیث مل ہے:

امام مالك زيد بن اسلم سے روايت كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے عبد بي ايك مخص نے اسيے او يرزنا كا اعتراف كرايا\_رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس كو مار نے كے ليے ايك حا بك متكوايا تو ايك ثو نا مواجا بك لايا كميا آپ نے فرمایاس سے خت لاؤ تو درخت کی ایک ٹی شاخ لائی گئی جس کے پیل بھی نہیں اُتارے مجئے تھے۔ آپ نے فرمایاس سے ذما سم لاؤا پھر ایک استعال شدہ اور زم شاخ لائی گئ کھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس سے کوژے مارنے کا تھم دیا م پھر آپ نے فرمایا: اے لوگو! اب وقت آ گیا ہے کہتم اللہ کی حدود کے ارتکاب سے باز آ جاؤ اور جس مخص نے ان تا یاک کاموں میں ہے کوئی کام کرلیا اس کو جاہیے کہ وہ اللہ کے ستر کے ساتھ ابنا پر دہ رکھئے کیونکہ جس کا جرم ہم پر ظاہر ہو گیا ہم اس کے او پر اللہ كى كتاب كوجارى كروس كيد (موطالهام مالكرقم الحديث: ١٥٨٨ مطبوعة دارالمعرفة بيروت ١٣٢٠هـ)

فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ جس مخص پر کوڑے لگائے جا کیں اس کے کپڑے اُتارے جا کیں یانہیں امام مالک اور ا ما م ابوصنیفہ نے میکہا کہ اس کے کپڑے اورعورت کے کپڑے نہ اُتا رے جائیں البیتہ وہ کپڑے اُتاردیتے جائیں چومنرب سے بیاتے ہوں۔امام اوزای نے کہا مرد کے کپڑے اُٹر وانے میں امام کواختیار ہے جاہے اس کے کپڑے اُٹر واتے جا ہے ہیں۔ تعمی اور مخعی نے کیزے اُتار نے سے منع کیا ہے۔حضرت ابن مسعود نے فرمایا اس اُمت میں کسی کے کیڑے اُتار تا جائز نہیں ہے۔ توری کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابوطنیفہ اور امام مالک نے جوکہا ہے کہ اس کے کیڑے أتارے جائیں عالبًا ان كی مراویہ

ے کہ مرد کے ستر کے علاوہ اس کے کپڑے اُ تاردیجے جا تیں۔

اس میں بھی اختلاف ہے کہ حد جاری کرتے وقت انسان کے کن اعضاء پر کوڑے مارے جائیں؟ امام مالک نے کہا کہ حدود اور تعزیرات میں صرف پیٹے پر کوڑے مارے جائیں۔امام شافعی اور ان کے اصحاب نے کہا کہ چیرے اور ٹازک اعصاء كسواتما مجسم يركور عارے جائيں سرير مارنے ميں اختلاف ب\_جمہور نے كہا كدسركو بجايا جائے اورا مام ابويوسف نے کہا کہ سر پرضرب لگائی جائے حضرت عمر اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ سر پرضرب لگائی جائے امام مالک کی ولیل میہ

حضرت ابن عباس رضی الدعنهما بیان کرتے ہیں کہ حلال بن اُمید نے اپنی بیوی برشر یک بن سمحاء کے ساتھ زنا کی تہت لگائی اور نبی صلی الندعلیه وسلم کے سامنے اس کو پیش کیا عب نبی صلی الندعلیه وسلم نے فرمایا تم گواہ پیش کرو ورند تمہاری پیشے برحد قذ ف كور ما لكائ جائيس كاس في كهايارسول الله إجب مم مين سيكوكي شخص الي بيوى كه او يركسي مردكود يمي و كيا وہ گواہوں کو تلاش کرنے جائے گا؟ آپ نے چریبی قرمایا کہتم گواہوں کو پیش کرو درنہ تمہاری پیٹے برحدقذ ف لگائی جائے گی پھرلعان کے احکام نازل ہوئے۔

(صحح ابنجاري رقم الحديث: ٢٦٤١ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٢٥٣ سنن الترندي رقم الحديث. ١٣١٤٨ منداحمد رقم الحديث: ١٣٧٧ مندايويعل

رقم اعديث ٢٨٢٣ صحيح ابن حبن رقم اعديث ٢٨٢١)

کوڑوں کے ساتھ ایک ضرب لگائی جائے جس سے چوٹ لگئے در دہولیکن زخم نہ آئے۔امام مالک اور ان کے اصحاب نے کہا ہے کہ تمام تشم کی حدود میں ضرب مساوی ہواس سے کوئی زخم نہ پڑے۔امام شافعی رضی اللہ عنہ کا بھی میں قول ہے اور ا ا معم الدونیغدادران کے اصحاب رمنی الله عنهم نے بیکهاہے کہ تعزیر علی خت ضرب لگانی جاہیے زنا کی ضرب شراب نوشی کی ضرب سے زیادہ شدید ہے اور شراب نوشی کی ضرب قذف (تہت) کی ضرب سے زیادہ شدید ہے۔

پہلے شراب نوشی کی حدیث اختلاف تھا۔ عبدالرحمٰن بن ازھر بیان کرتے ہیں کہ بیں نے غزوہ حنین کے دن رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک شخص کولا یا گیا جونشہ میں تھا۔ رسول الندصلی الندعلیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا جو آپ کے پاس سے متع تمہارے ہاتھ بیس جو چیز آئے اس سے اس کو مارو اور رسول الندصلی التدعلیہ وسلم نے مٹی اُٹھا کراس پر ماری حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کولا یا گیا جونشہ بیس تھا' انہوں نے اس کو جالیں کوڑے مارے۔

این و پروکلبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عند نے جھے حضرت عمر رضی اللہ عند کے پاس بھیجا میں جب ان کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عثمان بن عفان حضرت عبدالرحن بن عوف حضرت علی حضرت طلحہ اور حضرت زہیر بیٹے ہوئے مقصہ میں نے کہا حضرت خالد بن ولید نے جھے آپ کے پاس بھیجا ہے انہوں نے آپ کوسلام کہا ہے اور بیکہا ہے کہ لوگ اب شھے میں ان سے شراب بہت پینے گئے ہیں اور اس کی سز اکو معمولی بھتے ہیں۔حضرت عمر نے کہا یہ کباراصحاب تمہارے سامنے بیٹھے ہیں ان سے پوچھو۔حضرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا ہماری رائے بیہ ہے کہ جب آ دمی نشہ میں ہوتا ہے تو ہذیان بکا ہے اور جب ہذیان بکا ہے تو لوگوں پر تہمت لگا تا ہے اور تہمت لگانے والے کی حدای (۸۰) کوڑے ہیں۔حضرت عمر نے بھی سے کہا حضرت علی نے جو کہا ہے وہ حضرت خالد کو پہنچا دو پھر انہوں نے اس (۸۰) کوڑے مارے اور حضرت خالد کو پہنچا دو پھر انہوں نے اس (۸۰) کوڑے مارے اور حضرت خالد کو پہنچا دو پھر انہوں نے اس (۸۰) کوڑے مارے اور حضرت خالد کو پہنچا دو پھر انہوں نے اس (۸۰) کوڑے مارے اور حضرت خالد کو پہنچا دو پھر انہوں نے اسی (۸۰) کوڑے مارے اور حضرت خالد کو پہنچا دو پھر انہوں نے اسی (۸۰) کوڑے مارے اور حضرت عالی میں (۸۰) کوڑے مارے۔

زانی کوکوڑے مارنے کے بعد شہر بدر کرنے میں غداہب فقہاء

ا گرزانی مردیا زانیه تورت مصن شهونو قرآن مجید میں اس کی سز اسوکوڑے مارنا بیان فرمائی ہے۔اللہ عز وجل کا ارشاد

زنا كرنے والى عورت اور زنا كرنے والے مردان ميں سے

اَلزَّانِيةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاجِدٍ فِي مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةً الْخَارِيةِ فَهُمَا مِائَةً

ہرایک کے سوکوڑے مارد۔ ارواس کا دیگر میں اور مجمومہ کار

بعض احادیث میں سوکوڑے مارنے کے علادہ ایک سال کے لیے شہر بدر کرنے کا بھی تھم ہے جیسا کہ سیح مسلم کی حدیث دغمبرا ۱۳۳۰ میں ہے۔ فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا غیرشادی شدہ کے زنا کی حد میں سوکوڑ دں کے علاوہ شہر بدر کرنا بھی دافل ہے یانہیں؟

علامہ ابن قدامہ عنبلی لکھتے ہیں کہ غیر شادی شدہ کے زنا کرنے کی حدیثی جمہور کا یہ نظریہ ہے کہ اس کوسو کوڑے مارے
ا جا تھیں اورا کیک سال کے لیے شہر بدر بھی کیا جائے۔خلفاء داشدین ہے بھی بھی مروی ہے ، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن مسعود
ارضی اللہ عنبما ہے بھی بھی منقول ہے ، فقہاء تا بھین جی سے عطاء طاوس ، ثوری ابن ابی لیل اور ابوثور کا بھی بھی نظریہ ہے۔ امام
شافعی اور امام ما لک کا بھی بھی تول ہے اور بھی امام احمد کا فد جب ہے اور امام ابو حفیفہ اور امام محمد بن حسن یہ کہتے ہیں کہ شہر بدر کرنا
واجب نہیں ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا ان دونوں کوشیر بدر کرنا انہیں فقتہ جی ڈالنے کے لیے کافی ہے اور ابن
میتب سے بیردوایت ہے کہ حضرت عمر دضی اللہ عنہ نے ربیعہ بن امیہ بن خلف کوشر اب نوشی کی بناء پر خیبر میں جلاوطن کر دیا۔ وہ
میتب سے بیردوایت ہے کہ حضرت عمر دضی اللہ عنہ نے ربیعہ بن امیہ بن خلف کوشر بدر نہیں کروں گا۔ نیز اس لیے کہ اللہ
ایمرقل کے پاس جا کر نصر انی ہوگیا تب حضرت عمر نے فر مایا: اس کے بعد ہیں بھی کی کوشیر بدر نہیں کروں گا۔ نیز اس لیے کہ اللہ

marfat.com

تبيار القرآر

تعالی نے صرف کوڑے لگانے کا تھم دیا ہے اگر شہر بدر کرنے کو واجب قر اردیا جائے تو نعس قر آن برزیاد تی لازم آ سے گی۔ (المغنی مع الشرح الکبیری ۱۳۰۰ وارانگر بیروت ۲۰۰۰ ا

زانی اورزانیہ کوشہر بدر کرنے میں فقہاءاحناف کا موقف اور دلاکل

علامہ ابوالحن مرغینا نی حنق (صاحب ہدایہ) لکھتے ہیں: غیرشادی شدہ کی حد میں کوڑوں اورش**چر بدر کرنے کو جمع نہیں کیا** جائے گا امام شافعی حد میں ان دونوں سزاؤں کوجمع کرتے ہیں کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

كنوار وكنواري كے ساتھوز ناكرے تواس كوسوكورے مارواور

البكر بالبكر جلد مأة وتغريب عام.

(صحیح مسلم سنن ابوداؤ د ب مع ترندی) ایک سال کے لیے شہر بدر کروو۔

نیز اس سے زنا کا درواز ہبند ہو جائے گا' کیونکہ دوسرے شہر میں ان کے جان بیچان والے کم ہوں سے۔

علاً مه مرغینانی حنی لکھتے ہیں: ہماری دلیل ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا ہے ف اجلٰدو اپس کوڑے مارو اللہ تعالیٰ نے کل سمزا سوکوڑے بیان کی ہے اوراس کے علاوہ کوار ہے خص کی اور کوئی سمزا بیان نہیں کی (پس اگر ایک سال شہر بدر کرنے کوزتا کی حدکا جزقر اردیا جائے تو اخبار آ حاد سے نص قرآن پر زیادتی لازم آئے گی اور بہ جائز نہیں ہے اس کے برخلاف شادی شدہ کورجم کرتا اخبار آ حاد سے نہیں بلکہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور احادیث متواترہ سے قرآن مجید کے عام کو خاص کرتا جائز ہے اس اخبار آ حاد سے نہیں بلکہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور احادیث متواترہ سے قرآن مجید کے عام کو خاص کرتا جائز ہے اس لیے یہ کہا جائے گا کہ قرآن مجید میں السز انسی سے مراوکوارہ زانی ہے اور کوڑے مارنے کا تھم کواروں کے بارے میں ہے اور شادی شدہ زانی کی سز ایعنی اس کورجم کرن احادیث متواترہ سے ثابت ہے جیسا کہ خقریب اس کی وضاحت کی جائے گا۔

"سعدی غفرلہ)

علامہ مرغینا فی لکھتے ہیں: زانی کوشہر بدر کرنا زنا کا دروازہ کھولئے کے مترادف ہے کیونکہ اپ شہر میں تو خاندان والوں سے حیاء آئے گی اور دوسر ہے شہر میں اس کو کھانے پینے 'رہائش' کپڑوں اور علاج معالجہ کی ضروریات کا کوئی کفیل نہیں ہوگا اس وجہ سے بیخطرہ ہے کہ شہر بدر کی ہوئی عور تیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زنا کو کسب معاش بنالیں اور بیزنا کی بدترین فتم ہے اور اس کی تائیدائی سے ہوتی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا: فتنہ میں مبتلا کرنے کے لیے شہر بدر کرن کافی ہے۔ اور جس حدیث میں کنوارے کی حد میں کوڑوں اور شہر بدر کرنے کو جمع کیا ہے وہ اس طرح اس حدیث کا وہ حصہ منسوخ ہے جس میں شادی شدہ کی حد میں رجم اور کوڑوں کو جمع کیا گیا ہے' کیونکہ پوری حدیث اس طرح ہے کنوارہ' کنواری کے ساتھ زنا کر بو اس کو صوکوڑے مارواور ایک سال کے لیے شہر بدر کردو۔ اور شادی شدہ شادی شدہ کے ساتھ زنا کر بو اس کو صوکوڑے مارواور ایک سال کے لیے شہر بدر

(صحیح مسلم جامع ترندی سنن ابوداؤ د) ِ

علامہ ابوالحن کے استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ جس حدیث میں گوڑے مارنے کے ساتھ شہر بدر کرنے کا تھم ہے ای حدیث میں رجم کے ساتھ شہر بدر کرنے کا تھم ہے ای حدیث میں رجم کے ساتھ کوڑے مدیث میں رجم کے ساتھ کوڑے مارنے کا اضافہ بیوں کرتے ہیں۔ بیصراحثاً مارنے کا اضافہ بیوں کرتے ہیں۔ بیصراحثاً ترجیح بلامر جے ہللہ ترجیح بالمرجوح ہے کیونکہ اس سے قرآن مجید کی ذکر کردہ حدید نیادتی لازم آتی ہے۔علامہ بیکی بن شرف نوادی زیر بحث حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: شادی شدہ کی حد میں رجم کے ساتھ کوڑوں کو جمع کرنے میں فقہاء کا اختلاف بے۔ ایک جم عت نے کہ ان کو جمع کرنا واجب ہے پہلے کوڑے لگائے جا کیں چررجم کیا جائے۔حضرت علی حسن بھنری ا

marfal.com

اسماق بن راہویہ داؤد اہل طاہر اور بعض اصحاب شافی کا بھی تول ہے اور جمہور نقہاء نے یہ کہا ہے کہ صرف رجم کرنا واجب
ہوتو صرف میاض نے بعض محد ثین سے تقل کیا ہے کہ جب شادی شدہ زانی بوڑھا ہوتو کوڑ ہے لگا کر رجم کی جائے اور اگر جوان
ہوتو صرف رجم کیا جائے۔ یہ فدہب باطل اور ہے اصل ہے۔ اور جمہور کی دلیل یہ ہے کہ احادیث کثیرہ میں ہے کہ نبی سلم
علیہ وسلم نے شادی شدہ کو صرف رجم کرنے پر اقتصار کیا جیسا کہ حضرت مائز اور غامہ یہ کے قصہ سے ظاہر ہے (شرح صحح مسلم
علیہ وسلم نے شادی شدہ کو صرف رجم کرنے پر اقتصار کیا جیسا کہ حضرت مائز اور غامہ یہ کے قصہ سے ظاہر ہے (شرح صحح مسلم
من ملم علیہ والدی شرح اور جمل اور ہے ہاں کی تا تد ہوتی ہے جسیا کہ ہم انشاء اللہ عنظریب واضح کریں گے (سعیدی غفرلہ)
علامہ ابوائحین مرغنیانی حنق (صاحب ہدایہ) لکھتے ہیں: ہاں! اگر اہام کے نزد یک شہر بدر کرنے ہیں مصلحت ہوتو وہ جس
قدر عرصہ منا سب سمجھ شہر بدر کر سکتا ہے 'یہ تحزیر اور سیاست ہے کیونکہ بعض اوقات اس کا فائدہ ہوتا ہے اس لیے یہ امر اہا می
مدائے پر موقوف ہے اور بعض صحابہ سے جو شہر بدر کرنے کی روایت ہے وہ بھی تعزیر اور سیاست پر محمول ہے۔

(مداریادّ لین ۱۳۹۳-۴۹۳ کتبهامداد بیمان)

#### ائمہ ثلا ثہ کے دلائل کے جوابات اور فقہاءاحناف کے دلائل

ائمہ محلاقہ نے شہر بدر کرنے کی جن روایات سے استدلال کیا ہے وہ صرف تین صحابہ کی روایات ہیں حضرت عبادہ بن صامت عضرت ابو ہریرہ اور حفرت زید بن خالدرض الله عنبم اور جوروایت صرف تین صحابہ سے مروی ہو وہ خبر متواتر یہ خبر مشہور نہیں ہو اور حفرت زید و سے زید سے نہیں ہے صرف خبر مشہور ہیں تو زیادہ سے زید سے نہیں ہوگا کہ نمی صلی القد علیہ وسلم نے کسی غیر شادی شدہ زانی کو شہر بدر کیا یا شہر بدر کرنے کا حکم دیا اور اس سے بدل زم نہیں آت کہ نبی صلی القد علیہ وسلم نے بیٹ بطور تعزیر کیا ہولہذا ان احدیث سے شہر بدر کرنے کا حد ہونا ٹابت نہیں ہوا۔

کرنے کا حد ہونا ٹابت نہیں ہوا۔

## غیرشاوی شدہ زانی کو صرف کوڑے مارنے کے ثبوت میں احادیث

امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

حضرت کہ بن سعدرض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کریہ اقرار کیا کہ اس نے ایک عورت کے پاس کی شخص کو نے ایک عورت کے پاس کی شخص کو ایک عورت کے پاس کی شخص کو ایک عورت کے پاس کی شخص کو بھیج کراس سے اس کے متعلق بوچھا اس عورت نے زنا کرنے سے اٹکار کیا تو آپ نے اس محف کو کوڑے مارے اور اس عورت کوچھوڑ ویا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۳۶۲) ہیروت)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ بنو بحرین لیٹ کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جار بار سیا قرار کیا کہ اس نے ایک عورت سے زنا کیا ہے آپ نے اس کوسوکوڑے لگائے پھر آپ نے فر ای اس عورت سے خلاف گواہ لاؤ عورت نے کہا خدا کی قتم یارسول اللہ! بیشخص جھوٹا ہے پھر آپ نے اس کو اس کو اس کو ورث حدقذ ف لگائی ۔ (سنن ابوداؤ درتم الحدیث ۲۳۷۷)

حضرت ابو ہرمیرہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ عہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ پوچھا گیا کہ اگر غیرشا دی شدہ باندی زنا کرے تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا جب وہ زنا کرے تو اس کوسو کوڑے مارو' اور اگر پھر زنا کرے تو پھر کوڑے مارواور اگر پھرزنا کرے تو پھر کوڑے مارو' پھراس کو چج دوخواہ رس کے ایک ٹکڑے کے عوض بیچنا پڑے۔

سبابر القرآر marfat.com

(صيح ابخاري قم الحديث: ١٨٢٧ مج مسلم رقم الحديث: ١٠٠ ١ من اليواؤورقم الحديث: ١٧٣٧٩ من الرقدي والمديث والمعالم ان دونون حدیثوں میں اس کی تصریح ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر صن کوحد میں سوکوڑے مارے یا سوکوڑے مارنے کا حکم دیا اور ایک سال کے لیے شہر بدر کیا نہ شہر بدر کرنے کا حکم دیا اس لیے جن احاد یث میں شمر بدر کرنے کا حکم ہے وہ ساست پرمحمول ہیں۔

تمام سلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ شادی شدہ مسلمان مرد یا عورت زنا کرے تو اس کی مدرجم ہے اور فقیا واسلام میں ے کی متند مخص نے اس اجماع کی مخالفت نہیں گی۔ بعض خارجیوں نے اس اجماع کی اگر مخالفت کی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا'البتہ ہارے زمانہ میں منکرین حدیث کی ایک جماعت پیدا ہوئی جنہوں نے سنت کی جیت کا افکار کیا اور مستشرقین نے اسلام کےخلاف جو پچھڑ ہراُ گلا اس کوانہوں نے قبول کرلیا۔ان لوگوں نے جہاں اسلام کے اور بہت ہے اجماعی اورمسلمہ عقائد كا الكاركيا ہان ميں سے ايك رجم كا مسئلہ ہے بيلوگ كہتے ہيں كرقر آن مجيد ميں زانى كى سزامرف كوڑے مارتا ہے اور جن احادیث میں رجم کا ذکر ہے وہ اخبار آحاد ہیں اور خبروا حدے قرآن مجید کومنسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔

منكرين سنت كاية قول قطعاً باطل اور مردود إاقل تويه غلط بكرقر آن مجيد من رجم كا اصلاً ذكر تبيل بي كيونكمة قرآن مجید میں اشار تا رجم کا ذکر موجود ہے جبیبا کہ انشاء اللہ عنقریب ہم واضح کریں مے اور ثانیا بیمفروضہ بھی غلط ہے کہ رجم کا تھم اخبارة حادسے ثابت ہے بلك حقيقت بيہ كدرجم كاتكم بچاس سے زياده محابد سے مروى ہے اور بيا حاديث معنا اخبار متواتره میں جیسا کہ ہم انشاء اللہ اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے اور اخیر میں ہم مکرین سنت کے مشہور اور اہم اعتراضات کے جوابات ذکر

الري ك\_فنقول وبالله التوفيق وبه الاستعانة يليق.

قرآن مجيد سے رجم كا ثبوت

الله تعالی ارشاد فرما تا ہے:

اور وہ کیے آپ کومنصف بنائیں مے حالاتکدان کے ماس

تورات ہے جس میں اللہ کا تھم موجود ہے!

وَكَيْفَ يُحَلِّمُونِكَ وَعِنْكَ هُوالتَّوْمَ الدُّوْمِ الدُّ

المائدة (المائدة:٣٣)

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ (جیسا کہ سی مسلم کی حدیث نمبر ۲۳۲۵ میں ہے) یبودز ناکر نے والوں سے یہ کہتے ہے کہ چمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جاؤاگر وہ منہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے کا تھم دیں تو اس پرعمل کرنا اور اگر رجم کا تھم دیں تو ان سے دُورر ہنا۔علامہ ابن کثیر نے ان آیات کے شانِ نزول میں لکھا ہے کے سنن ابوداؤ دمیں ہے حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرد اور ایک عورت کا مقدمہ لایا حمیا جنہوں نے زما کیا تھا' آپ نے فرمایاتم اینے ند ب کے دوسب سے بڑے عالموں کولاؤ و وصوریا کے دو بیٹوں کولائے آپ نے ان کوشم دے کر پوچھاان زنا کرنے والوں کا تھم تورات میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا تورات میں ہے کہ جب جار آ دمی بیگواہی دیں کہ انہوں نے ان کو اس طرح زنا كرتے و يكھا ہے جيسے سلائى سرمدوانى ميں جاتى ہے تو ان كورجم كرديا جائے أتب نے فرماياتم ان كورجم كيول نہيں كرتے؟ انہوں نے كہا ہمارى حكومت چلى كئى اور ہم قتل كو ناپندكرتے ہيں چررسول الله صلى الله عليه وسلم نے كوا مول كو بلايا اور جار آ دمیوں نے آ کر یہ گواہی دی کہانہوں نے اس طرح و یکھا ہے جیسے سلائی سرمہ دانی میں ہوتی ہے تب رسول ال**ندصلی اللہ** عليه وسلم نے انبيں رجم كرنے كا حكم ديا۔علامدابن كثير لكھتے ہيں كديداحاديث اس يردلالت كرتى ہيں كدرسول التدملي التدعليد

و ملم ف تورات كے علم كے مطابق انہيں رجم كرنے كاتھم ديا۔ (تغير اين كثر ج م ١٩٥٠- ١٨ وارالفر بيروت ١٩١٩هـ) امام رازى اس آيت كي تغيير على لكھتے ہيں:

اس آیت میں تھم اللہ سے مراد بالخصوص رجم ہے کیونکہ یہودیوں نے رخصت حاصل کرنے کے لیے آپ وظم بنایا تھا۔

المراد هذا الامرالخاص وهو الرجم لانهم طلبوا الرخصة بالتحكيم. (تغير كيرن ١٩٧٣) قرآن مجيداوراحاديث ش جويدذكر ، كورات

قرآن مجیداوراحادیث میں جو بیذ کر ہے کہ تورات میں حکم اللہ لینی رجم موجود ہے اس کی تفصیل تورات میں حسب ذیل

پراگرینہ بات سے ہوکہ لڑکی میں کنوارے بن کے نشان نہیں بائے گئے 0 تو وہ اس لڑکی کواس کے باپ کے گھر کے درواز ہ پر نکال لائیں اور اس کے شہر کے لوگ اسے سنگسار کریں کہ وہ مرجائے کیونکہ اس نے اسرائیل کے درمیان شرارت کی کہ اپن باپ کے گھر میں فاحشہ بن کیا۔ یوں تو اسی برائی کواپنے درمیان سے دفع کرنا 0 (اسٹناء ۲۲۰-۲۱)

اگر کوئی کنواری لڑکی کی مختص سے منسوب ہوگئی اور کوئی دوسرا آ دمی اسے شہر میں پاکراس سے محبت کرے تو تم ان دونوں کواس شہر کے پچا تک پر نکال لانا اور ان کوتم سنگ ارکر دینا کہ دومر جا ئیں 0 لڑکی کواس لیے کہ دوشہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی اور مردکواس لیے کہاس نے اپنی جسامیر کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ یوں تو ایسی برائی کواپنے درمیان سے دفع کرنا 0

(استناء:۲۳-۲۳)

بیقرآن مجید کا اعجاز ہے کہ تورات میں آج تک بیآ یت موجود ہے حالانکہ ہردور میں تورات میں تح بف ہوتی رہی بلکہ قدرت خداوندی دیکھئے کہ بیآ یت انجیل میں ہمی موجود ہے بوحناکی انجیل میں ہے:

اورفقیداورفریل ایک ورت کولائے جوزنا میں پکڑی گئی اور اسے نیج میں کھڑا کر کے بیوع سے کہا 10 اے استاد! یہ مورت زنا میں بین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موئ نے ہم کو تھم دیا ہے کہ ایک فورتوں کو سنگسار کریں۔ پس تو اس مورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ 0 انہوں نے اسے آز مانے کے لیے یہ کہا تا کہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیس مگر یہوع جمک کرانگی سے زمین پر لکھنے لگا 0 جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سید ھے ہو کر ان سے کہا کہ جوتم میں بے محک کرانگی سے زمین پر لکھنے لگا 0 جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سید ھے ہو کر ان سے کہا کہ جوتم میں بے ممناہ ہودہی میلے اس کو پھر مارے 0 (بوحنانا بر 10 ہے ۔ ۳۰۱)

م مازل ہوئی تھی ای سیاق میں اللہ تعالی فرماتا ہے: معروبی معروبی اور کا سیادی تاہم است

وَاتَرَانَا إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّرَقُالِمَا بَيْنَ يَكُنْ يُعُونَ الْكِتْبِ وَمُهَنِينًا عَلَيْهِ فَاصْلُو بَيْنَهُ وْمِمَا انْزَلَ اللّهُ وَلَا تُتَبِّعُ إِهْوَ آءَ هُوْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ انْحَقِّ (الماءه:٣٨)

ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے درآں مالیکہ بیان آسانی رکتابوں کی مصدق اور نگہبان ہے جواس کے سامنے ہیں سوآپ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ سیجئے اور جوحق آپ کے پاس آیا ہے اس سے دور ہوکران کی خواہشات کے پیچے نہ لگے۔

جلدبشتم

marfat.com

تبيار الدرار

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آسانی کتابیں تورات اور انجیل موجود تھیں اور خود قرآن مجید ناطق اور شاہر ہے کہ ان کتابوں میں تحریف کی جا بھی ہے ان کے باوجود قرآن مجید فرماتا ہے کہ قرآن ان کا مصدق اور بھمبان ہے اور جس چیز کا قرآن مجید مصدق ہے وہ رجم کاظم ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کوظم الله قرار دیا ہے اور اس کا قرآن مجید تکم ہبان ہے اور کی وجہ ہے کہ آئے دن کی تحریفات کے باوجود تورات اور انجیل میں رجم کاظم آئے بھی موجود ہے اور بیقرآن مجید کا معجز و اور اس کی صداقت کی زیروست دلیل ہے۔

رجم کی منسوخ التلاوت أيت

امام بيہ في متوفى ١٥٨ هروايت كرتے ہيں:

عن زربن حبيش قال قال لى ابى بن كعب رضى الله عنه كاين تعد او كاين تقرء سورة الاحزاب قلت ثلث وسبعين آية قال اقط لقدرايتها وانما لتعدل سورة البقرة وان فيها الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. (سن برئ جمراا)

زرین حیش کہتے ہیں کہ جھے سے حطرت افی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایاتم سودہ احزاب میں گئی آیات شار کرتے ہو؟ میں نے کہا: تہتر (۲۳) آیتیں! حضرت افی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس یہی؟ حالانکہ ہم دیکھتے تنے کہ بیسورہ 'سورۃ البقرہ کے برابر تھی اور اس میں بیآ بیت تھی (ترجمہ) جب بوڑھا مردیا بوڑھی عورت زنا کر ہے تو ان کو ضرور رجم کر دو بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتنا ک مزاہ ہاور اللہ تعالیٰ غالب 'حکمت والا ہے۔

"سورة احزاب ابتداء سورة البقره سے مرابر هي اس كا مطلب يہ ہے كه بعد ميں اس كى بعض آيات كى تلاوت كومنسوخ كر

ویا گیا' قرآن مجید میں ہے:

مَّا نَتْسَخُ مِنَ ايَةٍ أَدُنَنْسِهَا نَكُتِ بِعَيْدٍ مِنْهَا أَدُ مِثْلِهَا ﴿ (البَرِهِ:١٠١)

جس آیت کوہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ان سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔

۔ جیسا کہ تیت رجم کومنسوخ کر دیا گیا' بعض علاء نے یہ جواب دیا ہے کہ اس سورت میں قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ساتھ ساتھ صحابہ کرام تفییر بھی لکھ بیتے تھے جس کو بعد میں حذف کر دیا۔

نیز امام بیمق روایت کرتے ہیں:

کیر بن صلت کہتے ہیں کہ ہم مروان کے پاس ہیٹے ہوئے تھے اور ہم ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ محلی تقریف فر ماتنے مصرت زید نے کہا ہے ہے ہم مروان کے پاس ہیٹے ہوئے تھے اور ہوڑھی عورت زیا کریں تو ان کو ضرور رہم کرو موان نے کہا ہم اس آیت کو قرآن مجید میں کیوں ندوا خل کرویں؟ حضرت زید نے فرمایا نہیں! کیا ہم نہیں و کیھتے کہ شاوی شدہ جوان آومیوں کو بھی رجم کیا جا تا ہے۔ حضرت زید نے کہا کہ حاباس پر بحث کررہے تھے اور اس وقت ہم میں حضرت عمر بن الخطاب بھی تھے۔ انہوں نے کہا اس مسلم میں تمہاری تسلی کروں گا اور کہا کہ میں نبی صلی القدعلیہ وسلم کے پاس جا کراس کا ذکر کروں گا اور جب آپ رجم کا ذکر کریں گے تو میں کہوں گا یا رسول اللہ ا آیت رجم کا ذکر کیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ا آیت رجم کا ذکر کیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ا آیت رجم کا ذکر کیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ا آیت رجم کا ذکر کیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ا آیت رجم کا ذکر کیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ا آیت رجم کا ذکر کیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ا آیت رجم کا ذکر کیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ا آیت رجم کا ذکر کیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ا آیت رجم کا ذکر کیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ا آیت رجم کا ذکر کیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ا آیت رجم کا ذکر کیا تو میں کے کہا یا دراس سے پہلی صدیم میں اور اس سے پہلی صدیم میں اور اس سے پہلی صدیم میں اس پر دلیل ہے کہ آیت رجم کا حکم خابرت ہے اور اس کی تلاوت منسوخ ہے اور میر نے علم کے مطابق اس میں کی کا اختلاف نہیں اس پر دلیل ہے کہ آیت رجم کا حکم خابرت ہے اور اس کی تلاوت منسوخ ہے اور میر نے علم کے مطابق اس میں کی کا اختلاف نہیں

تبيأر القرآر

ہے۔(سنن کبریٰ ج مس ۲۱۱ کمان)

امام حاکم متوفی ۵ میم هدروایت کرتے ہیں:

عکرمہ کہتے ہیں کہ حفزت ابن عباس رضی اللہ عنہانے فرمایا جس شخص نے رجم کا اٹکار کیا اس نے قرآن کا اٹکار کیا ' حلا نکہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا' اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: '' اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارے رسول آھے ہیں اور وہ ان بہت ی باتوں کو بیان کرتے ہیں جن کوتم چھپاتے تھے'' اور رجم کوبھی یہود چھپاتے تھے۔ اس حدیث کی سندھیجے ہے اور بنی ری اور مسم نے اس کو بیان نہیں گیا۔ (المعدرک جسم ۴۵۹)' کہ کرمہ)

کیٹر بن صلت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص اور حضرت زید بن ثابت رضی الله عنہما قرآن مجید کے نیخ مکھ رہے تھے جب اس آیت پر پہنچ تو حضرت زید نے کہا ہیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیآیت تلاوت کرتے ہوئے سہ کہ جب بوڑھا مرداور بوڑھی عورت زنا کریں تو ان کو ضرور رجم کرو۔ حضرت عمرو نے کہا جب بیآیت نازل ہوئی تو ہیں نے بی صلی الله علیہ وسلم کے پاس جا کرعرض کیا: اس آیت کو لکھ دیجے تو آپ نے اس بات کو ناپند کیا 'حصرت عمرو نے کہ کیا تا منہ میں و کھھتے کہ اگر شادی شدہ بوڑھا زنا کر بے تو اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں اور جب شادی شدہ بوڑھا زنا کر بے تو اس کو صرف کوڑے لگائے جاتے ہیں اور جب شادی شدہ میں کیا جاتا ہے' اور جب غیرشادی شدہ بوڑھا زنا کر بے تو اس کو صرف کوڑے لگائے جاتے ہیں اور جب شادی شدہ شخص زنا کر بے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے' اس حدیث کی سندھے ہے اور بخاری اور مسلم نے اس کوروایت نہیں کیا۔ (المعدرک جسم ۴۰۰ کہ کرمہ)

حافظ ابن حجرعسقلانی نے متعدوطرق اور اسانید ہے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور انہوں نے اس کے منسوخ التلاوت ہونے کی وجہ بیر بیان کی ہے کہ اس کے الفاظ میں اختلاف ہے بعض روایات میں بیرالفاظ بھی ہیں :

انہوں نے جولذت حاصل کی ہے (اس مجہ ہے رجم کرو)

بما قضيا من اللذة.

نیز اس آیت کے الفاظ کے عموم پر عمل نہیں ہوتا کیونکہ مطلقاً بوڑ ھے تحص کور جم نہیں کیا جاتا بلکہ اس بوڑ ھے تحص کور جم کی جاتا ہے جوشادی شدہ ہواورا گر غیرشادی شدہ ہوتو اس کوکوڑ ہے لگائے جاتے ہیں جبیبا کہ حضرت عمر و بن اب ص نے وضہ حت سے بیان فرمایا ہے۔ (فتح الباری ج ۱۲ م ۱۳۳ کا ہور)

اس آیت کے منسوخ اللاوت ہونے پر ایک وفعد ایک فاصل مخص نے مجھے سے میسوال کیا کہ حدیث میں ہے:

كام الله و الله (مكلوة ص ٣١) ميراكلام كلام الله كومنسوخ نبيل كرتا

پھر صدیث سے بیآیت کیے منسوخ ہوگئ؟ میں نے اس کے جواب میں کہا کلام اللہ سے مراد قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کے الفاظ منضبط بیں اور وہ الفاظ قواتر سے ثابت بیں اور اس آیت کے الفاظ غیر منضبط بیں اور ان الفاظ کا ثبوت تو اتر سے نہیں ہے۔ نہیں ہے اس لیے بیالفاظ قرآن مجید نہیں ہیں۔ لہذا ان کے منسوخ التلاوت ہونے پرکوئی اعتراض نہیں ہے۔

آ يت رجم كي بحث

مير عض علامه سيداحد سعيد كاظمى قدس سره العزيز لكهت إن:

بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منبر پر بیٹے کر فر مایا: لوگو! میں تم سے پچھے کہنا چا ہتا ہوں جس کا کہنا میرے سے مقدر کر دیا گیا ہے میں نہیں جانتا شاید میری موت میرے سامنے ہو ' جو شخص میری بات کو بجھے کرا ہے یا در کھے اسے چاہے کہ جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہو وہاں تک میری بات لوگوں کو بتا دے اور جے خوف ہو کہ اس بات کو نہ بچھے سکے گا تو میں اسے اپنے اوپر جموث ہولئے کی اجازت نہیں دیتا وہ بات سے ہے کہ'' بے شک اللہ تعالیٰ نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کو تق کے ساتھ

ميار الترأر

بھیجا اور ان پر کتاب نازل فرمائی اور جو پھی اللہ تعالی نے نازل فرمایا اس میں رجم کی آیت بھی تھی ہم نے وہ آیت پڑی اور اسے بھی اور ان پر کتاب نازل فرمائی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور حضور کے بعد ہم نے بھی رجم کیا۔ بھیے خوف ہے کہ طویل زمانہ گزرجانے کے بعد کوئی کہنے والا کہہ دے کہ خدا کی شم اللہ کی کتاب میں ہم رجم کی آیت نہیں پاتے تو لوگ اللہ کے نازل کے ہوئے فریضہ کو ترک کر کے گمراہ ہو جا کیں۔ اللہ کی کتاب میں رجم برحق ہے ہراس آزاد مرداور عورت پرجس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا 'بشرطیکہ شرع گواہ قائم ہو جا کیں یا (عورت کا) حمل ظاہر ہو جائے یا اقرار ہو۔

( بخاری شریف جلد دانی م ۱۰۰۹ میج مسلم ج ۲ م ۱۲۵ مؤطاامام ما لک م ۱۸۵ )

اس تفصیل سے بہت واضح ہوگئی کہ قرآن مجیدی آیت النوانیة والنوانسی میں سوکوڑوں کی سزاکا ذکر آزاد غیرشادی شدہ زائی اور زانیہ کے لیے بی ہے اور رجم کی سزاکا تعلق غیرشاوی شدہ سے نہیں بلکہ وہ شادی شدہ کے لیے مخصوص ہے۔ صرف اتن بات ہے کہ غیرشادی شدہ کی سزا قرآن پاک کے الفاظ میں صراحنا فدکور ہے اور شادی شدہ کی سزا صراحنا حدیث اور سنت نوی میں وارد ہے اور ہم بار ہا بتا چکے ہیں کہ وہ احادیث جن میں رجم کی سزا فدکور ہے وہ متواتر المعنی ہونے کی وجہ سے قطعی الثبوت ہیں جس طرح قرآن کی آیت وی اللی ہیں اس طرح سنت اور حدیث نبوی بھی دحی اللی ہے اور اس بتاء پر اس کا ولیل شرع ہونا ہم قرآن مجید سے ثابت کر چکے ہیں جو چیز قرآن سے ثابت ہؤاس سے جس تھم کا ثبوت ہو جائے وہ عین قرآن کے شرع ہونا ہے اسے خلاف قرآن کہنا کی طرح درست نہیں ہے۔

دیکھیے قبلہ اولی کے قبلہ ہونے کا تھم قرآن میں وارد نہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہے اس طرح بانچ نمازیں ان کی تعداد رکعت اور اور اکرنے کی ترتیب سب سنت نبوی سے ثابت ہے اگر سنت اور اور اکرنے کی ترتیب سب سنت نبوی سے ثابت ہے اگر سنت اور حدیث کونظر انداز کر کے صرف اقیمو الصلوة اور اتو اللز کو ق کوسامنے رکھ لیا جائے تو ندا قامت صلوق کے تکم پرعمل ہوسکت ہے نہ ہی ایتا ، زکو ق کے فریضہ سے سبکدوش ہونا ممکن ہے اس لیے سنت اور حدیث کو لازی طور پرتسلیم کرتا پرے گاتا کہ قرآن کے معنی سمجھ ہیں آ ج کی اور مراو الہی کے مطابق احکام قرآنید پرعمل کرنا ممکن ہو۔

آ بیت رَجَم کا نزول اوراس کامنسوخ التلاوت ہون احادیث سیحہ کی رُوشیٰ میں واضح ہو چکا ہے۔اس کے باوجودہم نزول الفاظ اور ننخ تلاوت کے قطعی اور متواتر ہونے کا قول نہیں کرتے لیکن پیضرور کہتے ہیں کہ رجم کے معنی تواتر اور قطعیت کے ساتھ قرآن یاک میں موجود ہیں۔اللہ تعالی نے فرہایا:

اور اے رسول وہ یہودی کس طرح آپ کو اپنا حکم بتاتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا تھم پایا جاتا

وَّكُيْفَ يُحَلِّمُوْنَكَ وَعِنْكَ هُوُالتَّوْمَ التَّوْمَ التَّوْمَ التَّوْمَ التَّوْمَ الْكُونِيُهَا كُونِيها كُلُولِيةً وَلَيْها كُلُولِيةً وَلَيْها كُلُولِيةً وَلَيْها كُلُولِيةً وَالرَّدُهُ ٢٣٠٠)

(مقامات كالممي جسام ٥٠٠٠-٣٩٩ كتبه فريديه ما بيوال ٤٠٣١هـ)

رجم کی احاد بیث متواتر <u>ه</u>

رجم کی صحیح مرفوع متصل احادیث تربین (۵۳) صحابہ سے مروی بیں جن کومسلم اور متند جلیل القدر محدثین نے اپنی تصانف میں متعد داسانید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کے علاوہ ثقد تابعین کی چودہ (۱۳) مرسل روایات بیں چودہ (۱۳) آثار صحابہ اور پانچ (۵) فقاوی تابعین بیں جن کو کبر محدثین نے اسانید کثیرہ کے ساتھ اپنی مصنف میں درج کیا ہے بیکل چھیا می صحابہ اور پانچ (۵) احادیث بیں۔ ہم نے جن اعداد وشار کا ذکر کیا ہے بیان کتب احادیث سے حاصل کیے گئے ہیں جو ہمارے پاس موجود

تىيار القرأر

**اور دستیاب ہیں۔ان کے علاوہ بے شار کتب احادیث ہیں جو ہماری دستری سے باہر ہیں اس لیے حتمی اور قطعی طور پرنہیں کہا جا** سكتاكدرجم كےسلسله ميل كتنى احاديث مرفوعه مرسله آثار صحابه اور فناوى تابعين موجود بيں \_بهر حال بم نے جواعداد وشار تتع اور تلاش سے حاصل کیے ہیں ان کی بناء پر میاطمینان اور یفین ہو جاتا ہے کہ رجم کا ثبوت جن اعادیث سے ہے وہ معنأ متواتر ہیں اور اس عدد سے اس بات پرشرح صدر ہوجاتا ہے کہ بیا حادیث اس قوت میں ہیں کہ ان سے قرآن مجید کی وضاحت کی جا سکتی ہےاوران احادیث متواترہ کی بناء پر بیقول سے اور برحق ہے کہ قرآن مجید میں جس زانیہ اور زانی کی سزاسوکوڑے مارنا بیان کی ہے اس سے آزاداور غیرمصن (غیرشادی شدہ) زانی اور زانی مراد ہیں رہے آ زاداور محصن ( شادی شدہ) زانیہ اور زانی تو ان کی حدرجم کرنا ہے جبیبا کہ احادیث متواترہ میں اس کا بیان ہے۔

منکرین رجم پیشبه وارد کرتے ہیں کدسنت سے قرآن مجید کے عموم قطعی کی تخصیص کیسے کی جاسکتی ہے؟ اس کا جواب اوّال بی ہے کہ الزانیة والزانی میں عموم تطعی نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں باندیوں کے زنا کی سزا کے متعلق ہے: فَمَلَيْهِنَ وَمُفُ مَا عَلَى الْمُحْمَنْةِ فِنَ الْعَدَابِ \* لیتی باندیوں کی سزا آ زادعورتوں کی سزا کا نصف ہے۔

یعنی با ندیوں کی سزا پچاس کوڑے ہے اس سے معلوم ہوا کہ آیت نور میں جوزانیوں کی سزاسوکوڑے بیان کی گئی ہے اس سے ہرزانی اورزانیےمرادنہیں ہے بلکہ آ زاد زانیے اور زانی مراد ہے کیونکہ یا ندیوں کی مزاسورۂ نساء میں اس کی نصف بیان کی گئی ہے اور جب اس آیت میں خود قر آن مجید سے تخصیص ہوگئی تو اس کاعموم قطعی نہ رہااور بیہ ہر زانیہ اور زانی کوشامل نہیں ہے اس لیے اگر سنت متواترہ ہے اس میں تخصیص کی جائے اور اس بناء پر اس کوغیر شادی شدہ زانیوں کے ساتھ مختص قرار دیا جائے تو اس میں کیا استبعاد ہے!

رہے آ زاداور شادی شدوزانی تو ان کی سزارجم ہے جیسا کدا حادیث متواترہ میں اس کا بیان ہے۔ ہم نے شرح سی مسلم میں رجم کی ۵۳ احادیث مرفوع بیان کی ہیں ۱۴ مرسل روایات بیان کی ہیں ۱۴ تارسی ابداور ۵ فآوی تابعین کا ذکر کیا ہے۔ (شرح سیح مسلم جسم ۱۸۱۸-۸۰۸)

حدزنا کے دیگرمباحث شرح میج مسلمج مهص ۸۸-۸۱۲ میں ملاحظ فرمائیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: زانی مردمرف زانیے عورت یا مشر کہ عورت سے نکاح کرے گا اور زانیے عورت صرف زانی مردیا مشرک مردسے نکاح کرے کی اورمو منول پراس ( نکاح ) کوترام کردیا گیاہے ٥ (النور:٣)

زانیے کے لیے صرف زائی سے نکاح کی اجازت کی احادیث

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہے ایک شخص نے اُم تھزول نامی ایک عورت سے نکاح کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی وہ عورت زنا کرتی تھی اور اس پر اُجرت کیتی تھی تو نبی صلی اللہ عليه وتلم نے اس تخص كے سامنے بيآيت يڑھى: الزانية لاينكحها الازان او مشوك. (النور٣)

(منداحدج٢٥ ١٥٩ أقديم منداحدرقم الحديث: ١٥٨٠ ٤٠٩٠ ك ١٠٠٠ شخ احد محد شاكرنے كها اس حديث كى سند ضعيف ب اور اس ك راویوں کی توثیق بھی کی گئی ہے۔ حاشید مند احمد ج۲ص۳۵-۳۳ وارالحدیث قاہرہ اُمجم الاوسط رقم الحدیث:۱۸۱۹ عافظ اُبیٹی نے کہا امام احمد کی سند سمج ب جمع الزوائدج عص ١٤ من يبقى ج عص ١٥٢ المعدرك ج عص ١٩٩١)

عمرو بن شعیب اینے والد سے اور وہ اینے دادارضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مرعد بن ابی مرعد ایک ایسا شخص تھا

تبيار الترآر

جو کہ ہے قد ہوں کو لاکر انہیں دید پہنچا تا تھا' کہ شمل ایک زائیہ گورت تھی جس کا نام ممتاق تعاوہ مرجد کی دوست تھی اس نے کہ کے کئی قدری سے یہ دعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو کہ یہ بہنچا ہے گا' اس نے کہا شی کہ گیا حتی کہ ایک چاند تی دامت میں جی کہا کہ کہ دو ہوار سے ساتھ کی محض کا سایا دیکھا تھا تھی جب دہاں بہنچا تو میں نے اس کو بہچان لیا' اس نے کہا مرحد ہوں اس نے کہا مرحد ہوں اس نے کہا خوش آ مدید میر سے ہاس آ و ' تھی اس رات اس کے باس تغیرا۔ میں نے اس سے کہا اے عاق الله نے زنا کو حرام کر دیا ہے اس عورت نے ( کہ کے لوگوں اس رات اس کے باس تغیرا۔ میں نے اس سے کہا اے عاق الله نے نا کو حرام کر دیا ہے اس عورت نے ( کہ کے لوگوں سے ) کہا اے نیے دالوا یہ شخص تنہار سے قد یوں کو چیزا کر لے جاتا ہے' سوآ تھا ومیوں نے میرا پیچھا کیا میں الختد مد ( کہ کا آ کہ بہاڑ) کی طرف گیا اور کی غار میں کس گیا وہ غار کے مر پر کھڑ ہے ہوگا اور انہوں نے دہاں پیٹا ہوگیا کہا عمل الختد مد ( کہ کا تھا ا کہ بہاڑ) کی طرف گیا اور کی غار میں کس گیا وہ غار کے مر پر کھڑ ہے ہوگا کا رائیوں نے دہاں پیٹا ہوگیا کہا ہوری کے اس کی اور کہا ہوری کی مرک مردیا گیا ہوری کی مرک مردیا گیا اور وہ بھی میری مدد کرتا رہا' حتی کہ میں ان کو ٹھا کر لے گیا اور وہ بھی میری مدد کرتا رہا' کیا میں عناق سے لکر مدید بی تازل ہوگی: زائی مرد صرف زائیہ گورت یا شاکہ کی خدمت میں حاض ہوا اور جس نے پوچھا: یارسول اللہ اللہ میں میں عناق سے لکار کردی گیا درم وہ میں کہا کہا کہا ہوں کہ کہا تھا کہ کہ ہے تا نال ہوگی: زائی مرد صرف زائیہ گورت یا مشرک مرد سے نکار کردی گا' اور زائیہ گورت صرف زائیہ گورت سے نکار کردے گا' اور زائیہ گورت صرف زائیہ مورت کیا گیا ہو ۔ (النور ۳)

(سنن الترندي رقم الحديث: ١٣١٧ سنن ابودا وُ ورقم الحديث: ٣٠٥١ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٢٨ المستدرك ج٢ص ٢١١ سنن كبري للبه على

520001)

## زانیے سے مؤمن کے نکاح کی ممانعت کی توجیہات

سورة النور: "ا اور ند کور الصدر احادیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان مرد زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرسکتا اور کوئی مسلمان عورت زانی مرد سے نکاح نہیں کرسکتی اس مسئلہ میں فقہاء کے مسالک حسب ذیل ہیں:

(۱) یہ ممانعت عام نہیں ہے بلکہ اُم محرول اور عناق کے ساتھ مخصوص ہے جیسا کہ انجمی احادیث کے حوالوں کے ساتھ بیان کیا عما ہے۔

(٢) ابوصالح نے کہا بیممانعت اہل الصفہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

(س) حسن بھری نے کہا یہ ممانعت ہرزانی اور ہرزانیہ کے لیے عام نہیں ہے بلکداس زانی اورزانیہ کے ساتھ مخصوص ہے جس کو صدمیں کوڑے لگ بیکے ہوں اس کی تائیداس حدیث سے ہوتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس زانی کوکوڑے مارے جانچکے ہوں وہ صرف اپنی مثل کے ساتھ نکاح کرے۔

(سنن ابوداؤ در آم الحدیث: ۲۰۵۲ المستدرک ۲۲ مید ۲۲ مید ۳۳۳ کنزالعمال رقم الحدیث: ۲۰۵۲ مید ۲۲ مید ۴۲ مید ۴۲ مید ۲۲ مید ۴۲ مید ۴۲ مید ۴۲ مید ۲۲ مید ۴۲ مید ۴۲ مید ۴۲ مید ۴۲ مید ۴۲ مید ۴۲ می اس آیت کام حتی ہیں ہے کرخی اس آیت کام حتی ہیں ہے کہا ہے کہ فاسق خبیث جوزنا کرتا ہے وہ کسی نیک خاتون سے نکاح کرنے کو پہند نہیں کرتا وہ اپنی مثل فاسقہ یا مشرکہ سے نکاح کرنے کو پہند نہیں کرتی ہے تکاح کرنے کو پہند نہیں کرتی ہے تکاح کرنے کو پہند نہیں کرتی مید کیے وہ پہند نہیں کرتی مید کے پہند نہیں کرتی مید کہاری کرتی ہوتی ہے (جبیہا کہ اس دور میں آزاد اور فیشن ایبل الٹرا ماڈرن الزکیال کی نمازی ڈاڑھی رکھنے والے بلکہ اس سے متنفر ہوتی ہے (جبیہا کہ اس دور میں آزاد اور فیشن ایبل الٹرا ماڈرن الزکیال کی نمازی ڈاڑھی رکھنے والے

جاديجم

marfat.com

تبيار القرآر

ھنم سے نکاح کرنے سے نفرت کرتی ہیں) بلکہ وہ اپنے جیسے فاسق (آ زاد فیشن زدہ) مرد سے نکاح کرنے کو پہند کرتی ہیں اور بیر تھم عام اکثر اور غالب افراد کے اعتبار سے ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ نیک کام تو صرف پر ہیز گارلوگ کرتے ہیں حالا نکہ بعض او قات فاسق لوگ بھی نیک کام کر لیتے ہیں اس طرح اس آیت کا محمل ہے ہے کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت صرف اپنے جیسے شخص سے نکاح کرنا پہند کرتے ہیں۔

زانیہ سے مؤمن کے نکاح کی ممانعت کامنسوخ ہونا

(۵)علامه ابوعبدالله محمر بن احمر قرطبي مالكي متوفى ٢٦٨ ه لكصتر إين:

سورة النور :٣٠ سورة النور :٣٢ عدمنوخ باورمنسوخ كرنے والى آيت بيب:

بتم میں سے جوم دادر فورت بے نکاح ہوں'ان کا نکاح کردو

وَٱنْكِوْ وَالْرِيَا فِي مِنْكُوْ وَالصَّلِمِيْنَ مِنْ عِبَادِكُوْ وَالْسَالِمِيْنِ مِنْكُوْ وَالصَّلِمِيْنَ مِنْ عِبَادِكُوْ

اوراپئے نیک غلاموں اور باند یوں کا بھی۔

وَإِمَا لِهُمْ اللهِ (النور:٣٢)

اس آیت میں مطلقاً بے نکاح مردوں اورعورتوں کا نکاح کرنے کا تکم دیا ہے خواہ وہ زنا کار ہوں یا نہ ہوں اور جن سے ان کا نکاح کیا جائے خواہ وہ زنا کار ہوں یانہ ہوں۔

ابوجعفر النحاس نے کہا یہ اکثر نقبہاء اور اہل نتو کی کا قول ہے کہ جس شخص نے کسی عورت سے زنا کیا ہواس کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا جائز ہے اور اس کے علاوہ دوسر ہے شخص کے لیے بھی اس عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ حضرت ابن عمرُ سالم' جاہر بن زید' عطا' طاؤس' امام مالک بن انس اور امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا بھی یہی قول ہے' امام شافعی نے کہا سعید بن مستب کا قول سے کہ یہ آیت ان شاء اللہ منسوخ ہے۔

روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کے زمانہ بیں ایک مرد نے ایک عورت سے زنا کیا اور دونوں کو سوسو کوڑے مارے پھر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کردیا اور ان کو ایک سال کے لیے شہر بدر کردیا۔ حضرت عمر' ابن مسعود اور حضرت بابر رضی اللہ عند سے بھی اس کی مشل مروی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فر مایا اس کا اوّل زنا ہے اور اس کا آخر نکاح ہے' اس کی مثال میدہ کہ ایک فخص کسی کے باغ سے پھل چوری کرے پھر اس کے مالک سے اس باغ کے پھل خرید لے' اس نے جو چوری کرمے بھر اس کے مالک سے اس باغ کے پھل خرید لے' اس نے جو چوری کی حقی وہ حرام ہے اور جو مال خرید اے دہ حلال ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے اس اثر سے استدلال کیا ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن جرام ١٥٥-٥١ ما مطحماً مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جولوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر (اس کے ثبوت میں) جارگواہ نہ پیش کرسکیس تو تم ان کواس (۸۰) کوڑے مارواوران کی شہادت کو بھی بھی قبول نہ کرواور یہی لوگ فاسق ہیں ٥ سواان لوگوں کے جواس کے بعد توبہ کرلیس اور اصلاح کرلیس تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا 'بے صدم ہربان ہے ٥ (النور:۵-۳)

قذف كالغوى معنى

علامہ سید مرتضیٰ زبیدی متوفی ۱۲۰۵ هد قذف کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: قذف بالحجارة کامعنی ہے پھر پھینکنا اور قذف المحصنة کامعنی ہے پاک دامن عورت کوزنا کی تہمت لگانا اور بیجاز ہے اور ایک قول یہ ہے کہ قذف کامعنی ہے گالی دینا 'اور حدیث میں ہے کہ ہلال بن امید نے اپنی بیوی کوشر یک کے ساتھ تہمت لگائی 'اصل میں قذف کامعنی ہے پھینکنا پھر بیلفظ گالی دینے اور زنا کی تہمت میں استعال ہوا۔ (تاج العروس جام سے ۱۲ معر)

marfat.com

<u>قذف كاشرعي معنى</u>

علامہ زین الدین این جہم متونی • 40 وقذ ف کا اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے لکھے جین: قذف کا شرق من ہے کہ کا مصن (مسلمان پاک دامن) کوزنا کی تہمت لگانا اور فتح القدیر جی ہے: اس پراجماع ہے کہ حد کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ کا قرآن مجید جیں ہے: ''جولوگ محصنات (مسلمان اور پاک دامن) عورتوں کوزنا کی تہمت لگا تیں اور پاکراس پر چار مرد کواہ نہ لائیں تو ان کوائی (۱۰) کوڑے مارو' ای آیت جیں لفظ رئی سے زنا کی تہمت مراد ہے جی کہ اگر کی صفحف کو دیگر کم کا ہوں کی تہمت مراد ہے جی کہ اگر کی صفحف کو دیگر کم کا ہوں کی تہمت لگائی تو اس پر حدقذ ف واجب نہیں ہوگی بلکہ تعزیر واجب ہوگی' اور اس آیت جی جو چار گواہ نہ لانے کی شرط لگائی ہے اس سے زنا کی تہمت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ صرف فرن نا کے شوت کے لیے چار گواہوں کی ضرورت ہے۔ ہر چند کہ اس آیت جی مرفون کی تہمت کا طرف اشارہ ہے کیکن یہ تھم مردوں کو بھی شائل ہے اور یہ بات ٹیس ہے کہ صرف مورت کوزنا کی تہمت لگائی گی اور اس کے ثبوت کے لئے سے حدفذ ف واجب ہوگی۔ (ابحو الرائق جی میں جا کہ معلوم معرا ۱۳۱۱ھ)

میں چار گواہ نہ لائے جا سکیں تو تبہت لگائے والے پر حدفذ ف واجب ہوگی۔ (ابحو الرائق جی میں ۱۳۰۰ معلوم معرا ۱۳۱۱ھ)

میں چار گواہ نہ لائے جا سکیں تو تبہت لگائے والے پر حدفذ ف واجب ہوگی۔ (ابحو الرائق جی میں ۱۳۰۰ معلوم معرا ۱۳۱۱ھ)

اور جولوگ مسلمان یاک وامن عورتوں کو (زنا کی) تہمت

ب شک جولوگ یاک دامن بخبر مسلمان عورتو او (زنا

لگا كيں چر جارمر دگواہ ندائي ان كواى ( ٨٠ ) كوڑ \_ لگاؤ اوران

ک) تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے

کی گواہی کو مجمی تبول نہ کرواور بھی لوگ فاسق ہیں۔

اوران کے لیے عذاب عظیم ہے۔

الله عزوجل ارشاد قرما تاہے:

وَالَّذِائِنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَّنَٰتِ ثُوَّكُوْ يَا ثُوُّ ا إِلَّهُ الْمُعَاةِ شُهَكَدَا ۚ فَاجُلِدُ وْهُوْ ثَلْنِيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَغْبَلُوْ الْهُوْ شَهَادَةً اَبَدًا "وَأُولِيْكَ هُوُالْفْسِقُونَ۞ (الورس)

إِنَّ الَّذِينِ مَنَ يَرْمُونَ الْمُخْصَلْتِ الْعُفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ الْعُفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لَعِنْوا فِي النَّانِيَا وَالْأَخِرَةُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥

(النور:٣٣)

احادیث کی روشن میں قذف کا تھم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ کیا ہیں؟ آپ نے فر مایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا' جادو کرنا' جس مخض کے قبل کوحق کے سوا اللہ نے حرام کیا ہے اس کوناحق قبل کرنا' سود کھانا' بیٹیم کا مال کھانا' جنگ کے دن پیٹے موڑنا اور پاک دامن مسلمان بے خبرعورت کو زنا کی تنہت لگانا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۷ تا ۲۶ سلم رقم الحدیث: ۹۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸ نسن النسائی رقم الحدیث: ۳۱۵۱ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۲۱)

امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میری براکت نازل ہوگئ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور قرآن مجید کی تلاوت کی اور منبر سے اُترنے کے بعد آپ نے دومردوں اور ایک عورت پر حدلگانے کا تھم ویا سوان کوحد لگائی گئی۔ (سنن ابوداؤ درتم الحدیث ۴۲۷۳ سنن التر ندی رقم الحدیث ۴۱۸۰ سنن ابن ماجہ تم الحدیث ۲۵۱۷)

marfat.com

تبيار القرآر

جلدافخة

محمر بن اسحاق نے بھی اس حدیث کور دایت کیا اور کہا جن دو مردوں اور ایک عورت نے تہت لگائی تھی آپ نے ان کو حد قذ ف لگانے كأتكم ديا حسان بن ثابت اور مطح بن انا ثداور عورت حمنه بنت جش تھیں۔

عن محمد بن اسحاق بهذا الحديث قال فامر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت و مسطح بن اثاثه قال النفيلي و يقولون والمرأة حمنة بنت جحش.

(سنن الوواؤ درقم الحديث: ٣٤٤٥)

احصان لي شرائط ميں مذاہب فقہاء

علامه ابن قدامه منبلی لکھتے ہیں: فقہاء کا اس پراتفاق ہے کہ جب کوئی مکلف شخص محصن کوزنا کی تہمت لگائے تو اس پر حد قذف واجب موتى إوراحمان كى يا في شرائط بين:

(۱) عقل (۲) حریت (۳) اسلام (۴) زناسے پاک دامن ہونا (۵) وہ خض اتنا بزا ہو کہ جماع کرسکتا ہو یا اس سے جماع كياجا سكتامو\_

تمام متقدین اور متاخرین علماء نے احسان میں ان شرا لط کا اعتبار کیا ہے۔ البند داؤ د ظاہری نے بیرکہا ہے کہ غلام کوتہمت لگانے سے بھی حدواجب ہوگی۔امام احمد سے بلوغ کے متعلق مختلف روایات منقول ہیں۔ایک روایت یہ ہے کہ بیشرط ہے امام شافعی ابواژ راور نقہاء احناف کا بھی بہی قول ہے کیونکہ بلوغ مکلف ہونے کی ایک شرط ہے اس لیے عقل کے مشابہ ہے اور اس لیے کہ بچہ کے زنا سے حد واجب نہیں ہوتی اس لیے اگر بچر کسی کو زنا کی تہمت لگائے تو اس پر حد بھی نہیں ہونی جا ہے۔ دوسری روایت میرہے کہ بلوغ کی شرط نہیں ہے کیونکہ وہ آیزادُ صاحب عقل اور پاک دامن ہے اور اس تہمت ہے اس کو عار لاحق ہوتا ہے اور اس قول کا صدق ممکن ہے اس لیے وہ بڑے مخص کے مشابہ ہے بیامام ما لک اور اسحاق کا قول ہے اس روایت کی بناء پر اس کو کم از کم اتنا برا ہونا چاہیے جو جماع کرسکتا ہواورلژ کا کم از کم دس سال کا اورلژ کی نوسال کی ہو۔

(أمثى منع الشرح الكبيرج ١٩٥٠ وارالفكر بيروت ٢٠٠١ه)

احصان کی شرا نط می<u>ں مذہب احناف</u>

علامه ابوالحن مرغينا في حنفي لكصة بين:

احسان بیہ ہے کہ جس مخف کوتہت لگائی گئی ہے وہ (۱) آزاد (۲)عاقل (۳) بالغ ' (۴)مسلمان اور (۵) زنا کے قعل سے یاک دامن ہو۔ آزاد ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ قرآن مجید میں آزاد پراحسان کا اطلاق ہے الله تعالی فرماتا ہے: فَعَلَيْهِنَ رَضِفُ مَا عَلَى الْمُحْصَدَٰتِ مِنَ الْعَدَابِ ان لونڈ یوں کی سزا آ زادعورتوں کی نصف ہے۔

اورعقل وبلوغ کی شرط اس کیے ہے کہ بچہاور مجنون کوزنا کی تہمت سے عار لاحق نہیں ہوتا کیونکہ ان سے فعل زنا کا تحقق نہیں ہوتا اور اسلام کی شرط اس لیے ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: من اشرك بالله فليسس بمحصن. جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ مصن نہیں ہے۔

(سنن دارقطنی)

اور زنا ہے یاک دامن ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ جو یاک دامن نہ ہواس کو عار لاحق نہیں ہوگا اور تہمت لگانے والا اس تبهت میں سیا ہوگا۔

تبيار القرآر

Marfat.com

#### کوڑے مارنے کے احکام

علامه الرغینانی لکھتے ہیں: امام کوایسے کوڑے کے ساتھ مارنے کا تھم دینا جاہیے جس میں گرویا مجل نہوں ( بعن ورخت کی الیی شاخ سے مارا جائے جس میں گرہ نہ ہواور نہ کھل ہوں ) اور متوسط ضرب کے ساتھ مارنا جاہے کیونکہ دھرت علی رضی الله عنه جب كوڑے مارنے لگے تو انہوں نے درخت كى شاخ سے كھل كاث ديئے اور متوسط ضرب وہ ہوتى ہے كمہ نہ تو اس سے چوٹ کا نثان بڑے اور نہ الی ضرب ہوجس سے بالکل تکیف نہ ہو کیونکہ پہلی صورت میں ہلاکت کا خدشہ ہاور دوسری صورت میں کوڑے لگانے کا مقصد فوت ہو جائے گا' مجرم جس کے کوڑے لگائے جائیں اس کے کیڑے اُتار لیے جائیں اور صرف جا در (تہبند) باتی رہے اور اس کے جسم کے متفرق اعضاء پر کوڑے مارے جائیں کیونکدایک جگہ کوڑے مارنے ہے اس ک ہلاکت کا خدشہ ہے اور اس کے سر چبرہ اور شرمگاہ برکوڑے نہ مارے جائیں کیونک رسول الند علیہ وسلم نے حدلگانے والے سے فر مایا اس کے چہرے اور شرمگاہ ہے اجتناب کروا تمام حدود میں مجرم کو کھڑ اکر کے کوڑے مارے جائیں کیونکہ جعفرت علی نے فر مایا: مردوں کو کھڑا کر کے کوڑے مارین کوڑے مارتے وفتت کوڑے مارنے والا کوڑے کوایینے سرے اوپر شداُ شمائے۔ كوڑے مارے جانے ميں مرد اور عورت كے مساوى احكام ميں۔البت عورت كے صرف فالتو كيڑے أتارے جائيں مے سارے کپڑے اُتارکر باصرف تبیند میں حدثییں لگائی جائے گی اور اس کو بٹھا کرحدنگائی جائے گی۔ (بدایاذلین ۴۸۹۹-۳۸۹ مان) علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں کہ کوڑے مارنے کے لیے درخت کی الی شاخ لی جائے جس میں کوئی گرہ ہونہ کوئی مجل ہونہ وہ سوکھی ہوئی خٹک شاخ ہؤ اگر وہ خٹک شاخ ہوتو اس کوچھیل کر نرم کرلیا جائے' کیونکہ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی سند کے ساتھھ حضرت الس بن ما لك رضى الله عند سے روایت كيا ہے كه حضرت عمر رضى الله عند كے زمانه ميں بيتكم كيا جاتا تھا كه درخت كى شاخ سے پھل کاٹ لیے جائیں پھراس کو دو پھروں کے درمیان رکھ کے کوٹ کر فرم کیا جائے پھراس سے کوڑے لگائے جاتے۔علامہ ابن ہام کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ ایک شاخ سے ضرب نہ لگائی جائے جس کی کوئی جانب ختک اورسو کمی ہوئی ہو کیونکہ اس سے زخم کلے گا یا نشان پڑ جائے گا اور نہ اس شاخ میں کوئی گرہ یا پھل ہو کیونکہ امام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت کیلی بن ابی کثیر سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مخص حاضر ہوا اور عرض کیا: یارسول الله اميس نے لائق صد جرم كيا ہے جمع برصد جارى سيجيئ ني صلى الله عليه وسلم نے كوڑ امتكوايا تو ايك سخت شبنى لائى كئ جس ميں پھل تھے آ ب نے فر مایا اس سے کم لاؤ پھر ایک نرم شاخ لائی گئ آ ب نے فر مایا اس سے پچھے زیادہ لاؤ ' پھر ایک ورمیانی شاخ لائی مئی۔آپ نے فرمایا یہ تھیک ہے پھرآپ نے اِس سے کوڑے مارنے کا تھم دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ متوسط شاخ سے کوڑے لگائے جائيس\_(فغ القديرج٥ص١١-١٥ اسكمر)

خلاصہ یہ ہے کہ جمہور فقہاء کے نزویک آزاد عاقل بالغ مسلمان اور پاک دامن مردیا عورت برکسی مکلف نے زنا کی تہمت لگائی اوراس پر جارگواہ نہیں پیش کیے تو اس براسی (۸۰) کوڑے حدلازم ہوگی۔

جس پر حد قذ ف لگ چکی ہواس کی شہادت قبول کرنے میں اختلاف فقہاء

جو خص کسی باک دامنعورت برزنا کی تہمت لگائے بھراس بر جارگواہ نہ پیش کر سکےاس کے متعلق تین تھم بیان فر مائے۔ ایک یہ کہاس کوائٹی (۸۰) کوڑے مارو' دوسرا بیہ کہان کی شہادت کوبھی قبول نہ کرواور تیسرا پیہ کہ وہی فاسق ہیں۔اس کے بعد فرمایا سواان لوگوں کے جواس کے بعد تو یہ کرلیں اور اصلاح کرلیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔

اس براجاع ہے کہ اس استثناء کا تعلق کوڑے مارنے کی سزا کے ساتھ نہیں ہے بعنی اگر کسی مخص نے تبہت لگانے کے بعد

اس تہمت ہے رجوع کرلیا اور یہ کہا کہ بیس نے جموت بولا تھا تو اس کو پھر بھی ای (۸۰) کوڑے مارے جائیں گے۔البتہ اس می فقہاء کا اختلاف ہے کہ اس تو ہہ کے بعد اس کی شہادت قبول کی جائے گی یا نہیں۔ قاضی شریح ابراہیم نخی وسن بھری مغیان تو رکی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے ہاس کی تو بداب بھی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ ان کی شہادت کو بھی قبول نہ کر واور اس سے استفتاء کا تعلق فت ہے ہے کہ ان کی شہادت کو بھی قبول نہ کر واور اس سے استفتاء کا تعلق فت ہے ہے کہ ان کی شہادت کو بھی قبول نہ کر واور اس سے استفتاء کا تعلق فت ہے ہے کہ ان کی شہادت کو بھی اس نے تو بہ کہ اس استفتاء کا تعلق تو بہ قبول نہ کرنے کے ساتھ ہے بعنی تو ہہ تو اس نے تو بہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو پھر اس کی شہادت قبول کی جائے گی۔ (الجامع لا حکام القرآن جریم مطبوعہ دارالفکر بیرہ ہے اس استفتاء کا رکی واور اپنی اصلاح کر لی تو پھر اس کی شہادت قبول کی جائے گی۔ (الجامع لا حکام القرآن جریم مصلوعہ دارالفکر بیرہ ہے کہ اس کے دھری بخاری میں ہے:

حضرت ابو بکرہ 'شبل بن معبد اور نافع نے حضرت مغیرہ بن شعبہ پر زنا کی تہمت لگائی تھی 'حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان تینوں کواسی 'اسی (۰۸۰۸) کوڑے مارے کیونکہ یہ چپار گواہ نہیں پیش کر سکے تھے۔ پھر فر مایا کہ جوہان بیں سے تو بہ کرلے گااس کی شہادت قبول کرلی جائے گی۔شبل اور نافع نے اپنے آپ کوجھوٹا قرار دیا اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ اپنے قول پر قائم رہے۔ (میجی ابخاری کتاب الشہادات)

حافظ ابن حجر عسقلاني متوفي ٨٥٢ هاس مديث كي شرح مين لكهة بين:

ز ہری نے سعید بن میتب سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکرہ 'نافع اور شبل نے حضرت مغیرہ کے خلاف زنا کی شہادت دی اور زیاد ابن ابوسفیان نے ان کی شہادت کے خلاف شہادت دی 'حضرت عمر نے ان نتنوں کوکوڑے مارے اور فر مایا تم میں سے جس نے اپنی شہادت سے رجوع کر لیا اس کی شہادت قبول کرلی جائے گی۔ حضرت ابو بکرہ نے اپنی شہادت سے رجوع کرنیا اس کی شہادت قبول کرلی جائے گی۔ حضرت ابو بکرہ نے اپنی شہادت سے رجوع کرنے سے اٹکارکردیا۔

ان چاروں نے حضرت مغیرہ کوالر قطاء اُم جمیل بنت مجروالحوالیہ کے پیٹ کے اوپر دیکھا'انہوں نے جاکر حضرت مجر سے شکایت کی حضرت محر نے حضرت مغیرہ کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت ابو موی کو بھر ہ کا گورنر بنا دیا'اور حضرت مغیرہ کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت ابو مویان نے قطعی شہادت نہیں دی اور کہا میں نے بہت تیج منظر دیکھا تھا اور میں نہیں جانتا کہ انہوں نے بی فعل کیا تھا یا نہیں' تب حضرت محر نے ان مخیون پر حدفذ ف جاری کی۔ جاتم نے المستد رک میں روایت کیا ہوائی کی اور زور سے حاکم نے المستد رک میں روایت کیا ہوائی کہ جی نے نہیں۔ (خیاب کہ جی نے ان ورون کو ایون کی ایک میں اور ان کے بعد کیا ہوائی کا اور خولوگ اپنی ہولیوں کو زنا کی تہمت لگا کیں اور ان کے پاس خود ان کے سوااور کوئی گواہ نہ ہوں' تو وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جولوگ پی ہولیوں کو زنا کی تہمت لگا کیں اور ان کے پاس خود ان کے سوااور کوئی گواہ نہ ہوں' تو وہ ان میں سے میں کہ اور ہوسکتی ہوں ہوں کو دنا ہیں ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی تم کھا کر ہے کہ کہ بے شک وہ ضرور ہوئی ہیں ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی تم کھا کر ہے کہ کہ بے شک وہ شرور ہوئوں میں سے ہوں اور عورت سے صدر نا اس طرح و در ہوسکتی ہے کہ وہ چار میا ہوں ہیں ہوں اور عورت سے صدر نا اس طرح و در ہوسکتی ہے کہ وہ چار اس کی اللہ کا عذاب میں ہوں ہوں اور جورت سے میاں دیا ہو تھا ہی ہوں اور اگر تم پر اللہ کا خاوند مضرور جھوٹوں میں سے ہوں اور و تی ہوئی ( تو تم پر فوراً عذاب بازل ہو جاتا)

اور بے شک اللہ بہت تو بہ قبول کرنے والا بہت حکمت والا ہے 0 (النور ۱۰-۱۷) اور بے شک اللہ بہت تو بہ قبول کرنے والا بہت حکمت والا ہے 0 (النور ۱۰-۲۱)

کعان کے متعلق احادیث

حضرت بل بن سعد الساعدي بيان كرتے ہيں كه حضرت عويم العجلاني حضرت عاصم بن معدى انصاري كے پاس كے اور

marfat.com

بياء الترآء

مقرون ہوں اور امام ثافعی فرماتے ہیں یہ دونشمیں ہیں جو لفظ شہادت کے ساتھ مؤکد ہوں امام ثافعی کے زد کی اس بھی قشم کی اہلیت شرط ہے اس لیے مسلمان اور اس کی کافر بیوی اور کافر اور کافر واور غلام اور اس کی بیوی بھی بھی لعان ہوجاتا ہے امام مالک اور امام احمد فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس بھی شہادت کی اہلیت شرط ہے اس لیے لعان ایسے مسلمان آزاد عاقل ، بالغ کے ساتھ خاص ہے جس پر صد قذف نہ لگائی گئی ہو۔ (عمرة القاری جز ۲۰ س ۲۰۰) لعال کی وجہ تشمیہ

مردلعنت کے لفظ کہتا ہے اور عورت غضب کا لفظ کہتی ہے اور اس مسئلہ کا عنوان لعان بنایا گیا ہے جبکہ آیت ہی لعنت اور غضب دونوں الفاظ ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتداء مرد سے ہوتی ہے اور وہ لعنت کا لفظ کہتا ہے اور مرد کی جانب تو ی ہے نیز لعان کرنے نہ کرنے کا مدار مرد ہی پر ہوتا ہے اور عورت کوغضب کے لفظ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے کیونکہ مرد کی نسبت عورت کا جرم بڑا ہے مردا گرجھوٹا ہوتو وہ حدقذ ف کا مستحق ہے اورا گرعورت جھوٹی ہوتو وہ سنگسار کی جانے کی مستحق ہے۔

(عمرةالقارى يز ۲۰مس ۲۹۰)

زانی کوازخود قبل کرنے کا تھم

علامہ نووی لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی ہیوی کے ساتھ کسی اجنبی مردکو پائے اور میتفقق ہو جائے کہ اس نے زنا کیا ہے اور وہ شخص اس سبب سے اس زانی کوئل کر دے تو جمہور فقہاء اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ اس پر قصاص فا زم آئے گا الا یہ کہ وہ زنا کے شوت پر جارگواہ پیش کر دے یا مقنول کے ورثاء اس کے زنا کا اعتراف کرلیں۔ اور یہ شرط بھی ہے کہ وہ زانی شاوی شدہ ہوئا یہ دنیاوی ضابطہ ہے اوراگروہ سچا ہے تو آ خرت میں اس پر کوئی وہال نہیں ہوگا۔ بعض شوافع کا قول یہ ہے کہ جو شخص بھی سلطان کی اجازت کے بغیر کسی شادی شدہ زانی کوئل کر ہے گا اس سے قصاص لیا جائے گا۔ (شرح مسلم جام ۱۸۸ کراہی)

ا مام ابو حنیفه کا قول جمہور کے موافق ہے اگر دو محض گوائی دیں کہ اس محض نے فلاں آ دمی کوز ٹا کے سبب سے قبل کیا ہے تو جمہور کے نز دیک اس سے قصاص لیا جائے گا اور امام احمد کے نز دیک اس پر قصاص نہیں ہے۔ (فتح الباری جوم ۱۳۳۹ لاہور) جمہور کی دلیل ابن ماجد کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو حضرت سعد کے جواب میں فرمایا

تلوار کا فی گواہ ہے' پھر فر مایانہیں! مجھے خدشہ ہے کہ پھرلوگ نشہ اور غیرت میں آ کر دھڑ ادھڑ قبل کرنا شروع کر دیں ہے۔

(سنن ابن ماجدرقم الحديث:٢٩٠١)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس سبب سے قبل کرنے کی اجازت نہیں دی البتہ جس پر چار گواہوں سے زنا ثابت ہوجائے اس کا معاملہ الگ ہے کیونکہ دہ مباح الدم ہے اس لیے اس صورت بیں اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا'لیکن کسی شخص کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ مؤاخذہ کا مستحق ہوگا۔ لعان کے بعد تفریق میں مذا ہب فقہاء

تبيان القران

یں احداف کے ساتھ ہیں اور دوسرے میں شوافع کے۔ (عمرة القاری جز ۲۰م ۲۹۵ معر)

علامہ ابوالحسن مرواوی عنبلی لکھتے ہیں کہ وجیز ہیں لکھا ہے کہ امام احمد کا فدہب ہے ہے کفٹس لعان سے تفریق ہوجاتی ہے اور عمر انظم رعایتین عاوی صغیر فروع وغیرہ کتب حنابلہ ہیں ای قول کو مقدم کیا ہے اور امام احمد بن عنبل کا دوسرا قول ہے ہے کہ نفس لعان سے تفریق نبیس ہوتی جب تک کہ حاکم تفریق نہ کرے۔ خرتی (المغنی ابن قد امہ کامتن) کا بہی مختار ہے۔ قاضی شریف ابوالحظاب اور ابن النباء وغیر ہم فقہاء حنابلہ نے ای قول کو اختیار کیا ہے مداید ندہب مسبوک الذہب اور دوسری کتب حنابلہ میں اس قول کو اختیار کیا ہے اور انتظار میں لکھا ہے کہ عام اصحاب حنابلہ کا بھی بہی مختار ہے۔ (الانسان جام ۲۵۲-۲۵۱ بیروت) فقہاء احناف کے نظر رہے ہر دلائل

فقہاء احناف کی دلیل سے کہ امام مسلم نے اپنی سیحے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ورج کی جس میں پہلے العان کا واقعہ درج ہے 'حضرت ابن عمر نے لعان کی کارروائی بیان کرنے کے بعد فر مایا شم فسر ق بیسندھ ما۔ (میح مسلم آم الحدیث: ۱۳۹۳) '' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کردی''۔ امام بخاری نے حضرت ابن عمر کی اس روایت کوسعید بن جبیر سے بھی روایت کیا ہے۔ (میح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۵۱) اور نافع سے بھی۔ نافع سے دوروایات ذکر کی جی ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں:

نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والے مرد اور عورت کے درمیان تفریق کردی۔

عن نافع ان ابن عمر اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل و امراته قذفها واحلفها. (ميح الخارى رقم الحديث: ۵۳۱۳)

ان احادیث صیحہ سے واضح ہو گیا کہ نس لعان ہے تفریق نہیں ہوتی ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعان کے بعد تفریق فرمالہ تر۔

نقہاء احناف کی دوسری دلیل ہے ہے کہ امام بخاری نے حضرت عویر عجلائی رضی اللہ عند کے واقعہ لعان میں ہے بیان کیا ہے کہ لعان کے بعد حضرت عویر عجلائی رضی اللہ عند کے واقعہ لعان اللہ ان امسکتھا فی اللہ ان اللہ ان امسکتھا فی اللہ قبل ان یاموہ رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم. ''یارسول اللہ! (لعان کے بعد) اگراب میں اس کو فی طلقها ثلاثا قبل ان یاموہ رسول اللہ علیہ وسلم. ''یارسول اللہ علیہ وسلم کے بحد اگراب میں اس کو اللہ تک ایک علیہ وسلم کے بحد مراض اللہ علیہ وسلم کے بحد مراض ایک ہی ایک بیلے ہی اپنی بیری کو تین طلاقیں وے دیں''۔اس حدیث کو امام سلم نے بھی روایت کیا ہے۔

( منج البخاري رقم الحديث: ٥٣٠٨ منج مسلم رقم الحديث: ١٣٩٢)

ان احادیث صححہ سے داضح ہوگیا کہ نس لعان سے تفریق نہیں ہوتی ور نہ حضرت عویمراس کو تین طلاقیں نہ دیتے یا رسول اللہ فرماتے اب تین طلاقوں کی کیا ضرورت ہے تفریق تو ہوگئی۔ علا مہ نو وی کے اعتر اضاحت کے جوابات

علامہ نووی نے اس دلیل پر بیاعتر اض کیا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اذھب فلاسبیل لک علیها. ''جاوُ اب اس عورت پرتمہاری ملکت نہیں ہے'۔ اس ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ سلی علیہ وسلم نے حضرت عویمر رضی اللہ عنہ کے طلاق دینے کورد کر دیا 'لینی اب تمہاری اس پر ملکیت نہیں ہے اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگ۔ (میج مسلم جام ۱۸۹ کراچی)

جلدتهشتم

حافظ ابن مجرعسقلانی نے علامہ نووی کی اس دلیل کوردکرتے ہوئے لکھا ہے کہ شرح مسلم میں ملامہ نووی کی اس میاریت سے بدوہم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عویر کے تین طلاقیں وسیعے کے بعد فر مایا "لا سبیل لک علیها." اور یہ کہ یہ جملہ حضرت ابل بن سعد ساعدی کی روایت عمل موجود ہے حالا نکہ ایسانیس ہے۔ یہ جملہ حضرت ابن محرکی روایت عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ہے: اللہ یعلم ان احد محما کاذب.

(خالباري عوس ١٥١٠ ا٥١ الا مور)

حافظ ابن جرعسقلانی کی اس وضاحت ہے ہمعلوم ہوگیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ''فسلاسبیل لک علیها'' کا حفرت عویمرکی دی گئی تین طلاقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نہ یہ تین طلاقوں پررد ہے اس معاملہ میں علامہ نووی نے ایک کھلا ہوا مفالطہ کھایا ہے۔رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا ارشاد ''لاسبیسل لک علیہ ا''جس مدیث میں ہے وہ حسب ذیل ہے:

سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت ابن عمر سے لعان کرنے والوں کے متعلق ہو چھاتو انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ وسلم نے لعان کرنے والوں سے فرمایا'' تمہارا حساب الله تعالی پر ہے تم دونوں ہیں سے ایک جموٹا ہے اور اس عورت پراب تمہاری ملکیت نہیں ہے۔' ' صحح ابخاری رتم الحدیث: ۵۳۱۲)

اس صدیث سے ندصرف بیرواضح ہوا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد "لاسبیسل لک علیها" کا تعلق حغرت عویم کے قصہ سے نبیس ہوئی بلکہ علیہ اسلامی خویم کے قصہ سے نبیس ہوئی بلکہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوئی ہے۔

نفس لعان سے تفریق نہ ہونے پر ایک واضح دلیل ہے ہے کہ جب حضرت عویمر نے لعان کے بعد تین طلاقیں ویں تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسل من من طلاقوں کو مستر وکر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین طلاقوں کو نافذ کردیا۔ اگرنفس لعان سے تفریق ہوجاتی تو آپان تین طلاقوں کو مستر وکر دسیتے' امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

حفرت مبل بن سعدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حفرت عوری کو تین علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کو تین طلاقیں کو تین طلاقیں دیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان تین طلاقوں کو نافذ کردیا۔

عن سهل بن سعد في هذا الخبر فطلقها شلت تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(سنن ابردادُ درقم الحديث: ٢٢٥٠)

علامہ نو وی نے دوسرااعتراض بیرکیا ہے کہ دوسری روایت میں ہے: فسف اد قیسا ''حضرت مو بمرا بی بیوی سے علیمہ وہو گئے''۔ لیکن بیرتمن طلاقیں وینے کے بعد کا واقعہ ہے جبیبا کہ تیج مسلم میں ابن شہاب کی حضرت مہل بن سعد ساعدی کی روایت سے خلا ہر ہے۔ اس لیے اس روایت کا بیلفظ بھی علامہ نو وی اور شوافع کے مسلک کے لیے مفید نہیں ہے۔

(صحيم مسلم كتاب اللعان رقم حديث الباب: ٣٠ رقم الحديث بلائكرار: ١٣٩٢؛ رقم الحديث المسلسل: ٣٦٧٥)

سیح مسلم میں حضرت ابن عمر کی بکثرت روایات مذکور ہیں۔ (رقم حدیث الباب: ۷۵/۹) جن میں تصریح ہے کہ لعان کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تفریق کی' اور یہ موقف احناف کی واضح دلیل ہیں اور فقہاء مالکیہ اور شافعیہ کے موقف پر کوئی حدیث نہیں ہے۔

#### لعان کی وجہ سے بچہ کے نسب کی نفی میں غراہب فقہاء

حضرت ابن عمر سے رو آئیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک شخص نے لعان کیا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تفریق کردی اور بچہ کو مال کے ساتھ لاحق کردیا۔ (صحیح مسلم قم الحدیث:۱۳۹۳)

علامہ بدرالدین عنی حقی لکھے ہیں کہ جمہور فقہاء تا بعین اور انکہ اربد کا مسلک یہ کہ لوان کے بعد بچہ کو ہاں کے ساتھ لاحق کر دیا جائیگا اور وہ ایک دوسر نے کے وارث ہوں گے اور باپ سے اس کا نسب منتی ہوگا۔ امام طحادی کہتے ہیں کہ عام ' صعی 'محمد بن افی ذیب اور بعض اہل مدینہ نے اس مسئلہ میں جمہور سے اختلاف کیا ہے کیونکہ بچہ اس کا ہوتا ہے جس کے بسر پر ہواس لیے لعان کرنے والے خص سے بی نسب ثابت ہوگا ' لیکن ان کے خلاف یہ حدیث جمہور کی تو ی دلیل ہے اور اس قاعدہ میں اس حدیث سے خصیص کی جائے گی۔ البتہ ایک اور اختلاف یہ ہے کہ ماں سے نسب اس وقت منتی ہوگا جب بچ پیدا ہوتے میں اس حدیث سے خصیص کی جائے گی۔ البتہ ایک اور اختلاف یہ ہے کہ ماں سے نسب اس وقت منتی ہوگا جب بچ پیدا ہوتے ہیں سات ہی یا زیادہ دن گر رہنے سے پہلے مرد اس کا اتکار کردے ' امام ابو حنیفہ نے دن مقرر نہیں ہے۔ امام ابو یوسف فر ماتے ہیں جا اتکار کا شرعاً دن کے بعد انکار معتبر نہیں ہے۔ اور امام محمد فرماتے ہیں جا لیس دن کے بعد انکار معتبر نہیں ہے۔ لینی اس سے پہلے انکار کا شرعاً معتبر ہوگا ورد نہیں۔

(عدة القارى ج ٢٠ص ٢٠٣٠ معر)

### ٳڬۜٵڷۜڹڹڹؘڂٵٚٷٚڔٵڵٟٷڮؙڝؙؠ؋ؖ۫ؾڹؙڴؙؗؠٝڵڰۼٮڹٷؙۺٞڗٞٳڷڴۄ۫ؠڵ

ب شک جن لوگوں نے (عائشہ معدیقہ مر) تہمت لگائی وہتم میں سے ایک گروہ ہے عم اس (تہمت) کو اپنے لیے شرنہ مجھو بلکہ

## هُوجَيُرُلِّكُو لِكُلِ امْرِكُ مِنْهُمُ مَا اكْتَبَ مِنَ الْإِنْمُ وَالَّذِي

وہ (ما ل کے اعتبارے) تمہارے لیے بہتر ہے اس گروہ میں سے ہر فرد کے لیے وہ گناہ ہے جواس نے کمایا اور جس شخص نے

### تُوكِّى كِبْرُهُ مِنْهُمُ لَهُ عَنَابُ عَظِيْمُ الْوُلِّ إِذْ سَمِعْمُونُ ظَنَّ

ان میں سے اس (تہمت) میں سب سے بوا حصر ایا اس کے لیے بہت بواعذاب ہے 0 جبتم نے اس (تہمت) کو سنا تو مومن مردوں

### المُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُسِمُ عَيْرًا وَكَالُوا هَذَا إِذَٰكَ ثَبِينَ الْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُسِمُ عَيْرًا وَكَالُوَا هَذَا إِذَٰكَ ثَبِينَ الْ

اور مومن مورتوں نے ابنوں کے متعلق نیک گمان کیوں نیس کیا اور یہ کیوں نیس کیا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے 0

### لُوَلَاجًاءُوْعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهُمَا ءَ فَإِذْ لَهُ يَأْتُوا بِالشُّهَكَ آجَ فَأُولَلِكَ

(تہت لگانے والے)اس تهت)م جار گواہ كول نہ لائے! پس جب وہ گواہ تبين لائے تو وہى الله

# عِنْكَ اللهِ هُمُ الْكُذِي بُونَ ﴿ وَلُولُو لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ فِي

کے نزدیک جموٹے ہیں 0 اور اگر تم ہر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس

marfat.com



تبيار القرآر

النصفر

ہیں جب کسی پر تہمت لگائی جائے یا اس پر بہتان تراشا جائے تو اس میں بھی حق کے خلاف باطل بات کہی جاتی ہے اور صدت کو **مچیوژ کر کذب کوا ختیار کیا جاتا ہے۔اورسب سے بدترین تہت وہ تھی جورسول النّدصلی اللّد نیلیہ وسلم کی زوجہ محتر مدام المؤمنین** حضرت عائش صديقه رضى الله عنباير منافقين في لكائي تعيد (المفردات خاص ٢٣٠ كتبيز ارمعطفي الباز مَدَّر مدا ١٣٠٥)

المعصبة: ایک دومرے کی حمایت کرنے والی جماعت (المفردات ج۲ص ۳۳۷)اس کا اکثر اطلاق دس ہے لے کرج لیس لوگوں کی جماعت پر ہوتا ہے' جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی وہ عبدالقد بن انی' زید بن رفاعہ' حسان بن ٹا ب<sup>ے مسطح</sup> بن اٹا ثہ' حضرت ام المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها كي بهن حمنه بنت جحش طلحه بن عبيدالله كي بيوي اوران كم موافقين تتھ۔

( "نسير بيضاوي مع خفا جي خ ٢٥ ١٣٠ وارالكتب العلميه بيروت ٢٠٠٠ه ٥)

النور: ۲۰-۱۱ كى مختصرتف

لِكُلِّ المُرِيُّ مِنْهُ مُعَا الْمُسَبِينِ الْإِنتُوعِ (النور: ١١) جس تخص في سرى اور ب حيال كى بات كو بهيا. في من جتنا حصدلیا ہے اس کوا تنا ہی گناہ ہوگا۔ والسذی تولی کبوہ منہم: تہمت کو پھیا! نے میں جس نے سب سے زیارہ دصدایا 'اوروہ رئیس المنافقین عبداللہ بن الی تھا اس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی عداوت میں غزوہ بنوالمصطلق سے واپس میں حضرت عا کشدرضی الله عنها پرحضرت صفوان بن معطل رضی الله عنه کے ساتھ بد کاری کی تنہمت لگائی اور اس تنہیت کومسلمانوں اور منافقین

له عنداب عظیم: عبدالله بن ابی کوآخرت کے عذاب کے ساتھ خاص کرلیا گیا اور جوسلمان اس تبہت لگانے میں ملوث ہو گئے تھے مثلاً حضرت حسان مصرت مسطح اور حضرت حمندان کی تطہیر کے لیے ان پر دنیا میں حدقذ ف لگائی گئے۔ قاضی بی**ضاوی نے لکھا ہے کہ اس کی یا واش میں عبداللّٰہ بن ابی نفاق میں**مشہور ہو گیا اور خضرت حسان نا بینا ہو گئے اور ان کے دونوں ہا تھ سو کہ گئے اور حضرت منظم بھی نابینا ہو گئے 'کین علامہ خفاجی نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ (منایت القاض نے اس ۲۳

كُوْلِا إِذْ سَمِعْ مُعْرُدُ وَظُنّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُيهِمْ عَنْدًا (النور ١٢) يهل صيغه غائب ك ساته مسلمانو سے كار م فر مايا تھا' اوراب زیادہ زجروتو بیخ کرنے کے لیے صیغہ خطاب کے ساتھ کلام فرمایا' اوراس میں پینجر دی کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان مسلمانوں کے ساتھ نیک گمان کریں اور ان برطعن ونشنیج کرنے سے باز رہیں' اور جولوگ حضرت ع کشہرضی ابتدعنہا اور حضرت صفوان برتہمت لگار ہے تھان کی تہمت کو دُور فر مایا۔

و قبالوا هذا افک مبین: لینی مسلمانوں کو بیرچاہیے تھا کہ جب انہوں نے تہمت کی پی خبری تھی تو وہ فوراً کہتے کہ بیکل ہوئی تہمت اور نرا بہتان ہے۔ عام مسلمان کے لیے بھی ایبا ہی کہنا جا ہے خصوصاً رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محتر مداور تمام مسلمانوں کی ماں کے متعلق تو ضروراور لاز ماایسا کہنا جا ہے تھا۔

كُوْلاَجاءُوْعَكَيْدِ بِأَذِيعَةِ شَهْدُاءَ (الور:١٣) ال آيت هن ساصول بيان فرما دياكه جب كوكي تخف كس برحار كواه بيش كيه بغیرتہمت لگائے تو وہ اللہ کے نز دیک جھوٹا ہے اور چونکہ اس واقعہ میں عبداللہ بن الی اور دیگر منافقین نے بغیر سی گواہ ک حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تہمت لگائی تھی اس بیے تہمت رگانے وا ہے حجھوٹے ہیں اور حضرت عا کشہ کا دامن عفت بے غبار ہے۔

وَكُوْلَا فَصَلُ اللَّهِ عَكَيْكُةُ وَرُحْمَتُهُ فِي التَّانُيْكَا وَالْإِجْرَةِ (النور:١٣) الله تعالى نے تم كوانواع واقسام كى نعمتيں عطا فرونى ميں ' اوران میں سے پینمتیں بھی ہیں کہتم کو دنیا میں تو بہ کرنے کی مہلت عطا فرمائی ہے اور آخرت میں نعمت یہ ہے کہ وہ اپنے کرم

mariat.com

ے تم کومعان فرما دےگا' اور اگرتم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور وہ تم کوتو بہ کی تو فیق ن**ددیتا تو تمہارے اس تھین** جرم کی بنا پرتم کوآخرت میں سخت عذاب ہوتا۔

اِذْتَكُفُّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُوْوَتُوْكُونَ بِأَفُواهِمُ (النور: ١٥) تم محض ایک نی سنائی بات کونقل کر رہے ہے اور اس پر بیتین اور وثوق حاصل کے بغیراس کوآ کے پھیلا رہے ہے ہم چند کرتم اس کومعمولی بات مجھ رہے ہے لیکن اللہ تعالی کے زویک بیر بہت سنگین بات بھی کیونکہ بیر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محتر م کا معالمہ تھا 'بیصرف اتنا جرم نہیں تھا کہ اس کوڑے مار نے سے اس کی تلافی ہو جائے' اللہ تعالی نے اپنے رسول کو دنیا والوں کی نگاموں میں معزز' محتر م اور باوقار بنایا ہے اور اس کے حرم اور اس کی تلافی ہو جائے' اللہ تعالی نے اپنے رسول کو دنیا والوں کی نگاموں میں معزز' محتر م اور باوقار بنایا ہے اور اس کے حرم اور اس کی الم نیش ہو جائے ' اللہ تعالی اللہ عام کہ موالی کو اللہ بالک تبہت ہوائی کی قدر ومنزلت نہیں ہوتی ' بیصر ف رسول کومعوث فر مایا ہے قدر ومنزلت نہیں ہوتی ' بیصر ف رسول کومعوث فر مایا ہے اس حکمت کو نقصان پہنچا نائبیں ہے بلکہ اللہ نے جس حکمت سے رسول کومعوث فر مایا ہے اس حکمت کونقصان پہنچا نائبیں ہے بلکہ اللہ نے جس حکمت سے رسول کومعوث فر مایا ہے اس حکمت کونقصان پہنچا نائبیں ہے بلکہ اللہ نے جس حکمت سے رسول کومعوث فر مایا ہے اس حکمت کونقصان پہنچا نائبیں ہے بلکہ اللہ نے جس حکمت سے رسول کومعوث فر مایا ہے اس حکمت کونقصان پہنچا نائبیں ہو بلکہ کوئیں ہوئی نائبیں ہوئی نائبیں ہے بلکہ اللہ نے جس حکمت سے رسول کومبعوث فر مایا ہے اس حکمت کونقصان پہنچا نائبیں ہوئی نائبیں ہوئی نائبیں ہے۔

الفاشة كامنى الموقع المائة الفاحة كالفاحة كامعنى بديائى اور بدكارى باور بديائى كى جموثى خركى الفاحة كامعنى بديائى اور بدكارى باور بديائى كى جموثى خركى الشاعت بهى بديائى بأورالله تعالى نه السفانول مي فحافى الشاعت بهى بديراس آيت مي فرمايا مسلمانول مي فحافى كو پھيلا نه سے معبت كرنا بهى موجب عذاب بي اس سے معلوم ہواكه دل كے افعال پر بهى عذاب ہوتا بي كفر اور نفاق بهى دل كافعل به اور حسد كين اور بخل بهى دل كے افعال بين اور كناه كاعز م سميم كرنا بهى دل كافعل به اور ان تمام افعال پر مواخذه موتا بي ہوتا ہے اور سيد جو عوام ميں مشہور ہے كہ كناه كے عزم اور اس كى نيت پر مواخذه نہيں ہوتا صرف كناه كے على پر مواخذه موتا ہے بيہ صحيح نہيں ہوتا صرف كناه كے على پر مواخذه موتا ہے بيہ صحيح نہيں ہوتا صرف كناه كے على پر مواخذه موتا ہے ہيہ صحيح نہيں ہوتا صرف كناه كے على پر مواخذه موتا ہے ہيہ صحيح نہيں ہے۔

وَلَوُلِا فَصَّلُ اللّهِ عَلَيْكُو وَلَدُّمَتُهُ وَأَنَّ اللّهَ رَءُونُ لَيَّحِيْهُ (الور: ٢٠) اورا گرتم پرالله كافضل اوراس كى رحمت نه موتى اوربي بهت مجلى كه الله بهت شفقت كرنے والا ب حدرتم فرمانے والا ب تو الله كا عذاب تم كوا بنى گرفت ميں لے ليتا كيونكه تم نے بہت عقين جرم كيا تفا۔

حضرت عا تشدرضي الله عنها يرتهمت كي مفصل حديث

عروہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محتر مہ حضر سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر جانے کا ارادہ فر ماتے تو اپنی از واج میں سے کسی کوساتھ لے جائے کے لیے قرعہ اندازی فر ماتے پس جس کا قرعہ نکل آتا اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے جاتے 'حضر سے عائشہ نے فر مایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ (غزوہ بنوم صطلق) میں از واج کوساتھ لے جانے کے لیے قرعہ اندازی کی تو میرا قرعہ نکل آیا 'سو میں تجاب (پردہ) کے احکام نازل ہونے کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی (ابوعبیدہ اوراکی جماعت نے کہا کہ پردہ کا تھم فیار جری میں نازل ہوا' اور الدمیاطی نے کہا تھے جہ کہ پردہ کا تھم چار جری میں نازل ہوا' اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنوا کہ طلق کے لیے شعبان پانچ ہجری میں نکلے تھے اور اس میں بہتری میں تا وال واقعہ پیش آیا تھا۔ فتح البادی

ج ٩ ص ٣٩٩-٣٩٨ بيروت ٔ ١٣٧٠ ه ) مجمع حودج ( كجاوه مالان ) هن بنها يا جاتا اور حودج سے اتارا جاتا ' بهم روانه ہوئے حتیٰ كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم اس غزوه سے فارغ ہوئے اور واپس لو نے اور ہم مدینہ کے قریب بہنچ گئے تو ایک رات آپ نے کوچ کا تھم دیا جب آپ نے کوچ کا تھم دیا تو میں قضاء حاجت کو گئ اور اشکر سے دور نکل گئ جب میں قضا، حاجت سے فارغ ہو گئ تو میں اپنے کجاوہ کی طرف بڑھی اچا تک مجھے معلوم ہوا کہ میرا سیبیوں کا ہار ٹوٹ کر گر گیا میں نے وہ ہار تلاش کیا اور اس تلاش نے مجھے روک لیا' اور وہ لوگ جومیرے هودج کواٹھا کر اونٹ پر رکھتے تھے انہوں نے هودج کواٹھا کرمیرے اونٹ پر رکھ دیا' ال کا سیگمان تھا کہ میں هودج میں بیٹھی ہوئی ہوں' اس زمانہ میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں ان پر گوشت جڑ ھا ہوانہیں ہوتا تھا کیونکہوہ بہت تھوڑ ا کھانا کھاتی تھیں' اس لیے جب لوگوں نے میر ہے ھودج کواٹھایا تو وہ ان کوخلاف معمول نہیں لگا' اور میں اس وقت کم عمرلڑ کی تھی انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اورروانہ ہو گئے ادھرلشکر کے چلے جانے کے بعد مجھے ہارمل گیا ہیں اپنے پڑاؤ میں پینچی وہاں پرکوئی بلانے والا تھانہ جواب دینے والا' میں نے اس جگہ کا قصد کیا جہاں پر میں پہلے تھم ری ہوئی تھی' میرا یہ گمان تھا ك عنقريب وه مجھے كم يائيں كے تو وہ واپس ميري طرف آئيں كے ميں اس جگہ بيٹھی ہوئی تقی حتی كہ مجھ پر نيند غالب آ گئ اور میں سوگئی اور حضرت مفوان بن المعطل اسلمی الذکوانی رضی الله عنه شکر کے پیچیے تنے تا کہ شکر کی کوئی چیز پیچیے رہ جائے تو وہ اس کوساتھ لے آئیں وہ رات کو چلتے رہے حتیٰ کہ صبح کے وقت اس جگہ پہنچے جہاں میں سوئی ہوئی تھی' انہوں نے ایک سوئے ہوئے انسان کودیکھا وہ میرے پاس آئے اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے پہچان لیا 'پردہ کے احکام نازل ہونے سے بہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا' جب انہوں نے مجھے پہچاٹا تو کہاات الله و انا اليه راجعون بيرن كريس بيدار ہوگئ ميں نے اپني جا در سے اپنا چبرہ ڈھانپ لیا' اور اللہ کی تم ! انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور سوائے انساطلہ و اما الیه راجعون کہنے کے میں نے ان سے کوئی بات نہیں سی حتیٰ کہ انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا' اور میں اس پر سوار ہوگئی' وہ اونٹنی کو کھینچتے ہوئے آ گے آ گے ھلے' حتیٰ کہ ہم اس وفت لشکر کے پاس پہنچے جب وہ دو پہر کے وقت سائے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے' پس جو ہلاک ہوا وہ ہلاک ہوگیا' اور جس نے اس تبہت کو پھیلانے میں سب ہے زیادہ حصد لیا تھاوہ عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا' ہم مدینہ میں پہنیخ' مدینہ دینچنے کے بعد میں ایک ماہ تک بیمار رہی ٔ اورلوگوں میں اس تہمت کا چرچا رہا' مجھے اس میں ہے کسی بات کا پتانہیں تھا اور میری بیاری میں جس چیز سے زیادہ اضافہ ہوتا تھادہ بیتھی کہ میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ نہیں دیکھتی تھی جیسی آپ بیاری کے ایا م میں جھ پر توجہ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے اور کیو چھتے تہارا کیا حال ہے اور چروالی تشریف لے جاتے اس سے جھے رنج ہوتا تھا اور جھے کی خرابی کا بتانہیں تھا ، حتیٰ کدایک دن میں کم زوری کی حالت میں نگلی میرے ساتھ مسطح کی ماں بھی میدان کی طرف گئیں اور بیمیدان جاری قضاء حاجت کی جگتھی اور ہم صرف رات کے وقت ہی وہاں جاتے تھے اس وقت تک ہمارے گھروں میں بیت الخلاء ہے ہوئے نہیں تھے اور ہمارامعمول عرب کے پہلے لو**گوں کی طرخ ت**ھا ہم **رفع حاجت کے لیے میدان میں جاتے تھے** اورگھروں میں بیت الخلاء بنانے سے ہمیں اذیت ہوتی تھی' حضرت منظم کی ماں جوحضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں' میں اور وہ میدان میں گئے اور فراغت کے بعد جب ہم لوٹ رہے تھے تومسطح کی ماں جا در میں الجھ کرلڑ کھڑ اگئیں' انہوں نے کہامسطح ہلاک ہوجائے' میں نے ان سے کہا آپ نے بری بات کہی ہے کیا آپ ایسے خص کو برا کہ رہی ہیں جومجام ین بدر سے ہے انہوں نے کہا کیا آپ نے نہیں ساوہ کیا کہتا ہے! میں نے یو چھا وہ کیا کہتا ہے تب انہوں نے مجھے تہت لگانے والوں کی بات سنائی کھرمیری بیاری کے اوپر مزید بیاری بڑھ گئ حضرت عائشے فرمایاً جب میں اپنے گھر لوٹی' اور رسول الله صلی الله علیه وسلم آئے' آپ نے سلام کیا اور نوچھا تمہارا کیا حال

marfat.com

ے؟ میں نے کہا کیا آپ مجھے اینے مال باب کے کھر جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ معرت عائشے نے کہا محرا ادادہ مید تھا کہ میں اینے ماں باب کے گھر جا کران ہے اس خبر کی تحقیق کروں گی و حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجزت دے دی میں این ماں باپ کے پاس گئ میں نے مال سے بوچھا' اے ای جان! بدلوگ کیسی با تیل کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہاا ہے بیٹی! حوصلہ رکھو کم ہی کو کی حسین عورت ہوگی جوایے شو ہر کے نز دیک محبوب ہواورا**س کی سوکنیں بھی ہوں گر** وہ اس پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں میں نے کہا سجان اللہ! کیا واقعی لوگ ایسی با تیس کررہے ہیں!میرے آنو تھمتے نہیں تھے اور میں نیند کوسرمہ نبیں بناسکی' حتی کہ مجھے روتے روتے صبح ہوگئ ادھررسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت اس مه بن زیدرضی التعظیمها کو بلایا جب که وحی میں تاخیر بهوگئی تھی اور آب ان سے اپنی اہلیہ کوالگ کرنے کے متعتق مشورہ کررہے تھے رہے حضرت اسامہ بن زیدتو انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جس کا انہیں علم تھا کہ آ ہے گی اہلیہ اس تنہت ہے بری ہیں' اور جس کا انبیں علم تھ کہ آ ہے کواپنی اہلیہ سے کس قند رمحبت ہے انہوں نے کہا یارسول اللہ ہم آ پ کی ا ہلیہ کے متعبق سواخیرا ورٹیکی کے اور کوئی ہات نہیں جانتے' رہے حضرت علی بن ابی طالب تو انہوں نے کہایا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی' اور حضرت عائشہ کے علاوہ اور بہت عور تنیں ہیں' اور آپ ان کی باندی (نوکرانی) سے **یوچیس وہ** آ ب کو نیچ ہیج بنہ کیں گی حضرت عائشے کہا پھر رسول التصلی الله علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی الله عنها کو بلایا آپ نے فر مایا اے بریرہ! کیاتم نے کوئی ایس چیز دیکھی ہے جوتم کوشک میں ڈالے؟ حضرت بریرہ نے کہانہیں!اس ذات کی قشم جس نے آپ کوخل وے کر بھیجا ہے میں نے اس سے زیادہ ان کی کوئی ہات نہیں دیکھی کہ وہ کم عمرائر کی ہیں' وہ آٹا گوندھتے گوندھتے سوجاتی بین اور بکری آ کرآٹا کے جاتی ہے اس رسول التد علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس دن آپ نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کی شکایت کی پھر رسول الله صلی الله عابیہ وسم نے منبر پر کھڑ ہے ہو کر فر مایا: اےمسلمانو! اس مخص کےخلاف میری کون مدد کرے گا جس کی اذیت رس نی میرے گھر تک پہنچ گئی ہے سومیں نے بنی اہلیہ برسوائے خیر کے اور کوئی چیز نہیں جانی اور جس شخص کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے متعلق بھی میں نے سوائے خیر کے اور کوئی چیز نہیں جانی اور وہ میرے گھر میں صرف میرے ساتھ ہی گیا ہے' تب حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی ابتدعنہ کھڑے ہوئے اور کہا اس معاملہ میں آ ہے کی مدو کروں گا'اگر ( قبیلہ )اوس میں ہے کی نے آپ کوضرر پہنچا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا اور اگر ہمارے بھائیوں میں ہے(قبید) خزرج میں ہے کسی نے ضرر پہنچایا ہے تو آپ ان کے ضاف ہمیں تھم دیں ہم آپ کے تھم کی تعمیل کریں گے کھر قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے اور اس سے پہلے وہ ایک نیک شخص شے لیکن عصبیت نے ان کو مجڑ کا دی' انہوں نے حضرت سعد بن معاذ ہے کہااللہ کی قتم! تم نے جھوٹ بولا ہے! تم اس کوتل نہیں کر سکتے اور ندتم اس کوتل کرنے بر تی در ہو' پھر حضرت سعد بن معاذ کے عم زاد حضرت اُسید بن حفییر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ سے کہااللّٰہ کی تھے! تم نے جھوٹ بوا، ہے ہم اس کوضر ور قتل کریں گئے تم من فق ہواور من فقین کی طرف سے جھگڑ رہے ہو' پھر دو**نوں قبیلے** اوس اورخز ربے جوش میں آ گئے بھتی کہانہوں نے ایک دوسرے ڈفش کر نے کا اراد ہ کیا حالا تکہان کے سامنے رسول الله صلی اللہ علیہ وسم منبر پر کھڑے ہوئے تھے' پھررسول التدصلی التدعلیہ وسلم ان کومسسل ٹھنڈا کرتے رہے حتی کہ وہ خاموش ہو گئے اوررسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے' حضرت عائشہ نے کہ اس پورے دن میری آئکھوں ہے آنسونبیں رکے'اور میں نے نیند کوسر مہنیں بنایا' صبح کومیرے یوس میرے والدین جیٹھے ہوئے تھے' میں نے دو را تیں اور ایک دن رو رو کر گزارے تھے' میں نے نیند کوسر مہنیں بنایا تھا نہ میرے آنسورکے تھے'میرے والدین پیمکان کر رہے تھے کہ میرا رونا میرے جگر کو پاش پاش کر

تسار الفرآر

وے گا جس وقت میرے ماں باپ میرے باس بیٹھے ہوئے تھے اور میں رور بی تھی انصار کی ایک خاتون نے آنے کی اجازت طلب کی میں نے اس کواجازت وی وہ مجی میرے پاس بیٹ کررونے گی حضرت عائشنے کہا جس وقت ہم اس کیفیت میں تنے ہارے پاس رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لے آئے آپ سلام كر كے بيٹھ كئے اور جب سے يہ تہمت لگائى گئی تقی آ پ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے اور ایک ماہ تک آپ کی طرف سے میرے متعلق کوئی وی نازل نہیں ہوئی تھی' جب رسول اللہ صلی الله علیه وسلم بیٹھ سے تو آپ نے کلمہ شہادت پڑھا' پھرآپ نے فر مایا: اے عائشہ! حمد وصلوٰ ۃ کے بعد مجھے تہارے متعلق ایس الیں بات پینی ہے اگرتم بری ہوتو عنقریب الله تمباری برأت تازل کردے گا'اوراگر (بالفرض) تم گناہ کی مرتکب ہوگئی ہو' تو تم الله ہے استغفار کرواوراس کی طرف توبہ کرو کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرلیتا ہے بھر اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے' حضرت عائشہ نے کہا جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی بات ختم کر لی تو میرے آنسو خشک ہو سیحتیٰ کہ میں نے ایک قطرہ بھی محسو*ں نہیں کیا' میں نے اپنے والد سے کہا کہ* آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب ویں انہوں نے کہا اللہ کی قتم! میں نہیں جانا کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں! پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا آ پ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بات کا جواب دیں! انہوں نے بھی کہا میں نہیں جانتی کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے كياكبون! حضرت عائشه رضى الله عنها في بتاياكه بين في كها من كم عمرائركي مول من بهت زياده قرآن مجيد نبيس بردهتي ب شک اللہ کی تتم میں جانتی ہوں کہتم نے بیہ بات س لی ہے اور بیہ بات تمہارے دلوں میں جاگزین ہوگئی ہے اورتم نے اس ک تقعدیق کی ہے پس اگر میں تم ہے بیکہوں کہ بیں اس (تہمت) ہے بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم اس کی تصدیق نہیں کرو گے اور اگر میں کسی (ٹاکردہ) کام کا اعتراف کرلوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس کام سے بری ہوں تو تم ضرور میری تصدیق کرو کے اور اللہ کی قتم! میں تمہارے لیے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی مثال دیکھتی ہوں ' انہوں نے فرمایا تھا:

فك برجيل والله المستكان على ما تصفون ٥٠٠ بيس مرجيل كرنا بى بهتر باور جو بهي بيان كرت بو مي الله المستكان على ما تصفون ١٨٠ اس يرالله سي مددم طلوب ب-

حضرت عائش نے کہا پھر میں اس مجلس ہے اُٹھ کر بستر پر جا کر لیٹ گئ اس دفت جھے یہ یقین تھا کہ میں بری ہوں اور اللہ میری برات کو ملا ہر کر دے گا کئین اللہ کا قتم میں یہ گمان نہیں کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق وقی نازل فرمائے گا اور میر بے زود یک میری حیثیت اس ہے بہت کم تھی کہ میرے متعلق وقی نازل کی جائے جس کی تلاوت ہو کیکن میرا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو نینہ میں ایسا خواب دکھا دے گا جس سے اللہ میری برات طاہر فرما دے گا کہ اللہ کی قتم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کا قصد نہیں کیا تھا اور نہ گھر والوں میں سے کوئی نکلا تھا کہ آ ہے پر وتی نازل ہوگئ کھر جس طرح (نزول وقی کے دفت) آ ہے پر پیند آ تا تھا اس طرح آ ہے پر پیند آ گیا وہ بہت ہے سردی کا دن تھا پھر بھی بھر جس طرح (نزول وقی کے چرے سے موتیوں کی طرح کہ بیند کے قطرے شیخ نے گئان آ یات کے تقل کی وجہ سے جو آ ہے پر پی دارل ہوری تھیں کی جہ جس سردی کا دن تھا پھر بھی نازل ہوری تھیں کی جہ جس سردی کا اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت منقطع ہوئی تو آ ہے بٹس رہ ہے تھے پھر جو پہلی بات آ ہے نازل ہوری تھیں اسے مائش اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے جہ جو کہ اللہ عزوج اللہ علیہ کی وہ بھی اللہ علیہ معنور کی طرف کھڑی بڑا ہیں ہوں گئ اور میں اللہ عزوج سے کے سوااور کی کی حمد نہیں کروں گئ پھر اللہ عزوج سے نے یہ دی تو اللہ کا تھی میں حضور کی طرف کھڑی ہو میں اللہ عزوج سے نے دی سے دور کی حمد نہیں کروں گئ پھر اللہ عزوج سے نے یہ دی سے دور کی میں ہوں گئ اور میں اللہ عزوج سے کے سوااور کی کی حمد نہیں کروں گئی کھر اللہ عزوج سے نہ دیں اللہ عزوج سے نے اللہ عزوج سے نہ دی سے دی تھیں۔

بلدبشتم

marfat.com

تبيار الغرأر

آیتی نازل فرما کیں اِ: اِنَ الَّذِینَ جَا اُؤْدِ بِالْافْدِی عُصْبَهٔ فِینَا اُنور: ۲۰-۱۱) جب الله عزوجل نے بدول آیتی نازل فرمادیں تو حضرت ابو برصدیق رضی الله عند نے کہا مطح نے عائشہ کے متعلق جو پھر کہا ہے میں اس کے بعد اس پر کوئی چیز فرج فرمادیں کروں گا حضرت ابو برحضرت مسطح کوخرج دیا کرتے تھے تب اللہ تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی:

اورتم میں سے جو صاحب فعل اور کشادہ دست ہیں وہ قرابت داروں مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرج نہ کرنے کی تم نہ کھا کیں ان کو چاہیے کہ وہ معاف کردیں اور درگزر کریں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دیے اور اللہ بہت درگزر کریں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دیے اور اللہ بہت محشفے والا ہے صدرتم فر مانے والا ہے۔

وَلَا يَأْتُلِ الْفَطْلِ مِنْكُوْ وَالسَّعَةِ آَنْ يُؤْتُواَ الْفَطْلِ مِنْكُوْ وَالسَّعَةِ آَنْ يُؤْتُواَ الْو اُولِي الْفُرُ الْمُسْكِينَ وَالْمُعْمِنِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُواْ آلَا تُحِبُّونَ آنَ يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمُ وَاللّهُ عَفُورٌ مَّ حِيْحُ (الور:rr)

یہ آ بت س کر حضرت ابو بکر نے بے ساختہ کہا کیوں نہیں! بے شک میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے پھر حضرت ابو بکر حضرت الو بکر 'حضرت مسطح پراس البو بکر 'حضرت مسطح پراس طرح خرج کرتے تھے اور حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کا قتم میں مسطح پراس خرج کو بھی بند نہیں کروں گا' حضرت عائشہ نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش سے میر مضعلق پوچھتے تھے' اے زینب کیا تم کواس کی کسی بات کاعلم ہے یا تم نے کوئی بات دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا یارسول اللہ میں اپنے کانوں کی اور اپنی آ تھوں کی حفاظت کرتی ہوں' میں نے ان میں سواخیر اور نیکی کے اور کوئی چرنہیں دیکھی' حضرت عائشہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج میں سے یہی وہ تھیں جو جھ سے فائق اور برتر رہنا چاہتی تھیں' پس اللہ تعالیٰ نے ان کوان کے تقویٰ اور پر بیز گاری کی وجہ سے محفوظ رکھا اور ان کی بہن حضرت حمنہ بنت جحش ان کی حمایت میں لاتی تھیں' پس وہ تہمت لگانے والوں کے ساتھ ہلاک ہوگئیں۔

( صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۹۷۱ می ۱۳۷۰ می مسلم رقم الحدیث: ۲۷۷۱ و الحدیث المسلسل: ۱۸۸۷ مفات المنافقین: ۵۱ مند اجدی الحدیث: ۲۳۳۸ مند اجدی الحدیث الحدیث: ۲۳۳۸ مند اجدی الحدیث الحدیث: ۲۳۳۸ مند اجدی الحدیث الحدیث الحدیث المحدیث الحدیث الح

#### سفر میں بیوی کوساتھ لے جانے کے لیے قرعدا ندازی میں نداہب

اس مدیث میں ہےرسول اللہ علیہ وسلم سفر میں کسی زوجہ کوساتھ لے جانے کے لیے از واج مطہرات کے درمیان قرعداندازی کرتے تھے علامہ کی بن شرف نو دی لکھتے ہیں: امام مالک امام شافعی امام احمد اور جمہور علماء کی اس حدیث میں یہ دكيل ہے كہ بيو يوں كوسفر ميں لے جانے كے ليے قرعداندازى كرنا جا ہے اور اس سلسله ميں بدكثر ت احاديث سيحد مشہوره موجود ہیں علامہ ابوعبید نے کہا کہ حضرت بونس ٔ حضرت ذکر یا اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم عمین انبیا ،علیم السلام نے اس برعمل کیا ہے علامداین منذرنے کہااس کے عمل پر بدمنزلداجهاع ہے امام ابوحنیفد کے مشہور ندجب میں یہ باطل ہے اور امام ابوحنیفہ ہے اس کی اجازت بھی منقول ہے امام ابوحنیفہ اور بعض و مگر علاء نے یہ کہا ہے کہ شوہر بغیر قرعدا ندازی کے اپنی جس بیوی کو جا ہے سفر میں ساتھ لے جا سکتا ہے کیونکہ یہ ہوسکتا ہے کہ ایک اس کے لیے سفر میں زیادہ مفید ہوا در دسری بیوی گھر کے کام کاٹ اور گھر کی حفاظت میں زیاوہ ماہر ہوا امام مالک سے بھی ایک بہی روایت ہے علامہ ابن منذر نے کہا کہ قیاس کا بھی بہی تقاضا ہے لیکن ہم نے احادیث برعمل کیا ہے۔ (شرح مسلم ج ۲ ص ۲۳ مطور کرا ہی)

مذہب احناف کی وضاحت علامہ عینی کے حوالہ ہے آ رہی ہے۔

نزول وی سے پہلے رسول اللہ متالیہ کا حضرت عائشہ کی برأت کے متعلق علم اور شبہات کے جوابات

اس صدیث میں ایک بحث سے بے کہ آیا نزول وحی سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوحضرت عائشہرضی اللہ عنها کی یا کدامنی اور براًت کاعلم تھا یانہیں؟ سواس مسئلہ میں تحقیق بیے کہزول وی سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوحضرت عا کشدرضی اللہ عنہا کی یا کدامنی کا یظیناً علم تھا' کیونکہ جباس مسئلہ پر بحث ہوئی تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فوالله ماعلمت على اهلى الاخيراوقد بخدا جيماني الميديس ياكيزگ كرسوا اوركس چيز كاعلم نيس

ہے اور انہوں نے جس مخص کے ساتھ تہت لگائی ہے مجھے اس کے

ذكروارجلاما علمت عليه الاخيرا.

(ميح ابخاري رقم الحديث: ٥٠ ١٤/ ميح مسلم رقم الحديث: ٢٤٤٠) متعلق بعي صرف ياكيز كى كاعلم ب-باتى رہاب كه نبى صلى الله عليه وسلم كو جب حضرت ام المؤمنين كى يا كيز كى كاعلم تعاتو آپ نے حضرت عائشه كى طرف توجه كم كيول كردى تفى اس كاجواب يد ب كدة بكاحظرت ام المؤمنين كي طرف توجدكم كرنا لاعلى كي وجد س ندتها البكداس تهت ك بعد آپ کی غیرت کا تقاضا بہتھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے حضرت عائشہ کی برأت کا اعلان نہ ہو جائے اس وقت تک آ ب توجه كم ركيس تا كه كسى دهمن اسلام كويد كينه كا موقع ند طے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كواس فتم كى تهمت سے كوئى نفرت نہيں

وومرااعتراض بدے كداكرة ب كوحفرت ام المؤمنين كى برأت كا يہلے سے علم تعاتوة ب نے اس مسلد ميں اصحاب سے استعواب کیوں کیااور حضرت بربرہ سے حضرت عائشہ کے جال چکن کے متعلق استفسار کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیسب اس لیے کیا تھا کہ کسی دشمن اسلام کو بیہ کہنے کی گنجائش نہ ہو کہ دیکھو جب ان کے اپنے اہل پر تبہت لگی تو انہوں نے اس کے متعلق كوئى تحقيق اورتفتيش نہيں كى آپ نے اس مسلد كى پورى تحقيق كى اورتفتيش كے تمام تقاضوں كو پوراكيا، حضرت عائشہ كى سوكن (حضرت زینب بنت جمش) حضرت عائشہ کی خادمہ بریرہ اور دیگر قریبی ذرائع سے حضرت عائشہ کے حیال جلن کے متعلق استفسار کیاحتیٰ کہ سب نے حضرت ام المؤمنین کی برأت اور پا کیزگی کا اظہار کیا اور سب نے بہ یک زبان کہا کہ ہم حضرت عا کشہ کے متعلق یا کیزگی کے سوا اور کچھٹبیں جانتے۔

جلدبشتر

marfat.com

تیسراسوال یہ ہے کہ اگررسول اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی پاکیز کی کاعلم تھاتو آپ نے حضرت عائشہ وسلم کو حضرت عائشہ کی پاکیز کی کاعلم تھاتو آپ نے حضرت عائشہ ملیہ عنہا سے یہ کیوں فر مایا اگرتم سے کوئی گناہ سرز دہوگیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تو بہ کرلؤ اس کا جواب یہ ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد بھی اتمام جمت کے لیے تھا اور اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اگر بفرض محال تم سے کوئی گناہ سرز دہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تو بہ کرلؤ قرآن مجید میں اس قسم کی بہ کھڑت مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

تواگرآپ کو (بالفرض)اس چیز کے متعلق شک ہوجس کوہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو آپ ان لوگوں سے سوال سیجیے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ قَانَ كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنْزَلُنَاۤ الْيِكَ فَسَتَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتْبَ مِنْ تَبْلِكَ (يِنْسَ٩٣)

. پھر جوکوئی اس کے بعد (بالفرض) اس عبد سے پھر کیا تو و بی لوگ نافر مان ہوں گے۔ الله تعالى انبياء كرام سے عہد لينے كے بعد فرماتا ہے: فَكُنْ تُوَلِّى بِعُدَ ذَٰلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْفُسِفُونَ ۞ (آل مران: ۸۲)

آپ فر مائے! اگر (بہ فرض محال) رحمٰن کی کوئی اولا د ہوتی تو میں سب سے پہلے (اس کی ) عبادت کرتا۔ كُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْلَيِ وَلَكَ الْكَالَوَّلُ الْكَالَوَلُكُ الْكَالَوَّلُ الْمُعْلِينِينَ ( (رَفِن ١٠٠ )

سواس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر بالفرض تم ہے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تو بہ کرلو! اور یہ سختین اور تفتیش کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے فر مایا تھا' اور اس ارشاد میں امت کے لیے نموندر کھنا تھا کہ اپنے اہل کی رعایت سے تحقیق میں کوئی کی نہ کی جائے اور یہ تعلیم دین تھی کہ اگر کسی مخص کی بیوی سے خلطی ہو جائے تو وہ اس کوتو بہ کی تلقین کردے کرے اور یہ مسئلہ بتلا نا تھا کہ جس مخص سے یہ خلطی سرز دہو جائے وہ اللہ تعالیٰ سے تو بہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کردے گا۔

چوتھا سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ'' تم لوگوں نے یہ بات نی ہے کردی ہے اگر میں تم ہے اور تم ہار کے بی ہوا در تم نے اس کی تصدیق بھی کردی ہے اگر میں تم ہو کہوں کہ میں ہے گناہ ہوں تو تم ہرگز میری تصدیق نہ کرو گے'' اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی پاکدامنی کاعلم نہیں تھا' اس کا جواب ہیہ ہے کہ معاذ اللہ! اس خطاب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیا کہ اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیا کہ اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں تھا' اس قول میں اگر چہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں تھا' اس قول میں اگر چہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھالیکن یہ خطاب ان لوگوں کے لیے تھا جو مسلمان ہونے کے باوجود منافقین کے بہکانے سے تہمت لگانے میں جتلا میں گئے ہے۔

پانچواں سوال میہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی براُت اور پا کیزگی کاعلم تھا تو آپ اس قدر پریشان اور عمکین کیوں رہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ غم اور صدمہ کی وجہ بہی تو تھی کہ بے گناہ پر تہمت گی ہے نیز زیادہ غم اور پریشانی کا سبب میدتھا کہ بعض مسلمان بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے تھے 'ایسے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازخود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براُت کا اعلان کرتے تو میہ خدشہ تھا کہ وہ مسلمان آپ کے متعلق میہ بدگمانی کرتے کہ آپ اینے اہل کی رعایت فرمارہے ہیں اور آپ کے متعلق بدگمانی کرکے کا فرہوجاتے۔

#### کسی نبی کی زوجہ نے بھی بدکاری نہیں کی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معزت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کاعلم تھااس پرایک تو ی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عبس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کسی نبی کی بیوی نے بھی بدکاری نہیں کی ۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نبی کی زوجہ کی پاک دامنی کاعلم ہے تو اپنی زوجہ ومطہرہ کی پاک دامنی کاعلم کیے نہیں ہوگا!

امام ابوجعفر محمد بن جربرطبري متوفى ١٣٥٥ ها بي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

منحاک بیان کرتے میں کہ کسی نبی کی بیوی نے بھی بدکاری

عن الضحاك مابغت امراة نبي قط.

(جامع البيان رقم الحديث: ٢٦٤١٠ مطبوعه دارالفكر بيردت ١٦٥٥ه) تبيس كي

ا مام ابوالحن على بن احمد الواحدي نيشا پوري متوفي ٨٦٨ هه بيان كرتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی الله عظممانے فرمایا کسی نبی کی بیوی

قال ابن عباس مابغت امرأة نبي قط.

نے کبھی بدکاری تہیں گ۔

(الوسيط ج ١٣٥٢م ١٣٢٢م مطبوعة وأرالكتب العلمية بيروت ١٣١٥ه)

امام الحسين بن مسعود الفراء بغوى التوفي ١٦٥ هـ نے بھی اس روايت كا ذكر كيا ہے۔

(معالم التول ع ٣٥ مهم ٣٣٨ مطبوعه واراكتب العلميه بيروت ١١٨ هـ)

ابوالقاسم محمود بن عمرالر مخشري الخوارزي التوفي ۵۳۸ ه نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔

(الكشاف ج مهم ٤٦٥ مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ١١٨ هـ)

حافظ ابوالقاسم علی بن الحسن المعروف بابن عسا کرالتو فی اے۵ ھا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: اشری خراسانی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاکسی نبی کی بیوی نے بھی بھی زنانہیں کیا۔

( تاريخ ومثق الكبيرج ٢٣٠ ص٢٣٠ وقم الحديث ٢٢٤ المعلموعد داراحياء التراث اعربي بيروت ١٣٢١ه ٥)

امام ابن جریر اور حافظ ابن عساکر کے حوالوں ہے امام ابن جوزی متوفی ۵۹۷ ھامام رازی متوفی ۴۰۲ ھ عمامہ قرطبی متوفی ۴۰۲ علامہ خازن متوفی ۳۰۷ ھ علامہ ابوالحیان اندلسی متوفی ۳۵۷ھ حافظ ابن کثیر متوفی ۳۵۷ھ عدمہ جلال الدین سیوطی متوفی اا9ھ ﷺ محمد بن علی بن محمد شوکانی متوفی ۱۳۵ھ علامہ آلوی متوفی ۱۳۵ھ اور نواب صدیق حسن خار بھو پالی متوفی ۷۰۳ھ ھے۔ ۱۳۳ھ ھے بھی این حدیث کا ذکر کیا ہے۔

( زادالمسير ج ٨ص ١٥١٥) تغيير كبيرج ٨ص ١٥٥ الجامع لاحكام القران جز ١٥ص ١٨٥ لبب النّاويل ج ٢ص ١٨٨) بحر المحيط ج ١٠٥٠

تغییرابن کثیرج» ص۳۳۳ امدرالمنورج ۸مر ۴۲۸ فتح القدیرج ۵م ۳۴۱ روح المعانی بیز ۴۸م ۱۳۸ فتح البیان ۱۴ صبع جدید )

علامه یجی بن شرف نواوی متوفی ۲۷۱ هانی بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ (شرح مسلم ۲۵ مر ۱۳۸۸ مطبوع کر جی)

خلاصہ میہ ہے کہ امام ابن منذر اور امام ابن عسا کراور دیگر ائمہ نے اپنی سندوں کے ساتھ حفزت ابن عباس صٰی امتدعنما سے روایت کیا ہے کہ' مکسی نبی کی بیوی نے بھی بدکاری نہیں گی' تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجہ مطہرہ حضرت ام انمومنین

عا کشہرضی القدعنہا کی پاک دامنی اور اس تہمت سے برأت کے متعلق کیسے علم نہیں ہوگا!

حضرت عائشه کی برأت برعلماء الل سنت کے دلائل

امام رازی متونی ۲۰۱ هاس مئله پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت عاكشكاني معصوم صلى الله عليه وسلم كى زوجه بوناس فاحشه كارتكاب عانع بي كونكه انبياء يبهم اسلام كفاركو

marfat.com

دین حق کی طرف دعوت دینے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اس لیے واجب ہے کہ ان عمل کوئی ایسا میب نہ ہو جو لوگ کو ان سے تنظر کرئے اور جس مخص کی ہوی بدکار ہواس سے لوگ بہت نفرت کرتے ہیں اگر بیسوال ہو کہ نجی کی بعدی کا کافرہ ہوتا کیوں جائز ہے جسیا کہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیما السلام کی ہویاں کا فرہ تھیں اور جب ان کا کا فرہ ہوتا جائز ہے قو قاجمہ ہونا کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کے نزد یک تفر موجب نفرت نہیں ہے اور ہوگ کا فاجرہ ہوتا ان کے نزد یک ہمی موجب نفرت ہے۔

دوسری وجہ بیائے کہ اس واقعہ سے پہلے حضرت عائشہ کا بیہ حال معروف تھا کہ وہ فخش کاموں کے اسباب اور محر کات سے بہت دوراور ہالکل محفوظ تھیں اور جس شخصیت کا بیرحال معروف ہواس کے ساتھ حسن ظن کرنا واجب تھا۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اس فاحشہ کی تہمت لگانے والے منافقین اور ان کے تبعین تنے اور یہ بات معلوم ہے کہ دروغ مکو دشمن کی اڑائی ہوئی بات بے بنیاد ہوتی ہے ان قرائن سے بیمعلوم ہو گیا کہ اس تہمت کا مجموع ہونا آپ کونزول وحی سے پہلے ہی معلوم تھا۔

تہمت لگانے والوں میں رئیس المنافقین عبداللہ بن الى بن سلول زید بن رفاعہ حسان بن ثابت مسطح بن اٹا شرحمنہ بنت جحش اوران کےموافقین تنھے۔

علامه ابوالبركات سفى لكصة بين:

> حضرت عا تشرکی براًت برعلماء شیعه کے دلائل شیعه مفسرین میں سے شیخ الطائفه ابد جعفر طوی متونی ۲۷۰ ه لکھتے ہیں:

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جس نے حضرت عاکشہ بر

فالاية دالة على كذب من قذف عائشة وافك

تہت لگائی وہ جموٹا ہے۔

عليها.

(التميان جسيس ١٣٠٣ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٠٣ هـ) شيخ فتح الله كاشاني لكصة بين:

ایشانند دروغ گویان در ظاهرو باطن جسه اگر گواه آور دندے در ظاهر در حکم کاذب نبودندے امادر باطن کاذب بودندے زیرا که ایس صورت در ازواج انبیاه ممتنع است وچوں گواه نیا وردند در ظاهر نیز کاذبند.

(می السارتین ۲۲ م ۱۸۳۳ مطوع خیابان نام خروایان)

نیز شیخ کاشانی کھتے ہیں:

چه فجور زوجات پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجب تنفیر مرد مانست از آنحضرت و انبیاء مبعوث شده اندبکفار بجهت آنکه ایشانرا دعوت کنند بدین خدا پس واجب است که منتفی باشد از ایشان چیزے که موجب تنفیر کفار باشدو کشخیمت از اعظم متنفر انست به خلاف کفر که نزد ایشان منفر نبو داز ایس جهت واجب است که ازواج انبیاء از فجور مصون باشند و لازم نیست که از کفر بری باشندے . (نج الهارقین ۱۳۸۳ س۲۸)

لان الله تعالى يبوى عائشه ويا جوها بسبرها واحتسابها ويلزم اصحاب الافك مااستحقوه بالاثم الذى ارتكبوها في امرها. (جُمُ البيان حَـ 2017)

حضرت عا ئشەرىخى اللەعنها كے فضائل

علامہ آلوی لکھتے ہیں: ان آیات میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہت بڑی فضیت ہے اگرتم تمام قرآن کو کھنگال کر دیکھوتو تمہیں علم ہوگا کہ اللہ تعالی نے کسی معصیت پر اتنی سخت وعید نازل نہیں فر مائی جتنی حضرت عائشہ کی تشہ کی تہمت پر وعید نازل فر مائی ہے اور جتنی بختی کے ساتھ اس سے منع فر مایا ہے اور بیہ محضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیات ہے۔ امام ابن افی شیبہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: میر سے پچھا بسے خصوصی فضائل ہیں جو اور کسی امام ابن افی شیبہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت مربم بنت عمران کو عطا فرما ئیں وہ مشتیٰ ہیں اور ہیں بین کہتی کہ میں ان

سیتہمت لگانے والے ظاہر اور باطن میں جھوٹے تھے' کیونکہ اگر وہ گواہ پیش کر دیتے تو ظاہر میں تو جھوٹ نہ ہوتے مین بطن میں جھوٹے ہوتے' کیونکہ اخبیاء علیہم السلام کی ازواج کے لیے میہ صورت ممتنع ہے اور جب وہ گواہ چیش نہیں کر سکے تو باطن کی طرز ظاہر میں بھی جھوٹے ہوئے۔

کیونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج سے فاحث کا صدور لوگوں کی حضور سے نفرت کا موجب ہے اور انبیا علیم الساام کفار کی طرف اس لیے بھیج جاتے ہیں کہ ان کواللہ کے دین کی دعوت دین اس لیے جاتے ہیں کہ ان کواللہ کے دین کی دعوت دین اس لیے واجب ہے کہ وہ ان چیزوں سے محفوظ رہیں جو کفار کے تنفر کا موجب ہو اور بدکاری سب سے زیادہ تنفر کا موجب ہے اس کے ترخلاف کفران کے نزد کیک تنفر کا موجب نبیں ہے اس کے برخلاف کفران کے نزد کیک تنفر کا موجب نبیں ہے اس اس کے برخلاف کفران کے نزد کیک تنفر کا موجب نبیں ہے اس جو کفوظ ہوں۔ محفوظ ہوں اور ہیں اور میں ہوں۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت عا کشہ کو ہری کردے گا اور ان کو ان کے صبر کرنے ہم اجر عطا فرمائے گا اور تہمت لگائے والوں کو وہ سزا ملے گی جس کے وہ مستخل ہوئے ہیں۔ اوصاف کی دجہ سے دیگر از واج مطہرات پر فخر کرتی ہوں 'پوچھا کیا وہ کیا ہیں؟ حضرت عائشہ نے فر مایا: فرشتہ میری صومت لے کرنازل ہوا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات سال کی عمر میں مجھ سے نکاح کیا نوسال کی عمر میں میری دھتی ہوئی میرے علاوہ اور کسی کنواری عورت کا حضور سے نکاح نہیں ہوا' میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متاقعہ ستر پرتھی تو آپ پروی نازل ہوئی' میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہوئی' میں سے نیادہ مجبوب تھی' میرے متعلق قرآن مجید میں (وس) آیات نازل ہوئیں' میرے متعلق قرآن مجید میں اللہ علیہ وسلم کا میرے جرے میں وصال ہوا' میرے اور فرشتے کے سوااور کوئی آپ کے قریب نہیں تھا۔

(روح المعانى جز ١٩٥ م ١٩٥٥- ١٩٢ دار الفكر ١٩١٥هـ)

امام رازی لکھتے ہیں:

الله تعالى نے جار مخصوں كى برأت بيان كى حضرت يوسف عليه السلام كى برأت ايك شامركى زبان سے بيان كى حضرت مویٰ علیہ السلام کی طرف یہود نے ایک مکروہ بھاری کی نسبت کردی تو ان کی برات ایک پھرنے بیان کی معفرت مریم کی برات ان کے بیٹے نے بیان کی اور حضرت عائشہ کی برأت اللہ تعالی انے قرآن مجید کی دس آیات میں بیان کی جن کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی روایت ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی الله عنها کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت ابن عماس نے آنے کی اجازت طلب کی مضرت عائشہ نے فر مایا اب وہ آئے گا اور میری تعریف کرے گا، حضرت ابن الزبیر نے حضرت ابن عباس کویہ بتایا' حضرت ابن عباس نے کہا جب تک ام المؤمنین مجھ کوا جازت نہیں دیں گی' میں نہیں آؤں گا' حضرت عاکشہ نے ا جازت دے دی' حضرت ابن عباس آئے تو حضرت عا کشہ نے کہا میں دوزخ کے عذاب سے اللہ کی ب**ناہ ماَتَکَی ہول' حضرت** ابن عباس نے کہاا ہے ام المؤمنین آپ کو دوزخ کے عذاب سے کیا خطرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوزخ کے عذاب سے پناہ دے دی ہے اور آپ کی برأت کے متعلق قرآن مجید میں آیات نازل کی ہیں جن کی مسجدوں میں تلاوت کی جاتی ہے اور اللہ تعالی نے آپ کوطیب قرار دیا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا: طیبات طیبین کے لیے ہیں اور طیون طیبات کے لیے ہیں اور آپ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے نز ديك از واج مطهرات ميں سب سے زيا دہ مجبوب تھيں اور نبي صلى الله عليه وسلم طيب كے سواكسي چیز ہے محبت نہیں کرتے نتے اللہ تعالی نے آپ کے سبب سے تیم کا تھم نازل کیا اور فرمایا صعید''یاک مٹی' سے وضو کرؤ ( نیز آپ کی وجہ سے حدقذ ف مقرر ہوئی) روایت ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت زینب نے اپنی اپنی فضیلت بیان کی مضرت ز بینب نے فر مایا میں وہ ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا اور حضرت عا نشہ نے فر مایا میں وہ ہوں جس **کی اللہ تعالیٰ نے برأت** بیان کی' جب ابن المعطل نے مجھے سواری بر سوار کیا' حضرت زینب نے یو چھا آ ب نے سوار ہوتے وقت کیا کہا تھا' حضرت عائشے نے فرمایا میں نے کہا تھا: حسبی الله و نعم الو کیل حضرت زینب نے کہا یہی مؤمنول کی نشانی ہے۔ (تفسير كبيرج ٨ص٣٥٣ واداحياء التراث العرلي ١٣١٥هـ)

حدیث افک سے استباط شدہ مسائل

علامہ یجیٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں اس حدیث سے حسب ذیل مسائل مستبط ہوتے ہیں:

(۱) اس طویل حدیث کے متعدد قطعات کوراویوں نے بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کی تقطیع کرنا جائز ہے اوراس کے جواز پراجماع ہے۔

(۲) از واج كوسفر ميں لے جانے كے ليے قرعداندازى كرنے كا جواز۔

marfat.com

(٣) خواتين كے فزوات من شريك مونے كا جواز\_

(س) خواتین کے اونٹ پرسوار ہونے اور کیاوہ میں بیٹنے کا جواز۔

(۵) سفر میں مردوں کا خواتین کی خدمت کرنے کا جواز\_

(۲)لشکر کی روانگی کا امیر کے حکم پرموتو ف ہونا۔

(2) بوی کا قضاء حاجت کے کیے شوہر کی اجازت کے بغیر جنگل میں جانے کا جواز۔

(٨) خواتين ك ليسفر من بارين كاجواز

(9) غیرمحرم کاعورِت کو کجاد ہ میں بٹھانے کا جواز اور یہ کہ غیرمحرم سفر میں عورت کے ساتھ بااضرورت بات نہ کرے۔

(۱۰)عورتوں کے کم کھانے کا اتحسان تا کہ جسم پر گوشت کی جس نہ چڑھیں۔

(۱۱) بعض آ دمیوں کولشکر کے پیچے رکھنا تا کہ اگر کوئی شخص لشکر ہے بچھڑ جائے تو وہ اس کولشکر کے ساتھ ااحق کر دے۔

(۱۲) مملین کی مدد کرنا جو قافلہ سے مجمع گیا ہواس کو قافلہ سے اوح کرنا اور صاحب افتد ارکی تکریم کرنا جیسا کہ حضرت صفوان نے کیا۔

(۱۳) خواتین کے ساتھ حسن ادب کے ساتھ چیش آناخصوصاً جنگل کی تنبائی میں جیسا کہ حضرت صفوان نے ازخود بغیر کہے ہے۔ اوٹٹ کو بٹھایا اور اوٹٹ کے پیچمے یکھیے ہے۔

(١٨) ایثار کابیان کیونکه معرت مفوان خود پیدل چلے اور معرت عائشہ کوسوار کرایا۔

(۱۵) دین اور دنیا کی کسی بھی مصیبت کے وقت اٹاللہ واٹا الیدراجعون کنے کا استحباب۔

(۱۲) اجنبی مخص خواہ صالح ہویا نہ ہواس سے چہرہ کے بردہ کا بیان کیونکد حضرت عائشہ نے حضرت صفوان کو د کھیے کر اپنی جا در میں چہرہ چمیالیا۔

(١٤) بغيرطلب كي ممان كابيان-

(۱۸) کسی مخفس نے کسی پرتبہت لگائی ہوتو اس کا اس مخفس ہے ذکر نہ کرنے کا احتباب کیونکہ ایک ماہ تک حضرت یا کشہر نسی اللہ عنہا کواس تبہت کے متعلق نہیں بتایا گیا۔

(19) فادند کا بوئی کے ساتھ حسن معاشرت اور لطف کے ساتھ بیش آنا

(۲۰) جب بیوی کے متعلق کوئی تبہت می جائے تو اس سے لطف میں کمی کرنا' تا کہ بیوی اس کی وجہ دریا فت کرے اور سبب پر مطلع ہونے کے بعد اس کا از الد کرے۔

(٢١) مريض ساس كاحال يو تين كااستباب

(۲۲) مورت جب جنگل میں تضاء حاجت کے لیے جائے تو رفاقت کے لیے اپنے ساتھ کی خاتون کو لے جائے۔

(۲۳) اگر کسی تخص کا کوئی عزیز یارشته دار کسی معزز قخص کواذیت دیواس کویرا جاننا جس طرح حضرت مطلح کی مال نے مطلح ک تہمت لگانے کویرا جانا۔

(۲۳) اہل بدر کی فضیلت اوران کی طرف سے دفاع کرنا جیسا کہ حضرت عائشہ نے حضرت مطلح کی طرف ہے دفاع کیا۔

(۲۵) اہل بدر کی مغفرت کا اعلان اس بات کوسٹرم نہیں کہ بعد میں وہ گناہ کریں گے اور ان کو دنیاوی سز انہیں ملے گی کونکہ حضرت مسلم نے تہمت نگائی اور ان برصد قذف جاری ہوئی البتد ان کوموت سے پہلے تو بہ کی توفیق دی جائے گی اور خاتمہ

تبيار الترآر

#### marfat.com

ایمان پر ہوگا۔

میں پر بروں (۲۷) کسی قانون کا مؤثر بہ ماضی ہونا' کیونکہ حدقذ ف کا حکم نازل ہونے سے پہلے جن**بوں نے تبہت لگائی تمی ان پر بھی حد** حاری کی گئی۔

(۲۷) بیوی کا اینے میکے جانے کے لیے خاوند سے اجازت طلب کرتا۔

(۲۸) تعجب کے موقع پرسجان اللہ کہنا۔

(۲۹) کسی شخص کااینے خانگی امور میں اپنے احباب اور عزیزوں سے مشورہ کرنا۔

( ۱۰۰ ) کسی تہرت کے متعلق تحقیق اور تفتیش کرنا اور کسی کے احوال معلوم کرنا' البتہ بلاضرورت تجسس کرنامنع ہے۔

(۳۱) کسی پیش آمدہ حادثہ کے متعلق امام کالوگوں سے خطاب کرنا۔

(۳۲)اگر کسی مخص کی طرف ہے مسلمانوں کے امیر کواذیت پینچی ہوتو اس کی مسلمانوں سے شکایت کرتا۔

(۳۳) حضرت صفوان بن معطل رضی الله عند کے فضائل جو نبی صلے الله علیه وسلم کی شہادت اور حضرت عائشہ کے بیان سے ظاہر مدر ا

( ۱۳۳ ) حضرت سعد بن معاذ اورحضرت أسيد بن حفير رضى الله عنهما كي فضيلت -

(۳۵) فتنه کو بند کرنا'لوگوں کے جوش اور غضب کو ٹھنڈ اکرنا اورلڑ ائی جھکڑے کو بند کرانا۔

(٣٦) توبه پر براهیخته کرنا اورتو به کی قبولیت \_

(٣٧) بردوں كى موجودگى ميں چھوٹوں كا بردوں كى طرف كلام كومفوض كرنا' چنانچية حضرت عائشہ نے اپنے والدين سے كہا كہوہ حضور سے بات كريں۔

(۳۸) قرآن مجیدی آیات سے استشہاد کرنا۔

(٣٩) جس هخص کوکوئی تاز ہ نعت کمی ہویا اس ہے کوئی مصیبت دور ہوئی ہواس کومبارک با درینا۔

( ۴۸ ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تہمت ہے براُت 'قطعی براُت ہے جوقر آن مجید میں منصوص ہے 'سو جوانسان اس میں شک کرے گاوہ العیاذ باللہ کا فر ہو جائے گا' حضرت ابن عباس وغیرہ نے کہا کہ تمام انبیاء علیہم السلام میں ہے کسی نمی کی زوجہ نے بھی بدکاری نہیں کی' اور بیان پراللہ تعالیٰ کافضل وکرم ہے۔

(۱۲) جب کوئی تازہ نعمت ملے تو اس پرفورا شکرادا کرنا' جس طرح حضرت عائشہ نے براُت کی آیات نازل ہونے کے بعداللہ ساشکہ دن ک

(٣٢) و لا ياتل او لو االفضل. مين حضرت ابوبكرى فنسلت كيونكه الله تعالى في ان كوصاحب فضل فرمايا-

(۱۳۳) رشته دار اگر چه برسلوکی کریں پر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ' جیبا که حفزت ابو بکر کو حفزت مطلح کے ساتھ حسن ب سلوک کا تھم ہوا۔

( سهم )لوگوں کی بدسلو کی کومعاف کرنا اور درگز رکرنے کا بیان ۔

(۲۵) نیکی کے راستہ میں صدقہ اور خیرات کرنے سے استحباب۔

(۴۶) اگر کوئی شخص نیکی نہ کرنے کی تنم کھالے تو متحب یہ ہے کہ وہ نیکی کرے اور تنم کا کفارہ دے جس طرح حضرت **ابو بمر** .

نے کیا۔

marfat.com

(٧٤) معرت ام المؤمنين زينب رضي الله عنها كي فنيات.

(۲۸) ح**عزت عائشہرمنی اللہ عنہا کے خات کی عظمت کیونکہ حعزت حسان کے تہمت لگانے کے** باوجود حعزت عائشہان کی طرف سے **مدافعت کرتی تغی**س۔

- (۳۹)مسلمانوں کا اپنے امیر کے اہل کی عزت وحرمت کے لیے غضب ناک ہونا' جس طرح حضرت سعد بن معاذ اور دیگر محابہ غضب میں آئے۔
- (۵۰) متعصب کوسب کرنے کا جواز جیسا کہ حضرت اُسید بن حضیر نے حضرت سعد بن عبادہ سے کہاتم منافق ہواور منافقوں کی طرف سے لڑ رہے ہواوراس سے ان کی مراد نفاق حقیقی نہیں تھا۔ (شرح مسلم ج۲ص ۳۱۸ – ۳۱۷ کراچی) علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں:
- - (۲) عورتوں کا کئی ایک کو نیک قرار دینا جائز ہے کیونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ اور حضرت اُم المؤمنین زینب
    رضی اللہ عنہما سے حضرت عائشہ کے متعلق بو چھا اور انہوں نے حضرت عائشہ کی فضیلت اور دین واری میں ان کے کمال کو
    میان کیا' امام ابو صنیفہ نے ای حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ بعض عورتوں کا بعض ووسری عورتوں کو نیک قرار دینا اور
    ان کو تعدیل کرنا جائز ہے۔
  - (٣) جو محض رسول الله صلى الله عليه وسلم كوآب كى اہليه يا آپ كى عزت كے متعلق ايذاء دے اس كو آل كر ديا جائے گا كيونكه حضرت أسيد بن حفير رضى الله عنه نے بي صلى الله عليه وسلم كے سامنے يہ كہا كہا گريشخص اوس بيس سے ہے تو ہم اس كو آل كر ديں گے اور نبي صلى الله عليه وسلم نے اس كور دنييں كيا 'اور علامہ ابن بطال نے يہ كہا كہ اسى طرح جو محض حضرت عائشہ رضى الله عنہا كواس چيز كے ساتھ سب كرے جس سے الله تعالى نے ان كو يرى كر ديا اس كو بحق آل كر ديا جائے گا كيونكہ وہ مخض الله تعالى اور اس كے رسول صلى الله عليه وسلم كی تحکذيب كر دہا ہے علامہ مہلب نے كہا مير انظريديد ہے كہ از واج مطبح الت ميں سے جس زوجہ پر بھى زناكى تہمت لگائى جائے گى اس تہمت لگائے والے كوآل كر ديا جائے گا۔

marfat.com

- ( م ) مبرجمیل کی دنیا اور آخرت می تعریف اور تحسین ہے۔
- (۵) جس محض پر حد لگانے ہے اُمت میں تفرقہ اور انتشار کا خدشہ ہواس پر حد نہ لگائی جائے کی کیکھ نجی ملی اللہ علیہ وسلم نے ابن سلول پر حد نہیں لگائی۔
- (۲) کسی باطل چیز کااعتراف کرنا جائز نبیں ہے کیونکہ حضرت عائشہ نے کہا اگر میں اس گناہ کا اعتراف کرلوں حالا تکہ اللہ تعالیٰ کوعلم ہے کہ میں اس گناہ سے بری ہوں تو تم میری تقیدین کرو ھے۔
- (2) وجى كانزول رسول الله صلى الله عليه وسلم كے تا لع نبيس تھا عنونكه اس موقع برايك ماہ تك آپ بروحی نبيس كی مئ اور بيآپ الله عليه وسلم كے تا لع نبيس تھا أسيونكه اس موقع برايك ماہ تك آپ بروحی نبيس كی مئي اور بيآپ اللہ الله عليه وسلم كے تا لع نبيس تھا أسيونكه الله الله عليه وسلم كي نبوت كى دليل ہے۔
  - (۸)عورتوں کا سونے جاندی موتی اور سپیوں کے زبورات پہننا جائز ہے۔
- (4) کسی کم شدہ چیز کو تلاش کرنا جس طرح حضرت عائشہ نے اپنے ہار کو تلاش کیا اور مال کوضائع ہونے سے بچانا جائز ہے۔
- (۱۰) کسی فخص کے متعلق جو خبر گشت کر رہی ہواس کے متعلق محقیق کرنا کہ آیا اس سے پہلے بھی اس نے ایسا کام کیا تھا یا نہیں اس کے کام کیا تھا یا نہیں کے کونکہ نبی سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی نے حضرت بریرہ معنوت عائشہ رمنی اللہ عنہ کام کیا تا ہے۔ اللہ عنہا کی تنہائی کے معمولات اور دیگر افعال کے متعلق سوالات کیے اور یہ کہ تھم ظاہری افعال پر لگایا جاتا ہے۔

(عمرة القاري برساص ٢ ٣٠١ ١٣٣٠ معر ١٣٣٨ معر

حضرت عا کشد کا بیا کہ ' میں حضور کے لیے قیام نہیں کروں گی میں صرف اللہ کی حمد کروں گی''

جب حضرت عائشہ کی برات کے متعلق آبات نازل ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ! اللہ کی حمد کرو اللہ نے تنہاری برات کر وی ہے اور حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوتو حضرت عائشہ نے کہا بہ خدا میں ان کی طرف کھڑی نہیں ہوں گی اور میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گی۔

علامه بدرالدين يني اس كي شرح ميس لكھتے ہيں۔

حضرت عائشہ کا بیکلام بدمنزلہ عمّا بیونکہ مسلمانوں نے آپ کے معاملہ میں شک کیا حالانکہ ان کو حضرت عائشہ کی خضرت عائشہ کی خضرت عائشہ کی خضرت عائشہ کی خصرت عائشہ کی خصرت عائشہ کی خصرت کا بہ خوبی علم تھا اور وہ جانتے تھے کہ ظالموں نے آپ پر جو بغیر کسی ججت اور ولیل کے جموثی تہمت لگائی ہے آپ کا دامن اس سے بری ہے۔ (علامہ عینی نے بی عبارت علامہ نووی سے نقل کی ہے) (عمرة القاری جزم اس ساسم اس عبات کے بعد علامہ نووی کی سے ہیں:

حضرت عائشہ نے کہا میں صرف اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کروں گی جس نے میری براُت کو نازل کیا اور مجھ برخیر متوقع انعام کیا' جبیبا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا میں اپنے آپ کواس سے بہت کم تر خیال کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق ایسی وحی نازل کرے جس کی تلاوت کی جائے۔ (شرح مسلم ج ۲۳ س ۳۱۹) کراچی)

حضرت عائشہ نے جوفر مایا ہیں حضور کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی اور میں صرف اپنے رب کی حمد کروں گی'اس کلام کے متعلق یہ وہم نہ کیا جائے کہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے اٹکار کیا' معاذ اللہ! یا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے اٹکار کیا' معاذ اللہ! یا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض تھیں جیسا کہ علامہ نووی اور علامہ عینی نے حضرت عائشہ کے اس کلام کو عمّاب پر معمول کیا ہے' بلکہ حضرت عائشہ کا مطلب میدتھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جوعظیم احسان کیا ہے اور ان کو نعمت غیر متر قبہ عطا فر مائی ہے تو اس نعمت اور احسان برسب سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی حمد کرنی جا ہے ورنہ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور یا

marfat.com

آپ كشكركاكيسانكاركرسكى بين جبكه يعظيم نعت آپ كورسول القد سلى القد عليه وسلم كواسط يه مى ملى تقى اس ليد آپ كاس قول كا مطلب بير تفاكه بين سبك آپ كانقظيم اور آپ كاشكر نبيل بلكه سب يبليد التد تعالى كا تعظيم اور آپ كاشكر نبيل بلكه سب يبليد التد تعالى كا تعظيم اور آپ كاشكر نبيل بلكه سب يبليد التد تعالى كا تعظيم اور آپ كاشكر نبيل بلكه سب يبليد التد تعالى كا تعظيم اور آپ كاشكر اواكرون كار ا

حدیث افک پربعض معاصرین کے اعتراضات

بعض معاصرین (قاضی عبدالدائم) نے مدیث ندکور پر آٹھ عقلی اعتراضات کے بیں اختصار کی ہوہ ہے ہم نے ن اعتراضات کا خلاصدان ہی کی کتاب سے نقل کیا ہے اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی توثیق ہے ان اعتر ضاحت کے نمبروار جواب عرض کریں گے۔

خدارا 'بتائے کہ میں اس روایت کو کیے جسلیم کرلوں!!!؟

- (۱) وهروایت بس میں رسول الله کی زبانی صدیقد عکا تنات کوان کُنتِ الْمَمْتِ بِذَنْبِ اور قدر فت مع طب کیا گیا ۔ اور
  - (۲) وہ روایت جس کے مطابق رسول اللہ اپنی اس انتہائی چیبتی ہوی کوطلاق دینے کے بارے میں مشورہ کرنے سے ہوں۔
- (٣) وهروايت جس مين حضرت على كى طرف ايسام شوره منسوب كيا كيا مؤجس كاباب مدينة العلم عن تصور بهي ندكيا جوسكا مو
- (۳) وہ روایت جس کی رویے رسول اللہ صدیق اکبررضی اللہ عنہ اور ام رومان رضی اللہ عنھا کوحفرت یا کشہ کے گن برگار ہوئے کا یقین ہو۔
- (۵) وہ روایت جس میں منافقین کی الزام تراثی کوام رومان رضی الله عنها نے خواہ مجوّاہ دیگر از واجِ مطہرات کے سرمنڈ ھە دیا ہو۔
- (۲) وہ روایت جس میں حضرت حسان رضی القد عنہ جیسے عند لیب باغ رسالت کو قند ف صدیقہ جیسے مکر وہ عمل میں موث کیا گیا ہو۔
- (2) وہ روایت جس میں اکا ہرین صحابہ کورسول الله صلی الله علیه وسلم کی موجود گی میں ایک دوسرے کوجھون ورمن فق کہتے دکھایا محیا ہو۔
- (۸) وہ روایت جس میں سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور ان کے پورے قبیلے خزرج کورئیس المنافقین کا حامی ظاہر کیا گیا ہو۔

کیا ایس روایت بھی سیجے اور قابل تشکیم ہوسکتی ہے؟

اس روایت کے کرتا دھرتا ابن شہاب زہری ہیں ٔ جنہوں نے مختلف راویوں کے بیانات کو جوڑ جاڑ کرید ملغوبہ تیار کیا ہے' بعد میں اورلوگ بھی اس کو بیان کرنے لگ گئے۔ زہری صاحب کی اس روایت پر ہم کم از کم اُلفاظ میں جو تبصرہ کر سکتے ہیں'وہ قرآئی الفاظ میں بہی ہے کہ:

بیالک کھلا ہوا جھوٹ اور افتر اء ہے۔

هذا افك مبين.

(سيدانوري ج مص ٨٥-١٨ مطبوعه برائث بكس لا بور ١٩٩٧ء)

اعتراضات مذکورہ کے جوابات

(۱) يبلا اعتراض بيب كداس حديث مين ندكورب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرت عائشة عن ما يا اكرتم س

گناہ سرز دہوگیا ہے تو اللہ تعالی ہے تو ہاور استغفار کر و طالا تکہ ای صدیث بیں یہ بھی فہ کور ہے کہ دوران تعیق نی سلی اللہ طلبہ
وسلم نے فر مایا تھا: اللہ کہ شم بیں اپنی اہلیہ پرسوائے خیراور نیکی کے اور کوئی چیز نہیں جا سااور یہ تعارض بھی ہے اور معافی اللہ معرت معان اللہ کا مند بھہ کرنے عائشہ کے متعلق سوء طن بھی ہے اس کا جواب ہے ہے کہ آپ کا یہ ارشاد اتمام جست کے لیے تھا اور دشمنان اسلام کا مند بھہ کرنے کے لیے تھا کہ دیکھو جب ان کی اپنی ہوی پر تہمت کی تو اس کی انہوں نے کئی رعایت کی اور اس ارشاد کا محمل ہے ہے کہ آگر بہ فرض محال تم ہے یہ گناہ مرز دہوگیا ہے تو تم اللہ تعالی سے تو بہ کرلواور اس کی قرآن مجید میں بھی کئی مثالیں ہیں۔

سواگرآپ کو (بفرض محال) اس کتاب بی شک ہوجس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو آپ ان لوگوں سے سوال

قَانْ كُنْتَ فِي شَكِيِّ مِّمَّا آنْزَلْنَا آلِيْكَ فَنَكِلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتْبُ مِنْ قَبْلِكَ (يِلْ ١٣٠)

كريں جوآب سے يہلے كتاب يڑھتے ہيں۔

اس آیت کا ظاہر متن ہے ہے کہ آپ کو قرآن جمید کے کلام اللہ ہونے اور منزل من اللہ ہونے جمی شک تھا اور اس شک کے از الد کے لیے آپ کو یہ تلفین کی گئی کہ آپ اپنے اطمینان کے لیے اہل کتاب ہے معلومات کریں اور چونکہ اس آیت سے آپ کا قرآن میں شک کرنا طاہر ہوتا ہے اور اپنے اطمینان کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف رجوں گرنے کا پاچا آپ و کی اس بناء پر اس آیت کو بھی ترک کر دیا جائے گا اور اس آیت کو بھی افل مبین اور کھلا ہوا جموث قرار دیا جائے گا! واضی رہے کہ قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے میں شک کرنا محضرت کا در اس آیت کو بھی ترک کر دیا جائے گا اور اس آیت کو بھی افل مبین اور ذیار میں شک کرنا ویو ہے گا وار اس آیت کو بھی اور گلا ہوا جموث قرار دیا جائے گا! واضی میں شک کرنا ویو اور کھیں اور ذیار میں آئے اور آس کتاب میں شک کرنا ویو ویو اس کا مین ہے آگر بہ فرض محال اس کتاب میں شک اور اس شک اور اس تو اور اس تو اور اس تو بھی ویو ہے گئاہ کا اور اس میں آمت کو بھی میں تھور تھی کہ نی میں اور کھیں ہو تھی کہ اور اس تھور کی بھی تھی کہ اور اس تھی کہ اور اس تھی اور اس تو اور اس تھی کہ کہ نیا میں اور کھیل کے اور اس تو نیا ور اور کی میں ہو جائے گا ہے اور اس کو زیادہ پریشان اور کھیل ہے تو اس کو زیادہ پریشان اور کھی ہو جب اس کا میں وہ جائے تو اس کو زیادہ پریشان اور مادی میں ہونا جائے ہو اس کو زیادہ پریشان اور مادی میں ہونا جائے کی میا ہو جائے تو اس کو نیادہ ہو جائے گا تو اس کا گناہ ہو جائے تو اس کو نیادہ ہو جائے گا تو اس کا گناہ ہو جائے گا۔

(۲) دوسرااعتراض یہ ہے کہ اس حدیث میں نذکور ہے کہ آپ پئی چہتی ہوی کوطلاق دینے کے لیے مشورہ کرنے گئے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا پیمشورہ کرنا بھی دشمنان اسلام کا منہ بند کرنے کے لیے تھا کہ جب نبی کی اپنی ہیوی پر الزام لگا تو اس کی کوئی تفتیش اور خیتی نہیں کی اور جانب داری سے کام لیا اور آپ کا بیمشورہ اس لیے تھا کہ آپ کی حرم محترم کے متعلق آپ کے اصحاب کی آراء ظاہر ہوجا کیں اور ان کے اذبان صاف ہوجا کیں۔

(۳) تیسرااعتراض ہے ہے کہ اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عند کی طرف سے ابیا مشورہ منسوب کیا ہے جس کا آپ سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا' اس کا جواب ہے ہے کہ مشورہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ مختلف آراء ظاہر ہوں' اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسی تلوق بنانے والا ہے جوز مین میں فساو کرے گی اور خون ریزی کرے گی فرشتوں نے بعض فساق یا سرکش جنوں پرتمام اولا د آدم کو قیاس کرلیا ان کا یہ قیاس اور اجتہاد درست نہ تھا کہ تھا کی رضی اللہ عند کا قیاس اور اجتہاد یہ تھا کہ تھا کہ ایکن اس سے فرشتوں کے مقام پرکوئی اثر نہیں پڑا' اس طرح حضرت علی رضی اللہ عند کا قیاس اور اجتہاد یہ تھا کہ

marfat.com

جدہ الم

ہر چند كر حضرت عائشاس تهمت سے بري بيں اور آپ سے بيٹا باك كام متصور بھي نہيں ہے ليكن آپ پر بيدا زم اور ضزورى تو تہیں ہے کہ آپ ایسی عورت کو نکاح میں رتھیں جس پر زنا کا الزام لگ چکا ہوٴ خواہ وہ الزام جھوٹا ہو' ان کے سوا اور بہت عورتیں ہیں جیسے فرشتوں نے کہا تھا ایس مخلوق کوخلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے تیری تبیج اور تقدیس کرنے کے لیے بہت فرشتے ہیں ۔ فرشتوں کا جواب سیح تھا نہ حضرت علی کا جواب سیح تھالیکن اس جواب سے نہ فرشتوں کے علم اور ان کے مقام پر کوئی ز د پڑی نہ حضرت علی رضی الله عند کے علم اور مرتبہ پر کوئی زو پڑی اور فرشتوں کے اس جواب کی وجہ سے اس آیت کا انکار ہوگا نہ حضرت علی کے اس جواب کی وجہ سے اس حدیث کا انکار ہو گا نہ ہیآ یت واجب الروہو گی نہ بیصدیث واجب الروہو گی۔ بیرحضرت علی رضی الله عنه کی زیادہ سے زیادہ اجتہاد کی غلطی ہے اور وہ باعث ملامت نہیں جیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھنے کے باوجودایک شخص کواس مگان سے قل کردیا تھا کہ اس نے جان کے خوف سے کلمہ بڑھا ہے۔ (صحح ابخاری ١٨٧٢، صحح مسم ٥٩) (٣) چوتھااعتراض بیرکیا ہے کہ اس حدیث کی رو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم' صدیق اکبر'ادر ام رو مان کوحفرت عائشہ رضی الله عنها کے گنہ گار ہونے کا یفین تھا' معاصر مذکور نے یہ بالکل غلط لکھا ہے اور حدیث پرصریح افتر اء اور بہتان ہے اس حدیث میں کوئی ایسالفظ نہیں ہے جس کامعنی بیہو کہ ان نفوس قد سیہ کوحضرت عائشہ کے گنہ گار ہونے کا یقین تھا' رسول الته صلی ابتد علیہ وسلم نے صراحظ فرمایا: مجھے اپنے اہل پرسوانیکی کے اور کسی چیز کاعلم نہیں اور یہ جوآپ نے فرمایا تھا اگرتم سے گن وسرز دہو گیا ہے توتم الله سے توبہ کرواس کا مطلب ہم پہلے اعتراض کے جواب میں ذکر کر چکے بیں اور حضرت صدیق اکبراور حضرت امروہ ن سے جب حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ میری طرف سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جواب دیں تو انہوں نے کہا تھ کہ ہمیں علم نہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کیا کہیں اس کا پیمعنی کیے ہو گیا کہ ہمیں تمہارے گناہ گار ہونے کاعلم اور یقین ہے۔ (۵) پانچواں اعتراض یہ ہے کہ وہ روایت جس میں منافقین کی الزام تراشی کوام رومان نے خواہ مخواہ دیگر از واج مطہرات کے مرمنڈ ھ دیا ہو۔اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تو آپ نے بیرکہا تھا کہ حضرت ام رو مان کو حضرت عائشہ کے گن ہ گار ہونے کا یقین تھا اور ایک سطر بعد آپ بیلکھ رہے ہیں کہ حضرت ام رومان نے منافقین کے اس الزام کو حضرت عائشہ کی حمایت میں دیگر ازواج کے سرمنڈھ دیا' جب حضرت ام رو مان کوحضرت عائشہ کے گناہ گار ہونے کا یقین تھا تو انہوں نے آپ کے قول کے مطابق اس الزام کو دیگر از واج مطهرات کی طرف کیوں منسوب کیا بیآ پ کے کلام میں کھلا ہوا تعارض ہے اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت ام رو مان نے ایسا کچھنیں کیا تھا حدیث میں اس طرح ہے کہ میں نے اپنی ماں سے بوچھا اے امی جان! بیلوگ کیسی ہا تیں کررہے ہیں؟ انہوں نے کہااے بیٹی! حوصلہ رکھو کم ہی کوئی حسین عورت ہوگی جواپے شو ہر کے نز دیکہ مجبوب ہواوراس ک سوكنيس بھى مول مكروه اس برغالب آنے كى كوشش كرتى بين حضرت ام رومان نے عام رواج كے مطابق يہ بات كبي تقى اس كا لیہ مطلب ہر گزنہیں ہے کہ بہتہت دیگر از داج مطہرات نے لگائی تھی یا ان کے ایما پر لگائی گئی تھی' یہ بھی اس حدیث پر صریح افتر اءاور بہتان ہے۔

(۲) وہ روایت جس میں حضرت حسان جیسے عندلیب باغ رسالت کوقذ ف صدیقہ جیسے کروہ عمل میں ملوث کیا گی ہوا اس اعتراض کے جواب میں ہم پوچھتے ہیں کہ کیا چوری کرنا کروہ عمل نہیں؟ کیا شراب بینا کروہ عمل نہیں ہے! کیا زنا کرنا کروہ عمل نہیں!! بنو پختو وم کی ایک معزز عورت فاطمہ بنت اسود نے چوری کی تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا۔ (صحح ابناری تم کمر مند ۱۳۲۸ سنن ابوداؤ درتم اعدیث: ۲۳۹۱ سنن النسائی تم الحدیث: ۴۹۰۳) تعیمان یا ابن النعیمان کو نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گھریث من الحدیث: ۲۷۵۸) عبداللہ نام کا ایک شخص تھ

marlat.com

جس كالقب جمارتھا انہوں نے شراب في تو نبى صلى الله عليه وسلم نے ان كوكوڑ ب (درخت كى شاخيس) اد ب ر مح المخارى رقم الحد يہ: ١٢٥٠) بنواسلم كے ايك شادى شدہ فخص نے آپ كے سامنے زنا كا اعتراف كيا تو آپ كے تلم سے اس كورجم كرديا كيا الله يہ: ١٨١٣ سنن ابوداؤ درقم الحد يہ: ٣٣١٨ سنن الر ندى رقم الحد يہ: ١٣٣٣ سنن الر درق الحد يہ: ١٨١٥ عفرت ما عزنے آپ كے سامنے آكرزنا كا اعتراف كيا تو آپ كے تكم سے ان كورجم كرديا كيا واس كورت الحد يہ: ١٨١٣ اليك كوار مصفى اليا الله يہ: ١٨١٥ اليك كوار مصفى الكي شادى شدہ عورت كے ساتھ زنا كيا تو آپ كے تكم سے اس كوار سے كوسوكوڑ ب لگائے كئے اور اس عورت كورجم كرديا

گیا۔ (سیج ابنجاری تم الحدیث ۱۸۲۷ سنن ابوداؤ دقم الحدیث ۱۳۳۵ سنن التریزی تم الحدیث ۱۳۳۳ سنن ابن بدرتم الحدیث ۱۸۳۳ سنن ابوداؤ دقم الحدیث ۱۳۳۵ سنن التریزی تم الحدیث بین بر چوری شراب نوشی اور زنا کی حد جاری کی گئی بیسب سیحابه کرام سیح ان پر تعلیم کے لیے حد جاری کی گئی اور اس لیے کہ نبی صلی الند علیہ وسلم کی زندگی ہیں تمام نیک اعمال کے لیے اُسوۃ حشاور نمونہ ہا آگر یہ حضرات ان جرائم کے مرتکب نہ ہوتے تو آپ کی زندگی ہیں حد جاری کرنے کا نمونہ نہ ہوتا اور آپ کی زندگی ہیں تمام احکام شرعیہ کے نفاذ کا نمونہ نہ ہوتا' سوجس طرح ان حضرات صحابہ پر بیصد و و جاری کی گئیں اسی طرح حضرت حسان مضرت مطع اور حضر ت حمنہ پر حدقذ ف جاری کی گئیں اس کے جاری کی گئیں اور اس حد کے جاری کی نہیں آئی 'بیتمام سیابہ آسان ہدایت کے ستارے ہیں ان کے لیے جنت اور اللہ کی رضا کی بیثارت ہے۔ ان کا ایک کلو جو صدقہ کرتا بھی بعد والوں کے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے افعال ہاور بعد کے تمام اخیار اُمت ان کی گردراہ کو بھی نہیں چینچتے۔

والوں کے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے افعال ہاور بعد کے تمام اخیار اُمت ان کی گردراہ کو بھی نہیں چینچتے۔

(ک) ساتو ان اعتراض یہ ہے کہ وہ روایت جس میں اکابرین سحابہ کور سول انڈ صلی اللہ تالی کی موجود گی میں ایک وور سے کہ سحابہ کرام عظیم مکارم اخلاق کے باوجود انسان سے اور بھی بھی وہ بھری تھا سے مغلوب ہو کر جذبات کے دھارے ہیں بہد جاتے تھے لیکن جب ان کو سمجھ ایا جاتا تو وہ پھر باہم شیر وشکر ہو جاتے تھے لیکن جب ان کو سمجھ ایا جاتا تو وہ پھر باہم شیر وشکر ہو جاتے تھے لیکن جب ان کو سمجھ ایا جاتا تو وہ پھر باہم شیر وشکر ہو جاتے تھے لیکن جب ان کو سمجھ یا جاتا تو وہ پھر باہم شیر وشکر ہو جاتے تھے لیکن جب ان کو سمجھ یا جاتا تو وہ پھر باہم شیر وشکر ہو جاتے تھے لیکن جب ان کو سمجھ یا جاتا تو وہ پھر باہم شیر وشکر ہو جاتے تھے لیکن جب ان کو سمجھ یا جاتا تو وہ پھر باہم شیر وشکر ہو

وَإِنَ كَآيِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْ افَاصْلِحُوْا بَيْنَكُمَا فَإِنَ بَعْتُ إِلَى مُنَالِمُ عَلَى الْدُغُولِى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ بَنِيْ مَثْنَ تَفِي كَالْ اللهِ عَلَانَ فَآءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْمَدُ لِ وَاقْسِطُوْ آيِنَ اللهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ٥ (الجرات: ٩)

اوراگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرادو پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری پرزیادتی کرنے والی جماعت سے پرزیادتی کرنے والی جماعت سے قال کروختی کہ دہ واللہ کے علم کی طرف لوٹ آئے پس اگر دہ رجوع کر لیون انساف کے ساتھ سلم کرادو اور عدل کرو کے شک اللہ عدل کرنے والوں سے مجت کرتا ہے۔

حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ٩١١ هاس آيت كيشان نزول ميس لكصتي جين:

امام احد'امام بخاری' امام مسلم' امام ابن جریز امام ابن المند را مام ابن مردویه اور امام بیبی نے اپنی سفن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے چلیں' تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر سوار ہوکر اس کے پاس گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی گئے وہ شور والی زمین تھی' جب آپ اس کی طرف ہو' اللہ کی شم تمہارے دراز گوش کی بد ہو جھے اذبت پہنچار ہی ۔ کہ اللہ کا شم تمہارے دراز گوش کی بد ہو جھے اذبت پہنچار ہی نے بس انصار میں سے ایک شخص نے کہا اللہ کی شم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش کی ہو تیری بد ہو سے آچھی ہے' اس سے عبداللہ بن ابی اور اس کی قوم کے لوگ غضبناک ہو گئے جردونوں طرف سے اصحاب غصہ میں آگئے اور انہوں نے ایک سے عبداللہ بن ابی اور اس کی قوم کے لوگ غضبناک ہو گئے بھردونوں طرف سے اصحاب غصہ میں آگئے اور انہوں نے ایک

دوسرے کو در قت کی ٹہنیوں ' ہاتھوں اور چوتوں سے مارنا شروع کر دیا تب بیآ یت نازل ہوئی' اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرو۔

کیا اب معاصر موصوف اس آیت کامجی اٹکار کردیں ہے کیونکہ اس میں سحابہ کرام کے آپس میں لڑنے کا ذکر ہے ایک فریق عبداللہ بن الی کا حامی تھا اور دوسرا کالف تھا۔

مافط سیوطی نے اس آیت کا دوسرا شان نزول اس طرح ذکر کیا ہے:

امام سعید بن منعور امام ابن جریر اور امام ابن المنذر نے الی مالک سے روایت کیا ہے کہ دومسلمان آ پس میں از پڑے ایک قوم ایک قوم ایک قوم ایک قوم اور جو تیوں کے ساتھ الزر ہے تھے ایک قوم اور جو تیوں کے ساتھ الزر ہے تھے تب بیآ یت نازل ہوئی اور اگرمسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لزیڑیں تو ان کے درمیان مسلم کرادو۔

نیز امام سیوطی نے امام عبد بن حمید اور امام ابن جریر کی سند ہے تجابد ہے روایت کیا ہے کہ وہ آپس میں انھیوں کے ساتھ لڑ پڑھے تو بیآ بہت ٹازل ہوئی' اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا وہ آپس میں انھیوں اور جو تیوں کے ساتھ لڑ پڑے سے تھے تو بیآ بہت ٹازل ہوئی۔ (الدرالمقورج عص ۲۰۱۵-۵ مطبوعہ وارالفکر بیروت '۱۳۱۳ھ)

اس آیت کے متعددشان نزول بیل کین ان سب بی بیات مشترک ہے کہ صحابہ کرام کے دوفریق عصبیت کی بنا ، پر ایک دومر سے سے لا سے اور ہاتھا پائی اور جوتم پیزار کی نوبت آگی توبیآ بت نازل ہوگئ اوراس سے طعی طور پر بیہ معلوم ہوگیا کہ عصبیت کی بناء پر صحابہ کرام کا لا نا ایک نرائی اور انوکسی چیز نہیں ہے جس کی بناء پر حدیث بیجے کا انکار کیا جائے نیز ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام آپی بیل نازی کی اندہ سابہ اللہ سابہ اللہ علیہ واللہ و

نیزیہ بھی واضح رہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں کی تھی۔ (۸) آٹھواں اور آخری اعتر اض یہ ہے کہ دہ روایت جس بٹی سعد بن عبادہ جیسے جلیل القدر صحافی اور ان کے پور ہے تبیاہ خزرج کورئیس المنافقین (عبداللہ بن افی) کا حامی ظاہر کیا گیا ہو۔اس اعتر اض کا جواب وہی ہے جواعتر اض نمبر کے کے جواب بٹی آگیا ہے اس کو پھر پڑھ لیں۔

ہمارے قلعی اور مب دوست موانی عجر ابراہیم فیضی نے جھے ان اعتر اضات کی طرف متوجہ کیا تھا میں چونکہ چھتیں سال سے صدیث کی خدمت کر رہا ہوں اس لیے منکرین حدیث کی طرف سے کسی حدیث کا انکار اور اس پر اعتر اض میرے علم میں آتا ہے تو میں اپنی پوری علمی تو انائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حمایت اور اس کا دفاع کرتا ہوں کیونکہ بھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شدید جبت اور جذباتی وابستگی ہے اور میں نے اپنی زندگی احادیث رسول کی خدمت کے لیے وقف کی ہوئی ہے۔

معاصر موصوف نے اہام ابن شہاب زہری کومفتری کا کذاب اور بہتان تراش قرار دیا ہے اور بیکوئی نئی بات نہیں ہے عام طور برمکرین حدیث کی بہت خدمت کی ہے وہ علم اصول حدیث طور برمکرین حدیث ان کے خلاف زہراً گلتے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے حدیث کی بہت خدمت کی ہے وہ علم اصول حدیث

جلدبشتم

marfat.com

کے واضع ہیں اور تابعین میں سب سے زیادہ احادیث ان بی کے پاس تھیں اس لیے ہم اس جلیل القدر مدیث کے امام کا سلوم زیل میں مختفر تعارف پیش کررہے ہیں:

ابن شہاب الزهري كون تھ! كيا تھ! كيے تھ!

امام محر بن سعدمتوفی ۲۳۰ هابن شهاب زهری کر جمه می لکھتے ہیں:

الزهرى كانام ب: محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب بن زهره أن كي كنيت ابو بكر بـ

ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے (وصال نے) بعد جنتی احادیث این شہاب زہری نے جمع کی ہیں کس امام مالک بن انس نے کہا ہیں نے مدینہ ہیں صرف ایک فقیہ خدث پایا ہے ۔ شہاب زہری نے جمع کی ہیں کس نے جمع نہیں کیس امام مالک بن انس نے کہا ہیں نے مدینہ ہیں صرف ایک فقیہ خدث پایا ہے ۔ پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا ابن شہاب الزهری ابوب نے کہا ہیں نے الزهری سے بڑا عالم کسی کونبیں ویکھا 'پوچھا حسن بھری کو بھی نہیں؟ کہا ہیں نے ابن شہاب الزهری سے بڑا عالم کسی کونبیں ویکھا۔

محمد بن عمر نے کہا الزهری اٹھاون ہجری میں حضرت معاویہ کی خلافت کے آخری ایام میں پیدا ہوئے اور ایک سوچوہیں ہجری میں بیار ہو کرفوت ہو گئے انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کو عام شاہراہ پر فن کر دیا جائے علیاء نے کہا زہری ثقہ تھے ان کے پاس بہت احادیث تھیں اور بہت علم تھاوہ جامع فقیہ تھے۔

(الطبقات الكبري ج ٥ص ٢٥٠- ٣٢٨ ملخصا ، رقم: ٦٥ • اصطبوع دار الكتب العلميد بيروت ١٣١٨ -)

امام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ ه لكهت بين:

الزهرى نے حضرت مہل بن سعد ٔ حضرت انس بن مالك اور حضرت ابوالطفيل رضى الله عنهم سے احادیث كا ساع كيا ہے اور ان سے صالح بن كيسان كي بن سعيد ، عكرمہ بن خالد ، منصور اور قنادہ وغير ہم نے احادیث روایت كی بیں ابوب نے كہا میں نے الاصلی اللہ عليہ وسلم كے (وصال نے الاحرى سے بڑا عالم كوئى نہيں و يكھا ، ابراہيم بن سعد نے اپنے والد سے روایت كيا رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كے (وصال كے ) بعد ميں نے كى محق كوئيں و يكھا جس نے اس قدرا حاديث جمع كى جوں۔

(النَّارِحُ الكبيرِحَ اص٢٢٣-٢٢٢ بملخصاً رقم: ٤٩٣ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ٢٢٣٠ه)

حافظ جمال الدين ابوالحباج يوسف المزى التوفى ٢٣٧ه ولكهة بين:

ابوبكر بن منجويہ نے كہاز هرى نے نبى صلى اللہ عليہ وسلم كے دس اصحاب كى زيارت كى تھى وہ اپنے زمانہ ميں سب سے بردے حافظ سے اور اور احادیث كے متون كوسب سے عمدہ بيان كرتے سے اور وہ فاضل فقيہ سے سفيان بن عيبينہ نے عمرو بن وينار سے موافظ سے اور احادیث كيا ميں نے الزهرى سے بڑھ كرصرت حديث بيان كرنے والاكوئى نبيس ديكھا وہ درهم اور ديناركواونث كى مينگنيوں سے زيادہ نبيس سجھتے سے معمر نے كہا الزهرى اسنے ميدان ميں سب سے فائق سے۔

(تبذيب الكمال ع ١٥٥ - ٢٣٠ ملضاً رقم ١١٩٥ مطبوعة دارالفكر بيروت ١١٩١٠ م

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصترين:

الزهری ائمہ اعلام میں سے ایک تھے وہ تجاز اور شام کے عالم تھے کیٹ نے کہا ابن شہاب کہتے تھے میں نے اپنے ول میں جس حدیث کو بھی امانت رکھا میں اس کو بھی نہیں بھولا 'امام نسائی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وینچنے والی احادیث جار ہیں: (۱) الزهری از علی بن حسین از علی از رسول اللہ علیہ وسلم (۲) الزهری از عبیداللہ از ابن عباس (۳) ایوب از محمد از علی منصور از ابراهیم از علقمہ از ابن مسعود اور سب سے صرت کے حدیث الزهری روایت کرتے تھے۔

حضرت عا نشد ضي الله عنها كي فضيلت ميں احاديث اور آثار

(۱) حفرت عائشرمنی الله عنها بیان کرتی بین که ایک دن رسول الله طلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے عائش! به جربر بل بین جوتم کو سلام کهدرہ بین بین میں خربین سلام کهدرہ بین بین جس کو بین بین در کھتے ہیں جس کو بین بین در کھتے۔ د کھتی۔

( منج ایخاری رقم الحدیث. ۱۸ سام من الحدیث: ۱۳۳۷ سنن ابوداؤورقم الحدیث: ۵۲۳۲ سنن الترندی رقم الحدیث: ۳۹۳ ۵ سنن ابن ماجدرقم الحدیث: ۳۷۹۱)

(۲) حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مردوں بی بہت کال گزرے ہیں اور عورتوں بیس بہت کال گزرے ہیں اور عورتوں بیس مرتب بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسید کال جیں اور عائشہ کی فنیلت عورتوں پر اس طرح ہے جیسے شرید کی فنیلت تمام کھانوں پر ہے۔

( من الخارى رقم الحديث: ٢٩ ١٦ مع مسلم رقم الحديث: ١٧٢١ سن الترندي رقم الحديث: ١٨٣٣ سن التسائل رقم الحديث: ١٨١٧ السن الكبري

للشائل(قمالحديث:٨٣٥٦)

منوشت کے بنے ہوئے سالن میں روٹی کے گاڑ نے وڑ کر بھگو لیے جا کیں تو اس کوٹر ید کہتے ہیں اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل دنیا اور اہل جنت کے کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۰۵) خلاصہ یہ ہے کہ گوشت کا سالن مینی ٹرید تمام کھانوں کا سردار ہے اس طرح حضرت عائشہ دنیا اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں کیونکہ ایمان والیوں کی دونوں سردار ہیں۔

(٣) حضرت الس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ عاکشہ کی نفسیات مورتوں برائی ہے جیسے ٹریدکی نفسیات باتی کھانوں بر۔

( من ابغاری رقم الحدیث: ۲۷۷۰ منح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳۷ من الرّ ذی رقم الحدیث: ۳۸۸۷ منن این بادِرتم الحدیث: ۳۲۸۱ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۲۷۹۲)

(۳) قاسم بن محمد بیان کرتے میں کد حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیار ہوئیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها نے ان ہے کہا آپ تو ان کے بیاس۔ آپ تو ان کے بیاس جاری میں جو بہت سے میں کسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیاس۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۲۲۹۱ منداحد رقم الحدیث: ۲۲۹۸)

(۵) معنرت ابو وائل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب معنرت علی رضی الله عنه فے معنرت عمار اور معنرت من رضی الله عنها کو کوفہ بھیجا تا کہ وہ وہاں کے لوگوں کواپنی مدد کے لیے تیار کریں تو معنرت عمار نے انہیں خطاب کرتے ہوئے فر مایا: مجھے خوب معلوم ہے کہ معنرت عائشہ رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں زوجہ ہیں کیکن الله تعالیٰ فرجہ بیں آن مائش میں ڈالا ہے کہتم معنرت علی کی اتباع کرتے ہو یا معنرت عائشہ کی۔

(صحيح البخاري رقم الجديث: ٣٤٤٣ منداحدرتم الحديث: ٨٥٢١ مندابويعلى رقم الحديث:١١٦٣٢)

(۲) عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضر مضائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت اساء رضی اللہ عنہا سے عادید اور المیا وہ کم ہو کہا تو رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاش کرنے کے لیے اپ اصحاب کو روانہ کیا ' پھر نماز کا وقت آ کمیا اور (پانی نہ ہونے کی وجہ سے ) انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی جب وہ نجی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ سے اس چیز کی شاہت کی تو اللہ تعالی نے تیم کی آ بت نازل فر مائی ' تب حضرت اُسید بن حفیر نے کہا اللہ آپ کو (حضرت عائشہ کو) جزاء خیر دے آپ پر جب بھی کوئی آفت نازل ہوئی اللہ تعالی نے آپ کے لیے اس سے نجات کی راہ نکال دی اور مسلمانوں کے لیے اس سے نجات کی راہ نکال دی اور مسلمانوں کے لیے اس میں برکت رکھ دی۔

(صیح ابناری رقم الحدیث: ۳۷۷ یمیم مسلم رقم الحدیث. ۳۷۷ منن این ماجدرقم الحدیث ۵۶۸ منن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۰۰ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۹۰ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۲۹۹)

(2) عروہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول القد سلی اللہ نیایہ وکلم مرض الموت ہیں تھے تو باری باری اپنی از وائے کے پاس جاتے اور فر ماتے: ہیں کل کس کے باں بوں گا؟ آپ حضرت عائشہ کے جمرے ہیں جانے پر حریص سے خط حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا جب میری باری آئی تو آپ پرسکون ہو گئے۔ (سنگے ابخاری قم الحدید: ۲۵۲۳)

(۸) عروہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علم کی خدمت ہیں ہدیے اور تحفے ہیش کرنے کے لیے اس دن کے انتظار میں رہے تنے جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تجرے میں ہوں مضرت عائشہ نے کہا اپس میری سہیلیاں اسوئیں ) حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جمع ہوئیں اور انہوں نے کہا اے امسلمان اپنے ہدیے اسوئیں ) حضرت عائشہ کے مرجع ہوئیں اور انہوں نے کہا اے امسلمان اپنے ہدیے سے جسے خرے عائشہ کے سے حضرت عائشہ کے مرجع ہیں ہوں کو ہے تھی جس جس طرح حضرت عائشہ اسے میہ کہوں کو ہے تھی دیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں یا جس از وجہ کی باری کی باری کا انتظار کرتے ہیں اور ہم بھی اللہ علیہ وہ کہا ہے بیار کہا ہوں کو ہے تھی دیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں یا جس فرجہ کی اور وجہ کی اللہ علیہ وہ کہی ہوں یا جس فرم کیا وہ کہی ہوں کہ انتظار کرتے ہیں اسلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وہ کہی ہوں کیا دو کہی ہیں کہا کہیں بھی ہوں کہی ہوں کیا دو جہ کی باری میں ہوں وہ آپ کو ہدیے پیش کریں حضرت امسلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وہ کہی ہوں کہی ہوں کہ تو جہاں کہیں بھی ہوں کو تو جہاں کہیں بھی ہوں کے دو جہاں کہیں بھی ہوں کہی جس کی دو جہاں کہیں ہی جو کہی جس کی انتظام کے دو کہ کہی ہوں کہی جس کی ایک دو جہاں کہیں ہی کہا کہی جس کی دو کہی جس کی ایک دو جہاں کہیں جس کی دو کہی جس کی دو کہا کہ کہی دیں کہا کہ کہا کہ کہی جہاں کہیں جس کی دو کہی جس کی دو کہ کہا کہ کو کہ کہی دیں کہ کہ کہ کہ کی دو کہ کہوں کو کہی دو کہی جس کی دو کہ کہی دو کہ کہی دو کہ کہی کہی دو کہ کہی دو کہی دو کہی جس کی دو کہی جس کی دو کہ کہی دو کہی جس کی دو کہ کہی دو کہی جس کی دو کہ کہی دو کہی جس کی دو کہ کھرت کے کہی دو کہ کہی دو کہ کہی دو کہی جس کی دو کہیں جس کی دو کہ کہی دو کہ کہی دو کہ کہی دو کہ کہی کی کہی دو کہ کہی جس کی دو کہ کہی دو کہی جس کی دو کہ کہی کی کہ کہی کہی دو کہ کہی دو کہ کہی دو کہ کہی کہی دو کہ کہی دو کہی کہی کہی دو کہ کہی دو کہ کہی دو کہی کی کہی کی کہی کہی کہ کہی دو کہ ک

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بین کر مجھ سے مند پھیرلیا' جب آپ میری طرف مڑے تو میں نے دوبارہ بھی عرض کیا' آپ نے پھر مجھ سے مند پھیرلیا' جب میں نے تئیری باریہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا اے امسلمہ! مجھے عائشہ کے متعلق اذبت نہ پہنچاؤ' بے شکتم میں سے کسی زوجہ کے بستر پرمیری طرف وی نازل نہیں ہوئی سوائے عائشہ کے۔

(ميح ابخاري رقم الحديث: ٣٤٤٥ ميح مسلم رقم الحديث: ٢٣٣٢ ٢٣٣٢ سنن النساكي رقم الحديث: ٣٩٥١ ٣٩٥٣)

اس مدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایذاء پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا ہے۔
(۹) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جمے سے) فرمایا تم جمجھے مسلسل تمن را تمن خواب میں دکھائی گئیں میرے پاس ایک فرشتہ رہیم کے کپڑے میں تمہاری تصویر لے کرآیا ، وہ یہ کہتا تھا یہ تمہاری زوجہ ہے میں میں نے تمہاری تصویر سے کرآیا ، وہ یہ کہتا تھا یہ تمہاری زوجہ ہے میں نے تمہارے چرے کو کھولاتو وہ تم تھیں ، بچر میں یہ کہتا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس کو سچا کردے۔

(صبح ابخاري رقم الحديث: ١٢٥ صبح مسلم رقم الحديث: ٢٣٣٨ صبح ابن حبان رقم الحديث: ٩٣٠ عـ منداح رقم الحديث: ٢٣٦٣٣)

(۱۰) حضرت عائشہرض اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بے شک میں خوب جا بتا ہوں جبتم مجھ سے راضی ہوتی ہواور جبتم مجھ سے ناراض ہوتی ہوئہ حضرت عائشہتی ہیں میں نے پوچھا آپ کواس کا کیسے ڈ پاچلتا ہے؟ آپ نے فر مایا جبتم مجھ سے راضی ہوتی ہوتو کہتی ہورب محمد کی قتم! اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہوتی ہ کہتی ہورب ابراہیم کی قتم! حضرت عائشہ نے کہا جی ہاں! اللہ کی قتم! یا رسول اللہ! میں صرف آپ کے نام کوچھوڑ ہے۔

مول - (ميح ابخاري رقم الحديث: ۵۲۲۸ ميج مسلم رقم الحديث: ۲۲۳۹)

(۱۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گڑیوں سے کھیلتی تھیں وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس میری سہیلیاں آتی تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کرشرم یا خوف سے جھپ جاتی تھیں بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کومیرے پاس بھیج دیتے تھے بھر وہ آ کرمیرے ساتھ کھیلتی تھیں۔

(صيح البخاري رقم الحديث: ١١٣٠ ، صيح مسلم رقم الحديث: ٣٣٢٠ ، منداحد رقم الحديث ٢٢٨٠٢)

(۱۲) نمی صلی الله علیه وسلم کی زوجه حضرت عائشه رضی الله عنها بیان کرتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم کی از واج نے حضرت فاطمه بنت رسول التدصلي الله عليه وسلم كورسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس بھيجا انہوں نے آپ سے اجازت طلب كى اس وقت آپ میرے ساتھ میرے بستر پر لیٹے ہوئے تھے آپ نے ان کواجازت دی انہوں نے کہا یا رسول اللہ! آپ کی ازواج نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے وہ آپ سے ابو قافد کی بیٹی (حضرت عائشہ) کے معاملہ میں انصاف کا سوال کرتی ہیں' میں خاموش رہی' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فر مایا: اے میری بٹی! کیاتم اس سے مبت نہیں کرتیں جس سے میں محبت کرتا ہوں! حضرت فاطمہ نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فرمایا پھراس ہے مبت کرو' حضرت عائشہ تبتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بيسنا تو وہ اٹھ كر چلى گئيں اور نبي صلى الله عليه وسلم كى از واج كے یاس جا کران کوخبر دی کرانہوں نے کیا کہا تھا اوراس کے جواب میں رسول الله صلی الله عایہ وسلم نے کیا فر مایا ' پھر از واج نے ان سے کہا آپ نے تو ہمارا کوئی کام نہیں کیا آپ دو بارہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کمیں اور ان ہے کہیں کہ آپ کی از واج آپ کوابو تھا فہ کی بیٹی کے معاملہ میں انصاف کرنے کی قتم دیتی ہیں' حضرت فاطمہ نے کہا ابتد کی قتم میں اس معاملہ میں اب آ ب سے بالکل بات نہیں کروں گی حضرت عائشہ نے کہا پھر رسول الله صلی الله مایہ وسلم کی از واج نے آپ کی زوجہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کوآپ کے پاس بھیجا اوریہ وہ تھیں جو باقی از واج میں ہے خود کو مجھے سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے نزويك برتر مجھتى تھيں اور ميں نے نيكى اور بربيز گارى ميں حضرت زين كى مثل كوئى عورت نہیں دیکھی' اور ندان ہے بڑھ کر کچی' صلہ رحم کرنے والی' صدقہ وخیرات کرنے والی اور تواضع اور اکسار کرنے والی اوراللد کی عبادت کرنے والی' ماسوااس کے کہان کی زبان میں تیزی تھی' وہ کہتی ہیں کہانہوں نے رسول التدصلی اللہ ناپ وسلم سے اجازت طلب کی' اس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عا نشدرضی الله عنها کے ساتھ ان کے بستریر اس حالت میں تتے جس حالت میں حضرت فاطمہ نے ان کو دیکھا تھا' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کوا جازت دی' انہوں نے کہایا رسول اللہ! بے شک آ ہے کی از واج نے مجھے آ ہے کی طرف بھیجا ہے وہ آ ہے ہے ابو قیافہ کی بٹی کے معاملہ میں انصاف کرنے کا سوال کرتی ہیں' پھرانہوں نے میری طرف زخ کیااور جھے ہے لمبی اور تیز گفتگو کی' اور میں رسول التدصلی الله عليه وسلم کواور آپ کی نظروں کی طرف دیکھر ہی تھی آیا آپ مجھے جواب دینے کی اجازت دیتے ہیں یانہیں' پھر ابھی حضرت زینب و ہیں تھی کہ میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بدلہ لینے کو ٹاپسنہ نبیں کریں گئے پھر جب میں نے جواب دینے شروع کیے تو حضرت زینب وہاں نہیں تھہر سکیں اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فر مایا: آخر الوبكركي بيني ب- (صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٢٣٣٠ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٩٢٣)

(۱۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجسس سے پوچھتے تھے کہ آج کہاں رہوں گا؟ اور میں کل کہاں رہوں گا؟ حضرت عائشہ کی باری کو آپ دیر میں گمان کر رہے تھے جس دن اللہ نے آپ کی روح قبض کی

جلدبشتم

marfat.com

تبياء القرأر

اس وقت آب مير سين ي لك لكائ بوت تع - (مج ابخارى قم الحديث: ٣٤٤٣ مج مسلم قم الحديث: ١٣٣٣) (۱۴) حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ وفات سے پہلے رسول الله صلی الله علیه وسلم ان مے سینہ سے فیک فات ہوئے تنے میں نے کان لگا کر سنا تو آپ فر مار ہے تنے: اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے پر رحم فر ما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ط و\_\_\_(صيح البخارى رقم الحديث: ١٣٨٠ صيح مسلم رقم الحديث: ١٣٣٧ سنن الترخدي رقم الحديث: ١٣٩٩ أسنن الكبرى رقم الحديث: ١٠٥٥) (۱۵) حضرت عا نشەرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ میں ہمیشہ بیسنا کرتی تھی کہ نبی اس وقت تک ہر گز فوت نہیں ہوتا جب تک كه اسے دنیا اور آخرت كے درمیان اختیار نه دیا جائے سويس نے نى صلى الله عليه وسلم سے مرض الموت ميں بيسنا اس وقت آب بھاری آوازے بیفر مارے تھے:

ان لوگوں کے ساتھ جن ہر اللہ نے انعام فرمایا ہے جو انبیاء صديقين شهداءاورصالحين مين اوريه بهت التحصر فتن مين -

جَعَ الَّذِي إِنَّ ٱلْعَمَالِلَّهُ عَلَيْهِ هُ فِينَ النَّبِيتِ وَ القِنيّائِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَيْكَ

رَفْيِقًا ط ٥ (النياء: ١٩)

اس وقت میں نے بیگان کیا کداب آپ کوافقیاروے ویا ہے۔

(صيح ابخاري رقم الحديث: ٣٣٣٦ صيح مسلم رقم الحديث أمسلسل: ١١٤٨ أسنن الكبرئ للنسائي رقم الحديث: ١٠٠١ سنن ابن ملجدرقم الحديث:

(١٦) نبي صلى الله عليه وسلم كي زوجه حضرت عا كشهرضي القد عنها بيان كرتي بي كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم تندرست عضاقوييه فر مار ہے تھے کسی نبی کی اس وقت تک روح نہیں قبض کی گئی جب تک کہاس کو جنت میں ا**س کا ٹھکانا دکھانہیں ویا گیا' پھر** اس کو (موت کا) اختیار دیا جاتا ہے حضرت عائشہ نے کہا جب رسول الله صلی الله علیه وسلم برمرض الموت طاری ہوا تو آ پ کا سرمیرے زانو برتھا' آ پ برایک ساعت عشی طاری ہوئی پھر آ پ کو ہوش آ گیا پھر آ پ کی نظر حجمت کی طرف جا لَكُنَّ كِهِرْ آبِ نِهِ مَايا: الله الله فيق الاعلىٰ. حضرت عائشه نے كہا كھر ميں نے ول ميں سوحا اب آب جميس اختيار نہیں کریں سے حضرت عائشہ نے کہارسول الله صلى الله عليه وسلم نے جوآ خرى بات كى وہ يہى تھى السلهم! السوفيق الاعلى! (ليني الالله! مجهاعلى عليين مين انبياء كي رفاقت عطافرمانا)

(صيح ابخاري رقم الحديث: ٣٣٦٣ صيح مسلم رقم الحديث أمسلسل: ١١٨٠ سنن الترندي رقم الحديث: ٣٣٩٩ السنن الكبرئ للنسائي رقم الحديث:

(۱۷) حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں تبھی بھی کوئی مسئلہ مشکل پیش نہیں آیا تھر ہمیں حضرت عاکشہ رضی اللّه عنها ہے ان کاعلمی حل مل جاتا تھا۔ (سنن التر ندی قم الحدیث:۳۸۸۳ المسعد رک جے مص ۱۱ قدیم) (۱۸) حضرت مویٰ بن طلحہ رضی اللّه عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عا مُشہر صنی اللّه عنها ہے زیادہ تصبح اللسان کسی کونہیں

(۱۹) حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ان کورسول الله صلی الله علیه وسلم نے ذات السلاسل کے شکر کا امیر بنایا' جب میں واپس آیا تو میں نے پوچھایا رسول اللہ! آپ کوسب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ میں نے یو جھا اور مردول میں! آپ نے فرمایا: ان کے والد میں نے یو چھا پھرکون محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا عمر پھر آپ نے کئ آ دمیوں کے نام لیے پھر میں اس خوف سے خاموش رہا کہ میرانام سب کے آخر میں آئے گا۔

(. مج البخاري رقم الحديث: ٣٣٥٨ مج مسلم رقم الحديث: ٣٣٨٣ سنن الترندي رقم الحديث: ٣٨٨٥ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١١٨٥ مند المحروقم الحديث: ٢٣٨٣ أمن الكبير مند المحروقم الحديث: ٢٣٨٣ مند المحروقم الحديث: ٢٣٨٣ مند المحروقم الحديث: ٣٨٩٠ ماريخ ومثق الكبير لابن مساكرج ١٣٠٠ وارقم الحديث: ١٠٠ مطبوعة واراحيا والتراث العربي يروت ا١٣١١ والطبقات الكبري ج ١٥٠ مم ٥٠٠)

(۲۰) عمروبن غالب بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے حضرت ممارین یاسر دضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عائشہ دضی اللہ عنہا کو برا کہا تو انہوں نے اس سے کہاتم وقع ہو جاؤ اس حال میں کہ تمہاری صورت خراب ہواورتم پر کتے بھونک رہے ہوں تم رسول اللہ مسلی اللہ علیہ دسلم کی محبوبہ کواذیت پہنچار ہے ہو۔ بیرحدیث حسن مسجح ہے۔

(سنن الترخدي رقم الحديث: ٣٨٥٨ الطبقات الكبري ج ١٩٣٨ طبح جديد وارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه تاريخ ومثق الكبير لا بن عساكر ٢٦٥ ص ١٩٣٢ سام مطبوعة واراحيا والتراث العربي بيروت ١٩٣١ هـ)

(۲۱) حضرت انس رضی الله علیه عند بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا یار سول الله علیه دسلم آپ کوسب سے زیاد ہمجوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا: عائشہ! بوچھام دوں ہیں؟ آپ نے فرمایا: ان کے باپ!

(سنن الترندي رقم الحديث: • ٩٨٩ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٠١ صيح ابن حبان رقم الحديث: ١٠١٤)

(۲۲) حضرت عا تشرفی الله عنها بیان کرتی بین که الله تعالی نے جھے پر جوانعامات فرمائے بین ان بین سے یہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم میرے جمرے بین فوت ہوئے اور میری باری بین فوت ہوئے اور میرے بین ہے کیا گائے ہوئے فوت ہوئے اور آپ کے لعاب دبن کو جمع کر دیا فوت ہوئے اور آپ کی وفات کے وفت الله تعالی نے میرے لعاب دبن اور آپ کے لعاب دبن کو جمع کر دیا عبدالرجمان بن ابو بکر مسواک ہاتھ بین لیے ہوئے آئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم جھے ہے دیک رگائے ہوئے تھے بین عبد نے دیکھا کہ آپ ان کی طرف و کھ رہے ہیں بین نے جان لیا کہ آپ مسواک کو پند کر دے ہیں بین نے پوچھا کہ آیا کہ میں آپ کے لیے یہ مسواک لول؟ آپ نے سرکے اشارہ سے ہاں فرمایا میں نے ان سے مسواک کے راور اس کے میں آپ کو دی آپ کو دی آپ کو وہ سخت گئی بین نے بوچھا آیا جی اس کو کاٹ کر) آپ کو دوں؟ آپ نے سرکے اشارہ سے بال فرمایا ہیں ہی ہو آپ بی لین کے دور نظر میں نے اس کو ایک موت کی سختیاں ہیں پھر آپ نیانی کے دور نظر میں نے ان الدالا الله نہ بے شک موت کی سختیاں ہیں پھر آپ نے اپنا ہا تھے کھڑا کر کے فرمایا: الرفیق پھرے کہ پھیرتے اور فرماتے کا الدالا الله نور آپ کی موت کی سختیاں ہیں پھر آپ نے اپنا ہا تھے کھڑا کر کے فرمایا: الرفیق الله کا بین موت کی سختیاں ہیں پھر آپ نے اپنا ہا تھے کھڑا کر کے فرمایا: الرفیق الله کھڑا کر کے فرمایا: الرفیق الله کھڑا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کی کہ آپ کی دور قبل کر لگئی اور آپ کا ہو جھک گیا۔

( مي البخاري رقم الحديث: ١٩٩٧٩ مي مسلم رقم الحديث ٢٣٣٣ وتقرناري دهق ج ٢ص ٢٥٦ مطبوعه دارالفكر بيروت ٢٠١٠ ه كزالهمال رقم

الحديث:۳۲۲۸۳)

(أعجم الكبيرج١١ص ٩٥ منداحدج٢ص ٢٦١ ٤٣٠ السيدرك رقم الحديث:١٤٨٢)

(۲۴) این افی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیاری کے ایام میں حضرت این عباس رضی اللہ عنہانے

عاضر ہونے کی اجازت طلب کی حضرت عاکشہ نے اجازت نہیں دی پھر آپ کے بھیجوں نے کہا آپ ان کو اجازت دے دی دو آپ کے نیک بیؤں میں ہے ہیں حضرت عاکشہ نے کہا ان کی تعریف وقو صیف کو چھوڑ و وہ مسلسل ان کو اجازت دے دی جب وہ آگے تو حضرت این عباس نے کہا ان کی اجازت دے دی جب وہ آگے تو حضرت این عباس نے کہا ان کہ آپ کا نام ام المؤمنین ہے تو آپ بھی بر شفقت کریں آپ کے بیدا ہونے سے پہلے بی آپ کا بینام تھا اور آپ کی مال اللہ علیہ وسلم کی از واج ہیں سب سے زیادہ مجبوب تھیں اور نی صلی اللہ علیہ وسلم ای چیز سے مجب کرتے ہے جو پاکیزہ ہواور آپ اور آپ کے در میان صرف آپ کی حیات جاب اور مانع ہے کیلے الا ہوا و ہیں آپ کا ہارگر کر کم ہوگیا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ واقعہ ہیں آپ کے اور مسلمانوں کی حیات جاب اور مانع ہے کیلے الا ہوا وہ ہیں آپ کا ہارگر کر کم اور آپ کی براک ہیں قر آن مجبد کی آیات تازل ہو کی اور مسلمانوں کی تمام مساجد ہیں دن اور رات کے اوقات ہیں ان اور آپ کی خلاوت کی جاتی ہول کہ کاش میں بھولی بسری ہوتی ہول کہ کاش میں بھولی بسری ہوتی ہول کہ کاش میں بھولی بسری ہوتی ۔

(منداحدج اص ٢٢٠ طلية الاوليا ؛ ج ٢ص ٣٥ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٨٠ الألمعجم الكبير رقم الحديث: ٨٣ ١٠ المستدرك رقم الحديث: ٨٠ ٢٠ الطبقات الكبري ج ٨ص ٢٠- ٩٥ وارالكتب العلميد بيروت ١٣١٨ هـ)

(۲۵) عبدالرحمان بن ضحاک بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن صفوان اور ایک اور مخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس محے حضرت عائشہ نے ان میں سے کسی ایک سے کہا: اے فلال! کیا هفصه کی حدیث تم کومعلوم ہے؟ اس نے کہا ہال اے ام المؤمنین! حضصہ کی حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: مریم بنت عمران کے علاوہ المؤمنین! حضصہ کی حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: مریم بنت عمران کے علاوہ جھے سے پہلے کسی عورت کونو اوصاف نہیں دیتے گئے اور اللہ کی تئم میں آپئی سوکنول پر فخر کرنے کے لیے بیہ بات نہیں کہدر ہی عبداللہ بن صفوان نے کہا: اے اُم المؤمنین! وہ نو اوصاف کیا ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا:

(۱) فرشتہ میری تصویر لے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جھے سے

تکاح کیا جب میری عمر سات سال تھی۔ (۳) نو سال کی عمر میں میری آپ کی طرف رخصتی کی گئے۔ (۳) آپ کے نگاح
میں صرف میں کنواری خاتون تھی (۵) میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لحاف میں ہوتے تھے پھر بھی آپ پر وتی

نازل ہوتی تھی۔ (۲) میر مے متعلق قرآن مجید کی ایسی آیات نازل ہوئیں کہ اگر دو آیات نازل نہ ہوتیں تو اُمت ہلاک

ہو جاتی (مثلاً تیم اور حد قد ف کی مشروعیت) (۷) میں نے جبر میل علیہ السلام کو دیکھا اور میر سے علاوہ آپ کی از واج
میں سے اور کسی نے حضرت جبر میل کوئیس دیکھا۔ (۸) میر سے ججرے میں آپ کی روح قبض کی گئی۔ (۹) جس وقت

آپ کی روح قبض کی گئی تو میر ہے اور فرشتے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ بیصدیت تھے ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے

اس کوروایت نہیں کیا۔ (المت درک ج میں اوا قدیم المدیت ۱۵۰۰) جدید الطبقات الکبری جمیں ا

(۲۷) عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ام المؤمنین سے زیادہ کسی کوحلال ٔ حرام ٔ علم شعراور طب کا جانبے والانہیں دیکھا۔ (المتعدرک رقم الحدیث: ۲۷۹۳ 'سیرالنیلاءج ۲۳ س۱۸۲)

(۲۷) زہری بیان کرتے ہیں اگرتمام لوگوں کاعلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج کاعلم جمع کیا جائے تب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کاعلم ان سب سے زیادہ ہے۔ (بیعدیث صحیح ہے جمع الزدائدج وس ۲۳۳۳ المت درک رقم الحدیث:۹۲۳)

( ۲۸ ) مسلم بیان کرتے ہیں کہ سروق ہے پوچھا گیا کیا حضرت عائشہ کوفرائض کا بہت اچھاعلم تھا؟ انہوں نے کہا اس ذات کی

ملم جس کے بعنہ وقدرت میں میری جان ہے میں نے سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کے بڑے بڑے اسحا ب کو حفرت عائث سے فرائض (علم وراثت) کے متعلق سوال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(سنن الداري رقم الحديث: ٢٨٥٩ الطبقات الكبري ت ٢ص٥٠- ٥٢ المستدرك رقم الحديث ١٤٩٦)

(۲۹) احنف بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن انخطاب حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مے خطبات سے ہیں اور آئ تک بعد کے خلفا ، کے خطبات سے ہیں میں نے کی مخلوق کے منہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح عظیم اور حسین کلام نہیں سنا۔ (المت درک تم اللہ یہ ۱۹۵۳) مضرت عائشہ وضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی از دائے میں سے کون کون جنت میں موں گی ؟ فرمایا تم بھی ان جی میں سے ہو۔ اس حدیث کی سندھیج ہے۔

(العجم الكبيرة ٣٣ص ٩٩ صحح ابن حبان رقم الحديث ٩٩٠ ع المستدرك رقم اعديث ٩٨٠٣)

(۳۱) عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رمنی اللہ عند نے حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک ال کھ درہم بھی حضرت عائشہ نے وہ تمام درہم تقسیم کر دیے حتیٰ کہ ان میں سے ایک درہم بھی باتی نہیں بچا۔ حضرت بریرہ نے کہا آپ روزے سے ہیں آپ نے ایک درہم کھی الی آپ کے لیے گوشت خرید لیتی! فر مایا: اگر تم پہلے یا و دلاتیں تو میں ایسا کر لیتی۔ (صلیة الاولیاء جمس سے)

(۳۲) حضرت عائشد ضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے والدین حضرت ابو بکر اور حضرت ام رو مان رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہماری خواہش ہے کہ آپ عائشہ کے لیے دعا کریں جس کوہم بھی سنیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ! عائشہ بنت ابی بکر صدیق کی مغفرت فرما ایسی مغفرت جو ظاہر اور باطن امور میں واجب ہو مخصرت عائشہ کے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حسن پر متبجب ہوئے آپ نے فرمایا تم اس دعا پر تبجب کر رہے ہوئے ہری ہیں واجب ہوئے میں واجب ہوئے میں اللہ بونے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حسن پر متبجب ہوئے آپ نے فرمایا تم اس دعا پر تبویل اللہ ہونے کی دعا ہے جو اللہ کے وحد واللہ کی ہونے اور میر ہے رسول اللہ ہونے کی دعا تھا ہی دیا ہوئے این حمیان رقم الحدیث اللہ علیہ درکہ قم الحدیث ۱۲۵۹٪)

(۳۳) عروہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی تھیں کہ جس جمرے میں حضرت عمراپے دو صاحبوں کے ساتھ مدفون ہیں میں حضرت عمر سے حیاء کی وجہ ہے اس جمرے میں بہت اچھی طرح کیڑے لپیٹ کر جاتی تھی' اس حدیث کی سندھیج ہے۔ (المتعدرک رقم الحدیث: ۱۷۷۸)

(۳۳) قین بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے دل میں بیہ و چتی تھیں کہ ان کو ان کے جمر ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وفن کر دینا ( دوسری روایات میں ہے تا کہ مجھے ماد ثات ہوئے کہ حضرت عائشہ نے فر مایا مجھے دیگر ازواج کے ساتھ وفن کر دینا ( دوسری روایات میں ہے تا کہ مجھے دوسری ازواج ہے برتر نہ مجھا جائے ) پھر آپ کو تقیع میں وفن کر دیا گیا۔ بید صدیث سیجے ہے۔ (المتدرک رقم اللہ یہ ۔ ۱۷۷۷) ووسری ازواج ہے برتر نہ مجھا جائے ) پھر آپ کو تقیع میں وفن کر دیا گیا۔ بید صدیث سیجے ہے۔ (المتدرک رقم اللہ علیہ وسلم نے نبوت کر ہم ہم بنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے دسویں سال میں ہجرت سے بین سال پہلے جھے ہے نکاح کیا اس وقت میری عمر چھرسال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ رہے الاول پیر کے دن ہجرت کر کے مدیند آگئے اور ہجرت کے آٹھ مہینے بعد میری رفعتی ہوگئی اور جس دن مجھے وسلم بارہ رہے اللہ ول پیر کے دن ہجرت کر کے مدیند آگئے اور ہجرت کے آٹھ مہینے بعد میری رفعتی ہوگئی اور جس دن مجھے آپ کے یاس چیش کیا گیا اس دن میری عمر فرسال تھی۔

شيار النرآر marfat.com

(الطبقات الكبري ج ٨ص ٢٦ ميم البخاري رقم الحديث: ١٣٣٥ ميم مسلم رقم الحديث: ١٣٣٧ سنن البمداؤورقم الحديث: ١٦١٦ سنن دامك رقم الحديث ٢٢٦٦ مندحيدي رقم الحديث ٢٣٦ ميح ابن حبان رقم الحديث: ٤٠٩٤)

حافظ ابن عسا کرنے حضرت عائشہ کے نکاح کی بوری تفصیل بیان کی ہے کہ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد حضرت خولہ بنت عکیم نے آپ کومشورہ دیا کہ آپ جا ہیں تو ہوہ سے نکاح کرلیں اور جا ہیں تو کنواری سے نکاح کرلیں آپ نے بع جما بوہ کون ہے اور کنواری کون ہے انہوں نے کہا ہوہ حضرت سودہ بنت زمعہ ہیں اور کنواری حضرت عائشہ بنت ابو بکر ہیں۔ آب نے فر مایا جاؤان دونوں سے میرا ذکر کرو' جب حضرت خولہ نے حضرت ابو بکر سے ذکر کیا تو انہوں نے <mark>کہاوہ تو آپ کی جیجی</mark> ہے' آپ نے فرمایا وہ میر نے بھائی نہیں ہیں میرے دین بھائی بین مجرآپ کا حضرت عائشہ سے نکاح ہو حمیا۔اس وقت ان کی عمر چیرسال بھی اور حضرت سودہ بنت زمعہ ہے بھی نکاح ہو گیا اور جب حضرت عائشہ کی عمر نوسال کی ہوئی تو ان کی رخمتی ہوگئ۔ (تارخ دُشق الكبيرملخها 'ج ٣ص ١٠٨- ١٠٠ 'رقم الحديث:٩٠٣ 'مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٣١هـ)

(۳۷) حضرت عا ئشەرمنى اللەعنها نے بیان کیا کەحضرت سودہ بنت زمعدنے اپنی باری حضرت عا نش**دُومبه کردی تھی** ُ رسو**ل الله** صلی الله علیہ وسلم حضرت عائشہ کی باری کے دن بھی حضرت عائشہ کے باس رجے تھے اور حضرت سودہ کی باری کے دان مجھی۔ (الطبقات الكبرى ج ٨ص٠٥ تارىخ دشق الكبيرج ١٠٥٠ ١٩٣١هـ)

(٣٧) حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے تو میں گڑیوں سے تھیل ربی تھی'آپ نے بوجھااے عائشہ بیکیا ہے؟ میں نے کہا بید صرت سلیمان علیہ انسلام کا تھوڑا ہے۔

(الطبقات الكبري ج ٨ص ٢٩) مطبوعه وارالكتب العلميد بيروت ١٣٦٨ ٥٠)

(٣٨) حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان كرتی ہیں كەمىرے ياس رسول الله صلى الله عليه وسلم آئے اور كہا ميں تمهارے سامنے ایک چیز پیش کرتا ہوں تم اس میں عجلت نہ کرناحتیٰ کہاہنے والدین سے مشورہ کرلینا حالانکہ آب کوخوب معلوم تھا کہ میرے والدین آب سے علیحد کی کامشورہ نہیں ویں گے۔ میں نے بوجھاوہ کیا چیز ہے تو آپ نے بیآ مات پڑھیں:

اے نی! آپ اپن بیو یوں سے کمدد پیچے اگرتم د نیاوی زندگی الْمَيْلُوقَةُ اللَّهُ نَيْا وَيَهُ يُنتَهَا لَيْنَ أُمُرَتِّهُ كُنَّ وَأُسَيِّ حَكُنَّ اور اس كى زينت كو جامق موتو آؤ مِن حميس سامان نفع وے كر اجیمائی کے ساتھ رخصت کر دوں 🔾 اور اگرتم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو جاہتی ہوتو اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کررکھا ہے۔

لَاَيْهُاالنَّبِيُّ قُلْ لِكِنْ وَاجِكَ اِنْ كُنْتُكَ ثُودُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا وَ إِنْ كُنْتُنَ تُعِدْتَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّادَالْاخِرَةُ فَإِنَّ اللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ٥ (الاحزاب:٢٩-٢٨)

حضرت عائشہ نے کہا آپ کس چیز میں مجھے اپنے والدین سے مشورہ کرنے کا تھم دے رہے ہیں! ملکہ میں الله اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو جا بتی ہوں' پھر ہاتی از واج مطہرات نے بھی میری طرح جواب دیا۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٨١٨٧) ٥٨٧م صحيح مسلم رقم الحديث: ١٣٧٥) سنن التر فدى رقم الحديث: ٣٣١٨ سنن النسائي رقم الحديث: ٣١٣١ مسند احدرقم الحديث: ٢٦٦٣٤ الطبقات الكبرئ ج ٨ص٥٠)

(سو) حضرت عائشرضی الله عنها بیان کرتی میں کہ الله تعالی نے مجھے سات ایس صفات عطا کی میں جوحضرت مریم بنت عمران کے سواد نیا کی سی عورت کوعطانہیں کیس اور میں یہ بات دیگر از واج پر اپنا فخر ظاہر کرنے کے لیے نہیں کہدرہی عبداللہ بن صفوان نے کہا اے ام المؤمنین وہ کیا صفات ہیں آپ نے فر مایا: (۱) فرشتہ میری تصویر لے کرنازل ہوا۔ (۲) سات

martat.com

تبيان القرآن

111 سال کی عمر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے نکاح کیا اور نوسال کی عمر میں میری زهتی ہوئی اور میرے سوات پ ک کوئی کنواری بیوی نہیں تھی۔ (۳) میں آپ کے ساتھ بستر میں ہوتی تھی اس دفت بھی آپ پر دحی نازل ہوتی تھی۔ (۴) میں سب لوگوں سے زیادہ آپ کو مجبوب تھی اور میں اس مخص کی جڑتھی جو آپ کوسب سے زیادہ محبوب تھا۔ (۵) ادر میرے متعلق قرآن مجید میں ان امور میں آیات نازل ہو کیں جن میں اُمت ہلاک ہور ہی تھی۔ (۲) میں نے جریل علیہ السلام کو د یکھا اور میر سے علاوہ اور کسی زوجہ نے ج<sub>بر</sub> مل کونہیں دیکھا۔ (۷) میرے حجرے میں رسول اللّه صلی الله علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی اس وقت میرے اور فرشتے کے علاوہ اور کوئی آپ کے قریب نہیں تھا۔ اس حدیث کو امام طبر انی نے روایت کیا ہے اوراس کی سندسی ہے۔ (اہم الکبیرج ۱۲۲ میں ۱۳۱ مجمع الزوائدج ۹۵ ۱۳۱) (جن روایات میں چیسال کی عمر میں نکات کا ذکر ہے دورانج بیں ) (۴۰) حضرت عائشہ منی اللہ عنہاسترہ رمضان اٹھاون ہجری کومنگل کے دن وتر پڑھنے کے بعد وصال فر ما گئیں۔ آپ کی نماز جناز ہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ٔ سالم نے کہا جتنے مسلمان آپ کی نماز جنازہ میں تھے اس سے پہلے اتنے مسلمان کسی کی نماز جناز و میں نہ ہے آپ کو بقیع میں دفن کیا گیا' آپ کی عمر چھیا سٹھ سال تھی۔ (الطبقات الكبري ج ٨ ص ٦٢ ، تاريخ دمثق الكبير لا بن عساكرج ٣ ص ١١١ ، مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيردت ١٣٣١ هذا ال صابرج ٨ ص ٢٣٥ ، وقم: ١٢١١) مطبوعه ١١٢١ وأسد الغايدج عص ١٨٩ وقم: ٩٣٠ عنبيروت ١٣١٥ والاستيعاب جهم ١٣٨٩ مرقم: ٣٢٨ ٣٣ بيروت ١٣١٥ ه میں نے شرح میچ مسلم اور بنیان القرآن کی متعددا بحاث میں مختلف دین عنوانات پر جالیس احادیث جمع کی ہیں اور حضرت ام المؤمنين عائشه صديقه رضى الله عنها كے فضائل ميں بھي جاليس احاديث جمع كى بين اس كى ايك دجه بير ہے كه مجھے حضرت ام المومنین سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت ہے اور دوسری وجہ سے کہ جو تحض دین سے متعلق حیالیس احادیث أمت تک پہنچائے اس کورسول النّصلی اللّه علیه وسلم نے قیامت کے دن زمرہ فقہاء میں اٹھائے جانے اور اپنی شفاعت عطا کرنے کی نوید سنائی ہے **میں ہرگز اس اعزاز کاستحق نہیں ہوں' بس اللہ کے کرم' سرکار کی شفاعت اور ام المؤمنین کی عزایت سےصرف میرے گناہوں کی** ی ہوجائے اور مجھے اخر دی عذاب سے نجات مل جائے تو یہی میرے لیے بہت بڑا انعام اکرام ادراعز از ہے۔ شيطان کے قدم بہ قدم نہ چلؤ 9. 19 قدم بہ قدم چلے گا' تو وہ بے شک بے حیائی اور برائی (کے کاموں) کا تھم دے گا ' اور اگر تم پر اللہ کا ں اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کسی کا بھی باطن بھی بھی یاک اور صاف نہ ہوتا لیکن اللہ جس کو ہتا ہے اس کا باطن پاک اور صاف کر دیتا ہے اور اللہ خوب سننے والا بہت جانے والا ہے O اور تم میں سے اصحابِ

# عیں کہ وہ رشتہ داروں اور م مرد ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بے حدرحم فرمائے والا ہے O \_ (بدکاری کی )تہت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ں دن ان کے خلاف ان کی زباتیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کواہی ویں تھے تے رہے تنے 0 اس دن اللہ حق اور انصاف کے ساتھ ان ک کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے حقائق کو مشف کرنے والا کبری باتیں برے لوگوں لیے ہیں اور انٹی یا تیں اچھے لوگوں کے لیے ہیں اور اچھے لوگ انٹی باتوں کے لیے ہیں ' وہ (اچھے لوگ)ان تہتوں سے بری ہیں جو لوگ ان پر لگاتے ہیں' ان کے لیے بخش ہے اور م الم عزت کی روزی ہے 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! شیطان کے قدم بدقدم نہ چلؤ اور جو تفس شیطان کے قدم بدقدم چلے گا تو وہ بہ تک بے حیائی اور برائی (کے کاموں) کا تھم دے گا' اور اگرتم پر اللہ کا فعنل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں ہے کسی کا بھی باطن بھی مجمی پاک اور صاف نہ ہوتا' لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا باطن پاک اور صاف کر دیتا ہے اور اللہ خوب سننے والا بہت جانے والا ہے 0 (النور: ۲۱)

#### الفحشاء المنكر اور التزكيه كمعانى

خطوات: خطوق کی جمع ہے اس کامعتی ہے چلتے وقت دوقد موں کا درمیانی فاصلہ اوراس سے مراد ہے بیرت اور طریقہ اور اس آ اس آیت کامعتی ہے شیطان کے طریقہ کی اتباع نہ کرواور جولوگ کسی پاک دامن مسلمان خاتون پر بدکاری کی تہمت لگا رہے ہوں اس کو کان لگا کرنے سنو اور مسلمانوں جس کے حیائی کی بات کونہ پھیلا و الفحشاء کامعتی ہے بے حیائی کی بات جو بہت ہیں ہوں اس کو کان لگا کرنے ہوں۔

علامه ابن الا ثیر الجزری نے لکھا ہے کہ الفحش اور الفحشاء ہراس معصیت اور گناہ کو کہتے ہیں جس کا بتح بہت زیادہ ہواس کا اکثر اطلاق زنا پر کیا جاتا ہے اور ہر فتیح قول یافعل کو فاحشہ کہا جاتا ہے حدیث میں ہے اللہ ہر فاحش اور مخش ہے بغض رکھتا ہے۔ (منداحہ ج مص ۱۵۹)

فاحش کامعنی ہے جو مخص برے کام کرے اور بری با تیں کرے اور مغش کامعنی ہے جو مخص تکلفاً اور قصداً برے کام اور بری با تیں کرے۔ (النہایہ نصص ۲۷۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروٹ ۱۴۱۸ء)

السمنكو' المعووف كى ضد ہے قرآن مجيداوراحاديث بش منكركا به كثرت ذكر ہے ادريه ہروہ كام اور ہروہ فعل ہے جوشرعاً معيوب اور فتيج ہوئيا جس كام كوشر بعت نے مكروہ يا حرام قرار ديا ہو۔ (النہايہ ٥٥س)١٠١مطبوعه بيروت ١٣١٨هـ)

پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے طریقہ اور اس کے رائے سے دور رہنے کا حکم دیا اور جن مسلمانوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت میں حضہ لینے کے بعد اس سے رجوع کرلیا او بہ کرلی اور ان پر حد فذف جاری ہوگئ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فر مایا بیان پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تھی کہ حضرت عائشہ بر تہمت لگانے سے ان کے دلوں میں جو گناہ کا میل اور پچیل آ میا تھا اور ان کے قلوب پر جومحصیت کی ظلمت اور تاریکی چھا گئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ہے گئی تو ہے کر ان کے دلول سے معصیت کی اس کدورت اور ذیک کو دور کر دیا اور ان کے باطن کو یاک اور صاف کر دیا۔

تزکید کالفظ ذکو ق سے بنا ہے ذکو قا کامعنی ہے طہارت کسی چیز کا بڑھنا اور برکت قر آن مجید اور احادیث میں تزکید کالفظ بہت آیا ہے تزکید کامعنی کسی چیز کو پاک اور صاف کرنا ہے کوئی شخص اپنی تعریف تو صیف اور حمد و ثناء کرے یا خودستائی کرے اس کو بھی تزکید کہتے ہیں۔ (النہایہ جس ۱۷۸ میروت)

قرآن مجيد مي ہے:

ٱلْفُتِّرَ إِلَى الَّذِينَ أُيزَكُّوْنَ الْفُسَهُمُ الْكِيلِ اللهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَشَاءُ . (الساء: ٣٩) فَلَا لُمُرَّلُّوْا الْفُسَكُمُ هُوَ اَعْلَمُ بِمِنِ اللَّهِ 0

(الخم:۳۲)

علامه سيدمحد بن محمد مرتفني زبيدي متوفى ١٢٠٥ ه كصة بين: الله تعالى كرزكيد كمعنى بين الله في اس كي اصلاح كردي

۱۳ ه تصفیح چیں: القد تعالی کے مز کید کے علی ہیں القد نے اس می اصلاح کرد marfat.com

كياآب نے ان لوگوں كۈنبىن ديكھا جوخودا يى تعريف وتوصيف

تم خودستائی نه کروالله اس کوخوب جانبا ہے جومقی ہے۔

كرتي بيل بلك الله جي عابما إلى المالة حين المالة على المالة الله جي عابما المالة على المالة ا

اوراس کو پاک اورصاف کردیا' اورلنس کی زکو**ۃ اورطہارت کامعنی یہ ہے ک**رانسان دنیا **یس تعربیف وتحسین کا اور آخرت میں اجرو** ثواب کامشخق ہوگیا' تزکیہ کے لفظ کی نسبت بھی بندہ کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے:

جس نے اپناز کیہ کرلیا وہ کامیاب ہو گیا۔

قَدُ إِذَا مَنْ زَكُمُهُا ٥ (الشَّس ٩)

اور مجھی تزکید کی نسبت القدتع لی کی طرف ہوتی ہے کیونکہ وہ تزکید کا فاعل حقیق ہے جیے:

الله جس كوميا بتا إس كانز كيه فرما تا ہے۔

لَكِنَ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَتُشَاكُمُ . (النور ٢١)

اور جھی تزکید کی نبیت رسول التصلی التد علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے کیونکہ آپ بندوں کے لیے صفاء باطن میں واسطداور

وسیله بین جیسے:

آ پان کے مالول سے معدقہ کیجے جس کے ذریعہ آ پان

خُذُمِنَ أَمُوالِهِمُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَيِّيْهُمُ بِهَا

(التوبة:١٠١١) كوياكري اوران كے باطن كوصاف كريں۔

انسان اگرخود اپنا تزکیه کری تو اس کی دونشمیں ہیں اگر وہ ایسے کام کرے جس سے دوسرے اس کی تعریف کریں تو سے تزکیه محمود ہے اوراگر وہ خود زبان سے اپنی تعریف کرے تو بیرتز کیہ مذموم ہے۔

(تاج العروس ج ١٦٥ - ١٦٥ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت)

جب ان ن اپنے گناہوں پر نا دم ہواورخوف خدا ہے روئے تو اس کے دل سے گناہوں کی تاریکی حبیث جاتی ہے سواس کا تزکیہ ہوج تا ہے رسوں المدصلی علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کو بیتز کیہ حاصل ہوتا تھ اور اب مشائخ کرام کے فیضان اور علماء کے مواعظ سے اور خدوت گزینی ہے اس نوع کا تزکیہ حاصل ہوتا ہے اور انسان کا باطن صاف ہوجا تا ہے۔

حضرت عائشہرضی اللّٰدعنہا کی تہمت ہے براُت اور فضیلت میں بیگیارهویں آیت ہے۔

الله تعی لی کاارشاد ہے: اورتم میں اصحاب نفس اور ارباب وسعت بیشم نہ تھا ئیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور الند کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو پچھنبیں دیں گے۔ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگز رکریں کیاتم بینبیں چاہیے کہ اللہ تنہاری مغفرت کر دے اور اللہ بہت بخشنے والا بے حدر حم فر مانے والا ہے 0 (النور ۲۲)

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے افضل اُمت ہونے پر دلائل اور نکات

یہ آ بت حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے متعبق نیزل ہوئی ہے ان کے خالہ زاد بھائی مسطح نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا نے میں حصہ یہ تھ اور جب حضرت عائشہ کی برائت نیزل ہوگئی اور مسطح کا جھوٹ ظاہر ہوگیا تو حضرت ابو بکر کو بہت رنج ہوا' کیونکہ مسطح پنتیم ہے اور ان کی حضرت ابو بکر نے پرورش کی تھی' سوانہوں نے کہا میں اب مسطح پر بالکل خرج نہیں کروں گا' مسطح نے معافی ، نگی اور معذرت کی لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تخت غم وغصہ میں تھے وہ دوبارہ مسطح کے اخراجات بحال کرنے پر آ ، دونہیں ہوئے تب یہ آ بیت نازل ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رجوع کر لیا اور فر مایا کیوں نہیں! میں بیہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعد کی میری مغفرت فر ، دے اور میں اب مسطح پر پہلے سے زیادہ خرج کروں گا۔

( جامع البين جز ٨اص ١٣٤-٣٦) دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ )

بيآيت حسب ذيل وجوه مع حضرت ابو بكرصديق رضى الله عند كافضل مون پرولانت كرتى ہے.

- (۱) تواتر ہے ثابت ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کے متعلق نازل ہوئی ہے۔
- (٢) اس آیت میں حضرت ابو بکر کواو لو االفضل و السعة (اصحاب فضل اور ارباب وسعت) فرمایا ہے۔

تسار القرار

- (٣) اولواالفضل والسعة جمع كاصيفه باور جب واحد تخص پرجمع كااطلاق كياجائة اس كى تعظيم كااظهار مقصور بوتا
- (۳) الله تعالى نے فضل کومطلق فر مایا اور اس کوکسی قید کے ساتھ مقید نہیں فر مایا اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضر ت ابو بمر فیسا صل على الاطلاق تصاوراً بي من براعتبار اور برجهت سے فضیلت تھی۔
- (a) الله تعالى نے فرمایا اولوا الفضل منكم لعنی جوتم سب میں سے صاحب فضیات ہیں اس میں بیولیل ہے كہ بي حضرت ابوبکر کی مغت مخصوصہ ہے۔
  - (٢) نضل كامعنى بزياده لعني حفزت ابو بكرتمام مؤمنوں سے زيادہ الله كى عبادت كرنے والے تھے۔
- (4) اور فرمایا جوتم سب سے زیادہ صاحب وسعت ہیں یعنی حضرت ابو بکر سب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے والے تھے وہ عبادت بھی سب سے زیادہ کرتے تھے اورمسلمانوں پرشفقت بھی سب سے زیادہ کرتے تھے اور خالق کی تعظیم اور مخلوق پر شفقت کرنے کے سب سے زیادہ جامع تھے اور وہ صدیقین کے اعلیٰ مراتب پر ف کزتھے اور اس آیت کے مصداق تھے:

بے شک الله متعین اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ٳػٙٳٮؿؙؙٚڡٛڡٙڗٳڷۜؽؽؽٵڷٞڡۜۘۊٛٳٷٳڷۜؽؽؽؽۿؙۿؙۄٙڡؙڝٮؙؽۏؽ

(۸) صاحب وسعت ای وقت لائق تعریف ہوتا ہے جب وہ فیاض اور جواد ہوٴ نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جولوگوں کو نفع پہنچائے۔ ( کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۱۵۵) اس کی صراحت کے ساتھ تا ئیداور تفویت ان '' ٹار میں ہے۔ حافظ ابن عسا کرمتونی اے ۵ حاین اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ابوالحلال العملى نے حضرت على رضى الله عند سے كہا اس أمت ميں اس كے نبى كے بعد کون سب سے انصل ہے؟ حضرت علی نے کہا حضرت ابو بکڑ اس نے کہا ابو بکڑ فر مایا ہاں! پوچھا پھر کون ہے فر مایا عمر' پھر اس نے جدی ہے کہا پھر امیر المؤمنین آپ ہیں فر مایانہیں!

عبدالرحمان بن الاصبهاني بيان كرتے ہيں كہ ميں نے ويكھا حضرت على في منبرير چراھ كرفر مايا: رسول التد صلى التدعليه وسلم کے بعدلوگوں میں سب سے بہتر ابو بکراور عمر ہیں اور اگر میں جا ہوں تو تیسر سے کا نام بھی لوں۔

(الكامل لا بن عدى جسم ١٣٠٠ امام ابن عساكر في اس صديث كوقا بل اطمينان قر ارديا مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٨٠٥١٥) ابو مخلد مازنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ہم نے جان لیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بحر بیں اور جب حضرت ابو بحر فوت ہوئے تو ہم نے جان لیا کہ معزمت ابو بکر کے بعد سب سے افضل معزت عمر ہیں اور جب معزمت عمر فوت ہوئے تو ہم نے جان لیا کہ معزمت عمر کے بعدسب سے انظل ایک مخص ہیں اور ان کا نام نہیں لیا۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے كميرى أمت مين سب سے بہتر الو بكراور عمر ين \_ (اس كى سندمرسل ب جمع الجوامع رقم الحديث: ١٤٤٩) كنز العمال رقم الديث ١٥ ٣١) ( تاریخ دمثق الکبیرچ ۳۲۶ مسام ۴۲۷-۳۲۷ مطبوعه دارا حیاءالتر اث العربی بیروت ۴۲۱ ه )

مشہورشیعہ محقق عالم ابوعمر وحمد بن عبدالعزیز الکشی بیان کرتے ہیں:

ابوعبداللہ علیہ السلام نے کہا بھے کوسفیان توری نے جمہ بن المنکد رے روایت کرتے ہوئے سے صدیث بیان کی کہ حضرت علی علی علیہ السلام نے کونہ میں منبر پر کھڑے ہوکر یہ فرمایا: اگر میرے پاس ایسا تخص لایا گیا جو جمھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت ویتا ہوتو میں اس کوضر وروہ مز ادوں گا جومفتری ( کذاب) کومز ادی جاتی ہے ابوعبداللہ علیہ السلام نے کہا ہمیں حرید صدیث بیان کریں تو سفیان نے جعفر سے روایت کیا کہ ابو بکر اور عمر سے مجت رکھنا ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کھر ہے۔

(رجال الكثيم ١٣٧٨ مطبوع مؤسسة الاعلى للمطبوعات كرطا)

حضرت ابوذررضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص مجھ پر سب سے پہلے ایمان لایا اور جس نے سب سے پہلے میری تصدیق کی وہی قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے معمافحہ کرےگا وہی صدیق اکبر ہے اور وہی فاروق ہے جومیرے بعد حق اور ہاطل میں فرق کرےگا۔

(رحال الكثي ص ٢٩ مطبوع مؤسسة الأعلى للمطبوعات كربلا)

ا مام بخاری نے حضرت الدرداءرضی القد عند ہے روایت کیا ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی نے مجھے تم لوگوں کی طرف مبعوث کیا ' تو تم سب نے (مجھے ہے) کہاتم نے مجھوث بولا ' اور ابو بھر نے کہا آپ نے بی فر مایا اور اپنی جان اور مال سے میری غم گساری کی۔ (می ابخاری رقم ابحد یہ: ۳۱۷۱)

اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بھر ایمان لائے اور الکشی نے رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
ارشادروایت کیا ہے کہ جو مجھے پر سب سے پہلے ایمان لایا وہی صدیق اکبر ہے تو حضرت ابو بھر ہی صدیق اکبر ہیں۔
(۹) حضرت ابو بھر کے فیاض اور جواد ہونے کی یہ دلیل بھی ہے کہ حضرت ابو بھر نے اسلام لانے کے بعد حضرت عثمان بن عفان مضرت طلح و حضرت زبیر مضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم کو اسلام کی تبلیغ کی اور بی سب ان کی کوشش سے مسلمان ہوئے اور ان کی یہ فیاضی اسلام کی تعلیم دینے میں و بین کی ہدایت و بینے میں اور اسلام کی راہ میں اپنا مال خرج کیا اور بی سب حضرت ابو بھر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ کی وجہ سے ہوا اور صدیث میں بینا مال خرج کیا اور بی سب حضرت ابو بھر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ کی وجہ سے ہوا اور صدیث میں ہے:

حضرت جربر بن عبداللدرضی القد عند بیان کرتے جیں کہ رسول القد ضلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص نے اسلام بھی کسی نیک طریقہ کی ابتداء کی اس کواس نیکی کا اجر ملے گا اور اس کے بعد اس نیکی پڑھمل کرنے والوں کی نیکیوں کا بھی اجر ملے گا اور ان کی نیکیوں کے بھی اجر ملے گا اور ان کی نیکیوں کے اجروں میں کوئی کی نہیں ہوگی۔ (صحح مسلم رتم الحدیث: ۱۰۵ سنن النسائی رتم الحدیث: ۲۵۵ سنن ابن ماجر رقم الحدیث: ۲۰۳ سنان تمام صحابہ کی جودوسخا بھی اس حدیث کے اعتبار سے حضرت ابو بکر کی جودوسخا میں واخل جیں اور بیمی حضرت ابو بکر کے اولو االفضل و السعة ہونے کی وجہ ہے۔

(۱۰) اس آیت میں حضرت ابو بکر سے فر مایا ہے: انہیں چاہیے کہ وہ معاف کردیں اور درگز دکریں اور عفو کرنا تعویٰ کا قرینہ ہے اور جس شخص کاعفو جتنا قوی ہوگا اس کا تقویٰ اتنا قوی ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر بہت متقی ہے بلکہ سب سے زیادہ متقی ہے کیونکہ جب حضرت ابو بکر نے بہت گراں اور غیر معمولی قیمت سے حضرت بلال کوامیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کیا اور مشرکین نے بیط عند دیا کہ ضرور بلال نے ابو بکر کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوگی جس کے صلہ میں انہوں نے اس بھاری قیمت سے بلال کو خرید کر آزاد کر دیا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی:

ادر عقریب اس مخص کوجہم سے دور رکھا جائے گا جوسب

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْعَى ٥ إِلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَكُرُكُنَّ فَ

ے زیادہ متی ہے 0 جو پاکیزگ کے حصول کے لیے اپنا مال خرج کرتا ہے 0 اس پر کی شخص کا کوئی (دنیادی) احسان نہیں ہے جس کاصلہ دیا جائے 0 اس کا یہ مال خرج کرنا صرف اپنے رب اعلیٰ ک رضاجوئی کے لیے ہے 0 اور دہ عنقریب (اس کارب) راہنی ہوگا 0 وَمَالِاَ مَوْعِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ ثُمِنْ آَيُ كُلِلَّا أَيْتِكُلَّةِ وَجِهِ دَتِهِ الْأَعْلَىٰ قُولَسُوْفَ يَرْضِي ٥ (ايل: ١٦ـ١١)

اس آ مت مس معزت ابو بكركوسب سے زياد و متل فر مايا ہے اور قر آن مجيد ميں ہے:

الله كے نزويك تم على سب يد زياد و اوا وہ ب

إِنَّ ٱلْرَمْكُةُ عِنْدَاللَّهِ ٱللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

جوسب ہے زیادہ متق ہو۔

للندا سورۃ نورکی اس آیت میں جوحفرت ابو بکر کو معاف کرنے اور درگز رکرنے کا تھم دیا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے زیادہ عزت ابو بکر سب سے زیادہ عزت ابو بکر سب سے زیادہ عزت اور بزرگی والے ہیں۔

(۱۱) الله تعالی نے سیدنا محمضی الله علیه وسلم سے فریایا: فی عفیم و اصفح . (المائده: ۱۳) ان کومعاف کردی اور در گررگی اور اس کریں اور در گررگی اور اس کریں اور در گررگی اور اس کریں اور در گررگی اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ہر معاملہ میں ٹانی اثنین بیں حتی کہ معاف کرنے اور درگر رکر نے میں بھی اور در گر در کر کے مطابع بیں۔

(۱۲) نیز اس آیت میں فر مایا: ان کو چاہیے کہ وہ معاف کردیں اور درگز رکریں کہاتم یہ نہیں چاہیے کہ انقد تمہاری مغفرت کردیں اور کردیے اس آیت میں اللہ تعالی نے معزت ابو بکری مغفرت کواس پر معلق فر مایا ہے کہ وہ حضرت مسطح کو معاف کردیں اور جب معفرت ابو بکری مغفرت حاصل ہوگئی اور یہ آیت معفرت ابو بکری مغفرت کی مغفرت کی معفرت ابو بکری مغفرت کی کونکہ اگر ان کی امامت اور خل فت برحق کی معفور نہ ہوتے۔

میں معلقی دیل ہے اور بیاس کی متنزم ہے کہ معفرت ابو بکری امامت اور خلافت برحق تھی کیونکہ اگر ان کی امامت اور خلافت برحق نہوتی تو و و مغفور نہ ہوتے۔

(۱۳) الله تعالى نے فرمایا ہے: الات حبون ان یعفو الله لکم کیاتم بیس جا ہے کہ الله تنہاری مغفرت کردے اس آیت میں الله تعالیٰ نے اپنی مغفرت کو ماضی یا سنفقبل کے کسی زمانہ کے ساتھ مقید نہیں کیا اور بیاس کوسٹزم ہے کہ حضرت ابو برصدیق منی اللہ عنہ مطلق مغفور ہیں اور مطلقاً مغفور ہونے کے اس وصف ہیں حضرت ابو بکر نہی سلی اللہ علیہ وسلم کی فرع عکس اور پرتو ہیں کیونکہ آیے بھی مطلق مغفور ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فر مائی تا کہ اللہ آپ

إِنَّا فَعَنَّاكَ فَعَمَّا مُبِينًا ﴿ وَلِيَغِفِرَكَ اللَّهُ مَا

کے ایکے اور پچھلے بظاہر خلاف اولی سب کام معاف فر مادے۔

تَعَتَّمُ مِنْ ذَنْهِكَ وَمَاتَأَخَّرَ . (الْحَ:١٠)

اس آیت میں حضرت ابو بکرکی افضلیت کے جودلائل ہیں وہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے بھی موجب فضیلت ہیں کوفکہ باپ کی فضیلت اولا د کے لیے باعث افتخار ہوتی ہے اور ان فضائل کا سب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اس تہمت سے بری ہونا ہے سویہ آیت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل کے سلسلہ میں منسلک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جولوگ پاک وامن بے خبر ایمان والی عور توں پر (بدکاری کی) تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جولوگ پاک وامن بے خبر ایمان والی عور توں پر (بدکاری کی) تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذا ہے ہوں دن اللہ حق اور ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور آخرت میں گؤں گوائی وی بیا گئی ہے اور ان کے باتھ اور آن کے پاؤں گوائی دیں گئی ہے اور ان کے لیا کہ دوہ و نیا میں کیا کرتے رہے ہتھ 10 اس دن اللہ حق اور افساف کے ساتھ ان کو پورا پورا بورا بدلہ

دےگا اور وہ جان لیں مے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے حقائق کو منتشف کرنے والا ۵ (النور: ۲۵-۲۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں منافقوں کی اخروی سزا

ندکورالصدر تین آیات بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تہمت ہے براُت اور آپ کی فضیلت کے سلسلہ بھی نازل ہوئی ہیں اور ہمارے نزدیک بہی تغییر رائح ہے اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ عام مسلمان عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے کے سلسلے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں ہمارے نزدیک یہ تغییر اس لیے مرجوح ہے کہ عام مسلمان عورتوں پر تہمث لگانے کے متعلق عکم النور: ۵- ۲ میں نازل ہو چکا ہے ان آیات کا ترجمہ یہ ہے:

جولوگ پاک وامن عورتوں پرزنا کی تہمت لگائیں پھر (اس کے ثبوت میں) جارگواہ نہ پیش کر تکیں تو تم ان کوای کوڑے مارو اور اس کے ثبوت میں) جارگواہ نہ چیش کرتیں تو تم ان کوای کوڑے مارو اور اس کے شہادت کو بھی قبول نہ کرو اور یہی لوگ فاسق میں 0 سوا ان لوگوں کے جواس کے بعد تو بہ کرلیس اور اصلاح کرلیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے عدمہر بان ہے 0

اس کے در تفیر آیات کا تعلق حفرت ام المؤمنین عائش صدیقد رضی الله عنها پرتہمت لگانے والوں کی سزا ہے ملیے میں اوراس کے سیاق میں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ عام مسلمان عورتوں پرتہمت لگانے کی سزا کم ہے اس کوڑوں کی سزا ہے گھر جب وہ تو پہ کرلیں اوراصلاح کرلیں تو ان کی منفرت ہوجائے گئ اورام المؤمنین زوجہ سرور عالم صلی الله تعلیہ وسلم پر بدکاری کی تہمت لگانا کوئی معمولی اور سرسری جرم نہیں ہے کہ اس شاخیں مارنے ہے اس کی اصلاح ہوجائے الله تعالی نے اس کی سزا میں تین آزل فرمائیں ایک ہیں ایک ہیں اور اس کی مزا میں تین اور آخرت میں لعنت کی جائے گئ دوسری سزایہ کہ قیامت کے دن اس کی زبان اور اس کے ہاتھ اور پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتا رہا تھا اور اس کواس طرح رسوا کیا جائے گئ جس کا جرم سزایہ کہ قیامت کے دن اس کو پورا پورا بورا عذاب دیا جائے گئ اور یہ بہت بخت سزا ہے اور یہ سزا اس کو دی جائے گی جس کا جرم بہت شخت سزا ہے اور یہ سزا اس کو دی جائے گی جس کا جرم بہت شخت سزا ہے اور یہ سزا اس کو دی جائے گی جس کا جرم بہت شخت سزا ہے اور یہ سزا اس کو دی جائے گی جس کا جرم بہت شخت سزا ہے اور یہ سزا اس کو دی جائے گی جس کا جرم بہت شخت سزا ہے اور یہ سزا اس کو دی جائے گی جس کا جرم بہت شخت سزا ہے اور یہ سزا ہو دی جائے گی جس کا جرم بہت شخت سزا ہو اور اس کو دی جائے گی جس کا جرم بہت شخت سزا ہے اور یہ بہت شخت سزا ہیں دی جائے گی جس کا جرم بہت شخت سزا ہے اور یہ بہت شخت سزا ہو جائے گی جس کا جرم بہت شخت سزا ہے دی دن اس کو پورا پورا بورا عذاب دیا جائے گی اور میں ہو جائے گی جس کا جرم بہت شکت سزا ہے دن اس کو دی جائے گی جس کا جس کے دن اس کو پر ان بی کی دن اس کو بی جائے گی جس کا جرم بہت شخت سزا ہو جائے گی جس کا جس کے دن اس کو بی جائے گیا مت کے دن اس کو بی ان اس کی دن اس کو بی جائے گیا کہ جائے گیا دیں جائے گیا دیا جس کی دن اس کو بیا جس کو در اس کو بی جائے گیا ہو کے دن اس کو بی جس کی دن اس کو بی جائے گیا ہو کر بی جائے گیا ہو کیا ہو کی جائے گیا ہو کر جس کی جائے گیا ہو کر بی جس کی جائے گی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کو بی جس کی جس ک

حضرت عائشرض الله عنها پرتهمت لگانا عام عورتوں پرتهمت لگانے کی طرح برگرنہیں ہے الله تعالیٰ نے فر ایا ہے:

إذْ تَكُفَّوْنَ فَ يِأَلْسِنَتِكُو وَتَعُونُونَ بِأَفُوا هِمُ مُنَ اللّهِ عَلِيْمٌ مَنَ اللّهِ عَلَيْمٌ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْمٌ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْمٌ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْمٌ وَلَا عَلَيْمٌ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلِيْمٌ وَلَى عَلَى اللّهِ عَلَيْمٌ وَلَى عَلَى اللّهِ عَلَيْمٌ وَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ وَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

تم حضرت ام المؤمنين كي شان ميں بيد بات كہتے رہاوراس كومعمولى بات سيحتے رہاوركى بھى نمي صلى الله عليه وسلم كى زوجه كى حرمت الله كے نزويك بيد روجه كى حرمت الله كے نزويك بيد بهت علين جرم ہے كہ اس كے نبى اور رسول كى زوجه كے متعلق اليمى بات كى جائے الله سجانداس پر سخت عضب فرما تا ہے حاشا وكا وہ انبياء ميں ہيں كى زوجه كے متعلق اليمى بات كى جائے الله سجانداس پر سخت عضب فرما تا ہے حاشا وكا وہ انبياء ميں ہيں كى زوجه كے متعلق اليمى بات مقدر نبيں فرما تا اور جب كى بھى نبى كى زوجه كے متعلق بيمكن نبيں تو اور جب كى بى كى زوجه اور سيدہ نساء الانبياء كے متعلق بيد كيے مكن ہے اس ليے فرماياتم اس كومعمولى بات بجھتے رہے حالانكہ الله كے نزويك وہ تقيين بات تھى سو جب حضرت عائشہ رضى الله عنها پر تہمت لگانا عام عورتوں پر تہمت لگانے كی شل نبيں ہو اس جرم كى سزا عام جرائم كى سزاكى مثل كى طرح ہو كئى ہے اس ليے الله تعالى نے ان آ يقوں ميں اس سزاكى شدت كو بيان فرمايا ، حديث ميں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک بندہ کوئی بات بے پرواہی سے کھدویتاہے جواللہ تعالیٰ کی رضا

marfat.com

کا با حث ہوتی ہے اور اس بات کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اور ایک بندہ بے پروای سے کوئی بات کہد دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نارانمنگی کی موجب ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے۔

الله تعالیٰ كاارشاد ہے: برى باتنى برے لوگوں كے نيے بيں اور برے لوگ برى باتوں كے ليے بيں اور اچھى بہتى المجھے لوگوں كے ليے بيں اور المجھے لوگ اچھى باتوں كے ليے بين وہ (المجھے لوگ) ان تبتوں سے برى بيں جولوگ ان پر لگاتے بيں ان كے ليے بخشش ہے اور عزت كى روزى ہے 0 (النور:٢١)

#### حضرت عا تشهرضي الله عنها كے ليے جنت كى بشارت

النور: السے لے کر النور: ٢٦ تک سوله آيتي حضرت ام المؤمنين عائشه صديقه رضى الله عنها بر منافقوں كى لگائى ہوئى تهمت كى برأت كے سلسله ميں نازل ہوئى ہيں اور نياس سلسله كى آخرى آيت ہے۔

ا مام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ هانی اسانید کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما مجابد نسی ک سعید بن جبیر ، قماوهٔ عطاء وغیرهم سے روایت کرتے ہیں کہ بیآیت حضرت عائش صدیقہ زوجہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی منافقین کی تبہت سے براکت کے متعلق تازل ہوئی ہے اور اس کامعتی ہے بری با تمیں برے لوگوں کے لیے جیں اور برے لوگوں کے لیے بری با تمیں ہیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۹۲۰۵٬۱۹۲۰۵٬۱۹۲۰۵٬۱۹۲۰۵٬۱۹۵۵)

مجامد نے کہااس میں فر مایا وہ لوگ اس تہمت ہے بری میں اس سے مراد حضرت عائشہ اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنما ہیں ہر چند کہ بیددوا فراد میں اور ان کے لیے تثنیہ کے بجائے جمع کا صیفہ لایا گیا ہے جسے ف ان کان لمد اخو ہ. (اللہ، ۱) میں اخو ہ سے مرادا خوال میں کیعنی جمع کے صیفہ سے دوفر ومراد میں۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۱۹۶۸)

اور ابن زید نے کہا اس آیت کامعنی ہے خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے بیں یہ آیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق نازل ہوئی ہے جب ان پر منافقوں نے تہمت لگائی تقی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تہمت سے بری کردیا اور عبداللہ بن الی خبیث مرد تھا اس کے لائق خبیث عورت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیب اور پاک تھے اور آپ کے لائق طبیب اور پاک عورت تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا طبیب تھیں اور وہی آپ کی شان کے لائق تھیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث عائش میں۔ (جامع البیان رقم الحدیث عائش مطبوعہ وارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

مید و تغییری بین ایک تغییر میں الخبیات سے مراو بری با تین بین اور دوسری تغییر میں الخبیات سے مراد بری عورتیں بین امام ابن جربیطبری نے بہلی تغییر کوراج قرار دیا ہے۔ (جامع البیان جز ۱۸ص۱۳۲ مطبوعہ دارالفکر بیردت ۱۳۱۵ھ)

امام ابوالقاسم طبرانی نے ان دونول تغییروں کوحفرت ابن عباس رضی الله عنبما' سعید بن جبیر' زید بن اسلم' حفزت ابن عمر رضی الله عنبما' ضحاک عجابد وغیرهم سے روایت کیا ہے:

( المعجم الكبيرج ٢٣٦ في المحيث: ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٠ ٢٥٥ ٢٥٠ ٢٥٥ ٢٥٥ ٢٥٥ ٢٥٠ ٢٥٩ ٢٥٩ ٢٥٠ ٢٥٩ ٢٥٠ ١٣٩ ١٣٩ ٢٣٠ ٢٣٠ ٢٣٠ ٢٣٠ ٢٣٦ مطبوعد داراحيا والتراث العربي بيروت)

امام محمد بن ادر لیس ابن ابی حاتم رازی متوفی ۱۳۲۷ کا امام بی بن احمد واحدی نیشا پوری متوفی ۱۳۷۸ کا امام الحسین بن محمد بغوی متوفی ۱۵۱۷ کا امام عبدالرحمٰن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۵۹۵ کا امام محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ کا طامه محمد بن احمد قرطبی متوفی ۲۷۸ کا اور حافظ ابن کثیر متوفی ۱۷۷ کا دیات میمی تغییر کوتر جیج دی ہے کینی الخیبات سے مراویری با تیس اور الطبیات سے مراواچھی با تیس ہیں۔

(تغییرا مام ابن الی حاتم ج ۸ص ۲۵ الوسیل ج ۳ ص ۱۳۳ معالم المتویل ج ۳ ص ۲۸ زاد المسیر ج ۲ ص ۲۹ تغییر کبیر ج ۸ ص ۳۵۵ الجامع لا حکام القرآن جزیمامی ۱۹۵ تغییر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۰۰۷)

ہم نے اس ترجمہ کوا ختیار کیا ہے جوراج تغییر کے مطابق ہے۔

اس آیت کے آخریس فرمایا: ان کے لیے بخشش ہاور عزت کی روزی ہاس کی تغییر میں حسب ویل احادیث ہیں: امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد متوفی ۳۹۰ ھائی اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حصرت ابن عباس رمنی الله عنهمانے فر مایا مغفرت سے مراد و نیا میں گناہوں سے محفوظ رہنا اور آخرت میں بخشش ہے اور رزق کریم سے مراد جنت کا رزق اور ثواب عظیم ہے 'سعید بن جبیر اور قباد ہ سے بھی بہی تغییر مروی ہے۔ ''

(المجم الكبيرة ٢١٣ رقم الحديث: ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ١٥ ، مطبوعة دارا حيا والتراث المعربي بيروت)

امام ابن جريمتوفي ١١٥ هـ فقاده سے اس تغيير كوفل كيا ہے۔ (جامع البيان رقم الحديث:١٩٦٠٩)

امام ابن ابی حاتم متوفی سات اپنی سند کے ساتھ سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عائش رضی اللہ عنها کی برات نازل ہوگئی تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوا پے سینہ سے لگایا اور وہ جنت میں آپ کی زوجہ ہیں۔

(تغييرامام ابن الى حاتم رقم الحديث: ١٣٣٠ مطبوعه كمتبيز ارمصطفى مكة المكرّ مدعاها)

اگر بیکها جائے کہاس سے پہلے بیگزر چکا ہے کہ حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا نے فرہ ایا تھا کہ جھے بیاتہ تھے کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجیدی آیات نازل فرمائے گائیکن اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خواب دکھا و سے گا جس سے میری برأت ظاہر جائے گی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشھنے کا قصد نہیں کیا تھا کہ میری برأت ظاہر جائے گی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشھنے کا قصد نہیں کیا تھا کہ میری برأت شاہد ہے دیں انور : ۲۹۱۱) (میج ابھاری قرادید: ۲۵۵)

اور پہاں آپ نے بیا کھا ہے کہ سورہ نور کی سولہ آپتیں (النور: ۲۶-۱۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان بی نازل ہوئی ہیں نازل ہوئی ہیں اس کا جواب مید ہے کہ دس آپتیں اس وقت نازل ہوئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے کمر اس معاملہ میں گفتگو کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے جن کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ذکر فر مایا ہے اور بقیہ چھ آپتیں بعد بیں معاملہ میں گفتگو کرنے سے انشرضی اللہ عنہا کی شان میں بیکل سولہ آپات ہیں۔

### يَايَّهُا الَّذِينَ امْنُوالَا تَنْ خُلُوا بِيُوثَا غَيْرِبِيُّوْتِكُمْ حَتَّى تَشْتَأْنِسُوْا

اے ایمان والو! ایخ محرول کے سوا دوسرے محرول میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو

والول پر سلام نہ کر لو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم تھیجت حاصل کرو 0 اور اگرتم ان ممرول میں کسی کو نہ یاؤ تو ان میں داخل نہ ہو جی کہ تہمیں اجازت دے دی جائے اوراگر تم کھروں میں داخل ہو جن میں کوئی رہتا شہ ہو اور ان میں تمہارا سامان ں **پر کوئی حرج مہیں ہے اور اللہ اس کوخوب جاننے والا ہے جس کوتم ظاہر کرتے ہو اور جس** ک **کمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو پنیچ رحیس اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت** ک الله ان کاموں کی خبر رکھنے والا ہے جن کوئم کرتے ہو 🔾 اور آب گاہوں تكابول كويتي رهيل اور ايني شرم خود ظاہر ہو اور اپنے دوپڑوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں' 3. j اور اپنی زیبائش کو صرف این شوہروں پر ظاہر کریں ' یا این باب دادار یا این شوہروں کے باب دادا پر

تبياء القرآء

بمانجول یاؤں کی وہ زینت ظاہر ہو جائے جس کو وہ چھیا لكاح مردون اور عورتوں کا تکاح كر دو اور ايخ بإصلاحيت غلامول اور بإنديول كا سے غنی کر دے گا' اور اللہ وسعت والا بہت جانے والا ہے تہیں رکھتے وہ اپنی پاکیزگی برقرار رکھیں حتیٰ کہ اللہ اینے تصل

marfat.com

1 7 1 لِسُّمُ فِيْرِمُ خَيْرًا فَ وَاتُوهُ اگر تمہارے علم میں ان کی بہتری ہو اور تم ان کو اللہ کے اس سے دو جو اس نے تم کو دیا ہے' اور تمہاری باندیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو کا فائدہ طلب کرو اورجو ان کو مجبور کرے گا تو اس جبر کے بعد اللہ (ان باندیوں کو)بہت بخشنے والا بے حد رخم فرمانے والا ہے 🔾 اور بے شک ہم نے لوگوں کی طرف واضح آیتیں نازل فر مائی ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بیان فر مائیں جوتم سے پہلے گزر چکے ہیں' اور ہم نے متقین کے لیے قیعت نازل کی ہے 0 اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! اپنے گھرول کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو' جب تک اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پرسلام نہ کرلو بیتمہارے لیے بہت بہتر ہے تا کہتم نصیحت حاصل کروں اور اگرتم ان گھروں میں کسی کو نہ یا ؤ

تو ان میں داخل نہ ہوحتیٰ کہ مہیں اجازت وے دی جائے اور اگرتم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ بیر ( وٹ جا ، ) تمہارے لیے بہت یا کیزہ ہے اورتم جو کچھ کرتے ہواللہ اس کا خوب جانے والا ہے (النور: ۲۸-۲۷) بغیرا جازت گھروں میں داخلہ کی اور دیگر آ داب کے متعلق احادیث اور آ ثار

الله تعالى نے انسانوں پر میر کرم فرمایا کہ ان کے دلوں میں رہنے کے لیے گھر بنانے کا خیال القا کیا' اور میہ کہ وہ اپنے م المرول کولوگول سے مستور رکھیں اور ان کوایے گھرول میں رہائش کا سامان فراہم کرنے کی تو فیق دی اور ایسے احکام شرعیہ ¿ فذ کیے کہ کوئی شخص دومرے کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوتا کہ اس کی مستورخوا تین اور اس کا قیمتی ساز وسرمان اور اس کی پوشیدہ چیزیں اور مخفی خزانے دوسروں سے محفوظ رہ علیں۔

اس آیت میں تستانسوا کالفظ ہاس کالغوی معنی ہے جی کہم مانوس ہوجاؤ اوراس آیت میں پیلفظ تستاذنوا کے بعن میں ہے کیوں کہ جب کوئی شخص اجازت لینے کے بعد کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ گھر والوں سے مانوس ہو جاتا

امام ابوجعفر محربن جربر طبري متوفى ١٥٠٠ ها بي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت عدى بن ثابت رضى القدعنه بيان كرتے بيں كه انساركى ايك عورت نے كہا يارسول اللہ! ميں اسے محمر هي اس حال ميں ہوتی ہوں كه اس حال ميں' ميں بينيں جا ہتى كه كوئى مجمعے ديكھے خواہ ميرا والد ہو يا ميرا بيٹا ہو' اور ہمارے كمر ميں لوگ آتے جاتے رہتے ہيں اور ميں ايسے حال ميں ہوتی ہوں تب بير آيت نازل ہوئی۔ (جامع البيان رتم الحدیث: ١٩٦٢٠)

عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ جب تمہارے بیچ بالغ ہو جا کیں تو وہ اجازت طلب کریں ابن جریج نے کہا جی نے عطاء بن اپن جریج کے لیے بھی اجازت طلب کرے انہوں عطاء سے پوچھا کیا کی فخص پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی مال اور محارم کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت طلب کرے انہوں نے کہا ہاں! عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ ایک فخص نے نبی صلی انقد علیہ وسلم سے پوچھا کیا کوئی فخص اپنی مال کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کرے؟ آپ نے فر میا: ہال! اس نے کہا میرے علاوہ اس کا اور کوئی خدمت گارٹیس ہے کیا ہی پھر بھی واضل ہونے کے لیے اجازت طیب کروں؟ آپ نے اس نے کہا نہیں! واضل ہونے کے لیے اجازت طیب کروں؟ آپ نے اس نے کہا نہیں!

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ پس انصاری ایک مجلس پی بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند خوف زوہ حالت پس آئے انہوں نے کہا پس نے حضرت عمر رضی الله عند سے تین مرتبہ اجازت طلب کی بھے اجازت نہیں دی گئی تو میں واپس آگیا' حضرت عمر نے کہا تم کیوں چلے گئے تھے! میں نے کہا میں نے تیمن مرتبہ اجازت طلب کی تھی جھے اجازت نہیں دی گئی تو میں واپس چلا گیا' اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ویا ہے جسبتم میں سے کو کی شخص تین مرتبہ اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ دی جائے تو وہ واپس چلا جائے' حضرت عمر نے کہا الله کی قسم تم ضرور اس حدیث پر کوئی گواہی پیش کرو گئی کہا کہ میں کے کوئی شخص ہے جس نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے بیصد بیٹ میں ہو؟ حضرت ابی بین کوب کی گہا الله کی شہاوت دے گا' حضرت ابوسعید خدری نے کہا الله کی شہاوت دے گا' حضرت ابوسعید خدری نے کہا میں سب سے کم عمر تھا میں ان کے ساتھ کھڑ اہو گیا اور میں نے حضرت عمر کوخبر دی کہ بے شک نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس طرح الله میں الله علیہ وسلم نے اس طرح کونی کونی کونی کونی کونی کونی کی الله علیہ وسلم نے اس طرح کونی کونی کی میں ان کے ساتھ کھڑ اہو گیا اور میں نے حضرت عمر کوخبر دی کہ بے شک نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس طرح کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کی میں ان کے ساتھ کھڑ اہو گیا اور میں نے حضرت عمر کوخبر دی کہ بے شک نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس طرح کا فر ما با تھا۔

(سنن ابوداؤ درتم الحديث ٤٤١٥ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٧ه)

قیس بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم ہم سے ملاقات کے لیے آئے اور آپ نے فرمایا: السلام علیم ورحمة القد! حضرت سعد رضی القد عند نے بہت آ ہت ہے جواب دیا، قیس کہتے ہیں میں نے حضرت سعد سے یو چھا کیا آپ

کروہ قرار دیا۔ (میم ابغاری قم الحدیث: ۱۲۵ میم مسلم قم الحدیث: ۲۱۵۵ منن النمائی قم الحدیث: ۳۹۳۸ منداحد قر آلحدیث: ۱۳۳۱) حضرت ابدموی اشعری رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابدموی حضرت عمرین الخطاب کے پاس میے اور کہا السلام علیم میر عبداللہ بن قیس ہیں ! حضرت عمر نے اجازت نہیں دی انہوں نے دوبارہ کہا السلام علیم بیدابدموی ہے پھر کہا السلام علیم

سال شعری ہے! پھر داپس چلے گئے معرت عمر نے کہاان کومیرے پاس داپس لاؤ ان کو داپس لایا حمیا ، وہ آگئے 'پوچھااے ابو موکیٰ! تم کیوں داپس چلے محیے؟ ہم کام میں مشغول تنے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فریاتے ہوئے سنا ہے تم تین مرتبہ اجازت طلب کرو اگر اجازت ل جائے تو فیہا در نہ داپس چلے جاؤ ' مطرت عمر نے کہا تم اس حدیث پر گواہ پیش

مرد ورشه ش تم کومزا دول گا۔ (می مسلم رقم الحدیث بلا محرار: ۳۱۵۳ الرقم المسلسل: ۵۲۲ منن ابوداؤ درقم الحدیث:۵۱۸۱)

اگر کسی کے گھر کا دروازہ بند ہوتو اس کی جمریوں سے جمانکنا منوع ہے۔

حطرت ابو ہرا، ومنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی فخص بغیراجازت کے تہارے کھر میں جمائے اورتم لائعی ہے اس کی آ کھے پھوڑ دوتو تم پر کوئی گنا وہیں ہے۔

(ميح الخارى رقم الحديث: ١٩٠٢ ، مي مسلم رقم الحديث: ٢١٥٨ اسنن النسائي رقم الحديث: ١٨ ١١ منداحر رقم الحديث: ١٣١١)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ هد لكية بين:

اس صدیف سے بیمطوم ہوا کہ اگر گھر کا دروازہ پند ہوتو اس کی جمر ہوں سے اندر جھا تکنا ممنوع ہے اور اگر گھر والے نے
جھا تکنے والے کی آ تھے چریا کی لکڑی سے پھوڑ دی تو اس پر قصاص یا دیت نہیں ہے ' فتہاء مالکیہ نے اس صورت بیس قصاص
لا زم کیا ہے اور کہا ہے کہ جھا تکنے والے کی آ تھے پھوڑ نا جا تز نہیں ہے ' اور اس صدیث کو انہوں نے تخلیظ اور تر ہیب پر محمول کیا ہے '
انہوں نے کہا ہے کہ معصیت کو معصیت سے دفع کرنا جا تز نہیں ہے ' جمہور نے اس کے جواب بی کہا کی کے گھر میں جمانکنا
معصیت ہے اور جھا تکنے والے کی آ تکھے پھوڑ نا معصیت نہیں ہے کیونکہ درسول اللہ سلی اللہ علیہ و کم نے اس کی اجازت دی ہے '
جیسے کوئی شخص کی کوئی کر سے لیے اس پر حملہ کر سے تو ہدا فعت بی اس کوئل کرنا جائز ہے اور معصیت نہیں ہے' اور یہ بات
معلوم ہے کہا کر کوئی شخص کی کے گھر جس جھا تک کر کس کی بیوی یا بیٹی کا چرو در کیجے تو وہ اس پر خت شخص کی والے کی ابنی
معلوم ہے کہا کر کوئی شخص کس کے گھر جس جھا تک کر کس کی بیوی یا بیٹی کا چرو در کیجے تو وہ اس پر خت شخص کی اور اگر کمر والے کی ابنی
عوہ اپنی بیوی سے مباشرت کر رہا ہو یا وہ یا اس کی بیوی پر ہنہ ہواس لیے جھا تکنے والا اس مزاکا کوئی تھوڑ تا جائز نہیں اور اگر اس
قف کھے ہوئے درواز و بندنیں کیا' کھلا چھوڑ دیا پھر کس نے اس کی طرف در پھا تو پھر اس کی آ تھے پھوڑ تا جائز نہیں اور اگر اس

com

اور اگر کوئی شخص اینے گھر کی حبیت سے دوسروں کے گھروں میں جما کے تو اس کا بھی بی تھم ہے اور اس میں فقہا می الختلاف ہے۔(نتح الباری جسائس ۲۳۹-۲۳۸ مطبوعہ دارالفكر بیردت ۱۳۴۰هه)

علامه بدرالدين محمود بن احميني متوفى ٨٥٥ ه لكمة بن

جھا نکنے والے گی آ کھ پھوڑنے کی اجازت اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے جب وہ قصداً جھا کے اوراگر اس کی افغا قا نظر پر جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس حدیث سے ان نقہاء نے استدلال کیا ہے جواس صورت میں آ کھ پھوڑنے پر قصاص لازم نہیں کرتے اور اس کے خون کو ضائع قرار دیتے ہیں اور اس حدیث میں اس کا جواز ہے اور کی جگی چیز سے اس کو ارنا چاہیے آئی۔ تول یہ ہے کہ یہ حدیث تہدید (وحمکانے) اور تغلیظ پر محمول ہے اس میں اختلاف ہے کہ آ یا خبر دار کرئے سے پہلے آ کھ پھوڑنا جائز ہے کہ پیر بھی جائز ہے۔ (عمرة القاری جزم میں 10 مطبور اور قاطبات المعیر یہ مور 10 اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور اگرتم ایسے کھروں میں داخل ہوجن میں کوئی رہتا نہ جواور ان میں تہا دا سامان ہوتو تم پر کوئی حرج نہیں ہے اور اللہ اس کوخوب جانے والا ہے جس کوئم ٹیا ہر کرتے ہو یا جس کوئم چھیاتے ہو 0 (الور 14)

بیوت غیر مسکونہ (غیر رہائش) کا ارات کی تعین

جب بغیر انبازت کے گھروں میں داخل ہونے کی ممانعت کردی گئی تو مسلمانوں کو بید مشکل چیش آئی کہ ہدیئے سے مکہ کے راستوں میں رفاہ عام کے لیے مکان بنے ہوئے تنے جن میں لوگ عارضی قیام کرتے تنے اس طرح وہاں دکا نیں سرائے ہوئی سبیل اور بیت الخلاء وغیرہ بنے ہوتے تنے جن کا کوئی ما لک نہیں ہوتا تھا نہ وہ تخص ملکیت ہوتے تنے اور ان میں بغیر اجازت واضلہ کی ممانعت میں عام مسافروں اور مسلمانوں کے لیے بڑی دشواری تنمی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور ان میں بغیر اجازت داخلہ کی ممانعت میں عام مسافروں اور مسلمانوں کے لیے بڑی دشواری تنمی اس لیے اللہ تعالیٰ نے آب سانی کے لیے بیآ بیت نازل فرمائی۔

الم عبد الرحمان جوزى متوفى 42 ه من بيوت غير مسكوند (غيرر باكثى مكانات) كمصداق من حسب ذيل اقوال نقل

کے ہیں:

- (۱) قاده نے کہااس سے مرادسرائے بیت الخلاء اور گودام وغیرہ ہیں جن میں ساز وسامان رکھا جاتا ہے۔
  - (٢) عطاء نے کہااس سے مراد وریان مکان کھنڈرات اور بیت الخلاء ہیں۔
- (٣) محر بن حفیہ نے کہااس ہے مراد مکہ کے مکان ہیں کیونکہ وہ وقف عام ہیں ان کا کوئی مالک نہیں (بیصرف امام مالک کا ذہب ہے جمہور کے زویک بیول ہے۔ الج : ٢٥ میں ہم اس بیفصیلی بحث کر میکے ہیں )
  - (س) ابن ویدنے کہااس سے مراد تاجروں کی دکانیں ہیں جوراستوں میں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔
- (۵) ابن جریج نے کہااس سے مراد تمام غیر رہائش مکانات ہیں کیونکہ داخل ہونے کے لیے اجازت کی شرط مکان میں دینے والوں کے اعتبار سے ہے اور جب وہاں کوئی رہنے والا نہ ہوتو پھر بیشر طبھی نہیں ہے۔

(زادالمسير ج٢ ص ٢٩ مطبوعه كتنب اسلامي بيروت كه ١٠٠٠ مع)

اس آیت کے عموم سے معلوم ہوا جو عمار تبل کسی خاص فخص یا قوم کی ذاتی ملکیت نہ ہوں اور وہاں عام افراد کو آنے جائے کی ممانعت نہ ہو' اور وہاں تھہرنے اور ان کو استعال کرنے کی عام اجازت ہو جیسے ہوٹل مسافر خانے 'سرائے' اشیشن اور ہوائی اڈے کی عمارت ' مسجدیں' خانقا ہیں' دینی مداری' ہسپتال' ڈاک خانے اور اس طرح کی دوسری عمار تیں' اور جس جگہ واضلہ کی یا بندی ہو وہاں داخل ہونے کی جوشرا لکا مقرر کی گئی ہوں' ان کی بابندی کرنا ضروری ہے۔

marfat.com

اس سورت کے شروع میں زنا ہے ممانعت فرمائی ہے اور زنا کا پہاا محرک اور سب اجنبی عورتوں کو دیکھنا ہے اس لیے اس ا آیت میں مردوں کو اجنبی عورتوں کے ویکھنے ہے منع فرمایا ہے۔امام بخاری فرماتے ہیں کہ سعید بن ابی الحسن نے حسن بصری و چھا کہ مجمی عورتیں اپنے سینوں اور سروں کو کھلا رکھتی ہیں؟ انہوں نے کہاتم اپنی آئھوں کو ان سے دور رکھوالقد تھ لی نے فرمایہ ہے: آپ مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو شیچے رکھیں۔ (النور:۳۰)

ز ہری نے کہاجن ٹابالغ لڑ کیوں پرشہوت آئے ان کے جسم کے کی حصہ کود یکھنا جائز نہیں ہے خواہ وہ کم عمر ہوں۔

( تَ ابْخَارِی کتاب ااستیذان باب ۲) معرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپی سواری کے پچھلے جسے پر اپ بھی حضرت فعنل بن عباس رضی الله عنهما کو بٹھا لیا 'اور حضرت فعنل بن عباس بہت خوب صورت ہے 'یہ دی و والحجہ کا دن تھا لوگ ہے حضرت فعنل کو چھر ہے ہے 'اور آپ ان کو جواب دے رہے ہے قبیلہ شعم کی ایک حسین عورت آئی وہ بھی آپ ہے سوال کر دھنرت فعنل کو اس عورت کی فعن مورتی آپھی گی وہ اس کی طرف و کھنے لگئ 'بی صلی الله علیہ وسلم نے مؤکر دھنرت فعنل کو اس عورت کی طرف و کھنے ہوئے و کھا' آپ نے حضرت فعنل کی تعور ٹی اپنے ہے پکڑئی اور ان کا چرو اس عورت کی طرف سے دوسری جانب پھیرویا' اس عورت نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے بید مسئلہ معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپ بندوں پر کی طرف سے دوسری جانب پھیرویا' اس عورت نے نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں!

. معيم ابخاري رقم الحديث: ٦٢٦٨ معيم مسلم رقم الحديث: ١٣٣٣ من ابوداؤ درقم الحديث: ١٨٠٩ من النسائي رقم الحديث: ٢٦١١ السنن الكبري فسائي رقم الحديث: ٣٦٢١)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی الله علیہ دسلم نے فر مایا: تم راستوں میں بیٹھنے ہے بجو سحابہ نے کہا یا رسول الله! راستوں میں بیٹھنے کے سواتو ہمارا گزار آنہیں ہم وہاں بیٹھ کر با تیں کرتے ہیں' آپ نے فر مایا: اگر تہبارا استوں الله! راستوں کا حق کیا ہے؟ آپ نے ستوں میں بیٹھنا ضروری ہےتو بھرتم راستوں کا حق ادا کرو سحابہ نے بوچھا یا رسول الله! راستوں کا حق کیا ہے؟ آپ نے مایا نظر نبی رکھنا 'راستہ سے تکلیف دہ چیز کودورکرنا' سلام کا جواب دینا' نیکی کاتھم دینا اور برائی سے روکنا۔

( صحيح البخاري رقم الحديث: ٩٣٢٩ ، صحيح مسلم رقم الحديث: ٣١٢١ منتن ابوداؤ درقم الحديث ٢٨١٥ )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی نے این آ دم کا زنا ہے حصہ لکھ دیا پن جس کودہ لامحالہ پائے گا پس آئکھوں کا زناد کچھنا ہے اور زبان کا زنایات کرنا ہے نفس تمنا کرتا اور خوا بش کرتا ہے اور اس کی م گاہ اس کی تقید بق یا تکذیب کرتی ہے۔

(صيح البخاري رقم الحديث: ١٢٣٣ محيح مسلم رقم الحديث: ١٥٧ من سنن الوداؤ درقم الحديث: ١٥٢ من النسائي رقم الحديث: ١٣٧)

حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اچا تک نظر پر جانے ک ق سوال کیا آپ نے جھے عکم دیا کہ میں فور انظر ہٹالوں۔

marfat.com

يُ القرآر

(سنن الترندى قم الحديث: ٢٧٤٧ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢١٣٨ مصنف ابن الى شيبرج ٢٥ م ٢٣٧ منداحدج ٢٥ م ٢٥٠ سنن العامل و الحديث: ٢٦٣٧ السنن الكبرى للنسائل قم الحديث ١٣٥١ مسيح ابن حبان قم الحديث: ١٥٥ أنتم الكبيرقم الحديث: ٢٣٠٣ المسعد وكرج ٢٥ ١٣٠ سنن بيبق ج ٢٥ - ٩- ٨)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے علی! **ایک نظر کے بعد دوسری نظر** نہ ڈوالؤ کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر معاف ہے دوسری نہیں۔

(سنن الترندي قم الحديث: ٢٧٤٤ منداحد رقم الحديث: ٢١٣٩ معنف ابن الي شيبرج ٢٥ م ٣٢٣ منداحدج ٥٥ ا٣٥ المسعد رك جهم ١٩٧٠ سنن بيبي جريم ٩٠)

حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نطیہ وسلم نے قر مایا جومسلمان بھی کسی عورت کی طرف پہلی نظر ڈال کرنظر نیجی کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے الیسی عبادت پیدا کر دیتا ہے جس میں حلاوت ہوتی ہے۔

(مندائد ج٥ص ٢٦٢ ما الكبيرة الحديث: ٨٣٢ عن عب الايمان رقم الحديث: ٥٣٣١ مجمع الزوائدج مهم ١٦٣)

حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم میرے لیے چھ چیزوں کے ضامن ہو جاؤ ہیں تمہارے لیے جند کا ضامن ہوں جب تم ہیں ہے کوئی شخص بات کرے تو جموث نہ بولے اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی نہ کرے اور جب امانت رکھی جائے تو اس ہیں خیانت نہ کرے اور اپنی نظریں نیچی رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کروا وراینی نظریں نیچی رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کروا وراینے ہاتھوں کورو کے رکھو۔ (المجم الکبیر تم الحدیث: ۱۸ مام جمع الزوائدج ماص ۱۳۰ اس حدیث کی سند ضعیف ہے)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نظر ابلیس کے زہر میلے تیروں میں سے ایک تیرہے جس شخص نے اللہ کے خوف کی وجہ ہے اس کوترک کر دیا اللہ عز وجل اس کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا کردے گا۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور شیخین نے اس کا اخراج نہیں کیا۔

(المتدرك رقم الحديث: ٩٢٥ كاس كى سندضعف ب جميع الزوائدج ٨٩ ١٢٠)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر آ کھے رور ہی ہوگی سوااس آ کھے کے جواللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کود کھے کر جھک گئی اور سوا اس آ کھے کے جواللہ کی راہ میں بیدار رہی اور سوا اس آ کھے کے جس سے اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک نتھا ساقطرہ بھی لکلا۔ (الفردوس بماثور النظاب رقم الحدیث: ۵۹٪ کنزالعمال رقم الحدیث: ۵۳۵٪)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آ پ سلمان مورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پنچے کھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں گر جوخو د ظاہر ہوا ور اپنے دو پٹوں کو اپنے گریبائوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زیبائش کو صرف اپنے شوہروں پر فاہر کریں گیا ہے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے ملوکہ بائدیوں (نوکر انیوں) پر یا اپنے ان نوکروں پر جن کو بھائیوں پر یا اپنے محانجوں پر یا اپنی خواتین پر یا اپنی مملوکہ بائدیوں (نوکر انیوں) پر یا اپنے ان نوکروں پر جن کو عورتوں کی شرم والی باتوں پر مطلع نہ ہوں اور اپنے پاؤں سے اس طرح نہ چلیں جس سے عورتوں کی شرم والی باتوں پر مطلع نہ ہوں اور اپنے پاؤں سے اس طرح نہ چلیں جس سے ان کے پاؤں کی وہ زینت ظاہر ہو جائے جس کو وہ چھپائے رکھتی ہیں اور اے مسلمانو اتم سب الند کی طرف تو بہ کروتا کہ تم فلاح

غورتوں کونگاہ نیجی رکھنے کے متعلق احادیث

اس سورت کواللہ تعالی نے زنا کی حرمت اور ممانعت سے شروع فر مایا ہے اور زنا کا مقدمہ یہ ہے مرداجنبی عورت کی طرف

دیم اور عورت اجنبی مرد کی طرف دیکھے اس سے پہلی آیت بیس مردوں کو اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنے ہے منع فر مایا ہے اور اس آیت میں عورتوں کو اجنبی مردوں کی طرف دیکھنے ہے منع فر مایا ہے اس ممانعت کے سلعلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں :

نی صلی الله علیه وسلم کی زوجہ محتر مد حضرت ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ وہ اور آپ کی دوسری زوجہ حضرت میں اللہ عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں کہ حضرت ابن ام کمتوم رضی اللہ عند آپ کے پاس مسلم میں میں میں میں اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم دونوں اس آئے بیال وقت کی بات ہے جب ہمیں حجاب میں رہنے کا عظم دیا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم دونوں اس سے حجاب میں چلی جاؤ' میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا بینا بینا نہیں ہے' بیتو ہم کونیس دیکھ سکے گا' تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کیا تم دونوں بھی نا بینا ہو' کیا تم اس کونیس دیکھ دیں۔ بیرحد بہت حسن صحیح ہے۔

(سنن الترخدى رقم الحديث: ٢٧٧٨ سنن ايوداؤورقم الحديث: ٣١٣ منداحمد ٢٢ ص ٢٩٦ مندايويعلى رقم الحديث: ٦٩٢٢ مسيح ابن حبان رقم الحديث: ٥٨٥ أيتجم الكبيرج ٣٣ رقم الحديث: ٩٥٧ ١٤٨ منن يهيتي جريص ٩١)

ال حديث كے بظاہر معارض اور خلاف بيحديث ہے:

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوعمرہ بن حفص نے ان کوطلاق بائن وے دی اور وہ فائب شے بھرانہوں نے اپ وکیل کے ہاتھ کچھ جو بیسے وہ اس وکیل پر ناراض ہوئیں اس وکیل نے کہااللہ کو تم اہم پر تہاری کو کی چیز واجب نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت فاطمہ بنت قیس نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے حضرت فاطمہ بنت قیس سے فر مایا اس پر تہارا نفقہ واجب نہیں ہے بھر آپ نے ان کو حضرت ام شریک کے گھر عدت گرار از نوقہ داجب نہیں ہے بھر آپ نے ان کو حضرت ام شریک کے گھر عدت گرار نو وہ نا بینا تحص ہے تم اپ کو وہ سے کہ اس کے پاس میر سے اصحاب کا جمکھ طالگار ہتا ہے تم ابن ام مکتوم کے پاس عدت گرار وہ وہ نا بینا تحص ہے تم اپ کو گو جس نے آپ سے ذکر کیا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت ابوجہم بنت قیس نے کہا جب میری عدت پوری ہوگئی تو جس نے آپ سے ذکر کیا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت ابوجہم ووہ تو کند ھے سے اپنی الشمی اتار تے بی بنت قیس نے کہا جب معاویہ تو وہ تو کند ھے سے اپنی الشمی اتار تے بی فرمایا دور نو میں نے ان کو ناپند کیا ورنوں نے بچھے نکاح کا پیغام دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہے ابوجہم تو وہ تو کند ھے سے اپنی الشمی اتار تے بی نہیں اور رہے معاویہ تو وہ مفلس بیں ان کے باس مال نہیں ہے تم اسامہ سے نکاح کراؤ میں نے ان سے نکاح کرایا تو اللہ نے نہیں اور وہ غلام زادے تھے کہ آپ نے نے فرمایا تم اسامہ سے نکاح کراؤ میں نے ان سے نکاح کرایا تو اللہ نے اس نکاح بیس فیرر کھ دی اور جھے پر رشک کیا جاتا تھا۔

(میخ مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۰ سنن ابودا وُ درقم الحدیث: ۲۳۸۴ سنن التسالی رقم الحدیث: ۳۵۲۱ اسنن الکبری للنسالی رقم الحدیث: ۵۳۵۲) علامه بیخی بن شرف نواوی متوفی ۲۷۲ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا کی زیارت کرتے تصاوران کی نیکی کی وجہ ہے بہ کشر سان کے پاس آتے جاتے تصاس لیے نبی سلی اللہ عابہ وسلم کی بیرائے تھی کہ اگر حضرت فاطمہ بنت قیس نے ان کے گھر عدات گزاری تو ان کو حرج ہوگا کیونکہ ان کو آنے جانے والوں سے پردہ کرتے ہیں مشکل ہوگی اس لیے ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ حضرت ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزاریں کیونکہ ایک قو وہ ان کو دکھی سکیں گے دوسرے ان کے گھر آنے جانے والے نہیں ہیں اس سے بعض لوگوں نے بیا استدلال فاسد ہے کیونکہ جس طرح قرآن بعض لوگوں نے بیاستدلال کیا کہ عورت کا اجنبی مرد کی طرف دیکھی جائے ہیں جنبی سے استدلال فاسد ہے کیونکہ جس طرح قرآن ہیں جورت کیا جائے مردوں کو اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے اس طرح عورتوں کو بھی اجنبی مردوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے اس طرح عورتوں کو بھی اجنبی مردوں کی طرف و کھنے سے منع کیا ہے اور دھنرت ام سلم کی حدیث میں بھی ہے کہ آپ نے دھنرت این ام مکتوم کے آنے پر فر مایا تھا تم دونوں تو اندھی نہیں ہواور سے اور دھنرت ام سلم کی حدیث میں بھی ہے کہ آپ نے دھنرت این ام مکتوم کے آنے پر فر مایا تھا تم دونوں تو اندھی نہیں ہواور

تبياء القرآء

حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس کوائن ام کموم کی طرف و کی عضرت فاطمہ بنت قیس کوائن ام کموم کی طرف و کی کھنے ہے طرف و کی جینے ہے مامون رہیں گی اور قرآن مجید کے تکم کے مطابق ان کو وہاں بھی حضرت این ام کموم کے سامنظریں نیجی رکھنے کا تھم ہوگا البتہ حضرت این ام کموم کے سامنظری نیجی رکھنے کا تھم ہوگا البتہ حضرت ام شریک کی بہ نبیت ان کے کھر میں ان کے لیے عدت گزار تا آسان ہوگا۔

( شرح مسلم عسلم ج ١٩ م ٢٥ ١٠ كتيرز ارمسطني كدكر مدعهاه)

اس آیت میں فرمایا ہے: اور وہ اپنی زینت کوظاہر نہ کریں زینت دوقتم کی ہے'ایک ظاہری زینت ہے وہ عورتوں کا لباس ہے اور ایک مخفی زینت ہے وہ عورتوں کے زیورات ہیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۹۲۳۳)

سوااس کے جوخود طاہر ہو سعید بن جبیر اور عطاء نے کہااس سے مراد چبرہ اور ہتھیلیاں ہیں معفرت ابن عباس رمنی اللہ عثما نے فر مایا: زینت طاہرہ چبرہ اور آئکھ کا سرمہ ہے اور ہاتھوں کی مہندی ہے اور انکوشی ہے بیوہ چیزیں ہیں جو گھر میں آنے جانے والوں پر طاہر ہوجاتی ہیں۔ (جامع ابدیان رقم الحدیث: ۱۹۲۵۵) ۱۹۲۵۳)

حطرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: اللہ تعالی جمرت کرنے والی خواتین پر رحم فرمائے جب یہ آیت ٹازل ہوئی: ولیہ صدر بن بنجمر هن علی جیوبهن تو انہوں نے اپنی چا دروں کو پھاڑ کردو کھڑے کیے اور ان سے اپنے سینوں کوؤ حانپ لیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۹۲۲۵)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے کہا الله تعالی نے فر مایا اور اپنی زیبائش صرف اپٹے شو ہروں پر ظاہر کریں عورتوں کے ان محارم وغیرہ کا ذکر کیا ہے جن پر زیبائش کو ظاہر کیا جا سکتا ہے اس زیبائش سے مراد زیورات وغیرہ ہیں اور رہے عورتوں کے بال تو ان کوان کے شوہروں کے سوااور کسی کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۹۲۹۹)

بی میں اپنی خواتیں اسے عورت اپنی زیبائش کو ظاہر کرنمتی ہے اس میں اپنی خواتین اور اپنی مملوکہ باندیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے اس کامعنی یہ ہے کہ غیرمسلم عورتوں کے سامنے عورت کے لیے اپنی زیبائش کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔

این جرتج نے کہا نجھے بیرحدیث پیچی ہے کہ اس سے مراد مسلم خواتین ہیں ادر کسی مسلم خاتون کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی باطنی زینت کسی مشر کہ کو دکھائے سوائے اس صورت کے کہ وہ اس کی بائدی ہو۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۹۶۱)

اور فرمایا: اور اپ ان نوکروں پر جن کو کورتوں کی شہوت نہ ہو: اس سے مراوا پیے لوگ ہیں جن کا مقصد صرف کھانا پینا ہو
اور ان کو عورتوں کی بالکل خواہش نہ ہواور جس نوکر یا خادم کو عورتوں کی طرف رغبت ہواس کو گھروں ہیں گورتوں کے پاس نہ جانے دیا جائے۔ حضرت عائشہ ضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج کے پاس ایک مخت آتا جاتا تھا اور گھروالوں کو بیگان تھا کہ اس کو عورتوں کی خواہش نہیں ہے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ آپ کی از واج کے پاس بیشا ہوا تھا ، وہ ایک عورت کی تحریف کر رہا تھا کہ وہ اتنی موٹی ہے کہ اس کے جسم پر سلوٹیس پر تی ہیں جب وہ آتی ہے تو اس کے جسم پر جارسلوٹیس پر تی ہیں اور جب وہ جاتی ہو اس کے جسم پر آئھ سلوٹیس پر تی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں یہ جسم پر جارسلوٹیس پر تی ہیں اور جب وہ جاتی ہو اس کے جسم پر آئھ سلوٹیس پر تی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وہ کہ مالی ہے کہ اس کے جسم پر جارسلوٹیس پر تی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وہ کہ مالی ہیں ہیں کرتا تھا کہ بیان تمام چیز وں کو بچھتا ہے ئی تمہارے پاس نہ آیا کرے پھراز واج مطہرات اس سے پر وہ کرنے کئیں۔

گمان نہیں کرتا تھا کہ بیان تمام چیز وں کو بچھتا ہے ئی تہارے پاس نہ آیا کرے پھراز واج مطہرات اس سے پر وہ کو کہ کی کی اور وہ کو کہ کہ بیان کہ کی کہ اس کے دم کا اللہ ہے کہ اس کے دم کا کہ کی دورت کی کو کہ کے کہ اس کے دم کان نہیں کرتا تھا کہ بیان تمام کی کہ کرتا تھا کہ ہے کہ اس کے دعم کرتا تھا کہ دورت کی کی اللہ کی کہ کا کہ کی دورت کی کھرات اس کے جسم کرتا تھا کہ دورت کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کی کہ کا کہ کی دورت کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کرنا تھا کہ کو کہ کا کہ کی کہ کہ کی کہ کی کر کو کی کو کر کی کی کرنا کی کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کر کو کہ کی کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کر کو کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کو کر کے کہ کو کہ کر کے کہ کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کر کر کو کر کر کو کر کو کر کر کر کر کر کر ک

حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر میں فر مایا اس سے مراد مخنث ہے ابن المنذ ریے کلبی سے روایت کیا کہ اس سے مراو خصی اور عنین (نامرد) ہے۔ (الدرالمحتورج ۲ ص ۱۸۵٬ ۱۸۵٬ مطبوعہ دارالفکر بیردت ۱۳۱۴ھ)

marfat.com

ام كے بعد فرمایا: اور اپنے باؤل سے اس طرح نہ چلیں جس سے ان كے باؤل كى وہ زينت ظاہر ہو جائے جس كووہ جمیائے رکھتی ہیں۔

یعنی کوئی عورت فرش پر زور زور سے پیر مار کراس طرح نہ چلے کہ اس سے اس کی پازیب کی آ واز گھر سے باہر سنائی وے۔جسعورت نے خوثی سے یا اتراتے ہوئے ایسا کیا تو اس کا پیمل مکروہ ہےادرا گراس نے مردوں کو دکھانے' سنانے اور ان کولھانے کے لیے ایسا کیا تو اس کاعمل مذموم اور حرام ہے۔

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: اورتم اپنے بے نكاح مردوں اورغورتوں كا نكاح كردو اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں كا 'اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کواپیے فضل سے عنی کردے گا اور اللہ وسعت والا بہت جانبے والا ہے 0 (الزر:٣٢)

#### أيامني كالمعني

اس سورت کے زیادہ تر احکام زنا اور اس کے دواعی اور محرکات کے سد باب اور عفت اور پاکیزگی اور پاک دامنی ہے متعلق ہیں اور نکاح کرنا زنا کے سد باب کا ایک بہت تو ی ذریعہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتم میں جو بے نکاح مرداور عورتیں ہوں ان کا نکاح بھی کرواورتمہارے خادموں اور خاد ہاؤں میں جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح بھی کر دو \_

ایای ایم کی جمع ہے ایم اصل میں اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر نہ ہوخواہ وہ عورت کنواری ہویا بیوہ ابوعبید نے کہا ہے کہ ہر چند کہامیم کالفظ مرداورعورت دونوں کے لیے ہے لیکن اس کا غالب استعمال عورتوں کے لیے ہوتا ہے' بہر حال اس آیت میں ایامیٰ کامعنی ہے بے نکارح مرداور بے نکاح عورتیں۔

#### عبدالبی نام رکھنے کی حقیق

اس آيت مين فرمايا ہے: والسصلىحيىن مىن عباد كم واماء كم كينىتم اپنے نيك بے نكاح غلاموں اور باند يوں كا نکاح کردو'اس آیت میں عبد کی اضافت مخلوق کی طرف کی ہے اس سے معلوم ہوا ہے کہ عبدالنبی نام رکھنا جائز ہے'اور یہاں عبد كامعنى غلام باور جب عبدالله كهاجاتا بي و مال عبد كامعنى بنده جوتا بي على علام كوعبد كهاجاتا باوراردو مين عبد بمعنى بندہ لیا جاتا ہے لہذا عبدالنبی اور عبدالرسول نام رکھنا جائز ہے شرک نہیں ہے کئے اشرف علی تقانوی نے کفراور شرک کی باتوں کے تحت لکھا ہے:علی بخش محسین بخش عبدالنبی وغیرہ نام رکھنا ( بہٹتی زیورج اص ۳۵ مطبوعہ ناشران قر آن لمینڈ لا ہور ) خلام ہے قر آن مجید کی اس نص قطعی کے مقابلہ میں تفانوی صاحب کا پیتو ل سیجے نہیں ہے۔ تاہم چونکہ ہمارے عرف میں عبد کا اطلاق صرف بندے پر کیا جاتا ہے غلام پر نہیں کیا جاتا اس لیے عبدالنبی کے بجائے غلام نبی نام رکھنا جا ہے علامہ شامی نے عبدالنبی نام رکھنے ومنوع لکھا ہے'(ردالحتارج ۵ م ۲۹ ۳ اسنول)'اس کی مفصل تحقیق ہم اس سے پہلے بتیان القرآن ج اص ۱۸۷ میں کر چکے ہیں۔ نكاح كالغوى اور اصطلاحي معني

#### قاضى عبدالنبي بن عبدالرسول احد مكرى لكهة بين:

لغت میں نکاح کامعنی جمع کرنا اور ملانا ہے اورشر بعت میں نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ ہے کسی عورت کے جسم ہے فائدہ اٹھانے کا مالک بنایا جاتا ہے۔اگر کسی انسان کی شہوت معتدل ہوتو نکاح کرنا سنت ہے ادر اگر کسی انسان پرشہوت بہت غالب ہوتو اس پر نکاح کرنا داجب ہےادر جب اس کواپے تفس پرظلم کا خدشہ ہو ( یعنی وہ بخت گیر آ دمی ہےادر بیوی پرظلم کرےگا) تو پھراس کا نکاح کرنا مکروہ ہے اور اگروہ جماع کرنے پر قادر نہ ہوتو پھراس کا نکاح کرنا حرام ہے۔

martat.com

فماء القرار

جلد<sup>ب</sup> فيمتم

جونکاح بغیرتشیر کے خفیہ کیا جائے اس کونکاح المتر کہتے ہیں اگر کوئی فخص کی فورت سے یہ کیے بیدی مدیولو میں اس کے عوض دس دن تم سے جماع کرں گاتو اس کونکاح المعنعة یا النکاح الموقت کہتے ہیں بین ناح باطل اور حرام ہا اگر کوئی فغص کی کی بہن سے نکاح کر لے تو اس کو نکاح المعنعار کہتے ہیں اس کا تکم بیرے کہ بین ناح کر لے تو اس کو نکاح المعنار کہتے ہیں اس کا تکم بیرے کہ بین ناح کی جی ہے یا در آگر کوئی فخص فریقین میں سے کی آئی سے یا در فوں سے اجازت کے بیاد ترکی کی ہیں ہے گئی آئی ہے یا در آگر کوئی فخص فریقین میں سے کسی آئی سے یا در فوں سے اجازت کے بینے کہ بین کا حروف میں ہے تکاح کرد ہو جاتا ہے اس کا تکم بیرے کہ جب فریقین اس نکاح کو برقر ادر کھیں تو یہ نکاح کی جب فریقین اس نکاح کو برقر ادر کھیں تو یہ نکاح سے کے اور نافذ ہو جاتا ہے۔

( دستورالعلماءج ١٣٥٠ م ١٣٩ مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣٣١ه )

علامه سيدمحر بن على بن محمد الحصكفي الحقى التوفي ٨٨٠ احد لكصة بين:

ایمان اور نکاح کے سواکوئی اور ایسی عبادت نہیں ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے عہد سے لے کراب تک مشروع رہی ہوا ور فقہاء کے نزدیک نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جس سے مرد کاعورت کے جسم سے فائدہ حاصل کرنا حلال ہوجائے جب کہ کوئی شرعی مانع نہ ہوعورت کی قید سے عارم خارج ہوگئے۔ البت کوئی شرعی مانع نہ ہوعورت کی قید سے عارم خارج ہوگئے۔ البت حسن نے جدید سے نکاح کو جائز قرار دیا ہے نکاح کا لفظ جماع کرنے میں حقیقت ہے اور عقد میں مجاز ہے نکاح فریقین میں حسن نے جدید سے نکاح کو جائز قرار دیا ہے نکاح کا لفظ جماع کرنے میں حقیقت ہے اور عقد میں مجاز ہے نکاح فریقین میں سے کسی ایک کے ایجا ب اور دوسرے کے قبول کرنے سے منعقد ہو جاتا ہے اور اس میں دوآ زاد مسلمان مکلف گواہوں کا حاضر ہونا شرط ہے جوایجا ب اور قبول کرنے والوں کا کلام معاسن رہے ہوں خواہ وہ فاستی ہوں یا مردودالشہا دہ ہوں یا نامینا ہوں۔ (الدر الخارئ مردالخارئ مردالخارئ میں مطبوع داراحیاء التراث العربی ہردت الاسام)

مجلس نکاح میں دو گواہوں کے معا سننے کی قید سے واضح ہو گیا کہ ٹیلی نون پر نکاح کرنا جائز نہیں ہے نیز اگر دو ٹیلی فون
سیٹ رکھ لیے جائیں اور دوآ دمی معا ایجاب و قبول کوان دو ٹیلی فون سے معائن رہے ہوں تب بھی بیرجائز نہیں ہے کیونکہ عرف
اور قانون میں ٹیلی فون پر بات سننے والے کو گواہ نہیں قرار دیا جاتا سوشر عائجی ان کو گواہ نہیں قرار دیا جائے گا کلہذا ٹیلی فون پر
نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔

نكاح كى فضيلت ميں احاديث

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے نو جوانو! تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرلئے کیونکہ نکاح نظر کو نیچے رکھتا ہے اور شرم گاہ کی حفاظت کرتا ہے اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھئے کیونکہ روزے شہوت کو کم کرتے ہیں۔

اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۶۷ مسن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۵۵ منداحمہ ج۲ مص ۱۲۸) حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ عز وجل کے تعقویٰ کے بعد مؤمن کی سب سے بڑی خیریہ ہے کہ اس کی نیک بیوی ہواگر وہ اس کوکوئی تھم دی تو وہ اس کی اطاعت کریے اگروہ اس کی طرف دیکھیے

marfat.com

تو وہ اس کوخوش کرے اور اگر وہ اس کے او پر کوئی قتم کھائے تو وہ اس کو پورا کرے اور اگر وہ کہیں چلا جائے تو وہ اپنی ذات اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ (سنن ابن ماجد قم الحدیث: ۱۸۵۷)

حعرت سعد بن افی وقاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ابن آ دم کی سعاوت ( نیک بختی ) سے تین چیزیں ہیں نیک بیوی' آ رام دہ مکان اور آ رام دہ سواری' اور ابن آ دم کی شقاوت ( ہدبختی ) ہے تین چزیں بین بری بیوی کے آرام مکان اور بری سواری \_ (منداحمہ ج اس ۱۶۸) صحح این حبان رقم الحدیث:۲۰۰۱ المستدرک ج مص ۲۳۰) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب بندہ نے نکاح کریہ تو اس کا نصف

ایمان کامل ہوگیا اب اس کو جا ہے کہ باتی نصف میں اللہ سے ڈرتار ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۳۸ ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے از راہ کرم تین شخصوں کی مدداینے ذمہ لے لی ہے ٔ اللہ کی راہ میں جہا وکرنے والا' وہ مکاتب جواپتا بدل کتابت ادا کرنے کی نبیت رکھتہ ہو (جس غلام کواس کا ما لگ مید کهه دیمتم اتنی رقم ادا کر دوتو آ زاد ہواس کوم کاتب کہتے ہیں اوراس رقم کو بدل کتابت کہتے ہیں )اور وہ مخض جو یاک وامن رہے کی نیت سے نکاح کرے۔

(سنن التر ذري رقم الحديث: ١٦٥٥ سنن ابن ماجدرتم الحديث: ٢٥١٨ منداحدج ٢٥ ص١٥٢ صبح ابن حبان رقم الحديث: ٩ ٥٠٠ المسدرك ج٠٠

ابوجیح بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوشخص خوش حال ہواور نکاح کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی نکاح نه کرے وہ میرے طریقتہ (محمودہ) پرنہیں ہے۔

(المعجم الكبيرج ٢٢ ص ٢٦ سا أنتجم الاوسطارقم الحديث: ٩٩٣ أشعب الايمان رقم الحديث ٥٣٨١ مهم الزوائدج مهم ٢٥)

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیه وسلم کی از واج کے حجروں میں چند مسلمان سے اورانہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق دریا دنت کیا' جب انہیں آ پ کی عبادت کے متعنق بزیر گیر تو انہوں نے اس عبادت کو کم خیال کیا اور انہوں نے کہا کہاں ہم کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم! بے شک اللہ نے آ ب کے تمام الحلے اور پھیسے بظاہر خلاف اولی سب کام بخش دیے ہیں ان میں سے ایک نے کہارہا میں تو میں ہمیشہ تمام رات نماز پڑھتا رہوں گا'اور دوسرے نے کہا میں ساری عمر سلسل روز ہے رکھوں گا اور بھی روز ہر کے نہیں کروں گا' اور تیسرے نے کہا میں ہمیشہ عورتو ۔ ہے الگ رہوں گا اور بھی نکاح نہیں کروں گا، پھررسول الله صلى الله عليه وسلم ان کے ياس آئے اور فر ماياتم وہ لوگ ہوجہ ہوں نے اس طرح 'اس طرح كها تها 'اور ميس ب شك الله كي قتم تم سب سے زيادہ الله سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زيادہ متقى ہوں ا کیکن میں ( نبغلی ) روز ہ رکھتا ہوں' اور ( نفلی ) روز ہ چھوڑتا بھی ہوں' اور ( رات کو ) نماز بھی پڑھتا ہوں اور نیند بھی کرتا ہوں' اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں سوجس نے میری سنت سے اعراض کیاوہ میرے طریقہ پرتہیں ہے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٩٣٠ ٥ مصحيح مسلم رقم الحديث: ١٣٠١ منن اننسا كي رقم احديث ٣٢١٧)

حدمشتم

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا عورت سے اس کے جمال اس کے مال اس کے اخلاق اور اس کی وینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے تم اس کی وین داری اور اس کے اخلاق کے سبب کولازم کر لو\_(منداحدج ٣٥ص ٨٠ مندابويعلل رقم الحديث:١٢٠٥ مندالبر ارقم الحديث:٣٠٣ مع ابن حبان رقم الحديث ٢٦٠٣ أنمستدرك ج٢ص ٢٠) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جو تخص کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے

marial

بيار القرار

نکاح کرے گا اللہ اس شخص کی ذات میں اضافہ کرے گا' اور جو شخص کی عورت ہے اس کے مال کی وجہ ہے نکاح کرے گا اللہ ا عزوجل اس کے نقر میں اضافہ کرے گا' اور جو شخص کسی عورت سے اس کے منصب کی وجہ سے نکاح کرے گا' اللہ عزوجل اس کی ا پستی میں اضافہ کرے گا' اور جو شخص کسی عورت سے اس وجہ سے نکاح کرے گا کہ اس کی نظر نیچی رہے ہا اس کی شرم گاہ گناہ سے پکی رہے' یارشتہ جوڑنے کے لیے نکاح کرے گا' اللہ اس شخص کو اس نکاح میں برکت وے گا اور اس عورت کو بھی اس نکاح میں برکت دے گا۔

المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۲۵۲ الترغیب والترهیب للمنذری رقم الحدث ۱۲۸۲ طافظ البینی نے کہا اس کی سند ضعیف ہے جمیع الزوائد جہم ۱۳۵۳ حضرت معقل بن بیار رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے آ کرعوض کیا: یا رسول الله ایجھے ایک عزیت والی مال دار اور منصب والی عورت ال رہی ہے لیکن اس کے باس اوالا ونہیں ہوتی کیا جس اس سے نکاح کرلوں؟ آپ نے اس کوئع کیا وہ پھر آیا تو آپ نے اس کو پھر منع کیا' پھر وہ تیسری بارآیا تو آپ نے فرمایا محبت کرنے والی اور بیچ و بینے والی عورت سے نکاح کرو' کیونکہ میں تمہاری کشرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔

(سنن ابوداؤ ورقم الحديث: ٠٥٠٠ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٢٣٤ المسعد رك ج ٢٩ م١٦٢)

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حار چیزیں رسولوں کی سنت ہیں' ختنہ کرنا' عطر لگانا' مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔

(سنَن الترندي قم الحديث: ١٠٨٠ مصنف عبدالرزاق قم الحديث: ٣٩٠٠ المعجم الكبيرقم الحديث: ٨٥٠٨ مشدالشاميين قم الحديث: ٣٥٣٩)

#### نکاح کے شرعی تھم میں مداہب فقہاء

ا مام شافتی نے کہا نکاح کرنا کھانے پینے کی طرح مباح ہے امام ما لک نے کہا نکاح کرنامتحب ہے امام ابو حنیفہ نے کہا غلبہ شہوت کے وقت نکاح کرنا واجب ہے عام حالات میں سنت ہے اورا گرظلم اور جور کا خدشہ ہوتو پھر نکاح کرنا کروہ ہے۔ علامہ موفق الدین عبداللہ بن احمہ بن قدامہ حنبلی متوفی ۱۲۰ھ کھتے ہیں: نکاح کرنے کے شری تھم میں تمین غدا ہب ہیں:

- (۱) جس شخص کویہ خطرہ ہے کہ اگر اس نے نکاح نہیں کیا تو وہ گناہ میں مبتلا ہوجائے گا تو عام فقہاء کے نز دیک اس پر نکاح کرتا واجب ہے کیونکہ اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس کو گنا ہوں سے دورر کھے۔
- (۲) جس شخص میں شہوت ہواس کے باوجوداس کواظمینان ہو کہ وہ گناہ میں جتاانہیں ہوگا اس کے لیے نکاح کرنامسخب ہوا اور نفلی عبادات میں مشغول رہنے سے اس کا نکاح کرنا افضل ہے اور بیاصحاب رائے (فقہاء احتاف) اور صحاب رضی الله عنہ م کا ظاہر قول اور ان کا فعل ہے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ نے فرمایا اگر میری زندگی کے صرف دی دی دن باتی رہ جا ئیں اور جھے معلوم ہو جائے کہ میں آخری دن فوت ہو جاؤں گا اور جھے ان ایام میں نکاح کرنے کی طاقت ہوتو میں فتنہ میں مبتلا ہونے کے خوف سے نکاح کروں گا حضرت عمر نے ابوالزوائد ہے کہا نکاح نہ کرنے کی صرف دو وجہیں ہیں تم میں طاقت نہیں یاتم گناہ کرتے ہوالروزی کی روایت ہے امام احمد نے کہا مجرد رہنا اسلام سے نہیں ہے اور جس نے تم کو نکاح نہ کرنے کی دعوت دی اور امام شافعی نے کہا نکاح کرنے سے عبادت نے تم کو نکاح نہ کرنے کی دعوت دی اور امام شافعی نے کہا نکاح کرنے سے عبادت کے لیے فارغ رہنا افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح نہ کرنے کی دجہ سے حضرت یجی علیہ السلام کی تعریف کی اور فرمایا:

  میسید گاڈ تھے ہوگا (آل عران ۳۹) وہ مرداراور نئس پرضبط (کشرول) کرنے والے تھے۔

  میسید گاڈ تھے ہوگا (آل عران ۳۹) وہ میں داراور نئس پرضبط (کشرول) کرنے والے تھے۔

  میسید گاڈ تھے ہوگا (آل عران ۳۹) وہ میں میں میں میں میں میں کا میں کرنے والے تھے۔

  میسید گاڈ تھے ہوگیا (آل عران ۳۹)

المعصود الشخص كوكهتم بي جوعورتوں كى طرف ميلان ندكرے اگر نكاح كرنا افضل موتاتو نكاح ندكرنے كر وجدہے

الله تعالى ان كى تعريف نه فرماتا عن الله تعالى في مايا: مُ يِنَ لِلدَّاسِ حُبُ الشَّهَوْتِ مِنَ النِّسَالَةِ وَالْمَيْدُينَ

(آل اران:۱۳) خوش نما بنادي كي ہے۔

اگرنکاح کرنا افضل ہوتا تو اس آیت میں عورتوں کی طرف شہوت اور بیٹوں کی محبت کو بطور ندمت ندذ کر کیا جاتا' نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ڽ ڝڔۥ؞ ؖۄٵڠڬؠؙٷٙٳٳؘؾٞؠٵٙؠؙڡؙۅٳڷڴۏۮٳۯڵڎڴڴۿڣۣؿؾڰ<sup>ڎ</sup>ٷٳڽٙ

واعلمَوَا اتَّمَا اموَاللَّهُ وَ اوْلاَدُكُمْ فِتَتَاهُ ۗ وَانَّ اللَّهُ عِنْدَاةً أَجُرُّعَظِيُّةً 0 (الانتال:٨٨)

يَالَيُهَا الَّذِينَ المَنْوَالِقَ مِن اَذْوَاجِكُوْ وَاَوْلَادِكُوْ عَدُاوًّا الْكُوْفَاحُدُادُوْمُهُمْ (التفاين:١١٠)

بیآ بت اس موقع پر نازل ہوئی جب بعض مسلمانوں نے بیوی اور بچوں کی محبت میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی حالا نکہ اس وفت ہجرت کرنے کا بہت مو کد تھم تھا پھر انہوں نے کا ٹی عرصہ کے بعد ہجرت کی۔اور یہ عام مشاہدہ ہے کہ لوگ ہیو کی اور بچوں کی محبت میں عبادات سے غافل ہو جاتے ہیں اور فرائض کوٹرک کردیتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

يَايَعُاالَّذِينَ المَّنُوالاَتُلِمِلْمُ أَمُوالكُوْ وَلاَ أَوْلاَ كُوْعَنَ ذِكْرِاللَّهِ وَمَنْ يَغْمَلُ فَالِكَ كَأُولِيْكَ فَمُ الْفِيرُونَ 0

(المنانقون: ٩)

اور یقین رکھو کہ تمہار ہے اموال اور تمہاری اولا دمحض فتنہ ہیں اور میر بھی یقین رکھو کہ اللہ کے پاس بہت عظیم اجر ہے۔ اے ایمان والو! بے شک تمہاری بعض ہویاں اور بعض بچ تمہارے دشمن ہیں موان سے خبر دار رہو۔

عورتوں کی طرف شہوت اور بیٹوں کی محبت لوگوں کے لیے

رائض کوترک کردیتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والوا تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کردیں اور جنہوں نے ایسا کیا سو وہ بہت ہی

و کر سے عامل نہ کردیں اور جمہوں نے ایسا کیا سو وہ بہت نقصان انٹانے والے لوگ ہیں۔

اور یقین رکھو کہ دنیا کی زندگی محسل کا ورتماشا ہے اور خوش فیمال اور اتحاشا ہے اور خوش فیمالی ہے اور ایک دوسرے پر فخر اور مال اور اولا دیس ایک دوسرے پر سبقت ہے اس کی مثل اس بارش کی طرح ہے جس کا زبین بیس فصل کو اگانا کسانوں کو اچھا لگتا ہے ' پھر جب وہ کھیتی خشک ہوتو تم اس کوزر در مگ کی و کھیتے ہو پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے اور آ گرت بھی تخت عذا ب اور (اگر کوئی آ زمائش بیس پورا اتر اتو) اللہ کی منظرت اور رضامندی ہے اور دنیا کی زندگی تو دھو کے کے سوا

جلدبشتم

اگرکوئی شخص آ زمائش میں پوراندائر اتو مال اور اولا دھی سبقت ہے دنیا میں بربادی اور آخرت میں عذاب کا سامنا ہوگا' اس کے سلامتی اور امن اس میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنفس پر ضبط کر سکتا ہوتو وہ نکاح کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت میں معروف رہے نیز تکاح 'خرید وفروخت کی طرح ایک عقد معاوضہ ہے اس لیے نکاح کرنے ہے عبادت میں مشغول رہنا افضل ہے۔

علامہ ابن قد امہ فرماتے ہیں: ہماری دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول نے نکاح کرنے کا تھم دیا ہے اور اس پر برا پیختہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا لیکن ہیں روز ہے بھی رکھتا ہوں اور روز ہے ترک بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی پیوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں کیس جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے طریقہ (محمودہ) پر نہیں ہے اور شیح

marfat.com

ينبيار القرآر

بخاری اور میچ مسلم میں ہے کہ حضرت سعدرضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی معلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حثان بن مظعون کی ضمی ہونے کی درخواست کومستر دکردیا اور اگر آپ اجازت دے دیتے تو ہم سب خسی ہوجائے۔ ایس برجہ شخصہ میں شریب نہ بی نہیں میں شریب میں ان کی گئی ہو نبیس نام دیویا سرکیا اس میں شہوت تو ہولیکن برجائے ما

(۳) جس شخص میں شہوت نہ ہوخواہ اس میں شہوت پیدا نہ کی گئی ہو جیسے نامرد ہوتا ہے یا اس میں شہوت تو ہولیکن بدھاپی یا بیاری کی وجہ سے وہ شہوت ختم ہوگئی ہواس میں دوقول ہیں ایک بیہ کہاس کے لیے بھی نکاح کرنامتحب ہے جیسا کہ عمومی دلال کا تقاضا ہے دوسرا قول بیہ ہے کہ وہ عبادت میں مشغول رہے کیونکہ وہ نکاح کے حقوق ادانہیں کرسکتا۔

(المنن ج يص ٥- ماسلخما مطبوعه وارالفكر بيروت ٥-١١٠)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جولوگ نکاح کرنے کی تنجائش نہیں رکھتے وہ اپنی پاکیزگی پر قرار رکھیں حی کہ اللہ اپنی اسے انہیں غنی کردے اور تہارے علم میں ان کی بہتری ہوا جا ہیں ان کو مکا تب کردوا گرتمہارے علم میں ان کی بہتری ہوا اور تم ان کو اللہ کے اس مال میں ہے دو جو اس نے تم کو دیا ہے اور تمہاری باندیاں اگر پاک دامن رہنا جا ہیں تو ان کو بدکاری پر مجبور نہ کروتا کہتم دنیا کی زندگی کا فائدہ طلب کر واور جو ان کو مجبور کرے گا تو اس کے جرکے بعد اللہ (ان بائد یوں کو) بہت بخشنے والا ہے صدر حم فر مانے والا ہے 0 اور بے شک ہم نے تم لوگوں کی طرف واضح آ بیتیں نازل فر مائی ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بیان فر مائی ہیں جو تم ہے پہلے گزر کیے ہیں اور ہم نے تمقین کے لیے قسیحت نازل کی ہے 0 (النور: ۲۳ سے سے جو شخص مجر د ہو وہ اپنی پاکیزگی برقر ار رکھے جو شوخص مجر د ہو وہ اپنی پاکیزگی برقر ار رکھے

اس آیت میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جواپنے معاملات کے خود مالک ہوں اور ان کے کاموں کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں نہ ہو کیونکہ جس کے معاملات کسی اور کے اختیار میں ہوں وہ اپنے معاملات میں خود تصرف نہیں کرسکتا جیسے تابالغ یا کم عقل کے تضرفات پران کا سر پرست یابندی لگا دیتا ہے۔

اس آیت میں مسلمانوں کواپی پاکیزگی برقر ارز کھنے کا تھم دیا ہے جب کدان کے لیے نکاح کرنا مشکل ہوزیادہ تر نکاح کرنا مشکل ہوزیادہ تر نکاح کرنا مشکل اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے پاس نکاح کرنے کی گنجائش نہ ہواس لیے فرمایا: کدایسے لوگ اپنی پاکیزگی قائم کر علیں حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل ہے انہیں غنی کردئے اور ان کے لیے ایسے اسباب اور دسائل مہیا کردے جن سے وہ آسانی کے ساتھ نکاح کرسکیں۔

جوشخص نکاح کی طاقت رکھتا ہواس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ نکاح کرے ادراگر وہ نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ بدکاری نہ کرے اورائی عفت کو برقر ارر کھئے اگر اس پرشہوت کا غلبہ ہوتو وہ روزے رکھے کیونکہ روزہ رکھنے سے شہوت کا زورٹو نما ہے اس آیت میں نکاح کی طاقت نہ رکھنے کی صورت میں اللہ تعالی نے صرف یہ تھم دیا ہے کہ وہ اپنے او پر کنٹرول رکھے اور ضبط نفس کرے اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں بتائی اگر کوئی اور جواز کی صورت ہوتی تو وہ بتا دیتا اس سے معلوم ہوا کہ متعہ کرنا جائز ہے البتہ امام احمد نے استمناء کو جائز کہا ہے اور فقہاء احناف نے بھی کہا ہے کہ جسب سی صحف کوزنا کا خطرہ ہووہ کم تر برائی کے درجہ میں استمناء کرلے۔

نیز اس آیت میں فرمایا تمہارے غلاموں میں سے جوم کا تب ہونا جا ہیں ان کوم کا تب کردو اگر تمہارے علم میں ان کی بہتری ہواور تم ان کواللہ کے اس مال میں سے دو جواس نے تم کودیا ہے۔

غلاموں اور باندیوں کے بعض احکام

اسلام نے غلامی کو بتدرت ختم کیا ہے غلام کوآ زاد کرنے پر دوزخ سے نجات کی بشارت دی قل خطاء ظِبها روسم قور نے

marfat.com

وردود اقرف کے کفارہ میں غلام آزاد کرنے کا تھم دیا غلام کو مکا تب کرنا ہی غلام کو ختم کرنے کی ایک صورت ہے ایک مخض ایخ فلام سے یہ کہتا ہے کہ تم مثلاً پائی بڑاررہ یے جھے لا کردوتو تم آزاد ہواس تعلی کو مکا تبت کتے بیں اور اس غلام کو مکا تب کتے بین اب اس غلام کے ذمہ یہ ہے کہ وہ محنت مزدوری کرے اور ایخ آقا کو دہ رقم لا دے تو وہ آزاد ہوجائے گا۔ اللہ تعالی نے زکوۃ کی مرسی ایک یہ تی بھی رکی ہے کہ غلاموں کو آزاد کرانے کی مرسی زکوۃ اداکردی جائے اور سلم معاشرہ میں مسلمان این خلام بھائی کو غلامی ہے آزاد کرانے کے لیے رقم خرج کریں اور اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے یہ تم دیا کہ تم کو اللہ تعالی نے یہ تم دیا کہ تم کو اللہ تعالی نے یہ تم دیا کہ تم کو اللہ تعالی نے یہ تم دیا کہ تم کو اللہ تعالی نے یہ تا کہ اللہ تعالی نے یہ تم دیا کہ تم کو اللہ تعالی نے یہ تا کہ اللہ تعالی نے جو مال دیا ہے اس مال کو غلام آزاد کرانے میں خرج کرو۔

نیزاس آیت می فرمایا ہے: اور تمہاری باندیاں اگر پاک واس رہنا جا ہیں تو ان کوبدکاری پر مجبور نہ کروتا کہ تم و نیا کی زندگی کا فاکدہ طلب کرواور جوان کومجبور کرے گا تو اس کے جبر کے بعد اللہ (ان باندیوں کو) بہت بخشنے والا بے صدرتم فرمانے والا ہے۔

اس آیت کے شان زول میں حسب ذیل احادیث ہیں:

دعرت جابر بن عبداللدرض الله عنها بيان كرتے بي كه بعض انسار كى ايك باندى تقى مسيكه اس نے كها ميرا مالك مجھے زنا كرنے يرمجود كرتا ہے اس موقع يربية بت نازل ہوئى۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٩ ١٩ اتفيرابام ابن الى عام رقم الحديث: ١٣٥٢٢ المستدرك ج ٢ص ١٩٥٠)

زہری بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں قریش کا ایک مخص قید ہو گیا یہ قید کی عبداللہ بن الی ابن سلول کے گھر میں تھا اور عبداللہ بن الی ابن سلول کے گھر میں تھا اور عبداللہ بن ابی کی ایک معاذہ تام کی ہائد کی ہی وہ قیدی اس سے زنا کرنا جا ہتا تھا' وہ بائدی مسلمان تھی وہ اسلام کے احکام کی وجہ سے منع کرتی تھی اور ابن ابی اس کو مارتا تھا اور اس کام پرمجبور کرتا تھا' کیونکہ اے امید تھی کہ وہ بائدی اس قیدی سے حاملہ ہو جائے گی اور ابن ابی اس قیدی سے اس بچہ کا فدیہ طلب کر رہا اس موقع پر بیآ یت نازل ہوئی۔

(تغييرامام مبوالرزاق دقم الحديث: ١٦٠١ مطبوعه وادالعرفة بيروت ١٣١١ه)

حعرت این عہاس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ائی کی بائدی زمانہ جاہلیت جس زنا کراتی تھی جب اسلام نے زنا کوحرام کر دیا تو این ائی نے اس سے کہا کیاتم اب زنانہیں کراؤگی اس نے کہانہیں اللہ کی تئم جس اب بھی بھی زنانہیں کروں گی اس موقع پر بیآیت نازل ہوئی۔(اہم الکبررقم الحدیث: عام ااستدالہوارے عص۸)

marfat.com

ثبيار الترار

طرف واضح آیتیں نازل فرمانی میں اور ان لوگوں کی مثالیں بیان فرمائی میں جوتم سے پہلے گزر پیچے میں اور ہم نے متعین کے لیے نصیحت نازل کی ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کی تمن صفات بیان فرمائی ہیں: (۱) قرآن مجید کی آیات واضح اور مفات بیان فرمائی ہیں: (۱) قرآن مجید کی آیات واضح اور ان اس میں تم سے پہلے لوگوں کی مثالیں ہیں یعنی جس طرح تورات اور انجیل ہیں صدود قائم کرنے کے احکام سختے اس طرح قرآن میں بھی ہیں۔ (۳) اس میں متقین کے لئے نفیحت ہے ہر چند کہ قرآن مجید کی نفیحت تمام انسانوں کے لئے ہے لئی چونکہ قرآن کی نفیحت سے صرف متقین ہی فائدہ حاصل کرتے ہیں اس لیے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا۔

### ٱللهُ نُورُ السَّلُوتِ وَالْرَبْ مِنْ مَثَلُ نُوبِ هِ كَمِشْكُوةٍ فِيهَا

الله آسانوں اور زمینوں کا نور ہے ' اس کے نور کی مثال ایسے طاق کی طرح ہے جس میں

### مِصْيَاحُ الْبِمْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُولَكِ دُرِيًّ

چراغ ہوا وہ چراغ کی فانوس کی ہو اوہ فانوس ایک روش ستارے کی ماند ہو

#### يُّوْنَكُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّلْكِهِ زَيْتُوْنَةٍ لَانْتُرْقِيَةٍ وَلَاعَرُبِيَةٍ

وہ چراغ برکت والے زیتون کے تیل سے روش کیا جاتا ہے ، وہ (ورخت)نہ مشرقی ہے نہ مغرلی

### يَكَادُ نَيْنُهَا يُضِي وَكُولُولُو مَّنْسُدُ نَارُ الْمُورُعَلَى نُورٍ إِ

عنقریب اس کا تیل خود بی بجڑک اٹھے گا خواہ اے آگ نہ چھوئے وہ نور بالائے نور ہے '

## بَهُدِى اللهُ لِنُورِ لا مَن يَشَاءُ ويَضْرِبُ اللهُ الْكُالِكَاسِ لَهُ اللهُ الْكُالِكَاسِ لَهُ اللهُ اللهُ

الله جنے چاہے اپنے نور تک ہدایت دیتا ہے اور الله لوگوں (کوسمجمانے )کے لیے مثالیس بیان فرماتا ہے

## وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمْ ﴿ فِي بُيُونِ إِذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعُ وَ

اور الله ہر چیز کو خوب جائے والا ہے O جن گمروں کے بلند کیے جانے اور

# يُنْكُرُفِيْهَا اسْمُهُ لِيُسَبِّحُ لِهُ فِيهَا بِالْغُنُ وِّرَالْ الْمَالِ فَي عَالَ لَا يَكُونِهُمَا بِالْغُنُ وَرَالُّوْمَالِ فَي عَالَ لَا يَكُونِهُمَا بِالْغُنُ وَرَالُّوْمَالِ فَي عَالُ لا يَكُونُهُمَا بِالْغُنُ وَرَالُّوْمَالِ فَي عَالَ لا يَكُونُهُمَا بِالْغُنُ وَرَالُّوْمَالِ فَي عَالَ لا يَكُونُهُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

ان میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے کا اللہ نے تھم دیا ہے ان میں صح اور شام اس کی تعیج کرتے ہیں 0 وہ مرد

# لَّا تُلْهِيُهِمُ رَجَارَةٌ وَلابَيْعُ عَنْ ذِكْرِاللهِ وَإِقَامِ الصَّلْوَةِ وَإِيْتَاءِ

جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر ' اور نماز پڑھنے اور زکوۃ ادا کرنے ہے



٦

جلدبشتم

(درجت)نه مشرقی ہے ند مغربی عنقریب اس کا تیل خوذ ہی بھڑ کہ martat.com

تبياء القرأء

جراغ ایک فانوس میں ہو وہ فانوس ایک روشن ستارے کی مانند ہو وہ جراغ برکت دالے زیتون کے تیل ہے روشن کیا جاتا ہو وہ

جے جا ہے اپنے نورتک ہدایت دیتا ہے اور اللہ لوگوں ( کو مجمانے) کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز کوخوب جا سے والاے O(النور ۳۵)

نور کا لغوی اور اصطلاحی معنی

امام محمد بن ابو بكررازى حنفى متوفى ٢٧٠ هـ نے لكھا ہے نور كامعنى ہے نسياء (روشنى ) ـ

( مخار الصحاح من ۱۳۹۳ مطبوعه داراحیا والتر اث العربی میروت ۱**۳۶۹ می**)

علامه ميرسيدشريف على بن محمد الجرجاني التوفي ١٦٨ ه لكصة بين:

نوراس کیفیت کو کہتے ہیں جس کا آئیمیں سب سے پہلے ادراک کرتی ہیں پھراس کیفیت کے واسطے سے ب<mark>اتی دکھائی</mark> دینے والی چیزوں کا ادراک کرتی ہیں۔(یعنی جو کیفیت خود ظاہر ہواور دوسری چیزوں کے لیے مظہر ہو)

(التعريفات ص ١٥ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٨ ه)

امام رازی متوفی ۲۰۲ ه لکھتے ہیں:

نوراس کیفیت کو کہتے ہیں جوسورج' حیا نداور جراغ وغیرہ سے زمین اور دیواروں پر فائض ہوتی ہے۔

(تفيركبيرج ٨ص ٨ ٣٤٨ مطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ ٥)

#### التد پرنور کے اطلاق کی توجیہات

ا مام رازی فرماتے ہیں نور چونکہ ایک کیفیت حادثہ کو کہتے ہیں اس لیے اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پرمحال ہے اللہ تعالیٰ نے مایا ہے:

الله نے ظلمات (اندھیروں)اورنور (روشیٰ) کو بیدا کیا۔

جَعَلَ الثُّللتِ وَالنُّورَةُ . (الانعام ١٠)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ نورمجعول اورمخلوق ہے اور التہ خالق نور ہے خود نور نہیں ہے کیونکہ نورمخلوق ہے اور چونکہ اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی ذات پرنور کا اطراق فر مایا ہے اس لیے علاء نے اس میں حسب ذیل توجیہات کی ہیں:

(۱) نورظہور اور بدایت کا سبب ہے جیسا کدان آیات سے ظاہر ہے:

الله مومنوں کا کارساز ہے وہ ان کوظلمات سے نور کی طرف

إَمَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ امْنُوْ أَيُخْرِجُهُ مُوْتِ الظُّلُلِّ

كال لاتا بـــ

إِلَى النُّوسِ قُ . (ابقره. ٢٥٧)

عبادنام (اشوری:۵۲)

ا پنے بندوں میں ہے جس کو چاہیں ہدایت ویتے ہیں۔ - پرکی گیا ۔ میڈ اڈا مین الماسی میں اور داللہ جنر سے کاملین میں لیعن

جب بیواضح ہوگیا کہ قرآن مجید میں نور کا اطلاق مبرایت پر کیا گیا ہے قواللہ نور السموت والارض کامعنی ہے یعنی اللّه آسانوں اور زمینوں کے نوروالا ہے اس کا حاصل میہ ہے کہ آسانوں والوں اور زمینوں والوں کو اللّٰہ تعالیٰ سے ہی ہدایت حاصل ہوتی ہے'یعنی وہی ان کا ھادی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی ابتدته لی عنبمااورا کثرین کا یہی قول ہے۔

(۲) اللہ تعالی اپنی حکمت بالغہ ہے آسانوں اور زمینوں کا مدہر ہے جیسے بہت بڑے عالم کے لیے کہا جاتا ہے وہ شہر کا نور ہے کیونکہ وہ شہر وابوں کی عمدہ تدبیر کرتا ہے تو وہ ان کے لیے بہ منزلہ نور ہوتا ہے جس سے ان کوشہر کے معاملات میں رہ نماؤ حاصل ہوتی ہے۔

martal.com

عيار الغرأن

الله تعالی آسانوں اور زمینوں کا ناظم ہے کیونکہ اس نے انتہائی حسین ترتیب سے ان کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔
الله تعالی آسانوں اور زمینوں کو منور کرنے والا ہے اس کا ایک محمل بیہ ہے کہ وہ آسانوں کو ملائکہ سے منور کرتا ہے اور زمین کو
انبیاء سے اور اس کا دومر امحمل بیہ ہے کہ وہ آسانوں اور زمینوں کوسوری نے انداور ستاروں سے منور کرتا ہے اور اس کا تیسرا
محمل بیہ ہے کہ اس نے آسان کوسوری نے انداور ستاروں سے حرین کیا ہے اور زمین کو انبیاء اور علماء سے حرین کیا ہے۔ بیہ
تفییر حصرت ابی بن کعب حسن بھری اور ابوالعالیہ سے منقول ہے۔

(تفيركبيرج ٨٩ ٣٤٩ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٥ ه

#### حاويث مين الله يرتور كااطلاق

رسول التصلى التدعليه وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر نور کااطلاق فر مایا ہے:

نى صلى الله عليه وسلم تبجد كى نماز ميس براست تنه:

اے اللہ! تیرے لیے حمد ہے تو آسانوں اور زمینوں کا نور

اللهم لك الحمد انت نور السموت

و مولو المن المن رقم الحديث: ١٩٩٩ ك معيم مسلم رقم الحديث: ١٩ ك سنن ايوداؤ درقم الحديث: ١٤ ك سنن التر غرى رقم الحديث: ١٣١٨ سنن النسائي رقم الحديث: ١٢٤ السنن ابن المبدر و الحديث: ١٣٥٨ المديث: ١٣٥٨ الحديث: ١٣٥٨ الحديث: ١٣٥٨ الحديث: ١٣٥٨ الحديث المديث المدي

حضرت ابوذررمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا ہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کو جہاں سے بھی دیکھا وہ نور ہی نور ہے۔ ،

(صحيح مسلم الايمان: ٢٩١٠ وقم الحديث بلا بحراد: ٨١ الرقم المسلسل: ٣٣١ سنن الترذي وقم الحديث: ٣٢٨٢)

حضرت ابود ررضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بیس نے نورکود یکھا۔ (صیح مسلم الایمان:۲۹۲ زقم الحدیث بلایحرار:۸۵۱ ارقم السلسل: ۲۹۳)

> افرمایا ہے: مردی جسم نشر اور کی طرف مشریف اور ایک میر

ہم نے تہاری طرف روش نور نازل کیا ہے۔

بے شک جہارے پاس اللہ کی طرف سے آگیا نور اور روش

علامة قرطبی ماکنی متونی ۱۷۸ حفر ماتے ہیں: الله تعالی نے اپنی کتاب پر بھی نور کا اطلاق فر مایا ہے: و اُنڈو کُنگا اِکنیکٹھ نُدو گرا تھی میٹنگا ٥ (الساء ۱۷۱۶) اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نور کا اطلاق فر مایا ہے: قَدُّ اِجْدَاءَ کُدُونِ اللهِ شُوسٌ وَ کِنْ اِنْ مَّمِیدُنْ ٥ وَکُنْ اِنْ مَّیدِیْنُ ٥ وَکُنْ اِنْ مَّیدِیْنُ ٥

مشكل الفاظ كےمعانى

اس آیت میں فرمایا کے مشکو ہ فیھا مصباح ووایک طاق کی ش ہے جس میں چراغ ہو۔ مشکاہ حبثی زبان کالفظ ہے جس کامعنی طاق ہے اب ہے بچاس ساٹھ سال پہلے تک مکانوں میں کرے کی دیوار کے عمق اور گہرائی میں محراب نما ایک سفانہ یا صباح بنایا جاتا تھا جس میں استعال کی اشیاء رکھی جاتی تھیں اس کے درواز نے نیس بنائے جاتے تھے شہروں کی نئ نسل باس سے ناواقف ہے گاؤں اور دیہا توں میں اب بھی اس طرز کے مکان ہوں گے۔مصباح کامعنی ہے روشی کا آلمہ تھے اس کا خوذ ہے اس کامعنی جروشی کا آلمہ تھیں۔

جلدبنط

تبهاء المقرآء

المصاح فی زجاجة: زبابه کامنی نے شخصے کا فانوں وہ چراغ ایک فانوں میں ہے۔ کانها کو کب دری: گویا کہ وہ ایک چمکتا ہواروش ستارہ ہے کینی وہ چراغ روش ہونے میں ایک روش ستارہ کی ہے۔ ہے۔

یوفدمن شجرة مبار کة زیتونة: وه چراغ بركت والے زیتون كے بل سے روش كیا جاتا ہے۔ زیتون وه ورخت به جود نیا میں سب سے پہلے أگار بیا اور يہى درخت طوفان نوح كے بعدسب سے پہلے أگار بيا املیم السلام كى بعثت كے مقامات براً كايا گيا سے اور ارض مقدسہ میں اس كے ليے ستر انبيا علیم السلام نے بركت كى دعا كى۔

حضرت ابوا سیدرضی المتدعند بیان کرتے میں کدرسول التبصلی الله علیه وسلم نے فر مایا زیتون کا تیل کھاؤ اوراس کوجسم پرلگاؤ کیونکدوہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ میرحدیث بیچ الاسناد ہے اور شیخین نے اس کوروایت نہیں کیا۔

(سنن ترندی قم الحدیث ۱۹۱۳) آجم الکبیری ۱۹ قم الحدیث ۱۹۹۷ السند رک قم الحدیث ۲۵۵۳ سنن الداری قم الحدیث: ۵۸-۲ شرح السنة قم الحدیث ۲۸۷۰)

لانسو قیة و لا غوبیه: وه (درخت) ند مشرقی بند مغرنی یعنی وه درخت ند مشرق کے ساتھ مختص ہے کہاس کوشر قید کہا جائے اور ند مغرب کے ساتھ مختص ہے کہاں کوغر بید کہا جائے 'حسن بھری نے کہا یہ درخت و نیا کے درختوں میں سے نہیں ہے کیونکہ دنیا کا جوبھی درخت ہوگا وہ یا مشرقی ہوگا یا مغربی ہوگا بلکہ یہ جنت کا درخت ہے اور نظابی نے کہا قرآن مجید نے یہ تقریح کی ہے کہ یہ دنیا کا درخت ہے کونکہ قرآن مجید نے فرمایا وہ زیتون کا درخت ہے۔ ابن زید نے کہا وہ ملک شام کا درخت ہے کیونکہ شام کا درخت ہے کہا وہ ملک شام کا درخت ہے کیونکہ شام کا درخت میں کیونکہ وہ برکت والی زمین کیونکہ شام ہے درخت وہ برکت والی زمین کیونکہ شام کے درخت سب سے افضل درخت میں کیونکہ وہ برکت والی زمین ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ درخت وہ سرے گھنے درختوں کے درمیان ہوتا ہے لبندا اس کو دھوپ نہیں ہی جی اس لیے فرمایا کہ وہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہوتا ہے۔ دھرت ابن عباس رضی القد تعالی عنہا نے فرمایا یہ درخت بلند پہاڑ وں اور صحراؤں میں ہوتا ہے۔ آپ پر قرآن نہ بھی نازل ہوتا تب بھی آپ کی نبوت عالم میں آ شکارا ہوجاتی

نیز اس آیت میں فرمایا: عنقریب اس کا تیل خود ہی بھڑک اُٹھے گا خواہ اے آگ نہ چھوتے وہ نور بالاتے نور ہے اللہ جے جا ہے اپنے نور تک ہدایت دیتا ہے۔

امام محد بن عمررازی متوفی ۲۰۲ هفر مات مین:

اس آیت میں مشکاۃ سے مرادسیدنا محرصلی القدعلیہ وسلم کا سید ہے اور المؤجاجة سے مراد آپ کا قلب ہے اور مصباح سے مراد دین کے اصول اور فروع کی وہ معرفت ہے جو آپ کے دل میں ہے اور شجرہ مبارکہ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیں کیونکہ آپ ان کی اولاد سے بیں اور ان کی ملت کی اتباع کا آپ کوتھم دیا گیا ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں فرمایا نہ وہ شرقی بین اور ند فر بی بین کیونکہ آپ عیسائیوں کی طرح مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور نہ یہود کی طرح مفرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور نہ یہود کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔

اللد تعالیٰ نے اس جراغ کے تیل کی صفت میں فر مایا وہ عنقریب بھڑک اُٹھے گا اور روثن ہو جائے گا خواہ اس کوآگ نے نہ چھوا ہو کعب احبار نے کہا اس تیل سے مراد سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے اور آپ اپنے صفاء جو ہر اور اپنی مقدس ذات میں اس قدر کامل تھے کہا گر آپ بروحی نازل نہ بھی ہوتی تب بھی آپ میں یہی کمالات ہوتے آپ اس طرح نیکی کی ہدا ہے۔ میں اس قدر کامل تھے کہا گر آپ بروحی نازل نہ بھی ہوتی آپ میں اور آپ برقر آن نہ بھی نازل ہوتا تب بھی آپ کی نبوت لوگوں پر آشکار اہو جاتی اور آپ کی نبوت لوگوں پر آشکار اہو جاتی اور آپ کی خوت اور آپ کی نبوت لوگوں پر آشکار اہو جاتی اور آپ کی نبوت لوگوں پر آشکار اہو جاتی اور آپ کے دیا ہے۔

پ برقر آن مجيد كا نازل مونا نور على نور بادرنور بالائدنور بــ

ا الم عبد الرحمان بن على بن محمد جوزى متوفى ١٩٥٠ه و علامه قرطبى متوفى ١٦٦٨ و ما قط ابن كثير متوفى ١٥٥٨ و علامه شهاب الم عبد الرحمان بن على بن محمد جوزى متوفى ١٥٩٨ و علامه قرطبى متوفى ١٢١٨ و ما فظ ابن كثير متوفى ١٥٧٨ و علامه شهاب الدين خفاجى متوفى ١٢٥٩ و ما دي خفاجى متوفى ١٢٠٩ و ما دي خفاجى متوفى ١٢٠٩ و ما دي خفاجى متوفى ١٢٠٩ و ما دي متوفى ١٢٠٩ و ما دي خفاجى متوفى ١٢٠٩ و مناوي متوفى ١٢٠٠ و مناوي متوفى ١٢٠ و مناوي متوفى متوف

(زادالمسير ج٢ص ١٣٣ الجامع لاحكام القران جزام ١٣٠٠ تغيير ابن كثير جهاص ١٣٦٣ روح المعانى جز ١٨س ٢٣٣)

الله تعالى كاارشاد ہے: جن گھرول كے بلند كيے جانے اوران ميں اس كے نام كاذكر كيے جانے كااللہ نے تھم ديا ہے ان ميں مع اور شام اس كي شيخ كى جاتى ہے 0 (النور:٣٧)

ساجد کی تغییر مساجد میں ذکر اور تبیج اور مساجد کے آ داب کے متعلق احادیث

سے آیت اس سے پہلی آیت کے ساتھ مربوط ہے اور پہلی آیت میں جس طاق کا ذکر فر مایا ہے کہ اس میں ایک فانوس ہے جس میں ایک روشن چراغ ہے اب بیفر مایا ہے کہ وہ طاق کہاں ہے وہ طاق ان گھروں میں ہے جن کو بلند کرنے کا اللہ تع لی ہے اور شام اللہ کی تبیج کی جاتی ہے ان گھروں ہے کیا نے تھم دیا ہے جہاں سے اور شام اللہ کی تبیج کی جاتی ہے ان گھروں ہے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما اور جمہور کے نزدیک ان گھروں سے مراد مساجد بیں اور مجاہد نے کہا ان گھروں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی از دانے کے جمرے ہیں اور حسن بھری نے کہا اس سے مراد بیت المقدس ہے۔

(زاداکمسیر ۴۳ ص۳ ۱۴ مطبومه کمتب اسلامی بیروت ۲۵۰۷ه)

اب ہم مساجد کے بلند کیے جانے اور اس میں اللہ کاؤکر کیے جانے کے متعلق چندا حادیث پیش کررہے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد میں مسجد کی اینٹوں کی بی ہوئی مقی اور اس کے ستون تھجور کے تنوں کے تقے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی عمارت میں کوئی اضافہ ہیں کیا۔ حضرت عمر نے اس میں اضافہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد کی بنیا دوں پر اینٹوں اور ورخت کی شاخوں سے اس کو بنایا اور ککڑی کے ستون لگائے 'پھر حضرت عمان رضی اللہ عنہ نے اس میں بہت تبدیلی کی اور اس میں بہت تبدیلی کی اور اس میں بہت اضافہ کیا اس کی دیوار بی نقش پھروں کے بنائے اور سمیں بہت اضافہ کیا اس کی دیوار بی نقشین پھروں اور چونے سے بنائیں اور اس کے ستون بھی منقش پھروں کے بنائے اور میں بہت اضافہ کیا اس کی دیوار بی نقشین پھروں اور چونے سے بنائیں اور اس کے ستون بھی منقش پھروں کے بنائے اور میں گوان کی ککڑی سے اس کی حجوت بنائی۔ (میجی ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۲ سنی ایوداؤر دقم الحدیث افتا منداح درقم الحدیث الائری سے اس کی حجوت بنائی۔ (میجی ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۲ سنی ایوداؤر دقم الحدیث الائدی منداح درقم الحدیث الائی منداح درقم الحدیث الائی منداح درقم الحدیث الائی منداح درقم الحدیث الائیں منداح درقم الحدیث الائی منداح درقم الحدیث الائی منداح درقم الحدیث الائی منداح درقم الحدیث الائی کی کھوت بنائی۔ (میجوت بنائی۔ (میجوت بنائی۔ (میجوت بنائی۔ میں بیا کو الفیل کی کھوت بنائی۔ (میجوت بنائی۔ (میجوت بنائی۔ (میجوت بنائی۔ (میجوت بنائی۔ (میدیث بنائی الوں کی کھوٹ بنائی درت بنائی درت بنائی درائی کو بیانائی کی دورائی کی کھوٹ بنائی در اس کے ستون بنائی در اس کی ستون بنائی۔ (میجوت بنائی در اس کے ستون بنائی در اس کے ستون بنائی در اس کے ستون بنائی در اس کی دورائی کی دورائی منائی در اس کی دورائی کو بیانائی کو بیانائی کے دورائی کی دورائی کی دورائی کو بیانائی کی دورائی کو بیانائی کی دورائی کی کو بیانائی کو بیانائی کو بیانائی کی دورائی کی کو بیانائی کو بیانائی کو بیانائی کو بیانائی کو بیانائی کی دورائی کی کو بیانائی کی کو بیانائی کو بیانائی کو بیانائی کو بیانائی کو بیانائی کی کو بیانائی کی کو بیانائی کو بیانائی

عبیداللہ الخولانی بیان کرتے ہیں جب لوگوں نے حضرت عثان رضی اللہ عند پر بہ کثرت اعتراض کیے کہ آپ نے اتن بڑی اور حسین وجمیل مبجد کیوں بنائی ہے؟ تو حضرت عثان رضی اللہ عند نے کہا کہ بیں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فر ماتے ہوئے سناہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے مبجد کو بنایا اللہ جنت میں اس کی مثل اس کا گھر بنادے گا۔

(معج البخاري رقم الحديث: ٢٥٠ صيح مسلم رقم الحديث: ٥٣٣ سنن التر مذي رقم الحديث ٣١٨ سنن ابن ماجه رقم الحديث ٢٣٠ س

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا گھر میں اکیلے نماز پڑھنے اور بازار میں نماز پڑھنے کی بہ نسبت مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر پچیس درجہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جبتم میں ہے کوئی شخص اچھی برح وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اور اس کا ارادہ صرف نماز پڑھنے کا ہوتا ہے تو اس کے ہرقدم پر اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹادیتا ہے حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہوجاتا ہے اور جب وہ سجد میں داخل ہوجاتا ہے تو جتنے وقت وہ نماز کے لیے مسجد میں کھم اربہتا ہے اس کا وہ وقت نماز میں بی شار کیا جاتا ہے اور جب تک وہ نماز کی جگہ میں جیٹار ہتا ہے فرشتے اس

marfat.com

أيار القرآن



کے لیے دعا کرتے رہے ہیں اے اللہ! اس پر رحم فرما جب تک وہ اپناوضونہیں تو ڈتا۔

(ميج ابخارى دقم الحديث: ٧٧٤ ميم مسلم دقم الحديث ١٣٩٠ مند احد وقم الحديث:٩٣٧٣ عالم الكتب بيروت )

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تم جنت کے باعات کے پاس سے گزروتو ان میں چرلیا کروئیں نے بوچھایا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ نے فر مایا مساجد میں نے بوچھایا رسول اللہ! ان میں چرنا کیا ہے؟ آپ نے فر مایا. سبحان السلسه و السحة مدللية و لا الله الا اللية و اللية ا کبو.

(سنن الترندي دتم الحديث:٩٠٩ المسند الجامع دتم الحديث: ١٣٣٣١)

مساجد میں پانچ وقت نماز پڑھی جاتی ہے اوران نمازوں میں القد کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی تیجے پڑھی جاتی ہے۔
حضرت انس بن ما لک رضی القد عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں ہیٹے ہوئے سے اچا تک ایک اعرابی ( دیباتی ) آیا اور وہ کھڑا ہوکر مسجد میں چیٹا ب کرنے لگا' رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم کے اصحاب نے اس کو ان 'رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا اس کا چیش ب منقطع نہ کرو' اس کوچھوڑ دو ۔ صحابہ نے اس کوچھوڑ دیا' پھر رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے اس کوچھوڑ دیا' پھر رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے اس کو جل کر آیا اور اس کوچھوڑ دو تاتو وہ پانی کا ڈول لے کر آیا اور اس خیش بیٹ ب کرنا اور گندگی ڈالنا جائز نہیں ہے' یہ مساجد تو اللہ عز وجل کے ذکر' نماز اور قر آن پڑھنے کے لیے ہیں' پھر رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے ایک شخص کو تھم دیا تو وہ پانی کا ڈول لے کر آیا اور اس پیش ب پر بہا دیا ۔ (صیح مسلم الطہار ۃ ۔ ۱۰۰ رقم اعدیث بلا تھرار ۴۸۵ ارتم المسلسل ۲۵۸)

حضرت واثله بن الاسقع رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا اپنے بچوں کؤ پاگلوں کؤ شریروں کؤ اپنی خرید وفروخت کواور اپنے جھگڑ وں کواور اپنی بلند آ واز وں کواور اپنی حدود کے نفاذ کواور اپنی مکواروں کے سونتنے کواپنی مسجدوں سے دُوررکھوْاور اپنی مسجدوں کے درواز وں پروضو کرنے کی ٹو نٹیماں بناؤ اور ان میں گرم پانی ڈ الو۔ (لیعنی سردیوں میں ) (سنن ابن ہدرتم اعدیث: ۵۰ مصنف عبدالرزاق رقم اعدیث: ۲۲۱) البیم الکبیرج ۲۰ ص۳ ۱۵ مجمع الزوا کدج ۲۴ ص۲۲ کا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ مردجن کو تجارت اور خرید وفروخت اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوۃ اداکرنے سے غافل نہیں کرتی وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اُنٹ بیٹ جائیں گے اور آئٹھیں 0 تاکہ اللہ ان کو ان کے بہترین کاموں کی جزا دے اور ایخ نصل سے آئیں زیادہ عطافرہ کے اور اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطافرہا تا ہے 0 کاموں کی جزا دے اور ایک میں زیادہ عطافرہ کے اور اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطافرہا تا ہے 0 کاموں کی جزادے اور اللہ جس کو جاہے ہے حساب رزق عطافرہا تا ہے 0 کاموں کی جزادے اور اللہ جس کو جاہے ہے حساب رزق عطافرہا تا ہے 0 کاموں کی جزادے اور اللہ جس کو جاہدے کے اور اللہ جس کو جاہدے کی جزادے کے اور اللہ جس کو جاہدے کے اور اللہ جس کو جاہدے کے اور اللہ کی جزادے کی جزادے کی جناب کو جاہدے کی جزادے کے اور اللہ کی جزادے کی جزادے کی جناب کی جزادے کی جزادے کی جزادے کی جزادے کی جاہدے کی جزادے کی جاہدے کی جزادے کی جزادے کے دور اس کی جزادے کی جاہدے کی جزادے کی جزادے کی جزادے کی جاہدے کی جزادے کی جاہدے کی جزادے کی جزادے کی جزادے کی جاہدے کی جزادے کی جزادے کی جزادے کی جزادے کی جزادے کی جزادے کے جاہدے کی جزادے کی جارہے کی جزادے کی ج

ان لوگوں کا مصداق اور اجر جن کو بخیارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں کرتی

ا مام عبدالرحمن بن محمد بن ادریس ابن ابی حاتم متوفی ۱۳۲۷ هاینی اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی المدعنہ بیان کرتے ہیں کہرسول المدصلی المدعلیہ وسلم نے دیجان لا تُلھی ہے جیکارہ اللہ عن اللہ عن عن اللہ عن

(تغییرامام ابن الی حاتم رقم الحدیث: ۳۲۵ ۱۳ مطبوعه مکتبدنز ارمصطفی مکه محرمهٔ ۱۳۱۵ هـ)

سالم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنهما بازار میں تھے نماز کی اقامت کہی گئی تو مسلمانوں نے اپن وُ کا نیں بند کردیں اور مسجد میں چھے گئے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا ان بی لوگوں کے متعلق بیآ بیت نازل ہوئی ہے: رجسال لاتلھیں ہے تحاد ہُ۔ ﴿ تنییرا ، م ابن الی حاتم تم اعدیث ۱۳۶۳)

حضرت ابوالدرداء رضی امتدعنه بیان کرتے ہیں کہ میں اس راستہ پر کھڑے ہو کر چیزیں فروخ**ت کرتا تھا اور ہرروز تین سو** 

تتبار الغرأر

وينار كل كما تا تها أور بردوزم جدي جا كر تمازيز هتا تها كيكن بن ينبيل كهتا كديد ( نقع ) حلال نبيس بياليكن بس بيري بها تها كد شراس آيت ين واقل بول د جال الالمهيهم ..... (تغير الم ابن الي حاتم رقم الحديث ١٣٦٣٩)

عمرو بن وینار بیان کرتے ہیں کہ میں سالم بن عبداللہ کے ساتھ تھا اور ہم مجد میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے ہم مدینہ کے بازار سے گزرے مسلمانوں نے اپنا سامان ڈھانپ ویا اور مجد میں چلے گئے سالم نے ان کے سامان کی طرف دیکھا جس کے بالک کوئی فض نہیں تھا بھرانہوں نے بید آیت پڑھی دجال لاتسلھیھم تبجارہ ولابیع عن ذکر الله بھر کہا یہ لوگ اس آتے سے مصداق ہیں۔ (تغیر امام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۵۲۵)

عطا بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق وہ مسلمان ہیں جن کو اللہ کے حقوق اور اس کے فرائض کی ان کے اوق ت میں اوالیکی کو ان کی خرید وفر وخت منع نہیں کرتی تھی۔ (تغییر امام ابن ابی ماتم رقم الحدیث ۱۳۶۵ کئیے بڑار صطفیٰ مکد کررے ۱۳۱۱ھ)

سے اس بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا کرے گا عنقریب اہلی مختر جان لیں سے کہ کون ابتہ کے کرم کے زیادہ لائق ہے پھروہ کیے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے پہلوؤں کو اپنے بستر وں سے ذور رکھتے تھے اور خوف اور طع سے اپنے رب کو پکارتے تھے۔ (اسجہ ق:۱۱) پھر وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے پہلوؤں کو اپنے بستر وں سے ذور رکھتے تھے اور خوف اور طع سے اپنے رب کو پکارتے تھے اور جو پکھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرج کرتے تھے۔ (اسجہ ق:۱۱) پھر وہ لوگ کھڑ ہوں ہوں کے اور لوگوں کی گر دنیں پھلا تکتے ہوئے آئیں گئے منادی پھر کہے گا عنقریب اہل محشر جان لیس کے کہون کرم کا زیادہ اہل ہے وہ لوگ کہاں ہیں جن کو ان کی خوارت اور ان کی خرید وفروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی۔ (ابنور سے) پھر وہ لوگ کہاں ہیں جو ہر حال میں اللہ کی جمد کرتے تھے پھر وہ کھڑ ہے ہوں گئے ہوئے آئیں گئے منادی پھر دہ کھڑ ہے ہوں گئے ہوئے آئیں گئے مادی پھر وہ کھڑ ہے ہوں گئے ہوئے آئیں گئے منادی پھر وہ کھڑ ہے ہوں گئے اور پھر باتی ہوگے آئیں گئے منادی پھر وہ کھڑ ہے ہوں گئے اور پھر باتی ہوگے آئیں گئے منادی پھر وہ کھڑ ہے ہوں گئے اور پھر باتی ہو گئے آئیں گئے مادی پھر دہ کھڑ ہے ہوں گئے اور پھر باتی ہو گئے آئیں گئے منادی پھر دہ کھڑ ہے ہوں گئے اور پھر باتی ہو گئے آئیں گئے مادی کے کون زیادہ لائن ہے وہ لوگ کہاں ہیں جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے تھے پھر وہ کھڑ ہے ہوں گئے اور پھر باتی ہوگے آئیں اللہ کی حمد کرتے تھے پھر وہ کھڑ ہے ہوں گئے اور پھر باتی ہو کھوں سے لینا شروع کر دیا جائے گا۔ (شعب الدین رقم الدیث ۱۹۳۳ مطبور دارا اکتیا العلی ہے دیں۔ ۱۳۱۰ء)

قیامت کے دن دلوں اور آئکھوں کے اُلٹ بلٹ جانے کامعنی

فرمایا وہ اس دن سے ڈریتے رہتے ہیں جس میں دل اُلٹ بلیٹ جا کمیں گے اور آ تکھیں۔

تیامت کے دن کے جول اور اس کی دہشت ہے دل اور آئھیں اُلٹ بلٹ جا کیں گی اس ہے مراد کفار کے دل اور ان کی آٹھیں ہیں اُن کے دل اپنی جگہ ہے نکل کرطن ہیں آ جا کیں گئوہ واپس اپنی جگہ جا سکیں گے خطن ہے ہرنگل سکیں گئوں اور آٹھوں کے بلٹے کامعنی ہے کہ پہلے ان کی سرگمیں آٹھیں تھیں اور قیامت کے دن ان کی آٹھیں نیلی ہو جا کیں گر۔ ایک تول ہے ہے کہ دلول کے اُلٹ بلٹ جانے کامعنی ہے ہے کہ نجات کی طبع اور ہلاکت کے خوف سے ان کے دل مضطرب ہوں گئوں ہے وہے گھوک اور ہلاکت کے خوف سے ان کے دل مضطرب ہوں گئوں اور آٹھیں مضطرب ہوں گی کہ کس جانب سے ان کے اعمال نامے دیئے جا کیں گے اور کس طرف سے ان سے بوچھ گھوک جائے گا۔ ان کو دوسرے دلوں ہے کہ دلول کے اُلٹ بلٹ جانے کا معنی ہے ہے کہ ایک بار آگ ان کو تجملسا دے گئی پھر جلا دے گی پھر ان کو دوسرے دلوں سے بدل دیا جائے گا اور بیٹل یونجی ہوتا رہے گا۔

عبادت میں غفلت نہ کرنے والوں کا اجر

اس کے بعد فرمایا تا کہ اللہ ان کوان کے بہترین کاموں کی جڑا دے۔اس آیت میں نیک کاموں کی جزا کا ذکر فرمایا ہے اور برے کاموں کی مزا کا ذکر نہیں فرمایا حالانکہ قیامت کے دن جڑا اور مزاد دنوں ہوں گی'اس کی دو وجہیں ہیں ایک وجہیہ ہے تا کہ مسلمانوں کو نیک کاموں کی ترغیب دی جائے دوسری وجہیہ ہے کہ اس آیت میں ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو گنو کہیرہ سے اجھنا ہے کریں گے اور ان کے صغیرہ گناہ کہائر سے اجتناب کی وجہ سے معاف کر دیتے جائیں گے۔ نیز فرمایا اللہ اپنے نصل سے

marfat.com

ضياء القرآن

ان کے اجرکوزیادہ کر دے گا اس کا ایک محمل یہ ہے کہ ایک نیکی کا دس گنا گرسات سو گنا اجر صلا فرمائے گا اور جمی بسکے بیگے بیگے ہے۔ چاہے گا اس کو بھی ذکنا کر دے گا اور اس کا دوسرا محمل یہ ہے کہ ان کے استحقاق کے بغیر ان کو اجر صلا فرمائے گا اس کے بعد فرمایا اور اللہ جس کو جاہے بے حساب اجر عطا فرمائے گا یعنی جو محص کن کن کر نیکیاں کرے گا اس کو کن کن کرا جردے گا اور جو بغیر گنے اور شار کیے نیکیاں کرے گا اس کو بے حساب اور بے شار اجر عطافر مائے گا۔

علامه ابوالحس على بن محمد الماوردي التوفي ١٥٥٠ ها علامة

ایک تول یہ ہے کہ جب یہ آ ہت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجد قباء کو ہتانے کا تھے دیا تو حضرت مجداللہ بن رواحہ نے آکر کہا یارسول اللہ اقدافلہ من بنی المساجد (جمس نے مجدیں بنا تیں وہ کامیاب ہوگیا؟) آپ نے فرمایا: ہاں اے ابن رواحہ! انہوں نے کہاو صلی فیصا قائما وقاعدا (اوراس نے ان جس کمڑے ہوکراور بیٹے کرنماز بڑھی؟) آپ نے فرمایا: ہاں اے ابن رواحہ! انہوں نے کہاو لم بیت لله الا ساجدا (اوراس نے مجدول کے بغیر کوئی مات نہیں گزاری) آپ نے فرمایا: ہاں اے ابن رواحہ! اور اپ مستح اور موزون کام پیش کرنے سے ذک جاؤ کو تکہ بندے کو طلاقت لسان (روانی سے یو لئے اور جب زبانی) سے بری اور کوئی چیز میں دی گئے۔

(المنكب والحون عمام ٨٠١ مطبوصدارالكتب المعلميد يروت)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کافروں کے اعمال ہموار زمین میں چکتی ہوئی ریت کی شک جیں جس کو بیاسا دُور سے پائی مکمان کرتا ہے جی کہ جب وہ اس کے قریب پنچتا ہے تو اس کو پچو بھی نہیں پاتا اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جواس کو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے اور اللہ بہت جلد حساب لینے والاہے O (النور:۳۹)

سراب اورالقيعة كامعني اورشان نزول

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے مومنوں کے اعمال کی مثال بیان فر مائی تھی اور اس آیت میں کا فروں کے اعمال کی مثال بیان فر مائی تھی اور اس آیت میں کا فروں کے اعمال کی مثال بیان فر مائی ہے مقاتل نے کہا یہ آیت شیبہ بن ربیعہ بن عبد تلس کے متعلق نازل ہوئی ہے اس نے دین کی طلب میں رہبانیت اختیار کی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہ کا فر ہوگیا۔ (الجامع لاحکام القرآن جزام ۲۲۱س)

ابن قنید نے کہا دو پہر کے وقت ریکتان میں چکتی ہوئی ریت پانی کی طرح نظر آتی ہے اس کو سراب کہتے ہیں الرجاج نے کہا القیعة قاع کی جمع ہے جیسے جیر ہ جا در القیعة اور القیعة اور القاع الی ہموار زمین کو کہتے ہیں جس میں کوئی روسیدگی اور سنے کہا القیعة قاع کی جمع ہے جیسے جیر ہ جا در القاع الی ہموار زمین کو کہتے ہیں جس میں کوئی روسیدگی اور سے جب ہوئی رہت پانی معلوم ہوتی ہے اور جب وہ اس کے قریب پہنچا ہے تو دیکتا ہے کہ وہاں کوئی یانی نہیں ہے۔

الله تعالى في بي بتايا ہے كه كافريد كمان كرتے بين كه ان كے اعمال الله كے بال ان كونفع بہنچا كيں سكے ليكن جب وہ آخرت ميں پہنچيں سے تو ان كے اعمال ان كوكوئى نفع نہيں دے كيس سے بلكه اس كے برعكس ان سے اعمال ان سے ليے باعث عذاب بوں سے۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: يا (ان كے اعمال) ممرے سندركى تاريكيوں كى مثل ہيں جن كوموج بالائے موج وحائے ہوئے ہوئے ہے اس كى بعض تاريكياں بعض سے زيادہ ہيں جب كوئى اپنا ہاتھ تكالے تو اس كود كھے نہ سكے اور جس كے ليے اللہ نور نہ بنائے تو اس كے ليے ور النور: ٢٠٠) اس كے ليے كؤئى نور نہيں ہے ١٥ (النور: ٢٠٠)

marfat.com

#### مفار کے اعمال سراب کی طرح دھوکا ہیں یاسمندر کی تاریکی کی طرح بے فیض ہیں

میر کفار کے اعمال کی دوسری مثال ہے بیعنی کفار کے اعمال یا سراب کی طرح ایک دھوکا ہیں یا سمندر کی مجرائی کی تاریکیوں کی مثل ہیں جن میں ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہیں دیتا۔ الجرجانی نے کہا مہلی آیت میں کفار کے اعمال کی مثال ہے اور دوسری آیت میں کفار کے عقائد کی مثال ہے۔

اللجة: بهت كبرن يأني كوكت إن جس كي كبرائي كااندازه ندكيا جاسك

اس آیت میں فرمایا ہے: اس کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ بین اس سے مراد بادلوں کی تاریکی رات کی تاریکی اور سے مراد سمندر کی تاریکی ہے سوجو محض ان تاریکیوں کے اندر ہواس کا پیتر بیس چل سکتا کہ وہ کون ہے۔ ایک قول بیہ ہے کہ اس سے مراد بہت زیادہ تاریکی ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ تاریکیوں سے مراد کفار کے اعمال ہیں اور سمندر کی گہرائی سے مراد کفار کے قلوب ہیں اور موج بالا ئے اموج سے مراد ان کے دلوں کا موج سے مراد وہ جہالت مشکوک اور اندھیرے ہیں جو کفار کے دلوں پر چھائے ہوئے ہیں اور بادلوں سے مراد ان کے دلوں کا ذرک کے دلوں کے دلوں کے دلوں کے دلوں کا ذرک ہے اور وہ مہر ہے جوان کے دلوں پر لگا دی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر نے بیان کیا کہ جس طرح جو مختص سمندر کے گہرے پانی کے اندھیروں میں ہواس کو ہاتھ سے ہاتھ بھمائی نہیں دیتا ای طرح کا فراپنے دل سے نور ایمان کا ادراک نہیں کرسکتا۔

اس کے بعد قر مایا اور جس کے لیے اللہ تورنہ بنائے اس کے لیے کوئی تورنبیں۔

حضرت ابن عہاس نے فر مایا اس کامعنی میہ ہے کہ جس کے لیے اللہ دین نہ بنائے اس کے لیے کوئی دین نہیں اور جس شخص کے پاس ایسا ٹور نہ ہوجس سے وہ قیامت کے دن چل سکے تو وہ جنت کی ہدایت نہیں پائے گا۔ الزجاج نے کہا یہ آیت دنیا پر محمول ہے اس کامعنی میہ ہے کہ جس کواللہ تعالی دنیا جس ہدایت نہ دے وہ ہدایت نہیں یائے گا۔

مقاتل بن سلیمان نے کہا ہے آ بت عنبہ بن رہید کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ زمانہ جاہیت بی وین کی تلاش بیں تھا اور ثاث کے گیڑے پہنٹا تھا اس کے باوجوداس نے اسلام کا کفر کیا۔الماوردی نے کہا ہے آ بت شیبہ بن رہید کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ زمانہ جاہلیت بیں رہیا نیت کرتا تھا ، موٹے گیڑے پہنٹا تھا اور دین کو تلاش کرتا تھا اس کے باوجوداس نے اسلام کا کفر کیا ، عبداللہ بن علامہ قرطبی نے کہا ہے دونوں کفریرمرے ہوسکتا ہے کہ اس آ بت سے بددونوں مراد ہوں۔ایک قول بیہ کہ بیر آ بت عبداللہ بن بی متعلق نازل ہوئی ہو دواسلام لائے اور مرز مین حبشہ کی طرف جرت کی پھروہ اسلام سے مرتد ہو کرعیسائی ہوگئے۔

تھلی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا بے شک اللہ نے مجھے نور نے پیدا کیا اور ابو بکر کومیر ہے نور سے پیدا کیا اور عمر اور عائشہ کو ابو بکر کے نور سے پیدا کیا اور میری اُمت کے موثن مردوں کوعر کے نور سے پیدا کیا اور میری اُمت کی عورتوں کو عائشہ کے نور سے پیدا کیا۔ پس جو تفس مجھ سے محبت نہ کرے اور ابو بکر عمر اور

ہا تشہ ہے محبت نہ کرے اس کے لیے کوئی نورٹیس ہے۔(الجامح لاحکام التر آن جر۱۲ ص ۲۷۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ء) علامہ ابوالحس علی بن محمد بن عراق الکتائی التوفی ۹۷۳ ھاس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں:

به حدیث اس سند سے مروی ہے: مقبری از ابومعشر از العیثم بن جیل از ابوشعیب سوی از احمد بن بوسف اسی از

۔۔ ابوقیم نے کہا بیسند باطل ہے اور ابومعشر اور العیثم متروک بین علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں تکھا بیجھوٹ ہے ان

marfat.com

يهام القرآء

تینوں میں سے کی ایک نے بھی بیرحدیث بیان نہیں کی اور میرے نزدیک بیآ فت اسمی کی ظرف سے ہے۔ (تزیب الشریعة الرفوعة ناص ٢٣٧ مطبوعة الاقت العظمية بيروت اماماء)

خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کی سندموضوع ہے۔

## ٱلمُتَرَانَ اللهُ يُسِبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ

كياآپ نيس ديكها كه تمام آسانوں والے اور زمينوں والے اور صف بصف اڑنے والے (يرعمے) بے فك

## صَفَّتٍ كُلُّ قَنْ عَلِمَ صَلَاتَهُ رَسُبِيعُهُ وَاللهُ عَلِيمٌ يَمَا

الله عي كي تشيع كرتے بين ہر ايك كو اپني نماز اور تبيح كا علم ہے ، اور الله خوب جانے والا ہے جو

#### يَفْعَلُوْنَ ﴿ وَبِلَّهِ مُلْكُ التَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ

کھے وہ کرتے ہیں 0 اور اللہ بی کے لیے آ سانوں اور زمینوں کی ملیت ہے اور اللہ بی کی طرف

#### الْمُصِيرُ الْمُرْتِرَاتَ الله يُزْرِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّف بَيْنَهُ ثُمَّ

لوثا ہے 0 کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے ، پھر ان کو (باہم) جوڑ دیتا ہے ، پھر

#### يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتُرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنَ خِلْلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ

ان کو تہ بہ تہ کر دیتا ہے ، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش ہوتی ہے اور اللہ آسان

#### السَّمَاءِ مِنْ جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَ

كى طرف سے پہاڑوں سے اولے نازل فرماتا ہے سو وہ جس پر جاہے ان اولوں كو برسا ديتا ہے اور

## يَصْرِفُهُ عَنْ مَّنْ يَشَاءُ ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ يَنْ هَبُ بِالْرَبْصَارِ ﴿

جس سے جاہے ان کو پھیر دیتا ہے ، قریب ہے کہ اس کی بجل کی چک آ تھوں کی بینائی لے جائے O

### يُقَرِّبُ اللهُ النَّيْلُ وَالنَّهَارَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لِعِبْرَةً لِآوُلِي الْرَبْصَارِ ﴿

اور الله دن اور رات كو اول بدل كرتا ربتا ہے ، بے شك اس من غور كرنے والوں كے ليے تفيحت ہے 0

### وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ كَالَّهُ وَ قِنْ قَاءٍ فَمِنْهُمْ قَنْ يَنْشِي عَلَى بَطْنِهِ عَلَى بَطْنِهِ

اور الله نے زمین پر چلنے والے تمام جان واروں کو پانی سے پیدا کیا ہے 'سوان میں سے بعض پیٹ کے بل ریکھتے ہیں'

marfat.com

25 ان میں سے بعض دو ٹاکوں پر چلتے ہیں اور ان میں ہے بعض ہے اور بے شک اللہ ہر چز ہے والله يعسى آيتي نازل ۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم ۔ رائے کہ لگا دیتا ہے 0اور وہ لوگ اس کے باوجود ان میں سے ایک فریق پیٹے پھیر لیا ہے اور وہ ایمان لانے والے سے ،رسول کی طرف دعوت دی جانی ہے تا کہوہ ان کے درمیان فیصلہ فر مادیں تو اس وقت ان میں ہے نے والا ہوتا ہے 0ادرا کران کے حق میں فیصلہ ہوتو وہ آپ کی طرف فرماں برداری کرتے ہوئے چلے آتے ہیں 0 آیا ان کے داول میں (نفاق کی ) بیاری ہے یا وہ شک میں ہیں یا وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول (معاذ اللہ )ان برظلم کریں گے' بلکہ وہ خود بی ظلم کرنے وا۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمام آسانوں والے اور زمینوں والے اور صف بہ صف اُڑنے والے (برندے) بے شک اللہ بی کی تبیع کرتے ہیں۔ ہرایک کواپنی نماز اور تبیع کاعلم ہے اور اللہ خوب جانے والا ہے جو پچھوہ کرتے بیں 0 اور اللہ بی کے لیے آسانوں اور زمینوں کی ملکیت ہے اور اللہ بی کی طرف لوٹنا ہے 0 (النور:۲۲م-۲۱۱)

عرب المنظف

marfat.com

#### "كياآپ نے نہيں ديكھا!"اس سے مراداستغبام تقريري ہے

اس سے پہلی آتوں میں اللہ تعالی نے موشین کے قلوب کے انواراور کفاراور جاہلوں کے قلوب کی ظلمات کا بیان فر ہایا گا اوراب ان آتوں میں اللہ تعالی اپنی الو ہیت اور تو حید کے دلاکل بیان فر مار ہا ہے۔ اس آیت کے شروع میں فر ملیا کیا آپ نے نہیں دیکھا! اس سے مراد ہے کیا آپ کونہیں معلوم؟ کیونکہ اس کے بعد تمام آسانوں والوں اور زمینوں والوں اور جمیوں کی تشیق کا ذکر فر مایا ہے اور اس تبیح کو جانے کا تعلق دیکھنے اور حواس ہے بیس ہے بلکہ عقل اور علم سے ہے اور جرچھ کہ اس آیت میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اس سے مراد تمام انسان بیں اور یہ استفہام تقریری ہے اور کیا آپ کو معلوم نہیں اس سے مراد ہے کہ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ تمام آسانوں والے اور زمینوں والے اور صف برمف اور نے والے اس سے مراد ہے کہ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ تمام آسانوں والے اور زمینوں والے اور صف برمف اور نے والے (پرندے) اللہ دی کی تین جر نے بین بیرا ایک کواپی نماز اور تربیح کا علم ہے۔

جانداروں اور بے جانوں کی شبیح

تعلیم سے مراد سے سے کہ ہر مخلوق اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا خالق ہر سم کے نقع اور عیب سے منز ہ اور پاک ہے اور ہر سم کے حسن اور کمال سے معلی ہے اور بید دلالت زبان حال سے بھی ہے اور زبان قال سے بھی ہے زبان حال سے دلائت اس طرح ہے کہ ہر مخلوق تغیر پذیر ہے اور اس کا حادث اور ممکن ہونے پر دلالت کرتا ہے اور اس کا حادث اور ممکن ہونے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کا موجد اور خالق حدوث اور امکان کے نقع وعیب سے پاک ہے کیونکہ اگر وہ بھی اور حمک کرتا ہونا اس کی مثل ہوتا ان کا خالق نہ ہوتا 'اس طرح ہر مخلوق زبانِ حال سے اپنے خالق کی تبیع اور حمک کی جاور قبل کے اور حمک کرتے ہیں۔ سے اور مومنین زبانِ حال کے علاوہ زبانِ قال سے بھی اللہ تعالیٰ کی تبیع اور حمک کرتے ہیں۔

حیوانات کے ادراک پرعلم کے اطلاق کی تو جیہ

اب ہم علم کی تعریف کرتے ہیں اوراس کی تخفیق کرتے ہیں کہ متکلمین کی اصطلاح میں علم ذوی العقول کے ساتھ مختل ہے اور عرف اور لغت میں حیوانات کے اوراک برعلم کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔

علم کی تعریف

علامه سعد الدين مسعودين عمر تفتاز اني متوفى ٩١ ٧ ه لكصتي بين:

علم ایک الی صفت ہے جس کے سبب سے وہ چیز منکشف اور

المعلم صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت

واضح ہوجاتی ہے جس انسان (یا فرشتہ ) کے ساتھ وہ مفت قائم ہو۔

لین وہ چیز الی ہوجس کا ذکر کیا جا سے اور اس کوتعبیر کیا جا سے خواہ وہ چیز موجود ہویا معدوم ہو یہ تعریف حواس کے

ادراک اور عقل کے ادراکات کوشائل ہے۔خواہ عقل کے ادراکات تصورات ہوں یا تعمد بقات ہوں اور تقمد بقات خواہ بقید یہ

ہوں یا غیر القبید ہوں کیکن اس تعریف میں انکشاف کو کمل انکشاف پر محمول کرنا جا ہے جوظن کوشائل نہیں ہے کیونکہ علم ان کے

مزویک ظن کا مقابل ہے اور جب اس تعریف میں انکشاف کو انکشاف تام پرمحمول کریں گے تو پر علم کی تعریف سے تقبورات اور ظن خارج ہوجا کیں معاور بھی ہوں اور جب اس تعریف میں انکشاف کو انکشاف میں مطبوعہ کرائی )

تخييل' تكذيب' شك وہم اورظن كى تعريفات

اگر امر واحد یا امور متعدده کا تصور بغیر نبست خبر یہ کے کیا جائے تو ان کوتصور محض کہتے ہیں اور اگر امور متعدده کا تصور نبست خبر یہ کے ساتھ کیا جائے اور ذبن اس کی طرف متوجہ نہ ہوتو اس کو خبیل کہتے ہیں جیسے ہم چلتے پھرتے لوگوں کی ہا ہیں سنیں کہ فلاں آدمی مرگیا، جس کو ہم جانے نہ ہوں اور اگر اس خبر کی طرف ہمارا ذبن متوجہ ہوا در حالت انکاری پیدا ہوتو اس کو تکذیب کہتے ہیں جیسے ہم کی عیسائی سے میں کہ حضرت بیٹی (نعوذ باللہ) خدا کے بیٹے ہیں اور اگر ہم کوئی خبر سنیں اور اس خبر کے اثبات یا نفی میں ہمارا ذہن متر دو ہواور نفی اور اثبات کی دونوں جانیں مساوی ہوں تو اس کوشک کہتے ہیں جیسے ہمار کے محمون اور اگر ایک شخص نفی میں ہمارا ور دونوں ہمار سے نزد یک صادتی انقول ہوں اور اگر ایک شخص کہے کہ دونہ ہمیں مرا اور دونہ ہمار سے نزد یک جمونا ہوتو ہمار سے نزد یک اس جمونا ہوتو ہمار سے نزد یک اس جمونا ہوتو ہمار سے نزد یک اس جمونا ہوتو ہمار سے نہیں مرا اور دونہ ہمار سے نزد یک اس جمونا ہوتو ہمار سے نمورات ہیں اور ظن تصدیق کی مہلی تھان کو کہتے ہیں اور مرجوح جانب کو دہم کہتے ہیں اور خبیل میں اور خبیل سے خارج ہیں۔

یہ سب تصورات ہیں اور ظن تصدیق کی مہلی تم ہم اور علامہ تعتاز انی کے نزد یک پیرسب علم کی تعریف سے خارج ہیں۔

یہ سب تصورات ہیں اور ظن تصدیق کی مہلی تم ہم اور علامہ تعتاز انی کے نزد یک پیرسب علم کی تعریف سے خارج ہیں۔

یہ سب تصورات ہیں اور ظن تصدیق کی مہلی تم ہم اور علامہ تعتاز انی کے نزد یک پیرسب علم کی تعریف سے خارج ہیں۔

پراگر خبری مرجوح جانب بھی زائل ہو جائے مثلاً بہت ہے آ دی کہیں کہ وہ مخص نبیل مراتو پھراس خبر کو جزم کہتے ہیں۔ تقلید خطی ' جہل مرکب' تقلید مصیب' علم الیقین 'عین الیقین اور حق الیقین کی تعریفات

اگرتمدین اور جزم واقع کے مطابق نہ ہواور تھکیک مشکک سے زائل ہوجائے تو اس کو تعلیہ مخطی کہتے ہیں جیسے امام شافعی
کے مقلدین کو یہ جزم ہے کہ خون نگلنے سے وضوئیں ٹوشا لیکن جب ان پر ایسی احادیث چیش کی جا کیں جن سے واضح ہوج ہے
کہ خون نگلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ان کا جزم زائل ہوجائے گا اگر جزم واقع کے غیر مطابق ہواور تشکیک مشکک یا دلائل
سے زائل نہ ہوتو اس کو جہل مرکب کہتے ہیں جیسے ابوجہل کو جزم تھا کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نی نہیں ہیں اور قرآن مجید اللہ کا منہیں ہوا اس کو جہل مرکب اس لیے کہتے ہیں کہ اس مختف کیا منہیں ہوا اس کو جہل مرکب اس لیے کہتے ہیں کہ اس مختف میں دو جہالتیں ہیں وہ خص واقع سے بھی جائل ہوتا ہے اور اپنی جہالت سے بھی جائل ہوتا ہے اور جاہل ہونے کے باوجود اپنی جہالت سے بھی جائل ہوتا ہے اور جاہل ہونے کے باوجود اپنی جہالت سے بھی جائل ہوتا ہے اور جاہل ہونے کے باوجود اپنی جہالت سے بھی جائل ہوتا ہے اور جاہل ہونے کے باوجود اپنی جہالت سے بھی جائل ہوتا ہے اور جہال مرکب کی تعریف اس شعر ہیں ہے:

ہروہ پخص جوکس چیز کو جانتا نہ ہواور یہ بچھتا ہو کہ و واس چیز کو جانتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہل مرکب میں رہے گا۔ ہر آئکس کہ نداند وبدائد کہ بداند در جہل مرکب ابدالآباد بماند

جندبشتم

marfat.com

فنيار الغرآر

اگرکسی خص کا جزم واقع کے مطابق ہواور تھکیک مفلک ہے ذائل ہوجائے تو اس کو تعلید مصیب کہتے ہیں ہیں الم المحکم کے مقلدین کو یہ جزم ہے کہ خون نکلنے ہے وضوئیس ٹو شاتو اس کا جزم زائل ہوجائے گا'اور اگر جزم واقع کے مطابق ہواور تھکیک جن ہوجائے کہ خون نکلنے ہے وضوئیس ٹو شاتو اس کا جزم زائل ہوجائے گا'اور اگر جزم واقع کے مطابق ہواور تھکیک مشکک ہے زائل نہ ہوتو پھراس کو یقین کہتے ہیں جیے مسلمان کو جزم ہے کہ اللہ ایک ہے اور سیدنا محملی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی مشکک ہے وار آخری نبی ہیں اب اگر کوئی شخص اس کے خلاف لا کھ دلائل پیش کر ہے لیکن مسلمان کا اس پر جو جزم ہواور اس کی جو تصدیق ہو وہ زائل نہیں ہوگی۔ پھراگر یہ یقین کی خبر متواتر ہے من کر حاصل ہوتو اس کو عین الیقین کہتے ہیں جیسے ہمیں سیدنا محملی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین تھا' اور اگر مشاہدہ ہے وہ یقین حاصل ہوتو اس کو عین الیقین کہتے ہیں جیسے نبی ملی اللہ علیہ وسلم کو خودا پی نبوت پر یقین تھا' اور اگر تجرب ہے یہ یقین حاصل ہوتو اس کو حق الیقین کہتے ہیں جیسے نبی ملی اللہ علیہ وسلم کو خودا پی نبوت پر یقین تھا' اور اگر تجرب ہے یہ یقین حاصل ہوتو اس کو حق الیقین کہتے ہیں جیسے نبی ملی اللہ علیہ وسلم کو خودا پی نبوت پر یقین تھا۔

اس تعریف کے اعتبار سے تقلید مخطی 'جہل مرکب' تقلید مصیب' علم الیقین 'عین الیقین اور حق الیقین بیسب تصدیق کی اتسام ہیں اور علم کے اعتبار سے علم کی سات قسمیں ہیں ورند اقسام ہیں اور علم کے افراد ہیں' بعض علم نے کو کھی علم کی تعریف ہیں شامل کرتے ہیں اس اعتبار سے علم کی سات قسمیں ہیں ورند طن کے بغیر علم کی حیقت میں ہیں۔

سے بر ال چہ ال ہے۔ اور میں العقول کے ساتھ مختص ہونا اور حیوانات کے ادراک برعلم کا اطلاق نہ کیا جانا

علامہ تفتاز انی نے علم کی تعریف میں ''من'' کا لفظ استعال کیا ہے اور من ذوی المعقول کے لیے آتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ حیوانات کا اوراک عمن ہیں ہے نیز حیوانات صرف حواس سے اوراک کرتے ہیں اور علم عقل سے اوراک کرنے کو کہتے ہیں' حواس سے اوراک کرنے کو شعور کہتے ہیں اور عقل سے اوراک کرنے کو علم کہتے ہیں' انسان حواس سے جواوراک کرتا ہے وہ بھی وراصل عقل سے اوراک کرتا ہے اور حواس اس کے آلات ہیں۔

قرآن مجیداورا حادیث میں جوحیوانات کے ادراک پڑھم کا اطلاق آیا ہے وہ دراصل اطلاق مجازی ہے مگراس پراعتراض ہوتا ہے کھم کا ذوی العقول کے ساتھ مختص ہونا بیتو آپ کی اصطلاح کے اعتبار سے ہے اور الند تعالیٰ آپ کی اصطلاح کے تالع تو نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید عرب کی لغت اور عرف پر نازل ہوا ہے اور عرب کی لغت اور عرف میں حیوانات کے اوراک برعلم کا اطلاق نہیں ہوتا۔

علامة شمس الدين احمد بن موى خيالى متوفى • ١٥ هشرح عقائد كى شرح ميس لكهي بين:

فیشمل ادر اک الحواس لکن عدہ علما حواس کے ادراک کوملم میں شامل کرنا عرف اور افت کے

ينخالف العرف واللغة فان البهائم ليست من ظاف بكيونكم فرف اور لغت مين حيوانات ذوى العلوم من يه

اولى العلم فيهما.

(حاشية الخيالي على شرح العقائد ص ١٣٥ مطبع يوسفي ككمنو)

علامه عبدالحکیم سیالکوٹی متوفی ۲۷ • اھ خیالی کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

حیوانات کے اوراک حسی اورغیر حیوانوں ( ذوی العقول ) کے ادراک حسی میں بیفرق کرناممکن نہیں ہے کہ عقل والوں کے ادراک حسی کوعلم کہا جائے اور حیوانات کے ادراک حسی کوعلم نہ کہا جائے جسیا کہ علامہ تفتاز انی نے علم کی تعریف میں ''ممنا'

marfat.com

تببار القرار

يرندون اورحيوانون كى معرفت اورعلم كے شواہد

امام رازی متوفی ۲۰۲ ه کلصته مین:

بعض علاء نے بیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور حشرات الارش کو ایسے لطیف اٹھال کا الہام کیا ہے جن کو وجود میں اللہ نے اور جدود کار لانے سے اکثر عقلاء عاجز جین اور جب ایسا ہوسکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور حیوانوں کوا پی معرفت کا الہام کر دیا ہو یا ان کو ان چیز وں کاعلم عطافر ما دیا ہو ناہم و کیھتے جیں کہ کڑی مختلف حیلوں اور ہتھکنڈوں سے کھیوں اور چھردوں کواپنے جالے جیں پھنا لیتی ہے اور ہم و کیھتے جیں کہ کڑی مختلف حیلوں اور ہتھکنڈوں سے کھیوں اور چھردوں کواپنے جالے جیں پھنا لیتی ہے اور ہم معنعت کو دیکھتے جیں کہ شہدی کہ محمد کی تعلی میں ہم الہم انجینئر بھی اس کی معنعت کو دیکھتے جین کہ شہدی کھیتے جین کہ شہدی کھیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے جواپی ریاست کا نظام چلاتی ہے اور تمام کھیاں اس کی معنعت کو دیکھتر میں اور ہم محمد کو دیکھتے جین اور ہم کا ایک طرف سے دوسرے موافق ہوافی کو طلب کرنے کے لیا مام کی ایک طرف سے دوسرے موافق موافق موافق موافق موافق ہوافی کے طرف پرواز کر جاتا ہے اور موسی طرف پرواز کر جاتا ہے اور سے کمونوں کی طرف سے خوافوں کا شکار کرتے جین دو میں بہت عمادی کی مزلوں کے ہوتے جیں ان جی اور پر سے جوافوں کا شکار کرتے جین دو ہم کی تاہم ہوتے جین دو ہمی بہت عمادی کے موافق کی ایک موافق کی ایک مارف کی ایک ہوتے جیں ان جی اور کی میں دیکھتے جین کی دو کھر دیں کے تاہم ہوتے جین دو جین کون کون کر اختا کی ایک ہوتے جین اور خواف کون کون کی دور سے کھونے بین دو تھی جین کر دور کے دیں ان جی اور خوافوں کوشروران کا موں کی معرفت اور عقل مطافر مائی ہے کیونکہ اگر ان میں ان جی تعقل اور موخت نہ ہوتے جین ان پرندوں اور حوافوں کوشروران کا موں کی معرفت اور عقل مطافر مائی ہے کیونکہ اگر ان میں ان کاموں کوانجام نہیں دیا جاسکا۔

(تغيير كبير ج٨ص ٢٠٠٣ ملخصاً وموضحاً مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٢١٥ه)

امام ابوجعفر محد بن جربر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

مجاہد نے کہا انسان نماز پڑھتا ہے اور باتی مخلوق تبیع پڑھتی ہے۔امام ابن جریر نے کہا اس آیت کامعنی یہ ہے کہ ہرنمازی واپنی نماز کاعلم ہے اور ہر تبیع پڑھنے والے کواپنی تبیع کاعلم ہے۔ (جائ البیان جز ۱۸ ص۳۰ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ) قرآن مجید میں ہے:

marfat.com

أبر القرآر

ب المال عن المال عدود المال المال

يَايُهُا النَّاسُ عُلِمُنَامُنُونَ الطَّلِيرِ . (أَسُل:١١)

اور مدمد في سليمان سے كها:

مں نے دیکھا ان برایک عورت حکومت کردی ہے اور اس کو ہر تم کی چیز وں سے پچھے نہ پچھ دیا گیا ہے۔ إِنْ وَجَنْ تُ امْرَاهُ تَمْلِكُهُ مُورُاوْتِيَتُ مِنْ كُلِّ

اللَّيْ عِي (الْمَل:٢٣)

اور جب پرندے باتیں کر سکتے ہیں اور دُور دراز کی خبریں پنجا سکتے ہیں تو وہ اللہ کی تیج بھی کر سکتے ہیں اور نماز بھی بڑھ

ڪتے ہيں.

امام ابوالقاسم عبدالكريم بن عوازن القشيري التوفي ٢٩٥ م ه لكيت بين:

تبیج روشم کی ہے ایک تبیح قول اور نطل کے ساتھ ہے اور دوسری دلالت اور خلق کے ساتھ ہے سو جو تبیع دلالت اور خلق ك ساتھ ہے وہ بر مخلوق كرتى ہے ، محرايك تيج حيوانات كے ساتھ خاص ہے اور ايك تيج عقلاء كے ساتھ خاص ہے ، محراس تيج كى بھى دونسميں بيں ايك تبيج بعيرت كے ساتھ ہاور دوسرى تبيع بغير عرفان اور بعيرت كے بوتى ہاة ل الذكر معبول ب اور ٹانی الذکر مردود ہے۔(لطائف الاشارات ج من اعلام مطبوص دارالکتب العلميہ بيروت ملااھ)

جمادات ٔ نیاتات اور حیوانات کے علم برقر آن مجید سے دلائل

قرآن مجيد ميں ہے:

اور بے شک بعض پھر اللہ تعالی کے خوف سے مر جاتے

وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ \* .

اس كي تغيير بين امام الحسين بن مسعود الفراالبغوى الشافعي التتوفى ١٦٥ حر لكصته بين:

اگر باعتراض کیا جائے کہ پھرتو جمادات کے قبیل سے بیں جو کسی بات کو بھے نہیں بیں وہ کیے ڈریں سے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ان بیں قہم اور اور اک پیدا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے الہام کرنے سے وہ ڈریں مے اور اہل انسنت والجماحت کا بیہ ند ہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقلاء کے علاوہ جماوات اور تمام حیوا ثات کو بھی علم حطا فر مایا ہے جس علم بران کے سوااور کوئی واقف نہیں ہے لہذا جمادات باتات اور حیوانات (اینے حال کے موافق) نماز مجمی پڑھتے ہیں چھتے ہیں اور اللہ سے ورت محمى بين بياس الله من الله عن الله عن وجل في الله عن الله

وَإِنْ تِنْ شَىٰءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحُمْدِاةٍ .

(ئى إسرائيل:۲۲۳)

نیز الله تعالی نے فرمایا:

وَالطَّيْرُ صَفْتٍ لَكُنَّ تَدْ عَلِمَ مَلَاتَهُ وَتُسْبِيعَهُ لَ

(الور:١١١)

اور الله عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

ٱلْقُتْرَانَ اللهُ يَشْهُدُكُ لَهُ مَنْ فِي السَّمْوْتِ وَمَنْ فِي

الْكُنْ إِن وَالشَّنْسُ وَالْقَدُرُ . (الْحُ:١٨)

ہر چزاللہ کی حدے ساتھاس کی تعظ کرتی ہے۔

اورصف برصف أثرف وال (يرندس) برايك كواتى تماز

اور تبیج کاعلم ہے۔

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہٰ تی کے لیے وہ سب مجده کرتے ہیں جوآ سانوں اور زمینوں میں ہیں اور سورج اور

martat.com

۔ پس مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان آیات پر ایمان رکھیں اور ان کی حقیقت کاعلم اللہ سبحانہ کے سپر دکر دیں اوریہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمادات ٔ نباتات اور حیوانات کو بغیر عقل کے علم عطافر مایا ہے۔

(معالم التويل جام ١٣١٠ مطبوعه دارا حياه الراث العربي بيروت ١٣٢٠ ه)

جمادات ٔ نباتات اور حیوانات کے علم کے ثبوت میں احادیث

حفرت جابر بن سمرہ رضی اُللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیں مکہ کے ایک پھر کو بہجات ہوں جواعلانِ نبوت سے پہلے مجھ کوسلام کرتا تھا' میں اس کواب بھی بہجاتا ہوں۔ بیرعدیث سجے ہے۔

(صحيح مسلم رقم المحديث: ٣٢٤٤ سنن التريزي رقم المحديث: ٣٦٢٣ مند المليالي رقم الحديث: ٢٠ ١٩ مصنف ابن ابي شيد جااص ٢٠ ٢٠ سنن المدودي والمحديث ١٩٠٤ والمحديث المحديث المح

حضرت انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احدیمہاڑ ظاہر ہوا تو آپ نے فر مایا: احدیمہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

( مح البخارى رقم الحديث: ۱۳۸۲ - ۱۳۸۱ مح مسلم رقم الحديث: ۱۳۹۳ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۲۵،۵ مصنف ابن ابي شيبه ج ۱۳۸۳ مند احمد ج ۵ ص ۲۳۵ - ۲۲۳ مح ابن فزيمه رقم الحديث: ۲۳۱۳ مع ابن حبان رقم الحديث: ۲۵۰۳ - ۱۵۰۱ واسنن الكبرى للبيعتى ج ۲۳۸ م ۱۲۱ ولائل المدوق للبيعتى ح ۵ م ۲۳۷ - ۲۳۸ )

حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی 'پھر
لوگول کی طرف منہ کر کے فر مایا: ایک فض ایک گائے لے کر جا رہا تھا' جب وہ تھک گیا تو وہ گائے پرسوار ہو گیا اور اس کو مارا۔
گائے نے کہا ہیں اس لیے نہیں پیدا کی گئی ہیں صرف زہن ہیں ہل چلانے کے لیے پیدا کی گئی ہوں تو لوگوں نے کہا سمان اللہ!
کیا گائے با تیں کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہیں اور ابو بھر اور عراس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابو بھر اور حضرت عمروہاں موجود نہیں ہے اور آپ نے فر مایا: ایک آ دی اپنی بھر یوں کو لے کر جا رہا تھا' اچا تک بھیڑ یے نے ان ابو بھر اور حضرت عمروہاں موجود نہیں ہے اور آپ نے بھیڑ یے ہے اس بھری کو چھڑ الیا تو بھیڑ یے نے کہا در ندوں کے دن اس بھی سے ایک بھر یے کا کون رکھوالا نہیں ہوگا' لوگوں نے کہا سمان اللہ کیا بھیڑ یا باتھی کری پر حملہ کیا' اس کے ما لک نے بھیڑ یے ہے اس بھری کو چھڑ الیا تو بھیڑ یے نے کہا سمان اللہ کیا بھیڑ یہ کا کون رکھوالا نہیں ہوگا' لوگوں نے کہا سمان اللہ کیا بھیڑ یا باتھی کرتا ہے؟ آپ نے نے فر مایا اس پر ہیں ایمان لاتا ہوں' اور ابو بھر اور وہ دونوں اس وقت وہاں موجود نہیں ہے۔
بھیڑ یا با تیں کرتا ہے؟ آپ نے نے فر مایا اس بھی ایمان لاتا ہوں' اور ابو بھر اور وہ دونوں اس وقت وہاں موجود نہیں ہے۔
بھیڑ یا با تیں کرتا ہے؟ آپ نے نے فر مایا اس بھی ایمان لاتا ہوں' اور ابو بھر اور وہ دونوں اس وقت وہاں موجود نہیں ہے۔
(حکے ابخاری رقم الحدے: ۱۳۳۷ سے ۱۳۳۷ سے ۱۳۳۲ سے ۱۳۳۸ سے ۱۳۵۸ سن الز ذی رقم الحدے: ۱۳۵۸ سن الور وہ دونوں اس وقت وہاں موجود نہیں اور اور میں اس وقت وہاں موجود نہیں۔

الطيالى رقم الحديث: ٢٣٥٣ مندالحميدى رقم الحديث: ٥٣٠ أمنداحرج ٢٥ ٢٣٨- ٢٣٥ سيح ابن حبان رقم الحديث: ١٢٨٥ ١٢٨٥) حضرت ابو برميره رضى الله عنه بيان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم أور حضرت ابو بكر محضرت عمر و حضرت عثان

مسرت ہو ہور سرت ہو سرت من اللہ علیم حرا (پہاڑ) پر تھے اس کی چٹان ملنے لگی۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حضرت علی مضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم حرا (پہاڑ) پر تھے اس کی چٹان ملنے لگی۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا پُرسکون ہوجا 'جھے برصرف نی ہے یاصد ب<u>ن یا</u> شہید ہے۔

( منج مسلم رقم الحديث: ٢٣١٤ سنن الترفذي رقم الحديث: ٣٦٩٦ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٨٢٠٧)

حضرت على بن ابي طالب رضى الله عند بيان كرت بين كه بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ مكه كے اطراف ميں جا

martat.com

عام القرآر

رہے تھے کہ کے پہاڑوں اور درختوں کے درمیان آپ کی درخت اور پہاڑ سے تیں گزرتے تھے گروہ کہتا تھا السلام ملیک بارسول اللہ!

" (سنن الترندي رقم الحديث:٣٦٢٦ سنن الداري رقم الحديث:٢١ المستدرك ج٢ص ٦٢٠ ولأل المنوة الا بي هيم رقم الحديث ١٣٨٩ تاريخ ومثق الكبيرلا بن عساكر جهم ١٣٣٧ وهم الحديث ١٣٠٠ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٢١ه )

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو ستونوں ہیں ہے ایک ستون کے ساتھ فیک کھڑے تھے وہ ستون کم جور کا تنا تھا' جب آپ کے لیے منبر بنایا گیا اور آپ اس پر بیٹے گئے تو وہ ستون پر بیٹان ہو گیا اور آپ اس پر بیٹے گئے تو وہ ستون پر بیٹان ہو گیا اور جس طرح اونٹنی روتی ہے اس طرح رویاحتیٰ کہ اہل مسجد نے اس کی آ واز سیٰ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر ہے اُتر ہے اور اس ستون کو گلے لگایا بھر وہ بُر سکون ہو گیا۔

(شرح النة رقم الحديث: ٣٦١٨ صبح البخارى رقم الحديث: ٣٥٨٥ معنف ابن المن المتحديث ١٣٩٥ من النسائى رقم الحديث: ١٣٩٥ من ابن الجدرةم الحديث: ١٣٩٥ معنف عبد الرزاق رقم الحديث: ١٣٩٥ معنف ابن الي شيبرج المم ١٣٨٠ ١٨٨ مند احمد جهم ١٣٩٣ ٢٠٩ ١٣٩٠ معنف ابن وليال الحديث: ١٨٥٨ ولاكل المعبوق الحديث: ١٨٥٨ ولاكل المعبوق الحديث: ١٨٥٨ ولاكل المعبوق الحديث ١٣٥٠ ولاكل المعبوق الحديث ١٩٥٣ ولاكل المعبوق الحديث ١٨٥٠ ولاكل المعبوق الحديث ١٨٥٠ ولاكل المعبوق الحديث ١٨٥٠ ولاكل المعبوق ال

ان تمام احادیث میں پتھروں درختوں اور حیوانوں کے بولنے کلام کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کا ثبوت ہے اور جب یہ بول سکتے ہیں اور سلام عرض کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شبیع بھی پڑھ سکتے ہیں بلکہ احادیث میں عیر میں صراحة طعام اور کنگریوں کے شبیع پڑھنے کا بیان ہے۔

تنكريون طعام اور يرندون كي شبيج تيم متغلق احاديث اورآ ثار

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہم مجزات کو برکت شار کرتے تھے اور تم ان کوڈرانے والی اشیاء خیال کرتے ہو۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر ہیں تھے (ٹاگاہ) پائی کم ہوگیا۔ آپ نے فر مایا (جس قدر پانی بھی ہے) وہ لے آؤ 'ہم ایک برتن ہیں تھوڑا سا پانی لائے' آپ نے اس برتن ہیں اپتا ہا تھر کھا اور فر مایا: اللہ کی برکت والے مہارک اور پاک کرنے والے پانی کی طرف آؤ 'اور بے شک میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہور ہا تھا اور جس وقت کھا نا کھایا جا تا تھا تو ہم کھانے کی شبع سنا کرتے ہے۔

رصيح ابخاري رقم الحديث: ٩ ١٣٥٤ سنن الداري رقم الحديث: ٣٩ مصنف ابن ابي شيرج المص يم يه مندابويعلى رقم الحديث: ٣٤٥ منداحدج المستواحد جا ص ٢٠٠ رقم الحديث: ٣٣١٣ والأل المعبوة المنابع على المنابع على المنابع على المنابع على المنابع المنابع على المنابع المنابع على المنابع المنابع المنابع المنابع على المنابع المناب

martat.com

سے رسول کے لیے پھر حعزت عثمان رضی اللہ عند آئے اور وہ حفزت عمر کی دائیں جانب بیٹھ گئے آپ نے بوجھہ: اے عثمان! تم مس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے لیے!

حضرت ابوذر نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات یا نو کنگریاں لیں وہ آپ کے ہاتھ ہم تبیعے پڑھے نگیں حق کہ میں نے شہدی کمی کی طرح ان کے بعضمنا نے کی آ وازئ چرآپ نے ان کنگریوں کور کھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں' پھر آپ نے ان کنگریوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ ہیں رکھ دیا تو وہ ان کے ہاتھ ہیں تبیعے پڑھے لگیں' حق کہ ہیں نے شہد کی کھی کی طرح ان کے ہاتھ ہیں تبیعے پڑھے لگیں خق کہ ہیں نے شہد کی کھی کی طرح ان کے ہاتھ ہیں ان کنگریوں کو رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں' پھر آپ نے حضرت عمر کے ہاتھ ہیں ان کنگریوں کو رکھ دیا تو وہ ان کے ہاتھ ہیں تبیعے پڑھے لگیں حتی کہ ہیں نے شہد کی کھی کی طرح ان کے ہاتھ ہیں ان کنگریوں کو رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں' پھر آپ نے ان کنگریوں کو حضرت عثر نے ہاتھ ہیں رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں' حق کہ ہیں نے شہد کی کھی کی طرح ان کے جنبھنا نے کی آ وازشی' انہوں ہاتھ ہیں رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں' حق کہ ہیں نے شہد کی کھی کی طرح ان کے جنبھنا نے کی آ وازشی' انہوں نے پھران کور کھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں'۔

(مند البز ارزقم الحدیث:۳۳۱۳ '۳۳۱۳ '۴۳۱۳ معجم الاوسط رقم الحدیث:۱۳۱۵ طافظ البیثی نے کہا ہے کہ امام بزار نے اس صدیث کو دو سندوں ہے روایت کیا ہے ایک سند کے تمام رادی لگتہ ہیں اور دوسری سند کے پعض راویوں میں ضعف ہے۔ مجمع الزواندرقم الحدیث ۳۰۰۱ او پکس اللہ قاسیستی ج میں ۲۵-۱۲)

حافظ شهاب الدين احمر بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهت بين:

سیح بخاری میں ہے ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے تنے اور طعام کی تبیج سنتے تھے۔ (رتم احدیث اور عدام کی تبیج سنتے تھے۔ (رتم احدیث کا ایک شاہد امام بیری نے ذکر کیا ہے۔ (ولائل الدوج ہے اس ۱۳۳۴ الشفاء ہم ۱۳۰۰ وار الفکر بیروٹ ۱۳۵۵) اور عام بین میں اللہ علیہ وسلم قاضی عیاض نے جعفر بن محمد سے روایت کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوگئے تو حضرت جبر مل نبی صلی اللہ عدیہ وسلم کے لیے ایک طباق میں اناراور انگور لے کر آئے اور وہ طعام تبیج کر رہا تھا۔ (الشفاء جام ۱۳۳۰) اور حضرت ابوؤررض ابلہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کئر یوں نے تبیع پڑھی کی حضرت ابو بکر محضرت عمراور حضرت عثمان کے ہاتھ میں کئر یوں نے تبیع پڑھی کی حضرت ابو بکر محضرت عمراور حضرت عثمان کے ہاتھ میں کئر یوں الوسطرقم الحدیث ۱۳۲۵)

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ہر چند کہ بیاحادیث اخبار احار ہیں لیکن ان کا مجموعہ قطعیت کا فائدہ ویتا ہے۔البتہ کنکریوں کی تنبیج والی حدیث کی سندضعیف ہے۔ (نتح الباری جے مص۲۶ مطبوعہ دارالفکر بیروت ٔ ۱۳۲۰ھ)

ہم نے حافظ آہیتمی متوفی عوم کے حوالے سے لکھا ہے کہ کنگر اوں کی شبیج والی حدیث کی ایک سند ضعیف ہے اور دوسری سند ان کے دوسری سند سے داور کی شعیف سند کے اعتبار کی وجہ سے لکھا ہے اور دوسری سند ان کے پیش نظر نہیں تھی۔
پیش نظر نہیں تھی۔

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی اا ۹ حد نے کئریوں اور طعام کی تبیج کی ندکور الصدر احادیث بھی ذکر کی اور ان کے علاوہ مزید احادیث بھی بیان کی بین' وہ یہ بین:

ا مام ابونعیم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے کہ حضر موت کے سر داروں کا ایک وفندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آیا ان میں اشعث بن قیس بھی تھے انہوں نے کہا ہم نے آپ کے لیے در میں ایک اپنیز جھپائی ہے بتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فر مایا: سبحان اللہ! بیمعا ملہ تو کا ہنوں کے ساتھ کیا جا تا ہے انہوں نے کہا پھر ہم کیے

marlat.com

نياء القرآن

یقین کریں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپن مقبلی میں تکریاں لیں اور فرمایا بی تکریاں گوائ ویں گی کہ میں اللہ کا رسول ہوں تب ان کنگر بوں نے آپ کے ہاتھ میں تبعی پڑھی۔ انہوں نے کہا ہم گوائل ویے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

امام ابوالشيخ نے كتاب العظمة من حضرت الس بن مالك رضى الله عند سے روایت كيا ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم ے پی ٹرید کا طعام ( گوشت کے سالن میں بھگوئے ہوئے رونی کے نکڑے ) لایا حمیا آپ نے فرمایا میں طعام کی حج کررہا ہے۔ صى بەنے كہا يارسول الله آب اس كى تىبىج سمجھ رہے ہيں؟ آب نے فر مايا: بان! پھررسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايك مخص سے كهاس پياله كوقريب ركھؤاس نے اس كوقريب ركھا'اس نے كہا ہاں! يا رسول الند! بيطعام سبح كرر ما ہے كھرآ ب نے وہ ييال دوسر ہے تخص کے قریب رکھا اس نے بھی اس طرح کہا ایک تخص نے کہا یارسول اللہ! آپ یہ سب کوسنا دیں! آپ نے فرمایا اگر اس نے کسی شخص کے باس تبیج نہیں پڑھی تو تم سمجھو گے اس کے کسی گناہ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔

ا، م ابواشیخ نے ضیمہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوالدرواء رضی اللہ عند دیکھی میں کھانا لگارہے تھے سی کھ طعام ان کے | چیرے برگرا تو وہ بیچ کرنے لگا۔

ا مام بیہی اور امام ابونعیم نے قیس سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوالدرداء اور حضرت سلمان ایک پیالے سے کھانا کھا ر بے تھے تو اس پیالہ کا طعام سیج کرنے لگا۔ (ولائس الغوۃ اللیمقی ج٢م ٢٩٣)

(انصاب لص الكبرى ج ٢ص ١٣١-١٣٥ مطبوعه دار الكتب المعلميه بيروت ٥٠٥١-١

عافظ اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ٢٥٥ ه دران قن شكي و الديسية بعلية (بواسرائيل ٢٣٠) كي تفسير من الكفت بي: ا ، مطبر انی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبدالرحمٰن بن قرط رضی القدعنہ سے روایت کیا ہے کہ شب معراج حضرت جبر م**ل** علیدانسلام رسول التدسلی القد علیه وسلم کومقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان سے معجد اقصیٰ تک لے سے محض حضرت جریل آپ کی دائیں طرف تھے اور حضرت میکائیل بائیں طرف تھے۔ وہاں سے وہ آپ کوساتوں آسانوں تک لے گئے ، مجرآپ واپس آئے آپ نے فرمایا میں نے بلند آسانوں میں کے بیج سن: بلند آسان اللہ تعالیٰ کی ہمیت اور اس کے خوف سے اس کی تبیج کرتے میں' وہ بلنداور برتر سبحان ہے۔

امام احمد حضرت انس بن ما لك رضي الله عند سے روایت كرتے ہيں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في اونتينوں اورسوار يوں یر سواروں کود کھے کر فرمایا سلامتی کے ساتھ سواریوں پر سوار ہواوران کوسلامتی کے ساتھ جھوڑ دو ٔاور راستوں اور بازاروں میں اپنی سوار یوں کو با تنیں کرنے کی کرسیاں نہ بناؤ۔ سنو! بہت می سواریاں اینے سواروں سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں' اور ان سے عمد ہ اور الضل ہوتی ہیں۔ (منداحد ج ساص ۱۳۹۹ طبع قدیم' اس کی روایت میں امام احمد منفرد ہیں اور اس کی سندھن ہے جاشیہ منداحمہ

رقم الحديث: ٢٦ ١٥٥ وارالحديث قابره)

ا مام نسائی اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر و سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم نے مینٹڈک **کوئل** سرنے ہے منع فر مایا اور فر مایا اس کا بولنانسیج ہے۔

(سنن نسائی اورسنن کبری میں بیصدیث نبیں اس حدیث کو امام سیوطی نے امام ابن المنذ راور امام ابن ابی حاتم کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ درمنثور ج۵ص۲۵۲ البتدامام نسائی نے اس حدیث کوروایت کیا ہے: حضرت ابو ہرمرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک چیونی نے کسی نبی کو کاٹ لیا' تو انہوں نے **چیونٹیوں کی یوری بستی کو** 

martat.zomi

تبيار القار

الله كا حكم ديا حب الله عزوجل في ان كى طرف يدوى كى كدة بكومرف ايك چيوش في كانا تما اورة بفي الله كى تبيع المرف والى يورى محلوق كو بلاك كرو الا السنن الكبرى للنسائى رقم الحديث - ١٨٨٠)

امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ معزرت عبداللہ بن عمرورضی الله عنها سے روایت کیا ہے کہ ایک اعرابی طیالی جبہ پہنے ہوئے جروا ہوں کوسر فراز کرے اور سرداروں کوسر گلوں کرے نی صلی القدعلیہ وسلم غضب ناک ہوئے اور اس کا جبہ سینچتے ہوئے فر مایا کی على تخوكو جانوروں (كى كھال) كالباس بينے ہوئے نہيں ديكه ربا! پھر ني صلى الله عليه وسلم واپس آ كربينه كئے اور فر مايا جب جعرت نوح علیدالسلام کی وفات کاوفت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فر مایا میں تمہیں بهطور دصیت کے دو چیز وں کا حکم ويتا موں اور دو چيزوں ہے منع كرتا موں ميں تم كواللہ كاشريك قرار دينے اور تكبر ہے منع كرتا موں اور تم كولا اله الا الله پڑھنے كا تحكم ويتا ہول كيونك اگر تمام آسانوں اور زمينوں كواور جو پچھان ميں ہے ان كواگر ميزان كے ايك پلڑے ميں ركاديا جائے اور ووسرے پلڑے میں لاالدالا اللہ کور کھا جائے تو وہ پلڑہ جھک جائے گا'اور اگر تمام آسانوں اور زمینوں کو ایک صلقہ بنا دیا جائے اوران پرلا الدالا الله كوركه ديا جائة وه ان كوياش ياش كرد عكا اورميرا دوسراتكم يه ب كه سبحان الله وبحمده يزه كرو كيونكه يه جرچيز كى نماز ہے اور اى كےسبب سے ہرايك كورزق ديا جاتا ہے۔

(منداحمر ج م م ٢٢٥ طبع قديم احمد شاكرنے كها اس كى سندسج بے حاشيه منداحمر قم الحديث: ١٥٨٣ وارالحديث تا برو٥ ١١٥ أجمع الزوائد

5790.77)

حسن بھری مید کہتے تھے کہ جب ورخت سرمبز ہوتا ہے تو وہ تبیع کرتا ہے اور جب وہ کاٹ دیا جاتا ہے اور سو کھ کرلکزی ہو ماتا ہے تو اس کی تبیع منقطع ہو جاتی ہے۔اس کی تائیداس صدیث سے ہوتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ ہے گز رے ہے ہے نے و پاں دوا پسے انسانوں کی آ وازیں سنیں جن کوقبروں میں عذاب ہور ہا تھا۔ آپ نے فر مایا ان کوقبروں میں عذاب ہور ہا ہے اور تم الی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا جس سے بچنا دشوار ہو پھر فر مایا کیوں نہیں! ان میں سے ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں ا المجتا تعااور دوسرا چغلی کرتا تھا' پھر آ پ نے درخت کی ایک شاخ منگائی اوراس کے دوگاڑے کیے اور ہر قبر پر ایک مکرار کھ دیا ، آ پ مع عرض کیا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک شاخیں خٹک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف ا وتى رہے گى ۔ (منج البخارى رقم الحديث:٢١٦) منج مسلم رقم الحديث:٢٩٢) (تفير ابن كثير ج٣ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٩هـ)

علم كى تعريف مين خلاصه مبحث

النور: اسم مس ب برایک کوائی صلاة اور سیح کاعلم ب بم ف بدیان کیا ہے کہ تکلمین اور عکماء کی اصطلاح کے مطابق علم وی العقول کے ساتھ مختص ہے اور عرف اور لغت میں حیوانات کے اور اک پرعلم کا اطلاق تہیں کیا جاتا اور قرآن مجید چونکہ لغت أرب كے موافق نازل ہوا ہے اس ليے اس ميں حيوانات كے ادراك برعلم كا اطلاق مجاز أے اور قرآن مجيدكى آيات اور بد المثرت احادیث سے ثابت ہے کہ جمادات ٔ نباتات اور حیوانات سیج کرتے ہیں اور ان پر علم کا اطلاق بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس کیے تحقیق یہ ہے کہ جس علم کاعقل ہے ادراک ہوتا ہے وہ ذوی العقول کے ساتھ مختص ہے اور القد تعالی نے ادات نباتات اور حیوانات میں بغیر عقل کے علم پیدا فرمایا۔النور: اس کے علاوہ جمادات نباتات اور حیوانات کے لیے علم کے

حضرت يعلى بن مره كى روايت من بكرسول الله صلى الله عليه وسلم ف فرمايا:

ہر چزکو بیٹلم ہے کہ میں رسول اللہ ہوں صرف سوائے حید المہ

مسامسن شي الايعلم اني رسول الله الاكفرة

کا فرجن اورانس کے۔

اوفسقة الجن والانس.

المجم الكبيرة ٢٦٢ م ٢١١ البداية والنهاية جهم ٥٣٥ طبع جدية جمع الجوامع رقم الحديث ١٨٨٠ بمع الزوائد رقم الحديث ١٣٥٩ كز الممال وقم

الحديث:٣١٩٢٣)

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهاكى روايت من بكرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا:

آسان اورزمین کے ورمیان ہر چیز کو بیام ہے کہ عل

انه ليس شي بين السماء والارض الا يعلم

الله كارسول مول سوائے نافر مان جن اور انس كے۔

اني رسول الله الا عاصي الجن والانس.

(مندالبر ارزم الحديث: ٢٢٥٢ بجمع الزوائدرم الحديث:١٣١٦١)

حضرت ابن عباس كى روايت ميس برسول الله ملى الله عليه وسلم في قرمايا:

مابين لابتيها احد الايعلم اني نبي الاكفرة

مدینہ کے دو پھر ملے کناروں کے درمیان ہر چیز کوعلم ہے کہ میں نبی ہوں سوائے کا فر جنات اور انسانوں کے۔

الجن والانس.

(اس مدیث کوا مامطرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند کے بعض راوی ضعیف ہیں جمع الزوا کدر قم الحدیث اسم ۱۳۱۵)

ظلاصہ یہ ہے کہ ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول قرآن اورسنت میں ہرایک کے ادراک ہو کم کا اطلاق ہے البتہ اصطلاعا علم ذوی العقول کے ساتھ مختص ہے میر ہے ذمانہ تعلیم میں غالبًا ۱۹۲۰ء میں ہمارے دو ہزرگوں نیخ الحدیث علامہ سردار احمد صاحب لائل پوری قدس سرواور محدث اعظم حضرت علامہ سیدا جم سعید کا کھی ملتا فی ٹورائٹہ مرقدہ کے درمیان اس میں مباحث ہوا تھا اقل الذکر حضرت کا بیر برتحان تھا کہ قرآن مجیداورا حادیث میں حیوانات کے ادراک پرعلم کا اطلاق ہے اور حقیقا اور اصطلاحاً علم ذوی العقول کے ساتھ مختص ہے۔ میں اس وقت ابتدائی کتا ہیں مختص ہے۔ میں اس وقت ابتدائی کتا ہیں پڑھتا تھا، مجھے معلوم نہیں ان حضرات کے کیا دلائل سے لیکن یہ معلوم تھا کہ اقل الذکر حضرت صاحب اس آ ہے۔ یعنی النور: اس کے استدلال کرتے تھے اور خانی الذکر ہزرگ شرح عقا کہ میں نہ کورعلم کی تحریف سے استدلال کرتے تھے اور اس آ ہے تھی کہ حقیق کی ہے۔ کے اطلاق کو اطلاق مجازی قرار دیتے تھے اب چونکہ زیر تشیر ہے آ ہے آگی ہے تو میں نے اپنی نساط کے مطابق علم کی تحقیق کی ہے۔ کے اطلاق کو اطلاق مجازی قرار دیتے تھے اب چونکہ زیر تشیر ہے آ ہے۔ آگی ہے تو میں نے اپنی نساط کے مطابق علم کی تحقیق کی ہے۔ اگر بیہ برحق ہے تو اللہ تعلق کی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے در مند میری قلم کی خطا اور مطالعہ کی میں ہے۔ واللہ تعلی اللہ علم یا لصواب!

ر بعد ماں کا ارشاد ہے: کیا آپ نے بیں دیکھا کہ اللہ یا دلوں کو چلاتا ہے پھران کو (یا ہم) جوڑ دیتا ہے پھران کو تہ بہتہ کردیا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان ہے بارش ہوتی ہے اور اللہ آسان کی طرف ہے اولے نازل فرماتا ہے سووہ جس م چاہے ان اولوں کو برسادیتا ہے اور جس ہے چاہے ان اولوں کو پھیر دیتا ہے تریب ہے کہ اس کی بجل کی چک آسمھوں کی میمانی کو لے جائے 0 اور اللہ دن اور رات کو اول بدل کرتا رہتا ہے بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے تھیجت ہے 0

الوريهما-سهم

مشکل الفاظ کے معانی

یزجی کسی چزکوری اور سہولت سے چلانا'اس سے ماخوذ ہے منز جافاس کامعنی ہے لیل حقیر اور بے قدر چزاک

martat.com

تبياء القرأء

النيمون موجى منكايا مواليعن حقير اوري تدرآ دي\_

ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما: كربعض بإدلول كوبعض بإدلول كرساته ملاتا بإدران كركز ، جوز كرايك بإدل ادیتا ہے پھران باولوں کواو پر تلے رکھ کرتہ بہتہ کر دیتا ہے۔

من خلاله: خلال خلل كى جمع بي جبال جبل كى جمع ب\_اس كامعنى بهادلوں كاو ير تلے جمع ہونے سے بادل ارمیان سے پیٹ جاتے ہیں پھران کے شکانوں اور مخارج سے بارش نازل ہوتی ہے۔

ينول من السماء: السماء عصمراد باول بين ليني باولول ساوب نازل ہوتے بين السماء كامعنى ب بلند چيز بروه چيز جوتم سے بلند ہے وہ السماء ہے۔

البسود : برد کامعنی ہے ٹھنڈک اور اس سے مراداو لے ہیں مشہوریہ ہے کہ جب بخارات اوپر چلے جاتے ہیں اور حرارت سے کیل نہیں ہوتے تو وہ سخت ٹھنڈک والی ہوا کے طبقہ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر درجہ ترارت منفی بجاس درجہ سنٹی گریڈ ہے بھی زیاده ہوتا ہے وہاں پروہ بخارات مجمد ہوکر باول کی شکل اختیار کر لیتے ہیں' پھراگر دہاں زیادہ ٹھنڈک نہ ہوتو وہ ہا دل قطرہ قطرہ ہوکر گرنے لگتے ہیں اور یوں بارش ہوتی ہے اور اگر شنڈک اجزاء بخاریہ کے مجتمع ہونے سے پہلے پہنچ جائے تو پھر برف باری ہو ج**اتی ہےاوراگراجزاء بخاریہ کے بحتیع ہونے کے بعد مُص**ندُک پنچے تو پھر ژالہ باری ہوتی ہےاوریہ تمام اموراللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادہ کے تالع ہیں۔

سنا ہوقد:بادلوں میں جو بکل ہوتی ہاس کی چک برق برقتہ کی جمع ہے۔

يلهب بالابصار: بكل كى چك كى تيزى سے ديكھنے والوں كى آئكھيں چندھيا جاتى بيں اور بعض اوقات بينائى زاكل ہو ا جا اور بیدالله تعالی کی قدرت کے کمال پر دلیل ہے کہ وہ ایک ضد سے دوسری ضد پیدا کر دیتا ہے اور سخت مُصند سے طبقہ میں ام گ پیدا کردیتا ہے۔ آ

يقلب الله الليل والنهاد : الله التوات كي بعدون اورون كي بعدرات كولاتا ب مجمى دن كا مجه حصرات مي واخل كر ليتا باور مجى رات كا كچه حصدون من داخل كرديتا بأور مجى ان كيموسم كومر دكرديتا باور مجى ان كيموسم كوكرم كرديتا

ان فی ذلک لعبرة الولی الاسصار: لیمی دن اور رات کاس توارد بی الله تعالی کوجود اوراس کی توحید پر المانیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کامل ہونے اور ہر چیز کو اس کے علم کے محیط ہونے اور اس کے احکام کے نافذ بونے ادر تمام نظام کا ننات کے اس کی قدرت اور مشیت کے تابع ہونے کا پیتہ چاتا ہے۔

الله تعالی كا ارشاد ب: اور الله نے زمین برچلنے والے تمام جانداروں كو پانی سے پيدا كيا ہے سوان ميں سے بعض پيد ك ں ریکتے میں اوران میں سے بعض دوٹا گلوں پر چلتے ہیں اوران میں سے بعض جارٹا نگوں پر چلتے ہیں اللہ جو جا ہے پیدا فرما تا اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے 0 بے شک ہم نے واضح بیان کرنے والی آ بیتی ناز ل فر مائی ہیں اور اللہ جس کو جا ہے يد هے دائے ير لگا ديتا ہے 0 (النور:٢١-٢٥)

للوقات کے تنوع سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر استدلال

زمین پر چلنے والے جاندار کو دابہ کہتے ہیں اور عرف میں اس کا استعمال جارٹا تگوں والے جاندار پر ہوتا ہے اس آیت میں

-martat.com

فرمایا ہے: زمین پر چلنے والے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کہاہے اس سے مراد مخصوص پانی ہے بینی نطفہ اس عمر مخطیا اس جانوروں پر تمام جانوروں کا تھم لگا دیا ہے کیونکہ بعض حیوانات نطفہ سے بیں پیدا ہوئے جنات اور طانکہ اس تھم عمل والی سے بیدا ہوئے ہیں۔ معرست آدم علیہ السلام عمی اور پانی سے بیدا ہیں کیونکہ جنات آگ سے بیدا کے گئے ہیں۔ معرست دم علیہ السلام می اور پانی سے بیدا کی گئی اور معرست میں علیہ السلام لانج جریل سے بیدا کی گئی اور معرست میں علیہ السلام لانج جریل سے بیدا کے گئے۔
سوان میں سے بعض بید کے بل ریگتے ہیں جسے سانپ اور حشر است الارض۔

اوران میں ہے بعض دوٹائکوں پر چلتے ہیں: جیسے انسان اور پرندے۔

اور ان میں سے بعض جار ٹاگوں پر چلتے ہیں: جیسے چرندے درندے اور چوبائے اور جن کی ٹائلیں جارے زیادہ ہوتی ہیں جیسے مرتدے اور چوبائے اور جن کی ٹائلیں جارے زیادہ ہوتی ہیں۔ ہیں جیسے مرزیاں وہ بھی ان ہی میں مندرج ہیں۔

الله جوچاہے پیدا فرماتا ہے اور الله ہر چزیر قاور ہے: یعنی الله تعالی مخلف صورت اور شکل اور مخلف اصفاء اور حرکات اور افعال اور مخلف خواص کی مخلو قات پیدا فرماتا ہے حالا نکہ ان سب کو ایک بی عضر سے پیدا فرمایا ہے اور بیاللہ تعالی کی مظیم قدرت اور اس کی صفت کے کمال پر دلالت کرتا ہے۔

اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے: آسان اورزمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کرنے والی نیس ہے جو چیز وہ جا ہتا ہے وہ ہو جاتی ہے اور جو چیز وہ نہیں جا ہتا وہ نہیں ہوتی۔

اور فرمایا: بے شک ہم نے واضح بیان کرنے والی آیتی نازل فرمائی میں اور اللہ جس کو جاہے سید مے راستے پراگا ویتا

سے تعنی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ایس آئیس نازل فرمائی ہیں جوواحد خالق پر تنعیل اور وضاحت سے ولالت کرتی ہیں جواحد خالق پر تنعیل اور وضاحت سے ولالت کرتی ہیں جواس تمام نظام کا نئات کو صرف اپنی تدہیر سے چلارہا ہے' ان آئیوں میں ونیا اور دین کی رشد اور فلاح کا وضاحت سے بیان ہے اور برے کاموں سے نفس کی آلودگی کی تطهیر کی اور نیک کاموں سے نفس کو مزین کرنے کی ممل ہدایت ہے' پھر جو محض نیکی اور صلاحیت کو اپنانے اور ایمان اور تفق کی کے حصول کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی اس میں بیاوصاف پیدا فرما ویتا ہے اور جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی اس میں بیاوصاف پیدا فرما ویتا ہے۔ ارادہ کرتا ہے اس میں اللہ تعالی برائی پیدا فرما ویتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی پھراس کے ہاو جودان میں سے ایک فریق پیٹے پھیر لیتا ہے اور وہ ایمان لائے والے تھے ہی نہیں 0 اور جب آئیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دور سے میاتی ہوتا ہے 10 اور جب آئیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دور سے دی جاتی ہوتا ہے 10 اور اس کے درمیان فیصلہ فر مادیر اس وقت ان میں سے ایک فریق اعراض کرنے والا ہوتا ہے 10 اور اگر ان کے دن میں فیصلہ ہوتو وہ آپ کی طرف فرمانبر داری کرتے ہوئے چلے آتے ہیں 10 آیا ان کے دنوں میں (نفاق کی) بیاری ہے یا وہ شک میں ہیں یا وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول (معاذ اللہ) ان برطلم کریں گے بلکہ وہ خود می ظلم کریں گے بلکہ وہ خود می ظلم کریں گے بلکہ وہ خود می ظلم کریں 2 بلکہ وہ خود می طلم کریں 2 بلکہ وہ خود می طلم کریں 2 بلکہ وہ خود می طلم کرنے والے ہیں 0 (النور: به ۵- سے)

فیصلہ کے لیے قاضی کے بلانے پر جانے کا وجوب

بشرنام کا ایک منافق تھا جس کا ایک یبودی سے زمین کے متعلق جھڑا تھا۔ یبودی نے کہا چلورسول الله صلی الله علیہ وہلم سے فیصلہ کرائیں' منافق کا موقف باطل تھا' اس نے انکار کیا اور کہا (سیدنا) محمد (صلی الله علیہ وسلم) ہم پڑھلم کرتے ہیں ہم کھیں۔ بن اشرف سے فیصلہ کراتے ہیں' اس موقع پر بیآیت نازل ہوئی' ایک قول بیہ ہے کہ مغیرہ بن وائل اور حضرت علی بن افی طاق

ي المراق الله عند ك ورميان زمن اورياني من تنازع تما مغيره في السي رسول الله صلى الله عليه وسلم سے فيصله بيس كراؤس كا و الشريخة على المحت بين ال موقع بريداً بت نازل موئي \_اور جب ان كاموقف درست اور حق موتويه رسول الله صلى الله عليه بھم سے فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آجاتے ہیں کیونکدان کو بیمعلوم تھا کہ آپ تن کے مطابق فیصلہ أرماتے میں ادر فرمایا بدلوگ فلالم میں کیونکہ بیتن سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں بدولیل ہے کہ جب حاکم کی مخص کو فیملہ کرنے کے لیے بلائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ حاکم کے پاس حسن بن ابی الحن بیان کرتے ہیں کہ جس مخص کواس کے فریق خالف نے کسی مسلمان حاکم کے یاس فیصلہ کرانے کے لیے بلایا اور وہ نمیں میا تو وہ خالم ہے اور اس کا کوئی حق نبیں ہے۔ (ایجم الکیرج یص ۱۷۲۳ مجمع از دائدج مهم ۱۹۸) (معالم التويل جسيس ٢٢٠ مطبوعه ١٣٠٠ مطبوعه ١٩٠٠ ما ألج مع لا حكام القرآن جز١٥ص١٢٢ الدرالمثورج٢م ١٩٦) بلایا جائے تاکہ اللہ اور اس کا رسول ان فیملہ کریں تو ان کو بھی کہنا چاہیے کہ ہم نے سا اور ہم نے اطاعت کی اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں 0 اور جولوگ اللداوراس كرسول كى اطاعت كرتے بين اور الله عددرتے رجے بين اوراس كى نافر مائى سے بيتے رجے بين تو الْفَايِزُونُ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَا يُمَانِهِمُ و**ی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں 0 اور (منافقوں نے )اللہ کی خوب کی تسمیں کمائیں کہا گراّ پ انہیں (جہاد کے لیے ) نظنے کا ح** وی تو دو مفرور تعلی سے آپ کیے تم تشمیں نہ کھاؤ۔ (تمہاری) اطاعت معلوم ہے بے شک تم جو کھے کرتے ہواللہ اس کی خبر اطيعوا الله واطيعواا ر کھے والا ہے 0 آپ کیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو کیں اگر تم نے روگر دانی کی تو رسول کے ذمہ وی \_

martat.com

الان كان مكاكما مياكما باورتمار ف دموى ب جوتم رالازم كياكيا ب اوراكرتم رسول ك اطاعت كرد كرتو مدايت با جاد ك

# قد افلح ۱۰۸ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ @ وَعَدَاللَّهُ الْبَيْنُ الْهُ اوررسول کے زمدت صرف احکام کوصاف صاف کہنجادیا ہے 0 اور اللہ نے تم یس سے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جوالحال لائے اور انہوں نے نیک انمال کیے کہ وہ ان کو ضرور بہ ضرور زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے لو کوں لوخلا فت عطا کی تھی اور ضرور به ضروران کے اس وین کو حکم اور مضبوط کردے گا جس کواس نے ان اور ضرور بہضروران کے خوف کی کیفیت کوامن ہے بدل دے **گا' وولوگ جومیری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتم** تے اور جن لوگوں نے اس کے بعد ناشکری کی تو وہی لوگ فاسق ہیں 🔾 اور نماز قائم کرو نُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعُجِزِينَ

کافروں کے متعلق ہرگز بید گمان نہ کرنا کہ وہ زمین میں ہمیں عاجز کرنے والے ہیں ' ان کا محمکانا

دوزخ ہے اور یقینا وہ براٹھکا تا ہے 0

<u>الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب مومنوں کو بلایا جائے تا کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان کو یہی کہنا</u> جا ہیے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں o اور جولوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت كرتے بس اوراس سے ڈرتے رہے ہیں اوراس كى نافر مانى سے بچے رہے ہیں تو وہى لوگ كامياب ہونے والے ہیں 0 (الور:۵۲-۵۱)

کتاب' سنت اور حکام مسلمین کی اطاعت کی تا کید

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنبما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا الله تعالی نے مہاجرین ال

martat.com

امام بغوی نے فرمایا بیآ یت بہ طریق خبر نہیں ہے کہ مومن اس طرح کہتے ہیں 'بلکداس آیت میں شریعت نے اس کی تعلیم وی ہے کہ مومنوں کواس طرح کہنا جاہیے۔ (معالم المزیل جسم ۴۲۲ دارالکتب العلمیہ بیروت ٔ ۱۳۲۰ھ)

ا مام عبد الرحمٰن بن محمد ابن الى حائم متو فى ١٣٢٥ هد لكهت بين:

(تغيرامام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ٣٥ ١٠٤٤ : ٨٥ ٣٦٢٣ - ٣٦٢٥ مطبوعه مكتبه زارمصطفي الباز مكه كرمه ١١١١ ه)

جوامع الكلم كي مثال

اسلم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت محروضی اللہ عند ہارے ساتھ مجد نبوی ش کوڑے ہوئے تھے کہ دوم کا ایک دہقائی ان کے پاس آ کرکلہ شہادت پڑھنے لگا ، حضرت محرف اللہ عند ہاں ہے ہوچھاتم بیکلہ کیوں پڑھ دہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لا یا ہوں ، حضرت محرف ہو چھا آیا اس کا کوئی خاص سبب ہے؟ اس نے کہا ہاں! میں نے تو دات انجیل اور دیگر انہیاء کے صحائف پڑھے ہیں نیں نے ایک قیدی ہے قرآن مجید کی ایک آیت نی جو تمام کتب متعقد مدکی تعلیمات اور احکام کی جامع ہے تب مجھے یعین ہوگیا کہ یہ اللہ تعلیما کی نازل کیا ہوا کلام ہے محضرت محرف ہو چھاوہ کون کی آیت ہوتو اس نے بیا یہ پڑھی میں بسطع علی من اللہ (جس نے فرائض میں اللہ کی اطاعت کی) و دسوله (اور سنتوں میں اس کے دسول کی اطاعت کی) و یعخش اللہ (اور وہ گری ہوئی عمر کے گنا ہوں کو یا دکر کے اللہ ہے ڈرا) و یہ قید مرس اللہ کی نافر مائی ہے بچا اس کے صفرت مرف کہا اللہ عالم نے نے ہوئی اللہ کی اور جنت میں واٹل کر دیے جا تیں گے ) حضرت مرف کہا اللہ عالم من نے فرمایا ہے جوامح الکلم (ایسا کلام جس کے اور جنت میں واٹل کر دیے جا تیں گے ) حضرت محرف کہا اللہ عالم درخ میں اللہ علیہ کم نے فرمایا میں دوز نے سے جات یا تھی جوامح الکلم (ایسا کلام جس کے الفاظ کم ہوں اور معنی زیادہ ہوں) عطا کے گئے ہیں۔

'می صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا مجھے جوامح الکلم (ایسا کلام جس کے الفاظ کم ہوں اور معنی زیادہ ہوں) عطا کے گئے ہیں۔

(الجامع لاحكام القرآن بزااص ٢٥٠مطبوعه دارالفكر بيروت ١٥١٥ه)

، الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: اور (منافقوں نے) الله كي خوب كي قشميں كھائيں كراگر آپ انہيں (جهاد كے ليے) نظنے كاتھم

marfat.com

أر القرآر

دیں گے تو وہ ضرور لکلیں گئے آپ کہے کہ تم قشمیں نہ کھاؤ' (تمہاری) اطاعت معلوم ہے بے بیشکتم جو بیکو کرتے ہوا الداس گ خبرر کھنے والا ہے 0 آپ کہے کہ اللہ کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرو' ہیں اگر تم نے روگروانی کی تو رسول کے ذمہوں ہے جوان پرلازم کیا گیا اور تمہارے ذمہ وہی ہے جوتم پرلازم کیا گیا ہے' اور اگرتم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہواہت یاؤ کے اور رسول کے ذمہ تو احکام کوصاف صاف پنچا دیناہے 0 (النور ۵۳-۵۳) منافقین کی قسموں کا غیر معتبر ہونا

اس آیت میں القد تعی فی دوہ رہ منافقین کے ذکر کی طرف متوجہ ہوا کیونکہ جب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعیافی نے فرمایا کہ منافقین نبی سلی القد علیہ وسلم کے پاس آکر کہا منافقین نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا اللہ کا تعیاد وسلم کے پاس آکر کہا اللہ کا تعیاد کی اللہ علیہ وسلم کے باس سے نکل جائیں تو ہم ضرور اپنے گھروں سے اللہ کا قدم اگر آپ ہمیں تھم دیں کہ ہم اپنے گھروں سے ادر اپنی ہویوں کے پاس سے نکل جائیں تو ہم ضرور اپنے گھروں سے نکل جائیں تو ہم ضرور اپنے گھروں سے نکل جائیں گئے ادر اگر آپ ہمیں جہاد کا تھم دیں گے تو ہم جہاد کریں گے۔

آ پ کہیے کہتم قسمیں نہ کھاؤ' اس کے بعد فر مایاط عقہ معروفۃ اس کے دوخمل ہیں ایک یہ ہے کہ تہماری اطاعت و جمیں معلوم ہے اور وہ مشہور ہے کہتم کیسی اطاعت کرتے ہو'اور اس کا دوسرامحمل یہ ہے کہ تہمیں قسمیں کھانے کے بجائے اخلاص کے ساتھ اطاعت کرنی جاہد نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ تہماری اطاعت تو معروف ہے اور وہ محض جموث ہے ہے۔ بہنگ اللہ تہمارے کا موں کی خبر رکھنے والا ہے کہتم زبان سے اطاعت کرنے کی قسمیں کھاتے ہو اور عمل سے اپنی قسموں کی خبر رکھنے والا ہے کہتم زبان سے اطاعت کرنے کی قسمیں کھاتے ہو اور عمل سے اپنی قسموں کی خبر رکھنے والا ہے کہتم زبان سے اطاعت کرنے کی قسمیں کھاتے ہو اور عمل سے اپنی قسموں کی خبر رکھنے والا ہے کہتم زبان سے اطاعت کرنے کی قسمیں کھاتے ہو اور عمل سے اپنی قسموں کی خبر رکھنے والا ہے کہتم زبان سے اطاعت کرنے کی قسمیں کھاتے ہو اور عمل سے اپنی قسموں کی خبر رکھنے والا ہے کہتم ذبان سے اطاعت کرنے کی قسمیں کھاتے ہو اور عمل سے اپنی قسموں کی خبر رکھنے والا ہے کہتم ذبان سے اطاعت کرنے کی قسمیں کھاتے ہو اور عمل سے اپنی قسموں کی خبر رکھنے والا ہے کہتم ذبان سے اطاعت کرنے کی قسمیں کھاتے ہو اور عمل سے اپنی قسموں کی خبر رکھنے والا ہے کہتم ذبان سے اطاعت کرنے کی قسمیں کھاتے ہو اور عمل سے اس کھیں کھیں کہتم نہ کی خبر رکھنے والا ہو کہتم نہ کرنے کی قسموں کی خبر رکھنے والا ہے کہتم ذبان سے اطاعت کرنے کی قسموں کی خبر رکھنے والا ہو کہتم نہ کہتم نہ کہتم نہ کی تھیں کھی کے دور اس کی خبر رکھنے والا ہے کہتم نہ کہتم نہ کی کہتم نہ کھی کہتا ہے کہتم نہ کی کہتم کی کرنے کی تصمیل کھیا ہو کہتا ہو

آپ کہتے کہتم اللہ کی اطاعت کرداوررسول کی اطاعت کروپس اگرتم پھر گئے بینی اگرتم اللہ اوررسول کی اطاعت ہے پھر گئے تو رسول کے ذمہ وہ کام بیں جن کا ان کو مکلف کیا گیا ہے ' یعنی انہیں احکام شرعیہ کی تبلیغ عام کرنے کا تھم ویا ہے اور تمہارے گئے تو رسول کے ذمہ وہ کام ہیں جن کا ان کو مکلف کیا گیا ہے بعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کوسان اور ان پڑھل کرتا اور اگرتم نے ان احکام پڑھل کرتا ہو جاؤگر تم نے ان احکام پڑھل کرتا ہو جاؤگر ہم کے احکام کوساف میاف پہنچا دیتا ہے۔ کتب سیا بقتہ بیس نبی صلی اللہ علیہ وہلم کی صفات

امام عبدالرحمٰن بن محمد ابن ابی حاتم متونی مے ۱۳۳ ھا ور حافظ ابن کثیر متونی ۲۵ کے ھاس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں:
وھب بن معبہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے بی حضرت شعیا علیہ السلام کی طرف وہی کی آپ بی فی اسرائیل کے مجمع میں کھڑے ہیں کہ وعظ کریں میں جو چاہوں گا آپ کی زبان سے نکلواؤں گا' پھر آپ سے اللہ تعالی نے یہ کہلوایا:
اسرائیل کے مجمع میں کھڑے ہوکر وعظ کریں میں جو چاہوں گا آپ کی زبان سے نکلواؤں گا' پھر آپ سے اللہ تعالی نے یہ کہلوایا:
اس آسان من! ویرائوں کو بسانا اور صحواؤں کو سرسبز کرنا چاہتا ہے۔ وہ فقیروں کوغی کر دے گا' جو واہوں کو سلطان بناوے گا' ان پڑھوگوں کرنا' ویرائوں کو بسانا اور صحواؤں کو سرسبز کرنا چاہتا ہے۔ وہ فقیروں کوغی کردے گا'جو والا ہوگا' وہ مسکین صفت اور متواضع میں سے ایک ان کو نبی بنا کر بیجے گا جو بدگوہوگا' نہ بداخلاق ہوگا' نہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا' وہ مسکین صفت اور متواضع ہوگا' اس کے دامن کی ہواسے وہ چراغ بھی نہیں بہتے گا جس کے پاس سے وہ گزرے گا' اس کی زبان صادق ہوگی' اس کے ہوگا' اس کی جہاہت بھی کسی کے کان میں نہیں بہنچ گی' میں اس کو بشر ونذیر بنا کر بھیجوں گا' اس کی زبان صادق ہوگی' اس کے سب سے اندھی آئی تھی سروش ہوگی' اس کے باعث بہرے کان سنے کہلیں گے' اس کی براس کی زبان صادق ہوگی' اس کے باعث بہرے کان سنے کہلیں گا' اس کی براس کی بروگی' نیکی اس کی جامیں کو میں میں نوروز رکر تا اور لوگوں کی بھلی جامی ہوگی' تقو کی اس کا خباس کی محمد اس کی گفتگو ہوگی' صدق ووفا اس کی طبیعت ہوگی' عفو وورگز رکر تا اور لوگوں کی بھلی جامیہ ہوگی' تقو کی اس کا ضمیر ہوگا' عکمت اس کی گفتگو ہوگی' صدق ووفا اس کی طبیعت ہوگی' عفو وورگز رکر تا اور لوگوں کی بھلی جو گھی۔

بین کی خسلت ہوگی میں اس کی شریعت ہوگی عدل اس کی سیرت ہوگی ہدائت اس کی امام ہوگی اسلام اس کی علت ہوگی اس کا اس کی علت ہوگی اس کا اس کے ذریعہ ہے کم ادبی کے بعد ہدائت کے اندھروں کے بعد علم کا نور پھیل جائے گائی مجھیلا دوں گائی جہالت کے اندھروں کے بعد علم کا نور پھیل جائے گائی مجھیلا دوں گائی جہالت کے اندھروں کے بعد علم کا نور پھیل جائے گائی مجھیلا دوں گائی مجھیلا جائے گائی اس کی وجہ ہے ایک دوسرے سے کئے ہوئے لوگ مل جائیں گئی فرقت کے بعد اُلفت ہوگی انفصال کے بعد اتصال ہوگائی اختلاف کے بعد انفاق ہوگائی متفرق دل اور مختلف خواہشیں متحد ہوجائیں گئی میں اس کی اُمت کوتمام اُمتوں سے افضل قرار دوں گاجولوگوں کے لیے نفع بحث میں اس کی اُمت کوتمام اُمتوں سے افضل قرار دوں گاجولوگوں کے لیے نفع بحث میں اس کی اُمت کے لوگ موحد مومن اور مخلص ہوں گئی اس کی اُمت کے لوگ موحد مومن اور مخلص ہوں گئی اسکی اُمت کے لوگ موحد مومن اور مخلص ہوں گے۔ اللہ کے جتنے رسول اللہ کے پاس سے جو پچھلائے ہیں وہ ان سب پرائیان لائیں گے اور کس کا انکار نہیں کریں گے۔

(تنسير امام ابن الى حاتم ج ٨ص٢٦٦) رقم الحديث: ٥٨١٥١ مطبوعه مكتبه نزار مصطفى كد كرمه ١٣١٤ و تنسير ابن كثير جسام ٣٣٣ مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٩ه و

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جوائیان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کے کہ وہ
ان کو ضرور بہضرور زمین میں خلافت عطافر مائے گا' جس طرح ان سے پہلے لوگوں کوخلافت عطاکی تھی' اور ضرور بہضرور ان کے
اس دین کو محکم اور مضبوط کر دی گا جس کو اس نے ان کے لیے پہند فر مالیا ہے' اور ضرور بہضرور ان کے خوف کی کیفیت کو امن
سے بدل دے گا' وہ لوگ جومیری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کی کوشریک نیس کرتے اور جن لوگوں نے اس کے بعد
ناشکری کی تو وہی لوگ فاسق ہیں 0 (النور: ۵۵)

النور: ۵۵ كاشانِ نزول

ا مام عبد الرحمٰن بن محمد بن اور لیس ابن ابی حاتم متوفی ۲۳۲ه اس آیت کے شانِ مزول میں اپنی اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سدی بیان کرتے ہیں کہ جب حدیبیہ میں مشرکین نے مسلمانوں کوعمرہ کرنے سے منع کر دیا تو اللہ عز وجل نے ان سے وعدہ فرمایا کہوہ ان کوغلبہ عطا فرمائے گا۔ (تغییرامام ابن الی حاتم رقم الحدیث:۱۳۷۹)

ابوالعالیہ بیان کرتے ہیں کہ اس آبیت میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے خلافت عطا کرنے کا وعدہ فر مایا ہے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ (تغییرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۲۰ ۱۴۷)

مقاتل بن حیان بیان کرتے ہیں کہ بعض مسلمانوں نے کہا اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کب فتح عطا فرمائے گا'اور ہمیں کب زمین میں امن نصیب ہوگا'اور ہم ہے کب مصائب دُور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ، زل فر م کی اور اس آیت کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ (تغییرامام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۲۱ سے ۱۴۷۱)

ا مام ابوالحس على بن احمد الواحدي التوفي ٣٦٨ هاس آيت كيشان نزول يس روايت كرت بين:

الربیج بن انس ابوالعالیہ سے روایت کرتے ہیں: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نزول وحی کے بعد دس سال تک'آپ خود اور آپ کے اصحاب بھی خوف کی حالت میں رہے بھی حجیب کر اور بھی ظاہراً الله تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے' پھرآپ کو مدینہ ک طرف ججرت کا تھم دیا گیا' اور وہاں بھی مسلمان خوف زدہ تھے وہ ہتھیاروں کے پہرے میں صبح اور شام گزارت تھے' پھرآپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا: یارسول اللہ ہم پر امن اور سلامتی کا دن کبآئے گا؟ جب ہم اپنے ہتھیار رکھ سکیں گے۔ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھوڑے عرصہ کے بعد ہی تم میں سے کوئی شخص اپنی جماعت میں بغیر ہتھیاروں کے بیر

جلدبهشتم

پھیلا کر بیٹے سے گااس موقع پر بیآیت نازل ہوئی. .... پس اللہ تعالی نے اپنے نی سلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب برظبہ صفافر بلا اور مسلمانوں نے اپنے ہتھیار اُتار دیئے اور امن اور چین سے رہنے گئے پھر اللہ تعالی نے اپنے نی کی روح قبض کر کی پھر مسلمان حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عمان رضی اللہ عنہ کے دور تک امن سے رہے تی کہ پھر و وقتوں میں جملا ہو مجھے اور انہوں نے اپنے نیک انہوں نے اپنے نیک انہوں نے اپنے نیک انہوں سے بدلاتو اللہ تعالی نے ان کی نعمتوں کو مصائب سے بدل دیا۔

(اسباب نزول القرآن رقم الحديث:٢٣٦) مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت طافظ سيوطى في اس مديث كوامام ابن حميد اورامام ابن اني حائم كي حوالول سي ذكركيا ب الدرالمنثور ٢٠ ص ١٩٨ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

حضرت ابی بن کعب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ ہیں آئے اور انصار ف نے ان کو جگہ دی اور عرب ان پر تیر مارتے تھے اور وہ کوئی رات ہتھیاروں کے بغیر نہیں گزارتے تھے اور ہرمیج ہتھیاروں کے ساتھ کرتے تھے تو انہوں نے کہا کیا ہم کوئی رات اس اور اطمینان سے گزاریں مے جس میں ہمیں الله کے سوااور کسی کا ڈرٹیس ہوگا تو اللہ تھائی نے بیآیت تازل فرمائی۔

(المتدرك ج٢ ص ٢٠١٠) قديم المتدرك رقم الحديث:٣٥١٢ جديد اسباب نزول القرآن رقم الحديث: ١٣٧٤ الدراميمور ج١ ص ١٩٨٠ كنزالعمال رقم الحديث: ٣٥٨١)

#### تنگ دستی کے بعد مسلمانوں کی خوشحالی

حضرت عدى بن حاتم رضى الله عند بيان كرتے بيل كه بم نبى صلى الله عليه وسلم كے ياس بيشے ہوئے تھے كرآ ب كے ياس ا یک شخص نے آ کر فاقد کی شکایت کی پھرایک اور شخص آیا اور اس نے راہتے میں ڈاکوؤں کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا اے عدى الكياتم نے حيره كود يكھا ہے؟ (حيره كوفدے نين ميل دُورايك شهر ہے جس كو آج كل نجف كہتے ہيں بيدرياست حيره كايابيد تخت رہا ہے نیز فارس کے ایک گاؤں اور نیٹا پور کے ایک محلّہ کو بھی چیرہ کہتے ہیں ) میں نے کہا میں نے اس کونیس و یکھا لیکن میں نے اس کی خبر سی ہے آپ نے فر مایا اگر تمہاری عمر طویل ہوئی تو تم ایک سفر کرنے والی خاتون کو دیکھو ہے وہ جیرہ سے سفر کر کے آئے گی اور کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہیں ہوگا' میں نے ول میں کہا: پھر قبیلہ طے کے ان ڈاکوؤں کا کیا ہوگا جنہوں نے ہر جگہ نساد بریا کررکھا ہے! اور فر مایا اگرتمہاری زندگی طویل ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانوں کو فلخ کرد کے میں نے یو چھا کسریٰ بن ہرمز ا فرمایا! کسریٰ بن ہرمز اور اگرتمہاری زندگی طویل ہوئی تو تم مٹھی مجرسونا یا ج<u>ا</u>ند**ی لے کر** اس تلاش میں نکلو کے کہ کوئی اس کو قبول کر لے اور تم کو قبول کرنے والا کوئی شخص نہیں ملے گا' اور تم میں سے کوئی شخص ضرور اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی تر جمان نہیں ہوگا' اللہ تعالی فرمائے گا کیا میں نے تمہاری طرف کوئی رسول نہیں بھیجاتھا جس نے تم کوتبلیغ کی تھی؟ وہ مخص کیے گا کیوں نہیں! پھر فرمائے گا کیا ہیں نے تم کو مال نہیں دیا تھا اورتم کونضیات نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں! پھروہ اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اس کوصرف جہنم نظر آئے گا' پھروہ این بائیں جانب دیکھے گاتو اس کوصرف جہنم نظر آئے گا۔حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ دوزخ کی آگ سے بچوا خواہ تھجور کے ایک مکڑے کوصدقہ کرکے اور جس کو تھجور کا ایک مکڑا بھی نہ ملے تو وہ کسی سے کوئی اچھی بات کہدد نے اور اس کے ذریعہ دوزخ سے بیچے۔حضرت عدی کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو حیرہ سے سفر کر کے آئی اور اس نے کعبہ کا طواف کیا اور وہ راستہ میں صرف اللہ سے ڈرتی تھی اور میں ان مسلمانوں میں سے تھا

جندں نے کسریٰ کے خزانوں کو فلخ کیا تھا اور اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی تو تم ضرور دیکھو کے کہتم مٹی بحرسونا لے کرنکلو کے اوراس کو تبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا جس طرح نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا۔

ا مع البخاري رقم الحديث: ٣٥٩٥ منداحمه ٣٧٤-٣٤٤ منح ابن حبان رقم الحديث ١٦٧٥ والأل المنو وللبهتي ج٠٥ ٢٣٣ ميج مسلم رقم الحديث:١٥١٠ منن التريدي رقم الحديث: ٢٣١٥ منن ابن ماجه رقم الحديث ١٨٣٣)

حضرت مقدادین اسودر منی الله عندییان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یے فریہ ہے ہوئے منے کہ زمین پرکوئی پھروں کا یامٹی کا مکان باتی نہیں ہیچ گا اور نہ کوئی خیمہ رہے گا گر الله اس میں کلمہ اسلام کو داخس کر دے گا ہی عالب کو غلبہ دے کر دے گا اور جو کمزور ہوں گے ان کو اہل اسلام سے کر دے گا اور جو کمزور ہوں گے ان کو اہل اسلام سے کر دے گا اور جو کمزور ہوں گے ان کو اہل اسلام سے کر دے گا اور جو کمزور ہوں گے ان کو اہل اسلام سے کر دے گا۔ (منداحمرج ۲ من ۱ المعدرک ج من ۳۳)

نواب قنوجی کا آیت استخلاف کوخلفاء راشدین کے ساتھ مخصوص نہ قرار دینا

نواب مديق بن حسن بن على قنوجي متوفى ٤٠٣١ه اس آيت كي تغيير من لكهة بي:

اس آیت میں اللہ تعالی نے تمام اُمت کوز مین میں خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا اور ایک تول یہ ہے کہ یہ آیت سحابہ کے ساتھ خاص ہے اور اس اختصاص پر کوئی دلیل نہیں ہے کونکہ ایمان اور اعمالِ صالحہ کی صفات سحابہ کے سرتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ اس اُمت کے ہراس فرد کے لیے اس خلافت کا حصول ممکن ہے جواللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسوں سن اللہ عابہ وہ اُم کی سنت پر عمل کرتا ہوا ور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوا ور اس آیت کا معتی یہ ہے کہ جوموشین اعمال صلح کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خلفاء بنا وے گا اور وہ زمین میں اس طرح تقرف کریں گے جس طرح با دشاہ اپنی سلطنوں میں تصرف کرتے ہیں اور ان علماء کا قول بہت بعید ہے جنہوں نے کہا یہ آیت خلفاء اربعہ (حضرت ابو بکر حضرت عزان اور حضرت عی رضی اللہ تعالیٰ عنہم) یا مہاجرین کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ عموم الفاظ کا اعتبار کیا جاتا ہے اور خصوصیت سب یا خصوصیت مورد کا اعتبار کیا جاتا ہے اور خصوصیت سب یا خصوصیت مورد کا اعتبار کیا جاتا ہے اور خصوصیت سب یا خصوصیت مورد کا عقبار نہیں کیا جاتا ۔ (ق البیان ج من میں ۱۱ معباء مرد اداکات العلم یہ بردت میں ا

بعض آیات میں عموم الفاظ کے بجائے خصوصیت مورد کا اعتبار کیا جانا

نواب تنوجی کی یہ تغییر صحیح نہیں ہے ہر چند کہ قاعدہ ہی ہے کہ اگر آیت کے الفاظ میں عموم ہواوراس کا موردادر سبب خاص ہوتو الفاظ ہے عموم کا اغتبار ہوتا ہے اور خصوصیت مورد کا اغتبار نہیں ہوتا 'کیکن اگر دلائل سے بیٹا بت ہو کہ کس آیت میں الفاظ کا عموم مراد نہیں ہوسکتا تو بھر وہاں خصوصیت مورد اور سبب ہی کا اغتبار کیا جاتا ہے اور سورة النور: ۵۵ کی بیآ یہ بھی اس طرح ہے ہم پہلے اس قاعدہ سے استثناء کی چند فظائر پیش کریں گے اور پھر اس پر دلائل پیش کریں کہ سورة النور: ۵۵ میں عموم الفاظ کا اعتبار نہیں ہوسکتا بلکہ یہاں خصوصیت مورد ہی کا اعتبار ہے اور بیآ یت خلفاء داشدین ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔

قرآ ن مجيد مي ہے:

لَاتَحْسَبَى الَّذِينَ يَغْمَ حُوْنَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّوُنَ إِنَ يُحْمَدُ وَإِبِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَقَازَةٍ مِنَ الْعَدَّابِ عَلَهُمْ عَذَابُ الِيُحُرِّ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيُحُرُّ وَ(اَلْ مُرانِ:١٨٨)

ان لوگوں کے متعلق گمان نہ کرو جو اپنے کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور جو میہ چاہتے ہیں کہ ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جوانہوں نے نہیں کی ان کے متعلق مید گمان مت کرو کہ ان کو عذاب ہے۔ عذاب سے نجات ہوجائے گی ان کے لیے در دنا ک عذاب ہے۔

اس آیت کے الفاظ کے عموم کا تقاضایہ ہے کہ ہرائ شخص کوعذاب ہوگا جواینے کیے ہوئے کاموں پرخوش ہوتا ہے اور بیر

جلدمشتم

marfat.com

چزتو ہر مخص میں پائی جاتی ہے بھرتو کوئی مخص بھی عذاب سے نہیں فکے سے گا۔ اس لیے بیا ہے میدو کے ساتھ خاص ہے۔ حدیث میں ہے:

علقہ بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ مروان نے اپنے دربان سے کہا اے ابورافع! حضرت المن مباس وفی الله حہما کے

ہاں جاؤ اور ان سے بوچھو کہ اگر ہراس شخص کوعذاب ہو جو اپنے کام پرخوش ہوتا ہے اور بیر جاہتا ہے کہ ان کاموں پر اس کی

تعریف کی جائے جو اس نے نہیں کیے تو پھر تو ہم سب کوعذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس نے فر مایا تمہادا اس آ ہے سے

کیا تعلق ہے؟ یہ آ یہ تو صرف یہود کے متعلق ہے جن کو نی صلی الله علیہ وسلم نے بلایا اور ان سے آپ نے کی چیز کے متعلق

بوچھا جس کو انہوں نے چھپالیا' اور آپ کو اس چیز کے علاوہ کسی اور چیز کی خبر دی' اس کے یا وجودوہ اس بات کے خواہش مند

رے کہ آپ کے سوال کے جواب میں جو پھوانہوں نے بتایا ہے اس پر ان کی تعریف بھی کی جائے اور اصل حقیقت کو چھپا کروہ

بہت خوش ہوئے' پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وہ آپیش پر حسیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ یہ آ ہت یہود کے متعلق

ہے۔ (صحیح ابخاری قم الحدیث: ۲۵ میرے مسلم قم الحدیث: ۲۵ کے ۲۵ سن التر خدی رقم الحدیث: ۲۵ اور ۲۹ اللہ عددک کا ۲۵ اور ۲۹ اللہ عند کو جو کا بخاری قرآ الحدیث: ۲۵ اور ۲۹ اللہ عند کو جو کا بخاری قرآ الحدیث: ۲۵ کے اس کی جائے کہ بیہ آ یہ یہود کے متعلق ہے۔ (صحیح ابخاری قرآ الحدیث: ۲۵ کے ۲۵ سے آ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے قرآن مجید کی جودوآ بنتیں پڑھی تھیں وہ میہ ہیں:

اور جب الله نے الل کتاب سے عبدلیا کہ تم اس کو ضرور
لوگوں سے بیان کرو کے اوراس کوئیں چیپاؤ کے تو انہوں نے اس
عبد کو اپنی چیٹموں کے بیچے پھینک دیا اور اس کوتھوڑی قیت کے
عوض فروخت کر دیا سوکیما برا ہے ان کا بیفروخت کرنا 6 ان لوگوں
کے متعلق گمان نہ کرو جو اپنے کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور جو بیہ
یا ہے ہیں کہ ان کاموں پر ان کی تحریف کی جائے جو انہوں نے
میمین کیے ان کے متعلق بیگان مت کرو کہ ان کوعذاب سے نجات
ہوجائے گی ان کے لیے در دنا ک عذاب ہے 0

خودنواب قنوجی نے بھی اس آیت کی مورد کے ساتھ تخصیص برصیح بخاری اور سیح مسلم کی ندکورالصدر حدیث سے استدلال کیا ہے۔ نیز انہوں نے اس حدیث ہے بھی اس آیت کی مورد کے ساتھ تخصیص پر استدلال کیا ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی القد عنه بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی القد علیه وسلم کمی غزوہ ہیں جاتے تو رسول الله صلی القد علیہ وسلم کے عہد میں منافقین بیچھے رہ جاتے اور رسول القد صلی الله علیہ وسلم کے بیٹھے بیٹھنے پر خوش ہوتے اور جب رسول القد صلی القد علیہ وسلم والیں آتے تو اپنے نہ جانے پر عذر پیش کرتے اور یہ جا ہے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے ان پر ان کی تعریف کی جائے اس موقع پر یہ آیت نازل ہو کی گزتہ شکسیت الّذِیش کیفر شخوت ..... (آل عمران:۱۸۸)

(صحح ابخاري قم الحديث: ١٤٥٤م محم مسلم رقم الحديث: ١٤٧٧)

نیز نواب قنوجی لکھتے ہیں یہ بھی روایت ہے کہ یہ آیت فنحاس البیع اوران کے امثال کے متعلق نازل ہوئی ہے اور یہ بمی روایت ہے کہ یہ آیت یہود کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (نتح ابیان جام ۴۵۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۰ھ) عموم الفاظ کے باوجود مورد کے ساتھ تخصیص کی ویگرمثالیس درج ذیل ہیں:

martai.com

تبنان القرأن

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آ گے نہ پڑھو' اور الله سے ڈرتے رہوئے شک اللہ بہت سننے والاً بے حد جاننے والا كَلِيْهُا الَّذِينَ امْنُوْ الاتُّقَدِّمُوْ ايَكِنَ يَدَى عِاللَّهِ وَرَسُولِ ﴿ وَاتَّعُوااللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ مَمِيْعٌ عَلِيمٌ وَ

ال آيت کي تغيير مي نواب تنوجي متوني ٤٠١٠ ه لکھتے ہيں:

حضرت عائشەرمنى الله عنبانے فرمایا لیعنی نبی صلی الله علیه وسلم کے روز ہ رکھنے سے پہلے روز ہ نہ رکھو۔

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ پچھلوگ رمضان سے ایک دن یا دو دن ملے روز ہ رکھ لیا کرتے تھے تو بیآیت نازل ہوئی۔

اوراس آیت کامعنی اس طرح ہے جس طرح خازن نے کہا ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم کے قول یا فعل سے پہلے کوئی بات کھونہ کوئی کام کرو اور علامہ بیضاوی نے کہااللہ اور رسول کے حکم کرنے سے پہلے کوئی بات بھنی طور پر نہ کہو۔

( فغ البيان ج٢ مل ٢٠ ٣٤ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢٠٠١ماه )

اس تغییر سے واضح ہوگیا کہ اس آیت کا تھم عہد رسالت کے ساتھ خاص ہے اور الفاظ کا عموم معتر نہیں ہے۔ دومری مثال بیآیت ہے:

كَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمُنُوالَا تَرْفِعُوْ ٱلْمُوَاتَّكُمُ فَوْقَ

عَوْتِ اللَّذِي وَلِاتَّجُهُ رُوْالَةً بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُو لِبَعْضٍ

اَنْ تَعْبُطُ أَعْمَالُكُوْ وَالْنُحُولِ التَّفْعُرُونَ ٥ (الجرات: ٢)

اے ایمان والو! اپنی آواز ون کونی کی آواز پر بلندنه کرواور شان سے ادلجی آواز سے بات کروجیے تم آپس میں ایک دوسرے ہے بات کرتے ہو (ایسانہ ہو) کہتمہارے اعمال ضائع ہو جائیں

اور حميس ين بعي نه حله ٥

اس آیت میں بھی الفاظ عام ہیں اور مورد خاص ہے کیونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے وقت آپ کی آواز سے ا وازاد کی مونا آپ کی حیات مبارکه میں بی متصور ہے۔

نواب تنوجي متوفي ١٣٠٤ هاس آيت كي تغيير بين لكهية بين:

اس آیت کامعنی بیہ کے اپنی آ دازوں کواس مدتک بلندنہ کرد کدوہ آپ کی آ واز سے اد چی ہوجا ئیں۔

( فتح البيان ج٥ ص اعم مطبوعه دارالكتب المعلميد بير دت ١٣٢٠ ١٥)

الجرات:۵-اكي آيات اى نوع كى بي ان بي الفاظ كاعموم إدرمورد عبدر سالت كرساته فاص ب-آ بت استخلاف کے خلفاء راشدین کے ساتھ مخصوص ہونے پردلائل

علاء الل سنت نے بیکھا ہے کہ بیآ یت حضرت ابو بکر عضرت عمر حضرت عثان اور حضرت علی رضی الله عنهم کی خلافت کے یری ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کا خلیفہ بتایا اور ان کی امانت پر رامنی رہا' اور وہ اس وین پرتے جس سے اللہ تعالی رامنی تھا کیونکہ آج تک کوئی شخص فنیلت بیں ان سے بود کرنییں ہے اور نہ کوئی شخص آج تک فضائل میں ان کے ہم پلہ ہے۔ ان کے خلیفہ ہونے کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوشام عراق خراسان اور افریقہ کے **شمروں پر افتر ارعطا فرمایا'ان کے دور میں اسلام کی تبلیغ اور اشاعت ہوئی اور اسلام جزیرہ عرب سے نکل کر دنیا کے بہت ہے ملاقوں میں پھیل گی**ا۔انہوں نے اللہ کی صدود کو جاری کیا'احکام شرعیہ کونا فذ کیا قر آن مجید کوجمع کیاا حادیث کومحفوظ اور مد دّن کیا' م قرآن اور سنت پر عمل کرایا اور نی صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ خلا شت تیس سال تک رہے گی اس کے بعد ملوکیت آ جائے

گ اور یہ تمیں سال خلفا و راشدین کے دور تک پورے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت دو سال تک ربی محضرت محرکی خلافت دس سال تک ربی اور حضرت علی فی خلافت جیرسال تک ربی اور بین مدیث کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے:

کے تمیں سال بورے ہو گئے ہم نے جس صدیث کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے:

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری اُمت میں خلافت تمیں سال رہے گی پھراس کے بعد ملوکیت (بادشاہت) آ جائے گی۔سعید بن جمہان نے کہا مجھ سے حضرت سفینہ نے کہا حضرت الو بکر کی خلافت اور حضرت عمر کی خلافت اور حضرت عثمان کی خلافت اور حضرت علی کی خلافت کو گنؤ ہم نے ان کا میزان کیا تو وہ تمیں سال تھے۔

الكريث الترتدى رقم الحديث: ٢٢٢٦ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٦٣٦ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٢٢٢٦ المبيم الكبير رقم الحديث: ١٣٣٣ الترتدى رقم الحديث: ١٣٣٣ الكائل لابن عدى ج٣ ص ١٣٣١ المسيدرك ج٣ ص الأبوة للبين على ج٦ ص ١٣٣١ شرح المنة رقم الحديث: ١٣٨١ تارخ دُشْل الكبيرة ٢٥ ص ١٨٣١ رقم الحديث: ١٣٨١ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ هـ)

الم منخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ مه لكهت بين:

سے آبت خلفاء داشدین کی خلافت کے جوت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ جوموشین صالحین سیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھان سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلافت عطافر مانے کا وعدہ فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کے کہ وہ ان کو ضرور بہ ضرور زمین میں خلافت عطافر مائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطاکی تھی اور ضرور بہ ضرور ان کے اس وین کو تھی اور مضبوط کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پند فرمالیا ہے اور مضرور ان کے خوف کی کیفیت کو امن سے بدل و سے گا۔ اور سے مات معلوم ہے کہ بید وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پورا ہونا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ آپ کی وفات کے بعد کورا ہونا تھا کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور سے بھی معلوم ہے کہ آپ کے بعد کوئی نی ٹبیس ہونا تھا کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور سے بھی معلوم ہونہ کہ اور سے بھی معلوم ہونہ کہ اور سے بھی معلوم ہونہ کہ اور سے بی معلوم ہونہ ہوئی ہیں اور زمین پر اقترار ماصل ہوا ہے اور دین کا غلبہ ہوا ہے اور امن بر یا ہوا ہے اور دین کا غلبہ ہوا ہے اور امن بر یا ہوا ہے اور اس بی سے اپند حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ وور خلافت میں حاصل ٹیس ہوئیں کیونکہ آپ اسے پورے دور حکومت میں ہی معلوم ہوا کہ اس آ بیت کیونکہ آپ اسے خلاص تھیں مسلمانوں میں سے اپند عنہ کے دور خلافت میں حاصل ٹیس ہوئیں کیونکہ آپ اپ نے پورے دور حکومت میں مسلمانوں میں سے اپند عنہ کے مطاف میں ان خلف کی خلاف بیک کیونکہ آپ اسے بیار ان خلف ای خلاف کی خلاف بیار ان خلف ای خلاف کی خلاف بیار ان خلف ای خلاف کی خلاف بیار ان خلف کی خلاف کی کی خلاف کی

دلائل مٰدکورہ پراعتراضات کے جوابات

اس تقرير پر چنداعتراضات بي جم ان اعتراضات كومع ان كے جوابات كے پيش كرد بي:

- (۱) اس آیت کے ظاہر معنی برعمل نہیں ہوسکتا کیونکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مومن صالح کوخلیفہ بنا دیا جائے اس کا جواب میہ ہے کہ اس آیت میں "منکم" میں من تبعیضیہ موجود ہے یعنی تم میں سے بعض کوخلیفہ بنایا جائے گا۔

آ بادكرنا مواقد يمعى او تمام خلوق كے ليے عاصل ب محراس من مونين صالحين كى كيا خصوصيت باوران كو بثارت و ين كى كيا دجه ب-

(m) اگرید مان لیاجائے کداس سے مراوز مین میں خلیفہ بنانا ہے تو اس سے بیکب لازم ہے کداس سے مرادرسول الله صلى الله علیہ وسلم کا خلیفہ بنانا ہے کیونکہ تمہارا ند ہب یہ ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا اور حضر ت علی نے فرمایا تھا میں تم کواس طرح چیوڑ دیتا ہوں جس طرح رسول الله صلی الله علیه دسلم نے تنہیں چیوڑ دیا تھا'اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ ہمارا قد بہب سیر ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فے معین کر کے کسی کوخلیف نہیں بنایا تھا تا ہم آپ نے خلافت کے ایسے اوصاف بیان کردیئے تھے جوان پر صادق آتے ہیں اور آپ نے ایسے اشارات کے جو حضرت ابو بر اور حضرت عمر کی خلافت کی تعیین کرتے ہیں۔مثلاً آپ نے باصرار اور بہتا کیدایا م علالت میں حضرت ابو بمر کونماز وں کا امام بنانے کا علم دیا' اور ایام علالت میں حضرت ابو بکر نے سترہ نمازیں پڑھا کیں' اور آپ نے دوبار حضرت ابو بکر کی افتداه بین نماز بردهی \_ (میح ابخاری رقم الحدیث:۳۳۸۵ سنن کبری جسم ۸۳ ) اور نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اگر میں کسی کو خليل بناتا تو ابوبكر كوفليل بناتا\_ (ميح مسلم قم الحديث:٣٣٨) حضرت عا ئشەرضى الله عنها بيان كرتى بين كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے ايام مرض ميں مجھ سے فرمايا: ميرے ليے اپنے باپ ابو بكر اور اپنے بھائی كو بلاؤ تا كه ميں ايك مكتوب لکھ دول' کیونکہ مجھے بیرخدشہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والاتمنا کرے گا اور کیے گا'' میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے' اور اللہ اورمومنین ابوبکر کے غیر کا افکار کر دیں گے۔ (معجمسلم قم الحدیث: ۲۳۸۷) حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عند بیان کرتے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں اور آپ سے پچھے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا پھر آنا'اس نے کہا یارسول الله! بینتلا ئیں که اگر میں آپ کو پھرنہ یاؤں تو؟ اس کا مطلب تھااگر آپ فوت ہو جائیں تو؟ آپ نے فرمایا پھر تم ابو بكر كے ياس آنا۔ (ميح ابخاري رقم الحديث:٣٦٥٩) صيح مسلم رقم الحديث:٢٣٨٦) حضرت عمر و بن العاص رضي الله عنه بيان كرتے ہيں كہ ني صلى الله عليه وسلم نے ان كو ذات السلاسل كے نشكر كا امير بنا كر بھيجا ميں جب واپس پہنچا تو ميں نے یو چھا آ پ کولوگوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ فرمایا عائشہ! پو چھا مردوں میں؟ فرمایا اس کا باب! پو چھا پھر کون ے؟ فرمایا عمر! پھرآ پ نے کی لوگوں کے نام گنوائے تو میں اس خیال سے خاموش رہا کہ شاید میرا نام سب کے آخر میں آئے گا۔ (میح ابخاری قم الحدیث: ٣٣٥٨ میح مسلم قم الحدیث ٢٣٨٣) محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کدمیں نے اپنے والد (حضرت على ) سے يو جيما نبي صلى الله عليه وسلم كے بعد سب سے إفضل كون ہے؟ فر مايا ابو كرا ميں نے كہا چركون ہے؟ فر مايا عمر مجھے خوف ہوا کداب آپ حضرت عثان کا نام لیس سے میں نے کہا پھر آپ ہیں؟ فر مایا میں تو صرف مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں! (صحح ابخاری رقم الحدیث:۳۶۷) حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلّی الله علیہ وسلم احد بہاڑ پر چ سے اور حضرت ابو بكر اور حضرت عمر اور حضرت عمّان ( بھي چڙھے ) وہ پہاڑ ان كى وجہ سے ملنے لگا آپ نے اس يراپنا پیر مارا اور فر مایا''اے احدساکن ہوجا'' تجھ پرصرف ایک نی ہے'ایک صدیق ہے اور دوشہید ہیں۔

(صيح ابخاري رقم الحديث:٣٦٨٦)

(٣) يه كيون نبيس ہوسكا كداس آيت ميں حضرت على كوخليفہ بنانے كى بشارت ہو كيونكہ بھى واحد كو بھى تعظيما جمع كے ساتھ تعبير كر ليا جاتا ہے اس ليے ہوسكا ہے كداس آيت ميں مونين صالحين سے حضرت على مراد ہوں! اس كا جواب يہ ہے كہ جمع كو واحد برمجمول كرنا مجاز اور خلاف اصل ہے۔

جلدجشتم

(۵) اگر جمع ہے واحد سے زیادہ بی مراد ہوں تو اس سے بارہ امام کی جمیل مراد ہو سکتے اس کا بھاب ہے ہے کہ اس آھے ہی اس ان لوگوں سے خطاب ہے جوعہدر سالت میں موجود سے اور بارہ امام اس وقت موجود نہ تھے۔ وومرا جھاب ہے کہ اللہ ان توالی نے جن سے خلافت کا وعدہ کیا ہے ان کو قوت اور شوکت اور فر مازوائی حطافر مانے کا بھی وحدہ کیا ہے اور ان بارہ امام میں ہے آخری دس کو تو بہر حال اپنے اپنے زمانوں میں قوت شوکت اور فر مازوائی حاصل نہیں۔
آبیت استخلاف سے صرف حصر سے علی بارہ امام بیا امام مہدی کے مراد نہ ہونے برد لاکل

علامه سيمحود آلوي متوفى • ١٢٥ ه لكصة بين:

اس آیت سے بہ کشرت علیاء نے خلفا ء آر بعد رضی النہ عنہ می خلافت کے برق ہونے پراستدلال کیا ہے کو تکہ اس آیت میں اللہ تعالی نے ان مسلمانوں کو خلافت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جو آپ کے ذمانہ میں موجود تھے اور ان کے دین کو اقتد امر عطا کرنے کا اور دشنوں سے ان کو امن عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالی کا وعدہ پورا ہونا ضروری ہے کو تکہ اس کے وعدہ کا پورانہ ہونا محال ہے اور بید جمور (خلافت دین کا اقتر اراور دشنوں سے امن) صرف خلفا وار بعد کے عہد میں حاصل ہوا ہے۔ موان میں سے ہرایک اللہ تعالی کے خلیفہ بنائے سے برق خلیفہ تھا اور اس آیت سے بیدا زم نہیں آتا کہ آپ کے ذمانہ کہ تمام حاضرین کو خلیفہ بنا دیا جاتا بلکہ خلافت ان حاضرین میں منعقد ہوئی تھی ( جیسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اندلس کو فتح کیا تھا اور مسلمانوں نے اندلس کو فتح کیا تھا اور مسلمانوں نے اندلس کو فتح کیا تھا ہیں خطاب کا عام ہونا اور من کا بیانیہ ہونا صرف ان چا ہونا ہی امن کی بشارت کے منافی نہیں ہے کہ وقالہ اس اور حضرت حثان اور حضرت عثان اور حضرت علی توں اور شورشوں کا بر پا ہونا ہی امن کی بشارت کے منافی نہیں ہے کہ وقلہ اس آیت میں جس منافوں کی بشارت کے منافی نہیں ہے کہ وقلہ اس آئی ہیں اس کی بشارت کے منافی نہیں ہے کہ وزمانوں میں فتنوں اور شورشوں کا بر پا ہونا ہی امن کی بشارت کے منافی نہیں ہے کہ وزمانوں میں جو اس می درمانوں میں بخاوت کی وجہ سے تھے وہ مخس اندرونی خلفشار تھا نمیرونی خطرہ نہیں تھا۔

امن کی بشارت دی گئی ہونا ہوں کی وجہ سے تھے وہ محض اندرونی خلفشار تھا نمیرونی خطرہ نہیں تھا۔

ا مام رازی اور بعض دیگر علاء الی سنت نے اس آیت سے شیعہ کے خلاف صرف خلفاء ٹلاشہ کی خلافت پردلیل قائم کی ہے کیونکہ شیعہ ان شیوں کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور انہوں نے اس آیت سے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی خلافت کے برحق ہونے پر استدلال نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت شیعہ کے نزدیک مسلم ہے اور دوٹوں فریقوں کے نزدیک حضرت علی کی خلافت کے دلائل بہت زیادہ ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ عہدرسالت ہیں موشین صالحین کی جو جماحت حاضر تھی اس سے اللہ تعالی نے خلافت اقترار اور امن عطا کرنے کا وعدہ فرمایا اور بیدوعدہ صرف ان تین خلفاء کے زمانہ ہیں قطعا اور نے کا وعدہ فرمایا اور بیدوعدہ صرف ان تین خلفاء کے زمانہ ہیں قطعا اور بالا جماع موجود شیخ اس لیے اس آیت کو ان کے ساتھ وعدہ پر جول نہیں کیا جا سکتا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر چند کہ اس آیت کے نزول کے وقت موجود تھے لیکن ان کے زمانہ ہی وقت موجود شیخ اس لیے اس آیت کو زمانہ ہی ویسی وسی اسلام کی نشر واشاعت کما حقیقیں ہوئی اور اسلامی فتو حات اور دین کومزید اقترار حاصل نہیں ہوا کہ کرتے شیخاس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کور کھنے تھے اور بہ طور تقیہ خلفین کے دین کو خل ہر کرتے تھے اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کرانہ میں موا تھا۔

شام مصراورمغرب کے مسلمان حضرت علی کی خلافت کا مطلقاً انکار کرتے تھے اور ان کے احکام کو قبول نہیں کرتے تھے اور شیعہ کے زعم کے مطابق وہ کا فریخے اور حضرت علی کے لشکر کی اکثریت ان مسلمانوں سے ڈرتی تھی اور ان سے بہت نِیادہ عل رہتی تھی اس وجہ سے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس آیت کا مصداق قرار دینا صحیح نہیں ہے کیونکہ شیعہ کے اصول کے

marfat.com

منظائی جمع کے افراد کم از کم تمن ہیں اور جمع کا واحد پر اطلاق ان کے نزدیک سمجے نہیں ہے۔ اس وجہ ہے بھی صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کواس آیت کا مصدات قرار دیتا سمجے نہیں ہے اور بارہ اماموں بیس سے بقیدامام بعد بیس بیدا ہوئے لہذا وہ اس آیت کی مراونہیں ہو ہیئے 'کیونکہ ان کو زبین بیس افتد ارحاصل نہیں ہوا تھا 'ندان کے پہندیدہ دین کا رواج ہوا تھا اور ندان کو دشمنوں کے خوف اور خطرہ سے امن اور اطمیمیان حاصل ہوا تھا 'بلکہ وہ علماء شیعہ کی تصریح کے مطابق دین کے دشمنوں سے خوف زوہ رہم تھے اور تقیہ کرتے ہے 'اور اس پر شیعہ علماء کا اجماع ہے' سواس سے لازم آیا کہ خلفاء ٹلا شربی اس آیت کے مصداق ہیں۔ لہذا ان کی خلافت برخ ہوا ور بھی مطلوب ہے۔ (روح المعانی جرماس اسمبرہ دارالفکر پر دین کے مرحق ہونے پر موقو ف ہے حضرت علی کی خلافت برخ ہونا خلفاء ٹلا شرکی خلافت کے برخق ہونے پر موقو ف ہے

امام رازی اورعلامہ آلوی نے جو آیت استخلاف کی تقریر کی ہے اس بیس انکھا ہے کہ اس آیت سے خلفاء ٹلاش کی خلافت کا رد پرتی ہونا ٹابت ہے اور صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت اس آیت سے ٹابت نہیں ہے۔ انہوں نے روافض اور شیعہ کا رو کرنے کے لیے ایسا کہا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے خلفاء ٹلاش کی خلافت ٹابت نہیں ہے صرف حضرت علیٰ ہارہ اماموں یا حضرت مہدی کی خلافت ٹابت ہے جسیا کے مقریب کتب شیعہ کے حوالوں سے آئے گا' اور اہل سنت کے زویک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت 'خلفاء ٹلاش کی خلافت کی فرع ہے اور جب خلفاء ٹلاش کی خلافت می خلافت ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی صحت بھی ٹابت ہوگی اس کے لیے الگ ولائل دینے کی ضرورت نہیں ہے جیبا کہ حسب ذیل احادیث اور آٹار سے خلا ہر ہے۔

حضرت عمروضی اللہ عنہ نے فرمایا اس خلافت کا ان لوگوں سے زیادہ کوئی حق دارنہیں ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت رامنی تنے پھر انہوں نے بینام لیے: حضرت علی حضرت عثمان حضرت زبیر حضرت طلح حضرت سعد اور حضرت عبدالرحمٰن رمنی اللہ عنہم۔

( می ابخاری رقم المجدیث: • • سر الطبقات الكبری جساس ۱۵ جدید تاریخ دشق الكبیرلا بن عساكر ج ۱۳۳ مطبوعه داراحیا والتر اث العربی پیروت ۱۳۳۱ه )

وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ه)

جلدبشتم

marfat.com

أمياء الترآء

اس حوالے ہے واضح ہوگیا کہ تمام محابہ کا اس پر اجماع تما کہ حضرت مثمان یا حضرت علی شک ہے کی ایک کوظیفہ علیہ جائے اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے معین ہو گئے اور آپ کی خلافت پر تمام صحابہ کا اجماع ہوگیا اور اس ہے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی خلافت کی خراج ہے۔ آ بیت استخلاف ہے شیعہ مفسرین کا حضرت علی بارہ اماموں اور امام مہدی کی خلافت پر استعمالا ل

شيخ الطا كفه ابوجعفرمحمر بن ألحسن الطّوسي التتوفى ١٠ ٣ م ه لكهة بين:

اس آیت میں خلیفہ بنانے سے مراد امارت اور خلافت عطا کرنانہیں ہے بلکساس سے مراد گرز رہے ہوئے لوگوں کی ظرح ان کوزمین میں باتی رکھنا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے:

وبی ہے جس نے تم کوز بین میں آباد کیا۔

هُوَ الَّذِي عَكَمُ خَلَّهُ خَلْمَ فَ الْمَرْضِ \* .

(mq: /bij)

قَالَ عَسى مَرُ بُكُوْ اَنْ يَنْهُلِكَ عَدُ وَكُوُ وَيُسْتَخُلِفَكُو وَكُلُونَ وَمُولَ عَنَ كُو الماك كرون عَ فِي الْرَادُضِي . (الامراف: ۱۲۹)

پی اس آیت میں جس استخلاف اور اقتد ارعطاکر نے کا وعدہ فر مایا ہے وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی حاصل تھا جب اللہ تع لئے نے آپ کے دشمنوں کو ہل ک کر دیا آپ کے پیغام اور آپ کے دین کو غلبہ عطافر مایا 'اور اسلام کو پھیلا دیا تو یہ وعدہ پورا ہوگیا' اور ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ جا ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں آپ کے دین کوسر بلند نہیں کیا 'حق کہ بعد میں آنے والوں نے اس کام کی تلاقی کی 'اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس اقتد ارعطافر مانے کا ذکر فر ملیا ہے اس سے مراد ملکوں اور شہروں کو فتح کرنا نہیں ہے ورنہ لازم آئے گا کہ اللہ کے دین کو ابھی تک غلبہ اور اقتد ارحاصل نہیں ہوا' کیونکہ بہت سارے ممالک ابھی تک فتح نہیں ہوئے اور کفار کے قبضہ میں ہیں' اور اس سے یہ بھی لازم آئے گا کہ (حضرت) معاویہ اور بنو امیہ کی امامت بھی برحق ہواور ان کا اقتدار (حضرت) ابو بھر اور (حضرت) عمر سے زیادہ و سیج ہو' کیونکہ انہوں نے ان سے زیادہ ملکوں کو فتح کیا ہے۔

اوراگرہم یہ مان کیں کہ اس آیت میں استخلاف سے مراد ضیفہ اور امام بنانا ہے تو لازم آئے گا کہ ان کی (حضرت ابو بکر وغیرہ کی) خلافت منصوص ہو حالا نکہ ہمارے خالفین کا غرجب یہ ہے کہ کسی کی خلافت منصوص نہیں ہے اور اگر وہ اس آیت سے ان کی امامت کی صحت پر استدلال کریں تو لازم آئے گا کہ وہ بغیر آیت کے ان کی امامت پر استدلال کریں اور ان کو خلفاء رسول قرار دیں حتی کہ بیآیت ان کوشامل ہو۔

اگروہ بیہ کہیں کہ مفسرین نے ان کی خلافت کا ذکر کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ تمام مفسرین نے اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ مجاہد نے ذکر کیا ہے کہاں دغیرہ نے بھی تقریباً بہی کہا ہے۔
نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد اُمتِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے اور حضرت ابن عباس دغیرہ نے بھی تقریباً بہی کہا ہے۔
اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیہ کہا ہے کہ اس سے مراد مہدی علیہ السلام ہیں کیونکہ وہ ڈراور خوف کے بعد ظاہر بہوں گے اور مغلوب ہونے کے بعد غالب ہوں گے ۔ لہذا اہل سنت کی تفسیر کے مطابق اس پر اجماع نہ ہوا 'ہم کسی ایک تفسیر پر طعن نہیں کر رہے ہماری مراد ہیہ ہے کہ اس آیت میں خلافت اور اہمت پر دلالت نہیں ہے اور اگر ایسا ہوتا تو اس کے اختیار کرنے پر دلائل کی ضرورت نہ برتی 'اور پھر خلفاء مما شدی خلافت اور اہمت پر دلائت نہیں ہے اور اگر ایسا ہوتا تو اس کے اختیار کرنے پر دلائل کی ضرورت نہ برتی 'اور پھر خلفاء مما شدی خلافت اور اور میا کا وربیا کا فد ہم نہیں ہے۔

(التبیان فی تغییرا قرآن تے ہے کا ۲۵۷-۴۵۷ مطبوعه داراحیا والتراث العربی بیرو**ت ک** 

الشيخ ابوعلى الفصل بن الحسن العلمرس التونى في القرن السادس (١٠٠هـ) لكهية بين

العیاشی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت علی بن الحسین علیہ السام نے اس آیت کو پڑھا اور فر مایا اللہ کا تم بس سے مراد ہمارے شیعہ الل بیت ہیں ہم میں سے ایک تخص کو اللہ تعالیٰ بی خلافت دے گا' اور وہ اس اُمت کے مہدی ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر دنیا کی بقاء میں سے صرف ایک دن رہ جائے تو اللہ اس دن کوطویل کر دے گا حتیا کہ پہلے یہ دنیا ظلم اور دے گا حتیا کہ پہلے یہ دنیا ظلم اور دے گا حتی کی موری اولا دسے ایک شخص والی ہوگا اور وہ اس دنیا کوعد ل اور انصاف سے بھری ہوئی تھیٰ اور آب بھی مومنین صالحین سے ماراد ہی (صلی اللہ علیہ واللہ تھا ہوں کی مشل مردی ہے للہ دا اس آیت ہیں مومنین صالحین سے مراد ہی (صلی اللہ علیہ واللہ تھا اس کے لیے خلافت شہروں پر اقد اداور مردی کی آئد کے وقت ان سے خوف کے زائل ہونے کی بشارت کو تقصمین ہے اور اس خلافت سے مراد ہیہ کہ جس طرح محمدی کی آئد کے وقت ان سے خوف کے زائل ہونے کی بشارت کو تقصمین ہے اور اس خلافت سے مراد ہیہ کہ جس طرح محمدی کی آئد کے وقت ان سے خوف کے زائل ہونے کی بشارت کو تقصمین ہے اور اس خلافت سے مراد ہیہ کہ جس طرح سفرت آدم محمدی کی آئد ہوں کو خلیفہ بنایا گیا تھا ای طرح ان کو فلیفہ بنایا جائے گا' اس پر عترت طاہرہ کا اہما کی مصرت آدم میں تھا ہیں ہوں گی جین کہ جس کی میں اہل ہیت کو بیات موسی ہیں اہل ہیت کو بیات موسیدی میں اہل ہیت کو بیات موسیدی میں اہل ہیت کو بیا قد ارحال نہ ہوں کہ دیم سے میں اہل ہیت کو بیا قد ارحال نہ ہوں اسے اقد ارکا انتظار سے کہ کونکہ اللہ عراسے دولا فی نہیں کرتا۔ (جمع البیان جوسیدی الطباطبائی کلصة ہیں:

اس آیت میں جس خلافت کی براقبد اراور خوف کے بعد امن کی بشارت دی گئی ہے وہ ابھی تک حاصل نہیں ہوئی وہ اس آیت میں جس خلافت کی بھان پر اقبد اراور خوف کے بعد امن کی بشارت دی گئی ہے وہ ابھی تک حاصل نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حاصل ہوگی جب حضرت مہدی کاظہور ہوگا 'اگر بیاعتراض کیا جائے کہ پھر اس آیت کی کیا تو جیہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بین ضرور پورا ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اس کا جواب یہ ہے کہ بیوعدہ مستقبل میں ضرور پورا ہوگا ہر چند کہ ابھی تک پورانہیں اور اس کی نظیر ہے آیات ہیں:

پھر جب دوسرے وعدہ کا وقت آیا ( تو ہم نے دوسرے

( بنواسرائل: ۷) لوگول کو بھیج دیا ) تا کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ ویں۔

کیونکہ جن یہودیوں سے دعدہ کیا گیا تھاوہ اس دعدہ کے بورے ہونے کے دفت تک زندہ نہیں رہے تھے اس طرح اس آیت میں جن مونین صالحین سے خلافت عطا کرنے کا دعدہ کیا گیا ہے وہ بھی اس دفت تک زندہ نہیں رہیں گے جب حضرت مہدی کاظہور ہوگا اور ان کوخلافت ٔ زمین پراقتذ ار اورخوف کے بعد امن عطا کر کے اس دعدہ کو پورا کیا جائے گا۔

اس طرح ذوالقر نمين في ديوار بنافي ك بعدكها:

قَالَ هٰ لَا ارْهُمُ أَمِّنَ ثَبِينَ قَالَ ذَاجَاءَ وَعُنُ مَ إِنَّ

فُواذًا جَاءَرُعُدُ الْأَخِرُةِ لِيَسُوءًا وُجُرِهَكُوْ

جَعُلُهُ دُكُاءً و كَانَ رَعْلُ مَ إِنَّ حَقًّا ٥

( ذوالقرنین نے کہا) بیصرف میرے رب کی رحمت ہے کپس جب میرے رب کا دعدہ پورا ہوگا تو وہ اس کو زمیں

(الكعف: ٩٨) إلى كرد كا أورمير عدب كاوعده يرحق بـ

اسی طرح اللہ تعالی نے قیامت کے وقوع کے متعلق وعدہ فرمایا:

تُعُلَتُ فِي السَّلُوتِ وَالْرَفِي لَا مَا تَتِيكُو إِلَا بَعُنَاكُ و و آسانوں اور زمینوں میں برا بھاری حادثہ ہے وہ

(الاعراف:١٨٤) ، تهارے ياس صرف اجا تك اى آئى۔

marfat.com

تبيار الترآو

اس طرح الله تعالى في مومنين صالحين سايك وعدوفر مايا جس كواس آيت كوز ماند فزول في ميا الدوشاب كلية مومنین صالحین کی کسی جماعت نے اس وعدہ کو پایا ہے اور الل میں کوئی حرج نہیں ہے اور حق مید ہے کدوعدہ ای زماند سے موضین کی جماعت میں بورا ہوگا جب امام مہدی کا ظمور ہوگا (الی ان قال) اور رہا سے کداس آ سے کوخلفاء راشد ین یا خلفاء علاق ما خصوصاً حضرت على عليه السلام بمنطبق كيا جائے تواس كى كوئى سبيل نہيں ہے۔

(الميزان في تغير القرآن ج١٥٥٠ عا-١٦٨ مطبوع دارالكتب الاسلاميطيران عهسان

شيعه علماء كى مبسوط اورمؤخرتفسير ميں اس آیت كی تفسیر میں لکھا ہے:

اس آیت کے مصداق میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے:

بعض نے کہا پیغیرصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جس جن سحابہ نے زمین میں اقتدار حاصل کیا تھا سے آیت ان کے متعلق

(۲) بعض نے کہااس میں پہلے جارخلفاء کی حکومت کی طرف اشارہ ہے۔

(m) ایک جماعت نے کہااس میں مہدی علیہ السلام کی حکومت کی طرف اشارہ ہے جن کی حکومت میں تمام مشرق ومغرب ان کے جمنڈے کے بنیج ہوں گے۔

(س) اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے تمام مسلمان اس آیت میں شامل ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مہدی علیہ السلام جن کے متعلق شیعہ اور سی متفق میں کہ وہ تمام دنیا کوعدل اور انصاف سے بھر دیں گے جبکہ وہ پہلے ظلم اور ناانعما فی سے بھری ہوگی وہ اس آیت کے مصداق کامل ہیں۔ (تغیر نمونہ جسمام ۵۳۰ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیدایران ۲۹ ۱۳۱۰)

علماء شيعه كي تفسيرون پرمصنف كا تبصره

شیخ الطا کفدالطوی نے اس برزور دیا ہے کہ اس آیت میں خلیفہ بنانے سے مرادایک قوم کے بعد دومری قوم کو آباد کرنا ہے لیکن اگریبی معنی مراد ہوتو پھر اس میں مومنین صالحین کی کیا خصوصیت رہ جاتی ہے کیونکہ کا فروں کی بھی ایک قوم کے بعد دوسری قوم کوز مین میں آباد کیا گیا۔ نیز اس آیت کومومنین صالحین کے لیے انعام اور بٹارت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے اور محض زمین بر آ باد کرنے میں ان کے لیے کیا انعام اور کیا بشارت ہے ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت سے خلفا و عملا شہ کومراد لینے م تمام صحابہ کا اجماع نہیں ہے کیونکہ حضرت ابن عباس اور مجاہد نے کہا اس آیت سے مرادتمام اُمت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ا کثر صحابہ اور اکثر مفسرین کا یہی مختار ہے کہ اس آیت کا مصداق خلفاء مملاثہ ہیں اور حضرت ابن عماس اور مجاہد کا اختلاف جمیں معنز ہیں ہے کیونکداسیا بہت کم ہوتا ہے کہ تمام صحابداور تمام مفسرین کسی ایک تفسیر برمتفق ہوں۔

سے طبرس اور شیخ طباطبائی نے اس پرزور دیا ہے کہ اس آیت کا مصداق امام مہدی ہیں۔ان کا بیدعویٰ دو وجہ سے غلط ہے ایک اس وجہ ہے کہ اس آیت میں خلافت 'زمین پر افتد ار اور امن عطا کرنے کا وعدہ ان مومنین صالحین ہے کیا گیا ہے جوعہد

رسالت میں حاضر اورموجود تھے کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا:

اوراللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا جوامان

دَعَدَاتِلُهُ الَّذِينِ فَالْمُثُوافِئِكُمْ وَعَلِمُواالصَّلِحْتِ.

لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ (النور ۵۵۰)

اور امام مہدی تو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ مومنوں کی جماعت سے کیل ہے اور خلفاء ثلاثہ پر جمع کا اطلاق صحیح ہے اور امام مہدی ایک فرد ہیں ان پر جمع کا اطلاق صحیح نہیں ہے۔

martat.com

۔ تکسیر نمونہ میں امام مبدی کوقطعی طور پراس آئت کا مصداق قرار نہیں دیا بہر حال اس آیت ہے امام مبدی کومراد بینے کا وہی جواب ہے جوہم ابھی ذکر کر بچکے ہیں۔ نیز تقسیر نمونہ میں اس قول کوبھی برقر ار رکھا ہے کہ اس آیت ہے چار خلف کی طرف امثار ہے۔۔۔

اس اُمت کی پہلی اجماعی ناشکری قتل عثمان ہے

اس آیت کے آخر میں القد تعالیٰ نے فر مایا: اور جن لوگوں نے اس کے بعد ناشکری کی تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ امام الحسین بن مسعود الفراالبغوی المتو فی ۵۱۷ھ کھتے ہیں:

و من کیفو بعد ذلک میں کفر سے مراد کفران نمت ہے اور اس سے کفر باللہ مراذ نہیں ہے اور فاستوں سے مراد اللہ کا فرمانی کرنے والے ہیں۔ مفسرین نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے اس نعت کا کفر کیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوشہید کیا تھا 'جب انہوں نے حضرت عثمان کوشہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جوامن کی نعت عطا کی تھی 'وہ والیس لے لی اور ان پر خوف مسلط کر دیا حق کہ وہ ایک دوسرے کوئل کرنے اور خول ریزی ہیں مشغول ہو گئے 'صار نمہ ان سے مسلے وہ بھائی بھائی شفے۔ (معالم التزیل ت مس مطبوعہ واراحیاء التراث ایر لی ہیردت '۱۳۲۰ھ)

حمید بن بلال کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عند نے حضرت عثان رضی اللہ عند کے متعلق کب جب ہے رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہیں آئے تھے اس وقت سے آئ تک فرشتے تمبارے مدینہ کا احاطہ کے ہوئے بین بی اللہ کی قسم آ سر عثان کو تل کر ویا تو وہ فرشتے لوث جا کیں گے اور پھر بھی نہیں آئیں گے ۔ پس اللہ کی قسم تم میں ہے جو شخص بھی ان کو تل کرے گا وہ اللہ ہے اس حال میں ملا قات کرے گا کہ اس کا باتھ سو کھا ہوا (شل مفلوج) ہوگا ۔ بے شک اللہ کی تب ہی اس توار کو تک میان میں رکھی ہوئی ہے اور اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو تل کر دیا تو اللہ اپنی کھوار کو میان سے تکال نے گا پھر بھی اس توار کو میان میں نہیں رکھے گا یا کہا تیا مت تک میان میں نہیں رکھے گا اور جب بھی کسی نبی کو تل کیا گیا تو اس کے بدرہ میں ستر ہزار میان میں نبیں رکھے گا اور جب بھی کسی خلیفہ کوتل کیا گیا تو اس کے بدلہ ۲۵ ہزار نفوس قل کیے گئے ۔ (اس کی سند ضعیف ہے) افراد قل کیے گئے اور جب بھی کسی خلیفہ کوتل کیا گیا تو اس کے بدلہ ۲۵ ہزار نفوس قل کیے گئے ۔ (اس کی سند ضعیف ہے) افراد قل کیا گیا تو اس کے بدلہ ۲۵ ہزار نفوس قل کیے گئے ۔ (اس کی سند ضعیف ہوا اور دیا تو اس کی بدلہ ۲۵ ہزار نفوس قل کیے گئے ۔ (اس کی سند ضعیف ہوا اور دیا تو اس کے بدلہ ۲۵ ہزار نفوس قبل کیے گئے ۔ (اس کی سند ضعیف ہے) درادی، معنف عبدالرزاق رقم ایحد یث ۱۹۰۰ کتب اسلائ رقم الحدیث ۱۱۳۵ دارانکتب العلمیہ بیروت معالم التو یل رقم اعدیث ۱۵ مارادی۔

التراث العربي بيروت ۱۳۴۰ه ) ا

ا مام ابوالقاسم على بن الحسن ابن عساكر التوفى ا ٥٥ ها بني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آج کے بعد کسی کو باندھ کر قتل نہیں کیا جائے گا' ماسوا قاتل عثمان کے ہتم اس کو قتل کر دو گے اگر تم نے اس کو ذرج نہیں کیا تو تم کو بکریوں کی طرح ذرج کیے جانے کی بشارت ہو۔

(تاريخ ومثق الكبير جام ص٢٩٣ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت اص١١١ه الكامل الدين عدى ج٤٥ ص٥٠٠ وارا كمتب العدمية

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلیہ وسلم نے فر مایا ہے شک اللہ کی تلواراس وقت تک میون میں رہے گی جب تک کہ عثمان زندہ رہیں گے اور جب عثمان کو آل کر دیا جائے گا تو وہ تلوار میان سے باہر نکل آئے گ پھر قیامت تک وہ تلوار میان میں وافل نہیں ہوگی۔

(تاریخ دشق الکبیرج ۱۳۹۳ مطبوعه واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۴۱ه کنز العمال تم اعدیث ۲۶ ۳۲۸)

marfat.com

حافظ البيوطي متوفى اا 9 حد نے لکھا ہے اس حدیث کی سند موضوع ہے اس کی آفت محرو بن قائد ہے اور اس کا فی این علی م بھی کذاب ہے طافظ ذہبی نے کہا ہے کہ اس صدیث کی تکارت فلا ہر ہے۔ (بیران الاحتدال رقم: ١٩٣١) (المال کی العمود جام معرور دارالکت احلم بیروٹ عام ۱۹۹۵ معرور دارالکت احلم بیروٹ عام ۱۹۹۵ م

تحكمران د نیاوی امور کے نشخطم میں اور علماء دینی امور کے

امام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري نيثا بوري متوفى ٢٥ م حكمت بن:

الله کا وعدہ برخن ہے اور اس کا کلام صادق ہے اور بیآ یت خلفاء اربعہ کی خلافت کی صحت پر ولالت کرتی ہے کیونکہ اس پ اجماع ہے کہ ان کے دور سے لے کرآج تک کوئی شخص ان سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ ان کی امامت قطعی ہے ان کا دین اللہ کی طرف سے پہندیدہ ہے ان کوخوف کے بعد امن حاصل ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کے واضی اور خارجی معاملات کو عمر کی کے۔ ساتھ طے کیا اور اسلام کا دفاع کیا۔

اس آیت میں ان ائمہ دین کی طرف اشارہ ہے جوار کان ملت میں اسلام کے ستون میں اور مسلمانوں کے خیرخواہ میں ا کیونکہ مسلمانوں کے معاملات میں طالم حاکموں کی وجہ سے نساد آیا تھا جن کا نصب العین صرف دنیاوی افتذار تھا' رہے دین کی حفاظت کرنے والے تو و وائمہ دین اور علماء میں اور ان کی حسب ذیل اقسام میں:

- (۱) علاء کا ایک گروه وه ہے جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا اوراس کی اشاعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آٹار کو محفوظ اور مدون کیا بیعلاء بدمنز لہ خزانہ ہیں۔
- (۲) علاء کا دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے اصول دین اور عقائد کی حفاظت کی اور بدعقیدہ معاندین اور اہل بدعت کا قرآن و سنت کے واضح دلائل سے رد کیا' بیاناء اسلام کے بہا درمجاہد ہیں۔
- (٣) علاء کا تیسرا گروہ وہ فقہاء اور مجتبدین ہیں جو پیش آ مدہ دینی مسائل اور معاملات میں موام کی رونمائی کرتے ہیں اور کتاب وسنت اور اقوال مجتبدین سے فناوی جاری کرتے ہیں۔ بیطاء ملک کی قوت نافذہ کے قائم مقام ہیں اور اس دور کی اصطلاح کے مطابق حسب مراجب جوں کے عہدوں پر فائز ہیں۔
- (۷) علاء کا چوتھا گروہ وہ ہے جولوگوں کو بیعت کرتے ہیں ان کو گنا ہوں سے تو بہ کراتے ہیں ان کو نیک اعمال کی تلقین کرتے ہیں ان کو انداز کا باطن صاف ہیں ان کو اور اور و دخا کف کی تعلیم دیتے ہیں ان کے دلوں سے معصیت کا زنگ اور میل کچیل اُ تارکز ان کا باطن صاف کرتے ہیں اور ان کا نزکید کرتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ عز وجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرونت اور محبت کے جراغ روشن کرتے ہیں۔ یہ ہا دشاہ کے خواص اور مجلس سلطان کے مقربین کے منزلہ میں ہیں۔

اس ہے معلوم ہوا کہ سلاطین اور تھمران مسلمانوں کے دنیاوی امور کے نتنظم ہوتے ہیں اور علماء مسلمانوں کے دینی امور کے نتنظم ہوتے ہیں۔ بیقتیم بعد کے سلاطین اور حکمرانوں کے اعتبار سے ہے ٔ رہے خلفاء راشدین تو وہ مسلمانوں کے دنیاوی امور کے بھی وکیل تتھے اور ان کے دینی امور کے بھی کفیل تتھے۔

(لطائف الاشادات ج ٢ص ٢ ١٣٠-٣٤ ٢٤، معلحصاً وموضحاً مطبوعه دارالكتنب المعلميد بيروت م ١٣٧٠ه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورنماز قائم کرواورز کو ۃ ادا کرواوررسول کی اطاعت کروتا کہتم پررم کیا جائے ٥ (الور: ٩٦) نماز قائم کرنے اورز کو ۃ ادا کرنے کی تفسیر البقرۃ: ٣٣ میں گزر چکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروتا کہ

م روم کیا جائے اس کی تغییر آل عمران:۱۳۲ میں گزرچکی ہے وہاں ملاحظ فر مائیں۔ **الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کا فروں کے متعلق ہرگزیہ گمان نہ کرنا کہ وہ زمین میں ہمیں عاجز کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ** ہے اور یقیناً وہ براٹھکاٹا ہے 0 (الور:۵۵) اس آیت کامعنی سے سے کدا ہے محمد! صلی اللہ علیک وسلم! آپ کا فروں کے متعلق ہرگزید گمان نہ کریں کہ و- ہماری گرفت سے باہرنگل سکتے ہیں اور جب ہم ان کوعذاب دینا جا ہیں تو ہم سے بھاگ سکتے ہیں۔ علامه شهاب الدين احمر بن محمد الدمياطي متوفى ١١١٥ ه لكهية بن: ابن عام ومزه اورادريس في التحسين كوغائب كميغدك ماتھ الا يحسين يره حاب يعني كوئي كمان كرنے والاب تکمان نہ کرے کہ وہ کفارز مین میں ہمیں عاجز کرنے والے ہیں اور ہم ان کواینے عذاب میں نہیں پکڑ عیس کے یا وہ کفاریہ کمان نه كرين كدوه جم كوعاجز كرنے والے بيں۔(اتحاف نضلاءالبشر في القراءات الاربعة عشرص ٣١٣ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩ه ) اے ایمان والواتمہارے مملوک غلاموں اور نابالغ لڑکوں کو (گھروں میں داخل ہونے کے لیے ) تین كرتي اجازت أوقات تماز اور ظہر کے وقت جب تم اپنے (فالتو) کپڑے آثار دیتے ہو اور عشاء کی نمازکے بعد یہ تین اوقات تمہارے بردے کے بیل ان تین اوقات کے بعد (بلا اجازت آنے عل )ندتم پر کوئی حرج ہے اور ند ان پر كوئى كناه ہے وہ تمہارے ہاں ايك دوسرے كے ياس كمرول ميں آنے جانے والے بين الله اى طرح ا بن آیتیں تمہارے لیے بیان فرماتا ہے اور اللہ خوب علم والا 'بے حد حکمت والا ہے 🔾 اور جب تمہارے لڑ کے من بلوغت کو می جائیں تو ان کوہمی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے جیما کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب کرتے ہیں' الله ای طرح

marfat.com

أهياء القرآء

ا پی آیتیں تمہارے کیے بیان فرماتا ہے اور اللہ خوب علم والا ب صد تحکمت والا ہے O اور وہ بور علی مور تیل ے اور اللہ بہت سننے والا بے حد جانے والا ہے 🔾 تامیعا یے کوئی حرج مہیں ننگڑے ہر کوئی حرج ہے اور نہ پیار پر کوئی حرج ہے اور نہ خود تم روں سے یا اپنے ماموؤں کے کھروں سے یا اپنی خالاؤں کے کھروں سے یا ان کھ جن کی جابیاں تمہارے قبضے میں ہوں یا اینے دوست کے کھر سے ' اس میں تم یر کوئی محناہ تہیں ہے کہ اُ كر كھاؤ يا الگ الگ كھاؤ' پھر جب تم كھروں ميں داخل ہو تو اينے لوگوں ير سلام

marfat.com

# مُلْمَةُ مِن عِنْدِاللهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً وَكُنْدِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ

الله سے الحجی دعا کرد کہ برکت اور پاکیزگی اللہ کی طرف سے نازل ہو اللہ ای طرح تہارے کیے

## الْأَيْتِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ۞

أيس بيان فرماتا بيتا كرتم مجواو 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! تمہارے مملوک غلاموں اور تابالغ لڑکوں کو (گروں میں واض ہونے کے لیے)
تین اوقات میں اجازت طلب کرنی جاہیے نماز لجر ہے پہلے اورظہر کے وقت جبتم اپنے (فالق) کیڑے اُتار دیتے ہواہ ر
مشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین اوقات تمہارے پردے کے جن ان تین اوقات کے بعد (بلا اجازت آنے میں ) نہ تم پر کوئی حرب تے اور شدان پر کوئی گناہ ہے وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس کھروں میں آنے جانے والے جن اللہ ای طرب ابنی قرب اللہ ای ایک دوسرے کے پاس کھروں میں آنے جانے والے جن اللہ ای طرب ابنی آئیس تمہارے لیے بیان فرمات ہے اور اللہ تو جو محکمت والا ہے 0 (النور: ۵۸)

تمن اوقات میں گھر میں دخول کے کیے نو کروں اور نابالغ لڑکوں کوا جازت لینے کا حکم

ا مام عبد الرحمان بن محمد ابن افي حاتم التوفي عاس وابي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

موی بن الی عائش بیان کرتے میں کہ بھی فی سے اس آیت کے متعلق سوال کیا انبوں نے کہایہ آیت منسوخ نبیں مولی لیکن لوگوں نے اس محل کرنا مجموز دیا۔ (تغیرامامان الی ماتم قم الدیث ١٥١٥)

حسن بھری نے کہا جب کوئی مخص اسپے خادم کورات میں اسپے پاس مغیرائے تو دواس کی طرف سے اجازت ہے اور آبر وواس کورات میں اسپے پاس مغیراتا تو دوان تین اوقات میں اجازت طلب کرئے اندر آئے۔

(تفيه المام إن الي عائم فم الديث الإسام ا

مقاتل بن حیان اس آیت کی تغییر جی بیان کرتے میں کدایک انسادی اوراس کی بیوی اساء بنت مرشد ورو و ل نے نی ملی الله علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور لوگ ان سے اجازت لیے بغیر ان کے گھر جی داخل ہو گئے تو دعنرت اساء نے بہا ارسول اللہ! بیر کئی بری بات ہے! کہ ایک مورت اور اس کا خاوند ایک کیڑا اوڑ ہے ہوئے ہوئے ہیں اور ان کا خاوم ایک کیڑا اوڑ ہے ہوئے ہوئے ہیں اور ان کا خاوم اینے اجازت لیے بوئے کھر جی داخل ہوجاتا ہے اس موقع پر بیآ سے تا زل ہوئی۔ (تنیہ امان ان ماتر قرائد ہد اسمان) مدی بیان کرتے ہیں کہ دسول احترافی احترافی احتراب ان اوقات عی ای از وائ سے جمال کرتے ہی کہ دسول احترافی احتراب کی بیند

marfat.com

نيار الدار

کرتے تنے بھر وہ مسل کرکے نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کے فلاموں اور نابالغ فر کھنے کی جہا گی ان اوقات میں بغیرا جازت کے گھروں میں داخل نہ ہوں۔ (تنیرامام این الی حاتم رقم الحدیث: ۱۳۷۹) اجازت مذکورہ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے یا باقی ہے

علامه ابوعبدالله قرطبی مالکی متوفی ١٦٨ هان ایت كمنوخ مونے ندمونے كمتعلق حسب ويل اقوال وكر كي

س:

- (۱) ابن المسيب اورابن جبير نے كہائيآ بت منسوخ ہے۔
- (٢) ابوقلاب نے کہا ہے مستحب ہواجب نہیں ہان کی مصلحت کے اعتبار سے سے م دیا ممیا تھا۔
  - (٣) ابوعبدالرحلن اللمي نے کہااس تھم کی مخاطب خواتین ہیں۔
    - (س) حعرت ابن عمر نے کہااس تھم کے مخاطب مرد ہیں۔
- (۵) یکم بہلے واجب تھا کیونکہ پہلے گھروں کے نہ کواڑ تھے نہ دروازے اورا کر پھرا یہ گھر ہوں تو بین کم مجرواجب ہوگا۔
- (۲) قاسم جابر بن زید طعنی اور اکثر اہل علم کا بید نہ ہب ہے کہ بیتھم واجب اور ثابت ہے مردوں اور مورتوں ووٹوں ہر۔
  اس مسئلہ میں سیجے بات بیہ ہے کہ جب لوگوں کے گھروں میں دروازے اور پردے نہیں تنے اس وقت اس آ بت کے تھم ہے عمل کرنا واجب تھا اور جب اللہ تقال نے مسلما ٹوں پر وسعت عطا کر دی تو اب اس تھم پڑمل کرنا واجب نہیں ہے۔ معرت این عباس رضی اللہ عنہ مااس طرح فرماتے تنے جبیبا کہ ہم نے تفسیر امام ابن ائی جاتم رقم الحدیث: ۱۲۷۸ کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور امام ابن واؤ در قراب مالی داؤ در قراب کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور امام ابن افی جاتم دی اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ (سنن ابوداؤ در قراب الحدیث)

اس آیت میں جو شالاث مر ات فر مایا ہے اس کامعنی تین اوقات ہیں اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ ہروفت میں تین مرجبہ اجازت لیٹا ضروری ہے۔(الجامع لا حکام القرآن جزام ۴۸۴ مطبوصدار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب تنہار سے لڑکے من بلوخت کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کرکے آتا جا ہے جیسا کہ ان سے پہلے مردا جازت طلب کرتے ہیں اللہ ای طرح اپنی آپتیں تنہارے لیے بیان فرما تا ہے اور اللہ خوب علم والا بے حد حکمت والا ہے 0 (النور: ۹ ۹)

بالغ الوكوں كو كھر ميں واخل ہونے كے ليے ہروفت اجازت طلب كرنا ضرورى ہے

جب آزادائرے بالغ ہوجائیں تو وہ کھر میں واخل ہونے کے لیے ہرونت اجازت طلب کریں۔ امام عبدالرحمٰن بن محمد ابن الی حاتم متوفی سے اسا ھا پی سند کے ساتھ روایت کریتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمائے فر مایا جب آزادلڑ کا بالغ ہوجائے تو وہ کسی شخص اوراس کی بیوی کے ہاں کسی بھی وقت بغیر اجازت کے داخل نہ ہواور جس طرح اور مرد گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں وہ بھی اجازت طلب کرے۔ (تغییر امام ابن ابی حائم رقم الحدیث:۱۳۸۱)

سعید بن جبیر نے کہا جب وہ اپنے باپ دادا کے گھر جا ئیں تو اجاز ت طلب کریں مخواہ وہ ندکورہ تین ا**وقات ہوں یا دل** اور رات کا کوئی بھی وقت ہو۔ (تغییرامام بن ابی حاتم رقم الحدیث ۱۲۸۲۲)

سعید بن جبیر نے کہا جس طرح کسی شخص کے بڑے بیٹے اور دیگر رشتہ دارا جازت طلب کرتے ہیں اسی طرح ہالتے لڑے بھی اجازت طلب کریں۔ (تغییرا مام ابن الی حاتم رقم الحدیث:۱۳۸۲۳)

marfat.com

التدنعالی کا ارشاد ہے: اور وہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپ اب کے کپڑے اُتار کر رکھیں جب کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار دکھانے والی نہ ہوں اور اگر وہ اس سے بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے ابتر ہے اور اللہ بہت سننے والا بے حد جانے والا ہے 0 (النور: ۱۰) ورتھی عور تو ں کے حجاب کی وضاحت

السف واعد سے مرادایی بوڑھی عور تیں ہیں جوآنے جانے اور معمول کے مطابق کام کاج کرنے سے عجز ہو کر بیٹے اسکی ان کا حیض آنا بند ہو جائے اور ان سے بچے بیدا نہ ہو سکیں کی اگر علماء کا قول ہے۔ ربیعہ نے کہا القواعد سے مرادایک ورشی عور تیں ہیں کہ جب تم ان کودیکھوتو ان کے بردھا ہے کی وجہ سے تم کوگھن آئے۔

فرمایا: ان پراس میں کوئی گنا ہنبیں ہے کہ وہ اپنے تجاب کے کپڑے اُتار کرر تھیں۔

فقہاء کی ایک جماعت نے یہ کہاہے کہ وہ بوڑھی عور تیل جو نکاح سے مایوں ہو چگی ہیں اگر ان کے سرکے ہاں کھلے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے'اس بناء پر ان کا دو پشراُ تار کر رکھنا جائز ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ ستر اور تجاب میں فرق ہے' عورت کا پوراجہم سوا جمرے' ہاتھوں اور پیروں کے واجب الستر ہے اور اس کے سرکے بالوں کا بھی ستر واجب ہے اور چبر نے ہاتھوں اور پیروں کو چا در سے ڈھانمینا تجاب ہے' اس لیے بوڑھی عورت کے لیے چا در کو اُ تار نا اور چبر نے ہاتھوں اور پیروں کو کھولنا ج کز ہے لیکن سر کے بالوں کو ڈھانمینا واجب ہے۔ بوڑھی عورت ستر میں جوان عورت کی مثل ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ گھر میں تھیں پہنے اور دو پشہاوڑ ھے اور او پر اوڑھنے والی چا ور اُ تار سکتی ہے۔ (تغیرامام ابن ابی حاتم رتم الحدیث:۱۲۸ ۱۲۸)

فرمایا:غیسر متبو جات بزینة :تبو ج کامعنی ہے کئی چیز کوظا ہر کرنا اور دکھا ٹالیحن ان کی زینت اور بٹاؤ سنگھ رے دکھائی موینے میں کوئی حجاب نہ ہو اس طرح وہ خود کونہ دکھا ئیں۔

ام الضیاء بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئ میں نے عرض کیاا ہے ام المومنین! آپ ہالوں کو رستگنے کپڑوں کور تکنے کانوں میں بالیاں پہننے پازیب پہننے سونے کی انگوشی پہننے اور باریک کپڑوں کے پہننے کے بارے میں کمیا فرماتی ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت میہ سب چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں لیکن تمہارے اس بناؤ سنگھ رکو غیرمحرم ندد کھے۔ (تغیرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۳۸۳۹)

سعیدین جبیر نے کہاوہ اپنی جا دراُ تارکر گھر سے نہ نظے جس سے اس کی زینت دکھائی دے۔

(تغييراهام ابن الي حاتم رقم الحديث:١٣٨٥)

مقاتل بن حیان نے کہااس کے لیےاو پر اوڑھنے والی جا دراُ تارکرگھرے نکلنا جائز نہیں ہے جس ہے اس کے گلے کا ہار' پکانوں کی بالیاں اور دیگرزیورات دکھائی دیں۔ (تغییرامام این ابی حاتم رقم الحدیث:۱۴۸۵۲)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: نابینا پرکوئی حرج نہیں اور نہ کنگڑے پرکوئی حرج ہے اور نہ بیار پرکوئی حرج ہے اور نہ خودتم پرکوئی حرج ہے گھروں سے کھاؤیا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤیا اپنی ہوں کے گھروں سے کھاؤیا اپنی ہوں کے گھروں سے بیا اپنی ہم وں سے بیا اپنی ہوں کے گھروں سے بیا اپنی مامووں کے گھروں سے بیا اپنی مامووں کے گھروں سے بیا اپنی مالووں کے گھروں سے بیا اپنی مالووں کے گھروں سے بیا ہی مامووں کے گھروں سے بیا بی خالاؤں کے گھروں سے بیا ان گھروں سے جن کی جا بیاں تمہارے قبضے میں ہوں بیا ہے دوست کے گھر سے اس میں میں کہاؤی گان کہ کھاؤیا الگ الگ کھاؤ ، چھر جب تم گھروں میں داخل ہوتو اپنے لوگوں پرسلام کرو القد سے میں دعا کرو کہ برکت اور بیا کیزگی اللہ کی طرف سے نازل ہو۔اللہ ای طرح تمہارے لیے آبیتی بیان فرما تا ہے تا کہ تم سمجھ

جلدمشتم

marfat.com

لو0(النور:١١)

#### بیاروں اورمعذوروں کے ساتھ ال کر کھانے کی اجازت کے اسباب

حضرت ابن عباس رضى الله عنها في ما يجب بية بت نازل مولى:

اورتم ایک دوسرے کا مال ناحل طریقہ سے ندکھاؤ۔

دَلَاتَا حُلُوا آمُوالكُمْ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ.

(البقرة:۱۸۸)

تو مسلمانوں نے بیاروں' اپا بھوں اور کنگڑوں کے ساتھ کھانے جی حرج سمجھا اور انہوں نے کہا ہمارا سب سے افضل مال تو کھانا ہے اور اللہ تعالی نے ناحق مال کھانے ہے منع فر مایا ہے' اور اندھا کھاتے وقت بیٹیس و کھ سکتا کہ پلیٹ جی اچھا طعام کس جگہ ہے' (مثلاً بوٹیاں یا انڈے کس جگہ رکھے جی ) اور کنگڑ اپوری طرح بیٹھنے پر قادر نہیں ہے' اور وہ سمجھ طرح نہیں کھا سکتا' اس لیے وہ ان معذوروں کے ساتھ کھانا کھانے جی حرج کھا سکتا' اور بیار آ دی کمزوری کی وجہ سے اچھی طرح نہیں کھا سکتا' اس لیے وہ ان معذوروں کے ساتھ کھانا کھانے جی حرج سبحضے گئے' تو اللہ تعالی نے بی آ بیت نازل فر مائی یعنی اگرتم اندھوں' بیاروں اور کنگڑوں کے ساتھ کھانا کھاؤ تو اس جی کوئی حرج سبحفے گئے' تو اللہ تعالیٰ نے بی آ بیت نازل فر مائی یعنی اگرتم اندھوں' بیاروں اور کنگڑوں کے ساتھ کھانا کھاؤ تو اس جی کوئی حرج نہیں ہے۔

(جائع البیان رقم الحدیث:۱۹۸۷ تغییرا ما ما بن انی حاتم رقم الحدیث:۱۲۸۵۸ معالم المتویل جسم ۱۳۳۰ الدرالمتورج می ۱۳۵۰ سعید بن جبیر اورضحاک وغیر جما که لنگڑ ئے اندھے اور بیمار تندرستوں کے ساتھ کھانا کھانے بیس حرج سیجھتے ہے کے کہ کونکہ لوگوں کو ان سیے گئی آوروہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیس کرا ہت محسوس کرتے ہتے وہ کہتے ہے کہ اندھا بعض اوقات زیادہ کھاجا تا ہے اورلنگڑ ازیادہ جگہ گھیر کر بیٹھتا ہے اس موقع پر بیآ یت نازل ہوئی۔

(جامع البيان رقم الحديث:۱۹۸۷ تغير امام ابن الي حاتم رقم الحديث: ۲۸۱۱ مصنف ابن ابي شيبه رقم الحديث:۳۳۵۲۹ معالم المتو يل جسم مس۴۳۳٬ الدرالمنثورج٢م٢٠)

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجدوم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ کھا و۔ ساتھ کھا اور فر مایا بسم اللہ پڑھ کر اللہ پر تو کل اور اعتاد کر کے کھاؤ۔

(مصنف ائن الى شيبرقم الحديث:٢٣٥٢ مطبوعه دار الكتب المعلميد بيروت ١٣١٦ هـ)

حضرت کیچیٰ بن جعدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سیاہ رنگ کا چیک کا مریض آیا جس کی کھال چیلی ہوئی تھی'وو جس مخض کے پاس بھی بیٹھتاوہ اس کو اُٹھادیتا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کراینے پاس بٹھالیا۔

(مصنف ابن الي شيبرقم الحديث: ٢٣٥٢٧)

سعید بن میتب نے کہامسلمان جب کی غزوہ میں جاتے تو بیاروں اور اپا ہجوں کواپنے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے اور اپنے گھروں کی چابیاں انہیں دے دیتے تھے اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے لیے ان کے گھروں سے کھانا بینا حلال نہیں ہے' اور اس میں حرج سمجھتے تھے وہ کہتے تھے جب کہوہ لوگ غائب ہیں تو ہمیں ان کے گھروں سے کھانا بینا جائز نہیں ہے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٩٨٤) تغيير امام ابن اني حاتم رقم الحديث: ١٣٨ ١٣٨ مند الميز اررقم الحديث: ٣٣٣ معالم المتزيل جهوم مهه

الدرالمنورج إص ٢٠١-٢٠٥)

اولا دے گھروں کواپنا گھر فرمانا

اس آیت میں فر مایا ہے اور نہ خودتم پر کوئی حرج ہے کہتم اپنے گھروں سے کھاؤ۔اس کی تفسیر میں ایک بیقول ہے کہتم ای

ا و بیا میں ہے با اپنی ہو یوں کے محرول سے کھاؤ تو اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث میں ہے عروبی تعمروبی ہے م عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے وادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نی صلی ابتد علیہ وسلم کے پی آ مرکہا: یارسول اللہ! میرے پاس مال بھی ہے اور اولا و بھی ہے اور میرے والد کومیرے مال کی ضرورت ہے! آپ نے فرمایا تم خود اور تمہارا مال تمہارے والد کی ملیت ہے اور بے شک تمہاری اولا و تمہاری پاکیزہ کمائی سے ہوتم اپنی اولا و کی کرئی سے کھاؤ۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث. ۳۵۳۰ سنن ابن ماجدرقم الحديث:۲۲۹۲ مندامهر ۲۲م ۱۷ شرح معانی الآثار ۴۵۰ ۵۸ 'تخذة النيار بترتيب شرح مشکل الآثاررقم الحديث:۵۰۳۳)

ا ما مطحاوی نے تکھا ہے کہ اس حدیث کا میعنی نہیں ہے کہ بیٹے کا مال باپ کا مال ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ بین ب پ کے قول سے خارج نہ ہو۔ ابوجعفر محمد بن العباس کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی عمران سے پوچھا اس حدیث کا کیا معنی ہے: ''تم خود اور تمہرا امال تمہرار سے باپ کی ملکیت ہے' انہوں نے کہا یہ حضرت ابو بکر کے اس جواب کی مثل ہے یار سول اللہ! میں خود اور میر امال آپ کی ملکیت ہے' جب رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فر مایا تھا مجھے کی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچ یہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے ال نے پہنچایا ہے۔ (تحنة الاخیار بتر تیب شرح مشکل الآفار نے مصر ۱۳۹۰ دار بلندیہ ریاض ۱۳۲۰ھ)

وكيلول كے ليے اپنے مؤكلوں كے گھروں سے كھانے كى اجازت

نیز فر مایا: یا ان گھروں سے جن کی جا بیال تمہارے قبضے میں ہوں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا اس ہے مراد کسی شخص کا دکیل اور اس کا قیم ( کار مختار نمتظم نیجر ) ہے جواس کی زمین اور اس کے مویشیوں کی دکھیے بھال اور ان کا انتظام کرتا ہواور اس کی طرف ہے اس کے امور اور معاملات کا ذمہ دار اور جواب دہ ہواس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس کی زمین کے پھلوں سے کھائے اور اس کے مویشیوں کا دودھ ہے۔

عكرمه نے كہا جب كوئى مخص كسى كى جا بيوں كا ما لك بوتو وہ اس كا خازن ہے تو وہ اس كى چيز دب سے تھوڑى سى چيز كھ سكت

ہے۔ سدی نے کہا ایک شخص دوسر ہے تخص کواپنے طعام وغیرہ بیں متصرف بنا دیتا ہے وہ اس میں سے پچھ کھ نے تو کوئی حرت نہیں ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۹۸۸-۱۹۸۵ معالم النزیل جسم ۳۳۱)

حُفرت عائشہ رمنی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنر کرنے ہیں رغبت رکھتے تھے؛ وہ اپنے گھروں کی چابیاں اپنے وکیلوں اور کفیلوں کو دے دیتے تھے اور یہ کہہ کر دیتے تھے کہ تہیں جس چیز کی ضرورت ہوا ہ تم کھالینا ہم نے تمہارے لیے اپنی چیزیں حلال کر دی ہیں' اور وکیل یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے ان چیزوں کا کھانی ہوئز نہیں ہے۔ انہوں نے خوشی ہے ہمیں اجازت نہیں دی' ہم ان کے مال کے امین ہیں' تب اللہ عزوجل نے بیآیت نازل فرمانی۔

(تغييرامام إبن الي حاتم رقم الحديث ١٣٨٤٥ مطبور ختيرة الصعفي لدكرم اعاساه)

ا مام عبد بن حمیدا پی سند کے ساتھ ابن المسیب سے روایت کرتے ہیں کہ اہل علم نے کہا کہ بیآ بت مسلمان امینوں کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ رسول الشعلی اللہ علیہ وہ ساتھ جہاو پر جانے میں رغبت کرتے تھے اور اپنی جا بیاں اپنے امینوں کو وے ویتے تھے اور ان سے بیہ کہتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے اپنی گھروں کی کھانے چینے کی چیزیں حلال کردی ہیں اور جن اور جن امینوں کو جابیاں دی تھیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم چند کہ انہوں نے اپنے گھروں کی چیزیں حلال کردی ہیں لیکن ہم پر ان کی چیزیں

ملدجشتر

marfat.com

فبياء القرأر

طلان بیں ہیں۔ ہم تو صرف ان کی چیزوں کے محافظ اور ایمن میں وہ اس موقف برقائم رہے تی کہ اللہ تعالی نے بیا بعد علق فرما دی مجروہ خوش سے ان چیزوں کو کھانے گئے۔ (الدرالمئورج ۲ ص ۱۹۵۵ مطبومہ داراحیا مالتراث العربی پیروٹ ۱۳۹۱ء) اسپنے دوستوں کے گھروں سے کھانے کی اجازت خواہ مل کریا الگ الگ

اور فرمایا: یا اینے دوست کے کھرے اس میں تم برکوئی گناہیں کہتم سب ل کر کھاؤیا الگ الگ۔

حسن اور قمادہ کی بیرائے تھی کہ ایک فخض اپنے دوست کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہوسکتا ہے اور اس کی عمدہ اور لذیذ چیز دں کو کھا سکتا ہے خواہ اس کا دوست کھر میں موجود نہ ہولیکن اس کو دہاں سے چیزیں اُٹھا کر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔

ٹنا دوا شحاک اور ابن جرتئ نے کہا ہے آیت بنولیٹ بن عمر و کے متعلق ٹازل ہوئی ہے جو بنو کٹانہ کے قبیلہ کا تھا ان کا ایک شخص ننہا کھانا نہیں کھا تا تعاحیٰ کہ کوئی مہمان بھی اس کے ساتھ کھانا کھائے۔ بسا اوقات و وقت میں اپنے سامنے کھانا رکھ کرمیج سے شام تک جیٹھار بتنا تھا اور بعض اوقات اس کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں ہوتی تھیں اور و واس وقت تک ان کا دودھ نہیں پیٹا تھاحیٰ کہ کوئی مخص اس کے ساتھ دودھ مینے والا آجا تا۔ پس جب شام تک کوئی نہیں آتا تھا تو و وانٹلار کر کے کھالیتا تھا۔

عکرمہ اور ابوصالح نے کہا ہے آ بہت انصار کی ایک جماعت کے متعلق نازل ہوئی ہے 'جب ان کے پاس کوئی مہمان آتا تو وہ اس مہمان کے بغیر کھانانہیں کھاتے نئے تو ان کواجازت دی گئی کہ وہ جس طرح جاجیں کھالیں تنہا یا کسی کے ساتھ مل کر۔

(تغییرا مام ابن الی حاتم رقم الحدیث: ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ما ۱۳۸۸ معالم الحدیث: ۱۹۸۸ معالم المتو بل جهم ۱۳۳۸-۱۳۳۱ الدراممتورج ۲

#### تھے میں دخول کے وفت گھر والوں کوسلام کرنا

اس آیت کے آخریس فرمایا: پھر جب تم گھروں میں داخل ہوتو اپنے لوگوں پرسلام کرو اللہ سے اچھی دعا کرو کہ برکت اور یا کیزگ اللہ کی طرف سے نازل ہو۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنهمانے فر مایا گھروں سے مرادم جدب خب تم مسجد میں داخل ہوتو کہا کروالسسلام علیدا و علی عباد الله الصلحین.

(معالم التو يل جسم مسهم مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ۱۳۲۰ ما تغيير امام ابن ابي حاتم رقم المحديث: ۱۳۸۹ الدرام محور جه ۱۲۰۸)

ز ہری اور قادہ نے کہا جبتم این گھر داخل ہوتو کہوسلام علیم۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٩٨١) مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٩١٦ وارالكتب العلميد بيروت مصنف عبدالرزاق ج ١٠ ص ٢٨٥ كتب

اسلامی)

ابن جریج نے کہا عطابن ابی رہاح سے سوال کیا گیا کیا کیا کی شخص پر بیتی ہے کہ جب وہ اپنے **گھر جائے تو گھر والوں کو** سلام کرے؟ انہوں نے کہاہاں! (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۹۸۶)

ابن جری کہتے ہیں میں نے عطا ہے پوچھا آیا کی شخص پر داجب ہے کہ جب وہ گھر سے نظے تو گھر دالوں کوسلام کرے؟ عطانے کہامیں اس کو داجب نہیں جانتا نہ کی نے جھے سے کہا یہ داجب ہے لیکن میرے نز دیک بیمستحب ہے اور میں سوائے بھول کے اس کوڑک نہیں کرتا۔ ابن جرنج نے کہامیں نے عطا ہے ہو چھا اگر گھر میں کوئی نہ ہوتو ؟ انہوں نے کہاسلام کرو

marfat.com

الم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادالله الصلحين السلام على اهل الميت ورحمة الله. (جائ البيان قم الحديث ١٩٨٩٣)

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جبتم اپنے گھروں میں اواقل ہوتے کے اواقل ہوتے اس کھر والوں کوسلام کرو' اور جبتم کھانا کھاؤ تو بھم اللہ پڑھو' اور جب کوئی شخص اپنے گھر میں واض ہونے کے وقت سلام کرتا ہے اور اپنے طعام پر بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہنا ہے اس گھر میں نہ تہارے رات گزار نے کا محکانہ ہے اور نہ دات کا محکانہ ہے اور خب تم میں سے کوئی شخص سلام نہیں کرتا اور نہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہنا ہے تھیں رات کا محکانا اور کھانا مل گیا۔

(المعدرك جهم ۴٠٠ قديم المعدرك رقم الحديث: ٣٥١٥ كنز العمال ج٥١٥ ص ٣٩٩)

ا مام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن قشيري متو في ٣٦٥ ه ولكهي بي:

مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتو اللہ کی طرف سے اپنے او پرسلام بھیج بینی اللہ کی طرف سے ا اپنے لیے امان اور سلامتی کوطلب کرے تا کہ وہ اللہ کی رضائے خلاف کوئی اقد ام کرنے سے بازر ہے کیونکہ مسم ن کے بیے یہ چائز نہیں ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی بناہ میں آنے سے ستی کرے تا کہ اس کے او پر ہمیشہ اللہ ہی نہ کی عصمت اور حفاظت سایدافکن رہے اور وہ کی شرعی مکر وہ کا م کوکرنے سے بچار ہے۔

(لطاكف الاشارات ج عص ٣٤٥، مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٩٠٠ه ١٥)

# اِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِي بَنَ الْمُؤُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَةُ مَوْنِ وَلِي مَرْفِينَ مَرِفُ وَقَ يَنِ جَو اللّٰه اور اس كَ رَسُول يَ هَيْعَ ايمان ركع يَنِ أور جب وه كَ جَنّ بون وال على المَرجَامِع لَنْمُ يَنْ هَبُوا حَتَى يَسُتَأْذِنُوكُ طَلَق النّزينَ فَي عَلَى المَرجَامِع لَنْمُ يَنْ هَبُولَ حَتَى يَسُتَأْذِنُوكُ طَلَق النّبِينَ يَنِ وَ ان كَى اجازت كَ يَغِيرُ كَبِينَ نَبِينَ جات بِ عَلَى جو لوگ يَسْتَأَذِنُونُكُ اللّهِ النّبِينَ يُؤُمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا لَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَوْل كَاللّهُ عَلَوْل كَاللّهُ عَلَوْل كَاللّهُ عَلْول اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

# يْنَكُوُكُ عَاءِ بِعُضِكُو بِعُضًا قُلْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِي يَنَ مُلَّا قرار دو جیےتم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہوئے شک اللہ ان لوگوں کوخوب جانتا ہے جو تمہارے درمیان سے کمی کی آ ڑیں چیکے سے نکل جاتے ہیں' سو جولوگ رسول کے علم کی خلاف ورزی کرتے ہیں و واس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت مجھی

جائے یا انہیں کوئی درد ناک عذاب بھن جائے 0 سنو بے شک اللہ علی کی ملیت ہے جو کچھ آ سانوں میں ہے

اور جو چھے زمینوں میں ہے اللہ کو خوب علم ہے تم جس حال میں ہو اور جس دن وہ اللہ کی طرف لوٹا ئے جا تیں سے

تو وہ ان کے کیے ہوئے سب کاموں کی خبر دے گا' اور الله ہر چیز کوخوب جانے والا ہے 0

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے:مومنین صرف وہی ہیں جواللہ اور اس کے رسول پر حقیقتا ایمان رکھتے ہیں اور جب و وکسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے' بے شک جولوگ آپ سے اجازت طلب ئرتے ہیں' وہی حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس جب وہ اپنے کسی کام کے کیے آپ سے **اجازت** طلب کریں تو آپان میں ہے جس کے لیے جا ہیں اجازت دے دین اوران کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں ہے شکر الله بهت بخشف والا ب حدرهم فرمانے والا ب 0 (النور: ١٢)

امر جامع (مجتمع ہونے والی مہم) کا بی<u>ان</u>

اس آیت میں فر مایا ہے جب وہ کسی امر جامع میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں:

امر جامع سے مراد جہاد کالشکر ہے یا یا نج وقت کی نماز ہے یا نماز جمعہ ہے یا نماز عید ہے یاسی اہم کام کے لیے معوں

نے کی مجلس ہے۔

مفسرین نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جب منبر پر خطبہ دے رہے **ہوتے اوراس وقت کوئی مخض** ا پیے کسی کام پاکسی ضرورت کی بناء پرمسجد ہے جانا جا ہتا تو وہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم کے سامنے کھڑا ہو جاتا' آپ اس کود کم كرجان ليتے كه بياجازت لينے كے ليے كھر اہوائے چرآپان ميں سے جس كوچا ہے اجازت دے ديتے۔

مجاہد نے کہا جمعہ کے خطبہ میں امام ہاتھ کے اشارہ سے اجازت دے دے اہل علم نے کہا ای طرح ہروہ مہم جس میں مسلمان امام کے ساتھ جمع ہوں اس میں مسلمان امام کی اجازت کے بغیر اس مجلس سے نہ تکلیں 'اور جب کو کی مخض اجازت طلم رے تو امام کو اختیار ہے وہ جا ہے تو اجازت دے اور جا ہے تو اجازت نہ دے اور اجازت لیما اس وقت ضروری ہے جہ

جلدبشتم

بنگ مالع بی شرائے مثل اگرم بحد کے اجماع بی مورت کویش آجائے یا کسی مخص کواحقام ہوجائے تو وہ اجازت طلب کے بی مال م فیر می جاسکتا ہے۔ (جامع البیان بر ۱۸ س ۱۳۳۰-۱۳۳۳ تغیر اماماین الی حاتم ن۸س ۲۱۵۲-۲۱۵۲ معالم التو یل نامس ۱۳۳۰-۱۳۳۳) میری اور مریدی کے آواب

امام ابوالقاسم عبدالكريم بن حوازن تشرى منوفى ١٩٥٥ ه لكيت بن

(الله كف الداشارات ج ام ٢٥١-٥٥ ١٨ معلى وموضى المطبوع وارالكتب العدر بيروت ١٣٦٠ من

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم رہول کے بلانے کوالیانہ قرار دو جیے تم آپس ش ایک دومرے کو بلاتے ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کوخوب جانتا ہے جوتمہارے درمیان ہے کسی کی آٹر میں چیکے ہے نکل جاتے ہیں سو جولوگ رسول کے قیم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا آئیس کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے 0 (انور ۱۳۰) مشکل الفاظ کے معانی

ینسللون: اس کامصدر تسلل ہادواس کا مادوسل ہاس کامعنی ہے گوارسونتا 'ادر تسلل کامعنی ہے جیکے سے سرک جانا یا کھسک جانا۔ (المفردات جاس ۱۳۱۲) مطبوعہ کمتیہ زار مصطفیٰ کد کرمہ ۱۳۱۸ء)

لوافا: یلفظ لاوذ کامعدر باس کامعنی با بم ایک دوسرے کی آٹین اور پناہ لینا۔ اس آیت کامعنی ہے کہ منافقین باہم ایک دوسرے کی آٹین اور پناہ لینا۔ اس آیت کامعنی ہے کہ منافقین باہم ایک دوسرے کی آٹر کے کر دسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مجلس سے یکے بعد دیگرے چیکے سے سرک جاتے ہیں یا کھسک جاتے ہیں۔ اس معدد سے ملاذ بنا ہے جس کامعنی ہے جائے پناہ۔ (المفردات نام ۱۸۸ مطبور مکتبہ زار مصفیٰ کد کر سام ادار) وسلم کی اتباع کی تا کید

امام ابوالقاسم عبدالكريم بن موازن القشيري التوفي ٢٥٥ م ه لكست بين:

ای آیت کا منتی ہے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعظیم سے خطاب کر واور آپ کی خدمت میں اوب کو نو فر کھوا ور آپ
کی خدمت میں تعظیم اور تو قیر کو لا زم رکھو دارین کی سعادت آپ کی سنت کی اتباع کرنے میں ہے اور دونوں جہانوں کی بدختی آپ کی سنت کی خالفت کرنے کی سب سے کم اور ہلکی سزایہ ہے کہ انسان اللہ کی توفیق سے محروم ہوجا تا ہے اور ای کے لیے آپ کی سنت کی اتباع کرنا بہت مشکل ہوجا تا ہے اور اس کے دل سے فلاح میں کے حصول کی خواہش ساقط ہوجاتی ہے۔ (اللا تف الاشارات جام ۲۷۱) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۰ء)

marfat.com

يار الترآر

امام ابوالحسين بن مسعود الفراالبغوي التوفى ١٦٥ هـ دعاء الرسول كى تغسير ميس كيست ميں:

حصرت ابن عباس رضی التدعنها نے فرمایاتم اس سے بچو کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ناراض ہو کرتمہارے خلاف و کریں کے دور سے کو کہ رسول الله صلیہ وسلم ناراض ہو کرتمہارے خلاف وسرے کو کریں کیونکہ آپ کی دعائے ضرر کی دوسرے کی بدرعا کی طرح نہیں ہے اور آپ کی دعائے ضرر کی دوسرے کو بلاتے ہو مشاق بدرعا کی طرح نہیں ہے اور مجاہد اور قباد و نے کہا آپ کو آپ کا نام لے کرنہ بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو مشاق

یا محمہ یا ابن عبداللہ نہ کہولیکن آپ کو تعظیم اور تکریم سے بلاؤ اور نرمی اور تو اضع کے ساتھ یا نمی اللہ اور یارسول اللہ کہو۔ اور آپ کی مجلس سے کسی کی آ ژیے کر چیکے سے نہ کھسک جاؤ۔ کہا گیا ہے کہ بیرآ بت غزوۂ خندق کے موقع پر نازل ہوئی سیسی فقت میں میں میں میں میں اسلام نئیں سلام نئیں کہ کہ کہ کہ کہ ساتہ جنہ

کیونکہ منافقین خندق کھودتے وفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بچا کر چیکے سے کمسک لیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی القدعنہمانے لیواڈا کی تفسیر میں فر مایا: منافقین کسی کی اوٹ یا آ ژمیں نکل جاتے تھے' کیونکہہ منافقین پر جمعہ کے دن نبی صلی القدعلیہ وسلم کا خطبہ سننا بہت دشوار تھا تو و وکسی صحافی کی اوٹ میں جیب کرمسجہ سے نکل جاتے تھے'

منا مین پر جعہ ہے دن ہی کا الد علیہ و سم کا حطبہ سما بہت د موار ما ووو کی جاب است کی جب سے سے است کا بعث ہے ہے اس کامعنی اجاز ت کے بغیر چلے جانا بھی ہے مجاہد نے کہا اگرتم بغیر اجازت کے چلے گئے تو تم کو در دناک عذاب ہوگا 'خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں ۔(معالم التزیل جسم ۳۳۳ مطبوعہ داراحیہ والتراث العربی بیردت ٔ ۱۳۴۰ھ)

لاتجعلوا دعاء الرسول كتين مامل

لاتب جعلوا دعاء الرسول کے مفسرین نے تمن محال بیان کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی وعاء ضررکوا پی دعا پر تیاں نہ کرواس صورت میں دعا کی رسول کی طرف اضافت الی الفاعل ہے ووسرامحمل سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرمیانہ انداز میں نام لے کرنہ بلاؤ اس صورت میں دعا کی رسول کی طرف اضافت الی المفعول ہے اور تیسرا حمل سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کوا پنے بلانے کی مشل نہ قرار دو کی دیکہ تمہارے بلانے پر جانا فرض ہے۔ اس مصورت میں بھی دعا کی رسول کی طرف اضافت الی الفاعل ہے۔ صورت میں بھی دعا کی رسول کی طرف اضافت الی الفاعل ہے۔

اوّل الذكر دوتفسيرين ان مفسرين في كي بين:

ا مام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ هاینی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی التدعنهما نے فر مایا رسول التدصلی التدعلیہ وسلم کی تنہار سے خلاف دعا واجب القبول ہے تم اس سے "

بچو\_ (جامع ابديان رقم الحديث: ١٩٩١١ أتغييرا مام ابن الى حاتم رقم الحديث: ٩٢٢٣ النكت والمعيون جهم ١٢٨)

مجاہدنے کہا آپ کو یا محمد کہد کرنہ بلاؤ۔

( ج مع ابدیان رقم الحدیث: ۱۹۹۱ تنسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۳۹۲ المنکست والمعیو ن للما وردی جهم ۱۲۸ )

بيدو تفييرين حسب ذمل كتب تفاسير مين بهي جين:

(تفییر کبیر ج ۸ص ۴۲۵ تغییر الجامع لا حکام القرآن جز۱اص ۴۹۸ تغییر بیضاوی مع الخف جی جےمص۹۳ الوسیط ج۳۳ مس ۱۳۳ تغییر ابن کمیس ج ۳ ص ۱۳۳ الدرانمنثور ج۲ ص ۲۱۱ روح المعانی جز۸اص ۳۲۹ البحرالمحیط ج ۸ص ۵ کا لکشاف ج۳۳ ص ۲۹۵ فتح القدیر جهم ۸ کم فتح البیان ج ص ۱۲۵ تغییر الخازن ج۳۳ ص ۳۵ ۳ تغییر المدارک علی هامش انخازن ج۳۳ ص ۳۷۵)

ٹانی الذکرتفسیر حسب ذیل مفسرین نے کی ہے:

علامه ابوالحسن على بن محمد الماور دى التوفى ٥٥٠ ه لكصتر بين:

marfa:.com

الله تعالی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بلانے پرتا خیرے جانے سے منع فر مایا ہے جیسے ایک دوسرے کے بلانے پ تاخیر سے چلے جاتے ہیں۔ (النکعہ والعیون جسم ۱۲۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت) علامہ ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشری الخوارزی التوفی ۵۳۸ ہے کہیں: رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بلانے کواپنے بلانے پر قیاس نہ کرو۔

(الكثاف ج ٣٥ ٢٦٥ مطبوعه داراحياء التراث العربي وية ١٥٥ هـ)

امام فخرالدین محمر بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه کلهترین:

مبر داور قفال کا مختار ہیہ ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کے حکم کوالیا نہ قرار دو جیسے تم ایک دوسرے کو بیاتے ہو کیونکہ آپ کے بلانے پر جانا فرض لازم ہے اور اس پر قرینہ ہیہ ہو کیونکہ آپ کے بلانے پر جانا فرض لازم ہے اور اس پر قرینہ ہیں ہے کہ اس آ بہت کے آخر میں فر مایا. سوجو ہوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ آنہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا آنہیں کوئی در دناک عذاب پہنچ جائے۔

(تغییر کیمرج ۴۸ ۴۳۵ مطبوعه داراحیاءانتر اشالعر بی بیروت ۱۴۱۵ ه

درج ذیل کتابوں میں بھی یتفیرے:

(البحرالحيط ج٨ص ٧٥ نفير بينيادي مع الحفاجي ج٧ص ٩٣ نشخ زاده على البيصادي ٢٥ ص ٢٥٩ الكازروني على البيصادي ج٣ ص ٩٠٠ تفير ابوسعود ج٣ص ٨٨٨ فتح القديرج ٣٣ص ٨٥ روح المعاني جز ١٨ص ٣٢٩ تفيير مدارك على هامش الخازن ج٣ ص ٣٦٥)

نداء یا محمد پراعتراض کے جوابات

مجاہداور قادہ کی تفسیر سے میگر رچکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کرنہ بلاؤ اور بعض مفسرین نے مصب کہ آپ کو میارسول اللہ اور یا نبیس کرنی چہے یا رسول اللہ اور یا بیارسول اللہ اور یا نبیس کرنی چہے یا رسول اللہ اور یا نبیس کرنی چہے کے بارسول اللہ کہہ کر آپ کو ندا نبیس کرنی چہے کی بارسول اللہ کہ کہ کرندا کرنی چاہیے بلکہ جن احادیث میں آپ نے یا محمد کہنے کی تلقین کی ہے وہاں بھی یا رسول اللہ کہن چہے کے کو نکہ جب آپ کا رب آپ کو یا محمد کہ کرنہیں پکارتا تو ہم غلاموں کی کیا مجال کہ جم آپ کو آپ کا نام لے کر پکاریں اور ترک اوب کا ارتکاب کریں۔

اس کا جواب سے ہے کہ مجاہد اور قنادہ کی تفسیر میں یا محمد کہدکر بلانے ہے منع کیا ہے یا محمد کہدکر آپ کو نداء کرنے ہے منع نہیں کیا' اور ہم یا محمد کہدکر نداء کے قائل ہیں کیونکہ نداء میں اس کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے جس کو نداء کی جارہی ہے اس کو بلانا مقصود ہوتا ہے ہم یا اللہ کہتے ہیں تو اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کو بلانا نہیں ہوتا بلکہ اس کی ذات کو اپنی اور اپنے حال کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے کرنا مقصود ہوتا ہے اس طرح جب ہم یا محمد کہتے ہیں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے کو بلانا مقصود نہیں ہوتا' اور مجاہد اور قادہ کی تفسیر میں یا محمد کہدکر آپ کو بلانے سے منع فرمایا ہے اور آپ کو متوجہ کرنے سے منع نہیں فرمایا۔

اس اعتراض کا دومرا جواب یہ ہے کہ لفظ محمد کے دولحاظ ہیں ایک اعتبار سے بیآ پ کاعلَم اور نام ہے اور اس اعتبار سے
آ پ کونداء کرنی منع ہے بیعن آپ کا نام لے کرآپ کو بلانا منع ہے اور دوسر سے اعتبار سے بیآ پ کی صفت ہے کیونکہ محمد کا معنی
ہے جس کی بے صدحمد اور تعریف کی گئی ہواور اس اعتبار سے آپ کونداء کرنا اور آپ کو بلانا جائز ہے اور مستند علماء نے ان دو
لحاظوں کا ذکر کیا ہے۔

علامه ابن قيم جوزيه متوفى الاحد لكصة بين:

جيدبشتم

marfat.com

4412 No 2600 2 500 1419 ےاس نے تعلیم دی تو دو معلم ہے ابذاب (انتظامیر)علم (نام) یمی ہادرمفت می اورآب کے فل میں دونوں چری فی ایل-

- ويقال احمد فهو محمد كما يقال: علم فهو معلم وهذا علم وصفة اجتمع فيه الامران فى حقه صلى الله عليه وسلم.

(جلاءالافهام ص٩٤ فيمل آباد)

نيزعلامدابن قيم لكعت بي:

والوصفية فيهمما لاتنسافي العلمية وان معناهما مقصود. (جلاءالافهام ١١١٠ فيمل آباد)

ملاعلی قاری متوفی ۱۰ اه لکھتے ہیں:

اوقىصىديه السمعتى الوصفى دون المعنى

العلمي. (مرقات جاس ١٥٠ ١٦١٠) ١٣٩٠ه)

جب حعرت جرائل نے آپ کو یا محرکہا تو اس لفظ محر کے ومنی معنی کا ارادہ کیا اور تکنی (نام کے ) مراد کا ارادہ نیس کیا۔

ہے اور ان دونوں معنوں کا قصد کیا جاتا ہے۔

محداور اخرین وصفیت عکمیت (نام ہونے) کے منافی قبل

جے شبیر احد عثانی نے بھی ملاعلی قاری کے حوالے سے اس جواب کا ذکر کیا ہے۔

لفظ محرے آپ کاعلم اور نام بی معصود ہو کیکن آپ کو بلانامعصود نہ ہوصرف اظہار محبت اور ذوق وشوق سے محض آپ

کے نام کانعرہ لگانامقصود ہو جیسا کداس مدیث میں ہے:

احا دیث آثار علماء متقدمین اورعلماء دیوبند سے نداء یا محمر کا ثبوت

امام مسلم حعرت براء بن عازب رضى الله عند الكي طويل حديث روايت كرتے إلى أس من ب:

(جب رسول الله ملى الله عليه وسلم مدينه منوره تشريف لاست فبصعد الرجال والنساء فوق البيوت

تو) مرداورعورتیں گھروں کی مجمتوں پر چڑھ گئے اور بیچے اور خدام وتنفرق الخلمان والخدم في الطريق ينادون راستوں میں بھیل کئے اور و ونحرے لگا رہے تھے یا محر یارسول اللہ

يامحمد يارسول الله يامحمد يا رسول الله.

<u>یا محمد ما</u>رسول اللد\_ (میخ مسلم ج ۲ ص ۱۳۹ کراچی)

ما فظ ابن كثيرُ حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنه كزمانه خلافت كاحوال من لكهة بن:

اس زمانه مین مسلمانون کا شعار یا محمداه کهنا تھا۔ وكبان شمسارهم يتومشذ يسامحمداه.

(البدابيدالنهابيج اص٣٢٢ قديم)

حافظ ابن اثير نے بھی ای طرح لکھا ہے۔ (الکائل فی البّاری جمع ۲۳۷ بيروت)

فيخ رشيد احر كنكوبي متوفى ١٣٢٣ ه لكهية بن:

بيخودمعلوم آپ كو ہے كەنداء غيرالله تعالى كو دُور سے شرك حقيقى جب ہوتا ہے كدان كو عالم سامع مستعل عقيد و كرمے ورنہ شرك نهيس مثلابه جانے كەن تعالى ان كومطلع فرما ديوے گايا باؤنه تعالى انكشاف ان كوموجاوے گايا باؤنه تعالى ملائكه يهنجا ديويس سے جیسا درود کی نسبت وارد ہے یا محض شوقیہ کہتا ہو محبت میں یا عرض حال محل تحمر وحرمان میں کدایسے مواقع میں اگر چیکمات خطابیہ بولتے ہیں لیکن ہرگز مقصود نداساع ہوتا ہے نہ عقیدہ پس ان ہی اقسام سے کلمات مناجات واشعار بزرگان کے موتے میں کدفی ذات نه شرک نه معصیت \_ ( فاوی رشید بیکال موب ۲۸ مراجی )

اورآپ نے دعائے حاجت میں جو یہ کہنے کی تعلیم فرمائی ہے: یا محمدانی توجهت بک الی رہی "اے مراملی

تىباي القرار

و المرام على آپ كے وسيله سے اپنے رب كى طرف متوجه ہوتا ہوں'اس مس بھى يامحد كے لفظ سے آپ كو بلانا مقصور نبيل يك اعراني ك فكل عن عاضر موكرة ب سے كما:

اے محد! (صلی اللہ علیک وسلم) مجھے اسلام کے متعلق تمائے۔

يسامسحسميد اخبرني عن الاسيلام. (معج مسلم جاص ٢٤٠ كراجي)

اس میں بھی یا محمد کے لفظ سے آپ کو بلانا مقصود نہیں تھا آپ کومتوجہ کرنا مقصود تھا اور قر آن مجید میں نام کے ساتھ بلانے کی ممانعت ہے' مطلقا نداء کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔

ما محمد كمنے كے جوازكى تيرى وجديد ہے كہ بعض اوقات كى كے نام كے ساتھ نداء بلانے كے ليے كى جاتى ہے ندمتوجہ نے کے لیے بلکہ محض اس کا ذکر کرنے اور اس کو یا وکرنے کے لیے اس کے نام کے ساتھ نداء کرتے ہیں جیسے کوئی مخص یا متد الله كاوظيفه كرتا ہے اوراس كے جواز پر واضح وليل بيرحديث ہے:

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عبدالرحمن بن سعد كيتر بيل كه حضرت ابن عمر رضي الله عنها كا پیرٹ ہو گیا'ان سے ایک محض نے کہا: جوتم کوسب نو کول سے زیادہ محبوب ہواس کو یا دکروانہوں نے کہایا محر عن عبدالرحمن بن سعد قال: خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل: اذكر احب الناس اليك فقال يامحمد.

(الادب المفردص ٢٥٠ مطبوعه مكتبه الربيهما نظه بل) الثدتعالي كايامحمه فرمانا

ا مام بخاری حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے معراج کی ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں اس میں ہے:

الله تعالى نے قرمایا یا محمر! آب نے کہا میں عاضر ہوں! اللہ تعالی نے فرمایا میرے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی میں نے جس طرح آب يرام الكتاب بي (نمازين) فرض كي بين تو برينكي وس گنی ہے کہذا ام الکتاب میں پچاس نمازیں میں اور آپ پر پانچ نمازیں(فرض)ہیں\_ فبقبال البجبيار يامحمدقال لبيك وسعديك قال انه لايبدل القول لدى كما ألرضت عليك فسي ام الكتاب فكل حسنة لمعشرا مثالها فهي خمسون في ام الكتاب وهي ـس عليك. (مح البخاريج ٢ ص١١١١ كراجي)

ا مام مسلم عضرت الس رضى الله عنه سے حدیث معراج روایت کرتے ہیں اس میں ہے: من این رب اور حضرت موی علیه السلام کے درمیان فلم ارجع بين ربسي وبين موسى عليه

للام حتى قال يامحمد انهن خمس صلوات مسلسل آتا جاتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا محمد! ہردن اور رات میں یانچ نمازیں (فرض) ہیں۔

کل يوم وليلة. (ميحملمجام ١٩٠٥/ راچ) ا مام تر مذی ٔ حضرت معاذبن جبل رضی الله عند سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں اس میں ہے:

ا جا تک میں نے اپنے رب تبارک وتعالی کو بہتر ین صورت میں دیکھا'اللہ تعالی نے فرمایا: یا محمد! میں نے کہا ہے میرے رب میں حاضر ہوں! اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ملاء اعلیٰ کس چیز میں بحث کر فاذابربي تبارك وتعالى في احسن صورة لقال يامحمد قلت ربى لبيك قال فيم يختصم سملاء الاعلى. الحديث قال ابو عيسى

بار القرآر

Marfat.com

رے ہیں؟ الحدیث\_امام تفک کیتے ہیں برص عث تے سے نے امام بخاری ہے اس مدیث کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے

هذا حديث صحيح سالت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا صحيح.

(جام ترزی ۱۲۷ کرایی) بیمدیث تی ہے۔

نیزامام ترندی حضرت این عباس سے اس صدیث کوروایت کرتے میں اس می ہے:

میں نے (خواب میں )اینے رب کو حسین ترین صورت میں

قال اتسانى ربى فى احسن صورة فقال

و یکھا میرے رب نے کہایا محمد ایس نے کہا اے میرے رب عل

يامحمد قلت لبيك ربي وسعديك. الحديث.

(جامع زندی م ۲۱۷، کرایی) . حاضر بول-

یہ دونوں حدیثیں جامع تر مذی کے قدیم تسخوں کے متن میں درج میں' نورمجمہ نے اپنے ایڈیشن **میں ان حدیثوں کو حاشیہ** میں نسخہ کے عنوان سے درج کیا ہے۔ تخفۃ الاحوذی میں بھی بیصدیثیں تر مذی کے متن میں درج ہیں۔

امام احد نے اس حدیث کوحفرت این عماس سے روایت کیا ہے اس میں ہے:

ایک رات کو یعنی خواب می میرے یاس میرا ربعز وجل حسين ترين صورت مي آيا اور فرمايا يامحمر! كيا آپ (ازخود) حانتے ہیں کہ ملا واعلیٰ کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟

اتاني ربي عزوجل الليلة في احسن صورة احسبه يعنى في النور فقال يامحمد تدرى فيما يختصم الملاء الإعلى. الحديث

(منداحمه جام ۳۱۸ میروت)

امام احمد عبدالرحمٰن بن عائش كى سند كے ساتھ اس حديث كوروايت كرتے إيل اس ميس ب

آج رات ميرے ياس ميرا ربعر وجل ببترين صورت

اتباني ربي عزوجل الليلة في احسن صورة

من آیا اور فرمایا: یامحمه-

قال یا محمد. (منداحمن ۲۲ میروت)

ا مام بخاری مضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے شفاعت کی ایک طویل صدیث روایت کرتے ہیں اس میں ہے:

جركها جائے كا يامحمرا ابنا سرأ تعابية كية آب كى بات ي

فيقال يامحمد ارفع راسك وقل يسمع

جائے گی اور ما لکیے آپ کو دیا جائے گا اور شفاعت سیجے آپ کی

لك وسل تعطه واشفع تشفع.

شفاعت تبول کی جائے گی۔

( میح ابخاری ج۲م ۱۱۱۱ کرایی)

اس حدیث کوامام مسلم اور امام ابن ماجد اور امام احد نے بھی روایت کیا ہے۔

(میچ مسلم ج اص ۹ ۱۰ سنن این پانیم ۳۳۹ مشد احمد ج اص ۱۹۸۸

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تصریحات سے نداء یا محمد کا جواز

ہم نے پہلے وہ احادیث ذکر کیں جن میں حضرت جبریل وضرت عبداللہ بن عمراور عام صحابہ کرام نے یا محمد کہا اس کے بعد ہم نے صحاح ستہ کے حوالوں سے وہ احادیث ذکر کیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بھی آ پ کو یا محمہ فر مایا ہے۔اس لیے اب میر اعتراض ساقط ہو گیا کہ جب اللہ تعالی آی کا مالک اور مولی ہونے کے باوجود آپ کو یا محمہ کے ساتھ ندا نہیں کرتا تو ہم غلاموں ک کیا مجال کہ آپ کو یا محمد کے ساتھ نداء کریں۔اعلیٰ حضرت نے بہ کثرت احادیث بیش کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ویکم انبیاء نے اور فرشتون نے آپ کو یامحد کے ساتھ نداء کی ہابہم وہ نقول پیش کررہے ہیں۔ اعلى حضرت امام احمد رضا قدس سره العزيز لكصترين.

martat.com

الم وسلم الم الله تعالى عليه وسلم المن قوله المسئل عنها وصول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لين قوله المسئ ان ببعثك وبحث مقاما محموداً فقال هي الشفاعة اورشفاعت كي حديثين خودمتوار وشهوراورساح وغيره على مروى ومسطور جن كي بعض انشاء الله تعالى بيكل دوم عن مذكور بول كي الس دن آ دم صنى الله عين كلمة الله تك سب انبيا والتعليم المسلوة والسلام تعنى فرما تي على عراور حضوراقدس منى الله عليه والمها انسالها "على بول شفاعت كي ليه بي التعليم المسلوة والسلام تعنى فرما تي ومرسلين وطائكه مقربين سب ساكت بول على اوروه يتكلم سب سربه كريال وساجد وقائم سب مول شفاعت كي ليه الله والني على تجده كري بي أن الله تحل خوف على وه آسن وناعم سب التي قريم أنبين قرع الم أنبين قرعوالم سب زير حكومت وه ما لك وحائم بارگاه الني على تجده كري بي أن الله كارب انبيل فرمات كارب انبيل فرمات كارب انبيل فرمات كارب و تسميع و سل تعطه و الشفع تشفع "الت محد الإلى الم أنه و اور و شفاعت تول بي الله و الشفع تشفع "الت محد اله المورد الم محد المورد المحد و الله على وقال تسميع و سل تعطه و الشفع تشفع "الت و تت اذ لين وآخرين على حضور كي حمد و ثنا كا غلغله بي حال و دوست وشم موافق مخالف برخص حضور كي افضليت كرئ وسيادت عظى برائيان الم على والمحمد لله و سال العلمين . (جي اليقين م ١٥ - ١٣٠ مطور عاما دايز مجنور كي افضليت كرئ وسيادت عظى برائيان المناس على والمحمد الله و سال العلمين . (جي اليقين م ١٥ - ١٣٠ مطور عاما دايز مجنون المحمد الله و سال العلمين . (جي اليقين م ١٥ - ١٣٠ مطور عاما دايز مجنون الإدارة ١٥ و المحمد الله و سال العلمين . (جي اليقين م ١٥ - ١٣٠ مطور عاما دايز مجنون المعالم و المعلمة على والمعالم المعالم و ا

ابن عسا کرونطیپ بغدادی انس رضی الله تعالی عند سے رادی حضور سید الرسلین صلی الله علیہ و باتے بیں اسما اسوی میں قبر بسندی رہی حتی کان بیسندی وبینه کقاب قوسین او ادنی و قال لی یام حمد هل غمک ان جعلتک انحر النہیین قلت لاربارب). قال فهل غم امتک ان جعلتهم اخر الامم قلت لاربارب) قال اخبر امتک انی جعلتهم اخو الامم لافضح الامم عندهم و لا افضحهم عندالامم "شب اسرا مجھے میر سرب نے اتناز دیک کیا کہ محصی اس میں دو کمانوں بلکداس سے کم کا فاصل رہا رب نے جھ سے قرمایا اسے محد (صلی الله تعالی علیہ وسلم) کیا تھے بچھ برا معلوم ہوا کہ میں نے بھے سب انہیاء سے متاخر کیا عرض کی نہیں اس دب میر سے! فرمایا کیا تیری امت کو نم ہوا کہ میں نے انہیں سب امتوں سے بیچھے کیا میں نے انہیں سب امتوں سے بیچھے کیا میں نے انہیں سب امتوں سے بیچھے کیا کہ اور اُمتوں کو ان کے سامنے رسوا کروں اور انہیں کی کے سامنے رسوا نہ کروں۔ "

( جَلِّي الْيَقِينِ مِن ١٢٥ حامد البِنْدُ تَمْيِنِي الإ بور )

ان دونوں حدیثوں میں اللہ عز وجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نداء فرمائے گا لہٰذا بیا عتراض ساقط ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور کا مالک ومولی ہوکر آپ کو یا محمد کے ساتھ ندانہیں فرمائی تو ہم غلاموں کے لیے کب جائز ہوگا کہ آپ کو یا محمد کہہ کریکاریں اور تزک ادب کے مرتکب ہوں!

حدیث موقو ف مفصل مطول احمد و بخاری وسلم وترفدی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنداور بخاری وسلم وابن ماجہ نے انس اور ترفدی وابن خزیمہ نے ابوسعید خدری اور احمد و برزار وابن حیان وابو یعلی نے صدیق اکبراور احمد وابو یعلی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا الی سیدالمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عبداللہ بن مبارک وابن ابی شیبہ وابن ابی عاصم وطبر انی نے بسند صحح سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفا روایت کی ان سب کے الفاظ جدا جدا نقل کرنے میں طول کثیر ہے لہذا میں ان کے منظم لفظوں کوایک فتھم سلسلہ میں بیجا کر کے اس جان فزاقصہ کی تلخیص کرتا ہوں و باللہ المتوفیق (الی قولہ)

م سول واید مسلم مسلم ساله این با وائے بے کسال مولائے دو جہال حضور پُرنور محمد رسول الله شفیع یوم النثو رافضل صلوات الله وائم کی تعلق الله وائمی الله وائمی الله وائمی الله وائمی برکات الله علیه وعلیٰ آله وصحبه وعیاله میں حاضر آئے اور به ہزاراں ہزار نالہائے زارودل بے قرار دچیثم اشکیاریوں عرض کرتے ہیں:

marfat.com

یام حصد ویانبی الله انت الذی فتح الله بک وجئت فی هذا الیوم امنا افت رسول الله و حالی الانبیاء اشفع لنا الی ربک فلیقض بیننا الاتوی الی مانحن فیه الاتوی ماقد بلغنا "اے و استالی کی الانبیاء اشفع لنا الی دبک فلیقض بیننا الاتوی الی مانحن فیه الاتوی ماقد بلغنا "استالی الدر آن آپ آس و مطمئن تشریف لائے حضوراللہ کے رسول اورانجیاء کے فاتم بیں اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے کہ ہمارا فیملے فرمادے حضوراتا ہو کریں ہم کس ورد میں بیل حضور طاحه تو فرمائیں ہم کس ورد میں بیل حضور طاحه تو فرمائیں ہم کس حال کو پہنچے ہیں۔ (جمل ایقین س ۲۱ - ۱۲ سلفا اسلوم حامد ایند کمپنی لا بور)

اس صدیث میں جومتعدد کتب صدیث سے نقل ہے بیتصری ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے تمام اُمتی آپ کو یا جمہ کے الفاظ سے نداء کریں مے سواگر آپ کو یا محمہ سے نداء کرنا موجب ترک ادب ہوتا تو آپ کے تمام اُمتی قیامت کے دن طلب شفاعت کے وقت آپ کو یا محمد کہ کرنداء نہ کرتے ' بلکہ یا رسول اللہ کہ کرندا کرتے ا

امام ابوزکریا یکی بن عائذ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے راوی حضرت آ مندرضی اللہ تعالی عنہا قصہ ولا دت اقدی بیل فرماتی ہیں بھے تین فض نظر آئے 'گویا آ فاب ان کے چہوں سے طلوع کرتا ہے ان جی ایک نے حضور کو اُٹھا کرایک ساعت تک حضور کو این بیل بھی بی اور گوٹ اقدی بیل بھی کہا کہ میری بچھ بیل نہ آیا 'اتی بات بیل نے بھی بی کہ گرض کرتا ہے ابیسر یا محمد فیما بھی لنبی علم الاوقد اعطیته فانت اکثر هم علما واشبعهم قلبامعک کہ عرض کرتا ہے ابیست المنحوف والوعب لایسمع احد بلد کرک الاوجل فوادہ و خاف قلبه وان لم مداتیت المندون مند البست المنحوف والوعب لایسمع احد بلد کرک الاوجل فوادہ و خاف قلبه وان لم یسرک یا خلیفة الله ''اے تھے امر دہ ہوکہ کی نی کاکوئی علم باتی نہ دبا بوضور کونہ طلا بوتو حضوران سب سے علم بیل زا کداور شواعت میں جونصور کا نام پاک سنے گا شہوا ہے اللہ اللہ بیا ہے جونصور کا نام پاک سنے گا اس کا جی ڈرجائے گا اوردل ہم جائے گا اگر چرضور کود یکھا نہ ہوا ہے اللہ کے نائب ا' ابن عباس فرماتے ہیں نکسان ذلک رضو ان خاذ ن المجنان '' بیرضوان دارونے جنت سے 'علیہ الصلوۃ والسلام فرق المجنوب ماتھ تھا فرمائی۔ اس مدیث میں یہ تھرتے ہے کہ معز فرشے جنت کے دارونے رضوان نے آ ہے کویا تھرکے کے معز فرشتے جنت کے دارونے رضوان نے آ ہے کویا تھرکے کے ماتھ تھا فیم کے ماتھ تھا فرمائی۔

شب اسراء صفورسیدالرسین صلی الله تعالی علیه وسلم کا انبیائ کرام عیم العسلوة والسلام کی امات فرمانا حدیث ایو بریه وحدیث الس وحدیث ابن عباس وحدیث ابن مسعود وحدیث الی لیلی وحدیث ابوسعید وحدیث ام بانی وحدیث ام الموشین مسدیقة وحدیث ام الموشین ام سلمه رضی الله تعالی علیه وجدیث الله تعالی علیه وحدیث ام الموشین ام سلمه رضی الله تعالی علیه وسلم نے فرایا یس نے اپنی وجاعی انبیاء یس و کھا، مولی ویسی عندست صحیح مسلم بیس بے صفورسیدالرسین صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرایا یس نے اپنی وجاعی انبیاء یس و کھا، مولی ویسی وابرا بیم علیم العسلوة والعسلیم کونماز پڑھتے پایاف حساست المصلوة فاممتهم "کیرنماز کا وقت آیا یس نے ان سب کی امات کی "انس رضی الله تعالی عدر سیان کی روایت یس بے جمع لی الانبیاء فقد منی جبویل حین اممتهم "میرے لیے انبیاء تح کیے گئے جریل نے جمع آگے کیا میں نے امام کی روایت یس بے جمع لی الانبیاء فقد منی جبویل حین اممتهم "میرے لیے حتی اجت مع ناس کئیر شم افزن مؤذن واقی مت الصلوة فقمنا صفو فاننتظر من یؤمنا فاخذ بیدی جبویل فقد منی وصلی خلفک قلت الایسیوا فقد منی وصلی خلفک قلت الاقال صلی خلفک کل نبی بعثه الله "جم کی ویریونی تی کربت اوگ تی موازی می من صلی خلفک قلت الاقال صلی خلفک کل نبی بعثه الله "جم کی ویریونی تی کربت اوگ تی موزن نے اذان کی اورنماز پر پاہوئی ہم سب خلفک کل نبی بعثه الله "تربی کی تربی ویریونی تی کربت اوگ تی مین عربی کران امام ہوتا ہے جریل نے میرا باتھ پر کرکر آگ کیا میں نے نماز پڑھائی مور نے جانا یہ کس کی دورات جانا یہ کس کر نی کرفور نے جانا یہ کس کرن امام ہوتا ہے جریل نے میرا باتھ پر کرکر آگ کیا میں کی کرفاز تربی کی کرفاز تربی کی کون امام ہوتا ہے جریل نے میرا باتھ پر کرکر آگ کیا میں کرنی کرفاز تربی کی کرفاز تربی کی مفور نے جانا یہ کس کی دول کے تیجے نماز پڑھی؟ فر بایا تی کرکر آگ کیا تا میں کرنی کرفاز تربی کی کرفاز تربی کی کرفاز تربی کی مفور نے جانا یہ کسی میں میں کی کرن امام ہوتا ہے جریل نے تیجے نماز پڑھی؟ فر بایا نہ عرفی کی کرن امام ہوتا ہے جریل نے کی تعالی کرن امام ہوتا ہے جریل نے کی خود کرن کی کرن امام ہوتا ہے جریل نے کرن امام ہوتا ہے جریل نے کی میں کرن امام ہوتا ہے جریل نے کرن امام ہوتا ہے جریل نے کرن امام ہوتا ہے کرن امام ہوتا ہے جریل نے کرن امام کرن کرن امام کرن امام کرن ان کرن امام کرن امام کرن کرن امام

الله صلى الله تعالى عليه وسلم "وحضورك ليآ وم اوران ك بعد صف له ادم قمن دونه من الانبياء فامهم رسول المله صلى الله تعالى عليه وسلم "وحضورك ليآ وم اوران ك بعد صفى ألمه تعالى عليه وسلم "وحضورك ليآ وم اوران ك بعد صفى ألمه تعالى عليه وسلم " ( حل العن ص ٨٠- ٨ مطبوع عارا يذكن لا بورا ١٣٠١)

اس صدیث میں بیت تقریح ہے کہ حضرت جریل علیہ السلام نے شب معراح رسول الله صلی الله علیہ وسم کو یا محمد کہد کرنداء فرمائی اگر بیکلمہ موجب تو بین اور موجب ترک ادب ہوتا تو حضرت جریل آپ کو یا محمد کہد کرندانہ کرتے بکد یارسول القد کہد کر عماء کرتے!

اعلی حضرت نے حدیث کی جتنی کا ابول کے حوالے دیتے ہیں ان ہیں ہے کسی کی صفحہ وارتخ تی نہیں فر ہائی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قدیم علماء ہیں اس طرح تخ تئ کا رواج نہ تھا و درری وجہ یہ ہے کہ ان ہیں ہے بیشتر کتب اس وقت تک جھی نہ تھیں خصوصاً امام ابن عساکر امام ابن ابی عاصم امام ابن ابی حاتم اور امام ابویعلی وغیرہ کی کتابیں غالبًا یہ تمام حوالے اعلی حضرت نے حافظ سیوطی کی الخصائص الکبری ہے جن چن چن کرفی فرمائے ہیں اور اعلی حضرت قدس مرہ کا عام اسلوب یہی ہے۔ رہا یہ کہنا کہ جس حدیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا محمہ کہنے کی تلقین فرمائی ہواس ہیں بھی یا محمہ کے برائے یارسول اللہ کہنا مجموعہ سے ماورا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اتنا تھا کہ اعلیٰ حضرت قدس مرہ العزیز کی تضریحات سے نداء یا محمد کا جواز ٹابت کردیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تبول فرمائے۔ (آ مین)

الله تعالی كا ارشاد ہے: سنوب شك الله بى كى ملكت ہے جو كھوآ سانوں ميں ہے اور جو كھے زمينوں ميں ہے الله كوخوب علم ہے تم جس حال ميں ہو اور جس دن وہ الله كى طرف لوٹائے جائيں كے تو وہ ان كے كيے ہوئے سب كاموں كى خبر دے گا اور الله جرچيز كوخوب جانے والا ہے 0 (الور ١٣٠٠)

الله تعالی کے خالق اور مستحق عبادت ہونے پر دلیل

الوہیت کا مداردہ چیز دن پر ہے علم پراور قدرت پر ۔ ضروری ہے کہ خدا کواپی تمام گلوق کاعلم ہوا اگر اس کوعلم نہ ہوتو اس کو جانہیں چلے گا کہ اس کی مخلوق اس کے احکام پر عمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اور اگر اس کواپی پوری مخلوق کاعلم ہواور ان پر قدرت نہ ہوتو اس کی مخلوق ہیں ہے جواس کی نافر مانی کرنے وہ ان ہے مواخذہ اور ان پر گرفت نہیں کرسکتا اس سے مخلوق کی فرمال برداری کرنے پران کو ہزااور انعام دینے کے لیے اور ان کی نافر مانی کرنے پران کو ہزااور انعام دینے کے لیے اور ان کی نافر مانی کرنے پران کو ہزااور اندان و میزا اور زمینوں کے درمیان ہو کہتم مخلوق کاعلم بھی ہواور ان پر قدرت بھی ہو۔ اس آیت کے پہلے جز میں فر مایا کہتم م آسانوں اور زمینوں کے درمیان جو بچھ ہے سب الند کی ملکیت میں ہے اس میں تمام گلوق پر قدرت کی طرف اشارہ ہے اور دوسر ہے جز میں فر مایا اور اللہ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے اس میں تمام گلوق کے علم کی تقریح ہے اور جس کوتمام کا نمات کا خدا خلائ مدیراور سب کی عبادتوں کا سمتی قرار دیا جائے اور تسلیم کیا جائے اور اس کی خوائی پر ایمان لایا جائے اور تسلیم کیا جائے اور اس کی خوائی پر ایمان لایا جائے۔

سورة النوركے اختيا مى كلمات

سورة النوركي تفسير 12 جمادي الثانية ٢٢٢ هـ / ١٥ متمبرا ٢٠٠٠ كو به روز اتوار شروع كي تقى اور آج ١٨ شعبان ١٨٢ ها المعان ٢٢٠ هـ ١٨ من ١٨٠ من ١٨٠

جلدهشتم

marfat.com

تبياء القرآن

الله العالميين جس طرح آب نے اس کام کو بہال تکت پہنچا دیا ہے جمنس اپنے کرم اور فعل ہے اس کو ممل بھی کرادیا اور سے حسل طرح اپنی عنایت ہے اس کام کو تمام و کمال تک بھی پہنچا دیا۔
جس طرح اپنی عنایت ہے اس کام کو شروع کرنے کی تو فیق دی ہے اس کام کو تمام و کمال تک بھی پہنچا دیا۔
شرح ضیح مسلم اور بتیان القرآن کو حاسدین اور معاندین کے شر ہے محفوظ رکھنا اور ان کوتا قیام قیامت موثر مغید اور فیق آفریں رکھن میری میرے والدین میرے اعزہ اقارب احباب اور معاومین ان کے باش مصح کا تب کمپوز راور جلد سازی مغفرت فریانا و نیا ور آخرت میں عزت اور سرفرازی عطافر مانا اور لوگول کی نگا ہول میں شرم سارنہ کرنا مرف اپنا تحتاج رکھنا اور و نیا میں کسی کامخان نہ کرنا صحت عافیت ایمان اور اعمل صالح ہے تاذم مرگ قائم رکھنا کم ناموں سے بچائے رکھنا مرنے سے پہنے اپنے محبوب و کمرم رسول صبی التہ علیہ وسلم کی زیارت عطافر ، نا اور مرنے کے بعد آپ کی شفاعت عطافر مانا میں ان وعاؤل کی استجاب کے لائق تو نہیں لیکن آپ کا عفواور کرم بہت وسیع ہے سو جھے مایوس اور شرمندہ نہ فرمانا۔

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين امام المرسلين اوّل الشافعين والمشفعين وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه الكاملين الواشدين وازواجه امهات المومنين واولياء امته وعلماء ملته من المحدثين والمفسرين والفقهاء والمجتهدين وسائر المسلوين اجمعين.

# سورة الفرقان

جلدمشتم

marfat.com
Marfat.com

جلدهشتر

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

### سورة الفرقان

#### سورة كانام اور وجدتشمييه

لِلْعَلِيْنَ نَلِي يُرَان (الفرقان:١)

اس سورت کا نام الفرقان ہے اوراس کی مناسبت یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا میں الفرقان کا ذکر ہے:
عَبْرُكَ النَّذِي نَدُولَ الْفُرْ قَانَ عَلَى عَبْيهِ إِلِيكُونَ وور بركت والا ہے جس نے اپنے عرم

وہ برکت والا ہے جس نے اپنے مکرم بندے پر بہ تدریخ الفرقان (قر آن مجید) کو نازل فرمایا تا کہ وہ تمام جہانوں والوں

کے لیے (عذاب سے ) ڈرانے والے بوں 0

عبدرسالت مي بعي اس سورت كوسورة الفرقان كباجاتا تما:

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بی نے درسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زندگی بی حضرت عشام بن علیم رضی الله عند کوسورۃ الفرقان پڑھتے ہوئے سنا بی نے فور ہے ان کی طاوت کی وہ اس بی بہت ہے ایسے حروف پڑھ دے تھے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جھے نہیں پڑھائے تھے قریب تھا کہ بی نماز بیں بی ان پر جملہ کر و سالت میں نے سالم کی بیر نے تک صبر کیا ' بھر میں نے ان کو ان کی جادر سے بھڑ کر کھینچا اور کہا بیس نے تم کونماز بیں جس طرح سورت کھائی تھی انہوں نے کہا تجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس طرح میں نے اس طرح مورت کھائی ہے۔ بیس نے کہا تم جموث ہولتے ہو کہ تو سورت سکھائی ہے۔ بیس نے کہا تم جموث ہولتے ہو کو کوئد جھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیسورت تمہاری قر اُت کے علاوہ ووسری طرح سکھائی ہے بھر میں ان کو کھنچتا ہوارسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس لے گیا 'اور بیس نے کہا بیس نے ان کوسورۃ الفرقان ان حورت نہیں سکھائی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس سورت نہیں سکھائی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس سورت کو ای طرح پڑھا جس طرح بیں ان کو جھوڑ دو' پھر فرمایا: اے بشام! تم پڑھو! انہوں نے اس سورت کو ای طرح پڑھا جس طرح بیں فر فرمایا: اے بشام! تم پڑھو! انہوں نے اس سورت کو پڑھا جس طرح بڑھا جسلم نے فرمایا ہیں سورت ای طرح باز ل ہوئی ہے' پھر فرمایا الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہیں سورت اس طرح باز ل ہوئی ہے' پھر فرمایا الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت ای طرح والله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت ای طرح والله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت ای طرح والله مورت ای طرح نازل ہوئی ہے۔ بے شک یہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے' تم کو جوحروف آسان لکیس تم ان کہا یہ سورت ای طرح نازل ہوئی ہے۔ بے شک یہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے' تم کو جوحروف آسان لکھیں تم ان کو می کھروں نے اس کی بی نازل ہوئی ہے کو جوحروف آسان کی کھروں نازل ہوئی ہے۔ بے شک یہ تو آن سات حروف پر نازل ہوا ہے' تم کو جوحروف آسان کی کھروں نے کہا کے کو جوحروف آسان کی کھروں نے کہا کے کو خود وف پر نازل ہوئی ہے۔ بے شک یہ تو کرف کی نازل ہوئی ہوئی کھروں نازل کو کی کھروں نازل کو کھرون کے کہا کے کھروں نازل کو کھرون کے کہا کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھروں کی کھرون کی کھرون کے کھرون کی کھرون کی کھرون کے کھرون کے کھروں

marfat.com

عام القرآء

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث:۳۳۱۹-۳۹۹۳ صحیح مسلم رقم الحدیث:۸۱۸ سنن ایوداؤ و رقم الحدیث:۱۳۷۵ سنن النسائی رقم الحدیث:۱۳۷۸ النو النبری للنسائی رقم الحدیث:۱۳۲۹)

قرآن مجید کے سات حروف پرنازل ہونے کی تحقیق

اس حدیث میں بیدوارد ہے کہ قرآن مجید سات حروف پر ٹازل ہوا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سات حروف کی شرت کے کردیں:

عافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة بين:

سات حروف میں قرآن مجید کو نازل کرنے کی تنکمت بیتھی کہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہواور پڑھنے والا ایک لفظ کی جگہاں کے مترادف کو پڑھ سکے خواہ بیسات حروف ایک ہی لغت سے ہوں کیونکہ حضرت عشام اور حضرت عمر دونوں کی ایک لغت تھی اور و ولغت قریش تھی'اس پر حافظ ابن عبدالبر نے متنبہ کیا ہے انہوں نے کہاسات حروف سے مراویہ ہے کہ لغت قریش کے سات مترادفات تک قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے اور اکثر اہل علم کا یہی مختار ہے۔

ابوعبید اور دوسروں نے بید کہا کہ سات حروف سے مراد سات لغات ہیں ابن عطیہ کا بھی بھی مختار ہے اگر بیا اعتراض کیا جائے کہ عرب کی لغات تو سات سے زیادہ ہیں تو اس کا جواب بیہ ہے کہ سات تصبح لغات مراد ہیں اور ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی التدعنہما سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید سات لغات پر نازل ہوا ہے۔ ان بھی سے پاپنچ لغات بیہ ہیں: مجز حواز ن سعد بن بکر جشیم بن بکر نصر بن معاویہ اور ثقیف اور بقیہ دو کعب قریش اور کعب خزاعہ ہیں۔ ابوحاتم ہجستانی نے کہا سات لغات یہ ہیں: قریش عذیل تیم الرباب الاز در بید موازن اور سعد بن بکر اس پر نیاعتراض ہے کہ قرآن مجید بھی ہے کہ: کہا آدسگانا میں تو میں کی زبان میں بھیجا ہے۔

(ايراتيم:۳)

اس کا نقاضا یہ ہے کہ بیتما م لغات قریش کے قبائل کی ہوں ابوعلی حوازی نے اس پراعتاد کیا ہے۔ ابوعبید نے کہا سات لغات پر قرآن مجید نازل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کا ہر لفظ سات لغات پر پڑھا جائے گا بلکہ اس کامعنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں بیسات لغات متفرق طور پر پائی جاتی ہیں۔ پس بعض الغاظ لغت قریش پر ہیں اور بعض الفاظ لغت ھدیل پر ہیں اور بعض الفاظ لغت ھوازن پر ہیں اور بعض الفاظ لغت یمن پر ہیں اور بعض الفاظ دوسری لغات پر ہیں۔

ا مام ابن قتیبہ وغیرہ نے بیدکہا کہ قرآن مجید کے سات حروف پر نازل ہونے کامعنی بیہ ہے کہ قرآن مجید کو سات مختلف قرِ اُتوں اور سات مختلف طریقوں سے پڑھا گیا اور بیقرءات ایک دوسرے سے متغائر ہیں اُن کی حسب ذیل مثالیں ہیں: (دی از درکرچ) متغیر میں اور ایس کی مصوری متغیر نہ جسر واکا دُمِنَا آم نگانتے وَکِر مَنْ عَدِیْ ہُوں اُلِعِی دوسر

- (۱) لفظ کی حرکت متغیر ہوجائے اور اس کا معنی اور اس کی صورت متغیر نہ ہوجیسے وَلَا یُصْفَاَتُمَ گاتِبُ وَلَا تَسْمِیْتُنَا ہُمَّ . (البعروجیہ کی حرکت متغیر نہ ہوجیے ویکی میں اور اس کی صورت میں اس کو''ز'' کی پیش کے ساتھ و لا یضارُ کا تب و لا شہید بھی پڑھا گیا ہے لیکن اس لفظ کے معنی اور اس کی صورت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔
  - (۲) لفظ کا صیغه متغیر ہوجائے جیسے رَبِّنَالْبِعِلْ بَیْنَ آسفارِنا (سا:۱۹) میں باعد امر کا صیغہ ہے اس کوب عد ماضی کے صیغہ کے ماتھ بھی پڑھا گیا ہے۔
  - (m) نقط كور كر في في تغير موجي وانظر إلى العظام كيف نُنْشِرُها (القره: ٢٥٩) اس كوننشر ها بحل ي حاكم المياسي

marrat.com

ا الك القط كواس كر مرب الحرج الفظ كرماته برلنے سے تغير موجي وَكُلْمِ مَنْ مَنْ وَ (الواقد: ٢٩) كوط لمع منظود بقى مراح ماكيا جد

(۱) آیت میں کی لفظ کوزیادہ کرنے یا کم کردینے سے تغیر ہوئکم کرنے کی مثال بیآیت ہے: دَالَیْنِ اِذَا یَغْشٰی اَوَالنَّهَارِ اِذَالنَّجَلَیٰ اِوَالنِّکُلُو اللَّائِکُو اَلْاُنْدُیْ 0(ائیل:۴۰۱)اس کواس طرح بھی پڑھا گیا ہے: والیسل اذا یغشی 0 والسنهار اذاتجلی 0 والذکرو الانئی 0 اورزیادتی کی مثال بیآیت ہے: وَاکَنْ نِرْعَشِنْدِکُالْاَقْرُ بِیْنَ ﴿ الشراء ٢١٣٠)اس

كماتهان الفاظ كوزياده كرك يرها كيا ہے: ورهطك منهم المخلصين ٥

(2) كسى لفظ كے دوسرے مترادف لفظ كے ساتھ تبديل كر دينے كے تغير ہو جيسے كالْيعندن الْمَنْفُونِين (القارية: ۵) كو الصوف المنفوش بھى پڑھا گيا ہے۔

میمستحسن وجہ ہے لیکن قاسم بن ثابت نے اس کومستبعد قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا اس طرح قرآن مجید کو پڑھنے کی رخصت اس وقت تھی جب قرآن مجید کولکھانہیں جاتا تھا اور اس کارسم الخطستعین نہیں ہوا تھا اور اس وقت پڑھنے والے حروف کو صرف ان کے مخارج ہے گارج سے پہچانتے تھے اور ننشز ھا اور ننشر ھا کولکھنے کی صورت بھی لمتی جلتی ہا ور ان کے معنی بھی متقارب ہیں اس لیے ننشر ھا کی جگہ ننشر ھا پڑھ لیا جاتا تھا لیکن اب چونکہ قرآن مجید کارسم الخطستعین ہوگیا ہے اس لیے اب اس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تاہم حافظ این حجر عسقلانی نے ان سے اختلاف کیا ہے انہوں نے کہا اس سے ابن قنیمہ کا موقف کروز نہیں ہوتا اور یہ چیزیں صرف استقرار سے معلوم ہیں کینی ان پردوسری مثالوں کوقیاس نہیں کیا جا سکتا۔

امام بغوی نے شرح السنة میں کہا ہے کہ وہ مصحف جورسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے آخری ایام میں معین ہو چکاتھا ، حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے اس کے مطابق تمام مصاحف کو لکھنے کا حکم دیا اور تمام لوگوں کو اس پر مجتمع کیا اور اس کے ماسوا تمام مصاحف کوختم کرا دیا تا کہ اختلاف کا مادہ بالکل باتی نہ رہے۔ البذا اب جس مصحف کا خط اس مصحف عثانی کے خلاف ہو وہ منسوخ اور مرفوع کے حکم میں ہاور اب اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ البذا اب کس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مصحف عثانی کے خلاف کھے یا پڑھے (اور اب تمام دنیا میں اسی مصحف کا رواج ہے اور یہی تو اتر سے ثابت ہے اور یہی قرآن ہے اور اس کے ماسوا قرآن نہیں ہے کہ امام بغوی نے جو پھے لکھا ہے وہ کی دائے وہ کہ کھا ہو دی دائے اور معتمد ہے کہ امام بغوی نے جو پھے لکھا ہے وہ کی دائے وہ میں اس کے بعد بہت طویل بحث کھی ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ امام بغوی نے جو پھے لکھا ہے وہ کی دائے وہ میں دیا ہے کہ امام بغوی فقیۂ محدث اور مقری ہیں۔

(فخ الباري ج ١٥٥ ص ١٣٩- ٣٣ ملخ أملتقطا وموضى مطبوعه دارا لكتب العلميد بيروت ١٣٢٠ه)

علامه يحلي بن شرف نواوي متوفى ٢٤١ ه لكهي بين:

قاضی ابو بکر الباقلانی نے بیے کہا ہے کہ تھے کہ بیسات حروف وہ ہیں جورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہراورمشہور موسے اور اُممت نے ان کومنضبط کرلیا اور حضرت عثان رضی اللہ عنداور جماعت صحابہ نے ان کومصحف ہیں ٹابت رکھا' اور ان صحیح ہونے کی خبر دی اور ان میں سے ان حروف کو حذف کر دیا جومتو اتر نہیں تھے اور بھی ان حروف کے معانی مختلف ہوتے ہیں آاور بھی الفاظ' اور بیحروف آپ میں متعارض اور متنافی نہیں ہیں۔

امام طحاوی نے ذکر کیا کہ ان سات حروف پر پڑھناصرف ابتداء اسلام میں تھا کیونکہ عرب کے تمام قبائل کوایک لغت پر

جلدبشتم

marfat.com

بهار القرآر

مجتع کرنے میں مشقت تھی اس ضرورت کی بناء پر ان کواپی اپنی لغت پر پڑھنے کی اجازت دی می اور جب اسلام بہت میک میں اور کتاب کی اشاعت ہوگئی اور ضرورت نہ رہی تو پھر صرف ایک قر اُت رہ گئی۔

ابوعبید الله بن الی صفرہ نے کہا بیرسات قرءات وہ ہیں جو ان سات حروف میں سے ایک حرف ( لفت ) پر ہیں جن کا صدیث میں ذکر ہے اور بیرو ہی حرف ہے جس کو حضرت عثمان رضی الله عند نے مصحف میں جمع کیا ہے۔

امام مازری نے کہا ہے کہ جس مخض نے یہ کہا کہ ان سات حروف سے مراد سات مختف معانی ہیں ہیں احکام امثال اور فقص وغیرہ تو اس کا یہ تول غلط ہے کیونکہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا جائز ہے اور تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ ایک آ ہت کو اس جیسی دوسری آ ہت سے بدل کر پڑھنا حرام ہاور جس نے کہا کہ غفور رجیم کو سمیع بصیر سے بدل کر پڑھنا جائز ہے اس کا قول بھی فاسد ہے کیونکہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن جید کو متغیر کر کے بڑھنا حرام ہے۔ (معجمسلم بشرح النوادی جسم ۲۳۷۰ مطبور کمتیہ زار مسطفیٰ کھ کرمہ اے ۱۳۱۱ھ)

ہم یہ بیان کررہے تھے کہ عہدرسالت میں اس سورت کوسورۃ الفرقان کہا جاتا تھا اس سلسلہ میں ایک اور حدیث ہیہ ہے:
حید بن عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبح کی نماز پڑھائی پھر آپ نے
سورہ فرقان پڑھی اور ایک آیت آپ سے رہ گئ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کیا قوم میں اُبی ہے؟ حضرت ابی بن
کعب نے کہا میں یہاں ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا کیا میں نے ایک آیت چھوڑ نہیں وی؟ انہوں نے کہا کول نہیں؟
آپ نے فرمایا پھرتم نے مجھے لقمہ کیول نہیں دیا؟ حضرت اُبی نے عرض کیا: میں سمجھا ہے آیت منسوخ ہوگئ ۔ آپ نے فرمایا نہیں
وہ مجھے سے رہ گئ تھی۔

لمعجم الاوسط ج عص ٢١٣ ، قم الحديث: ٨٠٦٨ ، لمعجم الكبير رقم الحديث: ١٣٢١٦ الدراكمنثور ج٢ ص ٢١٣ مطبوعه واراحياء التراث المعربي بيروت ١٣٣١ م مجمع الزوائدج ٢ص ٥ ٤- ٢٩)

سورة الفرقان كأزمانة نزول

مافظ جلال الدين سيوطي متوفي اا ٩ ه لكصتي بي:

ابن الفرس نے کہا ہے کہ جمہور کے نزد یک سورة الفرقان کی ہے اور الضحاک نے کہا کہ بدمدنی ہے۔

(الاتفان جام ٢٥ مطبوعه أرالكار العربي بيروت ١٣١٩ )

جمهور كنزويك بيسورت كلى به اورحفرت ابن عباس رضى الله عنها به اليك روايت به به كداس ب تَعَنَ آيات مَثَنَّ الله ع مِن وه به مِن: وَالَّذِيْنَ لَا يَدْ عُوْنَ مَعَ اللهِ إِلْهَا أَخَدَ وَلَا يَقْتُكُونَ النَّفُسَ الَّذِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا كِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ أَوْمَنُ يَفْعَلْ فِذْ لِكَ يَلْقَ اَثَاقًا فِي (الى قوله تعالى) وَكَانَ اللهُ غَفُورًا تَبِينًا . (الفرقان: ١٥-١٥ درح العانى جز١٥ ص ٣٣٧)

کین بیروایت محیح نہیں جیسا کہاس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے:

قاسم بن انی بزہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ جم شخص نے کسی مسلمان کوعمرا قتل کیا کیا اس کی توبہ ہوسکتی ہے پھر میں نے ان کے سامنے سورۃ الفرقان کی بیآ یت پڑھی: و لا بیقت لمون المنف سس التبی حرم الله الاب المحق معید بن جبیر نے کہا میں نے حضرت ابن عباس کے سامنے بیآ یت پڑھی تھی جس طرح تم نے میر سامنے بیا آیت پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا بیآ یت کی ہے اس کو مدنی آیت نے منسوخ کر دیا جوسورۃ النساء میں ہے۔ (صحح ابناری رقم الحدیث: ۲۸ میں الفراؤدرقم الحدیث: ۴۸ میں النسانی رقم الحدیث: ۴۸ میں النسانی واوداؤدرقم الحدیث: ۴۸ میں النسانی رقم الحدیث: ۴۸ میں النسانی واقع النسانی والحدیث النسانی والحدیث المحدیث النسانی والحدیث النسانی و النسانی و الحدیث النسانی و النسانی و النسانی و المدیث النسانی و النسانی و النسان ال

marfat.com

ترتیب زول کے اهمارے اس سورت کا نمبر ۲۳ (بیالیس) ، بیسورة یس کے بعد اور سورة فاطر سے بہلے نازل ہوئی الدر تیب معن کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۱۵ ( پیس) ہے۔

ا مام این جریراور امام رازی نے ضحاک بن حراحم اور مقاتل بن سلیمان کی بیروایت نقل کی ہے کہ بیسورت سورة النساء آ محمال بہلے أترى مى اس حساب سے بھى اس كازمان يزول دور متوسط قراريا تا ہے۔

(این جریر جلد ۱۹ مس ۲۸-۳۰ تغییر کبیر جلد ۲ مس ۳۵۸ طبع قدیم)

ورة النور اورسورة الفرقان كى ياجمي مناسبت

سورة النوراس مضمون پرختم ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام آسانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور سورۃ الفرقان کی ابتدا بھی اس مون سے ہوتی ہے۔

سورة النوركي آخري آيت ہے:

سنوب شک آسانوں اور زمینوں میں جو پچھ ہے وہ اللہ ہی

ٱلإِن بِنُهُومًا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَ

کی ملکیت ہے۔ (الوريما۲)

سوره نوركة خريس الله تعالى في رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اطاعت كوداجب كياتها:

عَلَيْهُمْ اللَّهِ يَنْ يُعَالِقُونَ عَنْ آمْرِةٍ أَنْ تُعِيْبَهُمْ

المُورِينِهُ وَعَدَابُ الْمِيْدُ وَ (الور ١٣٠٠)

سو جولوگ رسول کے عظم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس ے ڈرنا جاہیے کہ انہیں کوئی آفت بھٹے جائے یا ان کو دردناک

عذاب يهنجي

اورسوره لوركى ابتداء يس اس آساني دستور كاذكر فرمايا جس كى اطاحت كى ني صلى الله عليه وسلم دعوت ديية بين:

وہ برکت والا ہے جس نے اسط مرم بندے پر بدلدرت الغرقان (قرآن مجید) کونازل فرمایا تا که دوتمام جهان والول کے

عبرك الذى مرك الغرقان على عبيه وليكؤن فَلِينَ لَيْ يُرا ٥ (الفرقان:١)

کے (عذاب سے) ڈرائے والے ہوں 0

اورسورة الفرقان كى ابتداش ب:

وه ذات جس کی سلطنت عمل تمام آسان اور تمام زمینیں

\_ ٱلنَّوى لَهُ مُلْكُ التَّمُوتِ وَالْكُرُ مِن . (افران ٢٠)

سورہ نور میں اللہ تعالی نے تو حید پر تین تھم کے دلائل قائم فرمائے ؟ سان اور زمین کی تخلیق اور ان کے احوال اور آثار واستدلال فرمایا۔(النور:۳۴)اور بارش برف باری اور ژالہ باری ہے استدلال فرمایا۔(النور:۴۳) اور حیوانات کے احوال اور أرسے استدلال فرمایا۔ (الور:۴۵) اورسورۃ الغرقان میں سابوں کو پھیلانے ون اور رات کے تو اتر اور تعاقب برسانے والی اُل بارشوں کے نازل فرماننے اور حیوانات کے پیدا کرنے سے اپنی تو حیداور تخلیق پر استدلال فرمایا۔ نیز انسانوں کے پیدا نے کھاری ادر پیٹھے پانیوں کے ایک دوسرے کے ساتھ مختلط نہ ہوئے آ سانوں اور زمینوں کو چھو دنوں میں پیدا کرنے 'عرش ہ کہ اور حاکم ہونے پر استدلال فر مایا۔ (افرقان:۱۱-۴۵) اور ان دونوں سورتوں میں کا فروں کے اعمال کا بے حقیقت ہونا

martat.com

بیان فر مایا ہے۔

سورة النور مين فرمايا:

ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَآاعُمَالُهُ فَكَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَعْسَبُهُ

الظَّمُانُ مَا يُعْدِرُ (الور٣٩)

اورسورة الفرقان ميس فرمايا:

وَقَدِمْنَاۤ إِلَى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَّآ ۗ

مَّنْتُورًا ٥ (الفرقان:٣٣)

اور کافروں نے (اینے زعم میں )جو بھی (نیک) عمل کیے تا نے ان کوفضاء میں بھمڑے ہوئے غبار کے باریک ذرات بنادیا۔

ریت کی مثل میں جس کو بیا سامخص یانی مگان کرتا ہے۔

اور کافروں کے اعمال ہموار زمین میں اس چیکتی مو

اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جا تھیں مے سوال

دن ووان کے کیے ہوئے کاموں کی خردےگا۔

وه ذات جس كي سلطنت مي تمام آسان اورتمام زمينين جير

جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی جس کی سلطنت میں اس کا کو شریک نبیں اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا چراس کو ایک مقرر کرو

اندازے بردکھا۔

وَيُوْمَ يُرْجَعُوْنَ إِلَيْهِ فَيُنْتِئُهُمُ بِمَاعِلُوْا ۗ.

(النور:۲۳) اورسورة الفرقان كى ابتداء مين الله تعالى في ايني حاكميت اورايني سلطنت كى شان اورا بي حدوثنا بيان فرمائى ہے:

ٱلَّذِي كَ لَهُ مُلْكُ التَّمُوتِ وَالْكُمْ ضِ وَلَحْ يَتَّخِنُ وَلَمَّ ا

ۊؘڬۄ۫ؾڴؙڹؙڷۜڎۺٙڔؽڴڣۣٳڶؠٛڵڮۅڂػ<u>ڽڴڰۺٞؠ؋</u>ڡؘٚڡٙڰ؆؆ڎ تَقْدِ يُرًا ٥ (الفرقان:٢)

اور بوں سورۃ النوراور سورۃ الفرقان کی ابتدا اور انتہا میں معنوی اتصال ہے اور ان دو**نوں کے درمیان مضامین میں گہر**ۃ مناسبت ہے دونوں کے درمیانی مضامین میں تو حید کے دلائل میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اطاعت کی تاکید ہے او کافروں کے اعمال کی بے مائیگی اوران کا رائیگاں ہونا بیان فر مایا ہے۔

سورة الفرقان كے مشمولات

اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالی کی حمد وثنا اور اس کی تبجید بیان کی گئی ہے اور اس کی اقرابیت اور وحدا نیت کی صفات بیال

قرآن مجید کی جلالت شان کو بیان فر مآیا ہے اور نبی صلی الله علیه وسلم کی بعثت کوتما م لوگوں کے لیے وجہ احسان قرار

اس میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور بیہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا محمصلی اللہ عل وسلم اللہ کے نبی ہیں' آپ پر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے'اور آپ کی نبوت کے صدق کے ولائل بیان کیے گئے ہیں۔ آپ گزشتہ رسولوں کے طریقہ پر ہیں اور آپ کا دین کی تبلیغ کرنا دنیا کمانے کی وجہ سے نہیں ہے۔

مرنے کے بعد دوبارہ اُٹھنے کو بیان کیا گیا ہے 'نیکو کاروں کوآ خرت میں تواب کی بشارت دی گئی ہے اور بد کارو**ن** آ خرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اورمشرکین کو یہ بتایا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی پیرنہیں ہے۔انہوں ، ا پنے زعم میں جو نیک کام کیے تھے وہ آخرت میں رائیگاں چلے گئے۔انہوں نے چونکہ شرک کیا تھااور دسولوں کی پیکٹی کی تھی اس لیے آخرت میں ندامت کے سواان کے ہاتھ بچھ ہیں آئے گا۔

martat.com

تنبار القرأر

الشدندالى كى توحيد پراورمرف اى كے خالق اور مدير مونے پر دلائل قائم كيے گئے ہيں اور بية تايا ہے كہ وہ اس بات سے پاک ہے كہ اس كى كوئى اولا د ہويا اس كا كوئى شريك ہواور بتوں كى الوہيت كو باطل كيا گيا ہے ان كے زعم ميں فرشتے الله كى وشياں تقيس اس كومجى ياطل كيا گيا ہے۔

الم رسول النسلى الله عليه وسلم كواتى دعوت اوراد شادهم اور كافرول كامقابله كرنے هي ثابت قدم رہنے كی تلقین كى ہے۔ اس كومبر ومنبط پرقائم ركھے كے ليے به بتايا ہے كہ حضرت موئى كى قوم حضرت نوح كى قوم عاد اور شمود اصحاب الرس اور حضرت لوط كى قوم نے بھى اپنے نبيوں اور رسولوں كى تكذيب كى تقى اور ان كے ساتھ ظالمانہ سلوك كيا تھا اور دل آزار باتيمى كى تعين سوآپ اپنى قوم كى تكذيب اور ان كى دل آزار باتوں سے نہ تھبرائيں۔

ہ جومونین اللہ پر تو کل کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ختیوں کو ہر واشت کرتے ہیں ان کی تعریف اور ستائش کی ہے ان کے محاس اخلاق ان کی خوبیوں اور نیک عادتوں کی مدح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ مکذبین پر عنقریب عذاب نازل ہونے والا

سورة القرقان کے اس مختم تعارف کے بعد ہم اب اللہ تعالی کا تائید اور نفرت پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور تشریر کوشروع کرتے ہیں اللہ العلمین! اس تغییر میں مجھ ہے وہ کی کھی کھوانا جوش اور صواب ہواور جو چیز غلط اور باطل ہواس کا کسی ملامت کرنے والے کی طامت کے خوف کے بغیر رواور ابطال کرادینا اسرار قرآن اور اس کے نکات بچھ پر کھول دینا اس تغییر کے دوران جھے ایمان اور اعمال صالح پر برقر اررکھنا معائدین اور حاسدین کے شریعے کھوظر کھنا اس تغییر کوتا قیام قیامت مقبول عام مغید اور فیض آفرین رکھنا اور اس خدمت کوش اپنی رضا کے لیے برقر اررکھنا۔ آئین یا دب المعلمین بسجداہ معید سید الشافعین و المشفعین صلوات الله علیه حبیب کے سید الشافعین و المشفعین صلوات الله علیه و علی آله الطاهرین و اصحابه الواشدین و از واجه الطاهرات امهات المومنین و اولیاء امته و علماء ملته اجمعین.

غلام رسول سعیدی غفرله خادم الحدیث دارالعلوم نعیمیهٔ بلاک نمبر ۱۵ فیڈرل بی امریا کراچی ۳۸ موبائل نمبر:۲۱۵۲۳۰۹-۳۰۰۰

martat.com





marfat.com

نبيار القرأر

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بھم اللہ الرحمٰن الرحمٰيم الله کےمعالی

رین نے اس سورت میں بسم اللہ الرحن الرحيم كے حسب ذيل معانى بيان كے بين:

اس ذات کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کی عظمت ہر چیز کومحیط ہے اور جس کاعلم ہر چیز کوشامل ہے وہ رحمٰن ہے جس کے فرقان کی نعمت تمام مومنوں اور کا فروں کو عام ہے وہ رحیم ہے جس نے اپنی رضا کا لباس اپنے بندوں میں ہے جس کو خاما يهناديا\_

(P) الله کے نام سے جس کے نام کی جلالت پر اس کے افعال کی جلالت شاہر ہے اور اس کے جمال کا افضال ناطق ہے ٰ اس ا کی ذات ادر صفات براس کی آیات دلالت کرتی ہیں۔

m) اللہ کے نام ہے جس کے نام کی عزت اس کے افعال کی قدرت سے پہپانی گئی اس کے فضل اور اس کی نفرت ہے اس کے نام کا کریم ہونا معلوم ہوا۔

ہم) اللہ کے نام سے جس کے نام کی عزت کو عقلاء نے اس کے افعال کی دلالت سے پہچانا'اس کے جمال کے لطف اور اس کے جلال کے کشف ہے اس کی سخاوت کو بیجانا۔

martat.com

القرآر

(۵) الله كنام بوعزيز بجواس بدواس كى دعا كوتول فرماتا به جواس بوكان كر بيده التي كوكان كر بيده التي كوكان المراح ا

الله تعالى كا ارشاد ہے: وہ بركت والا ہے جس نے اپنے كرم بندے پر به تدريج الغرقان ( قرآن جيد ) كوناز ل فر ملا تاكسته تمام جہان والوں كے ليے (عذاب سے ) ڈرانے والے ہوں 0 (الغرقان: ۱)

تبارك الفرقان النذير اور العلمين كمعائى

تبارک: فرّانے کہا تبارک و تقدی دونوں کامعنی داحد ہے۔ لیمی عظمت دالا زجاج نے کہاای کامعتی ہے برکت والا اور برکت کامعنی ہے برتم کی خیر کی کثر ت۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کی عطا زیادہ اور بہت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا انعام دائم اور ٹابت ہے اللہ تعالیٰ کے اساء یس لفظ مبارک کوشامل کرنے ہیں اختلاف ہے۔

الفوقان: اس سے مرادقرآن مجید ہے۔ ایک تول یہ ہے کہ اس سے مراد برآسانی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں ہے: وَلَقَكُ الْتَيْنَامُوْسِى وَهُمُ وْتَ الْفُرُقَاتَ . بالتحقیق بم نے موی ادر بارون کو الفرقان عطاکیا۔

(الانبياء: M)

قرآن مجید کو الفرقان فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ بیری اور باطل اور موثن اور کا فریس فرق کرنے والا ہے اور اس میں حلال اور حرام کا موں کا فرق کیا گیا ہے۔

النديد : جودنياكى بلاكت اورآخرت كعذاب عددراف والا مو-

للعلمين: اس سے مرادانيانوں اور جنات كاعالم بئ كيونكدسيدنا محم ملى الله عليه وسلم ان كى طرف رسول بناكر بيج محيح خيد اوران كوعذاب سے ڈرانے والے تئے اور آپ خاتم الانبياء بين حضرت نوح طوفان كے بعد سب انسانوں كے رسول تھے اور آپ سب انسانوں اور جنات كى طرف رسول بيں ۔ آپ كے علاوہ اور كى نى كى رسالت بيس عموم اور شمول نيس بئ بكد تن يہ ہے كہ آپ تمام مخلوق كى طرف رسول بيں ۔ حديث بيں ہے:

سیدنا محدصلی الله علیه وسلم کی رسالت کاعمو<u>م</u>

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھے پانچے اسکی چیزیں وی می ہیں چو جھے سے پہلے سی کوئیں وی کئیں۔ایک ماہ کی مسافت سے میرارعب ظاری کر کے میری مدو کی گئی ہے تمام روئے زعن کومیر سے
لیے معجد اور آلے تیم بنا دیا 'سومیری اُمت میں سے جو شخص جس جگہ بھی نماز کا دفت پائے و ہیں نماز پڑھ لے اور میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا اور مجھے سے پہلے کس کے لیے حلال نہیں کیا گیا 'اور جھے شفاعت عطاکی گئی اور پہلے نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔امام مسلم کی روایت میں ہے مجھے ہر گورے اور کا لے کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔

(میح ابخاری قم الحدیث: ٣٣٥) میح مسلم قم الحدیث: ٥٢١ سنن النسائی قم الحدیث: ٣٣٢ تخة الاخیاد شرح مشکل الآفاد قم الحدیث: ٥٢٥ سنن النسائی قم الحدیث: ٣٣٢ تخة الاخیاد شرح مشکل الآفاد قم الحکم مطابک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جھے چود جوہ سے انبیاء پر فضیلت دی گئ ہے جھے جوامع الحکم مطابک گئے اور رعب سے میری مدد کی گئی اور تغیموں کو میر سے لیے حلال کر دیا گیا اور تمام روئے زمین کو میر سے لیے آلہ طہام میں مسجد بنا دیا گیا اور جھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر جھجا گیا اور جھے پر نبیوں کو تم کر دیا گیا۔

marfat.com

( من مسلم رقم الحديث: ٢٣٣ من الترفدي رقم الحديث: ١٥٥٣ سن ابن باجه رقم الحديث: ٥٦٤ مند احد ج٢ ص ٢١٦ صيح ابن حبان رقم الحديث: ٢٣١٣ سنن كبرى للبهي ج٢ م ٣٢٣ ولاكل العوة للبهيل ج٥ م ٢٧٢ شرح المنة رقم الحديث: ٣١١٧)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھے پانچ چیزیں ایس دی گئی ہیں جو جھے سے پہلے کسی نبی کونیس دی گئیں' تمام روئے زمین کومیرے لیے آلہ طہارت اور مسجد بنا دیا گیا' اور (پہلے ) ابنیاء اس وقت تک نماز نہیں پڑھتے تنے جب تک کہ محراب میں نہ پہنچ جا ئیں' اور ایک ماہ کی مسافت سے میری رعب کے ساتھ مدوکی گئی ہے' میں سمامنے مشرکین ہوتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں میں میر ارعب ڈال دیتا ہے' اور پہلے نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا' اور پہلے نبی ٹس کوالگ تکال کر رکھ دیتے تھے پھر آگ اس کو جاتا تھا اور جھے تمام جنات اور انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا' اور پہلے نبی ٹس کوالگ تکال کر رکھ دیتے تھے پھر آگ اس کو آگر کھا جاتی تھی اور جھے تکم دیا گیا ہے کہ میں ٹس کواپٹی اُمت کے فقراء میں تقیم کر دوں' اور کسی نبی نے اپنی دی گئی شفاعت کواپٹی اُمت کے فقراء میں تقیم کر دوں' اور کسی نبی نے اپنی دی گئی شفاعت کواپٹی اُمت کے لیے مؤخر کر رکھا ہے۔

(منداحدرقم الحدیث: ۲۲ ۲۷ وارالفکر مندالبر ارزقم الحدیث: ۳۲۷ ۳۲۱ المجیم الکبیررقم الحدیث: ۱۱۰۸۵ میدید: ۳۹۳۷ و ایدیث: ۳۹۳۷ مندالبر ارزقم الحدیث: ۳۹۳۷ میلی الله علیه وسم نے حضرت یعلیٰ بن مره این والد سے اور وہ اینے دادارضی الله عنه سے بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسم نے

فرمايا:

ہر چیز میہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے جنات اورانسانوں میں سے کافروں اور فاسقوں کے۔ مسامن شسىء الا يعلم انسى رسول الله الاكفرة او فسقة في الجن والانس. (١)

الاكفرة او فسقة في الجن والانس. (١)

المراكبير ٢٦٢٣ ٢٢٠)

الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: وہ ذات جس کی سلطنت میں تمام آسان اور نمام زمینیں ہیں اس نے کوئی اولہ زمیس بنائی اور نہ اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو مقرر کر دہ انداز ہ پر رکھا ۵ (الفرقان ۲۰) الله تعالیٰ کی تو حید اور رسالت کی تمہید

ان آیوں سے مقصود عامدۃ اسلمین کواللہ سجانہ کی اس قدرت شاملہ ہے ڈرانا ہے جواس کے علم محیط کوستارہ ہے جس عم کی وسعت پر قرآن کریم سے دلالت کرائی گئ ہے جواس کو مستازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی موجد اور خالق نہیں ہے سو وہی حق ہے اور اس کا ماسوا باطل ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ عز وجل نے بیہ بتایا وہ برکت والا ہے جس نے اپنے عبد مکر م پر فرقان کو نازل فر مایا جو تق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے اور منافقین جو پچھے جھپاتے ہیں اور اپنے مکر اور کفر کو باطن میں رکھتے میں اس پر مطلع کر ہے والا ہے تا کہ وہ عبد مکر م تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے ہو جا کیں اور وہ مسلمانوں کو من فقین کی سمازشوں سے خبر دار کریں۔

فرقان کا اجمالی طور پر ذکر کرنے کے بعداب اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل شروع فر مائی اوراس تفصیل کور تیب ہے شروع فر مائی ہے اللہ سبحانہ کے اوصاف شروع کیے کہ تمام آسانوں اور زمینوں بیں اس کی سلطنت ہے وہ جس کو جاہتا ہے رسول بنا کر بھیجا کہ کی سلطنت ہے وہ جس کو جاہتا ہے رسول بنا کر بھیجا کسی کو اس کا انکار کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس سنے اپنی کوئی اولا ونہیں بنائی جو اس کے رسول پر اپنی برتو ی جزائے اور نہ اس کی سلطنت بیں اس کا کوئی شریک ہے جو اس کے رسول پر کوئی اور نہ اس کی سلطنت بیں اس کا کوئی شریک ہے جو اس کے رسول پر کوئی اولا ونہیں بنائی جو اس کے رسول پر اپنی برتو ی جزائے اور نہ اس کی سلطنت بیں اس کی کلوق ہیں تو مخلوق ہیں تو مخلوق ہیں تو کلوق میں اس کی کلوق ہیں تو مخلوق ہیں تو مخلوق ہیں ۔ رسول برکوئی اعتراض کر سے اس کی کلوق ہیں تو مخلوق ہیں۔

marlat.com

والقرآر

ے کون اس کی اولا دیا اس کا اگریک ہونے کا دعویٰ کرسکتا ہے بھراس نے ہر چیز کوٹھیک ٹھیک انھانہ سے بھیا ہوں ہوئے ہ مرتبہ کے لائق تھی اور جس چیز میں جیسی استعداد تھی اس چیز کوامی مرتبہ اور اسی وصف پر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود قر ارد ہے لیے جو کسی چیز کو پیدائیس کر کتے وہ خود پیدا کیے گئے ہے۔ اور نہ وہ اپنے لیے کسی نفع اور ضرر کے مالک میں اور نہ وہ موت کے مالک میں اور نہ حیات کے اور نہ مرنے کے بعد زعمہ علی جائے گئے۔

شرک کی پستی

اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کا فروں نے کہا بیقر آن تو صرف من گھڑت بات ہے جس کواس رسول نے **گھڑ لیا ہے اور اس پر** دوسر نے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے ٔ سوان کا فروں نے ظلم کیا اور جھوٹ بولا ۱۵ اور انہوں نے کہا بیگز شتہ لو**گوں کی کہانیاں ہیں** جن کواس (رسول) نے نکھوالیا جواس برصبح وشام بڑھی جاتی ہیں 0 ( انفرقان ۵۰۰۰)

مشرکین کا بیاعتراض کہ بیقر آن اہل کتاب کے تعاون سے بنالیا گیا ہے

یہ شرکین کا قول ہے بقاتل نے کہا یہ نظر بن حارث کا قول ہے کہ اس قرآن کو اس رسول نے اپی طرف ہے گھڑ لیا ہے اور دوسروں نے اس گھڑ نے بہا انہوں نے اور دوسروں نے اس گھڑ نے کہا انہوں نے کہا دوسروں سے مراد یہود ہیں۔ مقاتل نے کہا انہوں نے حویطب کے آزاد کردہ غلام عداس کی طرف اشرہ کیا تھا اور عامر بن حضری کے غلام یبار کی طرف اور عامر کے ایک اور آزاد کردہ غلام جرکی طرف یہ تینوں اہل کتاب ہیں سے تھے۔اللہ تعالی نے فرمایا سوان کا فرول نے ظلم کیا اور جینوث بولا۔

اورانہوں نے کہا ی*ے گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں ہم اس کی تفسیر الانعام ۲۵ میں بیان کر چکے ہیں۔مفسرین نے کہا اس* قول کا قائل نضر بن حارث تھا۔(زادالمسیر ج۲ ص۲۰-۲۲مطبویہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۰۵ھ)

الله تعالی كا ارشاد ہے: آپ كہيے كه اس قر آن كواس ذات نے نازل كيا ہے جو آسانوں اور زمينوں كى تمام پوشيع باتوں كو جانتا ہے بے شك وہ بہت بخشنے والاً بے حدر حم فر مانے والا ہے ٥ (الفرقان ٢)

مشركين كے اعتراض مذكور كا جواب

یعنی اے رسولِ مکرم! آپ یہ کہیے کہ اس قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو عالم الغیب ہے۔ سو جھیم **کی منط** 

marfat.com

اور المراق المر

اور فرمایا وہ بہت بخشنے والا بے حدرتم فرمانے والا ہے بعنی مسلمانوں کے لیے۔

اللہ تعانی کا ارشاد ہے: اور کافروں نے کہانے کیارسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چاتا ہے؟ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جواس کے ساتھ (عذاب ہے) ڈرانے والا ہوتا! آیا اس کی طرف کوئی فزانہ ڈال ، یا چاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا! اور ظالموں نے کہاتم صرف ایک جادو کیے ہوئے شخص کی بیروی کرتے ہوں بھلا آپ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کسی مثالیس گھڑر کھی ہیں 'پس دہ گمرای میں مبتا! ہوگئے اب ووکسی طرت ہدایت کر نہیں آئے تھے (انفرقان اور)

#### پیغام حق ندسنانے پر کفار کا آپ کو مال اور حکومت کی پیش کش کرنا

انہوں نے کہاا مے محد! (صلی اللہ علیہ وسلم) جب تم نے ہماری پیش کش کو قبول نہیں کیا تو تم اپنے رب سے بیسوال کرو کہ وہ وہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ کو نازل کر ئے جو تمہارے پیغام کی تصدیق کرے اور پھر ہمیں بتائے اور اللہ سے بیسوال کروکہ وہ تمہارے لیے باغات بنادے اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کے محاات بنادے جو تمہیں فکر معاش ہے مستغنی کردیں کیونکہ

marfat.com

تم تلاش معاش میں ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہو تا کہ ہم تمہاری فضیلت اور تمہارے دب کے تزویک بھی اور میاری معاش ومنزلت کو جان لیں اور یہ کہتم واقعی اللہ کے رسول ہو۔ آپ ہے فر مایا میں تمہاری فرمائش نوری قبیل کروں گا اور شاہ سے ان چیزوں کا سوال کروں گا۔ (الدرالمثورج٢٥ ص١١٢ مطبور داراحیا آوالر اٹ العربی ہروت ١٣٣١ه) کفار کے اس اعتر اض کا جواب کہ آپ بازاروں میں جلتے ہیں!

مشرکین قریش نے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ تجادت اور کسب معاش کے لیے بازاروں میں چلتے ہیں' ان کا یہ اعتراض بالکل لغوتھا' کیونکہ تجارت اور کسب معاش کے لیے بازاروں میں جاتا مباح ہے۔ نیز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسب معاش کے لیے بازاروں میں محکے تو اُمت کے لیے کسپ معاش کے لیے بازاروں میں جانے کا نمونہ فراہم ہوگیا اور تجارت کرنا سنت اور باعث تواب ہوگیا۔ قابل اعتراض چیز بازاروں میں شور کرنا اور بدکلای کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیز وں سے یاک اور منزہ تھے۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے تورات میں فرمایا: اے نی اہم نے آپ کوشاہد مبشر اور اَن پڑھتو م کی پناہ بنا کر بھیجا ہے آپ میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ وہ نہ درشت کلام ہیں نہ بدزبان ہیں نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں اور نہ برائی کا بدلہ برائی ہے دیتے ہیں لیکن معاف کرتے ہیں اور درگزو کرتے ہیں اور الله آپ کی وجہ سے شرحی قوم کو ہیں اور الله آپ کی روح اس وقت تک ہرگز قبض نہیں فرمائے گا جب تک آپ کی وجہ سے شرحی قوم کو سیدھا نہ کر دے بایں طور کہ وہ کہیں لاالہ الا الله وہ آپ کے سبب سے اندھی آئے موں کو بینا کر دے گا اور بہرے کا نوں کو کھول دے گا اور دیرے گا اور بہرے کا نوں کو کھول دے گا اور دیرے گا۔

(صبح ابخاری رقم الحدیث: ۳۸ ۳۸ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۳۰ ۱۰ سنن الترندی رقم الحدیث: ۳۹۱ سنن این ماجدرقم الحدیث: ۴۳۰ سنن التساقی رقم الحدیث: ۱۳۳۳ کسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۲۰۰ )

کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ آپ کے پاس سونے جا ندی کے محلات کیوں نہیں اور آپ

#### کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں؟

مشرکین مکہ نے آپ کی نبوت پر دوسرااعتراض ہے کیا تھا کہ آپ فقر وفاقہ کی زندگی گزاررہے ہیں اگر آپ ہے نی ہیں تو اللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سونے اور چاندی کے محلات بنا دے جن بیں آپ رہیں اور آپ کے پاس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کوسونے اور چاندی کے محلات اور کھلوں کے باغات ہوں جن سے آپ کھا کیں۔اس کا جواب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوسونے اور چاندی کی گات اور عیش وعشرت کی زندگی کی افتیار فر مایا۔ نیم آپ کھلات اور عیش و فاقہ کی زندگی کو افتیار فر مایا۔ نیم آپ کو فرشتہ بننے کا افتیار دیا گیالیکن آپ نے عبدر ہے کو ترجیح دی۔

marfat.com

معرت ابوا مامدرض الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ نے میرے لیے یہ پیش کش کی کہ رہے گئے مکہ کی سرز مین کوسوئے کا بنا وے سویس نے کہانہیں اے میرے دب! میں ایک دن پیٹ بھر کر کھا دُل گا اور ایک ی مجوکا رہوں گا۔ پس جب میں بجوکا بہوں گا تو تیری طرف فریا دکروں گا اور تجے یا دکروں گا اور جب میر ا بیٹ بھرا ہوگا تو تیری گروں گا اور تیراشکر اوا کروں گا۔

المن الترفدي رقم الحديث: ٣٩٣٤ شرح الندوقم الحديث: ٣٩٣٩ تاريخ وشق الكبيرلا بن عساكر جهم ١٩٣٥ قم الحديث ٩٧٣ مطبور داراحياء من العربي بيروت ١٩٣١ه )

حعزت عائشہ رضی القد عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس انسار کی ایک عورت آئی اس نے رسول القد صلی القد علیہ وسلم کے بستر پرایک چا در دیکھی تو اس نے میرے پاس ایک بستر بھیج دیا جس میں اُون بھرا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی القد علیم میرے پاس آئے اور پوچھااے عائشہ! یہ کیا ہے؟ میں نے بتایا پارسول اللہ! میرے پاس فلاندانساریہ آئی تھی اس نے آپ کے بستر بھیج دیا۔ آپ نے فر مایا اے عائشہ! اس کو دالیس کردو اللہ کی شم! اگر میں چا بت تو القد میرے ساتھ سونے اور دیا تدی کے بہاڑ چلا دیتا۔

ولائل العبوة جاص ٣٣٥ تاريخ ومثق الكبيرلا بن عساكر جهم مه كأرقم الحديث ٩٣٣ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيردت ١٣٢١ هأ اسدايه والنهايية جهم ٢٣٣ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٨١٨ هـ)

اور ظالموں نے کہاتم صرف ایک جادو کیے ہوئے شخص کی پیروی کرتے ہو۔ بھلا آپ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں گھڑر کھی ہیں' پس وہ گمراہی میں جتلا ہو گئے اب وہ کی طرح ہدایت پڑنیس آ کئے۔

یہ قول مشرکین کا ہے جو انہوں نے مسلمانوں سے کہا تھا'اس کی ممل تفسیر اور آپ پر جادو کیے جانے کی تحقیق ہم بن

ابسرائیل: ۴۷ میں کریکے ہیں۔

## تَلْرُكُ الَّذِي آنِ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ

وہ برکت والا ہے جو اگر جاہے تو آپ کے لیے (ان کے کم ہوئے)باغات سے بہتر بنا دے

## جَنْتِ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَا وَيَجْعَلُ لَكَ ثُصُومًا

ا سے باغات جن کے نیچ سے دریا جاری ہوں اور آپ کے لیے محل بنا وے 0

بلدتبشتم

marfat.com

هيأم القرآء

انہوں نے قیامت کو جمٹلایا اور جس نے قیامت کو جمٹلایا ہم نے اس کے لیے محر کتی معولی آ ، وہ (آگ) ان کو دور سے دیلھے کی تو وہ اس کی خصہ سے بھرنے اور و**حازنے** (دوزخ) الچي یا ہے' وہ ان کی جزا اور ٹھکانا ہے 🔾 اس (جنت) میں ان 🚄 اور جس دن ان (کا فروں) کو جمع کیا جائے گا اور ان کوجن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہتے پھر وہ ان (معبودون) سے فرمائے گا آیا تم نے میرے ان بندول کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی گمراہی میں جالا ہو گئے تھے؟ ٥ وہ نہیں گے تو ہر عیب اور تقص سے ا میں یہ لاکن نہ تھا کہ ہم کھے چھوڑ کر اوروں

# الفرقان٢٥٠ ٢٠ --- ١٠ فِنَ أُولِياً وَلِكِنَ مُتَّعْتَهُمُ وَابَاءَهُمُ حَتَّى نَسُواالذِّكُرَةِ مددگار بناتے لیکن تو نے ان کواور ان کے باب دادا کوخوش حالی عطا فر مائی حتی کہ انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا'اور بدلوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے 0 سو (اے مشرکو!) تہارے معبودوں نے تمہاری کبی ہوئی باتوں کی تکذیب کر دی' پس

تَسْتَطِيعُونَ مَرْفًا وَلَانَصْرًا ۚ وَمَنَ يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِ

اب تم نہ عذاب کو دور کر سکتے ہونہ اپنی مدد کر سکتے ہواورتم میں ہے جس نے بھی ظلم کیا ہے ہم اس کو بہت بڑا عذاب

چکھائیں گے 🔾 اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیج

ب کھاٹا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے اور ہم نے تم میں سے بعض کو

المُونَ وَكَانَ مَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

دوسرے بعض کے لیے آ زمائش کا سبب بنایا ہے کیا تم صبر کرد گے؟ اور آپ کا رب خوب ایسے والا ہے 0 ال**تد تعالیٰ کا ارشاد ہے:** وہ برکت والا ہے جواگر جا ہے تو آ پ کے لیے ( ان کے کیے ہوئے ) باغات سے بہتر ، نا ہے ا ہ عات جن کے بیچے سے دریا جاری ہوں اور آپ کے لیے کل بنادے 0 (افر قان ۱۰۰)

باغات اورمحلات کے طعنہ کا جواب

اس آیت کامعنی میرے کدان مشرکین نے آپ کے لیے جن باغات اور محلات کا ذکر کیا ہے اللہ اگر جو ہے و آپ کے لیے اس سے بہتر باغات بناد ہے جن کے پنچے سے دریا بہدر ہے ہوں اور آپ کے لیے محلات بنادے۔

امام ابن الى حاتم متوفى ٢٠٢٤ ها بني سند كراته روايت كرت بين.

خیٹمہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم آی کوروئے زمین کے تر مخر سے اوراس کی جابیاں عطافر مائیں گے جوہم نے آپ سے پہلے کی کوعطانہیں کیں اس سے اللہ کے یاس کسی چیز ک کی نہیں ہو گ آ ب نے عرض کیا اے اللہ میرے لیے ان چیز وں کوآ خرت میں جمع کردے۔

قادہ نے کہامشر کین نے آ بے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے اگر ہم جا ہیں تو آ پکواس سے بہتر خزائے اور باغات عط کردیں آیے باغات جن کے نیجے دریا بہدرہے ہول۔

محمد بن اسحاق نے کہا کفار نے جو کہا تھا کہ آپ بازاروں میں چلتے ہیں اور کسیب معاش کرتے ہیں جس طرت یا موگ

mariat.com

كرتے بين الله في مايا اگر بم جا بين قو آپ كواس سے بہتر چيزي مطاكروي -

( تغیرامام ابن ابی ماتم ج ۸ص ۲۲۲۲ ککرمهٔ معنف این ابی شیبرقم الحدیث ۹۴ ما می می است.

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بلکہ انہوں نے قیامت کو جمٹلایا اور جس نے قیامت کو جمٹلایا ہم نے اس کے لیے ہمڑ کی ہوئی آگھیے تیار کر رکھی ہے 0 جب وہ (آگ) ان کو دّور ہے دیکھے گی تو وہ اس کی خصہ ہے بچر نے اور دھاڑنے کے آواز شنس مے 0 اور جب ان کو زنجیروں ہے جکڑ کر (دوزخ کی) تنگ جگہ میں جموز کا جائے گا' تو وہاں وہ موت کو پکاریں مے 0 آج تم ایک موت کو نہ پکارؤ بہت سی موتوں کو یکارو 0 (الفرقان ۱۳۰۰)

دوزخ کی آنکھوں کا نوں اور زبان کے متعلق احادیث

سعیر کے معنی بھڑکتی ہوئی آ گ ہے اور سعید بن جبیر نے کہا یہ جہنم کی ایک وادی ہے۔

(تغييرامام الن الي حاتم رقم الحديث:١٣٩٩٨)

الفرقان: ۱۲ میں فر مایا جب وہ آگ ان کو دُور ہے دیکھے گی اس آیت میں دوز خ کے دیکھنے کا ذکر ہے۔ حدیث میں بھی اس کی تائید ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دوز خ اپنی گردن با ہر نکالے گی'اس کی دوآ تکھیں ہوں گی جن ہے وہ دیکھے گی' دوکان ہوں گے جن سے وہ سنے گی'اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ کلام کرے گی اور وہ کیے گیرے سر دنین (قتم کے) شخص کیے گئے ہیں' ہر متنکبر معاند' ہر وہ شخص جواللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے اور نضویریں بنانے والے۔ (سنن الترندی رتم الحدیث ۲۵۷٬ منداحدج ۲۵ ساس المسند الجامع رقم الحدیث ۱۵۳۱۵) تَحْدِیْظُ اور زفیر کے معنی

تغيظ كمعنى بين غصه مين آنا جهنجهلانا اظهار غيظ وغضب كرنا

ز فیر کے معنی ہیں چلانا' ز فیر کا اصل معنی ہے اس قدر تیز سانس لینا جس سے پسلیاں پھولنے لگیں اور قبیق کا معنی ہے سانس کوسینہ کی طرف لوٹانا' یا ز فیر کا معنی ہے سانس کو تھنچ کر سینے سے تکالنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں' ز فیر بلند آواز ہے اور قبہیں پست آواز ہے ضحاک اور مُقاتل نے کہاز فیر گدھے کی پہلی آواز ہے اور قبہیں اس کی آخری آواز ہے۔ ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ ز فیرصق میں ہوتی ہے اور شہیں ہیٹ میں۔ (تفسیر خازن ج۲ص اسے دار الکتب العربیہ پیٹاور)

اس آیت کا ایک محمل بہ ہے کہ لوگ قیامت کے دن دوزخ میں کا فروں کے رونے اور چلانے کی آ وازیں سنیں گے اور سمجے یہ ہے کہ وہ دوزخ ہی کی غصہ میں دھاڑنے اور چنگھ ڑنے کی آ وازیں سنیں گے۔

۔ حضرت ابن عباس رضی امتدعنهما فر ماتے ہیں کہ ایک شخص کو دوزخ کی طرف تھسیٹ کریے **جایا جائے گا تو دوزخ اس** طرح جلائے گی جس طرح خچر کھاس اور **ج**وکود مکھ کر چلاتا ہے۔ بیآ وازس کر ہرشخص ڈرجائے گا۔ المرح دون میرلیش نے اس کی تغییر میں کہا جہنم اس طرح دھاڑ رہی ہوگی کہ ہر فرشتہ اور ہر نبی اس کی آ وازس کرخوف سے گ کے نا اور اس کے کند معے خوف سے کپکیا رہے ہوں گے ۔ جی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھٹنوں کے بل تھٹے ہوئے کہیں مے: اے میرے دب آج کے ون میں تھے سے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔

(تغییرامام این الی حاتم ج ۸ص ۲۷۷۸ مطبوعه مکتبه زارمصفی که کرمهٔ ۱۳۱۷ هه)

كفار كاجبنم ميس جعونكا جانا اوران كاموت كي دعا كرنا

الفرقان: ١٣ يل قرمايا: اور جب ان كوزنجرول سے جكر كر (دوزخ كى) نتك جكه يل جمونكا جائے كا تو وہال و وموت كو يكاريں مے۔

میں کی بین اسید بیان کرتے ہیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس آیت کی تفسیر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا ان کواس طرح زبردی دوزخ ہیں جمو فکا جائے گا جس طرح کیل کو دیوار میں ٹھونک دیا جاتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرو رمنی الله عنها نے فرمایا کفار اس طرح دوزخ میں پیوست ہوں مے جس طرح نیزے کا کھل نیزے میں پیوست ہوتا ہے۔

ضحاک نے کہاوہ اپنی بلاکت کی وعاکریں سے اور کہیں سے بائے بلاکت بائے بلاکت۔

الفرقان: ١٣ شي فرمايا: آج تم ايك موت كونه يكارو بهت ك موتول كو يكارو .

حضرت انس بن ما لک رض الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا سب سے پہلے آگ کا حلہ (ایک متم کی دو جا دریں) ابلیس کو پہنایا جائے گا' وہ اس کو اپنی بجوؤں پررکھے گا' اور اس کو اپنے گا اور چلائے گا اور چلائے گا اور چلائے گا میری ہلاکت! اس وقت کہا جائے گا آج تم ایک موت کی دعا نہ کرؤ بہت می موتوں کی دعا کرو۔ (تغیرامامان ابی عاتم جمر ۱۹۸۸-۲۹۱۸) کتیزورمسلن کہ کرمہ)

اللدتعالی كا ارشاد ہے: آپ كہيے آيا بددوز خ اچى ہے يا دائى جنت جس كامتقين سے وعده كيا كيا ہے وہ ان كى جزا اور فيكا تا ہے وہ ان كى جزا اور فيكا تا ہے وہ ان كى جزا اور فيكا تا ہے وہ اس ( جنت ) ميں ان كے ليے ہروہ چيز ہے جس كووہ چاہيں كئے جس مى وہ بميشدر ہے والے ہيں بيآ پ كے رب كا وعدہ ہے جس كا (اس كے كرم كى بناء پر ) سوال كيا جائے گا (الفرة ان ١١١-١٥)

آیا دوز خ میں کوئی اجھائی ہے؟

آیت: ۱۵ پی فرمایا: آیا بیددوزخ فیرے یا دائی جنت؟ فیرکامعنی ہے زیادہ اچھی اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ بیں بھی ٹی نفسہ اچھائی ہے لیکن جنت زیادہ اچھی ہے۔ اس کا جواب بیہ کہ فیر یہاں پر اسم تفضیل کے معنی بھی نہیں ہے بلکہ صفت مشہہ کے معنی بھی ہے لیاں گئی جنت! اس اعتراض کا دوسر اجواب بیہ ہے کہ اس آیت میں ہے بلکہ صفت مشہہ کے معنی بیس ہے کہ اس آیت میں کفار کے ظم اور ان کے اعتقاد کے موافق کلام فر مایا ہے کیونکہ کفار دوزخ بی جموعک دیئے جانے والے کام کرتے تھے گویاوہ سیجھتے تھے کہ دوزخ بیں بھی اچھائی ہے اس لیے فر مایا کہ بتاؤ دوزخ زیادہ اچھی ہے یا دائی جنت۔

اس آیت میں فر مایا ہے دائی جنت کامتقین سے وعدہ کیا گیا ہے متقین کا ادلی درجہ یہ ہے کہ وہ کفر اور شرک کو ترک کر ویں اور متوسط درجہ یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو ترک کر ویں اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ ہر خلاف سنت کروہ تنزیبی اور خلاف اولیٰ کام کوترک کردیں۔

جلدجشن

marfat.com

بهار القرآر

#### جنت میں ہر جا ہی ہوئی چیز کے ملنے کامحمل

آیت: ۱۲ میں فرمایا: اس (جنت) میں ان کے لیے ہروہ چیز ہے جس کودہ جا ہیں گے۔

کعب احبار نے کہا جو تخص ساری زند کی شراب بیتا رہاوہ آخرت **میں شراب نہیں ہے گا خواہ وہ جنت میں واقل ہو** جائے۔عطاء نے اعتراض کیا اے ابواسخاق القد تعالی نے تو فر مایا ہے اس میں ان کے لیے بروہ چیز ہے جس کووہ ما بیں مع کعب نے کہاوہ شراب کو بھول جائے گا اور وہ اس کو یا زنبیں آئے گی۔ (تنسیر اماماین ابی حاتم قم الحدیث: ۱۵۰۱) 🕠

اس سے معلوم ہوا کہ ان کے لیے ہروہ چیز ہے جس کووہ جا بیں گا ہے عموم برنبیں ہے کیونکہ اگروہ سی باطل یا محال چیز کو جاہیں تو وہ ان کونبیں نے کی مثلاً و ولواطت کو جاہیں یا وہ جاہیں کدان کا نبی سے بلندورجہ ہو**تو وہ ان کونبیں ملے کا بلکہ حق س**ے ے کہالی باطل خواہشیں جنت میں ان کے داول میں پیدائبیں ہوں گی کیونکدان باطل خواہشوں کا منبع اور معدر شیطان سےاور و وجنت میں نبیں ہوگا تو ایس بطل خواہشیں بھی واوں میں پیدائیس ہول گی۔

منصور بیان کرتے ہیں کہ حضرت ان عباس رضی التدعنها ہے سوال کیا گیا آیا جنت میں اواا و ہوگی؟ فرمایا: مال اگروہ حيامين \_ ( آنسيرامام ابن الي حاتم رقم احديث ١٩٩٠ه ١ مصبوعه مكتبه نزار مصطفى ١٤١٠ه )

#### اللّٰد تعالیٰ کے وعدہ کی بناء پراس ہے۔سوال کرنا

نیزاس آیت میں فرمایا: بیآب کے رب کا وعدہ ہے جس کا (اس کے کرم کی بنا دیر) سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تغییر میں فر مایا یعنی تم اس چیز کا سوال کرو جس کا میں نے تم سے وعد ہ کیا ہے۔ القرظي نے اس آیت کی تفسیر میں کہا : فرشتے القد تعالیٰ سے بیسوال کریں گے :

كَتِّنَا وَادْخِلْهُ الْمُحْتَةِ عَدْنِ إِنَّتِي وَعَنْ مُّهُمْ وَمَنْ الصلاح الله الله الله الله الله الله الم صَلَحَ مِنْ اَبِآلِهِهُ وَأَزْوَاجِهِهُ وَذُرِّيْتِهِهُ إِنَّكَ آنْتَ جَسَكَاتُونَ ان عرازراوكرم) وعد وفر مايا باوران كي باب الْعَنْ يُبِزُ الْحَكِيْدُ ٥ (الرمن ١)

وادا'ان کی بیوبوں اور ان کی اولاد میں سے جس نے نیک کام کیے

ہیں۔ بے شک تو بہت غالب ' بے صد حکمت والا ہے۔

اور ابوحازم یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن مونین ہے ہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہم کوجن کاموں کا تھم ویا تھاوہ ہم نے کر لیے اب تو اس کو بیرا فر ماجس کا تو نے ہم سے ( از را و کرم ) وعد و فر مایا تھا۔

عبدالرحمٰن بن زید نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: ما تکنے والوں نے دنیا میں ال**ند تعالیٰ ہے اس کے وعد و کوطلب کیا تو** جب انہوں نے سوال کیا اللہ تعالٰی نے اپناوعدہ ان کوعطا فر مایا' اللہ تعالٰی نے زمین میں بندوں کو پیدا **کرنے سے میلے**ان **کے رزق کو** مقرر کر دیا تھا پھراس رز ق کو ما نگنے والوں کی روزی بنا دیا' پھران کے سوال کرنے کے وقت کواس کی عطا کے لیے مقرر فر ما دیا'

پھرانہوں نے اس آبیت کی تلاوت کی:

اوراک نے زمین کے اور بہاڑ نصب کر دیتے اور اس میں برکت رکھ دی اور اس میں رہنے والوں کی روزی بھی صرف جارون میں مقرر کر کے رکھ دی' ما نگنے والوں کے لیے برابر برابر۔

ۘۘۘڗۘڿۼۘڶ؋ؽۿٲۯۯٳڛؽڡؚڽؙڡ۫ٷۊۿٵۮڹڔڬ؋ؽۿٵ*ۮ* قَتَارَ فِيْهَا أَفْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ آيًا مِ سُواءً لِلسَ أَبِلِيْنَ (حمالسجدة ٨)

( تغییر امام این الی حاتم ج ۸ص ۲۶۱۱ مطبوعه مکتبه نز ارمصطفی مکه **کرمهٔ ساسه ۲۹** 

بندوں نے اللہ تعالیٰ کی جوعبادت کی ہے اس عبادت کی بناء پر ان کے سوال کا کوئی جواز نہیں ہے۔ **البنۃ اللہ تعالیٰ ہے** 

-martat.com

و المرنے والے مومنوں ہے جواز راہے فضل وکرم اجر وثواب اور جنت عطا کرنے کا وعد ہ فر مایا ہے اس وعد ہ کی بنا ، پر الله الله تعالى مومنول كي ليرسوال كيا اوررسولول في اورمومنول في جيرا كدان آيات عظا برب:

ایمان والول اور ان میں سے نیک عمل کرنے والول ہے الله بمغفرت كالوراج عظيم كاوعد وفرمايا س

اے ہمارے دب اہمیں ودا جر عطافر ما جس کا تو نے اپنے رسولول کے ذرایعہ ہم ہے وعدہ فرمایا سے اور جمیں روز تامت شرمنده نهركري\_

وعكاملة الدين الننواد علوا الضياحت متهم المفني والمراعظية ٥ (التي ٢٩) كتِّنَاوُاتِنَامَا وَعَدْتَنَاعَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُغْيَرِنَا يَوْمَ

قيلمن (آل مران:١٩٣)

الله تعالی کا ارشاو ہے: اور جس ون ان ( کافروں ) کوجمع کیا جائے گا اوران کوجمن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے پھر ہ ان (معبودوں) سے فرمائے گا آیاتم نے میرےان بندوں کو گمراہ کیا تھایا بیےخود بی مُمرابی میں مبتلا ہو گئے تھے؟ 0 و دکہیں مے تو برعیب اور تقع سے پاک ہے ہمیں بیاائق نہ تھا کہ ہم تھے چھوز زراوروں کو مددگار بناتے لیکن تو نے ان کواور ان کے ا یہ دادا کوخوش حالی عطا فر مائی حتی کہ انہوں نے تقییحت کو بھلا دیا اور بیاوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے 0 سو (اےمشر کو!) **تمہارےمعبودوں نے تمہاری کبی ہوئی باتوں کی تکذیب کردی پس اہتم نہ مذاب کو دُور کر سکتے ہونہ اپنی مدد کر سکتے ہواورتم** م ہے جس نے مجھی ظلم کیا ہے ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھ آئیں گ 0 (الفرقان 11-14) انعمتوں کی بہتات کی وجہ سے لوگوں کا *گفر*اور شرک کرنا

قمادہ نے کہااس دن سے مراد یوم قیامت ہے۔

حضرت ابن عباس نفر مايا برچيز كاحشركيا جائے كاحتى كمكسى كابھى حشركيا جائے گا۔

مخابد نے کہاجن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے اس سے مراد حضرت میسی حضرت عزیر اور فرشتے ہیں۔ یا پیخود گراہی میں جتا ہو گئے۔مقاتل بن حیان نے کہاانہوں نے سید ھےدات کی تلاش میں خطا کی۔

کفار کے معبودوں نے کفار کاروکرتے ہوئے کہا: ہمیں بیداائق نہ تھا کہ ہم مجھے چھوڑ کراوروں کواولیاء بناتے۔

اولیاء کی تغییر میں سدی نے کیاولی وہ ہے جس کوالندایٹا دوست بنا لے اور وہ اللہ کی ربو بیت کا اقر ارکرے۔

فر مایا الیکن تو نے ان کواور ان کے باپ دا دا کوخوش حالی عطا فر مائی تھی۔ یعنی دنیا میں ان کوصحت کمبی زندگی اور کشادگی اور **قراخی عطا فرمائی حتی کہانہوں نے نصبحت کو بھلا دیا لیعنی انہوں نے کچھے یا دکرنا چھوڑ دیا' اور تکبر میں آ کر تیرے ساتحہ شرک کیا'** اور ہمارے تھم کے بغیر ہماری عبادت کی۔ذکر کی تغییر میں دوقول ہیں: ایک بیکداس سے مرادوہ کتابیں اور سحا نف ہیں جورسل علیہم السلام پر نازل کیے محمے جن پر انہوں نے عمل کرنے کوٹرک کر دیا۔ دوسرا قول یہ ہے کدانہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات

وراحسانات كاشكرادانهيس كيا\_

فرمایا: اور بیلوگ تنے ہی ہلاک ہوئے والے۔حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ تمص والوں کے باس محکے اور فر مایا اے اہل منعم! آ وَاینے بِمانی کے پاس تا کہوہ تمہیں تھیجت کرے جب وہ ان کے گردجمع ہو گئے تو فر مایا کیا وجہ ہے کہتم حیانہیں کرتے! تم وہ مکان بناتے ہوجن میں تم رہبے نہیں ہواورتم اس طعام کوجع کرتے ہوجس کوتم کھاتے نہیں ہواورتم ان چیزوں کی امید و کہتے ہوجن کوتم یانہیں سکتے! بے شک تم سے پہلے لوگوں نے مضبوط گھر بتائے اور غلام جمع کیے اور کبی امیدیں رکھیں 'مجروو ب لوگ ہلاک ہو گئے ان کی امیدیں دھوکا بن گئیں اوران کے گھر قبرستان بن گئے۔

martat.com

#### بورأ كمعنى اورشرك كى فدمت

بوراً کمتی ہیں ہلاک ہونے والے۔ خالی جس ش کوئی چیز ندہو۔ ہو اری الارض کا متی ہے سے کا وزی جس جس المرتی جس جس ا کوئی خیر اور کوئی فائدہ ندہو۔ شہر بن خوشب نے کہا ہوار کا معنی ہے فاسد اور کھوئی چیز جب کوئی سووا بک ندسکو کیے ہے بارت السلعة.

فرمایا: تمہارے معبودوں نے تمہاری تکذیب کردی میالتہ تعالی اس وقت فرمائے گا جب مشرکین کے معبودان سے بمأم کا ظہار کردیں مے۔

ابوعبید نے کہااس آیت کامعنی یہ ہے کہ تمہار ہے معبودتم کواس تی ہے ہٹانے کی طاقت نیس رکھتے تھے جس کی طرف اللہ نے تنہیں ہدایت دی تھی اور نہ تم پر نازل ہونے والے عذاب کوتم سے دُور کر کے تبہاری مدو کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے تمہاری تکذیب کردی تھی۔

خطرت ابن عیاس نے کہا اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اورتم میں ہے جس نے بھی ظلم کیا ہے ہم اس کو بکہت بڑا عذاب چکھا کی گے اس کامعنی ہے تم میں ہے جس شخص نے شرک کیا چھروہ اس شرک پر مرکیا نہم اس کو آخرت میں بہت مخت عذاب دیں گے۔ (تغییرامام ابن ابی عاتم جمس ۲۶۷۳ میا کہا میں افتر آن جرسام ۱۳۳۳)

الفریانی ابن الی شیب عبد بن حمیداور ابن المنذ راس آیت کی تغییر میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: جولوگ حضرت عیسیٰ حضرت عزیر اور فرشتوں کی عبادت کرتے تھے جب قیامت کے دن بیانیا واور فرشتے ان لوگوں کی تکذیب کردیں گے اور کہیں گے اے اللہ! تو شرک کیے جانے سے پاک ہے تو ہما را مالک اور معبود ہے تو اللہ تعالی ان مشرکوں سے فرمائے گاجن کی تم عبادت کرتے تھے وہ نہتم سے عذاب دُور کر سکتے ہیں اور نہتم اری مدد کر سکتے ہیں۔

امام ابن افی حالم فی دوب بن منه سے روایت کیا ہے کہ بی نے بہتر آسانی کتابیں پریعی بیں اور کس کتاب نے قرآن مجید سے زیادہ قلم پر ندمت نہیں کی کیونکہ اللہ تعالی کومعلوم تھا کہ اس اُمت کا فتنظم بیں ہوگا، اور دوسری امتوں کی زیادہ فرآن ہوگا۔ اور دوسری امتوں کی زیادہ فرت شرک اور بت بری کی وجہ سے کی گئی ہے۔

ا مام عبدالرزاق اورابن جریر نے حسن بھری اور ابن جرت کے سے روایت کیا ہے کہ اس آیت بیں ظلم سے مراوشرک ہے۔ (الدرام تو رج ۲ ص ۳۲۱ مطبوعہ داراحیاء التر، ث العربی بیروت ۱۳۲۱ ہے)

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بیسچے وہ سب کھاتا کھاتے تھے اور ہازاروں بیس چلتے تھے اور ہم نے تم میں سے بعض کو دوسر ہے بعض کے لیے آز مائش کا سبب بنایا ہے کیا تم مبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب و کیمیت والا ہے 0 (الفرقان: ۲۰)

رزق اور دیگرمقاصد کے حصول کے لیے اسباب اور وسائل کو تلاش کر سے اختیار کرنا

ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب مشرکین نے رسول الله صلّی الله علیہ وسلم کو عار ولا اور کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھا تا ہے اور بازاروں میں چلنا ہے تو الله تعالیٰ نے اس کے رد میں بیآیت نازل فرمائی کہ ہم ہے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیج بیں سب سے ان کے زمانہ کے مشرکوں نے بہی کہا تھا کہتم کیسے رسول ہو جو کھانا کھاتے ہو ہو بازاروں میں چلتے ہو۔ (معالم التزیل جسم ۴۳۹) مطبوعہ دارا دیا والتراث العربی بیروت ۱۳۴۰ھ)

انبیاء سابقین علیهم انسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بازاروں میں چلنا تنجارت اور صنعت کے ذریعہ طلب م

تبيار الترأر

ש ל אינו בו

قرآن مجيد من معزت واؤدعليه السلام كم تعلق ب: وَعَكَمْنَ لَهُ مَنْعَةَ كَبُوسٍ مَكُمْ إِنَّهُ مِعِنْكُوْرِينَ بَالْسِكُوَ

رہ بائسگو اور ہم نے اس کوزرہ بنانے کا طریقہ سکھایا تا کہ وہ زرہ (الانبیاء: ۸۰) جنگ میں تمہاری حفاظت کرے۔

اور نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میرارزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے بنا دیا گیا ہے۔ بوری حدیث اس طرح

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیہ ب جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میرارزق میرے نیزے کے سائے کے پنچے بنا دیا گیا ہے اور جس نے میرے تھم کی مخافت کی اس کے لیے ذلت اور حقارت بنا دی گئی ہے اور جس شخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا شار اس قوم سے ہوگا۔

( سیح ابخاری کتاب الجهادُ باب: ۸۸ مسافیسل فسی السو صاح 'منداحمرج ۲مس ۵۰ مصنف این ابی شیبر قم الحدیث ۱۹۳۹۳ مجمع الزوائد ج۲ م ۴۹ احمد محمد شاکرنے کہااس حدیث کی سند سیح ہے۔ حاشیہ مسند احمد رقم الحدیث ۱۹۳۶ (ارالحدیث قاہرہ)

اس صدیث کامعنی ہیہ ہے کہ ہتھیاروں کے ساتھ دشمنانِ اسلام کے خلاف جہاد کرنے سے میدانِ جنگ میں ان کا چھوڑ ا ہوا مال ٔ اسباب ٔ اور ہتھیار وغیر ہ مسلمانوں کو بہطور مال غنیمت حاصل ہوتے ہیں اور وہ بھی مسلمانوں کے حصوبِ رزق کا ایک ڈریچہ ہے۔

قرآن مجيد مل ہے:

يس تم نے جو پي حلال اور باكيزه مال غنيمت حاصل كيا ہے

فَكُلُوْ الْمِمَّا غَيْمُهُمْ حُلْلًا كَلِيِّيًّا لَهُ . (الانتال: ٢٩)

اس سے کھاؤ۔

اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مالی غنیمت کے حصول کے علاوہ تجارت اور صنعت وحرفت کے ذریعہ بھی رز ق حاصل کرتے سے: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گی تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کو معلوم ہے کہ میری صنعت اور حرفت میرے اہل وعیال کی کفالت سے عاجز نہیں ہے اور اب میں مسلمانوں کی خلافت اور حکومت کے ساتھ مشغول ہوگیا ہوں۔ پس اب ابو بکر کے اہل وعیال اس مال سے کھائیں گے (یعنی بیت المال کے طلافت اور میں مسلمانوں کے لیے کام کروں گا۔ (میج ابخاری رقم الحدیث: ۱۵۰۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کام کاج اور محنت مزدوری کرتے ہے۔ اور ان کے جسم ہے بوآتی تھی تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم عسل کرلیا کرد (تو بہتر ہے)

(صحيح البخاري رقم الحديث اعلى الماسن ابوداؤ ورقم الحديث ٢٥٢)

حضرت مقدام رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے افضل اور بہتر کھانانہیں کھایا اور اللہ کے نبی حضرت داؤ وعلیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی ہے کھاتے تھے۔

( من الخاري رقم الحديث: ٢٠٤٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢١٣٨ منداح رقم الحديث: ٢٢٢٢ مالم الكتب)

۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرتم میں سے کوئی شخص اپنی کمر پر مگڑ بوں کا کٹھالا دکرلائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے وہ اس کو دے یا اس کومنع کر دے۔

marfat.com

بيار القرآر

جدبشتم

(ميح النفاري رقم الحديث ٢٠٠٢ من السائي رقم الحديث ٢٥٨٢ منداح وقم الحديث المنظمة

حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما بيان كرتے بيل كه ني صلى الله عليه وسلم في قرمايا الله الله عنوس بر م فرما ساته جو كما

کوخریدتا ہے یا فروخت کرتا ہے یا کسی سے نقاضا کرتا ہے تو نرمی سے کام لیتا ہے۔ محمد میں ما

(صح ابخاری قم الحدیث: ۲ سم استن این مادرقم الحدیث: ۱۳۰۳

ترک اسباب برصوفیاء کے دلائل اور ان کے جوابات اور تو کل کا صحیح مغہوم

بعض صوفیاء کب معاش اور حصول رزق کے اسباب اختیار کرنے کے مخالف بیں۔وہ کہتے ہیں کہ بیاللہ برتو کل کرنے کے خلاف ہے اگر انسان اللہ پر کامل تو کل کرے تو ان اسباب کے بغیر بھی اللہ تعالی ان کورزق مطافر مائے گا' قرآن مجید عمل

اور تمہاری روزی اور جوتم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسان

وَ فِي التَّمَا وِرِنْ قُلُوْ وَمَا تُوْعَدُ وَكَ

مل ہے۔

(الذاريات:٢٢)

اس کا جواب یہ ہے کہ اس رزق سے مراد بالا جماع بارش کا نازل فر مانا ہے کیونکہ آسان سے عاد فارو ٹیاں فیمس برشیں اور اس آیت کا منشاء یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان سے بارش نازل فر ماتا ہے تا کہتم اس سے اپنے کھیتوں اور باغات کو سیراب کرسکو اور فلا ہر ہے کہ کھیت اور باغات انسان کی محنت اور کسب سے وجود میں آتے ہیں اس کی تا ئید میں حسب ذیل آیات ہیں:

وُيُغَزِّلُ لَكُوْمِنَ التَّمَا وِينْ قَاط (الون الله)

وئی تمبارے لیے آسان سے رزق نازل فرماتا ہے۔
اور ہم نے آسانوں سے برکت والا پانی نازل فرمایا اوراس
سے باغات اور کھیتوں میں کٹائی کیے جانے والے غلے پیدا کیے 0
اور کھجوروں کے بلند درخت جن کے خوشے تہ بہتہ جیں 0 بندول
کے رزق کے لیے اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کردیا' ای

وَنَزَّنِنَامِنَ التَمَاءِ مَنَاءُ مُبْرَكُا فَأَثَبُتُنَامِهِ جَنْتٍ وَحَبَ الْحَصِيْدِ ٥ وَالْكَنْلَ لِمِعْتِ لَهَا طَلْعُرُونِيُ ٥ وَرَبْهُ كَالِلْمِبَادِ وَاحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْنَا وَكُولُكَ الْعُرُونُ ٥ (ن:١١-٩)

طرح (مردوں کا قبروں سے) نکلنا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے دشمنانِ اسلام سے مقابلہ کے لئے سامانِ حرب اور سوار بوں کو تیارر کھنے کا تھم دیا ہے اور بیٹیس فرمایا کہ

بیز الندلعای نے دسمانِ اسلام سے معاہدے سے تم تو کل کرکے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹہ جاؤ۔ ارشا دفر مایا:

تم دشمنوں سے مقابلہ کے لیے مقدور بھر اسلحہ اور گھوڑے (سواریاں) تیار رکھوتا کہتم ان سے اللہ کے دشمنوں کو اور اسے دشمنوں کوخوف زدہ رکھ سکواوران کے علاوہ دوسروں کو بھی۔ وَاعِدُ وَالْهُمْ مَا السَّطَعُدُمُ مِّنَا الْمُعَلَّمُ مِنْ فَوَقَةٍ وَمِنْ تِهَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللهِ وَعَدُوكُمُ وَلَا خُرِيْنَ مِنْ دُدُنِهِ مُنَّ (الانفال:٢٠)

و کلیٹا اور اس تھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ میہ تمہارے اور ترونازہ کی تھجوریں گرا دے گا۔

ای طرح معرت مریم سے فر ایا: وَهُذِی اِکیكِ بِجِنْدِجِ النَّنْ کَوْتُسْقِطُ عَلَیْكِ دُكُلِیًّا جَنِیتًا ٥ (مریم ۲۵)

میں مالانکہ اللہ تعالیٰ اس پر قادرتھا کہ حضرت مریم کے ہلائے بغیران کے ادپر تروتازہ مجوریں گرا دیتالیکن ان کو بیتھم دیا ہم وہ محبور کے تنے کو ہلائیں کیونکہ حصولِ رزق کی جدوجہد کے لیے جو کام حضرت مریم کرسکتی تھیں' وہ ان کوکر تا ہوگا۔

ای طرح حضرت موی علیه السلام سے ارشاوفر مایا:

marfat.com

این لائھی سمندر پر ماریئے۔

المراه: ١٣) البحرط (الشراء: ١٣)

المستح بارہ جھے بن کئے جب اللہ تعالی نے سمندر میں شکل کے بارہ راستے بنا دیے تو حضرت موی علیہ السلام کو سمندر میں شکل کے بارہ راستے بنا دیے تو حضرت موی علیہ السلام کو سمندر میں اکشی کا برہ داستے بنا دیے تو حضرت موی علیہ السلام کو سمندر میں اکشی کا بارہ راستے بنا نے پر تو حضرت موی علیہ السلام قادر نہ تھے لیکن سمندر میں لائٹی تو مار سکتے تھے اس لیے کہ سمندر میں شکل کے بارہ راستے بنا نے پر تو حضرت موی علیہ السلام قادر نہ تھے لیکن سمندر میں لائٹی تو مارسکتے تھے اس کے حکم میں اور جو کام دہ نہیں کر سکتے تھے وہ اللہ تعالی نے محمد کر میا تو کل کے خلاف نہیں ہے بلکہ قرآن مجید اور کر میا۔ اس سے بھی واضح ہو گیا کہ اپنے مقصود کے حصول کے لیے جدو جبد کرنا تو کل کے خلاف نہیں ہے بلکہ قرآن مجید اور است میں احادیث کی بہتا ہم اور تلقین ہے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اسباب اور وسائل کو حاصل کیا جائے اور پھر نتیجہ اللہ تعالی پر چھوڑ ویا جائے اور اسباب اور وسائل کو ترک کرنا تو کل نہیں ہے۔ پچھوڑ ویا جائے اور اسباب اور وسائل کو ترک کرنا تو کل نہیں ہے۔ پچھوڑ ویا جائے اور اسباب اور وسائل کو ترک کرنا تو کل نہیں ہے۔ پچھاوگ سفر خرج کے بغیر جج کے لیے جاتے تھے اور راست میں مانگ تا تک کرکام چلاتے تھے وان کو سفر خرج لے کرسفر کرنے کی ہدایت کی گئی۔ قرآن مجید میں ہے:

اورسفر خرچ ساتھ لے کرسفر کر دبہترین سفرخرچ سوال ہے

وَتُزَوَّدُوْا فَإِنَّ غَيْرِ الزَّادِ التَّقُوٰيُ (البتره:١٩٤)

بجاہ۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بوچھایار سول اللہ! میں اونٹنی کو ہاندھ کر تو کل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر تو کل کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو ہاندھ کر تو کل کرو۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ١٥١٢ حلية الادلياء ج ٨ص١٣٩٠ المسند الجامع رقم الحديث: ١٥٩٢)

جوصوفی لوگ محنت اور کسب کرنے کے خلاف ہیں وہ اس حدیث ہے بھی استدلال کرتے ہیں:

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اگرتم الله پراس طرح توکل کروجس طرح توکل کرنے کاحق ہے تو تم کواس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کورزق دیا جاتا ہے وہ صبح کو بھو کے نکلتے ہیں اور شام کو پیدے بھر کرآتے ہیں۔

(سنن الترفدي رقم الحديث:٣٣٣٣ مند احمد جام ٣٠٠ سنن ابن ماجد رقم الحديث:٣١٦٣ مند ابويعلي رقم الحديث:٢٣٧ مسيح ابن حبان رقم الحديث:٣٣٠ المستدرك جهم ١٣٨ صلية الاولياء ج١٩٠٨ مشر حالسة رقم الحديث:٣١٠٨)

اس کا جواب ہیہ ہے کہ اس صدیث میں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے' کیونکہ پرندوں کو بھی کسب اور محنت کے بغیر رزق نہیں ملتا' ایسے نہیں ہوتا کہ وہ کسی درخت پر یا گھاس پر ہیٹھ جا ئیں اور آ سان سے ان کے اوپر دانے گرنے لگیں۔

حضرت عائشد صنی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا زمین کے گوشوں میں رزق طلب کرو (المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۱۲۹۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۲۹۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۲۹۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۹۳۰۲)

نی صلی الله علیہ وسلم اعلانِ نبوت سے پہلے گئ گئ دن غارِ حراجی جا کر تنہائی جی عبادت کرتے تھے اور اپ ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے تھے پھر جب وہ چیزیں ختم ہوجا تیں تو دوبارہ گھر جا کر کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے تھے۔

(صيح البخاري رقم الحديث: ١٦١) سنن التريذي رقم الحديث: ٣٣٢٥)

جلدبشتم

حضرت زبیر بن عوام رضی الله بیان کرتے ہیں کے غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزر ہیں پہنی ہو کی تھیں۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث:۱۹۹۳ مصنف ابن الی شیبہ ج۱۲ سام ۱۹۳)

اور حضرت انس رضی الله بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی الله علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ میں واخل ہوئے تو آپ کے

marfat.com

يئار القرآر

سر برخود تقار (سنن الترندي قم الحديث:۱۹۳۳ ميم الخاري قم الحديث:۱۸۳۷ مم مسلم قم الحديث: ۱۳۵۵ سنن العطاؤو **قم الحديث ۱۸۳**۲ سنند. التسائل قم الحديث: ۲۸۲۷ سنن ابن ماجد قم الحديث: ۲۸۰۵)

دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا لے کر غار حراجاتے تھے اور زرہ اور خود پہن کر جہاد کے لیے جاتے تھے اور آپ سم التوکلین ہیں' اس کے باوجود اسباب اور وسائل کو ترک نہیں کرتے تھے۔ سوکسی مقصد کے حصول کے لیے اس کے اسباب اور وسائل کو ترک کرنا آپ کی تعلیم' آپ کی سیرت اور آپ کی ہدایت کے خلاف ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اور ہم نے تم میں ہے بعض کو دوسر ہے بعض کے لیے آ زمائش کا سب بتایا ہے کیا تم مبر کرو گے؟ اور آپ کارب خوب و یکھنے والا ہے 0

ال نعمت كى الل مصيبت سے شكر ميں اور اہل مصيبت كى اہل نعمت سے صبر ميں آ زمائش

ا مام عبد الرحمٰن بن محمد ابن الى حاتم متوفى ١٣٢٧ ها بي اسانيد كساته وروايت كرتے ميں:

ابورافع الزرقی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہایارسول اللہ! آپ ہمارے غلاموں کے متعلق کیا فر ماتے ہیں اوروہ لوگ مسلمان ہیں ہماری طرح روز بے ہیں اور ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اورہم ان کو مارتے پیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ان کے گنا ہوں اور تبہارے ان کو مار نے کا دزن کیا جائے گا اگر تمہاری ماران کے گنا ہوں سے زیادہ ہوگی تو تنہاری گرفت کی جائے گی۔مسلمانوں نے کہا آپ یہ بتا کیں کہ ہم نے جوان کوسب وشتم کیا ہے؟ آپ نے فر مایا ان کے گنا ہوں اور تم کیا ہے؟ آپ نے فر مایا ان کے گنا ہوں اور تم نے جوان کو ایڈ ازیادہ ہوئی تو تمہاری نئیاں ان کو دی جائیں گئی ہوئی ایڈ ازیادہ ہوئی تو تمہاری نئیاں ان کو دی جائیں گئی اور تم ہوئی تو تمہاری نئیاں ان کو پہنچائی ہوئی ایڈ ازیادہ ہوئی تو تمہاری نئیاں ان کو دی جائیں ہوئی ایڈ ازیادہ ہوئی تو تمہاری نئیاں ان کو دی جائی ہوئی اولاد کو ماروں تو تھر ہوئی ہوئی اور آپ کا سبب بنایا ہے۔ کیا تم مبر کرد ہے؟ اور آپ کا حرب دیجو بو کی جو اور تم ہوئی تو کہایارسول اللہ! بیتا کیں اگر ہیں اپنی اولاد کو ماروں تو تھر؟ آپ نے فرمایا اگرتم اپنی اولاد کو ماروں تو ہوں کہ کہایارسول اللہ! بیتا کیں اگر ہیں اپنی اولاد کو ماروں تو تھر؟ آپ نے فرمایا اگرتم اپنی اولاد کو مارون تو اس میں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ کوئی تہمت ہے اور تم یے کوارائیس کرد ہے کہتم بیٹ بھر کہا کہا کہا کہا کہا کہاں اولاد گئی رہے۔

(تغييرامام ابن الي حائم رقم الحديث: ٣٦ • ١٥ مطبوعه كمتبديز ارمصطفي كمديم مديها اح)

حسن بصری نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: فقیر کہے گا اگر اللہ مجھے فلا سفخص کی مثل غنی بنا دیتا اور بیار کہے گا کہ اگر اللہ مجھے فلا شخص کی مثل صحت مند بنا دیتا۔ ( یہی بعض کی بعض ہے آز مائش ہے ) ( تغییرامام ابن ابی ماتم رقم الحدیث: ۲۲۰ ۱۵۰)

ا مام محمد بن اسحاق نے اس آیت کی تفسیر میں کہا یعنی اللہ فرما تا ہے میں نے تم سے بعض کو مصائب میں مبتلا کر دیا تا کہ تم دوسر وں کی با تبیں سن کر صبر کر واور ان کی مخالفت کو برواشت کر واور تم ہدایت پر عمل کر و بغیر اس کے کہ میں تم کو دنیا عطا کروں اور اگر میں چاہتا تو میں اپنے رسولوں کے ساتھ دنیا رکھ دیتا اور وہ مخالفت نہ کرتے کین میں نے بیارادہ کیا کہ تمہاری وجہ سے بندوں کو آز مائش میں ڈالوں اور تہمیں ان کی وجہ سے آز مائش میں ڈالوں۔

(تغييرامام ابن اني حاتم رقم الحديث: • ٥٠ ١٥ مطبوعه مكتبه نز ارمصطفیٰ مكه محرمه عامه اح.

امام ابوالقاسم عبدالكريم بن موازن القشيرى التوفى ١٥ مهم ه لكه عن مواز

الله تعالى في بعض كوبعض يرفضيات دى إورجس يرفضيات دى إساس كومبركرف كااور تقديم برراضى ربيخ كالحكم

martat.com

اور ایک قور اور ایک اور ایک اور اور ای اور اور ایک اور ایک آخر کرنے کا تھم دیا ہے اور ایک قوم کو معائب کے ساتھ فاص کر لیا اور ایک قوم کو بیار ہوں اور ایک کو افل معائب کے لیے آ زمائش بناویا اور دومری قوم کو عافیت اور آسائش کے ساتھ فاص کرلیا۔ پس جس کو تعیش دی جی اس کا کوئی کمال جیس اور جس کو آزمائش جس ڈالا ہے اس کا کوئی نقص اور حیب بیس کی براس کے جرم کی وجہ سے معائب جیس آتے بلکہ اللہ کے تعمل کی وجہ سے آتے ہیں اور کسی پر نوتیس اس کے استقیال اللہ تعالی کے فضل کی وجہ سے آتے ہیں اور اس کے ارادہ کی وجہ سے بوتی اس کے استقیال کے فضل کی وجہ سے بوتی جی اور اس کے ارادہ کی وجہ سے بوتی جی اس کی عرفر مایا : کیا تم مرکر و می جیاستقیام تھم کے معنی جس سے لین میر کرو۔ پس جس کو تو فیتی ہوئی وہ میر اور شکر کر سے گا اور کو کر سے گا۔ اور فیتی بھی وہ انکار کر سے گا اور کفر کر سے گا۔ (اطائف الا شارات ج ہیں۔ ۱۳۸۰م جوردار الکتب العلم ہیر و تا تا کر کر کا اور کفر کر سے گا۔ (اطائف الا شارات ج ہیں۔ ۱۳۸۰م جوردار الکتب العلم ہیر و تا تعامل کی وہ انکار کر سے گا اور کفر کر سے گا۔ (اطائف الا شارات ج ہیں۔ ۱۳۸۰م جوردار الکتب العلم ہیر و وہ انکار کر سے گا اور کفر کر سے گا۔ (اطائف الا شارات ج ہیں۔ ۱۳۸۰م جس العلم ہیر وہ انکار کر سے گا اور کفر کر سے گا۔ (اطائف الا شارات ج ہیں۔ ۱۳۸۰م جوردار الکتب العلم ہیر وہ انکار کر سے گا اور کفر کر سے گا۔ (اطائف الا شارات ج ہیں۔ ۱۳۸۰م کا دور کو تو تک میں میں کور کو کو کو کو کو کو کو کو کور کو کورون کی دور سے کورون کورون کی کورون کورون کی دوران کا کورون کورون کورون کی دور کورون کو

کیے گئے یا ہم نے اپنے رب کو دکھ لیا ہوتا ' انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجما اور بہت بری نی کی 🔾 جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوش خبری نہیں ہو گی وہ کہیں گے ( کاش ہمارے درمیان) کولی رکاوٹ والا تجاب ہوتا 🔾 انہوں نے (اپنے زعم میں)جس قدر ( نیک كى طرف قصد كريس مے اور ان كوفعنا مي بھر م ہوئے (غبارك ) باريك ذرے بنادي ك 0 اس دن جنت والوں کا بہترین شمکانا ہو گا اور نہایت عمرہ خواب گاہ ہو گی O اور جس دن آسان باداول سمیت مید جائے گا اور فرشتوں

وَنُرِّلُ الْمُلَا الْمُلُكُ يُوْمَيِنِ الْحُقُّ لِلرَّصْلَ كُومَيِنِ الْحُقُّ لِلرَّصْلِ وَكُومَيِنِ الْحُقُّ لِلرَّصْلِ وَكُومَيِنِ الْحُقُّ لِلرَّصْلِ وَكُومَ وَالْمُكُومُ وَالْمُلْكُ يَوْمَيِنِ الْحُقِّ لِلرَّصْلِ وَكُومُ وَالْمُومُ وَالْمُلْكُ يَوْمَيِنِ الْحُقَّ لِلرَّصْلِ وَكُومُ وَالْمُومُ وَاللَّهُ وَاللّلُولُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَال

کی جامتیں نازل کی جائیں گی 10س دن بری سلانت صرف رحمٰن کی ہوگی ' اور وہ

marfat.com



تببار القرار

# جَهَنَّمُ الْوِلْإِكَ ثَتُرَّمِّكَانًا وَاضَلَّ سَبِيلًا ﴿

کے ان کا بہت برا محکانا ہوگا اور وہ سب سے زیا دہ سید ھے دائے ہے بھٹنے والے ہوں گے O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جولوگ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھے 'انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کے گئے یا ہم انے اپنے رب کو دکھے اور بہت بڑی سرکٹی کی ۵ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں ہم نے اپنے رب کو دکھے لیا ہوتا' انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑاسمجھا اور بہت بڑی سرکٹی کی ۵ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گئے اس دن ان جم موں کے لیے کوئی خوش خبری نہیں ہوگی وہ کہیں گے (کاش ہمارے درمیان) کوئی رکاوٹ والا تجاب ہوتا ۵ (کاش ہمارے درمیان) کوئی رکاوٹ والا تجاب ہوتا ۵ (کاش ہمارے درمیان)

ایمان لانے کوفرشتوں کے نزول اور اللہ تعالیٰ کودیکھنے پرمعلق کرنے کا جواب

اس آیت کامعنی میہ کے جومشرکین جاری طاقات سے خوف زدہ نہیں ہیں اور ہمارے عذاب سے نہیں ڈرتے انہوں نے بیکہا کہ اللہ نے جارے اور فرشتے کیوں نہیں نازل کے جوجمیں بی فررسیة کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ نیایہ وسلم) برحق نی بی اور وہ جو پیغام جمارے پاس لے کرآئے ہیں وہ سچا ہے یا ہم اپ رب کوخود دیکھ لیس تو وہ ہمیں خود اس بات کی خبر وے وے اللہ تعالی نے فر مایا کہ جن لوگوں نے بیکہا ہے انہوں نے اپ آپ کو بہت بڑا سمجھا ہے اور تکبر کیا ہے اور اپنے اس تول میں وہ تکم رکی حدے محر براجہ کی ہیں۔ اس آب کی جانہوں نے اپ کا لفظ ہے۔ عصو کا معنی ہے زمین میں اپنے آپ کو بلند اور برتر سمجھنا شد بدکفر اور سخت ظلم۔

حجرا محجوراك دوحمل

اللہ تعالی نے فرمایا جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان مجرموں کے لیے کوئی خوش خبری نہیں ہوگ ۔اس کا معن یہ ہے کہ فرشتوں کو کوئی مختص موت سے پہلے نہیں دیکھ سکتا موت کے وقت فرشتے مومنوں کو جنت کی بٹارت دیں گے اور کا فروں پ لوہے کے گرز مارکران کی روحوں کوان کے جسموں سے نکالیس گے۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا دہ کہیں گے حبصوا محجود اُ ااس کی دوتفیریں بیں یا تو فرشتے کا فروں کی روحوں کو ان کے جسموں سے نکالتے وقت ان ہے کہیں گے حبصوا محجود ایااس وقت کا فرحسرت اور یاس سے کہیں گے حسجو ا

حجورا

تجرے اصل معنی میں منع کرنا اور روک ویتا۔ جس طرح قامنی کسی براس کی بے وقوفی اور کم عمری کی وجہ سے یابندی لگا دیتا

marfat.com

ميار الترأر

ہادراس کواس کے مال میں تقرف کرنے سے روک دیتا ہے تو کہا جاتا ہے حبجہ المقاضی علی فلان کا شی نے فلان کا خص کو تفرف کرنے سے دوک دیا ہے۔ ای منہوم میں خانہ کعبہ کے اس جھے (حلیم) کو جرکہا جاتا ہے جس کو ترکی کہ شی خص کو تقرف کرنے ہے جی اس جے جس کو ترکی کہ دورائل کی کی کی دجہ سے خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا تھا اس دجھیم کے اندر سے طواف کرنامتے ہے لین کا اس توں کو اس ہے اور خطیم کے باہر سے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے 'اور عقل کو بھی اس دجھر کہا جاتا ہے کیونکہ علی ہی انسانوں کو ان کا موں سے روکتی ہے جواس کے تن میں نقصان دہ ہیں۔ پس اگر بیتول فرشتوں کا ہوتو اس کا معنی ہے ہوگا تہارے لیے دہ چرزی کی مفوع ہیں اور ترام ہیں اور ترام ہیں اور ترام ہیں اور ترام ہیں اور قرشتوں کو دی جاتی ہے' اور آگر بیتول کا فروں کا ہوتو اس کا مدی ہے کہ جب کا فر موت کے دفت فرشتوں کو گرز مارتے ہوئے دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہمارے اور فرشتوں کو ذر میان کوئی رکا و شاور تجاب ہوتا' اور ہم فرشتوں کو شد کھے گئے۔

ا مام بغوی نے کہا کہ حضرت ابن عباس نے فر مایا' یہ قول فرشتوں کا ہے اور ابن جریج اور مجاہد نے کہا یہ قول کا فروں کا ہے۔ (معالم النو بل جسم ۱۳۳۰ مطبوعہ داراحیا والتر اے العربی بیروٹ ۱۳۳۰ء)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے (اپنے زعم میں) جس قدر (نیک) کام کیے تھے ہم ان کی طرف قصد کریں مے اور ان کو فضا میں بکھرے ہوئے (غبار کے ) باریک ذرّ ہے بنا دیں گے 0 اس دن جنت والوں کا بہترین ٹھکا تا ہوگا اور نہایت عمرہ خواب گاہ ہوگی 0 (الفرقان:۲۳-۲۳)

#### هباءً منثوراً كامعني

الاز ہری نے کہا سورج کی شعاعیں جو کھڑ کی یا روش وان سے کمرے میں وافل ہوتی ہیں وہ شعاعیں خبار کے منتشر ذرات کے مشابہ ہوتی ہیں ان کو المهباء کہتے ہیں اور منظور آ کے معنی ہیں بھری ہوئی اور منتشر چیز اور اس آیت کا معنی ہے ہے کہ کفار نے اپنے زعم میں جو نیک اعمال کیے تھے وہ آخرت میں ریزہ ریزہ کر کے ضائع کر دیتے جا کیں گے اور وہ فضا میں بھرے ہوئے سورج کی شعاعوں کے باریک ذرات کی طرح ہو جا کیں گے کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی معالی عمالی مقبول نہیں ہوتا۔

ھباء مندورا کی تغییر میں ایک وہ قول ہے جس کوہم نے الا زہری کے حوالے سے نقل کیا ہے بیعنی روش وان سے واقل ہونے وال سے واقل ہونے والی شعاعوں میں غبار کی مانند ہاریک ذرات اس کے علاوہ ویکر اقوال حسب ذیل ہیں:

ضحاک نے کہااس کامعنی ہے گردوغبار۔ قادہ نے کہا آندھیاں جو درخت کے بیتے اور کوڑا کرکٹ اُڑاتی ہیں۔معلّی بن عبیدہ نے کہااس کامعنی ہے راکھ۔

حضرت ابوحذیف رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے۔ ان کولایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوں آئیں گے۔ جب ان کولایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوں آئیں گے۔ جن کے جان کردے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوں ایسا اللہ! آپ پرمیرے ماں باپ فدا ہوں! یہ جا ایس کہ دہ کیے لوگ ہوں گے؛ پر اس کو دوز خ میں ڈال دے گا۔ سالم نے کہایار سول اللہ! آپ پرمیرے ماں باپ فدا ہوں! یہ جا کی گیا کہ دہ کیے ہوں گے؛ نیندے بیدار ہوکر رات کو قیام کرتے ہوں گے؛ نیندے بیدار ہوکر رات کو قیام کرتے ہوں گے؛ لیکن جب ان کے او پر کوئی حرام چیز چیش کی جائے گی تو دہ اس پر اُنچھل پڑیں گے (گرم جوشی سے اس کو قبول کریں گے (گرم جوشی سے اس کوقیول کریں گے (گرم جوشی سے اس کوقیول کریں گے ) اللہ تعالیٰ ان کے ان نیک اعمال کو ضائع فرمادے گا۔

(الدراكمنورج٥ص ٢٢٥-٢٢٣مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٢٥-

تبياد القرآد

امت كا دن جو بچاس بزارسال كا بوگا وه مومنوں پر كتنا طويل بوگا!

اس آیت می فرمایا ہے اہل جنت کا بہت اچھامقیل ہوگا۔مقیل کامعنی ہے تیلولہ کی جگہ اور دو بہرے بعد آرام کرنے کو مطالعہ میں اور کی جد اور کی جد اور کی کے بعد آرام کرنے کو مطالعہ کہتے ہیں۔الا زہری نے کہا دو پہر کوآرام کرنا تیلولہ ہے خواہ نیند نہ ہو کیونکہ جنت میں نینز نہیں ہوگی۔

ال آیت کامعنی میہ ہے کہ اہل جنت پر قیامت کا دن صرف آئی دیر گزرے گا جتنی دیر صبح ہے دو پہر تک اور قبلولہ کے وقت تک ہوتی ہے کہ اہل جنت کی قیامت کا وضامان کی جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود نے فر ہایا قیامت کا آ دھادن اس وقت تک گزرے گاحتی کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔

روانت ہے کہ قیامت کے دن کی مقدار کم کر کے مومنوں پر صرف آئی کر دی جائے گی جتنی مقدار عصر کے وقت سے فروب آفاب تک ہوتی ہے۔ (معالم المتن بل جسم ۱۳۳ مطبور داراحیا مالتر این بیر، ت ۱۴۲۰ھ)

ا مام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ سعید الصواف سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں بہ حدیث پینی ہے کہ تیا مت کے ون موضوں کا فیصلہ آئی دیر میں کر دیا جائے گا جتنی دیر عصر سے غروب آفتاب تک ہوتی ہے کیجروہ جنت کے باغات میں جا کر قیلولہ کریں مجھی کہ قمام لوگ حساب سے فارغ ہوجا کیں گے اور بہاس آیت کی تغییر ہے: اصبحساب السجنة یو منذ خیسر مستقرا و احسن مقیلا 0 (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۹۹۸ تغییر این کیرج سام ۳۲۸)

علامه قرطبی متوفی ۲۷۸ ه لکھتے ہیں:

قاسم بن اصبغ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تغییر جی فر مایا:

فَيُوْفِكُاكُ مِقْدَالُهُ الْفُسَنَةِ فِنَالَكُنُوْنَ 0 الله ون في جس كى مقدار تمبارى كنتى كے اعتبار سے (البحدة: ٥) الك بزارسال بـ

اس ذات کی شم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے موس سے اس دن میں تخفیف کی جائے گی حتیٰ کہ اس کوفرض نماز ہر ہے میں دنیا میں جتنا وقت لگتا تھا اس پر وہ دن اس ہے بھی کم وقت میں گزرے گا۔

(الجامع لاحكام القرآن جزام اص ١٢٠ مطبوعه وارالفكر بيروت ١١٥١ه م

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فے فر مایا قیامت کا دن کافر پر پہاس ہزارسال کی مقد ار میں گزرے گا۔

( في عب الإيمان ليبتى جام ٢٣٢٥ وارالكتب العلميد يروت)

امام احمد المام الإملائي المام ابن حبان اورامام بيبتى في سند حسن كرماته و حضرت الوسعيد خدرى رضى القد عند ب روايت كيا ب كررسول الشصلى الشه عليه وسلم ب سوال كيا حميا كرقيامت كا دن بچاس بزار سال كى مقدار كرير بروكاسويه كس تدرطويل دن بوكا! آب في فرمايا اس ذات كي هم جس كے قبضه وقدرت بي ميرى جان بموسى پريددن اس بهى كم وقت بيس كزرے كا جينے وقت بي وود نيا بي فرض نماز پر هتا تھا۔

(منداحرج ٣٥ م ١٩٣٥ من ٤٥ مند ابيعلى رقم الحديث: ١٣٩٠ شعب الإيمان خاص ١٣٢٣ جمع الزوائد خواص ٢٣٥ البدور السافرة رقم

الديد: Mr ص١٥١)

ج**ل**دب<sup>ھ</sup>

marfat.com

عمام القرأم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ **صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن موثین پر است ک** میں گزرے گا جتنا وقت ظہر اور عصر کے درمیان ہوتا ہے۔

(المعددك جام ٨٠٠ شعب الإيمان جام ٢٣٣٠ البدود السأفرة رقم المرعث: ١٨٥٥ م ٢٥٠٠ م

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب المخلمین کے سا<u>منے لوگ اس دن کے</u> نصف تک کھڑے ہوں گے جس کی مقدار بچاس ہزار سال ہے۔ مومنوں کے لیے وہ ون اتنا آ سان **گزرے کا جنتا وقت** آفاب کے غروب کی طرف مائل ہونے سے لے کرآفا باب کے غروب ہونے تک لگتا ہے۔

(مندابوییل اُم الحدیث: ۱۰۲۵ میمی این دبان آنم الحدیث: ۱۵۷۸ مجمع الزوائدی ۱۳۳۰ البدورالسافرة رقم الحدیث: ۱۰۲۸ می ۱۳۳۳ البدورالسافرة رقم الحدیث: ۱۰۲۸ می ۱۳۳۳ الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جس ون آسان بادلوں سمیت بھٹ جائے گا' اور فرشتوں کی جماعتیں تازل کی جائیس گی ۱۰ اس دن برحق سلطنت صرف رحمٰن کی ہوگی اور وہ ون کا فرول پر شخت وشوار ہوگا ۱۰ اس ون ظالم اپنے باتھوں کو واثنوں سے کائے گا (اور) کے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کرلیا ہوتا! ۲۰ بائے افسوس کاش میں نے فلاں مخص کو دوست نہ ہنایا ہوتا! ۱۰ اس نے تو میرے یاس نصیحت آنے کے بعد مجھ کو گمراہ کر دیا اور شیطان تو انسان کورسوا کرنے والا ہے ۲۰

(القرقان:۲۹-۲۵)

#### قیامت کے احوال

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمائے فر مایا پہلے آ سان دنیا پھٹے گا' اور آ سان والے فرشتے زمین پر نازل ہوں سے ان کی
تعداد زمین کے جن اور انس سے زیادہ ہوگ ' پھر دوسرا آ سان پھٹے گا اور اس کے فرشتے نازل ہوں گے ان کی تعداد آ سانِ دنیا
کے فرشتوں سے زیادہ ہوگی اور جن وانس سے 'پھر اسی طرح آ سان پھٹتے رہیں گے حتی کہ ساتو اں آ سان پھٹے گا' ہر بعد میں
پھٹنے والے آ سان کے فرشتے اس سے پہلے پھٹنے والے آ سان کے فرشتوں سے زیادہ ہوں گے' پھر کردہیمین (فرشتوں کے سردار
جومقر بین ہیں) نازل ہوں گے' پھر حاملین عرش نازل ہوں گے۔

فر مایا: اس دن برحق سلطنت صرف رحمٰن کی ہوگئ حضرت ابن عباس نے فر مایا اس دن رحمٰن کے سوااور کسی کی سلطنت نہیں دگی۔

فرمایا وہ دن کافروں پرسخت دشوار ہوگا: بیہ خطاب اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ دن مومنوں پر دشوار نہیں ہوگا' جیسا کہ اہمی متعدد احادیث کے حوالوں سے گزر چکا ہے کہ قیامت کا دن مسلمانوں پر اس سے بھی کم وفت میں گزرے گا جیتنے وفت میں وہ دنیا میں فرض نماز پڑھتے تھے۔

عقبه بن ابی معیط کا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی امانت کرنا اور اس کی دنیا اور آخرت میں سزا

فر مایا اس دن ظالم اینے باتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا: اس ظالم سے مرادعقبہ بن الی معیط ہے۔

مقسم اس آیت کی تفییر میں بیان کرتے ہیں' کہ عقبہ بن الی معیط اور الی بن خلف کی آپس میں ملاقات ہوئی' وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست سے ایک نے دوسرے سے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہتم (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس کھے ہوا ورتم نے ان کا پیغام سنا ہے' اور اللہ کی سم میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہتم ان کے چہرے پرتمو کو اور ان کی تکذیب کرو ۔ پس اللہ نے اس کواس پر قادر نہیں کیا اور عقبہ بن الی معیط جنگ بدر میں تل کردیا گیا اور رہا ابی بن خلف اس کی تکذیب کرو۔ پس اللہ نے داس کو اس پر قادر نہیں کیا اور عقبہ بن الی معیط جنگ بدر میں تل کردیا گیا اور رہا ابی بن خلف اس کی تکذیب کرو۔ پس اللہ نے دہری سے روایت کیا ہے۔ کہا تھے۔ کیا تھا۔ امام عبد الرزاق نے زہری سے روایت کیا ہے۔

marfat.com

ر ابن ابن الله عند کو من عقبہ بن ابی معید کو قید کرلیا گیا وہ قید بول بی تھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی الله عند کو تکم الله عند کو تکا ہوئے گا؟ آپ نے الله وضی الله عند کو تکم اس کو تل کردیں ہے۔ کہایا جمہ اس کے جاتے گا؟ آپ نے رسی الله عند کو تھا کہ اس کو تار کو تار کی اس نے بر کھی اس نے بر کھیا کہ میں جمہ کو تل کروں گا جب کرنے کی وجہ سے بھر حضرت علی نے اس کی گردن اُڑا دی اور رہا امیہ بن حلف تو اس نے کہا تھا کہ میں جمہ کو تل کروں گا' جب مسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بینے بی تو آپ نے قربایا بلکہ ان شاء الله میں اس کو تل کروں گا بھر جنگ احد میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نیز و مارکراس کو تل کرویا ۔ ملحف آ۔

اوران ہی دونوں کے متعلق اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی:اس دن طالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کائے گا (اور) کے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کرلیا ہوتا!

(جامع البيان رقم الحديث: ١٩٩٩) مطبور دارالفكر بيروت ١٣١٥ منف عبدالرزاق ج٥ص ٢٣٢ دارالكتب العلميد بيروت ١٣٢١ ه ج٥ م ١٣٥٥ كتب اسلامي بيروت ٢٣٩١ه)

بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے دشمن عقبہ بن ابی معیط لعنہ اللہ نے آپ کے چبرۂ انور پرتھوک دیا تھا اور آپ سے براُت کا اظہار کیا تھا۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کواس سے بہت رنج ہوا تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے بیآ یات نازل کیس کے عظریب وہ قیامت کے دن اپنی اس حرکت پر نادم ہوگا اور نم وغصہ سے اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ افقیار کرایا ہوتا!

(تغيير امام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ١٥١٠ ولاكل المعبوة لا بي نعيم رقم الحديث: ١٠٠ اسباب النزول للواحدي رقم الحديث: ١٥٤ الوسط ٣٠ ص ١٣٣٩)

ضحاک نے بیان کیا جب اس دشمن خدانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پرتھوکا تو وہ تھوک بلٹ کر اس کے چہرے پرتھوکا تو وہ تھوک بلٹ کر اس کے چہرے پر گرا جس سے اس کے دونوں رخسار جل گئے اور ان پر اس کے نشان پڑ گئے اور مرتے ۃ م تک وہ نشان اس کے چہرے پر ہے۔ پر رہے۔

عطاء نے کہا وہ قیامت کے ون اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کر کھائے گاختی کہ کہدیوں تک کو کھا جائے گا' پھر دوبارہ اس
کے ہاتھ پیدا ہوجا کئیں گے اور وہ ان کو پھر کاٹ کر کھا جائے گا اور ای طرح ہوتار ہے گا' اور اس نے دینا میں جو کفر کیا تھا اور نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین کی تھی اس پر افسوس اور حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کا شارہے گا' اور یہ کہتا رہے گا' ہائے افسوس کا ش
میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کرلیا ہوتا لیعن کاش میں نے (سیدنا) محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اجباع کرلی ہوتی اور ان
کے ساتھ ہدا ہے کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔

پھر فرمایا: (وہ قیامت کے دن کمے گا) ہائے افسوں! کاش میں نے فلال شخص کو (لینی امید بن خلف کو) دوست نہ بنایا ہوتا! اس کے بعد فرمایا: (وہ کمح گا) اس نے تو میرے پال فیجت آنے کے بعد مجھ کو گراہ کر دیا ' یعنی میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لے کرآ چکے تھے۔ اور شیطان تو انسان کورسوا کرنے والا ہے شیطان سے مراد انسانوں اور جنات میں سے ہروہ شخص مراد ہے جومتنگر معاند اور سرکش ہواور ہردہ شخص جواللہ کے راستہ سے روک وہ شیطان ہے۔ ان دوآیوں کا محصیت پر مجتمع اور شفق ہوجا کیں۔

(معالم التويل جسم ٢٣٣٥- ٢٣٣ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٠ه )

جلدبهضم

marfat.com

فيار الترآر

#### كيسے مخص كودوست بنايا جائے

حضرت ابوموی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی مبلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نیک وم نشیں (دوست) اور برے ہم نظی ک مثال اس طرح ہے جیسے مشک والا ہواورلو باری بھٹی میں پھوٹک مار نے والا ہو۔مشک والا یا تو تم کومشک کا حلیہ وے کا یاتم اس سے مشک خریدلو کے ورنہ تم کواس سے پاکیزہ خوشبوتو بہر حال آئے گی اورلو بارکی بھٹی والاتو تمہارے کیڑے جلائے گا ورث تم کواس سے بہر حال نا گوار بوتو آئے گی۔

(صحیح ابخاری قم اعدیث ۵۵۳۳ میم مسلم قم الحدیث ۲۶۲۸ میم این حبان قم الحدیث ۵۹: ۵۱ مند**احم جهم ۵۵۳۰ میم)** حضرت ابوسعیدرضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی القد علیہ وسلم کو بیفر ماتنے ہوئے سا ہے کہ مومن کے سوا اور کسی کو این دوست نہ بناؤ' اور مثقی (القد سے ڈرنے والے) کے سوااور کوئی تمہارا کھانا نہ کھائے۔

(سنن ابودا وَ درقم الحديث: ۴۸۳۳ سنن الترقد کی رقم الحدیث: ۴۳۹۵ منداحد ج۳۴ ص ۳۸ صحح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۸۵ منداحد رک جهم ۴۸ )

حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ بین کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرہ مایا ہر مخص اپنے ووستوں کے وین پر ہوتا ہے سوتم میں سے ہر مخص کوغور کرنا جا ہیے کہ وہ کس شخص کو اپنا دوست بتار ہا ہے۔

(سنن ابودا وُ درقم الحديث ٣٨٣٣٠ سنن الترفدى رقم الحديث:٢٣٧٨ مند احمد ج٢ص٣٣٣ مند المطيالى رقم الحديث: ١٠١٧ المميعد رك ج٣ ص ا ١١ شرح اسنة رقم الحديث: ٣٣٨٠)

ا مام ابوبکر بزار حضرت ابن عباس رضی التدعنبما ہے روایت کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا یارسول اللہ! ہمارے لیے کون ساہم نشین زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایہ جس کود کھنے سے تنہیں اللہ یاد آئے اور جس کی گفتگو سے تمہارے علم بیں اضافہ ہو۔ ، لک بن دینار نے کہا اگرتم نیک مسلمانوں کے ساتھ پھڑا ٹھاؤ تو وہ بدکارلوگوں کے ساتھ کھانے چینے ہے بہتر ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جزسام سے الفکر ہیردت ۱۳۱8ھ)

قیامت کے دن کا فراک فراک و دوست بنانے پر نادم ہوگا اور اس میں یہ دلیل ہے کہ مسلمان نیک مسلمانوں کو دوست بنانے پر خوش ہوں گے۔ کا فرکواس کا دوست گراہ کر کے ہلاکت میں ڈال دےگا اس لیے وہ قیامت کے دن ممکین اور حسرت زدہ ہوگا اور مسلمان کواس کا نیک مسلمان دوست نیک کا مول کی طرف رہ نمائی کر ہےگا اور اس پر وہ آخرت میں خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور رسول کہیں گے اے میرے رب! بے شک میری قوم (میں سے کا فروں) نے اس قرآن کو متروک بنالیا تھا 10 اور ہم نے اس طرح ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے دشمن بنا دیتے ہیں اور آپ کا رب آپ کو ہدایت دینے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے کا فرون ہے 0 (الفرقان:۳۰-۳۰)

#### مهجور كالمعنى

مهجود کالفظ هجو سے بنا ہے اور هجو کا ایک معنی ترک کرنا ہے اور مهجود کا معنی متروک ہے اور هجو کا دوسرا معنی هذبان اور فضول بکواس ہے' پہلے معنی کے لحاظ سے قیامت کے دن رسول یہ بیں گے کہ کا فروں نے قرآن مجید کو متروک بنا لیا تھا' وہ اس سے اعراض کرتے تھے اور اس پر ایمان نہیں لاتے تھے اور اس کے احکام برعمل نہیں کرتے تھے۔

اور مھجور کا دوسرامعنی ھذیان اورنضول باتیں ہیں یعنی کا فرقر آن مجید کونضول باتیں اور **ھذیان قرار ویتے تھے وہ یہ** زعم کرتے تھے کہ قرآن مجید شعر وشاعری اور سحر کا نتیجہ ہے 'یہ مجاہد کا قول ہے۔اور اس کی ایک تغییر یہ ہے کہ قیامت کے د**ن سیدیا** 

ببيار القرأر

ا من میرکون اور مہل کام قرار کی ہے ہے۔ اس کا مقرات کریں کے کہ انہوں نے قرآن مجید کونفنول اور مہل کام قرار میں کا مقرار کی تاریخ اللہ تعالی آپ کوسلی و بینے کے لیے فرمائے گا: اور ہم نے ای طرح ہر نی کے لیے بحر بین بیل ہے وشن بنادیئے ہیں۔ معالی نے اس کی تفسیر میں کہا: آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں کونکہ آپ سے پہلے نبیوں کو بھی اپنی قو موں کی طرف سے معالی میں میں میں کہا تھا آپ بھی ان کی باتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا سوجس طرح انہوں نے اپنی خالفوں کی دل آزار باتوں پر صبر کیا تھا آپ بھی ان کی باتوں کے ممبر کریں آپ کا رب آپ کو ہدایت دینے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔

(معالم التوريل جهام ١٣٣٥ مطبوعه داراحياه الراث العربي بيروت ١٣٠٠هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کا فروں نے کہا یہ پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ (ہم نے) ای طرح ( آر ہے ب نازل کیا ہے) تا کہ اس سے آپ کے دل کو مضبوط کریں' اور ہم نے اس کو دقفہ دقفہ سے تلاوت فرمایا ہے ١٥ اوریہ آپ بَ پاس جو بھی مثال (یااعتراض) لا کیں ہے ہم اس کی برحق اور عمدہ تو جیہ بیان کریں ہے ٥ (الفرقان ٣٣٠-٣٢) قرآن مجید کو تدریجاً نازل کرنے کی وجوہ

مشرکین کا اعتراض بین کا دحفرت داؤد ملید السلام بر کمل تورات یکبارگی نازل بوئی اور حفرت داؤد ملید السلام بر کمل زبور یکبارگی نازل بوئی اور حفرت و ناید السلام بر کمل انجیل یکبارگی نازل بوئی ای طرح آپ بر کمل قرآن یکبارگی کیون نبیس نازل بوا اور تعوز انحوز اگر کے ۲۳ ( تئیس ) سال میں قرآن مجید کا نزول کیون کمل کیا گی اس آب بھی ان کے اس کی طرح نبی اور رسول میں تو آپ کے ساتھ ان نبیوں اور رسولوں کا سا معالمہ کیوں نبیس کیا گیا؟ ان آیوں میں ان کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا جا ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

- انبیاء سابقین لکھنے اور لکھے ہوئے کو پڑھنے والے نتھ اس لیے ان پر کھمل کتابیں نازل کر دی گئیں کہ وہ اس میں سے حسب ضرورت آیات نکال کر پڑھنے رہیں گے اس کے برخلاف آپ اُی تھے آپ نے کی سے لکھنا اور لکھے ہوئے و پڑھنا نہیں سیکھا تھا' آپ کے لیے اس قرآن کو محفوظ رکھنے کی صرف بیصورت تھی کہ آپ اس کو ذبانی یہ دکریس اس سے قرآن مجید تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل کیا گیا تاکہ آپ کے لیے اس کو یاد کرنا آسان ہو۔ واضح رہے کہ ابتدا میں آپ سکھنے پڑھے نہیں تھے بعد میں اللہ تقالی نے آپ کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیا اور متعددا حادیث سے میں ہے کہ آپ نے بعد میں کہا بھی۔ اس کی تفصیل الاعراف: ۱۵۵ میں گزر چکی ہے۔

  لکھا بھی اور پڑھا بھی۔ اس کی تفصیل الاعراف: ۱۵۵ میں گزر چکی ہے۔
- (۲) دوسری وجہ سے کہ قرآن مجید میں ناتخ اور منسوخ آیتیں ہیں مثلاً پہلے ہوہ کی عدت ایک سال مقرر فر ، کی ' پھر سیعدت چار ماہ دیں دن قرار دی ' پہلے کفار کی زیاد تیوں کو درگز رکرنے کا تھم دیا ' پھر ان سے قبال اور جہاد کرنے کا تھم دیا ' پہلے ایک مسلمان کو دی کا فروں سے لڑنے کا مکلف فر ہیا۔ بعض مسلمان کو دی کا فروں سے لڑنے کا مکلف فر ہیا۔ بعض احکام پہلے مشکل تھے بھر آن سان کر دیتے جیسے سے مثالیں ہیں اور بعض احکام پہلے آسان تھے پھران کو بہتدر ت خت کیا گی جیسے شراب نوشی کو بہتدرت کرام فر مایا اور بہتمام امورای وقت ہو سکتے تھے جب قرآن می مجید کو بہتدرت کرن کیا جو تا۔ بعض آیتیں مسلمانوں کے موالات کے جواب میں نازل کی گئیں مثلاً مسلمانوں نے عورت کے حیض کے ایام میں اس سے جماع کرنے کے متعلق سوال کیا تو فر مایا جیض ایک نجس چیز ہے' ان ایام میں عورتوں سے دور رہو۔ اس طرح مسلمانوں نے چاند کے گھٹے ہو ھے کے متعلق سوال کیا تو فر مایا اس میں لوگوں کے لیے اوقات اور جج کے وقت کی مسلمانوں نے چاند کے گھٹے ہو ھے کے متعلق سوال کیا تو فر مایا اس میں لوگوں کے لیے اوقات اور جج کے وقت کی علامات اور تعینات ہیں اور اس کی مثل اور بہت آیات ہیں۔

جلدجشتم

- (۳) ای طرح مشرکین کے سوالات اور ان کے اعتراضات کے جوابات میں مثلاً وہ قیامت کے وقت کے حیاتی سوالی گریا۔ شے مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں سوالات کرتے تھے دوزخ میں درخت زقوم پر احتراش کرتے ہے میں میں اسلامی کے معلی م کڑی کے ذکر براعتراض کرتے تھے۔
- (۵) ای طرح بہود بوں کے سوالات کے جوابات میں آیات نازل ہوئیں۔انہوں نے اصحاب کہنس کی تعداد روح کی ماہیت اور ذوالقر نین کے متعلق سوال کیا تو اس کے جواب میں آیات نازل ہوئیں۔
- (۲) بعض اوقات خبیث اور ملعون کفار آپ کی شان میں اہانت آمیز یا تمل کرتے تو ان کے رد میں آیات نازل ہو تمل میں ا ولید بن مغیرہ نے آپ کو مجنون کہا' عاص بن وائل نے آپ کو ایتر کہا' کسی نے آپ کو شاعر کہا' کسی نے آپ کو ساحر کہا کسی نے آپ کو تحرز دہ کہا تو ان کے رداور ان کی فدمت میں آیات نازل ہوئیں۔
- (2) آپ کے اصحاب کی شان میں منافقین نے بدگوئی کی اور ان کوسفیہ اور بے وقوف کہا تو ان کے رو میں آیات نازل ہوئیں۔
- (٨) كى نے آپ سے حضرت بوسف عليه السلام كے قصد كے متعلق سوال كيا تو اس كے جواب ميں بورى سور و يوسف نازل مورى گي ۔ ہوگئ ۔
- (۹) بعض اوقات صحابہ کرام کوکوئی مسئلہ مجھ میں نہ آتا تو اس کی وضاحت کے لیے آیات نازل ہوجا تیں۔ مثلاً صحابہ نے پوچھا ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ بعض وفعہ پوچھا کس پرخرچ کریں تو اس کے بیان کے لیے آیات نازل ہوئیں۔
- (۱۰) بعض اوقات بروی واقعات کے سلسلہ بھی آیات ٹازل ہوئیں۔ مثلاً یہود نے کہا آپ پر جبریل وی لاتا ہوہ وہ جارا وغرن ہاں جاور جب حضرت ابو بکر نے ان سے اللہ کی راہ بھی خرج کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا گھرتو اللہ فقیر ہاور ہم غی بیل اور کہا اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں تو ان کے دواور ان کی خدمت بھی آیات ٹازل ہوئیں۔ ای طرح جب ایک منا فق نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فیصلہ بھیں مانا اور حضرت بھر نے اس کوئل کر دیا تو حضرت جمر کی تائید بھی جب ایک منا فق نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فیصلہ بھیں بانا اور حضرت بھر نے اس کوئل کر دیا تو حضرت جمر کی تائید بھی ایس نازل ہوئیں۔ یہ بڑوی واقعات ہیں جن کی وجہ ہے آیات ٹازل ہوئیں۔ یہ بڑوی واقعات اور کفار کی ہود ہے آیات ٹازل ہوئی رہی آتے رہج ہے اسلام کی اسلام کی اسلام کی ایس کے سوالات بہ تر رہ بھی ہوئے ہیں اور ہی کہا کہ دورت کی ٹازل ہوئی رہی اور ان کے احتر اضات اس طرح مسلم نول بایا جرج با جوج کے متحلق ایک سورت کی گئی سورتی ٹازل ہوئی رہی تھیں۔ مثلاً حضرت یوسف کے قصد کے تعلق بیا باعز اض کر دیا تو کسی اور سورت کی آیات ٹازل ہوئی رہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تر تیب نزول کے اعتبار سے نہیں ہو اور اس سے یہ بھی واضح کے متعلق آیات نازل ہوئیں بی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تر تیب نزول کے اعتبار سے نہیں ہو اور اس سے یہ بھی واضح ہوگیا کہا گر آن مجید یکبار گی مل نازل ہوتا تو یہ فوا کہ حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔
- (۱۱) گیارهویں وجہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید۲۳ (تعیس ) سال تک لگا تار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو باربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع ملتار ہا۔
- (۱۲) بارھویں وجہ یہ ہے کہ جس نبی پر جس جگہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی اس جگہ کومہط وجی البی بنے کا شرف حاصل موں دوسرے نبیوں کی وجہ سے سرز مین عرب سے دوسرے نبیوں کی وجہ سے سرز مین عرب سے

بہ کشرت مقامات کو بیشرف حاصل ہوا' معزت موی علیہ السلام کی وجہ سے جومر تبہ کو وِ طور کو حاصل ہوا تھا و مکہ اور مدینہ کے ریگ زاروں' پہاڑوں' میدانوں' سوار یوں حتیٰ کہ ام الموثنین معزت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بستر کوبھی وہ مرتبہ اور مقام حاصل ہوا کیونکہ کئی مرتبہ معزت عائشہ کے بستر پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جولوگ این چیروں کے بل جہنم کی طرف تھیدٹ کرلائے جائیں گان کا بہت براٹھ کانا ہوگا' اور وہ سبب سے زیادہ سید ھے راستے سے بھٹلنے والے ہوں گے 0 (الفرقان ۳۳)

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یارسول اللہ! قیامت کے دن کا فر کا منہ کے بل کس طرح حشر کیا جائے گا؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس ذات نے ان کو پیروں کے بل چلایا ہے وہ ذات ان کو منہ کے بل چلانے پر بھی قا در ہے۔ (تغییر امام ابن الی حاتم رقم الحدیث:۱۵۱۳ مطبوعہ مکتبہ بزار مصطفیٰ کمہ کرمۂ کے ۱۳۱۵)

## وَلَقَكَ اتَّيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنَامُعَهُ أَخَالُهُ هُرُونَ کے ہمراہ ان کے بھائی بارون نے موکٰ کو کتاب دی اور ان وزیر بنا دیا کس ہم نے فر ملیاتم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیوں کی تکذیب کی ہے پھر ہم نے ان و ممل طور پر ہلاک کر دیا ہ اور نوح کی قوم کے کافروں نے جب رسولوں کی تکذیب کی تو ہم نے ان کوغرق کر دیا اور مُلِتّاسِ إِيَّةً وَ أَعْتَكُ نَالِلظَّلِمِ شَيْعَكَ اللَّالَالْمُ ہم نے ان کولوگوں کے لیے (عبرت کی)نثانی بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے درد ناک عذاب تیار کر رکھا ہے 0 اور کنوس اور ال والول کے لیے 0 اور ہم نے ہر ایک کے لیے مٹالیس بیان فرمائی میں کھر ہم نے ہر ایک کو تباہ و برباد کر دیا 0 وَلِقِنُ أَتُواعَلَى الْقُرْبِيَةِ الَّذِي أُمُطِرَتُ مَطَرَالسَّوْعِ أَفَّا اور یہ(کفار) اس بتی پر آ کے ہیں جس پر پھروں کی بارش ہو چی ہے

marfat.com

## القرقان ۲۵: ۳۳ ـــــ ۳۵ وقال الذين ١٩ نے اس بستی کوئیس دیکھا' بلکہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی امید عی قبیل مرکعے 0 اور ب ) يَجِّنْ أُونَكِ إِلَّاهُنُ وَالْمُ الْمُنْ اللَّهِ عُنَا الَّذِي يُعَثَّالِلَّهُ لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا نداق اڑاتے ہیں (اور کہتے ہیں) کیا میں وہ مخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے 0 بے شک یہ ہم کو ہمارے معبودوں سے بہکانے گئے تھے اگر ہم ان کی برسش بر ابت بْهَا الْوَسُوفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ الْعَذَابُ مَنَ أَحَا نہ رہنے ' اور وہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو عنقریب جان لیں مے کہ کون سیدھے راستہ سے زیادہ بھٹا ہوا ہے 0 کیا آپ نے اس مخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے کیا آپ اس کی للا المرتحسب ان اكترهم يسمعون أو حمایت کر کے بیں 0 یا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا بیجے ہیں إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بِلَ هُمْ أَصْ تو صرف چویایوں کی طرح میں بلکہ ان سے مجمی زیادہ عمراہ میں 0 القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے موی کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کووز مرینا ویا 🔾 ہی ہم نے فر مایاتم ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے پھر ہم نے ان کو ممل طور بر بلاک کردیا O

(الغرقان:٣٦-٣٥)

فرعون کی طرف صرف حضرت موسیٰ کو جانے کا حکم دیا تھایا ان کے بھائی ہارون کو بھی؟

اور بے شک ہم نے موی کو کتاب دی۔ اس کتاب سے مرادتورات ہے اور ان کے ہم راہ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بتا دیا' وزیر سے مرادمعین اور مددگار ہے۔ پس ہم نے فرمایاتم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آنتوں کی <del>ت</del>کذیب کی ہےان لوگوں سے مراد فرعون ٔ ھامان اور قبط ہیں۔

اس آیت میں حضرت موی اور حضرت هارون دونوں کوقبطیوں کی طرف جانے کا تھم دیا ہے اور المتز لحت: ۱۷ اور طیل ۲۴۴۰ میں صرف حضرت موی کوفرعون کی طرف جانے کا حکم دیا تھا اس کا جواب بیہ ہے کہ بیآ یت اس کے منا<mark>نی نہیں ہے کیونکہ ج</mark>مہ

الرائی کوفر م فرمون کی طرف جانے کا تھم دیا تھا تو جائز ہے کہ ان جس سے کسی ایک کی طرف جانے کی نبست کر دی جائے اور یہ جسی ہوسکتا ہے کہ پہلے مرف حضرت مولی کو جانے کا تھم دیا ہولیکن جب حضرت مولی نے دعا کی کہ میر ۔ اہل جس سے میر ۔ بھائی کو میراوز پر بناد ۔ (طلا ۲۹۰) تو پھر دونوں کوقو م فرعون کی طرف جانے کا تھم دیا۔
اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور نوح کی قوم کے کا فروں نے جب رسولوں کی تکذیب کی تو ہم نے ان کوفر تی کر دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے درونا کے عذاب تیار کر رکھا ہے ٥ ( فرق میر یہ دون نے حضرت نوح کی تکذیب کی تھی پھر یہ کیوں فر مایا کہ انہوں نے مصرف حضرت نوح کی تکذیب کی تھی پھر یہ کیوں فر مایا کہ انہوں نے مسولوں کی تکذیب کی تھی پھر یہ کیوں فر مایا کہ انہوں نے مسولوں کی تکذیب کی تھی بھر یہ کیوں فر مایا کہ انہوں نے مسولوں کی تکذیب کی تھی بھر یہ کیوں فر مایا کہ انہوں نے مسولوں کی تکذیب کی تکن بیب کی ج

ال آیت میں فر مایا ہے اور نوح کی قوم کے کافروں نے رسولوں کی تکذیب کی حالانکہ حضرت نوح عدید السام کی قوم نے مسرف حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی کیونکہ اس وقت میں حضرت نوح علیہ السلام کے سوااور کوئی رسول نہیں تھ' ورائد تعالیٰ نے حضرت نوح کو تو حید رسالت تیامت مرنے کے بعد دوبار اُٹھنے جزاء اور سزااور باتی ان تمام احکام شرعیہ کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے بعیجا تھا جن کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے ان کے بعد تمام رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ لہذا حضرت نوح علیہ اسلام کی تکذیب مراصل ان کے بعد آنے والے تمام رسولوں کی تکذیب تھی' اس لیے فرمایا اور نوح کی قوم کے کافروں نے جب رسولوں کی تکذیب کی۔

اس اعتراض کا دوسرا جواب ہے ہے کہ جس مخص نے ایک رسول کی تکذیب کی اس نے گویا تمام رسولوں کی تکذیب کی اس اعتراض کا دوسرا جواب ہے ہے۔ کہ جس مخص نے ایک رسولوں پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس لیے کہ ہر نبی باقی تمام نبیوں کی تکذیب کردی جن کی اس نبی نے تقد بی کی تھی۔ ایک نبی کی تکذیب کردی جن کی اس نبی نے تقد بی کی تھی۔

ہم نے ان کوغرق کر دیا ان کوغرق کرنے کی پوری تفصیل سور و مود میں گزر چی ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور عاد اور شود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان بہت ی قوموں کے لیے ( فرق نہ ۳۸) المرس کا معنی المرس کا معنی

اس آیت میں عاد محمود اصحاب الرس اور ان کے درمیان کی قوموں کا عطف قوم نوح پر ہے بینی آپ قوم نوح کویاد کیجئے اور عاد محمود اصحاب الرس اور ان کی درمیانی قوموں کویاد کیجئے 'یا اس کامعنی ہے ہم نے قوم نوح کوغرق کر دیا اور ان کے سے آخرت میں عذاب تیار کر دکھا ہے 'اس طرح ہم نے عاد اور شمود اور اصحاب الرس اور ان کی درمیانی قوموں پر عذاب نا زل کر کے ان کوئیست ونا بود کر دیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب تیار کر دکھا ہے۔

الرس کلام عرب میں اس کنویں کو کہتے ہیں جس کے گردمنڈ پر نہ ہوئیٹنی معادن کے کنویں ۔ صحاح جو ہری میں مرقو م ہے کہ الرس اس کنویں کا نام تھا جوقوم خمود کے بقیہ لوگوں کا تھا۔ ایک قول میہ ہے کہ الرس بنواسد کے پانی اور ان ک باغات کا نام ہے۔ امام قشیری نے ذکر کیا ہے کہ پہاڑوں پر جو تہ بہتہ برف جم جاتی ہے اس کو الرس کہتے ہیں اور الرس کا معروف معنی وہ ہے جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے ابوعبیدہ نے ذکر کیا ہے کہ الرس وہ کنواں ہے جس کے گردمنڈ پر نہ ہو۔ ایک قول میہ ہے کہ یہ کنواں آذر بائیجان میں ہے۔ ایک قول میہ ہے کہ یہ کنواں معنی ہے دھنا اللہ کا معنی ہے۔ ایک قول میں ہے۔ اس کا معنی ہے دھنا اللہ کا میں دھنسا دیا تھا اس لیے اس کنویں کو الرس کہتے ہیں۔ (زادالمسے جاس میں دھنسا دیا تھا اس لیے اس کنویں کو الرس کہتے ہیں۔ (زادالمسے جاس میں دھنسا دیا تھا اس لیے اس کنویں کو الرس کہتے ہیں۔ (زادالمسے جاس میں دھنسا دیا تھا اس لیے اس کنویں کو الرس کہتے ہیں۔ (زادالمسے جاس میں دھنسا دیا تھا اس لیے اس کنویں کو الرس کہتے ہیں۔ (زادالمسے جاس میں دھنسا دیا تھا اس لیے اس کنویں کو الرس کہتے ہیں۔ (زادالمسے جاس میں دھنسا دیا تھا اس کو یہ کو الرس کیا جیں۔

تبيار القرأن

## اصحاب الرّس كي تغيير اوران كممداق كم تعلق متعدد اقوال

اصعاب الوس كے مصداق مي مغرين كے حسب ذيل اقوال ميں:

(۱) حضرت علی علیدالسلام نے کہااصحاب الرس ایک قوم ہے جو درخت کی عبادت کرتی تھی۔اللہ تعالی نے بہوذا بی معتومین کی اولا دیے ان کی طرف ایک نبی بھیجا' انہوں نے ایک کنواں کھود کر اس نبی کو اس کنویں بھی کرا دیا' اس کی پاواٹی بھی ان کوعذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔

(۲) سعید بن جبیر نے کہا ہے وہ قوم ہے جس کے نبی کا نام حظلہ بن صفوان تھا' انہوں نے اپنے بنی کو آل کر دیا تو اللہ تعالی نے

عذاب جميج كران كوبلاك كرديا \_

سرب بن مدہ نے کہا یہ قوم ایک کنویں کے پاس رہتی تھی یہ لوگ اس کنویں سے پانی لیتے ہے اور ان کے موسی مجمی عظے یہ پاوگ بنوں کی عبادت کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کی طرف معنزت شعیب کو بھیجا مگر یہ لوگ ابنی سر تھی سے بازشہ آئے از یہ کنواں منہدم ہوگیا ( ڈھے گیا ) اور ان لوگوں کو اور ان کے کھروں کو اس کنویں جس دھنسا دیا گیا۔

(س) سدى نے كہا بيدوه لوگ بيں جنہوں نے حبيب النجار كولل كر كے اپنے كنويں ميں ڈال ديا تھا ان بى كے متعلق بيآ = ہے: اِنْقَوْ مِر الَّهِ عُواالْمُوسَلِينَ O (يُسَ:٢٠)

(۵) ابن السائب نے کہا یہ وہ توم ہے جوابی نبی کوئل کر کے کھا گئی تھی اور یہ وہ قوم ہے جس کی عورتوں نے سب سے پہلے

جادوكيا تفا\_(زادالمسير ج٧ص ٩٠مطبوعه كتب اسلاى بيروت عهمام

جادویی کا حراراد سیر جا می به برت جا میں میں ہوت کے اور اقوال نقل کیے ہیں۔ (الجامح لاحکام القرآن جز۱ اس۳۶) مگر ہم نے علامہ قرطبی نے اصحاب الرس کی تفسیر میں بہت زیادہ اقوال نقل کیے ہیں۔ (الجامح لاحکام القرآن جز۱ اس۳۶) مگر ہم نے جتنے اقوال ذکر کر دیتے ہیں'وہ کافی ہیں۔

ر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ہرایک کے لیے مثالیں بیان فر مائی ہیں گھر ہم نے ہرایک کوتباہ و بر ماوکر دیا O (افرقان:۲۹۱)

زجاج نے کہااس کامعنی ہے ہے کہ ہم نے ہر تو م کوتو حید درسالت کے دلائل سنائے اور ایمان نہ لانے پران کوعذاب کی وعید سنائی اور ان پر اپنی ججت تمام کر دی اس کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لائے تو ہم نے ان پرعذاب تازل کر کے ان کو ملیامیٹ کردیا۔

سیا ہیں سربیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بیر( کفار) اس بستی پر آ بچے ہیں جس پر پھروں کی بارش ہو پھی ہے کیا انہوں اس بستی کوئیس سربی کے اس میں میں میں میں میں اس کی میں میں کہتا ہے دیا تا ہے ہیں ہے۔

marfat.com

### في كا نبي صلى الله عليه وسلم كا فداق أرُانا اور آپ كواذيت پنجانا

المام عبدالرحمٰن بن محمد ابن الى حاتم متوفى ١٣٧٥ ها بني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

امام محمد بن ادر لیس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ابوجہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم اور آپ کے پیغام کا مذاق اُڑاتے وہے کہا: اے قریش کی جماعت! (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ دسلم) کا بید گمان ہے کہ دوزخ کے صرف ۱۹ فرشتے تم سب کو موزخ میں قید کر کے تم کو عذاب دیں گے حالانکہ تم آئی بڑی تعداداور آئی زیادہ کثرت میں ہو۔ کیا ان میں سے ایک شخص تم میں سے سوآ دمیوں کو عاجز کردے گا؟ تب اللہ تعالیٰ نے بیرآ یت نازل فرمائی:

اور ہم نے دوز خ کے بہرے دار صرف فرشتے مقرر کیے ہیں' اور ہم نے ان کی تعداد صرف کا فروں کی آ زمائش کے لیے مقرر کی ہے تا کہ اہل کتاب یقین کرلیں اور ایمان والوں کا ایمان اور قوی ہو جائے' اور اہل کتاب اور موشین شک ندکریں' اور جن کے دلول میں بیاری ہے اور کفار یہ ہیں گے کہ اس تعداد (الیمن فرشتے) دلول میں بیاری ہے اور کفار یہ ہیں گے کہ اس تعداد (الیمن فرشتے) کو بیان کرنے سے اللہ کیا ادادہ فرما تا ہے' ای طرح اللہ جس میں چاہتا ہے مراتی پیدا کر دیتا ہے اور جس میں چاہتا ہے مراتی پیدا کر دیتا ہے اور جس میں چاہتا ہے مراتی بیدا اور بیت کے دب کے شکر کو اس کے مواکوئی نہیں جانت' اور بی قرآن نوانسانوں کے لیے صرف تھیجت ہے 0

وَمَاجَعَلْنَا اَصْحَبِ التّالِ الْامَلِيلَةَ وَمَاجَعَلْنَا اَصْحَبِ التّالِ الْامَلِيلَةَ وَمَاجَعَلْنَا الْمَاتَهُ وَالْلِيسُتَيْقِنَ الّمَنْ فَيْ الْمُوْتُوا الْمِسْتَيْقِنَ اللّهِ فِينَ الْمُثَوَّا الْمِسْتَيْقِنَ اللّهِ فِينَ الْمُثَوَّا الْمِسْتَيْقِ اللّهِ فِينَ الْمُثَوِّلُ اللّهِ فَي اللّهُ مَن يَشَاءً وَ اللّهُ مَن يَشَاءً وَ اللّهُ مَن يَشَاءً وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ مَ يَكُ اللّهُ مَن يَشَاءً وَ اللّهُ مُن يَشَاءً وَمُا يَعْلَمُ جُنُودَ مَ يَكُ اللّهُ مَن يَشَاءً وَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن يَشَاءً وَمُمّا يَعْلَمُ جُنُودَ مَ يَكُ اللّهُ مَن يَشَاءً وَمُا يَعْلَمُ جُنُودَ مَ يَكُ اللّهُ مَن يَشَاءً وَمُمّا يَعْلَمُ جُنُودَ مَ يَكُ اللّهُ مَن يَشَاءً وَمُا يَعْلَمُ جُنُودَ مَ يَكُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

(تغيير امام ابن الي عاتم رقم الحديث.١٥١٩٦ مطبوعه كمتبه نز ارمصطفى كمه كرمه ١٥١٨٥)

marfat.com

الترأر

آئے وہ سب چھلانگیں لگا کرآپ کے پاس سے اور آپ کو گھر لیا اور آپ سے کہنے گئے آپ ہی وہ تھی ہیں جھا کی فرر آپ اس طرح کہتے ہیں اور وہ سب با تیں کہیں جو آپ نے ان کے باطل خداؤں اور باطل دین کی فرمت ہیں کہیں تحب وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تی باللہ میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی جن کی اس کے وہ کہ گرا آپ کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جاور کر آپ کو گرا آپ کو سیٹا اور حضرت ابو بکر صدیق اس فیص کے پاس کے کہا تم پر افسوس ہوا تم ایک محق کو صرف اس لیے آل کر ہے ہوکہ وہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے بھروہ لوگ آپ کے پاس سے بھر میں نے آپ کے پاس سے میں کھر ہوں کے اور اس وقت ان کی آپ کے باس سے بی میں کہا تھی کے باس سے بیت سلوک تھا جو جس نے آپ کے ساتھ دیکھا تھا۔

(تغيرامام ابن الي حاتم رقم الحديث: ١٥١٥ مطبوع كمتبرز ارمصطل كم كرمه ١٩١٥)

الله تعالى كا ارشاد ہے: كيا آپ نے اس مخص كود يكها جس نے اپنى نفسانى خواہشوں كوا بنا معبود بناليا ہے اكيا آپ اس كى حمايت كر كے ہيں ٥ (افرقان: ٣٣)

ا پی خواہش کے پرستاروں کے مصاویق

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اس آیت کی تغییر جس بیان کرتے جیں که زمانه جا بلیت جس ایک فخص بزے عرصه تک ایک سفید پھر کی عبادت کرتا رہا پھر اس کو ایک اور پھر اس سے زیادہ خوب صورت مل کیا تو وہ پہلے پھر کو چھوڑ کر اس پھر کی عبادت کرنے لگا۔

حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہما ہے دوسری تغییر اس طرح منقول ہے کہ اس ہے مراد کا فرہے جو بغیر کی دلیل کے اور بغیر اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے کسی چیز کو اپنا معبود قرار دے کر اس کی پرسنش کرتا ہے اللہ تعالی علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔
حسن بھری نے کہا اس سے مراد منافق ہے وہ اپنی خواہش کو نصب کر دیتا ہے اور اپنی ہرخواہش کی پیروی کرتا ہے۔
قادہ نے بیان کیا کہ اس سے مراد وہ محض ہے جو ہر اس چیز پر سوار ہوجاتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے اور جس کا م کو جاتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے اور جس کا م کو جاتا ہے دہ کا م کرلیتا ہے اور اللہ کا ڈراور تقوی اس کو کسی نا جائز کام کے ارتکاب سے نہیں روکتا۔

(تغييرامام ابن الي حاتم ج ٨ص ٥٠ ٢٠ ١٩٩٠ م مطبور كمتندنز ارمصطفي كمد كرمه عامور)

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوان لوگوں پر متعجب کرایا ہے جو زبان سے بیا قرار کرتے تھے کہ اللہ تعالی این کا خالق اور رازق ہے اس کے باوجودوہ بغیر کسی دلیل کے پھروں سے تراشیدہ بنوں کی عیادت کرتے تھے۔ پھر فرمایا کیا آپ ایسے خض کی حفاظت اور کفالت کر سکتے ہیں اور اس کو کفر سے ایمان کی طرف اور برائی سے نیکی کی طرف لاسکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سجھتے ہیں ایہ تو صرف جو پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گم راہ ہیں ۵ (الفرقان:۳۳)

کفار سے سننے اور عقل کی نفی کی توجیہ

حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے فر مایا یہ کفار ہدایت کو قبول کرنے کی غرض سے سنتے ہیں اور نہ اس کو بصیرت سے دیکھتے ہیں اور نہاس میں غور وفکر کرتے ہیں۔ (تنسیرامام ابن الی حاتم رقم الحدیث:۱۵۲۰۵)

لینی یہ کفاران لوگوں کے قائم مقام ہیں جن کے پاس نہ عقل ہے نہ کان ہیں جب انہوں نے سننے سے اس کی غرض کو پورا نہیں کیا اور دیکھنے سے اس کی غرض کو پورانہیں کیا اورغور وفکر سے اس کی غرض کو پورانہیں کیا تو تکویا وہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سوچ و بچار کرتے ہیں۔ان کو کان اس لیے دیئے تھے کہ وہ قبول کرنے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہیں

المبت سے آپ کے چرو انورکود کھتے آپ کی نبوت کے دلائل میں نور واکر کرتے اور جب انہوں نے اس غرض کو پورانہیں کیا تو وہ اللہ کے نزدیک سننے والے میں ندویکھنے والے میں نہ فور واکر کرنے والے میں۔ کفار کا چویا بول سے زیادہ کم راہ ہونا

محرفر مایا بدتو چو پایول کی طرح میں بلکدان سے بھی زیادہ مم راہ میں۔

حفرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے فرمایا کافروں کی مثال تو اونٹ گدھے اور بکری کی طرح ہے کیونکہ اگرتم ان چوپاہوں ہے ہوات کوتو وہ مرف تنہاری آ وازسنیں کے اور وہ یہ بالکل نہیں سمجھ سکیں کے کہتم ان سے کیا کہدر ہے ہوات طرح جبتم کفار سے کوئی نیکی کی بات کہویا جب تم ان کوکسی برائی سے روکواور ان کونسیحت کروتو وہ نہیں سمجھیں سے کہتم کیا کہد مرح جب تم کفار سے کوئی نیکی کی بات کہویا جب تم ان کوکسی برائی سے روکواور ان کونسیحت کروتو وہ نہیں سمجھیں سے کہتم کیا کہد ہوں مورف تنہاری آ وازسیں گے۔ (تفیر امام این انی ماتم رقم الحدیث ان اعلی مطبوعہ کتیے زار مصافیٰ کد تحریف ادارہ دو

کافروں کو چو پایوں سے زیادہ کم راہ قرار دیا ہے کیونکہ چو پایوں سے حساب لیا جائے گا ندان کو عذاب دیا جائے گا۔
مقاتل نے کہا چو پائے اپنے مالکوں کو پہچانے ہیں اور اپنے مالکوں کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے اشاروں پر چلتے ہیں اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اطاعت نہیں کرتے اور ایک ہونے اور ایک کی اطاعت نہیں کرتے اور ایک قول میر بھی ہے کہ چو پایوں کو ہر چند کہ تو حید اور رسالت کا سیح اور اک نہیں ہے لیکن وہ تو حید اور رسالت کے باطل ہونے کا اعتقاد بھی نہیں رکھتے اس لیے یہ کفار چو پایوں سے زیادہ گم راہ ہیں۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ چوپائے اللہ کی تہیج پڑھتے ہیں اور اس کو بجد ہ کرتے ہیں اس کے برخلاف یہ کفار اس میں سے پچھ بھی نہیں کرتے بلکہ اللہ کو بجد ہ کرنے پراپنے ہاتھ سے تراثے ہوئے پھر کے بنوں کو بجد ہ کرنے کو ترجیح ویتے ہیں اس لیے یہ چوپایوں سے زیادہ کم راہ ہیں۔

## ٱلمُتَرَاكَ مَرِّكَ كَيْفَ مَنَّ الظِّلُّ وَلُوْشَاءَ لِحَكَاهُ سَاكِنَا ۚ ثُحَ

كيا آپ نے اپنے رب كى (قدرت كى) طرف نہيں ديكھا كەاس نے كس طرح سائے كو پھيلا دياوہ اگر جا ہتا تو اس كوٹھيرا

# جَعَلْنَا الشُّسُ عَلَيْهِ وَلِيُلَّا إِنَّ فَكُوْفَتُ فَنَكُ النَّا فَبُضَّا يُسِيِّرًا السَّا

ہوا کر دیتا' پرہم نے سورج کو اس کے اوپر علامت بنا دیا O پر ہم نے اس کو آ بستہ آ بستہ اپی طرف مینی کیا O

marfat.com

بيأر القرآن

# اور وہی ہے جس نے رات کو تہارے لیے ساتر اور تجاب بتایا اور نیند کو راحت بایا اور وان کو اتھنے اور کام کرنے کے لیے بنایا 0 اور وہی ہے جو بارانِ رحمت سے پہلے بٹارت دینے والی ہوا میں جھجا ہے زندہ کریں اور وہ یالی اینے بیدا کیے ہوئے بہت سے چویایوں اور انسانوں کو بلائیں 10ور بے شک ہم نے اس مائی کو ان کے درمیان گردش دی تا کہ وہ تھیجت حاصل کریں نیکن اکثر لوگوں نے تاشکری کے سوا اور ہر روبیہ کا انکار کر دیا O ، حاہتے تو ہر کہتی میں ایک عذاب سے ڈرانے والا بھیج دینے O سو آپ کا فروں کی پیروی نہ کریں اور اس قرآن کے ذریعہ ان سے بواجہاد کریں O اور وہی ہے جس نے دوسمندر آپس میں ملا کر جاری کر وسیے ب فراتوهناملحاجاج ے اور یہ کھاری(اور) کروا ہے اور ان کے درمیان ایک (قدرتی) مجاب سے انسان کو پیدا اور روکی ہوئی آڑ ہے 0 اور وہی ہے جس نے پالی ب اور سرال کا رشتہ بنایا اور آپ کا رب قدرت والا ہے O اور وہ اللہ کو چیور

marfat.com

تبياء القرآء

# کی عبادت کرتے ہیں جوان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کافر ليا ( الفرقان: ٢٦-٣٥)

marfat.com

ظل اور في كامعني

من اوردهوپ کی مند ہاور دی ہے اور یہ نئی سے عام ہے ظل السلیل اور ظل السجنة (رات کا سایا اور باغ کا سایا اور ہائے کا سایا اور ہائے کا سایا اور ہر وہ جگہ جہاں دھوپ نہ پنچ اس کوئل (سایا) کہا جاتا ہے اور فئی صرف اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے دھوپ اور سورج کی روشنی آ کرزائل ہوجائے اور کسی عزت دار چیز کو بھی کل کہا جاتا ہے۔

(المفردات ج عم ١٠٠٩ كتبهزارمصفي كديمرمه ١٣٩٨ه)

امام الوجم الحسين بن مسعود بغوى التوفى ٥١٦ه ه لكهت بين:

اس سے مراد طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک کا وقت ہے اس وقت ایسا سایا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی نے پھیلایا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت دھوپ نہیں ہوتی ' ایک وہ وقت ہے جب کمل تاریکی ہوتی ہے یہ رات کا وقت ہے اور ایک وہ وقت ہے جب مکمل روشنی اور دھوپ ہوتی ہے یہ دن کا وقت ہے اور ایک سائے کا وقت ہے جس میں سورج کی وجوپ اور رات کے اندھیرے کی درمیانی کیفیت ہوتی ہے اور یہ سائے کا وقت ہے اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو سائے کو دائی کر دیتا اور سورج مجمی طلوع نہ ہوتا اور دن کی روشنی حاصل نہ ہوتی اور لوگ تلاش روزگار کے لیے کوئی کام نہ کر سکتے۔

پھر القد آہتد آہتد سے پہلے تمام روئے اپنی طرف تھینے لیتا ہے کینی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تمام روئے زہن پر سایا پھیلا ہوا ہوتا ہے پھر جب سورج طلوع ہوجاتا ہے تو سایہ آہتد آہتد کم ہونے لگتا ہے اور جب سورج بالکل سرول پر پہنی جاتا ہے اور کمل دھوپ پھیل جاتی ہے تو سایہ نہ ہونے کے برابر ہوجاتا ہے پھر جب سورج مغرب کی طرف جھکنے لگتا ہے تو پھر سائے نمودار ہونے شروع ہوجاتے ہیں اور سائے کی نموداور اس کے گھنے بڑھنے اور ختم ہونے پر اللہ تعالی نے سورج کوعلامت اور دلیل بنا دیا ہے (معالم النزیل جس سے سے سے معروعہ داراحیاء التربائ بیروت سے اور ختم ہوئے پر اللہ تعالی نے سورج کوعلامت

الله تعالیٰ کا آرشاد ہے: اور وہی ہے جس نے رات کوتہارے لیے سائر اور حجاب بنا دیا اور نیندکوراحت بنایا اور دن کوا شخف اور کام کرنے کے لیے بنایا (اِلفرقان: ۲۰۰۷)

کفر کے اندھیروں کاختم ہونا اور ایمان کےسورج کا طلوع ہونا

رات کولباس فر مایا کیونکہ جس طرح لباس بدن کو چھپا تا ہے اس طرح رات کے اندھیرے چیز وں کو چھپا لیتے ہیں اور رات کو کوئبات فر مایا 'سبات کے معنی راحت ہیں' کیونکہ رات کولوگ کام کاج اور محنت مزدوری کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں اور رات کو صرف آ رام کرتے ہیں جس سے ان کو آ رام اور راحت ملتی ہے نیند سے پہلے انسان کے اعصاب ڈھیلے ہوجاتے ہیں 'سب سے پہلے اس کے کان کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو نیند آ جاتی ہے' اس کے تھے ہوئے اعصاب کو آ رام ملتا ہے اور جب وہ سوکر اُٹھتا ہے تو بالکل تروتازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے دن کی روشنی کام کاج کرنے کے لیے بنائی اور رات کا اندھیر اسونے اور آ رام کرنے کے لیے بنائی اور رات کا اندھیر اسونے اور آ رام کرنے کے لیے بنائی اور رات کا اندھیر اسونے اور آ رام کرنے کے لیے بنایا' اگر مسلسل دن ہوتا تو انسان آ رام نہ کرسکتا اور اگر مسلسل رات ہوتی تو انسانوں کو اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے بنایا' اگر مسلسل دن ہوتا تو انسان آ رام نہ کرسکتا اور اگر مسلسل رات بھی بنائی۔

آس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ روئے زمین پراس وقت جو کفر اور شرک کا سایا بھیلا ہوا ہے وہ کوئی دائی اور مستقل چیز نہیں ہے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آفتاب ہدایت طلوع ہو چکا ہے بہ ظاہر جہالت کا بیسایا وُوروُ ورتک بھیلا ہوا نظر آ رہا ہے مگر جیسے آفتاب نبوت او پر چڑھے گا جہالت کا بیسایا سمٹنا چلاجائے گا جس طرح اس ساری کا نئات میں سایا فورا ہی معدوم نہیں ہوتا بہ تدریج کم ہوکر ختم ہوتا ہے اس طرح روحانی و نیا میں بھی آفتاب نبوت کا عروج بتدریج ہوگا اور گراہی سے سائے کا زوال

marfat.com

بدرت می موکرختم ہوگا'اس طرح رات اور دن کے ذکر فرمانے میں بھی بیاشارہ ہے کہ جہالت اور گراہی کے اندھیروں کی ت اب ختم ہو پکی ہےاورعلم اور ہدایت کا سورج اب طلوع ہو چکا ہےاور عقریب کفر کی بلغار ختم ہوگی اور ایمان والوں کا غلبہ مائے گا۔

للد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہی ہے جو باران رحمت ہے پہلے بٹارت دینے والی ہوائیں بھیجا ہے اور ہم نے آسان سے کے کرنے والا یانی نازل کیا ۵ (الفرقان: ۴۸)

بهور کامعنی اوراس کا مصداق

طبوراس بانی کو کہتے ، ہیں جونی نفسہ باک ہواور نجس اشیاء کو باک کرنے والا ہواس آیت سے معلوم ہوا کہ بارش کا بانی البراور مطبر ہے قرآن مجید میں ہے:

وای ہے جس نے آسان سے تم پر پانی نازل کیا تا کہ تم کو

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُوْمِ نَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَ كُوْ

(الانفال:۱۱) پاک کرے۔

حفرت ابو ہریرہ درضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا یا رسول اللہ!
ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور جارے پاس بہت تھوڑا پائی ہوتا ہے اگر ہم اس پائی سے وضو کرلیں تو بھر ہم پیا ہے رہ جا کیں گے! تو کیا ہم سمندر کے پائی سے وضو کرلیا کریں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا سمندر کا پائی طہور (پاک کرنے والا)
سے اور اس کا مردار حلال ہے۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۱۹۲ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۳۸ سنن این ماجر رقم الحدیث: ۱۳۸۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۸۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۵ کے این حبان رقم الحدیث: ۱۲۸۳ المستدرک جائیں جام سائر حالت وقم الحدیث: ۱۲۸۳ المستدرک ج

بعض علاء نے بیکھا کہ طہوراس پانی کو کہتے ہیں جس سے طہارت کا عمل بار بار حاصل ہو جس طرح صبوراس مخف کو کہتے ہیں جو بار بارشکر کرئے اور بیامام مالک کا قول ہے حتی کہ ان کے نزدیک جس بیں جو بار بارشکر کرئے اور بیامام مالک کا قول ہے حتی کہ ان کے نزدیک جس بانی سے بعی وضو کرنا جائز ہے اور جمہور کے نزدیک وہ پانی مستعمل ہے وہ اگر چہ فی نفسہ باک ہے لیک بار وضو کرلیا گیا ہوائی ہو گئی۔

باک ہے لیکن اس سے یا کیزگی حاصل نہیں ہو بھی۔

مسی نجس چیز کے گرنے سے اگر بانی میں نجاست کی بؤاس کا رنگ یا اس کا ذا کفتہ آجائے تو وہ یائی طہور نہیں رہے گا

آگر پانی میں ایک کوئی چیز گر جائے جس ہے پانی کا ذا نقهٔ بااس کا رنگ یا اس کی پومتغیر ہو جائے'اگر وہ ایس چیز ہے جس اسے پانی کومخوط رکھنا بہت مشکل ہے جیسے کیچڑ' مٹی اور درختوں کے پیٹے تو اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے' جیسے اگر کسی 'جگہ پانی کافی عرصہ تک تھبرار ہےتو اس کے اوصاف متغیر ہو جائے ہیں اس طرح اگر پانی میں کوئی ایس چیز گر جائے جو پانی میں ایسرایت اور حلول نہ کرے مثلاً تیل وغیر ہ تو خواہ اس کی بواور مزہ تبدیل ہو جائے بھر بھی اس سے وضوکرنا جائز ہے۔

اور اگز پانی میں کوئی پاک چیز گر جائے اور اس سے پانی کے اوصاف (رنگ بواور حرہ) تبدیل نہ ہوں تو پانی کا طہور ہونا پاتی رہے گا، خواہ پانی قلیل ہو یا کثیر اور اگر پانی کی مقدار دہ در دہ سے کم ہواور اس میں کوئی نجس چیز گر جائے تو وہ پانی نجس ہو اسے گا'اور اگر پانی کی مقدار دہ دردہ سے زیادہ ہو یا وہ پانی جاری ہوتو اس پانی میں نجاست کے گرنے سے پانی نجس نہیں ہوگا ورطیوری رہے گا' جب تک کہ پانی کارنگ یا ہو یا حرہ تبدیل نہ ہوجائے۔

marfat.com

جلدتشم

أر الدراء

#### ده درده کی مقدار میں پانی کا طہور ہونا

منیر پانی کی مقدار نقهاءاحناف کے نزدیک دہ دردہ ہے بینی وہ تالاب جس کی **اسبائی اور چوڑ الی دی دی ہاتھے ہو**گئا بن سلطان محمد القاری حنفی متو فی ۱۰ اھ لکھتے ہیں:

اگر پانی جاری ہویا دہ در دہ ہو۔ (بیخی دس ہاتھ لمبااور دس ہاتھ چوڑا ایک ہاتھ ڈیڑھ فٹ کا ہے خلاصہ بیہ ہے کسف پندرہ فٹ لمبااور پندرہ فٹ چوڑا ہواوراس کی کم از کم اتن گہرائی ہو کہ چلو بھر پانی لیا جائے تو زمین خالی نہ ہو ) تو اس پانی نجاست کے گرنے سے وہ پانی نجس نہیں ہوگا اور طہور ہی رئے گا۔

عامة المشائخ كا يمي تول ہاوراى تول پرفتوئى ہے جئيا كدابوالليث نے كہا ہے اورشرح الوقاميد ملى فركورہ كہ ہم اور درو كا اعتباراس ليے كيا ہے كہ نبی اللہ عليہ وسلم نے فر مايا جس نے كنواں كھوداس كى حريم چالیس ہاتھ ہے ہى ہرجاتا ہے اس كى حريم وس ہوگئ اوركوئى دوسرائخض كنواں كھود ہے تو وہ اس كے چاروں طرف سے دس ہاتھ چپوڑ كر دوسرا كنوا ہے اس كى حريم دس ہاتھ ہوگئور كر دوسرا كنوا ہے اس كى حريم دس ہاتھ ہوگئوركر دوسرا كنوا ہے دو دروہ كى مقداركا تعين كيا گيا ہے۔ (شرح المقابيح اس اسمار على على اللہ اللہ اللہ على كا طہور ہوتا ہے۔ اس كى مقدار ميں پانى كا طہور ہوتا

اور فقهاءش فعیہ کے نزدیک کثیر بانی کی مقدار قلتین ہے بیتی دو گھڑوں کی مقداریا اس سے زیادہ بانی ہو۔ ابو محد الحسین بن مسعود الفرابغوی شافعی متوفی ۱۲ ھ و لکھتے ہیں:

اوراگر پانی کی مقدار قلتان ( دو گھڑے ) یا اس سے زیادہ ہوتو وہ نجاست کے گرنے کے باو جود ملہور ہے اور اس سے و کرنا جائز ہے ٔ اور قلتان کی مقدار پ<sub>ونچ</sub> مشک ہے اور اس کا وزن پانچ سورطل ہے (لیعنی ڈ **ما**ئی سولیٹر ) اور اس کی ولیل حدیث ہے:

حضرت عبداللد بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اس پانی کے متعلق سوال کیا می جنگل کی زمین میں ہوتا ہے اور جس پانی ہے چو پائے اور درند ہے آ کر پینے رہتے ہیں 'آپ نے فرمایا جب پانی تلکی (دوگھڑوں) کی مقدار ہوتو وہ حال نجاست نہیں ہوتا۔

سنن ابودا دُورَقَم الحديث: ٦٣ 'سنن الترين لم كارقم الحديث: ٣٤ 'سنن ابن ماجدرقم الحديث: ١٥٨ منداحمد ٢٥ مصنف ابن **اليشيد ج** ١٣٨ 'سنن الدارقطني ح اص ١٩ المستدرك ج اص ١٣٣٠ السنن الكبرى للبهتي ح اص ٢٦١)

ا مام بغوی فر مائے ہیں: بیدا مام شافعی ٔ امام احمد ٔ اسحاق اور محد ثین کی ایک جماعت کا قول ہے جب پانی اس مقدار کو جائے تو اس میں نبجاست کے گرنے سے وہ نجس نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے تین اوصاف میں سے کوئی ایک وصف متغیر ما جائے۔ (معامم التو بل جسم ۴۳۴م مطبوعہ واراحیا والتر اٹ اسعر لی ہیروت ٔ ۱۳۲۰ھ)

ملاعلی بن سلطان محمد القاری قلتین کی حدیث پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس صدیث کو حفاظ کی ایک جماعت نے ضعیف قرار دیا ہے ان میں حافظ ابن عبدالبر ہیں قاضی اساعیل بن اسحاق اور ابو بکر بن العربی ہیں اور ، لکی علماء ہیں ا، م بیہ قی نے کہا یہ حدیث قوی نہیں ہے امام غزالی اور الرویانی نے اس کورک حداث کہ دوہ ا، م شافعی کی بہت زیادہ اتباع کرتے ہیں اور امام بخاری کے استاذ علی بن المدین نے کہا گھتین کی حدیث قابم جاس کے استاذ علی بن المدین نے کہا گھتین کی حدیث قابم جاس کے استاذ علی بن المدین کے کویں میں ایک حبثی گر کر مرکبی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن التروی کی در مزم کا تمام پانی نکالا جائے۔ اگر یہ حدیث میچے ہوتی تو وہ اس سے استدلال کرتے ( کیونکہ زمزم کے کویں کی ا

martat.com

ن دو گھڑوں کی مقدار سے تو بہر حال بہت زیادہ تھا) اور بقیہ محابداور تا بعین اس سے استدلال کرتے اس سے معلوم ہوا کہ یہ ریٹ شاذ ہے اور کی مخصوص حادثہ کے متعلق ہے اور اس حدیث کو اس حدیث کی طرح روکر دیا جائے گا جس طرح آئے گے سے م ہوئی چیز کو کھانے پینے سے وضوٹو ٹے کی حدیث کوردکر دیا گیا ہے۔

جاري بأنى كأطهور مونا

ہم نے بیعی لکھا ہے کہ جو پانی جاری ہووہ بھی طہور ہے سوااس کے کہاس کے رنگ بواور حزے بیں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے اس کی ایک دلیل میہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی کے متعلق فر مایا وہ طہور ہے اور دوسری دلیل میہ مدیرہ ہے:

حضرت ایوسعید ضدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول الله! آیا ہم پر بینیاعہ سے وضو کرلیا کریں اور ہیر بینیاعہ وہ کنواں تھا جس میں حیض کے کپڑے کتوں کا گوشت اور بد بودار چیزیں ڈال دی باتی تعیس' تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا پانی طبور ہے اس کوکوئی چیز نجس نہیں کرتی۔

(سنن ابودا وَدرَقم الحديث: ٦٤-٦٢ ، سنن التر فري رقم الحديث: ٦٦ ، سنن النسائي رقم الحديث: ٣٣٥ ، سنن لليبقى ج اص ٩٠٠ سنن الدار قطنى ح ا ن ٣٠٠ مند احدج ٣٠٠ م)

یہ صدیث اس برمحول ہے کہ بیر بعناعہ میں پانی جاری تھا اور وقوع نجاست سے جب تک اس میں نجاست کی ہواس کا اس کا حرو ندآ جائے وہ یانی طبور ہے۔

رتعالی کا ارشاد ہے: تاکہ ہم اس پائی ہے مردہ شہر کوزندہ کریں اور وہ پائی این پیدا کیے ہوئے بہت سے جو پایوں اور

marfat.com

بالقراء

انسانوں کو بلائیں ۱ اور بے شک ہم نے اس پانی کوان کے درمیان گردش دی تا کدو ، هیعت حاصل کریں میکن ایکو لوگوں کے ناشکری کے سوااور ہررویہ کا افکار کردیا 0 (الفرقان: ۵۰-۳۹)

مختلف علاتوں میں بارش ناز آل فرمانے کے متعلق احادیث

امام عبدالرحمٰن بن ابی حاتم متوفی ساسه واپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل آسان سے پانی کا جو بھی قطرہ نازل کرتا ہے اس سے زیمن میں کوئی سیزہ پیدا معط ہے یا سمندر میں کوئی موتی پیدا ہوتا ہے۔ (تنسیراہام این ابی عاتم رقم الحدیث:۱۵۲۳۳)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ہرآئے والے سال میں گزشتہ سال سے زیادہ بارش ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی بارش کواپنے بندوں پرمختلف علاقوں میں گروش دیتا رہتا ہے۔ (تنبیرا مام ابن ابی عاتم رقم الحدیث: ۱۵۲۳۷)

قادہ الفرقان: ۵۰ کی تغییر میں بیان کرتے ہیں بے شک اللہ عز وجل نے اس رزق کواپنے بندوں کے درمیان تعلیم کردیا ہے اوروہ اس رزق کو بندوں کے درمیان گردش میں لا تا رہتا ہے۔ (تغییراہام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۵۲۵۰)

بارش کے نظام میں اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اس کی فندرت برولیل

اس آ سے بین فرمایا ہے ہم نے اس مل کو بار بار دہرایا ہے اور قتلف علاقوں بین اس مل کو جاری کیا ہے اس کا آیک معی قو سیہ ہے کہ ہم نے بارش نازل کرنے ہے و کر کوتر آن سیہ ہے کہ ہم نے بارش نازل کرنے ہے و کر کوتر آن جید بین فتلف سورتوں بین بار بار ذکر فرمایا ہے تا کہ اگر لوگ خور کریں تو ان پر مکشف ہو جائے کہ اللہ تعالی نے فتلف علاقوں بین پانی کی بہم رسانی کے لئے جو بارش کا انتظام کیا ہوا ہے ہے انتظام ہی اللہ تعالی کے واحد رب العالمین ہونے کی ولیل ہے چونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے انتظام کی اللہ تعالی کے واحد رب العالمین ہونے کی ولیل ہے چونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے اور اس نے تمام جہان والوں کورزق پہنچانا ہے اس لیے وہ صرف ایک علاقے بی بارش نازل فرما تا ہے کہر اس بین بھی ہے تکہت کار فرما ہے جن علاقوں کی زمین میں جس شن کی پیداوار کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس کو جنی بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر اتی بارش نازل فرما تا ہے گھر بارش کے ذکر بیس حشر ونشر پر بھی ولی ہا تی بارش میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی بارش میں موت ہے برساتی حرات الارش پیدا ہوجاتے ہیں کہ ہرسال جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس زمین میں مرکمی ہاتے ہیں ورسرے برساتی حرات الارش پیدا ہوجاتے ہیں گھر بارشیں ختم ہونے کے پھر حرات اور حیات کے بعد موت کا بیسلسلہ ہوئی اور دوسرے سال بارشوں کے موت میں گھر پیدا ہوجاتے ہیں اور موت کے بعد دیات اور حیات کے بعد موت کا بیسلسلہ ہوئی ہوتی ہی ہوتی ہیں اور موت کے بعد دیات اور حیات کے بعد موت کا بیسلسلہ ہوئی گھر پیدا ہوجاتے ہیں اور دوسرے سال بارشوں کے موت کے بعد زندہ کرتا رہتا ہے اس طرح وہ انسانوں کو ہرموت میں موت کے بعد زندہ کرتا رہتا ہے اس طرح وہ انسانوں کو ہرموت میں موت کے بعد زندہ فرمائے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوراگر ہم چاہتے تو ہربتی میں ایک عذاب سے ڈرانے والا بھی دیے o سوآپ کا فروں کی چیروی ن کریں اوراس قرآن کے ذریعہ ان سے بڑا جہاد کریں o (الفرقان: ۵۱-۵۱)

جہاد کبیر کامعنی

اس آیت کامنی بیہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی اور ہر شہر میں ایک رسول بھیج دیتے جوان کو کفر اور نافر مانی کرنے پر اللہ کے عذاب سے ڈرا تا' جیسا کہ ہم نے مختلف علاقوں میں بارشیں نازل کی ہیں اور مادی رزق کی فراہمی کے متعدد ذرائع بناویج ہیں' ای طرح ہم چاہتے تو روحانی رزق کے بھی متعدد وسائل بنا دیتے اور آپ سے تبلیغ وین کی مشقت کا بوجہ کم کروہے ہیں۔ اس اس سے تبلیغ وین کی مشقت کا بوجہ کم کروہے ہیں۔ ہم نے ایسانہیں کیا بلکہ آپ کو تمام جہانوں کے لئے نذیر بنایا اور جس طرح ایک آفاب تمام کا نمات کوروش کرنے کے ایک تو ایسانہیں کیا بلکہ آپ کو تمام جہانوں کے لئے نذیر بنایا اور جس طرح ایک آفاب تمام کا نمات کوروش کرنے کے ایسانہیں

marfat.com

ف مان مرف آپ کی تنها ذات تمام جهانوں کی مدایت کے لیے کافی ہے۔

اور میں جو فرمایا کہ آپ اس قرآن کے ذریعہ ان سے بڑا جہاد کریں اس کا ایک محمل ہیہ ہے کہ آپ قرآن سے ان کے ماسنے دلائل پیش کریں بعض علماء نے کہا تلوار سے ان کے خلاف جہاد کریں کیکن میر معنی بعید ہے کہ کیونکہ بیرسورت کی ہے اور جہاد مدینہ پی شروع ہوا تھا۔

جہاد کبیر کامعنی ہے ہے کہ لینے وین کے لیے مسلمان آپئی تمام توانا ئیوں اور تمام مسائی کو بروئے کاریے آئیں اور اسلام کو گر بلند کرنے کے لیے تمام ذرائع اور وسائل کو داؤپر لگادیں اور جس جس محاذ اور موریچ پر دشمن کی طاقتیں کام کر رہی ہوں اپنی تمام قو توں کو ہاں صرف کردیں اور جان و مال زبان وقلم اور اسلحہ اور مادی آلات کے ساتھ کفار کے خلاف جہاد کریں۔

ہ کہ ایک میں میں رئیں ہو ہی رہ ہی رہاں وہ اور دورہ کے اور اورہ کے اورہ کا انتصابی کی کا کا استاد ہے: اور وہی ہے جس نے دوسمندر آپس میں ملا کر جاری کردیئے یہ نہایت شیریں اور یہ کھاری (اور) گڑوا ہے اوران کے درمیان ایک (قدرتی) حجاب اورایک روکی ہوئی آ ڑے 0 (الفرقان:۵۳)

مرج اور حجوا محجوراً كامعني

مسرج کامعنی ہے ایک چیز کودوسری چیز کے ساتھ ملانا اوراس کامعنی ہے دو چیز وں کے درمیان تخلیہ کرنا' مرج البحرین کا معنی ہے دوسمندروں کے درمیان تخلیہ کرنا' ثعلب نے کہا مرج کامعنی ہے جاری کردیا اور مرج البحرین کامعنی ہے دوسمندروں کو جاری کردیا' اور حسجے وا منصبحہ و را کامعنی ہے ان دوسمندروں کے درمیان ایک سنز اور تجاب رکھ دیا' جوان دونوں کوایک دوسرے سے ملنے اور مختلط ہونے سے مانع ہے'البرزخ کامعنی ہے جاجز اور البجر کامعنی ہے مانع۔

حسن بھری نے کہا اس سے مراد بحرفار آ اور بحروم ہے۔ (الجامع الد کام القرآن جزام کے مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)
سمندر میں کھارے اور شیٹھے پائی کا اجتماع عموماً ایسے مقامات پر ہوتا ہے جہاں سمندر میں دریا کا پائی آ کرگرتا ہے۔ ایک جگہ دریا کا میٹھا پائی ہوتا ہے اور یہ دونوں پائی ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں ہوتے اسی طرح سمندر کے بعض مقامات پر ہیٹھے پائی کے جشتے ہیں وہاں بھی میصورت ہے کہ سمندر میں ایک مقام پر کھاری پائی ہوتا ہے اور دوسرے مقام پر کھاری پائی ہے۔ اور دوسرے مقام پر کھاری پائی ہے۔ ہے اور دوسرے مقام پر بیٹھا پائی ہے بیدونوں پائی متصل ہیں اور ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں ہوتے۔

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: اور وہی ہے جس نے پانی ہے انسان كو پیدا كیا ، پھراس كے ليے نب اور سرال كارشته بنايا اور آپ كارب تدرت والا ہے 0 (الفرقان:۵۴)

یانی اور بشر کی تفسیر

اس آیت کی ایک تفسیریہ ہے کہ اس پانی سے مرادوہ پانی ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو گوندھ کران کاخمیر پانتیار کیا گیا تھا تا کہ وہ پانی بشر کی اصل اور اس کا مادہ ہواور وہ پائی مٹی سے ل کر مختلف شکلوں کو قبول کرنے کی استعداد اور مسلاحیت رکھ سکے اس بنا پر اس پانی سے مراد معروف پانی ہے اور بشر سے مراد حضرت آدم علیہ السلام بیں اور بشر پر تنوین تعظیم کی ہے اور ''من'' ابتدائیہ ہے بینی اللہ تعالی نے پانی ہے ایک عظیم بشرکی خلقت کی ابتداء کی۔

اوراس کی دوسری تغییر بیہ کہ پانی سے مراد نطفہ ہے اور بشر سے مراد حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دہے۔ اس کے بعد فر مایا: مجراس کے لیے نسب اور صهر (سسرال) کا رشتہ بنایا۔ پینی انسان کی دونسمیں کردیں ایک قتم وہ مرد بی جن کی طرف ان کومنسوب کیا جاتا ہے مثلاً انسان کے آباء اور دوسری قتم اس کے اصهار ہیں جن سے ورتوں کی وجہ سے شتے قائم ہوتے ہیں جسے اس کی بیوی کا باپ یا اس کی بیوی کی ماں وغیرہ۔

marfat.com

إذ القرآر

### نسب كامعنى اوراس كي محقيق

علامه جمال الدين ابن منظور افريقي متوفى اا عد لكمة بين:

نسب کا رشتہ انسان کے باپ کی طرف سے قائم ہوتا ہے۔ (اسان العرب جام 200 مطبوع نشر ادب الحجد ق امران مصاح) ذا اسر وصید زحیلی لکھتے ہیں:

بچہ کا اپنی مال سے نسب ہر صل میں ٹابت ہوتا ہے خواہ ولا دت شرقی ہو یا غیر شرقی ہو اورائ کا اپنے باپ سے نسب ای و وقت ٹابت ہوتا ہے جب اس کا بچہ کی مال سے نکاح ٹابت ہو خواہ نکاح تھے ہو یا نکاح فاسد ہو یا اس مورت کے ساتھ وطی باشیہ ہو یہ وہ اس بچہ کے ساتھ نسب کا افر ادر کرے زہ نہ جا ہلیت میں زنا کے سبب سے جونب ٹابت ہوجاتا تھا اس کو اسلام نے باطل کردیا ہے 'بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہواور زانی کے لیے ککر بھر ہیں۔ (سنن ابوداؤور تم احدیث: ۲۲۷۳ سنن ابن ماجہ رقم احدیث عور ۲۰۵ مندائر ج میں کے اور زنا اثبات نب کی صلاحیت نہیں رکھتا اور زانی صرف رجم کیے جے نے کامشخق ہے۔

ظاہر حدیث اس پر دلاست کرتی ہے کہ بچہ باپ کے ساتھ اس وقت لاحق کیا جائے گا جب اس کا اپنی بیوی کے ساتھ وطی کرناممکن ہوخواہ وہ نکاح صحیح ہویا نکاح فی سد ہویہ جمہور کی رائے ہے اور امام ابوطنیفہ کی بیرائے ہے کہ محض عقد نکاح ہے بھی نب ٹابت ہوجائے گا کیونکہ صرف وطی کاظن بھی ثبوت نب کے لیے کافی ہے۔

(الفقد الرسدى واولتدج عص ١٤٥٥ مطبوعة وارالفكر بيروت ٢٠٩١مه

على مەسىدىمرامين ابن عابدين شامى حفى متوفى ١٣٥٢ ه ككھتے ہيں:

نكاح فاسديس دخول كرن عدت اور ثبوت نسب كاموجب بئيز لكهت بين:

الم محمد کے نزدیک شوت نسب کے لیے ضروری ہے کہ بچہ کی ولادت وقت وخول کے چید ماہ بعد سے شار کی جاتے اور امام ابوصنیفہ اور اللم ابویوسف کے نزدیک وقت عقد سے چھ ماہ بعد کا اعتبار ہے کیونکہ عقد کو دخول کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے اور مشائخ نے امام محمد کے قول پرفتوی دیا ہے۔ (روالحق رج ۵۵ مطبوعہ واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامه على على المستفى في الموطوء في بالشبهة كاعطف المستكوحة نكاّحا فاسدا بركيا باس كا تقاضاي به كماس بي كانقاضاي به كماس بين بهى نسب ثابت بوج في كا جيها كه واكثر وهبه زميلى في لكها بـ -صهر كامعنى اور اس كى تحقيق

عدامه حسين بن محمد راغب اصفها في متوفى ٢٠٥ ه لكصة بين:

علیل نے کہا ہے کہ بیوی کے اہل بیت کوصبر کہتے ہیں مثلاً بیوی کا باپ اس طرح بیوی کی ماں وغیرہ بیسب اصبار ہیں۔ (المفردات جسم ۳۵۵ مطبوعہ مکتبہز ارمصطفیٰ بیروت ۱۳۱۸ه)

حضرت ربیدین الحارث رضی القدعند نے حضرت علی رضی القدعند سے کہا:

لقد نالت صهر رسول الله عليه وسلم آپ كوية شرف عاصل ب كدرسول الشصلي الله عليه وسلم فعانفسناه عليك. آپ كسر بين سوبم خودكوآپ يرتر جي نبين ويت ـ فمانفسناه عليك.

(صيح مسلم رقم الحديث ٧٤٠) سنن ابودا دُورقم الحديث: ٢٩٨٥ سنن التسائي رقم الحديث: ٣٧٠٩)

علامه المبارك بن محمد ابن اثير الجزري المتوفى ٢٠٢ ه لكصتر بين:

تببار القرار

ا ممبر اورنب میں فرق یہ ہے کہ نسب کا رجوع آباء کی جہت سے والادت قریبہ کی طرف ہوتا ہے (لیمن باپ کی طرف) اور ممبر وہ رشتہ ہے جوتز و تا اور نکاح کی وجہ سے وجود یمل آتا ہے۔ (لیمن سرالی رشتے)۔

(النهابين ١٩٥٠ مطبوعه دارالكتب المعلميد بيروت ١٣١٨ه)

### اصبار (سسرالی رشته داروں) کے مصادیق

مسرالی رشته دارون کی چارفتمین ہیں:

(۱) بيويون كى على مائين اور داديان-

(۲) بیوی کی سابق شوہر سے بیٹیاں اور ان بیٹیوں کی اولا دُخواہ وہ بیٹی موجودہ شوہر کے زیر پر درش ہویا نہ ہو۔

(٣) بينے اور يوتے كى بيوى اور نواسے كى بيوى خواہ بينے نے بيوى كے ساتھ جماع كيا ہو يا ندكيا ہؤ البت مند بولے بينے كى بيوى حرام نہيں ہے۔

(١٧) سكے باپ داواكى بيويال بيروه محر مات صهر بيد بين جوكس فخص پر دائما حرام ہوتى بيں۔

(عالمگیری ج اص ۲۲ مطبوعه امیریه کبری بوایاتی مصر ۱۳۱۳ه ۵)

## تكاح سے حرمت مصاہرت كامتفق عليه بونا اور زنا سے حرمت مصاہرت كامختلف فيه بونا

نکاح کے ذریعہ جوصبر اورسرالی رشتہ کی مورتیں ہوتی ہیں ان کے حرام ہونے پرتمام نقہاء اور ائمہ کا اتفاق ہے خواہ نکاح صبحے ہویا نکاح فاسد ہو مثلاً ہوی کی ماں ہوی کے سابق شوہر کی بیٹی یا بیٹے کی ہوی یا باپ کی ہوی (سوتیلی ماں) اور زنا کے ذریعہ جو بیر شتہ وجود ہیں آتے ہیں ان کے حرام ہونے ہیں اختلاف ہے مثلاً مزنیہ (جسمورت سے زنا کیا گیا ہو) کی ماں اور مزنیہ کی بیٹی امام احمد اور امام ابو حذیفہ کے زویک زائی پر مزنیہ کی ماں اور بیٹی دونوں سے نکاح کرنا حرام ہو اور امام شافعی اور امام مالک کے زویک زنا ہے حرمت مصاہرت ثابت نہمونے پر فقیہاء مالک یہ اور شافعیہ کے دلائل اور این کے جوابات وزنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہمونے پر فقیہاء مالک یہ اور شافعیہ کے دلائل اور این کے جوابات

امام ما لک اورامام شانعی زنا ہے حرمت مصابرت ثابت نہ ہونے پر اس آیت سے استدلال کرتے ہیں: وَدُبَا بِبِنْكُو الْرَبِّي فِي جُدُورِكُو قِنْ نِسَا يِكُو الَّرِي اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

دَخَلْتُهُ بِيعِنَّ (النهاء:٣٣) موت كريك بو-

اس آیت میں ان ہویوں کی بیٹیوں کو حرام فر مایا ہے جن ہویوں سے صحبت کی جا چکی ہواور ہوی نکاح سے وجود میں آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی عورت کی بیٹی سے نکاح حرام ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس عورت سے نکاح کر کے اس کے ساتھ صحبت کی گئی ہواور جس عورت سے زنا کیا گیا ہواس کی بیٹی سے نکاح کرنا اس آیت کی روسے حرام نہیں ہے لہذا زنا ہے حرمت مصام میں بارہ اس میں بیٹی اس کے ساتھ مصام میں بارہ ہوگی۔

فقہاء اختاف اس دلیل کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ آیت ان کے موید نہیں ہے بلکہ ان کے خلاف ہے کیونکہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ جن مورتوں ہے تم دخول (صحبت) کر چکے ہوان کی پیٹیاں تم پرحرام ہیں اور اس دخول کو مطلقاً ذکر فرمایا ہے دخول بالنکاح نہیں فرمایا 'اور یہ دخول اس سے عام ہے کہ نکاح کے بعد ان مورتوں کے ساتھ دخول کیا ہویا نکاح سے پہلے زنا کے ذریعہ ان مورتوں کے ساتھ دخول کیا ہواور دخول کا لفظ طال اور حرام دونوں پر واقع ہوتا ہے۔ سویہ بھی ہوسکتا ہے کہ نکاح بعد ان مورتوں کے ساتھ دخول کیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نکاح بعد ان مورتوں کے ساتھ دخول کیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نکاح سے بعد ان مورتوں کے ساتھ دخول کیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نکاح سے بھلے ان مورتوں کے ساتھ دخول کیا ہوا لہذا احتیاط کا

بلدباغة marfat.com·

تبياد القرآد

نقاضا یمی ہے کہ جس عورت سے زنا کیا گیا ہواس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی حرام قرار دیا جائے کیونکہ اس آھی۔ عموم میں وہ بھی داخل ہے' نیز جب حلال اور حرام ہونے کے دلائل مساوی ہوں تو حرام کوتر جے دی جاتی ہے۔ فقہاء شافعیہ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں:

حضرت عائشرض الله عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسوال کیا گیا کہ ایک مختص حرام طریقہ ہے کی عورت کا پیچھا کرتا ہے پھر اس کی بیٹی سے نکاح کرتا ہے یا کسی کی بیٹی کا حرام طریقہ سے پیچھا کرتا ہے پھر اس کی مال ہے نکاح کرتا ہے'آ پ نے فرمایا کوئی حرام کام کسی حلال چیز کوحرام نہیں کرتا۔

(سنن دارتطنی ج ١٣٩ مر ٢ ٦ أرتم الحديث:٣٦٣٣ مطبوعه دارالكتب المعلميد بيروت كاماري

حضرت عائشەرضى الله عنہا بیان کرتی ہیں کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک فخص نے تمسی عورت سے زنا کیا پھراس سے یا اس کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا آپ نے فر مایا کوئی حرام کام کسی حلال چیز کوحرام نہیں کرتا 'صرف اس چیز کوحرام کرتا ہے جو پہلے نکاح سے ہو۔ (اس حدیث کا صحیح محمل عنقریب مصنف عبدالرزاق: ۱۲۸۱۳ وارالکتب المعلمیہ ہیں بیان ہوگا) (سنن دارتطنی رقم الحدیث: ۱۳۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ ہیروٹ ۱۳۱۲ھ)

فقہاء مالکیہ اور شافعیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اس حدیث میں بینفریج ہے کہ حرمت مصاہرت صرف نکاح سے ہوتی ہے زنا سے نہیں ہوتی 'فقہاءاحناف نے اس حدیث کے حسب ذیل جواب دیے ہیں:

(۱) ید دونوں حدیثیں سخت ضعیف ہیں'ان دونوں حدیثوں کی سند میں عثان بن عبدالرحمٰن و قاصی ہے اور وہ متر وک راوی ہے اور اس پرا تفاق ہے کہ جس حدیث کاراو کی متر وک ہواس سے استدلال نہیں کیا جاتا۔ امام مجمد بن اساعیل بخاری متو فی ۲۵۲ھ نے اس کے متعلق لکھا کہ بی متر وک ہے۔

(تاريخ كبيرة ٢ص ٤٤ رقم: ٨٣٨١ دارا لكتب العلميد بيروت ١٣٣٧ه)

علامہ ابن هام متوفی ۱۲۱ ہاس حدیث کی سند پر جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: بیر حدیث حضرت ابن عباس ہے بھی مروی ہے اس کی سند میں عثان بن عبدالرحمان وقاصی ہے ' کی بن معین نے اس کے متعلق کہا وہ کذاب ہے 'امام بخاری' امام ابوداؤداور امام نسائی نے کہا وہ بچر بھی نہیں' بیرحد بیٹ حضرت ابن عمر سے بھی مروی ہے اس کی سند میں اسحاق بن البی فروہ ہے اور وہ متروک ہے اور بیرحد بیٹ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے بھی مروی ہے وہ بھی ضعیف ہے' امام احمد نے اس کے متعلق کہا کہ بید وہ متروک ہے اور بیحد بیٹ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے بھی مروی ہے وہ بھی ضعیف ہے' امام احمد نے اس کے متعلق کہا کہ بید عراق کے بعض قصہ گولوگوں کا کلام ہے۔ (فتح القدیرج ۲۳ ص۱۲) مطبوعہ دارالفکر بیروت' ۱۳۱۵ھ)

(۲) شدید ضعف ہونے کے علاوہ سیصدیث قرآن مجید سے متصادم ہے جس سے ثابت ہے کہ زنا سے حرمت مصاہرہ ثابت ہوجاتی ہے۔

امام شافعی کا بیاعتراض که زناگناه ہاورصهر کی نعمت کے حصول کا سبب نہیں بن سکتا! علامه ابوالحن علی بن انی برمرغینانی متوفی ۵۹۷ ه لکھتے ہیں:

جس شخص نے کی عورت کے ساتھ زنا کیا اس پر اس کی ماں اور اس کی بٹی حرام ہو جائے گی اور امام شافعی نے کہا زنا حرمت مصاہرت کو واجب نہیں کرتا کیونکہ حرمت مصاہرت ایک نعمت ہے اور وہ ممنوع کام کے ارتکاب سے حاصل نہیں ہوگی اور ہماری دلیل یہ ہے کہ وطی اولا دک واسطہ سے جزئیت کا سب ہے حتیٰ کہ اولا دکی نسبت ماں باپ میں سے ہرایک کی طرف ہوتی ہے کہ وطی اور فروع مرد کے اصول اور فروغ کی طرح ہوتے ہیں اور مرد کے اصول اور فروغ مرد کے اصول اور فروغ کی طرح ہوتے ہیں اور مرد کے اصول اور فروغ مورت ہے۔

المعول وفروع كى طرح ہوتے ہيں اور بغير ضرورت كے جزئے فغ حاصل كرنا حرام ہے لبذا جب مرداور عورت ايك دوسرے كا جزہو گئے تو مرد كاعورت سے وطى كرنا حرام ہو گيا گر اولا دكى ضرورت كى وجہ سے اس كو جائز قر ارديا گيا ہے اور زنا سے اولا د كے حصول كى غرض نہيں ہوتى ۔ (ہدا يہ اولين ص ٢٠٩) مطبوعہ كتبہ شركت علميہ ملكان)

علامہ مرغینانی کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ زنا کرنے سے جواولا دہوئی تو اس کے سبب سے زانی اور مزنیہ دونوں ایک شخص کی طرح ہوگئے اور مزنیہ کے ماں باپ گویا زانی کے ماں باپ ہو گئے اور مزنیہ کی بٹی ہوگئی اور جس طرح کی شخص کے لیے اپنی ماں یاا پی بٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے ای طرح زانی کے لیے مزنیہ کی ماں یااس کی بٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے واطی اور موطوء ہ ایک شخص کی طرح ہوجاتے ہیں تو پھر کسی شخص کے لیے اپنی ہوی جائز نہیں ہے واطی اور موطوء ہ ایک شخص کی طرح ہوجاتے ہیں تو پھر کسی شخص کے لیے اپنی ہوی سے وطی کرنا بھی نا جائز ہونا چا ہے اس کا یہ جواب دیا کہ بیضرورت کی بنا پر جائز قر ار دیا گیا ہے اور وہ ضرورت ہے اولا دی طلب محضرت آدم کے اپنے اس کے ساتھ جماع کرنا جائز قر ار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ جماع کرنا جائز قر ار دیا گیا اور یہ ضرورت سے ان کے ساتھ جماع کرنا جائز قر ار دیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ علامہ مرغینانی کے جواب سے زنا ہے حرمت مصاہرت پر ایک عقلی دلیل حاصل ہوتی ہے لیکن بیا مام شافعی ے اصل اعتراض کا جواب نہیں ہے۔ امام شافعی کا اصل اعتراض یہ ہے کہ مصاہرت ایک نعت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے بطور امتنان اور احسان کے فرمایا ہے: اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھراس کے لیے نسب اور صبر (سسرال کے رشتے) کو بنایا۔ اور صبر اس لیے بھی نعت ہے کہ اس سے اجنبی لوگ رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ انسان جس لڑ کی ہے نکاح کرتا ہے اس کا باپ پہلے اجنبی تھا اب وہ اس کا سسر بن جاتا ہے اور اس کی مال اس کی ساس بن جاتی ہے اور صبر کے بیر شیتے نکاح سے حاصل ہوتے ہیں زنا سے حاصل نہیں ہوتے۔ نکاح سے صبر کی نعت حاصل ہوتی ہے۔ زنا سے پنعت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کیے نکاح کی تعریف وتو صیف کی جاتی ہے اور زنا کی ندمت کی جاتی ہے۔ نکاح کوسنت اور کار ثواب قرار دیا جاتا ہے جب كرزنا برسوكور ب مارے جاتے ہيں يارجم كيا جاتا ہے اور اگر زنائجي فكاح كى طرح صبركى نعت كے حصول كاسب ہوتا تو جس طرح نکاح کی کثرت مطلوب ہوتی ہے زنا کی کثرت بھی مطلوب ہوتی 'جب کہ زنا کی ممانعت مطلوب ہے' نیز جب کوئی شخص اپنی بیٹی کاکسی انسان سے نکاح کرتا ہے تو وہ انسان اس مخص کا داماد بن جاتا ہے اور اس انسان کا باب اس کا سرھی بن جاتا ہے اور و فض این داماد برشفقت کرتا اور سرهی کی تعظیم اور تحریم کرتا ہے اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ صبر ایک نعمت ہے اور اگر ایک انسان کئی شخص کی بیٹی ہے زنا کرے تو وہ شخص اس انسان پر شفقت نہیں کرتا بلکہ اس کو دشن اور مبغوض جانتا ہے اور اس کو ل كرنے كے دريے رہتا ہے اور آئے دن ايسے دافعات ہوتے رہتے ہيں'اس سے معلوم ہوا كرصبركي نعمت نكاح سے حاصل موتی ہے زنا سے مینعت حاصل نہیں ہوتی ' نکاح سے دو خاندانوں میں ملاپ اور اتصال ہوتا ہے اور زنا ہے دو خاندانوں میں بغض عناداور انفصال موتا ب لبذا زنا حرمت مصابرت كاسب نبيس موكا كيونكه زنا سے مصابرت (سسرالي رشته) بي حاصل نہیں ہوتی تو حرمت معاہرت کیسے حاصل ہوگی۔

ا مام شافعی کا بیاعتر اُف بہت توی ہے اور اس کا عقلی دلائل ہے جواب نہیں دیا جاسکتا' ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث سے بیٹابت ہے کہ زنا ہے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے اس لیے قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں ہم اس عقلی اعتراض کور ک کرتے ہیں۔

بلدبههم

marfat.com

بثبياء القرآء

## زنا سے حرمت مصاہرت کے ثبوت میں فقہاء احناف اور فقہا و عدبلید کے دلائل

الله تعالى ارشادفر ماتا ب:

ان مورتوں سے تکاح نہ کروجن مورتوں سے تمہار ہے

باپدادا نکاح کر مچکے ہیں۔

نكاح كااصل معنى جماع كرنا بأام الغت خليل بن احد فراهيدى لكعية بين:

ناح کامعنی جماع کرنا ہے اور بیا مقد کے معنی میں مجی

نكح: وهو البضع ويبجري نكح ايضا

وَلاَتَتَكِوْوا مِا لَكُمْ أَكِما أَكُونِينَ النِّسَاءِ ـ (الساء:٢٢)

استعال کیا جاتا ہے۔

مجرى التزويج.

(كتاب أنعين جسم ١٨٣٥ مطبوع اختثارات اسوه ايران ١٣٩١ه)

للذااس آیت کامعنی بہ ہے کہ جن عورتوں ہے تہبارے باپ دادا دخول اور جماع کر پچکے ہیں تم ان کے ساتھ دخول اور جماع کہ دخول اور جماع کہ کام کی بہت کے ساتھ دخول اور جماع نہ کرو خواہ تنہارے باپ دادانے ان کے ساتھ زنا کی صورت میں دخول کیا ہو یا مقد نکاح کی صورت میں نیز اس آیت ہے: میں نکاح سے مراد مطلقاً دخول ہے۔خواہ عقد نکاح سے ہو یا زنا ہے اس پر دلیل بیآ یت ہے:

اور ان مورتوں سے تکاح نہ کروجن مورتوں سے تمہارے باپ دادا تکاح کر بھے ہیں یہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا سبب

وَلَاتَنْكِحُوْامَاتُكَةَ إِبَآ وُكُوْتِنَ النِّسَآ وِ الَّامَاقَدُ
سَلَفُ إِنَّهُ كُانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيْلًا ٥ إِب

ہے اور بہت برا طریقہ ہے۔

(النساء: ۲۲)

اس آیت بین بھی نکاح سے مراد عقد نکاح نہیں ہے بلکہ دخول اور جماع ہے کیونکہ بے حیاتی ' بغض کا سبب اور بہت برا طریقہ عقد نکاح کرنانہیں ہے بلکہ زنا کرنا ہے لینی تہارے باپ دادا جن عورتوں سے دخول اور جماع کر چکے جیں خواہ بہصورت نکاح 'خواہ بہصورت زنا' تم ان سے نکاح نہ کرو' اور بیآ یت بھی اس باب بیں نص صرت ہے کہ باپ کی مزنیہ سے نکاح کرنا ممنوع اور حرام ہے اور اس سے واضح ہوگیا کہ زنا ہے حرمت مصابرت ثابت ہوجاتی ہے۔

نیز اگر کوئی فخص اپنے ہاپ کی مرخولہ اور مزید ہے نکاح کرے گا تو یہ فطل قطع رخم کا موجب ہوگا کیونکہ اس کا باپ جب
اس مزید ہے الگ ہوگا تو ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے اس تعل پر نادم ہواور اس عورت سے نکاح کرنا چاہے اور جب اس کا بیٹا اس
عورت سے نکاح کر چکا ہوگا تو اس ہے اس کے باپ کے دل میں بیٹے کے خلاف بغض اور حسد پیدا ہوگا اور یقطع رخم کا موجب
ہواور قطع رخم حرام ہے اور بیحرام اس وجہ سے لازم آیا کہ اس نے باپ کی مزید سے نکاح کرلیا للبذایا پ کی مزید سے نکاح کرنا
حرام ہوگا کی اس سے واضح ہوگیا کہ زنا سے حرمت مصابرت ثابت ہوتی ہے۔

زنا سے حرمت مصابرت کے ثبوت میں حسب ذیل احادیث اور آثار ہیں:

زنا ہے حرمت مصاہرت کے ثبوت میں احادیث اور آثار

marfat.com

گی طرف دیمنااس سے ولمی کرنے کا قبی کو ائ سب اور محرک ہے اس لیے موضع احتیاط بیں اس کو وطی کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ ہم جو زنا سے حرمت مصابرت کے ثبوت میں احادیث اور آٹار پیش کر رہے ہیں ان سے جس طرح بید واضح ہوتا ہے کہ زنا سے حرمت مصابرت ثابت ہوتی ہے اس طرح ان سے بیبھی ثابت ہوتا ہے کہ عورت کومس کرنے یا اس کی فرج کی طرف و یکھنے سے بھی حرمت مصابرت ثابت ہوتی ہے۔

امام ابو بكر عبدالله بن محد بن الى شبير متوفى ٢٣٥ هائى اسانيد كساته روايت كرت بي:

ابو حانی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی عورت کی فرح کی طرف دیکھا اس شخص کے لیے اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی حلال نہیں ہیں۔

(مصنف ائن الى شبيرةم الحديث: ١٦٢٢٩ ، جسم ٢٦٩ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٢١٦ ه

حضرت عمران بن الحصین رضی الله عند نے کہا جو تخص آپی بیوی کی مال سے زنا کرے اس پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ (مصنف ابن ابی شبیر قم الحدیث:١٦٢٣٦)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے فر مایا الله تعالی اس فخص کی طرف نظر رحمت نہیں فر ماتا جو کسی عورت اور اس کی بیٹی کی فرج کی طرف دیکھے۔ (مصنف ابن الی شبیر قم الحدیث: ۱۶۲۸)

عطاء نے بیان کیا کہ جو محض کسی عورت سے زنا کرے اس پر اس کی بٹی حرام ہو جاتی ہے اور اگر بٹی ہے زنا کرے تو اس پر اس کی ماں جرام ہو جاتی ہے۔ (مصنف ابن ابی شبیر تم الحدیث:۱۶۲۳۱)

ابراہیم نخفی سے ایک مخفس کے متعلق سوال کیا گیا جس نے ایک عورت سے زنا کیا اور اب وہ شخص اس کی ماں سے نکاح کرنا جا ہتا ہے تو انہوں نے کہاوہ اس کی ماں سے نکاح نہیں کرسکتا۔ (مصنف ابن دبی شبیرتم الحدیث:۱۹۲۳)

ابراہیم نخفی نے کہا جب کوئی شخص کسی عورت کوشہوت کے ساتھ مس کرے تو اس کی ماں کے ساتھ نکاح کرے نہاس کی بینی کے ساتھ۔ (مصنف این ابی شبیر قم الحدیث:۱۹۳۳)

مجاہداورعطاء نے کہا جب کوئی هخص کسی عورت کے ساتھوز نا کرے تو اس عورت سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال ہے اور اس کی کسی بٹی کے ساتھونکاح کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ (مصنف ابن ابی شبیر تم الحدیث: ۱۶۲۳۵)

المام عبد الرزاق بن هام متوفى الاهائي سند كساته روايت كرت بين:

ابن جرت بیان کرتے ہیں کہ مطاب موال کیا گیا کہ ایک شخص کی مورت سے زنا کرتا ہے آیا وہ اس کی بیٹی سے زکاح کرسکتا ہے؟ انہوں نے کہانہیں! وہ اس کی ماں کی فرج برمطلع ہو چکا ہے ان سے کہا گیا کیانہیں کہا جاتا کہ حرام کام کسی طابل چیز کوحرام نہیں کرتا! انہوں نے کہا یہ باندی کے متعلق ہے ایک شخص کسی باندی کے ساتھ ذنا کرتا ہے پھر اس کوخرید لیتا ہے یا کسی آزاد کورت کے ساتھ ذنا کرتا ہے پھراس سے نکاح کر لیتا ہے ہیں اس کے پہلے ذنا کرنے کی وجہ سے اس سے نکاح کرنا حرام نہیں ہوتا۔

(مصنف عبدالرزاق رقم الجديث: ١٣٨ ١٣ وارالكتب المعلميه بيروت ١٣٢١م مصنف عبدالرزاق: رقم الحديث: ١٦٧) ج يم ١٩٧ كتب اسلاي

بيروت ١٣٩٠ه

ابن جریج نے کہا میں نے عطاء سے سٹا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کی ماں یا اس کی بیٹی سے زٹا کیا تو اس پر وہ دونوں حرام ہوجا کیں گی۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحدے: ۱۲۸۱۴ وارالکتب العلمیہ مصنف نے 2ص ۱۹۸ کتب اسلای) شعبی جسر کی قدر میں ایرسی نے کہا گی کہ شخص میش مرک اور مدد دار کسی میٹر میں کا میں میٹر میں کہ ہیں ہے تہ میں ب

marfat.com

تبياء الغرآء

ال برحرام بوجائيل كي - (معنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١١٨١٥ ١١٨١١ ورالكتب العلمية معنف ج عيم ١٩٨ كتب الماي) عروہ بن الزبیرے یو چھا گیا کہ ایک تخص ایک عورت سے زنا کرتا ہے آیاوہ اس کی بٹی سے ث**ناح کرسکتا ہے انہوں نے** كهانبيس! (معنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٢٨١٨ واراكتب العلمية مصنف ج عص ١٩٨ كتب اسلام)

یکی بن سمر فے تعمی سے کہا کوئی حرام کام کسی طلال چیز کوحرام نہیں کرتا ، شعبی نے کہا کیوں نہیں کرتا ، اگرتم خمر (انگور کی شراب) کو بانی میں ڈالوتو اس پانی کا پینا حرام ہوگا، حسن بھری نے بھی شعبی کی طرح جواب دیا۔

(مصنف عيد الرزاق رقم الحديث:١٢٨٢٢ وارالكتب المعلميه مصنف ج عص ١٩٩ كتب اسلامي)

شعمی نے کہا کہ حضرت عبداللہ نے کہا جب بھی طال اور حرام جمع ہوتے بیں تو حرام کو طال پر غلبہ وتا ہے۔ (معنف عبدالرذاق رقم الحديث: ١٣٨٢١ وارالكتب المعلميد بيروت ١٣٣١ من معنف عبدالرذاق رقم الحديث: ١٢٤٤٢ ج عص ١٩٩ كتب اسلامي بيروت ١٣٩٠هـ)

## زنا ہے حرمت مصاہرت کے ثبوت میں فقہاء صبلیہ کا موقف

علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قد استنبلي متو في ٦٢٠ حر لكهية بين:

جب کوئی مخص کی عورت کے ساتھ زنا کرے تو وہ عورت اس شخص کے باپ اور بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے اور اس مخص کے اویراس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی حرام ہو جاتی ہے جس طرح نکاح حلال اور نکاح بالشمعہ میں اس طرح حرمت ہوتی ہے ' امام احمد نے اس کی تغری کی ہے اور حضرت عمران بن حصین سے بھی اس طرح مروی ہے اور حسن بعری عطا عجاب معام ابراہیم تخفی توری اسحاق اور اسحاب رائے (نقہاء احناف) کا بھی یہی قول ہے۔ ہماری ولیل ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: وَلَاتَنْكِحُوامَالُكُمَ أَبَا ذَكُوتِنَ النِّسَاءِ (الساء: ٢٢) اور اس آيت من نكاح سے مراو ولى ب نيز فرمايا: إِنَّ فَكَانَ فَاحِظَةً ارشا د فرمایا الله اس مخف کی طرف نظر رحمت ہے نہیں و یکمتا جو سی عورت اور اس کی بیٹی کی فرج کی طرف دیکھیے اور آپ نے فرمایا جوكسى عورت اوراس كى بيني كى فرج كى طرف وكيه و وملتون ب- (الفنى لابن قدامة عص ٩٠ مطبوصة وارالفكر بيروت ٥٠١٠٠٥) الله تعالى كا ارشاد ہے: اور وہ الله كوچھوڑ كران كى عبادت كرتے ہيں جوان كونه نفع كہنجا كيتے ہيں نہ كوكى نقصان كہنجا كتے ہيں ا اور کا فراینے رب کی مخالفت پر کمر بسته رہتا ہے ٥ (الفرقان: ٥٥)

اس سے پہلی آ یوں میں اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں اور اپنی قدرت کے کمال کا بیان فر مایا اور یہ متایا کہ اس کی نعمتوں کے باو جود کا فروں کا اپنے کفریر اصرار کرنا کس قدر تعجب خیز ہے وہ ان پھروں کی عبادت کرتے ہیں جوکسی کوکوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ سى ضرر كودور كريكت بين اور فرمايا كافراي رب كى مخالفت يركم بستدر بتاب ايك قول يدب كداس آيت ين كافريد مراو ابوجہل لعنہ اللہ ہے جو بتوں کی عبادت پر ایج چیلوں کو ابھارتا ہے۔ عکرمہ نے کہا اس سے مراد املیس ہے جو اللہ تعالی کی عداوت پر کمر بستد ہتا ہے۔ حسن بھری نے کہااس سے مراد شیطان ہے جولوگوں کی گنا ہوں پر اعانت کرتا ہے ایک قول یہ ہے

کہاس آیت کامعنی ہے کہ کا فرایے رب کے سامنے ذکیل اور عاجز ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ب: اورجم نے آپ كومرف ثواب كى بثارت دينے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا كر جميجا ب٥ (الثرقان:۲۵)

لینی ہم نے آپ کو کا فروں کا حمایتی بنا کر بھیجا ہے اور ندان کو جبر أمسلمان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے کہ میں اس بیلیغ برتم ہے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا' مگریہ کہ جو جا ہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ کوا ختیار کرلے 0 (القرقان: ۵۷)

یعنی میں نے تم کو جو قرآن مجید اور اللہ تعالی کا پیغام پہنچایا ہے میں اس پر کسی دنیادی اجر کا طالب نہیں ہوں 'ہاں اگر کوئی مخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا جا ہے تو وہ خرچ کرسکتا ہے 'یا اگر کوئی شخص میرے طریقہ کی اتباع کر کے دین اور دنیا کی محل کی حاصل کرنا جا ہے تو وہ کرسکتا ہے۔
مجلائی حاصل کرنا جا ہے تو وہ کرسکتا ہے۔

بری ماں رہا ہے۔ اور آپ اس پرتو کل سجیے جوزندہ ہاوراس پر بھی موت نہیں آئے گی اور اس کی حمد کے ساتھ تنج اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ اس پرتو کل سجیے جوزندہ ہاوراس پر بھی موت نہیں آئے گی اور اس کی حمد کے ساتھ تنج سجیے اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے 0 (الفرقان: ۵۸)

تو كل شيمتعلق منصل بحث بهم آل عمران: ١٥٩ تبيان القرآن ج ٢ص ٣٣٩\_٣٣١ ميں بيان كر چكے بين اورحمه كامعنى الفاتحہ: الميں اور شبع كامعنى بنى اسرائيل: الميں بيان كر چكے بين ان كى تغيير د ہاں ملاحظہ فرمائيں۔

الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: جس نے آسانوں اور زمینوں کواور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا' پھروہ عرش پر جلوہ فر ما ہوا وہی رحمان ہے'آپ اس کے متعلق کسی خبرر کھنے والے سے بوچے لیں 0 (الفرقان: ۹۹)

اس آیت میں بہ ظاہر آپ سے خطاب ہے اور اس سے آپ کا غیر مراد ہے کیونکہ آپ تو اس کے مصدق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اس آپ میں بہ ظاہر آپ سے خطاب ہے اور اور عرش پر جلوہ فرما ہے اور اس آیت کا معنی ہے اے انسان! علم کی طلب میں میر سے ملاوہ اور کسی کی طرف رجوع نہ کرنا۔ اور یہ جو فرمایا ہے وہ عرش پر جلوہ فرما ہے اس کی تفسیر کے لیے الاعراف: ۵۴ میں میر سے ملاوہ اور طلہ: ۵ کی تفسیر ملاحظہ فرما کیں۔ التوبة: ۱۲۹ کو لیس: ۳۰ الرعد: ۱۲ اور طلہ: ۵ کی تفسیر ملاحظہ فرما کیں۔

اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جبان ہے کہا جاتا ہے کہ رحمٰن کو بجدہ کرو ( تق) وہ کہتے ہیں کہ رحمٰن کیا چیز ہے؟ کیا ہم اس کو بجدہ کریں جس کا آپ ہمیں تھم دیتے ہیں!اس ( تھم ) نے ان کواور متنفر کردیا ۵ (الفرقان: ۲۰)

کفاریہ کتے تھے کہ ہم رحمٰن بمامہ کے سوااور کسی کوئیس بچائے 'اوراس سےان کی مرادمسیلمہ کذاب تھی۔

یہ سے سی سی سی سی سی سے بے زمانہ جا بلیت میں کفار اللہ تعالی کواس نام سے نہیں پہانے سے اسلام سے نہیں پہانے سے م مسلح حدیب کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کے شروع میں بسسم السلسدہ انسر حسمن السر حیم کھوایا تو مشرکییں مکہ نے کہا ہم رض اور رحیم کوئیں جائے۔ آپ باسسمک اللہم تعیں۔ اس آیت میں بھی کفار کا رضن کے نام سے مجڑ کئے اور سجدہ کرنے سے گریز کا ذکر ہے۔

الاعراف: ۲۱۲ میں ہم نے آیات مجدہ کی تعداد اور اس میں ائمہ کا اختلاف ذکر کیا ہے اور الرعد: ۱۵ میں ہم نے سجدہ کے فضائل بیان کیے بین ان کی تفسیر وہاں ملاحظہ فرمائیں اور الفرقان: ۲۰ کی بیرآیت سجدہ ساتویں آیت سجدہ ہے۔

## تَبْرَكَ الَّذِي يَجَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَّجَعَلَ فِيهَا سِرْجًا

وہ برکت والا ہے جس نے آسان عمل برج بنائے اور اس عمل (سورج کو)چراغ

# وْقَدْرًامُّنِيرًا ﴿ وَهُوالَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَا دَخِلْفَةً لِّمَنَ

اور روش چاند بنایا ٥ اور وی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دومرے کے پیچے آنے والا بنایا یہ

جلدجهم

marfat.com

تبياء القرآء

Marfat.com

وُرًا ﴿ وَعِيادُ ال اور رہنے کی بہت بری جگہ خرج کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچ کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں اور ان کا خرج 0 اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھو آ ے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا 0 قیامت کے دن اس کو وگنا عذاب دیا بَخُلْلُ فِيْهِ مُهَاكًا ﴿ إِلَّا مَنْ تَاكُوا مُوءَ جائے گا اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا O سوا اس کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا

تبيار الترار

(صَالِحًا فَأُولِلْكُ بُكِنَّا اور اس نے نیک اعمال کیے تو ہے وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا' بے حد رحم فرمانے والا ہے O اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو بے شک وہ اللہ أ کچی توبہ کرتا ہے 🔘 اور وہ لوگ جو جمونی گواہی نہیں د۔ رتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں ٥ اور جب ان لوگوں کو اللہ کی آیوں کرتے O اور وہ لوگ یہ دعا کرتے ہیںا۔ جائے تو وہ ان آ بیوں یر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں Silv ، میں جنہیں ان کے مبر کی جزاجی جنت کی بلند مارات کی عبادت نہ کروتو اس کوتمہاری کوئی پرواہ تبیں ہے ، پھر بے شک تم نے اس کو تبطلایا تو اس کا عذابتم ير بميشدلازم ركا0

الم الم

marfat.com

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ برکت والا ہے جس نے آسان میں برج بنائے اور اس میں (سورج کو) چراخ اور مدون مایان الا (الرقان: ۱۱)

بروج کے لغوی اور عرفی معنی

حسن مجاہداور قنادہ نے کہا بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں ان کو بروج اس لیے فرمایا کہ س**یبت ظاہر ہیں اور** برج کامعنی ظہور ہے۔

عطيدالعوفى نے كہابرج كامعنى قلعدادركى بجس من بہرےدار ہوں جيسا كر آن مجيدى اس آ يت من ب: وَلَوْ كُنْ تُعْرِفِي اُبْرُدْ بِهِ قُنْنَيَّدُ قِي الله عندى الله ع

عطاء نے حضرت ابن عباس رضی امتدعنہما ہے روایت کیا کہ اس سے مراد وہ بارہ برج ہیں جوسات کو اکب سیارہ کی منازل ہیں وہ ہارہ برج یہ ہیں: الحمل (تھیٹر کا بچہ) الثور (نیل) الجوزا (وہ سیاہ بکری جس کے وسلا ہیں سغیدی ہو) السرحان (کیکڑا) الاسد (شیر) السنبلہ (گندم کا خوشہ) المیز ان (ترازو) المحقر ب(بچھو) القوس (کمان) المجدی ( بجری کا بچہ) البدلو (ڈوس) الحوت (مچھلی)۔

المحمل اورالعقر بمرتخ کی منزل ہے الثوراورائمیز ان زھرہ کی منزل ہے الجوزااورالسنبلہ عطارد کی منزل ہے السرطان تمر کی منزل ہے الاستش کی منزل ہے القوس اورالحوت مشتری کی منزل ہے ایجدی اورالدلوز صل کی منزل ہے۔

(معالم التزيل جسم ٢٥٠ مطبوعه واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٧٠ )

اگر تو ابت ستاروں کے اجتماع سے مینڈھے کی شکل بن جائے تو اس کو برج حمل کہتے ہیں اور اگر تو ابت ستاروں کے اجتماع سے شیر کی شکل بن جائے تو اس کو اجتماع سے تر از وکی شکل بن جائے تو اس کو برج الممان ستاروں کے اجتماع سے تر از وکی شکل بن جائے تو اس کو برج الممان اللہ میں اور اگر ان سمان کے بیرے اللہ میں اور اگر ان کہتے ہیں عنی ھذا القیاس ۔ (تو کد اللہ نام موجہ عدا اینڈ کمپنی کا بھور)

الحجر: ١٦ ميں ہم نے بروج كى زيا دہ تفصيل اور تحقيق كى ہے۔

اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہی ہے جس نے رات اور دن کوایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بتایا 'یہ اس کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنے یاشکراوا کرنے کا ارادہ کرے 0 (اغرقان ۹۲)

رات کی کوئی عباوت قضا ہو جائے تو اس کوون میں اوا کرلیا جائے اس طرح بالعکس

حلفة كاليكمعنى ہے ايك دوسرے كے خلاف كينى دن كوروش اورسفيد بنايا اوررات كوتاريك اورسياه بنايا اور خلفة كا دوسرامعنى ہے كى كے بعد آنے والى چيز سورات اور دن ميں سے ہرايك دوسرے كے بعد آنے والا ہے۔

فرمایا بیاس کے لیے ہے جونفیحت حاصل کرنے یا شکر ادا کرنے کا ادادہ کرے۔ یعنی جوشخص رات اور دن کے تعاقب اور تو ارتوار دیس غور دفکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا آنے کا بیسلسلہ فضول اور عبث نہیں بتایا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جیزوں میں غور دفکر کرے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرے بایں طور کہ دن کے دقت میں جائز اور حلال طریقوں سے کسب معاش کرے اور اپنی کے علاوہ جن عبادتوں کا مکلف کیا ہے ان کواوا کرے۔

خسلفة كاليكمعنى بدل بھى ہے يعنى رات اور دن ميں سے ہرايك كودوسرے كابدل بنايا ہے يعنى رات كودہ جوعباوت كرتا ہے اگروہ كى وجہ سے رہ گئى اس كودن ميں اوا كرے اور دن ميں جوعبادت كرتا ہے دہ كى وجہ سے رہ گئى تو اس كورات ميں

حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عندييان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جو شخص اين رات كے معمول **ے وظیفہ کو بڑھے بغیر سو گیا یاکسی اورمعمول کی عبادت کوادا کیے بغیر سو گیا وہ اس کو نجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے یا ادا کرے تو** اس کے لیے لکھاجائے گا کہ اس نے رات میں ہی اس کو پڑھا ہے۔

(ميم مسلم قم الحديث: ٧٤ مُ سنن ايودا وُ درقم الحديث: ١٣١٣ سنن التريزي قم الحديث: ٨٨ سنن النسائي رقم الحديث: ٨٩ اكا سنن ابن باجبرقم الحديث: ١٣٢٣ ألسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ١٣٦٢)

الله تعالیٰ نے انسان کو حیات اور علم کی نعمت عطا فر مائی ہے اور اس میں نینداور بھوک و پیاس کی آفت رکھی' سواس شخص پر ب**واافسوس ہے جس نے اپنی ساری زندگی یا زندگی کا بیشتر حصہ سونے ' کھانے پینے اور جماع کی فانی لذتوں میں بسر کر دیا اور ان فانی لذتوں کو کم کر کے رات اور دن کے پچھاو قات کوعبادت کی باقی رہنے والی لذتوں میں صرف نہیں کیا' رات کی نیند کوتر ک** کے اس وقت کو اللہ تعالی کی یا و میں اور اس وقت نماز میں قیام کرنے پر صرف کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ارشاد

ئر آن اور حدیث ہے رات کو اٹھ کرعبادت کرنے کی فضیلت

بے شک متقی لوگ جنتوں اور چشموں میں ہوں گے 0 وہ ان نعتوں کو لے رہے ہوں گے جوان کے رب نے انہیں عطا فر مائی ہیں۔وہاس سے پہلے (دنیا میں) نیکی کرنے والے تھے 0 وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے 0 اور رات کے آخری حصہ میں بدونت

سحراستغفاد کیا کرتے تھے 0

إِنَّ الْمُتَّلِقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُرُكِ أَخِذِنْ مَا أَتَّهُمُ مَ يَّهُمُ ٳۼٞۿؙػٲؽؙۯٳڡؙۜڹڷ؋ڸػٷڿڹۣؽؙ۞۠ڰٲؽٚٳٷؽڸڷٳڡٙؽٵؽؽڸ٥ يَهُجَعُونَ وَبِالْكُمْ الِهُمُ يَسْتَغُورُونَ ٥ (الذرية:١٥١١)

ایک اور مقام برالله تعالی نیک مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُ عُوْنَ مَ بَهُدُ عُونًا وَطَهُمًا أَوْمِنَا رَبَّ قُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ٥ (المجده:١١)

ان کی کروٹیں ان کے بستر ول ہے الگ رہتی ہیں وہ اینے رب کی خوف اور امید کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور جو پھی ہم نے ان کودیا ہے اس ش سے وہ (جاری راہ ش) خرچ کرتے ہیں۔

حضرت معاذ بن جبل رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نمی الله علیه وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا' میں سفر کرتے ہوئے آپ کے بہت قریب ہوگیا۔ بی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایساعمل بتائے جو مجھے جنت میں داخل کردے اور مجھ کو دوزخ سے دور کردے آپ نے فر مایاتم نے جھے ہے بہت عظیم چیز کے متعلق سوال کیا ہے اور یہ چیز ای برآ سان ہوگ جس کے لیے اللہ اس کوآ سان کردےگا'تم اللہ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ بناؤ' اور نماز قائم رکھواور ز کو ۃ ادا کرتے رہؤ اور رمضان کے روز ہے رکھواور بیت اللہ کا حج کرؤ پھر فر مایا: کیا ہیں تم کوخیر کے دروازوں کی رہنمائی نہ کروں؟ روز ہ ڈ ھال ہے اور صدقہ اس طرح گنا ہوں کومٹا دیتا ہے جس طرح پانی آ گ کو بچھا دیتا ہے اور آ دھی رات کواٹھ کر آ دمی کا نماز پڑھنا' پھر آب نے بیآیت تلاوت فرمائی: تَعَنَّعِمَا فی جُنُونُمُهُمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ (البحدة: ١١) پَمِر فرمایا کیا میں تم کوتمام کاموں کے سردار اور ستون اوران کے بلند کوھان کی خبر نہ دوں! میں نے کہا کیوں نہیں یارسول اللہ! آپ نے فرمایا تمام کاموں کاسر دار اسلام ہے اوراس کاستون نماز ہے اوراس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے پھر فر مایا کیا بیس تم کواس چیز کی خبر نہ دوں جس پر ان تمام چیز وں کا

martat.com

دارد مدار ہے؟ یس نے عرض کیا: کیوں نہیں یا نبی اللہ! آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فر مایاس کو قابو یس رکھو ہیں نے عرض کیا ہے۔
اللہ کے نبی! ہم جو پکھ با نئیں کرتے ہیں کیا ان پر ہماری گرفت کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا: اے معاذ! تم پر تمہاری ماں
روئ! جو چیز لوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل یا نعتبوں کے بل گرائے گی ووان کی زبانوں کی کائی ہوئی فصل ہی تو ہے۔
(سنن التر ندی رقم الحدیث ۲۲۱۲ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۴۰۳۰۳ کتب اسلای منداحمہ ج می ۱۲۲۲ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۴۰۳۰۳ کتب اسلای منداحمہ ج می ۱۲۲۲ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۴۰۳۰۳ کتب اسلای منداحمہ ج می ۱۲۲۲ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۴۰۳۰۳ کتب اسلامی منداحمہ ج می ۱۲۲۲ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۴۰۳۰۳ کتب اسلامی منداحمہ ج می ۱۲۲۲ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۴۰۳۰ کتب اسلامی منداحمہ ج می ۱۲۲۲ کی دوران کی دور

ہم نے اس صدیث کواس لیے ذکر کیا ہے کہ اس میں بی تصریح ہے کہ آ دھی رات کواٹھ کرعبادت کرنا دوزخ کی آ می کے تھا۔ ک تھنڈی ہونے کا سبب ہے اور رات کواٹھ کرعبادت کرنے کی فضیلت میں بیرحدیث بھی ہے:

حضرت ابوهریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزرجاتا ہے تو ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ آ سان دنیا کی طرف (اپنی شان کے مطابق) تازل ہوتا ہے اور فر ماتا ہے جس باوشاہ ہوں کوئی ہے جو بھے سے سوال کرے اور جس اس کو مطاکروں! کوئی ہے جو بھے سے سوال کرے اور جس اس کو مطاکروں! کوئی ہے جو بھے سے سفار کرے اور جس اس کو مطاکروں! کوئی ہے جو بھے سے سفارت طلب کرے اور جس اس کو بخش دول' پھر اللہ تعالیٰ یونمی صدالگا تار بتا ہے جی کہ روثن ہو جاتی ہے۔

(سنن الترندى رقم الحديث: ٣٣٦) صبح ابخارى رقم الحديث: ١١٣٥ صبح مسلم رقم الحديث: ١٨٥٤ سنن ابودا وورقم الحديث: ١٣١٣ سنن ابن ماجدرقم الحديث: ١٣٦٦ منداحدج ٢٥ص ٢٨٦)

امام ابوالقاسم قشیری المتوفی ۲۶۵ ہونے لکھا ہے کہ تمام اوقات ایک جنس کے باب بیں اوربعض اوقات کو دوسر ہے بعض پر اس اعتبار سے فضیلت ہے کہ بعض اوقات میں عبادت کرتا زیادہ افضل ہے اور اس میں زیادہ تواب ہوتا ہے۔

(لطائف الاشارات ج عص ٣٩٢م مطبوعه دارالكتب المعلمية بيروت ١٣٣٠ه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور رحمان کے بندے وہ ہیں جوز مین پر آ ہشکی سے چلتے ہیں اور جب ان سے جاہل بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس سلام ہو O (الفرقان: ١٣)

ز مین پر و قار کے ساتھ چلنے اور جاہلوں سے بحث نہ کرنے کا حکم

دنیا کے تمام انسان رحمٰن کے بندے ہیں' اور اس آیت میں بندوں کی رحمان کی طرف اضافت تخصیص اور تشریف کے لیے ہے' یعنی وہ رحمان کے بہت خاص اور بہت شرف والے بندے ہیں جوز مین پر آ ہشتگی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں' اتر اتے ہوئے' اکڑتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے نہیں چلتے۔

قرآن مجيد مين الله تعالى كاارشاد ب:

اورلوگول سے اپناچېره نه پھیراورز مین میں اکژتا ہوا نہ چل \_

وَلَاتُصَعِرْ خَمَّاكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ

مَوَحًا \* (لقمان: ١٨)

نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اے نوگوتم و قار کے ساتھ چلوٴ کیونکہ بھا گئے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔

(منجع البخاري قم الحديث: ١٦٤١)

حسن بھری نے کہاوہ علاءاور حکما ہیں'اور محمد بن الحنفیہ نے کہاوہ اصحاب وقار اور عزیت دارلوگ ہیں وہ جاہلانہ بات نہیں کرتے اور اگر کوئی ان سے جاہلانہ بات کرے تو وہ بردباری اور خل سے سن لیتے ہیں اور بلیٹ کر جاہلانہ جواب نہیں دیتے اور ھُون کا لغوی معنی نرمی ادر ملائمت ہے۔

تببار القرآن

الله المست من فرمایا ہے اگران سے کوئی جاہلانہ ہات کر ہے تو وہ کہتے ہیں سلاماً سلاماً کے دو ممل ہیں ایک یہ کہ وہ درست من ملے ہیں بیٹ کر جاہلانہ جواب نہیں دیتے۔ دوسراممل یہ ہے کہ وہ ان کو هیفۃ سلام کر کے ان کے پاس سے جع جات اسلام کی جات کہا وہ ایسا جواب دیتے ہیں جس میں وہ گناہ ہے سامت اور معامل میں دیا مت اور معامل میں دو گناہ ہے سامت اور معامل میں دیا ہوت کہا وہ ایسا جواب دیتے ہیں جس میں وہ گناہ ہے سامت اور معامل میں دیا ہوت کہا دہ ایسا جواب دیتے ہیں جس میں وہ گناہ ہے سامت اور معامل میں دو گناہ ہے ہیں۔

حسن بھری نے کہا اگر کوئی مخص ان سے جاہلانہ بات کرے تو وہ اس کو تحل سے سنتے ہیں اور جاہلانہ جواب نہیں دیے اور کی سے معروف سلام مراونہیں ہے۔

علامة قرطبی نے کہا ہے کہ بیآ ہے۔ مشرکین سے قال کرنے کے علم سے پہلے کی ہے کفار کے ساتھ جوا دکام مخصوص تھے ب وہ منسوخ ہوگئے۔ پہلے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا علم نہیں دیا گیا تھا' بعد میں ان سے جنگ کرنے کا عظم دیا گیا' علامه ابن العربی نے کہا ہے کہ پہلے بھی مسلمانوں کو بی عظم نہیں دیا گیا تھا کہ کفار کوسلام کریں بلکہ ان کو بی تھ کہ وہ ن کی زیاد تیوں سے صرف نظر کریں اور در گزر کریں اور اجھے طریقہ سے ان کو چھوڑ دیں اور کنارہ کئی افتی رکریں' اور نبی سی کی زیاد تیوں سے صرف نظر کریں اور ان کوسلام کرتے تھے اور ان کوسلام کرتے تھے اور ان کوسلام کار کے تھے اور اس میا بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان جاہلانہ ہا تھی کر ہے واس کوسلام علیک کہنا جائز ہے۔

اوُر ہم مورہ مُریم کی تغییر بیں بیان کر پچکے ہیں کہ کفار کوسلام کرنے بیں مسلمانوں کا اختلاف ہے پس اس آیت کومنسوخ قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور حسن بھری ہے ایک اور قول بیر منقول ہے کہ اس آیت کامعنی بیہے کہ جب تم ہے کوئی جہرانہ ت کرے تو اس کوسلام کروٴ قرآن مجید بیں اللہ تعالی مونین کی صفات بیں بیان فرماتا ہے:

اور جب وہ کوئی بے ہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے کنرہ کش ہوجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں کم پرسلام ہوہم جابوں سے (بحث کرنا) نہیں جا جے۔

وَإِذَا سَمِعُوااللَّغُو اَعْرَضُوْاعَنْهُ وَقَالُوالنَّا اَعْمَالُنَا وَلَا اللَّهُ وَقَالُوالنَّا اَعْمَالُنَا وَكُلُوْ النَّامُ الْجَعِلِيْنَ وَ وَلَكُوْ الْجَعِلِيْنَ وَ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُوْ لَا نَبْتَتِي الْجَعِلِيْنَ وَ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُو لَا نَبْتَتِي الْجَعِلِيْنَ وَ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُوْ لَا نَبْتَتِي الْجَعِلِيْنَ وَ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

(معالم التويل جسم ٢٥ الجامع لاحكام القرآن جرسام ٢٨)

اللد تعالیٰ کا ارشادہ : اور وہ لوگ جوابے رب کے حضور مجدہ اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں ٥ (الفرقان: ١٣) فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا تمام رات قیام کرنے کی مثل ہے

اس آیت کامعنی ہے اور جولوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے رات کونماز پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت این عباس رضی الله عنها نے فرمایا جس شخص نے اینے رب کی رضا کے لیے عشاء کی نماز کے بعد دوید وو سے

ا دورکعات نماز برهی وه اس آیت کامصداق ہے۔(معالم التو یل جسم ۲۵۵)

قادہ نے کہا نی صلی اللہ علیہ دسلم فر ماتے تھے اس رات ہے اپنا حصہ لوخواہ دور کعت ُخواہ جار رکعت۔ حسن بھری نے کہا ہید وہ لوگ ہیں جورات کونماز ہی قیام کرتے ہیں اور بجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے خوف سے ان کی

المحول سے آنسوبدر ہے ہوتے ہیں۔ (تغیرامام این ابی ماتم جمم ١٢٢٣)

حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جس شخص نے جماعت کے ماتھ عشاء کی نماز برجمی تو بیآ وجی رات کے قیام کے برابر ہے اور جس شخص نے صبح کی نماز برجمی تو بیاتھ برجمی تو وہ پوری

marfat.com

أد القرآد

رات کے قیام کی مثل ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ۲۵۲ 'سنن ابودا وُورقم الحديث: ۵۵۵ سنن الترندى رقم الحديث: ۳۲۱ مصنف هيوالرذا**ق رقم الحديث: ۲۰۰۸** منتوا ص ۵۸ میم این حبان رقم الحدیث: ۲۰۵۸ مند ابوعوانه جرم ۲۰ سنن کبری للیم علی جرم ۱۲۰ منا ۲۰۰۱) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہارے رب! ہم سے دوزخ کے عذاب کو بھیر دے بے شک دوزم عذاب چینے والا ہے 0 بے شک و عظیر نے اور رہے کی بہت بری جگہ ہے 0 (الفرقان ٢٦- ١٥)

غرامآ كامعني

یعن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے باوجود اللہ عزوجل کے عذاب سے ڈرتے ہوں مے اور اپنے مجدوں میں ا اینے قیام میں بیدعا کریں گے کہ ہمارے رب ہم سے دوزخ کاعذاب پھیردے بے شک دوزخ کاعذاب چننے والا ہے۔ اس آیت میں دوزخ کےعذاب کوغرام فر مایا ہے۔غرام کےمعنی ہیں شدت اور بختی سے مطالبہ کرنا ' قرض خواہ اور قرض دا دونوں کوغریم کہتے ہیں' دوزخ کے عذاب کوغرام فر مایا کیونکہ وہ عذاب مجرموں کے ساتھ لا زم اور دائم رہے گا اور ان سے بالکل جدانہیں ہوگا۔ قرض خواہ کو بھی اس لیے غریم کہتے ہیں کہ وہ مقروض سے چمٹار بتا ہے اور ہر وقت اینے قرض کا مطالبہ کرتا رہا

ہے۔ حسن نے کہا ہر قرض خواہ اینے مقروض سے جدا ہو جاتا ہے سواجہم کے غریم کے زجاج نے کہا غرام کامعنی ہے بہت شدیا عذاب ابن زید نے کھا الغرام کامعن ہے شر۔ ابوعبیدہ نے کہا الغرام کامعنی ہے بلاکت محمد بن کعب نے کہا اللہ تعالی نے ان کا

دنیا میں جو متیں دی تھیں قیامت کے دن ان سے ان نعمتوں کی قیمت طلب کرے کا جس کو دوادانہیں کرسکیں سے پھر ان نعمتوں کے عوض ال کو دوز خ میں داخل فرمادے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ نفنول خرچ کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں اور ان کا خرج كرنامياندروى يربوتاب0 (الفرقان: ١٤)

اسراف كالمعنى

علامه راغب اصنباني متوفى ٥٠٢ ه ككصة بن:

ہروہ کام جس میں انسان حد سے تجاوز کرے اسراف ہے اگر چہاس کامشہوراطلاق حد سے زیادہ خرج کرنے پر ہوتا ہے الله تعالى نے فرمايا:

اور نیموں کے مال کوجلد جلد اور نضول خرج کرے ہڑپ نہ

وَلَاتَا حُلُوْهَا إِسْرَاقًا وَبِدَامًا. (إلساء:٢)

مجمعی مقدار کے نحاظ سے زیادہ خرچ کرنے کواسراف کہتے ہیں اور بھی کیفیت کے لحاظ سے خرچ کرنے کو اسراف کہتے بين اسى ليسفيان في كهاا كرتم الله كي معصيت من بهت كم بهي خرج كروتو وه اسراف بـ الله تعالى في مايا:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِةَ إِذَا آثُمَرَ وَاثُوْا حَقَّهُ يَوْمَ (جب درخت کھل دیں) تو ان کے پپلوں سے کھا دُ اورُ ان

حَصَادِه مُ وَلا تُسُرِفُوا اللهُ لايُعِبُ الْمُسُرِفِينَ ٥

کھلوں میں فقراء کا جوحق واجب ہے (عشر)ووان کی کٹائی کے دن دیا کرو اور صد سے تجاوز ند کرو کے شک اللہ حد سے تجاوز کر فے

(الانعام:۱۳۱)

والوں کونا پہند فرما تا ہے۔

اس آیت کامعنی ہے صدقہ و خیرات کرنے اورعشر ادا کرنے میں بھی حد سے تجاوز مت کرو ایبانہ ہو کہ آج تم حد ..

الم المحدة كردواوركل تم خود ضرورت مند ہو جائ اس كا تعلق حكام ہے بھى ہوسكا ہے كہ وہ بھى صدقات كى دصول يابى عن عن جواوز ندكرين اس كامعنى يہ بھى ہوسكا ہے كہ كھانے پينے على صد ہے جواوز ندكرو كيونكہ بسيار خورى انسان كى صحت كے بہت معز ہواور بہت كى بيار يوس كى موجب ہے جن على بہت نماياں برہنى ہوادر شوكر بلد پر يشر السر اور يرقان بيليا ارخورى كے دير پااثرات ہيں فرض اسراف كى چيز على بھى پند يده نيس ہے۔ اپ او پر خرج كر نے على ووسروں پر خرج لرف على اور ند كھانے بينے على وار مول كو بحق مردوں كى بشت مرف كورت كى اندام نهائى سے تجاوز كر كے مردوں كى بشت كى وخول كرتے ہے اور بدريش لاكوں ہے ہم جن برى كرتے ہے اور يا خواہ ايك بار بھى كيا جائے تو يہ اسراف بين وخول كرتے ہے اور يا نہوں نے كہا ہم كنها رقوم كى طرف بھيج كے ہيں مرف كو مولول كى طرف بھيج كے ہيں مولولى كورف كى طرف بھيج كے ہيں مولولى كى طرف بھيج كے ہيں مولولى كى طرف بھيج كے ہيں مولولى كى طرف بھي كے ہيں مولولى كي طرف كي مولولى كي مولولى كي مولولى كى مولولى كي مولولى كي كيا ہم كنها دو مولولى كي مولولى كي مولولى كيا مولولى كيا مولولى كيا مولولى كيا ہم كنها دو كيا ہم كيا ہم كنها دور كيا ہم كنها دور كيا ہم كنها دور كيا ہم كيا ہ

تا کہ ہم ان پر مٹی کے ککر برسائیں جوآپ کے رب کی طرف سے سرفین کے لیے نشان زدہ ہیں۔

لِنْرُسِلَ مَلَيْمُ جِهَارَةً فِنْ طِيْنِ فَمُسَوَّمَةً عِنْلَا مَا إِكَ لِلسَّرِ فِيْنَ 0(11/ بـ: ٣٣-٣٣)

ای طرح تصاص لینے میں ہی اسراف سے مع فرمایا:

فَلْاَيْسُونَ فِي الْفَتْلِ ﴿ ( بَي الرائل ٣٣٠) برطور قصاص قل كرنے ميں اسراف ندكيا جائے يعنی قصاص ميں صد سے تجاوز نه كيا جائے اور قاتل كے بجائے كسى اور كونل ندكيا جائے جيسے زبانہ جا بليت ميں قاتل كے بجائے اس كے قبيلہ كے زيادہ معزز آدى كونل كرديا جاتا تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ سی بھی معاملہ میں حدیثجاوز کرنا اسراف ہے۔ (المفردات نا اصلام اللہ علیور مکتبہزار مصلف کر کہ اللہ

علامدسين بن محدرا غب إصنها في متوفى ٢٠٥ ه لكية بي:

القتر كامعى بخرج يس كى كرنا اوربياسراف كامقابل بأوربيدونول ندموم بين قرآن مجيديس ب

بِغَيْرُوا دَ اور وہ لوگ جب خرج کرتے ہیں تو ندنفول خرج کرتے

ػؚٵڵٙؽؚؾؽٵڐؚٵٵؿ۫ڡؘۜۼؖٷٳڮڂ؞ؽۺڔڣٝۏٳػڮڂؽۼۺؙۯۏٳػ

میں اور نہ بھل کرتے ہیں اور ان کاخرچ کرنا میاندروی پر ہوتا ہے۔

كَانَ بَيْنَ وَلِكَ قَوَامًا ٥ (الرقان: ١٧)

اورانسان فطرة تك دل إ\_

وكان الدنسان مَنْورًا ٥ (ن ار اعل:١٠٠٠)

ین انسان کی جلت می بن ہے۔ طلاق دینے کے بعد مطلقہ کومتاع میں جو کپڑے دیے جاتے ہیں ان کے متعلق فر مایا: مَتِیْعُوْ هُنَّ عَمَّی الْمُوسِمِ فَکَادُهُ وَسَمِّی مَلِیْ مَا مَا مِورَوْں کومتاع دوخوشحال فنص اپنے اندازے ہ

اور تک دست شخص این حیثیت کے مطابق۔

الْمُقْتِرِ فُكَادُونَ ﴿ (الِتر ١٣٦٠)

قعسر کے اصل معنی ہیں کمی جلی ہو کی لکڑی کا اضما ہوا دھواں۔ کبوی شخص بھی کئی شخص کواصل چیز دینے کے بجائے اس کا دھواں دے کراس کو ٹالٹا جا ہتا ہے۔ قستہ ہ کامعتی ہے دھو ئین کی طرح خبار نما بدر ذقتی جو چیرے پر چھا جاتی ہے تر آن مجید میں

اور بہت سے چرے اس دن غبار آلود ہول کے 0 جن پر وحوکیں کے مشابرسیائی چرھی ہوئی ہوگا۔ وُرُجُونًا يُوْمَيِنٍ عَلَيْهَا عَبْرُونًا كَرَهُمُ الْتَرَهُ وَ 0 وَرُجُونًا يَكُومُ اللَّهِ عَلَيْهَا عَبْرُونًا فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(المغردات ج اس ٨٠٥ مطبور مكتية زارمصطفي كمد كرمه ١٣١٨ هـ)

جلديشتم

marfat.com

تثبيار بالقرآر

Marfat.com

#### ان لوگوں کا مصداق جونضول خرچ اور بحل نہیں کرتے ہتھے

خلاصہ میہ ہے کہ جس جگہ خرچ کرناممنوع ہو دہاں خرچ کرنا اسراف ہے اور جس جگہ خرچ کرنے کا تھم ہے وہاں خرج کرنا قتر اور بخل ہے'اور جس جگہ جتنا خرچ کرنے کا تھم ہے وہاں اتنا خرچ کرنا میانہ روی ہے۔ امام عبدالرحمان بن علی بن محمد جوزی متو فی ۵۹۷ ھاکھتے ہیں'اسراف اورا قمار کے دومعنی ہیں:

(۱) خرچ کرنے میں صدیے تجاوز کرنا اسراف ہے اور جتناخرچ کرنا ضروری ہوا تنا بھی خرچ ند کرنا اقار ہے۔ حعرت عمر یہ الخطاب نے فرمایا کسی آ دمی کے اسراف کے لیے بیافی ہے کہ وہ ہر وہ چیز کھالے جس کو کھانے کے لیے اس کا وا جاہے۔

(۲) الله کی معصیت میں خرچ کرنا خواہ قلیل ہووہ اسراف ہے اور الله کے حق کواوا کرنے سے منع کر**تا اقار ہے۔ یہ حسرت** ابن عباس رضی الله عنها' مجاہد' قبادہ اور ابن جرجے وغیرهم کا قول ہے۔

(زادالمسير ج٢ص٥٠١٠٠ امطبوع كتب اسلامي بيروت عمام

یزید بن ابی صبیب نے کہااس آیت کے مصداق سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جو حصول لذت کے لیے کھا۔ نہیں کھاتے تھے اور نہ حصول جمال کے لیے نہاس پہنتے تھے بلکہ وہ صرف اتنی مقدار میں کھانا کھاتے تھے جس ہے ان کی مجوک دور ہوجائے اور جس کھانے سے ان کواتنی تو انائی حاصل ہوجائے جس سے وہ اپنے رب کی عبادت کر سکیں اوروہ استے کپڑے پہنتے تھے جس سے ان کی شرم گاہ حجے ہائے اور وہ لہاس ان کوسر دی اور گرمی سے بچا سکے۔

(معالم التويل ج ١٥٥ مام ١٥٥ مطبوعه واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٧٠ هـ)

## اسلام میں اچھے کھانوں اور اچھے لیاس پر پابندی نہیں ہے

صحابہ کرام کا بیمل ان کے زہداوں تقویٰ کی وجہ سے تھا'یا بیاس دور کی بات ہے جب مسلمانوں پر تنگ دی کا دور تھا لیکن جب فتو حات کی کثرت کی وجہ ہے مسلمانوں پر خوش حالی کا دور آیا تو وہ کھانے پینے کی چیزوں میں اور لباس میں عمرہ اور اچھی چیزوں کو اختیار کرتے تھے'اور اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے اور ہر مخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی آمدنی کے لحاظ ہے میا نہ روی برقر ارر کھتے ہوئے کشادگی اور فراخی کے ساتھ زندگی گزار ئے۔

ابرا ہیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحلٰ بن عوف رضی اللہ عند کے پاس کھانالا یا گیا وہ روز ہے سے بیخے انہوں نے کہا حضرت مسلم ہے۔ انہوں نے کہا حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے افضل سے ان کا سرڈ ھانپا جاتا ہوا تا مصعب بن عمیر شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے بو ان کے بیر کھل جاتے تو ان کا سرکھل جاتا تھا اور حضرت جز ہ شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے افضل سے بھر جارے سے دنیا اتنی کشاوہ کردی گئی اور دنیا سے ہمیں اتنا کچھ دیا گیا جو دیا گیا اور مجھے سے افضل سے بھر ہاری نیا ہی دنیا گئی ہیں بھر وہ رو نے لگھ تی کہ کھانا ترک کردیا۔

( صحح البخاري رقم الحديث: ١٢٧٥ مطبوعه دارارقم 'بيروت)

اس حدیث سے بیمعلوم ہوگیا کہ صحابہ کرام پر ابتداء اسلام میں تنگ دئ کا دوز تھا بعد میں فقوحات کی کثرت اور مال غنیمت کی بہتات سے اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کردیا تھا اور وہ کشاد گی سے زندگی گز ارتے تھے اور اسلام میں کشاد گی سے زندگی گز ارناممنوع نہیں ہے۔جبیہا کہ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے:

کشادگی والے کواپی کشادگ سے خرج کرنا جا ہے اور جمع

لِيُنْفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهُ وَمَنْ قُبِرَ رَعَلَيْهِ مِ أَزْقُهُ

مِينَ مِنَا اللهُ اللهُ فَ (اطلاق: ع)

راس کے رزق بن تھی کی گئی ہوا سے جا ہے کہ جو پھے اللہ نے اسے دیا ہے دوای بن سے حسب حیثیت فرج کرے۔

اور مطلقہ عورتوں کو متاع میں کیڑے دو فراخ دست اپنی حیثیت کے مطابق اور تک دست اپنی مخبائش کے مطابق دستوراور

وُمَتِّعُوُّهُنَّ عَلَى الْمُوْسِمِ قَكَّدُةُ وَعَلَى الْمُقْتِرِقَكَدُوُةً مَتَاعًا بِالْمُعْرُونِ \* . (الِترو: ١٣٣١)

رواج کے اعتبار ہے۔

ان آینوں میں امیرلوگوں کوفرائی کے ساتھ کھانے اور کپڑوں میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور اچھے کپڑے پہنے اورا چھے جوتے پہننے کی اسلام میں اجازت ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں وافل نبیں ہوگا' ایک شخص نے کہا ایک آ دمی سے جا بتا ہے کہ اس کے کپڑے نوبصورت ہوں اور اس کے جوتے عمدہ ہوں آپ نے فر مایا اللہ جمیل ہے اور جمال کو پہند کرتا ہے' تکبر حق بات کا اٹکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جا ننا ہے۔ (سمج مسلم رقم الحدیث: ۹۱ سنن التر فدی رقم الحدیث: ۱۹۹۹ سنن ابودا دُور قم الحدیث: ۹۱ ۲۰۰۰ سنن ابن ماجر رقم الحدیث: ۹۹)

ابوالاحوص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھٹیا کپڑے پہنے ہوئے گئے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا کیا تہاں مال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! میرے پاس ہرتنم کا مال ہے آپ نے بوچھا کس تشم کا مال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! میرے پاس ہرتنم کا مال ہے آپ نے بوچھا کس تشم کا مال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالی نے جھے اونٹ وید ہیں اور بکریاں اور گھوڑے اور غلام آپ نے فر مایا جب اللہ تعالی نے متم ہیں مال دیا ہے تو اللہ تعالی کی تعت اور کرامت کا اثر تم پر نظر آنا جا ہے۔

(سنن التسائل رقم الحديث:٥٣٣٩ منن ابودا دُورقم الحديث:٩٣٠ ٥٠)

حضرت عمر رضى الله عندنے فرمایا جب الله نے وسعت دى ہے تو وسعت كوا ختيار كرو\_

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٣١٥ منداح رقم الحديث: ١٥٤ ما م الكتب بيروت)

میانه روی کی اسلام میں تا کید

قرآن مجیدگی ان آیات اوران احادیث سے بیواضح ہوگیا کہ جس آدمی کو اللہ تعالی نے مال ودولت کی نعت عطاک ہے اس کے کھانے پینے کہاں اور رہن سہن میں وہ نعت نظر آنی چاہیے اور تو گری کے باوجود فقیروں اور تنگ دستوں کی طرح رہنا اسلام میں مطلوب اور پہند بدہ نہیں ہے البتہ اپنی چاور سے زیادہ چر پھیلا تا اور قرض لے کر امارت جمانا اور شاوی بیاہ اور دیگر تقریبات میں سے جاخرچ کرنا اور نمودونمائش کرنا بیاسلام میں ممنوع ہے۔اس لیے نہ قرض لے کرالیے تللے کیے جائیں اور نہ مال ودولت کے باوجود تنگ دی سے زندگی گزاری جائے اور بلاوجہ تعتف کیا جائے بلکہ اقتصاد اور میانہ روی سے زندگی گزاری جائے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جس نے میانہ روی سے کام لیاوہ عک دست نہیں ہوگا۔

(منداحدرتم الحدیث: ۲۲۷۹ وارافکر المجم الکبررتم الحدیث: ۱۰۱۸ افتح الربانی جام ۱۸ واراحیاء الر اث العربی بروت) حضرت حذیفدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا دولت مندی میں میاندروی کتنی اچھی ہے اور تک دی میں میاندروی کتنی اچھی ہے اور عبادت میں میاندروی کتنی اچھی ہے۔

marfat.com

(منداليو ادرقم الحديث:١٠٠٣ مجح الزواكدةم الحديث وهفية

حضرت طلحہ بن عبیدالله رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے ساتھ مکہ بیس مجھ آپ دور ف سے تقے اور آپ کوروز ہ بخت لگ رہا تھا ہم نے آپ کے لیے اونٹنی سے دود دو دو اور اس بیس شہد طلایا اور افطار کے وقت آپ کو پیش کیا آپ نے فرمایا: اللہ تم کوعزت دے جس طرح تم نے میری عزت کی ہے یا کوئی اور دعا دی کی فرم ایا: جس نے میاندوی رکھی اللہ اس کوغن کردے گا اور جس نے فضول خرچ کیا اللہ اس کوئٹک دست کردے گا اور جس نے تو اسم کی اللہ اس کو مرباتھ کردے گا اور جس نے تکبر کیا اللہ اس کو ہلاک کردے گا۔ (مندالم رارتم الحدیث: ۳۱۰۵ مجمع الروائد تم الحدیث: ۱۵۵۵)

خوش حال لوگوں کے لیے اچھا کھانا اور اچھا پہننا جائز ہے کیکن ان پر لازم ہے کہ وہ اس میں غربا و کا بھی خیال رکھیں اور اپنے طعام اور لہاس میں سے اتنی مقدار غربا و کے لیے ضرور تکالیں جتنی نسبت سے زکو ۃ نکالی جاتی ہے اور جب وہ اپنے کپڑوں اور دیگر اشیا و میں سے غربوں کو دیتے رہیں گے تو امید ہے کہ کھانے اور پہنے کی کشادگی اور فراخ دیتی میں ان سے مواخذہ میں ہوگا۔

امام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن قشيري متوفى ٧٦٥ ه ولكهت بي:

اسراف بیہ کہتم اپنی خواہش پوری کرنے میں اورنفس کا حصد اوا کرنے میں خرج کرواور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بعث ا بھی خرج کرواس میں اسراف نہیں ہے اور اقباریہ ہے کہ اللہ عزوجال کے لیے خرج کرنے بجائے جمع کر کے رکھواورنفس کی خواہشات کا گلا گھو نٹنے کے لیے اور انتباع شہوات کو کچلنے کے لیے خرج کرنے پر جوابی نفس پر پابندی لگائی جائے وہ اقبار نہیں ہے۔ (لطائف الاشارات ۲۶ س ۱۹۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیردت ۱۳۲۰ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوروہ لوگ جواللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ وہ ایسے کسی فخص کوئل کرتے ہیں جس کے ناحق قبل کرنے کا اور نہ وہ زنا کرتے ہیں اور جوالیہ کام کرے گا وہ اپنے گنا ہوں کی سزا پائے کا کسی کے ناحق قبل کرنے کا اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ ہے گا اور اس کے جس نے تو ہر کی گا اور ایسان کا اور ایسان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے گنا ہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بہت بخشے والا اور اس نے والا ہے (الفرقان: ۵-۱۸)

حضرت وحشى كاقبول اسلام

امام ابن جرر متوفی ۱۳۰ هاس آیت کے شان نزول میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنصما بیان کرتے ہیں کہ پھی مشرکین نے بہت زیادہ قل کیے پھروہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا آپ ہمیں جس دین کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ بہت عمدہ ہے گاش آپ ہمیں یہ بتادیں کہ ہم نے اس سے پہلے جو ہرے اعمال کیے ہیں ان کا کوئی کفارہ ہوسکتا ہے تب یہ آیات نازل ہوئیں۔

(جامع البيان رقم الحديث:١٢٢ ١٠٠ معالم المتزيل جسوم ٢٥١)

حافظ سلیمان بن احمد الطبر انی متونی ۳۲۰ ہ اور حافظ ابوالقاسم علی بن السن ابن عسا کرمتونی ۵۵۰ ہ اپنی سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور امام عبدالرحمان ابن جوزی متونی ۵۵۰ ہ اور حافظ ابیٹی متوفی ۵۰ ۸ھے نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔اس کیا ہے اور امام ابن جریرمتوفی ۱۳۳۰ ہ ابن ابی حاتم متوفی ۱۳۲۷ ہے نے بھی اپنی سندوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔اس کی پوری تفصیل امام طبرانی 'امام ابن عساکراور امام ابن جوزی کی روایات میں ہے:

إِنَّ اللَّهُ لَا يَعُفِمُ أَنْ يُشْرُكَ بِهِ وَيَغُفِمُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ

رف الساء: (الساء: ۴۸) لِحَنْ يَشَاءُ \* . (الساء: ۴۸)

بے شک اللہ اس کونہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم گنا ہ کوجس کے لیے وہ جا ہے گا بخش دےگا۔

پھروحش نے کہایا محمہ! اس میں فر مایا ہے جس کے لیے اللہ جا ہے گا سویش نہیں جانتا کہ میری معفرت ہو سکے گی یانہیں کیا اس کے سوا اور کوئی صورت ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی:

آپ کہے اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہوئے شک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش وے گا۔ لاریب وہ بہت بخشے والا بے

قُلْ يَعِبَادِى الَّذِيْنَ اَسْرَفُوا عَلَى اَفُورِمُ اَرَتَقَتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِلُ الذَّنُوبَ جَبِيَكًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَغْفِلُ الذَّانُوبَ جَبِيكًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَغْفِلُ الذَّانِ وَهِمَا الْمُعَلِّقُولُ الرَّمِ ٤٠٠٠) الْفَكُورُ الرَّحِيْدُ ((الرمر ٥٠٠٠)

حدرهم قرمائے والا ہے۔

تب وحتی نے کہا یہ وہی ہے جو میں جا ہتا تھا پھر وہ مسلمان ہو گئے اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! اگر ہم ہے وہ گناہ سرز د ہوجا کیں جو وحثی سے سرز دہوئے ہیں؟ تب رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آ یت تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ (اہم مالکیرج ااص ۱۵۸ وقر الحدیث: ۱۱۳۸۰ تاریخ دعق الکیرج ۳۳س ۱۳۱۴ وقر الحدیث: ۱۳۱۸ والمسیر ج۲ص ۱۰۴ مجمع الزوائد ج کے ص ۱۰۱ جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۳۹ تفیر امام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۵۲۸)

اس مدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا انداز و سیجیے جوآپ کے محبوب جیا کا قاتل تھا اس کو کس کوشش ہے مسلمان کیا ہے۔

اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ سب سے بوا گناہ شرک کرنا ہے اس کے بعد کی مسلمان کوناحق قتل کرنا ہے اور اس کے بعد بوا گناہ زنا کرنا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھایا رسول اللہ! اللہ کنزویک سب سے بڑا اسماہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہتم اللہ تعالی کے لیے کوئی شریک قرار دے کراس کی عباوت کرو حالا تکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے اس نے پوچھا پھر کون سامناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا تم اپنے بیٹے کواس خوف سے آل کردو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا! اس نے پوچھا پھر کون سامناہ زیادہ بڑا ہے؟ فرمایا تم اپنے بڑوی کی بیوی سے زنا کرو۔ پھراس کی تصدیق میں اللہ تعالی نے الفرقان: ۱۸ کونازل فرمایا۔

(ميح ابخاري رقم الحديث: ١٤٧٤ مع مسلم رقم الحديث: ١٦٠ بسنن الترذي رقم الحديث: ٣١٨٣ أسنن الكبرى للنسال رقم الحديث: ٣١٤٧ ميح

جلدبشتم

marfat.com

ابن حبان دقم الحديث: ٣٣١٥ منداحدج اص ٣٣٣)

#### الله تعالی کا گناہوں کے بدلہ میں نیکیاں عطافر مانا

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر اللہ تعالی کرم فر مائے تو ند صرف یہ کہ وہ کتابوں کو معاف کردیتا ہے ملکہ کتابوں کے بدلہ میں نیکیاں عطافر مادیتا ہے۔

حضرت ابوذررضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس اس شخص کو جاتا ہوں جس کو سب سے
آ خر میں دوز خ سے تکالا جائے گا۔ اس کو قیا مت کے دن لا یا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے
گناہ پیش کرواور اس کے بڑے بڑے گنا ہوں کو تنفی رکھا جائے گا' اس سے کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن یہ بیکام کیے تھے وہ
ان گناہوں کا اقر ارکرے گا اور انکارٹیس کرے گا اور وہ دل میں اپنے بڑے بڑے گنا ہوں سے ڈرر ہا ہوگا' پھر کہا جائے گا اس کو
اس کے ہرگناہ کے بدلے میں نیکی دے دو' تب وہ کبے گا اے میرے رب! میر نے واور بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو میں بہال
پرٹیس دیکھ رہا' حضرت ابوذر نے کہا میں نے دیکھا رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم ہس رہے منے حتیٰ کہ آپ کی ڈاڑھیس
پرٹیس دیکھ رہا' حضرت ابوذر نے کہا میں نے دیکھا رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم ہس رہے منے حتیٰ کہ آپ کی ڈاڑھیس

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۰ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۲۵۹۷ منداحمه ج ۵ص ۱ صحیح این «بان رقم الحدیث: ۵۳۷۵ مند ایووانه ج اص ۱۲۹-۱۷۷)

حضرت ابوذررضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول القد سلی الله نظیہ وسلم نے فرمایا: تم جہاں کہیں بھی ہواللہ سے ڈریتے رہو! اگر کوئی گناہ ہوجائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرلووہ نیکی اس گناہ کومٹا دے کی اور لوگوں کے ساتھ ا چھے اخلاق کے ساتھ پیش آ ک۔

(سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۹۸۷ منداحمرج ۵ ص ۱۵۳ سنن الداری رقم الحدیث: ۶۷ ۳۵۳ المحدرک ج اص ۵ ملیعه الاولیاء ج م ۳۷۸) اللّد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس نے تو بہ کی اور نیک عمل کیے تو بے شک وہ اللّٰد کی طرف کچی تو بہ کرتا ہے 0 (الفرقان: ۱۷) وو یا رتو بہ کرنے والوں کے ذکر کا فائدہ

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے جس نے تو بہ کی وہ اللہ کی طرف تو بہ کرتا ہے بہ خلا ہر یہ فیر محصل معنی ہے اس لیے حضرت این عباس رضی التدعنہا نے فر مایا اس آیت کا یہ معنی ہے: اہل مکہ میں سے جو شخص ایمان لے آیا اور اس نے بھرت کر کی اور اس نے فر کی اور اس نے بھرت کر کی اور اس نے فر کیا نہ ذیا کیا نہ ذیا کیا نہ ذیا کیا ایک کیا تو اس کی اللہ کی طرف مجی تو بہ ہے بعنی میں نے ان کو ان لوگوں پر فضیات دی ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ نالہ وسلم سے قال کیا اور حرام کا موں کو حلال قرار دیا 'قفال نے کہا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ میہاں آیت ان لوگوں کے متعلق ہوجنہوں نے مسلمانوں میں ان لوگوں کے متعلق ہوجنہوں نے مسلمانوں میں ان لوگوں کے متعلق ہوجنہوں نے مسلمانوں میں سے تو بہ کی ہواور دو مرک آیت ان لوگوں کے متعلق ہوجنہوں نے مسلمانوں میں سے تو بہ کی ہواور دو مرک آیت ان لوگوں کے تھم میں بین اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جس نے زبان سے تو بہ کی اور تو بہ کو بخت کر نے کے لیے نیک عمل نہیں کے تو اس کی تو بہ نفع آ و رنہیں ہوگ بلکہ جو تو بہ کرے اور اس کے بعد نیک عمل کرے تو وہ اپنی تو بہ کو اعمال صالح سے بختہ کر دیتا ہے۔

(الجامعا؛ حكام القرآن جزاهم ٢ كامطبونه وارالفكرييروت ١٥١٥ هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور و ہلوگ جوجھونی گوا بی نہیں دیتے اور جب و دکسی بے بیودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرجاتے ہیں 0 (النم قان: ۷۲)

#### وراور لغو كالمعني

الفحاك اوراكش مفسرين نے كہاال وور سے مرادش كا ورعلى بن افي طلحه نے كہااس سے مرادجونى گوائى ہے حضرت عمر بن الخطاب رضى القد عنہ جھوئى گوائى دينے والے كوچاليس كوڑے مارتے تھے اوراس كا منہ كالا كرديتے تھے اوراس كو برزار ميں گشت كراتے تھے ابن جرتے نے كہاالزور سے مراد جھوث ہے۔ مجاہد نے كہااس سے مراد مشركيين كی عيديں جيں ایک تول بد بھي گشت كراتے تھے اورائى كی عبدیں جی آورمحد بن حنفیہ نے ہے كہاس سے مراد ماتم كی مجلس ہے تقاوہ نے كہااس كامعتى ہے وہ اہل باطل كى باطل پرموافقت نہيں كرتے اورمحد بن حنفیہ نے كہااس سے مراد میہ كہ وہ كھور كھيل كود) اور غنا (موسیق) كى مجلس میں حاضر نہیں ہوتے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند نے کہا غنادل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح بانی کھتی کو اگا تا ہے ڈور کا اصل معنی ہے کسی چیز کی صفت کے خلاف اس کی تعریف و تحسین کرنا پس ذور باطل کو ملمع کاری کر کے اس کے حق ہونے کا وہم پیدا کرنا ہے اور فرمایا جب وہ کسی بے ہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرجاتے ہیں۔

مقاتل نے کہااس کامعنی یہ ہے کہ جب وہ گفار کا سب وشتم سنتے ہیں اور ان کی اذیت رسانی کا سرمن کرتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں تصن بھری نے کہا ہرتنم کا گناہ لغو ہے کینی جب وہ ہے ہودہ اور باطل کاموں ک مجلس ہے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ اعراض کرتے ہوئے گزرجاتے ہیں۔

(معالم المتوريل جسم ٢٥٩ مطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت ٢٠٠٠ هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان لوگوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے تو وہ ان آیتوں پر بہرے اور اندھے ہوکرنہیں گرتے 0 (الفرقان ۲۳۰)

## قرآن مجید کوغفلت اور بے پرواہی سے سننے کی مدمت

اس آیت کے حسب ذیل محامل ہیں:

- (۱) ان کے سامنے جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ آخرت اور حشر کے دن کو یاد کرتے ہیں اور قرسن کریم کو غفلت سے نہیں ہنتے۔
  - (۲) وہ کفاری طرح قرآن سے اعراض کرتے ہوئے بہرے اور اندھے ہو کرقر آن کریم کونہیں سنتے۔
- (٣) جب ان كے سامنے اللہ كى آيات كو تلاوت كيا جاتا ہے تو ان كے دل خوف زدہ ہو جاتے ہيں اوروہ روتے ہوئے سجدہ ميں گر جاتے ہيں اور ان آيات پر بہر سے اور اندھے ہو كرنہيں گرتے۔
- (۳) ایسانہیں ہوتا کہ قرآن مجید سننے کے باوجودوہ پہلی حالت اورای کیفیت میں جیٹھے رہیں اوران پر قرآن کریم کی تلاوت کا کوئی اثرنہیں ہوا ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ اوگ بیوعا کرتے ہیں اے ہمارے رب! ہماری بیو بوں اور ہماری اوا، و سے ہم ری آتھوں ک محتذک عطاقر مااور ہمیں متنین کا امام بناوے 0 (اخر تان ۲۷)

مال اور اولا دیمیں کثریت کی دعا کا جواز

اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اوا و کے حصول کی وعائر نی جائز ہے جبیا کدان آیات میں بھی ہے۔

رَتِ هَن لِي مِنْ لَدُرْنَة طَيِه الله على المارب بحالية باس على يرواوال وعطافر ما

(آل فران ۳۸)

ىبىد شتر

marlat.com

بس تو مجھائے یاس سے دارث مطافر ما۔

فَهَبُ لِي مِن لَكُ نُك وَلِيًّا ٥ (مريم: ٥)

اس آیت میں اولا دے لیے ذریات کا لفظ لایا گیا ہے ذریت اصل میں چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں میں حرف میں چھوٹے اس آیت می چھوٹے اور بڑے سب بچوں کے لیے ذریت کا لفظ مستعمل ہوتا ہے ذریت کا لفظ واحد اور جمع دونوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے ا ذریت کالفظ ذَرَءَ سے مشتق ہے جس کامعنی پیدا کرنا اور پھیلانا ہے یا بے لفظ ذَرْ ''سے بنا ہے جس کامعنی بھیرنا ہے۔

فوہ اعین میں قرۃ کالف<sup>ی</sup> قرارے بناہے قبوت عینک کامعنی ہے تہاری آ کھ برقرار ہے۔ یافو سے بناہے جس کا معنی ٹھنڈک ہے قوت عینک کامعنی ہے تہاری آ کھ ٹھنڈی رہے۔ غم کے وقت گرم آنسو نگلتے ہیں اور خوثی کے وقت ٹھنڈ ہے آنسو نگلتے ہیں' عرب کہتے ہیں اللہ دیثمن کی آ تکھیں گرم کردے اور دوست کی آ تکھیں ٹھنڈی کردے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا (حضرت انس کی والدہ)

کے گھر گئے وہ آپ کے لیے مجوریں اور تھی لے کر آئیں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھی کو اپنے مشکیزہ ہیں اور مجوروں کو اپنے برتن ہیں لوٹا دو کی وفکہ ہیں روزے ہے ہوں کھر آپ نے گھر کے ایک گوشے ہیں کھڑے ہو کرنفل نماز پڑھی اور حضرت اسلیم اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی مضرت اسلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری ایک خاص اولا دہ ای آپ نے اس سلیم اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی مضرت اس ملیم نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلیم نے دنیا اور آخرت کی ہر خیر کی حضرت انس کے لیے دعا کی اور فر مایا: اے اللہ! اس کو مال اور اوالا دعطا فر ما اور ان ہیں اس کو ہر کت دے! حضرت انس نے کہا ہیں انصار ہیں سب سے زیادہ مالدار ہوں اور جب تجاج بھرہ ہیں آیا تو میری پشت سے ایک سوجیں بیٹے وفن ہو چکے تھے۔

(صح ابخارى دقم الحديث: ١٩٨٢ مح ابن مهان دقم الحديث: ٩٩ منداحد دقم الحديث: ٢ ١٢٠٤)

اهن 19

کے توان کے شوہر حضرت ابوطلحہ ان کے گھر میں موجود نہیں سے اور یہ کہ اپ نفس کے اوپر اپنی اولا دکوتر ججے دبی جاہے کیونکہ حضرت امسلیم نے یہ جاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جیئے حضرت انس کے لیے دعا کریں اور یہ کہ حضرت انس کے زیادہ بیٹوں کا فوت ہو جانا ان کی اولا دھی برکت بے منافی نہیں ہے کیونکہ جب وہ اولا دکی موت پر مبر کریں گے تو اس سے ان کے اجروثو اب میں اضافہ ہوگا اور یہ اخروی خیر ہے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی نعتوں کو بیان کرنا جاہے جسے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے مال اور اولا دکی کثرت کو بیان فر مایا اس حدیث میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے جمزات جیں کیونکہ ایک نا در امر میں اللہ تعالیہ نے آپ کی وعا قبول فر مائی اور وہ مال اور اولا دکی کثر ت ہے اور ان کے جس باغ کے لیے دعا کی وہ سال میں دوبار پھل و یہ تھا اور کی باغ کی ہے صفت نہیں تھی۔

مافظ شباب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة إين:

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دس سال ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ان کا باغ سال میں دو بار پھل دیتا تھا 'اور اس
سے مشک کی خوشہو آتی تھی ' ہی سلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ مدینہ میں رہے اور متعدد جہ 'دوں میں شرکت کی پھر بھر میں رہائش اختیار کر لی پھر ۹۰ یا ۹۱ ھ میں ننانو ہے سال کی عمر گزار کر بھر ہ میں ہی فوت ہو گئے ' حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اعلی رہ فوت ہو گئے ' حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اعلی وہ وہ دو اس میں شرکت کی تھی ' عابت بنانی نے کہا حضرت انس بن ما لک نے کہا یہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے ایک بال ہے اس کو میری زبان کے بینچ رکھ دو گئی میں نے اس موے مبارک کوان کی زبان کے بینچ رکھ دو گئی ان ان کو دفن کر دیا گیا اور وہ بال ان کی زبان کے بینچ رکھ دیا گئی ان کو دفن کر دیا گیا اور وہ بال ان کی زبان کے بینچ تھا۔ (الاصابہ ج میں ۱۳۵ مطبوعہ دارالکت العلمیہ بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

ائی اولا دے لیے آتھوں کی شندک دنیا میں مطلوب ہے یا آخرت میں

رحمان کے بندوں کی اللہ تعالی نے اس آیت میں بیصفت بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنی ہیو یوں سے اپنی ایسی اولا د کے حصول کی دعا کرتے ہیں جو ان کی آگھوں کی شنڈک ہو یعنی ان کی اولا دالیں ہو جس کو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہوئے دیکھیں جس سے ان کی دنیا اور آخرت میں آگھیں شنڈی ہو جا کیں ان کی بیمراز ہیں ہے کہ ان کی اولا دبہت حسین وجیل ہواور بہت مالدار اور دنیاوی فنون میں طاق ہو بلکہ ان کی مرادیہ ہے کہ ان کی اولا دالی ہو جو اللہ تعالیٰ کی بہت فرماں بردار اور بہت عبادت گزار ہو۔

امام احداورامام ابن جريراني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت مقداد بن اسود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے زمانہ فترت اور زمانہ جاہلیت میں جس قدر نبی مبعوث فرمائے ہیں ان سب سے بری حالت میں ہمارے نبی سلی الله علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اس زمانہ میں لوگوں کے نزدیک بتوں کی پرستش سے افضل کوئی دین نبیس تھا'نبی سلی الله علیہ وسلم فرقان (قرآن جید) کو لے کرآئے جس نے حق اور باطل میں اور دالد اور اولا دہیں تفریق کردی' حتیٰ کہ ایک خفس اپنی اولا دُاپ والد اور الپ بھائی کو کا فر بیجھنے لگا'اور الله تعالیٰ سنے لوگوں کے دلوں میں لگے ہوئے قفل کو اسلام سے کھول دیا' اور ان کو یقین ہوگیا کہ اگر ان کی اولا دکفر کے حال میں مرگئی تو وہ ووز خ میں داخل ہو جا میں گے اور جب ان کو یہ یقین ہوکہ ان کی اولا داور ان کے دوست دوز خ میں داخل ہوں گے تو ان کی اور جب ان کو یہ یقین ہوکہ ان کی اولا داور ان کے دوست دوز خ میں داخل ہوں گے تو ان کی اور جب ایک میں شعندی نہیں ہوں گی اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فر مایا اور وہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہماری آئکھوں کی شعندگ عطافر ما۔

(منداحدرقم الحديث: ٢٣٣٩٨ وإداحياء التراث العربي جامع البيان رقم الحديث: ٢٠١٦١ الدراكم ورج٢ م ٢٥٧)

جلدجشتم

marfat.com

کثیر بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے حسن بھری ہے ہو چھا کہ اے ابوسعید! اس آتھموں کی شفک کا سکن دنیا کے ساتھی ہے یا آخرت کے ساتھ؟ انہوں نے کہانہیں اللہ کی تسم اسلمان فنص کی آتھموں کی شندک مرف یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولادکؤ خودکواورا ہے دوست کواللہ کی اطاعت اوراس کی عبادت کرتے ہوئے دیکھے۔

( تغييرامام ابن الي حاتم دتم الحديث:٥٣٨٥ المعلموعد كمتبه نز المعطن كمد كمرمد عاسماه)

متقین کا امام بننے کی دعا کریں یاان کا مقتدی بننے کی

رحمٰن کےمقرب بندوں نے اس دعائے آخر میں کہا: اور جمیں متقین کا امام بناوے۔

حضرت ابن عباس نے کہالیعن جمیں ائمہالتقویٰ بنا دے اور متقی لوگ جاری اقتداء کریں۔

مجاہد نے کہا اس کامعنی یہ ہے ہمیں ایساا مام بنا دے کہ ہم اپنے سے سیلے متقی مسلمانوں کی اتباع کریں اور ہم اپنے بعد والوں کے امام ہوجا میں۔امام ابن جریر نے کہا اس آیت کامعنی یہ ہے کہ جوشتی مسلمان تیری نافر مانی سے اجتناب کرتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں ہمیں ان کا امام بنا دے وہ نیک کاموں میں ہماری افتداء کریں کیونکہ انہوں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا ہے کہ ان کوشتی لوگوں کا امام بنا دے یہ سوال نہیں کیا کہ متی لوگوں کو ان کا امام بنا دے یہ سوال نہیں کیا کہ متی لوگوں کو ان کا امام بنا دے۔

(جامع البيان جز ١٩ص ٦٨ مطبوعة دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

امام تشیری نے کہا امامت دعا ہے حاصل ہوتی ہے دعویٰ سے حاصل نہیں ہوتی ۔ یعنی امامت اللہ تعالیٰ کی تو فیق اس کی تائید اور اس کے احسان سے حاصل نہیں ہوتی ، تائید اور اس کے احسان سے حاصل نہیں ہوتی ، تائید اور اس کے احسان سے حاصل نہیں ہوتی ، حضرت این عباس رضی اللہ عنہ احداث ہمیں اللہ جمیں اللہ جمیں اللہ جمیں اللہ جمیں اللہ جمیں متفین کا امام بنا دے۔ اللہ جمیں متفین کا امام بنا دے۔

علامة قرطبی نے لکھا ہے اس آیت اور ان آثار میں یہ دلیل ہے کہ دین میں ریاست اور امامت کوطلب کرنے کی وعاکر تا مستحب ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۳۱۳ میں ۹-۸ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ء)

میں کہتا ہوں کہ رخمٰن کے مقبول بندوں' حضرت عمر رضی اللہ عنہ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمااور کھول ایسے متقی اور پاک بازوں کے لیے متقین کا امام بننے کی دعا کرنامت جب اور مجھا سے نا کارہ خلائق اور گنا ہوں میں ڈو بے ہوئے کم ہمت اور کم عمل لوگوں کو بید دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں متقین کا محبّ' متبع اور مقتدی بنائے رکھے اور متقین کی افتداء پر ہی خاتمہ کردے۔

میں خود نیک تو نہیں ہول لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں'

احب الصالحين ولست منهم لعما اللمه بدرة قند صلاحا

لعل الله يسوز قنسى صلاحا تاكمالله بجي بمى نيك عطافر مادي

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے مبر کی جزامیں جنت کی بلند عمارات دی جائیں گی اور وہاں ان کو دعااور سلام پیش کیا جائے گا 0 وہ اس میں ہمیشدر ہنے والے ہوں گے وہ تفہر نے اور رہنے کی عمد ہ جگہ ہے 0 (الفرقان: ۷۱-۵۵) رحمان کے مقبول بندوں کی جزاء

لینی رحمٰن کے بیمقبول بندے جنت میں بلند درجے کو حاصل کریں گے ٔ غرفہ بلند و بالا ممارت کو کہتے ہیں ونیا کی کسی بلند ترین ممارت کو دیکھ کربھی جنت کے پرشکوہ محلات کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ ان کو یہ بلند درجات ان کے مبر کرنے کی وجہ ہے حاصل ہوں گے اس سے مرادیہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے اور اس کی عبادت میں مشاہت

الله تعالی كا ارشاد ہے: آپ كہيا گرتم ميرے رب كى عبادت نه كرونواس كوتمبارى كوئى پروانبيں بے چرب شك تم ف اس كوجيٹلايا تواس كاعذاب تم پر بميشدلازم رہےگاہ (افرقان ٤٤٠) حاسب

رحمٰن کے مردود بندوں کی سزا

اس آیت میں اللہ تعالی نے کافروں کو یہ خردی ہے کہ اگرتم ایمان نہ لائے اور تم نے اپنی حاجات میں اللہ تعالی کو نہ پکارا ا اور تم مسلسل اس کی تکذیب کرتے رہے تو پھر اللہ تعالی کو بھی تمباری کوئی پروائیس ہے اللہ تعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت کے
لیے پیدا کیا ہے اگر انسان اللہ تعالی کی عبادت نہ کریں تو پھر ان میں اور جانوروں ورختوں اور پھر وں میں کیا فرق ہے۔
پیز اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے اعمل کمہ کی طرف رسول بھی کر انہیں ؛ پی تو حیدا ور اپنی عبادت
کی وعوت وی اور انہوں نے اس رسول کی تکذیب کی اور اس کی وعوت پر لبیک نہیں کہا اب یہ تکذیب ان کو الذم رہ کی اور
ان کو تو بہ کی تو فیق نہیں وی جائے گی حتیٰ کہ ان کو ان کے اعمال کی سزا دی جائے۔ ابن جرت کے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو
میشہ عذا ہے ہوگا۔ حضر ت ابن مسعود رسی اللہ عند نے کہا اس سے مراد وہ عذا ہے جو اہل مکہ کو جنگ بدر کے دن دیا کیا ان
کے ستر افراد کو تی کہا گیا اور ستر افراد کو قید کیا گیا اور اس عذا ہے کہا تھ آخرے کا عذا ہے بھی اس کے ساتھ متصل اور لازم

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ان بی بندوں کی طرف توجہ اور التفات فرماتا ہے جواس کی عبادت کرتے ہیں اس سے دعا کرتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور گزگڑ اتے ہیں اس کے آگے سراطاعت فرم کرتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاتے ہیں اور اس کے نام کی مالا جیتے ہیں اور جواس کو یا دہیں کرتے نہ اس کو پکارتے ہیں نہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں بھلا اس بے نیاز ذات کو ایسے اتعلق رہنے والوں منحرف اور سرکش لوگوں کی طرف التنات اور تو کرنے کی کیا ضرورت ہے!

سورة الفرقان كاختا مى كلمات

سورة الفرقان ۲۰ شعبان ۱۳۳۲ ه / ۷ نومبر ۲۰۰۱ ء بروز بده کوشروع کی تھی اور آج آٹھ رمضان ۲۲۲ اھ/۲۵ نومبر ۲۰۰۱ ء بروز اتو ارکو بعد نماز ظهر اس کی تفسیر ختم ہوگئی اس طرح صرف اٹھارہ روز میں سورۃ الفرقان کی تفسیر مکمل ہوگئی۔ ف الحصد لله رب

العالمين.

اللہ تعالیٰ کا بے انتہا اور بے انداز شکر ہے اور اس کا بے حد کرم ہے کہ اس نے اس نا کار ہ کم علم' کم فہم اور کم سوار محف کو بیہ حوصلہ اور بہت عطافر ہائی کہ اس نے گونا گوں عوارض اور مسائل کے باوجود قرآن مجید کی تفسیر کے اس سفر کو جاری رکھا اور اس کام کے تسلسل کوٹو ٹے نہیں دیا۔ بعض مخالفین اور معاندین کی تحریریں میرے علم میں آتی رہتی ہیں کیکن میں ان کے جواب اور جواب کے چکر میں پڑ کراپے وقت کو ضائع نہیں کرتا' ان میں جو کوئی معقول شبہ ہوتا ہے اس کا

جلائحة

marfat.com

جواب میری بعد کی کئی تحریر میں مناسب مقام پرآ جاتا ہے افسوں اور رنج کا مقام ہے ہے کہ ہمارے ہاں کی سجیدہ اندازے تھی۔

نبیں کی جاتی بلکہ تقید کرنے والوں کی تحریر میں جارحیت اور سب وشتم اور بدگیانی اور اتہام اور الزام تر اثی کا پہلونمایاں ہوتا ہے۔

ایک اور تکلیف وہ بات ہے ہے کہ ہمارے ہاں مسلک کے اجارہ وار وہی لوگ ہیں جنہوں نے کوئی علمی اور تحقیق کام نہیں کیا جو این عوام کا سر مایہ صرف ممود ونمائش اور غیر تقیری کا موں میں صرف کرتے ہیں کیان حوصلہ افزاء بات ہے ہے کہ ایسے لوگوں کا این حوام کا سر مایہ صرف مود ونمائش اور غیر تقیری کا موں میں صرف کرتے ہیں کین حوصلہ افزاء بات ہے کہ ایسے لوگوں کا دائرہ اب سمنتا جار ہا ہے اور جیسے جیسے علم اور آ گہی کی روشنی پھیلتی جارہی ہے ایسے لوگ کمنا کی کے عار میں گرتے جارہے ہیں اور آ گہاں کی دوران ہی کا ہے جن کے باس اسلام کی تعلیمات کے متعلق ٹھوس مواد اور قابل ذکر اور لائق شار تعمی لٹر تیچ ہوگا۔

ہے ہوں وروں کی ہوئی کے دوران کے کھتھا کُل سائے آئے رہے ہیں جس کی وضاحت کے لیے اوران امور میں اپنا نقط نظر واضح کرنے کے لیے میں سورت کے اختیا می کلمات میں کچھاکھوریتا ہوں۔ اب میری عمر چونسٹھ سال کی ہوچکی ہے کچھ عمر کے تقاضے سے کمزوری ہے کچھ مختلف بیماریوں کی وجہ سے نا توانی ہے کون جائے کب رشتہ حیات منقطع ہو جائے ہے کام ممل ہو سکے یا نہ ہوسکے بہر حال جب تک رمق حیات باقی ہے میں ان شاء الند العزیز تفسیر لکھنے کے اس سفر کو جاری رکھوں گا' اللہ تعالیٰ نے ہی اس تفسیر کوشروع کرانے کی تو فیق وی تھی اور وہی اس کو کمل کرانے والا ہے!

آخر میں بیدہ ہے کہ القد تع کی اس تفسیر کوا پنی بارگاہ میں مقبول فر مائے اور تاقیامت اس کومقبول اور اثر آفرین رکھے اور محض اپنے فضل سے اور اپنے حبیب کریم ملیہ الصلوۃ واقتسلیم کی شفاعت سے میری لغزشوں اور خطاؤں کومعاف فرمادے اور میری اس کتاب کے ناشر اس کے سمجے اور اس کے کمپوزر اور دیگر معاونین کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر بلاً عذاب اور پریشانی سے محفوظ رکھے اور دنیا اور آخرت کی ہر خمت اور سعادت عطافر مائے۔

> آمين يا رب العالمين بجاه حبيبك سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين واصحابه الراشدين وازواجه امهات المومنين وعلى اولياء امته وعلماء ملته وسائر امته اجمعين.

غلام رسول سعيدي غفرله

سورة الشعراء

جلدبشتم

marfat.com
Marfat.com

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة الشعرآء

ورت كانام اور وجرسميه

اس سورت كانام الشعراء بأوراس لفظ كاذكرقرآن مجيد كى اس آيت مي ب:

وَالشُّعُرِّآءُ يَتُّبِعُهُمُ الْفَاوْنَ ٥ (الشراء:٢٢٣) اورشعراء کی پیروی و ولوگ کرتے ہیں جو گم راہ ہوں۔

اس سورت میں مکہ کے ان کفار کار دفر مایا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ ملم کوشاعر کہتے تھے الشعرا ، کالفظ قرآن مجید میں صرف

ایک بارآیا ہے اوراس کا ای سورت میں ذکر ہے۔

اس سورت كانام طسم بهى بي كيكن زياده مشهورالشعراء ب\_احاديث اورآ ثاريس ان دونوس ناموس كاذكر ب.

حضرت ابن عباس رضى الله عنهمانے فر مایا: سوره (طسم )الشعراء مكه میں نازل ہوئی ہے۔

النحاس نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت کیا کہ سورۃ الشعراء مکہ میں نازل ہوئی ہے مونے آخری یا نج

آ يتول كان بي من سے والشعراء يتبعهم الغاون بحى بيد يند من نازل مولى بـ

(الدرالمثورية ص ٦١ مم مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٣١ ه

' قرآ ن مجید کے نزول کے اعتبار ہے اس سورت کا نمبر سے میہ سورت ' سورہ کمل سے پہلے اور سورہ واقعہ کے بعد نازل

مورة الفرقان مصسورة الشعرآء كي مناسبت

سورة الفرقان ادرسورة الشعراء دونوں سورتوں کی ابتداء قرآن مجید کی تعظیم ہے ہوئی ہے سورة الفرقان کی ابتداء میں ہے: وہ بہت برکت والا ہے جس نے الفرقان ( قر آن مجید ) کو

تبرك الذى نرك الفرقان على عبيه

ایے عبد ( کرم ) برنازل کیا۔ (الفرقان:۱)

اورسورة الشعراء كى ابتداء يس ب:

طسة ٥ يلك المت الكِتْ النبينين ٥ (اشراء ٢٠٠١) طامین میم ٥ په روژن کتاب کی آیتی بیں

حبد شتم

martat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

اورسورۃ الفرقان کی انتہاء کافروں کی ندمت اورمومنوں کی مدح پر ہوئی ہے ا**ورا کی طرح سورۃ ابشحراء بھی ہمی ہے سورا** الفرقان کی آخری آیات بیں مومنوں کے متعلق فر مایا:

میں دولوگ ہیں جنہیں ان کے مبری جزاء بیں جنت کی ہلتھ عمارات دی جائیں گی۔ أُولَيْكَ يُجْزُونَ الْفُرْفَةَ بِمَا صَبُرُوا (الفرقان 20)

اور کا فروں کے متعلق فر مایا: قُلْ مَا یَعُبُوُّ ایِکُوْمَرِ بِی کُوْلاَدُ عَا ۤ ڈِکُوْ کُوْمَ کُوَّلَاکُوْمُ کُوْمُوَکُوْمُ کُوُلُونُکُوْم هَنَّوْ فَ یَکُوُنُ لِزَامًا 0 (الفرقان: ۷۷)

آپ کہے اگرتم میرے دب کی عبادت ند کرولو اس کوتمہاری کوئی پرواونبیں ہے ، پھر بے شک تم نے اس کوجمٹلایا تو اس کا عذاب

تم پر ہیشہ لازم رہے گا۔ اورسورۃ الشعراء میں کا فروں کی مذمت اورمومنوں کی مدح کے متعلق فر مایا:

اور شعراء کی چردی وہ لوگ کرتے ہیں جو مم راہ جی 0 کیا آپ نے نہیں ویکھا کہ شعراء ہروادی ہیں بھکتے پھرتے ہیں 0 اور وہ الی باتیں کہتے ہیں جن پر وہ خود محل نہیں کرتے 0 سوا ان (شعراء) کے جوائیان لائے اور انہوں نے نیک مل کیے اور اللہ کا ہرکڑت ذکر کیا' اور ظلم سہنے کے بعد بدلہ لیا' اور ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں کے کہ وہ کس کروٹ یلٹتے ہیں 0 وَالشَّعَرَاءِ يَتَبِعُهُمُ الْفَاوَنَ أَلَمْ شَرَا مَنْمُ فِي كُلِ وَادِيهِ يُمُونَ فَوَا مَنْهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ فَ إِلَّا الَّذِينَ وَالْمُنُو الْمَعْوْلِ الْطَلِيلِ فَيْ وَذَكُرُ وَالسَّامَ كَيْدُوا وَالْتَصَرُوا مِنْ الْمُنُو الْمِعْوْلُوا الصَّلِيلِ وَذَكُرُ وَالسَّامَ كَيْدُوا وَالْتَصَرُوا مِنْ الْمُنُو الْمُؤَوِّ وَسَيَعْلُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْمُؤَا الْكُولُونَ وَالسَّامَ الْمُؤْلِمُونَ وَالسَّامَ الْمُؤْلِمُونَ وَالسَّامَ السَّامِ السَّمِ المَامِونَ السَّامِ السَّامِ اللَّهُ الْمُؤْلِمُونَ وَالسَّامِ السَّامِ السَّامِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُولِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّه

سورۃ الفرقان میں حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا اجماعی طور پر ذکر کیا گیا تھا اوراس سورت میں ان کا تفصیل ہے ذکر کیا گیا تھا اوراس سورۃ الفرقان میں حضرت نوح عاد محمود اوراصحاب الرس کا بھی اجمالی طور پر ذکر کیا گیا تھا اوراس سورت میں ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ان کے علاوہ بعض دیگر انبیاء کیم السلام اوران کی امتوں کا بھی اس سورت میں تفصیل ہے ذکر کیا گیا ہے۔
مجھی اس سورت میں تفصیل ہے ذکر کیا گیا ہے۔
سورۃ الشعر آء کے مقاصد اور مسائل

- (۱) اس سورت میں قرآن مجید کی تعظیم اور تکریم بیان کی گئی ہے اس کی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ چیلنج کیا گیا اوریہ بتایا گیا ہے اس کی نظیر کوئی نہیں لاسکتا' اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو جو قرآن مجید کی دعوت دیتے تھے اوروہ اس سے احراض کرتے تتے اور جواب میں دل آزار ہاتیں کہتے تھے۔ان پرآپ کوتسلی دی گئی ہے۔
- (۲) کفار کمہ نی صلی الندعلیہ وسلم سے فر مائٹی معجزات طلب کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فر مایا آپ ان کی جث وحری اور نفول اعتراضات سے ملول اور پریشان نہ ہوں آپ سے پہلے جورسول بھیج سے ان کے زمانہ میں بھی مشرکین ان پر ایسے ہی اعتراضات کرتے تھے۔
- (٣) حضرت موسی علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت آیت: ٦٨- ۱۰ میں بیان کی گئی ہے۔ ۱۰۳ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پیش کرنے کا ذکر ہے' اس کے شمن میں مشرکین کے انجام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ۱۲۲- ۱۰۵ میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی طرف ہے جو جواب دیا گیا اس کا اور ان کے انجام کا ذکر ہے' ۱۲۳-۱۲۳ میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو جو دعوت دی تھی اور ان کی قوم نے جو مشکرانہ جواب دیا تھا اور اس کے نتیجہ میں عضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو جو دعوت دی تھی اور ان کی قوم نے جومشکرانہ جواب دیا تھا اور اس کے نتیجہ میں ا

marfat.com

جو"ن پرعذاب نازل ہوااس کاذکر فرمایا ہے، ۱۵۹-۱۳۱ میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم خمود کا جواب اور ان کے انجام کاذکر ہے، ۱۷۵-۱۲۰ میں حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کے جواب اور اس کے انجام کا ذکر ہے۔ ۱۹۱-۱۷ میں خضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم مدین کے جواب اور ان کے انجام کاذکر ہے اور ۲۲۷-۱۹۲ تک ان مقاصد کاذکر فرمایا جن کے لیے بہ طور تمہید انبیاء سابقین کاذکر فرمایا ہے۔

(۳) بیفر مایا ہے کہتم بچھلی قوموں کی طرح نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سی نشانی اور معجز ہ کوطلب کر دہے ہو کیا تمہارے لیے اس قرآن کی صورت میں جونشانی اور معجز ہ ہے وہ کافی نہیں ہے۔

(۵) بیہ بتایا ہے کہ بیقر آن اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی وحی ہے اور کفار کا اس کو جنات اور کا ہنوں کا کلام قرار دینایا اس کو محض شعروشاعری قرار دینا باطل ہے۔

سورة الشعرآء كى فضيلت

حضرت معقل بن بیارضی اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا: قرآن پرعمل کرواس کے حال کو
طلل قرار دواور اس کے حرام کو حرام قرار دواس کی افتداء کر واور اس کی کسی چز کا افکار نہ کرواور اس کی آیات متشابہات کو اللہ کی
طرف لوٹا دو اور میرے بعد جوعلاء را تخین ہیں ان کی طرف اور تو رات اور انجیل اور زبور پر ایمان اواؤ اور ان مصاحف پر جو
ببیول کو ان کے رب کی طرف سے دیے گئے اور قرآن اور اس کی سورتیں تم پر وسعت کریں گی کیونکہ بیشفاعت کرنے والا ہے
اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سنو! اس کی ہرآیت قیامت کے دن نور ہوگی اور مجھے ذکر اول سے سورۃ البقرہ دی گئی
ہواور مجھے طلہ اور طواسین (وہ سورتیں جن کے شروع میں طبہ تے ہے) اور الحوامیم (وہ سورتیں جن کے شروع میں جہے ہے)
حضرت مولی علیہ السلام کی الواح سے دی گئیں اور فاتحۃ الکتاب مجھے عرش کے نیجے سے دی گئی۔

(المستدرك ج اص ٨٦٥ فقد يم المستدرك مديدرقم: ٢٠٨٥ شعب الايمان رقم الحديث: ٢٢٥٨)

علامہ ذہبی نے اس حدیث کی سند پر تعقب کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی سند بیں عبید اللہ ہے امام احمد نے کہا ہے کہ اس کی عدیث کونز ک کر دو۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ نے مجھے تو رات کے بدلہ میں السبع الطّوال (شروع کی سات لمبی سورتیں) عطا فرمائیں۔اور انجیل کی جگہ مئین (جن سورتوں میں سویا اس سے زیادہ آپیٹیں ہول) عطافرمائیں اور الزبور کی جگہ الطّواسین عطافر مائیں اور الحوامیم اور الطّواسین کی وجہ سے مجھے کوفضیات دی مجھ سے مہلے ان کوئسی نبی نے نہیں پڑھا۔ (جج الجوامع رقم الحدیث:۵۳۱۴ کنز العمال رقم الحدیث:۳۵۸۱)

اس مختفر تعارف اور تمہید کے بعد میں اب اللہ تعالی کی توفیق اور اس کی تائید سے سورۃ الشعراء کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کرتا ہوں اللہ العالمین مجھے اس سورت کے ترجمہ میں غلطیوں اور لفزشوں سے محفوظ رکھنا حق بات کو مجھ پر آشکار کرنا اور اس کی اتباع عطا فر مانا اور باطل سے بھی مجھے آگاہ کرتا اور اس سے اجتناب عطا فر مانا۔ آمین! مجاہ حبیب کی الکریم علیہ التحیة و التسلیم

غلام رسول سعیدی غفرله ۱۱ رمضان المبارک ۱۳۲۲ه ۱۵/۲۷ نومبر ۲۰۰۱ و موبائل تمبر:۲۱۵ ۲۳۰۹ - ۳۰۰۰

جلدتهشم

marfat.com

ببيار الترآر



marfat.com

اللّہ ہی کے نام ہے شرو ک کرتا ہوں جوابینے کلام کی بلندی اورا بنی شان کی عظمت پرخود دلالت کرتا ہے وہ رحم

ینے میں جلدی نہیں کرتا' اور رحیم ہے جواس ہے محبت کرنے والو

بتيار القرار

ہوں کوان کاموں کی توفیق سے زندہ رکھتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: طاسین میم ٥ بیروش کتاب کی آبیتی ہیں ٥ (الشراء ١٠٠٠) ملسم کے محامل

علی بن طلحہ الوالبی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ طلسم قسم ہے اور بیابقہ تع لی ہے اس میں ا سے ایک اسم ہے قاوہ نے کہا بیقر آن مجید کے اساء میں سے ایک اسم ہے مجاہد نے کہا بیاس سورت کا اسم ہے محمہ بن کعب قرظی نے کہا القد تعالیٰ نے اپنی بلندی اپنی قوت اور اپنی سلطنت کی قشم کھائی ہے۔

(معالم التنزيل ج ٣ ص ٢٦١ - ٢٦١ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٠١٠ هـ)

#### الكتاب المبين كامعنى

القد تعالیٰ نے فر مایا بیروش کتاب کی آیتیں ہیں'اس کا معنی ہے: پیچورت'اس روش کتاب کی آیتوں کا مجموعہ ہے۔
اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اس سورت کے مخاطب کفار مکہ ہیں تو اس سورت کی آیات ان کے بیے ان احکام کو کیے ہین کرنے والی ہوں گی جن پر عمل کرنا ان کے لیے لازم ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اس قر آن کی کسی ایک سورت کی نظیرا، نے کا ان کو چیلئے دیا گیا اور جب وہ ایک بڑے عرصہ تک اس کی کسی ایک سورت کی بھی نظیر لانے سے عاجز رہے تو یہ واضح ہوگی کہ بہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے' اللہ تعالیٰ کا کلام ہے' اس سے اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اس کی رپو ہیت ٹابت ہوگئی اور چونکہ یہ کل مسید نا مسلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس لیے آپ کی رسالت بھی ٹابت ہوگئی' اور جوخص اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی انتہ مایہ وسلم کی ایک مسید نا میں میں کہ دوہ قر آن مجید کے بیان کیے ہوئے تمام احکام پر ایمان لائے اور ان پر عمل کرے۔

ے کہ بیدروثن کتاب کی آیتیں میں! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے رسول کرم!) شاید آپ اسٹم میں جان دے دیں گے کہ دو دایمان لانے والے نہیں جس o (اشعراء ۴)

مبد<sup>. ف</sup> مر

marfat.com

فيار القرار

### كفاركايان ندلانے عشدت عم ميں مملنے سے آپ كومنع فرمانا

علامہ راغب اصغبانی لکھتے ہیں: باخع کامعنی ہے شدت م سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا۔ اگر کو کی تعمل انتہا کی نا گواری کے سرتھ کسی چیز کو مان لے پیاس کا اقرار کرلے تو اس کو بھی باخع کہتے ہیں۔ اس آیت ہیں آپ کواس پر بما پیجنتہ کی ہے کہ آپ کفار کے ایمان نہ لانے پڑنم اور افسوس کرنا چھوڑ ویں۔ (المفردات جام ۲۸ مطبوعہ کمتہ بزار معملیٰ کمہ کرمہ ۱۳۸۸ھ)

اس مضمون كي مزيد آيات حسب ذيل مين:

فَلَعَلَّكَ بَاخِمُ نَفْسَكَ عَلَى اثَادِهِ وَإِنْ لَوْ يُؤُونُوا بِهِذَا الْكَدَيْثِ أَسَفًا ٥ (اللهن ٢٠)

پس اگر بیلوگ ( کفار مکہ ) اس قر آن پر ایمان نہ لائیں ہے۔ کیا آپ ان کے پیچے اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کرڈ الیں

پس ان کے ایمان نہ لانے کے غم عمل آپ اچی جان کو

پس ان نے ایمان : ہلا کت میں نہ ڈالیس۔ فَلَاتَنْ هَبْ نَفْسُكَ عَنَيْمِمْ حَسَرْتٍ ( فاطر ١٠)

کفار مکہ کے ایمان نداا نے سے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو جورنج اور قاتی ہوتا تھا'ان آ بھوں میں اس کا اظہار کیا گیا ہے' ہی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ایمان لانے کے لیے بہت کوشش کرتے سے ان کے گھروں پر جاجا کر دستک دیے اور ان کو ایمان اللہ نالہ کلے دورت دیے سے خود و اور دیوانہ کہتے سے طرح طرح کی دعوت دیے سے نبیس روکی تھی۔ آپ مسلسل کوشش کرتے کہ ایڈائیس پہنچ تے سے لیکن ان میں سے کوئی چیز آپ کو ایمان کی دعوت دیے سے نبیس روکی تھی۔ آپ مسلسل کوشش کرتے اور وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے سے تو آپ کو بہت بخت رنج اور قبل ہوتا تھا اور بعض اوقات آپ کی حالت و کی کر یوں لگتا تھا کہ آپ شدت خم سے ان کے پیچھے جن ہر جو کیس گو اللہ تعالی نے آپ کوشفقت اور محبت سے فرمایا کہ ان کے ایمان نہ لانے سے آپ اس قدر غم نہ کریں' ان کومومن بنان آپ کے ذمہ نہیں لگایا گیا۔ آپ کے ذمہ صرف ان تک پیغام پنجانا ہے ہو آپ نے اللہ کانام ان تک بہت خوش اسلو لی اور جاں فشانی سے پہنچ دیا ہے' اب اگر وہ ایمان نہیں لائے تو یہ ان کا نصیب اور مقدر کے آپ نے ناپنامشن پورا کر دیا ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: اگر ہم چاہتے تو ان كے اوپر آسان سے الي نشانی نازل كردية جس سے ان كى گردنيں ہميشہ جمكی رئتيں ٥ (اشراء: ٣)

اختیاری ایمان اوراختیاری اطاعت کا مطلوب ہونا اور جبری ایمان اور جبری اطاعت کا تامطلوب ہونا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تو حید اور آئی نبوت پر متعدد مجزات اور نشانیاں دکھائیں اور سب سے بڑا مجزوق قرآن مجید پیش کیا گرانہوں نے ان شذیوں کو قبول نہیں کیا اور فر ہائٹی مجزات طلب کرتے رہے مثلاً وہ کہتے تھے کہ آپ آسان کو ہم پر نکڑے نکڑے کر کے گرادیں یا اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لاکھڑا کریں یا آپ کا سونے کا کوئی گھر ہو یا آپ آپ کا سونے کا کوئی گھر ہو یا آپ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے وہ جا ہتا یا آپ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے وہ جا ہتا تو آسان ہو تو آسان ہو تا ہاں کہ گردنیں جھک جا تیں اور یہ جرآ مسلمان ہو تا تان کے اوپر سے کوئی ایک خات کے خلاف ہے۔وہ فرما تا ہے۔

اگر آپ کا رب جاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب ایمان لے آتے' کیا آپ لوگول پر زبردی کریں گے حتی کہ و

وَلَوْشَاءَ مَرَ بُكَ لَامَنَ مَنْ فِى الْأَرْضِ كُتَّهُمُ عَيِيْعًا ۗ اَفَأَنْتَ تُكْدِهُ التَّاسَ حَتَّى يَكُوْنُوْ امُؤْمِنِيْنَ ٥

كيكن الله تعالى في اليانبيل حام كونكه ال تم كاجرى ايمان الله تعالى كى حكمت اوراس كى مصلحت كفلاف ع بهرالله موكيا ضرورت ہے كه وه لوكوں كو جبر أموكن بنائے وه أنبيل ابتداء موكن بيدا كرسكتا ہے وه جابتا تو لوگوں كوفرشتوں كى طرح بنا **ویتا ان میں اختیار اور ارادہ نہ رکھتا وہ اضطراری طور پر اس کی عبادت کرتے رہتے لیکن وہ جا ہتا تھا ایک ایسی مخلوق بنائے جس** میں خیر اور شرکی دونوں قو تیں ہوں اس لیے اس نے ہدایت دینے کے لیے نبی پیدا کیے اور گراہ کرنے کے لیے شیطان کو پیدا کیا اورانسان کے اندر بھی دوقو تیں رکھ دیں ایک وہ قوت ہے جواس کو نیکی کی طرف ابھارتی ہے ادرایک وہ طاقت ہے جواس کو **برائی کی طرف ابھارتی ہے۔ پھر ونیا میں ایسی چیزیں پیدا کیں جن میں سے بعض نیکی کی اور بعض برائی کی ترغیب دیتی ہیں اور** انسان کوعقل اورشعور دے دیا' اور اس کا نئات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حیدیر دلالت کرنے والی نشانیاں رکھ دیں اورخو دانسان کے اندر بھی اس کی ذات کی معرفت کی نشانیاں پیدا کردیں اور ان نشانیوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انبیا علیہم السلام کو بھیجا اور علماء ربائیین کو پیدا کیا اور انسان کو اختیار اور اراوہ دیا تا کہ وہ اینے اختیار ۱۰ رارادہ سے نبی کی ہدایت کو تبول کرے اور علا، ر ہانیلن کی رہنمائی ہے اسلام کوقبول کرے یا اس کا نئات کی نشانیوں سے یا خوداینی ذات سے اللہ تعالیٰ کو پہیانے اور اس کا عرفان حاصل کریے اور قبول حق کے راستہ ہے منحرف کرنے کے لیے جو شیطانی قو تنب اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں اور عبادت وریاضت ہے رو کئے کے لیے دنیاوی لذتوں اورشہوتوں کی تر غیبات سامنے آ کیں ان سب کو آبنی ارا وہ سے رد کر دے اورايخ اختياراور پختدعن سے ايمان يرقائم رہ اور اعمال صالح ير جمارے سواييا ايمان اورايسے اعمال صالح اس كومطلوب ہیں ان ہی برانعام واکرام عطا کرنے کے لیے اس نے جنت بنائی ہادران سے اعراض اور ان کا اٹکار کرنے والوں کے لیے اس نے دوزخ بنائی ہے بیعنی اختیاری اطاعت یا اختیاری معصیت کے لیے اس نے جزاءاورسزاء کا سلسلہ قائم کیا ہے ور نہ جبری اطاعت برکسی انعام کی ضرورت تھی نہ کسی سزا کی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب بھی ان کے پاس رطن کی طرف ہے کوئی نئ نصیحت آئی ہے یہ اس سے اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں o سوانہوں نے تکذب کی پس ان کے پاس اس چیز کی خبریں آجا کیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے o

(الشعراء:٢-٥)

كفاركا بهتدريج سركشي ميس بروهنا

لیعنی اے رسول مکرم! آپان مشرکین کے پاس جوبھی الیی نشانی لے کرا تے ہیں جوآپ کے دمویٰ نبوت کے صدق پر دلالت کرتی ہے اور اس کا نتات میں اللہ تعالی نے جو دلائل قدرت پھیلائے ہوئے ہیں ان کو یا دولانے اور ان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ جوبھی اقدام کرتے ہیں بیاس کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کو تبطلاتے ہیں اور اس سے اعراض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور آپ کے ارشادات میں خور واکرنہیں کرتے۔

اورا بے بی مکرم چونکہ انہوں نے اللہ کی آنیوں ہے اور آپ کے لائے ہوئے پیغام سے اعراض اور اس کا انکار کیا ہے تو ان کے پاس عنقریب اس چیز کی خبریں آجائیں گی جن کا بیا انکار کرتے تھے اور ان سے اعراض کرتے تھے' اور بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے کہ ان کے کفر اور ان کی سرکشی کی وجہ سے عنقریب ان پر اللہ کاعذاب نازل ہوگا۔

ان آیوں میں پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کی بیصفت بیان کی کہ وہ اعراض کرتے ہیں' پھریہ صفت بیان کی کہ وہ تکذیب کرتے ہیں پھر بیصفت بیان کی کہ وہ نداق اڑاتے ہیں' اور ان میں ہر بعد والی صفت پہلی صفت سے زیادہ فتیج اور اللہ تعالیٰ ک

جلدهشتم

marfat.com

نارائمی کا موجب ہے اور جو تخص کم رای اور بدختی میں آگے بڑھتا ہے اس کا بھی حال ہوتا ہے پہلے وہ کل اور معد ق سے ا اعراض کرتا ہے پھر صراحت کے ساتھ اس کی تکذیب کرتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے پھراس کی تکذیب بڑتی وہ تی ہے اور ک کے ساتھ اس کی مخالفت زیادہ ہوتی رہتی ہے جی کہ وہ حق کا غدات اڑا نے پر آل جاتا ہے اور کفار کمہ نے اپنے کفر میں بھی موثی افتیار کی پہلے انہوں نے آپ کی دعوت سے اعراض کیا اور چینے موثری پھر آپ کی دعوت کو جمٹلایا اور کمل کر حالفت کی پھر موام آپ کا غدات اڑایا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنے ہرتم کے عمدہ جوڑے پیدا کیے ہیں 0 بے شک اس میں ضرورنشانی ہے اوران میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں 0 بے شک آپ کارب عی ضرور بہت غالب بہت رحم فرمانے والا ہے 0 (الشراء: ۱- ۷)

زوج كريم كامعني

اس آیت میں فرمایا: کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنے ہر تم کے عمدہ جوڑ ہے پیدا کیے ہیں۔ زوج سے مرادز مین کی بیداوار کے جوڑ ہے ہیں اور کریم ہراس چیز کی صفت ہے جوا پی جنس اور اپنے باب میں پہند بدہ ہو اور قابل تحریف ہوا اور وقابل تحریف ہوا اور زمین میں جوز وج کریم ہے اس سے مرادز مین کی وہ پیداوار وہ جس کے منافع بہت زیادہ ہوں کی تک اور قابل تحریف ہوں کی جیداوار دو تم کی ہیں ایک وہ ہیں جونفع آ ور ہوں اور دوسری تم وہ ہیں جونقصان وہ ہوں کی مجور کا جودر خت اچھا اور زیادہ کی بیداوار دو تم کی ہیں ایک وہ ہیں جونفع آ ور ہوں اور دوسری تم وہ ہیں جونقصان وہ ہوں کی جور کا جودر خت اچھا اور زیادہ کی بیداوار دو تم کی ہیں ایک وہ دان کی بیداوار ہوگا ہوگا وہ کی ہیں اس طرح جواؤٹنی زیادہ دودھ دے اس کو وہ ضافحہ کر بھت کہتے ہیں ۔ شسعبی نے کہالوگ بھی زمین کی پیداوار سے ہیں جو جنت میں داخل ہوگا وہ کریم ہے اور جودوز خمیں داخل ہوگا وہ لیکم ہے لین طامت کیا ہوا۔

زوج کریم کا دوسرامحمل یہ ہے کہ اس سے مرادز مین کی ہرتئم کی پیدادار ہے خواہ وہ فائدہ مند ہویا نقصان دہ اور اس کی صفت کریم اس لیے بیان فر مائی کہ اللہ تعالی نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے۔ زمین کی بعض پیدادار ہمیں بہ طاہر نقصان دہ معلوم ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں ان میں بھی فوائد ہوتے ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہوتی۔ پیر بینا کہ زمین کی اس پیدادار میں ضرور اللہ تعالی کی تو حیدادر اس کی قدرت کی نشانی ہے بینی جو اس میں فورد فکر کرے اور ان میں سے اکثر اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ وہ اپنی عقل سلیم سے کام نہیں لیتے اور ان میں میں خور و فکر نہیں اور ان میں میں خور و فکر نہیں کی تر

اس کے بعد فرمایا: آپ کا رب ہی بہت غالب اور بہت رحم فرمانے والا ہے اس مس عزیز لینی غالب کے لفظ کورجیم پر مقدم فرمایا کیونکہ اگر پہلے رحیم کے لفظ کو ذکر فرماتا تو یہ وہم ہوسکتا تھا کہ وہ لوگوں پر اس لیے رحم فرماتا ہے کہ وہ کا فروں اور فاسقوں کوسزا وینے سے قاصر اور عاجز ہے اس لیے پہلے غالب کا ذکر فرمایا کہ وہ غالب اور قاہر ہے اس کے باوجود وہ اپ بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کفار مکہ کا کفر اور سرکشی اس کی مقتضی ہے کہ ان پرفوراً عذاب نازل کرویا جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس عذاب کو موخر کر دیا ہے تا کہ ان میں سے جوایمان لاتا جاجیں وہ ایمان لا سکیس۔

وَإِذْ نَادَى مَا يُكُ مُولِلَى آنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّلِينِينَ اللَّهُ قَوْمَ

اور (یاد کیجے)جب آپ کے رب نے موک کو ندا کی کہ آپ طالم قوم کے پاس جاسے 0 جو کہ فرموں

تبياء القرآء

فِرْعُونَ الْا

فرعون الایتفون قال ربی ای اخاف آن بلزبون ق

گی قوم ہے کیا وہ ڈرتے نہیں جی 0 مویٰ نے کہا: اے میرے رب! مجھے خدشہ ہے کہ وہ میری محکذیب کریں گے 0

وَيَضِيْنَ صَدُرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَى هَا وَنَ @

ور میرا ول تک ہو رہا ہے اور میری زبان (روانی سے) نہیں چل ربی سوتو ہارون کی طرف (بھی) وی بھیج دے 0

اوران کا جمعے پرایک قصور کا الزام ہے سو جمعے خطرہ ہے کہ وہ جھے قبل کردیں کے O فر مایا ہرگز ایسانہیں ہوگا! سوتم دونوں ہماری

بِالْتِنَّارِتَّامَعُكُمْ مُّسْتَبِعُونَ@فَأْتِيَافِرْعَوْنَ فَقُوْلِا إِنَّامَ سُولُ

نشانیاں لے کر جاؤ' بے شک ہم تہارے ساتھ ہیں (ہر بات) سننے والے 🔾 للبذائم دونو ل فرعون کے پاس جاؤ اور کہو ہم

رَبِ الْعُلَمِينَ ﴿ أَنَّ أَنَّ سِلْ مَعَنَا بَنِي الْعُلَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْعُلَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُعَنَا بَنِي الْعُلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

دونوں رب الخلمین کے رسول (بیمجے ہوئے) ہیں 0 کہ تو بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے0 فرعون نے کہا

المُرُثرِتِكَ فِينَا وَلِيُكَا وَلِيثَا وَلِيثَا وَلِيثَا وَلِيثَا وَلِيثَا مِن عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿

کیا جم نے بھین میں تہاری پرورش نہیں گی تھی اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال مارے باس نہیں بسر کیے تھ O

وَفِعَلْتَ فَعُلَتَكَ الَّذِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكِفِي يُنَ @قَالَ

اور تم نے وہ کام کیے جو تم نے کیے اور تم ناشکروں میں سے تنے 0 مویٰ نے کہا

فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَامِنَ الضَّالِّينَ ﴿ فَعَدُرْتُ مِنْكُمْ لَتَّا

عل نے وو کام اس وقت کیا تھا جب میں بے خروں میں سے تعا0 سو جب جھے تم سے خطرہ محسوس ہوا تو

خِفْتُكُهُ فَوَهَبَ لِيُ مَا يِي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ @

میں تہارے پاس سے چلا گیا تو میرے رب نے جھے تھم عطا فرمایا اور جھے رسولوں میں سے بنا دیا 0

وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنَّهَا عَلَى آنَ عَبَنْ تَكُ بَيْ إِسْرَاءِ يُلْ فَعَالَ

اور کیا تو مجھ پر بھی احمان جما رہا ہے کہ تو نے بن امرائیل کو غلام بنا رکھا ہے! 0 فرعون نے کہا

marfat.com

ببيار الترآر



اورانہوں نے اپناہاتھ نکالاتو وہ اچا تک دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا بن گیا 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (یاد کیجیے) جب آپ کے رب نے مویٰ کوندا کی کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائے 0 جو کہ فرعون کی قوم ہے کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں! 0 مویٰ نے کہااے میرے رب! مجھے خدشہ ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے 0 اور میرا ول نگ ہور ہا ہے اور میری زبان (روانی ہے) نہیں چل رہی' سوتو ہارون کی طرف (مجھی) وتی بھیج وے 0 اوران کا جھے پر ایک

### مور کا الزام ہے سو جھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے لگر دیں گے 0 (الشراء:۱۴-۱۰) گزشتہ رسؤلوں کے واقعات سنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوتسلی وینا

حضرت موئی علیہ السلام اور فرعون کا قصہ قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں بیان کیا گیا ہے وہ سورتیں یہ ہیں: البقرة المام اور فرعون کا قصہ قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں بیلف اسالیب کے ساتھ المام اور فرعون کے معرکہ و بہاں اس طور سے بیان فر مایا ہے؛ حضرت موئی علیہ السلام اور فرعون کے معرکہ و بہاں اس طور سے بیان فر مایا کہ سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کو اس سے خدر فر اور تکلیف ہوتی تھی کہ آپ نے بار بار کفار قریش کے ساسنے اللہ تعالی کا بیغام پنجایا اور الله تعلیہ وسلم کو اس سے اللہ تعالی کا بیغام پنجایا اور اللہ تعالی نہیں ہوتی تھی کہ آپ نے بیں وہ ان کو سائے اور اپنے رسول ہونے بی علی اور حس اللہ تعالی اور حس بیغام کو قبول نہ کرنے کی صورت میں عذاب الہی سے متعدد بار ڈرایا لیکن کفار قریش پر اس بیتا ہوتی تعلی اور سی بیغام کو قبول نہ کرنے کی صورت میں عذاب الہی سے متعدد بار ڈرایا لیکن کفار قریش پر اس بیتا ہوتی ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں طل کھل کھل کو کرنا پی جان دے دیں گئو اللہ تعالی نے آپ کو تقدر درخ ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں طل کھل کھل کو کرنا پر خال میں کہ تو کو تو کہ خورت ابراہیم محضرت اور اسولوں کے ساتھ ہمیشہ الیام کے واقعات سائے اور یہ بیا کہ ان در سولوں نے جب بیغام حق سایا تو حضرت اور ایمان کو اور اکرنا پر ااس کے باو جو دان رسولوں کی امتوں سے بہت کم افراد ایمان لائے اور اکرنا وال سے اور کرنا ہوں اور رسولوں نے دب بیغام حق سایا تو ان کو اور اکرنا ہوں اور رسولوں نے دب بیغام حق سایا تو ان کو کئی الفت کرر ہے ہیں اور آپ پر ایمان نہیں لا رہ بیا ان کار اور قبوں نہ کریں۔

سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنانے کی حکمت

سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے انبیاء سابھین میں سے سب سے پہلے حضرت موئی علیہ السلام اوران کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا ہے' کیونکہ حضرت موئی علیہ السلام کی ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی وجوہ سے مناسبت ہے' اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کوتکہ متعدد وجوہ سے حضرت موئی علیہ السلام کے مخالف سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین سے زیادہ تو کی سخے زیادہ اثر ورسوخ والے سخے اور حضرت موئی علیہ السلام کے مخالف سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین سے زیادہ تو کی سخے زیادہ اثر ورسوخ والے سخے اور حضرت موئی کی وجہ سے حضرت موئی نے مصر سے مدین کی طرف جمرت کی جس طرح آپ نے مکہ سے مدید کی طرف جمرت کی تھی اور جیسے آپ کے متعدد مجزات دیکھنے کے باوجود کفار مکہ ایمان نہیں لائے ایسے ہی حضرت موئی کے متعدد مجزات کا مشاہدہ کرئے کے باوجود فرعون اور اس کی قوم کے قبلی ایمان نہیں لائے اور جس طرح فرعون کی وہ میں میں خوار کیا اور آپ کو فتح اور نصرت موئی کو کامیاب اور سرخ روفر مایا 'ای طرح اللہ تعالیٰ نے متعدد غزوات میں کفار مکہ کو ذکیل وخوار کیا اور آپ کو فتح اور نصرت عطافر مائی اور بالآخر پورا مکہ بلکہ پورا جزیرہ عرب آپ کے تابع اور آپ کا مطبع محکہ کو ذکیل وخوار کیا اور آپ کو فتح اور نصرت عطافر مائی اور بالآخر پورا مکہ بلکہ پورا جزیرہ عرب آپ کے تابع اور آپ کا مطبع موگیا' اس لیے آپ ان وقتی مخالفتوں سے نہ محکم ان میں بالآخر کامیائی اور غلبہ آپ بی کو حاصل ہوگا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کا زیادہ قوی ہونا

ہم نے بیلکھا ہے کہ کی وجوہ سے حضرت موی علیہ السلام کے مخالف 'سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین سے زیادہ توی تھے کیونکہ فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور اس کی قوم اس کو بادشاہ سے بڑھ کرخدا مانتی تھی۔ اس کے برخلاف آپ کے مخالف کفار مکہ

marfat.com

وتبياء القرآب

### حضرت ہارون کے لیے رسالت کا سوال کرنے کی تو جیہ

الله تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام کوفرعون کے پاس جاکر پیغام حق سنانے کا تقم دیا اور ان کے متعلق فر مایا کیا وہ فررت نہیں ہیں! یعنی فرعون اور اس کی قوم کے حال پر تجب کرنا جا ہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اور آخرت ہیں اس کے عذا ب سے کس قدر بے خوف ہیں۔ حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ندا اور اس کے کلام کو سنا امام ابوالحسن اشعری کے ذہب کے مطابق حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کلام قدیم کو سنا جو آواز اور الفاظ کی مشابہت سے منزہ ہے اور ابومنصور ماریدی کے مذہب کے مطابق اللہ تعالیٰ کا وہ کلام سنا جو آواز اور الفاظ کی جنس سے تھا۔

(طٰہ:۲۹-۳۲) اوران کومیراشریک کاربناوے۔

حضرت موسیٰ نے اپنے بجائے حضرت ہارون کی رسالت کا سُوال کیا تھایا اپنی مدد کے لیے؟

سورة طٰہ اورسورۃ الشعراء میں بہ ظاہرتعارض ہے' کیونکہ سورۃ الشعراء:۱۳ کا بیمعنی ہے کہ تو رسالت کوحضرت ہارون کے ذمہ لگا دے لیعنی ان کورسول بنا دے اورسورۃ طٰہ': ۳۰ کا بیمعنی ہے: کہ حضرت ہارون کومیر اید دگار بنا دے' ای طرح سورۃ فقص میں فر مایا:

اور میرا بھائی ہارون جو مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے تو

وَآخِيْ هُرُوْنُ هُوَافُصَةً مِنْيِي لِسَانًا فَأَوْسِلْهُ مَعِي

و المُسَوِقُنِي ﴿ إِنِّي آخَافُ آنَ يُكَذِبُونِ ٥

اس کوبھی مد دگار بنا کرمیرے ساتھ بھیج دے کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ تقصص:۳۴) ۔ وہ مجھے جھٹلا ئیں گے۔

علامة قرطبى متوفى ٢٦٨ هاس تعارض كے جواب ميس لكھتے ہيں:

سورۃ الشعراء: ۱۳ کا یہ معنی ہے کہ تو جبریل کومیرے بھائی کے پاس وی دے کربھیج دے تا کہ وہ میری مدد اور مع ونت کریں اور اس آیت میں صراحة بینہیں فرمایا تا کہ وہ میری مدد کریں جیسا کہ سورۃ طلہٰ: ۱۳ اور سورۃ القصص ۱۳۳ میں فروی ہے کہ وکلہ ان سورتوں میں صراحة رسالت کا ذکر کر دینے ہے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت موی علیہ السلام نے یہ درخواست کے گئی مدو کے لیے حضرت ہارون کو رسول بنا دیا جائے اس لیے سورۃ الشعراء: ۱۳ کا یہ معنی نہیں ہے کہ تو میرے بج نے حضرت ہارون کو رسول بنا دیا جائے کہ اس لیے سورۃ الشعراء: ۱۳ کا یہ معنی نہیں ہے کہ تو میرے بج نے حضرت ہارون کو رسول بنا دے اور جب ایک جگہ کسی سبب اور علت کا ذکر کر دیا جائے تو دوسری جگہ اس کو حذف کرن جائز ہاور اس حذف پر ترینہ دوسری جگہ اس کو حذف کرن جائز ہاوں اس حذف پر ترینہ دوسری جگہ اس سبب کا ذکر ہوتا ہے کلام عرب میں اس کی بہت نظائر ہیں۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ۱۳ اص ۸۸ مطبوعه واراهكريه وت)

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ هاس تعارض كودوركرت موس ككصة بين:

ہمار نے زد کی سید ابوالاعلیٰ مودودی کا جواب صحیح نہیں ہواولا اس لیے کہ اس جواب سے بیلازم آتا ہے کہ پہنے حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ تعدالی ہیں موسی علیہ السلام نے اللہ تعدالی ہیں ہوائی کی مرضی اور منشاء کے خلاف تھی اللہ تعدالی انہیں نی بنانا جو بتا تھ اور وہ میں بنانہ ہیں ہوائی بارون کو نی بناد نے ٹائی اس لیے کہ اس جواب ک بنامحض امکان مفروضے اور انگل پچو پر ہے کسی تاریخی واقعہ کے بارے میں بیدوگی کرنا کہ پہلے فلاں واقعہ بوااور پھر فلاں واقعہ بوااور پھر فلاں واقعہ بوااور پھر فلاں واقعہ بوااور پھر فلاں واقعہ بوابور کے معالم بیامحض امکان مفروضے اور انگل پچو پر ہے کسی تاریخی واقعہ کے بارے میں بیدوگی کرنا کہ پہلے فلاں واقعہ بوااور پھر فلاں واقعہ بوااور پھر فلاں واقعہ بوااور پھر فلاں واقعہ بوالور پھر فلاں واقعہ بوالور پھر فلاں واقعہ بوالور کی خواب کا نزول کے اعتبار سے نمبر ہے اور سورة الشعراء کا نزول کے اعتبار سے نمبر ہے ہوا معالم نازل کی اور اس میں بتا ہی کہ الواقعہ اور اس کے بعد سورة الشعراء نازل کی اور اس میں بتا ہی کہ حضرت موسی علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اس لیے رسول بنانے کی دعا کی تاکہ وہ ان کے وزیز اور مددگار ہوں اور اس کے بعد سورة الشعراء نازل کی جس میں اس دعا کے سب کو حذف کر دیا کیونکہ پہلے اس کا ذکر فر ماچکا تھا۔ اس لیے وہ کی جواب سے جس کا علامہ قرطبی نے ذکر کیا ہے۔

جىد<sup>ېش</sup>تر

marfat.com

تبيار الغرار

### حضرت موسیٰ ی طرف ذنب کی نسبت کی توجیه

حضرت موی علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ جھے خطرہ ہے کہ وہ جھے فل کردیں محاس کی وجہ یہ ہے کہ ایک امرائی اور ایک اور ایک ہوری تھی ، حضرت موی علیہ السلام نے اس اسرائیلی کو بچانے کے لیے بطی کوتاد یہ آلیک کھونسا مارویا تھا وہ فض ایک اتفا قا گھونسا نہیں مارا تھا نہ عادة کوئی فض ایک گھونسا نہیں مارا تھا نہ عادة کوئی فض ایک گھونسا نہیں مارا تھا نہ عادة کوئی فض ایک گھونسے ہے مرتا ہے۔ بعد میں حضرت موی علیہ السلام کومعلوم ہوا کہ قوم فرعون کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی ہے اور وہ اس قبلی کھونسا نہیں حضرت موی علیہ السلام کوئل کرنے کی تیاری کررہے جیں تو وہ معرکو چھوڑ کریدین کی طرف چلے محین آئھ وی مال بعدا جا تک اللہ تعالیٰ نے ان پروتی نازل فرمائی اور انہیں ہے تھم دیا کہ وہ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جا نمیں اور انہیں اللہ برایمان لائے کی دعوت دیں اس وقت حضرت موی علیہ السلام کو یہ خطرہ ہوا کہ ان لوگوں نے تو ان کے خلاف ایک قبلی کوئل کرنے کی داروائی شروع کردیں۔ کے سلسلہ جس پہلے دی ایک افران ہے ایک اور انہیں ایسانہ ہو کہ انہیں تو حید کا پیغام سنانے سے پہلے وہ ان سے اس قبلی کے سلسلہ جس بہلے ہی ایک افران سے بدلہ لینے کے لیے ان کوئل کرنے کی کارروائی شروع کردیں۔

منکرین عصمت نبوت اس مقام پر میاعتراض کرتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت موی علیہ السلام نے خود گناہ کرنے کا اعتراف کیا ہے و لھم علی ذنب ان کا مجھ پرایک گناہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ انبیا علیم السلام سے گناہ سرز دہوتے ہیں اس کا جواب سے ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کے قول کا محمل سے ہے کہ ان کے زعم میں میراایک گناہ ہے اس کا میعنی نہیں ہے کہ فی الواقع میں نے گناہ کیا ہے کہ کیا آئل کرنا گناہ نہیں ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے اس قبلی کو قصد آ تقل نہیں کیا تھا اور وہ قضاء البی سے مرگیا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: فر مایا: ہرگز ایسانہیں ہوگا! سوتم دونوں ہماری نشانیاں لے کرجاؤ کے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں (ہر بات الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: فر مایا: ہرگز ایسانہیں ہوگا! سوتم دونوں رب العالمین کے رسول ( ہیسے ہوئے) ہیں ہوئوں ہوا سرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کردے و فرعون نے کہا کیا ہم نے بچپن ہیں تمہاری پرورش نہیں کی تھی اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے پاس بسر نہیں کے شخص اور تم نے وہ کام کے جوتم نے کیا اور تم نے کہا ہیں نے مال ہمارے پاس سے شخص موئی نے کہا ہیں نے وہ کام اس دفت کیا تھا جب میں بے خبروں ہیں سے تھا موجب جھے تم سے خطرہ محسوس ہوا تو ہیں تمہارے پاس سے چلا گیا تو میرے دب نے کہا گیا تو میرے دب بی احسان جمار ہا ہو تو نے بی اسرائیل کو میرے دب نے کہا ہوں ہے بیاد یا وہ اور کیا تو جھے پر یہی احسان جمار ہا ہے کہ تو نے بی اسرائیل کو میرے در الشراء ۲۲۔ ۱۵)

## فرعون كاحضرت موسى عليه السلام برنا شكري كاالزام لكانا

حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دو چیزوں کا سوال کیا تھا' ایک بیکہ ان سے فرعون کے شرکو دور کردیا جائے اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ حضرت ہارون کو بھی رسول بنا دیا جائے' اللہ تعالیٰ نے ان کے پہلے سوال کو یہ فرما کر پورا کیا ہرگز ایسانہیں ہوگا' یعنی فرعون تنہارے خلاف کوئی شرارت نہیں کر سکے گا' اور دوسرے سوال کو بیفر ماکر پورا کیا لہندا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤادر کہوکہ ہم دونوں رب العالمین کے رسول ہیں۔

جب حضرت موسی اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے کے لیے گئے امام رازی نے کہا وہ ایک سال تک دروازے پر منتظررہے اوران کو دربار میں جانے کی اجازت نہیں ملیٰ حتیٰ کہ دربان نے کہا کہ دربارے باہرا یک مخف کھڑا ہوا ہے جس کا زعم رہے کہ وہ رب العالمین کا رسول ہے۔فرعون نے کہا اس کو بلا ک<sup>و</sup> ہوسکتا ہے کہ ہم اس سے و**ل کی** 

marfat.com

کریں' جب ان دونوں نے بیغام حق سایا تو فرعون نے حضرت مویٰ علیہ السلام کو پہچان لیا' اس نے پہیے تو حضرت موی ملیہ السلام پراپی تعمیس گنوائیں کچراہیے زعم کےمطابق حضرت موئی علیہ السلام کی ناشکری اور احسان ناسیاسی کا ذکر کیا۔ اپنی نعمیس گنواتے ہوئے بیرکہا کیا ہم نے بچین میں تمہاری پرورش نہیں کی تھی اور تم نے اپنی عمر کے گئی سال ہمارے یاس بسر نہیں کے تھے' اوراس نے اینے خیال میں حضرت موک علیہ السلام کی جو ناشکری بیان کی وہ سیھی اور تم نے وہ کام کیے جوتم نے کیے اور تم ناشکروں میں سے تھے۔فرعون نے کہاتم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے پاس بسرنہیں کیے تھے۔ایک قول یہ ہے کہ حضرت موی علیہ السلام ان کے ماس تمیں سال رہے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے بارہ سال کی عمر میں قبعی کو تھونیا مارا تھا'اس کے بعد وہاں ہے ہجرت کر گئے تنے اور سچے مدت کا اللہ تعالٰی ہی کوعلم ہے۔

فرعون نے کہااورتم ناشکروں میں سے تھے اس قول کے کئ محمل میں ایک محمل سے ہے کہ جس وقت تم نے س قبطی کوتس کیا اس وقت تم میرے احسانات کوفراموش کرنے والے تھے اور اس کا دوسر امحمل یہ ہے کہتم ان لوگوں میں سے تھے جن ک عادت کفران نعمت ہے اور جس محض کی بیاعادت ہواس سے بیابیر نہیں ہے کہ وہ اپنے ولی نعمت کے خواص کوئش کرڈ اے اس اس کا تنیسرا محمل بہ ہے کہتم فرعون اوراس کی ربو ببیت کا کفر کرنے والے تنے یا ان لوگوں میں سے تنے جوفرعون اوراس کی ربو ببیت کا

حصرت موسیٰ کا ناشکری کے الزام کا جواب دینا

حضرت موی علیہ السلام نے فرعون کے اعتراض یا اس کے الزام کے جواب میں فرمایا: میں نے بیاکام اس وقت کیا تھ جب میں بے خبروں میں سے تھا' یعنی اس وقت مجھ پر وئی نہیں آتی تھی اور اس وقت مجھے یہ نہیں معلوم تھ کہ میرے اس تعل کا کیا انجام ہوگا' کیونکہ حضرت موی علیدالسلام نے بہطور تادیب اس کوایک گھونسا مارا تھااور آپ کو بیانداز ہنبیں تھ کہ بیا یک گھو سے ہے مرجائے گا' اور جو تحص کسی برظلم اور زیادتی کررہا ہواس کوتا دیباً مار کر دوسر ہے تحص کوظلم سے بچانامستحسٰ کام ہے بلکہ بعض اوقات بیواجب ہوجاتا ہے وہ قبطی اس اسرائیلی پرظلم اور زیاد تی کرر ہاتھا تو حضرت موی علیہ السلام نے اس قبطی کو گھوں ، رکر امرائیلی کواس کے ظلم سے بچایا 'گروہ قبطی اس ضرب سے مرگیا' ان کا قصد اس کوتل کرتانہیں تھا نہ ان کے پی س کوئی آلہ تِش تھا۔ اس میں حضرت موی علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا۔اس لیے حضرت مویٰ علیہ السلام نے وضاحت فر ، کی کہ انہوں نے عمر فرعون کے احسانات کا کفر کرنے کے لیے اس قبطی کوتل نہیں کیا تھا' اس لیے فرعون کا حضرت مویٰ کو ناشکروں میں سے قرار دین سیح نہیں ہے۔

اس کے بعد حضرت مویٰ نے فر مایا: سو جب مجھےتم ہے خطر ہمحسوں ہوا تو میں تمہارے پاس سے چلا گیا' اس قول سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مراد میتھی جب میں نے اس قبطی کو گھونسا مارا تھااس وفت میں اس سے بے خبرتھ کہ میرا بیڈھونسا جا ن لیوا ٹابت ہوگا' میرا بیعل زیادہ سے زیادہ سہو کے تھم میں تھا اور میں اس فعل کی وجہ سے مصر سے نکل جانے کا مستحق نہ تھا۔ اس کے باوجود جب میں نے سنا کہتمہارے درباری مجھے <del>آ</del>ل کرنے کی سازش کررہے ہیں تو پھر میں مصرچھوڑ کرمدین کی طرف چار حمیا۔ معزت موی علیہ السلام نے اس وضاحت سے میہ بتایا کہ ندمیں نے کوئی ناشکری کی اور نہ تمہارا مجھ پر کوئی احسان ہے بکسہ ورحقیقت تم نے میرے ساتھ بدسلو کی کی کیونکہ جونعل جھے سے بہوا سرز د ہواتم نے اس کی دجہ سے میرے قتل کا منصوبہ بنایا۔

م کے کمال کے بعد منصب نبوت عطافر مانا

اس کے بعد فرمایا تو میرے رب نے مجھے تھم عطا فرمایا اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا 'حضرت موک ملیہ السلام کا مطلب

marlat.com

یے تھا کہتم نے تو میرے ساتھ بدسلوکی کی لیکن میرے رب نے جمہ پراحسان فرمایا بایں طور کہ جمعے تھم صطافر مایا اور جمعے دسولول میں سے بنادیا۔

اس آیت میں تکم ہے کیا مراد ہے؟ اس میں دوقول ہیں این سائب نے کہا اس ہے مراد نبوت ہے اور مقاتل نے کہا اس ہے مراد نبی ہے۔ (زاد السبر ج۲ م ۱۳۰) امام رازی نے اس کوتر نبی دی ہے کہاس ہے مراد فیم اور علم ہے کو تکہ نبوت کا ذکر تو اس کے بعد اس قول میں مذکور ہے اور مجھے رسولوں میں ہے بنا دیا اور معطوف معلیہ کا غیر ہوتا ہے ہی تکم سے مراد علم اور نبی ہے اور علم اور نبی ہے اور الگر علم سے مراد تو حید کاعلم لیا جائے تو وہ زیادہ قریب ہے کو تکہ اس وقت تک کسی کومنصب نبوت پر فائز کرنا جائز نبیں ہے جب تک کہاس کی عقل رائے اور تو حید کاعلم کال نہ ہوجائے۔ فرعون کے اس احسان کا جواب کہ اس نے حصر سے موسیٰ کی برورش کی تھی

فرعون نے حضرت مویٰ پریداحسان جنایا تھا: کیا ہم نے بحیین بی تمہاری پرورش نبیس کی تھی اور تم نے اپنی عمر کے کی سال ہمارے پاس بسر نہیں کیے بتھے۔حضرت مویٰ علیہ السلام نے اس کے جواب بیس فر مایا اور کیا تو جھے پر بھی احسان جنار ہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کوغلام بنار کھا ہے!

حضرت موی علیدالسلام کے اس جواب کی حسب ذیل تقریریں ہیں:

- (۱) حضرت موی علیہ السلام کی اس کے ہاتھوں میں تربیت اس وجہ ہے ہوئی کہ اس نے بنواسرائیل کوغلام بنار کھا تھا اوران کے بیٹوں کو ذکح کرتا تھا' گویا کہ حضرت موی علیہ السلام نے بیفر مایا اگر تو ہم پراور ہمارے آیا ، واجداد پر بیٹلم نہ کرتا کہ بنواسرائیل کوغلام بنا تا اوران کے بیٹوں کو ذکح کرتا' تو میں تیری پرورش کرنے سے مستعفیٰ ہوتا' سوتیری پرورش ہجھ پرکوئی احسان نہیں ہے۔
- (۲) تو نے میری پر درش ضرور کی تھی لیکن اس کی وجہ بیتھی کہ تو نے بنی اسرائیل کوغلام بنایا تھا' تو تیری پرورش کااحسان اس ظلم کی وجہ سے ساقط ہوگیا۔
- (۳) حسن بھری نے کہااس کی تقریریہ ہے کہ تو نے ہواسرائیل کوغلام بنایا اوران کے مال ومتاع پر قبعنہ کرلیا اور میری پرورش کے لیے تو نے اس مال کوخرچ کیا تو اس میں تیرامجھ پر کیا احسان ہے۔
- (۳) میری جن لوگوں نے پرورش کی ہے'وہ وہ ہی لوگ ہیں جن کوتو نے غلام بنار کھا تھا' تو تیرا مجھ پر کیااحسان ہے! کیونکہ میری پرورش میری ماں نے کی تھی اور ان لوگوں نے جن کوتو نے غلام بنار کھا تھا' تو نے میر سے ساتھ بھی کیا تھا کہ جھے کوتل نہیں کیا تھااور کی شخص کا کسی کوتل نہ کرنا اس پراحسان نہیں ہے۔
- (۵) تیرا بید دعویٰ ہے کہ بنواسرائیل تیرے غلام ہیں اور مولیٰ اپنے غلاموں کے کھانے پینے اور ان کی ضرور یات پر جو پیچی خرچ کرتا ہے وہ اس کی ذمید داری اور اس کا فرض ہے تو اس میں تیرا مجھ پر کیا احسان ہے۔

کا فرا گرکسی کے ساتھ نیکی کرے تو آیاوہ شکر کامستحق ہے بانہیں؟

اس مسئلہ میں علاء کا اختلاف ہے کہ اگر کا فرکسی شخص کے ساتھ کوئی نیکی یا حسن سلوک کر ہے تو اس کے کفر کے باوجوداس کی وہ نیکی باقی رہے گی یا اس کے کفر کی وجہ ہے وہ نیکی زائل ہو جائے گی۔بعض علاء نے کہا کہ کا فرلوگوں کے ساتھ جو نیکی کرتا ہے وہ لوگوں ہے اس نیکی پرشکر کا مستحق نہیں ہوتا' بلکہ وہ اپنے کفر کی وجہ ہے اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ اس کی تو بین کی جائے اور وہ اپنی نیکی کی وجہ ہے اس کا مستحق ہوکہ اس کی تعظیم کی جائے اور وہ اپنی نیکی کی وجہ ہے اس کا مستحق ہوکہ اس کی تعظیم کی جائے اور وہ اپنی نیکی کی وجہ ہے اس کا مستحق ہوکہ اس کا شکر اوا کیا جائے اور شکر کا معنی ہے کہ انعام کرنے والے کی تعظیم کی جائے

marfat.com

اوروہ اپنے کفر کی وجہ سے اس کامستحق ہوگا کہ اس کی تو بین کی جائے تو لازم آئے گا کہ وہ تعظیم کا بھی مستحق ہواور تو بین کا بھی شخق ہو'اوراستحقاق میں دو**ضدوں کا جمع کرنا محال ہےاوربعض دوسرےعلاءنے بی**کھا کہ گفر کی وجہ ہے کسی نعت پر کا فر کے شکر کا استحقاق باطل نہیں ہوتا' بلکہ کفر کی وجہ ہے اس نعمت پر دنیا میں تعریف اور تحسین اور آخرت میں اس نعمت پر اجروثو اب باطل موجاتا ہے اور قرآن مجید کی اس آیت ہے اس دومرے قول کی تائید ہوتی ہے نیز اس کی دلیل میمی ہے کہ اگر ماں باپ مشرك بحى مول تواسلام ميں ان كے ساتھ نيكى كرنے كا حكم ہے۔ قرآن مجيد ميں ہے:

اور ہم نے ہرانسان کواپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ومیت کی ہے ہاں! اگر وہ یہ کوشش کریں کہتم میرے ساتھاس کوشریک کرلوجس کاتم کوهلم نہیں ہے تو تم ان کا کہنا نہ مانو۔

ۮۘۘۄؙڟۜؽێٵڶٳۮۺٚٵؽؠؚٷٳڸؽؽۼڂۺڴٵ<sup>ڂ</sup>ۉٳڽ۫ جَاهَاكَ لِتُشْرِكَ فِي اللَّهِ اللَّهِ عِلْمُ فَلَا مُطِعُهُما ط (العكبوت: ٨)

اوراس مسئله مین حسب ویل احادیث محمی مین:

حضرت عبداللد بن الزبير رضى الله عنما بيان كرتے ميں كه تعيله بنت عبدالعزى في اپني مين اساء بنت الى بكر كے ياس كوئى ھدیہ بھیجا۔حضرت ابوبکر نے تغیلہ کو زمانہ جاہلیت میں طلاق دے دی تھی۔ انہوں نے اپنے ہدیہ میں پنیراور تھی بھیجا۔حضرت اساء نے ان کے حدید کو قبول کرنے اور ان کے گھر میں آنے سے اٹکار کردیا ' پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یاس پیغام بھیجا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیدمسئلہ معلوم کریں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ ان کو گھر میں آئے دے اور ان کے مدید کو قبول کرئے اور اللہ عزوجل نے بیرآیت نازل فرمائی:

جن لوگوں نے تم سے دین میں جنگ نہیں کی اور تم کو وكو يُغْرِجُونُ فرين ويارِكُو أَن تَكَيُّرُوهُ فُودَتُقْسِطُواً إِلَيْنِ فَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله ال (المحتة: ٨) اوران كے سأتھ انساف يرجني سلوك كرنے سے منع نہيں فرما تا۔

لَا يَنْفُكُهُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَوْ يُعَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ

منداحدی ۱۳ منداحرج ۲ ص ۱۳۵۵ ۱۳۳۳ مندالبز ارزم الحدیث:۱۸۷۳)

حضرت عائشہاور حضرت اساءرضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ مدینہ میں ہم سے ملنے کے لئے ہماری والدہ آتیں وہ شرکہ متھیں بیروہ زمانہ تھا جب قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مسلح تھی' ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہماری والدہ رغبت سے ہارے یاس آئی ہے کیا ہم اس کے ساتھ صلد حم کریں آپ نے فر مایا: بال!اس کے ساتھ صلد حم کرو۔

(منداليز ارقم الحديث: ١٨٤٣) مجمع الزوائدج ٨٥ ١٢٣٠)

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: فرعون نے كہارب العالمين كى كيا تعريف ہے؟ ٥ موىٰ نے كہاوہ آسانوں اور زمينوں اور ان كے درمیان کی تمام چیزوں کارب ہے اگرتم یفین کرنے والے ہوتوا و فرعون نے اپنے گرد میٹھنے والوں سے کہا کیا تم غور سے س رہے ہواں (مویٰ نے ) کہا وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے 0 فرعون نے کہا: (اے لوگو!) بے شک تمہارا ہے رسول جوتمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور مجنون ہے 0 موک نے (پھر) کہا وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے اگرتم عقل رکھتے ہو 0 فرعون نے کہا: اے مویٰ اگرتم نے میرے سواکسی اور کومعبود بنایا تو میں ضرورتم کو قید بوں میں شامل کردوں گا0 مویٰ نے کہا خواہ میں تمہارے پاس کوئی روثن چیز بھی لے آؤں! 0 فرعون نے کہا اگرتم سے ہوتو و، چیز لے آ وَ0 پس مویٰ نے اپنا عصادُ ال دیا تو وہ ایکا کیکھلم کھلا ا ژ دیا بن گیا 0 اورانہوں نے اپنا ہاتھ تکالا تو وہ احیا نک دیکھنے والول كے ليے چكما موابن كيا ٥ (الشراء:٣٣-٣٣)

جلدبشتر

martat.com

Marfat.com

### الله تعالیٰ کے وجود اور اس کی تو حید کے متعلق حضرت موی اور فرعون کا مباحثہ

فرعون حضرت مویٰ علیہ السلام پر اپنی پرورش کا احسان رکھنا جاہتا تھا اور جب حضرت مویٰ علیہ ا**لسلام نے دلاک ہے** ٹا بت کردیا کہان کی برورش میں اس کا کوئی احسان نہیں ہے تو اس نے بات کا رخ موڑنے کے لیے کہا بتا کرب العالمین کی کہا تعریف ہے کیونکہ وہ خوداینے لیے رب ہونے کا مرحی تھا' جب کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو تعریف میں اس چیز کے اجزاہ اوراس کی جنس اور نصل بیان کی جاتی ہے اور اللہ تعالی اجزاء اور جنس اور نصل ہے پاک ہے۔ اس لیے جعزت موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات کے ساتھ تعریف کی جواللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر صادق نہیں آتیں کی کی کہ تعریف سے میکی مقصد ہوتا ہے کہ جس چیز کی تعریف کی جائے وہ دوسرول سے تھل طور پر ممتاز ہو جائے عضرت موی علیدالسلام فے اللہ تعالی کی تعریف میں فرمایا وہ آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اور بیسب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سوا ہر چیز حادث اور فانی ہے۔کوئی چیز بھی پہلے موجود نہتمی پھر اللہ تعالی کے پیدا کرنے سے موجود ہوئی خود فرمون بھی پہلے موجود نہ تھا سووہ بھی حادث ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی بیشان نہیں کہوہ تمام آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہواس کا کنات میں قلم اور صبط کالشلسل اور ہر چیز کا ان گنت محکمتوں پر بنی ہونا زبان حال ہے بکار بکار کہتا ہے کہاس کا ئنات کا کوئی خالق ہےاور وہمگن اور حادث نہیں ہے ورنہ وہ ان ہی کی طرح مہوتا للبذا وہ واجب اور قدیم ہے۔ چونکه فرعون نے حضرت موی علیہ السلام سے بیسوال کیا تھا کہ بتاؤرب العالمین کیا ہے؟ بعنی اس کی ماہیت کیا ہے؟ اور حضرت مویٰ نے اس کے جواب میں رب العالمین کی وہ صفات بیان کیں جن میں وہ یکتا اورمنفرد ہے جن سے وہ دوممروں ے متاز ہے تو فرعون نے اپنے دربار یوں کی طرف رخ کرے کہا کیا تم غور سے من رہے ہو؟ اس کا مطلب بیتھا کہ میں نے رب العالمین کی ماہیت اور حقیقت ہوچھی تھی اور بیاس کی صفات بیان کررے ہیں!اس جاہل کو بیہ پتانہیں تھا کہ ماہیت اس چیز کی ہوتی ہے جس کے اجزاء ہوں اورجنس اورفصل ہواوراللہ تعالیٰ جنس اورفصل سے اور اجزاء «هیلایہ سے یاک اورمنز و ہے اجزاء کسی مرکب چیز کے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی واحد ہے جو اجزاء سے بنا ہو وہ حادث ہوتا ہے اور اپنے اجزا و کامحاج ہوتا ہے۔ الله تعالى واحد باوركس كامتاح نبيس بسباس كمعتاج بير الله تعالى كى تعريف مرف ان مفات سے كى جاسكتى ب جن صفات میں وہ منفرد ہے اور سب سے متاز ہے سووہ تعریف حضرت مویٰ علیہ السلام نے کردی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمام آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے مجر مزید وضاحت کے لیے حضرت مویٰ نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے اس تول سے معزت موی علیہ السلام نے بیہ بتایا کہتو مجی حادث اور تخلوق ہے اور تیرے باپ دادا بھی حادث اور مخلوق منے کیونکہ تیرے وجود سے پہلے تیرا عدم تھا اور تیرے باپ دادا کے وجود سے پہلے ان کا عدم تھا اور جس کے وجود سے پہلے اس کا عدم ہووہ حادث ہوتا ہے سوتو بھی حادث اور مخلوق ہے اور تیرے ماپ دادا بھی حادث اور مخلوق تھے اور جو حادث اور مخلوق ہووہ خدا ہوسکتا ہے نہ خالق ہوسکتا ہے۔خدا اور خالق وہ ہے جس نے مجھے کو اور تیرے باپ دادا کو پیدا کیا۔حضرت مویٰ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی عام صفات ہے استدلال کیا تھا اب اس کی خاص صفات ہے استدلال کیا' کیونکہ انسان آسانوں ٔ زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیز وں کے احوال کی برنسبت اپنے اور اپنے باپ دادا کے احوال بہتر طریقہ سے پیچانا ہے فرعون حضرت موی کی اس دلیل کا بھی حسب سابق کوئی جواب نہ دے سکا تو جھنجملا کریہ کہنے لگا (اے لوگو!) بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور مجنون ہے ٥ پھر حضرت موی علیہ السلام نے ایک اور اسلوب سے رب العالمین کی تعریف کی اور کہا وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے اگر تم عظم

marfat.com

ر سی اس کا صاف مطلب مد ہے کہ رب العالمین وہ ہے جوسورج اور جا ندستاروں کو ایک مقرر وقت اور ایک مقرر جہت سے طلوع کرتا ہے اور ایک مقرر وقت اور مقرر جہت میں غروب کرتا ہے جواس کا نئات کے نظام کو چلا رہا ہے جب تو نہ تھا تب مجمی سورج اس طرح طلوع اورغروب ہوتا تھا اور جب تیرے باپ دادا نہ تھے تب بھی بے نظام کا نئات ای طرح چل رہا تھا' سو اس کا منات کا رب تو ہے نہ تیرے باپ دادا۔ اس کا منات کا رب وہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ر ہے گا۔ فرعون جب حضرت مویٰ کے دلائل سے عاجز آ عمیاتو وحمکیاں دینے براتر آیااوراس نے کہا: آیا فرعون موحد تھا' مشرک تھایا دہریہ؟

الله تعالی نے فرمایا: فرعون نے کہا: اےموی اگرتم نے میرے سواکسی اور کومعبود بنایا تو میں ضرورتم کو قید یوں میں شامل کردول گا۔

دنیا میں سے ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی ظالم اور جابر شخص دلائل کا جواب دینے سے عاجز ہو جاتا ہے تو پھر وہ ظلم اور جبر کرنے اور دھمکیاں دینے پر اتر آتا ہے فرعون نے بھی جب میدد یکھا کہ وہ حضرت مویٰ کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتا تو اس نے حضرت موی علیہ السلام کو دھمکیاں و بنی شروع کردیں اور کہا اگرتم نے میرے سوائسی اور کومعبود بنایا تو میں تم کو قید خانے میں ڈال دوں گا۔

قر آن مجید کی بعض آیات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہوہ اللّٰد تعالیٰ کونہیں مانتا تھا اور اینے رب ہونے کا دعویٰ دار تھا اور بعض آ مات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہوہ میہ مانتا تھا کہاس کا نئات کا خالق اور ما لک اللہ تعالیٰ بی ہے پہلے ہم وہ آیات پیش کرہے ہیں جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی الوہیت اور ربوبیت کا مرعی تھا:

فرعون نے کہا اے قوم کے سردارہ! میں اینے سواتمہارا کوئی

اورمعبودتين جانتا!

لیں، (فرعون نے) کہا میں تمہادا سب سے بڑا رب

(فرعون نے) کہااگرتم نے میرے سواکسی اور کومعبود قرار دیا تو میں ضرورتم کوقید یوں میں شامل کردوں گا۔

(مویٰ نے) کہا تو خوب جانتا ہے کہ بیہ ججزات آسانوں اور

زمینوں کے رب نے بی نازل کیے ہیں اور اے فرعون میں گمان

كرتا بول كرتو بلاك كيا بوا ب\_ حضرت موی علیه السلام کا قول برحق تھا اور اس ہے معلوم ہوا کہ فرعون کو یعین تھا کہ تمام آسانوں اور زمینوں کا رب اللہ

(اگریہ نی میں تو) ان کے او برسونے کے تنکن کیول نہیں

گرائے گئے یاان کے ساتھ صف برمف فرشتے ہی آ جاتے۔

وَقَالَ فِرْعُونُ يَأْتُهَا الْمَلَامَا عَلِمْتُ مُكَافِرِتُ الله غيري "(القمس: ٣٨)

فقال أَنَامَ يُكُوالْأَعْلَىٰ مِنْ (الْرَعْب: ٣٠)

قَالَ لَهِنِ أَكُنْ تَ إِنْهَاعَيْرِيْ لَرَجْعَلَتَكَ مِنَ الكسم موريين ٥ (المعراء: ٢٩)

اور درج ذیل آیات سے معلوم ہوتا ہے کہوہ اللہ تعالی کی الوہیت کو مانتا تھا۔ قَالَ لَقَنْ عَلِيْتِ مَا آنْزَلَ فَكُلَّهِ إِلَّا مَا التَّمَوْتِ

> وَالْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّ لَاَفْتُكَ لِفِرْعُونُ مَثَّبُورًا ٥ (ئى امرائل:١٠٢)

تعالیٰ ہی ہے۔فرعون نے حضرت موکیٰ علیدالسلام کے دعویٰ رسالت پرتیمرہ کرتے ہوئے کہا: فَكُوْلَا ٱلْفِي عَلَيْمِ ٱسْوِرَةً فِنْ ذَهَبِ ٱوْجَأَءً مَعَهُ

الْمُلْيِكَةُ مُقْتَرَوْنِينَ ٥ (الزفرف:٥٣)

یعنی فرعون کے مزد یک حضرت مویٰ کے اللہ کے رسول ہونے کے دعویٰ کے صادق ہونے کا معیار یہ تھا کہ فرشتے ان کے

martat.com

رسول الله بونے كى تقديق كرتے اس آيت معلوم بواكدوه الله تعالى كومات تھا۔

اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے (فرعون سے) کہا کیا تھ موی اور اس کی قوم کوزین میں فساد کرنے کے لیے چھوڑ دے کا

وَقَالَ الْمَلَامِنَ قُوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَنَامُ مُوسَى وَقَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَنَامُ مُوسَى وَقَوْمَ وَلَا مُوسَى

تاكيه و چھ كواور تيرے معبودوں كوچھوڑے ديل-

(الإراف: ١١٤)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ قبطیوں کے زوریک فرعون کی خداؤں کی پرسٹش کرتا تھا۔ ہوسکتا ہے کہ وہ ستاروں کی پرسٹش کرتا ہوئیا بتوں کی پرسٹش کرتا ہواوروہ ہی ہی مانتا ہو کہ تمام آسانوں اور زمینوں کا کوئی رب ہے اور چونکہ وہ مصر کامطلق العنان بادشاہ تھا تو اس بادشا ہی کے غرور میں وہ اپنی رعایا ہے بحدہ کراتا ہواور اپنے آپ وخدا کہلواتا ہو۔

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى متوفى ١٨٥ ه لكهيم بي:

شاید که فرعون دهربیتها یا اس کابیاعتقادتها که جو مخص کسی علاقه کابادشاه بوجائے یا اپنی طاقت اوراپنے زور سے کسی علاقه پر قبضه کرلے و واس علاقے کے لوگوں کی عبادت کا مستحق ہوتا ہے۔

(تنسير البيصاوي مع الخفاجي ت عص عدا مطبوعه دارالكتب المعلميد بيروت عامواه)

حافظ ابن كثير متوفى ٤٤٧ هـ نے لكھا ہے:

فرعون کسی صانع اور پیدا کرنے والے کونبیس مانتا تھا بلکہ وہ پیدا کرنے والے کا بالکلیہ مشر تھا۔

(تغییرا بن کثیرج ۱۸ ما ۱۸ مطبوعه دارالفکر بیرد ت ۱۳۱۹ ه

سورۃ الاعراف: ۱۲۷ میں فرعون کے خداؤں کا ذکر ہے اور سورۃ الزخرف: ۱۵۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں پریفین رکھتا تھا' اور بنی اسرائیل:۱۰۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اس کو مانتا تھا کہ آسانوں اور زمینوں کا کوئی رہ ہے' ان آبیات کی روشنی میں حافظ ابن کیٹر کا بیکہنا صحیح نہیں ہے کہ فرعون صانع اور پیدا کرنے والے کا منکر تھا۔

علامه سيدمحمود آلوسي متوفي • ١٤٢٥ هـ نے لکھا ہے:

علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا فرعون کو پیٹلم تھا کہ اس جہان کا کوئی رب ہے اور وہ اللہ عزوج ہے یا اس کو پیٹلم نہیں اختلاف ہے کہ آیا فرعون کے فرعایا تھا تو خوب جانتا ہے کہ پہٹر ات آسانوں اور زمینوں کے رب اس کو پیٹلم تھا کیونکہ حضرت موی نے فرعون سے فرمایا تھا تو خوب جانتا ہے کہ پہٹر ات آسانوں اور زمینوں کے رب العالمین کی کیا تعریف ہے؟ (الشراء: ۲۰۳) اور بعض نے یہ ہا کہ چونکہ اس نے حضرت مورک مضرف تھا اور اس نے جو اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کیونکہ وہ اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کیونکہ وہ اپنی قوم کو ہوا اور بیاس کا اعتقاد نہیں تھا اور وہ یہ کسیے اعتقاد کر سکتا تھا کہ وہ وہ نہیں تھا کیور موجود ہوا اور اس جہان پر بڑاروں برس گزر چکے تھے جب اس کا وجود نہیں تھا اور بعد میں بھی اس کے بوجود وہ اپنی تھا کہ موجود نہیں تھا اور بعد میں بھی اس کے بوجود وہ اپنی تھا در بیدا کر اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے باوجود وہ اپنی اور اس کے باوجود وہ اپنی اس کے بوجود وہ اپنی اور اس کے دو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے باوجود وہ اپنی اور اس کے دو اس کے باوجود وہ اپنی اور اس کے معلیٰ تعالیٰ کہ اور اس کی ہو جانے کا معلیٰ کے معلیٰ کہ اس کے باوجود وہ اپنی اور اس کا ہو جود میں آتے ہیں اور اس کا بیا تھا دھا کہ وہ اس کا موجود نین اور اس کا بیا کہ وہ اس کیا ہو جود میں آتے ہیں اور اس کا بیا تھا دھا کہ وہ اس کا ہو جود میں آتے ہیں اور اس کا بیا تھا دھا کہ وہ کہ بیا کہ وہ باتا ہوں کا رب بوتا ہے اس کے اس نے اور بیت کوا پنی طاقت سے وجود میں آتے ہیں اور اس کا لیک ہو جائے یا س نے اس نے اور بیت کوا پنی ماتھ خاص کر لیا گوگوں کی عبادت کا مستق ہو جو اس کا دور کیا کہ کوگوں کیا ہوگوں کیا تھا کہ کوگوں کیا ہوگوں کیا تھا کہ کہ کوگوں کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا گوگوں کیا ہوگوں کیا ہوگوں کیا ہوگوں کیا ہوگوں کیا کہ کوگوں کو کر بی کیا ہوگوں کیا گوگوں کیا گوگوں کیا ہوگوں کیا گوگوں کیا ہوگوں کیا کوگوں کیا گوگوں کیا گوگوں

martat.com

اور کہا کہ'' جھے اپنے سواتمہارے کی اور معبود کاعلم نہیں ہے۔ (انقص : ۳۸) اور بعض علماء نے یہ کہا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کا بیاعتقاد ہے کہ درب سیحانہ کا بعض ذوات میں حلول ہے اور اس کا بیاعتقاد تھا کہ خود اس میں بھی رب سیحانہ کا حلول ہے اس کے وہ اپنی او ہیت کا بھی مدی تھا اور دوسروں کی الوہیت کا بھی مدی تھا جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے:

اور فرعون کی قوم کے سر داروں نے (فرعون سے) کہا کیا تو مویٰ اور اس کی قوم کو زمین میں فساد کرنے کے لیے چھوڑ وے گا تا کہ وہ بچھ کواور تیرے معبود وں کوچھوڑے رہیں (الاسراف:۱۲۷) اور بیتمام اقوال بعید ہیں۔

الله تعالیٰ کے واجب قدیم اور واحد ہونے کے دلائل کی مزید وضاحت

فرعون نے حضرت موی علیہ السلام ہے یو چھا تھا کہ رہیا العالمین کی کیا تعریف ہے اللہ تعالی واجب الوجود اور قدیم بالذات ہے اور جو واجب اور قدیم ہواس کی حقیقت کا ادراک کرنائس انسان کے لیے محال ہے اس لیے حضرت مویٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کی صفات مختصہ ہے کی کہوہ آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے فرعون نے بین کرحضرت موی کا مذاق اڑ ایا اور اینے اہل دربارے کہا کیاتم غور ہے من رہے ہو! اس کا مطلب یہ تھا کہ و میمومیں رب العالمین کی تعریف اور ماہیت ہو جور ہا ہوں اور بیاس کی صفات کو بیان کرر ہے ہیں مفرت موی علیہ السلام نے جب اس کی جہالت کو دیکھا تو اسلوب تبدیل کیا پہلے اللہ تعالیٰ کی عام صفات سے استدلال کیا تھا اب اس کی خاص صفت سے استدلال کیا کہ وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے کیونکہ انسان تمام آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کی بانسبت اینے آپ کواور اینے باپ دادا کواور ان کے احوال کو بہتر طور پر جانتا ہے اس کومعلوم تھا کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے نہ تھااور تمام دنیا اس طرح تھی انسان پیدا ہورہے تھے کروان چڑھ رہے تھے اور مررہے تھے تمام حیوانوں اور تمام ورختوں کا یہی حال تھا' سارا نظام ای طرح چل رہا تھا' جب کہ وہ اپنی پیدائش کے ابتدائی مراحل میں ایک تمھی بھی نہیں اڑ اسکتا تھا' پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر درش کرتا رہا' سن بلوغ اور پھر ادھیز عمر تک پہنچایا' اس کے باپ دا دا مر گئے وہ ان کے بعد تخت نشین ہوگیا اور وہ بھی ایک دن مرجائے گا اور یہ نظام یو نبی چاتا رہے گا تو وہ اس کا نئات اور اس کے نظام کا خالق کیے ہوسکتا ہے! وہ جب بیدار ہوتا ہے تب بھی اس دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے اور جب وہ سوجاتا ہے اور دنیا و مافیہا سے بے خبر ہوجاتا ہے بھر بھی بینظام اس طرح چان رہتا ہے تو وہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا اور اس کے نظام کا خالق نبیں ہوسکتا اس کا خالق ضرور ایسا ہے جو پیدا ہونے' مرنے' سونے' جاگنے اور دیگر تغیرات ہے منز ہ ہو جو داجب اور قدیم ہواور ہرچیز ہے ستغنی ہواور واحد ہو' کیونکہ واجب اور قدیم میں تعدد نہیں ہوسکتا' نیز آ سانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیز وں اور خود فرعون اور اس کے باپ دادا کے احوال کو دیکھو۔ ان کے نظام میں وحدت ہے سورج ہمیشہ ایک سمت سے نگلتا ہے اور ایک سمت میں غروب ہوتا ہے' یہی حال جاند اور ستاروں کا ہے' درختوں' حیوانوں' انسانوں اورخود اپنے اور اٹپنے باپ دادا میںغور کروان کے پیدا

marfat.com

ہونے 'پرورش بانے اور مرنے میں غور کروکیا سب چھ نج واحد اور طریقہ واحد و پہیں ہے اگر اس ظام مے متحد ما م موسے کی تب بھی ان میں ای طرح کیسانیت ہو عتی تھی! تو ضروران کا خالق واحد ہے وہ واجب بھی ہے قدیم بھی ہے اور واحد بھی ہے، فرعون اس معقول دلیل کا جواب نه دے سکا تو اس نے کہا (اے او کو!) بے شک تمہارا بدرسول جوتمہاری طرف بیجا کیا ہے ضرور مجنون (دیوانه) ہے پھر حضرت موی علیہ السلام نے اس سے بھی آسان دلیل پیش کی کہ وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کارب ہے اگرتم عقل رکھتے ہو کینی اگرتم عقل رکھتے ہوتو بتاؤ کہ اگر فر**عون اپنے رب ہونے کے دعویٰ** میں سیا ہے تو وہ سورج ' جاند اور ستاروں کے طلوع اور غروب میں کوئی تغیر کرسکتا ہے کیا وہ سورج کو جاند کی جگہ سے اور جاند کو سورج کی جگہ سے طلوع کرسکتا ہے؟ کیا وہ دن اور رات کے تو ارد میں کوئی تبدیلی کرسکتا ہے مثلاً دن ایک محنشہ کا یا ایک ہفتہ کا ہو جائے یارات میں ایس کی بیشی ہوجائے کیا وہ زرعی پیداوار کے نظام کو بدل سکتا ہے مثانا زمین سے غلہ پیدا ہونے کے بجائے آ سان سے نلہ برسنے لگئے آ سان سے بارش ٹازل ہونے کے بچائے ہر جگہ زمین سے یانی ایلنے لگے کیا وہ انسانوں اور حیوانوں کے طبعی تقاضوں کو ہدل سکتا ہے کہ ان ہے بھوک ' بیاس اورجنسی خواہشات کو نتم کر دیے اور جب وہ یہ سب سچے نہیں كرسكتا تو كيول نبيل مان ليتا كمشرق اورمغرب اوران كے درميان كى سب چيزوں كارب وہنيس ہے بلكه كوئى اور ذات ہے جس نے مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا نظام بنایا ہے جس کے بنائے ہوئے نظام میں ابتداء آ فرینی سے لے کرآج تک ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی اور فرق نہیں ہوا وہ واجب قدیم اور واحد ہے وہی آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے وہی تیرے اور تجھ سے پہلے تیرے باپ دادا کا رب ہے اور وہی مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی سب چیز وں کا رب ہے۔فرعون جب حضرت مویٰ کے ان دلائل کا جواب نہ دے سکا تو دھمکیوں مراتر آیا اور کہنے لگا ہے مویٰ! اگرتم نے میرے سواکسی اور کومعبود قرِ اردیا تو میں ضرورتم کوقیدیوں میں شامل کر دوں گا۔

مباحثہ میں اشتعال میں نہ آنا اور مخاطب کی فہم کے لحاظ سے دلائل کے اسالیب کو تبدیل کرنا فرعون نے حضرت موی علیہ السلام کے ساتھ مباحثہ میں بہت بدتمیزی اور بدزبانی کی بہلے ان کا نداق اڑا یا اور اہل وربار سے کہاان کی باتیں سن رہے ہو پھر کہا ہے خص ضرور مجنون ہے پھر کہا میں تم کو ضرور قیدیوں میں شامل کرلوں گا، لیکن حضرت مویٰ

سے ہمان ی ہیں فارہے ہو ہر ہمایہ فاسر وربون ہے ہر ہمایک م وسر ورفید یوں یک شاس فرون کا مین طفرے موی علیہ السلام نے اس کی سی برزبانی کا بدکلامی ہے جواب نہیں دیا' بلکتنل وقار سنجیدگی اور شائنتگی کے ساتھ اپنے موقف پر دلائل پیش فرمائے رہے اس سے معلوم ہوا کہ مباحثہ میں فریق مخالف کی بدزبانی سے طیش میں نہیں آتا جا ہے بلکتن اور وقار کے ساتھ بحث جاری رکھنی جا ہے اور یہی انبیاء کیہم السلام کا طریقہ ہے' نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مباحثہ میں جب فریق مخالف ایک طریقہ سے ایک طریقہ سے بات نہ جھے سکے تو اسلوب بدل کر دلائل پیش کرنا جا میں جسے حضرت موی علیہ السلام اس مباحثہ میں مختلف ایک طریقہ سے بات نہ بھے سکے تو اسلوب بدل کر دلائل پیش کرنا جا میں 'جسے حضرت موی علیہ السلام اس مباحثہ میں مختلف

انداز اوراطوار سے دلائل پیش فرماتے رہے۔

فرعون نے بیدهمکی دی کہ بیستم کو ضرور قیدیوں بیس شامل کرلوں گا اور بینہیں کہا کہ بیستم کو ضرور قید کرلوں گا اس کی وجہ
بیقی کہ حضرت موک علیہ السلام کومعلوم تھا کہ وہ قیدیوں سے کس طرح کا سلوک کرتا ہے کیونکہ وہ جس کو قید کرتا تھا اس کو نہایت
گہرے اور اندھے کنویں بیس ڈال دیتا تھا' جس کو وہاں پچھ دکھائی دیتا تھا نہ سنائی دیتا تھا' اور بیقل کرنے کی بہ نسبت زیادہ شدید
سزاتھی ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا:

مویٰ نے کہا: خواہ میں تمہارے پاس کوئی روش چیز بھی لے آؤں! 0 فرعون نے کہاا گرتم سیچے ہوتو وہ چیز لے آؤ 0 پس مویٰ نے اپنا عصادُ ال دیا تو وہ یکا کیکھلم کھلا الله دہابن گیا 0 اور انہوں نے اپنا ہاتھ ٹکالا تو ہوہ اچا تک دیکھنے والوں کے لیے چیکی ہوابن گیا 0

ال جگہ بیا عمر اض ہوتا ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام کا مقصد تو اللہ تعالی کی تو حید پر دائل پیش کرنا تھا اور ای پر مباحثہ ہو
رہا تھا گھرانہوں نے اس بحث کے اخیر میں اپنی نبوت اور رسالت پر بھڑات کیوں پیش کرنے شروع کردیے اس کا جواب یہ
ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام اس طریقہ ہے بھی اللہ تعالی کی تو حید ہی ثابت کردہ ہے تھے کیونکہ جب یہ ٹابت ہو جائے گا کہ
حضرت موکی علیہ السلام اللہ تعالی کے صاوق اور برحق رسول ہیں تو پھر ان کا یہ دعویٰ بھی ٹابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالی ہی تمام
جہانوں کا رب ہے اور وہ واجب تدیم اور واحدہ۔

اس سے پہلے حضرت موئی علیہ السلام نے القد تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدت پر جود لائل پیش کیے ہتے وہ علمی اور عقلی اور عقلی اور عقلی اور عقلی اور عقلی میں سے جود لائل پیش کے دعفرت موئی علیہ السلام نے ایک لاٹھی کو نے اب اسلوب بدل کرحسی ولائل پیش کیے جن کا سب لوگ مشاہرہ کررہے ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے ایک لاٹھی کو زمین پر ڈالا اور وہ لاٹھی کھلم کھلا اور وہ بابن گئ و یکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ اور دہ الیک میل لمبا تھا وہ فرعون کی طرف لیکا اور اس میں فرعون کا سرآیا جا بہتا تھا اور وہ کہنے لگا: اے موئی! آپ جوجا ہیں جھے تھم دیں پھر فرعون نے گھرا کر اور خوف زوہ ہوکر کہا: اے موئی! میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں تم اس اور دے کو پکر لوحضرت موئی نے اس اور دے پر ہاتھ ڈالا تو وہ پھر اس طرح لاٹھی بن گیا۔ (جامح البیان تم الحدیث ہوں تا ہوں تم اس اور دے کو پکر لوحضرت موئی نے اس اور دے پر ہاتھ ڈالا تو وہ پھر اس

پھر حضرت موی علیہ انسلام نے دوسرام بجرہ دکھایا اور اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالاتو وہ سورج کی شعا دَل کی طرح روشن تھا اور لوگوں کے تعابد موسی علیہ السلام کے ان مجروات کا مشاہدہ کیا اور اس کے مقابلہ میں فرعوں کا عاجز ہونا و یکھا تو ان کے سامنے یہ بات آگئی کہ حضرت موسی اللہ تعالی کے برحق رسول ہیں اور ان کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ تمام جہانوں کا رہ صرف اللہ ہے جو واجب قدیم اور واحد ہے ماننا نہ ماننا الگ بات ہے۔

تعبان حية اورجآن كمعانى

# كَالَ لِلْمُلِاحَوْكَ إِنَّ هَلَا السَّحِرَّ عَلِيْمُ ﴿ يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمُ

فرعون نے اپنے اردگر دبیتھے ہوئے سرداروں سے کہا بے شک میضرور کوئی ماہر جادوگر ہے 0 میراپنے جادو کے ذرایعہ تم کو

## مِّنَ أَى ضِكُمْ بِسِحْرِم عَ فَمَاذَا تَأَمُّرُونَ ®قَالُوْ ٱلْمَا مُوْدِد

تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے سواب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ ٥ انہوں نے کہا اس کو ادر اس کے بھائی کو تھیراؤ

marfat.com

اور (مختلف) شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والوں کو چیج دو O جوتمہارے باس ہریزے ماہر **جادوگر کو** وعده ير تمام جادوكر النقح جادوکروں عی کی پیروی کریں O ملے گا؟ O فرعون نے کہا ہاں اس صورت میں تم میرے خواص اور مقربین سے ہو جاؤ کے O ان چیزوں کو ڈالو جن کو تم ڈالنے والے ہو 0 تو انہوں نے اپنی رسیاں سویٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ ان کی شعبرہ بازیوں کو نگلنے لگا O سو اس وقت تمام جادوگر ے میں کر گئے O انہوں نے کہا ہم رب العلمين پر ايمان لے آئےO جو موی اور ہارون كا رب بO فرعون نے کہاتم مجھ سے اجازت کینے سے پہلے اس برایمان کے آئے! یقیناً وہی تمہارا وہ بردا ماہر جادوگر ہے

marfat.com

# السِّعُرُ فَلْسُوفَ تَعْلَمُونَ أَلْ فَطِّعْنَ أَيْدِيكُمْ وَ ارْجُلَكُمْ قِنَ

جادو سکھایا ہے' سوعنقریب معلوم ہو جائے گا' میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور بیروں کو (ہر ایک کی)

## خِلَافٍ وَلَا وَصَلِّبَنَّكُمُ الْجُمعِينَ ﴿ قَالُوْ الْأَضَيْرُ ۗ إِنَّا إِلَى مَ بِنَا

مخالف جانب سے کاٹ ڈالوں گا' اور میں ضرورتم سب کوسولی پراٹکا دوں گا 🔾 انہوں نے کہا کوئی مضا کفہ ہیں' ہم اپنے رب

## مُنْقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَظْمُعُ أَنْ يَغْفِي لَنَا رَبُّنَا خَطْلِنَّا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ

کی طرف لوٹے والے ہیں 0 بے شک ہماری میخواہش ہے کہ ہمارا رب ہمارے گنا ہوں کو بخش دے کیونکہ ہم سب سے

## المُؤْمِنِينَ ﴿

سلے ایمان لانے والے ہیں O

اللد تعالیٰ کا آرشاد ہے: فرعون نے اپنے اردگرہ بیٹے ہوئے سرداروں سے کہا بے شک بیضرورکوئی ماہر جادوگر ہے 0 بیا پ جادو کے ذریعہ تم کوتمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے سواب تم کیا مشورہ دیتے ہو! ۱۵ انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو مضہرا و اور (مختلف) شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والوں کو بھیج دو! ۲۰ جوتمہارے پاس ہر بڑے جادوگر کو لے کرآئیں میں استر میں جادوگر وی کرآئیں۔ ۱۳۳۳)

فرعون کا حضرت موسیٰ ہے مرعوبیت اور ان کے برحق ہونے کے تاثر کوز اکل کرنا

جب حضرت موی علیہ السلام نے بھرے دربار میں اٹھی کوانڈ دہا بنا دیا جس کے خوف سے فرعون کا پیشاب خطا ہوگی اور
اس نے حضرت موی علیہ السلام کو خدا کا واسطہ دے کر فریا دگی کہ جھے کواس سے بچاؤ تو تمام دربار میں حضرت موی علیہ السلام کے مجرے سے متاثر ہوگئے ہیں تو اس نے اٹل دربار کے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے تین با تیں کہیں ایک یہ کہ یہ السلام کے مجرے سے متاثر ہوگئے ہیں تو اس نے اٹل دربار کے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے تین با تیں کہیں ایک یہ کہ یہ فض حق پہنیں ہے بلکہ یہ کوئی بہت بڑا اور ماہر جادوگر ہے اور اس نے جو چھے دکھایا ہے وہ جادو کا کرشہ ہے وہ دوری بات یہ کہ سے مخص حق پہنیں ہے بلکہ یہ کوئی بہت بڑا اور ماہر جادوگر ہے اور اس نے جو چھے دکھایا ہے وہ جادو کا کرشہ ہے وہ دوری بات یہ کہ کہ دیوا ہے جادو کے ذور سے تم کو تمہارے وطن سے نگالنا چاہتا ہے بیاس لیے کہا کہ اٹل دربار حضرت موی علیہ السلام کو اپناوش نے اٹل کر ہیں اور ان بات ہوگی کہ اس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ ان باتوں سے اس کا مقصد میدتھا کہ اٹل دربار کے دلوں میں اگر فرعون ان کو اپنا ہم کہ درجی ہوئے کا جوتا ثر پیدا ہوگیا ہے وہ زائل ہوجائے اور ان سے مقصد میدتھا کہ اٹل دربار کے دلوں میں اگر فرعون سے دوری پیدا مقصد میدتھا کہ اٹل دربار کے دلوں میں دھول جائے اٹل دربار فرعون کی ان باتوں سے دام ہوگئے اور ان کے دول میں اگر فرعون سے دوری پیدا موکئے ہوئے اور ان کے میش وہ اوران کے دول کر اس کیا حضرت موکی ملک کے تمام شہروں سے جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے اٹل دیا کہ خیال میتھا کہ جب بہت سارے جادوگر کس کر اسکیا حضرت موکی مطلبہ کریں گے تو حضرت موکی مطلب کیا جائے اس کا خیال میتھا کہ جب بہت سارے جادوگر کس کر اسکیا حضرت موکی مطلبہ کریں گے تو حضرت موکی مطلب کے اس کے دول اس کے دول اس کو حضرت موکی مطلبہ کریں گے تو حضرت موکی مطلبہ کریں گے تو حضرت موکی مطلب کیا جائے گائی کیا ہو جائیں گے اور ان کے میش وہ آرام کے دن اس طرح گز رہتے رہیں ہو جائیں کہ کری سے مقابلہ کریں گے تو حضرت موکی مطلب کے اس کی دول اس کو دن اس طرح گز رہ تے رہیں ہو سے علیہ السلام سے مقابلہ کریں گے تو حضرت موکی مطلب کے دول اس کو دول کے دولوں گورائی کے دول کے دولوں گور کو دولیا کو دول کے دولوں گور کے دول کو دول کے

marfat.com

الله تعالى كا ارشاد ب: سوايك مقرر دن كے وعدہ يرتمام جادوكر استھے كئے محتے 0 اور موام سے كما كميا كم آياتم بمي استھ ہوگے؟ ٥ اگر وہ غالب آ گئے تو شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں! ٥ سو جب جاد**وگر آ گئے تو انہوں نے فرفون سے کیا** اگرہم غالب آ گئے تو کیا ہم کوانعام ملے گا0 فرعون نے کہاہاں! اس صورت میں تم میرے خوا**ص اور مقربین میں ہے ہوجا ک** م (الشعراء:٢٨-٢٨)

فرعون اوراس کے حواریوں کی اپنی کامیابی کے متعلق خوش فہمی

مقرر دن ہے مراد ہے ان کی زینت (جشن) کا دن معزت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بیسال کی مہلی تاریخ تھی اوروہ ان کی عید کا دن تھ اور وہی ہیم نیروز ہے۔(معالم المتزیں جسم ۴۶۶ واراحیاءالتراث العربی ہیروت)

اور مقابلہ کا وقت دن روش ہونے کے بعد طے ہوا تھا۔

تمبارے ساتھ زینت (جشن) کے دن کا دعد و ہے اور بیا کہ

مَوْعِدُكُونَ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَأَنْ يُصْفَرَ النَّاسُ مَعْيَى ٥

جب دن روشن ہو جائے تو سب لوگ جمع ہو جا ئیں۔ (ط: ۵۹)

فرعون کے اہل در پارنے اس مقابلہ کوموٹر کرنے کا مشورہ دیا تھا تا کہ تمام جادوگر جمع ہوجا کیں اورسب لوگوں کے سامنے بیمقابلہ ہو۔ فرعون نے ان کے اس مشورہ کو مان ایر اس کا خیال تھا کہ سب جادوگرمل کر اسکیے حضرت موی پر غالب آ جا کیں کے اور سب کے سامنے حضرت موک کو شکست ہو جائے گی اور اس کی خدائی برقر ارر ہے گی اور وہ یہ بعول گیا کہ حضرت موکیٰ کا معجزہ ویکھ کر اُس پرکیسی ہیبت طاری ہوئی تھی اور اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے کیونکہ اپنی خدائی کو ثابت کرنے کی محبت نے اس کو ہرخطرہ سے غاقل کروی تھا:

حضرت ابوالدرواءرضی التدعنه بیان کرتے ہیں کہرسول القد صلی التدعلیہ وسلم نے فر مایاکسی چیز کی محبت تم کواند حااور بہرا كرويتي ب- (سنن ابودا دُورتم الحديث: ١٣٠٥ منداحمرج ٥٥س١٩ مشكوة رقم الحديث: ١٩٠٨ تاريخ بغدادج ١١٥ منداحمر ال

پھراس نے بیداراوہ کیا کہ ان کی عید کے دن بیہ مقابلہ منعقد کیا جائے تا کہ تمام لوگ حضرت مویٰ کی اس کے زعم میں فنكست كامشامده كرليل اور حضرت موى عليه السلام بھى يہى جا ہتے تھے كه حضرت موى عليه السلام كى دليل كا غلبه تمام لوگوں كے سامنے ظاہر ہواور میکھی اللہ تعالی کا حضرت موی علیہ السلام پر خاص کرم تھا کہ خود فرعون نے ایسی بات کہی جو حضرت موسیٰ کے موافق اوران کی منشاء کے مطابق تھی۔اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا: اگروہ غالب آ گئے تو شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں۔ بہ ظاہر سیات کلام سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ یہ بات بھی اعلان کرنے والوں نے کہی تھی کیونکہ بجرے دریار میں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کامعجز ہ اور اس کے مقابلہ میں فرعون کی پسیائی دیکھی تھی وہ فرعون کی خدائی کے عقیدہ سے متزلز ل ہو گئے تھے یہی حال ان عوام کا تھا جن تک اس وا قعہ کی خبر پیچی تھی اس لیے اعلان کرنے والوں نے کہاا گر جاووگرموسیٰ پرینالب آئے تو شاید ہم جادوگروں کی اتباع میں فرعون کی خدائی کے عقیدہ پر برقر ار رہیں' اور بیکھی ہوسکتا ہے کہ فرعون اور اس کے حوار یول نے حضرت موی پر طنز کرتے ہوئے کہ ہواگر بیاور مارون غالب آ گئے تو شاید ہم ان کی انتباع کریں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: موی نے ان ہے کہاتم ان چیزوں کو ڈالوجن کوتم ڈالنے والے ہو 0 تو انہوں نے اپنی رسیاں اورا بی لاٹھیاں ڈالیس اور کہا فرغون کی عزیت کی قتم! یقینا ہم ہی غایب ہیں 0 پس مویٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچا تک وہ ان کی شعبدہ بازیول کو نگلنے لگا 0 تو ای وقت تمام جادوگر سجدہ میں گر گئے 0 انہوں نے کہا ہم رب العالمین برایمان لے آئے 0 جوموی اور بارون كارب ٢٥ (الشعراء ٢٨-٣٣)

تسار ال**ت** آر

غیراللدی شم کھانے کاممنوع ہونا

سے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا' تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالیں اور کہا فرعون کی عزت کی قتم! ہم ہی غالب ہیں۔ جادوگروں نے بیتم اس لیے کھائی تھی کہ ان کواپ او پڑھمل بھروسا تھا اور ان کو پختہ یقین تھا کہ اس مقابلہ ہیں وہی کامیاب ہوں گئے کیونکہ وہ اپنی طرف سے جادوکر نے کی پوری کوشش کرد ہے تھے' انہوں نے فرعون کی قتم کھائی' یہ ہم افعاں جا المیت میں سے ہے اسلام میں غیر اللہ کی قتم کھانا ممنوع ہے حدیث میں ہے:

جاہیت میں ہے۔ مقال اور اور اور ایک میر اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم اپنے باپ واوا اور اپنی ماؤں کی مصرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم اور تم صرف سجی قسمیں شدکھاؤ اور نہ ان کی قسم میں کو اللہ کا شریک قرار دیا گیا ہے اور اللہ کے سواکسی کی قسم نہ کھاؤ اور تم صرف سجی قسمیں کھاؤ۔ (سٹن النسائی قم الحدیث:۳۲۷۸) کھاؤ۔ (سٹن النسائی قم الحدیث:۳۲۸)

غيراللدى شم كھانے كى كمل تحقيق تبيان القرآن جاس ٨٣٠-٨٢٩ ميں ملاحظ فرمائيں۔

پیراسد است میں نے کہا جادوگروں نے بیردیکھا کہان کے پاس لاٹھیاں اور رسیاں بہت زیادہ ہیں اس کے برخلاف حضرت بعض مفسرین نے کہا جادوگروں نے بیردیکھا کہان کے پاس لاٹھیاں اور انہوں نے بینہیں جانا کہ بعض او قات کم موئ کے پاس صرف ایک لاٹھی ہے اس لیے ان کو یقین تھا کہ ان ہی کوغلبہ ہوگا اور انہوں نے بینہیں جانا کہ بعض او قات کم موئ کے پاس صرف ایک لاٹھی ہے اس لیے ان کو یقین تھا کہ ان ہیں جسے ایک ما چس کی تیلی جلاؤیا ایک بلب روش کروتو وہ پورے تعداد میں جن برست زیادہ تعداد میں خالفین پر غالب آجاتے ہیں جسے ایک ما چس کی تیلی جلاؤیا ایک بلب روش کروتو وہ پورے

کمرے کے اندھیرے کوختم کر دیتا ہے۔ سمانپوں کو دہکیے کر حضرت موکیٰ علیہ السلام کے خوف ز دہ ہونے کی تو جیہا ت

ر ر میں سر سے سے انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیس تو مویٰ کو مید خیال گزرنے نگا کہ ان کے جادو کے اثر

جدبشتم

marfat.com

ے ان کی رسیاں اور لافعیاں بھاگ دی میں تو مویٰ نے اسے ول می خوف محسوں کیا ہم نے فر ملیا تم خوف در کرد بالک ای غالب اور برتر رمو کے\_(ملا: ۱۸-۲۲)

انسان کی طبیعت میں جوسانیوں سے قوحش اور تفرر کھا گیا ہے اس کے اثر سے معرت موی خوف زوہ ہو مجے تھے اور اس خوف كاتعلق وہم سے تھا ول سے نہيں تھا اور حقيقت يہ ب كه الله تعالى نے سحر كے مرركوا بي قبر كالباس بهنا ديا تجاتو حضرت موی علیہ السلام اللہ تعالی کے قبرے خوف زدہ ہوئے تھے ندان معنوی جعلی اور دہمی سانوں ہے۔

علامه اساعيل حقى متوفى ١١٣٧ه لكمة بن:

المام ابومنعور ماتریدی نے التاویلات النجمید میں لکھا ہے انسان کی جبلت میں خوف بشریت ہے خواہ وہ بنی ہو حتی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اس خوف کو نکال لے اور اللہ تعالیٰ نے جو فر مایا آپ نہ ڈریں آپ ہی اعلیٰ میں اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کااس سے اعلی درجہ ہے کہ آپ خالق کے بجائے مخلوق سے ڈریں اور اس کی ایک اور تغییریہ ہے کہ حضرت موی مخلوق سے نہیں خالق سے خوف زدہ ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا عصا ا ژد ما بن کر جادوگروں کے جادو کونگل کیا ہے الذا ان کو معلوم ہوگیا کہان کا عصا اللہ تعالیٰ کی صفت قبر کا مظہر ہوگیا ہے سووہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفت قبر سے ڈرے تھے نہ کہ لاخی اور ا ثروب سے اس کیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نہ ڈریں آپ ہی اعلیٰ ہیں یعنی آپ کا درجہ ہمارے مزویک اس لاعی سے اعلیٰ ہے کیونکداس لائمی کوآپ نے اپنے لیے بتایا ہے اور آپ میرے رسول اور میرے کلیم بیں اور آپ کو میں نے اپنے لیے بتایا ے اور اگر بدائمی میری صفت قبری مظہر ہے تو آپ میری صفت اطف کے بھی مظہر ہیں اور میری صفت قبر کے بھی مظہر ہیں۔ (روح البيان ج٥٠٠ - ٢٨ - ٩ ٢٨ مطبوعه واراحيا مالتراث العربي بيروت ١٣٣١ م)

بعض علاء کاسحر کوصرف تخیل اورمسمریزم قرار دینا اور واقع <mark>میں اس کی حقیقت کا انکار کرنا</mark>

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا: تو اس ونت تمام جاد وگر سجدہ بیس کر گئے۔

علامه اساعيل حتى متوفى ١١٢٥ ه لكعية بين:

ہرفن میں تبحر اور مہارت حاصل کرنا مفید اور سود مند ہوتا ہے ' کیونکہ ان جادوگروں نے جادو میں تبحر اور مہارت کی وجہ سے یہ پہچان لیا کہ معزرت موی علیہ السلام نے جو المعی کواڑ دہا بنا دیا ہے بیہ جادونیس ہے ملکہ بجزہ ہے کیونکہ جادومرف شعبدہ بازی ممع کاری باتھ کی مفائی اورنظر بندی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جیسا کرتر آن مجید میں ہے وسع و آ اعین القاس (الامراف:١١١) انہوں نے لوگوں کی آ محمول برسح کردیا یعن نظر بندی کردی۔ اگر واقع میں جادو کے ذریعدایک چیز کی حقیقت کا دوسری چیز کی حقیقت سے بدل جاناممکن موتا تو وہ حضرت موی علیہ السلام کے عصا کا اڑ دہا بن جانا بھی جادو کے قبیل سے قرار دسینے اور اس کو مجزہ نہ قرار دیتے جو جادو کے دائرہ سے خارج ہے اور اس کا مشاہدہ کرے سجدہ میں نہ جا گرتے اور ایمان کی دولت سے سرفراز ندہوتے۔علامہ شعرانی منوفی ۱۷۳ مدانی العربی سے قل کیا کہ مستخبر کا لفظ وقت مستخبر سے ماخوذ ہے اور سحر کے وقت میں ضوء اور ظلمت اور روشنی اور اندھیرا خلط ہوتے ہیں اس وقت نہ کمل رات ہوتی ہے کیونکہ منح کی روشی ہوتی ہے اور نہ کمل دن ہوتا ہے کیونکہ سورج طلوع نہیں ہوتا'ای طرح جادد گر جو کارروائی کرتے ہیں وہ واقع میں باطل محس ہوتی ہے اور جو پھھ آ تھوں کو دکھاتے ہیں وہ واقع میں موجود نہیں ہوتا اس کا وجود صرف دیکھنے والوں کی آ تھوں میں ہوتا ہے علامه شعرانی نے اس کلام کوفق کرنے کے بعد کہا یہ بہت نفیس کلام ہے ہم نے اس کی مثل بھی نہیں سی۔ (الکبریت الاحرص ۱۸- کا مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٣١٨ه ) (روح البيان ٢٥ ص٣٥٢ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٢١هـ)

الاعراف: ١١١ ہے ان علماء نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ تحراور جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے محض شعیدہ بازی اور نظر بندی ہے قاضی نے کہا اگر سحر برحق ہوتا تو وہ ان کے دلوں پر سحر کرتے نہ کہ ان کی آئھوں پڑ اس سے ثابت ہوا کہ انہوں نے ان کو عجیب وغریب امر وکھائے جب کہ واقع میں اپیانہ تھا' علامہ واحدی نے کہا بلکہ انہوں نے ان کی آ تکھوں برسحر کر دید بعنی ان کی آئکھوں کو بیچے ادراک کرنے سے بلیٹ دیا' اورایک قول میہ ہے کہانہوں نے لاٹھیوں اور رسیوں کو کھو کھلا کرے ان کے اندر پارہ رکھ دیا تھا اور سورج کی گرمی ہے وہ لاٹھیاں اور رسیاں حرکت کرنے لگیں جس ہے دیکھنے والول نے سیمجھ کہ سانپ رینگ رہے ہیں۔ (تغیر کبیرج ۵ص ۳۳۵ مطبوعہ دارا دیاءالرّ اٹ العربی بیروت ۱۳۱۵ ھ)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوي متوفى ١٨٥ هاني بهي اس طرح لكصاب

جادوگروں نے اس چیز کا خیال ڈالا جو حقیقت کے خلا ف تھا۔

علامہ شہاب الدین خفاجی متو فی ۲۹ ۱۰ ھے نے لکھا ہے اس سے سحر کا باطل کرنا مراز نہیں ہے کیونکہ و ونصوص سے تابت ہے اس لیے اس عبارت کوٹر ک کرنا اولی تھا۔ (عنایت القاضی جسم ۳۳۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیردت ۱۳۱۷ھ)

سیدابوالاعلی مودودی متوفی ۱۳۹۹ه نے بھی اس طرح لکھا ہے:

خدا کی نشان سے حقیقی تغیر واقع ہوتا ہے اور جا دومحض نظر اورنفس کومتا ٹر کر کے اشیاء میں ایک خاص طرح کا تغیر محسوس کرا تا ہے۔ (تعنہیم القرآن ج مص ۱۸ مطبوعہ ادار وتر جمان القرآن ٰلا ہور ٔ فروری ۱۹۸۲ھ )

اس طرح سيخ امين احسن اصلاحی نے لکھا ہے:

جادوخواه کتنا ہی بڑا ہولیکن اس ہے کسی شے کی حقیت و ماہیت نہیں برلتی ۔بس دیکھنے والوں کی آئکھوں اور ان کی قوت متخیلہ پراس کا اثر پڑتا ہے جس ہے آ دمی ایک شے کواس شکل میں ویکھنے لگتا ہے جس شکل میں ساحراس کو دکھانا چاہتا ہے۔ ( تدير قر آن ج مهم ٢٨٦ مطبوعه فاران فاؤنژيش ٩٠٨١هـ )

ہے تمام اقوال سیحے نہیں ہیں' جادو کی کئی اقسام ہیں اور ایک قشم وہ ہے جس سے کسی چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم جادو کی تعریف اوراس کی اقسام ذکر کریں گے اور جادو کا واقع میں موثر ہونا دلائل سے واضح کرینگے۔ رہا بیاعتراض کہ الاعراف: ۱۱۷ سے تو بیر ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون کے جادوگروں نے تخییل اور نظر بندی کی تھی اور ذاقع میں لاٹھیوں کوس نے نہیں بنایا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ فرعون کے جادوگروں کاعمل میں تھالیکن اس سے بدلازم نہیں آتا کہ جادو کے ذریعے سے اشیاء کی حقیقت نہیں بدلتی' اب ہم بھرکی تعریف سھر اور کرامت میں فرق سھر کے وقوع پر دلائل اور بھر پر اعتر اضات کے جوابات اور بھرکی اقسام بیان

بيحر كالغوى اورشرعي معنى

علامه مجدالدين محمر بن يعقوب فيروزآ بإدى متوفى ١٨ه يحر كالغوى معنى لكهته بين: ہروہ فعل جس کا ماخذ غامض اور دقیق ہوا در اس کا سبب مخفی ہواس کو بحر کہتے ہیں۔

(القاموس الحيط ج ٢٥ م ٢٦ واراحياء الراث العربي بيروت ١٧١٢ هـ)

علامه محمد طاهر بثن متوفى ٩٨١ ه كصيري:

انسان اس وفت تک بحر میں مہارت حاصل نہیں کرسکتا جب تک کہ اس کی شر (فسق وفجور ) کے ساتھ مناسبت نہ ہو۔ اہل

سنت کا ند ب یہ ہے کہ تحر کی حقیقت ہے اور اس کا انکارنہیں کیا جاسکتا کہ جب انسان جادو کے مخصوص کلمات ہوگا ہے ہو اگئی تعالیٰ ہے ہو اگئی تعالیٰ ہے ہو اگئی تعالیٰ ہے ہو اس وقت غیر معمولی امور پیدا کر دیتا ہے بیا وہ ایسے بعض اجسام یا قوی احتزاج سے چیزیں ہتا تا ہے جن کو ساحری عادت ہے دوران ہوتے ہیں اور بعض زہر ملی اشیاء بیار کر دیتی ہیں یا نقصان پہنچاتی ہیں۔
ساحری جانتا ہے کیونکہ بعض زہر قاتل ہوتے ہیں اور بعض زہر ملی اشیاء بیار کر دیتی ہیں یا نقصان پہنچاتی ہیں۔
(مجمع بحار الانوارج میں میں مکتبة دارالانیان المدود المورة ۱۳۵۰ ہو)

علامة حسين بن محمد راغب اصغباني متوفى ٢٠٥ ه لكعترين:

محر کا اطلاق چندمعانی پر کیا جاتا ہے۔

(۱) دهوکادی نظر بندی (مسمریزم یاسینا ٹائز کرنا) قرآن مجیدیس ہے:

فرعون کے جادوگروں نے لوگوں کی نظر بندی کردی (ان کو

سَحَرُوْاَ أَعْيُنَ التّأسِ . (الاراف:١١١)

مینا ٹائز کردیا)۔

(٢) شيطان كي تقرب اوراس كى مدو اينا مقصد بوراكرنا، قرآن مجيد من به:

لیکن شیاطین نے کفر کیا و ولوگوں کو بحرکی تعلیم دیتے تھے۔

وَلِكِنَ الشَّيْطِينَ كَفَرُ وَايُعَلِّمُونَ النَّاسَ

الليسة عرق (البقرة:١٠٢)

- (۳) بحراس فعل کا نام ہے جس کی قوت اور تاثیر سے اشیاء کی صور تیں اور حقیقین بدل جاتی ہیں سوساحر انسان کو گدھا بنا دیتا ہے۔ محصلین کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ (بیعلامہ راغب کی اپنی رائے ہے جمہور کی رائے اس کے خلاف ہے)
  - (س) جس کا سمجھنا بہت غامض اور وقیق ہوقر آن مجید میں ہے:

بيتو صرف كھلا ہوا جادو ہے۔

إِنْ هَٰذَا إِلَّا رِعْرُهُ مِنْ أَنَّ (١٠٠٠)

لیعن اس کلام کاسمجھنا بہت غامض اور دقیق ہے۔

سنحر اور بحرة اس وقت كوكينے بيں جب رات كی ظلمت دن كی ضوءاور روشی سے ختلط ہوتی ہے۔ (اس طرح سحر كی حقیقت بھی مبہم اور مشتبہ ہوتی ہے۔) (المفردات ج اص ۲۹۹-۲۹۸ مطبوعہ كمتبہ زار مصطفیٰ الباز كمه کرمہ ۱۳۱۸ھ)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى منوفى ١٨٥ ه لكصة بين:

سحر سے مرادوہ کام ہے جس کو حاصل کرنے میں شیطان سے مدد حاصل کی جاتی ہے اور وہی انسان اس مقصد کو حاصل کرسکتا ہے جوشر اور نفس کے خبث میں شیطان کے مناسب ہو کیونکہ کس سے تعاون حاصل کرنے میں بیشرط ہے کہ دونوں میں مناسبت ہوا اور اسی قید سے ساحر بنی اور ولی سے ممتاز ہو جاتا ہے اور بعض جیرت ناک اور تنجب خیز کام جوشعبدہ بازی سے آلات دوائیوں اور ہاتھ کی صفائی اور کر تبول سے کیے جاتے ہیں وہ خدموم نہیں ہیں ان کو مجاز اسحر کہا جاتا ہے یا اس وجہ سے کہ ان کا ماخذ عامض اور دقیل ہوتا ہے اور ان کا سب مخفی ہوتا ہے۔ (انوار التر یل مع عنایت القاضی جس سے مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت کے اس اور

سيدمحمودآ لوى متوفى • ١٢٧ه لكصة بين:

سحروہ غیرمعمولی اورخلاف عادت کام ہے جس کو حاصل کرنے میں برے کام کرکے شیطان کے تقرب سے مدوحاصل کی جاتی ہے خواہ وہ برے کام زبان سے کیے جا کیں جیسے وہ منتر جن میں شرکیہ الفاظ ہوں اور شیطان کی تعریف کی جائے یاوہ برے کام دیگراعضاء سے کیے جا کیں جیسے ستاروں کی عبادت کرنا' اور کسی کا نقصان کرنا اور دیگرفتق وفجور کے کام'یاوہ پرے کام'

**آمتاً دیسے کیے جائیں مثلاً ان کاموں کواح مااعتقاد کرنا جن سے شیطان کا تقرب ادراس کی محبت حاصل ہوتی ہے' اور وہی محص** سحر کرسکتا ہے جوشر اورنفس کی خباشت میں شیطان کے مناسب ہو کیونکہ تعاون اور مدد کے لیے مناسبت شرط ہے پس جس طرح **ے فرشتے صرف نیک انسانوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ان ہی پر فیضان کرتے ہیں جو دائمی عبادت کرنے اور اللّٰہ کا** تقرب حاصل کرنے میں فرشتوں کے مشابہ ہوں ای طرح شیاطین بھی ان ہی فساق اور فجار کے ساتھ تعاون کرتے ہیں جو تول ' تعل اوراعتقاد کی خباشت اور نجاست میں شیاطین کے مشابہہ ہوں اور ہماری اس تعریف سے ساحر نبی اور ولی سے متاز ہوجا تا ب- (روح المعانى جزاص ٥٣٣ مطبور دارالفكر بيروت ١٣١٤ هـ)

سحراور كرامت ميں فرق

علامه عبدالنبی بن عبدالرسول احد تکری نے سحر اور کرامت میں حسب ذیل وجوہ ہے فرق بیان کیا ہے:

- (۱) سحر خبیث اور فاس شخص سے **ظاہر ہوتا ہے اور کرامت اس نیک مسلمان سے ظاہر ہوتی ہے جو دائماً عبادت کرتا ہواور** برے کاموں سے بچتا ہو۔
- (۲) سحر چند مخصوص برے کاموں کا نام ہے اور کرامت کے مخصوص اٹمال نہیں ہیں یمحض اللہ تعالیٰ کے فضل اور دائماً شریعت کی اتباع سے ظاہر ہوتی ہے۔
- (٣) سحر صرف تعلیم اور تعلم سے حاصل ہوتا ہے اور کرامت اس طرح نہیں ہے بلکہ کرامت وہبی ہوتی ہے اور محض اللہ کی عطا سے حاصل ہوتی ہے۔
- (۷) سحر طلب کرنے والوں کے مطالب کے موافق نہیں ہوتا بلکہ معین اور محدود مطالب کے ساتھ مخصوص ہے اور کرامت طلب کرنے والوں کےمطالب کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے اوراس کے مخصوص مطالب نہیں ہیں۔
- (۵) سحر مخصوص وتنوں مخصوص جگہوں اور مخصوص شرائط ہے ہوتا ہے اور کرامت کے لیے کسی وقت کسی جگہ اور کوئی شرط ضروری جیس ہے۔
- (۲) ساحرکوبھی دومراساحراینی بڑائی فلاہر کرنے کے لیے چیلنج کرتا ہے اور کرامت میں ایک ولی دوسرے ولی کوچیلنے نہیں کرتا۔
- (2) سحر بغیر کوشش اور سخت جدوجہد کے حاصل نہیں ہوتا' اور کرامت خواہ ہزار بار حاصل ہواس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی۔
- (٨) ساحر فاستوں كے كام كرتا ہے اور نا پاك رہتا ہے بعض اوقات عسل جنابت بھى نہيں كرتا 'استنجاء نہيں كرتا ' نا ياك كيڑے تہیں دھوتا مکیونکہ نایا کی اور نجاست کی جادو کے ظہور میں بہت تا چیر ہوتی ہے بیاس کی ظاہری نجاست ہے اور اس کی باطنی نجاست کفر ہے اس کے برخلاف ولی کا ظاہر اور باطن یاک اورصاف ہوتا ہے۔
  - (٩) ساحر خلاف شرع كامون كاحكم ديتا ہے اور ولى شريعت كے موافق كامول كاحكم ديتا ہے۔ ہم نے سحراور کرامت میں جوفرق بیان کیے ہیں ان ہی سے سحراور معجزہ میں بھی فرق معلوم ہوجاتا ہے۔

(دستورالعلماءج ٢٢س١٠ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣٢١ه)

سحر کے داقع ہونے کے دلائل

علامه سعدالدين مسعود بن عمر تفتازاني متوفي او عرد لكهية بين:

سحرایک خلاف عادت کام ہے جو کسی شریر اور فاسق تخص ہے انگال مخصوصہ کے ذریعہ صادر ہوتا ہے اور بیراہل حق کے نزويك عقلاً جائز إورقر آن اور حديث سے ابت ب-قرآن مجيد مل ب

martat.com

ليكن شياطين نے كفركيا وه لوكون كوجادو سكھات سي اوروه علم جو ماردت اور ماردت دوفرهنوں ير بابل عن نازل كيا حميا اور وه (فرشتے) کی کواس وقت تک وهم نیس سکماتے تھے جب تک كديدند كهددية كريم تو مرف أ زمائش بين موتم كفرند كرو يل لوگ ان سے وہ علم سکھتے جس کے ذریعہ وہ خاد تد اور اس کی بوی من جدائی ڈال دیتے اور وہ اللہ کے اذن کے بغیر می کو ضرر تیل ببجائحة تعيه

ۯڵڮؾؘٳڶڟۜؽڟۣؽ۬ػڴۿؙٷٳؽۼڷؚڡؙٷڬٳڶػٵڛٙٳۺڂٷ وَمَآ ٱنْزِلَ عَلَى الْمَلَكُنْنِ بِبَابِلَ هَارُدُتَ وَمَارُدُتُ وَمَا يُعَلِّلُونِ مِنْ اَحَدٍ حَتَى يَقُولُا إِنْمَا نَحْنُ فِئْنَةً فَلَا تَكُلُفُحُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَامًا يُفَرِّقُونَ بِهِ بِيْنَ الْمَرْءِ وَزُوْجِهُ وَمَاهُمُ مِضَالَمْ يُنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ (البقرة:١٠٢)

اس آیت میں بیخبر دی ہے کہ جادو حقیقة ثابت ہے اور وہ محض نظر بندی اور ملع کاری نبیں ہے اور موثر اور خالق حقیقت میں اللہ تعالی ہے۔

ای طرح الله تعالی نے فرمایا:

(اور میں) گرہ (باندھ کران) میں پھو تکنے والیوں کے شر

وَمِنْ شَيِرِ النَّفَتْ فَي فِي الْعُقَدِ ٥ (المُسْتِ بِهِ) ہے( بھی بناہ ماتکتا ہوں) اس آیت میں جادوگروں کی شرارت سے بناہ مانکی گئی ہے۔ جادوگر منتر بڑھ بڑھ کر پھونک مارتے ہیں اور گرہ با عدمت جاتے ہیں عموماً جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کرے میمل کیا جاتا ہے۔ اگر جادو ایک ٹابت شدہ

حقیقت نہ ہوتی تو اللہ تعالی اس سے بناہ ما تکنے کا کیوں تھم دیتا۔

اور جہور مسلمین کا اس برا تفاق ہے کہ سورہ الفلق اس وقت ٹازل ہوئی جب لبید بن اعصم یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیدوسلم برجادوکیاحتی که آپ تین دن بیاررہ۔

اس طرح روابیت ہے کہا کی باندی نے حضرت عا نشدرضی اللّٰدعنہا پر جادد کیا' اس طرح حضرت ابن **عمر رضی اللّٰدعنہا پر** جادو کیا گیا پھرلو ہا گرم کر کے ان کے ہاتھ پر داغ لگایا گیا۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کداگر جادو کرناممکن ہوتا تو کفارتمام انبیاءاور صالحین پر جادو کردیتے تا کہ ان کو ملک مقیم حاصل موتا اور ني صلى الله عليه وسلم يرجادوكرناكس طرح سيح موكا حالا لكه الله تعالى فرمايا به:

وَاللَّهُ يَعْضِمُكَ مِنَ النَّاسِ فَ (المائدة: ١٤) الله آب كولوكون (كر ) مع تفوظ ركم كار

اورساح جال سے بھی آئے وہ کامیاب بیں ہوگا۔

وَلَا يُقْلِحُ السَّحِرُ حَيْثُ أَثَّى ٥ (لما: ٢٩)

اور کا فربی صلی الله علیه وسلم بربیعیب لگاتے تھے کہ آپ برجادو کیا گیا ہے حالانکہ یقطعی بات ہے کہ وہ جمو فے تھے۔ ہم سلے اعتراض کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جادو ہر دور اور زمانے میں نہیں یایا گیا اور ند ہر خط اور ہر جگہ میں مایا گیا ہے۔ ہم دوسرے اعتراض کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ ہیں کہ لوگ ان کو ہلاک کردیں یا آ پ کی نبوت میں خلل ڈالیں' اور اس بات ہے محفوظ نہیں ہیں کہ لوگ آ پ کو ضرر پہنچا ئیں یا آ پ کے جسم **میں کوئی تکلیف** پہنچا کیں اور کفار نے جو کہا تھا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے اس سے ان کی مراد کیتھی کہ آپ مجنون ہیں اور جادو سے آپ کی مثل

زائل کردی گئی ہے کیونکہ آپ نے الن کے دین کوٹرک کردیا تھا۔

اوراگر بیاعتراض کیا جائے کہ حضرت موی علیدالسلام کے قصد میں الله تعالی نے فرمایا ہے:

تبياء القرآء

#### مویٰ کو میرخیال آنے لگا کہ ان کے جادو کے زور سے وہ

### يُخْيَلُ إِلَيْهِ مِن مِعْرِهِ مُأَنَّهَا تُسْفَى ٥ (لا: ١٦)

لا معیال اور رسیال دوڑ رہی ہیں۔

اس آیت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حرکی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ محض تحییل اور ملمع کاری ہے۔

اس کے جواب میں ہم میکین کے کہ ہوسکتا ہے کہ ان کا تحربی تخییل (مسمریزم) ہواور ان کے تحرکا مسمریزم ہونا اس پر ولالت نہیں کرتا کہ فی نفسہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

(شرح المقاصدج ٥٥ ا٨- ٤٩ مطبوع منشورات الشريف الرضي الران ٥٠٠ ه)

میعلامہ تغتارانی کی عبارت ہے ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے کی روایت سیح نہیں ہے اس ک محقیق بنی اسرائیل: سے میں گزر چکی ہے۔

سحر کی اقسام اور اس کے وقوع میں غدا ہب

علامه ابن جرهيتي شافعي كلي متونى ١٩٨٧ ه لكست بين محركي حسب ذيل اقسام بين:

- (۱) ستاره پرستول افلاک پرستوں اور ان کوفاعل مختار ماننے والوں کا سحر۔
  - (٢) امحاب الاوهام اورامحاب نفوس قويه كاسحر\_
  - (۳) ارواح ارضیه مثلاً جنات سے استعانت کرنے والوں کا تحرب
- (۳) شخییلات آتکھوں پراٹر ڈالنا کیونکہ آنکے مشاہدہ میں خطا کرتی ہے کشتی میں سوار شخص کو کنارے پر کھڑے ہوئے درخت دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بارش میں برسنے والے قطرات خطوط دکھائی دیتے ہیں (اس کومسمریز مبھی کہ جاسکتا نے)
  - (۵) عجیب وغریب کام جومختلف شعبدوں سے طاہر ہوتے ہیں' ان کے اسباب مخفی ہوتے ہیں جن کا عام لوگوں کو پتانہیں چلت۔
    - (۲) الی دواؤں سے جادو کرنا جوحواس کو معطل ادر عقل کوزائل کردیتی ہیں۔
- (2) کسی کے دل کوتا لغ کر لیمنا وہ بیہ ہے کہ انسان بید دعویٰ کرے کہ اس کواسم اعظم معلوم ہے اور جن اس کا تا بع ہے اور اس ک اطاعت کرتا ہے پس جو مختص ناسجے ہوگا وہ اس کے دعویٰ کوسچا گمان کرے گا اور وہ مرعوب اور خوفز دہ ہو جائے گا' پھر جادوگر اس پر قادر ہوگا کہ اس میں جو تھل جا ہے وہ کرے۔

علامة قرطبی ماکی نے کہا ہے کہ اس بات کا اٹکارٹیس کیا جاتا کہ ساحر کے ہاتھ سے ایسے خلاف عادت کا موں کا ظہور ہوتا ہے جو عام انسانوں کی طافت جی ٹبیس ہوتے وہ لوگوں کو بیار کردیتے ہیں۔ شوہراوراس کی بیوی میں تفریق کردیتے ہیں عقل کو زاکل کردیتے ہیں۔ اعتما کوٹیز حاکردیتے ہیں علاء نے کہا ہے کہ ساحر سے یہ بعید ٹبیس ہے کہ وہ اپنے جم کواس قدر بتلا کر لے کہ وہ مرکنڈ سے پر کھڑا ہوجائے باریک وحاکے پر چلنے گئے ہوا میں اڑنے گئے یانی پر چلنے گئے اور کتے پرسواری کرے اور بحر ان کاموں کی علمت ہے نہ موجب ہے ان کاموں کو بحر کے وقت اللہ تعالیٰ بیدا کرتا ہے جیسا کہ وہ کھانے اور پینے کے بعد انسان کا موں کی بیدا کرتا ہے۔ (الجامح لا حکام القرآن جریم ۳۱ سے مطبوعہ وارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اور معتز کہ نے سحر کی بہلی تین قسموں کا اٹکار کیا ہے اور ایک قول بیہ ہے کہ انہوں نے ان قسموں کے معتقد کو کا فرقر اردیا ہے' اور رہے اہل سنت تو انہوں نے سحر کی تمام اقسام کو جا ئز قر اردیا ہے' وہ کہتے ہیں کہ ساحر کواس پرقدرت ہوتی ہے کہ وہ ہوا ہیں

جدبشتم

marfat.com

ميار الدرار

اڑے اور انسان کو گرما بنا دے اور گرمے کو انسان بنا دے اور اس کے علاو و دیگر شعبدوں پر بھی اس کوقد رہ بھو ہی ہے لین و کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے جب ساحر کلمات معینہ بولٹا ہے تو اللہ تعالی ان چیزوں کو پیدا کر دیتا ہے اور اس پر بیآیت دلیل ہے:

وَمَا هُوْ يِضَا بَرِّيْنَ بِهِ مِنَ اَحَدِي إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ (البقرو:١٠٢) پنيانے والے نبيل بيل۔

(الزواجرج ٢ص١٨ ١٢ ١١ الاسلخصة المطبوع كمتبدئز المصلق الباز كمديم مديه العرا

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ ہے۔ (رسائل ابن عابدین جرم ۲۰۰۳ مطبور سیل اکیڈی لاہور ۱۳۹۲ھ)

> علماء دیو بند بھی جمہور اہل سنت کی طرح اللہ تعالیٰ کے اذن سے جادو کے مؤثر ہونے کے قائل ہیں۔ شیخ شبیر احمد عثانی متوفی ۲۹ ساا ھالاعراف: ۱۱۱ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ان آیات سے ظاہر ہوا کہ ساحرین فرعون نے اس دفت جوشعبدہ دکھلایا تھااس بھی فی الواقع قلب ماہیت نہیں ہوا بلکہ وہ محض تخییل اور نظر بندی تھی۔اس سے بدلا زم نہیں آتا کہ تمام اقسام سحراس بیں مخصر ہوں شاید انہوں نے بیگمان کیا ہو کہ ہم اتنی ہی کارروائی سے موٹی علیہ السلام کو دبالیس کے اور پچھ گنجائش ملتی تو ممکن تھا کہ اس سحرعظیم سے بھی بڑا کوئی سحراعظم دکھاتے مگر اعظم دکھاتے مگر اعظام دکھا جاتا۔ اعجاز موسوی نے سحر کو پہلے ہی مور چہ پر مایوس کن شکست دے دی آگے موقع ہی ندر ہا کہ حرید مقابلہ جاری دکھا جاتا۔ (حاشید مثانی برتر جہ شخ محود حسن دیو بندی میں ۱۱۸ مطبور سعودی حربید)

مفتی محرشفیع و یو بندی متوفی ۱۳۹۲ هالاعراف: ۱۱۱ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس آ بت سے معلوم ہوا کدان لوگوں کا جادو ایک تئم کی نظر بندی تھی اور تخییل تھی جس سے دیکھنے والوں کو بیجسوس ہونے
لگا کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہے جیں حالا نکہ وہ واقع میں اسی طرح لاٹھیاں اور رسیاں ہی تھیں۔سانپ نہیں
سے تنے یہ ایک تئم کامسمریزم تھا جس کا اثر انسانی خیال اور نظر کومغلوب کردیتا ہے۔

نیکن اس سے بیلاز منہیں آتا کہ محرصرف ای شم میں منحصر ہے سحر کے ذریعہ انقلاب ماہیت نہیں ہوسکتا کیونکہ کوئی شرعی ما عقلی دلیل اس کی نفی پر قائم نہیں ہے بلکہ محرکی مختلف اقسام واقعات سے ثابت ہیں۔ کہیں تو صرف ہاتھ کی جالا کی ہوتی ہے جس کے ذریعہ دیکھنے والوں کو مفالط لگ جاتا ہے 'کہیں صرف تخلیل اور نظر بندی ہوتی ہے جیسے سسمریز م ہے اور اگر کہیں قلب ماہیت بھی ہوجاتا ہو کہ انسان کا پھرین جائے تو یہ بھی کسی شرعی یاعقلی دلیل کے خلاف نہیں ہے۔

(معارف القرآن جسم اس مطبوص اوارة المعارف كراجي ساساه)

سحراورساحر کاشری تھم ہم نے الاعراف: ۱۱۱ میں تفصیل سے بیان کردیا ہے ای طرح سحر کے سیکھنے اور سکھانے کا شر**ی تھم** بھی ہم نے وہاں تفصیل سے بیان کردیا ہے۔ ( تبیان القرآن جہم ۲۶۰–۲۵۹ ) فرعون کے ساحروں کا ایمان لا نا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا: انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے 6 جومویٰ اور ہارون کا رب ہے 0 رب العالمین کے بعد انہوں نے کہا جومویٰ اور ہارون کا رب ہے اس کی وجہ بیتھی کہ اگر وہ صرف میہ کہتے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے تو بیے خدشہ تھا کہ فرعون میہ کہتا کہ بیہ مجھ پر ایمان لائے ہیں اس لیے انہوں نے وضاحت سے کہا ہم

marfat.com

مب العالمين برايمان لائے بيں جوموى اور بارون كارب ہے۔ فوركا مقام ہے كم كو وه كافر جادوكر تے اور شام كو وه موس اور هميد تھے۔ اس ليے انسان كو جاہے كدوه اسئے كى عمل سے دعوكا ندكھائے بوسكا ہاس وقت وہ جو نيك عمل كرر باہ بعد هم اس كوميسر ندمول الممل بات بيہ كدفا تمدا كان ير ہو۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: فرحون نے کہاتم جھے اجازت لینے سے پہلے ال پر ایمان لے آئے! یقینا وی تہارا وہ برا ماہر جادوگر ہے جس نے تہیں جادو سکھایا ہے عقر یہ تہہیں معلوم ہوجائے گا میں ضرور تہار ہے ہاتھوں اور بیروں کو (ہر ایک کی) مقاتل جانب سے کاٹ ڈالوں گا اور ضرور میں تم سب کوسولی پر لٹکا دوں گان انہوں نے کہا کوئی مضا کقت نہیں ہم اپ رب کی طرف لوٹے والے ہیں 0 بے شک ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارا رب ہمارے گنا ہوں کو بخش دے کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں 0 بے شک ہماری سے دور ہماری سے کہا کہ ان اللہ اور الشراء: ۵۱-۳۹)

فرعون كاا بنعوام كوحصرت موى سے متنفر كرنے كے ليے جادوكروں برالزام تراثى كرنا

فرعون نے جب بید یکھا کہ تمام جادوگر حضرت موی اور حضرت ہارون علیماالسلام پرایمان لے آئی ہے تو اس نے سوپ کے اب لوگ یہی کہیں سے کہ جادوگروں کی اتنی بڑی اکثریت جو حضرت موی علیہ السلام پرایمان لے آئی ہے تو ضروراس کی وجہ یہ کہ جادوگروں پر بیر منکشف ہوگیا کہ حضرت موی علیہ السلام کی رسالت برتن ہے اور انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ اس تمام کا تنات کا صرف ایک خدا ہے اور اس کے علاوہ فرعون افلاک سیارے اور اس کا نتات کی ہر چیز القد بلند و برتر کی مخلوق ہے وان کا یہ کہنا بھی برتن ہے اس لیے فرعون نے سوچا کہ اب کسی طریقہ سے عوام کو حضرت موی اور ان جادوگروں سے متنظر اور برگشتہ کرنا جا ہے ورند مصر جس اس کی خدائی کا بحرم قائم نہیں دہے گا اور اس کی الوجیت کا طلسم ٹوٹ جائے گا سواس نے حضرت موی علیہ السلام اور جادوگروں سے عوام کو متنظر کرنے کے لیے حسب ذیل نکات اٹھائے۔

(۱) اس نے جادوگروں سے کہاتم میر کی اجازت سے پہلے (حضرت) مولی پر ایمان لے آئے۔ اس قول سے اس نے بیو ہم ڈالا کہ اس قدر سرعت کے ساتھ تمہارا (حضرت) مولی پر ایمان لانا بید بتاتا ہے کہتم پہلے سے ان کی طرف مائل شے اور اس بات میں جادوگروں پر بیتہت لگائی کہ انہوں نے حضرت مولی سے جادو کے مقابلہ میں اپنے کممل فن اور مہارت کا اظہار نہیں کیا اور عمداً جلدی فکست کھا گئے۔

(۲) کارکہا یقیناً وہی تہارا ہوا ماہر جادوگر ہے جس نے تہ ہیں جادو سکھایا ہے۔اس قول میں اس نے جادوگروں پر بیدالزام لگایا کر درحقیقت تم موئی ہی کے شاگر د ہوا ور تہاری آئی میں بیرسازش اور کی بھکت تھی کہ معمولی مقابلہ کر کے تم ہار جا وُ اس کے درحقیقت تمی کہ معمولی مقابلہ کر کے تم ہار جا وُ اس کے لیے تہارا بید مقابلہ دراصل نوراکشتی تھی ورندان جادوگروں کے پاس بھی ایسی قوت تھی جیسی موئ کے پاس ہاس طرح اس خرحترت موئی علیدالسلام کی کامیا بی کے تاثر کوزائل کرنے کی کوشش کی۔

(۳) پھراس نے کہاعظریب جمہیں معلوم ہوجائے گا۔ اپنے اس قول سے اس نے ساحروں کوشدید وعید سنائی اور بہت بوی دمکی دی۔

(س) نیز فرعون نے کہا میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو (ہرایک کی) مقائل جانب سے کاٹ ڈالوں کا بینی سیدھا ہاتھ اور الٹا بیراور میں ضرورتم سب کوصلیب (سولی) پراٹکا دوں گا۔

صليب كامعنى

ملیب کامعنی ہے جونی (اسان العرب جام ۵۲۸) اور تصلیب کامعنی ہے کی شخص کے دونوں ہاتھوں کو T کی شکل میں

marfat.com

تبيار ألقرآن

پھیلا کراس کولئا دینا کروایت ہے کہ فرعون نے ان کو درختوں کے تنوں پر لئا دیا حق کہ دو فوت ہو گئے (در ہا بیان کو ادا دیا ہوں کے در اور پہلا محض تعاجم نے کسی کوسولی پر جر حایا تعالی در در البیان جو میں ہوں کا معنی ہے ایک چوبی (کوئی کا) آلہ جس میں جرموں کی البیان جو میں میں میں میں مرقوم ہے: سولی کا معنی ہے ایک چوبی (کوئی کا) آلہ جس میں جرموں کی انہوں ادر یا دل میں مینیں شونک کر اٹکا دیتے تھے (فیروز اللغات اُردوس ۱۸۲۱) صلیب اس شکل ہی کوئی جس پر میسانیوں کو ادا کا کر آئے کہ کے در داللغات اُردوس احمالی کر نے کے لیے اس سے قومی اور کوئی در لیک کر نے کے اس سے قومی اور کوئی در لیک کر نے کے لیے اس سے قومی اور کوئی در لیک کر نے کے لیے اس سے قومی اور کوئی در لیجنہیں ہے۔

اہل معرفت پرمصائب کا آسان ہونا' اورمصائب برداشت کرنے برانہیں مراتب سے توازنا اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: جادوگروں نے کہا کوئی مغما نقہ نیس! ہم اپنے رب کی طرف لوشخ والے

جادوگروں نے جوفرعون سے کہا ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اس کے حسب ویل محامل ہیں:

- (۱) وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں استے متعزق ہو چکے تھے کہ وہ ہر حادث اور ہر مقیبت میں اللہ سے واصل ہونے اور اس کی ڈات کا ارادہ کرتے تھے' وہ ثواب کی رخبت میں ایمان لائے تھے اور نہ عذاب کے خوف سے' ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کوحاصل کرنا اور اس کی معرفت کے انوار میں ڈوب جانا تھا۔
- (۲) انہوں نے کہا ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو بخش دیے اس کامحمل یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے جوانہوں نے کفر کیا تھااور جادو کیا تھاان گناہوں کواللہ تعالی معاف فرمادے۔
- (۳) اس سے بیکی معلوم ہوا کہ انسان اللہ تعالی کی معرفت اور اس کے قرب کے کتنے بڑے مرجبہ پر کیوں نہ آئی جائے وہ اللہ تعالیٰ سے معفرت کی دعا کرنے سے مستغنی نہیں ہوتا' اور انسان کو بھی اپنی نیکیوں سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے اور چاہو وہ انتا کرنے ہوا برنے ہوا برنے ہواں کو اپنی نیکیوں سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے اور جا ہواں کی معافی کتنا کہ بچا ہوا برزگ اور عبادت گرار کیوں نہ ہواس کو اپنی آئی محافی معافی طلب کرنی چاہی ہوا برنگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کرتو نہیں انہوں نے بھی بید ماکی تھی ۔ طلب کرنی چاہی ہوا گئی ہے معافی کو اللہ بینی کے وان کا اللہ بینی کے دان کا اللہ بینی کی کھور کی جائے کی محافی کی ایک کے دان کا کہ ماکن کے دان کا کہ ماکن کو کھور کی جائے کہ کا کو کہ کھور کی کھور کو کھور کی اور جس چیز کی جس امید کرتا ہوئی کہ وہ قیامت کے دان کو اللہ بینی کہ کو کہ کو کھور کی کھور کو کھور کو کھور کو کھوں دے گا۔

فرعون نے ایمان لانے والے جادوگروں کوسولی پر چڑھا کرشہید کردیا تھا'اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کوحق کا اظہار کرنا چاہیے اور ظالموں کے ظلم اور ان کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرکے کلمہ حق سنادینا چاہیے۔ جیسا کہ ان ایمان لانے والے جادوگروں نے کیا۔ ابن عطانے کہا جو مخص حق کا مشاہدہ کر لیتا ہے اس پرحق کی راہ میں ہرمصیبت اور ہر بلا آسان ہوجاتی

معزت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیٹے ہوئے تنے اور حضرت اساء بنت عمیس ان کے قریب تھیں۔ اچا تک رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا 'پھر آپ نے فر مایا: اے اساء! پہ جعفر بن ابی طالب سے جو حضرت جریل اور میکائل علیہا السلام کے ساتھ تنے 'وہ یہاں سے گزرے تو انہوں نے جھے کو سلام کیا۔ جس نے ان کے سلام کا جواب دیا 'اور جعفر نے بتایا کہ ان کا فلاں فلاں دن مشرکین سے مقابلہ ہوا تو میرے جسم کے سامنے کے

marfat.com

حصہ میں بہتر زقم اور گھا و گئے۔ پھر میں نے اپنے وائیں ہاتھ سے جھنڈ اپٹر لیا میر اوہ ہاتھ کاٹ دیا گیا تو میں نے بہتر ہیں ہاتھ میں معزڈ اپٹر لیا پھر میر اوہ ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا تو اللہ تعالی نے میرے ان دو ہاتھوں کے بدلے میں بیدو پر عطا فر مائے جن کے ساتھ میں حضرت جبر میں اور میکائیل کے ساتھ جنت میں اڑتا ہوں اور جہاں چاہتا ہوں از جاتا ہوں اور جنت کے بھلوں سے جو چاہتا ہوں کھا تا ہوں و حضرت اساء نے کہا اللہ تعالی نے حضرت جعفر کو جو خیر عطا کی ہے وہ ان کو مبارک ہو لیکن جھے خوف ہے کہ لوگ اس خبر میں میری تقد بی نہیں کریں گئے تو یا رسول اللہ! آپ منبر پر چڑھ کر لوگوں کو بی خبر سنا دیجے سوآپ منبر پر چڑھے اور آپ نے اللہ تعالی کی حمد و شاکر نے کے بعد فر مایا: اے لوگو! جعفر بن ابی طالب جبریل اور میکائل کے ساتھ گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دو ہاتھوں کے بدلے میں ان کو دو پر عطا فر مائے جن کے ساتھ وہ جنت میں جہاں چا ہتے ہیں اڑتے ہیں انہوں نے جھے سلام کیا اور بیے بتایا کہ ان کا معالمہ کس طرح ہوا جب ان کا مشرکوں سے مقابلہ ہوا تھا' اس دن کے بعد سے انہوں نے جھے سلام کیا اور ان کا نام جعفر طیار بڑاگیا کہ وہ جنت میں اڑنے والے ہیں۔

المعم الاوسط رقم الحديث: ١٩٣٣ مطبوعه مكتبة المعارف رياض ١٩٣٥ هأهجم الاوسط رقم الحديث: ١٩٢٧ مطبوعه دارالكتب العهمية بيروت ٢٩٣٠ ه

حافظ البیشی نے کہا اس مدیث کی سندھن ہے جمع الزوا کدج وص ۲۷۱-۲۷)

شیخ اکبرقدس سرہ نے کہا کہ ہمارے رسول سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ اسلام ک شریعت پرعمل کرتے تھے پھر اللہ تعالی نے آپ کو نبوت اور رسالت عطافر مائی اور آپ نے اسلام کی تبلیغ فر مائی اس طرح جب ولی کامل شریعت محدید پرعمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سینہ کو کھول دیتا ہے اور اس کے دل میں قرآن کے معانی اور اس کے اسرار کو القاء کرتا ہے اور اس کی زبان سے وہی بات جاری فرماتا ہے جو حق اور صواب ہوتی ہے پھر اللہ تعالی اس سے مخلوق ک ہدایت کا کام لیتا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت عطا کیا گیا تھا۔

(روح البيان ج٢ م ٢٥ ١ مطبوعه دارا حياء التراث انعر في بيروت ٢ ٢٨ ١هـ)

ینے اکبرقدس سرہ کے اس کلام کاممل ہے ہے کہ مسلمان کوجن احکام شرعیہ کاعلم ہے جب وہ ان پڑمل کر لیتا ہے تو الند تعالیٰ اس کے سینہ میں الوارمعرفت ڈال دیتا ہے اس کی تائیداس صدیث سے ہوتی ہے:

ں سے سینے ہیں، وہر سرنت وہن رہی ہے۔ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ان احکام شرعیہ پرعمل محصرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو اللہ اس کوان علوم کا وارث کرویتا ہے جن کو وہ نہیں جانتا۔

. (حلية الاولياء رقم الحديث: ١٣٣٧، ح-اص ١٣ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ١٨٨ هذا تخاف الساوة المتفين ج اص ١٠٠٣ كشف الخفاءج ٢

ص ۱۳۹۵ رقم الحديث: ۲۵۳۲)

## جادو كروس كااول المومنين مونا

اس كے بعد فرمايا كيونكہ ہم سب سے بہلے ايمان لائے والے ہيں۔

ان كاول المومنين ہونے كى توجيديہ كداس ميدان ملى جولوگ حاضر ہوئے تھان ميں وہ سب سے پہدايمان النے والے تھے الى اس سے مراديہ كدوہ جادوگرول ميں سب سے پہلے ايمان لانے والے تھے يا اس سے مراديہ كدوہ جادوگرول ميں سب سے پہلے ايمان لانے والے تھے۔ اور فى الواتع سے پہلے ايمان لانے والے تھے۔ اور فى الواتع حضرت موئى عليدالسلام كى امت ميں سب سے پہلے ايمان لانے والے تھے۔ اور فى الواتع حضرت موئى عليدالسلام كى امت ميں سب سے پہلے ايمان لانے والے وہى تھے۔

جدبشتم

marfat.com

ميأر الترآر

نے مویٰ کی طرف وحی فرمانی کہ آپ میرے بندوں کو راتوں رات نکال کر لیے جاتیں کیونکہ **آپ س** عون في المداين حشرين ١٠٠٥ لي هذا جائے گا 🔾 بر فرعون نے جمع کرنے والوں کو شہروں میں جمیج دیا O کہ بے شک یہ جماعت (ی اسرائیل) بہت کم تعداد میں ہے O اور بے شک وہ ضرور ہم کوغضب میں لائے والے ہیں O اور بے شک ہم لوگ ان سے حماط ہیں O نے ان (فرعو نیوں) کو(ان کے )باغات اور چشموں سے نکال باہر کیا 0اور (ان کے )خزانوں اور عمر ہ سے واقعدای طرح ہوا' اور ہم نے بنی اسرائیل کوان کا دارث بنایا Oسو دن کے روشن ہوتے ہی فرعونیوں نے ان کا پیچپا کیا O پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھے لیا تو اصحاب مویٰ نے کہا ہم یقیینا کپڑ لیے گئے O مویٰ نے کہا ے میرے ساتھ میرا رب ہے جو یقیناً میری رہ نمائی فر<sub>و</sub>ائے گا0 تو ہم نے مویٰ کی **طرف وحی فرمائی کہ آ**پ استندر پر ماریں ' تو یکا یک سمندر پھٹ گیا ہی (اس کا)ہر حصد بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا 🔾 اور دوسروں کو اس جگہ ہم قریب لے آئے 0 اور موی کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے نجات دے دی 0 پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا 0بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے ا**کڑ** 

سيار القرار

# مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ مَ بَكَ لَهُ وَالْعَنِ يُزُالَّ حِيْمُ ﴿

ایمان لانے والے ندیتے 0 اور بے شک آپ کارب ہی بہت غالب بہت رحم فرمانے والا ہے 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے مویٰ کی طرف وحی فر مائی کہ آپ میر نے بندوں کو را توں رات نکال کرلے جو نیں کیونکہ آپ سب کا پیچھا کیا جائے گاہ پھر فرعون نے جمع کرنے والوں کوشہروں میں بھیج دیاں کہ بےشک ہے جم عت (بی اسر نیس) بہت کم تعداد میں ہے 1 ور بے شک وہ ضرور ہم کوغضب میں لانے والے بیں 1 اور بے شک ہم لوگ ان سے مخاط بیں 0 سو ہم نے ان (فرعونیوں) کو (ان کے ) باغات اور چشموں سے نکال باہر کیا 10 اور (ان کے ) خزانوں اور عمدہ مسئوں ہے 0 ہم نے ان (فرعونیوں) کو (ان کے ) باغات اور چشموں سے نکال باہر کیا 10 اور (ان کے ) خزانوں اور عمدہ سکنوں ہے 0 ہم نے ان (فرعونیوں)

بنی اسرائیل کی مصر ہے روانگی اور فرعون کا تعاقب

القد تعالیٰ کی سنت جاریئی ہے کہ جولوگ اس کے بیھیج ہوئے نبیوں پرائیان لاتے ہیں اور اس کے نبیوں کی تقدیق اور تعظیم کرتے ہیں' ان کو نبات عطافر ماتا ہے اور جو کافر اس کے رسولول کی تکذیب اور تو ہین کرتے ہیں ان کو ہلاک کردیتا ہے تو اس سنت الہید کے مطابق القد تعالیٰ نے فرعون اور اس کی توم کو ہلاک کردیا اور حضرت موئی علیہ السلام اور ان کے تبعین کو نب ت عطافر مائی' اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بیان فر مایا ہے' اور الشعراء ۵۲ میں حضرت موی علیہ اسلام و بی تھم دیا کہ وہ راتوں رات میرے بندوں کو مصر سے نکال کر لے جائیں' اور بنی اسرائیل چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو مانے واے تھے اس لیے ان کوفر مایا'' میرے بندوں کو مصر سے نکال کر لے جائیں' اور بنی اسرائیل چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو مانے واے تھے اس لیے ان کوفر مایا'' میرے بندوں' اور بی بتایا گر آپ سب کا پیچھا کیا جائے گا۔

حضرت موی علیہ السلام کو بیتھم دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو بح قلزم (عرب اورافریقہ کا درمیانی سمندر) کی طرف نکاں کر لے جائیں وہاں آپ کے اوپر جومیرے احکام پہنچیں آپ ان پڑ کمل کریں بیتھم اس وقت نازل ہوا جب آپ متعدد سال مصر میں فرعو نیوں کے درمیان تھم چھے تھے اور ان کو اللہ تعالی کی تو حید اور اپنی رسالت کی مسلسل دعوت دیتے دہ سے اور ان کے سامنے معجزات پیش کرتے رہے تھے لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ تکبر اور سرکتی ہے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے رہے بنی اسرائیل نے اپنی کسی تقریب میں شرکت کے لیے قبطیوں سے زیورات عاریۂ لیے ہوئے تھے نیز فرعونیوں نے اپنی کمی تقریب میں شرکت کے لیے قبطیوں سے زیورات عاریۂ لیے ہوئے ہوئے وہ تھے ان کو پتا چلے گام کاج اور خدمت کے لیے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا اس لیے حضرت موک نے بتایا کہ جب ان کو پتا چلے گا

شرذمه اور خذرون کے معنی

صبح کو جب فرعون اٹھا اوراس کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل راتوں رات مصرے نگل رہے ہیں تو اس نے ان کے تع قب کا ارادہ کیا اوراس نے مختلف شہروں میں اپنے ہرکارے بھیجے کہ بنی اسرائیل ہاتھ سے جارہے ہیں لبندا ان کو پکڑنے کی فورا کوشش کی جائے مفسرین نے لکھا ہے کہ بنو اسرائیل کی کل تعداد چھلا کھ ستر ہزارتھی اور فرعون کا لشکر دگنا تکنا یہ اس ہے بھی زیر تھ الیک فرعون نے بنی اسرائیل کے متعلق کہا ہے شہر ذمہ فیلیلہ ہے کینی بہت کم تعداد کی جماعت ہے اس نے بہان کا بھا گنا ہوا ہے کہ اس نے بہان کا بھا گنا مہارے لیے سخت غیظ وغضب کا باعث ہے اس لیے ان کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں بہت محتاط اور مستعد ہونے کی مضرورت ہے۔الشعراء: ۵۲ میں حدود ون ہے بعض قرءات میں حداد دون ہے حذر کا معنی دیمن کے شرے خاکف اور خبر در رہنا 'زجاج نے کہنا اس کا معنی ہے مستعد اور بیداد د ماغ 'فراء نے کہا اس کا معنی ہے خوف کے سب سے کی چیز سے اجتن ب

کرنا' پر بیز کرنا اور احتیاط کرنا' جیے ذیا بیٹس کا مریض میٹی اور نشاستہ دار چیزوں سے پر بیز کرتا ہے اکہ توگرنہ پڑھا ہوا ہووہ بنڈ پریشر کا مریض فانج اور دماغ کی شریان بھٹنے کے خطرے سے نمک سے پر بیز کرتا ہے بور جس کا کلسٹر ول بڑھا ہوا ہووہ چکان کی نیادتی ہے کہ کا درد بھی زیادہ ہوتا ہے۔ فرض فرمون نے کہا ہم طلوون بیل چکان سے پر بیز کرتا ہے اور مستعدر ہنا چاہیے اور ہتھیاں اسے سے محم اور دون سے مرادور دونا ہے نیل کے دونوں کن روں پراگے ہوئے تے اور چشمول سے مرادور یائے نیل سے نگلے والی نہریں ہیں۔
بیں جو دریائے نیل کے دونوں کن روں پراگے ہوئے تے اور چشمول سے مرادور یائے نیل سے نگلے والی نہریں ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ واقعہ ای طرح ہوا' اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بتایاں سو دن کے روثن ہوتے ہی فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیاں پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کود کھ لیا تو اسحاب موئ نے کہا ہم یقینا کی لیے فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیاں گوار شراء بیا یا گھا ؟
گئے 0 موئ نے کہا ہرگز نہیں! ہے شک میر سے ساتھ میرا رہ ہے جو یقینا میری رہنمائی فرمائے گان (الشراء: ۱۲ – ۵۹)

القد تعالی نے بنواسرائیل کوفرعو نیول کی کس چیز کا وارث بنایا تھا؟ بعض مفسرین نے کہااس سے مرادوہ چیزیں جیں جن کا
اس سے پہلے آینوں میں ذکر ہے لیعن باغات 'چشے' خزانے اورعمدہ رہائش مکان' حسن بھری وغیرہ نے کہااس سے مرادیہ ہے کہ فرعون اوراس کی قوم کو ہلاک کرنے کے بعد بنواسرائیل کومصر میں آباد کر دیا' ایک قول یہ ہے کہ بنواسرائیل نے قبطیوں سے عاریتاز پورات لیے ہتے جن کووہ مصر سے جاتے وقت اپنے ساتھ لے گئے تتھاس وراثت سے وہ زیورات مراد جیں' لیکن میسے خاریتاز پورات مراد جیں' لیکن میسے خاریتاز پورات مراد جیں' لیکن میسے خاریتان کودی ہوئی نعمتوں کے وارث بنانے کا ذکراس آیت میں بھی ہے۔

ہم نے ان کا وارث کسی دوسری قوم کو بتایا۔

وَٱوْرَئِتْنَهَا قَوْمًا أَخَيْرِينَ (الدفان ١٨)

سورۃ الدخان کی اس آیت میں ہر چند کہ تو م کا لفظ عام ہے لیکن جب شورۃ الشعراء میں بنی اسرائیل کووارث بنانے کی تصریح آگئی ہے تو سورۃ الدخان میں قوم سے مراد بنی اسرائیل ہی ہے۔

علامه الوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ ه لكصته بين:

پہلی دوآ بیوں کامعنی یہ ہے کہ دن چڑھنے کے بعد فرعون اوراس کی قوم نے بنواسرائیل کا تعاقب کیالیکن ہم نے ان کو سمندر میں غرق کردیا اور بنواسرائیل کوان کے شہروں کا وارث کردیا۔

(الجامع لد حكام القرآن جرساص ٩٩ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ ه)

تبيار الغرار

أَمْنُ لِكُمِّ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

این التین نے کہا ارض مقد سر شام ہے اور حضرت موئی علیہ السلام نے بیت المقدل کے قریب دفن ہونے کا سوال کیا تھا کی کہ بیت المقدل ارض مقد سر بیل ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے ارض مقد سر کے قریب دفن ہونے کی اس لیے دعا کی تعقی کہ ان کا مطلوب ان انبیا علیم السلام کا قرب تھا جو بیت المقدل بیل مدفون تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو بیت المقدل بیل واضل ہونے ہے روک دیا تھا اور ان کو چالیس سال تک میدان تیم چھوڑ دیا می کہ ان کو موت نے فاکر دیا ہی گھا در اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو موت نے فاکر دیا ہی ارض مقد سر بیل واضل ہونے ہے اور ان کو چالیس سال تک میدان تیم چھوڑ دیا می کہ ان کو موت نے فاکر دیا تھا اور ان مقد سر بیل واض مقد سر بیل واضل ہونے ہے انکار کیا تھا اور اور خول بیل ہونے ہوئے وہ ہونے اور پھر حضرت موئی علیہ السلام فوت ہوئے اور پھر حضرت موئی مقد سر پر مقد سے کو تا موقع نہیں مال سکا اس کے انہوں نے چاہا کہ ہونے کا موقع نہیں میں سے نام میں اور وہ السلام نوب نے کہ اس اور ہو مقد سے میں دوخل ہوں کے جہاں ہیت المقدس ہے اور وہ فلسطین بیل سے نام کہ مقد سر بیل کے بعد ارض مقد سر بیل کے بعد اس کے بعد ارض مقد سر بیل کے بعد مصر بیل بیت المقدی ہے اور وہ فلسطین بیل ہے کہ اس کے بعد اس کے بعد ارض مقد سر بیل کا یکھوٹی ہیں ہوئے کے بعد مصر بیل کا وارث کر دیا تھا ، بلکھی ہیں ہو علامہ قرطبی اور محمل میں بیا ہوئے کے بعد فلسطین کا وارث کر دیا تھا ، بلکھی ہیں ہو کہ اس آ یت کا موقع میں موات کیل کے بعد فلسطین کا وارث کر دیا تھا ، بلکھی ہیں ہو کہ اس آ یت کا موقع میں موات کو کے بعد فلسطین کا وارث کر دیا تھا۔

أمام عبد الرزاق امام عبد بن حيد امام ابن المنذ رامام ابن عساكر اورامام ابن ابي حاتم في كها:

الله تعالى في بنواسرائيل كوجس سرز مين كاوارث كيا تعااس كاذكراس آيت مس ب

اور جس قوم کو کمز در سمجها جاتا تھا اس کو ہم نے اس سرزیین کے مشارق اور مغارب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی

ٱوْمَ ثُمَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوْ ايُسْتَضْعَفُونَ مَشَادِقَ الْأَمُّ ضِ وَمَغَادِبَهَا الَّذِي لِرَكُنَا فِيْهَا

(الافراف: ١٣٤) محيس-

اورجس سرزمین میں اللہ تعالی نے بر تمتیں رکھی ہیں وہ شام ہے صدیث میں ہے:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دعا کی: اے الله! جمارے شام اور جمارے بین کہ رسول الله علیہ وسلم نے دعا کی اے الله جمارے شام اور جمارے بین جمارے بین میں برکت دے! مسلمانوں نے کہا اور جمارے نجد بین آپ نے فر مایا وہاں زلز لے آئیں گے اور فتنے نمودار جوں گے اور و بیل میں برکت دے مسلمانوں نے کہا اور جمارے نجد بین آپ نے فر مایا وہاں زلز لے آئیں گے اور فتنے نمودار جوں گے اور و بیل میں برکت دے مسلمانوں نے کہا اور بھارے نے دعا کہ منہ اور میں ہے اور و بیل میں میں براہ میں بھارے کے اور و بیل میں میں برکت دے مارے میں برکت دے میں برکت دیں برکت دیں برکت دیا ہے میں برکت دیا ہے ہے تھا کہ برکت دیا ہے تاریخ میں برکت دیا ہے تاریخ کے اور دیا ہے تاریخ کے تاریخ کے تاریخ کے اور دیا ہے تاریخ کے تار

سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ (مجمع ابخاری قم الحدیث: ۳۰۱) سنن النسائی قم الحدیث: ۳۹۵۳ منداحمر قم الحدیث: ۵۲۴۳) سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ (مجمع ابخاری قم الحدیث فریست میں اور ایست فی رہوس میں ایک میں دور اس کر

ا مام عبدالرزاق متوفی الای المام ابن جریر متوفی ۱۳ه هاورا مام ابن ابی حاتم متوفی ۱۳۲۷ ه نے اپنی سندوں کے ساتھ حسن بعری اور قنادہ سے روایت کیا ہے کہ الاعراف: ۱۳۷ میں جس سرز مین کا ذکر ہے اس سے مراد شام ہے۔

(تغییراهام عبدالرزاق ج اص ۱۳۲۱ مجامع البیان جز ۹ ص ۵۸ تغییراهام این ابی حاتم ج۵ ص ۱۵۵۱)

ا ما ابوالقاسم على بن الحن ابن العساكر التوفى ا ۵۵ هائي اسانيد كے ساتھ روايت كرتے ہيں: ابوسلام الاسود نے كہاشام ميں بركت دگنى چوگنى ہوتى ہے-

رو مل ان روح به م اسل بر عمل میں کون بیس رہے وہاں برکت دگی چوگی ہوتی ہے۔ محول نے ایک شخص سے کہاتم شام میں کیون بیس رہتے وہاں برکت دگی چوگی ہوتی ہے۔

جلدجهم

marfat.com

یجیٰ بن بجیٰ نے کہا مجھ سے عبید بن بعلیٰ نے کہا وہ بیت المقدس کے رہنے والے تھے وہ اس وقت عسقلان عیں تھے ہوں ا فلطین سے دمثق میں آ گئے تھے۔انہوں نے کہاشام کی تمام پر کتیں دمثق میں ہیں۔

( تاريخ دمثق الكبيرة اص ١٨٥ ملبوعد داراجيا مالتر اشدالعربي بيروت المعامد)

حافظ جلال الدين السيوطي نے امام ابوائيخ سے روایت کیا ہے کہ اس سرز مین سے مراد فلسطين ہے۔

(درمنثورج ٢٤٥ معم ٢٤٥ مطبوعه واراحيا والتراث العربي بيروت ٢٢٥١٠)

بہرحال ہمارے نزدیک رائج یہ ہے کہ جس سرز مین کا بنواسرائیل کو وارث بتایا گیا وہ معرنبیں ہے بلکہ وہ قلسطین ہے کیونکہ الاعراف: سے اور وہ برکتیں ہیں اور بی اسرائیل اور بین کا وارث بتایا ہے جس کے اردگر و برکتیں ہیں اور بی اسرائیل: اسل فر مایا ہے: مسجد اقصی کے اردگر و برکتیں ہیں اور مسجد اقصی ارض مقد سر بیس ہے اور وہ فلسطین ہیں ہے۔ ہم نے الاعراف: سے اسلام میں اس سرز بین کے متعلق متعد واقو ال نقل کیے ہیں جس کا بنواسرائیل کو وارث بتایا گیا تھا لیکن ہمارے نز دیک روج کی سرائیل کو وارث بتایا گیا تھا لیکن ہمارے نز دیک روج کی بیشتر ہیں ہے کہ اس سرز بین سے مراد فلسطین ہے۔ فلسطین بھی شام کا ایک صوبہ تھا لیکن آج کل بیدا یک الگ ملک ہے جس کا بیشتر حصہ اسرائیل کے تخت ہے اور پچھارون کا حصہ ہے اور مجد اقصیٰ ای حصہ ہیں بیت المقدیں کے شہر جس ہے اصادیث ہی جو ساسرائیل کو برکت والا شہر قرار دیا ہے وہ بنواسرائیل کو فلسطین کا وارث بتائے کے خلاف نہیں ہے کیونکہ پہلے فلسطین شام ہی کا ایک صوبہ تھا۔

### ہمارے نبی سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی فضیلت

اس کے بعد فرمایا: موک نے کہا ہرگزنہیں! ب شک میرے ساتھ میرارب ہے۔

حضرت موی نے ازخود کہامیرے ساتھ میرارب ہے اور ہمارے نبی سیدنا محمضلی القد علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان الله مع المذین اتقوا (الرمزان ۱۲۹۰) ہے۔

اور ہمارے نبی صلی الله علیه وسلم سید المتقین بیل سواللہ تعالی آپ کے ساتھ سب سے زیاوہ ہے۔

نیز حضرت مؤی علیہ اسل م نے اللہ سے بہتے اپناؤکر کیا مان عَرِی مَنِی مَنِی َ (الشراء: ۱۲) اور ہمارے نی سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہلے اللہ کا ذکر کیا پھر اپنا اور کہا: اِن اللہ عَمَّا (التوبة: ۴۰) بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ان وونوں مقاموں میں کتنا فرق ہے حضرت موی کی نظر بہتے اپنی طرف ہے اور پھر اللہ کی طرف ہے اور آپ کی نظر بہتے اللہ کی طرف ہے پھر اپنی طرف ہے۔ طرف ہے۔

اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: تو ہم نے موک کی طرف وجی فرمائی کہ آپ اپنا عصاسمندر پر ماریں تو یکا کیک سمندر پھٹ گیا پس (اس کا) ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہوگی 0 اور دوسرے کواس جگہ ہم قریب لے آئے 0 اور موئی کواور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے نجات دے دی 0 پھر ہم نے دوسروں کوغرق کر دیا 0 بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تنے 0 اور بے شک آپ کارب ہی بہت غالب اور بہت رحم فرمانے والا ہے 0 (الشراء: ۱۸ – ۱۳)

سمندر برعصا مارنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات

حفرت موی علیہ السلام نے سمندر پر اپنا عصا مارا تو اس سے سمندر میں بارہ راستے بن گئے اور بلاشبہ بید حفرت موی علیہ السلام کاعظیم مجزرہ ہے اور مرازی نے لکھ ہے کہ حفرت ابن عباس رضی القد عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت موی علیہ السلام بن اسرائیل کے ساتھ سمندر پر پہنچے تو آپ نے بن اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ سمندر میں اتر جا کیں تو حضرت پوشع بن نون کے سوا

تىيار القرار

سب نے انکارکردیا انہوں بنے اپنی سواری پر ضرب لگائی اور سمندر بی از گئے اور دوسر بے پاریکنی کروا لیس آگئے 'بنواسرائیل فی سمندر بی اتر نے سے انکارکردیا' پھر حضرت موئی نے سمندر کو تھم دیا کہ وہ پھٹ جائے اس نے کہا جھے اس کا تھم نہیں دیا گیا' تب آپ سے کہا گیا کہ آپ سمندر پر اپنا عصا ماریے 'تب سمندر پھٹ گیا اور اس بی بارہ راستے بن گئے' اور بنی اسرائیل کا ہر قبیلہ ایک راستے سے گزرنے لگا' ان بارہ راستوں کو ممتاز کرنے کے لیے ان کے درمیان دیواری تھیں اور ہر حصہ ایک بوٹ کیا اور ان کی مانندالگ تھا' تو بنواسرائیل نے حضرت موئی ہے کہا تھیں اپ قبیلہ والوں کا حال معلوم نہیں کہ آیا وہ زندہ ہیں یا مرکئے' تو اللہ تعالیٰ نے ان دیواروں کے درمیان کھڑ کیاں اور روش دان بنا دیئے' وہ سمندر پار کرتے ہوئے ان کھڑ کیوں سے مرکئے' تو اللہ تعالیٰ نے ان دیواروں کے درمیان کھڑ کیاں اور روش دان بنا دیئے' وہ سمندر پار کرتے ہوئے ان کھڑ کیوں سے ایک دوسرے کود بھتے تھے اور با تعمی کرتے ہوئے جارہے تھے' اور عطا این السائب سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل اور آل فرعون کے درمیان حضرت جریل کھڑ ہے ہوئے تھے اور ان سے کہ درمیان حضرت جریل کھڑ ہے ہوئے تھے اور ان سے کہ درمیان حضرت جریل کھڑ ہے اور ان سے کہ درمیان جا کہ بنی اسرائیل اور آل جاعت اگلی جماعت سے کی اور آل جاعت اگلی جماعت سے کہ بنی اور آل جاعت اگلی جماعت سے کہ بنی اور آل جائے تھے کہ تم آئی کران سے کل جاؤ۔

حضرت موی علیہ السلام نے سمندر پر اپنا عصا مارا اور اس کے نتیج میں جو اثر ات ظاہر ہوئے اس میں حضرت موی علیہ السلام کے حسب ذیل وجوہ سے مجزات ہیں:

- (۱) کانٹی مارنے سے سمندر کے بانی کا پھٹ جانا فی نفسہ مجزہ ہے۔
- (۲) اس یانی کا متعد دا طراف سے خشک ہوکر پہاڑ کی طرح بلند ہو جانا اور بارہ دیواریں بن جانا بھی معجز ہ ہے۔
- (۳) بعض روایات میں ہے کہ جب فرعون حضر ت مویٰ اور بنی اسرائیل کا تعاقب کرر ہاتھا اور وہ ان کے قریب بینیخے والاتھا تو اس زور کی آندھی آئی کہ کمل اندھیرا چھا گیا اور راستہ کا بتا نہ چلنے کی وجہ سے اس کور کنا پڑا اور اس وقفہ میں بنواسرائیل بحرقلزم کے دوسرے کنارے پر پہنچے گئے اور یہ بھی حضرت مویٰ علیہ البلام کامبجز ہ ہے۔
- (۷) پانی کی خشک شده باره د یوارون میں اس طرح کھڑ کیاں اور روش دان بن جانا کہ وہ ایک دوسرے کود کھے سکیس یہ بھی معجز ہ
- (۵) پانی میں ہے ہوئے ان خشک راستوں کا اس وقت تک باتی رہنا کہ بنوا سرائیل سمندر کوعبور کرلیں اور جب فرعون اور اس کالشکر ان راستوں پر پہنچا تو ان خشک راستوں کا مٹ کر پھر پانی بن جانا اور عین سمندر کے وسط میں فرعون اور اس کے لشکر کاغرق ہوجانا بیدا لگ معجز ہ ہے۔

اس مقام پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے اور دوسروں کو ہم قریب لے آئے بینی فرعون اور اس کے شکر کو حضرت موٹی اور بنوا سرائیل کے قریب لے آئے فرعون کا حضرت موٹی کو ہلاک کرنے کے لیے ان کا تعاقب کرتا کفر ہے اور اللہ تعالیٰ سنے فر مایا اس کو ہم نے قریب کیا سوآیت جی اللہ تعالیٰ کی طرف کفر کی نسبت ہوگئ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فرعون اور اس کے نشکر کا حضرت موٹی علیہ السلام کے قریب پہنچنا اس کی ہلاکت اور سزا کا سبب تھا سوآیت جی اللہ تعالیٰ کی طرف کفر کی نسبت ہے۔ نسبت نہیں ہے بلکہ کفر کی سزا دینے کی نسبت ہے۔

فرعون کی قوم میں ہے ایمان لانے والوں کا بیان

اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا: بے شک اس میں ضرورنشانی ہاوران میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ لیمی فرعون کی قوم میں سے صرف چند افراد ایمان لائے تھے ایک آل فرعون سے مومن تھا جس کا نام حزقیل تھا ' دوسری اس کی بیٹی آسی تھی جوفرعون کی بیوی تھی اور تیسری مریم نام کی ایک بوڑھی عورت تھی جس نے حضرت بوسف

marfat.com

تبيأر القرآر

علیہ السلام کی قبر کی نشا ند ہی کی تھی۔ (زاد السیر ج ۲ می ۱۳ ملوص بروت عمد العالم الرقاد بر ۱۳ می ۱۰۰۱) علیہ السلام کی قبر کی نشا ند ہی کی تفصیل اس صدیث میں ہے:

امام ابوعبدالله محدين عبدالله حاكم نيثا بورى متوفى ٥٠ مه حالي سند كيساته روايت كرت ين

حضرت ابوموی اشعری رفی الله عند بیان کرتے ہیں کہ درسول القد صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک احرائی آیا تی معلی الله علیہ وسلم نے اس کی مہمان نوازی کی اوراس سے فربا کہ اپنی کوئی حاجت بیان کرواس نے کہا بھے سواری کے لیے اوقی چاہیے اور دورد ھ پینے کے لیے کہ کی اوراس سے فربا الله علیہ وسلم نے فربا پر تیو نوا سرائیل کی برحیا ہے جی کم جمت قالا! آپ کے اصحاب نے پوچھا یا رسول الله بنی اسرائیل کی برحیا کا کیا قصہ ہے؟ آپ نے فربایا: جب معرب موکی نے اپنی ساتھ بھو اسرائیل کی برحیا سے بوچھا اس کا کہا سبب ہے؟ قو تی اسرائیل کے علاء نے کہا ارادہ کیا تو ان کو راستہ نہیں ملا حضرت موکی نے بنو اسرائیل کے علاء نے کہا جب یوسف علیہ السلام کی فرفات کا وقت آ یا تو انہوں نے ہم سے بیجد لیا تھا کہ ہم مصر سے اس وقت تک ان کو معلوم ہے معفرت ہوگئی تا مرائیل کی ایک برحیا کو معلوم ہے معفرت ہوگئی ترک پرکا پائی کس کو معلوم ہے معفرت ہوسف کی قبر کا پائی صرف بنی اسرائیل کی ایک برحیا کو معلوم ہے معفرت ہوسف کی قبر کا پائی کس کو معلوم ہے معفرت ہوسف کی جب تک کہا ہی کو فرائن کی ایک برحیا کو معلوم ہے معفرت ہوسف کی جب تک کہ آ ہے بری فرائن نوری کر ین معفرت ہوگئی تو چھا تمباری فرائن کی ایک برحیا کو معلوم ہے معفرت ہوسف کی جب تک کہ آ ہی بری فرائن نوری کر ین معلوم ہے معفرت ہوں کہا ہی کو مائن کی جب تک کہ آ ہی برحیا کو معلوم ہے معفرت ہوسف کی فرائن کو درجہ میں رہوں۔ حضرت موکی نے اس کی فرائن کو تائی ک

(المسود رك ج عص ٥٠٥ - ٢٠٠٠ طبع قد يم المسود رك رقم الحديث: ٣٥٢٣ طبع جديد مج اين حيان ج عص ١٠٥١)

تبیان القرآن ج ۵ص۸۷۲-۸۷۰ میں اس مضمون کی دیگر احادیث متعدد حوالوں کے ساتھ ذکر کی بیں اور اس حدیث کے فوائد اور اس سے جو مسائل متعط ہوتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔

اس آیت میں جوفر مایا ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اس میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کوسلی دی ہے کونکہ آپ نے کفار مکہ کو بہت مجزات دکھائے اور ان کے ایمان کی بہت کوشش کی اس کے باوجودوہ ایمان نہیں لائے اس وجہ سے آپ کو بہت رخی اور قانع ہوتا تھا' تو اللہ تعالٰی نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی نیا سعا ملہ تیس ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بہت مجزات دکھائے وہ ایس مجزات سے جن سے عمل بہت جران اور مہوت ہوجاتی ہے اس کے باوجود فرعون کی قوم ہے صرف تین نفر ایمان لائے اور اکثر ایمان نہیں لائے سواگر آپ برجھی کفار کمہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اس برزیا دہ ملول خاطر نہ ہوں۔

اس برزیا دہ ملول خاطر نہ ہوں۔

۔ حضرت مویٰ فرعون اور بنی اسرائیل کامفصل قصہ الاعراف: ۱۳۵-۳۰ میں بیان کیا گیا ہے اور وہاں ہم نے اس کی سیر حاصل تفسیر کی ہے۔سوان آیات کی تفسیر میں سورۃ الاعراف کی ان آیوں کی تفسیر کوہھی پڑھ لیا جائے۔

# اور ان کے سامنے ایراہیم کی خبر ( بھی) بڑھیے 0 جب انہوں نے اینے (عرفی)باب اور اس کی قوم سے کہا تم كى عبادت كرتے ہو؟ ١٥ انہوں نے كہا ہم يتول كى عبادت كرتے ميں سوہم ان على ك قریاد سنتے ہیں جب تم انہیں یکارتے ہو؟ 🔾 یا وہ مہیر تے ہیں انہوں نے کہا (میں!) بلکہ ہم نے اپ باپ داوا کو ای طرح کرتے ہوئے بایا 0 ابراہیم عیادت کرتے رہے تھے؟ ٥ تم اور تمہارے باپ وادا؟ ٥ ب)میرے رحمن ہیں'( کوئی برحق معبود نہیں) سوا رب العلمین کے O جس . O اور وای تھے طلاع اور باتا 0اور جب تو وہی مجھے شفاء دیتا ہے 0 وہی میری روح قبض کرے گا کھر مجھے زندہ فرمائے گا0 اور جس سے مجھے امید ہے کہ لے دن م**عاف قرما** دے **گا**0 اے میرے رس اور مجھے نیکو کاروں کے ساتھ ملا دے 0 اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ 0

marlat.com

تبيار القرآن

اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے 0 اور میرے (عرفی) باپ کو بخش دے بے شک وہ راہوں میں سے تعا<sup>0</sup> اور جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں سے مجھے شرمندہ نہ کرنا<sup>0</sup> جس دن نہ ما**ل نقع دے گا** اور نہ اولاد 🔾 سوا اس شخص کے جو اللہ کے حضور قلب ، سلیم لے کر حاضر ہوا 🔾 اور متعتین کے ۔ وی جائے گی O اور کمراہوں کے لیے دوزخ کو ظاہر کیا جائے گا O اور ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں عادر حالته ها عبادت کرتے تھے؟ 10اللہ کو چھوڑ کر ' کیا وہ تمہاری مدد وہ تمہارا بدلہ لے سکتے ہیں؟ ٥ پھر وہ اور تمام کمراہ لوگ دوزخ میں اوندھے منہ گراد ہے جائیں گے ٥ اور ابلیس کا سارا کشکر بھی ○ وہ دوزخ میں (ایک دوسرے ہے)لڑتے ہوئے کہیں گے ○ اللہ کی قتم! ۔ میں تھے 🔾 جب کہ (اے بتو) ہم تم کورب العلمین کے مساوی قرار دیتے تھے 🔾 اور ہمیں صرف مجرموں نے کمراہ کر دیا 🔾 سو ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے 🔾 اور نہ کوئی سچا دوست 🔾 اگر کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹنا ہوتا تو ہم کیے مومن بن جاتے 0 بے شک اس میں ضرور نشائی ہے اور ان میں

تتنار القرار

ولقامه

ايمان لائے والے نہ تنے 0 بے شک آ ب كارب عى ضرور بہت عالب بے صدرتم فرمانے والا ب 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوران کے سامنے ابراہیم کی خبر بھی پڑھے 0 جب انہوں نے اپنے (عرفی) باپ اوراس کی قوم سے المائم کس کی عبادت کرتے ہو؟ 0 انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں سوہم ان ہی کے لیے جم کر بینے رہتے ہیں 0 ہم الم کم کی عبادت کرتے ہو؟ 0 یا وہ تنہیں نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں 0 انہوں نے کہا ہم نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں 0 انہوں نے کہا ہم نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں 0 انہوں نے کہا جم کہا جمالے بتاؤ! تم کن کی عبادت کرتے ہوئے پایا 0 ابراہیم نے کہا اچھا یہ بتاؤ! تم کن کی عبادت کرتے ہوئ ور تنہیں ) موارب العالمین کے 0 اور تنہیں کے 0 اور تنہیں کے 0 اور تنہیں کے 0

(الشعراء ١٤-٢٩)

حعرت ابراهيم عليهالسلام كاقصه

اس سورت میں جوانبیا علیہم السلام کے تقعل بیان کیے گئے میں ان میں سے یہ دوسرا قصہ ہے جس میں حضرت سید ، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان واقعات کا جوانبیں اپنی قوم کونبلنج کرنے کے سلسلے میں چیش آئے۔

اس سورت کی ابتداء میں یہ ذکر فرمایا تھا کہ ہمارے نبی سیدتا محرصلی اللہ علیہ وسلم کوتبلیغ میں بے انتہا کوشش کرنے کے

باوجود كفار كمدك ايمان شدلانے سے بے صدر فح اور صدمہ وتا تھا:

الكتاب كدان كايمان ندلان كغم ميس پائي جان

لَعَلَّكَ بَاخِمُ نَفْسَكَ ٱلْأَيْكُونُوْ أَمُوْمِنِيْنَ ٥

(الشعراه:٣) دے دیں گے۔

تواس سورت عی آپ کی آسلی دینے کے لیے پہلے حضرت موی اور فرعون کا قصد ذکر فر مایا کہ حضرت موی مایہ السلام کی سالوں تک فرعون کو تیائی کی اور بڑے بڑے بڑے اس کے جاوجود فرعون کی قوم سے صرف تین نفر مسلمان ہوئے تاکہ نمی سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے ساتھ جو سائحہ چیں آیا ہوہ وکوئی نیائیس ہے حضرت موی ملیہ السلام بھی اس صدمہ سے دو جار ہو تھے جیں 'پر آپ کی حرید آپ کے ساتھ جو سائحہ چیں آیا ہے وہ کوئی نیائیس ہے حضرت مور السلام کا قصد ذکر کیا کہ تائی وین کے خطر خواہ الرات مرتب نہ ہونے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان حالات کا سامنا کرتا پڑا تھا۔ انہوں نے اپ عرفی بہت آز دکو اور اپنی قوم کو بتوں کی عبادت کرنے پر دوز نے کے عذاب سے ڈرایا لیکن ان جی سے بہت کم لوگ ایمان الا کے ان آیوں جس محصرت ابراہیم علیہ السلام کی ان بی تبذی کاوشوں کا بیان فر مایا ہے۔ الشعراء: ۱۹ جمی فر مایا۔ اور ان کے سامنے ابراہیم کی خبر بھی تعلوت سے بیے: تلاوت کا معنی ہے مطلق پڑھنا۔

قوم کامعنی بیان کرتے ہوئے علامہ راغب اصنبانی متوفی ۴-۵ھ لکھتے ہیں: قوم اصل بی مرف مردوں کی جماعت کو

مبدشتم

marfat.com

عمار القرآر

کتے ہیں جس میں عورتیں نہ ہوں قرآن مجید میں جب عمواً قوم کا اطلاق کیا جاتا ہے قواس سے مردوں اور عمال الله الله ا ارادہ کیا جاتا ہے اور قوم کی حقیقت صرف مردوں کے لیے ہے قرآن مجید میں ہے:

مردورتوں پرتوام ( ما کم یا نشتگم ) ہیں۔

ٱلرِّجَالُ قَتْوَمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ . (السام٣٣)

(المفردات ج على ١٥١ ملبوه كمتبرز المعطل الباز كمديم ما عليه

قوم کالفظ صرف مردول کے لیے ہاس کا ثبوت اس آیت میں ہے:

اے ایمان والوا کوئی قوم دوسری قوم کا خداق شاڑ اسے ممکم

يَايَتُهَا الَّذِينَ امَنُوالا يَنْعَرُقُومُ مِّنْ مَّوْجُ عَنْيَانُ

ہے کہ وہ ان سے بہتر ہول اور ندعورتی دوسری عوراول کا غداد

يَكُونُوْ آعَيْرًا وَنُهُمُ وَلا نِسَآءُ مِنْ يِسَآءٍ عَنَى آنَ يَكُنَّ خَيْرًا

اڑا کیں ممکن ہے کہ ووان سے بہتر ہوں۔

مِنْهُاتٌ <sup>5</sup> . (الحِرات ١١١)

اس آیت میں قوم کے مقابلہ میں عورتوں کا ذکر فر مایا ہے اس معلوم ہے کہ اس آیت میں قوم سے مراد مرد ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں بالعوم قوم کا لفظ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے آیا ہے جیسے ہر بنی نے کہایا قوم اس سے مردوں اور عورتوں کی جماعت مراد ہے قوم کا لفظ اسم جمع ہے اس کے لیے نذکر اور مونث دونوں قسم کے صینے لائے جاتے ہیں جیسے قرآن مجید میں ہے وگانگ کی جہ گٹو مگان (الانعام: ٢١) اور گانگ بنٹ قوم نوج پائٹی سکویٹن (انشراد: ١٠٥) اس کی جمع اقوام آتی ہے۔

امام ابوالسعا دات المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفى ٢٠٦ ه لكهت بين:

لفظ قوم قام کامصدر بے چراس کاغالب اطلاق مردوں پر ہے نہ کہ عورتوں پر صدیث میں ہے:

اگر شیطان مجھے نماز میں سے چھ بھلا دے تو قوم کوسحال

ان نسساني الشيبطسان شيبشسا من صلوتي

الله كبنا جا يا اور ورتول كوتالى بجانا جا يا-

فليسبح القوم وليصفق النساء .

(سنن ابودا وُ درقم الحديث: ٢١٤ منداحمه ج ٢٥ الم ٥١)

اس حدیث میں توم سے مراد مرد میں کیونکہ توم کے مقابلہ میں عورتوں کا ذکر فر مایا ہے۔اس کیے فر مایا ہے کہ مرد**عورتوں** کے قوام میں' کیونکرعورتوں کے معاملات کا مردانتظام کرتے ہیں' عورتیں انتظام نہیں کرتیں۔

علامه محد بن محدم تضلى سيني زبيدي متوفى ١٢٠٥ و لكست بين:

قوم کامعنی ہے مردوں اور عورتوں دونوں کی جماعت کیونکہ ہرآ دی کی قوم اس کا گروہ اور اس کا خاندان ہے یا ہے لئے مردوں کے ساتھ خاص ہے اور عورتوں کوشامل نہیں ہے کیونکہ المجرات: اا میں قوم کے مقابلہ میں عورتوں کا ذکر ہے اسی طمرم سنن ابوداؤد: ۲۱۷ میں بھی تو م کے مقابلہ میں عورتوں کو تھی شامل ہوتا تو پھر قوم کو ذکر کر ہے مشن ابوداؤد: ۲۱۷ میں بھی تو م کے مقابلہ میں عورتوں کا ذکر ہے اگر قوم کا لفظ عورتوں کو بھی شامل ہوتا تو پھر قوم کو ذکر کر ہے عورتوں کو اللہ سے اللہ عمل اور الرصط میں سب اسم جمع ہیں اور اسی لفظ سے ان کا وائے نہیں آتا اور بسا او تا ہے اس کے معنی میں عبعاً عورتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں (جو ہری) کیونکہ ہر نبی کی قوم مرداور عورتیں وولوں ہیں۔ (تاریخ العربی کی توم مرداور عورتیں وولوں ہیں۔ (تاریخ العربی جاسی میں مطبوعہ داراحیاء التراث العربی ہیردت)

أردوكى لغت ميں قوم كامعنى اس طرح لكھاہے: آ دميوں كا گروہ ٔ فرقه 'خاندان نسل' ذات

(فيروز اللغات ص ٩٧٥ فيروز سنز 🕊

ہماری تحقیق ہے ہے کہ قوم کامعنی ہرنی کی امت دعوت ہے کیعنی جن لوگوں کی طرف سے کسی نبی کومبعوث کیا گیا گیا نبی نے اپنی امت کو یا قوم کہد کر خطاب کیا ہے۔

martat.com

تبيار القرآر

حفرت موى عليه السلام في كها: يُعَوْم إِثْكُوْ ظَلَمْتُهُ أَنْفُسَكُوْ بِأَيْفًا ذِكُو الْمِجْلَ (البقره: ۵۳)

لَقَدُّا أَمْسَلْنَا نُوْحًا إلى تَوْمِهِ فَقَالَ يَعَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُوْمِ مِن إلهِ غَيْرُة ﴿ (الراف:٥٩)

وَ إِلَى عَادٍ أَخَاهُمُوهُوْدًا ثَكَالَ لِقَوْمِ اعْيُدُ وَاللَّهُ مَالَكُوْمِ اعْيُدُ وَاللَّهُ مَالَكُوْمِ مِن اللهِ عَنْدُولُا طُر (الامراف: ١٥)

وَ إِلَىٰ ثَمُوُدَ آَعَاهُمُ صَلِحًا مِكَالَ يَكُومُ اعْبُلُوا اللهَ مَالَكُونِينَ إِلَهِ غَيْرُةُ ﴿ (الامراف: ٤٣)

وَلُوْظَا إِذْقَالَ لِقَوْمِهُ آتَا نُتُوْنَ الْفَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُوْ بِهَا مِنْ آحَـدٍ مِّنَ الْعَلَمِيْنَ ٥

(الافراف:۸۸)

وَإِلَى مَدْيِنَ إِنَا هُوْشُكِيْبًا لَكَالَ يُقِوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُوْرِضُ إِلْهِ خَيْرُكُ لَا (الامراف: ٨٥)

اے میری قوم! تم نے پچٹڑے کومعبود بنا کراپی جانوں پرظلم .

یے شک ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم! تم صرف اللہ کی عبادت کر دتمہارے لیے اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔

اورہم نے تو م عاد کی طرف ان کے ہم تو م هود کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کروٴ تمہارے لیے اس کےسوا کوئی معبود نہیں ہے۔

اور ہم نے قوم شمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا انہوں نے کہاا ہے میری قوم! تم صرف اللّٰد کی عبادت کروتمہارے لیے اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔

اورہم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہاتم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو جوتم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔

اورہم نے قوم مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو تہارے لیے اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔

ان آیات سے واضح ہوگیا کہ قرآن مجید نے ہرنی کی امت کواس کی قوم فرمایا ہے سوتمام یہودی ایک قوم ہیں تمام عیسائی ایک قوم ہیں اور تمام مسلمان ایک قوم ہیں ان جس سید مخل اور پٹھان انگ الگ قوجی نہیں ہیں بلکہ تمام مسلمان ایک قوم ہیں ان جس سید مخل اور پٹھان انگ الگ قوجی نہیں ہیں بلکہ تمام مسلمان ایک قوم ہیں اس جس تفریق کرنا افت اور اطلاقات قرآن کے اعتبار سے درست نہیں ہے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت ایک قوم ہے۔

ی حسین اجر مدنی متونی ۱۹۵۵ء اور علامہ جھ اقبال متونی ۱۹۳۸ء کے درمیان یہ بحث تھی کہ قوم وطن سے بنی ہے یا قوم دین سے بنی ہے نہ جسین اجر مدنی یہ کہتے تھے کہ قوم وطن سے بنی ہے اور ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم ہیں لہذا ہندواور مسلمان چونکہ ایک ملک میں رہنے ہیں اس لیے وہ سب ایک قوم ہیں لہذا انگریز ہے آزادی عاصل کرنے کے بعد ملک کو مہر کی بنیاد پر تقیم کرنا می خیس ہے۔ تمام کا گریں اور نیشنلٹ علاء کا یہی موقف تھا یہ لوگ پاکستان کا مطالبہ کرنے کے فلاف تھے اور علامہ جمدا قبال کا نظریہ یہ تھا کہ قوم دین سے بنی ہے آگر قوم وطن سے بنی تو نی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہ کرتے۔ آپ نے دین اسلام کی خاطر اپناوطن چھوڑ دیا۔ اور جب قوم دین سے بنی ہے قو ہندوؤں اور مسلمانوں کا دین الگ ایک ہے لئے قوم ہیں بلکہ الگ الگ قویل ہیں۔ علامہ اقبال کا یہ عمر بہت مشہور ہے:

جلدبشتم

marfat.com

يهأد القرآد

قوم مذہب سے بے مذہب جونہیں تم ہی نہیں جذب باہم جو نہیں محفل الجم نہی نہیں

(با تك درا ص ١٢٩ سنك يلي يشنز لا بور ١٩٩٨م)

ان کی بیر باعی بھی بہت مشہور ہے:

بنوز نداند رموز دین ورش ز ديوبند حسين احمر ايل چه بوانجي است سرود بر سر منبر که ملت از وطن است چہ بے خبر ز مقام محمرِ عربی است مصطفیٰ به خویش رسال که دیں ہمه اوست اگر به او نه رسیدی تمام بولهی است

(ارمغان مجاز حصه أرووص ۴۶ كليات ا تبال ص ٣٣٦)

ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے:

م کو اہمی تک وین کے اسرار کا پتا نہیں چل کا ورنہ دیوبند سے حسین احمد کا ظاہر ہونا کس قدر تعجب انگیز ہے وہ بر سر منبر سے کہتے ہیں کہ قوم وطن سے بنتی ہے وہ سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے کس قدر بے خبر ہیں ایے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ کہ وہی سرایا وین ہیں اور اگر تم ان تک نہ پہنچ سکو تو یہ سراسر بوہمی ہے

عنتم كامعني

اصنام صنم كى جمع بي صنم كامعنى بيان كرت موسة علامه راغب اصنبها في متوفى ٥٠٢ ه لكهت بين:

صنم اس مجسمہ کو کہتے ہیں جو چو ندی یا پیتل یا لکڑی ہے بنایا گیا ہو۔ کفار املد تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیےان کی

عباوت كرتے تھے۔قرآن مجيد ميں ہے: دَلَهُ قَالَ إِبْرُهِيْمُ لِآبِيْهِ ازْمَ ٱتَتَّخِذُ ٱصْنَامًا

اور جب ابراہم نے اپنے (عرنی) باب آ زربے کیا کیاتم

بنوں کومعبور قرار دیتے ہو؟ بعض حکماء نے کہ ہروہ چیز جس کی التدکوچھوڑ کر پرستش کی جائے وہ صنم ہے' بلکہ ہروہ چیز جس کی مشغولیت اللہ ہے عاقل

كرو ب وهشم ب أس معنى يربية يت محمول ب:

وَّاجُنْدِينَ وَبَنِينَ ٱنْ نَعْبِكَ الْأَصْنَامَ ". (ابراہیم ۳۵) جھے اور میرے بیٹوں کوبت میرتی سے دور رکھ۔

اور بیہ بات معلوم ہے کہ حفرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی جس قدر توی معرفت تھی اور آب اللہ کی حکمتوں پر جتا مطعع تنظ اس کے پیش نظرید ممکن نہیں تھ کہ آ ب کو بی خطرہ ہوتا کہ آ ب ان بنوں کی عبادت کریں گے جن کی آ ب کی قوم

تبنان القرآر

عبادت كرتى تحى الله كوياكة بن في يدعاكى كه جمعان چيزوں ميں مشغول ہونے سے بازر كھ جو جمعے تھ سے غافل كرديں۔ (المفردات ٢٥٢٥ مطبوعه كمتية زار مسطنى كدكر مـ ١٣١٨)

انہوں نے کہا ہم دن مجران کے لیے مشکف رہے ہیں۔

السعب کوف کامعن ہے کی چیز کی تعظیم کی نیت ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا اور اس کے پاس لازم رہنا' اور تربیت میں اعتکاف کامعن ہے اللہ کا تقریب حاصل کرنے کی نیت ہے اپ آپ کومجد میں تفہر الیما' کفار بنوں کی تعظیم کے لیے بنوں کے اس جم کر بیٹے جاتے تنے۔

نظل، على سے بنا ہے اس کامعنی ہے دن مجرکس کام میں معروف رہنا ، وہ جو یتوں کی عبادت کرتے ہتے دہ دن کے ساتھ خاص نہیں تھی ہے دان کی عبادت کرتے ہتے دہ دن کے ساتھ خاص نہیں تھی بلکہ وہ دن رات ان کی عبادت میں مشغول رہتے ہتے اس لیے اس کامعنی ہے ہم ہمیشہ ان کے پاس تخبرے اور جے رہتے ہیں ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بوچھاتم کس کی عبادت کرتے ہوتو انہوں نے بوے فخر سے بتایا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہوتو انہوں نے بوے فخر سے بتایا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہوتو انہوں نے بوے فخر سے بتایا

علامداساعيل حقى متوفى ١١١١ه لكيت بين:

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کیطن سے عار جی پیدا ہوئے تنے جب وہ بڑے ہوئے تو عار سے نکلے اور شہر میں واقل ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ وہ بیر جان سکیں کہ شہر والے کس دین پر ہیں۔ ای طرح عقل مند لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ کی نظر میں واقل ہوں تو وہاں کے لوگوں کا فدہب معلوم کریں اگر ان کا فدہب مجمح ہوتو ان کی موافقت کریں اور اگر ان کا فدہب مجمح ہوتو ان کی موافقت کریں اور اگر ان کا فدہب باطل ہوتو ان کا روکریں جب حضرت ابراہیم نے شہر والوں سے بوچھا کہتم کس کی عیادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھے ہوتوں کی عیادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ ان کا روکر نے کا اراد و ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں سوچم ان بی کے لیے دن بحر محکف رہے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم نے ان کا روکر نے کا اراد و کیا اور فر مایا: (روح البیان ج میں اس مطبوعہ و ادارا حیارا انہ اللہ بی ہروٹ اس ان

بتول کی عبادت کار دفر مانا

الشعراء: ٣٧- ٢٢ ملى فرمايا: ابراجيم في كہا كيا دہ تمبارى فرياد سنتے ہيں جبتم انہيں يكارتے ہو؟ يا وہ تهبين نفع اور نقصان ہى پنچاتے ہيں؟ حضرت ابراہيم عليه السلام كا مقصد بير تفاكہ جو شخص اپنے فيرى عبادت كرتا ہاس كا غالب حال بي موتا ہے كدوہ اپني ضرور بيات اور حاجات كا اپنے معبود سے سوال كرتا ہا كہ اس كامعبود جب اس كے سوال كو سنة و جان لے كہاں كى كيا ضرور بيات اور حاجات كا اس سے ضروكودوركر ئے اور جب حال بيہ ہم دب تم ان كو يكارت ہوتو وہ تم الله كي كيا ضرور بيات اور حاجات كا علم ہوتا ہے ہم وہ كي تمبارى حاجت روائى كريں كے ياتم كو فع بہنچا تمين كے يا كم كو فع بہنچا تمين كے ياكم كو دور كركين كے اور جب وہ تم كو تق بہنچا تكتے ہيں تو تم سے ضرر اور نقصان كو دور كركين كے اور جب وہ تم كو تق بہنچا تكتے ہيں تو تم سے ضرر اور نقصان كو دور كركين كے اور جب وہ تم كو تق بہنچا تكتے ہيں تو تم كو تق بہنچا تكتے ہيں تو تم كو تق بہنچا تكتے ہيں تو تم كو تو بہنچا تكتے ہيں تو تم كو تو بہنچا تكتے ہيں تو تم كو تو تم كو تو بہنچا تم كو تا ہم ديا تہ ہم كو تا ہم ديا تھوں كو تا ہم كو تا ہم ديا تھوں كو تا ہم ديا تھوں كو تا ہم ديا تھوں كو تا ہم كو تا ہم كو تا ہم ديا تھوں كو تا ہم كو تا تھوں كو تا ہم كو تا تا ہم كو تا كو تا ہم كو تا ہم كو تا تا ہم كو تا ہم كو

فر مایا: انہوں نے کہا (نہیں!) بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کوائ طرح کرتے ہوئے پایا ہے 0 ابراہیم نے کہا اچھا یہ بتاؤ لیتم کن کی عبادت کرتے رہے تھے؟ 0 تم اور تنہارے ہاپ دادا؟ 0 بے شک وہ (سب) میرے دشمن ہیں ۔ کوئی برحق معبود

manalicom

أر الترآر

نہیں سوارب العالمین کے!0 (الشراء ۷۷-۷۲)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس بنوں کی عبادت کرنے **پرسوائے اپنے باپ دادا کی ایک** تضید کے اور کوئی سندنہیں تھی' اور اس سے ریبھی معلوم ہوا کہ دلائل کے مقابلہ **میں محض تقلید سود مندنہیں ہے اور تقلید کرنا باطل کے** مگر عقا کہ میں تقلید کرنا ممنوع ہے اور مسائل شرعیہ فرعیہ میں تقلید کرنا جائز ہے اور عوام جو خود براہ راست کتاب وسنت سے مسائل اخذنہیں کر سکتے ان پر نلاء اور اہل فنویٰ کی تقلید کرنا واجب ہے۔

بنوں کورشمن فر مانے کی تو جیہ

حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے بنوں کو دشمن فر مایا حالانکہ دشمن ہونا تو کسی جاندار اور صاحب عقل کی صفت ہے جو کسی کا کچھ بگاڑ سکے کسی کوضر راور نقصان پہنچا سکے۔ ب جان پھر کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں اور کسی کو کیا ضرر پہنچا سکتے ہیں اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

 كُلَّ شَيِّكُمْرُ وْنَ بِجِبَادَ بَرِمْ وَكِكُونُونَ عَلَيْهِمْ جِنْتُا٥(٨٤٨)

ہر گزنبیں! (بت کا فروں کے لیے ہرگز باعث عزت نہیں ہوں گے) وہ عنقریب کفار کی عبادت کرنے کا انکار کردیں مجے اور ان کے مخالف اور دشمن ہوجا نیس گے۔

۔ اس تیت کی تفسیر میں بید کہا گیا ہے کہ کفار دنیا میں جن بنوں کی عبادت کرتے تھے۔الندتی کی قیامت کے دن ان کوزندہ کردے گاحتی کہ وہ کفار کواس کی عبادت کرنے پر ذائنیں گے اور ان کی عبادت سے اپنی براُت اور بیزاری کا اظہار کریں گے اس اعتبار سے بیہ بت آخرت میں کفارے دشمن بن جا کیں گے۔اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر دشمن کا اطل قی فرہ یا۔

اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جب کفار نے ان بتوں کی تعظیم اوران کی عبادت کی اوران سے نفع پہنچانے اور مغرر دور کرنے کی امیدرکھی تو کفار نے اپنے اعتقاد میں ان کو زندہ اور عقل والا قرار دے دیا اور جب واقع میں ان بتوں نے کفار کو دنیا میں نفع پہنچایا نہ آخرت میں' اور دنیا میں ان سے ضرر دور کیا نہ آخرت میں تو انجام کاروہ بت کفار کے دشمن ٹابت ہوئے کہ کفار کی اتی تعظیم اور عبادت کے باوجود دنیا اور آخرت میں ان کے کسی کام نہ آسکے۔ بہنوں کو کفار کا دشمن کہنے کے بیجائے اپنا دشمن کہنے کی تو جیہ

ایک اوراعتراض اس مقام پر بیہ ہوتا ہے کہ کلام کے سیاق وسباق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہ ظاہر سے کہنا چاہیے تھا کہ وہ بت ان کفار کے یا پی عبادت کرنے والوں کے دشمن ہیں حالا نکہ انہوں نے بیہ کہا کہ وہ میرے دشمن ہیں۔اس اعتراض کا ایک جواب سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی تعریضنا کہا ہے بیخی حقیقت میں وہ کفار کے وشمن متھے لیکن فرمایا کہ وہ میرے دشمن ہیں تعریض اس کو کہتے ہیں کہ صراحة ایک شخص کی طرف اساد کیا جائے اور اشارہ ووسرے کی طرف ہو۔

اس کا مقصل جواب ہے ہے کہ حضرت ابرا ہیم ملیہ السلام نے اپنے آپ کو کفار کی جگہ پر رکھ کرغور کیا کہ اگر میں بہ فرض مجال ان بنول کی عبادت کرتا اور وہ دنیا اور آخرت میں مجھے نقصان پہنچ ہے تو میں ان کواپنا دشمن قرار ویتا اور ان کی عبادت کرنے ہے اجتناب کر لیتا اور اس کی عبادت کرتا جو مجھے دنیا اور آخرت میں نفع پہنچ تا اور ضرر سے بچاتا اور وہ صرف رب العالمین ہے۔ تو میں ان کو وہ نصیحت کرتا جو نصیحت میں اپنے نفس کے ساتھ کرتا سواگر وہ غور کریں گے تو انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت ابرا میم ان کو وہ نصیحت کررہے ہیں جو نصیحت وہ اینے آپ کو کرتے۔

marfal.com

تببأر العرار

ار پڑتا ہوں تو ہی جھے شفاء دیتا ہے 0 وی میری روح قبض کرے گا پھر جھے ذندہ قربائے گا 0 اور جس ہے جھے امید ہے کہ وہ اس کا مار پڑتا ہوں تو وہی جھے شفاء دیتا ہے 0 وی میری روح قبض کرے گا پھر جھے ذندہ قربائے گا 0 اور جس سے جھے امید ہے کہ وہ میری ( فلا ہری ) خطا کال کو قیامت کے دن معاف فربا دے گا 0 اے میر سے رب! جھے تھم ( سیح فیصلہ ) عطا فربا اور مجھے گیری ( فلا ہری ) خطا کال کو قیامت کے دان معاف فربا دے گا 0 اے میر سے رب! جھے تھم ( سیح فیصلہ ) عطا فربا اور مجھے گیری اور تھے تاوے 0 اور جھے نعت والی جنتوں کے وار تو ل میں میرا ذکر فیر جاری رکھ 0 اور جھے نعت والی جنتوں کے وار تو ل سے بناوے 0 اور میرے (عرفی ) باپ کو بخش دے بشک وہ گمراہوں میں سے تعان اور جس دن سب لوگ دو بارہ زندہ کی جا تیں گے جھے شرمندہ نہ کریں 0 جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولا د 0 سوا اس شخص کے جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا 0 ( الشور اء: ۸۹ – ۱۵ )

سلے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی نعمت کا ذکر کرنا پھراس کی پرورش کی نعمت کا ذکر کرنا

اس سے بہلی آیت میں حضرت اہراہیم علیہ السلام نے معبودان باطلہ سے اپنفس کومشنی فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ کی وہ صفات میان فرمائی تھیں جن کی وجہ سے وہ عبادت کا مستحق ہے اور یہ بتایا تھا کہ بت نفع اور ضرر نہیں پہنچا سکتے نفع اور ضرر کی مفات میان فرمائی تھیں جن کی وجہ سے وہ عبادت کا مستحق ہے اور یہ بتایا تھا کہ بت نفع اور ضرر نہیں پہنچا سکتے ۔ نفع اور ضرر کی مایا جن کا ما لک صرف اللہ تعالیٰ ہے موال آیا تھا ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرنے سے پہلے کا حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرنے سے بہلے اللہ تعالیٰ کی حمد وشاکر نی جا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: جس نے مجھے پیدا کیاوہ ی مجھے ہدایت دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی نعمت کا ذکر کیا پھراس کے بعد ہدایت دینے کی نعمت کا ذکر کیا اور بیاللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے موافق

این رب کے نام کی تنبیج کیجیے جوسب سے بلند ہ 0 جس نے پیدا کیا پھر درست کیا 0 اور جس نے انداز ومقر دفر مایا پھر ہدایت ؙ سَیِّحِ اسْحَرَمَ بِتِكَ الْاَمْلَىٰ الَّذِی خَلَقَ هَسَوْمَ لِنِكَ الْاَمْلَىٰ الَّذِی خَلَقَ هَسَوْمَ اَلْ وَالَّذِی مُکَتَّدَ فَعَمَٰ مِی ٥(الاعل:٣-١)

ري-

ان آیوں ہے معلوم ہوا کہ پہلے انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا پھر ہدایت دی اس اسلوب پر حضرت ابراہیم نے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیدا کیا گھر ہدایت دی اسلوب پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام تمام دنیاوی اور دین تعالیٰ کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام تمام دنیاوی اور دین کی تمام نعتوں کا ذکر آگیا اور ہدایت دینے میں دین کی تمام نعتوں کا ذکر آگیا۔ آگیا۔ آگیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیدا کرنے کی صفت کا میغہ ماضی سے ذکر کیا اور ہدایت دسینے کی صفت کا مضارع کے صیغہ سے ذکر کیا کو دنیا اور دین کی بھلا ئیوں اور نیکیوں کی صیغہ سے ذکر کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماضی میں دفعہ واحدہ پیدا کردیا اور اس کو دنیا اور دین کی بھلا ئیوں اور نیکیوں کی طرف برلحے ہدایت دے رہا ہے اور مستقبل میں دیتا رہےگا۔
کھلانے پلانے کی نعمت میں لیٹی ہوئی بے شار تعمین

اس کے بعد فرمایا: اور وہی جمعے کھلاتا ہے اور بلاتا ہے (الشرا: 24) اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے بعد حصرت ابراہیم نے اس کی پرورش کی نعمت کا ذکر کیا' کھلانے اور پلانے کی نعمت کے دامن میں وہ تمام نعمتیں کپٹی اور سمٹی ہوئی ہیں جن پر کھانا اور بینا ہموقوف ہے مثلاً وہ طعام اور مشروب کا مالک ہوگا تو کھائے اور سے گا' اگر وہ طعام اور مشروب کا مالک ہولیکن کوئی رشمن اس کو

marfat.com

هياء القرآء

کھانے بینے نہ دے تو وہ کھائی نبیں سکنا طعام کا مالک بھی ہو کوئی منع کرنے والا بھی نہ ہو لیکن کی مرض کی وجہ سے کھا تھ مثلًا اس كے مند میں زخم ہوں یا اس كے مند می كينمر ہوں تو وہ كھائي بيس سكتا سواس كى تنى يوى احمت ہاس نے كھائے۔ کے لیے زمین میں اناج اور پھل پیدا کیے آسان سے یانی نازل کیا زمین میں روئیدگی کی صلاحیت رکھی سورج کی حمارت اناج اور بچلوں کو یکایا' ہوا وک سے دانے اور بھو ہے کوا لگ کیا' مجررزق کے حصول کے لیے انسان کو محت اور قوت کے اسپانہ فراہم کی کھانے بینے کے وقت کس مانع سے محفوظ رکھا' کھانے بینے کے لیے مندکومرض سے محفوظ رکھا اس غذا کوہشم کر ا کے لیے اور اس کوجم کا جزو بنانے کے لیے معدہ عکر آنوں اور دیکر اندرونی اعضاء کو امراض سے سلامت رکھا بھی وسالم ہاتھ بنائے کہ نوالہ ہاتھوں سے منہ تک لے جائے اگر وہ ٹنڈ ا ہوتا' اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے تو وہ کیسے کھاتا اور جیا اس لیے حصرت ابراہیم علیدالسلام نے فر مایا اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور بلاتا ہے پھراس نے کھانے اور بینے کے لیے اتاج اور پیلوں ک متعدداجناس بیدا کیں گندم جواور کمک ہے چنا ہے میاول ہے اور مختلف انسام کے پیل بیں اگر کسی محراج اور محت کے گندم موافق نہیں تو وہ جواور کمئی کھالے وہ بھی موافق نہیں تو وہ بیسن کی روٹی کھالے وہ بھی راس نہیں آتا تو جاول کھالے اور جس کواناج کی کوئی قشم موافق نہیں آتی وہ پھل کھالے گوشت کھانے کے لیے طرح طرح کے حیوانات پیدا کیے خریب آ دمی مرقع اور بکری کا گوشت نہیں کھاسکتا وہ گائے کا گوشت کھالے جس کو گائے کا گوشت نقصان دیتا ہووہ بکری کا گوشت کھالے مرقع کھالے مچھلی کھالے سنریاں کھالے واکیس کھالے اس نے امیر اور غریب ہر طبقہ کے لیے صحت اور مرض کے اعتبار سے ہر سم کے انسانوں کے لیے غذا کی اجناس فراہم کیس اس لیے حضرت ابراہیم علیہ انسلام نے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے بعد اس کی یرورش کرنے کی اِس عظیم اور ہمہ گیرنعت کا ذکر قرمایا: اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور بلاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے اور پینے کے اسرار

ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث ہیں اللہ تعالی کے کھلانے اور پلانے کا ذکر کیا ہے فر مایا: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وصال کے روزے (سحر وافطار کے بغیر مسلسل روزے) ندر کھو صحابہ نے کہا آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں! آپ نے فر مایا ہیں تم میں سے کسی کی مشل نہیں ہوں ' بے شک ہیں کھلایا جاتا ہوں اور بلایا جاتا ہوں 'یا فر مایا ہیں اپنے رب کے بیاس رات کو ہوتا ہوں جھے کھلایا اور بلایا جاتا ہوں تا ہے۔

(میح ابناری رقم الحدیث:۱۹۲۱) میح مسلم رقم الحدیث:۱۱۰۴ سنن الترندی رقم الحدیث: ۸۷۷ مند احدرقم الحدیث: ۵۷۷۱) عالم الکتب سنن دارمی رقم الحدیث:۱۱۷۱ میح این حبان رقم الحدیث:۳۵۷)

اور حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے روایت ہے آپ نے فرمایا: بیس تنهاری مثل نہیں ہوں بے شک جھے میرا رب محلاتا ہے اور وہ بی جھے پلاتا ہے۔ (میخ ابخاری رقم الحدیث:۱۹۲۳) میج مسلم رقم الحدیث:۱۰۰۵ اسن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث:۳۲۶۲)

اس صدیت میں نمی سلی اللہ علیہ وسلم کے جس کھانے اور پینے کا ذکر ہے اس کی تشریح میں ایک تول یہ ہے کہ اس سے مراو حسی کھانا آپ کو حس کھانا آپ کو حس کھانا آپ کو جن کھانا آپ کو جن کھانا آپ کو جن کھانا آپ کو جنت سے لاکر کھلایا اور پلایا جاتا تھا اور اس کی تشریح میں دوسرا تول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معرفت کی غذا کھلاتا تھا اور آپ کے قلب پر دعا اور منا جات خضوع 'خشوع اور سوز وگداز کی لذت کا فیضان کرتا تھا اور آپ کی آ تھوں کو اپ قرب کی شندگ عطافر ہا تھا کرتا تھا اور اپنی محبت کی راحت عطاکرتا تھا اور اپنی محبت کی راحت عطاکرتا تھا اور اپنے روح پرور جمال سے آپ کی روح کوشاد کام اور تھی کوتاز کی عطافر ہا ج

تبياء القرآن

مارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کھانے یہنے کے مختاج نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ وصال کے روزے رکھنے اور سنسل کمانے پینے کورک کرنے کی وجہ ہے آپ کی جسمانی حالت میں کوئی ضعف اور تغیر رونمانہیں ہوا۔ آپ بہ طاہر صرف اس لیے کھاتے پیتے تھے کہ آپ کی ضعیف امت کے لیے کھانا پینا سنت ہو جائے اور ان کو کھانے پینے کے آ داب ورطریقہ کاعلم ہو جائے اور جن چیزوں کوآپ کھانے پینے کے لیے اختیار کریں ان چیزوں کا کھانا چینا کارٹواب ہوجائے اور ان چیزوں کا دوسری جزول برم تبديره جائ

معض روایات میں ہے نی صلی الله علیه وسلم پیٹ پر پھر یا ندھ لیتے تھے تو یہ بھوک کی وجہ سے ندتھا بلکہ یہ اس لیے تھ کہ آ ب کمال لطافت کی وجہ سے عالم ملکوت ہے واصل نہ ہو جائیں بلکہ آ پیخلوق کی رشد وہدایت اورلوگوں کی رہنمائی کے بیے ای عالم تا سوت میں برقر ارر ہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس میں بھی امت کی تعلیم مقصود ہو کہ اگر ان کو بچھ کھانے یہنے کے سے شه ملے اور بھوک کی شدت ہوتو وہ پیٹ پر پھر باندھ لیں اور جس طرح کھانا چینا ان کے لیے سنت ہے اور آپ نے انہیں کھانے یینے کے آ داب بتائے ای طرح بجو کا رہنا بھی ان کے لیے سنت ہو جائے اور اس کے آ داب بھی انہیں معلوم ہو جا کیں۔ حضرت ابوطلحه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور ہم نے کیٹر ا ا من کرایے بیٹوں پر باندھے ہوئے پھر دکھائے تو رسول اللّٰہ علیہ دسلم نے اپنے پیٹ پر دو پھر دکھائے۔

(سنن الترزي رقم الحديث: ١٧٣١ شاكل ترزي رقم الحديث: ١٧١ تبذيب مكول ج١٥٥ اعلام

علامه اساعيل حقى متوفى ١١٣٧ه ولكفته بين:

عین آندی قدس سرہ نے کہا ہے کہ آپ کی امت کے بعض افراد سے منقول ہے کہ وہ کئی کئی سال بغیر کھ سے ہے گزار ہے تھے کیونکہ ان کو عالم قدس سے واصل ہونے کی شدید توت تھی اور وہ بشری حجابات سے مجرد ہو چکے تھے تو نبی صلی القدعديد وسلم تو ان سے بہت اولیٰ اور اقوٰی ہیں ۔ (روح البیان ج٢ص٣٢٣ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ١٣٣١ه )

عام لوگوں کی بھاری کے اسباب

اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: (ابراہیم نے کہا) اور جب میں بیار پڑ جاتا ہوں تو وہی مجھے شفاء دیتا ہے۔ (الشعراء: ٨٠) حضرت ابراجيم عليه السلام نے كها اور جب ميں بيار ہوتا ہوں 'مينيس كها جب وہ مجھے بيار كرتا ہے كيونكه صحت اس ونت قائم رہتی ہے جب جسم کی تمام اخلاط اعتدال پرر ہیں اور جب بعض اخلاط بعض پر غالب ہو جائیں یا کھانے پینے میں ب ·اعتدالی کی وجہ سے ان میں تنافر اور تعفن ہیدا ہو جائے تو انسان میں مرض ہیدا ہو جاتا ہے' مثلاً زیادہ میتھی اورنش ستہ دار چیزوں کے کھانے "آ رام طلی اور جفائشی نہ کرنے کی وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے۔ بسیار خوری کی وجہ سے برعضی اور معدہ کا ضعف ہو جاتا ہے اور معدہ کے مند پر ورم آ جاتا ہے زیادہ تیز انی ترش اور مرجیس اور مصالحہ دار حیث پٹی اشیاء کھانے کی وجہ سے معدہ کا السر ہوجاتا ہے۔ تمباکو کھانے اور سکریٹ نوشی کی وجہ سے عموماً گلاخراب ہوجاتا ہے کھائی ہوجاتی ہے خون کی شرید نیس تنگ ہو جاتی میں اور بائی بلڈ پریشر ہوجاتا ہے جس کے متیجہ میں فالج ہوجاتا ہے اور بعض اوقات دماغ کی رگ بھٹ جاتی ہے زیادہ سگریٹ نوشی (جین سموکنگ) ہے جگر کا سائز کم ہو جاتا ہے اور سروس ہو جاتا ہے ٔ اور مرغن اشیاء زیادہ کھانے' تن آ سانی اور محنت کے کام نہ کرنے کی وجہ سے انسان عارضہ قلب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے کمر کا در دہو جاتا ہے اور زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے آخر عمر میں بروسٹیٹ گلینڈ کا جم زیادہ ہوجاتا ہے اور بیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اور زیادہ گرم اشیاء اور انڈے اور جاول زیادہ مقدار میں کھانے کی وجہ ہے گردوں کا درد ہو جاتا ہے اور پھری ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر

تبياب القرآن

کے نتے اور پالک زیادہ کھانے کی وجہ سے پتے جمل پھڑی ہوجاتی ہے 'جنسی ہے اعتدالی اور بے داہ دوی کے نتجہ جی آ سوزاک ایسے امراض ہوجاتے ہیں۔ہم جنس پرتی سے ایڈز کا مرض لائق ہوجاتا ہے۔شراب نوشی کی کھڑسے سے کی کمر ہوجہ ہے 'اوران اخلاق سوز حرکات کی وجہ سے آ دی کا سکون غارت ہوجاتا ہے 'راتوں کو نینڈنیس آتی 'جس کے نتیج جس میلے اقسو سے کا اوران اخلاق سوز حرکات کی وجہ سے آدی کا سکون غارت ہوجاتا ہے 'راتوں کو نینڈنیس آتی 'جس کے نتیج جس میلے اقسو سے کہر مالیخو لیا ہوجاتا ہے کی ایک پڑتی ہیں۔ بعض لوگ پیتھوڈین کے انجیشن لکواتے ہیں اور پھر انسان دن بددن تباہی کے غار میں گرتا چلاجاتا ہے۔ اور بعض جرس اور ہیروئن کی بناہ لیتے ہیں اور پھر انسان دن بددن تباہی کے غار میں گرتا چلاجاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہر بیماری مرض اور مصیبت انسان کی اپنی آ وردہ اور پیدا کردہ ہے جب انسان اسلام کے احکام اور فطرت کے اصولوں سے روگر دانی کرتا ہے تو وہ امراض اور مصائب کا شکار ہوجاتا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

تم پر جومصائب آتے ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتو توں کا بدلہ ہے اور بہت می باتوں کوتو اللہ درگز رفر مالیتا ہے۔ وَمَا اَصَابِكُوْقِنَ مُّصِيْبَةٍ وَبِمَا كَسَبَتُ اَيْلِ يَكُوْ وَيَعْفُوا عَنْ كَيْنِيرٍ ٥ (الثوري:٣٠)

جوانسان فطرت سے بغاوت نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے وو ان مہلک بیار یوں میں مبتلانہیں ہوتے اور امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں۔قرآن مجید میں ہے:

جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کوظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا ان ہی کے لیے امن اور سلامتی ہے اور وہی

ٱلَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَلَحْ يَلْمِسُوْآ إِيْمَا نَهُمْ بِظُلْهِ أُولَلِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُوْمُهُمَّتَكُوْنَ ٥(الانعام:٨٢)

ہرایت یا فتہ ہیں۔

غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیکہا کہ بیار میں ہوتا ہوں اور یہبیں کہا کہ اللہ مجھے بیار کرتا ہے کیونک اللہ نے تو انسان کوچے سالم بدن دیا تھا۔حضرت ابراہیم نے اپنے اس قول سے یہ عبیہ فرمائی کہ انسان بے اعتدالی اور بے راہ روی سے خود اپنے آپ کو بیار کرلیتا ہے۔

نی علیہ السلام اور نیک لوگوں کی بھاری کے اسباب

اگر بے اعتراض کیا جائے کہ انبیاء علیم السلام اور دوسرے نیک لوگ بھی بعض اوقات بیار ہو جائے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیار ہوئے حضرت ایراہیم نے اپنی بیاری کا ذکر کیا محضرت موٹ نے اپنی تعکاوٹ کا ذکر کیا خود ہمارے نی سیدنا محمصلی الندعلیہ وسلم زخی ہوئے سر میں در دہوا اور آپ کو عام لوگوں کی بہنست دگنا بخار آتا تھا کیا ان حضرات کی بیاری بھی خود پیدا کردہ تھی؟ اس کا جواب ہے ہے کہ ان نفول قد سید کی بیاری کے متعلق کوئی بدیا طن تخص بی ایسا فاسد گمان کرسک ہے ان پر جو بیاریاں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے امتحان اور آز مائٹ ہیں اور ان کے اجرو تواب میں اضافہ کا سبب ہیں اور امت کے لیے تعلیم کیا روز کر سنت ہوجائے کہ بیاری خدمت کرنے اور بیاری عیادت کر نے ہیں اور احت کے لیے تعلیم کا اسوہ محمل ہوجائے اور آنکلیف زیادہ ہوتو صبر اور سکون سے کام لیا جائے۔ بقراری آہ و زاری اور شکوہ بیمعلوم ہو کہ اگر مرض بہت بڑھ جائے اور تکلیف زیادہ ہوتو صبر اور سکون سے کام لیا جائے۔ بقراری آہ و زاری اور شکوہ بیم محملوم ہو جائے اور تکلیف زیادہ ہوتو صبر اور سکون سے کام لیا جائے۔ بقراری آہ و زاری اور شکوہ و دکتا ہے اور اعراب کے بیم السلام کی بیاری ان کے جس کہ ان کے ہیں کہ ان کے امراض بے اعتدالی سے پیدا ہوتے ہیں۔ انبیاء علیم السلام کی بیاری ان کے حق میں متحان بلکہ انعام ہوتی ہے۔

اب بجاطور پر بیسوال ہوگا کہ جب اغبیاء علیم السلام خود اپنی بیاری کا سبب نہیں ہوتے تو پھر حعزت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں فر مایا میں بیار ہوتا ہوں اور وہ شفاء دیتا ہے اس کا جواب آئندہ سطور میں آ رہا ہے۔ (ان شاءاللہ)

تبيار القرآر

## **میب کی نسبت اپنی طرف اورخسن کی نسبت الله کی طرف کرنا**

مَا اَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهُ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ

أتماالسَّ فِينَهُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ

وَكَانَ تَعْتَهُ كُنُزُ لَهُمَا وَكَانَ إِيْهِ هُمَا صَالِكًا "فَأَرَادُرُتُكِ

ٳڹؾڹ**ڶ**ؽٙٳ۩ؙؿڰۿٵٷێٮؾڂڕڿٳڰڹٚۯۿؠٵ<sup>ڰ</sup>

سَيِّئَةٍ فِينَ نَفْسِكُ \* (الساء: 49)

اوب اورتواضع کا تقاضا ہے ہے کہ ہر خسن اور کمال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے اور عیب اور نقص کی نسبت اپنے ننس کی طرف کی جائے جیبا کرقر آن مجید کی تعلیم ہے:

(اےانسان!) تحجے جواحیھائی پہنچتی ہے وہ امتد کی طرف ہے

ہاور تھے جو ہرائی چینجی ہوہ تیرےنس کی طرف ہے ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موکیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب تشتی کوتو ڑا اور اس میں نقص اور عیب ڈاا، تو اس ک نسبت این طرف کی اور کہا:

ر ہی کشتی تو وہ ان مسکینوں کی تھی جو -مندر میں کام کر تے ہتھے سومیں نے اس میں عیب ڈالنے کا ارادہ کیا۔

فَأَرَدُتُ أَنْ إَعِيْبِهَا . (الكمن: 29) اور جب پیتیم بچوں کا خزانہ محفوظ کرنے کے لیے اس ٹوئی ہوئی دیوار کو جوڑا جس کے بنیجے ان کاخزانہ دفن تھا تو کہا: وأتما الجداد فكآن لغلمين يتييمني في المواينة

رہی و بوار تو اس کا معاملہ سے ہے کہ اس شہر میں دو يتيم يج

ہیں جن کا خزانہ اس ویوار کے نیجے دفن ہے۔ان کا باپ بڑا نیک مخص تھا تو آ ب کے رب نے بیارا دہ کیا کہ بیددونوں پیٹیم نیجے اپنی

جوانی کو پہنچ جا ئیں اور ایٹا خزانہ نکال کیں۔ (الكعث:۸۲)

نطا ہر میں کشتی تو ژینا اور دیوار جوڑینا دونو ں حضرت خضر علیہ السلام کے کام تھے اور حقیقت میں بید دونوں کام القد کے فعل تھے سکین حضرت خضر نے ادب کولمحوظ رکھ کرتو ژنے کی نسبت اپنی طرف کی اور جوژنے کی نسبت اللّٰہ کی طرف کی۔

اورای مج بریدآیت ہے: جنات نے کہا:

ٵڲٳڒڹۮڔؽٙٲۺٞڗؙٳڔؽؽؠؽؽؽ۬ٳڶڒۘؠٝۻٲۿ

اَكَادَ بِهِمْ كَاتُهُمْ دَرَشَكًا ٥ (الْجُن:١٠)

ہم نہیں جانتے کہ (آسانوں کو محفوظ کرکے ) زمین والوں کے ساتھ کسی شرکا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ

بھلائی (ہدایت) کا ارادہ کیا ہے۔

جنات نے جب شرکا ذکر کیا تو اس کے فاعل کومجہول رکھا اور جب بھلائی اور ہدایت کا ذکر کیا تو اس کوان کے رب کا ارادہ

میں بیار ہوتا ہوں اور شفاء وہ دیتا ہے۔ بیاری نقص اور عیب ہے اس کی اپنی طرف نسبت کی اور شفاء دینا کسن اور کمال ہے تواس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی اور بھی تسن ادب کامقتضیٰ ہے۔ رض اور شفاء کے متعلق عارفین کے اقوال

علامه اساعيل حقي حتى بروسوى متوفى ١٣٧١ ه لكهتة بين:

ا مام جعفر صادق رضی الله عند ہے منقول ہے: جب میں گناہ کرکے بیار ہوتا ہوں تو وہ مجھے تو یہ سے شفاء دے دیتا ہے اور شبلی رحمہ اللہ نے کہا کہ بیاری غیر اللہ کی طرف و کیھنے ہے ہوتی ہے اور شفاء اللہ عز وجل کی تجلیات کے مشاہدہ سے ہوتی ہے' اور بحرمیں لکھا ہے کہ بیاری دنیا کے ساتھ تعلق رکھنے ہے ہوتی ہے اور شفاء دنیا سے قطع تعلق سے ہوتی ہے اور یہ مرتبہ اس وقت ماصل ہوتا ہے جب سالک پر جذب کی کیفیت متحکم ہوتی ہے تو وہ تمام مخلوق سے تعلق منقطع کر کے صرف ایک اللہ کا ہوج تا

mariat.com

تبيار القرآر

Marfat.com



بعن صوفیا علاج منع کرتے ہیں اور اس کو کل اور تسلیم ووضا کے خلاف قرار دیتے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ بند و کوجس کل میں رکھے اس حال میں رامنی رہتا جا ہے اور دو ااور علاج نیش کرتا جائیں ہے گئیں ہے جو بند بند و کو دع بھی نہیں کرنی گاہے کو تکہ دعا میں بندہ اپنے حال میں تغیر کو طلب کرتا ہے اور یہ قرآن مجید کی بہت ک آیوں کے خلاف ہے اور یہ رئ معالی نہ کرتا نی ملی القد علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے اور آپ کے احکام کے بھی خلاف ہے۔

اسامہ بن شریک بیان کرتے بیں کہ می نی صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں صفر بوا آپ کے اصحاب اس طرح بیضے اور کے بیضے اس کے سروں پر پر تدے بول۔ میں نے سلام کیا چھر بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر سے دیبائی آرے بتھے انہوں نے بول نے جو بری بیدا ک بے جو بازی آپ نے فر مایا دوا استعمال کروا کیونکہ القد تھ کی نے جو بری بیدا ک بے اس کے علاج کے لیے دوا بھی بیدا کی بیٹ سوالیک بے رک کے دوبر صابع ہے۔

(سنن ابودا دُورِقِم الحديث ١٣٨٥٥ سنن الترندي رقم احديث ٢٠٣٨ سنن ابن مجدرقم احديث ٢٠٣٨ )

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجمی علاج کیا ہے اور اس زمانہ میں علاج کے جوطریقے معردف تھے ان پر عمال فرمایہ ہے حطرت عائشہ دسلم اللہ علیہ وسلم ان کے جرے میں داخل ہوئے اور آپ کا درد بہت معرت عائشہ دسلی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جرے میں داخل ہوئے اور آپ کا درد بہت شد یہ ہوگیا۔ آپ نے فرمایا جھ پر الی سات معکوں کا پائی اعلی جو جن کا منہ کھولا نہ گیا ہو۔ شاید میں لوگوں کو دصیت کروں آپ کو حضرت حضمہ رضی اللہ عنہا کے نب میں بنھا دیا گیا ہجر ہم نے آپ کے او پر معکوں سے پائی اعلیان شروع کیا حتی کہ آپ نے ہاری طرف اشار وکر کے فرمایا بس کرو نی کر آپ لوگوں کی طرف چلے گئے۔

( صحيح ا بخاري قم الحديث ١٩٨٠ سنن التسائي قم الحديث ٨٣٨ السنن الكبري للسائي قم احديث ١٨٠٠ )

جديد طبي تحقيق بھي مي ہے كي جب بہت تيز بخار بوتو مريض كوبرف سے تعندك يہني لى جائے۔

ابوحازم بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت مہل بن سعد الساعدی رضی القد عنہ سے سوال کیا کہ جب نبی صلی ابقد مدید وسلم زخمی ہوئے تھے تو کس دوا ہے آپ کا علاج کیا گیا تھا؟ انہوں نے کہاا ب اس چیز کو مجھ سے زیادہ جانے وااا کو گ با تی نہیں ہیا۔ حضرت علی ڈ حال میں پانی لے کرآتے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے چبرے سے خون کو دھو کر صف کرتی محمیں 'چرایک چٹائی جلائی گئی اور اس کی راکھ ہے آپ کے زخم کو بحرویا گیا۔

(صيح ابخارى رقم الحديث ١٢٨٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث ١٨٣ ٣٨٠)

حضرت ابن عباس رمنی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فصد لگوائی (رگ کٹوا کرخون نکلوا تا )اوررگ کا شنے والے کواس کی اجرت دی 'اور تاک ہیں ووا ڈلوائی۔ (صیح ابخاری رقم الحدیث ۱۹۱۵ صیح مسلم رقم الحدیث ۲۰۱۲)

نی صلی الله علیه وسلم نے بعض بیار یوں کا علاج بھی بتایا ہے۔

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کلونجی میں موت سے سواہر یماری کے لیے شفاء ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۵۸۸۸ صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۱۵)

حصرت رافع بن خدیج رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بخارجہم کی گرمی می شدت ہے ہے اس کو یانی سے شنڈ اکرو۔

(میح ابخاری قم الحدیث ۵۷۲۱ میح مسلم قم الحدیث ۴۲۱۳ سن التر ندی قم الحدیث ۲۰۷۴ سنن این ماجه قم احدیث ۳۳۷۳) نجی مسلی الله علیه وسلم نے اور بھی بہت می بیماریوں کے لیے دوائیس تجویز فرمائی میں جن کی تفصیل کتب سحاح ستر میں ہے۔

marlat.com

صيأر القرآر

#### <u>پرہیز کے متعلق احادیث</u>

بعض لوگ پر بیز کے بھی بہت مخالف ہیں اور پر بیز خود کرتے ہیں نہ دوسروں کوکرنے ویے ہیں میں نے بہت ہے ہیں۔ کے مریضوں کومٹھائی کھاتے ہوئے دیکھا وہ کہتے ہیں صاحب! میٹھی اور نشاستہ والی چیزوں کونہ کھانا کفران نعمت ہے ہم افٹہ کی نعمتوں کوئز ک نبیں کر سکتے۔حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پر ہیز کرایا ہے۔

ام المنذ ربنت قیس الانصاریه بیان کرتی بین کدمیرے پاس رسول الندسلی القد بعلیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حفرت علی رضی القد عنہ بھی بیخے اور حفرت علی بر نقاجت اور کمزوری تھی۔ ہمارے بال بیکی مجوروں کا خوشہ لاکا ہوا تھا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ عنہ وسلی اللہ عنہ بھی کر سے بھی کر سے کھی کی مسلم حضرت علی رک مجنئ میں نے جواور علیہ وسلی حضرت علی رک مجنئ میں نے جواور چھندر کا سائن بنایا ہوا تھا' میں آپ کے پاس وہ لے کر آئی' آپ نے فر مایا اے علی ایس میں سے کھا کو یہ تمہارے لیے فائدہ مند بیں۔ (سنی ابوداؤدرقم اعدیث میں آپ کے پاس وہ لے کر آئی' آپ نے فر مایا اے علی ایس میں سے کھا کو یہ تمہارے لیے فائدہ مند بیں۔ (سنی ابوداؤدرقم اعدیث اللہ من الر ندی رقم الحدیث ۲۰۳۷ منی ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۳۲۲)

حضرت قادہ بن النعمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندو سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا سے اس طرح پر بیز کراتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی محض استبقاء کے مریض کو پانی سے پر بیز کراتا ہے۔

(سنن التريذي رقم احديث ٢٠٣٦ منداحمه بن ۵ص ٢٣٤ ميچ ابن حبان رقم احديث ٢٦٩ اسنن ابن ملجدرقم الحديث: ١٩٣٣ أميم الكبير ١٩٩٠ رقم احديث. ٤ 'المستدرك ن ٢٠٣٠ شعب الدين رقم احديث ١٠٢٣٨)

حضرت محمود بن مبید بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا اللہ عز وجل اپنے بندہ کو دنیا ہے اس طرح پر ہیز کرا تا ہے جس طرح تم اپنے مریض کو ( نقصان دہ ) کھانے اور پینے کی چیزوں سے پر ہیز کراتے ہو۔

(شعب الديمان رقم اعديث ٠٠ ٣٥ • ا مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت • ١٣١٠ • ١

## انبياء عيبهم السلام اور اولياء كرام كے حق ميں موت كا نعمت ہونا

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ: وہی میری روح قبض کرے گا پھر مجھے زندہ فرمائے گا © (الشعراء:۸۱)

ایعنی و نیا میں جب میری اجل (مدت حیات) پوری ہوج ئے گی تو وہ میری روح قبض فرمائے گا' پھر دوبارہ مجھے زندہ فرمائی گا'تا کہ مجھے میرے اعمال کی جزاء عطا فرمائے' موت دینے اور روح قبض کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی کے مرت کہ اور دوج تا ہے گا'تا کہ مجھے میرے اعمال کی جزاء عطا فرمائے کے رخج والم سے خلاصی اور حیات ابدیہ کے حصول کے لیے موت وسیلہ کے ارج موال میں موت وسیلہ اسے خلاصی اور حیات ابدیہ کے حصول کے لیے موت وسیلہ ا

ا مام نظابی نے کہا کہ اللہ تعالی اپنے عدل سے موت دے گا اور اپنے فضل سے زندہ فرمائے گا'اور بیبھی کہا گیا ہے کہ موت سے مراد جہل اور معصیت ہے'اور زندہ کرنے سے مرادعم اور اطاعت ہے۔ یا مارنے سے مراد گناہ میں مبتلا کرنا ہے اور زندہ کرنے سے مراد گنا ہوں سے بچانا ہے یا مارنے سے مراد اللہ تعالی سے دوری ہے اور زندہ کرنے سے مراد اللہ تعالی سے وصال ہے۔

حقائق سلمی میں لکھ ہوا ہے کہ مار نے سے مراد ہے کسی شخص کوان نیت میں مبتلا کرنا' اور زندہ کرنے سے **مراد ہے اس کو** مدایت عط کرنا۔ (روح البین ج۲ ص ۳۶۹–۳۶۵ مطبوعہ داراحیا ،انراث اعر بی بیروت ۱۳۴۱ھ)

Marfat.com

علامه قرطبی مالکی متوفی ۲۲۸ ه نے لکھا ہے اس کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) جومجھائے خوف سے مارتا ہے اور اپنی امید سے زندہ کرتا ہے۔

(۲) جو مجھ طمع سے مارتا ہے اور قناعت سے زندہ کرتا ہے۔

ان کے علاوہ اور وہ اقوال ذکر کیے ہیں جن کوہم روح البیان کے حوالے سے نقل کر چکے ہیں۔

(الجامع لا حكام القرآن ج عص ١٠١٠مطبوعه دارالفكربير د ت ١٣١٥ه)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خطاکا ذکر کر کے مغفرت طلب کی اس کی توجیہات

اور جس سے جھے امید ہے کہ وہ میری (بدظاہر) خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرمادے گا0 (الشعراء ۸۲۰)
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں یوں کہا جھے امید ہے کہ وہ معاف فرئائے گا'یوں نہیں کہا میری خصاؤں کومعاف فرمادے۔ اس کی وجہ ادب ہے اور یہ بتانا ہے کہ بندہ کوخوف اور امید کے درمیان رہنا جا ہے' اور اللہ تعالیٰ کے کرم پر متنبہ فرم، بے کیونکہ کریم سے جب کوئی امیدرکھی جائے تو وہ اس کو یورا کردیتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام مغفور اور معصوم ہیں پھر انہوں نے اپنی خطا کا کیوں ذکر کیا اور ان کی مغفرت کیوں صب کی اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ظاہری خطاؤں پر معافی طلب کی مفسرین نے کہا ہے کہ ظاہری خطاؤں سے مرادوہ تنین باتنیں ہیں جو بہ ظاہر جھوٹ تھیں لیکن حقیقت میں جھوٹ نہتھیں۔ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے ان کے بنوں کوخود توڑ دیا اور جب قوم نے اس کے متعلق پوچھا تو حضرت ابراہیم نے کہا:

لکہ بیکام ان کے اس بڑے نے کیا ہے۔

بَلُ فَعَلَهُ وَكُيْرُهُمُ هُوالْ (الانبياء:٦٣)

یہ بہ ظاہر جھوٹ تھا حقیقت میں جھوٹ نہ تھا کیونکہ حضرت ابراہیم کا منشا یہ تھا کہ اس بڑے بت کی پرسٹش کو باطل کرنے اور اس کو ذکیل وخوار کرنے اور اس کے بجز کو ظاہر کرنے کے سبب سے میں نے اس کوتو ڑ ڈالا' کیونکہ اگریہ واقعی خدا ہوتا تو مجھے ان بتوں کے تو ڑنے سے روک ویتا اور جب بیان بتول کو ضرر چہنچنے سے نہیں بچا سکا تو معلوم ہوا کہ بین خدانہیں ہے اور اس کی پرسٹش کرنا جا ئرنہیں ہے۔ پس ان کا یہ کلام بہ ظاہر جھوٹ تھا حقیقت میں جھوٹ نہ تھا۔

> دوسری بات بیقی کہ جب قوم ان کو میلے میں لےجانے کے لیے آئی تو انہوں نے کہا۔ الی سیقید فور (السُفَات : ۸۹

حالانکہ حضرت ابراہیم بیار نہ تھے حضرت ابراہیم نے بہ ظاہر یہ کہا تھا کہ میں بیار ہوں لیکن ان کی مرادیتھی کہ میری قوم روحانی بیار ہے کہ وہ گمراہی اور بت پرتی میں ڈولی ہوئی ہے آپ نے بیاری کاصراحۃ استادا پی طرف کی سیکن اشارۃ آپ کا استادا پی قوم کی طرف تھا سویہ کلام بہ طور تعریض ہے بہ ظاہر یہ جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے۔

اور تیسری بات میتھی کہ حضرت سارہ آپ کی بیوی تھیں لیکن جب ظالم بادشاہ کے کارندوں نے آپ سے پوچھ تو آپ نے کہا یہ میری بہن ہے آپ کی مرادیتھی کہ یہ میری دینی بہن ہے۔

(صیح ابخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۷ ۵۰۸۳ صیح مسلم رقم احدیث ۲۳۷۱)

آ پ کا بیدکلام بھی بہ ظاہر جھوٹ تھاحقیقت میں جھوٹ نہیں تھا۔ آ پ کی بید تینوں ہا تیں تبلیغی مقاصد ہے تھیں اور برحق تھیں لیکن چونکہ ان کا ظاہر جھوٹ تھا اس لیے آ پ نے اپنے بلند

جبدنشتم

marlat.com

تبيار القرآر

مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے ان کو بھی خطا قرار دیا اور بیطمع کی کہ قیامت کے دن اللہ تعالی آپ کی اس ظاہری خطا کو کی معالی معالی معالی معالی معالی علیہ السلام معصوم اور مغفور تھے لیکن آپ نے اپنی عبود بہت اور بندگی کا اظہار کرنے سے اللہ اللہ کے اس برمعانی طلب کی۔

(۲) حفزت ابراہیم نے اپنی باتوں کو خطا قرار دے کران پر معافی جابی اس کی دوسری دجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ جاہتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے اپنی خطا کا اعتراف اور اقرار کر کے اس سے مغفرت طلب کرے ٔ حدیث میں ہے:

حضرت عائشہرضی اللہ عنبہ بیان کرتی بیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ابن جدعان رشتہ داروں سے میل جول رکھتا تھاا درمسکینوں کو کھانا تھ کیا بیٹمل اس کونفتی دے گا؟ آپ نے فر مایا: بیٹمل اس کونفع نہیں دے گا! اس نے ایک دن بھی ہے نہیں کہا: اے میرے رب میری خطا کو قیامت کے دن بخش دینا۔

(صیح مسم قم احدیث ۲۱۴ المتدرک ن ۲م ۵ ۴۰ قدیم المتدرک رقم احدیث:۳۵۲۴ میج این حبان ج موم)

ابن جدعان کا فرتھا' اوراس نے قیامت کا اقر ارنبیں کیا تھا' کیونکہ جوقیامت کا اقر ارکرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنی خطا کی مغفرت کا طالب ہوتا ہے اور منکر قیامت کو اس کاعمل نفع نہیں ویتا۔ اس کا پورا نام عبدالقدین جدعان تھا۔ بید عفرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کاعم زادتھ' بیابتدا ، میں فقیرتھ' پھر اس کوخزانہ ال گیا تو بیغنی ہوگیا بیاس خزانے سے نیکی کے کاموں میں خرج کرتا تھا۔

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تع لی کویہ پند ہے کہ بندہ اپنی خطا کا ذکر کرے اور اللہ سے اس کی مغفرت طلب کرے نو ابراہیم ملیہ السلام نے اپنے رب کوراضی کرنے کے لیے اس کا پندیدہ عمل کیا اور اپنی (ظاہری) خطا کا ذکر کر کے اس سے مغفرت طلب کی۔

(۳) اس کی تیسری وجہ بیہ ہے کہ اس دع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو پیتعلیم دی ہے کہ وہ گناہوں سے اجتناب کریں اور ڈریں اور اگر ان سے کوئی گن ہ سرز دہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معفرت کوطلب کریں اور طلب مغفرت میں ان کی اقتداء کریں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے امام ہو جا کیں 'جس طرح عباو الرحمن نے بیدعا کی تھی:

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِقِبْنَ إِمَامًا . (افرتان ٢٥٠) اورجم كومتقين (الله عدور في والول) كالمام بناوي \_\_

(س) مغفرت کی دع کی چوتھی وجہ بہ ہے کہ حسنات الابر او سیٹات المقربین نیک لوگوں کی نیکیاں بھی متبولان بارگاہ الو الوہیت کے نز دیک گناہ کا تھم رکھتی ہیں' اور وہ اپنے انتہائی بلند مرجہ کے پیش نظر عام نیکیوں کو بھی گناہ قرار دیتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السل م کی اس خطاسے ہماری طرح کے گناہ مراد نہیں ہیں' بلکہ نیک لوگوں کی نیکیاں مراد ہیں جوان کے نزویک گناہ کا اسلام کی نیکیاں مراد ہیں جوان کے نزویک گناہ کا تھم رکھتی ہیں۔

(۵) اس کی پانچویں وجہ بیہ کے دھفرت ابراہیم جس مرتبہ کے نبی تنے اورالقد کے پسندیدہ بندے تنے اس کا تقاضایہ تھا کہ ان کی ہرساعت اور ہر لحظ اللہ تع نی کی عبادت اوراس کے ذکر میں گزر نے لیکن بشری تقاضوں ہے وہ سوتے بھی تھے' کھاتے پیغ بھی تھے' قضاء حاجت اور طبارت بھی کرتے تھے۔لوگوں سے تبدینی امور میں با تیں بھی کرتے تھے' اپنی زوجہ کے حقوق بھی اوا کرتے تھے۔حصوں رزق کے بے کسب معاش بھی کرتے تھے' ہر چند کہ بیا ہمور بھی فی نفسہ عبادت ہیں اور نیکی میں شار ہوتے بیں' لیکن ان امور میں مشغولیت کے وقت اللہ تعالی کا ذکر نہیں کر سکتے تھے تو آپ اپنی بلند نظر کے اعتبار سے اس کو بھی خطا قرائے **دیتے اوراس برہمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سےمغفرت طلب کرتے کہ میری اس تقمیر طاعت پر قیامت کے دن مجھے معا**ف

(٢) طلب مغفرت كى چھٹى وجديہ ب كرالله تعالى كى متين غير متابى بي قرآن مجيد مي ب:

إِنْ تَعْدُوا إِنْعَتُ اللهِ لا تَحْصُوهُا ط. (ايرابيم:٣٣) الرَّمَ الله كَ نَعْمَون كُوتُ اركرنا جابوتو ثاربين كريخة -

اور ہر نعت پر اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کرنا واجب ہے اور جس زبان سے وہ اللہ کاشکر ادا کرے گا وہ بھی نعت ہے بھر اس عمت كاشكرادا كرنا واجب بوگاادر يوں عمرتمام موجائے گی ادراس كی ايك نعت كا بھی شكر ادا نہ ہو سكے گا' تو غير متنا ہی نعتوں كاشكر کسے ادا ہوگا پس انسان کی قدرت اور استطاعت میں بنہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کر سکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس فطری تقصیر پر اللہ تعالیٰ ہے قیامت کے دن مغفر ت طلب کی۔

مؤخر الذكر دونوں وجبوں كواعلى حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے بھى نبي صلى الله مليه وسلم پر ذنب كے احداق كى بحث

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ه و لکھتے ہیں:

یعن الله عز وجل نے آپ پر اور آپ کے اصحاب پر جونعتیں فرمائیں ان کے شکر میں جس قدر کی واقع ہوئی اس کے لیے استغفار فرمائيئ كہاں كمي اور كہاں غفلت معمہائے البيه ہر فردير بے شار حقيقتا غير متابي بالفعل ہيں كما حققه المفتى ابن السعود في ار**شا دائعقل اسلیم 'التدتعالیٰ نے فر مایا: و ان تعدو انعمة الله لا تحصوه**ا اگرالله کی نعتیں گننا چاہونہ گن سکو گے۔ جب اس کی نعتوں کو کوئی منہیں سکتا تو ہر نعت کا کون شکر ادا کرسکتا ہے تو ہر نعت کا بوراشکر کون ادا کرسکتا ہے۔

از دست وزبال که برآییه کزعبدهٔ شکرش بدرآییه

شکر میں ایس کی ہرگز بمعنی معروف نہیں بلکہ لازمہ بشریت ہے نعمائے الہیہ ہروقت ہرلمحہ ہرآ ن ہرمحہ میں متزاید تیں خصوصاً خاصوں پرخصوصاً ان ہر جوسب خاصوں کے سردار ہیں اور بشر کوئسی وقت کھانے یعنے سونے میں مشغولی ضرور اگر چہ خاصوں کے بیافعال بھی عبادت ہی ہیں گراصل عبادت ہے تو ایک درجہ کم ہیں اس کمی کونقصیرادراس تقصیر کو ذنب فر مایا گیا۔

(فآوي رضوييج ٩ص ٥ كامطبوعه دارالعلوم امجدييا كراچى)

(2)اس کا ساتواں جواب بیہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعلیم دین اور پخیل دین کے لیے جو بہ ظاہر خلہ ف اولیٰ کا م "" کیے ان کو خطا ہے تعبیر فرمایا اور خلاف اولی یا مکروہ تنزیبی کا ارتکاب گناہ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضائے تصریح کی ہے كەخلاف اوڭي اور مكروه تىزىمېي گناەنېيىن ہوتا۔

اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سره تحریر فرماتے ہیں:

مکروہ تنزیبی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ صرف خلاف اولی ہے نیز حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے تصد آپیا کیا اور بنی قصدا گناہ کرنے سے معصوم ہوتا ہے اور گناہ میں مبتلا کرنے والی چیز کا ارتکاب جائز نہیں ہوتا تو بیان جواز کے کیا معنی! پھریہ ( مکروہ تنزیبی ) اباحت کے ساتھ مجتمع ہوتا ہے جیسا کہ اشربدردالحتاریس ابوالسعو دسے ہے اور معصیت اباحت کے ساتھ مجتمع نہیں ہوتی ہے۔ پھر علاءاس کی تعبیر تفی باس ہے کرتے ہیں اور گناہ سے بڑھ کر کون باس عظیم ہوگا اور اس لیے کہ گنہ ہ گار بنانے والی چیز واجب الترک ہے اور جس چیز کا تڑک واجب ہواس کا فعل حرام کے قریب ہوگا' اور یبی معنی کراہت تحریم کے ہیں اوراس لیے بھی کہ نقبہاء نے تصریح کردی ہے کہ مکروہ تنزیبی کے فاعل پر بالکل گناہ نہ ہوگا' جیسا کہ تنویج میں ہے اس

marlat.com

نبياء القرآء

كساته ى بم ياعقادر كي بي كمالله جو في عجوف جرم برمزاد يسكا ب محدالله تعالى بيمات والأل بي جن م معلوم ہوا کہ بعض ابناء زبانہ نے رسالہ شرب الدخان میں مروہ تنزیبی کومنائرے بتا کرفاحش فلطی اور خطاع علیم کی ہے۔ ( فآدي رضوية ٢٥٠ ص ١٥٠ ( طبع جديد ) مطيوه رضاء قادير يفن لا موراير يل ١٩٩١)

اعلى حضرت نے تلوج كا جوحوالدديا ہےاس كى عبارت يہے:

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفي ٩١ ٧ ه مكروه تنزيبي كي تعريف من لكهتي بين:

مروہ تزیک کے مرتکب کوعذاب نیس ہوگا لیکن اس کے ترك كرنے والے كواد في درجه كا تواب موكا انه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه

ادني ثواب.

(توضح کوچ م ۱۲۳ مطبور مطبح نوری اصح المطابح کرای)

ہم نے جوسانواں جواب دیا ہے کہ حضرت ایراہیم علیہ السلام نے جس خطا کا ذکر کیا ہے اس سے مراد مروہ ترجی یا خلاف اولی کا ارتکاب ہے اس جواب علامہ القمولی نے مجمی ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں:

اس اعتراض کامیحے جواب بیہ ہے کہ اس آیت میں خطا کوتر ک اولی برتحمول کیا جائے اور انبیاء کے حق میں ترک اولی جائز ے- (تغییر بیرج ۸م ۵۱۳ مطبوعه داراحیا والتر اث العربی بیروت ۱۳۱۵ ه

اعلی حضرت امام احمدرضا فاصل بریلوی نے بھی نبی صلی الله علیه وسلم پر ذنب کے اطلاق کی بحث میں بیجواب دیا ہے وہ

جتنا قرب زائدای قدراحکام کی شدت زیادہ ہے جن کے رہے ہیں سواان کوسوامشکل ہے۔

بادشاہ جبارجلیل القدر ایک جنگلی منوار کی جو بات س لےگا' جو برتاؤ گوارہ کرےگا۔ ہرگزشہر یوں سے پیندنہیں کرےگا' شہر یوں میں بازار بوں سے معاملہ آسان ہوگا اور خاص لوگوں ہے بخت اور خاصوں میں درباریوں اور دریاریوں میں وزراء ہر ایک پر باردوسرے سے زائد ہے اس لیے وارد ہوا حسنات الابراد سینات المقوبین تیکوں کے جونیک کام بیل مقربوں کے حق میں گناہ ہیں وہاں ترک اولی کوبھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے حالا نکہ ترک اوٹی ہرگز گناہ نہیں۔

( فأوى رضويين اص ٤٤ ( طبع قديم ) مطبوصددار العلوم المجديد كراجي )

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے لیے میری خطامعا ف فرمااس کی توجیہات

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعامیں فرمایا میرے لیے میری خطا کو بخش دے گا۔اس مقام پرمیرے لیے کیوں فرمایا اس کی حسب ذیل توجیهات ہیں:

(۱) جب باپ اپنے بیٹے کومعاف کرتا ہے یا مالک اپنے ٹوکر کو یا خاوندا پنی بیوی کومعاف کرتا ہے تو عمو ماوہ حصول ثواب کے لیے معاف کر دیتا ہے یا عذاب سے بچنے کے لیے یا دنیا میں اپنے حکم اور مبرکی تعریف اور تحسین کے لیے یا مجراس لیے کہ اس قصور دار کے معافی مانگئے ہے اس کا دل پلمل جاتا ہے تو اپنے دل ہے اس رفت کو زائل کرنے کے لیے معاف کرتا ہے' کیکن اللہ تعالیٰ جوقصور وار بندہ کومعاف فر ما تا ہے تو اس کا مقصود کسی چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے نہ کسی چیز کو زائل كرنا الله سبحانه جب كى قصور واربندے كومعاف فرماتا ہے تو صرف اور صرف اس بندے كى وجہ سے معاف فرماتا ہے اس کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہااور جس چیز کی میں امید رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن میرے لیے

میری خطا ؤ ل کومعاف فر مادے گا۔

martat.com

(۲) حدرت اہراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کی سے صفت بیان کی کہ اس نے جھے پیدا کیا تھریہ کہا کہ جھے امید ہے کہ وہ میرے لیے میری خطا کو معاف فرما دے گا اس جس سے بیایا کہ جب اس نے جھے پیدا کر دیا اور بیدا ہونے کے بعد جب کہ جھے مغفرت کی خواہش تھی نہ پیدا ہونے کی احتیاج تھی ہوا کر دیا اور بیدا ہونے کے بعد جب کہ جھے مغفرت کی خواہش بھی ہے اور مغفرت کی احتیاج تھی ہے تو اب جس اس بات کے زیادہ لائق ہوں کہ تو جھے معان فرما دے۔

(۳) بعض روایات جس ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جس پھینکا جارہا تھا تو ان کے پاس حضرت جریل مدید السلام نے آگر کہا آپ کو کوئی حاجت ہوتو جھے سے بیان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایہ جھے تم ہوئی وہ سے کہ دو مند حاجت نہیں ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بحر تو حید جس اس قدر زیادہ مستفرق سے کہ دہ مند تعالیٰ کے سواکسی واسطے اور وسیلہ کی طرف نظر نہیں کرتے تھے گویا کہ انہوں نے کہا جس صرف تیرا بندہ ہوں اور محض تیرا بندہ ہوں تھی سے موال کرتا ہوں اور صرف تیرائخاج ہوں اور صرف تیرا بختائے ہوں اور مرف تیرا بندہ ہوں تو صرف تیرا بندہ ہوں قو صرف میر سے بندہ ہونے کی وج سے جھے معان فرما نے دوس سے بندہ ہوں کو ما تکنے سے مطافر مانا اور ہمار سے نبی کو بے مائے عطافر مانا

اے میرے دب!میرے لیے میراسینہ کھوں دے۔

كياجم نے آپ كے ليے آپكاسينسي كھول ديا۔

اے میرے رب مجھے اپنی ذات دکھا میں تیری طرف ویکھوںگا۔

کیا آپ نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھ

جس دن لوگوں کو (محشر میں ) جمع کیا جائے گا مجھے شرمندہ نہ کرنا۔

جس ون الله نه اس عظیم نبی کوشر منده کرے گا ور نه س کے ساتھ ایمان لائے والوں کو۔

ہ: اور جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میری (بہ ظاہر) خطاؤل کو قیامت کے دن معاف فرمادےگا۔ حفرت موی علیدالسلام نے دعا کی: دُیِّ اشْدَرْ لِی صَدْرِی ٥ (لا: ٢٥)

اور ہمارے نی سیدنا محم صلی الله علیه وسلم سے فرمایا:

اَلَوْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكِ ٥ (الانشراح:١)

حضرت موی علیدالسلام في دعاكى:

كَتِّ أَيْ فِي أَنْظُوْ إِلَيْكُ \* (الاعراف:١٣٣)

اور ہارے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: اکٹر تنکہ الی ترق کی (الفرقان: ۵۵) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعاکی: وَلاَ ثُمْنِهِ فِی یَوْم یَبْعَانُوْنَ ٥ (الشراء: ۸۷)

اور ہوارے تی سیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم سے قرمایا: یَوْمَرُلَایْخُرِی اللّٰهُ النَّبِیّ وَالَّذِیْنُ اَمَنُوا مَعَهُ اللّٰهِیْنَ وَالَّذِیْنُ اَمْنُوا مَعَهُ اللّٰهِی وَالَّذِیْنَ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰه

اور زرتغیراً یت می حفرت ابراً تیم علیه السلام کی دعاہے: وَالَّذِی اَهٰ مُعُواْنَ بِتَغَفِّرٌ لِی خَطِلِیّنَ بِی کُوْرُالیّا بْنِ اَلَٰ (الشعراء: ۸۲) قبر درصال السام سام سامتوات نیس

اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فر مایا:

جيدبشتم

marfat.com

تبياء القرآد

بدنک ہم نے آپ کودائی خی مطافر مائی 1 کی فلم آپ کے ایک ایک انہ کا کہ فلم آپ کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ا کے ایکے اور پچھلے برفا ہر خلاف او تی سب کام معاف فرما دے اور آپ کو مراط منتقیم کی قابت قدم آپ کو مراط منتقیم کی قابت قدم

إِنَّا فَتَعَنَّالَكَ فَعُمَّا مَّبِيْنَا لَ إِنَّا فَتَعَنَّالَكَ اللهُ مَا تَعَدَّرُ مَنْ ذَيْنِكَ وَمَا تَأَكَّرُ وَيُدَةً نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ تَعَدَّرُ وَيُدَةً نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ مَا تَأَكَّرُ وَيُدَةً نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ يَعْمَلُكُ وَيُعْمِينَا فَكُورُ وَيُدَةً نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَعْمَلُكُ وَيُعْمِينَا فَكُورُ وَيُورُ وَيُعْمَلُكُ وَكُورُ وَيُعْمَلُكُ وَكُورً وَيُعْمَلُكُ وَكُورُ وَيُعْمَلُكُ وَكُورُ وَيُعْمَلُكُ وَكُورُ وَيُعْمَلُكُ وَكُورُ وَيُعْمَلُكُ وَكُورُ وَيُعْمَلُكُ وَكُورُ وَيُعْمَلُكُ وَمُعْمَلِكُ وَكُورُ وَيُعْمَلُكُ وَكُورُ وَيُعْمَلُكُ وَكُورُ وَيُعْمَلُكُ وَكُورُ وَيُعْمِلُكُ وَمُعْمَلِكُ وَكُورُ وَيُعْمِلُكُ وَمُعْمَلِكُ وَمُعْمَلِكُ وَكُورُ وَيُعْمِلُكُ وَكُورُ وَيُعْمِلُكُ وَمُعْمَلِكُ وَمُعْمَلِكُ وَمُعْمِلِكُ وَمُعْمِلُكُ وَمُعْمِلُكُ وَمُعْمِلِكُ وَمُعْمِلِكُ وَمُعْمِلِكُ وَمُعْمَلِكُ وَمُعْمِلُكُ وَمُعْمِلِكُ وَالْعُمْمُ مِنْ فَعَلِيكُ وَمُعْمَلِكُ وَمُعْمَلِكُ وَمُعْمِلِكُ وَمُعْمَلِكُ وَمُعْمَلِكُ وَمُعْمَلِكُ وَالْعُمْ وَمُعْمَلِكُ وَمُعْمَلِكُ وَمُعْمَلِكُ وَمُعْمِلِكُ والْمُعْمِلُكُ وَمُعْمِلِكُ وَالْمُعْمِلُكُ وَمُعْمِلِكُ وَالْمُعْمِلِكُ وَمُعْمِلُكُ وَالْمُعْمِلِكُ وَالْمُعْمِلِكُ وَمُعْمِلِكُمْ وَمُعْمِلِكُمُ وَالْمُعْمِلِكُمْ وَالْمُعْمِلِكُمْ وَمُعْمِلُكُمْ وَالْمُعْمِلِكُمُ وَالْمُعْمِلِكُمُ وَالْمُعْمِلِكُمُ وَمُعْمِلِكُمُ وَالْمُعْمِلِكُمْ وَالْمُعْمِلِكُمُ وَالْمُعْمُ وَمُعْمِلِكُمْ وَالْمُعْمِلُكُمُ وَالْمُعْمِلِكُمْ وَالْمُعْمِلِكُمْ وَالْمُعْمِلِكُمْ وَالْمُعْمُلِكُمْ وَالْمُعْمِلِكُمُ وَالْمُعْمِلُكُمْ وَالْمُعْمِلِكُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِلِكُمْ وَالْمُعُمُ مُعْمِلِكُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ

رہے ذنب کا ترجمہ گناہ کرنے کے متعلق مصنف کا موقف

بعض ا كابرعلاء نے اس آیت میں ذنب كا ترجمه كناه كرديا ہے:

شاه و لی الله دیلوی متو فی ۲ سااه لکھتے ہیں:

هر آئینه ماحکم کردیم برائے تو بفتح ظاهر عاقبت فتح آنست که بیامرزد ترا خدا آنچه که سابق گزشت از گناه تو و آنچه پس مانده.

شاه رفيع الدين متوفى ١٢٣٣ه ه لكهية بين:

عُتَيْنَ آنَخ رى أَم نَ تَحْدُونَ فل مِرتا كَه بَخْدُ واسط تير عدا جو يحد موا تعاليب كنامول تير عدا ورجو يحد يجيم موار بثاه عبد القادر متوفى ١٢٣٠ ه لكه من بين:

ہم نے فیصلہ کردیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تا معاف کرے تھے کو اللہ جو آ کے ہوے تیرے گناہ اور جو پیچے رہے۔ اعلیٰ حضرت امام احد رضا فاضل بریلوی کے والد ماجد شاہ تقی علی خال متوفی ۱۲۹۷ ھاکھتے ہیں:

ہم نے فیصلہ کردیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اسکلے اور پیچھلے گناہ اور پورا کرے تھے پر اپناا حسان۔ (انوار بھال مسلمان میں اے مطبوعہ تبیر براورز اُرود یا زار اُلاہور)

شیخ عبدالحق محدث وہلوی متو تی ۵۲ اھ ایک صدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذنب کے نسبت کے ترجے میں ہیں:

پس مے آیند عیسی را پس مے گوید عیسی من نیستم اهل ایں کار ولیکن بیائید محمدرا صلی الله علیه وسلم که بنده ایست که آمر زیده است مر اورا هر چه پیش گزشته از گنا هان وے وهرچه پس آمده۔ (افت المعاتج مس ۱۳۸۲ مطبور مطبح می کارکمنو)

علامه فضل حل خيرة باوى متوفى ١١٨ اءاس مديث كرجمه مي لكهة بن:

پس بیایند برعیسی علیه السلام پس بگوید برائے شفاعت نیستم لیکن برشما لازم است که بروید بر محمد صلی الله تعالیٰ علیه وسلم او بنده ایست که آمر زیده است خدا تعالیٰ مراور ا ازگناهان پیشین وپسیس او۔ (تحیّق الفتری ص ۳۲۱–۳۲۰ کتبة تادری لا ۱۳۹۹ه)

اورمولا ناغلام رسول رضوى متوفى ٢٢٣ اهاس حديث كرتر جمه ميس لكهية بين:

لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے جس اس پوزیشن جس نہیں کہتمہاری شفاعت کروں متم محمد رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔اللہ تعالیٰ نے ان کے ایکے پیچھلے سب گناہ معاف کردیے ہیں۔

(تغبیم ابخاری ج ۱۰ ام ۴۸ الحد و پرنگوز)

اعلى حضرت فاضل بريلوى نے بھى ايك كتاب ميس محمد: ١٩ كتر جمد ميں اى طرح ترجمه كيا ہے وہ لكھتے ہيں:

marfat.com

تبيار القرآر

قال الرضاية محى ابوالشيخ نے روایت كی اورخود قرآن تنظیم می ارشاد ہوتا ہو است خدف للذبك و للمؤمنيان و الممؤمنيان و المع منات ، مغفرت ما تك اپنے كنا ہوں كی اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان تورتوں كے ليے۔

( ذيل المدعالاحس الوعاء ( فضائل دعا) . ص ٢٦ مطبوعه ضياء الدين پهلي كيشنز اكراچي )

امام بغوی نے معرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے عمن می معزت من بھری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انجاء علیم السلام کے گنا ہوں کا ذکر عار ولانے کے لیے نہیں بلکہ اپ انعامات کے اظہار کے لیے فرمایا' نیزیہ متانے کے لیے کہ کوئی محف اللہ کی رحمت سے مایوں نہ ہو۔ (معالم التویل)

امام احمدرضا بریلوی اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں: ذنوب انبیاء کیم السلام سے مراد صورت کناہ ہے ورند حقیقت گناہ سے انبیاء کرام کیم السلام نہایت دور اور منز و ومبر آئیں۔ (تعلیقات دضاص ۲۵ مطبوعه دضاؤکیڈی بمبئی ۱۳۱۸ء)

اس عبارت بیں امام احمد رضا فاضل پر بلوی نے انبیاء علیم السلام کی زلات پرصورت گناہ کا اطلاق فر مایا ہے۔ ہمارے نزدیک انبیاء علیم السلام کی زلات پرخصوصاً سیدالا نبیاء سیدنا محملی الله علیہ وسلم کے بہ طاہر خلاف اولی افعال پر حقیقة یا صورة کناہ کا اطلاق کرنا غیر مستحسن ہے اس لیے کہ علاء تو جانے جی کہ بیا طلاق سہو خلاف اولی یا حسنسات الابسو او سینسات المعقود بین کے اعتبارے ہے کی ترجہ گناہ پر حمیس کے تو وہ ان باریکیوں تک نبیس پہنچ سکیس مے وہ تو صاف اور سید معے سادے طور پر بہی جمیس کے کہ نبی ہے جمی گناہ صادر ہوتے رہے جی اور جب عام لوگوں کے ذہنوں وہ تو صاف اور سید معے سادے طور پر بہی جمیس کے کہ نبی ہے جمی گناہ صادر ہوتے رہے جی اور جب عام لوگوں کے ذہنوں جس نبی گناہ خارت میں تو انہیں نبی پر کیسے آمادہ کیا جا سکے گا'ای طرح جب مستشر قین اور غیر مسلم معرضین کے جس بیتر اجم ہوران کی بیتر اجم ہوران کی بیتر اجم ہوران کی بیتر اجم کی بیتر کی بیتر کی بیتر کی بیتر اجم کی بیتر کی بیتر کی بیت

ہماری رائے یہ ہے کہ ان اکابر علماء کی توج اس پہلو کی طرف مبذ ولنہیں ہوئی ورنہ وہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناہ یا صورة مناہ کا لفظ نہ لکھتے اور یقیناً ان اکابر علماء کے دلوں میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت اور تعظیم و تحریم بہت زیادہ تھی۔

حضرت ابراجيم عليه السلام كي دعاكا يبلامطلوب اورحكم كامعني

سابقہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کی حمد وثناء کی اوراس کے بعد اپنے مطالب کے حصول کے لیے دعاکی اس سے بیم علوم ہوا کہ اپنے مطلوب کی دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالی کی حمد وثناء کرنی جا ہیے عضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں اپنے مطالب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

ا عمر المراب مجهام المسجح فيمله) عطافر مااور مجها نيكوكارول كرماته ملاد ال

تھم سے مراد علم شریعت ہے یا ایساعلم جس کے ذریعہ وہ زمین میں اللہ کی خلافت قائم کرسکیں اور خلوق کی رہنمائی کرسکیں اور بیکہ وہ علم کے نقاضوں پر عامل نہ ہواس کو حکیم نہیں کہا اور بیکہ وہ علم کے نقاضوں پر عامل نہ ہواس کو حکیم نہیں کہا جاتا اور نہ اس کے علم کو حکم اور حکمت کہا جاتا ہے۔ نیز فر مایا اور جھے نیکو کاروں کے ساتھ ملا وے بینی جھے ایسے علوم اور ایسے اہمال اور اخلاق کی توفیق دے جو جھے عبادت وریاضت میں ایسے کا المین اور را تخین کے گروہ میں شامل کردیں جوتمام صفائر اور جمال کر اور جوتمام مفائر اور جمال کہائر گمتا ہوں سے منزہ ہوں یا جنت میں جھے ان کے ساتھ جھتے کردے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کہائی جنان ہے ساتھ جھتے کردے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کہائی جنان کے ساتھ جسے کہائی جنان کے متعلق فر مایا:

marfat.com

بأر القرآر

جلدبشتم

اور بے فنک ہم نے اہراہیم کود نیاش ( بھی ) مرگزیدہ کیا ہے۔ بے شک وہ آخرت میں نیکو کاروں میں سے ہیں۔

وَلَقَدِاصُطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا وَانَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِيْنَ ٥(البقر ١٣٠٠)

اور بیاں دعامیں حفزت ابراہیم ملیہ السلام کے مطالب میں سے پہلامطلوب ہے۔ بعد والوں کی ثناء کے حصول کی دعا کی تو جیہات

حصرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں اپنے دوسرے مطلوب کے لیے فرمایا اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ ان کی اس دعا کے حسب ذیل محامل میں:

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی آیت میں اخروی کمال کے حصول کی دعا کی تھی اور اس آیت میں کمال دنیا **کے حصول** کے لیے دعا کی اس دعامیں بیصب کیا کہ تمام دنیا کے لوگ ان کی مدح اور ثنا کریں اور ان کی تعظیم و تکریم کریں۔

(۲) اللّه تعی کی حضرت ابراہیم کوالیی عزت اورفضیلت عطا فر ہائے جس کا اثر قیامت تک باقی رہے اللّه تعالیٰ نے ان کی بی**وعا** قبول فر ہائی کیونکہ یہوڈ عیسائی اورمسلمان سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تعظیم ا**ور تحریم** کرتے ہیں۔

(٣) حضرت ابرائیم علیداسلام نے بیدعا کی کدامقد تعالی ان کو قبول عدم عطافر مائے اور تمام لوگوں کی زبانوں پران کے لیے ذکر خیر جاری ہو اور زبانوں پر ذکر خیر کواس لیے طلب کیا کہ لوگوں کا اپنی زبانوں ہے آپ کا ذکر خیر کرتا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے جہت کرتا اس بات کی دلیل ہے کہ القد تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے دوہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا بے شک جب اللہ کسی بندہ سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کروڑ ہور بل اس سے محبت کروڑ ہور بیل آسیان میں ندا کرتے ہیں کہ بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کروڑ ہوں اس سے محبت کروڈ تو آسیان والے اس سے محبت کروڈ تو ہیں 'چرز مین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔

وصیح ابنی ری رقم احدیث ۸۵ مراضیح مسلم رقم الحدیث ۲۹۳۷ اسنن التر ندی رقم الحدیث ۱۲۱۳ منداحدر رقم الحدیث: ۱۸۵۰ اعالم الکتب معد احدیج ۲ ص ۲۶۷ جسم ۱۲۹۳ جندیم)

(س) جب لوگ اپنی زبانوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق فاضلہ اور اوصاف حمیدہ کا ذکر کریں گےتو ان فضائل اور کم لات کوسن کر دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی ان اوصاف سے متصف ہونے اور ان اخلاق سے متحلق ہونے کی رغبت ہوگ ۔

(۵) اس دع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غرض میتھی کہ آخر زیانہ میں اللہ تعالیٰ ان کی اولا دیسے سید تا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے جس کا اس آیت میں بھی ذکر ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی:

اے ہمارے رب! ان میں ان ہی میں سے ایک رسول بھی دے جو ان پر تیری آیوں کی تلاوت کرے اور ان کو کما**ب اور** حکمت ک تعلیم دے اور ان کے باطن کو پاک اور صاف کر**ے ہے** شک تو بہت غالب 'بے حد حکمت والا ہے۔

رُبَّنَا وَابْعَتْ فِيْهِمْ رَسُولًا قِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِ مَالْيَرْكَ وَيُعَيِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِكْمَةَ وَيُزَكِيْهِمْ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ٥ (البقر ، ١٠٩)

maital.com

تسار الغرار

حضرت مرباض بن ساریدر منی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میں الله کے ا فرد دیک خاتم انتہین لکھا ہوا تھا اور اس وقت معرت آ دم اپنی مٹی میں گند سے ہوئے تھے اور میں عنقریب تنہیں اپنی ابتداء کی خبر ووں گا میں ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی مبتارت ہوں اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو اس نے میری پیدائش کے وقت و یکھا تھا ان سے ایک نور لکلا جس نے ان کے لیے شام کے محلات روش کردیئے۔

(منداحرج ۲۲ من ۱۲۸–۱۲۷ میح این حبان رقم الحدیث: ۹۳ ۲۰ المستدرک ج۲ من ۲۰۰ شرح النة رقم الحدیث: ۳۶۲۷ کنز العرل رقم الحدیث: ۳۱۸۳۵ منگلؤ ۱ رقم الحدیث: ۵۷۵۹)

جنت کی دعا کا مطلوب ہونا اور شہر مدینہ سے جنت کا زیادہ محبوب ہونا

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیدالسلام نے بیدعاکی: اور مجھے نعت والی جنتوں کے وارثوں میں سے بنادے 0

(الشعراء:۸۵)

جلدبشتم

بی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا مطلوب ہے'اس سے پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی سعادت کے حصول کی دعا کی تھی اوراس آیت میں آخرت کی سعادت کے حصول کی دعا کی ہے۔

جس مخص کواپے کسی مورث (رشتہ دار) کے مرقے کے بعداس کا ترکیل جائے اس کو دارث کہتے ہیں۔اس آیت میں جنتیوں کو جنت کا دارث فرمایا ہے کیونکہ جومومن نیک عمل کرتا ہے اس کو اس کے کسی استحقاق کے بغیر محض اللہ کے فضل سے جنت مل جاتی ہے جس طرح کسی وارث کو بغیر کسی استحقاق کے محض اپنے رشتہ دار کی موت سے اس کا ترکیل جاتا ہے۔

الله صلى الله عليه وسلم اب مجى جنت ميں جن اور آخرت ميں مجى جنت ميں ہوں گئے اور مدينه مرف اس ليے محبوب ہے كہ وہ الله صلى الله عليه وسلم اب مجى جنت ميں جن اور آخرت ميں مجى جنت ميں ہوں گئے اور مدينه مرف اس ليے محبوب ہے كہ وہ ارسول الله صلى الله عليه وسلم كے مسكن كاشہر ہے اور آپ كا اصل مسكن تو ونيا اور آخرت ميں جنت بى ہے سوشہر مدينه كى نسبت وہ

الد رق الله في المبدل المعلق المال من المال المال المال المال المال المال المرك من المنك المالية المسلك والمال المنكن المال المنكن المال المنكن المال المنكن المناكن المنكن المن

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتمی دعایہ کی: اور میرے (عرفی) باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہوں میں سے تعا ٥ (الشراء: ٨٦)

اس دعاير ساعتراض ب كمحضرت ابراجيم عليه السلام كاعرفى باب، زركا فرتها اوركا فرك ليم مغفرت كى دعاكرنى جائز

marfat.com

بيار القرآر

نہیں ہے بعض علاء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ مغفرت ایمان لانے پر موقوف ہے۔ اس لیے زیمہ کافرول اور مشرکا کی سکتے لئے مغفرت کی دعا کرنا دراصل ان کے ایمان لانے کی دعا کرنا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مرفی باپ آزر کے لیے مغفرت کی دعا کر کے حقیقت میں بید دعا کی تھی کہ اللہ تعالی اس کو ایمان کی توثیق عطا فرمائے میکن اس می اعتراض ہے کہ اس تادیل سے تو ہرزندہ مشرک اور کافر کے لیے مغفرت کی دعا کی جاسکتی ہے۔

اس اعتراض كا دوسرا جواب يه ب كه آزر في حضرت ابرائيم سے ايمان لانے كا وعده كيا تھا مخرت ابرائيم في الل كے وعده پراعتاد كركاتو حضرت ابرائيم عليه السلام اس سے بيزار ہو گيا تو حضرت ابرائيم عليه السلام اس سے بيزار ہو گئے۔

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرُهِيْمَ لِابِيْهِ اِلْاعَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّالُا فَلَتَاتَبَيَّنَ لَهَ النَّاعَدُوَّ بِنْهِ تَبَرَّامِنْهُ إِنَّ إِبْرُهِيْمَ لَا وَاقْحَلِيْعُ ٥(الوبة:١١٠)

اورابراہیم کا اپنے (عرفی) باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جواس نے ان سے کرلیا، اور جب ابراہیم پر بیمنکشف ہوگیا کہ وہ اللّٰہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بےزار ہو گئے بے شک ابراہیم بہت نرم دل اور بہت

امام رازی نے اس کا ایک بیجواب دیا ہے کہ آزر باطنی طور پر حضرت ابراہیم کے دین پر تھا اور ظاہر آنمرود کے دین پر تھا کیونکہ وہ اس ہے ڈرتا تھا' تو حضرت ابراہیم نے اس اعتبار سے اس کے لیے دعا کی ہے اور جب حضرت ابراہیم پر بین ظاہر ہوا کہ واقعہ اس کے خلاف ہے تو وہ اس سے بے زار ہو گئے۔ (تغیر کبیرج ۸س ۱۵ داراحیا والتراث العربی جروت)

اس جواب پر بیاعتراض ہے کہ یہ کیے معلوم ہوا کہ وہ حقیقناً حضرت ابراہیم پر ایمان لا چکا تھا اور نمرود کے ڈراورخوف سے اس پر ایمان کا اظہار کرتا تھا اور حضرت ابراہیم پر اس کا خلاف کیے ظاہر ہوا اس مفروضہ پر کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے سطح جواب وہی ہے جوالتو بہ :۱۲ اسے ظاہر ہوتا ہے۔

قیامت کے دن حضرت ابراہیم کی آزرے ملاقات کے متعلق احادیث

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے (عرفی) باپ کو قیامت کے دن اس حال میں دیکھیں گے کہ اس کا چرہ غبار سے آلودہ ہوگا اور اس پرسیا ہی جیمائی ہوئی ہوگی۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۸ سے مطبوعہ دارارقم میروت)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ حضرت ابراہیم کی اپنے (عرفی) باپ سے ملاقات ہوگی تو حضرت ابراہیم کہیں گے کہ اے میرے رب تو نے وعدہ فر مایا تھا کہ تو جھے قیامت کے دن شرمندہ نبین کرے گا اللہ تعالی فر مائے گامیں نے جنت کو کافروں پرحزام کردیا ہے۔ (میچ ابخاری قم الحدیث: ۲۹ سے مطبوعہ دارادق مبیروت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے (عرفی) باپ آزرے ملیں گے آزر کے چہرے پرسیابی اور گردوغبار ہوگا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کہیں گے:
کیا میں نے تم سے بینیں کہا تھا کہتم میری نافر مانی نہ کرواس کے (عرفی) باپ کہیں گے آج میں آپ کی نافر مانی نہیں کروں
گا' حضرت ابراہیم (اللہ تعالی سے) عرض کریں گے: اے میرے رب تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تو قیامت کے دن مجھے
شرمندہ نہیں کرے گا'اور اس سے بڑی میری اور کیا شرمندگی ہوگی کہ میراباپ (تیری رحمت سے) بہت دور ہو۔

marfat.com

تبيار القرآن

جلدمشتم

بھراللہ تعالی فرمائے گا میں نے جنت کو کا فروں پرحرام کردیا ہے کھر کہا جائے گا اے ابراہیم دیکھو! تہارے پیروں کے نیچ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم دیکھیں گے تو وہ گندگی میں لتھڑا ہوا زیادہ بالوں والانر بجو ہوگا (لیمنی آزرکوسٹے کر کے بجو بنا دیا جائے گا) (صبح ابخاری رقم الحدیث: و ۳۳۵ مطبوعہ دارار قم 'پیردت)

قیامت کے دن آزر کی شفاعت کرنے پراشکال اور اس کے جوابات

ما فظشهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ه وان احاديث كي شرح من لكهة بي:

پھراس کو ٹانگوں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کو بجو کی شکل میں سنے کرنے کی حکمت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اس سے متنفر ہوں' اور چونکہ اس کی صورت حضرت ابراہیم کے مشابہ تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں جاہتا تھا کہ اس صورت کے حامل کو دوزخ میں ڈالا جائے اس لیے اس کی صورت کو سنے کرکے زیادہ بالوں والے نربجو کی شکل بنا دی اور اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے نہایت نرمی اور عاجزی سے اس کو ایمان لانے کی طرف ترخیب دی' گر اس نے تکبر کیا اور کفر پر اصرار کیا' اس لیے قیامت کے دن اس کو ذکت میں جتلا کیا گیا اور اس کو تھی جا دیا گیا۔

محدث اساعیلی نے اس حدیث کی صحت پر بیاعتراض کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اپ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا' پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ ہے اس کی مغفرت کا کیوں سوال کیا' علاوہ ازیں تیا مت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کی مغفرت کے لیے سوال کرنا اس آیت کے بھی خلاف ہے:

اورابراہیم کا اپنے (عرفی) باپ کے لیے استغفار کرنا صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جوانہوں نے اس سے کیا تھا' جب ان پر بید منکشف ہوگیا کہ وہ اللّٰہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے زار ہو گئے' بے

. شک ایرانیم بهت نرم دل اور بردبار تھے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرُهِنْ مَلِابِيْهِ الْاعْنَ مُوْعِدًا وَ وَعَلَا هَا إِيَّاهُ فَلَمَا تَبَيَّنَ لَهَ اللّهُ عَنُوْ يِنْهِ تَكَبَرَ اَمِنُهُ ۚ إِنَّ اِبْرُهِنْ مِلَا وَالْحَالَةُ كَلِيْعُ ٥ (التوبة ١١٣٠)

اس کا جواب ہے ہے کہ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت اہراہیم نے کس وقت اس سے بیرازی کا اظہار کیا تھا۔
ایک قول ہے ہے کہ انہوں نے دنیا میں ہی اس سے بے زاری کا اظہار کیا تھا جب وہ حالت شرک میں مرگیا تھا' یہ قول امام ابن جریر نے سند سجح کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنصما سے روایت کیا ہے' ایک روایت میں ہے جب وہ مرگیا تو انہوں نے اس کے لیے استغفار کرتے رہے اس کے لیے استغفار کرتے رہے اور جب وہ مرگیا تو پھر انہوں نے اس کے لیے استغفار کوریا۔

دومراقول ہے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے قیامت کے دن بیزار ہوئے جب اس کی شکل منے کردی گئی اور وہ اس سے ماہیں ہو گئے یہ قول بھی امام این جریر نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے سعید بن جبیر نے کہا قیامت کے دن حضرت ابراہیم اس کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے اے میر سے رب! میرا والد میرا والد 'جب تیسری باراس کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہیں گے تو اس کی طرف ان کی نظر پڑے گ تو وہ بجو ہوگا 'پھر وہ اس سے بزار ہو جا نمیں گئے اور ان دونوں قولوں میں اس طرت سے جن اور ہو گئی جب وہ دنیا میں شرک پر مرگیا تو حضرت ابراہیم اس سے بیزار ہو گئے پھر جب قیامت کے دن اس کو دیکھا تو ان پر پھر ہی اور شفقت غالب آگئی اور انہوں نے اس کی مغفرت کا سوال کیا 'پھر جب اس کو سی تھی کہ وہ کو گئی میں دیکھا تو پھر اس سے دائمی طور پر بیزار ہو گئے وہ دومری تطبیق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین نہیں تھا کہ وہ کفر پر مرا ہے 'کونکہ یہ ہوسکتا تھا کہ وہ دل میں ایمان لا یا ہواور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین نہیں تھا کہ وہ کفر پر مرا ہے 'کونکہ یہ ہوسکتا تھا کہ وہ دل میں ایمان لا یا ہواور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین نہیں تھا کہ وہ کفر پر مرا ہے 'کونکہ یہ ہوسکتا تھا کہ وہ دل میں ایمان لا یا ہواور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ایمان پر مطلع نہ ہوئے ہوں' اس لیے قیامت کے دن اس کی

marfat.com

تبيار القرآر

#### سفارش کی حتیٰ کہ قیامت کے دن جب ان کویقین ہو گیا کہ یہ کفر پر مرا تعاتو اس سے بے زار ہو مجئے۔ آ زر کو دوز خ میں ڈالنے پر خلف وعد اور خلف وعید کے اعتر ا**ض کا جوا**ب

علامہ کر مانی نے یہ اعتراض کیا ہے جب اللہ تعالی نے دھڑت اہراہیم کے حرقی باپ کو دوز خ بیں ڈال دیا تو ان کورس کردیا کورک کردیا کورک کردیا کورک کردیا کورٹ کی کارٹ کا کہ کارٹ کا کورٹ کردیا کورٹ کا انک من تدخل النار فقد اخویته (آل مران ۱۹۲۰)"اے ہمارے رب! بخک کورٹ کے در کی دروز خ میں ڈالا اس کورٹ کردیا" اور باپ کی رسوائی بیٹے کی رسوائی ہے۔ پس خلف وعد لازم آگیا اور بیمال ہاور اگر اس کو دوز خ میں ڈالا تو خلف وعید لازم آگیا کیونک اللہ تعالی نے فر مایا ہے: ان اللہ حرمهما علی الکافرین (الامراف ۵۰)"اللہ نے جنت کے پانی اور جنت کے در ق کو کافروں پر حرام کردیا ہے۔ "اس کا جواب یہ ہے کہ آگر آزرکواس کی اصل صورت میں دوز خ میں ڈالا گیا ہوتا تو حضرت اہراہیم کیا ہے با عث رسوائی تھا اور جب وہ بڑے بالوں والے نریجو کی میں دوز خ میں ڈالا گیا تو آزررسوا ہوا نہ حضرت ابراہیم کیا نے با عث رسوائی تھا اور جب وہ بڑے بالوں والے نریجو کی دوز خ میں ڈال کیا تو آزررسوا ہوا نہ حضرت ابراہیم البار اضاف وعد لازم آیا نہ خلف وعید و موالا خواب یہ ہے کہ آڈر کے دوز خ میں ڈال دیا جاتا اور جب انہوں نے اس کے لیے دعا کی ہوتی اور اس کے باوجود اس کی دوز خ میں ڈال دیا جاتا اور جب انہوں نے اس کے لیے دعا کی ہوتی اور اس کے باتا در جب انہوں نے اس کے لیے دعا نہیں کی اور وہ اس سے بیزار ہوگے تو پھر وہ وہ ایا شرعت دیں سیوطی متو نی االا ہو لکھتے ہیں:
مافظ جلال الدین سیوطی متو نی االا ہو لکھتے ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہے آزر کی جوسفارش کی اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوعلم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فروں کوئبیں بخشے گا اور اللہ تعالیٰ اپ اس عہد کے خلاف نہیں کرے گا مجرانہوں نے کیوں آزر کی سفارش کی؟ اس کا یہ جواب ہے کہ جب انہوں نے آزر کو دیکھا تو ان پر شفقت اور رحمت غالب آگئی اوروہ اس کے لیے سوال کے بغیر ندرہ سکے۔ (التوافی علی الجامع العجی جہ ص ۲۵۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۰ھ)
وضو کے بعد حضرت ابراہیم کی اس و عاکو بڑے صفے کا تو اب

marfat.com

تبيار القرآر

ا موجودہ نیک لوگوں کے ساتھ طاویتا ہے پھر پڑھے واجعل لی لسان صدق فی الاخوین (اور بعد میں آئے والے لوگوں میں میراذ کرخیر جاری رکھ) تو ایک سفید ورق میں یہ لکھ دیا جا تا ہے کہ فلاں بن فلاں صادقین میں سے ہے بھراس کے بعد اللہ تعالی اس کو بچے بولئے کی تو فیق دیتا ہے اس کے بعد پڑھے واجعلنی من ورثة جنة النعیم (اور مجھ نعت والی جنتوں کے وارثوں میں سے بناوے) تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں محلات بناویتا ہے اور حسن بھری اس کے بعد یہ دعا مجھی پڑھتے تھے واغف ولوالدی کے ما رہیانی صغیر السرے ماں باپ کو بخش و سے بیا کہ انہوں نے بجبین میں میری پڑھتے تھے واغف ولوالدی کے ما رہیانی صغیر السر کی بردت اس باپ کو بخش و سے بیا کہ انہوں نے بجبین میں میری پرورش کی ) (الدرالمئوری اس کے مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت اسمالی)

علامه اساعیل حقی متوفی ساااھ اور علامہ سیدمجمود آلوسی متوفی • ساتھ نے بھی اس دعا کونقل کیا ہے۔

(روح البيان ج٢٩ م ٣٦٨ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١١ه أروح المعاني جز ١٩٠م ١٥٨ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٢١١ه )

#### قیامت کے دن پردہ رکھنے کی دعا کی تلقین

حضرت ابراہیم نے پانچویں دعامیے کی کہ: اور جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گئ بجھے شرمندہ نہ کرنا (اشعراء: ۱۹۸) یعنی مجھ سے ایسے جو کام سرز و ہو گئے جوخلاف اولی تنے ان پر مجھے عمّاب نہ فر مانا۔حضرت ابرا تیم علیہ السلام کوعلم تھا کہ اللہ تعالی ان پرعمّاب نہیں فرمائے گا اور ان کوشرمندہ نہیں کرے گا اس کے باو جودانہوں نے اظہار عبودیت کے لیے بید دعاکی اور دوسروں کو اس دعاکی ترغیب دینے کے لیے۔

قیامت کے دن جب الله تعالی فرمائے گا:

اے بحرموا آج تم الگ ہو جاؤ۔

وَامْتَا زُواالْيُومْ إِيُّهَاالْمُجْرِمُونَ ٥ (يُسِن ٥٩)

اس دن کافر موس سے اور گنبگاراطاعت گزار سے الگ کر کے کھڑے کردیے جائیں گے۔ اس دن برکاروں کو نیکوں سے الگ کردیا جائے گا اس دنیا بین تو سب لوگ ال جل کر رہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پیر بدکاروں کی صف میں ہو اور مرید نیکو کاروں کی صف میں ہو اور شاگر دنیکو کاروں کی صف میں کھڑا ہو جن لوگوں کو دنیا میں عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا جب قیامت کے دن وہ بدکاروں کی صف میں کھڑے ہوں گے تو ان کی شرمندگی کا کیا عالم ہوگا وہ ان سے آ نکونیس ملا سکیں گے۔ الله العلمین ہمیں اس دن کی شرمندگی اور رسوائی سے بچانا جس طرح دنیا ہیں ہمیں ہم پر بردہ رکھا ہے آ خرت میں ہمی پردہ رکھنا محضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں اس دعا کی تلقین فرمائی ہے۔

جس طُرْح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسروں کوتلقین کرنے کے لیے بیدوعا کی کہ جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں مجھے شرمندہ نہ کرنا لینی میرا پردہ رکھنا اور میرے عیوب اور خطا کیں لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا' اس طرح ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی تعلیم کے لیے بیدوعا کی ہے کہ میرے عیوب اور خطاؤں پر پردہ رکھنا۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلّی الله علیہ وسلم صبح اور شام ان دعاؤں کوتر ک نہیں کرتے تھے:

اے اللہ میں تھے سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا

موں ٔ اے اللہ! میں تجھ ہے اپنے وین اور دنیا میں اور اپنے الل اور

مال میں عافیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ! میرے عیوب پر پر دہ

ر کھاور جن چیزوں سے جھے خوف ہے ان سے مجھے محفوظ رکھا ۔

اللهم انسى اسئلك العافية في الدنيا والاخره اللهم اني اسئلك العفو والعافية في دينسي و دنياي و اهلي و ماثي اللهم استر عوراتي و آمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي و من

martat.com

تبياز القرآر

الله! میرے آگے اور میرے پیچے اور میرے دائمی اور میرے بائری اور میرے بائری اور میرے بائری اور میرے بائری بائری بائری بائری بائری بائری میں بائری بائری

حلفى وعن يسمينى وعن شسمالي ومن فوقى واعوذبك بعظمتك ان اغتال من تحتى قال يعنى الحسف.

( سنن ابوداؤد قم احدیث ۳۵۰ نفن این بهجه قم احدیث ۱۳۸۰ عمل ایوم دانسیلة قم الحدیث ۹۶۱ منداحمر ج ۲<mark>مس ۲۵ طبع قدیم مشد</mark> احمد قم احدیث ۷۷۸۵ مصنف این الی شیبه ج ۰ ص ۴۳۹ ۴۳۹ خ ۵اص ۱۸۰ اله وب امفر و قم احدیث ۱۲۰۰ مسیح وین حب<mark>ان قم الحدیث ۲۳۵۱</mark> سنزالعم س قم احدیث ۹۹۷۸)

اور نبی صلی القدمالیہ وسلم نے صراحۃ بھی مسلما نوں کو پر دہ رکھنے کی دعا کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن ہم نے عرض کیا: یا رسول القد! جب خوف ہے ہی رے کلیجے منہ کوآنے مگیس تو کوئی ایسی چیز ہے؟ کہ ہم پڑھالیا کریں۔آپ نے فرمایالیاں! تم بیددعا کیا کرو:

اے امند ہمارے عیوب پر پردہ رکھاور جن چیزوں کا ہمیں

اللهم استرعوراتنا وامن روعاتنا.

خوف ہے ال ہے ہم کومحفوظ رکھ۔

پھر بند تعالی نے دشمنوں کے مونہوں پرسخت آندھی جیجی 'پھرالقدعز وجل نے اس آندھی کے ذریعہ ان کو شکست دے دی۔ (مندامیر نے ۳۱ ص۳ صع قدیم مندامیر تم ۱۹ ص۳ صع تدیم مندامیر تم اعدیث ۱۱۰۰۹ کنزاهم ل رقم اعدیث:۳۷۱۳)

آ خرت میں مسلمانوں کے مال کی نفع رسانی

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ اسل م نے کہا جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولا د O سوااس شخص کے جواللہ کے حضور قلب سیم لے کرحاضر ہوا O (انشعراء ۹۰ – ۸۸)

یعنی مسلمانوں کے علاوہ اس دن کسی کا ہال اس کونفع نہیں دے گا خواہ وہ اس مال کو نیکی اور اچھائی کے راستوں میں خرچ کرتا رہا ہو اور نہ اس کی اولا داس کونفع دے گی خواہ اس کی اولا دنیک پر ہیز گار اور عبادت گز ار ہو۔

اُس آیت کامحس بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان نہ لا یہ تو اس کا مال اُس کی اولا واس کواملد کے عذاب سے نہیں جیمٹر اسکیس گے یہ وہ اپنے مال اوراپنی اوا، د کا فعد بید دے کر اپنے آپ کوآخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا'ور نہ مومن جواپنے مال کواملند کی راہ میں صدقہ کرتا ہے وہ ماں اس کوآخرت کے عذاب ہے بچہ تا ہے۔

اگرتم علی الاعلان صدقه اور خیرات کردتو وه بھی احجها ہے اور اگرتم چھپ کرفقراء کوصدقه دوتو وه بھی احجها ہے اللہ تمہارے گناہوں کومٹادے گااور امتد تمہار نے کاموں کی خبرر کھنے والا ہے۔

إِنْ تُبُدُواالْصَدَقْتِ فَنِعِمَاهِي ﴿ وَإِنْ تُخْفُوهُ هَا وَتُؤْتُوهُا الْفُقُرَاءَ فَهُو خَيْرٌتَكُوْ وَ تُخْفُوهُا وَتُو فَالْفُقُرَاءَ فَهُو خَيْرٌتَكُوْ وَ يَكُوْ وَاللّهُ بِمَاتَعُمَلُوْنَ فَيَكُوْ وَاللّهُ بِمَاتَعُمَلُوْنَ فَيَكُوْ وَاللّهُ بِمَاتَعُمَلُوْنَ فَيَكُوْ وَاللّهُ بِمَاتَعُمَلُوْنَ فَيَعَلَّمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّه

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ وَلِاَنْفُسِكُمُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْنَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ تُيوَتَّ

اورتم جوبھی اچھی چیز امتد کی راہ میں دو گے تو اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے اورتم صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرو کے اور تم جو بھی اچھی چیز اللہ کی راہ علی دو کے تم کو اس کا پورا پورا اجردیا جائے گا اور تمبارے اجر عس کی نبیس کی جائے گی۔

إلَيْكُوْوَأُنْكُولُ فَلْكُونَ ٥(الِتروجية)

ای طرح مال کی نفع رسانی کے متعلق احاد ہے ہیں:

حضرت عدى بن حاتم رضى الله عند بيان كرتے ميں كه من في رسول الله سلى الله عليه وسلم كويہ فراء تي بوئ سا ب دوزخ كي آگ سے بجو خواد مجود كے كارے كومدة كرنے ہے۔

(صح النفاري رقم المديد: ١٩١٤ من الرقدي قم الحديث ١٩٢٥ من ابن عدر قم احديث ١٩٢٣)

( سیح ابناری رقم الحدید: ۱۳۱۱ سیح سلم رقم الحدید: ۱۳۳۱ سنن ابودا ذر رقم الحدید نادیم ۱ الدیم الله کی رقم الدید الدیم الله علی الله کی راویم ) خرج کرتی با اور علم الله کی راویم ) خرج کرتی با اور اس کا اجرماتا ہے دور کھے دالے کو بھی اس کا اجرماتا ہے اور اس مال کے دکھے دالے کو بھی اس کا اجرماتا ہے اور بعض کو اجرعطا کرنے ہے دوسر یے بعض کا اجرماتی ہوتا۔

(منج البخاري رقم الحديث: ١٣٧٥ مع مسلم رقم الحديث: ٩٣٠ أمنن ابودا وورقم الحديث: ١٦٨٥ منن التريدي رقم الحديث: ١٦٤٣ منن ابن مجدر قم الحديث: ١٢٥٣ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٩١٩٠)

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ئی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ دینے ک بعد اس کے پاس بدقد رضرورت مال باتی رہے (بین سارا مال صدقہ میں نددے دے) اور پہلے ان پر فری کرے جس کی کفالت اس کے ذمہ ہے۔ (می ابخاری قم الحدیث: ۱۳۳۷ مندام رقم الحدیث: ۲۵۵۷)

حطرت ابوط بغدرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے ہو چھا کہ فتن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثہ میں ہے کس کوسب سے زیادہ یاد ہے؟ میں نے کہا جھے یاد ہے جس طرح آپ نے فرمایا تھا 'حضرت بحر نے کہا ۔ سے شک تم اس کی صلاحیت رکھتے ہوئو بتاؤ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے کہا آپ نے فرمایا تھا کوئی شخص ابنی بیوی 'اپنی اوا او اور اپنے بڑوی کی وجہ سے جس فتنہ میں جتلا ہوتا ہے 'تو اس کی نماز' اس کا صدقہ اور فیرات کرنا' اس کا نیک باتوں کا تھم دینا اور بری باتوں سے دو کتا' ان کا کفارہ ہوجاتا ہے۔ الحدیث (میج ابنادی رقم الحدیث ۱۳۳۵) میں مسلمانوں کی اولا دکی تقع رسانی

آ خرت میں اولا دکی نفع رسانی کے متعلق حسب ذیل احادیث میں:

ا کرت میں اور اور میں اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب انسان مرجاتا ہے تو تین کے موااس کے باتی اعمال منقطع ہوجاتے ہیں (۱) صدقہ جاریہ (۲) وہ علم جس سے نقع اٹھایا جاتا ہے (۲) اس کی نیک اوالا دجو

جلدبشتم

marfat.com

تبياء القرآء

اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ (میج مسلم قم الحدیث:۱۹۳۱ منن الزیزی قم الحدیث:۱۳۷۹ من<mark>ن النسائی قم الحدیث:۳۷۹۱)</mark> حصر در انس رضی اللہ عن الدیکہ تا میں نے صلی اللہ یا مسلمہ نیا قب اصلی ان میں مصر حسر سم محمد تقہر ہوافتہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مسلمانوں **میں ہے جس کے بھی تین نابالغ** یچے فوت ہوجا کیں اللہ تعالی ان بچوں پر رحمت کرنے کی وجہ ہے اس کو جنت **میں داخل فر مادے گ**ا۔

. (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۲۴۸ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۹۰۰ سنن این ماجیرقم الحدیث: ۱۹۰۳ منداحدرقم الحدیث: ۳۶۳ کے موطالهام ما فک الحدیث: ۱۹۲)

حضرت ابوسعیدرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوا تمن نے بیر ص کیا کہ ہمیں و**منا کرنے کے** لیے آپ ایک دن مقرر فرماد بیجئے تو آپ نے ان کو دغظ فرمایا 'اور بی فرمایا کہ جس عورت کے بھی تمن بیچ فوت ہوجا کمیں وہ اس کے لیے دوڑخ سے تجاب ہوجا 'کمیں گے ایک عورت نے کہااوراگر دو ہوں تو! آپ نے فرمایا دو بھی۔

(ميح ابخاري رقم الحديث: ١٣٣٩ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١٨٩٥)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جس کے تین بیچ فوت ہو جا کیں اور وہ دوزخ میں داخل ہو گرفتم کو پورا کرنے کے لیے۔امام بخاری نے کہا کیونک اللہ تعالی نے قسم کھا کر فر مایا:

اورتم میں سے بر مخص دوز خ پر وار د ہوگا۔

وَإِنْ يِنْكُو إِلَّا وَالِدُهَا \* . (مريم: ١١)

حضرت على رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جب ناتمام ( كي ) بيج كے ماں باپ كو دوزخ بيں داخل كيا جائے گا آے ناتمام بيج اپندرب سے دوزخ بيں داخل كيا جائے گا آے ناتمام بيج اپندرب سے جھڑ نے والے اپنا جائے گا اے ناتمام بيج اپندر رسمينے گا حتی كه ان كو جنت جھڑ نے والے اپنا مال باپ كو اپنى ناف سے باندر كر تميينے گا حتی كه ان كو جنت بيں داخل كرد ہے تو وہ اپند مال باپ كو اپنى ناف سے باندر كر تميينے گا حتی كه ان كو جنت بيں داخل كرد ہے گا۔ (سنن ابن ماجر تم الحد يد: ١١٥٨)

ابن ماجہ کی سند میں مندل بن علی العنزی نام کا راوی ضعیف ہے۔ قلب سلیم کی تعریف اس کی علامات اور اس کا مصداق

الله تعالى نے فرمایا: سوااس مخص کے جواللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا ۵ (الشعراء: ۸۹)

کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا: انسما اموالکم و او لاد کم فتنة (التغابن:۱۵) تمہارے اموال اور اولا دمحض فتنہ ہیں۔ سوچو شخص اموال اور اولا دے فتنہ سے سلامت رہا وہ تیامت کے دن شرمندگی سے سلامت رہےگا۔ اس آ مت کی حسب ویل تغییریں ہیں:

کفار ہے کہتے تھے کہ ہمارے اموال اور ہماری اولا دبہت زیادہ ہیں اور وہ اپنے اموال اور اولا دکی کثر سے پر گخر کرتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ ان کے اموال اور ان کی اولا دقیا مت کے دن ان کوکوئی فاکدہ نہیں پہنچا سکیں گئے کے وککہ دنیا ہیں ان
کے دل کفر اور شرک اور فسق و فجو رہے سلامت نہیں رہے اور رہے مسلمان تو ان کو ان کے اموال کا صدقہ اور خیرات کرنا نفع
دے گا' اور مسلمانوں کو ان کی اولا دبھی نفع دے گی کیونکہ مسلمان مخص کا بیٹا اگر اس سے پہلے فوت ہوجائے تو وہ اس کے لیے
ذخیرہ اور اجربن جاتا ہے' اور اگر مسلمان کے بعد اس کا بیٹا فوت ہوتو وہ اس کے لیے دعاء خیر کرتا ہے اور اس کے نیک اعمال کا
ثواب اس کو پہنچتا ہے اور اگر مسلمان کے بعد اس کا بیٹا فوت ہوتو وہ اس کے لیے دعاء خیر کرتا ہے اور اس کے نیک اعمال کا

تلب سلیم کا مصداق یہ ہے کہ اس کا قلب جہل اور اخلاق رذیلہ سے سلامت رہے کیونکہ جس طرح بدن کی صحت کا

تبيأه القرآه

Marfat.com

سلامت رہنا اس کے مزاج کے معتدل ہونے پرموتوف ہے اور بدن کا مریض ہونا اس کے مزاج کے غیر معتدل ہونے سے عبارت ہے اس طرح قلب کا سلامت رہنا علم اور اخلاق فاضلہ کے حصول اور جہل اور اخلاق مزدیلہ سے خالی ہونے پرموتوف

' اس آیت میں یون نہیں فر مایا سوااس شخص کے جواللہ کے پاس ایمان اور اسلام کے ساتھ حاضر ہوا' بلکہ فر مایہ جواس ک پاس قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوا کیونکہ ایمان وہی لاتا ہے جس کا قلب سلامت ہواور جس کا قلب یہ رہو وہ ایمان سے محروم رہتا ہے'اسی طرح اعمال صالح بھی قلب کی سلامتی پرموقوف ہیں' حدیث میں ہے:

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فراہ تے ہوئے سے سے سطال ظاہر ہے اور حرام (بھی) ظاہر ہے اور ان کے درمیان کچھ مشتنبہ چزیں ہیں، جس کواکٹر لوگ نہیں جانے 'پس جو خص مشتبہات سے اجتناب کرتا ہے وہ اپنے وین اور اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے 'اور جو خص مشتبہات سے پر ہیز نہیں کرتا 'وہ اس چوا ہے کے طرح ہے جو شاہی چوا گاہ کے نزدیک بکریاں چراتا ہے۔ پس ہوسکتا ہے کہ اس کی بکریاں اس شاہی چراگاہ سے چراگاہ اس کی حدود ہیں سنوا ہر بادشاہ کی خاص چراگاہ ہوتی ہے اور الله کی خاص چراگاہ اس کی حدود ہیں سنواجہم ہیں ایک گوشت کا نکرا ہے 'وہ درست ہوتو پوراجسم درست رہتا ہے اور وہ فاسد ہوتو پوراجسم فاسد ہوجاتا ہے 'سنووہ دل ہے!

روسی البخاری رقم الحدیث: ۵۴ شعم مسلم رقم الحدیث: ۹۹ ۱۵ سنن ابودا ؤ درقم الحدیث: ۳۳۲۹ سنن التر خدی رقم الحدیث: ۲۰۵ ' سنن انساکی رقم الحدیث: ۲۲۵۳ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۳۹۸۳ مشداحمد رقم الحدیث. ۸۵۸ ۱ سنن داری رقم الحدیث: ۲۵۳۳)

قلب سلیم کی علامات یہ ہیں (ا) اس قلب میں خوف خدا ہو (۲) رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زید وہ ہو۔
(۳) رسول اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے قرابت وار اولیاء اللہ اور علاء دین کی محبت ہو۔ (۳) دنیا سے دلچیس کم اور آپ خرت کی طرف رغبت زیادہ ہو (۵) بے حیاتی کے کاموں اور دیگر گنا ہوں سے نفرت ہو (۲) کینہ حسد اور بغض سے خالی ہو (۵) عباوات سے محبت ہو (۸) ہر مسلمان کی خیر خواہی کا جذبہ ہو (۹) ایثار اور اخلاص ہو (۱۰) جب کسی شخص کے ستھ نیک کر ہے واس سے بدلہ کی تو تع نہ کرے۔

امام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن قشيري متوفى ٢٥ م ه قلب سليم كي تعريف مين لكهة بين:

سلیم اس مخص کو کہتے ہیں جوسانپ یا بچھو ہے ڈ سا ہوا ہو سوقلب سلیم والا وہ مخص ہے جوخوف خدا ہے ڈ سر ہوا ہو کیعن جس طرح سانپ یا بچھو ہے ڈ سا ہوا مختص بے چین مضطرب اور بے کل رہتا ہے وہ بھی خوف خدا ہے ہے کل اور ہے چین

رہے۔
ایک قول میہ کہ وہ پہلے گم راہی ہے سلامت ہو گھر بدعت سے گھر غفلت سے پھر غیبت سے بھر و نیاوی غیش وآ رام
ایک قول میہ کہ وہ پہلے گم راہی ہے سلامت ہو گھر بدعت سے پھر غفلت سے پھر غیبت سے بھر و نیاوی غیش و آرام
اور د نیاوی رنگینیوں اور دلچیپیوں سے بیتمام چیزیں آفتیں جی اکابران سے سلامت رہجے ہیں اور اصاغران کی آر مائش میں
مبتلار ہے ہیں۔ایک قول میہ کے قلب سلیم وہ ہے جوابے نفس کی محبت اور اس کی طرف توجہ اور ارادہ سے بھی سمامت ہو۔
مبتلار ہے ہیں۔ایک قول میہ کے قلب سلیم وہ ہے جوابے نفس کی محبت اور اس کی طرف توجہ اور ارادہ سے بھی سمامت ہو۔
(اطلائف الاشارات ج میں ۴۰ میں مطبوعہ دارالکت العلمیہ بیروت ۴۰۰ ھ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور متقین کے لیے جنت قریب کردی جائے گی 0 اور گمراہوں کے لیے دوزخ کو خاہر کیا جائے گا0 اور ان سے کہا جائے گاوہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے 0 اللّہ کو چھوڑ کر کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یہ تمہارا بدلہ لے سکتے ہیں؟ 0 پھروہ اور تمام گمراہ لوگ دوزخ میں اوند ھے منہ گرا دیے جائیں گے 0 اور ایلیس کا (سارا) نشکر بھی 0 وہ دوزخ

marfat.com

تبيار القرآد

میں لڑتے ہوئے کہیں کے 0 اللہ کہ تم اب خبک ہم کملی ہوئی گمرائی میں ہے 0 جب کہ (اے بتو!) ہم تم کورب الما ہم ہوئی مساوی قرار دیتے ہے 0 اور ہمیں صرف جم موں نے کم راہ کردیا 0 سو ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہیں ہے 0 اور ال ک سچا دوست 0 اگر کاش دنیا میں ہمیں دوبارہ لوٹنا ہوتا تو ہم کے مومن بن جاتے 0 بے شک اس جم ضرور نشانی ہے اور ان عی سے اکثر ایمان لانے والے نہ ہے 0 بے شک آپ کارب ہی ضرور بہت غالب بے صدر حم فرمانے والا ہے 0

جنت اور دوزخ کی صفات

اذلفت کامعنی ہے قریب کردی گئی حالاتکہ جنت ابھی قریب نہیں گئی قیامت کے دن قریب کی جائے گئ اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کا تحقق اور وتو ع مستقبل میں بقینی ہواس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کردیا جاتا ہے کیونکہ ماضی میں جو کام ہو چکا اس کا محقق ہونا بغیر کسی شک وشبہ کے ٹابت ہوتا ہے۔

اور شقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفراور شرک سے مجتنب ہوں اور وہ مسلمان جو کبیر ہ گنا ہوں سے مجتنب ہوں اور متقین کا اعلیٰ درجہ وہ مسلمان ہیں جو گناہ صغیرہ ' خلاف سنت اور خلاف اولیٰ سے بھی مجتنب ہوں۔الشعراء: ۹۰ میں جنت کا ذکر ہے اور الشعراء: ۹۱ میں دوزخ کا ذکر ہے اور جنت اور دوزخ کے متعلق بیرحدیثیں ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جریل سے فر مایا: جا وَ جنت کی طرف و کیے اور انہوں نے جنت کی طرف و کیے اور جال کی تیم ! جو تحض بھی جنت کے متعلق سے گاوہ اس کو دیکھا بھر وہ آئے اور انہوں نے کہا: اے میر سے رب! تیری عزت اور جلال کی تیم ! جو تحض بھی جنت کے متعلق سے گاوہ اس میں ضرور داخل ہوگا ' پھر جنت کے او پر مصائب اور مشقتیں ڈال دی گئیں ' پھر جبریل سے فر مایا: اسے جبریل اب جاواور جنت کی طرف و کیے انہوں نے جا کر جنت کو دیکھا ' پھر آئے اور کہا اسے میر سے رب تیری عزت اور جلال کی قتم! جمعے خدش سے کہ اب تو اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا ' پھر اللہ تعالیٰ نے دوز خ کو پیدا کیا اور فر مایا: اسے جبریل! جاو دوز خ کی طرف و کھھو وہ گئے اور جبریل گئے اور انہوں نے دوز خ کو دیکھا پھر کہا: اسے میر سے رب تیری عزت کی قتم! اس میں کوئی بھر اللہ تعالیٰ نے اس کے او پر شہوتیں ڈال دیں ' پھر فر مایا: اسے جبریل جاؤ دوز خ کی طرف و کھو وہ گئے اور داخل نہیں ہوگا ' پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے او پر شہوتیں ڈال دیں ' پھر فر مایا: اسے جبریل جاؤ دوز خ کی طرف و کھو وہ گئے اور انہوں نے دوز خ کو دکھ کے دیس میں داخل ہو کیا ہو کے بینے نہیں رہے گا۔ انہوں نے دوز خ کو دکھ کو دیکھ وہ گئے اور انہوں نے دوز خ کو دکھ کے دیس کے دوز خ کو دکھ کی ہو انہوں نے دوز خ کو دیکھ کو دیکھ کی دوز خ کو دیکھ کی میں میں داخل ہو کی در اللہ دی تارہ کی دانہ کی میں داخل ہو کی دوئر ہو گئے دیں انہوں نے دوڑ خ کو دیکھ کو انہوں کے دیس میں داخل ہو کی کھوڑ جو کی در دی کھوڑ جو کھ کے دیس کے دیا گئے دوئر کے کھوڑ جو کھوڑ جو کھوڑ ہو گئے دیں دوڑ دی کے دینے کو دیکھ کھوڑ ہو گئے دیں کہ دی در در خ کے دیس کو دی کھوڑ ہو کھوڑ ہو گئے دیش کے دیس کے دیں دیں در نے کہ کھوڑ ہو کہ کو دیکھ کھوڑ ہو کھوڑ ہو گئے دی کے دیں کہ کیا دیں در نے کہ دیں در نے کے دوئر کے کو دیکھ کھوڑ ہو گئے دیں در نے کے دیں در نے کو دی کھوڑ ہو کھوڑ ہو گئے دیں در نے کے دیس کی در نے کے دیں در نے کو دی کھوڑ ہو کہ کھوڑ ہو گئے دیں در نے کھوڑ ہو کہ کو دی کھوڑ ہو گئے دیں کھوڑ ہو کو کھوڑ ہو کھوڑ ہو گئے دیں کھوڑ ہو گئے دیں کھوڑ ہو کھوڑ ہو کھوڑ ہو کی کھوڑ ہو گئے دیں کھوڑ ہو کی کھوڑ ہو کھوڑ ہو کھوڑ ہو کے دوئر کے کھوڑ ہو کھوڑ ہو کھوڑ ہو کھوڑ ہو کر کے کھوڑ ہو کھوڑ ہو کھو

#### جنت اور دوزخ تس جگه پرواقع ہیں

اللہ تعالیٰ نے فر مایا جہنم غاوین کے لیے ظاہر کی گئی ہے غاوین سے مراد کافر اور مشرک ہیں۔ کفار کے دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے ان پر دوزخ کو ظاہر کرد یا جائے گا'تا کہ دوزخ کا خوف اورغم ان پر طاری ہو جائے 'ای طرح جنتیوں کو بھی پہلے جنت دکھا دی جائے گی تا کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان پر فرح اور سرور کی کیفیت طاری ہو جائے۔

علامه سيدمحمود آلوي حنفي متوفى • يراه ولكصتر بين:

جنت کے متعلق فرمایا اس کو قریب کردیا گیلہ اور دوزخ کے متعلق فرمایا اس کو ظاہر کیا گیا ہے لیمی اس کو دکھایا گیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جنت اہل محشر کے قریب ہوگی اور دوزخ کو دور ہے دکھایا جائے گا' ابن کمال نے یہ کہا ہے کہ جنت کی جگہ ارض محشر سے بہت دور ہے اس لیے فرمایا اس کو متقین کے قریب کردیا گیا اور دوزخ کی جگہ ارض محشر کے قریب ہے اس لیے فرمایا اس کو ظاہر کیا گیا' ایک قول یہ ہے کہ یہ مشہور قول پر جنی ہے کہ جنت آسان میں ہے اور دوزخ زمین میں ہے' اور قیامت کے دن جب زمین کو پھیلا یا جائے گا تو اس کی گولائی کو ختم کر کے اس کو پھیلا دیا جائے گا' کیونکہ قرب اور بعد کا معاملہ اس وقت فلام ہوسکتا ہے۔

اور پیامر واضح رہے کہ جنت کا آسان میں ہوناان امور میں سے ہے جن پراٹل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے اور اس میں ان کا کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہے کیکن دوزخ کے زمین کے نیچے ہونے میں تو قف ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اتمام الدرایہ میں کہا ہے کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ جنت آسان میں ہے اور دوزخ کے متعلق ہم تو قف کرتے ہیں۔ دوزخ کس جگہ پر ہاں کواللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا'اس باب میں جھے کوئی ایس حدیث نہیں کی جس پر مجھے اعتاد ہواور ایک قول یہ ہے کہ

دوزخ زمین کے نیچ ہے۔علامہ سیوطی کا کلام ختم ہوا۔

ز بین کو پھیلا گراس کی گولائی کوشم کردینا کی بعض کا قول ہے۔ امام قرطبی نے التذکرہ بیل بہ کشرت احادیث کونش کرنے کے بعد یہ بہا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور زبین کو پیدا کرے گاجو چاندی کی ہوگی اور سفید ہوگی جس پر کوئی ناحق خون بہایا گیا ہوگا نہ کوئی طلم کیا گیا ہوگا' اور ارض محشر سے دوز خ کے قریب ہونے اور جنت کے بعید ہونے کے متعلق اولی بیہے کہ بول کہا جائے کہ بل صراط کو عبور کرنے کے بعد جنت تک رسائی ہوگی اور وہ بل صراط دوز خ کی پشت پر رکھا ہوا ہے جیسا کہ اس کی احادیث میں تقریح ہے' پس پہلے دوز خ تک پنچنا ہوگا پھر بل صراط کو عبور کرنے کے بعد جنت تک رسائی ہوگی اور بدوز خ کے قریب ہونے اور جنت کے بعد جنت تک رسائی ہوگی اور عن بھر اس آ یت کے ظاہر سے بیہ علوم ہوتا ہے کہ جنت کوال کی اصل جگہ سے ارض محشر کے قریب شفل کیا جائے گا کیونکہ اس آ یت میں فر مایا ہے اور جنت متقین کے قریب کردی گی اور احادیث میں جنت کو نشل محشر کے قریب نشون کیا وہ اور احدث میں جنا مام مسلم نے حضر سے عبداللہ بن مسلم نے حضر سے عبداللہ بن مسلم نے حضر سے عبداللہ بن مسلم میں دوز خ کونل کرنے کا ذکر جنس کی ادار الگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے مسعود رضی اللہ عند ہوں گی اور اس حدیث کا معنی ہے کہ دوز خ کو لایا جائے گا اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گی اور اس حدیث کا معنی ہے کہ دوز خ کو لایا جائے گا اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گی اور اس حدیث کا معنی ہے کہ دوز خ کوال کی اصل جگہ سے الیا جائے گا۔

بہر حال اس آیت کا تفاضا ہے کہ قیامت کے دن جنت کو متقین کے لیے ارض محشر کے قریب لایا جائے گا اور دوزخ کو رکھایا جائے گا۔ اور علامہ قرطبی نے اس آیت کی بیتو جیہ کی ہے کہ دوزخ کی بیشت پر بل صراط کو بچھا دیا جائے گا سو پہلے دوزخ سے گزر ہوگا اور پھر جنت تک رسائی ہوگی۔ (روح المعانی جز ۱۵ س ۱۵۲ – ۱۵۱ مطبوعہ دارالفکر پیروٹ ۱۳۱۹ھ)

میں کہتا ہوں کہ حدیث میں بیقری ہے کہ جنت آ سانوں کے اوپر اور عرش کے نیچ ہے:

جلدبشتم

marfat.com

تبياو القرآن

اور دوزخ کے متعلق کی حدیث میں یہ ند کورنہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ شرکیین ان کے باطل معبودوں اور ان کی عبادت کی ترغیب دینے **والوں کی دوزخ میں حالت زام** اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر ماما: اور ان ہے کہا جائے گاوہ کہاں ہیں جن کی تم عمادت کرتے تھے؟ 10 اللہ کو **جموز کر' کہاہ** 

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اور ان ہے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہے؟ 0 اللہ کو **جبوژ کر ' کیاوہ** تہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ تنہارا بدلہ لے سکتے ہیں؟ 0 (الشراء: ۹۳-۹۳)

لیعنی جبتم دنیا میں تھے تو کس کی دائماً عبادت کرتے تھے؟ تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کے متعلق **تمہارا یہ دھم تھا کہ** اس میدان حشر میں تمہاری شفاعت کریں گۓ تم جس دوزخ کواوراس میں عذاب کود مکید ہے ہو کیاوہ تم سےاس عذاب **کودور** کر سکتے ہیں' بیسوال ان سے جواب طلب کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی زجروتو بیخ اوران کی ڈانٹ ڈبٹ کے لیے تھا۔اس لیے فرمایا:

پھروہ اور تمام گمراہ لوگ دوز خ میں اوند سے منہ گرادیئے جائیں کے 0 اور ابلیس کا سار الشکر بھی 0 (الشراء: 40-40) اس آیت میں کہ کبو اکا لفظ ہے کب کامٹن ہے کسی چیز کومنہ کے بل گرادینا 'اور اکب کامٹن ہے کسی چیز کواوند سے منہ اس کے کام پر گرادینا 'کبکیة کامٹن ہے کسی چیز کولا ھکا کر کسی گڑھے یا غار میں گرادینا 'اور کبکیوا فیھا کامٹن ہے ان کو اوند سے منہ دوز خ میں گرادیا جائے گا۔ (المفردات ج ۲ ص ۵۳۳ مطبوعہ بیروت ٔ ۱۳۱۸ھ)

زجاج نے کہا ہے کہ سجبہ کامعنی ہے کسی کو بار باراوند ہے مندگرانا ایعنی ان کو بار بارووزخ میں اوند معے مندگرایا جائے گاختیٰ کہوہ دوزخ کی گہرائی میں پہنچ جائیں گے۔

اس آیت میں فرمایا ہے ان کواور غاوون کودوزخ میں اوندھے مندگرا دیا جائے گا۔اس آیت کے کی محمل ہیں:

- (۱) ان سے مراد ہے مشرکین عرب اور غاوون سے مراد ہے عام مشرکین ۔
- (۲) ان سے مراد ہے پیروی کرنے والے مشرکین اور غاوون سے مراد ہے وہ سردار جن کی عام مشرکین پیروی کرتے تھے۔
- (۳) ان سے مراد وہ بت ہیں جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے اور غاوون سے مراد وہ مشرکین ہیں جنہوں نے ان بتوں کی عبادت کی عبادت کی پرستش عبادت کی تھی' سو پہلے بتوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا' اس کے بعد ان کی پرستش کرنے والوں کو تا کہ بتوں کی پرستش کرنے والے اول میں ہی اِن سے مایوس ہو جا کیں کہ جن کی شفاعت کی ہمیں تو تع تھی کہ وہ ہماری شفاعت کر کے ہم کو

دوزخ کےعذاب سے چھڑالیں گے وہ تو خوداوند ھے منہ دوزخ میں ڈال دیے گئے ہیں' ہم گوکیا چھڑائیں گے! : د ف الد بلسر کراں ایک بھی بلیسر کے سے شدہ منہ دوز خ میں ڈال دیے گئے ہیں' ہم گوکیا چھڑائیں گے!

نیز فر مایا اور بلیس کا سارالشکر بھی۔ ابلیس کے سار۔ شر ہے مراد جن اور انس بیں ہے اس کے بیرد کار بیں اور زیادہ ظاہر سے ہے کہ اس سے مراد شیاطین بیں کیونکہ شیاطین نے بی مشرکین کو بنوں کی عبادت کرنے پراکسایا تھا 'اور اس سے مراو سے ہے کہ مشرکین جن کے بہکانے اور ورغلانے میں آ کر بنوں کی عبادت کرتے تھے آج وہ بہکانے والے وہ بت اور ان کی ستھ

پستش کرنے والے بب دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔

#### ووزخ میں مشرکین اور بتوں کا ایک دوسرے کومطعون کرنا

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: وہ دوزخ میں (ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے) کہیں گے 0 اللہ کی تم! بے شک ہم ضرور کھلی ہوئی گراہی میں تنے 0 جب کہ (اے بتو!) ہم تم کورب العالمین کے مساوی قرار دیتے تنے 0 اور ہمیں صرف مجرموں نے گراہ کردیا 0 (الشراء: 99-91)

سالقد آیوں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بتوں کی عبادت کرنے والے مشرکین ان کے معبود بت اور اس عبادت کی ترغیب دینے والے شیاطین سب جہنم میں اوندھے منہ گرا دیے گئے 'پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے جواب میں فر مایا پھروہ سب آپس میں لڑنے گئے:

اور بتوں کی پرستش کرنے والوں نے بتوں سے کہا بے شک ہم ضرور کھلی ہوئی گراہی میں تھے جب ہم تہاری عبادت کرتے تھے اس طرح وہ بت پرسی پر اپنی ندامت کا اظہار اور بتوں کی عبادت کرنے میں اپنی رائے کی خلطی کا اعتراف کریں گے اور اس دن بتوں سے اظہار براُت کرنا اور ان کی غدمت کرنا اور ان کی غدمت کرنا ان کے لیے سود مندنہیں ہوگا' اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

اور جب کہ تم ظلم کر بچے ہوتو سہ بات تم کو ہرگز نفع نہیں دے گل کہ تم سب عذاب ہیں مشترک ہو۔ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمِرَ إِذْ ظَلَمْتُو ٱللَّكُو فِي الْعَدَابِ

مُفْتَرِكُونَ ٥ (الزفرف:٣٩)

۔ اس وفت مشرک کہیں گے کہ ہمیںصرف مجرموں نے گمراہ کردیا تھا۔اس آ بیت میں مجرموں سے مراد کون ہیں اس میں بیتر ا

متعدداقوال بين:

(۱) کیونکہ اس سے پہلے مشرکین کا بنوں اور شیاطین سے جھڑے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرموں سے مراد وہی بت اور شیاطین ہیں۔

(۲) اس سے مرادان کے بڑے بڑے بڑے مردار ہیں جن کی وہ عقائد ہیں چیروی کرتے تھے جیسا کہ قرآن مجید کی دوسری آیت م

میں ہے:

اور وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم نے اپنے بروں اور اپنے سرداروں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا

جلد بهينتم

وَقَالُوْارَبَّنَآ إِنَّا اَطَمُنَاسَادَتَنَا وَكُبَرَآءُ نَا فَأَضَنُّوْنَا التَّبِيُلا ٥ (الاتزاب: ٦٤)

(٣) اس سےمرادان کے اگلے باپ دادائیں۔

(٧) اس سے مرادوہ جن اور انس بیں جنہوں نے ان کو بتوں کی عبادت کرنے پراکسایا۔

(۵) ابن جریج نے کہااس سے مرادالمیس ہے اور قابیل ہے جس نے سب سے پہلے آل کیا تھا اور معصیت کی بنیا در کھی تھی۔
اس دن مشرکین چران ہوں گے کہ اپنے کفر اور شرک کا سبب کس کو قر ار دیں کھی وہ اس کا سبب ابلیس کو قر ار دیں گئی اگلے باپ دادا کو اور کھی اپنے بڑوں اور سر داروں کو اور بھی اپنے دوسر سے دوستوں کو اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مشرکین آپ سال رہے ہوں اور کہ در ہے ہوں کہ تم میری گر اب کا سبب ہو اور اگر تم نہ ہوتے تو ہیں مومن ہوتا 'اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تمالی بنوں کو گویائی عطافر مائے اور وہ بت ان سے کہیں کہ ہم تو جمادات تھے اور ہر شم کے گناہوں سے بری تھے تم نے ہم کو اپنا معبود بنالیا اور ہم کو اس بلاکت میں جب الکردیا۔

marfat.com

تبياء القرآء

صديق اورخيم كامعني

اس سے بعد مشرکین کہیں سے سو ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والانہیں ہے 0اور ندکوئی سچا دوست 0 (انشراہ:۱۰۱-۱۰۰۰)

جب مشرکین اور کفاریہ دیکھیں گے کہ انبیا علیم السلام اور ملائکہ مومنوں کی شفاعت کررہے ہیں اور ان کو دوزخ اور عذاب سے خیات دلارے بیں آو اس وقت وہ حسرت اور افسوس سے کہیں گے کہ ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والانہیں ہے اور نہ کوئی سے دوست ہے۔

علامة راغب اصنباني متوفى ٥٠٢ ه لكصة بين:

صدیق کامعنی ہے دوست اس کی جمع اصد قاء ہے علامہ داغب نے کہاہے کہ صداقة کامعنی ہے دو تی میں صدق اعتقاد اور بیصرف انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ (المفروات ج ۲ ص ۳۵ سا کہ مکرمہ) جمیم کامعنی ہے نہایت گرم پانی اور گہرا دوست اصل میں جمیم محت گرم پانی کو کہتے ہیں اور اس اعتبار ہے اس قریبی وست کو بھی جمیم کہا جاتا ہے جو اپنے دوست کی حمایت میں گرم ہو جائے اگر جمیم گرم پانی کے معنی میں ہوتو اس کی جمع احماء گرم ہو جائے اگر جمیم گرم پانی اس آ بت میں ہوتو اس کی جمع حمائم ہے اور اگر گرے دوست کے معنی میں ہوتو اس کی جمع احماء ہے۔ جمیم بہمتی گرم پانی اس آ بت میں ہے:

اور ( كافروس كودوزخ ميس ) كرم يانى بلايا جائے گا۔

وَسُقُواهَا } حَيِيمًا . (مر:١٥)

اور دوست کے معنی میں اس آیت میں ہے: وَلَا يَسْمُلُ حَيدِيْرُ حَيدِيْمًا ٥ (العارن:١٠)

اورکوئی دوست کسی دوست کوئیس پو چھےگا۔ دلنہ مصطفال ک

(المفردات ج اص ٢ ١ امطبوع كمتبدز ارمصطفى كمرمه ١٣١٨ ٥٠)

#### مومنوں کی مغفرت اوراس پر کفار کی حسرت کے متعلق احادیث

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ هه لكصة بين:

ا مام ابن مردویے نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قیامت کے دن پل صراط ہے گزریں کے اور صراط ایک پھسلواں جگہ ہے۔ لوگ اس ہے پھسل کر دوزخ کی آگ میں گریں گے اور دوزخ کی آگ اور جس طرح برف باری کے ایام میں برف گرتی ہے اسی طرح دوزخ کی آگ ان پر گرے گی اور وہ بہت زور سے چھاڑ رہی ہوگی وہ اس حال میں ہوں گے کہ ان کے پاس رحمان کی جانب سے ایک ثدا آگے گی: اے میرے بندو! تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب! تو خوب جانتا ہے کہ ہم تیری بی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب! تو خوب جانتا ہے کہ ہم تیری بی عبادت کرتے تھے کیروہ ان کو ایک آ واز کے ساتھ جواب دے گا کہ تمام خلوق میں سے کسی نے ایسی آ وازنیس سی ہوگی اے میرے بندو! جھ پر جن ہے کہ میں آج تم کو اپنے سواکس کے سپرونہ کروں۔ میں نے تم کو معاف کر دیا اور تم ہے دونے کہ ہمارے کہ ہمارے کہا جو اس کی بول گے وہ کہیں گے دور خ میں اس کے کہا جو کہ جو اس کی بول گے وہ کہیں گے اور خور کی سی دوست اللہ تعالی نے فرمایا مجران کو اور غادون (بتوں) کو اوند ھے منہ دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا این سے کہا جائے گا اب تم کو اور غادون (بتوں) کو اوند ھے منہ دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ای سے کہا جائے گا اب تم کو دون خور بی سے درخ میں رہو۔

ا مام ابن مردویه نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنصما ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قر مایا ہے

marfat.com

بنک میری امت کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ جب وہ ارض محشر میں کھڑے ہوں گے تو اللہ کی طرف ہے ایک منادی آئے گا' اور ندا کرے گا جن لوگوں نے ناحق خون بہایا ہے وہ الگ کھڑے ہو جائیں' وہ دوسروں ہے الگ ہوکر کھڑے ہو جائیں گئا ان کے پاس خون بدر ہا ہوگا' ان کو بلانے والا ان سے کہے گا اس خون کو ان کے جسموں میں لوٹا و' پھر ان سے کہا گا اس خون کو ان کے جسموں میں لوٹا و' پھر ان سے کہا گا اس خون کو ان کے جسموں میں لوٹا و' پھر جس وقت ان کو دوزخ کی طرف تھسیٹ کر لایا جائے گا' ایک منادی ندا کر سے گا بے لوگ الا اللہ پڑھتے تھے' پھر ان کو ایک جگھڑ اکیا جائے گا جہاں وہ دوزخ کی پیش محسوں کریں گے' حتیٰ کہ سید نا محمسلی اللہ ما یہ وادر البیس کو امت کے حساب سے فراغت ہو جائے گا' چران کو اور البیس کو اور ایک کو اور البیس کو اور اس کے لئٹکر کو۔

امام ابواشیخ 'امام ابن مردویہ نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض
کیا: یا رسول اللہ! آیا کوئی ایسا دن ہوگا جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہے کوئی مستغنی نہیں کر سکے گا۔ نبی صلی اللہ عابہ وہلم نے فر مایا: ہاں
ثین مقامات پر میزان کے باس نور اور ظلمت کے پاس۔ اور بل صراط کے پاس جس کو اللہ سلامت رکھنا چاہے گا اس کو بل
صراط سے گزار دے گا' اور جس کو چاہے گا اس کو اوند ھے منہ دوزخ میں گرا دے گا' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بنے کوگ اس
رسول اللہ! بل صراط کیا چیز ہے؟ آپ نے فر مایا دہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک راستہ ہے' جو استر کی مشل نے' لوگ اس
سے گزریں گے اور ملائکہ دائیں بائیں صف بائد ھے کھڑے ہوں گے' اس پر درخت سعدان کے کانوں کی طرح آئی کڑے
در بہاں ہوں گے اور وہ فرشتے دعا کر ہے ہوں گے' اس بر درخت سعدان کے دل فالی اور از ہے ہوئے
ہوں گے ۔ پس جس کو اللہ تعالیٰ جائے گا اس کو سلامت رکھے گا اور جس کو جائے گا اوند ھے منہ دوزخ میں گرا دے گا۔

(الدرامينورج ٢٥٩ - ٢٥٨ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ٢٥١ اه)

#### مومنوں کے دوستوں کا قیامت کے دن کام آنا اور کفار کا اس نعمت ہے محروم ہونا

امام الحسين بن مسعود الفراء البغوى الشافعي التوفي ١٦٥ ه لكهة مين:

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنھما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آ دی جنت میں یہ کے گا کہ میرا فلاں دوست کہاں ہے؟ اور اس کا وہ دوست دوزخ میں ہوگا' اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے دوست کو جنت میں بھیج پھر جولوگ دوزخ میں باقی ہوں گے وہ کہیں گے' ہمیں کیا ہوا کہ ہمارے لیے شفاعت کرنے والانہیں ہے اور نہ کوئی سچا دوست ہے۔ (معالم المتزیل جسم ۲۷۴) اوسط جسم ۲۵۷)

علامه اساعيل حقى حنفي متوفى ١١٢٥ ه لكصة بين:

بعض احادیث میں بیدوایت ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کا حساب لیا جائے گا اس کی نیمیاں اور برائیاں بالکل فرابر ہوں گی اور اس کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی جس ہے وہ اپنے قرض خواہوں کو راضی کردے اس ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا'اے میرے بندے تیری صرف ایک نیکی رہ گئی ہے اگر وہ ہوتی تو میں تجھے جنت میں داخل کردیا' تم دیکھواور لوگوں میں تلاش کروشاید کوئی شخص تم کو ایک نیکی وے وے وہ آ کر میدان حشر کی صفوں میں تلاش کرے گا' اپنے باپ' اپنی ماں اور اس خواست میں تاش کرے گا'ان میں ہے کوئی بھی اس کو ایک نیکی نہیں دے گا'اور ان میں ہے ہرایک ہے کہ گا'ان میں ہے کوئی بھی اس کو ایک نیکی نہیں دے گا'اور ان میں سے ہرایک ہے کہ گا'ان میں کے مختاج ہیں' پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا' اے میرے بندے! کیا تیرا کوئی وفا دار فوست نہیں ہے؟ پھر اس بندے کو اپنا ایک وفا دار دوست یاد آئے گا'وہ اس کے یاس جاکر اس سے ایک نیکی کا سوال کرے گا'

marfat.com

أأر القرآر

وہ اس کوا یک نیکی دے دےگا وہ پھر اس جگہ اپ رب کواس نیکی کے لئے کی خبر دےگا اللہ فرمائے گا جس نے اس مجا کھی ہے اس مجا کہ گا گھی ہے ہے۔

تجول کرلیا 'ادراس کے حق ہے کسی چیز کی کی نہیں کی میں نے اس کو بھی پخش دیا اور تہہیں بھی پخش دیا۔

اس حدیث جی بیاشارہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دوئی کا بہت بڑا اعتبار ہے۔

حسن نے کہا زیادہ سے زیادہ مسلمانوں سے دوئی رکھوکیونکہ قیامت کے دن ان کی شفاعت ہوگی۔

حسن بھری نے کہا جب بھی کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو ان جی کوئی جنتی بندہ ہوتا ہے جو ان کی شفاعت کرنے دالے جی اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شفاعت کرنے دالے جی اور ان

سفاحت حربا ہے اور ویس ایک اور سرے اسف سے حرین سے اور در ماہد مان سے در یہ ہوں استان کی شفاعت قبول کی جانے والی ہے۔ (روح البیان ج۲ سے ۳۷۳–۳۷۲ مطبوعہ داراحیا والتر اث العربی بیروت ۱۳۲۱ء) علامہ اساعیل حقی نے جوروایت ذکر کی ہے جھے اس کی تائید حدیث کی کسی کتاب جمی نہیں ملی۔

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ مه لكصتر بين:

کعب احبار نے بیان کیا دوآ دمی دنیا میں دوست تھے قیامت کے دن ان میں سے ایک دوسرے کے پاس سے گذرا کم جس کو دوزخ کی طرف تھییٹ کر لایا جار ہا تھا' پس اس کا بھائی اس سے کہ گا' اللہ کی شم ! تمہاری نجات کے لیے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے! اے میرے بھائی تم وہ نیکی لے لوتم کو اس عذاب سے نجات مل جائے گی اور میں اور تم دونوں اصحاب الاعراف سے ہوجائیں گئ پھر اللہ تعالی ان دونوں کو جنت میں داخل کرنے کا تھم دےگا۔

(الجامع لا حكام القرآن جزسام، المطبوعة وارالفكر بيروت ١٣٥٠ ه)

به حدیث اسرائیلیات میں سے ہے۔

ان روایات سے بیمعلوم ہوگیا کہ مومنوں کے دوست آخرت میں ان کے کام آئیں گے اور کفار اس نعمت سے محروم ہوں گے۔ قرآن مجید میں ہے:

َ الْاَحْظِلَا الْمُعَلِّمِ بِمُعْضَّمُهُمُ لِبِعَنْضِ عَلَّهُ لِلْاَلْمُتَلَقِيْنَ ﴾ اس دن سب دوست ايك دوسرے كے دشمن مول مح ماسوا (الزفرف: ١٤) متقين كے۔

اس دن جب کفار دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی شفاعت انبیاء ملائکہ اور ان کے دنیا کے دوست کررہے ہیں تو اس وقت وہ حسرت سے کہیں گئے ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے اور نہ ہمارا کوئی وفا دار دوست ہے اور جن کوہم دنیا ہیں اپنا دوست اور نجات دہندہ سجھتے تھے آج وہ خودعذاب میں گرفتار ہیں اور نجات کے طالب ہیں اور جن بتوں کوہم خداسجھ کران کی عباوت کرتے تھے وہ سب ہم سے پہلے جہنم میں جاگر نے ہیں۔

مصائب میں گھر کرانسان کا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور مصائب دور ہونے کے بعد پھرغافل ہوجانا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (پھرمشرکین کہیں گے) اگر کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹنا ہوتا تو ہم پلے مومن بن جاتے 0 (اشعراء:۱۰۲)

ان کا یہ کلام افسوس اور حسرت کے اظہار کے لیے ہے اور اگر ان کو دنیا بیں لوٹا دیا جاتا تو وہ ضرور دوبارہ ان کاموں کو کرتے جن سے ان کومنع کیا گیا تھا' کیونکہ جو بندہ ایمان پر کفر کواختیار کرے اور اللہ اس میں گمرابی کو پیدا کردے اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا' خواہ ان کو دنیا میں بار بار لوٹا یا جائے کیا دنیا میں ایسانہیں ہوتا کہ انکے خص کے گنا ہوں کی شامت اعمال سے اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے وہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اس بار اس کومعاف کردے وہ دوبارہ ایسے برے کام میں

marfat.com

کرے گا اللہ تعالی اس کومعاف کردیتا ہے اور جب وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے تو دہ اس گرفت کو بھول جاتا ہے پھر حسب سابق برائیوں میں مشغول ہو جاتا ہے تر آبن مجید میں ہے: کرا گا تھنگ الدنستان مشرکہ تھا کتے تاکین میں باللہ ہو تھے اِلگا ہو تھے آلا اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچی ہے تو وہ اپ رب کی محت کا کا بھندی میں کہ تاریخ ہے تو وہ اپ رب کی محت کا کا بھندی میں کہ تاریخ کا کہ معید میں کہ جب اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچی ہے تو وہ اپ رب کی محت کا کہ جب دور کا کہ جب میں کہ تاریخ کا کہ جب دور بات

وراداسس الدسان صورت الديد من بيال الديد من الديد الله من الديد الله الله من الديد الله من الديد الله من الديد من الله من ال

آپ کہے وہ کون ہے جوتم کو شکی اور سندری تاریکیوں سے نجات دیتا ہے (جب) تم اس کو گڑ گڑا کر اور چیکے چیکے بگارت بو اگر تو ہم ضرور شکر کرنے اگر تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا نیں گے 0 آپ کہے کہ اللہ ہی تم کو ان تاریکیوں سے اور ہرغم سے نجات دیتا ہے گھرتم شرک کرنے لگتے تاریکیوں سے اور ہرغم سے نجات دیتا ہے گھرتم شرک کرنے لگتے

قُلْمَنُ يُجَنِّنُكُوْ فِنْ ظُلُماتِ الْمَرِّوَالْبُخْرِكُوْ عَوْنَهُ تَصْنَرُعًا وَخُفْيَةً \* لَمِنْ اَجْلُمْنَامِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْ مَنَّ مِنَ الشَّكِرِیْنَ °قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُوْ فِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِ ثُوَّةَ اَنْتُوْتُشْرِكُوْنَ ٥ (الانعام: ١٣-١٣)

وہی ہے جوتم کو خطی اور سمندر ہی سفر کراتا ہے جی کہ جب تم کشتیوں ہیں (محوسنر) ہو اور وہ کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے کر جارہی ہوں اور لوگ ان سے خوش ہور ہے ہوں اور لوگ ان سے خوش ہور ہے ہوں اور اچا کہ ان کشتیوں پر تیز آ ندھی آ ئے اور (سمندری) موجیس ہر طرف سے ان کو گھیر لیس اور لوگ سے یقین کرلیں کہ وہ (طوفان ہیں) پھنس چکے ہیں اس وقت وہ دین ہیں مخلص ہوکر اس سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس (طوفان) سے بچالیا تو ہم ضرور تیراشکر بجالانے والوں ہیں سے ہو جا کیں گے وہ جب اللہ نے والوں ہیں سے ہو جا کیں گر جب اللہ نے والوں ہی ہے ہو جا کیں گر جب اللہ نے دالوں ہی جو جا کیں گر جی بعاوت (فساد) کرنے گئے ہیں اے لوگو! تمہاری بعاوت صرف تمہارے لیے ہی (مفز) کرنے ہے۔ دنیا کی زندگی کا مجھوفا کہ ہو (اٹھالو) پھرتم نے ہماری ہی طرف لوٹا ہے کہ ہم ہمیں ان کاموں کی خبر دیں گے جوتم کرتے تھے۔

هُوالَّذِي يُسَيِّرُكُو فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَنَّى إِذَا كُنْتُو فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِنْجٍ كَلِيبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَ ثُهَّارِيْحُ عَاصِفٌ وَجَاءَهُ والْمَوْجُ مِنْ كُلِ مَكَانٍ وَظُلْنُواْ أَنْهُ وُاحِيْطَ بِهِمْ لَاعْواالله مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِينَ فَي لَيْنَ الْجَيْمَ الْفَاهُ وَيَبْغُونَ فِي الْأَمْ فِي الْفَكْرِيْنَ صَالْفَكِرِيْنَ وَفَلَتَا النّاسُ الْمَابَغُيكُو عَلَى الْفُيلِ مِن بِعَيْدِ الْحَقِّ يَاكُنُهَا النّاسُ الْمَابَغُيكُو عَلَى الْفُيلُو مَتَاعَ الْحَيْدِةِ النَّفَيَا فَعَ النّاسُ الْمَابَعُيكُو عَلَى الْفُيلُو مَتَاعَ الْحَيْدِةِ النَّفَيَا فَعَ النّاسُ الْمَابَعُيكُو عَلَى الْفُيلُو مَتَاعَ الْحَيْدِةِ النَّفَيَا فَيَ الْمُعْمِينَ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيدُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

سوجس طرح ناشکرے انسان اور کفار مصائب میں گھر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مصائب دور ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی روش پر لوٹ جاتے ہیں اس طرح کفار قیامت کے دن دوزخ کا عذاب دیکھ کریے ہیں گے کہ اگر ہمیں پھرا کیک بار دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم شرک نہیں کریں گے لیکن اللہ کو خوب علم ہے کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا گیا تو ہے پھراس طرح شرک کریں گے اور قیامت کے اس عذاب کو بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا رجیم ہونا

(بونس:۲۳-۲۳)

اس كے بعد الله تعالى نے فرمایا: بے شك اس ميں ضرورنشانی ہے اور ان ميں سے اكثر ايمان لانے والے نہ تھے ٥

marfat.com

فينار القرآر

جلدبشتم

یعن حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کا جوقصہ ذکر کیا گیا ہے اس میں ان لوگوں کوغور وظر کرنا چاہے اور عبرت حاصل کی جو چاہیے جوغیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تا کہ وہ جان لیس کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ آخرت میں ان کے کسی کام منا سکین گئان کو کسی ضرر سے نہیں ہی عکیں گے اور نہ ان کوکوئی فائدہ پہنچا سکیں گے اور وہ بالآخر ان سے بیز ارہو جائیں گے تو کیوں نہ دنیا میں ہی ان کی عبادت کرنے سے بری ہو جائیں اور شرک کو ترک کردیں اور اللہ وحدہ لاشریک لدکی عبادت کریں خصوصاً اہل مکہ کو اس میں غور کرنا جاہے کے ونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ملت ابراہیم پر جیں۔ اور حضرت ابراہیم کی قوم کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تنے جس طرح ابتداءً اہل مکہ میں سے آگھ لوگ ایمان نہیں لائے تنے۔ دوایت ہے کہ اہل بائل میں سے حضرت ابراہیم برصرف حضرت لوط اور نمر ودکی بیٹی ایمان لائی تھی۔ (روح البیان جام سے سے)

اس کے بعد فر مایا: بے شک آپ کارب ہی ضرور بہت غالب 'بے صدرتم فر مانے والا ہے 0 (اشتراہ:۱۰۴)
القد تعالیٰ بہت غالب ہے جب جا ہے منکرین اور مشرکین پرعذاب بھیج کران کو نیست و تا بود کرسکتا ہے اور بہت رحیم ہے
کہ وہ عذاب ٹازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا اور مشرکین کورجوع کرنے اور تو بہ کرنے کی مہلت و یتا ہے اور جواس کی پارگاہ
میں تو بہ کے لیے ہاتھ اٹھا تا ہے اس کی تو بہ قبول فر مالیتا ہے اور القد تعالیٰ نے اپنی رحمت واسعہ سے قریش کو ایمان لانے کی
مہلت دی یا بید کدان کی اوالا د میں سے کوئی ایمان لے آئے۔

انسان کانفس اس کو برائی کانتم کرتا ہے اس لیے وہ اس کو کفر کانتم دیتا ہے اور کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جواپے نفس امارہ کی مخالفت کر کے ایمان اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں اس لیے فر مایاان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔

# كُنَّ بَتْ قَوْمُ نُوْرِ إِلْمُ سَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمُ

نوح کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی 0 جب ان کے ہم قبیلہ

نُوْحُ ٱلا تَتَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولَ الْمِينَ ﴿ فَا تَقُواللَّهُ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نوح نے ان سے کہا کیا تم نہیں ڈرے 0 بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہیں 0 سوتم اللہ سے ڈرو

تبياء القرآء

Marfat.com

النصن

١٤٥٥ أشكلاء اور میری اطاعت کرو 0 اور میں تم سے اس ( تیلغ دین) یکوئی اجرت طلب نہیں کرتا میرا اجر تو سوتم الله سے ڈرو اور میری اطاعت کرو 10ن لیا ہم آپ ی ایمان لے آئیں مالانکہ آپ کی چردی بہمائدہ لوگوں نے کی ہے 0 نوح نے کہا ان کے کاموں نے سے جھے کیا سروکار ہو 0 ان کا حساب تو صرف میرے رب کے ذمہ ہے اگر مہیں کچے شعور ہو 0 اور میں ایمان والوں کو دھتکارئے والاتبین ہوں 🔾 اور میں تو صاف طور پر (عذاب سے) ڈرائے والا ہوں 🔾 (ان کی نے کہا)ا مور اگر آپ باز ندائے تو آپ خروران لوگول بی سے ہو جا تیل کے امیری قوم نے میری کلڈیب کردی 0 کس قومیر سے اور ال ے ساتھ ایمان لانے والے بیں O پس ہم نے ان کونجات دے دی اور ان لوگوں کو جو بجری ہوئی کشتی میں ان کے ساتھ تنے 0 بعد ازاں باتی تمام لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا 0 بے شک اس میں خرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تنے 0 بے شک آپ کا رب ضرور بہت عالم تبياء القرآء

marfat.com

## الرَّحِيمُ

بہت رحم فرمانے والا ہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: نوح کی قوم نے رسولوں کی تُکذیب کی 6 جب ان کے ہم قبیلہ **نوح نے ان سے کہا کیا تم تیں** ڈرتے؟ 6 بے شک میں تبہارے لیے امانت دار رسول ہوں 6 سوتم اللہ سے ڈرواور نمیری **اطاعت کرو 6 اور میں اس ( تیلی** دین ) پرتم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا' میر ااجرتو صرف رب العالمین پر ہے 6 سوتم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو **0** (اشحراہ: ۱۰۱۰)

#### ایک رسول کی تکنزیب تمام رسولوں کی تکنزیب ہے

یاس سورت میں انبیاء علیم السلام کے نقص میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے اور یہ بیسرا قصہ ہے۔ اس سے پہلے اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موی اور حضرت اہراہیم کے قصے بتائے تھے اور یہ بتایا تعالیٰ کہ ان کی توم ان کا پیغام سن کرکیسی برتمیزی اور گستا خی کے ساتھ پیش آئی اور ان کے مجزات و یکھنے اور ان کے ولائل سننے کے بوجودا پی ہث دھرمی پرجی رہی اور ایمان نیس لائی بوجودا پی ہوئے ایک نہ اور ایمان نہ لائی سواگر آپ کی توم بھی آپ کے پیغام کی تکذیب کرتی ہے اور ایمان نہیں لائی اور ضد اور عناد سے کام لیتے ہوئے اپنے آبا و اجداد کی تقلید پرجی رہتی ہے تو آپ نم اور افسوس نہ کریں تمام نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ایسا ہوتا آیا ہے۔

فر مایا: نوح کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی۔ (انشعراء: ۱۰۵) اس آیت پر بیامحتراض ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے صرف حضرت نوح کی تکذیب کی تحقیق ہو ہے ہیں اور ان کی تکذیب کی اس نے تمام رسولوں کی تکذیب کی اور انشد کی عبادت کے تمین اور اند کی عبادت کے تمین اور اند کی عبادت کرنے تمین اور اللہ کے تمین اور اند کی عبادت کے تمین اور اند کی عبادت کرنے تمین اور اللہ کے شائع کی مسالت کے اند کی بیان اور اند کی بیان اور اند کی بیان اور اند کے تمین اور اند کی بیان اور اللہ کی بیان اور اند کی بیان اللہ اند کی بیان اللہ اللہ بیان کی بیان اللہ اند کی بیان کی کی بیان کی بیان کی بیان کی کی ب

حضرت نوح کو بھائی کہنے کی تو جیہاوران کی نبوت پردلیل

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایہ: جب ان کے ہم قبیلہ نوح نے ان سے کہا کیاتم نہیں ڈرتے؟ (الشعراء:١٠١)اس آ م

المناس الحقال المهم اخو معم نوح ..... جبان کے بھائی ٹور نے کہا طاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے نبا المناس اللہ علی سے تو یہاں بھائی سے مرادیہ ہے کہ ان کے قبیلہ کے ایک فرد تھے۔ ان کا بھائی اس لیے کہا کہ ان کی قوم میں سے متنفر شہو کہ وہ کوئی اجنبی خفس میں بلکہ وہ ان بی کی قوم کے ایک فرد میں ان بی کی جنس سے میں اور ان بی کی زبان میں سے متنفر شہو کہ وہ کوئی اجنبی کے وہ دو دو ہوں ان بی کی جنس ہے کہونکہ وہ خود بھی ان میں ان بیمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہونکہ وہ خود بھی ان میں کہنے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ ہم نے اس مناس میں کردی ہے دیکھیے تبیان القرآن ج مص ۵۱۷ – ۵۲۳ ک

بر معزت نوح نے اپنی قوم سے کہا گیا تم نہیں ڈرنے۔ یہ اس لیے فر مایا کہ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے دلائل کے مقابلہ میں اپنے آبا وَاجِداد کی تقلید کورج جے دے رہے تھے۔

اس کے بعد حضرت نوح نے فر مایا: سوتم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔ (اشعراء:۱۰۸)

لینی جب میرارسول ہونا دلیل سے ثابت ہوگیا تو پھرتم میری اطاعت کرو' ادر اللہ کے عذاب سے ڈرو' کیونکہ اگرتم میری اطاعت نہیں کرو گے تو تم پر اللہ عذاب ِٹازل فر مائے گا' لہٰذاتم میر ہے کہنے ہے اللہ کو داحد مانو' اور شرک اور بت پرتی کو ترک کہ . .

مواعظ اورخطابات پراجرت لينے كاجواز

اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا (حضرت نوح نے کہا): اور میں اس (تبلیغ وین) پرتم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا 'میرا اجراتو صرف رب العالمین پر ہے۔ (الشعرام: ۱۰۹)

لیعنی میں نے اپنی کسی ضرورت مالا کی کی بنا پر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور تم تک دین کے احکام پہنچانے میں جو میں مشقت اشمار ما ہوں اس پر میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں بلکہ اس محنت اور مشقت پر میں صرف اللہ تعالیٰ سے اجروثواب کا مطالب ہوں۔

. بعض علاء نے اس آیت ہے اس پر استدلال کیا ہے کہ ٹبلیغ دین میں جومشقت ہوتی ہے اس پر لوگوں سے معاوضہ لینا

اور نذرانے وصول کرنا جائز نہیں ہے چنانچے علامہ اساعیل حتی متوفی ۱۱۳۷ھ کھتے ہیں: جو مخص اللہ کے لئے عمل کرتا ہے وہ اس کا اجر غیر اللہ سے طلب نہ کرے اس میں بیا شارہ ہے کہ علاء جوانبیاء کے وارث منابع علم میں سے میں سے میں سے میں میں میں میں میں اسک میں میں تبلغ میں اسک میں اسک میں اسک میں اسک میں میں می

وہ انبیاء کیہم السلام کے آ داب کے ساتھ متصف ہوں اور وہ علوم کی اشاعت اور تبلیغ میں لوگوں سے پچھ طلب نہ کریں اور

جلدبهظتم

marfat.com

الغرآء

ا پی تعلیم' تدریس' وعظ اور خطابات سے کوئی نفع حاصل نہ کریں کے نکہ جوعلا واسینے مواحظ اور خطابات کا سفنے والے ا کوئی نذرانہ لیتے ہیں تو ان کے مواعظ سفنے والوں کو کوئی ہر کت حاصل نہیں ہوتی اور نہ علا و کو دھظ سنا کرتھ والے لیف اور معمولاً دنیاوی معاوضہ کے بدلہ میں دین فروخت کرنے سے کوئی ہر کت حاصل ہوگی۔

· (روح البيان ٢٢ ص ٣٤٥-٣٤٣ مطبوعه واراحياه التراث العرفي بغروت ١٣٣١ هـ

ہر چند کہ علامہ اساعیل حقی نے قرآن اور حدیث کی اجرت لینے میں صرف برکت کی نفی کی ہے جواز کی نفی جیس کی تاہم ہمارے نزدیک برکبت کی نفی بھی سیحے نہیں ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اجرت لینے کی اجازت دی ہے دور اکابر صحابہ کرام دیٹی خدمات کا معاوضہ لیتے رہے ہیں تو اس معاوضہ کو نے برکت اور بے فیض کہنا کس طرح سیحے ہوگا!

اماً م بخاری نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے ایک صدیث روایت کی ہے اس کے آخر میں رسول الله معلی الله علیه وسلم کابیدار شاد ہے:

جن چیزوں پرتم اجرت لیتے ہوان میں اجرت کی سب سے

ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله.

(صحیح ا بخاری رقم الحدیث: ۵۲ مطبوعددار ارقم بیروت) نیاده مستحق الله کی کتاب ہے۔

ا مام محمہ بن سعد متوفی ۱۳۰۰ واپنی سند کے ساتھ عطاء بن السائب سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بحر کو خلیفہ بنایا گیا تو وہ صبح کو کپڑوں کی ایک گفری لے کرفروخت کرنے کے لیے بازار گئے۔ان کی حضرت عمر اور ابوعبیدہ بن جراح سے ملاقات ہوئی۔انہوں نے پوچھا: اے خلیفہ رسول! آپ کہاں جارہ ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا بازار! ان ووٹوں نے کہا آپ کیا کررہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے ہیں مضرت ابو بکر نے کہا پھر ہیں اپنے اہل وعیال کو کہاں سے محلا کو گا؟ کیا کررہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے ہیں مضرد کرتے ہیں پھر انہوں نے حضرت ابو بکر کے لیے ہرروز آ دھی بکری اور ان ووٹوں نے کہا آپ چلیے ہم آپ کے لیے وظیفہ مقرد کرتے ہیں پھر انہوں نے حضرت ابو بکر کے لیے ہرروز آ دھی بکری اور سراور پہیٹ ڈھا پینے کا لباس مقرد کیا۔

(الطبقات الكبرى ج عص ١٨٠ مطبوعه دارصا در بيروت الطبقات الكبرى ج عص ١٣٥ مطبوعه دارا لكتب المعلمية بيروت) البودائل بيان كرتے بين كه حضرت عمر نے كہا ميں نے اپنے ليے بيت المال كويتيم كے درجه ميں قرار ديا ہے جومستغنی مووو اجتناب كرے اور جوضر ورت مند مووه كھالے۔

(الطبقات الكبرى جسم ٣٤١ مطبوعه دارصادر بيروت الطبقات الكبرى جسم ٢٠٩ مطبوعه دارا الكتب العطبيه بيروت) اور جن روايات بيس قرآن اور حديث كي تعليم پر اجرت لينے سے منع كيا هميا ہے وہ سب ضعيف بيس اس كي مكمل تفصيل شرح صحح مسلم ج يص اعوا - ٣٥ ا بيس ملاحظ فرما كيس \_

اس کے بعد حضرت نوح علیدالسلام نے دوبارہ کہا: سوتم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔ (الشراء: ١١٠)

اس جگہ بیسوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دوبار بیکلام فر مایا 'اس کا جواب بیہ ہے کہ پہلے انہوں نے کہا تھا ہے شک میں تنہارے لیے امانت دار رسول ہوں اس کے بعد فر مایا سوتم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرولیعنی جب میری رسالت ثابت ہوگئ تو تم میری اطاعت کروور نہ تم اللہ کے عذاب کے ستی ہوگئ اور دوسری بار جب فر مایا میں اس تبلیغ وین پرتم کوئی اجرت طلب نہیں کرتا' تو دوبارہ فر مایا سوتم اللہ سے ڈروادر میری اطاعت کرولیعنی جب بیرواضح ہوگیا کہ میراتمہیں ویں پہنچانا محض اخلاص سے ہاور میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں لے رہا تو تم پر میری اطاعت کرتا واجب ہے خلاصہ بیا ہے کہا تہ دومر تبدا بی اطاعت کرتا واجب ہے خلاصہ بیا ہے کہا تہ دومر تبدا بی اطاعت کرتا واجب ہے خلاصہ بیا ہے۔ آپ نے دومر تبدا بی اطاعت کرنے کا تھم دیا۔ دونوں تھکموں کے دومختلف سبب ہیں۔

پر ایمان کا ارشاد ہے: ان کی قوم نے کہا کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں حالانکہ آپ کی پیروی پس ماندہ لوگوں نے کی ہے و نوح نے کہا کا موں کو جانے ہے جھے کیا سروکارہے ۱0 ان کا حساب تو صرف میرے رب کے ذمہ ہے اگر تہمیں کی معورہ و 10 اور میں ایمان والوں کو دھتکارنے والانہیں ہوں 10 اور میں تو صاف طور پر (عذاب ہے) ڈرانے والا ہوں 0 اور میں ایمان والوں کو دھتکارنے والانہیں ہوں 10 اور میں تو صاف طور پر (عذاب ہے) ڈرانے والا ہوں 0 اور میں ایمان والوں کو دھتکارنے والانہیں ہوں 10 اور میں تو صاف طور پر (عذاب ہے) ڈرانے والا ہوں 10 الشراء 10 - 10 )

جن نیک لوگول کومعاشرہ میں بیت اور بے وقعت سمجھا جا تاہے اللہ کے نز دیک وہی عزت والے ہیں لیعن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم کیے آپ پر ایمان لائیں حالانکہ جولوگ آپ کی پیروی کررہے ہیں وہ یہت پس ماندہ میں' ان کے باس مال ورولت ہے' نہ معاشرہ میں کوئی نمایاں حیثیت ہے' جب آ پ کے ساتھ نجلے درجہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ' قر آن مجید میں ان کے لیے اد ذلسون کالفظ ہے اور بیار ذل کی جمع ہے اور روالت کامعنی ہے خست اور گھٹیا بن جن سے نفرت کی جائے۔ان کی قوم کا مطلب میتھا کہ آ ہے کی پیروی نہریت ہے وقعت لوگوں نے کی ہے جن کا کوئی وزن اور شارنہیں ہے کیونکہ میں مقل لوگ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ جو تیا کا نتضے والے اور جامت کرنے والے اوگ ہیں ان کو کیا خبر کہ کس کی عبادت کرنی جا ہے اور کس کی نہیں ان کے نز دیک عزت اور و جامت والے لوگ وہ تھے جن کے پاس مال ودولت ہومعاشرہ میں ان کا اونیجا مقام ہؤ اور وہ لوگ اس بات سے جاہل تھے کہ الله تعالیٰ کے نزد یک ان لوگوں کی مجھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے کیونکہ اصل نعت تو آخرت کی بعت ہے اور یہ تعت القد تعالیٰ کے خوف اس کی اطاعت اور اس کے نبی کی محبت اور اس کی اتباع سے حاصل ہوتی ہے سوعز ت اور وجا ہنت والہ وہی ہے جواس نعمت سے سرفراز ہواورار ذل اور پس ماندہ وہ ہے جواس نعمت سے محروم ہوُ اس طرح ہمارے نبی سیدنا محرصی ابتد عدییہ وسلم کے زمانے میں کفار قریش آپ کے اصحاب کوار ذل اور گھٹیا کہتے تھے اور ہر زمانے میں انبیاء علیہم انسلام کے بیرو کاروں کو متکبرلوگ ارذ ل اور گھٹیا سمہتے رہے ہیں' اورانبیاء کیہم السلام کے زیادہ تر ہیرو کار وہی ہوتے ہیں جن کومعا شرے میں کم حیثیت' بے وقعت اور گھٹیاسمجھا جاتا ہے'اس طرح اولیاءاللہ جوانبیاءلیہم السلام کےعلوم کے وارث ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی معاشرہ کے اس طبقہ سے ہوتا ہے جس کو پس ماندہ کہا جاتا ہے اور بہت کم مالدارلوگوں اور دنیا دی سر داروں کو ولایت کی دولت نصیب ہوئی ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے:

اِتُ اللّٰهِ عَنْدُاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْدُاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْدُاللّٰهِ اللّٰهِ عَنْدُاللّٰهِ اللّٰهِ عَنْدُاللّٰهِ اللّٰهِ عَنْدُاللّٰهِ اللّٰهِ عَنْدُاللّٰهِ عَنْدُ عَالْمُعُمْ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَالْمُعُمْ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْ عَنْدُو عَنْ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْكُوعُ عَنْدُالْمُ عَنْ عَنْ عَنْمُ عَ

آج ہمارے معاشرہ میں زیادہ عزت والا اس کو سمجھا جاتا ہے جوسر ماید دار ہو وزیر ہو بینک یا کسی اور ادارہ میں بہت بڑا
افسر ہوخواہ اس کی دولت اسکلنگ جعلی اشیاء بنانے 'سودی کاروبار' نشرآ وراشیاء کی فروخت اور رشوت سے حاصل ہوئی ہو' جو
شخص جتنا زیادہ حرام ذرائع سے روزی حاصل کرنے والا ہووہ اتنا بڑا عزت دار ہے' اور جوز مین کھودنے والا' سر' کیس اور مکان
بنانے والا حردور ہو' محنت مشقت سے دیواروں پر رنگ کرنے والا رنگریز ہو' جوتی کی مرمت کرنے والا موجی ہو جو اپنی محنت
مشقت سے رزق حلال کھا تا ہواس کو نچلے درجہ کا اور گھٹیا ذات کا سمجھا جاتا ہے اور اس کو اشراف میں شار نہیں کیا جاتا ۔ حالانکہ
بوے بوے نامور علاء اور فقہاء اس طبقہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو ان کے ان ہی پیشوں سے پکارا جاتا تھا۔ امام بزاز کپڑ ا
پیچے تھے' بزاز کپڑ ایسچنے والے کو کہتے ہیں۔ امام خصاف جوتیوں کی مرمت کرتے تھے' خصاف جوتی خرمت کرنے والے کو کہتے
ہیں۔ امام حداد کو ہارتھے' حداد کو ہارکو کہتے ہیں۔ امام خوالی کپڑ ابنے تھے اس کوغز الی کہتے ہیں۔ علامہ قد وری مٹی کی ہنڈ یا بنات

marlat.com

سے اس کو قدوری کہتے ہیں جس کولوگ کمہار کہتے ہیں۔ آج ان پیٹوں کو گھٹیا اور با حث عار سجما جاتا ہے اور یہ سنگار پیٹوں سے مشہور ہیں اور ان پرلخر کرتے تھے اور اللہ کے نزدیک بھی لوگ عزت والے ہیں۔ احکام شرعیہ ظاہر پر مبنی ہیں اور باطن اللہ کے سیر د ہے

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: نوح نے کہاان کے کاموں کو جانے ہے جھے کیا سروکار؟ (الشعراء: ۱۱۲) ان کی قوم نے کہا تھا کہ بدلوگ غور دفکر اور بصیرت سے ایمان نہیں لائے۔حضرت نوح علیہ السلام نے ان کار دکرتے ہوئے فرمایا جھے ان کے پیشول سے کوئی سروکار نہیں ہے انہوں نے میرے سامنے اللہ کاشریک قرار دینے سے تو بہ کی اور اللہ کی وحدا نہت کا احتراف اور الشراء: ۱۱۳ کے افر ادکیا میرے لیے بدکائی ہے اور کہا: ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے اگر تمہیں ہی شعور ہو۔ (الشعراء: ۱۱۳)

افر ادکیا میرے لیے بدکائی ہے اور کہا: ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے اگر تمہیں ہی شعور ہو۔ (الشعراء: ۱۱۳)

لیمنی ان کے دل میں اخلاص ہے یا نفلت ہے یہ جائنا اور یہ فیصلہ کرنا میرا منصب نہیں ان کے باطن اور ان کے دل کی تفتیش کی دامہ ایک در ایک میں دیا ہے۔ اسلام میں ان کے باطن اور ان کے دل کی دامہ ایک در ایک میں دیا ہے۔ اسلام میں ان کے باطن اور ان میں دامہ دیا ہے۔ اسلام میں ان کے باطن اور ان کے دل کی دامہ ایک در ان میں ان ان کے باطن اور ان کی میں در در ان میں در میں در میں در ان میں در میں ان کے دل میں ان کے باطن اور ان میں در میں در در میں در در میں در میں

یں ان سے دل میں احلام ہے یا نقلق ہے یہ جانتا اور یہ جملہ فرما میرا منصب میں ان نے باعن اور ان نے ول ق تفتیش کرنا میرا کام نہیں ہے میرا کام صرف ظاہر پر تھم نگانا ہے اور باطن کامعاملہ اللہ کے سپر د ہے جبیبا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشار سرز

حضرت ابن عمر رضی الله عنبما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جمعے بیتھم دیا گیا ہے کہ ہیں اس وقت تک لوگوں سے قبال کروں حتی کہ وہ یہ گواہی دیں کہ لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نماز قائم رکھیں اور زکو قاوا کریں اور جب وہ ابیا کرلیں گے تو وہ مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کرلیں گے ماسواحق اسلام کے (اور اگر انہوں نے کوئی جرم مخلی رکھا) تو اس کا حساب کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ (میج ابخاری رقم الحدیث:۲۵ میج مسلم رقم الحدیث:۲۲ منداحد رقم الحدیث: ۱۳۰۸ عالم الکتب)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نمی صلی الله علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہوئے
کہا الله سے ڈریے نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تم پر افسوس ہے اگر میں الله سے نہیں ڈروں گاتو پھر کون الله سے ڈرے گا پھر
وہ شخص پیٹے پھیر کرچل دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه نے کہایا رسول الله! کیا میں اس شخص کی گردن نداڑا ووں! آپ
نے فر مایا جہیں ہوسکتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو! حضرت خالد نے کہا گتے نماز پڑھنے والے ہیں وہ زبان سے جو پچھے پڑھتے ہیں وہ
ان کے دلوں میں نہیں ہوتا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھے رہے منہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کو چیر کر دیکھوں اور
نہ مجھے رہے تھم دیا گیا ہے کہ میں ان کے باطن کی تفتیش کروں۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۱) صمیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰ ۱۳ منن ابودا و درقم الحدیث: ۳۷ ۱۳ منن النسائی رقم الحدیث: ۳۵۷۸) معنون الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ نہ جانے والے اس (۸۰) سے زیادہ منافقوں نے آپ کے سامنے جموٹے بہانے کرکے عذر پیش کیے تو:

تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان کے ظاہر کيے ہوئے بہانوں کو قبول کرليا اور ان کو بيعت کرليا اور ان کے ليے استغفار کيا اور ان کے باطن کو اللہ کے سپر دکر دیا۔

فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفرلهم ووكل سرائرهم الى الله . (صح ملم رقم الحديث ٢٢٥٩)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرے کے دروازہ کے باہر لوگوں کے لڑتے کی آ وازئ آپ جمرے سے باہر نکل کران کے پاس گئے اور فر مایا میں صرف بشر ہوں (خدانہیں ہوں) اور بے شک میرے پاس دولڑنے والے فریق آتے ہیں' پس ہوسکتا ہے کہ ان میں سے کوئی فریق اپنے موقف کو زیادہ چرب زبانی کے ساتھ پھی کے کرے اور میں (ظاہر کے اعتبار سے) یہ گمان کروں کہ وہ سچا ہے۔ پس (بالفرض) میں اس کے متعلق کسی مسلمان سے حق کے کہا

martat.com

تبياء القرآن

19

#### المرار و المرامل و وآمل كالكوائد خواه و واس كول ياس كورك كرد \_\_

( من الخارى قم الحديث: ٢٢٥٨ من مسلم قم الحذيث: ١٣١١ سنن الودا وُدوقم الحديث: ٣٨٨٣ سنن التريذي قم الحديث: ١٣٣٩ سنن النسائي

رقم الحديث: ١٠٦٥ سنن ابن مادرتم الحديث: ١٣١٤)

عبداللہ بن عتبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہیں وی کی وجہ سے لوگوں پر گرفت ہوتی تھی اور اب وتی منقطع ہو چکی ہے اور اب ہم تمہاری صرف اس چیز پر گرفت کریں گے جو تمہارے مل سے طاہر ہوگی سو جو شخص ہمارے سامنے کسی خیر اور نیکی کو ظاہر کرے گا ہم اس کو مامون رکھیں گے اور اس کو مقرب بنا کیں گئے۔ اور اس کے باطن کا اللہ حساب لے گا اور جس نے ہمارے سامنے کسی بر سے کام کو طاہر کیا تو ہم اس کو امن نہیں ویں گے اور اس کی تقدر ہی تی تبیس کریں سے خواہ وہ یہ کہے کہ اس کو امن نہیں ویں گے اور اس کی تقدر ہی تی نہیں کریں سے خواہ وہ یہ کہے کہ اس کا باطن نیک ہے۔

(صح ا بخاري رقم الحديث: ١٣١١ ١ مطبوعه دارارقم بيروت)

ا ہام عبدالبر نے تمہید میں لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ دنیا کے احکام ظاہر پر بنی ہیں اور بابلنی معاملات اللہ کے سرد ہیں۔ (العدرہ فی الا عادیث الشترہ ن اس ۱۲۳–۱۲۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیردت ٔ ۱۳۱۳ھ) امیر کا فروں کی خوشنو دی کے لیے غریب مسلمانوں کو نہ اٹھا یا جائے

**امیر کا قروں کی حوشنو دی نے بیے عریب مسلمالوں لونہ اٹھایا جائے** اس کے بعد حعرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے متکیرین ہے کہا: اور چیں ایمان والوں کو دھتکار نے والانہیں ہور

اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے متنگیرین سے کہا: اور بی ایمان والوں کو دھتکارنے والانہیں ہوں 0 اور بی تو صاف طوریر (عذاب سے ) ڈرانے والا ہوں 0 (الشعراء: ۱۱۵–۱۱۳)

اس آیت ہے التزای طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے متکبرین نے ان سے یہ ہاتھا کہ اگر آپ یہ جا ہے ہیں کہ ہم آپ پرایمان لا کی تو ان بے وقعت اور گھٹیا لوگوں کواپنے پاس سے اٹھادیں کیونکہ ہم ان کے ساتھ خمیں بیٹھ سکتے۔ ان کے ساتھ بیٹھنے بیں ہماری تو بین ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بیں ان کو دھتکار نے والانہیں ہوں۔ بین تو صرف اللہ کا رسول ہوں جے ملکفین کو ڈرانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے اور کفر اور شرک اور گنا ہوں سے منع کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے اور کفر اور شرک اور گنا ہوں سے منع کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے اور کفر اور شرک اور گنا ہوں سے منع کرنے کے لیے خواہ وہ امیروں سے ہویا غریبوں سے سوامیروں کو قریب کرنے کے لیے غریب مسلمانوں کو وہنکارنا میرے لیے کب مناسب ہے بلکہ جس نے میرے پیغام کو تبول کرلیا وہی میرے قریب ہے اور جس نے میرے پیغام کو درکرہ یا وہ جھے سے بعید ہے۔

ہارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیدوسلم ہے بھی کفار قریش کے متکبرین نے ای طرح کہا تھا:

حضرت سعد بن افی وقاص رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہم چند نفوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان لوگوں کو اپنے پاس سے دھٹکاردیں آیہ ہم پر (برابری کی) جراکت ندکریں مصرت سعد بن افی وقاص نے کہا: میں تھا اور ایک مسلمان حذیل سے تھا 'اور بلال تنے اور دومسلمان اور تنے جن کا میں نام نہیں لے رہا' تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ آیا جو اللہ نے چاہا اور آپ نے اپنے دل سے کوئی بات کی تو بیر آیت نازل ہوئی:

اور ان (مسكين مسلمانوں) كو دور نہ كيجيے جومنح وشام اپنے رب كى عبادت كرتے رہے ہيں درا س حاليكہ وہ اس كى رضا طلب كرتے رہے ہيں ان كا حساب بالكل آپ كے ذمہ نہيں ہے اور آپكا حساب سرموان كے ذمہ نہيں ہے۔ پس اگر (بالفرض) آپ

جلدهشتم

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدُعُوْنَ مَ بَهُهُ بِالْغَلْدِةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجُهَةً طَمَاعَلَيْكَ مِنُ حِسَابِهِ وُقِنَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجُهَةً طَمَاعَلَيْكَ مِنُ حِسَابِهِ وُقِنَ تَكُنُ وَ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْمٌ مِّنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ هُوْدَهُمُ مَنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ وَالانام: ٥٢)

marfat.com

وبيار القرآء

نے ان کودور کردیا تو آپ فیرمنعنوں سے موج اکی م

اس آیت کی کمل تفعیل اور تحقیق کے لیے بنیان القرآن جسم ۲۸۹ – ۲۸۵ کا مطالعہ فرما تیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ان کی قوم نے کہا) اے نوح! اگر آپ باز ند آئے تو آپ ضروران لوگوں جی سے ہوجا تھیں گے؛
جن کوسنگ ارکر دیا گیا ۵ (نوح نے) عرض کیا: اے میر ے رب! میری قوم نے میری تکذیب کردی ۵ پس تو میر ہالوں کے درمیان آخری فیصلہ کر دیے اور ان لوگوں کو نجات دے دے جومیر ے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ۵ پس ہم نے الع اکو نہات دے دی دی اور ان لوگوں کو جو بھری ہوئی کشتی میں ان کے ساتھ تنے ۵ بعد از ال باتی تمام لوگوں کو ہم نے غرق کردیا ۵ ہے۔

کو نبیات دے دی اور ان لوگوں کو جو بھری ہوئی کشتی میں ان کے ساتھ تنے ۵ بعد از ال باتی تمام لوگوں کو ہم نے غرق کردیا ۵ ہے۔

اور بہت رحم فرمانے والا ہے ۵ (اشراء ۱۲۲ – ۱۱۱)

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف دعا کی توجیہ

جب حفرت نوح علیہ السلام کی قوم کے متکبرین حفرت نوح علیہ السلام کے دلائل کا جواب نددے سکے تو انہوں نے میں حضرت نوح کو دھمکیں دینا شروع کردیں جیسا کہ ہروہ شخص کرتا ہے جودلائل سے عاجز ہواورلا جواب ہوجائے انہوں نے میں دھمکی دی کہا گروہ اپنی تبیغ سے باز ندآ نے تو وہ حضرت نوح کو پھر مار مار کر ہلاک کردیں گئے تب حضرت نوح علیہ السلام ان کے ایم ن ل نے سے ، یوس ہو گئے تو انہوں نے اپنی قوم کے متئبرین کے خلاف دعا کی: اے میر ک رب میری قوم نے میری تندیب کردی ہیں تو میر ک اوران کے درمیان آخری فیصلہ کردے۔ اس سے حضرت نوح کا بیمت صدنہیں تھا کہ وہ القد تعالیٰ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ ان کی تو م نے ان کی تکذیب کردی ہے کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشھا وہ ہے۔ لیمن ان کا ارادہ یہ تھ کہ وہ قوم کے خلاف اس لیے دعائمیں کررہے کہ قوم نے ان کی تکذیب کی ہے اوران کو ایڈ اء پہنچائی ہے بلکہ وہ یہ کہنا چاہتے سے کہ اے اللہ! ہمی صرف تیری اور تیری رسالت کی تکذیب کی ہے۔ تیرے دین کی وجہ سے ان کے خلاف دع کررہا ہوں کیونکہ انہوں نے تیری وجی اور تیری رسالت کی تکذیب کی ہے۔

حضرت نوح نے دعا کی: تو میرے اور ان کے درمیان آخری فیصلہ کردے اس سے حضرت نوح کی مراد ہی گئی کہ تو ان کے اوپر عذاب نازل فرما' کیونکہ اس کے بعد حضرت نوح نے بید دعا کی: اور مجھے اور ان لوگوں کو نجات وے دے جومیرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا: پس ہم نے ان کونجات دے دی اور ان لوگوں کو جو بھری ہوئی کشتی بیں ان کے ساتھ منط بعد از اں باقی لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔

اس آیت میں السفسلک المه المون کالفظ ہے الفلک کامعنی ہے کشتی اور السم سعون کامعنی ہے بھری ہوئی۔وو کشتی ان اس آیت میں السفسل ہوئی ہوئی۔وو کشتی ان ان نوں اور جانوروں سے بھری ہوئی تھی اس کشتی میں برقتم کے حیوان تھے اور کھانے پہنے اور برتنے کی وہ تمام چیزیں تھیں جن کا تعلق ضروریت زندگی سے ہے۔

maria...om

و کر ای اس کو جائے کے لیے سور وحود کی ان آیات کا مطالعہ قرا کی ۔

الشعراء: ۱۲۲ میں فرمایا بے شک آپ کا رب ضرور غالب ہے بیٹی وہ جن کا فروں کو عذاب دینے کا ارادہ کرے ان پر ضرور غالب ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے بیٹی جوتو بہ کرے اس پر رحم فرما تا ہے یا عذاب کوموفر کرکے کا فروں پر بھی اس دنیا میں رحم فرما تا ہے۔

قصەنوح كے بعض اسرار

حضرت نوح علیہ السلام کے قصد میں اس آیت کا مکرر ذکر فر مایا: بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں ہے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے (الشعراء: ۱۲۱) اس آیت میں بیددلیل ہے کہ ایمان والے کم لوگ تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ونیا کے اکثر لوگ اللہ کے نزدیک معظم اور مکرم ہوں وہ بہت کم بیں اور جولوگ اللہ کے نزدیک معظم اور مکرم وہی لوگ بیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے بیں اور متقی اور پر بینزگار بیں۔ اللہ تعلیٰ نے فرمانا:

اور بے شک آپ کا رب عزیز اور غالب ہے تو جواللہ کے نزویک اروّل اسفل اور پنج لوگ ہیں وہ اس کی طرف ہدایت نہیں پاتے 'اور وہ بہت رحم فرمانے والا ہے تو جواس کے نزویک معزز اور مکرم ہیں وہ اپنی رحمت سے ان کواپنی طرف ہدایت وینے کے لیے چن لیتا ہے۔

ان آیات میں حضرت نوح سے انسان کے قلب کی طرف اشارہ ہے اور ان کی قوم سے نفس اور اس کی صفات کی طرف اشارہ ہے اور موشین سے انسان کے جہم اور اس کے اعضاء کی طرف اشارہ ہے کیونکہ انسان کا جہم اور اس کا قلب اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر احکام شرعیہ پر عمل کرتے ہیں' اور بھری ہوئی کشتی سے شریعت کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام' اوام اور نوابی' اور مواعظ' اسرار اور حقائن اور معانی سے بھری ہوئی ہے جو شریعت کی اس کشتی میں سوار ہوجاتا ہے وہ نجات پر جاتا ہے۔ اور جو شریعت کی اس کشتی میں سوار ہوجاتا ہے وہ نجات پر جاتا ہے۔ اور جو شریعت کی اس کشتی میں سوار نہیں ہوتا وہ فدموم اور برے اخلاق ویزا کے مال ودولت ویا وی عزت نرینت اور نفس کی شہوات کے طوفان کے غلبہ میں غرق ہوجاتا ہے' اور ہر کشتی کو جلانے کے لیے کسی ملاح کی ضرورت ہوتی ہے اور شریعت کی اس کشتی کو جلانے والے کی میں امر ہوں اور علم کے نقاضوں پر عمل کرتے ہوں۔

ہارے اس دور میں لوگ مروجہ پیروں پر اعتقادر کھتے ہیں اوران ہی کونجات دہندہ سیحتے ہیں لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ اس دور کے اکثر پیراور گدی نشین شریعت سے ناواقف اور بے بہرہ ہیں ان کوخودا حکام شرعیہ کاعلم نہیں ہوتا تو وہ اپنے مریدوں کی کس طرح رہنمائی کریں گئے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانہ اورا سے لوگوں کے متعلق سے پیش گوئی فرمائی ہے جامل بیروں کی بیعت کا حرام ہونا

حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنھما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیارشا دفر و تے ہوئے سنا ہے جب اللہ علیہ وسلم کو بیارشا دفر و تے ہوئے سنا ہے جب کا تلہ بندوں (کے سینوں) سے علم نہیں نکا لے گالیکن علاء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گاحتی کہ جب کوئی عالم باتی نہیں بچے گاتو لوگ جا بلوں کو اپنا پیشوا بنالیس کے ان سے سوال کیا جائے گاتو وہ بغیر علم کے جواب دیں گے سودہ بغود بھی مگراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی مگراہ کریں گے۔

جلدبشتم

marlat.com

القرآء

(صح ابغارى رقم الحديث: ١٠٠٠ صح مسلم رقم الحديث: ٣٦٤٣ سنن الترذى رقم الحديث: ٣٦٥٣ سنن لكن لمهرقم الحديث: ١٠٠٠ ل للنسائل رقم الحديث: ١٠٠٤ )

اعلى حعرت امام احدرضا خال فاصل بريلوى متوفى ١٣٣٠ عفرمات بين

صوفیائے کرام فرماتے ہیں صوفی بے علم سخر وشیطان است وہ نبات بی نبیل شیطان اپنی باک ڈور پر لگالیتا ہے۔ حدیث من ارشاد موا: المستعبل بغير فقه كالحمار في الطاحون بغير فقدك عابد بنخ والا (عابد نفر ما يا بكرما بربغ والا فر لما يعني بغیر فقہ کے عبادت ہو ہی نہیں سکتی ) عابد بنرا ہے وہ ایسا ہے جیسے چکی میں گدھا کہ محنت شاقد کرے اور حاصل چھونہیں۔ ایک صاحب اولیائے کرام میں سے تنے قد سنا اللہ تعالی باسرارهم انہوں نے ایک صاحب ریاضت ومجاہدہ کا شہرہ سنا ان کے بوے بوے دعاوی سننے میں آئے ان کو بلایا اور فرمایا ہے کیا دعوے ہیں جو میں نے سنے عرض کی مجھے ویدار الی روز ہوتا ہے۔ان آ تکھوں سے سندر پر خدا کاعرش بچھتا ہے اور اس پر خدا جلوہ فر ما ہوتا ہے اب اگر ان کوعلم ہوتا تو پہلے ہی سمجھ لیتے کدو بدارا فی دنیا بی بحالت بیداری ان آ تکھوں سے محال ہے سوائے سید عالم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور حضور کو بعی فوق السموات والسعوش دیدار ہوا۔ دنیا نام ہے ساوات وارض کا۔ خیران بزرگ نے ایک عالم صاحب کو بلایا اوران سے فر مایا کہ وہ صدیث بر حوجس میں حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھا تا ہے۔ انہوں نے عرض کی ب شكسيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا ب: ان ابسليس يضع عرشه على البحر. شيطان اينا تخت سمندر يربيما تاب انہوں نے جب بیسنا تو سمجھے کہ اب تک میں شیطان کو خداسجھتا رہا اس کی عبادت کرتا رہا اس کوسجدے کرتا رہا ، کیڑے بھاڑے اور جنگل کو چلے گئے پھران کا پہتا نہ چلا۔سیدی ابوالحسن جوستی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بیں معرست سیدی ابوالحسن بن جی رضی الله عنه کے اور آ ب خلیفہ بیل حضور سیدناغوث اعظم رضی الله تعالی عنه کے آب نے ایک مرید کورمضان شریف میں علے بٹھایا۔ایک دن انہوں نے رونا شروع کیا آ پ تشریف لائے اور فرمایا کیوں روتے ہو۔عرض کیا حضرت شب قدر میری نظروں میں ہے۔ شجر وجر اور دیوار ودر بحدہ میں ہیں نور پھیلا ہوا ہے۔ میں مجدہ کرنا جا بتا ہوں ایک لوہ کی سلاخ حلق سے سینے تک ہے جس سے میں تجدہ نہیں کرسکتا اس وجہ ہے روتا ہوں۔فر مایا اے فرزند وہ سلاخ نہیں وہ تیرہے جو میں نے تیرے سینے میں رکھا ہے اور بیسب شیطان کا کرشمہ ہے شب قدروغیرہ پھنہیں۔عرض کی حضور میری تشفی کے لیے کوئی دلیل ارشاد ہو۔ فر ما یا احیما دونوں ہاتھ پھیلا کرنڈ ریجا سمیٹو' سیٹنا شروع کیا' جتنا سیٹتے تھے اتنی ہی روشنی مبدل پہ ظلمت ہوتی جاتی تھی بیاں تک کہ دونوں ہاتھ ال کئے بالکل اندھرا ہو گیا۔ آ ب کے ہاتھوں میں سے شور فل ہونے لگا۔ حضرت مجھے چھوڑ ہے میں جاتا ہوں۔ تب ان مرید کی تشفی ہوئی (پر فر مایا) بغیرعلم کے صوفی کوشیطان کیے تا سے کی لگام ڈالیا ہے۔ ایک صدیث میں ہے بعد نمازعصر شیاطین ستدر پر جمع ہوتے ہیں ابلیس کا تخت بحجھتا ہے۔ شیاطین کی کارگزاری پیش ہوتی ہے کوئی کہتا ہے اس نے احق شرابیں یا کیں' کوئی کہتا ہے اس نے استے زنا کرائے سب کی سنیں کسی نے کہا اس نے آج فلاں طالب کو پڑھنے سے باز رکھا۔ سنتے ہی تخت پر سے اچھل برا اور اس کو گلے سے نگالیا اور کہاانت انت تو نے کام کیا اور شیاطین یہ کیفیت د کھی کرجل محت کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے بڑے کام کیے ان کو کچھ نہ کہا اور اس کو اتنی شاباش دی۔ ابلیس بولائمہیں نہیں معلوم کہ جو پھیتم نے کیا سب اس کا صدقہ ہے۔اگرعلم ہوتا تو وہ گناہ نہ کرتے۔ بتا دُوہ کون می جگہ ہے جہاں سب سے ب**را عابدر بتا ہے مگروہ عالم تعلی** 

اوروہاں ایک عالم بھی رہتا ہو۔انہوں نے ایک مقام کا نام لیا۔ صبح کوٹیل طلوع آفآب شیاطین کو لیے ہوئے اس مقام پر پہنیا اورشیاطین مخلی رہے اور بیانسان کی شکل بن کررستہ پر کھڑا ہو گیا۔ عابدصاحب تبجد کی نماز کے بعد فجر کے واسطے مجد کی طرف تشریف لائے۔ راستہ میں اہلیس کھڑا ہی تھا' السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت مجھے ایک مسئلہ یو جھنا ہے عابد صاحب نے فر مایا جلد ہوچھو مجھے نماز کو جانا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک شیشی نکال کر ہو جھا اللہ تعالی قادر ہے کہ ان ساوات وارض کو اس چونی ی اور کہاں یہ چھوٹی ی داخل کردے۔ عابد صاحب نے سوچا اور کہا کہاں آسان وزین اور کہاں یہ چھوٹی ی شیشی۔ بولا بس یبی **پوچمنا تھاتشریف کے جائے اور شیاطین سے کہا دیکھواس کی راہ مار دی اس کواللہ کی قدرت بربی ایمان نہیں عبادت کس کام** كى - طلوع آفاب ك قريب عالم صاحب جلدى كرت موئ تشريف لائ اس نے كبا السلام عليكم وعليكم السلام مجھ ايك مسئلہ ہو چھنا ہے۔انہوں نے فرمایا جلدی ہوچھونماز کا وقت کم ہے۔اس نے وہی سوال کیا۔عالم نے کہا: ملعون تو اہلیس معلوم ہوتا ہے ارے وہ قادر ہے کہ بیٹیٹی تو بہت بڑی ہے ایک سوئی کے ناکے کے اندر اگر جا بیے تو کروڑ وں آسان وز مین داخل کردے۔ان الله على كل شىء قدير - عالم صاحب كتشريف لے جانے كے بعد الليس شياطين سے بولا و يكھو يام بى كى يركت بي- ( ملوظات ص ١٦١-٢١٩ مطبور مار ايذكين الا مور )

ای كتاب ميس اعلى حضرت كابدارشاد بهى ذكور ي:

عرض: جائل پیرفقیر کا مرید مونا شیطان کا مرید مونا بے ارشاد: باشبد ( انوالات م ۲۲۳ مطبور مار اید مین ایمور)

عاد نے رسولوں کی کلذیب کی O جب ان سے ان کے ہم قوم ہود نے کہا کیا تم تہیں ڈرتے O یے فک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں O سوتم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو O اور میں تم سے اس (تبلیغ دین) پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا' میرا اجر تو صرف رب العلمین پر ہے او تجی جگہ براہو ولعب کی ایک یادگار تقیر کر رہے ہو؟ ٥ اورتم اس توقع پرمضبوط مکان بنا رہے ہو کہتم جمیشہ رہو گ ٥ اور جب تم کمی کو پکڑتے ہو تو سخت جر سے پکڑتے ہو 0 سوتم اللہ سے ڈرد اور میری اطاعت کرد 0 اور martat.com جلدأشتم

# المُدُالِينَ الْمُوالِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِيلِيلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُلِيلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْ اس سے ڈروجس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جن کوتم جانتے ہو 10س نے تمہاری چوپایوں اور بیٹوں سے مدد کی 0 اور باغوں سے اور چشموں سے 0 بے شک جمعے تم پر عظیم دن کے عذاب کا خطرہ ہے

انہوں نے کہا ہارے لیے برابر ہے کہ آپ ہمیں تعیمت کریں یا تعیمت کرنے والوں میں سے نہ ہوں 0 سے

رف پہلے لوگوں کا طریقہ ہے O اور ہم کوعذاب نہیں دیا جائے گاO سوانہوں نے ہود کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو

ہلاک کردیا' بے شک اس میں ضرورن فی ہے'اوران میں ہے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تنے 0 بے شک آپ کا رب

ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والا 🔾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: قوم عاد نے رسولوں کی تکذیب کی ٥جب ان سے ان کے ہم قوم معود نے کہا کیاتم نہیں ڈرتے؟٥ بے شک میں تنہارے لیے امانت داررسول ہوں 0 سوتم اللہ سے ڈرواورمیری اطاعت کرو 0 اور میں تم سے اس ( تبلیغ دین ) پر کوئی اُجرت طلب نہیں کرتا'میرااجرتو صرف رب العالمین برے 0 (الشراء: ١٢٥-١٢٣) قوم عاد كامخضر تعارف

حضرت موی 'حضرت ابراہیم' اور حضرت نوح علیہم السلام کے بعدید چوتھا قصد حضرت هو دعلیہ السلام کا ہے۔ عاد ُ قوم عاد کے جداعلیٰ کا نام ہے' مقاتل نے کہا ہے کہ عاد اور ثمود ایک دوسرےعم زاد بھائی تنے عاد حضرت عودعلیہ السلام کی قوم تھی **اور ثمو**و حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی عاد اور شمود دونوں کی ہلاکتوں کے درمیان یا نجے سوسال کاعرصہ تھا، بعض مؤرخین نے کہا ہے کہ عاد اور شمود دونوں بھائی تھے اور ارم بن سام بن نوح کی اولا د سے تھے عاد اور اس کے فرزندوں کامسکن یمن میں تھا اور شمور اور اس کے فرزندوں کامسکن حجاز اور شام کے درمیان میں تھا۔ان سب کی زبان اور لغت عربی تھی میہ سبختم ہو گئے اب ان کی نسل باقی نہیں ہے۔ (روح البیان ج۲ص ۳۷۸ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ه)

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير شافعي دمشقي متوفي ٢٤٥ ه لكهة بين:

حضرت هودعليه السلام كے قبيله كانام عاد بن عوص بن سام بن نوح تعا، بي عرب تھے اور احقاف ميں رہے تھے يہ بيا روان

تبيل القاآ،

تک درمیان ریمتان بن بیجکہ یمن بیل عمان اور حضر موت کے درمیان بے بیلوگ مضبوط ستونوں والے خیموں بیل رہے تھے اس حمل این حبان بیل افیرا وادر مرسلین کے ذکر بیل ایک طویل صدیت مروی ہے اس بیل ذکر ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

اے ابو فر ا چار نی عرب ہیں: حود صالح 'شعیب اور تمہارے نی (صحح این حبان رقم الحدیث: ۲۱۱) ایک قول یہ ہے کہ حضرت مود علیہ السلام پہلے وہ خض ہیں جنہول نے عربی زبان بیل کلام کیا 'ایک قول یہ ہے کہ حضرت آدم ہیں اور یہ قول حق کے زیادہ قریب ہے مقصود یہ ہے کہ اس عاد سے مراد عاداولی ہے یہ وہ پہلی قوم ہے جس نے طوفان نوح کے بعد بت پرتی کی 'ان کے تین بت سے صد صد صمو دااور حر۔ (البدایہ والنہایہ جامل ۱۸۹۔۱۵۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۸ھ)

اس رکوع میں ۱۲۷-۱۲۳ تک کی آیات وہی ہیں جواس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے قصد میں گذر چکی ہیں۔ان کی دوبار ہ تغییر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو وہیں دیکھ لیا جائے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت ہود نے کہا) کیاتم ہراونجی جگہ پر لھودلعب کی ایک یادگارتغیر کررہے ہو؟ اور اس توقع پر مضبوط مکان بنارہے ہو کہتم ہمیشہ رہوگے! 10 اور جب تم کس کو پکڑتے ہوتو سخت جرسے پکڑتے ہوں سوتم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرد 0 (الشراء: ۱۳۱۱–۱۳۸)

قوم عاد کے عبث کھوولعب کے متعلق اقوال

اس آیت میں دیع کا لفظ ہے رکیج کامعنی ہے ٹیلا ہروہ او ٹی جگہ جودور سے نظر آئے (المفردات جاس ۲۵)
اوراس میں تسعیدون کا لفظ ہے۔ بیعبث سے بتاہاس کامعنی ہے کھیل کوداور بے کار کام میں مشغول ہونا۔ جس کام کی
کوئی غرض سے شہواس کوعبث کہتے ہیں۔ (المفردات جاس ۲۱۲) اوراس میں آیة کا لفظ ہے اس کامعنی ہے علامت نشانی اور
یادگار۔ قوم عاد ہزاد نچی جگہ پر جوا کی یادگار تقمیر کرتے ہے اس کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ او نجی جگہ پر مکان بناتے تھے جس میں وہ رہائش کا ارادہ نہیں رکھتے تھے اس لیے اس کو عبث فرمایا۔
  - (٢) سعيدين جبيراورمجامد في كهاده ممارت بناكراس كاوير برج بنات عظ ادراس برج من كور ركت تهد
- (۳) ضحاک نے وہ بلند جگہ پر ایک ممارت بناتے اور اس میں کھڑے ہوکر آنے جانے والوں کو دیکھتے اور ان کا نداق ا اڑاتے۔(زادالمسیر ج۲می۱۳۵-۱۳۵ مطبور کتب اسلامی بیروٹ ۱۳۰۵ھ)

ان اقوال کے علاوہ اہام رازی نے دوقول اور ذکر کیے ہیں:

- (۴) وہ او کچی جگہوں پر ممارتیں بناتے تا کہ اس سے ان کاغنی اور خوشحال ہونا ظاہر ہواور وہ ان ممارتوں پر فخر کرتے تھے۔ اس لیے ان کے اس کام کوعبث فرمایا۔
- (۵) دولوگ جب سنر پر جائے تھے تو اپنا راستہ تلاش کرنے میں ستاروں سے رہ نمائی حاصل کرتے تھے اور انہوں نے اس کے لیے راستوں میں بلند علامتیں اور نشانیاں بتادی تھیں طالانکہ ان کو اس کی ضرورت نہتی وہ ستاروں سے رہ نمائی حاصل کرتے تھے۔

ہم نے امام راغب سے نقل کیا ہے کہ عبث کامعنی ہے جس کام کی کوئی سیح غرض نہ ہوائی طرح لہو کامعنی ہے وہ چیزیا وہ کام جوانسان کواس کے مقصود مشن اور اہم کام سے عاقل کردے وہ لہوہے۔ (المغردات: ۲۶م ۲۸۵)

مغسرین نے قوم عاد کے عبث کاموں اورلہو ولعب میں چھتوں پر کیوتروں کے کا بک بنانے اور کبوتر بازی کا بھی ذکر کیا

marfat.com

للم القرار

ہے ہم پہلے لہو ولعب اور کبوتر بازی کے متعلق احادیث ذکر کریں ہے۔ پھر لہو ولعب کی تعربیف جائز کھیلوں کی تعربیت کھیلوں کے نقصانات فقہی جزئیات اور دیگر مناسب امور بیان کریں ہے۔ لہو ولعب اور کبوتر بازی کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ ایک تیم کی دہدہ ہیں تین آ دمیوں کو جنت میں داخل فرما تا ہے تیر کا بنانے والا جواس کے بنانے میں خیراور تواب کی نیت رکھتا ہو تیم پینکے والا اور اس کے بنانے میں خیراور تواب کی نیت رکھتا ہو تیم پینکے والا اور اس کی انداد کرنے والا ہم تیم اندازی کرواور سواری کرواور سواری کرواور تیم اندازی کرتا سواری کرنے سے دیا داور ہیں ہیں ہے۔ ہموہ جی جس کے مور سے دیا کہ اور اپنی ہیں ہے کہ مور سے کہ مور سے کہ مور سے کہ مور سے دیا ہیں ہوگا ہے کہ میں ہیں۔
تر بیت دینا۔اوراپی بیوی سے دل کی کرنا کیونکہ میر برحق کام ہیں۔

سنن الترغدي ققم الحديث: ١٦٣٧ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٦٥٧ سنن النسائي قم الحديث: ١٣٥٨ سنن ابن ماجد قم الحديث: ١٦٥١ معتف عبدالرزاق قم الحديث: ١٩٥٢٧ ١٠١٠ مصنف ابن الي شيبرج ٥ص ٣٣٩ ج٩ص ٢٢ منداحيرج ٢٠ص ١٣٨ -١٣٣ سنن داري قم الحديث: ١٣١٠ أمجم الكبير قم الحديث: ١٩٣٢ المستدرك ج ٢ص ١٩٨ أمسنن الكبرى للبهتي ج٠١ص ١٢١٨)

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سورج غروب ہونے کے بعد تم اپنے مویشیوں اور بچوں کو ہا ہر نہ نکالو حتیٰ کہ عشاء کی سیاہی غائب ہوجائے کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد شیاطین کھیلتے رہے ہیں حتیٰ کہ عشاء کی سیاہی غائب ہوجائے۔ (میج مسلم قم الحدیث:۲۰۱۳ سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۲۲۰۴ منداحمہ جسم ۳۸۷) حضرت برید بن سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے تم

حضرت یزید بن سعیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے ستا ہے تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز مذاق سے لے نہ سنجیدگ سے یا دل کی اور کھیل کے طور پر لے نہ سنجیدگی سے اور جس شخص نے اپنے بھائی کی لاٹھی لی ہے وہ اس کو واپس کر دے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٠٠٥) سنن التر ذرى رقم الحديث: ٢١٦٠ أمجم الكبيرج ٢ رقم الحديث: ٦٣٠ المنعد رك ج ٣٠٠ أسنن الكيرئ للبين ج٢ ص ٩٢ شرح النة رقم الحديث: ٢٥٧٢)

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا میں دو سے ہوں شدوہ مجھ سے ہے۔ (مندالبر ارزم الحدیث:۲۳۰۲ الموسل رقم الحدیث:۴۳۰۲)

علامہ ابن اثیر الجزری نے کہا دو کامعنی ہے لھو ولعب یعنی میں کھیلنے کود نے والوں میں سے نہیں ہوں اور نہ کھیل کود میرا شغل ہے (النہایة ج مص۱۰۳-۱۰۲) ابوجمہ یجیٰ بن محمہ نے کہا دو کامعنی ہے باطل (مجمع الزوائدج ۸س ۲۲۵)

حفرت شریدرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں ئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے کسی چڑیا کو بے فائدہ (بغیر کھانے کی غرض کے )قتل کیا وہ قیامت کے دن اللہ عزوجل سے فریاد کرے گی کہ فلاں مخف نے مجھے عبث قتل کیا اور مجھے کسی فائدہ کے لیے قتل نہیں کیا۔ (سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۳۵۷٬۳۳۵۷)

حصرت ابومویٰ رضی اللہ نے کہا جو محص کسی تھیل کے مہروں (مثلاً لوڈ و کی گوٹوں) کے ساتھ تھیلا اس نے اللہ اور رسول کی نافر مانی کی۔ (منداحدج ۲۳ سا۳۹۲) المستدرک جام ۵۰ سنن کبری للبہ بھی ج •اص ۲۱۵ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۳۹۳۸)

، رہاں کی کہ بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ضلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخص نردشیر ( **چوسر یا صلامیا** کے مہروں ) کے ساتھ کھیلا پس گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ خزیر کے گوشت اور خون میں رنگ لیا۔ ( کیرم 'اسنوکر'اور لوڈوو **فیرہ ک**ی

marfat.com

في على داخل مين ) (صحيح مسلم قم الحديث: ٢٣٦٠ سنن ابوداؤ ورقم الحديث: ٣٩٣٩)

۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کولڑانے ہے منع فر ہیا (جیسے کتوں ٔ ریچھ میں شرعوں اور مرغوں کولڑا ما جاتا ہے۔)

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٦ ٢٥ ٢٥ سنن التريزي رقم الحديث: ٩٠ ١ من ١٩٠ عن مند ابويعلى رقم الحديث: ٩٠ ١٥ المبيررقم الحديث ١١١١٣٣ الكاس الما بن عدى ج ١٣ من ١٠ ١٠ سنن كبري للبيعتي ج ١٠ ص ٢٢)

حصرت معاویہ بن بہزرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سن ہے اس محف کے لیے ہلا کت ہو جولوگوں کو ہنسانے کے لیے جموٹ بولٹا ہے اس کے لیے ہلا کت ہو پھر اس کے لیے ہلا کت ہو۔

(سنن ابوداؤورتم الحديث: ٢٩٩٠ سنن التريدي رقم الحديث: ٢٣١٥ منداحدج ٥٥ ٤٠ سنن داري رقم اعديث ٥٠٥٠)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کبونز کا پیچھا کرتے ہوئے ویکھا جس سے وہ کھیل رہا تھا تو آپ نے فرمایا شیطان شیطان کا پیچھا کررہا ہے۔

(سنن ابوداؤر قم الحديث: ۱۳۹۳ سنن ابن ماجر قم الحديث: ۲۵ ۳۵ مستد احمد ج ۲ ص ۱۳۵۵ الادب المفروقم الحديث ۱۳۰۰ اصحح ابن حرن قم الحديث: ۵۸۷ منن كبرك للبهلتي ج ۱۹۴۳ سن ۱۹۴۳)

محدثین کے نز دیک لہو کی تعریف

علامه مجد الدين المبارك بن محمد ابن الا ثير الجزري التوفي ٢٠٦ ه لكصة بين :

جس کام میں انسان اس قذر مشغول ہو جائے کہ اس کام کے علاوہ دوسرے کاموں سے غافل ہوجائے تو اس کام کوھو و

لعب كمتم بي - (النهابيرج ٢٨٢) مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ هـ)

امام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ مد لكهية بين:

ہروہ لہو باطل ہے جس کی مشغولیت انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے عاقل کردے۔

علامه شباب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متو في ٨٥٢ هداس كي شرح مين لكھتے ہيں:

مطلقاً کسی تعل میں مشغول ہونا خواہ اس تعل کی اجازت ہو یا وہ تعلیم عنوع ہو کہو ہے مثلاً کو کی شخص نفل نماز میں مشغوں ہویہ تلاوت میں مشغول ہو یا ذکر میں یا قرآن کے معانی کے اندرغور وفکر کرنے میں حتیٰ کہ فرض نماز کا وقت عمداً نکل جائے تو وہ بھی لہو ہے اور جب مرغوب اشیاء میں اشتغال کا بیتھم ہے تو اس ہے کم درجہ کی چیزوں میں اہتغال کا کیا حال ہوگا۔

(فتح الباري ج ١٢ص ١٣٦٤ ٣٦٢ مطبوعة دار الفكر بيروت ١٣٢٠ هـ)

علامه بدرالدين محمود بن احمر ميني حفي متوفي ٨٥٥ ه لكصتي إن:

ا مام بخاری کی عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ جب کسی کام میں اشتغال اللہ تغالیٰ کی اطاعت ہے عاقل نہ کرے و وہبونہیں ہے۔ (عمدوالقاری ج۲۲م ۲۲م مطبوعہ اوارة الطباعة المعیر بیمسر ۱۳۲۸ھ)

للاعلى بن سلطان محمد القاري متو في ١٩٠٠ اله لكصة من

جس طرح تیراندازی اور گھوڑے کوتر بیت دیے میں اهتغال لہو باطل نہیں ہے بلکہ برحق امور میں سے ہای طرح ہر وہ کام جوحق میں معاونت کرتا ہوخواہ علم ہو یاعمل جبکہ وہ امور مباحد میں سے ہوتو اس میں اهتغال لہو باطل نہیں ہے اور برحق امور میں سے ہے جسینا کہ کسی شخص کا گھوڑوں اور اونٹوں میں بغیر شرط باند سے مقابلہ کرانا' یا کسی شخص کا بدن کی قوت بحل رکھنے یہ

marlat.com

أيأر الترآر

توت عاصل کرنے کے لیے دوڑ تا مجا گنا (اور دوسری ورزشیں کرتا) یا د ماغ کی تازگ کے لیے آلات موسق کے میں ہوگا۔ اور حکیمانداشعار سننا۔ (مرقات ج میں ۱۳۸ مطبوعہ مکتبدا مدادیہ ملکان ۱۳۹۰ه) جسمانی صحت کے حصول کے لیے جائز کھیلوں اور ورزشوں کا جواز

جسمانی ورزش اور باہمی دلچس کے لیے جو کھیل کھیے جاتے ہیں ان کے کھینے ہے اگر کسی غیر شرعی امر کا ارتکاب شہونا ہؤ اور کوئی عبادت ضائع نہ ہوتی ہوتو ان کا کھینا جائز ہے مثلاً بعض کھیل ایسے ہیں جن میں کھلاڑی کھنوں سے اونچا نیکر پہنچ ہیں۔ بعض کھیل ایسے ہیں جوصبے سے شام تک جاری رہتے ہیں اور ظہر کی نماز کا وقت کھیل کے دوران آ کرنگل جاتا ہے اور کھلاڑی اور کھیل دیکھنے والے نماز کا کوئی خیال نہیں کرتے کھانے اور جائے کا وقفہ کیا جاتا ہے لیکن نماز کا کوئی وقفہ ہیں ہوتا! بعض دفعہ کسی کھیل میں ہار جیت پرکوئی شرط رکھی جاتی ہے بیسب امور نا جائز ہیں۔

انسان کی صحت اورجہم کو چ آق و چو ہندر کھنے کے لیے کھیل اور ورزش دونوں بہت ضروری ہیں بعض لوگ میز کری پر ہینے کر ون رات پڑھنے لکھنے کا کام کرتے ہیں ان کواپ کام کی وجہ سے زیادہ چلنے پھر نے اور جسمانی مشقت کا موقع نہیں ملتا اس کی وجہ سے ان لوگوں کی تو ندنکل آتی ہے اور خون ہیں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوجاتی ہے اور بیلوگ ذیا بیلس (خون ہیں شکر کا ہوتا) ہائی بدڑ پریشر ول کی بیاریوں معدہ کاضعف اور گیس کا شکار ہوجاتے ہیں ان بیاریوں سے محفوظ رہنے یا بیاری لاحق ہونے کے بعدان کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے کھیلوں اور ورزشوں ہیں مشغول رہنا حفظان صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔

ماہد رہے ہے۔ بیات ہوں اور ورزشوں کی بھی مناسب حد تک حوصلہ افزائی کی گئی ہے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑسواری کا مقابلہ کرایا' پیدل دوڑکا مقابلہ کرایا' آ ب نے خود بنفس نفیس دوڑ کے مقابلہ میں حصہ لیا۔ اس طرح آ ب نے کشتی بھی کی۔ مقابلہ کرایا' ہوں ہے ہوئی ہے گئے۔ جسم کو چات و چو بند اور صحت کو قائم رکھنے کے لیے جو کھیل کھیلے جا کیں اور جسمانی ورزشیں کی جا کیں ان میں بیزیت ہوئی جسم کو چات و چو بند اور طاقت ورجسم' القدت یٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر زیادہ اچھی طرح عمل کرسکا چاہی طرح عمل کرسکا ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی اور خاتی خداکی خدمت تندرست اور تو اناجسم سے بہتر طور پر کی جاسکتی ہے' اس لیے اچھی صحت اور سے اور حقوق العباد کی ادائیگی اور خاتی خداکی خدمت تندرست اور تو اناجسم سے بہتر طور پر کی جاسکتی ہے' اس لیے اچھی صحت اور

علامه ابن قدامه مبلي لكصة بن:

طاقت کے حصول کے لیے مناسب کھیوں اور ورزشوں میں حصہ لینا جاہیے۔

بغیر کسی عوض کی شرط کے مقابلہ میں حصہ لینا مطلقا ج کز ہے اور نہ اس میں کسی معین جنس کے مقابلہ کی قید ہے خواہ بیادہ دوڑ
کا مقابلہ ہو کشتیوں کا ہو یا پرندوں نچروں گرھوں اور ہاتھیوں یا نیزوں کا مقابلہ ہو اسی طرح کشتی لڑتا جسی جائز ہے اور طاقت
آز مائی کے لیے پھر اٹھانا بھی جائز ہے کیونکہ ایک سفر میں نبی صلی القد علیہ وسلم نے حضرت عاکشہ سے دوڑ میں مقابلہ کیا ہے مصلی حضرت سلم بن اکوع نے ایک انصاری سے دوڑ میں مقابلہ کیا۔ نبی صلی القد علیہ وسلم نے حضرت رکانہ سے کشتی لڑی اور نبی صلی القد علیہ وسلم نے حضرت رکانہ سے کشتی لڑی اور نبی صلی القد علیہ وسلم نے حضرت رکانہ سے کشتی لڑی اور نبی صلی القد علیہ وسلم نے حضرت ان کوئے نہیں فر مایا۔

القد علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گذر ہے جو پھر اٹھا کرطافت آز مائی کرد ہے تھے آپ نے ان کوئے نہیں فر مایا۔

(النفن ج وص ۱۳۹۸)

ان تمام احادیث اور آثار میں اس کا ثبوت ہے کہ صحت اور قوت کو برقر ار رکھنے کے لیے صحت مند کھیلوں اور جسمانی ورزشوں کو اختیار کرنا چاہیے اور ان کھیوں میں دل چہی پیدا کرنے کے لیے مقابلہ منعقد کرانا بھی جائز ہے البتہ سی بھی مقابلہ میں ہور جیت کی شرط رکھنا ناجائز ہے۔ ان احادیث کی تفصیل کے لیے شرح صحیح مسلم ج۲ ص ۲۳۲ سے ۱۳۳۸ اور تبیان القرآن میں جسم ص ۲۰۹۹ کا مطالعہ فرما کیں۔

marfàt.com

#### الوامل فيرشري منعل) كانتصانات

- (۱) لبوباطل سے بندہ اور اللہ کے درمیان بہدرت ربط کم ہوتا جاتا ہے اور بندہ کواس کاشعور نبیل ہوتا۔
- (٢) لهو باطل سے بندہ شیطان کے پہندوں میں پھنتا چلا جاتا ہے اور رحمٰن سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔
- (٣) لهو باطل کی تمام انواع اوراقسام محروه تنزیمی بین یا حروه تحریمی بین یاحرام بین مثلاً فلم آرث اور شوبز \_
- (س) اس میں ناجا زرطریقہ سے مال خرج ہوتا ہے اور انسان ویکھتے ویکھتے امارت سے افلاس کے گڑھے میں جا گرتا ہے جیسے رئیں 'جوئے اور سے میں عمو فالیا ہوتا ہے اور لکھ تی اور کروڑتی انسانوں کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔
- (۵) مسلمان كا بلا فاكده وقت منائع موتا باوروه الله تعالى كى اطاعت اور عبادت سے عافل موجاتا باور تارك فرائض موجاتا بـ اور تارك فرائض موجاتا بـ
- (۲) بعض اوقات کمیلوں میں ہار جیت میں اختلاف اور نزاع پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کینڈ حسد اور بغض پیدا ہوتا ہے اور کی مرتباز ائی اور جدال اور قبال کی نوبت آجاتی ہے۔
- (2) انسان کی شہرت اور مزت داغ دار ہوجاتی ہے گئے کھلاڑی جولوگوں کے آئیڈیل اور ہیرد تھے سٹے کھیلنے کی وجہ سے ذکیل و خوار اور قابل نفرت ہو گئے ہیں اس کی بہت مثالیں ہیں۔
- (۸) اس سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور شیطان کھیلنے والے کے دل میں نفاق سازشوں اور دھوکا دبی کومزین کرتا رہتا ہے حتی کہاس کو یکا فرین میالباز اور منافق بنادیتا ہے۔
  - (9) ونیا میں اس کی شخصیت گمراہ اور حقیر ہوجاتی ہے ادر آخرت میں وہ در دناک عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔
- (۱۰) کمیاوں میں جیت کے لیے ناجائز ہتھکنڈے استعال کرنے کی وجہ سے اور ناجائز پیبہ حاصل کرنے کے سب سے اسان ایخ سینکڑوں دشمن بتالیتا ہے۔

#### ا ہے سبئنگڑ وں دشمن ہنالیتا ہے۔ لہو باطل اور کبوتر ہازی کے متعلق فقہاء کی تصریحات

علامة شمالدين محربن احد سرحسي حنفي متوفى ٢٨٣ ه لكهية بين:

جو من کوتروں سے کھیلتا ہواور کیوتر اڑاتا ہواس کی گواہی جائز نہیں ہے کیونکداس میں شدت غفلت ہے طاہر یہ ہے کہ وہ خض عام طور پر کیوتر بازی میں مشغول رہتا ہواور دوسرے امور کی طرف کم توجہ دیتا ہو کیور وہ مخض کھو ولعب پر اصرار کرنے والا ہو حالا تکہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے میں کھیلنے کودنے والوں میں سے نہیں ہوں اور نہ کھیل کو دمیر اشغل ہے۔

(منداليز ارزقم الحديث:۲۴۰۲)

ادر کیور باز کا غالب حال ہے ہے کہ وہ چیوں پر گھومتا چرتا ہے اور لوگوں کی خوا تین کوتا ڑتا ہے اور بیٹس ہے اور جوشن الے گھر میں کا بک میں کیور وں کور کھےتا کہ ان سے انس اور عبت کرے اور ان کوعادۃ اڑا تا نہ ہوتو وہ شخص نیک ہے اور اس کی شہادت مقبول ہوگی کیونکہ گھروں میں کیور وں کو بندر کھنا مباح ہے لوگ کیور وں کے لیے برج بناتے ہیں اور اس کوکس نے منع نہیں کیا۔ اور جوشن گانے گاتا ہوار اس کی گوائی جائز نہیں ہے ای طرح نوحہ کرنے والی عورت کی بھی گوائی جائز نہیں ہے ای طرح نوحہ کرنے والی عورت کی بھی گوائی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ایک شم کے فت پر اصر ارکرتے ہیں اور نیک لوگوں کے فردیک ان کی عزت اور و قار نہیں ہے اور ان سے ساز بجانا اور جھوٹ بولنا بحید نہیں ہے۔ اس لیے ان کی گوائی آبول نہیں ہوگی۔

(الهيوط ٦٢١ص ١٥٥ مطبوعه دارالكتب العلمية بيردت ١٣٢١ه)

جلدجضتم

marfat.com

فبيار القرار

#### جن كامول سے انسان فاسق موجاتا ہاوراس كى شہادت قابل قبول نہيں موتى

علامة من بن منصوراوز جندي متوفى ٥٩٢ مركمة بن

جو مخص کبور وں کے ساتھ کھیلا ہو اور ان کو اڑا تا ہو اس کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی کیونک ان کے ساتھ اس کی مشنولیت زیادہ ہوگی اور اس کی غفلت شدید ہوگی اور اس سے بیخطرہ ہے کہ اس کی نظر مسلمانوں کی خواجمن بریج سے گی میکن اگر وہ کبوتر کوانس کے ملیے اپنے تھر میں بندر کھے اذراس کواڑائے نہیں تو پھراس کی گواہی کو قبول کرنا جائز ہے کیونکہ جس کے یاس کبوتروں کا برج (حیبت برگنبه) ہوتو وہ فاس نہیں ہوتا'اور جو مخص شرط لگا کرشطرنج سمیلے (بینی اگروہ ہار کمیا تو وہ اتنی رقم دےگا) یا کسی اور چیز کے ساتھ جوا کھلے تو اس کی گوائی قبول کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ جوا کھیلنا گناہ کمیرہ ہے اور اگر بغیر شرط اور جوئے کے شطر نج کھلے تو اگر وہ دائما شطر نج کھیلتا ہوجتیٰ کہ وہ کھیل اس کونمازوں سے غافل کردے یا وہ کھیل کے دوران جموثی قتمیں کھائے تو اس کی گواہی کو قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مخص تعوزی مقدار میں کوئی تھیل تھیلے جو ا**س کوفرائفل ہے** غافل نه کرے تواس کی عدالت ( گواہی دینے کی اہلیت ) ساقطنہیں ہوگی۔اور بیوی اور تیر کمان اور کھوڑے کے ساتھ کھیلئے سے اس وقت تک عدالت ساقطنہیں ہوگی جب تک کہ بیمشغولیت اس کوفرائض سے غافل نہ کردے اور اگر آلات کھو سے کمیلتا اس کے فرائض سے مانع نہ ہولیکن لوگوں کے نز دیک و ہ کھیل ندموم ہوجیسے مزامیر اور طنا ہیر ( بانسریاں اورستار )اورا**گروہ لوگوں** کے نز دیک ندموم ند ہوں جیسے گا گا کر اونوں کو ہا تکنے والے جیسے سرکنڈے کی بانسری بجاتا 'اس سے اس کی عدالت باطل نہیں ہوگی ماسوا اس کے کہ وہ بہت زیادہ گائے بچائے اور لوگ اس کی دھن پر رقص کریں اور اصل (امام محمد کی مبسوط) ہیں ذکور ہے کہ جوچض گاگا کرمجع لگاتا ہواس کی گواہی مقبول نہیں ہے کیونکہ و ومعصیت کا اظہار کرر ماہے اس طرح جو محض شرابیوں کی مجلس م**ی** بیٹھے خواہ وہ شراب نہ ہے اور اس کونشہ نہ آئے' اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی' اور نوحہ کرنے والوں مردوں اورعورتوں کی **گواہی** قبول نہیں کی جائے گی' آور نہ ان لوگوں کی جوسود خوری میں مشہور اور معروف ہوں' اور جو نیک مخص فخش اشعار بڑھے اس کی عدالت ساقط نہیں ہوگی کیونکہ وہ دوسروں کے اشعار نقل کرتا ہے'اور جو مخص ترنم سے اشعار پڑھے اس کی عدالت بھی ساقط نہیں ہوگی' اور جو مخص فرائض واجب ہونے کے بعد ان کوتا خیر سے ادا کرے تو اگر ان فرائض کا وقت معین ہے جیسے نماز' روز و 'زکو ق اور جج تو اہام محرکی روایت کے مطابق اس کی عدالت ساقط نہیں ہوگی اور امام محمد بن مقاتل نے اس پرفتو کی دیا ہے اور بعض علاء نے کہا اگر اس نے زکوۃ اور ج کوبغیر عذر کے مؤخر کردیا تو اس کی عدالت ساقط ہوجائے گی اور فقید ابواللیث نے اس مرفتوی ویا ے امام ابو بوسف نے امالی میں تکھا ہے کہ ج فوراً واجب ہوتا ہے اور سے یہ ہے کہ زکو ہ کی تا خیر سے اس کی عدالت باطل نہیں ہوگی۔اورجس مخص نے جعدے اعراض کرتے ہوئے بغیرعذر کے تین مسلسل جعینیں پڑھے تو وہ فاسق ہے اور اس کی عدالت ساقط ہوگئ۔ یشس الائمد مزھی کا قول ہے اور ان کا دوسرا قول میدہے کہ جس تخص نے ایک جمعہ مجمی بلاعذر ترک کردیا اس کا میم تھم ہے اور شس الائمہ حلوانی کا اس برفتویٰ ہے اور اگر اس نے کسی عذر یا مرض یا بعد مسافت کی وجہ سے یا کسی تاویل سے جمعہ کو ڑک کیا' مثلا اس کے زدیک امام فاس ہے یا گراہ ہے تو پھراس کا پیچم نہیں ہے اور اگر کسی نمازی جماعت کورک کیا اور اس کو گناہ نہیں جانا' جیٹا کہ عوام کرتے ہیں تو اس کی عدالت ساقط ہوجائے گی' اور اگر اس نے کسی تاویل سے با جماعت نماز نہیں یڑھی مثلاً اس کے نز دیک امام فاس ہے یا گراہ ہے تو پھر اس کا بی تھم نہیں ہے۔اور جو مخص جموث بولنے میں مشہور ہواس کی عد الت ساقط ہوجائے گی' اور جو شخص این اولا د کواین بیوی کواور پڑوسیوں کوگالیاں دیتا ہواس کی عدالت ساقط **ہوجائے گی ایک** قول بہے کہ اگر عادة ایما کرتا ہوتو اس کی عدالت ساقط ہوگی اور اگر بھی بھی ایما کرتا ہوتو عدالت ساقط نیس ہوگی اور جو مقت

martat.com

اب کی شاوار مین کریاز ارجی چانا ہو یا راستہ میں کھا تا ہوتو اس کی عدالت ساقط ہوجائے گی کیونکہ یہ افعال دیا اور آ داب کے بھلاف ہیں اور جوشن نی سلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالیاں دیتا ہواس کی عدالت ساقط ہوجائے گی فاس جب تو بہر لے تو باس کی شہادت اس وقت تک قابل تبول نہیں ہوگی جب تک کہ اتنا عرصہ نہ گذرجائے جس میں اس کی تو بہ کا اثر ظاہر ہوجائے۔

اس کی شہادت اس وقت تک قابل تبول نہیں ہوگی جب تک کہ اتنا عرصہ نہ گذرجائے جس میں اس کی تو بہ کا اثر فاہر ہوجائے۔

(فاوی قاضی خال بل حاض العدیہ جسم ۲۱۰ مطبوعہ مطبعہ کری امیریہ بولاق معر ۱۳۱۰ھ)

علامه ابوالحن على بن اني بكر المرغيناني التوفي ٥٩٣ ه لكيتي بين:

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ ہے قاضی خال اور فتح القدیر کی ذکر کردہ تمام صورتوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے طوالت کی وجہ سے ہم ان کی عبارت کو ترک کردہ ہیں جود کیمنا جا ہتا ہواصل کتاب میں دکھے لے۔

(ردالحنارج ١١ص ١٨-١٤) مطبوعه داراحياء التراث العربي بيردت ١٨١٨ ١هـ)

ہمارے زمانہ کے بناوٹی مصوفیاء کا سماع وقع اور دحمال کرنا

المیں۔ یس فرکور کے کہم الاہم المحلوانی ہے ہوچھا کہا کہ جولوگ اپ آپ کوصوفیہ کتے ہیں وہ مخصوص سم کا لباس پہنتے ہیں اور الحواور رقص ہیں مشخول رہتے ہیں اور اپنے لیے معرفت کے ایک مرتبہ کے مدگی ہوتے ہیں تو علامہ الحلوانی نے کہا ان لوگوں نے اللہ پر جموف اور بہتان با ندھا اس ہے ہوچھا اگر وہ غیر شری کام کریں تو کیا ان کوشر بدر کیا جائے گا؟ تا کہ عام لوگوں بران کے فقتہ کا اثر شہوتو انہوں نے کہا تکلیف دہ چڑ کو راستہ ہے ہٹاٹا اور ضبیث کوطیب ہے الگ کرنا ضروری ہے اس کا طرح تا تار خاند ہیں فرکور ہے ہا گا اور اشعاد کا تکرار اور رقص جس کو جمارے ذیانہ کے بناوٹی صوفی کرتے ہیں جوام ہاس کا مصرح تا تار خاند ہیں فرکور ہے ہا گا اور اشعاد کا تکرار اور رقص جس کو جمار سے زیاد ہی صوفی کرتے ہیں جوام ہا تو کہا کہ تصد کرنا اور اس کی جمل میں بیشنا جا تر نہیں ہے وہ اور غتا (گاٹا) اور حوام راساز) برابر ہیں۔ ان کو بناوٹی صوفیوں نے جا تز کہا ہے ۔ اور حقد م مشائح کے افعال ایسے نہیں ۔ ایک وائی ہوتا تھا تو جس کا دل نرم ہوتا تھا اس کے دل پر ہوجاتی تھا وہ ان کے حوال کے موافق ہوتا تھا تو جس کا دل نرم ہوتا تھا اس کے دل تھی موانی ہوتا تھا تو جس کا دل ترم ہوتا تھا اس کے دل تو جس کا دل ترم ہوتا تھا اس کے دل تھی میں اس کے جواز کے متعلق بھی اس کو اور ان افعال پر گرفت نہیں ہوگی اور ان مشائح کے متعلق بیکان نہیں کیا جائے تھیں ان کے جواز کے متعلق بیکان نہیں کیا جائے گا کہ دو داس تیم کے افعال کرتے ہیں اور جن لوگوں کو احکام شرع کا گری علم نہیں ہے استعمال کرتے ہیں اور جن لوگوں کو احکام شرع کا گری علم نہیں ہے استعمال کرتے ہیں اور جن لوگوں کو احکام شرع کا گری علم نہیں ہے استعمال کرتے ہیں اور جن لوگوں کو احکام شرع کا گری علم نہیں ہے استعمال کرتے ہیں اور جن لوگوں کو احکام شرع کا گری علم نہیں ہے استعمال کرتے ہیں اور جن لوگوں کو احکام شرع کا گھی علم نہیں ہے استعمال کرتے ہیں اور جن لوگوں کو احکام شرع کا گھی علم نہیں ہے استعمال کرتے ہیں اور جن لوگوں کو احکام شرع کا گھی کر اور کر سے اس کی کر ہو اس کی جن اس کر دو اس کی جوام کر ان ان کر دو اس کی جائے کی کو دو اس کی کر اور کر کر اور کو کی کو اس کر کر اور کر ک

marfat.com

بيام القرآر

امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہے سوال کیا گیا کہ شادی کے علاوہ دیگر مواقع پر فسق کے بغیر مور تیں دھول ہوا میں آگیا آ اے مروہ کہتے ہیں' انہوں نے کہا ہیں اس کو کروہ نہیں کہتا لیکن جس گانے میں لعب فاحش (بہت زیادہ ساز) ہوں ہی اس کو مروہ کہتا ہوں' عید کے دن دف بجانے ہی کوئی حرج نہیں ہے۔

(نادي عالكيري ج ٥٥ ٣٥٠ مطبوعه مطبعد اميريه كبري بولاق معز ١١١٠٠)

علامه سيد محمد المين ابن عابدين شامي حفى متوفى ١٢٥٢ ه لكصترين:

ہرلہویعنی عبث اورلعب (لغواور فضول کام) مکروہ ہاں عبارت کا اطلاق نفس تعلی کو بھی شامل ہاوراس کے ہنے کو بھی مثال ہولوں کام) مکروہ ہاں عبارت کا اطلاق نفس تعلی کو بھی شامل ہوا ہوائی ہوائا ہوائی اور واسکن کے تار بجانا ہار مونیم اور بانسری بجانا جمانجھن بجاتا اور بگل اور مشل ہون کے اور اسکی بہتا اور واسکن کے تار بجانا کا رکھا ہوائی ہونے کا اور وسول فرستی کو نکہ بیانوں کے مشابہ ہیں اور وسول اور بانسری وغیرہ کی آ واز سننا حرام ہواور اگر کسی نے اچا تک س لیا تو وہ معذور ہوگا اور اس پرواجب ہے کہ وہ نہ شنے کی کوشش کرے۔ (ردالحتار جہ ص ۲۸۲ – ۲۸۱) مطبوعہ واراحیا والتراث العربی بیروت ۱۳۱۹ء )

نیز علامی شامی لکھتے ہیں:

آلات کھو بذا تھا حرام نہیں ہیں ( کیونکہ قیامت کے صور پر متغبہ کرنے کے لیے بھی بجانا جائز ہے اس طرح حید اور شادی کے مواقع پر دف بجانا جائز ہے۔ سعیدی غفرلہ ) بلکہ کھو ولعب کے قصد سے تاجائز ہیں خواہ ان کو بننے والا ہو یا ان کو بجانے والا ہو یا ان کی جام اور بھی حرام اور اس قول ہیں ہمارے ساوات صوفیہ کی ولیل ہے جو ہا گے ہاں ہی امور کا قصد کرتے ہے جن کا ان بی کو علم تھا لہذا معترض ان پر انکار کرنے ہیں جلدی نہ کرے تا کہ ان کی برکتوں ہے محروم نہ ہو کیونکہ وہ ہمارے بہترین مردار ہیں اللہ تعالی ان کی امداو سے ہماری مدوفر مائے اور ان کی نیک دعاؤں اور برکتوں کو ہم تک پہنچائے۔ اس تمام بحث کو ہمی نے ملتی کے حواثی ہمی تھا ہے۔ حسن بھری سے مروی ہے کہ شادی کے مواقع پر دف بجانے ہی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہیں کہتا ہوں کہ رمضان ہمی سوتے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیونک بجانے ہی حواثر جائز ہے۔

(روالحقاري وص ١١٤ - ١٣١ مطبوعة واراحيا والتراث العربي وروت ١٩١٩ مد)

علامه ابراميم بن محمطي متوفى ٩٥٧ ح لكصة بين:

نی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے قرآن مجید پڑھتے وقت جنازہ میں وعظ میں اور جہاد میں آ واز بلند کرنے کو کروہ قرار دیا ہے تو تمہارااس غنا (گانے) کے متعلق کیا گمان ہے جس کو بیلوگ وجد کہتے ہیں۔

(ملتى الإبرج مم ١١٩ واراكتب العلميد بيروت ١١٩١٥)

اس كى شرح مين علامه محد بن محمد الحصكفي متوفى ١٠٨٨ ولكصة بين:

جس غناکو پہلوگ وجد اور محبت کہتے ہیں بہ مکروہ ہے اس کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ الجواہر میں فدکور ہے ہمارے زمانہ میں بناوٹی صوفی جو پچھ کرتے ہیں وہ حرام ہے اس کا قصد کرنا اور ان کی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے اور ان سے پہلے لؤکوں نے بیکا منہیں کے اس طرح جومنقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سے ہیں وہ غنا کی اباحت پر ولالت نہیں کرتا ہو اشعار حکمت اور وعظ پر بنی سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اجد کی صدیمہ می نہیں ہے اور نعر ابادی ساع کرتے ہے ان کو است کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ساع کی اخرش فیبت سے بھر میں اللہ علیہ سے جو تر ایک ساع کی اخرش فیبت سے جو تر ا

marfat.com

بہری سعمی نے کہا وجد کرنے کی شرط بیہ ہے کہ وجد کرنے والا حالت وجد میں اس حدید ہوکد اگر اس کے چہرے پر تکوار باری جائے تو اس کو در د کا احساس نہ ہو۔ البتہ تنہائی میں بیٹر کر کنگٹاٹا اور شادی اور دعوت کے موقع پر اشعار پڑھنا جائز ہے۔ (الدرائٹی ٹی شرح المتنی ٹی شرح المتنی ٹی شرح المتنی ٹی شرح المتنی جسم ۲۰۰-۲۱۹ مطبوعہ دارالکت العلمیہ بیردت ۱۳۱۹ھ)

مرعدول اور جانورول کو بالنے کے متعلق احادیث

ہم نے اس بحث میں یہ بیان کیا ہے کہ کوٹر وں اور دوسرے پرندوں کواڑاٹا کروہ تح کی ہے اور اس مقصد کے بغیر ان کو پالنا اور کھروں میں کا بکول میں بند کر کے رکھنا جائز ہے اس سیات میں ہم دوسرے جانوروں کو گھروں میں پالنے اور موذی جانوروں ہو گھروں میں پالنے اور موذی جانوروں ہو تھر اے الارض کو مارنے کا شرق تھم بھی بیان کرنا جا ہتے ہیں:

دعرت انس رمنی الله عند بیان کرتے بیل که نی صلی الله علیه وسلم نبم سے ل جل کرر جے تھے حی کدم رے چھوٹے بھائی سے فرماتے تھے یا النعیو (اے ابوعمیر نغیر نے کیا کیا) نغیر کے ساتھ ابوعمیر کھیلتے تھے۔

( می ابناری رقم الحدیث: ۱۳۰۳ - ۱۱۲۹ منن الرّزی رقم الحدیث ۱۳۳۳ مصنف این انی شیدی ۱۹ مسند امدی ۱۹ ما ۱۱۹ منن این باد رقم الحدیث: ۳۵۲۰ سنن کبری ج ۲۵ ۲۰۰۳ ولاک المعوق ع اص ۱۳۳۳ می مسلم رقم الحدیث ۱۱۵۰)

قامنی عیاض نے کہا نیر سرخ رنگ کا چڑیا کے برابرایک پرندہ ہے۔ (فتح الباری نا ۱۳ سام ۱۳۵ مطبوعہ ۱۰ رائفکر ہو وے ۱۳۲۰ء) حضرت عبداللہ بن محررضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ حلیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سائے جس مختص نے کمیتوں کی حفاظت مویشیوں کی حفاظت یا شکار کی ضرورت کے سواکٹار کھا اس کے اجر سے ہر روز ایک تیر اطام ہوتا رہے گا۔ (معجمسلم کتاب المساقات ۱۵۴ الرقم المسلسل ۲۹۵۳)

موذی جانوروں اور حشرات الارض کوئل کرنے کے متعلق اعادیث

حطرت عائشرمنی الله عنها بیان کرتی میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا: جانوروں على سے پانی کل سَالله فاسق میں ان کوحرم علی ( بھی ) قل کردیا جائے: کوا چیل جھوا چو با کا شے والا کتا۔

(سی ابناری رقم الحدیث ۱۸۲۹ سی مسلم رقم الحدیث ۱۹۸۰ سنن انسانی رقم الحدیث ۱۸۲۹ سنن این بادر رقم احدیث ۱۸۳۹ منز حصرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عند بیان کرتے میں کہ ہم نی مسلی الله طید وسلم کے ساتھ منی کے ایک غار میں تھے۔اس

وت آپ برسورة الرسلات نازل مولی۔ آپ اس كو طاوت كرد بے تصاور على آپ كے مند سے من كراس كو يادكرد با تعاادر الله كا منداس كى طاوت مرطوب تعا البها كل مارے او پر ايك سانب كر برا أني صلى الله عليه وسلم نے فر مايا اس كولل كرد والله منداس كى طرف جينے تو وہ بھاك ميا أبي سلى الله عليه وسلم نے فر مايا وہ تمبارے شرسے فئى ميا جس طرح تم اس كر سے فئى

مي - ( مج ابلاي رقم المديد: ١٨٣٠ منداح رقم المديد ١٨٠٠ (اراقم يروت)

حطرت عائشد منی الله تعالی عنها نی سلی الله علیه وسلم کی زوجہ بیان کرتی بیں کہ نی سلی الله علیه وسلم نے وزغ ( مرسک یا چیکل) کے لیے فرمایا: بیفویس (چیونا فاس ) ہے اور میں نے نہیں سنا کہ آپ نے اس کے قل کا تھم دیا ہے۔

(مح ابخاري قم الحديث ١٨٦٠ مح مسلم قم الديث ١٩٩٣٩ سنن ابن بابرقم الديث ١٩٣٩)

حعرت ابو بریرہ رمنی اللہ بیان کرتے ہیں کے رسول الله صلی الله علیہ اسلم ف فرایا جس مختص ف وزند ( اس سا جم مکل) کو میلی ضرب میں قبل کردیا اس کے لیے اتنی اور اتنی نیکیاں ہیں اور جس فے اس ووور ی منسب میں قبل کیا اس کے لیے اتنی اور الکی نیکیاں ہیں میل ہے کم اور جس نے اس کو تیسری ضرب میں قبل کیا اس کے لیے اتنی اور اتنی نیکیاں ہیں وہ سری سے کم۔

martat.com

تنار الدار

(مي سلمرتم الحريف: ١٨٧٧ فرم المسلسل: ١٩٨١ في

### برندول اور جانورول کو یا لنے اور موذی جانورول کوتل کرنے کے متعلق فقہا می عبارات

علامه محمد بن محمد ابن المز ار الكروري متوفى ٨٢٧ هد لكفت بي:

ان مسائل کوفناوی عالمگیری میں زیادہ تنصیل نے لکھا ہوا ہے۔ متعدد منزلہ بلڈنگیں اور خوبصورت عمارات ٔ بلا زہ اور شاپنگ سنٹر بنانے کا شرع تھم محرفہ مان در تماس ترقعی مضربہ کا رسال میں کتے میں میں کا حداث میں میں

پر فر مایا: اورتم اس تو تع پرمضبوط مکان بنار ب بوکهتم بمیشدر بوگ ا ٥ (الشراه:١٢٩)

لین ان کے طاہر حال سے بیمعلوم ہوتا تھا کہ وہ ان مکانوں میں ہیشہ رہنے والے ہیں اس کی ندمت اس لیے قرمائی اپنی اس کے خرمائی ہوکر ہے کہ ان کا بیغل اسراف تھا' یا اس میں اظہار تکبر تھا' اس کی ندمت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی دلچیہیوں میں منہمک ہوکر اللہ تعالیٰ سے اور مرنے سے خافل ہو گئے تھے کہ بید نیا تو سرائے فانی ہے یہاں سے آگے گذر جاتا ہے بیدوائی قیام گاہیں ہے۔

اس صدیث کا بینشا نہیں ہے کہ مضبوط خوبصورت کثیر المز لداور بلند عمارات کے بتانے کی اسلام علی اجازت نیمی ہے۔ اس صدیث میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بید ہدایت موجود ہے کہ جس قدر اور جتنی عمارت کی ضرورت ہواس کو

marfat.com

تبياد القرآد

النا بان دور کے مسلمانوں کے لیے چھوٹے مکان ان کی ضروریات کے لیے کائی تھے۔اب آبادی تھی اس بڑھائی ہے۔

لیے اس دور کے مسلمانوں کے لیے چھوٹے مکان ان کی ضروریات کے لیے کائی تھے۔اب آبادی بہت بڑھ گئ ہے،

بڑے بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی رہائتی اسکیسی بنائی گئ ہیں گئ کی منزلہ پلازے ہیں۔ پھر بھی دہ رہائتی ضروریات کے لیے

ٹاکافی ہیں۔ بنی جگہوں پر ایک ایک فلیٹ میں گئ گئ خاندان رہتے ہیں ہمارا شہر کرا پی تقریباً دوسوم لی کاویٹر کے دقبہ پر شمل سے اور اس میں ایک کروڑ سے زیادہ افراد در ہے مکان اور جھونیٹریال اس دور کے موسی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتہ

ہوادراس میں ایک کروڑ سے زیادہ افراد در ہے ہیں۔ کیے مکان اور جھونیٹریال اس دور کے موسی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتہ

ہوادراس میں ایک کروڑ سے زیادہ افراد در ہے ہیں۔ کیے مکان اور جھونیٹریال اس دور کے موسی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتہ

ہوادراس میں ایک کروڑ سے زیادہ افراد در ہے تھیں ہوئی آبادی کی گھیت ہوئی آبادی کی گھیت ہوئی ہوئی آبادی کی گھیت ہوئی ہاں لیے مصبوط مشخص اور بلندہ وہالا مجارات کو بنا تا اور دہاں کے دہوں تب الا ورجی برشا پنگ سنٹر بنا تا اس کے مسلم اور بلندہ وہالا ہیان منا بنا تھارت کی سامانہ کی خلاف نہیں ہے ایک مناسبت سے ایسے ہی دسم دورک میں ہو ہوں تب بنا کے اور کو میں اسلام کے خلاف نہیں ہے ایک مناسبت سے ایس کے بغیر کوئی چارہ کا درخیس ہے۔ تقیرات میں حال کو میان اورخوبصورت بنگلے اور کوشیاں بنا تا بھی اسلام کے خلاف نہیں ہے بلکہ اسلام کے خلاف نہیں ہے بلکہ اسلام کے خلاف نہیں ہی ہی ہے اس کو بھے کے لیے اس صدے کے لیے اس صدی کو طاح نظ فرمائیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہووہ جنت میں داخل نہیں ہوگا' ایک شخص نے کہاا لیک آ دمی بہ چاہتا ہے کہاں کے کپڑے اچھے ہوں' اس کے جوتے اچھے ہوں! آپ نے فر مایا اللہ جمیل اور حسین ہے وہ جمال اور حسن سے محبت کرتا ہے' تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو تقیر جاننا

' (ميح مسلمُ ايمان: ١٦٧ رَمْ بِلا بحرار ١١ الرقم المسلسل ٢٥٩ سنن الترفدي رقم الحديث: ١٩٩٩ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٩٠٩ سنن ابن ملجدرقم وريث: ٥٩)

اس حدیث سے طاہر ہوگیا کہ انسان کا اپنی وسعت کے مطابق اچھے کپڑے پہننا' اچھے جوتے پہننا اور خوبصورت مکان بنانا اسلام میں پہندیدہ ہے گلبڈا مضبوط مشککم' بلندو بالا اور حسین وجمیل عمارات بنانا' اسلام کے عین مطابق جیں' اسلام کے خلاف نہیں ہیں۔

اس کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد جس مسجد (نبوی) پکی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی اوراس کے ستون مجور کی شاخوں سے بنائی ہوئی تھی اوراس کے ستون مجور کے شخ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس جس کوئی اضافہ نہیں کیا مصلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ نے اس جس کوئی اضافہ نہیں کیا مصر صفرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جس توسیح کی اورا ضافہ کیا اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد کی بنیا دوں پر اینٹوں اور شاخوں سے مسجد کو وسیح بنایا اور اس کے ستون دوبارہ لکڑیوں کے بنائے کی حضرت عمان رضی اللہ عنہ نے اس کی تعمیر جس تبدیلی اور توسیح کی اس کی دیوارین تقشین پھروں اور چونے سے بنائیں اس کے ستون بھی تقشین پھروں اور چونے سے بنائیں اس کے ستون بھی تقشین پھروں سے بنائے اور اس کی حجیت ساگوان کی لکڑی سے بنائی۔

(صبح البخاري رقم الحديث: ٣٣٦) سفن الوداؤ درقم الحديث: ٢٥١ مند احمد رقم الحديث: ١١٣٩ عالم الكتب بيروت )

اس صدیت سے اس امر پر وافرروشن برقی ہے کہ ہر دور کے تقاضوں کے اعتبار سے ممارات کی تغیر کے طوراورطریقے

جلدجشتم

marfat.com

قيار الترآر

سی کونتا دیب اورسرزنش کے لیے زیا دہ سز انہ دی جائے اور دس ڈیٹریوں سے زیا دہ نہ مارا جائے اس کے بعد فر مایا: اور جبتم کسی کو پکڑتے ہوتو سخت جر سے پکڑتے ہو ٥ سوتم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو ٥

(الشعراء:۱۳۰-۱۳۱)

یعنی جبتم کی کوگر فتار کرتے ہوتو اس کوسز ادینے کے لیے کوڑے مارتے ہویا تلوار سے قتل کرتے ہواور جس طرح کسی خلالم اور جابر شخص کے دل میں کوئی نرمی ہوتی ہے نہ ترس ہوتا ہے اس طرح تمہارا معاملہ ہوتا ہے۔

اگر کوئی مخص کسی کوادب سکھانے کے لیے اس کو معمولی سرزنش کر ہے تو بیددرست ہے باکسی فلا کم سے مظلوم کا بدلہ لینے کے لیے باقد رظلم اس کوسز اور ہے اگر نہیں ہے۔ لیے باقد رظلم اس کوسز اور ہے اگر نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مان باب اور استاد بچوں کوسز اور ہے لیے ان کور بڑ کے بائیوں اور ڈیڈوں سے بہت سخت مارتے ہیں اور ان کے مند پر طمانچہ یا تھیٹر مارنا جائز نہیں ہے اور کسی بچے یا بڑے کوسز اوبیے کے اور ان کے مند پر طمانچہ یا تھیٹر مارنا جائز نہیں ہے۔ اور کسی بچے یا بڑے کوسز اوبیے کے لیے دس ڈیڈیوں سے زیادہ مارنا جائز نہیں ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے چبرے پر مارنے ہے منع فر مایا۔ (صیح ابخاری رقم الحدیث:۵۵۳۱)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کوئی شخص چبرے پر نہ مارے۔ (صبح مسلم قم الحدیث ۱۲۱۲ منن ابوداؤ درقم الحدیث ۲۵ ۱۳ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۸۲۸۲ مشداحہ ج ۳۳۳) حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے **یو چھا کہ بیوی کا خاوند پر کیا حق** 

marfat.com

جلدجشتم

ای طرح مدود کے علاوہ تی ملی اللہ علیہ وسلم نے جفتی سرائیں وی ہیں اس سے زیادہ کی کوتادیب یا سرزنش کرنے کے لیے سراندوی جائے۔

حصرت ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ تی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کے اوپر ایکٹی نہ اٹھاؤ اوران کے شعاملاً ت میں اللہ سے ڈرو۔ (امیم الصغیر قم الحدیث:۱۱۳ مجمع الزوائدج ۸س ۱۰۷)

اسدین وداعہ بیان کرتے ہیں کہ معزت جزی نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میری ہوی میری نافر مانی کرتی ہے ہیں اس کوکس چیز سے سز اووں؟ آپ نے فر مایاتم اس کومعاف کردو ٔ جب اس نے دوسری یا تیسری بار پوچھا تو آپ نے فر مایا اگرتم اس کوسز اوو تو اس کو بہقد رقصور سز اوواور اس کے چہرے پر مارنے سے اجتناب کرو۔

(العجم الكبيرةم الحديث: ١١٣٠ مجمع الزوائدج ٨ص ١٠١)

حضرت ابو بردہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا کسی مخص کو دس کوڑوں ( درخت کی ٹہنیوں یا ڈیٹریوں) سے زیادہ نہ مارا جائے۔ ماسوا اللہ تعالیٰ کی حدود کے۔

(منج ابخاری رقم الحدیث: ۱۸۴۸ میج مسلم رقم الحدیث: ۸۰ کا سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۳۳۹۲ سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۸۲۳ سنن ابن ماجدرقم الحدیث: ۱۰۲۷ سنن داری رقم الحدیث: ۱۲ کا مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۳۷۷ سنن حبان رقم الحدیث: ۳۵۲ المستدرک ج سم ۱۳۵۱ مینداحدرج ۱۲ می سنن کبری للم علی ج ۱۸ می سام شرح السنة رقم الحدیث: ۲۷۰ المجم الکبیرج ۲۲ رقم الحدیث: ۵۱۵ میندا

رائع بن سرہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ سات سال کی عمر بیں بیچے کونماز سکھاؤ اور دس سال کی عمر بیں اس کو ہار کرنماز پڑھاؤ۔

رسنن الترندي رقم الحديث: ٤٠٧ سنن ابوداؤورقم الحديث: ١٩٣٧ مصنف ابن ابي شيبه خ اص ١٣٣٧ منداحمد ج ١٩٥٧ المستدرك خ اص

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے ایک قوم کو ( زندہ ) آگ بیں جلا دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پی چرپیجی تو انہوں نے فرمایا اگر بیس اس موقع پر ہوتا تو ان لوگوں کوآگ بی شہ جلاتا' کیونکہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کوعذاب نہ دؤ اور بیس ان کوآل کر دیتا' کیونکہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو تحض اپنا دین تبدیل کرے اس کوآل کردو۔

(سیح ابخاری قم الحدید: ۱۳۵۸ سنن التر ندی قم الحدید: ۱۳۵۸ سنن ایوداؤدد قم الحدید: ۱۳۵۵ سنن این ماجد تم الحدید: ۱۳۵۵ من التر ندی و الله عند بیان کرتے بیل کہ بیل اپنے ایک غلام (نوکر) کو مار دیا تھا تو بیل نے اپنے بیجیج سے ایک آ واز تی ا اے ابومسعود! بیرجان لوا کہ جنتا تم اس پر قادر ہواس ہے کہیں زیادہ اللہ کوتم پر قدرت ہے۔ بیس نے مؤکر و کیا تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم تھے بین نے عرض کیا: یارسول اللہ! بیداللہ کی رضا کے لیے آ زاد ہے آ پ نے فرمایا اگر تم ایسانہ کرتے تو تم کودوز ش کی آ کے جلائی۔

marfat.com

عجيام القرار

حضرت عبدالله بن مروض الله عنماميان كرتے بيل كدا يكفض نے بي ملى الله طيدوملم سے يع جمان إدمول ماليك ومول ماليك كوكتنى بار معاف كروں؟ آپ نے فرمايا: برروزستر بار!۔

(سنن ابوداؤ درتم الحدیث:۱۹۳۵ منداحرج موس، ۱۰ مندابو یعلی رقم الحدیث: ۲۰ عداسن کیمی المحیقی بیادی میری المحروث حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جبتم میں سے کوئی فخص اپنے خادم کو مارے ہی وہ بیاری کے مسلم کے کرے تو تم اس سے اپنے ماتھ اٹھا کو ۔

(سنن الترخدى قم الحديث: ١٩٥٠ شرح الهنة رقم الحديث: ١٩٨٣ فكال لا ين معرى ع هاس ١٩٤٠

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تی کے جرم سے در کافر کرو کیونکہ الله تعالیٰ تی کی لفزش سے اپنا ہاتھ اٹھ الیتا ہے۔ (اُجم الاوسلار آم الحدیث: ۱۳۲۱) جمع الزوائدر آم الحدیث: ۱۹۹۳)

حصرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا معزز اور باوقار لوگوں کی لفزشوں کومعاف کردو۔ (مجمع الزوائدر قم الحدیث: ١٠٩٦٥)

علامهم بن عبدالواحد ابن حام متوفى ١٢٨ مد لكمة بن:

تعزیر دینے پر صحابہ کا اجماع ہے تعزیر کا معنی ہے برے کا موں پر ملامت اور سرزنش کرنا تا کہ کوئی شخص اس برائی کا عادی
اور خوگر نہ ہوجائے اور پہلی بار سے بڑھ کر برائی اور بے حیائی کے کام نہ کرنے گئے اس لیے برے کام پر سرزنش کرتا واجب
ہے۔علامہ تمرتاشی نے ذکر کیا ہے کہ علامہ سرخس نے کہا ہے کہ تعزیر میں کوئی سز امقر رنہیں ہے بلکہ بیسزا قاضی کی صواب و بھ
پر موقوف ہے کیونکہ اس سے مقصد زجرو تو نتخ اور سرزنش کرنا ہے اور لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں بعض لوگ صرف ڈائٹ فی پر کے اس کر اصلاح کر لیتے ہیں اور بعض لوگوں کوقید خانے ڈپٹ س کر اصلاح کر لیتے ہیں اور بعض لوگوں کوقید خانے میں فرانے ہوئی ہے۔ میں فرور ت ہوئی ہے۔

الثانی میں فدور ہے کہ تعزیر کے کی مراحب بین امراء اور اشراف کومرف قاضی کے پاس لے جانے اور مقدمہ کرنے کی وحملی کافی ہوتی ہے اوسط درجہ کے لوگوں کو قید ہوں ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نچلے درجے کے لوگوں کو قید اور مار دونوں کی ضرورت پڑتی ہے امام ابو بوسف سے منقول ہے کہ سلطان مالی جرمانہ بھی کرسکتا ہے اور امام ابو مینیف اور امام جمہ کے نزدیک مالی جرمانہ عائد کرنا جائز نہیں ہے اور خلاصہ میں فدکور ہے کہ اگر قاضی یا والی مناسب سجھتے تو مالی جرمانہ کرسکتا ہے جو آوی جماعت میں حاضر نہیں ہوتا اس پرمشائخ نے مالی جرمانہ کرنے کا امام ابو بوسف کے قول پر فتوئی دیا ہے۔

( نخ القديرج ٥٥ ١٣٠٠ - ١٣٠٩ مطبوعة وارالكتب المعلمية بيروت ١٣١٥ مع)

قید کرنے اور مالی جرمانے کی سزائیں

علامه علاء الدين ابوالحس على بن خليل الطرابلسي الحقى كلصة بين:

امام ابو یوسف کے ندہب میں مالی جرمانے کی سزا دینا جائز ہے امام مالک کا بھی یہی قول ہے اور جن علاء نے یہ کہا کہ مالی سزامنسوخ ہوگئی ہے ان کا قول غلا ہے۔

تعزیری کم از کم سزاتین ڈیڈیاں ہیں اور زیادہ سے زیادہ انتالیس ڈیڈیاں بیامام ابوحنیفہ کے زور یک ہے اور امام شافی کے نزد یک تعزیر بہر حال جالیس ڈیڈیوں سے کم ہواور امام احمد بن صبل نے طاہر صدیت پر عمل کیا ہے اور کہا کہ تعزیر ہیں وی ڈیڈیوں سے زیادہ نہ ماری جائیں۔

رسول الدملى الشعليدوسم اورحرت الوجر في كوقيد كيا ہے يائيس الى بل آ ثار مختلف جن بعض في ذكر كيا ہے ان كوئى قيد خان نبيس تھا اور ندانہوں في كى كوقيد كيا ہے۔ اور بعض في ذكر كيا ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ايك خص كوئى قيد خان ميں تھا۔ اس حديث كوا ما عبد الرزاق اور امام نسائى في روايت كيا ہے۔ ايك اور حديث بل ہے كہ نبي سلى الله عليه وسلم في ايك فض كوايك الزام بلى ون كے مجھ وقت قيد بلى ركھا بجر رہا كرديا۔ اس سے ثابت ہوا كه نبي صلى الله عليه وسلم في الله عند نے في حالية تام كايك آدى عليه وسلى الله عند نے فيد خان بيا ہوا نبيل تھا۔ حضرت عمرضى الله عند نے حودوں بلى سے ايك تھا اس كو جو كوئى قيد خانه بنا ہوا تھا جو وجيں مركيا اور حضرت على رضى الله عند نے كوفه بلى قيد خانه بنايا اور حضرت عبد الله بن عمرضى الله عند نے كوفه بلى قيد خانه بنايا قار حضرت عبد الله بن عمرضى الله عند نے كوفه بلى قيد خانه بنايا تھا۔ (معین الحکام من 10 مام الله والله والاد) موسكة و مسلمان از خود ظلم اور برائى كوم شائے

نيز علامه كمال الدين ابن حام لكيت بين:

علامہ تمرتائی نے لکھا ہے کہ جرفعی کو بیتن حاصل ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہوکر کی جرم پرتعزیر لگائے اہام ابوجعفر صندوانی سے سوال کیا گیا کہ ایک فض کسی مرد کو عورت کے ساتھ دیکھے تو کیا اس کے لیے اس کوئل کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہااگر اس کو پیلیٹین ہو کہ پیفن صرف ڈائٹ ڈ بٹ کرنے سے زنا ہے باز آ جائے گا تو وہ اس کو کسی ہتھیا رہے مارے اور اس کوئل نہ کرے اور اگر اس کو پیلیٹین ہو کہ وہ اس کوئل کرنا جائز ہے اور اگر عورت خوشی اور اگر اس کو پیلیٹین ہو کہ وہ اس کوئل کرنا جائز ہے اور اگر عورت خوشی سے اس سے زنا کر اربی ہوتو اس کوئل کرنا بھی جائز ہے اور اس میں پیشر تے ہے کہ جرانسان کو تعزیر جاری کرنے کا اختیار ہے خواہ وہ محتسب (عامل یا حاکم) نہ ہو۔ منافی میں اس کی تعریخ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ برائی کو اپنے ہاتھ سے منانے کے خواہ وہ محتسب (عامل یا حاکم) نہ ہو۔ منافی میں اس کی تعریخ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ برائی کو اپنے ہاتھ سے منانے کے ہاب سے ہے اور شارع علیہ السلام نے برفض کو اس کا اختیار دیا ہے حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایاتم ہیں ہے جس شخص نے کسی برائی کودیکھا وہ اس کواپنے ہاتھ سے مثابے اور اگر وہ اس کی طاقت ندر کھے تو پھر زبان سے اس کا رد کرے اور اگر وہ اس کی بھی طاقت ندر کھے تو پھر دل سے اس کو برا جانے اور بیسب سے کمز ور درجہ کا ایمان ہے۔

(صحیح مسلم ایمان: ۱۸ الرقم بلا محرار: ۴۹ الرقم المسلسل: ۱۵۵ منن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۱۴۰ منن التریذی رقم الحدیث: ۱۲۵۲ منن التسال رقم الحدیث: ۱۸۰۸ مند التریذی رقم الحدیث: ۱۸۰۸ مند التریذی التریخ المدیث: ۱۸۰۸ مند التریخ المدیث: ۱۸۰۸ مند التریخ المدیث: ۱۳۰۹ مند التریخ المدیث: ۱۳۰۹ مند التریخ المدیث: ۱۳۰۹ مند التریخ المدیث التریخ التریخ المدیث التریخ المدیث التریخ المدیث التریخ المدیث التریخ التریخ المدیث التریخ التریخ المدیث التریخ التریخ المدیث التریخ المدیث التریخ المدیث التریخ التریخ المدیث التریخ ال

marfat.com

Marfat.com

جلدجشتم

خاموثی چھاجاتی ہے اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کورسوائی سے بچایا جائے اور ان کی اس برائی اور جرم نی جھنہ فک جائے۔البتہ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ سی جمل میں بیٹے کر لوگ کطے عام شراب ہی رہے ہوں یا جوا کھیل سے ہول یا جرم ا سودی کاروبار کررہے ہوں ایسا سود جو بالکل کھلا ہوا ہواور اس میں کوئی اشتباہ نہ ہو آج کل جیکوں میں جوسودی کا موبار ہوتا ہے وہ P.L.S کی تاویل سے ہوتا ہے جو باطن میں تو سود ہے لیکن اس کا ظاہر سود ہیں ہے مضار بت ہے یا کوئی فض معلم کھلا کی چ ظلم کررہا ہو یا کسی کوئل کررہا ہوتو جو مسلمان ان برائیوں میں سے کسی برائی کو دیکھے اس براس برائی کو حسنب مقدور ذاکل کرتا اور

ملکی قانون کوایے ہاتھ میں لیمنا جائز نہیں ہے اس لیے جب کہیں کملے عام برائی یاظلم ہور ہا ہوتو دیکھنے والے کو چاہے کہ
فور آا پر جنسی نمبروں پر ٹیلی نون کر کے متعلقہ محکمہ کو مطلع کرئے مجراگر وہ دیکھے کہ پولیس پروفت نہیں پیٹی اور وہ اس ظلم اور برائی
کواپنی طاقت سے مناسکتا ہے تو پھروہ اس برائی اور ظلم کومنائے اور اگروہ اس مہم کے دوران مارا کمیا تووہ شہید ہوگا۔
نیکی کا تھیم و سے اور برائی سے روہ کئر کی فرضیت

نیکی کاحکم دینے اور برائی سے رو کئے کی فرضیت سیال کاحکم دینے اور برائی سے رو کئے کی فرضیت

علامه ابو بگراحد بن علی رازی بصاص حنی متونی ۱۳۷۰ در نیمی حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندی اس حدیث محمل

لكهاب: قرآن مجيديس ب:

الْعِنَ الَّذِينَ كَفَرُ وَامِنْ بَنِيْ إِسْرَاءَ يُل عَلَى لِسَانِ بوامرائل مى سے جنبوں نے كفر كيا ان بر واؤو اور مينى كَا اُوكَ وَعِيْسَى الْآنِ يُنَ كَفَرُ وَامِنْ كَا اللهُ عَلَى لِسَانِ مَنْ مَنْ كَا لُول اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى لِمَا عَصَوْا وَكَانُوا اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کام کرتے تھے ہ

ان آیات کا نقاضاہ ہے کہ نیک کا تھم دیٹا اور برائی ہے روکنا فرض ہے اوراس کے حسب ذیل مراتب ہیں:
پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اگر طاقت ہوتو برائی کو ہاتھ ہے روک اوراگر برائی کو ہاتھ ہے روکنے ہیں ہوتو
زبان سے برائی کا انکار کرئے اور اگر زبان سے برائی کو روکنے ہیں ہی جان کا خطرہ ہوتو ول ہے اس برائی کا انگار کرئے مصرت عبداللہ بن جریہ بیلی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جس توم ہیں کثرت سے گناہ کیا جائے اوران کو گناہ سے روگا نہ جائے تو اللہ سے روایت کرتے ہیں جس توم ہیں کثرت سے گناہ کیا جائے اوران کو گناہ سے روگا نہ جائے تو اللہ تعالی ان سب پر عذاب نازل کرتا ہے صفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ تعلی اللہ سے مائی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ سے مائی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ سے کہ کہتا ہے جائز نہیں ہے کہوا گئے دن جب اس سے ملاقات کرکے کہتا ہے حض اللہ اللہ سے کہا تو اس کوئے نہ کہتا ہے جائز نہیں ہے کہوا گئے دن جب اس سے ملاقات کرکے کہتا ہی مراقعی وار صفرت کہا تا بیتا اور اشتا بیٹھا ، جب انہوں نے اس طرح کیا تو اللہ تعالی نے ان کے دل ایک دوسرے کے موافق کردیے اور صفرت کی ماتھ میا ہوا کہ جب کوئی شخص کی کورائی سے دو کیا اور برائی سے دو کتا اور قطم کرنے والوں کے ہاتھ پیل لینا اور تم اس کوئی کی طرف موڑ دینا اور اس کوئی پر مجبور کرنا امام ابوداؤ د نے بھی اس صدیث سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص کی کورائی سے دو کے تو تھر یرے کام کرنے والے کے ساتھ پیشے نہ کھائے اور نہ ہے۔

mariat.com

تبيار القرآر

#### ور اللہ مالات محسوانیکی کے علم دینے اور برائی سے رو کنے کورک نہ کیا جائے

قرآن محيد يس ب

اے ایمان والو! تم اپنی جانوں کی فکر کرو جب تم بدایت پر ہو تو کوئی مگراہ تم کونفصان نہیں پہنچا سکے گا۔ كَالَهُمَا الَّذِينَ الْمُثُواعَلَيْكُمُ الْفُسُكُمُ لَا يَكُوُكُوْمَنَ ضَلَ الْمُعَلِّدُوْمَنَ ضَلَ الْمُعَالِمُ مُنْ الله عَلَيْكُمُ الْفُسُكُمُ الله عَلَيْكُمُ الْفُسُكُمُ الله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ

حضرت ابوہر نے ایک خطبہ بی اس آیت کو تلاوت کر کے فرمایاتم اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہوئم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ کی ظلم کرنے والے کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو قریب ہے اللہ تعالی ان سب پر عذاب تازل فرمائے ابو امیہ شعبانی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو نقابہ شنی ہے اس آیت کے متعلق ہوال کیا تھا آپ نے فرمایاتم نیکی کاظم دیتے ہو چھا انہوں نے کہا میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے اس آیت کے متعلق سوال کیا تھا آپ نے فرمایاتم نیکی کاظم دیتے رہو وہ کے رہو تی کہ جب تم یہ و کیمو کہ جُل کی اطاعت کی جاری ہے اور خواہش کی چروی کی جاری ہے دنیا کو ترجے دی جاری ہے اور ہر شخص اپنی رائے پر انز اربا ہے اس وقت تم صرف اپنی جان کی فکر کرواور عوام کوچوڑ دو کیونکہ تم تم ایک متر اوف ہے اس وقت میں ایک عمل کرنے والے کو پچاس عمل کرنے والے کو پچاس عمل کرنے والے کو پچاس عمل کرنے والوں کا اجر لے گا۔

اگر برائی اورظلم کورو کنانا گزیر ہوتو مسلمان ازخود کارروائی کریں

یے حدیث اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی کن المکر کے دوحال ہیں ایک حال وہ ہے جس میں برائی کو برنا اور اس کو مٹانا ممکن ہوا س جال ہیں جس فی کے لیے برائی کو اپنے ہاتھوں سے مٹانا ممکن ہوا س برائی کو مٹانا فرض ہے اور اس کی کی صور تیں ہیں' ایک صور ت یہ ہے کہ وہ برائی کو گوار سے مٹائے مثلاً ایک فیص اس کو یا کی اور فیص کو آل کرنے کا قصد کرئے یا اس کا بال لوٹے کا قصد کرئے یا اس کا بال لوٹے کا قصد کرئے یا اس کا بال لوٹے کا قصد کرئے یا اس کی بیوی سے زنا کرنے کا قصد کرئے اور اس کو یقین ہو کہ زبانی منع کرنے سے فوہ بزنیس آئے گایا بغیر ہتھیار کے اس سے جنگ کی (مثلاً تھیٹر یا مکا مارا) تب بھی باز نہیں آئے گا تب اس پر لازم ہے کہ اس کو قبل کرد ہے اس کو اپنیس آئے گا تب اس پر لازم ہے کہ اس کو آل کرد ہے گاراس کو قبل کے بغیر اس کو آل کی اور اس کو آل کرنا ہی برفرض ہے' اور اگر اس کو طن خال ہو کہ بغیر ہتھیار کے مارایا زبان ہے منع کیا تو یہ باز آجائے گا لیکن بعد ہیں آئی سرنا سے باز نہیں آئے گا اور اس کو آل کرنا ہے باز نہیں مٹ سکے گی تو پھر اس کو آل کرنا ہے گائین بعد ہیں آئی سرنا سے باز نہیں آئے گا اور اس کو آل کرنا ہے باز نہیں مٹ سکے گی تو پھر اس کو آل کرنا ہے کہ بین ہیں مٹ سکے گی تو پھر اس کو آل کرنا ہے کہ کی تو پھر اس کو آل کرنا ہے باز نہیں مٹ سکے گی تو پھر اس کو آل کرنا ہے گائیکن بعد ہیں آئی سرنا سے باز نہیں آئے گا اور اس کو آل کی بعد ہیں آئی سرنا سے باز نہیں آئے گا اور اس کو آل کی بعد ہیں آئی سرنا سے باز نہیں آئے گا اور اس کو آل کے باز نہیں مٹ سکے گی تو پھر اس کو آل کرنا کو اس کو آل کی نالازم ہے۔

(سمی بھی خص کے لیے قانونی طور پر ازخود کارروائی کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگروہ بیدد کھے کہ جتنی ویر میں وہ سرکاری حکام سے رابط کر سے گا اتن دیر میں کسی ہے قصور کوظلما قل کردیا جائے گا' یا کسی گھر میں ڈاکا پڑجائے گا' یا کسی شریف آ دمی کی عزت لٹ جائے گی اور وہ مسلمان شخص اپنی قوت ہے اس برائی یاظلم کوروک سکتا ہوتو اس پر اس برائی کومٹانا اور اس ظلم کوروک ناشر عافرض ہے اور اگر اس مہم کے دوران اس کی جان چلی گئ تو وہ شہید ہوگا۔ سعیدی غفرلہ)

ر سے اور اور اور اس اسے دروں اس میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ ابن رستم نے امام محمد نے قتل کیا ہے کہ ایک آ دمی نے کسی کا سامان چھین لیا تو تمہارے لیے اس کو آل کرنا جائز ہے جیٰ کہ تم اس کا سامان چھڑ الوٰ اور اس آ دمی کو واپس کر دوٴ اس طرح امام ابو حنیفہ نے فر مایا جو چور مکانوں میں نقب لگار ہا ہو تمہارے لیے اس کو آل کرنا جائز ہے' اور جو آ دمی تمہارا وائت تو ڈٹا چاہتا ہو (مدافعت میں ) تمہارا اس کو آل کرنا جائز ہے' بہشر طیکہ تم الی جگہ

marfat.com

يحبيار القرآر

ربوجهان لوگ تمهاری مدوکوند منجین اورجم نے جوبیذ کرکیا ہاس کی دلیل بیہ کداللہ تعالی نے فر ملاہے: فقایتلواالیّن تَبْرِی مُنْ مُنْ یَوْنَ وَالّی اَمْرِ اللّٰهِ ؟ . جو معامت زیادتی کرے اس سے اس وقت تک جگ کمی

(الجرات: ٩) حتى كدوه الله كام كي طرف لوث أك-

ای طرح حدیث میں ہے: "تم میں ہے جو تخص کی برائی کود کھے وہ اس کوا ہے ہاتھوں ہے مٹائے۔" اس لیے جب کوئی شخص کسی برائی کود کھے تو اس کو ہاتھ ہے مٹائے خواہ برائی کرنے والے کوئل کرنا پڑے اور اگر وہ زبان ہے مٹع کرنے ہے باز آ جائے تو اس کو زبان ہے مٹع کرئے ہے ہو علی الاعلان کی جارہ ہواور اس پر اصرار کیا جارہ مثلاً آ جائے تو اس کو زبان ہے مٹع کرئے دونوں میں اس کی جان کوخطرہ کوئی شخص بعت اور جبری تیکس وصول کرئے اور جب ہاتھ سے برائی کومٹانا اور زبان ہے مٹع کرنا دونوں میں اس کی جان کوخطرہ ہوتو اس کے لیے سکوت جائز ہے اور اس وقت اس پرلازم ہے کہ اس برائی سے اور ان برائی کرنے والوں سے الگ ہوجائے۔ بوتو اس کے لیے سکوت جائز ہے اور اس وقت اس پرلازم ہے کہ اس برائی سے اور ان برائی کرنے والوں سے الگ ہوجائے۔ قرآن مجید میں ہے:

تم اپنی جانوں کی فکر کرو جبتم ہدایت پر ہوتو کوئی ممراہ تم کو

عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لِلْيَطُمُ كُلُومُ مِنْ صَلَّ إِذَا الْهُتَكَانِيُّهُمْ.

(الماكدو:١٠٥) نقصان نيس ببنجا سك كار

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند نے اس آیت کی تغییر جی فرمایا: جب تک تمہاری بات کو قبول کیا جائے تھے نکی کا تھم دواور

برائی ہے ردکؤاور جب تمہاری بات کو قبول نہ کیا جائے تو پھرتم اپنی جان کی فکر کروائی طرح حضرت ابو تطبیحتی رضی اللہ عند نے

بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نیکی کا تھم دیتے رہواور برائی ہے رو کتے رہو تی کہ جب تم بید کھو کہ بخل کی

اطاعت کی جار ہی ہے خواہش کی پیروی کی جارتی ہے دنیا کو ترتیج دی جارتی ہے اور جرفض اپنی دائے پر انزار ہا ہے تو پھرتم اپنی

جان کی فکر کرواور لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دواس حدیث کا مطلب سے ہے کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نمی عن المتکر کو قبول نہ

کریں اور اپنی خواہشات اور آراء کی چیروی کریں تو پھر تمہارے لیے ان کو چھوڑ نے کی مخبائش ہواور تم اپنی فکر کرواور لوگوں کو

ان کے حال پر چھوڑ دواور جب لوگوں کا بیحال ہوتو پھر آپ نے برائی پرٹو کئے کو ترک کرنا مباح کردیا۔

امر بالمعروف اور بہی عن المنکر کے لیے خود نیک ہونا ضروری نہیں ہے

marfat.com

تبيار القرآن

و المرح بعض واجبات میں تقصیر کے باوجودامر بالمعر دف ادر نہی عن المئر کا فریفہ ساقط نہیں ہوتا۔ التعمیاروں سے امر بالمعر وف ادر نہی عن المئكر کوفتنہ کہنے کا بطلان

علاءامت میں سے صرف ایک جاہل قوم نے بیر کہا ہے کہ باتی جماعت سے قال نہ کیا جائے اور ہتھیے روں کے ساتھ اسر بالمسروف اور نہی عن المئکر نہ کیا جائے انہوں نے کہا جب اسر بالمعروف اور نہی المئکر میں ہتھیارا تھانے کی ضرورت پڑے تو بیہ فتنہ ہے ٔ حالا نکہ قرآن مجید میں ہے:

جوجماعت بغاوت کرے اس سے جنگ کروحیٰ کہ وہ امند

فَقَائِلُواالَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَكِنَّ وَإِلَّى آمْرِ اللهِ.

(الجرات:٩) كامرى طرف أوث آئے\_

ان لوگوں نے بیکہا کہ سلطان کے ظلم اور جور پر انکار نہ کیا جائے البتہ سلطان کا غیر اگر برائی کرے تو اس کوتول ہے منع کی جائے اور یغیر ہتھیار کے ہاتھ ہے منع کیا جائے بیالوگ بدترین امت جیں اہام ابو داؤ د نے اپنی سنڈ کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم امرا ما اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سید امیر کے سامنے کلمہ حق کہا جائے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سید المیم دیا اور برائی سے روکا اور الشہد اور میں اور وہ شخص جس نے ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہوکر اس کو نیکی کا تھم دیا اور برائی سے روکا اور اس کی یا دائر سے اس کی یا دائش میں اس کوفل کر دیا گیا۔

سي مخض ہے محبت كى وجہ ہے امر بالمعروف كوراك نه كيا جائے

کی خص سے دوئ اور محبت کی وجہ سے امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کور ک نبیں کرنا چاہئے نہ کی خص کے زویک قدرومنزلت بڑھانے اور اس سے کوئی فائدہ طلب کرنے کے لیے مداہنت (بے جانری اور دنیا وی مفاد کے لیے نبی عن المنکر کو ترک کرنا) کرنی چاہیے۔ کیونکہ کی خفص سے دوئ اور محبت کا نقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ فیر خوابی کی جے اور اس کی خرخوابی ہی جات کو اس کی جائے اور اس کی خرخوابی ہی ہے کہ اس کو آخرت کی فلاح کی ہدایت دی جائے اور اس کو آخرت کے عذاب سے بچایا جائے اور کسی انسان کا سچا ورست وہی ہے جواس کے لیے آخرت کی بھلائی کی سعی کرے اور اگر وہ فرائفن اور واجبات کی اوالیکی میں تقصیر کر رہا ہوتو اسے وست وہی ہے جواس کے لیے آخرت کی بھلائی کی سعی کرے اور اگر وہ فرائفن اور واجبات کی اوالیکی میں تقصیر کر رہا ہوتو اسے ان فرائفن کی اوالیگی کا میں کہ کار تکاب کررہا ہوتو اس کو پرائی سے دو کے۔

امر بالمعروف ميل ملائمت كواختيار كياجائ

امر بالمعروف اور نبی عن المنکر جی نری اور ملائمت کوافقیار کرنا چاہیے تا کہ وہ مؤثر ہوا امام شافعی رحمہ اللہ نے فر مایا جس مخص سنے اسپنے مسلمان بھائی کو تنہائی جس تھیعت کی اس نے خیرخوائی کی اور جس نے کسی شخص کولوگوں کے سامنے نصیحت کی اور ملامت کی اس نے اس کوشرمندہ اور رسوا کیا۔

اگر کسی برائی کواپنی ہاتھوں سے مٹانے سے مکی توانین کواپنے ہاتھوں میں لینالازم نہیں آتا تواس برائی کواپنے ہاتھوں سے مٹایا جائے درنہ ذبان سے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے اوراگراس پر بھی قادر نہ ہوتو پھراس برائی کودل سے ناپند کر ہے۔
میایا جائے درنہ ذبان سے کہ حکام اور ارباب اقتدار پرلازم ہے کہ وہ برائی کواپنے ہاتھوں سے مٹائیں مشائا تا تل کوقف میں میں تل بریں اور چور کا ہاتھ دکا جس ذائی کو کوڑے دگا کیں یا رجم کریں اس طرح دیگر صدود الہیہ جاری کریں۔ اور علاء پرلازم ہے کہ وہ بریرائی کودل سے برائی کی فدمت کریں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضرانجام دیں اور عوام کوجا ہے کہ وہ ہر برائی کودل سے

marfat.com

أير القرآء

برا جانیں کیکن سیح یہ ہے کہ جس شخص کے سامنے علم اور زیاوتی ہووہ اس کوحسب مقدور مثانے کی کوشش کرے جی آگہ ہم ا اس سے پہلے بیان کیا ہے۔ (احکام القرآن نع اص ۳۳-۳۰ ملضاً مطبوعہ سیل اکیڈی لاہور ۱۳۰۰ھ)

اللد تعالی کا ارشاد ہے: اور اس ہے ڈروجس نے تمباری ان چیزوں ہے مدد کی جن کوتم جائے ہو ١٥ سے تمباری اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور اس ہے ڈروجس نے تمباری ان چیزوں ہے مدد کی ٥ اور باغوں ہے اور چشموں ہے ٥ ہے شک جھے تم پر عظیم دن کے عذا ب کا خطرہ ہے ١٥ ہوئی نے بہا تار ہے کہ آ ہمیں نفیحت کر بے والوں میں ہے نہوں ٥ یومرف پہلے لوگوں کا طریقہ انے کہا ہمارے لیے برابر ہے کہ آ ہمیں نفیحت کر نے والوں میں ہے نہوں ٥ یومرف پہلے لوگوں کا طریقہ اسے ٥ اور ہم کو عذا بنہیں دیا جائے گا ٥ سوانہوں نے طود کی تحدیب کی تو جم نے ان کو ہلاک کردیا ہے شک اس می ضرور ان بی ہے اکثر اور ان بی سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے ٥ ہے شک آ ہے کا رب بی ضرور عالب ہے بہت رحم فرمانے واللہ ہے ٥ (الشراء: ١٣١٠ - ١٣٣١)

قو م هود کا تکبر اور اس کا ہلاک ہونا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا تھا کہ حضرت حود طیہ انسلام نے اپنی قوم سے کہا: کیاتم ہراو نجی جگہ پر کھوولعب کی ایک یا دگار تقیر کررہے ہو؟ ٥ اور اس تو تع پر مکان بنارہے ہو کہ تم مجیشہ رہوگے ٥ اور جب تم کسی کو پکڑتے بوتو سخت جبرے پکڑتے ہو۔ (الشراء ١٣٠٠–١٢٨)

اوران تین با توں کا خلاصہ یہ ہے کہ او تچی جگہ پر مکان بنا ثا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ بلندی اور بڑائی کو پہند کرتے تھے اور مضبوط مکان بنانا اس پرداالت کرتا ہے کدوہ دنیا کے دلدادہ تھے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عرصد بہنا جا ہے تھے بلکہ دواہم جا ہے تھاوران کا شدت سے پکڑنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ جابراور شدید بنیا جا ہے تھے اور یہ تینوں الند تعالیٰ کی صفات ہیں لیعنی تکمبر' دوام اور جبراس معلوم ہوتا ہے کہ وہ بندگی کی صدود سے نکل کرر ہو بیت کے مدعی تنے اس لیے فرمایا تم اللہ سے ڈرو اور میری ا طاعت کرو مجران کوخواب غفلت سے جگانے کے لیے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے احسانات گنوانے کے لیے فر مایا: اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جن کوتم جانتے ہو 0 اس نے تمہاری چو پایوں اور بیٹوں سے مدد کی 0 اور ہاغوں سے اور چشموں سے 0 پہلے ان کے سامنے ان پر اللہ تعالی کے انعامات اوراحسانات گنوائے تا کمان کواپنی ناسیاس اور ناشکری پر ندامت ہو' پھران کو آخرت کے عذاب سے ڈرانے کے لیے فر مایا: بے شک جھےتم پر عظیم دن کے عذاب کا خطرہ ہے 0 کیونکدانسان ماتو سی کے انعام اور اکرام کی وجہ ہے اس کی اطاعت کرتا ہے یا اس کے ڈراور خوف کی وجہ سے اس کی اطاعت کرتا ہے معفرت موو علیدالسلام کے اس حکیمانہ خطاب کے جواب میں انہوں نے کہا: ہمارے لیے برابر ہے کہ آپ ہمیں نعیجت کر مے انھیجت کرنے والول میں سے نہ ہوں بیصرف پہلے او گوں کا طریقہ ہے 0 ان کی مراد بیٹی کدآ پ خواہ ہمیں وعظ اور نفیحت کریں یا نہ کریں ہم آ پ کی بات ماننے والے نہیں ہیں کھر انہوں نے اپنے موقف پر بید کیل قائم کی کہ ہم جس دین اور جس طریقہ پر قائم ہیں بیہم سے پہلے لوگوں کادین اور ان کا طریقہ ہے۔ ہم ان ہی کی تقلید کررہے ہیں یا اس کامعنی نیے ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگ ای طرح زندہ تھاورمرجاتے تھے ہم بھی اس طرح جیتے اورمرتے رہیں گئیاس کامعنی یہ ہے کہ جس طرح پہلے لوگ اپن طرف سے من گھڑت ہا تیں کرتے تھے آپ بھی ای طرح من گھڑت با نیں کررہے ہیں 'پھرانہوں نے اپنے آپ کواطمینان اور تسلی ولا تے ہوئے خود فریبی سے کہا اور ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور انہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور حشر اور حساب و کتاب کا انکار کر دیا' الله تعالیٰ نے فر مایا: سوانہوں نے حود کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو ہلاک کرویا' الله تعالیٰ نے **ایک تکرو تیز ہوا** جمیحی جس نے حضرت هود علیه السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا' ہوا بہت لطیف چیز ہے کیکن اللہ تعالیٰ نے اس لطیف اور ضعیف جیز کے

marfat.com

تبيار القرآن

ذر بغیراتی زبر دست قوم کو ہلاک کر دیا اور چنخ و بن سے ا کھاڑ پھینکا 'جس طرح نمرود جیسے طالم اور جابر بادشاہ کوایک حقیر مجھر سے ہلاک کردیا۔ سوانسان کو جا ہے کہ اپنی طاقت پر محمند نہ کرے اور اس عزیز اور غا ے سے ڈرتار ہے جو قادر وقیوم ہے جس کوکسی کی بڑا کی اور تکبر پیندنہیں ہے وی حقیقت میں جبار اور متکبر ہے اور اس کے سوا کوئی جبار نہیں ہے۔ یں ڈرتے؟ 0بے شک میں تہارے کیے امانت دار رسول ہوں O سوئم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو 0 اور میں تم سے اس (تبلیغ دین) پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا' میرا اجر ص رب العالمين كر ك كياتم يهال كى چزون مي ائن كے ساتھ رہتے رہو گے؟ ٥ باغوں ميں اور یا میں ٥ تھیتوں میں اور مجور کے درختوں میں جن کے خوشے زم میں ٥ اور تم خوتی ہے ار ریناتے ہو 🔾 سوتم اللہ ہے ڈرواور میری اطاعت کرو 🔾 اور حد ہے تجاوز کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو 🔾 پھیلاتے ہیں اور اصلاح تبیں کرتے 0 صرف ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کیا ہوا ہے 0 تم صرف ہماری مثل بشر ہو' اگر تم پھوں میں ہے ہو (اپنی نوت بر)کوئی نشانی اود O صالح نے کہا یہ اوٹٹی ہے ' ایک دن اس کے(پانی) پینے کا ہے

marfat.com

وبنياء القرار

## شِرْبُيرُمْ مَعْلُومْ ﴿ وَلا تَنْسُومًا بِسُوءٍ فَيَا خُنَاكُمُ عَنَابُ يَوْمِ

اور ایک مقررہ دن تہارے (بانی) چنے کا ب0 تم اس کے ساتھ کوئی مرائی نہ کمنا ورنہ بوے وال کا طاب

## عَظِيمُ ﴿ فَكُفَّ وُهَا فَأَصْبَكُو الْدِولِينَ ﴿ فَأَخَا هُمُ الْعَنَا الْأَلَاقِ فِي

تم كو پكڑ لے گا ؟ پر بھی انبوں نے اس كى كوئيس كائ ديں ہى وہ بچستا نے 0 سوان كوعذاب نے پكڑ ليا ، بے شك اس عى

### ذلك لايه وما كان أكنزه مُ وُنِين هواكر والا راك كهو

ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تنے 0 بے شک آپ کا رب عی ضرور

#### الْعَن يُزُالرِّحِيْمُ الْ

عالب ہے بہت رحم فر مانے والا 🔾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ثمود نے رسولوں کی تکذیب کی 0 جب ان ہے ان کے ہم قبیلہ صالح نے کہا کیاتم نہیں ڈرتے 0 بے شک میں تنہارے لیے امانت دار رسول ہوں 0 سوتم اللہ ہے ڈرواور میری اطاعت کرو 0 اور میں تم ہے اس (تبلیغ دین) پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا' میرااجر تو صرف رب العالمین پر ہے 0 (انشراء: ۱۳۵-۱۳۱)

قوم ثمود كي طرف حضرت صالح عليه السلام كو بطيجنا

انبیاء علیم السلام کے قصص میں سے پانچوال قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے قبیلہ کا نام شمود تھا۔ ان کی قوم نے حضرت صالح کی قبیلہ کا نام شمود تھا۔ ان کی قوم نے حضرت صالح کی جندیب کی القد تعالی نے فر مایا اس نے رسولوں کی تکذیب کی کیونکہ کی ایک رسول کی تکذیب کرنا تمام رسولوں کی تکذیب کے مترادف ہے۔ تمام رسولوں کا ایک بی مشن ہوتا ہے وہ القد تعالی کی تو حید پر ایمان لانے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی دوحت مترادف ہے۔ تمام رسولوں کا ایک بی مشن ہوتا ہے وہ القد تعالی کی تو حید پر ایمان لانے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی دوحت میں جب ان سے ان سے ان کے ہم قبیلہ صالح نے کہا ، قرآن مجید میں ہے جب ان کے بھائی صالح نے کہا ، حضرت صالح ان کے بعائی مالح نے کہا ، حضرت صالح ان کے بعائی ناہ کمیرہ ، صغیرہ اور برقتم کے قابل کے دین بھائی نہ سے کیونکہ تمام انبیاء علیم السلام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کفر گناہ کمیرہ ، صغیرہ اور برقتم کے قابل ملامت کا مول سے مبر ااور منزہ ہوتے ہیں ، حضرت صالح علیہ السلام کا نب بیہ ہے: صالح بن عبید المنت اور دیا نت کی وجہ سے ان کی قوم ان کی رسالت کی تھد بین کرے مصرت صالح علیہ السلام کا نب بیہ ہے: صالح بن عبید المنت اور دیا نت کی وجہ سے ان کی قوم ان کی رسالت کی تھد بین کرے مصرت صالح علیہ السلام کا نب بیہ ہے: صالح بن عبید المن کی وجہ سے ان کی قوم ان کی رسالت کی تھد بین کرے مصرت صالح علیہ السلام کا نب بیہ ہے: صالح بن عبید المن کی خوت بین کا شح بن حاذر بن شمود (ردح البیان جوم ۲۸۵)

انہوں نے کہاتم کومعلوم ہے کہ میں امانت دار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کی اطاعت کرتا ہوں' سو میں تم سے بھی کہتا ہوں کہتم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو' میں جوتم کونفیحت کرر ہا ہوں سووہ کسی دنیاوی منفعت کی وجہ سے نہیں کرر ہا' میں اپنے اجر کوصرف اللہ عز وجل سے طلب کرتا ہوں۔

اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حفرت صالح نے کہا) کیاتم یہاں کی چیزوں میں امن کے ساتھ رہتے رہو گے! 0 باغوں میں اور چشموں میں 0 کھیتوں میں اور کھجور کے درختوں میں جن کے خوشے زم ہیں 0 اورتم خوشی سے اتراتے ہوئے پہاڑوں کوتراش

تبيار الترآر

فر تھر پتاتے ہو ٥ سوتم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو ٥ (الشراء: ١٣٦-١٣١) مشكل الفاظ كےمعالى

والفين ١٩

طلع: خوشہ کیما ' محبور کے درخت کا پہلا شکوفہ جو با ہرنگاتا ہے اس کوطلع کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے: اور مجور کے بلندور خت جن کے خوشے تد بدتہ ہیں۔ وَالنَّانُ لِيهِ قُتِ لَهُا لَمُنْ تَفِيدًا ٥٠٠٠)

متى مجر مجورول كوكت بي قوس طلاع الكف\_(المفردات ٢٥٥)

هضیم: کمزور' بیلی اورزم چیز کومضیم کہتے ہیں'اس کے معنی تو ڑنے اور کیلنے کے بھی ہیں' معدہ جوطعام کو کپاتااور پیتا ہے اس کوبھی اس اعتبار ہے ہضم کرنا کہتے ہیں اور جو چیز نرم ہووہ جلدی ہفتم ہوجاتی ہے۔

(المفروات ج ٢ص ٤٠ ٢ مطبوعه مكتبه نزار مصطفی مكه مرمهٔ ١٣١٨ هـ)

تنحتون: نحت كامعتى براشا تنحتون: تم تراشتے ہو۔

فاد هين: فره اگري كُرُم ك باب سے بوتواس كامعى بعقل والا بوناكى كام كا مابر بونا 'اور اگري سمع ك باب ہے ہوتو اس کامعنی ہے اتر انا مظک کر چلنا 'تکبر اورغرور کرنا 'یہاں معنی ہے خوشی سے اتر اتے ہوئے کا کبر کرتے ہوئے 'یا اس کا معنی ہے تم بدی مہارت سے بہاڑوں کور اش کر گھر بناتے ہو۔ (المفردات جاص ۲۹۰ کد مرمہ ۱۳۱۸ه) جسماني اورروحاني لذتيس

ان آیات کے ظاہرے بیمعلوم ہوتا ہے کہ قوم هود کے اوپر عقلی اور معنوی لذات غالب تھیں کیونکہ وہ سربلندی کو جمیشہ باتی رہنے کو انفرادیت کواور تکبر کو پیند کرتی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پرحسی اور ظاہری لذات غالب تھیں کیونکہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کواوراچھی رہائش کو پہند کرتی تھی اور بیاحل دنیا کی لذتوں میں سے لذتیں ہیں' اور آخرت کی لذتیں ان تمام لذتوں سے بالاتر ہیں' بیعلوم اورمعارفیہ کی قلبی اور روحانی لذتیں ہیں' اللہ تعالیٰ کی یا داور اس کے ذکر وفکر کی لذتیں ہیں اور رسول التدصلي الله عليه وسلم مص محبت اور وارقني اورآپ كي اطاعت اور اتباع كي لذتيل جين جن ميں ہروفت سه جي حامتا ہے كم انسان آپ کی سنتوں میں جذب ہوجائے ادر آپ کے پیکر میں ڈھل جائے۔

الله تعالی كا ارشاد ہے: اور حد سے تجاوز كرنے والوں كى اطاعت نه كرو ٥ جوزيين ميں نساد پھيلاتے ہيں اور اصلاح نہيں کرتے o انہوں نے کہاتم صرف ان لوگوں میں سے ہوجن پر جادو کیا ہوا ہے o تم صرف ہماری مثل بشر ہوا اگرتم پچوں میں ہے ہوتو (اپنی نبوت بر) کوئی نشانی لاؤہ (الشراء: ۱۵۱–۱۵۱)

فسا داورشر کی دونسمیں

حعرت صالح علیدالسلام نے کہاتم حد سے تجاوز کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو کینی جولوگ و نیاوی لذتو ل سے بہرہ اندوز ہونے میں اور ان کی طلب میں حدید مرچکے ہیں جن کو صرف کھانے پینے اور جنسی خواہش پوری کرنے کی ہی طلب ہوتی ہے اور اسی میں مصروف رہتے ہیں اور ان کو اس کا کوئی خیال نہیں آتا کہ اگر زندگی کا مقصد صرف کھا تا چینا اورجنسی عمل کر تا بی ہوتو پھر انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے۔ بیلوگ اپنی ان خواہشوں کو ہرجائز اور ناجائز طریقے سے پورا کرتے ہیں اور حلال اور حرام کاکوئی فرق نہیں کرتے اگر اپنی مفلی اور حیوانی خواہش کی پھیل کے لیے چھینا اور جھیٹنا پڑے اور اس سے بڑھ کر لڑ نا' جھکڑ نا' قتل اورخوں ریزی کرنا پڑے تو ہیاس ہے بھی در لیخ نہیں کرتے۔اس طرح وہ زمین میں فسا د کرتے ہیں اوراصلاح نہیں کرتے؟ اگریہ کہا جائے کہ جب یہ فرمادیا تھا کہ وہ زمین میں نساد کرتے ہیں تو بھریہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ اصلاح

mariat.com

تنبيار القرآر

نہیں کرتے اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات فساد میں کسی نیکی اور خیر کا بھی پہلو ہوتا ہے جیسے کوئی آ دی رشوت این ہے ملک وہ رشوت کے کرحق دار کواس کاحق دے دیتا ہے رشوت لینا اگر چہنا جائز کام ہے لین حق دار کواس کاحق داواد یہا بمرطال علی ے ہارے دفاتر میں ایساعمو ما ہوتا ہے کس مخص کے بقایا جات محکمہ میں مینے ہوئے بیں اس کی فاکل متعلقہ افسر کے باس و عظم ے لیے نہیں بھیجی جارہی یا کسی تھیکیدار کے بل مینے ہوئے ہیں اور کلرک اس کے بل پیش نہیں کرتا ، پر رشوت لے کر یہام كرديتا ببرحال بينا جائز كام بيكن اس من فيكي اور خيركا پهلوبهي بيكن اگركوئي افسرر شوت ليكركسي بيقسور كومزا دلوادے یا کوئی کلرک رشوت لے کرکسی حقدار کاحق ایے کسی عزیز کودلوادے اور حقدار کومروم کردے تو بیابیا تا جائز کام ہے جس میں خیر کا کوئی پہلونہیں ہے سوحفرت صالح علیہ السلام کی قوم کے افراد ایسا فساد کرتے تھے جس میں اصلاح نیکی اور خیر کا کوئی ا پېلونېيں ہوتا تھا۔

حضرت صالح علیہالسلام ہے دلیل کا مطالبہ

حضرت صالح علیه السلام نے جب اپنی قوم ہے بیکہا کہتم حد ہے تجاوز کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو جوز مین میں فساو پھیلاتے ہیں اوراصلاح نہیں کرتے تو ان کی قوم نے جواب دیا:تم صرف ان لوگوں میں سے ہوجن پر جادو کیا ہوا ہے 0 معرف اس مخص کو کہتے ہیں جس پر بہت زیادہ جادو کیا گیا ہوجیٰ کہ اس کی عقل بالکل مغلوب ہوجائے' اورمستر اس مختص کو بھی نہتے ہیں جس کے پیٹ کے اوپر کا حصہ بھرا ہوا ہو۔ بعنی تم ان لوگوں میں سے ہوجن کا کا مصرف کھانا پینا ہوتا ہے۔

پھرانہوں نے کہائم صرف ہماری مثل بشر ہوان کا مطلب بینھا کہتم تو ہماری طرح ہوتم نبی کس طرح ہو سکتے ہو؟ ان کا بیہ قول اس طرح تھا جس طرح کفار ہمیشہ ہے انبیا علیہم السلام کے متعلق کہا کرتے تھے کہ اگر بیا ہے وعویٰ نبوت میں ہے ہوتے تو فرشتوں کی جنس سے ہوتے 'اور اس قول کا دوسرامحمل یہ ہے کہتم تو ہماری مثل بشر ہو پھر تمہیں اپنی نبوت کو ڈابت کرنے کے ليكونى وليل پيش كرنى وائية محمى حضرت صالح عليدالسلام في كبا:

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: صالح نے كہا بياوننى ہے ايك دن اس كے (يانی) پينے كا ہے اور ايك (مقررہ) ون تمبارے ياني چنے کا ہے 0 تم اس کے ساتھ کوئی برائی نہ کرنا' ورنہ بڑے دن کا عذاب تم کو پکڑ لے گا 0 پھر بھی انہوں نے اس کی کونچیں کا ف دیں پس وہ پچھتائے ٥ سوان کوعذاب نے پکڑلیا' بے شک اس میں ضرورنشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تنے 0 بے شک آپ کارب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والا ہے 0 (الشعراء: ١٥٩-١٥٥)

حضرت صالح کا چٹان ہے اونتنی نکال کر دکھانا

تبيار القرآر

روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم یہ جا ہے ہیں کہ اس جٹان سے ایک دس ماہ کی حاملہ اونٹنی فطے اور وہ فورا ایک بچہ جن دے۔حضرت صالح علیدالسلام بیٹے کران کے اس مطالبہ پرغور کرنے لگئے تب ان سے حضرت جریل علیدالسلام نے آگر کہا: آ پ اپنے رب سے دعا سیجئے کہ وہ اس پقر سے اونٹنی نکال دے تو اس چٹان ہے ایک اوٹمٹی نکلی اور ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اورفورأاس سے ایک بچه بیدا موگیا۔ (تغیر بیرج ۸م ۵۲۵ جز ۱۹س ۱۷۱-۱۷۰)

المام عبد الرحمن بن محمد بن اوريس ابن ابي حاتم متوفي ١٣٧٧ ه لكهت بين:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غز وہ تبوک میں گئے ہوئے تھے، تو آپ نے مقام جرمیں پہنچ کر فرمایا اے لوگو! اپنے نبی ہے دلائل اور معجزات کا مطالبہ نہ کیا کرویہ قوم صالح ہے جس نے اپنے نی سے بیسوال کیا تھا کہ اللہ تعالی ان کے لیے وئی شانی بھیج تو اللہ تعالی نے ان کے لیے اومنی بھیج وی۔

(تغييرا مام اين الي حاتم: قم الحديث: ۲۲ ۱۵۸)

حضرت ابوالطفیل رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ قوم خمود نے حضرت صالح علیه السلام سے کہا: اگرتم پچوں میں سے ہوتو (اپنی نبوت پر) کوئی نشانی لاؤہ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فر مایا: تم اس پہاڑ کی طرف جاؤ' تو وہ پہاڑ اچا تک حاملہ عورت کی طرح پھول گیا پھروہ پہاڑ بھٹ گیا اوراس کے وسط سے اوٹٹی نکلی حضرت صالح نے ان سے فرہ یا یہ اوٹٹی تمہارے لیے نشانی ہے اس کواللہ کی زمین میں چرنے حکیے کے لیے چھوڑ دو\_ (رقم الحدیث. ۱۵۸۷۷)

حضرت جابزرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا الله تعالیٰ نے ان کے لیے اونتنی جیجی و ہ اپنی باری پران کے رائے سے اپنایانی بیتی تھی۔اور جتناوہ لوگ اس کے ناغہ کے دن یانی پینے تھے اس سے اس دن تن دور ھ دوه <u>ليتے تھے۔ پھر</u>وه لوث جاتی تھی۔ (رقم الحدیث: ۱۵۸۲۸)

ا مام محمہ بن اسحاق بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جواونمنی بہطور نشانی نکالی تھی وہ قوم ثمود کی زمین میں درختو ب کو چرتی تھی اور پانی پیتی تھی' حضرت صالح نے ان ہے کہا یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے بیے نشانی ہے' اس کو اللہ ک ز مین میں چرنے دو'اوراس کوکوئی نقصان نہ پہنچا نا درنہتم پر بڑے دن کاعذاب آئے گا۔ (رقم الحدیث:۵۸۷۳)

حضرت عبداللد بن زمعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قوم ضمود کے قبیلہ میں ابوزمعہ کی شکل کی طرح کا ایک شخص تھا'وہ اس اوٹٹنی کوتل کرنے کے لیے اٹھا۔ (رقم الحدیث ۱۵۸۷۵) قو م ثمود کا اومتنی کومل کرنا اور ان کا عذاب سے ہلاک ہونا

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: پھر بھی انہوں نے اس کی کوئییں کاٹ دیں پس وہ پچھتا ئے۔ (الشعراء: ۵۷) اس آیت میں ہے فیعقد و ہا عقر کامعنی ہے کوتیس کا ٹنا' یاؤں کے جو پٹھے پیچیے کی طرف ایڑی کے پیس ہوتے ہیں ان کو کوئیں کہتے ہیں' عرب میں بیدرستورتھا کہ جب اونٹ کو ذیح کرنامقصور ہوتا تھا تو پہلے اس کی کوئییں کا نتے تھے تا کہ وہ بھاگ نہ جائے' پھراس کو کر تے تھے لینی اس کو کھڑا کر کے اس کے سینہ کے بالائی حصہ پر نیزہ مارتے تھے یا ذیح کردیتے تھے۔ امام ابن ابی حاتم متوفی عام این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

امام محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ دہ اس اونٹنی کی گھات میں جیٹھے ہوئے تھے 'اور قدار اس کے راہتے میں ایک چڑ ن کی جڑ میں چھیا جیٹھا تھا' اورمصدع دوسری جڑ میں چھیا ہوا تھا' وہ اوٹنی مصدع کے پاس سے گذری' اس نے تاک کر اس کو تیر مارا' وہ تیراس کی بنذلی کے گوشت میں جا کر پیوست ہوگیا' پھر قدار نے اس پر تکوار سے دار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیس' وہ او من گر پڑی وہ چیخ چیخ کرایے بیچے کو خبر دار کررہی تھی۔ پھر انہوں نے اس کے سینہ کے بالائی جھے پر وار کر کے اس کونح کردیں' اور اس کا بچید چیختا ہوا پہاڑوں میں گم ہوگیا۔حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے تو دیکھا اونٹی قبل کی جا چیکھی وہ رونے گے اور کہنے ملکے تم نے اللہ کی حرمت کو پا مال کرویا ابتم کواللہ کے عذاب اور اس کی ٹاراضگی کی بٹارت ہو!

(تغییرا مام این ابی حاتم رقم افدیث ۱۵۸۷۸)

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: حضرت صالح علیه السلام کی قوم نے ا پنے رب کی نافر مانی کی اور اس اونٹنی کی کونچیس کاٹ ویں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وعید سنائی کہ وہ اپنے گھر میں تین ون تک عیش کرلیں' بیاللہ تعالیٰ کی وعیدتھی جوجھوٹی نہیں تھی' بھرایک زبردست چنگھاڑ آئی اور زمین کے مشارق اور مغارب میں جس قدرلوگ تھےوہ سب ہلاک کرویے گئے سواایک شخص کے جواللہ کے حرم میں تھااس کواللہ کے حرم نے عذاب سے بچالیہ۔ آپ

marlat.com

.تبيار القرآر

ہے پوچھا کیا: یارسول اللہ و کون تخص تھا آپ نے فر مایا و وابور عال تھا۔ (تغیرام ماین ابی عاتم رقم الحدید الم معند الم معند الله علیہ الله می توم نے اس اونٹی کو ذرح کردیا تو حضرت صالح نے اس عظا اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اس اونٹی کو ذرح کردیا تو حضرت صالح نے فر مایا آل میں اس خرمایا تھی مایا کہ نے ان سے فرمایا آل کی علامت ہے جمہد دن تمہارے چرے زود ہوجا کمی سے اور کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چرے سرخ ہوجا کمی سے اور دوسرے دن تمہارے چرے زود ہوجا کمی سے اور تعرب دن تمہارے چرے ساہ ہوجا کمی سے تھی اس کے اور دوسرے کے چرے کی طرف و کھ دے تھے اور وہ ایک دوسرے سے بو چھر ہے تھے اے فلال شخص تمہارا چرہ سرخ کیوں ہوگیا؟ اور جب دوسرا دن ہوا تو ان کے چرے زرد ہوگئے اور وہ ایک دوسرے سے بو چھر ہے تھے اے فلال شخص! تمہارا چرہ سرخ کیوں ہوگیا؟ حاد تمیسرے دن ان کے چرے سے ان کی حرف بول کی گئی کو دسرے سے بو چھر ہے تھے اے فلال شخص! تمہارا چرہ ساہ کیوں ہوگیا؟ حاد تمیسرے دن ان کو عذا ب کا تعین ہوگیا گئیں۔ وسرے سے بو چھر ہے تھے کہ تمہارا چرہ ساہ کیوں ہوگیا؟ حق کیا کہان کو عذا ب کا تعین ہوگیا گئیں کو میان کو میان کی دوسرے سے ان کی دوسرے بھی ان ان کی دوسرے بول کو تعین ہوگیا گئیں۔ (تغیر امام این انی عاتم رقم الحد ہدے ۔ پھر حضرت جبریل نے ایک چیخ ماری جس سے ان کی دوسرے دوسرا میں ان کی دوسرا میں دوسرا میں ان کی دوسرا میں کو کھر کی دوسرا میں کو کھر کی دوسرا میں کو کھر کی دوسرا کی دوسرا میں کو کھر کی دوسرا کی دوسرا میں کو کھر کی دوسرا میں کو کھر کی دوسرا کی د

حضرت صالح علیہ السلام پر بالغ ہوئے کے بعد وکی تازل ہوئی اور ان کو حضرت معود علیہ السلام کے ایک سوسال بعد مبعوث کیا گیا تھا' اور وہ دوسوہیں سال زندہ رہے۔(روح البیان ج۲ص ۳۸۵' مطبوعہ داراحیاءالتر اے العربی بیروت'۱۳۲۱ھ) قوم ثمود کے نا دم ہونے کے باوجو دان پر عذاب آنے کی توجیہ

الشعراء: ۱۵۵ میں فرمایا ہے: انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں 'پھروہ پچھتائے اور تادم ہوئے اس جگہ ہے احمر اض ہے کہ جب وہ نادم ہوگئے شخے تو پھر ان پر عذاب کیوں نازل کیا گیا؟ اس کے دو جواب ہیں ایک جواب ہے کہ ان کی ندامت تو بہر نے والوں کی ندامت تھی بلکہ وہ ڈرنے والوں اورخوف ز دہ لوگوں کی ندامت تھی۔ دوسرا جواب ہے کہ اگر ان کی ندامت تو بہر نے والوں کی ندامت ہی ہوتو وہ اس وقت نادم ہوئے جب ان کا نادم ہونا سودمند نہ تھا کیونکہ عذاب کا مشاہدہ اور معائنہ کرنے کے بعد تو بہ کی تھی تو آن

وَكَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ التَّيِّاتِ أَ حَتَّى إِذَا حَضَرَ اَحَدَهُ هُو الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْكِنَ وَلَا الَّذِي يُنَ يَمُونُونَ وَهُومُكُفَّا رُّا أُولِي كَ اَحْتَدُنَا لَهُمُ عَذَا لِمَا اللهِ مَا ٥ (السورة)

ان لوگوں کی تو بہ تبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہے ہیں حتی کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب تو بہ کرلی اور ندان لوگوں کی تو بہ تبول ہوتی ہے جو حالت کفر میں مرجاتے ہیں بیدوہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے در دنا ک عذاب تیار کر رکھا ہے 0

امام ابن الى حاتم متوفى ١٣٧٧ هروايت كرتے ميں:

حضرت ابوالدرداءرضی التدعنه بیان کرتے ہیں کہ قوم عاد کے سواروں اور پیادوں نے عدن سے لے کرعمان تک کے علاقے کو بھراہوا تھا' انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی تو التہ تعالی نے ان کو ہلاک کر دیا' تو ان کی وراثت کومیری ان دو جو تیوں کے بدلہ میں بھی کون خرید کا ۔ بھر دہ خود کہتے کہ کوئی نہیں خرید ہےگا۔ (تفییرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث ،۱۵۸۸ ) علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مائی قرطبی متو فی ۱۲۸ ھ لکھتے ہیں :

ان کی ندامت سے ان کواس لیے فائدہ نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے ندامت کے باوجود تو بنہیں کی بلکہ جب ان کوعذاب کے

تبيان القرآن

بھیں ہوگیا تو پھر حضرت صالح علیہ السلام کولل کرنے کے لیے انہیں ڈھونڈتے پھر دے تھے ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ دہ اونٹی کی کونچیں کا شنے پر نادم نہیں تھے بلکہ اس پر نادم تھے کہ انہوں نے اونٹی کے ساتھ ہی اس کے بچہ کوبھی کیوں ل اس کونکل کر بھاگئے کا موقع کیوں دیا' لیکن بیہ جواب بعید ہے۔

الله تعالى في فرمايا ب: ان من ساكثر لوك ايمان لاف والف تح 0 (الشراء: ١٥٨)

قوم عادیس سے مردوں اور عورتوں کوملا کر دو ہزار آٹھ سوافراد ایمان لائے تھے'ایک تول یہ ہے کہ جار ہزار آدمی ایمان لائے تھے' کعب احبار نے کہا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارہ ہزار قبیلے تھے'اور ہر قبیلہ میں عورتوں اور بچوں کے سوابارہ ہزار مرد تھے'اور توم عادان سے چھ گنا زیادہ تھی۔ (الجائح لاحکام القرآن ہز سام ۱۲۲ مطبوعہ دارالفکر ہیرد سے' ۱۲۱۵ھ) اللّٰد تعالیٰ کے رحم وکرم اور اس کے قہر و غلبہ کے آٹار اور نقاضے

اس کے بعد فرمایا: بے شک آپ کارب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والا ۵ (الشراء: ۱۵)

آپ کارب ہی غالب ہے 'یعنی قوم شمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی جو تکذیب بھی 'ان کا انتقام لینے کے لیے وہ بہت عالب ہے 'پس اس نے ان کو عذاب میں بہتا کر کے نیست و نابود کر دیا 'اس لیے جولوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرتے 'ہیں انہیں اس کے فضب سے ڈرتے رہنا چاہیے تا کہ وہ بھی اس عذاب میں نہیں جس عذاب میں پھیلی تکذیب کرنے والی اقوام ہلاک ہوگئی تھیں۔ اور فر مایا اللہ تعالیٰ بہت رحم فر مانے والا ہے' کہ وہ بغیر استحقاق کے عذاب نازل نہیں کرتا' اور استحقاق فابت بعد بھی تو بہ کاموقع فراہم کرنے کے لیے ذھیل دیتار ہتا ہے۔

بیقر آن جمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر نازلی ہوااوراس بیں انبیاء سابقین اوران کی امتوں کے نقص بیان کے گئے تا کہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں سوجس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اوراس کے احکام پر عمل نہیں کیااس کوکل آخرت کے دن افسوس اور ندامت ہوگی جب اس کوعذاب کا سامنا ہوگا' سوانسان کو چاہیے کہ وہ ان مثالوں سے عبرت حاصل کرے اور ایمان لانے اور ایمان کے نقاضوں برعمل کرنے کوایے لیے باعث عار نہ بنائے اور نار کوا ختیار نہ کرے۔

جو شخص بغور سننے والا ہواوراس کا دل گذاز ہووہ اللہ تعالی کی آنتوں کی طرف متوجہ ادر راغب ہوگا' اور اللہ عز وجل کے جلال اور قتم سے خوف زدہ ہوگا' اور دن اور رات کے اکثر ادقات میں اللہ جل شانہ کو یا دکرے گا اور خلوت اور جلوت میں اللہ تعالیٰ کا یہ کثر ت ذکر کرے گا۔ تعالیٰ کا یہ کثرت ذکر کرے گا۔

(الزخرف: ۸۷) ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔

اس نوجوان نے پھر دس مرتبہ اللہ اللہ کہا اور ہے ہوش ہوکر گرگیا اور اس حالت میں اس کی جان نکل گئ 'شبلی نے آ کر و پکھا تو اس کا سینہ پھٹ چکا تھا اور اس کے جگر پر اللہ کا لفظ نقش تھا' پھر ایک منادی نے ندا کی اے شبلی! یہ جبین میں سے تھا' اور محبین بہت کم ہوتے میں' اللہ تعالیٰ نے عارفین کے دلوں کو پیدا کیا اور ان کو معرفت اور یفین سے بھر دیا اور ان کی روح میں ذکر حق وافل کردیا' جس طرح عافلوں کے دلوں میں نسیان کو پیدا کردیا اور ان کو ایسے کا موں پر اصر ارکرنے میں رہنے دیا جس کی

marfat.com

بيهار القرآر

وجہ ہے وہ جسمانی اور روحانی عذاب میں جتلا رہتے ہیں'اؤل الذكر قلوب الله تعالی كی رحمت كے آئار ہیں اور الی الذكر قلوب الله تعالی كی رحمت كے آئار ہیں' پس الله كی طرف وہی ہدا ہت یاتے ہیں جواس كے قرب اور وصال كے اسل ہوئے ہیں۔
اور وہی لوگ اس كی راہ ہے بختلتے ہیں جواس كے قہر اور غضب كے متحق ہوتے ہیں تو اس كريم اور رحيم ہے ہم بيسوال كرتے ہیں كہ وہ ہم كواس ہزے دن كے عذاب سے محفوظ ركھے جس دن كوئى مال نفع دے كانداولا دكى كام آئے كی مگروہ فعل جواللہ كے بات قدب سيم لے كرگر ہوئے البیان جام ۲۸۵-۲۸۵ ملحف معبور داراحی والرائے اور اروح البیان جام ۲۸۱-۲۸۵ ملحف معبور داراحی والرائے العربی ہروے الاہمارہ )

#### كُنْ بِتُ قُومُ لُوطِ إِلْمُرْسِلِينَ ﴿ الْحُومُ وَمُومُ وَكُوطُ الْحُومُ وَمُومُ وَكُوطُ الْحُوهُ وَلُوطُ الْم وط ك قوم نے رسولوں كى تحذيب كى ٥جب ان ہے ان كے ہم قوم لوم نے كما

## ٱلاتَتَقُون ﴿ إِنِّ لَكُورَسُولُ ٱمِينٌ ﴿ فَاتَّقُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کیا تم نہیں ڈرتے؟ ٥ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں ٥ سوتم اللہ سے ڈرو

### وَٱطِيعُونِ ﴿ وَمَا آسْئُلُكُهُ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِ إِنَ اجْرِي إِلَّا عَلَى

اور میری اطاعت کرو 🔾 اور بی تم سے اس (تبلیغ دین) پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا' میرا اجر تو صرف

#### رَبِ الْعُلَمِينَ ﴿ اَتَأْتُونَ النَّكُرُانَ مِنَ الْعُلِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ

رب العُلمين پر ہے 0 كياتم جہان والوں ميں سے مردول كے باس آتے ہو! 0 اور تمہارے رب نے

### مَا خَلَىٰ لَكُورَ رُبُّكُومِ أَزُوا جِكُو لَهُ النَّوْ وَمُرْعِلُ وَنَ الْوَا

تہارے لیے تنہاری ہیو یوں میں جو چیز پیدا کی ہاس کوچھوڑ دیتے ہو! بلکہتم لوگ صدیے تجاوز کرنے والے ہو O انہوں

## كَيِنْ لَمْ تَنْتَويْلُوْ طُلَتَكُوْ نَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ قَالَ إِنِي لِعَمَلِكُمْ

نے کہااے لوط!اگرآپ یوز ندآئے تو آپ ضروران لوگوں میں ہے ہوجا کمیں گے جن کوستی سے نکال دیا گیا ہے 0 لوط نے کہا می تمہارے

#### قِنَ الْفَالِيْنَ ﴿ رَبِّ فِجِينَ وَاهْلِي مِتَايِعَمَلُونَ ﴿ فَاجَيْنَهُ وَاهْلُهُ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ فَاجَيْنَهُ وَاهْلُهُ

کام کی وجہ سے تم سے بخت ناراض ہوں 10 سے میرے رب! مجھے اور میرے گھر دالوں کوان کی بدکاریوں سے نجات دے دے 0 سوہم نے ان

## ٱجْمَعِيْنَ<sup>©</sup> إِلَّاعِجُوْرًا فِي الْغَبِرِيْنَ فَنْتَرَدَ مَّرْنَا الْرِخَرِيْنَ فَوَ

کوادران کے تمام گھر والوں کونجات دے دی O سواایک بوڑھی عورت کے جو باقی رہنے والوں میں سے تھی O پھر ہم نے دوسرو**ں کو** 

تنبار الترأر

# المُطَرِّنَا عَلَيْهِمُ مَطَرًّا فَسَاءً مَطَرُ الْمُنْ لَرِيْنَ الْآنِي فَي ذَٰلِكَ لَانَ الْمُنْ الْ

ان ير بقرول كى بارش كى موجن لوكول كوعذاب سے درايا جاچكا تماان بركسى برى بارش كى اب شك

## وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُ مُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ مَا يَكُ لَهُوَ الْعَنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ الْكُونِيْنَ

اس من ضرور نشانی ہے اور ان می سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ سے 0 بے شک آپ کا رب بی ضرور غالب ہے

#### الرِّحِيْمُ الرَّحِيْمُ

بہت رحم فرمائے والا 🔾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوط کی قوم نے رسولوں کی محد یب کی 3 جب ان سے ان کے جم قوم لوط نے کہا کیا تم نہیں قررت و 10 ہے جم قوم لوط نے کہا کیا تم نہیں قررت و 10 ہوں کے جم قوم لوط نے کہا کہ سے 10 ہوں کے جم قررہ اور میری اطاعت کروں اور میں تم سے اس قررت کی ایم جبان وادوں میں سے مردوں کے پاس آتھ وین ) پرکوئی اجرت طلب نہیں کرتا میر ااجر تو صرف رب العالمین پر ہے ہو کیا تم جبان وادوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہوا اور تمہارے دیا جہاری ہولوں میں جو چیز پیدا کی ہے اس کوچھوڑ دیتے ہو! کا بکدتم اوگ حد سے تعاون کرنے والے ہوں (اشراہ: ١٦١- ١٠١٠)

معرت لوط عليه السلام كى ابل سدوم كى طرف بعث

انھا علیم السلام کے بیان کیے ہوئے تقص میں سے یہ چمنا قصد حضرت اوط ماید السلام کا ہے۔

الم م ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر التوفى اعده ولكيد بي:

معرت لوط عليه السلام كا نام بالوط بن هاران بن تارخ واران معزت ابرائيم فليل الله ك بما لَى يَض اور معزت اوط الم معرت ابرائيم كي بيني ته -

حمان بن صلیہ نے بیان کیا ہے کہ بط (عراقیوں کی ایک قوم) کے بادشاہ نے حضرت لوط اوران کے اہل پر حملہ کرکے۔
ان کوقید کرلیا۔ پھر حضرت ایرا بیم نے حضرت لوط کو چیز انے کے لیے اس سے بنگ کی اور حضرت لوط اور ان کے اہل کو چیز اللے ۔ حضرت این عباس رضی اللہ حتمہ ابیان کرتے جیں کہ دس نبیوں کے سواتمام انبیا ، حضرت یعقوب کی نسل سے جی سید تامجہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامیل حضرت ایرا بیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت لوط حضرت موراً حضرت ایرا بیم حضرت اسحاق حضرت میں تعقوب حضرت لوط حضرت موراً حضرت شویب مصلی الله علیہ وسلم خضرت اورائی میں السمام ۔ (اس پر سامیال ہوگا کہ ان حس تی انہیا جیبیم السمام کا در کرنیں ہے )۔
حضرت انس رضی القد عند بیمان کرتے جی کہ نی صلی القد علیہ وسلم نے فر بایا حضرت اوط ملیہ السمام کے بعد جس نے اپنے

marfat.com

بيار الدار

اہل وعیال کے ساتھ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کی ووحیان (بن مفان) ہیں۔

(ارخ دش الكبيرة ١٥٠ م ١٣٧ ملوميروت ١٣٧١م

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو رسول بنانے کے بعد حضرت سارہ کا جوواقد حضر منگی حاج کے ساتھ ہواای کے بعد حضرت سارہ کے دل ہیں اولا دکی خواہش ہوئی اور اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کوارش مقد سرکی طرف بھیجا اور حضرت ابراہیم کوارش مقد سرکی طرف بھیجا اور حضرت ابوط علیہ السلام کی جار السب خوا اور حضرت ابوط علیہ السلام کی اللہ بستی ہیں ایک لاکھ جنگہ جستے اور ان کی کل تعداد جار لاکھ تھی اور ان کا سب برا شہر سدوم تھا حضرت بوط علیہ السلام اس بستی ہیں مبعوث کے سے بواشہر سدوم تھا حضرت بوط علیہ السلام اس بستی ہیں مبعوث کے سے اور بیشہر بھی المعود تفکات ہیں سے تھا مور المسلم اس بھی مساقت ہو تھا ، حضرت ابراہیم خلیل الرحمان حضرت لوط بن حاران کے بہتی تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمان حضرت لوط بن حاران کے بہتی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط کی تو م کوانعہ تعالی نے ذھیل دی ہوئی تھی۔ انہوں نے شرم وحیاء کی جا اب بھی ڈویے نے اور اس کو دیکھرت ابراہیم ورائی سے بعدوم ہوا تو اور اس کو دیکھرک کے اور اس کو دیکھرک کے اور اس کو دیکھرک کے اس مور کے اس کے بعدوم کوش کون ساون ہور تو مواط کے باس گئے اور ان کو تھیجت کی انہوں نے اس تھیجت کو تبول کرنے ہوئی میں ہوگی اس کے بعدوم سدوم کی طرف جاتے اور اس کو دیکھرک کے در اس میں مواد کے باس کے میں کا اس کے بعدوم سدوم کی طرف جاتے اور اس کو دیکھرک کے در الحد میں اس کی است میں کون ساون ہے؟ ہی شہمیں ان کاموں سے معرف جاتے اور اس کو دیکھرک نے دالے دیا۔ اللہ کی طرف جاتے اور اس کو دیکھرک کے دور الحد بیث میں کون ساون ہور تا کہتم اللہ کے عذاب کے مستحق نہ ہور الحد دیا۔

(تاريخ دشق الكبيرج ٥٣٣ م ٢٣٨ - ٢٣١ (ملخصةً) مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٣١ م)

علامه عبدالرحمان بنعلى جوزى متوفى ١٩٥ ص ككصة بن

حضرت لوط علیہ السلام اپنے عم محتر م حضرت ابراہیم پر ایمان لائے سے اوران کی اتباع کرتے ہے اورانہوں نے حعزت ابراہیم ابراہیم کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کی تھی کھڑوہ مصر چلے گئے اس کے بعد پھر لوٹ کرشام کی طرف آئے پھر حضرت ابراہیم فلسطین میں تھہر گئے اور حضرت بوط اردن چلے گئے اس وقت حضرت ابراہیم کی نصف عمر گذر پھی تھی تب اللہ تعالی نے حضرت لوط کو اصل سدوم کی فرشے اور مردم پرسی میں جتلا تھے اور حضرت لوط علیہ السلام ان کو کفر اور بحدیائی کے کاموں سے روکتے تھے اور مردم کرتے تھے۔ (المختلم جام ویروارانظر بیروت ۱۳۱۵ھ) کفر اشارہ اور کنا ہے سے کرنے کی تلقین

اس کے بعد ذکر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اهل سدوم سے کہا: کیاتم جہان والوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو! (الشعراء: ١٦٥)

اس سے مرادیہ ہے کہتم مردوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہو جنسی خواہش پوری کرنے کو کنلیہ آنے سے تعبیر فرمایا ہے جس طرح اس آیت میں ہے:

یہاں بھی کھیتیوں سے مراد اپنی ہویوں سے جماع کرنا ہے جس کو کنایۃ کھیتیوں میں آنے سے تعبیر فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جنسی خواہش پوری کرنے کو الفاظ میں بیان کرنا ہوتو کھلے کھلے لفظوں میں ذکر کرنے کے بجائے اشارے اور کنامے میں اس کا ذکر کرنا چاہیے اور شرم وحیاءاور حجاب کو قائم رکھنا چاہیے۔

تبيار القرآر

ال آیت سے مرادیہ ہے کہتم اولاد آ دم میں سے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو حالانکہ ان کے شہر میں عورتیں عبت زیادہ تھیں ہم سورۃ الاعراف میں یہ بیان کر بھے جیں کہ البیس نے ان کواس خبیث عمل کی تعلیم دی تھی اور وہ اس شہر میں آنے والے مسافروں کو پکڑ کران کے ساتھ ریخبیث عمل کیا کرتے تھے۔
عوراتون سے عمل معکوس کرنے کی مما نعت

اس کے بعد فرمایا: اور تمبارے رب نے تمبارے لیے تمباری ہو یوں میں جو چیز پیدا کی ہے اس کو چموڑ دیتے ہو!

(الشعراء:١٧١)

اس آ بت میں میں اللہ تعالی نے اشارہ اور کتابیہ سے کلام فرمایا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے عورت کے جس عضوکواس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ اس عضوکی بجائے اس کے پچھلے عضو میں دخول کرتے تنے اور عمل معکوس کرتے تنے۔
مجاہد نے اس آ بہت کی تغییر میں کہاتم عورتوں کی قبل (اعدام نہائی) کوچپوڑ کرمردوں اور عورتوں کی پشت میں دخول کرتے ہو (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۸۸۷ کمتیہ بزار مصفیٰ کہ کرمہ) علامہ قبولی علامہ قبولی علامہ قبولی علامہ قبولی علامہ قبولی میں اس آ بہت کی تغییر میں اس طرح کھا ہے۔

ا حادیث میں بھی عورتوں کے ساتھ عمل معکوس کرنے کی قدمت کی گئ ہے:

امام ابوالقاسم على بن الحس ابن عساكر متوفى اعده دائي اسانيد كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابوصخر و رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم لوط مردوں کے ساتھ بیمل کرنے سے جالیس سال پہلے عورتوں کے ساتھ بیمل کرتی تھی۔

طاؤس سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص عورت کی سرین (پھیلی جانب) بیس بیمل کرے تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے کہا بیاس کا کفر ہے۔ تو م لوط نے اس عمل کی ابتداء کی تھی پہلے وہ عورتوں کے ساتھ بیمل کرتے تھے' پھر مردمردوں کے ساتھ میمل کرنے گئے۔ (تاریخ وشق الکبیرج ۱۳۳۳ مطبوعہ داراحیا والتراث العربی بیردت ۱۳۲۱ء)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مخض کی طرف نظر (رحمت ) نہیں کرتا جوا بی بیوی کی پچپلی جانب میں جماع کرتا ہے۔

(سنن ابودا وُ درقم الحدیث: ۲۱۶۲ سنن این باجه رقم الحدیث: ۱۹۳۳ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۰۹۵۲ مصنف این الی شیبه ج ۲۵ س۲۵۳ سنداحد ج ۲۴ سا ۲۲ سنن داری رقم الحدیث: ۱۳۳۵ سنن کبرکی للبهتی ج یص ۱۹۸ شرح السنة رقم الحدیث: ۲۲۹۱)

حطرت فزیمہ بن ٹابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فر مایا بے شک اللہ حق بات سے حیاضیں فرما تاتم عورتوں کی بچیلی جانب میں وخول نہ کرو۔

(سنن ابن ماجدرتم الحديث:۱۹۲۳ معنف ابن الي شيدج ٢٥ من ٢٥٣ منداجدج ٥٥ سا٢٠ سنن الداري رقم الحديث: ١١٢٨ المنتلى لابن جارودرقم الحديث: ٢٨٨ منح ابن رقم الحديث: ١٩٨٨)

معزت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا الله اس مرد کی طرف نظر (رحت) نہیں فر ماتا جو کسی مردیاعورت کی دیر (مقعد مرین) میں دخول کرے۔

(سنن الترندى رقم الحديث: ١٦٥ المستد الويعلى رقم الحديث: ٢٣٤٨ مي اين حبان رقم الحديث: ٣٢٠٥ الكال لا بن عدى جهم ١١٣٠) حضرت على رضى الله عند بيان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب تم ميس سي كي شخص كى رت ( بهوا )

marfat.com

أيهان القرأر

خارج بوتو وه وضوكر اورتم عورتون كي تجيلي جانب من نه آؤ۔

( من الرندي رقم الحديث:١٦٦١ مندابيعلى رقم الحديث ٢٣٤٨ ميح ابن حيان رقم الحديث:٣٠٠٣ الكال لا بن عدى ت سهر ١٣٠٠

عمل قوم لوط کی سزا

اس کے بعد حضرت لوط نے فرمایہ بلکتم لوگ حدے تب وز کرتے ہو بینی یوں تو تمام معاملات میں صد سے تجاوز کرتے ہو اور خصوصیت کے ساتھ جنسی عمل میں حد سے تجاوز کرتے ہو۔

عمل تو مادط کی سزامیں اختداف ہے'اہ م ابو صنیف نے فرہ یا اس پر تعزیر لگائی جائے گی اور اس پر حد نبیس ہے۔امام مالک نے کہا فائل اور مفعول دونوں کورجم (سنگسار پھر مار مارکر ہال کردینا) کرتا واجب ہے خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیرشادی شدہ اور امام احمد نے نزدیک اس کی وہ میں سزا ہے جوزتا کی ہے'ان کے نزدیک بیفن میں نزتا تو نہیں مگر زتا کے مث ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے الاعراف: ۸۰ میں بیان کردی ہے وہ تی ہیان القرآن بی مام ۱۹۳۸ سے ۲۱ اور اس تعمل کی قدرتی سزایہ ہو تا ہے۔ اسان کے خون میں جوسفید خلیے ہوتے ہیں وہ کمر میں بیاری میں مبتالا ہوجاتا ہے۔ اسان کے خون میں جوسفید خلیے ہوتے ہیں وہ کسی بھی بیاری کے خلاف مزاحت اور مدافعت کرتے ہیں ایڈز کی بیاری میں یہ سفید خلیے ختم ہوجاتے ہیں اور انسان کے جسم میں بیاری ہووہ ختم نہیں ہوتی اور اس کا ہر مرض لا عد بی ہوتا ہے ابھی تک ایڈز کا شیخ علاج دریافت نہیں ہوجاتا ہے۔ پھر انسان کو جو بھی بیاری ہووہ ختم نہیں ہوتی اور اس کا ہر مرض لا عد بی ہوتا ہے ابھی تک ایڈز کا شیخ علاج دریافت نہیں ہوسکا۔

قوم لوط کی بری خصکتیں

ا ہام ابوالقاسم علی بن الحسن بن ھبۃ امتدا بن عسا کرمتو فی اے۵ ھاپنی اس نید کے ساتھے روایت کرتے ہیں: حضرت زبیر رضی القد عنہ بیان کرتے ہیں کہ تین خصلتوں کے سواقوم لوط کی تما مخصلتیں مٹ چکی ہیں' تکواروں کے غد ف کوگھسیٹنا' ناخنوں کورنگز اورشرمگاہ ننگی کرنا۔ ( تاریخ ڈشق امکبیر قم اعدیث ۱۱۷۳۳)

حضرت ابوا مامه باصلی رضی القد عنه بیان کرتے ہیں کہ تو م لوط دس خصلتوں کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی کہوتر وں سے کھیلتا' غلیل بازی کر: 'سیثیاں بجان' مجلس میں کنکر پھینکنا' سرکے بال سید ھے سنوارنا' دنداسہ لگانا' چا در کونخنوں سے بیچ لٹکانا' اچکنوں کو بند کر: 'مردوں سے خواہش پوری کرنا اور دائماً شراب پین' اور بیامت ایک اور برائی کا اضافہ کرے گی۔ عور تیں عورتوں سے جنسی خواہش پوری کریں گی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فلیل ہزئ سیٹی بجانا ' کنگر پھینکنا اور دنداسہ چبانا قوم لوط کے ہر ہے افلاق میں سے ہیں۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قوم لوط دس خصلتوں کی وجہ سے ہلاک کی گئی اور میر کی امت ان سے ایک کام زیادہ کرے گئی مرد مردوں سے جنسی عمل کرتے تھے۔ فلیل سے نشانہ لگاتے تھے مجلس میں کنگر پھینکتے تھے۔ کبوتر ہزی کرتے تھے دون بج تے فر (انگور کی شراب) چینے تھے داڑھی کا نتے تھے مونچھیں کمی رکھتے تھے سیٹی بجاتے تھے۔ کبوتر ہن کورتوں سے جنسی خواہش پوری کریں گی۔ تالی پینتے تھے اور میر کی امت ان سے ایک کام زیادہ کرے گے۔ عور تیں عورتوں سے جنسی خواہش پوری کریں گی۔ تالی پینتے تھے اور میر کی امت ان سے ایک کام زیادہ کرے گے۔ عور تیں عورتوں سے جنسی خواہش پوری کریں گی۔ کالی پینتے تھے اور میر کی امت ان سے ایک کام زیادہ کرے گے۔ عور تیں عورتوں سے جنسی خواہش پوری کریں گا۔

حضرت ام هانی رضی الله عنها بیان کرتی بین که میں نے رسول الله صلی الله علیه دسلم سے اس آیت کے متعلق یو جیما: وَتَأْتُونَ فِی نَادِیْکُو اَلْمُنْکُو اُلْمُنْکُو الله بیکی الله علیه میک الله علی میں برے کام کرتے ہو۔ میں نے یو چھا یہ بتا ہے وہ کیا برا کام کرتے تھے؟ آپ نے فرہ یا وہ راستہ میں جانے والوں کو کنکر مارتے تھے اوران کا غداق الا تقالی کا ارت دی الزادی در الدید در الدی در می الکیری ۲۲۸ می ۱۲۷ - ۲۲۷ می الزادی دارادیا دالزاد الراف الربی در الدی الله تعالی کا ارتفاد ہے: انہوں نے کہاا ہے لوط! اگر آ ب بازند آئے تو آ ب ضروران لوگوں میں ہے ہو جا نمیں گردن و بستی ہے تکال دیا گیا ہے 0 لوط نے کہا میں تمہارے کام کی وجہ ہے خت ناراض ہوں 10 ہے میر ہے دب! جھے اور میر ہے گھر وا وں کو ان کی بدکار ہوں ہے تجات دے در 00 سوجم نے ان کو اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دے در 00 سوجم نے ان کو اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دے در 00 سوا ایک وزشی عورت کے جو باتی رہنے والوں میں سے تھی 0 پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کردیا 0 اور ہم نے ان پر پھروں کی برش کی سوجن کو کوں کو عذاب سے فرا ما جا چکا تھا ان پر وہ کیسی بری بارش تھی 0 ہے شک اس می ضرور نشانی ہے اور ان میں ہے اکث و کیسی بری بارش تھی 0 ہے شک اس می ضرور نشانی ہے اور ان میں ہے اکث و کے معرب نے دالا 0 دالا 0 دالا 0 دالا 0 دالا 0 دالوں کو میں کی زبان ورازی اور عذا ہے کا مستحق ہونا

حفرت لوط علیہ السلام نے احل سدوم کو ان کے برے اور سخت بے حیائی کے کاموں سے منٹے کیا تھا اور ن کو اس پر آخرت کے عذاب سے ڈرایا تھا' انہوں نے اس کے جواب میں حضرت لوط سے کہا کداگر آپ ہم کومنٹ کرنے سے ہزند آ نے تو ہم آپ کا بہت براحال کرکے ان شہروں ہے آپ کو نکال ویں گے۔

حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا ہیں تمبارے ان برے کاموں کی وجہ سے تم سے بخت ناراض ہوں'اس آیت میں ناراض کے لیے القالین کا لفظ ہے یہ قالمی کی جمع ہے اس کامعنی ہے بیزار ہونے والا 'سخت نفرت کرنے والا 'جھوز نے والا افلات کرنے والا 'جھوز نے والا افلات کرنے والا 'سخت نفرت اور ہے زیر ک سے سی چیز و کا النہ اللہ ہوا کہا اور کھونا بھی ہے۔شور بے والے سالن کو القلیہ کہتے جیں۔حضرت اوط علیہ اسر م ن ن ب ساتھ رہنے کو ناپند کیا اور ان کے قرب سے نجات حاصل کرنے میں رغبت کی اس لئے انہوں نے القدم ' وجس سے یہ دع ک الے میر ہے اور میر ہے گھر والوں کو ان کی برکاریوں سے نجات دے دے۔

الله تعالیٰ نے حضرت لوظ علیہ السلام کی دعا قبول فر مائی اور ارشاوفر مایا: سوہم نے ان کواور ان کے تم م گروا وں کو نب ت و کے دی و کے دی و کے دی و کے دی و کال ایا ماسوا ایک ہونے سے پہلے ان کے گھرول سے نکال ایا ماسوا ایک ہونگی عورت کے جس کا نام والعہ تھا یہ حضرت لوظ علیہ السلام کی میوی تھی اور ان پر ایمان نہیں الائی تھی م حضرت لوظ علیہ السلام کی میوی تھی اور ان پر ایمان نہیں الائی تھی م حضرت لوظ علیہ السلام کی میوی تھی اور ان پر ایمان نہیں الائی تھی م حضرت لوظ علیہ السلام کی میکو حد ہوئے کے اعتبار سے اس کو آپ کے احمال میں شامل رکھا گیا۔ اس آئی ہیں اس کے لیے بجوز کا لفظ ہے۔ بجوز عاجز کا اسم مب خد ہے اس کا معنی ہے بہت زیادہ عاجز ہوتی ہے اس لیے اس کو بجوز کب جاتا ہے علیہ اس کا معنی ہے بہت زیادہ عاجز ہوتی ہے اس کو بجوز کب جاتا ہے علیہ بر میں اس کے معنی ہے باتی رہے والے اس کو ان لوگوں میں باتی رکھا گیا جن کوعذاب دیا گیا تھا کیونکہ یہ بھی تو م کہ صرف م کر گئی ہوتی ہے سے میں تھا ہوں کے ساتھ باتی روائی تھی آتان سے ہر سے والے پھر اس پر بھی لگے۔ یہ حضرت لوظ علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئی تھی اور ان کے ساتھ باتی روائی تھی جن پر عذاب آیا۔

حضرت بوط علیہ السلام کی بیوی کے متعلق قرآن مجید میں ایک اور جگہ ذکر ہے: حضر ت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت اور اس کا عذا ہ

اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور بوط کی بیوی ک مثال بیان فرمائی ہے یہ دونوں ہمارے نیک بندوں میں ہے دہ بندوں کے نکاح میں تھیں کچران دونوں نے ان دونوں سے خیانت

ضَرَبَاللهُ مَثَلًا لِلنَّانِينَ كَفَرُوا الْمُرَاتَ نُوْجِ وَالْمُرَاتَ لُوطٍ كَانَتَا عَنْ عَنْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَحَالَتُهُمَا كَلَمْ يُفْنِياعَنْهُمَامِنَ اللهِ شَيْعًا وَقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَمَة

تبثأر القرآر

التاخِلِين ٥ (التريم:١٠)

ک کس وہ دونوں نیک بندےان ہے اللہ کے طاب کو ہا گئے۔ نہ کر سکے اوران (مورتوں) ہے کہا جائے گااے مورتو! تم دفون کم

دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہوجاؤ۔

اس آیت می حضرت لوط اور حضرت نوح کی ہویوں کی خیانت کا ذکر کیا گیا ہے اس کی تغمیل ہے: امام ابوالقاسم علی بن حسن بن هبة القدابن عسا کرمتوفی اے ۵ ھا چی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی القدعنهما بیان کرتے بین که ان عورتوں نے زنانبیں کیا تھالیکن حضرت نوح کی بیدی لوگول کو حضرت اور کوجا کریہ بتاتی تھی کہ حضرت نوح مجنوں اور دیوائے بیں اور حضرت لوط کی بیوی لوگوں کو جا کر بتادیجی تھی کہ آج حضرت لوط کے یاس مہمان آئے بیں۔

حضرت ابن عباس رضی القرعنها بیان کرتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے کمرکی جیست پر چڑھی اس نے اپنے کپڑے سے اشارہ کیا تو فاس لوگ اس کے پاس بھا گتے ہوئے آئے اور اس سے پوچھا تہارے پاس کوئی خبرہ؟ اس فے کہا ہاں! ب شک القد کی قشم ہمارے پاس ایسے حسین وجمیل مہمان آئے ہیں اور ان سے ایسی اجھی خوشبوآ رہی ہے میں نے ایسے لوگ ساری زندگ نہیں دیکھے۔

اشرف خراسانی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کی بیوی نے مجمی زنانہیں کیا۔

(تاريخ دمثق الكبيرةم الحديث: ٢٢ ١١٤ ج ٥٣ ص ٢٣٥ - ٢٣٣ ملتقط المطبوعة داراحيا والتراث العربي بيروت اسهام

ا مام ابوالقاسم علی بن الحسن بن هیة القدابن عسا کرمتو فی ا ۵۵ ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قادہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے وہ اس وقت کوئی کام کررہے نئے انہوں نے کہا ہم

ہیں ان کی طرف مڑکر فرمایا: کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اس بستی کے لوگ کس طرح کے کام کرتے ہیں! تم آم روئے زمین میں ان

میں ان کی طرف مڑکر فرمایا: کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اس بستی کے لوگ کس طرح کے کام کرتے ہیں! تم آم روئے زمین میں ان

سے زیادہ برے کام کرنے والا اور کوئی نہیں ہے حضرت لوط نے یہ بات ان سے تین بار کہی اور ان فرشتوں سے یہ کہا گیا تھا کہ

ان کو اس وقت تک عذا ب نہ دیں جب تک کہ تین بار ان کے خلاف شہاوت نہ حاصل کرلیں۔ جب وہ فرشتے حضرت لوط کے گھر رکے درواز ہے ہے۔ لے آئی ایک فرشتہ انھا اور

اس نے پوری تو وہ کا فرہ بوزھی اپنی تو م کے پاس گئی اور ان کو حضرت لوط کے گھر کے درواز ہے ہے۔ لے آئی ایک فرشتہ انھا اور

اس نے پوری تو ت کے ساتھ دروازہ کو بند کر دیا۔ حضرت جریل نے ان کو عذا ب دینے کے لیے اپنے رب سے اجازت طلب
کی القد تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی کی پھر حضرت جریل نے ان کے او پر اپنا پر مارا جس سے وہ اند ھے ہو گئے اور انہوں نے بہت بری حالت میں رات گذاری کی فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا:

عَالُوْ الْمُوْطُ اِنَّادُ سُكُ مَ يِفَ لَنَّ يَصِلُوْ آلِكُ فَكَالَمُ الْمُكَ فَأَسْمِ بِالْفُلْكُ فَأَسْمِ بِالْفُلِكَ فِلْ الْمُؤْمَدُ اللَّهِ الْمُؤْمَدُ اللَّهِ الْمُؤْمَدُ اللَّهُ الْمُؤْمَدُ اللَّهُ الْمُؤْمَدُ اللَّهُ الْمُؤْمَدُ اللَّهُ الْمُؤْمَدُ اللَّهُ الْمُؤْمَدُ اللَّهُ اللَّ

فرشتوں نے کہا: اے لوط! ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں 'یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے' آپ رات کے ایک جھے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جا کمیں اور آپ میں سے کوئی محض مز کر نہ ویکھئے البنتہ اپنی بیوی کو ساتھ نہ لیں ' بے شک اس کو (بھی) وہی (عذاب) پہنچنے والا ہے جوانہیں پہنچے گا۔

قادہ کہتے ہیں کہ مجھے بیصدیث پنجی ہے کہاں بوڑھی عورت نے ایک آ داز سی تو اس نے اس آ واز کی طرف مڑ کرو پی

تبيار النرآر

الله تعالی نے فر مایا: بے شک اس میں ضرور نشانی ہے (الشحراء: ۱۲۷) لینی قوم لوط کو جوعذاب دیا گیا اس میں بعد دالی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان ہے تا کہ وہ اس تنم کی بدکاری اور ایسے قبیح فعل کے ارتکاب سے باز رہیں تا کہ ان پہمی وہ عذاب نہ آجائے جوقوم لوط پرآیا تھا' پھر فرمایا اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے۔

اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے سوا اور کوئی مومن نہیں تھا' حضرت لوط علیہ السلام مومن تھے اور ان کی دو بیٹیاں اوران کے دامادمومن تنے۔(الجامع لاحکام القرآن جز ۱۳سم ۱۲۳۰ روح البیان ج۲ ص ۲۸۹)

marfat.com

تتبار القرآر

ک شراب) کا نام بدل کراس کو پتی رہے گی اوراس کے سروں پر آلات موسیق بجتے رہیں **کے اور گانے والیاں گائی رہیں گی تی س** اللّٰہ ان کوزیین میں دھنسادے گا اوران میں سے بندراور خزیر بتادے گا۔

(سنن اوداد در قم اعدیث ۱۹۸۸ سنن این باجر قم الحدیث ۲۰۲۰ سند احمد به ۴۳۲۷ سن کبری للیم قی جا ۱۹۸۸ به ۱۹۸۸ حفرت علی بن الی طالب رضی القد عنه بیان کرتے بین که رسول القد صلیه وسلم نے قربایا جب میری احمت بیور و است عام بین؟ آپ دستم کرے کام کرے گا تو اس بر بلا ئیں اور مص ئب نازل بول گے ۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول الله و وکون سے کام بین؟ آپ نے فربای جب ولی این میں اور مص ئب نازل بول گے ۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول الله و وکون سے کام بین؟ آپ نے فربای جب ولی نفیمت کم اور زکو ق کو تاوان سمجھا جائے گا اور مردا پی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ول کی نافر ولی کرے گا اور این دوست کے ساتھ نیکی کرے گا اور اپنی باپ کے ساتھ بیک کرے گا اور دیا تا ور مردا پی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ولی کی نافر ولی آور کی کو قوم کا سردار بناوی جائے گا اور اس احت کے پیچھلے لوگ الکے سے اس کی عزت کی جائے گا اور اس احت کے پیچھلے لوگ الکے اس کی عزت کی جائے گا اور اس احت کے پیچھلے لوگ الکے لیے اس کی عزت کی جائے گا اور اس احت کے پیچھلے لوگ الکے لیے اس کی عزت کی جائے گا اور اس احت کے پیچھلے لوگ الکے لیے اس کی عزت کی جائے گا اور ایک مول کے وقت سرخ آ ندھیوں اور زمین میں دھنسائے جائے اور می کے جائے کا انتظار کرو۔

(سنن التر ندی قم اعدیث اور میں جو اللہ مع قم الحدیث کا اور ایک مول کے والے بیا جائے اور میں میں دھنسائے جائے اور میں اور ایک مول کے والے بیا میں اور ایک مول کو برا کہیں گے والے کا مول کے وقت سرخ آ ندھیوں اور زمین میں دھنسائے جائے اور می کے جائے کا انتظام کروں کو برا کہیں گے والے کا مول کے وقت سرخ آ ندھیوں اور زمین میں دھنسائے جائے اور میں اور میں مولا کے دولت سرخ آ ندھیوں اور زمین میں دھنسائے جائے اور میں اور میں کے اور ان کا مول کے وقت سرخ آ ندھیوں اور زمین میں دھنسائے جائے اور میں کے والے کا انتظام کروں کے وقت سرخ آ ندھیوں اور زمین میں دھنسائے جائے اور میں کے اس کی کور ان کا مول کے وقت سرخ آ ندھیوں اور زمین میں دوست کے اس کی میں کور کے کا انتظام کروں کے کا انتظام کروں کے دو تک سرخ آ نواز کی کور کی کروں کور کی کور کر کی کور کو

حضرت عمران بن حصین رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اس امت کے لیے زمین میں دھنٹ اور سنے کیے جانا اور آسان سے پھروں کا برت بھی ہوگا ایک مسلمان نے آپ سے پوچھا! یا رسول الله! یہ کب ہوگا آپ نے فرمایا جب گانے والیوں اور موسیقی کا ضہور ہوگا اور خمر (انگور کی شراب) کی جائے گی۔ (اس حدیث کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے) (سنن التر ذی تم احدیث کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے) (سنن التر ذی تم احدیث ۲۲۱۲)

حضرت توب ن رضی القد عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول القد سلیہ وسلم نے فر مایا عمر میں صرف نیکی ہے اضافہ ہوتا ہے۔ اور تقدیر (معلق) کوصرف دعا ثالتی ہے اور انسان میں ہوں کے ارتکاب کی وجہ ہے رزق سے محروم ہوجا تا ہے۔

(منن ابن ماجه رقم الحديث ۴۴۳)

ان احادیث سے بیواضح ہوگیا کہ فواحش منکرات اور جرائم کے ارتکاب سے بل کیں اور مصائب آتے ہیں زمین میں دھنے مسنے کے جونے اور رزق سے محرومی کے عذاب ، زل ہوتے ہیں اس لیے حدود اور تعزیرات کومشر وع کیا گیا تا کہ ان کے ذر اور خوف سے ہوگ جرائم سے بازر ہیں اور امتد تعالی کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے بیچے رہیں اس لیے جرائم پر مزاویتا اور صدود کا نافذ کرنا بھی اللہ تعالی کی رحمت ہے۔

علامه اساعیل حتی متوفی ۱۳۷۷ صلحت میں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فر مایا:

چوشخص ایس جگدیں رہے جہال کوئی تو ہر سلطان نہ ہواور عادل قاضی نہ ہواور طبیب عالم نہ ہواور دکا نیں اور بازار نہ ہول اور جاری دیا۔ پس عقل والے پر لازم ہے کہ ہول اور جاری دریا نہ ہواس نے اپنے غس کو اپنے اصل کو اور اپنی اولا دکوضا کئے کر دیا۔ پس عقل والے پر لازم ہے کہ وہ اپنی سفی خواہش سے احتر از کرے اور اپنی بری عادات کوترک کرے اور تمام حالات میں نرمی کے ساتھ اپنے نفس امارہ سے جہاد کرے۔ (روح ابدین نے ۲ مل مطبوعہ دارادی عامر ان بیروت اسلامی)

### كُنَّ بَ أَصْحَابُ لَئِبُكُ فِي الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شَعَيْبُ الْا

اصحاب الایکہ (سرسبر جنگل والول)نے رسولوں کی تکذیب کی O جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم

بنيار الفرآن



حبلد بمشتمتم

marfat.com

تبيار القرأر

Marfat.com

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اصحاب الا مکہ (سرسز جنگل والوں) نے رسولوں کی تکذیب کی حب ان سے شعیب نے کہا کہا ج نبیں ڈرتے! 0 بے ٹک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں 0 سوتم ڈرداور میری اطاعت کر**ہ 0 اور میں تم سے اس (تملغ** دین ) پر کوئی اجرت طلب نبیس کرتا' میرااجرتو صرف رب العالمین بر ہے O (الشعراء: ۱۸۰-۲۱) حضرت شعيب عليه السلام كاتذكره

انبها علیم السلام کے نقص میں ہے ساتواں قصہ حضرت شعیب ملیہ السلام کا ہے۔ حافظ على بن الحسن بن هبة القدابن عسا كرمتوفي ا ٥٥ ه في حضرت شعيب كا نام اس طرح لكما ب: شعیب بن یوبب بن عنقاء بن مدین \_ (تاریخ دمثل الکبیرج ۲۵ص ۴۸ مطبوعه داراحیا والتراث العربی بیروت اسمامه) حافظ ابوالفرج عبدالرحمان بن على الجوزى التتوفي ٥٩٧ ه لكست بن:

ان کا نام شعیب بن عین بن ندیب بن مدین بن ابراہیم ہے اکثر مؤرضین نے اس طرح لکھا ہے اور بعض نے یہ کہا کہ سے حضرت ابراہیم علیہ انسلام کی اولا دیے ہیں ہیں بلکہ بیان بعض لوگوں میں ہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام برایمان لے آ ئے تھے کیکن یہ حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے میں ان کو دوامتوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ا**عل مدین اوراصحاب الا یک ا** مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کا گھر تھا اور ایکہ کا علاقہ مدین کے پیچھے تھا۔

علاء نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کوہیں سال کی عمر میں مدین کی طرف مبعوث کیا 'بیقوم ناپ اور تول میں کمی کرتی تھی۔حضر ت شعیب نے ان کوتو حید کی دعوت دی۔اوران کو تا پاور**تول میں کمی کرنے سے منع کیا' حضرت** شعیب نلیه السلام این قوم کوبهترین جواب دیتے تھے اس لیے ان کوخطیب الانبیاء کہا جاتا تھا' جب احل مرین کی سرکشی بہت بڑھ گئی تو املند تعالیٰ نے ان پر بخت گرمی کا عذاب بھیجا'و ہ گرمی ہے گھبرا کرا ہے گھروں کو چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل مکیے' تو اللہ تع لی نے ان کے او پر ایک بادل بھیجا جس نے سورج سے ان کے او بر سابہ کرلیا۔ اس سے ان کو **صندُک اور لذت حاصل ہوئی** پھران میں سے بعض نے بعض کو بلایاحتیٰ کہ سب اس باول کے پنیج جمع ہو گئے 'پھر الند تعالیٰ نے ان سب کے اویر ایک آگ بھیجی جس نے ان سب کوجلا ڈالا اور یہی یوم الظلمہ (سائبان کے دن ). کا عذاب ہے۔

بھر حضر ت شعیب نے باقی عمر اصحاب الا یکہ کے ساتھ گذاری اور ان کوانند سجانہ کا پیغام سناتے رہے او**ران کوانٹدیراور** اس کی کتر بوں بر اور اس کے رسولوں بر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیتے رہے۔ کیکن ان ک دعوت کا اثر ان پر برعکس ہوا۔ان کی سرکشی اور گمراہی بڑھتی رہی۔ پھر الله تعالیٰ نے ان **پر بھی گرمی مسلط کردی اور یہ ہوسکتا** ہے کہ دوامتوں پرایک جیساعذاب آیا ہو۔

قادہ نے بید کہا ہے کہ اهل مدین کو ایک چنگھاڑنے ہلاک کرویا تھا' اور اصحاب الا یکد برسات ون تک مسلسل سخت گرمی مسلط کی گئی' پھراللہ تعالیٰ نے ان پرائیک آ گے جھیجی جوان کو کھا گئی اور یہی یوم الظلمۃ کاعذاب ہے۔

(المنتظم ج اص ۱۶ مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۱۵ هـ)

ا مام ابوالحسن على بن الى الكرم الشبيا في ابن الاثير الجزري التتو في ٦٣٠ هه لكھتے ہيں:

ایک قول یہ ہے کہ حضرت شعیب کا نام شعیب یثرون بن ضیعون بن عنقابن نابت بن مدین بن ابراہیم ہے **ایک قول بی**س ے کہان کا نام شعیب بن میکیل ہے اور وہ مدین کی اولا دیے ہیں۔ایک قول بیہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولا دیے **نہیں ہیں** وہ ان بعض لوگوں کی اولا دیسے ہیں جوحضرت ابراہیم علیہ السلام پرایمان لائے تھے اورانہوں نے حضرت **ابراہیم کے ساتھ شامی** 

می طرف ہجرتِ کی تھی کی کی دہ حضرت لوط کے نواہے ہیں اور حضرت لوط کی بیٹی حضرت شعیب کی نانی تھیں ' حضرت شعیب تابیعا تھے جبیبا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے ' حضرت شعیب کی توم نے ان سے کہا:

انہوں نے کہا اے شعیب! ہم آپ کی اکثر ہوتوں کونبیں

قالوا يشعيب ما نفقه كثيرا مماتقول وانا

سجھے اور بے شک ہم آ پ کواپے درمیان بہت کمزور پاتے ہیں۔

لنوك فينا ضعيفا (مود:١٩)

(میں کہتا ہوں کہاس آیت سے معزت شعیب علیہ السلام کے نامینا ہونے پر استدلال کرنا درست نہیں ہے کیونکہ ان کی قوم کا منشاء یہ تھا کہ آی جارا مقابلہ نہیں کر سکتے اس سے ان کے نامینا ہونے پر روشی نہیں پڑتی ۔سعیدی غفرلہ )

حصرت شعیب علیہ السلام اس قوم کو کفر ہے اور ٹاپ اور تول میں کی گرنے ہے ڈراتے سے اور جب اس قوم پر کوئی اثر مہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یوم الفلاۃ کا عذاب ٹازل کر دیا۔ (اس کی تفصیل اہام ابن جوزی کی عبارت میں گزر چک ہے) اور قاوہ نے کہا ہے کہ حضرت شعیب کو دوامتوں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ اصل مدین کی طرف اور اصحاب الا بیکہ کی طرف اصحاب الا بیکہ کی طرف اصحاب الا بیکہ کی طرف اور اصحاب الا بیکہ کی طرف اصحاب الا بیکہ تھے جنگلوں میں رہنے والے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کا ارادہ کیا تو ان کوسخت گری میں بہت، کر دیا۔ پھران پر ایک بادل چھا گیا وہ سب اس کے سائے میں جمع ہوگئے کیونکہ اس میں ان کوشندک اور راحت فی پھراچ بک کر دیا۔ پھران پر آگ سر بن شروع ہوگئی اور وہ سب جل کرخا کستر ہو گئے اور یہی عذاب یوم الفلاۃ ہے۔ اور رہ باصل مدین اور وہ مدین بن ابر اہیم الخلیل کی اولا و جیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوایک زلزلہ اور اس کی چنگھاڑ سے ہلاک کردیا تھا۔

لیعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت شعیب کی قوم نے اللہ کی حدکومعطل کردیا تھا 'پھر اللہ تعالیٰ نے بن کے رزق میں توسیع کردی' انہوں نے پھر حدکومعطل کردیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے رزق میں توسیع کردی۔ پھر یونہی بار بار ہوتا رہا 'حق کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو ان پر ایسی گری مسلط کردی جوان کی برداشت سے بابر تھی 'ان کو کہیں ساتھ میسر تھا نہ شنڈ اپانی مہیا تھا 'پھر ان میں ہے کسی نے آ کر کہا کہ اس نے ایک جگہ بادل کا سابید یکھا ہے وہ سب اس کے ساتھ جاکہ وہاں جمع ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے بھردیا اور ان برآگ بر سنے لگی اور یہی یوم الظلة (سائبان والے والی کا عذاب ہے۔ (اکال فی ان رخ جام ۸۹-۸۸ مطبوعہ دارالک بالعربی بیروت میں ان ا

حافظ عادالدين اساعيل بن عمرابن كثير متوفى ١٥٥٥ ها عين :

اهل مدین مدین نام کے اس شہر میں رہتے تھے جو تجازی اس جانب آباد تھا جہاں اس کی سرحد شام سے ملتی ہے اس کے قریب بحیرہ قوم لوط تھا' (بیشبر ظبح عقبہ کے شرقی اور غربی ساحلوں برآباد تھا' اور بیسارا علاقہ مدین کہلاتا تھا اور اس علاقے کے مرکزی شہر کا نام بھی مدین تھا' اِس شہر میں جو قبیلہ آباد تھا اس کا نام بھی مدین تھا'

امام ابن حبان نے اپنی سیح میں بیرصدیث درج کی ہے:

اے ابوذرا چار نی عرب سے بیں: حود صالح شعیب اور تمہارے نی ۔ (میح این حبان رقم الحدیث: ۳۱۱)

جدبشتم

marfat.com

غيار الغرآر

یر بینان ندکرو و اے ندوالو ان بی ہے بعض حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان نے آئے اورا کو نے کرکیا حی کہ الفر تعالی نے ان پر خوف ناک عذاب بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو جو جو ات دکھائے تھے اورا پی نہوت اور رسافت پر جو بخرات دکھائے تھے اورا پی نہوت اور رسافت پر جو بخرات بیش کیے تھے وہ ایمان بہتے ۔ (البدایہ النہائی ۱۲۷۰ ملبو عدار المفر بورت ۱۳۱۸ء)

حافظ ابو القاسم علی بن الحس بن معیۃ اللہ ابن عما کر متو فی اے ھائی سند کے ساتھ دوارے کر تے ہیں:
حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ کو اللہ نے نوبی کو خوف سے اور ان کی طرف بیووی کی کہ اے شعیب المی اللہ کی عبت میں اس قد رروئے کہ نابینا ہوگئے بھر اللہ نے ان کی بینائی لوٹادی اور ان کی طرف بیووی کی کہ اے شعیب اتم کس وجہ ہے روتے ہو؟ آیا جنت کے اشتیاق میں روتے ہویا ووز نے کے خوف سے! حضرت شعیب نے کہا: اے میرے مجبود اور اے میرے مالکہ! تو خوب جانتا ہے کہ میں جنت کے شوق میں روتا ہوں نہ دوز نے کے خوف ہے! لیکن میں کر ہا ہے انہی اللہ کی وقع پر وافوی ہیں ہوتی کہ کہ ہوتی ہوتی کہ اللہ کی اللہ نے بیاں اللہ نے وہ کی کہ اے شعیب! آگر ہیں جب میں تیری طرف و کھتا ہوں آئو تھے اس کی کوئی پر وافوی ہیں ہوتی کہ تو کی کہ اس کے بی جب بی جب ہیں تیری طرف و کھتا ہوں تو جھے اس کی کوئی پر وافوی ہوتی ہوتی ہوتا ہوں میں اللہ عب المرک ہوا ای لیے میں نے اپنے میں میں میں ہوتی کہ میں کوئی ہوتا ہوں اور کوئی قبر میں ہیں کہ صورت اسائیل اور ان کی آبیلیاں کی قبر جمراسود کے بالمقائل ہے۔ وصب بن مذہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر جمراسود کے بالمقائل ہے۔ وصب بن مذہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر جمراسود کے بالمقائل ہے۔ وصب بن مذہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے علیہ السلام کی قبر جمراسود کے بالمقائل ہے۔ وصب بن مذہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر جمراسود کے بالمقائل ہے۔ وصب بن مذہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر جمراسود کے بالمقائل ہے۔ وصب بن مذہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر جمراسود کے بالمقائل ہے۔ وصب بن مذہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر علیہ ہو ہوں کہ میں کہ کرتے ہیں کہ کراپور کو کوئی کی المور کی کوئی کے درمیان کعبر کی کوئی کوئی کے کہ کوئی کے المور کی کوئیر ک

#### حضرت شعيب كامقام بعثت

قرآن مجيد ميں ہے:

دَ إِنَّهُمَا لَيْرِا مَا مِر مُنْفِينِينٍ ط ٥ (الجرزوي) اورلوط كي قوم اور مدين دونوں برى شاہراه برآ بارتھيں۔ وَ إِنَّهُمَا لَيْرِا مَا مِر مُنْفِينِينٍ طُ ٥ (الجرزوي)

(تاريخ دُشق الكبيري ٢٥ص ٢٥ مطبوعه داراحياه التراث العربي بيروت ١٩٣١هـ)

جوشاہرا ہ حجاز کے قافلوں کوشام فلسطین بین بلکہ مصرتک لے جاتی تھی اور بحرقلزم کے مشرقی کنارے سے ہوکر گذرتی تھی قرآن مجید اس کوا مام ببین فرماتا ہے۔ بیشا ہراہ قریش قافلوں کے لیے بہت متعارف اور تجارتی سڑک تھی۔ مدین کا قبیلہ بحر قلزم کے مشرقی کنارہ اور عرب کے ثال مخرب میں ثال کے متصل حجاز کا آخری حصہ تھا۔

بعض متاخرين لكصة بين:

مدین کا اصل علاقہ تجاز کے شال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحراحر اور فلیج عقبہ کے گنارے پرواقع تھا۔ محر جزیرہ نمائے سینا کے مشرقی ساحل پر بھی اس کا کچھ سلسلہ پھیلا ہوا تھا' بیا بک بڑی تجارت پیشہ قوم تھی۔ قدیم زمانہ میں جو تجارتی شاہراہ بحراحر کے کنارے بین سے مکہ اور ینہوع ہوتی ہوئی شام تک جاتی تھی اور ایک دوسری تجارتی شاہراہ جو عراق سے معرکی طرف جاتی تھی' اس کے مین چورا ہے پر اس قوم کی بستیاں واقع تھیں۔ اس بناء پر عرب کا بچہ بچہ مدین سے واقع تھا اور اس کے مث جانے کے مت جاتے ہوئے رات واس کے احد بھی عرب میں اس کی شہرت برقر ارر ہی' کیونکہ عرب وں کے تجارتی قافلے مصراور شام کی طرف جاتے ہوئے رات ون اس کے آثار قدیمہ کے درمیان سے گذرتے تھے۔

martat.com

تبيار القرآر

#### الل مدين اورامحاب الايك

تحرمہ نے کہا ہے کہ حعرت شعیب علیہ المسلام کے سوائمی نی کود و مرتبہیں بھیجا گیا۔ان کو ایک مرتبہ مدین کی طر نے بھیجا ممیا پھراس قوم کی نافرمانی کی بنام پراس کو ایک زبر دست گرج دار آ واز سے ہلاک کردیا گیا اور دوسری دفعہ ان کو اسحاب الا یکہ (مرمبز جماڑیوں والے علاقے کے دینے والوں) کی طرف بھیجا گیا جن کوسائبان والے عذاب نے پکڑلیا تھا۔

حطرت عبدالله بن عمرورض الله عنهائے كہا: كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايك دن قربايا مدين اوراسحاب الايدور المتيل بيل جن كى طرف حضرت شعيب عليه السلام كو بعيجا كميا (ہر چند كه اس ميس مفسرين كا اختلاف ہے ليكن اس حديث كى بنا ير يمي قول دائج ہے كه بيدوا لگ الگ امتيں بيں -سعيدى غفرله)

قادہ نے کہااللہ تعالی نے جوامحاب الرس (اندھے کئو کس والے الفرقان: ۴۸) فرمایا ہے اس سے مراد حضرت شعیب نایہ السلام کی قوم ہے۔

اورایک قول یہ ہے کدمدین اور اصحاب الا یکدان دونوں سے مراد ایک قوم ہے۔

( منتمر تاريخ دمثق ج • اص ٩ • ٣٠ - ٥٥ ٣ مطبوعه دار الفكريد وت ٥٠٥ اه )

**حافظ اساعیل بن عمر بن کثیرمتوفی م بے کے ح**کی تحقیق ہے ہے کہ اصحاب الا یکہ اور مدین دونوں سے مراد ایک ہی تو م ہے۔ ان کی تفت**کو کا خلاصہ** ہیں ہے:

مرین اس قوم کا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اس نسل سے متے اور قوم مدین جس علاقہ بیس آباد می وہ سر سر جماڑیوں پر مشتمل تھا اس لیے اس کو اسحاب الا یکہ بھی کہا گیا ہے۔
ایک قول یہ بھی ہے کہ اس علاقہ بیس ایک نام کا ایک درخت تھا اور مدین اس درخت کی پرسٹش کرتے ہے اس لیے ان کو اسحاب الا یکہ کہا گیا۔ بہر حال مفسرین کا اس بیس اختلاف ہے کہ یہ الگ الگ قوبی جی یا یہ دونوں ایک قوم جیں۔
اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (معرف شعیب نے فرمایا) بیانہ پورا بھر کر دو اور کم تو لئے والوں بیس سے نہ بن جاؤں اور سی جو زووں ایک قارت سے ڈرو

جس نے تہمیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے اوگوں کی جبلت (مرشت) کو پیدا کیا ۱0 انہوں نے کہاتم صرف ان اوگوں میں ہے بو جن پر جادد کیا گیا ہے ۱0 اور تم صرف ہماری شل بشر ہواور بے شک ہم تم کو ضرور جموٹوں میں سے گمان کرتے ہیں 10 گرتم پچوں میں سے ہوتو ہمارے اوپر آسان کا کوئی گاڑا گرادو 0 شعیب نے کہا میرارب خوب جانتا ہے جو کچھتم کرتے ہو 0 سوانہوں نے شعیب کی تکذیب کردی تو ان کوسائیان والے دن کے عذاب نے پکڑلیا ہے شک وہ بہت بھاری دن کا عذاب تھا 0 ہے شک

اس می ضرورنشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تنے 0 اور بے شک آپ کارب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم

قرمائے والا 0 (الشعراء:١٩١-١٨١)

#### قسطاس كالغوى اوراصطلاحي معني

جلدجشتم

marfat.com

تبياء القرآء

تاكدالله ايمان لائے والوں اور اعمال صالح كرية والول كو

لِيَهُزِي الَّذِينَ أَمَنُوْ اوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ بِالْقِسْطِ ﴿

انعاف کے ماتعا بردے۔

جب انسان کی کا حصد درسرے کودے دے تو اس کو بھی قسط کہتے ہیں اور بیٹلم کے معنی میں ہے اور قاسلون کا معنی ہے تلم ...

كرنے والے قرآن مجيد ميں ہے:

ر بے ظلم کرنے والے تو وہ جنم کا ایند هن ہیں۔

وَ إَمَّا الْقُسْطُوٰنَ فَكَانُوْ الْحِهَنَّةُ حَطَّبًا ٥

(الجن: 16)

(يۇس،۴)

(الفردات ج عم ٥٢١-٥٢١مطيونه كمتبرز ارمسطني كم كرمه ١٣١٨ه)

علامه جمال الدين محمر بن مكرم ابن منظور افريقي مصرى متوفى اا عده لكصة بين:

اللہ تعالیٰ کے اساء حتیٰ میں سے ایک اسم ہوالہ قسط بعنی عادل قسط بقسط مرب مغرب مغرب کے پاب سے ہوتو اس کا معنی ہے ظلم کرنا اور جب بیہ باب افعال سے ہوتو اس میں ہمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے اور اس کا معنی عظم کو دور کرتا ہور عدل کا معنی ہے اور اس کی شان کے لائق ہے وہ قسط بعنی میزان کو جمکا تا ہے اور اس کو او پر اٹھا تا ہے کینی بندوں کے جواعمال اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے ٹیک اعمال کے پلڑے کو وہ چھکا تا ہے اور جو کا اس کے بلڑے کو وہ او پر اٹھا ویتا ہے اور اس کی ایک تغییر بیمجی ہے کہ وہ میزان میں بندوں کے درق کو جھکا تا ہے اور ان کے درق کے پلڑے کو رزق میں کی کر کے او پر اٹھا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقال کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ تاکھین کا معنی ہے جہد تھنی کرنے والے اس سے مراد اعمل جمل ہیں بعنی حضرت عائش رضی اللہ عنہ با کے نشکر والے کے دیکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ باکشکر والے کے دیکہ انہوں نے خطرت معاوی برضی اللہ عنہ کے تھم کی خلاف ورزی کی اور ان کے خلاف بعنوت کی اور اس کے خلاف بعنوت کی اور ان کے خلاف بعنوت کی اور ان کے خلاف بعنوت کی اور ان کے خلاف بعنوت کی اور اس کے خلاف بعنوت کی اور اس کے میاری محل میں جو خارج ہونے والے اور اس سے مراد خوارج ہیں کو دی سے اس طرح تکل گئے تھے جس طرح تیر شکار مارت نکل جاتا ہے اقسط فی حکمہ کا معنی ہے فلاں شخص نے عدل سے فیصلہ کیا۔ قرآن مجید ہیں ہے:

اور عدل کرو بے شک اللہ عدل کرنے والوں سے محبت کرتا

وَاقْسِطُوْا ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٥

(الحِرات:٩) ہے۔

اور قسط کامعنی ہے ظلم کرنا اور قاسطون کامعنی ہے ظلم کرنے والے اور حق سے تبجاوز کرنے والے۔

(لسان العرب ج عص ٨ ٢٥) مطبوع نشراوب الحوذة أمران ٥٠١٥ هـ)

علامہ مناوی متوفی ۱۰۰۴ ھے نے کہا ہے کہ قسط کامعنی ہے عدل ہے کسی چیز کا حصہ کرنا (التوقیف علی مہمات التعریف میں ۲۷۱) اور علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ قسط کامعنی ہے معاملات میں عدل کرنا۔

قسطاس (عدل کرنے) کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مقسطین (عدل کرنے والے) اللہ کے پاس نور کے منبروں پر رحمٰن کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے اور رحمٰن کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں جولوگ اینے گھر والوں اور جن پر ان کوحا کم بنایا گیا ان میں عدل سے فیصلے کریں گے۔ (میچمسلم رقم الحدیث:۱۸۶۷)

marfat.com

تبيار القرآر

خطرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: بوز سے مسلمان اور جو تخص حال قرآن ہواور اس میں غلونہ کرتا ہواور اس کے ساتھ جفانہ کرتا ہؤاور صاحب اقتدار کی تحریم کرنا اللہ تعالی کی تعظیم بجالانے کے تھم میں ہے۔ (سنن ابوداؤ در آم الحدیث: ۲۸۳۳)

معرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک گھر کے درواز نے ہر کھڑ ہوئے مو موئے تنے جس میں قرایش کی ایک جماعت تھی آپ نے اس گھر کے درواز سے کی چوکھٹ کو پکڑ کرفر ماید کیا اس گھر میں سر ف قرشی ہیں؟ آپ سے کہا گیا اس میں فلال فخص ہمارا بھانچا بھی ہے آپ نے فرمایا کسی قوم کا بھانچا بھی اس کی قوم میں شہر ہوت ہے۔ پھرآپ نے فرمایا: پہ خلافت اس وقت تک قرایش میں رہے گی جب تک ان سے رحم طلب کیا جائے قویہ رحم کرتے رہیں۔ اور جب تک بدانصاف سے فیصلے کرتے رہیں اور بیعدل سے تقسیم کرتے رہیں اور ان میں سے جو تحص اس طرح نہیں کرے گا
اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہواس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔

(منداحد جام ١٩٩٦ ال مديث ك سندي ب

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا: اگر و نیا کی بقا میں صرف ایک دن رو ہایا: اگر و نیا کی بقا میں صرف ایک دن رو ہائے گا' تو اللہ اس ون کو ضرور طویل کروے گا' حتیٰ کہ میرے احمل بیت میں سے ایک شخص کواس ون جسے گا' جس کا تام میرے تام کے موافق ہوگا' وہ زمین کوعدل اور ایسا ف سے اس طرح بجردے گا جس طرح زمین پہلے ظلم اور بے انصافی سے بحری ہوئی تھی۔

(سنن ابوداؤ وارقم الحديث ٣٣٨٣ سنن الترندي رقم الحديث ٢٢٣١٠ منداتد ج ٣٥ - ١٠)

حضرت ابو ہرمیہ دمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس ذات کی تئم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے عنقریب تم میں ابن مرمیم علیہ السلام نازل ہوں گے وہ عدل وانصاف سے نیصلے کریں گے۔صبیب کوتو ژدیں گے اور خزیر کوفل کردیں مے اور جزیہ کوموقوف کردیں گے اور مال ودولت کوا تنا تقسیم کریں گے کہ پھر اس کوقبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۲۲۲۲ سمج مسلم رقم الحدیث ۱۵۵۰)

حضرت نعمان بن بشررض الله عند بیان کرتے ہیں کہ جمعے میرے والد نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ اس پر گواہ ہو جا کیں کہ میں نے نعمان کواپ مال سے اتن اتن چیزیں ہبہ کردی ہیں۔ آپ نے پوچھاتم نے جتنی چیزیں نعمان کودی ہیں کیا اپنے باتی بیٹوں کو بھی اتن چیزیں دی ہیں انہوں نے کہانہیں! آپ نے فر میا پھرتم اس پر میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بناؤ 'پھرآپ نے فر مایا کیا تم کواس سے خوشی نہیں ہوگی کہ تہارے تمام بیٹے تہارے سرتھ نیک کرنے میں برابر ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فر مایا پھرتم بھی ان کے ساتھ برابر کا سلوک کرو۔ ایک اور روایت میں ہے آپ نے فر مایا جھے کو گواہ نہ بناؤ کیونکہ میں ظلم پر گوائی نہیں دیتا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٢٦٥٠ صحح مسلم قم الحديث: ١٦٢٣ اسنن النسائي رقم الحديث ١٣٣١)

قسطاس (عدل کرنے) کے متعلق آثار

ربید بن ابی عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ عراق والوں میں سے کوئی شخص حضرت عمر بن النظاب رضی القد عنہ کے پاس آیا اور کہا میں آپ کے پاس ایک ایسے کام کے لیے آیا ہوں جس کا کوئی سرہے نہ کوئی وم ہے۔حضرت عمر نے بو چھاوہ کیا ہے اس نے کہا ہمارے علاقے میں جموثی گواہیاں دینے کا بہت رواج ہوگیا ہے حضرت عمر نے بوچھا کیا واقعی ایساہوا ہے؟ اس نے کہا

جلدجههم

marfat.com

فيغام القرآن

ہاں! حضرت عمرنے کہااللّہ کی تتم! عدل کے بغیراسلام میں کوئی مخص خوشحال نہیں ہوسکتا۔

(مؤطالهم ما لك الشبادات: ٣ أقم الحديث: ١٣٧٥ واد المعرفة بيروت ١٣٧٠هـ)

حضرت عمر بن الخطاب رمنی الله عند نے فر مایا الله تعالی نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی بیں اور تمہارے لیے ایک قول کو بار بار دہرایا ہے تا که دل زندہ ہوں کیونکہ دل سینوں میں مردہ ہیں جب تک الله ان کو زندہ نہ کرے جس نے کمی چیز کاعلم ماصل کیا اس کواس سے نفع پہنچانا جا ہے' ہے۔ شک مدل کی کچھ علامتیں ہیں اور عدل کی کچھ خوشخبریاں ہیں۔ عدل کی علامتیں میہ میں: حیا ، سخاوت آسانی اور نری اور عدل کے لیے خوشخری رحت سے اللہ تعالی نے ہر چنز کا ایک دروازہ متایا ہے اور ہر دروازے کی ایک چابی بنائی ہے پس عدل کا دروازہ اعتبار ہے اوراس کی جابی زحد ہے اوراس کا اعتبار مال بھیج کرموت کو یاد کرنا اور اس کی تیاری کرنا ہے اور زبد ہر اس محض ہے حق وصول کرتا ہے جس برکسی کا حق ہواور جس محف کو یہ قد رضرورت چیزیں مل جائیں ان پر قناعت کرتا ہے اور اگر اس کو بے قد رضرورت چیزیں کافی نہ ہوں تو اس کو کوئی چیز مستغنی نبیس کرسکتی۔

(البدايدوالنبايين من عص عصوره ملبوله وارالريان القاهر و ٨٩٣١٠)

خرشہ بن الحربیان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن الخطاب رضی القد عنہ کے یاس شبادت وی' حضرت عمر نے **کہا** میں تم کونہیں پہیانتا' اور اگر میں تم کونہیں پہیانتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تم اس شخص کو لے کرآ و جوتم کو پہیانتا ہو قوم میں ے ایک مخص نے کہا میں اس کو پہچانا ہوں۔حضرت عمر نے پوچھاتم کس وجہ ہے اس کو پہچانے ہو؟ اس نے کہا عدل اور فضل ے حضرت عمر نے بوچھا کیا وہ تمہارا قریب ترین پڑوی ہے تم جس کودن رات دیکھتے ہواوراس کے گھرے ن**کلنے اور گھر ہیں** داخل ہونے سے واقف ہو؟ اس نے کہانبیں! حضرت عمر نے یو چھا کیا تمہارا اس سے بھی رویے میے کالین وین مواہے جس ے معاملات میں اس کی خداخونی پراستدلال کیا جائے؟ اس نے کہانہیں! حضرت عمر نے یو چھا کیا بیخض مجھی سفر میں تمہارا رقیق رہا ہے جس سے اس کے مکارم اخلاق پر استدلال کیا جاسکے؟ اس نے کہانبیں! حضرت عمر نے کہا پھرتم اس مخف کونہیں پہچانتے۔ پھر گواہی دینے والے مخص سے فر مایاتم اس مخص کو لے کر آؤ' جوتم کو پہچا نتا ہو۔

(سنن كبرى للبيعتى ج ١٠٥٠ ١٢٦-١٥٥ مطبور فشر السنة ملتان)

#### عدل کے متعلق اقو ال علماء

امام محمد بن محمد غز الى متوفى ٥٠٥ ه ن فر مايا:

بندہ کا عدل میں حصہ بالکل ظاہر ہوتا ہے اس میں کوئی خفانہیں ہے عدل کے لیے اس کے نفس کی صفات میں سے اس کے لیے جو پہلی چیز واجب ہے وہ یہ ہے کہاس کی شہوت اور اس کا خضب اس کی عقل اور اس کے دین سے تابع ہوں' کیونکہ ا**گر** اس نے اپنی عقل کواپی شہوت اور اپنے غضب کے تابع کر دیا تو اس نے اپنے او پرظلم کیا۔ اور عدل کے لیے دوسری چیزیدواجب ہے کہ وہ تمام معاملات میں صدود شرع کی رعایت کرے اور برعضو میں اس کا عدل یہ ہے کہ وہ اینے برعضو کو شریعت کے اذن کے مطابق استعال کرے اور اینے اهل وعیال میں اس کا عدل سے ہے کہ ان نے جائز حقوق کوا داکرے اوراگر وہ حکومت کے ی منصب پر فائز ہے تو اس کا عدل یہ ہے کہ وہ اپنے تمام فرائض کو دیا نت داری ہے ادا کرے۔

(المقصد الاسنى في شرير معانى اساء التدالحني ص ١٠١- ٩٨ ملخصاً مطبوع قبرص ١٠٠هـ)

علامه ابن هام نے فرمایا کتاب الله اور سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مطابق فیصله کرماعدل بئ نه که محض این رائے سے ف عبدالرحمان بن ناصرالدین سعدی نے کہا حقوق واجبہ کوخریؒ کرنا اور مشخفین میں برابر برابرحقوق تقسیم **کرنا عدل ہے۔** 

martat.com

ِ تبيار القرآر

ابن حزم نے کہانفس کے حقوق ادا کرنا اور اس سے دوسروں کے حقوق حاصل کرنا عدل ہے۔ علامہ شریف جرجانی نے کہا افراط اور تفریط کے درمیان امر متوسط عدل ہے ٔ اور جو کام دین میں منع ہوں ان سے بچتے ہوئے صراط متنقیم پر قائم رہنا عدل ہے۔ عدل عقلی اور عدل شرعی

عقلاً عدل میہ ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرواور جو شخص تم سے برائی ور تکلیف کو دور کرے تم بھی اس سے برائی اور تکلیف کو دور کرو' اور شرعاً عدل میہ ہے کہ سی شخص سے برابر برابر سلوک کرن' اگر وہ نیکی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کی جائے اور اگروہ برائی کرے تو اس کے ساتھ اتنی ہی برائی کی جائے ۔ قرآن مجید میں عدل کا ذکر ہے' حضرت نوح علیہ السلام نے کا فروں سے کہا:

اگرتم ہم پر ہنس رہے ہوتو ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ ۔جس طرح تم ہم پر ہنس رہے ہو۔ نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہے۔

جو شخص تم پرزیادتی کرے تم بھی اس پر آئی زیادتی کروجتنی اس نے زیادتی کی ہے۔ برائی کا بدلدائن ہی برائی ہے۔ إِنْ تَشْخُرُوْامِنَا فَإِنَّالَشْخُرُونِيُّهُمْ كُمَّا تَتْخَرُونَ ٥

هَلْجَزَآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ° 0

(الرحمن. ١٠) فَمَنِ اعْتَلُى عَلَيْكُوْ فَاعْتَدُوْ اعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُوْ (البقره: ١٩٣١) جَزْوُ البِيْكَةُ مِنْ الْهَا عَلَيْكُوْ البِيْكَةُ وَثَالُهَا عَلَى (الثورى: ٣٠)

عدل اوراحيان

عدل اوراحسان میں فرق ہے ہے کہ عدل مساوات کا نام ہے کسی نے جس قدر نیکی کی ہواس کے ساتھ اسی قدر نیکی کی جائے یا جس نے جس قدر زیادتی کی ہواس کے ساتھ اسی قدر زیادتی کی جائے تو بیعدل ہے اوراحسان ہے ہے کہ کسی کی نیکی کا اس سے زیادہ نیکی کے ساتھ بدلد دیا جائے یا کسی کی زیادتی کے بدلہ میں اس سے کم زیادتی کی جائے اس کی زیادتی کو می نے کہ کسی کی جائے تو عدر ہے اس سے کردیا جائے تا اس کی زیادتی کی جائے تو عدر ہے اس سے زیادہ اوا کی جائے تو احسان ہے بہ شرطیکہ قرض خواہ کا مطالبہ نہ ہو کسی کے جرم پر اس کو میز اوینا عدل ہے اور اس کو معاف کردین احسان ہے اس کے اور اس کو معاف کردین احسان ہے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے معافی کردین ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی احسان ہے قصاص لینا عدل ہے اور خون بہایا ویت بین احسان ہے اور ویں قد کردینا ہے اس سے بھی پڑا احسان ہے۔

عدل اورا حسان كے متعلق بيراً يبيش ميں: كَالْكِيْ يُنْ إِذَا اَصَابَهُمُ الْبَيْنَى فَمْ يَنْتُهُو مُرُونَ ٥

(الشورى:۲۹)

وَجَزَّرُ اسْتِنَةً سَيِّنَةً مِثْنُهَا ۚ فَكَنْ عَفَا وَ اَصْلَهُ ۗ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِيْنَ ٥

(الشورى: ۴۰)

وَلَكُنْ صَبِرُوعَفَمَ إِنَّ وَلِكَ لَيِنْ عَنْ مِ الْأُمُودِ 0

اور جب ان مِرزياد تي کي جائے تو وه صرف بدله پيتے ہيں۔

اور برائی کا بدلہ آتی ہی برائی ہے پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کرلی تو اس کا اجراللہ پر ہے کے شک اللہ فاموں سے محست نہیں کرتا۔

اورجس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو ہے شک میہ ہمت ک

marlat.com

تبيار القرآر

کاموں ہے۔0

(الثوري:١٢٠)

اور طعمہ کو چنے والے اور لوگول کومعاف کرنے والے اور اللہ نیک کرنے والوں سے مجت کرتا ہے۔

وَالْكُولِمِيْنَ الْغَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ فَوَاللَّهُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ فَوَاللَّهُ م يُحِبُ الْمُحْسِنِيْنَ 0(آلمران ١٣٣٠)

احسان کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطر تا بدکو تنے نہ تکلفا 'اور نہ بازاروں عمل شور کرتے تنے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تنے لیکن معاف کردیتے تنے اور ورگذر کرتے تنے۔

(سنن التریزی رقم الحدیث: ۲۰۱۷ شاکل تریزی رقم الحدیث: ۳۳۸ مشداحد ج۲م۳۵ مصنف این ابی شیبرج ۸۹ ۴۳۳ می این مبال وقم الحدیث: ۲۰۰۹ اسنن کبری کلیم بی بی بی ۲۰۵۰)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہیں نے آھے بڑھ کر آپ سے مصافحہ کیا پھر ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے افعنل عمل بتا پئے آپ نے فرمایا: اے مقبہ جوتم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑ و جوتم کومحروم کرے اس کوعطا کر و اور جوتم پرظلم کرے اس سے اعراض کرو۔

(منداحرج ۲ ص ۱۲۸) طبع قدیم طافظ زین نے کہا اس مدیث کی سندسن ہے طاشید مند احرج ۱۳ ص ۱۳۳۳ وارالحدیث قاہر ا ۱۳۱۱ م تبذیب تاریخ دشق ج سام ۲۱ کزالعمال رقم الحدیث: ۱۹۲۹)

عدل اورانصاف کے فوائد

(۱) عدل کرنے والا دنیا اور آخرت میں امن سے رہتا ہے اس کی دنیا میں تعریف و تحسین ہوتی ہے اور آخرت میں اجروثو اب ملتا ہے۔

(۲) عدل وانصاف کرنے کی وجہ ہے اس کی حکومت اور سلطنت کو استحکام حاصل ہوتا ہے اور دشمن کے حملہ کے وقت عوام اس کی پشت پر ہوتے ہیں۔

(س) عادل حكران في المنى رائى بادران كى رضاكى وجد اس سالله بمى رامنى ربتا ب-

(س) عدل وانساف کرنے والا پہلے اپنے احداء کے ساتھ عدل کرتا ہے اوران کو گنا ہوں سے بچاتا ہے اوراپنے اعل وحیال کے ساتھ عدل کرتا ہے اور این کو برائی سے اجتناب کرنے اور نیکی کی تلقین کرتا ہے اور پھر عام مسلمانوں اور معاشرہ میں نیکی کا تھم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔

(۵) عدل اور انسان سوشلزم کمیونزم اور کیولزم کا راستدرو کتے بین اور اسلامی نظام معیشت کی راه ہمواد کرتے ہیں۔

(٢) عدل اور انساف سے نی سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی اتباع حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالی رامنی ہوتا

ہے۔ (2) عدل اور انساف لوگوں کے حقوق اور ان کی امانتوں کی حفاظت کا ضامن ہے اور اس سے معاشرہ میں بے چینی نہیں پھیلتی۔

(٨) عدل وانصاف قائم كرنالا الدالا الله كي شهادت من اخلاص كى علامت بـ

(٩) عدل وانصاف كرنے والے كو قيامت كے دن نور كالباس بہنايا جائے گا۔

(١٠) عدل وانصاف كرنے والا قيامت كون الله كى لعنت سے فرشتوں كى لعنت سے اور لوگوں كى لعنت سے محفوظ رہے كان

marfat.com

تبيار ألقرأن

اوي دوسسي.

نیز اللہ تعالی نے فریایا اور لوگوں کی چیزیں کم نہ کرواور زمین جی فساد پھیلاتے ہوئے صد سے تجاوز نہ کرو۔ (الشراء ۱۸۳)

الی آ سے جی تخصیص کے بعد تھیم ہے۔ پہلے ان کو خصوصیت کے ساتھ تا پ اور تول جی کی کرنے ہے منع فر بایا تھا اور کی آ ہت جی ان کو مطلقاً لوگوں کے مالوں جی کی کرنے ہے منع فر بایا۔ خواہ وہ کی چوری کے ذریعہ کی جائے یا ڈاکے کے ذریعہ کاپ اور تول جی کی کے ذریعہ اور ان کو ذریعہ اور ان کی وجہ ہے ہی منع فر بایا۔ اس آ ہت جی عنی کے بعد فساد کی اور اور ان کو ایو اور ان کو ذریعہ اور ان کرنا اور صد سے تجاوز کرنا اس کی وجہ ہے ہے کہ بعض اور قات کوئی کام صور ہ فساد کو تا ہے انہوں نے ایک جوتا ہے گئے گئے انہوں نے ایک مور ہ نے ایک کو تا ہے اور کی حضو کو کاٹ ڈالٹ کو کے کوئل کر دیا تھا ہے کام ہے انہوں نے ایک کوئل کر دیا تھا ہے کام ہے اور کی حضو کو کاٹ ڈالٹ کے بہا جی اور کوئل ہے ہے جواج کے اس طرح بعض کام صور ہ اور فاج نے اس طرح کوئی کہا وہ دی ہے۔ اس طرح بعض کام صور ہ اور فاج کوئی پہلونہ ہوتے جی اور دواور اس جی اصلاح اور فاح کوئی پہلونہ ہو۔
جی سے اور دور حقیقت وہ اصلاح اور فلاح ور فلاح کوئی پہلونہ ہو۔
جی سے میں صد سے تجاوز ہواور اس جی اصلاح اور فلاح کا کوئی پہلونہ ہو۔

جبلت كامعني

المسبعة واعن ١٨٣ يمل فرمايا: اس ذات من ذروجس في تم كو پيدا كيااورتم من يبلي لوگول كي جلس (سرشت) كو پيدا -

البجبلة:جبلت كامعى بيكى انبان كافطرى اور پيدائى ومف جبله الله على كذا اس كامعى بالتدتعالى ف انسان كى مرشت مى ايباوصف ركود يا بيجس كوده تركنيس كرسكا بيسيكوكى انسان فطرة تى بويا فطرة حيادار:و-اورانسان كى فطرت بدل نيس عقداى طرح كها جاتا ب جبله الله على الكوم الله تعالى في كرم اورشرافت اس كى فطرت من رمى

علامه حسين بن محددا فب اصلهاني لكية بين: قرآن مجيد مي ي:

وَالْقُولُونِي عَلَقُلُونَ وَالْمِلِهُ الْكَلِيْنَ (الشراء ١٨٣) الله ذات عدد وجس في تعبيل بيدا أيا اورتم عد يبل

مینی کا فروں کے جواوصاف ہیں و وفطری اور جبنی ہیں عجمر عناداور ہث دھری ان کی سرشت ہیں ہے جیسا کرق آن مجید

- ن و کروں سے بوروں کے بیان و کروروں کی اور کا دورہ کی اور کی اور کی اور کا اور کا دورہ کی اور کا دورہ کی اور 2:

برخض الى فطرت اور مرشت كے مطابق عمل كرتا ہے۔

الماراه (۸۳۰م) عَلَى عَلَيْكُونَةِ . (۱۱۱مراه ۸۳۰۸)

(المقروات ناص الاعطور مكتيدز المصطلى باز مدام الماح)

نیز طامد حمین بن محددافب اصفهانی لکستے بین طبیعت خصلت اور عادت می فرق ہے۔ طبیعت خصلت اور عادت می فرق ہے۔ طبیعت خصلت علق اور عادت کا فرق

العلیع: اس لفظ کی اصل یہ ہے طبیع المسیف عوار کوؤ حالا گیا ایعنی لوے ہے اس کی تخصوص صورت بنائی گئی ای طرت وماهم اور و بنار کو تخصوص صورتوں میں جوڈ حالا جاتا ہے اس کو بھی طبیع کتے ہیں اس طرت انسان کو جس سرشت پر بنایا جائے اس کو طبیعت اور فریزہ کتے ہیں فرز کا متی ہے گڑنا اور تھو کتا گویا اس وصف کو اس میں گاڑ دیا گیا ہے اور طبیعت اور فریز وانسان ل

marfat.com

المالة

اس توت کو کہتے ہیں جس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوسکا۔اس کو جبلت فطرت اور همد بھی کہتے ہیں الشامہ کے معنی آل جی العظم شیمه اس خصلت کو کہتے ہیں جوانسان کے اندرال کی طرح ہوست ہو۔ جیسے کوئی انسان جبلی طور پرجی ہویا پینل ہو۔

السجية: سجيدانسان كى پخته عادت كوكت بير-

خلق: خُلق (خ پرزبر)انسان کی جسمانی ساخت کو کہتے ہیں اس کی شکل وصورت وغیرہ جس کا آنکھوں سے اوراک کیا جاتا ہے اوراک کیا جاتا ہے اوراک کیا جاتا ہے اوران کو فورو گرے کیا جاتا ہے اوران کو فورو گرے معلوم کیا جاتا ہے اوران کو فورو گرے معلوم کیا جاتا ہے مثلاً کی فضل کے حسن و جمال کا ادراک بھر ہے ہوتا ہے اس کو طلق کہتے ہیں اوراس کی شرافت اور نجابت کا ادراک بھیرت سے ہوتا ہے اس کو طلق کہتے ہیں اور ایس کی شرافت اور بعض اوقات تو ت غریزہ پر بھی طلق کا اطلاق کردیا جاتا ہے جیسا کہ ان

جبلت کے متعلق احادیث

حعرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جار چیزوں ہے فرافت ہو پیکی ہے مکلق سے مُلُق سے رزق سے اور مدت حیات سے اور کوئی شخص کسی سے زیادہ کسب کرنے والانہیں ہے۔

(ایجم الکبیررتم الحدیث: ۹۵۳ مافظ المیشی نے کہااس صدیث کی سندیش میسی بن المسیب ہے اس کی حاکم اور وارقطنی نے توثیق کی ہے اور ایک

جماعت نے اس کوشعیف کہا ہے اور اس کے باتی راوی ایک سند کے ساتھ تقد ہیں جمع الزوائد بن عص ١٩٥)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ابن آ دم کی چار چیزوں سے فراغت ہو پیکی ہے مخلق اور مخلق اور رزق اور اجل (مدت حیات) ہے۔

را معم الاوسط رقم الحديث: ١٥٨٣٠ حافظ العيشى ن كهااس حديث كى سنديش تيسى بن ميتب اليجلى باوريه جمهور كرز ويك ضعيف بهاور حامم

اور دار قطنی نے اس کی تو یتل کی ہاوردوسروں نے اس کوضعیف کماہے۔)

حضرت ابوالدرداء رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے مستعبل کی ہاتمی کرر ہے تنے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جب تم یہ سنو کہ پہاڑا پی جگہ سے ہٹ کیا ہے تو اس کی تعمد بی کرنا اور جب تم یہ سنو کہ کسی فخص کا خلق (جبلت ) بدل گئی ہے تو اس کی تعمد بین نہ کرنا وہ فض اسی سرشت کی طرف لوث جائے گا جس مج اس کو پیدا کیا گیا ہے۔

المستداحري ٢٥ م ١٣٣٣ طبع قديم منداحد رقم الحديث ٢٤٣٤ دارالحديث قابره طافظ زين في كهاس مديث كى سندمج بيكن زبرى كا حضرت الوالدرداء سے ماع نبيل بي مجمع الزوائدج عص ١٩٩١)

عبداللہ بن رہید بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند کے پاس ہیٹے ہوئے تنے کدلوگوں نے ایک فخص کے خلق (جبلت) کا ذکر کیا 'حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے فر مایا یہ بناؤ کدا گرتم کسی فخص کا سرکاف دوتو پھر کیا اس کو جوڑ سکتے ہو؟ لوگوں نے کہانہیں! حضرت ابن مسعود نے ور سکتے ہو؟ لوگوں نے کہانہیں! حضرت ابن مسعود نے فر مایا اور اگر تم اس کا پیرکاٹ دوتو؟ لوگوں نے کہانہیں 'حضرت ابن مسعود نے فر مایا ہے شک تم کسی فخص کے خلق (جبلت) کواس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک کہتم اس کے خلق (اعضاء اور شکل وصورت) کو نہ بدل دوئ پھر حضرت ابن مسعود نے اس حدیث کو سایا۔

المعجم الكبيرةم الحديث ٨٨٨٣ ما فظ العيثى نے كها اس مديث كوامام طبرانى في روايت كيا ہے اوراس كے تمام راوى فقت و

القرآي

ملان کا زیادہ تر اطلاق جبلت پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان ایک کام کرتا ہے اور دوسرا کام نہیں کرتا جیے ایک شخص منسب کرنے والا ہوتا ہے کیونکہ اس کے حرائ میں تندی اور تیزی ہوتی ہے اس وجہ سے ہر شخص اس خُلق کے سرتھ مخصوص ہوتا دہے جواس کی اصل خلقت اور فطرت میں ہوتا ہے جیسے شیر شجاعت کے ساتھ مخصوص ہے اور خرگوش یا بکری بر د ں کے سرتھ اور لومڑی مکاری کے ساتھ اور بھی خلق کا اطلاق اوصاف مکتسبہ پر بھی کیاجاتا ہے انسان بعض کاموں کو کرنے کا عادی اور خور گروہا تا ہے انسان بعض کاموں کو کرنے کا عادی اور خور گروہا تا ہے اور گویا کہ وہ کام اس کی فطرت ثانیہ بن جاتے ہیں 'جیسا کہ حسن اخلاق کے متعلق درج ذیل احادیث ہیں مصرف اخلاق کے متعلق درج ذیل احادیث ہیں مصرف اخلاق کے متعلق درج ذیل احادیث ہیں مصرف اخلاق کے متعلق احادیث ہیں۔

حضرت ابوذ ررضی الله عند بیان کرتے ہیں کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تم جہاں کہیں بھی ہوا ملہ ہے ڈرتے رہوا اور جب تم کسی گناہ کے بعد کوئی نیک کام کرلو گے تو وہ اس گناہ کومٹاد ہے گا'اورلوگوں کے ساتھ حسن خُلق کے ساتھ پیش آؤ۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۱۹۸۷ منداحدج ۵۵ ساماً سنن داری رقم الحدیث ۱۲۷۹ السندرک ن ص۵۳)

حضرت حذیف بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے سرمنے اس کے بندوں میں سے ایک ایسے بندہ کو پیش کیا گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا تھا' اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھ تم نے دنیا میں کیا عمل کیا جا اس نے کہا اے میرے رب! تو نے مجھے اپنا مال عطا کیا تھا' اور میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا' اور میر الحسن (طریقہ) میتھا کہ میں لوگوں سے درگذر کرتا تھا' میں امیر آ دمی کے لیے آسانی کرتا تھا اور غریب آ دمی کو مہلت ویت تھا' اللہ تعدی نے فرمایا میں تنہاری بنسبت درگذر کے کا زیادہ ستحق ہوں' (پھر فرشتوں سے فرمایا) میرے اس بندے سے درگذر کرو۔

(صيح البخاري رقم الحديث: • ١٣٨٨ صحيح مسلم رقم الحديث ٥٢٠)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مومنین میں سے سب سے کا ل ایمان والا وہ شخص ہے جس کا خلق سب سے اچھا ہے اورتم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کا اپنی بیو بوں کے ساتھ خسق سب سے بہتر ہے۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث:۱۶۲۱ منداحرج ۲۵٬۳۵۴ میں دین حبان رقم الحدیث ۱۳۱۱ المعدرک جاسس)

حضرت ابوامامہ باھلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں جنت کے وسط ہیں اس مختص کے گھر کا ضامن ہوں جواپنا موقف برحق ہونے کے باوجود جھڑے کوئڑک کردے اور اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں گھر کا ضامن ہوں کہ وہ خواہ مُداق کرر ہا ہو جھوٹ نہ ہولے اور اس شخص کے لیے جنت کے سب سے بلند ورجہ میں گھر کا پیضامن ہوں جس کا خُلق سب سے اچھا ہو۔ (سنن ابوداؤ دقم الحدیث ۲۰۰۰ المجم الصغیر تم الحدیث ۱۹۲۱)

حضرت عائشہ رضی القد عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مومن اپنے حسن خلاق کی ا جہ سے روز ہ دار مثب زندہ دار کا اجر دثو اب یالیتا ہے۔

(سنن ابوداؤ ورقم الحديث ٩٨٠ ٧٤ المستدرك جامل ١٠ محيح ابن حبان رقم الحديث: ١٩٣٧)

حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ من صالح (نیک) اخلاق کو پورا کر دوں۔ (منداحہ ج ۲م ۴۸۱ المتدرک ج۲م ۱۱۳)

حفرت جابر بن عبدالمندرض الشعنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الشصلی الشدعلیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے ویک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ میری مجلس کے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے اور میرے بزدیک تم میں سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ میری مجلس سے دوروہ لوگ ہوں گے جو تکلف سے

mariat,com

زیادہ باتیں کرتے ہوں کے اور فصاحت و بلاغت بھمارتے ہوں کے اورائے فضائل کا اظہار کر کے تعمر کرتے ہول مے۔ (سن التر ذی رقم الحدیث: ۱۸۰۸ می این حبان رقم الحدیث: ۱۸۰۸ می این حبان رقم الحدیث: ۱۸۸۷

حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد ملی القد علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کمس چیز کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: اللہ کے ڈراور حسن خُلق کی وجہ سے اور آپ سے **پوچھا گیا کہ کس چیز کی وجہ** سے زیادہ لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا' منداور شرم گاہ کی وجہ سے۔

روی الدیت است معاذ بن جبل رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ (مجھ کورخصت کرتے وقت) جب میرا یاؤں رکاب میں تھا تو سب حضرت معاذ بن جبل رضی القدعلیہ وسلم نے وصیت کی اس میں فرمایا: اے معاذ بن جبل لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے سے آخر میں جو رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اس میں فرمایا: اے معاذ بن جبل لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ چیش آٹا۔ (مؤطان م، لک ج ۲ ص ۲ ۴ م الحدیث: ۱۷۱۷ معبور دار المعرفت ہیروت ٔ ۱۳۲۰ھ)

سا تھا ہیں ہوں اللہ دواء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن خلق سے زیادہ کوئی چیز وزئی نہیں ہوگی اور اللہ تھی گی بے حیائی اور بری باتوں کے کرنے والے سے بغض رکھتا ہے۔ (سنن التر ذی رقم الحدیث:۲۰۰۲ سنن ابوداؤدرقم الحدیث:۹۹٪)

حضرت انس رضی التدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول التدسلی القد علیہ وسم کاخلق سب سے انچھا تھا' ایک دن آپ نے جمعے مسلم کام سے بھیجا' میں نے کہا التدکو تم ایمن نہیں جاؤں گا۔ حالا نکہ میرے دل میں بیتھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھم ویں گئو میں چلا جاؤں گا۔ حالا نکہ میرے دل میں سے گذرا جو بازار میں کھیل رہے تھے' اچا تک رسول التد صلی التدعلیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر مجھے گدی سے پکڑا۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ بنس رہے تھے' آپ نے فرمایا: اے انیس وہاں جاؤ جہال جانے کا میں نے تمہیں تھم وہا ہے' میں نے کہا: تی ہاں! یارسول اللہ! میں جارہا ہوں۔ حضرت انس نے کہا: تی ہاں! یارسول اللہ! میں حارہا ہوں۔ حضرت انس نے کہا: اللہ کو تم ! میں سات سال یا نوسال آپ کی خدمت میں رہا' مجھے عمرہیں کہ آپ نے کسی کام کے متعلق مید مہایہ ہوکہ تم نے بیکام کیوں نہیں کیا۔ (سنن ابوداؤ در تم الحدیث: ۲۵ کام کے متعلق میڈ مایا ہوکہ تم نے بیکام کیوں نہیں کیا۔ (سنن ابوداؤ در تم الحدیث: ۲۵ کام مصدا تی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی (دیہاتی) نے متجد میں پیٹاب کردیالوگ اس کو مارنے کے لیے لیے جھپٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا: اس کوچھوڑ دوا اور اس کے بیٹاب کے اوپر ایک یا دوڑول پانی بہادا کیونکہ تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہوا مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔

(صحیح ابغاری رقم الحدیث: ۱۱۲۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸ م

حضرت عائشہ ضی القد عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہودیوں نے نبی صلی القد علیہ وسلم کے پاس آ کرکہا السام علیکم (تم پرموس آئے) حضرت عائشہ نے کہاتم پرموت آئے 'اورتم پرالقد کی لعنت ہواورتم پراللّٰد کاغضب ہو۔ آپ نے فرمایا: اے عائشہ رکم جاؤ'تم نرمی کولازم رکھواورتم موجب عارباتوں اور بدکلامی سے اجتناب کرو۔ حضرت عائشہ نے کہا کیا آپ نے سنانہیں انہوا نے کیا کہا تھا' آپ نے فرمایا میں نے ان کی بات ان پرلوٹا دی تھی اور ان پے متعلق میری وعاقبول ہوگی اور میرے متعلق ا کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ (صحیح ابناری رقم الحدیث ۲۰۳۰)

maria..com

نبيان الفرآن

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ کی بائد بوں میں سے کوئی بائدی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا باتھ پکڑ کر جہاں جا ہتی و ہاں لے جاتی ۔ (میح ابغاری رقم الحدیث:۱۰۷)

الله عليه والمحار المرد الله عنه الدور المرد الله عنه الله عليه الله عليه والمرد الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عنه الله عليه الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله و

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہا کو بوسہ دیا۔اس وقت آپ کے پاس الاقرع بن حابس تنہی بھی جیٹا ہوا تھا'اس نے کہا میرے دس بیٹے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بوسٹیس دیا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کرفر مایا جو تحض کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جا تا۔

(صيح البخاري رقم الحديث: ٩٩٤ ٥ ميح مسلم رقم الحديث: ٢٣١٨)

حضرت ابدموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا یا آپ سے کوئی حاجت طلب کی جاتی تو آپ فرماتے تم (اس کی) سفارش کروئتم کواجر دیا جائے گا اور الله اپ نبی کی زبان سے جوجا ہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ (میح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۲) میج مسلم رقم الحدیث: ۲۹۲۷)

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے بین که گویا که می اس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم کے چیرے کی طرف و کمچه رہا تھا' آپ ببیوں میں ہے کمی نبی کا واقعہ بیان فر مارہے تھے' ان کی قوم نے ان کو زووکوب کیا اور ان کا چیرہ خون آلود کردیا' اور وہ اپنے چیرے سے خون پو ٹچھتے ہوئے دعا کررہے تھے کہ اے میرے رب! میری قوم کومعاف کردے کیونکہ وہ مجھے نمیس جانے۔ (میج ابخاری رقم الحدیث:۱۹۲۹) میج مسلم رقم الحدیث ۱۵۷۲)

، ب اسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یو جھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کھر میں کیا کام

بلد بشتم

marfat.com

بيار الترار

کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کھر کے کام کاج ش مشغول رہے تھے اور جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے سلیے کھڑ ۔ ہوجاتے تھے۔ (صیح ابخاری رقم الحدیث ۲۰۲۹ سنن التریزی رقم الحدیث: ۴۲۸۹ منداحمد قم الحدیث: ۱۵۳۱)

عمرہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محر جم کیا کام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا آپ بشر میں ہے ایک بشر تھے۔ کپڑے صاف کر لیتے تھے۔ بمری کا دود ہدوہ لیتے تھے اور اپنے کام کرتے تھے۔ (شائل تریزی قرالحدیث: ۳۳۳ میج این حیان قرالحدیث: ۱۳۸۸ کا صلیۃ الاولیاء ن ۴س ۱۳۳ دلائل المدج قالمین تھامی 1780)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی مرمت کر لیتے تنے اور اپنے کپڑے کی لیتے تنے۔اور گھر میں اس طرح کام کرتے تنے جس طرح تم میں ہے کوئی فخص کام کرتا ہے۔

(مندامر ج ۲ م ۲ ۱۰ منن التر زی قم الحدید: ۲۲۸۹ مصنف عبدالرزاق رقم الحدید: ۲۰۹۲ مصنف ابویعنی رقم الحدید ۲۳۵۳)

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے میں کہ میں رسول الله صلی الله نظیہ وسلم کے ساتھ جار ما تھا آ پ کے او پر ایک نجرانی چا در تھی جس کے کتار ہے سخت مو نے منے ایک اعرائی نے اس چا در کو بگر کر تی کے ساتھ کھینچا ہیں نے و یکھا کہ اس چا در کو تی کے ساتھ کھینچا ہیں نے و یکھا کہ اس چا در کو تی کے ساتھ کھینچا ہیں نے و یکھا کہ اس چا در کو تی کے ساتھ کھینچا ہیں نے و یکھا کہ اس چا در کو تی کے ساتھ کھینچا کی وجہ ہے آ پ کے کند سے پرنشان پڑ گئے تھے گیراس اعرائی نے کہا اے جمد! (صلی القد علیک وسلم) آ پ کے بیاس جو الله کا مال ہے اس میں سے جھے دینے کا تھم دیجے 'نی صلی الله علیہ وسلم نے اس کی طرف مزکر دیکھا 'آ پ بنے پھر آ پ

نے اس کو پچھ عطا کرنے کا حکم دیا۔ (میج ابخاری رقم الحدیث: ۱۰۸۸ میج مسلم رقم الحدیث: ۱۰۵۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی کھانے کی فدمت نہیں گی اگر آپ
کوکوئی چیز پہند ہوتی تو آپ اس کو کھالیتے ورنداس کوچھوڑ دیتے۔ (میچ ابنواری رقم الحدیث: ۳۵ ۱۳ سیج مسلم قم الحدیث: ۲۰ ۱۳ ۳۵ میلی و آپ کوشکسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیاں کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی محالے ہاتھ سے نہیں مارا۔ سی ہوئی کوشکسی خادم کوسوااس کے کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے اور جب بھی کسی شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو آپ نے اس سے انتظام نہیں لیا۔ باس اگر اللہ کی حرات اور اس کی حدود کوکسی نے یا مال کیا تو آپ اللہ عزوجل کے لیے انتظام لیتے تھے۔

(ميح مسلم رقم الحديث: ٢٣٢٨)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دو کاموں کے درمیان افتیار نہیں ویا حمیا مررسول اللہ علیہ وسلم کو بھی دو کاموں کے درمیان افتیار نہیں ویا حمیا مررسول اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کام سے دور ہوتے 'اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز ہیں بھی بھی اپنی و است کا انتقام نہیں لیا ماسوااس کے کہ اللہ کی حدود کو تو ڑا جائے تو پھر آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔

(سیح ابغاری قم الحدیث: ۱۳۷۱) سیح مسلم قم الحدیث: ۱۳۳۸ سن ابوداؤد قم الحدیث: ۱۳۵۷ سن الترندی قم الحدیث ۱۳۳۹ سن ابوداؤد قم الحدیث: ۱۳۳۸ سن التدعلیه وسلم کی زجید حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کدایک دن انہوں نے نبی صلی الله علیه وسلم سے بوچھا آپ پر جنگ اُجد ہے بھی زیادہ کوئی سخت دن آیا تھا' آپ نے فرمایا ہیں نے تمہاری قوم کی طرف سے جو تکلیفیں الثمائی ہیں' اور سب سے زیادہ تکلیف یوم عقبہ (جس دن آپ نے طائف کی گھاٹیوں ہیں جاکر تبلیخ کی تھی) کو اٹھائی ہیں' اور سب سے زیادہ تکلیف یوم عقبہ (جس دن آپ نے طائف کی گھاٹیوں ہیں جاکر تبلیخ کی تھی) کو اٹھائی تھی' اس دن میں نے اپ کوابن عبدیا لیل بن عبد کلال پر پیش کیا ہیں جو پچھ چاہتا تھا اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا' پھر میں انتہائی افسر دگی کے ساتھ چل پڑا' میں اس وقت قرن التعالب میں تھا اور میراغم ابھی دور نہیں ہوا تھا' میں نے سراو پر اٹھایا تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہاں پر حضرت جبر میں شقا ابوں نے جھے آواز دی اور کہا

marfat.com

والمن ١٩٠

آب فیک اللہ نے سن لیا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو کیا پیغام سنایا اور انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا' اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتہ نے جھے آ واز دی اور جھے سلام کیا' پہر کہا اے محمد! (صلی اللہ علیک وسلم ) آپ جو چاہیں! اگر آپ چاہیں تو ہیں ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان ہیں ڈالوں' نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بلکہ میں بیتو قع رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نیتوں ہے ایسے لوگوں کو نکالے گا جو اللہ وحد د کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں بنا کیں گے۔

(میح ا بخاری قم الحدیث: ٣٢٣ میح مسلم قم الحدیث: ٩٥ ا السن الکبری للنسا کی قم الحدیث در ۱۰ دیث در ۱۰ دیث ۱۳۲۰ م حضرت ابو ہر برہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول الله! مشرکیین کے خلاف د عا کیجے۔ آپ نے فر مایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا گیا۔ مجھے تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔

( معيج مسلم رقم الحديث ٢٥٩٩ 'الا وب المفر درقم الحديث: ٣٢٤ شرح اله: ح ١٣١٣ م ١٣٠٠)

حضرت انس رضی القد عند بیان کرتے میں کہ میں کے نہیں ویکھا کہ بھی کی فخص نے رسول القد سلی القد علیہ وسلم کے کان
کے ساتھ اپنا مندلگایا ہواور آپ نے اس کے پاس سے اپنا ہم ہٹالیا ہوئتی کہ وہ خود اپنا ہم ہٹا اور امام ترفدی کی روایت
مخص نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہمواور آپ نے اس سے اپنا ہاتھ چیڑا الیا ہموئی کہ وہ خود اپنا ہاتھ چیڑا اتا تھا اور امام ترفدی کی روایت
میں ہے کہ جب کوئی مخص نمی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر آپ سے مصافح کرتا تو آپ اس سے اپنا ہاتھ ہیڑا ایت تھے
میں ہے کہ جب کوئی مخص نمی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر آپ سے مصافح کرتا تو آپ اس سے اپنا ہاتھ ہیر ایت تھے
میں ہے کہ جب کوئی مخص خود اپنا چہر دیجیر لیتا تھا۔
میں ہے کہ جب کوئی مختص خود اپنا چہر دیجیر لیتا تھا۔
میں ہے کہ جب کوئی مختص خود اپنا چہر دیجیر لیتا تھا۔
میں ہے کہ جب اپنا ہاتھ چیڑ الیتا تھا 'اور آپ سی شخص سے اپنا چہرہ نہیں پھیر تے تھے تی کہ وہ شخص خود اپنا چہر دیجیر لیتا تھا۔
میں ابود و دور آپ سے اپنا ہاتھ چیڑ الیتا تھا 'اور آپ سی شخص سے اپنا چہرہ نہیں پھیر تے تھے تی کہ وہ شخص خود اپنا چہر دیکی الیتا تھا۔
(سنی ابود او در قم الحدیث میں اور آپ کے میں الحدیث میں اور آپ کہ میں اور آپ کے میں اور آپ کی تھا کہ دیت کا دیا تھا۔

حضرت انس رضی اللہ عند بریان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستہ میں رسول القرصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی حاجت پیش کی۔ آپ نے فرمایا: اے ام فلال! تم مدینہ کی گلیوں میں ہے کسی گلی میں بھی بیٹے جاؤ میں تمہارے پاس بیٹے جاؤں گا۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹے گئے حتی کہ اس کی حاجت بوری کردی۔ (مسیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۲۷ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۸۱۹ منداحمہ نے میں ۴۸ شرح النہ رقم الحدیث: ۲۵۲۱)

حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عمیادت کرتے تھے۔ جنازہ کے ساتھ جاتے سے خادم کی دعوت کو قبول کر لیتے تھے اور دراز گوش پرسوار ہوجاتے تھے ہیں نے خود جنگ خیبر کے دن دیکھا آپ دراز گوش پرسوار تھے اس کی لگام خشک گھاس کی تھی۔ (منن ترزی رقم الحدیث: ۱۰۵ منن این باجر قم الحدیث ۱۳۵۸ شرح النہ تم الحدیث: ۱۵۰۵ منن این باجر قم الحدیث ۱۳۵۸ شرح النہ تم الحدیث ۱۳۵۳ شرح النہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش کی نگی پشت پرسوار ہوتے تھے اور مملوک حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش کی نگی پشت پرسوار ہے اور مملوک (خادم) کی دعوت کو قبول فر مالیتے تھے اور زمین پر ہیٹے جاتے تھے اور زمین پر (جیئے کر) کھاتے تھے اور وار میں ایک دعوت کی گئی تو جس چلا جاوں گا اورا کر جھے بکری کی ایک دی کی بھی دعوت دی گئی تو جس ایک وار کر اور گراہے کی ایک دی کی بھی دعوت دی گئی تو جس اس کو قبول کراوں گا۔

(منن الترندي رقم الحديث: ١٣٣٨ ثماك ترندي رقم الحديث: ٣٣ ثمر ح الندية ، ١٤ ١٣ ١٤ ال حديث كي منديل رواد بن الجراح اور حسن بن عماره ضعيف راوي مير)

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں مزاح بھی کرتا ہوں لیکن میں حق کے موا کوئی بات نہیں کہتا۔ (مجمع الزوائدرقم الحدیث:۱۳۲۰مطیویہ وارالفکریہ وت ۱۳۱۴ھ)

ببدشتر

marfat.com

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ جب نمی ملی اللہ علیہ وسلم پر دحی نازل ہوتی یا آب وحظ فر مائے فرائے ہوگ میں کہتے کہ اب آپ لوگول کو مذاب سے ذرائمیں گے اور جب آپ سے یہ کیفیت دور بوجاتی تو میں ویکھا کہ آپ سے اوکون سے زیادہ کشادہ رو'سب سے زیادہ خوش طبع اورسب سے زیادہ حسین ملکتے۔

(منداليز ارقم احديث: ٢٠٤٤ مافقاليتي نے كهااس مديث كى سندسن ب جمع الزوائد قم الحريث: ١٠٠٠٠)

حضرت عمران بن الحصین رضی الله عنه بیان کرتے بیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے چیرے بیس کنواری لوگی سے چیرے سے خوال کی ہے گئی ہے۔ چیرے سے زیادہ شرم وحیاء ہوتی تھی اور جب آپ کوکوئی چیز نا گوار ہوتی تھی تو ہم آپ کے چیرے نے جان لیتے تھے۔ (اسم الکیری ۱۳۶۸ حافظ آبیٹی نے کہا امام طبر انی نے اس مدیث کودو مندوں کے ساتھ روایت کیا ہے ان میں ہے ایک سند سمج ہے جمع الزوائد رقم الحدیث : ۱۳۲۰۵)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سا ہے میر ہاوی آسان سے ایک فرشتہ نازل ہوگا اور وہ اسرافیل ہیں آسان سے ایک فرشتہ نازل ہوگا اور وہ اسرافیل ہیں اور ان سے ساتھ حضرت جبر میل علیہ السلام بھی ہے انہوں نے کہا السلام علیک یا محمد! میں آپ کے پاس آپ کے دب کا پیام الانے والا ہوں مجھے یہ تھم دیا ہے کہ میں آپ کو یہ افتیار دوں کہ آپ چاہیں تو نمی اور عبد رہیں اور اگر آپ چاہیں تو نمی اور بادشاہ ہوجا کیں اور عبد رہیں اور اگر آپ چاہیں تو نمی علیہ بادشاہ ہوجا کیں میں نے حضرت جبر ایل علیہ السلام کی طرف دیکھا انہوں نے تواضع کرنے کا اشارہ کیا کہیں اس وقت نمی علیہ السلام ہے کہا اگر ہیں ہی بادشاہ کہتا تو سونے کے بہاز میرے ساتھ چلتے۔

(المعجم الكبيرةم الحديث: ١٣٣٣٠) اس حديث كوا ما مطراني في روايت كيات اوراس ك سند بيس يجي بن عبدالقد البايلتي ضعيف راوي ب مجمع الزوائدرةم الحديث: ١٣٢١١)

حضرت جریرض الله عند بیان کرتے بیں کہ ایک شخص نبی صلی الله علیه وسلم کے سامنے کھڑا ہوا کیکیار ہاتھا، نبی صلی الله علیه وسلم نے اس سے فرمایا تم آرام اور اطمینان سے کھڑے رہو کیونکہ بیس بادشاہ نبیس ہوں بیس قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا کر کھاتی تھی۔ (امنجم الاوسط قم الحدیث: ۱۸۲۰ المستدرک تام ۲۷۷ مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۳۲۰)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوآ وحی رات کے وقت مجی جوکی روثی کھانے کے لیے بلاتا تھا تو آپ چلے جاتے ہے۔

(اہم العیرر آم الحدیث: ۱۱ الم الم الدیث: ۱۵۲۱ مافظ العیمی نے کہا اس مدیث کے رادی اُقد ہیں جمح الزوا کر آم الحدیث: ۱۳۲۱)
حضرت حنظلہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تو آپ چارزانو پر بیٹے ہوئے
سنے ۔ (اہم الکبیر آم الحدیث: ۱۳۲۹ مافظ آبیٹی نے کہا اس مدیث کی سند میں محر بن عمان القرشی ضعیف رادی ہے بجمع الزوا کر آم الحدیث ۱۳۲۹)
حضرت عامر بن ربیعہ رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کی طرف کیا آپ کی جوتی کا

تعمد ٹوٹ گیا میں آپ کی جوتی کو تھیک کرنے لگا آپ نے میرے ہاتھ سے جوتی لے لی اور فر مایا یہ خود پسندی اور خود کو دوسرے پر ترجے دینا ہے اور میں خود پسندی کو پسند نہیں کرتا۔

(مندالبر ارقم الحديث: ٢٣٦٨ وافظ العيثى في كياس مديث كي سند من ايك راوى مجول مع مجمع الروائد رقم الحديث: ١٩٧٣٣)

خصلت اور عادت کامعنی اور آیا عادت کا بدلناممکن ہے یانہیں؟

علامه راغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ ه لكصة بين:

marfat.com

مادت كالقظ عدد يعود سے بنائے آدى جب كى فعل كوبار باركرتا ہے ياكى فعل كوبار بارقبول كرتا ہے تواس كوعادت يہ بين عادت كلوق كافعل ہے اور سجيت اور جبلنت اللہ تعالى كافعل ہے بيانسان كى قدرت ميں نہيں ہے كہ وہ اپن سجيت اور يہ كے خلاف كوكى كام كرے كيونكہ كلوق كافعل خالق كے فعل كوتيد بل نہيں كرسكتا ، ليكن بعض او قات عادت اس قدر توى اور موجاتى ہے كہ وہ سجيت اور جبلت كے قائم مقام ہوجاتى ہے اور پھراس كوطبيعت ثانيد كہتے ہيں۔

ہم نے پہلے بنا دیا ہے کوکوئی انسان اللہ تعالیٰ کی خلقت کوتید مل نہیں کرسکتا' اس لیے انسان کی سرشت اور جبلت اگر نیک فہتو وہ نیک رہے گی اور اگر بدہے تو وہ بدرہے گی' حدیث میں ہے: جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حسین شکل دی اور نیک فطرت ماس کو اللہ کاشکر اوا کرنا جا ہیے۔ (کشف الخفاء ج اص کے ا) اور بہ بھی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خَلق (شکل وصورت) رخلق (سجیت اور جبلسہ ) سے فارغ ہو چکا ہے اور خالق کے فعل کوتید میل کرنامخلوق کی طاقت میں نہیں ہے۔

(الذريع ١١٥-١١٣ مطبوعه منشورات الرمني ايران ١٣١٣ هـ)

امام محمد بن محمد غز الى متوفى ٥٠٥ ه فرمات بين:

لبعض لوگوں کا بیزعم ہے کہ اخلاق بیں تغیر اور تبدل نہیں ہوسکا' اور اس پر دو دلیلیں ہیں ایک یہ ہے کہ: خُلق باطن ک مورت ہے جیسا کہ خُلق طاہری صورت ہے' اور انسان طاہری صورت کوئیں بدل سکنا' مثلاً جس کا قد چھوٹا ہو وہ اپنا قد برانہیں کرسکنا' اور جس کا قد برنا ہو وہ اپنا قد چھوٹائیں کرسکنا اور جس کی شکل وصورت فیجے ہودہ اپنی شکل وصورت حسین نہیں بناسکن' پس چس طرح وہ اپنی طاہری صورت کوئید بل نہیں کرسکنا اس طرح وہ اپنی باطنی صورت کوبھی تبدیل نہیں کرسکنا' اور اس کی دوسری ولیل یہ ہے کہ حسن اخلاق تب حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنی شہوت اور غضب کو مقطع کرے اور شہوت اور غضب تب منقطع پورکا جب انسان کی طبیعت اور اس کا مزاج بدل جائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ طویل مجاہدہ اور کڑی ریاضت کرنے کے پاوجود بھی شہوت اور غضب کو مقطع نہیں کر پاتے لبندا اپنے اخلاق کو تبدیل کرنے کی کوشش محض عبث اور تھیجے اوقات ہے۔ ہم پورجا کیس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اخلاق تغیر اور تبدل کو قبول نہ کرسکیں تو وعظ اور نصیحت اور تا دیب اور وصیت سب باطل پورجا کیس گی اور قرآن اور صدیت میں جو نیک کام کرنے کی تلقین اور ترغیب کی گئی ہے وہ سب عبث ہوجا کیس گی حالات نہیں مالائکہ نمی صلی کا ارشاد ہے: حسنوا اخلاف تھے اخلاق حسین بناؤ۔

۔ تعظرت ابوذ رمنی اللہ عندیبان کرتے ہیں کہ جھے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم جہاں کہیں بھی ہواللہ سے [ریتے رہواورلوگوں کے ساتھ اچھے اور نیک اخلاق کے ساتھ پیش آؤ وُ امام تر ندی نے کہا بیصدیث حسن سیح ہے۔

(سنن التر ذرى رقم الحديث: ١٩٨٤ مند احدج ٥٥ س١٥٠ سنن الدارى رقم الحديث: ١٢٤٩٣ السند رك ج اص ٥٥ صلية الاولياء جهم ٢٢٥٠) الرخلق كوتنبد بل كرناممكن شهوتا تو ني صلى الله عليه وسلم بينظم كيول ديية ؟

ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کی طبیعت اور خلق میں تغیر ہوجاتا ہے جنگلی جانوروں کی طبیعت میں انسانوں سے وحشت ہے ۔ وان سے تھبرا کر دور بھا گئے ہیں لیکن انسان ان کو مانوس کر لیتا ہے شیر ہاتھی ریچھ اور بندروں کوسد حمالیتا ہے۔ کئے کی طبیعت میں کوشت کھانے کی حرص ہے لیکن انسان تعلیم اور تاویب سے شکاری کئے کی فطرت اور طبیعت بدل ویتا ہے وہ مالک کے لیے کارکرتا ہے اور خود نہیں کھاتا تو جب جانوروں کی طبیعت بدل جاتی ہے تو انسان کی طبیعت کیوں نہیں بدل سکتی۔

(احياءالعلوم جسوص ۵۱ مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ۱۳۱۹ه )

علامدراغب اصنباني متوفى ٢-٥ حاكمة بين:

جلدجشتم

marfat.com

و القرار

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نی معلی اللہ علیہ وسلم پر وقی نازل ہوتی یا آپ وعظ فر ماتے تو ہم میں میں کہتے کہ اب آپ لوگول کو مذاب سے ڈرائیں گے اور جب آپ سے یہ کیفیت دور بوجاتی تو میں و کیما کہ آپ مب لوگوں سے زیادہ کشادہ رو' سب سے زیادہ خوش طبع اور سب سے زیادہ حسین مگتے۔

. (مندالبر ارقم الديث ٢٧٤٤ مافقاليتي ني كهااس مديث كى سندسن ب جمع الزوائد قم الحديث ١٣٢٠٢)

حضرت عمران بن الحصین رضی القدعنه بیان کرتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے چیرے بیس کنواری لوکی کے چیرے عمر کنواری لوکی کے چیرے عمر کنواری لوکی کے چیرے سے جان لیتے تھے۔ چیرے سے زیادہ شرم وحیاء بھوتی تھی اور جب آپ کوکوئی چیز نا گوار ہوتی تھی تو ہم آپ کے چیرے نے جان لیتے تھے۔ (ایجیم الکبیرج ۱۸ مل ۲۰۹ عافظ البیشی نے کہا امام طبر انی نے اس معدیث کودوسندوں کے ساتھ روایت کیا ہے ان جس سے ایک سند مج ہے جمع الزوائدر قم الحدیث عالیہ ان جس سے ایک سند مج ہے جمع الزوائدر قم الحدیث اللہ میں ایک سند مجلم الزوائدر قم الحدیث اللہ عند ۱۳۲۰۵)

حضرت ابن عمر رضی التدعنهما بیان کرتے ہیں کہ علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میر ہا اور پر آئیل ہیں ہوا تھا اور نہ میر ہے بعد کسی پر تازل ہوگا اور وہ اسرافیل ہیں اور ان سے ایک فرشتہ نازل ہوگا اور وہ اسرافیل ہیں اور ان کے ساتھ حضرت جبر میل علیہ السلام بھی ہے انہوں نے کہا السلام علیک یا محمہ! میں آپ کے پاس آپ کے دب کا پہنام اللہ نوں مجھے بی تھم دیا ہے کہ میں آپ کو یہ اختیار دوں کہ آپ چا جی تو نبی اور عبد رہیں اور اگر آپ چا ہیں تو تمی اور اگر آپ چا ہیں تو تمی اور اگر آپ چا ہیں تو تمی علیہ بادشاہ ہوجا کیں میں نے حضرت جبر میں علیہ السلام نے کہا اُنہوں نے تو اضع کرنے کا اشارہ کیا 'پس اس وقت نمی علیہ السلام ہے کہا اگر ہیں نبی بادشاہ کہتا تو سوئے کہا گر ہے۔ انہوں ہے کہا اگر ہیں نبی بادشاہ کہتا تو سوئے کہا ڈیر ہے ساتھ چلتے۔

(المتعجم الكبير رقم الحديث: ١٣٣٣٠٩ اس حديث كواماسطراني في روايت كياب اوراس كي سنديس يحيى بن عبدالقدالبا بلتي ضعيف راوي ب مجمع الزواندرقم احديث: ١٣٢١١)

حضرت جریرض الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی الله علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا کیکیار ہاتھا' نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم آرام اور اطمینان سے کھڑے رہو کیونکہ میں بادشاہ نبیں ہوں میں قریش کی ایک الیم عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا کر کھاتی تھی۔ (اجم الاوسطرقم احدیث ۱۳۸۳) استدرک جسس ۴۶۷ مجمع الزوائدرقم الحدیث: ۱۳۲۸)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رسول التد صلی الله علیہ وسلم کوآ وہی رات کے وقت مجی جوکی روٹی کھانے کے لیے بلاتا تھاتو آپ چلے جاتے تھے۔

(المعم الصغيرة الحديث: ١٣١ أمعم الاوسطرة الحديث: ١٥٤١ عافظ العيثى في كبااس مديث كراوي ثقة بين مجمع الزوائدة الحديث المحاسا)

حضرت حظلہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تو آپ جارزانو پر بیٹے ہوئے

شخص - (المجتم الكبيرةم الحديث: ٣٣٩٨) حافظ البيثي نے كہااس حديث كى سنديس محد بن عثان القرشي ضعيف راوى ہے مجمع الزوا كدرقم الحديث ١٣٣٧٠)

حضرت عامر بن رہیدرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کی طرف گیا آپ کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا' میں آپ کی جوتی کوٹھیک کرنے لگا آپ نے میرے ہاتھ سے جوتی لے لی اور فر مایا بیخود پسندی اور خود کودوسرے برتر ججے وینا ہے اور میں خود پسندی کو پسندنہیں کرتا۔

(مندالبز ارقم الحديث ٢٣٦٨ وافظ العيثى في كياس حديث كي سند مين ايك راوي مجبول م، مجمع الزوائد رقم الحديث :١٣٣٣١)

خصلت اور عادت کامعنی اور آیاعادت کا بدلناممکن ہے یانہیں؟

علامه راغب اصفهانی متوفی ۵۰۲ هه لکھتے ہیں:

اوت کالفظ عدد معود سے بنائے آدی جب کی فعل کو بار بارکرتا ہے یا کسی فعل کو بار بارقبول کرتا ہے تو اس کو عادت مع معرفی عادت مخلوق کا فعل ہے اور جیت اور جبلنت اللہ تعالی کا فعل ہے بیانسان کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ اپنی سجیت اور ایک سے کے خلاف کوئی کام کرے کیونکہ مخلوق کا فعل خالق کے فعل کو تبدیل نہیں کرسکتا ' لیکن بعض او قات عادت اس قدر تو ک اور معد ہوجاتی ہے کہ وہ سجیت اور جبلت کے قائم مقام ہوجاتی ہے اور پھر اس کو طبیعت ثانیہ کہتے ہیں۔

ہم نے پہلے بتادیا ہے کوکوئی انسان اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل نہیں کرسکتا'اس لیے انسان کی سرشت اور جبلت اگونیک ہے تو وہ نیک رہے گی اور اگر بدہے تو وہ بدرہے گی' حدیث میں ہے: جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حسین شکل دی اور نیک فطرت ری اس کو اللہ کا شکر اوا کرنا چاہیے۔ (کشف الخفاءج اص کے ا) اور بیجی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خَلق (شکل وصورت) کورخلق (سجیت اور جبلت) سے فارغ ہو چکا ہے اور خالق کے فعل کو تبدیل کرنا مخلوق کی طاقت میں نہیں ہے۔

(الذربيوم ١١٥–١١٢ مطبوعه منشورات الرمني ايران ١٣١٣ه )

امام محمد بن محمر غزال متوفى ٥٠٥ هفرمات بين:

بعض لوگوں کا بیزیم ہے کہ اظاق میں تغیر اور تبدل نہیں ہوسکا' اور اس پر دو دلیلیں ہیں ایک بیہ ہے کہ: خُلق باطن کی صورت ہے جیسیا کہ خُلق ظاہر کی صورت ہے جیسیا کہ خُلق ظاہر کی صورت ہے ہودہ اپن شرک اور جس کا قد ہوا ہو وہ اپنا قد چھوٹا نہیں کرسکتا اور جس کی شکل وصورت فہتج ہودہ اپنی شکل وصورت حسین نہیں بناسکتا' پس جس طرح وہ اپنی ظاہری صورت کو تبدیل نہیں کرسکتا ای طرح وہ اپنی باطنی صورت کو بھی تبدیل نہیں کرسکتا اور اس کی دوسری وہ اپنی ظاہری صورت کو تبدیل نہیں کرسکتا ای طرح وہ اپنی باطنی صورت کو بھی تبدیل نہیں کرسکتا اور اس کی دوسری وہ اپنی باطنی صورت کو بھی تبدیل نہیں کرسکتا' اور اس کی دوسری وہ کی اور خضب کو مقطع کرے اور شہوت اور غضب تب منقطع وہوگا جب انسان کی طبیعت اور اس کا مزاج بدل جائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ طوبی مجاہدہ اور کڑی ریاضت کرنے کے اور بھی شہوت اور غضب کو مقطع نہیں کریاتے لبذا اپنے اخلاق کو تبدیل کرنے کی کوشش محض عبث اور تصبیح اوقات ہے۔ ہم ای اور جور بھی شہوت اور تادیب اور وصیت سب باطل اور جور بھی شہوت اور تادیب اور وصیت سب باطل موجا تمیں گی اور قرآن اور وحد یہ میں جو نیک کام کرنے کی تلقین اور ترغیب کی گئ ہے وہ سب عبث ہوجا تمیں گی طال تکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: حسنوا الحلاق کھم اپنا اضلاق حسین بناؤ۔

تعفرت ابوذر رمنی اللہ عنہ یبان کرتے ہیں کہ جھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم جہاں کہیں بھی ہواللہ سے ڈرتے رہواورلوگوں کے ساتھ اجتھے اور نیک اخلاق کے ساتھ پیش آؤ' امام تر مذی نے کہا بیدحدیث حسن سیح ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ١٩٨٤ مند احمرج٥ص٥١ سنن الداري رقم الحديث: ٩٤٦ المسعد رك ج اص ٥ ملية الأولياء جهم ٩٧٨) اگرخلق كوتبد مل كرناممكن ند موتا تو نبي صلى الله عليه وسلم ميتكم كيول دينة ؟

ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کی طبیعت اورخلق میں تغیر ہوجاتا ہے جنگلی جانوروں کی طبیعت میں انسانوں سے وحشت ہے وہ ان سے تھبرا کر دور بھا گتے ہیں لیکن انسان ان کو مانوس کر لیتا ہے شیر' ہاتھی' ریجھ اور بندروں کوسدھالیتا ہے۔ کتے کی طبیعت میں گوشت کھانے کی حرص ہے لیکن انسان تعلیم اور تا دیب سے شکاری کتے کی فطرت اور طبیعت بدل دیتا ہے وہ ما لک کے لیے مشکار کرتا ہے اور خودنہیں کھاتا تو جب جانوروں کی طبیعت بدل جاتی ہے تو انسان کی طبیعت کیوں نہیں بدل سکتی۔

(احیاءالعلوم جسام ۵۱ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۹ه )

علامدراغب اصغباني متوفى ٢٠٥ ه لكي بي:

جلدجشتم

marfat.com

#### اصحاب الایکه کا اینے انکار پراصرار اور ان پرعذاب کا نزول

اس کے بعد فرمایا: انہوں نے کہاتم صرف ان لوگوں میں سے بوجن پر جادو کیا گیا ہے ٥ (التعرام: ١٨٥)

یعن جن لوگوں پر پہلے جادو کیا گیا تھا ہم بھی ان بی میں ہے ہو۔ پھر کہا اور تم صرف ہماری طرح بشر ہواور ہم تم کوضرور جمونوں میں سے بھو سے گان کرتے ہیں 0 (الشراء:١٨٦) ان کا گمان بیرتھا کہ رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرشتہ ہواور جب کہ تم فرشتہ نہیں ہوتو تمبارا رسالت کا دعویٰ جمون ہے اس کے بعد انہوں نے کہا: اگر تم چوں میں سے ہوتو ہمارے او پر آسان کا کوئی فرشتہ نہیں ہوتو تمبارا رسالت کا دعویٰ جمون ہے اس کے بعد انہوں نے کہا: اگر تم چوں میں سے ہوتو ہمارے او پر آسان کا کوئی کی کر آگرا دو 0 (الشراء: ١٨٥) انہوں نے بیات حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہوئے اور ان کا خواتی اڑاتے ہوئے کہیں۔

شعیب نے کہا! میرارب خوب جانتا ہے جو پھیتم کرتے ہو ۵ (الشعراء: ۱۸۸) کینی تم جو کفر کرتے ہواورانواع واقسام کے گناہ کرتے ہو ان کومیرا رب خوب جانتا ہے اور اس کفر کی وجہ سے تم عذاب کے مستحق ہواور وہ عذاب اپنے مقرروفت پر ضرورآئے گا۔

سوانہوں نے شعیب کی تکذیب کردی توان کو سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑلیا 'ب شک وہ بہت بھاری دن کا عذاب تھاہ (الشراء ۱۸۹۰) یعنی انہوں نے اپنے شبہات کے زائل ہونے اور حضرت شعیب ہلیہ السلام کے ولائل واضح ہونے کے باوجودا پی تکذیب پراصرار کیا توان کو یہ وہ المظللہ کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا 'المظلمة سایا کرنے والے یاول کی

marfat.com

اس کے بعد فرمایا: ،

اور بے شک آپ کارب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والا 0 (الشراه: ١٩١١)

آپ كارب غالب بے يعنى ہر چيز پرقادر ہے اوراس كے غلبہ كة خار سے يہ ہے كدوہ انبياء عليم السلام كى ان كے

دشنوں کے خلاف مد دفر ماتا ہے۔ سورۃ الشعراء میں انبیاء کیہم السلام کے نقص کی تنقیح

سورة الشعراء میں انبیاء علیم السلام کے قصص میں سے سات تھے بیان کے گئے ہیں اور حفزت شعیب علیہ السلام کا قصہ
ان میں آخری قصہ ہے۔ ہمارے نی سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش تکذیب کرتے تھے ان کو بتایا کہ جس تو م نے بھی اپنی کا کہ بی تھی کہ تکذیب کو ترک کردینا
ہی کے تکذیب کی اس پر آسانی عذاب نازل ہوا سوقریش کو بھی اس عذاب سے ڈرنا چاہیے اور آپ کی تکذیب کورے ہیں تو
چاہیے اور ان واقعات میں ہمارے نی سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلی دی گئی ہے کہ اگر قریش آپ کی تکذیب کررہے ہیں تو
آپ می اور افسوس نہ کریں ہرزمانہ میں ہرنی کے ساتھ اس طرح ہوتا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ان سات نبیوں
سے قصص بیان فرمائے۔ سات سے کم یا سات سے زیادہ نبیوں کے واقعات کیوں بیان نہیں فرمائے اور ان سات مخصوص نبیوں
کی کیا وجہ تضعیص ہے اور کیا وجہ ترجی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہم پر یہ وجہ تخصیص اور ترجی محمشف نبیں ہوگا۔ نیز ان
انبیاء میں سے پہلے حضرت موٹ یا پھر حضرت ابراہیم کا پھر حضرت اور کا ہم حضرت مود کا پھر حضرت المرائی وجہ تعلیم السلام کی بعثت کی تربیب اس طرت
نہیں ہے پہلے حضرت شعیب علیم السلام ہیں پھر حضرت اور فلا ہر ہے کہ ان انبیاء علیم السلام کی بعثت کی تربیب اس طرت
نہیں ہے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہیں پھر حضرت صود ہیں پھر حضرت صالح ہیں پھر حضرت ابراہیم ہیں پھر حضرت اور شیکہ میں عذاب کے ساتھ بیان کرنے میں اللہ تو اللہ کی کیا حکمت ہیں اور پھر حضرت موئی علیم السلام ہیں۔ سوان کے واقعات کو اس تر تیب کے ساتھ بیان کرنے میں اللہ میں عذاب ہے۔ ہم پر اس کی حکمت اور اس کی وجہ منکشف نہیں ہوگا۔
تعالیٰ کی کیا حکمت ہے۔ اس کو بھی اللہ تو آپ ہو بیات ہے۔ ہم پر اس کی حکمت اور اس کی وجہ منکشف نہیں ہوگا۔

میں ۔ سورۃ الشعراء میں گذر ہے ہوئے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے اوراس کے ذکر سے ستقبل کے عذاب سے ڈرنا جا ہیے۔ کفراور گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر عذاب ہوتا ہے' اس لیے دل کو کفر اور گنا ہوں نے ارادہ اور گنا ہوں کی لذت اور محبت سے خالی کرنا

marfat.com

ضروری ہے اور دل بھی اللہ اور اس کے رسول کی تقد ہیں اور ان پرائیان کا حصول مرودی ہے اور دل بھی اللہ تعالی کی اللہ بھی اور اس کے رسول کی تعبد اور اس ان پرواجب ہے کہ وہ ان چروں اور ان تعلق اور رسول اللہ علی اللہ علیہ وار اس کے رسول کی عمیت اور ان کی اطاعت کی راہ بھی حرام ہوتی ہیں۔ اس پراخلاص اور بہا موق نے ہے اور اس کے رسول کی عمیت اور ان کی اطاعت کی راہ بھی حرام ہوتی ہیں۔ اس پراخلاص اور بہا موق نے ہوا اور ہم کے گانا ہوں سے بچے گا اور وہ موق نے ہوا کہ اور ہم کے گانا ہوں سے بچے گا اور وہ موق نے ہوا کہ اور ہم کے گانا ہوں سے بچے گا اور وہ کی اور ہم کے گانا ہوں سے بچے گا اور ہم کے گانا ہوں سے بچے گا اور ہم کے اور اس کے سوک اور اس اس کے موار اس کے موار اس کے موار اس کے موار اس کے اس کی سیرت پر آ آ پ کے اصحاب کے طریقہ پر اور ان ہم جمید میں اس طریقہ مور اس کے خالاتی اور وہ ہوتو وہ اس سے تھر اور وہ ہوتو وہ اس سے تھر اور وہ یا کہ در اس اللہ کے گانہیں اور جب بھی اس پر تھی اس پر تھی اس پر تھی اس پر تھیں ہوتو اس سے تھی نہ ہوا اور وہ یا کی لذتوں اور دیکینیوں کے بھی اس پر تھی اس کے تو اس سے تھر اس کے تو اس کے تو اس کے تو اس کے تو اس کی در تا کی لذتوں اور دیکینیوں کے بھی اس پر تھی اس کے موار اس کے تو اس کے تو اس کے تو اس کے تو اس کی موتو اس کی وہ اور اس کے تو اس کی دی تو اس کے تو اس

### رَاِتَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَلِّيْنَ فَنَزِلَ بِهِ الْدُّوْمُ الْرَفِيْنُ عَلَى

اور بے شک بدر قرآن )رب العلمين كى نازل فرمائى موئى كتاب ب ٥جس كوالروح الاجن (چريل) لے كرنازل موتے ين ٥ آب

### قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿ بِلِمَانٍ عَرَبِي تَبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ

ك قلب ك اويرتاكة بالله ك عذاب س ) ورائ والول عن سع وجائي 0 صاف صاف عربي زبان عن 0 اور ب شك

### لَفِي نُبُرِالُادِّلِيْنَ ﴿ اَكُمْ يَكُنْ لَهُمْ اِيَةً اَنْ يَعْلَى عُلَكُوْ ابْنِي إِسُرَاءِيْلُ

اس قرآن كاذكر يكي كمايون ش ( بهي ) ب 0 كيان ( كفاركم ) كے ليے يكافى فطانى نيس بكداس (قرآن) كوعلاء في امرائل بهي جاتے جي 0

## دَلُونَزُلْنَهُ عَلَى بَعُضِ الْأَعْجِينَ فَقَرَالُا عَلِيْمُ قَاكَانُوابِ مُؤْمِنِينَ وَقَرَالُا عَلِيْمُ قَاكَانُوابِ مُؤْمِنِينَ

اوراگر ہم اس (قرآن) کو کی جمی محض پر نازل کرتے 0 مجروہ اس (قرآن) کوان کے سامنے پڑھتا تب بھی وہ اس پرائمان ندلاتے 0

كَنْ لِكَ سَكُنَّنَّهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهُ حَتَّى

ای طرح ہم نے منکروں کے دلوں بیں ان کے اٹکار کو داخل کر دیا ہے O وہ اس وقت تک اس پر ایمان نیس لا تیس مے حق

2227 / 29 / 2/2/2/ ں ان براجا تک وہ عذاب آئے گا اور ان کواس کا شعور بھی نہ ہوگا ○ایر ت دی جائے کی؟ O کیاوہ جارے عذار مالوں کی مہلت دیج بھی دیں ← بھراس کے بعدان پروہی عذاب آجائے جس سےان کوڈ رایا گیا تھا ○ تو دہ سامان ان کے کس نے کی ان کومہلت دی گئی تھی! ہم نے جس بہتی کو بھی ہلاک کیااس کے لیے عذاب ہے ڈرانے والے نے دالے نہ تھ 0 اوراس (قرآن) کوشیاطین نہ و واس کے لائق ہیں اور نہ و واس کی طاقت رکھتے ہیں 0 بے شک و و ( فرشتوں کا کلام ) سننے سے محروم کی عمادت ند کر در ند تو بھی عذاب یا فتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا 🔾 اور آپ ے خاطب!) تو اللہ کے ساتھ کسی اور ب کی چیروی کی ہے ان فری رشتہ داروں کو (عذاب ہے)ڈرایئ⊙ اور جن مسلمانوں نے آ سے کے بازوجیکا کر رکھیے 0 پھر بھی اگر وہ آپ کی نافر مانی کریں تو آپ کہیے میں ا اور بہت غالب اور بے مدرم کرنے والے پر تو کل سیجے 0 جو آپ کو آپ کے قیام کے وقت و مجمتا ہے ١٥ور حبلد شتم

marfat.com

# تقلیک فی السی بن الله الله الله المسميع العليم العاليم الماري ال

علىمن تنزّل الشّيطِين ﴿ تَنزّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَرْبُهُ ﴿ يَكُونَ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللللَّ الللللللللللللَّا الللللَّ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللللَّمُ اللّل

خرروں جن پرشیاطین نازل ہوتے ہیں 0 وہ ہرتہت باند منے والے گذگار پر نازل ہوتے ہیں 0 وہ کی سائی

السَّمْعُ وَٱكْثَرُهُمْ كُنِ بُونَ ﴿ وَالشَّعَرَاءُ يُتَّبِعُهُمُ الْعَاوْنَ ﴿ الشَّعَرَاءُ يُتَّبِعُهُمُ الْعَاوْنَ ﴿ السَّمْعُ وَٱكْثَرَا مُنْ السَّمْعُ وَٱكْثَرُ الشَّعَرَاءُ يُتَّبِعُهُمُ الْعَاوْنَ ﴿ السَّمْعُ وَٱلنَّا عُرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْعَاوْنَ ﴿ السَّمْعُ وَالنَّا عُرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْعَاوْنَ ﴿ السَّمْعُ وَالنَّهُ عُرَاءُ يَتَّبِعُ فَمُ الْعَاوْنَ ﴾ الشَّعُ وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْعَاوْنَ ﴿ السَّمْعُ وَالنَّا عُرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْعَاوْنَ ﴾ السَّمْعُ وَالنَّذُ عُلْمُ اللَّهُ عَلَى السَّعْمُ الْعَلَامُ عَلَى السَّعْمُ السَّعُولَ عَلَيْكُمُ الْعَاوِلَ السَّعْمُ الْعَلَامُ عَلَى السَّعُولَ عَلَيْكُمُ الْعَاوِلَ السَّعْمُ الْعَلَامُ عَلَا عُلَيْ عَلَيْكُمُ الْعَلَامُ عَلَا عُلَيْكُمُ الْعَاوِلَ السَّعْمُ الْعَلَامُ عَلَا عُلَيْكُمُ الْعَاوِلَ عَلَيْكُمُ الْعُلَامُ عَلَيْعُولُ السَّعْمُ الْعُلَامُ عَلَى السَّعْمُ الْعُلَامُ عَلَيْكُمُ الْعَلَامُ السَّعْمُ الْعُلَامُ عَلَامُ السَّعُولُ اللَّهُ عَلَامُ عَلَيْكُمُ الْعَلَامُ عَلَى السَّعْمُ الْعَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَى السَّعْمُ الْعَلَامُ عَلَى السَّعْمُ الْعُلِي عَلَيْكُمُ الْعُلَّامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى السَّعْمُ الْعَلَامُ عَلَى السَّعْمُ الْعُلْمُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَى السَّعْمُ الْعُلْمُ عَلَى السَّعْمُ الْعُلِمُ عَلَيْكُمُ الْعُلْمُ عَلَى السَّعْمُ الْعُلِمُ عَلَيْكُمُ السّلْعُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى السَّعْمُ الْعُلِمُ عَلَى السَّعْمُ الْعُلَّامُ عَلَيْكُمُ الْعُلِمُ عَلَى السَّعْمُ عَلَامُ الْعُلِمُ عَلَامُ الْعُلِمُ عَلَامُ الْعُلِمُ عَلَى الْعُلَّالِقُ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَامُ عَلَامُ الْعُلِمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَامُ عَلَيْكُمُ الْعُلِمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَامُ الْعُلِمُ عَلَيْكُمُ الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَيْكُمُ الْعُلِمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَامُ الْعُلِمُ عَلَّا عِلَامُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ عَلَي

باتس پہنچاتے ہیں اوران میں سے اکثر جموٹے ہیں 0 اور شاعروں کی بیروی گراہ لوگ کرتے ہیں 0 کیا آپ نے میں دیکھا

اَتْمُ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيهُونَ ﴿ وَالْمَهُ يَفُولُونَ مَالْا يَفْعَلُونَ إِلَّا

کہ وہ ہر وادی میں بھکتے پھرتے ہیں اور بے شک وہ جو کھے کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے 0 سوا ان

النبين امنوا وعِلُواالصِّلِحاتِ وَذَكْرُوااللَّهُ كَيْنِيرًا وَانْتُصَرُوابِنَ

لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کے اور انہوں نے القد کو بہت زیادہ یا د کیا اور انہوں نے اپنے مظلوم

بَعْدِ مَا ظُلِمُوْ أَ وَسَيَعْلُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوْ آاتَ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ فَ

ہونے کے بعد بدلہ لیا' اورظلم کرنے والے عقریب جان لیں گے کہ وہ کیسی لوٹے کی جگہ نوٹ کر جاتے ہیں 0 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک یہ (قرآن) رب العالمین کی نازل فرمانی ہوئی کتاب ہے ہیں قرار ح الا مین اجبریل) لیے کر نازل ہوئے ہیں 0 آپ کے قلب کے اوپر تاکہ آپ (اللہ کے عذاب سے) ڈرانے والوں میں سے ہوجا کیں 0 صاف صاف عربی زبان میں 0 اور بے شک اس قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں (بھی) ہے 0 (الشراء: ١٩٦١–١٩٢) سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میرولائل

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے انہیا ما الله میں اللہ تعالی کا عذاب آیا تھا اس کا ذکر فرمایا تھا اور اس کی قوموں نے جوان کی نبوت کا افار کیا تھا اور اس انکار کے نتیجہ میں ان پر جواللہ تعالی کا عذاب آیا تھا اس کا ذکر فرمایا تھا اور اس آیت میں ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل ذکر فرمائے ہیں کیونکہ ان آیوں میں انہیاء علیم السلام کے فقص اور اواقعات کو کی سے نبیں سنا تھا کیونکہ کے فقص اور ان کے واقعات ہوان فرمائے ، جب کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان قصص اور واقعات کو کی سے نبیں سنا تھا کیونکہ قربی کے مقام اور احمل تاریخ کی مجلس میں نبیس بیٹھ تھا اس کے باوجود آپ نے ان کے واقعات بالکل قربین مدجانے تھے کہ آپ اہل علم اور احمل تاریخ کی مجلس میں نبیس بیٹھ تھا اس کے باوجود آپ نے ان کے واقعات بالکل درست بیان فرماد ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ان تمام واقعات سے آپ کو بذر بعہ وی مطلع فرمایا۔ اور آپ پروٹی کا ذرول آپ کی نبوت کی دلیل ہے دوسری دلیل ہے کہ انبیاء علیم السلام کے یہ واقعات سمالقہ کتابوں میں فدکور ہیں اور آپ نے سابقہ کتابیں نبیس پرھی تھیں کے دوسری دلیل ہے کہ انبیاء علیم السلام کے یہ واقعات سمالقہ کتابوں میں فدکور ہیں اور آپ نے سابقہ کتابیں نبیس پرھی تھیں کے دور آپ نے ہود آپ نے یہ واقعات ای تفصیل کے ساتھ بیان فرماد ہے اور سابقہ کتابیں نبیس پر می تھیں کے دور آپ نے یہ واقعات ای تفصیل کے ساتھ بیان فرماد ہے اور

marfat.com

می موسکتا تھاجب آپ ہر وحی نازل ہواور نزول وحی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ چھنرت جبریل کوالروح الامین فرمانے کی وج<u>ہ</u>

اس آیت میں قرآن مجید کواتارنے کے لیے تنزیل کالفظ استعال فرمایا ہے اور بعض آیات میں انزال کالفظ ذکر فرمایا ہے التنزيل كامعنى ہے تھوڑ اتھوڑ اكر كے نازل كرنا اور انزال عام ہے دفعة نازل كرنا' ياتھوڑ اتھوڑ اكر كے نازل كرنا' نيز تفعيل كاوزن کثرت پر ولالت کرتا ہے۔ بیاس پر ولالت کرتا ہے کہ قرآن مجید تھیس سال میں متعدد بار نازل ہوا ہے اور اس کے ساتھ رب العالمین کا ذکر فرمایا ہے اس میں بیاشازہ ہے کہ قرآن مجید کی تنزیل مخلوق کی تربیت اور اس کی پرورش کے لیے ہوئی ہے۔

اس کے بعد قرمایا جس کوالروح الائین (جبریل) نے نازل کیا ہے۔ (اشراء:١٩٣) حضرت جبریل کوامین فرمایا کیونکه وحی کی امانت ان کےسپر دکی گئی تا که وہ نبی صلی الله علیه دسلم تک وحی کو پہنچا نمیں' اور ان کوروح اس لیے فرمایا کہ وہ مکلفین کے دلوں کی زندگی کا سبب ہیں جس طرح روح بدن کی زندگی کا سبب ہوتی ہے کیونکہ دل علم اورمعرفت کے نور سے زندہ ہوتے ہیں اور بے ملی اور جہالت سے مردہ ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عار کومردہ فرمایا:

> بے شک آپ مردوں کونبیں ساتے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى (أَمْل: ٨٠)

کفاراس لیے مردہ تھے کہ وہ اللہ تعالی کی معرفت کے نور سے خالی تھے اور اس کی ذات اور صفات کو کما حقہ نہیں پہچانتے تنے پس حضرت جبریل کوالروح فرمانے کی ہیروجہ ہے کہ وہ وحی لانے پر ہامور ہیں اور وحی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت ہوتی ہےاوراس معرفت ہے دل زندہ ہوتے ہیں اور روح زندگی کا سبب ہےاس لیے حضرت جبریل کوالروح فرمایا۔ حضرت جبریل کوالروح فرمانے کی دوسری وجہ بیربیان کی گئی ہے کہ حضرت جبریل کاجسم لطیف ہے اور روحانی ہے اس طرت فرشتے بھی روحانی ہیں وہ روح سے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ ہوا کی طرح لطیف ہیں۔خلاصہ بیہ ہے کے فرشتے اجسام لطیفہ ہیں اور وہ ا پنی لطافت کی وجہ سے روح کے تھم میں ہیں۔اس لیے ان کوارواح قر اردیا گیا اور حضرت جبریل کی لطافت باتی فرشتوں سے بہت زیادہ ہے کیونکہ حضرت جریل کی تمام فرشتوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح نبی کی اپنی امت پرفضیلت ہوتی ہے سو عايت بطافت كي وجهسان كوالروح فرمايا

نبی صلی الله علیه وسلم کے قلب پر قرآن مجید کونا زل کرنے کی کیفیت

قرآن مجیداللدتعالی کا کلام ہےاوراس کی صفت ہے جواس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔اللہ تعالی نے اس کو الفاظ عربیہ کالباس پہنایا اوران الفاظ عربیہ کوحضرت جبریل پر نازل فر مایا اوران کوان الفاظ پرامین بنایا تا کہ وہ اس کے حقائق میں تصرف نه کریں پھر حصرت جبریل نے ان الفاظ کوسید نامحمصلی الله علیه وسلم کے قلب پر نازل فر مایا جیسا کہ فر مایا:

آب ك قلب ك اويرتاك آب (الله ك عذاب في أوراف من سه بوجائين ٥ (الشعراء:١٩٥٠)

بعنی اے محمہ! صلی الله علیک وسلم جریل نے اس قرآن کی آپ کے سامنے تلاوت کی حتی کہ آپ نے اس کوایے ول میں یاد کرلیا' کیونکہ دل ہی کسی چیز کو یا در کھنے اور اس کے ثبوت کامحل ہے اور وحی اورالہام کامعدن اور منبع ہے اور انسان کے جسم میں صرف دل ہی خطاب اور فیض کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔اور اللہ کے کلام کو اپنے دل میں جذب کرنے اور اس کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت تمام انبیاء میں سے اللہ تعالی نے صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا کی تھی اللہ تعالی نے فرمایا: ہم عنقریب آپ کو پڑھا ئیں گے پھرآپ (اس کو)نہیں سَنُقُمِ أُكَ فَلَاتَلْسَى (الآلل:٧)

martat.com

اور باتی انبیاء کی کتابیں الواح (تختیوں) اور صحائف کی صورتوں میں نازل کی تخصی ان کے دلوں می نازل کی تخصی ان کے دلوں می نازل کی تخصی ان کے دلوں می نازل کی تخصی نہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروحی اس وقت نازل کی تحب آپ کو وحی کی خت بیاس تھی مجر وہ وحی آپ کی تجم الور کی تعصی میں آگئی اور یہ بلندی سے بہت کی طرف نزول ہے اور خواص کا مرتبہ ہے کی تکہ موام میلے کی کلام کو سنتے ہیں میں آئی ان کی نبم میں آتا ہے بھر اس کے بعد وہ اس کو دل میں یا در کھتے ہیں اور یہ بستی سے بلندی کی جانب ترقی ہے اور یہم میں آتا ہے بھر اس کے بعد وہ اس کو دل میں یا در کھتے ہیں اور یہ بستی سے بلندی کی جانب ترقی ہے اور یہم میں ان کی نبم میں آتا ہے بھر اس اور عوام میں کس قدر فرق ہے۔

المفتاوی النوینیه میں مرقوم ہے کہ السید ہے سوال کیا گیا کہ حضرت جریل ہمارے نی سلی اللہ علیہ وسلم پر گتی بار مازل ہوئے تو انہوں نے جواب دیا کہ مشہور قول ہیہ ہے کہ وہ آپ پر چوہیں بزار بار نازل ہوئے۔ اور مشکلوۃ الانوار میں ذرکور ہے کہ۔ ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم پر جریل ستاکیس ہزار بار نازل ہوئے اور باقی انبیاء علیم السلام پر تین ہزار بارے زیادہ نازل ہوئے اور باقی انبیاء علیم السلام پر تین ہزار بارے زیادہ نازل ہوئے اور باقی انبیاء علیم السلام پر تین ہزار بارے زیادہ نازل ہوئے۔ (روح البیان جام ۲۹۳)

نیز فرمایا تا که آپ (الله کے عذاب سے) ڈرانے والوں میں سے ہوجا کیں۔ ہر چند که آپ نیک اعمال پر ثواب کی بشارت دینے والے بھی ہیں اور برے اعمال پراللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں۔ لیکن اس آ سے میں صرف عذاب سے ڈرانے کا ذکر کیا ہے کیونکہ ثواب کے حصول کی بہ نسبت عذاب سے بچنا زیادہ اہم اور اس پر مقدم ہے۔ رذائل سے خالی ہونا فضائل سے متصف ہونے پر مقدم ہوتا ہے جیسے بیار اور کمزور آ دئی پہلے بیاری کو دور کرتا ہے پھر قوت بخش غذا کیں کھاتا

حضرت جبریل علیه السلام نے قرآن مجید کے علاوہ دیگرا حکام کے متعلق بھی آپ پر وحی نازل کی ہے حافظ جلال الدین سیوطی متونی ۹۱۱ ھے لکھتے ہیں:

امام ابن مردوبیہ حضرت سعدرمنی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو الروح الاجن نے میرے ول میں بیہ بات ڈالی ہے کہ کسی مخض کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہوجائے خواہ اس میں تاخیر ہو۔

امام ابن ابی شیبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہروہ کام جوتم کو دوز خ کے کام جوتم کو جنت کے قریب کرے گا اور دوز خ سے دور کرے گا ہوں اور جروہ کام جوتم کو دوز خ کے قریب اور جنت سے دور کرے گا ہیں تم کو اس کام ہوں اور جنت سے دور کرے گا ہیں تم کو اس کام سے منع کر چکا ہوں اور بے شک الروح الا مین نے میرے دل ہیں یہ بات ور بنت سے دور کرے گا ہیں تم کو اس کام سے منع کر چکا ہوں اور بے شک الروح الا مین نے میرے دل ہیں یہ بات و الی ہوں ہوں کہ جنب تک کوئی شخص اپنے رزق کو کھمل نہیں کرلے گا اس کوموت نہیں آئے گی ہیں تم اللہ سے ڈرواور اچھے طریقہ سے جی طلب کرواور حصول رزق کی تا خیرتم کو اللہ کی معصیت پر نہ ابھارے کیونکہ اللہ کے پاس جو پچھ ہے وہ اس کی اطاعت سے جی طلب کرواور حصول رزق کی تا خیرتم کو اللہ کی معصیت پر نہ ابھارے کیونکہ اللہ کے پاس جو پچھ ہے وہ اس کی اطاعت سے جی حاصل ہوتا ہے۔ (معنف ابن ابی شیبہر تم الحدیث ۱۳۳۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت اسے۔ (معنف ابن ابی شیبہر تم الحدیث ۱۳۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت اسے۔ (معنف ابن ابی شیبہر تم الحدیث ۱۳۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت اسے۔ (معنف ابن ابی شیبہر تم الحدیث ۱۳۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت اسے۔

(الدراكمنورج ٢٦ ص ٢٨٩ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

علامه سيدمحود آلوي متوفى + ١٢٥ ه لكصة بي:

اس آیت میں آپ کے قلب سے مراد آپ کی روح ہے اور قلب کا روح پربھی اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور قر آن مجید کو آپ کی روح پر نازل کیا گیا ہے کیونکہ روح ہی مدرک اور مکلّف ہے نہ کہ جسد' اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ علی اور اس جہت ہے آپ فیض قبول کرتے تھے اور آپ کی دوسری جہت بشری تعلیم کی دوجہتیں تھیں آپ کی ایک جہت ملی تھی اور اس جہت سے آپ فیض قبول کرتے تھے اور آپ کی دوسری جہت بشری تعلیم

اوراس جہت ہے آپ مخلوق کونیف دیتے تھے اس لیے قر آن مجید کو آپ کی روح پر نازل کیا گیا کیونکہ آپ کی روح ہی صفات ملکیہ سے متصف ہے جن صفات کی وجہ ہے آپ الروح الا مین سے فیض (روحی) کو قبول کرتے ہیں۔

(روح المعانى جر ١٩ ص ١٨١ مطبوعه وار الفكر بيروت ١٣١٤ هـ)

نيزعلامه آلوى لكعة بين:

حضرت جریل الفاظ قرآنیدکو لے کرنازل ہوتے ہے اس سے پہلے قرآن مجیدلوح محفوظ سے بیت العزت کی طرف نازل ہوا۔ یا جب جریل الفاظ قرآن محبولات کو تازل کرنے کا تھم دیا جاتا تودہ اس کولوٹ سے محفوظ کر لیتے تھے یا ان کی طرف قرآن مجید کی وحل کی جاتی اوروہ اس کو لیے کرنازل ہوجائے یا جیسا کہ بعض حقدین نے کہا ہے کہ حضر سے جریل القد سے قرآن مجید سنتے بھر بغیر کسی تغیر کے اس کو نی صلی القد علیہ وسلم پرالقا کرتے۔

بعض علاء نے یہ کہا ہے کہ حضرت جریل نی صلی القد علیہ وسلم پر قرآن مجید کے معانی نازل کرتے ہے پھر آپ معانی کو اپ الفاظ ہے تعبیر کرتے ہے پھر آپ معانی کو ایٹ الفاظ ہے تعبیر کرتے ہے کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے: بسلسان عبو ہی مبین (الشراء ۱۹۵۰) جبریل نے اس قرآن کو صاف صاف عربی زبان میں نازل کیا ہے اور اگر ایسا ہوتا تو پھروحی خلوادر وحی غیر مثلو میں اور قرآن اور مدیث میں کوئی فرق ندر ہتا۔

ای طرح بعض علاء نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ الروح الاجن سے مراد نی صلی القد علیہ وسلم کی روح ہو کیونکہ آپ کی روح انتہائی مقدس اور فی نفسہا اس قدر کا ل تھی کہ وہ خود بغیر کسی واسطے کے معانی کا ادراک کرتی تھی۔ یہ قول بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ الروح الاجین سے مراد حضرت جبر میں اور قرآن جید جس تصریح ہے کہ قرآن مجید آپ برحضرت جبر میں ادر قرآن مجید جس تصریح ہے کہ قرآن مجید آپ برحضرت جبر میں ادر تجریل نے نازل کیا ہے:

عَلَى مَنْ كَانَ عَدُوَّ الْجِيْرِيْكَ فَإِنَّهُ مَزَّلَهُ عَلَى قَلْيِكَ بِإِذْنِ اللهِ (البَرَه: ١٠)

آپ کہیے جو مخص جریل کا دشمن ہے (وہ اپنے غیظ میں جل جائے ) کیونکہ جریل نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر اللہ کے

اذن سے ازل کیا ہے۔

اور بعض علماء نے بید کہا ہے کہ حضرت جبر ملی پر معانی القاء کیے گئے اور انہوں نے ان معانی کو اپنے الفاظ سے تعبیر کیا ہے قول بھی سیجے نہیں ہے۔ سیجے قول بھی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی اللہ عزوجل نے نازل کیے جیں اور ان میں حضرت جبر میل کا کوئی وظل نہیں ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

بشك بم في ال قرآن عربي كونازل كياب تاكرتم سجم

إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ قُدْءِنَّا عَرَبِيًّا لَعَلَّهُ بِتَعْقِلُونَ ٥

(بوسف ۲۰) سکو۔

حضرت الحارث بن هشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے ماس وی س طرح آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بھی بھی پر دی گھنٹی کی آ واز کی طرح آتی ہے اور دہ مجھ پر

marfat.com

بہت بخت ہوتی ہے ہیں وی جھے سے منقطع ہوتی ہے اور بی اس کو یا دکر چکا ہوتا ہوں اور بھی میر مے پاس فرشد آ دی کی تلک بی آتا ہے ہیں وہ جھ سے کلام کرتا رہتا ہے اور بی اس کے کلام کو یا دکرتا رہتا ہوں معفرت عائشر منی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے انتہائی سرددن میں دیکھا کہ آپ سے جب وی کا نزول منقطع ہوا تو آپ کی پیشانی سے پیدنہ بدر ہاتھا۔

(مح ابخاری تم الحدی: مح مسلم تم الحدید: ۱۳۳۳ اسن الکبری اللسائی تم الحدید: ۱۵ مداور قم الحدید: ۱۵ مداور قم الحدید: ۱۵ مداور تم الحدید الدوری الله ملی الله علیه وسلم اورای کے موافق مح مسلم کی بیر حدیث ہے: حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی الله علیه وسلم ممارت ورمیان تشریف فرما نے اچا کی آپ او تھے گئے گر آپ نے سرا ٹھایا تو آپ مسکر ارہے تھے ہم نے ہو چھایا رسول الله اپکس وجہ سے بنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جھ تر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے پھر آپ نے پر حا: بسسم المله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوٹو و فصل لوبک و انحو و ان شاننگ هو الابتر و

(ميم مسلم رقم الحديث: ٢٠٠٠ سنن الوداؤورقم الحديث: ٨٨٠ مسنن التسائل رقم الحديث ١٩٠٣)

بعض اوگوں نے یہ اے کہ آپ پر تمام قرآن مجید بیداری میں نازنی ہوا ہے۔اب ان پر یہ اشکال ہوا کہ یہ سورت الکوثر تو آپ پر او تکھنے کی حالت میں نازل ہوئی ہے پھرانہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ دراصل پہلے آپ پر یہ سورت بیداری میں نازل ہوئی ہو دوہارہ آپ پر یہ سورت اوگھ یا نیند میں نازل ہوئی۔ ہمار بنز دیک اس تاویل کی ضرورت نہیں ہے میں نازل ہوئی۔ ہمار بنز دیک اس تاویل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طافت سے قرآن کریم کو یاد کرتے ہے اور آپ کی نیند قرآن مجید کو یاد کرنے سے مانع نہیں تھی کیونکہ حدیث سے میں ہے:

حفرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ ور پڑھنے سے پہلے سو جلتے ہیں۔آپ نے فرمایا: اے عائشہ! بے شک میری آ تھیں سوتی ہیں اور میرا دل نیس سوتا۔ قالت عائشة فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر فقال يا غائشة! ان عيني تنامان و لا ينام قلبي.

(منج البخاري رقم الحديث: ١١٣٧ منج مسلم رقم الحديث: ٣٨٧ سنن التريذي رقم الحديث: ٣٣٩ سنن ابوداؤذرقم الحديث: ١٣٣٩ سنن التسائي وقم الحديث: ١٩٩٧ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٣٩٣)

علامداصنهانی نے اپی تغییر کے شروع میں کہا ہے کہ اصل اسنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نازل
کیا گیا ہے اور انزال کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض علاء نے کہا اس کا معنی ہے قراُت کا اظہار کرنا اور بعض علاء نے کہا کہ اللہ
تعالیٰ نے اپنے کلام کا جریل علیہ السلام پر انزال کیا اور وہ اس وقت آسان میں سے اور ان کوقراُت کی تعلیم دی۔ پھر معزب
جریل نے بینچ زمین پر از کر اس کو پہنچایا اور اس کے دوطریقے ہیں ایک یہ ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم صورت بھریہ سے فالی
ہوکر صورت ملکیہ کی طرف نتقل ہوجائیں اور جریل علیہ السلام سے وی کو وصول کرلیں اور دومرا طریقہ یہ ہے کہ معزمت
جریل اپنی صورت اصلیہ سے فالی ہوکر صورت بشریہ میں نتقل ہوجائیں اور دونوں میں سے پہلی صورت زیادہ دشوار ہے اور
علامہ الطبی نے کہا ہوسکتا ہے کہ آپ پر نزول قرآن اس طرح ہوا ہو کہ فرشتہ روحانی طور پر قرآن مجید کو حاصل کرئے یا لوح
محفوظ ہے قرآن مجید کو یا دکر لے پھراس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردے۔

اور علامد القطب نے کشاف کے حواثی میں لکھا ہے کہ انزال کامعنی ہے کسی چیز کو بلندی سے بیچے کی طرف حرکت دینا' اور بیمعنی کلام میں مخقق نہیں ہوسکتا' سو بیمعنی مجازی میں مستعمل ہے' پس جس شخص کے نز دیک قرآن مجیدآ کیک معنی ہے جواللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے تو بھر انزال کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات اور حروف کو پیدا کرے جواس معنی ہر ولالت کر ہی

اوران کولوح محفوظ میں ٹابت فرمادے۔اورجس مخفل کے نزدیک قرآن مجید وہ الفاظ میں جواس معنی پر دلانت کرتے ہیں جو الشد تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے تو پھر قرآن مجید کے انزال کا معنی یہ ہے کہ وہ محض ان الفاظ کو بوح محفوظ میں ٹابت فرمادے۔اور بیمعنی انزال کے مجازی معنی کے مناسب ہے۔

پھراس آیت کا ظاہراس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ الروح الامین نے تمام قرآن مجید کورسول الله صلی اللہ مایہ وسم کے قب شریف برنازل کیا ہے اور بیاس صدیث کے منافی ہے:

جفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ سلی اللہ ملیہ وسلم کورات میں بے جو یہ تو اس کی انتہاء سدرة النتہ کی پڑھی اور وہ چھے آسان میں ہے۔ زمین سے جو چیزیں اوپر چڑھتی ہیں ان کی انتہاء ہو تی ہے ہیں ان کو گھنچ کیا جاتا ہے اور اوپر سے جو چیزیں ان کی انتہاء بھی ای پر ہوتی ہے لیں ان کو گھنچ سے جو چیزیں نیچ اترتی ہیں ان کی انتہاء بھی ای پر ہوتی ہے لیں ان کو گھنچ سے جو جزیں جو جو پہلے نمازیں دی گئیں اور آپ کو سورة البقرہ کی آخری آسین دی گئیں اور آپ کو سورة البقرہ کی آخری آسین دی گئیں میں ہے۔ آپ کی امت میں سے جس نے شرک نہ کیا ہوائ کے گناہ بخش دیئے گئے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٤٤) سنن التريذي رقم الحديث: ٣٤٤٦) سنن النساكي رقم العديث ٥٠٠٠ )

اس صدیث میں بیت تھری ہے کہ سدرۃ النتہیٰ پر آپ کوسورہ بقرہ کی آخری آ بیتیں دی گئیں اس کے دو جواب دیے گئے ہیں ایک بید کہ بوسکت ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات دوبارہ حضرت جبریل کی وساطت سے نازل کی گئی ہوں'اوراس کا دوسرا جواب سے کہ سورۃ الشعراء کی زیرتفییر آیت میں جوفر مایا ہے کہ اس قرآن کوالروح الامین نے نازل کیا ہے اس کا معنی بیاسی ہے کہ تمام قرآن مجید کے اکثر اور غالب جھے وجبریں مین نے نازل کیا ہے بلکہ اس کا معنی بیاہے کہ قرآن مجید کے اکثر اور غالب جھے وجبریں مین نے نازل کیا ہے۔

نیز اس حدیث میں مذکور ہے کہ سدرۃ النتہی جھٹے آسان میں ہے اور اکثر احادیث میں یہ ہے کہ وہ سو یہ آسان میں ہے اور اسدرۃ ہے اور اسدرۃ السدرۃ النتہیٰ کی جڑ جھٹے آسان میں ہے اور پورا ورخت ساتوی آسان میں ہے۔ (اسدرۃ کامعنی ہے میری کا درخت)

اس آیت کی جویتوجید کی گئی ہے کہ حفرت جریل نے قرآن جمید کی اکثر آیات نازل کی بین اس کی تا تید میں ہے ہو گئی ہے کہ حفرت اسرافیل علیہ السلام نے نازل کی بین اور یہ بی صلی القہ علیہ وسلم کی بوت کے ابتدائی زمانہ کا واقعہ ہے لیکن اس پر یہا عشر اض ہے کہ یہ بات بالکل ثابت نہیں ہے انقان میں مذکور ہے کہ امام احمد نے اپنی تاریخ میں ازواؤد بن ابی ھنداز تعمی روایت کیا ہے کہ جالیس سال کی عربین بی صلی القہ علیہ وسلم پروی نازل کی گئی اور آپ کی بوت کے ابتدائی تیمن سال میں حضرت اسرافیل آپ کے ساتھ رہے وہ آپ کو مختلف چیزوں اور باتوں کی تعییم وسیتے تھے ور حضرت اسرافیل کی زبان ہے آپ پرقرآن مجید نازل نہیں بوا اور پھر جب تین سال گذر گئے تو پھر آپ نی زبوت کے ساتھ حضرت اسرافیل کے زبان کے دور سے کہ خوات کی تعلیم وہی نازل کی ہا اور پیر حقرت اس برقرآن بیت کہ اور اس کے بھی کالف ہے کہ اول اس سے کہ مرت میں اور بیت کے بال قرآن مجید کے داول اس سے کہ مرت میں اور بیت کے بال قرآن مجید کے داول اس سے کہ مرت میں اور بیت کے بال قرآن مجید کے داول وہ میں سے مرت میں اور بیت کے بال قرآن مجید کے داول کی تقویت کے لیے حضرت جریل کے علاوہ دوسرے فرشتوں نے بھی آپ پروٹی نازل کی ہا ور بیت تھی میں اس مجید کے زول کی تقویت کے لیے حضرت جریل کے علاوہ دوسرے فرشتوں نے بھی آپ پروٹی نازل کی ہا ور بیت تھی کی اور کی مرتبر قرآن مجید کے زول کی تقویت کے لیے حضرت جریل کے ساتھ دوسرے فرشتوں نے بھی تازل ہوتے تھے۔

جلداشتم

marlat.com

بعض علاء نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر چند کہ قرآن مجید کو حضرت جریل ہی نازل کرتے تھے لین وہ ہید آپ کے قلب برقرآن مجید کو نازل کرنا اکثر اور اغلب کے اختبار سے ہے کو ذکر تی مجید کو نازل کرنا اکثر اور اغلب کے اختبار سے ہے کو ذکر تی مجی اللہ ین ابن عربی نے الفتو حات المکیہ کے چودھویں باب میں لکھا ہے کہ جوفرشتہ ہی سلی اللہ نظیہ وہ آپ کے قلب بروحی نازل کرتا تھا اور بھی وہ آپ کے پاس جسمانی صورت میں آتا تھا اور جو وحی لے کر آتا تھا اس کو آپ کے کان میں القاء کردیتا جس کو آپ سنتے تھے اور کھی وہ اس کو آپ کی بھر پر القا کردیتا جس کو آپ وہ کھتے تھے اور آپ کو سننے سے حاصل ہوتی تھی لیکن یہ جھے تھے اور آپ کو دینے سے حاصل ہوتی تھی وہ اس کے بائل مساوی تھی جو آپ کو سننے سے حاصل ہوتی تھی لیکن یہ جھے نہیں ہے گئی ہو آپ کے باس جسمانی شکل نہیں ہوتی تھی تازل ہو جاتی تھی جیسٹہ حضرت جبریل نے آپ کے قلب پر نازل کیا ہے البتہ بعض دیگر امور کے متحلق آپ پر جسمانی شکل فری وہ دوسر سے طریقہ سے بھی ٹازل ہو جاتی تھی جیسا کہ احادیث میں ہے بعض او قات فرشتہ آپ کے پاس جسمانی شکل میں بھی بھی آتا تھا۔ (ردح العدن جر العمر کے العمر کی المی کہ مربت کے باس جسمانی شکل میں بھی آتا تھا۔ (ردح العدن جر العمر کے اس محلی شکل میں بھی آتا تھا۔ (ردح العدن جر العمر کے العمر کے العمر کے العمر کی العمر کے باس جسمانی شکل میں بھی آتا تھا۔ (ردح العدن جر العمر کے العمر کے العمر کے العمر کے العمر کے بعد کی بھی بھی بھی تا تو العمر کے العمر کے العمر کے العمر کے العمر کے باس جسمانی شکل کی بھی بھی تا تو اس کی بعد کی بھی جو در کے العمر کے باس جسمانی شکل میں کو بھی بھی بھی تا تو العمر کے باس جسمانی شکل کے باس جسمانی شکل کے باس جسمانی شکل کی بھی بھی تا تو العمر کے باس جسمانی شکل کے باس کے باس جسمانی شکل کے باس کے باس کے باس جسمانی شکل کے باس جسمانی شکل کے باس کے بعض کے باس کے باس

قرآن مجید کے عربی زبان میں ہونے کی تحقیق اور غیر عربی الفاظ کا جواب

اس کے بعد فرماین: صاف صاف عربی زبان میں ٥ (العمراء، ١٩٥٥)

لینی قرآن مجید کوالی صاف صاف صاف علی زبان میں نازل کیا گیا جس میں الفاظ کی اپنے معانی پر واالت بالکل واضح تھی اور اس میں کوئی خفاء اور اشتہ ہ نہ نہا تا کہ عرب کے رہنے والے اور قریش مکہ بینہ کہہ سکیں کہ ہم اس کلام کوئن کر کیا کریں جس کو ہم ہم بین خفاء اور اشتہ ہ نہ نہ نہ کہ اس کلام کوئن کر کیا کریں جس کو ہم ہم بین ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس آیت سے عربی زبان کی فضیلت بھی طاہر ہوتی ہے کیونکہ القد تعدلی نے قرآن مجید کوعر بی زبان میں نازل نہیں کیا۔ اس وجہ سے احمل جنت کے لیے عربی زبان کو اختیار کیا گیا ہے اور اہل تار کے لیے عملی زبان کو اختیار کیا گیا ہم کریں گے اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے لوگ سریائی زبان میں کلام کریں گے اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے لوگ سریائی زبان امیں کلام کریں گے اور جنت میں داخل ہونے کے بعد عربی زبان میں کلام کریں گے۔

ا مام عبدالرحمان بن محمد بن اورلس ابن ابی حاتم متوفی عام واپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن بریده روایت کرتے ہیں کہ لسان عربی سے مراد لسان جرهم ہے۔ (تغییرامام ابن ابی عاتم رقم الحدیث: ۱۵۹۳۷)

عجامد نے کہا قرآن مجیدلسان قریش پر نازل ہوا ہے۔ (تغیرامام ابن ابی عام رقم الحديث: ١٥٩٣٨)

یکی ابن الضریس بیان کرتے ہیں کہ میں نے سفیان الثوری کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے لہ عربی زبان کے سوا اور کسی زبان میں وقی نازل نہیں ہوئی' پھر ہرنبی نے اس کا ترجمہ اپنی قوم کی زبان میں کیا اور قیامت کے دن لوگوں کی زبان سریانی ہوگی اور جو جنت میں داخل ہوگا و دعر بی زبان میں کلام کرےگا۔ (تغیرامام ابن ابی حاتم رقم اعدیث: ۵۹۵)

اگر سیاعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید کا صاف صاف عربی زبان میں ہونا کس طرح درست ہوگا ، جب کہ اس میں دوسری افات بھی ہیں مثلاً اس میں سجیل کا لفظ ہے جس کا معنی پھر اور کیچڑ ہے اور یہ فاری زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں صو کا لفظ ہے فکٹی گئی آئی گئی (البقرہ:۲۱۰) لینی ان کو کاٹ کر ان کے نکڑے کردو اور بیروی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں ہے دکرات ہے فکٹی گئی ہے گئی متابعی (صن ۳) اور نہ ہی وہ وقت بھا گئے کا تھا 'بیسریانی زبان کا لفظ ہے اور تھ لمین کا لفظ ہے اس کے معنی ہیں دو صے اور بیستی زبان کا لفظ ہے ۔ اس کا جواب بید وہ صن اور بیستی زبان کا لفظ ہے ۔ اس کا جواب بید ہے کہ عرب ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو اپنے عرف اور محاورہ میں پہچانے ہیں اس لیے یہ الفاظ عربی زبان کے متم مستعمل میں ہیں دوسرا جواب بیہ ہے کہ بیہ الفاظ لغات متدا ضد میں سے ہوں بیالفاظ دوسری زبانوں میں بھی مستعمل میں ہیں دوسرا جواب بیہ ہے کہ بیہ الفاظ لغات متدا ضد میں سے ہوں بیالفاظ دوسری زبانوں میں بھی مستعمل میں بیں دوسرا جواب بیہ ہے کہ بیہ الفاظ لغات متدا ضد میں سے ہوں بیالفاظ دوسری زبانوں میں بھی مستعمل میں بیں دوسرا جواب بیہ ہے کہ بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیالفاظ لغات متدا ضد میں سے ہوں بیالفاظ دوسری زبانوں میں بھی مستعمل میں دوسرا جواب بیہ ہے کہ بیہ الفاظ لغات متدا ضد میں سے ہوں بیالفاظ دوسری زبانوں میں بھی مستعمل میں بیں دوسرا جواب بیہ ہے کہ بیالفاظ لغات متدا ضد میں سے ہوں بیالفاظ کو دیروں دیالوں میں بھی مستعمل میں بیں دوسرا جواب بیہ ہے کہ بیالوں میں ہوسکتا ہے کہ بیالفاظ لغات متدا ضد میں سے ہوں بیالفاظ کو دیالوں میں بھی مستعمل میں بیالوں کیا کہ کو بیالوں کیا کہ بیالوں کیا کہ بیالوں کیا کہ کیا کو بیالوں کو بیالوں کیا کہ کو بیالوں کیا کہ کی کیا کو بیالوں کیا کہ کو بیالوں کو بیالوں کیا کہ بیالوں کیا کو بیالوں کی کو بیالوں کی کیا کیا کیا کیا کیا کو بیالوں کیا کو بیالوں کیا کی کو بیالوں کیا کو بیالوں کیا کہ کو بیالوں کیا کو بیالوں کیا کو بیالوں کیا کی کو بیالوں کی کو بیالوں کیا کو بیالوں کی کو بیالوں کیا کو بیالوں کیا کو بیالوں کیا کو بیالوں کیا کو بیالوں کی کو بیالوں کیا کو بیالوں کی کو بیالوں کیا کو بیالوں کیا کو بیالوں کی کو بیالوں کیا کو بیالوں کیا کو بیالوں کیا کو بیالوں کو بیالوں کیا کو بیالوں کو بیالوں کیا کو بیالوں کیا کو بیالوں کیا کو ب

martat.com

تبيان القرآن

ا اور مربی زبان میں جمی مستعمل ہوں۔ عربی زبان کی فضیلت

فقیدابواللیث نے کہا ہے کہ عربی زبان کوتمام زبانوں پرفنسات ہے پس جس شخص نے عربی زبان خود بیکھی یا کسی دوسر ہے کوسکھائی تو اس کواجر ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کوعربی زبان میں نازل کیا ہے۔

(روح البيان ج٢ ص ٣٩٥ ميروت ١٣٢١ هـ)

حعرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قریش کی محبت ایمان ہے اور جس نے اربوں سے محبت رکھی اور جس نے عربوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے عربوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے عربوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔

(سندالبر ارزم الحدیث: ۱۳ مافظ المیتی نے کہااس کی سندیں ایک رادی المیتم بن جماز متردک ہے جمع الزدائدر قم الحدیث: ۱۹۳۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تین وجہوں سے عربوں سے محبت رکھوٴ کیونکہ میں عربی ہوں اور قرآن عربی ہے اور احمل جنت کا کلام عربی ہے۔

(اہم الکبیرر آم الحدیث:۱۳۴۱) مافظ آگیٹی نے کہااس مدیث کی سندیں العلاء بن عمر الحقی ضیف دادی ہے جمع الزوا کدر آم الحدیث ۱۹۲۰۰) حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے۔اللہ تعالی نے ہرنی پروتی عربی زبان میں نازل کی پھر بعد میں وہ نبی اس وحی کواپنی قوم کی زبان میں بیان فرما تا۔

(ایام ابوالقاسم طبرانی متونی ۱۹۰ سوفر ماتے بین اس صدیت کوز ہری سے صرف سلیمان بن ارقم نے روایت کیا ہے اورعباس بن الفضل اس میں متفرد ہے۔ املیم الاوسط جسم سے ۲۹۵ رقم الحدیث: ۳۷۳۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت مسلم ۱۳۲۰ سام الله عیث بن ارقم ضعیف راوی ہے۔ مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۷۲۰۳)

عربی زبان کی تاریخ

علامه سيرمحود آلوى متوفى • ١٢٧ ه لكهية بين:

امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے کہ جنت میں حضرت آ دم علیہ السلام کی زبان عربی بختی جب انہوں نے شجر ممنوع ہے کھالیا تو اللہ تعالی نے اس زبان کوان ہے۔ سلب کرلیا پھر وہ سریائی زبان میں کلام کرنے گئے بھر جب انہوں نے تو بہ کرلی تو اللہ تعالی نے وہ زبان ان کولوٹاوی سریائی زبان ارض سوریہ کی طرف منسوب ہے اور یہ ایک جزیرہ کی زبان ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان اور غرق سے پہلے ان کی قوم کی بھی یہی زبان مختی اور وہ عربی زبان کے مشابہ تھی لیکن اس میں تحریف ہو چکی تھی اور ان کی شتی میں سوار لوگوں کی بھی ایک سے سوایس زبان مختی

" و مفرت جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو سے معالق صحیح ہے۔ وہی نے کہامسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ وہی نے کہامسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ معالیات صحیح ہے۔ وہی نے کہامسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ وہی نے کہامسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ وہی نے کہامسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ وہی نے کہامسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ وہی نے کہامسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ وہی نے کہامسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ وہی نے کہامسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ وہی نے کہامسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ وہی نے کہامسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ وہی نے کہامسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ وہی نے کہامسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ وہی نے کہامسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ وہی نے کہامسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ وہی نے کہامسلم کی شرط کے مطابق سے مطا

(المعدرك ج م ١٣٨٧ طبع قديم المعدرك رقم الحديث: ١٣١٥ طبع جديد كنز العمال رقم الحديث ٣٢٣١١)

حضرت جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہے آیت تلاوت کی: قسر انسا عسر بیسا لقوم معلمون (نصلت: ۳) پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: حضرت اساعیل علیه السلام کو بیز بان انہام کی گئی تھی۔ بیرحدیث

marfat.com

سیح آلا سناد ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس کوروایت نبیس کیا۔

(المتدرك ج على ٢٣٩ طبي قديم المعددك قيم الديد ١٨١٠ وطبيع مديد)

حفزت بریدہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ لسان عربی ہے مراد جرہم کی لسان ہے۔ **بیصدیث منجے الاسناد ہے ذہبی نے** بھی کہا بیصدیث صحیح ہے۔ (المتدرک نے عص ۳۳۹ المتدرک قم الحدیث ۳۶۳۳ الملکتبة العمریہ بیردت ۱۳۳۰**ء)** مند سات سات کی مد

نيز علامه آلوي لكصنة بين:

محدین سلام نے ازیوش از ابوتم وروایت کیا کہ تمام عرب حضرت اساعیل کی اولا و بیں سوائے حمیر اور جرہم کی بھایانسل
کے اور حافظ ابن کیٹر نے ذکر کیا ہے کہ عرب میں وہ بھی جیں جو حضرت اساعیل کی اوا اونہیں جین جیسے عاد اور جمود اور طسم اور جدلی اور امیم اور جرحم اور تمالیق اور انہیں الفدتعالی کے جدلیں اور امیم اور جرحم اور تمالیق اور انہیں الفدتعالی کے سواکوئی نہیں جانا۔ اور ان کے زمانہ میں تجاز کے عرب ان کی اوالا و سے بینے اور یمن کے عرب حمیر جیں اور امام این اسحاقی و فیرہ محلان سے بین اور ان کا نام مہزم ہے اور وہ این ہو وہ بیں اور ایک قول ہے ہے کہ قطان حضرت ہو وہ بیں اور امام این اسحاقی و فیرہ نے روایت کیا ہے کہ یمن کے عرب حضرت اساعیل کی اوالا و بین اور مطلقاً لغت عرب ان سے پہلے ہے اور بیان لغات میں سے ایک حضرت آ وم علیہ السلام کو علم تھا اور وہ اس زبان میں اور دوسری زبانوں جس کلام کرتے تھے اور وہ وزیا دوہ اس نبان بی سب سے پہلی زبان ہوں جا در بیان ان اس کے سریائی زبان ہوں نے اور وہ اس کیا ہے کہ عربی نبان ہی سب سے پہلی زبان ہے اور وہ زبان میں اس کے سریائی زبان ہوں نے اس سے استعدال کیا ہے کہ قرآت نامجید اللہ تعالی کا کلام ہے اور وہ عمل زبان میں ہیں کہ دور ہے اور وہ کی کہ امام ابو بیست سے منقول ہے کہ جو تھی عربی نبی نبیان ہیں ہے کہ کی کہ اور سے بیاضرورے کو کی اور زبان سب سے افعال کیا ہے کہ تو کئی ہوں تھی کہ اس اس سے استعدال کیا ہے کہ تو کئی کہ امام ابو بیست سے منقول ہے کہ جو تھی عربی بھی حربی دور سے اور عربی زبان سب سے افعال زبان ہیں ہے کہ امام ابو

(روح المعاني جز ١٢٥ ص ٢٦٠ - ٢٥٨ ملخصاً المطبوعة وارالفكر بيروت كاساب

#### سابقہ آسانی کتابوں میں قرآن مجید کے مذکور ہونے کے محامل

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور بے شک اس ( قرآن ) کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے 0 (الشعراء: ۱۹۲)

اس آیت میں کتابوں کے لیے زُبر کالفظ ہے اور زُبر کالفظ جے اوراس کا واحد زبور ہے جیسے زسل کالفظ رسول کی جمع ہے۔ ہے۔ یعنی سابقہ آسانی کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالی قرآن مجید کواس نبی پر نازل فرمائے گا جوآخرز مانہ میں مبعوث ہوگا، اوراس آیت کامعنی یہ بھی ہوسکتا ہے کہ انبیاء سابقین کی کتابوں میں ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ عالیہ وسلم کا ذکر اور آپ کے

فضائل بين جيما كداس آيت سے ظاہر بوتا ہے:

جولوگ اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جوان کے پاس تو رات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ ٱلَّذِيْنَ يَتَّيِعُوْنَ التَّرِسُولَ النَّيِّ الْدُقِّ الَّذِي يَجِدُ ذِنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْمِ لِهَ وَالْإِنْجِيُلِ

(العراف: ١٥٤)

اس آیت کی یہ تفییر بھی کی گئی ہے کہ قرآن مجید کے مضامین اور معانی اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں بھی مذکور میں' کیونکہ القد تعالیٰ کی قوحید اور اس کی ذات اور صفات کا بیان اور دیگر مواعظ اور قصص سابقہ کتب میں بھی نذکور میں' ماسوا ان امور کے جن کا تعلق صرف اس امت کے ساتھ ہے' جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں کی مذمت اور حدقذ ف' اور جیسے حضرت زید بن حارثہ کی بیوی کی طلاق کے بعد ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا واقعہ اور میں

marfat.com

نبيار القرأر

علامه سيرمحود آلوي حنى متوفى • ١٢٧ه ولكهيته بين:

مشہوریہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس آ ہت ہے بیاستدلال کیا ہے کہ قرآن مجید کو فاری ترکی ہندی اور دوسری زبانوں می بھی پر هنا جائز ہے کیونکہ سابقہ آسانی کتابیں عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں مثلاً عبرانی یا سریانی زبان می تھیں اور ان زبانوں میں قرآن مجید کی آیات یاس کے مضامین ندکور تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو غیر عربی زبان میں یا صنا جائز ہاورایک روایت یہ ہے کہ امام اعظم نے مرف فاری زبان می قرآن مجید پڑھنے کی اجازت دی ہے کیونکہ عربی ابان کے بعدسب سے افغل زبان فاری ہے کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ احل جنت کی زبان عربی اور فاری ہے ایک اور روایت مں ہے کہ فاری زبان میں اس وقت قرآن مجید پڑ حناجائز ہے جب ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ثناء ہوجیے سورۃ الاخلاص اور جب اس میں کوئی اورمضمون ہوتو پھر قرآن مجید کو فاری میں پڑھنا جائز نہیں ہے اور امام اعظم سے ایک اور روایت یہ ہے کہ جب نمازی مربی میں قرآن کریم پڑھنے سے عابر ہوتو پھراس کے لیے فاری میں قرآن مجید پڑھنا جائز ہے اور جس مضمون کو اس نے برا صاب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہویا اس کی تنزیہ ہو کین جب برا نصنے والاعربی اچھی طرح براہ سکتا ہوا درو وغیرنماز میں ر مے یا نماز میں را ھے تو اس کے لئے غیر عربیہ میں قرآن کر یم را صناحائز نہیں ہے یا وہ عربی میں را صنے سے عاجز ہولیکن جس مضمون کووہ پڑھ رہا ہووہ امریا نہی ہوتو پھراس کے لیے غیر عربیہ میں پڑھناجا ئزنبیں ہے اور ذکر کیا گیا ہے کہ یہ امام ابو پوسف اورا مام محمر کا قول ہے اور پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس قول کی مخالفت کی تھی پھر انہوں نے اس قول سے رجوع کرلیا اور ثقة محققین کی ایک جماعت ہے صحت کے ساتھ منقول ہے کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ عند نے مطلقاً غیر عربیہ میں قرآن پڑھنے ک اجازت سے رجوع کرلیا' اورعلامدحسن بن عمار شرنبلالی متوفی ۲۹ ۱۰ دے اس مسئلہ کی تحقیق میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس كانام يدركها ب السعمة القدسيه في احكام قواءة القوآن الى طرح الى بن فارى بس قرآن مجيد لكصفى بهي تحقيق ك ہے اور امام ابو حنیفہ کا اس مسئلہ میں رجوع اس لیے ہے کہ سورۃ الشعراء کی آیت: ۱۹۲ سے اس مسئلہ پر استدلال کرنا ضعیف هد (روح المعانى جز ١٩ص ١٨٩ مطبوعة دار الفكر بيروت عياماه)

بیر عربی میں قرآن مجید بڑھنے کی مزید حقیق علام جربن علی بن محرصلفی متوفی ۸۸۰اھادراس کے شارح علامہ شامی متوفی ۱۲۵۲ھ کھتے ہیں:

علامت برای کی بیان کے شروع کرتا سے جواہ کوئی زبان ہواور علامة البردی نے فاری زبان کی تفصیص کی ہے کوئکہ
اس کی فضیلت حدیث میں ہے: احمل جنت کی زبان عربی اور فاری فضیح ہے (ملاعلی قاری نے کہا بیہ حدیث موضوع ہے الاسرار
الرفوعة رقم: ۱۳۵۸ اس طرح ایام ابن جوزی اور حافظ سیوطی نے کہا ہے الموضوعات ج ۲ ص ۱۳ المال کی المصنوعة ج اص ۲۳۲ )
اور ایام ابو یوسف اور ایام محمد نے بیشرط عائد کی کہ وہ عربی میں بڑھنے سے عاجز ہو اور خطبہ اور نماز کے تمام اذکار میں بھی بہی
اختلاف ہے کہ ان کو غیر عربی میں پڑھنا کراھت تنزیہ کے ساتھ تھے ہے۔ اور اگر وہ عربی میں ترجینے سے عاجز ہو اور خطبہ اور نماز کے تمام اذکار میں بھی بہی
اختلاف ہے کہ ان کو غیر عربی میں پڑھنا کراھت تنزیہ کے ساتھ تھے ہے۔ اور اگر وہ عربی میں قرآن پڑھنے سے عاجز ہے تو اس

marfat.com

صاحبین کے قول کی طرف رجوع کرلیا اور ای پرفتوئی ہے جمل کہنا ہوں کہ طلام بینی نے نماز کے شروع کرنے کا بھم بھی نمان حمل قر اُت کرنے کی مثل تکھا ہے لیکن سلف نے اس طرح نہیں کہاا در نداس قول کی تعویت جمل کوئی سند ہے بلکستا تار خاند جمل نماز کے شروع کرنے کو تلبید کی مثل کہا ہے ہیں ظاہریہ ہے کہ صاحبین نے امام ابو صنیفہ کے قول کی طرف رجوع کیا ہے نہ کہ امام اعظم نے ان کے قول کی طرف رجوع کیا ہے اس کو یا در کھنا کیونکہ اکثر فقہاء پر یہ چیز تخفی ہے جتی کہ علامہ شرنملا کی متوفی ۲۹ اے پر بھی ان کی تمام کتابوں میں۔ (الدرالتخارع روالح ارت میں ۱۲۱-۱۲۱ مطبوعہ داراحیا والتراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامه سيد محمد ابين ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ مد لكصة بين:

امام ابو یوسف اور امام محمد نے یہ کہا ہے کہ نماز ہیں عربی ہیں قر اُت کرنا شرط ہے ہاں اگر کوئی عاجز ہوتو وہ فاری ہیں قر اُت کرنے کو جائز کہتے تھے پھر انہوں نے صاحبین کے قول کی قر اُت کرنے کو جائز کہتے تھے پھر انہوں نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کرلیا' کیونکہ نماز ہیں قر آن کو پڑھے کا تھم ویا گیا ہے اور قر آن کی تعریف ہے وہ الفاظ عربیہ جوشقم ہیں اور ٹازل شدہ ہیں اور مصاحف ہیں مکتوب ہیں ۔ اور بماری طرف نقل متواتر نے قل کے گئے ہیں اور جو مجمی زبان میں پڑھا گیا ہویا لکھا گیا ہوا کھا گیا ہوا کہ اور کو مجمی زبان میں پڑھا گیا ہویا لکھا کیا ہوات کو جائز آقر آن کہا جاتا ہے ای لیے اس سے قر آن کے نام کنی کرنا تھے ہے۔ اس دلیل کی قوت کی وجہ سے امام اعظم نے ان کے قول کی طرف رجوع کرلیا اور فاری ہیں نماز شروع کرنے کے مسئلہ ہیں امام ابو صنیف کی دلیل قوی ہے کیونکہ نماز کو شروع کرنے سے مطلوب ذکر اور تعظیم ہے اور یہ کی بھی لفظ سے اور کسی بھی زبان سے حاصل ہوجاتا ہے خواہ وہ عربی اچھی طرح پڑھ سکتا ہویا نہیں اس لیے غیرعربی ہیں بلا عذر نماز شروع کرنا بالا نفاق جائز ہے۔

(ردالحمارج ٢٥ م١٦٢ مطبوعة داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٩ ٠٠)

علامه علاء الدين صلفي لكصة بين:

اگراس نے نماز میں فاری میں قرآن پڑھایا تورات یا انجیل پڑھی اگراس نے قصہ پڑھا ہے تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر پڑھا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔

علامه شامی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

لین اگراس نے عربی میں قرات پر قدرت کے باوجود فاری میں قرآن پڑھایا تورات پڑھی تو اگر اس نے قصہ پڑھا ہے تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور فنخ القدیر میں ندکور ہے کہ اگر اس نے فاری میں قرآن کے کسی قصہ یا امریا نمی کو پڑھا تو محض اس کے پڑھنے سے اس کی نماز فاسد ہوجائے گی کیونکہ اس وقت وہ اس قرآن کے ساتھ کلام کرد ہا ہے جوغیر قرآن ہے۔ اس کے برخلاف اگر اس نے فاری میں قرآن مجید کا وہ حصہ پڑھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یا اس کی شرک اور ولد وغیرہ سے تنزیہ ہے تو اس صورت میں اس کی نماز اس وقت فاسد ہوگی جب وہ اس پڑھنے پر اقتصار کرے اور علی میں قرائت نہ کر ہے۔ (روالحتار جسم ۱۹۳۳ مطبور واراحیا والتراث العربی ہیروت ۱۳۱۹ھ)

آیا ترجمه قرآن پرقرآن مجید کا اطلاق موسکتا ہے یانہیں

کشف الاسرار میں مذکور ہے کہ اگر قرآن کا مصداق وہ ہے جس کو بہطور مجز ہ نازل کیا گیا ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترجمہ قرآن فرآن جو اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ قائم ہے تو اس میں نہیں ہے کہ ترجمہ قرآن فرآن جید کا مصداق وہ ہے جو اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ قائم ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پھر اس کی قرائت میں کوئی شک نہیں ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید کا مصداق وہ معنی ہے جس کو اللہ تعالی کی اس صفت سے تعبیر کیا جائے خواہ وہ کسی لغت میں ہوتو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ ناموں کا اختلاف لغات کے اختلاف

marfat.com

ہے ہوتا ہے اور جس طرح قرآن مجید کا نام تورات نہیں رکھا جاسکتا ای طرح تورات کا نام قرآن مجید نہیں رکھا جاسکتا۔ پس ناموں کے اختلاف میں ان کی عبارات اور الفاظ کی خصوصیت کا دفل ہے اور ایسانہیں ہے کہ ان کے نام اس معنی کے اشتر اک کی وجہ سے ہیں اور اس میں بحث ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

وكوجم الله فرانا المجرية الكالواكو الموسكة الناء المراكرة من الرقرة ن وجم المرقرة من المات وين وركبة

(خُمُ الْبَعِرة ٢٨٠) كال كا أيتي صاف صاف كون نبيل بيان كَي كُنيل.

ی اس کی عبارت اور الفاظ کی خصوصیت کا اس کا نام قرآن کی ذبان میں ہوتا تب بھی اس کا نام قرآن ہی ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبارت اور الفاظ کی خصوصیت کا اس کا نام قرآن رکھنے میں کوئی دخل نہیں ہاور دی ہے کہ اگر قرآن کا لفظ کر د ہوتو پھر اس کا لفظ کر د ہوتو پھر اس کا معنبوم ہے کہ اس کے الفاظ اور اس کی معارت عربی ہواور یہی عرف شری ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس کا نام رکھنے میں اس کے الفاظ اور اس کی عبارت کی خصوصیت کا دخل ہے اور جوآیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ نماز میں قرآن مجید کا بڑھنا فرض ہودہ ہے :

-9%

اس تفعیل سے بدواضح ہوگیا کہ قرآن مجید کے ترجمہ کا نام قرآن رکھنا جائز نبیں ہے۔

(روح المعاني جز ١٩٩- ١٨٩ مطبوعه دار الفكرير وت ١٣١٧ هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیاان (کفار مکہ) کے لیے بیکافی نشانی نہیں ہے کہ اس (قرآن) کو نلاء بنی اسرائیل بھی جانے بیں 10ور اگر ہم اس قرآن کو کئی مجمی شخص پرنازل کرتے 0 مجروہ اس (قرآن) کو ان کے سامنے پڑھتا تب بھی وہ اس پر ایمان نہلاتے 0 (الشراء: 191- 192)

سيدنا محرصلى الله عليه وسلم كي نبوت پردليل

الشعراء: 194 میں سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدق اور اس کے ثبوت پر دوسری دلیل قائم کی ہے اور اس کی تقریر یہ ہے کہ علاء بنی اسرائیل کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئی تھی اور انہوں نے بینشاندہی کی کہتو رات اور انجیل کی فلاں فلاں آیت میں سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور آ پ کی نعت بیان کی گئی ہے اور مشرکین مکہ یہود کے پاس جاتے رہتے تھے اور ان کو بیدا تعدمعلوم تھا اور اس واقعہ میں آپ کی نبوت کے صدق پر واضح دلالت ہے کیونکہ آپ کی نبوت کے صدق پر منفق ہونا آپ کی نبوت کے صدق پر قطعی ولیل ہے۔

امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ دھنرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ دھنرت عبداللہ بن سلام علاء بن ابسرائیل میں سے تنے اور ان میں سب ہے افضل مانے جاتے تنے وہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے او پرائیان لے آئے تنے اس موقع پر اللہ تعالی نے ان سے فرمایا: کیاان (کفار مکہ) کے لیے بیکافی نشانی نہیں ہے کہ اس (قرآن) کوعلاء بن اسرائیل بھی جانے ہیں 0 (جامع الیبان رقم الحدیث:۲۰۲۸ مطبوعہ وارالفکر ہیروت ۱۳۵۵ او تغییر امام این ابی عاتم رقم الحدیث ۱۵۹۵۹)

ا مام عبد الرحمان بن محمد ابن اني حاتم متوفى ١٣٢٧ ها بني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

عطیہ نے کہا یہ بنی اسرائیل کے بانچ علاء تھے: حضرت اسد ٔ حضرت اسید ٔ حضرت ابن یا مین ٔ حضرت تغلبہ اور حضرت عبدالله بن سلام۔ (تغیبرامام ابن ابی حاتم ، قم الحدیث: ۵۹۵۱ مطبوعہ مکتبہ زار مصطفیٰ مکہ کرمۂ کا ۱۳۱۵)

mårfat.com

قاده نے کہااس آیت سے مراد یہوداور نصاری میں جوتو رات اور انجیل میں بیکھا ہوا پاتے تھے کرسید تاجر ملی الشرطیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول میں ۔ (تغیرامام ابن ابی جاتم رقم الحدیث: ۱۵۹۵)

قرآن مجید میں جولفظ علاء ہے یہ ہراس مخض کو شامل ہے جس کو یبود و نساریٰ کی کتابوں کاعلم ہو خواہ وہ اسلام لایا ہویا اسلام نہ لایا ہو اور اهل کتاب کی شہادت مشرکین پر اس لیے جت ہے کہ وہ اپنے دبی معاملات میں اهل کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے کیونکہ ان کے متعلق ان کاظن غالب یہ تھا کہ ان کودین کاعلم ہے۔

اس آیت کا یہ منی بھی ہے کہ بی قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کا ذکر سابقہ آسائی کابوں میں ہے کیا اس پر ایمان لانے کے لیے بیکافی نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام حضرت سلمان فاری اور حضرت عبداللہ بن سلام حضرت سلمان فاری اور حضرت عبداللہ بن سلام حضرت سلمان فاری اور حضرت عبداللہ عبری بن ابی حاتم بہود و نصاری کے تقداور معتمد علاء میں ہے جی اور وہ اس حقیقت کوجائے جی اور اس کی تعمد بی کرتے جی کہ اصل مکہ نے کہ سیدنا محمد علی اللہ علیہ وسلم اللہ تعلیہ وسلم اللہ تعلیہ وسلم کی بود ہو ہو ہے کہ وار اس ہے جی اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی بعثت کے متعلق سوال کیا تو علاء یہود نے کہاوہ اس زبانہ کے بی جی اور ات جی ان کی نعت اور صفت معلوم ہے۔

(روح البيان ج٢ص ٣٩٦، مطبوص داراحياء التراث العربي بيروت المهامد)

کفار مکه کا عنا د اور بهث دهرمی

اللہ بتارک وتعالیٰ نے ان دو دلیلوں سے سید تا محمصلی اللہ علیہ وسلم کا صادق ہونا بیان کردیا اس کے بعد یہ فرمایا کہ ان کفار
اور معاندین کے لیے دلائل اور براهین سود مندنہیں ہیں 'کیونکہ ہم نے یہ قرآن اس شخص پرنازل کیا ہے جوان کا ہم زبان ہے
اوران کی طرح عربی بولتا ہے جس کی زبان اور اس کے کلام کو یہ سنتے اور پہھتے ہیں اور جانتے اور پہیا نے ہیں اور یہ کلام مجز ہے
اور اس کا معارضہ ہیں کیا جاسکتا۔ اور مزید یہ کہ سابقہ آسانی کتابوں ہیں بھی اس کی پیش گوئی اور بشارت موجود ہے اس کے
اور اس کا معارضہ ہیں کیا جاسکتا۔ اور مزید یہ کہ سابقہ آسانی کتابوں ہیں بھی اس کی پیش گوئی اور بشارت موجود ہے اس کے
اور بھی گزشتہ لوگوں کے قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں اور بھی کہتے ہیں کہ یہ شخص خیالی با تیں اور من گھڑے اور اپنے اقار اور کھر
قرآن کو کسی جمی شخص پرنازل کرتے جوعربی زبان ام بھی طرح ہو لئے والا نہ ہوتا تب بھی یہ اس کا کفر کرتے اور اپنے افکار اور کفر
پراس کے جمی ہونے کو دلیل اور عزر بنا لیتے اور کہتے اس جمی شخص پرائیان لا تا ہمارے لیے با عشد عارب اور تکمر کی وجہ سے اس
پرائیان نہ لاتے 'طالا نکہ ایک جمی شخص کا ایبافسی و بلیغ کلام پیش کرنا جس کی نظیر لانے سے تمام دنیاء عرب عاجز تھی اپنے مجر

ا مام ابن ابی حاتم ابنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مطبع نے اس آیت کی تفسیر میں کہا یکی نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو مجم یعنی گونگا فرمائے تھے۔

مجابد نے کہا جس طرح عجم کے حیوانوں پر قرآن مجید پڑھاجائے تو وہ اس پر ایمان ندلاتے ای طرح یہ کفار بھی قرآن مجید پر ایمان نہلا ہے۔ (تغیرامام ابن الی حاتم جوم ۱۸۲۰٬۲۸۲۰ مطبوعہ کتبہ بزار مصطفیٰ کد کرمۂ ۱۳۱۷ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ای طرح ہم نے منکروں کے دلوں میں اٹکار کو داخل کر دیا ہے 0وہ اس وقت تک اس **پر ایمان** 

تبيار القرآر marfat.com

خیل لائیں مے حتی کہ وہ در دناک عذاب کونہ دیکھ لیس ن ان پراچا تک وہ عذاب آئے گا اور ان کواس کا شعور بھی نہ ہوگا ہ اس وقت وہ یہ کیں گئیں گئیں گئیں ہے۔ کہ کیا جمیل کی جھم مہلت دی جائے گا؟ ن کیا وہ جمارے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں؟ ن اچھا یہ بتا یے کہ اگر ہم ان کوئی سالوں کی مہلت دے بھی دیں ن پھر اس کے بعد ان پر وہی عذاب آجائے جس سے ان کوڈرایا گیا تھا ن تو وہ سامان ان کے کس کام آئے گا جس سے فائدہ اٹھانے کی ان کومہلت دی گئی تھی! ن ہم نے جس بتی کوبھی ہلاک کیا اس کے سامان ان کے کس کام آئے گا جس سے فائدہ اٹھانے کی ان کومہلت دی گئی تھی! ن ہم نے جس بتی کوبھی ہلاک کیا اس کے لیے عذاب سے ڈرانے والے (بھیج گئے) تھے ن ان کو میاد کرانے کے لیے اور ہم (ان پر) ظلم کرنے والے نہ تھے ن اور اس کے لائق ہیں اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں ن ب شک وہ فرآن کو شیاطین لے کرنہیں نازل ہوئے ن اور نہ وہ اس کے لائق ہیں اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں ن ب شکر وہ کی انتخاب کی سامان کی میٹ دھر میوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلی وینا

ان آیوں میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کوتسلی دی گئی ہے کہ اگر آپ کی پہیم تبلیغ کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے اور دلائل اور معجزات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو آپ م اور افسوس نہ کریں ان کے تکبر اور عناد کی سزا دینے کے لیے ہم نے ان کے دلوں میں کفراور عناد کو داخل کر دیا ہے تو پھر ان کومومن بنانے کے لیے ان میر کفراور عناد کو داخل کر دیا ہے تو پھر ان کومومن بنانے کے لیے ان پر کوئی تد ہیر کارگر نہیں ہوئتی اب ان پر اسی وقت اثر ہوگا جب بیا پٹی آئھوں سے عذاب کود کمیے لیں گے۔

امام عبدالرحل بن محربن افي حاتم متوفى ١٠٢٥ ها بي سند كے ساتھ روايت كرتے مين:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند نے اس آیت کی تغییر میں کہا اسی طرح ہم نے منکروں کے دل میں شرک کو داخل کر دیا ہے۔ (تغییرا مام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۹۸۹ ۱۵ مطور پر کمتیہ زار مصطفیٰ الباز کد کمر مذک ۱۳۱ھ)

عكرمه نے كہااس كامعنى ہے ہم نے ان كے دلوں بيس تخت دلى كوداخل كرديا ہے۔ (تغيرابن ابی عاتم رقم الحديث: ١٥٩٩٠) حضرت انس نے كہاقىلوب المعجومين سے مراد ہے قبلوب المعشو كين اور حضرت ابن عباس رضى الله عنهمانے كہا قلوب المعجومين سے مراد ہے قلوب الكفار۔ (تغيرابن ابي عاتم رقم الحديث: ١٥٥٩٢ ١٥٥٩١)

تنادہ نے کہا جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کی بحکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بیدڈال دیا کہ وہ اس پر ایمان نہلا ئیں مسری نے کہاوہ اس پیغام پرایمان نہیں لائیں گے جس کوسید تا محمصلی اللہ علیہ وسلم لے کرآیے ہیں۔

عبدالرحمٰن بن زید نے کہا ان کے گفر اور شرک پر اصر ارکی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں گمراہی کو پیدا کر دیا اور ان کوالیمان لانے ہے روک دیا۔ (تغییر امام ابن ابی ماتم رقم الحدیث: ۱۵۹۹۵٬۵۹۹۵)

اس آیت کی پیفسیر بھی گی گئی ہے ہم نے اس طرح مشرکین قریش کے دلوں جس قر آن کو داخل کر دیا حتیٰ کہ انہوں نے اس کے معانی کو اور اس کے ایمان نہیں لائیں سے حتیٰ کہ وہ اس در دنا ک عذا ب کونہ د کیے لیس ۵ الشراہ: ۱۰۱) (الشراہ: ۲۰۱۱)

اس عذاب کود کیھنے کے بعد وہ ایمان لانے پرمجبور ہوجا کیں گے لیکن اس وقت ان کا ایمان لانا ان کونفی نہیں دے گا۔ اس کے بعد فر مایا: ان پراچا نک وہ عذاب آئے گا اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا ۵ (الشراء:۲۰۲) ان پروہ عذاب یا دنیا ہیں اچا نک آئے گا یعنی وہ دنیا ہیں اپنی رنگ رلیوں اور کفراور شرک ہیں مگن ہوں گے اور اس حالت ہیں اچا نک ان پروہ عذاب آجائے گایا آخرت ہیں بغیر کس نیاری کے اچا تک ان پروہ عذاب آجائے گا۔

marfat.com

#### اس کے بعد فرمایا:اس وقت وہ یہ کہیں سے کہ کیا ہمیں مجمد مہلت دی جائے گی؟ O(اشراہ:۳۳) ابتد کے عذا ب کوجلد طلب کرنے کی مذمت

یعنی اس منداب میں پھھ تا خبر کر دی جائے تا کہ ہم ایمان لے آئیں اور نبیوں کی تقسد بیق کریں۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ ملیہ وَ کم نے ان کواللہ کے عذاب سے ذرایا تو انہوں نے کہا آپ کب تک ہم کوعذاب سے ڈراتے رہیں گے!اور جس عذاب سے آپ ڈرار ہے ہیں وہ کب آئے گا؟ تب اللہ تعالیٰ نے اس آئے ہت کو نازل فر مایا:

کیاوہ ہمارے عذاب کوجلد طلب کررہے ہیں؟ ٥ (الشعراء ٢٠١٣)

لبھی وہ کفاریوں کہتے تھے:

اور جب ان لوگول نے کہا کہ اے اللہ! اگر بیر آن واقعی آپ بی ک طرف سے (منزل) ہے تو پھر تو ہم پر آسان سے پھر برس دے یا تو ہم پرکوئی درونا ک عذاب واقع کردے۔ وَإِذْ قَالُوا اللّهُمَّرِانَ كَانَ هٰذَاهُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْعَلَيْنَا حِجَّارَةً مِنَ السَّمَآءِ آوِالْمِتِنَا بِعَذَابٍ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْعَلَيْنَا حِجَّارَةً مِنَ السَّمَآءِ آوِالْمِتنَا بِعَذَابٍ عَنْدِكَ مَنْ السَّمَاءِ آوَالْمِتَا بِعَذَابٍ السَّمِعِ وَ(اللهُ السَّمَا)

اس طرح حضرت نوح مليه انسلام كي قوم كے كا فروں نے كباتھا:

انہوں نے کہا ہے نوح تم نے ہم سے بحث کی ہے اور بہت زیادہ بحث کی ہے اور بہت زیادہ بحث کی ہے اور بہت اللہ ہووں کے اس میں ہے ہوں میں سے ہوں اللہ کا گرتم پچوں میں سے ہوں

قَالُوْايْنُوْمُ قَلْ جَادَلْتَنَا فَاكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَاتَعِدُ نَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ٥ (٩٠٠ ٣٠)

اور جب ان پرعذاب نازل کیا جاتا تو ان کا حال بیہوتا تھ کہ وہ اس سے پناہ ہا نگتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کواس در دناک عذاب سے پچھ مہلت دی جائے اور ہن کے اس عذاب کومؤخر کر دیا جائے اور ان کی ان دونوں باتوں میں کس قدر تنافی اور تضاد ہے وہ بلکل واضح ہے۔ اور امام ابومنصور ماتریدی نے الناویلات النجمیہ میں کہا ہے ان کا عذاب کو طلب کرنا اور عذاب کی دعا ما نگنا دراصل بیجی ان پر ہمارے عذاب کی عدمت میں ہے ہے۔

امام عبدارحمن بن الى حاتم متوفى ١٣٢٥ هائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت انس بن ما لک رضی القد عند بیان کرتے بین کہ بی صلی القد علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ایک شخص کی عمیاوت کی جو کمزور بوکر بالکل چوزہ ہو چکا تھ آپ نے اس سے پوچھا کیاتم القد ہے کسی چیز کی دعا کرتے تھے یا اس سے کوئی سوال کرتے تھے؟ اس نے کہ میں القد تعیٰ لی سے بیدع کرتا تھا: اے القد! اگر تو مجھے آخرت میں کوئی عذاب دینا چاہتا ہے تو مجھے وہ عذاب دنیا میں ہی دے دے! آپ نے فر میا: سجان اللہ! تم آخرت کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے تم نے بید دعا کیوں نہیں کی اسے اللہ اللہ بھی اچھائی عطافر ما اور ہم کو دوز نے کے عذاب سے بچا کھر آپ کے اس کے سیے دعافر مائی تو اس کو شفاء ہوگئی۔

اس فانی زندگی پرمغرور نه ہونے کی تلقین

اس کے بعد املد تعالی نے فر ماید اچھ بے بتا ئے کہ اگر ہم ان کوئی سالوں کی مہلت دیجھی دیں 0 پھر اس کے ب**عد بھی ان** پر و بی عذاب آ جائے جس سے ان کوڈرایا گیا تھا 0 تو وہ سامان ان کے کس کام آئے گا جس سے فائدہ اٹھانے کی ان کومہلت دگ ٹئ تھی! 0 (اشعراء ۲۰۵-۲۰۵)

الشعراء ٢٠٥ کے دومعنی کیے گئے بیں ایک معنی یہ ہے کہ انہوں نے مدت العمر جوعیش وعشرت اور نازونعم کا سامان جمع کو

تھا تو وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے جب ان پراچا تک عذاب آگیا' اور دوسرامعتی ہے ہے کہ ہم نے جوان کی مدت عمر تک ان سے عذاب کومؤخر کردیا' اوران کوان کی زندگی خوشحائی کے ساتھ گذار نے کے لیے ساز وسامان عطا کیا اس سے انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا کیونکہ انہوں نے اپنے شرک سے تو بہیں کی' تو عذاب کی اس تاخیر نے ان کونا کامی اور نامرادی کے سوا اور کیا دیا! اور ان کو کیا نفع پہنچایا بلکہ جوں جوں ان کی عمر زیادہ ہوئی انہوں نے زیادہ کفر کیا اور بت پرتی کی اور دیگر بڑے بڑے گناہ بھی' اور ان کی وجہ سے وہ اور زیادہ عذاب کے مشتق ہوئے اور اگر ان کی عمر عمل بیاضافہ نہ کیا جاتا تو وہ یہ گناہ نہ کرتے اور زیادہ عذاب کے مشتق شہوئے اور اگر ان کی عمر عمل بیاضافہ نہ کیا جاتا تو وہ یہ گناہ نہ کرتے اور زیادہ عذاب کے مشتق نہ ہوئے اور اگر ان کی عمر عمل بیاضافہ نہ کیا جاتا تو وہ یہ گناہ نہ کرتے اور زیادہ عذاب کو مشتق نہ ہوئے اور اگر نے سے بجائے فائدہ کے ان کوالٹا فقصان ہوا۔

یزید بن انی حازم بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن عبدالملک ہر جعہ کواپنے خطبہ میں بیضرور کہتے تھے کہ اھل دنیا و نیا میں خوف اور پریشانی کے ساتھ زندگی گذارتے ہیں اور ان کوکسی گھر میں اس اور چین حاصل نہیں ہوگا حتیٰ کہ اللہ کا تھم آجائے گا اور وہ اسی حال میں ہوں گئے اس کوئی اور ان کے بیش و آرام کا سامان بھی باتی نہیں رہے گا اور وہ اسپا کہ ٹوٹ پڑنے وہ اسی حال میں ہوں گئے اور ان کے بیش کو آرام کا سامان بھی باتی نہیں رہے گا اور وہ اسپا کہ وہ ان آبتوں والے مصائب سے مامون نہیں ہوں گے اور ان کے پاس کوئی الی چیز نہیں رہے گی جس سے دہ مسر ور ہو سکیں پھر وہ ان آبتوں کی تلاوت کرتے ترجمہ: اچھا یہ بتاہیے کہ اگر ہم ان کوئی سالوں کی مہلت دے بھی دیں ۵ بھر اس کے بعد ان پروہ عذاب آبا جائے جس سے ان کوڈرایا گیا تھا ہو وہ سامان ان کے کس کام آئے گا جس سے فائدہ اٹھانے کی ان کومہلت دی گئی تھی۔ عبدالرجمان بن زید نے اس آبیت کی تفسیر میں کہا اس سے مراد کفار ہیں۔

(تفيرامام أبن الي حاتم رقم الحديث: ٩٩٩ ١٥ مام ١٥٩٥ مطبوعه مكتبديز ارصطفي الباز مكرمه ١١١٥ هـ)

روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مرضج جب اپ تخت پر بیٹھتے تھے تو وعظ اور نفیحت کے لیے اس آیت کو پڑھتے

یجیٰ بن معاذ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عافل وہ خض ہے جواپی فانی زندگی پرمغرور رہا' اپنی پسندیدہ چیزوں کی لذتوں میں کھویا رہا اوراپی عادتوں کے مطابق زندگی گذار تارہا۔

حارون رشید نے آیک شخص کوقید کرلیا اس قیدی نے اپنے محافظ سے کہا: امیر المؤمنین سے کہنا تہمارا ہر دن جوتہماری تغتوں اور لذتوں میں گذر رہا ہے وہ میری قید اور مشقت کے ایام کو کم کررہا ہے اور موت عنقریب آنے والی ہے بل صراط پر جماری ملاقات ہوگی جہاں تھم کرنے والا صرف اللہ ہوگا' ھارون رشید نے جب یہ پیغام سنا تو وہ بیہوش ہوکر گرگیا اور جب ہوش میں آیا تو اس نے اس قیدی کورہا کرنے کا تھم دیا۔ (روح البیان ۱۳۵۰ میں ۳۹۸-۳۹۷ مطبوعہ داراحیاءالتر اے العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)
جرم کے بغیر بھی عذا ہے و بینا اللہ تعالیٰ کاظلم نہیں ہے

اس کے بعد فر مایا: ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیااس کے لیے عذاب سے ڈرانے والے (بھیج گئے ) تھے 10ان کو یا و کرانے کے لیے اور ہم ان پرظلم کرنے والے نہ تھے 0 (اکشراہ: ۲۰۸-۲۰۰)

اس آیت میں جُمع کے صینے کے ساتھ مندندون فر مایا ہے اور اس سے مراد ہر ستی میں بھیج جانے والے نبی اور ان کے متبعین ہیں جولوگوں کو عذاب سے ڈرانے میں اپنے نبی کی مدد کرتے تھے پھر فر مایا ان کو یاد کرانے کے لیے ' یعنی ان کو وعظ اور تھیست سنانے کے لیے اور ان پر ججت قائم کرنے کے لیے ' اور فر مایا اور ہم ان پر ظلم کرنے والے نہ تھے یعنی ایسانہیں ہوا کہ ہم نے کسی ایسے خص کو ہلاک کر دیا جس نے ظلم نہ کیا ہوائی آیت کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو اس میں ڈرانے والوں کو جھیجنے سے پہلے ہلاک کر دیے تو یہ ظلم ہوتا' جب کہ ہم کسی ہتی کواس وقت ہلاک کرتے ہیں اور اس وقت اس پر عذاب بھیجتے ہیں جھیجنے سے پہلے ہلاک کر ویتے تو یہ ظلم ہوتا' جب کہ ہم کسی ہتی کواس وقت ہلاک کرتے ہیں اور اس وقت اس پر عذاب بھیجتے ہیں

marfat.com

جب ہم اس بستی میں عذاب ہے ڈرانے والوں کو بھیج دیں اور وہ لوگ بھر بھی تفروشرک اور برے کاموں کونہ جھوڑیں۔ ہر چھ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی ڈرانے والے کونہ بھیج اور اس کے بغیر کسی ہی برعذاب بھیج کر اس کو ہلاک کردے تو یہ بھی اس کا ظام بیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام کلوقات کا بالک ہے اور مالک اپنی مملوک میں جوجا ہے تعرف کرے اس پرکسی کو احتر اس کر نے کا حق نہیں ہے اور یہ اس کا ظلم نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ظلم سے اپنی کمال نز احت اور براوت کو ملا ہرکرنے کے لیے اس طرح قرمایا ' اس کی مزید وضاحت اس صدیث سے ہوتی ہے:

لا سنن ابوداؤ درتم الحديث: ٢٩٩٩ من ابن باجدتم الحديث: ٤٤ منداحديه ٥٥ ١٨٢ من ابن حيان رقم الحديث: ١٩٤٥ الشريد المقاجري من المن المعربة المقريد المقاجري من المعربة الم

انسان كوخيرا ورشركا اختيار عطافرمانا

اہام ابومنصور ہاتریدی نے الآویلات النجیہ بیں کہا ہے کہ اس آ ہے بیں جس قرید (بستی ) کا ذکر ہے اس قریہ ہے مراو انسان کا جسم ہے اور قریہ بیں رہنے والوں ہے مراد لائے کہ جب وہ اللہ انسان کا جسم ہے اور قوابی لیعنی اس کے احکام اور اس کی ممنوعات کے نقاضوں پر عمل کرنے کو ترک کرویجے ہیں' اس کے دیے ہوئے تھم کو بچائیس لاتے اور جس چیز ہے اس نے منع کیا ہے اس کو ترک ٹیس کرتے تو اللہ تعالی نے ان انسانوں کے ولوں بی اور ان کی روحوں بیس جو تیکی کی صلاحیت پیدا کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضائع کرویتا ہے' اور یہ جو فرمایا ہے کہ وہ بستی والوں کو اس اس بیستی کو ہلاک کرتا ہے' اس سے مراویہ ہے کہ وہ انسان کے دل بیس نیک کا البام کرتا ہے' اس سے مراویہ ہے کہ وہ انسان کے دل بیس نیک کا البام کرتا ہے اور اس کے خمیر میں برائی پر ملامت کرنے کو پیدا کرتا ہے' اور اس کا خمیر اس کو برائی پر جنجھوڑتے ہیں اور اس کو جا اس کو بیات کو اس کا خمیر اس کو جو بات کے احکام یا دولات ہیں اور جب وہ اپنے خمیر کی آ واز پر کان نہیں دھرتا اور مسلسل ایسانی کرتا ہے تھی جو بی اور اس کا خمیر مروہ ہوجا تا ہے اور پھر اس سے کوئی آ واز نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت ہیں جو تیکی کی صلاحیت رکی تھی وہ فاسداور ضائع ہوجا تا ہے اور پھر اس سے کوئی آ واز نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت ہیں جو تیکی کی صلاحیت رکی تھی وہ فاسداور ضائع ہوجا تا ہے اور پھر اس سے کوئی آ واز نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت ہیں جو تیکی کی صلاحیت رکی تھی وہ فاسداور ضائع ہوجا تا ہے وہ بیسا کہ ان آ یات سے ظاہر ہوتا ہے:

فتم ہے نفس کی اور اس کو درست بنانے کی 6 پر نفس کو بدکاری کی اور اس سے بیچنے کی سجھ دینے گی۔ وَنَفْسٍ وَمَاسَوْمِهَا فَ كَالْهُمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَعُوْمِهَا فَ كَالْهُمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَعُوْمِها ٥ (الشس:٨-٤)

جلدبشتم

کیا ہم نے انسان کی دوآ تکھیں نہیں بنا کیں ۱ اور زبان اور دو نوب راست دو ہونٹ (نہیں بنائے) 0 ہم نے انسان کو دونوں راست دکھادیے ۲ سووہ (خیرک) گھاٹی (راہ) میں داخل نہیں ہوا ۱ اور وہ کیا سمجھا کہ (خیرک) گھاٹی (راہ) کیا ہے اہ کسی (لونڈی یا غلام) کیا سمجھا کہ (خیرک) گھاٹی (راہ) کیا ہے اہ کسی (لونڈی یا غلام) کی گردن کوآ زاد کرنا 0 بھوک والے دن کھاٹا کھلانا کسی بنتی رشتہ دار کو 0 یا خاک پر پڑے ہوئے مسکین کو 0 پھر وہ کامل مومنین میں دار کو 0 یا خاک پر پڑے ہوئے مسکین کو 0 پھر وہ کامل مومنین میں سے ہوجاتا جوایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں 0 ہوئی دا کیں طرف والے بیں 0 ہی لوگ دا کیں طرف والے (نیک بخت) ہیں 0 اور جن لوگوں نے ہماری آ بیوں کے ساتھ کفر کیا وہ با کیں طرف والے (بدبخت) ہیں 0 ان پر چاروں طرف سے گھری ہوئی آ گ

اَلْمُونَجْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ فَوَاسَانَا وَشَفَتَيْنِ فَوَمَالِنَهُ الْمَعْبَةِ فَكُومَا الْمُونَةِ فَكُومَا الْمُونِيَّةِ فَكُومَا الْمُونِيَّةِ فَكُومَا الْمُونِيَّةِ فَكَادَا الْمُعْبَةِ فَكَادَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْبَةِ فَيْ يَوْمِ وَى مَسْطَيةٍ فَيْنَا وَالْمُعْمَى فَيْ فَالْمُوا الْمُعْبَةِ فَيْ الْمُعْبَةِ فَا الْمُعْبَةِ فَيْنَا وَالْمُوا الْمُعْبَةِ فَيْ اللَّهِ الْمُعْبَةِ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْبَةِ فَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُنْعِلَمُ الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُ الْمُنْ الْمُل

اورفر مایا: ہم ان پرظلم کرنے والے نہ تھے' کہ عذاب کوعذاب کی جگہ پر نہ رکھتے یا رحمت کورحمت کی جگہ نہ رکھتے' یاغیرمستحق کوعذاب دیتے یا کفار' مرتدین اور منافقین کوثواب عطا فر ماتے' اور سیح یہ ہے کہ نیک لوگوں کوثواب عطا فر مانا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور بدکاروں کوعذاب دینا اللہ تعالیٰ کاعدل ہے۔

اس پردلائل که شیاطین قرآن کونازل نہیں کر سکتے

اس کے بعد فر مایا: اور اس قرآن کوشیاطین لے کرنہیں ناز ل ہوئے 0 اور نہ وہ اس کے لائق ہیں اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں 0 بے شک وہ ( فرشتوں کا کلام ) سننے سے محروم کردیتے گئے ہیں 0 (الشراء:۲۱۲-۲۱۰)

تعنی اس قرآن کوشیاطین نے سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم پرناز لنہیں کیا 'بلکہ اس کوآپ پرالروح الامین نے نازل کی ہے' اور نه شیاطین کے لیے بیدلائق ہے کہ وہ اس کوآپ پر نازل کریں اور نہ وہ اس کی صلاحیت اور استطاعت رکھتے ہیں کیونکہ آسان کی جس جگہ سے قرآن مجیدنازل ہوتا ہے وہ وہاں تک پہنچے نہیں سکتے اور شیاطین کوقرآن سننے کی جگہ تک پہنچنے سے معزول اگر دیا گیا ہے وہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں تو ان پرآگ کے گولے بھینکے جاتے ہیں۔

مقاتل نے کہا کہ شرکین قریش ہے کہتے تھے کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا بہن ہیں ان کے پی کوئی جن بے جس کا وہ کلام سنیتے ہیں ادر پھراس کلام کونقل کرکے ہیدوکوئی کرتے ہیں کہ بیضدا کا کلام ہے اوراس وجہ ہے کہ جاتا ہے کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جا ہلیت میں ہرکا بہن کے ساتھ کوئی جن ہوتا تھا جوآ سان کے دروازوں پر جاکہ فرشتوں کی با تیں سنتا تھا اور پچی اور جھوٹی با تیں اس کا بہن کے کانوں میں ڈال دیتا تھا اور پھر کا بہن وہ با تیں سشرکوں کو بتا تا تھا 'اور پھر کا بہن وہ با تیں سشرکوں کو بتا تا تھا 'اور پھر کا بہن وہ با تیں سشرکوں کو بتا تا تھا 'اور پھر کا بہن وہ با تیں سشرکوں کو بتا تا تھا 'اور پھر کا بہن وہ با تیں سشر کوں کو بتا تا تھا 'اور پھر کا بہن وہ با تیں سشر کوں کی بتا تھا 'اور پھر کا بہن وہ با تھر سٹر کین نے یہ گر آ ان کوشیاطین نے نازل کیا ہے 'اور شدان کے لیے یہ کمکن ہے کہ وہ آ سان سے اس قرآ ان کوس کر اس کو تا زل کر سیس اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں 'اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہوئے جی بعد ان کا جسانوں مربو فرشتوں کی با تیں سننے کے لیے جانا ممنوع ہوگیا کیونکہ ان کے اور پرآ گ کے گولے مارے جاتے ہیں۔

marlat.com

يأء القرآء

شياطين فرشتول كاكلام نهيس من سكتة اس كى توجيه اور بحث ونظر

بعض مفسرین نے بیکہا ہے کہ شیاطین فرشتوں کا کلام سننے سے اس لیے معزول ہیں کہ فرشتوں اور شیاطین کی صفات میں کوئی مشارکت نہیں ہے اور شیاطین میں انوار حق کے فیضان کوتیول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور ان مے اعد علوم رہانیہ ا معارف نورانیدی صورتین مرتم اورنقش نہیں ہوسکتیں شیاطین کے نفوس خبیثا ظلمانیداور شریرہ بیں وہ مرف ای چیز کو قبول کر کی صلاحیت رکھتے ہیں جواز قبیل فنون شر ہواور اس میں بالکل خیر نہ ہواور قرآن مجید تو حقائق اور مغیبات بر مشمل ہے ماسو ملائکہ اور کوئی اس کوآ سانوں سے قبول نہیں کرسکتا۔

ان آیات میں بیاشارہ ہے کہ شیاطین میں قرآن مجید کوتازل کرنے کی ملاحیت نبیس ہے اور نداس کو برداشت کرنے کی قوت باورنداس كو بجھنے كى وسعت بے كيونكه وه آگ سے بيدا كيے كئے بين اور قرآن مجيدنور قد يم باور آگ نور قد يم كو برواشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی کیاتم نے نہیں و یکھا کہ جب دوزخ کی آگ کے پاس مومن کا گذر ہوتا ہے تو وہ کہتی

اےمومن جلدی ہے گذر جا کیونکہ تیرا نور میرے شطے کو بچھا

جزيا مومن فقد اطفأ نورك لهبي

(المجم الكبيرج ٢٦٨ ص ٢٥٨ ؛ حافظ التيشي نے كہا اس كى سند ميں سليم بن منصور بن محارضعيف راوى ہے جمع الزوا كدرقم الحديث: ١٨٣٣٧ اور جب آگ حاملین قرآن کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتی اوران سے کلام سننے کی استطاعت نہیں رکھتی تو آگ ہے ہے ہوئے شیاطین قرآن مجید کونازل کرنے کی کب طاقت رکھتے ہیں اور اگر و واس کلام کوئ بھی لیں تو وہ اس کو چھنے ہے محروم ہیں اور اس کلام کی فہم ہی اس برعمل کرنے کا سبب بنتی ہے اور اس وجہ سے وہ عذاب کاستحق ہوئے ہیں۔

اس تقریر سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ شیاطین فرشتوں کے کلام کو بالکل نہیں سن سکتے اور وہ قرآن مجید کومطلق نہیں سن سکتے حالانکہ پیچے نہیں ہے' نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ آسانوں پر جا کرفرشتوں کی باتیں سنا کرتے ہے' ہاں نی صلی اللہ عليه وسلم كى بعثت كے بعد بيسلسله بند ہوگيااب وہ جب آسانوں پر فرشنوں كى باتنس سننے كے ليے جاتے ہيں تو فرشتے ان ي آ گ کے گولے مجینک کران کووہاں سے بھا گئے پرمجبور کردیتے ہیں۔قرآن مجید میں ہے:

وَأَمَّا لَكُمْ مُنَا السَّمَا أَوْ فَوَجَدُ فَهَا مُلِمَّتُ حُرَّسًا شَدِيدُا اللَّهِ الرَّهِم فَ الس كو عن ما فظول اوم وَشُهُمّاً وَاكَا كُنّا لَقَالُتُ مُعُدُونُهَا فَقَاءِمَا لِلتَّمْعِ طَفَمَنْ يَنْهُمِّعِ صَحْت آك كشطول عيمرا موا بإيا ٥ اور بم بهل واحمى سنف لية آسان من (جكه جكه) بينه جايا كرت تن اوراب جوجى كال لگا كرستا ہے وہ اين تعاقب اور كھات بي آگ كے شط كو ما

الْانَيَجِيْلُ فَشَهَا بَالْدَصَدُّا ٥ (الْجُن:٩-٨)

اور بہ کہنا بھی سیجے نہیں ہے کہ جن اور شیاطین قرآن مجید کونہیں سے کے کیونکہ قرآن مجید میں ہے: آپ کہے کہ مجھ پر بیہ وئی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک قُلُ أُوْجِيَ إِنَّ آتَهُ اسْتَمَعَ نَفَعٌ مِّنَ الْجِنَّ فَقَالُوْآ جماعت نے (بیقر آن) سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قر آن سنا ہے إِنَّا سَمِعْنَا قُرُ أَنَّا عَجَبًا ٥(١٠ن١)

بعض ا کابرین نے کہا ہے کہ شیاطین فرشتوں کا کلام سننے سے محروم ہیں کیونکدان کے کانوں ان کی آتھوں اوران کے دلوں پر غفلت کے پر دے پڑے ہوئے ہیں وہ قرآن مجید کو سننے سے غافل ہیں اور حقیقت میں سننے والا وہ ہوتا ہے جس منا

martat.com

اس کلی عقلی غیبی اور روتی ساعت ہو وہ ہر لمحد کا نئات کی تمام حرکات اور آ وازوں میں حق سے خطاب کوسنتا ہے جس سے اس کی روح کو مر وراور ذوق وشوق حاصل ہوتا ہے ہیں جس شخص کواللہ کے کلام کی نہم حاصل ہوجائے اور وہ شریعت حقیقت اور اللہ کی امانت کا بار اٹھانے کی صلاحیت حاصل کرلے اس کوآ فرین ہو اور مبارک ہو اور اس کے علاوہ جولوگ اس مرتبہ سے اللہ کی امانت کا بار اٹھانے کی صلاحیت حاصل کرلے اس کوآ فرین ہو اور مبارک ہو اور اس کے علاوہ جولوگ اس مرتبہ سے بمعزول ہیں ان پر افسوس اور حسرت ہے مواے سفنے والو! اللہ کے کلام کو مجھو اور اس کی حقیقت کو پانے کی کوشش کر و کیونکہ علم محقیقت میں وہ ہے جوسینوں میں ہے نہ وہ جو کھن طن اور انداز وں سے حاصل ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: سو (اے مخاطب!) تو اللہ کے ساتھ کی اور کی عبادت نہ کر در نہ تو بھی عذاب یا فتہ لوگوں میں سے ہوجائے گا 10 اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو (عذاب سے ) ڈرایئ 1 اور جن مسلمانوں نے آپ کی بیروی کی ہے ان کے خلیجا پی رحمت کے باز و جھکا کرر کھیے 0 پھر بھی اگر دہ آپ کی نافر مانی کریں تو آپ کہیے میں تمہارے کا موں سے بیزار ہوں 0 بھور بہت غالب اور بے حدر مم فر مانے والے پر تو کل کیجئے 0 جو آپ کو قیام کے دفت دیکھتا ہے 0 اور سجدہ کرنے والوں میں اور بہت غالب اور بے حدر مم فر مانے والے پر تو کل کیجئے 0 جو آپ کو قیام کے دفت دیکھتا ہے 0 اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پلٹنے کو 0 بے شک وہ بہت سنے والا بے حد جانے والا ہے 0 کیا میں تمہیں ان کی خبر ددل جن پر شیاطین نازل ہوتے آپ 0 وہ ہر تہمت باند صنے والے گئم گار پر نازل ہوتے ہیں 0 وہ ہر تہمت باند صنے والے گئم گار پر نازل ہوتے ہیں 0 وہ ہر تہمت باند صنے والے گئم گار پر نازل ہوتے ہیں 0 وہ ہر تہمت باند صنے والے گئم گار پر نازل ہوتے ہیں 0 وہ ہر تہمت باند صنے والے گئم گار پر نازل ہوتے ہیں 0 وہ ہر تہمت باند صنے والے گئم گار پر نازل ہوتے ہیں 0 وہ سن سائی با تیں پہنچاتے ہیں ادران میں سے اکثر جمو نے ہیں 0 وہ ہر تہمت باند صنے والے گئم گار پر نازل ہوتے ہیں 0 وہ سن سائی با تیں پہنچاتے ہیں ادران میں سے اکثر جمو نے ہیں 0 وہ ہر تہمت باند صنے والے گئم گار پر نازل ہوتے ہیں 0 وہ ہر تہمت ہوں کے بیار کر بر نازل ہوتے ہیں 0 وہ ہر تہمت باند صنے والے گئم کار بر نازل ہوتے ہیں 0 وہ ہر تہمت ہوں کے بھر کر بر نازل ہوتے ہیں 0 وہ ہر تہمت ہوں کہ کو بیار کی بھر کیا ہوں کے بیار کر بر نازل ہوتے ہیں 1 کی میں کر بیار کیا کر بر نازل ہوتے ہوں کر بر نازل ہوتے ہیں 1 کی بھر کر بیار کر بر نازل ہوتے ہیں 1 کی میں کر بر نازل ہوتے ہوں کر بر نازل ہوتے ہیں کر بر نازل ہوتے ہوں کر بر بر نازل ہوتے ہوں کر بر نازل ہوتے ہوں ک

نبي صلى التّدعليه وسلم كوغير التّدكي عبادت سي مما نعت كي توجيه

الشعراء: ۲۱۳ میں فر مایا سوتو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کر در نہ تو بھی عذاب یافتہ لوگوں ہیں ہے ہوجائے گا۔

اس آیت میں بہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کیکن در حقیقت یہ خطاب آپ کے تبعین اور آپ کی امت کی طرف متوجہ ہے کیونکہ آپ تو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد شرک اور ہر قتم کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں ہے معصوم میں خواہ ان گناہوں کا صدور سہوا ہو یا عمرا صورة ہو یا حقیقا 'اس لیے اس آیت میں تعریفا خطاب ہے صراحة آپ کی طرف تسبت کی گئی ہے اور مراد آپ کی امت ہے اور اس پیرا یہ خطاب میں سے تبدید کرنا ہے کہ اگر بہ فرض محال آپ نے بھی اللہ کے بغیر کی عبادت کی تو آپ بھی عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہوجا کیں گئے واوشا اور عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ اگر انہوں نے تغیر اللہ کی عبادت کی تو آپ بھی عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہوجا کیں گئے واوشا اور عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ اگر انہوں نے تغیر اللہ کی عبادت کی تو دہ کیونکر اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے چے کہا گئیں گے۔

المام فخرالدين رازى متوفى ٢٠١هاس آيت كي تفير من لكهة بن:

یہ طفقت میں آپ کے فیرے خطاب ہے کیونکہ مکیم کا بیاسلوب اور طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ کی قوم سے خطاب کو کو کر کرنا جا ہتا ہے تو ظاہر میں اس خطاب کو اس قوم کے رکیس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے ہر چند کہ اس خطاب سے مقصود اس میں خطاب کو اس قوم کے رکیس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے ہر چند کہ اس خطاب سے مقصود اس میں خیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کرنے میں آپ کی امت آپ کی امت آپ کی بیر دی اور آپ کی انتا کی سے بیر دی اور آپ کی انتاج کرے اور اس میں بھی ان کو آپ کی افتد اء کرنے کا شرف حاصل ہواس وجہ سے اس آیت میں اللہ اللہ نے صرف آپ کو خطاب فر مایا ہے۔ (تغیر کیرج ۸۵ مصرف ادا دیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ میں)

علامه الوعبد الله محر بن احمر مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ ه لكهت بين:

اس آیت کی ایک تغییر میہ ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں سے خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ اور قر آن مجید کا کفر کرتے تھے' کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کروور نہتم بھی عذاب یا فتہ لوگوں میں سے ہوجاؤ کے' اور اس کی دوسری تغییر میہ ہے کہ اس ت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور ہر چند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے

martat.com

Marfat.com

بالقرآن

کونکہ آپ معصوم اور مختار ہیں لیکن آپ کو مجی غیر اللہ کی عبادت سے ممانعت کے ساتھ خطاب کیا گیا کیونکہ اس سے مقسود آپ کاغیر ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس آیت کے بعد فر مایا:

اور آپ ایے قرمی رشتہ داروں کو (اللہ کے عزاب سے)

وَٱنْكِادْعَشْيُرْتُكَ الْأَقْرَبِيْنَ ٥ (اشراء:٢١٣)

ۋرائيے۔

تاكدآپ كرشته دارآپ كنب اورآپ كى قرابت بربكيك كئك اور بركام سے اجتاب كورك ند كرير \_(الجام لاحكام القرآن برسائس اسائم طبور دارالفكر بيروت ١٣١٥ه و) عشيرة كامعتى اور صلدرهم ميس الاقرب فالاقرب كى ترجيح

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا آپ اپنے قریبی رشتہ اروں کو (اللہ کے عذاب سے ) ڈرایئے۔ (الشراہ ۱۳۳۳)

ایس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا آپ اپنے قریبی رشتہ اروں کو (اللہ کے عذاب سے اور کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اس
آپ میں قریبی رشتہ داروں کے لیے عشیرة کا لفظ ہے اور منیرہ کا نفظ عشرہ سے بنا ہے اور عشرہ (وس کا عدد) عدد کامل ہے اس
لیے بیا فظ کی فخص کے ان رشتہ داروں کی جماعت کا نام بن گیا جو کشر تعداد میں ہوں خواہ وہ اس کے قریب ہوں یا اس کے
معاون ہوں۔ (المفردات جاس ۲ ۳۳ مطبوعہ مکتب پنواد مصطفی اللہ کررہ ۱۳۱۸ھ)

اس آیت میں قریبی رشته داروں سے مراد بنوهاشم میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے میں ان سے ابتداء کرتا ای طرح اولی ہے جس طرح نیکی اور صلدرم کرنے کے متعلق یہ احادیث میں ان سے ابتداء کرنا اولی ہے۔ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور صلدرم کرنے کے متعلق یہ احادیث میں :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک فض نے کہا یا رسول اللہ! میری نیکی اور صلہ رحم کا کون زیادہ متی ہے'آپ نے فرمایا تنہاری ماں! اس نے بو چھا پھرکون؟ آپ نے فرمایا تنہاری ماں' اس نے بو چھا پھرکون؟ آپ نے فرمایا تنہاری ماں!' اس نے بو چھا پھرکون فرمایا تنہارا ہاپ! ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا: تنہاری ماں' پھر تنہاری ماں' پھر
تنہاری ماں پھرتنہارا ہاپ پھرتنہارے زیادہ قریب' زیادہ قریب!۔

( صیح ا بخاری رقم الحدیث: ا ۹۵ ۵ می مسلم رقم الحدیث ۲۵۲۸ سنن این ماجر رقم الحدیث: ۲۰ ۲۰ مکلؤ قرقم الحدیث: ۱۹۱۱) حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایاکسی انسان کی سب سے بوئی نیکی بید ہے کہ وہ اسپنے باپ کے پیٹیر پھیرنے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرے:

(محيمسلم رقم الحديث: ١٥٥٢ مفكوَّة رقم الحديث: ١٩٩٢)

حضرت ابومسعود بدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب کوئی مسلمان اپنے مگمر والوں مر تو اب کی نیت سے خرج کرے تو اس کواس میں بھی صدقہ کا اجر ملتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۰۳ سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۹۲۵ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۵۳۵ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۹۲۰۵)

جس طرح قریب کے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا تھم ہےادر قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے اور صلہ رحم کرنے کا تھم ہے'اس طرح جو کفار قریب ہوں ان کے خلاف پہلے جہاد کرنے کا تھم ہے' جبیبا کہ اس آیت میں ہے: بَاکَیْکُهَا الَّذِیْنَ اَمْنُوْا قَاٰتِیْلُواالَّذِیْنَ یَکُوْکُکُورِتَنَ اللّٰہِ اللّٰذِیْنَ اَمْنُوْا قَاٰتِیْلُواالَّذِیْنَ یَکُوکُکُورِتَنَ اے ایمان والو! ان کفار سے جہاد کرو جوتبہارے قریب

marfat.com

الكُفَّامِ . (التوبة :١٢٣)

اس آیت میں کفار سے جہاد کرنے کا اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ الاول فالاول اور الاقرب فالا قرب کے موافق کفار کے خلاف جہاد کیا جا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جزیرہ عرب کے مشرکین سے قال کیا ، جب آ ب مکہ طاکف بیامہ جر نجیر بیمن اور حضر موت وغیرہ کے خلاف جہاد سے فارغ ہوگئ تو پھر آ پ نے اهل کتاب سے جہاد کا آغاز کیا ، اور نو ججری میں عیسائیوں سے جہاد کرنے کے لیے جوک تشریف لے گئے جو جزیرہ عرب کے قریب ہے ، چمرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفاء راشدین نے روم کے عیسائیوں سے قال کیا ، اور پھر ایران کے بوسیوں کے خلاف جہاد کیا۔

رسول التُصلَّى الله عليه وسلم كاكوه صفاير چڙه كراپي قرابت دارول كوالله كےعذاب سے ڈرانا

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب بیآ بت ناز ل ہوئی و انسادر عشیسر تنگ الافسر بیس (انشواء)

۱۱۳) تو رسول الله سلی الله علیه وسلم صفا پہاڑ پر چڑ ہے اور آپ نے بلند آ واز سے فر مایا: یا هسا حاہ (وثمن کے حملہ کے وقت ان الفاظ سے تنیبہ کی جاتی ہی فان کے نفر وشرک کی وجہ سے آپ کوان پر عذاب کا خطرہ تھا اس لیے آپ نے ان الفاظ کے ساتھ تعمیہ کرکے قوم کو آ واز دی) تو مکہ کے سب لوگ آپ کے گردجی ہوگئ آپ نے فر مایا یہ بناؤ کہ اگر میں تم کو یہ فہر دوں کہ دشمن کا ایک بڑالفکر اس پہاڑ کے بیچھے کھڑا ہے تو کیا تم سب میری تصدیق کروگی سب نے کہا ہم نے آپ سے بھی جھوٹ نہیں سااس لیے ہم آپ کی تصدیق کریں گئ آپ نے فر مایا تو میں تم کو اس بات سے ڈرار ہا ہوں کہ تہمار نے سامنے بہت خت سااس لیے ہم آپ کی تصدیق کریں گئ آپ نے فر مایا تو میں تم کو صرف اس لیے جم کیا تھا! پھر وہ کھڑا ہوگیا اس موقع پر یہ عذاب ہے تب ابولہب نے کہا تھا! پھر وہ کھڑا ہوگیا اس موقع پر یہ عذاب ہوگی ذہبت بید انہی لھب و تب ( تبت ؛ ) ' ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ کے اور وہ خود بھی ہلاک ہوگیا۔'

(صیح ابنخاری رقم الحدیث: ۲۹۷۱ سنن التریزی رقم الحدیث: ۳۴ ۱۳۳ اسنن الکبرئ للنسائی رقم الحدیث: ۱۹۸۹ صیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۸ صیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۵۵۰ ولائل العوق للبینتی ج۲م ۱۸۲–۱۸۱)

حضرت ابو ہررہ درضی اللہ عند بیان کرنے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پربیآ یت نازل ہوئی: وَ آئنِ زُعَیشْ یُرْتُكُ الْاَقْتُرِ عِیْنَ (الشعراء: ۲۱۴) تو آ بے نے فرمایا:

اے قریش کی جماعت! آئی جانوں کوخریدلو (عذاب سے بچاؤ) میں تم کواللہ کے عذاب سے ذرا بھی نہیں بچا سکا! (لیعن الرتم ایخ کفراور شرک پر قائم رہے تو میں تم کوعذاب ہے ذرہ برابر بھی نہیں بچاسکا) اے بنوعبد مناف! میں تم کواللہ کے عذاب سے ذرا بھی نہیں بچاسکا! اے صفیہ! رسول اللہ کی بچو بھی! میں تم کواللہ کے عذاب سے ذرا بھی نہیں بچاسکا! اے فاطمہ! بنت محمد! میرے مال سے جس چیز کا جا ہے سوال کرومیں تم سے اللہ کے عذاب کو بالکل دونہیں کرسکا۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۷۱ یم) ۳۵۷ میچ مسلم رقم الحدیث: ۲۰۱ من النسائی رقم الحدیث: ۳۶۲۳ (۳۶۳۳ میچ این حبان رقم الحدیث: ۳۶۲۳ (۳۶۳۳ میزون) و آم الحدیث: ۳۶۲۸ منداحدج ۲۴ سسسس)

ایک اور حدیث کامتن اس طرح ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی و انساند عشیر تک الاقربین (الشراء ۳۱۳) تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایش کے ہر عام اور خاص کو بلایا جب وہ سب جمع ہوگئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بنی کعب بن لوی! تم اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ ہے بیجاؤ'اے بنی مرہ بن کعب! تم اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ

marfat.com

تبياء القرآء

ے بچاؤ'اے بی عبرش اتم اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ ہے بچاؤ!اے بی عبد مناف! تم اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ ۔ ہے بچاؤ!اے بی ہاشم اتم اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ ہے بچاؤ!اے بنوعبدالمطلب! تم اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ ہے ہے بچاؤ'اے فاطمہ! تم اپنی جان کو دوزخ کی آگ ہے بچاؤ'اہت میراتبہارے ساتھ درم کا رشتہ ہے اور میں منقر یب اس کی تراوث تم کو پہنچاؤں گا۔

(صيح مسلم رقم الحديث: ٣٠٣٠ من الترندى رقم الحديث: ٣١٨٥ منن النسائى رقم الحديث: ٣٩٣٣ م السنن الكبرئي رقم الحديث: ٣٣٧٠)

رحم کی تر اوٹ سے فائدہ پہنچانا

سیح مسلم کی حدیث کے آخر میں ہے میرا تہہارے ساتھ رحم کا رشتہ ہے میں عنقریب اس کی تراوث تم کو پہنچاؤل گا ال جملہ کی شرح میں قاضی عیاض متوفی ۲۵۲ مطاعہ ابوالعباس احمد بن عمر القرطبی البتوفی ۲۵۷ مطاعہ نووی متوفی ۲۵۲ مطاعه سنوسی متوفی موفی متوفی ۱۹۵ مطاعه سنوسی متوفی موفی متوفی ۱۹۵ مطاعه سنوسی متوفی موفی متوفی ۱۹۱ مدے تکھا ہے کہ رحم کو آگ کی حزارت سے تشبید دی گئی ہے جس کو پائی سے مطاخه ایک ہوا ہے تا ہے بینی میں تنہارے ساتھ صلہ رحم کروں گا اور تم کوفائدہ پہنچاؤں گا' مومنوں کواکرام کروں گا اور کا فروں کو ہما ہے دول گا۔

(ا كمال المعلم وفوائد سلم جام ١٩٥٥-٩٩٥ كالمعمم ج يص ٣٨٣ كمل اكمال الا كمال جام ١٣٣٠ صحيح سلم بشرح النوادي جعم ١٩٣٠ مطبوعه كمنز ارمصطفیٰ كمد كرمد الديباج جعم ٢٢٧)

ملامل قارى متوفى ١١٠ اه في كها ب اس صديث كامعنى يد ب:

اگر اللہ تہہیں عذاب وینا جا ہے تو بین تم سے اللہ کے عذاب کو بالکل دورٹیس کرسکنا' اوراس میں اللہ تعالیٰ کی تو حید کا بیان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چند کہ مسلمانوں کو اپنی شفاعت سے نفع پہنچا ئیں گئے کیونکہ آپ شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی لیکن آپ نے یہاں مطلق نفع رسانی سے منع فرمایا تا کہ انہیں عذاب سے ڈرائیں کہ وہ مرف شفاعت پر تکیہ نہ کرلیں اوران کو آخرت کے لیے کوشش کی ترغیب دیں اور فرمایا میرا تمہارے ساتھ دھم کا تعلق ہے۔ میں عفر یب صلہ حم کروں گا' یعنی میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ قرابت کی وجہ سے نیکی اوراحسان کروں گا۔

(الرقات ع ١٠ص٥٥) مطبوع كمتبدا داديد ملتان ١٣٩٠ه)

فيخ عبدالحق محدث وبلوى متوفى ٥٥٠ احد لكصة بين:

اس کامعنی یہ ہے کہ چونکہ جھے پرتہارے رحم اور قرابت کاحق ہے میں اس کی تری ہے اس کوتر کروں گا اور صله احسان کا یانی حجز کوں گا۔ اس حدیث میں بہت زیادہ مبالغہ کے ساتھ ڈرایا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس امت کے گنہ گاروں کے لیے بھی ہوگی چہ جائیکہ اپنے اقرباء اور خویشان کے لیے اور احادیث سے ان کے تق میں شفاعت ثابت ہے ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کاخوف باتی ہے۔ (افعد اللمعات جس سے اس سے در سطح جج کمارتھنو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خاص و عام کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا

حضرت عیاض بن حمار مجاشعی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فر مایا: سنو! میرے رب نے مجھے بہ تھم دیا ہے کہ میں تنہیں ان چیزوں کی تعلیم دوں جوتم کو معلوم نہیں اور الله تعالیٰ نے آج مجھے ان چیزوں کاعلم دیا ہے (الله تعالیٰ نے فرمایا) میں نے اپنے بندے کو جو کچھ مال دیا ہے وہ حلال ہے میں نے اپنے تمام بندوں کو اس حال میں پیدا کیا کہ وہ باطل سے دور رہنے والے تھے بے شک ان کے پاس شیطان آئے اور ان کودین سے پھیرو یا اور ج

marfat.com

کے میں بنی سے ان پر حلال کی تعین وہ انہوں نے ان پر حرام کردی اور ان کومیر ہے ساتھ شرک کرنے کا تھم دیا جب کہ میں نے اس شرک پر کوئی دلیل ناز لنہیں کی اور بے شک اللہ تعالی نے زمین والوں کو دیکھا اور اہل کتاب کے چند باتی با ندہ لوگوں کے ہوا تمام عرب اور عجم کے کوگوں سے ناراض ہوا اور اللہ تعالی نے فر مایا میں نے تم کو آ زبائش کے لیے بھیجا ہے اور تہمارے سب سے (دوسروں کی) آ زبائش کے لیے بھیجا ہے اور تہمارے سب کے روم و کے اور بے شک اللہ تعالی نے تم پر ایس کتاب نازل کی جس کو پائی نہیں دھوسکتا 'تم اس کو فینداور بیداری میں پر معو کے اور بے شک اللہ تعالی نے جمحے قربی کتاب نازل کی جس کو پائی نہیں دھوسکتا 'تم اس کو فینداور بیداری میں کہ میں کو گئرے کرے بھوڑ دیں گئ اللہ جائے ان کو اس کو کر کا اس کو فینداور بیداری میں گئر ہوگئر کے خوا نے کا حکم دیا میں نے کہا اے میر سر را نہوں نے تم کو نکالا ہے 'تم ان کو گئرے کر و تم تمہاری مدد کریں گئر تم خرج کر و نہم تم پر خرج کریں گئر تم ایک لئنگر بھیجو ہم اس سے پانچ گئا لئکر تھیجیں گئر ہو جہاد کرو ہم تمہاری مدد کریں گئر تم فرائوں کے ساتھ جنگ کرو اور اللہ تعالی نے فر بایا تعن قربی کو گئر ہو اور اللہ تعالی نے فر بایا تعن قسم کے لوگ جنتی ہیں ساتھان کے لیا تعن قسم کے لوگ جنتی ہوں اور اپنی کو تو تی کی کو قبی ہو کہ دیا ہو اور مور کی بیا وہ دو مور کی بین وہ معمولی سے پائی میں میں میں جن اس کے لیا کوئی سے نہ کریں وہ مور کی بین وہ مور میں جن میں میں جن میں ہی خیا ت کر نے وہ دو مور کہ باز جو ہر میں اور ہر شرا کوئی ہو کہ کی ذکر ہیں۔ فرائوں کے ساتھ دھو کہ کر نے اور اللہ تک کی ہو دور دھو کہ باز جو ہر میں اور بر شرا کوئی ہی ذکر ہوں۔ فرائی کی مور کی اور اللہ تعالی نے بھی نے تور کی بات جو دور کی کام کرنے دالے کا بھی ذکر کیا۔ فرائوں کی مور کی اور اللہ تعالی نے بھی بیا جو دن برخوادر محش کام کرنے دالے کا بھی ذکر کیا۔ اور تہموں کی سے مور کی کر کیا۔ اور تہموں کی کر کیا۔ اور تہموں کی کی دور کی کر کیا۔ اور تو کہ باز جو تر کی کام کرنے دالے کا بھی ذکر کیا۔ اور تو کہ باز جو تر کی کام کرنے دالے کا بھی ذکر کیا۔ اور تو کی کی کور کی کی کور کیا۔ اور کیا کی کور کی کر کیا۔ اور کی کی کور کی کر کیا کی کر کر کیا کی کر کیا۔ اور کی کر کیا کور کور کور کور کی کور کیا کی کر کیا۔ اور کر کر کی کر کر کور کر کر کر کیا کی کر کر کر کی

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨ ٢٥ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٨٨٠ ١٠٠ مسند احدج ٢٥ مسام ٢٦ الام ١٩٢ الهجيم الكبيرج ١٥٥ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٨٨٠ ١٠٠ مسنوك بري

(3000)

#### رسول الله صلى الله عليه وسلم كاليخ اقربين كى دعوت كرك ان كوالله كعذاب سے ڈرانا

حافظ عماد الدین اساعیل بن عمر بن کثیر متوفی م اے مصابی سند کے ساتھ امام احمد سے روایت کرتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی و انساد عشیر نک الاقربین (الشراہ:۲۱۳) تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصلی بیت کوجع کیا سوئیس نفر جمع ہو گئے انہوں نے طعام کھایا اور شروب بیا'آپ نے ان سے فر مایا متم میں سے جوبھی میرے دین اور میرے وعدوں کو پورا کرنے کا ضامن ہوگا' وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا' اور میرے اصل میں میرا جانشین ہوگا' ایک محض نے کہایا رسول اللہ! آپ تو سمندر ہیں آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوسکتا ہے؟ حضرت علی نے کہا آپ نے بھر یہ کلام اپنے اصل بیت پر چش کیا تو حضرت علی نے کہا ہیں!

(تنیراین کیرج می ۱۳۸۹-۱۳۸۵ مطبور دارانگریروت ۱۳۱۹ هرمنداجری ای الدین ۱۸۳۰ هرمالم الکتب بیروت) حضرت علی رضی الله عند نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیموسلم نے بنوعبدالمطلب کی دعوت کی انہوں نے اونٹ کا کوشت کھایا اور پانی پیا وہ سب کھائی کرسیر ہوگئے اور وہ طعام اس طرح باتی بچارہا گویا کہ کسی نے اس کوچھوا ہے نہ پانی بیا ہم آپ نے شہد منگایا ان سب نے اس کو بیاحتیٰ کہ وہ سب سیر ہوگئے اور وہ شہداس طرح بچارہا گویا اس کوسی نے نہیں چھوا۔ آپ نے فرمایا اے بنوعبدالمطلب جھے خصوصیت کے ساتھ تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہے اور عموم کے ساتھ عام لوگوں کی گرف بے نے فرمایا اے بنوعبدالمطلب جھے خصوصیت کے ساتھ تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہے اور عموم کے ساتھ عام لوگوں کی گرف بے نے شک تم لوگوں نے میری نبوت پر ابھی ابھی ہی دلیل و کھی لیے (کھانا کھائے جانے کے بعداس کا جوں کا توں باتی میں ہوا کہ کہا ہے س کرکوئی میں سے کون میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا کہ وہ میرا بھائی اور میرا صاحب ہوجائے مصرے علی نے کہا ہے س کرکوئی میں بوا کھی ہوگئی ہوگئی اور میرا صاحب ہوجائے مصرے علی نے کہا ہے س کرکوئی میں ہو بھی تا ہے کی طرف کھڑ انہوں ہوا کہ کہور ان اور میرا صاحب ہوجائے ' حضرت علی نے کہا ہے س کرکوئی تھی تا ہے کی طرف کھڑ انہوں ہوں تھی ہوئی ہوئی آپ کی طرف کھڑ انہوا اور بھی تو م میں سب سے چھوٹا تھا' آپ نے فر مایا بیٹی جاؤ

marfat.com

إر القرآر

پھر آپ نے بیسوال تین بار دھرایا' ہر مرتبہ یمل آپ کے سامنے کمڑ ا ہوتا اور آپ فرماتے بیٹے جاؤ حی کہ تیسر کی اور آ میرے ہاتھ برا پنا ہاتھ مارالین مجھے بیعت کرلیا۔

(تغیراین کیرن سم ۳۸۱ مطبوع دارالفکر بیروت ۱۳۱۱ هستداحد قم الیدید: ۱۳۷۱ مطبوع دارالحدیث قابره ۱۳۷۱ می ۱۳۵۱ می ۱۳۵۰ مطبوع دارالفک مرتبه کوه این اصادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلی کے متعدد بارا پن قربی رشتہ داروں کو ڈرایا ایرا کیا ہار آپ نے سب کی دعوت کی اور ان کوابحان نہ لا نے پر الله تعالی کے عذاب سے ڈرایا ان احادیث سے بعض علاء نے یہ استدلال کیا ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم آخرت عمل کی کے کام جمل آخرت عمل کی کہ تو ایک تو ایک تو ایک کے دور کر محمل کے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان احادیث کام جمل یہ ہے کہ آپ کے دشتہ داروں عمل سے جوآپ پر ایمان نہیں لا یا اور موت تک کفر اور شرک پر قائم رہا آپ اس کی شفاعت نہیں قربا کی جو آپ پر ایمان میں گے تو آپ پر ایمان ہوں جو آپ پر ایمان میں گے تو آپ پر ایمان میں گور آپ پر ایمان میں گور آپ سے عام مسلمانوں کی بھی شفاعت فرما کیں گے تو آپ خواص اور اقربین کی شفاعت فرما کیں گرا ور آپ کی کور آپ کی شفاعت فرما کیں گرا ور آپ کی کور آپ کی کور آپ کی گرا ور آپ کر کر گرا کر گرا کر گرا کر گرا کی گرا ور آپ کی گرا ور آپ کر گرا کر گر گرا کر گ

ہ برین کا تات بران کی کرد کر ابت داروں کورسول الله صلی الله علیه وسلم کا آخرت میں نفع پہنچا نا اہل بیت اور اپنے دیگر قر ابت داروں کورسول الله صلی الله علیه وسلم کا آخرت میں نفع پہنچا نا

امام احد بن طنبل متوفى الهام هروايت كرت بين:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم اس منبر پر فر مارہ ہے: ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم کی قرابت آپ کی قوم کونفع نہیں پہنچائے گی بیشک میری قرابت دنیا اور آخرت میں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم کی قرابت آپ کی قوم کونفع نہیں پہنچائے گی بیشک میری قرابت دنیا اور آخرت میں جو یہ ہے ہی ہوئی ہوئی ہے اور اے لوگو! جبتم حوض پر آؤگے تو میں حوض پر تمہارا پیشوا ہوں گا۔ (الحدیث)

(منداحدج ٣٠ ص ١٨ وارالفكر طبع قديم اس مديث كي سندسن ب منداحدج ١٠ رقم الحديث ١٠٨)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے ون سب سے پہلے میں اپنی امت بی اللہ عنہ کی شفاعت کروں گا' پھر انوان سے قریب ہوں اللہ عن کی میں اتباع کی پھر اللہ یمن کی پھر ہاتی عرب کی پھر انعام کی میں اتباع کی پھر اللہ یمن کی پھر ہاتی عرب کی پھر اعام کی ۔

(أعجم الكبيرج ١٢ رقم الحديث: ١٣٥٥ الكائل لابن عدى ج ٢ ص ٩٠ ك كزالهمال رقم الحديث: ١٣١٣٥ مجمع الزوائدج ١٩٥٠ مم ١٣٨٠

الفرووس بما تورالخطاب رقم الحديث ٢٩ اس مديث كى سند شرحفص بن الى داؤدمتروك بادرليد بن سليم ضعيف بالآلى المصوصة ٢٠ ص ١٠ ١٥

حضرت عمران بن حبین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اپنے رب عز وجل سے سوال کیا کہ میرے اہل بیت میں سے کسی کو دوزخ میں داخل نہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیہ عطا فرمادیا۔

(الفرودس بما تورا كطاب ٣٠٠٠ كنز العمال رقم الحديث: ٣٣١٣٩)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی الله عنها سے قرمایا بے شک الله عز وجل نے فرمایا کہ وہ نہ تہمیں عذاب و سے گا اور نہ تمہاری اولا دکو۔

(العجم الكبيرة الأرقم الحديث: ١١٦٨٥ ما فظ العيشي ن كما ب كداس مديث كرجال أقد يوعاً

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا مجھ سے میرے رب نے میرے اللہ

marfat.com

میت کے متعلق بید عدہ کیا ہے کہ ان میں سے جس نے تو حید کا اقر ارکیا میں ان کوعذ اب نہیں دوں گا۔

(المتدرك جسم م 10 ما كم نے كہا بي حديث مح الا ساد ب الكائل لا بن عدى ج 6 م م ١٥٠ كنز العمال تم الحديث ١٥٠٣) نزيز بن اسلم اپنے والد سے روايت كرتے ہيں كه حضرت عمر رضى الله عند نے حضرت على رضى الله عند سے سر گوشى كى ' پھر حضرت على نے صفہ ميں عقبل محضرت حسين اور حضرت عباس سے حضرت ام كلثوم كا نكاح حضرت عمر سے كرنے كے متعلق مشورہ ليا۔ پھر حضرت على نے مجھ سے بيد حديث بيان كى ہے كہ انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو به فرمات ہوئے سنا ہر سبب لا الله عليه وسلم كو به فرمات ہوئے سنا ہر سبب (نكاح) اور نسب قيامت كے ون منقطع ہو جائے گا سوامير سبب اور نسب كے۔

(المتدرك ج ۳ ص ۱۳۲۴) أمعجم الكبيرج ۳ رقم الحديث: ۴ ۲۹۳۳ ۴ ۲۹۳۳ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۱۰۳۵ ۱۰۳۵ السنن الكبرى ج ½ من ۱۱۲ المطالب العاليه رقم الحديث: ۴۲۵۸ مجمع الزوائدج ۳ ص ۱۳۵ ۲ ۲۵۲ الجامع الصغير رقم الحديث: ۹۳۰۹)

حضرت عبدالله بن ابی اوفی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہیں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میں اپنی امت میں سے جس عورت کے ساتھ بھی نکاح کروں اور میں اپنی امت میں سے جس شخص کو بھی نکاح کا رشتہ دوں میرے ساتھ جنت میں بی رہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیعطا کردیا۔

(المعجم الاوسط رقم الحديث: ۵۵۵۸ مجمع الزوائدج ۱۰ ص ۱۷ المستدرك ج۳ ص ۱۳۷ المطالب العاليه رقم الحديث: ۴۰۱۸ كنز العمال رقم الحديث: ۱۳۲۲ اس سے متقارب روایت حضرت عبدالله بن عمروے بھی مردی ہے التجم الاوسط ج۴ رقم الحدیث: ۳۸۵۶)

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که بیس نے اپنے رب سے بیا سوال کیا بیس جس کوبھی نکاح کارشتہ دوں اور جس سے بھی نکاح کروں وہ اٹل جنت سے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بی عطا کر دیا۔ (کنزالعمال رقم الحدیث ۳۳۱۳۸)

حضرت علی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جس محض نے بھی میرے اہل بیت کے ساتھ کوئی نیکی کی تو میں قیامت کے دن اس کا بدلددوں گا۔ ( کالل ابن عدی ج ۵ ص۱۸۸۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۱۵۳)

حضرت عثمان رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عبدالمطلب کی اولا دہیں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی نیکی کی اور اس نے اس کو دنیا ہیں اس کا صلہ نہیں دیا تو کل جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو مجھ پر اس نیکی کا صلہ دینا واجب ہے۔ (اُنجم الا دسط ج۴ رقم الحدیث:۱۳۲۹ مجمع الزوائد ج۴ ص۵۲۴ کنزالعمال قم الحدیث:۳۳۱۵۳)

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے ابوطالب کو کی نفع پہنچایا وہ آپ کی مدافعت کرتا تھا' اور آپ کی وجہ سے خضب ناک ہوتا تھا' آپ نے فرمایا ہاں! اب وہ نخنوں تک آگ میں ہے اور آگر میں نہوتا تو وہ دوز خ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۸۳۳ ، ۱۵۲۴ ، ۱۵۲۳ ، صحیح مسلم ایمان ۲۵۵ (۲۰۹) ۵۰۰ مند احد ج ۱ ص ۲۰۱ رقم الحدیث ۱۲۳۸ و امع الاصول رقم الحدیث: ۹۸۳۳)

لفع رسانی کی بظاہر نفی کی روایات کی توجیہ

موخر الذكر پانچ حدیثوں کے علاوہ ہاقی ندکور الصدر تمام احادیث کو علامہ سید محمہ ابین ابن عابدین شامی نے بھی بیان کیا ہے ( رسائل ابن عابدین ج ۴ ص ۴۰م) ان احادیث کے ذکر کے بعد تحریر فر ماتے ہیں:

ہم نے جو بیاحادیث ذکر کی بیں ان کے بیابات و نے نہیں ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم سی ایک کوبھی الله سے مطلقاً نفع

marfat.com

یا نقصان پنچانے کے مالک نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کواس بات کا مالک بنائے گا کہ آپ اپنے اقارب کوئی پنچا تھی بھی۔
آپ شفاعت عامہ اور شفاعت خاصہ کے ذریعہ تمام امت کو نفع پنچا کیں ہے 'سوآپ مرف ای چیز کے مالک ہوں ہے جس کو
آپ کا مولیٰ عزوجل مالک کرے گا ای طرح نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیفر مایا ہے: بھی تم کواللہ کے عذاب ہے بالکل مستنی
نہیں کروں گا 'اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ جھے بیعزت اور مقام نہیں وے گایا جب تک جمعے منصب شفاحت نہیں
دے گایا جب تک میری وجہ سے منفرت کرنے کا مرتبہ جھے نہیں دے گا 'اس وقت تک بھی تم کواللہ کے عذاب سے نہیں
ورے گایا جب تک میری وجہ سے منفرت کرنے کا مرتبہ جھے نہیں دے گا 'اس وقت تک بھی تم کواللہ کے عذاب سے نہیں
چیز اور گا۔ اور چونکہ یہ مقام اللہ کے عذاب سے ذرانے کا تعااور نیک انگال پر پراچیختہ کرنے کا تعااس لیے آپ نے یہ تھو
و کرنہیں فرما کیس علاوہ ازیں آپ نے اپنے ایم کونٹ کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ میرا تنہار سے ماتھ وہم کا تعلق ہے اور بھی
عظیر یب اس کی تر اوٹ تمہیں پنچ و ک گا 'جن تا تھی تو کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ بہت عمدہ طریقہ ہے نیز نی صلی اللہ علیہ وہم کی اللہ علیہ وہم اور اقارب کونٹ پنچائے کے خلاف نیس جی (الا دب المفرد) اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس محفی نے اس دی میں وریکردی تو اس کو اور اقارب کونٹ پنچائے کے خلاف نیس جی اس طرح نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس محفی نے اصادیث آپ کے دوم اور اقارب کونٹ پنچائے کے خلاف نیس جی اس طرح نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس محفی نے اسے جگس بھی وریکردی تو اس کا رنس اس پر سبقت نہیں کرے گا۔

ہر اس پردلیل کہرسول اللہ علیہ وسلم سے نفع اور ضرر کی فی ذاتی نفع اور ضرر برمحمول ہے

عباس بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ بس نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے بیٹے اور بیفر مار ہے تنے کہ بے شک مجھے علم ہے کہ تو ایک پتھر ہے 'نفع پہنچ سکتا ہے نہ نقصان اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں سختے بھی بوسہ نہ دیتا۔

(صیح ابنجاری رقم ایدیث: ۱۵۹۷ ۱۹۱۰ صیح مسلم الحج ۲۳۸ (۱۳۷۰) ۱۳۰۳ سنن ابوداؤ درقم ایدیث: ۱۸۷۳ سنن الترندی رقم الحدیث: ۹۱ کم سنن امنس کی رقم ایدیث ۲۹۳۷ المؤط رقم الحدیث ۸۳۵ منداحدیجاص ۱۲ طبع قدیم گرقم الحدیث: ۹۹طبع جدید دارالفکر بیروت)

نمام شارجین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جولوگ تواب کی نیت سے اور اخلاص کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں ججر اسود کو بوسہ دیتے ہیں ججر اسود کو بوسہ دیں گے حجر اسود کو بی اس کے خلاف گوائی دے گا اور ضرر بھی اور خطر تعمر نے حجر اسود کو مخاطب کر کے جو یہ کہا کہ تو ایک بچر ہے نفع بینچا سکتا اور بالعرض نفع اور ضرر پہنچا تا ہے (فع بھی بینچا سکتا اور بالعرض نفع اور ضرر بہنچا تا ہے (فع بھر ہے نفع بینچا سکتا ہے کہ تو با مذات نفع اور ضرر نہیں بینچا سکتا اور بالعرض نفع اور ضرر بہنچا تا ہے (فع الباری عدم الله الله کا معنی میں ہو جس طرح حجر اسود سے نفع اور ضرر کی نفی ذاتی برحمول ہے اس طرح حجر اسود سے نفع اور ضرور کی نفی ذاتی برحمول ہے اور جس طرح حجر اسود اللہ کی عطا سے نفع اور ضرور کی نفی ذاتی برحمول ہے اور جس طرح حجر اسود اللہ کی عطا سے نفع اور ضرر کی نفی ذاتی برحمول ہے اور جس طرح حجر اسود اللہ کی عطا سے نفع اور ضرر کی نفی ذاتی برحمول ہے اور جس طرح حجر اسود اللہ کی عطا سے نفع اور ضرر کی نفی ذاتی برحمول ہے اور جس طرح حجر اسود اللہ کی عطا سے نفع اور ضرر کی نفی ذاتی برحمول ہے اور جس طرح حجر اسود اللہ کی عطا سے نفع اور ضرر کی نفی ذاتی برحمول ہے اور جس طرح حجر اسود اللہ کی عطا سے نفع اور ضرر کی نفی ذاتی برحمول ہے اور جس طرح حجر اسود اللہ کی عطا سے نفع اور ضرر کی نفی ذاتی برحمول ہے اور جس طرح حمد کی سود اللہ کی عطا سے نفع اور ضرر کی نفی ذاتی برحمول ہے اور جس طرح حمد کی سود کی مطابعت کی مدینوں کی کی مدینوں کی مدینوں کی مدینوں کی مدینوں ک

کی اللہ کی عطار اللہ ملی اللہ علیہ وہلم بھی اللہ کی عطار نفع اور ضرر پہنچاتے ہیں۔ نسب براعتما وکرنے کے بجائے عمل کی کوشش کی جائے

امام ابومنعور ماتریدی متوفی ۳۳۵ هالآویلات النجمیه می کیمیتے ہیں اللہ تعالی نے جوفر مایا ہے و انسدر عشیہ سرنک الاقربین اس میں اس حقیقت کی طرف اشار وفر مایا ہے:

پس جب اس دن (صور بھونک دیا جائے گا) تو نہ آپس

فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمُ يَوْمَ إِنِوْ وَلاَ يَتَسَأَّةَ لُوْنَ ٥ المناب

۔ مومنون:۱۰۱) کے رشتے ہول گے نہ آپس میں سوال کرنا۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن ہرنسب منقطع ہوجائے گا ماسوامیر ہےنسب کے (المتدرک نہم مرا) ہیں آپ کا نسب ایمان اور تقویل ہے جنیبا کہ آپ نے فرمایا: ہرمومن تقی میری آل ہے (اہم العنیری اس ۱۱۵) نیز آپ نے فرمایا: سنو آل ابی فلاں میر ہے اولیا یہ بیں میرا ولی اللہ ہے اور صالح الرومنین ہیں۔ (سمج مسلم رقم الحدیث: ۲۱۵) اس میں یہ اشارہ ہے کہ جس کا دل نور ایمان سے روش ہواوہ اپنے رشتہ داروں کے چراغ سے روش نہیں ہوا خواہ وہ رشتہ داراس کا والد ہو 'پی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتباع اور اولیا ء اللہ کی اقتداء میں بہی رمز ہے 'بہی وجہ ہے کہ انسان خود کھانا کھائے تو اس کا پیٹ بھرتا ہوا اور اس کے والد کے کھائے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا 'سو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو اس بات سے ڈرایا اگر ان میں اصل اور اس کے والد کے کھائے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا 'سو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو اس بات سے ڈرایا اگر ان میں اصل ایمان نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت انہیں کوئی نفع نہیں دے گی اور ندان کے تی میں شفاعت قبول کی جائے گی اس لیے اللہ تعالی نے اس کے بعد فرمایا:

خطا کاروں کے لیے استغفار اور منکروں سے برأت

اور جن مسلمانوں نے آپ کی پیروی کی ہےان کے لیے آئی رحمت کے باز و جھکا کرر کھیے 0 (الشراء:٢١٥) اس آیت میں باز و کے لیے جناح کالفظ ہے جناح کے معنی جیں باز داور پرندہ کا پڑ کسی چیز کے پہلواور جانب کوبھی جناح کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

اور نہ کوئی پرندہ جوایئے دو پروں کے ساتھ اڑتا ہو۔

وَلَاظَّهِ إِيُّولُولُ بِجَنَّا حَيْثُهِ (الانعام:٢٨)

جناحا السفينة كامعنى بي كشي كى دو جانبيل اور جناحا العسكر كامعنى بالشكرك دوطرفيل -

اورا پناہاتھائے بہلو کے ساتھ ملائے۔

وَاصْمُو يَكُاكُ إِلَّى جَنَّا حِكَ . (لا: ٢٢)

اور ماں باب بررحت کے لیے تو اضع کا باز و جھکائے رکھنا۔

وَاخْفِضْ لَهُمَاجَنَا مَاللَّهِ لِي مِنَ الرَّحْمَةِ .

(نی امرائیل:۳۳)

ائ آیت میں جناح کے لفظ میں استعارہ ہے کیونکہ ذلت کی دونشمیں ہیں ایک وہ ذلت ہے جوانسان کا مرتبہ پست کرتی ہے جیسے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنا 'اور دوسری وہ ذلت ہے جوانسان کا مرتبہ بلند کرتی ہے جیسے اللہ کے سامنے سر جھکا تا' یہاں جناح کے لفظ میں استعارہ ہے کیونکہ ماں باپ کے سامنے ذلت اختیار کرنے سے انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے' انسان جب ماں باپ پر رحم کرنے کے لیے ذلت اور عاجزی اختیار کرے گا تو یہ ذلت اس کو اڑا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گی اور اس کا مرتبہ اللہ کے باند کروے گی۔

اور زیر تغییر آیت کامعنی میہ ہے کہ آپ مومنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور ان کوعفواور ورگذر کے دامن میں میالیں' ان کی تقصیرات سے صرف نظر کریں اور ان کے ساتھ حسنِ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں ان کی خطاؤں کو معاف کریں

marfat.com

تبياء القراء

اوران کے لیے استغفار اور فغفا عت کریں۔اس کے بعد فرمایا:

پھر بھی اگر وہ آپ کی نافر مانی کریں تو آپ کہے کہ میں تمبارے کاموں سے بیزار ہوں۔ (افتعراء:۲۱۲) بیآیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ کے بعض اقارب نے آپ کی مخالفت اور عداوت کا درواز و کھول دیا اور آپ م طعن وتشنیج کی زبان دراز کردی اور آپ کی اطاعت اورا تباع کرنے ہے افکار کردیا' پھرفر مایا: اللہ تعالیٰ کے غالب اور رحیم ہونے کامعنیٰ

اور بہت غالب اور بے حدرحم فر مانے والے پرتو کل سیجیے (الشعراء ، ۲۱۷)

بہت غالب سے مرادیہ ہے کہ جواہی میت کرنے والے کورسوائیس کرتا اور عداوت کرنے والے کوسر بلند نیس کرتا اور وہ اپنے دشمنوں کوسرنگوں اور مغلوب کرنے پر قادر ہے اور بے صدرتم فرمانے والے سے مرادیہ ہواس پر مجروسہ کرے اور اپنے معاملات اس کے سپر دکر دے وہ اس کو ناکام اور نامرا دئیس کرتا جواہے جا ہے والوں اور اپنے دوستوں کو فتح اور تصرت سے نوازتا ہے اور تو کل کرے اور اس کے ماسوا سے اعراض کرے اور ایسا شخص وہی ہوگا جواللہ تعالی کے خواص اور کا ملین میں سے ہو۔اللہ تعالی بہتے میں اور آپ کو ان کے تبعین میں سے بعاد ہے۔
تو کل کی مختفیق

تو کل کامعنی ہے کسی چیز کے حصول کے اسباب فراہم کر کے اس کے حصول کواللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہایا رسول اللہ! میں اونٹنی کو با ندھ کرتو کل کروں ما اس کو کھلا چھوڑ کرتو کل کروں؟ آپ نے فرمایا اونٹنی کو باندھ کرتو کل کرو۔

( سنن الترندي رقم الحديث: ٢٥١٤ صلية الإولياء تي أص ١٣٩٠ المسند الجامع رقم الحديث: ١٥٩٢)

علامه سيدمحمود آلوس متوفى • ١٢٥ ه لكصة مين:

بہت سے علاء نے تو کل کی بہتر یف کی ہے کہ انسان جس کام کا ما لک ہواوراس کے نفع اور ضرر پر قادر ہواس کام کواللہ پر حجور ڈرے بیا ور اللہ کی نافر مانی کرکے دور حجور ڈرے بین کو وہ اللہ کی نافر مانی کرکے دور کرسکتا ہواور وہ اللہ کی نافر مانی کرکے اس مصیبت کودور نہ کر ہے تو بہتو کل ہے مشاا وہ جھوٹی گواہی چیش کرکے کسی الزام سے نگا سکتا ہولین وہ اللہ پر بھروسہ کرکے ایسانہ کرے تو بہتو کل ہے اور بعض علاء نے کہا یہ تو کل کا اونی مرتبہ ہے۔ بعض عارفین سے منقول ہے کہ اللہ بر تو کل کرنے ہیں لوگوں کی تمن قسمنیں ہیں:

(۱) انسان کسی چیز کے سبب کوحاصل کر ئے اس کوطلب کر نے اور اس کی نیت بیبوکدوہ اس چیز سے مخلوق کونفع مینجائے گا۔

(۲) انسان کسی چیز کے حصول کے اسباب سے صرف نظر کرے نہ اس چیز کو طلب کرے نہ اس چیز کی حرص کرے اور اپنے آ پیکو فرائض اور واجبات کی اوائیگی میں مشغول رکھے۔

(٣) انسان کسی چیز کوطلب نه کرے اور اس کے حصول کے لیے کوئی کوشش نہ کرے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو مہمل نہیں چھوڑ ابلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز ہے اور اس کی تقدیر سے فارغ ہو چکا ہے اور اس نے ہر چیز کے حصول کو ایک وقت مقرر کے لیے مقدر کر دیا ہے ہیں متوکل و وضح ہے جس نے غور وفکر کرنے اور اشیاء کے اسباب کو تلاش کرنے سے اپنے نفس کو آرام اور راحت کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور و واس کا منتظر ہے کہ تقدیر ہے اس کے لیے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے اور اس کے استان کے لیے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے اور اس کو یہ یقین ہے کہ طلب کرنے سے اس کو کوئی فائد و نہیں ہوگا' اور تو کل اس کو غینیں کرے گا' اور جب وہ ایے 'آسے کو

marfat.com

اسباب کی غلامی سے نکال نے گااوروہ آپ تو کل میں اللہ تعالی کے حق کے سوا اور کسی چیز کا لحاظ نبیس کرے گاتو اللہ تعالی اس کی ہرمہم میں کافی ہوگا۔ (روح المعانی جروم ۱۰۵–۲۰۵ مطبوعہ دارالفکر بیردت ۱۳۱۷ء) حق تو کل کامعنی

حفزت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اگرتم الله تعالی پر اس طرح تو کل کروجس طرح تو کل کرنے کا حق ہے تو تم کواس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کورزق دیا جاتا ہے وہ بھوے مسبح کرتے میں اور شام کوشکم سیرلو شتے میں۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث:۲۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۴۳۳۳)

علامه شرف الدين حسين بن محمر الطبي التوفي ٢٣٣ ع ه لكيت بي:

حق تو کل کامعنی بیہ ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی کی کام کوکرنے والانہیں ہے اور مخلوق میں ہے جو چیز بھی موجود ہے اس کو وہی رزق ویتا ہے وہی عطا کرتا ہے وہی شع کرتا ہے وہی زندگی ویتا ہے وہی موت ویتا ہے وہی غنی کرتا ہے اور وہی فقیر کرتا ہے اور جو چیز بھی موجود ہے اس کا وجود اللہ تعالی ہے ہی ہے پھر وہ ایتھے طریقہ ہے اپنے مطلوب کی طلب میں کوشش کرئے اس کو پرندوں کے ساتھ تشجیہ دی ہے کیونکہ پرندے میج کو بھوکے نگلتے ہیں پھر وہ اپنی روزی اور رزق کوتلاش کرتے ہیں اور شام کو پید بھر کرلو شتے ہیں۔

امام ابو حامد غزالی نے کہا ہے کہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ تو کل کامعنی ہے بدن ہے کہ اور کوشش کوترک کرن اور دل سے تدبیر کوترک کرنا اور انسان زمین پراس طرح پڑارہے جیسے زمین پر کوئی کپڑے کا نکزا پڑا ہویا گوشت کی بوٹی پڑی ہو اور یہ جاہلوں کا گمان ہے اور ایسا تو کل کرنا شریعت میں حرام ہے اور شریعت نے تو کل کرنے والوں کی تعریف کی ہے تو جوشخص حرام کام کرے گاوہ کیسے تعریف اور تحسین کامشخق ہوگا اور تو کل کامعنی یہ ہے کہ بندہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے عمل کو بروئے کار لائے اور سی اور جدو جہد کر ہے۔ (الکاشف می تھائی اسنوں جامس ۲۲۳–۲۲۳ مطبوعہ اور القرآن کرا ہی اساساہ ) آیا اسیا ہے کوتر کے کرنا تو کل میں واخل ہے یا نہیں ؟

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار نفر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے بیرہ وہ لوگ ہیں جو نہ داغ لکواتے ہوں گے نہ دم کرتے ہوں گے اور نہ بدفالی نکالتے ہوں گے اور صرف اپنے رب پر تو کل کرتے ہوں گے۔

(صحيح ا بخاري رقم الحديث: ١٣٤٢ ، صحيح مسلم كتاب الايمان ١١٧١، قم بلا تكرار ٢١٨ الرقم المسلسل ٥١٣)

علامه يكي بن شرف نواوى متوفى ٢٤١ هاس حديث كي شرح من لكهة بين:

ا مام عبداللہ المازری نے کہااس حدیث سے استدلال کر کے بعض علاء نے کہا کہ دوااور علاج کرنا عکروہ ہے اور جمہور علاء

اس کے خلاف بیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ کشرت احادیث میں دواؤں کے اور کھانے بینے کے نوائد بیان کیے بیں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دواؤں سے علاج کیا ہے اور آپ کے دواکر نے اور دم کرنے سے شفاء کے متعلق حضرت بیں اور خود نبی اللہ عنہا سے بہ کشرت احادیث منقول بیں اور احادیث صحیحہ بیں ہے کہ بعض صحابہ نے بچھو کے کائے ہوئے پر دم کرنے کی اجرت کی اجرت کی اجرت کی اور جب یہ چیزیں ثابت بیں تو پھر اس حدیث کا محمل سے کہ جن تو کل کے منافی و ولوگ بیں جو بیا عقاد رکھتے بیں کہ دوائیں اپنی طبیعت سے نفع دیتی بیں اور دو شفا کو اللہ تعالیٰ کی طرف مفوض نہیں کرتے۔

قاضی عیاض نے کہا اکثر شارحین حدیث نے اس تاویل کو اختیار کیا ہے لیکن بیتاویل درست نہیں ہے کیونکہ نی صلی اللہ

marfat.com

فيبار الترأر

علیہ وسلم نے ان لوگوں کی زائد فسیلت کاذکر کیا ہے کہ بیلوگ جنت ہیں بغیر حساب کے دافل ہوں سے اور ان کے چیر سے
چودھویں رات کے چاند کی طرح چک رہے ہوں سے اور آگر بیتاویل درست ہوتی تو پھر بیلوگ اس فسیلت کے ساتھ محسوس
نہ ہوتے کیونکہ تمام موسنوں کا بہی عقیدہ ہے اور جس کا عقیدہ اس کے ظلاف ہووہ کا فر ہے اور علاء اور اسحاب المعانی نے اس
مسئلہ میں کلام کیا ہے اور علامہ ابوسلیمان خطائی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس سے مرادوہ لوگ ہیں جواللہ پرتوکل کرتے ہوئے اور اس
کی تقدیر اور اس کی نازل کی ہوئی بیاری پر راضی رہتے ہوئے علاج اور دم کرانے اور دیگر اسباب کوترک کردیتے ہیں۔ علامہ
خطائی نے کہا بیرمؤمنین کا ملین کے بلند درجات میں سے ہے اور بہت علاء کا بینذ ہب ہے۔ قاضی عیاض نے کہا بیاس صدیت کا
طاہر معنی ہے اور اس کا تقاضا بیہ ہے کہ داغ لگوائے دم کرانے اور طب کی باتی انواع میں کوئی فرق نہیں ہے اور بیسب حق توکل
کے منافی ہیں۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ حدیث کا ظاہر معنی وہی ہے جس کوعلامہ خطابی نے اختیار کیا ہے اور حق تو کل کرنے والے وہی اوری اور کے ایسے میں جواسیا ہوری ہے جس کوعلامہ خطابی ہے اختیار کیا ہے اور حق تو کل کرنے والے وہی اور رہا نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنا تو وہ بیان جواز کے لیے ہے کیونکہ حدیث سمجے میں ہے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو داغ لگوانے سے منع بھی فرمایا ہے۔ (پہلے زمانہ میں در دکی جگہ پرلو ہے کو گرم کر کے داغ لگادیئے تھے اور یہ بھی علاج کی ایک شم ہے )۔

تو کل کی حقیقت میں متقد مین اور متاخرین علاء کا اختلاف ہے ایک جماعت نے بیکہا ہے کہتو کل کے اسم کا وہ ہر مختص مستحق ہے جس کے دل میں غیر اللّٰد کا خوف بالکل نہ ہواس کو کسی درندہ کا خوف ہو نہ کسی دیمن کاحتیٰ کہ وہ اللّٰہ کی مثمانت پراحتا و کرتے ہوئے رزق کے طلب کرنے کو بھی چھوڑ دے۔

اورایک جماعت نے کہا تو کل کی تعریف یہ ہے اللہ تعالی پراعماد کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ اس کی تقدیم نافذ ہوگی اورا پنے مقاصد کے حصول کے لیے سعی اور جدو جہد کرنے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا خصوصاً کھانے پینے میں اور وشمنوں سے حفاظت کے معاملہ میں جیسا کہ تمام انہیا علیجم السلام کی بیسنت ہے۔

قاضی عیاض نے کہا اول الذکر بعض متصوفہ اور اصحاب علم القلوب والا شارات کا فدہب ہے اور تانی الذکر عامة المعہاء کا
فدہب ہے اور صوفیاء میں سے محققین نے تو کل کی تعریف میں بید کہا ہے کہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اسہاب کو اختیار کرنا
ضروری ہے لیکن جب انسان صرف اسہاب پر قناعت کرے اور مطمئن ہوجائے تو بیتو کل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی سنت اور اس
کی حکمت کے مطابق اسباب کو اختیار کرے اور اس کا بیدیقین ہوکہ بیاسباب کسی نفع کے حصول یا ضرر کو دفع کرنے میں مستقل
اور مور نہیں ہیں اور نفع اور ضرر اللہ تعالی کی مشیت اور اس کے ارادہ سے ہی ظاہر ہوگا۔ بیتمام کلام قاضی عیاض کا ہے۔

(ا كمال المعلم بفوا ئدمسلم ج اص ١٠ - ١٠ ٢ مطبوعه دار الوفاء بيروت اماه العصيح مسلم بشرح التوادي جي موص ١١٠- ٩٩ - ١ مطبوعه مكتبه نز ارمصطفیٰ

الباز كمد كرمد عاساه)

## توکل کی تعریف میں صوفیا کے اقوال

امام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري التوفي ٧٦٥ ه لكسترين:

سہل بن عبداللہ تستری نے کہا متوکل کی تین علامتیں ہیں وہ خود سے سوال نہیں کرتا 'کسی کی دی ہوئی چیز کورونہیں کرتا اور کسی کی دی ہوئی چیز کوجع نہیں کرتا۔

با بزیر سے پوچھا گیا کہ توکل کی کیا تعریف ہے؟ انہوں نے پوچھا تمہارے نز دیک توکل کی کیا تعریف ہے؟ سائل نے

marfat.com

آ کہا ہارے اصحاب میہ کہتے ہیں کہ تو کل میہ ہے کہ اگر تمہارے دائیں اور بائیں درندے اور اڑ دھے ہوں تو تمہارے ول میں خوف نہ پیدا ہو با ہزید نے کہا ہاں میں محصی ورست ہے کین اگر اہل جنت کو جنت میں ثواب ہور با ہواور اہل دوزخ کو دوزخ میں عذاب ہور ہا ہواور تم ان میں تمیز کررہے ہوتو تم متوکلین میں سے نکل جاؤگے۔

سہل بن عبداللہ نے کہا تو کل کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ہوجس طرح مردہ غسال کے

ہاتھوں میں ہوتا ہے۔

امام تشری فرماتے ہیں کہ تو کل کامحل قلب ہے اور اس کی ظاہری حرکت قلب کے تو کل کے منافی نے ہوا ور اس کے نزدیک تقدیر سے ہے اور اگر کوئی چیز آسان ہے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے اور اگر کوئی چیز آسان ہے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے مطرت انس بن مالک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس او نمنی پرسوار ہوکر آیا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند میں کروں یا اونمنی کو باندھ کرتو کل کروں؟ آپ نے فرمایا اونمنی کو باندھ کرتو کل کروں؟ آپ نے فرمایا اونمنی کو باندھ کرتو کل کرو۔ آپ سے بوچھا کہ اونمنی کو کھلا چھوڑ کرتو کل کروں یا اونمنی کو باندھ کرتو کل کروں؟ آپ نے فرمایا اونمنی کو باندھ کرتو کل کروں؟ اسٹن التریزی قم الحدیث ۲۳۳۳)

ابراہیم خواص بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دیبات میں جارہ سے کہ انہوں نے ایک آ وازئ انہوں نے مزکردیکھ تو ایک اعرابی جارہا تھا اس نے کہاا ہے ابراہیم! ہمارے نزدیک تو کل بہ ہے کہ جب تم کسی شہر میں جاؤ تو شہر والوں سے تمہاری یہ امید نہ ہو کہ وہ تمہیں کھانا کھلا کیں گے بلکہ اللہ پر تو کل ہو۔ ابور اب خشی نے کہا کہ تو کل بہ ہے کہ تم اپ بدن کوعبادت میں مشغول رکھواور اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مشغر تی رکھواور قدر ضرور کی پرمطمئن رہو۔ اگر تم کو پچھ دیا جائے تو شکر کرو اور نہ دیا جائے تو شکر کرو اور نہ دیا جائے تو صبر کرو۔

ہمہاء ہے میر مساور ہوں وہ مار ہم کے حدوث رسی مار سے ہم اور یون سے ہم اور یون سے ہم اندیا ہوں ہمارے ہے کہ تو کل عام اندیا ء یا تو کل عوام کی صفت ہے اور تسلیم خواص کی صفت ہے اور تفویض ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ کی صفت ہے اور تسلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے اور تفویض ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔

(الرسالية القشير بيون ٢٠١٣- ٢٠٠٠ ملخصاً وملتقطاً مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٨٪ هـ)

نبي صلى الله عليه وسلم كالبيخ اصحاب كي عبأ دات كي تُفتيش كرنا

اس کے بعد فر مایا: جوآپ کوقیام کے وقت دیکھتا ہے 10ور بجدہ کرنے والوں میں آپ کے پلٹنے کو 0 (الشعراء ۲۱۹-۲۱۸) ان دوآیتوں کے حسب ذیل محامل ہیں:

) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر پہلے تبجد ک نماز واجب تھی پھر بعد میں قیام اللیل منسوخ ہوگیا' تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ دھی رات کو تبجد کے لیے قیام فرماتے پھر اپنے اصحاب کے گھروں میں دیکھتے کہ آیا وہ تبجد کی فرضیت منسوخ ہونے کے بعد قیام اللیل کو ترک کر چکے تین یہ نفی طور پر پڑھ رہے

marlat.com

میں کیونکہ آپ کو یہ پہند تھا کہ آپ کے امحاب عبادت میں کوشش کرتے رہیں گھر جب آپ ان کے گھروں میں دیکھتے تو ان کے قرآن پڑھنے کی آ وازیں آ رہی ہوتی تھیں سواس آ ہت کا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کواس وقت دیکھتے ہیں جب آپ آدھی رات کوخود نماز میں قیام کرتے ہیں اور ہم آپ کواس وقت بھی دیکھتے ہیں جب آپ بحدہ کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کی تفتیش کے لیے گھوتے ہیں۔

تهجد کی نماز کی فضیلت اور اہمیت

اس سے تبجد کی نماز کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور اس کی فضیلت میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علی وسلم نے فر مایا رمضان کے مہینہ کے بعد اللہ کے بہداللہ کے بہداللہ کے بہداللہ کے بہدی میں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل جبر کی نماز ہے۔

(صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۶۳ منن التر مذی رقم الحدیث: ۱۳۳۸ منن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۳۳۹ منن این ماجیرقم الحدیث: ۱۳۳۳ منن النسائی رقم الحدیث: ۱۲۱۳ (۱۲۱۲ مصنف این الی شیب ته ۱۳ مسنداحمد ت ۲ مس۳۰۳ منن الداری رقم الحدیث: ۱۳۸۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم میں جب کوئی مخف سوتا ہوتا شیطان اس کی گدی پر تین گر ہیں لگادیتا ہے اور ہرگرہ میں بیہ با ندھتا ہے کہ تمباری رات بہت کمبی ہے سوجاؤ' اگر وہ بیدار ہواور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اگر وضو کر ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر وہ تر وتازگی اور پاکیزگی کے ساتھ صبح کرتا ہے ور نہنوست اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔

(صبح ابخاری قم الحدیث: ۱۳۴۴ صبح مسلم قم الحدیث: ۲ ۷۷ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲ ۱۳۰۴ سنن النسائل قم الحدیث: ۲ ۱۹۰۹)

عبداللدين افي قيس بيان كرتے بي كه حضرت عائشه رضى الله عنها نے فر مايا رات كے قيام كورك نه كرو كيونكه رسول الله صلى الله عليه وسلم رات كے قيام كورك نبيس كرتے تھے اور جب آپ يمار ہوتے يا تحقيے ہوئے ہوتے تو بينے كرنماز پڑھ ليح تھے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٣٠٤)

حضرت عائشد صنی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ جب درد یا کسی اور وجہ سے نبی صلی الله علیہ وسلم کی تبجد کی نماز قضا ہوجاتی تو آ بدن میں بارہ رکعت بڑھتے تھے۔

(صيح مسلم صلوة السافرين: ١٣٠٠ الرقم المسلسل ١٢٤ اسنن التريدي رقم الحديث: ٣٣٥ سنن التسائي رقم الحديث: ٩٠ ١٤)

حضرت جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ رات میں ایک ایک ساعت ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اللہ تعالی سے اس ساعت میں سوال کرے گا' خواہ وہ دنیا کی کسی خیر کا سوال کرے یا آخرت کی' تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دے گا' اور بی عطا پوری رات رہتی ہے۔

(صيح مسلمُ صلاة المسافرين: ١٦٦) وقم بلا يحرار: ٥٥ يؤالرقم لمسلسل: ١٤٣٩)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کو آسان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں' کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کوعطا کروں' کوئی ہے جو مجھے سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کر دوں؟ صحیح مسلم کی دوسری روایت (رتم اسسس ۱۷۴۲) میں ہے وہ فجر روشن ہونے تک یو نہی فر ماتا رہتا ہے' تر ندی کی روایت بھی اس طرح ہے۔

marfat.com

تبيار الترأر

عال علين 19

. ( من الحريث: ١١٣٥) من الحديث: ١١٣٥) من الحديث: ٤٥٨ من الوداؤورقم الحديث: ١٣١٣ ٣٤٣٠ من الريش ألحديث: ٣٢٩٨ السنن الكبرى للنسائي وقم الحديث: ٤٤٨٤ منن ابن ماجد قم الحديث: ١٣٩٦)

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جورات کو بیدار ہوکر نماز پڑھے اور اپنی اہلیہ کو بیدار کرے کہ وہ نماز پڑھے اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے مند پر پانی چھڑ کے اور اللہ تعالی اس عورت پر رحم فرمائے جورات کو اٹھ کرنماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بیدار کرے تا کہ وہ نماز پڑھے اگر وہ اشھنے سے انکار کرے تو اس کے مند پر پانی چھڑے۔

(مندامدج ۲ م ۱۳۳۹ طبع قدیم منداحدرقم الحدیث: ۹۵ ۹۳ منن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۳۰۸ منن النسائی رقم الحدیث ۱۲۱۰ منج ابن خزیر المندامد ج ۲ من ۱۳۱۸ الفتح الربانی رقم الحدیث ۱۲۱۰ منج ابن خزیر المحدیث کوحفرت ابو ما لک اشعری سے روایت کیا ہے آجم الکبیر رقم الحدیث نام الحدیث تام روایت کیا ہے آجم الکبیر رقم الحدیث تام روایت کیا الم الحدیث تام روایت کیا الم المحدوث کے منافظ زین نے کہا امام الحدی سند مجمع سند الحدیث ۹ مل ۲۲ وارالحدیث قام روالا ۱۳۱۱ ما طافظ المیشی نے کہا امام طبر ان کی مندف بیف ہے مجمع الزوائد ج ۲ مل ۲۲ الم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے ایسے عمل کی خبر دیجیے کہ جب میں اسے کرلوں تو جنت میں داخل ہوجاؤں آپ نے فرمایا تم بلند آ واز سے سلام کرو کھانا کھلاؤ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو رات کواٹھ کرنماز پڑھو پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔

رسنن الترندي رقم الحديث: ۱۵۸۳ سنن ابن ماجدرقم الحديث: ۱۳۳۳ سنن الداري رقم الحديث: ۱۳۹۰ الفتح الربائي رقم الحديث: ۱۹۹۹ منداحمد خ ۲ مس ۱۳۹۳ قد يم منداحدرقم الحديث: ۱۳۳۹ وارالحديث قابرهٔ ۱۳۱۲ عن حافظ زين نے کہا اس حدیث کی سند سجح بے احمد عبدالرحمان البناء نے کہا اس حدیث کی سند سجح بے احمد عبدالرحمان البناء نے کہا اس حدیث کی سند سجح بے احمد عبدالرحمان البناء نے کہا اس حدیث کوامام ترندی امام ابن حبان اور امام حاکم نے الحستد رک میں روایت کیا ہے کیا نے الدی جزم مس ۲۳۳۷)

حضرت ابوذررضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ تہجد کی نماز کس وقت پڑھنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا بقیدرات کے درمیان یا آ دھی رات میں اور اس کو پڑھنے والے کم ہیں۔

(منداحد رقم الحديث: ١٣٣٤ الفتح الرباني رقم الحديث: ••• ا طافظ زين نے كہا اس مديث كى سندسن ہے طاشيد مسند احمد ج١٦ ص ٢١٠) وارالحديث قاہرة ٢١٦ الله احمد عبد الرجمان نے كہا اس مديث كى سند جيد ہے بلوغ الاماني جزيم ص ٢٣٥)

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیرمبارک سوج جاتے تھے آپ ہے کہا گیا (حضرت عائشہ کی روایت میں ہے یا سول اللہ آپ اس قدر کوشش کیوں کرتے ہیں حالانکہ) اللہ تعالی نے آپ کے اسکلے اور پجھلے ذنب کی مغفرت فرمادی ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا میں اللہ کاشکر گذار بندہ نہ بنوں!۔

( صبح البخارى رقم الحديث: ١٨٣٧ ٢٨٣٧ مسلم رقم الحديث: ١٨١٩ سنن الترندى رقم الحديث: ١٢١٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث ١٢١٩ السنن الكبرى رقم الحديث: ٥٠٠ ١١٥ منداجرج ٣٥ ص ١٥١ منداجر رقم الحديث: ١٨١١١ وارالحديث قابر وألمجم الاوسط رقم الحديث ١٩٣٠ مندحميدى رقم الحديث. ١٤٥٤ الفتح الرباني رقم الحديث: ١٠٠١)

انبیاء کیم السلام کے ذنوب کی توجید اور بندہ کے شکر اور اللہ کے شکر کامعنی

احد عبدالرحمان البنا 'اس حديث كي شرح مي لكهة بين:

علاء نے کہا ہے کہ قرآن مجید اور حدیث میں جوبعض آخیا علیم السلام کے بعض ذنوب کا ذکر وار د ہوا ہے جیسے:

marfat.com

اورآ دم نے (بناہر)ایے ربی نافر مانی کاووو (جمع

وعَمَى أَدَمُرُكُ فَعُولِي 0 (لم ١٣١)

کی رہائش سے ) بدراہ ہو گئے۔

اوراس فتم کی دوسری آیات میں سو ہمارے لیے بہ جائز نہیں ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے علاوہ ان کی طرف ذنوب کی نبت كريں اور بم پر لازم بك كه بم ان آيات كى تاويل ترك اولى ہےكريں اور ان كے ان افعال كو ذنوب سے اس ليے نعبیر فرمایا ہے کہان کے بلند مرتبہ کے اعتبار سے ترک اولی بھی ذنب کے حکم میں ہے جیسا کہ بعض علاء نے کہا ہے کہ ایرار کی نکیاں ہی مقربین کے نزد کی گناہ بیں ای وجہ سے جب بعض صحابے نے آپ سے سوال کیا کہ آپ عبادت کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ کے ایکے اور بچھلے ذنوب کی مغفرت کردی گئی ہے جیسا کہ سورۃ الفتح میں ہے نیز اس آے میں بعد کے ذنوب کی بھی مغفرت کا ذکر سے حال کہ بعد کے افعال کا تو ابھی آ ب سے صدور بھی نہیں ہوا تھا اور جو کام ابھی ہوا ہی شہ ہواس کوذنب نہیں کہا جاتا' اس سےمعلوم ہوا کہ اس آیت سےمقصود ہے کہ آ ب کو آخرت کے شدت خوف سے مامون رکھا جائے اور آپ کوسل وی جائے کیونکہ آپ نے فرویا مجھے تم سب سے زیادہ اللہ کاعلم ہے اور می تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں (میج ابخاری رقم اعدیث ۴۰) سواس آیت سے مراویہ ہے کہ بہ فرض محال اگر آ ب سے کوئی ممناہ واقع بھی ہوتا تو وہ بخشا ہوا ہوتا اور آ ب کے ذنب کوفرض کرنے سے بیال زمنہیں آتا کہ وہ واقع بھی ہوا ہو۔ حافظ ابن حجرعسقلانی نے کہا اس حدیث کا معنی یہ ہے کی میں اپنی تبجد کی نماز کوئر ک کردوں مجرمیں زیادہ شکر کرنے والا بندہ نہیں رہوں گا اوراس کامعنی ہے ہے کہ بہطور شکر تبجد کی نماز را صنے سے مغفرت حاصل ہوتی ہے تو میں تبجد کی نماز کو کیسے ترک کرسکتا ہوں! واضی عیاض نے کہا شکر کامعنی ہے محسن کے احسان کو جاننا اور اس کو بیان کرنا اور نیک کام کوشکر اس لیے کہاجا تا ہے کہوہ نیک کام احسان کرنے والے کی حمروثتا کو منتضمن ہوتا ہے اور بندہ کےشکر کامعنی ہیہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کااعتر اف کرے اس کی حمدوثنا کرے اور اس کی عبادت واعماً کرے ٔ اور اللہ کے شکر کامعنی میہ ہے کہ وہ بندوں کو ان کی عبا دات کی جزا دے اور ان کو دگنا چوگنا اجرعطا فریائے اور اللہ سجانیہ کے اساء میں سے جوشکور اور شاکر ہے اس کا بہی معنی ہے۔ انبیا علیم السلام کو جو بہت شدید خوف ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کواینے او پر اللہ تعالیٰ کی تعمقوں کاعلم ہوتا ہے اور ان کا بیا بمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے استحقاق کے بغیر ان کو سیعتیں عطا کی بیں اس لیے وہ اس کی عبادت کرنے میں بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں تا کہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کا شکر اوا كرسكين ورنهاس كالمماحقة شكركوني ادانهيس كرسكتا\_

(بدوغ الاماني (شرح منداحد بن صنبل) جزيهم ٢٣٨ مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت)

قرآن مجید میں مذکور نبی صلی الله علیه وسلم کے ذیب کا ترجمه گناه کرنے کی محقیق

جب ہمارے نبی صلی القدعلیہ وسلم کی طرف ذنب کی نسبت ہوتو بعض علماء نے ذنب کا ترجمہ گناہ کردیا ہے: اعلی حضرت اہم احمد رضا کے والدگرامی مولا نا شاہ تقی علی خال متوفی ۱۲۹۷ ھسورۃ الفتح:۲-اکے ترجمہ میں لکھتے ہیں: ہم نے فیصد کردیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گنہ اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان اور چلا دے تجھ کوسیدھی راہ اور مدوکرے تجھ کوخدا زبر دست مدد۔ (انوار جمال مصطفی ص اع مطبوعہ شہیر برادرز کا ہور)

اور زمر بحث حدیث کے ترجمه می لکھتے ہیں:

مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں آپ نے اس قدر عبادت کی کہ پائے مبارک سوج گئے لوگوں نے کہا آپ تکلیف اس قدر کیوں اٹھ تے ہیں کہ خدانے آپ کواگل بچھل خطامعاف کی فر ، یا افلا اکون عبدا شکوراً .

marfa:.com

(مرورالقلوب بذكرالحبوب م ٢٣٨ مطبوعة شبير برادرزار دوبازار لامور)

اوراعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سر وفرماتے ہیں:

اورخود قرآ ک عظیم میں ارشاد ہوتا ہے و استیف فر لُذنبک و للمؤمنین و المؤمنات منفرت ما نگ اپنے گنا ہوں کی اور سب اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عور توں کے لیے۔(زیل المدعالات الوعاء (فضائل دعا) مه ۴۲ مطبوعه نیا والدین پبلی کیشنز کراچی) نیز اعلیٰ حضرت معالم التزیل کے حواثی میں تحریر فرماتے ہیں:

ذنوب انبیاعلیم السلام سے مرادصورت گناہ ہے ورنہ هیقة گناہ سے انبیاء کرام علیم السلام دورادرمنزہ دمبر اہیں۔ (تعلیلات رضاص ۲۵ مطبوعہ رضا اکیڈی بمبئ ۱۳۱۸ھ)

مولا ناغلام رسول رضوی متوفی ۱۳۲۴ ہے ایک حدیث کر جمہ میں لکھتے ہیں: لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے میں اس پوزیشن میں نہیں کہ تنہاری شفاعت کروںتم محمد رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہو'اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے اسکے پیچھلے سب گناہ معاف کردیئے ہیں۔

(تنهیم ابخاری ج اس ۴۸ الحد و برنفرز)

کیا اس ترجمہ سے عام لوگوں کے ذہن مشوش نہیں ہوں گے اور ان کے ذہنوں میں اللہ تعالی کے جسم ہونے کا وہم پیدا نہیں ہوگا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے پر تو امت مسلمہ کا اتفاق ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں ید (ہاتھ) وجہ (چرہ) اور اعین (آئکھیں) کے جوالفاظ جیں ان سے کیا مراد ہے اس میں متعقد مین اور متاخرین کا اختلاف ہے متعقد مین کے ذریک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ چرہ اور آئکھیں جیں لیکن وہ جسمانیت سے پاک ہے اور مخلوق میں اس کی کوئی مثل نہیں ہے اس کی بیر مفات اس کی شان کے لائق جیں امام ابو حذیفہ فرماتے ہیں:

الله کی کوئی شد (ممانع اور مخالف) نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ند (مشابہ) ہے اور نہ اس کی کوئی مثل ہے اور اس کا ہاتھ ہے اور الله تعالی نے قرآن مجید میں جو چہرہ ہاتھ اور نفس کا ذکر کیا ہے وہ اس کی بلا کیف مفات ہیں اور بیدنہ کہا جائے کہ ہاتھ سے مراداس کی قدرت یا نعمت ہے کیونکہ اس قول میں اس کی صفات کو باطل کرتا ہے اور بید

جلدجهم

marfat.com

بهاء القرآء

قدر بداورمعز لدکاتول ہے لیکن اس کا ہاتھ اس کی صفت بلاکیف ہے اور اس کا غضب اور اس کی رضا اس کی صفات میں ۔ صفات بلاكيف بين \_ (الفقد الأكبرمع شرحه لعلى القارى من ٢٥-١٣ مطبوعه مطبعه مصطفى البابي واولا وومعر ١٣٤٥ ما

اورمتاخرین فے ان صفات کی تاویلات کی ہیں:

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تغتاز اني متوفى الم عد لكصة إلى:

مخالفین اسلام نے قرآن اور حدیث کی ان نصوص ہے استدلال کیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کے لیے جہت اور جسمیع غابت ہوتی ہے اور اس کی صورت اور اس کے اعضاء غابت ہوتے میں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی تنزیبات مردلائل تائم ہیں اس لیے ان نصوص کاعلم اللہ تعالیٰ کی طرف مفوض کرنا واجب ہے جیسا کہ سلف صالحین کا طریقہ ہے کہ وہ زیادہ سلامتی والے طریقہ کو پیند کرتے 🚌 یان نصوص کی تاویلات صیحہ کی جائیں جبیبا کہ متاخرین علاء کا مختار ہے تا کہ جاہلوں کے اعتراضات کو دور کیا جاسکے اور کمز ورمسلمانوں کواسلام پر برقر اررکھا جاسکے۔ (شرح المعلائمانسی صسم ملخصاً معبور کراچی)

ان تاويلات كى مثال حسب ذيل ب قرآن مجيد مي ب:

تم جہاں کہیں بھی ( قبلہ کی طرف ) منہ کرو' تو و ہیں اللہ کا چیرہ

فَأَيْنُهُا تُولُوا فَكُمَّ وَجِهُ اللهِ - (المرو: ١١٥)

یعنی و ہیں اللہ تمہاری طرف متوجہ ہے یا و ہیں اللہ کی ذات ہے۔

ای طرح صدیث میں ہے:

حضرت محمد ابن حاتم رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جبتم میں سے کوئی مختص ایے بھائی سے لڑے تو وہ چیرے پر مارنے سے اجتناب کرے کیونکہ اللہ نے آ دم کوایٹی صورت پر پیدا کیا ہے۔

(صيح مسلم البروالصلة: ١٥١٥ رقم الحديث بالحمرار: ٢٦١٣ ألرقم أمسلسل: ٢٥٣٢ منداحيرج ٢٥٠٠ تاريخ ومثق الكبيرج عص ١٥٧٤ وقم الحديث:

٢ ٩٥٦ مطبوعه داراحياء التراث العرلي بيروت ١٩٥١ هـ)

علامة پنس الدین خیالی متو فی ۰۷۸ ھے نے لکھا ہے اس حدیث میں صورت سے مراد اس کی صغت ہے بیعنی علم اور قدرت میں سے سی صفت برحضرت آ دم کو بیدا کیا' اس طرح قرآن مجید میں بد الله (الفق:١٠) ہے اس سے مراداللہ کی قدرت ہے۔ ( حاشية الخيالي على شرح المعقا كدص الا مطبوع مطبع يوسني للمنوك

خلاصہ بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں جوذنب کا لفظ ہے اس کا ترجمہ گناہ کرنے میں اور بداللہ کا ترجمہ اللہ کا ہاتھ کرنے میں بہت فرق ہے کیونکہ تمام اهل اسلام کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور جب ذنب کا ترجمہ گناہ کیاجائے گاتو عام مسلمانوں کے ذہن مشوش ہوں گے اس کے برخلاف جب پداللہ کا ترجمہ اللہ کے ہاتھ کیا جائے گاتو اس ہے کسی مسلمان کوتشویش نہیں ہوگی کیونکہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے اورخود قرآن مجید میں مذکور ہے کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔اس لیے اللہ کے ہاتھ کامعنی یہ ہے کہ اس کے شایان شان ہاتھ ہے جس کی مخلوق میں کوئی مشل نہیں ہے اور یہ معنی ا مام ابو حنیفه اور دیگر متقد مین کے نز دیک ہے اور متاخرین کے نز دیک اس کامعنی اللہ کی قدرت ہے۔

نبی صلی الله علیه وسلم کوحالت قیام اور ساجدین میں ویکھنے کے دیگر محامل

الَّذِي يَرْبِكَ حِيْنَ تَقُوْمُ فَهُ تَقَلُّمِكَ فِي السَّجِيدِينَ ٥ جو آپ و تام كو وقت ديكما به ١٥ ور جد وكرنے والول

(الشعراء:٢١٨ مين آپ ك بلنخكون

martat.com

اس آیت کی تغییر میں دیگر محامل یہ ہیں:

- ا) جب آپ مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے قیام ٔ رکوع' جود اور قعود میں تعرف کرتے ہوئے والوں کے ساتھ تجدہ کرتے ہوئے اور تجدہ کرتے ہوئے والوں کے ساتھ تجدہ کرتے ہوئے اور تجدہ کرتے ہوئے والوں کے ساتھ تجدہ کرتے ہوئے ویک کے باتھ تارہ اللہ باتھ تو کو باتھ تھا ہے۔ (تغیر عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۱۴۰)
- (۳) مقاتل وغیرہ نے کہااللہ آپ کودیکھا ہے جب آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں اور جب آپ مسلمانوں ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ مبار بڑھتے ہیں۔ مباہد نے کہا اللہ آپ کودیکھا ہے جب آپ کی نظر نمازیوں میں گردش کرتی ہے کیونکہ آپ لیس بہت مبھی اس طرح دیکھتے تھے۔ مبھی اس طرح دیکھتے تھے۔

(جامع البیان رقم الحدیث:۲۰۳۸۵) تغییرا مام این افی حاتم رقم الحدیث:۱۹۰۳ معالم التو یل به ۲۰۳۸) حضرت ابو جریره رضی الند عند بیان کرتے بین که رسول الند صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کیاتم به بیجھتے ہوکہ بیس سامنے متوجہ رہتا ہوں! پس الله کی فتم! مجھ پر نہ تہارا خشوع مخفی ہوتا ہے اور نہ تمہارا خشوع مخفی ہوتا ہے اور نہ تمہارا دکوع مخفی ہوتا ہے اور کی بیشت کو اپنے پس پشت مجمی ضرور دیکھتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۸۱۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۴ مند احمد رقم الحدیث: ۴۰۸ مند ابوعوانه ۳۲ مس ۱۳۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۴۰)

حعزت عائشەرمنى الله عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله صلى الله علیه وسلم اند جرے بیں بھی اسی طرح و کیھتے ہتے جس طرح روشنی میں و کیھتے ہتے۔

حضرت این عباس رضی الندعنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الند صلی الند علیہ وسلم رات کوا ندجیرے ہیں بھی اس طرح و کیھتے تھے جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے تنھے۔(واکل المعج قالیمتی ج۲ص ۵۵۔۳ کا مطبوعہ دارالکتب العلمیہ ہیروت)

- (۳) ضحاک نے کہا جب آپ اپنے بستر سے کھڑے ہوتے میں یا اپنی مجلس سے کھڑے ہوتے میں 'تو وہ آپ کود کھتا ہے' قنادہ نے کہا جوآپ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے تمام حالات میں دیکھتا ہے۔ (تغییرامام ابن ابی حاتم جوس ۲۸۲۸)
- (۵) الله تعالیٰ آپ کود مجتمار ہتا ہے جب آپ دینی معاملات اور دین مجمات کوسر کرنے کے لیے قیام کرتے ہیں یا سجد و کرنے والوں میں تصرف کرتے ہیں۔
- (۲) ساجدین سے مرادا نبیاء میہم السلام میں اور جس طرح دیگر انبیاء میہم السلام کار نبوت کوسرانجام دینے میں قیام کرتے تھے ای طرح اللہ تعالیٰ آپ کو تبلینی امور میں قیام کرتے ہوئے دیکھ تارہتا ہے۔ (جامع البیان اُقم الحدیث:۲۰۳۹) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے ثبوت میں احادیث

اس آیت کا بیمتی بھی کیا گیا ہے کہ ساجدین سے مراد انجیاء کیبیم انسلام ہیں اور نی صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء علیبم انسلام کی پشتوں میں ایک نبی سے دوسرے نبی کی پشت میں نتقل ہورہے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا تھا اور اس تفسیر میں اس پر ولیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء کرام مومن تھے اس تغییر کی تائید میں حسب ذیل احادیث ہیں:

امام عبدالرحمٰن بن محمد ابن اني حاتم متوفى ٢٢٥ هدروايت كرتے بير-

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمائے اس آیت کی تغییر علی فرمایا نبی صلی الله علیه وسلم جمیشه انبیاء علیهم السلام کی پشتوں میں للب ہوتے رہے حتیٰ کہ آپ ابنی والدہ کے بطن سے بیدا ہوئے۔ (اس حدیث کا بیرمطلب نہیں ہے کہ آپ کے تمام آباء

marfat.com

يهاير القرآر

کرام انبیاء تنے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آباء کرام میں انبیا علیہم السلام بھی تنے ) لانفریں میں مدارات قبل اس معاملات اور معاملات کے انسان میں مدارات میں مدارات کی معاملات کے معاملات کا معاملات

(تغیرا بام این الی حاتم دقم الحدیث:۱٦٠٢٩ مطبوع کمتیرز ارمسطی الباز کم کمرمدُ عاملات

اس حدیث کوامام ابونعیم اصبهانی متوفی ۴۳۰ ه اورامام محمد بن سعد متوفی ۴۳۰ ه نے بھی روایت کیا ہے۔ ( دلائل المدورة ارائل المدور کے المطبقات الکبری ج اص۲۲ مطبوعه دارالکتب المطبیہ بیروت ۱۳۱۸ ہے)

ا مام ابوالقاسم سلیمان بن احمر طبر انی متونی ۱۳۷۰ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنها و تقلبک فی الساجدین کی تغییر عمی قرماتے ہیں آپ نے قرمایا عمی ایک نی کی بشت ہے دوسرے نبی کی پشت علیم السلام بھی تھے)

رشت سے دوسرے نبی کی پشت عمی منتقل ہوتا رہا حتیٰ کہ عمی نبی ہوگیا۔ (بیعنی آپ کے آباء کرام عمی انبیاء علیم السلام بھی تھے)

(انجم الکبیر قم الحدیث: ۲۰۲۱ مندالیز ارزقم احدیث ۲۲۳۳ بجع الزوائدرقم الحدیث: ۱۳۳۷ عافظات کی نے کہا اس مدیث کوام طبرانی اورامام ہزار نے اپنی سندوں کے تمام راوی صدیث تھے کے راوی ہیں سوائے شعیب بن بشر کے اور وہ بھی ثقہ ہے تاریخ و مسل الکبیرج سام ۲۲۲ مطبوعہ داراحیہ والتر اث العربی ہیں ویت ۱۳۲۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جمعے بنوآ وم کے ہرقرن اور ہر طبقہ میں سب سے بہتر قرن اور طبقہ سے مبعوث کیا جاتا رہاحتی کہ جس قرن میں میں ہوں۔

(صیح ابنجاری رقم احدیث: ۳۵۵۷ منداحمر رقم احدیث: ۹۳۹۰ ۹۳۴ که داراحدیث قابره منداحمد ج ۴ ص ۱۳۲ طبع قدیم مفکلو و المصابع رقم الحدیث: ۳۹۷۵ ولاک العبو و کلیم می جاص ۷۵۱ کنز العمال رقم احدیث: ۳۲۲۰۵)

قرن کامعنی ہے کسی ایک زمانے کے تمام لوگوں کا ایک طبقہ 'بعض علاء نے اس زمانے کی تحدید سوسال کے ساتھ کی ہے ' بعض نے ستر ساں کے ساتھ کی ہے اور سیح یہ ہے کہ جب کسی ایک زمانہ کے تمام لوگ ہلاک ہوجا ئیس اور ان بیس سے کوئی ہاتی ندر ہے تو وہ زمانہ ایک قرن نے۔ (اعرشی جسم ۳۸۷ معبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ٔ ۱۳۲۰ھ)

حضرت واثله بن الاسقع رضی القد عنه بیان کرتے ہیں که رسول القد صلی القد علیه وسلم نے فرمایا: بے شک القد نے حضرت ابراہیم کی اولا دیے حضرت اساعیل کو چن لیا 'اور حضرت اساعیل کی اولا دیے بنو کنانه کو چن لیا اور بنو کنانه سے قریش کو چن لیا اور قریش سے بنو ہاشم کوچن لیا اور بنو ہاشم سے مجھے چن لیا۔

(سنن الترذى رقم الحدیث: ٣٦٠٥) الطبقات الکبرى جام ۱۸ منداحر جهم یده البدایه والتهایی ۲۹ م ۱۳۱۸ه) العباد حضرت علی بن افی طالب رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی القد علیہ وسلم نے فر بایا القد تعالی نے زمین کے ووجعے کیے اور جھے ان میں سے سب سے اجھے جھے میں رکھا۔ پھر اس نصف کے تین حصے کیے اور جھے اس تیسر سے حصہ میں رکھا جو سب سے خیر اچھا اور سب افضل تھا 'پھر لوگوں میں سے عرب کوچن لیا 'پھر عرب میں سے قریش کوچن لیا 'پھر ترفیش میں سے بنو ہشم کوچن لیا 'پھر بنو ہاشم میں سے بھے کوچن لیا 'واس میں خیر کا لفظ ہے اور مومن اور کا فر میں مومن خیر ہے سوآ یہ کے تمام آ باء مومن ہیں )

(الطبقات الكبرى ج اص ١٨ جمع الجوامع رقم احديث: ١٥٣٠٤ كنز السمال رقم الحديث: ٣٢١٣٢)

بیصدیث آپ کے تمام آباء کے ایمان پرعمومی اور حضرت عبدالمطلب کے ایمان پرخصوصی دلیل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللّه عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے پوچھا: آپ پرمیرے باپ فدا ہوں! جب حضرت آدم جنت میں تصافو آپ کہاں تھے؟ آپ نے مسکرا کرفر مایا: میں حضرت آدم کی پشت میں تھا'اور جسی فی

marfat.com

کے محتی بیں سوار کرایا گیا تو میں اپنے باپ حضرت نوح کی پشت میں تھا۔ اور جب مجھے (آگ میں) پھینکا گیا تو میں حضرت ایراہیم کی پشت میں تھا' میرے والدین' بھی بدکاری پر جمع نہیں ہوئے' اور اللہ تعالیٰ جھے بمیشہ معزز پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف متعل کرتا رہا' میری صفت محدی ہے' اور جب بھی دوشافیں ملیں میں سب سے خیر (اچھی) شاخوں میں تھا' اللہ تعالیٰ نے جھے سے نبوت کا بیٹاتی اور اسلام کا عبد لیا' اور تو رات اور انجیل میں میرا ذکر پھیلا یا اور ہر نبی نے میری صفت بیان کی اور زمین میرے نورسے چک انھی اور باول میرے چرے سے برستا ہے اور مجھے اپنی کتاب کاعلم دیا اور آسانوں میں میرے شرف کوزیا دہ کیا اور اپنے تا موں میں سے میرانا کم بنایا ہیں عرش والامحود ہے اور میں مجہ ہوں' الحدیث۔

(البداييدالتهايين ٢٢ ص ٢١ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٨ ٥)

حافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ هربيان كرتي بين:

حضرت این عباس رضی الله عنها نے فر مایا حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے قریش الله عزوجل کے سامنے ایک نور سے بینور سے الله علیہ وسلم نے فر مایا: پس الله نے حضرت آ دم کی پشت میں اس نور کو زمین کی طرف اتارا 'پر کشتی میں بینور آگ میں ڈالا گیا 'اور الله جھے اتارا 'پر کشتی میں بینور آگ میں ڈالا گیا 'اور الله جھے ہمرے ان والدین سے نکالا جو بھی بدکاری پر تح نہیں ہمیشہ مرم پشتوں سے پاک رحموں کی طرف نشقل کرتا رہا 'حتیٰ کہ جھے میرے ان والدین سے نکالا جو بھی بدکاری پر تح نہیں ہوئے ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں نکاح سے پیدا کیا گیا ہوں اور بدکاری سے مہیں پیدا کیا گیا ۔ حضرت آ دم سے لے کرحتیٰ کہ میں اپنی والدہ سے پیدا ہوا اور جھے ذمانہ جا ہایت کی بدکاری سے کسی چیز نے شہیں پیدا کیا گیا۔ انسانہ انعالیہ جسم کے کارختیٰ کہ میں اپنی والدہ سے پیدا ہوا اور جھے ذمانہ جا ہایت کی بدکاری سے کسی چیز نے شہیں پیدا کیا گیا۔ انسانہ انعالیہ جسم کے کرحتیٰ کہ میں اپنی والدہ سے پیدا ہوا اور جھے ذمانہ جا ہایت کی بدکاری سے کسی چیز نے شہیں چھوا۔ (المطاب انعالیہ جسم کے کارختیٰ کہ میں اپنی والدہ سے پیدا ہوا اور جھے ذمانہ جا ہایت کی بدکاری سے کسی جیز ہوا۔ (المطاب انعالیہ جسم کے کارختیٰ کہ میں اپنی والدہ سے پیدا ہوا اور جھے ذمانہ جا ہایت کی بدکاری سے کسی جیز ان خواہد سے کسی جیز ہوا۔ (المطاب انعالیہ جسم کے کارختیٰ کہ میں اپنی والدہ سے بیدا ہوا اور جھے ذمانہ جا ہایت کی بدکاری سے کسی کیا گیا ہوں کارک سے کسی کینا کو کھوں کر المیاب انعالیہ بھی کی کو کسی کی کر ہے کارک کی کہ جس ان کی کارک کی کارک سے کسی کی کی کر ہے کی کر کی کی کر کے کشت کی کی کسی کی کی کر کیا کر کے کیں کہ کی کی کی کر کی کی کر کی کی کی کسی کی کر کی کی کی کی کی کی کر کی کر کی کی کر کی کی کی کی کی کی کر کی کی کی کر کر کی کی کر کی کی کی کر کی کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کی کی کر کی کی کر کی کر کی کی کر کی کی کی کی کر کی کی کر کی کی کر کی کر کی کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کر کی کی کر کی کر کی کی کر کی کی کر کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کر کی کی کر ک

ما فظ جلال الدين سيوطي متوفى اا 9 مدنے اس سلسله ميں حسب ذيل احاديث كا ذكركيا ہے۔

امام ابن مردویہ نے اپنی سند کے ساتھ دوایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں! جب حضرت آدم جنت میں ہے اس وقت آپ کہاں ہے؟ آپ مسکرائے حتی کہ آپ کی مبارک ڈاڑھیں فلا ہر ہو کئیں پھر آپ نے فرمایا: میں ان کی پشت میں تھا' ان کو زمین پر اتا را گیا اس وقت بھی میں ان کی پشت میں تھا' میں اپنے باپ حضرت نوح کی پشت میں کشتی میں سوار ہوا' اور اپنے باپ حضرت نوح کی پشت میں کشتی میں سوار ہوا' اور اپنے باپ ابراہیم کی پشت میں مجھے آگ میں ڈالا گیا' اور میرے مال باپ کھی ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری میں جمع نہیں ہوئے' اور اللہ مجھے ہمیشہ با کیزہ پشتوں سے باکیزہ رحمول میں خطال کرتا رہا' جب کہ وہ صاف اور مہذب ہے جب میں دوشاخیں با ہم ملیں تو میں ان سے بہتر شاخوں میں تھا۔

اللہ تعالیٰ نے جھے ہے نبوت کا بیٹاق لیا اور جھے کو اسلام کی ہدایت دی اور تو رات اور انجیل میں میرا ذکر بیان کیا۔ اور میر کی تمام صفات کو شرق اور مخرب میں بیان کر دیا اور جھے کواپٹی کتاب کاعلم دیا اور اپ اساء میں میرا ذکر بلند کیا 'اور اپ اساء میں سے میر ااسم بنایا 'سوعرش والامحمود ہے اور میں مجھ مول 'اور جھے حوض کے نز دیک کیا اور جھے کوثر عطا کیا 'اور میں سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی اور جھے اپنی امت کے سب سے بہتر قرن میں تکالا اور میری امت کے سب سے بہتر قرن میں تکالا اور میری امت بہت حمد کرنے والی ہے اور نیکی کا تھم دینے والی ہے اور برائی سے روکنے والی ہے۔

(الدرامينورج١ص٢٩٩-٢٩٨ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

جلدجشتم

marfat.com

تبياء القرآن

علامه ابوالقاسم عبد الرحمان بن عبد الله السهلي التوفى ٥٨١ م لكيت بين:

قاضی ابوعمران احمد بن ابی الحسن نے ایک سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں چند مجبول راوی ہیں کہ حطرت عائشہ روایت کیا ہے جس میں چند مجبول راوی ہیں کہ حطرت عائشہ روایت کیا ہے دہ اللہ عن کو زندہ کردیا اور وہ دونوں آپ پر ایمان لے آ کے پھر اللہ تعالی نے ان برموت طاری کردی۔

اور القد تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی رحمت اور قدرت کی چیز سے عاجز نہیں ہے اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اجل بیں کہ وہ آپ کو جس وصف سے چاہے اپنے فضل سے خاص کر ہے اور اپنے کرم سے آپ کو جس نعمت سے چاہے نواز و ہے۔ • صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم (الروش الانف نام ۲۹۹ مطبور دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ء)

والدین کریمین کے ایمان پرامام فخر الدین رازی کے دلائل

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه لکھتے ہیں:

انبیا علیهم السلام کے آباء کا فرنہ نظے اس کے متعدد دواہ کل میں:

پہلی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: الّذِی یُرلگ میٹن تُقُومُ فَرُدُ تُقَلِّبُكَ فِی اللّٰجِدِیْنَ O (اِشراء:٢١٩-٢١٩) کہا گیا ہے کہ اس آیت کا معنی ہے ہے کہ آپ کی روح آیک ساجد ہے دوسر ہے ساجد کی طرف نشقل ہور ہی تھی 'سواسی تقدیر پر ہے آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا ، مسلمان تنے اوراس وقت یہ قطعی طور پر ٹابت ہوگا کہ دھنرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا فرنہ تھے۔ زیادہ سے زیادہ ہے کہا جا سکتا ہے کہ و تعقلہ کی فی المسجدین کی اور بھی تغییر ہی ہیں۔ ان میں سے آیک ہے ہے کہ جب تبجد کی فرضیت منسوخ ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ دات کو آپ اصحاب کے گھروں میں ان میں کے نقیش کرتے تھے کہ وہ اس کے بعد بھی رات کو عبادت اللہ تعلی اللہ علیہ اللہ کے دوہ اس کے بعد بھی رات کو عبادت اللہ تعلی کرتے رہیں آپ نے دیکھا کہ ان کے گھروں سے اللہ تعالی کے ذکر کرنے کی بلکی بلکی آب وازیں آری تھیں۔ اس اعتبار سے کرتے رہیں آپ نے دیکھا کہ ان کے گھروں سے اللہ تعالی کے ذکر کرنے کی بلکی بلکی آب وازیں آری تھیں۔ اس اعتبار سے و تقد بھی الساجدین کا معنی ہے کہ جب آپ لوگوں کو نیکھا ہے اور ساجدین کا دوسرامعنی ہے کہ جب آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھار ہتا ہے اور اس کا تیسرامعنی ہے جب آپ کو تھا ہے اور ساجدین کے دیکھار ہتا ہے اور اس کا تیسرامعنی ہے جب آپ کو ایکھار کور کت دے دیکھا کی اور معاملات میں مشخول کہ اللہ تعالی پر آپ کا حال محتی تبیں ہو وہ آپ کو دیکھار ہتا ہے اور اس کا جو تقام میں ہوتے ہیں اور ساجدین کے دیکھار ہتا ہے اور اس کی جو تھار ہی کو دیکھار ہتا ہے اور اس کی تو کہ میں ہوتے ہی دور آپ کو دیکھار ہتا ہے کو دیکھار ہتا ہے اور اس کی دیکھیں ہوتے ہی دیکھار ہتا ہے اور اس کی تو کہ میں تو دور آپ کو دیکھار ہتا ہے اور اس کو تھار ہتا ہے اور اس کی دیکھیں ہوتے ہی دیکھار ہتا ہے اور اس کی دیکھیں ہوتے ہیں اور اس کی کرد کے دیکھیں ہوتے ہی دیکھار ہتا ہے کو دیکھار ہتا ہو کہ کی میں کو دیکھار ہتا ہو دیکھار ہتا ہو کہ کی دیکھار ہتا ہے کو دیکھار ہتا ہو کی کی دیکھار ہتا ہو ک

پس ہر چند کہاں آیت میں ان جاروں تغییروں کا بھی احمال ہے گر ہم نے جس تغییر کاذکر کیا ہے اس کا بھی اس تغییر پیس احمال ہے اور ہرتفییر کے متعلق احادیث وارد ہیں اوران تغییروں کے درمیان کوئی تضاد اور منافات نہیں ہے 'پس اس آیت کوان تمام تغییروں پرمحمول کرنا واجب ہے اور جب بیتے ہے تو ثابت ہوگیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرستوں میں سے نہتھے۔

سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے آباء مشرک نہ تھے اس پر دوسری دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ میں ہمیشہ یا کیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں اور اللہ تعالی نے فر مایا انسما الممشو کون نجس (التوبة ۲۸) مشرکین مجس کے سوا اور پھی نیمین بعن پاک بالکل نہیں پس اس سے واضح ہوگیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد میں سے کوئی بھی مشرک نہیں ہے۔ (اسرارالتزیل وانوارالیّا ویل میں ۲۲۸-۲۷۱ مطبوعہ دارالکتب دانوٹائن بغداد عراق ۱۹۹۰ء)

والدين كريمين كے ايمان پرعلامة قرطبي كے دلائل

حافظ ابوحفص عمر بن احمد بن عثمان المعروف بابن شاهين التوفى ٣٨١ه ها پئى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:
حضرت عائشہ رضى الله عنها بيان كرتى ہيں كه نبى صلى الله عليه وسلم مقام حجون پر بہت افسر دگى اورغم كى حالت ميں اتر ب اور جب تك آپ كربت افسر دگى اورغم كى حالت ميں اتر ب اور جب تك آپ كربت خوش خوش واپس ہوئے ميں نے پوچھا ميارسول الله! آپ مقام حجون پر بہت افسر دگى كے عالم ميں اتر بے تھے بھر آپ بہت خوش خوش واپس ہوئے آپ نے فر مايا ميں سنے اپر موت كو ميں نے اپنے رہ سے سوال كيا تو اللہ تعالى نے ميرك والدہ كوزندہ كرديا وہ مجھ پر ايمان لائميں ۔ پھر اللہ تعالى نے ان پر موت كو ميں از الناخ والمنوخ رقم الحدیث: ١٣٠٠ م ٢٨٥ مطبور مكترة وارائباز مكرمهٔ ١٣١٢ه هـ)

علامه ابوعبدالله حمر بن احمر قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكست بين:

marfat.com

القد عنها کی حدیث میں ہے کہ والدہ کو زندہ کرنے کا واقعہ ججۃ الوداع کے موقع کا ہے اس طرح امام این شاہین نے النگ والمنوخ میں اس کو نائخ قرار دیا ہے (رقم الحدیث ۱۳۰) اور استغفار کی اجازت ندوینے کومنسوخ قرار دیا ہے (رقم الحدیث ۱۳۸۳) ص ۱۸۳۳) اس طرح صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھایا رسول اللہ! میرا باپ کمال ہے ا تو آپ نے فرمایا دوزخ میں! جب وہ واپس جانے لگا تو آپ نے فرمایا: میرا باپ اور تمہارا باپ دوزخ میں ہے۔ (میح مسلم رقم الحدیث ۱۳۵۲)

بنظاہر بیصدیث والدین کوزندہ کرنے کی صدیث کے معارض ہے کین اس صدیث میں میرے باپ سے مراد میرا بچاہے بعنی ابوط سب پھرکوئی اعتراض نہیں ہے ایک اور اعتراض ہیہ ہے کہ والدین کوزندہ کرنے کے بیان والی صدیث موضوع ہے قرآن مجید اور اجماع کے مخالف ہے کیونکہ جو کفر پرمرا' اس کی حیات لوٹائے کے بعد اس کے ایمان لانے سے اس کوکوئی نفع نہیں ہوگا جہ نہیں ہوگا جہ خاتیک دندہ کیے جانے کے فرشتوں کو دیکھنے کے وقت بھی ایمان لے آئے تو اس کو ایمان لانے سے کوئی فائدہ ہوا!

قرآن مجید میں ہے:

اور ان لوگوں کی توب (مقبول) نہیں ہے جو (مسلسل) محتاہ کرتے رہے ہیں حق کہ جب ان میں سے کی ایک کوموت آئے تو وہ کہے کہ میں نے اب توب کر لی اور ندان لوگوں کی توب (مقبول) ہے جو کفر کی حالت میں مرجاتے ہیں۔

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الشَيِّاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى ثُبْتُ الْكَنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمُ كُفَّالًا الْمِلْكِ اَعْتَدُنَا لَهُمُوعَنَ ابْنَا الِيْمًا ٥ (الله:١٨)

اور کتب تفییر میں ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میرے ماں باپ نے کیا کیا توبیہ آیت نازل ہوئی:

اورآپ سے دوز خیوں کے متعلق سوال نبیس کیا جائے گا۔

وَلاَ تُسْكَلُ عَنْ أَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ

(البقره ۱۱۹)

بيروايت محمد بن كعب قرظی اورابو عاصم ہے منقول ہے۔ (ج مع اببيان رقم الحديث ١٥٥٩ ١٥٥٩)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حافظ ابوالخطاب عمر بن دحیہ نے کہا ہے کہ بیااستدلال مخدوش ہے کیونکہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور خصائص آپ کے وصال تک متواتر اور سلسل ٹابت ہوتے رہے ہیں لہذا آپ کے والدین کرمیمین کوزندہ کرتا بھی آپ کے ان خصائص میں سے ہے جن سے امتدتعالی نے آپ کومشرف کیا ہے۔

نیز آپ کے والدین کرمیمین کوزندہ کرنا عقل اور شرعاً ممتنع نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں ندکور ہے کہ بنی امرائیل کے مقتول کوزندہ کیا گرتے ہے اس طرح ہمارے مقتول کوزندہ کیا گرتے ہے اس طرح ہمارے مقتول کوزندہ کیا گرتے ہے اس طرح ہمارے نی اللہ علیہ اللہ مردول کو زندہ کیا گرتے ہے اس طرح ہمارے نی نی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعدلی نے مردول کی ایک جم عت کوزندہ فر مایا اور جب میامور ثابت ہیں تو آپ کے والدین کرمیمین کوزندہ کرنے اور چھران کے ایمان لانے سے کیا چیز مانع ہے؟ جب کہ اس میں آپ کی زیادہ کرامت اور فضیات ہے اور جب کہ اس میں آپ کی زیادہ کرامت اور فضیات ہے اور جب کہ اس میں میں میں میں صدیث بھی وارد ہے۔

۔ اورمعترض نے جو بیر کہ ہے کہ جو تخص کفر پر مرج نے اس کی تو ہے مفید نہیں ہوتی تو اس کا بیاعتر اض اس حدیث سے مردوہ ہے کہ التد تعالی نے نبی صلی التدعلیہ وسلم پر سورج کوغروب ہونے کے بعد لوٹا دیا تھا' امام طحاوی نے کہا بیر حدیث ٹابت ہے ہے۔

martai..com

تبيار الفرآن

آگرسورج کالوٹایا جانا مغیدنہ ہوتا تو اس کونہ لوٹایا جاتا 'پس اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کوزندہ کرنا ان کے ایمان لانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیق نے حضرت ایمان لانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیق کرنے کے لیے مفید تھا اور بے شک طاہر قرآن میں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت پونس علیہ السلام کی تو بہ اور این کے اسلام کو قبول کرلیا تھا حالا نکہ وہ عذا ہی علامات نمود ارجونے کے بعد ایمان لائے تنے اور اس کے بعد انہوں نے تو بہ کی تھی اور سورۃ البقرہ: ۱۹ کا جواب سے کہ بیر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے اور اس کے بعد انہوں نے وہ کہ نایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے غیب کوزیا دہ جانے والا ہے۔

(النذكرة ج اص ٢٧٥- ٣٥٥ موضى "مطبوعه وارالبخاري" ١١٨ هه)

علامہ قرطبی کے دلائل بہت تو ی میں البتہ انہوں نے جو بیدذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی کے ہاتھ پر مردوں ک ایک جماعت کوزندہ فرمایا سویہ ثابت نہیں ہے۔

والدین کریمین کے ایمان پرعلامہ بیلی کے دلائل

علامه ابوالقاسم عبد الرحمان بن عبد الله السبيلي التوفي ٥٨١ ه لكهت بي:

صدیث میں ہے: حضرت انبی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! میرا باپ کہ ں ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں ہے۔ جب وہ پیٹے پھیر کر جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''میرا باپ اور تمہر را باپ دوز خ میں ہیں'' (صبح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۳) اور ہمارے لیے ہے جائز نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعتق ایس میں ہیں'' (صبح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۳) اور ہمارے لیے ہے جائز نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعتق ایس کوئی بات کہیں اور آپ کو ایذاء نہ بہنچا کیں کیونکہ آپ نے فرمایا ہے مردوں کو ہرا کہد کر زندوں کو ایذاء نہ بہنچاؤے وہ حدیث ہے بندی امام ابوالقاسم علی بن الحس ابن عسا کرمتو فی اے ۵ ھردوایت کرتے ہیں:

عمروبیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عکرمہ بن انی جہل رضی اللہ عندمدینہ میں آئے تو لوگ جمع ہوکر کہنے گے: یہ ابوجہل کا بیٹا ہے میہ ابوجہل کا بیٹا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مردوں کو ہرا کہہ کر زندوں کو ایذ اءنہ پہنچ ؤ۔

( تاریخ ومثق الکبیر جز ۱۲۳ ص ۱۹۵ – ۱۹۳ مطبوعه دارا حیاءالتر اث العربی بیروت ٔ ۱۳۳۱ ه کنز العمال قم ایدیث ۱۷۲۰ س

ہے شک جولوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذاء پہنچ تے میں ان پراللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور اس نے ان کے

اِكَ الَّـذِيْنَ يُوْذُونَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَاعَدَ لَهُمْ عَدَّابًا ثَمِينًا ٥

(الاجزاب: ۵۷) ليه دروناك عذاب تيار كرركها ب\_

اور حضرت عکرمہ کے والد کو کافر کہنا حضرت عکرمہ کے لیے باعث اذبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہنا آپ کے لیے سے سے متعلق اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیے جائے کے متعلق دو حدیثیں کھی ہیں جن کو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں اور لکھا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت اور قدرت اس سے عاجز نہیں ہے اور نبیس ہے کہ اللہ علیہ وسلم اس کے اهل ہیں کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے آپ کو جس چیز کے ساتھ جا ہے خاص کرے۔

(الروض الانف ج اص ٣٩٩ مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣١٨ هـ )

والدین کریمین کے ایمان پرعلامہ ابی مالکی کے دلائل

حضرت انس رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہایا رسول القدمیر اباپ کہاں ہے؟ آپ نے فر مایا دوزخ میں' جب وہ پیٹھے پھیر کر جانے لگا تو آپ نے فر مایا میر اباپ اور تمہارا باپ دوزخ میں ہیں۔ نبی صلی القد علیہ وسلم نے اس کی دلجوئی کی وجہ سے فر مایا تھا تا کہاس شخص کونسلی ہو' (اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس صدیث میں باپ کا اطلاق چیا پر ہواور اس سے مراد ابو

marlat.com

طالب ہوں) اس کے بعد علامہ ابی ماکل نے علامہ سمیلی کا پورا کلام ذکر کیا ہے جس کو ہم نقل کر چکے جی اس کے اعد علام اللی نے علامہ نوی پر دوکرتے ہوئے اس کے اعد علامہ کا ہی نے علامہ نوی پر دوکرتے ہوئے اللی ہے اللہ بن احل فترت میں سے تھے اور الل فترت بی عذاب کی ہوئے کے علامہ کو بھیجائے کیا ہواور دومرے دمول کو بھیجائے کیا ہواور دومرے دمول کو انہوں نے ہمارے ہی صلی اللہ علیہ و کر بیا ہو اور اس تعریف کی طرف بھیل اسلام مبعوث ہیں کیے گئے اور نہ انہوں نے ہمارے ہی صلی اللہ علیہ و کہ و راس تعریف کے اعتبار سے فترت ہران لوگوں کو شامل ہے جو دور سولوں کے درمیان ہوں جھیز سے ہران اور کھڑت نوی اور حفرت مودعلی السلام کے درمیان کے لوگ اور ان کے درمیان ہی کوگ اور ان کے درمیان کے لوگ اور ان کے درمیان ہی کوگ اور ان کے درمیان ہی ہو حضرت میں درمیان جی سوتیں سال ہیں کین فقہا ، جب فترت میں کلام کرتے ہیں تو اس سے مراد ان لوگوں کو لیتے ہیں جو حضرت میں علیہ السلام اور ہمارے نی سیدنا محملی اللہ عایہ وسلم کے درمیان کے لوگ ہیں۔

(اكال اكمال المعلم خاص ١١٤ - ١١٦ مطبوعه وار الكتب المعلميد بيروت ١٣١٥ .

نیز علامہ ابی نے لکھا ہے کہ اھل نتر ت کی تین تشمیں ہیں پہلی تشم وہ ہے جنہوں نے شرک کیا اور دوسری قشم وہ ہے جنہوں نے شرک کیا اور دین میں تبدیلی کی اور اپنی طرف سے چیز وں کو حلال اور حرام کیا ان دونوں قشم کے اہل فتر ت کو عذاب ہوگا اور تیسری قشم کے اھل فتر ت وہ ہیں جنہوں نے نہ شرک کیا نہ کسی نبی کی شریعت میں تغیر اور تبدل کیا اور نہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کیا اور نہ کسی وگا اور آپ کے حلال یا حرام کیا اور نہ کسی وگا اور آپ کے حلال یا حرام کیا اور نہ کسی ہوگا اور آپ کے والدین کر پمین اہل فتر ت کی اس تیسری قشم میں سے تھے۔ (اکمال اکمال المعلم جام ۱۲۰ -۱۲۰ مطبور دار و کتب المعلم ہیرو ہے ۱۳۱۵ ہے) والدین کر پمین کے ایما ن کے ثبوت میں جا فظ سیوطی کے رسائل

متقدین کی کتب حدیث بین احادیث کا سب سے بڑا مجموعة اما احمد بن ضبل متوفی سر ۱۳۹۳ ہے کہ منداحمد بن ضبل ہے اس بیل ۱۳۱۹ کل مرفرعه وموقو فدا حادیث ہیں (مطبوعه عالم الکتب ہیروت ۱۳۱۹ ہے) اور متاخرین کی کتب حدیث بیل احادیث کا سب سے بڑا مجموعه حافظ جلال الدین سیوطی متوفی اا اور کی جمع الجوامع ہے اس میں ۱۲۹۰ احادیث مرفوعہ ہیں اور اس بیل درج شدہ کل احادیث کی تعداد ۲۹۵۸۵ ہے (مطبوعه دار الکتب صحابہ ہیں کہ ۱۳۵ احادیث کی تعداد ۲۵۵۸۵ ہے (مطبوعه دار الکتب العلميه بیروت ۱۳۵۱ احادیث کی سب سے زیادہ خدمت العلمیه بیروت ۱۳۵۱ ہے) اور مطبوعه کتب حدیث بیل بیا حادیث کا سب سے بڑا مجموعہ ہے اور حدیث کی سب سے زیادہ خدمت محمد کا مقدمت کا رنگ بھی سب سے زیادہ ان کی تعدانی میں جھلگا ہے اور سرکاردہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر انعام بھی بہت زیادہ ہے علامہ عبدالوجاب الشعرائی التوفی ۱۹۵۳ ہے کہ حافظ سیوطی کو بیداری میں پھتر باررسول التحلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت ہوئی ہے۔

(الميز ان الكبري جام ٥٥-٥٥ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٨١٨ ١٥)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے والدين كے زندہ كيے جانے' ان كے ايمان لانے اور ان كے غير معذب اور جنتی ہونے كے متعلق حافظ سيوطي كے حسب ذيل رسائل ہيں:

- (1) المقامة السندسيه في النسبة المصطفويه، مطبوع مجلس دائر والمعارف النظامية حيدرآ بادوك ٢١١١ه
  - (٢) تنزيه الانبياء عن تشبيه الاغبياء مجلس دائرة المعارف الظامية حيدرآ بادوكن ١٣١٢ه
  - (٣) السبيل الجلية في الآباء العلية على دائرة المعارف انظامية حيدرا بإدوكن ٢١١١ه
  - (٣) مسالك العنفاء في والدى المصطفى على والرق المعارف الطامية حيدر آبادكن ١٣١٢ه
- (٥) نشر العلمين المنيفين في احياء الابوين الشريفين مجلس وائرة المعارف الظامية حيدرآ با ووكن ١٣١٢ ه
  - (٢) الدرج المنيفه في الآباء الشويفه، مجلس وائرة المعارف النظامية حيدرا بادوكن ١٣١٧ه
- (2) التعظيم والمنة في ان ابوى رسول الله في الجنة على وائرة المعارف الظامية حيدرآ باودكن ١٣١٢ اص

المقامة السندسية في النسبة المصطفوية كاخلاصه

## (آپ کے والدین کوزندہ کرنا اور ان کا ایمان لانا)

. بیاس موضوع پر جا فظ سیوطی کا پہلا رسالہ ہے اور اس کے بیں صفحات ہیں۔

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی عظمت اور شان طاہر کرنے کے لیے آپ کے نسب کو طاہر رکھا ہے اور آپ کے آباء کو ہرتنم کے بیل کی آلودگی سے محفوظ رکھ ہے اور آپ کے آباء واجداد میں سے ہراب اور جدکوان کے زمانہ کا سب سے بہتر فرد بتایا ہے جبیبا کہ صحیح بخاری میں ہے: میں ہرزہ نہ میں بنو آ دم کے سب سے افضل لوگوں سے بھیجا گیا ہوں حتی کہ جس زمانہ میں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسالم نے فرہ یہ میں ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسالم نے فرہ یہ میں بول اللہ علیہ وس اور بہاعتبار سسرال اور خاندانی شرافت اور محاس کے بھی تم سب سے افضل ہوں اللہ علیہ وسالم ہوں کی طرف شقل کرتا رہا ، جب بھی دو شاخیس آپ میں ملیس تو میں سب سے بہتر شاخ میں ہوتا تھا تو میں خود بھی تم سے افضل ہوں اور میرے باپ بھی تم سے افضل ہیں۔

تمام امت کاس پراجماع ہے کہ جس نمی کوبھی جومجزہ دیا گیا یا جونصوصیت دی گئی اس کی شل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دی گئی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مجزہ دیا گیا کہ وہ قبر کے مردوں کو زندہ کرتے تھے 'پس ضرور کی ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس کی مثل ہو ہم چند کہ بحری کے گوشت نے آپ سے کلام کر کے کہا جھے میں زہر مد ہوا ہے اور کھجور کے سے نے بھی آپ سے کلام کیا اور یہ بھی مردوں کو زندہ کرنے کی مثالیں ہیں' لیکن اس کی قریب ترین مثال سے اور کھجور کے سے دالدین کو زندہ کیا' اور وہ آپ پرایمان لائے۔

آپ کے والدین کا اهل فترت سے ہونا اور غیر معذب ہونا

اورآپ کے والدین اهل فترت میں سے ہیں اور اهل فترت کے متعلق صحیح اور حسن احادیث وارد ہیں اور ان کے

غیرمعذب ہونے کے ثبوت میں قرآن مجید کی بیآیتیں ہیں:

وَمَا كُنَّا مُعَدِّرِ بِيْنَ مَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ٥

(بی امرائل:۱۵)

وَلُوْانَا اَهُلُكُنْهُهُ بِعَنَاكِ رِنْ تَبْلِم لَقَالُوا دَبَّنَا لُوْلاَ ارْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولُ فَنَتَبِعُ الْيَتِكَ مِنْ تَبْلِ اَنْ تَنِالَ

وَعُمْرِي ٥ (مًا:١٣٣)

ہم اس وفت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول شاہیج دیں۔

اوراگر ہم اس سے پہلے انہیں عذاب سے ہلاک کردیے تو وہ یقیناً یہ کہددیے کداے ہمارے رب! تو نے ہمرے پاس اپن رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری علامت علی کی عبارت نقل کی که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے والدین کودوزخی کہنا آب کے لیے باحث ایزام باور آس ایذا ، پنجانا کفرے علامہ بیلی کی پوری عبارت اوراس حدیث کی توجیہ ہم اس سے پہلے قبل کر چکے ہیں۔

السبيل الجلية في الاباء العليه كاخلاصه

يداس موضوع برتيسرا رساله ب رساله عاصفحات مشمل باوراس مي رسول الله ملى الله عليه وسلم كوالدين ك نحات یافتہ اورجنتی ہونے کے سلسلہ میں داائل کے حارسکل (طریقے) بیان کیے جین: ی کے والدین کواسلام کی دعوت نہیں پہچی سووہ غیرمعذب ہی<u>ں</u>

بہل سبیل (پہلاطریقد) یہ ہے کہ آپ کے والدین کوزمانہ جابلیت میں اسلام کی وعوت نبیں پیچی اور امام غزالی نے متعملی میں'اورا مام رازی نے محصول میں اور قاضی ابو بکر الباقلانی نے تقریب میں اور متعدد ائمہ ا**صول نے اپنی کتابوں میں بیاصول بیان** کیا ہے کہ جس کوا سلام کی دعوت نبیس پینجی وہ مکلّف نبیس ہے اور بیاصول اس آیت ہے متنبط ہے:

ذٰلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ مَرَ بُكَ مُهْلِكَ الْقُراى بِظُلْمِ يَعْلُمُ عَلَيْهِ يَالُونَ وَلَوْلَ وَكُمْ كُومِه

ے بلاک کرنے واانبیں ہے جب کداس ستی والے غافل ہوں۔

وَاهْلُهُ اغْفِلُونَ ٥(ااانعام:١٣١)

اوراس پرسب کا اتفاق ہے کہ ایسا مخص نجات یا فتہ ہے اور چونکہ آپ کے والدین بھی اسلام کی وعوت سے غافل تھے سو و ونجات يا فته ميں۔

آپ کے والدین اصحاب فترت سے ہیں اس کیے وہ نجات یا فتہ ہیں

دوسرا طریقہ بیہ ہے کہ آپ کے والدین اسحاب فترت میں ہے جیں اور اسحاب فترت کے متعلق متعدد احادیث ہے <sup>ج</sup>ا بت ہے کہ قیامت کے دن ان کا امتحان لیا جائے گا اور جوامتحان میں کامیاب ہوگا اس کو جنت میں داخل کردیا جائے گا' امام ابن جریر'ا مام ابن ابی حاتم اورا مام ابن المنذ ریے تین مختلف سندوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله تعالی قیامت کے دن اهل فتریت کواور کم عقل کواور بہرے اور کو سکتے اور بوزهوں کو جمع فر مائے گا' جنہوں نے اسلام کا ز مانہ نہیں یا یا پھر ان کی طرف ایک رسول بھیجے گا جوان سے کیے گا کہ دوزخ میں داخل ہو جاؤ و م كبيل كے كيوں؟ جارے ياس تو كوئى رسول نبيس آيا تھا! آپ نے فرمايا: الله كي تتم اگر وہ اس ميس داخل ہوجاتے تو وہ ان یر مُصندُی اور سلامتی والی ہوجاتی ' پھران کی طرف ایک رسول بھیج گا' پھر جس کےمتعلق اللّٰہ جیا ہے گا وہ اس رسول کی اطاعت رے گا' پھر حضرت ابو ہر رہ ہے کہا اگرتم جا ہوتو ہے آیت رہ ھو:

بم اس وقت تك عذاب ديين والفينيس جي جب تك كه

وَمَا كُنَّا مُعَدِّ بِنْنِ حَتَّى نَبْعُتَ كُرُسُولًا ٥

(بني اسرائيل ۱۵۰) رسول ندجيج ديں۔

( جامع البيان رقم الحديث ١٦٧٢)، تفسير الام ابن الي حاتم رقم الحديث ١٣٢١٣ الجامع الاحكام القرآن جز • اص ٩٠٩)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہر رہ نے اس آیت سے بیٹمجھا تھا کہ اس آیت میں رسول سے مراد عام ہے **خواہ وہ** رسول دنیامیں بھیجا جائے یا قیامت کے دن جب اهل فترت سے کیے گا دوزخ میں داخل ہوجاؤ۔

حافظ ابن حجر نے کہا آ ب کے والدین کے متعلق گمان ہیہ ہے کہ وہ سب زمانہ فتر ت میں نوات ہو گئے تھے اور قیامت مجم ون جب ان سے بہطور امتحان کہا جائے گا کہ دوزخ میں داخل ہوجاؤ تو وہ اس امتحان میں کامیاب ہوں گےاور **قیامت کے** 

martat com

**دن رسول کی اطاعت کر کے دوز بنج میں داخل ہوجائیں گے اور وہ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوجائے گی' اور اس میں کوئی شک** مہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ ہے اللہ تعالی ان کو یہ تو فیق دے گا کہ وہ قیامت کے دن رسول کی اطاعت کریں گے۔

اس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ امام ابوسعد نے ''شرف نبوت'' میں حضرت عمران بن حمین رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کدرسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے بیسوال کیا کہ میرے اهل بیت میں سے نسی کودوز خ میں داخل نہ کرنا تو اللہ تعالی نے مجھے بیعطا کردیا 'اورامام این جریر نے ولسوف یعطیک ربک فترضی کی تفییر میں حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت كيا ہے كەسىدنا محرصلى الله عليه وسلم كى رضا ميس سے يہ ہے كرآ ب كے اهل بيت ميس سے كسى کو دوزخ میں داخل نہ کیا جائے۔ ( جامع البیان رقم الحدیث:۲۹۰۵۳) اور ان میں ہے بعض احادیث بعض کومضبوط کرتی ہیں کیونکہ حدیث ضعیف جب متعدد اسانید سے مروی ہوتو اس میں قوت پیدا ہوجاتی ہے ٔ حافظ سیوطی کا منشاء یہ ہے کہ ان احادیث کی بناء یر والدین کریمین بغیر امتحان کے جنت میں واخل ہوں مے کیونکہ وہ بھی آپ کے اهل بیت ہے ہیں اور اصحاب فترت کی مدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کدان کی دوزخ سے نجات ہوگی۔

آپ کے والیدین کوزندہ کرنا اور ان کا ایمان لا نا اور اس کے مخالف احادیث کی تاویل

تیسرا طریقہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کردیاحتیٰ کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور اس طریقہ کی طرف اکثر ائمہ دین اور حفاظ حدیث نے میلان کیا ہے۔اس حدیث کا علامہ انسہ یلی نے الروض الانف میں ذکر کیا ہے' ابن جوزی نے اس کوموضوع کہا ہے لیکن تحقیق ہدہ کہ بیر موضوع نہیں ضعیف ہے اور بہت ائمہ اور حفاظ نے کہا ہے کہ بیر عدیث ضعیف کی وہ تسم ہے جس کا فضائل اورمنا قب میں ذکر کرنا جائز ہے ان حفاظ میں ہے حافظ ابو بکر خطیب بغدادی ہیں' ابوالقاسم بن عسا کر' حافظ ابن شاہین' حافظ مهملي أمام قرطبي محبّ الدين طبري علامه ناصرالدين اور فتح الدين وغيره بين \_

اور جب ان طریقوں سے ثابت ہوگیا کہ آپ کے والدین نجات یافتہ اور جنتی ہیں تو جواحادیث ان کے خلاف ہیں وہ ن سے پہلے کی ہیں جیسا کہ بعض احادیث میں ہے کہ شرکین کے بیجے دوزخ میں ہیں پھر بیآیت تازل ہوگی: وَلَا تَنْزِمُ وَاذِي لَا يَرْزُمُ أَخْذِي ۗ

اورکوئی ہو جھا تھانے والا دوسرے کا بو جھنبیں اٹھائے گا۔

( بنوامرائيل: ۱۵)

تواب اس آیت برعقیده ہوگا ند کہ پہلی احادیث برتوجن احادیث سے والدین کریمین کاجنتی ہونا ثابت ہے ان پرعقیدہ موگا ندكدان كى مخالف احاديث ير

آ پ کے والدین ملت ابراہیم پر تھے

چوتھا طریقہ رہے کہ: آپ کے دالدین کریمین ملت ابراہیم پر تھے جیسا کہ زید بن عمرو بن نفیل زمانہ جاہلیت میں تھے اوران کی مثل دوسرے ابن الجوزی نے ''اسلیے'' میں اسعنوان کا ایک باب قائم کیا ہے'' وہ لوگ جوز مانہ جاہلیت میں بت پر تی ہے کنارہ کش رہے تھے' ان میں ایک جماعت کا ذکر کیا ہے جن میں زید مذکور بھی ہیں اور قس بن ساعدہ ہیں اور ورقہ بن نوفل ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرهم ہیں سوآپ کے والدین بھی ای جماعت میں سے ہیں اس طریقہ کی طرف ا م فخر الدین رازی نے میلان کیا ہے اور اس میں بیاضافہ کیا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام تک آپ کے تمام آباء توحید پر قائم میں اورائی تفسیر صغیر اسرار المتنزیل میں اکی ٹی پارٹ مین تفوّق کر تفکیک فی اللی بن (اشعراء:٢١٥-٢١٨) میں انہول نے

martat.com

ر وبيان يا بي الم ال كو باحواله بيان كر يك بين سعيدى غفرله)

آن مرازی کے موقف پر بچھے ہ مرائل بھی حاصل ہوئے اور خاص دلائل بھی عام دلائل و مقدمول سے مرکب ہیں اول مقدمہ یہ ہے کہا حداد بھی ہے کہا جہاد بھی ہے کہا ہے کہ اور فعل سے کی اور فعل ہے کہ کو گلہ مقدمہ یہ ہے کہا حداد بھی ہے کہ بھی قر نافقل سے کہ بھی قر نافقل ہے کہ بھی قر نافقر نابنوآ دم کے فیر قرون (برز ہانہ کے سب ہی بہتر ین لوگوں) ہے مبعوث ہوا ہول حق کہ جس ز ہانہ کے لوگوں بیں بھی بول (صبح ابنوری قم احدیث ۲۵۵۷) دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ مصنف عبدالرزاق اور مسندا جھ کی احادیث سے بھی خال نہیں رہی۔ ورندز مین اور زمین کی احادیث سے یہ بھی خال نہیں رہی۔ ورندز مین اور زمین اور زمین رہی۔ ورندز مین اور زمین موس فی بھی جا کہ ہوجاتے (مصنف عبدارزاق رقم احدیث تا ۱۹۳ جدید ن ۵ میں ۹۲ قدیم) اور موسن اور مشرک بھی موس فیم ہے اور جب رسول الدھی اللہ علیہ وسلم برز ہانہ کے بہتر ین لوگوں سے بیں اور اس ز ہانہ بھی موس بھی بیں قو ضروری ہوا کہ آ ہے کہ والدین موس بول۔

اور دلیل خاص بیر ہے کہ ا ، م محمد بن سعد نے ''الطبقات الکبری'' میں حضرت ابن عباس رمنی القدعنہما ہے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت آ دم علیہ السلام تیک آپ کے تمام آ یا ءمومن تھے۔

مسالك الحنفاء في والدى المصطفى (ملك الله آب كوالدين كااصحاب فترت يهونا)

اس موضوع برید چوتھارس لدہ اور بیسب سے خیم رسالہ ہے اس کے چھین (۵۲) صفحات ہیں۔

مسلک اول یہ ہے کہ آپ کے والدین آپ کی بعثت سے پہنے فوت ہو گئے اور جولوگ بعثت سے پہلے فوت ہو گئے اور ان کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی وہ نب ت یا فتہ بیں کیونکہ قرآن مجید بیں ہے و مساکسنا معلا بین حسی نبعث دسولا (بنواسرائیل ۱۵۰) اس پر مفصل ولائل گذر بھے بین اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ اس مسلک کے اعتبار سے آپ کے والدین مجات یا فتہ بیں ۔ مافظ سیوطی نے ۱۵ صفحات تک اس مسلک پر ولائل پیش کے جیں۔

مسلک ثانی آپ کے والدین کا دین ابراہیم پرہونا

آپ کے والدین سے شرک بالک ٹابت نہیں بلکہ وہ اپنے جدامجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے جیسا کہ عمرو بن نفیل اور ورقہ بن نوفل وغیرهم تھے اس کی تفصیل امام رازی نے اسرار النتزیل میں الشعراء: ۱۹-۱۸ میں کی ہے۔ آپ کے تمام آباء کے مومن ہونے کے متعلق احادیث

اہ دیٹ سیجہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت آ دم ہے لے کر حضرت عبدالقد تک آپ کے ممام آ باءمومن تھے اور اس پر یہ دلیل ہے کہ اس کے ممام آ باءمومن تھے اور اس پر یہ دلیل ہے کہ اس بخاری نے اپنی سیجے میں حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر میں ہرز ماند میں اولادِ آ دم کے بہترین لوگوں میں مبعوث کیا گیا ہوں حتی کہ اس زمانے کے بہترین لوگوں میں سے جس میں میں ہوں۔ (صیح ابناری قم اعدیث: ۳۵۵۷)

اور ا ، م بیہ قی نے ولائل النبو ق میں حضرت انس رضی الند عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا جب بھی و گوں میں دوفر قے ہوئے القد تع لی نے مجھے ان میں سے بہتر فرقہ میں رکھا' پس مجھے اپنے والدین سے اس حال میں تکالا گیا کہ مجھے ز ، نہ جا ہمیت کی کوئی چیز نہیں پینجی تھی اور میں نکاح سے نکالا گیا ہوں' اور حضرت آ دم سے لے کرمیرے ماں باپ تک میں زن سے نہیں نکالا گیا پس میں خود اور میرے آبا ۔ واجد ادتم سب سے خیر اور افضل ہیں۔

(وابٹ النبو قالمنبھی ج ص ۲۵ مافغابن کٹیرنے کہا اس صدیث کی سندضعیف ہے لیکن اس کے بہت شواہد ہیں چھر صافظ این کثیر سنے ان شوا

martai.com

تبنار العرآر

جدبشت

ا مام المحب الطمری نے ذخائر العقیٰ میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب میں بہترین مضرین اور مضرمیں بہترین بنوعبد مناف ہیں اور بنوعبد مناف ہیں بہترین بنو ہاشم ہیں اور بنو ہاشم میں بہترین بنوعبد المطلب ہیں اور اللہ کی قتم اللہ نے تخلیق آ دم سے لے کر جب بھی دوگروہ پیدا کے تو مجھے ان میں سب سے بہتر میں رکھا۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بے شک الله عزوج ہیں ہے ست آ سانوں کو پیدا کیا اور ان میں سے اوپر والے آ سانوں کو فضیلت دی اور ان میں جس مخلوق کو چاہا رکھا' اور سات زمینوں کو پیدا کیا اور ان میں ہوآ دم کوسب مخلوق پر فضیدت اور ان میں اوپر والی زمین کو فضیلت دی اور اس میں جس محلوق کو چاہا رکھا' مخلوق کو پیدا کیا تو اس میں ہوآ دم کوسب مخلوق پر فضیدت دی اور ان میں سے محرب کوچن لیا اور عرب میں سے معز کوچن لیا۔ اور مصر میں سے قریش کوچن لیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا اور مجھے بنو ہاشم میں سے چن لیا' کیس میں بہترین لوگوں میں سے بہترین لوگوں کی طرف نشان ہوتا رہا ہوں سوجس نے چن لیا اور مجھے بنو ہاشم میں نے جمل کی وجہ سے ان سے مجت کی اور جس نے عربوں سے بغض رکھا اس نے مجھے بغض کی وجہ سے ان سے مجت کی اور جس نے عربوں سے بغض رکھا اس نے مجھے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔

(ولاكل النوة الأفيتيم ج اص ٥٩-٥٩ رقم الحديث: ٨١ أليم ما الكبير رقم الحديث: ١٣٦٥ مجمع الزوائد ج ٨ص ١١٥ المستدرك جهر ص ١٥ كديم ا ولاكل النوة المنهم على ج اص ٢٤١- اكا البداية والنهائية ع مص ١٦١ وارالفكر ١٣١٨ه )

معرالتد بن عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فر ماید میں محمد بن عبداللہ بن عبداللہ بن ماشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فحر بن مالک بن نفر بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فحر بن مالک بن نفر بن کلاب بن مرہ بن کلاب بن مرہ بن کلاب بن مرک بن المیاس بن مفر بن نزار ہوں۔ جب بھی لوگوں کے دوگروہ ہوئ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بند سب سے بہتر گروہ میں رکھا۔ بس میراا پے مال باب سے ظہور ہوا تو مجھے زمانہ ، جاہلیت کی بدکاریوں میں سے کسی چیز نے نہیں جھوا تھا اور میں نکاح کے ذریعہ پیدا ہوا اور میں بدکاری کے ذریعہ پیدا نہیں ہوا ، حتی کہ حضرت آدم سے لے کر میں اپنے مال باپ تھی تم سب سے خیراورافضل ہیں۔

ولائل النعوة لليبه على حاص ١٤٥-٢٤١ البداية والنهاية ٢٠٥ م ٢٠٠ تاريخ وشق الكبيرج ١٣٠ م-٣٠ رقم الحديث ١٥٥ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت الامهاه

حضرت عائشہ رضی القد عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حضرت جریل علیہ السلام نے کہا میں نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب کو کھنگالاتو میں نے (سیدنا) محمصلی القد علیہ وسلم سے انصل کسی کوئیس پایا۔

mariat.com

أر الترار

تيسري آيت بيہ:

اے میرے رب! مجھے تماز قائم کرنے والا بطاور میری اولاد

رَبِ اجْعَلْنِي مُعِيْمُ الصَّاوِقِ وَمِنْ ذُرِّتَيْنِي كُمَّ.

(ایرایم ۲۰۰) ہے بھی۔

امام ابن المنذر نے ابن جربج سے اس آیت کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ معزت ایراہیم کی اولاد میں پیمیلوگ ہیشہ فطرت پر تھے اور اللّٰہ کی عبادت کرتے رہے۔

حضرت عبدالمطلب کے ایمان کی بحث

سعید بن المسیب اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو اس کے پاس رسول الندملی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم آئے آپ نے دیکھا وہاں ابوجہاں بن هش م اور عبدالله بن الى امیہ بن المغیر وہمی نے رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے ابوط لب سے کہا اسے میر سے بچا! آپ لا الدالا الله برخ سے بدہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے جس الله کے پاس آپ کے حق جی شہادت دوں گا، تو ابوجہاں اور عبدالله بن ابی امیہ نے کہا: اسے ابوط لب! کیا تم عبدالمطلب کی ملت سے اعراض کرو ہے؟ پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم مسلسل اس کے سامنے بیکھہ پیش کرتے رہاور وہ ووٹوں اپنی بات وہراتے رہے حتی کہ ابوطالب نے آخر میں ان سے کہا وہ عبدالمطلب کی ملت پر ہا وہ راس نے لا الدالا الله برخ سے سے انکار کردیا ، جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر میں! سنو! الله کی قتم! میں ضرور تمہارے لیے استعقار سے منع نہ کرد سے پھرسورہ تو بہ کی بیآ یت ن زل ہوئی!

نی اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ و ومشرکین کے لیے استغفار کریں خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں' اس کے بعد جب ان بران کا دوز خی ہوتا ظاہر ہوجائے۔

مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امَنُوْ آنَ يَّسْتَغْفِرُوُا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُوْ آاُولِيُ قُرُولِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَكَّنَ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُوْ آاُولِي قُرُولِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَكَّنَ لَهُمُ آنَهُمُ الْمُحْدِبُ الْجَحِيْمِ ٥ (التربة: ١١٣)

حافظ سیوطی نے اس کے معارضہ میں بید کہا ہے کہرسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرآ باء پر فخر کرنے سے منع فرمایا ہے اس کے باوجود آ ب نے عبد المطلب کا فرنہیں منے مومن منے۔ کے باوجود آ ب نے عبد المطلب کا فرنہیں منے مومن منے۔ (مصلہ مسالک الحقام ص۳۳)

كافرة باء رفخركرنے ميم نعت كى احاديث بيرين:

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه بیان کرتے جی کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا که حضرت موی علیہ السلام کے عبد میں بنی اسرائیل کے دوآ دمیوں نے اپنے نسب کا ذکر کیا' ان میں سے ایک کا فر تھا اور دوسرامسلمان تھا' پس کا فرنے اپنے نو آب، واجداد کا ذکر کیا' اور سلمان نے کہا میں فلاس بن فلال بول' اور ان کے ماسوا (کا فرباپ دادا) سے بری بول' تو حضرت موی علیہ السلام آئے اور ان دونوں کوآ واز دے کر فرمایا: اے اپنے باپ دادا کی طرف نسبت کرنے والمو! تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہے' پھر فرمایہ: اے کا فرای تو نے اپنے نوکا فریا ہو دادا کی طرف نسبت کا ذکر کیا اور تو ان میں کا دسوال دوز ن میں ہو اور ق میں ہے' اور ق نے دوسلم آباء پر اقتصار کیا اور ان کے ماسوا سے براء ت کا اظہار کیا سوتو اھل اسلام سے ہور ان کے ماسوا سے براء ت کا اظہار کیا سوتو اھل اسلام سے ہور ان کے ماسوا سے براء ت کا اظہار کیا سوتو اھل اسلام سے ہور ان کے ماسوا سے بری ہے۔ (فیصر نسب بیروت)

marial..com

معفرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اپنے ان باپ دادا پر فخر نه کر وجو فر مانہ جا ہمیت میں مرچکے میں کیونکہ اگر اس کی ناک میں سیاہ کیڑ ارپنگشار ہے تو بیاس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے ان باپ دادا پر فخر کرے جوز مانہ جا ہلیت میں مرچکے میں۔ (شعب الایمان جسم ۱۸۷۴ قم الحدیث:۵۱۲۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیردت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے عیوب کو اور ( جاہلیت کے ) باپ دادا پر فخر کرنے کی خصلت کو دور کر دیا ہے تمام لوگ آ دم کی اولا دہیں اور آ دم مٹی سے بنائے گئے سے مومن متی ہے اور فاجر شتی ہے لوگ ان پر فخر کرنے سے باز آ جا تمیں وہ جہنم کے کوئلوں میں سے کوئلہ ہیں ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے فزو کیک سیاہ کیٹروں سے بھی زیادہ ذکیل ہوں گے۔ ( فیعب الایمان جسم ۱۸۸۷ وقم الحدیث: ۱۵۱۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیرو ہے ) اور نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے حضر سے عبد المطلب کے نسب پر فخر کیا اس کے متعلق میر حدیث ہے:

حضرت براءرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدان سے ایک شخص نے پوچھا: کیاتم غزوہ حنین کے دن بھاگ گئے تھے انہوں نے کہانہیں خدا کی شم! رسول اللہ علیہ وسلم نے پیٹے نہیں پھیری کیکن آپ کے اصحاب سے پچھنو جوان نکائے جو بے سروسامان منے ان کے پاس کسی فتم کا سامان نہیں تھا وہ البتہ میدان چھوڑ گئے تھے ان کا ہوازن اور بنونھر کے بہترین تیراندازوں سے مقابلہ ہواوہ اس قدر ماہر تیرانداز تھے کہ ان کا کوئی تیر بہ مشکل خطا ہوتا تھا اس وقت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے آپ سفید فیجر پرسوار تھے اور آپ کے عم زاد حضرت ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب اس فیجر کو مناکس ہے تھے آپ نے سواری سے انز کر اللہ تعالی سے مدد کی دعاکی پھریہ شعریر جھا:

میں نمی ہول ریجھوٹ نہیں ہے . انا النبي لاكذب

میں (حضرت )عبدالمطلب کا بیٹا ہوں\_

انا ابن عبدالمطلب

(صیح ابنخاری رقم الحدیث: ۱۹۳۴ میج مسلم رقم الحدیث: ۲۵۷۱ مند التریزی رقم الحدیث: ۱۹۸۸ مند احدیّ الحدیث: ۱۹۸۸ مند احدیّ المسلم رقم الحدیث: ۱۹۸۹ مند احدیّ المسلم رقم الحدیث: ۳۸۹۷ مند احدیث المسلم منظر تا می ۴۸۷ مند احدیث المسلم ۱۳۸۹ منظر تا می ۴۸۷ مند المدیث المسلم ۱۳۸۹ منظر تا می ۱۳۸۹ منظر تا می ۱۳۸۹ منظر تا می ۱۳۸۹ مسلم ۱۳۸۹ مصنف این الی شیبه جرم ۱۸۵۷ مسلم ۱۸۵۷ مسلم ۱۸۵۷ مسلم ۱۸۵۷ مسلم ۱۸۵۷ مسلم ۱۸۵۸ مسلم ۱۸۸۸ مس

جس حدیث سے خالفین نے استدلال کیا ہے وہ بھی تیجے بخاری کی روایت ہے اور بیحدیث بھی تیجے بخاری کی روایت ہے اور سعید بن سیت بات بھی بین بیحدیث اس پر رائے ہے اولا اس لیے کہ وہ سعید بن سیت کی رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت ہے اور اسعید بن سیت تابعی بین اس لیے وہ حدیث مرسل ہے اور بیحدیث حضرت براء بن عازب کی رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت ہے اور وہ صحافی بین موسول اللہ علیہ اور ابوطالب کے اقوال سے سیت اور وہ صحافی بین موسول میں موسول الشحلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے استدلال ہے عال اس حدیث میں رسول الشحلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے استدلال ہے عال اس حدیث میں ان کا مسلم بیت اور اس موسول و غیرہ کے نزو کی عبد المطلب کا وین تو حید کے خلاف تھا لیکن نفس الامر اور واقع میں ان کا دین تو حید کے خلاف تھا لیکن نفس الامر اور واقع میں ان کا دین تو حید کے خلاف تھا لیکن نفس آ با موسول بی تیں ہو سے بیتا بت ہے کہ آ پ کہ تمام آ با موسون بیں ۔ یہ جوابات اس ناکارہ کے ذبن میں آ کے ورنہ حافظ سیوطی نے فر مایا: ملت عبد المطلب سے استدال کر کے ابوجہل کا ابوطالب کو جوابات اس ناکارہ کے ذبن میں آ کے ورنہ حافظ سیوطی نے فر مایا: ملت عبد المطلب سے استدال کر کے ابوجہل کا ابوطالب کو جوابات اس ناکارہ کے ذبن میں آ کے ورنہ حافظ سیوطی نے فر مایا: ملت عبد المطلب سے استدال کر کے ابوجہل کا ابوطالب کو ایمان سے منع کرنا ایک قوی مصادم ہے اور اس حدیث کی کوئی قریب تاویل نہیں ہے ۔ سوعبد المطلب کے ایمان میں تو قف کرنا جائے۔ (سائک الحفاء میں ۲۳)

نیز ایک مدیث میں ہے:

manfal.com

حصر ت نعمان بن بشیر رضی الله عند بیان کرتے بیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علی کو بیفر ماتے ہوئے مناہے گئے۔ قیامت کے دن سب ہے کم عذاب اس مخص کو ہوگا جس کے تلووں کے بینچ آگ کے دو انگارے رکھے جا کیں ہے جن سے ان کا د ماغ کھول رہا ہوگا۔ (مسیح ابخاری رقم الحدیث ۱۵۲۱ مسیح مسلم رقم الحدیث ۱۳۳ منن التر خدی رقم الحدیث ۲۰۴۳)

حضرت این عباس رضی الته عنهما بیان کرتے میں کہ رسول الته صلی الته خلیہ وسلم نے فر مایا دوزخ والوں میں سب ہے بگا
عذا ب ابوطالب کو ہوگا اس کو آگ کی دو جو تیاں ببنائی جا تیں گی جن سے اس کا د ماغ کھول ر با ہوں گا۔ (میح مسلم تم الحدیث: ۲۳۳)
عافظ سیوطی فر ماتے ہیں ہیر حدیث اس پر دالالت کرتی ہے کہ آپ کے والدین دوزخ میں نہیں ہیں کیونکہ اگر وہ دوزخ میں ہیں میں ہوتے تو ان کا عذا ب ابوطالب ہے بھی کم ہوتا کیونکہ ابوطالب کی بدنسبت ان کا نسب آپ سے زیادہ قریب ہے اور ان کا
عذر بھی زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے رسول الله صلی الله نطیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ نہیں پایا اور ندرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان پر
ایمان چیش کیا اور ندانہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ایمان چیش کرنے پر انکار کیا اس کے برخلاف ابوطالب نے آپ
کی بعثت کا زمانہ پایا۔ آپ نے ان پر اسلام چیش کیا اور انہوں نے انکار کیا 'اس کے باوجود ان کو سب سے کم عذا ب بوگا تو پھر
والدین کر بیمین کو تو بالکل عذا ب نہیں ہوگا۔ (سالک الحفاء میں ۲۸۰ سے)

نیز والدین کریمین کے ایمان کے سلسلہ میں بیحدیث بھی ہے:

حضرت طلق بن علی رضی اللہ عند بیان کرتے بین کہ میں نے رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر میں اپنے والدین کو یا ان میں ہے کسی ایک کو پاتا اور میں عشاء کی نماز میں ہوتا اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جا پی ہوتی اور ان میں سے کوئی ایک مجھے یا محمد کہ کر پکارتا تو میں لبیک کہ کر ان کی پکار کا جواب دیتا۔

( \* عب الا يمان ت٢ ص ١٩٥ رقم الحديث: ١٨٨١ مام بيهتي نے كباس كى سندهل ياسين بن معاذ معيف راوى ب

ای حدیث کو حافظ سیوطی نے شعب الایمان کے حوالے سے مسالک الحفاء ص ٥٦ پر درج کیا ہے اور اس صفحہ پر مسالک الحفاء ختم ہو گیا۔

نشر العلمين المنيفين في احياء الابوين الشريفين كاخلاصه (والدين كريمين كوزنده كرنے والى صديث كي تفويت اور ترجيح كى وجوه)

یاس موضوع پر پانچواں رسالہ ہے بیرسالہ اٹھارہ صفحات پرمشمل ہے۔ حافظ ابن شاہین اور حافظ ابوالقاسم عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبداللہ نے والدین کریمین کوان کی قبروں ہیں زندہ کرنے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر ایمان لانے کی جواحاد ہے روایت کی ہیں ان کی سندوں پر جوموضوع اور مجبول ہونے کے اعتراضات ہوتے ہیں اس رسالہ میں حافظ سیوطی نے ان اعتراضات کے جوابات ویے ہیں اور اس حدیث کی ترجیح اور تقویت کی وجوہ بیان کی ہیں حافظ سیوطی لکھتے ہیں:

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی نجات کے متعلق متعد درسائل تحریر کیے ہیں اوریہ بیان کیا ہے کہ اس سلسلہ میں علاء کے کیا مسالک ہیں اور ان مسالک پران کے کیا دلائل ہیں اور جواحادیث بہ ظاہراس کے خلاف ہیں ان کے کیا جوابات ہیں اور آی کے والدین کے ایمان کوا ختیار کرنے کی میرے نز دیک حسب ذیل وجوہ ہیں:

را) اگریہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین معافز اللہ کا فریا مشرک تھے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوگا اور آپ کوایذ اء پہنچانا حرام ہے قرآن مجید میں ہے:

یے شک جولوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو ایڈا و پہنچا ہے

إِنَّ الَّـٰذِيْنَ يُؤْذُونَ اللَّهُ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَّهُ وُ اللَّهُ

المُعْلَقُونُ وَالْخِرَةِ فَاعَدُ لَمْ عَدَاكًا مُعِينًا ٥

میں ان پر الله دنیا میں اور آخرت میں لعنت کرنا ہے اور اس نے ان

(الاجاب: ۵۷) کے لیے دردناک عذاب تیار کرر کھا ہے۔

قاضی الویکرین العربی مالکی سے کسی نے ہو چھا جو تخص ہے کہ آپ کے آباء دوز نے بیں بیں اُس کا کیا تھم ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تخص ملحون ہے اور فہ کور الصدر آبت سے استدلال کیا اور قاضی عیاض نے شفاء بی لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے کا تب نے آپ کے والدین کو کافر کہا تو انہوں نے اس کومعز ول کردیا۔

(۲) جب بیان کیا جائے گا کدر سول اند صلی الفد علیہ وسلم کے والدین مون اور جنتی ہیں تو اس سے مونین خوش ہوں گے اور
جس مسلم میں انکہ کا اختلاف ہواس میں مسلمانوں کے لیے بی جائز ہے کہ وہ اپنے امام کے قول کو ترک کرے دوسر سے
امام کے قول پر ممل کریں میسے فتہا ، احتاف مفقو دالخبر کے مسلم میں امام مالک کے قول پر فتو کی دیتے ہیں جا انائد وہ
صرف اپنی سولت کے لیے ایسا کرتے ہیں تو جو فض ان علاء کا معتقد ہو جو والدین کر یمین کے ایمان کے قائل نہیں ہیں تو
ان کے لیے زیادہ لائن ہے کہ وہ اس مسلم میں ان علاء کی چروی کریں جو والدین کر یمین کے ایمان کے قائل ہیں کو ذکہ
اول الذکر صورت میں وہ اپنی نشر کی سہولت کے لیے دوسر سے انکہ کے ذہب کی طرف ختال ہوں گے اور ای کی افد انداز کر
صورت میں وہ نبی سلی الفد علیہ وسلم کے والدین کی تعظیم اور آپ کی فرحت اور مرور کے لیے دوسر سے علاء کے ذہب کی
طرف ختال ہوں گے اور اس میں آپ کے ثرف اور فضیلت اور آپ کی فرحت اور ترب کی خصوصیت کی طرف اشارہ
طرف ختال ہوں گے اور اس میں آپ کے ثرف اور فضیلت اور آپ کی فیز وا در آپ کی خصوصیت کی طرف اشارہ
کوئی چیز واجب ہوتی ہے اس کے برخلاف جب وہ آپ کے والدین کے تفر کا قائل ہوگا تو اس میں آپ نے والدین
کی اہانت ہے اور آپ کو اینے اور کا ہے جو ان کہ بی کوئی نصان نہیں سے اور نہ کسی کا فق اس میں آپ نے والدین کوئی چیز واجب ہوتی ہے اور آپ کے والدین کے تفر کا قائل ہوگا تو اس میں آپ نے والدین

(۳) رسول الله صلى الله عليه وسلم كے والدين كے ايمان كو ماننا آپ كے تقرب كا ذريعہ ہے آپ كى رضا اور آپ كى شفا عت كے حصول كا ذريعہ ہے اور اس كے ثبوت كے دلائل كو تلاش كرنے كى مشقت اج مقيم كے حصول كا سبب ہے۔ ماں میں محمد میں ورد ملم نے دول میں میں میں میں تھتے ہے۔

والدين كريمين كوزنده كرنے والى صديث كى سندكى محقيق مافد اين شاچن متوفى ١٨٥ منة آپكى والده كوزنده كرنے اوران كے ايمان النے كى مديث اس سند كے ساتھ

مافظ این شاچین متوقی ۱۳۸۵ مے نے آپ فی والدہ اور نئرہ کرنے اور ان کے ایمان ۱۱ نے فی مدیث اس سند نے ساتھ روایت کی ہے:

هجه بن أنحمن بن زياد ابوعروه هجه بن يجي الزهري عبدالوهاب بن موی الزهری عبدالرصان بن ابی الزناد مشام بن عروه از عروه از عائشه (الناع والملسوخ ص ۱۸۴)

ایام مین الجوزی نے اس مدید کوموشو عات می درخ کیا ہادر کہا ہے کہ بین کی باتھا ش فیر اقد ہادر محد بن کی بھی ہے مافقا سیولی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ملامہ ذاہی نے محد بن کی کا میزان اور المنی می ذکر کیا ہا اور یہ کہا ہے کہ حجد بن کی کے حصل امام دار تھنی نے کہا ہے کہ وہ مجول ہے اور الاز دی نے کہا ہے کہ وہ ضعف راوی ہور اس کا موضوع کے تحت درخ کرتا ہے دیس ہے اور حافظ ابن ججر عسقلانی نے لسان المیزان میں امام ابن جوزی کا کلام ذکر کے بعد کہا تھے بہت کہ اور حافظ ابن ججر عسقلانی نے لسان المیزان میں امام ابن جوزی کا کلام ذکر کے بعد کہا تھے بن کی کوجول کہنا ہے کہ و مام و اس می نے کور ہے کہ بعد کہا تھے بن میدالمرض میں میں اس کے بلکہ و معروف ہے تاریخ مصر میں اس کا حمد و ذکر ہے اس می نے کور ہے کہتے ہیں جہدالمرض میں توف ابو میداللہ ہے اس کا لقب ابو خزیہ ہے وہ درنی ہے اور مصر میں آ کر میں کہتے ہیں ہیں اس سے اسحاق بن ابر اجیم الکہا ہی اور ذکریا بن کی گیا ہو کی اور مصل بن سوادة الغافتی اور محمد بن

marfat.com

ميار الدار

عبدالله بن عليم اورمحر بن فيروز نے روايت كى باور دو دى محرم ٢٥٨ جرى يل فت بوكيا۔ اور رہامحر بن يكي اگر بيفاش ب جيسا كدابن جوزى نے ذكر كيا بوي يقر أت كے علام اور المرتفير على تعدیم ا

ذہبی نے کہاوہ اپنے زمانہ میں قراء کا استاذ تھا اور ضعف کے باوجود اس کی تعریف کی ہے۔

حافظ سیوطی نے اس صدیث کے روایت کی تعدیل میں طویل بحث کی ہے اور کہا ہے کہ میضعیف راوی ہیں موضوع تعلی بیں اور فضائل اور مناقب میں صدیث ضعیف کا اعتبار کیا جاتا ہے پھر حافظ سیوطی نے بہت می ایسی احادیث کا ذکر کیا ہے جن کو ابن الجوزی نے موضوع کہا ہے اور وہ واقع میں میچے 'حسن یاضعیف ہیں۔

الدرج المنيفه في الأباء الشريفه كاخلاصه

اس موضوع پر یہ چھٹا رسالہ ہے اور یہ رسالہ ۱۸ اصفحات پر مشمل ہے اور اس میں احادیث اور آٹار کے حوالوں سے یہ ٹابت کیا ہے کہ آپ کے دالدین آخرت میں نجات یا فتہ ہیں اور اس کے تمن طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے والدین کو اسلام کی دعوت نہیں پہلا طریقہ سے ہیں گھر قرآن اور اللہ بن کو اسلام کی دعوت نہیں پہلی اور انہوں نے آپ کی بعث کا زمانہ نہیں پایا اور آپ اصحاب فترت سے ہیں پھر قرآن اور مدیث سے بیٹا ہم تفصیل سے ذکر کر سے ہیں۔ صدیث سے بیٹا ہت کیا ہے کہ اسحاب فترت کے ہیں۔

اورتیسراطریقہ بہ ہے کہ آپ کے والدین المت ابراہیم پر ہیں۔اس کی تفصیل بھی کی مرتبہ گذر چک ہے۔ حافظ سیوطی کے ان تمام رسائل میں احادیث آثار اور دلائل کا تکرار بہت زیادہ ہے اور ہم نے بلا تکرار خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ حافظ سیوطی لکھتے ہیں:

الله الله الله كالتم الله جہان كے بعد ايك اور جہان ہے جہاں نيك شخص كواس كى نيكيوں كى جزا دى جائے گى اور برے معض کواس کی برائیوں پرسزا دی جائے گی اور اس میں بیدلیل ہے کدان کواسلام کاسیحے پیغام نہیں پہنچا تھ' کیونکہ اگر ان تک سیح وین پہنچا ہوتا تو وہ بغیرغوروفکر کے ہوئے جنت اور دوزخ کی خبر اور رسولوں کا بیغام پہنچاد ہے ، حضرت عبد المطلب کے متعلق ایک قول این سید الناس کا ہے ان کی سیرت میں ہے کہ ان کو بھی زندہ کیا گیا اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مائے ليكن اس قول كوصرف شيعه في اختياركيا ب\_امام دازى يدكت بي كه حضرت عبدالمطلب ملت ابراجيم برتھ\_(الدج المنيه ص١١) التعظيم والمنه في إن ابوي رسول الله في الجنة كا قلاصه (والدین کریمین کو قبر میں زندہ کرنے کے متعلق بہلی حدیث)

اس موضوع پر بیرجا فظ سیوطی کا ساتوال رسالہ ہے اور اس کے ۴۹ صفحات ہیں۔اس میں بیر ثابت کیا ہے کہ آپ کے والدین جنت میں ہیں' اس رسالہ میں حافظ سیوطی نے زیادہ تر بحث اس حدیث سے کی ہے جس کواہام ابن شر ہین متو فی ۳۸۵ ھ نے ان وو حدیثوں کے لیے نامخ قرار دیا ہے جو بہ ظاہر رسول الله علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان لانے کے خلاف ہیں۔ پہلے ہم امام ابن شاہین کی ذکر کردہ منسوخ اور ناسخ احادیث کو بیان کریں گے پھراس کے بعد باتی اب شا کا ذکر

ا مام ابن شاہین اپنی بوری سند کے ساتھ حضرت ہریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے مکہ فتح کرلیا تو آب ایک قبر کے باس آ کر بیٹھ گئے لوگ بھی آپ کے باس آ کر بیٹھ گئے پھرآپ روتے ہوئے کھزے ہوئے محضرت عمر رضی اللہ عنہ جولوگوں میں سب سے زیادہ جراًت والے تھے انہوں نے کہایا رسول اللہ! آپ برمیرے وال باب فداہوں! آپ کوس چیز نے راایا' آپ نے فرمایا بیمیری والدہ کی قبرے میں نے اینے رب عز وجل سے اس کی زیارت کا سوال کیا تو مجھے اس کی اجازت دی گئ کھر میں نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے کا سوال کیا تو مجھے اس ک اجازت نہیں دی گئی پس اپنی والدہ کو میاد کر کے رور ہا ہوں اور اس دن سے زیادہ آپ کوروتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

(الناسخ المنسوخ ص ٢٨٣ أقم الحديث: ٩٣٦ مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣١٢ هـ)

نیز امام ابن شامین اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ملیکہ کے دو بیٹے آ ئے اور کہا یارسول اللہ! ہماری والدہ مہمانوں کی ضیافت کرتی تھیں اور وہ زمانہ جاہلیت میں پیدا ہوئی تھیں سو ہماری والدہ کہاں ہیں؟ آ پ نے فر مایا تمہاری ماں دوزخ میں ہے وہ دونوں کھڑے ہو گئے اوران کواس خبر سے بہت رئج ہوا تو رسول التدصلی التدعلیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا پھر فر مایا سنو! میری مال بھی تم دونوں کی مال کے ساتھ ہے ایک منافق نے کہا جس طرح ملیک کے ووٹوں میٹے اپنی ماں سے عذاب کو دورنہیں کر سکتے ہیا بھی اپنی مال سے عذاب کو دورنہیں کر سکتے' پھرانصار کے ایک جوان نے کہا یا رسول الله! آپ کے والدین کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے ان کے متعلق سوال نہیں کیا تا کہ وہ مجھے ان کے متعلق جواب عطا فرماتا۔ امام ابن شاہین نے کہا یہ حدیث حدیث سابق کے خلاف ہے کیونکہ اس میں والدہ کے ہے استغفار کی اجازت کے سوال کا ذکر ہے اور اس میں ہے کہ میں نے ان کے متعلق سوال نہیں کیا۔

(النائخ والمنسوخ ص٣٨٪ رقم الحديث: ٦٣٠ منداحدج اص ٣٩٩–٣٩٨ رقم الحديث:٣٤٨١ عالم الكتب مندالبز ارج اص ٢٥١ كمعجم الكب ج • اص ٨١- • ٨ رقم الحديث ١٠٠١ المستدرك ج ٢ص ٣١٥-٣١٣ قديم رقم الحديث: ٣٣٨٥ جديد مجمع الزوائدج • اص ٢١٢)

پھرامام ابن شامین نے ان دونوں حدیثوں کی نائخ حدیث کواس سند کے ساتھ ذکر کیا ہے:

جدبشتر

تبياب القرآن

حدثا محرین الحن بن زیاد تا احمر بن یخی نا ابوعروه محمر بن یخی الزهری نا حبدالوهاب بن مو**ی الزهری از عبدالرهمان بن ا** الزنا دازهشام بن عرده ازعروه از عائشه رمنی الله عنها 'نی صلی الله علیه وسلم مقام فحون پر انسر ده اور فمز ده امر یخ جب تک الله تعالی نے جاہا آب وہاں تفہرے رہے پھر آب خوشی خوشی لوٹے میں نے کہایا رسول اللہ! آب مقام جون بر غمز دو اترے تھے چر جب تک اللہ نے جاہا آپ وہاں تفہرے پھر آپ خوشی خوشی اوٹے آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب مزوجل سے سوال کیا تو الله تعالى في ميري مان كوزنده كردياوه مجه برايمان لائين كمرالتد تعالى في ان برموت طارى كردى-

(النائخ والمنوخ ص ١٨٥-٢٨ أمّ الحديث: ٩٣٠ مطبوعة والالكتب المعلمية بيروت ٢٣١١ه)

اس حدیث کے متن پرعلامہ ابن جوزی کے اعتراضات کے جوابات

علامه عبدالرحمن بن على بن الجوزي التوفي ١٩٥ هاس حديث محتعلق لعمة بن:

بے شک بیصدیث موضوع ہے اور جس تحص نے اس حدیث کو وضع کیا ہے وہ بہت کم قہم اور بے علم ہے کیونکہ انگراس کو علم ہوتا تو وہ جان لیتا کہ جو تخص کفری حالت میں مرگیا اس کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد ایمان تفع نہیں دیتا بلکہ اگروہ موت ے وقت عذاب کود کھے لے پھر بھی اس کوا یمان تفع نہیں دیتا' اوراس حدیث کورد کرنے کے لیے قرآن مجید کی ہے آیت کافی ہے: وَمَنْ تَوْتَهِ دُمِنْكُوْعَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوكَا فِرْ اللهِ عَلَى مَعْ مِلْ عَجْمُ اللهِ وين عمر مد بوجائ اوروه كفر فَأُولِينَ خَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَأُولِيكَ كَ مات يمرجاع توان لوكول ك (نيك) اعمال دنيا اور آ خرت میں ضائع ہوجاتے ہیں اور وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ

ووزخ میں ہمیشہر ہیں گے۔

إَصْلُ النَّارِ فَمْ فِيْهَا عُلِدُ ذُنَّ ٥ (البقرة ٢١٧)

(علامہ ابن جوزی کا اس آیت ہے استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ والدین کریمین مرتد ستے نہ کافر'ان ہے کغراورشرک بالکل ٹابت نہیں وہ رسول التدسلی الله علیہ وسلم کی بعثت ہے پہلے نوت ہو گئے تتے وہ ملت ابراہیم پر تتے۔زیادہ سے زیادہ **سے کہا** جاسكتا ہے كہ وہ اصحاب فترت تھے اور اصحاب فترت غير معذب بين اس كے بعد علامہ ابن جوزى اس حديث كے روير دوسرى ولیل لکھتے ہیں:) بیرودیث اس سیح مدیث کے خلاف ہے جس میں ہے میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کدھی ایل والدہ کے لیے استغفار کروں تو التد تعالی نے مجھے اجازت نہیں دی علامہ قرطبی نے اس کے جواب میں فرمایا ان وونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ استغفار ہے منع کرنے کا واقعہ پہلے کا ہے اور والدین کوزندہ کرنے کا واقعہ بعد کا ہے اور رہا ہے کہ موت کے بعد ایمان لانا غیر مفید ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے جیسا کہ قرآن مجید میں تصریح ہے کہ کفار کے عذاب میں تخفیف نہیں ہو تی:

یے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے ان بر الله ک فرشتول کی اور تمام لوگول کی لعنت ہے وہ اس (لعنت) میں ہمیشہ رہیں گئے ان سے مذاب میں تخفیف کی جاتے (انبقره: ۱۶۳۱ – ۱۷۲) گی اور ندان کومهلت دی جائے گی۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كُفُّرُوا وَمَا تُوَّا وَهُمُ كُفَّا رَّأُولَيْكَ عَلَيْهِمْ ٱلْعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَّيْكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ۖ خُلِيانِينَ فِيْهَا ۗ الريْحَقَّفُ عَنْهُ وَالْعَدَابُ وَلاهُو يُنْظُرُونَ ٥

اس کے باوجود سیح حدیث میں ہے کہ موت کے بعد ابولہب کے عذاب میں تخفیف کی عمی (صیح ابخاری رقم الحدیث: ١٠١٥ الطبقات امكبري ج اص ٨٤) اسى طرح ابوطالب كے عذاب ميں بھى تخفيف كى كئ (صحح ابخارى رقم الحديث:٣٨٨٣ ،ميح مسلم رقم المديت ۲۰۹) سوجس طرح آپ کی خصوصیت کی وجہ سے ابولہب اور ابو طالب کے عذاب میں شخفیف کی گئی ہے اس طرح آپ

تبياه القراه

تھومیت کی وجہ ہے آپ کے والدین کو بیمین کوموت کے بعد زندہ کر کے آئیں آپ کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ مشرف کیا ممیا' جب کہ ابولہب اور ابوطالب کی برنبست آپ کے والدین کر بیمن کی آپ کے ساتھ قرابت بہت زیادہ ہے۔ اس حدیث کی سند پر علامہ ابن جوزی کے اعتراضات کے جوابات

اس کے بعد علامداین الجوزی نے اس حدیث کی سند پر ساعتراض کیے ہیں:

محرین حسن بن زیادفقاش تقدنیس ہے اور احرین کی اور محدین کی دونوں مجدول میں اور ہمارے شیخ ابوالفضل بن ناصر نے کہا بیر صدیث موضوع ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام الا بواء میں نوت ہوئیں تھیں اور وہیں پر وفن ہوئی ہیں اور ان کی قبر مقام حجو ن میں نہیں ہے۔

· (كمّاب الموضوعات ج اص ١٨٨-١٨٣ مطبوعه مكتبه سلفيد مدينه منوره ١٣٨٨) هـ)

مافظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ مدلكية بين:

میں نے یہ فتوی دیا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آئے منہ بنت وحب موحدہ تعیں اور وہ ملت ابراہیم طلیل اللہ پر تعین اور انہوں نے دیا نہوں نے زمانہ جا ہلیت میں بنوں کی عباوت نہیں کی جیسا کہ زید بن عمرو بن نفیل ادر ان کی طرح دوسرے لوگوں نے زمانہ جا ہلیت میں بنوں کی عباوت نہیں کی تھی اور ان کو زندہ کرنے کے متعلق جوحدیث ہے وہ موضوع نہیں ہے جیسا کہ بعض حفاظ کیا دیا ہے۔

محمرین حسن بن زیا دفقاش پر این جوزی کی جرح کا جواب حافظ ذہبی ہے

علامة سالدين محربن احرومي متوفى ١٨٨ عد لكية ين:

محرین حسن بن محرین زیاد ابو بکر فقاش استاذ القراء اور مفسر بین و وضعیف راوی بین ابوعم الدانی نے ان کی محسین کی ہے برقانی نے کہاان کی حدیث مکر ہے۔ (میزان الاعتمال جوس ۱۵ قرق ، ۲۵ مدسم معرور دارالکتب العلميد بيردت ۲۸۱۱مه)

علامہ ذہبی نے جربی سے جربی من جربی زیاد کو ضعیف راوی کہا ہے وضاع نیس کہا اور نداس کی روایت کو موضوع کہا ہے انہوں نے کہا ان کی روایت مکر ہے۔ مکر اس حدیث کو کہتے ہیں جو حدیث سے کے خلاف ہو۔ حدیث سے جرب ہے کہ حضرت آمند کی قبر مقام الا ہواء میں ہے اور اس حدیث میں ہے کہ ان کی قبر مقام جون میں ہے سو بیروایت حدیث سے کے خلاف ہونے کے خلاف ہونے کے وجہ سے مکر قرار پائی اور حدیث مکر ضعیف کی اقسام میں سے ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ بی حدیث ضعیف ہے موضوع نہیں ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ بی حدیث ضعیف ہے موضوع نہیں ہے اور حدیث ضعیف ہے موضوع نہیں ہے اور حدیث ضعیف ہے۔

محرین سیجی اوراحدین سیجی پرجرح کاجواب حافظ ذہبی اور حافظ عسقلانی سے

علامة من الدين محرين احمد جي متوفى ١٨٨ عد لكهيتي بين:

محرین یکی ابوغزیدالمدنی مولیٰ بن وردان سے روایت کرتے ہیں الدار قطنی نے کہا یہ متروک ہیں اور الا زدی نے کہا ضعیف ہیں۔ (بیران الاعتدال ٦٢ ص٦٣ ملبوعہ دارالکتب العلمیہ بیردت ٢٦٦١هـ)

علامہذہ ی نے بی لکھا ہے کہ چرین کی ضعف راوی ہیں اور ہم نے بھی ان کی روایت کوضعف قرار دیا ہے اور فضائل

اور منا قب میں حدیث ضعیف معتبر ہوتی ہے۔ ایس منافقہ

حافظ ابن جرعسقلانی نے بھی ان کے متعلق بھی کچھ اکھا ہے۔

(لسان المير ان ج ۵ص ۱۳۴۰ مطبوعه مؤسسة الاعلمي بيروت ۱۳۹۰ هـ)

marfat.com

ميار الترار

علامه ابن جوزی نے لکھا ہے کہ محمد بن یکی اور احمد بن یکی دونوں مجھول ہیں۔ اور احمد بن یکی دونوں مجھول ہیں۔ اور افظ ابن مجرعسقلانی متوفی ۸۵۲ ھان کارد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

رے محمہ بن کی تو وہ مجہول نہیں ہیں بلکہ وہ معروف ہیں ابوسعید بن بوٹس نے تاریخ معر میں ان کا حمدہ تذکرہ کھا ہے امام دارفطنی نے ان پروضع کی تہمت لگائی ہے اور وہ ابوغزیہ محمد بن کی الزهری ہیں اپنے مقام پران کاذکرہ نے گا اور دہ احمد بن کی بن ذکیر ہیں اور وہ معری ہیں۔ اور ابن الجوزی نے اپ شخ محمد بن تاصر احمد بن کی بن ذکیر ہیں اور وہ معری ہیں۔ اور ابن الجوزی نے اپ شخ محمد بن تاصر سے قریب احمد بن کی بن ذکیر ہیں اور وہ معری ہیں۔ اور ابن الجوزی نے اپ شخ محمد بن میں ہے اور اس ابوغزیہ نے سے تقل کیا ہے کہ بہ حدیث میں ہے اور اس ابوغزیہ کی اس حدیث کا حضرت ابو ہریرہ کی دوایت سے ایک اور شام ملا ہے۔ یہ کہا کہ وہ الجون شن ہے اور شام ملا ہے۔

(المان المير ان جهم ٩٣-٩١ مطبوع مؤسسة الأطي بيردت • ١٣٩ه)

حافظ عسقلانی کی اس عبارت سے واضح ہو گیا علامہ ابن جوزی کامحمہ بن یجیٰ اور احمہ بن یجیٰ کومجہول کہنا محمح نہیں ہے وہ معروف ہیں اور ابن جوزی اور ان کے استاذ محمہ بن ناصر کا اس حدیث کوموضوع کہنا غلط ہے بیرحدیث ضعیف ہے اور فضائل میں معتبر ہے' نیز حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ امام ابن عساکر نے حضرت عائشہ کی اس حدیث کواس سند کے ساتھ و ڈکر کیا ہے:

الحسيس بن على بن محمد بن اسحاق المجلسي ودثنا ابو طالب عمر بن الربيع الخشاب حدثنا على بن ايوب الكعبى حدثنا محمد بن يحيى الزهرى ابو غزيه حدثنى مالك عن ابى الزناد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة. امام ابن عما كرتي اس حديث كومثر كما بـــ

(لسان الميز ان جهم ٥٠٣٠ مطبوعه مؤسسة الاعلمي بيروت ١٣٩٠ ه

حافظ ابن حجر عسقلانی کی اس عبارت سے داضح ہوگیا کہ بہ حدیث صرف امام ابن شاہین کی سند سے مروی نہیں ہے امام ابن عساکر کے سند سے مروی نہیں ہے امام ابن عساکر کے سند کو مشکر کہا ہے اور مشکر ضعیف کی اقسام سے ہے اور جبیا کہ ہم تناچکے ہیں اور اس کی سند کا ضعیف ہونا ہمیں معزنہیں ہے نضائل اور مناقب میں حدیث ضعیف معتبر ہوتی ہے۔ والد بین کر یمیین کوزندہ کرنے اور ان کے ایمان لانے کی حدیث میں حقاظ حدیث کا اختلاف

حافظ جلال الدين سيوطي متو في ٩١١ ه كصبة بين:

خلاصہ یہ ہے کہ والدین کریمین کوزندہ کرنے اور ان کے ایمان لانے کے متعلق جوحدیث ہے 'بعض انتمہ نے اس مدیث کوموضوع کہا ہے اور بعض انتمہ نے اس کو موضوع کہا ہے اور بعض انتمہ نے اس کو موضوع کہا ہے اور بعض انتمہ نے اس کو دیث کوموضوع کہا ہے اور بعض انتمہ نے اس کو دیث کوموضوع کہا ہے ان بیل اور علامہ این دھیہ جیں' اور جن تفاظ صدیث نے یہ بہا ہے کہ بید مدیث فقط ضعیف ہے اور موضوع نہیں ہے ان بیل حافظ ابن شاہین' خطیب بغدادی' حافظ ابن عساکر'علامہ سعیٰ علامہ ابوعبداللہ قرطی 'ان کے استان علامہ ابوالعباس قرطی 'محب طبری' ابن سید الناس' علامہ ابن مالی علامہ سنوی مالی وغیرہم ہیں' امام ابن شاہین نے اس مدیث کو علامہ ابن اللہ مالی علامہ ابن کا مراز کے لیے استغفار ہے منع اس حدیث کے لیے نائے قر اردیا ہے جس میں حضرت آ منہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی ہے اور ان کے لیے استغفار ہے منع کہا ہے' اگر ان کے نزد یک بی حدیث موضوع ہوتی تو وہ اس ہمنہ منوخ ہونے پر استدلال نہ کرتے ۔ اور جن وجوہات کی بناء پر بعض حفاظ حدیث نے اس حدیث کوموضوع کہا ہے جب ہم نے ان پر غور کیا تو وہ تمام وجوہ غیر موثر ثابت ہو کیں جیسا کہ ہم بعض حفاظ حدیث نے اس حدیث کوموضوع کہا ہے جب ہم نے ان پر غور کیا تو وہ تمام وجوہ غیر موثر ثابت ہو کیں جیس علامہ ابن جوزی کے دلائل کا تجزیہ کرکے واضح کر ہے جین اس مسئلہ میں متاخرین میں سے حافظ میں الدین بن بن ناصر الدین بن جوزی کے دلائل کا تجزیہ کرکے واضح کر چکے جین اس مسئلہ میں متاخرین میں سے حافظ میں الدین بن بن ناصر الدین

martat.com

المحدث ومثن نے بھی میری موافقت کی ہے انہوں نے اپنی کتاب مورد الصادی فی مولد الهادی میں یہ اشعار لکھے ہیں۔

(ان اشعار کا اردو میں خلاصہ یہ ہے:) اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل بالائے فضل کی بنا پر آ پ کو حیات عطا کی اور

آپ کی والدہ اور آپ کے والد کو آپ پر ایمان لانے کے لیے زندہ کیا 'پس وہ زندہ کیے جانے کے بعد آپ پر اسلام لائے اور

اللہ اس پر قادر ہے ہر چند کہ اس مسئلہ کے اثبات میں صدیت ضعیف ہے۔ (انتظیم والم یس کا مطبوعہ حیدر آباد دکن کا ۱۳ اھ)

اصحاب کہف کو زندہ کیے جانے سے والدین کر میمین کو زندہ کیے جانے پر استدلال

اس سے پہلے امام این شاہین کی روایت سے یہ گذر چکا ہے کہ آ ب نے ملیکہ کے دوجیوں سے فر مایا تہاری مال میری مال کے ساتھ دوز ن میں ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ صدیث والدین کر میمین کے زندہ کیے جانے اور ان کے ایمان لانے کے خلاف ہے۔ حافظ سیوطی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ آ پ کے والدین کے زندہ کیے جانے اور ان کے ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ہے نیز اس حدیث میں ہے کہ جب آ پ سے ایک انصاری نے پوچھا کہ آ پ کے والدین کہاں ہیں تو آپ نے فر مایا: میں نے ایپ دو الدین کران ہیں کیا تا کہ وہ مجھان کے متعلق جواب عطافر ماتا 'اس سے معلوم ہوا کہ آ پ کے زندہ یک مغفرت کے متعلق سوال کریں گو اللہ تعالی معلوم ہوا کہ آ پ کو یہ جواب عطافر مائے گا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آ پ کے اصحاب کے زد یک آ پ کے والدین کی مغفرت مکن مخفرت میں سے تھی جبھی انہوں نے آ پ سے اس کے متعلق سوال کریا تھا۔

امام ابن سعدنے اپنی سند کے ساتھ حضرت عباس سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہایا رسول اللہ! آپ ابوطالب کے متعلق کیا امیدر کھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اپنے رب سے ہر خیر کی توقع رکھتا ہوں۔

(الطبقات الكبري ج اص ١٠٠ مطبوعه دار الكتنب العلمية كنز العمال رقم الحديث: ٥٨٥١)

جب آپ کی ابوطالب کے متعلق بیتو قع بھی حالانکہ اس نے آپ کی نبوت کا زمانہ پایا اور آپ نے اس پر اسلام کو پیش کیا اور اس نے اٹکار کردیا تو آپ کے والدین جنہوں نے آپ کے زمانہ نبوت کونہیں پایا ان کے متعلق آپ کا ان کی مغفرت کی دعا کرنا زیادہ متوقع ہے۔ (انتظیم والمیوس ۷-۲)

والدین کریمین کوزندہ کیے جانے کی اور اس کے خلاف احادیث میں تطبیق

حافظ سیوطی فرمائے ہیں کہ والدین کریمین کے ایمان لانے پر ججھے واضح دلیل پہلی ہے کہ حفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اصحاب الکھف امام مہدی کے مددگار ہوں گئ امام ابن مردویہ نے اپنی تغییر ہیں کہا ہے کہ اصحاب کہف اپنی موت کے بعد پھر زندہ کیے جا نیں گے اوراس ہیں کوئی استبعاد نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے ایک عمر لکھ دی ہو پھر ان کی عمر پوری ہونے سے پہلے ان کی روحوں کو بض کر لیا ہو پھر ان کو وفات کے بعد زندہ کر کے بقیہ زندگی عطافر مائی ہواوروہ اس زندگی میں آپ پر ایمان لے آئے ہوں پھر ان کی زندگی پوری ہونے کے بعد پھر ان پر وفات طاری کردی ہو جیسا کہ اصحاب کہف کے ساتھ ہوا اور دوموتوں کے درمیان جو ان کو حیات عطافر مائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی وجہ

حافظ فتح الدین ابن سیدالناس نے اپنی سیرت میں امام ابن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب اور وہ آپ پر اور حضرت آمنہ بنت وهب نبی صلی الله علیہ وسلم کے والدین کریمین اسلام لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کے جد کریم حضرت عبدالمطلب کے متعلق بھی الی ہی روایت ہے اور یہ امام احمد کی اس روایت کے

جلدهشتم

marfat.com

خلاف ہے کہ آپ نے ایک فخص سے فرمایا تہاری ماں دوزخ علی ہے گھر جب اس نے ہو جہا کہ آپ کے گذر ہے ہوئے ہوئے۔
والے کہاں ہیں تو آپ نے فرمایا: کیاتم اس پر راضی نہیں ہو کہ تہاری ماں میری ماں کے ساتھ ہو ان موایات علی تھی اس فلارے ہے کہ نہیں مالی اللہ علیہ وسلم کے مراقع ہوئا کہ اس کے ماتھ ہوئی اس کے ماتھ ہوئی اس کے ماتھ ہوئی ہوئی اس کے والدین کو بہ مقام حاصل نہ ہواور بعد عمی اللہ تعالی نے آپ کے والدین کو زندہ کرکے یہ مقام عطافر مایا ہو۔ (تاہم می ہے کہ آپ کے والدین کو زندہ کرکے یہ مقام عطافر مایا ہو۔ (تاہم می ہے کہ آپ کے والدین کو زندہ کرے یہ مقام عطافر مایا ہو۔ (تاہم می ہے کہ آپ کے والدین کو خدر سنتے کیونکہ وہ احمل فتر ت عمل سے تنے ) (انتظیم والدین اس کے معاملہ کے موحدہ ہونے ہر دلیل

صافظ ابونعیم نے دلائل النبو ق میں ام سلمہ بنت رهم کی ماں سے روایت کیا ہے کہ جس بیاری میں رسول الله علیہ وسلم کی والدہ حضرت آ مندنوت ہوئیں اور اس وفت رسول الله علیہ وسلم کی عمر پانچ سال تھی تو حضرت آ مند نے رسول الله مسلی الله علیہ وسلم کی طرف د کھے کر چندا شعار کیے ان میں سے بعض یہ ہیں:

من عندذی الجلال و الا کرام رب ذوالجلال والا کرام کی جانب سے فاللہ انھاک عن الاصنام پس اللہ نے آپ کو بت پرتی سے متع کیا ہے۔ (التعظیم والم یوس مرا مطبوعہ درآ بادوکن سے اسے فانت مبعوث الى الانام آپلوگول كى طرف مبعوث موئے والے ہيں۔ دين ابيك ابو ابو اهام اپنے نيك باپ ابراہيم كے دين پر ہيں

جب حضرت آمند مومنہ تھیں تو آپ کوان کے لیے استغفار کی اجازت کیوں نہیں ملی اور آپ نے ان کو دوز خی کیوں نہیں ملی ا

حافظ سیوطی فر ماتے ہیں اگر بیاعتراض کیا جائے کہ حفرت آئنے موصدہ ہونے کا قول کیوکر درست ہوسکتا ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور آپ نے ملیکہ کے دو ہیؤں سے فرمایا میری مال تہاری مال کے ساتھ دوز نے ہیں ہے اس کا جواب ہے ہے کہ آپ کا بیارشاد پہلے کا واقعہ ہے جب آپ کی طرف ہوئی ٹیس مال تہاری کہ آپ نے پہلے تی کے متعلق فرمایا تھا ہی ٹیس جاتا وہ موس تھا یا نہیں رالنائ والمنوخ رقم الحدیث: ۱۳۲۱) کی راس کے متعلق فرمایا تی کہ وہ مسلمان ہوچکا تھا۔ (المنائ والمنو فرقم الحدیث: ۱۳۳۲) آپ نے ان کے متعلق فرمایا تی کھر اس کے متعلق فرمایا تی کو راند کہو وہ مسلمان ہوچکا تھا۔ (المنائ والمنو فرقم اللہ ہوئی تی کہ تو اور بعد ہیں آپ کے دوہ دور فرقم المنائ والمنو فرقم اللہ ہوئی تی کہ اس کے متعلق عام قاعدہ ہے کہ وہ دور فرق اس کے متعلق عام تا تعدہ ہے کہ وہ دور کی اس کے متعلق میں ہوئے کہ اس کے متعلق عام تا تعدہ ہے کہ وہ دور کی تعلق اس سے ان کا تفر لازم نہیں آٹ اس کی نظیر ہیں ہوئے ہے کہ اس کی نظیر ہیں ہوئے ہے کہ اس کی نظیر ہیں ہوئی جب کہ پہلے جو مسلمان مقروض مرجا تا تھا آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیے تی کیونکہ آپ کے استغفار کا قوان من ہوئی جب کہ کہ اس کی قرض ادانہ کردیا جائے آپ اس کی فراز ہوئیں ہوئی جب تک کہ اس کا قرض ادانہ کردیا جائے آپ کو ان کے لیے استغفار کی اجازت دیں وہ کو رک اور ان کے لیے استغفار کی اجازت دے دی اور ان وہ توں کے استغفار کی اجب بہ اس وج سے پہلے حدیثوں کا یہ جواب بھی دیا جاسمت کی محد شوں کا میں جواب بھی دیا جاسمت کی کہ من میں جواب بھی دیا جاسمت کی دیا جاسمت کی کہ من کا من من کا من من کی اندہ میں تھا اور دور سے اسلام کا بہت بڑا اصول ہے اپن اندہ تعالی نے دی کو اندہ کیا تھا تھی کہ دور کیا تھا تھی کہ اور دور کے استخفار کی اور ان کے لیے استخفار کی اور دور کی اور میں اور دور سے اور اور ان کے لیے استخفار کی ان کہ دور کی اور ان کے اور دور کی اور ان کے دور ان کے اور دور کی اور ان کے اور دور کی اور ان کے دور ان کے دور ان کے دور ان کے دور ان کی دور دور کی اور ان کے دور ان کے دور ان کے دور ان کے دور ان کی دور ان کے دور ان کی دور

تبياء القرآء

جلدبشتر

مر الميروسلم كى شريعت كے تمام اصول اور مبادى پر ايمان الائمن اس ليے ان كے ذئد وكرنے كے معالمہ كو ججة الوداع تك مؤخر المياحتى كر شريعت كمل ہوكئ اور بية بت نازل ہوگئ الميوم اكملت لكم دينكم ، مجر حضرت آمنہ كوزنده كيا كيا اور وہ آپ كى كمل شريعت پر ايمان الائيں۔ (انتظیم والميوس ٢١-٢٠ مطبور وائزة العادف انظامية حيدرة باددكن ١٣١٤هـ) منام انبياء كى امہات كے ايمان سے حضرت آمنہ كے ايمان براستد لال

حافظ سیوطی فرماتے ہیں میں نے تمام انبیاء علیهم السلام کی امہات پرغور کیا تو وہ سب مومنات ہیں تو ضروری ہوا کہ ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی مومنہ ہوں اس کی تفصیل ہے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی والدہ حضرت مریم ہیں اور وونص قرآن سے صدیقتہ ہیں۔

اورعيسي كى مال صديقه بيل-

وَأُمُّهُ صِيّايُقَهُ ﴿ (الماكره: ٤٥)

اور حضرت اسحاق عليه السلام كي والدوساره بين ان كالجمي قرآن مجيد مين ذكر ب فرشتول في ان سه كها:

کیا آپ الله کی قدرت پر تعجب کردی میں! اے اس محر

ٱلْعَجِينِينَ مِنَ مَرِاللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمْ

کے لوگوائم پر اللہ کی رحمتیں ادر اس کی برکتیں ہوں۔

أَهْلَ أَلْبَيْتِ ﴿ . (مود: 24)

اور حطرت موی اور حطرت هارون کی مال کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے:

اورہم نے موی کی مال کی طرف وی کی۔

وَأُوْمِيْنَا إِلَى أَقِرْمُوْسَى . (القمص: ٤)

اور حضرت شیف کی مال حضرت جواءام البشر ہیں۔اوراحادیث اورا خار میں دارد ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرمومنہ تھیں۔اور حضرت لیعقوب اور ان کی اولاد کی مال مومنہ تھیں اور حضرت داؤ د حضرت سلیمان حضرت رکر یا حضرت کی عضرت نوع علیہ السلام کی والدہ مومنہ تھیں اور بعض مضرین نے تصریح کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی والدہ مومنہ تھیں کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی جہد میں اور بعض میں کونکہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی جہد میں کہا ہے کہ حضرت نوح سے حضرت آوے میں اور ہیں کہا ہے کہ حضرت نوح سے حضرت آوہ میں کیا۔

امام حاکم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ دس کے سواتمام انبیاء علیہم السلام بنو اسرائیل سے بیخ حضرت نوح حضرت مور حضرت صالح حضرت لوط حضرت شعیب حضرت ابراہیم حضرت اساعیل حضرت اسحاق حضرت یعقوب اور حضرت مجمد علیہ وعلیم السلام ان سب کے آباء موس سے ان بی سے کوئی کا فرندتھا ، حتی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی علیہ السلام کومبعوث کیا ہی جس نے ان کے ساتھ کفر کیا اس نے کفر کیا۔

( تاریخ دشق الکبیرج ۱۷ ص ۱۲۱ مج ۵۳ ص ۳۲۷ مطبوعه داراحیاءالتر اث العربی بیروت ۱۳۲۱ ه )

marfat.com

يِّهِيار القرآء

## ابولهب كعذاب مي تخفيف عصرت آمند كي غيرمعذب مون يراستدلال

حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ سیحین میں ثابت ہے کہ مرنے کے بعد ابولہب کوخواب میں ویکھا گیا تو اس نے کہا میں سیکھر تہارے بعد کوئی خیرنہیں دیکھی سوااس کے کہ تو یہ کوآ زاد کرنے کی وجہ سے جھے اس انگی سے پلایا جاتا ہے۔ ( می المخاری و المحدیث نامان انگی سے پلایا جاتا ہے۔ ( می المخاری و المحدیث نامان ان اللہ بیٹ نامان ان اور اس نے تی سلی اللہ بیٹ نامان کو المان اور اس نے تی سلی اللہ علیہ دسلم کودود ہے پلایا تھا' اور اس وجہ سے ابولہب کو دوزخ کے عذاب سے تخفیف کی اور اس کی انگی سے اس کو پلایا گیا' حالا تکہ دو نی صلی اللہ علیہ دسلم کے عذاب سے صرف اس وجہ دو نی صلی اللہ علیہ دسلم کے عذاب سے صرف اس وجہ سے تخفیف کی گئی کہ اس نے تو یہ کوآ زاد کر دیا تھا تو تمہار اس خاتون کے متعلق کیا گمان ہے جنہوں نے تو مہینے آپ کو پیٹ می رکھا' کئی دُنوں تک اپنا دود ھیلایا اور کی سال آپ کی پرورش کی اور وہ آپ کی ماں تھیں!

(التعظيم والمرزص ٣٣ مطبوعه والرّة المعارف النظامية وكن محاسلاه)

ابوین کریمین کےمعذب ہونے کی احادیث کےمنسوخ ہونے کی نظائر اوراطفال مشرکین کے ایمان سےاستدلال

امام ابن عبدالبرنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مشرکین کی اولا دیے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ اپنے آ یا ء کے ساتھ ہوں گئے پھر میں نے آپ نے اس کے بعد سوال کیا تو آپ نے فرمایا اللہ بی کوملم ہے وہ کیے اعمال کرنے والے تھے پھر میں نے اسلام کے متحکم ہونے کے بعد آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

کوئی ہوجد اشانے والا دوسرے کا ہوجد مبیں

وَلَا تَرْبِي وَالْمِ مَا وَيْنَ الْخُرَى أَخْرَى أَلْفَام:١٦٢١)

انمائے گا۔

آپ نے فر مایا وہ فطرت (اسلام) پر ہیں اوروہ جنت میں ہیں۔

(الاستذكارج ١٥٨ من من الحديث: ٩٩ ١٥٠ مطبوعه مؤسسة الرسالة بيروت السندا بن عاصم قم الحديث: ٢١٣ مجمع الزوائدج عص ٢١٥)

الس مصطوم بهوا كه شركيين كے بچول كے متعلق بيہلے آپ نے فرمايا تھاوہ دوزخی بين اس كے بعد جب فرمايا كه كوئى كسى كا بوجونہيں انتھائے گا اور وہ جنتی بيں ۔ تواس سے وہ مہلی احاد يث منسوخ بوگئيں اس طرح والدين كريمين كے متعلق جو بہلے فرمايا تھاوہ دوزخی بيں وہ ججة الوداع كے موقع برانہيں زندہ كرنے اوران كے ايمان لانے كى حديث سے منسوخ بوگئيں۔

(التعظيم والمريوص ٢٥-٢٣ مطبوع وائرة المعارف انظامية مطبوع حيدرآ باووكن عاسواه)

اطفال مشركين كے متعلق مزيد احاديث بير بين:

حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولا و کا ذکر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگرتم چاہوتو میں تم کو دوزخ میں ان کی چیخ و پکار سناؤں۔

(مستداحدج٢م ٢٠٨ الاستدكار رقم الحديث: ٩٩ ٢٠ مجمع الزوائدج عص ١٦٨)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے مشرکین کی اولا دیے متعلق مُوَ**ال کیا عمیا تو** آپ نے فرمایا الله زیادہ جاننے والا ہے۔وہ کیا کرنے والے تھے۔

(صحح ابخارى رقم الحديث: ٣٨ ٣٠) صحيم مسلم رقم الحديث: ٢٦٦٠ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١١٤٦ سنن التسالَ رقم الحديث: • عد

جلداشتم

الاسود بن سریع بیان کرتے ہیں آپ سے پوچھا گیایا رسول اللہ! جنت میں کون ہوں گے؟ آپ نے فر ، یا نبی جنت میں ہوں گے اور شہید جنت میں ہوں گے ۔ حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہما کی روایت میں بیاض فد ہے اور جس کوزندہ در گور کیا گیا وہ جنت میں ہوگا۔

(امیم الکبیررقم الحدیث: ۸۳۸ المیم الصغیررقم الحدیث: ۱۳۳۹۸ مندالبز ارقم الحدیث: ۱۳۱۸ الاستذکار قم الحدیث: ۱۳۰۹۸ المیدن کار ۱۳۰۹ مندالبز ارقم الحدیث: ۱۳۱۸ الاستذکار قم الحدیث ۱۳۰۹۸ مندالبز ارقم الحدیث حضرت سمره بن جندب رضی الله عند نے نبی صلی الله علیه وسلم کے خواب اور اس کی تعبیر کے سلسلہ میں ایک حویل حدیث موایت کی ہے اس کے آخر میں ہے وہ طویل شخص جو باغ میں تھا وہ حضرت ابراہیم سے اور ان کے گر و جو بچے ہتے وہ فطرت پر پیدا ہوئے ہے آخر میں ہے وہ طویل گفت جو باغ میں تھا وہ حضرت ابراہیم سے اور ان کے گر و جو بچے ہتے وہ فطرت پر پیدا ہوئے ہے آپ سے یو چھا گیایارسول الله مشرکین کی اولا دمجمی؟ آپ نے فرمایا مشرکین کی اولا دمجمی کے آپ سے فرمایا مشرکین کی اولا دمجمی ۔

( میح ابنی ری رقم الحدیث: ۱۷۷ کے مسلم رقم الحدیث: ۲۲۵۵ منن التر ندی رقم الحدیث: ۲۲۹۵ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث ۲۲۵۸ اس سے اس حدیث میں بیاتھ رتے ہے کہ مشرکین کے بیج جنت میں ہوں گے اور وہ احادیث جو اس کے خل ف بیں وہ اس سے المسلم کی بین اور وہ اس حدیث سے منسوخ ہوگئیں۔

ز مانه جاملیت میں وین ابراہیم پر قائم رہنے والے دوس<sub>رے</sub>لوگ

صافظ سیوطی متوفی اا 9 ھ لکھتے ہیں: امام ہزار نے اور امام حاکم نے سندکی صحت کے ساتھ دھنرت عائشہ رضی امتہ عنہ سے بروایت کیا ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ورقہ بن نوفل کو ہرا نہ کہؤ کیونکہ میں نے اس کے سے ایک جنت یہ دو بہت کیا ہے کہ دسول اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ دست ہوں ہے۔ ۱۹۳۰ میں ۱۹۳۰ کنزالعمال رقم احدیث ۱۳۵۰ میں ۱۳۳۰ میں ۱۹۳۰ کنزالعمال رقم احدیث ۱۳۵۰ میں ۱۳۳۰ میں اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زید بن عمر و بن نفیل اللہ علی سوال کیا 'آپ سے کہا گیا یا دسول اللہ او و زمانہ جالمیت میں قبلہ کی طرف منہ کرتا تھا 'اور کہتا تھا میر او بن ابر اہیم کا دین بہت اور میرا خدا ہے اور میر اخدا ابر اہیم کا خدا ہے اور مجدہ کرتا تھا تو دسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اس ایک امت میں حشر کیا جائے گیومیر سے اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان ہے۔

(تاريخ دُشق الكبيرج ٢١ص ٢٦ ٣ ولأل النبوة للبيتى ج٢ص ١١٣ رقم الحديث. ٣٦٤٣ واراحياء التراث العربي بيروت ٢١١ ه كنز العمار تم

امام ابونعیم نے دلائل المنبو ق میں حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہما ہے روایت کیا ہے کہ قِس بن ساعدہ عکاظ کے بازار میں بن قوم کوخطبہ دے رہے تھے انہوں نے اپنے خطبہ میں مکہ کی طرف اشارہ کرکے کہااس طرف سے تمہارے پاس حق آئے گا'اور کہا اور الوم کی بن غالب کے نسب سے ایک شخص ہوگا جو تمہیں کلمہ اخلاص اور ابدی نجات اور نعمتوں کی دعوت دے گا'تم اس کی دعوت و گوت دے گا'تم اس کی دعوت کو تاریخ میں سبقت کرتا۔
جہول کرنا'اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان کی بعثت تک زندہ رہوں گا تو میں ان کی دعوت کو قبول کرنے میں سبقت کرتا۔
امام ابونعیم نے عمر و بن عبر سلمی سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا مجھے یقین سرکے میر کی قوم میا طل میں سران میں جو میں ا

ا مام ابونعیم نے عمرو بن عبسہ سلمی سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ میری قوم باطل پر ہے اور وہ بیھروں ک و دت کرتے ہیں۔

mariat.com

المقرآه

ا مام خرائعلی اور امام این عساکر نے روایت کیا ہے کہ اوس بن حارث دموت تی کا اور نی ملی اللہ علید و کم می بعث کا اور کی ملی اللہ علیہ و کم کم بعث کا اور انہوں نے اپنی اولا دکواس کی وصیت کی تھی۔

حضرت غالب بن ایجرض الله عند بیان کرتے ہیں کہ بھی نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے قبس کا ذکر کیا گا می نے فر مایا الله قبس پردم فر مائے (انجم الکبیر ج ۱۸ ص ۲۵ م رقم الحدیث: ۲۱۳) نیز آپ نے فر مایا وہ جارے باپ اسامیل بین ایجرائی کے دین پر تھے۔ بیسب لوگ زمانہ جا ہلیت بھی دین ابراہیم پر تھے اور موحد تھے اور بیسب فیر معذب اور جنتی ہیں اور جی مل اللہ علیہ دسلم کے والدین کریمین بھی اس طرح ہیں۔ (انتظیم والمریم ۲۵ سم مطبوعہ وائزة المعارف انظامیہ حیدرآ بادوکن کے اسامی مافظ سیوطی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے اثبات بھی جوسات رسائل لکھے ہیں ان کی

تلخیص یہاں پرختم ہوگئ۔ والدین کریمین کے ایمان کی نفی پر ملاعلی قاری کے والائل

ملاعلى بن سلطان محمد القارى متوفى ١٠١٠ ه كلية بن

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی آپ خود مجی روے اور آپ نے اپنے گرد کے مسلمانوں کو بھی زُلایا 'اور فر مایا ہیں نے اپنی والدہ کے استغفار کے لیے اپنے رب سے اجازت طلب کی تو جھے اجازت نہیں دی گئی پھر میں نے بیا جازت طلب کی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں تو جھے اس کی اجازت دے دی گئی سوتم قبروں کی زیارت کیا کرو' بیموت کو یا دولاتی ہیں۔

نی اور ایمان والوں کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکیم کے لیے استغفار کریں خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں۔

مَاكَانَ لِلتَّمِيِّ وَالَّذِينَ امَنُوْاۤ اَنْ يَّسُتَغُفِهُ وَا لِلْمُشُرِكِيْنَ وَلَوْكَانُوْاۤ أُولِيْ قُرُفِى (التوبة:١١١)

علامہ ابن جرکی نے بہت بجیب بات کہی کہ شاید حضرت آمنہ کے لیے استغفاد کی اجازت نددینے کی حکمت ہے تھی کہ آپ رِ نعمت کے کہ آپ رِ نعمت کے کہ آپ رِ ایمان لا کر حضرت آمنہ اکا رہمت کو ندہ کیا جائے کہ اس واقعہ کے بعد آپ کے لیے حضرت آمنہ اکا منہ اکا ہمت کہ ایمان لا کر حضرت آمنہ اکا مومنین سے ہوجا کیں یا ان کے زندہ کرنے اور ان کے ایمان لانے تک ان کے لیے استغفاد کی اجازت کو مؤخر کیا تا کہ وہ ایمان لا فیت استغفاد کا جائے ہوجا کیں۔ (علامہ ابن حجر کمی کی عبارت ختم ہوئی) اس عبارت پر بیا عشر اض ہے کہ وہ ایمان لیا ہمت کے اللہ بین کفر بر مرمد اللہ اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر بر مرمد واللہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ کا موقع کے دائے کہ آپ کے استختار کا موقع کے دیا ہے کہ آپ کے دائے کہ اللہ علیہ واللہ کی کہ اللہ علیہ واللہ کی کہ اللہ علیہ واللہ کا کہ واللہ کی کو دو اللہ کی کہ اللہ علیہ واللہ کی کہ اللہ علیہ واللہ کا کہ واللہ کی کو دو تعلیہ واللہ کی کہ اللہ علیہ واللہ کی کو دو تعلیہ واللہ کی کو دو تعلیہ واللہ کی کہ اللہ علیہ واللہ کی کو دو تعلیہ واللہ کا کہ واللہ کی کو دو تعلیہ کو دو تعلیہ کی کو دو تعلیہ کی کو دو تعلی کی دو تعلیہ کے دی کہ تو تو تعلیہ کی دو تعلیہ کے دو تعلیہ کی دو تعلیہ کے دو تعلیہ کی دو

manat.com

ند) اور جواحادیث ان کے متعلق وارد بیں ان بھی تھے ترین حدیث سے جمسلم کی حدیث ہے اورعلام ابن جرکا یہ کہنا کہ آپ کے والدین کو زندہ کرنے کی حدیث کے جاور جن علاء نے اس حدیث کو تھے کہا ہے ان بھی امام قرطبی بین اور الحافظ محمد بن کو رائد میں ہوا گر اس حدیث کو تھے کہا ہے ان بھی امام قرطبی بین اور الحافظ محمد بند کے مسلم کی اس حدیث کے مسلم کی اس حدیث کے مسلم کی اس حدیث کے معارض ہوسکے علاوہ ازیں حفاظ نے اس حدیث کی سند پرطعن کیا ہے اور ان کے ایمان لانے کے جواز سے یہ چیز مانع ہے کہ موت کے بعد ایمان لانا جماعاً غیر مقبول ہے جسیا کہ اس پر کتاب اور سنت میں دلائل بین اور مکلف سے جوایمان مطلوب ہے کہ وہ ایمان غیر مقبول ہے جسیا کہ اس پر کتاب اور سنت میں دلائل بین اور مکلف سے جوایمان مطلوب ہے ۔

اوراگران ( کافروں) کو دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے تو وہ پھر

وَلُوْدُدُو العَادُو الِمَانُهُواعَنْهُ . (الانعام: ١٨)

ونیا میں وہی کریں گے جس سے ان کومنع کیا گیا تھا۔

بعض علاء نے بیرکہا ہے کہ آپ کے والدین احل فترت میں سے تنے (لینی اس دور کے لوگوں میں سے تنے جس کے لیے کسی کی بعث نہیں تنے کا دراحل فترت پرعذاب نہیں ہوتا' سوجے مسلم کی اس حدیث لیے کسی ٹی کی بعث نہیں تنے کا دراحل فترت پرعذاب نہیں ہوتا' سوجے مسلم کی اس حدیث سے ان کا بھی روہوجا تا ہے۔ حافظ سیوطی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی نجات کے متعلق تین رسالے لکھے ہیں اوران میں جانبین کے والاک کا ذکر کیا ہے۔ جواس مسئلہ کی تفصیل جاننا چا ہتا ہواس کوان رسائل کا مطالعہ کرنا چا ہیے۔

(مرقات جهم ۱۱۳۰ مطبوعه مكتبه الداديه ملتان ۱۳۹۰ ه)

ہم کو حافظ سیوطی کے سات رسائل دستیاب ہوئے جن جس رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان پر دلائل وے گئے جی سابقہ اوراق جس ہم نے ان کا ترجمہ اور خلاصہ بیش کیا ہے۔

ملاعلی قاری کے دلائل پرمصنف کا تبصرہ

ملاعلی قاری کی نصیحت کے مطابق ندصرف ہم نے ان رسائل کا مطالعہ کیا بلکہ ان رسائل کا خلاصہ عام قارئین کے لیے بھی پیش کردیا' کیونکہ عام مسلمان تو الگ رہے خواص ادر علاء کی دسترس ہیں بھی بید سائل نہیں ہیں۔

رسول الدملی الله علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کی نفی پر طاعلی قاری اور دیگرمفکرین کی قوی ترین دلیل سیح مسلم کی حدیث ۱۰۵ ہے جس میں ندکور ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت ما تکی تو آپ کواس کی اجازت نہیں دی گئ اور آپ نے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو آپ کواس کی اجازت دی گئی۔

ہم اس کا جواب ذکر کر چکے ہیں کہ استغفار کی اجازت نددینے کا واقعہ پہلے کا ہے اور آپ کے والدین کا زندہ کیا جانا اور
ان کا ایمان لا نا بعد کا واقعہ ہے ، جو ججۃ الوواع کے موقع کا ہے اور ای وجہ ہے امام ابن شاہین اور دیگر ائمہ اور محققین نے اس
حدیث کوسی مسلم کی حدیث کے لیے نائے قرار دیا ہے ، ٹائیا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کواپی والدہ کے لیے استغفار سے اس لیے منع
فرمایا کہ اگر غیر معموم کے لیے استغفار کیا جائے تو اس کے متعلق گناہ کا وہم ہوتا ہے تو آپ کو حضرت آ مندے لیے استغفار کی
اجازت اس لیے نہیں دی گئی کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ وہ گنھار تھیں اس لیے آپ نے ان کے لیے استغفار کیا اور یہ وجہ نہیں کہ
وہ معاذ اللہ مشرکہ تعین کیونکہ قبل از بعثت ان کا شرک بالکل ٹابت نہیں وہ اصحاب فترت میں سے تھیں بلکہ وہ مات ابر اہیم
پرتھیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سی محیم مسلم کی حدیث میں بھی آپ کے ایمان پر دلیل ہے کیونکہ اس حدیث میں یہ تصری ہے کہ آپ
کوحضرت آ منہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی گئی اور کا فروں کی قبر کی زیارت کی آپ کو اجازت نہیں ہے بلکہ ان کی قبر دن پر

marfat.com

أييار القرار

اوران بی ہے کوئی مرجائے آ باس کی جرگزائی ند پڑھیں اور نداس کی قبر پر کھڑے ہول انہوں نے الحداث کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور فسق کی حالت جم مر کھے۔ وَلَاتُعَيِّ عَلَى آحَدٍ مِنْهُمْ مَا تَ اَبُدُاوَلَاكُمُمُ عَلَى كَبْرِةٌ إِنَّهُمُ كُفَرُوْا بِاللّهِ وَسَدُولِهِ وَمَا تُوْا وَهُمْ فَسِقُونَ ٥ (الرّبة: ٨٠)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ معنرت آمندرضی الله عنها معاذ الله کا فرہ نیس تھی ورندان کی قبر پر کمڑے ہونے کی اور النہ قبر کی زیارت کرنے کی اجازت نددی جاتی۔

اگر یہ کہا جائے کہ اُگر حفرت آمند پہلے بی مومنہ عیں تو پھر جمۃ الوداع کے موقع پران کوقبر میں زندہ کرنے کی اوردسول الله صلی الله علیہ وسلم پرایمان لانے کی کیا تو جیہ ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ وہ پہلے صرف تو حید پرایمان لاکی تھیں اورزندہ کے جانے کے بعد سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی تعمل شریعت پرایمان لائیں۔

ملاعلی قاری نے یہ تو لکھا ہے کہ مسلم کی اس صدیث سے ان اُوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ الل فترت سے تھیں' ہم پوچھتے ہیں کیا حضرت آ منداهل فترت سے نہیں تھیں! کیا انہوں نے کسی نبی کی بعثت کا زمانہ پایا تھا! اوم جب انہوں نے کسی نبی کی بعثت کا زمانہ نہیں پایا تو ان کومعذب ماننا کیا قرآن مجید کی اس آیت کے ظلاف نہیں ہے: وکسی کُفتاً مُعکر بین کے تی نبعت کی کیسوالا 0 ہم اس وقت تک عذاب دیے والے نہیں جی حق کہ ہم

(بی اسرائیل:۱۵) رسول جمیج دیں۔

اورعلاءامت کااس پراجماع ہے کہ اصحاب فترت غیر مکلّف اور غیر معذب ہیں۔ ملاعلی قاری کے افکار بر ان کے استاذ ابن حجر کمی کا تنجرہ

علامه عبدالعزيز برهاروي لكصة بين

اساند ضعیفہ سے مروی ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد اور آپ کی وفات والدہ کوزندہ کردیا۔ اور وہ دونوں آپ پر ایمان لائے اور امام رازی کا مختاریہ ہے کہ آپ کے والدین نے ملت ابراہیم پروفات پائی اور ان کوزندہ کرنا تا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں اس لیے تھا کہ ان کو یہ کرامت بھی حاصل ہوا اور مختق جلال الدین سیوطی نے ان کے ایمان کے اشاق ان کے ایمان کے اشاق ان کے ایمان کے استاق ملا مدان کے اشاف میں دیوا ہے۔ پھر ان کے استاق علامہ ابن جرکی نے خواب میں دیکھا کہ ملاعلی قاری حیت سے گر پڑے اور ان کی ٹا بھی توٹ کی اور کہا گیا کہ بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی تو بین کی سزا ہے پھر جس طرح انہوں نے خواب دیکھا تھا ویہا ہی ہوگیا 'جواس مسئلہ پر بسیرت حاصل کرنا جا ہے وہ علامہ سیوطی کے رسائل کا مطالعہ کرے۔ (نہوس نے خواب دیکھا تھا ویہا ہی ہوگیا 'جواس مسئلہ پر بسیرت حاصل کرنا جا ہے وہ علامہ سیوطی کے رسائل کا مطالعہ کرے۔ (نہوس میں ۲۵ شاہ مبدائق اکیڈی بندیال '۱۳۹۵ء) ملاعلی قار کی برعلامہ آلوس کا تنہم و

اَتَدِى يَرْدِكَ حِيْنَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّجِدِينَ ٥ (الشَّراء: ٢١٩-٢١٨)

اس کی ایک تفسیر ہے ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم مجیشہ موشین کی پشتوں میں منتقل ہوتے رہے ہیں اوراس آیت سے نبی سلی
اللہ علیہ وسلم کے والدین کر پمین کے ایمان پر استدلال کیا گیا ہے اور بہ کثر ت اجلہ اصل سنت کا بھی نہ ہب ہے اور جھے اس شخص کے اوپر کفر کا خطرہ ہے جو والدین کر پمین کو کا فر کہتا ہے ملاعلی قاری اوران جیسے لوگوں کی تاک کو خاک میں تھیڑتے ہوئے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ بیر آیت اس ند ہب پر دلیل قطعی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے ایسا ویکھنا مراو ہے جواس کی شاہ ہے۔ لائق ہے اور عارفین کے مزویک اللہ تعالیٰ موجود اور معدوم خارجی وونوں کو دیکھنا ہے اس لیے بیر ند کہا جائے کہ جب آپھی

الله من كی پہتوں میں اپنے وجود خارجی كے ساتھ نہيں ہے تو اللہ تعالی آپ كو كیے دیكھا تھا! اور انہوں نے كہا كہ معدوم كو اللہ فالی كے دیكھنے كی مثال ایسے ہے جیسے ہم خواب میں قیامت وغیرہ كو دیكھیں (میں كہتا ہوں كہ اللہ تعالی كى كسى صفت كى كوئى كال نہيں ہے سعیدى غفرله) اور به كثرت علاء نے به كہا ہے كہ اللہ تعالی كے دیكھنے كا تعلق معددم كے ساتھ نہيں ہے اور اللہ فالی جوآپ كوسا جدین كی پشتوں میں دیكھ رہا تھا اس سے مراواللہ تعالی كاعلم ہے۔

(روح المعاني جز ١٩ص ١٦٤ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٤هـ)

ملاعلی قاری نے لکھا ہے کہ والدین کریمین کے ایمان پر حافظ سیوطی کے تین رسائل ہیں علامہ عبد العزیز پر حاروی نے لکھا اسے کہ چورسائل ہیں لیکن در حقیقت بیسات رسائل ہیں جن کا خلاصہ ہم نے یہاں ذکر کر دیا ہے اس کے خلاصہ ہیں ہم نے مرر ولائل اور مکررع ہارت کو حذف کر دیا ہے اور دور از کار ابحاث بھی حذف کر دی ہیں۔

یں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کی بحث اس تفییر میں تین جگہ پر کی ہے پہلی بار البقرہ:

119 میں یہ بحث کی ہے ہیہ بحث تبیان القرآن ج اص ۵۳۳-۵۳۰ میں ہے اور دوسری بار الانعام: ۵۵ میں یہ بحث کی ہے یہ بحث تبیان القرآن ج ساص ۵۵۳-۵۵۳ میں ہے اور تیسری مرتبہ یہاں (الشراء: ۲۱۹) میں یہ بحث کی ہے۔ اور یہاں پر سب بحث تبیان القرآن ج ساص ۵۵۳-۵۵۳ میں ہے اور تیسری مرتبہ یہاں (الشراء: ۲۱۹) میں یہ بحث کی ہے۔ اور یہاں پر سب سے زیادہ مفصل اور مدل گفتگو کی ہے نبراس کے مشی نے لکھا ہے کہ ملاعلی قاری نے مرنے سے پہلے والدین کریمین کے ایمان کے انکار سے رجوع کرلیا تھا اس مسلم میں جن لوگوں کو بھی لفزش ہوئی ان سب کے متعلق ہم یہی حسن ظن رکھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیرفر مائے۔ آئین

اب ہم اس سورت کی بقید آیوں کی تغییر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں:

وہ دلائل اور وجو ہات جن کی بناء پر قرآ ن مجید شیطان کا نازل کیا ہوانہیں ہے

marfat.com

ه القرآن

ان پرشیاطین کیے نازل ہو سکتے ہیں' آپ کو یہ کم دیا گیا ہے کہ: آپ اللہ کے ساتھ کی اور کی مبادت ندگر ہی اگر یہ فرض اللہ کے آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی عذاب یافتہ لوگوں میں ہے ہوجا کیں گے 0اور آپ اپنے قربی رشتہ داروں کو بھی (اللہ کے عذاب ہے) ڈرایے 0اور جن مسلمانوں نے آپ کی ہروی کی ہے ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو جمعا کرد کھے 0 پر بھی اگر وہ آپ کی نافر بانی کریں تو آپ کیے کہ میں تمہارے کاموں سے بے زار ہوں 0 اور بہت قالب اور بے صدر مم فرمانے والے پر تو کل کیجے 0 جو آپ کو (آپ کی نمازوں میں) تیام کے وقت دیکھتا ہے 0 اور بحدہ کرنے والوں میں آپ کے پہلے کو 0 بہت سننے والا ہے 0 (الشراء: ۲۲۰-۲۱۳)

سوجس فخص کی پوری زندگی ان احکام پغل ہے عبارت ہو جس کی سیرت خدا خوتی اور نیک جلنی ہو جوابوں اور بے گانوں کو ہزرت کے عذاب ہے ڈراتا ہو جوراتوں کواٹھ کرنمازوں علی تیام کرتا ہواوراہے اصحاب کو بھی شب زندہ داری اور تبعہ گذاری کی تلقین کرتا ہواس پرشیاطین کیے تازل ہوسکتے ہیں ان کی شیطانی کاموں کے ساتھ کیا مشابہت اور کیا مناسبت ہے چکر تایا کہ شیطان کس شم کے لوگوں پر نازل ہوتے ہیں فر مایا: کیا جس شہیں ان کی خردوں جن پرشیاطین نازل ہوتے ہیں 60 ہر تہرت باند ھنے والے گناہ گار پرنازل ہوتے ہیں 6 وہ نی شائل ہا تھی پہنچاتے ہیں اور ان جس سے اکثر جموٹے ہیں 60 اور شاعروں کی پیروی گراہ لوگ ہیں ہوتے ہیں 6 رہا تا ہوتے ہیں 6 وہ نی شائل ہا تھی پہنچاتے ہیں اور ان جس سے اکثر جموٹے ہیں 60 اور شاعروں کی پیروی گراہ لوگ ہیں 6 کی اس سے اس سے اس میں میں ہوئے ہیں 60 اور میں سے تاکہ ہوتے ہیں 60 الشراء ۲۲۲۔ ۲۲۳ ان آپ نے کہنا گارور بدکار لوگوں پرنازل ہوتے ہیں 60 الشراء ۲۲۰ ہو گئی والی والی میں بینا کے ہو ہی کے والی ان میں ہوئے ہیں ہوتے ہیں 60 الشراء کی دائمی ان آپ کی ہوئے ہیں ہوئے ہیں 60 الشراء ۲۲۰ کی دائمی ان کی ہوئے ہیں اور نہ تر آن مید کے مضامین شیاطین کا موضوع ہیں کفار مکہ کا بیہ کہنا ہرا میتبار سے باطل اور فلط ہے کہ اس نازل ہو کتے ہیں اور نہ تر آن مید کی مضامین شیاطین کا موضوع ہیں کفار مکہ کا بیہ کہنا ہرا میتبار سے باطل اور فلط ہے کہ اس فرآن مید کوشیاطین نے نازل کیا ہوا ہے۔

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نشانیاں بیان کی ہیں جن پر شیطان اُٹر تے ہیں' کہ وہ تہت ہا ندھنے والے گئمگار ہیں' وہ ٹی سافر ہر داوی والے گئمگار ہیں' وہ ٹی سافر ہر اور شاعر ہر داوی ہیں ہوئے ہیں' اور شاعر ہر داوی ہیں ہوئے ہیں' اور شاعر ہر داوی ہیں ہوئے ہیں' اب ہم ان اوصاف کے معانی اور ان کے متعلق احادیث پیش کریں گے فنفول و باللہ التوفیق! افا کے اور اثنیم کے معنی

ہروہ چیز جس کا منداس کی اصل جانب ہے پھیر دیا گیا ہواس کوا فک کہتے ہیں' جھوٹ اور بہتان ہیں بھی کسی چیز کواس کی اصل صورت سے پھیر دیا جاتا ہے اس لئے اس کوا فک کہتے ہیں' وہ ہوا کیں جو مخالف جانب اورائٹی چل رہی ہوں ان کومؤ مقلمہ کہتے ہیں۔

قرآن مجيد ميں ہے:

وَالْمُوْتِعَكُمُ الْمُوْيِ ٥ (الجم ٥٣)

اور (قوم لوط کی) اوندھے منہ گری ہوئی بستیوں کو اٹھا م

فرعون اوراس سے پہلے لوگ اور جن کی بستیاں الثا دی م

تھیں انہوں نے بھی خطا ئیں کیں۔

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلُهُ وَ الْمُؤْتَقِلَاتُ بِالْخَاطِئَةِ 0(الاته:٩)

marfat.com

اوراافا ک مبالغہ کا صیغہ ہے جو تحص بہت زیادہ بہتان تر اشتا ہوادر جھوٹ بولٹا ہواس کواافا ک کہتے ہیں۔ (المفردات جام ۲۳ مطبوعہ مکتبہ بزار مصطفیٰ الباز مکہ کرمۂ ۱۳۱۸ھ)

اثم ان افعال کو کہتے ہیں جوثواب سے مانع ہوں' جوافعال گناو کبیرہ ہوں ان کوبھی اثم کہا جاتا ہے۔اثم کا مقابل پر ب' (نیکی) حدیث میں ہے البروہ کام ہے جس پر دل مطمئن ہو'اورالاثم وہ کام ہے جوتمہارے دل میں خلش اور کھٹک ہیدا کرے۔ (منداحمرج مهم ۲۲۸–۲۲۷ سنن الداری قم الحدیث:۲۵۳۳) اثم کالفظ عدوان سے زیادہ عام ہے۔

المغردات ج اص ۱۲-۱۱ مطبوعه مکتبه تز ارمصطفیٰ مکه کرمهٔ ۱۴۱۸ه )

## کا ہن کامعنی' کا ہن کے متعلق احادیث اور ان کی تشریح

قمادہ نے کہا اس آیت میں افاک اٹیم سے مراد کا بن ہیں۔

علامه ابن إثير الجزري التوفى ٢٠١ ه كابن كامعنى بيان كرت بوئ لكهة بن:

کائمن اس مخض کو کہتے ہیں جوز مانہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کی خبر دیتا ہے اور معرفت اسرار کا مدی ہوتا ہے 'شق اور سطیع نام کے عرب میں کائمن سخے' بعض کا بنوں کا پیگان ہوتا ہے کہ ان کے تالع جنات ہوتے ہیں' جوان کوغیب کی خبریں آکر بتاتے ہیں' اور بعض کا بنوں کا بیزعم ہوتا ہے کہ جو محض ان سے سوال کرتا ہے وہ اس کے فعل یا اس کے حال سے اس کے متعلق ہونے والے مستقبل کے امور کو جان لیتے ہیں' ان کوعر اف کہتے ہیں ان کا بید دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ کسی چوری ہوجانے والی جیزیاکی گمشدہ چیز کو جان لیتے ہیں۔ حدیث میں ہے:

(سنن ابودا دُورقم الحديث: ٣٩-٣٩) سنن التريذي رقم الحديث: ٣٥ السنن ابن مجبرتم اعديث ٢٣٩٠)

بیصدیث کا بن عراف اور نجوی سب کوشائل ہے۔ (النہایہ جسم ۱۸۱مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ه ) حضرت ابومسعود الصاری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کتے کی قیمت فوحشه کی اجرت

اور کا ہن کی مٹھائی ہے منع فرمایا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۵ استن ابودا و درقم الحدیث: ۳۲۸ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۲۲۸۱ سنن النسائی

رقم الحديث: ٣٦٧٦ سنن ابن ماجدرقم الحديث: ٢١٥٩)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے کا ہنوں کے متعنق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: یہ کوئی چیز نہیں ہے کوگوں نے کہایا رسول اللہ! وہ بعض اوقات ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں اور وہ سے نکلتی ہے جب رسوں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچی بات وہ ہے جوان کے پاس جن پہنچا تا ہے جن ان کے کان میں وہ بات وال ویتا ہے جس کے ساتھ وہ کئی جھوٹ ملا دیتے ہیں۔

(صحیح ایخاری رقم الحدیث ۲۲ ۵۷ متداحم رقم الحدیث: ۷۷۰ ۴۵ عالم الکتب مسیح ابن حبان رقم الحدیث ۱۱۳۷)

کاہنوں کی اقسام

امام مازری نے بیکہا ہے کہ کائن وہ لوگ ہیں جن کے متعلق مشرکین بیزعم رکھتے تھے کہ بیدہ ہ لوگ ہیں جن کے دلول میں

جدبشتم

marfat.com

کوئی چیز ڈالی جاتی ہے جس کی دجہ سے وہ خیب کو جان لیتے ہیں اور جو تفس علم خیب کا دوئ کرے اس کو شارع علید السلام کاذب قرار دیا ہے اور اس کی تصدیق سے منع فر مایا ہے۔

قاضى عياض بن موى ماكل متوفى ١٥٨٨ م لكية بين كابنون كى ما وتتميس بين:

(۱) کائن کے پاس کوئی نیک انسان ہو جوجن کا دوست ہواور وہ جن اس کو بتائے کہ اس نے آسان سے کون ی خرچ اکر سی ایک کے اس کے اس کے اس کا اس کے اس کے اس کے اس کا کا دوست ہے گاہا ہے گر آن جمید اس کے اس کا استحال کے اس کے اس کے اس کا استحال کے اس کے بیات کے کہا:

اس میں ہے جنات نے کہا:

وَاَتَالَمُسْنَاالسَّمَاءُ فَوَجَى نَهَا مُلِثَتْ حَرَسَاهُ لِإِنْكَا وَشُهُبًّا فَوَاكَا كُنَانَقُعُهُ فِنْهَا مَتَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسَمَّع الْانَ يَجِدُ لَهُ شَهَا بِالرَّصِدُ الهِ (الجن: ٩-٨)

اورہم نے آ سان کو مجموکر دیکھا تو اسے شدید کافتلوں اور
سخت شعلوں سے بحرا ہوا پایا ۱۵ اورہم اس سے پہلے یا تمی سخنے کے
لیے آ سان پر مختلف جگہوں پر بیٹہ جایا کرتے تی پی اب جو بھی
چنے سے سنا چا ہتا ہے تو وہ ایک شعلہ اپنے تعاقب بی پاتا ہے۔
ادر (ہم نے آ سان کو) ہر سرکش شیطان سے محفوظ کر دیا
ہوں وہ مالم بالا کی باتوں کو کان لگا کرنیں سن سکتے ان کو ہر جانب
سے مارا جاتا ہے ٥ دور ہمگانے کے لیے اور ان کے لیے وائی
عذاب ہے ٥ گر جو ایک آ دھ بات ا چک لے تو ان کے لیے دائی
تعاقب میں دہکتا ہوا شعلہ چل بڑتا ہے۔

وَحِفْظَامِّنْ كُلِّ شَيْطْنٍ مَّادِدٍ ۚ لَا يَسَّمُونَ إِلَى الْمَلَاِ الْاَصْلَى وَيُقْنَا فُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۚ ثَادُحُورًا وَلَهُمْ عَنَّاكُ وَامِثِ ۚ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْمُطْفَةَ فَأَتَٰمُ عَهُ شِهَابُ ثَاوَتِ ﴾ (الشّفَ : ١٠ - 2)

- (۲) جنات زمین کے اطراف میں محوم پر کر قریب اور بعید کے حالات کا مشاہدہ کرکے اپنے دوستوں کو اس کی خبریں پہنچا دینے ہیں۔
- (٣) و الخنین اور اندازوں سے اور انکل چوسے خیب کی خبریں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں بیں الیک قوت درا کہ رکھتا ہے جس سے وہ مستقبل کے امور کے متعلق قیاس اور اندازے سے باتیں بتاتے ہیں جو بھی اتفاقاً بچ تکلتی ہیں اور اکٹر جموث ہوتی ہیں۔
- (٣) کائن کی ایک تشم عراف ہے میدوہ فخص ہے جوعلامات اسباب اور مقد مات سے ان کے متائج اور مسببات پر استدلال کر کے آئندہ کی باتنیں بتاتا ہے اور امور مستقبلہ کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے میانوگ ستاروں اور دیگر اسباب سے استفادہ کرتے بین علامہ هروی نے کہا عراف نجوی کو کہتے ہیں جوغیب جانے کا دعویٰ کرتا ہے والانکہ غیب کاعلم اللہ کے ساتھ واص ہے۔ شجو میوں سے سوال کرنے کی عمیا نعت

نافع بعض ازواج مطہرات سے روایت کرتے ہیں کہ جو مخص کسی عراف کے پاس جا کراس ہے کسی چیز کے متعلق سوال کر رہے اس کی چیز کے متعلق سوال کر رہے اس کی چالیس روز کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں (میج مسلم رقم الحدیث. ۲۲۳۰)

جہاں تک نمازوں کے تبول نہ ہونے کا تعلق ہے تو اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ نیکیاں صرف کفر سے باطل ہوتی ہیں اور یہاں نمازیں قبول نہ ہونے سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی ان نمازوں سے راضی نہیں ہوتا اور ان کا اجر زیادہ نہیں کرتا ورنہ اس سے فرضیت ساقط ہوجاتی ہے اور اس کے ذمہ نمازیں نہیں رہتیں۔ باقی یہ کہ اس حدیث میں ہے کہ اس کی جالیس روز کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں تو اس طرح اور بھی احادیث ہیں 'حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جس نے شراب بی اس

martat.com

تبياء القرآن

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ ایک ستارہ چینکا گیا جس سے ایک انساری نوجوان نے مجھے بتایا کہ ایک رات ہم نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ ایک ستارہ چینکا گیا جس سے روشی ہوگی نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب نے کہا اس کی حقیقت کو اللہ اوراس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہے کہ آئی رات کوئی بڑا آ دمی مرگیا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ان ستاروں کوکی کی موت کی وجہ سے پہلے ہوئے ہوئے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہے کہ آئی رات کوئی بڑا آ دمی بیدا ہوا ہوا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ان ستاروں کوکی کی موت کی وجہ سے پیدئی جا تا ہے نہ اس کی حیات کی وجہ سے الیکن جب اللہ تعالی کی کام کا فیصلہ فر ما تا ہے تو حاملین عرش سجان اللہ کہتے ہیں گھران کے قریب کے آسان والے اللہ علیہ واللہ کہ اس کی خبر دیتے ہیں گھر حاملین عرش سے پوچھتے ہیں تمہارے در بے نے کیا فیصلہ کیا تو وہ ان کواس کی خبر دیتے ہیں کی گھر بعض آ سان والے ورستوں تک کہ بھی جا اس کی خبر دیتے ہیں گھر جنات یہ خبر کوئی کے اس والے ورستوں تک پہنچا دیتے ہیں گھر جنی کہ ہوئی ہو اور کی کہ بہنچا دیتے ہیں کہ جر جوخیر اجید ہو ہی ہو وہ برحق ہے لیکن جنات اس میں کھوالٹ بلے کر دیتے ہیں اور اپنی طرف ورستوں تک پہنچا دیتے ہیں اور اپنی طرف سے بچھ ملا دیتے ہیں ۔ (صحیمسلم قم الحدیث ۲۲۲۳۱ سن الز زی قم الحدیث ۱۳۲۲ سن الکبری للنسائی قم الحدیث ہیں اور اپنی طرف

قاضى عياض بن موى ماكل متوفى ٥٨٨ هذاس حديث كى شرح ش ككست بين:

حاملین عرش اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب کواور مستقبل ہیں ہونے والے امور کوسب سے پہلے ان پر منکشف فرما تا ہے پھران کے واسطے سے باقی آسانوں کے فرشتوں کو درجہ ببدر رجہ مطلع فرما تا ہے۔

امام مازری نے کہار ہاعلم نجوم تو بہ کثرت فلاسفہ نے بید کہا ہے کہ ہر فلک اپنے ماتحت افلاک میں تا تیمر کرتا ہے تی کہ آسان دنیا تمام حیوانات میں معدنیات میں اور نباتات میں تا تیمر کرتا ہے اور اس تا تیمر میں اللہ عز وجل کا کوئی وخل نہیں ہے اور بی قول شدہ میں

اسلام سے خروج ہے۔

اورجس نے بیکہا کہ ہر چیز میں فاعل اور موٹر صرف اللہ تعالی ہے اور بعض چیز وں میں اللہ تعالی نے ایسی طبعی تو تیں رکھی ہیں جوتا شیرکرتی ہیں جسے آگ میں جلانے کی تاثیر رکھی ہے اور سورج کی حرارت میں نباتات کو تیار کرنے کی تاثیر رکھی ہے اس طرح بعض دوا ڈن میں بعض بیاریوں سے شفاء کی تاثیر رکھی ہے اور زہر میں ہلاکت کی تاثیر رکھی ہے۔ اسی طرح بعض ستاروں کی جب کی برج میں اتصال یا انفصال ہوتا ہے تو اس سے بعض تاثیرات صادر ہوتی بیل تو اس سے بیکہا جائے گا بیستاروں کی جب کی برج میں اتصال یا انفصال ہوتا ہے تو اس سے بعض تاثیرات صادر ہوتی بیل تو اس سے بیکہا جائے گا بیستاروں کی

صدبشتم

marfat.com

تا ٹیرنبیں ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ یہ چیز بعض امور مستقبلہ کے لیے علامات ہیں جیے گھرے اور محملے بادلوں گا بارش کی علامت ہے۔ستاروں کی تاجیر کی نفی کے متعلق بھی احادیث وارد ہیں۔

(اكمال المعلم بغوائد مسلم ج يص ١٦٢-٥٩ اسلي مطبوصة دارالوقا وبيروت ١٩٦٩ على

قاضی عیاض ماکئی نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ ہیے۔ ستار وں کی تا ثیر کی نفی کے متعلق احادیث اور ان کی تشریح

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدیبیہ بھی صبح کی تماز پڑھائی اور آسان پر رات کی بارش کے آٹار شخ جب آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا: کیا تم جانے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا: صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانا ہے آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: میرے بندوں نے صبح کی بعض مجھ پر ایمان لانے والے شخے اور بعض کفر کرنے والے شخ جنہوں نے بیکھا کہ اللہ کے فشل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے وہ مجھ پر ایمان لانے والے شخے اور ستاروں کا کفر کرنے والے شخے اور جنہوں نے کہا فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ میرا کفر کرنے والے شخے اور ستاروں پر ایمان لانے والے شخے۔

(صحيح ابني رى رقم الحديث: ٨٣٦ اصحيح مسلم قم الحديث: الاسنن ابودا دُورقم الحديث: ٣٩٠٩ سنن التساكي رقم الحديث: ١٥٢٥)

قاضى عياض بن موى مالكي متوفى ١٨٥٥ ه لكهت مين:

بیاح دیث تغلیظ برمحمول بین کیونک عرب بیگمان کرتے تھے کہ بارش ستاروں کی تا ثیر سے ہوتی ہے اوراس کواللہ تعالیٰ کا فعل نہیں گردانتے تھے کیکن جوشخص بارش نازل کرنے کواللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے اور ستاروں کو علامات قرار دے جیسے دات اور دن اوق ت کی عدامت بیں تو اس میں گنجائش ہے جیسے حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہمیں اللہ نے پانی پلایا ہے اور ستاروں نے پانی نہیں پلایا 'اور جوشخص ستاروں کوموثر مانے وہ کا فر ہے۔ (اکمال المعلم بنوانہ مسلم جام ۱۳۳۱ مطبوعہ دارالوفاء بیروت ۱۳۱۹ھ) علامہ ابوالحیان اندسی علامہ خفاجی اور علامہ آلوسی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔

(البحرالحيط ن-اص٩٩ عتلية القاضى ج٩ص٨ روح العانى جر عاص ٢٣٩)

علامه یکی بن شرف نواوی متوفی ۲۷۲ ه لکھتے ہیں:

جس شخص نے بارش کون زل کرنے میں ستاروں کوموڑ حقیقی جانا اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے اور جس شخص کا پیاعتقاد ہے کہ بارش اللہ تعالی کے فضل اور اس کی رحمت ہے ہوئی ہے اور ستارے بارش نازل ہونے کی علامت اور اس کا وقت ہیں اور اس کو وہ سبب عادی جا تم ہو جو بیں کہ وہ یوں کیج کہ فلاس وقت ہم پر بارش نازل ہوئی ہے تو بیہ کفرنہیں ہے تا ہم بیہ کروہ تنزیمی ہے کیونکہ اس قسم کا کلام کا فراور دہریے کرتے ہیں اور بیز مان چاہلیت کے اقوال کے مشابہ ہے۔

(صحح مسلم بشرح النواوي ج اص ١٨٩ مطبوعه مكتبديز ارمصطفي مكه مرمه ١٨١٥ هـ)

ر بھتے نے کہا اللہ کی نشم! اللہ نے کسی ستارے میں کسی کی زندگی رکھی ہے نہ کسی کی موت اور نہ کسی کارزق 'نجومی اللہ پر جھوٹ اور بہتان با ندھتے میں اور ستاروں کوعلت قرار دیتے ہیں۔(مفکو ۃ المصابع قم اعدیث:۳۱۰۳)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوشخص کا بمن (نجومی) کے پاس گیا اوراس کے قول کی تصدیق کی یا جس مخص نے حائضہ عورت کے ساتھ مباشرت کی یا جس مخص نے اپنی عورت کی پیچیلی طرف مباشرت کی وہ اس دین سے بری ہوگیا جو (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ (سنن ابودا وُدرقم الحديث: ٣٩٠٣ سنن التريذي رقم الحديث: ١٣٥ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٣٩)

## للم نجوم كالغوى معنى

ان احادیث میں چونکہ ستاروں کی تاثیر کا ذکر آ گیا ہے اس لئے ہم یہاں علم نجوم اور علم جفر کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور ن کا شرعی تھم بیان کرنا جا ہے ہیں علم نجوم کا لغوی معنی ہے ہے:

سیاروں کی تا نیرات بغنی سعادت وخوست اور واقعات آئندہ کی حسب گروش پیش گوئی یا معاملات تقدیر اور اچھے برے

موسم کی خبر دینے کاعلم \_ (أردولفت جسام ۱۹۵ اردولفت بورڈ کراچی جون ۱۹۹۱ء)

علم نجوم کے اصول اور مبادی

علم نجوم کی بنیاداس اصول پر ہے کہ عالم تحت القمر یا ارسطاطالیسی ' عمالہ السکون و الفساد ' بیس بقتی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان سب کا اجرام ماوی کے مخصوص طبائع اور حرکات سے قریبی تعلق ہے۔ انسان جو عالم اصغر ہونے کی حیثیت سے پورے عالم اکبر کے ساتھ مجراتعلق رکھتا ہے بالحضوص ستاروں کی تاثیرات کے تابع ہے' اس بیس خواہ ہم بطلمیوس کی پیردی میں واضح طور پر اس مملی نظریے کو تسلیم کریں کہ اجرام فلکی سے نگل ہوئی شعاعوں سے ایس تو تیس یا اثر ات خارج ہوتے ہیں جو معمول واضح طور پر اس مملی نظریے کو تسلیم کریں کہ اجرام فلکی سے نگل ہوئی شعاعوں سے ایس قو تیس یا اثر ات خارج ہوتے ہیں جو معمول (قامل) کی طبیعت کے مطابق بنا دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں یا رائے العقیدہ مسلمانوں کا ہم خیال ہونے کی غرض سے اجرام ساوی کو آئندہ ہونے والے واقعات کا اصل فاعل نہ مانتے ہوئے محض ان واقعات کی نشانیاں (دلائل) تصور کریں۔ ستاروں کا اثر ان کی انفرادی نوعیت پر نیز زمین یا دوسرے ستاروں کے لحاظ ہے ان کے مقام پر مخصر ہوئے البذا عالم کون وفتنا دی واقعات اور انسانی زندگی کے نشیب وفراز ہمیشہ لا تعداد اور نہایت متنوع بلکہ متناقض ساوی اثر ات کے الج ہوتے ہیں۔ ان اثر ات کو جانبا اور ان کوایک دوسرے کے ساتھ نظر میں رکھ کر دیکھن مخم کا محنت طلب کام ہے۔

م میں جغرافیا کی عضر کوبھی نظرانداز نہ کرنا چاہیے۔ چونکہ روئے زمین کی ہراقلیم ایک خاص برج اور ایک خاص سیارے کی تا فیر کے تالع سے للمذامختلف ملکوں کے افراد کے لیے افلاک کی حالت سے ایک ہی جیسی پیش گوئی نہیں کی جائے تی۔ ۔

لی تا چیر کے تابع ہے البذا المحلف ملوں کے افراد کے بیے افلاک ی حالت سے ایک ہی ہی ہیں وی بین ان ج بی ۔

نبوی کا یہ ' ساز و سامان ' ایک خاص وضع قطع کا ہے۔ اس کا استعمال بھی اس سے بچھ کم پیچیدہ نہیں۔ مسلمان بخسین کا فن تین بوے نظاموں میں محدود قرار دیا جا سکتا ہے: (ا) نظام مسائل (استفسارات یا سوالات) جس کی غرض وغایت ایسے سوالوں کا جواب دینا ہے جور دو مرہ وزندگی میں چیش آنے والے واقعات کے متعلق ہوں 'لیخی جب سائل کی غیر حاضر شخف کے متعلق بی پوچید ہوں بیتی جب سائل کی غیر حاضر شخف کے متعلق بی پوچید ہوں ہو چینا چاہ ہو اس سے خیر کا سراغ لگانا مقصود ہو یا کسی کھوئی ہوئی چیز کا پانا مطلوب ہو۔ یہ نجوم کا سب سے زیادہ آسان اور عام شعبہ ہے (۲) نظام اختیارات (Electiones) لینی کسی نہ کسی کام کے سرانجام دینے کا سعد وقت اس وقت کسی بری میں ہے۔ جواحکا می ہندی طریقوں کو ترجیج دیتے ہیں وہ وقت سان اور میں مصفین کی اصطلاح میں جانوں کا شار کرتے ہیں۔ (۳) نظام سہام الموالید ( Revolutiones Annorum) پر ہندی ان اصطلاحی یا وضی سالوں یا ان کے حصوں پر جوکی فرد کی پیدائش یا کسی حکومت فرقے ' یا غرب یا کی شہر کی تاسیس وغیرہ لینی ان اصطلاحی یا وضی سالوں یا ان کے حصوں پر جوکی فرد کی پیدائش یا کسی حکومت فرقے ' یا غرب یا کسی میں کہا کہ سے دروں کے بیاری تاسیس وغیرہ سے وزروہ ہی کہ میں بیدائش کے وقت کر و ساوی کی خاص صورتحال آئل طور پر نوز ائیدہ کی قسمت کی ہمیشہ کے لیے حد بندی کر سے اور وہ ہی کہ ٹھیک ہیدائش کے وقت کر و ساوی کی خاص صورتحال آئل طور پر نوز ائیدہ کی قسمت کی ہمیشہ کے لیے حد بندی کر سے اور وہ ہی کہ ٹھیک ہیدائش کے وقت کر و ساوی کی خاص صورتحال آئل طور پر نوز ائیدہ کی قسمت کی ہمیشہ کے لیے حد بندی کر

جلدبهثم

marfat.com

دیتی ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی بنیاوی طور بر کرہ ساوی کی آئدہ چین آنے والی تبدیلیوں سے حافر میں ہوئی۔ بطلموس کا نظام ہے جس میں اختیارات کا بہت کم لحاظ رکھا گیا ہے اور جو پچھ ہے اس کی حیثیت معمرات کی ہے۔ اس کے بال نظام مسائل کے لیے ایک لفظ تک نہیں نیز اس نظام میں دوسرے دو نظاموں کی نسبت فی وقتیں زیادہ ہیں۔

(اردودائره معارف اسلامي ج- ١٥-١٢ ص ع-٣-٥-٢ مليما والوي ومناب الاعد)

علم نجوم کا اصطلاحی معنی اور اس کا شرعی حج

علامه مصطفى آفندى بن عبداللدة فندى مطعطتى التوفى ١٠١٠ والع كمع بن:

بیان قواعد کاعلم ہے جس سے تحکلات فلکیہ لیعنی افلاک اور کوا کپ کی او ضاع مخصومہ مثلاً مقارنت ور مقابلت وفیرہ سے دنیا کے حوادث ان کے مرنے اور جینے' بننے اور مجڑنے اور دیگر احوال کی معرفت ہر استدلال کیا جاتا ہے۔

رسول النّد صلى القدعليه وسلم نے فرمايا جو مخص ستاروں پر ايمان لايا وہ كافر ہو كميا ليكن اس كامحمل بير ہے كه جب نجوى كا اعتقادیہ ہوکہ ستارے عالم کی تدبیر میں مستقل ہیں۔

علم نجوم کی توجیہ میں بیکہا جاتا ہے کہ مکن ہے کہ اللہ تعالی نے بید عادت جاری کر دی ہو کہ بعض حوادث بعض دوسرے حوادث کا سبب ہوں' کیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ سیار ہے نحوست (اوراس طرح سعادت) کے لیے عادۃ اسپاب اور طب معا ہیں نداس برکوئی حسی دلیل ہے ندمتی اور ندعقلی حسی دلیل کا ندہوتا تو بالکل طاہر ہے اور عقلی دلیل اس لیے نہیں ہے کہ سیاروں كم متعلق ان كا قوال متضاد مين وه كہتے ميں كه بيعناصر مركب نہيں ميں بلكه ان كى طبيعت خاصه بي كركہتے ميں كه زحل سرد خنک ہاورمشتری گرم تر ہاس طرح انہوں نے عناصر کے خواص کوکوا کب کے لیے ٹابت کیا۔اور شرعا اس لئے سی نہیں ے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو مخص ستاروں کے کابن کے پاس گیا یا عراف کے پاس گیا یا منجم کے پاس گیا اوراس کی تصدیق کی تو اس نے اس دین کا کفر کیا جو (سیدنا) محمه (صلی القدعلیه وسلم) برنا زل کیا گیا۔

ديگراحاديث اس طرح بين:

حضرت ابن مسعود رضی القدعند نے فر مایا جو مخص عراف یا ساحریا کا بن کے باس میا' اس سے سوال کیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تواس نے اس وین کا تفر کیا جو (سیدنا) محمد (صلی القدعلیه وسلم) برنازل کیا حمیا۔

(مندابويعلى رقم الحديث: ٥٣٠٨) مافظ البيثي في كهااس مديث كي سندمج ب- مجمع الزوائدج هي ١١٨)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخص کا بن یا عراف کے پاس میا اور اس کے قول کی تقیدیق کی تو اس نے اس دین کا کفر کیا جو (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) برنازل کیا حمیا۔

(منداحرج ٢٩ ٢٩) منداحد رقم الحديث:٩٥٣ عالم الكتب)

خصوصیت کے ساتھ نجومیوں کے متعنق بیصدیث ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنبی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس نے ستاروں کے علم سے اقتباس کیا اس نے جادو سے اقتباس کیا۔ (سنن ابودا وَدرقم الحدیث ۳۹۰۵ سنن ابن مجدقم الحدیث ۳۷۲۶ منداحدرقم الحدیث: ۲۰۰۰ وارالفکر) کشاف اصطلاحات الفنون میں مذکور ہے کہ اس عم کا موضوع ستارے ہیں اس حیثیت سے کہ ستاروں سے اس جہان

کے احوال اور مسائل معلوم ہوں' جیسے ان کا یہ قول ہے کہ جب سورج اس مخصوص جگہ پر ہوتو وہ اس جہان میں فلاں چیز کے پیدا

مونے پر دلالت کرتا ہے۔

علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ اصحاب علم نجوم کا بیزعم ہے کہ وہ سیاروں کی قو توں کی معرفت سے اس جہان کی چیزوں کو پیدا ہونے سے پہلے جان لیتے ہیں۔

علم نجوم کے بطلان پر بیدولیل کافی ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے خود کسی ترکیب کسی صنعت اور کسی طریقہ سے غیب کاعلم حاصل کیا نہ امت کواس کی تعلیم دی انبیاء علیہم السلام کوصرف وحی سے اور اللہ تعالی کی عطا سے علم غیب حاصل ہوتا تھا۔

(كشف النطنون ج عم اسوا-۱۹۳۰ مطبوعه مكتبداسلاميرطمران ١٣٧٨ه)

علم نجوم کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء (امام غزالیٰ امام بخاریٰ علامہ طبیٰ ملاعلی قاریٰ علاَمہ شامی امام احمد رضا' علامہ امجد علیٰ مفتی احمد یار خال مفتی وقار الدین اور شیخ ابن تیمیہ وغیرهم کی آراء)

امام محمد بن محمر غز الى متوفى ٥٠٥ فرماتے ہيں:

علم نجوم کے احکام کا حاصل میہ ہے کہ وہ اسباب سے حوادث پر استدلال کرتے ہیں لیکن شریعت میں میعلم ندموم ہے

تعرّ ت اُوْ ہان رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب میرےاصحاب کا ذکر کیا جائے تو بحث نہ کرو' اور جب ستاروں کا ذکر کیا جائے تو خاموش رہواور جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تو رک جاؤ۔

المعمر الكبيرةم الكديث: ١٣٢٤ يوديث معزت عبدالله بن مسعود رضى الله عند عبي مردى بالمعمم الكبيرةم الحديث ١٠٣٨٠ أحلية الدوياء ح

ت حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بعد اپنی امت پر پانچ چیزوں کا خطرہ ہے۔تفدیر کی تکذیب کرنا اور ستاروں کی تصدیق کرنا۔ (ابولینلیٰ نے صرف دو کا ذکر کیا ہے )

(مندابو يعلى رقم الحديث: ١٣١٥م مجمع الزوائدج عص ٢٠١٠ المطالب العاليه رقم الحديث:٢٩٢٢)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے اپنی امت پر تین چیزوں کا خطرہ ہے ستاروں سے بارش کوطلب کرنا' سلطان کاظلم کرنا اور تقدیم کی تکذیب کرنا۔

(منداحرج ۵س، المع قديم منداحرقم الحديث: ۴۰۷۲ مافظ زين نے كهاال حديث كى سندهن ہے۔الى كسند من يزير رقاشى ضعيف ہے باتى راوى تقدين)

حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آخر زمانہ میں مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ ستارے ہیں' تقدیر کو حبطلانا ہے اور سلطان کاظلم کرنا ہے۔

(ایم ملکے ہوں ان اور ہاتی ہے۔ اور ہاتی ہے۔ الزوائدی کے مرا ۲۰۱۷ کی سند ہیں ایک رادی لیٹ بن ان سلیم ضعف ہے اور ہاتی رادی تقد ہیں )

امام غز الی فرماتے ہیں نجوم کے احکام محض ظن تخمین اور اندازوں پر بنی ہیں اور ان کے متعلق کوئی شخص یفین یا ظن غالب ہے کوئی تھم نہیں لگا سکتا البذا اس پر تھم لگانا ہے سونجوم کے احکام اس لئے قدموم ہیں کہ یہ جہل ہیں نہ اس حیثیت ہے کہ یعلم ہیں 'یعلم حضرت ادر ایس علیہ السلام کا مجز و تھا (در اصل وہ علم رال تھا یعنی لکیروں سے زا کچہ بنانے کا علم وہ نجوم کا علم من چمل ہیں ہونے کہ یعلم من چکا ہے اور بھی بھارنجومی کی جو بات بھی تکاتی ہے وہ بہت ناور ہے اور محض انفاق ہے کہ یونکہ وہ بھی بعض اسباب کے بعد مسبب ای وقت حاصل ہوتا ہے جب بہت ساری شروط بائی جا کیں جن کے اسباب پر مطلع ہو جا تا ہے اور این اسباب کے بعد مسبب ای وقت حاصل ہوتا ہے جب بہت ساری شروط بائی جا کیں جن کے اسباب پر مطلع ہو جا تا ہے اور این اسباب کے بعد مسبب ای وقت حاصل ہوتا ہے جب بہت ساری شروط بائی جا کیں جن کے اسباب پر مطلع ہو جا تا ہے اور این اسباب کے بعد مسبب ای وقت حاصل ہوتا ہے جب بہت ساری شروط بائی جا کیں جن کے اسباب پر مطلع ہو جا تا ہے اور این اسباب کے بعد مسبب ای وقت حاصل ہوتا ہے جب بہت ساری شروط بائی جا کیں جن کے اسباب پر مطلع ہو جا تا ہے اور این اسباب کے بعد مسبب ای وقت حاصل ہوتا ہے جب بہت ساری شروط بائی جا کیں جن کے اسباب پر مطلع ہو جا تا ہے اور این اسباب کے بعد مسبب ای وقت حاصل ہوتا ہے جب بہت ساری شروط بائی جا کیں جا کیں جن سے مصب

جلدبشخ

marfat.com

حقائق پر مطلع ہونا بشر کی قدرت میں نہیں ہے بھیے انسان بھی بادل دیکھ کر بارش کا گمان کرتا ہے مالا تکہ بارش کے اور بھی انسان ہوتے ہیں جن پر وہ مطلع نہیں ہوتا' اور جس طرح ہواؤں کا رخ دیکھ کر طاح کشتی کوسلامتی سے لے جانے کا گمان کرتا ہے حالا نکہ سلامتی کے اور بھی اسباب ہیں جن پر وہ مطلع نہیں ہوتا اور اس کا اندازہ بھی سمجے ہوتا ہے اور بھی خلا۔

(احيا وعلوم الدين ج اص ١٦٥ مطبوعه والم الكتب العلميه بيروت ١٩٧٩ م

امام محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ ه فرمات میں: وُلْقَدُّ ذَیّنکا السَّمَاءُ الدُّنیا بِمصَابِیْعَ (الله: ۵)

ب شک ہم نے آ سان دنیا کو چرافوں (ستاروں) نے

مزین فرمایا ہے۔

قادہ نے کہا اللہ تعالی نے ان ستاروں کو تین کاموں کے لیے پیدا فر مایا ہے ان ستاروں کو آسان کی زینت بنایا اور ان کو شیاطین پررجم کرنے کے لیے بنایا اور ان کوراستوں کی ہدایت کی علامات بنایا 'اور جس نے ان ستاروں کا کوئی اور مقصد قرار ویا اس نے خطا کی اور اپنا حصہ ضائع کیا اور جس چیز کاعلم نہیں تھا اس میں تکلف کیا۔ رزین نے یہ اضافہ کیا ہے کہ انہیا واور فرشتے اس علم سے عاجز نہ نتے۔ (کتب بدوالخلق' باب:۳ مشکوۃ رقم الحدیث:۳۰۰)

علامه شرف الدين حسين بن محمد الطبي التوفي ٢٣٣ عداس مديث كي شرح من لكعترين:

امام قشیری نے نجومیوں کے نداہب تفصیل سے ذکر کر کے ان کو باطل کیا ہے اور تکھا ہے کہ نجومیوں کاصحت کے قریب ترین قول ہے ہے کہ ان حوادث کو ابتداء اللہ تعالی اپنی قدرت اورا پنے اختیار سے پیدا فر ما تا ہے کیان اللہ تعالی کی عادت جارہے ہے کہ وہ ان حوادث کو اس وقت پیدا فر ما تا ہے جب یہ سیار سے بروج مخصوصہ بیں ہوتے ہیں اور سے سیار سے اپنی رفحار اپنی اللہ تعالی نے اتصال اورا پی شعاول کے گرنے میں مختلف ہوتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے عادت جارہے ہے جسے اللہ تعالی نے یہ عادت جاری ہے کہ زاور مادہ کے اختلاط کے بعد بچہ پیدا ہو جا تا ہے اور کھانے کے بعد پید بجر جا تا ہے علامہ قشیری سے عادت جاری کر دی ہے کہ زاور مادہ کے اختلاط کے بعد بچہ پیدا ہو جا تا ہے اور کھانے کے بعد پید بجر کام بہ طور نے کہا یہ چیز اللہ تعالی کی قدرت میں جائز ہے لیکن اس پرکوئی ولیل نہیں ہے کہ اس میں تحرار ہوتا ہے اور ان کے نزویک ایک وقت ایک عادت جارہے ہو اس میں استمرار ہوتا ہے اور ان کے نزویک ایک وقت ایک مخصوص طریقہ سے بار بارنہیں ہوتا کی کوئکہ ایک سال میں سورج کی برج کے ایک ورجہ میں ہوگا تو دوسر سے سال اس برج کے اس میں تو کہ اس میں ہوگا تو دوسر سے سال اس برج کے اس درجہ میں نہیں ہوگا تو دوسر سے سال اس برج کے ایک ورجہ میں بوگا اور قرائن مقابلات اور کواکب کی طرف نظر کے اعتبار سے احکام مختلف ہوتے رہے ہیں۔

(شرح الطبى ج ٨ص ٣٣١ - ٣٥ مطبوعدادارة القرآن كرايي ١٣١٣ - ١

ستاروں کی تا ثیرات دائی یا اکثری نہیں ہیں اس کو آسان اور عام فہم طریقہ سے یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ آگرتمی خاص صفت کے ساتھ کی ستار سے کاکسی مخصوص برخ میں ہونا برکت یا نحوست یا فائدہ یا نقصان کا موجب ہے تو ہمیشہ یا اکثر اوقات میں اس ساعت میں برکت یا نحوست یا فائدہ یا نقصان کے اثر ات ہونے چاہئیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا' آگر بارش کا ہوتا' معرف اور فانوں کا اٹھنا اور زلزلوں کا آنا ستاروں کے کی مخصوص برخ میں ہونے کی وجہ سے ہوتو جب بھی وہ ستارہ اس مخصوص برخ میں ہوتو ہی وجہ سے ہوتو جب بھی وہ ستارہ اس مخصوص برخ میں ہوتو ہی آثار جن اوقات میں مرتب ہوتے ہوتو ہیآ ثار صادر ہونے چاہئیں' یہ ہمارامشاہدہ ہے کہ سعادت' نحوست' اور نقصان کے آثار جن اوقات میں مرتب ہوتے ہیں ان مخصوص اوقات میں ان کا ترتب دائی یا اکثری نہیں ہواور مسبب کا دائی اور اکثری نہ ہونا سبب کے دائی اور اکثری نہیں ہونے ہیں ان اوقات میں وائی یا ہونے کی دلیل ہے' اس سے یہ واضح ہوگیا کہ جن اوقات میں ستارے مخصوص برخ میں ہوتے ہیں ان اوقات میں وائی یا اکثری طور پر ان مخصوص حوادث کا صدور نہیں ہوتا اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت جارہے ہی جب یہ اکثری طور پر ان مخصوص حوادث کا صدور نہیں ہوتا اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت جارہے ہے کہ جب یہ اکثری طور پر ان مخصوص حوادث کا صدور نہیں ہوتا اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت جارہے ہے کہ جب یہ

متار کی میں میں میں محصوص صفت کے ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ان مخصوص حوادث کوصادر کر دیتا ہے لہذا ستاروں کا م مخصوص برج میں ہوتا نہ حوادث کے صدور کی علمت ہے نہ ان کے صدور کا دائی یا اکثری سبب ہے۔

الم عبداللدين محمد بن عبدالله الخطيب تمريزي التوفي ١٣١ه عيان كرتي ين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس مخص نے الله کی ذکر کی ہوئی چیز کے سواکسی اور چیز کے لیے ستاروں کاعلم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصد حاصل کیا 'نجومی کا بن ہے اور کا بن جادوگر ہے اور جادوگر کا فر ہے۔ اس حدیث کورزین نے روایت کیا ہے۔ (مکلوة المصابح رقم الحدیث ۳۲۰۳)

الله كى ذكر كى مولى چيزوں سے مرادستاروں سے آسان كى زينت ان كا رجوم شياطين (شهاب ثاقب) مونا اور ان سے راستوں كى مدانت ماصل كرنا ہے۔ سوجس شخص نے ان كے علاوہ كى اور چيز كے ليے ستاروں كاعلم حاصل كيا (مثلاً غيب جائے كے ليے اور آئدہ كى چيش كوئى كے ليے ) تو اس نے جادوكا ايك حصد حاصل كيا۔

ملاعلى بن سلطان محد القارى التوفى ١٠٠ اهاس مديث كى شرح عن لكست بين:

پس کا بهن اور نجوی دولوں کا فر بیں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فر مایا کہ اگر الله پارٹج سال تک اپنے بندوں سے بارش کوروک لے اس کے بعد بارش نازل فر مائے تو لوگوں بیں سے کا فروں کی ایک جماعت یہ ہے گی کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے۔ (سنن انسائی قم الحدیث:۱۵۲۷ مکلؤ ۃ قم الحدیث:۳۹۰۵)

ملاعلی قاری کیستے ہیں: اب ان کافروں سے بیکہا جائے گا کہ پانچ سال تک وہ ستارہ کہاں تھا جس کی وجہ سے ایک سال میں سینظروں بار بارشیں ہوتی تھیں اس سے معلوم ہوا کہ ستارے دائی سبب ہیں ندا کشری سبب ہیں اور نہ بارش کے لیے ان کا مخصوص برج میں ہونا سبب ہے بیاللہ تعالیٰ کی عادت جاربہ ہے اور نہ بارش کی علامت ہے بیرسب کفار کی ہو دلیل با تیں اور فرافات ہیں۔ (مرقات المفاتح جامن ۱۳۹۰م معبور کہترا مداویہ بھان ۱۳۹۰ھ)

سيد محرامين ابن عابر بن شامي متوفى ١٥٥١ مدلكية بن:

علامہ علاء الدین انصلی متوفی ۱۰۸۸ ہے نے علم نجوم اور علم رق وغیرہ کوترام کیا ہے۔ (در بخارج اس ۱۲۳ اسلیما) علامہ شامی فرماتے ہیں علم نجوم کی تعریف ہے: حوادث سفلیہ پر تشکلات فلکیہ سے استدلال کی معرفت جس علم سے حاصل ہووہ علم نجوم ہے۔

صاحب مدایہ نے مخارات نوازل بی اکھاہے کہ فی نفس علم نجوم اچھاعلم ہے ندموم نیس ہے ایک علم حسابی ہے اور یہ برحق

ہے۔ قرآن مجید میں ہے: معاور یہ وسعد دو

کشین دانگیر بخشبان من و (الرطن: ۵) سورج اور جا عمقرره حساب سے (گروش کردہے) ہیں۔ لین ان کی رفقار اور ان کا گروش کرنا حساب سے ہے اور اس کی دوسری تھم استدلال ہے کینی وہ ستاروں کی رفقار اور

یں ان می زمار اور ان کا مردن مردا سماہ سے ہے اور اس می دوسری م اسمولاں ہے یہی وہ سماروں می زمار اور افلاک کی حرکت ہے ان کی زمار سے محت اور مرض افلاک کی حرکت ہے اور ان می افلاک کی حرکت ہے اور استعمال کرتے ہیں اور یہ جائز ہے جیسے طبیب بین کی رفتار سے محت اور مرض پر استعمال کے اور استعمال کی حرائے کا دعویٰ کرے تو اس کو کا فرقر ار دیا جائے گا' پھر اگر علم نجوم سے سرف نماز وں کے اوقات اور قبلہ کی سمت پر استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الخ' اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اتنی مقدار سے ذائد علم نجوم حاصل کرنے میں حرج ہے' بلکہ الفصول میں مذکور ہے کہ مطلقاً علم نجوم کو

marfat.com

عاصل کرنا حرام ہے جیسا کہ در مختار جی ہے اور اس ہے مراد علم نجوم کی وہ تتم ہے جس جی متاروں کی دفخار اور حرکت الگائیں سے اللہ تعالیٰ کی قضاء وقد رپر استدلال کیا جاتا ہے اس وجہ ہے احیاء العلوم جی فہ کور ہے کہ فی نفسہ علم نجوم فہ موم کیل ہے اور م حضرت عمر نے فر مایا ستاروں ہے وہ علم حاصل کر وجس ہے تم بحر و پر جی راستوں تی ہداہت حاصل کرسکو بھر رک جاؤ محضرت عمر نے اس کے ماسوا کو تین وجوہ ہے منع فر مایا ہے: (۱) یہ علم اکثر مخلوق کے لیے معتر ہے کی تکہ موام جب یہ علم سیکھیں مے قو وہ ستاروں کو موثر اعتقاد کریں گے۔ (۲) ستاروں کے احکام محض اندازوں پر جنی ہوتے ہیں۔ (۳) اس علم کا کوئی فائدہ کیل ہے کے ونکہ جو چیز مقدر کر دی گئی ہے وہ بہر حال ہونی ہے اس کوکوئی ٹال نہیں سکتا۔

اعلى حضرت الم احمد رضافاضل بريلوى متوفى بهه احتدس سره العزيز لكهت بين:

نجوم كردوك يربط وفن تا شراول كاطرف وقرآن عليم شرار شاد ب: الشحسس والقحر بحسبان ٥ والشحس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ٥ والقحر قدرنه منازل حتى عاد كالعرجون والشحس تبجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ٥ والقحر قدرنه منازل حتى عاد كالعرجون ١ وجعلنا القديم ٥ لا الليل والنهار ايتين فمحونا اية الليل وجعلنا اية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلنه تفصيلا ٥ والسماء ذات البروج ٥ تبارك الذي جعل في السماء بروجا ٥ فلااقسم بالنعنس ٥ المجوار الكنس٥ ويتفكرون في خلق السموات والارض وبنا ما مخلقت هذا باطلا سبحنك فقنا عذاب النار ٥ الم ترالي ربك كيف مدالظل ولو شاء لجعله ساكناتم جعلنا الشمس عليه دليلا٥ ثم قبضنه الينا قبضا يسبورا ٥ المي غير ذلك من ايات كثيرة اوراس كافن تأثير باطل بتريرعالم عدليك واكب محمنات البيك عدير عالمت بي كما قال الله تعالى وعلمت وبالنجم هم يهتدون نبش كا انتاف الترك التربيك المربط بعدي المال برديل بوتاب محموه الله الأثير بالكاران كي مجرد الكاري على على المراكونين فاروق اعظم رشى الله تعالى عديم وياكم باران كي ليوماكر في النجوم فقال انى سقيم. زمان قط من المراكونين فاروق اعظم رشى الله تعالى عديم وياكم باران كي ليوماكر والقمر في العقرب الموتين مولي على كرم الله تعالى وجراكم عن الله عديم وقال انى سقيم. زمان قط من المراكونين فاروق اعظم رشى الله توالى عديم وياكم باران كي ليوماكر والقمر في العقرب الكريم عالى عديم وقال ان والقمر في العقرب الكريم والموتين فاروق المحكم وياكم الله ووا والقمر في العقرب الكريم و ورود الكريم والمحكم وياكم الشرور القرود والقمر في العقرب الكريم و ورود الكريم و ورود الكريم الشرود والكريم الشرود والموتين فاروق المحكم والمحكم و المحكم وياكم المحكم والكريم الشرود والكريم و المحكم والكريم الشرود والكريم الشرود والمحكم والكريم و المحكم والكريم والمحكم والكريم و الكريم والكريم و

بخلاء نے اس کی بیتادیل فرمائی ہے کہ عقرب ایک مزل می اور قرابیک را بڑن کا نام تھا کہ اس مزل میں تھا۔ علم بحد عل جدادوسرافن ہے آگر چہ جغر بھی بھی تکسیر کا کام پرتا ہے ہی کا کا برہ منقول ہے۔ امام جمت الاسلام فزائی وامام فخر الدین رازی وہن اکبر می الدین این عربی وہن ایوالع اس یونی وشاہ محمد غوث گوالیاری وغیر ہم رحم م اللہ تعالی اس فن کے مصنف وجہ تدکذر سے
میں اس بھی شرف قبر وغیر وساعات کا لحاظ اگر اس علامت کے طور پر ہوجس کی طرف ارشاد فارد تی نے اشارہ فرمایا تو لا باس بہ
ہیں اس بھی شرف قبر وغیر وساعات کا لحاظ اگر اس علامت کے طور پر ہوجس کی طرف ارشاد فارد تی نے اشارہ فرمایا تو لا باس بہ
ہیں اس بھی شرف قبر و مساعات کا لحاظ اگر اس علامت کے طور پر ہوجس کی طرف ارشاد فارد تی نے اشارہ فرمایا تو لا باس بہ
ہیں اس بھی شرف قبر و شعبدہ ہے اور شعبدہ حرام کمافی الدر المختار و غیرہ من الاسفار اور طلسم تصاویر سے خالی نہیں اورتصویر حرام اشد النام عذابا یوم القیمة من قتل نہیا او قتلہ نہی والمصورون ۔ واللہ تعالی اعلم۔

(فأوي رضوية ٢٠-١٠مطبوعه كمتبدرضوية كراجي ١٣١٢ه)

شاه ولى الله محدث دبلوي متوفى ٢١١١ مه لكميترين:

ہاتی ستارے رہے تو یہ بات بعید نہیں ہے کہ ان کی بھی پھواصل ہو کیونکہ شرع نے صرف ان کے اندر مشغول رہنے سے نمی فرمائی ہے۔ان کی حقیقت کی نعی بالکلیہ نہیں کی ہے اور اس طرح سلف صالح ہے ان چیزوں میں مشغول نہ ہونا اور مفتحلین کی ندمت اوران تا خیرات کا قبول ند کرنا تو برابر چلا آیا ہے مکران سے ان چیز دن کا معدوم ہونا ٹابت نہیں ہوتا۔علاوہ بریں ان یں سے بعض اشیاء الی میں جو یقین کے درجہ میں بریہات اولی کے درجہ کو پینچ مچی میں مثلاً مثس وقمر کے حالات مختلف ہونے مے ضلوں کا مختلف ہونا وعلیٰ ہٰداالقیاس' اور بعض ہا تیں فکریا تجربہ یا رسد سے ثابت ہوتی ہیں جس طرح تجربہ دغیرہ سے سونٹھ کی حرارت اور کا فور کی برودت ثابت ہوتی ہے اور غالبًا ان کی تا چیر دو طریقے ہے ہوتی ہے ایک طریقہ تو طبیعت کے قریب قریب ہے لیعنی جس طرح ہرنوع کے لیے طبائع مختلف ہوتی ہیں جوای نوع کے ساتھ مختص ہوا کرتی ہیں یعنی حرارت و برودت اور رطوبت اور بوست اورامراض کے دفع کرنے میں انہیں طبائع سے کام لیا جاتا ہے۔ای طرح افغاک اور کوا کب کے لیے بھی طہائع خام اور جدا جدا خواص ہیں مثلا آ فآب کے لیے حرارت اور جائد کے لیے رطوبت اور جب ان کواکب کا اپنے اپنے کل مس گذر ہوتا ہے زمین پر ان کی قوت کا ظہور ہوتا ہے۔ دیکھو کہ ورتوں کے لیے جو عادات اور اخلاق مخصوص ہیں ان کا مناء عورتوں کی طبیعت ہی ہوا کرتی ہے آگر چہاس کا ادراک ظاہر طور پر نہ ہوسکے اور مرد کے ساتھ جواوصا ف مختص ہیں مثلاً جرأت آ واز کا بھاری ہونا اس کا خشا بھی اس کی کیفیت مزاجی ہوا کرتی ہے پستم اس بات سے انکار مت کرو کہ جس طرح ان طبائع خفیه کا اثر ہوتا ہے ای طرح زہرہ اور مرخ وغیرہ کے تو کی زمین میں حلول کر کے اپنا اثر ظاہر کریں اور دوسرا طریقہ قوت روحانیہ اورطبیعت کے باہم ترکیب کے قریب قریب ہے۔اس کی مثال ہے کہ جس طرح جنین کے اندر ماں اور باب کی طرف سے قوت نغسانی حاصل ہوتی ہے اور آسان وزمین کے ساتھ ان عناصر ثلاثہ کا حال ایسا بی ہے جو ماں باپ کے ساتھ جنین کا حال ہوا کرتا ہے ہی بھی قوت جہان کواولا صورت حیوانیہ بعداز ال صورت انسانیہ کے قبول کرنے کے قابل بناتی ہے اور اتسالات فلکی کے اعتبار سے ان تو کی کا حلول کی طرح پر ہوتا ہے اور ہرتتم کے خواص مختلف ہوتے ہیں جب پچھ لوگوں نے اس کے اندر غور کرنا شروع کیا تو ان ستاروں کاعلم یعن علم نجوم حاصل ہو گیا' اور اس کے ذریعہ ہے آئندہ واقعات ان کومعلوم ہونے لگے مگر جب مقتضائے الی اس کے خلاف مقرر ہو جاتی ہے تو ستاروں کی قوت ایک دوسری صورت میں جواسی صورت کے قریب ہوتی ہے متعور ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کا تھم پورا ہو کر رہتا ہے اور کوا کب کے خواص کا نظام بھی قائم رہتا ہے اور شروع میں اس نکتہ کو

marfat.com

اس طرح پرتجیرکیا جاتا ہے کہ کواکب نے خواص عمی لزدم علی تیس ہے بلکہ عادت افجی اس طرح جادی ہو گئے تو اس اسلے امارات اور علامت کے بیں کر جب کشرت سے لوگوں کوائی علم عمی تو غل ہو گیا اور بحد تن اس عمی مضخول ہو گئے تو اس واسلے اس عمی نفر اور خدا تعالیٰ پر ایمان کے قائم ندر ہے کا احتمال پیدا ہوا کی کید جو تنم اس علم عمی مشخول ہور ہا ہے وہ تجدول سے کیونکر یہ بات کہ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے یہ بند برسا ہے بلکہ وہ تو خواہ تو اور کہ کہ قلال قلال تارے کی وجہ سے برسا ہے للکہ وہ تو خواہ تو اور کی کہ قلال قلال تارے کی وجہ سے برسا ہے للکہ وہ تو خواہ تو اور کہ کہ کہ کہ کہ کہ قلال قلال تارے کی وجہ سے برسا ہے للکہ اور اس کی بینا واقعیت کے معرفی کوائی علم سے فاور تقید ہو یا نہ ہو اس کی بینا واقعیت کے معرفی کوائی علم سے فاور تھی ہو تا ہو کہ معرفی کوائی علم سے واقعیت ہو یا نہ ہو ہو ہی سے مراد معرفی کو کہ تعتمال کے حکمت کے موافق انتظام کرتا ہے خواہ کوئی اس سے واقعیت ہو یا نہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے اور کا ایک شعبہ ماصل کیا جس تقدر زیادہ کہ ہے ہو کیا ہو کہ اس کو وہ کہ کہ تو ہو ہی ہو گئے ہو گئے ہو اور کا ایک شعبہ ماصل کیا جس تقدر زیادہ کہ ہو کہ کہ ہو گئے ہو کہ ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو ہو ہو سے ہو گئے ہو ہو ہو ہو سے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو ہو ہو ہو ست سے تا ہت ہو وہ گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو ہو ہو ست سے تا ہت ہو وہ گئے ہو ہو ہو ہو ہو ست سے تا ہت ہو وہ گیا ہا ہو گئے گئے ہو ہی ہو گئے ہو ہو ہو ہو ست سے تا ہت ہو وہ گئا ہا ہو گئے گئے گئا ہت ہو تو ہو ست سے تا ہت ہو وہ گئا ہو ہو گئے ہو ہو ہو ہو ست سے تا ہت ہو وہ گئا ہو ہو گئے ہو ہو ست سے تا ہت ہو وہ گئا ہو ہو گئے ہو ہو ہو ست سے تا ہو وہ گئا ہو ہو گئے ہو گئا ہو گئا ہو ہو گئا ہو ہو گئا ہو گئ

صدرالشريعة مولا نامحمرام وعلى اعظمي متوفى ٢ ١٣٥ هـ رحمه الله لكصة بين:

قمر درعقر بنین چاند جب برج عقرب میں ہوتا ہے تو سفر کرنے کو برا جانتے ہیں اور نجوی اسے منحوں بتاتے ہیں اور جب برج اسد میں ہوتا ہے تو کپڑے قطع کرانے اور سلوانے کو برا جانتے ہیں ایسی باتوں کو ہرگز نہ مانا جائے ہیہ ہا تیس خلاف شرع اور نجومیوں کے ڈھکو سلے ہیں۔

نجوم کی اس متم کی با تیس جن میں ستاروں کی تا ثیرات بتائی جاتی ہیں کہ فلاں ستارہ طلوع کرے گاتو فلاں بات ہوگی میکی خلاف شرع ہے اس طرح بخفتروں کا حساب کہ فلاں پخفتر سے بارش ہوگی میکھی غلط ہے حدیث میں اس پر بختی سے اتکار فرمایا۔ (بمارشریعت حصہ ۱) ملوصہ فیا والقرآن بیلی کیشنزلا ہور ۱۳۱۷ھ)

مفتى احمد بارخال تعيى متوفى المسااه رحمه الله لكي بي:

یعنی فلاں تارہ فلاں برج میں پہنچا البذا بارش ہوئی اس کی تا شیر سے بادل اور برسایا کہنا حرام ہے بلکہ بعض معانی سے کفر ہے خیال رہے کہ ستاروں کو فاعل مد ہر ماننا کفر ہے انہیں بارش کی علامت ماننا اگر چہ کفرنہیں ہے گریہ کہنا بہت برا ہے کہ فلال تار سے سے بیہ بارش ہوئی کہ اس میں کفار کے عقید ہے کا اظہار ہے۔ (اس سے پہلے ص ۱۲۵ پر لکھا ہے:) بہ ہر حال نجوموں سے غیب کی خبریں بوچھنا بدترین گناہ ہے۔ (مرءات المناتج ج اس ۲۵ مطبوعہ مجرات)

مفتى محمد وقار الدين قادري رضوى متوفى ١٩٩٣ء رحمه الله لكصة بين:

نجوی اور کابن وغیرہ سے تو سوال کرنے کی بھی ممانعت ہے مسیح مسلم میں ہے: جو کابن (نجوی) کے پاس آئے اور اس سے پچھ دریافت کرے اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہو تیں 'حضرت رہے سے ایک روایت ہے کہ ہم اللہ کی اللہ تعالی نے کسی ستارے میں کسی کی زندگی نہیں رکھی' نہ ہی اس کا رزق اور نہ ہی اس کی موت اور وہ اللہ تعالی پر جھوٹ ہا تھ جے ہیں اور وہ ستاروں کوعلت قرار دیتے ہیں (مشکلہ قالمصابح کتاب الطب والرقی' باب الکھانت' نعل قالٹ) مشکلو ق میں ایک اور حدیث ہے مضرب جو

marfat.com

جلدبشتر

المن مباس رضى الله عنها سے روایت ہے جس کی نے علم نجوم کا پیچہ حصہ سیکھا جو الله تعالی نے نہیں بیان فر مایا 'پس تحقیق اس نے ایک حصہ جادد کا حاصل کیا نبوی کا بن ہے اور کا بن جاور گاری ہے اور جادوگر کا فر ہے۔ (مفکلو قرحوالہ بالا) غرض علم نجوم اور علم رل سیکھنا تا جائز ہے اور زائچہ بنوانا بھی ناجائز ہے۔ (وقار القتاوی جسم ۲۳۳ سلخسا 'مطبوعہ بن وقار الدین کراجی اسلامی متوفی ۲۸۸ کے لکھتے ہیں:

ای طرح نجوی ہیں اوران کے علم کا بخی ہے کہ حرکات علویہ حوادث کے حدوث کا سبب ہیں اور سبب کا علم مسبب کے موافع کا واجب کرتا ہے ان لوگوں کو کئی چیز کے ایک سبب کا پتا جل جا تا ہے لیکن اس چیز کے باتی اسبب ہیں کی تمام شروط اور تمام موافع کا علم نہیں ہوتا 'مثلًا ان کو بیعلم ہوتا ہے کہ اگر گرمیوں ہیں سورج سر پر پہنچ جائے تو فلاں علاقے ہیں انگور منقی بن جا نیں موافع کا علم نہیں ہوسکتا ہے اس علاقہ ہیں انگور پیدا نہ ہوئے ہوں یا بارش اور ڈالہ باری سے انگور پینے ہی ضائع ہو گئے ہوں 'للذا صرف اس بات کے علم سے کہ گرمیوں ہیں سورج کی حرادت سے انگور منقی بن جاتے ہیں یہ چیش گوئی نہیں کی جا علی کہ کسی علاقے میں فلال مہینے ہیں انگور منتی بن مجے ہیں اور نہی ملی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس شخص نے عراف کے پاس جا کر کسی چیز کا سوال کیا اس کی جالیس دن کی نمازیں تجو ل نہیں ہو تیں (سمج مسلم قرائھ یہ یہ ۱۳۳۰) اور عراف کا لفظ کا بمن نجوی اور ریال سب کو مسلم قرائھ یہ یہ انگور نہیں ہو تیں (سمج مسلم قرائھ یہ یہ ۱۳۳۰) اور عراف کا لفظ کا بمن نجوی اور ریال سب کو مسلم قرائل ہے۔ (قادی این تیسی تا میں ۱۳ مطبور دار الجیل الریاض ۱۳۱۸ء)

عَلَىٰ تَكَى الدين احمر بن تيميه الحراني التوني ٢٨ ٤ ه لكهة جي:

پھران نجومیوں کا طریقہ کاربیاتھا کہ جب کوئی بچہ بیدا ہوتا تو بیاس کے نام کا ستارہ معلوم کرتے اور بچہ کا وہ نام رکھتے جو اس ستارے پر دلالت کرتا' پھروہ بچہ جب بڑا ہو جاتا تو پھروہ اس ستارے کے احوال سے اس بچے کے احوال کومعلوم کرتے' اوران کے افتتیارات بیہ ہوتے تھے کہ اگر انہوں نے کسی سفر پر جانا ہوتا تو اگر جاند کسی مبارک برج بھی ہوتا جوان کے نزدیک سرطان ہے تو وہ سفر پر جاتے اور اگر جاند کسی منحوں برج بھی ہوتا اور وہ ان کے نزدیک عقرب ہے تو پھر وہ سفر پر نہ جاتے۔

جب حضرت علی این افی طالب رضی الله عند فوارج سے قال کے لیے جانے کا ادادہ کیا تو ان کے پاس ایک نجوی آیا اور کہنے لگا: اے امیر الموشین! آپ سفر نہ کریں کیونکہ چا تدیرے عقرب میں ہے کیونکہ اگر آپ نے اس حال میں سفر کیا جبکہ چا تدیرے عقرب میں ہے تو آپ کے اصحاب کو فکست ہو جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا بلکہ میں اللہ تعالیٰ پر تو کل کرتے ہوئے میر کروں گا اور تمہاری تکذیب کروں گا سوانہوں نے سفر کیا اور ان کا وہ سفر پایرکت رہا ، حتی کہ بہت سے خوارج مارے کے اور بیدان کی بہت بزی مہم تھی کی دعفرت علی نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے خوارج سے قال کیا تھا۔ اور یہ جو بعض اور کیا اور بیدان کی بہت بزی مہم تھی کیونکہ حضرت علی نے نمی میں اللہ علیہ وسلم کے تھم سے خوارج ) عقرب میں ہوتو اس پر تمام اور گول نے کہا ہے کہ نمی میں ہوتو اس پر تمام کی محد ثین کا اتفاق ہے کہ بیمض جموث ہے۔

اوربعض لوگوں نے بہ کہا ہے کہ علم نجوم حضرت اور لیں علیہ السلام کافن ہے تو اول تو بہ تول بلاعلم ہے کونکہ اس قتم کی بات بغیر نقل میچ کے معلوم نہیں ہوسکتی اور اس قتم کی کوئی نقل میچ ٹابت نہیں ہے ٹانیا اگر اس قتم کی کوئی پیش گوئی حضرت اور لیں سے ٹابت ہوتا وہ ان کا منجزہ ہوگا اور بیوہ علم ہوگا جو ان کو اللہ تعالی نے عطا کیا ہوگا اور وہ علوم نبوت سے ہے اور نجوی اپنے تجربہ اور تیاس سے بیش گوئی کرتے ہیں نہ کہ حضرت اور لیں علیہ السلام کی دی ہوئی خبر سے ٹالٹا نجومیوں کی چیش گوئیاں بہ کمشرت جموث ہوتی ہیں۔ رابعاً ہمیں اللہ تعالی اور اس کے رسول نے کشروی ہوتی ہیں۔ رابعاً ہمیں اللہ تعالی اور اس کے رسول نے تخبر دی ہوئی جوٹ میں جموث میں جموث میں جموث ملا دیا ہے اور ان کی تقد بی کرنے سے منع

mariat.com

ببواء القرآء

فر مایا ہے۔ نی ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے جب جہیں اہل کتاب کوئی خبر دیں تو تم شداس کی تصدیق کرو شہ کھنے ہے کہ اللہ ایس کہ ہو ہاں کہ ہو ہاری طرف تازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف تازل کیا گیا ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہیں کہ وہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف تازل کیا گیا ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہم اس پر ایمان لاتے ہیں (میح ابخاری تم اللہ یہ میں جب ہم کوالل کتاب کی آسانی کی تعدیق سے مع کرویا ہے۔ اور ہم اس چر کی تعدیق کے دین جس کو بغیر کسی جوت کے دعزت اور ایس علید السلام کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

جن ستاروں کو نجومیوں نے منحوں اور مبارک کہا ہے اگر آپ اس کا الٹ کر دیں اور مثلاً جب قمریم جم طان میں ہوتو اس کو منحوں کہیں اور جب وہ برج عقرب میں ہوتو اس کومبارک کہیں اور اس بنیاد پر چیش کوئی کریں تب بھی بعض اوقات میں چیش کوئی صحیح ہوگی اور بعض اوقات میں چیش کوئی غلط ہوگی جس طرح ان کے مغروضات کی بنیاد پر بھی ان کی چیش کوئی محمح ہوتی ہے اور بھی ان کی چیش کوئی غلط ہوتی ہے بلکہ زیادہ تر غلط ہوتی ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ میہ جس بنیاد پر چیش کوئی کرتے ہیں وہ بنیاد

محض ان کی من گھڑت اورخود ساختہ ہے اس کی کوئی تھیج بنیا دنہیں ہے اور میکن اندمیرے میں ٹا کمپٹو ٹیاں مارتے ہیں۔ معناد بندہ اور خود ساختہ ہے اس کی کوئی تھیج بنیا دنہیں ہے اور میکن اندمیرے میں ٹا کمپٹو ٹیاں مارتے ہیں۔

( فآوی این تیمیدج ۳۵ ص ۱۱۱ - ۹ - استخصا مطبوعد وارا بحیل ریاض ۱۳۸۸ ه )

یہ تو بیخ ابن تیمیہ کے زیانے کے نجومیوں پرتیمرہ ہادر ہارے زیانہ بی جونجوی ہیں ان کوتو میں بھی پتانہیں ہوتا کہ برج کس چیز کا ٹام ہے اور کون ساستارہ کس برج میں کب ہوتا ہے اور اس کو جاننے کا کیا ذریعہ ہے اور یہ کیسے معلوم ہوا کہ کون سا ستارہ مبارک ہے اور کون سامنحوں ہے اور کس شخص کا کون ساستارہ ہے اس کاعلم کس ماخذ ہے ہوا۔

اخبارات میں شاکع ہونے والی نجومیوں کی پیش گوئیوں اورغیب کی خبروں پرمصنف کا تبعرہ

علم نجوم کی بحث میں ہم و واحا دیث نقل کر چکے ہیں جن میں نجومیوں سے سوال کرنے اور ان کی تقید بی کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اخبارات میں ہر ہفتہ اس عنوان سے ایک مضمون شاکع ہوتا ہے کہ' بیہ ہفتہ کیسار ہےگا'' اور اس مضمون میں اس ہفتہ کے متعلق غیب کی خبریں بتائی جاتی ہیں۔ چند خبریں ملاحظہ فر مائیں۔

(حمل ۲۱ مارچ تا ۲۱ اپریل)

دوستوں پر اندھا اعتاد نقصان وہ ٹابت ہوگا مختاط رہیں۔ مالی سلسلہ میں دوسرے سے وابستہ تو قعات پوری ہو تکیس گی۔ آمدنی واخراجات کا تناسب بکساں رہے گا۔ بیرون ملک سفر اختیار کرنے کے سلسلے میں مالیوی لاحق ہو تکتی ہے۔مومی اثرات یا غذائی ہد پر ہیزی کے باعث صحت خراب ہونے کا احتمال ہے۔اس ہفتہ کا موافق عدد ہے۔

اس کا مطلب کی ہے کہ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش ۲۱ مارچ ہے ۲۱ اپریل کے درمیان ہے ان کا برج ممل ہے اوراس ہفتہ یعنی ۱۰ فروری ۲۰۰۲ء ہے ۱۷ فروری تک برج حمل کی بیتا ثیرات رہیں گی۔

( توس۲۳ نومبرتا۲۲ دسمبر )

کاروباری پوزیش غیر مشخکم رہے گی۔ آمدنی میں کی کا احتمال ہے جبکہ اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ گھریلو ماحول بہتر رہے گا' رہائش گاہ کی تبدیلی عمل میں آنے کا امکان ہے۔ پرائز باغریا کسی اور انعامی سکیم کے ذریعہ کشرر قم ہاتھ آسکتی ہے۔ اس ہفتہ موافق عددا ہے۔

اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش ۲۳ نومبر تا ۲۲ دیمبر ہے ان کا برج قوس ہے اور اس ہفتہ (۱۰ فروری تا ۱۷ فروری تا ۱۷ فروری) برج قوس کی بیتا ثیرات رہیں گی۔ (روز نامہ جنگ سنڈے بیٹزین ۱۰ فروری ۲۰۰۴ء)

علاء نجوم ستاروں کی تا خیرات کے قائل میں بروج کی تا خیرات کے قائل نہیں میں' جوستار ہے سیار ہے میں وہ یہ ہیں ہو

marlat.com

بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش نازل فرماتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ مال کے پید میں کیا ہے اورکوئی کیا ہے اورکوئی مخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا' اورکوئی مخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا' اورکوئی مخص نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا۔ بے شک اللہ ہی تمام

باتوں کو جانے والا ہے اور تمام چیزوں کی خبرر کھنے والا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ علاء نجوم سے مستقبل کی ہاتوں کو اور غیب کو معلوم کرنا جائز نہیں اور جو مخص غیب کی ہاتیں بتائے اور غیب جانبے کا مدعی ہواس کی تقید بی کفر ہے۔

علم نجوم کی مختیل سے فارغ ہونے کے بعد ہم علم جفر کی مختیل کرنا جا ہے ہیں۔

جفر كالغوى معنى

يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْمَامُ وَمَا تَكْ رِي نَفْسُ مَا ذَا تَكْسِبُ عَدًا

وَمَاتُدُونِي نَفْسُ بِأَيْ أَرْضِ تَدُوتُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ

علم الجفر ایک علم ہے جس میں اسرار حردف ہے بحث ہوتی ہے اور اس کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کی مدو ہے آئندہ حالات وواقعات کا پتالگا سکتے ہیں۔ (المنجدص ۹۲ مطبوعه ایران ۱۳۷۹ء منجدار دوس ۱۵۲ مطبوعہ کراچی)

غیب کے حالات معلوم کرنے کاعلم۔ (قائداللفات مطبوعدلا مور)

ایک علم جس سے غیب کا حال بنایا جاتا ہے۔حضرت امام جعفر سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔

(فيروزالكغات م ٣٦٢ مطبوعه لا بور)

جلدہشتر

جفر كااصطلاحي معني

خَيِيرٌ ٥ (لقمان:٣٨)

علامہ مصطفیٰ آفندی بن عبداللہ آفندی تسطیطنی الشمیر بالکاتب الحلی التوفی ۱۰۲۰ اور لکھتے ہیں:
علامہ مصطفیٰ آفندی بن عبداللہ آفندی شمیر بالکاتب الحلی التوفی ۱۰۲۰ و ماید کون کے تمام کلی اور جزی امور
علم الجفر والجامعۃ اس علم کو کہتے ہیں جولوح محفوظ اور تقدیر کا اجمالی علم ہے جو ما کان و ماید کون کے تمام کلی اور جزی امور
کوشامل ہے اور جفر قضاء وقدر کی اس لوح کو کہتے ہیں جو عشل کل ہے اور الجامعہ تقدیر کی اس لوح کو کہتے ہیں جو نفس کل ہے۔
ایک جماعت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مصرت علی رضی اللہ عند نے جفر کی جلد میں اٹھائیس حروف تھی کھے مخصوص طریقوں اور

marfat.com

عهام القرآر

جفر: (ایک عددی علم جس کی مدد سے واقعات محصوصاً آنے والے واقعات یاان کی اطلاع حاصل کی جاتی ہے۔ باطنی روایت بعض خاص حلقوں میں بڑی مقبول ہوئی .....)

خلافت کے لیے بعض طقوں کی سرتوڑ کوشش کے دوران میں جوابتدا ہی ہے باہمی اختلافات سے کمزور ہو گئے تھے اور بالخصوص التوكل كے عہد خلافت ميں سخت جبر وتشد د كاشكار ہے رہے ٢٣٧ هـ/ ٨٥١ ميں ايك كشفي اور القائي اوب كا آغاز ہوا۔ بدادب مخلف شکلوں میں منظر عام پر آیا'جس پر بحثیت مجموی جفر کے اسم کا عام اطلاق ہوتا ہے۔ اکثر اس کے ساتھ اسم " جامعة" يا صفت " جامع" كا بهي اضافه كرديا جاتا ہے۔اس كي نوعيت القائي اور خفي طور پر كشفي ہے اور مؤخر الذكر صورت مي اس کا خلاصدایک جدول ہے جس میں جفر سے قضاء اور جامعۃ سے قدر مراو ہے۔ حاتی خلیفہ (۱۰۳:۳ بعد ) کا بیان ہے کہ '' پیر قضاء وقد رکی لوح بر (نوشته )علم کا خلاصه ہے اور اس میں کلی اور جزوی طور پر وہ تمام امور شامل ہیں جو پیش آ مچکے ہیں یا آ كنده پين آن وال بين " 'جفر عقل كل يراور' جامعة ' 'روح كل ير حاوى ب البداجفر كار جحان مانوق الفطرت اور كائناتي بیانے پر رؤیت عالم کی طرف ہے۔ اپن ابتدائی صورت میں الہامی نوعیت کے ایک ایسے علم باطنی سے مث کر جو ائمدیعن حضرت علیؓ کے دارتوں ادر جانشینوں سے مخصوص تھا'اب میرپیش گوئی کے ایک ایسے طریق کارسے منسوب ہونے لگا جس تک ہر حسب دنسب کے معقول آ دمی خصبوصاً صوفیہ حضرات کی رسائی ہو سکے (دیکھیے علم الحروف) کثیر التعداد مصنفوں نے اس طریق كارك ارتقامين حصدليا ـ ان مين جارجليل القدر نام قابل ذكرين : (١) محى الدين ابوالعباس اليوني (م١٢٢ هـ/١٢٢٥ ع) ف این تصنیف مش المعارف میں جس کے تین مقح ومہذب متن ہیں: الاصغر الاوسط اور الا کبر: موخر الذکر ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۳ء تا سا ۱۳۲ه او ۱۹۰۱ء میں قاہرہ سے جارجلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کدایک چھوٹی می کتاب جوجفو الامام على بن ابى طالب يا الدرا لمنظم . \_ كنام يمشهور باورابن العربي سيمنسوب ب ( قب مخطوط النيزك عدد ۸۳۳ درق او (مخطوط) پیرس عدد ۲۲۴۲ و Aleppo-Sbath و ۳۹۰) محض مش المعارف کے تیکتیبویں اور چونتیویں پیرا گراف پرمشمل ہے (قب Apokalypse----Eine arab: Hartmann 'م ۹۰ ابیعد ): (۲) مجمع

الله بين ابن العربي (م ٢٣٨ه/ ١٢٠٠): مقاح الجر الجامع (مخطوط استانبول حميدية اسليل افندي عدد ٢٨٠ مخطوط بيرس عدد ٢٣٠٩ ورق ١١٠ وغيره): (٣) ابن طلحة العدوى الراجي (م ١٥٢ه ه/ ١٢٥٩ء): اس عنوان سے يا بعنوان المسدر السمنظم في السسر الاعسظم (مخطوط بيرس عدد ١٦٩٣ م/ ١٢٩٣م) مخطوط استانبول عموجه حسين پاشا عدد ٢٣٨٥ وسرا سے احمد ثالث عدد ٧٥٠ وغيره): (٣) عبد الرحمن المبطا مي (م ٨٥٨ه م/ ١٣٨٥) أنبيس عنوانوں سے (مخطوط ٨٥٨ عدد ٢/٢٨١٢م) مخطوط Vatican عدد ٧٥١ الرحمن المبطا مي (م ٨٥٨هم ١٨٩٥) وغيره)

ان میں اور بہت ی ایسی دیگر تصانف میں قابل عمل طریق کار میں بڑی البحق در پیش ہوتی ہے۔ مبہم فکری کی دوسری صورتوں کے بے جوڑ عناصر کا اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے مثلاً حروف ابجد اور اسا ہے سٹی کے فنی خصائص: حساب الجمل: کسی السے نام کی عدوی قدر کا اظہار جے پوشیدہ رکھنامقصود ہو: کسی لفظ کے حروف کی تر تیب کار دو بدل تا کہ کوئی دوسر الفظ بن جائے: السحسو و البسط ' یعنی کسی متبرک نام کے حروف تر کیبی کا مطلوب کے نام کے حروف کے ساتھ جوڑ نا: قاعدہ اتبش کے مطابق السکسو و البسط ' یعنی کسی متبرک نام کے حروف تر کیبی کا مطلوب کے نام کے حروف کے ساتھ جوڑ نا: قاعدہ اتبش کے مطابق ہوتا ہے ' دوسرا المحسو و البسط نایق حروف کی ایک جدول بنی ہوتی ہے جس میں عبر انی ابجد کا پہلا حرف آخری حرف کے مطابق ہوتا ہے ' دوسرا ماقبل آخر کے وقس علی حذا ) کے مطابق کسی لفظ کے ایک حرف کی جگہ کوئی دوسر احرف لا نا: کسی جملے کے الفاظ کے حروف اول کو ملا کرایک نیا لفظ بنانا: دوسر سے الفاظ میں یوں کہیے کہ وہ تمام طریقے جوز مانہ قدیم سے باطنی عقائد کی تر جمانی کرتے رہے ہیں۔ کرایک نیا لفظ بنانا: دوسر سے الفاظ میں یوں کہیے کہ وہ تمام طریقے جوز مانہ قدیم سے باطنی عقائد کی تر جمانی کرتے رہے ہیں۔ کرایک نیا لفظ بنانا: دوسر سے الفاظ میں یوں کہیے کہ وہ تمام طریقے جوز مانہ قدیم سے باطنی عقائد کی تر جمانی کرتے رہے ہیں۔ کرایک نیا لفظ بنانا: دوسر سے الفاظ میں یوں کہیے کہ وہ تمام طریقے جوز مانہ قدیم سے باطنی عقائد کی تر جمانی کرتے رہے ہیں۔

حروف کی عددی قدروں پرایی قیاس آرائیوں کوبعض اہل تصوف نے بھی ہڑی اہمیت دی ہے جن میں نہ صرف متبرک ناموں کے حروف ترکیبی کو بلکہ سورہ فاتحہ میں نہ پائے جانے والے سات حروف تبی کوبھی خاص تقدس کا درجہ دیا جاتا رہا ہے۔ فرقہ حروفیہ کے ہاں تو فلاطونی اور بہودیوں کی قدیم باطنی روایات بعض صوفیہ کرام کے قبل وقال سے ال کر ایک ایسا مہم و پراسرارعلم ہمارے سامنے چیش کرتی ہیں کہ بقول خاجی خلیفہ (۱۹۰۳) ''اس کا حیجے منہوم سیجنے کے اہل صرف مہدی آخر الزمان ہوں گے۔' طریق ملی کی یہ بوقلمونی طرق تقیم میں اختلاف وتباین کے باعث اور بھی چیدہ ہو جاتی ہے۔ واقعہ یہ کہ بعض مصنف طویل تر تبیب حروف تبی (الف باء عنہ وغیرہ) اور بعض ایجدی تر تبیب (الف باء جیم وغیرہ) کی پیروی کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ ''الجفر الکبیر'' کہلاتا ہے اور اس میں ایک ہزار مادے ہیں اور دوسرا طریق ''الجفر الصغیر'' کے نام سے موسوم ہے اور بیصرف سات سو مادوں پر مشتمل ہے۔ ایک اور ''الجفر التوسط'' بھی ہے' جوحروف تھی اور حروف قمری پر علیحدہ علیحدہ بی ہے۔ مصنفین نے اس آخری طریقے کوتر بی عام طور پر تعوید وں وغیرہ میں ستعمل ہے۔

( حاجی خلیفهٔ محل مذکور )

حروف کے اس عددی اور خفی پہلو کے ساتھ ساتھ 'جواپی فی اور مصنوگی نوعیت کی وجہ سے جفر کوزائجۃ (رک بان) کی سطح پر اللہ تا تا ہے 'ان کے نجو می پہلو کو واضح کرنا بھی ضروری ہے۔ بقول این ظارون (مقدمۃ ' ۱۹۱۲) ' ۱۹۱۲' قب ص ۱۸۱ وطبع کے آتا ہے 'ان کے نجو می پہلو کو واضح کرنا بھی ضروری ہے۔ بقول این ظارون (مقدمۃ ' ۱۹۱۲) ' ۱۹۱۳ قب ص ۱۹۲۸ وکیوں (مودم اللہ کا مراح ۱۹۵۲ اللہ ۱۹۵۲ میر ۱۹۵۲ وکیوں الکہ کا مراح ۱۹۵۲ کی احکام النج م پر بنی چش گوئیوں پر مشتمل ایک کتاب کو جفر کا نام و سے دکھا تھا۔ یہ غالبًا وہی کتاب ہے جس کا ذکر این الندیم نے بعنوان الاست لاللہ بالکہ وفات کی المحسوف مخطوط اسکوریال بالکہ وفات کی المحسوف مخطوط اسکوریال بالکہ وفات کی بناء پر فات میں الکندی نے کوفات کی بناء پر شمالک کے لیے قب Carmathes: De Goeje کی بناء پر Carmathes: De Goeje

marfat.com

عبای خلافت کے خاتے تک اس کے عروج وزوال کے متعلق چیں گوئی کی ہے ابن ظدون کے زمانے میں موجود نہ گوئی گئی ہے ابن ظدون کے زمانے میں موجود نہ گوئی ہوگئی ہے مقرب المستعصم ) کے قبل کے بعد دریائے وجلد کی نذر کر دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوگا ہے کہ اس کا ایک حصد البخر الصغیر کے نام مے مقرب المستعصم ) کے قبل کے حدالہ موگئی ہوگئی ہ

باب العوافة والزجر والفراسة على مذهب الفرس (طبع Inostranzev 'بینٹ پیٹرزیرگ ہوا: من من کی روے جو الجاحظ سے خلط طور پر منسوب کی جاتی ہے جفر کا یہ نجوی پہلو ہندی الاصل ہے۔ اس میں تکھا ہے کہ البخر سال مجر کے مہارک اور نامبارک دنوں' ہواؤں کے رخ' قمری منازل کے ظہور اور ڈھلنے کاعلم ہے ۔۔۔ کتاب موسوم ہالبخر سال مجرکی چشن کو نیوں پر مشتمل ہے' جوموسوں اور قمری منازل کی روے مرتب کی گئی ہیں۔ سات قمری منازل کا ہر مجموعہ جور الع سال می مشتمل ہے' ''جفر'' کہااتا ہے۔ ایرانی اس سے بارشوں' ہواؤں' سفروں اور لا انیوں وغیر و کے شکون لیتے ہیں۔ خسروان ایران اور ان ایران کی قوم نے بیتمام علوم ہندوستان سے بیکھے ۔۔ ''

جفر کا آخری اور اہم ترین پہلوکشنی یا القائی ہے۔ صحیح معنوں بیل اسلی پہلویہی تھا جس نے بنوامیہ کے عبد بیل احجی فاصی ترتی کر لی تھی اور جسے بنوعباس کے دور حکومت بیل فیبی علم کی کتابوں کی صورت میں جو کتب الحد فان کے تام سے مشہور تقسی (قب DeGoeja کے معنوں المحد کو اللہ عد کو اللہ کا المجد کی اللہ عد کو اللہ کی اس قبیل کی کتابیں کا المحد کا المجد کی المحد کی سام معر میں پڑھی جانے گئی آ فاز کتاب وانیال سے موار حضرت دانیال سے منسوب پیش کوئیوں کی کتابیں الا مل ۱۸۰، میں معر میں پڑھی جانے گئی مخص ۔ (المطبری ۱۹۱۴) (اردودائر قالمعارف ن میں سے ۱۳۵۰ مطبوع دانش کا و بنیاب المبادر)

جنز: غیبی حالات ہے آگاہ ہونے کاعلم' وہ علم جن میں حروف واعداد کے ذریعہ سے غیبی حالات وریافت کرتے ہیں۔ ندہ بأشیعہ بیں مگرمطالب قرآن بیان فرماتے ہیں تو لوگ جیران رہ جاتے ہیں اس کے علاوہ علم جفر میں کمال رکھتے ہیں (اقبال نامہ نتا میں ۱۷۱) قدیم کتابوں میں کیمیا' نیرنجات' علم جفر' رال اور نقص واخبار کو بھی فنون میں شامل کیا گیا ہے۔

(اردوافت ج ۱۹۹۳ مطبوصار دوافت پورژ کراج ۱۹۹۱ م)

علم جفر کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء (اعلیٰ حضرت مولانا وقار الدین اور پینے ابن تیمید کی آراء)

اعلى حضرت امام احمر رضامتوني مهسام "قدس سره العزيز لكه بي:

جفر بے شک نہایت نفیس جائز فن ہے حضرات اہل بیت کرام رضوان القد تعالی علیم کاعلم ہے امیر الموشین موٹی علی کرم اللہ تعالی وجبہ الکریم نے اپنے خواس پراس کا اظہار فر مایا اور سیدنا امام جعفر صاوق رضی اللہ تعالی عندا ہے معرض کتاب جس لائے۔
کتاب مستطاب جفر جامع تصنیف فر مائی ۔ علامہ سید شریف رحمتہ اللہ تعالی علیہ شرح مواقف جس فرماتے ہیں امام جعفر صاوق جفر جامع میں مساکسان و مسایک و نتر برفر مادیا' سیدنا شخ اکبر محی اللہ بن ابن عربی رفتی اللہ تعالی عند نے الدرامکنون والجو ہر المصون میں اس علم شریف کا سلمہ سیدنا آوم وسیدنا شیث وغیر ہما انہیائے کرام علیم الصلوق والسلام سے قائم کیا اور اس کے طرق المصون میں اس علم شریف کا سلمہ سیدنا آوم وسیدنا شیث وغیر ہما انہیائے کرام علیم الصلوق والسلام سے قائم کیا اور اس کے طرق واد ضاع اور اون میں بہت غیوب کی خبریں ویں۔ عارف باللہ سیدی امام عبد الغنی نا بلسی قدس سرہ القدی نے ایک رسالہ اس کے جواز میں تکھا اس کا افکار نہ کرے گا مگر نا واقف یا گراہ معصف (فادی رضویہ تا ۱۳۰۰م ۱۳۱۹ مطبور کمتی فرائے میں فریات میں :

علم جنز کی تعریف سات و تت نف ر نے ارشاد فرمایا: آپ نے علم زار چبہ کی تعریف نہ کھی۔ بیعلم جغر ہی کا ایک شیخ

مولانا وقارالدین رضوی متوفی ۱۹۹۳ء لکھتے ہیں :علم جفر سیجے ہے گراس کے جوابات صرف علم بڑھ لینے ہے نہیں نکلتے بلکہ اس کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے اجازت لینی پڑتی ہے اگرا جازت مل جاتی ہے تو جوابات سیجے برآ مد ہوتے ہیں اور اگر اجازت نہیں ملتی تو جوابات بھی سیجے برآ مذہبیں ہوتے۔ (وقارالفتاوی جسم ۳۳۴ مطبور برم وقارالدین کراجی احداد)

ينخ تقى الدين احمد بن تيميه الحرافي التوفي ٢٨ ٤ ه لكهة بير \_

ای طرح حفزت جعفری طرف جفر کومنسوب کیا گیا ہے اور بیسب جھوٹ ہے اور اس پراہل علم کا اتفاق ہے اور امام جعفر کی طرف رسائل اخوان الصفا بھی منسوب کئے گئے ہیں اور بی جھوٹ ہے کیونکہ بیدرسائل امام جعفر کی وفات کے دوسو سال سے زیادہ بعد تصنیف کئے گئے ہیں۔ان کی وفات ۱۲۸ھ میں ہوئی ہے اور بیدسائل چوتھی صدی ہجری کے درمیان میں بنو ہو بیہ کے عہد میں تصنیف کئے گئے ہیں۔ان کو قاہرہ میں ایک جماعت نے تصنیف کیا تھا جن کا زعم تھا کہ انہوں نے شریعت اور فلسفہ کے عہد میں تصنیف کیا تھا جن کا زعم تھا کہ انہوں نے شریعت اور فلسفہ میں تطبیق دی ہے سووہ خود بھی گراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گراہ کیا۔

ا مام جعفر صادق رضی الله عند کے وہ اصحاب جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے جیسے امام مالک بن انس سفیان بن عیمینہ اور دیگر ائمکہ اسلام وہ ان جموثی ہاتوں سے بری ہیں۔ای طرح شخ ابوعبد الرحمٰن سلمی نے امام جعفر صادق سے پچھ ہاتیں نقل کی میں وہ بھی محض جموث ہیں۔ای طرح رافضوں نے بہت سے ندا بہب باطلہ امام جعفر کی طرف منسوب کردیتے ہیں جن کا حدید میں ایکا سے بعد میں ایکا سے بعد میں ایکا سے میں ایکا سے بعد میں بیان کی بیان کے بعد میں بیان کی بیان کے بعد میں بیان کے بعد میں بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان ک

جموث ہونا بالکل بدیمی ہے۔

جس شخص نے رفض کی ابتداء کی تقی و ومنافق زندیق تھااس کا نام عبداللہ بن سبا تھااس نے اس قتم کی خرافات وضع کر کے مسلمانوں کے دین کوفاسد کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ (فاوی ابن تیمیہج ۳۵م ۱۱۳–۱۱۳ مطبوعہ دارالجیل ریاض ۱۳۱۸ھ) مسلمانوں کے دین کوفاسد کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ (فاوی ابن تیمیہج ۳۵م ۱۱۳–۱۱۳ مطبوعہ دارالجیل ریاض ۱۳۱۸ھ)

نيز شخ ابن تيميه لكصة بين:

یامور یہود نصاری مشرکین صابحین کے فلسفیوں اور نجومیوں میں پائے جاتے ہیں جوایسے امور باطلہ پر مشتل ہیں جن کواللہ تعالی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔

نیز شیخ ابن تیمید نے لکھا ہے کہ نجومی حوادث ارضیہ پر احوال فلکید سے استداال کرتے ہیں اور بیصفت کتاب سنت اور

martat.com

ا جماع امت سے حرام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جس میں نے علم نجوم کا کوئی حصہ حاصل کیا اس نے جادو کے علم کا حصہ حاصل کیا (سنن ابو دا کورقم الحدیث: ۲۹۰)اور حسرت معاویہ ہی الکھم سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہماری قوم کا ہنوں کے پاس جاتی ہے آب نے فرمایا ان کے پاس نہ جاؤ۔ (صبح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۶۷) اور کا ہن کے معنی میں نجومی بھی وافل ہے۔

(فآوي ائن تيميدة ٢٥٥م عاا-١١٦ ١١٢ مطبوعة دارالجيل رياض ١٣٦٨)

نجوی ر مال (ہاتھ کی کیروں سے غیب جانے کے مدی) اور علم جفر کے مدی ہیں جانے کا دوئ کرتے ہیں اور لوگ ان سے غیب کے متعلق سوال کرتے ہیں حالا نکہ غیب کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے ہیا جس کو اللہ وجی کے ذریعہ امور غیب پر مطلع فر ما تا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے جو اس کے رسول ہیں اور یا وہ اولیا ، کاملین ہیں جس کو اللہ بہ ذریعہ الہم امور غیب پر مطلع فر ما تا ہے اور ان کے سوا اور کی کوغیب کاعلم نہیں اور جو شخص ستاروں ہاتھ کی کیروں والی کی اللہ با علم جفر کے ذریعہ غیب وائی کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعویٰ ہیں جموٹا ہے اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والے یہ اور علاء مسلف کا اجماع اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ ہم ان کی جہالت کہ گراہ کن روش اور ان کے شراور فساو سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں مسلف کا اجماع اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ ہم ان کی جہالت کی تعلیمات پر قائم رکھاور اس پر ہمارا خاتمہ فرمائے ۔ (آ مین) علم جفر کی بنیا و پر اخبار است اور رسائل میں غیب کی خبر و س اور چیش گوئیوں پر مصنف کا تبھر و علم جفر کی بنیا و پر اخبار است اور رسائل میں غیب کی خبر و س اور چیش گوئیوں پر مصنف کا تبھر و علم جفر کی بنیا و پر اخبار است اور رسائل میں غیب کی خبر و س اور چیش گوئیوں پر مصنف کا تبھر و

ہم علم جفر کی تعریف میں یہ بیان کر کیتے ہیں کہ اس علم کے اسرار سے اس شخف کو وا تغیبت حاصل ہوتی ہے جس کو کسی واسط سے حضرت علی رضی القد عنہ سے اجازت حاصل ہوا اور بعض کے نز دیک سوائے امام مہدی کے کسی اور پر بیعلم منکشف نہیں ہوگا' بہر حال اگر کسی پر بیعلم منکشف ہو بھی تو اس کی حیثیت کشف اور کرامت سے زیادہ نہیں ہے اور جو شخص علم جفر کی بنیاد پر کوئی چیش گوئی کرے اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ نظنی ہے اور جونطنی الثبوت: ، وہ قطعی الثبوت کے معارض نہیں ہوسکتا۔ قرآن مجید کی نصوص صریحہ سے یہ ثابت ہے کہ القد تعالی عام لوگوں کو اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا۔ قرآن مجید جس ہے:

اورالله کی بیشان نبیس کرتم (عام مسلمانوں) کوغیب پرمطلع کرے لیے) جن کو جاہتا ہے کرے لیے) جن کو جاہتا ہے چن لیتا ہے اور وہ اللہ کے (سب) رسول ہیں۔

(الله) عالم الغيب بسووه ابنا غيب كسى برخابر نبيل قرما تا ماسوا ان كے جن سے وہ راضى ب اور وہ اس كے (سب) رسول وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْعَيْبِ وَالْكِنَ اللَّهَ يَهْ تَكِي مِنْ زُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ " (آل مران ١٤٩)

عَلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْمِرُ عَلَى غَيْبِهَ آحَدًا الْإِلَّا مَنِ ادْتَهَا فِي مِنْ مَّ سُؤْلٍ . (الجن: ١٢-٢١)

ان دونوں آیوں سے یہ داشتے ہو گیا کہ عام لوگوں کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کوغیب پرمطلع فرمائے یا ان پر غیب کا اظہار فرمائے اور یہ دونوں آیتیں نصوص قطعیہ سے ہیں۔ اب کوئی شخص علم جفر کے جانے کا دعویٰ کر کے غیب کی خبریں بیان کر بے تو اس کا یہ دعویٰ قطعاً مردود ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسائل میں اور اخبارات میں ہر ہفتہ لوگوں کے غیب سے متعلق سوالات اور علم جفر کی بنیاد پر ان کے جوابات چھپتے ہیں۔ ہمارے سامنے ۱۰ فروری ۲۰۰۲ء کا روز نامہ جنگ کا سنڈے میگرین ہے۔ اس میں جلی عنوان ہے علم جفر اور کوئی محمد احمد شاہ بخت ابدائی صاحب ہیں جنہوں نے لوگوں کے جوابات و بیتے ہیں اور ہیا سوال و جواب غیب کی خبروں پر منی ہیں۔ ہم چند سوالات اور ان کے جوابات ذکر کر رہے ہیں ان جوابات میں وظا تف کا بھی سوال و جواب غیب کی خبروں پر منی ہیں۔ ہم چند سوالات اور ان کے جوابات ذکر کر رہے ہیں ان جوابات میں وظا تف کا بھی

marfat.com

قر مے لیکن چونکدوظا نف کے ہم قائل ہیں اور ان کوردکرنا ہمارا موضوع نہیں ہاس کے ہم نے ان کاذکر حذف کردیا ہے: اساعیل لا ہور

س: ہمارے گھر کے حالفت گزشتہ کی برسول سے خراب بیں کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ گھر بی آ لیس میں افتال فات بہت ہیں۔ بیاری تو جانے کا نام بی نہیں لیتی۔ آپ بتائیں کیا دجہے؟

ج: بدعملیات کے اثرات کی وجہ سے کاموں اور کاروبار وآمدنی میں رکاوٹیں محریلولزائی جھڑے اور آپس میں اختلافات اور الجمنیں اور پریشانیاں پیدا ہورہی ہیں۔

مبين احمرسيالكوث

س: کاروبار تفع کے بجائے نقصان میں جارہا ہے ہروقت پریشان رہتا ہوں حالات کب تک بہتر ہوں ہے؟ ج: بدعملیات کی وجہ سے کاروبارو آمدن میں رکاوٹیں نقصان گھر بلو الجھنیں اور پریشا نیاں پیدا ہور ہی ہیں۔ آپ اس کا اتار اور بندش کرائیں۔ان شاءانٹداس کے بعد حالات بہتر ہوجائیں گے۔

عبدالقيوم كراجي

س: میں طویل عرصے سے پریشانیوں میں جتلا ہوں۔ یہ پریشانیاں کب ختم ہوں گی اوران تمام پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ ج: نموست سیارگان کے اثر ات کی وجہ سے کاموں اور کاروباروآ مدنی وطلازمت میں رکاوٹیں ڈبنی الجھنیں اور پریشانیاں پیدا ہور ہی ہیں۔ پیٹوست ۲۰۰۴ء کے آخر میں دور ہور ہی ہے جس کے بعد ہی تمام پروگراموں کی تحییل کا سلسلہ شروع ہوگا۔ کمال احمد حیور آباد

س:منتقل روز گار كب تك طح كا؟ ندطني كيا وجهد؟

ج: آپ پرخوست سیارگان کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے کاروبار وآ مدنی وطا زمت ملنے میں رکاوٹیس ہیں وہنی و ہاؤ اور مزاج میں چڑ چڑا پن ہور ہا ہے۔ بیٹوست سیارگان۲۰۰۲ء میں دور ہور بی ہے اس کے بعد بی مستقل روز گار کا امکان ہے۔ (آپ پوچیس ہم بتا کیں سنڈے میکزین ص ۲۹ روز نامہ جنگ)

کمی گلوق سے فیب کے متعلق سوال کرنا اور کی گلوق کا غیب کے متعلق ہو چھے گئے سوالات کا جواب دینا اسلام میں جائز فہیں ہے۔ آس لئے جو شخص مسلمان ہے اور آن اور سنت پراس کا جواز اور گئے اکثری جو بی بی نظری اور پیچیدہ ہے اور اس کے قائلین کے زود یہ بھی اس کا میچے ایمان ہے اس کو پیسلملہ ترک کر دینا چاہیے۔ علم جغر ویسے بی نظری اور پیچیدہ ہے اور اس کے قائلین کے زود یہ بھی اس سنت اور سے جرفض استفادہ نہیں کرسکا۔ اس کا جوت بحض بعض صوفیاء کی بعض مہم اور مشکل عبارات سے ہے اور ہم قرآن سنت اور اجماع پراعتقادر کھے اور ان پرعمل کرنے کے پابند جین اور جب قرآن اور سنت میں بیواضی تعرب کہ مام لوگوں کوغیب کا علم نہیں دیا جاتا تو ہمیں عام لوگوں سے غیب کے متعلق سوال نہیں کرنے چاہیں اور نہ عام لوگوں کوغیب کی باتیں بتانے کی عرب کرنی چاہی اور نامبارک نہیں ہے اور بدفالی نکالنا اسلام میں مزح ہے اور جو محض سیاروں کی تا تیرات کا قائل ہووہ وئی اللہ تو کیا ہوگا مسلمان بھی نہیں ہے۔ اور بدفالی نکالنا اسلام میں منع ہے اور جو محض سیاروں کی تا تیرات کا قائل ہووہ وئی اللہ تو کیا ہوگا مسلمان بھی نہیں ہے۔ مساب و کتاب اور سائنسی آللات کے ذر لیعہ پیش کو کیوں کا شرع کا مربی کی جو سے ساب و کتاب اور سائنسی آللات کے ذر لیعہ پیش کو کیوں کا شرع کی مسلمان ہی نہیں ہے۔

ر ہا حساب کتاب کے ذریعداور آلات کی مدو سے پیش گوئی کرتا ہیہ ہمارے نز دیک جائز ہے جیسے چاندگر ہن اور سورج

marfat.com

(۱) جاند کی عمر ۲۰ مھنے ہے کم ہو۔

(٢) ما ندى بلندى جب ٨ ، ٤ ذرى سے كم مور

(m) غروب آ فاب اور ماہتاب کے درمیان وقت ۳۵ من ہے کم ہو۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور شاعروں کی پیروی گراہ لوگ کرتے ہیں 0 کیا آپ نے نبیں دیکھا کہ دہ ہر **وادی ہیں** بھکتے پھرتے ہیں 0اور بے شک وہ جو پچھ کہتے ہیں اس پرخودعمل نبیں کرتے 0(اشعراء ۲۲۳-۲۳۹) شعر کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور شعر کی تاریخ

علامه داغب اصغهاني متوفى ٥٠٢ ه لكصة بين:

علامه ميرسيدشريف على بن محدجر جاني متوفى ١١٨ ه لكصة بين:

لغت بیں شعر کامعنی علم ہے اور اصطلاح بیں اس کلام کوشعر کہتے ہیں جس بیں قصدا کلام کے آخری الفاظ کوا کیے وزن اور
ایک قافیہ پرلایا گیا ہواور اگر کسی کلام کا آخر بغیر قصد کے ایک وزن پر ہوتو اس کوشعر نہیں کہا جاتا۔ اس لحاظ ہے ہے آ ہے شعر نہیں ہوگ ۔ الّذِی اَنْقَصْنَ ظَلْهُرِک کُورِ فَعَنْ اَلْکُ فِهِ کُوک شور الانشراح: ۳۰۰ ) یہ کلام بھی مقلی اور موزوں ہے لیکن بیشعر نہیں ہے کیونکہ اس آیت کے آخری الفاظ کوقصدا ایک وزن پر نہیں لایا گیا 'اسی طرح دوسری آیات بھی جوموزون اور مقلیٰ ہیں وہ اشعار کیونکہ اس آیت کے آخری الفاظ کوقصدا ایک وزن پر نہیں لایا گیا 'اور منطقیوں کی اصطلاح ہیں شعراس کلام کو کہتے ہیں جو خیا لی نہیں ہیں 'کیونکہ ان کوموزون اور مقلیٰ لانے کا مقصد نہیں کیا گیا اور منطقیوں کی اصطلاح ہیں شعراس کلام کو کہتے ہیں جو خیا لی بانوں سے بنایا جائے اور اس سے غرض بیہ ہوتی ہے کہ کسی کوسی چیز پر راغب کیا جائے یا کسی کوکسی چیز سے متعفر کیا جائے۔

(العريفات ١٩٦٥- ١٩ مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٨ هـ)

قاضى عبدالنبى بن عبدالرسول احمر تكرى لكصة بين:

لغت میں شعر کامعنی جانا ہے اور اصطلاح میں اس کلام کوشعر کہتے ہیں جس میں کلمات کوایک وزن پر لانے کا قصد کیا گیا ہواس تعریف کے اعتبار سے قرآن مجید شعر نہیں ہے مؤرفین نے کہاہے کہ سب سے پہلا شعر حضرت آوم علیہ السلام نے کہا تھا جب قابیل نے ہابیل کوقل کردیا تھا تو انہوں نے اس کے غم میں یہ اشعار کہے:

Marfat.com

فوجه الارض منغسر قبيح وقل بشاشة الوجمه المليح عمليك اليوم محزون قريح تسغيسرت البسلاد ومن عليها تسغيسر كسل ذى طسعهم ولون وهسابيسل اذاق السموت فمانى

(تمام شہراوران کے رہنے والے متغیر ہو گئے زمین کا چہرہ غبارا کو داور خراب ہو گیا 'ہر ذاکفتہ دالی اور رنگ دار چیز متغیر ہو گئ ورچہروں کی بشاشت اور ملاحت کم ہوگئے۔اے ہا بیل تو نے موت کا ذاکفتہ چکے لیا اور تجھ پرمیری طبیعت غمز دواور ملول ہے۔)

تقاسم بن سلام بغدادی نے کہاسب سے پہلاشعر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں بیس سے بعر ب بن قبطان نے کہااور قاری میں سب سے پہلاشعر بہرام گور نے کہااورا لیک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے مدح اور تعریف بیس قصائد کی بنیا و مرکی وہ چوتھی صدی ہجری کے اواکل بیس خراسان 'بخارااور ہرات کے سلطان احمد بن نوح السامانی کا در باری تھااس کا نام رود کی تھا۔ (دستورالعلماءج میں ۱۵۸- ۵۵) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ء)

نیک لوگوں کی پیروی کرنے سے آپ کی نبوت کے برحق ہونے پراستدلال

کفار قران جید کوشعروشاعری کہا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ردیس بیآ بیتیں نازل فریا کیں کہ ہمارے نبی محمصلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں اور قرآن مجید شعر نہیں ہے کیونکہ شعراء کی بیروی تو جاہل اور گراہ لوگ کرتے ہیں اور ہمارے رسول محمصلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں اور گراہ نہیں ہیں بلکہ وہ تو ہدایت یا فتہ نیک با کردار اصحاب فہم وفراست ہیں اور کفار کے شعراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی ہجو کرتے تھے اور اسلام کی خدمت کرتے تھے اور جاہل عرب ان ک پیروی کرتے تھے اور اس کے ہو کہ در اس کے ہوگی ہجواور خدمت کو یاد کر لیتے تھے اور این میں ان اشعار کو دہراتے تھے اور ہینتے تھے۔

کفار قریش جو نی صلی اللہ علیہ وسلم کوشا مر کہتے ہے اور قرآن نجید کوشعر کہتے ہے ان کا یہ متھ دنہیں تھا کہ قرآن مجید کلام موزون اور منتھی ہے بلکہ ان کے نزدیک اشعار میں خیالی با تیں اور جموٹی با تیں ہوتی ہیں اور ان کے نزدیک جنت اور ووزخ کے مناظر محض افسانے اور خیالی با تیں تھیں اور مرنے کے بعد اٹھنے کا قصہ بھی جموث تھا، قیامت حساب و کتاب اور عذاب وقواب کی کیفیات ان کے نزدیک صرف خیالی با تیں اور جموث تھیں اس وجہ سے وہ قرآن مجید کوشعر وشاعری اور جموث تھیں اس وجہ سے وہ قرآن مجید کوشعر وشاعری اور جموث سے اللہ تھی ہیں اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا اور شاعروں کی پیروی گراہ لوگ کرتے سے میں اور چونکہ شعر وشاعری جموث اور خیالی با تیں ہیں اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا اور شاعروں کی پیروی گراہ لوگ کرتے ہیں کیونکہ شاعر کواگر اپنے ممدوح سے انعام واکرام کی طبع ہوتو وہ اپنے ممدوح کی مدت اور تعریف میں زمانے بحر کے کیڑے ملاتا ہے خواہ اس کا مہدوح کتنا ہی برا اور بے کارشخص ہواور اگر وہ کی شخص سے بغض رکھتا ہوتو دہ اس میں زمانے بحر کے کیڑے کا لے گا خواہ وہ کتنا ہی نیک اور اچھ شخص ہو۔

شعراء كابروادي من بعظت بعرنا

نیز فرمایا: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہروادی میں بھکتے پھرتے ہیں لینی وہ ہرتم کی صنف میں طبع آز مائی کرتے ہیں۔
وہ اشعار میں کسی کی مدح کرتے ہیں کسی کی خرمت کرتے ہیں کسی کی جو کرتے ہیں ان کے اشعار میں بے حیائی کی ہا تمیں ہوتی ہیں ۔
جین کالی گلوچ العن طعن افتراء اور بہتان کئر اور فخر کا اظہار حسد کہ کھاوا فضیلت اور دناءت کابیان تذلیل تو بین اخلاق رذیلہ بوتی ہے کہ اور انساب میں طعن اور دوسری چنزیں نہوتی ہیں۔ بعض اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں ان میں شجاعت اور سخاوت کی ترغیب ہوتی ہے گلار تعالیٰ کی حمد و ثناء اور نہی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی منقبت بھی ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ شعراء ہروادی ہیں گشت کرتے ہیں ان کے کلام میں اچھی با تمیں بھی ہوتی ہیں اور بری با تمیں بھی ہوتی ہیں:

martat.com

برار الترار

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر کا ذکر کیا گیا تو رسول اللہ می علیہ وسلم نے فرمایا: شعر کلام ہے' اس کا اچھا کلام اچھا ہے اور برا کلام برا ہے۔ (سنن دار قطنی نے مس ۱۵۵ کتاب ایکا تب باب فیم الواحد ہوجب العمل قم جو

پھر فر مایا: اور بے شک وہ جو کھے کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے۔

یعنی وہ اپنے اشعار میں سخاوت کی ترغیب دیتے ہیں اور بخل کی ندمت کرتے ہیں طالا تکہ وہ خود سخاوت نہیں کرتے ہور بہت کنجوی کرتے ہیں' وہ پاکیزگ اور پاکیازی کی تعریف اور تحسین کرتے ہیں اور خود بے حیائی کے کام کرتے ہیں۔ ہمارے زمانہ میں نعت خوان زیادہ تر ایسے ہی ہیں اور نعت گوشعراء کا بھی بہی حال ہے وہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق وحمیت میں نعتیں کہتے ہیں اور داڑھیاں منڈاتے ہیں اور فرض نمازیں نہیں پڑھتے۔ڈاکٹر اقبال نے نہی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق وحمیت ہیں بہت نظمیس کہیں لیکن وہ برطانیہ فرانس' جرمنی اور اپھین مجھے کیکن حرمین شریفین نہیں گئے!

اشعار کی ندمت میں احادیث اور ان کامحمل

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگرتم میں ہے سی مختص کا پہیٹ ہیپ سے مجر جائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ اشعار ہے بھر جائے۔

(صیح ابناری قم الحدیث: ۱۱۵۵ میح مسلم قم احدیث: ۲۲۵۷ منن اتر ندی قم الحدیث: ۲۸۵۱ منن این باد قم الحدیث: ۲۵۹ متداحمد ق ۲م ۲۸۵ ۲۸۸ منن کبری پیلل ن ۱۰م ۲۲۴ شرح النة قم الحدیث: ۳۳۰۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شعر سے جاتے تھے حضرت عائشہ نے فر مایا اشعار آپ کے نزو کی مبغوض ترین تھے۔

(منداحمر في ١٥ مس١١ مانظاميني ني كباس مديث كي سندمج بي مجمع الزواندرقم الحديث: ١٣٣٩)

حضرت شدادین اوس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا جس مختص نے عشا ، سے بعد شعر پڑھااس کی اس رات کی نماز قبول نہیں ہوگی۔

'' (مندابولیعلی رقم الحدیث: ۹۰ سے اسنن الکبری للبیمتی ج ۱۰ص ۱۳۳۹ طافظ المیمیثی نے کہااس کی سند میں قزعة بن سوید بابل ہے ابن معین نے اس کو ثقتہ کہا ہے اور دوسروں نے اس کو ضعیف کہا ہے اور باتی راوی اُقتہ ہیں۔ مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۳۳۷۱)

یہ احادیث ان شاعروں پرمحول ہیں جو پیشہ ورشاعر ہوں جن کواگر مال اور پیدہ یہ جائے تو وہ لوگوں کی تعریف اور حسین بیں اشعار کہیں اور اگر ان کو مال اور پید نہ دیا تو وہ لوگوں کی ججواور ندمت کرین یا وہ اشعار طحدانہ ہوں ان جی اللہ تعالی کا کفر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ قرآن مجید'آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت کے خلاف مضاجین ہوں یا وہ اشعار بد حیاتی کے مضابین پر مشتمل ہوں ان جی خوبصورت عورتوں 'بے ریش لؤکوں' شراب اور فحش کا موں کی ترغیب ہو اور وہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہوں ان اور دہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہوں ان اور دہ جی اشعار کی ذمت فر مائی ہے' اور اس آیت جی جو فر مایا ہے اور شاعروں کی پیروی گراو کو گرت ہیں۔ رہے وہ شعراء جو اللہ تعالیٰ کی حمد و شاء کرتے ہیں' رسول لوگ کرتے ہیں۔ اس آیت جی بھی شعراء ہے ایسے بی شعراء مراد ہیں۔ رہے وہ شعراء جو اللہ تعالیٰ کی حمد و شاء کرتے ہیں' رسول اللہ مطاب اور اہل بیت کی منتبت کہتے ہیں اور اسلام اور قرآن مجد کی تعلیما ہے کے اللہ صلی اللہ علیہ دیکم کی نعت کہتے ہیں' آپ کے اصحاب اور اہل بیت کی منتبت کہتے ہیں اور اسلام اور قرآن مجد کی تعلیما ہے کے اس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : سوا ان لوگوں کے جو ایمان الائے اور انہوں نے نیک مل کے اور انہوں نے اللہ کو بہت نے اللہ کو ارانہوں نے اللہ کو اور انہوں نے اللہ کو بہت کی تعلیما کے اور انہوں نے اللہ کو اور انہوں نے اللہ کو بہت نے اللہ کو اور انہوں نے اللہ کو ایمان الانے اور انہوں نے ایک کو اور انہوں نے اللہ کو ایک کی اور انہوں نے انداز کو بھور کی ان کو کو ان کو کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو کو کو

یا اورانہوں نے اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا' اورظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کیسی لوٹنے کی جگہ لوٹ جاتے ہیں 0 (الشراء: ۲۲۷)

ول التّصلي الله عليه وسلم كا انتقام لينے كے ليے كفار كى ججوكرنا

اس آیت میں مونین صالحین کے اشعار کا استثناء ہے کیونکہ ان کے اشعار اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی حمد و ثناء اس کی اعت کی ترغیب عکمت اور نصیحت و نیا ہے اعراض اور آخرت کی ترغیب پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کا شعر وشاعری ہیں متحال اللہ تعالیٰ کی یا داور اس کی عبادت ہے مانع نہیں ہوتا۔

اور فرمایا: انہوں نے اپنظم کا بدلدلیا' اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار نے اپنے اشعار میں نی صلی اللہ نایہ وسلم کی جواور پ کی ندمت کی تقی تو انہوں نے بھی اس کے بدلہ میں مشرکین کی جواور ندمت کی تقی جیسے حضرت حسان بن ثابت' حضرت بعب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن رواحہ وغیر ہم کیونکہ وہ نبی صلی اللہ نالیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرتے تھے۔ حدیث میں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد ہیں منبر المسمنے منے وہ اس منبر پر کھڑ ہے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے تھے یا انہوں نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرتے ہیں یا آپ کی موافقت کرتے ہیں یا آپ کی موافقت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ روح القدس سے حسان کی تائید فرما تا رہتا ہے۔

(سنن الترندى رقم الحديث: ١٨٨٧ سنن ابو دا دُورَقم الحديث: ١٥٠٥ شأئل ترندى رقم الحديث: ١٥٥ مند ابوليعلى رقم الحديث: ١٨٧٠ المستد رك خ ١٣٠٠ شرح السنند رقم الحديث: ١٣٣٠٨ منداحمد ج٢ص٤٢)

۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ قریظہ کے دن حضرت حسان عنی ثابت رضی اللہ عند سے فر مایا: مشر کمین کی ہجو کرو کیونکہ جبریل تمہارے ساتھ ہیں۔

(میح ابخاری رقم الحدید: ۱۲۳۳ میح مسلم رقم الحدید: ۱۲۸۳ منداحدر قم الحدید: ۱۸۷۵ منداحد رقم الحدید: ۱۸۷۵ منداحد و میکا الله تعالی نے حضرت کعب بن ما لک انصاری رضی الله عند بیان کرتے بین کہ انہوں نے نمی الله علیہ وسلم سے عرض کیا الله تعالی نے معرکے متعلق وہ آیتیں نازل کی بین جو نازل کی بین تو نمی سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک مومن اپنی تلوار اور زبان کے ماتھ جہاد کرتا ہے اور اس ذات کی تشم جس کے قبعنہ وقد رت میں میری جان ہے اان کے خلاف شعر پڑھ کرتم ان کو تیروں کی مرح زخمی کرتے ہو۔

: (مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٥٠٥٠ منداحد ج٢٠٥ ص ١٦٨ ميح اين حبان رقم الحديث: ٨٦١ أمجم الكبيرج ١٩ رقم الحديث: ١٥١ منن ميري للبينغي ج٠١ص ٣٢٩)

۔ حعرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مشرکین کے خلاف اپنے مالوں اپنی جانوں ورا بی زبانوں سے جہاد کرو۔

. " (سنن ابودا دُرقَم الحديث: ۴۵۰۳ سنن نسائی رقم الحديث: ۹۹ ۳۰ منداحمه جسم ۱۳۳۳ المتدرك جسم ۱۸ مسيح دين حبان رقم الحديث. ۱۲۱۸ ان كبري للبهتلي جوم ۲۰)

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی الله علیہ وسلم عمرة القعناء کے لیے مکہ میں واخل ہوئے تو حضرت

marfat.com

أر الترار

عبدالله بن رواحه ني صلى الله عليه وسلم كة كة كة مح بداشعار برجة موت جارب ته-

اليوم نضربكم على تنزيله

خلوا بنى الكفار عن سبيله ضربا يريل الهام عن مقيله

ويسزهل الخليل عن خليله

( کفار کے بیٹوں کوآپ کے راستہ سے ہٹا دؤ قر آن مجید کے حکم کے مطابق آج ہم کفار پراس طرح وار کریں ہے کہ الا تب راج میں نیر سے میں اور سے اس میں اس کی اس میں کا اس میں کا اس میں کا اس میں کا میں کا اس میں کا اس میں کا ا

کے سرتن سے الگ ہوجا ئیں گے اور ان کا دوست اپنے دوست کو بھول جائے گا۔) حدومہ عید نک در میں میں اور اللہ مال میل میل میل میں میں میں میں میں

حضرت عمرنے کہا اے ابن رواحہ! تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم بیں شعر پڑھ رہے ہو! تو تم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے عمر! اس کو چھوڑ و! بیشعران کے دلوں ہیں تیرے زیادہ اثر کرتے ہیں۔

(سنن ترزی رقم الحدیث: ۲۸۴۷ شاکل ترزی رقم الحدیث: ۲۳۵ صحیح این حیان رقم الحدیث: ۵۷۸۸ مندابویعلی رقم الحدیث: ۱۳۳۰ شرح الت رقم الحدیث: ۳۲۹۷ سنن کبری کلیم بی ت ۱ اص ۲۲۸ صلیة الاولیاء ۲۲ ص ۲۹۳)

حضرت عائشرض الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا قریش کی جوکرہ کیونکہ ان پراپی جو
تیروں کی ہو چھاڑ ہے زیادہ شاق گذرتی ہے چھرا پ نے حضرت این رواحہ کی طرف پیغام بھیجا کہ کفار قریش کی جوکرہ انہوں
نے کفار قریش کی جوک وہ آپ کو پہنٹر بیس آئی 'چرا پ نے حضرت کعب بن ما لک کی طرف پیغام بھیجا 'چرحسان بن تابت کی
طرف پیغام بھیجا' جب حضرت حسان آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اب وقت آگیا ہے آپ نے اس شیر کی طرف پیغام
بھیجا ہے جواپی دم سے مارتا ہے' چھراپی زبان نکال کراس کو ہلانے گئے چھرکہا اس ذات کی تھم جس نے آپ کوت و سے کر بھیجا
ہے شیں ان کواپی زبان سے اس طرح چیڑ چھاڑ کر رکھ دوں گا جس طرح چیڑ ہے کو چھاڑتے ہیں' رسول الله صلی القد علیہ وسلم نے
فرمایا: جلدی نہ کر و کیونکہ ابو بکر قریش کے نسب کوسب سے زیادہ جانے والے ہیں اور ان میں میرانس بھی ہے' تا کہ ابو بکر میرا
گیا ہے' اس ذات کی تئم! جس نے آپ کوتن و سے کر بھیجا ہے' بیس آپ کوان سے اس طرح نکال لوں گا جس طرح گند ھے
گیا ہے' اس ذات کی تئم! جس نے آپ کوتن و سے کر بھیجا ہے' میں آپ کوان سے اس طرح نکال لوں گا جس طرح گند ھے
ام سوئے آئے سے بال نکال لیا جاتا ہے' حضرت عائشرضی اللہ عنہ ہوروح القدس تمباری تائید کرتا رہتا ہے' نیز حضرت
عائش نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسنا ہے' حسان نے کفار قریش کی جوکر کے مسلمانوں کی شفاء دی ( یعنی عائش نے ذریا کیا۔ اس کورک کے مسلمانوں کی شفاء دی ( یعنی عائش نے ذریا کیا۔ اور کہا یا روک کی شفاء دی ( یعنی عائش نے ذریا کیا کہا کیاں کیا کہا کہوں کیا کہا کہ دور کیا کہا کہ کرائی کر کی شفاء دی ( یعنی عائش کرتا کر کے دوران کیا کہ کرنے کیاں کا کورک کے مسلمانوں کی شفاء دی ( یعنی عائش کرتا کہ دوران کیا کہ کھیا کہ کیاں کر کی شفاء دی ( یعنی کے دریا کو کرک کے مسلمانوں کی شفاء دی ( یعنی کے دریا کورک کے مسلمانوں کی شفاء دی ( یعنی کورک کے مسلمانوں کی شفاء دی ( یعنی کے دریا کورک حسان کے دوران کورک کے دریا کورک کے مسلمانوں کی شفاء دی ( یعنی کیار کر کیا کورک کے دریا کورک کے حسان کے دوران حسان کے دوران کورک کے کسلمانوں کی شفاء دی ( یعنی کیا کر کر کیا کورک کے کسلم کورک کے کسلم کی کر کے کورک کے کسلم کیا کیا کیا کہ کورک کے کسلم کی کر کیا کیا کیا کی کر کی کیا کورک کے کر کے کا کر کیا کورک کیا کیا کیا کیا کر کیا کہ کر کیا کورک کی کر کر ک

(۱) هجوت محمداً فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزآء (۲) هجوت محمدا بسرا حنيفا رسول الله شيمسته الوفاء

تونے تحصلی اللہ علیہ وسلم کی جوکی تو میں نے حضور کی طرف سے جواب دیا اوراس کی اصل جڑا اللہ بن کے پاس ہے۔ تو نے محرصلی اللہ علیہ وسلم کی جوکی جو نیک بیں اور ادیا ان باطلہ سے اعراض کرنے والے بین وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی خصلت وفا کرتا ہے۔

(۳) فان ابى و والدتى وعرضى لـعرض محمد منكم وقاء (۴) ثكلت بنيتى ان لم تروها

بلاشبہ میرے ماں باپ اور میری عزت میں سے محمصلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بچانے کے لیے قربان ہے۔ علیہ وسلم کی عزت بچانے کے لیے قربان ہے۔ میں خود رِگریہ کروں (بعنی مرجاوی) اگرتم محوروں کو معا

marfat.com

کداء کی طرف گرداڑاتے نہ دیکھو\_

دہ محوڑے جوتمہاری طرف دوڑتے ہیں ان کے کندھوں پر بیاسے نیزے ہیں۔

ہمارے محمورہ دوڑتے ہوئے آئیں گئے اور ان کی تھو تھنیوں کو عورتیں دوپڑوں سے صاف کریں گی۔

اگرتم ہم سے روگردانی کروتو ہم عمر ہ کرلیں گئے ہردہ انحد جائے گااور فتح حاصل ہو جائے گی۔

ورنداس دن کا انتظار کروجس دن الله تعالیٰ جس کو جاہے گا عزت دےگا۔

الله تعالی فرماتا ہے میں نے ایک بندہ کورسول بنایا ہے جوحق کہتا ہے اور اس میں کوئی پوشید گی نہیں ہے۔

الله تعالی فرماتا ہے میں نے ایک شکر بنایا ہے جوانسار ہیں اوران کا مقصد صرف وشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔

و ولشكر ہر روز ندمت جنگ يا جوكرنے كے ليے تيار ہے۔

پس تم میں ہے جو محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرے تحریف کرئے یا آپ کی مدد کرئے سب برابر ہے۔ ہم میں اللہ کے رسول جریل موجود میں وہ روح القدس میں جن کا کوئی کفونیں ہے۔ تثير النقع من كنفي كدآء

(۵) يبسارين الاعنة مصعدات

على اكتافها الاسل الظمآء

(۲) تبطل جيادنا متمعطرات

تلطمهن بالخمر النساء

(4) فسان اعسرضتموا عنا اعتمرنا

وكان الفتح وانكشف الغطاء

(٨) والا فساصيرو الضرابيوم يعز البلسة فيسة من يشساء

(٩) وقسال البله قد ارسيلت عبدا

ر) ركان الحق ليس بــه خفاء ·

(١٠) وقبال الله قيد يسيرت جندا

هم الانصار عرضتها اللقاء

(۱۱) يسلاقسي كمل يسوم مسن معد

سبساب او قتسال او هـجـــاء

(١٢) فـمـن يهـجـو رسول الله منكم

ويسمدحه وينصره سوآء

(۱۳) وجبــريــل رســول الــلـــه فيـنــا

وروح القدس ليسس له كفاء

(ميح مسلم قم الحديث: ١٩٧٠ ولأل المعبرة ج ٥٥ ١٥-٥٠ معالم التولي جهم ١٨٨ - ١٨٨ الجامع الدي القرآن جز ١١٥١ ١١٢١)

اشعار کی فضیلت میں احادیث

حطرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہو وہ لبید کی بات کی ہے:

الاكل شيء ماخلا الله باطل

سنوالله كے سواہر چيز فانی ہے۔

(ميح ابخاري رقم الحديث: ١١٤ الصحيم مسلم رقم الحديث: ٢٢٥ )

حعرت عمره بن الشريد رضى الله عنه الله عنه الله عنه سے روایت کرتے بیل میں ایک دن ایک سواری پر رسول الله ملی الله علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا' آپ نے فر مایا: کیا تمہیں امیہ بن الصلت کا کوئی شعریا دہے؟ میں نے کہا جی ہاں' آپ نے فر مایا: صلی الله نے فر مایا اور سناؤ' حتی کہ میں نے آپ کوانک سواشعار سنائے۔رسول الله صلی الله لیہ وسلم برشعر کے بعد فر ماتے تھے اور سناؤ۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٢٥٥ شاك رقدى رقم الحديث: ٢٣٩ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٥٤٨٢ مندالحميدي رقم الحديث: ٥٠٩ مصنف ابن الي

marfat.com

الدار

شير ج ٨ص ١٩٢ منداحر ج ٢٥ ص ٣٨٩ - ٣٨٨ الكبير قم الحديث ٢٣٣٤ منن كبرى لليم عن ١٩٣٠ شرح المن وقم الحديث ومع المن ابن باجر قم الحديث ٣٤٥٨)

حضرت جندب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بعض غزوات میں نی ملی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہوگئ تو آپ نے قروہ هسل انست الا اصب عدمیست و فسی مسیسل السلسه مسالم قیست

اورتونے اللہ کی راوی علی تکیف أشمالی ہے۔

توصرف ایک الکی ہے جوزخی ہوئی ہے۔

(منح ابناری قم الحدیث ۲۸۰۲ منح مسلم قم الحدیث:۹۲ کامنکلو قرقم الحدیث: ۸۸ س

حضرت عائشہ رضی القد حنبہ بیان کرتی ہیں کہ ہیں نے رسول القد صلی القد علیہ وسلم کو حضرت حسان رضی القد عنہ ہے م فر ماتے ہوئے سنا ہے جب تک تم القد اور اس کے رسول کی طرف سے مدافعت کرتے رہتے ہو چبر مل تمہاری تا سُد کر ہے رہتے ہیں اور ہیں نے رسول القد صلیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ حسان نے ان کی ہجو کی تو خود بھی شفاء پائی اور مسمی نوں کوبھی شفاء دی۔ (صبح مسلم قم احدیث ۱۳۴۹ مشکو ترقم احدیث ۱۴۷۹)

حضرت براء بن عازب رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی القد علیہ وسلم جنگ خندق کے ون مٹی بلیٹ رہے تھے آی کاشکم مبارک غبارآ لود ہور ہا تھااور آپ فرہارے تھے:

والله لولا الله ما اهتدينا

الله كى قشم اگر الله نه جابتا تو مهم بدايت نه يات

فانزلن سكينة علينا

سو ہم پر سکون نازل فرہا

ان الاولىي قىدىغوا علينما

بے شک پہلے لوگوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی

آپ بار بار ابینا ابینافر ، تے اور آواز بلندفر ، تے۔ (میح ابنی ری رقم الحدیث، ۱۸۰۳، میح مسلم قم الحدیث، ۱۸۰۳)

حضرت انس رضی املاعنہ بیان کرتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار خندق کھودتے وفت مٹی ڈال رہے بیٹھے اور کہدرہے تھے:

نحن الذين بمايعوا محمدا

ہم وہ ہیں جنہوں نے محد کے باتھ یر

على الجهاد ما بقينا ابدا

ولاتصدقنا ولاصلينا

واثبت الاقتدام أن لاقتنا

اوراً الربهارا دشمنوں سے مقابلہ ہوتو ہم کو ثابت قدم رکھ

اذا ارادوا فتسنة ابيسنسا

جب وہ فتنہ ڈالنے کا ارادہ کریں گے تو ہم انکار کریں گے

ہم صدقہ دیے نہ نماز پڑھتے

جب تک زندہ رہیں جہاد کی بیعت کی ہے

(صحیح ابنی ری رقم الحدیث:۲۸۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۰۵

حضرت الی بن کعب رضی اللّه عنه بیان کرتے ہیں که رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے فر مایا بعض اشعار حکمت آمیز ہوتے ہیں۔(صبح ابنی ری رقم الحدیث: ۱۱۴۵)

صافظ ابن عبدالبرُ صافظ ابن کثیر اور حافظ ابن حجر عسقدانی وغیر ہم نے بیان کیا ہے کہ حضرت سواد بن قارب رضی القد عن نے کہا کہ زمانہ جابلیت میں ان کے پائی جنت آئے تھے اور با تیں بتاتے تھے اور ان کو ان کے جن نے تین را تیں مسلسل نی صلی القد ملیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی پھر حضرت سواد بن قارب رضی القد عند نے نبی صلی اللّٰد ملیہ وسلم کے سامنے اشعار سنا ہے جن میں سے بعض یہ میں:

marlal.com

ومسامعور منی کو منت

﴿ لَنَّهُ مِنْ ٢٤ مِنْ ٢ حَاسَبُ 5 - N 11 -مواکنا بنجر فراند و براه اند 

200

the second of the second of the second secon

المنافق المنافق والمنافق والمن 

and the first of the second of

and the same of اللها في العلميات المنظم المواجعة المنطاق المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنط

المعالي المستعمل المنافع والمستعمل والمستعم والمستعمل والمستعمل والمستعمل والمستعمل وا the state of the s

يعمره عميمه والمعالم والمعالم المراسان المرار والمعار والمرار المرار والمعار والمرار والمعار والمرار والمرار

The same of the sa

و البريمون أو خصيفات إن خصير و خيده . لسام عبر سيد ساسه سار

عالى القاء الرب عيره メージ・レンション والك اللي المرسلي وسيا ما يعلى الماس معانية الماس الماس وكولى ليشينه ودلا فرهما

to the subsections with the second and t

3.0000000

-- ----

and the state of t 

- In the State of the state of the sain the

الميسر مفيع فينصبر والقرا الدوانينجادات والمدوالقر والأدامة

martat.com

Marfat.com

صد<sup>ہض</sup>تر

# ووري الناسل

marlat.com

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

### سورة النمل

سورت کا نام اور وجهتشمیه

اس سورت كانام سورة النمل بي كيونكداس سورت كي درج ذيل آيت مي النمل كاذكر ب:

حتی کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چیونی

نے کہاا ہے چیونٹیو! اپنے بلوں میں تھس جاؤ' کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالئے اور ان کواس کا شعور بھی نہ ہو۔ حَتِّى إِذَّا اَتُوْاعَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتُ نَمْلَةً ثَالَيْهُمَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسْكِنَكُمُ ثَلا يَمْ فِلمَنْكُوْسُلَيْمُنُ وَجُنُودُ كُلْ وَ هُمُ لَا يَشْغُرُونَ 0 (المل: ١٨)

علامہ ابن عطیہ علامہ قرطبی اور علامہ سیوطی وغیرہم نے کہا ہے کہ بیسورت کی ہے نزول کے اعتبار ہے اس سورت کا نمبر اڑتالیس (۲۸) ہے۔ بیسورۃ الشعراء کے بعد اور سورۃ القصص سے پہلے نازل ہوئی ہے اہل مدینہ اور اہل مکہ کے نزدیک اس ک پچانوے (۹۵) آپیتیں ہیں اور اہل شام بھرہ اور کوفہ کے نزدیک اس کی چورانوے (۹۴) آپات ہیں ہمارے مصاحف میں اس کی ترانوے (۹۳) آپات کھی ہوئی ہیں۔ آپات کا بیا ختلاف ان کے شار کے اعتبار سے ہے۔

سورة أنمل اورسورة الشعراء كى بالهمى مناسبت

اس مورت كى اس سے پہلے والى سورة الشعراء سے حسب ذيل وجوہ سے مناسبت ہے۔

(۱) اس سے پہلے والی سورۃ میں بھی انہیاء علیہم السلام کے نقص بیان کئے گئے تھے لیکن اس میں حضرت واؤد اور حضرت سلیمان علیہاالسلام کا قصہ نہیں تھا اس میں ان کا قصہ بھی ہے 'سویہ سورۃ ' سابقہ سورۃ کا تمتہ ہے۔

(۲) سابقہ سورۃ میں جن انبیا علیم السلام کے نقص اجمالی طور پر بیان کئے گئے تھے اس سورۃ میں ان کے نقص تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کئے گئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بینتالیس سے تر بین نمبر آبیت تک ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ چون سے اٹھاد ن نمبر آبیت تک ہے۔

(س) ان دونوں سورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُتسلی دی گئی ہے کہ آپ کفار کی ایذا ورسانیوں سے گھبرا کی نبیس اور نہ پریشان ہوں۔ سورت النمل کے مضامین اور مقاصد

(۱) اس سورة كى ابتداء سورة البقره كى طرح باس من فرمايا بكرقر آن مجيد بدايت كى كتاب باوريمونين كے ليے

marfat.com

- رحت ہے جونماز قائم کرتے ہیں زکوۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور جولوگ آخرت پر یقین میں رکھتے ان کوآخرت میں درد تاک عذاب ہوگا۔
- (۲) حفرت مویٰ کی سرگزشت کا ابتدائی حقد بیان فر مایا ہے کہ ان کونو واضح معجزات کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا لیکن وہ ان برایمان نہیں لایا۔
- (٣) حضرت داؤداور حضرت سلیمان علیما السلام کے واقعات بیان فر مائے میں ان کونعتیں عطافر مائمیں اور ان کے شکر گزار ہونے کا امتحان لیا۔
- (س) حضرت صالح علیہ السلام کے قصہ میں بتایا کے جن لوگوں نے ان کی نافر مانی کی وہ بالآ خرعذ اب کا شکار ہوئے اور انہوں نے جواپنے لئے بلند' مضبوط اور مستحکم مکان بنائے تنے ان کے کھنڈرات آئ بھی تبوک کی راہ گزاروں میں موجود ہیں۔
- (۵) قوم لوط کے واقعات کی طرف اشارہ ہے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی بدا خلاقیوں اور بدفعلیوں کی اصلاح کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے کوئی اثر قبول نہیں کیا اور ان پر بھی عبر تناک عذاب آھیا۔
- (۲) الله تعالیٰ کا وجود اوراس کی توحید پر دلائل بیان فرمائے کہ اس نے آسانوں اور زمینوں اور بحرو پیدا کیا اور انسان کو بیہ البام کیا کہ وہ ذمین کے فرزانوں سے فائدہ اٹھائے اوراس کو جنگلوں اور سمندروں کے راستوں میں ہدایت وی اوراس کو جنگلوں اور سمندروں کے راستوں میں ہدایت وی اوراس کو بہت کثیر روزی دی اور بتایا کہ قیامت اچا تک آنے والی ہے اور الله تعالیٰ کے علم کی وسعت اور دن اور رات کے بار بار آنے سے بھی اپنی تو حید پر استدلال فرمایا۔
- (2) سورۃ کے اخیر میں قیامت کی ہولنا کیوں کا ذکر فر مایا اور بتایا کہ قرب قیامت میں زمین ہے ایک جانور نظے گا ( و آبۃ الارض ) اور جب صور بھونک دیا جائے گا تو چند نفوں کے سواتمام آ سانوں اور زمینوں والے گھرا جا کیں گے اور پہاڑ بالوں کی طرف اڑر ہے ہوں گئے نیز سورۃ کے اخیر میں یہ بتایا ہے کہ اور شرکین میں ہیں بعض نیکو کار ہیں اور بعض بدکار ہیں اور ہم محض کو اینے انکال کے اغتبار ہے اچھی یا بری جزا مغے گی اور شرکین پر لازم ہے کہ وہ صرف الذعر وجل کی عبادت کریں اور ہم محض کو اینے انکال کے اغتبار ہے اچھی یا بری جزا مغے گی اور شرکین پر لازم ہے کہ وہ صرف الدعر وجل کی عبادت کریں اور بتوں کی عبادت کو ترک کردیں اور قرآن مجید نے جس دستور حیات کی ہوایت دی ہے اس پر ممل کریں اور جس نے ان احکام پر ممل کیا اس کا اپنا فقصان ہے۔ اور جس نے ان احکام پر ممل کیا اس کا اپنا فائدہ ہے اور جس نے گرائی کو اختیار کیا تو اس میں صرف اس کا اپنا فقصان ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس سورۃ انمل کے اس سورۃ انمل کے اس تعارف اور اس تمہید کے بعد اب میں اللہ تعالٰی کی امداد اور اعانت بر تو کل اور اعتماد کرتے ہوئے اس سورۃ انمل کے اس تعارف اور اس تمہید کے بعد اب میں اللہ تعالٰی کی امداد اور اعانت بر تو کل اور اعتماد کرتے ہوئے اس سورۃ انمل کے اس تعارف اور اس تمہید کے بعد اب میں اللہ تعالٰی کی امداد اور اعانت بر تو کل اور اعتماد کرتے ہوئے اس

سورۃ اتمل کے اس تعارف اور اس تمہید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر تو کل اور اعتماد کرتے ہوئے اس سورۃ کے ترجہ اور اس کی تفاییت واضح فر مانا اور جھے ان کی سورۃ کے ترجہ اور اس کی تفییر کو اس دعا کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ اے اللہ! مجھے پر تفائق کی حقائیت واضح فر مانا اور جھے ان کی تفاییت واضح فر مانا اور جھے ان سے مجتنب اور دور رکھنا۔ (آمین) اتباع نصیب فر مانا اور مجھے پر امور باطلہ کے بطلان کو منکشف فر مانا اور مجھے ان سے مجتنب اور دور رکھنا۔ (آمین) ناکارہ خلائق

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ خادم الحدیث دارالعلوم نعیمیه کراچی ۱۳ : دانج ۲۲٬۱۳۲۱ه/ ۲۸ فروری ۲۰۰۴، موبائل نمبر:۲۵۲۳،۹۰۳۰



marfat.com

بميار القرار

## ت والا 🔾 اورا بناعساد الى ديجے 'چر جب انہوں نے اس کواس طرح ابراتا مواد مکما گویا کدو سانب ہے ووہ پیٹر مجس بِهِ مُرْكُر نه و يكما ' ( تو الله تعالى نے فرمایا ) اے موکی ! ڈریے مت کے ٹک میری بارگاہ ہم سوااس کے جس نے ظلم کیا پھراس نے برائی کے بعد کوئی نیکی کی تو بے شک میں بہت بخشنے والا مے صدر حم فرمانے والا ہوں Q ریبان میں ڈالیس تو وہ بغیر سی عیب کے چمکتا ہوا نٹانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جائے ہے شک وہ نافرمانوں سو جب ان کے پ<sup>ال</sup> ہماری بھیرت افروز نشانیاں آ کئیں تو انہوں نے کہا بیتو مکلا ہوا جادو ہے O انہوں ۔

بركى وجه سے ان نشانيوں كا انكار كر ديا حالانكه ان كے دل ان (نشانيوں كى صدانت) كا اعتراف كر يك يخ بي ديكھئے ان

فنذ برورلوگول كاكيساانجام موان

الله كے نام سے شروع اس كا نام عزيز ب كنه كارا بني سزا مي تخفيف كے ليے اس كے نام كا تصد كرتا ہے تو اس كا كناه معاف کر دیا جاتا ہے'اس کا نام کریم ہے'عبادت گزارا پی عبادت کے اجر میں اضافہ کے لیے اس کا قصد کرتا ہے تو اس کے اجر میں اضا فہ کر دیا جاتا ہے' اس کا نام جلیل ہے' ولی عزت وکرامت کی طلب کے لیے اس کا قصد کرتا ہے تو اس کا قصد پورا ہو جاتا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: طاسین میقر آن اور روش کتاب کی آبیتی میں (انمل:۱)

#### طاسین کے اسرار

مفسرین نے کہا ہے کہ طاسین کی ط سے بیاشارہ ہے کہ اللہ تعالی سے محبت کرنے والوں کے دل طیب بین اورسین سے اس سر (راز) کی طرف اشارہ ہے جواللہ تعالی اوراس سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں ہے۔ نیز اس میں بیاشارہ بھی ہے کہ وہ اپنے طالبین کی طعب کی قتم کھا تا ہے کہ ان کے دل اس کے ماسوا کی طلب سے سلامت بیں۔

سیجی کہا گیا ہے کہ طاسے اس کے قدس کی طہارت کی طرف اشارہ ہے اور سین ہے اس کی ساء (روشی یہ بندی) کی طرف اشارہ ہے اور سین ہے اس کی ساء (روشی یہ بندی) کی طرف اشارہ ہے گئی کہ وہ اپنے لطف کے کی اسیدوار کی امید کوضا کے اور نامراد نہیں کروں گا'اور بیجی کہا گیا ہے کہ طاسے اس کے نصل اور سین سے اس کی ساء (ببندی) کی طرف اشارہ ہے۔

ا مام قشیری متوفی ۲۵ می نے لکھا ہے اس میں بیاشارہ ہے کہ میری پاکیزگی کی وجہ سے میرے ادلیاء کے تعوب طیب ہو گئے 'اور میرے جمال کے مشاہدہ کی وجہ سے میرے اصفیاء کے اسرار حجیب گئے' میرا ارادہ کرنے والوں کی طلب میرے لطف کے مقابل ہے اور نیک اعمال کرنے والوں کے اعمال میری رحمت کے مشکور ہیں۔

(لطائف الأشارات ج ٢٣ م ٩ ٣٠ مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣٢٠ هـ)

#### اس سورة كوقر آن اور كتاب مبين فرمانے كى وجيہ

تلک کے لفظ سے اس سورۃ کی آیات کی طرف اشارہ ہے اور کتاب مبین سے مرادلوح محفوظ ہے جس میں تمام ماکان و مایکون کا بیان ہے اور ملائکہ اس کو پڑھ کر مستقبل میں ہونے والے امور کا بیان کرتے ہیں۔

اس کی دوسری تغییر یہ ہے کہ تلک کے لفظ سے اس عظیم الشان سورۃ کی طرف اشارہ ہے اور آیات قر آن سے مراد تمام قرآن کی آیتیں ہیں اس قرآن کو کتاب مبین فر مایا ہے مبین کا معنی ہے مظہر کینی یہ کتب القد تعالی کی تعمین کی آیتیں ہیں اس قرآن کو کتاب مبین فر مایا ہے مبین کا معنی ہے مظہر کینی یہ کتب القد تعالی کی حکمتوں اور اس کے احکام کو آخرت کے احوال کو جن میں نیکوں کا ثواب اور بروں کا عذاب ہے اور سابقہ انہیں ء اور گزشتہ امتوں کے واقعات کو ظاہر کرنے والی ہے۔

اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بیان ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے ٥ جونماز قائم کرتے ہیں اور زکو ۃ اوا کرتے ہیں اور وہی آخرت پریفتین رکھتے ہیں ٥ (اہمل:٣-٢)

#### ہدایت اور بشارت کومومنوں کے ساتھ مخصوص کرنے کی توجیہات

اس کتاب کی صفت میں بیان فرمایا کہ میہ ہدایت اور خوشخبری ہے بظاہر یوں فرمانا چاہیے تھا کہ میہ ہدایت وینے وال اور خوشخبری دینے والی ہے لیکن اس پیرایہ میں مبالغہ ہے جیسے ہم کسی عالم کی تعریف میں مبالغہ کرتے ہوئے کہیں کہ وہ شخص تو خود علم ہے یا کسی کی سخاوت کی تعریف کرتے ہوئے کہیں کہ وہ شخص تو سرایا سخاوت ہے اس طرز پر فرمایا یہ کتاب مومنوں کے لیے سراسر آبدایت اور بشارت ہے۔

marfat.com

ۋرىتى بىي-

تیسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں ہدایت کومومنوں کے ساتھ فاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہے ہدایت میں زیاد تی ایعنی زیادہ ہدایت مومنوں کے ساتھ فاص ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے:

اور بدایت یافته لوگول کی بدایت کو الله تعالی زیاده کر دیتا

وَيُزِيْدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَكُا وَاهُدَّى .

(عریم:۲۱) ہے۔

اوراس کا چوتھا جواب یہ ہے کہ اس ہدایت سے مراد دنیا کی ہدایت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد آخرت میں مومنوں کو جنت کا راستہ وکھانا ہے اور فاہر ہے کہ یہ ہدایت مومنوں کے ساتھ ہی خاص ہے جیسا کرقر آن مجید کی اس آیت میں ہے:

رے وہ لوگ جواللہ پرائیان لائے اور انہوں نے اس (کے دامن رحمت) کومضبوطی سے پکڑلیا تو وہ ان کو عظر یب اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں داخل فریائے گا اور ان کو اپنی طرف مراط

قَامَا الَّذِيْنَ امَنُوْ ابِاللهِ وَاغْتَصَمُوْ ابِهِ فَسَيْلُ خِلُهُمْ فَا مَا الَّذِيْنَ امَنُوْ ابِهِمْ اللهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا ٥ فَى رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيْهِمْ اللهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا ٥ (الناء: ١٤٥)

اس کا پانچواں جواب ہے ہے کہ اس ہدایت سے مراد ہے کامل ہدایت کہ انسانی حیات کے ہرشعبہ میں اور زندگی میں چین آنے والے ہر ہر موڑ اور ہر ہر مرحلہ پر انسان کو ہدایت مل جائے اور ہر ہر قدم پر انسان کو تیجے اور غلط کا اور اک حاصل ہو جائے اور کسی بھی معاملہ میں وہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے محروم نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ کی طرف سے جو خبریں لائے ان کی تقد بی کر ہے اور جواحکام لائے ان کو مائے اور تھد بی کر ہے اور جواحکام لائے ان کو مائے اور تھد بی کر ہے اور ہوا حکام لائے ان کو مائے اور تھر کی کر اور جب ما لک نصاب ہوتو زکو ہ اوا کر کے ایمان کے تقاضے کو پورا کر سے اور خصوصیت کے ساتھ آخرت ہر یقین رکھے۔

اس سوال کا جواب کہ ایمان والوں کے ذکر کے بعد آخرت پریفین رکھنے والوں کا ذکر کیوں فرمایا

marfat.com

ملدشتم

ان لانا ہے ، مرمتوسط مرتبہ کا ذکر کیا اور وہ نماز پر منا اور زکوۃ اوا کرنا ہے اور اس کے بعد آخری مرتبہ کا ذکر کیا اور وہ آخرت میں رکھنا ہے۔

اس سوال کا دومرا جواب بیرے کہ یقیم کے بعد تخصیص بے جیسے تنزل الملائکة والروح (القدر ۳) میں عام فرشتوں کے ذکر کے بعد خصوصیت کی بتا پر حضرت جریل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح مونین کا لفظ عام ہے بینی جولوگ اللہ کی ذات مفات اس کی کتابوں اس کے رسولوں اس کی تقدیر اور عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں ' پھر عقیدہ آخرت کی خصوصیت کی جہ سے اس کا الگ بھی ذکر فر مایا کہ وہ مسلمان آخرت پر یقین رکھتے ہوں۔

اوراس سوال کا تیمرا جواب بیہ ہے کہ آخرت اور حشر ونشر کے متعلق لوگ دوشم کے بین ایک وہ بیں جن کو آخرت پر اور بھر نے کے بعد دوبارہ اشخے پر حساب و کتاب اور جر ااور سر اپر یقین ہے اور وہ عذاب کے خوف ٹو اب کے شوق اور اللہ تعالیٰ کی مرضا کے لیے نماز پڑھتے بیں ڈکو ۃ اوا کرتے بیں اور باتی احکام پر عمل کرتے بیں اور دوسرے وہ لوگ بیں جن کا آخرت پر پورا بیتین نہیں ہے اور بر کا موں سے بہتے اور نیک کاموں کے کرنے کے لیے ان کے اندر سے کوئی تح کیے نہیں اٹھتی۔ وہ لوگوں کی ویکھا ویکھی رسی طور پر نماز پڑھتے بیں اور زکو ۃ اوا کرتے بیں اور ان کے دلوں میں یقین کی کیفیت نہیں ہوتی اور دراصل بیا کی ویکھا ویکھی رسی طور پر نماز پڑھتے بیں اور زکو ۃ اوا کرتے بیں اور ان کے دلوں میں یقین کی کیفیت نہیں ہوتی اور دراصل بیا کوگ تر ہی نے کہا کہ مصدات بیں۔

اس سوال کا چوتھا جواب یہ ہے کہ اس آیت ہیں اللہ تعالی نے حصر کے ساتھ فربایا ہے کہ جومومنین نماز پڑھتے ہیں اور و ڈکو ڈاوا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر یعین رکھتے ہیں۔ اس کامعنی یہ ہے کہ آخرت پر حق الیفین اور کال ایمان ان ہی مومنوں کا ہے جو ایمان اور اعمال صالحہ کو جمع کرنے والے ہیں کیونکہ آخرت کا خوف ہی ان کوشہوت اور غضب کے غلبہ کے وقت گنا ہوں سے بازر کھتا ہے اور جب سخت سردی کے موسم ہیں نرم اور گرم بستر وں سے نکل کر نجر کی نماز پڑھنے کے لیے مجد میں جانا وشوار ہواور جب مال کی تھی کے خوف سے زکو ڈ کا اواکر نائنس پر دشوار ہوتو اس وقت صرف آخرت کا خوف ہی مسلمانوں کو مردی ہیں بستر وں سے اٹھا تا ہے اور مال ہیں کی کے خطرہ کے باوجود زکو ڈ کی اواکی پر اکساتا ہے سواس آیت کا معنی ہے ہے کہ جولوگ نئس پر دشواری کے باوجود نماز پڑھتے ہیں اور زکو ڈ اواکرتے ہیں دراصل وہی مسلمان آخرت پر کامل یقین رکھنے

ز کو ہ مرینہ میں فرض ہوئی چرکی سورہ میں اس کے ذکر کی توجیہ

marfat.com

يار العرار

جب كفريد كامول كوالله تعالى نے مزين فرمايا ہے تو پيران كى خدمت كيول كى جاتى ہے؟

قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ مومنوں اور کافروں کا ساتھ ساتھ ذکر فرما تا ہے کی تکہ ہر چیز اپنی ضد ہے پہانی جاتی ہے اس سے پہلی آیت میں مومنوں کا ذکر فرمایا تھا کہ یہ (قرآن) ان ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بٹارت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکو قا اوا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر یفین رکھتے ہیں 0 اور اس آیت میں کافروں کا ذکر فرمایا ہے کہ بے شک جولوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوش نما بنا دیا ہے ہیں وہ بھکتے پھر رہے ہیں 0 میدہ لوگ ہیں جن کے لیے خوش نما بنا دیا ہے ہیں وہ بھکتے پھر رہے ہیں 0 میدہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

اس آیت کے ظاہر پر دواعتر اض ہوتے ہیں ایک اعتر اض تو یہ ہے کہ جب کافروں کے کاموں کو اللہ تعالی نے ہی ان کے لیے خوش نما بنا دیا اور مزین کر دیا ہے تو پھر اگر کافروں نے وہ کام کر لیے تو پھر ان کو طامت اور ان کی ندمت کیوں کی جاری ہے اور دومرا اعتر اض یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں ہے اور دومرا اعتر اض یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ان کے کاموں کو مزین کرنے کی شیطان کے لیے ان کے کاموں کو مزین کرنے کی اپنی طرف نبعت کی ہے اور دومری آیجوں میں ان کاموں کو مزین کرنے کی شیطان کی طرف نبعت کی ہے اور دومری آیجوں میں ان کاموں کو مزین کرنے کی شیطان کی طرف نبعت کی ہے اور دومری آیجوں میں ان کاموں کو مزین کرنے کی شیطان کی طرف نبعت کی ہے دومران کی اس کے لیے ان کے کاموں کو مزین کرنے کی شیطان کی طرف نبعت کی ہے اور دومری آیجوں میں ان کاموں کو مزین کرنے کی شیطان کی طرف نبعت کی ہے تو آن ہے دیں جس سے:

وَإِذْ ثَايِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ اعْمَالُهُمُ

اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کومرین کر

ديا\_

سو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ عاجزی کرتے اور گڑ گڑاتے نیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کاموں کو مرین کردیا۔

(شیطان نے) کہا: اے میرے دب! چونکدتو نے جھے گراہ کیا ہے تو جھے بھی متم ہے کہ عل ان کے لیے ضرور زعین علی گنا ہوں کو مزین کرووں گا، اور عل ضرور ان سب کو گمراہ کردوں گا۔ (الائتال:٨٨)

فَكُوُلِاَ إِذْ جَآءَهُ وَبِأَسُنَا تَصَنَّرَعُوْ اوَلَكِنَ فَسَتْ فُكُوْمُهُمْ وَمَّ يَنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ مَا كَانُوْ ا يَعْمَلُوْنَ ٥ (الانوام: ٣٣)

قَالَ رَبِيمَا اَغْوَيْتَنِي لَانْهَ بِيكَ لَهُمْ فِي الْاَمْ ضِ دَلَاغْوِيَتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ٥(الجر:٢٩)

پہلے اعتراض کا جواب ہے ہے کہ ہم کی بار بیان کر بھے ہیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے اور بندوں کے اعمال کا بھی وہی خالق ہے اور بندہ جس عمل کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی اس بندے کے لیے اس عمل کو پیدا کر دیتا ہے موجب کا فروں نے شرک کفر اور دیگر ہرے اعمال کو احسن پیدا کر دیا ووسرا جواب یہ شرک کفر اور دیگر ہرے اعمال کو احجا جانا تو اللہ تعالی نے ان کی تگاہوں میں ان کفریہ اعمال کا حسن پیدا کر دیا ووسرا جواب یہ ہمرک کیا اور نبیوں اور رسولوں کی تکذیب تنقیص اور تفجیک کی اور آخرت کا انکار کیا تو اللہ تعالی نے بہ طور سرز اان کے دلوں ہر مہر لگا دی اور ان اعمال قبیحہ کوان کی تگاہوں میں خوش نما بنا دیا۔

معتزلہ نے اس اعتراض کا بیرجواب دیا ہے کہ دراصل ان کا موں کو ان کے لیے شیطان نے مزین کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا موں کی نسبت مجازا ہے ٔ اور اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے ان کفریداور قبیج افعال پر چونکہ فورا کرفت نہیں کی اور بروے عرصہ تک ان کو ان کے کفر کے باوجود ڈھیل دیتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس مہلت دیئے کو مجاز اس طرح تعبیر فرمایا کہ اس نے ان

م اليم ال كامول كومزين كرويا\_

حسن بھری نے اس اعتراض کا بیرجواب دیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے نیک کاموں کو مزین فر مایا تھالیکن انہوں فے اپنے کفر کی وجہ سے ان نیک کاموں کو نہیں کیا الیکن بیرجواب درست نہیں اول تو اس لیے کہ بیمعنی بیات اور سبات کے اس نہیں ہے۔ دوسرے اس لیے کہ قرآن مجید میں تزمین کا اطلاق زیادہ تر برے کاموں کے لیے آیا ہے جسے کہ ان آیات

کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کردی گئی ہے۔ ای طرح مشرکین کے باطل معبودوں نے مشرکین کے لیے ان کی اولا دیے قبل کرنے کو حزین کر دیا ہے تا کہ وہ ان کو ہلاک کر دیں اوران بران کے دین کومشتبہ کر دیں۔ نُوِّنَ لِلَّذِيْنَ كَغَرُوا الْحَيْوَةُ التُّنْيَا \_(الِترو:٢١٢) وَكُذَٰ لِكَ نَ يَّنَ لِكَفِيْرِقِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَتُلَ اُوْلَادِهِمُ مُرَكَّا وُهُمُ لِكُرْدُ دُهُمْ وَلِيكَنِيسُوا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ٥ مُرَكَّا وُهُمُ لِكُرْدُ دُهُمْ وَلِيكَنِيسُوا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ٥ (الانعام: ١٣٤)

اس آیت کی تغییر میں بیمجی کہا گیا ہے کہ جولوگ آخرت کی تصدیق نہیں کرتے' ہم نے برے کاموں کوان کے لیے اپندیدہ بنادیا ہے گویا کہ وہ ان کی طبیعت کامقتصیٰ بن گئے ہیں جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جنت کا احاطہ تکلیف وہ چیز وں نے کیا جوا ہے اور دوز خ کا احاطہ پسندیدہ چیز وں نے کیا ہوا ہے۔

. (صیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۲۳ سنن الزندی رقم الحدیث: ۲۵۹۹ مشد احد ج ۳ م ۴۵۳ سیح این حبان رقم الحدیث: ۱۶ ک سنن الداری رقم الحدیث: ۲۸ ۴۷ مشدابویعلی رقم الحدیث: ۳۷۷)

اور دوسرے اعتراض کا جواب ہے ہے کہ ان افعال کو مزین کرنے کی نبیت اللہ تعالی کی طرف بداعتبار تخلیق کے ہے اور شیطان کی طرف اس کی نسبت بداعتبار کسب اور اس کے ارادہ کے ہے۔

پھر فرمایا بیرہ والوگ ہیں جن کے لیے براعذاب ہے۔ یعنی دنیا بیں ان کوٹل کیا جائے گا اور گرفآر کیا جائے گا جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا' اور وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں' کیونکہ انہوں نے ہدایت کے بدلہ میں گمراہی کوخریدا کو وہ دوز خ کے عذاب کی نجات ہے محروم ہ گئے' اور جنت اور اس کی نعتوں کے نہ طنے کا نقصان اٹھایا۔

ووزخ سے بناہ ما تکنے اور جنت کے حصول کی دعا کرنے کے متعلق آیات اور احادیث

بعض علماء نے کہا ہے کہ دنیا والے آخرت کے خسارے میں رہتے ہیں اور آخرت والے مولیٰ کی خسارے میں رہتے ہیں اور جو دنیا اور آخرت کسی کی طرف النفات نہ کرے وہ اپنے مولیٰ کو پالیتا ہے۔

(روح البیان ۲۰ م ۱۱۱۱ مطبور داراحیا مالم اسلمور داراحیا مالم اسلمور داراحیا مالم المیروت)

اس کا مطلب بیزیں ہے کہ آدی دنیا ہے ترک تعلق کر لے اور اس کے دل میں دوزخ کے عذاب کا خوف اور جنت کی متحول کا شوق نہ ہواوروہ دنیا اور آخرت ہے بے پرواہ ہوجائے اور دنیا کی کی ذمہ داری کو پورائہ کر ہے اور جنگلوں اور غاروں میں جا کر اللہ اللہ کرتا رہے بیر رہبانیت ہے اور اسلام میں ممنوع ہے اور آخرت سے بے پرواہ ہونا قرآن مجید کی بہ کشرت اور بہت احادیث کے افکار اور ان کی توجین کو مشاخ مے انبیاء علیم السلام دنیا کی چیزوں میں مشغول رہے ہیں وہ کھاتے میں تھے نکاح کرتے تھے از داج کے حقوق ادا کرتے تھے رزق حلال کے حصول کے لیے کسب اور جدد جہد کرتے تھے دوزخ کے عذاب سے بناہ طلب کرتے تھے اور جنت کے حصول کی دعا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے:

marfat.com

الداد

حفرت انس رضی الله عند بیان کرتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم بیده عامهت کوت ہے کرتے میں: اے البھالی مار ہدرب! ہمیں و نیا میں اچھائی عطافر مااور آخرت میں اچھائی اور خیر صطافر مااور ہم کودوز خ کے عذاب ہے محفوظ رکھ۔ میں اسلام الله بیاری اللہ بیاری ا

الله تعالى في عباد الرحمٰ كم تعلق ذكر فر مايا بده مدد عاكرت بين:

اے مارے رباہم سے جہم كاعذاب دوركردے كوكل

مَيِّنَا الْمِرِفَ عَنَّاعَلَا الْبَجَهُنَّمُ فَي إِنَّ عَذَا بَهَا

ال كاعذاب جمث جانے والا ہے۔

کے فتنہ سے تیری بناہ میں آتا ہوں۔

كَانَ غَرَامًا ٥ (الفرقان: ١٥)

اورحضرت ابراجيم فليل الله عليه السلام في جنت كى طلب كى دعاكى:

اور جھے کو ختوں والی جنت کے وارثوں میں سے بناد ہے۔

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَكَةِ جَتَّكَةِ النَّوِيمِ ٥

(الشعراء:۸۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّه عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّه علیہ وسلم عذاب قبرے عذاب جبنم سےاور فتند د جال سے پتاہ طلب کرتے ہتھے۔ (صحیح مسلم کتاب الساجد:۱۳۳۰ قم الحدیث بلاکھرار ۱۸۸۸ الرقم المسلسل: ۱۳۰۸ سنن النسائی قم الحدیث: ۱۵۵۵)

اور جارے نی سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم نے بیده عامجی کی ہے:

اے اللہ! میں ستی موسائے قرض اور گناہ ہے تیری ہاہ میں آتا ہوں اے اللہ! میں دوزخ کی آگ اور دوزخ کی آگ

اللهم انى اعوذ بك من الكسل و الهرم

والمغرم والماثم اللهم ان اعوذ بك من النار

و فتنة النار . الحبيث

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۷۵ منن ابوداؤدرتم الحدیث: ۸۸۰ منن ترفدی رقم الحدیث: ۳۳۹۵ منن التسائی رقم الحدیث: ۱۳۰۸ منن ابوداؤدرتم الحدیث: ۸۸۰ منن ترفدی رقم الحدیث: ۳۸۳۸ مند احدرتم الحدیث: ۳۸۳۸ مند احدرتم الحدیث: ۳۸۳۸ مند احدیث الحدیث: ۳۷۵۸ مند احدیث الحدیث: ۱۹۹۳ منز العمال رقم الحدیث: ۳۷۷۸)

اور ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم نے طلب جنت کی دعاتعلیم دی ہے۔

حضرت عاكشدضى الله عنها بيان كرتى بي كدرسول الله صلى الله عليدوسلم في محصواس وعاك تعليم وى:

اللهم انبي استلك الجنة وما قرب اليها

من قول اوعمل واعوذبك من النار وما قرب

اليها من قول اوعمل.

اے اللہ! بی بچھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ان باتوں اور ان کا مول کا جو جنت کے قریب کر دیں اور میں تھے سے دوز فح

ہے بناہ مانگتا ہوں اور ان باتوں اور ان کاموں سے جو دوز خ کے

قریب کردیں۔

(منن ابن ماجدرتم الحديث: ٣٨٣٦ مصنف ابن افي شيبرج واص٣٦٦ منداحدج ٢٩٠ س١٣٦ ١٣٣ منداحدرتم الحديث: ٣٥٥٣٠ عالم الكتب بيردت منداحمدرتم الحديث: ٢٠٩٠ دار الحديث قابر والادب المفرد للبخاري قم الحديث: ١٣٣ مندابو يعلى قم الحديث: ١٣٧٣ ميح ابن حبان رقم الحديث ١٨٨ المستدرك ج اص٥٢٢ ـ ٢٦١ كمّاب الدعارقم الحديث: ١٣١٤)

حضرت أم سلمدرض الله عنهان نبي صلى الله عليه وسلم كى چند دعائي روايت كى بين ان مين بيدوو دعائي بعي بين ا**در اور** 

martat.com

تبيان القرآن

فاؤں من پ نے خود جنت کی طلب ک ہے۔

اللهم ونجنى من النار ومغفرة الليل والنهار والنهار والنهار والنهار والمنزل المسالح من الجنة آمين اللهم اني المنك خلاصا من النار سالما وادخلني الجنة.

اے اللہ! جمعے دوزخ کی آگ سے نجات دے اور رات اور دات کی منفرت عطافر ما اور جنت کا عمدہ درجہ عطافر ما (آ بین) اے اللہ! بیس جمعے سے سلائتی کے ساتھ دوزخ سے چھٹکارے کا سوال کرتا ہوں اور مجھ کو جنت میں داخل فریا دے (آ بین)

(المجم الكيرج ٢٣ مل ٢١٥ ـ ٣١٦) قم الحديث: عائم الوسط ج ٢٥٠ ـ ٢٥٠ أقم الحديث: ١٢١٨ مطبوعه وارالكتب العامية بروت المعم الكيري من ١٢١٨ مطبوعه وارالكتب العامية بروت المعم الكيري الكسند كراوي اورامجم الاوسط كراوي ثقة بين مجمع الزوائدة والمدع واص ١١١٨)

بعض لوگ بہ کتے ہیں کداگر جنت کے شوق اور دوزخ کے خوف سے عبادت کی جائے گی تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگی یہ کہنا معی نہیں ہے کیونکہ قر آن مجید ہیں دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کے لیے ایمان لانے اور جہاد کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔

اے ایمان والو! کیا ش تہہیں اس تجارت پر رہنمائی کروں چوتہہیں درد تاک عذاب سے نجات دے دے 0 تم اللہ اور اس کے رسول پرایمان لا دُاورا پے مالوں اور جانوں بے اللہ کی راہ میں جہاد کرو بہتمارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم بو 0 اللہ تمہارے کے ناہوں کو بخش دے گا اور تم کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے بیچ سے دریا بہتے ہیں اور ان پاکیزہ گھروں میں جو جنات عدن میں ہوں گئی یہ بہت بڑی کامیا بی ہے 0 اور تہہیں ایک اور قدت بھی عطافر مائے گا جس کوتم پہند کرتے ہواوروہ اللہ کی مدداور جلد می عطافر مائے گا جس کوتم پند کرتے ہواوروہ اللہ کی مدداور جلد می عطافر مائے گا جس کوتم پند کرتے ہواوروہ اللہ کی مدداور جلد می داور علی اورائیان والوں کو بشارت دے دیجے 0

يَاأَيُهُا الَّذِينَ الْمُنُوا هَلُ ا دُلُكُمْ عَلَى يَجَارَ وَ مُنْجِئِكُوْ مِنْ عَذَابِ النِيرِ كُوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَ جُهَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُوالِكُوْ وَالْفُسِكُو لَا لِكُمْعَدُورُ مُنْ الْكُولِينُ كُنْتُو تَعْلَمُونَ فَي يَغْفِي لَكُودُ نُوبَكُو وَ يُنْ خِلُكُمْ جَنْتِ جَنْمِ عَبْرِي مِن عَبْتِهَا الْاَنْهُ وَمَعْلِي كَالْمَوْنِ فَي جَنْتِ عَدُنِ وَلِي الْمُؤْرُ الْمُؤْلِيُونَ وَالْمُؤْلِيُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ فَي جَنْتِ عَدُنِ وَلَا الْمُؤْرُ الْمُؤْلِيُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ فَي اللهِ وَمُنْتُمْ فَرِيْتُ وَيَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَى اللهِ وَمُنْتُمْ فَرِيْتُ وَيَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَي اللهِ وَمُنْتُمْ فَرِيْتُ وَيَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَي اللهِ وَمُنْتُمْ فَرِيْتُ وَيَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَي اللهِ اللهِ وَمُنْتُمْ فَرِيْتُ وَيَشِيرًا الْمُؤْمِنِينَ فَي اللهِ اللهِ وَمُنْتُمْ فَرِيْتُ وَيَشِيرًا لِلْمُؤْمِنِينَ فَي اللهِ وَمُنْتُمْ فَي اللّهِ وَمُؤْمِنَا فَي اللّهِ اللهِ وَمُنْتُمْ فَي مِنْ اللهِ وَمُؤْمِنَا فِي اللهِ اللهُ وَالْمُنْ اللهِ وَمُؤْمِنَا فِي اللهِ اللهِ وَمُنْتُمْ فَعَلْمُ اللهِ وَمُؤْمِنَا اللهِ وَمُؤْمِنَا فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمُؤْمِنِينَا فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمُؤْمِنَا فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمُؤْمِنَا اللهِ الْمُؤْمِنِينَا اللهِ اللْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللْهِ اللْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللْهِ الْهِ الْمُؤْمِنِينَا اللّهِ اللْهِ اللْهُ اللْهِ اللْهِ اللْهُ الْهُ اللْهِ الْمُؤْمِنِ اللْهِ اللْهِ اللْهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللْهِ الْمُؤْمِنِ اللّهِ الْمُؤْمِنِ اللْهِ الْم

(القف:۱۳-۱۰)

بے شک اللہ نے موشین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا ہے۔ ال طرح ایک اور آیت ش فرمایا ہے: إِنَّ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

جنت کی تعریف اور محسین اور جنت کے مطلوب ہونے برقر آن اور حدیث میں تصریحات ہمارا یہ منشانہیں ہے کہ انسان صرف ووزخ کے خوف اور جنت کے شوق سے عبادت کرے اور اللہ کی رضا کے لیے

تنقیع اور تحقیر کرتے ہیں جیسا کدان اشعارے طاہر ہوتا ہے: عجب رنگ ہے ہے بہار مدینہ

کہ سب جنتیں ہیں نایہ مدینہ —

طیبہ کے ہوتے خلد بریں کیا کروں حسن

جھ کو یمی پند ہے جھ کو یمی عزیز

جلدبشتم

marfat.com

وإد القرآء

سوئے بنت کون جائے درتہارا جھوڑ کو كيا غرض كيول جاؤل جنت كو مديد جيوا كر سر مکشن کون دیکھے دھید طیبہ چھوڑ کر ایے جلوے یر کروں میں لاکھ حوروں کو شار

تحو کو جنت چاہے جمو کو مید چاہے

تیری میری جاہ میں زاہد بس اتنا فرق ہے

مرتبہ دیکھو ہدینہ کے بیابانوں کا

سينكرون جنتين قربان موئى جاتى جين

جس تو راس آئی ہے گدائی کوئے جاتاں کی

تری جنت تری حوری مبارک ہوں تھے زاہد

ب آے جموعے ہیں مدید کے مانے

کعبہ ہو یا کہ عرش بریں ہو کہ خلد ہو

جبکہ واقعہ یہ ہے کہ رسول الله صلی الله عاليه وسلم آخرت ميں مدينه كوچھوڑ كر بى جنت ميں تشريف لے جائيں مي نيز رسول التدصلي الله عليه وسلم اب بھي جنت ميں ميں كيونك حديث ميں بن حضرت ابو مريره رضى الله عند بيان كرتے ميں كه رسول الله صلی الله ناليه وسلم نے قرمایا:

میرے جم ب اور میرے منبر کے درمیان جو مک ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

مابين بيتي ومنبري روضة من وياض الجنة

(صیح ابناری رقم الحدیث:۱۹۷۱) ۱۹۹۷ صیح مسلم رقم الحدیث:۱۳۹۱ ۱۳۹۰ سنن التر ذی رقم الحدیث: ۳۹۱۵ سنن التسائی رقم الحدیث: ۲۹۳ مشد احمد ج عاص ۲۳۷ منن بیبتی ج ۵ص ۲۷۷ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۵۲۴۳ کتب اسلامی مندحمیدی رقم الحدیث: ۴۹۰ مجمع الزوائدی ۲**۹۰** ٩-٨ مشكولة وقم الجديث: ١٩٨٠ كنز العمال رقم الحديث: ٣٢٨٣٥)

اس مدیث سے واضح ہوگیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی جنت جس میں اور آخرت جس بھی جنت میں ہوں سے و نیااور آ خرت میں آپ کا گھر جنت میں ہے اور جس ہے مبت ہوتی ہے اس کے گھر سے بھی ممبت ہوتی ہے، اور محبوب سے **گھر کی بہت** تعریف اور توصیف کی جاتی ہے بھررسول الله صلی الله مایدوسلم کی محبت کے دعوید ار جنت کی تنقیص کیوں کرتے ہیں جبک الله اور اس كرسول صلى الله عليه وسلم في جنت كى بحد تعريف وتوصيف كى جاوراس كى طرف رغبت ولائى ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالسَّبِعُونَ السِّيعُونَ الدِّلِكَ الْمُقَرِّدُونَ فَي جَنَّتِ النَّعِيْدِ ٥ ثُلَّةُ مِنَ الْآوَلِيْنَ ٥ وَقَلِيْكُ مِنَ الْأَحِدِيْنَ ٥ عَلَى سُرْرِ مَوْمُونَةُ وَمُتَكِينِ عَلَيْهَا مُتَقْبِلِينَ ۗ كَيْطُوفُ عَلَيْمُ وِلْمَانَ تَعَلَّدُونَ ﴿ إِلَّا كُوَّ إِبِ وَآبَادِ يُقَ اللَّهِ وَكَانِس مِنْ مَعِيْنِ أَلَا يُمُنَّا عُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ أُوفَاكُهَةٍ مِنَّا يَتَكَيَّرُوْنَ ٥ وَلَحْهِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَكُوْنَ ٥ وَحُوْرٌ عِيْنَ ٥

اور آ کے برصے والے آ مے (بی) برصے والے میں 0 وی (اللہ کے )مقرب میں 0 (وہ) نعتوں والی جنتوں میں ہیں 0 بڑا گروہ پہلے او گوں میں ہے ہوگا 0 اور تموڑے ہے لوگ بعد والوں میں ہے ہوں گے 0 وہ زرین تختوں پر 0 ایک دوسرے کے سامنے مندآ راء ہوں گے 0 ان کے پاس بمیشر ہے والے لاکے آ جاتے رہیں گے 0 جنتی شراب سے بھرے ہوئے بیا لے **جگ** 

جام کے کر 0 جس سے ندان کے سر میں در د ہوگا اور ندان کی عقل خراب ہوگ 0 اور ان پھلوں کو لے کرجن کو وہ پسند کریں گے 0 اور ان کی پہند کے پرندوں کا گوشت لے کر ٥ اور (ان جنتوں میں ) بڑی بڑی آ تھول والی حوریں ہوں گ ٥ جو چھیے ہوئے موتیوں ک طرح ہیں 0 بیان کے (نیک)اٹال کی جزائے 0 ووجنتوں میں کوئی گناہ کی اور بے کار بات نبیں کہیں گے 0 گر ہرطرف ہے سلام سلام کی آ واز آئے گ ٥ اور دائيس طرف والے کيا جي اچھے ہیں دائیں طرف والے o وہ بغیر کانٹول کے بیر کے ورنٹوں میں ہوں گے 0 اور تہ بات كيلوں ش 0اور ليے ليے سايوں مين 0 اور بتے ہوئے یانی میں ١٥ور به كثرت مجلول ميں ٥ جونه بھى اتم بول کے نہان سے روکا جائے گان اور (وو) او نیج او نیج بستر ول میں ہول مے 0 ہم نے ان حورول كوخصوميت سے بنايا ہے 0 ہى ہم نے ان کو کنواریاں بتایا ہے 0 محبت کی جانے والیاں اور ہم عمر 0 (وو) دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں 0 ہزا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہوگا 0 اور برد اگردہ بعد والوں میں سے ہوگا 0

كَانْكَالِ اللُّوْلُو الْمُكُنُّونِ ٥٠ مَزَاءٌ بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ٥٧ كيتنفون وتهالفؤا وكرتأ فينكان إلا فيلأ علما علماه آخلبُ الْيَهِيْنِ أَهُ مَمَّا آخَطْبُ الْيَهِيْنِ أَ فِي سِنْدٍ **ڡۢٛۼؙڡؙڹ۬ۯڿۣؗػۊؘڟڶڿٟۼۜٮ۫ٚڡؙڹ۠ۯۮٟۣڮٚۊٞڟؚڷٟؾؙٮ۫ؽؙۯڋٟڮۊؘؾٙٳ۫ۄ ڡٞؽؙڴۯۑۣػٚۏؘڡٚٳڰۊٟڲؿؽٷۣػڵٳڡؘڠ۬ڟۏۛۼۊ۪ٷڵٳڡۜؠ۫ؽؙۅ۠ۼؾٟٞ۞** ڎۜڡؙۯۺۣۜ؆ٞۯؙڣٚۊۼ<sub>ڎ</sub>۞ٳڬٙٲٲۺؙٵ۫ڹڡؙؾٳۺڟٵ۞ٚڣڝۜڡؙڶڹۿؾٲڹڰٲۯڶ عُرُبًا أَثْرَابًا كُلِآمُكِ إِلْيَهِيْنِ ثُفُلَةً مِنَ الْأَوَّلِيْنَ ۗ وَ وَثُلَكَةً مِنَ الْأَخِرِينَ أَن (الواقد: ١٠-١١)

جنت کے فضائل اور محاسن میں احادیث بھی بہ کثرت مردی ہیں۔

حضرت ابو ہريره رمنى الله عنه بيان كرتے جي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في مايا الله تعالى ارشاد فر ماتا ہے: ميس في اہیے نیک بندوں کے لیے ان نعتوں کو تیار کرر کھا ہے جن کو نہ کسی آ تکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے ول من ان كاخيال آيائ اور اكرتم جا موتواس آيت كويرهو:

ۿؙڵٳؾڡؙڶؙؙؙؙۄؙنفْسُ مَا ٱخْفِى لَهُمْ قِنْ قُرَةِ وَاعْيُنِ جَوْآاعُ

يِمَا كَانُوايَعْمُلُونَ ٥ (البحرة: ١٤)

کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آئھوں کی ٹھنڈک ك ليكيا چيار كها ب (به )ان كے نيك كاموں كى جزاء ب\_

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٢٨٣ معج مسلم رقم الحديث: ٢٨٢٧ منن التريذي رقم الحديث: ٣١٩٧)

حضربت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جنت میں ایک ورخت ہے جس کے ئے میں سوار سوسال تک چلارے چربھی اس کا سایے تم نہیں ہوگا۔

( منج ا بخاري رقم الحديث: ٣٣٥١ منن الترّيذي رقم الحديث: ٣٣٩٣ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث ٢٠٨٤٦)

حضرت ابد ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا گروہ جنت میں واخل ہو گا ان کی مورت چودھویں رات کے جاند کی طرح ہوگی اور جولوگ ان کے بعد داخل ہوں گے دہ آسان کے ایک حسین اور چمکدار ہارے کی طرح روشن ہوں گۓ ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گۓ ان میں آپس میں نہ بغض ہو گا نہ حسد۔ ا الخفس کے لیے بڑی آتھوں والی حوروں میں سے دو بیویاں ہوں گی'ان کی پنڈلیوں کا گودا کھال اور بڈیوں کے پار سے نظر رما موكار (صيح البخاري رقم الحديث: ٣٢٥٣ سنن الترخري رقم الحديث: ٣٤٤ صيح ابن حبان رقم الحديث: ٢٣٣١ ع منداح رقم الحديث: ٨١٨٣)

marfat.com

حضرت سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرما إجنت هما وا جگر بھی ونیا اور مافیہا سے بہتر ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۳۲۵ سن النمائی رقم الحدیث: ۱۳۱۸ مح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۸۱) اب جب بيدواضح بوكيا كدالله تعالى اوراس كرسول صلى الله عليدوسلم في جنت كى بهت تعريف اور حسين فرماكى علام رسول التدصلي التدعليه وسلم اب جس جكراً رام فرمايي وه بهي جنت باوراً خرت مي بهي جنت مي مول محاوراول وآخرا سي عمر جنت ہے تو بھر جنت کی تحقیر کرنا اور مدینہ منورہ ہے اس کا تقابل کر کے جنت کو مدینہ ہے کم بتانا اور جنت **کے مقابلہ میں مدینہ** منورہ کوافضل اور اپنامطلوب قرار دینا قرآن اور صدیث کی ان مریخ نصوص کثیرہ کا انکاریا پھران سے بیملی پرین ہے۔ اور جولوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جنت نبیں مدینہ جا ہے اور جولوگ جنت کی طلب کو اپنی شان اور اینے مقام مے خلاف سمجھتے ہیں اور بیہ کہتے ہیں کہ دوزخ سے نجات کی طلب کرنا اور جنت کے حصول کی طلب کرنا نقصان اور خسارہ ہے۔ **اسل چ**ز مولیٰ کی رضا کوطلب کرنا ہے ان کا اس قتم کی آیات اور احادیث بر کیے ایمان ہوگا!

الله تعالى في ان لوگوں كي تحسين قرمائي جوبيد عاكرتے ہيں:

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ مَ بَّنَا إِنَّنَا أَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُومِنا

وقِناعَدُابَ النَّادِ ٥ (آل عران ١٦)

إِنَّ عَذَابِهَا كَانَ غَرَامًا ٥ (الفرقان ١٥)

جولوگ یہ کہتے ہیں کراے ہارے رب! ہم ایمان کے آئے سو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم کو دوز خ کے عذاب

ے محفوظ رکھ۔

اور جولوگ (راتوں کو اٹھ کر) بید عاکرتے ہیں اے ہادے رب! ہم سے دوز خ کے عذاب کو دور کر دے بے شک دوز خ کا

عذاب حمثنے والا ہے۔

حضرت عا كشەرضى الله عنها بيان كرتى بيل كه ني صلى الله عليه وسلم بيه وعا كرتے تھے:

ۅؘڷڐۜۮۣؠ۠ؽؘؾڠٞۊؙڶؙۏؽ؆ؠٙڹۜٵڡ۬ڔڣٚعۜڴٵۼۮٵٮۜ<del>ۼۿڹۜۘۄ</del>ؙ

اللهم اني اعوذبك من فتنة النار وعذاب

اے اللہ! میں تجھ سے دوز خ کے فتنہ اور دوزخ کے عذاب

ے پناہ طلب کرتا ہول۔

(صحح ابخاري قم الحديث. ١٣٧٤ · سنن ايودا وُورقم الحديث · ٨٨٠ سنن التسائي رقم الحديث: ١٣٠٨)

اورابتد تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کوطلب کرنے کا حکم ویا ہے۔

اورتم اینے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ واوراس جنٹ کی

طرف دوڑؤ جس کا عرض آسانوں اور زمینوں کے برابر ہے جو

ۅۜڛٵڔۼؙۅؘٛٳٳڸڡۼڣۿڔڲۣٳۺؽ؆ٙؾڲؙۿؗۊڿؽؘڰۣۼۘۯڞؙۿٳ التَهْوْتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ٥

(آل اران: ۱۳۳) مقین کے لیے تیار کی گئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخص اللہ پر اور اس کے رسول م ایمان لایا اور نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے اللہ پر حق ہے کہ اس کو جنت میں واخل کر و ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے یا اس زمین میں بیشارہے جس میں وہ پیدا کیا گیا' صحابہ نے عرض کیا: یا رسول القد! کیا ہم لوگوں کو **بی**خو<del>ش خبری نہ</del> سنائيں! آپ نے فرمایا: جنت میں سو درجے ہیں اللہ نے ان کو فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے اور ہروہ درجوں کے درمیان آسان اور زمین جتنا فاصلہ ہے گیں جبتم اللہ سے سوال کروتو اس سے فرووں کا سوال کرو وہ جن**ت کا وس**ا ہے اور سب سے بلند درجہ ہے اور اس کے او پر رحمٰن کا عرش ہے اور اس سے جنت کے دریا جاری ہوتے ہیں۔

martat.com

تبيار الغرآن

النار.

(مع الخارى رقم الحديث: ١٤٤٩ منداح رقم الحديث: ٨٢٠٠)

#### الله كى رمناكا بهت براورجه

انسان کواللہ تعالیٰ کی عمادت اس نیت ہے کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہاور بندگی کا بھی تقاضا ہے کہ بندہ اپنے مولیٰ کی اطاعت کرے اور چوکلہ اللہ تعالی نے اپنے کرم سے عمادت کرنے پراجر والو اب کا وعدہ فر مایا ہے تو اگر وہ اخروی الو اب کا وعدہ فر مایا ہے تو اگر وہ اخروی الو اب کو اللہ تعالیٰ میں آخرت کی تقدیق اور جنت کے حصول کی امید پر اور اس غرض سے عمادت کرے تو یہ مستحسن ہے کیکھ اس جس کر وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اس کی میادت کرے قرآن مجید جس ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَطْمِىٰ لَفُسَهُ الْبَرِغَاءَ مُرْضًاتِ اللهِ ﴿ وَاللّٰهُ رَءُونَ مِنْ الْمِبَادِ ٥ (البترو: ٢٠٠)

اور بعض اوگ وہ میں جواللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے آپ کو فرو شت کر دیتے ہیں اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر بہت مہر بانی فرمانے والا ہے۔

ان (منافقوں) کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیرنہیں ہے، ہاں جس نے صدقہ دینے کا تھم دیا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا اور جس نے بیاکام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا تو عنقریب ہم اسے اج عظیم عطافر مائیں گے۔

الله نے ان ایمان والے مردول اور ایمان والی عورتوں سے
ان جنتوں کا وعد وفر مایا ہے جن کے بیچے سے دریا جازی ہوتے ہیں او وائی وہ ان میں جیشہ رہنے والے ہیں اور پاکیزہ مکانوں کا جو دائی جنتوں میں ہیں اور اللہ کی رضا سب سے بؤی چیز ہے اور یہی سب سے بؤی چیز ہے اور یہی سب سے بؤی کامیا بی ہے۔

لَاخَيْرَ فِي كَشِيْرِ فِنْ نَجُول هُمْ الْاَمْنَ اَمْرَ بِصَلَاقَةُ اَوْمَغُودُ فِ أَوْاصُلاجِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ أَبْرِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ أَبْرِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ إَجُولًا عَظِيمًا 0(الماء:١١٢)

وَعَكَااللَّهُ الْمُؤْمِنِيِّنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ تَجُرِيُ مِنْ تَصْبِهَا الْاَ فَهُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَلَكِنَ كَيْبَةً فِيْ جَنْتِ عَدْنٍ \* وَوَفُوانَ مِّنَ اللهِ اَحْبَرُ \* ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْنُ الْعَظِيمُ 0 (الوب: ٤٠)

الله تعالی نے جنات اور مساکن طیبہ کا ذکر کرنے کے بعد فر مایا: ان سب سے بڑی چیز الله تعالی کی رضا ہے۔
حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالی اہل جنت سے فرمائے گا: اے اہل جنت! وہ کہیں گے لیک اے ہمارے دب ہم تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ الله تعالی فرمائے گا: کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے: ہم کیوں نہیں راضی ہول گئے تو نے ہمیں اثنا کچے عطافر مایا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو عطا فرمایا الله تعالی فرمائے گا: میں تم کو اس سے افضل چیز اور کیا ہوگی؟
میں فرمائے گا: میں نے تم پراپی رضاحلال کردی ہے میں اب تم سے کھی ناراض نہیں ہوں گا۔
الله تعالی فرمائے گا: میں نے تم پراپی رضاحلال کردی ہے میں اب تم سے کھی ناراض نہیں ہوں گا۔

( من ابخاري رقم الحديث: ٥١٨ ك من مسلم الحديث: ٢٨٢٩ سنن الرزي رقم الحديث: ٢٥ ١٥)

الله کی رضاسب سے بڑی نعمت ہے بندہ کو جب بیام ہوجائے کہ اس کا مولی اس سے راضی ہے تو اس کو ہر نعمت سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جبیا کہ اس کو جسمانی آ رام اور آسائش حاصل ہولیکن اس کو بیام ہو کہ اس کا مولی اس سے ناراض ہے تو تمام عیش اور آرام مکدر ہوجا تا ہے اور اس کو پیولوں کی تیج بھی کا نوں کی طرح چیتی ہے اور جب اس کواپے مولی اور مجوب کی

رضا کاعلم ہوتو جسمانی تکالیف اور بھوک و بیاس کا بھی احساس بیس ہوتا چہ جا تیکہ جسمانی تعتوں اور لذتوں کے ساتھ اس فوج ہوکہ اس کا مالک اور مولی اور محبوب بھی اس سے راضی ہےتو اس کی خوثی اور راحت کا کون انداز ہ کرسکتا ہے۔

حسن بعری نے کہا: اللہ ی رضا ہے ان کے دلوں جی جولذت اور خوشی حاصل ہوتی ہے وہ جنت کی تمام نعتوں سے زیادہ لذید ہوتی جا دران کی آئیسیں سب سے زیادہ اس نعت سے شنڈی ہوتی ہیں۔ زخشری نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے اس جی مقربین کے درجات کی طرف اشارہ ہے ہر چنو کہ تمام جنتی اللہ تعالی سے راضی ہوتے ہیں کہونا ہے درجات کی طرف اللہ کی رضا ہے۔

(الحرالي عدد المام ١٩١٥ - ١٢١ مطبوعة دار الفكر بيردت ١٣١١هـ)

الله تعالیٰ کی رضااس وقت حاصل ہوگی جب اہل جنت الله تعالیٰ کا دیدار کریں ہے۔

حضرت جریر بن عبدالله رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم نی صلی الله علیه وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے آپ نے چودھویں رات کے چاند کی طرح اس چاند کود کھے چودھویں رات کے چاند کی طرح اس چاند کود کھے رہے ہوا گرح کے دھویں رات کے چاند کی طرح اس چاند کود کھے رہے ہونا کرتم سے ہو سکے تو طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے کی نماز دس (مجر ادر عصر کی نماز دس) سے عاجز نہ ہونا کا گھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:

طلوع مس سے پہلے اپنے رب کی حد کے ساتھ تنبع سیجتے اور

وتَتِبِحُ بِعَنْدِى مَ يِكَ قَبْلَ كُلُوعِ الظَّنْسِ وَقَبْلَ

الْفُرُوْبِ ٥(ق:٣١)

( تميح البخاري رقم الحديث: ٥٥٥ ميح مسلم رقم الحديث: ١٣٣٣ سنن التريذي رقم الحديث: ٢٥٥١ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٩٤٣ سنن ابن ماجد قم

الحريث: 441)

دارالفكر بيروت)

حضرت تمار بن یا سروشی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نماز علی ہے دعا کرتے تھے: اے اللہ! اپ علم
غیب ہے اور مخلوق پر اپنی قدرت ہے جھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہواور جھے اس وقت
وفات دینا جب تیرے علم علی میرے لیے وفات بہتر ہوا ہے اللہ! علی تھے سے غیب علی (جب کوئی دیکے شدر ہا ہو) اور شہادت
میں (لوگوں کے سامنے) تیرے خوف کا سوال کرتا ہوں اور علی رضا اور غضر ضا ہوئی کلہ حق کہ کا سوال کرتا ہوں اور علی تھے سے ختم نہ ہونے والی تعت کا سوال کرتا ہوں اور زائل نہ ہونے والی آتھوں کی شدندک کا سوال کرتا ہوں اور علی تھے ہے ختم نہ ہونے والی تعموں کی سوال کرتا ہوں اور موت کے بعد اس پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں اور موت کے بعد شدندی زعد کی کا سوال کرتا ہوں اور موت کے بعد شدندگ کا سوال کرتا ہوں اور موت کے بعد اس پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں اور موت کے بعد شدندگ کی مشرر اور جا ہوں اور جا ہوں جو بغیر کی ضرر اور جا ہوں اور جا ہوں جو بغیر کی ضرر اور جا ہوں اور جا ہوں ہو اور جا ہوت و اس اس کہ اور خوت کی الم دیند کے ساتھ حرین کر اور جمیں ہوا ہوں یا فتہ اور جا ہوت و سے اس کہ اس کہ والے اللہ! جمیں ایمان کی ذیب سے ساتھ حرین کر اور جمیں ہوا ہوں یا فتہ اور جا ہوت و سے اس کرنے والے فتنہ کے حاصل ہوا ہے اللہ! جمیں ایمان کی ذیب سے ساتھ حرین کر اور جمیں ہوا ہوں یا فتہ اور جا ہوت و سے ایمان کی زیب سے سے ساتھ حرین کر اور جمیں ہوا ہوت و الے فتہ اور جا ہوت و الے فتہ ہو کے اس اور جا ہوں ایمان کی ذیب سے ساتھ حرین کر اور جمیں ہوا ہوں ہو ہوا ہوں و سے ساتھ سے ساتھ میں کر اور جمیں ہوا ہوا ہوں ہوں کے ساتھ میں کہ دور کے دانوں کو سوال کرتا ہوں اور جو الے فتہ اور جو الے فتہ اور جو الے فتہ اور جو الے فتہ اس کی طور فت کے اس کی طور فت کے ساتھ حرین کر اور جمیں ہوا ہوں ہوں کو سے اس کی طور فت کی سے دور کے فتہ اور جو اللہ کو سے ساتھ حرین کر اور جمیں ہو کی طور فت کے ساتھ میں کر اور جمیں ہو کی طور فت کے ساتھ میں کر اور جمیں ہو کی طور فت کر اور جمیں کر اور جمیں ہو کر اور جمیں کر اور کر کر کر ا

marfat.com

والايناد مه- (سنن النسائي رقم الحديث: ١٣٠٣ منداحه ج٣٠ ص١٢١)

اس صدیث میں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیدار کرنے اوراس کی ملاقات کے شوق کے حسول کی دعا کی ہے۔ ابویز بدنے کہا: اللہ کے پچھا لیسے بندے ہیں کہ اگر اللہ جنت میں اپنے چیرے کو تجاب میں کرے تو وہ جنت میں اس طرح فریا دکریں مے جس طرح دوزخی دوزخ میں فریا دکرتے ہیں۔

بعض حکایات میں ہے کہ کس نے خواب میں ویکھا کہ معروف کرخی کے متعلق کہا گیا کہ بیہ معروف کرخی ہیں' جب بید زیا سے گئے تو الله کی طرف مشاق تھے تو اللہ عزوجل نے اپنادیداران کے لیے مہاح کردیا۔

کہا گیا ہے کہ اللہ عزوجل نے معرت داؤ دعلیہ السلام کی طرف وتی کی کہ جولوگ بچھ سے دوگر دانی کے ہوئے ہیں کاش وہ جانے کہ جھوکوان کا کتاا نظار ہے اور ان کے لیے کیسی نرمی ہے اور ان کے گناہ ترک کرنے کا جھےکو کتنا شوق ہے تو وہ میرے اشتیاق میں مرجاتے اور میری عجت میں ان کی رکیس کٹ جانٹی اے داؤ دایہ تو جھے سے روگر دانی کرنے والوں کے لیے میر ا ارا دہ ہے تو جومیری طرف بڑھنے والے ہیں ان کے متعلق میر اارا دہ کیسا ہوگا!

استافہ ابوطی الدقاق یہ کہتے تھے: حضرت شعیب علیہ السلام روئے جی کہ نابینا ہو گئے پھر اللہ عزوجل نے ان کی بینائی لوٹا دی وہ پھرروئے جی کہ نابینا ہو گئے پھر اللہ عزوجل نے پھر ان کی بینائی لوٹا دی وہ پھرروئے جی کہ نابینا ہو گئے پھر اللہ عزوجل نے پھر ان کی بینائی لوٹا دی وہ پھرروئے جی کہ نابینا ہو گئے پھر اللہ عزوجل نے ان کی طرف وی کی اگر تمہارا بیرونا دوزخ کی اس کی طرف وی کی اگر تمہارا بیرونا دوزخ کی وجہ ہے ہے تو بھی تمہار کے لیے جنت مباح کر دیتا ہوں اور اگر تمہارا بیرونا دوزخ کی وجہ ہے ہے تو بھی تنہیں دوزخ سے بناہ دے دیتا ہوں۔انہوں نے کہا: نہیں بلکہ بھی تھے سے ملا قات کے شوق بھی رور ہا ہوں۔انلہ عزوجل نے ان کی طرف وی کی: ای وجہ سے بھی نے اپنے نبی اور اپنے کلیم کودی سال تمہاری خدمت بھی رکھا۔

اور کہا گیا ہے کہ جواللہ کی طرف مشاق ہواس کی طرف ہر چیز مشاق ہوتی ہے اور حدیث میں ہے: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت تین مخصوں کی مشاق ہے: علی عماراور سلمان۔

(سنن الترلدى رقم الحديث:٣٨٢٣ تاريخ و صن 6 ص ٢٥٩) (رمالة شيريص ٣٦١-٣٥٩ ملخصاً مطبوعه دارا لكتب المعلميه بيروت ١٣١٨هـ) جنت كى شخفيف ندكى جائے

marfat.com

فيهار القرآر

جنت ہے اور مجبوب کا دیار اور اس کا گھر مجمی محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے بھی جنت ہمیں مطلوب اور محبوب ہوتی جا ہے۔ اس ہمیں دوزخ کے اور ہر تھم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھ اور ہمیں جنت الفردوس مطافر ما ہم سے رامنی موجا اور جمیں ا دیدارعطا فرما! بے شک تیری رضا اور تیرادیدارسب سے بڑی نعمت ہے سوہم سے وہ کام کراجن سے قر رامنی مو! اور ان کامول ے بچاجن سے تو ناراض ہو۔ آمین یا رب العلمین بحرمة نبیک سیدنا محمد خاتم النبیین فالد المرسلین شفيع المذنبين وعلى آله الطاهرين واصحابه الراشدين وعلى اولياء امته وعلماء ملته وسالرالمؤمنين والمسلمين اجمعين.

اس سورة کے فقص انبیاء علیہم السلام میں ہے حضرت موی علیہ السلام کا بہلا قعمہ

اللد تعالى كاارشاد ہے: جب موىٰ نے اپنى المدے كہا ہے شك ميں نے آگ ديمى ہے ميں تمهارے ياس المحى كوئى خبر لاتا ہوں' یا کوئی سلگنا ہواا نگارہ' تا کہتم حرارت حاصل کروں پھر جب وہ اس جگہ پہنچےتو ان کوندا کی گئی کہ جوآ گ ( کی بکل) میں ہے اور جواس کے آس پاس ہے وہ برکت والا ہے اور اللہ سجان ہے جوتمام جہانوں کا رب ہے 0 (المل: ۸۔ ۷)

النمل: > مين فرمايا: جب موى في اين الله الله على مدراغب اصفهاني لكت بين:

سنسی مخص کے اہل وہ لوگ ہوتے ہیں جواس کے ہم نسب ہوں' ہم دین ہوں' ہم پیشہوں' یا اس سے **کمر میں یا اس کے** شہر میں رہنے والے ہوں' اصل میں سی تحض کے اہل وہ لوگ ہوتے ہیں جوا یک محر میں رہتے ہوں' سی محض کی بیوی کو بھی اس کے اہل سے تعبیر کیا جاتا ہے ایک دین کے ماننے والوں کو بھی اہل کہا جاتا ہے جیسے اہل اسلام کہا جاتا ہے اور چونکہ شریعت نے اکثر احکام میں مسلم اور کافر کے درمیان نسب کارشتہ منقطع کردیا ہے اس لیے حضرت نوح علیدالسلام سے فرمایا: إِنَّهُ لَيْسُ مِنْ الْمُلِكُ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَالِحٍ ﴿ يَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

(هود: ۴۷) اعمال نيس بير ـ

جب كوئي شخص شادي كري تو كهاجا تاب تاهلُ وه ابل والا بو كيا\_ (المغروات جام ٣٥)

ابن ملک نے شرح المشارق میں لکھاہے: اہل کی تغییر' بیوی' اولا وُ نوکروں' ووسنتوں اور رشتہ داروں سے کی جاتی ہے

يبال مراديد ب كرحفرت موى عليه السلام نے اپني بيوى اينے بچوں اور اينے خدام سے فرمايا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آ گ کو و کھنا

الله تعالى سيدنا محمصنى الله عليه وسلم كوحضرت موى عليه السلام كاواقعه بإو دلا ربا ب كه الله تعالى في سطرح ان كو بزركى دی اور نبوت سے سرفراز فر مایا۔ان کوابی ہم کلامی کا شرف عطا فر مایا 'اور ان کو بڑے بڑے مجرزے عطا فر مایے' اور ان **کوفرعون** اوراس کی قوم کے یاس رسول بنا کر بھیجا لیکن انہوں نے مکبر کیا اور آ ب یرا بمان نہیں لائے۔

حضرت موی علیہ السلام مدین ہے مصر کی طرف روانہ ہوئے اور اپنی بیوی کوساتھ لے گئے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی ۔ان کا نام صفورا تھا' اس سفر میں آپ راستہ بھول گئے اور رات آ گئ پیسر دیوں کا موسم تھا' آپ کو دور ہے آ گ کا شعل نظر آیا۔ آپ نے اپنے اہل سے فر مایاتم لوگ بہیں تھمرومیں نے آ گ کاشعلہ دیکھا ہے قر آن مجید میں انسست کالفظ ے 'انست کالفظ انس سے بنا ہے جس کامعنی ظہور ہے انسان کوانسان اس لیے کہتے ہیں کہوہ ظاہر ہوتا ہے اور جنات اس کے مقابلہ میں مخفی اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں' جس طرح انس کامعنی ظہور ہے اس طرح جن کامعنی مخفی ہونا ہے۔ انسان **طاہر ہے** آ

تسان القرار

اور دکھائی دیتا ہے اور جن تخفی ہے اور دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت مویٰ کوآگ کا ایک شعلہ سا دکھائی دیا۔ انہوں نے کہا میں اس موشی کے پاس جاتا ہوں ممکن ہے اس روشی سے راستہ کی سمت معلوم ہو جائے یا میں دہاں سے آگ کا کوئی سلکتا ہوا انگارہ لے آؤں جس سے تم لوگ سردی کی اس سنخ بستہ رات میں حرارت حاصل کرو۔

عادل ما علم السلام نے درخت میں جوآگ دیکھی وہ اصل میں کیا چرتھی

النمل: ٨ مين فرمايا: ان كويداك محنى جوآ مل (كي على) مين إدراس كي ياس بوه بركت والاب-

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمائے فرمایا اس سے مراد الله عزوجل کی ذات ہے۔ انہوں نے فرمایا رب الخلمین کا نور ور عنت میں تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۴۰۳۲۵)

امام رازی متوفی ۲۰۷ ھے نے اس کے علاوہ اور بھی اقوال ذکر کے ہیں وہ کتے ہیں دومراقول یہ ہے کہ جوآگ ہیں ہے اس سے مراداللہ کا نور ہے اور جواس کے آس پاس ہے اس سے مرادفر شتے ہیں 'یدقادہ اور زجان کا قول ہے۔ تیسراقول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معبرت مولیٰ علیہ السلام کواس کلام سے ندا کی جس کوانہوں نے اس مبارک مرز بین ہیں ایک درخت سے سا۔ آپ وہ درخت اللہ تعالیٰ کلام کا کی تھا اور اللہ تعالیٰ کلام کرنے والا تھا بایں طور کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا فعل تھا نہ کہ درخت کا اور یہ درخت آگ بیس تھا اور اس کے آس پاس فر شتے تھے اس لیے فر مایا اس کو برکت دی گئی جوآگ ہیں تھا اور جو اس کے آس پاس تھے۔ یہ جبائی کا قول ہے چوتھا قول یہ ہے کہ جوآگ میں ہے اس سے مراد معترت مولیٰ علیہ السلام ہیں کے قریب ہو کے قریب ہو کہ جو اس میں ہے پانچواں قول صاحب کشاف کا ہے کہ جس کو برکت دی گئی ہے یہ وہ مبارک اس کے متعلق یہ کہا جا تا ہے کہ وہ اس ہیں ہے پانچواں قول صاحب کشاف کا ہے کہ جس کو برکت دی گئی ہے یہ وہ مبارک مرز مین ہے جیسا کہ قرآن مجید ہیں ہے:

ظَنَّا اَتُهَا لُوْدِي مِنْ شَاطِى ﴿ الْوَادِ الْآَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرِكَةِ مِنَ الظَّجَرَةِ اَنْ يُمُوسَى إِنِّ آنَا اللهُ رَبُ الْعُلَيمَيْنَ (القص: ٣٠)

لیں جب موی وہاں مہنچ تو اس برکت والی زمین کے میدان کے واکی کارے کے درخت سے ان کوآ واز دی گئی کہ اے موی اللہ رب الخلمین ہوں۔

(تغيير كبيرج ٨٩ ، ٨٣٥ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه الوعبدالله قرطبي متوفى ٢٧٨ ه لكية بين:

حضرت ابن عباس مس بعری اور جربن کعب نے کہا وہ آگ الله عزوجل کا نور ہے اس کی تاویل بیہ ہے کہ حضرت موکی طیب السلام نے ایک عظیم نور کو دیکھا اور اس کو آگ گمان کیا' اور بیاس لیے کہ الله تعالی نے حضرت موکی علیه السلام کے لیے اپنی آیات اور این علیم کو آگ سے طاہر فرمایا۔ اس کا بیم طلب نہیں ہے کہ الله تعالی کی جہت اور کس ست میں تھا جیسے قرآن مجید

وہ ذات جو آسان میں عبادت کامستحق ہے اور زمین میں

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَّاءِ إِلَّهُ قَنِي الْكَرْضِ إِلَّهُ مُ

(الرزن:۸۴) عبادت كاستق ب-

ای آیت کایہ معن نہیں ہے کہ آسان اور زین اللہ تعالیٰ کے لیے ظرف اور کی بین ای طرح اس آگ میں اللہ تعالیٰ کے اللہ معن نہیں ہے کہ وہ آگ اللہ تعالیٰ کے لیے ظرف اور کی ہے لیکن ہر فعل میں اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوتا ہے جس سے فاعل میں معن بھی ہے کہ جس کو آگ میں برکت دی گئی وہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور اس کی قدرت ہے۔

marfat.com

Marfat.com

يهيار القرار

دلالت كرتا ب\_اس كاجواب بيب كرجس طرح بم الله تعالى كى ذات كوجت جانب اور جكه بن موت سع مورد المرات كرتا براس كاجواب ميد كام كرجس الله تعالى كالم در قدت كي المرح بم الله تعالى كه كلام در قدت كي بي كام در قدت كي برجانب سي منائى در در ما تعار

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ حضرت موک نے بغیر حروف اور آواز کے اور بغیر کی ست کے یہ کلام کیے س لیا؟ ہم اس کے جواب م جواب میں بیہ کہتے ہیں کہ جس طرح بغیر کی رنگ کے اور بغیر کسی جہت میں ہونے کے اللہ تعالی کی ذات دکھائی وے سکتی ہے۔ ای طرح بغیر کسی آواز کے اور بغیر کسی جہت میں ہونے کے اللہ تعالیٰ کا کلام سنائی وے سکتا ہے۔

نیز الد تعالیٰ کی ذات اورصفات کی کیفیت کے متعلق سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ حثانا یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اخیر کمی جم سے ا جو ہر اورعرض کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح تحقق ہے اور بغیر کسب اور حصول کے اس کا علم کی طرح تحقق ہے اور بغیر صلابت کے اس کی قدرت کی طرح ہے اور کی چیز کے شوق اور آرز و کے بغیر اس کا ارادہ کیسے ہے اور بغیر آ واز الفاظ اور حروف کے وہ کلام کیسے کرتا ہے اور کی چیز کے مقابل ہوئے بغیر وہ دیکھا کیسے ہے۔ زبان اور مکان اور وقت اور جگہ کے بغیر وہ کیوں کر ہے۔ اور اگر یہ سوال ہو حضرت موی علیہ السلام نے اللہ کا کلام کیسے من لیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ہر طرف اور ہر جہت سے یہ کلام سنا ان کو یہ آ واز او پڑنے واکین باکین آ کے اور چیچے ہر جانب سے آری تھی اور ان کا ہر عضویہ کلام من وہا تا۔ ان کا پوراجم جسم ساعت ہو گیا تھا اور آخرت میں بھی مومنوں کی بھی صفت ہوگی اور کا ملین اور واصلین کے لیے دنیا بھی

حضرت موسیٰ نے درخت ہے آ واز س کر کیے یفین کر لیا کہ بیاللہ کا کلام ہے اس باب میں امام رازی کی تحقیق

فرمایا:سنوابات یم بے کدیس بی الله مول بہت غالب بری حکمت والا (الله: ٩)

بیاس کی تمبید ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موک کے ہاتھ پر ایک عظیم مجز و ظاہر کرنے والا ہے اور وہ السی چیزوں کوظھور میں لانے پر قادر ہے جوانسان کی فکر اور اس کے دہم سے بھی بہت دور ہوتی ہیں جیسے لائمی کا اور دھابن جاتا۔

اُگر بیاعتراض کیا جائے کہ جب معزت مویٰ کو بیآ واز آئی کہ بین بی اللہ ہوں تو انہوں نے کیے یہ یعین کرایا کہ بیاط کا ارشاد ہے۔ یہ بھی تو ہوسکتا تھا کہ بیابلیس یا کسی جن نے بیآ واز دی ہو! اس کے جواب بیں امام رازی لکھتے ہیں: الل سات کے نز دیک اس سوال کے دوجواب ہیں:

- (۱) حفرت موی علیدالسلام نے ایبا کلام سنا جوآ واز اور حروف کی مشابہت سے منز و اور پاک تھا تو انہوں نے بداعة جان لا كديداللد تعالى كا كلام ہے۔
- (٢) ائمه مادراء النهر (دریائے آمو کے پار وسطی ایشیا کی ریاستوں مثلاً بی بخارا تا شفند سرقند تا مکتان از بکتان قازقتان اور تر کمانتان کے اکابر علاء) کا قول سے کہ حضرت موی علیہ السلام نے درخت سے آواز سی تو انہوں نے حسب ذیل وجوہ سے بیرجان لیا کہ بیاللہ کا کلام ہے۔
- (۱) جب انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت سے اور آگ ہے آ واز آ رہی ہے تو انہوں نے جان لیا کہ اس پر اللہ کے سوا اور آ کوئی قادر نہیں ہوسکتا تو یہ ضرور اللہ کا کلام ہے کیکن یہ وجہ ضعیف ہے کیونکہ کوئی مخص یہ کہ سکتا ہے کہ شیطان آگ میں ہ

marfat.com

ور فت میں داخل ہو گیا تھا اور اس نے حضرت موی کو آواز دی تھی۔

ب) وہ آ واز اس قدر عظیم تھی کہ اس ہے موئی علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ معجزہ ہے اور بیضرور اللہ کا کلام ہے۔ یہ وجہ بھی ا قصعیف ہے کیونکہ جمیں فرشتوں اور جاہدے اور شیاطین کی آ وازوں کا اندازہ اور علم نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ان میں سے کسی کی آ واز اس قدر عظیم ہوآ خر حضرت جبریل کی ایک چیخ ہے بستیاں الٹ جاتی تھیں۔

(ج) اس ندا کے ساتھ کوئی معجز ہ کبھی تھا جس سے حضرت موئی کو یہ یقین ہوگیا کہ بیاللّٰد کا کلام ہے اور ایک ہرے بھرے اور سرسبز درخت میں سے آگ کے شعلے بھڑ کتے ہوئے نگل رہے تھے اس کے باوجود وہ درخت جوں کا توں اور سیح دسالم تھا' اور ذرا بھی نہیں جلا اور یہ بھی معجز و تھا اور اس یقین کے لیے کافی تھا' کہ بیاللّٰد کا کلام ہے۔

(تغییر کبیرج ۸**۷ ۵٬۲۵** مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ه

فی کیے جان لیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس باب میں مصنف کی تحقیق

ہمار پے زود کے تحقیق ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایسی قوت اوراک عطائی ہے جس کی وجہ ہے ہم پہچان لیتے ہیں کہ ہم انسان کی آ واز ہے ہیں چرندہ کی آ واز ہے اور ہے کی پرندہ کی آ واز ہے ہیں چرندہ کی آ واز ہے ہیں ہم جان لیتے ہیں پرفلاں انسان کی آ واز ہے اور ہے فلاں انسان کی آ واز ہے۔ ای طرح چرندوں ہی ہم کومعلوم ہوتا ہے ہم جان لیتے ہیں پرفلاں انسان کی آ واز ہے ای طرح ورندوں اور پرندوں ہی ہم کوان کا باہمی اختیاز معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ از جم کوصرف عالم شہادت اور فلا ہر کی آ واز وں کے اوراک کی قوت دی ہے اور انبیا علیہ السلام کواس سے زائد عالم غیب اور باطن کے اوراک کی قوت عطائی ہے وہ فرشتوں کے کلام کو سنتے ہیں۔ جنات کے کلام کو سنتے ہیں شیاطین کے کلام کو سنتے ہیں شیاطین کے کلام کو سنتے ہیں۔ بالکل تر دونیس ہوتا کہ بیفرشتہ کا کلام ہے جس طرح ہمیں کسی انسان کا کلام من کراس کے انسان کے کلام ہونے ہیں بالکل شک اللہ تعالیٰ کا کلام سنا۔

الکل تر دونیس ہوتا کہ بیفرشتہ کا کلام ہے جس طرح ہمیں کسی انسان کا کلام من کراس کے انسان کے کلام ہونے ہیں بالکل شک نویس ہوتا اور دھرے میں علیہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا۔

اس سے التی جاتی ہات سید ابوالاعلی مودودی متوفی ۱۳۹۹ سے نیمی کہی ہے۔

سور الصف میں ہے کہ نداایک درخت ہے آربی تھی فی البقعة المبار کة من الشجوة اس ہے جوصورت معاملہ بھے میں آتی ہے دہ یہ ہے کہ دادی کے کنارے ایک خطے میں آگ کی گلی ہوئی تھی گرنہ پچھ جل رہا تھانہ کوئی دھواں اٹھ رہا تھا اور اس آگ کے اندرایک ہرا بحرا درخت کھڑ اتھا جس پرے ایکا یک بیندا آئی شروع ہوئی۔

یا کیے جمیب معاملہ ہے جوانبیا علیہم السلام کے ساتھ پیش آتا ہے۔ نی سکی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ نبوت سے سرفراز

کے گئے تو غار حراکی تنہائی میں یکا کید ایک فرشتہ آیا اور اس نے اللہ کا پیغام پنٹیانا شروع کر دیا۔ حضرت موئ کے ساتھ بھی بہی
صورت پیش آئی کہ ایک خفس سفر کرتا ہوا ایک جگہ تھہرا ہے دور ہے آگ و کھے کر راستہ یو چھنے یا انگارا چینے کی غرض ہے آتا ہے
اور یکافت اللہ رب العالمین کی ہر قیاس و گمان سے بالا ذات اس سے مخاطب ہو جاتی ہے۔ ان مواقع پر در حقیقت ایک ایمی غیر
معمولی کیفیت خارج میں بھی اور انبیاء علیم السلام کے فس میں بھی موجود ہوتی ہے جس کی بنا پر انبیں اس امر کا یقین حاصل ہو
جاتا ہے کہ یہ کی جن یا شیطان یا خود ان کے اپنے ذہن کا کوئی کرشمہ نہیں ہے نہ ان کے حواس کوئی دھوکا کھا رہے جین بلکہ فی
الواقع یہ خداوند عالم یا اس کا فرشتہ ہی ہے جوان سے جمکلام ہے۔ (تنبیم القرآن جسم ۵۵۸ مطبوعة جمان القرآن کا ہور ۱۹۸۳ء)
الواقع یہ خداوند عالم یا اس کا فرشتہ ہی ہے جوان سے جمکلام ہے۔ (تنبیم القرآن جسم ۵۵۸ مطبوعة جمان القرآن کا ہور ۱۹۸۳ء)

marfat.com

يمياء القرآن

اس عبارت میں سید مودودی نے بیرتفری کر دی ہے کہ انجیا علیم السلام کے نفوی میں ایک الی فیر معمولی فرند ہے ہے۔ اس عبارت میں سید مودودی نے بیرتفری کر دی ہے کہ انجیا ہیں کا فرشتہ ہی ہے جوان ہے ہم کلام ہے اور اس جزئر کی سے جس سے دو فرند اللہ اور ہم یوں تجیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو عقل اور نطق کے علاوہ ایک اور قوت مدر کہ مطافر ماتا ہے جس سے وہ فرند ادراک کر لیتے ہیں۔

امام محمد بن محمد غز الى متوفى ٥٠٥ هفر ماتے ہيں:

ووراء العقل طور اخر تنفتح فيه عين اخرى يبصربها الغيب وماسيكون في الغيب وامورا اخر العقل معزول عنها كعزل قوة التمييز عن ادراك المعقولات وكعزل قوة الحس عن مدركات التمييز وكما ان المميز لوعرضت عليه مدركات العقل لا باها واستبعدها فكذلك بعض العقلاء ابو امدركات النبوة واستبعدوها وذلك عين الجهل-

اور عقل کے ماوراہ ایک اور عالم ہے جس میں اوراک کی ایک اوراک کرتا ہے اور ایک اوراک کرتا ہے اور ایک اوراک کرتا ہے اور مستقبل میں ہونے والے امور غیبیا اور بہت ہے امور کو جان لیتا ہے جن تک عقل کی رسائی نہیں ہے۔ بیسے قوت تمییز معقولات کا اوراک نہیں کرسکتی اور جس طرح حواس قوت تمییز کے مدر کات نہیں پا کتے ۔ (ای طرح عقل قوت اوراک غیب کے مدر کات کوئیس پا کتے ۔ (ای طرح عقل قوت اوراک غیب کے مدر کات کوئیس پا کتی ) اور جس طرح صاحب تمیز کے سامنے عقل کے مدر کات ویش فی کتی اور جس طرح صاحب تمیز کے سامنے عقل کے مدر کات ویش فیش کے جا کی طرح اجمل عقل والوں کے سامنے نبوت کے مدر کات چیش کے گئے تو انہوں خقل والوں کے سامنے نبوت کے مدر کات چیش کے گئے تو انہوں نے ان کا انکار کرویا اور بیر خالص جہالت ہے۔

امام غزائی نے اس عبارت میں یہ واضح کر دیا ہے کہ جس طرح حواس کے بعد تمییز کا مرتبہ ہے اور تمییز کے بعد عمل کا مرتبہ ہے اور جس طرح قوت عقلیہ ہے معقولات کا ادراک ہوتا ہے اس طرح نبوت کی قوت سے مغیبات کا ادراک ہوتا ہے اور انسان کواس کی قوت سے مغیبات کا ادراک ہوتا ہے اور انسان کواس سے ایک زائد تو اللہ تو تو سے دائد ایک قوت عطاکی ہے جس توت سے وہ غیب کا ادراک کرتا ہے اور جس طرح انسان عالم محسوسات میں ظاہری چیزوں کو دیکھا ہے اور ان کی آ وازیں سنتا ہے اس طرح نبی غیب کی مخفی چیزوں کو دیکھا ہے فرشتوں اور جس اس سے نبی تا ہے اور ان کی آ وازیں سنتا ہے اور اس سے بیرواضح ہو گیا کہ نبی اپنی حقیقت میں عام جنات کو دیکھا ہے اور ان کی آ وازیں سنتا ہے اور اس سے بیرواضح ہو گیا کہ نبی اپنی حقیقت میں عام جنات کو دیکھا ہے اور انسان سے متاز ہوتا ہے اور ان سان عام حیوانوں سے خاص ہوتا ہے۔ اور اس سے بیرواضح ہو گیا کہ نبی اپنی حقیقت میں عام جنات کو دیکھا ہے اور انسان سے متاز ہوتا ہے اور انسان سے متاز ہوتا ہے اور جس طرح انسان عام حیوانوں سے خاص ہے نبی عام انسانوں سے خاص ہوتا ہے۔

(المعدد من العلال من المبدد ميد الاوقاف لا موزا عداء) نبى كو ابتداء نبوت ميں اينے نبى ہونے كاعلم ہوتا ہے يانبيس اس باب ميں سيدمودودى كا نظريد اور اس برمصنف كا تبصره

تفہیم القرآن میں سید مودودی نے بی تصریح کی ہے کہ جب نبی کے پاس فرشتہ وتی لئے کرآتا ہے تو اس کواس کے فرشتہ ہونے اور وتی کے کلام الٰہی ہونے کا یقین ہوتا ہے اور اس پرشرح صدر ہوتا ہے لیکن ان کی آخری کتاب سیرت سرور عالم ہے اور اس میں انہوں نے اس کے خلاف لکھا ہے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب غار حراکی تنہائی میں فرشتہ آیا اور آپ ہو پہلی وجی نازل ہوئی اور سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیتیں نازل ہوئیں تو اس پرتنجرہ کرتے ہوئے اور مزول وجی کی اس روائے ہوئے

مجزير كمت موسة سيدابوالاعلى مودودي لكمت بين:

نزول وی کی کیفیت کو محملے محملے کے لیے پہلے یہ بات ذہن نشین ؤی چاہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچا تک اس معورت حال سے سابقہ پیش آیا تھا۔ آپ کواس سے پہلے بھی یہ گمان بھی نہ گزراتھا کہ آپ بی بنائے جانے والے ہیں۔ نہاس کی کوئی خواہش آپ کے دل کے کسی کوشے بیس موجود تھی۔ نہاس کے لیے کوئی تیاری آپ بہلے سے کرر ہے تھے اور نہاس کے متوقع تھے کہ ایک فرشتہ او پر سے پیغام لے کر آئے گا۔ آپ خلوت بی بیٹے بیٹی کرمرا قبداور عبادت ضرور فرماتے تھے لیکن نبی بنائے جانے کا کوئی تصور آپ کے حاشیہ خیال بیس بھی نہ تھا۔ اس حالت میں جب یکا یک غار حراکی اس تنہائی میں فرشتہ آیا تو ہوئی چواہ کے اوپر اس پہلے عظیم اور غیر معمولی تج بے سے وہی گھبراہٹ طاری ہوئی جولامحالہ ایسے حالات میں ایک بشر پر حاری ہوئی چونی جانے فطع نظر اس سے کہ وہ کیسا ہی عظیم الشان بشر ہو۔ یہ گھبراہٹ بسیط نہیں بلکہ مرکب نوعیت کی تھی۔ طرح طرح کے سوالات حضور کے ذہن میں پیدا ہور ہے تھے جنہوں نے طبح مبارک کوسخت خلجان میں جتا کیا داتھ میں نبی بی بنایا گیا ہوں؟ کہیں جھے کسی بخت آز مائش میں تو نہیں ڈال دیا گیا۔ یہ باعظیم آخر میں کیسے اٹھاؤں گا؟

اس عبارت کی وضاحت کرتے ہوئے سیدمودودی نے اس کے حاشیہ میں لکھا ہے:

بےنظیر شخصیت کے مالک ہونے پر بھی وہ ذات عجب وخود پسندی سے اس درجہ خالی تھی کہ جب آپ نبوت کے منصب عظیم پر ریکا یک مامور کر دیئے گئے اس وفت بھی کافی دیر تک آپ کو بیاطمینان نہ ہوتا تھا کہ دنیا کے کروڑوں انسانوں میں سے منہاایک میں ہی اس قابل موں کہ اس منصب کے لیے رب کا ئنات کی نگاہ انتخاب میر سے او پر پڑے۔

اورائي عبارت كالسلسل قائم كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

یہ بار عظیم آخر میں کیے اٹھاؤں گا؟ لوگوں سے کیے کہوں کہ میں تہاری طرف نبی مقرر ہوا ہوں؟ لوگ میری بات کیسے
مان لیں گے؟ آج تک جس معاشرے میں عزت کے ساتھ رہا ہوں۔اب اس معاشرے کے لوگ میرا نداق اڑا کیں گے اور
مجھے دیوانہ کہیں گے اس جاہلیت کے ماحول سے آخر میں کیے اڑسکوں گا؟ غرض اس طرح کے نہ معلوم کتنے سوالات ہوں گے جو
آپ کو پریشان کر دہے ہوں گے۔

اسی وجہ سے جب آپ گھر پہنچے تو کانپ رہے تھے۔ جاتے ہی فرمایا کہ'' مجھے اڑھا دو' مجھے اڑھا دو۔'' گھر والوں نے آپ کواڑھا دیا۔ پچھ دریے بعد جب ذرا دل تھہرا تو سیدہ خدیجہ کوسارا واقعہ سنایا اور فرمایا:

لقد خشيت على نفسى " مجصابي جان كا خطره -- "

(سيرت مرور عالم ج٢ص ١٣٦ مطبوعه ادار وترجمان القرآن لا بهور ٩ ١٩٨٠)

جلدبشتم

اس عبارت کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ کے وتی لانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا معاملہ یا مبعوث ہونے کاعلم تو الگ رہا' سورہ علق کی ابتدائی پانچ آ بیوں کے نازل ہونے کے بعد بھی حضور کو جبریل کاعلم ہوانہ ومی اور قرآن کا نہایئے نبی اور صاحب کتاب ہونے کا!

سوال یہ ہے کہ جب حضور کی نبوت کی پہلی بنیاد ہی شک پررکھی گئی تو بعد میں جا کرکون کی ایسی نئی چیز سامنے آئی تھی جس کے سبب سے یہ شک یقین سے بدل گیا جو جبریل پہلی باروحی لے کر آیا وہی جبریل اخیر وقت تک وحی لا تا رہا جس تسم کے کلام کو اس نے پہلی بار پیش کیا اس تشم کا کلام اخیر وقت تک پیش کر تا رہا' کوئی نئی چیز اس دوران رونمانہیں ہوئی۔ وہی حضور سے وہی چبریل اور وہی قرآن! پھر کیا سبب ہے کہ پہلی پانچ آیوں کا قرآن ہونا حضور کے نزد یک مشکوک ہواور باقی آیوں کا قرآن

#### روح اورجم كمدين في

(سنن الروى رقم الحديث: ١٠٩٠ المسعد دك على ١٠٩٠ ولاك المديد المعلى على

شخ اشرف علی تعانوی صاحب نے بھی نشرانطیب کی ابتداء میں بیٹا بت کیا ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم کو حقر ہے گ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے وصف نیوت بلکہ ختم نیوت کا مرتبہ حاصل ہو چکا تھا البتہ نیوت کا ظیور حضور کی جسما فی بیعا کشت ہے چالیس سال بعد ہوا ہے۔

فيخ تعانوي لكيمة بيل

اس بحث کے اخیر میں ہم بوے رغ اور کرب کے ساتھ ابتدائے وی کی مدیث کی تفریح میں نبوت کے بارے سید مودودی کی بیمبارت پیش کردہے ہیں:

اگرآ تخضرت ملی اللہ علیہ دسلم پہلے ہے ہی بننے کی فکر میں ہوتے اپے متعلق یہ سوچ رہے ہوتے کہ جمع ہیے آدی کو نی ہوتا جا ہے اور اس انظار میں مراتبے کرکر کے اپنے ذہن پر زور ڈال رہے ہوتے کہ کب کوئی فرشتہ تا ہے اور میرے پاس پیغام لاتا ہے تو غار حرا والا معاملہ بیش آتے ہی آپ خوش ہے احجال پڑتے اور بڑے دم دعوے کے ساتھ بہاڑ ہے امر کر سید ھے اپنی قوم کے سامنے بینچ اور اپنی نبوت کا اعلان کرویے لین اس کے برعس یہاں حالت یہ ہے کہ جو بجو دیکھ افعال کر سید ھے اپنی قوم کے سامنے اور کرنے ہوئے کو چنے کہ بین کہ آج ہیں دراول مفہرتا ہے قو ہوی کو چنے کہ سندررہ جاتے ہیں دراول مفہرتا ہوتے ہوی کو چنے کے بنائے ہیں کہ آج فار حراکی نبائی میں جھ پر یہ حادثہ گزرائے معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے بھے اپنی جان کی خیر نظر نہیں کے ہوئے والا ہے بھے اپنی جان کی خیر نظر نہیں گ

پھر ہیوی سے ہو حکر شوہر کی زندگی اس کے حالات اور اس کے خیالات کو کون جان سکتا ہے؟ اگر ،ن کے تجربے میں پہلے سے یہ بات آتی ہوئی ہوئی کہ میال نبوت کے امیدوار جیں اور ہر دفت فرشتے کے آنے کا انظار کر رہے جیں تو ان کا جواب ہری ہوگڑ وہ نہ ہوتا جو حضرت خدیجہ نے دیا۔وہ کہتیں کہ میاں گھبراتے کیوں ہو جس چیز کی مدتوں سے تمنائتی وہ ل کئ چلواب ہیری کی دکان جیکا و 'میں بھی نذرانے سنجالنے کی تیاری کرتی ہول۔(بیرت مرورعالم جس سے ادارہ تر میان التر آن لاہور)

نی بنائے جانے کا پہلے علم ہو یا نہ ہو اس عبارت کے مطابق سید ابو الاعلیٰ کے نزد یک نبوت تو بہر صال بیری کی دکان جیکانے اور نذرانے سنیالنے سے عبارت ہے۔العیاذ ہاللہ۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اپناعصا ڈال دیجیے۔ پھر جب انہوں نے اس کواس طرح اہراتا ہوا دیکھا گویا کہ وہ سانپ ہے اور پیچھے مڑکر نہ دیکھا' (تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا) اے مویٰ! ڈریے مت کے شک میری بارگاہ میں رسول ڈرانہیں کرتے ہ (اتمل: ۱۰)

#### رُجا آن اور تعیان کے معانی اور ان میں تطبیق

حضرت موی علیه السلام جس لائمی بر فیک لگائے ہوئے تھے اور جس کا سہارا لیتے تھے۔اللہ تعالی نے فرمایا: اپنا عصا ز مین پر) ڈال دیجیے! اس میں بیاشارہ ہے کہ جو مخص اللہ تعالیٰ کی نداستنا ہے اور اس کے جمال کے انوار کا مشاہرہ کرتا ہے' سے ہراس چیز کو پھینک دینا جاہیے جس کا وہ اللہ کے سواسہارالیتا ہواوراس کو جانبے کہ وہ اللہ کے فضل وکرم کے سوااور کسی چیز کا

اس آيت مي جآن كالفظ فرمايا م جس كامعنى سانب م اورايك اورسورة مي شبان فرمايا م جس كامعنى الروها ب: فَٱلْقَى عَمَاةُ فَإِذَاهِيَ ثُعْبَانَ مُبِيْنَ ٥ موموی نے اپنا عصا ڈال دیا ہی اچا تک وہ صاف صاف

(الافراف: ١٠٤ الشراء: ٣٧) ا ژوحاتما۔

> أيك اور جكه فرمايا ب: فَٱلْقُلْهَا فَإِذَا فِي كَيَّةُ تُسْعَى ٥ (لا: ٢٠)

سومویٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو ایکا کی وہ سانپ بن کر

دوڑنے لگا۔

حية اور جاكن كے معنى سانب بيں وہ چونكه تيزي سے حركت كرتا ہوا پھر رہا تھا اس ليے اس كوحيه اور جاكن فر مايا اور الاعراف اور الشعراء میں اس کونٹیان فرمایا کیونکہ جسامت میں وہ اژ دھے کے برابر تھا' دوسری توجید سے کہوہ عصا خلاہری طور پراس وادی میں ا مانب کی صورت بن گیا اور فرعون کے دربار میں اس کوخوف زوہ کرنے کے لیے اثر دھے کی صورت بن گیا۔ اس میں بیاشارہ ہے کہ ہروہ مخص جواللہ کے سوائسی چیز پر تکیہ اور اعتماد کرتا ہے وہ تکیہ اور سہارا در حقیقت اس کے حق میں سانپ اور اڑ دھا ہوتا ہے۔

رسولوں کے ڈرنے یا نہ ڈرنے کی تحقیق

پھر جب حضرت مویٰ نے اس عصا کواس طرح لہراتے ہوئے دیکھا گویا وہ سانب ہے اور پیچھے مزکر نہ دیکھا (تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ) اے مویٰ! ڈریے مت کے شک میری بارگاہ میں رسول ڈرانبیں کرتے۔

اس آیت کے دو محمل ہیں ایک بیہ ہے کہ آپ میرے غیرے مت ڈریے اور دوسرایہ ہے کہ آپ مطلقاً مت ڈریے۔ کھر فرمایا: بے شک میری بارگاہ میں رسول ڈ رانبیں کرتے۔

برطا ہراس کامعنی ہے ہے کہ رسول مطلقا نہیں ڈرتے لیکن اس سے مراویہ ہے کہ جب ان پر وی کی جائے اور اللہ تعالی ان نے خطاب فرمار ماہواس وقت وہ نہیں ڈرتے کیونکہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے مطالعہ میں منہمک اور بمنتغرق ہوتے ہیں۔اس لیے اس دنت وہ کسی ہے نہیں ڈرتے اور باقی اوقات میں وہ اللہ سجانہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔اس کا دوسرامحمل بیہ ہے کہ ان کومعلوم ہوتا ہے کہ ان کا آخرت میں انجام بہ خیر ہوگا اس لیے وہ سوء عاقبت (برے انجام)

انبياء عيهم السلام كاالله سے ڈرنا

اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجیداورا حادیث صححہ کی ظاہر نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیم السلام بھی آخرت كخوف سے دنيا ميں ڈرتے رہے ہيں۔ قرآن مجيد ميں ب

<u>ٱفَامِنُوامَلُرَاللَّهِ ۚ فَلَا يَامَنُ مَكُرُاللَّهِ إِلَّا الْفَرْمُ -</u>

المسرون ٥ (الاعراف: ٩٩)

تعيران القرار

کیا پس وہ اللہ کی گرفت اور عذاب سے بے خوف ہو گئے میں۔اللہ کی گرفت اور عذاب سے وہی لوگ بے خوف ہوتے میں

#### martat.com

#### جونتفان افائ فالماول\_

اورایک اور آیت می ہے:

الله كے بندول على عصرف وى الله عدور تے على علا

إِلَّمَا يَهُ شَى اللَّهُ مِنْ عِينَاوِةِ الْعُلَمَةُ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ عِينَاوِةِ الْعُلَمَةُ وَالْمُ ١٨٠)

علم دالے بیں۔

اورالله کی ذات اور صفات اوراحکام شرعیہ کے سب سے زیادہ علم والے انبیا میں مالسلام ہیں تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بھی انبیا ملیم السلام ہیں۔

نیز الله تعالی نے نمازیوں کی تعریف اور تحسین کرتے ہوئے ان کے اوصاف بیان فرمائے:

اور ووحساب کے دن پر یقین رکتے ہیں 0اور وواسیے رب

ۘۘۘۘۘۘۅؘٳڵٙؽؚؽؙ<u>ڽ</u>ؙڝۜؾؚڰؙۅؙڹ؞ٟؽۏ۫ٵڵڐؚ؞۫ڹ۞ۜۉٳڷۜؽؚ؈ؙ۫ۿؙ

ك عذاب سے ورنے والے يون ب شك ان كے ربكا

ڡؚؚٞڽؙۼؘۮۜٳۑؚۯؾؚؽؚٟؗؗؗؗؗؗؠؙؿؙۺۼٷ۬ؽ۞ۧٳػؘۼۮؘٲۘۜۜٛ؆؞ؾؚٙۿڿۼؙؽ۠ۯؙ ؞ٵۅ؞

عذاب بخوف ہونے کی چزئیں ہے0

مَا مُونِ ٥ (العارن: ١٨-٢١)

اوران اوصاف کے ساتھ کامل متعف انبیاء علیم السلام ہیں لہذا وہ سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے

يں۔

اس طرح بعض احادیث ہے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انبیا علیم السلام دنیا میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہے ہیں:

جارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے ڈرنا

قعر بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ بیں نے حضرت ام سلمدرضی اللہ عنہا ہے عرض کیا: اے ام المومنین! جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم آپ کے پاس تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ اکثر اوقات میں کیا دعا فرماتے تھے حضرت ام المومنین نے فرمایا' آپ اکثر اوقات بیدعا کیا کرتے تھے:

اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے! میرے دل کو اسپے

يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك

وين پرثابت ركه۔

پر آپ نے فر مایا: اے امسلم! ہر آ دی کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے ہیں وہ جس کے دل کو جا ہتا ہے تا ہت کی حلاوت کی۔ دل کو جا ہتا ہے تا بت رکھتا ہے اور جس کے دل کو جا ہتا ہے ٹیر ھا کر دیتا ہے پھر راوی نے اس آ سے کی حلاوت کی۔ دَبَيْنَا لَا تَیْزِعُ قُلُوْبِنَا بَعْدَ اِذْ هَدَّ يُنْتَنَا .

(آل عران: ٨) دلول كوثير هاند كريا\_

(منن ترزی دتم الحدیث: ۳۵۲۲ معنف این الی شیبری ۱۰ ص ۴۰۹ کی ۱۱ص ۳۷ مند احدی ۲۹ ص ۱۳۱۵ ۱۳۳ النه لاین الحاصم دقم الحدیث: ۲۳۲ مندانویعلی دتم الحدیث: ۱۹۱۷ ۲۹۸۲ کهم الکبیردقم الحدیث: ۴۷۷۷ مندانویعلی دتم الحدیث: ۲۳۳۲ مندانویعلی در ۱۹۱۳ مند

آپ کا دنیا میں کثرت سے بید عاکر نا اللہ تعالی کے خوف کی بنا پر تھا۔

marfat.com

رَبِيا وه اللَّه كو جانب والا مهول\_ (منج البخاري رقم الحديث: ٢٠ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٢١٦)

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کرکوئی مسکہ معلوم کر رہاتھ اور ہیں بھی دروازے کی جمری کے پاس کھڑی ہوکرس رہی تھی اس نے کہا: یا رسول اللہ فجر کی نماز کا وقت ہوجاتا ہے اور ہیں جنبی ہوتا ہوں 'کیا ہیں اس حالت ہیں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جھے پر بھی نماز کا وقت آ پہنچ ہے اور ہیں حالت جنابت ہیں ہوتا ہوں اور ہیں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا آپ ہماری مثل تو نہیں ہیں؟ یہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگے اور پچھلے بہ ظاہر سب خلاف اولی کام معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ کو قسم ہیں ہیا مید رکھت ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ ان کاموں کو جانتا ہوں جن سے بچنا چ ہیے۔ ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ ان کاموں کو جانتا ہوں جن سے بچنا چ ہیے۔ ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ ان کاموں کو جانتا ہوں جن سے بچنا چ ہیے۔ ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ ان کاموں کو جانتا ہوں جن اور اور قرادہ یہ دسم الصوم: 4 کرتم الحد یہ بلا تحرار: ۱۱۱ اور اللہ کو اللہ اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کاموں کو جانتا ہوں جن اور اور میں تم سب سے زیادہ ان کاموں کو جانتا ہوں جن اور اور میں تم سب سے زیادہ ان کاموں کو جانتا ہوں جن اور اور میں تم سب سے زیادہ ان کاموں کو جانتا ہوں جن اور اور میں تم سب سے زیادہ ان کاموں کو جانتا ہوں جن اور در آباد کی سالم کو باتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ ان کاموں کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ ان کاموں کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ ان کاموں کو جانتا ہوں دور در آباد کر میں بھوں کو بیاتا ہوں دائوں کور کیا ہوں کور کا کور کیا ہوں کور کی سب سے زیادہ ان کاموں کو جانتا ہوں دور کر کے سب سے در کیا ہوں کور کیا ہوں کیا ہوں کور کور کیا ہوں کور کیا ہوں کور

ان احادیث میں بیرواضح تصری ہے کہ ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے اور آپ تم منبیوں سے افضل اور مکرم ہیں اور جب آپ الله تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے تو باتی انبیاء علیم السلام تو بہطریق اول الله تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے۔ ڈرتے رہتے تھے۔

علامه شهاب الدين احمد خفاجي حفي متو في ٢٩ • احالك عنه بير \_

ا مام اشعری کے نزدیک انبیاء علیہم السلام آخرت کے برے انجام سے نہیں ڈرتے کیونکہ القد تعالیٰ نے انہیں آخرت کے عذاب سے مامون ہونے کی خبر دے دی ہے اگر وہ پھر بھی آخرت کے برے انجام سے خانف ہوں تو لازم آئے گا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے وعدہ پریفین نہیں ہے۔ (عزلیۃ القاضی ج سے ۲۳۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیۃ بیروت ۱۳۱۷ھ)

امام اشعری کا بیقول اس لیے بیجی نہیں ہے کہ ہم احادیث صریح سیحے بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم اللہ سے ڈرتے سے نیز خلفاء راشدین اور زیگر صحابہ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بیثارت دی ہے اور جنت کی بشارت اس کو ستازم ہے کہ وہ آخرت کے برے انجام اور دوزخ کے عذاب سے مامون ہوں پھر بھی بیصحابہ کرام اللہ سے ڈرتے رہتے سے اور آخرت کے عذاب سے فکر مندر ہتے تھے اس سلسلہ ہیں بیاحادیث ہیں:

حضرت ابوبكررضي الله عنه كاالله عددرنا

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو برصد این رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھ جو آپ کے لیے کہ کرانا تا تھا۔ ایک رات وہ آپ کے لیے طعام لے کر آیا 'آپ نے اس میں سے پچھ کھالیا۔ غلام نے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہر رات مجھ سے سوال کرتے تھے کہ یہ کہاں سے لائے ہو آج آپ نے سوال نہیں کیا۔ حضرت ابو بر نے فر مایا: میں بھوک کی شدت کی وجہ سے الیا نہ کر سکا تم ہے گہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا میں زمانہ جاہلیت میں پچھلوگوں کے پیس سے گزر اور میں شدت کی وجہ سے الیا نہوں نے بچھ سے معاوضہ دینے کا وعدہ کیا تھا 'آج جب میراو ہاں سے گزر بواتو و ہوں شاد ی سے مقلق انہوں نے اس میں سے بچھے بیط طعام دیا۔ حضرت ابو بکر نے فر مایا: افسوس! تم نے ججھے ہلاک کر دیا۔ پھر حصرت ابو بکر الیے حالتی میں ہاتھ ذال کرتے کرنے گئے اور چونکہ خالی پیٹ میں وہ لقہ کھایا گیا تھا 'وہ نکل نہیں رہا تھا 'ان سے کہا گیا کہ بغیر سے کہا گیا کہ بغیر سے کہا گیا کہ دینے رہے اور اس لقہ کو نکا لئے کی کوشش کرتے رہے۔ ان سے کہا گیا کہ دینے سے کہا گیا کہ اللہ منگایا گیا 'حضرت ابو بکر پنی خصرت انوبکل نے کہ کوشش کرتے رہے۔ ان مشقت اٹھائی۔ حضرت ابو بکر نے کہا: میں نے رسوں سے کہا گیا کہ اللہ منگایا گیا 'وحصہ مال حرام سے بنا ہے وہ دوز نے کا ذیادہ مستحق ہے اپن جھے یہ خوف

marlat.com

ہوا کہ میرے جم کا کوئی حصدال اقتدے بن جائے گا۔

(منوة العنوة ج اص الأ كتبرنز ارمسطني رياض طهة الاوليادج اص ١٥ بيروت ١٩٦٨ واتفاف الساوة أسطين ع ٥٥ م ١٧٧ علمان

الحديث ١٢٩٦٠ كثر إنعمال قم الحديث ٩٢٥٩)

حضرت عمررضي الله عنه كا الله سے ڈرنا

حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا: بخدا! اگر میں جا ہوں تو سب سے زیادہ ملائم لباس پہنول اور ب سے لذیذ کھانا کھاؤں اور سب سے اچھی زندگی گزاروں لیکن میں نے سا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک قوم کوان سے کاموں ی ملامت کی اور فر مایا:

واست متعتم يها (طنية الاولياءرقم الحديث: ١١١ طبع جديد) مم في ان ع (خوب) فاكده افعاليا-

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی الله عند کے بیچیے نماز بڑھی تو تمن مغول تک ان كرونے كى آ واز چېتى تھى \_ (حلية الاولياء رقم الحديث ١٣٣٠ طبع جديد)

داؤد بن علی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا: اگر فرات کے کنارے ایک بکری بھی ضائع ہوگی تو جھے ڈرہ كهالقد ججهے سے اس كے متعلق سوال كرے گا۔ (صلية الادلياء رقم الحديث ١٣٦ مفوة الصغوة ج اس ١٢٨)

یجیٰ بن الی کثیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند نے فرمایا: اگر آسان سے ایک مناوی بیندا کرے كه: العالوكوا تم سب كے سب جنت مين واخل ہو جاؤ "سوا ايك مخص كے تو مجھے ڈر ہے كہ وہ ايك مخص ميں ہوں كا اور الكر منادی بیندا کرے کہ: اے لوگو! تم سب کے سب دوزخ میں داخل ہو جاؤسوا ایک شخص کے تو مجھے امید ہے کہ وہ ایک مختص میں مول گا\_ (حلية الاولياء رقم الحديث: ١٣٢)

حطرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر تا حیات لگا تارروزے رکھتے رہے۔ سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر آ دھی رات کے وقت نماز پڑھنے کو پہند کرتے تھے۔

(مفوة الصفوة ج اص ١٢٩)

عرو بن ميون بيان كرتے بي كدحفرت عربن الخطاب رضى الله عند نے كما: اے عبدالله بن عمر! ام المونين معزت عائشہرضی اللّٰدعنہا کے باس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر بن الخطاب آپ کوبلام عرض کرتا ہے اور ان سے بیروال کرو کہ میں اسپے صاحبوں (سیدنا محرصلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بحر) کے ساتھ وفن کرویا جاؤل؟ حضرت عائشے نے مایا: میں اسپنے لیے اس جگہ فن ہونے کا ارادہ رکھتی تھی' کیکن آج میں عمر کواپنے او پرتر جیج ویتی ہوں۔ جب حضرت ابن عمر واپس آئے **تو معنرت عمر ف** یو چھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہااے امیر المونین! انہوں نے آپ کواجازت دے دی۔ حضرت عمر نے کہا میرے نز دیک ا**س جگہ** مدفون ہونے سے زیادہ اور کوئی اہم چیز نہیں تھی جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازہ کوام الموشین کے پاس لے جاتا ان کو سلام عرض کرنا پھر کہنا عمر بن الخطاب آپ ہے اجازت طلب کرتا ہے ٔ اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وفن کر وی**نا ورنہ کھی** مسلمانوں کے قبرستان میں فن کروینا۔ پھر فرمایا میرے نزدیک اس خلافت کا ان مسلمانوں سے زیادہ کوئی اور سنح**ی نہیں جون** ے رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنے وصال كے وقت راضى تھے۔ پس ميرے بعد جس كوبھى خليفه بنا ديا جائے تم سب اس م احکام کوسننا اوراس کی اطاعت کرنا کچر حضرت عمر نے بینام لیے: حضرت عمان حضرت علی حضرت طلحهٔ حضرت زیر ج

martat.com

تبيان الغرآن

منبرالرمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنهم -اس وقت انسار کا ایک نوجوان آیا اور کہا اے امیر المونین! آپ کواللہ کی طرف سے خوشخری ہوا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اسلام لانے میں مقدم ہیں' پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے عدل کیا' پھران تمام (خوبیوں) کے بعد آپ کوشہادت ملی - آپ نے فر مایا: اے میرے بھینے! کاش کہ بیسب برابر سرابر ہو جائے' مجھے عذاب ہونہ تو اب ہوا کھ بیٹ - (میجی ابخاری' قم الحدیث: ۱۳۹۲)

حضرت عبدالقد بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب کو دیکھا' انہوں نے زمین سے ایک تکا اٹھا کر کہا: کاش! میں بیدانہ کیا جاتا' کاش میری ماں جھے نہ جنتی' کاش میں پھیجھی نہ ہوتا'' کاش میں بھولا ہر ا ہوتا۔(مغوۃ العموۃ جام ۱۲۸)

#### حضرت عثمان رضى الله عنه كاالله ي درنا

شرحبیل بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان رضی اللّٰہ عنہ لوگوں کو امیر وں والا کھانا کھلاتے تھے اور جب گھر میں وا**ظل ہوتے تو سر کہ اور** زیتون کے تیل سے روٹی کھاتے تھے۔ ( کتاب الزید لاحد ٔ ص۱۲۰ صفوۃ الصفوۃ جاص ۱۳۷)

حضرت عثان کے آزاد شدہ غلام ہائی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدرروتے کہان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کراس قدرروتے ہیں' تو انہوں نے کہا: رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے: قبر آخرت کی مناز رسیں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جواس منزل سے نجات پاگیا' اس کے لیے اس کے بعد کی مناز ل زیادہ آسان ہیں اور اگر اس سے نجات نہیں ہوئی تو بعد کی مناز ل زیادہ آسان ہیں۔ سے نجات نہیں ہوئی تو بعد کی مناز ل زیادہ وشوار ہیں۔

( كتَّاب الزيد لاحدِص ١٦٠ علية الاولياء رقم الحديث: ١٨١ منن التريذي وقم الحديث: ٢٣٠٨ منن ابن باجه رقم الحديث. ٢٣٦٧ )

#### حضرت على رضى الله عنه كا الله يعدد رنا

مجمع بیان کرتے ہیں کہ حفزت علی رضی اللہ غنہ بیت المال کا سارا مال تقسیم کرنے کا حکم دیتے ' پھر اس میں جھاڑو دے کر اس کو دھو ڈالتے پھر اس میں نماز پڑھتے اور بیامید رکھتے کہ قیامت کے دن بیر بیت المال گواہی دے گا کہ انہوں نے بیت المال کے مال کومسلمانوں سے روکانہیں۔ ( کتاب الزمد لاحمر ۱۲۳ مغوۃ الصفوۃ جام ۱۳۳)

حبہ بن جوین بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند کے پاس فالودہ لایا گیا اور ان کے سامنے رکھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا: تیری بہت اچھی خوشبو ہے اور بہت اچھا رنگ ہے اور بہت اچھا ذا نقد ہے لیکن مجھے یہ ناپسند ہے کہ مجھے کھانے کی عادت پڑجائے۔ (کتاب الرم لاحم ۱۲۵)

حین بن علی رضی التدعنهما نے حضرت علی کی شہادت کے بعد خطبہ دیا کہتمہارے پاس سے ایک امین تخص چلا گیا' بہلوں میں اس جیسا کوئی امین تھا اور نہ بعد میں کوئی ان جیسا ہوگا' بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاد کے لیے جیسے تھے اور اسوا ان کو جہند اعطا فرماتے اور وہ ہمیشہ فتح وکا مرانی کے ساتھ لوٹے تھے۔ انہوں نے اپنے ترکہ میں کوئی سونا' چاندی نہیں چھوڑ اسوا سات سودرہم کے جوانہوں نے مستحقین میں تقتیم کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کے اہل کے لیے کوئی خادم نہیں تھا۔ سات سودرہم کے جوانہوں نے مستحقین میں تقتیم کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کے اہل کے لیے کوئی خادم نہیں تھا۔

یز بدین مجمن بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے 'آ پ نے اپنی تلوار منگا کر اس کومیان سے نکالا **گھر فر مایا: اس تلوار کوکون خریدے گا' بخداا گرمیرے یاس لباس کوخریدنے کے لیے پیمیے ہوتے تو میں اس کونہ فروخت کرتا۔**  ( كنب الربدلاح ص ١٦٢ ملية الاوليا وقم الحديث: ١١٥٨ الرياش المعتر قاح

ہارون بن عز واپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی بن الی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا وہ الکید الم میں کیکیارے تھے۔ میں نے کہااے امیر المونین! اللہ نے آپ کے لیے اور آپ کے اہل کے لیے بھی اس بیت المال میں حصر ا ركها ب اور آب نے اپنا بير حال بنار كميا ب احظرت على رضى الله عند نے فر مايا: عمل تمهار ، مال عمل سے محمد من من على منا على ا وبيرے ياس صرف ميرى بيرجادر ہے جو مل مدين سے لايا تھا۔ (مفوة المنوة ناص ١٣٣٠)

بعض علاء نے بیکہا کدانمیا علیم السلام اس لیے نہیں ڈرتے کہ وہ معصوم میں کیونکہ جب ان سے محتاہ ہو جی نہیں سکا تو پھر ان کو گناہوں پرعذاب سے ڈربھی نہیں ہوگا۔ بیدلیل اولا اس لیے سیح نہیں کہ فرشتے بھی معصوم ہیں لیکن وہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہتے ہیں۔قرآن مجید میں فرشتوں کے متعلق ہے:

اور فرفتے اس کی شفاعت کریں مح جس کی شفاعت سے وَلِا يَشْفَعُونُ لِلَّالِمَنِ ارْتَعَنَّى وَهُوْرِنْ خَشْيَتِهِ الله راضى موادروهاس كرعب اورجلال سے درتے والے بي-

مُشْفِعُونَ ٥ (الانبياء: ١٨)

ٹانیا یہ بات اس لیے بھی غلط ہے کہ سی مخص کے معصوم ہونے کا یہ منی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر بی نہیں سکتا۔ مصمت کی

تعریف بیہ:

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفي الا عدد لكصة إلى:

عصمت کی حقیقت بد ہے کہ اللہ تعالی بندہ میں اس کی قدرت اور اختیار کے باو جود کناہ نہ پیدا کر سے اس کے قریب سے تعریف ہے:عصمت اللہ تعالی کا نطف ہے جو بندہ کو نیک کاموں برا بھارتا ہے اور برے کاموں سے رو کتا ہے۔اس کے باوجود کہ بندہ کوا فتبار ہوتا ہے تا کہ بندہ کا مکلف ہوتا سیج رہے اس لیے شیخ ابومنصور ماتر یدی نے فر مایا عصمت مکلف ہونے کوزائل نہیں کرتی ۔ان تعریفوں ہےان لوگوں (شیعہ اور بعض معتزلہ) کے قول کا فساد ظاہر ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ عصمت نفس انسان یا اس کے بدن میں ایس خاصیت ہے جس کی وجہ سے گناموں کا صدور مال موجاتا ہے کیونکہ اگر کسی انسان سے گناہ کا صدور عال بوتو اس كومكلّف كرنا سيح بوگانداس كواجر دنواب ديناسيح بوگا\_ (شرح مقائدتني م ١٠٩ مليوم نور محمامح المطابع كراچي) علامه عبدالعزيزير باروي نے بھي عصمت كى اس تعريف سے انفاق كيا ہے۔ (براس ص٥٣٣٥ مطبوعال مورا ١٣٩٤ م) علامة مس الدين خيالي متوفى ٥٤٠ ه عصمت كي تعريف من لكهية بير -

گناہوں بر قدرت کے باوجود گناہوں سے بیخ کے ملک

هي ملكة اجتنباب المعاصى مع التمكن

(مہارت) کومصمت کہتے ہیں۔

( مافية الخيالي م ١٣٦ ملبور مطبع يوسني لكسنو)

علامہ زبیدی متوفی ۱۲۹۵ھ نے علامہ مناوی سے عصمت کی کہی تعریف تقل کی ہے اور علامہ میر سید شریف جرجانی متوفی ھ نے بھی یہی تعریف لکھی ہے۔ (تاج العروس ج ٨٠ ٩٩ ، مطبوعة الخيرية معرّ ٢٠ ١٠ احد يفات م ٢٥ ، مطبوعه معر ٢٠ ١٠ اح شيعه اورمعتز له نے عصمت كى يتعريف كى ب شيخ ابوجعفر محد بن حسن طوى لكھتے ہيں:

انبیا علیم السلام کے لیے کوئی برا کام کرناممکن نہیں ہے نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد صغیرہ نہیرہ۔

(التهيان ج اص ١٩ واراحيا والتراث العربي مرو

martat.com

تبيل القرآر

نیکن شیعنہ کی بیتعریف اس کیے غلط ہے کہ اگر انبیاء علیم السلام ہے گنا ہوں کا صدورنا ممکن اور محال ہوتو پھر ان کو گنا ہوں کے ترک کرنے کا مکلف کرنا محتی نہ ہوگا کیونکہ مکلف اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کا کرنا یا نہ کرنا بندہ کی قدرت اور اس کے اختیار میں ہوئاس پر بعض لوگوں نے بیر کہا کہ انبیاء علیم السلام صرف امر کے مکلف ہوتے ہیں نہی کے مکلف نہیں ہوتے میں کہت ہوں کہ جب آپ نے ان کو امر کا مکلف مان لیا تو یہ مان لیا کہ امر پڑھل کرنا یا نہ کرنا ان کے اختیار میں ہے اور جب یہ مان لیا تو آپ نے ان کی گنا ہوں پر قدرت مان لی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے امر اور حکم پڑھل نہ کرنا گناہ ہے۔

انبیاء کیبم السلام سے گناہوں کا صدور عقلاً ممتنع اور محال نہیں ہے ہاں شرعاً ممتنع ہے تینی انبیاء کیبم السلام سے گناہوں کا صدور عاوۃ محال ہے کیونکہ نصوص قطعیہ سے بیٹا بت ہے کہ انبیاء کیبم السلام گناہ نہیں کرتے صغیرہ نہ کبیرہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت اور ان کی امتباع واجب نہ ہوتی اس لیے شرعا ان کا اطاعت اور انباع واجب نہ ہوتی اس لیے شرعا ان کا محال کی انتباع کو واجب قرار دیا ہے اگر وہ گناہ کرتے تو ان کی اطاعت اور انباع واجب نہ ہوتی اس لیے شرعا ان کا محال کی انتباع کو واجب قرار دیا ہے اگر وہ گناہ وہ کا کہ دہ مطلق جیں۔ ان کے نیک کا موں کی اللہ تعالی نے تعریف اور شخصین فرمائی ہے اور ان سے اجروثو اب کا وعدہ فرمایا ہے اور سے جمی ہوسکتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے اختیار سے نیک کا م کیے ہوں اور اینے اختیار سے برے کاموں کوڑک کیا ہو۔

رسولوں نے اللہ سے نہ ڈرنے کامحمل

علامه سيرمحود آلوي متونى • ١١٧ه ولكهتر بن:

خلاصہ بیہ ہے کہ ظاہر کتاب دسنت سے اور عقل سلیم سے بیٹا بت ہے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی گرفت اور پکڑ سے بے خوف نہیں ہیں اور ہر چند کہ ان سے گنا ہوں کا صدور شرعاً ممتنع ہے لیکن عقلاً ان سے گنا ہوں کا صدور محال میں ہے جانم مکتاب ہے بلکہ ان سے گنا ہوں کا صدور ان ممکتاب میں سے ہے جن ممکتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق صحیح ہے۔ سوانبیاء علیہم السلام اور ملائکہ سب اللہ تعالیٰ سے خاکف ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

الله تعالى في اس آيت من جوفر مايات

بےشک میری بارگاہ میں رسول ڈرانہیں کرتے۔

إِنْ لَا يُخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ وَ ٥ (أَمْل:١٠)

اس کامعنی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے رسولوں کے ولوں میں بیعلم پیدا کر دیا ہے کہ جس عذاب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں وہ عذاب ان کوکسی وقت بھی نہیں دیا جائے گا' ہر چند کہ وہ عذاب فی نفسہ ممکن بالذات ہے لیکن اللہ تعالیٰ کوعلم ہے کہ وہ اپنے رسولوں کوعذاب نبیس دے گا اور اس نے اپنے رسولوں سے نجات کا وعدہ فرمانیا ہے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے وعدہ کی وجہ سے عذاب سے نہیں ڈرتے اور اس عذاب کے ممکن بالذات ہونے کی بنا پر اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔

(روح المعانی جرام سے ۱۹۳۲ مطبوعہ دار الفكر ہیروت کے ۱۹۳۱)

امام محربن عمر رازی متوفی ۲۰۲ هاس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں۔
جب رسولوں کو مبجزہ ظاہر کرنے کا تھم دیا جائے اس وقت وہ کس سے نہیں ڈرتے اور جہاں تک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا تعلق ہے تو وہ اللہ عزوجل سے ہروفت ڈرتے رہے ہیں۔ (تغییر کبیرج ۲۸ ۵۳۵ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵)
امام ابومنصور ماتریدی نے فرمایا : جو شخص اللہ تعالیٰ کے ماسوا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف بھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ماسوا سے مامون اور محفوظ رکھتا ہے اور اس سے فرماتا ہے تم میرے غیر سے مت ڈرو تم میری پناہ میں ہوجو میری پناہ میں ہووہ میری پناہ میں ہووہ میری پناہ میں ہودہ میری بناہ میں ہودہ میرے غیر سے خیر سے خیر سے خیر سے خیر میں ڈرو تم میری پناہ میں ہوجو میری بناہ میں ہودہ میری بناہ میں ہودہ میری بناہ میں ہودہ میں ہودہ میری بناہ میں ہودہ میرے غیر سے خیر سے خ

marfat.com

جبيأت القرآد

علامدابومحدروز بهان بن الي نعر أبقلي الشيرازي التوفى ٧٠١ م لكميع بين:

الله تعالی نے معزت مولی سے فرمایا: آپ او دھے سے ندوریں کو کھدآپ نے جو یکی دیکھا ہے وہ میری معلم وہ کی معلم وہ کا ظہور ہے اور جھے سے خطاب کے وقت میری عظمت اور جلال کے مشاہرہ سے دسول میں ورتے ' کیونکہ وہ میری مربو ہیں ہے۔ اسرار کو جانتے ہیں۔ (عرائس البیان ج مس-۱۱ معلوم مطبح نشی نو الکورکھنو)

حفرت موى عليه السلام كاقبطي كو كهونسا ماركر بلاك كردينا آيا مناه تمايانهين!

چونکہ حضرت مولیٰ علیہ السلام نے مصر جس ایک تبطی کوتادیا کھونسا مارا تھا اور وہ قضا والی سے مرکمیا تھا اور فرونیل نے سے سمجھا تھا کہ حضرت مولیٰ نے ظامراً ایک شخص کو ہلاک کر دیا ہے اس لیے وہ انتقاباً آپ کوٹل کرنے کا منصوبہ بنارہ سے اس مجھا تھا کہ حضرت موقع برا ہے ہے اس موقع برآپ کو سے آپ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے تھے اور دس سال سے ذیا دہ عرصہ گزاد کر پھر مصر لوٹ رہے تھے اس لیے اس موقع برآپ کو اس تھا کی اس موقع برآپ کو اس تھا کہ بلاک ہونے کا داقعہ یاد آیا تو اللہ تعالیٰ نے تعریضاً فرمایا:

الله تعالی کا ارشاد ہے: سوااس کے جس نے ظلم کیا ' پھراس نے برائی کے بعد کوئی نیک کی توبے شک میں بہت بخشے والا بون (انسل: ۱۱)

قبطی کے قال کوظلم فر مانے کی تحقیق

امام محمر بن عمر رازی متونی ۲۰۷ هفر ماتے ہیں:

انبیا علیم السلام کے جن افعال کو قرآن مجید میں ظلم فر مایا ہے اس سے مراد ترک افعنل ہے یا گناہ مغیرہ۔ (میحی یہ ہے کہ انبیا علیم السلام سے کی تناہ صادر نہیں ہوتا۔ صغیرہ نہیرہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد سہوا نہ عمراً) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام سے کسی من کا کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا۔ صغیرہ نہیں تعریف کرنام تقعود ہو حسن بھری نے کہا خداکی تیم اِحسنرت مدی ان انسان کے اس کا بعد میں انسان کی تیم اِحسن مدی ان انسان کوئی سے تید میں کیا۔ قرآن مجید میں مدی ان ان انوگوں میں سے تید میں کیا۔ قرآن مجید میں مدی ان ان انوگوں میں سے تعے جنہوں نے قبطی کوئی کرنے تھا کہ ان انوگوں میں سے تعے جنہوں نے قبطی کوئی کرنے تھا کہ کیا تھا ، پھر انہوں ۔ نے اس ظلم کوئیلی سے تبدیل کیا۔ قرآن مجید میں مدی ان انوگوں میں سے تعے جنہوں نے قبطی کوئی کی تھا کہ بھر انہوں ۔ نے اس ظلم کوئیلی سے تبدیل کیا۔ قرآن مجید میں

اےمیر عدب!ب تک میں نے اپی جان برظم کیا سولو

رَبِّ إِنِّ ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرُ لِي فَعَفَى لَهُ \*.

(القصص: ١٦) جمح كومعاف فرما يس الله في الأكومعاف فرما ويا\_

(تغیر کبیرع ۸م ۵۴۴ مطبوعه داراحیا مالتراث العربی بیروت ۱۳۵۰)

امام رازی نے حسن بھری کا جو تول نقل کیا ہے وہ جمارے نزدیک میچے نہیں ہے مطرت موئی علیہ السلام نے اس قبطی کو اداد ہ تا تہیں کیا تھا اور نہ عاد ہ کو کی شخص ایک گھونے سے ہلاک ہو جاتا ہے مطرت موئی نے اس قبطی کو تا دیا کھونسا مارا تھا وہ شخص تضاء الہی سے مرگیا اس لیے حضرت موئی علیہ السلام کا اس کو علم کہتا اللہ تضاء الہی سے مرگیا اس لیے حضرت موئی علیہ السلام کا اس کو علم کہتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عابیت تواضع اور انتہائی بجز وا تھسار کا اظہار ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا و ب نظام خراتا ہمی ما در ہو جائے تو وہ اس مجھی ادب اور تواضع کے لیے تھا کہ ان سے اگر کوئی نفل اجتہادی خطاکی بنا پر بھی صاور ہو جائے تو وہ اس کو بھی ادب اور تواضع کے بیاتھ اس کہا جاتا تو ان کی کو بھی طم اور ذنب قر اردیتے ہیں حالانکہ عام مسلمانوں کو بھی اجتہادی خطاپر اجر ملتا ہے اور اس کوظلم اور گنا وہ اس قدر اظہار اجتہادی خطاپر اس قدر اظہار اجتہادی خطابر اس قدر اظہار اجتہادی خطابر اس قدر دیا وہ تو بداور استغفار کرنا جا ہے۔

ندامت اور تو بداور استغفار کرتے ہیں تو جمیں اپنی عمانے طافن پر کس قدر زیادہ تو بداور استغفار کرنا جا ہے۔

#### عوام اور خواص کے معاصی کا فرق

علامه اساعيل حقى حنى متوفى ١١١ه الصاس مقام ير لكهت إلى:

الفتو حات المكيه مي ذكور ب كه خواص ك معاصى عوام ك معاصى كى طرح نبيس بين كيونكه عوام ك معاصى ان كى ن<mark>ہوت طبعیہ کی دجہ سے ہوتے ہیں اور خواص کے معاصی تاویل میں خطا کی دجہ سے ہوتے ہیں اور اس کی وضاحت اس طرح</mark> ہے کہ جب اللہ تعالی کسی عارف باللہ میں گناہ بیدا کرنے کا ارادہ فر ماتا ہے تو اس کے نز دیک کسی تادیل ہے اس فعل کومزین کر دیتا ہے۔ کیونکہ عارف کی معرفت اس کو بغیر تاویل کے گناہ کے ارتکاب سے باز رکھتی ہے کیونکہ عارف باللہ بھی تھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتا' مجر جب وہ کسی تاویل ہے اس تعلی کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس پر منکشف ہوتا ہے کہاں کی وہ تاویل میچے نہیں تھی اور درحقیقت اس تعل کا ارتکاب جائز نہیں تھا' جیسا کہ شجر ممنوع سے کھانے کے لیے حضرت آ دم علیدالسلام نے بیتاویل کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خاص درخت سے کھانے سے منع فر مایا تھا اگر میں اس نوع کے کسی اور در دنت سے اس کا پھل کھا اول تو یہ جائز ہے اور ممنوع نہیں ہے اور بعد میں ان پر بیمنکشف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تو مع کے تمام درختوں سے کھانے سے منع فر مایا تھا'یا انہوں نے بیتاویل کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کامنع فر مانا تنزیباً تھا اور بعد میں ان ر مکشف ہوا کہ اللہ تعالی کامنع فرمانا تحریماً تھااس لیے انہوں نے بعد میں اس پر توبہ کی اور استغفار کیا اور تاویل میں شبہ کی وجہ ہےان کا پیغل ممنا ذہیں تھا' جیسے ایک وقت میں کوئی مفتی یا مجتہدیہ شمجھے کہ غیرمسلم بینک سے سود کھانا جائز ہے یا قوالی سننا جائز ہے یا وڈیو بنوانا اورتصور کھنچوانا جائز ہے اور بعد میں اس پر بیہ منکشف ہو کہ بیتمام امور نا جائز اور گناہ ہیں تو جب اس نے اپنے ولائل کی بنا پر بیکام کیے تھے تو ان پرمواخذ و نہیں ہوگا خواہ اس کے دلائل غلط ہوں اور خطا پرجنی ہوں ہاں اینے فکر کی غلطی برمطلع ہونے کے بعد اگر ان کاموں کو کرے گا تو پھر گناہ ہوگا' اس سے معلوم ہوا کہ کی بندہ کے لیے بیمکن نہیں ہے کہ وہ بغیر کی تاویل کے یا بغیر کسی تعل کی خوشمائی کے یا بغیر غفلت یا نسیان کے عمداً کوئی گناہ کرے حضرت بایز بد بسطای سے یو چھا گیا کہ كوئى مخص جو عارف بالله بو اور الل كشف ميس سے بوآيا وہ الله تعالى كى كوئى معصيت كرسكتا ہے؟ انہوں نے كہا بال ايدالله ك تقدیر سے ہے اور جس چر کواللہ تعالی نے مقدر کر دیا ہے وہ ہو کر رہتی ہے اور جب سی عارف باللہ سے کوئی قصور ہو جائے تو وہ قصور کسی تاویل کی بنایر ہوگا یا تزبین کی بنایر اور تزبین کامعنی یہ ہے کہ اس کے نفس نے اس کے لیے اس فعل کوخوشما بنا دیا اور اس قعل کے ارتکاب کے وقت دواس بات سے غافل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تعل مے منع کیا ہے یا اس کی نگاہوں ہے اس ونت ده عذاب اوجمل موكيا جوعذاب المفعل برمرتب مونا تعا-

(روح البيان ج٦٥ م ٢١٦ ملخصاً وموضحاً مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ٢١٣١ اهـ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ اپنا ہاتھ اپ گریبان میں ڈالیں تو وہ بغیر کسی عیب کے جبکتا ہوا نظے گا۔ آپ نو نشانیاں لے کرفرمون اور اس کی تو م کے پاس جائے ہے شک وہ نافر مانوں کا گروہ ہے 0 سو جب ان کے پاس ہماری بھیرت افروز نشانیاں آگئیں تو انہوں نے کہا بی تو کھلا ہوا جادو ہے 0 انہوں نے تلم اور تکبر کی وجہ ہے ان نشانیوں کا انکار کر دیا حالا نکہ ان کے دل ان (نشانیوں کی صداقت) کا اعتراف کر چکے تھے۔ ہیں دیکھیے ان فقد پرودلوگوں کا کیسا انجام ہوا (انمل:۱۳-۱۲) عصا کے علاوہ حضرت موکی علیہ السلام کے دیگر مجمزات

برص کے داغ بھی بہت زیادہ سفید ہوتے ہیں گران کوعیب شار کیا جاتا ہے اس لیے داضح فر مایا کہ آ ب کا ہاتھ بغل میں ڈالنے کے بعد ہر چند کہ بہت سفید ہوکر نظے گا، گروہ برص کی طرح عیب دار نہیں ہوگا۔

marfat.com

ميا النرار

اس کے بعد بنایا کہ آپ کی لائمی کا ڈالنے کے بعد الردھا بن جانا اور بغل میں ڈالنے کے بعد آپ کے باتھ کا دائر ہوئی سفید ہو جانا' آپ کودی جانے والی نونٹا نیوں اور آپ کے نوم بحز ات میں سے ہے باتی سات نتا نیاں ہے ہیں فرون بعل مرفط کے سالوں کا مسلط کیا جانا' مجلوں کا کم ہونا' ٹڈیاں' جو کیں' مینڈک' خون اور طوفان۔

پھر بتایا کہ آپ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے کیونکہ بیلوگ فاس سے بین ایمان اورا ممال صالحہ کی صدود سے نکل کر کفراور بدکار یوں میں داخل ہو سے تھے نسق کامعنی ہے خروج۔

مجر بتایا کہ جب حضرت موی علیدالسلام نے ان کو کھلی کھلی نشانیاں دکھا کیں تو انہوں نے ان نشانعوں کا اٹار کیا اور کہا ہو

پھر بٹایا کہ انہوں نے اپنی زبانوں سے ان چیز وں کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی تو حید کی نشانی قرار دینے سے ا**نکار کیا۔** جسحہ و د کامعنی ہے کسی چیز کو پہچاننے کے باوجود ہٹ دھرمی سے اس کا انکار کرتا' طالا نکہ ان کے دل می**ہ انتے تھے کہ می** چیزیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی تو حید کی چی نشانی ہیں۔

ابواللیث نے کہاان کے داوں میں ان نشانیوں کے تجی ہونے کا اس لیے یعین تھا کہ جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا ختاہ ان کا گھر خون سے جر جاتا ان کے پانی کے برتنوں میں پانی کی جگہ خون ہوتا تو پھر وہ حضرت مویٰ سے فریاد کرتے کہ اس عذاب کو ان سے دور کر دیں۔ حضرت مویٰ علیہ السلام دعا فرماتے تو وہ عذاب ان سے دور ہوجاتا۔ اس سے ان سے دلول میں حضرت مویٰ علیہ السلام کی صدافت کا بھین ہوجاتا 'اس طرح جب ان پر قط سالی آتی یا ان کے گھر مینڈ کول اور ٹڈیول سے بھر جاتے تو اس عذاب سے نجات کے گھر مینڈ کول اور ٹڈیول سے بھر جاتے تو اس عذاب سے نجات کے لیے وہ حضرت مویٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے کیونکہ ان کو یعین تھا کہ آپ اللہ تعالی کے سے رسول ہیں اور آپ کی دعا ہے ان کواس عذاب سے نجات سے بازنہیں آتے تھے اور حضرت مویٰ علیہ السلام کی دعا ہے ان کواس عذاب سے نجات اللہ جاتی ہے دور عشرت مویٰ علیہ السلام کی اور ان کے پیغام کا مسلسل الگار

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي قيص اورقيص ميں بين لگانے كي محقيق

النمل:١٢ مين فرمايا ' اور آپ اپناماتھ اپنے گريبان ميں ڈاليس۔

امام الحسين بن مسعود بغوى متوفى ١٦٥ ه لكھتے ہيں:

جیب کے معنی جیں گریبان اہل تفسیر نے کہا ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام تھلے ہوئے گریبان کی **قیمی پہنے ہوئے تنے اس** میں نہآ ستین تھی نہ گھنڈیاں ( بثن ) تھیں 'سوانہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا۔

(معالم التويل ج ٣٩٣م مطبوعه واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٧٠ هـ)

بعض احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہوتے تھے:

معاویہ بن قر قبیان کرتے ہیں کہ میرے والدرض اللہ عند نے حدیث بیان کی کہ ہیں مزینہ کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' پس ہم نے آپ سے بیعت کی اس وقت آپ کی قیص کے بمن کھلے ہوئے سے 'پھر میں نے اپنا ہاتھ آپ کی قیص کے بمن کھلے ہوئے سے 'پھر میں نے اپنا ہاتھ آپ کی قیص کے گریبان میں ڈالا اور میں نے مہر نبوت کو چھوا' عروہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی معاویہ اور ان کے بیٹی کہ میں اپنی قیصوں میں میں اپنی قیصوں کے بیٹن کھلے ہوئے ہوئے ہوئے شخط خواہ سردی ہویا گرمی اور وہ بھی بھی اپنی قیصوں کے بیٹن نہیں لگاتے ہے۔

(سنن الووا دُورِقُ الحديث: ١٨٠٣ سنن ابن ماجرقم الحديث: ١٥٤٨ شأل ترزي رقم الحديث: ٥٤ منداحمر ٣٣٣)

لیم کے بٹن لگانے کے متعلق مجی احادیث ہیں:

حضرت زید بن ابی او فی رضی الله عند نے ایک طویل حدیث روایت کی اس میں ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے حضرت منان کو بلایا اور فرمایا:

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے معزرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کودیکھا ان کی قیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے' ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

· (مندايويعلى رقم الحديث: ٩٣١ ٥ مطبوعه دارالمامون للتراث بيروت ٩٨٠١ه)

ا مام ابوالشیخ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایسی تحییص نہیں بنائی جس میں گھنڈی (بٹن) ہو۔ (سبل المعدیٰ والرشادج مے ۴۹۵ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۳ء)

حضرت المسلمدرضي الله عنها بيان كرتى بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كي آستين بينيج تك موتى تقى -

(سنن الترذي قم الحديث: ٦٥ ١٤ الطبقات الكبرى ج اص ١٥٥ مصنف ابن الى شيبرج ٨٥ ١١١)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی قبیص سوقی تھی۔اس کی لسبانی ممتقی اوراس کی آستین چھوٹی تھی۔(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۷ الطبقات الکبریٰ جام ۳۵۵ میروت ۱۳۱۸ھ)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم الیک قبیص پہنتے تھے جو نخنوں سے او پر ہوتی تھی اوراس کی آستینیں الکلیوں تک ہوتی تھیں۔ (سبل المعدیٰ والرشادج ۲۹۳٬۵۰ مطبوعہ بیروٹ ۱۳۱۴ھ)

اعلى حضرت امام احدر مناخان فاصل بريلوى متوفى ١٣١٠ ه عصوال كيا كيا:

اور حضور کے کرند شریف بیں گھنڈی گئی تھی یا بٹن اور کرند شریف بیں جاک کھلے تھے یا نہیں؟ گھنڈی آپ کے کرند مبارک میں سامنے تھی یا ادھرادھرتھی؟

اعلیٰ حصرت اس کے جواب میں قرماتے ہیں:

کرتے مبارک میں بٹن ٹابت بین چاک دونوں طرف سے صحیح مسلم شریف میں اساء بنت انی بکررض اللہ عنہا کی عدیث میں ہے: و فرجیها مکفوفین بالدیباج گریبان مبارک سینداقدس پر تھا۔

( فآويٰ رضوبيرج ۲/٠ اص ٩٣ – ٩٢ مطبوعه مكتبه رضوبيرًا جي ١٣١٣ هـ )

نیز اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخاں فاضل بریلوی ہے سوال کیا گیا: حضور پر نورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرنہ شریف کتا نیچا تھا اور گریبان مبارک سینہ اقدس پر تھا یا وائیس بائیس اور جاک میارک کھلی تھی یا دوختہ اور بیٹن کئے تنے یا گھنڈی۔الخ

جددبشتم

marfat.com

تبيار الفرار

اعلى دعرت اس كے جواب من لكھتے ميں:

رسول الندسلى الندعليه وسلم كقيص كا كريبان كھلا ہوا ہوتا تھا اور اس من گھنڈى يا بنن گئے ہوئے ہیں ہوتے ہے اور آپ ا نے ای طرح نماز پڑھی جھنرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما كا بھی بہی معمول تھا 'سنن ابو داؤ د'سنن تر فدی اور طبقات این سعد میں ای طرح ہے البتہ امام طبر انی نے حضرت زید بن ابی اوئی سے روایت كیا ہے كہ حضرت حثان كے كئے قيم كے بن كھلے ہوئے تھے تو آپ نے ان كو بندكر دیا 'اس زمانہ میں سیپ پاسنك یا اسلل كے بن نہیں ہوتے تھے۔ كرئرے كی بن نما ابحری ہوئی گول ہی چیز ہوتی تھی جس كوكات كے سوراخ میں ڈال دیتے تھے اس كو عربی میں زراور اردو میں گھنڈی كہتے ہیں ہم نے اس

ہر چند کہ نماز اور غیر نماز ہیں گریبان کا کھلا رکھنا سنت ہے کیکن چونکہ آپ نے حضرت عثان کے گریبان کے بٹن بند کر دیتے تنے اس لیے نماز ہیں قیص کے بٹن بند کر لینے جا ہئیں اور یہ بھی آپ کی سنت ہے۔

دوآیتوں میں تعارض کا جواب

اس سورة من فرمايا ب:

فَلْتَاجَاءُ تُهُمُ أَيْثُنَا ۚ (أَلَى:١٣)

اور دوسرے مقام پر فرمایا ہے:

یں جب موی ان کے باس ماری نشانیاں لے آئے۔

بس جبان کے پاس ماری نثانیاں آ مکئی۔

فَلْتَاجَاءُ هُوَمُوسَى بِالْلِتِنَا (الصمن:٣١)

سورة القصص میں حفرت موی کی طرف نشانیاں لانے کا اساد کیا ہے اور سورة النمل میں نشانیوں کی طرف آنے کا اساد کیا ہے۔ اننمل میں نشانیوں کی طرف آنے کا اساد حقیقت ہے اور القصص میں مجاز ہے اور بعض مفسرین نے اس کے برتکس کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورة القصص میں فرعون کے دربار میں مجزات چیش کرنے کا سیاق ہے اس لیے حضرت موی علیہ السلام کی طرف ان مجزات کے النے کی نسبت کی ہے اور سورة اننمل میں اس طرح نہیں ہے اس لیے اصل کے اعتبار سے فرال اللہ میں اس طرح نہیں ہے اس لیے اصل کے اعتبار سے فرال اللہ اس کے باس نشانیاں آگئیں۔

كفار اورمشركين كوتنبيه

الله تعالی نے فرعو نیوں کے متعلق بتایا کہ انہوں نے کھلے کھلے اور روش مجزات دیکھنے کے باوجودظلم اور تکبر کی بنا پر معرف الله تعاید اسلام کی نبوت کا انکار کیا 'اس میں کفار مکہ کو تعبیہ کرنا ہے کیونکہ وہ بھی سید نا محرسلی الله علیہ وسلم کے روش مجزات و کیمنے کے باوجودظلم اور تکبر کی بنا پر آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ پھر الله تعالی نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا سوجوفر ہوں اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا سوجوفر ہوں گا اور اس کی قوم کو ہلاک کرنا کیا مشکل ہے۔ اس لیے عقل والوں کو جا ہے کہ قوم فرعون میں جن کا موں کو ترک کر دیں جن کا موں کی وجہ سے قوم فرعون کو عذاب میں جنا کر کے ہادکو گا

یا گیا تھا'اور کلم اور کلمرکوچھوڑ کرعدل اور تواضع کواختیار کریں اور نفس کے نقاضوں پڑمل کرنے کے بجائے ضمیر کی پکار پر لبیک محمل ۔

اوراس آیت میں بیاشارہ ہے کہ جن تو گول نے اللہ تعالی کے فیض کو تبول کرنے کی فطری صلاحیت ادراستعداد کوضائع کردیا اوروہ چو پایوں اورور عدوں کے بہت گڑھے میں گر گئے ان کا انجام بیہ ہے کہ وہ آخرت میں شیاطین کے ساتھ دوزخ کی اتفاہ کہرائیوں میں جا گرے۔اللہ کے قرب اور اس کی معرفت کی بلندی میں چڑھنا مشکل ہوتا ہے اور نفس کی بہتی میں اتر نا آسان ہوتا ہے بور کی ہوتا ہے اور ہوتا ہے اور اس کی معرفت کی بلندی میں چڑھنا مشکل ہوتا ہے اور اس کی ساتی اور اس کی معرفت کی بلندی میں چڑھنا مشکل ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے اور آپ اور اچھالیں تو اپنی طبیعت کے فلاف اس کے لیے اور جانا مشکل ہوتا ہے اور آپ طبیعی نقاضے کے موافق نیچ آٹاس کے لیے آسان ہوگا سو بھی حال کا فروں کا ہے وہ شرک اور کفر کے فرگر اور عادی ہو سے جی اور کفر ان کی طبیعت والی بین چکا ہے لیڈا اان کے لیے کفر اور شرک کو چھوڑ کر اسلام اور تو حدید کی طرف آٹا مشکل ہے۔

# وَلَقُنُ النَّيْنَا دَاوْدَ وَسُلَيْنَ عِلُمًّا وَقَالِ الْحَنَّ لِلَّهِ الَّذِي

اور بے فٹک ہم نے داؤ داورسلیمان کو تقلیم علم عطا کیا تھا'اوران دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو

### فَظُلَنَاعَلَى كَثِيْرِ مِن عِبَادِ فِالْمُؤْمِنِينَ@وَوَرِكَ سُلَيْلُنَ

ائے بہت سے ایمان والے بندوں پر فنیات عطا فرمائی ہے 0 اور سلیمان داؤدکے

### دَاوُدُ وَقَالَ لِيَا يُنْهَا النَّاسُ عُلِّمُنَا مَنْطِقَ الطَّايْرِ وَأُورِينَا

وارث ہوئے اور کہنے گے اے لوگوا ہمیں پرعدوں کی یولی سکمائی گئی ہے اور ہمیں ہر چز

### مِنُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ إِنَّ هٰذَا لَهُ وَالْفَضْلُ الْبَيِينَ ® وَحُشِرً

ے عطا کیا گیا ہے اور بے شک کی کھلا ہوا فعل ہے 0 اور سلیمان کے لیے

## لِسُلَيْنَ جُنُودُ كَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمُ يُوزِعُونَ الْسِلِيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمُ يُوزِعُونَ

جنات اور انسانوں اور برشوں کے نظر جمع کیے گئے اور ہر ایک کو الگ الگ معتم کیا گیا 0

## حَتّى إِذًا آتُواعَلى وَادِ النَّمْلِ قَالَتُ نَمْلَة كَا يُعَالَكُ النَّمُلُ

حی کہ جب وہ چیونیوں کی وادی عمل پہنچے تو لیک چیونی نے کھا: اے چیونیو! اینے اینے

# ادُخُلُوْا مَسْكِنَاكُمْ لَا يَحْطِمُنَّاكُمْ سُلِّمِنْ وَجُنُودُكُا وَهُمْ كَا

بلوں میں ممس جاؤ کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں جہیں روئد نہ

marfat.com

أياز العراب

marfat.com

تبياء القرآو

الله الم

النمل ١٤٢: ٣١ --- ١٥ 219 اللہ کے رائے سے روک دیا ہے کیل وہ ہراہت نہیں یا رے0 بیالوگ اللہ کو تجدہ کیوں نہیں کرتے 'جو آ سانوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق تہیں ہے وہی عرش عظیم کا مالک ہے O سلیمان کہا ہے یا تم جھوٹوں میں سے ہو 0 میرا یہ مکتوب لے جاؤ اور اسے ان کے پاس ڈال وؤ پھر ان سے پشت پھیر کو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں 0 (ملکہ سبانے) کہا

يَاكِيُهَا الْمَكُوا إِنَّ ٱلْقِي إِلَى كِتَبْ كَرِيدُ ﴿ إِنَّهُ فِنَ سُلَمُنَ وَإِنَّهُ }

اے میرے سرداروا بے شک میرے ماس ایک معزز مکتوب پہنچایا گیا ہے 0 بے شک وہ مکتوب سلیمان کی جانب ہے ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْلِنِ الرَّحْلِنِ الرَّحْلِي وَأَتُونِيُ

اور بے شک وہ اللہ ہی کے نام سے (شروع کیا گیا) ہے جو بہت مہر بان نہایت رحم فرمانے والا ہے 0 ہے کہتم میرے مقابلہ

مُسْلِمِينَ

میں سر ندا تھا وُ اور مسلمان ہو کرمیرے پاس آ جا وُ O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے داؤداور سلیمان کوعظیم علم عطاکیا تھا' اوران دونوں نے کہا تم م تعریفیں الله

کے لیے ہیں جس نے ہم کواپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطافر مائی ہے 0 (انمل: ۱۵)

اس سورۃ عیں انبیا علیہم السلام کے قضص میں حضرت داؤداور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوسرا قصہ
اس سے پہلی آبتوں میں اللہ تعالی نے حضرت موئ علیہ السلام کا قصہ بیان فر مایا تھا' اوراس آبت سے حضرت داؤداور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ شروع فر مایا ہے۔ حضرت موئ اور حضرت داؤداور حضرت سلیمان کے قصص تو رات میں مذکور حضرت سلیمان کے قصص تو رات میں مذکور حضرت سلیمان کے قصص تو رات میں مذکور حضرت سلیمان کے معلم معلوم تھا کہ ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم نے تو رات اور انجیل نہیں پڑھیں اور نہ آپ علاء اہل کتاب

عبدهمشتم

marlat.com

قارً القرآر

ی مجلس یا ان کے مدرسے میں رہے میں۔اس کے بادجود آپ انجاء سابقین کے متعلق وہ جزیں بیان فرمائے میں تعدیق ان کی کتابوں میں تھی اور اس سے بیلیتین حاصل ہوجاتا ہے کہ آب کوان انبیا وسابقین کے معلق ان بالوں ا تعالیٰ کی وی سے حاصل ہوا ہے اور یہ آ یتی آ پ کی بنائی ہوئی نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی نازل کی موئی آ یتی ہی اور سورتوں میں اللہ تعالی بار باران انبیاء علیم السلام کا ذکر قرماتا ہے تا کداس کلام کے دی الی موتے مر بار بارسے بدموقی مسا قریش کو بار بار یاد د بانی ہوتی رہے اور سننے والوں کے دلوں میں اور ان کے د ماغوں میں ہارے ہی سیدنا محم ملی افتد علیه وسلم کی نبوت یر دلائل تازہ ہوتے رہیں۔ہم اس آیت کی تغییر شروع کرنے سے پہلے حضرت داؤد علیه السلام اور پر حضرت سلیمان عليدالسلام كي سوائح بيان كري ك\_فنقول وبالله التوفيق. حضرت دا وُدعليه السلام كانام دنسب ادران كا جالوت كوتل كرنا

المام ابوالقاسم على بن ألحن المعروف بابن عساكر التوفي اعده حاجي اسانيد كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

آپ كانام: دا و د بن ايشا بن عربد بن ناعر بن سلمون بن بحشون بن غوينا دب بن ارم بن حعرون بن كارص بن بعو ذا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے' اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آ ب کا نام داؤد بن ذکریا بن بشوی ہے۔علیدالسلام \*

آب الله كے نبى اور اس كى زمين من اس كے خليفہ بين اور الل بيت المقدى سے بيں۔روايت ہے كمآب ومثل كى جانب سے آئے تھے اور آپ نے مرج الصفر میں تصرام عکیم کے یاس جالوت کول کیا تھا۔

سعيد بن عبدالعزيز في اس آيت كي تغيير من روايت كيا ب:

فَلَمَّا فَصَلَّ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ " قَالَ إِنَّ اللَّهُ لَيْرِيطُلُمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي (البقره: ٣٠٩) .

جب طالوت فشكر في كرروانه بوئ تو انهول في كها في مُنْتَلِيْكُو بِنَهَدٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَكَيْسَ مِنِي وَمَنْ مَنْ اللهُ مَ اللهُ اللهُ اللهُ الله وريا كسب عدة زمائش عي جلا كرنے والا ب-سوجس نے اس میں سے یانی نی لیا وہ میرے طریقہ میحد م نہیں ہے اور جس نے اس میں سے یانی نیس بیا وہ میرے طریقہ

بدوہ دریا ہے جوام میم بنت الحارث بن ہشام کے بل کے باس ہے اور سعید بن عبد العزیز نے کہا میں نے سا ہے بدوہ دریا ہے جس میں حضرت کی نے حضرت عیسیٰ علید السلام کے لیے عسل کیا تھا۔

متعدد اسانید کے ساتھ وہب بن مدہ سے روایت کیا کہ حضرت داؤد کے جار بھائی سے اور ان کے والد بہت بوڑ ھے تھے۔ حضرت داؤد کے بھائی جالوت سے لڑنے کے لیے طالوت کے لئکر میں شامل ہو گئے اور ان سے والد گھر میں رہ گئے اور انہوں نے حضرت داؤد کو بکریاں چرانے کے لیے روک لیا اس وقت لوگ جالوت سے اڑنے کی تاری کرمیے تھے۔

حسن نے بیان کیا کہ حضرت داؤد کا قد چھوٹا تھا' نیلی آ تھیں تھیں اور سرکے بال کم سے اور ان کاول باک اور صاف تھا' جس وقت وہ بحریاں چرار ہے تھے انہوں نے ایک عدائی: اے داؤد! تم تو جالوت کولل کرنے ولے لے ہوتم یہاں کیا کررہے ہو؟ ا پی بحریاں اٹنے ربعز دجل کی امان میں چھوڑ دوادرانے بھائیوں کے ساتھ جاملو کیونکہ طانوت نے کہانے کہ جو **جالوت کول** کرے گا وہ اس کواپنا نصف مال دے دے گا'اور اس سے اپنی بٹی کی شادی کردے گا۔ پھر حضرت واؤد نے اپنی بکریاں است رب کی امان میں جھوڑیں اور رواند ہو گئے اور اپنے والد سے بیر کہا میں اپنے بھائیوں کود کیھنے جارہا ہوں کہان کا کیا حال ہے ان كواصل واقعه بنانا پيندنېيں كيا۔

martat.com

وہب بن منبہ نے کہا کہ حضرت داؤد آئے بڑھے تو انہوں نے تینوں پھردں کو جوڑ کر ایک پھر بنا لیے پھر اس کو اپ گورہ میں ایک کو پھیا (پھر مار نے کا آلداس کو فلاخن بھی کہتے ہیں) ہیں رکھا۔اللہ تعالیٰ نے اپ فرشتوں سے فر مایا میر بندے داؤد کی مصرت اور درکرو پھر حضرت واؤد نے آئے بڑھ کر نور ہی ہیں گیا۔ فرشتوں عالمین عرش اور جنات اور انسانوں کے سوا سب بھلوق نے اس نعرہ کا جواب دیا۔ جالوت اور اس کے تشکر نے جب اس نعرہ کا جواب سنا تو انہوں نے بیگان کیا کہ اللہ تعدیٰ نے بھر تمام محلوق کوان کے مقابلہ پر جس کر دیا ہے۔ پھر زبردست آئدھی آئی جس سے اندھراچھا گیا اور جالوت کا خود کر گیا اور حضرت فیا وہ دیا سے اندھراچھا گیا اور جالوت کا خود کر گیا اور حضرت فیا کہ جس سے اندھراچھا گیا اور جالوت کا خود کر گیا اور حضرت فیا وہ دیا ہے۔ پھر اس کی پیشانی کے اور تیسرا پھر ہا کہ جس کی اور ان کو فکست کے دائیں جانب کے نشکر یوں جس گھس گیا اور ان کو فکست و سے دی اور انہوں نے بیگمان کیا کہ ان کے اور پر سے کو کر فرا اور ان کو کست کی اور تیسرا نی کر بری طرح بھا گیا اور بھر کے انہوں نے ایک دوسرے کو کہل ڈالا۔ وہ ایک دوسرے کو وروند تے بیٹھ بھیر کر بری طرح بھا گے اور بہت سار کے نشکری ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گے ۔اللہ تعد کی نے بنی امرائیل کے ساتھ واپس ہوا۔ طالوت نے حسب وعدہ حضرت واؤد علیہ کی مساتھ اپنی کا عقد کر دیا اور ان کو اپنا نے فی اس ائیل کو کے ساتھ اپنی کا عقد کر دیا اور ان کو اپنا نے فی اس ائیل کے ساتھ واپس ہوا۔ طالوت نے حسب وعدہ حضرت واؤد علیہ کی اور علیہ کے ساتھ کی اور بیاتھ کی اس کے ساتھ واپس ہوا۔ طالوت نے حسب وعدہ حضرت واؤد علیہ کے ساتھ کی دوسر سے کو کو کر اور ان کو میں دوسر سے کو بھر سے دیا ہوں کو میں دوسر سے کو کر کی کر دیا اور ان کو اپنا نے فید سے ان کے ساتھ واپس ہوا۔ طالوت نے حسب وعدہ حضرت واؤد میں دوسر سے دیا۔

(تاريخ وشن الكبير ١٩٥٥ - ٥٨ ملحف مطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت ١٩٣١ ه البداية والنهايين اص ٢٥٣ مطبوعة وارافقكر بيروت ١٣١٨ ه)

تعزیت داؤد علیه السلام کی بعثت اوران کی سیرت کے متعلق احادیث اور آثار

المام ابوالقاسم على بن الحس المعروف بابن عساكر التوفى اعده ها بني اسانيد كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

بشر بن حزن الصرى بيان كرتے بيل كداونوں والوں اور بكريوں والوں نے نبى صلى الله عليه وسلم كے سامنے ايك بسرے برفخر كيا تو نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا حضرت واؤد كومبعوث كيا گيا (نبوت دے كر بعیجا گيا) حالانكه وہ بكرياں بياتے سے اور حضرت موئ كو بعیجا گيا اور وہ بكرياں چراتے سے اور جھے مبعوث كيا گيا اور جس اس وقت محلّه اجياد والوں ك

وللداشتم

کریاں چراتا تھا۔ (دلاک المدہ قالبیقی ج میں ۱۳۳۷ تاریخ دش الکیر قم الحدیث ۱۳۳۳ تا ۱۹۸۸ امام میرون ۱۳۲۱ء) کی الم حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ملیا حضرت ابراہیم طبی المسلی رمضان کی دوسری تاریخ کو صحیفے نازل کیے گئے حضرت داؤد علیہ السلام پر چیدرمضان کوزیورنازل کی می اور (سیدنا) کی مسلی علیہ وسلم پر چوہیں رمضان کوفرقان نازل کیا گیا۔

(تاريخ ومثق الكبيرة م الحديث: ١١٣٨ ع ١٩ س ١١ معليوردارا حياء التراث العربي بيروت ١٩٧١

حضرت ابن عمر رمنی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ حل بیات کے لقمان نبی نہ تنے لیکن وہ ثابت قدم بندے تنے بہت زیادہ غور دفکر کرتے تنے لوگوں کے ساتھ نیک ممان رکھتے تنے وہ ال سے محبت کرتے تھے' اللہ ان سے محبت کرتا تھا اور اللہ ان کے لیے حکمت کا ضامن ہو گیا تھا' ایک دن وہ دو پہر کوسوتے ہو فے تھے کہ ان کے پاس ندا آئی۔اے لقمان! تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تمہیں زمن میں خلیفہ بنادے تم لوگوں کے درمیان تی سے ساتھ نصلے کرو سے نقمان نے بیدار ہوکراس ندا کے جواب میں کہا اگر میرا رب جھے اختیار دے گاتو میں **تبول کرلوں گا' کیونک** مجھے یقین ہے کدا گرانند نے ایسا کر دیا تو وہ میری مدد کرے گا اور مجھے تعلیم وے گا اور میری حفاظت کرے گا اورا گرمیرے دب نے مجھے اختیار دیا تو میں عافیت کو قبول کروں گا اور امتخان کو قبول نہیں کروں گا' فرشتوں نے آ واز سے کہا اور وہ ان کونیس و ک**ک**ے رے تھا الے اقتمان! کس وجہ سے؟ اقتمان نے کہا کیونکہ جا کم سب سے زیادہ بخی اور مشکل میں ہوتا ہے اس کو ہر طرف سے علم گھیرلیتا ہے۔اس کی مدو کی جائے تو وہ نجات یالیتا ہے اگر وہ خطا کرے تو جنت کے راستہ سے خطا کرتا ہے اور ونیا **کی سرواری** ہے بہتر ہے کہ وہ دنیا میں ذات ہے ہواور جو مخص دنیا کو آخرت پرتر جے دیتا ہے تو دنیا اس کوفتنہ میں ڈال دیتی ہے اور وہ آخرت میں اجرنبیں یا سکتا۔فرشتوں کوان کے حسن کام سے تعجب ہوا وہ سو محتے پھران کو حکمت سے مجرد یا محیا اور انہوں فے بیدار ہو کر حکمت سے کلام کیا۔ پھر حضرت داؤد کوندا کی گئی تو انہوں نے خلافت اور حکومت کو قبول کرلیا اور انہوں نے اقمان کی طرح کوئی شرطنبیں عائد کی اور انہوں نے کئ بار فیصلہ کرنے میں خطا کی اور ہر بار اللہ تعالی نے ان کی خطا ہے درگزر کیا اور ان کومعاف کر دیا اور لقمان ان کوانی عکمت اور این علم ہے مشورے دیتے تھے۔حضرت داؤو نے اِن سے کہا اے **لقمان!** تمہارے لیے خوشی ہو کیونکہ تم کو حکمت دی گئی اور تم کو امتحان ہے بچالیا گیا' اور حضرت داؤد کو خلافت دی گئی اور ان کو امتحان اور آ ز ماکش میں ڈال دیا گیا۔ (لقمان نے تھمت کوطلب کیا 'اور حصرت داؤدعلیہ السلام نے خلافت اور حکومت کوطلب کیا 'اس سے لقمان کی حضرت داؤد ہرِ فضیلت ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ لقمان نے آ سان اور بغیر خطرہ اور آ زمائش کی راہ ہر چلنے کی راہ کو اختیار کیا اور حضرت داؤ دیے پرخطر اور آ زمائش والی راہ پرسفر کرنے کوا نقتیار کیا اور کمال اس کا ہے جو پرخطر راہ سے معامتی کے ساتھ گزر جائے نداس کا جو برامن رائے ہے گزرے گویا حضرت داؤد نے عزیمت کو اختیار کیا اور **لقمان نے رخصت کو اور ج** فضیات عزیمت رعمل کرنے میں ہےنہ کدرخصت رعمل کرنے میں)

( تارخُ وُشِلَ الكيرِج ١٩ ص ١٢ 'رقم الحديث: ١٣٣٩ تزيد الشريعة ج اص ١٣٣٧)

حضرت دا ؤدعلیه السلام کی دعاؤں کے متعلق اجادیث اور آثار

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا حضرت واؤدید دعا کرتے ہے۔ اے الله! میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس عمل کا ہوائی است کرتا ہوں جو مجھ تک تیری محبت کو پہنچا دے۔اے اللہ! تو اپنی محبت کومیر سے نزد میک میر بے نفس اور میر سے اہل اور شعند سے ا

marfat.com

معرياده محبوب بنا دے۔ ( تاریخ وشق الکبیرج ۱۹ ص ۱۲ مڪلونة المصابح قم الحدیث: ۲۳۹۲)

جمعزت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بہترین روزے احضرت داؤد کے روزے ہیں وہ نصف دہر کے روزے رکھتے تھے (وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افط رکرتے تھے) اور بہترین نماز حضرت داؤد کی نماز ہے۔وہ رات کے نصف اول ہیں سوتے تھے اور رات کے آخری حصہ میں نماز بڑھتے تھے حتی کہ جب رات کا چھٹا حصہ رہ جاتا تو پھر سوجاتے تھے۔

( تاریخ دشق الکبیرج ۱۹ ص ۱۳ البدایه والنهایه ج اص ۵۳ وارالفکر بیروت ۱۸۱۸ ه )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حضرت داؤد کے اوپر ( زبور کا ) پڑھنا آسان کر دیا گیا تھا' وہ سواری کو تیار کرنے کا تھم دیتے اور سواری کے روانہ ہونے سے پہلے پڑھناختم کر لیتے تھے اور وہ صرف اینے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔

دوسری روایت میں سواری پرزین ڈالنے کے حکم کا ذکر ہے اور سواری پرزین ڈالے جانے سے پہلے پڑھنا ختم کر بیتے تھے۔(تاریخ مشق الکبیرج ۱۹ ص ۲۵ - ۱۳ مرقم الحدیث: ۳۱۳۱ - ۳۱۳ مصابع البغوی جام ۲۸۸ البداییوالنہایی جام ۲۵۷)

عابت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد نے رات اور دن کے اوقات کواہیے اہل پرتقسیم کر رکھا تھا اور رات اور دن کے اوقات میں سے جب بھی کوئی وقت ہوتو حضرت داؤد کی آل میں سے کوئی نہ کوئی شخص اس وقت نماز پڑھر ہا ہوتا تھا' اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا:

اِعْمَلُوْآ ال كَاوَكَ شَكْرًا وَقَلِيْنَ مِنْ عِبَادِى التَّكُودُ 0 اے آل داؤد! شكر اداكر فرميرے بندوں ميں سے شكر (سانتا) كرنے دالے كم بين ۔

(تاريخ دشق الكبيرج ١٩ص ١٤ مطبوعه داراحياء التراث اعر لي بيردت ١٣٢١ه)

حضرت دا ؤ دعلیه السلام کے شکر کی ادا لیگی کا طریقه

المغیر قابن عتبیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد نے عرض کیا: اے میرے رب! کیا آج رات تیری مخلوق میں سے کی نے بھی مجھ سے زیادہ تیرا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وجی فرمائی: ہاں! مینڈک نے اور پھر ان پر ہے آیت نازل فرمائی: اِنْعَمَّلُوْا اَلْ کَافِکَ شُکُرُا اُلَّ (سبنہ) حضرت داؤد نے عرض کیا: اے میرے رب! میں کیوں کر تیراشکر ادا کرسکتا ہوں؟ حالانکہ تو مجھ پرمسلسل انعام فرماتا ہے پھر کہا: اے میرے رب! میں کس طرح تیراشکر ادا کرسکتا ہوں؟ حالانکہ تو مجھ کو نعمت عطا فرماتا ، پھر اس نعمت پر شکر کی ادائیگی کو بھی تو عطا فرماتا ہے بھر ایک نعمت کے اوپر اور نعمت کو زیادہ فرماتا ہے کہا اے میرے رب! نعمت بھی تیری طرف سے ہے تو پھر میں کیوں کر تیراشکر ادا کرسکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے داؤد! اب تم نے بھے اس طرح بھی بیجا نے کا حق ہے۔

(تاريخ دمثق الكبيرج ١٩ ص مع مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت الهماه)

سعید مقبری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت واؤد نے عرض کیا: اے میرے رب! تو نے مجھے بہت زیادہ نعمتیں عطافر مائی ہیں سوتو مجھے اس پر رہ نمائی کر' کہ میں تیرا بہت زیادہ شکر اداکروں فر مایاتم مجھے بہت زیادہ یا مجھے یاد کرلیا تو تم نے میراشکر اداکرلیا' اور جب تم نے مجھے بھلا دیا تو تم نے میری ناشکری کی۔

(تاريخ ومثق الكبيرج ١٩ص الأمطبوعه داراحياء التراث العرلي بيروت ١٣٣١ه )

جلدبشتم

marfat.com

ابوالجلد بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد نے عرض کیا کہ اے میرے دب! میں تیرا شکر کیوں کر ادا کرسکا ہوں گیا۔ تیرے شکر کی ادا کی بھی تو تیری بی دی ہوئی نعت ہے تب ان کے پاس دی آئی کہ اے داؤد! کیاتم کو یہ من میں کہ تم سک جو بھی نعت ہے تب ان کے پاس دی آئی کہ اے داؤد! کیاتم کو یہ من میں کری محرف ہے اس بھی نعت پہنچی ہے حضرت داؤد نے کہا کیوں نہیں اے میرے دب! فر مایا ہیں بی تیری محرف ہے اس شکر پر راضی ہوں۔ (ناری دشن الکیری 10 میں اللہ ایدوالنہ ایدی اللہ ایک میں اسلام کی خوش آ دازی

حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤدکواس قدر حسین آ داز دی گئی تھی کہ اس قدر حسین آ داز اور کی کوئیس دی گئی تھی جی خی ہے ہاں آ کر جیٹہ جاتے تھے اور یو ٹی بھو کے بیاسے مر جاتے تھے اور دریاؤں کی روائی رک جائی تھی۔ (تاریخ دش الکیبین ۱۹ مرائی البیان اور جھا بھینیں ) کی ابتداء دھرت داؤد کی وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ مزا میر برابط اور صوبی ماریاں ماریکیاں اور جھا بھینیں ) کی ابتداء دھرت داؤد کی آ داز سے ساتھ زبور پڑھتے تھے کہ اس ہے پہلے کا نوں نے آئی حسین آ داز تیس کی تھی جن البیان پرندے اور چرندے ان کی آ داز سے ساتھ زبور پڑھتے تھے کہ اس ہے پہلے کا نوں نے آئی حسین آ داز تیس کی تھی کہ ان ان اور چو پائے حضرت داؤد کی قر اُت کے حسن ہے بہت متاثر اور البیس خوف زدہ ہو کر باہر لگلا کیونکہ اس نے دیکھا کہ انسان اور چو پائے حضرت داؤد کی قر اُت کے حسن ہے بہت متاثر اور بہت انہوں نے ابہوں نے کہاں کو بابا اور کہ بابا اور کو بابا کہ دانسان اور چو پائے دور کے حضرت داؤد کی قر اُت کے حسن داؤر کی آ داز کا حسن داؤد کی آ داز کی کہ دور کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ دیکھا کہ دانسان اور چو پائے دور کہ بی ہور ہا ہوں نے دان کو دانسان دان کو خورہ آ لات غنا بنائے جب کھی اور حضرت داؤد کی آ داز کا حسن داؤد کی آ داز کو کہ تھی اور کہ کی آ داز کا حسن داؤد کی آ داز کو کہ میں کہ دازوں کو ساتھ وہ کہ کہ کہ دیکھا کہ دانسان کر تے در ہو دور کہ کہ دیا کہ دانسان کی کہ دیکھا کہ دانسان کو دیکھا کہ دانسان کو در ہوں کے دیا در کہ دیا ہور کہ بی کہ دیا در کہ دیا در کہ دیا ہور کہ دیا در کہ دیا کہ کہ دیا کہ د

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت واؤد علیہ السلام و انتخص ہیں جنہوں نے سب سے مہلے المابعد کہا اور قرآن مجید بیں جو فصل المخطاب ہے (ص:۳۰)اس سے مراویجی امابعد کے کلمات ہیں۔

( تاريخ دُشق الكبيرة ٩ إص ٣ ك مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٣١ هـ )

### حضرت داؤدعليه السلام كي دعائيس

کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہرضی اور شام کو تین باریہ کلمات پڑھتے تھے: اے اللہ! مجھے ہراس مصیبت سے محفوظ رکھ جوتو نے آج رات آسان سے زمین کی طرف نازل کی ہے۔ اے اللہ! مجھے ہراس اچھائی سے حصہ عطا فر ماجوتو نے آج رات آسان سے زمین کی طرف نازل کی ہے۔

سعید نے بیان کیا کہ حفرت داؤ دعلیہ السلام کی ایک دعا پیتھی: اے اللہ! مجھے آتی زیادہ چیزیں نہ دینا کہ ہل سرکشی کروں اور نہ آتی کی کہ جو بے پر واہ کر دیں۔ اے اور نہ آتی کم دینا کہ ہل مجول جاؤں 'کیونکہ جو چیز کم ہواور کافی ہووہ ان زیادہ چیزوں سے بہتر ہے جو بے پر واہ کر دیں۔ اے اللہ! مجھے ہر دن روزی عطافر ما' اور جب تو دیکھے کہ ہل ذکر کرنے والوں کی مجلس میں جارہا ہوں تو میری ٹانگوں کوتو ڈردے' کیونکہ یہ بھی تیری مجھ پر ایک نعمت ہے جس سے تو مجھ پر احسان کرےگا۔

( تاريخ دشق الكبيرج ١٩ص ٢ كالمطبوعة داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٢١هـ)

مطاء بن الى مروان اينے والد سے روايت كرتے ہيں كه كعب اس ذات كي تتم كھا كر كہتے تتے جس نے حضرت موىٰ كے لي سمندركو چيرويا تما م ن تورات مي ريكما مواد يكما ب كدواؤدني الله سلى الله عليه وسلم جب نماز سے فارغ موت توبيد عا کرتے: اے اللہ! میرے ذین کو درست رکھ جس کوتو نے میری حفاظت بنایا ہے اور میری دنیا کو درست رکھ جس کوتو نے میرا روزگار بنایا ہے اے اللہ! میں تیری نارانسکی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری سزا سے تیری معانی کی بناہ میں آتا ہوں'ا اللہ! جس چیز کوتو عطا کرےاہے کوئی حصنے والانہیں ہے اور جس چیز کوتو واپس لے لے اس کوکوئی دینے والانہیں ہے اور تیرے مقابلہ میں کسی کی کوشش کا میاب ہوسکتی ہے نہ کسی کا بخت نہ کسی کا نسب۔

(تاريخ ومثق الكبيرج ١٩ص ٤٤ مطبوعه داراحيا والتراث احر في بيروت ١٩١١ هـ)

حضرت دا ؤوعليه السلام كيءم

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب الله تعالیٰ نے حضرت آ دم کو سیدا کیا اوران میں روح پھوکی تو ان کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمد للذ سوانہوں نے اللہ کے اذن سے اس کی حمد کی ان سے ان كرب نے كہا ہے ، وم ! آپ براللدرم كرے ان فرشتوں كى طرف جائے ان كى ايك جماعت كى طرف جوبيفى ہوكى ہے ، اور كهيالسلام عليكم! انهول في كها وليكم السلام ورحمته الله حضرت آدم بهرايخ رب كي طرف اوث آئے -الله تعالى فروي: يه آپ کا سلام ہے اور آپ کی اولا د کا آپس میں سلام ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فر مایا در آ ں حالیکہ اس کی دونو ں منھیوں بند تھیں' ان میں جس منھی کو جا ہوا ختنیار کرلؤ انہوں نے کہا میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ اختیار کرتا ہوں اور میرے رب کے دونو ب ہاتھ وائیں ہیں وایاں ہاتھ مبارک ہے پھراس ہاتھ کو کھولاتو اس میں حضرت آ دم اور ان کی اولا دکھی۔حضرت آ دم نے پوچھ مرے رب! بیکیا ہے؟ فرمایا بیتمہاری اولا د ہے! پھراس میں ہرانسان کی عمراس کی آ تھوں کے آ کے لکھی ہوئی تھی اُن میں ایک شخص ایسا تھا جوسب سے زیادہ روثن تھا' حضرت آ وم نے بوچھا: اے میرے رب! بیکون ہے؟ فر ، یا بیتمہارا بیٹا داؤد ہے میں نے اس کی عمر جاکیس سال لکھی ہے۔حضرت آ دم نے کہا اے میرے دب! میں اپنی عمر میں ہے اس کوس تھ ساں ویتا ہوں' فرمایا اس کاتمہیں افتیار ہے' پھراللہ تعالیٰ نے جب تک جاہا حضرت آ دم کو جنت میں رکھا' پھران کو جنت سے اتار کر زمین ير لايا عضرت آوم اين عمر كنت ريح تنے بي جب ان كے ياس موت كافرشته آيا تو ان سے حضرت آوم نے كہاتم جلدى آ کے ہومیری عمرتوایک ہزارسال کھی گئتھی۔فرشتہ نے کہا کیوں نہیں! لیکن آپ اپنے بیٹے داؤدکوا پی عمر میں سے ساٹھ ساب دے چکے ہیں۔حضرت آ دم نے اٹکار کیا تو ان کی اولا دیے بھی اٹکار کیا اور حضرت آ دم بھول گئے سوان کی اولا دہمی بھول گئی۔ (سنن الترندي رقم الحديث: ٣٣٦٨ النة لابن افي عاصم رقم الحديث: ٢٠١٠ عمل اليوم والليلة للنسائي رقم الحديث: ٢١٨ مند ابويعلي رقم احديث:

١٥٨ ، منج ابن حبان رقم الحديث: ١١٦٧ ، المستدرك ج اص ١٣٠ ، جهم ٢١٣٠ الا اء والصفات ج عم ٢٥٠)

امام ابوالكرم محمد بن محمد شيباني المعروف بابن الاثير الجزري الهتوفي ٢٣٠ ه لكهة بي:

جب حضرت دا وُدنوت ہو گئے تو ان کے ملک ان کے علم اور ان کی نبوت کے حضرت سلیمان وارث ہوئے اور ان کے انیس (۱۹) بیٹے تھے پس ان کوچھوڑ کر حصرت سلیمان مصرت داؤد کے دارث ہوئے اور جب حصرت داؤد نوت ہوئے تو ان کی عمر ایک سوسال تھی' بیصحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے' اور ان کی حکومت کی مدت حالیس سال تھی۔ حضرت داؤ دکی عمر کے متعلق مؤرخین کی متعدد متعارض روایات ہیں لیکن ہمارے نز دئیک رائح وہی روایت ہے جوسنن تر مذی

میں ہے۔(الکامل فی الناریخ ج اص ۱۲۸ مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروت ۱۳۰۰ه

تبيار القرآر marlat.com

ما فظ مما والدين اساعيل بن عمر بن كثير الدهشق التوفى م مدر العقيم بن :

حضرت آدم ناید السلام کی تخلیق کے متعلق جوا حادیث ہم نے پہلے ذکر کی بیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم حلیہ السلام کی بیت سے ان کی اولا و کو تکالا تو انہوں نے اپنی اولا و شمل ایک روثن چیرے والا و یکھا ' یو چھا: اے دب! بیکون ہے؟ فر مایا بیت پیشت سے ان کی اولا و کو تکالا تو انہوں نے اپنی اولا و شمل ایک عمر زیادہ کردے فر مایا نہیں البحث می این عمر میں سے پچھاس کو وے دو اور حضرت آدم کی عمر ایک ہزار سال تھی۔ انہوں نے حضرت واود کی عمر شی جا لیس سال نیادہ کردیئے ہیں جب حضرت آدم نے کہا ایمی تو میری عمر کے کہ دیئے ہیں جب حضرت آدم کی عمر پوری ہوگئ تو ان کے پاس موت کا فرشتہ آیا۔ حضرت آدم نے کہا ایمی تو میری عمر کے جالیس سال باتی بین اور حضرت آدم ہے کہا انہی تو میری عمر کے جالیس سال باتی بین اور حضرت آدم ہے تھے ہیں اللہ تعالی نے حضرت آدم کے ایک براسال اور حضرت واؤد کے ایک سوسال پورے کردیئے اس حدیث کو امام احمر نے حضرت ابن عباس صدروایت کیا ہے 'اور امام ابن خزیمہ نے اور سے روایت کیا ہے 'اور امام ابن خزیمہ نے اور سے روایت کیا ہے' اور امام ابن خزیمہ نے اور سے روایت کیا ہے' اور امام ابن خزیمہ نے اور امام ابن حدیث کو حضرت ابن جریر نے کہا کہ حضرت داؤد کی عمر ستر (ے کے ) سال تھی ان کا بی قول امام ابن حدیث کو کو کہ تو اور البراید والیس سال تھی اور ان کی بیقل مقبول ہے کیونکہ ہمارے پاس کو کی اللہ ایس کو کو کہ تمام ابن تریر نے کہا کہ حضرت داؤد کی عمر ستر (ے کے) سال تھی ان کا بی تو کہ انہوں کے کونکہ ہمارے پاس کوئی اللہ تو سی کردیے نہیں ہو جو اس کے مزانی ہو یا اس کی مشتنی ہو۔ (البراید والنہائی تام ۲۰۱۳ میں مطبور در الفرائی میں کوئی کوئی ہمارے پاس کی مقتم کی مدت چالیس سال تھی اور ان کی بیقل مقبول ہے کیونکہ ہمارے پاس کی مقتم کی مدت چالیس سال تھی اور ان کی بیقل مقبول ہے کیونکہ ہمارے پاس کی مقتم کی مدت چالیس سال تھی اور ان کی بیقل مقبول ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ان کی تو میں کوئی ان کی مون فی ہو ہو البراید والز البراید والز البراید والز البراید والیہ کی مورد کی مورد کی اس کے مون فی ہو ہو البراید والز البراید والز البراید والز البراید والیہ کی دورد کے اس کی مورد کی سال تھی کوئی کی مورد کی مورد کی مورد کی مورد کی مورد کی کی مورد ک

ہم اس سے پہلے سنن تر فدی (رقم :۳۳۱۸) سے نقل کر پچلے ہیں کہ حضرت داؤد نیلیہ السلام کی عمر چالیس سال تھی اور حضرت آ دم نے ان کی عمر میں جوسائھ سال کا اضافہ کیا تھا دہ دالیں لے لیا 'اور سنن تر فدی میں یہ بیس ہے کہ ان کی عمر ساٹھ سال تھی ' حضرت آ دم علیہ السلام نے ان کی عمر میں چالیس سال کا اضافہ کیا پھر بھول گئے اور بالآ خر انڈ تعالیٰ نے ان کی عمر سوسال کر دی۔ یہ دوایت منداحمہ وغیرہ میں ہے۔ حافظ ابن کشر کا اس حدیث کو تر فدی کے حوالے سے بیان کرنا غلط ہے 'ہم تر فدی کا کھل متن بیان کر چکے ہیں اور اب منداحمہ کا کھل متن بیان کر دہے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا سب سے پہلے جس نے (کمی بات کا) انکار کیا وہ حضرت آ دم علیہ السلام ہیں۔ الله عزوج ل نے جب ان کو پیدا کیا تو ان کی پیٹے پر ہاتھ پھیرااور ان کی اولا دکو نکا انکار کیا وہ حضرت آ دم کی اولا دان کو دکھائی۔ انہوں نے اپنی اولا دھی ایک شخص کو دیکھا جس کا چیرہ بہت روش تھا۔ انہوں نے پوچھا اے میر سے رب! بیکون ہے؟ فر مایا! ساٹھ سال۔ حضرت آ دم نے کہا اے میر سے رب! اس کی عمر نیا وہ کر دیئے ہے؟ فر مایا! ساٹھ سال دے کر) اس کی عمر کہا اے میر سے رب! اس کی عمر خیل ایاں ہے ہوسکتا ہے کہ آپنی عمر میں سے ( پیکھ سال دے کر) اس کی عمر خیل اس کی عمر ہیں جائی گئی ہے کہ اپنی عمر میں سے ( پیکھ سال دے کر) اس کی عمر شات کو کو گؤ وہ بنا دیا' بھر جب حضرت آ دم نے اپنی عمر ہیں جائی گئی اللہ می خراب کی وہ کہا ہی تو میں ہوں اللہ صلی اللہ فرشتوں کو گواہ بنا دیا' بھر جب حضرت آ دم نے کہا ابھی تو میری عمر میں سے جائی سے اس کی عمر سے بیا کیس سال باتی جین' تو ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی عمر کے بیچا کیس سال اپنے بیٹے واؤد کو و دے پیکھ جیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سال باتی جین' تو ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی عمر کے بیچا کیس سال اپنے بیٹے واؤد کو و دے پیکھ جیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سال باتی جین کو اور فور سے اس کی عمر سے اسلام کے خلاف گواہ چیش کے پھر حضرت و داؤد مطرت آ دم علیہ السلام کی خریج بھی السلام کے خلاف گواہ چیش کے پھر حضرت واؤد علیہ السلام کے خلاف گواہ چیش کے پھر حضرت واؤد علیہ السلام کے خلاف گواہ چیش کے پھر حضرت واؤد علیہ السلام کے خلاف گواہ چیش کے پھر حضرت واؤد علیہ السلام کے خلاف گواہ پیش کے پھر حضرت واؤد علیہ السلام کے خلاف گواہ پیش کے پھر حضرت واؤد علیہ السلام کے خلاف گواہ پیش کے پھر حضرت واؤد علیہ السلام کے خلاف گواہ پیش کے پھر حضرت واؤد علیہ السلام کے حسوب السلام کے خلاف کواہ ہو تھا کہ کواہ کو میں کے دو کر اس کو حسوب کو کو کو کے دو کر کے دو کر اس کو خلاف کو کو کو کے دو کر کے دو کر کے دو کر کے دو کر کو کو کر کے دو کر کو کو کر کے دو کر کر کے دو کر کر ک

(سنداحد جام ٢٥٢- ٢٥١ أمعجم الكبيرللطمر انى ج ١٢٥٠ أقم الحديث: ١٢٩٢٨ مندابوييل رقم الحديث: ١٢٤٠)

یہ حدیث سنن تر ندی (رقم الحدیث: ۳۳۹۸) کی روایت کے نین وجہ سے خلاف ہے اول اس وجہ سے کسنن تر ندی میں ہے

Marfat.com

میم معزت داؤد کی عمر چالیس سال تعی اوراس روایت میں ہے کہ ان کی عمر ساٹھ سال تھی۔ ٹانی اس لیے کہ سنن تر ندی میں ہے
کہ معزت آ دم نے اپنی عمر میں سے معزت داؤد کو ساٹھ سال دیئے اوراس روایت میں ہے کہ معزت آ دم نے معزت داؤد کو اپنی عمر میں سے چالیس سال دیئے اور ثالث اس وجہ سے کہ اس روایت میں ندگور ہے کہ معزت داؤد کی عمر کے سوسال پور ب کر دیئے گئے اور بیاضا فیسنن تر فدی میں نہیں ہے اور سنن تر فدی صحاح سند کی کتاب ہے اور اس کی سند صحیح ہے اور بید صدیث تمنی وجہ سے اس کے خلاف ہے۔ سو مید صدیث مشکر ہے۔ علاوہ ازیں محدثین نے اس صدیث کوضعیف قر اردیا ہے۔
اس صدیث کو حماد بن سلمہ سے ملی بن زید نے روایت کیا ہے اور اس کو جمہور نے ضعیف قر اردیا ہے۔
مانظ احمد بن علی بن جمرعسقلانی متو فی ۲۵۲ ھالی بن زید کے متعلق لکھتے ہیں:

ابن سعد نے کہا بیتا بینا پیدا ہوا تھا' یہ بہت احادیث بیان کرتا تھا' اور اس میں ضعف ہے اس سے استدلال نہیں کیا جاتا' صالح بن احمد نے کہا بیتوی نہیں ہے' امام احمد نے کہانیہ لیسس بیشیء ہے' امام احمد اور یجیٰ بن معین نے کہا بیضعیف ہے' دار می نے کہا بیتوی نہیں ہے' امام ابن ابی خیشمہ نے یجیٰ سے نقل کیا کہ یہ ہرشے میں ضعیف ہے اور اس کی روایت اس پائے کی نہیں' دوری نے کہا بیہ جمت نہیں ۔ النے ( تہذیب التہذیب جمع میں 20-21-21) رقم: 8-24 مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیردت ۱۳۱۵ھ)

حافظ ابن حجرعسقلانی کا مختار ہیہ ہے کہ بیضعیف ہے۔ ( تقریب التہذیب رقم: ۵۰ سے نیز دبکھیے تہذیب الکمال رقم: ۵۰-۳ الکبیرج۲ رقم ۲۳۸۹ الجرح والتعدیل ۴۲ رقم:۱۰۴۱ المیز ان ج ۳ رقم:۵۸۳۳)

طافظ البیثی نے کہا ہے کہاس کی سند میں علی بن زید ہے اور اس کوجمہور نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (مجمع الزوائدج ۲۰ مس ۲۰۱) مند ابو یعلی کے محقق نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (مند ابو یعلیٰ ج۵ ص ۱۰۱)

خلاصہ بیہ ہے کسنن تر ذی میں ذکور ہے کہ حضرت داؤد کی عمر چالیس سال تھی اور مسنداحم الکبیر اور مسندابویعلیٰ میں ذکور ہے کہ حضرت داؤد کی عمر چالیس سال تھی اور مسنداحم الکبیر اور مسندابویعلیٰ میں ان کہ کور ہے کہ ان کی عمر سوسال تھی کیکن ان کتابوں کی سندضعیف ہے اور حافظ ابن کثیر نے تر ذک کی صحیح روایت کے مقابلہ میں ان کتابوں کی روایت کو بھی تر ذک کی طرف منسوب کر دیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیق کے سلسلہ میں حافظ ابن کثیر کو سخت لغزش ہوئی ہے۔
کے سلسلہ میں حافظ ابن کثیر کی بہت شہرت ہے لیکن اس مقام پر حافظ ابن کثیر کو سخت لغزش ہوئی ہے۔

حضرت دا ؤدعليه السلام كي وفات

حافظ ابوالفد اءاساعيل بن عمر بن كثير الدمشقي متوفى ٢٥ ٥٥ ه لكهة بي:

امام احمد اپی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حضرت داؤد علیہ السلام میں غیرت بہت زیادہ تھی جب وہ گھر سے باہر جاتے تو دروازوں کو بند کر کے تالالگا دیتے تئے اوران کے واپس آنے بتک ان کے گھر میں کوئی نہیں داخل ہوتا تھا۔ ایک دن وہ حسب معمول دروازہ بند کر کے گئے ان کی اہلیہ گھر کی طرف درکھیں آئے خص گھر کے وسط میں کھڑا ہوا تھا ان کی اہلیہ نے کہا جھڑت داؤد کہیں گے بیآ دی گھر میں کسے آگیا؟ گھر تو بند ہے اللہ کی تشم اہم تو حضرت داؤد سے شرمندہ ہوں گے۔ پھر حضرت داؤد آگئے اور وہ شخص اسی طرح گھر کے وسط میں کھڑا ہوا تھا۔ حضرت داؤد نے اس شخص سے بو چھا: تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہ شخص ہوں جو بادشاہوں سے ڈرتا ہے اور نہ کوئی تجاب اس کا راستہ روک سکتا ہے۔ حضرت داؤد و علیہ السلام نے کہا پھر تم ضرور موت کے فرشتہ ہو۔ اللہ کے تھم پر تہمیں خوش آ کہ یہ ہو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کی روح قبض کرئی گئی پھر جب ان کوشسل دیا گیا اور ان کے امود سے فراغت ہوگئی تو دھوپ نکل آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پر ندوں سے کہا کہ حضرت داؤد پر سایہ کرؤ تو پر ندوں نے اپنے پر پھیلا لیے حتی کہ زمین پر اندھرا

marfat.com

تبياء القرآء

چھا گیا' پر حضرت سلیمان نے پر ندوں سے کہا کہ اسے پر سمیٹ تو پھر دسول الله صلی الله علیه وسلم نے اسے بازو پھی سیت کردکھایا کہ س طرح پرندوں نے اینے بازو پھیلائے تھے اور سیٹے تھے۔ (منداحد قم الحدیث:۹۳۲۳ فارانکر)

حافظ ابن كثر في ساروايت كيا ب كد حفرت واكوعليه السلام سوسال كي مرجى فوت موع أوران كوبده كما ا جا تک موت آئی' اور ابواسکن الجری نے کہا حضرت ایرائیم علیہ السلام امیا تک فوت ہوئے معفرت داؤد ا جا تک فوت ہوئے اوران کے بیے معرت سلیمان اما تک فوت ہوئے۔اس کو حافظ ابن عساکرنے روایت کیا ہے۔ (محمر تاریخ ومثل ج مل عمر) امام ابن اثیرمتوفی ۱۲۴۰ مدنے بھی لکھا ہے کہ حضرت داؤد کی عمر سوسال تھی اور بیرحدیث مجمع میں ہے ان کی حکومت کی دت

حالیس سال تمی اوران کے انیس میٹے تھے اور صرف حضرت سلیمان ان کے دارث ہوئے۔(اکال لاین افیرج اس ۱۱۸)

بعض لوگوں ہے روایت ہے کہ جس وقت ملک الموت آیا اس وقت حضرت داؤدمحراب (چوبارہ) ہے اتر رہے تھے۔ حضرت داؤد نے کہا جھے اتن مہلت دو کہ میں محراب سے اتر جاؤں یا محراب کی طرف چرے جاؤں۔ ملک الموت نے کہا اے اللہ

ے نبی! سال اور مینے یورے ہو چکے ہیں۔ پھر حضرت داؤد وہیں سیر حلی کے ایک ڈیٹرے پر مجدہ میں گر مجنے اور مجدہ کی حالت

میں ملک الموت نے آ یکی روح قبض کر لی۔ (مختر تاریخ دشق ج مص ۱۳۰۸) (البدایہ دالنہایہ ج اص ۳۶۵ مطبوعہ داراللنگر بیزوت ۱۳۱۸ء)

مخضر تاریخ دمثق علامه ابن منظور متو فی اا کے جہنے مرتب کی ہے جس میں انہوں نے تاریخ ومثق الکبیر کی تمخیص کی ہے مگر ندكور الصدر روایات تاریخ دشق الكبیر بین نبین بین اور غالبًا حافظ این كثیر كے سامنے اصل تاریخ دمثق نبین تمی كيونك بيكتاب تو ابھی چند سال پہلے چھپی ہے' ہم نے دونوں کتابوں کا تقابل کیا ہے۔علامہ ابن منظور نے اس مختصر میں کئی روایات اپنی طرف ہے بھی داخل کر دی ہیں جواصل کتاب میں نہیں ہیں۔(اہام ابن اثیر اور حافظ ابن کثیر نے حضرت داؤد کی عمر سوسال لکھی ہے

لینسنن رزنی میں تفریح ہے کدان کی عمر جالیس سال تھی)

حضرت سليمان عليه السلام كانام دنسب اور انبياءمبعوثين كى ترتيب

ما فظ ابوالقاسم على بن الحن المعروف بابن عساكر متوفى اعده حاكمة بين:

حضرت سلیمان علیدالسلام کانام ونسب اس طرح ب:سلیمان بن داؤد بن افشی بن عوید بن ناعر بن سلمون بن مخفون بن عمينا ذب بن ارم بن خضرون بن فارص بن يهو دا بن ليقوب بن اسحاق بن ابرا بيم ابوالربيع نبي الله بن نبي الله (عليهم السلام) بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیماالسلام بھی دشق میں آئے تھے۔

سب سے پہلے جس نبی کومبعوث کیا گیا وہ حضرت اور لیں تھے' پھر حضرت نوح' پھر حضرت ابراہیم' پھر حضرت اساعیل' پھر حضرت اسحاق عرصفرت بعقوب مجرمفرت يوسف مجرمفرت لوط-(اس يربيا شكال م كدمفرت لوط عليه السلام تو معفرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر ننے ) پھر حضرت ہود کھر حضرت صالح ، پھر حضرت شعیب پھر حضرت موک ، پھر حضرت بارون ولم حضرت الياس كيرحضرت اليسع كيرحضرت يونس كيرحضرت الوب كيرحضرت داؤد كيرحضرت سليمان كيرحضرت ذكريا كير حضرت يجيي كار حضرت عيسى ابن مريم كي مرسيدنا حضرت محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم كومبعوث كيا حميا - عليهم المصلوا و التسليمات (١٠ رخ مشق الكبيرج ٢٠٠ ص ١٦٥ مطبوعه داراحياء التراث العربي بروت ١٩٧١م)

قرآن مجيد مين حضرت سليمان عليه السلام كا ذكر

حضرت سليمان عليه السلام كا ذكر قرآن مجيدكي ان آيات من سي: البقره ١٠٠٠ انساء: ١٦٣ الانعام: ١٨٠ الانجام

۸۷ انمل: ۲۴-۱۵ سا: ۱۲س: ۴۰-۳۰

البقرة 'النساءُ الانعام اور الانبياء كي تغيير گزر چكى ہے۔ انهل: ٢٣- ١٥ كي تغيير ان شاء الله عنقريب اس ركوع ميں آرہى ہے۔ اس ليے ہم يہاں پرص: ١٩٠٠ كاذكركرد ہے ہيں جن ميں حضرت سليمان عليه السلام كاذكر ہے۔

اور ہم نے داؤد کوسلیمان (نام کا بیٹا) عطافر مایا۔ وہ کیا ہی اع بندے تے بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھ وجب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رفارعموہ م محور میں کیے گئے 0 سوانہوں نے کہا میں اس خیر ( محور وں ) کی محبت میں اینے رب کی یاد سے عافل رہا عن کر سورج برده (مغرب) میں جہب گیا 0 ان محور دن کو ( دوبارہ ) میرے سامنے لاؤ مجران کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا ٥ اور ہم نے سلیمان کی آ زمائش کی اور ان کے تخت پرجسم ڈال دیا' پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا 0 انہوں نے دعا کی اے رب! ميري مغفرت فرما اور مجھے ابيا ملك عطا فرما جومير ےعلاوہ سي اور کے لائق نہ ہوئے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے 0 سوہم نے ہوا کوان کے ماتحت کر دیا وہ ان کے حکم سے جہال وہ جا ہے تے ان کوئری سے لے جاتی تھی 0 اور قوی جنات کو بھی ان کے تالع فرمان كر ديا جو برقتم كى عمارت بنانے والے اور غوط لكانے والے تے 0 اور دوسرے جنات کو بھی جوزنجیروں میں جکڑے رہتے تھ 0 سے جاری عطا ہے خواہ آپ (ان کو) کسی ہراحسان کر کے دے دیں یا اینے پاس روک لیں! آپ ہے کوئی حساب نہیں ہوگا 0 بے شک اس كاجارے ياس (ببت) قرب إدراس كے ليے (أخرت ميس) اجمالمكاناب0

جہاد کے گھوڑوں کے معائنہ کی مشغولیت کی وجہ سے حضرت سلیمان کی عصر کی نماز کا قضا ہونا

ا مام ابن عسا کرنے روایت کیا ہے کہ جب گھوڑوں کے معائنہ بھی مشغولیت کی وجہ سے حصرت سلیمان کی عصر کی نماز قضا پوگئی تو انہوں نے اس کے غم وغصہ بھی تمام گھوڑوں کوتلوار سے کاٹ ڈالا۔ (تاریخ وشق ج۳۴ص۱۷)

حافظ عاد الدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ١٥٥٥ ه لكهة إن:

اکثر متقد مین مفسرین نے بیر کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو دیکھنے کے شوق میں اس قد رمشغول ہوئے ہتی کہ عصری نماز کا وقت نکل گیا اور سورج غروب ہو گیا' اس کو حضرت علی بن ابی طالب نے روایت کیا ہے' اور حتی بات بیہ ہے کہ حصرت سلیمان علیہ السلام نے بغیر عذر کے عمرا نماز کو ترک نہیں کیا تھا' البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں جہاد اور میاب جہاد کے حصول کے لیے نماز کو موخریا قضا کر دینا جائز تھا اور گھوڑے بھی اسباب جہاد میں سے ہیں اس لیے وہ گھوڑوں

martat.com

الترار

ے معائد میں اس قدر مشغول ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا اور جب وہ اس پر متوجہ ہوئے کہ ان کے اس احتفال کی وجہ کے معائد میں اس قد رکتا ہوئے کہ اس کے اس احتفال کی وجہ کے معائد کا وقت نکل گیا تو انہوں نے دوبارہ کھوڑوں کو بلوایا اور ان کی پٹٹر لیوں اور گردنوں پر تچکار نے کے لیے ہاتھ بھیرا اور پھر ان کے درمیان کے درمیان گھڑ دوڑ کا مقابلہ کرایا۔
گھڑ دوڑ کا مقابلہ کرایا۔

بعض علاء نے کہا ہے کہ غزوہ خندق کے دن ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی نماز موخر کر دی تھی کیونکہ یہ پہلے
مشروع اور جائز تھا کہ جہاو کی مشغولیت کی وجہ ہے نماز کوموخر کر دیا جائے بعد میں صلوٰ ق خوف کا تھم نازل ہوا اور پھر جہاو کی
مشغولیت کی وجہ سے نماز کا موخر کرنامنسوخ ہوگیا' اور بعض علاء نے یہ کہا ہے کہ ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مصر کی
نماز کوعمداً موخر نہیں کیا تھا بلکہ جہاد کی مشغولیت کی وجہ سے آپ ہول گئے تھے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق
کہا جا تا ہے کہ وہ بھی گھوڑوں کے معائد کی وجہ سے عصر کی نماز پڑھنا بھول گئے تھے۔

(البداية والنباية ن اص اعداء مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٨ه)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ نجیبر ہے آئے محضرت عائشہ کے طاقچہ پر ایک پردہ تھا۔ ہوا ہے پردہ اڑا تو اس میں حضرت عائشہ کرٹیاں رکھی ہوئی نظر آئیں۔ آپ نے بع جھا یہ کیا ہے؟ اے عائشہ! حضرت عائشہ نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ نے دیکھا ان گڑیوں کے درمیان ایک گھوڑ ار کھا ہوا تھا جس کے پر ہوئے تھے۔ آپ نے بع چھا ان گڑیوں کے درمیان ایک گھوڑ ا ہے! آپ نے بع چھا اس کے دو میان گڑیوں کے درمیان میں کیا رکھا ہوا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا یہ گھوڑا ہے! آپ نے بع چھا اس کے دو بر ہیں آپ نے فر مایا کیا گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا کیا آپ نے فر مایا کیا گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا کیا آپ نے درمیان اللہ میں اللہ میں باللہ میں درمیاں درمیاں درمیاں اللہ میں درمیاں درمیاں

(البدايدوالنهاية جامع عام مطبوعه دارالفكر بيروت ١٨١٨ ١٥)

#### حضرت سليمان عليه السلام كي از واج كي تعداد

ص: ۳۲ میں ہے: اور ہم نے سلیمان کی آ زمائش کی اوران کے تخت پرجسم ڈال دیا پھرانہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ا اس سلسلہ میں بیحدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ حضرت سلیمان بن واؤد نبی اللہ نے کہا میں آج رات ستر از واج کے پاس جاؤں گا ان میں ہے ہرا یک سے ایک لڑکا بیدا ہوگا جواللہ کی راہ میں جہاد کرے گا'ان کے ساتھی یا کسی فرشتے نے کہا کہے ان شاء اللہ'وہ بھول مجھے اور نہ کہا' پھران کی از واج میں سے صرف ایک کے ہاں اوھورالڑ کا بیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگر وہ ان شاء اللہ کہتے تو ان کی تتم نہ ٹوٹتی!اور ان کا مقصم پورا ہو جاتا۔

(صیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۷۲۴ مسیم رقم الحدیث:۱۹۵۳ منداحد رقم الحدیث: ۱۳۷۷ عالم الکتب تاریخ دشق الکبیر ج ۴۳م ۱۸۳ رقم الحدیث:۵۱۱۱ ما ۱۹۵۱ مطبوعه داراحیا والتر آث العربی بیروت ۱۳۷۱ هه)

حضرت سلیمان علیه السلام کی از وائع کی تعداد کے بیان میں مضطرب روایات میں تطبیق

حضرت سلیمان علیہ السلام کی از واج کی تعداد ہیں اضطراب ہے۔بعض روایات ہیں ساٹھ از واج کا ذکر ہے بعض ہیں ستر کا بعض میں نوے کا اور صحیح مسلم کے علاوہ صحیح بخاری ہیں ننانوے اور سواز واج کا بھی ذکر ہے۔علامہ **نووی نے اس ب**کے

marfat.com

واب من الكمام كمعدد من مغموم خالف معترئين موتا اورعد دقليل كي ذكر سے عدد كثير كي نفي نہيں موتى -

(شرح مسلم ج ۲۴ مه ۲۹ مطبوعه کراجی)

حافظ این جرعسقلانی نے علامہ تووی کے جواب کومستر دکردیا ہے اور لکھا ہے کہ بہت سے علاء کے زدیک عدد بھی مغہوم مخالف معتبر ہوتا ہے اس لیے سیح جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان کی ساٹھ از دائ تھیں اور باتی بائدیاں تھیں اور جن روایات بھی ساٹھ سے زیادہ از دائ کا ذکر ہے ان بھی مجاز آبائدیوں پر بھی از دائ کا اطلاق کیا گیا ہے بااس کے برکس ساٹھ باندیاں تھیں اور باتی از وائ تھیں، دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل بھی از دائ تو ہے سے زیادہ اور سوسے کم تھیں، جس روایت بھی نوے کا ذکر ہے اس بھی کسرکور وزیر اور دیا اور ساٹھ اور ستر کے ذکر سے کٹر ت بھی مہالخہ مراد ہے کیونکہ عرب کثر ت بھی مہالخہ مراد ہے کیونکہ عرب کثر ت بھی مہالخہ کے لیے ساٹھ اور ستر کا عدد ذکر کرتے جیں اور دسات و بائدیاں تھیں۔ امام حاکم مہالخہ سے ساٹھ اور ستر کے دیشرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ہزار عور تھی تھیں جن بھی سے تھین سواز دائی تھیں اور سات سو بائدیاں تھیں۔ امام حاکم بڑار شاشھ کے ککڑی پر خشرت سلیمان کے پاس ایک ہزار شاشھ کے ککڑی پر جڑے ہور کے گھر تھی تھین سواز دائی جڑار شاتھ کے دیشرت سلیمان کے پاس ایک ہزار شاتھ کے ککڑی پر جڑے ہور کے گھر تھی تھین سواز دائی کے سے دوایت کیا ہے کہ دھرت سلیمان کے پاس ایک ہزار شاتھ کے ککڑی پر جڑے ہور کے گھر تھی تھین سواز دائی کے خشر ورسات سو بائدیوں کے۔

(فتح الباري ج ١٣٥٣ مام ٢٧٦ مطبوعة دار الفكر بيروت ١٣٢٠ ه)

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ از واج کے عدد میں اختلاف راویوں کے تصرف کا نتیجہ ہے 'ہوسکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عدد بیان کیا جو کثر ت پر دلالت کرتا ہواور ہر راوی نے اپنی مجھے کے اعتبار سے اس کی دوسرے سے مختلف تعبیر کر دی اور اس سے اصل حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا' کیونکہ ان کے نز دیک از واج کے عدد کو محفوظ اور منضبط رکھنے کے ساتھ کوئی دیں اور دنیوی غرض متعلق نہیں تھی۔

حضرت سلیمان ہے متعلق ایک حدیث سیح پرسیدمودودی کے اعتراض کے جواہات

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے ایک رات میں ساٹھ از داج سے جماع کرنے کوعقلاً مستبعد قرار دے کران احادیث ہی کا الکارکر دیا! لکھتے ہیں:

تیسراگروہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان نے ایک روز قتم کھائی کہ آئ رات کی اپنی ستر ہویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر

ایک سے ایک بجاہد فی سمیس اللہ پیدا ہوگا گریہ بات کہتے ہوئے انہوں نے ان شاء اللہ نہ کہا اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ صرف ایک ہوی

حالمہ ہوئیں اور ان سے بھی ایک ادھورا بچہ پیدا ہوا جے وائی نے لا کر حضرت سلیمان کی کری پر ڈال دیا۔ بیصد یہ حضرت

ابو ہریرہ نے نی سلی اللہ علیہ وسلم سے رواہت کی ہے اور اسے بخاری وسلم اور دو مرے محد شین نے متعدد طریقوں سے نقل کیا

ابو ہریہ ہے نے بی ملی اللہ علیہ وسلم سے رواہت کی ہے اور اسے بغاری وسلم اور دو مرے محد شین نے متعدد طریقوں سے نقل کیا

مرکورہ نے کسی ہیں ہ نے کسی ہیں ہو ہو کہ کسی ہیں ہو ہوا اور کسی ہیں ہواں تک اسناد کا تعلق ہے ان ہیں ہے اکثر روایات کی سند

و کی ہے اور بااعتبار روایت اس کی صحت میں کلام نہیں کیا جا سکنا کین صدیث کا مضمون صریح عقل کے خلاف ہے اور پکار پکار

مرکورہ کیا یہ وہ کوئیوں کا ذکر کرتے ہوئے کسی موقع پر اسے بطور مثال بیان فر مایا ہوگا اور سامے کو بیغلطی لاحق ہوگی کہ اس بات کو میمورٹی وربطور واقعہ بیان فرمارہ ہوگی کہ اس بات کو معضور خود بطور واقعہ بیان فرمارہ ہوگی کہ اس بات کو معضور خود بطور واقعہ بیان فرمارہ ہوگی کہ اس بات کی کوشش کرنا دین کی معشور خود بطور واقعہ بیان فرمارہ ہوگا کہ وربان کی کوشش کرنا دین کو معشور کی معنور خود بطور واقعہ بیان فرمارہ ہوگا کہ وربان کی کوشش کرنا دین کو معشور کے دور پراوگوں کے عشاء اور فجر کے درمیان دی گیارہ کیا دو گیا ہوگا کہ کہ بناتا ہے برخص خود حداب لگا کرد کھ سکتا ہے کہ جاڑے کی طویل ترین دات میں بھی عشاء اور فجر کے درمیان دی گیارہ

marfat.com

کھنے سے زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ اگر بیویوں کی تم سے کم تعداد ساٹھ می مان لی جائے تو اس کے معلی بیری کہ حضرت سلمان مائی السلام اس رات بغیر دم لیے فی محمنہ چر بیویوں کے حساب سے مسلسل دس کھنٹے یا 11 محمنے مباشرت کرتے جلے محمع کیا ہے مما ممکن بھی ہے؟ اور کیا بیتو تع کی جا سکتی ہے کہ حضور نے یہ بات واقعے کے طور پر بیان کی ہوگی؟

(تعبيم القرآن ج ماص عهد مطبوعه لا مور عسام)

سید ابوالاعلی مودودی نے جس انداز ہے اس حدیث میچے کومستر دکیا ہے اس میں ان کا اسلوب نگارش غلام احمد پرویز اور ڈاکٹر غلام جیلانی ہے چندال مختلف نہیں ہے حدیث کی جانچے اور پر کھ کا اصول محمد ثین اور جمہتدین کے زدیک ہے ہے کہ اس کی سند سے ہواور اس کا متن قرآن مجید سنت مشہورہ اور عقل صریح کے خلاف نہ ہو بایں طور کہ وہ کسی محال عقل کومستازم نہ ہواور اگر ہر شخص کی عقل کو حدیث کی صحت اور عدم صحت کے لیے تر از و مان لیا جائے تو دین کے اکثر اور بیشتر احکام سے احتا واٹھ جائے گا۔

سیدابوالاعلی مودودی نے اس حدیث پر جواعتراض کیا ہے اس کے جواب جس پہلی گزارش یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ اسلام کی از داج کی تعداد جس یہ فرض کر لینا صحیح نہیں ہے کہ وہ قطعی طور پر ساٹھ ہی تھیں 'کیونکہ ہم پہلے لکھ بچے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نظیہ وسلم نے کثرت پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ ذکر کیا جس کوراد یوں نے اپنی اپنی ہم کے مطابق ساٹھ متر یا نو ہے ہے تعبیر کر لیا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر بارہ گھنٹے کی رات فرض کی جائے اور ساٹھ از داج ہوں تو ایک گھنٹہ جس پانچ کا حسب آتا ہے اور یہ چندال مستبعد نہیں ہے' تیسری گزارش یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کے افعال مبارکہ کو عام آدمیوں کے افعال برقیاں کی اور لین سبب ہے' کیا آپ نہیں و کھتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی (آصف بن برخیو) نے تین ماہ کی مسافت سے تخت بلقیس کو پلک جھیکئے سے پہلے لاکر حاضر کر دیا اور جب سلیمان علیہ السلام کا ایک خاص بن برخیو) نے تین ماہ کی مسافت سے تخت بلقیس کو پلک جھیکئے سے پہلے لاکر حاضر کر دیا اور جب سلیمان علیہ السلام کا ایک خاص امنی مودود دی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو ہ اور اختیار کا کیا عالم ہوگا! سید ابو اللے مودود دی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو ہ اور اختیار کا کیا عالم ہوگا! سید ابو اللے مودود دی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کو رہ اور اختیار کی کیا میں اس کے اعتبار سے کسی کی مودود دی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو ہ اور اختیار کا کیا عالم ہوگا! سید ابو نکی کا مرکز دیا در منظوں کا جوٹائم ٹیمل بنایا ہے اس کے اعتبار سے کسی کی موجوز دوسرت سلیمان علیہ اسلام کی تو بت اور اختیار کیا کی کرامت!!

حضرت سلیمان علیه السلام کی اجتها دمین اصابت رائے

التدعز وجل ارشا دفر ما تا ہے:

وَ دَاوَدَ وَسُلَيْنُ وَ وَيَخْمُنُ فِي الْحَرُضِ إِذْ يَخْمُنُ فِي الْحَرُضِ إِذْ فَعَشَتُ فِيهِ عَنَوُ الْقَرْمُ ۚ وَكُنَّا لِكُنْ هِوْ شَهِدِ يُنَ فَى الْمَا وَعُمْ الْقَرْمُ ۚ وَكُنَّا لِكُنْ هِوْ شَهِدِ يُنَ فَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(الأغياء.٨١-٩١)

(حفرت) داؤداور (حفرت) سلیمان (علیماالسلام) جب اس کھیت کا فیصلہ کرنے گئے جس کی فصل کو ایک توم کی جگریوں نے دات ہیں روند ڈالا تھا' ان کا فیصلہ ہمارے سامنے تھا' ہم نے دونوں مصرت) سلیمان کواس فیصلہ کا جم دے دی تھی اور ہم نے دونوں میں سیمان کواس فیصلہ کی ہم دے دی تھی اور ہم نے دونوں میں سیمان کواس فیصلہ کی ہم دے دی تھی اور ہم نے دونوں میں سیمان کواس فیصلہ کی ہم دے دی تھی اور ہم سیمان کواس فیصلہ کی ہم دے دی تھی اور ہم سیمان کواس فیصلہ کی ہم دے دی تھی اور ہم سیمان کواس فیصلہ کی ہم دے دی تھی اور ہم سیمان کواس فیصلہ کی ہم دے دی تھی ہم دے دی تھی ہم دے دونوں کی سیمان کواس فیصلہ کی ہم دے دی تھی ہم دے دونوں کی تھی ہم دی تھی ہم تھی ہم دی تھی ہم دی تھی ہم تھی ہم دی تھی ہم تھی ہم دی تھی ہم دی تھی ہم تھی ہ

كوحكومت دى تقى اورعلم عطا فرمايا تعا\_

مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا کہ ایک مخص کے کھیت میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں آگھیں اور کھیت کا نقصان کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیدد کھے کر بکریوں کی قیمت اس مالیت کے برابر ہے جس کا کھیت دالے نقصان اٹھایا تھا یہ فیصلہ کیا بکریاں کھیت دالے کو دے دی جا کیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میری رائے بیہ ہے کہ کھیت دالا اپنے پاس بکریاں رکھے اور ان سے فائدہ اٹھائے اور بکریوں والے علیہ السلام نے فرمایا کہ میری رائے بیہ ہے کہ کھیت دالا اپنے پاس بکریاں رکھے اور ان سے فائدہ اٹھائے اور بکریوں والے

تھیت کودوبارہ اصل حالت پر لانے کے لیے کیتی باڑی کریں اور جب کھیت پہلی حالت پر واپس آجائے تو بکریاں ان کے مالکوں کولوٹا دیں اور کھیت وائے ہے نے بیٹی باڑی کر میں دونوں کا نقصان نہ ہوگا۔ حضرت داؤد نے یہ فیصلہ س کر حضرت سلیمان کی تحسین فرمائی اوراپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ فقبی اصطلاح میں حضرت داؤد نے حضرت سلیمان کے استحسان کے مقابلہ میں ایخ قیاس سے رجوع فرمالیا۔

اس آیت ہے معلوم ہو کہ کسی چیش آمدہ مسئلہ کوحل کرنے کے لیے اصول شرع کے مطابق اپنی رائے دینا اجتہاد ہے اور مجھی ایک مسئلہ میں اجتہاد سے دوحل معلوم ہوتے ہیں۔ایک حل ظاہر اور دوسر اخفی ہوتا ہے۔ ظاہر کو قیاس اور خفی کواستحسان کہتے ہیں۔

حضرت سلیمان علیه السلام کے اجتہاد کی دوسری مثال اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دو عور تیں اپنے اپنے بچے کو ساتھ لے کر جا رہی تھیں 'اتنے ہیں بھیڑی آ کران میں سے ایک کے بچے کو لے گیا ہے دوسری نے کہا بھیڑیا تمہارے بچہ کو لے گیا ہے دوسری نے کہا نہیں 'تہہارے بچہ کو لے گیا ہے دوسری نے کہا نہیں انہوں نے بوئی عورت کے تن میں فیصلہ کردیو' تمہارے بچہ کو دونوں حضرت سلیمان بن داؤ دعلیہ السلام کے پاس کئیں اور ان کو ماجرا سنایا۔ حضرت سلیمان نے فر مایا چھری لاؤ میں اس بچہ کے دونکوں حضرت سلیمان نے فر مایا چھری لاؤ میں اس بچہ کے دونکو رے کر کے تم دونوں کو دے دیتا ہوں' چھوٹی نے کہانہیں' اللہ تم پر رحم کرے وہ اس کا بچہ ہے' پھر حضرت سلیمان نے چھوٹی کے حق میں اس بچہ کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہانہیں' اللہ تم پر رحم کرے وہ اس کا فیضل نے اس دن سن ہے۔ جھوٹی کے تنے۔

(منج مسلم الاقضية: ٢٠ أقم الحديث بلا تكرار ٢٠ ٤ ألق المسلسل: ١٣١٥ تاريخ دهن الكبيرج ٢٠٠ ص ٢٠٠ رقم الحديث: ٣٣١٥)

اس حدیث میں ہے کہ حضرت واؤدعلیہ السلام نے اس بچے کا بڑی عورت کے تن میں فیصلہ کردیا' اس جگہ بیہ سوال ہے کہ حضرت واؤد کے خیال حضرت واؤد نے کہ حضرت واؤد کے خیال حضرت واؤد نے کہ بوسکتا ہے کہ حضرت واؤد کے خیال میں وہ بچہ بڑی عورت کے مشابہ ہواور اس مشابہت کی بنا پر انہوں نے بیہ فیصلہ کیا ہوئیا بچہ بڑی عورت کے ہاتھ میں و کھے کر بیہ فیصلہ کیا ہوئیا بچہ بڑی عورت کے ہاتھ میں و کھے کر بیہ فیصلہ کر دیا ہو۔

حضرت سلیمان کا واقعاتی شہادت سے استدلال

حضرت سلیمان نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بید طریقہ اختیار کیا کہ ان دونوں سے کہا کہ میں چھری سے اس بچے کے دوکھڑ ہے کر دیتا ہوں تا کہ بید یکھیں کہ یہ فیصلہ کس پر دشوار ہوتا ہے اور جس عورت پر بیچے کے دوکھڑ ہے کرنے کا فیصلہ شاق ہوگا وہی عورت حقیقت میں بچہ کی ماں ہوگی اور جب بڑی عورت بچے کے کھڑے کرنے پر راضی ہوگی اور چھوٹی عورت نے بچے کی جان بچانے کے لیے کہا کہ بیس بیای کا بچہ ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوگیا کہ بچہ حقیقت میں چھوٹی عورت کا ہے اور انہوں نے چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ در حقیقت اس مسئلہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے واقعاتی شہادت اور قرینہ خارجیہ سے استدلال کیا ہے کیونکہ یہاں اور گواہی تبیس تھی اور علماء نے کہا ہے کہ حکام کواس قسم معاملات میں واقعاتی شہادت اس مسئلہ میں واقعاتی شہادت سے استدلال کرنا جا ہے۔

معاملات میں والعان مہادوں ہے۔ ایک مجتبد دوسرے مجتبد ہے کب اختلا ف کرسکتا ہے؟

ایک سوال یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلہ کے بعد ای مقدمہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیوں فیصلہ

marlat.com

کیا اوران کے نیملے کو کو ن تبدیل کیا طال تک ایک جمتر دوم ہے جمتد کے نیملے کو تبدیل کیا کا اس کے متعد عالیہ

(۱) حفرت داؤد عليدالسلام كواس فيمله يريقين نبيس تخام

(٢) يدهزت داؤد عليدالسلام كافتوى تما نيمله نبيل تمار

(٣) ہوسکتا ہے کہ ان کی شریعت میں بیرجائز ہو کہ جب دوسرے حاکم کے پاس مقدمہ پنچ تو وہ پہلے ماکم کے خلاف فیملیاً

(٣) حفرت سليمان نے جب حيلہ سے يمعلوم كرايا كہ بچه چموٹى عورت كا بو انہوں نے برى عورت سے اقر اد كراليا اور اقرار ججت ملزمدے کیونکہ جب اس نے حضرت دا وَلاعلیہ السلام کے فیصلہ کے خلاف خود ہی اقرار کر لیا کہ ج**ی جموثی** عورت کا ہے تو اب حفرت سلیمان پر فیصلہ تبدیل کرنے کا اعتراض نہیں ہے۔

اس صدیث سے میر بھی معلوم ہوا کہ ایک مجتمد کا دوسرے مجتمد سے اختلاف کرنا جائز ہے اور میر بھی معلوم ہوا کہ انہیا ویلیم السلام اجتهاد كرتے بيں اور بعض اوقات انبياء عليم السلام سے اجتهادي خطائجي موجاتي ہے جيسا كه اس مسئله ميں حضرت داؤد علیہ السلام ہے اجتہادی خطا ہوگئ کیکن وہ اجتہادی خطا پر برقر ارنہیں رہتے اللہ تعالی ان پرحق واضح کر دیتا ہے۔

حضرت سليمان عليه السلام كوابيها ملك عطا فرمانا جود وسروں كونيد ديا گيا ہو

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه جب معفرت سلیمان نے بیت المقدی بنالیا تو این رب عز وجل سے تین چیز وں کا سوال کیا۔اللہ تعالی نے ان کوان میں سے دو چیزیں عطا فر مادیں اور ہمیں امید ہے کہ تیسری چیز ہمیں ال جائے گے۔ انہوں نے سوال کیا کدوہ ایسا فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے موافق ہوتو الله تعالى نے ان كو يدعطافر ماديا' ادر انہوں نے يدسوال كيا كدالله تعالى ان كواييا ملك عطافر مائے جوان كے بعداور سكى كے سزادار نہ ہواللہ تعالى نے يہ بھى ان كوعطافر ماديا'ادر انہوں نے يہ سوال كيا كہ جو بھى اينے كھرے اس مجدين نماز پڑھنے کے لیے آئے اور اس کا ارادہ صرف اس مجد میں نماز پڑھنا ہوتو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہوجائے جیسے وہ اپنی مال کے طن سے ابھی پیدا ہوا ہو جمیں امید ہے کہ یہ چیز اللہ تعالی نے جمیں عطا کر دی ہے۔

(سنن النسائي رقم الحديث: ٦٩٢ سنن ابن ماجد قم الحديث: ٨٠٣ منداحدج ٢ رقم الحديث: ٦٧٥٥ وارالفكر تاريخ ومثق الكبيرج ٣٢ م ٢١١ وقم

تضرت سلیمان علیه السلام کے لیے ہوا کو سخر فرمانا حضرت سلیمان علیه السلام نے دعا کی تھی

قَالَ مَا تِ اغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِرَحَهِ

يْنُ بَعْدِى مُ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَظَّابُ ٥ (١٥:٥٠)

اے میرے رب! میری مغفرت فرما اور مجھے ایبا ملک مطا فر ما جومیرے بعد اور کسی کے لائق نہ ہوئے شک تو می بہت عطا فرمائے والا ہے۔

الله تعالى في حضرت سليمان عليه السلام كى اس دعا كوقبول كرك فر مايا:

فَسَغَوْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِأَمْرِهِ أَرْخَا أَخِينُ أَصَابَ سوہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا' وہ ان کے حکم سے

جہاں وہ عاہدے تھان کوئری سے لے جاتی تھی۔ (س:۳۲)

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے شوق کے باوجود محور وں کے ساتھ دلچیں لینے اور ان

المستولیت کورک کر دیا اور ایک تفییر کے مطابق کھوڑوں کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے سواری بنا دیا جو کوڑوں کی رفتار سے کہیں زیاوہ تیز تھی مطابق کھوڑوں کو قتل کر دیا تو اللہ بہت بڑا تخت تھا اس کے علاوہ ان کی ضرورت کی تمام چیزیں ان کے پاس موجود تھیں ان کے پاس مکان مکل نے اور سازو سامان تھا کھوڑے تھے انسان اور جن ان کے مدمت گار تھے ۔ حیوانات اور پرند سے ان کے تالع تھے اور برقتم کی خوبھورت چیزیں ان کے پاس مہیا تھیں جب وہ کی سفر پر مجانے کی انسان اور جن ان کے پاس مہیا تھیں جب وہ کی سفر پر مجانے کا قصد کرتے کسی سے ملاقات کے لیے کسی علاقہ میں جباد کرنے کے لیے ناک دشمن پر جملہ کرنے کے لیے خواہ وہ کسی مجاد کرنے کے لیے یا کی دشمن پر جملہ کرنے کے لیے خواہ وہ کسی مجاد کرنے کے لیے ناک دشمن پر جبار جاتا تو اس بھی جبار کے بیاں جاتا ہوتا ہوا آپ کو بہت تیزی اور سرعت کے ساتھ وہاں پہنچا دیں ۔ آپ ضبح کے وقت بیت المقدس سے سفر کرتے اور ہوا آپ کو ایک ما فن کی مسافت کے فاصلہ پر پہنچا دیں ۔ قرآن مجید میں ہے:

اورہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسٹح کر دیا کہ وہ صبح کی سیر میں ایک ماہ کی مسرافت طے کر لیتی اور شام کی سیر میں ایک ماہ کی مسافت طے کر لیتی اور ہم نے ان کے لیے تا نے کا چشمہ بہا دیا

(تا كمتانيكى دهات سے ده جو جا بيں بنائيس)

بے شک میہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت عظیم مجز ہ تھا' ہوا ان کو ضبح کے دقت میں ایک ماہ کی مسافت پر لے جاتی تھی'
اور ہمار ہے نبی سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کواس سے زیادہ عظیم مجز ہ عطا فر مایا کیونکہ حضرت سلیمان کو تخت پر بیٹے کر جانا پڑتا تھا اور
ہمار ہے نبی جہاں جا ہتے تھے وہ جگہ خود آپ کے سامنے آجاتی تھی۔حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

بِ شَكِ الله تعالى نے میرے لیے تمام روئے زمین كولپیٹ

دیا اور میں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کود کھ لیا۔

ان الله زوى لى الارض فرايت مشارقها مغاربها.

وَلِمُكَيُّكُ الرِّيعَ عُلُادُّهَا شَهُرٌ وَمَ وَاحْهَا شَهُرٌ عَ

وَٱسَلَنَالَهُ عَيْنَ الْقِطْرِطْ (ابا)

(میج مسلم رقم الحدیث: ۱۸۸۹ سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۳۵۲ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۱۲۵۲ سنن ابن باجر رقم الحدیث: ۱۳۵۲ سنن ابن باجر رقم الحدیث: ۱۳۵۲ سنن ابن باجر رقم الحدیث: ۱۳۵۲ سنن ابن باجر رقم الحدیث بیل رباید که نبی سلی الله علیه وسلم نے مختلف اغراض اور مقاصد کے لیے سفر بھی کیے جی اور آپ متعدد علاقوں میں گئے بیل اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو دکھا دیئے ہے آپ کا سفر کرنا اور مختلف علاقوں میں جانا جمارے لیے سنت اور کا رثواب ہوجائے اور اس باب میں آپ کا اسوہ اور نمون فراہم ہوجائے۔

الله تعالى فرماتا ب:

كَقُلْنَكَانَ كُلُو فِي رُسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا الله كَوْلِيُوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرَ الله كَوْلِرًا ٥

(الإتراب:۲۱)

حضرت سلیمان کے لیے جنات کو *مخر کرنا* اللہ تعالی نے فرمایا:

بے شک رسول اللہ میں تنہارے لیے عمرہ نمونہ ہے ہراس مخص کے لیے جواللہ اور ہوم قیامت کی امیدر کھتا ہے اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔

جلدجشتم

marfat.com

الطَّيْطِيْنَ كُلَّ بَنَّا عِزْعُوَا فِي ٥ (٧:١٦) اور قوى جنات كوبى ان كمان كرويا هم م

ممارت بنائے والے اور فوط لگانے والے تھے۔ اور بعض جنات بھی ان کے رب کے تھم سے ان کے سامنے ان کے فرمان کے موافق کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے تھم سے سرتانی کرے گائم اس کو بھڑ کی ہوئی آگ کا حرہ چکھا کیں گے۔

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَهُنَ يَدَيُهِ بِإِذْنِ مَتِهٖ ﴿ وَمَنْ يَزِعُ مِنْهُمُ عَنُ آمُرِنَا نُودَتُهُ مِنْ عَدَّابِ السَّعِيْرِ ٥ (١٣٠١)

الله تعالیٰ نے جنات کو حسرت سلیمان علیہ السلام کے مسنح کر دیا تھاوہ جو کام جا ہے تھے ان سے کرا لیتے تھے وہ ان کی اطاعت سے انحراف نہیں کرتے تھے اگر وہ سرموبھی ان کی تھم عدولی کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخت عذاب میں جلا کر دیتا۔

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: گزشتہ رات ایک بہت بڑا جن (نماز بیس) مجھ پرحملہ آ در ہوا تا کہ میری نماز تو ڑ دے اللہ تعالی نے جھے کواس پر قدرت دے دی میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے سے ارادہ کیا کہ میں اس کو مسجد کے ستونوں میں ہے کسی ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں 'چر جھے اپنے بھائی سلیمان کی بیدوعایاد آئی:

اے رب! میری مغفرت فریا اور جھے ایسا ملک عطا فریا' جو میرے علاوہ کی اور کے لائق نہ ہو۔ ؆ؾؚٵۼؙڣؚڒڸؽؙۅٞۿۘۘٮٛڮؙؙؙؽؙڵڴٵڷٳؽؘڹٛؽؚڣؽ۠ٳڒٙڝٙۅ۪ ؿڻڹۼؙۅؽ<sup>٤</sup>. (٣٥:٥٠)

تومیں نے اس (بہت بڑے جن ) کونا کام اور نامرا دلونا دیا۔

(صحیح ابنی ری رقم الحدیث: ۳۲۳ ۱۴۳۴ می مسلم رقم الحدیث: ۳۱ ۵ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۳۰ منداحدرقم الحدیث: ۲۱ مطبوعه دارالفکر بیروت تاریخ وشش الکبیرج ۲۲ ص ۱۸۹ وقم الحدیث: ۵۱۳۲ مطبوعه بیروت ۱۳۳۱ه )

حضرت ابوالدرداء رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نماز پڑور ہے ہے ہم نے نماز ہیں آپ کو تین بارید عاکرتے ہوئے سا: ' ہیں تجھ سے اللہ کی پناہ ہیں آتا ہوں اور تجھ پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں' اور آپ نے (نماز ہیں) اس طرح ہاتھ بڑھایا جیسے کی چیز کو پکڑر ہے ہوں' جب آپ نماز ہیں آپ سے وہ وعانیوں کی اور ہم نے آپ کونماز ہیں اپناہا تھ کونماز ہیں ایک وغماز ہیں این ایس کے اس سے پہلے نماز ہیں آپ سے وہ وعانیوں کی اور ہم نے آپ کونماز ہیں اپناہا تھ بڑھا ہے ہوئے دیا ہوئے وہ میا اللہ کو المار نے کے لیے آیا ہیں نے بڑھا تے ہوئے دیا اللہ کا وشمن اللہ کا وہ تین بار چیچے نہیں ہا' پھر میں تیں بار کہا ہیں تجھ سے اللہ کا جس نے کہا ہیں تجھ پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں' وہ تین بار چیچے نہیں ہٹا' پھر میں نے کہا ہی تجھ ہوائہ کی اور ہو کی کوزنجروں سے جکڑا ہوا ہوتا اور نے اس کے کھیل رہے ہوئے دیا تھا کہ اللہ کا ایک کوزنجروں سے جکڑا ہوا ہوتا اور اللہ کا دیا کہ دیا کہ دیا کہ ایک کوزنجروں سے جکڑا ہوا ہوتا اور اللہ کا دیا کہ دیا کہ ایک کوزنجروں سے جکڑا ہوا ہوتا اور اللہ کا دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ اللہ کا سے کھیل رہے ہوئے ۔ (میج مسلم قم الحدیث ۵۳ میں اتبائی قم الحدیث ۱۳۱۳)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم منج کی نماز پڑھارہے تھے اور ہیں آپ
کے چیجے نماز پڑھ رہا تھا' آپ نے قراُت کی تو آپ پر قراُت مشتبہ ہوگئ جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا
کاش تم جھے ابلیس کے ساتھ و یکھتے ہیں اپنے ہاتھ ہے اس کا گلا گھو نٹنے لگا اور اس وقت تک اس کا گلا گھو نٹنا رہا حتیٰ کہ ہیں نے اس کے لعاب کی شنڈک اپنی ان دو الگلیوں اور ان کے ساتھ انگو شھے ہیں محسوس کی اور اگر میرے بھائی سلیمان کی وعانہ ہوتی تھی۔
یہ سے کہ سوتوں میں سے کی ایک ستون کے ساتھ ریندھا ہوا ہوتا اور مدینہ کے بیجے اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ' پہلی ا

تبياو القرآو

ہم میں سے جو مخص اس کی استطاعت رکھتا ہو کہ اس کے اور قبلہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہوتو وہ ایسا کرے (یعنی صف اول میں نماز پڑھے) (سنن ابودا دُورِقم الحدیث: ۱۹۹ منداحمہ ج ۴ مقم الحدیث: ۱۷۸۰ دارالفکر ہیردت)

ال حديث برايك اعتراض ميهوتا ہے كقر آن مجيد ميں ہے:

بے شک شیطان اور اس کالشکرتم کو اس طرح دیکھتا ہے کہتم

إِنَّهُ يُلَاكُمُ هُو وَقِبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَكُو وُنَهُمْ طُ

(الاعراف: ١٤) ال كونبين د يكهتيه\_

اس آیت میں بیرتفری ہے کہ عام لوگ شیطان اور اس کی ذریات کوئیں دیکھ سکتے ' پھر آپ نے یہ کیسے فرمایا کہتم اس کو م معجد کے کسی سنتون کے ساتھ بندھا ہوا دیکھتے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غالب احوال اور عام اوقات میں ہم اس کوئییں دیکھ سکتے اور رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اہل مدینہ کے دیکھنے کا فرمایا ہے وہ اس عموم سے مشتنی ہے اور وجہ استثناء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اس صدیث پر دوسرااعتراض میہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے توبید عاکی تھی کہ اے رب! مجھے ایس ملک عطافر ماجو کسی اور کے لاکش نہ ہواور جب ہمارے نبی سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بہت بڑے جن کو باندھنے اور اس کو بھگانے پر قدرت تھی تو آپ کی بھی جنات برسلطنت ٹابت ہوگئی اور میہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت نہ رہی!

حافظ ابن مجرعسقلانی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات پرسلطنت یکھی کہ وہ ان سے ہرتئم کی خدمت لینے اور کام پر لگانے پر قادر تھے اور ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم صرف اتنی مقدار پر قادر تھے کہ اس کو باندھ ویتے یا اس کو بھگا دیتے 'لبذا جن پر آپ کے اس تصرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمومی سلطنت اوران کے ساتھ اختصاص میں کوئی فرق نہیں آتا۔ (فتح الباری ج مصر ۱۲۲ مطبور دارالقربیروت ۱۳۲۰ھ)

علامہ بدرالدین بینی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنات پر وہ قوت عطاکر دی محمی جوحفرت سلیمان علیہ السلام کی افرادیت اورخصوصیت باتی رہے۔ (عمدہ القاری جہم ہیں مطبوعہ ادارہ الطباعة المنیر یہ مراہ ۱۳۵۱ھ) معلی جوحفرت سلیمان علیہ السلام کی افرادیت اورخصوصیت باتی رہے۔ (عمدہ القاری جہم ہیں مطبوعہ ادارہ الطباعة المنیر یہ مراہ محرور السلام کی افرادیت اور مسلمات عطافر ما جو میرے بعد اور کسی کو میں اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو وعائی تھی کہ جھے ایس سلمات عطافر ما جو میرے بعد اور کسی کو میں اور مراہ نے بی سراوار نہ ہولیتی وہ سلمانت صرف آپ میں مخصر ہوائی دعا میں حصر سے مراوحصر حقیقی نہیں تھا حصر اضافی تھا لینی ہمارے نبی سلمان اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی یا ولی یا کسی بھی شخص کو جنات پر ایسی ہمہ کیر سلمانت عاصل نہیں تھی اور یہ حصر ہوائی جہتی تھی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی یا ولی یا کسی بھی شخص کو جنات پر ایسی ہمہ کیر سلمانت عاصل نہیں تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماسوا کے اعتبار سے ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ جن کہ ہوگئی ہیں اور مسلمانت اور کمال حاصل ہواور وہ آپ کو حاصل نہ ہو بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نبوت یا کوئی اور نعت ہوجس کو بھی جو چیز ملتی ہو وہ کہ وہ جو پیز ملتی ہم کتی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہیں ایسیمانی ایسیمانی ایسیمانی ایسیمانی ایسیمانی ایسیمانی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے جس ایسیمانی مطلقات تقسیم کرتے ہیں ابتداء آفریش عالم سے جس فرد کو جیز ملتی ہوگئی ہوگئی

جلدجشتم

marfat.com

عبيار الترآر

میں اللہ ہوں میرے سواکوئی عبادت کامستی تبین ہے محمد

انا الله لا اله الا انا محمد عبدي ورسولي.

میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔

(تاريخ وشق الكبيرة ٢٨٣ م ١٨١ ثم الحديث:١١١٥ مطبوعة داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٣١هـ)

سلامان بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے دیک**ے کہ الند تعالی نے سلیمان بن داؤد** کوکٹنا بڑا ملک عطا کیا تھا بھر بھی وہ الند کے خوف کی وجہ ہے آسان کی طرف نظر نہیں اٹھاتے تھے حتی کہ ان کی روح قبض کرلی گئی۔(تاریخ وشق الکبیرین ۲۲ ص ۱۹۱ر قم الحدیث ۱۳۲۱ مطبوعہ بیروٹ ۱۳۴۱ھ)

حضرت عبدالله بن عمر و رضى الله عنهما بيان كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فر مايا جب الله تعالى في حضرت مسيمان عليه السلام كووه ملك عطاكيا جوعطاكيا تو انہوں نے الله عزوجل كے خوف كى وجہ ہے آسان كى طرف نظر نہيں اشمائى - سيمان عليه السلام كوده ملك عطاكيا جوعطاكيا تو انہوں نے الله عزوجال كن ديائى الله على - ١٥١٥ كنز المعمال رقم الحديث ١٣٣٣٠)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم نے ویکھا کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ملک عطافر مایا تو اس ملک اور سلطنت نے ان میں اللہ کے خوف کے سوا اور کسی چیز کوزیا وہ نہیں کیا اور وہ ایسے ربعز وجل کے خوف کی وجہ ہے آسان کی طرف نظر نہیں اٹھاتے تھے۔

(تاريخ ومشق الكبيرج ٢٢٥ مع ١٩٤ أقم الحديث: ١٢٦ الماصلية الاولياء ع ١٥٥ مام ١٢٨)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا حضرت سلیمان علیه السلام کو مال ' ملک اورعلم کے درمیان (کسی ایک کے انتخاب کا)اختیار ویا گیا تو حضرت سلیمان نے علم کواختیار کرلیا۔

(تاريخ وشق الكبيرج ٢٣ص ١٩٤ رقم الحديث: ١٢٥٥ كنز العمال رقم الحديث: ٢٨٤٨٣)

حضرت جابررضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی والعدہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی والعدہ نے حضرت سلیمان سے کہا اے بیٹے! رات کوزیا دہ نہ سویا کرو کیونکہ جورات کوزیا دہ سوتا ہے وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ وہ فقیر ہو۔ (تاریخ دشق الکبیرج ۴۳م ۱۹۸ قم الحدیث ۱۵۲۸ المجم الصغیرج ۱۵ ما۱۱)

حضرت ابومویٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ پہلے محف جن کے لیے حمام (نہانے کے لیے گرم پانی) بنایا گیا وہ حضرت اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب وہ حمام میں داخل ہوئے اور اس کی گرمی محسوس کی تو کہا اوہ! اللہ کے عذاب سے ۔ (تاریخ دشق الکیمیر تم الحدیث:۵۱۳۱ ۱۳۵ مالا وائد تا ۸۸ کا اضعفا اللعقیلی جام ۸۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ انبیام میں سے ایک نبی بارش کی دعا مانگنے کے لیے لوگوں کو لے کر گئے اچا تک دیکھا کہ ان میں ایک چیونٹی بھی آسان کی طرف ہاتھ اٹھ نے ہوئے تھی تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا واپس آ جاؤ کیونکہ اس چیونٹی کی وجہ سے تمہاری دعا قبول ہوگئی ہے۔ (تاریٰ دُشن: کلیے جسمان اللہ علیہ وسلم نے فر مایا واپس آ جاؤ کیونکہ اس چیونٹی کی وجہ سے تمہاری دعا قبول ہوگئی ہے۔

marfat.com

### معزرت سليمان عليه السلام كي وفات

الله تعالى ارشاد فرماتا ہے:

پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا تھم بھیج دیا تو سوائے گئن کے کیڑے (دیمک) کے کسی نے ان کی موت پر رہنمائی نہیں کی جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا ہی جب وہ (سلیمان) گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو وہ اس كُلْتَا طَّنَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَلَهُ وَعَلَى مَوْتِهِ إِلَّا كَالَةُ وَعَلَى مَوْتِهِ إِلَّا كَالْكُ أُلْكَ أَلْكُ مَا كَلْتَا خَرَّكِيكَ مَوْلَهِ إِلَّهِ فَكَلَتَا خَرَّكِيكَ مَوْلَهِ أَلْهِ فَيْ أَكُنَا كُولُالُولُكُ وَالْفَلْكُ وَالْفَلْكُ وَالْفَلْكُ وَالْفَلْكُ وَالْفَلْكُ وَالْفَلْكُ وَالْفَلْكُ وَاللَّهُ فَيْنِ أَلْفَلْكُ وَاللَّهُ فَيْنِ أَلَّا لَكُولُولُ اللَّهُ فَيْنِ أَلْمُ اللَّهُ فَيْنِ أَلْمُ اللَّهُ فَيْنِ أَلْمَا لَهُ فَيْ اللَّهُ فَيْنِ أَلْمُ اللَّهُ فَيْنِ أَلْمُ اللَّهِ فَيْنِ أَلْمُ اللَّهُ فَيْنِ أَلْمُ اللَّهُ فَيْنِ أَلْمُ اللّهُ فَيْنِ أَلْمُ اللَّهُ فَيْنِ أَلَّهُ اللَّهُ فَيْنِ أَلَّهُ اللَّهُ فَيْنِ أَلَّهُ اللَّهُ فَيْنِ أَلَّهُ اللَّهُ فَيْنِ أَلَّالًا لَكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ أَلَّالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْنِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ذلت والےعذاب میں جلانہ رہتے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ تی صلی الله علیہ وسلم نے فرہایا کہ حضرت المیمان جب بھی نماز پڑھتے تھے تو ان کے سامنے ایک ورخت آگ جاتا تھا' وہ اس سے دریافت کرتے کہ تیرانام کیا ہے تو وہ بتاتا کہ میرافلاں فلاں نام ہے پھر وہ اس سے بوچھتے کہ تو کس لیے ہے؟ تو وہ بتاتا کہ جس اس فاکھہ کے لیے پیدا کیا گیا ہوں اگر وہ ورخت کی ووا کے لیے پیدا کیا گیا ہوں ۔ ایک ون حضرت سلیمان نے نماز پڑھی اور ایک درخت ان کے سامنے آگ گیا' حضرت سلیمان نے اس ورخت سے بوچھا تمہادا کیانام ہے؟ اس نے کہا میرانام الخرنوب ہے' یا الخروب کہا' بوچھاتم کس لیے ہو؟ اس نے کہا بیس اس گھر کو دیران کرنے کے لیے ہوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی: اے اللہ اجنات کو میری موت سے اندھا کہ دیان کو نے کہا جا اس کے کہا جس اس کی کہا تھا کہ دعفرت سلیمان نے ہیں۔ پھر حضا کہ ایک حصار اشا اور اس پر فیک لگا کر پورا ایک سال کھڑے دے اور جنات کو یہ بتا نہ تھا کہ حضرت سلیمان پر محضرت سلیمان فی ہوئے ہیں۔ پھر وہ کہا جہا کہ وہ دیک ایک سال سے اس کہ حضرت سلیمان فوت ہو جھے ہیں' تو انہوں اس دیمک کاشکر اوا کیا اور وہوں نے اندازہ کیا کہ وہ دیمک ایک سال سے اس کہ حضار کہا دائہ وہ اور جنات اور جنات کو یہ بتان تو انہوں اس دیمک کاشکر اوا کیا اور انہوں نے اندازہ کیا کہ وہ دیمک ایک سال سے اس کہ حضرت سلیمان بھی گر گئے تب جنات کو معل اس سے اس کہ حضار کہا دائہ وہ کہ بیان وہ وہ میک ایک سال سے اس کہ حضار کھا رہی فی ہو دیمک ایک سال سے اس کے معال کو کھا رہی ڈوٹ کے بین ڈوٹ وہ سے کہا ہوں اس دیمک کاشکر اور ایک افراد اس انہ بی بیروٹ انتا ہوا ہو

marfat.com

هيار الترآر

لگے اور ای عصا کودیمک نے کھالیا تھا۔

حضرت سلیمان ہرسال بیالیس روز خصوص عبادت کرتے تھے اور کئی کی روز تک اپنے مجرے سے لوگوں سے ملے سکتے ليے بابرنيس آتے تے اور ان ايام كو يوراكرتے تے جن ايام من الله تعالى في معرت موى عدكام كيا تعااور جن ايام ين حضرت داؤدعلیہ السلام کی توبہ تبول کی تھی۔وہ موٹے کیڑے سینتے تھے اور روزے رکھتے تھے ادرا بی محراب میں قیام کرتے تھے اور دوآ دمیوں کے درمیان صف میں کھڑے ہوتے تنے اور بعض اوقات اینے عصایر فیک لگاتے تنے اور وصال کے روزے ر کھتے تھے اور جب وہ فتنہ میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور ان کا ملک ان کولوٹا دیا تو انہوں نے عبادت میں زیادہ کوشش کی پھر ہرسال اس (۸۰) دن خصوصی عبادت کرتے تھے پھر جب اللہ تعالی نے ان کی روح قبض كرنے كا اراده كيا تو وه محراب بيس كھڑے ہوكرنماز يڑھنے لكے اوراينے عصام ديك لگائي اللہ تعالى نے ملك الموت كو بھيجا اور اس نے ان کی روح ای حالت میں قبض کرلی اور وہ ای طرح ایک سال تک ٹیک لگائے رہے لوگ ای (۸۰) دن تک ان کا انظار کرتے رہے اور آ ہے جرے سے باہر نہیں آئے۔لوگوں نے کہاوہ عبادت کرنے میں بہت کوشش کررہے ہیں۔ میلے وہ جاکیس روز تک عبادت کرتے تھے بھرانہوں نے اس کی میعاد زیادہ کی اورای (۸۰) روز تک عبادت کرنے لگے اورالگا ہے کہ اب وہ اس (۸۰) دن ہے بھی زیادہ عبادت کر رہے ہیں اور ان کی موت کا کسی کوعلم نہیں ہوا' جنات کو نہ انسانوں کو اور جنات اورشیاطین مختلف قسموں کے کاموں میں مصروف تنے اور ان میں ہے کسی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کاعلم نہیں ہوا ا حتیٰ کہ جس عصایروہ فیک لگائے ہوئے تھے اس عصایر اللہ تعالیٰ نے دیمک کومسلط کردیا' دیمک اس عصا کو کھا گئی وہ ٹوٹ کر گر یر ااوراس کے ساتھ حضرت سلیمان بھی گریز ہے جبیما کدانلہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

پر جب بم نے سلیمان برموت کا تھم بھیج دیا تو سوائے تھن كَ آبَتُهُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ وَلَتَاخَرَ تَبَيّنَتِ الْجِنُّ كَيْرِ ( يَك ) كرى في ان كيموت يرر مهما في نيس كي جو ان كے عصا كو كھار ہا تھا كي جب (وه) سليمان كريزے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ خیب جاننے والے ہوتے تو اس

اَنْ لَوْكَانُوَا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ مَا لَيِثُوا فِي الْعَدَّابِ الْمُعِيْنِ ٥٠

فَلْتَاقَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَنَّهُمُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا

(سبا:۱۳)

ذلت دالے عذاب میں جتلاندر ہے۔

الزمرى دغيره في بيان كيا م كمحضرت سليمان عليه السلام باون سال زنده رب اوران كى حكومت ماليس سال رى اور حضرت ابن عباس رضی الله عنم السوایت ہے کہان کی حکومت بیس سال رہی والله اعلم بالصواب!

( تاريخ دشق الكبيرة ٢١٣ ص١٣ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ هذالبدايه والنهايدة اص ١٨٨٣ - ١٨٨ مطبوعه وارالمفكر بيروت

۸۱۳۱۸ (۵

امام ابن اثیر نے بھی حضرت سلیمان کی وفات کا واقعہ ای طرح لکھا ہے اور انہوں نے حضرت سلیمان کی عمر تربین (۵۳) سال الصي ب\_ (الكال في الآديخ ج اص ١٣٤-١٣٦ مطبوعه دارالكاب العربي بيروت ١٣٠٠هـ)

ا مام بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سات سوسال چھے ماہ رہی۔

(معالم التزيل ج ٣٩٥ م ٣٩٣ واداحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٠)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے داؤ داورسلیمان کوعظیم علم عطا کیا تھا'اوران دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ ك ليم بين جس في بهم كواي بهت سايمان والع بندول يرفضيات عطافر مائى ب0 (انمل: ١٥)

martat.com

### تعزيت داؤداور حضرت سليمان عليهاالسلام كعظيم علم كےمصداق كےمتعلق مفسرين كے اقوال

حعرت داؤداور حعرت سلیمان علیماالسلام کواللہ تعالی نے جوعظیم علم عطافر مایا اس کے مصداق میں علامہ ابوالحس علی بن الماوردی التوفی • ۴۵ ھے نے حسب ذیل اقوال ذکر کیے ہیں:

(۱) قادہ نے کہااس سے مرادقیم ہے (۲) اس سے مرادصنعت کیمیا ہے اور بی تول شاذ ہے (۳) اس سے مرادمقد مات کے فیصلے کرنے کاعلم ہے (۱) اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کی معرفت عقائد سیحداور ادکام شرعیہ کاعلم ہے (۵) اس سے مراد اللہ الرحمن الرحیم ہے۔

(النكت والعيون جهم ١٩٨ مطبوعه مؤسسة الكتب الثقافية بيروت)

یوں تو علم کی بیتمام انشد تعالی کی نعمت ہیں لیکن سب سے عظیم نعمت جس پرشکر کرنا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیماالسلام کی شان اوران کے حال کے موافق ہے وہ اللہ تعالی کی ذات وصفات اس کے متعلق ضروری عقائد اورا حکام شرعیہ کا علا

اسیاء کے اساء کاعلم عطافر مایا جس کی وجہ سے وہ فرشتوں کی تعظیم اور ان کے بحدہ کے ستحق قرار پائے (۲) حضرت آوم علیہ السلام کو بھو ہے اساء کاعلم عطافر مایا جس کی وجہ سے وہ فرشتوں کی تعظیم اور ان کے بحدہ کے ستحق قرار پائے (۲) حضرت خضر علیہ السلام کو بھو ہی امورا ورغیب کاعلم عطافر مایا جس کی بناپر ان کو حضرت موٹ اور حضرت یوش ایسے بلیذ برسر ہوئے (۳) حضرت پوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تجبیر کاعلم عطافر مایا جس کی وجہ سے ان کی اپنے والدین سے ملاقات ہوئی ان کے بھائیوں نے ان کو بحدہ کیا اور ان کو مصر کی بادشاہی عاصل ہوئی (۴) حضرت داؤد علیہ السلام کو پر ندوں کی بولیوں کاعلم عطافر مایا جس کی وجہ سے ان کو ریاست اور در جات عظیمہ حاصل ہوئی (۴) حضرت سلیمان علیہ السلام کو پر ندوں کی بولیوں کاعلم عطافر مایا اور بیا ملک سبا کی ملکہ بھیس اور اس کو موشن بنائے اور اس کو اپنا مطبح کرنے کا وسیلہ بنا (۲) حضرت عیلی علیہ السلام کو طب اور حکمت اور تو ریاست اور در جات سے بنی اسرائیل ملک نبوت پر ایمان لائے (ے) ہمارے نبی سید نامجہ وسلی اللہ علیہ وسا کو مایکون اور کتاب و حکمت کاعلم عطافر مایا اور سب سے زیادہ اپنی فرایت و صابح ن اور کتاب و حکمت کاعلم عطافر مایا اور سب سے زیادہ اپنی فرایت اور آئے سابقہ کی نامخ ہے۔

حضرت الس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے بیں کہ ایک مخص نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اعرض کیا: یا رسول الله اکون ساعمل سب سے افغل ہے؟ آپ نے فر مایا الله کاعلم اس نے پھر دوبارہ آ کر وہی سوال کیا' آپ نے اس کو وہی جواب دیا' اس نے کہا یا رسول الله ایش نے تو آپ سے صرف عمل کے متعلق سوال کیا ہے آپ نے فر مایا عمل کم بویا زیادہ اس کے ساتھ جمہیں علم نفع دے گا اور جہل تم کو نفع نہیں دے گا خواہ اس کے ساتھ عمل کم ہویا زیادہ۔

( توادرالاصول ج ٢ ص ١٠١ مطبوعه دارالجيل بيروت ٢١١١ه و الجامع العنير قم الحديث: ١٢٢٠ جمع الجوامع قم الحديث: ٣١٥٩ كنز العمال قم الحديث: ٢٨٤١ س مديث كي سندضعيف بي كين فضائل اعمال عن است استدلال مح ب-)

علامه عبدالرؤف المناوى المتوفى ١٠٠١ه الصحديث كي شرح من لكية بين

انيان برالله تعالى كى معرونت واجب ب اور الله تعالى كى ذات اور صفات كاعلم افضل الاعمال ب اور اشرف العلوم ب

marfat.com

کونکہ جب تک صائع (اس دنیا کو بنانے والا) عالم اور قادر کاعلم نہ ہو جور سولوں کو پینچے والا ہے اور کمایوں کو تارن کرنے والا ہے اس کا مند کا تصور ہوگا نظم مدیث کا نظم تعربی کا نہا تھا ملوم اس علم اصول پر میوف بیں اور سام تمام طوم کا ریکس ہے نہی اللہ تعالی کی معرفت اور اس کاعلم مگفت کے اوپر سب سے پہلا واجب ہے اور مقصود لذات ہے لیکن اس معرفت سے اللہ تعالی کی حقیقت کی جر کو معلوم ہیں ہے اور نہاں سے بیمراو ہے معرفت سے اللہ تعالی کی حقیقت کی جر کو معلوم ہیں ہے اور نہاں سے بیمراو ہے کہ بندہ اللہ تعالی کو دیکے لئے کوئکہ اللہ تعالی صرف آخرت بی وکھائی دےگا اور دنیا بھی بیداری بی اس کا دیدار مامل ہوا ہے بھی ہوا اور خواب بیلی چندا کا براولیا واور علی وکاس کا دیدار مامل ہوا ہے بھی ہم صرف اس کے مکلف بین کہ بیس دلائل سے اللہ تعالی کے وجود کاعلم ہوا در جم کو بیر معلوم ہو کہ اللہ تعالی کے لیے کیا چیزی معرف اس کے مکلف بین کہ بیس دلائل سے اللہ تعالی کے وجود کاعلم ہوا در جم کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالی کے لیے کیا چیزی اللہ تعالی کے لیے کا جب بیں اور جہل اور جم اس کے داجب بیں اور جہل اور جم اس کے لیے کال بین مثل علم اور قدرت اللہ تعالی کے لیے واجب بیں اور جہل اور حسن اللہ تعالی کے لیے واجب بی اور تعمل اللہ تعالی کے لیے کال بین منات کمال اور حسن اللہ تعالی کے لیے واجب ہے اور کنب اللہ تعالی کے لیے کال بین صفات کمال اور حسن اللہ تعالی کے لیے واجب ہے اور کی بیات تعالی کے لیے واجب ہے اور کی اللہ تعالی کے لیے واجب ہے اور کی بیات تعالی ہے۔

سائل نے آپ نے جواب جی علم کا ذکر فرمایا است کے باس نے کہا جس نے قضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے جواب جی علم کا ذکر فرمایا آپ نے فرمایا: بے شک علم سے نوعمل کے متعلق سوال کیا تھا۔ آپ نے فرمایا: بے شک علم شہیں نفع دے گا خواہ اس کے ساتھ عمل کم ہویا زیادہ کیونکہ عمادت علم پر موقو ف ہے پس اہم مطلوب اور اعظم مقصود اللہ تعالی کا علم ہے۔ بعض علاء نے کہا تقل فرق کو جا ہے کہ اس علم کو حاصل کرے جواس کے ساتھ برزخ بی بھی رہ ہو وہ ملم جوموت کے بعد اس سے الگ اور زائل ہو جائے اور اس علم کو حاصل کرے جواس کے ساتھ آخرت بی نحق ہواور آخرت بی صرف وہا ہے اور اس علم کو حاصل کرے جواس کے ساتھ آخرت بی نحق ہوا ور آخرت بی صرف وہ علم اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ آخرت بی نحق ہوا نیز آپ نے فرمایا وہ علم اس کے ساتھ نتقل ہوگا نواہ اس کے ساتھ اور اس کے بتائے ہوئے احکام شرعیہ کا علم ہوگا نیز آپ نے فرمایا کہ جہل جہیں نفع نہیں دے گا خواہ اس کے ساتھ کی ہویا زیادہ 'جب کوئی محفی اللہ تعالی کی ذات وصفات سے جامل ہواور اس کواحکام شرعیہ کاعلم نہ ہوتو اس کا کوئی عقیدہ صبح ہوگا نہ کل۔

(فيض القديرج سوص اعدا- • عدا مطبوح كمتب زار مصطفى الباز كم مرمه ١٣١٨ ٥٠)

#### جهل کی ندمت

علامه اساعيل حقى متوفى ١١٣٧ مراكعة بين:

جوفض بغیرعلم کے عبادت کرتا ہے وہ بھی کے گدھے کی طرح ہے وہ اس کے گرد کھومتار بتا ہے اور مسافت کوقطع نہیں کرتا۔ (روح البیان جامی مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت البیان جامی مہم مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت اسمال

اعلى حضرت امام احدرضا خان فاضل بر بلوى قدس سر والعزيز متوفى ١٣٣٠ ه لكيت مين:

اعلیٰ حضرت ہے سوال کیا گیا کہ بعض لوگ تقییر حدیث پڑھے بغیر ب خواندہ 'ب اجازت اساتذہ برسر بازار ومجد وغیرہ بہ طور وعظ ونصائح کے بیان کرتے ہیں' حالانکہ مطلب ومعنی میں پچھ سنہیں فقط اردو کی کتابیں و کیھے کے کہتے ہیں' یہ کہنا اور بیان کرنا ان لوگوں کے لیے شرعاً جائز ہے یانہیں۔ بیٹواتو جروا۔

اعلی حضرت اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

حرام ہےاوراییا وعظ سنٹا بھی حرام ۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں: جس نے بغیر علم کے قرآن مجید کے متعلق کوئی بات کہی وہ ابنا ٹھکانا دوزخ میں بتا لے۔ بیرحدیث امام تر ندی نے حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنما سے روایت کی ہے۔ ( فأو كُار ضوية ج ا/ ١٩٥٠م ١٨٨ مطبوعه مكتبه رضويه كراجي ١٣١٢ هـ )

نيز اعلى حضرت امام احمد رضاقدس مره العزيز لكهية بين:

زید جالل کا اینے آپ کومولوی صاحب کہنا دونا گہاہ ہے کہ اس کے ساتھ جھوٹ اور جموثی تعریف کا پسند کرنا بھی شامل مواقبال البلبه عنزوجيل لاتبحسين الذين يفرحون بما اتواويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بسمفازة من البعبذاب ولهم عذاب اليم 0 برگزنه جانوتوانين جوائراتے بيں اپنے كام يراور دوست ركھتے بيں اے كہ تعریف کیے جائیں اس بات سے جوانہوں نے نہ کی تو ہرگز نہ جانبوانہیں عذاب سے بناہ کی جگہ میں اور ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔معالم شریف میں عکرمہ تا بعی شاگر دعبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے اس آ بت کی تفسیر میں منقول: بسف و حسون باضلالهم الناس وبنسبة الناس اياهم الى العلم وليسوا باهل العلم خوش بوت بي لوگون كوبهكان يرادراس يركه لوگ انہیں مولوی کہیں حالا تک مولوی نہیں۔ جاہل کی وعظ گوئی بھی گناہ ہے۔ وعظ میں قرآن مجید کی تغییر ہوگ ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا شریعت کا مسئلداور جابل کوان میں سی چیز کابیان جائز نہیں رسول الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں مسس قال في القرآن بغير علم فليتبوا مقعده من النار جوبعلم قرآن كاتغير بيان كرے وه اپنا تحكانا دوزخ من بنا لے دواه الترندي وصحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها احاديث بي السيطيح وغلط وثابت وموضوع كي تميز نه مو كي اوررسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات بين من يقل على مالم اقل فليتبوا مقعده من النار جوجي يرده بات كم جويس ن ندفر مائى وه اينا محكانا دوزخ ميں بنا لے رواہ السخاری في صحيحه عن سلمة بن الاكوع رضى الله تعالى عنه. اور فرماتے بيل صلى الله تعالى عليه وسلم افتوا بغير علم فضلوا واصلوا بعلم مسئله بيان كياسوآ بجى ممراه بوعة اورلوكول كوبعي ممراه كيادواه الاثمة احمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ووسري مديث عِيلَ بإصنوراقدس ملى الله عليه وسلم في فرمايا من افتى بغيس علم لعنته ملنكة السماء والارض جوب علم فتوك وت اسے آسان وزمین کے فرشتے لعنت کریں دواہ ابن عساکو عن امیر المومنین علی کرم الله وجهه یونی جاہل کاپیر بنا لوگوں کومر بد کرنا جا در سے زیادہ یاؤں پھیلانا چھوٹا منہ بڑی بات ہے چیر ہادی ہوتا ہے اور جاال کی نسبت ابھی حدیثوں ے کررا کہ ہدایت نہیں کرسکتا نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ نقدے کہ بے علم نتواں خدارا شناخت۔ زید کا مشرکین کی مدح وستائش على الاعلان خصوصاً منبر ذكر شريف يربيان كرنا خصوصاً أنبيس مسلمانوں يرترجيح دينا سخت ناپندرب العزة جل وعلا ہے مديث مي جرسول المصلى المعطيه وسلم فرمات بين اذا مدح الفامسق غضب الرب واهتز لذلك العرش جب فاسق كاتعريف كى جاتى برب جل وعلاغضب فرماتا اورعرش اللى ال جاتا ہے۔ دواہ ابن ابسى الدنيا فى ذم الغيبة وابويعلي والبيهقي في السنن وانس بن مالك وابن عدى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما الربيان ے تمام مراتب مؤلد سائلین کا جواب ہو گیا زید پرلازم کہ توبہ کرے اللہ عزوجل تو فیق دینے والا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فأوي رضويية أ/١٠م ١٩٠ مطبوعه مكتبدرضوية كرايي ١٣١٢ه)

اعلی حضرت امام احمد رضافاضل بریلوی اس موضوع پر مزید تحریر فرماتے ہیں: جاہل عالم کی فنسیلت کوکسی طرح نہیں پہنچ سکتا جبکہ وہ عالم عالم دین ہوق ال السلسه تسعب السی قل هل بستوی الذین بسعب مون و الذین لا یعلمون تم فرماؤ کیا برابر ہوجائیں کے علم والے اور بے علم - جاہل ہوجہ جہل اپنی عبادت میں سوگناہ کر لیتا ہے۔ اور مصیبت یہ کہ انہیں گناہ بھی نہیں جانتا اور عالم دین اپنے گناہ میں بھی وہ حصہ خوف وندامت کا رکھتا ہے کہ اسے جلد

جلدجهم

marfat.com

نجات بخشائ والبذا حدیث می ارشاد ہوا کہ عالم کا ہاتھ رب العزت کے دست قدرت میں ہے اگر وہ لغزش مجی کر معلق ا تعالی جب جا ہے اسے اٹھالے گا۔ واللہ تعالی اعلم (فاوی رضویہ ۱۰/۴ ص۱ع مطبوعہ کمتی رضویہ کرا پی ۱۳۹۲ھ) نیز اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں:

( پر فر مایا ) صوفیائے کرام فرماتے ہیں صوفی بے علم سخرہ شیطان است وہ جانتا ہی نہیں شیطان اپنی باک ڈور پر لکا لیکا ب- حديث ش ارشاد مواالمستعبل بغير فقه كالحمار في الطاحون بغير فقد كابد في والا (عابد فرمايا بكه عابد في والأفر مایا لین بغیر فقد کے عبادت ہو ہی نہیں سکتی) عابد بنآ ہے وہ ایسا ہے جیے چکی میں گدھا کہ محنت شاقد کرے اور حامل کچھ نہیں۔ایک صاحب اولیائے کرام میں سے تھے قد صنا الله تعالی باسر ارهم انہوں نے ایک صاحب ریاضت وعام وا شہرہ سناان کے بڑے بڑے دعاوی سننے میں آئے ان کو بلایا اور فر مایا یہ کیا دعوے میں جو میں نے سنے عرض کی مجھے دیدار الی روز ہوتا ہے۔ان آ تھوں سے سندر پر خدا کا عرش بچھتا ہے اور اس پر خدا جلوہ فر ما ہوتا ہے اب اگر ان کوعلم ہوتا تو پہلے ہی سمجھ ليتے كدد بداراللى و نياميں بحالت بيدارى ان آئكموں سے حال بسوائے سيد عالم صلى الله عليه وسلم كے اور حضور كو بھى فسوق السموت والعوش ويدار موارد نيانام بساوات وارض كارخيران بزرك في ايك عالم صاحب كوبلايا اوران عفر مايا کہ وہ حدیث پڑھوجس میں حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھا تا ہے۔ انہوں نے عرض ك ب شكسيد عالم صلى الله عليه وسلم في فرمايا ب ان ابسليس يسطسع عسوشه على البحو شيطان ابنا تخت سمندرير بجياتا ہے۔انہوں نے جب بیسا تو سمجھے کہ اب تک میں شیطان کو خدا سمجھتا رہا ای کی عبادت کرتا رہا ای کو سجھے کہ اب تک میں شیطان کو خدا سمجھتا رہا ہی کی عبادت کرتا رہا کو اسمجھے کہ اب تک میں شیطان کو خدا سمجھتا رہا ہی کا دیا ہے۔ پھاڑے اور جنگل کو چلے گئے پھران کا پہانہ چلا۔ سیدی ابوالحن جوشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں حضرت سیدی ابوالحن علی بن بنتی رضی الله عنه کے اور آپ خلیفہ ہیں حضور سیدناغوث اعظم رضی الله عنه کے آپ نے اپنے ایک مرید کورمضان شریف میں چلے بٹھایا۔ایک دِن انہوں نے رونا شروع کیا آپ تشریف لائے اور فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کیا حضرت شب قدرمیری نظرول میں ہے شجر وجمراور دیوار و در تجدہ میں ہیں توریھیلا ہوا ہے۔ میں تجدہ کرنا جا ہتا ہوں ایک لوہے کی سلاخ طل سے سینے تک ہے جس سے میں مجدہ نہیں کرسکتا اس وجہ سے روتا ہوں۔ فر مایا اے فر زندہ دہ سلاخے نہیں وہ تیرہے جو میں نے تیرے سینے میں رکھا ہے اور بیسب شیطان کا کرشمہ ہے شب قدر وغیرہ کیجنہیں۔عرض کی حضور میری تشفی کے لیے کوئی دلیل ارشاد ہو فرمایا ا چھا دونوں ہاتھ پھیلا کر تدریجا سمیٹو۔سمیٹنا شروع کیا' جتناسمیٹتے تھے آئی ہی روشی مبدل بےظلمت ہوتی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ دونوں ہاتھ ال مجے بالکل اندھرا ہو گیا۔ آپ کے ہاتھوں میں سے شور وغل ہونے لگا حضرت مجھے چھوڑ ہے میں جاتا ہوں۔ تب ان مرید کی تشفی ہوئی (پر فرمایا) بغیرعلم کے صوفی کوشیطان کچے تا کے کی لگام ڈالیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے بعد نماز عصر شیاطین سمندر پرجمع ہوتے ہیں ابلیس کا تخت بچھتا ہے شیاطین کی کارگز اری پیش ہوتی ہے کوئی کہتا ہے اس نے اتی شرامیس یلائیں'کوئی کہتا ہے اس نے استے زنا کرائے سب کی سیس کسی نے کہاس نے آج فلاں طالب کویڑھنے سے بازر کھا۔ سنتے ہی تخت پر سے اچھل پڑا اور اس کو گلے سے لگا لیا اور کہا انت انت تو نے کام کیا' اور شیاطین پیہ کیفیت دیکھ کرجل گئے کہ انہوں نے استے بڑے بڑے بڑے کام کیے ان کو پچھے نہ کہا اور اس کو اتنی شاباش دی۔ ابلیس بولائمہیں نہیں معلوم جو پچھے تم نے کیا سب اس کا صدقہ ہے۔ اگر علم ہوتا تو وہ گناہ نہ کرتے۔ بتاؤوہ کوئی جگہ ہے جہال سب سے برا عابدر بتا ہے مگروہ عالم نبیں اور وہال ایک عالم بھی رہتا ہو۔ انہوں نے ایک مقام کا نام لیا۔ صبح کوبل طلوع آفاب شیاطین کو لیے ہوئے اس مقام پر پہنچا اور شیاطین مخی رے اور بدانسان کی شکل بن کررستہ پر کھڑا ہو گیا۔ عابدصاحب تبجد کی نماز کے بعد فجر کے واسطے مجد کی طرف تشریف لاتے ہے

جلدمشتم

راستہ میں اہلیس کھڑا ہی تھا'السلام علیک وعلیم السلام حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے عابد صاحب نے فر مایا جلد پوچھو مجھے نماز کو جانا ہے۔ اس نے اپنی جیب ہے ایک شیشی میں داخل کر وے۔ عابد صاحب نے سوچا اور کہا کہاں آسان وزین اور کہاں یہ چھوٹی ہی شیشی۔ بولا بس یہی پوچھنا تھا تشریف لے جانے اور شیاطین سے کہا ویکھواس کی راہ ماردی' اس کواللہ کی قدرت پر بی ایمان نہیں عبادت کس کام کی طلوع آفات نیاب کے قریب عالم صاحب جلدی کرتے ہوئے تشریف لائے اس نے کہا السلام علیک وعلیم السلام مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہوں نے فرمایا جلدی پوچھونماز کا وقت کم ہے۔ اس نے وہی سوال کیا۔ فرمایا ملعون تو ابلیس معلوم ہوتا ہے ارے وہ قادر ہے کہ یہ شیشی تو بہت بوی ہے ایک سوئی کے ناکے کے اندرا گرچا ہے تو کروڑ وال آسان وزین داخل کر دے۔ ان الملہ عملی کل شیء قدیو عالم صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد شیاطین سے بولا' دیکھو پھلم بی کی برکت ہے۔

( لمقوظات حصرسوم ص ا ١٢٥ – ٢٦ مطبوعه حامد اينذ تميني الامور )

اہے آپ کو عالم کہنے یا جنتی کہنے کی حقیق

یکی بن ابی کیر نے کہا جس شخص نے کہا کہ بیس عالم ہوں وہ جائل ہے اور جس شخص نے کہا ہیں جائل ہوں وہ بھی جائل ہے اور جس شخص نے کہا ہیں جنت ہیں ہوں وہ ووزخ ہیں ہے اور جس شخص نے کہا ہیں جنت ہیں ہوں وہ ووزخ ہیں ہے اور جس شخص نے کہا ہیں جنت ہیں ہوں وہ وہ دوزخ ہیں ہے۔

(اہم العظر جام ۱۱۰ رقم الحدیث: ۲۱ کا احیاء العلوم جام ۱۱۰ حافظ البیشی متونی کہ ۸ء نے کہا اس حدیث کی سند ہیں ایک رادی محد بن ابی حطاء النظی ہے اس کو امام احمد نے شخص قرار دیا اور کہا کہ یہ محر کہا وہ امام ابن حبان نے اس کا ثقات میں ذکر کیا ہے اس کے باوجود یہ بھی بن ابی کی گئی بن ابی کی گئی تول ہے۔ درسول الله سلی الله علیہ دسم کا ارشادیا کس صحابی کا اثر نہیں ہے بلکہ تا بھی کا قول ہے اور دیا ہے تا ہم اپنے آ ہو کو یا کسی اور کو بغیر کسی قطعی ہر چند کہ بیر قول ضعیف ہے علامہ مسیوطی نے اس کو باطل اور موضوع قرار دیا ہے تا ہم اپنے آ ہو کو یا کسی اور کو بغیر کسی قطعی در بی کے بنی ہو سکتی اور دوزخ میں ہونے کا علم بغیر وی کے نبیس ہوسکتی اور دوزخ میں ہونے کا جدوجی منقطع ہو چکی ہے لہذا کوئی محض اپنے یا کسی اور کے منتعلق اپنی عمل سے قطعی طور پر شرعاً بہنیں کہ سکتا کہ وہ جنتی ہونے میں ہے: ورزخی ہے حدیث ہے یا کہ دوزخی ہے تا ہم اپند علیہ وہ نہیں کہ سکتا کہ وہ جنتی ہونے میں ہے: ورزخی ہے حدیث میں ہونے میں ہونے میں ہونے کا علم عدیث میں ہونے کی میں ہونے کا علم کی میں ہونے کا علم کی میں ہونے کا علم کی میں ہونے کی ہونے کا بیاں کہ دونئی ہونے کا بیاں کہ دونئی ہے کہ حدیث میں ہونے کی میں ہے:

حضرت ام العلاء انصار بیرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ جب انصار نے مہاجرین کواپے گھروں ہیں رکھنے کے لیے قرعہ اندازی کی تو حضرت عثان بن مظعون کور کھنے کے لیے ہمارے نام قرعہ نگلا کی حضرت عثان بن مظعون ہمارے گھر ہیں رہے وہ بیمار ہو گئے تو ہم نے ان کا علاج کیا حتی کہ جب وہ فوت ہو گئے تو ہم نے ان کوان کے کپڑوں میں لیب دیا۔ رسول الندصلی الله علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو ہی نے کہا اے ابوالسائب! تم پراللہ کی رحت ہو کی پڑوں میں لیب دیا۔ رسول الندصلی تشریف ہمارے گھر تشریف لائے تو ہی نے کہا اے ابوالسائب! تم پراللہ کی رحت ہو کی پڑوں تار دی ہے! میں نے کہا تم کواللہ نے بر میرے ماں باپ فدا ہوں کیا رسول اللہ! میں اپنی عشل سے نہیں جانتی دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رہے عثمان تو اللہ کی قسم ان کے پاس یقین آچکا ہے اور میں ان کے لیے نیک تو تع رکھتا ہوں اور اللہ کی قسم! میں ازخوذ اپنی عشل سے نہیں جانتا حالا نکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا ( یعنی میں بغیر وقی کے نہیں جانتا اور وتی کے ذریعہ مجھے نہیں ہونے اور دوسرے مسلمانوں کے جنتی ہونے کا علم آبیتین ہے۔ ) حضرت ام العلاء کہتی ہیں بی اللہ کی قسم میں نے در ایعہ میں نے اس کے بعد بھی کی کی الی تعریف اور میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عثان کے لیے ایک چشمہ جاری ہے میں نے درول اللہ اللہ کہتی ہیں کہ پھر میں سوگئ اور میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عثان کے لیے ایک چشمہ جاری ہے میں نے رسول اللہ اللہ کہتی ہیں کہ پھر میں سوگئ اور میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عثان کے لیے ایک چشمہ جاری ہے میں نے رسول اللہ اللہ کہتی ہیں کہ پھر میں سوگئ اور میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عثان کے لیے ایک چشمہ جاری ہے میں نے رسول اللہ اللہ کو اللہ کھر میں سوگئ اور میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عثان کے لیے ایک چشمہ جاری ہے میں نے دول اللہ اللہ کی سول اللہ اللہ کھر میں سوگئ اور میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عثان کے لیے ایک چشمہ جاری ہے میں نے رسول اللہ اللہ کے ایک چشمہ جاری ہے میں نے رسول اللہ اللہ کی الی تو اللہ کو اللہ کی دو رسول اللہ کہ میں نے دول اللہ کو اللہ کی دو رسول اللہ کیا کہ کو اللہ کی الی تو اللہ کی دو رسول اللہ کی دو رسول اللہ کے ایک چشمہ واری ہے ایک جشمہ کی دو رسول اللہ کی دو رسول اللہ کی دو رسول اللہ کیا کہ کی دو رسول اللہ کی دو رسول اللہ کی دو رسول اللہ کی دو رسول اللہ

marfat.com

تبيار القرأو

صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر بیخواب سایا تو آپ نے فرمایا یہ چشمہ ان کاعمل ہے۔

( مح الخارى قم الحديث: ٢٩٨٤ منداح وقم الحديث: ١٨٠٠٠)

اس سے پہلے ہم نے علم کے متعلق کی بن الی کثیر کا قول نقل کیا تھا لیکن اس کے متعلق رسول الله ملی الله علیہ وسلم کا بید ارشاد مروی ہے: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کہا جس عالم ہوں وہ جاال ہے۔ (اہم الاوسل نے میں ۱۳۳۳ قم الحدیث: ۱۸۳۷ مطبور مکتبد المعارف دیاض ۱۳۱۵ ہے)

امام این الجوزی نے اس حدیث کوموضوعات میں درج کیا ہے قرآن مجید میں ہے حضرت ہوسف علیہ السلام نے کہا را فی حقیظ علید و ایسف: ۵۵) میں بہت حفاظت کرنے والا اور بہت جانے والا ہوں۔ ای طرح حضرت ملی حضرت این ا مسعود کضرت معاویہ اور حضرت این عباس سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا میں عالم ہوں۔ حافظ سیوطی نے متحدد شواجہ اور ولائل سے اس حدیث کے متن اور سند کو باطل قرار دیا ہے۔ (الحادی للغتادی نے ماس و دیائل ہور)

من عرف نفسه فقد عرف ربه كم مديث بون كالحقيق

علامه اساعیل حقی متوفی سااا حدف اس آیت کی تغییر میں لکھا ہے کہ حضرت علی فے فر مایا:

جس نے اپنے نفس کو پیچان لیا اس نے اپنے رب کو پیچان

من عرف نفسه فقد عرف ربه.

-1

(روح البيان ٢٥ ص ١٩٩ مطبور داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٣١ )

عرف عام ميں بيتول به طور حديث كمشهور باس ليے ہم يهاں يتحقيق كرنا جائج بين كرآ يا يدهديث بيانين! علامة شمل الدين تجربن عبد الرحمٰن السخاوى التوفى ٩٠٢ هذاس قول كے متعلق لكھتے ہيں:

یہ قول رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے۔ یہ یکیٰ بن معاذ الرازی کا قول ہے علامہ نووی نے کہا یہ تابت نہیں ہے۔ اس کی تاویل میں یہ کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کے حادث ہونے کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کے قدیم ہونے کو پہچان لیا۔ پہچان لیا اور جس نے اپنے نفس کے فائی ہونے کو پہچان لیا۔

(القاصد الحرية من ١١٦) مم الحريث: ١٩١٩ مطبوعة دار الكتب المعلمية بيروت ٢٠١١ه)

حافظ جلال الدين السيوطي التوفي ٩١١ هاس كمتعلق لكست بين:

علامدنودي نے کہا بیغیر ثابت ہے ابن السمعانی نے کہا یہ یکی بن معاذ الرازی کے کلام سے ہے۔

(الدردالمنشر وص ٢٥٨ أقم الحديث: ١٣٠٠ مطبوعة دارالفكر بيروت ١٣٦٥)

علامه محدطا بربن على يثن البندى التوفى ٩٨٧ ه لكية بن:

علامہ نووی نے کہا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربد ثابت نہیں ہے ابن تیمیہ نے کہار موضوع ہے اور بیای طرح ہے جس طرح اس نے کہا ہے مقاصد میں نہ کور ہے بیرصدیث مرفوع نہیں ہے یہ کی بن معاذ کا قول ہے۔

( يَذَكِرةَ الْمُوضُوعات من المعلموعد واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

ملاعلى بن سلطان محمد القارى متوفى ١٠١٠ ه لكهت بين:

ابن تیمیہ نے کہا یہ موضوع ہے السمعانی نے کہا یہ حدیث مرفوع نہیں ہے اس کے متعلق حکایت کی جاتی ہے کہ یہ یکی بن معاذ رازی کا قول ہے۔علامہ نو دی نے کہا کہ یہ نجی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت نہیں ہے درنہ اس کامعتی ہے

ہے کہ جس مخص نے اپنے نفس کے جہل کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کے علم کو پہچان لیا 'اور جس نے اپنفس کی فنا کو پہچان الیا اس نے اپنے رب کی بقا کو پہچان لیا 'اور جس نے اپنے نفس کے ضعف اور بخز کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کی توت اور قدرت کو پہچان لیا۔ (الاسرارالرفوعة مس ۲۲۸ فقم الحدے: ۹۲۷ مطبوعہ دارالباز مکہ کرمۂ ۱۳۰۵ھ) علامہ اساعیل بن محمد العجلونی التونی ۱۲۲اھ لکھتے ہیں:

(كشف الحماومريل الالباس من ٢ مم ٢ ١٢ أقم الحديث: ٢٥١٣ مطبوعه مكتبة الغزال دمثق)

#### من عرف نفسه فقد عرف ربه کےمعائی اورمحامل

علامه العجلوني نے حافظ سيوطي كے جس رساله كاذكركيا ہے وہ يہ ہے:

علامہ ٹووی نے اپ فاوی میں کھا ہے اس کا معنی ہے ہے کہ جس شخص نے اپ نفس کے ضعف اور اللہ کی طرف مختاج ہونے کو پہچان لیا اس نے اپ رہ رہ کی قوت و بو بہت کال مطلق اور صفات علیہ کو پہچان لیا۔ شخ تاج الدین نے لطا نف المنن میں کہا کہ شخ ابوالعباس المری کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دو تاویلیں ہیں۔ (۱) جس شخص نے اپ نفس کی ذات ، عجز اور الشخار کو پہچان لیا اس نے اپ رہ کی عرب نے درب کی اس حدیث میں دو تاویلیں ہیں پہلے اپ نفس کی معرفت ہوگی پھر اپ رب کی معرفت ہوگی پھر اپ رب کی معرفت ہوگی ہر اپ رب کی معرفت ہوگی اپ اسالکین کا معرفت ہوگی (۲) جس نے اپ نفس کو پہچان لیا تو یہ اس کی ولیل ہے کہ دو اپ رب کو پہچان چکا ہے ہیں پہلا سالکین کا حال ہے اور دوسرا مجذوبین کا حال ہے۔ ابوطالب کی نے قوت القلوب میں کہا ہا اس کا معنی ہے کہ جب تم نے تقلوق کے ساتھ معاملات میں اپ نفس کی صفات کو پہچان لیا کہتم اس کو ناپند کرتے ہو کہ تہارے افعال پر اعتراض کیا جائے اور معاملات میں اپ لیند کرتے ہو کہ تہارے افعال پر اعتراض کیا جائے اور معاملات میں اپ لیند کرتے ہو کہ اللہ کی تضا اور قدر پر اعتراض نہ وجا دَاور اللہ کے ساتھ وہ کی معاملات کی بیند کرتے ہو۔

میخ عز الدین نے کہا مجھ پر اس حدیث کاراز طاہر ہوا ہے وہ یہ ہے کہالٹد سجانہ نے اس روح لطیف کواس جسم کثیف میں

رکھا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی ربانیت پر کی وجہ سے دلائل ہیں:
(۱) میر بیکل انسانی ایک مربر اور محرک کامختاج ہے اور اس کا مربر اور محرک اس کی روح ہے اس سے ہم نے جان لیا کہ اس

جہان کا بھی مد براور محرک ہوتا ضروری ہے۔

(۲) جب اس بیکل انسانی کامد بر واحد ہے اور وہ اس کی روح ہے تو ہم نے جان لیا کہ اس جہان کامد بر بھی واحد ہے: جیسا

marfat.com

تبياء القرآء

كرقرآن مجيد على ع: كَوْكَانَ فِيهِمَا لِلْهَةُ إِلَّالِلَهُ لَكُسُكُمَا ؟ .

(الانجاء:۲۲)

قُلْ تُوْكَانَ مَعَةَ الِهَةَ كَمَايَغُوْلُونَ إِذَّالَا بِتَعَوَّا الى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا ٥(نى الرائل:٣٠)

مَا اتَّنَا اللهُ مِن وَلَيِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن اللهِ إِذَّا لَنَ هَبَ كُلُ اللهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْمِن اللهِ عَايَمِفُونَ ٥ (الرَّسُون: ١١)

اگرة سان اورزين عن الله كيسوا مبادت كي محق مو

تو آ سان اورز شن کا نظام در ہم برہم ہوجاتا۔ آپ کیے اگر اللہ کے ساتھ اور بھی عبادت کے متی ہوتے جیسا کہ یہ کتے جیں تو وہ اب تک ضرور مالک عرش کی راہ و عولے علے ہوئے۔

الله نے کی کو جیٹانہیں بنایا نداس کے ساتھ کوئی اور مبادت کامستحق ہے ورند ہر معبود الحی محلوق کو الگ کر لیتا اور ہر معبود دوسرے برغالب ہونے کی کوشش کرتا الله ان اوصاف سے یاک

ہے جو بیاس کے لیے بیان کرتے ہیں۔ کی دیات میں میں میں میں کا میں کا میں

(٣) جبکہ یہ جسم صرف روح کے ارادہ اور اس کی تحریک سے حرکت کرتا ہے تو ہم نے جان لیا کہ اس جہان کا بھی کوئی محرک ہے جس کے ارادہ اور اس کی تقدار رہے اس جہان کا نظام چل رہا ہے۔

(٣) جبكهاس جسم كى كوئى چيز روح كے علم اوراس كے شعور كے بغير حركت نبيس كرنى تو ہم نے جان ليا كه اس جہان كى ہر حركت كا الله تعالى كوغلم ہے اور كوئى چيز اس كے علم ہے با ہرنيس ہے خواہ وہ چيز ز جن جس ہويا آسان جس۔

(۵) جبکدرو حجم کے سب سے زیادہ قریب ہے تو ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس جہان کے سب سے زیادہ قریب

(۲) رون اس جم كرموجود موف سے بہلے تقى اور اس جم كرمعدوم مونے كے بعد بھى رہے گى تو ہم نے جان ليا كداللہ تعالىٰ اس جہان كو بيداكرنے سے بہلے بھى تھا اور اس جہان كے فتا ہونے كے بعد بھى رہے گا۔

(2) روح ال جسم ميس كس كيفيت سے باس كاكس كوكم بيس ب\_اى طرح الله تعالى بھى كيفيت سے پاك اور برتر اور منزه ب

(۸) روح جسم میں ہر جگہ موجود ہے کین کوئی نہیں جانتا کہ وہ جسم میں کس جگہ ہے اور کس کیفیت سے ہے ای طرح اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اس جہان میں ہر جگہ موجود ہے لیکن وہ زمان مکان اور کیفیت سے منزہ ہے۔

(۹) جس طرح روح جسم میں ہے لیکن وہ آئکھوں سے دکھائی نہیں دیتی اور نہاس کی کوئی مثال اور صورت ہے اس طرح اللہ اس جہان میں ہے لیکن آئکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور نہاس کی کوئی مثال اور صورت ہے۔

(۱۰) جبکہ جسم میں روح ہے لیکن اس کا حواس خمسہ سے اوراک نہیں ہوتا ای طرح اللہ تعالیٰ اس جہان میں ہے لیکن اس کا حواس خمسہ سے ادراک نہیں ہوتا۔

یمی معنی اس صدیث کا ہے جس نے اپنی نفس کوان وجوہ سے پہچان لیا اس نے ان وجوہ سے اپنے رب کو پہچان لیا۔

اس صدیث کی تفییر ایک اور طریقہ سے بھی ہے کہ جس شخص نے اپنی نفس کی صفات کو پہچان لیا تو وہ جان لے گا کہ اس کے رہ ب کہ مشکل جس نے جان لیا کہ اس کانفس فانی ہے تو وہ جان لے گا کہ اس کا رب کے رہ ب کی صفات کے برعس میں مثل جس نے جان لیا کہ اس کانفس فانی ہے تو وہ جان لے گا کہ اس کا رب وفا کرنے والا باق ہے اور جس نے جان لیا کہ اس کا اور خطا کرنے والا ہے تو وہ جان لے گا کہ اس کا رب وفا کرنے والا باور خطا کرنے والا ہے تو وہ جان سے گا کہ اس کا رب وفا کرنے والا اور عطا کرنے والا ہے تو وہ جان سے گا کہ اس کا رب وفا کرنے والا اور عطا کرنے والا ہے تو وہ جان سے گا کہ اس کا رب وفا کرنے والا ہور عطا کرنے والا ہے تو وہ جان سے اور جس طرح وہ اپنے رب کی حقیقہ ہے۔

' گوئیں جان سکتا گویا کہ اس صدیث میں ایک محال کو دوسرے محال پر معلق کیا ہے اپس وہ روح جو تمہارے جسم کے اندر ہے جب تم اس کی حقیقت کوئیس جان سکتے تو اپنے رب کی حقیقت کو کیسے جان سکتے ہو۔

علامة و نوی فرس التعرف میں اس کو حرید وضاحت سے کھا ہے کہ اس صدیت میں عال کو عال پر معلق کیا ہے کیونکہ روح کی حقیقت کی معرفت محال ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرما دیا ہے قسل السووح من امور بی (نی امرائیل: ۸۵) آپ کہیے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے علاء نے روح کی تعریف میں سر سے زیادہ اقوال ذکر کیے ہیں اور کسی ایک تعریف پر ان کا اتفاق نہیں ہے تو اس حدیث میں اس پر تعمید کی ہے کہ جب تم روح کی حقیقت کا ادراک کرنے سے عاجز ہو جو اللہ تعالی کی تحلوق ہے اور وہ تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے تو پھرتم اپنے خالق کی حقیقت کا ادراک کیے کر سکتے ہو مواس لیے فرمایا جس نے ہواور وہ تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے تو پھرتم اپنے خالق کی حقیقت کا ادراک کیے کر سکتے ہو مواس لیے فرمایا جس نے اپنا محال ہے اور وہ تمہارے سب کی حقیقت کو پیچان لیا گئی تعرب کی حقیقت کو پیچان الیا گئی تعرب کی حقیقت کو پیچان کی تعرب کی

الله تعالى في حضرت واؤداور حضرت سليمان عليبها السلام كوعظيم علم عطافر مايا اس كاشكر اداكرت بوئ ان دونو س في كها:
النست يله والآن ي فَصَّلَكَنَا عَلَى كَيْتِ فِي قِينَ وَعِينَا وَقِ مَا مَالْمَا عَلَى كَيْتِ فِي مِنْ الله عَلَى كَيْتِ فِي فِي مِنْ الله عَلَى كَيْتُ فِي فِي مِنْ الله عَلَى كَيْتُ فِي فِي مِنْ الله عَلَى الله عَلَى كَيْتُ فِي فِي مِنْ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله

سیمان نے اپنے اللہ قلب اپنے قعل یا اپنے قول سے منعم کی تعظیم کا اظہار کرنا اس کا شکر کہلاتا ہے عظرت واور وحضرت
سلیمان نے اپنے اس قول سے اللہ تعالی کی تعظیم کی اور ان کا اس قول سے اللہ کی تعظیم کرنا ول سے اللہ کی تعظیم کرنے اور اپنے
افعال سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو بھی مسئزم ہے اور یہی کا ال شکر ہے ۔ دل سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے کا معنی یہ ہے کہ دل میں اللہ
تعالیٰ کی تو حیداور اس کی صفات کمالیہ کا اعتقاد ہواور زبان سے اس کی تعظیم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تعلیم کرنے کا معنی یہ ہے کہ جن کا موں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تعلیم کرنے کا معنی یہ ہے کہ جن کا موں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تعلیم کرنے کا معنی یہ ہے کہ جن کا موں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تعلیم کرنے کا معنی یہ ہے کہ جن کا موں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تعلیم کرنے کا معنی یہ ہے کہ جن کا موں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے معلیم کیا ہے ان سے باز ربا جائے۔

شکر کا ایک معنی بیجی ہے کہ اللہ تعالی نے بندے کوجس قد رفعتیں عطائی جیں ان تمام نعتوں کوان مقاصد میں صرف کیا جائے جن مقاصد کے لیے وہ تعتیں عطافر مائی جیں مثلاً زبان اس لیے وی ہے کہ اللہ تعالی کی تبتی اور حد کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ثناء کرنے عام مسلمانوں کی خیر خوائی کرئے نیک اور اچھی با تبی کرے اگر وہ اس طرح کرے گاتو وہ زبان کا شکر ادا کر رے گا۔ اگر وہ خاموش رہے گا اور اگر وہ زبان کا شکر ادا کرے گا۔ اگر وہ خاموش رہے گا اور اس طرح کا کلام نہیں کرے گاتو وہ زبان کی ناشکری کرے گا اور اگر وہ زبان سے بدکلامی کرے گا جو کہ ان کی ناشکری کرے گاتو ہو ذبان کی خرکرے گاتوں کی ول آزاری کرے گان طالماندا حکام جاری کرے گا و ین کو نقصان پہنچانے کی با تبی کرے گاتو وہ ذبان کا کفر کرے گا۔

الله تعالى كى تمام نعمتول مين نعت علم كي خصوصيت

حعرت داؤداور حضرت سلیمان علیماالسلام نے کہااللہ نے جمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر نفسیلت عطافر مائی ہے۔ نہیں کہا کہ اس کے بندوں پر نفسیلت عطافر مائی ہے۔ نہیں کہا کہ اس کے اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پھوا ہے بندے ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے اس کی دوسری بندے ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ علم عطافر مایا ہے اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تواضع اور انکسار کوافعتیار کیا' کیونکہ جب کوئی شخص یہ کے گا کہ جھے سب سے زیادہ علم دیا گیا ہے تو اس

marfat.com

میں ایک گونہ افتخار اور تعلی کا پہلو لکا ہے اور اغیاء علیم السلام کبراور ہوائی کے شائیہ سے بھی دورو ہے ہیں۔ میں ایک گونہ افتخار اور تعلی کا پہلو لکا ہے اور اغیاء علیم السلام کبراور ہوائی کے شائیہ سے بھی دورو ہے ہیں۔

حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیما السلام کو الله تعالی نے انواع واقسام کی بے ارنوتیں مطافر مائی تھیں حضرت داؤد علید السلام کو جالوت پرفتح عطافر مائی ان کونیوت سے سرفراز فر مایا ان کوشن صوت عطافر مایا زیور مطافر مائی لو ہے کوان کے ہاتھ پرنزم کر دیا اور بہت نعتیں عطافر مائیں اس طرح حضرت سلیمان علید السلام کونیوت عطافر مائی پرندوں کی پولیاں سکھائیں حکومت عطافر مائی جنات کوان کے تاہی کر دیا اور کثیر انعامات کے لیکن انہوں نے نعمتوں کا شکر اوا کرتے وقت جس فعت کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا وہ علم کی نعت ہے۔

برظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مطلقاعلم کی نعت عطا کرنے پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا ہے کین ایسانہیں ہے کہ کوئکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کاعلم باتی علوم سے اشرف اور اعلیٰ ہے اس کے بعد احکام شرعیہ کاعلم ہے اور بیعلوم دیگر موشین کو بھی حاصل ہیں لیکن ہر ایک کاعلم آپ ورجہ اور مقام کے اعتبار سے ہوتا ہے انہیا علیم السلام کے علم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں منتفرق ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اس کی ذات کے متعلق کوئی شہر نہیں ہوتا اور ان کا دل کی آن اور کسی لھے اللہ تعالیٰ کی یاد سے عافل نہیں ہوتا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور سلیمان واؤد کے وارث ہوئے اور کہنے لگے اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی می ہے ا اور ہمیں ہر چیز سے عطا کیا گیا ہے اور بے شک یہی کھلا ہوافضل ہے 0 (انمل:۱۱) ورا ثت کا لغوی اور اصطلاحی معنیٰ

امام لغت خليل بن احمد فرابيدي متوفى ١٥ عاره لكمت بين:

الایراث: الابقاء للشنی کی چزکوباتی رکھنا یورث ای یسقی میواٹا کی چزکوبطور میراث باتی رکھنا کہاجاتا ہے۔ اور ثه العشق هماعش نے اس کوئم کا وارث بتادیا اور ثنه الحمی ضعفا بخار نے اس کو کروری کا وارث بتادیا۔ (کتاب العین جسم ۱۹۳۷ مطبور ایران ۱۳۱۳ میں اسلامات)

علامه جمال الدين محمر بن منظور افريقي مصرى متوفى اا عده لكهت إلى:

تو جھے اپنے پاس سے وارث عطا فر ما جومیرا (مجمی) وارث

كَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّالَ يَرِثُونُ وَيَرِثُونَ ال يَعْقُوبُ . (مريم: ١-٥)

موادر بعقوب کی آل کا (مجمی) دارث ہو۔

ابن سیدہ نے بیکھا کہ وہ ان کا اور آل یعقوب کی نبوت کا وارث ہواور بیکہنا جائز نہیں ہے کہ حضرت ذکریا کو بیخوف تھا
کہ ان کے رشتہ داران کے مال کے وارث ہوجا کیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ہم گروہ انبیا ومورث نبیس بنائے جاتے' ہم نے جو کچے بھی چھوڑ اوہ صدقہ ہے' اور اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: وورث سلیسسان داود (انمل:۱۱) اور سلیمان واؤد کے وارث ہوئے' روایت ہے کہ حضرت واؤد علیہ السلام کے دارث ہوئے' روایت ہے کہ حضرت واؤد علیہ السلام کے انہ بیٹے تھے' ان میں سے صرفیت حضرت سلیمان ان کی نبوت اور ان کے ملک کے وارث ہوئے اور حدیث میں نبی صلی اللہ

عليه وسلم كى بيدعا ب:

اےاللہ میرے کا نول اور میری آئکھوں سے مجھ کونفع دے

اللهم متعنى بسمعي وبصرى واجعلها

اوران کومیرا دارث بنا دے۔

الوارث مني.

(المعدرك ج اص ۵۲۳ مجع الزوائدج ۱۷۸)

ابن ممل نے کہا اس کامعنی ہے میرے کانوں اور میری آئکھوں کو تاحیات سیجے اور سلامت رکھ اور ایک قول یہ ہے کہ جب برمهایے میں تو کی نفسانیہ مصمحل ہو جاتے ہیں تو میری ساعت اور بصارت کو باقی رکھنا پس ساعت اور بصارت تمام تو تو ں کے بعد باتی رہیں اور ان کی وارث ہوجائیں۔(لسان العربج ۲س ۲۰۱-۹۹ ملخصاً مطبوعة شرادب الحوذة ایران ۱۳۰۵ھ)

علامه الحسين بن محدراغب اصغباني متوفى ٢٠٥ ه لكهت بن:

وراثت کی تعریف میہ:

غير كى كمائى كاتمهاري طرف بغير كسى عقديا قائم مقام عقد

التقال قنية اليك عن غيرك من غير عقد

ولا مايجري العقد.

کے تمہاری طرف منتقل ہونا۔ اس وجہ ہے میت کی جو کمائی وارثوں کی طرف منتقل ہوتی ہے اس کومیراث کہتے ہیں۔

نی صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے:

تم اینے مشاعر (میدان عرفات) پر ثابت قدم رہو کیونکہ تم

اثبتوا عملى مشاعركم فانكم على ارث

اینے باپ ابراہیم کے دارث ہو۔

(سنن الإدا ورقم الحديث: ١٩١٩ سنن ترزري رقم الحديث: ٨٨٣ سنن ابن ماجد قم الحديث: ٣٠١١ المسعد رك ج اص ٣٦)

قرآن مجيد ميں ہے ميريث ون أل يعقوب (مريم:١) يعني وہ نبوت علم اور فضيلت كا وارث ہوگا ندكه مال كالكونك انہا علیم السلام کے نزدیک مال کی کوئی قدر وقیت نہیں ہے حتیٰ کہ وہ اس میں رغبت کریں' وہ بہت کم مال جمع کرتے ہیں اوراس کے مالک ہوتے ہیں کیاتم نہیں ویکھتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہم گروہ انبیاءمورث نہیں بنائے جاتے' ہم نے جوچھوڑا وہ صدقہ ہے (میح ابخاری رقم الحدیث: ۴۰۳) اور آپ کا ارشاد ہے: علاء انبیاء کے وارث میں (سنن ابو داؤد رقم الحديث: ٣٦٨١ سنن الترندي رقم الحديث: ٢٦٨٢ سنن ابن ماجر رقم الحديث: ٣٢٣ منداحرج ٥٥ ١٩١) اور الله تعالى نے إسيخ آپ كو بھي وارث فرمايا ہے كونكه تمام اشياء الله تعالى كى طرف رجوع كرتى بين وَيتْدوميْرَاتُ السَّمْونِ وَالْأَرْضِ (آلَ عران ١٨٠)" الله بی کے لیے تمام آسانوں اور زمینوں کی میراث ہے'' اور کوئی شخص جب سی ہے علم کا استفادہ کرے تو کہا جاتا ہے میں اس سے وارث موا الله تعالى نے فرمایا ہے: ورینوا الکیتاب (الامراف:١٦٩) " بعد کے لوگوں نے ان سے کتاب کو حاصل کیا ورینوا الکیتاب مِنْ يَعْدِد هِدْ (الثوري ١٣) " ب شك جولوگ ان ك بعد كتاب ك وارث موع " تُعَوَّاوُرَ ثَنَا الْكِتْبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا ون عِبادِئا (فاطر: ٣٢) " كرم نے ان لوگول كو الكتاب كا وارث بنايا جن كو ہم نے اين بندول ميں سے چن ليا" كيونكد وراشت هیقیہ بیہ ہے کہانسان کوکوئی الیمی چیز حاصل ہوجس میں اس کے ذمہ نہ کوئی معاوضہ ہونداس میں اس کا کوئی محاسبہ ہواور جواس طریقہ سے اس دنیا کو حاصل کرے گا اس سے نہ کوئی حساب لیا جائے گا نہ اس کو کوئی سزا دی جائے گی بلکہ اس کے لیے اس میں معانی اور درگزر ہو گا جیسا کہ حدیث میں ہے: قیامت کے دن اس مخص پر حساب آسان ہو گا جو دنیا میں اپنا حساب كرك كار (سنن ترندى رقم الحديث: ٢٢٥٩) (المفروات ٢٥٥٥-١٧٢ المنضأ مطبوعه مكتبه نزار مصطفى الباز مكه كرمه ١٣١٨ه) خلاصہ یہ ہے کہ وراثت کا لغوی معنی ہے کسی کا کسی کے بعد باقی رہنا' اور اصطلاحی معنی ہے کسی چیز کا ایک شخص سے

دوسرے مخص کی طرف ننقل ہونا' خواہ مال کا انقال ہو یا ملک کا یاعلم اور نبوت کا انقال ہو یا فضائل اور محاس کا اور قرآن جمیداور احادیث صحیحہ میں ان تمام معانی کے اعتبار سے دراشت کا استعال کیا گیا ہے۔

اٹل سنت کے زویک انبیا علیم السلام کی کو مال کا وارث نبیں بناتے کیونکد انبیاء کے زدیک مال کی کوئی قدرو قیمت نبیل
ہے اور نہ وہ مال کوجع کر لیجے ہیں۔ انبیاء علیم السلام علم کا وارث کرتے ہیں اور ان کی جواولا وان کی وارث ہوتی ہے وہ علم اور
نبوت میں ان کی وارث ہوتی ہے اور اٹل تشیع کے نزویک چونکہ حضرت سیدتا فاطمہ زبراء رضی اللہ عنہا رسول اللہ مسلی اللہ علیہ
وسلم کے چھوڑے ہوئے باغ فدک کی وارش تھیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیم السلام مال جع کرتے ہیں اور مال کا وارث
بناتے ہیں اس لیے سی مفسرین کے نزویک ویکھی شکیسٹ کاؤڈ (انمل: ۱۱) کا معنی ہے حضرت سلیمان حضرت واؤد علیہ
السلام کے علم ملک اور نبوت کے وارث ہوئے اور شیعہ مفسرین کے نزدیک اس کا معنی ہے حضرت سلیمان حضرت واؤد علیہ
السلام کے مال کے وارث ہوئے۔ سوہم اس آیت کی تغییر پہلے سی مفسرین سے نقل کریں مے پھر شیعہ مفسرین سے نقل کریں
گے پھراس مسئلہ ہیں نی ائمہ کی اور شیعہ ائمہ کی روایات احادیث پیش کریں مے پھر انبیہ مفسرین کے وائل نے جوابات
کاذکر کریں گے۔ فیقول و باللہ المتو فیق

سی مفسرین کے نز دیکے حضرت سلیمان حضرت داؤد کی نبوت اور علم کے وارث مخصے نہ کہ مال کے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی کس چیز کے وارث ہوئے اس کے متعلق علامه علی بن محمد ماوردی

متوفى ٥٠م ه لكھتے ہيں:

اس ميس تين قول بين:

- (۱) تنادہ نے کہا حضرت سلیمان مصرت داؤد کی نبوت اور ان کے ملک کے دارث ہوئے کلبی نے کہا حضرت داؤد کے انبیس بیٹے تھے اور صرف حضرت سلیمان کو ان کی دراثت کے ساتھ خاص کیا گیا کیونکہ یہ نبوت اور ملک کی دراثت تھی اگر بیا مال کی دراثت ہوتی تو اس دراثت میں ان کی تمام اولا دیرابر کی شریک ہوتی۔
  - (٢) رئينے نے کہا حضرت سليمان عليدالسلام كے ليے بھى جنات اور مواؤل كومسنح كرديا كيا تھا۔
- (۳) ضحاک نے کہا حضرت داؤدعلیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضرت سلیمان کو بنی اسرائیل پرخلیفہ بنا دیا تھا' اوراس ورافت سے مرادان کی یکی دلایت ہے اور اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ علاء انبیاء کے وادث میں کیونکہ علاء دین میں انبیاء کے قائم مقام ہیں۔

امام الحسين بن مسعود بغوى التوفى ٥١٢ ه لكهية جن:

حضرت سلیمان حضرت داؤد کی نبوت ان کے علم اور ان کے ملک کے وارث ہوئے نہ کہ ان کی باتی اولا و حضرت واؤد کے انیس بیٹے تھے حضرت سلیمان کو حضرت واؤد کا ملک عطا کیا گیا اور ہواؤں اور جنات کی تنجیر ان کوزیا دہ دی گئ مقاتل نے کہا حضرت سلیمان کا ملک حضرت واؤد کے ملک سے زیادہ تھا اور وہ ان سے اچھا فیصلہ کرنے والے تھے۔ حضرت واؤد محضرت سلیمان سے زیادہ اللہ تعالی کی نفتوں کا شکر اداکرنے والے تھے۔

(معالم التزيل ج ٣٩٣ مطبوعه داراحياه التراث العربي بيروت ١٣٢٠)

امام محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ھے نے اس پر دالاً ل قائم کیے ہیں کہ اس آیت میں مال کی وراثت مراد نہیں ہے بلکہ اس میں علم اور نبوت کی وراثت مراد ہے وہ فرماتے ہیں:

تبيار القرآر

آگر نیمال مال کی وراشت مراد ہوتی تو پھراس کے بعد بیابھا الناس علمنا منطق الطیو کا کوئی فائدہ نہ تھا اور جب اس
سے مراو نبوت اور ملک کی وراشت ہوتو ہے کام عمرہ ہے کیونکہ پرندوں کی ہولی کا سکھانا بھی علوم نبوت کے ساتھ مر بوط اور متصل ہو
گا جبکہ مال کے وارث کا پرندوں کی ہولی کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے اسی طرح و او تین من کل شیء ''ہمیں ہر چیز سے دیا
گیا'' نہ بھی ملک کی وراشت کے ساتھ مر ہوط ہوگا اور مال کے وارث کا اس کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے اسی طرح اس کے بعد
فرمایاان ھندا لھو الفضل المبین ''اور بے شک یہی کھلا ہواضل ہے'' اس فضل کا تعلق بھی علم اور نبوت کی وراشت سے ظاہر
ہے اور مال کے وارث کا فضیلت والا ہونا ظاہر نہیں ہے کیونکہ مال کا وارث تو کا مل شخص بھی ہوتا ہے اور ناقص بھی' نیک بھی اور
برکار بھی' اسی طرح اس کے بعد جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئکر کا ذکر کیا گیا اس کا ربط اور تعلق بھی اسی صورت میں ظاہر ہو
گا جب اس وراشت سے مرادعکم' نبوت اور ملک کی وراشت ہونہ کہ مال کی وراشت مراد ہو۔

(تفيركبيرن ٨ص ٥٣٧ مطبوعه داراحياء التراث العرلي بيروت ١٣١٥ ه)

امام عبدالرحن علی بن محمد جوزی صنبلی متوفی ۵۹۵ ی علامه ابوعبدالله قرطبی مالکی متوفی ۲۲۸ ی عافظ ابن کیشر شافعی متوفی میراند قرطبی مالکی متوفی ۱۲۵ ی عامی استیان علیه ۱۲۵ ی میراند قرطبی الله میراند تر این سب نے یہی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیه السلام علم نبوت اور ملک بیس حضرت واؤد علیه السلام کے وارث ہوئے اور اس آیت بیس مال کی وراثت مراز نہیں ہے کیونکہ حضرت واؤد علیه السلام کے انبیس بیٹے میں اور اس کی وراثت بیس بیسب برابر کے حضرت سلیمان علیه السلام کے شریک تھے اور اس آیت میں صرف حضرت سلیمان علیه السلام کو حضرت واؤد علیه السلام کا وارث قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرت واؤد علیه السلام کی نبوت ان کے علم اور ان کے ملک کے وارث شف۔

(زادالسير ج٢ص ١٥٩) الجامع لا حكام القرآن جرساص ١٥٣ تغيير ابن كثير ج ٣٥ ص٣٩٣ وارالفكر ١٨١٨ هـ روح البيان ج٢ ص ٣٢٠ واراحياء التراث العربي ١٣٢١ هـ روح المعاني جز ١٩ص ٢٥٥ وارالفكر ١٣١٢هـ)

شیعه مفسر بین کے نزدیک حضرت سلیمان حضرت داؤد کے مال کے دارث تھے نہ کہ نبوت اور علم کے

يتخ الطا كفد ابوجعفر محد بن الحسن الطّوى التوفي ١٠٧٠ ه لكصة بي:

اللہ تعالیٰ نے بی خبر دی ہے کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث ہوئ اب اس بیں اختلاف ہے کہ وہ کس چیز کے وارث ہوئ ارشارے ہوئ ہمارے خالفین نے کہا وہ مال اور علم کے وارث ہوئ اور ہمارے خالفین نے کہا وہ علم کے وارث ہوئ کیونکہ نمی سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہم گروہ انہیاء مورث نہیں بنائے جائے اور ہمارے خالفین سے ہم گروہ انہیاء مورث نہیں بنائے جائے اور میر اث کی حقیقت سے ہے کہ گر ر نے والے کی موت کے بعد اس کا ترکہ اس کے رشتہ واروں میں سے سی دوسرے شخص کی طرف نتقل کر دیا جائے اور اس کا حقیق معنی سے ہم اعیان (مجنوس مادی چیز وں مثلاً مال ودولت و بین اور سازوسامان وغیرہ) کو نتقل کیا جائے اور میر اث کا لفظ جب علم کے معنی میں استعمال کیا جائے گا تو وہ مجاز ہوگا اور انہوں نے جس حدیث سے استعمال کیا ہے وہ خبر واحد ہے اور خبر واحد سے قرآن کے عام کو خاص کرنا جائز ہے اور بعض علاء نے بیاہا ہے کہ حضرت واؤد کے انہیں بیخ اور ان میں تمام بیخ تھے اور ان میں سے صرف حضرت سلیمان کو وارث بنایا گیا اگر اس آیت میں مال کی دراثت مراد ہوتی تو اس میں تمام بیغ شرکہ ہوتے نہ کہ صرف حضرت سلیمان اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں علم اور نبوت کی وراثت مراد ہوتی تو اس میں تمام بیخ ہے کہ یہ چرجی خبر واحد سے ثابت ہیں کی طرف النفات نہیں کیا جائے گا۔

(النبيان في تغيير القرآن ج ٨٨ ص٨٣-٨ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت)

marfat.com

تبيار القرآر

### شیعہ مقسرین کے دلائل کے جوابات

شخ طوی کی دلیل کا خلامہ بہ ہے کہ میراث کا لفظ عام ہاورا اللسنت نے اس کوعلم نیوت اور ملک کی ورافت مے ماتھ خاص کرلیا ہے اور قرآن مجید کے عام کو خاص کرنا جائز نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بیددلیل علاوشیعہ کے بھی خلاف ہے کیونکہ انہوں نے اس وراثت کو مال کے ساتھ خاص کرلیا ہے جبکہ وراثت عام ہے خواہ اس سے مال کا انتقال ہو ماعلم نبوت اور فضائل كانتقال بودوسرا جواب يد ب كه جب تصص عقل ياعرف بوتوعام كي تخصيص جائز بي جير قرآن مجيد على ب: كُلُّ نَفْسِ دُّ آيِقَةُ المُوْتِ الانبياء ٢٥) برتس موت كُونِكَمْ والا عـ

اس آیت کے عموم میں اللہ تعالی شامل نہیں ہے کو تکہ اللہ تعالی برموت کا آنا محال ہے اور اس کا تصم عمل ہے۔ اس طرح قرآن مجيديس ب؟ حفرت سليمان عليه السلام في كها:

> اورہمیں ہر چیز ہے عطا کیا گیا ہے۔ وَأُوْ تِينِنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ (النس ١٦)

اور طاہر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ٹینک طیارے اور میز آئل نہیں عطا کیے محتے تھے اس کے لیے یہاں مر'' ہر چیز'' ہے مرادان کے زمانہ کی تمام چیزیں ہیں اوراس کا تصف عرف ہے۔

اس طرح قرآن مجيديس بالله تعالى نے بني اسرائيل سےفرمايا:

یے شک میں نے تم کوتمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ آتِيْ فَظَّلْتُكُمُّ عَلَى الْعُلِيدِينَ . (البقر ١٠٤٠)

اور ظاہر ہے بنی اسرائیل کوسیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت برفضیلت نہیں دی من منی منی سویمال مجمی عرف اور عقل اس کاخصص ہے اور مرادیہ ہے کہ بنی اسرائیل کوان کے زمانہ کے لوگوں پرفضیلت دی گئی تھی۔

ای طرح قرآن مجید میں بیآیت ہے:

تمہارا ولی صرف الله اور اس کا رسول بے اور ایمان والے

میں جو نماز قائم کرتے میں اور حالت رکوع میں زکو ، اوا کرتے

إنَّمَا وَلِيُّكُواللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ الْمَنُوا الَّذِينَ

يُقِيْمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ مَرْكِعُونَ ٥

اس آیت میں تمام ایمان والوں کومسلمانوں کا ولی فر مایا ہے کیکن علماء شیعہ نے اس آیت کو حضرت علی کی ولایت اور امامت كے ساتھ خاص كرليا ہے۔خود شيخ طوى اس آيت كي تغيير من لكھتے ہيں:

یہ آیت نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المونین علیہ السلام کی امامت بلافصل پر واضح ولیل ہے۔

(النهيان ج٢ص ٥٥٩ مطبوعه داراحيا والتراث العرلي بيروت)

جھٹی صدی کے علماء شیعد میں سے شیخ ابوعلی الفضل بن الحسن الطمری نے بھی یہی تکھا ہے نیز انہوں نے تکھا ہے: بية يت ال يرتص صرح بك كما يمان والول عدم ادحفرت على جي اوربية يت ان كي امامت يرتص باوراس آيت ے عموم مراذبیں ہے اور بیآیت حضرت علی کے ساتھ خاص ہے۔ (مجمع البیان جسم ۳۲۷ مطبوعہ ایران ۲۰۱۱ه)

اى طرح السيدميم حسين الطباطبا كم متوفى ٢٩٣ هدف لكهاب:

ْ إِنَّمَا وَلِيُّكُو اللَّهُ وَرَسُولُكُ (المائدة: ٥٥) اورف ان حزب الله هم الغلبون (المائدة: ١٥٦) بيرونول آيتي عام نيس

میں' بید دونوں آبتیں حضرت علی کے ساتھ خاص ہیں اور بیر چیزئ اور شیعہ کی بہ کشرت روایات سے ثابت ہے۔

(الميز ان ج٢ص ٥ مطبوعه وارالكتب الاسلاميه طبران ٦٢ ١٣ ه.

والاتكدان دونون آينون شراك المنوا اورحزب الله كالفاظ عام بين ليكن علاء شيعه في روايات كى بنابران كو الماس كرليا بي المرح قرآن مجيد هي بي:

يَائِهُا الرَّسُولَ بَيِّعُمَّا أَنْدِلَ إِلَيْكَ مِنْ مَّاتِكُ مُ وَإِنْ لَحُرِّتُهُ مِلْ فَمَا يَكُفُت رِسَالَتَهُ فَوَاللَّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ التَّاسِ \* . (المائدة: ١٤)

اے دسول! آپ کی طرف آپ کے دب کی طرف ہے جو کھی نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجے اور اگر آپ نے (بالفرض)
الیانہ کیا تو آپ نے اپنے دب کا پیغام نہیں کہنچایا' اور اللہ آپ کو

لوگوں (کے ضرر) سے بچائے گا۔

اس آیت میں لفظ'' مام ہے بینی جو پچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا بین تمام آحکام شرعیہ اور تمام خبریں آپ پر امت کو پنچانی ضروری ہیں لیکن علاء شیعہ نے اس آیت کو حضرت علی کی خلافت کے ساتھ خاص کرلیا ہے۔ شیخ طوی کیسے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے نبی معلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وجی کی کہ وہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کیں اور آپ اس سے ڈرتے تھے کہ آپ کے اصحاب پر بیدد شوار ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے بیرآ بہت نازل کی تا کہ آپ بہاوری سے اللہ کا بیٹھم سنا کیں۔

(العيان جسم ٥٨٨ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت)

ين طري لكمة بن:

بیآ یت معزت علی علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی ہے اور اس میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیتھم دیا گیا ہے کہ وہ حضرت علی کے متعلق تبلیغ کریں سوآپ نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کرکہا میں جس کا مولی ہوں علی اس کے مولی ہیں اے اللہ! جوعلی سے محبت رکھا اس سے محبت رکھا اور حضرت ابوجعفر اور حضرت ابوعبداللہ سے محبت رکھا اس محبت رکھا اور حضرت ابوعبداللہ سے مصبور دوایات میں ہے کہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وتی کی کہ وہ حضرت علی کو خلیفہ بنائیں۔

(جمع البيان جهم ١٣٢٣مطبوعداران ٢٠١١ه)

ان آیات میں قرآن مجید کے لفظ عام کوخاص کرنے کے باوجود شیخ طبری اور شیخ طباطبائی نے وَوَدِی سُکیٹن کاؤک اِن آبال ان آبات میں قرآن مجید کے لفظ عام کوخاص کرنے کے باوجود شیخ طبری اور شیخ الحادات کی انسان کو مال کا وارث بنانا ہے اور علم اور نبوت کا وارث بنانا مراد نہیں ہے۔ (مجمع البیان نے مصر ۱۳۲۳ اور ملم اس ۱۳۸۳ مطبور طبران ۱۳۲۱ ہے)

میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی بہ کشرت آیات میں کتاب کا دارث بنانے کا ذکر ہے اور وہاں مال کا وارث بنانے کومراد خیس لیا جاسکتا:

فَخَكَتَ مِنْ بَعْدِ فِمْ خُلْتٌ وَرِثُوا الْكِتْبَ

پھر ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوئے جو کتاب کے

وارث بوئے۔

پھر ہم نے ان لوگوں کو الکتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں یس سے چن لیا تھا۔

. اورہم نے بنی امرائیل کو کتاب کا دارث بنایا۔ بے شک جن لوگوں کوان کے بعد کتاب کا دارث بنایا گیا وہ اس کی طرف سے زیر دست شک میں ہیں۔ (الاكراف:١٦٩)

تُوَاوُرَ الْكِتْبَ الَّذِيْنَ اصْطَعَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا الْكِتْبَ الَّذِيْنَ اصْطَعَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ف (٢٢: ١٩٥)

وَا وُهُمَ هُنَا يَنِي إِسُوآهِ يُلُ الْكِتْبِ (الرُن:٥٣) إِنَّ الَّذِينِ أَوْرِتُوا الْكِتْبِ مِنْ بَعْدِ هِمُولَ فِي شَكْتٍ مِنْهُ مُمِينِهِ ٥ (الورى:١١)

جلدبشت

تبياء القرآء

## علم كاوارث بنانے اور مال كاوارث نه بنانے كے ثبوت من روايات ائر والل سقى

( مح البخاري رقم الحديث: ٣٠١ ٣٠ مع مسلم رقم الحديث: ١٥٥ ما سنن الدواؤدر قم الحديث: ٢٩٦٥ سنن التر قدي رقم الحديث: ١٩ ١٩ أسنن الكيم في لللسائي رقم الحديث: ١١٥٤١ مند احدر قم الحديث: ٨٧ - ٢٥)

حضرت ابوالدرداء رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ یس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیقر ماتے ہوئے ستا ہے کہ جو

خض علم کوطلب کرنے کے لیے کسی داستہ پر جاتا ہے الله اس کو جنت کے داستہ کی طرف نے جاتا ہے اور قرشیتے طالب علم کی
رضا کے لیے اپنے پر رکھتے ہیں اور تمام آسانوں اور زمینوں کی چیزیں عالم کے لیے مخفرت طلب کرتی ہیں حتی کہ پانی میں
مجھلیاں بھی اور عالم کی فضیلت بعابد پر اس طرح ہے جس طرح چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے بے تک علاء انہیاء کے
وارث ہیں اور انہیاء نہ وینار کا وارث کرتے ہیں نہ درحم کا ووصرف علم کا وارث کرتے ہیں سوجس نے علم کو حاصل کیا اس نے
بہت بڑے دھے کو حاصل کیا۔

(سنن التريدي دقم الحديث: ٢٦٨٣ سنن ابودا ؤودقم الحديث: ٣٦٣ سنن ابن ماجددقم الحديث: ٣٣٣ منداجدج ٥٩ ١٩٩ سنن العاري دقم الحديث: ٣٣٩ صحح ابن حبان دقم الحديث: ٨٨ مندالثا يمين دقم الحديث: ١٣٣ شرح الناة دقم الحديث: ١٣٩)

علم کا وارث بنانے اور مال کا وارث نہ بنانے کے ثبوت میں روایات ائمہ مشیعہ

شیخ ابوجعفر محربن بیقوب الکلینی الرازی التونی ۱۳۲۸هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابوالبختری بیان کرتے ہیں کہ ابوعبواللہ علیہ السلام نے فرمایا: بے شک علاء انبیاء کے وارث ہیں کونکہ انبیاء نہ درہم کا وارث کرتے ہیں نہیں جس مخص نے ان سے کسی چیز کو حاصل وارث کرتے ہیں بس جس مخص نے ان سے کسی چیز کو حاصل کیا اس نے بہت بڑے حصہ کو حاصل کیا۔الحدیث۔(الاصول من الکانی جام ۱۳۸۷مروردارالکتب الاسلامیاریان ۱۳۸۸ه)

محدین مسلم بیان کرتے ہیں کہ علم میں وراثت ہوتی ہے اور جب بھی کوئی عالم فوت ہوتا ہے تو ووعلم میں اپنا جیسا چھوڑ جاتا ہے۔(الاصول من الکانی جام ١٣٣٧ مطبوعار ان ١٣٨٨هـ)

ابد جعفر علیدالسلام بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قر مایا بے شک روئے زمین پر سب سے پہلے وصی حبۃ الله بن آ دم ہے اور جو نبی بھی گزرے ان کا ایک وصی ہوتا تھا اور تمام اخیاء ایک لا کہ بیس بڑار ہے ان میں سے پانچ اولوالعزم نبی ہے نوح ابرائیم موی عینی اور (سیدنا) محرصلی الله علیہ وسلم اور بے شک علی بن ابی طالب (سیدنا) محر (صلی الله علیہ وسلم) کے وارث الله علیہ وسلم کے وارث ہوئے اور اپنے سے پہلوں سے علم کے وارث ہوئے اور اپنے سے پہلوں سے علم کے وارث ہوئے اور اپنے سے پہلوں سے علم کے وارث ہوئے اور مرسلین سے علم کے وارث ہے۔

(الاصول من الكافي ج اص ٢٢٦ وارالكتب الاسلامية ايران ١٢٨٨)

المفعل بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ابوعبد اللہ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور بے شک (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سلیمان کے وارث ہوئے اور ہم (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے وارث ہیں اور بے شک ہمارے پاس تو رات انجیل اور زبور کاعلم ہے۔ الحدیث (الاصول من الکانی جاس ۲۲۵۔ ۱۳۳۰مران)

ابد بصير بيان كرتے بين كه ابوعبدالله عليه السلام نے فرمايا: بے شك داؤد انبياء عليم السلام كے علم كے وارث تن اور بين

تبيار القرآر

ملی الله علیه واود کے دارث سے اور بے شک (سیدنا) محمسلی الله علیه وسلم سلیمان کے دارث سے اور بے شک ہم (سیدنا) محم ملی الله علیه وسلم کے دارث ہیں اور بے شک ہمارے یاس حضرت ابراہیم کے صحائف ہیں اور حضرت مویٰ کی الواح ہیں۔ (الاصول من الکانی جام ۱۳۳۴ مطبوعہ دارا لکتب الاسلامید ایران ۱۳۸۸هه)

ان تمام ولائل ہے آفاب سے زیادہ روٹن ہوگیا کہ انبیاء میہم السلام علم کا دارث بناتے ہیں مال کا دارث نہیں بناتے ادر حضرت سلیمان علیہ السلام معفرت داؤد علیہ السلام کے علم ان کے فضائل ان کے ملک ادر ان کی نبوت کے دارث تھے ادر اس آیت ہیں ای درافت کا ذکر ہے ان کے مال کی دراثت کا ذکر نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورسلیمان داؤد کے دارث ہوئے اور کہنے گئے اے لوگو! ہمیں پرندوں کی ہو لی سکھائی گئے ہے،
اور ہمیں ہر چیز سے عطا کیا گیا ہے اور بے شک یہی کھلا ہوافضل ہے ۵ (انمل:۱۱)
تحدیث نعمت (الله تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنا)

حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگوا ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا فخر
اور تکبر کی وجہ سے نہ تھا' بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعت کا اظہار اور اس کی تشہیر کے لیے تھا' اور آپ نے اپنے معجزات کا ذکر کیا تا کہ آپ
لوگوں کو اپنے ان معجزات کی وجہ سے اپنی نبوت کی تصدیق کی دعوت دیں' بعض علاء نے کہا آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ
نے آپ کو کیا کیا تعتیں دی ہیں تا کہ مومنوں کا اس پر زیادہ ایمان ہواور مشکروں کے خلاف جست قائم ہو' قر آن مجید میں اللہ
تعالیٰ کا ارشاد ہے:

افعی:۱۱) اورآپ بهرمال اپندرب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣١١٦ أسنن الداري رقم الحديث: ١٦٨ ألمسند الجامع رقم الحديث: ٩٠٠ ٤)

وَأَمَّا إِنِعْمَةِ مَ إِكَ فَعَلِّاتٍ ٥ (الني: ١١)

اور ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم نے ہمی اپ رب کی نعمقوں کا ذکر اور اظہار فرمایا ہے:
حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیٹے ہوئے آپ کا انظار کر
رہے تھے حتیٰ کہ آپ ججرے سے ہاہر آئے اور ان کے قریب بیٹی کر ان کی با تمیں سننے گئے ان جی سے بعض نے کہا تعجب
ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق جی سے ظیل بنایا تو حضرت ابراہیم کو ظیل بنایا 'ووسرے نے کہا اس سے زیادہ تعجب اس پر ہے کہ
حضرت موئی کو اپنا تکیم بنایا 'ایک اور نے کہا حضرت بیسیٰ کلمہ اللہ ہیں' اور دوسرے نے کہا حضرت آور صفی اللہ ہیں'
ہیں نے ان کے پاس آئر ان کو سلام کیا اور قربایا: جیس نے تمہاری با تمیں اور تہارے تبیب کو سائم کیا اور قربایا: جیس نے تمہاری با تمیں اور تہارے تبیب کو سنا کہ ابراہیم طیل اللہ ہیں' وہ اس طرح ہیں' اور موئی اللہ ہیں اور وہ اس طرح ہیں' اور موئی جیس اور آدم میں اللہ ہیں اور قربیں اور خس کی شفاعت تیا مت کے دن سب سے پہلے تبول کی جائے گئی میں سب سے پہلے تبول کی جائے گئی ہیں ہوں اور خرنہیں اور جس کی شفاعت تیا مت کے دن سب سے پہلے تبول کی جائے گئی ہیں سب سے پہلے تبول کی جائے گئی اور خرنہیں اور جس کی شفاعت تیا مت کے دن سب سے پہلے تبول کی جائے گئی میں سب سے پہلے تبول کی جائے گئی ہیں ہوں اور خرنہیں اور جس کی شفاعت تیا مت کے دن سب سے پہلے تبول کی جائے گئی ہیں سب سے پہلے جنت کے درواز وں کو کھنگھٹاؤں گئی تو اللہ میرے لیے (ان کو ) کھول و سے گا اور جھے کو اس جس والم کر دے گا اور جھے کو اس جس والم کر دے گا اور جس سب سے بیا ہوں اور فرنہیں اور خرنہیں اور جس اور قرنہیں اور جس اور قرنہیں اور خور اور اس کی کھول و سے کر م ہوں اور فرنہیں اور خرادین اور آخرین جس سب سے بیکر میں اور خور اور اس کی کو اور اور کی کھول و سے کہا ور فور نور اور اور کی کھول و سے کہا تھی کی اور فور نور اور کو کھنگھٹاؤں گئی اور نور اور کی کھول و سے کر م ہوں اور فور نور ہیں اور خرایاں اور خرایاں اور کی کھول و سے کرم ہوں اور فور نور کی اور خرایاں اور کی کھول و سے کرم ہوں اور فور نور کی کی اور خرایاں اور کی کھول و سے کرم ہوں اور فور نور کی کی اور خرایاں کی کور کی کی اور خرایاں کی کھول و سے کرم ہوں اور فور نور کی کھول و سے کرم ہوں اور فور نور کی کور کی کور کور کی کھول و سے کی کور کی کھور کی کھول کی کھول و سے کور کی کور کی کور کور کی کھول کی کور کور ک

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کے صیغہ کے ساتھ کہا ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئ ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے سلاطین اور حکام اپنے آپ کوجمع کے صیغہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اس جمن تکبر اور تجمر نہ تھا' دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان کا ارادہ یہ تھا کہ ان کو اور حضرت واؤ دعلیہ السلام دونوں کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے' کیونکہ امام ابن انی حاتم اپنی سند کے

جلدبهتم

marfat.com

تبيار القرأر

ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوالدرداه رض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیه السلام دودن جانوروں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں اور ایک دن انسانوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السانوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں ایک گائے نے آ کران کے دروازے کے حاقہ میں ابنا سینگ رکھا پھر اس طرح بولی جس طرح ماں اپنے بچہ سے بولتی ہاں نے کہا جب میں جوان تھی تو یہ جمع سے بچ تکلواتے ہے اور جمع سے اپنا میں ماتھ اچھا اس کے ساتھ اچھا سلوک کر واوراس کو ذریح نہ کرو۔ (تفیرامام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۹۱۹) فطق اور منطق کا لغوی اور اصطلاحی معنی فطق اور منطق کا لغوی اور اصطلاحی معنی

ا مام لغت خليل بن احمر الفراهيدي التوفي ٥ عامه لكفترين:

الناطق كمعنى بين فصاحت أور بلاغت سے بولنے والا الكتاب الناطق كمعنى بين واضح كتاب بر چيز كى كلام كومنطق كہتے بين مرك باندھنے كے يالى كومنطق النطاق يا منطقہ كہتے بين -

( كتاب الحن ج سام عد ١٨ مطبور اختثارات اسووايران ١٣١٠ه)

امام ابوالقاسم حسين بن محمد راغب اصغباني متوفى ٥٠٢ ه لكصة بير-

نطق کامعنی ہے وہ الگ الگ اور تمیز آ وازیں جن کوانسان ظاہراورصا در کرتا ہے اور کان ان کو سنتے ہیں۔قرآن مجید میں

مَا لَكُوْلا تَشْطِقُونَ ٥ (السافات: ٩٢) مَا لَكُوْلا تَشْطِقُونَ ٥ (السافات: ٩٢)

نطق کا اطلاق اور استعال صرف انسان کے لیے کیا جاتا ہے اور دوسروں کے لیے بالتیج کیا جاتا ہے الناطق اور الصامت الناطق سے مراد ہے جس کی آ واز ندہو حیوانات کو مطلقا ناطق نہیں کہا جاتا 'منطق اس قوت کونطق کہتے ہیں جس سے کلام صادر ہوتا ہے نیز وہ معقولات کے ادراک کرنے والے کو ناطق کہتے ہیں اور وہ انسان کی تعریف حیوان ناطق کرتے ہیں لینی ایسا جاندار جوغور وفکر کرتا ہواور بولتا ہو ان کے نزد یک نطق وو معنوں میں مشترک ہے وہ قوت انسانیہ جس سے کلام صادر ہوتا ہے اور وہ کلام جوآ واز سے صادر اور ظاہر ہوتا ہے۔قرآن مجید ہیں ہے:

لَقَدُّ عَلِمْتُ مَا هَوُ لَا ﴿ يَنْطِقُونَ ٥ (الانبياء: ١٥) النبياء: ١٥) النبياء: ١٥) النبياء: ١٥)

اس میں بیاشارہ ہے کہ یہ بت ہو لئے والوں اور عقل والوں کی جنس سے نہیں ہیں اور قر آن مجید میں ہے: عُلِيْهُ نَا مُنْطِقَى الطَّلِيرِ . (انهل: ١٦)

اس آیت میں پرندوں کی آ دازوں کواس اعتبار سے نطق فر مایا ہے کہ حضرت سلیمان ان آ دازوں سے ان کی مراد کو سمجھتے سے سوجس آ داز سے کوئی شخص کسی معنی کو سمجھے خواہ وہ ہو لئے اور با تیس کرنے والا شاہواں آ داز کونطق اور منطق اور اس آ واز والے کو ناطق کہتے ہیں۔

قرآن مجيد ميس ب قيامت كدن كهاجائ گا:

هٰذَاكِتُلِمُنَا يَنْظِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحِيِّ \* (الجامية: ٢٩)

یے ہاری کتاب (صحیفہ اعمال) جوتمہارے سامنے کی گئے اور ہی ہے۔) بول رہی ہے۔)

کتاب بھی ناطق ہے لیکن اس کے نطق کا آئیسیں ادراک کرتی ہیں جیسے کلام بھی کتاب ہے لیکن اس کا ادراک **توت** 

تبيار القرآر

سامعہ کرتی ہے۔ (الفردات ج م ۱۳۲-۱۳۳ کتیہ زار مصطفیٰ الباز کہ کرمۂ ۱۳۱۸ھ) طیر کے معافی

علامه حسين بن محدراغب اصغباني متوفى ٢٠٥٥ ه لكعة بين:

مروہ جانور جو ہوا میں اپنے پروں کے ساتھ اڑتا ہواس کو طائر کہتے ہیں اور اس کی جمع طیر ہے جیسے را کب کی جمع رکب ہے

قرآن مجيد ميں ہے:

اور نہ کوئی پرندہ جوایئے پرندوں کے ساتھ اڑتا ہو۔

وَلَاظَيْرٍ يُعْلِيرُ بِجَنَاحَيْهِ . (الانهام:٢٨)

عرب پرندوں کواڑا کر فال نکالتے تھے آگر پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا تو وہ اس سے نیک شگون لیتے تھے ادرا گروہ بائیں طرف اڑ جاتا تو وہ اس سے براشکون لیتے تھے اس کو کہتے تھے تسطیر فلان پھر تطیر کے لفظ کا غالب استعمال برشگونی میں ہونے مرور سے مصرور

لگا قرآن جيدين ہے: دَانِ تُعِبْهُمُ سَيِّعَهُ يَطَيَّدُوْ البِمُوْسَى وَمَنْ مَعَهُ ﴿

اور اگر ان کوکوئی برائی پہنچی تو وہ ( قوم فرعون ) اس کومویٰ اور ان کے اصحاب کی نحوست کہتے۔

(الاعراف:۱۳۱) اورا

طائر کا اطلاق اعمال نامہ پر بھی کیا گیا ہے جیسے گلے کا ہار گلے کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے۔اس طرح انسان کا اعمال نامہ

انسان کے گلے کے ساتھ چٹا ہوا ہوگا۔قرآن جیدیں ہے:

ہرانسان کے گلے میں اس کا اعمال نامدلازم کردیا گیا ہے۔

وَكُلِّ إِنْمَانٍ الْزَمِنْهُ لَمْ يَرَهُ فِي عُنُوِّهِ إِ

(نی امرائیل:۱۳)

مردوغبارى طرح جارول طرف بعيل جانے والى چيز كومنطير كتے بيں قرآن مجيديس ہے:

جولوگ نذر پوری کرتے ہیں اور اس ون سے ڈرتے ہیں جس کی برائی جاروں طرف چیل جانے والی ہے۔ يُوْفُوْنَ بِالتَّنَّادِ وَيَخَافُونَ يَوْمَّاكَانَ شَرَّهُ

مُسْتَطِيدًا ٥ (الدمر: ٤)

(المغروات ج ٢٥ مم ١٠٠١-١٠٠ مطبوعه كمتبدز ارمصطفي الباز مكه كرمه ١١١١ه)

چیونٹیوں اوربعض برندوں کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیونی نے انبیاء (سابقین) میں ہے کسی بی کے کاٹا' تو ان کے علم سے چیونٹیوں کی ستی کوجلا دیا گیا' اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وحی کی ایک چیونٹی نے آپ کو کاٹا تھا تو آپ نے چیونٹیوں کی پوری نسل کو ہلاک کردیا جواللہ کی تینے کرتی تھیں۔

(سنن ابودا دُدرُمُ الحديث: ٢٢٦٧ صبح البخاري رقم الحديث: ١٩٠٦ صبح مسلم رقم الحديث: ٢٢٣١ سنن نسائي رقم الحديث: ٢٣٣١ سنن ابن باجدرم

الحديث: ٣٢٢٥)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے چار جانوروں کو آب کرنے سے منع فر مایا ہے۔ چیونٹی شہد کی مکھی ہد ہد اور لثورا (موٹے سرسفید اور سبز پیٹھ کا ایک پرندہ جو چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے حدیث ہیں اس کے لیے صرد کا لفظ ہے' اگر میہ جانور ضرر پہنچا تھیں تو ضرر سے بچنے کے لیے ان کو مارنا جائز ہے اور محض ان کو ایذ ا پہنچانے کے لیے ان کو مارنا جائز نہیں ہے۔) (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۲۲۷۵ منداحر قم الحدیث: ۲۲ ۳۰ دارالفکر)

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے بيس كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء عاجت كے ليے جاتے تو دور

جلدبشتم

marfat.com

أنبيار القرآر

(اتیم الاوسارقم الحدید: ۱۳۰۰ البدایدوالنهایی ۱۳ م ۱۵ الفدائس الکبری جس ۱۰ سیل الحدی والر شاوی ۱۳ می کام حصر ت عبداللله و منی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر ہیں ہے آئی کی کام سے گئے تو ہم نے ایک پر بردو دیکھا جس کے ساتھ ایک سفر ہیں ہے آئی ہی کام سے گئے تو ہم نے ایک پر بردو دیکھا جس کے ساتھ اس کے دو بیچے تئے ہم نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا وہ پر ندو آئر و پر الله علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا: اس پر ندہ کو اس کے بیچے کی وجہ سے کس نے پر بیٹان کیا ہے؟ اس کو والیس کرد ۔ پھر آپ نے ویکھا کہ ہم نے چونٹیوں کی ایک بستی کو جلا دیا تھا آپ نے نے بوجھا ان کو کس نے جلایا ہے؟ ہم نے کہا ہم نے ایک بیٹ کو جلا دیا تھا آپ نے بوجھا ان کو کس نے جلایا ہے؟ ہم نے کہا ہم نے ایک برت نے فرمایا آگ کے دب کے سواکسی کے لیے آگ سے عذا ب وینا جائز ہیں ہے۔ (سنن ابو وا دور قم الحدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ال جل کر دہجے ہے حتی کہ مرے چھوٹے بھائی سے فرمائے تنے اے ابوعیر اس نفر (بلیل) نے کیا کیا۔

(سنن ترندی رقم الحدیث:۳۳۳ سنن این ماجر رقم الحدیث:۳۷۰ مصنف این ابی شیبه ج۹ ص۱۴ مشدوحه ج سام ۱۱۹) حضرت خالد بن معدان رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که دسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا سفید مرقم میرا دوست ہے اور الله کے دشمنوں کا دشمن ہے اپنے مالک کے گھر کی سات گھروں تک حفاظت کرتا ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۱۵ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۴۲۹۵ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۲۱۹۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۵۲۸۸) مرغ کے متعلق ال نتیوں احادیث کی اسانید ضعیف ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ان کیوٹر وں کواپے مگر وں بھی رکھو کیونکہ یہ جنات کوتمہارے بچول سے دورر کھتے ہیں۔ ( کنزالهمال قم الحدیث:۳۵۲۹۱س مدیث کی سند ضعیف ہے۔)

حضرت ابوا مامدرضی انتدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا بے شک مریم بنت عمران نے اپنے رب سے بیسوال کیا کہ وہ ان کواپیارز ق کھلائے جس میں گوشت نہ ہوتو التد تعالیٰ نے ان کوٹیڑی کھلائی۔حضرت مریم نے دعا کی اے التد!اس کوبغیر دودھ سے زندہ رکھ۔

(سنن كبرى للبيتى ج9ص ١١٥٨ كميم الكبيرج ٨ص ١١١) رقم الحديث: ٢٦١١ جمع الجوامع رقم الحديث: ١٨٣٧ ج ٣ص ١١٢٧ كتر العمال رقم

تبياء القرآء

حضرت این عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ الله تعالی نے پہلے ذر مانہ میں آیک پرندہ پیدا کیا جس کوالعظاء کہا جاتا تھا اور کے شہروں میں اس کی نسل بہت زیادہ ہوگئی وہ بچوں کو جمیٹ کرلے جاتا تھا لوگوں نے اس زمانہ کے نبی حضرت خالد بن سان سے اس کی شکایت کی به حضرت عیلی کے بعد بنی عبس سے طاہر ہوئے تئے انہوں نے اس کے خلاف دعا کی تو اس کی نسل منقطع ہوگئی۔ (جمع الجوائع رقم الحدیث: ۱۳۵۳ کے بعد بنی عبس کے اور ہمارے نبی منقطع ہوگئی۔ (جمع الجوائع رقم الحدیث: ۱۳۵۳ کے اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کی گیا۔)
ملی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں کیا گیا۔)
انبیا عرام اور اولیا عظام کا پرندوں کی با تیں سمجھنا

فيخ ابو محدروز بهان بن الى الصرابقلي الشير ازى التوفى ٢٠١ حاكمة بين:

پرندوں اور دحثی جانوروں کی آوازیں اور کا نتات کی حرکتیں بیسب اللہ سجانہ کے انبیاء اور مرسلین اور عارفین اور صدیقین اور محبین کے لیے خطابات ہیں جن کو وہ اپنے مقامات اور احوال کے اعتبار سے بچھتے ہیں۔ پس انبیاء اور مرسلین محض پرندوں کی پولیوں سے ان کے معانی اور مطلب کو بچھے لیتے ہیں اور اس چیز کا ولی کے لیے واقع ہونا بھی ممکن ہے کیکن اکثر اولیاء پرندوں کی آوازوں سے ان چیزوں کو بچھے لیتے ہیں جو ان کے احوال کے مطابق ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالی ان کے دلوں میں الہام کرتا ہے نہ رہے کہ وہ ان کی لغات کو بعینہ جانتے ہیں۔

ابوعثان المغربی نے کہا جو محفق تمام احوال میں اللہ تعالی کی تصدیق کرتا ہے وہ اس سے ہر چیز سجھتا ہے اور ہر چیز سے
اس کو سجھتا ہے سواس کو پرندوں کی آ واز وں سے اور درواز وں کی چرچراہٹ سے بھی اللہ کاعلم حاصل ہوتا ہے۔ جیسے عام لوگوں
کو طبل کی آ واز سے قافلہ کی روائلی کاعلم ہوجاتا ہے اس طرح اللہ تعالی ائل حضور اور خواص کو پرندوں اور وحثی جانوروں کی
آ واز وں سے معانی اور مطالب پرمطلع قرماتا ہے۔

مقاتل نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہوئے تھے کہ ان کے پاس سے ایک پرندہ بولنا ہواگر را انہوں نے اہل مجلس سے کہا کیا تم جانتے ہوگہ یہ پرندہ جو ابھی گر را تھا اس نے کیا کہا ہے؟ لوگوں نے کہا آپ ہی بہتر جانتے ہیں مضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس پرندہ نے کہا ہے: اے بی اسرائیل کے بادشاہ! آپ پرسلام ہو! اللہ تعالی نے آپ کو عزت عطا فر مایا ہے جس اپنے بچوں کے پاس جا رہا ہوں کی ردوبارہ آپ کے پاس سے کر روں گان ہے اور آپ کو ایک و دوبارہ گر رے گائم اس کا انظار کرو کافی دیر انتظار کے بعدوہ پھر دوبارہ گر رااس نے آپ کوسلام کی اور تنایا کہ وہ اپنے بچوں کو کھلا بلاکر آیا ہے۔ اس قسم کی امثال حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تنایا کہ وہ اپنے بچوں کو کھلا بلاکر آیا ہے۔ اس قسم کی امثال حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تنایا کہ وہ اپنی دولکور)

marfat.com

تبياء القرآء

## ہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیوانوں کا باتیں کرنا اور آپ کی تعظیم کرنا

حضرت عررض الله عند بیان کرتے ہیں کہ نجی صلی الله علیہ وسلم اپ اسحاب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہے اس وقت قبلہ بی سلیم کا ایک اعرافی آیا اس نے ایک کوہ شکار کرکے اپنی آسین میں رکھی ہوئی وہ اس کوا ہے گھر ایکا نے کے لیے لیکر بیا تا تا کہ اس کو کھائے اس نے جو مسلمانوں کی جماعت کو بیٹھے ہوئے و یکھا تو پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ اس کو جمایا کی کہ یہ نی بیا وہ لوگوں کو چرہا ہوا مجلو میں آیا اور کوئی فیل ہے بیل وہ اور گوئی فیل ہے اور اگر میری تو م جھے جلد باز نہ کہتی تو میں آپ کو جلاقل کر کے ہرسرٹ وسفید کی آسمیس شندی کر دیا۔ حصرت عمر رضی الله عد سے اور اگر میری تو می بی ہوئی کہ دیا۔ حصرت عمر رضی الله عد کہ دبار اور الله علی ایک الله علی اور کوئی فیل کر دوں! آپ نے نے فر بایا اے عمرا کیا تم نہیں جانتے کہ بر دبار شخص بی ہوتا ہے؟ پھر آپ نے اس اعرائی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا جمہیں اس بات کی طرف کی نے برا بھیتے کیا؟ اس نے کہا لات اور عزفی کی قتم ایس کی نہو؟ اس نے کہا اللہ علی میں آپ پر ایمان نہ لیا آپ بالور شین ہو؟ اس نے کہا اور خوجہ کی اس کی اسک کی اسک کی در اور خوجہ کی کہا تا ہوں اور خوجہ کی اس کی رحمت ہے اور خوجہ کی اس کی میں اس کی رحمت ہے اور خوجہ کی اس کی رحمت ہے اور جوجہ کی اس کی رحمت ہے اور خوجہ کی اس کی سلطنت ہے سندر میں اس کا دراستہ ہے اور جوجہ میں اس کی رحمت ہے اور خوجہ میں آپ کی خوجہ نہیں تھا اور اب آپ ہے برے برائی تو کی اس کی حکور ہے اس اور کی میں اس کی سلطنت ہے سے دروں کی تا اور خوجہ میں آپ کی دور کوئی میں تو اس کی سلے در میں کی دور کی تا کام ہو گیا اس اس کی رحمت ہے اس میں گیا اور آپ آپ ہے برے در کوئی عبور میں اس کی سرے در اللہ سے میرے ذرو کہ کی ہے اور خوجہ میں گیا اور جول میٹوش نہیں تھا اور اب آپ ہے ہیں میں گیا اور کی کی تو جول میٹوش نہیں تا اور کی تا کام ہو گیا اس اس کی رحمت ہے اور خوجہ میں گیا تو جول کی میٹوش نہیں تھی اس کی دور کوئی عبور میں اس کی دور کی تا کام ہو گیا اس کی میں گیا تو جول میٹوش نہیں تو اس کی دور کوئی عبور کی تا کام ہو گیا اس کی دور کی کی دور کی تا کام ہو گیا اس کی دور کی کی دور کی کی دور کی تا کام ہو گیا اس کی دور کی کی دور کی کی دور کی تا کام کی دور کی تا کام کی دور کی

(ولاك النبوة النبهائي ج٢ص ٣٥- ٣٦ ملخصا ولا أل النبوة الا في نعيم ج ٢٥ م ٣٧٥ - ٣٧٤ في الحديث: ١٥٥ ما اربخ ومثق الكبيرج ٢٥ م ١٩٥٠ المعلم الله والأل النبوة المعارف رياض المعجم الاوسط للطير الى رقم الحديث ١٥٩٥ أنهجم العارف رياض المعجم الاوسط للطير الى رقم الحديث ١٥٩٥ أمكتبة المعارف رياض المعجم الاوسط رقم الحديث ١٩٩١ أولوقاء ص ١٩٩٣ الخصائص الكبرى ج ٢ص ١٥٠ - ١٠٠ وارالكتب العلمية من ١٩٩١ أحد من ١٩٩١ أولوقاء ص ١٣٣٢ الخصائص الكبرى ج ٢ص ١٥٠ - ١٠٠ وارالكتب العلمية من الموسلة من الموسلة من الموسلة الموسلة من الموسلة الموسلة

حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک ہرنی کے پاس سے گزرے جوایک خیمہ میں بندھی ہوئی تھی اس نے آپ ہے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ جھے کھول و پیجے تاکہ ہیں اپنے بچوں کو وورہ پلاآؤں ہیں پھر والحق آپ آپ میں ہیر والحق آپ اس نے آپ ہے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم نے شکار کیا ہے اور اس نے اس کو با ندھا ہوا ہے 'پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے اس ہو با ندھا ہوا ہے 'پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے حلف لیا اور اس کو کھول دیا 'تھوڑی دیر بعد وہ واپس آگئ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ دیا 'تھوڑی دیر بعد ہوہ واپس آگئ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہم اس کو باندھ دیا 'تقوڑی دیر بعد خیمہ وائے آگئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جھے ہم ہم کر دو انہوں نے آپ کو ہم کر دیا 'تورسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول دیا۔

ایک اور روایت حضرت زیدین ارقم سے ہے اس کے آخر میں ہے حضرت زیدین ارقم نے کہا: پس میں نے ویکھاوہ جنگل میں اونچی آواز سے یہ کہی ہوئی جارئی تھی لا الله الله الله محمد رسول الله-

(ولائل النبوة لليبقى جه من ٣٥-٣٣ ولائل النبوة لا في نعيم جهم ٣٤١ - ٣٤٥ أقم الحديث: ١٤٢٣ تاريخ وشق الكبيرج مهم ٢٥٨ - ٢٥٨ ) بداية والنهابيرج ٢٣م ١٩٣٥ أميم الكبيرج ٣٢٥ الوفاء من ٣٣١ - ٣٣٠ مجمع الزوائد رقم الحديث: ٨٥٠ ١١ الخصالص الكبري جهم ١٠١ سيل

المدي والرشاوج وص ١٥٥-١١٥)

حضرت العلى يسى مره رضى الله عند بيان كرتے بين ايك اونث رسول الله صلى الله عليه وسلم كى طرف كردن بره حاكر بربرار با تها نبى صلى الله عليه وسلم في قرمايا اس اونث كے مالك كو بلاك جب وه آيا تو آپ نے فرمايا به كه رم با به كه يس ان كه بال بيدا موانبول نے جمع سے خوب كام ليا اب جب من بوڑھا ہوگيا ہوں تو يہ جمعے ذرج كرنا جا ہے بين اور آپ نے فرمايا:

اس دنیا میں ہر چیز کو بیلم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوا

مامين شيء فيها الايعلم اني رسول الله الا

فاس جن اورانس کے۔

كفرة إوفسقة الجن والانس.

لمتعجم الكبيرج ٢٢ ص ٢٧٣- ٢٧١ البدلية والتهاية ج ٩ ص ١٥٣ جمع الزوائد رقم الحديث: ١٥١٩ ولآل المدوة لا بي تعيم ج ٢ ص ١٣٨ - ٢٨٠ الخصائص الكبيري ج ٢ ص ١٨١ - ٢٨٠) الخصائص الكبيري ج ٢ ص ٩٥ - ١٩٣ مشداحم ج ٢ ص ٢٤١ سبل المحد في والرشادج ٩ ص ١١٥)

حضرت ما تشدر منی الله عنها بیان کرتی بی که نبی صلی الله علیه وسلم مهاجرین اور انصار کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ ایک ونٹ نے آکر آپ کومجد و کیا۔ (ولائل الله و قال بی جرم ۱۸۳ رقم الحدیث:۸۷۴ منداحدی۲ میں ۲۹ الزوائدی ۲۳ س۳۱)

اوس بے اس بن مالک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم انسار کے ایک باغ میں داخل ہوئے آپ

کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور انسار سے باغ میں ایک بکری تھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجدہ کیا ، حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر حضرت عمر اور انسار سے باغ میں ایک بکری تھی اس نے رسول اللہ اس بکری کی بہ نسبت ہم آپ کو تجدہ کرنے کے زیادہ مستقی ہیں آپ نے فرمایا میری امت میں سے کہ وہ کسی کو تجدہ کرنے اور اگر کسی کے لیے کسی کو تجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اس کسی کے لیے بید جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو تجدہ کرنے اور اگر کسی کے لیے کسی کو تجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو تجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو تجدہ کرنے دوران المعدی والرشادی وسی ۱۳۵۹ کے اور آگر کسی دیا کہ نے خاوند کو تجدہ کرنے والی میتو فی و کا اور کسی جائز ہیں :

روایت ہے کہ بی سلی اللہ علیہ ورخت کے پاس سے گر رے اس کی چوٹی پر بیٹیا ہوا ایک بلبل پہمار ہا تھا اور اپنی ور ملا رہا تھا آپ نے اسکاب سے فرمایا کیا تم جانے ہو کہ یہ کیا کہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالی اور اس کے نی زیادہ اس نے اس نے

marfat.com

جبيار القرأر

اور آل محد ا بنفل رکھے والے پر لعنت فرما اور زرزور (ایک پرنده) بولا تو آپ نے فرمایا ہے کدر ہا ہے کدا مال ایک ا است ہر نے دن کارز ق طلب کرتا ہوں اور تیتر بولا تو آپ نے فرمایا: یہ کہ دہا ہے الوحمٰن علی العوش اسعوی. (در تالمانی ۱۹۲ می ۱۹۲ ملیوروار الکر بروت ۱۹۳۵)

اس روایت کا امام بغوی متوفی ۵۱۷ هف ذکر کیا ہے۔

(معالم المتريل جسم م ١٩٩٣-١٩٩٣ مطبور داداديا والتراث العربي يروت ١٩٢١ه)

حفرت عبدالله بن قرط رمنی الله عند بیان کرتے بیل که رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس پانچ یا جداو تھیاں قربانی کے اللہ عال کے اللہ عند اللہ کا کہ اللہ اللہ کا کی ابتداء کریں۔

(سنن ابودا ورقم الحديث: 10 عا)

ایے بی موقع کے لیے کسی نے بیشعر کہا ہے:

ہمہ آ ہوانِ محرا سرخود نہادہ برگف بدامید آ کلہ روزے بہ شکار خواعی آ مد

جنگل کے تمام ہرن آپنی آپنی ہتھیلیوں پر اپنے اپنے سر لیے چمررہے ہیں اس امید پر کہ وہ کسی روز شکار کرنے کے لیے

حصرت سلیمان علیه السلام کودنیا کی ہر چیز دی جانے کامحمل

اس کے بعد فر مایا اور ہمیں ہر چیز سے عطا کیا گیا ہے اور بے شک میں کھلا ہوافعنل ہے۔

سلطان کے متعلق احادیث

حضرت عبدالله بن عمروض الله عنها بيان كرتے ميں كه في صلى الله عليه وسلم في قرمايا سلطان زهن ميں الله تعالى كاسابيہ به الله كے بندول هيں سے برمظلوم اس كى بناه هيں آتا ہے اگر وہ عدل كري تو اس كوثو اب ہوگا اور اس كى رعايا پر اس كاشكر اوا كرنا لازم ہوگا اور اگر کہ وہ اور اگر وہ ظلم كرے تو اس كوعذاب ہوگا اور اس كى رعيت پر صبر كرنا لازم ہوگا اور جب حكام سے جنگ كى جاتى ہے تو آسان سے قبط نازل ہوتا ہے اور جب ذكو ة روك لى جاتى ہے تو مولى بلاك ہوجاتے ميں اور جب زنا كا غلبہ ہوتا ہے تو تھر اور ذلت كاظہور ہوتا ہے اور جب ذميوں سے بدع بدى كى جاتى ہے تو كفار كامسلمانوں پر غلبہ ہوجاتا ہے۔

(مندانبر ارزم الحدیث: ۱۵۹۰ طافظ المبنی متونی که ۸هدنے کهاای صدیث کی سند جس ایک راوی سعید بن ستان متروک ہے۔ مجمع الزوائد ج

حضرت انس رضى الله عندييان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا سلطان زمين مي الله تعالى كاسابيه بي

mariai.com

تساء القرأء

ہیں جو خص اس کے ساتھ خیر خواہی کرے اور اس کو دعا دے وہ ہدایت یا فتہ ہے اور جو اس کو دھو کا دے اور اس کو بددی دے وہ ممراہ ہوگا۔ (کتاب الفعلاء الکبیرج سم ۳۵۴ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیردت ۱۳۱۸ھ)

سہل بن عبداللہ تستری نے کہا جس نے سلطان کی امات کا اٹکار کیا وہ زندیق ہے اور جس کوسلطان نے باایا اور وہ حاضر نہیں ہوا وہ زندیق ہے اور جواس کے پاس بغیر بلائے گیا وہ جائل ہے اور بہل سے سوال کیا گیا کہ لوگوں ہیں سب سے بہتر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا سلطان ان سے کہا گیا کہ ہماری رائے تو یہ ہے کہ لوگوں ہیں سب سے برا سلطان ہے انہوں نے کہا ایسانہ کہؤ اللہ تعالی ہرروز دو بارنظر رحمت فر ما تا ہے ایک نظر مسلمانوں کے اموال کی سلامتی کی طرف ہوتی ہے اور اس کے تنظر ان کے جسموں اور بدنوں کی سلامتی کی طرف ہوتا ہے اور اس کے تمام گناہ بخش و بتا ہے۔ (احیاء العلوم مع اتحاف السادة المتعین جوس ۸کے داراحیاء التر انشال کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے تمام گناہ بخش و بتا ہے۔ (احیاء العلوم مع اتحاف السادة المتعین جوس ۸کے داراحیاء التر انشال کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے تمام گناہ بخش و بتا ہے۔ (احیاء العلوم مع اتحاف السادة المتعین جوس ۸کے داراحیاء التر انشالہ فی بیروت ۱۳۱۲ھ)

حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے شک یہی کھلا ہوافضل ہے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جونعتیں عطا کی تخییں اور بہت ہوی سلطنت وی تھی اس کاشکر ادا کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اور جمیں ہر چیز ہے عطا کیا ہے اور ہے شک یہی کھلا ہوافضل ہے' اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا اظہار شکر کے لیے تھانہ کہ اپنی ہوائی اور فخر کے اظہار کے لیے جیسے اس حدیث میں ہے: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایہ:
میں قیامت کے دن تمام اولا د آ دم کا سر دار ہوں گا اور فخر نہیں ہے' اور میرے ہی ہاتھ میں حمد کا جھنڈ ا ہوگا اور فخر نہیں ہے اور اس ون جو بھی نبی ہوگا آ دم ہوں یا ان کے علاوہ کوئی اور وہ سب میر رح جھنڈے کے بیچے ہوں گے اور سب سے پہلے مجھ سے زمین (قبر) بھٹے گی اور فخر نہیں ہے۔ (سنن التر ذی رقم الحدیث: ۳۱۱۵)

ا مام بغوی متوفی ۱۱۵ ہے لکھتے ہیں: مقاتل نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور ملک دیا گیا اور ان کے لیے جن ت ہواؤں اور شیاطین کوسنحر کیا گیا' روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زمین کے تمام مشارق اور مفارب کی حکومت دی گئ اور انہوں نے سات سوسال اور چھ ماہ حکومت کی' اور وہ دنیا کے تمام جنات' انسانوں' مویشیوں' پرندوں اور درندوں کے ماک یتھے اور وہ ہرجانور کی بولی جانتے تھے اور ان کے زمانہ میں بہت عجیب وغریب کام ہوئے۔

(معالم التقزيل جساص ١٩٩٨ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٠٠٠ اه)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر اور ان کی حکومت کی مدت کے متعلق اس کے مخالف اقوال بھی بیں اور ان کی حقیقی عمر اور موت کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور سلیمان کے لیے جنات اور انسانوں اور پرندوں کے شکر جمع کیے گئے اور ہر ایک کو الگ الگ منقسم کیا گیا ۵ (انمل: ۱۷)

حضرت سليمان عليه السلام كى سلطنت اوران كالشكر

ا مام عبدالرحل مجمر بن ادریس ابن ابی حاتم متوفی ۱۳۲۷ها بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا تخت رکھتے تھے اور اس کی دائیں اور بائیں جانب کرسیاں رکھتے تھے۔ پہلے انسانوں کو ہیٹھنے کی اجازت دیتے ' بھر جنات کو ہیٹھنے کی اجازت دیتے جو انسانوں کے پیچیے ہیٹھتے تھے۔ پھر شیاطین کو ہیٹھنے کی اجازت دیتے جو جنات کے پیچھے ہیٹھتے تھے' پھر ہوا کو تھم دیتے وہ ان سب کواٹھ کر لے جاتی اور پرندے ان کے اوپر سامیرکرتے اور ہواان کے تخت اور ان کی کرسیوں کواڑ اگر لے جاتی ' وہ صبح کے وقت بھی ایک ماہ کی

marlat.com

تبيأر القرآر

سانت کی سرکرتے اور شام کو بھی ایک ماہ کی مسافت کی سرکرتے۔ وہب بن معبہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالی نے منعوب اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: حتیٰ کہ جب وہ چیونٹیوں کی دادی میں پہنچ تو ایک چیونٹی نے کہااے چیونٹیو! اپنے اپنے بلول میں تھس جائ<sup>ا کہ</sup>یں سلیمان اور ان کالشکر بے خبری میں تہمیں روئد نہ ڈالے 10س کی بات سے سلیمان مسکرا کر ہنس دینے اور دعا کی اے میرے رب! تو نے جھے اور میرے والد کو جونعتیں عطا کی ہیں 'جھے ان کاشکر ادا کرتے رہنے پر قائم رکھ اور جھے ان نیک اعمال پر قائم رکھ جس سے تو راضی ہے اور اپنی رحمت سے جھے اپنے نیک بندوں میں شامل کرلے 0 (ائمل: ۱۹-۱۸) وادی کا معنی

اس آیت میں وادی کالفظ ہے قرآن مجید میں ہے انک بالواد المقدمی (طلانا) آپ مقدس وادی میں ہیں۔ اصل میں وادی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے پانی بہہ کرآ رہا ہوائی وجہ سے دو پہاڑیوں کے درمیان جو گھائی یا راستہ م

manai.com

ہے اس کووادی کہا جاتا ہے ای طرح قرآن مجید میں ہے۔ اَلْمُ تَدُوا لَائِمُ إِنْ كُلِّ وَالْدِيْكِيمُونَ ٥ (الشراء: ٢٢٥)

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ (شعراء) ہر وادی میں بھنگتے

مگردے ہیں۔

لیعنی وہ کلام کے ہرشم کے اسلوب میں طبع آ زمائی کرتے پھرتے ہیں کبھی کسی کی مدح کرتے ہیں بھی ہجو کرتے ہیں بھی اُجدل کہتے ہیں بھی غزل کہتے ہیں (جدل سے مراد ہے جنگ پر ابھارنے والے اشعار اورغزل سے مراد ہے محبوب کے متعلق اشعار) اور نبی مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اگراہن آ دم کے پاس سونے کی دووادیاں ہوں تو وہ تیسری کوتلاش کرےگی۔ لوكمان لابن آدم واديان من ذهب لا بتغي اليهما ثالثا.

(صحيح مسلم الزكاة: ١٤٤ رقم الحديث: ٣٨ • 1 بيروت ١٣١٤ مة المغروات ج ٢ص ٢٧١)

#### مملة كامعني

يراس آيت مس ع:قالت نملة يايها النمل (المل:١٨)

نملة كامعنى ہے چيونی بہلو میں چيونی كی شكل كے مشابه ایک چينسی ہو جاتی ہے اس كو بھی نملة كہتے ہیں' جس طرح چيونی آ ہستہ آ ہستہ جسم پررینگتی ہےاور كاٹتی ہے اس طرح چغلی كی تكلیف بھی انسان كو آ ہستہ آ ہستہ ڈ نک مارتی رہتی ہے اور چغلی كرنے والے كونمال اور نمام كہتے ہیں اور انملة انگلی كی پوركو كہتے ہیں اس كوجمع انامل ہے۔

(المغردات ج عص ٢٥٦ مطبوعه كمتبه زار مصطفى بيروت ١٣١٨ ه

امام محمد بن ابو بكررازى متوفى ١٦٠ هـ في كلها ب: تملة واحد ب اورائمل جمع ب\_

( مخار السحاح ص ١٩٩١ ، مطبوعه واراحيا والترابي العربي بيروت ١٨١٨ ه الصحاح للج برى ج ٥ص ١٨٣١)

# جس چیونی نے حضرت سلیمان کے تشکر سے ڈرایا تھا وہ مذکر تھی یا مؤنث

علامه اساعيل حقى متوفى ١١٢٧ ه لكهية مين:

یہ چیونی نظری تھی اس کے دو بازو تھے یہ چیونیوں کی ملکھی تورات میں لکھا ہے کہ اس کا نام منذرہ یا طاخیہ یا جری تھا اور بعض صحائف میں لکھا ہے کہ اس کا نام اللہ تعالی نے رکھا تھا مضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء عیم السلام اس کو مہیجا نے تھے چونکہ یہ باتیں کرتی تھی اس لیے اس کا نام رکھا گیا ورنہ چیونٹیوں کے نام نہیں رکھے جائے اور نملہ مونث حقیق ہو کیونکہ نمیہ ایکونکہ قرآن مجید میں ہے فالت نملہ اور نعل کے ساتھ تا اس وقت لائی جاتی ہو جب اس کا فاعل مونث حقیق ہو کیونکہ نمیہ کی ندگر اور مونث وونوں پر اطلاق کیا جاتا ہے ہیں جب اس کو ممیز اور ممتاز کرنے کا ارادہ کیا جائے گا تو کس ممیز خارجی کی مغرورت ہوگی مثلاً کہا جائے گا ذکر نملہ اور مونث نملہ ای طرح حمامہ اور بمامہ کے الفاظ ہیں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ قادہ کوفہ میں گئے تو لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا جو پوچھن چ ہو پوچھوا اس الم ابوطنیفہ کم عمراڑ کے بیٹے انہوں نے لوگوں سے کہا ان سے پوچھو کہ جس چیوٹی نے حصرت سلیمان علیہ السلام سے کلام کیا تھا وہ فدکر تھی یا مؤنث؟ لوگوں نے سوال کیا تو قادہ خاموش ہو گئے اور ان کوکوئی جواب نہ آیا، تب امام ابوطنیفہ نے کہ وہ تو نشخ می ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ کسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا قرآن سے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے قالت نملة کی دور چیونٹی فدکر ہوتی تو اللہ تعالی فرما تافال نملة اس کی وجہ یہ ہے کہ جمامہ (کیوتر) اور شاق (کمری) کی طرح انملہ کا طلاق

وأبرأه القرآن

بھی ذکر اور مؤنث دونوں پر ہوتا ہے اور ان کومیز اور ممتاز کرنے کے لیے ذکر یا مؤنث کی ممیر یں لائی جاتی ہیں۔ ان کہ اس ہے ہو شاہ (وہ بحراہے) یا ہی شاہ (وہ بحری ہے) اور جوٹی نفسہ ذکر ہواور اس میں لفظی تا نبیدہ ہوائی کے لیے مؤمد کی اور جوٹی نفسہ ذکر ہواور اس میں لفظی تا نبیدہ ہوائی در ہوتی اور اس میں مرف یا مؤنث ضمیر نہیں لائی جاتی مشاہ اور قالت نملہ نفلی تا نبیدہ ہوتی تو قال نملہ کہا جاتا اور قالت نملہ نفر مایا جاتا اور قالت نملہ نفر مایا جاتا اور قالت نملہ قر مانا اس کی دلیل ہے کہ یہ چوتی مؤنث مقتی ۔ (ردح البیان ج مس ۲۲۷ ملبورد اراحیا مالز اش العربی بیروت احدادہ)

ق وہ اور اہام اعظم کا یہ قبصہ ان کتابوں میں بھی ہے: الکشاف ج ۳ ص ۳۱۱ تغییر کبیر ج ۸ ص ۵۲۸ می فرادہ ملی اللہ عنہ سے احادیث البیعاوی ج ۲ ص ۱۳۸۵ قادہ بن دعامہ سدوی تابعی ہیں۔ انہوں نے حضرت انس بن یا لک رضی اللہ عنہ سے احادیث روایت کی ہیں اور یہ بدیل بن میسرہ العقبلی کے محاصر ہیں۔ صحاح ستہ کے تمام مصنفین ان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ اہام محمد بن سعد نے ان کواہل بھر ہ کے طبقہ فالشہ میں شار کیا ہے۔ بحر بن عبداللہ المحر نی نے کہا وہ اپنے زمانہ کے سب سے قوی حافظ سے ابوعوانہ نے کہا میں نے انہیں ہے کہتے ہوئے سنا ہے کہ بس سال سے فتوے و دے رہا ہوں لیکن میں نے کوئی فتوی اپنی رائے سے نہیں لکھا یہ سال کی عمر میں واسط کے طاعون میں فوت ہو گئے تھی۔ ان کاس وفات کا احد ہے۔ اپنی رائے سے نہیں لکھا یہ سال کی عمر میں واسط کے طاعون میں فوت ہو گئے تھی۔ ان کاس وفات کا احد ہے۔ (تہذیب الکمال نے ۱۵ میں ۱۳۲۳-۲۳۳ مطبوعہ دار الفکر ہیروت ۱۳۲۳)

علامه محمد بن يوسف ابوالحيان اندلسي متوفي ٥٥ عدد لكصة بين:

نعل (قالت) کے مؤنث ہونے کی وجہ ہے نملۃ مؤنٹ ہو (جیسا کہ امام اعظم کی تقریم ہے) نحویوں کا کلام اس کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ خبر دینے کے سوانملۃ کا مؤنٹ ہوتا معلوم نہیں ہوسکتا اور علامہ زخشر کی نے المنملۃ کو المحامۃ اور الشاق کے ساتھ جو تشیہ دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ورمیان ایک قدر مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں کا فہ کر اور مؤنث میں مفت کے دونوں پر اطلاق کیا جاتا ہے اور ان میں ایک فرق بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ المحامۃ اور الشاق کے فہ کر اور مؤنث میں مفت کے ساتھ تمیز خبیں کیا جاتا ہے فہ کر حامۃ اور مؤنٹ جمامۃ اور مغیر وں سے ان کو تمیز نہیں کیا جاتا مثلاً بول کہا جاتا عوجمامۃ اور مؤنٹ جاتا ہے فہ کر اور مؤنٹ کی تمیز صرف خبر کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے اور اس کا حکم وہ ہے جو دولات کو اس کے ساتھ مؤنٹ باتاء کا حکم ہوتا ہے جیے المرا آ یا غیر ذوی العقول میں سے مؤنٹ باتاء کا حکم ہوتا ہے جیے المرا آ یا غیر ذوی العقول میں سے مؤنٹ باتاء کا حکم ہوتا ہے جیے المرا آ یا غیر ذوی العقول میں سے مؤنٹ باتاء کا حکم ہوتا ہے کہ فعل کے ساتھ مؤنٹ کی علامت لائی جائے یا نہ لائی جائے جیسا کہ تو یوں نے علم مؤنٹ کا حکم بیان کیا ہے۔

(البحرالمحيط ج ٨ص ١٣٠٠مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ه)

علامة سليمان الجمل التوفي ١٢٠ ١٥ ه لكصة بين:

زخشری نے جوامام ابو حنیفہ کا قول نقل کیا ہے ﷺ نے اس کورد کردیا ہے اور کہاہے کہ قالت کے ساتھ تا وتا نیت کا لگتااس کی دلیل نہیں ہے کہ نملۃ مؤنث ہے بلکہ نملۃ ندکر کے ساتھ بھی قالت کہنا درست ہے کیونکہ نملۃ میں ندکر اور مؤنث کی تمیز فعل کی تذکیر اور تانیث سے نہیں ہوتی بلکہ خبر سے حاصل ہوتی ہے۔ (سین)

(حاشية الجمل على الجلالين ج ٣٠١ - ٣٠٥ مطبوعه المكتبة التجارية معر)

علامه احمد بن محمد الصاوى المالكي التوفي ١٢٣١ ه لكصته بين:

امام ابو حنیفہ کے استدلال پر بیاعتراض کیا گیا ہے کہ فعل ( قالت ) کے ساتھ تا کا لاحق ہونانملۃ کے مؤنث ہونے م

marfat.com

ولا است قیم کرتا ' کیونکہ نملۃ میں تا وحدت کے لیے ہے تا نہیں کے لیے نہیں ہے کہذا امام ابوحنیفہ کی دلیل مفید ظن ہے نہ کہ مفید محتیق۔(حاصة الصادی علی الجلالین جسم ۱۳۸۸ مطبوعہ دارالفکر ہیردے ۱۳۲۱ھ)

نواب مدیق بن حسن بن علی قنوجی متوفی عسارہ نے امام اعظم اور قادہ بن دعامہ کا مکالم نقل کرے اس پر علامہ ابوالحیان اندلی کی بحث کمیں ہے گئے ہیں ابوالحیان اندلی کی بحث کمیں ہے گئے ہیں ان کو بھی جموٹا قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان ابحاث میں مشغول ہوتا بے فائدہ ہے۔

( فتح البيان ج ٥ص ١٢٣ مطبويه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ هـ )

علامه سيدمحود آلوي متوفى • ١١٦٠ ه لكعة بين:

این المعیر نے کہا اگریہ قصد واقعی ثابت ہوتو مجھے امام ابو صنیفہ پر تعجب ہوگا' اس لیے کہ نملۃ کا حمامۃ اور شاۃ کی طرح ذکر اور موثث پراطلاق کیا جا تا ہے جیسے ذکر حمامۃ اور ذکر شاۃ اور موثث پراطلاق کیا جا تا ہے جیسے ذکر حمامۃ اور ذکر شاۃ اور موثث موثث میں اس کے لفظ کی وجہ سے موثث بھی ہوسکت ہے خواہ اس کا اطلاق ذکر پر ہوا بلکہ وہی ضبح اور مستعمل ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

کانی بکری اندهی بکری اور بہت لاغر بکری کی قربانی نه ک

لا يضحي بعوراء ولا عمياء ولا عجفاء.

جائے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤنث بکر یوں کی بیر صفات بیان کی جیں جبکہ آپ کا مطلب بیر تھا کہ نہ ایس بکر یوں کی قرب نی ک جائے نہ ایسے بکروں کی الہذا قرآن مجید جیں جو قالت نملۃ ہاس جی تا نبید لفظی کی رعایت کرتے ہوئے قاست فرہ یا ہاور معنی سے اعتبار سے وہ چیوٹی فرکر بھی ہوسکتی ہے اور مؤنث بھی کس یہ کسے ہوسکتا ہے کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس چیونی کے فرکر یا مؤنث ہونے کا سوال کیا ہواور قادہ بن دعامہ سدوی جیسے عظیم عالم کوسا کت کر دیا ہواور حق کے مشابہ بات یہ ہے کہ ایر قصہ می نہیں ہے۔

(میں کہتا ہوں کہ ابن حاجب نے مطلقا فہ کرکا نام رکھنے کی بیشرط بیان نہیں کی بلکہ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے بی شرط رکھی ہے اس لیے انہوں نے کہاہے کہ قدم مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابلہ میں نرجا ندار نہیں ہے لیکن جب سی ندر کا نام قدم رکھ دیا جائے تو وہ منصرف رہے گا اس لیے کہ قدم تین حرف سے زائد نہیں ہے۔ لہذا ابن حاجب کا اعتراض سیجے ہے۔ (سعیدی غفرلہ)

جدبشنم

ميار الترآر

علامہ آلوی مزید لکمتے ہیں کہ امام ابو منیفہ کی تائیداس ہوتی ہے کہ جب تم شاۃ اور جرۃ ہے فہ کرکا امادہ کی ا ہو ھاذا شاۃ اور ھاذا بقرۃ لین جب برااور بیل مراد ہواور جب اس سے مؤنث کا امادہ کروتو کہتے ہو ھافہ شاۃ اور بقرۃ ، بقرۃ ، علامہ طیبی نے بھی اس جواب کو پسند کیا ہے اور کہا ہے کہ سے وہ مام ابو منیفہ نے کہا ہے۔

الکشف بی فرکور ہے کہ نملۃ بیل تا وحدت کے لیے ہے موہ مؤنٹ فقلی کے تھم بی ہے اس کا قاضا ہے ہے کہ ملۃ ہے مراد ندکر بھی ہوسکتا ہے اور اس کے ساتھ جومؤنٹ فعل (قالت) لایا گیا ہے ہوسکتا ہے اس وجہ ہے ہو کہ نملۃ سے مراد مؤف فحقی ہویا وہ فیر کر ہواور فعل مؤنٹ اس وجہ سے لایا گیا ہو کہ تا وحد ت افظا مؤنٹ کے مشابہ ہے یا جمعیت کے قصد کی وجہ سے فعل مؤنٹ لایا گیا ہے لیعنی نملۃ سے مراد تمل کی جماعت ہوا اور جب تا نیت اور شبرتا نہیں کا معنی باتی شدر ہے تو بھراس کے فل کو ساتھ علامت تا نہیں لانے کا کو بھر سے کہ نملۃ سے مراد تمل کی کوئی وجہ نہیں رہے گی۔ فلامہ بید ہے کہ نملۃ کے ساتھ مؤنٹ فعل (قالت) لانے کا لاف اللہ بنہیں ہے کہ نملۃ مؤنٹ ہے کوئکہ نملۃ میں تاوحدت کے لیے ہا اور قالت مؤنٹ کا میخنٹ موا کہ ہوئتی کی وجہ سے ہوگا اور یا اس وجہ سے کہ نملۃ میں تاوحدت کے لیے ہا اور قالت مؤنٹ کا میخنگ ہے کہ تا موسدت تا نہیں کے مشابہ ہا اور یا اس لیے کہ اس سے بتا حت نمل مراد ہے اور قالت مؤنٹ کا میخواں ہے کہ تعلق میں واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ مام رہونا کہ لی بھر ہے۔ اور یا اس لیے کہ اس سے بتا حت نمل مراد ہے اور قالت مؤل ہے کہ بیل ہے کہ تا کہ کہ ہو کہ بیل ہے کہ اس کی اس کی دور سے کہ دور اس وقتہ کی خوالہ وہ اس وقتہ وہ اس وقتہ وہ اس کا ان سے صادر ہونا کمل بعید ہے۔ (دور المعائی جواسی وقتہ وہ کی دور المعائی جواسی ہیں ہور دائل ہے اس کے اس کے اس کے اس کا سے بیل ہے کہ ہم اسلام کا معصوم ہونا اور الن کے اصحاب کا حفوظ کا ہونا

اس چیونٹی نے کہا' اے چیونٹیو! اپنے اپنے بلوں میں تھس جاؤ' کہیں سلیمان اور ان کالشکر بے خبری میں حمہیں روند نہ ڈالے۔

امام فخر الدين رازي متوفى ٢٠١ ه كلية بين:

ال آیت ہے معلوم ہوا کہ جو محف کی سڑک پر جا رہا ہوائ پر لازم ہے کہ دہ اپنے آپ کوٹریفک کے حادثات سے بھانے کے لیے بچانے کے لیے پیچھے سے آنے والے تیز رفتارش کی زد جی آنے ہے محفوظ رکھے اورائ کے لیے جرمکن تد پیرکوافقیار کرئے کیونکہ ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کالشکر تین میل دور تھا تو چیونٹیوں کی ملکہ نے چیونٹیوں کو تھم دیا کہ وہ اپنے بلوں میں کھس جا کیں۔ (تغیر کیرج ۸۸ م ۵۴۹)

امام رازی کا بیتول چیونٹیوں کے بارے میں درست ہے لین اس آیت کا انسانوں پراطلاق کرنا درست نہیں ہے بلکہ چیجے ہے آنے دالی گاڑیوں پر اطلاق کرنا درست نہیں ہے بلکہ چیجے ہے آنے دالی گاڑیوں پر لازم ہے کہ دوا پی حدر فنار کو قابو میں رکھیں اور ڈرائیوراس قدر تیز رفتاری سے گاڑیاں نہ چلا کی کہ دو ہے تا بو ہو کر آگے جانے والے کی شخص کو گر مار کر ہلاک کر دیں اور جس فض کی تیز رفتارگاڑی کی زو میں آ کر کوئی مسلمان ہلاک ہو گیا تو اس کو اس ہلاک ہونے والے مسلمان کے ورفاء کو دیت ادا کرنی ہوگی اور کفارے میں دو ماہ کے مسلمل روزے رکھنے ہوں گے جیسا کہ النساء : ۹۲ کا تقاضا ہے۔

اس آیت سے جو دوسرامسکامعلوم ہوتا ہے وہ نیہ ہے کہ انبیاء کیہم السلام معموم میں اور ان کے اصحاب محفوظ میں کیونکہ اس چیونٹی نے یہ کہا: کہیں سلیمان اور ان کالشکر بے خبری میں تہمیں روند نہ ڈالے اس کا مطلب سے ہے کہ اس چیونٹی کا بیاعتقاد تھا کہ م حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے اصحاب دانستہ اور عمراً چیونٹیوں کے پاؤں تلے نہیں روندیں مے البتہ میہ ہوسکتا ہے کہ معید

تبياء القرآء

حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ابیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی سلی اللہ علیہ دسلم کے پاس آ کرعرض کیا مدینہ کے
ایک کنارے میں میں ایک عورت کے ساتھ بغل گیر ہوا اور میں نے مباشرت کے سوااس سے سب پچھ کرلیا اور اب میں حاضر
ہوں آپ میرے متعلق جو چاہیں فیصلہ فرما کئیں۔حضرت عمر نے کہا اللہ تعالی نے تم پر پردہ رکھا تھا کاش تم بھی ا بنا پردہ رکھتے!
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخص کو کوئی جواب نہیں دیا 'وہ شخص اٹھ کر چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے ایک آ دمی بھیج کر
اس مختص کو بلوایا پھر آپ نے اس کے سامنے ہی آ بہت تلاوت فرمائی:

دن کے دونوں کناروں میں نماز پڑھیے اور رات کے قریب کھی ہے کہ اور رات کے قریب کھی کے شک نیکیاں گنا ہوں کو دور کر دیتی ہیں کہ یہ تھیجت ہے۔ تھیجت حاصل کرنے والوں کے لیے۔

(حود ۱۱۳۰) کھیجت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ مسلمانوں میں سے ایک فخص نے اٹھ کر کہا: کیا ہے تھم اس فخص کے ساتھ مخصوص ہے؟ آپ نے فر مایانہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے عام ہے۔

امام بخاری اورامامسلم کی روایت میں ہاس مخص نے اس عورت کا صرف بوسرلیا تھا۔

(میمی ابخاری رقم الحدیث: ۳۹۸۷ میمی مسلم رقم الحدیث: ۳۳ ۱۳ سن التر ندی رقم الحدیث: ۳۱۱۲ سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۴۳۷۸ سنن ابن ماچه رقم الحدیث: ۱۳۹۸ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۳۸۴ مشد احمد رقم الحدیث: ۴۳۹ ۴۳۵ میمی این نزیر رقم الحدیث: ۳۱۳ میمی این حبان رقم الحدیث: ۳۰ کا مشدابوییعلی رقم الحدیث: ۳۳۳۵ مشن کبری کلیمیتی ج ۴س ۴۳۱)

ای طرح بعض صحابہ کرام سے کبائر بھی صادر ہوئے جن پر حدود جاری ہوئیں:

ٱقِيهِ الصَّلَّوةَ طَرَّ فِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلُ إِنَّ

الْحَسَنْتِ يُنْ وِبْنَ السِّيِّالْتِ فَلِكَ ذِكْرُى لِللَّهُ كِرِيْنَ ٥

حضرت نعیمان یا ابن العیمان نشے میں پکڑے گئے اور ان پرشراب کی حد جاری ہوئی' (میح ابخاری رقم الحدید ۲۵۵۰)

حضرت عبداللہ (ان کالقب جمارتھا) بار بارشراب چیتے تھے اور اس پر حدلگائی جاتی تھی۔ (میح ابخاری رقم الحدید ۲۵۸۰)

قریش کی ایک معزز خاتون نے چوری کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باتھ کاٹ دیا۔ (میح ابخاری رقم الحدید ۱۸۱۰)

حضرت علی نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقم سے ایک خاتون کورجم کیا۔ (میح ابخاری رقم الحدید ۱۸۱۳)

حضرت باعز اسلمی رضی اللہ عند شاوی شدہ فض تھے ان سے زنا کا فعل سرز دہو گیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آ کر جارم حبرزنا کا اعتراف کیا تو آپ نے ان کورجم کر دیا۔

(معج ابخاري رقم الحديث ١٨١٣ اسنن ابو داؤ درقم الحديث ٣٣١٩ سنن الترندي رقم العديث ١٣٢٩)

حطرت حسان بن ثابت عطرت مسطح بن اثاثه اور حطرت حملة بنت جحش رضى الله عنهم سے حطرت عائشہ رضى الله عنها بر تبهت لگانے كافعل مرزد ہو كيا تو ان پر حدقة ف جارى كى تئى۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۵۳۵۵)

marfat.com

تبيار القرار

ان صحابہ کہ باز مرز دہو کے لیکن اللہ تعالی نے دفات سے پہلے ان کوتوبہ کی تو نس دے دی ان پر صدود جامی کی سیکی اور انہوں نے توبہ کر لی سووہ گناہوں سے پاک ہو گئے ان کے علاوہ اور جن صحابہ سے کبائر کا صدور ہواان پر بھی صد جامی کی گئی اور انہوں نے توبہ کر لی تو دہ پاک اور صاف ہو گئے غرض ہی کہ اور انہوں نے توبہ کر لی تو دہ پاک اور صاف ہو گئے غرض ہی کہ بعض صحابہ سے بشری تقاضے سے کبیرہ سرز دہوئے ان پر صد جاری کی گئی یا انہوں نے توبہ کر لی اور دہ ان گناہوں سے پاک اور صاف ہو گئے اور ان صحابہ کے گناہوں کی توبہ سے نی صلی الشد علیہ صاف ہو گئے اور ان صحابہ کے گناہوں کی وجہ سے نی صلی الشد علیہ وسلم کی حیات مبار کہ میں حد جاری ہونے کا اسوہ اور نمونہ تحقق ہوا اور اس وجہ سے گئی آیات نازل ہو کی اور بہت سے شری ادکام اور مسائل معلوم ہوئے۔

مافت بعیدہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے شکر کا چیوٹی کو کیے شعور ہوا اور آپ نے اس کا

كلام كيسے ت ليا

امام الحسين بن مسعود البغوى التوفى ١١٥ ه لكصة بي:

جب چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا: اے چیونٹیوائے آئے بلوں میں تھس جاؤ کہیں سلیمان اور ان کا نظر بے خبری میں جہیں روند نہ ڈالے تو حصرت سلیمان نے ان کی بیہ بات من کی اور اللہ کی مخلوق میں سے جو بھی کوئی بات کرتی تھی تو ہوا اس بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں پہنچاد جی تھی۔

مقاتل نے کہا حضر تسلیمان علیہ السلام نے چیونی کی بات کوتین میل کی مسافت سے من لیا تھا اگر میہ اعتراض کیا جائے
کہ حضر تسلیمان علیہ السلام اور ان کالشکر تو تخت پر تھا اور ہوا ان کواڑا کرلے جار ہی تھی اور جب وہ فضا میں تھے تو ان سے
چیونٹیوں کوروند نا کس طرح متصور ہوسکتا تھا حتی کہ چیونٹیوں کی ملکہ کوان سے ڈرانے کی ضرورت پیش آتی ۔ اس کا جواب میہ ہو
کہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر ہوا میں پر داز کررہے تھے اور ان کالشکر سواروں اور پیادوں پر مشتل تھا 'اور یہ بھی ہو
سکتا ہے کہ میہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کے سٹح کرنے سے پہلے پیش آیا ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ جب
حضرت سلیمان علیہ السلام وادی تمل میں پنچے تو آپ نے اپنے لشکر کوروک لیا حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو
کشرت سلیمان علیہ السلام وادی تمل میں پنچے تو آپ نے اپنے لشکر کوروک لیا حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو

علامه سيدمحود آلوي متوفى • ١٢٥ ه لكصة بي:

اس چیونی کا کلام حضرت سلیمان علیہ السلام کا مغجزہ تھا 'جیسے گوہ اور بحری کے گوشت کا کلام کرتا ہمارے رسول سیدتا محرصلی اللہ علیہ دسلم کا مغجزہ تھا 'مقائل نے کہا حضرت سلیمان نے تین میل کی مسافت سے چیونی کا کلام س لیا تھا 'اور اس سے سے بھی الازم آتا ہے کہ چیونی کو بھی استے فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئکر کے آنے کا پتا چل گیا تھا۔ حضرت سلیمان کا استے فاصلہ سے چیونی کی بات کوس لین ابعیہ نہیں ہے 'کیونکہ جیسا کہ آثار بھی ہے ہوانے ان تک بیہ بات پہنچا دی تھی 'یا اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کا انتی مسافت سے حضرت سلیمان علیہ نے ان کو ایس قوت قد سیدعطا کی تھی جس سے انہوں نے بیہ بات س کی تھی 'کین چیونی کا اتنی مسافت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئکر کومسوں کر لین بعید ہے اور عمل بیں مشہور ہے کہ چیڑ کی بھی دور دراز سے محسوں کر لیتی ہے' اور تم کومعلوم ہے کہ اس خبر کی صحت کا انکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے' ایک قول سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی آ واز مطلقا نہیں می مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی آ واز مطلقا نہیں می مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی آ واز مطلقا نہیں می مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی آ واز مطلقا نہیں می اس جوبائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے' ایک قول سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی آ واز مطلقا نہیں می اس بحث کے آخر میں جوبائے تھی اللہ تھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ اس آیے کی تفسیر میں ان تاویلات کی کوئی ضرورت نہیں اس بحث کے آخر میں ملامہ آلوی لکھتے ہیں: تم کومعلوم ہے کہ اس آیے کی تفسیر میں ان تاویلات کی کوئی ضرورت نہیں۔

marfat.com

تبيار القرآر

ہاور جو شخص چیونی کے احوال میں غور و فکر کرے گا اس کے نزدیک چیونی کے لیے نفس ناطقہ ہونا بعیر نہیں ہے کیونکہ وہ مردیوں کے لیے گرمیوں میں اپنی خوراک کا ذخیرہ جمع کر لیتی ہے اور شخ اشراف نے اس پر دلائل قائم کیے ہیں کہ تمام حیوانات کے لیے نفس ناطقہ ثابت ہے اس لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جائز ہے کہ اس وقت اللہ تعالی نے اس چیونی میں نطق پیدا کر دیا تھا اور باقی چیونٹیوں میں عقل اور فہم پیدا کر دی تھی اور آج کل چیونٹیوں میں ایسانہیں ہوتا۔

پھر ظاہر یہ ہے کہ یہ بھنا چاہیے کہ چیونٹی کو جوعلم ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپناشکر کے ساتھ آ رہے ہیں'اس کا اللّٰدعز وجل نے اس کوالہام کیا تھا' جیسے اس گوہ کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کاعلم ہوگیا تھا اور اس نے کلام کیا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی'اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ چیونٹی اپنی جسامت میں عام چیونٹیوں کی طرح تھی۔

تبعض روایات میں ہے کہ وہ چیونی کنگری تھی اور اس کا نام طاحیہ یا جری تھا علامہ ابوالی آن اندکی نے البحر الحیط میں اس کا روکیا ہے اور کہا اس چیونی کا بینام کس نے رکھا 'اور نام رکھنا تو بنوآ دم کے ساتھ مختص ہے علامہ آلوی ان سے اختلاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں جب حیوانات کے لیے نفوس ناطقہ ثابت ہیں تو پھر ان کے نام بھی ہو سکتے ہیں 'اور یہ ہوسکتا ہے کہ وہ ایک دوم ان دوسرے کوان ناموں سے پکارتے ہوں 'لکین ان ناموں کے الفاظ ہمارے ناموں کے الفاظ کی طرح نہیں ہوں گے بلکہ وہ ان کی مخصوص آ وازیں ہوں گی جن مفاہیم اور مطالب بچستے ہوں گئاس کی مثال یہ ہے کہ ہم جو غیر مانوس اور اجنبی زبان سنتے ہیں وہ ہمیں جانوروں کی بولیاں معلوم ہوتی ہیں (مثلاً ہم چینی 'جاپائی پیلتستانی زبان میں لوگوں کو با تیں کرتے سنیں ) تو وہ ہمیں محض چڑ ہوں کی چوں چوں معلوم ہوتی ہیں لیکن جب کوئی متر جم ہمیں ان کا تر جمہ کر کے سنائے اور ہمیں ان کا مقہوم معلوم ہوجائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہامغی الفاظ ہیں۔

(روح المعانى بر ١٩ص ٢٦٣ - ٢٦٣ مطبوعة دار الفكر بيروت كا١١١ه)

## تنبسم ٔ منحک اور قبقہہ کے معانی اور وجوہ استعال

اس کے بعد فرمایا: اس کی بات سے سلیمان مسکر اکر ہنس دیئے۔

اس آیت میں تبسم اور خک کے الفاظ میں تبسم کامعنی ہے مسکرانا جبکہ اس میں دانت ظاہر نہ ہوں اور خک کامعنی ہے انسان اس طرح مسکرائے جس سے سامنے کے دانت ظاہر ہوں اس وجہ سے سامنے کے دانتوں کوضوا حک کہتے ہیں۔ خک اور قبقیہ میں یہ فرق ہے کہ خک میں بنسی کی آ واز سنائی نہیں ویتی اور قبقیہ میں بنسی کی آ واز دوسر سے سن لیتے ہیں۔

عنک (بنسنا) مجمی خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے اور بھی تعجب کی وجہ سے اور بھی دوسروں کا نداق اڑائے کے لیے' خوشی کی وجہ منگ (بنسنا) مجمی خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے اور بھی تعجب کی وجہ سے اور بھی دوسروں کا نداق اڑائے کے لیے' خوشی کی وجہ

ے فک کا طلاق کی مثال قرآن مجید کی بیآ یتی مین ا فَلْ مُشْحَكُونا تَلِيُلِا وَلْيَبْكُونا كَوْنِيْرًا أَجَزًا مَّ إِمَا كَانُوا

قَلْيَضْحَكُوْ اتْلِيَلُاوْ لَيْنَبُّلُوْ الْتِيْمِرُ الْجَوْاءُ بِمَا كَانُوْا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ كَا اللَّ \_مُكْسِبُوْنَ 0(التربة: ٨٢)

وُجُودً يُومَهِ إِن مُسْفِر مُ أَنْ ضَاحِكَةً مُسْتَبْشُرَةً أَنْ

(۳۸-۳۹:س

تعجب كى وجه سے خك كاطلاق كى مثال بيا يتي إلى: و اصْرَاتُهُ قَالِمَةُ فَعَيْكَتْ فَبَشُونِهَا بِإِسْحُنَّ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْمُنَى يَعْقُوبَ قَالَتْ يُويُلَكَى ءَالِدُ وَاَنَا جُونُ وَهُوا

ابیے کامول کے نتیجہ میں ان کو جا ہیے کہ وہ ہنسیں کم اور

اس دن بہت سے چم ہے روٹن ہوں گے 0 جو ہنتے ہوئے خوش دخرم ہول گے۔

. ایرائیم کی بیوی کمڑی ہوئی تھیں سودہ بننے لکیں تو ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت

جلدبشتم

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

دى ١٥ س نے كہاا ہے ہے ! كيا على يجد جنوں كى حالا تك على يد حيا

بَعْلِيٰ شَيْنَتًا ﴿ إِنَّ هَٰ اَلْشَىٰ ءُعَجِيْبٌ ٥ (مود٢٥-١١)

-4

اور مذاق اڑانے کے لیے شک کے اطلاق کی مثال یہ آیات میں:

فَاتَّغَنَا تُمُوهُ مُوسِغُرِيًّا حَتَى اَشْتُوكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمُ

مِّنْهُمُ تَصَّحَكُونَ ٥ (المومنون ١١٠)

ے یں اس اور اے کافرو!) تم ان (نیک بندوں) کا نداق بی اثرات رے حی کہ ان چیزوں نے تم کومیری یاد ( بنمی ) بملادی اور تم ان

پر جنتے تی رہے۔

ب شك كفار مومنوں ير بنسا كرتے تھے۔

سوآج مونین ان کافروں پربنسیں **مے۔** 

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوْ الْكَانُوْ امِنَ الَّذِينَ الْمَنُوا يَضُحَكُونَ ٥ (الطفين:٢٩)

تَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ المَّنُوا مِنَ الكُفَّارِيَضَحَكُوْنَ 0 فَالْيَوْمَ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ 0 (المُطفئين

(المفردات بي ٢٣ ا٣٨ محصلًا المطبوعة كمتبدئز المصطفى الباز كمه كمرمه ١٣١٨ احد)

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے اور بننے کے متعلق احادیث

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح ہنتے ہوئے نہیں ویکھا کہ آپ کے منہ کا اندرونی حصہ حلق تک نظر آئے آپ صرف مسکرایا کرتے تھے۔ (لیعنی اکثر اوقات)

کی در میجی ابنی ری رقم ایدیث ۱۰۹۲ میجی مسلم رقم ایدیث ۱۹۹۰ سنن ابودا دُور قم ایدیث ۱۰۹۸ منداحمد ۲۵ ص ۲۲ شرح النده رقم الحدیث ۲۵۹۵ منداحمد ۲۵ می ۲۹ شرح النده و آن الحدیث ۲۵۹۵ منداحم سے زیادہ سمی کو سکراتے ہوئے مسلم استان میں جڑے بیان کرتے ہیں کہ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمی کو سکراتے ہوئے مہیں دیکھا۔ (سنن التریزی رقم الحدیث ۱۳۲۳ منداحمد جسم ۱۹۱ میں ۱۹۱ شرح دالنده رقم الحدیث ۳۵۹۳)

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک میں اس شخص کو ضرور جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا اور میں اس شخص کو ضرور جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا' ایک شخص کو قی مت کے دن لا یا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ چیش کرو اور اس سے اس کے بڑے بڑے بڑے گنہ چھپائے جائیں گئا اس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن سے کام کیا تھا؟ وہ اقر ارکرے گا اور کس گنہ کا انکارنہیں کرے گا' اور وہ اپنے بڑے بڑے بڑے گنا ہوں سے ڈرر با ہوگا' پھر کہا جائے گا اس کے ہرگناہ کے بدلہ میں اس کو نیکی دے دو'وہ کہے گا میرے تو اور بھی گناہ ہیں جن کو میں اس وقت یہاں نہیں و کھے رہا' حضرت ابو ذر نے کہا پھر میں نے رسول التہ صلی التہ علیہ وسلم کو اس قدر جستے ہوئے دیکھا کہ آسے کی داڑھیں فلا ہر ہوگئیں۔

(صحیح مسلم ال بمان: ۱۹۰٬ قم الحدیث: ۱۹۰٬ قم الحدیث: ۱۹۰٬ قم الحدیث: ۲۵۹۱ منداحدی ۵م ۵۷٬ • ۱٬ اسنن الکبری کلیمتی ج ۱۰م ۱۹۰ شرح اسنة رقم الحدیث: ۲۳۳۱)

اس مدیث میں جوفر مایا ہے جوشخص سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا اس سے مراد ہے جوشخص گناہ گارمسلمانوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور شعلی الله علیہ وسلم داخل ہوں گے اور سب سے پہلے جنت میں ہمارے تی سلی الله علیہ وسلم داخل ہوں گے اور جوشخص سب سے آخر میں دوز خ سے نکالا جائے گا ہے وہ شخص ہے جس کا حضرت ابن مسعود کی روایت (بخاری: ۱۵۷۱) میں ذکر

marfat.com

تبيار الغرآر

آ رہاہے اور اس حدیث میں جواس کو دوزخ میں سب ہے آخر میں نکالے جانے والے کا ذکر ہے بیصرف تر ندی میں ہے اور بیدا مام تر ندی کا تسامح ہے ور نہ صحیح مسلم میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ (جمع الوسائل ج-۲۰س۲۱)

حضرت جریر بن عبداللّٰدرضی اللّٰدعنه بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں رسول اللّٰدصلی اللّه علیہ وَسَلم اوجھل نہیں ہوئے اور آپ جب بھی مجھے دیکھتے تھے ہنتے تھے۔

(صحیح ابنی ری رقم الحدیث:۳۰۳۹-۳۰۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۳۷۵ سنن ترندی رقم الحدیث ۳۸۲۰ مندامدی ۳۵۸ مندانهیدی رقم الحدیث: ۰۰ ۱۸میم الکبیررقم الحدیث:۴۲۱۹ شرح السنة:۳۳۹)

حعرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہیں اس شخص کو بہی تن ہوں جس کوسب ہے آخر ہیں دوز خ سے نکال جائے گا' وہ سرین کے بل گھٹ تا ہوا دوز خ سے نکلے گا' اس سے کہا جائے گا ہو جنت ہیں داخل ہو جا وہ جنت ہیں داخل ہو جائے گا گو ہے جائے گا' تو دیکھے گا کہ سب نے اپنے اپنے ٹھکانے بنا لیے ہیں' اس سے کہا جائے گا کیا تم کو وہ وقت یاد ہے جب تم دوز خ ہیں ہے؟ وہ کہا گا تی بال! پھراس سے کہا جائے گا تمنا کرو ہیں وہ تمنا کرے گا' پھر اس سے کہا جائے گا کہنا کرو ہیں وہ تمنا کر ہے ہو صالہ نکہ اس سے کہا جائے گا جوتم نے تمنا کی ہے وہ بھی اور اس سے دنیا کا وی گنا زائد لے لووہ کہا گا باتم جمع سے فداتی کرر ہے ہو صالہ نکہ تم اس سے کہا جائے گا گا جوتم نے کہا ہیں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہا ما اس قدر بنے کہ آ ہے کی داڑھیں فو ہر ہوگئیں۔

(صبح ابنیاری تم الحدیث: ۱۹۵۱ کا دیش: ۱۹۵۹ کا الدیث: ۱۹۵۹ کا کہ بیٹ ۱۳۵۹ کا دیش: ۱۹۳۹ کا شن اللہ بی ن تم احدیث: ۱۳۵۳ شرح الحدیث: ۱۳۵۹ کا کہ بیٹ تا کہ الدیث تا کا دیش: ۱۳۵۹ کا کہ بیٹ کا کہ بیٹ تا کہ بیٹ تا کہ اللہ بین تم احدیث: ۱۳۵۹ کا کہ بیٹ تا کہ کہ تا کہ بیٹ تا کہ کہ کا کہ بیٹ تا کہ کہ کا کہ بیٹ تا کہ کا کہ کہ کا کہ بیٹ تا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کی کی کی کی کرنے کی کر کے کہ کا کہ کی کا کہ کی کی کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کی کہ کر کے کہ کی کرنے کی کرنے کی کر کی کرنے کی کہ کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کر

(منن ابودا دُورِقم الحديث: ٢٦٠٣) سنن الترندي قم الحديث: ٣٣٣٧ منداحدج اص ٩٤ مصنف عبدالرزاق قم الحديث. ١٩٣٨٠ مندابويعلى ومن البريعلى مندابويعلى مندابويعلى من البريد من ١٩٣٨٠ كالمديث: ٣٣٣١ مندابويعلى من ١٩٣٨٠ كالمديد وك ٢٦٠ المديد وك ٢٥٠ المديد وك ١٣٣٢ -١٣٣٣ )

انسان کے والدین کی نعمتوں کا بھی اس کے حق میں نعمت ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اور (سلیمان نے) دعاکی اے میرے دب! تونے مجھے اور میرے والد کو جونعتیں عطاک بیں مجھے ان کاشکر اواکرتے رہنے پر قائم رکھ اور مجھے ان نیک اٹلال پر قائم رکھ جس سے تو راضی ہے اور اپنی رحمت سے مجھے اینے نیک بندوں میں شامل کرلے۔(انمل:۱۹)

mariat.com

وزع کامعی بتقیم کرنا اور اوزعنی کامعی بم مریقمت عی کردے جھے و فی صفافر ما جھے ایم معلور علی ایم معلور علی ایم م مجھے الہام فرما۔ (المفردات ۲۵۲۸)

جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیوٹی کا کلام سنا اور اپنے فشکر کو دیکھا تو اس فیت م اللہ تعالی کاشکر اوا کیا اور بدھا کی جسے شکر اوا کرنے پر قائم رکھ اور اس پر جمادے معفرت عمر بن عبد العزیز نے کیا فیمت و حشیہ ہے اور بھاگ جانے وفل ہے اس کوا وائیگی شکر کے ساتھ بائدھ کر رکھو۔ (رسائل ابن ابی الدنیا شرب العزیز سلیمان کو علم نبوت ملک مول اور می تعول کے کام کو قبم کی فیم اور او ہے ہے ذرہ بنے کی کلام کی قبم کی فیمت عطا کی تھی اور ان کے والد حضرت واؤد کو نبوت پہاڑوں اور پر ندوں کی تبیع کی قبم اور او ہے ہے ذرہ بنے کی فیمت عطا کی تھی اور ان کے والد کی فعتوں کا بھی شکر اوا کیا کہ تکہ انسان کے والد کی فعتوں کا بھی شکر اوا کیا کو تکہ انسان کے والد کی فعتوں کا بھی شکر اوا کیا اور بیدھا کی کہ تو اپنی اس کے حق میں فوق بیں اس لیے انہوں نے اپنی اور اپنے والد کی دونوں کی فعتوں کا شکر اوا کیا اور بیدھا کی کہ تو اپنی اس کے حق میں اور وہ لوگ جو انہیا و ملیم رحت سے جھے اپنے صالے بندوں بی وائی کر لے۔ صالے بندوں سے مراد انہیا و علیم السلام بیں اور وہ لوگ جو انہیا و ملیم السلام کے تبعین ہیں۔ السلام کے تبعین ہیں۔

الله تعالى في حضرت واؤد اور حضرت سليمان عليها السلام براي نعتول كاذكر كرف كے بعديكم ويا تعا:

اِعْمَلُوْاً الْ دَاوَدَ شَكُوًا ﴿ وَقَلِيْلٌ قِنْ عِبْادِي اللهِ اللهِ اللهِ الدُو (النَّعْوَى كا) فكراوا كرواور مرب بندول

میں سے شکرادا کرنے والے بہت کم ہیں۔

الشَّكُورُ ( (المها:١١٦)

و معرت سلیمان علیه السلام نے اس تھم برعمل کرنے کے لیے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا۔

ادا لیکی شکر کا طریقه

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کہا بھے ان (نعتوں) کا شکر اداکرتے رہنے پر قائم رکھاس سے ان کی مراد دل اور زبان سے شکر اداکرنا ہے اور انہوں نے جو فر مایا اور جھے ان نیک اعمال پر قائم رکھاس سے مرادجہم کے ہاتی اعتماء ظاہرہ سے شکر اداکرنا ہے تاکہ شکر کا فی بعض شکر اداکرنا ہے تاکہ شکر کا فی بعض ہوائے کو نکہ شکر کا معنی ہو دل کے نبان اور اعتماء ظاہرہ سے نعت دینے والے کی تعظیم کرتا ہمنی علاء نے کہا حضرت سلیمان نے اپنی دعا میں پہلے ایک فاص چیز کا موال کیا کہ دو اللہ کی نعتوں کا شکر اواکرتے رہیں پر عام چیز کا سوال کیا کہ دو اللہ کی نعتوں کا شکر اواکرتے رہیں بھر عام چیز کا سوال کیا کہ دو ایسے اعمال مول جوں جن سے تو راضی ہواور چیز کا سوال کیا کہ دو ایسے اعمال مالے ہوں جن سے تو راضی ہواور رضا سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو رضا سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو تول بھی فرمائے۔ قرآن مجید میں ہے:

اوران کو آدم کے دوبیٹوں کا واقعہ تق کے ساتھ سنا کیں جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی۔ اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔

مَّنَ أَعَلِيهِمَا وَلَمْ يُتَقَبِّلُ مِنَ الْاَعْدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيدِ الْمُعَالِدِ الْمُ (المائدة: ١٢)

وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ ابْنَىٰ ادْمَر بِالْحَقِّ إِنْقَرَّبَا قُرْبَانًا

ہائیل اور قائیل دونوں نے قربانی کی تھی۔ ہائیل کی قربانی قبول کر کی گئی اور قائیل کی قربانی قبول نہیں کی گئی حالانکہ دونوں کے علم اللہ کی میں مالے تھے۔ یہی دجہ ہے کہ انبیاء علیم السلام نیک عمل کرنے کے بعد اس کے قبول ہونے کی دعا کرتے تھے قرآن مجید

مس ہے:

اور جب ایراہیم اور اطعیل کعبد کی بنیادی اٹھارے تھاور دیواریں بلند کررہے تھے (توبیدعا کرتے تھے)اے ہمارے رہے دَادْيَرُفَعُ إِبْرُهِمُ الْقَرَاءِلَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسَّمُولِيُّ وَ الْمَا مِنَا الْمُولِيُّ لَ مُتَا الْمُتَا السَّمِينُ الْمَالِيْمُ ((الِمَره: ١١٧)

تو ہم سے (اس عمل کو) تبول فرما بے شک تو بی بہت سنے والا ا

حضرت سلیمان کا اینے جد کریم کی اتباع میں جنت اور بعداز و فات ثناء جمیل کی دعا کرنا

علامہ زختر کامتونی محصہ نے کہا حضرت سلیمان نے دعا میں جو یہ کہاا پی رحمت سے جھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے اس کا معنی ہے بجھے اہل جنت سے کر وے (الکشاف ج سم ۳۹۳ واراحیاء الر اٹ العربی ۱۳۱۱ھ) اور علامہ اساعیل حتی متوفی ۱۳۱۷ھ نے کہا یہاں مفعول مقدر ہے لینی اپنی رحمت ہے جھے جنت میں واخل کر دے اور ان وونوں تو جیہات کی وجہ یہ کہ حضرت سلیمان نے جب دعا میں یہ کہا کہ جھے اعمال صالحہ کی توفیق دے تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جھے اپنی صالح بندوں میں واخل کر رہے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جھے اپنی مسالح بندوں میں واخل کر لے کونکہ جو اعمال صالحہ کرے گا وہ صالح بندہ ہی ہوگا۔ اس کا علامہ زختر کی نے یہ جواب دیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جھے اہل جنت سے کر دے تاکہ اس آیت میں تکرار لازم نہ آئے اور جب اعمال صالحہ کی طلب کی تو جمویا اعمال صالحہ بی کو تکہ مرف اعمال صالحہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اعمال صالحہ وائی بھی

نیز اعمال صالحہ کے بعد جنت کی دعا کر کے یہ بتایا کہ سی مخض کا اعمال صالحہ ہے متصف ہونا اس کے جنتی ہونے کوستلزم نہیں ہے اور نہ جنتی ہونے کے لیے کافی ہے کیونکہ جنت تو صرف اللّٰہ تعالیٰ کے نصل ہے لمتی ہے ٔ حدیث میں ہے:

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کسی شخص کواس کاعمل جنت میں داخل نہیں کرےگا' آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں! آپ نے فر مایا: اور نہ مجھے سوااس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانب لیے۔

" مسلم رقم الحديث بلا محرار: ١٨١٦ الرقم السلسل: ١٩٨٠ ، مسجح البخاري رقم الحديث: ٣٤٣ ٥ منداحمد ج ٢٧ ص ٢٦٣ ، مجمع الزوائد ج ١ اص ٣٥٦ ' كنز العمال رقم الحديث: ١٩٣٥ / ١٠٠٨ الشحاف ج ٩٩ ص ٩٦ )

اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعا بھی کہا اپنی رحمت سے جمعے داخل کر دے اس بھی بھی ای طرف اشارہ ہے قرآن جیدی بعض آتھوں بھی ہے اور شموھا بھا کتم تعملون (الاعراف:٣٣ الزفرف:٢٠) تهبیں اپنیملوں کی دجہ سے جنتوں کا وارث بنایا گیا ہے اس کی دجہ سے کہ جنت بھی دخول کا ظاہری سبب نیک اعمال جی اور حقیق سبب اللہ تعالی کا نفش ہے آگر اللہ تعالی کا نفشل نہ ہوتو انسان نیک محل نہیں کر سکتا۔ ان آیات بھی دخول جنت کے ظاہری سب کا ذکر فر مایا ہا اور حقیق سبب حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعاجی اور جمارے نی سیدنا محملی اللہ علیہ وسلم کی اس دعاجی اور جمارے نی سیدنا محملی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث بھی دخول جنت کے قیق سبب کا ذکر فر مایا ہے۔

حطرت سلیمان علیہ السلام نے جو دخول جنت کی دعا کی ہے اس میں اپنے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر عمل کیا ہے کیونکہ آپ نے بھی دخول جنت کی دعا کی تھی:

اور مجھے نعمت والی جنتوں کے وارثوں میں سے بنا دے۔

وَاجْعَلَمِيْ مِنْ وَرَثَاقِهِ جَنَاةِ النَّعِيْمِ o

(الشمراه:۸۵)

نیز معزت سلیمان علید السلام نے جود عاکی ہے" جھے اپی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فر مادے" یعنی جب ان نیک بندوں کا ذکر کیا جائے تو میر ابھی ذکر کیا جائے" کویا جھے ایسے اعمال صالح عطافر ماکدان اعمال صالح کی نتا پر بعد ک

جلد بخن

martat.com

صاء الداء

لوگ میرا شارصالحین میں کریں کیونکہ بیضروری نہیں ہے کہ ہر عمل صالح کرنے والے کا شارصالحین میں کیا جائے ہزاروں لوگئی نیک عمل کرتے ہیں لیکن ان کا شارصالحین میں نہیں کیا جاتا۔ مقصدیہ تھا کہ بعد میں بھی آپ کی شاہ میں اور حسین ہوتی رہے اور اس دعا میں بھی آپ نے اپنے جد کریم کی امتباع کی ہے کیونکہ معفرت ایرا ہیم نے اپنی وعا میں کہا تھا: وَاجْعَلْ نِیْ لِسَانَ مِسْ بِیْ فِی الْاُورِیْنُ 0 اور میر اذکر فیر بعد کے لوگوں میں بھی ہاتی رکھ

(الشعراء:۸۴)

انبیاء علیم السلام اپنے صالح ہونے کی دعا کیوں کرتے تھے

ایک اعتراض یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کے درجات اولیاء اور صالحین کے درجات سے بلند ہوتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ انبیاء علیم السلام صالحین کے زمرہ اور ان کی جماعت میں دخول کی دعا کرتے تھے معزت یوسف علیہ السلام نے دعا کی: تکوفینی مُسْلِمیگا قراکہ فیزی بِالصَّلِحِین 0 مجھاسلام پروفات دینا اور صالحین کے ساتھ ملادینا

(بوسف:۱۰۱)

اور حفرت سليمان عليه السلام في جمى بيد عاكى: وَأَدُ خِلْرِيْ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِيْنَ ٥ (أَمْل: ١٤)

اور اپنی رحت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں واقل قرما

علامہ القولی متوفی کا کھ نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ صالح کامل وہ مخف ہے جو نہ معصیت کرے اور نہ معصیت کا ''ھم'' کرے' (ھم سے مراد ہے عزم سے کم درجہ کا ارادہ جس میں غالب جانب تعل کرنے کی ہواور مغلوب جانب فعل نہ کرنے کی ہواور مغلوب جانب فعل نہ کرنے کی ہو) اور یہ بہت بلند درجہ ہے۔ (تغیر کبیرے ۱۳۹۸ مطبوعہ داراحیا والتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ہے)
علامہ ابوالحیان اندلی متوفی ۵۴۷ ہے اور علامہ اساعیل حتی متوفی سے ۱۱۳ ھے بھی اسی جواب کا ذکر کیا ہے۔

(البحرالحيد ج ٨ س١٢٧ روح البيان ج٢ ص ١٣١١)

اس جواب پر بیاعتراض نہ کیا جائے انہیا علیم السلام نے جوصلاح کائی کے بلند درجہ کی دعا کی ہے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ درجہ حاصل نہیں تھا' کیونکہ اس دعا ہے بیلازم نہیں آتا کہ ان کو یہ درجہ حاصل نہ ہوجیے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دعا کی اِللہ بین تھا' کیونکہ اس دعا ہے بیلازم نہیں آتا کہ ان کو یہ درجہ حاصل نہ ہوجیے نی صلی اللہ علیہ واستہ پر بی چل ماز میں دعا کی اللہ بین والم السم سے داستہ پر بی چل رہے تھے تو اس دعا ہے مقصود صراط متنقم پر دوام اور ثبات کو طلب کرنا ہے یا اس میں مزید ترتی کو طلب کرنا ہوتا ہے اور انہیاء کہم السلام صلاح کائل کے درجہ میں دوام اور ثبات کو طلب کرنا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے اور السلام کے علاوہ جو اولیاء اور صالحین ہوتے ہیں وہ انہیاء کیم السلام کے ملاح کائل کے درجہ میں دوام ہوتے ہیں وہ انہیاء کیم السلام کے ملاح کائل کے درجہ پر فائز نہیں ہوتے بیکن معصیت تو نہیں کرتے لیکن معصیت مسلاح کائل کے درجہ کی دعا کی ہے اور یہ دیگر اولیاء اور صالحین کی صالحیت ہے بلند درجہ ہے جس کو علامہ القمولی وغیرہ نے صلاح کائل کے درجہ کی دعا کی ہے اور یہ دیگر اولیاء اور صالحین کی صالحیت سے بلند درجہ ہے جس کو علامہ القمولی وغیرہ نے صلاح کائل کے درجہ کی دعا کی ہے اور یہ دیگر اولیاء اور صالحین کی صالحیت سے بلند درجہ ہے جس کو علامہ القمولی وغیرہ نے صلاح کائل کے درجہ کی دعا کی ہے اور یہ دیگر اولیاء اور صالحین کی صالحیت سے بلند درجہ ہے جس کو علامہ القمولی وغیرہ نے صلاح کائل سے تعیر فرمایا ہے۔

اورعلامہ شہاب الدین احمد بن محمد خفا تی حنفی متوفی ۱۹ ۱ ادھ نے اس اعتر اض کے جواب میں کہا ہے کہ ہر چند کہ انبیاء ملیم السلام کا درجہ اولیاء اور صالحین سے بہت بلند ہوتا ہے لیکن انبیاء ملیم السلام نے جوید دعا کی کہ ہم کوصالحین کی جماعت میں داخل کر دے تو یہ ان کی تو اضع اور ان کا انکسار ہے۔ (عزلیة واقاضی جے مس ۲۳۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیة بیروت ٔ ۱۳۱۵ ہے)

marfat.com

تبيار القرآر

اورعلامہ آلوی متوفی + ۱۲ ہے نے بہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے دعا میں کہا: تو نے جھے اور میرے والد کو جو فعتیں عطاکی ہیں جھے ان کاشکر اوا کرتے رہنے پر قائم رکھ اور جھے ان نیک اٹھال پر قائم رکھ جن سے تو راض ہے دعا کے اس حصہ میں پہ طلب کیا کہ جھے حقوق اللہ کی اوائیگی کی توفیق دے اور جب کہا جھے اپنی رحمت سے صالح بندوں میں واضل کر دے تو پہ طلب کیا کہ جھے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اوائیگی کی توفیق وے کیونکہ صالحیت دونوں حقوق کی اوائیگی سے حاصل ہوتی پہ طلب کیا کہ جھے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اوائیگی کی توفیق وے کیونکہ صالحیت دونوں حقوق کی اوائیگی سے حاصل ہوتی ہے 'سویے خصیص کے بعد تعیم ہے۔ (روح المعانی جاس ایما موخوا مطبوعہ دارالظر بیروٹ کا ۱۳۱۷ھ)

صوفیاء کرام نے کہا ہے کہ جو محص ہوائے عشق کے پرندوں جس سے ہوگا وہی پرندوں کی زبانوں کو سہجے گا'اور جو محص اپنے وقت کے سلیمان کو نہیں دیکھے گا وہ ان آ وازوں کے معانی کو کیسے بچھ سکے گا اور سلیمان سے مرادمر شد کامل ہے جس کے ہاتھ میں حقیقت کی انگوشی ہوتی ہے جس سے وہ ولوں کی مملکتوں کی حفاظت کرتا ہے اور غیوب کے اسرار پرمطلع ہوتا ہے' پھر ہر چیز اس کی خوشی یا ناخوشی سے اطاعت کرتے جی وہ بدمنزلد شیاطین جی 'پس مسلمان کے لیے منروری ہے کہ وہ امام عمر کی معرفت حاصل کر ہے اور وہ اس کی بیعت اور اطاعت کرتے جی وہ بدمنزلد شیاطین جی 'پس مسلمان کے لیے منروری ہے کہ وہ امام عمر کی معرفت حاصل کر ہے اور وہ اس کی بیعت اور اطاعت کرے اس سلسلہ جس سے احادیث جی :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محض (حاکم کی) اطاعت سے نکل جائے اور جماعت کو چھوڑ دیے تو وہ جاہلیت کی موت مرااور جو محض اندھی تقلید ہیں کی بے جنٹ کرے یا کی عصبیت کی بنا پر غضبناک ہویا عصبیت کی دعوت دے یا عصبیت کی خاطر جنگ کرے اور مارا جائے تو وہ محض جاہلیت کی موت مرے گا'اور جس محض نے میری امت کے خلاف خروج کیا اور اچھوں اور بروں سب کوتل کیا' کسی مومن کا لحاظ کیا نہ کسی سے کیا ہوا عہد پورا کوئی تعلق ہے۔

(صحيح مسلم قم الحديث: ١٨٢٨ سنن ابن ماجه قم الحديث: ٣٩٣٨ أسنن الكبري للنسائي قم الحديث: ٩٥٤٩)

نافع بیان کرتے ہیں کہ بزید بن معاویہ کے دور حکومت میں جب واقعہ حرو ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها'

جلدجشتم

marfat.com

تبيأر القرأر

عبدالله بن مطیع کے پاس گئے۔ آبن تعلیج نے کہا حضرت ابوعبدالرحمٰن (بیصفرت ابن عمر کی کنیت تھی) کے لیے قالی بھا ا حضرت ابن عمر نے فر مایا: میں تمہارے پاس میٹھنے کے لیے نہیں آ یا میں تمہارے پاس صرف اس لیے آ یا ہوں کہ تم کوایک حدیث ساؤں جس کو میں نے فود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا جس فض (امام کی) اطاعت سے ہاتھ نکال لیا وہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہے اس حال میں سلے گا کہ اس کے تن میں کوئی جمت نہیں ہو گئاور جو خص اس حال میں مراکہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں تھی وہ جا لمیت کی موسوم ہر ہے گا۔

(صحيمسلم الابارة: ٥٨ أقم الحديث بالمحرار الم ١٨ أقم الحديث المسلسل: ١١١١)

حفرت عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ جو تخص اس حال ہیں مرگیا کہ اس کے اوپر کسی المام کی اطاعت نہیں وہ جا ہیت موت مرا۔

(منداحد ج عوص ۲۷۷ مندالبز ارقم الحديث: ۱۳۳۷ مندابويطي قم الحديث: ۲۰۱۱ مجمع الكبير ج ۱۹ ص ۳۸۸ ۱۳۳۳ المسعد رك ج اص ۷۷ جمع الجوامع قم الحديث: ۴۳۱۱۲ ۱۳۳۱۱۲ كنز العمال قم الحديث: ۱۳۸۷)

نیز حدیث میں سے جو محص اس حال میں مراکہ وہ اپنے زبانہ کے امام کونبیں بہیانیا تھاوہ جاہلیت کی موت مرا۔

(سلسلة الاحاديث الفعيد للالباني رقم الحديث: ٣٥٠)

نوٹ: بے حدیث جھ کوکسی متند حدیث کی کتاب میں نہیں ملی البتہ بعض مفسرین اور متعکمین نے اس کو بغیر کسی سند اور حوالے کے ذکر کیا ہے اور شیخ البانی نے اس کو احادیث ضعیفہ میں مندرج کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا میں ہمارے لیے تنبیہ اور نصیحت

حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکری اوا نیکی اور صالحیت پر قائم رہنے کی دعا کی اور آخر ہیں اپنے آباء کرام کے طریقہ
کے مطابق جنت ہیں دخول کی دعا کی اور بیدعا ئیں ان کے معصوم ہونے کے منافی نہیں ہیں بلکہ اس پر عبیہ کرنے کے لیے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کی جلال ذات سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اُمت کے لیے یہ جایت ہے کہ دہ احسن طریقہ سے شریعت کی اتباع
کرتی رہے اور طریقت کے پہند یدہ حال پر قائم رہے تا کہ حقیقت نکے بلند مقام پر فائز ہو خرام اور مکروہ کاموں سے حتی الوسع
مجتنب رہے اور فرائف واجبات سنن اور مستجات پر ہمیشہ عامل دہے یہ شریعت کی پابندی ہے مشائخ کے بتائے ہوئے
معمولات یا پھر نفلی عبادات کو انجام دیتا رہے بیطریقت پر عمل کرنا ہے اور این دل میں معصیت کے زبگ کو گلف ند دے اور ہر
منم کے برے افکارے اپنے دل و دماغ کو صاف اور پاک رکھ حتی کہ اس کا آئینہ دل میں معصیت کے زبگ کو گلف ند دے اور ہر
منعکس اور منطبع ہونے کے قابل ہوجائے بیر حقیقت ہے اور جو خص شریعت پر عمل نہیں کرتا اور اپنے باطن کو پاک اور صاف نہیں
کرتا دہ ہلاک ہوجا تا ہے بہم اللہ سجانہ سے بیسوال کرتے ہیں کہ دہ بہمیں اپنے پہند یدہ اعمال اور مرغوب احوال کی تو فیق دے
اور ہم کو زہد اور تقوی اور دیگر سخت امور سے مزین کردئے جی کہ دہ بہمیں اپنے پہند یدہ اعمال اور مرغوب احوال کی تو فیق و دے
تا در ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے پرندوں کی تفتیش کی تو کہا کیا وجہ ہے کہ میں ہد ہد کونہیں دیکھ رہا! یا وہ غیر حاضروں میں سے ہوں میں اس کو ضرور خت سر ادوں گا' یا اس کو ضرور ذرج کر دوں گا' ورندوہ اس کی صاف صاف وجہ بیان کرے وہ میں سے ہوں میں اس کو ضرور ذرج کر دوں گا' ورندوہ اس کی صاف صاف وجہ بیان کرے وہ میں اس کے پاس ( ملک یا کہ در یا جد کا احاطہ کر لیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا' میں آپ کے پاس ( ملک یا کہ در یا گیا ہے اور اس کی ایک بیا ہے اور اس کی ایک ایک بیا ہے اور اس کی ایک بیا ہے اور اس کی ایک ایک اور اس کی ایک بیا ہے اور اس کی بیا ہے اور اس کی ایک بیا ہے اور اس کی ایک بیا ہے دیا گیا ہے اس کی بیا ہے اور اس کی بیا ہے اور اس کی بیا ہے دیا گیا ہے اور اس کی بیا ہے دیا گیا ہے اس کی بیا ہوں وہ بیا ہی بیا ہی بیا ہوں وہ بیا ہوں وہ بیا ہوں وہ بیا ہوں وہ بیا ہیا ہوں وہ بیا ہوں وہ بیا

martat.com

تبيار القرآن

بہت بڑاتخت ہے0(اہمل:۲۰-۲۰)

حضرت سليمان عليه السلام نے مدمدی گمشدگی کے متعلق جوسوال کیا تھا اس کی و جوہ اس آیت میں ہے: تفقد الطیو' تفقد کے معنی ہیں گمشدہ چیز کوتلاش کرنا اور فقد کا معنی ہے گم ہو جانا۔

(المفروات ج ٢ص ٩٥٪ مطبوعه مكتيه نزار مصطفى كديكر مه ١٣١٨ هـ)

حضرت سلیمان نے پرندوں میں سے ہد ہد کو کم پایا تو فر مایا: مجھے کیا ہوا کہ میں ہد بد کونہیں و کمیر ہا؟ بہ ظاہر یوں کہن ہے ہے تھا کہ ہد بد کو کیا ہواوہ کیوں نظر نہیں آر ہا؟ لیکن مید حضرت سلیمان ملیدالسلام کا بہت مہذب ادر شائستہ طریقہ گفتگو ہے کہ تقمیر کی نسبت اپنی طرف فر مائی۔

علامه ابوالعيان محمر بن بوسف اندلى متوفى ٥٥ عدد لكيت مين:

ظاہریہ ہے کہ حضرت سلیمان نے تمام پرندوں کی تغیش کی جیسا کہ بادشاہوں اور حکم انوں کا طریقہ ہے کہ وہ تمام رہ یہ اور حوام کی تغیش کرتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ ان کے باس ہرصنف سے ایک پرندہ آتا تھا تو اس روز بد بدنہیں آیا ایک قول یہ ہے کہ دھوپ میں پرندے ان پر سایہ کرتے ہے اور بد بدنا کی طرف سے ان پر سایہ کرتا تھا خضرت سلیمان علیہ اسلام کو جب دھوپ کی تو انہوں نے بد بدکی جگہ پر دیکھا تو ان کو بد بدنظر نہیں آیا ، حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ حضرت سیمان علیہ السلام سفر کے دوران ایسی جگہ تھم ہرے جہاں پر بانی نہیں تھا ، اور بد بدز مین کے ظاہر اور باطن کو دیکھتا تھا اور حضرت سیمان جگل میں اس جگہ و بیتا تھا ، پھر جن زمین سے اس چیز کو نکال لیتے تھے جسے بکری سے کھال اتار کی جاتی ہے جب حضرت سلیمان جگل میں اس جگہ عشہر سے اور انہیں پانی کی ضرورت پڑی تو ان کو ہد بد کا خیال آیا کہ وہ زمین کو دیکھ کر بتائے کہ اس کے اندر پانی ہے بنہیں تا کہ جنات سے یانی نکلوایا جا سکے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو پرندوں کی تفتیش کی اس میں بید لیل ہے کہ حاکم کورعایا کے احوال کی تفتیش کرنی جا ہے تا کہ وہ عوام کی ضروریات کو پورا کر سکے حضرت عمر نے فر مایا اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کوبھی بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تو عمر سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔

(میں کہتا ہوں کہ جب چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے اور ان میں انسانوں کی آبادیاں بہت کم ہوتی تھیں اس وقت حاکموں کورعایا کے احوال کی تفتیش کی ضرورت ہوتی تھی اب تو وسیع آبادیوں پر شتمل بہت بڑے بڑے شہر میں جہاں ۔ کھوں اور کروڑوں انسان رہتے ہیں اب اخبارات کریڈیواورٹی وی کے ذریعہ لوگوں کے احوال معلوم ہوتے رہتے ہیں اور فرد فرد اُلوگوں کے احوال معلوم کرنا عملاً ممکن نہیں ہے۔)

مہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا کہ مجھے کیا ہے کہ میں ہد مدکونہیں و کیور ہا' اس سے بیمفہوم نکاتا تھ کہ وہ حاضر ہے لیکن کسی چیز کی اوٹ میں ہونے کی وجہ نے نظر نہیں آ رہا' پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پر بیمنکشف ہوا کہ وہ غ ئب ہاس لیے انہوں نے کلام سابق سے اعراض کر کے فر مایا: یا وہ غیر حاضروں میں سے ہے۔

اور کشاف میں فذکور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تغییر کو کمل کر چکے تو جج کے بیے تیار ہوئ ' پھر وہ حرم میں گئے 'اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں رہے ' پھر یمن کی طرف روانہ ہونے کا قصد کیا پھر ایک دن صبح کے وقت مکہ سے نکلے اور زوال کے وقت صنعاء میں پہنچے اور یہ فاصلہ ایک ماہ کی مسافت پر تھا' انہوں نے ایک خوبصورت اور سر سزز مین دیکھی' جوان کواچھی گئی وہ وہاں پر پچھ کھانے پینے اور نماز پڑھنے کے لیے تھیرے' اس جگہان کو پانی نہیں ملا اور مہر مہران کو آ

mariat.com

إيرار الترا

سے ہے \_ (الحرائحيا ج مص ٢٢٣- ٢٣٣ مطبوع وارافكر بيروت ١٣١٢ه)

حضرت سلیمان علیه السلام کا جارے نی صلی الله علیه وسلم کی بشارت و بنا

علامہ سید محود آلوی حقی متوفی و سااھ نے کھا ہے کہ جب تج کے موقع پر حفرت سلیمان حرم شریف میں پہنچ ہو آپ نے اپنے سر داروں سے کہا: یہ وہ جگہ ہے جہاں ہے نبی عربی کا ظہور ہوگا اور ان کی ایک ایک صفات ہوں گی ان کے اعداء کے خلاف ان کی مدو کی جائے گا اور اللہ کا پیغام سنانے خلاف ان کی مدو کی جائے گا اور اللہ کا پیغام سنانے میں انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ہوگا مرداروں نے پوچھا 'یا نبی اللہ! وہ کون سے دین پر ہوں گی؟ اور ان پر ہوں گی اللہ! وہ کون سے دین پر ہوں گی؟ اور ان پر فرایا وہ دین صنیف (ادیان باطلہ سے اعراض کرنے والا دین) پر ہوں گی اس کے لیے خوثی ہوجوان کا زمانہ پائے اور ان پر ہوں گی اس کے لیے خوثی ہوجوان کا زمانہ پائے اور ان پر ہوں گی اس کے لیے خوثی ہوجوان کا زمانہ پائے اور ان پر ہوں گی اس کے کہور کے درمیان گئی مدت باتی ہے؟ آپ نے فرمایا 'تقریباً ایک ہزار سال ہیں سو ہر صافر کو چاہیے کہ وہ ہر عائب تک یہ خربی ہی چاہد سے کوئکہ وہ تمام انہیاء کے مردار جی اور تمام رسولوں کے خاتم جی کی مرانہوں نے کئی کی طرف روا گی کا قصد کیا اور ایک ماہ کی مسافت کوئیج سے زوال تک ملے کرکے ایک مرمیز وادی جس پہنچ اس جگہ ان کی مسافت کوئیج سے زوال تک ملے کرکے ایک مرمیز وادی جس پہنچ اس جگہ ان کی مسافت کوئیج سے زوال تک ملے کرکے ایک مرمیز وادی جس پہنچ اس جگہ ان کی میں جہا ہوں گی کی خود کی کی کہور کی تاش ہوئی۔

(روح المعانى ع ١٩ص٣٤ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ مام المتوسل ع ٢٠٠٠)

### تقدير كاتدبير برغالب آنا

ا معبد الرحمٰن بن محمد بن اوريس بن الي حاتم متوفى ١٣٢٤ ها بني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ دعفرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے سوال کیا گیا کہ دھفرت سلیمان علیہ السلام نے پرعدوں سے
ہد ہدکی کیوں خصوصیت سے تفنیش کی تعفرت ابن عباس نے فرمایا: حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسی جگر مخمرے جہاں ان
کو پانی نہیں ملا اور ہد ہدا نجینئر تھا انہوں نے اس سے یہ ہو چھنے کا ارادہ کیا کہ کس جگہ زین کے اعدر پانی ہے؟ تو اس کو کم پایا ہیں
نے کہادہ کیے انجینئر ہوگا حالانکہ نیچے زمین میں دھا کے کا ایک پھندا بنا کر دیا دیتے ہیں اور اس پھندے میں اس کی گرون پھنس
جاتی ہے اور وہ اس کو شکار کر لیتے ہیں (ان کا مطلب بیتھا کہ جب ہد ہدکوز مین کی سطح کے پاس ہی چمپا ہوا پھندانظر نہیں آتا تو
زمین کی مجرائی میں جمپا ہوا پانی اس کو کیے نظر آجا تا ہے؟) حضرت ابن عباس نے فرمایا: جب تقدیر آتی ہے تو آتھ میں کام
نہیں کر تیں ایک اور دوایت میں فرمایا جب تقدیر کا لکھا پورا ہونا ہوتا ہے تو انسان اپنی احتیاط سے عافل ہوجا تا ہے۔

(تغييرامام إبن اني حاتم ج ٩ مي ٥٩ م الهريث: ١٩٢١٢ مطبوعه كمتبدز ارمصطفى الباز كمد كرمد ١٩٩٧ م)

تربیت دینے اورادب سکھانے کے کیے جانوروں کو مارنے اور سزادیے کا جواز

اس کے بعد حضرت سلیمانِ علیہ السلام نے فرمایا: بین اس کو ضرور تخت سز ا دوں گا اس کو ضرور ذرج کر دوں گا ور نہ دو اس کی صاف صاف وجہ بیان کرے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہد ہد کو مزاویے کی وعید سنائی اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہد ہد ایک جانو راور پر عموقا اور جانور کسی چیز کا مکلف نہیں ہوتا پھر ہد ہد کی غیر حاضری پر اس کو مزا کی وعید سنانے کی کیا تو جیہ ہے! اس کا جواب یہ ہے کہ میں سزا بہ طور تا دیب ہے اور جانو رول کو سد حانے اور ان کو تربیت دینے کے لیے بھی سزا دی جاتی ہے بھی غیر مکنف جدید

marfat.com

تبيار القرآن

الكين ان كوربيت دينے كے ليے مناسب مدتك ماركائي جاتى ك مديث من ب:

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے واوا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب مہارے بچ سات سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا تھم دواور جب وہ دس سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو ماروا اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔

(سنن ابودا وُورَقم الحديث: ٣٩٦ ٣٩٥ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٣١٣٧ مسنداحدج ٣٠٠ ١ رقم الحديث. ٢٦٨٩ سنن كبري للبيلتي خ ٢ ص ٢٣٩ صلية الاولياء ج ١٩٠٠)

امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۱۳۵۵ ه نے کہا ہے کہ اس میں بیا شارہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں تمام پرندے ویکر حیوانات اور جنات اور شیاطین جوان کے لیے سخر کیے گئے تنے وہ سب حضرت سلیمان کا تھم مانے کے مکلف تنے اور ان کے احکام ان کے احوال کے مناسب تنے ان میں فہم اور ادراک تھا اور جس طرح انسان اوامر اور نوای کو تبول کرتے ہیں وہ بھی اوامر اور نوای کو تبول کرتے تنے اور بیر حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔

علامه سيدمحمود آلوي متوفى ١١٤٠ ه لكفت بين:

طافظ جلال الدین سیوطی نے الاکلیل بی لکھا ہے کہ حیوانات اور بہائم جب چلنے یا دوڑنے بی سستی کریں یا جو کام ان کو سکھایا گیا ہے اس بی غفلت اور خلطی کریں تو ان کو مار تا جائز ہے اور پر ندول کے پر اکھاڑنا بھی جائز ہے کیونکہ اس سرا سے مراد ہد ہد کے پر اکھاڑنا تھا' اور علامہ ابن العربی نے بیہ کہا ہے کہ سزا بہ قدر جرم دینی چاہیے نہ کہ بہ قدر جسم' نیز اس آیت سے بیہی معلوم ہوا کہ پر ندے ان کے احکام کے مکلف تھے تب ہی ہد ہد کی غیر حاضری پر اس کے لیے سزا کی دعید سنائی۔ (دوج العانی جامع مطبور دار الفکر بیروٹ الاماد)

<u>ہدید کی سزا کے متعلق متعد داقوال</u>

بدير كى مزاكم تعلق حسب ذيل جداقوال بين:

(۱) حطرت ابن عباس رضی الله عنها اور جمهور کا قول به به کداس سے مراد پر اکھاڑنا ہے۔ (۲) عبدالله بن شداد نے کہا
اس سے مراد اس کے پر اکھاڑنا اور اس کو دھوپ بی رکھنا ہے۔ (۳) ضحاک نے کہا اس سے مراد اس کے پیر باندھ کراس کو دھوپ بیں چھوڑ دینا ہے۔ دھوپ بیس چھوڑ دینا ہے۔ (۳) مقاتل بن حیان نے کہا اس سے مراد اس کو دھوپ بیس چھوڑ دینا ہے۔ (۵) نگلبی نے کہا اس سے مراد اس کو پنجر سے بی بند کرنا ہے۔ (۲) نگلبی کا دومراقول بہ ہے کداس کی مانوس چیز وں کواس سے

دوركرويا جائے \_ (زادالمسير ج٢ص١١١مطبوركتباسلاى بروت كام١١٠٠)

عربی قواعد کے خلاف قرآن مجید کی کتابت کی محقیق

حفرت سلیمان نے فرمایا تھا بی اس کوضر وریخت سزادوں گا یا اس کوضر ور ذی کر دوں گا' ذی کرنے کے متعلق قرآن مجید بیں اس طرح لکھا ہے لا اذب حند فاس تحریر پربیاعتراض ہے کہلا کے بعد جوالف لکھا ہوا ہے بیقواعد کے خلاف ہے تواعد کے موافق اس طرح لکھا ہوا ہونا چاہیے تھالا ذب حند.

علامه عبدالرحمُن ابن خلدون متو في ٨٠٨ ه لكھتے ہيں:

عربوں کی کتابت اس زمانے کے بدووں کی کتابت سے ملتی جلتی تھی بلکہ ہم کہد سکتے ہیں کہ ان کی کتابت سے آخ کل کے بدووں کی کتابت اچھی ہے۔ کیونکہ بیاوگ شہری تدن سے اور شہروں اور حکومتوں کے اختلاط سے بہت قریب ہیں۔مضرتو

جلدتبشتم

marfat.com

دييار القرآر

بردیت میں ڈو بہوئے تھے اور یمن عراق شام اور معرک لوگ تھن سے بہت دور تھے۔ای لیے شرو م اسلام عمی ہو گئی استخام خوبصورتی اور عدگی کی حد تک نہیں پنچا تھا بلکہ درمیانی درجہ تک بھی نہیں پنچا تھا کیونکہ عرب بدویت ووحشت سے قرب اور صنعتوں سے دور تھے ای لیے مصحف شریف کی رسم کتابت میں جو کچھ چیں آتا تھا چیں آیا۔ صحابہ کرام نے اپنے رسم الخطاعی مصحف کولکھا ان کی عمد کی میں استخام نہ تھا چنا نچوا کر جگہ ان کارسم الخطام دوف رسم الخط کے خلاف ہے۔ چر بھی دسم الخطاع بھی ان فر کے کے طور پر رہنے دیا 'کیونکہ بیس البنا کا خطا تھا جو امت میں بہترین لوگ اور وہی کو براہ راست رسول الشملی الشعلیہ وہ کی تے تے کے طور پر رہنے دیا 'کیونکہ بیس البنا کو طور پر کسی عالم یا ولی کا خط بحال رہنے دیا جاتا ہے اور اس کے رسم الخط کی چروی کی جاتی ہو ای کا خط بحال رہنے دیا جاتا ہے اور اس کے رسم الخط کی چروی کی جاتی ہو تھا ہے۔ خواہ وہ صبح ہو یا غلط صحابہ کا تو پھر بھی بہت او نچا درجہ ہے 'چنا نچان کا رسم الخط قر آن پاک میں باتی رکھا گیا اور خاص خاص مقامات برعلاء نے ان کے خصوص خط کی نشا ند بی فرمائی۔

بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ صنعت خط میں صحابہ کے زمانہ میں استحکام تھا' اور موجودہ رہم الخط کی جہاں کہیں مخالفت

ہائی جاتی ہے' اس کی کوئی خاص وجہ ہے جے'' لا اخب حند ''میں الف کی زیادتی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فطل ذیح کا وقوع خیس ہوا تھا اور بدید میں یہ کی زیادتی ہے اللہ کی کمال تدرت کی طرف اشارہ ہے۔ غرضیکہ جہاں کسی حرف کی زیادتی ہیں کوئی نہ کوئی سندیہ مقصود ہے۔ آ پ اس تم کی رائے کی طرف توجہ بھی نددیں کہ اس رائے کی کوئی اصل نہیں اور محض مہت و حرمی ہے۔ لوگوں کو اس توجیہ پر صحابہ کی شان میں نقص کو اچھا نہ بچھنے نے آ مادہ کیا کہ کوئی بینہ کہدد سے کہ انہیں اور محسل میں تعص صحابہ کی بھی خرجہ ہیں کہ الک کے تعلق کے اور اس میں نقص صحابہ کی بھی خرجہ ہیں کہ ان کی نشانی ہے اور اس میں نقص صحابہ کی سے شان کے نقص کو لازم ہے اس لیے تحریم میں نقص سے سی اجو ہوں کہتے جیں کہ ان کی تحریم بالکل محصل ہیں۔ اس اللہ کی خوال نے لازم آتا ہے وہاں تاویلیں کرلیتے جیں صالا نکہ یہ گمان ہی سی تعیس سے الزر کھیے کہ صحابہ کے حال نا کہ بیگر شہری صنعت ہے جیسا ایر در کھیے کہ صحابہ کے حق میں اکہ کوئکہ تابت بھی دیکر شریم کی تعرب کہ کہ کہ شریم کی تعرب کہ کہ کہ نہ نہاں تو کہ کہ کہ تو در ات میں آپ کے کو معلوم ہو چکا ہے اور صنعتوں کا کمال مطلق کمال کی بہ نبست اضافی ہے کیونکہ ان کی کی کا اثر نہ تو کہ کہ کر شتہ اور ات میں آپ ہو کہ کہ اسباب محاش پر پڑتا ہے اور تدنی تعاون پر بھی 'کیونکہ کتابت اظہار خیالات کا ایک آتو کی ذریعہ ہے۔

غور سیجئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے کیونکہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مقام کے بلند ہونے کی وجہ ہے آپ
کوشکی صنعتوں سے اور آبادی و معاش کے اسباب سے محفوظ رہنا ہی مناسب تھا کین ہمارے حق میں امی رہنا کمال نہیں کیونکہ
آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) تو و نیا ہے کٹ کر اپنے رب سے لولگائے ہوئے تھے اور ہم وینوی زندگی کے لیے باہمی تعاون
کرتے ہیں جیسا کہ تمام صنعتوں کا حال ہے حتی کہ اصطلاحی علوم کا بھی کیونکہ آپ کے حق میں ان سب سے بچتا ہی کمال ہے
ہمارے تن میں نہیں۔ (مقدمہ ابن خلدون جام ۲۱۹ مطبوعہ واراحیاء التر اث العربی ہوت ۱۳۱۹ھ)

علامه سيدمحمود آلوي حنى متوفى ١١٤٥ ه لكصة بين:

علامدائن خلدون کاریکبنا کہ لا اذب بعض نے شمالف کا زیادہ لکھنااس پرمحول ہے کہ صحابہ کرام کو عربی لکھنے کے فن میں مہارت نہیں تھی بہت بعید ہے بعض لوگوں نے اس کی بیتو جیہ کی ہے کہ اس میں الف اس لیے زیادہ کیا ہے تا کہ اس پر عمیہ ہو کہ ہد ہد کو ذرج نہیں کیا گیا تھا بیتو جیہ بھی تھی نہیں ہے ورنہ لا عذبنہ میں بھی الف کو زیادہ کرتے کیونکہ ہد ہد کو عذاب بھی نہیں دیا گیا تھا اور علامہ!بن خلدون نے جو بیکھا ہے کہ مصحف صحابہ کرام نے اپنے خطوط میں لکھا جن کی عمد کی میں استحکام نہ تھا 'اگراس

martat.com

تبيّارُ القرآر

ای طرح جو مخف بعد کے ان تابعین وغیرہم کے متعلق بد کہتا ہے کہ وہ اس پر مطلع تو ہو گئے سے کہ صحابہ کرام نے ان مقامات پر قوانین خط کی مخالفت کی ہے لیکن انہوں نے صحابہ کرام کے خط کو تبرکا اس طرح رہنے دیا اور اس کی اصلاح نہیں کی اس کا قول بھی ادب اور انصاف سے دور ہے البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے جن لوگوں سے لکھنا سیکھا تھا انہوں نے ان کواسی طرح بتایا تھا سویہ صحابہ کا قصور نہیں ہے بلکہ ان کوسکھانے والے کا قصور ہے یہ جواب بھی اگر چہ پہلے جواب کی مثل ہے لیکن اس میں پہلے جواب کی مثل ہے لیکن اس میں پہلے جواب کی طرح ہے او بی نہیں ہے۔ (روح العانی جزواص ۱۷۵ – ۱۷۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت کے اس اے ا

علامه محدطا براين عاشور لكمية بين:

لا اذب حنه میں لا کے بعد الف بھی لکھا گیا ہے' کیونکہ مسلمانوں کا اعتاد قرآن مجید کے پڑھنے میں حفظ پر ہے کتابت پر نہیں ہے کیونکہ مصاحف کواس وقت تک نہیں لکھا گیا جب تک کہ ان کو بیں سے زیادہ مرتبہ پڑھ نہیں لیا گیا' اور مصحف کے رسم الخط میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو بعد میں بنائے گئے رسم الخط کے قواعد کے مخالف ہیں کیونکہ ابتداء اسلام میں رسم الخط کے قواعد منضبط نہیں ہوئے تھے اور عرب کا اعتادا ہے جا فطوں پر تھا۔ (اتحربر دالتو برج ۱۹س ۲۲۸۔ ۲۲۲ مطبوعہ تیونس)

لا اذبحنه كعلاد وقرآن مي اورجمي كافي الفاظ ايسے بين جورسم الخط كقواعد ك خلاف لكھ بوئ اس ليے ہم ذيل

میں ان الفاظ کی فہرس پیش کررہے ہیں۔ قو اعدرسم الخط کے خلا ف مصحف میں مذکور الفاظ کی فہرس

ركوع آيت صغد ياره 315 اَفَائِنُ مَّاتَ سوره آل عمران ותת ~ 1.1 سوره آل عمران كٍ الِّي اللهِ IDA ۲ 1+Y سوره مائده تَبُوْءَا 19 AFI 11 سوره اعراف 9 مكلائه 1090 ۲۲۵ 11 سورةتوبه لَا أَوْضَعُوا 11 1+ 74 191 ۲ سورة يونس 11 II مكلائه 40 MYY

حلدجشتم

marfat.com

تبيار القرآر

|     | . #       | ۸۳         | مورةيونس    | ۳   | 1712        | مَلائِهِمْ           |            |
|-----|-----------|------------|-------------|-----|-------------|----------------------|------------|
| 34  | 11"       | ΑΥ         | سورةهود     | ۵   | الماماء     | ثَمُوْدَا            | ٨          |
| ٩   | 11        | 94         | سورةهود     | ۳   | Palad       | مَلائِهِ             | 9          |
| 10  | ır        | r          | سورةرعد     | ır  | 129         | لِتَتُلُوَا          | 10         |
| 10" | 10        | II",       | سورة كهف    | ٣   | ריריד       | لَنُ نَدُعُوا        | 11         |
| 17  | 10        | rr         | سورة كهف    | ٨   | יירוריי     | لِشَائءِ             | Ir         |
| 14  | 10        | 24         | سورة كهف    | ۳   | ۳۳۷         | لٰكِئا               | ۱۳         |
| ۳   | 14        | PF         | سورة انبياء | 4   | ۳۸۷         | اَفَائِنُ مِّتُ      | ۱۳         |
| r   | • IA      | ľ٣         | سورة مومنون | r   | ΔIA         | مَلانِهٖ             | 10         |
| ٣   | 19        | PA         | سورة فرقان  | ٣   | ۵۳۵         | ثَمُوُدَا            | 14         |
| 14  | 14        | rı         | سورة نمل    | 11  | ۵۲۷         | لَا اذْبَحَنَّهُ     | 14         |
| 4   | P+        | rr         | سورة قصص    | 4   | ۵۸۳         | مَلاثِه              | (A         |
| 14  | r•        | ۳۸         | سورة عنكبوت | 4   | 4+1         | ثَمُوُدَا            | 19         |
| 4   | rı        | rq         | سورة روم    | t+  | 711         | لِيَرُبُوا           | ľ•         |
| 4   | rr        | AF         | سورة صآفات  | ۵   | 428         | لا إلى الْجَحِيْمِ   | rı         |
| . # | ra        | <b>የ</b> ፕ | سورة زخرف   | r   | 429         | مَلاثِه              | 77         |
| ۵   | ry        | •          | سورةمحمد    | 11  | ۷۲۰         | لِيَبُلُوَا          | ۲۳         |
| ٨   | r         | 111        | سورةمحمد    | 11" | ۷٦٣         | وَنَبُلُوَا          | <b>r</b> r |
| 4   | 74        | ۵۱         | سورة النجم  | ٣   | <b>∠9</b> ۲ | ثَمُوْهَا            | ra         |
| 19  | 79        | ٣          | سورة دهر    | ٧.  | AYA         | سَلْسِلَا            | 77         |
| 19  | <b>14</b> | 10         | سورة دهر    | ۵   | PFA         | كَانَتْ قَوَارِيْرَا | 12         |
| 19  | 119       | 14         | سورة دهر    | ۵   | *A49        | قَوَارِيُوَا         | , 1/4      |

(القرآن الكيم مع ترجمه البيان معلوعه كالمي يل كيشتر مان)

## تو اعدر سم الخط کی مخالفت کے جوابات کی تنقیح

(۱) علامہ ابن خلدون نے یہ جواب دیا ہے کہ جن صحاب نے مصحف کو لکھا وہ رسم الخط کے جانبے والے نہ تھے اور بعد کے جانبے والے نہ تھے اور بعد کے جانبے والوں نے ان الفاظ کی اصلاح نہیں کی اور ان کوتیم کا اور ادباای طرح رہنے دیا۔

(۲) علامہ آلوی نے بیجواب دیا ہے کہ صحابہ کرام ان قواعد کے جانے والے تھے کیکن ان کی بیخالفت کی حکمت اور کس مکت پر بنی ہے اور کی جانے والے تھے کیکن ان کی بیخالفت کس حکمت اور کس مکت پر بنی ہے اور بیضروری نہیں کہ ہم اس حکمت پر مطلع ہوں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جن لوگوں سے انکھنا سیکھا تھا انہوں نے ان کو بیقو اعد پوری طرح نہیں سکھائے اس لیے قصور سکھانے والوں کا ہے نہ کہ صحابہ کرام کا۔

(٣) سحابہ کرام کے معنف میں لکھنے کے بعد بی قواعد بنائے مجئے میں اور بعد میں بنائے مجئے قواعد کی اتباع کرنا محابہ کرام م

لازم ندفخار

معتف كريم كا خط بحى تواتر سے ثابت ہے اور موجودہ خط يرامت كا اجماع ہے اس ليے اس خط عى ردوبدل كرنا جائز خين اور جوآيات معتف عى جس طرح لكمى موئى بين ان كوائ طرح لكما جائے گا۔

۔ یہ آیات جو لکھنے کے قواعد کے خلاف مسحف جی لکھی ہوئی ہیں اس خالفت ہیں یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید ترمیم ہم کہ اور ددو بدل ہے محفوظ ہے۔ آج ہے چودہ سوسال پہلے جس طرح معنر ہ حثان رضی الله عند نے مسحف کو لکھوایا تھا آخ بمی مسحف اس طرح لکھا ہوا ہے جی کہ اس وقت جو الفاظ رہم الخط کے قواعد کے خلاف لکھے ہوئے تھے۔ وہ آخ بھی اس طرح لکھا ہوا ہے جی اور نہ بیمکن تھا کہ جب بعد ہیں رہم الخط کے قواعد مرتب اور مدون کیے گئے تو قرآن مجید ہیں جو الفاظ ان تو الله کے فواعد مرتب اور مدون کیے گئے تو قرآن مجید ہیں جو الفاظ ان تو الله کے خلاف کی خلاف کی جات کی بہت واضح اور چین اور بہت تو ی دلیل ہے کہ قرآن مجید ہوتم کی ترمیم ہوئی اور دوو بدل سے محفوظ ہے نہ اس کے دسم الخط اور لکھنے ہیں کوئی ترمیم ہوئی اور نہ اس کی تا و و سے میں افراد میں معادف میں ناخواندہ مجیوں کی سہولت کے لیے دسم الخط ہیں کہی تاگز مرتبد ہی کردی گئی ہے )۔ میں البت پر مسیم کی ترمیم معادف میں ناخواندہ مجیوں کی سے دسمت میں آٹا

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: وہ (ہدہد) کچھ در بعد آ کر بولائیں نے اس جگہ کا احاط کر لیا ہے جس کا آپ نے احاط نہیں کیا۔ (انمل: ۲۳)

المام الوجم الحسين بن مسعود البغوى التوفى ١٦٥ م لكمة بي:

marfat.com

فسأز القرار

اس تصدکوعلا مدز محتر کی متوفی ۵۳۸ ما علامدانن جوزی متوفی ۵۹۵ ما علامدابوالیان اندلسی متوفی ۵۵۸ ما علامداسا میل حقی متوفی ۱۳۲۷ هادرعلامد آلوی متوفی ۲۷۱ هان کیا ہے۔

(الكشاف جسم ١٦٣٠ زادالمسير ج٥ ص ١٦٢ البحرالحياج ٨٠ ١٢٢٠ روح البيان ج٥ ص ١٣٣٠ روح المعانى ج١٥ ص ١٧٥)

ہد ہدنے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جوانیخ علم کا اظہار کیا اس کی علامہ زختری کی کی طرف میں تاہم

ہد ہدنے کہا میں نے اس جگہ کا احاطہ کرلیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نبیں کیا میں آپ کے پاس (ملک) سہاکی ایک بیتی خبر لا یا ہوں۔ خبر لا یا ہوں۔

علامه ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزي التوفي ٥٣٨ هاس كي تفسير مي لكهة بين:

الله تعالی نے ہد ہدکواس کلام کا الہام کیا تھا جواس نے حضرت سلیمان کے دوہروکیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کونیوت کی سے اس کے باوجودان کی آزمائش کے لیے ان کواس کا علم نہیں دیا گیا اور ایک ادنی اور کمزور ترین محلوق نے ان چیزوں کے علم کا احاطہ کرلیا جن کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم نے احاطہ نہیں کیا تھا اور بیاللہ تعالی کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر انعام تھا تا کہ وہ باوجودا پے عظیم علوم کے محکسر اور محتواضع رہیں اور ان کے دل میں اپنے علوم کی برتری اور تفاخر کا معمولی ساشائہ بھی پیدا نہ ہو اور کی چیز کے علم کے احاطہ کا معنی میتواضع رہیں اور ان کے دل میں اپنے علوم کی برتری اور تفاخر کا معمولی ساشائہ بھی پیدا نہ ہو اور کی چیز کے علم کے احاطہ کا معنی سے کہ اس کی تمام جہات معلوم ہوں اور اس کا کوئی گوشہ تی نہ در ہے۔مفسرین نے کہا ہے کہ اس آ بہت میں رافضیوں کے اس قول کا بطلان ہے کہ اس می جہات معلوم ہوں اور اس کوئی گوشہ تی اور اس کے زمانہ میں اس سے براجہ کرکوئی عالم نہیں ہوتا۔

marfat.com

(الكشاف جهم ١٣٣٣ مطبوعه دارا حياءالتراث العربي بيروت ١١٨١ه)

امام رازی متوفی ۲۰۲ھ نے اس تقریر کا خلاصہ لکھا ہے اور علامہ ابوالحیان اندلسی متوفی ۲۵۲ھ نے بعینہ یہی لکھ

علامه بیضاوی متوفی ۱۸۵ هانے بھی اس کا خلاصہ کھا ہے۔

[ (تغییر کبیرج ۸ص ۵۵۰ البحرالحیط ج ۸ص ۲۲۵ تفییر البیصاوی مع الخفاجی ج ۷ص ۲۳۹)

علامه زمخشری کی توجیه کار داوراس کی صحیح توجیه

ہد ہدنے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنے علم کا اظہار کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم کی نفی کی اوریہ بہ فلام ہد ہد کی اور ایہ بہ فلام ہد ہد کی اور ان کے تبعین نے اس کی بیتو جیہ کی ہے کہ بدہد کا اللہ تعالیٰ نے اس تو جیہ کی اور ان کے تبعین نے اس کی بیتو جیہ کی ہے کہ بدہد کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس تول کا الہام اس لیے کیا تھا تا کہ حضرت سلیمان اپنے عظیم علوم پر فخر نہ کریں کیکن دیگر مفسرین نے اس تو جیہ سے اختلاف کیا ہے۔

علامه ابوالسعو دميم بن محم مصطفى العما دى الحفى التوفى ٩٨٢ هاس آيت كي تفسير ميس لكهة إلى:

علامه اساعيل حقى متوفى ١١٢ه ه لكصة بين:

ملک سبا کو نہ دیکھنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان میں کسی کمی کا موجب نہیں ہے کیونکہ جوعلم نبوت میں نافع اور مفید نہ ہووہ انبیاء عیبہم السلام کی شان کے لائق نہیں ہے جمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدعا کی ہے: بہووہ انبیاء عیبہم السلام کی شان کے لائق نہیں ہے جمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدعا کی ہے:

اعبو ذبک من علم لا ينفع (صح مسلم رقم الديث ٢٢٢٠ سنن ترزي رقم الديث ٣٥٤٢) ''جوعلم غير نا فع جوميل اس سے تيري پناه ميں آتا ہول' بعض علماء نے بيد كہا كه حضرت سليمان عليه السلام صنعاء ميں پہنچ چكے تتے اور وہال سے ملك سب صرف

جبدبهشتم

marlat.com المارة ا

تین دن کی مسافت یا تین فریخ کے فاصلہ پر تعاباس کے باوجود کسی مسلحت اور حکمت کی بنا پر اللہ تعالی نے مک سہا آپ سے رکھا جیے حضرت بیتقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جگر فنی رکھی تھی۔

(روح البيان ع ٢ ص ٢٣٣ مليماً مطبوع داراحيا والتراث العربي وت ٢٢٠١ه)

علامة الوى حنى متوفى الماله في علامه زخترى وغير بم كى توجيكا اى دليل سے ددكيا جو طامه ابن سعود في ميان كى الله مالك سودكيا جو طامه ابن سعود في ميان كى الله من اور الحساري را فب كرف كے بديكا الله مير كا كہ ملك سباكود كيمنے ميں كوئى فضيات نبيل تحى اور حضرت سليمان طيه السلام كى اس دعا كا ذكر فر مايا ہے: الم مير مع يہ الله تولى في حضورت سليمان طيه السلام كى اس دعا كا ذكر فر مايا ہے: الم مير مع رب اتو في مجھے اور مير سے والدكو جو نعتيں عطاكى بيل مجھے ان كا شكر اواكرتے رہنے پر قائم دكھ اور تو مجھے ان نيك اعمال پر قائم ركھ جس سے تو راضى ہے اور اپنى رحمت سے مجھے اپنے تيك بندوں على شامل كرلے (انمل: ١٩)

(روح العاني ع ١٩ص ٨٤١ مغبور دار الفكر بيروت ١٣١٨ ه

انبیا علیہم السلام کے علم غیب کے متعلق علامہ قرطبی کا نظریہ

علامه ابوعبد الله محدين احمد ماكي قرطبي متوفى ١٦٨ حدف اس آيت كي تغيير من لكما ب:

یعنی جھےاس چیز کاعلم ہوگیا جس کا آپ کوعلم نبیں ہے اس آیت میں ان لوگوں کار دہ ہے جو کہتے ہیں کہ انبیا و کوغیب کاعلم ہوتا ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن بزسام ۱۹۸ مطبور دارالفکر بیردے ۱۳۱۵ ہو)

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انبیا علیم السلام کوکل نیوب کاعلم ہوتا ہے ادر ان سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی 'سالبہ جز ئید موجبہ کلیہ کی نقیض ہوتی ہے ادر جب حضرت سلیمان کو بعض غیوب کاعلم نہیں تھا تو معلوم ہوا کہ ان کوکل غیوب کاعلم نہیں تھا' کیونکہ علامہ قرطبی اس کے قائل ہیں کہ انبیا علیم السلام کو اللہ تعالیٰ جتنا جا ہے غیب کا علم عطافر ما تا ہے۔

الجن: ٢٧-٢٧ كي تفسير مين علامه قرطبي لكهة مين:

اولی سے کہاس آیت کامعنی ہے ہے کہ اللہ تعالی اپ غیب کو صرف اس پر ظاہر فرماتا ہے جس کووہ نبوت کے لیے چن لیتا ہے ، پھروہ اس کو جس قدر جا ہتا ہے غیب برمطلع فرماتا ہے تا کہ بیٹلم غیب اس کی نبوت پر دلالت کرے۔

علاء رحمہم اللہ نے کہا کہ جب اللہ تعالی نے اپنے عالم الغیب ہونے ہے اپنی مدح فرمائی اورعلم غیب کو اپنے ساتھ خاص کر
لیا تو اس میں بید کیل تھی کہ اللہ تعالی کے سواکسی کوغیب کاعلم نہیں ہے 'پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کا استثناء کر لیا جن کو اس نے
اپنی رسالت کے لیے چن لیا اور بذر بعد وحی ان کوغیب عطافر مایا اور اس علم غیب کو ان کے لیے مجز واور ان کی نبوت کے صدق کی
دلیل بنایا۔ (الجامع الد حکام القرآن بر ۱۹ می ۲۲-۲۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ء)

ملك سبا كي شحقيق

مدمدنے کہامی آپ کے پاس (ملک)سا کی تینی خبرالایا ہوں۔

سبا یمن کے ایک قبیلہ کا نام ہے اس قبیلہ کے سب سے بڑے تخص کا نام سباتھا اس کا پورا نام سبابن یعجب بن پھر ب بن قبطان تھا 'یہ بھی کہا ہے کہ اس کا نام عبدالشمس تھا 'اور اس کا لقب سباتھا کیونکہ وہ سب سے پہلے قید کیا گیا تھا (سبا کا معنی قید کرنا ہے ) پھر مآرب نامی شہر کا نام سبار کھ دیا 'سبا اور صنعاء کے درمیان تین دن کی مسافت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مباوہ پہلے شخص ہے جس نے یمن کے بادشا ہوں میں سے تاج بہنا تھا 'اس کے دس بیٹے تھے ان میں سے جے سمین میں رہے اور میں

martat.com

شام میں اورا مام راغب نے لکھا ہے کہ سبا ایک شہر کا نام ہے جس کے رہنے والے مختلف جگہوں میں پھیل گئے تھے۔ (المغروات ج اس ۲۹۵) (روح البیان ج۲ مسمم معلومہ واراحیاءالر اث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

سہا یمن کا ایک علاقہ ہے جو صنعاءاور حضر موت کے درمیان ہے اس کا مرکز کی شہر مارب تھا' اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس علاقہ میں سبابن ینجب بن پعر ب بن قبطان کی شاخ آباد تھی۔ (جم البلدان (اردو) ۱۸۳ مطبوعہ لاہور) م

ملكهسبا كانتعارف

ہم ہدنے کہا میں نے دیکھا کدان پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور جس کو ہر چیز سے دیا گیا ہے اور اس کا بہت بڑا ت ہے۔۔

امام ابوجمه الحسين بن مسعود الفراالبغوى التوفى ١٦٥ ه لكمة بي:

اس عورت کانام بلقیس بن شراحیل تھا' یہ ہر ب بن فحطان کی نسل سے تھی' اس کا باپ عظیم انشان بادشاہ تھا' یہ تمام یمن کا ایک تھا' اس نے اردگرد کے بادشاہ تھا' یہ ہم سے کوئی میرا کفونیس ہے' اوران کے ہاں شادی کرنے سے انکار کردیا' پھر انہوں نے ایک جنیہ (جن عورت) سے اس کا نکاح کر دیا اس کا نام ریحلتہ بنت اسکن تھا پھر اس سے بلقیس بیدا ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ بلقیس کے ماں باپ میں سے ایک جن ہے' جب بلقیس کے والدفوت ہو گئے تو اس کے علاوہ اس کا اور کوئی وارث نہیں تھا' بلقیس نے ماں باپ میں سے ایک جن ہے' جب بلقیس کے والدفوت ہو گئے تو اس کے علاوہ اس کا اور کوئی وارث نہیں تھا' بلقیس نے حکم انی کی خواہش کی اکثر سرواروں نے اس کو طلکہ مان لیا' بعض نے مخالفت کی لیکن بلقیس ان پر عام المام التو بن جس میں ہم جو داراحیاء التراث الدائی پروت' ۱۳۲۰ھ)

المام على بن الحن ابن عساكرمتوفى اعده صف بلقيس كى حريد تفصيل لكمى ب:

بدملکسہا ہے اس نے نوسال یمن برحکومت کی مجرحظرت سلیمان کی طرف سے بیمن برخلیفہ ہوگئی اوران کی طرف سے مزید جارسال حکومت کی۔ مزید جارسال حکومت کی۔

مسلمہ بن عبداللہ بن ربھی نے بیان کیا کہ جب بلقیس مسلمان ہو گئ تو اس سے حضرت سلیمان بن داؤد نے نکاح کرلیا' اور بعلبک اس کومبر میں دیا۔ (بعلب ایک قدیم شبر ہے جودش ہے تین دن کی مساخت پر بے بیجم البلدان (عربی) خاص ۲۵۳) حضرت ابو ہر برہ ورضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بلقیس کے مال باپ میں سے ایک جن ہے۔

حسن بھری ہے ملکہ سہا کے متعلق ہو چھا گیا اور لوگوں نے کہااس کے مال باب میں سے ایک جن ہے تو انہول نے کہا انسان اور جن کے درمیان ولا دت نہیں ہوتی۔ (تاریخ دُشق جساعی ۵۰ مطبوعہ داراحیا والتر اے العربی بیروت اہمام

آیاجن اورانسان کا تکاح عقلاً ممکن ہے یا جیں؟

ہم نے ذکر کیا ہے کہ انسان اور جدیہ کے طاپ کے نتیجہ جس بلقیس پیدا ہوئی اور اس سلسہ جس امام ابن عساکر نے دھزت ام ابو ہریرہ سے حدیث بھی روایت کی ہے حافظ این کیر متوفی ۲۵ سے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے (البدایہ والنہایہ ن اص ۱۳۵۰ دارالفکر ۱۳۱۸ ہے) اس مقام پر دو بحثیں جی ایک یہ کہ انسان اور جدیہ کے طاب سے تولید ہونا عقلا ممکن ہے یا نہیں ووسری بحث یہ ہے کہ انسان اور جدیہ کے درمیان نکاح کا شرعا کیا تھم ہے ہم پہلے اس تولید کے عقلی امکان کا جائزہ لے میں: قاضی بدرالدین جمہ بن عبداللہ الشہلی الحقی التوفی ۲۹ سے تھے جین:

ہم کہتے ہیں کہانسان کامدیہ سے اور جن کا انسان مورت سے نکاح کرناممکن ہے اللہ تعالی نے شیطان سے فر مایا:

مِلدُ فَحْمَ

marfat.com

يبار العرار

امام ابن جریر نے امام احمد اور امام اسحاق سے روایت کیا ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے جنات کے ساتھ اللہ اسکا ا سے منع فر مایا ہے اور فقہا واحناف کی تصانیف جس سے فآوی سراجیہ ش انکھا ہوا ہے کہ انسان اور جن کے درمیان احتاق کی کی وجہ سے نکاح جائز نہیں ہے۔

اور ہمارے انکہ شافعہ میں ہے شیخ الاسلام البارزی نے ہی بھی توئی دیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہم بر بیا حمال قرام اللہ ہے ہے کہ اس نے ہمارے نفول ہے ہماری ہویاں بنائی ہیں (اتل: ۲۰) اور ابن العمار نے شرح الوجیح میں اس نگاح کوجائز کہا ہے اور اعمش نے کہا ہے کہ اس نگاح کوجائز کہا ہے اور اعمش نے کہا ہے کہ ایک جنی نے ہم ہے شادی کی میں نے اس سے بوجھا کہ آم کوکون سما کھانا پند ہے اس نے کہا جاول ہم اس شادی میں گئے میں نے ویل دسم خوان سے اٹھ در ہے تھے اور کھانے والے نظر نہیں آ دہے تھے میں نے اس اس شادی میں گئے میں نے دیکھا کہ چاول دسم خوان سے اٹھ در ہے تھے اور کھانے والے نظر نہیں آ دہے تھے میں اس کیا تھا ہے بوجھا کیر رافضوں کا تمہارے ہال کیا تھا ہے ؟ اس نے کہا وہ سب سے بدتر فرقہ ہے۔ (الفتادی الحدیث ملوردادا وارادیا والتراث العربی ہودت ۱۳۱۹ھ) بلقیس کی حکمر انی سے عورت کی حکمر انی پر استدلال کیا جواب

جون ہا ہے گئی ہے کو کہ ہے کہ ہادے لیے ہے کہ ہادے کے جت ہمادے نبی ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور آپ نے مورت کی حکم افنی کی فدمت فرمائی ہے جسیا کہ ہم عنقریب اس سلسلہ میں احادیث پیش کریں ہے۔ ارشاد ہے اور آپ نے مورت کی حکم افنی کی فدمت فرمائی ہے جسیا کہ ہم عنقریب اس سلسلہ میں احادیث پیش کریں ہے۔ عورت کے جواز کے دلائل اور الن کے جوابات

ہمارے ملک میں ۱۹۸۸ھ اور ۱۹۹۲ھ میں دومر تبدایک عورت کو ملک کا وزیراعظم بنایا جاچکا ہے اور جولوگ عورت کو ملک کا سر براہ بنانے کو جائز کہتے ہیں ان کا اولین استدلال ملکہ سبا کی حکومت سے ہے اس کا جواب ہم نے بیان کر دیا۔

دوسرااستدلال اس ہے ہے کہ جنگ جمل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سربراہی بیس لڑی گئی استاذ العلماء ملک المدرسین قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

اب بنده اس امر پر چند دالال مزید پیش کرتا ہے کہ بعض امور میں عورت سریراہ ہو علی ہے:

دلیل اوّل: بنگ جمل معزت ام المونین عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنها) کی سربراہی میں لڑی منی اوراس جنگ میں عائشہ صدیقہ سربراہ لشکر تھیں اور ہزار دں فوجیوں نے اپنی مال کے قدموں میں جانیں قربان کر دیں ان میں صحابہ بھی تھے بلکہ بعض صحابہ عشر ہَ مبشرہ سے تھے۔ (مورت کی عمرانی ص ۲۰۰۰)

بیاستدلال درست نبیس ہے مصرت عائشہ نے اس جنگ جس جو قیادت کی تھی انہوں نے اس سے رجوع فرمالیا تعالیدا اب ان کے اس تعل سے استدلال کرنا درست نبیس ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب وقسون فی بیونکن (الاحزاب: ۱۳۹۰) ''تم اپنے گھروں میں تھبری رہو'' کی تلاوت کرتیں تو اس قدرروتیں کہ آپ کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ (اطبقات الکبریٰ ج اس امرور دروت کرتیں تو اس قدرروتیں کہ آپ کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔

حافظ ذہبی لکھتے ہیں: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عائشہ اپنے بھرہ کے سفر اور جنگ جمل میں حاضری سے مکل طور پر نادم ہوئیں۔ (سیراعلام النلاءج ۲س ۷۷ بیروت ۱۳۰۲ھ)

عافظ زیلعی ابن عبدالبرے حوالے سے لکھتے ہیں: ایک مرتبه حضرت عائشے فعرت عبداللہ بن عمر سے فروالا م

مجھے اس سفر میں جانے سے کیوں منع نہیں کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ( یعنی حضرت ابن الزبیر ) کی رائے آپ کی رائے پرغالب آپھی تھی۔ (نصب الرایہج ۴۲۰ میں ۵ مطبوعہ ہند ۱۳۵۷ھ)

امام حاکم نیٹا پوری قیس بن انی حازم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے دل ہیں سوچی تھیں کہ انہیں ان کے جمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ دفن کیا جائے لیکن بعد ہیں انہوں نے فر مایا کہ ہیں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بدعت کا ارتکاب کیا ہے' اب جھے آپ کی دوسری از واج کے ساتھ بقیج میں دفن کر ویا گیا' امام حاکم کہتے ہیں کہ بیصد بٹ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پرضیح ہے۔ فن کر وینا' چنا نچہ آپ کو بقیج میں دفن کر ویا گیا' امام حاکم کہتے ہیں کہ بیصد بٹ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پرضیح ہے۔ وین کر وینا' چنا نچہ آپ کو بقیج میں دفن کر ویا گیا' امام حاکم کہتے ہیں کہ بیصد بٹ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پرضیح ہے۔ (المعدد کر جہم ۲۰ کہ کر مہ)

صافظ ذہبی ان کے اس قول کی تشریح میں فرماتے ہیں: بدعت سے حضرت عائشہ کی مرادان کا جنگ جمل میں جانا تھا'وہ اپنے اس فعل پرکلی طور پرنا دم ہوئیں اور انہوں نے اس پر توبہ کرلی اگر چہان کا بیاقد ام اجتہاد پر بنی تھا اور ان کی نیت نیک تھی۔ (سیر اعلام النبلاءج ۲ میں ۱۹۳۳ بیردت ۱۹۳۰ میں

حضرت عائشرضی اللہ عنہا اپنے اجتہاد ہے مسلمانوں کے دوگر دہوں بیں سلم کے قصد سے گھر سے لگی تھیں لیکن بعد بیں انہوں نے اپ اس فعل کو بدعت اور خطا قرار دیا اور اس پراس قدرنا دم ہوئیں کہ روضہ رسول بیل حضور کے جوار میں دفن ہونے سے بھی آپ کوشرم آئی اور تاحیات اس فعل پر ندامت ہے آنو بہائی رہیں البذا حضرت عائشہ کے بھرہ کے سفر سے عور توں کے گھروں نے نکلنے پر استدلال کرنا درست نہیں ہے عورت کی سربراہی کا تو اس واقعہ بیں کوئی ذکر بی نہیں ہے نہ آپ سربراہی کا تو اس واقعہ بیں کوئی ذکر بی نہیں ہے نہ آپ سربراہی کی مدعیہ تھیں نہ جنگ میں پیشوائی کر رہی تھیں 'جنگ جمل تو ایک اتفاقی حادثہ تھا جو قاتلین عثان کی سازش کے نتیجہ میں واقع ہوا جیسا کہ علامہ آلوی نے وقون فی بیونکن کی تفسیر میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔

استاذ العلماء قدس سره العزيز نے اس مسئلہ پر دوسری دليل ية قائم كى ہے:

دلیل دوم: نقه میں مصرح ہے کہ عورت قاضیہ ہوسکتی ہے اور قاضی بھی ان لوگوں کے لیے جن کا وہ قاضی ہے سربراہ ہوتا ہے اور وہ لوگ اپنے امور قاضی کے سامنے بیش کرتے جیں۔ (عورت کی تحرونی س ۲۱)

فقہاء ثلاثہ تو مطلقا عورت کی سربراہی اور امامت کو ناجائز کہتے ہیں البتہ فقہاء احناف بیہ کہتے ہیں کہ جن امور میں عورت کی شہاوت قبول کی جائے گی ان امور میں عورت کی قضا بھی قبول کی جائے گی اس کا شافی جواب فقہاء احناف کے ند ہب کے عنوان میں انشاء اللہ العزیز بیان کریں گے۔

ہر چند کہ استاذ العلماء قدس مرہ العزیز نے ان دلیلوں سے عورت کی امامت اور خلافت یا ملک کی سربراہی پر استدلال قبیں فرمایا بلکہ انتظامیہ کی سربراہ پر استدلال فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں :

یہ کہنا کہ عورت مطلقاً سربراہ نہیں بن عتی بالکل باطل اور غلط ہے کیونکہ وہ سربراہ جوعورت نہیں ہو عتی اس کی تین تعریفیں گزر پچکی ہیں اور یہ نتیوں تعریفیں صدر مملکت پر صادق آتی ہیں وزیراعظم پر صادق نہیں آتیں تو خلاصہ یہ ہے کہ عورت صرف مدر مملکت نہیں ہو عتی اور وزیراعظم ہو عتی ہے۔ (عورت کی تھرائی صسمہ) ما مت اور خلافت کی نین تعریفیں اور ان پر بحث ونظرِ

حضرت استاذ العلماء قدس مره العزيز نے امامت كى جن تين تعريفوں كا حواله ديا ہے وہ حسب ذيل بيں: درمختار ہے تعریف نقل فرماتے ہيں: خلاصة تعریف په ہوا كہ امامت میں لوگوں پر تصرف عام كا استحقاق ہوتا ہے۔

جلدبشتم

marfat.com

و نالقر أر

(مورت کی تمرانی میں) (الدرالخارم روالکارج میں ۱۳۰۰ واراحیا والم المربی وروث المربی و المر

(شرع مواقف ج ٨ م ٢٣٥ مطبوعد ايران ١٢٦٥ هـ)

اس کے بعد شرح مواقف سے ہی تیسری تعریف فقل فرماتے ہیں:

(۳) خلاصة تعریف سوم بیہ ہے کہ امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا نام ہے اور بیخلافت! قامت وین جی ہے اور ملت کے مجموعہ کی حفاظت میں ہے اور اس کی اتباع (اطاعت) تمام امت پر واجب ہوتی ہے اس آخری قید سے قاضی اور مجتمد خارج ہوگئے کیونکہ قاضی اور مجتمد کی اتباع (اطاعت) ساری امت پر واجب نہیں بلکہ قاضی کی اتباع (اطاعت) ساری امت پر واجب نہیں بلکہ قاضی کی اتباع (اطاعت) صرف اس حلقہ کے لوگوں پر ہے جس حلقہ کا وہ قاضی ہے یا ان لوگوں پر ہے جن کا مقد مہ اور کیس قاضی کے پاس ہوتا ہے اس تعریف پر وہ اعتراض نہیں ہوتا ہاں سے اس سے اس تعریف پر وہ اعتراض نہیں ہوتا ہوتتریف اول وووم پر ہوتا ہے کہ ہر دو تعریف نبوت پر بھی صادتی آئی جیں حالا نکہ امامت اور نبوت وہ متفائر چیزیں جو تیں۔ (شرح مواقف ج مص مصرف ایر ایک اس میں۔ (شرح مواقف ج مصرف ایر ایک 1810ء)

اس تعریف پراعتراض اس لیے نہیں ہوتا کہ نبوت کی رسول کی خلافت نہیں ہے بلکہ نبوت شریعت مطہرہ کی بعثت ہاں یہ جو کہا گیا ہے کہ عورت امام اور حاکم نہیں ہوسکتی اس سے مرادوہ حکومت اور امامت ہے جس کی تین تعریفیں ذکر کی گئی ہیں اس کے سوابعض صورتوں ہیں عورت جس طرح امامت کی بی امل کے کسی حصہ کی حکومت البتہ عورت جس طرح امامت کی بی المان نہیں ہے امامت کی بھی اہل ہے کسی حصہ کی حصہ کی عومت البتہ عورت جس طرح امامت کی یہ ذکورہ اہل نہیں ہے ۔ یعنی نماز کی امامت کی بھی اہل نہیں ہے اب ویکھنا یہ ہے کہ امامت کی یہ ذکورہ تین تعریفیں مرف صدر پر صادق آتی ہیں یا صرف وزیر اعظم پریا ہراک پریا ہرود کے مجموعہ پر تو بندہ عرض کرتا ہے کہ بی تعریفیں صرف اور صرف صدر پر صادق آتی ہیں کو کہ تینوں تعریفوں کا خلاصہ سے ہے کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگوں پر اس کا تعریف کا خلاصہ سے ہے کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگوں پر اس کا تعریف کا خلاصہ سے ہے کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگوں پر اس کا تعارف عام ہواور تمام لوگوں پر اس کی اجاع (اطاعت) واجب ہواور بیام صرف صدر مملکت پر صادق آتا ہے۔

(عورت کی حکرانی ص ۲۸-۲۷)

حضرت است ذانعلماء قدس سرہ العزیز نے بیتینوں تعریفیں امامت کبری کی ہیں اور امام وہ ہے جس کی اطاعت تمام امت پرواجب ہوجیا کہ خود استاذ انعلماء نے فرمایا ہے اور امام اور خلیفہ تمام عالم اسلام کا سربراہ ہوتا ہے اور صدر مملکت صرف کسی ایک ملک کا سربراہ ہوتا ہے اس لیے بیتعریفیں صدر مملکت پرصادتی نہیں آتیں بلکہ بیام اور خلیفہ ہی کی تعریفیں ہیں۔ آیا اس دور میں مسلمانوں برخلیفہ کو مقرر کرتا وا جب ہے یا نہیں؟

علامہ تفتاز آنی علامہ خیالی اور علامہ عبد انکیم سیالکوٹی نے یہ بیان کیا ہے کہ امت پرتمام عالم اسلام میں ایک خلیفہ مقرر کرنا اس وقت واجب ہے جب ان کی قدرت اور اختیار میں ایک خلیفہ کو مقرر کرناممکن ہوا ور خلفاء راشدین کے بعد جب غلب اور جور سے مردانی حکومت پر قابض ہو گئے تو اس وقت خلیفہ کو نصب کرنا مسلمانوں کی قدرت اور اختیار میں نہیں تھا' اس لیے بیدان پر واجب نہیں رہا۔ اس طرح بنوامیہ میں سے عمر بن عبدالعزیز اور بنوعباس میں سے مہدی عباسی خلیفہ تنے لیکن ان کے بعد غلبہ اور یا جور سے ملوک اور سلاطین حکم ان بن گئے اور اس وقت بھی ایک خلیفہ کو مقرد کرنا مسلمانوں کی قدرت میں نہیں تھا' اس کے میں

مسلمانوں پرایک فلیفہ مقرر کرتا واجب نہ رہا علی ہزاالقیاس اب براعظم ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کے انچاس ملک ہیں اور پیشتر مما لک سے درمیان بحری بری اور فضائی را بطے کم ہیں اکثر مما لک اسلامیہ میں مغربی طرز کی جہوری حکومت ہے بعض مما لک میں ملوک اور سلاطین کی حکومت ہے اور بعض جگہ نوجی حکومت ہے اور اب مسلمانوں کی قدرت اور افتیار ہیں بنہیں ہے کہ دنیا ہیں ان تمام مما لک کے حکر انوں کو معزول کر کے ان تمام مما لک اسلامیہ میں ایک حکومت قائم کر دیں اور کسی ایک ملک میں مرکزی فلافت بنا کرتمام مما لک کو اس ملک کے صوبے بنا دیں اور ان مما لک اسلامیہ کی ایک نوج ہوا ایک کرنی ہواور تمام ملکوں میں مرکزی فلافت بنا کرتمام مما لک کو اس ملک کے صوبے بنا دیں اور ان مما لک اسلامیہ کی ایک نوج ہوا ایک کرنی ہواور تمام ملکوں میں اس ایک فلیفہ کا خطبہ پڑھا جائے لایہ کہ لف اللہ نہ نہ فلی ایک اللہ کمان کو سے ہواور تمام ملکوں میں اس ایک فلیفہ کا خطبہ پڑھا جائے لایہ کہ لف اللہ نہ نہ فلی اللہ اللہ اللہ اللہ نہ نہ ہیں کرتا اس لیے اب مسلمانوں پر خیر معصیت میں ان واجب نہیں ہے اور دنیا کے جن جن جن علاقوں میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہیں وہاں کے مسلمانوں پر غیر معصیت میں ان حکمرانوں کی اطاعت لازم ہے۔

فلاصہ بہ ہے کہ سلمانوں پرصرف امیر کا مقرد کرنا واجب ہے اور اسلامی حکومت جہاں پر جس شکل میں بھی قائم ہوشیح ہے اور مسلمانوں پراپ اسی اطاعت کرنا واجب ہے ہاں اگر امیر خلاف شرع حکم دے تو اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گ' البتہ مسلمانوں کو جاہے کہ ایک اسلامی بلاک بنائیں اور اسلامی ممالک کی ایک فیڈریشن قائم کر لیس اور اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنا جا ہے اگر مسلمانوں کا ایک اسلامی بلاک بن گیا یا ایک فیڈریشن قائم ہوگئ تو یہ نظام خلافت اسلام کے قریب تر ہوگا۔ عورت کو مروں کے کسی بھی اوارہ کی سر براہ بنانے کی مما نعت

مجوزین ہے کہتے ہیں کہ عورت کو ریاست کا سربراہ لین صدر مملکت بنانا تو جائز نہیں ہے کین انظامیہ کا سربراہ لین وزیراعظم بنانا جائز ہے اور قرآن مجید احادیث صححہ اور فقہاء امت کی تصریحات کے اعتبار سے عورتوں کومردوں کے کسی بھی ادارہ کا سربراہ ہوگی تو لاز ما عورت گھر سے نظے گی اور عرف ادارہ کا سربراہ ہوگی تو لاز ما عورت گھر سے نظے گی اور عرف اور عادت سے ہے کہ ایس عورت کھر سے بے تجاب نگلتی ہے اور عورت اور مرد لاز ما ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے ہا تیس کرتی ہے اور جاند آ واز سے تقریر کرتی ہے اور جاند آ واز سے تقریر کرتی ہے حالانکہ عورت کے لیے بیٹمام امور شریعت میں ممنوع ہیں ۔ ہم پہلے قرآن اور سنت سے عورت کے بے پردہ گھر سے باہر نظنے کی ممانعت پر دلائل چیش کریں گے بھر بردہ کے لزوم اور ایک دوسرے سے با تیس کرنے ک

ممانعت پر دلائل پیش کریں مے پرعورت کی سربرای کی ممانعت برقر آن اور سنت سے دلائل پیش کریں گے اور آخر میں اس کی

ممانعت پر قراہب اربعہ کے نتہاء کی تعریحات پیش کریں گے۔ عورت کے گھرے ہاہر ہے بردہ نکلنے کے متعلق قر آن اور سنت کی تصریحات

وكرن في المراج ا

الأولى (اللااب:٣٣) كيده تراد

حعزت عبدائلہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا عورت واجب الستر ہے جب وہ گر سے تکلی ہے تو شیطان اس کوتا کی ہے وہ اپنے کر کی رحمت کے اس وقت زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے کمر کی کوشری میں ہو۔ (اجم الکبررقم الحدیث: ۹۲۸۱) طافظ اللہ کی نے کہا اس صدیث کے تمام راویوں کی توثیق کی تی ہے جمع الزوائد ج مس ۲۰۵۹) معزمت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جو عورت خوشہو لگا کر لوگوں

mariat.com

عياء التراء

کے پاس سے گزرے تا کہ انہیں اس کی خوشبوآئے وہ زانیہ ہے۔ (سنن انسال قم الحدیث: ۱۳۱ منداحرج می ۱۳۳) آئ كل عرف اورمعمول يد ب كدجو خواتين برده كر سے بابر كاتى بين ده خوشبولكا كر بابر كاتى بين-یردہ کے لزوم کے متعلق قرآن اور سنت کی تصریحات

اور جب تم نی کی ازواج (مطمرات) سے کوئی چر اللہ ردے کے چیچے سے ماگؤ رتمہارے اور ان کے لیے یا کیزگ ا

وَإِذَاسَالْتُمُو هُنَّ مَتَاعًا فَنْكُوْهُنَّ مِنْ قَرَاءً جِيَابٍ ۗ ذٰبِكُهُ ٱلْحَهُرُ لِقُلُوْبِكُهُ وَقُلُوْ بِهِنَّ ۗ

(۵۳:بازتراب)

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَّا يَهُمَّا النَّبِيُّ قُلْ لِأَنْهُ وَاجِكَ وَبَلْتِكَ وَنِسَاءً الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيْبِهِنَّ ذَٰلِكَ ٱۮ۫ؽٚٙٲڽؙؾؙۼۯڣٝؾؘڟڒؽؙۏۮؽؽ<sup>؇</sup>ٷػٵػ۩ڵۿۼٛڣؙۏڒٞٳ رَحِيمًا ٥ (الاراب: ٥٩)

اے نی اوچی بو یوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی مورتوں کو بیا عم ریں کہ وہ ( گھر سے نکلتے ونت) اپنی جادروں کا میجو حصہ (آ نجل لم يا كوكت ) اين چرول يرانكات ريس يه يردوان كى اس شاخت کے لیے بہت قریب ہے ( کہ یہ یا کدامن آزاد عورتيں ميں آ دار وگر د باندياں نبيں ميں ) سوان کواي**ذا نه دی جائے** اورالله بہت بخشنے والا بے مدرحم فرمانے والا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے میں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:عورت (سرایا) واجب الستر ہے جب وہ گھرے با ہرنگلتی ہے تو شیطان اس کوتا کتا ہے۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۱۳ کا التر غیب والتر ہیب ج اص ۲۷۷)

حضرت امسلمدرضی الله عنها بیان کرتی میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس وہ اور حضرت میموند حاضر تھیں ای اشام میں حضرت ابن اُم مکتوم آ گئے بیاس دقت کا واقعہ ہے جب حجاب کے احکام نازل ہو چکے تھے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاس سے پر دہ کروئیں نے عرض کیایارسول اللہ کیا ہے نا بیمانہیں ہے ہم کو دیکھے گانہ پہچانے گا'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے فر مایا: کیاتم دونوں بھی نا بینا ہو' کیاتم اس کونیں دیکھتیں؟ بیصدیث حسن سیح ہے۔

(سنن التريذي رقم الحديث: ٢٧٤٨) سنن ابوداؤورقم الحديث ١١١٣ منداحمه ج٦٦ من ٢٩٦ السنن الكبرئ للنسال رقم الحديث: ١٨٢٢٢ مندايو يسط

اجنبی مردوں اورعورتوں کے ایک دوسرے کی طرف دی<u>کھنے کی</u> ممانعت کے متعلق قرآن اور سنت سے ول**اکل** آب مسلمان مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نکامیں 🕏 ر تھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں بیان کے لیے یا کھ طریقہ ب با شبداللہ ان کے سب کاموں سے باخبر م اور آ مسلمان مورتوں سے فریا دیجیے کہ وہ (بھی) اپنی نگاہیں چی رکھی اورا پی عفت کی حفاظت کریں اور اینے بنا ؤستگھار کو ظاہر نہ کر گ سوااس چیز کے جوان سے خود ظاہر ہواور اسے سرول م اور

ہوئے دو پٹول کے آپیل اپنے کریبانوں پر ڈالے رہیں اور

زیبائش صرف ان لوگوں کے سامنے ظاہر کریں: عق

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُفُّنُوا مِنْ اَيْصَارِهِهُ وَيَحَفَّظُوا فروجهُ وْ دُلِكَ آنْ كَي لَهُ وْ النَّ اللَّهُ عَبِيْرٌ بِمَا يَضْنَعُونَ ٥ ۯؚ<del>ڎ</del>ؙڵٳٙڵؙؠؗڗٝڡۣٮؗ۠ؾٟٵۣڣٛڞ۠ڞؙؽڡؚؽٵٚۺٵڔڡؚؾٞڔٛۼۜۼٚڟٚٛؽ؋ؙۯڋۼۿؙڰ ڮڒؽڹڽٳڹڹۯڔ۫ؽڹؘؾۿڽٳڒڝٲڟۿڒڡ۪ڹ۫ۿٵۉڵؽڣٚڔڹؽ؈ؙ۪ٛڞؙؠۅۿ عَلَى جُيُوْمِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِي نِنَ زِيْنَتُهُنَّ إِلَّا لِيُعُوْلَتِهِنَّ آوْ ابَآيِهِنَ اَوْا بَآءِ بُعُوْلَتِهِنَ آوَا بِنَآيِهِنَ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَ ٱۏ۫ ٳۼٛۅٙٳؽڣڹؘٲۏؠۜڹؽؘٙٳۼۅٵؽ<u>ڣ</u>ؾۜٲڎ۫ؠؘؽٙٚٲۼۏؠٙڡؚڬۘٲۮؙ نِسَآيِنِهِنَّٱوْمَا مَلَكَتْ ٱيْمَا نَهُنَ اَدِالتَّهِوِيْنَ عَيْرِاُولِي الْاِرْبَةِ

ن الزيمال أو الطفل الذين كفريط فراعلى عورات الساء ولايمضر بن بأذجلهت اليفلوماي فيني من من نتيم الأورون الله عميما الله المؤمنة المؤمنة المؤمنة الموادد المورد المو

بن بھانے مسلمان مورتیں یا تدیاں ایسے نوکر جنہیں مورتوں کی خواہش شہو اور وہ لڑکے جو مورتوں کی شرم کی باتوں پر مطلع نہیں ہوتے 'اور وہ اپنے باؤں سے اس طرح نہ چلیں جس سے ان کی اس زینت کا لوگوں کو علم ہو جائے جس کو وہ چھپا کر رکھتی ہیں اور اے مسلمانو! تم سب اللہ تعالی کی طرف تو بہ کروتا کہتم سب فلاح کو پہنچ جاؤ۔ یہ حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ

قال ابوهريرة عن البنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب على ابن ادم حظه من النزناء ادرك ذلك لا محالة فزني العين النظر وزنني اللسان النطق و النفس تمنى وتشتهى والفرج يصدق ذلك ويكذبه.

سب الله تعالیٰ کی طرف تو به کروتا کرتم سب فلاح کوئینی جائے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے اولا د آدم پران کی زنا کاری کا حصہ کلھ دیا ہے جس کووہ لامحالہ پائیں گے آتھوں کا زنا دیکھنا' زبان کا زنا بولنا ہے نفس تمنا کرتا ہے اور شہوت کرتا ہے اور اس کی شرمگاہ اس کی تقمد بی کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔

شوہروں کے باپ اینے بیٹے شوہروں کے بیٹے اینے بھائی سینے

(مج ا ابخاري رقم الحديث: ٩٢٧٣ ، مج مسلم رقم الحديث: ٢٦٥٤ ، سنن ابودا و درقم الحديث: ٢١٥٢)

### مردول سے عورتوں کے کلام کی ممانعت

شرگی ضرورت کے بغیرعورت کا اجنبی مردول سے کلام کرناممنوع ہے اگر نماز میں امام بھول جائے تو اس کو متنبہ کرنے لیے مردسجان اللہ کہیں اورعورتوں کو اجنبی مردول سے بھی منع فر مایا ہے وہ تالی بچا کرامام کو متنبہ کریں حدیث میں ہے:
حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مردسجان اللہ کہیں اورعور تیں تالی بچا کیں۔
حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مردسجان اللہ کہیں اورعور تیں تالی بچا کیں۔
(صلی ابنجاری رقم الحدیث: ۱۲۰۳ سی ابند الحدیث: ۱۳۴۷ سین ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۹۹ سین وائد یا کہ بیث ابن ماہدر رقم

مردمورتوں برقوام (گران یا حاکم) میں کیونکداللہ تعالی نے

ان میں سے ایک فریق کو دوسرے پر نعنیات دی ہے۔

قوام کامعنی ہے کی جیز کی رعایت اور حفاظت کرتا (المفروات ج مص ۵۳۸) اس کامعنی کفالت کرتا اور خرج اٹھانا بھی ہے۔ (اسان العرب ج ۱۲ ص۳۰۵ تاج العروس ج اص ۲۵)

امام رازى شافعى لكية بن:

إلى يَعْضِ (الساء:٣٢)

الله تعالی نے عورتوں پر مردوں کے غلبہ اور حاکمیت کی دو وجہیں بیان کی جین پہلی وجہ یہ کہ الله تعالی نے ان میں سے
فریق کو دومرے پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالی نے مردول کو عورتوں پر طبعاً اور شرعاً متعدد وجوہ سے فضیلت عطاکی ہے طبعاً
ست اس طرح دی ہے کہ عقل ودائش اور قوت وطاقت کے اعتبار سے چند مستشیات سے قطع نظر مردعورتوں سے افضل جین اس طرح دی ہے کہ عقل اور شجاعت اور بہادری کے کارناموں کا زیادہ ظہور مردوں سے ہوتا ہے اور شرعاً فضیلت یہ امنا میں اور عروت ہوئے جین اور حکومت خلافت نمازی ایامت جہادی ایارت او ان خطب اعتکاف اور میں میں مردی حصہ عورت سے معتوث موردی حصہ عورت سے معتبات اور دیت میں مردی حصہ عورت سے معتبات اور کا میں میں اور وراثت اور دیت میں مردی حصہ عورت سے معتبات اور دیت میں مردی حصہ عورت سے معتبات اور دیت میں مردی حصہ عورت سے معتبات میں اور وراثت اور دیت میں مردی حصہ عورت سے معتبات میں موردی سے معتبات میں اور وراثت اور دیت میں مردی حصہ عورت سے معتبات میں میں شہادت بیتمام احکام بالا تفاق مردوں کے ساتھ مخصوص جیں اور وراثت اور دیت میں مردی حصہ عورت سے معتبات میں میں شہادت بیتمام احکام بالا تفاق مردوں کے ساتھ مخصوص جیں اور وراثت اور دیت میں مردی حصہ عورت سے معتبات میں میں میں شہادت بیتمام احکام بالا تفاق مردوں کے ساتھ مخصوص جیں اور وراثت اور دیت میں مردی حصہ عورت سے معتبات معتبات میں معتبات میں معتبات میں معتبات میں معتبات میں معتبات معتبات میں معتبات میں معتبات میں معتبات میں معتبات میں معتبات میں معتبات معتبات میں معتبات معتبات میں معتبات میں معتبات میں معتبات میں معتبات میں معتبات معتبات میں معتبات میں معتبات میں معتبات میں معتبات میں معتبات معتبات میں معتبات میں معتبات میں معتبات میں معتبات میں معتبات معتبات معتبات میں معتبات معتبات معتبات میں معتبات معتبات میں معتبات معتبات

marfat.com

جلدبشتم

دوگنا ہے طلاق دیے 'رجوع کرنے اور متحد مورتوں ہے نکاح کرنے کا تی بھی مردوں کودیا ہے ال تمام دجمہ ہے مورتوں عورتوں پر برتری اور فضیلت واضح ہے۔ اور مورتوں پر مردوں کی حاکمیت کی دومری وجہ بیان کی ہے کہ وب سا اند فلو آ ب احدوالهم "اس وجہ ہے کہ مرد مورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں ' کیونکہ مرد مورت کومر دیتا ہے اوراس کی ضرور یاسے کی کا لعب کرتا ہے۔ (تغیر کیرج میں اے - محداد احیاد التر اے امر الی بردت)

علامه آلوى حنى لكعت بين:

السر جسال قوامون کامنی بیہ کہ جس طرح حاکم رعایا پراپ احکام نافذ کرتا ہے ای طرح مرد فورتوں پراحکام نافذ کرتے ہیں اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ مردوں کوعورتوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ نبوت رسالت حکومت امامت اذان ا اقامت خطبات اور تکبیرات تشریق وغیرہ مردول کے ساتھ مخصوص ہیں۔ (روح المعانی جرہ ص ۲۵ دار الفکر بیروت عصارہ)

نداہب اربعہ کے مفسرین کی تصریحات ہے ہو اس آجت میں اللہ تعالی نے مردوں کو مورتوں پر حاکم منایا ہے ہم چند کہ بیآ یت براہ راست خاکی امور ہے متعلق ہے کین اول تو اس آجت میں کوئی ایسالفظ نہیں ہے جواس آجت کوخاکی امور کے ساتھ خاص کرتا ہو ٹانیا جب اللہ تعالی نے ایک گھر کی ذمہ داری مورت پڑئیں ڈالی تو پورے ملک کی ذمہ داری اس بر امام کے خاص کرتا ہو ٹانیا جب اللہ تعالی نے ایک گھر کی ذمہ داری مورت کو ملک کا کسے ڈالی جا سکتی ہے؟ اس لیے اول تو اپ عموم کی بناء پر بیآ یت عبارة انس سے اس پر دلالت کرتی ہے کہ مورت کو ملک کا جا کہ سر براہ نہیں بنایا جا سکتی اور ٹانیا دلالة انس سے اس پر دلالت کرتی ہے کہ مورت کو ملک کا بلکہ کی شعبہ کا بھی سر براہ نہیں بنایا جا سکتی اور ٹانیا دلالة انس سے اس پر دلالت کرتی ہے کہ مورت کو ملک کا بلکہ کی شعبہ کا بھی سر براہ نہیں بنایا جا سکتی اور ٹانیا دلالة انس سے اس پر دلالت کرتی ہے کہ مورت کو ملک کا بلکہ کی شعبہ کا بھی سر براہ نہیں بنایا جا سکتی ۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے مردوں کو تورتوں کا قوام لین گران اور کفیل بنایا ہے اور بیدا یک بدیجی بات ہے کہ ملک کا سربراہ اور حالم ملک کے مردوں اور عورتوں سمیت تمام عوام کا قوام لینی گراں اور کفیل ہوتا ہے ہیں آگر عورت کو ملک کا سربراہ اور حاکم بنا دیا جائے تو وہ عورت ملک کے تمام مردوں کی گراں اور کفیل ہوگی اور بید چیز صراحظ قرآن مجید کے خلاف ہے اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں سے افضل قرار دیا ہے اور بیدا یک بدیجی بات ہے کہ حاکم محکوم سے منصب حکومت کے اعتبار سے افضل ہوتا ہے سواگر عورت کو ملک کا سربراہ اور حاکم بنا دیا جائے تو اسے اپنے شوہر سمیت سب مردوں پر افضلیت حاصل ہوگی اور بیسراسر قرآن مجید کے خلاف ہے البندا اگر عورت کو ملک کا سربراہ بنایا جائے خواہ ریاست کی سربراہ ہو یا انتظامیہ کی تو ان دوج ہوں سے قرآن مجید کی خلاف ہے البندا اگر عورت کو ملک کا سربراہ بنایا جائے خواہ ریاست کی سربراہ ہو

حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیے خبر پنچی کہ اہل فارس نے کسر کی کی بیٹی کو حکمر ان بنالیا ہے تو آپ نے فر مایا وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے عورت کواپناامیر بنالیا۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۹۹۰ که ۳۳۲۵ سنن التر زی رقم الحدیث: ۳۲ ۱۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۰ ۳۰ ۵ مسنداحدی ۵ س۳ المسعد رک ج ۱۱ سام ۱۱۱ شرح السنة رقم الحدیث: ۲۲۸۱ سنن کبری کلیمیتی ج سام ۹۰)

حضرت ابوہرر ورض اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے حکام نیک ہوں گئے اور تمہارے مالدار لوگ بخی ہوں گے اور تمہارے باہمی معاملات مشورے سے ہوں گے تو تمہارے لیے زمین کے اور کا حصد نچلے حصہ سے بہتر ہوگا اور جب تمہارے حاکم بدکر دار ہوں گے اور تمہارے مالدار پخیل ہوں گے اور تمہارے معاملات تمہاری عور توں کے سپر دہوں گے تو تمہارے لیے زمین کے نیچے کا حصہ زمین کے اور پر کے حصہ سے بہتر ہوگا۔

(سنن الرّ ذي رقم الحديث: ٢٢٧٧ المستد الجامع رقم الحديث: ٩٤٤٩]

عورت پورے ملک کی سربراہ ہو یا مردول کے کسی ایک ادارہ کی سربراہ ہوتو بہر حال عورت مردوں پر مقدم ہوگی حالانکہ حدیث میں تھم یہ ہے کہ عورتوں کومردوں سے مؤخرر کھا جائے۔

حضرنت ائن مسعود رضی الله عند نے فر مایا عورتوں کومؤخر رکھوجس طرح الله تعالیٰ نے ان کومؤخر رکھا ہے۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۱۱۱۵ قدیم ۱۲۹۴ جدید انتجم الکبیر رقم الحدیث:۹۳۸ مافظ البیٹی نے کہا اس مدیث کے تمام رادی سیح میں جمع

عورتوں کی سر براہی کی ممانعت کے متعلق فقہاء مالکیہ کی تصریحات

مورلول می سر برائی می عمل لعت کے مصفی قفہاء مالکید می تصریحات قاضی ابو بکر محمد بن عبدالله این العربی المالکی التونی ۵۴۳ هدالکت میں:

امام بخاری نے اپنی سیح میں روایت کیا ہے کہ کسر کی کے مرنے کے بعد جب اس کی قوم نے اس کی بیٹی کو اپنا حاکم بنالیا تو

نی سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: وہ قوم فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنے معاملات کا حاکم عورت کو بنادیا۔ اس حدیث میں

یہ تصریح ہے کہ عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ امام ابن جریر طبری سے یہ منقول ہے کہ عورت کو
قاضی بنانا جائز ہے ان سے یہ نقل سیح نہیں ہے ( کیونکہ اس آیت اہم ل : ۲۳ کی تغییر میں انہوں نے اس مسئلہ میں کی نہیں لکھا اگر ان کے نزد یک عورت کو قاضی بنانا جائز ہوتا تو اس مقام پر اپنا مخار کلھ دیتے ) اس طرح امام ابوضیفہ سے یہ منقول ہے کہ جس معاملہ میں عورت کو قاضی بنانا جائز ہے اس معاملہ میں عورت کی تضابھی جائز ہے اگر یہ قول ثابت ہوتو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک انفرادی معاملہ میں عورت کو فریقین حاکم بنالیس تو یہ جائز ہے نہ یہ کے عورت کو بہ طور عوم حاکم بنانا جائز ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام ابن جریر سے حسن ظن بھی بہی ہے۔

ابن طرار سی الشافعیہ نے بیاعتراض کیا کہ قاضی ہے مقصود بیہ وتا ہے کہ وہ گواہوں کے بیانات کو سے اور فریقین کے درمیان فیصلہ کر ہے اور بیکام جس طرح مرد کرسکتا ہے عورت بھی کرسکتی ہے تاضی ابو بکر بن الطیب مالکی اشعری نے اس کے جواب میں کہا کہ خلیفہ اور حاکم سے مقصود بیہ ہوتا ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرئے ملک کے واضی معاملات کا انتظام کرئے توم کو متحدر کھے ذکو قا اور خراج کو وصول کر کے مستحقین پرخرچ کرے اور ان کاموں کوعورت اس طرح انجام نہیں دے سی جس طرح ان کاموں کوعورت اس طرح انجام نہیں دے سی جس طرح ان کاموں کوم دانجام دیتے ہیں۔

قاضی ابو بکر بن العربی فرماتے ہیں بدونوں بزرگ اپ اپ مؤقف پر کوئی قوی دلیل نہیں لا سکے خلیفہ اور حاکم مجلس میں بیٹے کر ملک کے داخلی اور خار جی انتظامی امورانجام دیتا ہے اور عورت عام مجانس میں بیٹے کی ملک کے داخلی اور خار جی انتظامی امورانجام دیتا ہے اور عورت عام مجانس میں بیٹے کی اور خدم دوں کے ساتھ اللہ جل کرکوئی کام کر سکتی ہے ( کیونکہ شرعا و و ستر اور بچاب کی بیابند ہے ) کیونکہ جوان عورت کو دیکھنا اور اس سے کلام کرنا حرام ہے۔ (احکام القرآن ج سم ۱۳۸۳-۱۸۷ مطبوعہ دارالکتب العربید بیروت ۱۳۸۸ه

علامہ ابوعبداللہ محدین احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۷۸ ھے بھی بیعبارت نقل کرے اس سے استدلال کیا ہے۔

(الحامع لاحكام القرآن جرساص الماعطبوعة دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

عورتوں کی سر براہی کی مما نعت کے متعلق فقہاء شا فعید کی تصریحات امام ابومحمد الحسین بن مسعود البغوی الشافعی التونی ۵۱۲ ھے کیتے ہیں:

اس پراتفاق ہے کہ عورت خلیفہ اور قاضی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی کیونکہ جہاد کرنے کے لیے امام کو باہر نکلنے کی ضرورت بہوتی ہے اورمسلمانوں کے امور کے انتظام سیمھے لیے بھی اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے اور قاضی کو بھی مقد مات کا فیصلہ کرنے کے لیے

marfat.com

عيار الترأر

باہر نکلتا پڑتا ہے اور عورت کے لیے تھر سے باہر نکلتا جائز نہیں ہے کو تکہ عورت واجب استر ہے اور دوا ہے میں معنو سے اکثر کاموں کو انجام دینے سے عاجز ہے اور اس لیے کہ عورت تاقص ہے اور خلافت اور قضا کا ل والایت کے متعبد کیا۔ اس لیے اس منصب کو کامل مرد بی انجام دے سکتے ہیں۔

(شرح النة ن واج 22 فم الحديث: ١٩٩٨ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت الم المالي

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفي ٨٥٢ ه لكمة بين:

علامہ خطا بی شافعی نے کہا ہے کہ عورت خلافت اور قضا کی الجیت نہیں رکھتی یہی جمبور فقہا و کا مسلک ہے۔ (فتح الباری ج ۸س ۲ یم مطبور دار المفکر ہیرو**ت ۱۳۳۰ء)** 

### عورتوں کی سربراہی کی ممانعت کے متعلق فقہاء حبیلہ کی تصریحات

علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه منبلي متوفى ١٢٠ ه لكهت بي:

قاضی کے لیے مرد ہونا شرط ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ تو م فلاح نہیں پاسکتی جس نے اپنا حاکم عورت کو بنا دیا' نیز قاضی عدالت میں مردوں کے سامنے بیٹھتا ہے اور اس کی رائے' عقل اور ذبانت کا کامل ہونا ضروری ہے اور عورت ناتھ الحقل اور قلیل الرائے ہے اور مردوں کی مجلس میں حاضر ہونے کی اہل نہیں ہے اور جب تک اس کے ساتھ مرد نہ ہواس کی شہادت مقبول نہیں ہے خواہ اس کے ساتھ ہزار عور تیں ہوں۔اللہ نے ان کے نسیان کی تصریح فرمائی ہے:

اَتْ تَعَضِلُ إِخْدُ عُمَا فَتُدَرِّرُ إِخَدُ عُمَا الْرُحُغُرِي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

(البقرة: ۲۸۲) ایک کودوسری یاودلادے۔

اورعورت امامت عظی (خلافت) کی صلاحیت نہیں رکھتی اور نہ شہروں میں حاکم (گورز) بننے کی صلاحیت رکھتی ہے ای لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ خلفاء راشدین میں ہے کسی نے کسی عورت کو کسی شہر کا حاکم بنایا اور نہ کسی عورت کو منصب قضا سونیا اور اگریہ جائز ہوتا تو ہرز مانہ میں عورت خلیف گورزیا قاضی بنی ہوتی۔

(المغنى ج ١٥ص٩٩ مطبوعة وارالفكر بيروت ٥٠٥ احدا كافى ج ٢٥ ص١٣٢ مطبوعة وارالكتب المعلميد بيروت ١٣١٢ هـ)

شيخ تقى الدين احمد بن تيميه طنبلي متو في ١٦٨ ه لكصة بين: ويتريف المدين احمد بن تيميه طنبلي متو في ١٢٨ ه لكصة بين:

عقلند شخص کوعورتوں کی اطاعت ہے گریز کرنا جا ہیے۔

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ (میح ابغاری قم الحدیث: ۴۵ مام میم سلم قم الحدیث: ۴۵ مام)

حضرت ابو بکره رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسکم نے فرمایا و وقو م فلات نبیس پاسکتی جس نے اپنے معاملات کا حاکم عورتوں کو بنا دیا۔ (محج ابناری رقم الحدیث: ۹۹٬۳۳۵ ع)

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر آپ کوخبر دی کہ ایک قوم نے اپنا حاکم عورت **کو بتالیا'** آپ نے بین کرنٹمن بار فرمایا جب مردعورتوں کی اطاعت کریں گے تو وہ ہلاک ہوجا ئیں گے۔

منداممرین ۵ص ۴۵ المتدرک بیهم ۴۹۱ ما کم نے کہااس حدیث کی سندسیج ہےاور ذہبی نے ان کی مو**افقت کی ٔ حافظ زین** نے کہااس حدیث کی سندحسن ہے عاشیہ سندامحدر قم '۲۹۳۳ طبع قاہرہ)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے عورتوں سے فر مایا میں نے تم یہ

ذیادہ کوئی تا قصات عقل اور (نا قصات) دین نہیں دیکھیں جو کسی ہوشیار مرد کی عقل کو ضائع کرنے والی ہوں! عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے دین کا نقصان کیا ہے اور ہمار کی عقل کا نقصان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا عورت کی شہادت مرد کی شہادت کی نصف کی مثل نہیں ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: یہ عورتوں کی عقل کا نقصان ہے! کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب عورت کو چف آتا ہے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزے رکھتی ہے! انہوں نے کہا کیوں نہیں! فرمایا یہ ان کے دین کا نقصان ہے!

(مجموعة الفتاوي ج ٢٥مس ٢٤ المطبوعة وارالجيل بيروت ١٨١٨ هـ)

علامه منصور بن يونس مجوتي حنبلي متوفي ٥١٠١ه كلصة بين:

قاضی کا مرد ہونا ضروری ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پاسکتی جس نے اپنے معاملات کا حاکم عورت کو بنالیا اور اس لیے کہ عورت ناقص العقل اور قلیل الرائے ہے ٔ مردوں کی محفل میں حاضر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی ۔ (کشاف التناع ج۲ص ۲۵ میم مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیردت ۱۲۱۸ھ)

حدوداور قصاص کے سواعور توں کی قضاء کے جواز کے متعلق فقہاء احناف کا موقف

علامه على بن الي بكر المرغينا ني أحشى التوفي ٥٩٣ ه لكهة بي:

عورت کو حدود داور قصاص کے سواہر چیز میں قاضی بنانا جائز ہے اس کا اعتبار عورت کی شہادت پر کیا گیا ہے اور اس کی وجہ گزر چکی ہے۔ (ہداییا خیرین ص ۱۲۱ مطبوعة ترکت علید ملان)

علامه كمال الدين محمد بن عبد الواحد متوفى ٢١ هداس كي شرح من لكهية بي:

ائمہ ثلاثہ نے کہا ہے کہ عورت کو قاضی بنانا جائز نہیں ہے کیونکہ عورت مردوں کے نزاعی معاملات میں حاضر ہونے کی اہلیت نہیں رکھتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم نے عورت کو اپنے معاملات میں حاکم بنایا وہ فلاح نہیں پاسکتی، مصنف نے کہااس کی قضا کے جواز کی وجہ گزر چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ مصنف نے قضا کی بحث میں کہا ہے کہ قضا بھی شہادت کی طرح باب ولایت سے ہے اور عورت شہادت کی اہل ہے اس لیے وہ ولایت کی اہل ہے۔

(فتح القديرين عص ٩ ١٦ مطبويه دار الفكر بيروت ١٣١٥ ه)

علامه محمر بن محمود بابرتي متوفى ٢٨٧ه لكصة بين:

martat.com

علامه بدرالدین مینی حنق نے بھی اس عبارت کی اس طرح شرح کی ہے۔ (البنایہ جمر ۱۵ مطبوعه داراللگر بروست ۱۹۳۱) کی علامه ابدا ہو بکرین مسعود کا سانی حنق متوفی ۵۸۷ مدلکھتے ہیں:

قاضی کے لیے مروہونے کی شرط<sup>نہیں</sup> ہے کیونکہ عورت بھی فی الجملہ شہاو**ت دینے کی اہل ہے محروہ صدوداور قصاص تکی** شہاوت نہیں دے عتی اور قضا کی الجیت شہاوت کی الجیت ہر موقوف ہے۔

(بدائع اعمال ع٩م ٨١م مطبوعددارالكتب العلمية بيروت ١٣٨٠ ع)

حدود اور قصاص کے ماسوا میں عورت کی قضا کا جواز اس کوستلزم نبیس کہ اس کو دیوانی عدالت کا

قاضی بنا دیا جائے

فقہاء احناف نے جویہ کہا ہے کہ حدود اور قصاص (نوجداری مقد مات) کے سوایاتی محاملات (دیوانی مقد مات) میں عورت قاضی بن سکتی ہے اس سے بعض لوگوں کویہ وہم ہوا ہے کہ فقہاء احناف کے فزد کی عورت امام خلیفہ اور سر براہ مملکت بھی بن سکتی ہے اس جگہ اس برغور کرتا جاہیے کہ عورت دیوانی محاملات میں اسمیلی گوائی ہوائی بلکہ ایک عورت بھی گوائی مناسلات میں اسمیلی گوائی مناسلات میں وی سے تک بلکہ ایک عورت ہیں گوائی مناسلات میں اسمیلی منابی مناسلات میں اسمیلی منابی مناسلات میں اسمیلی منابی منابی منابی منابی مناسلات میں اسمیلی میں دی ساتھ گوائی دے سکتی ہے : علامہ مرغینانی مناوفی عام 09 ساتھ میں :

ز ، کے سوایاتی صدوداور قصاص میں دومردوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔اللہ تعالی فرماتا ہے: واستشہدوا شہیدین من رجالکم (ابقرہ:۴۸۲) دومردوں کو گواہ بتاؤ اوران میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی ( کیونکہ زہری نے کہارسول استصلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور حضرت ابو بکر اور عمر اوران کے بعد سے بے سنت جاری ہے کہ حدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی نہیں ہے۔مصنف ابن الی شیبہ جااص 2) اوران کے علاوہ دیگر حقوق میں دومردوں کی بیا ایک مرداور دوعورتوں کی شہادت تبول کی جائے گی خواہ ان حقوق کا تعلق مال سے ہو یا معاملات سے جسے نکاح طلاق وکالت اور وصیت وغیرہ (مثلاً عمّاق اور نسب ) (برایہ اخیرین میں 100) مطبور مکتبہ شرکت علیہ ملان

مرف ایک شخص کابطور قاضی تقرر کیا جاتا ہے اور دیوانی معاملات میں صرف ایک عورت کی گواہی جائز نہیں ہے اس لیے دیوانی معاملات میں صرف ایک عورت کی گواہی جائز نہیں امور میں صرف دیوانی معاملات بنانا جائز ہو' ہال بعض امور میں صرف ایک عورت کی گواہی جائز ہے سواس صورت میں اس کی قضا بھی جائز ہے اور وہ صورت یہ ہے:

ولادت میں بکارت میں اورخوا تین کے دیگر ان عیوب میں جن پر مرد مطلع نہیں ہوتے ان امور میں ایک عورت کی شہادت بھی قبول کی جائے گی۔حضرت ابن عمر نے کہا تنہا عورتوں کی شہادت دینا جائز نہیں ہے ماسوا ان صورتوں کے جن پر مرو مطلع نہیں ہوتے۔(سنن کبری لیبتی ج اص ۱۵۱)

(بدايدا خيرين ص ١٥٥ مطبوعة شركت علميدمان ألهب طللسرهي ع٢١ص ١٥ الراكتب العلميد بيروت ١٣١١ه ٢

ہدا بہ اور مبسوط کی اس عبارت سے واضح ہوگیا کہ صرف ایک عورت کی قضا صرف ولا دت اور بکارت ایسے امور میں جائز ہے جائے ہے۔ جسے دائی یا لیڈی ڈاکٹریتائے کہ بیعورت کواری ہے یا نہیں یا اس کو حمل ہے یا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کی مخصوص معاملہ میں جب اس کی تحقیق کی ضرورت ہو مثلاً کوئی بید وعوی کرے کہ اس عورت کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا تو لیڈی ڈاکٹر معاشد یا کرکے بتا دے کہ داتھ اس کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے یا بیہ نوز کواری ہے اور اس کی بکارت قائم ہے اور جزوی معاملہ میں عورت کی قضا اور اس کے تول کے جت ہونے سے بیدا زم نہیں آتا کہ عورت کو عمومی طور پر عدالت میں قاضی لگا دیا جائے یا اس اس مربراہ مملکت بنا دیا جائے بیفتم اور اس میں عبارات سے بیدوا منح کردیں سے بیدوا من کردیں سے بیدوا میں معالم مطابی اور علامہ شامی کی عبارات سے بیدوا من کردیں سے بیدوا من کردیں سے بیدوا من کردیں سے بیدوا من کردیں سے بیدوا کو اس میا کہ کہ کہ کردیں سے بیدوا کو کردیں سے بیدوا کی کردیں سے بیدوا کو کردیں سے بیدوا کو کردیں کے کردیں سے بیدوا کو کردیں کردیں سے بیدوا کی کردیں سے بیدوا کردیں کردیں سے کردیا کہ کردیں کردیں سے کردی کردیں سے کردیں کردی

martat.com

ہیں کہ عورت کے لیے امامت کبری جائز نہیں ہے کیعنی اس کوسلمانوں کا امام خلیفہ یاسر پراہ مملکت بنانا جائز نہیں ہے۔ عورت کوسر براہ مملکت بنانے کے عدم جواز کے متعلق فقہاء احناف کی تصریحات

علامه علاء الدين محمد بن على بن محمد حصلتي حقى متوفى ٨٨٠ احد لكهية بين:

لوگوں پر عام تصرف کے استحقاق کوامامت کبری کہتے ہیں اور امام کومقرر کرناسب سے اہم واجبات میں سے ہاس کی شرط سے ہے کہ وہ مخص مسلمان ہوآ زاد ہو مرد ہو عاقل بالغ ہو صاحب قدرت ہو قریش ہو اس کا ہا تھی ہونا یا عوی ہونا یا معصوم ہونا شرط سے ہے کہ وہ مخص مسلمان ہو آزاد ہو مرد ہو عاقل بالغ ہو صاحب قدرت ہو قریش ہو اس کا ہا تھی ہونا یا عوی ہونا یا معصوم ہونا شرط نہیں ہے۔ (الدر الحقارم روالحارج میں ۴۳۰مطبوعہ واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامه سيدمحمد امين ابن عابدين شامي حنفي متو في ١٢٥٢ ه لکھتے ہيں:

خیفہ اور سربراہ مملکت کے لیے مرد ہونے کی شرط اس لیے لگائی گئے ہے کہ عور توں کو گھروں میں رہنے کا تھم دیا گیا ہے' کیونکہ ان کے احوال ستر اور حجاب پر بین بیں اور نبی صلی القد علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس کی بادش وعورت ہو۔ (روالحماری ۲۲۰ مطبوعہ دارا حیاء التراث العربی بیردت ۱۳۱۹ ہے)

نیز علامه شامی فرماتے ہیں:

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت کوامام کے منصب پر مقرر کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی اہل نہیں ہے اور نہ اس کو امام کے قائم مقام مقرر کرنا جائز ہے۔(روالحنارج ۸ص ۱۲ مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیردت ۱۳۱۸ھ)

تخت بلقيس كى صفت

نیز ہد ہذنے کہااس کو ہر چیز سے دیا گیا ہے کینی اس دور میں بادشاہوں کوجن چیز دں کی ضردرت ہوتی تھی وہ سب اشیاء اس کے پاس موجود تھیں۔

اور مدمدنے کہااس کا بہت بڑا تخت ہے۔

هضرت ابن عباس نے فرمایا وہ قیمتی اور خوبصورت تخت تھا' وہ سونے کا بنا ہوا تھا اور اس کے پائے جواہر اور موتیوں کے تھے۔ (جامع اببیان رقم الحدیث:۴۸۴۰ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامه سيدمحمود آلوي متوفى • عااه لكھتے ہيں۔

امام ابن افی حاتم نے زہیر بن محمد سے روایت کیا ہے کہ وہ سونے کا تخت تھا اور اس کے اوپر یا قوت اور زمر دہڑے ہوئے سے اس کا طول اس (۸۰) ہاتھ کا اور عرض چالیس (۲۰) ہاتھ کا تھا' وہ سات منزلہ تخت تھا' اس کی حقیقت کو اللہ تعالی ہی جانتا ہم ہوئے خلا ہر یہ ہے کہ عرش سے مراد تخت ہے ہم ہدنے اس کو بہت عظیم اس لیے کہا کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک میں اتنا ہو ااور اتنا خوبصورت تخت نہیں دیکھا تھا' یا اور بادشا ہوں کے پاس ایسا تخت نہیں دیکھا تھا' حضرت سلیمان علیہ السلام ہر چند کہ بہت بڑے ہا دشاہ تھے لیکن ان کے پاس بھی اتنا عظیم الشان تخت نہیں تھا' ہد ہدنے اس تخت کی اس قدر تعریف اور پوسیف اس لیے کی کہ حضرت سلیمان اس کی ہاتوں کی طرف متوجہ ہوں اور ان کو یہ خیال آئے کہ ہد ہد جو غیر حاضر رہ تھ وہ یونی وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ بہت تیتی معلومات حاصل کرکے آیا ہے۔

(روح المعاتى جز ١٩ص ٣٨٣ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٧ هـ )

جدبشتم

marlat.com

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ہم ہم نے کہا) میں نے اس کواور اس کی قوم کودیکھا کدوہ اللہ کو ہور کرسوری کوجہ کر گئی۔

بیں اور شیطان نے ان کے لیے (ان) کاموں کو خوشما بنا دیا ہے موان کواللہ کے داستے ہے دوک دیا ہے ہی دہ ہماہے گئی۔

پاکیں کے 0 ہے لوگ اللہ کو بحدہ کیوں نہیں کرتے جو آسانوں اور زمینوں کی چیزوں کو باہر لنا تا ہے اور وہ ان تمام چیزوں کو جاتی ہے۔

ہے جس کوتم چمپاتے ہواور جن کوتم طاہر کرتے ہو 0 اللہ کے مواکن عبادت کا متحق نہیں ہے اور وہی عرش مقیم کا مالک ہے 0

ہے جس کوتم چمپاتے ہواور جن کوتم طاہر کرتے ہو 0 اللہ کے مواکن عبادت کا متحق نہیں ہے اور وہی عرش مقیم کا مالک ہے 0

ہد ہد کے اس قول کامعنی ہے ہے کہ بلقیس کی قوم اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے سورج کی پرسٹش کرتی ہے اور شیطان نے ان کے برے کاموں کو ان کی نظر میں اچھا بنا دیا ہے بعنی سورج کی پرسٹش اور ان کے دیگر کفریہ کاموں اور معاصی کو اور ان کو مجھ طریقہ سے روک دیا ہے۔

ان لا يسجدواكى متعدد نحوى تركيبيل اورتراجم

النمل: ۲۵ میں ہے ان لایسسجد و اور کی مختلف نحوی تر اکیب ہیں اس کے تراجم ہمی مختلف ہیں۔ شخ سعدی متونی ۱۹۱ ھے نے اس کا ترجمہ کیا ہے: راہ نے متونی ۱۹۱ ھے نے اس کا ترجمہ کیا ہے: راہ نے یا بندتا مجدہ کنند آس خوا سے دائشاہ و لی اللہ یوں شاہ دلی اللہ و لی اللہ دائوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے نہیں راہ پاتے یہ کہ مجدہ یا بند بسوے آ نکہ مجدہ کنند آس خدائے را شاہ رفیع الدین متوفی ۱۲۳۰ھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے راہ نہیں یا تے کیوں نہ مجدہ کریں اللہ کو اس مار محدہ کیا ہے داہ نہیں یا تے کیوں نہ مجدہ کریں اللہ کو اس محدہ کیا ہے داہ نہیں یا تے کیوں نہ مجدہ کرتے اللہ کو علامہ سیدا حرسعید کا کھی متوفی ۲۰۱۱ھ نے کھیا ہے اللہ حضرت متوفی ۱۳۰۹ھ نے کھیا ہے داہ نہیں روک دیا ) تا کہ وہ مجدہ نہریں۔

ان لا بسجدوا شن الم تعلیلید محذوف ہے اصل ش المنالا بسجدوالینی شیطان نے بلقیس کی قوم کو کفرید کاموں میں اس لیے المحان میں اس کے اس کی اس کے اس ک

ان لا یسبجدوا کی دوسری تقریریہ ہے کہ اس میں لا (حرف تنی) زائدہ ہے اور اس کامعنی یہ ہے کہ شیطان نے ان کو اللہ کے اللہ کے لیے بچدہ کرنے سے دوک دیا۔

اس کی نظیریہ ہے کہ لنلا میں مجی لا (حرف تنی) زائد ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

لِتَلْا يَعْلَمُ أَفْكِتُ إِلَّا يَقْدِيدُونَ عَلَى شَيْءٍ اللَّهِ اللَّهِ الله كاب جان ليس كان كوالله كفنل من سيكي

يِّنُ فَضْلِ اللَّهِ . (الحديد:٢٩)

چز برقدرت نیل ہے۔

ان لایسبجدوا کی تیسری تقریریہ ہے کہ اس سے پہلے الی مقدر ہے اور بیجار مجرور لا بھتدون کے متعلق ہے اور اس صورت میں بھی لاز ائد ہے اور اس کا بیمعتی ہے: پس وہ اللہ کو تجدہ کرنے کی طرف ہدایت نہیں پائیس گے۔

ان لا یست جدو ا کی ترکیب کی چوتی تقریریه به که بیمبتدا مخدوف کی خبر به اوراس کامعنی بان کاطریقه اوران کی عادت بیتی که وه الله کوئیده نبیس کرتے تھے۔

ان لا یسجدوا کنوی ترکیب کی پانچوی تقریریہ کہ ان لا (الا) حرف تعبیہ ہے گویا بد بداللس کی قوم کو جا المعنان کے قائم میں استعمال کے قائم میں مقام کرے کہ مقام کرکے کہ دہا ہے کہ تم اللہ کو تجدہ کیول نہیں کرتے اور یہ تھی ہوسکتا ہے کہ یہاں سے اللہ تعالی نے نیا کلام شروع کے تعالی

marfat.com

ہوکہ بیاوگ اللہ کو بجدہ کیوں نہیں کرتے جوآ سانوں اور زمینوں کی چیزوں کو باہر لاتا ہے یا یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلام شروع ہوا یعنی ہد ہد کا کلام س کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی قوم کے متعلق تبھرہ فرمایا بیاوگ اللہ کو بجدہ کیوں نہیں کرتے جوآ سانوں اور زمینوں کی چیزوں کو باہر لاتا ہے۔

(روح المعانى ج ١٩ص ١٨٥-٣٨ ٢٨ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت كاسماه)

تخت بلقیس اورعرش الہی دونوں کے عظیم ہونے کا فرق

النمل: ٢٦ ميں بدبدكا قول بے يا الله تعالى كا ارشاد ہے: الله كے سواكوئى عبادت كامستى نبيس به اور وہى عرش عظيم كا

ما لک ہے۔

اس سے پہلے ہد ہدنے بلقیس کے عرش (تخت) کوظیم کہا تھا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کوظیم کہا ہے وونوں عرشوں کے عظیم ہونے میں فرق ہے بلقیس کا تخت دنیاوی بادشا ہوں کے تختوں کے اعتبار سے عظیم تھا' اور اللہ تعالیٰ کاعرش کا نکات کے تمام تختوں کے اعتبار سے عظیم ہے نہیں بلکہ وہ تمام زمینوں اور آسانوں سے بڑا ہے۔

امام ابن جریر نے اور امام ابواشنے نے کتاب المعظمة میں اور امام ابن مردویہ نے اور امام بیہتی نے الاساء والصفات میں حضرت ابوذر رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کری کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فر مایا:
اے ابوذر! سات زمینیں اور سات آسان کری کے مقابلہ میں ایسے ہیں جسے جنگل کی زمین میں انکوشی گری ہوئی ہواور عرش کی فضیلت کری پر ایسے ہے جسے انگوشی کی فضیلت جنگل پر ہے۔

خطیب بغدادی امام فریا بی امام عبد بن حمید امام این الممنذ را مام این ا بی حاتم امام طبر انی امام ابوالشیخ امام حاکم اور امام بیبنتی نے حضرت این عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ کری قدموں کی جگہ ہے اور عرش کی عظمت اور مقد ار کا کوئی شخص انداز ونہیں کرسکتا۔ (الدرالمحورج مع ۱۸- ۱۲ مطبوعہ داراحیا مالتراث العربی بیروت ٔ۱۳۳۱ھ)

امام ابن جریز امام ابن المنذ را مام ابوالینے نے اور امام بیپی نے کتاب الاساء والسفات میں حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ کرس چیرر کھنے کی جگہ ہے اور وہ چرر چرر کرتی ہے جس طرح پالان چرر چرر کرتا ہے۔حضرت ابو مویٰ نے کہا یہ بہ طور استعارہ ہے اور اللہ تعالی تشبیہ سے پاک ہے اس کی وضاحت میں امام ابن جریر نے ضحاک کا یہ تول ورج کیا ہے کہ کرس وہ چیز ہے جس کو تخت کے نیچے رکھا جاتا ہے باوشاہ تخت پر بیٹے کراس پراپنے چیرد کھتے ہیں۔

(الدرائمة رج ٢ص ١٨- ١٤ مطبوع داراحيا والتراث العربي بيروت ١٢٢١ه)

الله تعالی کا ارشاد ہے: (حضرت سلیمان نے) کہا ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے بچے کہا ہے یا تم جھوٹوں میں سے ہو 0 میرا یہ مکتوب لے جاؤ اور اسے ان کے پاس ڈال دو پھر ان سے پشت پھیرلو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں 0 ملکہ سبانے کہا اے میر سر دارو! بے شک میرے پاس ایک معزز مکتوب پنچایا گیا ہے 0 بے شک وہ مکتوب سلیمان کی جانب سے ہاور بے شک وہ الله ہیں کے نام سے (شروع کیا گیا) ہے جو بہت مہر یان نہایت رحم فرمانے والا ہے 0 ہے کہتم میرے مقابلہ میں سرندا ٹھاؤ اور مسلمان ہو کرمیرے پاس آ جاؤ 0 (انمل: ۳۱ – ۱۷) . .

بوریرے پی جائے ہوئے۔ خبر داحد اور خبر متواتر وغیرہ کی تعریفیں اور ان کے احکام

یدآیات ایک سوال کے جواب میں بین سوال یہ ہے کہ جب ہر ہدنے اپنی پوری بات سنا دی تو حضرت سلیمان نے کیا فرمایا' اس کے جواب میں حضرت سلیمان نے فرمایا: ہم دیکھتے ہیں کہتم نے کا کہا ہے یاتم جھوٹوں میں سے ہو' حضرت سلیمان

جلدتهضتم

marfat.com

کال فرمان جل بیددلیل ہے کہ فجر واحد صدق اور کذب دونوں کا احمال رکھتی ہے فجر واحد وہ ہے جو متواتر کے مقابلہ متواتر اے کہتے ہیں کہ ابتداء ہے آخر تک ہر دور جل اس کے بیان کرنے والے استے زیادہ ہوں کہ وہ مش کے فزو کے ہم متواتر اے کہتے ہیں کہ ابتداء ہے آخر تک ہر وہ فجر واحد ہے فواہ وہ فجر مشہور ہوفجر حزیز ہو یا فجر فر یب ہو فجر مشہور وہ ہم ہم متحد وہ ہم مشہور وہ ہم ہم متحد میں اور جو فجر مشہور ہوئے مشہور ہوئے مشہور ہوئے میں اس کے بیان کر بیان کرنے والے استان کا اتفاق جموٹ پر نہ ہو سکے لیکن بعد جل اس کے بیان کر بیان کرنے والے استان کا اتفاق جموٹ پر نہ ہو سکے لیکن بعد جل اس کے بیان کر بیان کہ استان کی اور فرعز بر وہ ہے جس کے سلسلہ سند جل کی جگہ مرف دورادی ہوں اور فجر فریب وہ ہے جس کے سلسلہ سند جل کی جگہ مرف دورادی ہوں اور فجر فریب وہ ہے جس کے سلسلہ سند جل کی جگہ مرف دورادی ہوں اور فجر فریب وہ ہے جس کے سلسلہ سند جل کی جگہ مرف دورادی ہوں اور فجر فریب وہ ہوں۔

حضرت سلیمان کے اس قول میں یہ دلیل بھی ہے کہ ہر چند کہ خبر واحد صدق اور کذب دونوں کا احمال رکھتی ہے تاہم خبرواحد سننے کے بعد اس کو بالکل نظرانداز نہیں کیا جاتا' بلکہ اس کی تفتیش کی جائے گی کہ دیگر دلائل اور قرائن ہے اس کا صدق متعین ہوتا ہے یا کذب اگر اس کا صدق ثابت ہوجائے تو اس خبر کوصادت قرار دیا جائے گا اور اگر اس کا کذب ثابت ہوجائے تو اس کو کاذب قرار دیا جائے گا خبر متواتر مفید یقین ہوتی ہے اور خبر واحد مفید ظن ہوتی ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب میں پہلے اپنا نام لکھنا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب میں پہلے اللہ کا نام لکھنا

اس کے بعد حفرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی جانب ایک کمتوب لکھا: یہ کمتوب اللہ کے بندے سلیمان کی طرف ہے جہ بہت مہر بان نہا یت رحم والا ہے گھر انہوں نے اس کے او برمبر لگائی ہے جو بہت مہر بان نہا یت رحم والا ہے گھر انہوں نے اس کے او برمبر لگائی جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اور ہد ہد کووہ خط و بدو یا ہور جد ہدے کہا ہے خط بقیس تک پہنچا دو۔
خط بلقیس تک پہنچا دو۔

حضرت سلیمان کے مکتوب میں انہوں نے پہلے اپنا نام لکھا ہے کہ بیسلیمان کی جانب سے ہاور پھر ہسسے السلسه
الر حمن الوحیم لکھا ہے اور ہمارے نی سیرنامحم صلی الله علیہ وسلم نے ہرقل کی جانب مکتوب لکھا تو اس میں لکھا:

ہسسہ الله الوحیمن الوحیم 'اللہ کے بٹرے اور اس کے رسول کی جانب سے روم کے باوشاہ ہرقل کی طرف۔
(سیح ابخاری رقم الحدیث: کا میح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۲ منن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۳۵۲ منن التر ندی رقم الحدیث: کا کا السن الکبری وقم الحدیث: ۱۳۵۲ السن الکبری واؤدر قم الحدیث: ۱۳۵۲ السن الکبری وقم الحدیث: ۱۳۵۲ اللہ الحدیث الحدیث

اس بس خط کے اخیر میں مہرنگانے کا بھی ذکر ہے اس کے متعلق بیرصدیث ہے: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکتوب لکھایا مکتوب لکھنے کا ارادہ کیا

آ ب سے کہا گیا کہ وہ لوگ صرف اس کمتوب کو پڑھتے ہیں جس پر مہر تکی ہوئی ہؤسوآ پ نے بیاندی کی ایک انگوشی بنالی جس پر محمد رسول الله صلی الله علید وسلم نقش تھا، کویا کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ کی سفیدی و کیدر ہا ہوں۔

(ميح البخاري قم الحديث: ١٥٠ ميم مسلم قم الحديث: ٢٠٩٣ سنن النسال قم الحديث: ٥٢٨ سنن ابن ماجد قم الحديث: ٢٠١٠)

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا فر با دشاہوں کی طرف مکا تیب

حعزت سلیمان علیدالسلام نے ہد ہد سے فرمایا میرایہ کتوب لے جاؤ اوراسے ان کے پاس ڈال دو۔

حضرت سلیمان علیدالسلام نے خصوصیت کے ساتھ مدم کو کمتوب دے کر بھیجا حالا نکد آپ کے زیر تقرف اور آپ کے ماتحت بہت تو ی جن بھی تنے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں کا احتجان لیما جا ہے تئے آیا وہ بلقیس اور اس کے ملک کے ماتحت بہت تو ی جن بھی تنے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں ہو ہے۔

ہے میں صادق ہے یانہیں اور اگر وہ جموٹا ثابت ہوتو اس کومز اوینے میں کوئی عذر باتی ندر ہے۔ اس آیت میں میمی دلیل ہے کہ سلمانوں کے امیر اور امام کو کافر حکم انوں کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے مکا تیب لکھنے

ہمیں ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد کا فر بادشاہوں کی طرف مکا تیب لکھے ہیں۔

حضرت انس رضی القد عنه بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسر کی گطرف مکتوب لکھا اور نجاش کی طرف لکھا اور ار جبار کی طرف مکتوب لکھا اور اس کو اسلام کی دعوت دی اور بیدوہ نجاشی نہیں تھا جس کی نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے نماز جنازہ

ر معالَى تقى \_ (صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٤١٤ من التريدي رقم الحديث: ٣٤١٦ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٨٨٣٧ )

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم ہر قال کی طرف جو مکتوب روانہ کیا اس کامضمون یہ تھا:

بسم الله الوحمن الوحيم 'يكتوب محررسول الله كي طرف سے روم كے بادشاه برقل كے نام ب جوہدايت كا بيروكار ہے اس کوسلام ہواس کے بعدواضح ہوکہ میں تم کواسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کرلؤ سلامتی کے ساتھ رہو گئے اللہ تع لی تم

کو د گنا اجرعطا فرمائے گا'اور اگرتم نے اعراض کیا تو تمہارے پیرد کاروں کا بھی تم پر گناہ ہوگا:

قُلْ يَا هُلَ أَبُكِتْ تَعَالَوُ إلى كَلِمَةٍ سَوَا وَبِينَنَاوَ أُمُنِّكُكُمُ اللَّالِكُ عَلَيْكُ إِلَّا اللَّهُ وَلَائْشُرِكَ بِهُ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ يُعَضَّنَا يَعْضَّا أَرْبَابًا مِن دُون اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا الشُّهَدُ وْإِلِكُالْسُلِمُونَ ٥ (آل مران ٢٣)

آپ کہیے! اے اہل کتاب اس بات کو قبول کر لؤجو ہمارے اور تمہارے درمیان اتفاقی ہے ہے کہ ہم اللہ تعانی کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کے ساتھ اور کسی کوشریک نہیں بنا کمیں سے اور ہم میں سے کوئی بھی کسی کو اس کے سواعبادت کا مستحق نہیں قرار دے گا'اگروہ اس ہے اعراض کریں تو آ پ کہیے کہم گواہ رہو

كه بم تومسلمان بي\_

(صحيح ا بخاري قم الحديث: ٢٠سنن ابوواؤورقم الحديث: ٢٣١٥ شنن التريدي قم الحديث: ١١٥٢ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١٠٠ ١٠٠) حضرت سلیمان علیه السلام نے بلقیس کی طرف جو کمنؤب لکھا تھااس میں اس کو میتھم دیا تھاتم میرے مقابلہ میں سرندا ٹھاؤ اور تالع ہوکرمیرے ماس آ جاؤ اور ہمارے نی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم نے ہرقل کو جو خط لکھا تھا اس میں بیتھم دیا تھ کہ اللہ کو أيك مانو اورصرف اس كى عبادت كرو اسلام قبول كرلؤ سلامت رجو كے اورتم كودگنا اجر ملے گا! حضرت سليمان نے مكتوب كواپخ یام سے شروع کیااور ہمارے نبی نے اپنے مکتوب کواللہ کے نام سے شروع کیا سوکتنا فرق ہے دونوں مکتوبوں میں! مر مد کا بلقیس کومکتو ب پہنجا نا

علامه سيدمحمود آلوى منفى متوفى ١٧٤٠ ه لكية إن

روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کمتوب لکھ کراس پر مشک لگا کراس کو بند کیا بھراس پرمہر لگائی اوروہ خط بد ہدکو دے دیا جب وہ خط لے کراس کے حل میں پہنچا تو وہ سوئی ہوئی تھی اس نے دروازے بند کرے جابیاں اینے سر بانے رکھ ہوئی تھیں 'بد ہدروش دان ہے کمرے میں داخل ہوا اور وہ کمتوب اس کے سینہ کے اوپر ٹھینک دیا۔ایک قول یہ ہے کہ ہدید نے چو کچ ۔ فار کراس کو جگایا تو وہ گھبرا کراٹھ گئ جب اس نے خط پر مہر گئی ہوئی دیکھی تو وہ کا پینے گئی۔بلقیس عربی پڑھی ہوئی تھی اس نے مہر لوز كرخط نكال كرية هالي - (روح المعانى يز ١٩٥٩-٢٨٩)

خط پڑھنے کے بعد بلقیس نے اپنے درباریوں ہے اس خط کے متعلق مشورہ کیا: ملکہ سہانے کہا اے میرے سردارو! ب میرے پاس معزز کتوب پہنچایا گیا ہے بے شک وہ مکتوب سلیمان کی جانب سے ہے اور بے شک وہ انقد ہی کے ، م سے

mariat.com

بأير القرار

(شروع كياكياب)جوببت مهريان نهايت رحم والاب\_

نی کے ادب سے ایمان یا نا اور نی کی بے ادبی سے ایمان سے محروم ہونا اور د نیا اور آخرت کی ذلت

علامه بدرالدين محمودين احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه لكيت بن

ا مام بخاری نے کتاب المغازی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے جس مخص کے ہاتھ کمتوب بھیجا تھاوہ حضرت عبداللہ بن حذا فد تھی سے اور بحرین کے جس حاکم کے نام خط بھیجا تھا اس کا نام منذر بن ساوی تھا اور بحری بھر واور ممان وو شہر ہیں' ان کو بحرین اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی بستیوں کی جانب ایک ظیج ہے (لیعن سمندر کا ایک کھوا) اوو ہجرکی بستیاں اس کے اور سمندر کے دس فرنخ کے فاصلہ پر ہیں گویا بیشہ خلیج اور سمندر کے درمیان ہیں۔

(ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے لکھا ہے: خلیج فارس کے مغربی ساحل پر ایک چھوٹی می ریاست جس کا رقبہ انداز آ ڈھائی سو مربع میل ہے اور ۲۱۷ء میں اس کی آباد کی دولا کھ کے قریب تھی۔ یہ بحرین ہے۔ چھم البلدان اردو: ۲۱)

کسریٰ فارس کے بادشاہوں کا لقب ہے جیسے قیصر روم کے بادشاہوں کا لقب ہے اور جس کسریٰ نے آپ کا کتوب مبارک بھاڑا تھااس کا نام پرویز بن هر مزبن انوشر وان تھا۔ اس کسریٰ پراس کا بیٹا شرویہ مسلط ہوگیا اور اس نے اپنے باپ کوگل کر دیا اور اس کی سلطنت کوئر کوئر ہوگئے۔ ام ابن سعد نے ذکر کیا ہے کہ جب کسریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو بھاڑ دیا اس نے بمن میں اپنے گورٹر بازان کوکھا کہ وہ تجاز کے اس شخص کے پاس دو آ دمیوں کو اس شخص کی تعیش کے لیے بھیجے۔ انہوں نے بمی سلی اللہ علیہ لیے بھیجے اور وہ حالات معلوم کر کے میر سے پاس آئیں۔ بازان نے دو آ دمی آ پ کے پاس بھیجے۔ انہوں نے بمی سلی اللہ علیہ وسلم کو بازان کا کمتوب دیا 'آ پ نے ان کو اسلام کی دعوت دکی تو وہ خوف سے کیکیانے لگے۔ آپ نے نے ٹر مایا اپنے سر وار کو بتا وینا کہ کہ میر سے رب نے اس کے دب کسریٰ کو آج رات چند گھنٹے پہلے قبل کر دیا ہے بیدوں جمادی الا وہی سات ہجری کی رات بھی بازان نے بھی کہا تھااگر یہ سے نبی جن بی جن تو ان کی کہی ہوئی بات پوری ہوجائے گی۔

(عدة القاري جزع ص ٢٩- ١٨ مطبوعة ادارة الطباعة المعير ميمر ١٣٣٨)

رویزنام کاشخص نی صلی الله علیدوسلم کا گستاخ تھااس لیے مسلمان اپنے بچوں کا نام پرویز نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان نے بسسم الله الوحمن الوحیم سے پہلے اپٹا نام کیوں لکھا

ملکہ سبانے اپنے دربار کے سر داروں اور دیگر ارکان مملکت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب پڑھ کرسناتے **ہوئے کی** 

ب فبک وہ مکوب سلیمان کی جانب سے ہور بے شک وہ اللہ بی کے نام سے (شروع کیا گیا) ہے جو بہت مہر بان نہاےت رحم والا ہے۔ (انمل:۲۹)

حضرت سلیمان علیه السلام نے پہلے اپناذ کرکیا پھر اللہ کانام ذکر کیا اور بسسم السلمہ الوحمن الوحیم کو کھا'اس کی تحقیق لرتے ہوئے علامہ ابوالیمیان اندلی متونی سم 20 سے لیستے ہیں۔

یہ میں ہوسکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی اپ نام کوبسم اللہ الوحمن الموحیم پرمقدم کیا ہوئاتا کہ کمتوب کے شروع میں اللہ کا نام بلقیس کے ہاتھوں باد فی سے محفوظ رہے کیونکہ اس وقت بلقیس کافر ہتھی تاکہ ظاہر میں کمتوب کا عنوان حضرت سلیمان کا نام ہواور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں کمتوب کا عنوان اللہ کا نام ہوؤاور بیا ہی ہوسکتا ہے کہ کمتوب میں پہلے بسم اللہ کا نام ہوئی ہواور بلقیس نے کمتوب پڑھتے وقت پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام پڑھ کرلوگوں کو یہ تایا ہوکہ یہ کمتوب میں پہلے بسم اللہ کا جانب سے آیا ہے۔

علامہ ابو بکر بن العربی نے کہا ہے کہ رسل متقدین جب کسی کی طرف کوئی کمتوب لکھتے تھے تو اپ نام کو پہلے لکھتے تھے اور یوں لکھتے تھے یہ فلاں کی طرف سے فلاں کے نام ہے اور ابو اللیث نے (کتاب البستان) بھی لکھا ہے کہ اگر لکھنے والا شروع میں کمتوب الیہ کا نام لکھ دے تو یہ جائز ہے' کیونکہ امت کا اس کے جواز پراجماع ہے اور انہوں نے اس پڑمل کیا ہے۔

ظاہریہ ہے کہ کمتوب میں صرف اتنائی لکھا ہوا تھا جتنا قرآن مجید میں ندکور ہے یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ کتوب عربی میں ہو کے بیان موری دبان میں نظار کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے باس متر جمین ہوتے ہیں جوا کی زبان کو دوسری زبان میں نظال کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بی زبان میں کمتوب نہیں تکھتے تھے چند جملوں پر مشتمل ضرورت کے مطابق تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کی نے کمتوب میں بسسم الله الموحمن الموحمن

بمارے نی صلی الله عليه وسلم نے مكا تيب ميں بسم الله الوحمن الوحيم لكمنا كب شروع كيا؟

علامه سيدمحود آلوى منفى متوفى ١٧٤٠ ه لكهت بن

مافظ جلال الدين سيوطى في الاتفان من الكها ب كدائ ش اختلاف م كرسب سے پہلے قرآن مجيدى كونى آيت نازل ہوئى اس من كى اتوال ہيں صحيح يہ ب كہ إفتراً بائرم سَانِك (احلق: ١) سب سے پہلے نازل ہوئى ووسرا قول ب كارت من الدرن الد

marfat.com

اور یہ بات ہمارے موتف کوتقویت دیتی ہے اللہ کی کتاب می بسسم اللہ الوحمن الوحمن

أ يا حضرت سليمان عليه السلام في بلقيس كوالله برايمان لاف كاحكم ديا تعايا في با دشاهت تسليم كرف كا؟

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کمتوب میں لکھا تھا: تم میرے مقابلہ میں سر نسا تھا کہ اور مسلمان ہوکر میرے پاس آ جاؤ (انمل: ۳۱) بعض مفسرین نے کہااس آیت میں جو سلمین کا لفظ ہے اس سے مراد موضین ہے اور میح قول یہ ہے کہ اسلام اور ایمان مترادف ہیں اور بعض مفسرین نے کہا اسلام کا لغوی معنی مراد ہے کینی استعسلام اور خلا ہری اطاعت۔

انبیاء کیبم السلام کاطریقدیہ ہے کہ وہ پہلے کی قوم کواللہ کی توحید مانے اور اس کی عبادت کرنے کا تھم دیتے ہیں اور میہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اس کے نمائندے اور اس کے سفیر اور پیغام بر ہیں اور اپنی رسالت اور نبوت پر ولائل اور معجزات پیش کرتے ہیں اور اس پیغام کے قبول نہ کرنے پر انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔

اور بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کس علاقہ کو اپنا تابع کرنے کے لیے اس کواس پر حملہ کرنے کی دھمکی دیتے ہیں اور اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے اس سے خراج وصول کرتے ہیں اور خراج ادانہ کرنے کی صورت میں اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔

اگراس آیت میں سلمین کے لفظ ہے مونین کا ارادہ کیا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیار شاد انہیا وعلیم السلام کے طریقہ کے مناسب ہے اور اگر اس آیت میں سلمین کے لفظ ہے استنسلام اور اطاعت طاہرہ اور مغلوب اور مقبور ہونے کا ارادہ کیا جائے تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیار شاد بادشا ہوں کے طریقہ کے مناسب ہے۔

زیادہ ظاہر یہ ہے کداس آ ہت بیل مسلمین سے موتین ہی مراد ہے باتی رہا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت پرکوئی مجز ہوتو نہیں پیش کیا اس کا جواب یہ ہے کہ ہد ہد کو کمتوب دے کر بھیجنا اور ہد ہد کا بلقیس کو کمتوب کہ بنچا نا خود ایک عظیم مجز ہ ہے اور رہا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تو حید اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دعوت نہیں دی تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسلام اور ایمان لانے کا اس لیے تھم دیا تھا کہ وہ اور اس کی تو مسورج کو پر سنش کرتی تھی اور ایمان لانے کا بہی معنی تھا کہ وہ شرک اور آتش پرسی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی تو تحید پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت کرے۔

## قَالَتُ يَاكِيُّهُا الْمُكُوَّا اَفْتُونِي فِي آمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا

(ملكه بلقيس نے) كها اے سردارو! ميرے اس معامله عن مجھے مشورہ دو عن اس وقت تك كوئي قطعي فيمله نبيس كر علق

حَتَّى تَشْهُا وُنِ® قَالُوا غَنْ اُولُوا ثَوَّةٍ وَالْوَابَاسِ شَدِيدٍ فَ

جب تک کہ تم (مثورہ کے ساتھ) ماضر نہ ہو 0 انہوں نے کہا ہم بہت طاقت والے اور سخت جنگ جو ہیں

# مُرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَاتًا مُرِينَ ﴿ قَالَتُ إِنَّ الْمُلُوكَ اور فیصلہ کرنے کا آپ کو اختیار ہے آپ سوچ کر بنائے آپ کیا تھم دیتی ہیں 0اس نے کہا بادشاہ جد کسی شہر میں واخل ہوتے ہیں تو اس کو اجاز دیتے ہیں اور اس کے معززین کو رسوا کر دیتے ہیں' اور وہ (مجھی)الیا ہی کریں گے O اور بے شک میں ان کی طرف ایک ہدیہ ہجیجنے والی ہوں پھر دیکھور ہے پاس واپس جاؤ (اورانہیں بتا دو) کہ ہم ضرورا پیےلشکروں کے ساتھ ان برحملہ کریں ں برخواست کرنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا اور میں اس برضرور قادر اور امین ہوں 0 جس مخف کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں آپ کی پلکہ جھیکنے سے پہنے اس تخت کو

marfat.com

بے شک وہ کافروں میں سے تھی 0 اس سے کہا گیا اس محل میں وافل ہو

marfat.com

تبياء القرآء

## حَاسُلُمْتُ مَعُسُلَيْمُنَ لِلْهِ رَبِّ الْعَلِمِينَ ﴿

مں سلیمان کے ساتھ اللہ برایمان لے آئی جورب العلمین ہے 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ملکہ بلقیس نے) کہا'اے سردارد! میرے اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو'میں اس دفت تک کوئی قطعی فیصل نہیں کرسکتی جب تک کہ تم (مشورہ کے ساتھ) حاضر نہ ہو 0 انہوں نے کہا ہم بہت طاقت دالے اور بخت جنگ جو ہیں'ادر فیصلہ کرنے کا آپ کو اختیار ہے'آپ سوچ کر بتا ہے کہ آپ کیا تھم دیتی ہیں! 10 اس نے کہا بادشاہ جب کس شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاز دیتے ہیں اور اس کے معززین کورسوا کردیتے ہیں اور وہ (بھی) اسائی کریں گے 0 (انهل سے سے معشورہ کی اہمیت

ہد ہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب لے کر بلقیس کے پاس غیر معمولی طریقہ سے پہنچا تھا' اس کو پڑھ کر بلقیس بہت مرعوب اور سخت دہشت زوہ ہوگئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا تھاتم میرے مقابلہ میں سر نہ اٹھ ٹا اور میرے اطاعت گزار ہوکر میرے پاس حاضر ہو جانا' اب ووصور تیں تھیں یا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف مقابلہ کے لیے تیار ہوتی یا اللہ پر ایمان لاکر ان کی مطبع ہوکر ان کے پاس حاضر ہوجاتی' وہ و کیے چکی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پرندوں پر بھی حکومت تھی سوایے غیر معمولی حکمر ان سے مقابلہ کرنے سے وہ خوفز دہ تھی اس لیے اس نے اپند دربار کے سرواروں سے مشورہ لیا۔ اس میں بیاشارہ بھی ہے کہ انسان کو جا ہے کہ وہ اپنی رائے کو حرف آخر نہ سمجھے اور کی اہم پیش آمدہ معامد میں اپنے وستوں اور خیر خواہوں سے مشورہ لے۔ اس آیت میں مشورہ کے جواز کی دلیل ہے قرآن مجید میں ہے:

اور (اہم )معاملات میں ان سےمشور و لیجیے۔

وَتَشَادِدُهُمْ فِي الْأَمْرِ \* (آل عران:١٥٩)

اوران کے معاملات ہا ہمی مشوروں سے ہوتے ہیں۔

و المرفق شوري بينهم . (الثوري: ٣٨)

بلقیس کے سرداروں کا مشورہ یہ تھا کہ اگر حصرت سلیمان نے ہم پر حملہ کیا تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے ہم آ سانی سے فکست کھانے والے نہیں ہیں ٔ اوراپنی رائے پیش کر کے انہوں نے فیصلہ کا اختیار بلقیس کو دے دیا۔

بلقیس نے کہا جب بادشاہ کسی ملک پرحملہ کرتے ہیں تو اس کو تباہ اور ہر باد کر دیتے ہیں اور اس شہر کے حاکموں کو اپنا قید ک سرچوڑ ۔۔۔

بنا لیتے ہیں یا ان کو آل کر دیتے ہیں۔

ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کے جواز اور استحسان کے متعلق احادیث

بلقیس نے کہا میں عنقریب حضرت سلیمان کے پاس ایک ہدیہ بھیجوں گی اور دیکھوں گی ان کی طرف سے کیا جواب آتا سے ہوسکتا ہے کہ وہ ہماری طرف سے ہدیہ کو قبول کرلیں اور ہم پر حملہ کرنے سے باز آجائیں' اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ ہم پر ہر

جلدبهضم

marfat.com

سال کچھ مال کی اوائیگی بطور خراج مقرر کر دیں اور ہم اس کو مان لیں اور وہ ہم سے جنگ اور قال کو تھوڑ دیں۔ حضرت اند عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین نے کہا بھیس نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے ہدیے تول کر لیا تو بھر وہ باوشاہ ہیں بھرتم ان سے جنگ کرنا اور اگر انہوں نے ہدیہ کو تیول نہیں کیا تو بھروہ نی ہیں۔

قرآن مجيد كاس آيت من بديكا ذكر ب سوجم اس مقام پر بديد فيش كرنے اور جديكو قول كرنے كے متعلق احاد يد

عطاء بن ابی مسلم عبدالله الخراسانی بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دوسرے معمافی کرو اس سے کیند دور ہوگا' ایک دوسرے کوہدیے دواس سے ایک دوسرے سے حمیت کرد کے اور بغض دور ہوگا۔

(المؤطاحين الخلق: ١٦) قم الحديث المسلسل: ١٤١١)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا اگر مجھے بکری کے ایک ہاتھ یا اس کے ایک کھر کی دعوت دی جائے تو میں اس کوقبول کرلوں گا اگر اس کا ایک ہاتھ یا کھر جھے جدید میں دیا جائے تو میں اس کوقبول کرلوں گا۔ (صبح ابنجاری رقم الحدیث:۲۵۱۸ منداحد رقم الحدیث:۴۱۵ انعالم الکتب بیروت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کی۔ وہ ایک ایسے شہر میں واخل ہوئے جس میں ظالم بادشاہ تھا' اس بادشاہ نے کہا سارہ کو آجر (ہاجر) دے دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زہر آلود بحری ہدید گئی۔ ابوحمید نے کہا ایلہ کے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفیہ فیچر اور جدید کی اور آپ نے اس کواس کے شہر کی حکمر انی پر بحال کر دیا۔ ( کیونکہ اس نے جزید دینا منظور کر لیا تھا)

(ميح بفاري إب تول المدية من المشركين)

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کو ایک دبیز ریٹم کا جبہ ہدیہ کیا گیا 'لوگوں کو اس پر تعجب ہوا' آپ نے فر مایا: اس ذات کی شم! جس کے قبضہ وقد رت میں مجرکی جان ہے' جنت میں سعد بن معاذ کے رو مال اس سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۲۱۱۵ میں حیان رقم الحدیث: ۲۳۱۰ کے منداحمر رقم الحدیث: ۱۳۱۸)

حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دومہ (تبوک کے نز دیک ایک جگہ) کے ایک عیسائی نے آپ کو ( مذکور الصدر ) ہدید کیا تھا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۲۶۱۶ مصحح مسلم رقم الحدیث:۴۳۷۹ اسن الکبریٰ للنسائی:۹۶۱۳)

حضرت عائشد ضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ سلمان رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رضا جوئی کے لیے آپ کواس دن مدیر پیش کرتے تھے جس دن آپ حضرت عائشہ کے گھر ہوتے تھے۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٢٥٤٣ صحح مسلم رقم الحديث: ٢٣٤٦ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٩٥١)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فریاتے اور اس کے بدلہ میں ہدیہ عطا فرماتے۔ (صحح ابخاری قم الحدیث:۲۵۸۵ سنن ابو داؤ درقم الحدیث:۳۵۳۹ سنن التر ندی قم الحدیث:۱۹۵۳)

حضرت اساءرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا خرچ کرواور کن کن کرنہ دو ورنہ اللہ می

marfat.com

### کو کمن کن کردے گا اور لوگوں کودیے سے ہاتھ شرد کو ورنداللہ بھی تم سے ہاتھ روک لےگا۔

(مع ابخاري رقم الحديث: ١٥٩١ مع مسلم رقم الحديث: ٩٩٩ السنن الكبرى للنسائي رقم الحديث ١٣٩٣)

حضرت الصعب بن جثامه رضى الله عند بيان كرتے بيل كه انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوا يك جنگلى كدها بديكا اس وقت آپ مقام الا بواء يا ووان بي تھے۔ آپ نے اس كووا پس كرديا جب آپ نے اس كے چبرے پر نا كوارى ك آثار و كھے تو آپ نے فرمايا ہم نے اس كومرف اس ليے واپس كيا ہے كہ ہم مُحرم بيں۔

( مع ابخاري رقم الحديث: ٢٥٤٣ مع مسلم رقم الحديث: ١٩٣٣ سنن التريذي رقم الحديث ١٣٩٤ سنن التسائل رقم الحديث ١٢٨١٩ سنن ابن باجه رقم - من موجود)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان اگر کسی عذر کی وجہ سے مدیقول نہ کرے تو عذر بیان کر دے نیز اگر کسی نُحر م کو کھلانے کے قصد سے غیر نُحر م شکار کرے تو محرم کے لیے اس کا کھانا جا تزنبیں اور اگر غیر نُحر م نے مطلق شکار کیا ہوتو پھر نُحر م کے لیے اس کو کھانا جا تزنبیں

بلقیس کے جمعے ہوئے ہدیدی تفصیل

اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا: جب و و (سفیر ہدیہ لے کر)سلیمان کے پاس پہنچاتو انہوں نے کہا کیاتم مال کے ساتھ میری مدد کررہے ہو!

بلقیس فے حضرت سلیمان کے پاس ہدید میں کیا چیزی جیجی تعین اس کے متعلق متعددروایات ہیں:

حافظ عبدالرحلن بن محد بن اوريس بن ابي حاتم متوفى عاس هايي اسانيد ك ساته روايت كرت بي:

قادہ بیان کرتے ہیں کہ بلقیس نے کہا میں ایک ہدیہ جیج کران کوائے ملک سے دور کرتی ہوں سواس نے سونے کی ایک این کوریٹم میں لیبیٹ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ (تغیرالم این ابی ماتم رقم الحدیث:۱۶۳۴۹)

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ اس نے ان کے پاس غلام اور باندیاں روانہ کیں اور غلاموں کو باندیوں کا لباس پہنا دیا اور باندیوں کوغلاموں کا لباس پہنا دیا۔ (تغیرامام ابن الی حاتم رقم الحدیث: ۱۹۳۳)

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ اس نے اس (۸۰) غلام اور باندیاں روانہ کیں اور سب کے سرمونڈ دیتے اور کہا اگر وہ غلام اور باندیاں روانہ کیں اور سب کے سرمونڈ دیتے اور کہا اگر وہ غلام اور باندیوں کو ایک دوسرے سے تمیز کرلیا تو پھر وہ نبی ہیں اور اگر انہوں نے ان کو ایک دوسرے سے تمیز کرلیا تو پھر وہ نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کووضو کرنے کا تھم دیا۔ غلاموں نے کہدوں سے بتصلیوں تک دھویا اور باندیوں نے بتھیلیوں سے کہدوں سے کہدوں سے کہدوں سے کہدوں سے کہدوں سے کہدوں ہے کہدوں ہے کہدوں سے کہدوں ہے کہ ہوں ہوں ہوں ہے کہدوں ہوں ہوں ہوں ہے کہدوں ہوں ہے کہدوں ہے کہدوں ہے کہدوں ہے کہ ہوں ہوں ہے کہدوں ہے کہدوں ہے کہدوں ہوں ہے کہدوں ہوں ہے کہدوں ہے

(تغييرا مام ابن الي حاتم رقم الحديث:١٦٣٣١)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ بلقیس نے ہدید دوانہ کیا اور کہا اگر انہوں نے اس ہدیہ وقبول کرلیا تو وہ باوشاہ ہیں میں ان سے جنگ کروں گی اور اگر انہوں نے اس ہدیہ وحستر دکر دیا تو وہ نبی ہیں میں ان کی پیروی کروں گی۔ جب بلقیس کے سفیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ وہ ان کے حل میں ایک ہزار سونے کی اینوں اور ایک ہزار چائدی کی اینوں کا فرش بچھا دیں ، جب ان کے سفیروں نے سونے اور جائدی کا کل اینوں وہ جوسونے کی اینوں اور کہنے گئے اس ہم دینے کے لیے لائے تھے وہ ان کو بہت حقیر لگی اور کہنے گئے اب ہم دیکھا تو وہ جوسونے کی ایندی کو ہدیہ میں لیپ کر تخد میں دینے کے لیے لائے تھے وہ ان کو بہت حقیر لگی اور کہنے گئے اب ہم سونے کی ایک ایندی کا بنا ہوا ہے۔

marfat.com

(تشيرا بامان الي حاتم وتم المرعث ١٧٠٠)

مافظ مادالدین این کثرمتوفی م عصد نے ان روایات کو بیان کرنے کے بعد لکما ہے کہ معرت سلیمان علید السلام فے بلقیس کے بیسے ہوئے تھا نف کی طرف بالکل توجہ نہیں کی اور فر مایا کیاتم مال کے ساتھ میرا مقابلہ کردہے ہو میں تم کوتمهار ، ملک میں شرک کے حال برنیس جیوڑوں گا۔اللہ تعالی نے جمعے جو ملک مال اورالشکر صطا کیے ہیں وہ تمہارے سونے اور جا عمی ے بہت انفل بین این ان تحفول برتم بی خوثی مناؤ می تم سے اسلام یا تلوار کے سوا اور کسی چز کوقیول نبیس کروں گا۔ان کے یاس واپس جاؤ اور انہیں تنا دو کہ ہم ضرور ایسے فشکروں کے ساتھ ان برحملہ کریں مے جن کے مقابلہ کی ان میں طاقت نہیں اور ہم ضروران کو ذلیل اور رسوا کر کے وہاں سے نکال باہر کریں ہے۔ جب بھیس کے سفیر بھیس کے ہدیے لے **کر واپس اس کے** ملك بنيج اور انبول نے معزت سليمان عليه السلام كا جواب اس كوسنايا تو بلقيس اور اس كى قوم نے سراطاعت جمكا ديا اوروه ا ہے لشکر کے ساتھ اطاعت گزار ہوکر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی' جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیمعلوم ہوگیا کہ بلقیس این لشکر کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے ان کے پاس آ رہی ہوتو دواس سے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا: الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سلیمان نے کہا: اے سردارو! تم میں ہے کون ان کے اطاعت گزار ہو کرآنے ہے پہلے اس کا تخت میرے پاس لاسکتا ہے؟ ١٥ کیك بہت يوے جن نے كہا ميں آپ كے مجلس برخاست كرنے سے مملے اس تخت كو آپ كے ياس حاضر کردوں گا' اور میں اس برضرور قاور اور امین ہوں 0 جس مخص کے یاس کتاب کاعلم تھا اس نے کہا میں آ پ کی بیک جسکتے سے پہلے اس بخت کوآپ کے پاس حاضر کر دوں گا سو جب سلیمان نے اس بخت کواینے پاس رکھا ہوا ویکھا تو کہا یہ میرے رب کے نصل سے ہے تا کہ وہ میراعمل طاہر کرے کہ آیا ہی شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جوشکر کرتا ہے تو وہ اپنے فائد وہی کے لیے شکر کرتا ہے اور جونا شکری کرتا ہے تو میرارب بے برواہ بزرگ ہے 0 (انمل: ۲۸-۳۸) القیس کا حضرت سلیمان علیه السلام کی خدمت میں روانہ ہونا

علامه سيدمحودة لوى متوفى و عاده لكعة بين:

اس آ بت سے پہلے ایک عبارت مقدر ہے اپنی بلقیس کا سفیر واپس بلقیس کے پاس گیا اور بتایا کہ حضرت سلیمان نے اس پر جملہ کرنے کی تئم کھائی ہے 'تب بلقیس نے اطاعت شعاری کی نیت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت بی حاضر ہونے کی تیاری کی اور اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی جیں اور وہ ان سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ۔ روایت ہے کہ اس نے جنگ کرنے کی طاقت نہیں کر ہے تیجے ایک مروقت اپنی تخت کو مخوظ کر دیا اس کے ہاں سات کرے تھے ہر کمرے کے پیچھے ایک کمرہ تھا۔ اس نے ساتویں کمروں بی تالے لگائے اور اس کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی 'اور کمرے بیا خدام اور قبعین کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی 'اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی 'اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی 'اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی 'ورکہ وں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بیغام بھیجا کہ بھی آ ہے کی خدمت بھی حاضر ہور بی ہوں تاکہ آ ہے کے احکام کو مجموں اور جس دین کی آ ہے بچھے دعوت دے دے دی ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بیغام بھیجا کہ بھی آ ہوئی خدمت بھی حاضر ہور بی ہوں تاکہ آ ہو کے احکام کو مجموں اور جس دین کی آ ہے بچھے دعوت دے دی ساتھ حضرت بھی حاضر ہور بی کی آ ہے بچھے دعوت دے دیں گی آ ہے بھی حاصر ہور بی گی آ ہے بھی حاصر ہور بی گی آ ہے بچھے دعوت دے دیں گی آ ہے بھی اسلام کی طرف بیغام بھیجا کہ بھی اس می خور کروں ۔

تخت بلقیس منگوانے کی وجوہات

عبداللہ بن شداد نے کہا جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک سے ایک فرئ ( تین شری میل جوساڑ سے جار انگریزی میل کے برابر ہیں ) کے فاصلہ پررہ گئ تو حضرت سلیمان نے اپنے اال دربار سے کہا: اے سردارو! تم میں سے کون ان کے اطاعت گزار ہوکرآنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لاسکتا ہے؟

marfat.com

جلدبشتر

حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کے پہنچنے سے پہلے جواس کا تخت منگوانا چاہتے تھاس سے آپ کا مقصود کیا تھا'اس میں اختلاف ہے۔ حضرت این عباس اور این زید سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب وغریب اور جیرت انگیز کا موں پر قدرت عطا کی ہےتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ قدرت ان کی بوت پر دلالت کرے اور یہ جوفر مایا کہ ان کے پہنچنے سے پہلے وہ تخت لایا جائے تا کہ اس سے خلاف عادت کام پر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ظاہر ہواوران کی نبوت پر دلیل قائم ہواور بلقیس جب یہاں پہنچ تو پہنچنے ہی پہلی ساعت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجز و پر مطلع ہوجائے۔

امام ابن جریر طبری نے کہا کہ آپ نے تخت اس لیے منگوایا کہ آپ ہم ہد کی خبر کے صدق کی آ زمائش اور امتحان لیس کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اس کا تخت عظیم ہے۔ ایک قول میہ ہے کہ آپ نے وہ تخت اس لیے منگوایا تھا کہ آپ اس تخت میں پھے تغیر اور تبدل کر دیں پھر بلقیس کی عقل کا امتحان لیں کہ وہ اپ تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ ایک قول میبھی ہے کہ آپ نے حربی کے مال پر اس کی رضا کے بغیر قبنہ کرنا چاہا تھا اور آپ میا قدام اللہ تعالیٰ کی وحی سے کررہ ہے تھے اور میہ کی خصوصیات میں سے تھا' ورنہ شرائع سابقہ میں تو مال غیمت کو بھی لینا حلال نہ تھا اور یہ تو مال غیمت بھی نہ تھا' جو بات دل کو زیاوہ گتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ بلقیس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنا معجزہ و کھانے کے لیے اور اس میں تغیر اور تبدل کر کے اس کا امتحان لینے کے لیے اس کے ویکنیٹے سے پہلے اس کا تخت منگوار ہے تھے۔ (روح المعانی جزوام ۲۰۱۰–۲۰۰۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ء) عفر بیت کا معنی

اس آیت بیل دو علامه دا فب اصنهانی نے کہا عفریت کامعنی ہے بہت بڑا جن تو ی بیکل دیو علامه دا فب اصنهانی نے کہا جنات میں سے عفریت اس کو کہتے ہیں جوموذی اور خبیث ہو جیسے بہت بدکار اور سازشی انسان کوشیطان کہا جاتا ہے ای طرح بہت خبیث جن کوعفریت کہا جاتا ہے (المفروات ج ۲ ص ۲۳ امام ابن جریر نے کہا عفریت کامعنی سرکش اور تو ی ہے اور اس جن کا نام کوزن تھا۔ (جامع البیان جز ۱۹ ص ۱۹۷) علامه آلوی نے لکھا ہے حضرت ابن عباس ہے مروی ہے اس کا نام صحرتا اس جن کا نام کو تھا۔ عفریت من المجن کی چاہیکش کہ وہ ور بار برخواست ہونے سے بہلے تحت کو حاضر کر وے گا

مافظ ابن كثير متوفى ١١٤ عدد لكهية بن:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے بیان فر مایا اس عفویت من المجن نے کہا میں آپ کی مجنس برخواست کرنے سے

ہیلے اس تخت کو لا کر حاضر کر دون گا۔ مجاہد سری اور دیگر مضرین نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے درمیان مقد مات

کا فیصلہ کرنے اور دیگر کارروائی کے لیے صبح کے اول وقت سے لے کر زوال تک بیٹھتے تھے۔ اس جن نے کہا میں اس تخت کے

لانے پرقوی ہوں اور اس میں جوقیتی ہیر ہے اور جواہرات بڑے ہوئے ہیں ان پر میں امین ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام

نے کہا میں اس سے بھی زیادہ جلدی چاہتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت کو اس لیے منگوا نا چاہتے

تھے کہ اس سے بین طاہر ہو کہ اللہ تعالی نے ان کو کتنی عظیم سلطنت عطا کی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان نشکروں کو

مسٹو کر دیا جن کو ان سے پہلے کہی اور کے لیے مسٹو خہیں کیا تھا اور نہ ان کے بعد کسی اور کے لیے ایک سلطنت فر ماں روائی ہوگ

اور تا کہ آپ کی یہ سلطنت بلقیس کے سامنے آپ کی نبوت پر دلیل اور مجزہ ہو کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام شام میں شے اور

بلقیس بمن کے شہر صنعا میں تھی اور ان کے درمیان بہت فاصلہ تھا اور وہ تخت نو کو گھڑیوں میں سے نویں کو گھڑی میں تالوں میں بند

marfat.com

تها اوراس کے گر دمحافظ اور چوکیدار مستعد بیشے تھے۔ (تغیر این کثیرج سم ۱۳۰۰ملیون دار افکر بیروت ساسان) سید ابوالاعلیٰ مود ودی متونی ۱۳۹۹ دلکھتے ہیں:

حضرت سلیمان کے دربار کی نشست زیادہ سے زیادہ تمن چار کھنے کی ہوگی اور بیت المقدی سیا کے پایی تحت کامیا فاصلہ پرندہ کی اڑان سے بھی کم از کم ڈیڑھ ہزار کیل کا تھا استے فاصلہ سے ایک ملکہ کا عظیم الثان تخت اتی کم محت میں افعال کی انسان کا کام نہیں ہوسکی تھا خواہ وہ محالقہ میں سے کتنا ہی موٹا تازہ آ دی کیوں نہ ہوئی کا آت کی کا جٹ ملیارہ بھی انجام و سے پر قادر نہیں ہے۔ مسئلہ بیہ کہ تخت ایک ملک و سے پر قادر نہیں ہے۔ مسئلہ اتنا ہی نہیں ہے کہ تخت کہیں جنگل میں رکھا ہوا وراسے اٹھا لایا جائے۔ مسئلہ بیہ کہ تخت ایک ملک کی غیر موجودگی میں ضرور کفوظ مجدرکھا گیا ہوگا۔ انسان جا کر افحال یا جا ہتا تو اس کے ساتھ ایک چھاپ مار دستہ ہوتا جا ہے تھا کہ لڑ بجڑ کراسے پہرہ داروں سے جھین لاتے بیسب چھوآ خرور یا مرضاست ہونے سے پہلے کیے ہوسکیا تھا اس چیز کا اگر تصور کیا جا سکتا ہے والیہ حققی جن تی کے بارے میں کیا جا سکتا ہے۔ برضاست ہونے سے پہلے کیے ہوسکیا تھا اس چیز کا اگر تصور کیا جا سکتا ہے والیہ حققی جن تی کے بارے میں کیا جا سکتا ہے۔ برضاست ہونے سے پہلے کیے ہوسکیا تھا اس چیز کا اگر تصور کیا جا سکتا ہے والیہ حقیقی جن تی کے بارے میں کیا جا سکتا ہے۔ کہ معلوماداد اور جمان القرآن کے اس لاے کا معلوماداد اور جمان القرآن کے اس لاے کا معلوماد اور ور جمان القرآن کا اس لاے کا معلوماد اور ور جمان القرآن کی اس لاے کا معلوماد اور ور جمان القرآن کی اس لاے کا معلوماد اور جمان القرآن کی اس لاے کا معلوماد اور جمان القرآن کی اس لاے کا معلوماد اور ور جمان القرآن کی سے مسئلے کی کو میک کے بارے میں کیا جمال کیا معلوماد اور ور جمان القرآن کی تام کی کو بارک میں کیا جمال کو اس کے معلوماد اور کے مسئل کیا جمال کیا کہ کو کیا کہ کو بارک میں کیا جمال کو کھوکھ کیا ہو کے میں کو کو کھوکھ کیا جمال کیا گو کھوکھ کے کہ کو کھوکھ کی کھوکھ کیا گو کھوکھ کو کھوکھ کی کھوکھ کی کو کس کے کو کھوکھ کی کھوکھ کیا دور کو کھوکھ کی کھوکھ کیا گو کھوکھ کی کھوکھ کی کھوکھ کے کھوکھ کیا تھوکھ کیا گو کھوکھ کی کھوکھ کیا کے کہ کو کھوکھ کیا تھوکھ کی کھوکھ کے کھوکھ کے کھوکھ کی کھوکھ کی کھوکھ کے کھوکھ کے کھوکھ کی کھوکھ کے کھوکھ کے کھوکھ کے کھوکھ کی کھوکھ کے کھوکھ کے کھوکھ کی کھوکھ کی کھوکھ کی کھوکھ کے کھوکھ کے کھوکھ کے کھوکھ کے کھوکھ کے کھوکھ کے کھوکھ کی کھوکھ کے کھوکھ کے کھوکھ کے کھوکھ کے کھوکھ کے کھوکھ

حضرت سلیمان کے ولی کا بلک جھیلنے سے پہلے تخت بگفیس کو حاضر کرویتا

اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا: جس مخص کے پاس کتاب کاعلم تعااس نے کہا ہیں آپ کی پلک جمیکنے سے پہلے اس تخت کوآ یہ کے پاس حاضر کر دول گا۔

سيد الوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ ه لكهت بين:

وہ فخص بہر حال جن کی نوع میں سے نہ تھا' اور بعید نہیں کہ وہ کوئی انسان ہی ہو'اس کے پاس کوئی غیر معمولی علم تھا' اور وہ اللّٰہ کی کسی کتاب الکتاب سے ماخوذ تھا۔ جن اپنے وجود کی طاقت سے اس تخت کو چند گھنٹوں میں اٹھا لانے کا وعویٰ کرر ہا تھا ہے شخص علم کی طاقت سے اس کوا کیک کخلہ میں اٹھا لایا۔

اس دیوبیکل جن کے دعوے کی طرح اس مختص کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی ندر ہا بلکہ فی الواقع جس وقت اس نے و**عویٰ کیاای** وقت ایک ہی لحظ میں وہ تخت حضرت سلیمان کے سامنے رکھا نظر آیا۔ (تنتبیم القرآن جسم ۵۷۷ مطبوعہ لاہور ۱۹۸۳ء)

جس شخص کے یاس کتاب کاعلم تھا اس کا مصداق کون تھا

علامه سيد محمود آلوى متوفى • ١٢٥ ه كفي مين:

علامہ سید سووا موں موں مصابات ہیں۔ حضرت ابن عباس پزید بن رومان حسن بھری اور جمہور کا اس پراتفاق ہے کہ وہ مخص آصف بن برخیا بن محمعیا بن مشکیل تھا وہ بنی اسرائیل میں سے تھا' مشہور تول کے مطابق وہ حضرت سلیمان کا وزیر تھا۔ مجمع البیان میں ندکور ہے کہ وہ ان کا وزیر تھاوہ ان کا بھانجا تھا اور ان کا سچا خیر خواہ تھا اس کواسم اعظم کا علم تھا۔ ایک قول سیسے کہ وہ ان کا کا تنب (سیکریٹری) تھا۔ (روح المعانی جواص باس مطبور وارالفکر' کے ایس کو اس مطبور وارالفکر' کے ایس کا میں معابد کے دور المعانی جواص باس مطبور وارالفکر' کے ایس کا میں

اس شخص کے متعلق دیگر اقوال یہ ہیں: علامہ علی بن محمد ماور دی متوفی • ۴۵ ھے لکھتے ہیں۔

(۱) مدوہ فرشتہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے حضرت سلیمان کے ملک کو طاقت وی۔

(٢) حضرت سليمان عليه السلام كالشكر جوجن اورانس برمشتمل تهابياس كاكوئي فردتها-

(۳) پیخو د حضرت سلیمان تھے اور انہوں نے عفویت من المجن سے فرمایا تھا۔ میں اس تخت کو تیری پلک جھکنے سے پہلے ہو آتا ہوں۔(امام رازی نے اسی تول کورتر جے دی ہے۔)

marfat.com

(س) بیر صفرت سلیمان علیه السلام کے علاوہ کوئی اور انسان تھا اور اس جمل پھر پانچ تول ہیں۔(۱) قمادہ نے کہااس کا نام ملیخا تھا (ب) ملیخا تھا (ب) مہینا تھا (ب) مہینا تھا (ب) مہینا تھا اور اس کا نام اسطوم تھا (ج) این رو مان نے کہا وہ حضرت سلیمان علیه السلام کا دوست تھا اور اس کا نام آمف بن برخیا تھا (و) زبیر نے کہا اس کا نام ذوالنور تھا وہ معری تھا (ہ) این تھیعہ نے کہا وہ خضر تھے۔

آمف بن برخیا تھا (و) زبیر نے کہا اس کا نام ذوالنور تھا وہ معری تھا (ہ) این تھیعہ نے کہا وہ خضر تھے۔

(الکیف واقع ن جسم ۲۰۱۳ وارالکتب العلمیہ بیروت)

ا مام عبدالرحمان بن محر بن ادر لیس ابن انی حاتم متوفی ۱۳۷۷ه انی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: سعید بن جبیر معرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فض آصف بن برخیاتے جو معرت سلیمان علیہ السلام کے کا تب (سیکریٹری) تھے۔ (تغییر امام بابن الی حاتم ج ۵ س ۱۸۸۵ قم الحدیث: ۱۷۲۷ مطبوعہ مکتبہ فزار مصفیٰ کہ کرمہ ۱۳۱۸ه)

علامه ابوعبدالله محربن احمر مالكي قرطبي متوفي ٢٧٨ مدلكيت بين:

ا کومغسرین کااس پر اتفاق ہے کہ جمع مخص کے پاس کتاب کاعلم تفاوہ آصف بن برخیاتے جوحضرت سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاو بھائی تھان کے پاس اللہ تعالی کااسم اعظم تھا۔ (الجامع لا حکام القرآن جز۱۹۰ ملبوعہ دارالفکر ہیردت ۱۵۱۵ء)

( دارک المتر بل علی حامش الخازن ج ۱۳۵ م ۱۳۱۱ بیثاورا البحر الحیط ج ۸ م ۱۳۵ بیروت تفیر ابن کیرج ۱۳۵ بیروت انظم الدرد ن ۵ می ۱۳۵۰ بیروت تفیر ابن کیرج ۱۳۵ بیروت انظم الدرد ن ۵ می ۱۳۵۸ و ۱۳۵۸ بیروت و ۱۳۵۸ بیروت ماشید بیروت و ۱۳۵۸ بیروت ماشید بیروت و ۱۳۵۸ بیروت و ۱۳۸۸ بیروت و ۱۳۸۸

تخت بلقیس کوحضرت سلیمان علیه السلام کے سامنے حاضر کرنے کی کیفیت

علامد ابوعبد الدم من احمد ما كل قرطبي منوفي ١٩٨٨ مدلكهة بين:

ا مام ما لک نے کہا کہ بلقیس بمن میں تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام شام میں تھے اور تفاسیر میں ہے کہ وہ تخت جس جگہ تھاوہ جگہ بھٹ گئی اور تخت وہاں سے نکل کر حضرت سلیمان کے سامنے نکل آیا۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٩٥٥م ١٩٥٠ مطبوعة وارالفكر بيروت ١٣١٥ ه)

ما فظ مما دالدين عمر بن اساعيل بن كثير شافعي دشقي متوفى م عده لكهة بين:

مغسرین نے کہا ہے کہ آصف بن برخیاء نے حضرت سلیمان سے کہا آپ یمن کی طرف دیکھئے جہاں آپ کا مطلوب موش ہے پھر اللہ سے دعا کی تو وہ عرش زمین میں تھس کرغائب ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نکل آیا۔
(تغیر ابن کثیر نہ سم ۴۰۰ مطبوعہ دار الفكر بیروت ۱۳۱۹هه)

جلدبشتم

marfat.com

نبيار الترأر

علامه ابوالحن ابراجيم بن عمر البقاعي التوفي ٨٥٥ ولكيتي بي:

جس طرح ہماری شریعت میں اللہ تعالی اپنے ولی کی آ کھ ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ اور پیر ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہوکر تعرف کرتا ہے اس طرح آ صف بن برخیانے بھی اس تخت پرتعرف کیا۔

(اللم الدورج٥م ١٣٧١-٢٧١ مطيوه وارالكتب المعلميد بيروت ١٣١٥ م

حافظ جلال الدين سيوطي متوفي اا ٩ ه لكمت بين:

حفرت سلیمان علیہ السلام کے کا تب نے کہا اپنی نظر اٹھائے انہوں نے نظر اٹھائی پھر نظر لوج کی تو تخت سامنے موجودتھا۔(الدرالکورج٢ص٣١٩)مطبوعة داراحیاءالتراث العربی بیردت ١٣٢١هه)

علامه السيدمحمود آلوي حنفي متوفى • عاار الكصة مين:

شیخ اکبرندس سرہ نے کہا ہے کہ آصف نے عین عرش میں تصرف کیا تھااس نے اس جگہ اس عرش کومعدوم کر دیا اور حضرت سلیمان کے سامنے موجود کر دیا کیونکہ مرد کامل کا قول اللہ تعالیٰ کے لفظ "بٹین" کی طرح ہوتا ہے۔

(روح المعانى جز ١٩ص ٢-٢٠ مطبوعه وارالمفكر بيروت ك١٣١٥ .

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي صفت " سُحُن" كے مظاہر

رسول انتدسلی ائتدعلیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنی صفت ''مکن''کامظہر بتایا۔ آپ نے کئی چیزوں کے متعلق فر مایا''ہو' سووہ ہو گئیں۔

حضرت كعب بن ما لك رضى الله عندى طويل حديث بي ب كدا يك سفيد بيت والا تخف ريكتان سے آر با تعا رسول الله صلى الله عليه وسلى الله وسلى

(صحيح مسلم رقم الحديث ٢٤ ٦٤ أيم الكبير رقم الحديث ١٩١٦ ، مجمع الزوائدج ٢ ص١٩٣ ولاكل العبوة ج ٥ ص٢٣٣-٢٢)

قاضى عياض بن موى مالكي متوفى ١٨٥٥ هاس كي شرح من لكهة بين:

حق كمشابه يه ب كه "كن" يهال برحقيق اوروجودك ليه بعن تو تحقيق طور برابوغيثمه بوجا

(اكمال أمعلم بقوا كدمسلم ج ٨ص ١٤٧٨ مطبوعة دارالوقاء ١٣١١هـ)

علامه نووی نے لکھا ہے تو جو کوئی بھی ہے حقیقتاً ابوضیمہ ہوجا۔

(صحيح مسلم بشرح النوادي ج ااص ١٩١٠ كتبرز ارمصطفى كم كرم ١١١٥)

اسی طرح ا، م حاکم نیشا پوری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ غز وہ تبوک میں نبی صلی ابلند علیہ دسلم نے ایک شخص کے متعلق قرمایا تکن ابا ذر ''تو ابو ذر ہوجا'' سووہ شخص ابو ذر ہو گیا۔

(المستدرك جسم ٥١-٥٥ قديم المستدرك قم الحديث:٣٣٧ جديد كنزالهمال جاام ٢٦٨ ولاكل المعبوة ج٥ص ٢٢٢ وارالكتب المعلميه

بيردت

ا، م ابو بکراحمہ بن حسین بیمقی متوفی ۴۵۸ ھانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکررضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلّی الله علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتا تھا اور جب آ پ بات کرتے تو وہ آپ کوچڑائے کے لیے اپنامنہ بگاڑ لیتا تھا۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تھن محد لک ''تم ای طرح ہوج وُ'' پھر ہمیشہ اس کا منہ بگڑا رہاحتیٰ کہ وہ مرگیا۔

marfat.com

(ولاكل المعبرة علام ٢٣٩ المستدرك ج عص ٢٦١ قديم المستدرك رقم الحديث: ٣٢٣ جديد الخصائص الكبرى ج عص ١٤١-١١) البدايه والنهاييج عمم ٨٦٨ طبع جديد)

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہ ابیان کرتے ہیں کہ ہم نی صلی اللہ علیہ وسلم کے درواز ہ پر کھڑے ہوئے تھے آپ بہر فکل تو ہم آپ کے ساتھ چلنے گئے آپ نے فر مایا: اے لوگوا ہم میں سے کوئی شخص بازار ہیں تلقین نہ کرے اور مہہ جردیہاتی سے بھی نہ کرے اور جو محض ایسی گائے یا او نمنی خریدے جس کے تھن باندھ کراس کا دودھ دو کا ہوا تھا اس کو اختیارے وہ چہ ہواں و واپس کر دے اور جو محض ایسی گائے یا او نمنی خریدے جس کے تھن باندھ کراس کا دودھ دو کا ہوا تھا اس کو اختیارے وہ چہ ہواں تھا ور آپ کی فلک کے ساتھ جس رہا تھا اور آپ کی فلک اللہ مالے میں مالے کے ساتھ دے ایک شخص نہ ساتھ دیا ہے اس کا دگا کہ دو مور کی اس شخص کو اس کے کھر اٹھا کہ جو اس کے ہوئی کر گر گیا اس شخص کو اس کے کھر اٹھا کر لے جایا گیا۔ وہ دو ماہ بہوئی رہا اس کو جب بھی ہوئی آتا تو اس کا منداس طرح بگڑا ہوا ہوتا جس طرح نقل کے گھر اٹھا کر لے جایا گیا۔ وہ دو ماہ بہوئی رہا اس کو جب بھی ہوئی آتا تو اس کا منداس طرح بگڑا ہوا ہوتا جس طرح نقل کے وقت تھا حتی کہ وہ مرگیا۔ (دلائ المدوق عرامی)

ولی اور اس کی کرامت کی تعریفیں اور کرامت کے وقوع پر دلائل

اس آیت کے سیاق میں یہ بات آگئ ہے کہ آصف بن برخیا اللہ تعالیٰ کے ولی تھے اور انہوں نے تخت بلقیس کومسافت بعیدہ سے پلک جھپنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کرحاضر کر دیا۔ اس آیت سے ہمار ھے علاء نے کرامت کو ٹابت کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اولیاء اللہ سے کرامت ٹابت ہوتی ہے۔

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اتى متو في ٩٣ ٧ ه لكصة بين:

اولیاءاللہ کی کرامات برحق ہیں و کی اس کو کہتے ہیں جواللہ تعالی کی ذات اور صفات کا حسب امکان عارف ہؤاور اللہ تعیل کی دائماً عبادت کرتا ہواور ہرتم کے گناہوں سے اجتناب کرتا ہواور لذات اور شہوات ہیں انہاک اور استغراق سے اعراض کرتا ہواور کرامت کی بہتو ریف ہے کہ ولی سے کوئی ایبا کام صادر ہو جوخرق عادت (خلاف معمول) ہواور اس کے ستھ دعوی نبوت مقارن اور متصل نہ ہو اس جوخرق عادت اس محض سے صادر ہو جوموئن اور صالح نہ ہواس کو استدراج کہتے ہیں اور جوخرق عادت موئن اور صالح نہ ہواس کو استدراج کہتے ہیں اور جوخرق عادت موئن ہوت بھی مقارن اور متصل ہواس کو بھی ہیں اور کرامت کے عادت موئن اور صالح سے صادر ہواور اس کے ساتھ دعویٰ نبوت بھی مقارن اور متصل ہواس کو بھی نہیں اور کرامت کے حق ہونے پر دلیل یہ ہے کہ اس قتم کے خرق عادت افعال صحابہ کرام سے تو انر کے ساتھ ثابت ہیں نیز قرآن جبید ہیں ذکر ہے کہ حضرت کی قدر مشترک تو انر سے تابت ہیں نیز قرآن جبید ہیں ذکر ہے کہ حضرت مریم کے پاس بے موئی پھل آتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے صاحب نے تخت بلقیس کو ال کر حاضر کیا۔

نیز نکھتے ہیں کہ حفزت سلیمان علیہ السلام کے صاحب آصف بن برخیاء نے مسافت بعیدہ سے پلک جھیکنے سے پہلے تخت بلقیس لا کر حاضر کر دیا اور حضرت مریم کے متعلق قرآن مجید میں ہے:

اس طرح بہ کثرت اولیاء سے پانی پر چلنا منقول ہے اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور لقمان سرحتی سے ہوا میں اڑنا منقول ہے اور حضرت سلمان اور حضرت ابوالدر داء رضی اللہ عنہمانے بچھر کی شبیج کوسنا' اور اصحاب کہف کے کئے نے اصحاب کہف سے کلام کیا' اور روایت ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص گائے کو لیے جارہا تھا پھر وہ اس پر سوار ہوگیا تو گائے نے

marfat.com

اس کی طرف مڑکر دیکے کہا جی اس کے لیے نہیں پیدا کی گئی جی تو کھیت جی بل جلائے کے لیے پیدا کی گئی ہوں تو کھیت جی بل جلائے کے لیے پیدا کی گئی ہوں تو کھیت جی بل جلائے کے لیے پیدا کی گئی ہوں تو کھیت جی ان اللہ گائے نے کلام کیا! تو نہی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جی اس پر ایمان لایا 'اس طرح روایت ہے کہ مصرت محرف میں جی میں منبر پر کہا اور ان کا لشکر اس وقت نہاوند (ایران جی ہمران اور کر مان کے درمیان ایک مشہور شہر ) جی تھا۔ انہوں نے تھی کے امیر سے کہا اے ساریہ! پہاڑ کی اوٹ جی ہو جا' کیونکہ جس جگہوہ تھے وہاں دشمن کا خطرہ تھا اور اتی ور سے حصرت ماریہ کا بیکا مسئن ان کی کر امت ہے اس طرح حضرت خالد بن ولید نے زہر فی لیا اور ان کوکوئی نقصان میں دور سے حضرت ماریہ کا بیکا ہو ان کوکوئی نقصان میں بہنی 'اور حضرت مرکے خط ڈالنے سے دریائے نیل جاری ہوگیا۔ (شرح عقائم نئی میں ۲۰ ا-۲۰ مام مورکر انجی)

علامہ تفتازانی نے شرح مقاصد ج ۵ص ۷۹-۲۷ میں ولی کی تعریف کرامت اس کے وقوع پر دلائل اور خافین کے شہرت سے جوابات میں زیادہ بحث کی ہے۔ طوالت کی وجہ سے ہم نے اس کاذ کرنہیں کیا ، جواس کو پڑھنا جا ہے وہاں پڑھ

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: سلیمان نے علم دیا کہ اس تخت میں پچوتغیر کردوتا کہ ہم آ زما ئیں کہ آیا وہ اس کو پیچانے کی داہ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جوراہ نہیں پاتے 0 جب بلقیس آئی تو اس سے ہو چھا گیا کیا اس کا تخت ایسا تی ہے؟ اس نے کہا گویا کہ یہ وہ ی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم اطاعت گزار ہو چھے تھے 0 اور اس کو (اطاعت سے ) اس چیز نے روکا تھ جس کی وہ اللہ کوچھوڑ کر عبادت کرتی تھی ' بے شک وہ کا فروں میں سے تھی 10 اس سے کہا گیا اس محل میں واخل ہو جا سو جب اس نے اس (شیشے کے فرش) کو دیکھا تو اس نے اس کو گہرا پانی گمان کیا اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑ ااو نچا کرلیا۔ سیمان نے کہا بے شک میہ شیشے سے بنا ہوا چکن می ہے با ہوا چکن کل ہے ' بلقیس نے کہا: اسے میرے رب! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا' میں سیمان کے ساتھ اللہ پرائیان لے آئی جورب العلمین ہے 0 (انمل ۲۳۳) سیمان کے ساتھ اللہ پرائیان لئے کی تفصیل بلقیس کے ایمان لئانے کی تفصیل

مفسرین نے لکھا ہے کہ جنات کو بیمعلوم تھا کہ بلقیس کی ماں جدیہ تھی اس لیے وہ جنات کے راز ہائے دروں سے واقف ہے ان کو خدشہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پبند کرلیا اور اس کے ساتھ نکاح کرلیا تو وہ ان کے تمام راز حضرت سلیمان کو بتاد ہے گی اس لیے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس سے متنفر کرنے کے لیے کہا تھا اس کی عشل بہت کم ہیں ان بازی سے بانہوں کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی آزمائش کے لیے تھم دیا کہ اس تخت میں پچھردو بدل کر دوتا کہ اس کی عشل کا امتحان ہووہ واپنے تخت کو بہچان یاتی ہے یانہیں۔

بلقیس نے اس تخت کو دیکھ کر پہچان لیا اور کہا گویا کہ بیدوئی ہے اور گویا کہ اس لیے کہا کہ اس میں پکھر دوبدل ہو چکا تھا اور وہ سمجھ گئ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی عقل کا امتحان لینے کے لیے اور اپنی نبوت پر مبخز ہ پیش کرنے کے لیے میر ہے پہنچنے سے پہلے اس تخت کو یہاں منگوالیا ہے اور ہم تو یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ان کی نبوت کا اعتراف کر کے اطاعت پذیر ہو چکے ہیں۔

الله تعالى نے بتایا كه اس كوالله تعالى كى اطاعت ہے اس كى سورج پرتى نے باز ركھا تھا كونكه انسان جب كى كام مى الله مشغول ہوتا ہے تو وہ كام اس كوا بني ضد ہے بازر كھتا ہے جبيرا كه حديث ميں ہے:

حضرت ابوالدر داءرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کی محبت تم کو (اس کے ماسولا ے ) اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ (سنن ابو داؤ درقم الحدیث: ۵۱۳۰)

بلقیس جب اس می کے قریب پیٹی تو اس ہے کہا گیا کہ اس می میں داخل ہو جاؤ (العرح کامعنی ہے بلند محارت اور خالص چیز) بلقیس نے دیکھا کہ اس می میں بانی میں میں میں بیان ہیں تیر ہی ہیں تو اس نے سمجھا کہ کل کے صحن میں بانی مجرا ہوا ہے تو اس نے اپنے پنڈ لیوں ہا وہرا تھا لیے تا کہ اس کا لباس بھیگ نہ جائے ۔ حضرت سیمان نے فر ماید بی میں بانی مجرا ہوا ہے تو اس نے اپنی جس کووہ بانی گمان کر رہی ہوہ شیشے کا فرش ہے اس کے پنچ بانی بھرا ہوا ہے جو شیشے میں سے نظر آر ہا ہے اس لیے تم کو اس سے بیخ کے لیے پائینچاو پر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصر دکا مادہ مرد ب شیشے میں سے نظر آر ہا ہے اس لیے تم کو اس سے بیخ کے لیے پائینچاو پر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصر دکا مادہ مرد ب اس کامعنی ہے چکنا جو اس کی داڑھی نہ آئی ہو اس کو امرد کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی چکنا ہوتا ہے جس درخت کے بے نہ ہوں تو اس کو تیم قو اربو کامعنی ہے بین اور صن قو اربو کامعنی ہے شیشوں سے اور صدر ح صمر د من قو اربو کامعنی ہے بینا ہوا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعدد مجزات دیکھ کر بلقیس ان کی نبوت پر ایمان لے آئی اور ان کا جو پیغام تھ کہ صرف القد کی عبادت کر واس کو مان لیا اور اس کو اپنی سابقہ زندگی پر تاسف اور ملال ہوا کہ اس نے سورج کی پر شش کرنے میں اپنی عمرضائع کی اس لیے اس نے کہا کہ بے شک میں نے سورج کی پر ستش کر کے اپنی عمرضائع کی اور اب میں حضرت سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لیے اس نے کہا کہ بے فانوں کا رب ہے گویا اب بلقیس پر بید تقیقت منکشف ہوگئ تھی کہ اب تک وہ سورج کی پر ستش کرتی رہی تھی اور سورج تو اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے ایک محلوق ہے اور ہر چیز کا رب اللہ تعالی ہے جو واحد لا شریک ہے۔

ں مرر روں و معد ماں و مصرت میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مغرین کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے خود نکاح کرلیا تھا'یا اس کا نکاح کسی اور سے رویا تھا۔ رویا تھا۔

بلقیس کے نکاح کے بیان

امام عبدالرحل بن محمد بن ادر لیس ابن انی حاتم متونی ۱۳۲۷هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عون بن عبدالله بن عتبہ نے اپنے والد سے موال کیا' آیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سباسے نکاح کر رہے تھا؟ یا نہیں' انہوں نے کہا مجھے تو صرف اتنامعلوم ہے کہ اس نے کہا میں سلیمان کے ساتھ الله رب المطلمین پر ایمان لائی ہوں۔ (تغییر امام ابن الی حاتم رقم الحدیث:۱۳۳۹ 'جوم ۱۸۹۸' مکتبہ نزار مصطفی بیروت)

علامه سيرمحمود آلوى متوفى ١٢٥٠ اح لكصة بين:

وہب بن مدہ نے بیان کیا کہ جب بلقیس ایمان لے آئی تو حضرت سلیمان نے فر مایاتم اپنی قوم میں سے کسی مرد کو پہند کر

الو میں اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں۔ اس نے کہا میری قوم میں تو سب میرے ماتحت اور غلام ہیں میں ان کی ملکہ رہ چک

ہوں میں ان کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں! حضرت سلیمان نے فر مایا اسلام میں نکاح کر ناضرور کی ہے تم اسلام کے حدال کو

حرام نہیں کر سکتیں۔ اس نے کہا آگر بیضرور کی ہے تو ہمدان کے بادشاہ ذوتیج سے میرا نکاح کر دیں۔ حضرت سلیمان نے اس کا

ذوتیج سے نکاح کر کے اس کو یمن واپس بھیج دیا اور ذوتیج یمن پر مسلط ہوگیا' جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا میں

زندہ رہے ذوتیج کے ملک کی جنات حفاظت کرتے رہے ان کے بعد بلقیس اور ذوتیج کی حکومت بھی ختم ہوگئ۔

## وَلَقُنُ ارْسُلْنَا إِلَى تُمُود اَخَاهُمْ طَلِعًا أَنِ اعْبُلُ واللَّهَ

اور بے شک ہم نے محود کی طرف ان کے ہم قبیلہ صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو

جلدبشتم

marfat.com

تو وہ دو فریق بن کر جھڑنے گے 0 صالح نے کیا اے بیری قوم کے لوگو! تم بھلائی کی طلبہ 🔾 اور (حمود کے) شم میں ے تھے جو زمین میں فساد پھیلا رہے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے 0 انہوں نے ہیں گے کہ ہم ان کے گھر دالوں کے قل کے موقع پر حاضری نہ تھے اور بے شک ہم سیے ہیں 🔾 اور انہوں نے خفیہ مبازش کی اور ہم

marfat.com

تبياء القرآء

ایمان والوں اور منقی لوگوں کو نجات دے دی 🔾 اور لوط( کو یاد کیجئے جب انہوں)نے اپنی قو عورتو ل مردول صرف ہے جواب تھا: وو یہ بہت یا کباز بن رہے ہیں 0 سو ہم نے لوط کی بیوی کے سوا ان ہم نے ان پر پھروں کی بارش کی تو جن لوگوں کوڈرایا گیا تھا ان پر وہ کیسی بری بارش تھی 0 آ پ کہیے کہ س کے لیے ہیں اوراس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو کیا اللہ اچھاہے یاوہ (بت) جن کووہ اللہ کاشریک قرار دیتے ہیں! ٥ **الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اہنہ کی عباد ت کر د تو** وہ دوفر بن بن کر جھکڑنے لگے 0 صالح نے کہااے میری قوم کے لوگو! تم بھلائی سے پہلے برائی کی طلب میں کیوں جدی کر رہے ہو! تم اللہ سے گناہوں کی بخشش کیوں طلب نہیں کرتے! تا کہتم پر رحم کیا جائے 0 انہوں نے کہا ہم آپ کواور آپ کے اصحاب کو پیشگون (منحوس) خیال کرتے ہیں' صالح نے کہا تمہاری پیشگونی (نحوست)اللہ کے باں ہے' بلکہتم فتنہ میں مبتا! ہو 0 اور ( شمود کے )شہر میں نوشخص تنے جونسا دیھیلا رہے تنے اور اصلاح نہیں کرتے تنے 0 (انمل: ۴۸- ۴۵)

marial.com

وببيار الترآر

## اس سورت میں حضرت صالح علیہ السلام کا تیسرا قصہ

الاعراف: ۸۳-۱۰ اور حود: ۱۸-۱۱ می حضرت صالح علیه السلام کا قصد بیان کیا گیا ہے تبیان القرآن جمم میں ہم نے اس قصد پر ان عنوانات کے تحت روشی ڈالی ہے تو محمود کی اجمالی تاریخ ، حضرت صالح علیه السلام کا نسب اور قوم شمود کی طرف ان کی بعث تو محمود کا حضرت صالح علیه السلام سے جمجز وطلب کرنا اور جمجز و در کھنے کے باوجود ایمان ندلانا اور ان محمود کی طرف ان کی بعث تو محمود کی حضرت صالح علیه السلام سے جمجز وطلب کرنا اور جمجز ور کھنے کے باوجود ایمان ندلانا اور ان پر عذاب کا نازل ہونا ، قوم شمود کی سرکشی اور ان پر عذاب نازل کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور شمود کی متعلق پوری قوم شمود کے متعلق بوری قوم شمود کے عذاب کی مختلف تعبیر میں اور ان میں وجہ تعبین قوم شمود کے متعلق اور آثار۔

## حضرت صالح عليه السلام اورقوم ثمود كانتعارف

حضرت صالح عليه السلام جس توم ميں پيدا ہوئے اس كانام شمود ہے۔ قوم عاد كى بلاكت كے وقت جوا يمان والے حسرت ہود عليہ السلام كے ساتھ عذاب سے نے سے يقوم ان بى كى نسل سے ہاس كو عاد ثانيہ بحى كہا جاتا ہے۔

یقوم مقام الحجریس رہتی تھی حجاز اور شام کے درمیان وادی القریٰ تک جومیدان نظر آتا ہے وہ سب الحجرہے آج کل سے جگد فح الناقة کے نام سے مشہورہے۔

النمل: ٣٥ مين فرمايا ہے دوفريق جھڑنے لگئے مجاہد نے كہاان ميں سے ايك فريق مومن تعااور دوسرا فريق كافر تعا۔

ان کے جھکڑے کا ذکراس آیت میں ہے:

قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ اسْتَكُمْ بَرُوْ امِنُ كُوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنَ امَنَ مِنْهُ وَاتَعْلَمُونَ اَنَ طِيحًا مُرْسَلً مِنْ مَا يَهِ مُؤْمِنُونَ وَقَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَكُمْ رُوْا إِنَّا بِالَّذِي الْمَنْمُ مِهِ كَفِرُونَ ٥ الَّذِينَ اسْتَكُمْ رُوْا إِنَّا بِالَّذِي الْمَنْمُ مِهِ كَفِرُونَ ٥

(الا مراف: ٤٦- ٢٥)

ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزورلوگوں سے کہا جوان میں سے ایمان لا چکے تھے کیا جمہیں اس پر یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں انہوں نے کہا وہ جس پیغام کے ساتھ جسے گئے ہیں ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں 0 متکبرین نے کہاتم جس برایمان لائے ہوہم اس کا کفر کرنے والے ہیں۔

حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا: تم بھلائی سے پہلے برائی کی طلب میں کیوں جلدی کررہے ہو! (المل:٢١١)

یعنی رحمت سے پہلے عذاب کی طلب میں کیوں جلدی کررہے ہو! اللہ پرائیان لانا باعث تُواب ہے تم اس کو چھوڑ کر اللہ تن کی کا کفراورا نکار کررہے ہو جو باعث عذاب ہے۔اس کی بیفسیر بھی کی گئی ہے کہ متکبر کا فروں نے ہٹ دھرمی اور عناو سے کہا تم ہمیں کفر پر جس عذاب سے ڈراتے ہو وہ عذاب لا کر دکھاؤ' اس پر حضرت صالح نے ان سے کہاتم اللہ کی رحمت اور اس کے عفو کے بجائے اس کے عذاب کو کیوں جلد طلب کر رہے ہو!

martat.com

تبيار الفرآن

14 / 2

### توست اور بدهنگونی کی محقیق

کافروں نے کہا ہم آپ کواور آپ کے اصحاب کو پر شکون (منوی) خیال کرتے ہیں۔ (ائل: ۲۷)

پر شکونی سے مراد موست ہے۔ کی انسان کی حشل کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ وہ کی چیز سے بدشکونی لے ادراس کو منوس سے بعض لوگ کمان کرتے ہیں کہ گائے کا ڈکراٹا اور کو سے کا کی کا کیں کا کی کرنا نوست ہے اور ابعض الوکو منوس کہتے ہیں میسب جہالت کی ہا تیں ہیں۔ عرب بھی بدشکونی کے قائل تھے وہ کوئی کام کرنے سے پہلے پرندے کو اڑات اگر وہ ان کی وائی کی وائی کی وہ کی کام کرنے سے پہلے پرندے کو اڑات اگر وہ ان کی وائی کی انہارک اور ب کمرف اڑ جاتا تو وہ اس کام کو منوس بینی نامبارک اور ب برکت بھتے۔

قطن بن تعیمه این والدرضی الله عند سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فر مایارل ( لکبری معنی کر غیب کا حال معلوم کرنا) اور بدھکونی لینا اور فال نکالنے کے لیے پرندے کواڑانا شیطانی اعمال سے ہیں۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث ٢٠١٠)

حعرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے تین بار فر مایا بدشکونی لیما شرک ہاور ہم میں سے اکثر لوگ اس میں جتا ہیں سواان کے جن کواللہ محفوظ رکھے لیکن بدشکونی لیما تو کل کوشتم کر دیتا ہے۔ (سنن ابو داؤ ورقم الحدیث: ۱۳۰۰ سنن التر نہی رقم الحدیث نام ۲۵۳۸)

معرت بریده رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم کی چیز سے بدشکونی نبیس لیتے تھے جب آپ کی مخص کو عامل بنا کر چیج تو اس کانام ہو جی اگر اس کانام آپ کو امچھا لگنا تو آپ کے چیر سے پر فوٹی کے آٹار فاہر ہوتے اور اگر آپ کو اس کانام پسند ندآتا تو آپ کے چیر سے پرا کواری کے آٹار فاہر ہوتے۔ (سنن ابوداؤ درتم الحدیث ۳۹۲۰)

حطرت ام کرز رمنی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کدرسول الله صلی الله علیدوسلم نے فرمایا پر ندوں کو ان کے کھونسلوں میں رہنے وو۔ (منداحدرقم اللہ یدہ: ۱۹ دیما واراللہ یدہ کا ہرہ المعدرک ج مهم ۴۳۸ مندالحمیدی قم اللہ یدہ ۱۳۵ کینی پر ندوں کو اڑ اکر ان سے ملکون نہاؤ طیر کامعنی ہے اڑ تا اور چونکہ پرندوں کو اڑ اکر لوگ ملکون لیتے تھے اس لیے بدفکونی کوتھیر کہتے ہیں۔

اس کے بعدفر ایا: صالح نے کہا تہاری بدھی نی ( نوست ) اللہ کے بال ہے۔

حطرت صالح کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس شر اور مصیبت کوتم نوست قرار دے رہے ہو دہ تہاری تقدیم میں پہلے سے کسی ہوئی ہے اور تہاری تقدیم میں دہ مصیبت تہاری ہدا مالیوں کی وجہ سے کسی کی ہے خلاصہ یہ ہے کہ تم جس چز کو بدھکونی اور مصیبت کہد ہے ہودہ تہاری اپنی بدا ممالیوں کا نتجہ ہے۔

او شی کولل کرنے والے نو آ دمیوں کے نام

اس کے بعد قرمایا: اور (قرود کے) خبر میں نوٹنس تے جوفساد پھیلار ہے تھاوراصلائ نیس کرتے تھے۔ (اہل ٢٩)
حدرت صالح علیہ السلام کے شہر سے مراد جر ہے۔ مدید اور شام کے درمیان جو بستیاں اور تصبات ہیں ان کو جر کہتے
ہیں یہ جگہ قوم قمود کا وطن تھی یہ لوگ پھاڑوں کوا غدر سے کھود کھود کرا ہے گھر بناتے تھے ان کوا ٹالٹ کہا جاتا ہے ان بی پہاڑوں
میں یانی کا وہ چشر ہی تھا جس سے معفرت صالح علیہ السلام کی اونٹی پانی چی نیز مطیم کو بھی جرکہا جاتا ہے۔ مطیم اس جگہ کو بھی جرکہا جاتا ہے۔ مطیم اس جگہ کے جی جس کو معفرت ایرا ہیم نے تو کعبہ جی شامل کیا تھا کین قریش نے چھوڑویا۔

پر وقتی وہ تھے جنیوں نے معرت صالح علیہ السلام کی اونٹی کی کونچیں کاٹ دی تھیں۔ ایزی کے اور جو پاؤں کے بیٹھے

جلدبصح

marfat.com

بهار الدرار

ہوتے ہیں ان کوکوپیں کہتے ہیں ان نوفخصوں کے ناموں کا ذکر اس روایت میں ہے:

حفزت ابن عباس رضی الله و تبها بیان کرتے ہیں ان کے نام بہتے دگی رعیم ہر یم ودار مواب ریاب مسلم مصدام اور ان کا سروار قد اربن سالف تعااس نے اس اوٹی کی کونچیں کائی تھیں۔ (تغیر امام این الی ماتم رقم الحدیث: ۱۹۳۱ ہا ۱۹۳۰ ہا ۱۹۳۰ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا سب آپی میں شمیس کھا کر اللہ ہے بد کروکہ ہم ضرور رات کو صالح اور ان کے کمر والوں پر شب خون ماریں گے پر ان کے وارث ہے ہم بہیں گے کہ ہم ان کے کمر والوں کے تل کے موقع پر حاضری نہ ہے والوں پر شب خون ماریں گے ہوان کے وارث ہے ہم بہیں گے کہ ہم ان کے کمر والوں کے تل کے موقع پر حاضری نہ ہے اور بر شب خون ماریں گے دوران کی اور ہم نے خفیہ تدبیر کی اور ان کو اس کا شعور بھی نہ ہوان (انمل: ۵۰-۴۹) حضر ت صالح کے مخالفین کی سازش کو اللہ تعالیٰ کا نا کا م بتانا

اس اونمنی کی کونچیں کا نے اور ان پرعذاب کی تفصیل امام این افی جاتم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے:

امام محمہ بن اسحاق نے کہا کہ ان نو آ دمیوں نے مل کر اس اونٹی کی کونچیں کا نے دیں پھر انہوں نے کہا چلومل کر صالح کوئل کر دیں اگر دوہ ہے جین تو ان کے عذاب آ نے ہے پہلے ہم ان کو ہلاک کر بچے ہوں گے اور اگر وہ جموٹے جین تو ہم ان کو ان کی اور تین کی طرح ان کے انجام تک پہنچا دیں گے۔ وہ شب خون مار نے کے لیے رات کو معزت صالح کے گھر پہنچ فرشتوں نے پہنر مار کر ان کو ہلاک کر دیا جب وہ وقت مقرر پر اپنے ساتھیوں کے پاس نہیں پہنچ تو ان کے ساتھی ان کو جلائی کرتے ہوئے کوشرت صالح علیہ السلام کے گھر گئے وہاں دیکھا کہ وہ خون میں لت بت پڑے تھے اور پھروں سے ان کو کچل دیا گیا تھا۔
مضرت صالح علیہ السلام کے گھر گئے وہاں دیکھا کہ وہ خون میں لت بت پڑے تھے اور پھروں نے معزت صالح علیہ السلام پر حملہ انہوں نے معزت صالح علیہ السلام پر حملہ کے انہوں نے معزت صالح علیہ السلام پر حملہ کرنے کا ادادہ کیا تو معنزت صالح کے قبیلہ کے لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہتھیار نکال لیے اور کہا تم ان کوئل میں کر کے انہوں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہتم پر تین دن میں عذاب آ ئے گا اگر یہ سے جین تو تم اپنے دب کوزیادہ خون ہیں نہ لاک اور اگر ہے رابالفرض) جموٹے جین تو پھر تم تین دن کے بعد جو جا ہے کر لیما اور پھر ان تو آ دمیوں کے جا جی والی جلے گئے۔
اور اگر یہ (بالفرض) جموٹے جین تو پھر تم تین دن کے بعد جو جا ہے کر لیما اور پھر ان تو آ دمیوں کے جا جی والیس جلے گئے۔
اور اگر یہ (بالفرض) جموٹے جین تو پھر تم تین دن کے بعد جو جا ہے کر لیما اور پھر ان تو آ دمیوں کے جا جی والیس جلے گئے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوآپ دیکھیے کہ ان کی سازش کا کیا انجام ہوا' ہم نے اُن کُواور اُن کی ساری قوم کو ہلاک کر دیاں پس یہ ہیں ان کے گھر جو ان کےظلم کرنے کی وجہ ہے گرے پڑے ہیں بے شک اس واقعے میں اہل علم کے لیے ضرور نشانی ہے 0 اور ہم نے ایمان والوں کواور متقی لوگوں کونجات دے دی ۵ (انمل: ۵۳-۵۱)

قوم شمود کے ہلاک ہونے کی کیفیت

النمل: ۵۱ میں قوم شود کی ہلاکت کا بیان فر مایا ہے مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت جریل نے ایک زبردست جیخ ماری تھی جس سے وہ ہلاک ہوئے۔ زیادہ ظاہریہ ہے کہ بینو افراد فرشتوں کے پھر مار نے سے ہلاک ہوئے تنے اور ہاتی کفار کو حضرت جبریل کی چیخ سے بلاک ہوئے تاور ہاتی کفار کو حضرت جبریل کی چیخ سے یا زلزلہ سے ہلاک کردیا۔

النمل : ٥٢ مين فرمايا: پس به بين ان كے گھر جوان كے ظلم كرنے كى وجہ سے كرے بڑے ہيں۔

قرآن جيديس ب: بيوت حاويه ان كے كمر جوكرے بوئے بي علامدراغب اصفهانی خاويد كامعنى لكھتے بين:

خادیہ خوی سے بنا ہے اس کامعنی ہے خالی ہونا اور کھوکھلا ہونا۔ عرب کہتے ہیں حوی بطنه من المطعام اس کا پیٹ کھانے سے خالی ہے اور جب کوئی گھر خالی ہوتو کہا جاتا ہے خوی السدار ، قوم ثمود کے مکان بھی اجڑے پڑے تھے کینوں سے خالی

تے اس لیے فر مایاتلک بیوتهم خاویة. (المغردات جاس ۱۲۵ کتیدزار مطنی کد مرمد۱۳۱۸)

بعض عارفین نے کہا ہے کہائ آیت میں بیوت سے مرادقوم خمود کے قلوب ہیں یعنی ان کے دل اللہ تعالیٰ کی معردت اور اس کی یاد سے خالی سے جس طرح کمر لوگوں کے رہنے ہے آ باد ہوتے ہیں اور لوگوں کے ندر ہنے ہے ویران ہوج تے ہیں اس طرح دل بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے آ باد ہوتے ہیں اور جب دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاداور اس کی معردت نہ ہوتو وہ ویران ہوج تے ہیں۔ حضرت صالح اور ان کے تبعین کا الحجر سے نکل جاتا

النمل:۵۳ میں فرمایا' اور ہم نے ایمان والوں کو اور متقی لوگوں کونجات دے دی۔

ایک قول سے ہے کہ حفرت صالح علیہ السلام پر چار ہزار آ دمی ایمان لائے تھے اور باتی لوگ عذاب سے ہدا کہ ہو گئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا تم پر تین دن بعد عذا ب آئے گا' پہلے دن ان کے بدنوں پر چنے کے برابر سر خوانے نکل آئے۔ دوسرے دن ان کارنگ پیلا ہو گیا اور تیسرے دن ان کارنگ سیاہ ہو گیا۔ انہوں نے بدھ کے دن او نمنی کو ذ کے کہا تھا اور تین دن بعدا تو ارکو حضرت جریل علیہ السلام کی جنج سے دہ ہلاک ہو گئے۔

حضرت صالح علیہ السلام اپنے تمبعین کے ساتھ حضر موت کی طرف نکل گئے تھے۔حضرت صالح علیہ اسلام جیسے اس شہر میں وافل ہوئے اس وقت ان پرموت آگئی اس لیے اس شہر کا نام حضر موت پڑگیا۔حضر موت کا معنی ہے حاضر ہوا اور مرگیہ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضر موت فحطان کے ایک جینے کا نام ہے جو اس علاقہ میں آباد ہوگیا تھا۔ یہ یمن سے مشرق کی طرف یک وسیع علاقہ ہے جس میں بیسیوں بستیاں اور شہر ہیں شہروں میں مشہور تر یم اور شام ہیں۔حضرت ہود علیہ السلام اس علاقہ میں مدنون ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن وجم البلدان)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورلوط (کو باو تیجیے جب انہوں) نے اپنی تو م سے کہا کیاتم دیکھنے کے باوجود ہے دی کرتے ہو! ٥ کیاتم نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے ضرور کورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو بلکہ تم جابل لوگ ہو! ٥ سوان کی قوم کا صرف سے جواب تھا: انہوں نے کہا آل لوط کوشہر بدر کر دوئیہ بہت یا کیاز بن رہے ہیں ٥ سوہم نے لور کی بیوی کے سواان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی ہم نے اس کوان (لوگوں) میں مقدر کر دیا تھا جوعذاب میں رہ جانے والے تھے ٥ کو اور ان بر پھروں کی بارش تھی ٥ (انمل: ٥٨-۵٣)

اس سورت میں خضرت لوط علیہ السلام کا چوتھا قصہ

الاعراف: ۸۲-۸۰ اور مود: ۸۲-۷۷ مین حفرت لوط علیه السلام کا قصة تفصیل سے گزر چکا ہے ، ہم نے بنیان القرآن جسم میں ۲۱۳-۲۱۹ میں ان عنوانات کے تحت روشی ڈالی ہے۔ حفرت لوط علیه السلام کا شجرہ نسب ، حضرت لوط علیه السلام کا شجرہ نسب ، حضرت لوط علیه السلام کا مقام بعث ، حضرت لوط علیه السلام کے ہال فرشتوں کا حسین اور نو خیز لڑکوں کی شکل میں مہمان ہونا ، قوم لوط میں ہم جنس پرسی کی ابتدا ، حضرت لوط کی یوی کی خیات اور قوم لوط کی بری عادتیں ، عمل قوم لوط کی عقلی قباحتیں ، قرآن مجید میں عمل قوم لوط کی خرمت اور سزاکا بیان ، عمل قوم لوط کی سزامیں غدا ہب نقتها ، قوم لوط پر عذا ب کی کیفیت۔ اصاد یمث میں قوم لوط کو بے حیائی کے کا موں پر بصیرت رکھنے واللہ بھی فرما یا اور جا ہالی بھی اس کی تو جیہ فوم اس کی تو جیہ انہوں ) نے اپنی قوم سے کہا کیا تم دیکھنے کے باوجود بے دیائی کرتے ہو!

النمل :۵۳ میں فرمایا: اور لوط (کویاد کیجیے جب انہوں) نے اپنی قوم سے کہا کیا تم دیکھنے کے باوجود بے دیائی کرتے ہو!
اس آیت میں دیکھنے کے دو محمل بیں ایک سے کہ آئیک دوسرے کود کھتے ہوئے سے جیائی کے کام کرتے ہو جیب کہ اس آیت میں دیکھنے کے دو محمل بیں ایک سے کہ آئیک دوسرے کود کھتے ہوئے سے جیائی کے کام کرتے ہوجیب کہ اس تیت میں فرمایا ہے:

mariat.com

هار الترآر

ٱوِنْكُوُكُوْنَ الرِّجَالَ وَتَعْطَعُونَ السَّوِيْلَ وَوَ السَّوِيْلَ وَ وَهُمُعُونَ السَّوِيْلَ وَ وَ وَهُمُ

و واس شرمناک کام کولوگوں سے چیپ کرنیں کرتے تھے 'بلکہ برسمجلس اس بے حیاتی کے کام کوکرتے تھے۔ اس کا دوسرا محمل یہ ہے کہ تم کو یہ بصیرت ہے ادرتم کو اس کاعلم ہے کہ بیالی ہے جیاتی کا کام ہے کہ تم سے پہلے اس کو کسی نے نہیں کیا' اور اللہ تعالی نے مردوں کومردوں سے لذت کے حصول کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ مردوں کی شہوت برآ رقی کے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کا تیسر امحمل یہ ہے کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے اللہ تعالی کی نافر مانی کی تھی تم ان کے مذاب کے

آ ٹارد کیے بچے ہوجیے قوم ٹروواور قوم عاد پر عذاب کے آٹار ہیں۔

اس کے بعد فرہایا بلکہ تم جائل لوگ ہواس پر بیاعتراض ہے کہ اس آئت کے پہلے حصہ بھی بیفر مایا ہے کہ تم دیکھتے ہو بیخی تم کوبصیرت ہے اور اس کامعنی ہے تم علم والے ہواور دوسرے حصہ بھی فرہایا تم جائل ہو تو وہ عالم بھی ہوں اور جائل بھی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے تعاضے پر ممل فیسے ہو سکتا ہے! اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو بیعلم تھا کہ یہ بے حیائی کا کام ہے اس کے باوجود وہ علم کے تعاضے پر ممل فیس کرتے تھے اور ہوا ہوں ہی طرح بے حیائی کے کام کرتے تھے! دوسرا جواب یہ ہے کہ تم اس برے کام کی سر ااور آخرت بھی اس پر مرتب ہونے والے عذاب سے جائل ہواگر چرتم کواس کام کی برائی کا علم ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جہالت سے مراد یہ ہے کہ تم جاہلوں کی مند اور ہٹ دھری کر رہے ہو خلاصہ یہ ہے کہ جم چند کہ تم کواس کام کی برائی کا علم ہے لیکن علم سے تعاشے بر

عمل نہیں کرتے یا تو اس کام کے انجام سے جاہل ہو یاعلم کے باد جود جاہلوں کی طرح ہٹ دھری سے کام لے رہے ہو۔ انمل: ۵۵ میں فرمایا: سوان کی قوم کاصرف یہ جواب تھا: انہوں نے کہا آل لوظ کوشمر بدر کر دو ہے بہت پا کہازین رہے میں! بہت پا کہازین رہے میں کامعنی ہے ہے کہ ان کومنع کرنے والے مردوں سے ہم جنس پرتی سے احتر از کررہے ہیں مولا انہوں نے نیک لوگوں کی اس بات پر قدمت کی۔

قوم لوط برز مین کو بلیث و بیناً

زمین کو بلندی ہے بلٹ کواوندھا کردیا گیا۔

(تغييرامام ابن الي حاتم رقم الحديث: ١٦٣٩٣- ١٦٣٩١ ، جوص ٢٩٠٥ مطبوعه مكتبه يز ارمصطفى مكه كرمه ١٣١٨ ه

فعل قوم لوط کی سز ااوراس کی دینی اور دنیاوی خرابیاں

قوم لوط کو پھر مار مار کر ہلاک کیا گیا اس بتا پر امام مالک فرماتے ہیں کہ جولوگ یہ فعل کریں ان کی حدیہ ہے کہ ان کورجم کر دیا جائے دیا جائے۔ امام احمد اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کی حد زنا کی طرح ہے اگر شادی شدہ یہ فعل کریں تو ان کورجم کر دیا جائے اور اگر غیر شادی شدہ یہ فعل کریں تو ان کوسو کوڑے مارے جائیں۔ امام ابو بوسف اور امام محمد نے بھی اس کی حد کو نا کی حد کے ساتھ لاحق کیا ہے اور امام اعظم ابو صنیفہ فرماتے ہیں اس میں تعزیر ہے ان پر دیوار گرا کر ان کو ہلاک کر دیا جائے یا ان کوش کر دیا جائے یا کوئی اور عبر تناک مزادی جائے۔

قوم لوط کی زمین کو بلندی سے گرا کر اوندھا کر دیا گیا' کیونکہ وہ بھی اس تعلی کے وقت مفعول کو اوندھا کر دیتے تھے۔
مفسرین نے کہا ہے کہ عورت کی بہ نبستہ بریش لڑکا زیادہ خطرناک اور زیادہ فتنہ ہے' کیونکہ اگر کوئی شخص کس عورت پر فریفتہ ہوجائے تو وہ اس سے نکاح کر کے جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرسکتا ہے اور اگر کوئی شخص کسی لڑکے پر ہشت ہوتو گنہ کے سوا خواہش پوری کرنے ہیں ہوجاتی ہے اور ایڈز میں خون کے اندر سفید خلیے مرجاتے ہیں اور بیاری کے خلاف خون ہیں سفید خلیے ہی مدافعت کرتے ہیں' پھر جس شخص کو ایڈز کی بیاری ہوا ہے کی بیاری سے شیات نہیں ملتی کیونکہ اس پر جس مرض کا بھی حملہ ہواس کے اندر اس بیاری کا تو ڈکر نے کی صلاحیت نہیں رہتی وہ عمر بھراس ہوگا ، بلڈ پریشر ہائی ہے تو وہ نارل نہیں ہوگا ، بیاری ہیں مبتلا رہتا ہے' فرض کیجے اس کوشوگر ہے تو عمر بھراس کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگا ، بلڈ پریشر ہائی ہے تو وہ نارل نہیں ہوگا ، اور وہ تا دم مرگ یونہی رہے گا ایڈز کا علاج ابھی تک دریا فٹ نہیں ہوسکا۔

حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لا گئتی اس لیے اس کوبھی دیگر کا فروں کے ساتھ عذاب میں بہتلا کیا گیا' یہاں برہم نے اس قصہ کوا جمال اور اختصار سے لکھا ہے اور اس کی تفصیل سورۃ الاعراف میں کی ہے۔

پ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پرسلام ہو کیا اللہ اچھا ہے یا وہ جن کووہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں 0 (انمل: ۵۹)

ہراہم کام کی ابتداء بسم اللّٰہ الحمد للّٰہ اورصلوٰ ۃ وسلام ہے کرنے میں قر آ ن ٔ حدیث اورسلف صالحین کراہ اعراض

اس آیت کا سابقد آیات سے اس وجہ سے ارتباط ہے کہ آپ اس لیے الله کاشکر ادا سیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے کا فروں اور بدکاروں کو ہلاک کر دیا اور اس کے ان پسندیدہ بندوں پر سلام بھیجے جن کواس نے رسول بنا کر بھیجا اور ان کو کا فروں کے عذاب سے نجات دی۔

اس آیت کا دومراجمل بیہ کریدالگ متعقل کلام ہے کیونکداللہ تعالی نے آپ کوانبیاء کیم السلام کے احوال سنائے کہ ان کی قوموں پر ان کے کفر کی وجہ سے عذاب نازل کیا گیا اور آپ کی قوم کواللہ تعالی نے آسانی عذاب سے محفوظ رکھا اور فرما دیا: وَمَا کَانَ اللّٰهُ لِیُعَدِّیَ بَهُمْ وَاَنْتَ فِیْهِدُ عُلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ا

يرعذاب نازل فرمائ

سوآپ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کاشکرا دا سیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کویہ خصوصیت عطا فر مائی' اور انبیاء سالبقین علیہم السلام پر

سلام بیج جنہوں نے انتہائی نامساعد طالات میں مشقت برداشت کرے اور تکلیفیں افعا کر اللہ تعالی کا پیام مجال الدی ا رسالت انجام دیا۔

اس کے بعد جوآیات آربی ہیں (۲۵-۲۰) ان عی تو حید پر دلائل دیے گئے ہیں اور اس کے بعد (۲۲-۲۷) کی آبتوں ہیں موت کے بعد دوبارہ وزندہ کے جانے پر دلائل دیے گئے ہیں۔اب آپ سے فرمایا کہ تو حیداور بعث بعدالموت کے دلائل کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالٰی کی جمد کیجے اور اس کے بعد آنے والے نیک اور پندیدہ بغدوں پر اور ان کے بعد آنے والے نیک اور پندیدہ بغدوں پر اور ان کے بعد آنے والے نیک اور پندیدہ بغدوں پر مرام بھیجے اور اس ہی مقبولان بارگاہ رب العزت کے اوب اور احراض کی تعلیم ہے اور اللہ تعالٰی اور انجیا م اور صالحین کے ذکر سے بہلے ان پر سمت اور رحمت حاصل کرنے کے تلقین ہے اور ان کے مرتب اور مقام پر سمبیہ ہے کہ اصل مضامین کو شروع کرنے سے پہلے ان پر سمام بھیج سے ابتداء کی جات اہم بھام ہے جس کو سلام بھیج سے ابتداء کی جات اہم بھام ہے جس کو دلوں اور دماغوں کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ یہ بہت اہم بھام ہے جس کو خطاب اور تقریر سے پہلے اللہ تعالٰی کی جمد کرتے ہیں اور اس کے درمولوں پر سلام بھیج ہیں اور دائل کی جمد بیان کرتے ہیں اور اس کے درمولوں پر سلام بھیج ہیں اس کے درمولوں پر سلام بھی ہیں اس کے درمولوں پر سلام بھی ہیں درمولوں ہوں کی درمولوں کورمولوں کی بھی ہیں درمولوں بھی ہیں درمولوں پر سلام بھی ہیں درمولوں پر سلام بھی ہیں درمولوں بھی ہیں درمولوں کی درمولوں بھی ہونے کورمولوں کورمولوں کیا کورمولوں کی بھی ہونے کی درمولوں کیا کورمولوں کی درمولوں کی درمولوں کورمولوں کی درمولوں کی مولوں کورمولوں کی مولوں کی درمولوں کی درمولوں

حضرت ابو ہرر ورضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہرو وعظیم الثان کام جس کو بسسم الله الم حسن المو حیم سے شروع نہیں کیا و ومنقطع ہوجاتا ہے وہ ناقص رہتا ہے اور قلیل البرکة ہوتا ہے۔

( جمع الجوامع رقم الحديث: ١١ ١٥٤ كنز العمال رقم الحديث: ٢٣٩١ الجامع الصغيرةم الحديث: ٩٢٨٣)

حافظ ابن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة بين:

اس حدیث کو حافظ عبدالقا در الربادی نے الاربعین میں ذکر کیا ہے اور بیحدیث حسن ہے۔

( سَاكُ الله فكار في تَحْ احاديث الاذكارج على عدا مطبوعدداراين كيرُ وهن اعداه)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہروہ عظیم الشان کام جس کوالحمد سے نہ شروع کیا جائے وہ ناقص اور قلیل رکتہ ہے۔

ا ما م ابوداؤ دیے روایت کیا ہے ہروہ کلام جس کواللّہ کی تحد سے نہ شروع کیا جائے وہ ناقع اور بیل البرکۃ ہے۔ (سنن ابن ماجہ رتم الحدیث:۱۸۹۳ سنن ابوداؤ درتم الحدیث: ۱۸۸۴ منداجہ ج۲ص ۱۳۵۹ عمل الیوم والملیلة رتم الحدیث:۱۹۹۳ – ۱۳۹۵ می این حبان رقم الحدیث:۱۹۹۳ نامی الصغیر رقم الحدیث: ۱۲۸۳ 'جع الجوامع رقم الحدیث: ۲۵۱ سنن الدارتعلیٰ ج اس ۱۲۲۹ سنن کبری لیم جسی جسم ۴۰۸) حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کی متعدد اسانید بیان کی چیں۔

( نَا يَجُ الا فَكَارِج ٣٨ مِن ١٨١ - ١٨٠ مطبوعة وارابن كثير ومثق ٢١١١ه )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا جس عظیم الشان کام کی ابتداء اللہ کی حمد اور مجھ پرصلوٰ ہ سے نہ کی جائے وہ ناقص' ناتمام اور برکت سے کلیۂ محروم ہے۔اس کوعبدالقا در رہاوی نے الا ربعین میں ذکر کیا ہے۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۵۷۲ الجامع اللہ ہے: ۱۵۷۲ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۱۲۸۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۵۱۰

حافظ ابن جرعسقلانی نے اس حدیث کو داقطنی کی کتاب العلل اور امام نسائی کی عمل الیوم واللیلة کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے۔(نتائج الافکار جسم ۴۸۱ داراین کیر دُشق ۱۳۲۱ھ)

## س اعتراض کا جواب کہ کفار کے خودسا خنتہ معبود وں میں بھی کوئی احجمائی ہے

اس کے بعد فرمایا: کیااللہ احماہ یا وہ بت جن کووہ اللہ کاشریک قرار دیتے ہیں!

**اس آیت بر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت میں خیر کالفظ ہے اور خیر کامعنی ہے بہتر اور زیاد و احی 'اور اب معنی اس طر**ی **ہوگا کہ کیا اللہ زیادہ اچھا ہے یا کفار کے خود ساختہ شرکاہ کو یا کفار کے خود ساختہ شرکاہ بھی ایجے بی**ں نیکن اللہ زیادہ جھا ہے حالا نکہ کفار کے خود ساختہ شرکا ہ میں کوئی احیمائی نہیں ہے۔

علامة قرطبی نے فرمایا یہاں خیر کامعنی اسم تغصیل کانہیں ہے یعنی اس کا ترجمہ زیادہ اچھااور بہتر نہیں ہے بیکہ اس کامعنی ہے امیما، لعنی التدامیما ب یا کفار کے خود ساختہ شرکا ، اور اگر بیاسم تفضیل کے معنی میں ہوتو تھراس کامعنی ہوگا کیا اللہ ف مردت کا **تو اب بہتر ہے یا اس کا شریک بنانے کا عذاب رومراجواب یہ ہے کہ اس آیت میں مشرکیین کے اعتقاد کے امتیار سے خطاب** کیا گھیا ہے کیونکدان کا اعتقاد ہیتھا کہ بتوں کی عبادت کرنے میں بھی احیانی اور بہتری ہے۔

اور ٹی مسلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کی تلاوت کرتے تنصوّو فریائے تنے۔

بلكه الله على احجها ب أور باقى رب والديد وبزرن

بل الله خير وابقى واجل و اكرم

(الجامع لا حكام القرة ن جز ١٣٠ص ٢٠٠ مطبوعة دارالفكرية دت) والا اورزياد ومكرم ير

امام محد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه تحرير فرمات بين:

اس آیت میں مشرکین کوز جرواتو بیخ ہے انہوں نے اللہ کی عبادت کے اور بتوں کی عبادت کوتر جی دی تھی اور جب کو کی صاحب عقل ایک چیز کودوسری چیز برتر جیج ویتا ہے تو زیاوہ خیراور زیادونف کی وجہ ہے تر بیج ویتا ہے تو اس ہے ان ک مر ہی' ہے۔ عقلی اور جہانت پر تنبیہ کرنے کے لیےفر مایا کہتم جوانقہ کوچھوڑ کراینے خود ساختہ خداؤں کی عبادت کررے ہوؤ کیا تمہارے زمم میں ان کی عباوت کرنے میں انقد کی عباوت کرنے کی بے نسبت زیادہ نفع اور زیادہ خیرے۔

( کفسبر کبیرین ۸۳س۹۴ فی دار احیاءالتر ایث انعر کی بیروت ۱۳۱۵ (۱۳۱۰)

# السلوب والأرض وأنزل

(بھلا بتاؤ تو سی) آ سانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور تمہارے لیے آ سانوں سے

# التماءِ مَاءً فَأَنْكُتُنَابِهِ حَدَايِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ

بانی کس نے اتارا!تو ہم نے اس سے بارونق باغات اگائ! تم میں یہ طاقت نہ تھی کہ تم

# المُنْكِنُوا شَجِرُهَا عُوالْةً مَّمَ اللَّهُ لِللَّهُ مُنْ فَوْمٌ يَعْدِلُونَ ۞

ان (باغات) کے درخت اگاتے' کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ (نہیں) بلکہتم راہ راست سے تجاوز کر رہے ہو 🔾

# آمن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْلُهَا ٱنْهُمَّ اوَجَعَلَ أَنْهُمَّ اوَجَعَلَ أَ

(بتاؤ!) كس نے زمن كو جائے قرار بنايا اور اس ميں دريا روال دوال كر ديئ اور زمن كو برقرار

mariat.com

# ہاڑ بنا دیئے اور دوسمندروں کے درمیان آ ٹریدا کردی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ (میس) ب بے قرار اس کو بکارتا ہے تو اس کی دعلہ کو کون تبول کرتا ہے اور تقیحت کوقبول کرتے ہو! 0 (بتاؤ) وہ کون ہے جوتم کوخشلی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھا تا ہےا لمے ہی خوشخری دینے والی ہوا تمیں جھیجنا ہے! کیا اللہ کے سا ےگا'اور وہ کون ہے جوتم کوآ سان اور زمین ہے رزق دیتا ہے! کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے! آ لاؤ زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی (ازخود) غیب نہیں جانتا اور نہ لوگ یہ جانتے ہیں ک اٹھایا جائے گا 🔾 کیا ان کو آخرت کا بورا

marfat.com

تبيان القران

# مِنْهَا تَنْبُلُ هُوْمِنْهَا عَمُونَ ﴾

یں بلکہ وہ آخرت کے متعلق اندھے (بالکل جالل) ہیں O

الله تعالی کا ارشاد ہے (بھلا بتاؤ تو سمی) آسانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور تمہارے لیے آسانوں سے پانی کس نے اتارا؟ تو ہم نے اس سے بارونق باغات اگائے! تم میں پیرطافت نہ تھی کہتم ان (باغات) کے درخت اگائے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ (نہیں) بلکہ تم راہ راست سے تجاوز کررہے ہو! 0 (انمل:۲۰) اللہ تعالیٰ کا اپنی تو حید پر ولائل بیان فرمانا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فر مایا تھا: کیا اللہ اچھا ہے یا وہ (بت) جن کو وہ اللہ کاشریک قرار دیتے ہیں اب اس

کے بعد اللہ تعالی دلائل سے بیان فر مار ہا ہے کہ اللہ تعالی ہی اچھا ہے وہی تم کو پیدا کرنے دالا ہے اور پیدا کرنے کے بعد تمہاری زندگی قائم رکھنے کے لیے انواع دانسام کی نعمتیں عطا کرنے والا بھی وہی ہے اس نے تم پر آسانوں سے اپی نعمتیں تکھیں فرمائیس جو تمہاری روزی اور بقائے حیات کا سبب بیٹس اور اس نے تمہارے دہنے کے لیے زمین بنائی اور اس میں نعمتیں رکھیں وہی تمہاری ضروریات کو پوری کرتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو سختا ہے وہی بحروبر میں تمہارے کام آتا ہے وہی تمہیں مرنے کے بعد زندہ کرے گا' بتاؤید تمام تعمین تم کو کس نے عطاکی ہیں صرف اس ایک اللہ نے یا اس کے ساتھ اور بھی کوئی شریک ہیں؟ اور بعد زندہ کرے کام تناؤید بھی نہیں تھی تب کوئی کیسے شریک ہو سکتے ہیں کیونکہ جن چیزوں کوئم اللہ کاشریک تر ار دے رہے ہو جب ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھی تب کھی اللہ تم پر ان نعمتوں کی ہارش کر رہا تھا تو پھر وہی واجد لاشریک ہے وہی عبادت کامستحق ہے تو تم اس کو چھوڑ کر اور وں کو بیستش اور ہو جا یا ہے کیوں کرتے ہو!

یہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید پر آسانوں سے استدلال کیا پھرزمین سے پھر دعاؤں کو تبول کرنے سے پھر بحر و بر میں کام آنے سے اور پھرموت کے بعد زندہ کرنے اور حشر میں اٹھانے ہے۔

آ سانوں اور زمینوں کی نعتیں عطا کرنے سے تو حیدیر استدلال

الله تعالی نے اہم ان ٢٠ میں یہ بتایا کہ وہی آ سانوں سے پانی نازل فرماتا ہے اور وہی اس پانی کے ذریعہ زمین میں تہارا رزق اور روزی پیدا کرتا ہے وہی لہلہاتے ہوئے سر سز کھیت اور دنگار تگ پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے خوبصورت با عات کو پیدا کرتا ہے بھر یہ بتایا کہ تم یہ گمان شہر لینا کہ تم زمین میں بالی چلاتے ہو اس میں بڑ ڈالتے ہو زمین میں پانی دیتے ہوتو اس سے غلہ اور پھل اگ آتے ہیں۔ بتاؤاگر الله زمین بی کو پیدا نہ کرتا تو تم کہاں ہوتے! وہ زمین پیدا کر دیتا لیکن تمام زمین سے فلہ اور پھر ملی ہوتی تو تم زمین میں کس طرح الی چلاتے اس نے بتی پیدا کے تو زمین میں تم بتی ہو تے ہواگر وہ بتی بی نہ پیدا کرتا تو تم کیا کر لیتے! تم زمین میں پانی دیتے ہو یہ پانی دریاؤں سے نہروں سے کوؤں سے اور چشموں سے حاصل کرتے ہو اور ان میں یہ پانی بارش سے حاصل ہوتا ہے اگر وہ آ سانوں سے بارش نازل نہ فر ماتا تو دریا سو کھ جاتے کو کمیں خشک ہو جاتے اور ان میں یہ پانی بارش سے حاصل ہوتا ہے اگر وہ آ سانوں سے بارش نازل نہ فر ماتا تو دریا سو کھ جاتے کو کمیں خشک ہو جاتے!

آپ کہیے! بھلا یہ بتاؤا گرتمہارا پانی زمین میں دھنس جائے تو دوکون ہے جوتمہارے لیے صاف پانی لاکردےگا۔

قُلْ اَرَءُنَيُّمُ إِنْ اَصْبَحَ مَا ۚ وُكُوْ غَوْرًا فَمَنْ يَا أَتِيْكُوْ بِمَا يِعَلِيْهِ ٥ (الله: ٣٠)

جلدبشنم

marfat.com

تصورينان كشرى تمم كالمحقيق

اس آیت بی فرمایا ہے کہتم میں یہ طاقت نرتھی کہتم ہدد دخت پیدا کرتے علامہ قرطبی اور بعض دیگر علاء نے اس آ ہے سے یہ استدلال کیا ہے کہ تصویر بنانا جائز نبیں ہے۔خواہ اس میں روح ہویا نہ ہوئی چاہد کا قول ہے (الجامع لا حکام القرآن جزاما ص ۲۰۵) کیونکہ انسان کوکسی بھی چیز کے پیدا کرنے کی قدرت نبیں ہے اس لیے کسی چیز کی بھی تصویر بنا تا اس کے لیے جائز نبیل ہے خواہ وہ جاندار ہویا غیر جاندار ان کا استدلال حسب ذیل احادیث ہے ہے:

جاً ندار کی نصور بنانے کی تحریم اور ممانعت کے متعلق احادیث

مسلم بن بیار بیان کرتے ہیں کہ ہم مسروق کے ساتھ بیار بن نمیر کے گھر میں گئے۔ انہوں نے گھر کے ایک چہوڑے میں مجھے رکھے ہوئے کہ اللہ کے میں مجھے مسروق نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندے یہ حدیث ٹی ہے کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کوہوگا۔

(صبح ابخاری رقم الحدیث: ۵۹۵ مسمح مسلم رقم الحدیث ۲۱۰۹ سنن النسائی رقم الحدیث ۵۳۲۳ مسنف ابن ابی شیبرج ۸م ۲۹۵ مسندام پرقم الحدیث: ۳۵۵۸ عالم الکتب مسند الحریدی رقم الحدیث: ۱۱۷)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جولوگ ان تصویروں کو بتا ہے ہیں قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا جن کوتم نے بنایا تھا ان میں جان ڈ الو۔

(میح ابخاری قم الحدیث: ۵۹۵۱ میح مسلم قم الحدیث: ۳۱۰۸)

ابو زریہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کے ایک گھر میں گیا۔ حضرت ابو ہر ہرہ ف اس گھر کے بلند حصہ میں کچھ تصویریں بنی ہوئی دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڈر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عز وجل فرما تا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا'جومیری مخلوق کی مثل بنا تا ہے ان کو جا ہیے کہ وہ ایک وائد کو پیدا کریں'یا جوار کو پیدا کریں۔الحدیث (صحح ابخاری قم الحدیث:۵۹۵۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک گداخر بدا جس میں تصاویر بنی ہوئی تھیں' تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے رہے اور اندر داخل نہیں ہوئے' پس میں نے کہا میں اس گناہ سے اللہ کی طرف تو بہ کرتی ہوں جو میں نے کہا میں اس گناہ سے اللہ کی طرف تو بہ کرتی ہوں جو میں نے کہا ہے۔ کیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس گناہ سے قو بہ کرتی ہوں جو میں نے کہا ہے۔ (صحیح مسلم اتصاویر: ۹۲ سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۳۵۵) آپ نے فرمایا یہ کیسا گدا ہے میں نے کہا تا کہ آپ اس پر جینسیں اللہ ا

marfat.com

تبياء القرآء

فیک نگائیں! آپ نے فرمایا ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا' اور ان سے کہا جائے گا ان میں جان ڈالوجن کوتم نے بنایا تھا' اور آپ نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہو۔

(منيح ابخاري رقم الحديث: ٥٩٥٤ معيم مسلم رقم الحديث: ٥٠١٠ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣١٥٣ سنن النسائي رقم الحديث: ٥٣٥٠)

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے دنیا میں تصویر بنائی اس کو قیامت کے دن اس کا مکلّف کیا جائے گا کہ دہ اس تصویر میں روح مچھو کے اور وہ اس میں روح نہیں مجھونک سکے گا۔

(صحیح ابخاری قم الحدیث: ٩٦٣ ۵ صحیح مسلم قم الحدیث: ٢١١٠ سنن النسالَ رقم الحدیث: ٥٣٥٨)

۔ چونکہ ان احادیث میں مطلقاً تصاویر بتانے پر آخرت میں عذاب کی دعید ہے خواہ وہ جاندار کی تصویر ہویا غیر جاندار کی اس وجہ سے مجاہد نے یہ کہا تصاویر بتانا مطلقاً جائز نہیں ہے۔

بے جان چیزوں کی نصور بنانے کے جواز کی حدیث

جہورفتہا کا بیمونف ہے کہ ہے جان چیزوں کی تصویر بنانا جائز ہے اوران کا استدلال اس حدیث ہے ہے:
سعید بن افی الحس بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹیا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص
آیا اور اس نے کہا میں ایک انسان ہوں اور میرے روزی کمانے کا طریقہ صرف ہے ہے کہ میں یہ تصویریں بناتا ہوں ' حضرت
ابن عباس نے کہا میں تم کو صرف وہ حدیث ساؤں گا جس کو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا
جس شخص نے کوئی تصویر بنائی اللہ اس کواس وقت تک عذاب دیتارہے گا ' حتی کہ وہ اس میں روح پھونک وے اور وہ اس میں
مجمی بھی روح نہیں پھونک سکے گا۔ اس شخص نے بڑے زور سے سائس لیا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس نے
فرمایا تجھ پر افسوس ہے اگر تیرے لیے تصویر بنانے کے سوااور کوئی چارہ کا رئیس ہے تو پھر اس درخت کی تصویر بنا اور ہر اس چیز کی
قصویر بنا جس میں روح نہ ہو۔

(صيح ابخاري رقم الحديث: ٢٢٢٥ ميج مسلم رقم الحديث: ٢١١٠ سنن النسائي رقم الحديث: ٥٣٥٨ أسنن الكبرئ للنسائي رقم الحديث: ٩٧٨٥)

تصورينان كي حكم مين فقهاءشا فعيداور مالكيه كانظريه

علامہ یجیٰ بن شرف نواوی شافعی متوفی ۲۷۲ هفر ماتے ہیں:

جانداراور ذی روح چیز دن کی تصویر بنانے کی احادیث میں تحریم کی تصریح ہے اور بیرحرمت مغلظہ ہے ٔ اور درخت اور بے ک تتاریخ میں مند میں مند کردیں کے جاری کا کئی نہیں ہے۔

جان چیزوں کی تصویر بنانا حرام نہیں ہے مجاہد کے سواجمہور علماء کا یہی مذہب ہے۔

ر با بیاعتراض کہ بے جان چیزوں کی تصویر بنانے بھی بھی تو تخلیق کی مشابہت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو مخص اللہ تعالی کی صنعت تخلیق کی مشابہت کے تصدید تصویر بنائے گا یہ وعیدیں اس مخص کے متعلق ہیں اور جو مخص اپنے متعلق بدا عقادر کھے گاوہ کا فرہو جائے گا اور اس کوسب سے زیادہ عذاب ہوگا اور کفر کی وجہ سے اس کا عذاب اور زیادہ ہوگا۔ اس طرح عذاب کی بیر خت وعیدیں اس مخص کے لیے ہیں جو اس لیے تصویر بنائے کہ اس تصویر کی عبادت کی جائے ، جیسے کفار بت تر اش کر بناتے تھے اور جو مخص تصویر اللہ کی صنعت تخلیق کے ساتھ مشابہت کے قصد سے بنائے نہ اس لیے تصویر بنائے کہ اس کی عبادت کی جائے تو وہ فاس ہے اور جو مناس کے اور جس طرح باقی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے کسی کو کا فرنہیں قرار دیا جاتا اس طرح اس کو وہ فاس سے اور گناہ کہیرہ کا فرنہیں قرار دیا جاتا اس طرح اس کو عبادت کی کا فرنہیں قرار دیا جاتا اس طرح اس کو عبادت نوری شافعی نے قاضی عیاض ما کئی متو فی ۱۳۵ کہ مطبوعہ کئی برار مصطفی الباذ کہ کرمہ کا اس کا حوالہ ہیں ہے۔
علامہ نو وی شافعی نے قاضی عیاض ما کئی متو فی ۱۵۳۳ کہ کہ جو عبارت نقل کی ہے اس کا حوالہ ہیں ہے:

جلدبشتم

marfat.com

تبياء القرآء

(اكال المحلم بوائد سلم ج٢٥ س ١٢٨ معلوم والمالحظ ي وسعاله

# تصور بنانے کے علم میں نقہاء احناف کا نظریہ

مش الائمة محمد بن احمد سرهسي حني متوني ١٨٣ مد لكيت بين:

اگر گھر میں قبلہ کی جانب ایسی تصاویر (یا جمعے) ہوں جن کے سرکتے ہوئے ہوں تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ تصویر سرکے ساتھ ہوتی ہا اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کپڑا ہدید کیا گیا جس میں ایک پرندے کی تصویر تھی ہوئے وصحابہ نے دیکھا اس کا سرمنا دیا گیا تھا اور دوایت ہے کہ حضرت جریل ایک کپڑا ہدید کیا گیا جس میں ایک پرندے کی تصویر تھی ہوئے وصحابہ نے دیکھا اس کا سرمنا دیا گیا تھا اور دوایت ہے کہ حضرت جریل نے کہا میں کہیے جبریل نے نہا میں کہیے جبریل نے کہا میں کہیے آسکتا ہوں جبکہ گھر ش ایک اللہ علیہ دیا ہوں جس پر گھوڑ دی اور سردوں کی تصویریں ہیں آپ یا تو ان تصویروں کے سرکا فد میں یا ان پردوں کے بچھانے والے گدے بنا دیں نیز سرکاٹ دینے کے بعد تصویر درخت کی طرح ہوجاتی ہے اور یہ کروہ نہیں ہے مسلم کہا ہوں کہا ہوں کے انہوں نے ایک فض کو تصویر بنا نے سے منع کیا۔ اس نے کہا میں میں دوئے ہو تصویر بنانے کی سے اور کوئی جادوں کی تصویر بنانے کے سواتمہارے لیے اور کوئی جادوں کا درنیس ہے تو درختوں کی تصویر بنانے کی جاندار کی تصویر بنائی اس کو کا درنیس ہے تو درختوں کی تصویر بنانی اس کو کرنیس ہے تو درختوں کی تصویر بنانے کر و اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا جس شخص نے کسی جاندار کی تصویر بنائی اس کو کرنیس ہے تو درختوں کی تصویر بنانی اس کے کہا جائے گا اور وہ اس میں دوئے نیس پھونک سے گا۔

(المبهوط جاص ٢١١-١٠١٠ مطبوعة وارالمعرفة بيروت ١٣٩٨ م)

علامه بدرالدين محمدين احميني حنى متوفى ٨٥٥ ه لكهت بين:

نبی صلی الله علیه دسلم نے فرمایا: ''ان تصویروں کے بتانے والے کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔'' پہلصویر کے میں

پر دلالت کرتی ہے خواہ وہ تصویر مجسم ہویا نہ ہو خواہ وہ تصویر کسی چیز میں کھود کر بنائی جائے یانقش سے بنائی جائے جس چیز پر بھی تصویر کا اطلاق ہوگا وہ حرام ہے۔ (عمرة القاری جز ۲۲ ص ۲۲ مطبوعہ ادارة الطباعة المعیریمٹر ۱۳۲۸ھ) تصویر اور فوٹو گراف کے متعلق علماء از ہر کا نظریہ

واكثر احد شرياصي لكصة بين:

ہم یہ بات بداہت سیحتے ہیں کہ فوٹو گراف کی تصاویر تحریم کے تھم میں داخل نہیں ہیں کیونکہ یہ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصاویر خبیں ہیں اور خدان کا کوئی جسم ہوتا ہے ان تصاویر میں صرف عکس اور ظل کو ایک کاغذ پر مقید کر دیا جاتا ہے اور چھوٹی لڑکیوں کے لیے گڑیوں کو حرام نہیں کیا گیا اور صور توں کے وہ جسمے حرام نہیں ہیں جن کی علم طب یا تعلیم میں ضرورت ہوتی ہے اور وہ تصاویر جن کو تعظیم یا تحریم کے لیے نہ بنایا جائے حرام نہیں ہیں کیونکہ تصاویر کی تحریم کی بنیاد بت سازی اور بت پرسی کا راستہ بند کرنا ہے۔ (یعلو تک فی الدین والحیاة جن اس ۱۳۳۷ مطبوعه دارالجیل ہیروت)

نیزعلاءاز ہرنے اپنے فناوی میں لکھاہے:

ہمارا مخاریہ ہے کہ جس تصویر کا کوئی جسم نہ ہوائ کے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے ای طرح جوتضویر کپڑے ویواریا کاغذ پر بنائی جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور بے جان چیزوں کی تصویر بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ای طرح آج کل کیمرے سے کھینچی جانے والی مر وجہ تصاویر بھی جائز ہیں خواہ وہ تصویریں جاندار کی ہوں یا بے جان کی جبکہ وہ تصویریں کسی علمی مقصد پر بنی ہوں جس سے عام معاشرہ کو فائدہ ہواوران تصاویر کی تعظیم عکریم اور عباوت کا شہدنہ ہوتو پھر وہ تصویریں بے جان چیزوں کی تصویروں کے تھم میں ہیں اور وہ شرعاً جائز ہیں۔ (الفتادی الاسلامیدی دارالا فاء المصرید مطرعہ تا ہم اور مصنف کا موقف

میر نزدیک علاء از ہرکا پرنظر پہی جے کہ کیمرے کی بنائی ہوئی تمام تصاویراس لیے جائزیں کہ وہ ہاتھ سے تہیں بنائی جائیں اور یہ کہ کیمرے کے ذریعہ صرف علی کومقید کر لیا جاتا ہے دیکھیے پہلے شراب ہاتھ سے بنائی جاتی تھی اب شیخ عمل کے ذریعہ شراب بنائی جاتی ہوتی ہے تھے اب شراب جائز ہو جائے گئ پہلے ہاتھوں کی تراش خراش سے جسے بنائے جاتے تھے اب مشینوں کے ذریعہ پلاسٹک اور دومری اجناس کے جسے ڈھال لیے جاتے ہیں تو کیا اب وہ جائز ہوجا ئیں گے؟ جاتے تھے اب مشینوں کے ذریعہ پلاسٹک اور دومری اجناس کے جسے ڈھال لیے جاتے ہیں تو کیا اب وہ جائز ہوجا ئیں گے؟ ہیئے ہاتھوں کی تراش خراش ہے کہ کسی بھی جانداروں کی تصویر میں شرک اور فتند کی موجب بنتی رہی ہیں اب بھی ہندوستان اور بعض دومرے ممالک میں تصویروں اور بیشہ جانداروں کی تصویر میں شرک اور فتند کی موجب بنتی رہی ہیں اب بھی ہندوستان اور بعض دومرے ممالک میں تصویروں اور بیش میں جاتے ہوتی ہے دوس میں شالن کی تصویر کی تعظیم کی جاتی ہے بنوں کی پوجا ہوتی ہے ہندوستان اور کی تعظیم کی تصویر کی تعظیم کی جاتی ہے ہیں ہیں ہیا کہ اس کے اصل فتنہ صورت کی تعظیم کی تصویر کی تعظیم کا در سے یا فوٹو گرانی ہیں ہوتی ہے موفوظ کر لیا جائے گا اس سے حاصل شدہ تصویر ناجائز اور حرام ہوگئ اور بت تراش مصوری اور فوٹو گرافری میں جواز کا فرق کر ناجے گا اس سے حاصل شدہ تصویر ناجائز اور حرام ہوگئ اور بت تراش مصوری اور فوٹو گرافری میں جواز کا فرق کرنا جائے گا اس سے حاصل شدہ تصویر ناجائز اور حرام ہوگئ اور بت تراش مصوری اور فوٹو گرافری میں جواز اور مور کی فوٹو کر ایا جائے گا اس سے حاصل شدہ تصویر ناجائز اور حرام ہوگئ اور بت تراش مصوری اور فوٹو گرافری میں جواز اور ورخان کور کرنا می خور کیا ہوئے گا اس سے حاصل شدہ تصویر ناجائز اور حرام ہوگئ اور بت تراشی مصوری اور فوٹو گرافری میں جواز اور ورخان کا فرق کرنا ہیں جوان کا فرق کرنا تھی جوانوں کی میں جوان کا فرق کرنا تھی جوانوں کور کی تصویر کی اور فرق کرنا ہوگئی کیں جوانوں کی تصویر کیا جو کرنا ہو کی سے مصوری اور فوٹو کر کر ان کی کور کیا ہوگئی کی تصویر کی کی کور کر کی کور کور کی کور کر کور کی کور کور کر کر کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کر کور ک

تصویر کی حرمت کا اصل منشاء غیر الله کی تعظیم اور عبادت ہے اگر لوگ فوٹو گراف کی تعظیم اور عبادت شروع کر دیں تو کیا وہ تعظیم اور عبادت نا جائز نہیں ہوگی؟ جبکہ جمارا مشاہرہ ہے کہ بڑے بڑے قومی لیڈروں اور پیروں کے فوٹو وَں کی ہر ملک میں بالفعل تعظیم کی جاتی ہے اور غیر الله کی عبادت کا منشاء صورت اور شبیہ ہے خواہ وہ سنگ تراثی سے حاصل ہو قلم کاری سے

جلدبشتم

یا فوٹوگرافی سے اس لیے جس طرح پھر کا مجسمہ بنانا اور قلم اور برش سے تصویر بنانا حرام ہے ای طرح کیمرے سے فوٹو ہاتا ہی حرام (بیخی کمروہ تح میر) ہے۔

ویژبواورتی وی کی تصاویر کا شرعی حکم

بعض علاء الل سنت نے بد کبا ہے کہ آئے اور ٹی دی کے ناپائیدار عکوس کو حقیقی معنوں جی تصویر ہمیاں مجمد المنجو و فیرہ کہنا سے کہنا ہے کہ پائیدار ہونے سے پہلے عس صرف علی بی رہتا ہے تصویر نہیں بنا اور جب اے کسی طرح سے پائیدار کرلیا جائے تو وہی عکس تصویر بن جا تا ہے موجودہ معروف اور متعارف آئینہ بالکلیداف فی صنعت کری ہے لا ذاہ سی جسی عکوس کے ظہور جس جعل انسانی بھی عکوس کے ظہور جس طور پر جعل انسانی کا وظل ہے اس لیے اگر چہ ٹی دی کے آئینہ پر عکوس کے ظہور جس حل انسانی دنیل ہے تب اس کا حکم آئینہ کے حکم کی طرح ہیں۔ دنیل ہے تب اس کا حکم آئینہ کے حکم کی طرح ہیں ہونا ہو اور ٹی ہونا اور ڈیل استعمال کرنے کا معاملہ آئینوں کے استعمال کرنے کی استعمال کرنے کا معاملہ آئینوں کے استعمال کرنے کی طرح ہی حل طرح ہے جس طرح ہے جس طرح آئینہ کے اندر ہم اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے جس کا دیکھن استعمال کرنے کا معاملہ آئینوں کے استعمال کرنے کی مطرح ہی جس طرح آئینہ کے اندر ہم اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے جس کا دیکھن سائنا اس کے بغیر محرم مردوزن کا عام میل جول دیکھنا شاخ اور ذیکھنا خان خارد کے در بعد ٹی وی پر بہر صال شرعا حرام ہے اور فلموں میں بھی دکھا یا تا ہے اس لیے یہ فلمیں سینما بھی دیکھی جائیں یادی ہی آئید کے در بعد ٹی وی پر بہر صال شرعا حرام ہے اور فلموں میں بھی دکھایا جاتا ہے اس لیے یہ فلمیں سینما بھی دیکھی جائیں یادی ہی آئید کے در بعد ٹی وی پر بہر صال حرام ہے اور فلموں میں بھی دکھایا جاتا ہے اس لیے یہ فلمیں سینما بھی دیکھی جائیں یادی ہی آئید کے در بعد ٹی وی پر بہر صال حرام ہیں۔ (بیکل مختم ہوا)

ہمارے نزدیک ٹی وی کی اسکرین کا آئینہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے' اول اس لیے کہ اگر مثانا چار مخص آئینے کے سامنے مختلف جہات میں کھڑے ہوں کوئی دائیں جانب ہو کوئی بائیں جانب ہو' کوئی بالکل سیدھا کھڑا ہو' کوئی کسی اور زاویہ سے تر چھا کھڑا ہو' تو سب کو بہ یک وقت آئینہ میں مختلف عکوس نظر آئیں گے اس کے برخلاف اگر ٹی وی کی اسکرین کو بہ یک وقت جہات سے دکھے رہے ہوں تو ان کوایک ہی منظر دکھائی دے گا اور یہ وہی منظر ہوگا جو وقت چاریا چار سے زائد اشخاص مختلف جہات سے دکھے رہے ہوں تو ان کوایک ہی منظر دکھائی دے گا اور یہ وہی منظر ہوگا جو ویڈیوٹیپ پر دیکارڈ شدہ ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر وی کی آر کے مخصوص بٹن کے ذریعہ کسی تصویر کوسا کن کر دیا جائے اور مخبرالیا جائے تو اس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنا مطرف رخ کرکے نماز پڑھنا مطرف رخ کرکے نماز پڑھنا اور کی بھر جائے ہوں کے خوزین کے نزدیک بھی ناجائز ہے۔ جبکہ آئینہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنا ناجائزیا مکروہ نہیں ہے اس کیے ہمارے نزدیک ٹی وی کی اسکرین آئینہ کی مشل نہیں ہے اور اس کو آئینہ پر قیاس کر کے جائز قرار دینا سے نہیں ہے۔

آواز شیپ ریکارڈر کے ذریعہ سائی دے فلم یا ویڈ پوشپ کے فیتے کے ذریعہ سائی دے وہ بہر حال موسیقی کی آواز ہے جو سائی دے رہی ہے اسی طرح جاندار کی صورت خواہ کی ذریعہ سے دکھائی دے وہ بہر حال صورت گری ہے اور نا جائز اور حرام ہے میں نے اس مسئلہ کواس طرح سمجھا ہے اگر بید درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہاورا گریہ فلط ہے تو میری فکر کی نارسائی ہے۔ جو علماء دلائل کی بناء بر فو ٹو اور ٹی وی کی تصاویر کے جواز کے قائل ہیں ان پر لعن طعن نہیں کرنی جا ہے۔ جو علماء دلائل کی بناء بر فو ٹو اور ٹی وی کی تصاویر کے جواز کے قائل ہیں ان پر لعن طعن نہیں کرنی جا ہے۔

ای بناء پرہم کہتے ہیں کہ ہر چنو کہ فوٹو گراف اور ویڈیو کی تصاویر ہمارے نزدیک جائز نہیں ہیں لیکن چونکہ اس میں دلائل متعارض ہیں اور علماء کا اختلاف ہے اس لیے اس میں بہت زیادہ تختی اور تشدید نہیں کرنی چاہے اور جوعلاء اس میں بہتلا ہیں ان پر لعن طفی نہیں کرنی چاہے اور ان کو ہدف طامت نہیں بنانا چاہے کے ونکہ دلیل خواہ کزور ہو وہ تخفیف کا تقاضا کرتی ہے۔ دیکھیے محر مات ہے نکاح کرنا حرام ہے لیکن امام اعظم ابو صنیفہ نے فر مایا جو شخص اپنی ماں یا بہن سے نکاح کرے وطی کر لے اس پر صد نہیں ہوگی تعزیر ہوگی۔ اس کوتعزیر آفل کر دیا جائے گالیکن اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کور جم نہیں کیا جائے گا کیونکہ صدور شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں اور یہاں پر بیشہہ ہے کہ ہم ہے پہلی شریعت میں بھائی بہن کے درمیان نکاح جائز تھا، ہر چند کہ بیشہ ضعیف ہے لیکن اس کا اعتبار کر کے صد ساقط کر دی گئی۔ (جوار اولین میں ۱۵ فاقد یودائونا ہے تھیں اور جواوگ اپ ولائل کی خود ٹوگراف اور ویڈیو کی تصویر کے جواز کے والکل ضعیف ہیں لیکن وہ تخفیف کا نقاضا کرتے ہیں اور جواوگ اپ ولائل کی وجہ سے اس میں جتلا ہیں ان پرلون طعن نہیں کرنی چاہیے اور عام اوگوں کواس سے بہر حال شخ کرنا چاہے۔

ضرورت کی بناء پر پاسپورٹ سائز کے فوٹوگر اف کی رخصت

تاہم بعض ترنی 'عمرانی اور معاثی امور کے لیے نوٹو ٹا گزیر ہے ٔ مثلاً شاختی کارڈ 'پاسپورٹ ویزا' ڈوی سائل امتحانی فارم' ڈرائیونگ لائسنس اوراس نوع کے دوسر ہے امور میں نوٹو کی لا زی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے دین میں تنگی

جلدجشتم

marfat.com

الله تعالى نے تم يروين عمل على بيس كى۔

الله تعالى تمهار براته آسانى كا اراده كرتا بدور مشكل كا اراده نيس كرتا\_

الله تعالیٰ کے نزد یک پندیدہ دین وہ ہے جو ی ہو اور آسان اور مل ہو۔

حضرت ابو ہرم ہ دخی اللہ عنہ میان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا وین آسان ہے۔

خطرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم في فرمایا: لوگوں پر آسانی کرواوران کو مشکل مشکل میں ندوالو۔

مُاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِيمِن عَرَجٍ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِيمِن عَرَجٍ مَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

يُرِيْدُ اللهُ بِكُو الْيُسْرَ وَلَا يُونِينُ بِكُو الْعُسْرَ

(البقرو:۱۸۵)

اور ني صلى الشعلية وعلم كاار شادي:
احسب السديس الى السله الحنيفية المسمحة
(ميح الخاري إب: ٢٩)

عن ابى هويوة عن النبسى صلى الله عليه وسلم قال ان الذين يسو (ميح ابخارى (قم الديث:٣٩)

عن انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبر وا ولا تعسر وا.

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٧١ كا سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٨٣٥)

اسلام میں جاندار چیزوں کی تصاویر بنانے کی ممانعت ہے اور بے جان چیزوں کی تصویر بنانے کی اجازت ہے۔اس لیے
انسان کی صرف سینے تک کی تصویر بنانا جائز ہے کیونکہ کوئی انسان بغیر پیٹ کے زندہ نہیں روسکیا' اور جن تدنی اور معاشی امور میں
تصویر کی ضرورت پڑتی ہے (مثلاً شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ) ان میں اس تنم کی آ دھی تصویر بی کی ضرورت ہوتی ہے اس
لیے اس قتم کی ضروریات میں بغیر پیٹ کے سینہ تک کی آ دھی تصویر کھنچوانا جائز ہے البتہ بلاضرورت شوقی فوٹو گرافی مکروہ ہے'اور
تعظیم وکریم کے لیے نوٹو کھنچیانا جائز اور حرام ہے۔

ہم نے جوآ دھی تصور کو جائز کہا ہاس کی اصل مدیث بیہ:

امام نسالی روایت کرتے ہیں:

عن ابى هريرة قال استاذن جبريل عليه السلام على النبى صلى الله عليه وسلم فقال ادخل فقال ادخل فقال كيف ادخل وفي بيتك سترفيه تصاوير فاما ان تقطع رءوسها اوتبجعل بساطا يوطا فانا معشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. (سنن نائن ٢٥/١١١ معروي)

علامدا بن جرعسقلائى شافعى لكسته بين: فدامدا لوكانت ممتهنة اوغير ممتهنة لكنها غيرت من هيئتها اما قطعها من نصفها اوبقطع

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: کہ جریل علیہ السلام نے نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اجازت طلب کی آپ نے فرمایا آ جاؤ! انہوں نے کہا جس کیے آؤں درآ ں صلیکہ آپ کے گر جس ایک پردہ ہے جس جس شعوریں ہیں کہی یا تو آپ ان تصویروں کے سر کاف دیں یا اس پردہ کو چیروں تلے روندی جانے والی چاور بنا دیں کیونکہ ہم گروہ ملائکہ اس کھر جس داخل منہیں ہوتے جس جس تصاویر ہوں۔

اور اگرتفور کو ذات کے ساتھ رکھا جائے یا بغیر ذات کے رکھا اجائے لیکن اس کی ہیئت کومتنغر کر دیا جائے یا تو وہ تصویر آ دھی۔

کاث دی جائے یا اس کا سر کاث دیا جائے تو پھر کوئی امتناع

راسها فلا امتناع (فخ الباري ج ١٥ ١٣ الا بورا ١٠٠١ه)

نہیں ہے۔

نيز علامه ابن حجر عسقلاني شافعي لكھتے ہيں:

علامہ ابن عربی (ماکل) نے کہا ہے کہ تصویر بنانے کے علم میں خلاصہ بیہ ہے کہ جسم والی تصویر بنانا تو بالا جماع حرام ہے اور اگر تصویر مرتسم یا مرقوم ہو (یا مطبوع ہو) تو اس میں جارتو ل ہیں ایک قول بیہ ہے کہ وہ مطلقاً جائز ہے جیسا کہ امام بخاری نے حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جوتصویر کیڑے پر بنی ہوئی ہو اس کا علم مشنی ہے دھرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ ہوئی ہو اس کا علم مشنی ہے کہ اگر تصویر میں ممل ہوتو کہ ہے کہ تصویر بنانا مطلقاً ممنوع ہے تنی کہ قلم سے بنائی ہوئی تصویر بھی ممنوع ہے تنیسرا قول بیہ کہ آگر تصویر میں ممل ہیئت اور شکل ہوتو حرام ہے اور اگر اس کا سرکاٹ دیا جائے یا اس کے اجزاء متفرق ہوں تو پھر جائز ہے علامہ ابن عربی نے کہا یہ قول زیادہ صحیح ہے چوتھا ہے ہے کہ اگر تصویر کو یہ بچے بچھایا جائے اور ذلت کے ساتھ رکھا جائے تو پھر جائز ہے اور اگر تصویر کو ایک یا جائے اور ذلت کے ساتھ رکھا جائے تو پھر جائز ہے اور اگر تصویر کو ایک یا جائز اجائز اجائز ہے۔ (فع الباری جو امل ایس اوس الا بورا اس)

مصر كِ بعض علماء لكھتے ہيں:

ہمارے علماء نے بینتھریج کی ہے کہ جاندار کا فوٹو گراف اگر بڑا ہوا دراس میں اس کے تمام اعضاء کمل ہوں تو اس کا بنانا کمروہ تحریمی ہے اور اگر فوٹو گراف چھوٹا ہوجس میں غور سے دیکھے بغیراعضاء کی تفصیل معلوم نہ ہو سکے یا فوٹو تو بڑا ہولیکن اس میں وہ اعضانہ ہوں جن کے بغیر حیات ناگزیر ہے تو اس فوٹو گراف کا بنانا مکروہ نہیں ہے۔

(الفتاويُ الاسلامية جهم ١٢٨ ، معرًا ١٣٨ )

علامەنوراللەبھىربورى (فقيەلعصر) ككھتے ہيں:

جے کے لیے عازم نجے کے پور ہے جسم کا نوٹو ضروری نہیں بلکہ چرے یا قدرے زائد کا فوٹو حکومت نے مصالح انظامیہ کے لیے ضروری قرار دیا ہے چنا نچے عمواً پاسپورٹوں پرایسے ہی فیٹو چسپال کیے جاتے ہیں جونصف سینہ تک کے ہوتے ہیں حالانکہ انسان نصف سینہ یا سینہ کے بنچے سے کاٹ دیا جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا 'لہٰذا بیونو ٹو ایسے جسم کا فوٹو ہوگا جو تجر وجرکی طرح بے جان ہے۔ (الی قولہ ) بہر حال ان ارشادات کی روشنی میں جے فرض وغیرہ کے لیے ایسے فوٹو کی اجازت ہے جوجسم کے ایسے حصہ کا ہو جو صرف اتنا ہی زندہ نہ رہ سکتا ہو' (الی قولہ ) ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ بلاضرورت فوٹو نہ تھنچوا تے جائیں۔

(الفتادي النورييج ٢٩س ا ١٤ - ٢٩ أنا بور ٨٠٣ هـ)

احادیث میں میں اور عبارات فقہاء کی روشن میں بیامرواضح ہوگیا کہ تمدنی معاشی عمرانی اور شرعی ضروریات کے لیے آدھی تصویر کھنچوانا جائز ہے اور بلاضرورت محض شوقیہ فوٹوگرافی ایک محروہ عمل ہے اور کسی کی تعظیم اور تکریم کے لیے فوٹو کھنچانا جائز اور حرام ہے۔واللہ تعالٰیٰ اعلم بالصواب.

الله تعالى كا ارشاد ہے: (بتاذ!) كس نے زمين كوجائے قرار بنايا اوراس من دريارواں دوال كرويے اورزمين كوبرقرار كھنے كے ليے مضبوط پہاڑ بنا دیئے اور دوسمندروں كے درميان آڑپيدا كر دى۔كيا الله كے ساتھ كوئى اور معبود ہے؟ بلكه ان ميں سے اكثر لوگ نہيں جانے ! 0 (انمل: ۱۱)

زمین کی خصوصیات سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال

زمین کے جائے قرار ہونے کی وجوہ یہ بیں کہ اللہ تعالی نے زمین کو پھیلا کر ہموار کر دیا اوراس میں لوگوں کی سکونت سہل

جدبشتم

marfat.com

اور آسان بنا دی اور زیمن کوئن اور نرمی کے درمیان متوسط اور معتدل بنایا اگر وہ پھر کی طرح بخت ہوتی تو اس پر انسان کا لائع مشکل ہوتا اور اگر وہ بانی کی طرح نرم ہوتی تو انسان اس بھی تھس کرینچے چلا جا تا اور ڈوب جا تا 'اور اس بھی سورج کی شعاؤں کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھی ورنہ شعنڈک کی زیادتی ہے اس پر جا نداروں کا رہتا مشکل ہو جا تا 'سورج کے گروز بھن کی گردش کو اس کیفیت سے رکھا کہ عام لوگوں کو اس کی گردش محسوس نہیں ہوتی۔

اور فرمایا زمین کے گرد دریا رواں دواں کر دیئے زمین سے پانی کی صورتوں میں لکتا ہے بعض سال جاری جشے ہیں ا زمین کے اندر جو بخارات چلتے رہتے ہیں کی جگدوہ بخارات جمع ہو جاتے ہیں اور اپنی قوت سے زمین کو بھاڑ کرنگل آتے ہی اور بعض جشے جاری نہیں ہوتے کیونکہ جن بخارات کی وجہ ہے وہ چشے وجود میں آتے ہیں وہ استے قوی نہیں ہوتے اور ندیوں اور نالوں اور دریاؤں کے یانی ہیں اور کنوؤں کے یانی ہیں۔

رواسی راسیة کی جمع ہے اس کا استعمال بہاڑوں کے لیے ہوتا ہے۔

اور فرمایا: اور دوسمندروں کے درمیان آثر پیدا کر دی اس منتعودیہ ہے تاکہ بینھا پانی کھارے پانی سے مختلط نہو۔
کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں بھی دوسمندر ہیں ایک حکمت اور ایمان کا سمندر اور دوسرا سرکھی اور شہوت کا سمندر ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان دوسمندر دل کے درمیان بھی ایک رکاوٹ قائم کر دی اور ایک سمندر دوسرے سمندر سے فاسد نہیں ہوتا 'قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مُرَّةُ الْبُصُّرِيْنِ يَلْتَوَيْنِ كَبِيْنَاهُمَا كِنْ مُ لَّا يَبِيْغِيْنِ 0 الله في دوسمندر جاری کردیئے جوا (الرض: ۲۰-۱۹) ان کے درسیان ایک آڑے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔

دوسمندروں سے مرادایک کھارے پانی کاسمندر ہادرایک شخصے پائی کا دریا ہے بااس سے مرادیہ ہے کہ سمندر میں دو تشم کی اہریں ہیں ایک شخصے پانی کی اور ہرایک کھارے پانی کی اور ہرایک اور ہم نظم بانی ہوتا ہے چوشی صورت یہ ہے کہ بعض ہے کہ سمندر میں بادر کھارا پانی ہوتا ہے اور اس کی عدمی نے میشما بانی ہوتا ہے چوشی صورت یہ ہے کہ بعض مقامات پر دریا کا بیٹھا پانی سمندر میں جا گرتا ہے اور میلوں تک بددونوں پانی ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلط نہیں ہوتے۔

ید میں اور زمین میں یہ خصوصیات کس نے پیدا کی جین تم حضرت عینی اور جفرت عزیر کی پرسٹش کرتے ہوان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی زمین میں اور سمندروں میں یہ خصوصیات تھیں۔ درختوں میں پھروں میں آگ میں ان میں ہے کی میں یہ طاقت نہیں کہ زمین کواور سمندروں کو یہ خصوصیات وے سکے نہ سورج اور جاند میں یہ طاقت ہے کیونکہ سورج اور جاند مین کے طاقت نہیں کہ ذمین کے جس حصہ سے غروب ہوجاتے جیں اک غروب سے زمین کے اس حصہ کی خصوصیات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ پھر بتاؤ کہ زمین میں یہ خصوصیات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ پھر بتاؤ کہ زمین میں یہ خصوصیات کس نے پیدا کی جین اور ان کے پیدا کرنے کا کون دعو بدار ہے؟ پھر کیون نہیں مان لیتے کہ اللہ بی ان کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کی عبادتوں کا سختی ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (بتاوُ!) جب بے قراراس کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے اور کون تکلیف کو دور کرتا ہے! اور تم کوزمین پر پہلوں کا قائم مقام بناتا ہے! کیا اللہ کے ساتھ کو کی اور معبود ہے! تم لوگ بہت کم نصیحت کو قبول کرتے ہو! 0(انمل: ۱۲) مصطر (بے قرار) کے مصداق کے متعلق اقوال

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: مضطر (ب قرار) و فخف ہے جس کوکسی چیز کی سخت ضرورت ہواور وہ اس کی

طلب کی وجہ سے مشقت میں بہتلا ہو! سدی نے کہا مضطروہ فخص ہے جوکسی مصیبت کو دور کرسکتا ہوا در نہ کسی راحت کو حاصل کر سکتا ہو۔ ذوالتون نے کہا مضطروہ فخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا باتی سب سے رشتے منقطع کر چکا ہو۔ ابو بعفر اور ابوعثان بنیٹا پوری نے کہا مضطروہ فخص ہے جو دیوالیہ ہو چکا ہو'سہل بن عبداللہ نے کہا مضطروہ فخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دع کے لیے باتھ اٹھائے تو اس کے پاس دعا کے تبول ہونے کے لیے پیشگی عبادت کا کوئی وسلہ نہ ہو۔ ایک فخص مالک بن دینار کے پاس آیا اور کہا میں آپ سے اللہ کے باس دعا کو تبول کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں میں مضطر ہوں' انہوں نے کہا جب تم مضطر (بے قرار) کی دعا کو تبول کرتا ہوں اٹا ہے۔ مضطر (بے قرار) کی دعا

عبدالرحن بن افی برونے اپنے والد سے کہا میں ہرروز سے وشام تین تین بارآ پ کو بددعا کرتے ہوئے سنتا ہوں۔ اب اللہ! میر بے بدن کوعافیت سے رکھ اے اللہ! میر بے دکھ اے اللہ! میر بی آ تکھوں کو عافیت سے رکھ تیر بوک سوا کوئی عبادت کا مستی نہیں ہے۔ حضر ت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعا کرتے ہوئے سا ہے تو میں آپ کی سنت پر عمل کرنا پند کرتا ہوں مجنزت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے اس دعا میں کہا: اے اللہ! میں عذا بی تیری پناہ میں آتا ہوں اور کہا حضور میں آور شام تین تین بارید دعا کرتے ہوئے اور میں آپ کی سنت پر عمل کرنے کو پیند کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: کرب میں مبتلا (بے قرار) کی دعا ہے ہے اور میں آپ کی سنت پر عمل کرنے کو پیند کرتا ہوں آو مجھے پلک جھیکنے کے لیے بھی میر نے نفس کے سپرونہ کراور تو میر سے تمام دعا ہے ہے ایک درست کردے تیر سوا کوئی معبور نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤ در تم الحدیث: ۵۰ مندا عمر تم الحدیث: ۲۰۳۵۲۔ ا

ہ موں وور مست روئے مراب ہر استدلال کہ مضطر اور مصیبت زوہ کی دعا قبول ہوتی ہے خواہ قرآن اور حدیث سے اس بر استدلال کہ مضطر اور مصیبت زوہ کی دعا قبول ہوتی ہے خواہ

وه مومن ہو <u>یا کا فر</u>

ہو۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں (محوسفر) ہواور وہ کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے کر جارہی ہوں اور لوگ ان سے خوش ہور ہے ہوں تو (اچا تک) ان کشتیوں ہر تیز آ ندھی آئے اور (سمندر کی) موجیں ہر طرف سے ان کو گھیر لیں اور لوگ یہ یہین کر لیں کہ وہ (طوفان میں) کھنس چکے ہیں اس وقت وہ افلاص ہے عبادت کرتے ہوئے اس سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس (طوفان) سے بچا لیا تو ہم ضرور تیرا شرکر نے والوں میں سے ہو جا کیں گے 0 پھر جب القد نے انہیں بچالیا تو وہ مجر ایکا کی زمین میں ناحق بعناوت (فساد) کرنے گئے ہیں۔

حَتَّى إِذَا كُنْتُوْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمُ بِرِيْجِ كَلِيبَةٍ وَفَرِحُوْا بِهَاجًاءَ تُهَارِيْحُ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِ مَكَانٍ وَظُنُّوا اَنَهُمُ أُحِيْطَ بِهِمْ دَعُوا اللّٰهَ مُخُلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ هَ لَيِنْ اَنْجُيْتَنَا مِنْ هٰنِهِ اللّٰهَ مُخُلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ هَ لَيِنْ اَنْجُيْتَنَا مِنْ هٰنِهِ لَنَّكُونَنَ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ فَلَمَا آنْجُهُمْ إِذَاهُمُ يَبْغُونَ فِي الْرَبْ هِن بِغَيْدِ الْحَقِ الْمَالِمَ الْمَالِمَةِ الْمَعْلَى الْمَالِمَةِ الْمَالِمَةِ الْمَالِمَةِ الْمَالِمَةِ الْمَالِمَةِ الْمَالِمَةِ الْمَالِمُ الْمَالِمَةُ اللّٰهُ الْمُعْلِمِينَ الْمَالِمُ اللّٰهِ الْمَالِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰل

جلدبشتم

marfat.com

پس جب برلوگ کشتیل علی وار و تے بی قو اخلال میں عبادت کرتے ہوئے اللہ علی کو بکارتے بیں گر جب وہ ان کو اللہ اور اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ

فَإِذَارَكِبُوْافِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهُ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَفَلَتَا فَجُّهُمُ إِلَى الْمُزَلِدَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ 0

(التحكيوت: ٢٥)

وتت شرك كرنے لكتے يں۔

سوجومعنطراور بقراراخلاص کے ساتھ اللہ ہے دعا کرتا ہے وہ اس کی دعا قبول فرمالیتا ہے۔ اسی طرح احادیث میں مطلقاً مظلوم کی دعا قبول کرنے کا ذکر ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس بیس کوئی شک نہیں کہ تین (متم کی) دعا ئیں قبول ہوتی ہیں' مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اس کی اولا دے لیے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث ١٥٣٦) مصنف ابن افي شيبه ج ١٩٠٥ منداحير ج ٢٥٨ سنن ترندي رقم الحديث: ١٩٠٥ سنن ابن الجبرقم الحديث: ٣٨٦٢ منح ابن حبان رقم الحديث: ٢٦٩٩ شرح الهنة قم الحديث: ١٣٩٣)

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے انہیں یمن کا حاکم بنا کر سمجے وقت چند ہدایات دیں اور آخر میں فر مایا اور مظلوم کی دعا ہے بچنا کیونکہ اس کی دعا اور الله کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔

(صیح ابخاری رقم الحدیث: ۳۹۱ اسن ابوداؤ در قم الحدیث: ۱۵۸ اسن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۵ '۳۳۳۵ سن این ماجد رقم الحدیث: ۱۳۹۳ مطلوم کی وعاہے بچؤ کیونکہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مظلوم کی وعاہے بچؤ کیونکہ اس کی دعا بادلوں کے او پر اٹھائی جاتی ہے اللہ جل جلالہ فر ماتا ہے: مجھے اپنی عزیت اور جلال کی متم ایمی تمہاری ضرور مدد کروں گائخواہ پچھوفت گزرنے کے بعد۔

ر المجم الكبيرة الحديث: ١٨ المستدرك ج اص ٢٩ قديم المسعدرك قم الحديث: ١٨ بيصديث حعزت ابو بريره سے بحی مروی ہے مسج ابن الم الحديث: ١٩ الكبيرة الحديث: ١٩ مسم ١٣٥٥ المستدرك ج اص ١٣٥٥ مسم ١٩٥١ منداحمد ج ٢٩ م ٣٣٥ ١٩٥٠ أمن الحديث ١٩٥٠ منداحمد ج ٢٩ م ٣٣٥ ١٩٥٠ أمن الحديث ١٩٥١ منن حديث كالفاظ متقارب بير)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مظلوم کی دعا ہے بچو خواووہ کا فر ہو کیونکہ اس کی دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔

(منداحد ج مس ۱۵۳ اس صدیث کی سند میں ایک راوی ابوعبدالله الاسدی ہے حافظ المنذ ری نے کہا ہے میں اس کوئیس پیجات الترغیب والتر ہیب ج مس ۱۸۸ عافظ البیشی نے بھی کہا میں اس کوئیس پیچات بھی الزوائدج •اص۱۵۲ حافظ زین نے کہا اس حدیث کی سندھس ہے حاشیہ مستد احدج •اص ۴۹۵ رقم الحدیث: ۲۲۸۸ مطبوعہ وارالحدیث قاہرہ ۱۳۱۲ھ)

مظلوم مسافر اور والدكي دعا جلد قبول فرمانے كي تحكمت

اللہ تعالیٰ مظلوم کے اخلاص کی وجہ سے اس کی دعا کو قبول فر مالیتا ہے اور بیضرورت کی بنا پر اس کے کرم کا تقاضا ہے اور
اس کے اخلاص کو قبول کر لیٹا ہے خواہ وہ کا فر ہو اس طرح اگر وہ شخص اینے دین میں سب سے بڑا فاجر ہوتو جب وہ گر گرا کر
اخلاص کے ساتھ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فر مائے گا کیونکہ کسی کا کفریا فجو راللہ تعالیٰ کی رحمت کے عموم اور شمول
سے مانع نہیں ہے اور مظلوم کی دعا کے قبول ہونے کا معنی ہے ہے اللہ تعالیٰ ظالم کے خلاف اس کی مدوفر ما تا ہے یا ظالم سے اس کا
بدلہ لیت ہے یا ظالم پر اس سے بڑے طالم کو مسلط کر ویتا ہے جو اس ظالم پرظم کرتا ہے قرآن مجید میں ہے:

marfat.com

ای طرح ہم بعض ظالموں کوان کے اعمال کی وجہ ہے بعض

وَكُنْ إِلَى نُوَلِّيْ بَعْضَ الظَّلِمِينَ بَعْظًا بِمَا كَانُوْا

دوسرے ظالموں پرمسلط کردیتے ہیں۔

يَكْسِبُونَ ٥ (الانعام:١٢٩)

اس طرح ایک فالم دوسرے فالم کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیتا ہے اور ہم آیک فالم کا انتقام دوسرے فالم سے لے لیتے

ہیں جس طرح جب جرمنوں کاظلم اوران کی بربر بت حد سے برجی تو اللہ تعالی نے امر یکا 'روس اور برطانیہ کو اس پرمسلط کر دیا۔
حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے مظلوم کی دعا ہے بچو کیونکہ اس کی دعا بادلوں کے اوپر اٹھائی جاتی ہے اس کامعنی ہے کہ اللہ تعالی نے مظلوم کی دعا کے لیے فرشتوں کو مقرر فربا دیا ہے وہ اس کی دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا کر لے
جاس کامعنی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے مظلوم کی دعا کے لیے فرشتوں کو مقرر فربادیا ہے وہ اس کی دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا کر لے
جاتے ہیں 'چروہاں سے اس کو آسان کی طرف لے جاتے ہیں اور آسان دعا کا قبلہ ہے تا کہ اس کو تمام فرشتے دیکھ لیں' اور دعا
کو اوپر لے جانے سے فرشتوں کی مدد کا اظہار ہوتا ہے اور اس دعا کی قبولیت میں ان کی شفاعت حاصل ہوتی ہے' اور مظلوم کی
دعا کو جلد قبول کرنے سے لوگوں کو اللہ کی ناراضگی' اس کی معصیت اور اس کے تھم کی مخالفت کرنے سے ڈرانا مقصود ہے جسیا کہ
اس حدیث میں ہے:

حضرت ابوذ رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالی ارشاد فرماتا ہے: اے میرے بندو! میں نے اپنے او برظلم کوحرام کرلیا ہے اورظلم کوتنہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے اے میرے بندو! سوتم ایک دوسرے پرظلم نہ کرو! الحدیث ۔ (میح مسلم البرواصلہ: ۵۵ رقم الحدیث بلا بحرار: ۲۵۷۷ الرقم اسلسل: ۱۲۵۰ کئیے زارمسلفل ۱۳۱۷ھ)

پی مظلوم مضطراور کمروب ہے اور اپنا بدلہ لینے کے لیے بے قرار ہے اور مسافر بھی ای کے قریب ہے کیونکہ وہ اپنا اور وطن سے جدا ہے ووستوں اور مددگاروں سے دور ہے اور دوران سفر اجنبی لوگوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے اس کا کوئی موافق اور مددگار نہیں ہے اس لیے وہ بھی کر وب اور مصطر ہے اور اس کی دعا بھی اللہ تعالی ازرا و کرم جلد قبول فر ما تا ہے اس طرح جب والدا بی اولا دکے لیے بقر ار اور مصطر ہوتا ہے اور اولا دکی تکلیف سے اس کے باپ کواڈیٹ پہنی ہے اس لیے اللہ تعالی مطلوم اور مسافر کی طرح اس کی دعا کو بھی جلد قبول فر مالیتا ہے۔ مصطر اور مکروٹ کی فریا درسی سے تو حید پر استدلال ل

نیز اس آ بت میں فرمایا: اور کون ظلم کو دور کرتا ہے کین محلوق سے ضرر اور ظلم کو کون دور کرتا ہے اور فرمایا اور تم کو زمین پر پہلوں کا قائم مقام بناتا ہے بینی ایک قوم مرجاتی ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم آجاتی ہے اور دہ تہباری اولا دکوتہارا قائم مقام بنادیتا ہے اگر پہلے لوگ مرکر بعد والوں کے لیے جگہ خالی نہ کرتے تو بعد والوں کے لیے زمین تنگ ہوجاتی۔

کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت کم تھیجت قبول کرتے ہو۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو جس طرح اللہ نے اپنی عبادت اور تو حید کا پیغام دے کر رسول بھیج ہیں تو وہ دوسرامعبود بھی اپنا پیغام بھیجنا' اپنے رسولوں پر مجزات نازل کرتا' وہ بھی آسانی کتابیں نازل کرتا' اور جب ایسانہیں ہوا تو مان لو کہ صرف اللہ تعالیٰ بی واحد لا شریک ہے وہی ستائش اور عبادت کا مستحق ہے' اس کے سوااور کوئی اس کا کتات کا پیدا کرنے والانہیں ہے۔

مرصاحب عقل اس بات کوتسلیم کرے گا کہ ستائش اور عبادت کا وہی مستحق ہے جومصائب دور کرے دکھ اور پریشانی میں کام آئے اور جب اللہ تعالیٰ کے سوا مصائب کوکوئی دور نہیں کرتا 'مشکلات کواس کے سوا کوئی حل نہیں کرتا تو اس کے سوا عبادت کا مجمی کوئی مستحق نہیں ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: (بتاؤ!) وه كون ہے جوتم كوشكى اورسمندركى تاريكيوں ميں راسته وكھا تا ہے اور وه كون ہے جوائي

marfat.com

رحت سے پہلے عی خوشخری دینے والی ہوا کمی بھیجا ہے! کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے! اللہ ان سے بہت باتد ہے ہی اللہ کا اللہ کا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے! اللہ اللہ کے الووہ کوئی ہے اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے! آپ کھے اگرتم ہے ہوتو تم اپنی ولیل لاؤں جوتم کوئی اور معبود ہے! آپ کھے اگرتم ہے ہوتو تم اپنی ولیل لاؤں جوتم کوئی اور معبود ہے! آپ کھے اگرتم ہے ہوتو تم اپنی ولیل لاؤں اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے! آپ کھے اگرتم ہے ہوتو تم اپنی ولیل لاؤں اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے! آپ کھے اگرتم ہے ہوتو تم اپنی ولیل اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے! آپ کھے اگرتم ہے ہوتو تم اپنی ولیل اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے! آپ کھے اگرتم ہے ہوتو تم اپنی ولیل دور میں۔

حشر ونشر كاثبوت اورشرك كالبطال

ختگی اور سمندروں کے اندھیروں ہے مرادیہ ہے کہ جب انسان رات کے اندھیروں جی ختگی یا سمندروں کا سفر کر ہے قاس وقت اس کوستاروں سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے اور بارش ہونے سے پہلے اللہ تعالی الی ہوائیں بھیج دیتا ہے جن سے بارش کا پتا جل جاتا ہے ہر چند کہ اب ایسے آلات اور اسباب ایجاد ہو چکے جیں جن سے ان ہواؤں کے بغیر بھی علم ہوجاتا ہے کہ بارش کب متوقع ہے اور کب متوقع نہیں ہے لیکن یہ اسباب اور آلات بھی تو اللہ تعالی نے پیدا کیے جیں اور ان آلات اور اسباب اور آلات بھی تو اللہ تعالی نے پیدا کیے جیں اور ان آلات اور اسباب سے کام لینے کی عقل بھی تو اللہ تعالی کا شریک قرار دیتے جیں کیاان بتوں جو اللہ تعالی کا شریک تھی جس کیا ایسے اسباب اور آلات بیدا کر عمل کے قرار دیتے جیں کیاان بتوں میں یہ طافت ہے کہ وہ ان ہواؤں کو بھی جس یا ایسے اسباب اور آلات بیدا کر سکیں۔

مشرکین یہ مانتے تھے کہ سارے جہان کا خالق اور رازق القد تعالی ہے کین وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے کوئیں مانتے تھے اللہ تعالی ان پر ججت قائم فرماتا ہے کہ جس نے اس کا نتات کو ابتداءً پیدا کیا وہ اس کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا ' مواللہ تعالی نے بی ابتداءً پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کر ہے گا وہی پیدا کرتا ہے اور دہی رزق دیتا ہے اور اگر تمہارا یہ دموئی ہے کہ اللہ تعالی نے بی ابتداءً پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کیا ہے 'یا اس کے مواکسی اور نے کسی بحی چیز کو پیدا کیا ہے تو تم اس پر دلیل لاؤ اور اگر تمہارا یہ دوئی ہے کہ اللہ تعالی نے کسی اور کے ساتھ لکریا اس کے تعاون سے اس کا نتات کو پیدا کیا ہے تو تم اس پر دلیل قائم کرو۔
دوئی ہے کہ اللہ تعالی نے کسی اور نے ساتوں میں اور زمینوں میں اللہ کے مواکسی (ازخود) غیب نہیں جا نتا اور نہ لوگ یہ جانے ہیں کہ ان کو کب اٹھایا جائے گاہ کیا ان کو آخرت کا پوراعلم حاصل ہوگیا؟ ( نہیں!) بلکہ وہ اس کے متعلق تک میں جیں بلکہ وہ آخرت کے متعلق اندھ (بالکل جائل) ہیں ۵ (انمل: ۲۱ – ۱۵)

بل الدرك علمهم في الاخرة كمعاتى

اس آیت سے پہلے اللہ تعالی نے اپنی قدرت پر دلائل قائم کیے تھے کہ اس نے اپنی قدرت کا ملہ سے آسانوں اور زمینوں کو بیدا کیا ادر مخلوق کو ایٹ تعالی نے پیدا کیا ہے اور ان کو بیدا کیا ہے اور ان آیت ہے اور ان آیت ہے کہ آسانوں اور زمینوں میں ازخود غیب کو مرف وی جانا ہے۔ آسانوں اور زمینوں میں ازخود غیب کو مرف وی جانا ہے۔

اگر کسی کو بیفلط بنجی ہو کہ آسانوں اور زمینوں میں کوئی ازخود غیب کو جانے والا ہے اور اس وجہ سے وہ عباوت کا مستحق ہے تو اس کی بیفلط بنجی دور ہوجانی چاہیے۔ جب آسان والوں میں سے بھی کوئی ازخود غیب کوئیں جانیا تو زمین والے ازخود غیب کوکس طرح جان سکتے ہیں۔

دوسری آبت میں فرمایا ہے بسل افخر ک علمهم فی الاخرة ادار ک اصل میں تدارک تھاجو صرف ایک قانون کی اوجہ سے ادار ک ہوگیا گئی کے تانون کی اوجہ سے ادار ک ہوگیا گئی کی اس آبت کے معنی میں مفسرین کا اختلاف ہے بعض کے زویک اس کا معنی ہے آخرت کے متعلق وو اس کا معنی ہے آخرت کے متعلق وو شکوک اور شہبات میں جناجی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بہت بعید کہتے تھے اور اس پر چرت کا اظہار کرتے تھے بھوک اور شہبات میں جنا جین کمیں وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بہت بعید کہتے تھے اور اس پر چرت کا اظہار کرتے تھے بھوک اور شہبات میں جنا جین کمیں وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بہت بعید کہتے تھے اور اس پر چرت کا اظہار کرتے تھے بھوک

اور بھی آخرت کا صاف الکار کر دیتے تنے خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کے متعلق ان کاعلم الجھا ہوا تھا' اور بعض نے کہا اس کامعنی یہ ہے کہ آخرت کے معاملہ بیں ان کاعلم آخرت بیں کالل ہو جائے گالیکن اس وقت بیسود مندنہیں ہوگا۔ علم خیب کی شخصیق

ان دوآ ہوں کی افتصار کے ساتھ تغیر کرنے کے بعد ہم علم غیب پر بحث کرنا چاہتے ہیں ہر چنوکہ ہم اا اور انحل میں اس پر سر حاصل بحث کر بچے ہیں لیکن چونکہ ہمارے دور کے بعض مغسرین نے انمل: ۲۵ میں بھی اس پر افتقاد کے ساتھ علم غیب کی تحقیق کرنا جا ہے ہیں۔ سید ابوالاعلی مودودی اور مفتی محرشفیق دیو بندی نے اس آیت میں غیب کے متعلق جو پھوٹھا ہے پہلے ہم اس کو پیش کریں سے پھر اس پر تبعرہ کریں سے پھر غیب کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں سے پھر نبی صلی الله علیہ وسلم سے علم غیب کے شوت میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث پیش کریں سے پھر جمہور علاء اور خالفین کی عبادات سے ان آیات کا ممل بیان کریں سے جن اور احادیث پیش کریں سے پھر جمہور علاء اور خالفین کی عبادات سے ان آیات کا محمل بیان کریں سے جن ان اور صول الله صلی الله علیہ وسلم سے علم غیب کی فی ہوتی ہے اور آخر میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے علم غیب سے متعلق سید ابوالاعلی مودودی اور مفتی محمد شفیع کا نظر سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے علم غیب سے متعلق سید ابوالاعلی مودودی اور مفتی محمد شفیع کا نظر سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے علم غیب سے متعلق سید ابوالاعلی مودودی اور مفتی محمد شفیع کا نظر سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے علم غیب سے متعلق سید ابوالاعلی مودودی اور مفتی محمد شفیع کا نظر سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے علم غیب سے متعلق سید ابوالاعلی مودودی اور مفتی محمد شفیع کا نظر سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے علم غیب سے متعلق سید ابوالاعلی مودودی اور مفتی محمد شفیع کا نظر سید

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ مر لكميتين

اسى بناپر بياسلام كابنيادى عقيده ہے كہ عالم الغيب اللہ تعالى كرواكن دور انبيل ہے۔اللہ تعالى الى بندوں ميں ہے جس پر جا ہے اور جس قدر جا ہے اپنی معلوبات كاكوئي كوشكول دے اور كى غيب يا بعض غيوب كواس پر دوش كر دے لين علم غيب بحقيت مجموى كسى كو نصيب نبيل اور عالم الغيب ہونے كى صفت صرف اللہ رب العلمين كے ليے مخصوص ہے۔ وَعِنْدَةُ مَعْنَا يَحُوالْ الْعَيْنِ الْاِيَعْنَا اللهُ عَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

قرآن مجیر محلوقات کے لیے علم غیب کی اس عام اور مطلق نفی پر ہی اکتفائیں کرتا بلکہ خاص طور پر انہیا علیہم السلام اور خود محرصلی الله علیہ علیہ میں اسلام اور خود محرصلی الله علیہ وسلم کے بارے میں اس امرکی صاف صاف تصریح کرتا ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں ہیں اور ان کوغیب کا صرف اتنا علم اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا ہے جورسالت کی خدمت انجام دینے کے لیے درکار تھا۔ سورہ انعام آیت ۵۰ الاعراف آیت علم اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا ہے جورسالت کی خدمت انجام دینے کے لیے درکار تھا۔ سورہ انعام آیت ۲۹ تا ۱۲۸ س معاملہ التوب آ یت ۱۴ تا ۱۲۸ س معاملہ

میں کسی اشتبا و کی گنجائش نہیں چپوڑ تنیں۔

میں میں بہت کی بیتمام تھر بھات ذریر بحث آیت کی تائید وتشریح کرتی ہیں جن کے بعد اس امر میں کسی شک کی تنجائش نہیں رہتی کہ اللہ تعالی کے سواکسی کو عالم الغیب مجھٹا اور یہ مجھٹا کہ کوئی دوسر ابھی جمیع مساکان و حاید کون کاعلم رکھتا ہے قطعا ایک غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ شیخین تر زری نسائی امام احمر این جربر اور این ابی جاتم نے سیجے سندوں کے ساتھ حضرت عائشہ کا یہ تو ل نقل کیا

marfat.com

تبياء القرآء

(تنبيم القرآن جسم ٩٨ ٥- ١٩٥ مطبوعادار وتر عمان القرآن لا مور ١٩٨٣ م

## سيدابوالاعلى مودودي كى تفسير يرمصنف كانتجره

سید ابوالاعلیٰ مودودی کا بیلکھنا درست ہے کہ نبی صلی القد علیہ وسلم عالم الغیب نبیس بیں کیونکہ عالم الغیب الله تعالیٰ کی صفت مخصوصہ ہے اس کا اطلاق الله تعالیٰ کے غیر پر جائز نبیس ہے ہر چند کہ آپ کو بے شارعلوم غیبید دیتے مسے لیکن آپ پر عالم الغیب کا اطلاق جائز نبیس ہے کیونکہ عرف میں الغیب کا اطلاق جائز نبیس ہے کیونکہ عرف میں عزوج لیکا افظ الله تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔

اورسیدمودودی کا بیلکھٹا ورست نہیں ہے کہ آپ کوغیب یا علم غیب نہیں ویا گیا' البقرہ: ۳ میں متعین کی بیصفت بیان فرمائی ہے۔ السذین یؤ منون بالغیب کی تعین وہ ہیں جن کاغیب پر ایمان ہوا ہے اور ایمان تصدیق بالقلب کو کہتے ہیں اور تقدیق کا اعلی تسم ہے اس کا مطلب ہے ہر متی کوغیب کا علم ہوتا ہے' کیونکہ ہر متی اللہ تعالیٰ کی' فرشتوں کی' اور جنت اور دوزخ کی تقدیق کرتا ہے اور اس کوان کا علم ہوتا ہے اور بیسب امورغیب سے ہیں' مواس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر متی کے علم پر علم غیب کا اطلا آل کیا ہے' اور رسول اللہ تعلیٰ اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر متی ہیں اس لیے آپ کوسب سے زیادہ علم غیب ہے' اور بی کہنا کہ کہ اللہ تعالیٰ کے مواسم کو بھی از خود غیب کا اطلا آل کیا ہے' اور اسلا تو کی گوئی ہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیوں اور رسولوں کو فرشتوں کے واسطے سے غیوب پر مطلع فرما تا کا علم نہیں ہے' یارہ داست ان کو دی کے درید غیب پر مطلع فرما تا ہے اور اولیاء اللہ کو اللہ اللہ اللہ میں کہ درید غیب پر مطلع فرما تا ہے اور اولیاء اللہ کو اللہ میں کہ درید غیب پر مطلع فرما تا ہے اور اولیاء اللہ کو اللہ میں کو درید غیب پر مطلع فرما تا ہے اور اولیاء اللہ کو اللہ میں کہ درید غیب کا علم دیا جا تا ہے اور درکا کا کہ سب سے نیا دہ غیب کا علم درول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہیا ہے۔ ہورکا کا کہ سب سے دیا دہ غیب کا علم درول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہیں۔ ۔

مفتى محمد شفيع ديوبندي متوفى ١٣٩١ه لكصية بين:

حق تعالیٰ خود بذر بعد دحی این انبیاء کوجوامور غیبیه بتاتے ہیں وہ حقیقاً علم غیب نبیں بلکہ غیب کی خبریں ہیں جوانبیا **وکو دی** 

martat.com

من بیں جس کوخود قرآن کریم نے کئ جگہ انباء الغیب کے لفظ سے تعبیر فر مایا۔

(معارف القرآن ج٢٠م ٢٢٨ مطبوعه ادارة المعارف كراحي ١٣١٣ه)

ہمارے بزویک بیہ کہنا سیحے نہیں ہے کہ انبیاء کیہم السلام کو جوغیب کی خبریں بتائی گئی ہیں اس سے ان کوعلم غیب حاصل نہیں ہوا' کیونکہ شرح عقائد اور دیگرعلم کلام کی کتابوں میں زکورہے کہ علم کے تین اسباب ہیں خبرصادق حواس سلیمہ اور عقل اور دحی بھی خبر صاوق ہے تو جب انبیاء کیہم السلام کواللہ نے غیب کی خبریں ویں تو ان کوعلم غیب حاصل ہو گیا۔ اس لیے سیحے یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کووی ہے علم غیب حاصل ہوتا ہے لیکن سیلم محیط یاعلم ذاتی نہیں ہے۔

آل عمران: ٩ ١ كي تفسير مين شخ محمود حسن ديوبندي متو في ١٣٣٩ ه لكهيتي بين:

خلاصہ بیے سے کہ عام لوگوں کو بلاواسطہ سی یقینی غیب کی اطلاع نہیں دی جاتی 'انبیاء علیہم السلام کودی جاتی ہے مگر جس قدر

اسی طرح بعض لوگوں نے کہا ہے جو چیز بتا دی گئی وہ غیب نہ رہی اس لیے مخلوق کے علم پرعلم غیب کا اطلاق نہیں ہونا جا ہے' اس کا جواب بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کو بتانے کے بعدان کے علم پر یو هنون بالغیب میں علم کا اطلاق کیا ہے کیونکہ ایمان بالغیب تصدیق بالغیب ہے اور تصدیق بالغیب علم بالغیب ہے اور یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ کسی چیز کے علم کے بغیراس چیزیر ایمان نہیں ہوسکتا اس لیے غیب کے علم کے بغیراس پر ایمان نہیں ہوسکتا اور اللہ تعالیٰ نے متقین کے علم پرعلم غیب کا اطلاق کیا ہے اوران کورسولوں کے واسطے سے غیب کی خبر دینے کے بعد ہی ان کے علم پرعلم غیب کا اطلاق کیا ہے' اس سے معلوم ہوا کہ مقین کو جومثلاً جنت اور دوزخ اور فرشتوں کاعلم ہے اس کوعلم غیب اس لیے فر مایا ہے کہ جن کو ان چیزوں کاعلم نہیں ہے ان کے اعتبار سے وہ غیب کاعلم ہے جس طرح الله تعالى نے اسے آپ کو غواد الغیب والشَّها كريّ (الزمر ٢٦٠ الحشر ٢٢٠ التذين ٨٠ الجمعة ٨٠) فر مایا ہے۔ حالا نکہ القد تعالی سے تو کوئی چیز بھی غیب نہیں ہے اس کا یہی معنی ہے کہ دوسروں سے جو چیز غیب ہے القد تعالی اس کا

بعض لوگوں نے کہا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کوغیب کی خبر حاصل ہے غیب کاعلم نہیں ہے مفتی محد شفیع ویو بندی متوفی ١٣٩٧ه لكھتے ہيں اس طرح كسى رسول و نبي كو بذريعه وحى ياكسى ولى كو بذريعه كشف والهام جوغيب كى سچھ چيزوں كاعم دے ديا سی تو وہ غیب کی صدود سے نکل گیا اس کوقر آن میں غیب کے بجائے انباء الغیب کہا گیا ہے جسیا کہ متعدد آیات میں مذکور ہے

تلك من انباء الغيب نوحيها اليك (معارف القرآن جسم ١٣٨٧ مطبوع كراجي ١٩٩٣ء)

مفتی صاحب کا بیلکمنا یج نہیں ہے کہ جب غیب کی کچھ چیزوں کاعلم دے دیا گیا تو وہ غیب کی حدود سے نکل گیو ' کیونکہ الله تعالیٰ نے اس کے باوجود متقین کے علم پر یسؤ منون بالغیب میں علم غیب کا اطلاق فر مایا ہے کہ بھی کہا جاتا ہے کہ غیب کی خبر کا حصول اور چیز ہے اورعلم غیب اور چیز ہے۔ یہ بھی سیجے نہیں ہے کیونکہ خبر صادق علم کا ذریعہ اور سبب ہے جس چیز کی خبر حاصل ہوگئ اس چیز کاعلم ہو گیا' علامہ تغتاز انی متو فی 91 سے ہے کھا ہے کہ مخلوق کے لیے علم کے تین اسباب ہیں حواس سلیمہ عقل اور خبر صادق (شرح عقائدم ۱۰ کراچی) سوجب غیب کی خبر دی گئی تو غیب کاعلم دے دیا گیا۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے علم غیب کی فعی میں جوآیات اور احادیث بیش کی ہیں ان سب کا محمل یہ ہے کہ القد تعالی کے سواکسی کو ازخو دغیب کاعلم نہیں ہے یاعلم محیط نہیں ہے تا کہ ان آیات اور احادیث کا ان آیات اور احادیث سے تعارض لا زم نہ آئے جن میں نبیوں اور رسولوں کوعلم غیب عطا فرمانے کی تصریح کی گئی جن کوان شاء القد العزيز ہم

mariat.com

عنقریب پیش کریں سے۔اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بر عالم القیب کا اطلاق درست نہیں اور آپ کوعلم غیب حاصل ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كوعالم الغيب ندكيني كمتعلق اعلى حضرت امام احدرمنا كى تصريح

اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوى متوفى ١٣٢٠ ه لكعة بين:

علم غیب عطا ہوتا اور لفظ عالم الغیب کا اطلاق اور بعض اجله ا کابر کے کلام میں اگر چه بنده مومن کی نسبت **صریح لفظ معلم** الغيب واردب كمما في مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح للملاعلي القارى بلك فودهديث سيدنا عبدالله بن عباس رضى القد تعالى عنبها مين سيدنا خضر عليه الصلاة والسلام كي نسبت ارشاد ي كلان يسعلم علم المغيب مر جاري محقق مي لفظ عالم الغیب كا اطلاق حضرت عز جلاله كے ساتھ خاص ہے كداس سے عرفاً علم بالذات متبادر سے كشاف من ہے المرادبه النخفي الذي لا ينفذ فيه ابتداء الاعلم اللطيف الخبير ولهذالايجوز ان يطلق فيقال فلان يعلم السغيسب اوراس ہے اتکار معنی لا زمنہیں آتا۔حضور اقدس صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم قطعاً بے شارغیوب و ما کان و ما یکون کے عالم ہیں گری لم الغیب صرف اللّٰدعز وجل کو کہا جائے جس طرح حضور اقد س کی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم قطعاً عزت وجلالت والے جیں تمام عالم میں ان کے برابر کوئی عزیز وجلیل نہ ہے نہ ہوسکتا ہے گر محد عز وجل کہنا جائز نہیں بلکہ القدعز وجل ومحرصلی الله علیہ وسلم غرض صدق وصورت معنى كوجواز اطلاق لفظ لا زمنهيس ندمنع اطلاق لفظ كونفي صحت معنى امام ابن الممير اسكندري كتاب الانتصاف ش فرات بن كم من معتقد لايطلق القول به خشية ايهام غيره ممالايجوز اعتقاده فلاربط بين الاعتقاد والاطلاق بيسب اس صورت ميس ہے كہ مقيد بقيد اطلاق اطلاق كيا جائے يا بلا قيد على الاطلاق مثلاً عالم الغيب يا عالم الغيب على الاطلاق اوراگرابیانه ہو بلکه باواسطه یا بالعطا کی تصریح کردی جائے تو وہ محذور نہیں کہ ایہام زائل اور مراد حاصل علامہ سید شريف لذس سره حواش كشاف مي فرمات بي وانسما لم يجز الاطلاق في غيره تعالى لانه يتبادر منه تعلق علم به ابتداء فيكون ماقضا و اما اذا قيد و قيل اعلمه الله تعالى الغيب او اطلعه عليه فلا محذور فيه يعني يون بين كها جا ہے کہ آپ کوعلم غیب ہے بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ آپ کوعلم غیب دیا گیا'یا آپ غیب برمطلع ہیں بھرکوئی حرج نہیں ہے) ( فناوي رضويين ٩ص ١ ٨ مطبوعدوا رانطوم امجديد كراجي )

نيز اعلى حضرت قدس سره العزيز فرمات بين:

عم جبکه مطلق بولا جائے خصوصاً جب کہ غیب کی خبر کی طرف مضاف ہوتو اس سے مرادعکم ذاتی ہوتا ہے اس کی تقریع کے صفیہ کشر نے صفیہ کشر نے سے ایک ور وکا بھی علم، حاشیہ کش ف پر میرسید شریف رحمتہ اللہ علیہ نے کر دی ہے اور یہ یقینا حق ہے کہ کوئی شخص کسی مخلوق کے لیے ایک ور وکا بھی علم، ذاتی وی نے بیٹن کی کر دی ہے باشنگ کینی کرائی )

رسول التُدسلي التُدعليه وسلم كے ليعلم غيب كے ثبوت ميں اعلیٰ حصرت كے ولاكل

اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عزوجل نے تمام موجودات جملہ ماکان و ما یکون کاعلم دیا اور جب بیعم قرآن عظیم کے تبیانا لکل شیء ہونے نے دیا اور برطا ہر کہ بید صف تمام کلام مجید کا ہے نہ ہرآ یت یا سورت کا تو نزول جمیع قرآن عظیم کے تبیانا لکل شیء ہونے نے دیا اور برطا ہر کہ بیدوصف تمام کلام مجید کا ہے نہ ہرآ ہوں کے بیسے عظیم سے بہد اگر بعض کی نبیس مخالفین جو بچھ پیش کر جو میں سب انہیں اقسام کے بیں ہاں ہاں تمام نجد بدوہلوی گنگوہی جنگلی کو ہی سب کو دعوت عام نے سب اکشے ہو کر ایک آسے میں سب انہیں اقسام کے بیں ہاں ہاں تمام نجد بدوہلوی گنگوہی جنگلی کو ہی سب کو دعوت عام نے سب اکشے ہو کر ایک آسے میں ا

martat.com

ایک حدیث متواتر بینی الافادة لائیں جس سے صریح ثابت ہو کہ تمام نزول قرآن کے بعد بھی ماکان و ما یکون سے فلاں امر
حضور برخفی رہااگر ایبانص ندلاسکو اور ہم کے دیتے ہیں کہ ہرگز ندلاسکو گے تو جان لو کہ اللہ راہ نہیں دیتا دغا بازوں کے مرکؤا ھا
طخص ۔ اس کے بعد بھی ایسے و قائع پیش کرنا کیسی شدید بے حیائی ہے بلاشبہ عمرو کا قول صحیح ہے جیج ماکان و ما یکون جملہ
مندرجات لوح محفوظ کاعلم محیظ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کریم کے سمندروں سے ایک اہر ہے جیسا کہ علامہ علی
قاری کی زیدہ شرح ہردہ میں مصرح ہے۔ واللہ تعالی اعلم (فادی رضوبے ۴ مسر ۴ مطبوعہ دارالعلوم ایجدیہ کراچی)

اعلى حضرت نے ملاعلى قارى متوفى ١٠١٠ه كى جس عبارت كا ذكر فرمايا ہے اس كا حواله بير ب: (الزبرة العمدة شرح البردة ص

١١١ مطبوعة خير يورسنده ٢ ١١٠ هـ)

غيب كالغوى معن<u>ي</u>

علامه محمد بن مرم بن منظور افريقي متوفى الده لكصة بين:

الغیب کامعنی ہے: ہروہ چیز جوتم سے غائب ہوا مام ابواسحاق نے یہ و منون بالغیب کی تفییر میں کہاوہ ہراس چیز پر
ایمان لاتے ہیں جوان سے غائب ہے اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے جیسے مرنے کے بعد جی اٹھنا 'جنت اور
دوز خ 'اور جو چیز ان سے غائب ہے اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے وہ غیب ہے ' نیز غیب اس کو کہتے ہیں جو
ہوتی سے پوشیدہ ہے خواہ وہ دل میں ہو' کہا جاتا ہے کہ میں نے وراء غیب سے آواز سی یعنی اس جگہ سے می جس کو میں نہیں و کھے رہا۔ (لیان العرب ج) من مطبوع ایمان ۵ میں اور کہا جاتا ہے کہ میں نے وراء غیب سے آواز سی یعنی اس جگہ سے می جس کو میں نہیں و کھے رہا۔ (لیان العرب ج) من مطبوع ایمان ۵ میں اور کہا ہواتا ہے کہ میں اور کھی دیا۔ دراء غیب سے آواز سی یعنی اس جگہ سے می جس کو میں نہیں و کھی دیا۔ (لیان العرب ج) من ملبوع ایمان ۵ میں اور کہا ہواتا ہے کہ میں اور کھی دیا۔ (لیان العرب ج) من ملبوع ایمان ۵ میں اور کھی اس کے دراء غیب سے آواز سی العرب جانوں میں دورائے ایمان کی میں دورائے میں میں میں کہا ہوں کہا ہو

علامه محمه طاهر ينى متوفى ٩٨٦ ه كصة بن

ہروہ چیز جوآ تکھوں سے غائب ہووہ غیب ہے عام ازیں کہوہ دل میں ہویا نہ ہو۔

(جمع بحارالانوارج ٢٠ ص ٨٢ مطبوعه مكتبددارالايمان المدينة المعورة ١٣١٥ ه)

### غيب كالصطلاحي معنى

قاضى ناصرالدين عبدالله بن عمر بيضادى متوفى ٢٨٦ ه لكهت ين:

غیب سے مرادوہ فخی امر ہے جس کا نہ حواس (خمسہ) ادراک کرسکیں اور نہ ہی اس کی بداہت عقل تقاضا کرے اور اس کی

دوتسمیں ہیں ایک وہتم ہے جس کے علم کی کوئی دلیل ( ذریعہ ) نہ ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَعِنْدَ وَمَفَا يَحُ الْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهُما إِلَّاهُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(الانعام:٥٩) تبيل جانا-

اور دوسری منم وہ ہے جس کے علم کے حصول کا کوئی ذریعہ ہو (خواہ عقلی دلیل ہے اس کاعلم ہوخواہ خبر ہے) جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات اور قیامت اور اس کے احوال کاعلم ۔ (انوار النز بل مع الکازرونی ج) مسال مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۲ھ)

علامه می الدین شخ زاده اس کی تغییر میں لکھتے ہیں:

غیب کی دوسری قتم میں جو قاضی بیضاوی نے کہا ہے کہ جس کے علم پر کوئی دلیل ہواس سے مراد ہے وہ دلیل عقلی ہو یانقلی ہو' کیونکہ اللہ عزوجل اور اس کی صفات پر عقلی دلائل قائم ہیں (اور ان کوعقل سے جانا جاسکتا ہے) اور قیامت اور اس کے احوال پر دلائل نقلیہ قائم ہیں (اور ان کوقر آن اور احادیث سے جانا جاسکتا ہے) اور بید دونوں قتمیں غیب ہیں' اور غیب کی اس دوسری قتم کو انسان ان دلائل سے جان سکتا ہے' اور وہ غیب جس کاعلم اللہ سجانہ کے ساتھ مختص ہے وہ غیب کی قتم اول ہے اور سور ق

marfat.com

الانعام كاس آيت كريمه بن وى مرادب- (ماثير في زاده في تير اليدادي عاص ١٨ ملومداد احدام الرائيروي) رسول النوصلي الله عليه وسلم كوعلم غيب ديتے جانے كے متعلق قر آن مجيد كي آيات

اور الله كى شان تين كه وه تم كوفيب برمطل كرد يكن (فيب برمطلع كرنے كے ليے) اللہ جن لينا ہے جمعے جا ہے اور وہ الله كرسان بين

الله كرسول ميں۔

يه غيب كى بعض خري ميں جن كى ہم آپ كى طرف وى

کرتے ہیں۔

(الله) عالم الغيب بيسوده ابنا فيب كسي رفا برنيس فرماتا ماسوا

ان كى جن سےدورامنى بادردواس كے (سب)رسول بيں۔

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَ اللهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ". (اَل مران: ١٤١)

ذلك مِن الْبُاءِ الْعَيْبِ نُوْمِيْهِ إِلَيْكَ d

(آل عران: ۲۳)

علِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْلِمُ عَلَى غَيْبِهِ آحَدُ الْإِلَّا

من ادْتَظَى مِنْ تَاسُولِ (الجن: ١٢-٢١)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے علم غيب كے متعلق احادیث

قاضى عياض بن موى مالكي متوفى ١١٨٥ ه لكمت مين:

نی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر غیوب پر مطلع فر مایا گیا تھا اس باب میں احادیث کا ایک سمندر ہے جس کی مجرائی کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا اور آپ کا بیہ مجز ہ ان مجزات میں سے ہے جو ہم کویقینی طور معلوم ہیں کیونکہ وہ احادیث معنی متواتر ہیں اور ان کے راوی بہت زیادہ ہیں اور ان احادیث کے معانی غیب کی اطلاع پر شغت ہیں اور وہ درج ذیل ہیں:

(الشفاء ن ١١مم ١٧٩٩ مطبوص دار الفكر بيروت ١٣٦٥ هـ)

(۱) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے اور قیامت تک جوامور پیش ہونے والے بیٹے ہوئے ان کو یاور کھا اس پیش ہونے والے بیٹے آپ نے ان میں سے کسی کوئیں چھوڑا اور وہ سب امور بیان کر دیئے جس نے ان کو یاور کھا اس نے یادر کھا اور جس نے ان کو بھلا دیا 'اور میر سے ان اصحاب کوان کاعلم ہے' ان میں سے گی السی چیزیں واقع ہوئیں جن کو میں بھول چکا تھا جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ یاد آگئی جیسے کوئی محض غائب ہو جائے تو اس کا چرو و کیکھراس کویا داتے جاتا ہے کہ اس نے اس کو دیکھا تھا۔

( منح البخارى رقم الحديث: ١٦٠٠، منح مسلم الجئة ٣٣ (١٨٩) ١٣٠٤ سنن ابوداؤ ورقم الحديث: ١٣٧٠ منداحدج ٥ ص ٣٨٥٠ مبامع الاصول ج الحديث: ٨٨٨٨)

(۲) حضرت ابوزید عمر دبن اخطب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہم کومبح کی نماز پر حالی اور منبر پر روئق افروز پر روئق افروز پر دوئق افروز ہوئے 'پھر آ پ نے ہمیں خطبہ دیا حتی کہ ظہر آ گئ آ پ منبر سے انتر ہاور نماز پر حائی 'پھر منبر پر توفر یف فر ما ہوئے اور ہم کو خطبہ ہوئے اور ہم کو خطبہ دیا حتی کہ عصر آ گئ 'پھر آ پ منبر سے انتر ہاور نماز پڑھائی 'پھر منبر پر تشریف فر ما ہوئے اور ہم کو خطبہ دیا حتی کہ مسرت غروب ہوگیا 'پھر آ پ نے ہمیں مساکسان و مسابہ کون (جو ہونچا ہے اور جو ہونے والا ہے) کی خبریں دیا حتی کہ میں ہے زیا دہ عالم وہ تھا جو سب سے زیا دہ حافظ والا تھا۔

(صيح مسلم الجد: ٢٦ ( ١٨٩٢) ١٣٣٤ منداحرج ١٥ ص ١٥٥ مندعيد بن حيد رقم الحديث: ٢٩٠ ألبدايد دالتهاييج ٢ م ١٩٢ ، ما ١٥٠ من الاصول ج

اا وقم الحديث: ٨٨٨٨ الاحادوالثاني جس رقم الحديث: ١٨٣ ولاك الدوة لليمتى ج١٠ مس٣١١)

(٣) حفرت عمر رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم مين تشريف فرما موسة اور آپ نے بمين ظوق كى

ابتداء ہے خبریں دینی شروع کیں متی کہ الل جنت اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے ادر اہل دوزخ اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے جس نے اس کو یا در کھااس نے یا در کھااور جس نے اس کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ دمھم مدورہ قربال سے مدد سور میں میں میں مدورہ منہ میں میں میں کہ میں میں تعداد تھا تہ اور میں مداول طبعیا

( میج ابخاری قم الحدیث: ۳۱۹۳ امام احمد نے اس مدیث کو معزت مغیرہ بن شعبہ ہے دوایت کیا ہے منداحمد جہ ۱۰ قم الحدیث: ۱۸۱۴۰ طبع دار ث قابر و)

امام ترفدی نے کہا اس باب میں حضرت حذیفہ ٔ حضرت ابوم یم ' حضرت زید بن اخطب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ سے اصادیث مروی ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیامت تک تمام ہونے والے امور بیان کر دیئے۔ اصادیث مروی ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیامت تک تمام ہونے والے امور بیان کر دیئے۔ ۱۹۹۸)

(س) حضرت ابوذر رمنی الله عند فرماتے ہیں کہ جمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس حال ہیں جبوڑا کہ فضا ہیں جو بھی اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ تھا آپ نے جمیں اس سے متعلق علم کا ذکر کیا۔

(منداحرج ۵ م ۱۵۳ منداحر قم الحدیث: ۱۲۵۸ مطبوعة قابر و انتجم الکبیر قم الحدیث: ۱۲۳ مندالیز ارقم الحدیث: ۱۳۵ مندالیز ارقم الحدیث: ۱۳۵ مندالیز ارقم الحدیث: ۱۳۷۵ مندالیزین قر الحدیث: ۱۳۷۵ مندالیزین قر الحدیث: ۱۳۹۵ مندالیزین قر الحدیث: ۱۰۹ ۵)

ائمہ حدیث نے ایک احادیث روایت کی ہیں جن علی رسول اللہ ملی اللہ علیہ والے استحاب کوان کے دشنول پر غلبہ کی خبر دی اور مکہ مگر مذہبیت المقدل ہیں شام اور عراق کی نو حات کی جائیں ہیں دیں اور اس کی خبر دی اور ہے کہ کل خبر حضرت علی کے باقعوں سے فتح ہوگا' اور آپ کی امت پر دنیا کی جونتو حات کی جائیں گی اور وہ قیعر دسریٰ کے خزا نے تشیم کریں گے اور کسریٰ ان کے درمیان جو فتے پیدا ہوں گے اور امت علی جو اختلاف پیدا ہوگا اور وہ چھلی امتوں کے طریقے پر چلیں گے اور کسریٰ اور قیم کریں گے اور کسریٰ اور قیم کی اور کی امت کی دریا ہوگا اور وہ چھلی امتوں کے طریقے پر چلیں گے اور کسریٰ اور قیم کی اور کی اور کی اور کی اور کا کہ اور کہ اور کی اور کی اور کی اور کی کردہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور آپ کے نیو امید اور حضرت معاویہ اور حضرت علی کران ان کی خبر دی اللہ عند کی شہادت کی خبر دی اور اہل بیت کی آ زبائش اور حضرت علی رضی اللہ عند کی شہادت کی خبر دی اور اہل بیت کی آ زبائش اور حضرت علی رضی اللہ عند کی شہادت کی خبر دی اور اہل بیت کی آ زبائش اور حضرت علی رضی اللہ عند کی شہادت کی خبر دی اور است کی است کا ایک خبر دی خطرت عمل رضی اللہ عند کی شہادت کی خبر دی اور اہل بیت کی آ زبائش اور حضرت علی رضی اللہ عند کی شہادت کی خبر دی اور اہل بیت کی آ زبائش اور حضرت علی رضی اللہ عند کی شہادت کی خبر دی اور کی میں اس کے بعد صرف تمیں میں کہ خبر دی اور بیک کران کی خبر دی اور بیک کران کی خبر دی آ این عند دی کردی ہوں کے دور کی حضرت کی خبر دی اور کی خبر دی اور بیک کران کی خبر دی اور بیک واصل ہوگی کی میں اور کی میں اور کی خبر دی اور بیک دیا ہوں کی خبر دی اور بیک دیا ہوں کی خبر دی اور بیک دیا ہوں کی خبر دی اور دیا ہوں کی خبر دی اور بیک دیا ہوں کی خبر دی اور بیک دیا ہوں کی خبر دی اور بیک دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گور دیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گور دیا ہوں کیا ہو کیا گور کیا ہوں کیا گور کیا گور کیا

وہ کا حضرت توبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل نے تمام روئے زمین کو میرے نہیں کو میرے لیے سکیڑ دیا ہے 'سوجس نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا' اور میری امت کی حکومت عنقریب وہاں تک میرے لیے سکیڑ دیا ہے سکیڑ دی گئی تھی اور مجھے سرخ اور سفید دوخزانے دیئے گئے ہیں۔ (الحدیث) میں جہاں تک کہ زمین میرے لیے سکیڑ دی گئی تھی اور مجھے سرخ اور سفید دوخزانے دیئے گئے ہیں۔ (الحدیث)

ت المدينة الملابق عن ٢٠٥ مسلم المعن ١٩ (٢٨٨٩) ١٤ ١٤ كالك سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٥٥٣ سنن ترزي رقم الحديث: ٢١٨٣)

سنن ابن ماجدرتم الحديث:٣٩٥٢)

جلدجشتم

marfat.com

## النمل: ٦٥ مين الله كے غير سے علم غيب كي تعي كامحمل

علامه سيدمحود آلوى دفي متوفى ١٤٤٠ هاس آيت كي تفيير هي لكيت بي:

شاید کمتن بات یہ ہے کہ اس آ ہے جی اللہ تعالی کے غیر ہے جس علم کی نمی کی ہے ہوہ علم ہے جو داتی ہو ایسی بالواسطہ اور کیونکہ تمام آ سانوں اور زمینوں والے ممکن بالذات ہیں اس لیے ان جس ہے کسی کاعلم بالذات اور بلاواسطہ ہوئی ہیں سکتا اور خواص کو جو علم غیب حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے افافہ (فیضان) کرنے سے حاصل ہوتا ہے اس لیے بینیں کہا جائے گا کہ ان پر غیب خلا ہر کیا گیا یا ان کوغیب ہم طلع کہ ان کو بالذات اور بلاواسط غیب کاعلم ہوئا ہے اور یہ کہنا کفر ہے البتہ یہ کہا جائے گا کہ ان پر غیب خلا ہر کیا گیا یا ان کوغیب ہم طلع کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ ان کوغیب کاعلم اللہ کے عالم کو غیب کو نہیں جانا اس لیے معروف صیفے کے ساتھ خواص کے لیے تعالی کے غیر سے علم غیب کو نئی کی گئی ہے کہ اللہ کے سواکو کی غیب کو نہیں جانا ہاراں لیے معروف صیفے کے ساتھ خواص کے لیے غیب کاعلم ثابت نہ کیا جائے اور یوں نہ کہا جائے کہ خواص غیب جانتے ہیں تاکہ قرآن مجید کی فلا ہری آ یات سے تعارض لازم نہ غیب کاعلم ثابت نہ کہا جائے کہ خواص کوغیب کاعلم دیا گیا ہے یا وہ غیب پر مطلع کیے گئے ہیں اور مجمول صیفوں کے ساتھ ان کے لیے قریب کو ٹابت کیا جائے کہ خواص کوغیب کاعلم دیا گیا ہے یا وہ غیب پر مطلع کیے گئے ہیں اور مجمول صیفوں کے ساتھ ان کے لیے علم غیب کو ٹابت کیا جائے۔ (روح العانی جر ۱۰۵ مل معرود دارالفکر ہر دیا ۱۱۵ میا

فيخ اشرف على تعانوى متوفى ١٣٦٨ هاراس آيت كي تغيير من لكهي جي:

یعنی الله تعالیٰ کوتو بے بتلائے سب معلوم ہے اور کسی کو بے بتلائے ہجے بھی معلوم نہیں۔

شيخ شبير احمد عثاني متوفى ١٩٧٩ه واس آيت كي تغيير من لكهة بين:

شروع بارہ سے یہاں تک کہ حق تعالی کی قدرت تامہ رحمت عامداور ربو بیت کاملہ کا بیان تھا یعنی جب وہ ان صفات وشاؤن میں متفرد ہے تو الوہیت ومعبودیت میں بھی متفرد ہونا جا ہے۔ آیت حاضرہ میں اس کی الوہیت پر دوسری حیثیت ہے استدلال کیا جار ہا ہے یعنی معبود وہ ہوگا جوقدرت جامہ کے ساتھ علم کامل ومحیط بھی رکھتا ہواور یہ وہ صغت ہے جوز مین وہ سان میں کسی مخلوق کو حاصل نہیں' اُسی رب العزت کے ساتھ مخصوص ہے۔ پس اس اعتبار سے بھی معبود بننے کی مستحق اسمیلی اس کی ذات ہوئی۔ ( عبیہ ) کل مغیبات کاعلم بجز خدا کے سی کو حاصل نہیں ' نہ سی ایک غیب کاعلم سی شخص کو بالذات بدون عطامے الی کے ہوسکتا ہے اور نہ مفاتع غیب (غیب کی تنجیاں جن کا ذکر سورہ انعام میں گزر چکا) اللہ نے کسی مخلوق کو دی ہیں۔ ہاں بعض بندول کوبعض غیوب بر بااختیارخودمطلع کردیتا ہے جس کی وجہ سے جمہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کوحق تعالی نے غیب برمطلع فرماویا ایا غيب كى خبرد بدى ليكن اتى بات كى وجد عقر آن وسنت في حكم السيخف ير"عالم الغيب "يا"فلان يعلم الغيب کا اطلاق نہیں کیا۔ بلکہ احادیث میں اس پر انکار کیا گیا ہے۔ کیونکہ بظاہر بیالفاظ اختصاص علم الغیب بذات الباری کے **خلاف** مُوہِم ہوتے ہیں۔ای لیے علائے محققین اجازت نہیں دیتے کہ اس طرح کے الفاظ کی بندہ پراطلاق کیے جائیں۔ گولغتہ سیجے مول جيكس كابيكها كه ان المله لا يعلم الغيب (الله كوغيب كاعلم نبيل) كواس كي مراديه موكدالله تعالى كاعتبار يكوكي جيز غیب ہے ہی نہیں' سخت نار دااور سوءادب ہے۔ یا کسی کاحق سے موت اور فتنہ سے اولا داور رحمت سے بارش مراد لے کریہ الفاظ كبنا"انسى اكره المحق واحب الفتنة وافر من الرحمة" (شريق كوبرا مجمتا بون اورفتنه كومجوب ركمتا بون اورتمت سے بھا گتا ہوں ) سخت مکروہ اور فتیج ہے حالا نکہ باعتبار نیت ومراد کے فتیج نہ تھا۔ ای طرح فلان عالم الغیب وغیرہ الفاظ کو سمجے لو اور داضح رہے کے علم غیب سے ہماری مراد محض ظنون و تخیینات نہیں اور نہ وہ علم جوقر ائن و دلائل سے حاصل کیا جائے بلکہ جس کے لیے کوئی دلیل وقرینہ موجود نہ ہووہ مراد ہے۔ سورہ انعام واعراف میں اس کے متعلق کسی قدرلکھا جا چکا ہے۔ وہاں **مراجعت ک**ر

ئی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کلی کی ایک دلیل

الله تعالی فرما تا ہے:

اور آپ کوان تمام چیز دل کاعلم دے دیا جن کو آپ پہیے مہیں جائے تھے اور اللّٰد کا آپ کے اوپر بہت بڑا نَضل ہے۔

وَعَلَّمَاكُ مَا لَهُ تَكُنُّ تَعُلَمُ اللهِ وَمَعَلَّمُكُ مَا لَهُ تَكُنُّ تَعُلَمُ اللهِ

عَلَيْكَ عَظِيمًا ٥ (الساء ١١١١)

محرین کہتے ہیں کہ '' ہے مراواحکام شرعیہ ہیں بعنی جواحکام شرعیہ آپ کومعلوم نہ ہے ان کاعلم آپ کودے دیا نہ کہ متمام چیزوں کاعلم دے دیا 'ہم کہتے ہیں کہ اس آیت میں '' نا' کالفظ ہے اوراصول فقہ کی کتابوں میں تصریح ہے کہ '' نا' کہ وضع عموم کے لیے ہے اوراس کاعموم قطعی ہے لہٰڈااس آیت کی اس مطلوب پر قطعی ولالت ہے کہ نبی صلی القد عایہ وسم کوان تمام چیزوں کاعلم دے دیا گیا جن کو آپ پہلے نہیں جانے تھے اور مکرین علم نبوت جن احادیث سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کو قلال چیزکا علم نہیں تھا وہ سب اخبار آحاد ہیں اور اخبار احاد نلی ہوتی ہیں اور نظنی چیز قطعی دلیل کے معارض نبیں ہوسکتی اور اس آیت سے نبی صلی القد علیہ وسلم کاعلم کلی ثابت کرنے میں ہم منظر ذبیس ہے بلکہ دیگر علماء متعقد مین نے بھی اس آیت سے نبی صلی القد علیہ وسلم کاعلم کلی ثابت کرنے میں ہم منظر ذبیس ہے بلکہ دیگر علماء متعقد مین نے بھی اس آیت ہے نبی صلی حاصل تھا وہ کھتے ہیں:

اکثر علاء نے بیکہا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کوروح کاعلم نہیں تھا میں کہتا ہوں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بیں اور سی طلق بین اور آپ کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ آپ کوروح کاعلم نہ ہو اور یہ کیے ہوسکتا ہے کہ آپ کوروح کاعلم نہ ہو اور یہ کیے ہوسکتا ہے کہ آپ کوروح کاعلم نہ ہو حالانکہ اللہ تعلیم و کان فضل الله علیک حالانکہ اللہ علیک عظیما. (عمدة القاری جزیم سام مطبوعادارة الطباعة المعیر یہ معر ۱۳۲۸ه د)

منگرین اس ولیل پر بیاعتراض کرتے ہیں کہ اگر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ کوتمام چیزوں کاعم ہوگی تھا تو چاہیے تھا کہ اس آیت کے بعد باتی قرآن نازل نہ ہوتا' اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید صرف احکام شرعیہ کی تعلیم کے لیے نازل نہیں ہوا' ویکھیے نماز مکہ میں فرض ہوئی ہے اور آیت وضو (المائدہ: ۱) مدینہ میں نازل ہوئی ہے طالہ نکہ نماز مکہ میں فرض ہوئی تھی اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی' اس سے معلوم ہوا کہ وضو کاعلم آپ کو پہلے تھا اور آیت وضو کس اور حکمت کی وجہ سے بعد میں نازل ہوئی ہے۔ نیز علامہ محمود آلوی متوفی و سے اس سے الکھا ہے:

علامہ عبدالو ہاب شعرانی نے الفتو حات المکیہ سے نقل کرنے الکبریت الاحمر میں لکھا ہے کہ جبر مِل علیہ السلام کے نازل کرنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوا جمالی طور پر قرآن کاعلم دے دیا گیا تھا۔

(روح المعانى ج ٢٥ص ٩ ٨مطبوعه دارالفكر بيروت كالهماه)

ہم نے جو یہ کہا ہے کہ اس آیت سے بیٹابت ہوا کہ آپ کوتمام چیزوں کاعلم دے دیا گیا اس کامعنی بہ ہے کہ آپ کوتمام علوق کاعلم وے دیا گیا اس کا میم منابی ہے اس کا بیم منابی ہے کہ آپ کو اللہ کا کل علم حاصل تھا' اور آپ کاعلم اللہ کے مساوی ہوگیا تھا' تمام مخلوق کاعلم تو بہت دور کی بات ہے ایک ذرہ کے علم میں بھی آپ کے علم اور اللہ کے علم میں کوئی میں شکت ند

منكرين علم نبوت كاليك اوراعتراض يه ب كرقر آن مجيد من ب

جلدبعظم

marfat.com

## اور رسول حمير كاب اور حكمت كالعيم دية إلى العدم

## دَيْعَلِيْنُكُمُ الْكِتْبَ وَالْحِلْمَةَ وَيُعَلِّيْكُمْ مَالَمْ تَكُونُوْا

ان چرون کاملم دیے ہیں جن کرتم تیں جائے تھے۔

تَعْلَمُونَ ٥ (البقرو: ١٥١)

اوراگرمشریناس پراصرار کریں کہ جب بعلمکم مالم تکونو ا تعلمون بی '' ا' کومجاز پرمحول کیا ہے اوراس سے خصوص کا ارادہ کیا جائے اوراس سے خصوص کا ارادہ کیا جائے اوراس سے خصوص کا ارادہ کیا جائے 'گویا جب آئے گر علم ملک مسالم میں بھی اس کومجاز پرمحول کیا جائے تو پھر کوئی مخص کہ سکتا ہے کہ جائے' گویا جب ایک جگران سے ایک جگران سے ایک جگران سے خصوص کا ارادہ کیا جائے تو پھر کوئی مخص کہ سکتا ہے کہ ویٹلو میا فی السّمان ہوئی الگر خون (انسامہ ۱۲۱۱) بی بھی '' ما' خصوص کے لیے ہوگا اوراس سے لازم آئے گا کہ آسانوں اورزمینوں کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملیت بی نہوں ' بلکہ بعض یا اکثر چیزیں اس کی ملک بیں ہوں۔

اس اعتراض کا دوسراجواب بہے کہ ہم مکرین سے کہتے ہیں کہ یعلمکم مالم تکونوا تعلمون میں بھی ماعوم کے

ليے ہے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تمام صحاب كو بھى تمام احكام شرعيه اور تمام ماكان و مايكون كى خبري دے دى تھيں كيكن ان كووه متمام بالتيس يا دميس ربين اوراس جواب يردليل حسب ذيل احاديث بين:

> عن عمرو قال قام فينا رسول الله صلى الله عليبه وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخيل اهيل البجنة منبازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه.

(معيم البخاري ج ام ٣٥٣ كرا جي معيم البخاري قم الحديث: ٣١٩٣ ميروت)

عن حـ ذيفة قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ماترك فيها شيئا الي قيام الساعة الاذكره علمه من علمه وجهله من جهله

حضرت حذیفدرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله عليه وسلم نے ہم میں ایک تقریر فرمائی اور اس میں تیامت تک ہونے والے تمام امور بیان فرما دیے جس مخص نے اسے جان لیا اس نے جان لیا اورجس نے نہ جانا اس نے نہ جانا۔

حضرت عمرورضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی

الله عليه وسلم جمارے درميان ايك تجلس ميں كھڑے ہوئے بھرآپ

نے ابتداء خلق سے خبریں بیان کرنا شروع کیں حتی کہ جنتیوں کے

ایے ٹھکانوں تک جانے اور جہنمیوں کے اینے ٹھکانوں تک جانے

کی خبریں بیان کیں جس مخض نے اس کو یا در کھا اس نے یا در کھا اور

جس نے اس کو بھلا دیا اس نے اس کو بھلا دیا۔

(منج ابغاري ج٢ص ١٤٤) مطبوعه كراجي منج ابغاري رقم الحديث: ٩٢٠١ عبروت منج مسلم رقم الحديث: ٩٨٩ سنن ابو داؤورقم الحديث:

عن ابي زيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر و صعدالمنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعدالمنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فاخبرنابما كان وما هو كاثن فاعلمنا احفظنا.

حضرت ابوزیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے جميں صبح كى نماز بره هائى اور منبر ير رونق الروز موے اور ہمیں خطبہ ویاحتی کہ ظہر کا وقت آ عمیا بھرمنبرے اترے اورظمري تمازير حائى اور پرمنبرير رونق افروز هوسة اورجميس خطبه ویاحتی کے عصر کا وقت آگیا مجرآ پ منبر سے اترے اور عصر کی نماز پڑھائی مجرآپ نے منبر پر چڑھ کر جمیں خطبہ دیا حتی کہ سورج غروب ہو گیا چرآ پ نے ہمیں تمام ما کان وما یکون کی خبریں دیں سوجوبم مين زياده حافظه والانتمااس كوان كا زياد وعلم تحاب

(صحيح مسلم ج ٢ص ١٩٠٠ كرا جي صحيح مسلم أقم الحديث: ١٩٨٦ منداحرج ٥٥ ١٣٣١ منداحر قم الحديث: ٢٣٢٤٦ عالم الكتب بيروت ١٩١٩ ه منداحدرقم الحديث: ٢٨٤٨ وارالحديث قابره ١٣١٧ه)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک عن ابي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول ون رسول الشملي الله عليه وسلم في جميس عصر كي نماز برها ألى مجرآب خطبددینے کے لیے کورے ہوئے اور آپ نے تیامت تک ہونے والے ہرواقعہ اور ہر چیز کی جمیں خبر دے دی جس نے اس کو یا در کھا اس نے یا در کھا اور جس نے اس کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔

البلبه صبلني البلبه عبليه وسلم يوما صلوة العصر بنهار ثم قام خطيبافلم يدع شيئا يكون الى قيام المساعة الااخبرنا به حفظه من حفظه و نسيه من نسيه الحديث

(سنن الترزي رقم الحديث: ١٩١٦ مند الحريدي رقم الحديث: ٤٥٢ مند احدج ٣٥٠ من ١٩٠٤ كاسن ابن باجد رقم الحديث ٣٨٧٣ مند ابويعلي

صيار القرار

marlat.com

رقم الحديث ١٠١١ سنن كبرى لليبقى ت عص ١٩٠ دا إلى المنه قت ٢ ص ١٣٥) مال مداحد بن محمد صاوى مالكي متوفى ٢٢٢٣ ه فرمات بين:

### وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاءَ إِذَا كُنَّا تُرابًا وَأَنَّا أَيِّنًا كُنَّا أَيِّنًا

اور کافروں نے کہا جب ہم اور ہمارے باپ دادا (مرکر)مٹی ہوجائیں گے (تو) کیا ہم کو قبروں سے )ضرور تكالا جائے گا O

#### لَمُخْرَجُونَ ۞ لَقُلُ وُعِنْ نَاهٰ ذَا نَحْنُ وَا بِالْوُنَامِنَ

ب شک اس سے پہلے بھی ہم سے اور امارے باپ دادا سے سے

## عَبْلُ ان هٰنَا إِلَّا اَسَاطِيْرُ الْرَدِّلِينَ ® قُلْ سِيْرُوْ افِي

وعدہ کیا گیا تھا یہ صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں 0 آپ کھے کہ تم

#### الْكُرُ فِي فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ @

زیمن میں سفر کرو پیم دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا O

### وَلاتَحْزَنَ عَلَيْهِمُ وَلَاتَكُنُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ٥٠٠

آب ان کے متعلق غم نہ کریں اور ان کی سازشوں سے تک ول نہ ہوں 0

#### رَ يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعُدُونَ كُنْتُمُ طُورِينَ @فَلْ

اور یہ (کافر) کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہو گا اگر تم سے ہو 0 آپ کھے

عبار العرار



marfat.com

تبياء القرآء



Marfat.com

is delicated to the last the l in a singliful and the control h المارات المارا in which the section of the section - California and a state and مرا المرابع ال والمنافع المائية والمائية والم الم المعالمة المن المن المراجعة المارية المارية المارية الموسادية المارية الما م الم الماري بي الم المرود ف مي أو المرود في المرو المحادمة المراد المرود في الم للاف مع كروب وز ب دو عزب تروب و المنافي بي الرواز من و كالمنافية و المنافية و المنافية و المنافية و المنافية و مت عمال کو مع را کورس کا دوم رک قدم من کوموت کے جو مے آیا۔ صریعہ یہ سے ا معرے الس میں امند عند بیان کرتے ہیں کے بعد شک سے اُن گفت اور ہے قو کر وقت کر کر تی سے قائم مور المرج الفرار عبادت أو أو يكرار أو يكرب بواد راروقت كرك متفارك راد. ويتم الفرك الرطر حادث أرو أو يكرار أو يكرب بواد راروقت كرك متفارك راد و المراق والفرائل والمالا على المراق المراق والمراق والمراق والمراق والمراق المراق المرا عام المان الى الدنيان روايت كياب كد جوفض مركيون كي قيمت و تربو ين الدنيان وراد مور روه موهد رادم و مع المنان جس وقت مرتا ہے وہ دنیا علی اس کا آخری اور آخرے علی اس کا پیدر زوند ہوتا ہے کر ہے کا در کے اور آخرے والمراكاتك مصد إلى سريس كان كووعيد ساني تأخمى باورفر مايراً ب كارب توكون رفض فره في وارب يا الماد المان كى برك درديد كى جوالت ہے۔ نيز فر مايا ليكن أكم لوگ شكر ادائيس كرتے كيونك الله تقولى في بندار كو مو رسوم منتاركري اور بر لحله اس كاشكر اواكري-اورفر مایا: آپ کارب اس توضر ورجات ہے جس کو بیول میں چھیا تے ہیں اس آ سے میں فسیسٹ کا افلا ہے اس کا مصدر بسلمانوں پرلازم ہے کہ وہ سینہ صاف رکھیں اسكنان ہے اوراس كا ماده كن ہے اوراس كامعنى ہے كى چيز كوول ميں جمعيانا بول عذاب ميں جلس كى طاب كو كا برا ي كا اورائي برے کاموں کو چھیاتے سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے بے شک آپ کارب ان پیزوں کو جھیاتے سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے بے شک آپ کارب ان پیزوں کو جھیاتے سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے بے شک آپ کارب ان پیزوں کو جھیاتے سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے بے شک آپ کارب ان پیزوں کو جھیاتے سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے ب تبياد القرآء

## وَمَا اَنْتَ بِهٰدِى الْعُنْبِي عَنْ صَلْلَتِهِمْ الْنُ تُسْمِعُ إِلَّا

اور نہ آپ اندموں کو ان کی مرابی ہے (ازخود)ہدایت دینے والے بیل آپ مرف ان لوگوں کو

## مَنُ يُؤُمِنُ بِالْتِنَافَهُ مُ مُسُلِمُونَ وَإِذَا وَقَعُ الْقُولُ

ساتے ہیں جو ماری آیوں پر ایمان لاتے ہیں سو دعی مسلمان ہیں O اور جب ان پر مارا قول

## عَلَيْهِمُ أَخُرُجُنَا لَهُمُ دَانِكُ مِنَ الْأَمْضِ تُكَلِّمُهُمُ

واقع ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمن سے ایک جانور (دآبة الارض) نکالیس مے جو ان سے کلام

### اَتُ النَّاسُ كَانُوْ إِلَيْتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ هَ

كرے كا ب شك لوگ مارى آغوں برايان بيس لاتے تعے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کافروں نے کہا جب ہم اور ہمارے باپ دادا (مرکر)مٹی ہوجا کیں گے (تو) کیا ہم کو (قبروں ہے) ضرور نکالا جائے گا ہے۔ بہت ہم اور ہمارے باپ دادا سے بیدوعدہ کیا گیا تھا بیصرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں ہ آپ کہتے کہتم زمین میں سفر کرو پھر دیکھو کہ جموں کا کیسا انجام ہواہ آپ ان کے متعلق غم نہ کریں اوران کی کہانیاں ہیں دل نہ ہوں ہ (انمل: ۷۰-۷۷)

کفار کی با توں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسلی وینا

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے اپی ذات اور صفات اور اپی الوہیت اور اپی تو حید پر دلائل بیان فر مائے سے تاکہ دنیا میں اس پرایمان لایا جائے اور نیک عمل کر کے اپی آخرت کو سنوارا جائے اس سے پہلی آیت میں یہ بھی بیان فر مایا تھا کہ دنیا میں اس پرایمان لایا جائے اور نیک عمل کر جائیں کہ کفار مرنے کے بعد وہر میں گل سرم جائیں کے اور ہاراجہم مٹی ہوکرمٹی میں ال جائے گا اور ہواؤں سے ہاری مٹی کے ذرات دوسروں کی مٹی کے زرات سے خلط ہو جائیں گئو ہارے ذرات کو دوسروں کی مٹی کے زرات سے خلط ہو جائیں گئو ہارے ذرات کو دوسروں کے ذرات سے کھی اس کا جواب دیا تھا کہ یہ کام اس پر مشکل ہے جو پوشیدہ چیزوں کو نہ جائیا ہو۔ اور اللہ تعالی آسانوں اور زمینوں کی تمام چھپی ہوئی کی جو اب کا جواب دیا تھا کہ یہ کام اس پر مشکل ہے جو پوشیدہ چیزوں کو نہ جائیا ہو۔ اور اللہ تعالی آسانوں اور زمینوں کی تمام چھپی ہوئی کی جو اب دیا تھا کہ یہ کام اس پر مشکل ہے جو پوشیدہ چیزوں کو نہ جائیا ہو۔ اور اللہ تعالی آسانوں اور زمینوں کی تمام چھپی ہوئی حیزوں کو جانیا ہو۔ اور اللہ تعالی آسانوں اور زمینوں کی تمام چھپی ہوئی

اساطیر 'اسطور کی جمع ہے اس کامعتی ہے لکھی ہوئی چندسطرین اوراس سےمراد ہے من گھڑت اور جموئی باتیں۔

(المغردات جام ٢٠٠١)

ان مکذبین سے کہیے کہ جولوگ اللہ کے عذاب کا اٹکار کرتے تنے ان کے شہروں اور بستیوں بیس سفر کرکے دیکھو شام مجاز اور یمن کے علاقوں کودیکھو عاداور ثمود کے شہروں کودیکھوان کی اُلٹی ہوئی بستیوں کودیکھو۔

قرمایا آپ ان کے متعلق غم نہ کریں اُس پر بیاعتراض ہے کہ رہ ج اورغم وہ نغسانی کیفیات ہیں جن پر انسان کا اختیار میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کوغم کرنے سے کیے منع فر مایا؟ اس کا جواب سے ہے کہ اس آیت میں غم کے اسہاب کو اختیار کر لیے پیٹھنگا

marfat.com

منع فرمایا ہے بیخی آپ ان کے تفر اور انگار پر اصرار کو خاطر میں نہ لائیں تا کہ آپ کو ان کے ایمان نہ لانے سے نم ہوا در ان کی سازشوں کی طرف توجہ نہ کریں ہے آپ کو ہلاک کرنے ہے بچانے سازشوں کی طرف توجہ نہ کریں ہے آپ کو ہلاک کرنے ہے بچانے والا ہے اور اگر بیلو کو ایمان لانے سے دو کئے کے لیے سازشیں کرتے ہیں تو آپ اس کی بھی فکر نہ کریں آپ سے بیسوال نہیں ہوگا کہ آپ کی تبلیغ سے کتنے لوگ اسلام لائے آپ کے ذمہ صرف اللہ تعالیٰ کے بیغام اور اس کے دین اور اس کی شریعت کو پہنچانا ہے اور لوگوں کے دلوں ہیں ایمان بیدا کرنا بیالئہ تعالیٰ کا کام ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ (کافر) کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگرتم سے ہو 10 ب کہیے کہ جس چزکوتم جلد طلب کر رہے ہو ہوں ہوں اسٹان ہے کہ وہ تمہازے ساتھ لگ چکی ہے 0 اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے کین اکثر لوگ شکر اوانہیں کرتے 0 اور بے شک آپ کا رب ان چیز وں کو ضرور جانتا ہے جس کو بیا ہے دلوں ہیں چھپاتے ہیں اور جن کو بیا کا ہر کرتے ہیں 0 اور آسان اور زمین میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ روشن کتاب (لوب محفوظ) میں (اکھی ہوئی) ہے 0 فالم رائمل 20-12)

#### موت کا قیامتِ صغری ہونا

کفاریہ کہتے تنے کہتم نے جس عذاب کی وعیدستائی ہے وہ عذاب کب آئے گا؟ آپ کہیے کہ وہ عذاب تہمارے قریب آ پہنچا ہے اور وہ عذاب تمہارے لیے بہ منزلہ رویف ہے رویف اس شخص کو کہتے ہیں جوسواری پرسوار کے پیچے ہیٹھتا ہے کینی جس طرح رویف سوار کے قریب ہوتا ہے وہ عذاب تہمارے قریب آپہنچا ہے کچراس عذاب کی ایک قسط تو جنگِ بدر میں شکست کی صورت میں ان کو ملے گی اور اس کی دوسری قسط ان کوموت کے بعد ملے گی۔ حدیث سے ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کر کتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی مخص مرتا ہے تو اسی وقت اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے سوتم اللہ کی اس طرح عبادت کروگویا کہ اس کور کیے رہے ہواور ہروقت اس سے استغفار کرتے رہو۔

(الفرودك بما ثوِّ رائطاب وقم الحديث: ١١٤، جمع الجوامع وقم الحديث: • ٢٥٨ كنز العمال وقم الحديث: ٣٢ ٣٢٠)

امام ابن افی الدنیا نے روایت کیا ہے کہ جو خص مرگیا اس کی قیامت قائم ہوگئ۔ (طبعہ الادلیاء ۲۲۸ سے کفار مرتے ہیں اس کو کہدانیان جس وقت مرتا ہے وہ دنیا ہیں اس کا آخری اور آخرت ہیں اس کا پہلا زمانہ ہوتا ہے اس لیے کفار مرتے ہی اس عذاب کا ایک حصہ پالیس سے جس کی ان کو وعید سنائی گئی تھی۔ اور فر مایا آپ کا رب اوگوں پر فضل فرمانے والا ہے اور کفار پر اللہ تعالی کا فیضل ہے کہ اس نے دنیا ہیں ان سے عذاب کو موثر کر دیا ہے اور قیامت کے مکرین جو عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں بیان کی پر لے درجہ کی جہالت ہے۔ نیز فر مایا لیکن اکثر لوگ شکر اوا نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالی نے بندوں کو جوان گئت نو تیں دی ہیں وہ ان پر غور نہیں مکرتے اگر پانچ منٹ کے لیے اللہ تبعالی ہواؤں کو روک لے تو سب کا دَم گھٹ جائے 'پانی نہ ملے تو بیاس سے طبق میں کا نئے پر جا کیں' بول و براز بند ہو جائے تو ماہی ہے آب کی طرح تو ہے لیکس' سو جم پر لازم ہے کہ ہر آن بیاس سے طبق میں کا نئے پر جا کیں' بول و براز بند ہو جائے تو ماہی ہے آب کی طرح تو ہے لیکس' سو جم پر لازم ہے کہ ہر آن استخفار کریں اور ہر کھلاس کا شکر اواکریں۔

ملمانوں پرلازم ہے کہوہ سینہ صاف رکھیں

اور فر مایا: آپ کارب اس توخر ورجانتا ہے جس کو بیرول بیل چھپاتے ہیں اس آیت بیل نُسکِ نُسکِ کالفظ ہے اس کا مصدر اکسنان ہے اور اس کا مادہ گن ہے اور اس کا معنی ہے کسی چیز کو دل بیل چھپانا 'بیلوگ عذاب بیل عجلت کی طلب کو ظاہر کرتے تھے' اور اپنے برے کاموں کو چھپاتے تھے' اللہ تعالی نے فر مایا ہے بے شک آپ کا رب ان چیز وں کوخر ور جانتا ہے جن کو بیا ہے

martat.com

ميار الترأر

داوں میں چھیاتے ہیں اور جن کو بیظا ہر کرتے ہیں۔

نیز فر مایا: اور آسان اور زیمن یش جو چیز بھی چی ہوئی ہے وہ لوب محفوظ بھی تعمی ہوئی ہے۔ اس سے پہلی آیت میں فر مایا تھا کہ اللہ تعالی دلول میں چیسی ہوئی باتوں کو جاتا ہے اب اس پر دلیل قائم فر مائی ہے کہ آسان اور زمین میں جو چیز بھی چیسی ہوئی ہے وہ اس کے علم میں ہے۔

عو یا لوگوں کے دانوں میں دوسر بے لوگوں کے خلاف حسد کینداور عداوت چپی ہوئی ہوئی ہوئی ہومون کو جاہد کہ وہ اسے در کو جائے کہ وہ اسے در کو جائے کہ وہ اسے در کو حسن کی خیات کرے نہ کس کے متعلق بدگمائی کرے نہ کس کی خیبت کرے نہ کس کے متعلق بدگمائی کر کے مسلمان کی جان کی طرح قیمتی ہے اس کیے ہی پشت کسی کا عیب بیان کر کے اس کو دسوا کرنا اس کو کس کرنے کے مشراوف ہے۔ کہ وہ لا لینی باتوں سے اپنے بیندکوصاف در کھے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربلیا تم جی سے کوئی مختص میرے اصحاب کی کوئی بات انجھے نہ پہنچائے کیونکہ جس یہ پہند کرتا ہول کہ جس تمہارے پاس اس حال جس آؤں کہ میراسینه صاف ہو۔الحدیث اصحاب کی کوئی بات استان بادواؤ درقم الحدیث: ۱۳۸۷ منداحمہ تام ۱۳۵۵ شرح النة رقم الحدیث: ۱۳۵۷ شن کبری للبیعی جمس ۱۲۹)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان بہ کٹرت چیزوں کو بیان فرما و یا ہے جن جی وہ اختلاف کرتے ہیں ۱ اور جنگ یہ (قرآن) موشین کے لیے ضرور ہدایت اور رضت ہے 0 بے شک آپ کا رب ایخ کم سے ان کے درمیان فیصلہ فریاد ہے گا اور وہ بہت عالب بہت علم والا ہے 0 سوآ پ الله پر مجروس سیجے بے شک آپ کھلے ہوئے حق پر ہیں 0 بے شک آپ کھلے ہوئے حق پر ہیں 0 بے شک آپ موروں کو اور شرآپ بہروں کو سناتے ہیں جب وہ چیزہ مجیر کر جارہ ہوں 1 اور شرآپ ان موروں کو ان کی کم رائی سے (ازخود) ہدایت و بینے والے ہیں آپ صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آ تحول پر ایمان ال سے ہیں سووہی مسلمان ہیں ۵ (انمل: ۱۸-۲۷)

يہود يوں كا اختلاف كن امور ميں تھا

سے اور اس جی اور دور نے کی میں اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے'ان بہ کڑت باتوں کے درمیان می کمہ کر دیتا ہے'جن میں بی اسرائیل اپنی جہالت کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں' جیسے حضرت عینی اور حضرت عزیم یلیجا السلام کے متعلق ان کا اختلاف ہے اور اس جی ان کا اختلاف ہے کہ مرنے کے بعد دو بارہ جسموں کوزغرہ کر کے اکٹھا کیا جائے گا' امرف روحوں کوجن کیا جائے گا' اور جنت اور دوز ن کی صفات کے بارہ جس ان کا اختلاف ہے اور اس جی ان کا اختلاف ہے دوسرے پر اعنت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں' اگر وہ اس طرح اور بہت چیز دی جی ان کا اختلاف ہے' وہ ایک دوسرے پر اعنت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں' اگر وہ انسان سے کام لیتے اور قرآن مجید کو بان لیتے' اسلام کو قبول کر لیتے تو وہ دائی عذاب سے سلامت رہ جے۔ (انس ان کا احتلاف کے اسلام کو قبول کر لیتے تو وہ دائی عذاب سے سلامت رہ جے۔ (انس اندے) اور بے شک بیقرآن ضرور مومنین کے لیے ہدا ہے اور وحت ہے' یہاں مومنین سے مراد عام ہے خواہ وہ بنی اسرائیل کے اور بے شک بیقرآن ضرور مومنین کے لیے ہدا ہے اور وحت ہے' یہاں مومنین سے مراد عام ہے خواہ وہ بنی اسرائیل کے

اور بے شک یہ قرآن ضرور موشین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے بہال موشین سے مراد عام ہے خواہ وہ بی امرائیل کے مونین ہوں یا کسی اور دین پر ایمان رکھنے والے ہول کیکن ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اسلام کے سواکوئی وین مقبول نہیں ہے قرآن مجید کی ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے ہے لیکن اس آیت میں مونین کی تخصیص اس لیے فرمائی ہے کیونکہ قرآن مجید کی ہدایت سے صرف وہی مستفید ہوتے ہیں۔ (انمل: 22)

بے شک آپ کا رب ان اختلاف کرنے والے بنواسرائیل کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما وے گا اور وہ برق ا فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ عالب ہے اس کے فیصلہ کوکوئی مستر دنہیں کرسکتا اور وہ عالم ہے اس کوفریقین کے مقدمہ کی تعلیقاً

mariat.com

جزئيات كاعكم ب اوركوئي ببلواس سے في نيس ب\_ (انمل: ١٨)

سوآپ الله بر مجروسہ سیجیے اور ان کی دشمنی اور مخالفت کی پرواہ نہ سیجیئ تو کل کامعنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اور اپنے معاملہ کواللہ تعالیٰ کے سپر دکر دینا 'اور اس کے ماسوا سے امید نہ رکھنا اور ان سے اعراض کرنا 'اللہ پرتو کل کرنے کے بعد دل کوسکون مل جاتا ہے اور مصیبت اور پریشانی کے نازل ہونے پر بھی اس کا اطمینان ختم نہیں ہوتا ' پھر اللہ تعالیٰ نے تو کل کی وجہ بیان فرمائی کہ آپ کا موقف برح ہے اور آپ نے اس کو دلائل سے واشکاف کر دیا ہے اور آپ اللہ عز وجل کی حفاظت اور اس کی نظرت کے سائے میں ہیں۔ (انمل 19)

ساع موتی کے ثبوت میں احادیث اور آثار

ہے شک آپ مردوں کونہیں سناتے۔ (انبل:۸۰) اس آیت میں کفار کومردہ فر مایا ہے کیونکہ جس طرح مردوں ہے کی کام کے کرنے کی امید نہیں ہوتی ای طرح ان کے ایمان لانے کی امید بھی منقطع ہو چی ہے اور جس طرح مردے کی چیز سے نفع نہیں اُٹھا سکتے ای طرح یہ کفار بھی آپ کے وعظ اور تبلیغ سے کوئی فاکدہ نہیں اُٹھار ہے اور چونکہ ان کی گستا خیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگائی جا چی ہے تو آپ خواہ کتی تبلیغ کریں ان میں ایمان داخل نہیں ہوسکتا کفار لوگوں کی با تیں سنتے ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگائی جا چی ہے تو آپ خواہ کتی تبلیغ کریں ان میں ایمان داخل نہیں ہوسکتا کفار لوگوں کی با تیں سنتے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تو ت ساعت عطا کی تھی اس سے مقصود یہ تھا کہ حقال کے ان کو جو تو ت ساعت عطا کی تھی اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ اللہ کے ذری کے مردہ بین خواہ وہ دنیا جہان کی با توں کو سنتے اور ان کو مان کر ان پر عمل کرتے اور جب انہوں نے ایسانیس کیا تو پھر وہ اللہ کے نزد یک مردہ بیں خواہ وہ دنیا جہان کی با تیں سنتے رہیں۔

الل سنت و جماعت کے نزویک قبر میں مردے زندوں کا کلام سنتے ہیں اوراس آیت میں مردوں کے مننے کی نفی نہیں کی بلکہ مردوں کو سنانے کی نفی نہیں کی بلکہ مردوں کے مننے کی نفی نہیں کی بلکہ اس آیت میں مردوں کے مراد وہ نہیں ہیں جن کے جسم مردہ ہوں بلکہ اس آیت میں مردول سے مرادوہ نہیں ہیں جو حقیقتا مردہ ہوں بلکہ اس آیت میں نزدہ کا فروں کو تشہیباً اور مجاز آمردہ فر مایا ہے اور ہم جو کہتے ہیں کہ قبر میں مردے سنتے ہیں اس سے مراد حقیقتا مردے ہیں نہ کہ دہ جو حقیقتا زندہ ہوں اور مجاز آمردہ ہوں۔

مردول کے سننے کے متعلق ان احادیث میں واضح تقریح ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا کسی بندہ کو جب قبر ہیں رکھ دیا جا تا ہے اور اس کے اصحاب چیٹے پھیر کر چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی جو تیوں کی آ واز کوسٹتا ہے اس کے پاس دو فر شتے آتے ہیں اور اس کو بٹھا کر کہتے ہیں کہتم اس خنص (سیدنا) محمر صلی اللہ علیہ دسلم کے تتعلق کیا کہتے تھے جو شخص یہ کہے گا کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو اس سے کہا جائے گا دیکھو تم ہارا ٹھکانا دوز نے ہیں تھا 'اللہ نے تمہارے اس ٹھکا نے کو جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا۔

(ميح البخارى رقم الحديث:١٣٣٨ ميح مسلم رقم الحديث:١٣٧٣ سنن الوداؤ درقم الحديث:١٣٢٣ ميح ابن حبان رقم الحديث:١١١٨ السعد رك جا

ص 24° قد يم المستدرك رقم الحديث ١٣٠٣ جديد مندالبر ارقم الحديث ٨٤٣ مصنف ابن ابي شيرت ٣٥٨ (٣٤٨)

حعزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی اس مخص کی قبر کے پاس سے گزرے جس کو وہ دنیا ہیں پیچانا تھا پھراس کوسلام کرے تو وہ اس کو پیچان کر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور جب وہ ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس کو وہنیں پیچانا تھا اور اس کوسلام کرے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔

(شعب الايمان ج عص عائرةم الحديث: ٩٢٩١ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٠ ه)

marfat.com

بشر بن منعور بیان کرتے بیں کہ طاعون کے زمانہ میں ایک فض جیان کے پاس آتا جاتا تھا اور جنازوں کی فحلا پڑھی تھا اور شام کو قبرستان کے وروازے پر کھڑے ہوکر بید عاکرتا تھا اللہ تعالی تمہاری وحشت کو دُور کرد ہاور آخرے کے سر جم تم اللہ تعالی تمہاری نکیوں کو قبول فرمائے اس فض نے کہا ایک شام میں کھر چلا گیا اور قبرستان نہیں جا سکا اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت لوگ میرے پاس آئے میں نے کہا آپ لوگ کون بیں اور آپ کو کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا ہم قبروں والے بین میں نے ہو چھا آپ لوگ کیوں آئے بیں؟ انہوں نے کہا تم ہر روز کھر جانے ہے گاہ بدی تھا انہوں نے کہا وہ دعا کمی تھی جو تم جارے تم ہر روز کھر جانے ہے کہا وہ دعا کمی ہو جو تم جانے ہیں جو تم جانے دیا گئے ہوں کہا وہ دعا کمی تھی جو تم جانے کہا کہ ہو تھا دہ کیا جو تھا وہ کیا جم بیت ان دعاؤں کو ترک نہیں کیا۔

(شعب الإيمان رقم الحديث: ٩٢٩٨ ح عص عاليروت)

بٹار بن غالب بیان کرتے ہیں کہ میں رابعہ عدویہ کے لیے بہت دعا کرتا تھا' ایک دن میں نے ان کوخواب میں دیکھا'
انہوں نے جھے ہے کہا: اے بٹار! تمہارے ہدیے ہمارے پائ نور کے طباقوں (تھالیوں) میں ریشی رو مالوں سے ڈھکے ہوئے
آتے ہیں' میں نے پوچھاوہ کیے؟ انہوں نے کہا جب مردوں کے لیے دعا کی جائے اور وہ دعا قبول ہوجائے تو اس وعا کو طباق
میں رکھ کرریشی رو مال سے ڈھانپ کروہ طباق اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے جس مردے کے لیے دعا کی جاتی ہے اور اس سے
کہا جاتا ہے بیتمہارے لیے فلاں شخص کا ہدیہ ہے۔ (شعب الایمان نے سمر ۱۸۵۷ کا رقم الحدیث ۱۳۹۶ طبع بیردی ۱۳۹۰)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ١٧٨ هفر ماتے بين:

marfat.com

، عن كہتا ہوں كدان آ يتوں عن سانے كى نفى ہے سننے كى نفى نبيس ہے اس ليے ان آ يتوں كا اس مديث سے تعارض نبيس

نيز مديث ش ہے:

حفرت ابوہریو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابوزید نے کہا یارسول اللہ! میرا راستہ قبرستان کے پس سے ہے آیا جب می ان کے پاس سے گزروں تو ان سے کوئی بات کرلوں؟ آپ نے فرمایاتم کہوالسلام علیہ کے اھل المقبور من المسلمین انتہ لننا سلفا و نعن لکم تبعا و انا ان شاء اللہ بکم لاحقون. (اے منمان قبروالو! تم پرسلام ہوئتم مارے فی روہواور ہم بعد میں آئے والے ہیں اور ہم ان شاء اللہ تم سلے والے ہیں) ابوزید نے کہا: یارسوں اللہ! آیا وہ سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ سنتے ہیں! لیکن تم کو جواب وینے کی طاقت نہیں رکھے۔ (حافظ سیوطی نے کہا لیمن وہ ایہ جواب وینے کی طاقت نہیں رکھے۔ (حافظ سیوطی نے کہا لیمن وہ ایہ جواب وینے کی طاقت نہیں رکھے۔ (حافظ سیوطی نے کہا لیمن وہ ایہ جواب وینے کی طاقت نہیں رکھے۔ (حافظ سیوطی نے کہا لیمن می مادی سکو)

( كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي جهام 19 رقم: ٣١٥٥ احوال القور لا بن رجب م ١٣١ شرح الصدورم ٢٠٣٠)

حضرت عمر بن الخطاب نے ایک قبر والے سے کلام کیا تو اس نے آپ کے کلام کا جواب ویا' اس سے معلوم ہوا کہ قبر والوں کے سلام کا جواب عادة سائی نہیں ویتالیکن کوئی شخص خلاف عادت بہطور کرامت ان کا کلام سکتا ہے جیسے حضرت عمر نے سنا' حضرت عمر کی حدیث ہے ہے:

حافظ ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر ومشقى متوفى اعده حاينى سند كے ساتھ روايت كرتے إلى:

یکی بن ایوب الخزائی بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے سنا کہ حضرت عمر بن الخطاب کے زمانہ ہیں ایک عبادت گزار نوجوان تھ جس نے مسجد کولا زم کرایا تھا' حضرت عمر اس سے بہت خوش تھے اس کا ایک بوڑھا باپ تھا' وہ عشاء کی نماز پڑھ کرا ہے باپ کی طرف لوٹ آتا تھا' اس کے راستہ ہیں ایک عورت کا دروازہ تھاوہ اس پر فریفتہ ہوگئ تھی' وہ اس کے راستہ ہیں کھڑی ہوجاتی تھی' ایک رات وہ اس کے راستہ ہیں کھڑی ہوجاتی تھی' ایک رات وہ اس کے باس سے گزرا تو وہ اس کو مسلسل بہکاتی رہی حتی کہ وہ اس کے ساتھ چلا گیا' جب وہ اس کے کھر کے دروازہ بر پہنچا تو وہ بھی واقل ہوگئ اس نوجوان نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا اور اس کی زبان پر بیرآ یت جاری ہوگئ

بے شک جولوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف ہے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبر دار ہو جاتے ہیں اور اس وقت ان کی آئے میں کھل جاتی ہیں۔

إِنَّ الَّذِيْنَ التَّقَوُّ الْإِذَا مَسَّهُمُ ظَيِّفٌ مِنَ الشَّيْطِنِ سَلَكُرُّوُا فَكَاذَا هُمُوُمُّيُّصِرُّونَ ٥ (الافراف:٢٠١)

پھر دونو جوان بے ہوش ہو کرگر گیا'اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور دونوں نے مل کراس نو جوان کو اُٹھایا اور اسے اس کے گھر کے دردازہ پر چھوڑ آئیں۔اس کے گھر الے اسے اُٹھا کر گھر جس لے گئے' کافی رات گزرنے کے بعد وہ نو جوان ہوش میں آیا۔ اس کے باپ نے پھر یو چھا تو اس نے پورا واقعہ سنایا۔ بیٹ تھر اپ بیٹ تھر یو چھا اے بیٹے تمہیں کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا خیر ہے باپ نے پھر یو چھا تو اس نے پورا واقعہ سنایا۔ باپ نے پوچھا اے بیٹے تم نے کون کی آیت پڑھی تھی؟ تو اس نے اس آیت کو دہرایا جواس نے پڑھی تھی اور پھر بے ہوش ہو کر گئی گھر والوں نے اس کو ہلایا جلایا لیکن وہ مر چکا تھا۔انہوں نے اس کو شل دیا اور لے جاکر وفن کر دیا' میت ہوئی تو اس بات کی خبر مصر سے مرضی اللہ تعالیٰ عند تک پنچی مین کو حضر سے مراس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے آئے اور فر مایا تم نے جھے خبر کیوں نہیں دی؟ اس کے باپ نے کہا رات کا وقت تھا۔ حضر سے عرفے مایا جمیس اس کی قبر کی طرف لے چلو' پھر حضر سے عمر نے فر مایا جمیس اس کی قبر پر گئے مصر سے عمر نے کہا اے نو جوان! جوشی اپ زب کے سامنے کھڑ ا ہونے سے ڈرے اس

جلاجحتم

marfat.com

کے لیے دوجنتیں ہیں؟ تواس نوجوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا: اے عرا مجھے میر مدب مزوجل نے جنع می دوباردد جنتی عطافر مائی ہیں۔

(تاریخ وشق الکبیری ۱۳۸ ص ۱۳۰۷ مطبوعه داراحیاه التراث العربی بیروت ۱۳۳۱ ه تغییر انان کثیر الاحراف: ۱۳۰۱ ی ۱۳۹۳ وارانشگر ۱۳۹۱ ه شرح العدورص ۲۱۳ بیروت ۲۳،۳۱۱ ه کنز العمال دقم الحدیث ۳۹۳۳)

حافظ ابو براحمد بن حسين بيبق متوفى ٥٥٨ هاني سند كے ساتھ اس مديث كواختساراروايت كيا ہے:

حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کے زمانہ بھی ایک تو جوان نے عبادت اور مجد کولازم کرلیا تھا ایک عورت اس پر عاشق ہوگی وہ اس کے پاس خلوت میں آئی اور اس سے با تیمی کیں اس کے دل جمی بھی اس کے متعلق خیال آیا پر اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہوگیا۔ اس کا چچا آیا اور اس کو اُٹھا کر لے گیا جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہاا ہے پچا حضرت عمر کے پاس جا کیں ان سے میر اسلام کہیں اور پوچھیں کہ جو تخص اپنے دب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر سے اس کی کیا جزا ہے؟ اس کا چچا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند اس کی کیا جزا ہے؟ اس کا چچا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند اس کے باس کھڑے مور نے اور کہا تہا رہے لیے دوجنتیں ہیں تمہارے لیے دوجنتیں ہیں۔

. (شعب الديمان قم الحديث: ٣٣ كُنْرَ العمال رقم الحديث: ٣٣ ٦٥ من روح المعانى جزيم من ١١ الدراكمي ورج يمن ٦٢٣ واراحيا والتراث العربي المدين .

ی ساع موتی پرہم نے شرح سیح مسلم ج سے ۱۳۷۰–۱۳۳۰ میں بھی لکھا ہے 'لیکن سب سے زیادہ تنعیل کے ساتھ ہم نے یہ بحث تبیان القرآن جسم مے ۱۳۵۰–۱۳۵۵ میں کی ہے اور آئی منصل اور مدل بحث اس موضوع پر اور کہیں نہیں ملے گی اور قدر ضروری بحث ہم نے یہاں بھی کی ہے اور ساع موتی کے شیوت میں احادیث اور آٹار چیش کیے ہیں۔ جس کے ایمان لانے کا اللہ تعالی کو از ل میں علم تھا وہی دولت ایمان سے مشرف ہوگا

اس کے بعد فرمایا: اور ندآ پ اندھوں کو ان کی کم راہی ہے (ازخود) ہدایت دینے والے ہیں۔

ہدایت کو اللہ تعالی پیدا کرتا ہے اور جس کے لیے اللہ تعالی نے ہدایت پیدا کردی ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تبلغ سے ہدایت حاصل کر لیتا ہے اور جس کے لیے اللہ تعالی نے ہدایت پیدائیس کی وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بسیا رکوشش کے باوجود اسلام نہیں لاتا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاکے
اور آپ کے ہاتھ میں دو کتا ہیں تھیں' آپ نے پوچھا کیا تم جائے ہو کہ سیکسی دو کتا ہیں ہیں؟ ہم نے کہائیس یا رسول اللہ! البتہ
اگر آپ ہمیں بنا دیں! آپ کے دائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی آپ نے اس کے متعلق فر مایا بیرب العالمین کی طرف سے کتاب
ہے' اس میں اہل جنت کے اساء ہیں اور ان کے آبا و اجداد اور ان کے قبائل کے اساء ہیں' پھر آخر میں (جمت کرکے) سب کا
میزان (نوئل) کر دیا گیا ہے۔ اس میں اب بھی اضافہ ہوگا اور نہ بھی کی ہوگی' پھر آپ کے یا ئیں ہاتھ میں جو کتاب تھی آپ
نے اس کے متعلق فر مایا بیرب العالمین کی طرف سے کتاب ہے اس میں دوز نے والوں کے اساء ہیں اور ان کے آباء واجداد اور ان کے قبائل کے اساء ہیں اور ان کے آباء واجداد اور نہ کسی کی ہوگی' پھر آپ کے یا ئیں ہا تھ میں جو کتاب تھی آپ
ان کے قبائل کے اساء ہیں' پھر ان کے آخر میں (جمت کرکے) سب کا میزان کر دیا گیا' اس میں نہ بھی کوئی اضافہ ہوگا اور نہ بھی کوئی ہوگی' کی ہوگی' آپ کے اصحاب نے کہایا رسول اللہ! جب سب کھی پہلے لکھا جا چکا ہے تو اب عمل کس چیز میں کریں! آپ نے فرہ یہ کہی پہلے لکھا جا چکا ہے تو اب عمل کس چیز میں کریں! آپ نے فرہ یہ کہی گھیک کام کرتے رہو' کیونکہ جنت والے کا خاتمہ اہل جنت کے قبل پر کیا جائے گا' خواہ وو (زندگی بھر) کوئی عمل کریا۔

marfat.com

رہے اور دوزخ والے کا خاتمہ اہل دوزخ کے مل پر کیا جائے گا خواہ وہ (زندگی بھر) کوئی عمل کرتا رہے 'پھر رسول التدسلی الله علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو جھاڑ ااور ان کتابوں کو ایک طرف رکھ دیا 'پھر فر مایا: تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو چکا ہے۔ ایک فریق جنت میں ہے اور ایک فریق دوزخ میں ہے۔ (سنن التر ندی قم الحدیث: ۲۱۲۱ منداحہ ۲۳۵۲)

ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جب اللہ تعالی نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ فلاں شخص دوزنی ہے تو وہ خواہ کتنے ہوسکتا ہے کہ فلاں شخص دوزنی ہے تو وہ خواہ کتنے ہی نیک عمل کیوں نہ کرے وہ دوزخ میں جانے ہے تہیں نئے سکتا 'اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوازل میں علم تھا کہ کون شخص خاتمہ کے وقت اہل دوزخ کے عمل کرے گا تو اس نے وہی پھر کھھ ہے جو بندوں نے کرنا تھا' اس کو ازل میں علم تھا کہ کون شخص نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے ایمان لائے گا اور کون آپ کے کھھ ہے جو بندوں نے کرنا تھا' اس کو ازل میں علم تھا کہ کون شخص نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے ایمان لائے گا اور کون آپ کی ہوایت سے ایمان لائے گا اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے ایمان لائے گا اور کون آپ کی ہوایت سے ایمان لائے گا اور کون آپ کہ ہدایت کے باوجود ایمان نہیں لائے گا اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ارزخور ) ہدایت دینے والے بین' آپ صرف دیئے' اور اس آپ کی گراہتی سے (ازخود) ہدایت دینے والے بین' آپ صرف ان لوگوں کوسناتے ہیں جو ہماری آپ یوں رائمل الاس ہم چند کہ آپ تمام لوگوں کو قرآن جمید کی آپ سے اور ان جمید کی آپ سے مسلمان ہی قبول کرتے ہیں اور وہی مسلمان ہیں' اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے مطلق اللہ تعالیٰ کوازل میں علم تھا کہ ہدایمان لائع ہوجائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جو نور (دآبۃ الارض) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان پر ہمارا قول واقع ہوجائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جو نور (دآبۃ الارض) کا کی اللہ تھا کی کو قول واقع ہوئے کی تھیر میں اقوال کا تاریخالی کے قول واقع ہوئے کی تھیر میں اقوال کا تاریخالی کے قول واقع ہوئے کی تھیر میں اقوال

اس آیت میں فر مایا ہے اور جب ان پر ہمارا قول واقع ہوجائے گا'اس کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں:

قادہ نے کہااس کامعنی ہے جب ان پر ہماراغضب واقع ہوجائے گا' مجاہد نے کہااس کامعنی ہے جب ان کے متعلق ہمارا یہ ہوجائے گا' مجاہد نے کہااس کامعنی ہے جب ان کے متعلق ہمارا یہ ہوجائے گا' کہ وہ ایمان نہیں لا کیں گے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم نے کہا جب لوگ نیکی کا تھم نہیں دیں گے اور برائی سے نہیں روکیس گے تو ان پر اللہ کا غضب واجب ہوجائے گا' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تحکم نہیں دیں گے تو ان پر اللہ کا غضب واجب ہوجائے گا' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کہا علماء کے فوت ہونے علم کے ختم ہوجائے اور قرآن کے اُٹھ جائے سے اللہ کا قول واقع ہوجائے گا۔ لوگوں نے کہا ہوسکتا ہے یہ مصاحف اُٹھا لیے جا میں' لیکن انسانوں کے دلوں سے قرآن مجید کو کس طرح نکالا جائے گا۔ حضرت ابن مسعود نے کہا وہ زیانہ جاہلیت کے قصہ کہانیوں اور اشعار میں کھوجائیں گے اور قرآن مجید کو بھول جا کیں گے اور اس وقت ان پر اللہ کا قول واقع ہوجائے گا۔

امام بزار نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا: اس بیت اللہ کی بہ کشر ت زیرت کیا کرواس سے پہلے کہ اس کو اُٹھالیا جائے اور لوگ اس کی جگہ کو بھول جا ئیں اور قر آن مجید کی بہ کشر ت تلاوت کیا کرواس سے مہلے کہ اس کو اُٹھالیا جائے۔الحدیث

بعض علاءنے کہا کہ تول واقع ہونے سے مرادیہ آیت ہے:

اگر ہم چاہتے تو ہرنفس کو ہدایت یا فتہ بنا دیتے لیکن میرا پی**قول حق (سچا) ہو چکا ہے کہ میں** دوزخ کوضرور بہ ضرور وَلَوْشِلْنَا لَا تَيْنَا لَأَنَّ نَفْسِ هُلَا لِهَا وَلَكِنَ عَنَّ الْمُعَنَّ لَكُنْ عَنَّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ وَالنَّاسِ اَجْمُومُنَ ٥٠ الْعَنْ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ وَالنَّاسِ اَجْمُومُنَ ٥٠

marlat.com

تبياء القرآء

(المجدة ١٣٠٥) جنات اورانسانون سے مجردوں كا۔

پس قول کا واقع ہوناان لوگوں پر عذاب کا واجب کرنا ہے اور جب وہ اس حد کو کا جا کیں ہے کہ ان کی توبہ تعلی تیک ہوگی اوران کے ہاں کوئی مومن پیدائیس ہوگا تو بھران پر قیامت آ جائے گی۔

ابوالعاليدن كماية بت اس محمعى من ب

اور نوح کی طرف ہے دی کی گئی کہ آپ کی قوم علی ہے تھ ایمان لا کے بیل ان کے علاوہ اب اور کوئی ایمان نیس لائے کا سو ۮٲۏڿؽؖٳڮڹؙٛۅؙۺۣٲڬۧ؋ؙڵؽؖؿؙٷٛڡؚؽ؈ؽۨۊٙۏؖڡٟڬٛ ٳڒٙۮڡؘؽؙۊؙۮٵڡۧؽۏؘڵڒؾؘؠ۫ؾڛۺؠؚٮٵػٲٮٷٳڽڡؙ۫ڡڵۅؙؽ؆ؖ

مود:٣٦) آپان کے کامول پر رنجیدہ شہول۔

النجاس نے کہا یہ بہترین جواب ہے کیونکہ لوگوں کی آ زمائش کی جاتی ہے اور ان پر عذاب کومؤ خرکر دیا جاتا ہے کیوں کہ
ان میں مونین اور صالحین بھی ہوتے ہیں اور ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے متحلق اللہ تعالیٰ کوعلم ہوتا ہے کہ یہ مقرب
ایمان لا کیں گے اور تو ہہ کرلیں گے اس لیے لوگوں کو مہلت دی جاتی رہی اور بہم کو جزیہ لینے کا تھم دیا گیا اور جب بیمعتی زائل ہو
جائے گا تو پھر ان پر قول واجب ہوجائے گا اور وہ قوم نوح کی مثل ہوجا کیں گے اور اس پر قرینہ ہے کہ اس آ ہت کے آخر میں
فر رہا ہے بے شک لوگ ہماری آ بیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایمان لانے والے نہیں
رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا قول واقع ہوجائے گا اور قیامت آجائے گی۔

دآبة الارض كي صورت اوراس كے كل خروج كے متعلق احاديث آثاراورمفسرين كے اقوال اس كے بعد اللہ تعالى نے جوان سے كلام

کرےگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب تین چیز ول کاظہور ہوجائے گا تو کسی ایسے مخص کے لیے ایمان لاتا مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی ہو سورج کا مغرب سے طلوع ہوتا' دجال اور دآبة الارض ۔ (صحیمسلم قم الحدیث: ۱۵۸)سنن التر ندی قم الحدیث: ۲۰۰۲)

اس حدیث میں بھی وآبہ الایض کا ذکر ہے۔

اس جانور (دآبۃ الارض) کی تعیین اور اس کی صفت میں اختلاف ہے اور اس میں کہ بیرجانور کہاں سے نگلے گا۔ علامہ قرطبی فر سے ہے اور اس میں کہ بیرجانور کہاں سے سیح قول ہے۔ فر سے جی اس سلسلہ میں پہلاقول بیرے کہ بیرجانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ ہے اور یہی سب سے سیح قول ہے۔ فر سام الترآن جسام سام دور الجامع لا حکام الترآن جسام سام دور الجامع لا حکام الترآن جسام سام دور الجام کا دور سام سام دور الجام کی التران جسام سام دور الجام کا دور سام سام دور الجام کا دور سام سام دور سام سام دور سام دور سام سام دو

صریث میں ہے:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور (وآبۃ الارض) کا ذکر فرمایا آپ نے فرمایا اس کے دہر میں تمین مرتبہ خروج ہوں گے۔ وہ ایک جنگل کی انتہا سے نکلے گا اور اس کا ذکر ایک شہر یعنی مکہ میں داخل نہیں ہوگا' پھر وہ ایک لمبے عرصے تک چھپا رہے گا' پھر وہ دوسری بار نکلے گا اور اس کا ذکر جنگل میں پھیل جائے گا اور اس کا ذکر جنگل میں پھیل جائے گا اور اس کا ذکر جنگل میں پھیل جائے گا اور اس کا ذکر جنگل میں بھیل جائے گا اور اس کا ذکر جنگل میں پھیل جائے گا اور اس کا ذکر جنگل میں بھیل جائے گا اور اس کا ذکر جنگل میں بھیل جائے گا بھر اس مجد میں ہوں گے جس کی عزت اور حرمت اللہ تعالیٰ کے مزد کی تمام مساجد میں سب سے زیادہ ہے لیجن مسجد حرام میں اس وقت وہ لوگ صرف اس بات سے خوف زوہ ہوں گے کہ جمر اسود اور مقام ابر اجبم کے درمیان وہ اونٹن کا بچہ بلبلا رہا ہوگا' اور اپنے سرے مٹی جھاڑ رہا ہوگا' پھر پچھلوگ اس کو دیکھ کرمنتشر ہوجا کیں گے بھی

martat.com

مومنین کی ایک جماعت اپنی جگہ ٹابت رہے گی اور وہ پہ جان لیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عابز نہیں کر سکتے سودہ اونٹی کا بچہ ان ہے ابتدا کر ہے گا اور ان کے چبروں کوروش کر وے گا' حتیٰ کہ ان کے چبرے روش ستارے کی مانند ہو جا میں گے' وہ زمین میں بجرے گا کوئی شخص اس کو پکر نہیں سکے گا اور کوئی شخص اس سے بھاگ کر نجات نہیں پاسکے گا' حتیٰ کہ کوئی شخص اس سے بجنے کے لیے نماز کی پناہ لے گا تو وہ اس کے پیچھے ہے آ کر کہے گا' اے فلاں! اب تو نماز پڑھ رہا ہے' بھر وہ اس کے سرے ہے آ کر اس لیے نماز کی بناہ لے گا تو وہ اس کے پیچھے ہے آ کر کہے گا' اے فلاں! اب تو نماز پڑھ رہا ہے' بھر وہ اس کے سرے ہے آ کر اس کے چبرے پر شان لگا وے گا' بھر چلا جائے گا' لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے' مومن کا فرسے کہ رہا ہوگا اے کا فر میرا میں اور اؤ والحلیالی رقم الحدیث: ۱۹۰۹' تغییر ابن کیشری سامی ۱۳

ا کیک روایت میں یہ ہے کہ اس کے جسم پر بالوں کے روئیں ہوں گئے اس کی چارٹائگیں ہوں گی اور وہ س ٹھ ہاتھ لمباہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ جساسہ ہے اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ انسانوں کی شکل پر ہوگا' اس کا اوپر کا دھڑ ہا دلوں میں ہوگا' اور نجلا دھڑ زمین پر ہوگا۔

ایک روایت ہے کہ وہ تمام حیوانوں کی شکلوں کا جامع ہوگا۔

الماوردی اور التعلمی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن الزہیر نے فر مایا اس کا سربیل کا سا ہوگا اور آئکھیں خزیر کی ہوں گ'
کان ہاتھی کی طرح ہوں گے'اس کے سینگھ ہارہ سنگھے کی طرح ہوں گے اور اس کی گردن شتر مرغ کی طرح ہوگ'اس کا سینہ شیر
کی طرح ہوگا'اور اس کا رنگ چیتے کی طرح ہوگا'اس کی کوکھ بلی کی طرح ہوگی اور دُم مینڈھے کی طرح ہوگی اور اس کی ٹائلیس
اونٹ کی طرح ہوں گی اور اس کے ہر جوڑ کے درمیان بارہ ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وہ مؤمن کے چہرہ کو حضرت موک کے عصا سے
سفید کر دے گا اور کا فرکے چہرہ کو حضرت سلیمان کی انگوشی سے سیاہ کردےگا۔

(تغييرامام ابن الي حاتم رقم الحديث: ١٦٥٩٤ النيسرا بن كثيرج ١٩٥٣ النكت والعيون للما وروى جهم ٢٢٢)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وآبۃ (الا رض) زمین سے نکلے گا' اس کے پاس حضرت سلیمان بن واؤ دعلیماالسلام کی انگوشی ہوگئی اور حضرت موی بن عمران علیہ السلام کا عصا ہوگا' وہ مومن کے چہرے پرعصا مار کر اس کوروشن کر دے گا' اور کا فرکی ٹاک کی چونچ پر انگوشی سے نشان لگا دے گا' حتی کہ گھروں سے نکل کرلوگ اس کے گر دجمع ہوں گے وہ کے گا یہ مومن ہے اور یہ کا فر ہے۔

(سنن ابن ماجدرةم الحديث: ٦٦ ١٥ ٣٠ سنن الترفدي رقم الحديث: ٣١٨٤ منداحد ج٢٥ ص ٢٩٥)

حضرت عبدالله بن بریده این والد سے روایت کرتے ہیں که دسول الله صلی الله علیه وسلم ان کو مکہ کے قریب ایک جنگل میں لے سیخ وہاں ایک خنگ زمین تھی جس کے گروریت تھی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اس جگہ سے وآبۃ الارض نظے گا۔ (سنن ابن ملجد قم الحدیث ۲۵ ۴۰۰ مند احمد ج ۵۵ ۴۵۰ تغییر ابن کثیرن ۱۳۵۳)

عدر میں اب اللہ کا اللہ ہے دا بتہ الارض کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی تئم اس کی وُم بھی ہوگی اور اس حضرت علی بن ابی طالب سے دا بتہ الارض کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قشم اس کی وُم بھی ہوگا۔ کی داڑھی بھی ہوگی۔ ہرچند کہ حضرت علی نے تضریح نہیں کی گراس میں اشارہ ہے کہوہ انسانوں میں سے ہوگا۔

(الماوردي ج٢ص٢٢)

علامہ الماور دی متوفی • ۴۵ صرنے کہا جس زمین ہے وہ نکلے گا اس کے متعلق چار تول ہیں: حضرت ابن عباس نے فرمایہ: (۱) وہ تہامہ کی بعض وادیوں سے نکلے گا۔

(۲) حضرت ابن عمر نے فر مایا وہ اجیاد کی گھاٹیوں میں ایک چٹان سے نکلے گا۔

جدبشتم

marfat.com

(m) معرت ابن مسعود نے کہادہ صفاعے نکلے گا۔

(٣) ابن مديد نے كياده بحرسدوم سے فكے كا\_ (الكت واقع ن جس عالا دالكت العليد بروت) علام الدي العليد بروت) علام ابوعبدالله محد بن احمد ماكن قرطبى متونى ٢١٨ د ككھتے ہيں:

بعض متاخرین مفرین نے کہا ہے کہ دآبۃ الارض انسان ہوگا وہ با تمل کرےگا اور کفار اور اہل بدھت سے متاظرہ اور ہوتا مجا دلی متاخر ہوتا ہوگا وہ دلائل ہے آگاہ ہوکر ہلاک ہوگا اور جس نے حق ہو گائم رہتا ہوگا وہ دلائل ہے آگاہ ہوکر ہلاک ہوگا اور جس نے حق ہو گائم رہتا ہوگا وہ دلائل ہے آگاہ ہوکر حق ہو گئا ہو جس کے گئا ہو کہ استاذا ہام ابوالعباس احمد بن عمر الفرطی المتوفی ۱۵۲ ہے کہ ہوآ بۃ الارض انسان ہوگا اس کا قول قرآن جمید کے ان الارض کی صورت کے متعلق کوئی صدید محمیح نہیں ہے۔ جس نے کہا ہے کہ دا بۃ الارض انسان ہوگا اس کا قول قرآن جمید کے ان الفاظ کے قریب ہے ''وہ با تش کر کے گا' کوران کو الارش میں کوئی فارق (خلاف) عادت چر نہیں ہوگا اور اہل بدھت سے متاظرہ کرنے والے اور ان کو ساکت کو وہ اس دن نشانیوں میں ذکر کرنے کی مجمی کوئی وجہ کرنے والے اور ان کو ساکت کرنے والے اور ان کو ساکت کرنے والے اور ان کو ساکت کرنے والے انسان تو بہت ہیں سووہ کوئی فام کرنے والے انسان تو بہت ہیں سووہ کوئی فام کرنے کہ بھی کوئی وجہ نہیں ہوگا اور اس کا خور مقال میں خراک کو دا بہت الارض کرنے کا خور مقال می خور مقال می خراک کے اللارض (زیبن کا جائور) کہنافسی اور متافر انسان کو دا بۃ الارض کے بیل اور دستور مقال می کوئی ہے۔ (انسلم می می کوئی ہو جسم اس سے بہلے مفسرین سے قل کر کہتے ہیں اور جس تفیر کا حدیث میں ذکر ہے۔ الارض کی می کوئی ہو جسم اس سے بہلے مفسرین سے قل کر کہتے ہیں اور جس تفیر کا حدیث میں ذکر ہے۔ اس سے بہلے مفسرین سے قل کر کہتے ہیں اور جس تفیر کا حدیث میں ذکر ہے۔ اس سے بہلے مفسرین سے قل کر کہتے ہیں اور جس تفیر کا حدیث میں ذکر ہے۔

علامه ابوالحيان محربن يوسف اندلى غرناطى متوفى ٥٥ عد لكعت بين:

دآبۃ الارض کی ماہیت بین اس کی شکل بین اس کے نظنے کی جگہ بین اس کی تعداد بین اس کی مقدار بیں اور یہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا اس بیں بہت اختلاف ہے اور بیا توال آپس بیں متعارض ہیں اور بعض اقوال بعض کی بحذیب کرتے ہیں اس لیے ہم نے اس کے ذکر کوئزک کردیا کیونکہ اس کے ذکر کرنے میں اور ان کوسیاہ کرتا ہے اور وقت کوضا کع کرتا ہے۔ (ابھر الحیات میں ۱۳۹۴م میروں الظر بیروں ۱۳۹۴م)

علامه سيدمحودة لوي متوفى و عاده لكعية بي:

علامہ ابدائی یان اندلی کا بیکلام برق ہے اور بیس نے جواس سلسلہ بیں اقوال نقل کیے جیں وو مرف اس لیے کہ جس کود آبة الارض کے متعلق تفصیل کو جانبے کا بجسس اور شوق ہواس کی تسکین ہو سکے پھر دآبة الارض کے متعلق جوا مادیث جیں ان بی سنن تر ندی کی حدیث اقرب الی القبول ہے اور وہ ہے:

حضرت الد ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: داآبۃ الارض نظے گا اس کے پاس حضرت سلیمان کی انگوشی ہوگی اور حضرت موکیٰ کا عصا ہوگا' عصا ہے موس کا چیرہ روش کرے گا' اور انگوشی سے کا فرکی تاک پر مہر لگائے گا' حتیٰ کہ کھروں سے لوگ اس کے گرد جمع ہوں گئے وہ کہے گاسنو بیموس ہے اور سنو بیر کا فر ہے۔ الحدیث سیر صدیث حسن ہے۔

( سنن ترندی رقم الحدیث: ۸۵ سنن ابودا وُ داللیالی رقم الحدیث: ۴۵ ۲۳ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۹۹ ۴۹ مند احمد ج**عم ۴۹٬۲۹۵ المسد رک** جهم ۴۸۵)

علامه آلوى لكسة بين كدوآبة الارض كم متعلق زياده سے زياده بيكها جاسكان كريد جارياؤن والا بهت مجيب و غريب

martat.com

جانور بے بروح انسان میں سے اصلاً نیس ہے اللہ تعالی آخرز ماند عی اس کوز مین سے نکا لے گا اور زمین سے نکا لئے عم یہ اشارہ ہے کہ برقو اللہ کے طریقہ سے نس اللہ میں اور یہ آیا ست کر برق اللہ کے طریقہ سے نس اور یہ آیا ست کی نشاخوں میں سے ایک نشاخوں می

اس كے بعد فرمایا: جوان سے كلام كرے كا بے فك اوك مارى نثاغوں يا ايان بيس لاتے تھے۔

اس آیت کا مطلب یہ می ہوسکا ہے کہ وآبۃ الا رض لوگوں سے یہ کھا کہ لوگ امادی نشاندں پر ایمان نہیں لاتے تھے وہ اللہ تعالی کی نشاندوں کو ہماری نشانیاں اس اختبار سے کہ گا کہ وہ اللہ تعالی کی نمائندگی کر رہا ہے اور یا اس کا معنی ہے ہے کہ وہ اللہ تعالی کی نمائندگی کر رہا ہے اور یا اس کا معنی ہے ہے کہ وہ آبۃ الارض لوگوں سے کلام کر سے گا جیسا کہ اصاویت میں وارد ہے وہ کہ گاسنو یہ موسمی ہے سنو یہ کا فر ہے اور یہ جوفر مایا ہے میں لگا ہے ایمان نہیں لاتے سے بیاری ایمان نہیں لاتے سے بیاری جو کہ کہ اللہ تعالی کہ ایمان نہیں لاتے سے بیاری اللہ تعالی کی کہ ایمان نہیں لاتے سے اس کے اللہ تعالی نے قرب تیا مت میں زمین سے ایک جیب وخریب جانور نکالا جولوگوں سے با تمی کرتا تھا ہوا کہ واضح اور کملی ہوئی نشانی تھی کی تا تھا ہوا کہ کہ کہ ایمان لا نااب مفید نہیں ہوگا۔

# اور جس دن ہم ہر امت عی ہے ان لوگوں کے ایک کردہ کو الگ کر لیں کے جو عاری آ تول کی تكذيب كرتے تے 0 حى كه بنب وه آ جائي كے تو (الله) فرمائ كا كيا تم في ميرى آجوں كو جلاايا تما لؤايها عِلمًّا أَمَّا ذَاكَنْتُوْتُعُمُ حالاتكمة نے اپنے علم سے ان كا احاطر بيس كيا تھا اگريہ بات يس تو جرتم كياكرتے رہے تھے؟ 0 اور ان كے علم كرنے كى وجہ سے ان پر قول (عذاب)وائع ہو چکا مو اب وہ کھے ٹیس پرلی کے 0 کیا انہوں نے بیٹیس دیکھا کہ ہم نے رات ان کے آ رام کرنے کے لیے بنائی اور ون کوہم نے ( کام کرنے کے لیے )روش بنایا ، بے شک اس عمل اکان لانے والوں کے لیے نٹانیاں ہیں 0 اور جس ون منور عمل پھونکا جائے گا

marfat.com

دبيار القرار

تو تمام آسانوں والے اور زمینوں والے محمرا جائیں گے ، ماسوا ان کے جن کو اللہ جاہد عاضر ہوں کے 10ور (اے مخاطب!) تو اس دن میاڑوں کو اپنی جگہ جا ہوا رح اڑ رہے ہوں گئے یہ اللہ کی صنعت ہے جس ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے ' بے شک وہ تمہارے کاموں کی خبر رکھے والا ئے گا' اور تم کو ان بی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جوتم کیا کرتے تنے 0 مجھے مرف کی عبادت کروں جس نے اس کو حرم بنا دیا ہے اور اس کی ملکیت میں ہر یا ہے کہ عل فرمائروارول عل سے رہول 0 اور

martat.com

ونا رہا ہے تو آپ کہدویں کہ میں تو صرف عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہوں 0 اور آپ کہیے کہ تمام تعریفیں

بِتُوسَيُرِيْكُمُ الْبِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَارَبُكَ بِعَافِلِ عَتَا

الله بي كے ليے بي عقريب مهمين ووائي نشانيال دكھائے گا توتم ان كو يجيان لو كے اور آ ب كارب ان كامول سے عاقل نيس

تعملون ٩

ے جوتم کردے ہو 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس دن ہم ہراُمت میں سے ان لوگوں کے ایک گردہ کو الگ کرلیں گے جو ہماری آیوں ک تکذیب کرتے تنے o حتیٰ کہ جب وہ آ جا ئیں گئو (اللہ) فرمائے گا' کیائم نے میری آیوں کو جھٹلایا تھا؟ حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان کا احاط نہیں کیا تھا اگریہ بات نہیں تو پھرتم کیا کرتے رہے تھے؟ O ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے ان پرقول (عذاب) واقع ہو چکا سواب وہ پھٹیس بولیس کے O (انهل: ۸۵-۸۸)

حشر کے ون کفار کے کفروشرک پرزجروتو تیخ

اس آیت میں ہو وہ معضومن کل امد فوجا. حشر کامعنی ہے جمع کرنا اوراس آیت میں اس سے مراد ہے سب لوگوں کو مجتر میں جمع کرنے کے بعد کفار کوعذاب کے لیے جمع کرنا اُمت لوگوں کی اس جماعت کو کہتے ہیں جس کی طرف کسی رسول کو بھیجا جائے کھر اُمت کی دونشمیں ہیں اُمت دعوت اور اُمت اجابت اُمت دعوت اس کو کہتے ہیں جس جماعت کو اللہ کا رسول اللہ کا پیغام پہنچا تا ہے اور اُمت اجابت اس جماعت کو کہتے ہیں جو دسول کے لیے دیتے ہوئے پیغام کو قبول کر لے اور رسول پر ایمان لے آئے اور فوج اس جماعت کو کہتے ہیں جو تیزی سے کی طرف پیش قدی کر دہی ہو۔

اس آیت کامعنی ہے: اے جمد اصلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو وہ وقت یا دولائے جب ہم تمام انبیاء کی اُمتوں میں سے ان گروہوں کو جمع کر ٹیں گے جو ہماری آیوں کی تکذیب کرتے تھے بو ذھون کامعنی ہے ان کو جمع کیا جائے گا' یا ان کوروک لیا جائے گا' یہ بھی ہوسکتا ہے کہ فوج سے مراد اس گروہ کے رئیس ہوں' لیمن ہر اُمت کے لوگوں میں سے ان کے رئیسوں اور سر داروں کوروک لیا جائے گاحتیٰ کہ عوام آ کر ان سے ل جا کیں مثلاً فرعون نمر وداور ابی بن خلف کوروک لیا جائے گاحتی کہ ان سر قربعین آ کر ان کے ساتھ مل جا کیں' بھر ان سب کو ہا تک کر دوز رخ کی طرف لے جایا جائے گا۔

حتی کہ جب وہ آ جا کیں گے تو اللہ تعالی ان سے فرمائے گا کیا تم نے میری آ بیوں کو جھٹلایا تھا؟ لیعنی میں نے اپنے رسولوں پر جوآ بیتیں تازل کی تھیں تم نے ان کی تکذیب کی تھی یا میں نے اپنی تو حید پر جو دلائل قائم کیے تھے تم نے ان کا انکار کیا تھا' حالا نکہ تم نے دلائل کے ساتھ ان آیات کے باطل ہونے کو نہیں جاتا تھا بلکہ تم نے بغیر دلائل کے جہالت سے ان آ بیوں کا انکار کیا تھا' پھر اللہ تعالیٰ زجر وتو نیج کرتے ہوئے فرمائے گا جب تم نے ان آ بیوں پر بحث و تھی میں کی اور ان پر غور و فکر نہیں کیا تو تم کیا کرتے رہے تھے؟

ا یہ بیت ہو ہو ہے گئی ہے۔ اس کے شرک کرنے کی دجہ سے ان پر عذاب واقع ہو جائے گاتو وہ کوئی بات

جلدجشتم

marfat.com

تبياء القرآء

Marfat.com

نبیں کرسکیں کے کیونکدان کے پاس اپنے شرک اور دیگر برے اعمال پر کوئی عذر ہوگا نہ کوئی دلیل ہوگی اور اکٹر مفسر سی ہے ہے کہا ہے کدان کے مونبوں پر مہر لگا دی جائے گی اس لیے وہ کوئی بات نہیں کرسکیں گے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے یہ بیس دیکھا کہ ہم نے رات ان کے آرام کے لیے بنائی اور دن کو ہم نے (کام کرنے کے لیے نشانیاں ہیں اور جس دن صور جس پھوتا جائے گا کرنے کے لیے نشانیاں ہیں اور جس دن صور جس پھوتا جائے گا تو تمام آسانوں والے اور زمینوں والے تھبرا جا کی سے حاصر ہوں کے واللہ جا ہے اور سب اس کے سامنے عاج کی سے حاصر ہوں کے 0 (انس ایم ۸۷-۸۷)

ون اور رات کے تعاقب میں تو حید' رسالت اور حشر کی دلیل

کیا انہوں نے یہ نہیں و یکھا کہ ہم نے کیسی حکمت بالغہ سے رات اور دن کو بنایا 'رات کو اس لیے بنایا کہ وہ کام کان کی مشقت کی وجہ سے اپنے شخصے ہوئے اعصاب کو آرام پہنچا کیں 'اور دن کو بنایا تا کہ وہ رات کو آرام کرنے کے بعد پھر تازہ وَم ہو کر دن کی روشنی میں حصولِ رزق کے لیے جدو جہد کریں 'جولوگ اللہ پرایمان لانے والے ہیں وہ اس ہیں القد کی قدرت کی شہنوں کو د کھے کر اللہ پرایمان لاتے ہیں۔ بیا بیت اللہ تعالیٰ کی الوجیت اور اس کی تو حید پرولائت کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ رات کو دن سے 'اور دن کو رات سے بدل دیتا ہے اور نور کوظمت میں اورظلمت کونور ہیں وَ حال دیتا ہے 'اور بیکا م وہی کرسکتا ہے جس کا علم اور قد رت ہر چیز کو مجلط ہواور جس کا علم ہر چیز کوشائل ہواور جس کی قد رت ہر چیز پر حاوی ہو وہ اس کا نتات کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ واحد ہے اس کے شریک اور معاون نہیں ہیں کیونکہ اگر وہ واحد نہ ہوتا تو دن اور رات کے تو اتر اور تسلسل میں سے کیسانیت اور نظم وضیط نہ ہوتا کہ ہمیشہ گرمیوں میں دن ہوے اور را تیں چھوٹی ہوتی ہیں اور مرد یوں میں ہمیشد دن چھوٹے اور راتیں بی وہی ہیں اور مرد یوں میں ہمیشد دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ راتیں بڑی ہوتی ہوتی ہیں اور مرد یوں میں ہمیشد دن چھوٹے اور راتی بردی ہوتی ہوتی ہیں۔

اور بیآیت لوگوں کو مارنے کے بعد زندہ کرنے اور حشر ونشر پر بھی ولالت کرتی ہے کیونکہ جو ذات اس پر قاور ہے کہ دن کے نور کوظلمت اور رات کی ظلمت کونور سے بدل دے وہ حیات کوموت سے اور موت کو حیات سے بدلنے پر بھی قاور ہے۔

اور یہ آیت نبوت پر بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالی مخلوق کے منافع کے لیے دن کے بعد رات کو اور رات کے بعد دن کو لاتا ہے اور نبیوں اور رسولوں کو احتکام شرعیہ کی تبلیغ کے لیے خلوق کی طرف سیسیخ میں بھی مخلوق کے منافع میں ون اور رات کے تو ارد میں مخلوق کا صرف دنیا میں نفع ہوتا ہے اور انبیاء علیم السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں دنیا میں بھی نفع ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نفع ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نفع ہوتا ہے اور آخرت اور رسالت مینوں اصولی مباحث کے اثبات کے لیے کانی ہے۔

اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں والانکداس میں تو تمام محلوق کے لیے نشانیاں ہیں والانکداس میں تو تمام محلوق کے لیے نشانیاں ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ فی نفسہاس آیت میں تمام مخلوق کے لیے نشانیاں ہیں۔
ایمان لانے والے حاصل کرتے ہیں اس لیے فرمایا اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
صدر سمار اشری دور اصطلاح جمعیٰ

صوركا لغوى اوراصطلاحي معنى

اس کے بعددالی آیت میں اللہ تعالی نے صور پھو تکنے کا ذکر فر مایا ہے۔

صور کا لغوی معنی ہے زستگھا' بگل' ہوتی' سینکھ کی وضع کی کوئی چیز جس میں پھونک مار کر پھونکا جاسکے۔

علامه راغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ ه لكمتين

سیسینکھ کی طرح کی کوئی چیز ہے جس میں چونک ماری جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس چھونک کوصورتوں اور روحوں کو ان کے

اجسام میں منتقل ہونے کا سبب بنادے گا'ایک روایت میں ہے کہ صور میں تمام انسانوں کی صورتیں ہیں۔

(المفردات ج ٢ص ٩ ١٣٤ مطبوع كمتبه نزار مصطفى مكه كرمه ١٣١٨ هـ)

علامه السارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفي ٧٠١ ه لكهة بي:

صورایک سینکھ ہے جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام مردوں کومحشر کی طرف جمع کرنے کے لیے پھونک ماریں گے۔

(النبلية جسام ٥٥ مطبوعه وارالكتنب العلميد بيروت ١٣١٨ وشرح الطيق ج٠اص ١٣٨)

ملاعلی قاری نے لکھا ہے بی تعریف دوسری بارصور پھو نکنے کے اعتبار سے ہے کیونکہ پہلی بارصور بھو نکنے سے تمام لوگ مر جائيس ممير \_ (مرقات المفاتج ج ١٠ص ٢٣١ مطبوء مكتبدا مدادية ملتان: ١٣٩٠هـ)

صوراورصور پھو تکنے کے متعلق احادیث

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں زندگی سے کیے لطف عا*صل کر*وں' جب کےصور والے فرشنے نے صور کومنہ میں رکھا ہوا ہے اور اس نے اپنے کان لگائے ہوئے ہیں' اور اپنی پیشا ٹی میرهی کی ہوئی ہے اور وہ منتظر ہے کہ اس کو کب صور پھو تکنے کا حکم دیا جاتا ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٣٣١ مند الحبيدي رقم الحديث: ٤٥٣ مند احمد جسم من مند ابويعليٰ رقم الحديث: ١٠٨٠ صحيح بن حبال رقم الحديث: ٨٢٣ المستدرك جهم ٥٥٩)

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا صورایک سینگ ہے جس میں پھونک **باري جائے گ**ي \_ (سنن الترندي رقم الحديث: ۴۳۳۴ منن ابوداؤ ورقم الحديث: ۳۷ ۳۲ سنن الداري رقم الحديث ۹۸ ۲۷)

حضرت ابوسعید رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے صور والے فرشتے کا ذکر کیا گیا' آپ نے فرمایا اس کے دائیں طرف جریل ہے اور اس کے بائیں طرف میکائیل ہے۔ (مظلوۃ رقم الحدیث:۵۵۳۰)

حضرت اوس بن اوس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تمہارے ایام میں سب سے افضل یوم جمعہ ہے' اسی دن حضرت آ دم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن ان کی روح قبض کی گئی' اسی دن صور پھوٹکا جائے گا اور اسی دن سب مرجا تعيل صحيه (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ١٠٣٧) سنن النسائي رقم الحديث: ٨٥١ أسنن الداري رقم الحديث ١٥٤٢ أنمستد رك ج اص ٢٧٨)

کتنی بارصور پھونکا جائے گا

اس میں اختلاف ہے کہ صور لتنی مرتبہ پھونکا جائے گا' چار مرتبۂ تمین مرتبہ یا دومرتبۂ زیادہ ترسختنتین علماء کا اس پراتفاق ہے کہ صور میں صرف دومر تنبہ پھونکا جائے گا' پہلی بارصور پھونکا جائے گا تو سب مرجائیں گے اور دوسری بارصور پھونکا جے گا تو بزنده موجا تیں کے اور حب ذیل احادیث میں اس پرولیل ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وو بارصور پھو نکنے کے ورمیان جا لیس کا وقفہ ہوگا' لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ جا لیس دن؟ انہوں نے کہا میں نہیں کہ سکتا' لوگوں نے کہا جا لیس ماہ! انہوں نے كما مين نبيس كهدسكن لوكوں نے كہا جاكيس سال! انہوں نے كہا مين نبيس كهدسكنا كير الله تعالى آسان سے يانى نازل فرمائے گا جس ہےلوگ اس طرح اُکیں سے جس طرح سزہ اُ گتا ہے' حضرت ابو ہریرہ نے کہا ایک ہڈی کے سواانسان کے جسم کی ہر چیز کل جائے گی اور وہ ڈم کی ہٹری کا سراہے اور قیامت کے دن اس سے انسان کو دوبارہ بنایا جائے گا۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ۴۹۲۵ ۴۹۲۵ صحيح مسلم رقم الحديث: ۴۹۵۵ اسنن الكبري للنسائي قم الحديث ١١٣٥٩)

marlat.com

امام ابن ابی داؤدنے کتاب البعث علی معرت ابو ہریرہ دمنی الله عند سے دوایت کیا ہے کہ نی ملی الله علیہ می مند کی م مور میں بھونکا جائے گا اور مورسینکو کی شکل پر ہے تو جولوگ بھی آسانوں اور زمینوں عمی بین وہ سب مرجا تمیں کے اور دومرج بھو نکنے کے درمیان چالیس سال بیں بھر ان چالیس سال عمی الله تعالی بارش نازل قرمائے گا تو لوگ ذعن سے اس طرم ا اکنے لگیس کے جس طرح سبزہ اُگیا ہے۔ الحدے (کتاب البعث لابن ابوداؤدر قم الحدیث بھی البدورالسافر ہیں ۸۷)

فيخ ابن حزم نے كہا صور جارمرتبه محوثكا جائے گا وافظ ابن جرعسقلاني اس كاردكرتے ہوئے لكھتے ہيں:

ابن جزم نے بیزعم کیا کہ جار مرتبہ صور پھونکا جائے گا' پہلی مرتبہ لوگوں کو مارنے کے لیے صور پھونکا جائے گا اوراس صور کی آ وازس کر زمین پر ہر زندہ فخص مرجائے گا' دوسری بارصور پھونکا جائے گا تو ہر مردہ زندہ ہو جائے گا'لوگ اپنی قبروں سے لکل آ کیں گے اور حساب کے لیے جمع ہوں گے اور تیسری بارصور پھونکا جائے گا تو لوگ اس کوس کر ہے ہوش ہو جا کیں گے مریں گے نہیں اور چوتھی بارصور پھونکا جائے گا تو لوگ اس ہے ہوش میں آ جا کیں گے۔

حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ ابن حزم نے جو جار مرتبہ صور پھو نکنے کا ذکر کیا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے بلکہ صور صرف وو مرتبہ پھو نکا جائے گا' اور ان دونوں کے درمیان سننے والوں کے اعتبار سے تغایر ہے' پہلی بار جب صور پھو نکا جائے گاتو اس سے ہرزندہ شخص مرجائے گا' اور جن کو اللہ تعالیٰ نے موت سے مشکیٰ کرلیا ہے وہ صرف بے ہوش ہوجا کیں گے اور جب دوسری بار صور پھو نکا جائے گاتو جو مرگئے تھے دہ زندہ ہو جا کیں گے اور جو بے ہوش ہوئے تھے' وہ ہوش میں آجا کیں گے۔

(فتح الباري ج عص ١٠٩-٨٠١ مطبوعة دار الفكر بيروت ١٣٧٠هـ)

خاتم الحفاظ حافظ جلال الدين سيوطى نے بھى ابن حزم كا قول ردكر كے بيلكھا ہے كەصرف دو بارصور بجو تكا جائے گا۔ (البدورالسافرة ص• مطبوعه دارا كتب المعلمية بيروت ١٣١٢ه)

#### تنین بارصور پھو تکنے کے دلائل اور ان کے جوابات

حافظ ابو بمرجم بن عبد الله ابن العربي التوفى ٥٣٣٥ ملكت إن:

حضرت اسرافیل علیدالسلام ایخ رب کے علم سے تین مرتبہ صور پھونکیں سے بہلی بارصور پھونکیں سے تو لوگ محبرا جا کی کے اس کو نفخة الفزع کہتے ہیں اور دوسری بارصور پھونکیں گے تو لوگ مرجا کیں گے اس کو نفخة الصعق کہتے ہیں اور تیسری بارصور پھونکیں گے تو اس کو نفخة البعث کہتے ہیں۔

(عارضة الاحوذي ج9ص ا19 مطبوعه وارا لكتب المعلميه بيروت ١٣١٨هـ)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٧٧٨ ه لكهية جين:

افغات (صور بھو نکنے) کی تعداد میں اختلاف ہے ایک قول سے کہ یہ تمن مخات میں۔ان میں سے ایک نفخة الفز ع ہے جس کا ذکراس آیت میں ہے:

اورجس دن صور پھونکا جائے گا تو تمام آسانوں والے اور زمینوں والے گھرا جائیں گے ماسواان کے جن کواللہ جاہے۔ دَيُوْمُ يُمْفَخُ فِي الصَّوْرِ، فَفَيْءَ مَنْ فِي السَّمُوْتِ

دَكُنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ وَكُلُّ أَتُوْبُهُ وَخِوِيْنُ ٥ (انمل: ٨٥)

اور دوسرانه فنحة الصعق ہے جس کوئ کرسب مرجا کیں گے اور تیسرانه فنحة البعث ہے جس کوئ کرسب مرے ہوئے زندہ ہوجا کیں گے ان دونوں کا ذکراس آیت میں ہے:

marfat.com

7.

اور صور پھونک دیا جائے گا تو تمام آ سانوں اور زمینوں والے مرجن کو اللہ جائے گا تو تمام آ سانوں اور زمینوں والے مرجا کی تابید کی تابید کا تو دہ ایک ذم کھڑے ہوکرد کھنے لکیں گے۔

وُلْوَهُ فِي المَّنْ مِ فَصَمِقَ مَنْ فِي التَّلُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ \* ثُقَ لُوْمَ فِيْرِ اُخْرَى فَإِذَا هُمُو قِيَا مُّ يَنْظُرُونَ ٥(الرم: ١٨)

اورا کے قول یہ ہے کہ مرف دو بار صور مجو تکا جائے گا' اور نفخة الفن ع اور نفخة الصعق دونوں ایک بین اس کیے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی وقفہ بیں ہوگا مینی پہلے لوگ صور کی آ وازین کر گھرا جائیں کے بحرفورا مر جائیں گئ اور حفزت ابع بریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنم وغیر ہم کی احادیث ہے کہی ثابت ہے کہ صور دو بار بھونکا جائے گا نہ کہ تین بار اور بھی قول می ہے۔ ( حد کرونا میں ۱۹۸۵ ملبوعد دارا بخاری کہ ید منورہ اسام )

نیز علامدابومبدالله قرطبی تین بارصور محو تکنے کی مدیث لکو کراس پرتبر وکرتے ہیں۔

حطرت الو برر ورضی اللہ تعالی عدیمان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی آ سانوں کو بنانے سے فارغ ہو گی تو اس نے صور کو پر اور پر سور حضرت الو برر ورضی اللہ تعالی کو وے ویا انہوں نے اس صور کو اپنے مند ہیں رکھا ہوا ہے اور وہ اپنی آ کھا تھا کر آ سان کی طرف و کھے رہے ہیں اور اس کے ختھر ہیں کہ ان کو کب صور پھو تکنے کا تھم دیا جا تا ہے۔ حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عند نے کہا ہیں نے مرض کیا یارسول اللہ اِ صور کیسا ہے؟ آپ نے فر مایا وہ ایک سینگ (کی شل) ہے اور اللہ کی حتم اوہ بہت بڑا ہے اس کی کھولائی آ سان اور زھین کی چوڑ ائی بھنی ہے وہ اس میں تین مرتبہ پھو تک ماریں کے کہا مرتبہ (سفحة اللفوع) پھو تک ماریں گے تو لوگ تجبرا جا کیں گاور دورسری مرتبہ (نفخة الصعی ) پھو تک ماریں گے تو لوگ ہو بہوش ہو جا کیں گاور تھر کی مرتبہ (نفخة الصعی ) پھو تک ماریں گے تو لوگ ہو بہوش ہو جا کیں گاور تھر کی مرتبہ العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ الحدیث

وَعِامع البيان رقم المديث ١٦٩٨ ١٥ تفيد المام ابن الي عالم قم الديث ١٩٦٥)

اس مدید کا علی بن معید طبری اور شابی وغیر بم نے ذکر کیا ہے اور ش نے اس کا تناب اند بره ( نااس ۲۰۱۰ ۱۰ ۱۰ ارابناری المدید الموره) میں ذکر کیا ہے اور وہاں میں نے اس مدید پر کلام کیا ہے (وہ کلام ہے ہے امام ابوجی عبد الحق ن اس کا ب العالمیة میں کھا ہے کہ بیرمدید منقطع ہے اور می نہیں ہے طبری نے اس کا سور و نیسین کی تغییر میں اکر بیا ہے ) اور بی یہ کہ صور دوہار پھوٹکا جائے گا جمن ہا دنیں ہو تکا جائے گا اور بیکہ نفیخة الفنوع مفحة المصنع کی طرف راجی ہے کیونکا جائے گا اور بیکہ نفیخة الفنوع مفحة المصنع کی طرف راجی ہے کیونکا جائے گا اور بیک نفیخة الفنوع مفحة المصنع کی طرف راجی ہے کیا سفیخة بیدونوں چیزیں ایک دوسرے کولازم بین لیمن میں بینی صور پھو کے جائے کے بعد پہلے لوگ کھرائیں ہے پھر مربائیں سے اور محمد اکر میں المفن ع نفیخة المبعث کی طرف راجع ہے بینی دوسری ہارصور پھو کے جائے کے بعد لوگ زند و کے جائیں سے اور کھر اکر میں

اور صور پھو تک و یا جائے گا تو ای انت او تبر ال سا اپ رب کی طرف بھائے لگیں گ ٥٠٥ کمیں گ بات بات اس ا ہماری خواب گاہوں ہے کس نے اُٹھا دیا کئی اور بی ہے جس کا رخمن نے وہر و کیا تھا اور رسولوں نے کی کہا تھا ٥٠٥ (صور ک آ ان) صرف ایک جی ہے کہ رکا کیک وہ سارے ہمارے سائے حاض کر ویے جا کمی ہے 0

وَنُونِهُ فِي المُنْوَى فَإِذَا هُدُونِ الْأَجْدَاثِ إِلَى مُرَوِّمُ الْأَجْدَاثِ إِلَى مُرَوِّمُ الْأَجْدَاثِ إِلَى مُرَوِّمُ الْأَجْدَاثِ إِلَى مُرَوِّمُ الْأَخْدُونَ وَالْمُنْ الْمُنْكُ الْمُنْكِدُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُونَ وَالْمُنْكُ الْمُنْكُونَ وَالْمُنْكُ الْمُنْكُونَ وَالْمُنْكُونَ وَلْمُنْكُونَا وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونَ وَالْمُنْكُونَا وَالْمُنْكُونَا وَالْمُنْكُونَا وَالْمُنْكُونَا وَالْمُنْكُونَا وَالْمُنْكُونَا وَالْمُنْكُونَا وَالْمُنْكُونَا وَالْمُنْكُونَا وَلَالْمُنْكُونَا وَالْمُنْكُونَا وَلَالِمُنْكُونَا وَلَالْمُنْكُونَا وَلَالِمُنْكُونَا وَلِمُنْكُونَا وَلَالِمُنْكُونَا وَلَالِمُنْكُونَا وَلَالِمُنْكُونَا وَلَالْمُنْكُونَا وَلَالِمُنْكُونَا وَلَالِمُنْكُونَالِمُونَالِمُنْكُونَا وَلَالْمُنْكُونَا وَلَالِمُنْكُونَا وَلِمُونَا لَالْمُنْكُونَا وَلَالْمُنْكُونَا وَلَالِمُنْكُونَا وَلِمُنْكُونَا وَلِمُنْكُونَا وَلِمُنْكُونَا وَلِمُنْكُونَا وَلِمُنْكُونَالِمُنْكُونَا وَلَالْمُنْكُونَا وَلِمُنْكُونَا لَالْمُنْكُونَالِمُنْكُونَا لَالْمُنْكُونَا وَلِمُنْكُونَا لَالْمُنْكُونَا لَالْمُنْكُونَا وَلِمُنْكُونَا لَالْمُنْكُونَا لَالْمُنْكُونَا لَالْمُنْكُونَا لَالْمُنْكُلِمُ لِلْمُنْكُلِمِلْكُونَا لِلْمُنْكُونَالِمُلْكُونَا لَالْمُلْلِمُونَا لِمُنْكُلُونَا لِمُلْلِمُ لَلْمُلْ

ي تليرامام تشيري نے كى ہے اوراس فزع (محبراہت) كے متعلق دوقول بين أنيس اللہ كى طرف باايا جائے كا اور و محبرا

marfat.com

عيار الدار

كربهت جلد حاضر بول كے اور دومراقول يہ ہے كہ جب ان كوقير سے أفعال جائے كا تو ده بهت كميرائے موسع معلى سكية دو بار صور پھو تكنے كے دلائل

یں کہتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حبداللہ بن عمرو کی مح صدیقوں سے بدیابت ہے کہ صور صرف دو بار باداللہ ا

حضرت الا بريره رضى الله عنديان كرتے إلى كدو بارصور يمو كلنے كدرميان باليس (سال) كاوقد بوكا۔

(صح النفاري قم الحديث: ١٩٨٣ ٢٩٣٥ مح مسلم قم الحديث: ٢٩٥٥ أسنن الكبرى للنساكي قم الحديث: ٩٠٠٩)

(صح مسلم قم الحديث: ١٩٢٠ أسنن الكبرى للنساكي قم الحديث: ١٩٢٩ منداحدج من ١٦٧ المعدرك جهم ٥٥- ٥٣٣)

الله تعالى في اس آيت يس فر مايا ب

اور جس دن صور پھوٹکا جائے گا تو تمام آسانوں والے اور زمینوں والے تھرا جائیں گے ماسواان کے جن کوانلد جاہے۔ دَيَهُمُ يُنْفَحُ فِي الصَّوْمِ فَفَيْءٌ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَكُنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءُ اللَّهُ ﴿ (أَمَلَ: ٨٨)

اوردوسری حکدفر مایا ہے:

اور صور چونک دیا جائے کا تو تمام آسانوں والے اور

زمينون والمصرجائي محكرجن كوالله وإب

وَنُوْحَ فِي الضَّوْمِ فَصَعِيَّ مَنْ فِي التَّلُوٰتِ وَمَنْ فِي الْكَرْضِ إِلَّا مَنْ شَكَاءَ اللهُ \* (الرم: ١٨)

الله تعالی نے جس طرح نف خة الفزع سے بعض افراد كا استفاء كيا ہے اى طرح نف خة الصعق سے بحی بعض افراد كا استفاء كيا ہے اور اس صور كي وازس كر لوگ مجرا كر مر استفاء كيا ہے اس سے معلوم ہوا كه ان دونوں آ جول سے ايك بى صور بچونكا مراد ہے اور اس صور كي وازس كر لوگ مجرا كر مر جائيں گے اور بعد بي جوصور بچونكا جائے گا اس كى آ دازس كر لوگ قبروں سے نكل پڑيں گے فلا صديہ ہے كہ صرف دوبار صور بچونكا جائے گا اور ابن المبارك نے حسن بعرى سے روایت كيا ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قربايا ان دونوں بچونكا جائے گا اور دومرى بچونك سے الله تعالى بر زنده كو مارد سے گا اور دومرى بچونك سے الله تعالى بر دنده كو در ميان جاليس سال بين صوركى بہلى بچونك سے الله تعالى بر زنده كو مارد سے گا اور دومرى بچونك سے الله تعالى بر

اكرياعتراض كياجائ كدالله تعالى فرمايات:

جس ون کا بھنے والی کا نے گن اس کے چھے آئے گی چھے
آئے والی اس ون بہت ول دھڑک رہے ہوں گن ان کی
آئے میں جبکی ہوں گن وہ کتے ہیں کیا ہم پہلی زندگی کی طرف لونا
دیئے جا کیں کے 0 جب ہم بوسیدہ بڈیاں ہوجا کیں گئے 0 جم تو یہ
تقسان والا لوٹنا ہے 0 دوصرف ایک ڈانت ڈیٹ ہے 0

يَوْمُ قُرْجُفُ الرَّاجِكَةُ أَتَدْبَهُ الرَّادِكَةُ أَتَدْبَهُ الرَّادِفَةُ أَلَا الرَّادِفَةُ أَلَا الرَّادِفَةُ أَلَا الرَّادِ الْمُعَالِّمُ الرَّادِ الْمُعَالِّمُ الرَّادُ الْمُعَالِمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

امام رازی نے الزمر: ١٨ کی تغییر میں دونوں قول ذکر کے جیں دوبار صور پھو تکنے کے اور تین بار صور پھو تکنے کے لیکن دوبار صور پھو تکنے کے قول کومقدم کیا ہے۔ (تغییر کیمرع میں ۲۲ مطبور داراحیا دالتر اث العربی بیروت ۱۳۱۵ه )

علامدابوالهيان الدلى متوفى المره في الزمر: ١٨٠ كى تغيير بل لكها ب كهجهور كنزد يك دو بارصور بهونكا جائ كا اور نضاحة اللفزع اور نضاحة الصعق دولول بمراد واحدب (الحرافيدج ١٨٥ دارالظربيروت ١١١١ه)

وافظ این کیرمتونی ۱۵ مے کرد کے تین بارصور پھوٹکا جائے گا۔ پہلان فسخة الفزع بجس بسب لوگ تحبرا با کی گے اس کا ذکر اہمل: ۸۷ میں ہے اور دوسرانفخة الصعق ہے جس سے سب لوگ مرجائیں گے اور تیسرا نفخة البعث ہے جس سے سب مردے زندہ ہوجائیں گئال دونول کی ل کا ذکر الزمر: ۱۸ میں ہے۔

(تفيير ابن كثيرج ماص مامان عاص ١٩٠٠ مطبور دار الفكريد وت ١٩١١ه

قاضی بیشاوی نے الزمر: ۱۸ کی تغییر بیل تکھا ہے دوبار صور پھوٹکا جائے گا اور نسف خد الفزع اور نسف خد الصعق ہے مراد واحد ہے۔ (تغییر امیدادی مع الطاقی ع ۱۳۸ مطبور دار انکتب العلم یے ورت کا ۱۳۱۵ م)

علامدة لوى متوفى و عاد الحالجي يى عارب كدود بارصور يونكا جائے كا-

﴿ روت المعاني جز ١٠٥٥ مطبوعه دار الفكريير وت ١٩٦٢ه )

اورصور من چونکا کیا تو تمام آ حانوں والے اور زمینوں

والے بلاک ہو گئے ماسواان کے جن کوالقدنے جایا۔

#### نفعة المصعق عكون كون افرادمتني بس

اس کے بعد اللہ تعالی نے قرمایا: مامواان کے جن کواللہ جا ہے۔ حطرت ابو ہریمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبر مل علیہ السلام ہے اس آیت کھانت سال میں

مع متعلق سوال کمیا: میرنی میرند فرور در میرند میرند میرند فروران از در میرند که

وَنَوْمَ فِي الصَّوْمِ فَصَعِينَ مَنْ فِي الشَّوْتِ وَمَنْ فِي الْاَرْوِنِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ \* (الزم ١٨) فِي الْاِرْوِنِ إِلَا مَنْ شَاءَ اللهُ \* (الزم ١٨)

آب نے سوال کیا کدانفہ نے کن کو ہلاک کرنائیس جایا۔ حضرت جریل نے کہاوہ القدعز وجل کے شہداہ ہیں۔

مِلدَ عُوْمَ

ميار الترأر

امام حاکم نے بیکیا ہے کہ بیصد عث تی الا ستاد ہے اور امام مخاری اور مسلم نے اس کورواعت بیس کیا۔ (امام دائی سے سی امام حاکم کی موافقت کی ہے )

(المتدرك جهم ۲۵۳ قد يم المتدرك قم الحديث ٢٠٠٠ معالم التوبل جهم ۱۵ قم الحديث ١٩٠٤ مافقا الن كثير في الم معصفة م مند ابويعن كوالے يذكركيا م تغير ابن كثير جهم ٤٠٠ كز الممال جهم ١٩٠٠ قم الحديث ١١١١١) برچند كه حافظ المن كثير سف ال حديث كومند ابويعنى كروالے يد ذكركيا م كين مند ابويعنى هي بيروريث بيل م

علامه جم الدين قبولي متوفى ١٧٥ ه لكمة أين اس استثناء من بالحج قول من

(۱) جب نف خدة المصعق بهو تكاجائے گاتو تمام آسانوں والے اور زمینوں والے مرجائیں مے مامواحظرت جبرائیل حظرت میکائیل حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل کے مجراللہ تعالی حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل کو بھی ہلاک کروے گا اور حضرت جبرائیل اور حضرت عزرائیل باتی روجائیں مے بھر حضرت جبرائیل کو بھی ہلاک کردے گا۔

(٢) اس مرادشداء میں کونکه قرآن مجید مل ہے:

بلكروه اسي رب ك ياس زنده بين ان كورزق ديا جاتا

بَلْ أَحْيَاء عِنْدَ رَبِيم أَيْو زَقُونَ ٥

(آل مران:۱۲۹) ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مثمداء ہیں جوعرش کے نیچ مکواریں

لنكائے ہوئے يں۔

( كتاب البعث والنصور للبهتي رقم الحديث: ٦٢ '٢٦ ' البدور السافرة ص ٢ ' جامع البيان رقم الحديث: ٣٠ ٣٠ ' الدراكم كورج و مسهم واراحياه

التراث العربي بيروت)

(س) حضرت جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ اس صفتہ ہے حضرت موکیٰ علیہ السلام متنٹیٰ ہیں کیونکہ ان کو (طور پر) ب ہوش کیا گیا تھا اس لیے ان کو دوبارہ ہے ہوش نہیں کیا جائے گا۔

( ٣ ) اس سے مراد بردی آنکھوں والی حوریں 'اور عرش اور کری کے ساکنین ہیں۔

(۵) قادہ نے کہااللہ ہی کوعلم ہے کہ اس سے کون مشکی جیں قرآن اور حدیث میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس سے مراو کون جیں \_ (تنسیر کبیرج مس ۲ سے مطبوعہ واراحیاء التراث العربی بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

میں کہتا ہوں کہ المستد رک البعث والنشور اور معالم التزیل وغیرها کے حوالوں سے معفرت ابو ہرمیرہ رمنی الله عنه کی ہے سیست سیست

مديث رچكى بكراس مرادشداء بن اورايك اورصديث بيد:

حضرت انس بن ما لك رضى الله عند بيان كرتے بيل كه نبي الله عليه وسلم نے نسفیخ فسى السصود فسعق من فسى السموت و من فى الارض الامن شاء الله كي تفيير عن فرمايا: الله تعالى نے نبن كا استثناء فرمايا ہے جبر مل ميكائتل اور ملك الموت الحديث (كتاب البعث والله و الله و الله عند الله عند والله و الله عند و الله و الله عند و الله و الله

علامه ابوعبدالله محمد بن احمه مالكي قرطبي متو في ٢٦٨ ه لكهت بين:

اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں کن کن کا استثناء کیا گیا ہے ' حفرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے اس سے مراد شہداء میں جن کواپنے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے 'وہ دوبارہ زندہ کیے جانے تک بے ہوش رہیں گے' اور میں سعید بن جبیر کا قول ہے کہ اس سے مرادوہ شہداء ہیں جوعرش کے پنچ تلواریں لٹکائے ہوئے ہیں۔امام قشیری نے کہا ان میں انبیاء کیبم السلام بھی واقعل

ہیں کیونکہان کے پاس نبوت بھی ہےاور شہادت بھی۔ایک تول یہ ہے کہاس سے مراد فرشتے ہیں۔مقاتل نے کہااس سے مراد جر مل میکائیل اسرامیل اور ملک الموت میں اور ایک قول سے ہے کہ اس سے مراد بڑی آ عموں والی حوریں میں اور ایک قول سے ہے کہ اس سے مراد تمام موشین ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے اس آیت کے بعد فر مایا ہے:

اور جو مخص نیکی لے کرآئے گاتو اس کے لیے اس (نیکی)

وَمَنْ جَاءً بِالْحَسَنَاةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُوْمِنْ

ے اچھی جزا ہے اور و ہالوگ اس دن کی گھبرا ہث سے مامون ہوں

فَرْع يُومَهِ إِلَيْ الْمِنْونَ 0 (أَسُ ١٩١)

اور بعض علاءنے بیہ کہا ہے کہ اس استثناء کی تعیین میں کوئی حدیث سیجے وار ذہیں ہے اور ان اقوال میں سے ہرقول کی گنجائش ے \_ (الجامع لا حكام القرآن جز ١١٠ص ٢٢٢- ٢٢٢ مطبوعة دار الفكر بيروت ١١٥٥هـ)

کیا حضرت موسیٰ کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوش میں آناان کی افضلیت کومنتلزم ہے؟

ان اقوال میں ایک قول میری ہے کہ اس آیت کے استثناء سے حضرت موی علیدالسلام مراد میں کیونکہ وہ اس سے پہلے يها رطور برب بوش مو كئ تف قرآن مجيد مل ب:

سو جب ان کے رب نے بہاڑ بر جلی فر مائی تو اس کوریزہ ریزہ کر دیا اور مویٰ بے ہوش ہوکر گر گئے۔

عُلَبًّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جُعَلَةُ دَكًّا وَخَرَّمُوسَى صَعِفًا ٤٠ (الافراف:١٣٣)

اس استناء كاذكراس حديث مي ب:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دوآ دمیوں نے ایک دوسرے سے جھڑا کیا' ایک مسلمان تھا اور دوسرا یہودی تھا مسلمان نے کہااس ذات کی سم جس نے (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) کوتمام جہانوں پر فضیلت دی کیہودی نے کہا اس ذات کی نتم! جس نے (حضرت) مویٰ (علیہ السلام) کوتمام جہانوں پر فضیلت دی مسلمان نے اپنا ہاتھ اُٹھا کر یہودی کے چیرے پرایک تھیٹر مارا اس نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس کے اور اس مسلمان کے درمیان کیا معاملہ ہوا' نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس مسلمان کو بلا کر اس سے واقعہ معلوم کیا' اس نے آپ کو بتایا تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر ویا: مجھے حضرت موی پر فضیلت مت دو کیونکہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہوں گے تو میں بھی ان کے ساتھ ہے ہوش ہوں گا۔ پس میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو اس وقت حضرت مویٰ علیہ السلام عرش کی ایک جانب کو پکڑے کھڑے ہول گے۔ پس میں (ازخور) نہیں جانتا کہ دو بھی لوگوں کے ساتھ بے ہوش ہو گئے تھے اور جھے سے پہلے ہوش میں آ گئے یا وہ ان میں سے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اشٹناء فرمالیا۔حضرت ابوسعید خدری کی روایت میں ہے پس میں (ازخود) نہیں جانتا کہ وہ ان میں سے تے جو بے ہوش ہو گئے تھے یا ان کا حساب پہلی ہے ہوشی میں کرلیا گیا۔

(صبح ابخاري رقم الحديث:٣١١١) صبح مسلم رقم الحديث:٣٣٧٣ سنن ابوداؤ ورقم الحديث:٤٦١١ سنن ترزري رقم الحديث ٣٢٢٥، مسند احر رقم الحديث: ٢ ك ١٤ كالم الكتب معزت ابوسعيد خدري كي روايت: صبح البخاري رقم الحديث: ٢٣١٢ صبح مسلم رقم الحديث: ٢٣٧ سنن ابوداؤد رقم

الحديث: ٢١٧٨م مج ابن حبان رقم الحديث: ١٢٣٧)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد قرطبي مالكي متوفى ٢٦٨ ه لكصة بن:

علامه لیمی نے کہا کہ حضرت موی اور دیگرانمیاء میہم السلام کوتو پہلے ہی موت آچکی ہے لہذاان کو ضفحة المصعق کے استثناء میں داخل کرنا سیج ہے ای طرح حاملین عرش حضرت جبریل حضرت میکائیل حضرت اسراقیل اور ملک الموت اور جنت

marlat.com

ک حوروں کو استفاء میں وافل کرنا سی نہیں ہے کیونکہ مشکل مند میں آسانوں اور زمینوں والے میں اور برقر می مرا کا ا ہوئے ہیں یاعرش کے گردصف با تدھے کھڑے ہیں اور عرش اور جنت سات آسانوں کے اور بین مجر فرماتے ہیں کہ مج مالان اور سیح مسلم کی حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے معرت موی کو نف حد البعث کے بعدد محمالور قرآن مجید میں جواشتناء ب وون فعد الصعق ے باس اشکال کے جواب میں عارے عن ابوالعباس احمد بن عمر مالکی قرطبی متوفى ٢٥٧ ه لكفته بن:

يه كمنا غلط ب كد حفرت موى عليه السلام برتو يبلي علموت آ چكى تقى اس ليه ان كونف خة الصعق ك استفاء من داخل كرنا سيح نبيل ہے كيونكدموت عدم محض نبيل ہے بلكدموت ايك حال سے دوسر عال كى طرف خطل موتا ہے اوراس كى وليل یہ ہے کہ شہداءا ہے قتل ہونے اور مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں اور ان کواسینے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے اور وہ شاواں اور فرحال ہیں' اور جب شہداء زندہ ہیں تو انبیاء علیم السلام حیات کے زیادہ حق داراوراو فی ہیں اور جب کہ صدیمت سمج میں ہے کہ زمین انبیا علیهم السلام کے اجسام کوئبیں کھاتی 'اور شب معراج ہمارے نبی صلی الله علیه دسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیا علیهم السلام كونماز يرهائي اورآ سانول بين بهي ان سے اورخصوصاً حضرت موی عليه السلام سے ملاقات کی نيزسنن ابوداؤ د بي ہے كه جب کوئی مخص نی صلی الله علیه وسلم کوسلام کرتا ہے تو اس کو جواب دینے کے لیے آپ میں روح موجود ہوتی ہے اس طرح کے اور بہت دلائل ہیں۔خلاصہ یہ ہے کہ انبیا علیم السلام کی موت کامعنی یہ ہے کہ وہ جماری نظروں سے عائب ہیں کہ ہم ان کا ا دراک نہیں کر سکتے اگر چہ وہ موجودا در زندہ ہیں جیسا کہ فرشتے موجود ہیں لیکن ہم میں سے **کوئی شخص عاد نا ان کونہیں و کمیسکتا' اور** جب ثابت ہوگیا کہ نبیاء کیبیم السلام زندہ ہیں تو جب نسف بحة المصحق صور بیں پھوٹکا کیا تو تمام آسانوں والوں اور زمینوں والوں برصعت طاری ہوگیا ماسوا ان کے جن کواللہ نے جابا لیکن غیرانبیا علیم السلام برصعت طاری ہونے کامعنی بہتھا کہوہ مر کئے اور انبیا علیم السلام برصعت طاری ہونے کامعنی ہے کہ وہ بہوش ہو گئے اور جب دوسری بارنے خد البعث کاصور بھونکا گیا تو جومر گئے تھے وہ زندہ ہو گئے اور جو بے ہوش ہو گئے تھے وہ ہوش میں آ گئے اور سمج بخاری اور سمج مسلم کی صدیث میں ہے ہمارے نبی صلی الله نلیدوسلم نے فر مایا سب سے پہلے ہیں ہوش ہیں آ وُں گا' سوتمام نبیوں سے پہلے ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم ہوش میں آئیں گے۔سوائے حضرت مویٰ کے ان کے متعلق تر دد ہے کیونکہ آب نے ہوش میں آنے کے بعد ان کوعرش کی ایک جانب دیکھا اور فر مایا آیا وہ آپ ہے پہلے ہوش میں آ گئے تھے یا وہ بے ہوش بی نہیں ہوئے اور طور کی بے ہوشی میں ان کومسوب کرلیا گیا۔ اور بیدمفرت موی علیدالسلام کے حق میں عظیم فضیلت ب اوراس سے بیلازم نبیس آتا کہ حضرت موی علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوں کیونکہ اقال تو حضرت مویٰ کا ہمارے نبی ہے پہلے ہوش میں آٹا امر مشکوک ہے ٹانیا برتقد برتنکیم بیفسیلت جزی ہے اور ہارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موی علیہ السلام اور تمام انبیا علیهم السلام يرفضيلت كلي حاصل ب\_ (المعمم ع٢٥ م٣٣٠- ٢٣٣ مطبوعه دارا بن كثير بيردت ١١١١ه)

ا بے شیخ ابوالعباس قرطبی کی عبارت نقل کرنے کے بعد علامہ ابوعبدالله قرطبی لکھتے ہیں طبری علی بن معبداور تعلبی وغیرہم نے بیا حادیث وارد کی بیں کہ اللہ تعالی حالین عرش حضرت جریل حضرت میائیل حضرت اسرافیل اور ملک الموت برجمی موت طاری کردےگا اور ان کو پھر زندہ کر دےگا' البتہ اہل جنت اور جنت پرموت طاری نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلود کے لیے بنایا ہے اگر چدوہ بھی موت اور ہلاکت کی صلاحیت کی حامل ہیں کیونکہ اللہ تعالی کی ذات کے سوا ہر چز ہلاکت کی صلاحيت ركفتي بي كُلُّ شَيْعَ هَالِكَ إِلَّا وَجْهَة . (القص ٨٨) (الدَكره جام ٢٦٢-٢٦٢ ملخماً وارا ابخاري مدينه موره ١٢١٥ه)

#### نفحة الصعق عاستناء من علامة رطبي كاآخرى قول

علامہ شہاب الدین خفاجی متوفی ۱۰۱۸ هے علامہ سلیمان جمل متوفی ۱۴۰۴ ه علامہ صادی مالکی متوفی ۱۲۳۱ ه نواب صدیق بن حسن خان قنوجی وغیرہم نے لکھا ہے کہ اس استثناء میں حالمین عرش کلائکہ مقربین جنت کی حوریں شہداء اور انبیاء علیم السلام واقل ہیں۔

مد الما بعلى البيعادي ج م ٢٢٦ مادية الجمل على الجلالين جسم ٢٣٠٠-٣٣٠ مادية السادى على الجلالين جسم ١٥١٣ فتح البيان

30° (11)

علامة قرطبی نے علامه طبی کے حوالے سے الذکرہ میں جوتقریری ہے اس کے اعتبار سے کوئی فرد بھی اس استثناء میں داخل نہیں ہے ، جنت اور اہل جنت اس میں اس لیے واخل نہیں کہ وہ آسانوں کے اوپر ہیں۔ حاملین عرش کا مکہ مقریبن اور اروار شہراء بھی عرش کے گرد ہیں اور وہ بھی داخل نہیں کیونکہ بیاستثناء آسانوں اور زمینوں والوں کے اعتبار سے ہاور جنت اور عرش آسانوں کے اوپر ہے اور انبیا علیم السلام مستی نہیں کیونکہ نفیحة المصعبی کے وقت وہ ہوش ہوجا کیں گے اور نفیحة المصعبی کے وقت وہ ہوش ہوجا کیں گے اور نفیحة المصعبی سے کون سنی ہوگ ہے؟ البت علامة قرطبی نے اپنی تغییر الجامع لا حکام القرآن الذکرہ کے بعد کھی ہے اور اس میں انہوں نے جمہور مغسرین کی طرح اہل جنت عالمین عرش ملا ککہ مقریبن شہداء اور انبیا علیم السلام کو اس استیاء ہیں داخل کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورا مے فاطب تو اس دن پہاڑوں کو اپنی جگہ جماہوا گمان کرے گا طالا تکہ وہ با دلوں کی طرح اُڑر ہے ہوں گئے بیاللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے بے شک وہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے ، جو فض نیکی لیے کرا ہے گا تو اس کے لیے اس (نیکی) سے اچھی جزائے اور وہ لوگ اس دن کی تھبراہٹ سے مامون ہوں کے ۱ اور جو لوگ اس دن کی تھبراہٹ سے مامون ہوں گے ۱ اور جو لوگ برائی لے کرا تم تیں گے تو ان کو منہ کے تل دوز خ میں گرا دیا جائے گا اور تم کو ان بی کا موں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے

شے ٥ (أنمل: ٩٠-٨٨)

میں ہے دن بہاڑوں کی ٹوٹ مجھوٹ اور ریزہ ریزہ ہونے کی مختلف حالتیں اور مینہ ہونے کی مختلف حالتیں

اس دن ہے مراد قیامت کا دن ہے اس دن بہاڑا پی جگہوں پرنہیں رہیں گے بلکہ بادلوں کی طرح چلیں مے اور اُڑیں مے اور پیالٹد کی عظیم قدرت ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے کیکن وہ ان مضبوط چیزوں کو بھی روئی کے گالوں کی طرح بنا کر میں است.

رہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پہاڑوں کی گئ حالتیں بیان فر مائی جیں ایک حالت یہ ہے کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ چل رہے ہوں گئے گئے وہ ہوں تیزی کے ساتھ چل رہے ہوں گئے گئے درجہ ہوں گئے گئے درجہ ہوں گئے گئے دالوں کو دہ ساکن معلوم ہوتی ہے جیسے کوئی شخص بحری جہاز کے کیبن میں جیٹھا ہوتو اس کو وہ جہاز ساکن دکھائی دیتا ہے حالا نکہ دہ تیزی سے سنر ملے کر رہا ہوتا ہے یا جس طرح زمین حرکت کر رہی ہے لیکن ہم کو زمین حرکت کر تی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہم اس کوا پی جگہ ساکن دیکھتے ہیں۔

قیامت کے دن بہاڑوں کی دوسری حالت اس آیت میں بیان فرمائی ہے:

وَسُورِتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرًا يَا طُل وه سراب (فريب نظر) مو

(النباه:۲۰) . جاكي كئے-

جلدبههم

marfat.com

تبيأم القرآء

سراب دموپ میں چکتی ہوئی ریت کو کہتے ہیں جو دُورے پانی کی طرح معلوم ہوتی ہے اور طبقت میں وہان کی اللہ معلوم ہوتی ہے اور طبقت میں وہان کی اللہ معلوم ہوتا کا متعدد ہے اور سے نظر آنے والی چزکی طرح فریب نظر ہوں کے حقیقت میں بھاڑوں کا وجود بالکل مع ہوتا کی معرف کے حقیقت میں بھاڑوں کا وجود بالکل معم ہوتا ۔ چکا ہوگا۔

قیامت کےون بہاڑوں کی تیسری مالت اس طرح بیان فر الی ہے:

جس دن آسان تیل کے تلجمث کی طرح ہو جانے گا اور

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلُ وَتَكُونُ الْجِيَّالُ

بہاڑروئی کے گالوں کی طرح ہوجا کی مے۔

كَالْعِهْنِ ٥(العارج:٩-٨)

بہار وں کی مختلف حالتوں میں اس طرح تطبیق دی گئی ہے کہ پہلے بہار وں کوریز و ریز و کر دیا جائے گا جس طرح اس

آیت می فرمایا ہے: اور سے جو می حالت ہے:

اور زمین اور بہاڑوں کو اُٹھالیا جائے گا اور ایک ہی ضرب

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَكُاكَتَا دَكُهُ وَالْحِدَةُ 0

(الحافة:١١١) عان كوريزه ريزه كرديا جائكا

اورریزہ ریزہ ہوکروہ پہاڑ دُھنگی ہوئی روئی کی طرح ہوجا کیں گے۔

اور بہاڑ ذھنگی ہوئی روئی کی طرح ہوجا کیں مے۔

وَتُكُونُ الْجِبَالُ كَالْمِهِنِ الْمَنْغُوشِ ٥

(القارعة:۵)

یا نجویں حالت بہ ہے کہ ان کوگر دوغبار کی طرح اُڑا دیا جائے گا۔

اور پہاڑ ریز ہ ریز ہ کردیے جائیں مے اور وہ بھرے ہوئے

وَيُسَّتِ الْجِبَّالُ بَشَّالُ فَكَانَتُ هَبَّاءً مُنْبَثًّا ٥

غبار کی طرح ہوجا تھی ھے۔

(الواقعة:۵-۲)

بھراللدتعالیٰ اس بھمرے ہوئے غبار کو اُڑا دےگا۔

وَيُبْعُثُونَكَ عَنِ الْمِبَالِ فَقُلُ يَنْسِغُهَا مَ إِنْ نَسْفًا ٥

اور وہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ٹیں' آپ کیے کہ ان کو میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اُڑا

(طُدُ: ۱۰۵)

دےگا۔

اور آخر میں وہ معدوم ہو کر فریب نظر ہو جائیں گے۔ لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سب سے بڑی نیکی ہونا

اس کے بعد فرمایا: اور جوشن نیکی لے کرآئے گا تو اس کے لیے اس ( نیکی ) ہے اچھی جزا ہے۔ (انمل: ۸۹)
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ اس نیکی ہے مرادلا اللہ اللہ ہے۔ (تغییر امام ابن ابی ماتم رقم الحدیث ۱۹۹۳)
حضرت ابوذ ررضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے عرض کیا: یا رسول اللہ کیا لا اللہ اللہ تنگیوں ہیں ہے ہے آ ہے تے

فرمایا سیسب سے اچھی نیکیوں میں سے ہے۔ (تغیرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ١٦٦٣٣)

حضرت ابوذ ررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایاتم جہاں کہیں ہمی ہو الله سے

ڈرتے رہواور برے کام کے بعد نیک کام کرووہ اس برے کام کومٹا دے گا'اورلوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کاسلوک کرو۔ (سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۹۸۷ سنداحدج ۵س۵۳ سنن الداری رقم الحدیث: ۳۷۳ المتعدرک جام ۵ ملیة الاولیا ہے ۲۳۸)

قادہ نے کہاس سے مراد ہے جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ تو حید پڑھا'ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد تمام فرائعن کو اور

mariat.com

کرتاہے۔

منابحی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عند کے پاس کیا وہ مرض الموت میں تنے میں رونے لكا انهوں نے كہا جيب كروئتم كيوں روتے ہو؟ الله كي تشم اگر جھے ہے شہادت طلب كى محق تو ش تمهار حق ميں شہادت دوں گا' اوراگر مجھے شفاعت دی گئی تو میں تمہارے حق میں شفاعت کروں گا' اور اگر میں تم کو نفع پہنچا سکا تو میں تم کوضر ور نفع پہنچاؤں گا' مجرانہوں نے کہااللہ کی تنم! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی الی حدیث تی جس میں تمہارا نفع تھاوہ میں نے تم سے بیان کردی ماسوا ایک حدیث کے اور میں عنقریب تم ہے آج وہ حدیث بیان کردول گا' کیونکہ اب میری جان لیول پر ہے' مي نے رسول الله عليه وسلم كوية فرماتے ہوئے ساہے جس نے لا الله الا الله محمد رسول الله كى شہادت دى الله اس يردوزخ كوحرام كردے كا.

(معج مسلم قم الحديث: ٢٩ سنن الترقدي قم الحديث: ٢٧٢٨ منداحدج ٥٩ ١٣٨ معج ابن حبان قم الحديث:٢٠٢) امام تر فدى فرماتے ہيں بعض الل علم كے نزويك اس حديث كى ميتوجيد ہے كدالل توحيد عنقريب جنت ميں واعل مول

مے خواہ ان کوان کے گنا ہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے وہ دوزخ میں ہمیشنہیں رہیں گے۔

حطرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها بيان كرتے بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في مايا: قيامت كون الله میری اُمت کے ایک فض کو خضب کرے انگ کھڑا کردے گا چراس کے سامنے اس کے گنا ہوں کے ننا نوے رجس کھولے جائیں کے ہررجشر حداثاہ تک بوا ہوگا ، پھر اللہ تعالیٰ اس سے ہو جھے گا کیا تھے کوان میں ہے کی چیز کا انکار ہے؟ کیا میرے لکھنے والعافظ فرشتوں نے تھے پر کوئی ظلم کیا ہے؟ وہ کیے گانہیں یارب! اللہ تعالی قرمائے گا تیرا کوئی عذر ہے؟ وہ کیے گانہیں یارب! الله تعالی فرمائے کا ہمارے یاس تیری ایک نیکی ہے آج تھے پر بالک ظلم نیس ہوگا ' پھر کاغذ کا ایک کلوا نکالا جائے گا جس برلکھا موكا: اشهد ان لا الله الا الله واشهد ان محمدا عبده و رسوله الله تعالى فرمائ كاابتم ميزان برحاضر مؤوه كمكا ا ہے میر نے رب! ان رجٹروں کے سامنے کاغذ کے اس کلڑے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالی فرمائے گا تھھ برظلم نہیں کیا جائے گا' رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: پھرميزان كے ايك بلاے عن اس كے گنا ہوں كے ( ننا نوے ) رجس ر كھے جا كيل مے اور دوسرے بلوے میں وہ کاغذ کا گاڑا رکھا جائے گا پھر گناموں کے رجشروں والا بلڑا بلکا موجائے گا اور کاغذ کے پُرزے والا بلرا بھاری موجائے گا سواللہ کے نام کے مقابلہ میں کوئی چیز وزنی نہیں موسکتی۔

(سنن الترفدي قم الحديث: ٣٦٣٩؛ سنن ابن ماجد قم الحديث: ١٠٥٠، صهم المبح ابن حبان قم الحديث: ٢٢٥ مسند احد ج ٢٥ سا٢١- ٢١٣ أمجم الاوسط رقم الحديث:٤٢٢٪ المسعدرك عاص٦٠ ٢٥٥٪ والنه فم الحديث:١٦٣١ صحح الرّندي للالباني فم الحديث:١١١٧ السلسلة الصحيد للالباني فم

نیلی کا اجر نیک کام سے کیوں اصل ہے

فرمایا تو اس کے لیے اس (نیکی) ہے انچمی جزا ہے۔ یعنی بندہ کے عمل سے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اجر وثو اب بہتر ہے ایک قول بہے کہ اللہ تعالیٰ کا رامنی ہونا بندہ کے قبل ہے بہتر ہے۔ ایک قول بہے کہ بندہ ایک نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دس گنا زیادہ اجر دیتا ہے اور بھی سات سوگنا اجرعطا فرما تا ہے اور بھی اس کو بھی ڈگنا کر دیتا ہے اور بھی بے حساب اجرعطا فرما تا ے بندہ ایک ساعت میں ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالی اس کودائی اور ابدی اجرعطا فرماتا ہے۔

اس آیت پر بیاعشراض ہوتا ہے کہ بندہ کی سب سے بیٹی نیکی ہے کہ اس کواللہ کی معرفت ہواور آخرت میں جواس کا

martat.com

اجر طے گا وہ جنت میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی تو اللہ کی معرفت سے کھانے پینے کی چیزیں کیمے بہتر ہو سکتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں بندہ نے جواللہ کی معرفت حاصل کی اس کے صلہ میں اسے جنت میں اللہ تعالی کی ذات کا دیدار حاصل ہوگا اور بلا شہریہ سب سے بڑی نعمت ہے نیز بندہ نے جو نیک کام کے وہ بندہ کا قعل ہے اور اس کا آخرت میں جواجر ملے گاوہ اللہ کا فعل ہے اور اللہ کا فعل بندہ کے فعل سے بڑھ کر ہے اور بندہ نے جو نیک عمل کیا وہ فانی ہے اور اس کے موض میں اس کو منت ملے گا جو غیر فانی ہے اور اس کے موض میں اس کو منت ملے گئے جو غیر فانی ہے اور اس کے موض میں اس کو منت ملے گئے جو غیر فانی ہے اور اس کے متعلق حدیث میں ہے:

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا الله کی راہ ہیں میح کرنا دنیاو مافیہا سے بہتر ہےاور جنت میں ایک جا بک جتنی جگہ دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔

سنن التر مذى رقم الحديث ١٦٦٨ المسيح البخارى رقم الحديث ٢٨٩٢ مسيح مسلم رقم الحديث ١٨٨١ منن نسائى رقم الحديث ١٦١٨ منن ابن الجبررقم اعديث. ١٣٣٠ منن كبرى لنبيتنى ت٥٩ ص ١٥٨)

قیامت کے دن عام مسلمان کیے بے خوف ہول گے جب کہ انبیاء علیہم السلام بھی خوف زوہ ہوں گے

اس کے بعد فرہایا اور وہ اوگ اس دن کی گھراہٹ ہے مامون ہوں گے۔ اس دن ہے مراد ہے قیامت کا دن۔

ال پر سیاعتراض ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تو انبیا علیجم السلام بھی خوف زوہ ہوں گئے جب لوگ ان کے پاس جا کیں اسلام اس قدر پر بیٹان گے تو وہ کہیں گے کسی اور کے پاس جاو' میں اپ متعلق فکر مند ہوں' جب قیامت کے دن انبیا علیجم السلام اس قدر پر بیٹان ہوں گے تو یہ مسلمان اس دن کیسے بے خوف ہوں گے واب سیر ہے کہ انبیا علیجم السلام کواپنے او پر معاذ اللہ عذاب کا خوف نہوں گے واب سیر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اللہ عذاب کا خوف نوف نروہ ہوں گے اور جس کا جتنا بردا مرتبہ ہوتا ہے اس کو خوف نروہ ہوں گے اور جس کا جتنا بردا مرتبہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی جلال ذات اور اس کی بے نیازی سے خوف زوہ ہوں گے اور جس کا جتنا بردا مرتبہ ہوتا ہوں اور جھے تم اللہ تعالیٰ کی انتازی وہ خوف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں تم سب سے زیادہ اللہ سے ذریادہ اللہ کا میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں تم سب سے زیادہ اللہ کا میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں تم سب سے زیادہ اللہ علم ہے۔ ( میچی ابخاری رتم الحد ہے ۔ ۲۰ سنن النسائی رقم الحد ہے۔ ۳۲۱۳)

اس آیت میں مسلمانوں کے لیے یہ بیٹارت ہے کہ قیامت کے دن وہ دائمی عذاب سے مامون ہوں گئر ہایہ کہ قیامت کے دن کی شدت اور دہشت طاری ہوگی تو اس سے کوئی مخص کے دن کی شدت اور دہشت طاری ہوگی تو اس سے کوئی مخص مستثنی نہیں ہوگا۔ عام مسلمانوں برزیادہ ہیبت اور دہشت طاری ہوگی اور خواص بر کم ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی باز پُرس اور گرفت کے خوف سے کوئی نفس بے فکن نبیں ہوگا۔

کیا بیاوگ اللہ کی گرفت سے بے فکر ہوگئے ہیں سواللہ کی گرفت سے صرف نقصان اُٹھانے والے بے فکر ہوتے ہیں۔ اَفَامِنُوْامَكُرَاللَّهِ فَلَا يَامْنُ مَكُرَاللَّهِ إِلَّالْفَوْمُ اللَّهِ إِلَّا الْفَوْمُ النَّهِ اللَّالِ

اس کے بعد فرمایا اور جولوگ برائی لے کرآئیں گے تو ان کوان کے منہ کے بل دوزخ میں گراویا جائے گا۔ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انمل: ۸۹ میں الحسنہ (نیکی) سے مراد لا اللہ الا اللہ ہے اور انمل: ۹۰ میں السینہ سے مراد شرک ہے۔حضرت ابن عباس مجاہد عطا وقادہ اورحسن بھری وغیر ہم ہے بھی اسی طرح مروی ہے۔

(جامع البيان جر ٢٠١ص ٣٠٠- ٢٨ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مجھے صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر ( مکہ ) کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کوحرم بنا دیا ہے اور اس کی ملکت میں ہر چیز ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فر مانیر داروں میں سے رہوں 0 اور بیا کہ میں قرآن کی

mariat.com

تببأر القرآر

جلدبيقتم

تعلاوت کروں سوجس نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدہ کے لیے ہدایت قبول کی اور جو گمراہی پر ڈٹا رہا تو آپ کہہ ویں کہ میں تو صرف عذاب سے ڈرانے والوں میں ہے ہوں 0 اور آپ کہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں عنقریب معمہیں وہا چی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پیچان لو گئاور آپ کا ربان کاموں سے غافل نیس ہے جوتم کر رہے ہو 0 (انمل:۹۳-۹۳)

شهر مكه كي ابميت اورخصوصيت

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے اپنی الوہیت اور اپنی تو حید اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر وائل بیان فرمائے 'پھراس کے بعد ان امور کو بیان فرمایا جو قیامت سے پہلے دقوع پذیر ہوں گے اور قیامت کی علامات اور اس کے دقوع کو بیان فرمایا 'پھر آخرت کے احوال اور ثواب اور عذاب کو بیان فرمایا 'اور اب سورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عہادت کی اہمیت کو بیان فرمایا اور یہ بتایا کہ اے نبی کرم آپ کہے کہ جھے ان چیزوں کا تھم دیا گیا ہے:

مجھے بیتھم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رکھوں ادر کسی کواس کا شریک نہ قر ار دوں میں نے تم کواللہ تعالیٰ کی تو حید پر دلائل بیان کر دیئے جیں تم ان دلائل کے نقاضوں سے اس کی تو حید پر ایمان لاؤیا نہ لاؤ میں بہر حال اللہ تعالیٰ کی تو حید کو مانے والا اور اس پر اصر ارکرنے والا ہوں۔

اللہ تعالی نے اپنی بیصفت بیان کی کہ وہ اس شہر کا رب ہے اور اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے اور تمام شہروں میں سے اللہ تعالی نے شہر مکہ کی طرف اپنی ربوبیت کی اضافت اس لیے کی ہے کہ ہونے کوتو میں تمام شہروں کا رب ہوں لیکن جس شہر کے رب ہونے رب بیا بیت قرار دیا ہے کہی شہراس کے مجبوب نی سیدنا حرصلی اللہ علیہ دسلم کا مولد اور مسکن ہے اور میں شہر مہلو وحی النی ہے۔

اللہ تعالی نے اس شہرکورم بنادیا ہے اس کورم فرمانے کی چندوجوہ بین جوفھ جے کرنے کے لیے اس شہریس آتا ہے اس پر حاسب احرام میں کی حلال کام حرام ہوجاتے ہیں وہ بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا 'خوشبونہیں لگا سکتا 'از دوا جی عمل نہیں کرسکتا اور اس طرح کے اور کئی کام اس پر حرام ہوجاتے ہیں ، جوفھ اس شہر میں آ کر پناہ لے اس کو ایڈاء پہنچانا حرام ہے اس شہر کے درخت کا شااور دھی جانوروں کو پریٹان کرنا حرام ہے اس شہر میں قال کرنا 'مال اوشا' اور کسی کی عزت یا مال کرنا خصوصیت کے ساتھ حرام ہیں۔

الله تعالیٰ نے اپنی میصنت میان فر مائی که ہر چیز اس کی ملکیت ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور جوکسی چیز کا خالق ہوتا ہے دہی اس چیز کا ما لک ہوتا ہے۔

الله تعالى في المام احكام بعد كى الدوت كرف كاحكم ديا اور تي صلى الله عليه وسلم في ان تمام احكام بعل كيا اور تمام است كي ليد وسلم في المن المرابع كيا-

اور فرمایا: آپ کہے کہ اللہ تعالی کی دی ہوئی ہدایت پر اوراس کی تمام نعتوں پر بھی اس کی حمد کرتا ہوں اور عقریب اللہ تعالیٰ تم کوا چی نشانیاں دکھائے گا تمبارے اپنے نفوں بھی بھی اور اس خارجی کا کتات بھی بھی تو تم اس کی قدرت اوراس کی وحد انہت کے دائل کو بھیان لو سے یعین کرنے والوں کے لیے اس زمین بھی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تو حید پر نشانیاں ہیں اور خود ان کے اندر بھی ہیں اور آخر بھی فرمایا اور اللہ تعالیٰ تمبارے کاموں سے غافل نہیں ہواوراس پر بیسورت تم ہوگئ۔

marfat.com

اجر ملے گا وہ جنت میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی تو اللہ کی معرفت سے کھانے پینے کی چیزیں کیے بہتر ہو سکتی جی اج جواب میہ بہت کہ دنیا میں بندہ نے جواللہ کی معرفت حاصل کی اس کے صلہ میں است جنت میں اللہ تعالی کی وات کا و بدار حاصل ہوگا اور بلاشبہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے نیز بندہ نے جو نیک کام کیے وہ بندہ کا افعل ہے اور اس کا آخرت میں جواجر ملے کا وہ اللہ کا فعل ہے اور اللہ کا فعل بندہ کے فعل سے بڑھ کر ہے اور بندہ نے جو نیک عمل کیا وہ فانی ہے اور اس کے وہ میں اس کو جنت ملے گی جو غیر فانی ہے نیز جنت کے متعلق صدیث میں ہے:

حضرت مہل بن سعد ساعدی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا الله کی راہ ہیں میح کرنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے اور جنت ہیں ایک جا بک جتنی جگہ دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ١٦٢٨) منج ابخاري رقم الحديث: ٢٨٩٢ منج مسلم رقم الحديث: ١٨٨١ سنن نسائي رقم الحديث: ٣١١٨ سنن ايمن الجدر قم الحديث: ٢٣٣٠ سنن كبري للبهتي ع ٢٩٩٨)

قیامت کے دن عام مسلمان کیسے بے خوف ہوں گے جب کہ انبیاء علیہم السلام بھی خوف زوہ ہوں گے

اس کے بعد فر مایا اور وہ لوگ اس دن کی گھراہٹ ہے مامون ہوں گے۔اس دن ہے مراد ہے قیامت کا دن۔
اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تو انہیا علیم السلام بھی خوف زدہ ہوں گئ جب لوگ ان کے پاس جا کی گئو وہ کہیں گے کسی اور کے پاس جا کئی سے تو وہ کہیں گے کسی اور کے پاس جا کئی اپنے متعلق فکر مند ہوں 'جب قیامت کے دن انہیا علیم السلام اس قدر پر بیثان ہوں گئو عام مسلمان اس دن کیسے بے خوف ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہیا علیم السلام کوا ہے او پر معاف اللہ عذاب کا خوف نہیں ہوگا وہ اللہ تعابروا مرتبہ ہوتا ہے اس کو خوف نہیں ہوگا وہ اللہ تعابروا مرتبہ ہوتا ہوں اور جھے تم اللہ تعابی کو اللہ تعابروا مرتبہ ہوتا ہوں اور جھے تم اللہ تعابی کو اللہ تعابروا مرتبہ ہوتا ہوں اور جھے تم سب سے ذیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور جھے تم سب سے ذیادہ اللہ کا تعابروں اور جھے تم سب سے ذیادہ اللہ کا ملم ہے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث:۲۰۰۰ سنن انسائی رقم الحدیث:۲۳۱۳)

اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بیر بشارت ہے کہ قیامت کے دن وہ دائی عذاب سے مامون ہوں گئر ہا یہ کہ قیامت کے دن کی شدت اور اس کی ہولتا کیوں کے مشاہدہ سے انسان کے دل پر جو ہیبت اور دہشت طاری ہوگی تو اس سے کوئی مختص مشتی نہیں ہوگا۔ عام مسلمانوں پر زیادہ ہیبت اور دہشت طاری ہوگی اور خواص پر کم ہوگی اور اللہ تعالی کی باز پُرس اور گرفت کے خوف سے کوئی نفس بے فکرنہیں ہوگا۔

کیا بہ لوگ اللہ کی گرفت سے بے فکر ہو گئے ہیں سو اللہ کی گرفت سے صرف نقصان اُٹھانے والے بے فکر ہوتے ہیں۔ اَفَامِنُوامَكُراللهِ فَلَا يَامَنُ مَكُراللهِ إِلَّا الْفَوْمُرِ الْخُسِرُ دُنَ ٥ (الا مراف: ٩٩)

اس کے بعد فر مایا: اور جولوگ برائی لے کرآئیں گے تو ان کوان کے مند کے بل دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ انمل: ۸۹ میں الحسنہ (نیکی) سے مراد لا اللہ الا اللہ ہے اور انمل: ۹۰ میں السیئہ سے مراد شرک ہے۔حضرت این عباس مجاہد عطا وقادہ اور حسن بھری وغیر ہم ہے بھی اسی طرح مروی ہے۔ (جائح البیان جزم میں۔۳۔مطوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

دیا ہے اور اس کی ملیت میں ہر چیز ہے اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں فر مانبرداروں میں سے رہوں 0 اور یہ کہ میں قرآ ن کی

marlal.com

# و ورج القصص (YA)·

جلداشتم

marlat.com

سورة النمل كاخاتمه

سورة النمل کی تغییر ساز والح ، ۱۳۲۲ کے ۱۸ فروری ۲۰۰۲ و پروز جعرات کوشروع کی می تھی اور الحمد ندرب النظمین آئی کا اور آنمی کی تغییر ساز والی کے مہینہ بھی میں کائی بیار رہا اور شدی کا اور شدید کا اور شدید کا اور شدید کا اور شدید کی اور الحمد نداز جریہ تغییر کمل ہوگئ ۔ اپریل کے مہینہ بھی بھی آئی بیار رہا اور شدید کر سے درد کا عار ضد رہا اس وجہ سے بیام اپنے معمول کی رفتار سے نہیں ہو سکا بھی بھو آئیک ماہ بھی نوے سے لے کر سو صفات کی لیے لئے ہوں کی زیار کی وجہ سے ہوتا ہے معمول کی دور کا کسٹر ول کی زیاد تی کی وجہ سے ہوتا ہے میں نے وہ تمام چیزیں ترک کردی ہیں جن سے کلسٹر ول بنتا ہے تی کہ سالن سے کھانا بھی جھوڑ دیا ہے تینوں وقت بران بھی ہی ہوڈ دیا ہے تینوں وقت بران بھی ہے دور میں کہ اللہ تعالی جھے ان بیار ہوں سے تین سلائس پھیکی چائے کے ساتھ لیتا ہوں۔ قار کین کرام سے دعا کا خواست گار ہوں کہ اللہ تعالی جھے ان بیار ہوں سے نہیات عطا فر ہائے کہ بھی جمیان القرآن کی بقیہ جلدیں کمل کرلوں اور جب تک زیمہ وربوں محت برقر ارر ہے اور دین کا تبلیفی اور اشاعتی کام کرتار ہوں۔

ربوں سے بیور بولی ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ تغییر بتیان القرآن کو کمل کرا دے اس کی تصنیف میں مجھےنسیان خط**ااورلغزشوں** ہے محفوظ اور سلامت رکھے اور اس کوانی بارگاہ میں شرف قبول عطا فر مائے۔

واخر دعوانا أن الحمدالله وب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه الهادين المهديين وازواجه الطاهرات امهات المومنين وعلى سائر المسلمين اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

#### سورة القصص

سورت كانام اس سورت كانام القصص بأوربينام السورت كى اس آيت سے مقتبس ب

پس جب موی ان کے پاس پنچے اور ان کوتمام قصد سنایا

<u> هَنَتَاجًا ٓءَ \$ وَتَعَىَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۚ قَالَ لَا تَخَفَّ عُنَّا </u>

تو انہوں نے کہا کھے خوف نہ کریں آپ ظالم لوگوں سے نجات

نَجُوتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ٥ (القمص: ١٥)

حامل کریکے ہیں۔

ہر چند کہ انقصص کا لفظ الا محراف: ۲۱ اور بوسف: ۳ میں آ چکا ہے اور الکھف میں بھی قصضا کا لفظ ذکر کیا جا چکا ہے الکین جیسا کہ ہم پہلے بتا بھے ہیں کہ وجہ تشمیہ جامع مانع نہیں ہوتی 'جس چیز کا جونام رکھا گیا ہے اس چیز میں اس نام کی مناسبت ہوئی جا ہے اور بیضروری نہیں ہے کہ جہاں وہ مناسبت پائی جائے تو وہاں وہ نام بھی ہوجیسے خمر (اگور کی شراب) کوخمراس لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے جب کہ مجور کی شراب اور جو کی شراب اور ای طرح بھنگ بھی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے لیکن ان کوخمر نہیں کہتے اس طرح قارورہ بوٹل کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی سیال چیز قرار پذیر ہوتی ہے لیکن ہراس چیز کوقارورہ نہیں کہتے جس میں کوئی سیال چیز قرار پذیر ہوورنہ پیٹ کوبھی قارورہ کہا جاتا۔

اس سورت کا نام القصص اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ اس سورت بی حضرت موی علیہ السلام کا عجیب وغریب قصہ بیان کیا ہے ان کی ولا دت سے لے کران کے رسول بنائے تک کے قصص اور واقعات نہایت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں جو جینتالیس (۱۳۳) آ بھوں پر محیط جیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مومنوں پر کس طرح لطف و کرم فر ماتا ہے اور کفار اور منکر مین کو کس طرح ذکیل اور رسوا کرتا ہے۔ نیز اس سورت بی حضرت موی علیہ السلام کی قوم کے ایک مخص قارون کا بھی قصہ بیان کیا گیا ہے جو مال و دولت کی کشرت کی وجہ سے متکر اور سرکش ہوگیا تھا اور بالآخر اس کا براانجام ہوا۔

القصص كي أنمل سيمنا سبت

حضرت موی علیہ السلام کا قصد اس سے پہلے کی متصل دوسورتوں جی بھی بیان کیا گیا ہے۔الشعراء جی ۱۰-۱۰ تک اور النمل جی ساا۔ کے تک گیا جی الشعراء جی النمل جی ساا۔ کے تک کین جن چیز وں کو ان سورتوں جی اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا تھا اس سورت جی ان کی تفصیل کردی گئی ہے اس سورت جی بیتی ہوئوں کو ذک کر دیتا تھا اور اس کا بھی خوا اس سورت جی بیتی ہوئی کر دیتا تھا اور اس کا بھی فعل اس واقعہ کا سبب بنا کہ حضرت مولی علیہ السلام کی والدہ نے حضرت مولی کے پیدا ہونے کے بعد ان کو ایک مندوق جی رکھ کر اس صندوق کو دریا جی ڈال دیا تا کہ وہ ذکی ہونے سے فی جا کیں گھر دریا کی موجوں نے اس مندوق کو فرعون کے کل جی

marfat.com

قائم رہیں اور اللہ تعالی کا پیغام پہنچاتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر شکل مہم میں معاونت فر مائے گا۔ سور ق القصص کی اغراض

معجزات کیوں نہیں چیں گیے۔ ﴿ فرعون اور اس کی قوم نے حضرت مویٰ کے متواتر معجزات دیکھنے کے باوجودان کی تکذیب کی تو ان کوسمندر میں غرق کر دیا گیا اس سے قریش مکہ کوڈرایا ہے کہ اگر انہوں نے بھی ہمارے رسول کی تکذیب کی روش کو نہ چھوڑا تو ان پر بھی اسی طرح کے

عذاب كا خطرہ ہے۔

جہ بنی اسرائیل قبطیوں کے مقابلہ میں ایک کمزور قوم تھی کیکن اللہ تعالی نے ان کوقوم فرعون کے مقابلہ میں کامیاب اور غالب کردیا' اس میں بداشارہ ہے کہ اس طرح ابتدا میں جن کمزور مسلمانوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے ' عنقریب اللہ تعالی ان کومنادید قریش پر کامیا ہی اور غلب عطافر مائے گا۔

المعرت موی علیدالسلام کا ذکری سورتوں میں سننے کے بعد مسلمان یہ جا ہے تھے کدان کے سامنے تفصیل کے ساتھ حفرت

موى عليه السلام كا قصر بيان كرديا جائ-

سورة القصص كاس مخفرتهارف ك بعد من الله تعالى كاتونت اوراس كى اعانت سه سورة القصص كاتر جمه اوراس كى اعانت سه سورة القصص كاتر جمه اوراس كى اعانت سه سورة القصص كاتر جمه اوراس كى اعان مير مدر الله السير شروع كرر ما بول أحد بإراله السينير من قل اورصد قل ير مجمع رونما فى عطا فر مانا اوراس كى اعباع مير مدر الله على معادت عطا فر مانا و ينا اور الله كردكر فى محمول سعادت عطا فر مانا و المعادة و السلام على معدنا محمد خاتم المنبيين وقائد المسرسلين وشفيع الملنبين وعلى آله واصحابه واز واجه واولياء امته وعلماء ملعه وامته احمدن.

وعلماء ملته وامته اجمعين.

غلام رسول سعیدی غفرله خادم الحدیث دارالعلوم نعیمیهٔ کراچی - ۳۸ ۱۱ریچ الاوّل ۱۳۲۳ه ۱۳۴۸متی ۲۰۰۲م

موبائل نمبر: ۱۱۵۲۳۰۹-۴۳۰۰

جلدبهشتم

بہنچا دیا پھر فرعون نے حضرت مویٰ کی پرورش کی حتیٰ کہووس شاب تک بھٹج مسئے مجرقبلی کوتادیا محونسا مارنے کا والنہ علی آ جس کے نتیجہ میں وہ قبطی مرحمیا' اور حضرت مویٰ کو یہ خطرہ ہوا کہ اب فرعون کی قوم ان پ<mark>وٹل کا الزام ما کد کر کے ان کومز ادے گی</mark> سووہ مصرے مدین کی طرف ، بجرت کر مے اور وہاں حضرت شعیب علید السلام کی صاحبز ادی سے ان کا تکاح ہوگیا، پمر جب وہ مدین سے روانہ ہوئے تو راستہ میں اللہ تعالی نے ان کومنصب نبوت برسر فراز فرمادیا ، مجراس کے بعد باتی واقعات بیش آ ہے۔ ا يك اور وجد سے سورة النمل اور سورة القصص من بيمناسبت ب كرسورة النمل من حعرت صالح عليد السلام اور حعرت اوط عليه السلام كي توموں كو ملاك كرنے كا قصدا خصار كے ساتھ بيان فر مايا باورسورة القصص من سيقصة تعميل كے ساتھ بيان فر ملا ب-نیز سورة النمل کے آخر میں ان مشرکین کی ندمت فر مائی ہے جو تیا مت کا انکار کرتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کوئیس مانتے تھے اور سور ق القصص میں اس چیز برزیادہ دلائل بیان فرمائے میں اور اس موقف کوزیا وہ تنعیل اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فر مایا ہے۔

سورة القصص بھی سورة النمل کی طرح کی ہے تعداد نزول کے اغتبار سے اس سورت کا نمبر ۹س ہے بیسورة انتحل کے بعداور سورة بن اسرائيل سے يہلے نازل مولى بے سورة الشعراء سورة النمل اورسورة القسعى تينوں سے افتتاحى حروف مى طا اورسين بین سورة الشعراء میں بے طسم سورة النمل میں بے طس اورسورة القصص کے شروع می طسم بے بیتیوں سورتی نزول میں متوالی اور متعاقب ہیں اور ایک دوسرے کے بعد تازل ہوئی ہیں اور ان نتیوں سورتوں کو القواسین کہا جاتا ہے اور سیر تنور سورتیں اس بات میں مشترک ہیں کہ ان سب میں حضرت موک علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورة القصص كيمشمولات

🖈 سورة الشعراء سورة النمل اورسورة القصص متنول اس بات میں مشترک ہیں کدان میں عقائد کے اصول بیان کیے محتے ہیں تو حیدر سالت اور مرنے کے بعد دوبارہ اُنصنے پر دلائل پیش کیے گئے ہیں اور ان کو انبیاء علیہم السلام کے واقعات کے حمن

ابتدائی سورة النمل کی ابتدائی ساس آیتوں میں حضرت موی علیہ السلام کی ولادت سے لے کران کوتورات عطا کیے جانے تک کے تمام واقعات تفصیل ہے بیان کیے گئے ہیں۔

المل: 20- 47 میں حضرت موی علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کی وجی فر ماکر القد تعالیٰ نے اس سے فرآن مجید کے منزل من القد ہونے اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے برحق ہونے پر استدلال فر مایا ہے کیونکہ قریش کو معلوم تعا کہ آپ ائی ہیں اور آپ نے تورات کوئیں پڑھا اور ندآ پ کا یہودیوں سے میل جول رہا ہے پھر آپ کو حضرت موی علیه السلام کی حیات ے مفصل واقعات کس ذریعہ ہے معلوم ہو گئے سواس کے علاوہ اور کوئی ذریعی بیس تھا کداللہ تعالیٰ نے آسپ بروی تازل فرمائی ہو اورآپ یروحی کا نازل ہونا قرآن مجید کے حق ہونے اورآپ کے دعوی نبوت میں صادق ہونے کی واضح دلیل ہے آپ کونبوت ے سرفراز فرما کر جس طرح آپ پرفضل فرمایا ہے آپ کی قوم قریش پر بھی فضل فرمایا ہے کدان کے کفراورشرک برعذاب نازل فر مانے ہے پہلے ان کوراہِ راست اور مدایت کاموقع عطافر مایا 'اور کفار اورمشرکین کے شبہات کا از الدفر مایا ہے۔

🖈 انمل: ۸۸-۷ میں قارون کا ذکر فرمایا ہے جس نے سیجھ لیا تھا کہ بیرمال و دولت اس کواینی ذاتی قابلیت کی وجہ سے ملا ے۔اللہ کااس پر کوئی احسان نہیں ہے اس لیے وہ اینے مال سے زکوۃ اور صدقات نکا لنے سے منع کرتا تھا۔ 🕁 انمل: ۸۸-۸۸ میں نبی صلی الله علیه وسلم کویته تقین فر مائی که آپ کفار اور مشرکیین کی مخالفت کی پرواه نه کرین این موقف م

martal.com

تببار القرأر

لے اور (ہم) اس کو رسول سانے والے ہیں 0 سو فرعون کے انجام کار وہ ان کا وحمن اور باعث عم ہو جائے ہے شک فرعون اور بامان اور ان کے نظر جرم ہے 0اور فرعون کی ہوی نے کہا یہ (بچہ) میری اور تمہاری آ نکھ کی شنڈ رنا' شاید ہے ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا کیں اور یہ لوگ ( اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا تھا' اگر ہم نے ان کے دل کو ڈھارس نہ دی ہوتی تو قریب تھا کہ وہ موسیٰ کا راز فاش كر ديني (ہم نے اس ليے و حارس دى) تاكه وه (الله كے وعده ير) اعتاد كرنے والوں يس سے ہو جائيں 0 ہاتم اس کے پیچیے پیچیے جاؤ تو وہ اس کو دور' دور سے دیکھتی رہی اور فرعو نیوں کواس کا اور موک کی مال نے ان کی بین سے کو موی بر دوده طانے والیول کا دوده ارام كرركم ورجهوا ١ اور ام نے ال ( آیا می تہیں ایا گرانا بناؤں جو تہارے اس بچہ کی پرورش کرے اور وہ اس کے لیے خمر خواہ ہو O سو ہم نے مویٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آتھیں شنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے

marfat.com

ن کی ہے۔ اللہ بی کے نام ہے (شروع کرنا ہوں) جونہا ہے رحم فرمانے والا بہت میریان ہے۔ اس کی افعال آبات فول کی جان 0 یہ روش کتاب کی آیتیں میں 0 ہم آپ بریں ان لوگوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں O بے فک فرمون (ایع) تھا اور اس نے وہاں کےلوگوں کو گر وہوں ہیں ہانٹ رکھا تھا' وہ ان ہیں سے ایک گر وہ کو کمڑور قرار دے کم کے بیٹوں کو ذرنج کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا' بے شک وہ نساد میں سے تھا 🔾 اور ہم ان لوگوں پر احسان فرمانا جاہتے تھے جن کو (اس کے) ملکہ بیا تھا' اور ہم ان کو امام بنانا جا ہتے تھے اور (ان کے ملک کا)وارث بنانا جا ہے تھے 🔾 اور ہم :ن کو ان کے ملک اقتدار عطا کرنا جا ہے تھے ادر ہم فرعون اور ہامان اور ان کے تشکروں کو (بنی اسرائیل تھے جس سے وہ خوف زدہ تھے 🔾 اور ہم نے مویٰ کی مال کو الہام کیا کہتم اس کو دودھ بلاؤ اور جب تم اس پر خطرہ ہوتو اس کو دریا میں ڈال دینا اور کس قتم کا خوف اورغم نہ کرنا ' بے شک ہم اس کو تمہارے ماس والیس

تلاوت کامتی ہے آ بنوں کو ایک دوسرے کے متصل بعد لگا تار پڑھنا' ختالی متعاقب اور متوالی آ بنوں کو پڑھنا' اس سے مراد تمام خبروں کو بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ تقیم خبریں ہیں جن سے طاہر اور پوشیدہ ہاتوں کاعلم ہوجائے اور سے معلوم ہوجائے کرتے کہ قوم فرعون سے مسلمزح حساب لیا گیا اور ان کو کس طرح سزادی گئی۔ مومنوں بر تلاوت کرنے کی تخصیص کی تو جیہ

ای آیت میں فرمایا ہے ہم ان لوگوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔اس سے مراد وہ مسلمان ہیں کہ جب بھی کسی واقعہ کے متعلق کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو وہ اس پرایمان لے آتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ان آجوں کو نازل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ٹابت کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوغیب کی خبروں پر مطلع فرمایا ہے کیونکہ ان خبروں کو جائے کے لیے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی وی کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نبیس تھا اور نبی وہی شخص ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ وی کے ذریعہ غیب پر مطلع فرما تا ہے۔

اس آ سے میں فرمایا ہے ہم آ پ کے سامنے موی اور فرعون کی برق خبریں ان لوگوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں جو ایمان لائے والے ہیں تو کیا ان آ بھوں کی تلاوت کا فروں کے لیے ہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کا فروں کے لیے ہی ان آ بھوں کی تلاوت ہے گین موشین کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ انہوں نے ہی ان خبروں کو قبول کیا اور ان سے نفع اُٹھایا جیسے قرآن بھید کی ہدایت تو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے لیکن چونکہ اس ہدایت سے نفع یاب ہونے والے صرف متعین سے اس لیے فرمایا ہیں تارہ دی تلاوت بالذات موشین کے متعین سے اس لیے فرمایا ہیں تلاوت فیرموشین کے لیے بھی ہاں آ یت می خصوصیت کے ساتھ موشین کا ذکر فرمایا جن کے لیے اس آ یت می خصوصیت کے ساتھ موشین کا ذکر فرمایا جن کے لیے ان آ یات کی بالذات تلاوت ہے۔

شيعاً كالمعني

بِ الله المراس فرون (اپ ) ملک علی مرس تھا۔ الآیة (القصص به) این فرعون اپ ملک علی اپ آب کوسب سے برا القرار یا تھا اور اس نے دہاں کے دولوں کو گور وہوں علی بانٹ رکھا تھا گروہوں کے لیے اس آیت علی شیعاً کا لفظ ہے۔ شیعاً عیدة کی جمع ہے شیعہ کا معنی تقویت ہے جس سے انسان کو تقویت کی جا اس کی گروہ اور کی اس کھنی کو تقویت کی جا اس کے گروہ کو شیعہ کہتے جی اور شیعہ کا معنی استخد کر وہ کو اور اس کے فرقہ کو جی اس سے کہ اور چیلے اور چونکہ کی فض کے گروہ اور اس کے فرقہ کو شیعہ کہتے جی ۔ آیت کے اس حصہ کا معنی ہے کہ فرعون نے متعدد فرق نے بنا کے ہوئے تھے جو اس کی اطاعت کرتے تھے اور ان علی ہے کی کو اس کے حکم کے فلا ف کرنے کی طاقت نہی گا اس نے متعدد فرون نے بیاس نے متعدد فرون بنا ہے ہوئے تھے جو اس کی خدمت کرتے تھے اور اس کو قوت بہنچاتے تھے بیاس نے ایے متعدد کروہ بنا وی نے تھے جن میں ہے بعض کو اس نے قوتی قرار دیا تھا اور دہ قبلی تھے جو معرک تدیم باشند سے تھے اور بعض کو اس نے ضعیف و اور دیا تھا اور دیا تھا اور دیا تھا اور دیا تھا اور دیا تھا۔ علامہ تو لی نے اس تھم کی حسب ذیل وجوہ اس کے میٹوں کو تل کے بیٹوں کو تل کر آباد ہو گئے جو خصرت یوسف علیہ السلام کے ذمانہ تھو میں تا تھا۔ علامہ تو لی نے اس تھم کی حسب ذیل وجوہ اس کر تیا تھا۔ علامہ تو لی نے اس تھم کی حسب ذیل وجوہ اس کی میٹوں کو تل کو تھا۔ اس کی حسب ذیل وجوہ اس کی میٹوں کو تھا۔ اس کو میں کو تھا۔ اس کو میں کو تھا۔ اس کو کھی کو سے ذیل وجوہ کی کھی کو دیا تھا۔ علامہ تو لی نے اس کھم کی حسب ذیل وجوہ کی کھی کی حسب ذیل وجوہ کی کھی کو دیا تھا۔ علامہ تو لی نے اس کھم کی حسب ذیل وجوہ کی کھی کھی کو دیا تھا۔ علامہ تو لی نے اس کھم کی کو دیا تھا۔ علامہ تو لی نے اس کھم کی حسب ذیل وجوہ کی کھی کو دیا تھا۔ علامہ تو لی نے اس کھم کی حسب ذیل وجوہ کی کھی کی کو دیا تھا۔ علامہ تو لی نے اس کھم کی حسب ذیل وجوہ کی کھی کھی کھی کھی کھی کو دیا تھا۔ علامہ تو لی نے اس کھم کی حسب ذیل وجوہ کی کھی کھی کھی کو دیا تھا۔ علامہ تو لی نے اس کو دی کو دی کو دی کو دیا تھا۔ علی کھی کھی کو دی کھی کو دی کو دی کھی کو دی کو دی

بیان ن ایل نی اسرائیل کے بیٹوں کوئل کرنے کی وجوہ

(۱) ایک کائن نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کے ہاں آج رات کوالیا بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تمہارا ملک جاتارے گا

marfat.com

تبيأر القرأر

## وَلِتَعْلَمُ أَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتَّ وَلَكِنَّ ٱلْثُرُهُمُ لِا يُعْلَمُونِهِ فَ

طلت (القصص: الجس طرح اس سے پہلے بعض سورتوں کوحروف مقطعات سے شروع کیا گیا ہے ای طرح اس سورت کو اس تو جوہ ہے جو دف مقطعات سے شروع کیا گیا ہے۔ نیز کہا گیا ہے کہ طاعی بیاشارہ ہے کہ بنوا سرائیل کوفرعوں کی طویل غلامی سے نبات کے طیب اور طاہر ہونے کا اس سورت میں توکر ہے اور سین میں بیاشارہ ہے کہ اس سورت میں ان کو حاصل ہونے والی سمو (بلندی) اور سیادت کا ذکر ہے اور میم میں بیاشارہ ہے کہ ان کوفرعوں کے ملک مصرے افتد ارعطا کیے جانے کا اس سورت میں ذکر ہے۔

سورة القصص كا خلاصه

یہ روش کتاب کی آیتی ہیں۔ (انقص: ۲) لینی آپ کے قلب پر جوآیتیں نازل کی گئی ہیں یہ دنیا اور آخرت کی تمام مصلحتوں کی جامع ہیں اوران ہیں احکام شرعیہ کو بیان کیا گیا ہے اور یہ سورت ان چیزوں کو بیان کرتی ہے جن ہی بنواسرائیل اختان نے کرتے سے اور اس سورت میں حضرت موی علیہ السلام کے قصہ کے وہ حقائی اور دقائی بیان کیے گئے جن کوان کے مہرین ہیں ہے بھی بہت کم لوگ جانے سے ہی بہرین ہیں ہے کہ فرعون اور اس کی قوم سے کس طرح انتقام لیا گیا اور قارون کوکس طرح سزادی گئی اور حضرت موی علیہ السلام اور بنواسرائیل پر کیا کیا انعام کیے گئے اور اس سورت ہی وہ تفعیلات بیان کی گئی ہیں جو دوسری سورتوں ہیں حضرت موی علیہ السلام کے قصہ میں بیان نہیں کی گئیں۔ قرآن مجید کی حسب فیل سورتوں میں حضرت موی علیہ السلام کے قصہ میں بیان نہیں کی گئیں۔ قرآن مجید کی حسب فیل سورتوں میں حضرت موی علیہ السلام کے قصہ میں بیان نہیں کی گئیں۔ قرآن مجید کی حسب فیل سورتوں میں حضرت موی علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے:

البقرة النياء المائدة الإنعام الاعراف الانفال بين حود ابراهيم النحل بنى اسرائيل الكعف مريم طله الانهاء المومنون الفرقان النعراء الممائدة الإنعام الاعراف الانفال بين الموائد المركن الزخرف الدخان الجاثية الذريات القمر القعف الجمعة الفرقان الخاقة المركن النعواء الممل القصص العنكبوت السجدة الاحزاب الطفت المركن الزخرف الدخان الجاثية المراك المنظم العند المحمد التحريم الحاقة المراك المزال المراك المنزعت الفرق من المنزعة المراك المنزعة المركب المالم المالا من المنزعة المركب المال المال المال المال المال المنذلة المركب المال المنذلة المركب المال المنظم المنذلة المركب المال المنذلة المركب المال المنظم المنذلة المركب المال المنظم الم

ہم آپ کے سامنے موی اور فرعون کی برحق خبریں ان لوگوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں جوایمان لانے والے ہیں O (انقسعی: ۳

marfa:.com

عباس نے فرمایا لیمن ان کوئیک کاموں میں پیٹوا بنانا چاہے تھے۔ تجاہد نے کہاان کوئیکی اور خیر کا داعی اور ہادی بنانا چ ہے تھے۔ اور قارہ ان کوئیکی اور خیر کا داعی اور ہادی بنانا چاہے تھے۔ اور یہ فسیر زیادہ عام اور شامل ہے کیونکہ بادشاہ بھی اہم ہوتا ہے اور ان کی افتداء کی جاتی ہے اور ہم ان کو وارث بنانا چاہے تھے لیمنی وہ فرعون کے ملک اور اس کی سلطنت کے وارث ہوں اور قبطیوں کے مکانوں میں رہائش یڈ ریموں جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

اور جس قوم کو کمزور سمجھا جاتا تھا اس کو ہم نے اس سرز مین کے مشارق اور مغارب کا دارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں اور بنی اسرائیل پر آپ کے رب کا بھلائی پہنچانے کا وعدہ نورا ہوگیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی عمارتوں اور ان کی چڑھائی ہوئی بیاوں کو تباہ و پر بادکر دیا۔

وَآوُمَ ثُمَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَصَعَفُونَ مَشَارِقَ الْاَمْ مِن وَمَغَارِبَهَا الَّتِي الْرَّانَافِيهَا وَّتَمَّتُ كَلِمَتُ مَتِيكَ الْحُبْنَى عَلَى بَنِي إِسُرَاءَ يُلَ هُ بِمَاصَبُرُوا مُ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُ وَمَا كَانُوُا يَوْرِشُونَ ٥ (الامراك: ١٤)

#### فرعون كاايخ خدشات كاشكار مونا

فرمایا: اور ہم ان کو (ان کے) ملک کا اقتدار عطا کرنا جائے تھے۔الآیہ: (اقصص: ۱) لینی ہم ملک شام اور ملک مصر کا اقتدار بنی اسرائیل کے سپر دکرنا جا ہے تھے اور فرعون مامان اور ان کے لئکروں کو ان کے خواب کی وہ تعبیر دکھ نا جائے تھے جس سے وہ خوف زوہ تھے کیونکہ ان کو بیز جروی گئی تھی کہ ان کی ہلاکت بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ہاتھوں سے واقع ہوگ۔ فقادہ نے کہا ان کو ڈرانے والا ایک نجومی تھا جس نے بیر کہا تھا کہ اس سال ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اس کا ملک جلا مائے گا۔

ا مام این جربر متونی ۱۳۱۰ داور امام این الی حاتم متوفی ۱۳۲۷ دعلامه ماوردی متوفی ۲۵۰ د حافظ این کشرمتونی ۲۵۰ د وغیر ہم اپنی سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سدی نے بیان کیا کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدی سے ایک آگ نگی اور مصر کے گھر وں تک پہنچ گئی اس سے قبطیوں کے گھر جلا دیے اور بنی اسرائیل کے گھر چھوڑ دیئے۔اس نے جادوگروں کا ہنوں فیا فی شنا وں اور نجو میوں کو بلایا اور ان سے اس خواب کی تعبیر پچھی انہوں نے کہا جس شہر سے ہنوا سرائیل آئے ہیں لینی بیت المقدی سے اس شہر کے ایک شخص کے ہاتھوں سے مصر جاہ ہوجائے گا' تب فرعون نے بیچھ دیا کہ ہنوا سرائیل کے ہاں جواڑ کا پیدا ہو'اس کو قبل کر دیا جائے اور جو لاکی پیدا ہو'اس کو قبل کر دیا جائے اور جو لاکی پیدا ہو'اس کو چھوڑ دیا جائے اور قبلیوں سے کہا کہ تم اسرائیل سے کرایا کرو۔ادھر بنوا سرائیل کے بوڑ سے جلد مرکع نتی جو نہوں کو بیٹھ گام کرنے پڑیں گئے آپ ایسا کریں کہ ایک سال بنوا سرائیل کے بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹھ گام کرنے پڑیں گئے آپ ایسا کریں کہ ایک سال بنوا سرائیل کے لاکوں کو آل کیا جاتا رہا تو بھر ہمارے ہیؤں کو بیٹھ کام کرنے پڑیں گئے آپ ایسا کریں کہ ایک سال بنوا سرائیل کے لاکوں کو آل کیا جاتا رہا تھا اس سال حضرت موئی پیدا ہوئے اور جاہد نے کہا جس سال بنوا سرائیل کے بیٹوں کو چھوڑ تا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ ہوئیں اور پھر حضرت موئی پیدا ہوئے اور جاہد نے کہا جس سال بنوا سرائیل کے بیٹوں کو چھوڑ تا تھا اس سال حضرت موئی علیہ السلام پیدا ہوئے اور دھنرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور دھنرت ہارون کا تھا اس سال حضرت موئی علیہ السلام پیدا ہوئے اور دھنرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور دھن علیہ سال بنوا سے آگے سال ہوئے سے۔

(جامع البيان رقم الحديث ١٥١٥ من تغير وام ابن الي حاتم رقم الحديث ١١١٧١-١١١٧ النكب والعون جهم ١٣٣٠ تغير ابن كثير ج

اس رات بارواڑ کے پیدا ہو کے فرمون نے ان سب کول کرادیا اورا کارمنسرین کے فردیک تی اسرا کیل الی عقاف جی کئی سال بیک جہنا رہے۔ دہب بن مد نے کہا قبلیوں نے حضرت موئی علیہ السلام کی حالت جی اور کئی اسرا کیل کئی سال بیک جہنا ہے۔

قبل کر دیا ۔ بعض علاء نے کہا کہ فرمون کا بی عماس کی حماقت کی دلیل تھا ' کیونگ اگر اس کا بمن کی بی حق کوئی کی تھی تھی اسرائیل کول کر نے کہا کہ فرمون کا بی خاندی اور ان کی جوئی تھی تھی ہوئی تھی تھی ہوئی تھی تو بنو اسرائیل کول کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ ہمار ہے زد یک کا بنوں اور نجویوں کی چیش کوئیاں بالل ہوئی بیں اور ان پر یقین کرنا جا زنہیں ہے اور ان کی چیش کوئیوں کو برق مانے کا بی مطلب ہے کہ: و خیب کی خبر دینے جی جی بی مطلب ہوئے کہ فران کے بتائے بغیر کوئی شخص نے بی صوالا نکہ اند تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی شخص نے بہونا لازم نہیں آ بتا فرعون کی تعاقب واضی کرنے کے لیے جس احراش کا ذکر کیا گیا ہے اس تھی کا احتراض تقدر پر بھی کیا ہونا لائے ہوئی کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کی گوئی کے اللہ تعالیٰ نے ای کے مشاور کی کھوٹ کی کوئی سیل کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ہدے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اس کو اور نی موٹ کی سے جس کے متعلق اس کو از ل میں علم تھا کہ سے فائدہ ہونا کا خواب ہدے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اس کو از کی سیاس ہوں گے۔

وائی کہ ہوئی اس کا جواب ہدے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق دیا ہوئی کی سے جس کے متعلق اس کو از ل میں علم تھا کہ سے فائدہ سے اس کا جواب ہدے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دوز تی ہوئی کی سب ہوں گے۔

وائدہ ہے؟ اس کا جواب ہدے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اس کو ان کا سب ہوں گے۔

(۲) سدی نے کہا فرعون نے ایک رات خواب میں ویکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگنا اور مصر پر پھیل کی اور اس آگ نے قبطیوں کو جلا ڈالا جومصر کے اصل باشند ہے تھے اور بنی اسرائیل کونبیں جلایا 'اس نے اپنے در باریوں سے اس خواب کی تعبیر بوچھی تو اس کو بتایا گیا کہ جس شہر سے بنی اسرائیل آئے ہیں 'ای شہر والوں کی نسل سے ایک مخف پیدا ہوگا جس کے باتھوں سے تنہاری مصر سے حکومت زائل ہو جائے گی اور تم بھی کل کر دیئے جاؤ گے۔

(۳) حضرت موی علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء تنے انہوں نے حضرت موی علیہ السلام کے مبعوث ہونے اور ان کے ہاتھوں فرعون کے ہلاک ہونے کی خبر دی تھی اور یہ خبر کسی واسلے سے فرعون تک پہنچ گئی تھی اس لیے اس نے تکم ویا کہ نی امرائیل کے بیٹوں کو ذریح کر دیا جائے تا کہ حضرت موی علیہ السلام کے بیدا ہونے کی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب (تغیر کبیرج ۸س ۵۷۸-۵۷۷ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

نیز فرعون کے متعلق فرمایا: بے شک وہ نساد کرنے والوں میں سے تھا کینی وہ جو بنی اسرائیل کے بیٹوں کوئل کرار ہا تھاوہ محض شراور نسادتھا اس میں خیر اور اصلاح کا کوئی پہلونہ تھا اور اللہ تعالی کی قضاء وقد رکومستر دکرنے کی اس میں کوئی تا چیر نہتی۔ بنی اسرائیل کوا ماصت اور با دشا ہت سے نواز نا

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ہم ان لوگوں پر احسان فرمانا چاہتے تھے جن کو (اس کے) ملک علی کمرور قرار دیا گیا تھا۔
(القصص:۵) لیعنی فرعون بنی اسرائیل کو نیلے درجہ کی رعایا قرار دیتا تھا، جیسے بھارت علی برہموں کے مقابلہ علی الچھوتوں اور شودروں کو پنجل ذات کی مخلوق قرار دیا جاتا ہے اور پنجاب میں زمینداروں کے مقابلہ عیں کسانوں کو اور سندھ عیں دؤیروں کے مقابلہ عیں ہاریوں کو نیج اور کی قرار دیا جاتا ہے ای طرح مصر میں قبطیوں کے مقابلہ عیں بنی اسرائیل کو کم تر مخلوق قرار دیا جاتا تھا اس طرح اب بھی بعض لوگ ساوات کے مقابلہ عیں غیرساوات کو کم تر قرار دیتے ہیں وہ غیرساوات کی بیٹیوں کورشتہ عیں ایسا تو جاتا ہے ایک طرح امراد کیتے ہیں۔

اور فرمایا: اور ہم ان کوامام بنانا چاہجے تھے اور (ان کے) ملک کا وارث بنانا چاہجے تھے۔ (القصص: ۵) حضرت الله

ظاف جاسوی كرني: الا كونگااورائدها، وكميانان كى والده كوعام تورتوں كى طرح حمل نبيس موا۔ امام ابو محد الجسين بن مسعود القراء البغوى الشافعي التوفى ١٩٥ه كھتے ہيں:

حضرت موی علیدالسلام کی مال کے وضع حمل کا زمانہ قریب آ گیا ، فرعون نے دائیوں کو بن اسرائیل کی حاملہ عورتوں کی **تکرانی کے لیےمقرر کیا ہوا تھا'ان بیں ہےا یک دائی حضرت مویٰ کی مال کی تبیلی اور مخلص دوست تھی جب ان کو در دز ہ** کی سخت تكليف موكى تو انبول نے اپنى اس بيلى كوبلوايا اور كہاتم وكميرى موكد مجھے كتنى تكليف ب تمهارى محبت آج ميرے كام آنى جا ہے اس نے اپنی کارروائی کی حتی کہ حضرت موی پیدا ہو گئے۔حضرت موی کی آنکھوں میں جونو رتھا اس سے وہ وائی دہشت زدہ ہوگئ اور اس كا جوڑ جوڑ وہشت سے كانينے لگا' اور اس كے دل ميں حضرت موىٰ عليه السلام كى محبت ساگئ' بھر اس نے حضرت مویٰ کی ماں سے کہا جبتم نے مجھے بلایا تھا تو میر اارادہ تھا کہ میں اس بجدکو مار ڈالوں گی کیکن تمہارے اس بیٹے سے مجھے اتن شدید محبت ہوگئ کہ اتن محبت مجھے کسی سے نہیں ہوئی تھی تم اینے بیٹے کی حفاظت کرنا کیونکہ اس کے بہت رشمن ہیں ،جب دائی ان کے کھر ہے لگی تو فرعون کے بعض جاسوسوں نے اس کو دیکھ لیا' وہ حضرت مویٰ کی ماں سے ملنے کے لیے ان کے گھر آ ئے' حضرت موییٰ کی بہن نے کہااے اماں! دروازہ پرسیابی کھڑے ہوئے ہیں ادراس نے حضرت مویٰ کو کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تنور میں رکھ دیا' اس وقت شدت خوف ہے اس کی عقل خبط ہو چکی تھی اور اس کو پچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ جب سابی کمر میں داخل ہوئے تو تنور جل رہاتھا انہوں نے ویکھا کہ حضرت موی کی مال اطمینان سے بیٹی ہوئی تھیں انہوں نے یو جہا بددائی تنہارے ہاں کیوں آئی تھی؟ اس نے کہاوہ میری محبّ اور دوست ہے وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی ساہی ملے صلے میں بھراس نے حضرت موی کی بہن سے ہو چھا بحد کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے پیدنہیں! بھر تنور سے بیجے کے رونے ک آ واز آئی'وہ دوڑ کر تنور کی طرف گئ اللہ تعالی نے اس تنور کو حضرت مویٰ پر شنڈا اور سلامتی والا بنا دیا تھا' انہوں نے بیچے کو اُٹھا لیا' مجر جب معزرت مویٰ کی ماں نے ویکھا کہ فرعون بچوں کی تلاشی لینے میں بہت مخی کرر ہا ہے تو ان کوا پنے جئے کا خطرہ ہوا' تو اللہ تعالی نے ان کے دل میں بیڈالا کہ وہ بیچے کو ایک تابوت میں رکھ کر اس تابوت کو دریائے ٹیل میں بہا دیں وہ قوم فرعون کے ایک برمتی کے پاس کئیں اور اس سے ایک چھوٹا تا بوت خربیرا۔ برمنی نے بوچھائم اس تا بوت کا کیا کروگی؟ انبوں نے کہا میں اس تابوت میں اینے بیٹے کو چھیاؤں کی اور انہوں نے جموث بولنے کو ناپند کیا 'جب وہ تابوت لے کر چلی کئیں' تو وہ بڑھئی فرمون کے ذریح کرنے والوں کے باس ممیا اور ارادہ کیا کہ ان کوحضرت مویٰ کی ماں کی کارروائی کی خبر دے جب اس نے بولنے كا اراده كياتو الله تعالى في اس كى كويائى سلب كرلى اوروه كوئى بات ندكر كا اور باتمول سے اشار ي كرك يتان لكا ان لوكوں كو كچو بحد ندآ يا انہوں نے اس كو ياكل بجوكر مار پيك كر نكال ديا جب وہ برطى اپنے محكانے پر پہنچا تو الله تعالى نے اس كى سمویائی داپس کردی وہ بولنے لگا'وہ پھر دوبارہ ذیج کرنے والوں کے پاس گیا دہاں جا کر پھراس کی کویائی سلب ہوگئ۔اس نے مجراشاروں سے بات کرنی ماہی انہوں نے مجراس کو مار پیٹ کرنکال دیا جب وہ دوسری بار مار کھا کرائے کمر پہنچا تو مجراس کی مویائی واپس آ می وہ پر ذی کرنے والوں کے پاس کیا تا کدان کوخردے اس باراس کی کویائی بھی جاتی رہی اوراس کی میں آئی ہی جاتی رہی اس کونہ کچے دکھائی ویانہ بات کرسکا'وہ پھرتیسری بار مار کھا کر پلٹا' اس باراس نے صدق ول سے عہد کیا کہ اگر اس بار اللہ نے اس کی گویائی اور بیمائی واپس کر دی تو وہ یہ بات کسی کوئیس بتائے گا' اور جب تک زندہ رہے گا اس کوراز ر محاكا الله تعالى في اس كے صدق نيت كو جان ليا اور اس كى كويائى اور بينائى واپس كر دى د والله كے ليے بجد وشكر مس كريرا اوراس نے جان لیا کہ بیدوا تعداللہ کی طرف سے تھا۔

marfat.com

م ۱۲۱۸ الدرالمؤرج اس ۱۳۲۸ عرفی دش الکیرج ۱۳ م ۱۳ ۱۳ المهوم پروت ۱۳۲۱ه)

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے موئی کی ماں کو الہام کیا کہتم اس کو دود دھ پلاؤ اور جبتم کواس پر خطرہ ہوتو اس کو دود ہو پلاؤ اور جبتم کواس پر خطرہ ہوتو اس کو دود ہو پلاؤ اور جبتم کواس پر خطرہ ہوتو اس کو دور ہے بات اور کسی تنم کا خوف اور غم نہ کرتا ہے جنگ ہم اس کو تمہارے پاس لائیں گے اور (ہم) اس کورسول بنانے والے بات اور ایان اور این موجون کے گھر والوں نے اس کو اُٹھالیا تا کہ انجام کاروہ ان کا دیمن اور باعث تم ہوجائے ہے شک فرمون اور بالان اور این کو تمن کی ہوجائے ہے اس کو آل نہ کہ تا کو گئی اور اس میں کہ بنیا ہے اس کو بیٹا بنالیں اور بہاؤگ (مستقبل کا) شعور نیس دکھتے تنے ۵ (اقعم عام ع) حضر سے موسی کی ماں کی طرف وحی کا معنی اور اس وحی کا بیان

امام ابد عفر محربن جررمتونی ۱۳۱۰ داین سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے موئی کی ماں کی طرف وقی کی کداس کو دودہ پلاؤ اور جب تم کواس پر خطرہ ہوتو اس کو در بل میں ڈال دینا۔ قادہ اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ حضرت موئی کی ماں کی طرف وقی کرنے کا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیہ بات ان کے دل میں ڈال دی اور بیدوی نبوت نہیں تھی۔

ا مام ابن جریر فرماتے ہیں اس میں مغسرین کا اختلاف ہے کہ حضرت موکیٰ کی مال کوکس وفت بیتھم دیا گیا تھا کہ دہ وحضرت موکیٰ کو دریا ہیں ڈال دیں آیا حضرت موکیٰ کے پیدا ہونے اور ان کو دودہ پلانے کے فوراً بعدیا حضرت موکیٰ کے پیدا ہونے کے جار ماہ بعد ان کو دریا ہیں ڈالنے کا تھم دیا گیا تھا۔

ابن جرتے نے بیان کیا ہے کہ ان کے پیدا ہونے کے بعد چار ماہ تک وہ ان کو دود پلاتی رہیں ابو بحر بن حبداللہ نے کہا
ان کو یہ تھم نہیں دیا تھا کہ حضرت مویٰ کے پیدا ہوتے ہی ان کو دریا میں ڈال دینا بلکہ یہ فرمایا تھا کہ تم ان کو دود پلا و اور جب تم
کوان پر خطرہ ہوتو پھرتم ان کو دریا میں ڈال دینا۔ان کی ماں نے ان کوایک باغ میں رکھا ہوا تھا اور وہ ہر روز وہاں جا کران کو
دود پلاتی تھیں اور سدی نے کہا ہے کہ جب حضرت مویٰ پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے ان کو دود پلایا پھرا کے بدھتی کو بلایا
اوراس کو تا بوت بنانے کا تھم دیا پھر وہ تا بوت دریا ہے نیل میں ڈال دیا۔

آمام ابن جریر فرمائے بیں ان اقوال میں اولی قول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موی کی ماں کو دود حد بلانے کا بھم دیا تھا
اور فرمایا تھا کہ جب ان کو فرعون اور اس کے لئکر سے خطر و محسوس ہوتو ان کو دریا میں ڈال دیں اور یہ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے
حضرت موی کے پیدا ہونے کے چند ماہ بعد تک ان کو دود حد بلایا ہو پھر جب ان کو حضرت موی کی جان پر خطر و محسوس ہوا تو
انہوں نے ان کو دریا میں ڈال دیا۔ (جامع البیان ج۲۰ مراس ۲۰۱۰ مطبور وار الفکر بیروت ماساح)

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم ان پرخوف اورغم نہ کرنا خوف اس پریشائی کو کہتے ہیں جس کے لائق ہونے کا مستقبل میں خطرہ ہواورغم اس حزن اور ملال کو کہتے ہیں جو ماضی کی کسی مصیبت اور نقصان کی وجہ سے ہو گویا کہ فرمایا تم مستقبل میں فرعون کے ہاتھوں ان کی ہلا کت کا خطرہ محسوس نہ کرنا اور نہ اس وجہ سے پریشان ہونا 'اور نہ ان کی جدائی میں غم گین ہونا 'کیونکہ بے شک ہم ان کو تہرار سے باس لا کیں گئے تا کہتم ہی ان کو دو دھ بلا و اور ہم ان کو اس سرکش قوم کی طرف رسول بنا کرمبعوث کریں گئے اور ان کے سبب سے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیں گے اور بنی اسرائیل کوفرعون کی غلامی سے نجات عطاکریں گے۔ ان کے سبب سے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیں گے اور بنی اسرائیل کوفرعون کی غلامی سے نجات عطاکریں گے۔ حضرت موسیٰ کی وال دیت کے سلسلہ میں ارھا صات (اعلانِ نبوت سے پہلے کے خلا ف عادت واقعات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولا دیت کے واقعہ میں کی خلاف عادت واقعات ہوئے ان کو آگ نے نہیں جلایا' ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولا دیت کے واقعہ میں گی خلاف عادت واقعات ہوئے ان کو آگ نے نہیں جلایا' ان کے معرت موسیٰ علیہ السلام کی ولا دیت کے واقعہ میں گی خلاف عادت واقعات ہوئے ان کو آگ نے نہیں جلایا' ان کھیں

marfat.com

تبياء القرآء

آیارخت ہے اوران کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔(روح المعانی جز ۲۰م ۲۸ مطبوعہ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۷ھ) حضرت موکی کے فرعون کے گھر چہنچنے میں مزید ارھاصات

سوفرعون کے گھر والوں نے اس کو اُٹھالیا تا کہ انجام کاروہ ان کا دیمن اور باعث ثم ہوجائے۔الآیة (القصص ٥-٨) امام ابدمحمر الحسین بن مسعود الفلاء البغوی التونی ۵۱۲ هے لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس وغیرہ نے کہا ہے کہ اس زمانہ میں فرعون کی صرف ایک بٹی تھی اور اس کے علاوہ اس کی اور کوئی اولاد نہیں تھی' اور فرعون کے نز دیک وہ سب سے زیادہ مکرم تھی اور فرعون کے پاس ہرروز اس کی تین فر ماکشیں تھیں' اس لڑکی کو برص ک شدید بیاری تھی فرعون نے اس کےعلاج کے لیے تمام اطباء اور جادوگروں کو جمع کیا تھا' انہوں نے اس کے معامد میں غور کر کے کہا اے بادشاہ! تہاری میہ بیٹی صرف دریا کی طرف سے تندرست ہوسکتی ہے اس دریا سے انسان کے مشابہ کو کی تخص سے گا' اس کے لعاب دہمن کو جب اس کے برص بر **نگایا جائے گا تو یہ تندرست ہو جائے گی** اور بیرکا م فلال دن اور فلاں وقت میں طلوع آ فآب کے بعد ہوگا' جب وہ دن آیا (وہ پیر کا دن تھا) تو فرعون ایک مجلس میں دریائے نیل کے کنارے بیٹھ گیا' اس کے ساتھ اس کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بھی تھی اور فرعون کی بیٹی بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ آ کر بیٹے تی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی تھیں اور ایک دوسرے پریانی کے جینے مار رہی تھیں کہ دریا کی موجیس ایک تابوت کو لے آئیں فرعون نے کہا ہے دریا میں کوئی چیز ہے جو در دنت کے ساتھ اٹک تی ہے اس کومیرے پاس لاؤ' لوگ ہر طرف سے کشتیاں لے کر دوڑے حتیٰ کہ اس تا ہوت کو فرعون کے سامنے لا کررکھ دیا' انہوں نے بوی مشکل سے اس تابوت کو کھولاتو اس میں کم سن بجد تھا' اس کی آ تھوں کے درمیان نور تھا' اور وہ اپنے انگو مٹھے سے دود ھے چوس رہا تھا' اللہ تعالیٰ نے آسیداور فرعون کے دل میں اس کی محبت ڈال دی' جب اس بچہ کو تا بوت سے نکالا تو جہاں اس کا لعاب وہن گرا تھا فرعون کی بٹی نے اس کو اُٹھا کراینے برص کے داغوں پر لگایا تو وہ تندرست ہوگئ اس نے اس بچہ کو چو ما اور اینے سینہ سے نگایا' فرعون کی قوم کے گمراہ لوگوں نے کہا اے بادشاہ! ہمارا گمان ہے کہ یہی بنی اسرائیل کا وہ بچہ ہے جس سے ہم کوخطرہ تھا' انہوں نے اس کو آپ کے ڈر سے دریا میں ڈال دیا ہے' آپ اس کوفل کر دیں' فرمون نے اس کولل کرنے کا ارادہ کیا تو آسیدنے کہا یہ بچدمیری آتھوں کی شخندک ہوگا آپ اس کولل ندکریں ہوسکتا ہے کہ بید ہم کو نقع دے یا ہم اس کواپنا بیٹا بنالیں اور وہ ہے اولا دھی اس نے فرعون سے حصرت مویٰ کو ما تک لیا اور فرعون نے اس کو دے ديا اوركها محصواس كي ضرورت نبيس ب\_ (معالم التريل جم ٥٢٥-٥٢٣ مطبور داراحياء الراث العربي بروت ١٥٢٠ه) الم م ابوالقاسم على ابن الحسن ابن عسا كرمتوفى ا عدد ف اس روايت كالغصيل سے ذكر كيا ہے-

( تاريخ ومثق الكبيرج ٢٠١٧م ١٤-١١ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ا٢٠١١ه )

ان کے علاوہ امام محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ہ علامہ نظام الدین الحسن بن محمد متوفی ۲۸ دو علامہ محمد بن مصلح الدین الحسن بن محمد متوفی ۱۹۵۱ ہ علامہ البحل متوفی التو جوی الحقی المتوفی ۱۳۵ ہ علامہ البحال المحمل متوفی ۱۳۵ ہ علامہ البحل متوفی ۱۳۰۱ ہ علامہ البحال متوفی ۱۳۰۱ ہ علامہ البحار بن محمد البحاوی الممالکی متوفی ۱۳۳۱ ہ اور علامہ سیدمحمود آلوی حنی متوفی ۱۳۵۰ ہ ۱۳۵ ہ وغیر ہم نے بھی حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنہ ماکی البرد ایت کا ذکر کیا ہے ان کی کتب کے حوالہ جات حسب ذیل ہیں:

من المارين جدم من المرائب القرآن ورغائب الفرقان ج٥ص ٣٢٨-٣٢٩ ماشيد هي العيداوي ١٢ ص ٢٣١، تغير ابوالسعو دج٥ (تغير كبير جهم ١٥٠٠ غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج٥ ص ٣٣٠ ماشية الصادى على الجلالين جهم ص ١٥١٩ روح المعالى ٢٠٠٠ ص ١١١٠ روح المعالى ٢٠٠٠

(19-2-0

جلابضم

marfat.com

اور وہب بن منہ نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موئی کی مال کوشل ہو کیا تو انہوں نے اس کو کو گئی ہے گئی الک کو مستوں کے حاملہ ہونے کا کسی کو بتانیس چانا اور چونکہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پراحسان کرتا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہ بیجا احد ہوں اور جس سال حضرت موئی بیدا ہوئے تھے اس سال فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کی تعیش کے لیے وائیوں کو بیجا احد ہوں تخق سے عورتوں کی تلاثی با گئی ہیں تا گئی تھی اور جب حضرت موئی کی مال کوشل ہواتو ان کا بھی بیجولا اور ندان کا رنگ بدلا تو وائیوں نے ان سے پہلے بھی تلاثی نہیں رکھا، اور جس رات حضرت موئی کی مال کوشل ہواتو اس مات ان کے پاس کوئی وائی تقی نہ کوئی اور مددگارتھا اور ان کی بیدائش پران کی بہن مریم کے سوا اور کوئی مطلع نہیں ہوا۔ اللہ تعالی نے ان کو اللہ می ان کورود ھی بلاتی رہیں اور جب ان پرخطر وجسوس کریں تو ان کو ایک تابوت میں رکھ کروریا ہے نیل میں ڈال دیا۔

برخطر و ہوا تو انہوں نے ان کوتا ہوت میں رکھ کر دریا ہے نیل میں ڈال دیا۔

(معالم المتزيل جسم ٥٢٢-٥٢٣ مطبوعه واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٧٠)

اہام ابن عساکر متوفی اے مے واحدی نیشا پوری متوفی ۱۹۸ کے بیان کیا ہے ان کے علاوہ علامہ علی بن احمد واحدی نیشا پوری متوفی ۱۹۸ کے علامہ محمد بن عمر رازی متوفی ۱۰۲ کے علامہ عبداللہ بن عمر بیناوی متوفی ۱۹۸ کے علامہ تظام اللہ بن الحسن بن محرفی متوفی ۱۹۸ کے علامہ اعلی حقی متوفی ۱۹۸ کے علامہ اللہ بن الحسن بن محرفی نیشا پوری متوفی ۱۲۰ کے علامہ اعلی حقی متوفی ۱۲۰ کے علامہ اللہ معامل جمل متوفی ۱۲۰ کے علامہ اللہ بن محمد متاوی مالکی متوفی ۱۳۲۱ کے علامہ سید محمود آلوی متوفی ۱۲۰ کے حوالہ وغیر جم مفسرین نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ اللہ بین:

(تاریخ دستن الکبیر جهه ص ۱۹- ۱۳ مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت الوسیط جه من ۱۳۹۰ الکشاف جه من ۱۳۹۸ تغییر مجیر هم ص ۱۵۵-۹-۵۵ تغییر المبیعه وی علی حاصیة عناییة القاضی ج می ۴۸ غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج۵م ۱۳۳۸ روح البیان ج۴ من ۱۹۹۱ ماهیة الجمل علی انجلالین جه ص ۱۳۵۵ حاصیة الصاوی علی انجلالین جهم ۱۵۱۸ روح المعانی جز ۲۰م ۲۰۰۰)

حضرت مویٰ کی ماں کا نام

علامہ قرطبی متوفی ۲۲۸ ہے نے لکھا ہے کہ امام میلی نے کہا کہ حضرت موک کی ماں کا نام ایار خاتھا اور ایک قول ایار خت ہے اور علامہ نتی ہی نے کہا ان کا نام لو جا بنت ھا ندبن لاوی بن یعقوب تھا۔

(الجامع لاحكام القرآن جرساص ٢٣١ مطبوعة دار الفكر بيروت ١٣١٥ ه

امام بغوى متوفى ١٦٥ هـ نے لکھا ہے ان كانام يوحانذ بنت لاوى بن يعقوب تھا۔

(معالم التزيل جسم ٢٠٠٥ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٧٠)

امام ابوجعفر محمد بن جربیطبری متوفی ۱۳۱۰ ه نے لکھا ہے کہ حضرت موئی کی ماں کا نام انا حید تھا ( تاریخ طبری جام اے مطبوعہ موسیہ مطبوعہ موسیہ اسلام ابوائکرم محمد بن محمد ابن الا ثیر الجزری التوفی ۱۳۳ ه نے لکھا ہے حضرت موئی کی مال کا نام یوجا نذتھا۔ (انکال جام ۵۵ دارالکتاب العربی بیروت ۱۳۰۰ه) امام عبدالرحمان بن علی الجوزی التوفی ۵۹۷ ه نے لکھا ہے کہ الت کی مال کا نام یوخا بذتھا۔ (انکال جام ۱۵۵ معام ۱۳۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ه م

علامه سيدمحود آلوي متوفى • ١٢٧ه كهي بي:

ایک قول ہے کہ ان کا نام محیانۃ بنت یصمر بن لاوی ہے ایک قول ہے ان کا نام یوخابذ ہے ایک قول یارخاہے ایک قول

مہیں تنااور و و مطمئن تھیں اور اس پر مزید قرینہ ہیہ کہ ان کو خبر بیٹنے گئی تھی کہ فرعون کی بیوی آسیہ نے ان کوا پنا بیٹا بنالیا ہے اور فرعون نے حصرت مویٰ کوانہیں ہبہ کر دیا ہے اور بیاس لیے تھا کہ ان کواللہ کے وعدہ پر کامل وثو تی اور اعتاد تھا۔ (تنبیر کیبر ج۸۳-۵۸۱ مطبوعہ داراحیاءالتر اٹ بیروت ۱۳۱۵ھ)

دوسری عورتوں کا دورہ نہ <u>بینے</u> کی وجوہ

اس کے بعد فرمایا اور ہم نے اس (کے پہنچنے) سے پہلے مویٰ پر دودھ بلانے والیوں کا دودھ حرام کررکھا تھا' سودہ کہنے گی آیا میں تہمیں ایسا گھرانا بتاؤں جوتمہارے اس بچہ کی پرورش کرے اوروہ اس کی خیر فواہ ہو O(القصص:۱۲)

یعنی حضرت موکی کی بہن کے پینچنے سے پہلے یا حضرت موکی کوان کی ماں کی طرف لوٹانے سے پہلے ہم نے ان پر دودھ للانے والیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا اور ان پر ان کے دودھ کو حرام کرنے سے مرادشر عا حرام کرنائہیں ہے بلکداس کا معنی ہہ ہے کہ ان پر ان کا دودھ طبعاً ممتنع کر دیا تھا اور دودھ کی طلب کے باوجود ان کورتوں کا دودھ نہیں ٹی رہے سے لینی ان کوانی مال کا دودھ پینے میں جولذت آتی تھی ان عورتوں کا دودھ پینے میں وہ لذت آتی تھی ان عورتوں کا دودھ نہیں تی رہے سے کہ وہ تین ماہ تک اپنی مال کا دودھ ٹی رہے سے ادر ان کی مال کے جسم سے جو میں وہ لذت نہیں آرہی تھی 'یاس کی وجہ سے ہے کہ وہ تین ماہ تک اپنی مال کا دودھ ٹی رہے سے ادر ان کی مال کے جسم سے جو خوشبو سے مائوس ہو چکے سے اور ان کے دودھ کے ذا نقہ کے عادی ہو چکے سے اور جب دوسری عورتوں کے جسم سے وہ خوشبوئیں آئی اور نہ ان کے دودھ کا وہ ذا نقہ کی عادی ہو چکے سے اور دوسری عورتوں کے دودھ کی طلب اور بھوک کے باوجود دوسری عورتوں کے دودھ میں ایس کر واہث پیدا کر دی کہ انہوں نے بھوک کے باوجود ان کا دودھ نہیں بیا' یا اللہ تعالی نے دوسری دودھ بیا نے والی عورتوں کے دودھ میں ایس کر واہث پیدا کر دی کہ انہوں نے بھوک کے باوجود ان کا دودھ نہیں پیا' یا اللہ تعالی نے دوسری دودھ بیا نے والی عورتوں کے دودھ میں ایس کر واہث پیدا کر دی کہ انہوں نے بھوک کے باوجود ان کا دودھ نہیں پیا' یا وہ دودہ نہیں پیا۔

اس کے بعد فرمایا: سوہم نے مویٰ کواس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تا کداس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے اور وہ یقین کر لے کہ اللّٰہ کا وعد ہ برحق ہے کیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے 0 (انقصص:۱۳)

اکثر لوگوں کے نہ جانے نے محامل

اکثر لوگوں کے نہ جانے کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) اس زمانہ میں اور اس کے بعد بھی اکثر لوگ اس کیے نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیوں میں غور وفکر کرنے سے اعراض کرتے تھے۔

(۲) ضحاک اور مقاتل نے کہا کہ اہل معرکو بیلم نہیں تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت مویٰ کی ماں سے بیدوعدہ کیا ہے کہ وہ حضرت

مویٰ کوان کی طرف لوٹا دیں گے۔

(۳) اس آیت می اگر چہ بیفر مایا ہے کہ اکثر لوگ بینیں جانے تھے کہ اللہ تعالی اپنا وعد و پورا فر مانے والا ہے اور نہ جانے کی نببت لوگوں نببت لوگوں کی طرف ہے جسرا دنیا نہ جانے کی نببت لوگوں کی طرف ہے اور مراووہ جین کی کھرف ہے اور مراووہ جین کی کھرف ہے اور مراووہ جین کی کھرت موک کے فرعون کے پاس چہنچنے کے بعد ان کو بہت غم ہوا تھا اور وہ دعفرت موک کی طرف ہے اور مطمئن ہو جانا جا ہے تھا کہ اللہ تعالی حفرت موک کے وعد ہ کرنے کی وجہ سے ان کو مطمئن ہو جانا جا ہے تھا کہ اللہ تعالی حفرت موک کی وجہ سے ان کو مطمئن ہو جانا جا ہے تھا کہ اللہ تعالی حفرت موک کی وجہ سے ان کو مطمئن ہو جانا جا ہے تھا کہ اللہ تعالی حفرت موک کی وجہ سے ان کو مطمئن ہو جانا جا ہے تھا کہ اللہ تعالی حفرت موک کی وجہ سے ان کو مطمئن ہو جانا جا ہے تھا کہ اللہ تعالی حفرت موک کی وجہ سے ان کو مطمئن ہو جانا جا ہے تھا کہ اللہ تعالی حفرت موک کی وجہ سے ان کو مطمئن ہو جانا جا ہے تھا کہ اللہ تعالی حفرت موک کی وجہ سے ان کو مطمئن ہو جانا جا ہے تھا کہ اللہ تعالی موک کی وجہ سے ان کو مطمئن ہو جانا جا ہے تھا کہ اللہ تعالی کی مامنا ہمی ایک طبعی چیز ہے اور وہ اپنے طبعی نقاضوں کو ختم کرنے پر قادر موجہ تھیں تھیں تھیں ہیں تھیں تھیں۔

(م) اس کامعنی بہے کہ ہم نے مویٰ کوان کی طرف لوٹا دیا تا کہان کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وعد ہ برحق ہے حضرت مویٰ

جلدبحتم

امام ابدجعفر محربن جربرطبرى الى سند كے ساتھ روايت كرتے بين:

محمد بن قیس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے قربایا اگر فرمون کہتا کہ بیمیری اور تمہاری کر تھیں شنڈک ہے تو حضر ت موی دونوں کی آنکھوں کی شنڈک کا باعث ہوجاتے۔امام بغوی کی روا**یت میں ہے تو اللہ تعالی اس** کوبھی آسیہ کی طرح ہدایت دے دیتا۔

(جامع البيان رقم الحديث:٢٠ ٢٠ معالم التويل رقم الحديث:٩٠١ مندايعل رقم الحديث: ٣٦١٨

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورمویٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا تھا اگر ہم نے ان کے دل کو ڈھارس نددی ہوتی تو قریب تھا کہ وہ موں کا راز فاش کر دیش (ہم نے اس لیے ڈھارس دی) تا کہ وہ (الله کے وعدہ پر) اعماد کرنے والوں میں ہے ہو جا میں اورمویٰ کی ماں نے ان کی بہن ہے کہا تم اس کے پیچھے چاؤ تو وہ اس کو ڈور ڈور سے دیکھتی رہی اور فرعو نیوں کواس کا شہور نہ ہواں اور ہم نے اس کے بہنے مویٰ پر دود ھے بالانے والیوں کا دود ھے حرام کر رکھا تھا سووہ کہنے گی آیا می شہیں ایسا گھر انا بتاؤں جو تمہارے اس بچری پرورش کرے اور وہ اس کے لیے خیرخواہ ہو ہوں سوہم نے مویٰ کواس کی مال کی طرف لوج وہا تا کا اس کی آگا ہوں جا دی وہ سوہم نے مویٰ کواس کی مال کی طرف لوج وہا تا کہ اس کی آگا ہوں ہوں ہوں ہو کہ سوہم نے مویٰ کواس کی مال کی طرف لوج وہا تا کہ اس کی آگا تھا ہوں اور وہ غم نہ کرے اور وہ لیقین کرلے کہ الله کا وعدہ برحق ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جا ہے۔ اس کی آگا تھا میں جا ہے۔ ا

#### حضرت موی کی ماں کے ول خالی ہونے کے محامل

فر مایا اور موی کی مان کا ول خالی موگیا تھا۔ الآیة (القصص: ١١-١٠) ول خالی مونے کے حسب ویل محامل ہیں:

(۱) حسن بصری نے کہاان کا دل حضرت مویٰ کی فکراوران کے غم کےسوا ہرفکراورغم سے خالی ہو **گیا تھا۔** 

- (۲) علامہ زخشر کی نے کہاان کا دل عقل سے خالی ہو گیا تھا کیونکہ جب انہوں نے سنا کہ حضرت موکی فرعون کے باس بیٹی محے بیں تو ان پر اس قدر گھبراہث اور دہشت طاری ہوئی کہان کے ہوش وحواس اُڑ مجھے اور ان کی عقل ماؤف ہوگئی اور اس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔
- (۳) امام محمد بن اسحاق نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جوان کی طرف الہام کیا تھا کہتم اس کو دریا ہیں ڈال دواور تم خوف اور غم نہ کرتا ہم اس کو تہاری طرف واپس لا کیں گے ان کا دل اس الہام سے خالی ہو گیا اور شیطان نے ان کے دل ہیں بیدوسوسہ ڈاٹلا کہ فرعون تمہار کے درخر مین کی اب فرعون کے کہ فرعون تمہار کیا دھرا ہے اور جب ان کو بینجر پہنچی کہ حضرت موئی اب فرعون کے ہاتھوں میں ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا الہام بھول گیا' اور اس عظیم صدمہ کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ یا دنہ رہا۔

(س) ابوعبیدہ نے کہا ان کا دل غم اور فکر سے خالی تھا کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ سے وع**دہ پر اعتاد تھا کہ اللہ تعالیٰ حعرت موٹیٰ کی** - حفاظت کرےگا اور فرعون ان کو**تل** کرنے پر قادر نہ ہو سکےگا۔

(۵) ابن قتیبہ نے اس معنی پراعتراض کیا ہے کہ اگر حضرت مویٰ کی ماں کا دل ہڑم اور فکر سے خالی تھا اور وہ حضرت مویٰ کے متعتق مطمئن تھیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی کیا توجیہ ہوگی کہ اگر ہم نے ان کے دل کوڈ ھارس نہ دی ہوتی تو قریب تھا کہ وہ مویٰ کا راز فاش کر دیتیں' اس کا جواب ہے ہے کہ چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر کامل یقین تھا اس لیے وہ ایس بھا کہ وہ مویٰ کا راز فاش کر دیتیں تھا اس لیے وہ ایس بھی کوئی حرج نہیں جھتی تھیں کہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ حضرت مویٰ ان کے بیٹے بیں جوفر عون کے گمر پہنچ سے بین کیلیں ہیں۔

تعدلی نے اس راز کے مخفی رکھنے پر ان کے دل کو مضبوط رکھا' اس سے واضح ہوگیا کہ ان کا دل حضرت مویٰ کے متعالیٰ کے متعالیٰ کی ج

## وہاں انہوں نے دو مردوں کو لڑتے ہوئے پایا یہ (ایک) ان کی قوم عمل سے تھا اور یہ (دومرا) ان کے بخاھین میں سے تھا موجوان کی قوم میں ہے تھااس نے مویٰ ہے اس کے خلاف مدد طلب کی جوان کے بخالفوں میں سے تھا' ر لا موسی فعقتی ع ہیں موکیٰ نے اس کو منگا مارا سواس کو ہلاک کر دیا ' موکیٰ نے کہا بیدکام شیطان کی طرف سے سرز د ہوا'۔ ہاور معلم کھلا بہکانے والا ہے O موک نے عرض کیا اے میرے رب! بے شک میں نے اپنی جان پر زیاد نی کی سوتو جھے معا فہ پس اللہ نے اس کومعاف کر دیا ' بے شک وہ بہت بخشنے والا' بے حدرتم فر مانے والا ہے O موکیٰ نے عرض کیا اے میرے رہ (W): Yes تونے جے برانعام فرمایا ہے سوائب میں بھی جرموں کا مددگار جیں بنوں کا 0 ہیں موی نے اس شریس ڈرتے ہوے اس انظار میں تح نے کل ان ہے مد د طلب کی تھی' پھران کو مدد کے ۔ ، کیا ہوگا) کہل املے تک دہی تحص جس. 0 پھر جب مویٰ نے اس اس سے کہا ہے کک تو کھلا ہوا کراہ ہے جوان دونوں کا رحمن تھا تو اس نے (غلط جبی سے) کہا: اے مویٰ! کیا آج تم مجھ کولل کرنا جا ہے ہوجس ط م نے اس مخص کو کل کر دیا تھا! تم تو صرف یکی جاجے ہو کہ تم اس شمر علی زیروست (دادا کیر)بن

marfat.com

کوان کی طرف واپس کرنے ہے اصل مقصود ایک دی غرض تھی اوروہ بیتھی کرفرون کا منصوب کام موج کے ایک کا اور ایک کو ان ک لوگ بینیں جانے سے کرامل مقصود کیا تھا' اور اللہ تعالی نے جو بیفر مایا تھا کہ حضرت مویٰ کی ماں کا م وور ہو جائے ہے ا ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوجا کیں' ان کا ذکر بالتع تھا۔

ضاک نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موئ نے اپنی مال کے دود ہو تحقول کرلیا تو حامان نے ان سے کہاتم خرورات کی مال ہو انہوں نے کہانیس! اس نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ اس بچے نے تمہارے سوااور کسی کا دود ہے تول نیس کیا۔ انہوں نے کہا اس کے کہا تھے ہوگھے کہا ہے باد شاہ! جس صاف سقری اور خوشبولگانے والی مورت ہوں اور میرا دود ہو بیٹھا ہے بی وجہ ہے کہاں بچے نے بچھے سو کھیے بی میرے دود ہو تو تول کرلیا۔ فرعون سے کہا تم نے بچ کہا ہے بھر آل فرعون کے تمام لوگوں نے معرت موئی کی مال کوسونے اور جو اہر کے جدیا اور تھا کف دیے۔ (تغیر کیرج ۸۵ میں ۸۵ میلومد داراحیا والتر اٹ العربی بیروت ۱۳۱۵ ہو) فرعون کی بیوی اور حضرت موئی کی مہین کے فضائل اور جنت میں ان کا ہمارے نبی صلی اللہ اللہ اللہ اللہ بیوی اور حضرت موئی کی مہین کے فضائل اور جنت میں ان کا ہمارے نبی صلی اللہ ا

علیہ وسلم کے نکاح میں ہونا

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے زمین میں چار خطوط سمینے گرآپ نے فرمایا تم فرمایا تم جانتے ہو یہ کیے خطوط ہیں؟ مسلمانوں نے کہا الله اور اس کا رسول ہی زیاوہ جاننے والے ہیں ہی رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی حورتوں میں سب سے افعنل خدیجہ بنت خویلد ہیں اور فاطمہ بنت محمصلی الله علیہ وسلم ہیں اور مرجم ایا عمران ہیں اور آسیة بنت مزاحم ہیں جوفرعوں کی ہوی ہیں۔

(منداحہ جام ۲۹۳ کہم الکبیر قم الحدیث:۱۹۲۸ مند ابو یعنی قم الحدیث:۳۲۲ کمستدرک جسم ۱۸۵ مافظ دہی نے کہا ہے مدیث مح یئے مافلا کہنٹی نے بھی کہاس کی سند مجے ہے جمع الزوائدج وس ۲۲۳)

م عفرت این عباس رمنی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جنت کی موروں کی سروار مریم بعث عمران ہیں ، پھر فاطمہ بنت محمد ہیں ، پھر فد بجہ ہیں ، پھر آ سیہ ہیں فرعون کی بیوی۔

(أنجم الكبيرةم الحديث: ١١٤٨ أنهم الاوسارةم الحديث: ١١١١ المسيدرك جهم ١٣٠٠ ٢٣٠ جمع الروائدرةم الحديث: ١٥٢٥)

حضرت سعد بن جنادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے فک اللہ عزوجل نے مریم بنت عمران فرعون کی بیوی اور حضرت موکیٰ کی بہن سے میرا لکاح کردیا۔

(المجم الكبيرة الحديث: ١٥٨٥ مجم الزواكدة الحديث: ١٥٢٥)

حافظ البیشی نے اس مضمون کی امام طبرانی سے دواور صدیثین نقل کی بین مگر دونوں کے متعلق تکھا ہے ان میں معیف راوی بیں۔

### وَلَتَابِكُمُ اشْتُاهُ وَاسْتُوْى اتَيْنَهُ عُكُمًّا وَعِلْمًا طُوكُ لِللَّهِ

اور جب موی اپنی پوری قوت (جوانی) کو پہنچ سے اور توانا ہو سے ان کو جم ان کو عظم اور علم عطا فرمایا اور ہم ای طرح

## بُخِزِى الْمُخْسِنِينَ®وَدَخَلَ الْمَدِينَةُ عَلَى جِيْنِ عَفْلَةٍ وَنَيْ

نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں 0 اور موی اس وقت شہر میں داخل ہوئے جب لوگ عافل میں

marfat.com

تبياء الترآء

منانا تفاومال تك بناديا\_

(۳) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: عام طور پر انسان اٹھارہ سال سے تمیں سال تک اشد ہوتا ہے اور اس کی قوت اور جمامت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور تمیں سال سے جالیس کی عمر تک اس حالت پر قائم رہتا ہے اس کی جسامت اور قوت میں زیادتی ہوتی ہے نہ کی اور چالیس سال سے اس کی جسامت اور قوت میں کمی ہونا شروع ہوتی ہے۔

علامہ سلیمان جمل نے لکھا ہے کہ حفرت موکیٰ کی عمراس وقت تمیں (۳۰) سال بھی دس سال مدین میں رہے اور چالیس سال کی عمر میں ان کونبوت عطا کی گئی۔ (جمل جسم ۳۳۹)

علامه سيدمحود آلوي متوفى ١٢٥٠ ه لكفت بن

حق بدہ کہ اشد کا معنی ہے حدقوت تک پہنی جانا اور بیر حدشہروں زمانوں اوراحوال کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے ای
وجہ سے افت اور تفسیر کی کتابوں میں اس کی مختلف تعبیرات ہیں اوراولی بیہ ہے کہ اشد کا معنی ہے بدن اور جسم کی قوت کا اپنے کمال
کو پہنچنا اور نشوونما کا زک جانا 'اور استوام کا معنی ہے عقل کا اپنے کمال اور اعتدال کو پہنچ جانا۔ اور حضرت موک علیہ السلام ک
متعلق بغیر کسی حدیث کے اشد اور استوام کے لیے کسی عمر کا تعین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بید چیز شہروں زمانوں اور احوال کے اعتبار
سے مختلف بعوتی ہے۔ (روح المعانی جز ۱۰۶ م ۸۵ - ۷۷ مطبور دار الفکر جروب کا ۱۳۱۷ھ)

اس کی محقیق کہ ہرنبی پیدائش نبی ہوتا ہے یا اس کو جالیس سال کی عمر میں نبوت دی جاتی ہے

علامه محود بن عمر الزخشري الخوارزي التوفي ٥٣٨ ه لكفته جيه.

برني كوچاليس سال كى عمر مين مبعوث كياجاتا بـــــ (الكشاف جسم ١٠٠١مطبور داراحيا والتراث العربي بيروت ١٠١٥ه) امام محد بن عمر دازى متوفى ٢٠١ ه كلينة بين:

روایت ہے کہ ہرنی کو جالیس سال کی عمر میں مبعوث کیا گیا ہے اور اس کی حکمت ظاہر ہے کیونکہ جب انسان جالیس سال کی عمر میں بہنچ جاتا ہے تو اس کے خضب اور شہوت کی قوت کم ہونے لگتی ہے اور اس کی عقل بڑھنے لگتی ہے اور اس وقت انسان جسمانی اعتبار سے کال ہوجاتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے وی نازل کرنے کے لیے اس عمر کوا عتبار فر مایا۔

(تغییر کبیرج ۴ م ۵۸۳ مطبوعه داراحیا والتر اث العربی بیروت ۱۳۱۵ هـ)

علامہ بیضاوی متوفی ۱۸۵ مؤعلامہ ابوسعود متوفی ۹۸۲ مؤنے بھی بھی تکھاہے کہ جالیس سال کی عمر میں نبوت عطاکی جاتی ہے۔ (تغیر البیعادی مع الکازردنی جسم ۱۸۷ تغیراین السعودج۵ س۱۱۷)

اس روایت پرتبر وکرتے ہوئے وافظ شہاب الدین این جرعسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے لکھا ہے: مجھے بدروایت نبیل ملی (الکاف الثاف فی تخ تے: مادیث الکثاف جسم ۲۹۷)

جلدبضتم

marfat.com

عيار القرآر

# فی الکرون و ما ترین ان تکون من المصلوبین الوجاء الرون می الد مرد فر کے آفی ماد اور آیک مرد فر کے آفی مرد الله مرد الله مرد فر کے آفی مرد الله مرد الله مرد فر کے آفی مرد الله مرد الله مرد الله مرد الله مرد الله مرد الله مرد فر کے آفی مرد الله مرد

رج رس افض المربي بيدي في المولي المحل المربي المحل الم

ؽٲٚؾؠۯۏڹڮڶؚؽڤٞؾؙۘڵؙٷڬۘٵڂۯڿڔٳڹٚڵڰڡؚؽٵڵڝٚڿؽڹ<sup>ڰ</sup>

مفورہ کررہ بیں سوآپ یہاں سے نکل جائیں بے شک میں آپ کے خرفواہوں میں سے ہوں O سوموی اس شمر سے

فَخْرَجُ مِنْهَا خَالِفًا يُتَكُرُفُ فَالْ رَبِ فِجَيْنِي مِنَ الْقُرْمِ الطَّلِمِينَ ١٠

ورتے ہوئے لکے اس انظار میں کا اب کیا ہوگا انہوں نے عرض کیا اے میر ے دب! جھے ان ظالم لوکوں سے جات و صد کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب موی اپنی پوری تو ت (جوانی) کو پینی گئے اور توانا ہو گئے تو ہم نے ان کو تھم اور ملم صطافر مایا گئی کا ارشاد ہے: اور جب موی اپنی پوری تو ت اور موی اس وقت شہر میں دافل ہوئے جب لوگ عافل تھے اور وہاں امہوں نے دومر دوں کو لڑتے ہوئے پایا ہے (ایک) ان کی تو م میں سے تھا اور یہ (دومرا) ان کے خافین میں سے تھا سوجوان کی تو م میں سے تھا اور یہ (دومرا) ان کے خافین میں سے تھا سوجوان کی تو م میں سے تھا اس نے موی نے اس کے مکا ماما کی تو م میں سے تھا اس نے موی نے اس کے مکا ماما سواس کو ہلاک کر دیا ۔ موی نے کہا ہے کام شیطان کی طرف سے مرز دہوا بے شک شیطان دھمن ہے اور کھلم کھلا بہکانے والا ہے 0 موی نے عرض کیا اسے میر سے دربا ہے تک میں افتد نے اس کو معانی کر دیا ۔ بیٹ کے موان کے عرض کیا اسے میر سے دربا جو تک میں افتد نے اس کو موان نے عرض کیا اسے میر سے دربا چونکہ تو نے جھے پر انعام معانی کر دیا ۔ بیٹ مواب میں جم مول کی گرموں کیا مدید گرموں کیا مدید گارٹیس بنوں گان (اقعمی: ۱۳۰۷)

اشداوراستواء كمعنى كالمحقيق

امام رازي متوفى ٢٠١ مدلكية بين:

الله تعالی نے فرمایا ہے: بسلیغ انسدہ و استوی 'اس کی تغییر میں دوتول ہیں ایک تول سے ہے کہ ان دونو ل انتظاف کا ایک معنی ہے بینی جب حضرت مویٰ اپنے طبعی ارتقاء کے کمال کو پہنچ گئے اور ان کا مزاج معتدل ہو گیا۔

دوسراقول سے کہان لفظوں کے معنی الگ الگ بیں اور ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) اشد کامنعنی ہے جسمانی اور بدنی قوت کا کمال اور استواء کامعنی ہے قوت عقلیہ کا کمال بیعنی جب ان کا بدن اور ان کی مقتل کامل ہوگئی۔

(۲) اشد کامعنی ہے ان کی قوت کا کمال اور استواء کامعنی ہے ان کی خلقت کا کمال کیعنی جب ان کی **قوت اور ان کی تخلیق اسپنے** کمال کو پہنچ گئی۔

(٣) اشد کامعنی ہے وہ بلوغت کو پہنچ گئے اور استواء کامعنی ہے ان کی تخلیق کامل ہوگئ بینی اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو جہاں تک

martat.com

میدالله کافضل ہے جے جائے دے اور الله برے فضل والا

ذٰلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْمِنَ يُومَن يَسَالُو مُواللَّهُ دُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ٥ (الْحِدِ؟)

ہے۔( کنزالایمان)

اور جواسے میں مانے کہ آ دمی اپنے کسب در ماضت سے منصب نبوت تک بہنچ سکتا ہے کا فرہے۔

(بهارشر بعت جاص ٨ مطبوعه ضياء القرآن پېلى كيشنز له مور ١٣١٧ه ٥

نيز علامه امجد على لكصة بين:

انبیاعلیہم السلام شرک و کفراور ہرا ہیےامرے جوخلق کے لیے باعث نفرت ہوجیے کذب و خیانت وجہل وغیر یاصفات ذمیرے نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت بالا جماع معصوم ہیں اور کہائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر ہے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں۔

(ببارشر بعت ج اص ٨ مطبوعه ضياء القرآن پېلې کيشنز لا مور۲ ١٣١ه )

عوام میں مشہور ہے کہ ہرنبی پیدائش نبی ہوتا ہے میتی نہیں ہے حضرت کیجی علیہ السلام کو بجین میں نبوت دی گئی' حضرت بوسف عليه السلام كوا تفاره (١٨) سال كي عمر مين حضرت عيسني كوتينتيس (١٣٣) سال كي عمر مين اور حضرت موى عليه السلام كو حاکیس ( ۴؍ ) سال کی عمر میں نبوت وی گئی' اور اکثر نبیوں کو جاکیس ( ۴؍ ) سال کی عمر میں ہی نبوت وی گئی ہے' صدر الشریعة کی عبارت ہے بھی یہی واضح ہوتا ہے خصوصاً انہوں نے قبل نبوت اور بعد نبوت کی قید جولگائی ہے۔

( تبیان القرآن جسم ۲۳۸-۳۳۱ اور تبیان القرآن جام ۲۱۹-۲۱۸ کا بھی مطاعه کریں )

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تخلیق کا سنات سے پہلے نبوت سے منصف ہونا

ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللّٰدعلیہ وسلم پیدائش نبی ہیں بلکہ آ ہے کو پیدائش سے بھی پہلے نبی بنا دیا گیا تھا' حدیث میں ہے · حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہایا رسول اللہ! آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ نے فر مایا اس وقت حضرت آ دم روح اورجهم کے درمیان تھے۔

(سنن ترخرى رقم الحديث:٣٦٠٩) المستدرك ج٢ ص٩٠٩) ولاكل الملوة للهيمتى ج٢ ص١٣٥ سلسلة ال عاديث الصحيحة علا بانى رقم

حضرت عرباض بن ساربیرضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں الله کے نز دیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھااوراس ونت حضرت آ دم اٹی مٹی کے خمیر میں تھے اور میں عنقریب تم کواپی ابتدا کے متعلق بتاؤں گا (میں ) حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسلی کی بشارت ہوں اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جوانہوں نے میری وا، دت کے وقت دیکھا تھا'ان کے لیے ایک نور نکلاجس سے ان کے لیے شام کے محلات روش ہو گئے۔

(شرح المنة رقم الحديث ٣٦٢٦ منداحدج٣ص ١٤٠ أميم الكبيرة ١٨ رقم الحديث ٢٥٣ منداليز اردقم الحديث ٣٣٦٥ و إلى النو ة تلتيمتى ت ص ١ البداية والنهايدج من ٢٩٠ طبع مديد)

علامه عبدالوماب بن احمد بن على الشعر الى الحقى التوفى ١٤٣٠ ه الكفت بين: اگرتم به بوچهو كه آيا سيدنا محرصلي الله عليه وسلم كے سوالسي اور كوبهي اس وقت نبوت وي كئي جب حضرت آ دم ياني اور مني کے درمیان تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تک بیصد برے نہیں پہنچی کہ کسی اور کو بھی بیمقام دیا گیا' باتی انبیا مصرف اپنی رسالت کے ایام محسوسہ میں بی نتنے اگرتم یہ پوچھو کہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں اس وقت بھی انسان تھا' یہ اس وقت بھی موجود

mariat.com

ثيبار القرار

علامه احد نفاجي منفي منوني ٢٩ • اح لکيت إين:

الله تعالى في حفرت يجي عليه السلام كويس من نوت عطاك-

وَالْتَيْنَا الْمُكُوَّ مُوسِيًّا ٥ (مريم ١١٠) اوريم نياس كوي على فوت مطاك-

اور حفزت عینی علیدالسلام کوئینتیس (۳۳) سال کی عمر می مبعوث کیا کی اور جالیس سال کی عمر می آسانوں کو اُفھالا کیا اس لیے جالیس سال کی عمر میں نبوت عطا کرنے یا مبعوث کے جانے کا تھم تنگی ہے۔ (بینی بدقاعدہ کلینیس ہے اکثر بیہ ہے) (منیۃ افتانی جے میں ۱۸۵ معلومہ دارا لکتب العلمیہ بیروٹ کا احمامہ)

علامه اساعيل حقى حنى متوفى ١١١١ مد لكصة بين:

بعض علاء نے کہا ہے کہ انبیاء کومبعوث کرنے کے لیے جالیس سال کی عمر کی شرط لگاتا سیح نبیں ہے کیونکہ معنوت میں کی علیہ السلام کو تینتیس (۳۳) سال کی عمر میں نبی بنایا گیا اور معنرت یوسف علیہ السلام کوا شارہ (۱۸) سال کی عمر می (جب ان کو کنوئیں میں گرایا گیا تھا) نبی بنایا گیا تھا کیونکہ اس وقت ان پر بیوتی کی گئتی :

اور ہم نے اس کی طرف وی کی کہ ( محمراؤ نہیں ) عنقریب تم ان کوان کے اس سلوک سے آگاہ کرو مے اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگ ۔ اس کی خبر بھی نہیں ہوگ ۔

وَأَرْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْتِئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُوْلًا

يَشْعُرُونَ ( يسف: ١٥)

جہورعلاء کے نزدیک بیوت تھی اور حضرت کی علیہ السلام کو بالغ ہونے سے پہلے نبوت وی گئی۔ ا (روح البیان ج۲ ص ۱۹۹۸ مطبوعة واراحیاء التراث العربی بیروت اسلام)

علامه عبدالوماب بن احمد بن على الشعراني الحقى التوفى ١٥٥ ح كلعة بين:

جن لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ نبوت کہی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ انہیا علیہ السلام اظہار رسالت سے
پہلے یا تو مخلوق سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں یا پھر وہ عبادت کرتے ہیں اور ان میں وقی کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت
ہوتی ہے تاکہ وہ اس حالت کی طرف لوث جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر کی ہے سوجولوگ یود کیمتے ہیں کہ وہ پہلے
مخلوق سے کنارہ کش تنے اور عبادت کرتے تنے پھر ان کو نبوت حاصل ہوئی وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو نبوت ان کے کسب سے
حاصل ہوئی لیکن یدان کا وہم ہے اور ان کی نظر کی کوتا ہی ہے اور شخ محی الدین این عربی متوفی ۱۳۸۸ ھے الفتوحات المکیہ کے
باب: ۲۹۸ میں کہا ہے کہ جس نے یہ کہا ہے کہ نبوت کسب سے حاصل ہوتی ہے اس نے خطا کی نبوت صرف اللہ تعالیٰ کی عطا
کے ساتھ مختص ہے۔ (الیواقیت والجواہر س ۳۵۲-۳۵۲ معلی ادراحیاء الراحیاء الیے الراحیاء الرا

صدر الشريعة علامدامجر على اعظمى متوفى ٢ ١٣٧ م الصحة بن

نبوت كبي نبيل كه آدى عبادت ورياضت كے ذرايع حاصل كر سك بلك نفض عطائے اللى ہے كه جے جاہتا ہے اپن فشل سے ديتا ہے ہاں ديتا ہى ہے كہ جے جاہتا ہے اپن فشل سے ديتا ہے ہاں ديتا ہى ہو ہے جے اس منصب عظیم كے قابل بناتا ہے جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذيله سے پاك اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہوكر جمله مدارج ولايت طے كر چكتا ہے اور اپنے نسب وجسم وقولی وفعل وحركات وسكتات ميں جرالي بات سے منز وہوتا ہے جو باعث نفرت ہوا ہے عقل كامل عطاكى جاتى ہے جواوروں كى عقل سے بدر جہازاكد ہے كى عيم اوركى فلفى كى عقل اس كى لا كھويں حصرتك نبيل بہنے كتى الله اعلم حيث يجعل دسالته. (الانعام:١٢٣) الله خوب جانتا ہے جہال الى بالت ركھے ۔ (ترجم كنزالا يمان)

martat.com

اور بیان کونبوت وے جانے سے پہلے کا معالمہ تھا۔ (الجامع لا طام القرآن جرسام ۲۳۹) حضر ت موسیٰ کے شہر میں دخول کے وقت لوگوں کے عافل ہونے کامعنی

اس کے بعد اللہ تعالی نے قرمایا: اور موی اس وقت شہر میں داخل ہوئے جب لوگ غافل سے اور وہاں انہوں نے دومردوں کواڑتے ہوئے یایا۔

حضرت موئی علیہ السلام جب جوان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کوان کے دین اور ان کے آباء کے دین کا علم عطافر بایا:

تو انہوں نے جان لیا کہ فرعون اور اس کی قوم باطل پر ہیں۔حضرت موئی نے دین جن کا بیان کیا اور ان کے دین کی ندمت کی اور پیج فرعون کا اور کئی اور ان کی اقداء کرتی تھی ہو گئے اور بی اسرائیل کی ایک جماعت ان کا دعظ تی تھی اور ان کی اقداء کرتی تھی کئی پر فرعون کا خطرہ یہاں تک بوھا کہ حضرت موئی فرعون کے شہر ہیں بہت مختاط ہو کر داخل ہوئے تھے ایک مرتبہ وہ ایسے وقت ہیں شہر ہیں داخل ہوئے جب شہر والے غافل تھے اکٹر مضمرین کے نزدیک وہ دو پہر کا دفت تھا اور اس دفت وہ لوگ تیلولہ وقت ہیں شہر ہیں داخل ہوئے جب شہر والے غافل تھے اکٹر مضمرین کے نزدیک وہ دو پہر کا دفت تھا اور اس دفت وہ لوگ تیلولہ اور پہر کو فیٹید) کر رہ ہے ہے۔حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کا درمیائی دفت تھا گر پہلی روایت اولی ہے۔ آب کی تغییر ہیں بنا فل تھے بلکہ اس سے مراد بیہ ہے کہ وہ لوگ نیند ہیں غافل تھے بلکہ اس سے مراد بیہ ہے کہ وہ لوگ نیند ہیں غافل تھے بلکہ اس سے مراد بیہ ہے کہ وہ لوگ خطرت موئی نے اقلام ہے کہ اس مخطلت سے نے قرائوں نے ان کو فرعون نے کا ادادہ کیا تھا کو گئی اس وجے سے جس سے ان کی زبان جل گئی تھی اس موج سے ان کی زبان جل گئی تی خطرت موئی نے انگارے اُٹھا کر مند ہیں ڈال لیے تھے جس سے ان کی زبان جل گئی تھی اس می میں داخل نہیں ہوئے اور لوگ ان کا ذکر جبول بھال گئے۔

زبان ہیں گر ہ پڑ گئی تھی شرعون نے کہا تھا اس کو قل نے کر دیکن اس گھر سے ادر اس شہر سے نکال دو ۔ پس حضر سے موں کو نت اور اس ہوئے تک اس شہر ہیں داخل نہیں ہوئے اور لوگ ان کا ذکر جبول بھال گئے۔

(جامع البيان جر ٢٠١م ٥٠- ٥٣ مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٥ ه)

#### عصمت انبياء يراعتراض كاجواب

حضرت موی جب جوان ہو گئے تو وہ آیک دن شہر ہیں جارہے تنے انہوں نے دو آ دمیوں کولڑتے ہوئے دیکھا' ایک بی اسرائیل ہیں سے تھا اور دوسرا آل فرعون سے تھا۔ اسرائیلی نے فرعونی کے خلاف حضرت مویٰ سے مدد طلب کی حضرت مویٰ نے خضب میں آ کر فرعونی کے ایک گھونسا مارا' ان کا ارادہ اس کوئل کرنے کا نہ تھا' لیکن وہ مخص مرگیا تب حضرت مویٰ نے کہا یہ کام شیطان کی طرف سے سرز دہوا۔

حافظ ابن مساکرمتوفی اے ہونے روایت کیا ہے کہ حضرت مویٰ نے اس فرعو نی ہے کہااس اسرا کیلی کوچھوڑ دواس فرعو نی نے کہا اے مویٰ! تم کومعلوم نبیں یہ ہمارے مالک فرعون کو برا کہتا ہے۔ حضرت مویٰ نے کہا اے ضبیث! تم نے جھوٹ بولا' بلکہ مالک صرف اللہ ہے اور فرعون اور اس کے کاموں پر لعنت ہو جب فرعو نی نے یہ بات نی تو وہ اسرا کیلی کوچھوڑ کر حضرت مویٰ ہے لڑنے لگا۔ حضرت مویٰ نے اس کوایک گھونسا مارا اور وہ قضاء تمر گیا۔

(تاريخ ومثق ج١٢٥ ص٣٣ واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٢١هـ)

جو ہوگ عصمت انبیاء کے قائل نہیں ہیں وہ اس واقعہ کی وجہ سے عصمت انبیاء پر اغتراض کرتے ہیں کہ حضرت مویٰ نے خود اعتراف کیا کہ بیت کے حضرت مویٰ نے خود اعتراف کیا کہ بیت کہ بیت کے مناور انہوں نے اس پر استغفار کیا اور کہاا ہے میرے دب! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو مجھے معاف فریا' اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت مویٰ نے اس فرعونی کوئل کرنے کے ارادہ سے محکون انہیں مارا تھا' بلکہ تا دیبا کھونسا مارا

marfat.com

تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے خصوصیت کے ساتھ نبوت کا ذکر یہ متانے کے لیے فر بایا کہ آپ کوتمام اخیاد سے بھا نبوت دی گئ کیونکہ نبوت اس وقت ملتی ہے جواس کے لیے اللہ کے نزدیک وقت مقرر ہوتا ہے۔

نیز علامہ شعرانی نے لکھا ہے کہ بیٹنے نمی الدین ابن عربی نے الفقو حات المکیہ عمی لکھا ہے کہ تمام انجیا واور مرسکین سکے ہد طلب کرنے کی جگہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے کیونکہ آپ ہی قطب الاقطاب بیں اور آپ ہی تمام اقرابین اور آخرین لوگوں کی مدد کرنے والے بیں اور آپ ہی ہر نبی اور ولی کی مدد کرنے والے بیں خواو ان کا ظہور آپ سے پہلے ہو جب آپ غیب میں تھے یا آپ کے بعد ہو جب آپ عالم شہادت میں طاہر ہو گئے اور یا جب آپ برزخ میں خطل ہو بچے بیں کے وکلہ آپ کی رسالت کے انوار متفدین اور متاخرین کے عالم سے بھی منقطع نہیں ہوئے۔

اگرتم بہ کہوکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے میر نورکو پیدا کیا اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے میر نورکو پیدا کیا اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا تو ان میں س طرح تطبیق ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان وونوں حدیثوں کا معنی واحد ہے کیونکہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے سیدنا محمرصلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو پیدا کیا 'اور اس حقیقت کو بحد کے بھی عقل سے تعبیر فر مایا اور سے کہ وزید الیوا قیت والجوا ہر س ۱۳۵۹ مطبوعہ دارا حیا والتر اٹ العربی بردت ۱۳۱۸ ہے)

علامه سيدمحمود آلوي حفى متوفى • ١١٥ ه لكهت بين:

بلکہ ہمارے نی صلی اللہ علیہ وجود کا فیضان کرنے کے لیے تمام موجودات کے لیے وسیلہ بین اور انجیاء علیہم السلام کے واسطہ سے تمام کلوق پر جو فیضان ہوا ہاں کے لیے بھی آپ وسیلہ بیں کیونکہ تمام انجیاء علیہم السلام آپ کے انوار کی شعاعیں بیں اور آپ کے انوار کے عکوس بیں اور آپ ہی النورالحق اور النبی المطلق بیں اور آپ اس وقت بھی نی تھے جب حضرت آ دم می اور پانی کے درمیان تنے اور جب انجیاء ارجام اور اصلاب کے تجاب میں تنے اس وقت بھی دو آپ سے فیض لے رہے تھے اور اس وقت بھی جب رات کوستارے فلا بر ہوتے بیں اور اس وقت بھی جب رات کوستارے فلا بر ہوتے اور اس وقت آپ تجاب میں تنے جسے جب رات کوستارے فلا بر ہوتے بیں اور سورج فلا بر بہوتا ہو تو ستارے جب واس عالم میں فلا بر ہو کے اور اس وقت آپ تو بین اور جب سورج فلا بر بہوتا ہو تو ستارے جب واس عالم میں جلو و کر ہوئے تو تمام انجیاء جب شکے اور ان کی شریعتیں منسوخ ہوگئی اور صرف جاتے ہیں ای طرح جب آپ اس عالم میں جلو و کر ہوئے تو تمام انجیاء جب شکے اور ان کی شریعتیں منسوخ ہوگئی اور صرف آپ کی شریعت باتی رہی۔ (روح المعانی بر ۱۵ می ۱۸ مطبور دار الفکر بیرد یہ ۱۳۱۵ء)

نيز علامه آلوي لكصة بن:

جب الله تعالى نے فر مايا الست بربكم توسب سے پہلے آپ كى روح نے بلنى كما۔

(روح المعانى جروم ١٦٢ أمطبوص وارالفكرييروت كااس

حضرت موسیٰ کو حکم اور علم وینے کامعنی

الله تعالى نے فرمایا ہے: اور جب موی اپنی پوری توت (جوانی) کو پینے گئے اور توانا ہو گئے تو ہم نے ان کو تھم اور علم عطا فرمایا۔ (القصص:۱۲)

تحكم اورعلم كي تفسير من علامه ابوعبدالله قرطبي متوفى ٢٦٨ ه كلصة بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنبمائے فرمایا جب ان کی عمر جالیس سال ہوگئ اور تھم سے مراد ہے وہ تھکت جوان کو نبوت سے پہلے دی گئ اور علم سے مراد ہے دین کی فقہ امام محمد بن اسحاق نے کہا ان کو ان کے دین اور ان کے آباء کے دین کاعلم ویا۔ گیا' اور بنی اسرائیل میں سے نو (۹) آ دمی تھے جوان کے احکام سنتے تھے اور ان کی افتداء کرتے تھے اور ان کے باس میشتے تھے۔

martat.com

للالموں كى طرف مائل نہ ہو ورنہتم كومجى دوزخ كا عذاب

وَلَا تُزَكِّنُو آلِكَ الَّهِ فِينَ ظَلَمُوا فَتَهَتَّكُمُ النَّارُ

(مود:۱۱۳) منع گا۔

اوراس سلسله بين حسب ذمل أحاديث إن

حغرت عبدالله بن عررض الله عنماييان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جس نے كى مقدمہ من طلم كے ساتھ مدد كى ياظلم كى مدد كى تو جب تك وہ اس سے رجوع نہيں كرے گا'وہ اللہ تعالیٰ كی ناراضگی میں رہے گا۔

(سنن ابوداؤورقم الحديث: ٩٨ ١٦٥ سنن ابن ماجدرقم الحديث: ٢٣٧٠ المهدرك ٢٥ ص٩٥ بمع الجوامع رقم الحديث: ٢٠٢٩ كنزالعمال رقم

الحديث: ١٣٩٣٨) الجامع الصغيرة م الحديث: ٨٣٤٣)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص نے کسی مقدمہ میں علم کے باوجود طالم کی ظلم کے ساتھ مدد کی اس سے الله کا ذ مداوراس کے رسول کا ذمہ بری ہوگیا۔

(تارخ بغداوج ٨٩ ٣٤٠ كنز إنهمال رقم الحديث:١٣٩٣٩)

حضرت ابن عباس رضی الله عنبها بیان کرتے ہیں کہ جس فض نے کسی ظالم کی مدد کی کہ اِس کے باطل موقف کو ثابت کرنے کے لیے کسی کاحق ضائع کردیے تو اس سے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ بری ہوگا۔اس صدیث کی سندھیجے ہے۔

( على الجوامع رقم الحديث: ٢٩٧١ ما المامع الصغيررقم الحديث: ١٥٠ ٨ المسعد رك جهم ٥٠٠ قد يم المسعد رك رقم الحديث: ٥٠٠ ع جديد - تاريخ

ومثل الكبيرج ٢ ٥٥ - ١٩ رقم الحديث: ١٢٣٩)

تاریخ دمثل کی روایت میں اس کے بعد بیاضا فدے:

اورجس نے مسلمانوں کے عہدہ پر کسی مسلمان کو مقرر کیا حالانکہ اس کو علم تھا کہ مسلمانوں ہیں اس سے بہتر محف موجود ہے اور حسلمانوں ہے اور مسلمانوں کے رسول سے اور مسلمانوں کے رسول سے اور مسلمانوں کی جا عت کے ساتھ حیا ان کے اور جو مسلمانوں کے کسی منصب پر فائز ہوا تو اس دفت تک اللہ تعالی اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ مسلمانوں کے محاطلات نہم نائے اور ان کی ضروریات کو پورانہ کرئے اور جس نے ایک درہم بھی سود کھایا اس کو چنتیں (۳۷) بارزناکا کا محاوہ ہوگا اور جس کا گوشت حرام سے بنا ہواس کے دوزخ زیادہ لائتی ہے۔

علیہ ال رسیان رسیودر منی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے کسی نظالم کی مدد کی اللہ اس نظالم کواس برمسلط کردےگا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔

(جمع الجوامع رقم الحديث: ٢٠٢٥ الجامع المغيرةم الحديث: ١٢٤٢ ضعف الجامع الإلباني رقم الحديث: ٥٣٢٥)

حضرت اوس بن شرحبیل رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو محض علم کے باوجودکس نالم کے ساتھ اس کی مدوکرنے کے لیے گیا تو وہ اسلام سے خارج ہوگیا۔

\_ في من من الور الخطاب رقم الحديث: ٩- ٢٥ أمعم الكبير رقم الحديث: ١٩١٦ مند الصاميين رقم الحديث: ١٩١١ شعب الايمان رقم الحديث ٢١٥٥ ك

مجمع الزوائد جهام ٢٠٥٥ اليامع المعقررةم الحديث: ١٩٥٥ كتر الممال رقم الحديث: ١٣٩٥٥)

س اروا برق اس معاذ بن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو محض کی مظلوم کے ساتھ اس کاحق ٹابت کرنے کے لیے گیا' الله اس دن اس کوٹا بت قدم رکھے گا جس دن لوگوں کے قدم پھسل جا کیں گے۔

جلدبي فتتم

marfat.com

تھا'اوراس میں کوئی حرج نہیں ہے اور انہوں نے جو یہ فرمایا کہ یہ شیطان کا عمل تھا یہ بحسب انظا ہر فرمایا لیمن ظاہر عمل میہ شیطانی عمل تھا'اور انہوں نے جو یہ دعا کی اے میرے دب! میں نے اپنی جان پڑھلم کیا تو مجھے معافی فرماتو ۔ عمل تھا اگر چہ حقیقت میں ایسا نہ تھا'اور انہوں نے جو یہ دعا کی تھی: دبنا ظلمنا انفسنا. (الامراف ۲۳۰) یہ ان کی تو جہات کہ '' میں مجرموں کا مددگا رنہیں بنوں گا''

اس کے بعد حضرت مویٰ نے دعا میں عرض کیا: اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے پر انعام فر مایا ہے سواب میں مجھی مجمرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ (القصص: ۱۷)

انعام سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوان کو تھم اور علم عطافر مایا تھا اور ان کو انبیاء سابقین کی سیرت اور ان کے طریقہ پ چلایا تھا' اور اس سے بیرمراز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قل کرنے کو معاف فرما دیا تھا کیونکہ یہ وحی کے نزول سے پہلے کا واقعہ تھا' اور اس وقت ان کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو معاف فرما دیا ہے۔ بھابی نے کہا حضرت موکیٰ کی مراد یہ تھی کہ چونکہ تو نے اس قتل کے بعد مجھ کو کوئی سز انہیں دی' اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ چونکہ تو نے مجھے ہوایت پر برقر اررکھ اور مجھے استغفار کرنے کی تو فیق عطاکی سواس کے شکر میں اب بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔

مجرموں کی مدد نہ کرنے ہے مرادیہ ہے کہ میں اب فرعون کے ساتھ نہیں رہوں گا' کیونکہ حضرت موکیٰ ایک روایت کے مطابق فرعون کے ساتھ رہا کرتے تھے حتی کہ وہ ابن فرعون کہلاتے تھے۔

اس کا دوسرامل یہ ہے کہ میں کسی شخص کی ایسی مدر نہیں کروں گا جو مجھے کسی جرم کے ارتکاب تک پہنچا وے جیسے میں نے اس اسرائیلی کی مدو کی جس کے نتیجہ میں ایک فرعونی میرے ہاتھوں قل ہوگیا جس کو قل کرنے کا مجھے تکم نہیں دیا گیا تھا'اور میں مجر مین کے خلاف مسلمانوں کی مدو ترک نہیں کروں گا۔ اس تفسیر کے مطابق وہ اسرائیسی مومن تھا اور مومن کی مدو کرتا تمام شریعتوں میں واجب ہے۔

اوراس کی دوسری تفسیر ہے ہے کہ بعض روایات کے مطابق وہ اسرائیلی کا فرتھااور قرآن شریف میں جو بیفر مایا ہے کہ وہ ان کی جماعت سے تھا' اس سے مراد دین میں موافقت نہیں ہے صرف نسب میں موافقت ہے' اسی بناء پر حضرت موکی نا دم ہوئے کیونکہ انہوں نے ایک کا فرک کا فرکے خلاف مدد کی تھی۔ پس انہوں نے کہا میں آئندہ مجر میں یعنی کا فرین کی مدر نہیں کروں گا لیکن ان کا بیاقد ام گن نہیں تھا کیونکہ وہ اسرائیلی مظلوم تھا اور مظلوم خواہ کا فر ہواس کی مدد کرنامستحسن ہے' اور اس پر حضرت موکیٰ کان دم ہونامحض ان کی تواضع اور انکسار ہے۔

اس کی تیسری تفسیر سے ہے کہ حضرت مویٰ کا بیقول خبر نہیں ہے بلکہ دعا ہے اور اس کامعنی ہے ہے اے میرے رب! مجھے مجمور کا مددگار نہ بنانا۔ (الجامع الدحکام اطرآن جز ۱۳ اص۲۳۳ زادالمسیر ۲۶ ص۲۰۹-۲۰۸)

قرآن مجیداوراحادیث سے ظالم کی مددکرنے کی ممانعت

اس آیت سے بید مسئد مستبط کیا گیا ہے کہ ظالموں کی مدد کرنا جائز نہیں ہے۔عطانے کہا کسی شخص کے لیے بید جائز نہیں ہے کہ وہ ظالم کی مدد کرے نہ اس کو پچھ لکھ کر دے اور نہ اس کی مجلس میں بیٹھے اور اگر اس نے ان میں سے کوئی کام کیا تو وہ ظالم کی مدد کرے نہ اس کو پچھ لکھ کر دے اور نہ اس کی مجلس میں بیٹھے اور اگر اس نے ان میں سے کوئی کام کیا تو وہ ظالموں کا مددگار ہوجائے گا۔

قرآن مجيدييں ہے.

القصص ۱۲۸: ۲۸ --- ۲۲ 491 امن خلق ۲۰ ایک روایت ہے کہ فرعون نے حضرت مویٰ کولل کرنے کا حکم دے دیا تھا' اس شخص کو یہ خبر پہنچے گئی تو اس نے حضرت مویٰ علیہ السلام كوآ كربتاديا\_ (ألج مع لا حكام القرآن جزسام ٢٣٥ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هذا كام القرآن جزسام ٢٣٥ وارالكتاب العربي بيروت ١٣٠٠ ه ) اور موی جب مدین کی جانب متوجه ہوئے (تو) کہا عقریب مجھے میرا رب سیدھا راستہ دکھا زلتاوت مآء منين رجا کا 10ور جب وہ مدین کے بالی پر پنجے تو دیکھا وہاں لوگوں کا ایک مویشیوں کو) یانی پلا رہا ہے اور ان ہے الگ دوخوا تین کو دیکھا جو (اینے مویشیوں کو یانی پر جانے ہے)روک رہی تھ بی نے یو جما تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس دفت تک یالی تبیل بلاً جا تیں اور ہارے باب بہت بوڑھے ہیں 0 پس مویٰ نے ان کے مویشیوں کو پائی پلا دیا پھر سائے کی طرف آ مھے 'اورعرض کیا اے يرفقيرُ فياء تُهُ إِحْلُهُم ے رب! بے شک میں اس اجھائی کامختاج ہوں جوتو نے میری طرف نازل کی ہے 0 پھر ان دونوں میں سے ایکہ مر اتی ہوئی آئی اور کہا بے شک میرے والدآپ کو بلاتے ہیں تا کہ آپ نے جو ہمارے مویشیوں کو یائی بلایا ہے اس کی جزا دیں ہیں جب مویٰ ان کے پاس پہنچے اور ان کو سارا قضہ سنایا (تو) انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں آپ فلا کم لوگوں ۔

نجات پانچکے ہیں 0 ان دونوں خواتمن میں ہے ایک نے کہااے ابا جان! آپ ان کواجرت پر رکھ لیجئے' بے شک آ

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

(الفردوس بماثورالطاب رقم الحديث: ٥٠ ٤٥ جمع الجوامع رقم الحديث ٢٣١٤ كز الممال رقم المديد بعده)

ظالموں کی ردنہ کرنے کے متعلق اور بھی بہت احادیث اور آٹار ہیں لیکن میں انتصار کی وجہ ہے ان کا ذکر فیک کردہ۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس مویٰ نے اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں میج کی (کہ اب کیا ہوگا) ہیں اچا تک وہی شخص جس نے کل ان سے مدوطلب کی تھی کھران کو مدد کے لیے پکار رہا تھا مویٰ نے اس سے کہا بے شک تو کھلا ہوا گمراہ ہوں گئے وہ جس مویٰ نے اس شخص کو پکڑنا جا ہا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے (غلط بنمی ہے) کہا: اے مویٰ کیا تم آج بھے کول کمنا چا جے ہو کہ تم اس شہر میں زیر دست (دادا کمر) من جاؤ اور تم مصلحین میں سے نہیں بنتا جا ہے 0 (القیمین 18-۱۸)

این جهاعت کے اسرائیلی کو کھلا ہوا گم راہ کہنے کی توجید

جب حفرت موی کے گھونے ہے وہ فرعونی ہلاک ہوگیا تو حفرت موی علیہ السلام نے خوف کی حالت جی اس دن کے بعد صبح کی آپ کو بیضد شخا کہ اگر فرعون اور اس کے درباریوں کو بیمعلوم ہوگیا کہ آپ کے ہاتھ ہے وہ فرعونی مارا گیا ہے قو آپ کو گرفار کرلیا جائے گا' پس دوسرے دن آپ چھپتے ہوئے نظا جا تک آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی کل والا اسرائیل جس نے گزشتہ کل آپ سے مدوطلب کی تھی وہ مجرمدد کے لیے چلا رہا ہے۔حضرت موی علیہ السلام نے اس سے فرمایا تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ اگر بیا اسلام کی جماعت کا فرد تھا تو آپ نے اس کو کھلا ہوا گمراہ کیوں اگر بیا جائے کہ وہ شخص حضرت موی علیہ السلام کی جماعت کا فرد تھا تو آپ نے اس کو کھلا ہوا گمراہ کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کی قوم شخت بے دقوف اور احتی تھی انہوں نے اس پر دلائل کا مشاہدہ کرلیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے باوجود انہوں نے حضرت موی سے کہا تھا:

ہارے لیے بھی ایبا خدا بنادیں جیسا ان لوگوں کا خداہے۔

إِجْعَلْ تَنَآ اِلهَّا كِمَالَهُوْ الْهَةُ \* ا

(الاعراف:۱۳۸)

تو غوی مبین سے حضرت موی علیہ السلام کی مرادیتی کتم جابل اوراحتی ہو۔ووسرا جواب یہ ہے کہ جو مخص جرروز کسی سے جھڑا کرے وہ کھلا ہواگم راہ ہی ہوگا۔

اسرائیلی نے حضرت موسیٰ کو جبار (واوا میر) کیوں کہا تھا

پھر جب حضرت موی علیہ السلام نے ان کے مشترک دشمن کو پکڑنا چاہا تو اس اسرائیلی نے غلط بھی ہے ہے جھا کہ حضرت موی اس کو پکڑ رہے ہیں اس لیے اس نے کہا آپ تو اس شہر ہیں جبار لیعنی زوراور زبردئی کرنے والے بنا چاہتے ہیں جس کو ہمارے عرف ہیں دادا گیر کہنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ وراصل کا فر تھا۔ جبار سے مراووہ تخص ہے جوجس کو چاہے مارے پیٹے یا تل کردے اور جس پر جوچا ہے ظلم کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ایک مردشہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا اے موی اب شک (فرعون کے) مردار آپ کے تل کا مشورہ کر رہے ہیں سوآپ یہاں سے نقل جا کیں بے شک میں آپ کے فیرخواہوں میں سے ہوں 0 سو مدی اس شہر سے ڈرتے ہوئے نگلے اس انظار میں کہ اب کیا ہوگا؟ انہوں نے عرض کیا اے میرے دب! جھے ان فالم لوگوں سے نجات دے دے 0 (انقصی: ۲۰۱۱)

علامہ تقلبی نے کہا کہ اس شخص کا نام حزقیل بن صبوراتھا' اور وہ آل فرعون میں سے مومن تھا' اور وہ فرعون کاعم زاد تھا۔ علامہ تصلی نے کہا کہ اس کا نام طالوت تھا' قمادہ سے روایت ہے کہ وہ آل فرعون سے مومن تھا اور اس کا نام شمعون تھا' اور

marfat.com

لاؤ ان کو مدین کا راستہ معلوم نہیں ہے اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو گھوڑ سروار کی صورت ہیں بھیجا اس نے حضرت موئی سے کہا آپ میر سے ساتھ چلیں یوں حضرت موئی کی نید دعا قبول ہوئی کہ عنقریب جھے میر ارب سید صارات دکھا دےگا۔
حضرت موئی ایک کو کئی پر پہنچے دہاں پر بہت لوگ اپنے مویشیوں کو پانی بلا رہے تھے اور کو کئی کی جانب دولڑ کیاں کھڑی تھیں جو اپنی بر یوں کو کو کئی جانب سے روک رہی تھیں ۔ حضرت موئی نے ان سے پوچھاتم اس طرح الگ کیوں کھڑی ہو؟ اور کیوں اپنی بر یوں کو روک رہی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ وہ لوگوں کے بچوم میں اور این بنی بر یوں کو روک رہی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ وہ لوگوں کے بچوم میں اور استے رش میں اپنی بر یوں کو یانی بلا دیے 'اس نہیں بلا سکتیں ۔ حضرت موئی علیہ السلام نے دب تک کہ سب چروا ہے اپنی اپنی بر یوں کو پانی بلا کر نہ چلے جا کیں وہ پانی نہیں بلا سکتیں ۔ حضرت موئی علیہ السلام نے ان کی بکر یوں کو کئو کیں سے پانی نکال کر بلایا پھر آ کرا کے درخت کے ساتے میں بیٹھ گئے۔

(تاريخ دشق الكبيرج ١٣٣ ص ٢٦- ٢٥ واراحياء التراث العربي بيروت ٢٦١ ه)

پر حضرت موی علیہ السلام نے اپ رب سے عرض کیا: اے میرے رب اہیں اس اچھائی یا خیر کامختان ہوں جو تو نے میری طرف نازل کی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ تو نے میری طرف کھانے پینے کی چیزیں یا جو بھی نعتیں نازل کی ہیں میں ان کا محتی ہے ہے کہ چونکد ایک ہفتہ سے حضرت موی علیہ السلام نے کوئی طعام نہیں کھایا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے طعام کا سوال کیا تھا اور اس کا دوسرام عنی ہے کہ اے اللہ! تو نے میری طرف دین کی جو اچھا کیاں نازل کی ہیں اور محتی ہے کہ ور اور حضرت موی علیہ السلام کے حال کے مناسب بھی کو جو نیک لوگوں کی سیرت پر کار بندر کھا ہے ہیں ای نعت کامختاج ہوں اور حضرت موی علیہ السلام کے حال کے مناسب بک معنی ہے نیر کا اطلاق کھانے پر 'امور خیر پر 'عبادات پر' قوت وطاقت پر اور مال پر کیا جا تا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا یہاں خیر کا اطلاق کھانے پر کیا گیا ہوں اور کھن ہوں اور کھن ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کہ است اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: پھر ان دونوں ہیں ہے ایک تر ماتی ہوئی آئی اور کہا بے شک میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: پھر ان دونوں ہیں ہے ایک تر بر میں ہوں ان دونوں ٹی جب موئی ان دونوں ٹی جب موئی ان کے پاس پنچ اور ان کو مارا قصد سایا (تو) انہوں نے کہا کہ آپ گل کہ ارکا کی بیا ہے اس کی جزادیں۔ پس جب موئی ان دونوں ٹی ہے جو طاقت ورادرا کیا نار ابوں ان ان کو اُجرت پر رکھیں گے ان میں بہترین وہ بے جو طاقت ورادرا کیا نمار موں (انقصد میں ان کی ان میں بہترین وہ بی ہو طاقت ورادرا کیا نمار موں (انقمین دوروں)

حضرت موی کا حضرت شعیب کے گھر جانا

علامة قرطبی نے لکھا ہے کہ ان دولڑ کیوں میں ہے ایک کا نام لیا اور دوسری کا نام مفوریا (یاصفوراء) تھا اکثر مفسرین کی رائے ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ ان کے والد حضرت شعیب تھے۔ علامة قرطبی کی بھی بھی رائے ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے بھیجے بیٹر ون تھے حضرت شعیب نابینا ہونے کے بعد فوت ہو گئے تھے۔ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے اور ابوعبید کا بھی بھی مختار ہے۔ حافظ ابن کیٹر نے بھی اس قول کو ترجیح دی ہے کیونکہ حضرت شعیب کا زمانہ حضرت موک کے زمانہ سے بہت پہلے کا ہے لیکن زیادہ ترمضرین کی رائے یہ ہے کہ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام بی تھے۔ علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام بی تھے۔ علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام بی تھے۔ علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔

(تغيير كبيرج ٨٩ م ٥٨٩ الجامع الدكام القرآن جز١١٣ م ٢٠٠٩ دارالكتاب العربي ١٣٠٠ وتغيير ابن كثير ج ١٩٠٣ )

حضرت موی علیہ السّلام نے ان اڑ کیوں کے ساتھ جوایار اور احسان کیا تھا انہوں نے گھر جا کر اس کا ذکر اپنے بوڑ ھے

## مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْعَوِيُّ الْرَمِيْنُ عَالَ إِنِيِّ أَيِ الْكَالَ الْكِيَّ أَيِ الْكَالَ الْكِيلُ

جس کواجرت پر رکیس کے ان میں بہترین وہی ہے جو طاقت وراور امانت دار ہو O انہوں نے کہا میراارادہ ہے کہ می این

## اِحْدَى ابْنَتَى هَتَيْنِ عَلَى آنَ تَأْجُرَ فِي ثَمْنِي جِيَمْ فَإِنْ أَنْمُنَ

بينيون من سايك كاآب كماته فكاح كردون ال شرط بركما بآخ مال تك اجرت برميرا كام كري اوراكراب فول

## عَثْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرْدِدُ أَنْ أَشْقَ عَلَيْكُ أَسَّجِ لُ فِي إِنْ

سال پورے کردیے تو یہ آپ کی طرف ہے (احسان) ہوگا'اور میں آپ کومشکل میں ڈالٹائیس جاہتا' آپ ان شاء اللہ!

## شَاء اللهُ مِنَ الْصِلِحِينَ فَكَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ

جھے نیک لوگوں میں سے یا کیں گے 0 موی نے کہایہ بات میرے اور آپ کے درمیان ہے میں نے ان دونول میں سے

## تَضَيْتُ فَلَاعُدُ وَانَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ ﴿

جس مرت کوہمی پورا کر دیا تو جھ سے کوئی زیادتی نہیں ہوگ اور ہمارے اس معاہدہ پر الله تمہبان ہوگاہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورموی جب مرین کی جانب متوجہ ہوئے (تو) کہا عنقریب جھے میرا رب سیدھا راستہ دکھا و سے گاہ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچ تو دیکھا وہاں لوگوں کا ایک گروہ (اپنے مویشیوں کو) پانی پلا رہا ہے اور ان سے الگ دوخوا تمن کو دیکھ جو (اپنے مویشیوں کو پانی پر جانے سے) روک رہیں تھیں 0 موی نے پوچھا: تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس وقت تک پانی نہیں پاسکتیں جب بک کہ (سب) چواہر (پانی پلاکر) واپس نہ جے جا کیں اور ہمارے باب بہت بوڑھے ہیں 0 پس موی نے ان کے مویشیوں کو پانی پلایا' پھر سے کی طرف آگئے اور عرض کیا اے میرے رب! بے شک ہیں اس ایس موی نے بوں جو تو نے میری طرف نازل کی ہے 0 (القصص: ۲۲-۲۲)

خضرت موی علیه السلام کامدین پہنچنا اور حضرت شعیب علیه السلام کی بکریوں کو ب<mark>انی بلا تا</mark>

مرین ایک قبیلہ کا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دسے تھا' جب کہ حضرت موئی علیہ السلام' حضرت لیتھوب علیہ السلام کی نسل سے تھے' یوں اہل مدین اور حضرت موی علیہ السلام کے درمیان نسبی تعلق بھی تھا۔ یہ قبیلہ خلیج عقبہ کے مشر تی اور مغربی ساحوں پر آبادتھا' یہ سراعلاقہ مدین کہلاتا تھا اس علاقہ کا مرکزی شربھی مدین تھا اور یہی علاقہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مولد اور مسکن تھا۔ علامہ قرطبی نے کھا ہے کہ مصراور مدین کے درمیان آٹھ دن کی مسافت تھی' این جبیر نے کہا ہے کہ مدین کے ملک میں فرعون کے علاوہ کسی اور کی حکومت تھی۔

ے بھے میں رئیں سے اسلام فرعو نیوں ہے خوف ز دہ ہوکرا ہو تک مدین کی طرف چل پڑے تھے پہلے ہے ان کا کوئی منصوبہ نہ تھ' ان کے پاس سواری تھی نہ راستہ میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ وہ راستہ میں درفتوں کے پتے کھا کر سفر کر رہے تھے' فرعون نے ان کی تلاش میں اپنے کارندے دوڑا دیتے تھے۔اس نے کہاان کوراستہ کی گھا ٹیوں سے پکڑ

marfa:.com

جھے ہاتات ہوئی تو انہوں نے کہا جب آپ نے حضرت حفصہ کارشتہ مجھے پیش کیا تھااور میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تو آپ کواس سے رنج پہنچا ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا ہاں! حضرت ابو بکر نے کہا جھے جواب دیئے سے اس کے سوااور کوئی چیز مانع نہیں تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کا ذکر کیا تھا' اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشاء کرنانہیں جا بتا تھا' اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کوترک کیا ہوتا تو جس ان کو قبول کر لیتا۔ (صحیح وبخاری تم الحدیث ۲۰۰۵،۵۱۲۲)

ا مام بخاری نے اس صدیث کا بیعنوان قائم کیا ہے کہ کی شخص کا نیک لوگوں پر اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ پیش کرنا'اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے معاشرہ کا بیرواج انبیاء میہم السلام اور صحابہ کے طریقہ کے خلاف ہے۔ قرآن مجید اور احادیث سے اجارہ (اُجرت پرکوئی کام کرانے) کا شبوت

اس آیت میں ہے کہ میر اارادہ ہے کہ میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کردوں اس شرط پر کہ آپ آٹھ سال تک اُجرت پرمیرا کام کریں۔(القسعن:۱۷)

ہمارے علماء نے اس آیت ہے اجارہ (اُجرت دے کر کام کرانا کیا مزدوری کرانا) کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ مشمس الائمہ ابو بکر محربن ابی مہل حنی متوفی ۲۸۴ھ کھتے ہیں:

سي معين مال كي عوض منفعت ك حصول كي عقد كواجاره كتب إب-

منافع کے عقد کی دونشمیں ہیں'ایک وہ جو بغیرعوض کے ہو' جیسے کسی چیز کو بہطور عاریۃ لینایا کوئی خدمت کرنے کی دصیت کرد نے اور دوسرا وہ عقد ہے جو کسی عوض کے ساتھ ہواس کو اجارہ کہتے ہیں اس کا ثبوت کتاب اور سنت سے ہے' کتاب سے ثبوت کی اصل بیآ یت ہے:

عَلَى أَنْ تَأْجُرُ فِي ثَلَيْي جَهِم عَوْنَ آهُمَتَ عَثْمُ الْمِن

عِنْدِكَ عُ (القصص: ٢٤)

اس شرط پر کہ آپ آٹھ سال تک اُجرت پر میرا کام کریں اور اگر آپ نے دس سال پورے کردیے تو یہ آپ کی طرف سے

احسان ہوگا۔

اور جو چیز ہم سے پہلے کی شریعت سے ثابت ہو وہ بھی ہم پر لازم ہوتی ہے 'بہ شرطیکہ اس کے فنٹے یا منسوخ ہونے پر کوئی دلیل قائم نہ ہواور صدیث میں بھی اس کے ثبوت پر دلیل ہے۔

حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنهما بیان کرتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا مزدور کا پسینه خشک ہونے سے مسلح اس کی أجرت دے دو۔ (سفن ابن ماجدر قم الحدیث: ۲۳۳۳) اس صدیث کی سندضعیف ہے۔

(المبهوط ح ۱۵مم الأصطبوع دارالكتب العلميد بيروت ١٩٢١ه)

علامد مرتسى نے جس مديث سے استدال كيا ہے اس كى سند ضعيف ہے حالانكد اجارہ كے بوت ميں مجمع سند كے ساتھ

بھی مدیث ہےاوروہ ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی ارشاد فر ماتا ہے ہمی قیامت کے دن تین آ دمیوں سے مخاصت کروں گا' ایک وہ آ دی جس نے میری قشم کھا کرکوئی عہد کیا پھر اس عبد کوتو ڑ دیا' دوسرا وہ آ دمی جو کسی آ زاد مخص کو چے کر اس کی قیت کھا گیا' تیسراوہ آ دمی جس نے کسی مزدور کو اُجرت پر طلب کیا اس سے کام پورالیا اور اس کو اُجرت نہیں دی۔

جلدبشتم

marfat.com

تبيار القرأر

Marfat.com

ب پ ہے کیا'جس سے انہوں نے بھی اس احسان کا بدلدا حسان کے ساتھ دینا جا ہااوران کواہے کھر بلایا۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ جب معزت موی ان کے کھر پہنچ تو انہوں نے ان کو کھانا چش کیا' معزت موی نے کہا جس

کھانانبیں کھاؤں گا' میں نے یہ کام القد کی رضا کے لیے کیا ہے اور اگر تمام روئے زمین کوسونا بناویا جائے تو میں اس کے موض بھی اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے کام کوفروخت نہیں کروں گا۔حضرت شعیب پنے کہا یہ آپ کے پانی پلانے کا معاوض نہیں

ے کین مسافروں کو کھانا کھلانا اور مہمان نوازی کرنا ہمارے آباء واجداد کا طریقہ ہے تب حضرت موی نے کھانا کھالیا۔

ان دونو لڑکوں میں ہے ایک نے کہا ہے ابا جان آپ ان کو اُجرت پر دکھ لیجے بے شک آپ جس کو اُجرت پر دکھی کیے معلوم ہوا کہ یہ طاقت ور اور ایما ندار ہو۔ حضرت شعیب نے پوچھا تہمیں کیے معلوم ہوا کہ یہ طاقت ور اور ایما ندار ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا جس کو کس ہے انہوں نے بانی پلایا تھا اس پر اتنا بھاری پھر رکھا ہوتا ہے کہ دس آ دگی ال کر اس پھر کو اُٹھ نے جیں کینو انہوں نے اکیل کو اس پھر کو اُٹھ نے جیں کینو انہوں نے اکیلے ہی اس پھر کو اُٹھ الیا تھا۔ بیان کے طاقت ور ہونے کی دلیل ہے اور ان کے ایمان دار اور متی ہونے کی دلیل ہے کہ راستہ بتانے کے لیے جس ان کآ گے جیل رہی تھی ہوا ہے بار بار میری چا ور اُڑ جاتی متھی تو انہوں نے کہ جم کے کی حصہ پر نہ پڑے اور راستہ کی نشان دہی کے کی حصہ پر نہ پڑے اور راستہ کی نشان دہی کے لیے جسے کوئی بھر یا کنگری مار دیا کرو۔

( تغییرا مام ابن الی حاتم رقم الحدیث ۳۳ ۱۲۸ ۳۳ ۱۹۸۵ مطبوعه مکتبه نزار مصطفی مکه تکرمه ۱۳۱۸ ها تاریخ دشش انکبیرج ۳۳ ص ۲۸ داراحیا والتراث

اعر لې بيروت ۱۳۴۱ه )

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہامیراارادہ ہے کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کردوں اس شرط پر کہ آپ آٹھ سال تک اُجرت پر میرا کا م کریں اور اگر آپ نے دس سال پورے کردیتے تو یہ آپ کی طرف سے (احسن) ہوگا'اور میں آپ کومشکل میں ڈالنائبیں جو ہتا' آپ ان شاء اللہ! مجھے نیک لوگوں میں پائیں گے 0 موی نے کہایہ برت میر ہے اور آپ کے درمیان ہے' میں نے ان دونوں میں سے جس مدت کوبھی پورا کردیا تو مجھ سے کوئی زیادتی نہیں ہوگ اور ہمارے اس معاہدہ پر اللہ تگہان ہے 0 (القصص ۱۸۰- ۲۷)

لڑکی والوں کی ظرف ہے لڑ کے کونکاح کی پیش کش کرنے کا جواز اور استحسان

ہمارے معاشرہ میں لڑکی والوں کی طرف سے رشتہ کی پیش کش کو معیوب سمجھا جاتا ہے لیکن قرآن مجید کی اس آیت میں تصریح تصریح ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موی علیہ السلام کو اپنی کسی ایک بیٹی کے ساتھ تکاح کی چیش کش کی محابہ کرام رضی الند عنہم بھی ایسا کرتے تھے۔

حضرت عبداللد بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما ' حضرت حیس بن حدافتہ اسہمی رضی اللہ عنہ کئیں تو حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح ہیں تھیں ' جب وہ مدینہ ہیں فوت ہو گئے اور حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پس گئے اور ان کو حضرت حفصہ کا رشتہ ہیں کیا ' حضرت عثمان نے کہا ہیں اس معاملہ پرغور کروں گا ' چند دنوں بعد حضرت عمر نے کہا ہی محمد کا آپ ہے کہ ہیں ابھی نکاح نہ کروں ' حضرت عمر نے کہا ہی میں نے حضرت ابو بکر خاموش رہے اور انہوں نے میں حفصہ کا آپ سے نکاح کردوں ' حضرت ابو بکر خاموش رہے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں ویا ' حضرت عمر کہتے ہیں مجھے حضرت عثمان کی بہنست حضرت ابو بکر سے زیادہ رہنے پہنچا ' پھر چند دنوں بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضرت ابو بکر کے دول ' بعد ہیں جب حضرت ابو بکر کی اللہ حلیہ وسلم نے حضرت دول بعد ہیں جب حضرت ابو بکر کی اللہ حلیہ وسلم نے حضرت دولوں بعد میں جب حضرت ابو بکر کی اللہ حلیہ وسلم نے حضرت دولوں بعد میں جب حضرت ابو بکر کی اللہ حالیہ وسلم نے حضرت دولوں بعد میں جب حضرت ابو بکر کی اللہ حمل کی اللہ حالیہ وسلم نے حضرت دولوں بعد میں جب حضرت ابو بکر کی اللہ حالیہ وسلم نے حضرت دولوں بعد میں جب حضرت ابو بکر کی اللہ حالیہ وسلم کی حضرت دولوں بعد میں جب حضرت ابو بکر کی اللہ حالیہ وسلم کے دولوں بعد میں جب حضرت ابو بکر کی اللہ حالیہ وسلم کی دولوں بعد میں جب حضرت ابو بکر کی اللہ حالیہ وسلم کی دولوں بعد میں جب حضرت ابو بکر کی اللہ حالیہ و اللہ عنہ میں جب حضرت ابو بکر کی اللہ حالیہ وسلم کی دولوں بعد علیہ کیا کہ کردوں کو بیاتوں کی دولوں بعد علیہ کی دولوں بعد علیہ کی دولوں بعد علیہ کی دولوں بعد علیہ کیا کی دولوں بعد علیہ کی دولوں بعد علیہ کی دولوں بعد علیہ کی دولوں بعد علیہ کی دولوں بیا تو میں ہے دولوں بعد علیہ کی دولوں بعد کی دولوں بعد کی دولوں بعد علیہ کی دولوں بعد علیہ کی دولوں بعد کی دولوں بعد کی دولوں بعد کی دولوں بعد علیہ کی دولوں بعد کی بعد کی دولوں بعد کی دولوں بعد کی دولوں بعد کی دولوں بعد کی دولوں

جلدبعتم

کے مشورہ کے بغیر نہیں کیا جائے گا' اور کنواری لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جائے گا' مسلمانوں نے پوچھاوہ اجازت کیسے دے گی؟ آپ نے فرمایا وہ خاموش رہے گی۔

(ميح ابخاري رقم الحديث: ٥١١٣ ميم مسلم رقم الحديث: ١٣١٩ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٢٦٤)

اس باب میں اور بھی بہت احادیث ہیں۔ خدمت اور کسی کام کومہر قر ار دینے پر امام ما لک اور امام شافعی کا استدلا ل

اس آیت میں بی تفریح ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس شرط پر اپنی ایک بیں کا حضرت موی سے نکاح کر دیا کہ وہ آٹھ سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کریں اس سے معلوم ہوا کہ کوئی کام اور کسی چیز کی منفعت مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٧٨ حالكه عيل:

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اجارہ کے عوض نکاح کرنا میچ ہے اس چیز کو ہماری شریعت نے بھی مقرر رکھا ہے۔ مثلاً کوئی مخص مخص کسی عورت کوقر آن مجید کی تعلیم دے اور اس کے عوض میں اس سے نکاح کرے تو یہ سیجے ہے۔ امام مالک نے اس کو مکروہ کہا ہے اور امام شافعی اور ان کے اصحاب کے نز دیک بیر جائز ہے اور امام ابو حذیفہ کے نز دیک بیدنکاح جائز نہیں ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جرسام ٢٥٠ وارالفكر بيروت ١٥١٥ مر جرسام ١٣٧٠- ١٣٣٠ وارالكتاب العربي بيروت ١٣٢٠ ه

امام مالك اورامام شافعي كي دليل بيرهديث ب:

حطرت سل بن سعد الساعدى رضى الله عنه بيان كرتے بي جي لوگوں جي رسول الله سلى الله عليه وسلم كساتھ بيضا بوا تھا كما كہ ايك فورت نے آكر كہا يارسول الله اجي الله عنه الله على مير نظل كيارائ ہے؟ آپ نے اس كوكوئى جواب نبيں ديا اس نے دوبارہ كھڑى ہوكر كہا كہ اس نے آپ كواپنائنس ہبدكر ديا ہے تو آپ ك اس كے متعلق كيا رائے ہے؟ آپ نے ہركوئى جواب نبيں ديا اس نے پھر تيرى بار كھڑى ہوكر كہا يارسول الله ا آپ اس كا مير ساتھ نكاح كر ديا ہے سو آپ كى اس كے بارہ جي كيارائ جواب كواپنائنس ہبدكر ديا ہے سو آپ كى اس كے بارہ جي كيارائے ہے؟ ايك فخص نے كھڑ ہوكر كہا يارسول الله ! آپ اس كا مير ساتھ نكاح كر ديا ہے اس كى اس سے بو چھا كيا تہارے باس كوئى چيز ہے؟ اس نے كہا نبيں ۔ آپ نے فرمايا جاؤ جا كر تلاش كر كواہ وہ او ہ كا آپ نے بال ہوئى چيز ہيں لئى شاو ہے كا چھال اللہ ۔ آپ نے بو چھا تہ ہيں ہوگو آن يا د ہے ! آپ نے فرمايا جاؤ جمی نے تہارا نكاح اس مورت يا د ہے! آپ نے فرمايا جاؤ جمی نے تہارا نكاح اس مورت کے ساتھ كر ديا ہما معک من الفر آن كوئے تہميں قرآن يا د ہے ۔

(صحیح ابخاری قم الحدیث:۱۵۳۹ منن النسائی قم الحدیث:۱۳۳۳ منن ابودا وُ درقم الحدیث:۱۱۱۱ منن الرّندی قم الحدیث:۱۱۳ رقم الحدیث:۱۸۱۹ مندام رقم الحدیث:۲۳۲۳۸ عالم الکتب مصنف عبوالرزاق دقم الحدیث:۱۳۳۷ صحح این حبان رقم الحدیث ۳۹۳)

را در الم مالک ادر الم شافعی کے زدیک بسما معک من القو آن شن ''ا'عوض کی ہے لیعنی تم کو جو قرآن یاد ہے اس کے عوض میں میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیا اور الم ما ابوطنیفہ کے زدیک ہے'' با' سبب کے لیے ہے لیعنی تم کو قرآن یاد ہے اس سبب سے میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیا اور یہ نکاح بغیر مہر کے جوااور الی صورت میں مہرش الازم ہوتا ہے۔ اس سبب سے میں میرش الازم ہوتا ہے۔ امام مالک اور المام شافعی کے استدلال کے مفسر بن احناف کی طرف سے جوابات

قرآن مجید کی اس آیت ہے جوامام مالک اور امام شافعی نے استدلال کیا ہے اس کے جواب میں علامہ ابو براحمہ بن علی

جلدبيحتم

marfat.com

(میح ابخاری قم الحدیث: ۲۲۷۷-۱۳۷۷ سنن این ملیرقم الحدیث: ۲۳۳۳ منواح جهم ۱۳۹۸ النظی قم الحدید: ۲۳۷۷ منواح کان مبلن قم الحدیث: ۳۳۹۱ کامندایویعلی قم الحدیث: ۱۵۷۱ سنن کبری للیع فی ۲۶ م ۱۲۱۲)

اجاره كے بوت من قرآن مجيد كى اس تت ہے محى استدلال كيا كميا ہے:

براگر (مطق مورتم) تمبارے کئے سے دورہ با کمی او

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُوْ فَاكُوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ ·

(الطلاق: ١) أنبين ان كي (مقرره) أجرت وعدوم

اس سوال کا جواب کہ منکوحہ کے تعین کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہوتا اور حضرت شعیب نے کسی ایک بٹی کاتعین نہیں کیا تھا

اگر بیاعتراض کیاجائے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے مید معین نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی کس بیٹی کا نکاح حضرت موئی علیہ
السلام سے کرر ہے ہیں اور نہ یہ معین کیا تھا کہ انہیں گئی مدہ تک ان کا مکرنا ہوگا اور جب تک منکوحہ کا تعین نہ ہو نکاح سی نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ابتداء میں ابین ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ابتداء میں اجمالی طور پر پیش کش کی تھی اور بعد میں اس کو معین کردیا۔ انہوں نے اپنی چھوٹی بی مفوریا کا حضرت موئی کے ساتھ نکاح کیا تھا اور مدت انہوں نے آٹھ سال مقرر کی تھی اور بعد میں دو سال کے اضافہ کو حضرت موئی علیہ السلام پر چھوڑ دیا تھا۔ حدیث میں اور مدت انہوں ہے انہوں کے اضافہ کو حضرت موئی علیہ السلام پر چھوڑ دیا تھا۔ حدیث میں دو سال کے اضافہ کو حضرت موئی علیہ السلام پر چھوڑ دیا تھا۔ حدیث میں

خرت ابوذررض الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضرت موی نے دو مرت ر مرتوں میں سے کون می مدت پوری کی تھی؟ آپ نے فر مایا جو مدت زیادہ تھی اور پوچھا گیا کہ حضرت موی نے دو عورتوں میں سے کون می عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا؟ آپ نے فر مایا جوان میں چھوٹی تھی۔

(مندالبز ارزم الحديث: ٢٢٣٣ أمجم الصغررقم الحديث: ١٥٨ مندابو يعلى رقم الحديث: ٢٢٠٨ المستدرك ج٢ص عدم عافظ ابن مساكر في جمي

اس مدیث کوروایت کیا ہے تاریخ دشق ج ۱۲ م ۲۸ مطبوعہ داراحیا والتر اث العربی بیروت ۱۳۲۱ه) بالغ لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر صحیح نہیں ہے

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی ہے مشورہ کیے بغیراس کا نکاح حضرت مویٰ سے کردیا اس سے معلوم ہوا کہ ولی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا جہاں چاہے نکاح کردے ادرعورت کا اس بیس کوئی اختیار نہیں ہے۔

علامه ابوعبدالله قرطبي مالكي متوفى ٢٢٨ ه لكصة بين:

یہ آ بت اس پردلالت کرتی ہے کہ باپ کواختیار ہے کہ وہ اپنی کنواری بالغہ بین کا اس کے مشورہ کے بغیر جہاں جا ہے تکاح کر دے۔ امام مالک نے اس آ بت سے استدلال کیا ہے اور بیاس باب بیس بہت توی دلیل ہے۔ امام شافعی اور دوسرے علاء نے بھی اس مسئلہ بیس امام مالک کی موافقت کی ہے اور امام ابو صنیفہ نے یہ کہا ہے کہ جب لڑکی بالغہ ہو جائے تو اس کی مرض کے بغیر اس کا کوئی نکاح نہیں کر سکتا البتہ جب لڑکی نابالغ ہوتو اس کا باپ یا دادا اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کر سکتا ہے اور وہ نکاح لازم ہوگا۔ (الجامع لا حکام القرآن برسام، ۲۵ دار الفکر ۱۵ امار جرسام، ۲۳۱ دار الکاب العربی ۱۸۲۰ه

امام مالک اور امام شافعی کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ بیشر بعت سابقہ ہے ہم پر ججت نہیں ہے کیونکہ نی ملی اللہ علیہ

وسلم کاارشاداس کےخلاف ہے حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بے فکاح عورت کا فکاح اس

martat.com

اس آیت میں عقد نکاح اور عقد اجارہ کا اجمالاً ذکر کیا گیا ہے اور ان دونوں نے اس کودا فع کرنے کاعز م کیا ہے اور ان کی شریعت میں عقد نکاح اور عقد اجارہ کے کیا ارکان اور شرائط تھے ان کا ذکر نہیں کیا گیا 'اور اس آیت ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موی علیہ السلام کے سامنے اپنی کی ایک بٹی سے نکاح کی چیش کش کی نہ ہے کہ واقعال ان کے ساتھ اپنی کسی بیٹی کا نکاح کردیا' اور اس نکاح کو واقع کر دیا' اور جولوگ اس کے قائل بیں کہ حضرت شعیب نے اپنی ک بیٹی کا حضرت مویٰ کے ساتھ نکاح کر دیا تھا انہوں نے بھی یقین کے ساتھ اس نکاح کو ان کی شریعت کے مطابق منعقد کرنے ک کیفیت نہیں بیان کی ۔ایک قول ہیہ ہے کہ سی معین لڑکی (صفورا) کے ساتھ ایک معین مہر کے عوض یہ نکاح کر دیا گیا ۱۰ر وہ مہرا س نذکورہ آٹھ سال اُجرت پر' کام کرنے کے علاوہ تھا'اوراس اُجرت کا ذکر یا ہمی معاہدہ کے طور پر کیا گیا ہے نہ کہ اس نکائے کومنعقد کرنے کے طریقتہ پڑ گویا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے یوں کہا کہ میراارادہ ہے کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا مہر معین کے عوض تمہار ہے ساتھ نکاح کردوں جب کہتم اُجرت مقررہ کے عوض آٹھ سال میرے یاس کام کرو'اب بتاوُ تمہر ری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت مویٰ راضی ہو گئے اور پھرحضرت شعیب علیہ السلام نے ایک معین لڑکی کے ساتھان کا نکات کر دیا۔للبڈااب بہاعتراض نہیں ہوگا کہ لڑک' کی تعیین کے بغیراس کا نکاح سیجے نہیں ہے اور نہ بیاعتراض ہوگا کہ اُجرت معین کیے بغیراجارہ کا انعقاد سیج نہیں ہے اور نہ بیاعتراض ہوگا کہ اس آیت میں تولڑ کی کے باپ کے لیے خدمت کرنے کا ذکر ہے نہ کہ لڑکی کے لیے تو اس کومہر قرار دینا سیجے نہیں ہے اور ایک قول یہ ہے کہ شریعتیں مختلف ہوتی ہیں ہوسکتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی شریعت میں غیر معین لڑکی کے ساتھ تکاح کرنا سیح ہوا در تعیین کاحق لڑکی کے ولی یا شوہر کو حاصل ہو'اور یہ بھی ہوسکت ہے کہ ان کی شریعت میں لڑکی کے ولی کی خدمت کرنے کولڑ کی کا مہر قرار دینا درست ہواور بید دونوں چیزیں ہماری شریت میں جائز شهيس مين \_ (روح العاني جز ٢٠ ص٣٠ الملضأ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٤ هـ)

حضرت موسیٰ علیه السلام کوعصا دیا جانا

اس آیت میں بیذ کر ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موی علیہ السلام سے کہا کہ وہ سمجھ سال أجرت بران کے پاس کام کریں' یہ ذکرنہیں ہے کہ وہ حضرت مویٰ ہے کیا کام لیس گےاوران کوکیا اُجرت دیں گے'اسی طرح پہنجی ذکرنہیں ہے کہ وہ کس بیٹی کا کتنے مہر کے عوض حضرت مویٰ کے ساتھ نکاح کریں گے۔

علامه ابوالسعو ومحمر بن محم مصطفى العما دى محتفى التوفى ٩٨٢ ه لكهية بين:

حضرت شعیب اور حضرت موی علیماالسلام کا اجاره اور عقد کے متعلق جو کلام ذکر کیا گیا اس میں اس چیز کا اجمالی بیان ہے جس کا ان دونوں نے عزم اور ارادہ کر لیا تھا اور اس میں ہیہ ذکر نہیں ہے کہ ان کی شریعت میں عقد اجارہ اور عقد کا ت کے کیا

اركان اورشرا يَطْتَعِينِ ــ

روایت ہے کہ جب بیعقد منعقد ہوگیا تو حضرت شعیب نے حضرت مویٰ سے کہا کہ آپ گھر میں جائمیں اہاں پر جو لا تعیاں رکھی ہیں آب ان سے کوئی لاتھی لے لیں - حضرت شعیب علیہ السلام کے باس انبیا علیم السلام کی اٹھیاں تھیں وضرت مویٰ علیہ السلام نے وہ لاکھی اُٹھالی جوحضرت آ دم علیہ السلام کی لاٹھی تھی' جس کووہ جنت سے لائے تھے۔حضرت شعیب ملیہ السلام نابینا ہو کیے تھے انہوں نے اس اٹھی کو چھوکر دیکھا تو بہچان لیا کہ یہ حضرت آ دم علیہ السلام کی اٹھی ہے انہوں نے حضرت مویٰ ہے کہا آپ کوئی اور لائھی لے لیں لیکن ہر بار حضرت مویٰ علیہ السلام کے باتھ میں یہی اٹھی آئی تو حضرت شعیب نے جان لیا کہ حضرت موی علیہ السلام کوئی عام خص نہیں ہیں۔ (تغییر ابوالسو دی۵ میں ۱۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بی ت ۱۹ سد )

marlat.com

جساص رازي منفي متوفى ٢٥٠ ه لكمية مين:

علامها ساعيل حقى حقى متوفى ١١٣٥ هاس استدلال كے جواب مي لكھتے مين:

حضرت شعیب نایدالسلام نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے حضرت موی نلیدالسلام پرآٹھ سال خدمت کرنے کی شرط لگائی مخی اس کی منفعت ان کے بیٹی کے لیے نہیں تھی کیونکدانہوں نے ناجو نبی کہا تھانہ کہ تاجو ہا اور ہوسکتا ہے کہ اس طرح کا نکاح ان کی شریعت میں جائز ہو کہ اس میں ایک مدت مقررہ تک لڑکی کے ولی کے لیے منفعت کی شرط لگائی جائے۔ جس طرح ہماری شریعت میں بہ جائز ہے کہ ایک مدت مقررہ تک لڑکی کی بحریاں چرانے کی شرط لگائی جائے اور میں ایک المعانی میں آب اور میں ایک میں بہ جائز تھا کہ لڑکی کے سر پرست کومہر دیا جائے اور ہماری شریعت میں بہ جائز تھا کہ لڑکی کے سر پرست کومہر دیا جائے اور ہماری شریعت میں بہ جائز تھا کہ لڑکی کے سر پرست کومہر دیا جائے اور ہماری شریعت میں بہ تھم اس آبے سے منسوخ ہوگیا ہے:

اور عورتو ل کوان کے مہر خوشی سے اوا کرو۔

وَاتُواالنِّسَاءَ صَدُ فَيْتِهِنَّ نِهُلَةً ط.

(التساءيس)

نیز امام ما لک اور امام شافعی نے جو بیر کہا ہے کہ کوئی کام اور خدمت بھی مہر ہوسکتی ہے بیداس لیے بھیجے نہیں ہے کہ ہماری شریعت میں مہر کا مال متقوم ہونا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأُجِلَّ لَكُوْمُ اللَّهُ الْفَالِكُوْ الْفَالِمُوالِكُوْ. اور محر مات كسوا باتى عورتوں سے تمبارے ليے تكاح (الساء:٣٣) كرنا طلال كرديا كيا ہے كہتم اپنے مال كو بہ طور مبردے كران

ہے تکاح کرو۔

نیزید بھی ضروری ہے کہ وہ مہران عورتوں کوادا کیا جائے نہ کہان کے سر پرستوں کو جیسا کہ فرمایا ہے: وَاٰکُواالدِّسَاءَ صَدُ فُتھنَّ نِحْلَةً طُّر . (انساء ۴) اورعورتوں کوان کے مہر خوثی ہے ادا کرو۔

(روح البيان ج٢ص٩٠٥ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٧١ه)

اورعلامه سيدمحود آلوى حفى متوفى • ١١٥ هاس استدلال كے جواب ميس لكھتے ہيں:

marfat.com

تبيار القرأر

marfat.com

دو معجزے فرعون اور اس

mariat.com

رہے والوں میں سے میں آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا ہبر نکلے گا اور خوف ( زور کرنے ) کے لیے اپنا بازو اپنے (سینہ کے) ساتھ ملالیں 'پس آپ کے رب کی طرف سے یہ دو معجز نے فرعون اور س کے درباریوں کی جانب ہیں بے شک وہ فائن لوگ ہیں 0 (انقص :۲۹-۲۲) درباریوں کی جانب ہیں بے شک وہ فائن لوگ ہیں 0 (انقص :۲۹-۲۲) حضرت موکی علیہ السلام کے کلام اللہ سننے کی کیفیت

فر مایا اور جب موئی نے (اجارہ کی) میعاد پوری کردی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ (قصص ۲۹) ہم اس سے پہلے مندالبر اروغیرہ کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام نے زیادہ مدت پوری کی تھی یعنی دس س اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی چھوٹی بیٹی صفورا کا حضرت موئی کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ حافظ ابن عس کرمتو فی ۵۷ ھے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے۔

(تاریخ وشق الکیررتم الحدیث ۱۳۷۵۳ ۱۳۷۵۳ ۱۳۷۵۳ ۱۳۷۵۰ ۱۳۷۵۳ وراحی، ترث مربی بروت ۱۳۲۵ هـ) حضرت موکی اپنی المیدکو کے کر مدین سے رواند ہوئے اس سے معلوم ہوا کہ شوم کو اختیار ہے وہ اپنی بیوک کو س کے گھر سے جہال جائے۔

حضرت موی علیہ السلام نے پہاڑ طور کی جانب ایک آگ دیکھی' ہم اس سے پہلے سورؤ طہ میں بیان کر چکے ہیں کہ وہ صحراء میں ایک اندھیری اور سردرات تھی' سخت تیز ہوا چل رہی تھی' ان کی بکریاں ادھر ادھر منتشر ہوگئیں' پھر ہرش بھی شروع ہوگئی ان کی بکریاں ادھر ادھر منتشر ہوگئیں' پھر ہرش بھی شروع ہوگئی السے میں ان کو ڈور سے آگ نظر آئی' وہ اپنی منزل کا راستہ بھول چکے تھے' آگ د مکھ کر انہوں نے ہم میں س کی روشن میں راستہ کا بیا کر کے آتا ہوں' یا پچھانگارے لے کر آتا ہوں جس سے ہاتھ تاپ کرتم سردی دُور کرسکو۔

ی رہے مولی آگ کے پاس پنچ تو انہیں اس وادی کے کنارے پر برکت واکی زمین کے نکڑے سے نداء کی ٹنی کہا ہے۔ مولیٰ اہیں ہی اللّٰدرب العالمین ہول۔(القصص:۳۰)

ان آیتوں کی تفصیل کے ساتھ تفییر (طُلہٰ:۱۰) اور (اہملٰ:۹) میں گزر چکی ہے ' مختصریہ کے حضرت موک عدیہ لسام نے جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنااس میں ہمارے دو فدہب ہیں:

- (۱) امام ابومنصور ماتریدی اور ائمه ماوراء النبر (وریاء آمو کے بار رہنے والے علاء یعنی وسط ایشیا کی ریاستوں مثل از بستان تاشقند' تر کمانتان' آ ذر بائی جان اور قازقستان وغیر با کے اکابر علاء) کا غد بہ یہ کہ اللہ تعالی کا کلام قدیم اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ نبیس سنائی ویا 'اور جو سنائی دیا وہ آ واز اور حروف تھے جن کو اللہ تعالی نے ورخت میں پیدا کروی تھا اور اس آ واز اور حروف کو حضرت موئی نے سنا تھا۔
- (۲) اہام ابوالحن اشعری کا فد بہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم حرف اور آ واز نہیں ہے اور اس کا سائی وین ممکن ہے جس طرت اللہ تعالیٰ جسم اور عرض نہیں ہے اور اس کا دکھائی ویتا ممکن ہے ہیں جب وہ بغیر آسی رنگ کے دکھائی وے سکتا ہے تو بغیر آ واز کے اس کا کلام سابھی جا سکتا ہے اور حصرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ ہے سن تھا ور خت سے نہیں ساتھا اہل سنت کی ولیل ہے کہ انبی انا اللہ رب العلمین کا کل اگر در خت ہوتو لازم آئے گا کہ در خت نے یہ بوکہ وہ اللہ ہے۔

امام رازی نے فرمایا ایک روایت میں ہے کہ ابلیس نے حضرت موک سے پوچھا آپ نے یہ کیسے جان ایو کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو حضرت موکی نے فرمایا میں نے پیکلام اپنے جسم کے تمام اجزاءاوراعضاء سے سنا تھا۔

# 

مُوْسَىٰ وَإِنِي كُوْظُنَّهُ مِن الْكُذِبِين ﴿ وَاسْتُكْبُرُهُو

ویجھوں اور بے شک میں اس کو جھوٹوں میں سے گمان کر رہا ہوں O اور فرعون نے اور اس

وَجُنُوْدُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظُنُّوْآ ٱنَّهُمُ إِلَيْنَالِا

کے کشکروں نے ناحق زمین میں سکبر کیا اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں

يُرْجَعُونُ ۞فَأَخَذُنْهُ وَجُنُودُهُ فَنَبُنُ نَهُمْ فِي الْيَحِ

لوٹائے جائیں کے 0 سوہم نے فرغون کو اور اس کے تشکروں کو پکڑ لیا، پھر ہم نے ان سب کو دریا میں وال دیا،

فَانْظُرْكِيْفَكَانَعَاقِبَةُ الظّلِمِينَ®وَجَعَلْنَهُمْ أَيِثَةً

مو دیکھیے طالموں کا کیما انجام ہوا O اور ہم نے ان کو (کافروں کا)امام بنا دیا

يَنْ عُوْنَ إِلَى النَّارِ ﴿ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ۞

جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی O

رَ اتْبَعْنَهُمْ فِي هَٰذِهِ اللَّهُ نِيَالَعْنَهُ وَيُومُ الْقِيمَةِ هُمْ

اور ہم نے اس دنیا میں (مجی)ان کے پیچے (اپی) لعنت لگا دی ہے اور قیامت کے دن وہ

مِّنَ الْمُقْبُوْحِيْنَ ﴿

بر حال لوگوں <u>میں سے ہوں کے O</u>

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر جب موئ نے (اجارہ کی) میعاد پوری کردی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے (پہاڑ) طور کی جانب ایک آگ دیکھی ہے شاید ہیں اس (پہاڑ) طور کی جانب ایک آگ دیکھی انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا تم لوگ یہاں تھہروا ہیں نے آگ دیکھی ہے شاید ہیں اس کی کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں جس سے تم ہاتھ تا پوہ پھر جب موئ آگ کے پاس پنچے تو انہیں اس وادی کے کنارے پر برکت والی زمین کے کھڑے ہے ایک درخت سے نداء کی گئی کہ اے موئ! بے شک میں ہی اللہ رب العالمین ہوں ہوں اور یہ (بھی آ واز آئی) کہ آپ اپنا عصا ڈال دین پھر جب موئ نے اس کوسانپ کی طرح لہراتے ہوئے دیکھا تو وہ پیٹے پھیرکوچل دیۓ اور واپس مڑکر نہ دیکھا' (ہم نے کہا) اے موئ! آگے بڑھیے اورخوف زدہ نہ ہول کے شک آپ مامون

تبياً رالقرآر

دريج م

کتاب کے واسطے کے بغیر بھی ستا ہے اور اللہ تعالی کی جی میں بھی سنا ہے اس کے باوجود حضرت موی علیہ السلام کوخصوصیت کے ساتھ کلیم اللہ اس کے کہا جاتا ہے کہ اس و نیا میں حضرت موی علیہ السلام کی نبوت کا ظبور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام آپ سے پہلے سنا ہے۔ تا ہم حضرت موی علیہ السلام کا کلیم اللہ ہونا اور ان کے باقی تمام کمالات ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ سے بی حاصل ہوئے ہیں۔

امام الوالحين على بن احمد الواحدي التوفي ٨٧٨ هذا ورامام الوجمد الحسين بن مسعود البغوي التوفي ٥١٦ ه لكهت بي

بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے رہ سے کلام کرلیا تو کوئی شخص ان کی طرف دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا' کیونکہ ان کے چہرے کونور نے ڈھانپ رکھا تھا' اس لیے انہوں نے زندگی بحرا ہے چہرے پر نقاب ڈالے رکھی ایک دن ان کی زوجہ نے کہا جب سے آپ نے اپنے رہ سے کلام کیا ہے میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا' حضرت موک نے اپنے چہرے سے مورج کی طرح شعاعیں نکل رہی تھیں' انہوں نے فورا اپنے چہرے پر اپنے اپنے مائے ہوئے اور اللہ کے لیے بحدہ میں گر کئیں اور کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں بھی آپ کی زوجہ بنائے' آپ نے فرمایا یہ تم کو واصل ہو جائے گا بہ شرطیکہ تم میرے بعد کی اور سے نکاح نہ کرو کی کیونکہ جنت میں مورت اپنے آخری شو ہر کے یاس رہتی ہے۔

م ۱۳۹۳)

صافظ ابن عسا کرمتوفی اے ۵ وعبدالرجمان بن معاوید ابوالحویرث سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد معرت موئی کے چربے پر رب العلمین کے نور کی جالیس دن تک یہ کیفیت تھی کہ جو بھی آپ کی طرف دیکھا تھا وہ مر جاتا تھا۔ (تاریخ دعش الکیمرج ۲۳ می ۱۳۴۳ داراحیاء التراث العربی بیروت)

، وہب بن منہ ہے روایت ہے کہ اللہ تعالی ہے ہم کلام ہونے کے بعد تین دن تک مفرت موی کے چبرے پرنورنظر آتا ر ہااور جب ہے آپ نے اپنے رب سے کلام کیا تھا' آپ نے اٹی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا۔

( تاريخ ومثق الكبيرج ٢٣٠ ص ٨٥ داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٢١ هـ)

شب معراج بهارے نی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کا الله تعالی سے ہم کلام ہونا

علامة قرطبى نے ذكر كيا ہے كداس ميں اختلاف ہے كدف معراج الله تعالى نے جارے ني صلى القدعليه وسلم سے كلام كيا ہے ا ہيں؟ ميں كہتا ہوں كہ جوا حاديث ميحوتو اتر كے درجہ كو كہتى ہوئى جي ان جس بي تصريح ہے كہ

ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں گئے جس کاعلم اللہ کے سوائسی کونہیں ہے جی کہ آپ سدرہ پھر نہی سلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسان سے اوپر دہاں تک گئے جس کاعلم اللہ کے سوائسی کونہیں ہے جی کہ آپ سدرہ المنتہیٰ تک پنچے اور البجار رب العزۃ آپ کے قریب ہوا پھر اور زیادہ قریب ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جو دہی کی اس جس بیدہی کہ آپ کی اُمت پر ہر ہوئے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے بھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جو دہی کی اس جس بیدہی کہ آپ کی اُمت پر ہر دن اور رات جس بچاس تمازیں فرض ہیں پھر آپ نیچ اُمر کر حضرت موی کے پاس بہنچے۔ حضرت موی نے آپ کوروک کر

marfat.com

(تغيركبرن ٨٩ ٥٩٣ مطوعداراحيا والراث العرفي ود ت ١٩٥٥م

علامدابوعبداللہ قرطبی ماکی متونی ۲۹۸ وفر ماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام اورا ہے کہ اللہ برگزیدہ فرشتوں کوا ہے کام کے سننے کے ساتھ خاص کرلیا ہے۔ استاذ ابوا حاق نے کہا ہے کہ اللہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی ہیں ایک ایک صفت پیدا کردی تھی جس ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا ہے یا نہیں؟ اورا کی کرلیا اور ہمارے نہیں مارے نہیں اللہ علیہ وسلم کے متعلق اختلاف ہے کہ آ ب نے شب معراج اللہ تعالیٰ کا کلام سنا ہے یا نہیں؟ اورا آیا جریل نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا ہے اس کے متعلق دوقول ہیں اوراس کے ثبوت کا ایک طریقہ تو اتر سے نقل ہوتا ہے اور یہ منتقو ہے۔

اللہ تعالیٰ نے علامہ قرطبی تکھتے ہیں عبداللہ ہی سعد بن کلاب نے یہ کہا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کلام سنا اور ہوں اور اس کے ساتھ ہم کلام ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی کو اپنا کلام عزیز سنا یا اوران ہیں ہیا کہ دعفرت موئی طلہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی کو اپنا کلام عزیز سنایا اوران ہیں ہیا کہ دیا کہ انہوں کے ساتھ ہم کلام ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی کو اپنا کلام عزیز سنایا اوران ہیں ہیا کہ دیا کہ انہوں کے حضرت موئی علیہ السلام نے فر مایا ہیں نے ان کو ندا ہی اور ان سے کلام کیا وہ اللہ رب نا کلام نا ہونے اس کلام کے دھرت موئی علیہ السلام نے فر مایا ہیں نے اس کلام اسے تم ام اعتماء اور اجزاء سے سنا ہور جس نے اس کلام کو کہ سناے وہ اللہ میں شاہ ہونے کی میں سنا۔

(الجامع لا حكام القرآن جزهاص ٢٦٠-٢٥٩ وارالفكر:١٥١٥ ورالفكر:١٥١٥ ورالكرون وروت ١٥٥٠ وارالكرب وروت ١٣٦٠ و١٠١٠ و

علامه سيرمحمود آلوي حنفي متوفى • ١١٥ ه لكصة بين:

بعض احادیث اس پر ولالت کرتی بین که حضرت موی علیه السلام نے کلام لفظی سنا تھا ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ورخت کے اندر بلا انتحاد اور حلول کے بیدا کر دیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ای طرح ہوا میں پیدا کر دیا تھا اور حضرت موی علیہ السلام نے اس کلام کو اپنی وائیں جانب سے سناتھا یا تمام جہات سے سناتھا۔

(روح المعانى جز ٢٠ص٠ ١١ مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

#### حضرت موی علیه السلام کوکلیم الله کهنے کی خصوصیت

علامه آلوى حنفى لكصة بين:

حضرت موی علیہ السلام کو جو خصوصیت کے ساتھ کلیم اللہ کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی سے کلام از لی کو بغیر حرف اور آ واز کے سنا' اور اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے کلام کو آ واز اور حروف کے واسطہ سے سنا تو پھر خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کلام اللہ تعالیٰ کی بخلی کے بعد سنا' تو پھر حضرت مویٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کسی نمی کلام اللہ تعالیٰ کی بخلی کے بعد سنا' تو پھر حضرت مویٰ علیہ السلام کو یہ کیے علم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا واقع نہیں ہوئی۔ باتھ کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محمد ہوگیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور مجمزہ یہ تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور مجمزہ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس ورخت سے بغیر کسی کہ انہوں نے ایک ہرے ہورے ورخت سے تغیر کسی کہ انہوں نے ایک ہرے ہورے ورزت سے بغیر کسی اور یہ امر خلاف عادت ہے اور اس ورخت سے بغیر کسی کہ انہوں نے ایک ہرے ہورے ورزت سے تھی کسی اور یہ ہم اور کہ ہورے اور آ رہی تھی اور یہ بھی امر خلاف عادت ہے اور آ واز کے سنا ہے اور قرشتہ اور ہر جند کہ ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وکملی اللہ تعالیٰ کے کلام از کی کو پغیر حرف اور آ واز کے سنا ہے اور قرشتہ اور ہر جند کہ ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وکملی اللہ تعالیٰ کے کلام از کی کو پغیر حرف اور آ واز کے سنا ہے اور قرشتہ اور میں میں انہوں ہے کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وکملی اللہ تعالیٰ کے کلام از کی کو پغیر حرف اور آ واز کے سنا ہے اور قرشتہ اور

marfat.com

تبياء القرأر

ے:

اے موکٰ! میں نے اپنی رسالت (اپنے پیغام) اور اپنے

کلام ہے تم کولوگوں برفعنیات دی ہے۔

يْمُوْلَى إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى التَّاسِ بِرِسْلَرِي وَ بِكُلَا فِي تَعْدِ (الامراف:١٣٣)

اس آیت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے کلام سے حضرت موکی علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت وی ہے۔ (شرح سیح ابخاری لابن بطال ج ۱۰ ص ۱۵-۹-۵ مطبوعہ مکتبہ الرشیدریاض ۱۳۲۰ھ)

حضرت أم المونین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے انکار کی بحث عنقریب قاضی عیاض اور علامہ نووی وغیرہم کی عبارات میں آربی ہے اور علامہ ابن بطال کا الاعراف: ۱۳۳ سے بیاستدلال کرنا تھے نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام سے کلام کر کے ان کوتمام انسانوں پرفضیلت دی۔

ا تكار مذكور كے رد برولائل

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى شافعي متوفى ١٨٥ هاس آيت كي تفسير ميس لكھتے ہيں:

میں نے اپنی رسالت اور اپنے کلام ہے آپ کوان لوگوں پر فضیلت دی ہے جو آپ کے زمانہ میں موجود ہیں اور ہارون ہر چند کہ می ہیں لیکن ان کو آپ کی اتباع کا تھم دیا گیا ہے اور ان سے کلام نہیں کیا گیا اور نہ وہ صاحب شرع ہیں -(تغییر العیعاوی مع عنایة القاضی جسمس ۲۵ مطبور دار الکتب العلمیہ ہیروت کا ۱۳۵ ھ

علامه شهاب الدين خفاجي حنفي متوني ٢٩٠ واهاس عبارت كي شرح مي لكهي بين:

قاضی بینیاوی نے جو بیکہا ہے کہ حضرت مولیٰ کوان کے زمانہ کے لوگوں پر کلام کی وجہ سے فضیلت دی ہے ہاس لیے کہا ہے کہا ہے کہا است اور بلا واسط ہم کلام ہونے کی فضیلت تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مخفق ہے سواگر بید تید ندلگائی جائے تو لازم آئے گا کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہوں حالانکہ آپ ہی افضل علی الاطلاق میں۔ (عزایة القاضی جہم ۲۵ دارالکتب العلمیہ بیروت عامیہ ا

علامه على بن محمد خاز ل شافعي متو في ٢٥ ٧ ه لكهي جي :

اللہ تعالیٰ نے معزت موی علیہ السلام کوتمام انسانوں پر فضیلت دی ہے کیونکہ ان کورسالت کے لیے چن لیا ہے اس کا اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ امام رازی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ معفرت موی کی تمام انسانوں پر بیفضیلت ہے کہ ان کورسالت کے لیے بھی چن لیا ہے اور ان کو بلا واسطہ اپنا کلام سنایا ہے۔ معفرت موی کی سوااور کسی انسان میں یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہیں۔

(تفيير كبيرج ٥٥ ٣٥٩ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ ٥)

امام رازی کابیجواب سیح نبیں ہے کیونکہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رسالت کے لیے بھی چن لیا ہے اور شب معراج آپ سے بلا واسطہ کلام بھی فرمایا ہے اور آپ پر اور آپ کی اُمت پر نماز وں کوفرض فرمایا اور یامحمر کہہ کر آپ سے خطاب فرمایا ہے' اور اس کی دلیل ہے آپ ہے :

یس اللہ نے اپنے عبد قرم کی طرف وحی فر مائی جو ( بھی ) وحی

فَأَذَحَى إلى عَبْدِهِ مَا أَدُّنى أَنْ أَثْمِ ١٠٠)

فرمائی۔

اور آپ کواس بلند مقام تک لے کیا جہاں آپ نے الموں کے جلنے کی آواز سی اور یہ چیزیں اس پر والت کرتی ہیں کہ

جلدبشتم

marfat.com

تبياء القرأر

یو چھا کہ آپ کے رب نے آپ سے کیا عہدلیا ہے؟ آپ نے فر مایا میرے رب نے جمع سے دن اور رات میں بیا س نمازوں کا عہدلیا ہے حضرت مویٰ نے کہا آ ب کی اُمت اس کی طاقت نہیں رکھتی واپس جائے اور ابنی اور ابنی اُمت کی طرف سے کی کی درخواست سیجے۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے حضرت جریل کی طرف دیکھا کویا ان سے مشورہ طلب کر رہے ہیں معفرت جریل نے اشارہ کیاباں اگر آپ جاہتے ہیں تو جا کیں' آپ پھرالجار کی طرف مجئے اور اپنے مقام پر کھڑے **ہو کرعرض کیا' ا**پ رب! ہم سے کھی کیجے کونکہ میری اُمت اس کی طاقت نہیں رکھتی اللہ تعالی نے دس نمازیں کم کردیں آب محرحطرت موی کی طرف لوٹے انہوں نے پھر آپ کوروک لیا' پھر حضرت مویٰ آپ کو آپ کے رب کی طرف بھیجے رہے حتیٰ کہ یا نجج نمازیں رہ کئیں۔حضرت مویٰ نے پانچ نماز وں پر آب کو پھر روک لیا' اور کہا اے محمد! میں اپنی قوم بنی اسرائیل کا اس سے کم پر تجربیہ کر چکا ہوں وہ ان نماز وں کو پڑھنے سے کمزور پڑ گئے اور ان کوترک کر دیا' آپ کی اُمت تو ان کے جسموں' ان مے ولوں' ان کے بدنوں' ان کی آتھوں اور ان کے کانوں سے زیادہ کم زور ہے آپ واپس جائے اور اینے رب سے اس میں بھی کی کرائے۔ نبی صلی القدعلیہ وسلم ہر بار جبریل کی طرف متوجہ ہو کرمشورہ لیتے تھے اور جبریل ا**س کو ناپندنبیں کرتے تھے وہ آپ کو** یا نچویں بار بھی لے گئے۔ آپ نے عرض کیا اے مرے رب! میری اُمت کے اجسام ان کے قلوب اُن کے کان اور ان کے بدن کمزور ہیں سوہم ہے پچھ کی سیجیے الجبار نے کہا: یا حمدا آ ب نے عرض کیا لبیک وسعد یک فرمایا میرے قول میں تبدیلی ٹیمیں ہوتی' میں نے آ یہ برجس طرح لوح محفوظ میں فرض کیا ہے' سو ہرنیکی کا اجر دس گنا ہوگا پس لو**ے محفوظ میں یہ پیاس نمازیں** ہیں اور آپ پر بیہ یا کچ نمازیں ہیں' پھر آپ حضرت مویٰ کے پاس آئے انہوں نے یوجیما کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہم ہے نخفیف کر دی گئی اور ہم کو ہرنیکی کا اجر دس گنا دیا۔حضرت مویٰ نے کہا میں اس ہے کم پر بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں انہوں نے ان نماز ون کوترک کردیا تھا' آپ واپس جائے اور اپنے رب ہے کم کرائے رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے مویٰ! الله كاتم اب مجھ بار بارائي رب كے ياس جانے سے حيا آئى ہے۔

(صیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۵۱۵ می مسلم رقم الحدیث ۱۹۳ سن النسائی رقم الحدیث: ۴۳۸ ۴۳۹ سن این ماجه رقم الحدیث: ۱۳۹۹ منداجه جسم ۱۳۹۹ منداجه جسم ۱۳۹۹ منداجه جسم ۱۳۹۹ منداجه جسم ۱۳۹۹ مند احد رقم الحدیث: ۱۳۵۳ مند احد رقم الحدیث ۱۳۸۰ مند احدیث ۱۳۸۰ مند احدیث ۱۳۸۰ مند احد رقم الحدیث ۱۳۸۰ مند احدیث ۱۳۸۰ مند احدیث ۱۳۸۰ مند احدیث ۱۳۸۰ مند الحدیث ۱۳۹۸ مند احدیث ۱۳۹۸ مند احدیث ۱۳۸۰ مند احدیث ۱۳۸ مند احدیث ۱۳۸۰ مند احد

حضرت موسیٰ کے اللہ سے ہم کلام ہونے کی بناء پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے ہم کلام ہونے کا انکار

اس حديث كى شرح ميس علامه على بن خلف بن عبدالما لك ابن بطال اندلس متوفى ١٣٨٩ ه لكصة مين:

شفاعت کی طویل حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیقول مذکور ہے لیکن تم لوگ حضرت موی کے پاس جاؤوہ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تعالی نے تو رات عطاکی اور ان سے کلام فر مایا۔ (صحیح ابنجاری رقم الحدیث ۱۵۵) اور اس میں بید دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء علیم السلام میں سے صرف حضرت موی علیہ السلام سے کلام فر مایا ہے اس کے برخلاف اشاعرہ نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے بیر دوایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام فر مایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

سووحی فر مائی اپنے عبد کرم کی طرف جووجی فر مائی۔

فَأَوْحَى إلى عَبْدِهِ مَا أَوْخَى ٥ (النَّجُم ١٠)

حضرت عائشہ رضی التدعنہانے اس استدلال کورد کر دیا ہے اور کہا کہ بیاللہ تعالیٰ بربہتان ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاو

marfat.com

باتی رکھااور آپ کے پیروکارتمام انبیاءاور رسولوں کے پیروکاروں سے زیادہ ہیں اور آپ کے بعد شرف اور نضیات میں حضرت اہراہیم الکیل علیہ السلام ہیں پھر حضرت موکٰ بن عمران کلیم الرحمان علیہ السلام ہیں۔

(تغییرابن کثیرج ۴ص ۴۷۸ دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ه )

علامہ این بطال نے اس کا رد کیا تھا کہ اللہ تعالی نے ہمارے نی سیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا ہے اور اس پ الاعراف:۱۳۳ سے بیدلیل قائم کی تھی کہ اللہ تعالی نے حضرت مویٰ سے کلام کر کے ان کوتمام انسانوں پر فضیلت دی ہے اور ہم نے ولائل سے واضح کر دیا ہے کہ حضرت مویٰ سے کلام کر کے اللہ تعالی نے ان کوصرف اپنے زمانے کے انسانوں پر فضیلت دی ہے نہ کہ تمام انسانوں پر کیونکہ اللہ تعالی نے ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شپ معراج کلام فر مایا ہے۔ اب ہم اس کے

جوت میں مزید دلائل پیش کررہے ہیں۔ ہمارے نبی سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کے الله تعالیٰ سے ہم کلام ہونے پر دلائل

علامه ابوالفعنل عياض بن موى ماكل اندلى متوفى ١٨٥٥ ه لكعية بين:

حضرت عائشه رضى الله عنها اس كى قائل تغيس كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شب معراج الله تعالى كونبيس ويجعا اوراس

برانبول نے اس آیت سے استدلال کیا ہے:

وَمَا كَانَ لِيَشَوِ إِنْ يُكِلِّمَهُ اللهُ اِلْا وَحْيَا آ وُمِنْ وَرَآيَ حِمَا فِي أُوسِلَ رَسُولُ وَلَيْمَ فَي اِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى عَلَيْهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى عَ حَكِيْمٌ ٥ (الدرل:٥١)

سی بشر کے لیے بیمکن نہیں ہے کہ وہ بغیر وقی کے اللہ سے کام کرے یا پردے کی اوٹ سے یا اللہ کسی فرشتہ کو بھیجے اور وہ اللہ کے تعلم سے جو اللہ جا ہے وہ وتی کرئے ہے شک اللہ بہت بلند ہے

بہت حکمت والا ہے۔

اور بعض مشائخ نے ای آیت سے اس پر استدلال کیا ہے کہ جمارے نی سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم نے الله تعالیٰ کو بے حجاب دیکھا اور اس سے بلاواسطہ اور بالکی فرشتے کے واسلے کے کلام کیا ہے۔ انہوں نے کہا الله تعالیٰ سے ہم کلام ہونا تین شم

(۱) بروے کی اوٹ سے جیے معرت مویٰ نے کام کیا۔

(٢) فرشة ، بدريدوي جس طرح اكثر انبياء يبهم السلام عكام كيا-

(٣) بذر بعدوى بعن ول ميس كوئى بات ۋال كر\_

اب كلام كرنے كى تين صورتوں ميں سے صرف ايك صورت باتى بكى باور دو يدكه الله تعالى سے بالشاہدہ كلام كيا

جائے۔(اکمال المعلم بلوائد مسلم جامل الا مطبوعددارالوفاء بردت ١٩٩١ه

قاضی عیاض کی اس دلیل پر بیاعتراض ہے کہ اس آئے ت میں اللہ تعالی سے ان تین صورتوں کے علاوہ کلام کرنے کی نفی کی ع علی ہے اور قاضی عیاض نے جوصورت ذکر کی ہے وہ ان تین صورتوں کے علاوہ ہے اور اس کا بیہ جواب ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کا بیام قاعدہ ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آ ب کی خصوصیت کی بناء پر بے جاب کلام فر مایا۔

علامه الوالعباس احمد بن ابراجيم ماكل قرطبي متوفى ٢٥٦ ه لكيت بين

اس میں اختلاف ہے کہ هب معراج سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے بلاواسطہ کلام کیا ہے یا نہیں۔حضرت ابن مسعود عضرت ابن عباس جعفر بن محمر ابوالحن اشعری اور متکلمین کی ایک جماعت کا یہ ند بب ہے کہ اللہ تعالی نے بلاواسط

marfat.com

صار الترأر

الله تعالیٰ نے آپ کو حضرت موی علیہ السلام اور دیگر انہیا علیم السلام پر بہت زیادہ سرف اور فضیلت مطافر مائی ہے اس لیے اصل سوال کا صرف یہ جواب سیح ہے کہ یکٹو تشکی افکاس پر سلسلوگی و پر گلامی . (الامراف ۱۹۳۱) کا معنی یہ ہے کہ اے موی ایس نے تم کو اپنی پیغیبری سے اور اپنی ہم کلامی سے تمہار سے زیادہ اشرف اور افضل اور کوئی انسان ہیں تھا وو حضرت موی علیہ السلام کے زمانہ بیس ان سے زیادہ بلند منصب والا اور ان سے زیادہ اشرف اور افضل اور کوئی انسان ہیں تھا وو صاحب شریعت ظاہرہ تھے اور ان کو تو رات عطاکی اور بیاس کی دلیل ہے کہ ان کو ان کے زمانہ کے تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے جس طرح ان کی قوم کو ان کے زمانہ کے تمام لوگوں پر فضیلت دی اور فرمایا: یکنی اسم انسان کی اور جس سے تم پر انعام کی اور جس فرائی فرائی فرکن انسان ہیں کی اور جس فرائی کی انسان کی اور جس فرائی کی انسان کی سرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو جس نے تم پر انعام کی اور جس فرائی کو رسم کی در انداز کی در انہ میں مورد کی در تغیر خاذن جاس ۱۳۸۸ مطبوعہ دار الکتب العربیہ پیغاور)

علامدابوالبركات احمد بن محمد حنى متوفى ١٠٥ هاس آيت كي تغيير ميس لكهت مين:

اے مویٰ ابیں نے تم کوتمہارے زمانہ کے لوگوں پر اپنی رسالات سے تم کوتو رات دے کر اور تم سے کلام کر کے فضیلت دی ہے۔ (مدارک النز بل علی حامش الخازن ج مص ۱۳۵ وارالکتب العربید پشاور )

علامدابوالحيان محربن يوسف اندلى متوفى ١٥٥٥ ه لكصة مين:

ہر چند کداس آیت میں عسلسی المنساس (تمام لوگوں پر) لفظ عام ہے لیکن اس کامعنی خصوص ہے بیعی میں نے تم کواپی رسالت اور اپنے کلام سے تمہارے زمانہ کے لوگوں پر فضیلت دی ہے کیونکہ ان سے پہلے اللہ تعالی نے حضرت آ دم سے جنت میں کلام فرمایا اور ان کے بعد شپ معراج ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا۔

(البحرالحيط ج٥ص ٢٩ أصطبوعة وارالفكر بيروت ١٣١٢)

علامه ابوالسعو ومحمد بن محمر مصطفى حنفي متوفى ٩٨٢ مد لكصة بين:

اس آیت کامعنی ہے میں نے آپ کو آپ کے معاصرین پر اپنی رسالت اور اپنے کلام سے نضیلت دی ہے کیونکہ ہر چند کہ حضرت ہارون نبی شخ کیکن ان کو آپ کی انتباع کا تھم دیا گیا تھا اور ان سے کلام نبیس فرمایا تھا اور نہ وہ صاحب شرع تھے۔ کہ حضرت ہارون نبی تھے کیکن ان کو آپ کی انتباع کا تھم دیا گیا تھا اور ان سے کلام نبیس فرمایا تھا اور نہ وہ صاحب شرع تھے۔ (تغییر ابوالسعو دج سم سے 'وار انکتب العلمیہ ہیروت اور اور

علامہ جلال الدین سیوطی متونی اا 9 ھ علامہ اساعیل حقی متونی ۱۳۷ھ علامہ سلیمان جمل متوفی ۲۰۲۳ھ علامہ معاوی ماکلی متونی ۱۲۲۳ھ علامہ محمد بن علی محمد شوکانی متونی ۱۲۵ھ علامہ سید محمود آلوی متوفی ۱۲۰ھ سب نے بہی لکھا ہے کہ معزت مولیٰ کو ان کے زمانہ کے لوگوں پریاان کے معاصرین پراللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام سے فضیلت دی ہے۔

(تفسير الجلالين ص ١٦٨ وارالكتب العلميد بيروت روح البيان ع ٣٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٨ و ماهية المجل على الجلالين ٢٠٥ عن المجل على الجلالين ع ٢٠٥ م ١٣١٠ وارالوقاء بيروت ١٨٨ فتري كتب خاند كرا بي عاهية الصاوى على الجلالين ع ٢٠٥ م ١٥٠ كادارالفكر بيروت ١٣٣١ و في التعدير ج ٢ م ١٣٣٧ وارالوقاء بيروت ١٨١٨ و روح المعاني بروه م ١٨٥ دارالفكر بيروت ١٨١٨ و ١٨٥ و المعاني بروه م ١٨٥ دارالفكر بيروت ١٨١٨ و

حافظ عمر بن اساعيل بن كثير متوفى ١٥٧٥ ه لكصته بن

اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ کو خطاب کر کے فر مایا کہ اس نے ان کو ان کے زمانہ کے لوگوں پر اپنی رسالت اور اپنے کلام سے فضیلت دی ہے' اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم اولا د آ دم اور تمام اوّ لین اور آخرین کے سروار ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مرتبہ کے ساتھ مختص کیا کہ آپ کو خاتم الانبیاء والرسلین بنایا اور قیامت تک آپ کی شریعت کو

martat.com

ہے شک وہ فاسق لوگ ہیں۔ (القصص ۳۲)

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ اگر آپ کواپنے ہاتھ کی چیک اور شعاعوں سے خوف ہوتو اینے ہاتھ کو پھر گریبان میں ڈال نیس وہ پھرانی پہلی حالت میں واپس آ جائے گا۔عطانے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جس تخص کو بھی سی چیز سے خوف لاحق ہواور و واپنے باز وکواپنے ساتھ ملالے تو اس کا خوف جاتا رہے گا۔

(معالم التزيل جهص ۵۳۴ داراحياء الترب عربي وت ۲۰۰ هه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: مویٰ نے کہااے میرے رب! بے شک میرے ہاتھ سے ان کا ایک آ دمی قبل ہو گیا تھ سو مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے مل کر دیں گے 0 اور میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ روائی سے بولنے والے ہیں تو ان کومیر کی مدد کے لیے رسول بنا دے وہ میری تصدیق کریں گئے کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے 🗅 فر مایا ہم عنقریب آپ 🚅 باز وکوآپ کے بھائی کے ساتھ مضبوط کریں گے اور ہم آپ دونوں کوغلبہ عطا کریں گے سووہ آپ دونوں تک نہیں پہنچ شیس گے ہاری نشانیوں کے سبب سے آپ دونوں اور آپ کے مبعین غالب رہیں گے 0 (اقصص ۲۵-۳۵) حضرت موسیٰ علیه السلام کومعجزات سے سلی دے کر فرعون کی طرف روانہ کرنا

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير دهشقي متوفي ٢٥ ١٥ ه لكصتر عين:

حضرت موسی کے ہاتھوں ایک فرعونی مارا جا چکا تھا' اور جب ان کومعلوم ہوا کہاس دجہ ہے فرعونی سر داران وقتل کرنے ک فکر میں ہیں تو حضرت مویٰ مصر ہے ہجرت کر کے مدین کی طرف چلے گئے تھے اب جب کہ القد تعالی نے نہیں فرعون کے پی س جا کرتبلیغ کرنے کا حکم دیا تو حضرت مویٰ نے عرض کیا وہ لوگ تو میرے خون کے پیاسے ہیں' ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے قصاص میں فش کر ڈالیں' پھر حصرت مویٰ کو یاد آیا کہ جب بچین میں انہوں نے فرعون کی ڈاڑھی نوچ کی تھی تو انہوں نے ''ز ہائش کے ہے آپ کے سامنے ایک انگارہ اور ایک تھجوریا موتی رکھا تھا تو آپ نے انگارے کو منہ میں ڈال لیا تھ' جس کی وجہ ہے آپ ک زبان میں گرہ پڑ گئی آور آ پ کوروانی ہے ہو لئے میں دشواری ہوتی تھی'اس لیے آپ نے اللہ ہے دعا ک تھی کہ میری زبان ک سرہ کھول دے تا کہ لوگ میری بات سمجھ تلیں' اور میرے بھائی مارون کومیرا وزیرینا دے ان سے میرا باز ومضبوط کر د سے اور ان کومیرے کا پہلنے میں میرا شریک بنا دے تا کہ میں آ سانی ہے فریضہ رسالت ادا کرسکوں' اور تیرے بندوں کو تیری عبادت ک طرف بلاسکوں' اس جگہ بھی یہی دعانقل فر مائی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے بھائی ہارون کوبھی میرے ستھ رسول بنا دے تا کہ وہ میرے معاون اور میرے وزیر ہو جائیں۔اس سے میرا باز ومضبوط ہوگا اور میرے دل کو تقویت ہوگ کیونکہ دوآ دمیوں کی بات ایک آ دمی کی بینسبت زیادہ مؤثر ہوتی ہے اوراگر میں نے تنبا فرعون اور اس کے حواریوں کو تبیغ کی تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔

القدتعالى نے حضرت مویٰ كى اس دعا كے جواب ميں فر مايا: ہم عنقريب آپ كے باز وكوآپ كے بھائى كے ساتھ مضبوط کریں مے اور ہم آپ دونوں کوغلبہ عطا کریں گے سووہ آپ دونوں تک نہیں پہنچے سکیں گئے ایک اور جگہ ارش د ہے قَالَ تَدُ ٱوْتِيْتَ سُوْلَكَ لِلْمُوسَى ٥ (١ ٢٦)

ا ہے موئی! تمہارے تمام سوالات پورے کرا نے گئے تیں۔

وَرُهُبِنَا لَهُ مِنْ رُحْمَتِنَا آخَاهُ هُرُونَ نَهِيًّا ٥

اور ہم نے اپنی رحمت ہے ان کے بھائی باروان کو نبوت مطا

قر ما دی۔ (مريم ۵۳)

mariat.com

تبياء القرآء

آ پ سے کلام کیا ہے اور ایک جماعت نے اس کی نفی کی ہے۔ (المعہم جام ۴۰۳ دارابن کیر بیروت ۱۳۵۰) علامہ کی بن شرف نواوی شافعی متوفی ۲۷۲ ھ لکھتے ہیں:

حضرت عاكثرضى الندعنبان الثورى: ۱۵ سے ثابت كيا ہے كدشب معراج آپ نے الندتعالى كوئيس و كما اس كے حسب ذيل جوابات ہيں:

(۱) د کھنے سے یہ لازم نبیں آتا کہ آپ نے دیکھتے وقت کلام کیا ہو۔ پس ہوسکتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالی کود کھے بغیر کلام کیا ہو۔

(٢) يد قاعده كلينبيں ہے كداللد تعالى سے ہم كلام ہونے كى صرف تبن صورتيں ہيں پردے كى اوٹ سے فر شتے كے ذريع اور وحى سے ہوسكتا ہے كہ يدعام مخصوص البعض ہواور آپ اس قاعدہ سے مشتی ہوں۔

( m ) بعض علماء نے کہا ہے کہ وحی ہے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام بلا واسطہ ہے۔

( صحیم مسلم بشر با النواوی خاص ۹۸۳-۹۸۳ کتب نز ارمصطفی بیروت ۱۳۸۷ هـ)

#### درخت سے آنے والی آواز کی مختلف عبارات اور مقصود کا واحد ہونا

اس آیت میں فرمایا ہے:

إِنِّي آنَا اللَّهُ دَبُّ الْعُلَيديْنَ (القصص ٢٠٠) بِرَك مِن بى القدرب العالمين بول\_

اورطُدُ : ١٢ مين فرمايا ہے:

إِنْ أَنَا اللهُ لَا إِلْهُ إِلَّا أَنَا فَاعُبُدُ إِنْ مَا وت كامتحق بِنَا للهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

نہیں سوتم میری عبادت کرو۔

اورائمل: ٩ میں فرمایا ہے:

اِنَّهُ أَنَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ

ب شک بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں بہت غالب بہت

صمت والا \_

ہر چند کہ بیمختلف عبارت ہیں لیکن ان سب سے مقصود ایک ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تو حید کو ثابت کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوم عجز ہے

اور یہ ( بھی آ داز آئی ) کہ آپ اپنا عصا ڈال دیں کھر جب موی نے اس کوسانپ کی طرح اہراتے ہوئے دیکھا تو وہ پینے کھیرکرچل دیئے اور دالیس مڑ کرنددیکھا (ہم نے کہا) اے موی آگے برجے اور خوف زوہ نہوں کے شک آپ مامون رہنے والوں میں سے ہیں۔(انقص ۱۱۰)

وہب بن منبہ نے کہا حَضَرت مویٰ ہے کہا گیا گہآ پ جہاں تھے وہیں لوٹ آئیں۔حضرت مویٰ واپس آئے اوراپنے جہاں تھے وہی لوٹ آئیں۔حضرت مویٰ واپس آئے اوراپنے جہاں جھے وہیں لوٹ آئیں۔حضرت مویٰ واپس آئے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بچا جہاں ہے ہوگا تا چاہتو کیا یہ کپڑ الپیٹنا آپ کو بچا سکتا ہے۔حضرت مویٰ نے کہانہیں! لیکن میں کمزور ہوں 'پھر انہوں نے اپنا ہاتھ کھول کر اس کوسانپ کے منہ میں ڈال دیا تو وہ پھر دوبارہ عصابی گیا۔ (الجامع لاحکام القرآن جز۳اص۲۵۲) دارالگاب العربی ۱۸۲۰ھ)

اس کے بعد فر مایا: آپ اپناہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا باہر نظے گا اور خوف ( وُور کرنے ) کے لیے اپنا باز واپنے ساتھ ملالیں۔ پس آپ کے رب کی طرف سے بید دو مجمز نے فرعون اور اس کے درباریوں کی جانب ہیں۔

mariat.com

باپ دادا کے زمانہ میں میزمیں سنا کہ اللہ وحدہ لاشریک ہے ہم تو مہی سفتے چلے آئے ہیں کہ اور خدا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی خدائی میں شریک ہیں۔ حضرت موی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا میری اور تمہاری برنست القد تعالی بہت زیادہ جانے والا ہے کہ کون اس کے پاس سے مدایت لے کرآیا ہے اور وہ عنقریب میرے اور تہارے درمیان فیصلہ کردے گا کہ انجام كاركس كوكامياني نعيب موتى باورب شك ظالم لوك يعنى الله كيشريك ظهران والفاح نبيس يات-الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: اور فرعون نے كہا اے دربار يوا ميں اپنے علاوہ تمہارا اور كوئی معبود نہيں جانتا' اے حامان! ميرے لیے کچھا بینوں کوآگ سے بکاؤ' پھرمیرے لیے ایک بلند ممارت بناؤ تا کہ میں مویٰ کے معبود کوجھا تک کر دیکھوں' اور بے شک میں اس کوجھوٹوں میں سے گمان کررہا ہوں O اور فرعون نے اور اس کے تشکر نے ناحق زمین میں تکبر کیا اور انہوں نے بیگمان کیا کہ وہ جاری طرف نہیں لوٹائے جائیں مے 0 سوہم نے فرعون کو اور اس کے لئنگروں کو پکڑ لیا ' پھر ہم نے ان سب کو دریا میں ڈال دیا سودیکھیے ظالموں کا کیساانجام ہوا اور ہم نے ان کو ( کافروں کا ) امام بنادیا جولوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی مدنہیں کی جائے گی اور ہم نے اس دنیا میں (بھی) ان کے پیچیے (اپنی) لعنت لگا دی ہے اور قیامت کے دن وہ بدحال او کول میں ہے ہوں محے ٥ (القمص: ٣٨-٣٨)

فرعون کا کفراوراس کی سرنشی اوراس کاعبرت نا<u>ک انجام</u>

ان آپیوں میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے كفر اور اس كی سرکشي كا بيان فر مايا ہے كه فرعون لعنه اللہ نے اپنے ليے خدا كى كا دعوى كميا تفاجيسا كهفرمايا:

وواین توم کو کم عقل سجمتا تھا (اس نے ان کو بہکایا) سوانہوں

كَاسْتَنَكَ كُومَة فَأَكَا عُولًا . (الزفرف:٥٢)

نے اس کی بات مان لی۔

اس نے اپنی قوم کواپنی خدائی ماننے کی وعوت دی اور انہوں نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے اس کی خدائی کو مان لیا' اس لیے اس نے کہا اے دربار ہوا میں اپنے علاوہ تہارا اور کوئی معبود بیس جانتا اور اللہ تعالی نے اس کے اس قول کی خبر دی:

فَحَشَرَ فَنَاذَىٰ أَنَّ فَقَالَ أَنَا مَ بُكُمُ الْأَعْلَىٰ أَنَّ مَ بُكُمُ الْأَعْلَىٰ أَنَّ مَ بُهُ الله عَلَىٰ أَنَّ مُعَادِا

سب سے بڑا رب ہوں۔ سو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے

فَأَخَذُهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولُ

عبرت ناک مذاب میں گرفمار کرنیا۔ (النؤ خيد: ١٥- ٢٣)

یعنی جب فرعون نے سب لوگوں کوجمع کر کے ان میں اپنی الوہیت کا اعلان کیا تو سب نے اس کو اپنا معبود مان لیا اور اس كى الماعت كى اس ليے الله تعالى في اس سے انتقام ليا اور اس كو دنيا والوں كے ليے عبرت كا نشان بنا ديا ، فرعون كى ديدہ دليرى يهان تك يبني چى تى كداس نے حضرت موى عليه السلام سي بھى كما تھا كه:

فرعون نے کیا اگرتم نے میر ہے علاوہ کسی اور کو خدا قر ار دیا تو

كَالَ لَهِنِ الْخَذْتِ الْهَاغَيْرِي لَاجْمَلَتَكُ مِنَ

مِينَمُ كُوقِيدِ يون مِن ذَالِ دو**ن كا**\_

الكشيخونين ٥ (الشراء:٢٩)

پھر فرعون نے اپنے وزیر حامان ہے کہا: میرے لیے بچھ ایٹوں کو آگ ہے ایکاؤ پھر میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاكه يسمويٰ كے معبود كو جما كك كرد يكمون اى طرح ايك اور آيت يس فر مايا ہے:

وَقَالَ فِرْعُونُ لِهَا مْنُ ابْنِ لِي مَعْرِجًا لَعَلَى اَبْلُغُ الْمُسْبَابِ أَسْبَابِ التَّمْوْتِ فَأَكَّلِمُ إِلَى إِلَّهِ

اور فرعون نے کہا: اے حامان اسمیرے کیے ایک بلند قلعہ بناؤ تا کہ میں ان راستوں تک بہنچ سکوں۔ جو آسانوں کے راہتے

martat.com

تبيار القرأر

Marfat.com

ای لیبعض اسلاف نے بیکہا ہے کہ کس بھائی نے اپنے بھائی پروہ احسان بیش کیا جوحطرت موی نے اپنے بھائی پر کہا آ کیونکہ حضرت موی علیہ السلام کی شفاعت سے اللہ تعالی نے ان کے بھائی کو نبی بنا دیا اور ان کو حضرت موی کے ساتھ فرمون کی طرف بھیجا اور اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کے متعلق فر مایا:

اوروه الله کے نزدیک عزت اور کرامت والے تھے۔

وَكَانَ عِنْدَاللهِ وَجِيْهًا ﴿ (الاحزاب: ٢٩)

اوراس آیت میں آپ کی آسلی کے لیے فر مایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت قوی معجزات عطا کیے ہیں سو ہمارے ان معجزات کی وجہ سے فرعون اور اس کے حواری آپ دونوں کوکوئی ضرر نہیں پہنچا سکیس کے سوآپ بے خوف وخطر تبلیخ کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر آیات ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیا علیہم السلام کے متعلق فر مایا ہے:

اے رسول مرم اجو کچو بھی آپ کے رب کی طرف ہے آپ کے رب کی طرف ہے آپ کی طرف ہے آپ کی طرف ہے آپ کی طرف ہے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دستان کی سائن کی گئی ہے اس کے پیغام کوئیس کہنچا ہا' اور اللہ آپ کولوگوں ہے محفوظ رکھے گا۔

يَايَّهُ الرَّسُولُ بَلِغُمَا أُنْوِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَرَبِكُ وَإِنْ لَكُو تَعْفَلُ فَمَا بِكَغْتَ رِسَالَتَكُ وَاللَّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ النَّاسِ \* . (الرائدة عد)

(انبیاء سابقین) اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے تے اور وہ اس سے ڈرتے اور اللہ کے سواکسی سے نبیں ڈرتے تے اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ٱلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ بِسِلْتِ اللهِ وَيَخْتُونَهُ وَلِايَخْتُونَ أَحَدُّ الِلَااللهُ فُرِ كُلْفِي بِاللهِ حَسِيبًا ٥ (الاحزاب:٣٩)

اس آیت میں فرمایا ہے ہماری نشانیوں کی وجہ ہے آپ دونوں اور آپ کے منتعین غالب رہیں گئا ای طرح اللہ تعالی فے فرمایا ہے:

الله لكه چكا ہے كه يس اور مير ب رسول مرور عالب رہيں

كَتَبَ اللَّهُ لَا عَلِيكَ أَنَا وَرُسُولِي \_ (الجاولة : ٢١)

خضرت موی کا فرعون کے در بار میں اللہ کا پیغام پہنچا تا اور فرعون کا تکبر سے اس کور د کرویتا

الله تعالی بیان فرمار ہاہے کہ حضرت موی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون اوراس کے درباریوں کی طرف کے اوران کے سامنے الله تعالی کی تو حیداوراس کے درباریوں نے یہ بیغ اوران کو الله تعالی کی تو حیداوراس کے درباریوں نے یہ بیغام من لیا اور مجزات کا مشاہدہ کرلیا اوران کو احکام کی اطاعت کرنے کی دعوت دی ، جب فرعون اور اس کے درباریوں نے یہ بیغام من لیا اور مجزات کا مشاہدہ کرلیا اوران کو ایخ دلوں میں یقین ہوگیا کہ حضرت مولی سے نبی ہیں اور الله تعالی کی طرف سے پیغام پہنچانے والے ہیں ، پھر بھی ان کے دلوں میں کفررائ ہو چکا تھا اور ایخ باب داوا کی اندھی تقلید پروہ سالہا سال سے چلے آ رہے تھے اور فرعون لوگوں کے سامنے اپنی جھوٹی عزت اور رعب قائم رکھنا چا ہتا تھا اس لیے اس نے حق کو ماننے اور قبول کرنے سے انکار کیا اور حضرت مولی کو سچا مان لینے جسوٹی عزت اور رعب قائم رکھنا چا ہتا تھا اس لیے اس نے حق کو ماننے اور قبول کرنے سے انکار کیا اور جم نے اپنے ہیلے لینے میں اپنی ہتک محسوس کی اس لیے اس نے تکہرا ورسرکشی سے کہا یہ تو صرف مصنوی اور بناوٹی جادو ہے اور جم نے اپنے ہیلے لینے میں اپنی ہتک محسوس کی اس لیے اس نے تکہرا ورسرکشی سے کہا یہ تو صرف مصنوی اور بناوٹی جادو ہے اور جم نے اسے پہلے

martat.com

(جامع البيان رقم الحديث: ١٩٩٣ من تفسير الم ابن اني حاتم رقم الحديث ١٦٩٢١)

امام رازی متوفی ۲۰۲ ھے نکھا ہے کہ فرعون نے لوگوں کواس وہم میں جتلا کیا تھا کہ وہ قلعہ بنائے گالکین اس نے بنایا نہیں تھا کیونکہ ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ وہ بلند سے بلند بہاڑ پر چڑھے پھر بھی اس کو آسان آئی ہی وُور بلندنظر آتا ہے جتنا زمین سے بلندی برنظر آتا ہے سوالی حرکت تو کوئی فائر العقل اور مجنون ہی کرسکتا ہے اور سدی بہت ضعیف راوی ہے اس کی فدکور الصدر روایت تھیجے نہیں ہے۔ (تفیر کبیرج ۸م ۲۰۰۰-۵۹۹ ملخساً مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

م دیا تھا' اور نہ آپ اس وقت (ان کو)د نیصنے والوں میر نے بہت می قومیں پیدا کیں سو ان پر طویل زمانہ گزر گیا' جے تھے کہ آپ ان پر ماری آیتی طاوت کرتے اور البتہ ہم بی (آپ کو)رسول بنا کر بھیجے والے بین 0 اور نہ آپ (بہاڑ) طور کی جانب تھے جب ہم نے ندا فرمائی تھی' کیکن سے نے آپ کوغیب کی خبریں دیں) تا کہ آپ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے بہلے کوئی ڈرانے والا

marfat.com

بیں اور موی کے معبود کو جھا تک کر دیکھوں اور بے شک بی اس کو جمون اور بے شک بی اس کو جمون گا گان کرتا ہوں اور ای طرح فرجون کے لیے اس کے برے کام مزین کرویئے گئے اور اس کوسید ھے رائے ہے روک ویا گیا اور فرعون کی سازشیں ناکام ہوگئیں۔

مُوْسى وَإِنِّ لَا ظُنَّهُ كَاذِبًا و كَاللَّهُ دُتِكَ الْمِوْرَعُونَ اللَّهِ مُوْسَى وَإِنِّ لَا طُورَ عَنْ ك سُوّءُ عَديه وصُدَّعَنِ التَبِيْلِ وَمَاكَيْنُ وَمَاكَيْنُ وَرَعُونَ اللَّهِ فِي تَبَاّبٍ ٥ (الون ٢٠٠٣)

اور بیاس لیے کہ فرعون نے اس قدر بند قلعہ بنایا تھا کہ اس سے بلند تمارت اس وقت تک نہیں بنائی می اور اس سے اس کی غرض بیتھی کہ وہ حضرت موی علیہ السلام کے اس وعوے کا رد کرے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا ہے جو تمام جہانوں کا خدا ہے جسیبا کہ اس نے کہا تھ کہ بیس موی کو جھوٹوں میں سے گمان کرتا ہوں اور اس نے کہا اے دربار یو! بیس اپنے سواتمہارا اور کوئی خدانہیں جانیا۔

۔ فرمایا: اور فرعون نے اور اس کے لشکروں نے ناحق زمین میں تکبر کیا اور انہوں نے بیگمان کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں اوٹ ئے جائیں گے۔

آ خرکارآ ب کے رب نے ان پرعذاب کا کوڑا برسایا۔ ب

فَصَبَّعَلَيْهِهُ مَ بُكَ سَوْطَعَذَا بٍ أَلْ اِتَ رَبَّكَ لِيَالِّيْرُمَادِ ( فَجِر ١٣٠١)

شک آپ کارب (ان کی) گھات میں ہے۔

اوراسی وجہ سے اس آیت میں فر ، یا سوہم نے فرعون کواور اس کے شکروں کو پکڑلیا ' پھر ہم نے ان سب کوور ما میں ڈال دیا۔ علامہ قرطبی نے مکھا ہے کہ یہاں سمندر پر دریا کا اطل ق مجاز آہے کیونکہ فرعون کو بح قلزم میں غرق کیا گیا تھا۔

(الجامع لاحكام القرآن جز١١٥ ص ٢٦٥ وارالفكر)

یعنی ایک دن مسیح کے وقت ہم نے ان سب کوسمندر میں غرق کر دیا اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا' اور فر مایا: سو ریکھیے فالموں کا کیں انبی م ہوا' اور ہم نے ان کو (کافروں کا) اہ م بنا دیا جولوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی جولوگ خدا کے منکر ہیں اور دہر ہے ہیں' اور رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور فرعون کے راستہ اور اس کے طور طریقہ پر چلتے ہیں' ہم نے فرعون کو ان کا بیشوا بن دیا' اللہ تعالی نے ان پر لعنت کی' اور اس کے فرشتوں نے ان پر لعنت کی اور رو دوں کے پیرو کا روں اور موموں نے ان پر لعنت کی اور آئی مت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے موموں نے ان پر لعنت کی اور آئی مت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے موموں گے۔

ان پراس و نیا میں بھی لعنت کی گئی اور آخرت میں بھی' اوران کوکیسا براانعام ویا گیا۔ قُده نَ كَهِ مِهِ آيتُ اس آيت كَ طرح ب: وَٱشْبِعُوْا فِي هٰذِهِ لَعْنَةً ۚ وَكَيْوَمُ الْقِيمَةِ مِبْنُسَ الدِّفْدُ الْمُدْخُودُ ٥ (حور ٩٩)

(تفسيرابن كثيرج ٣٨ م ٢٦ ٣٠٠ مانسلخصاً وارالفكر بيروت ١٢١٩ه)

فرعون نے خدا کو دیکھنے کے لیے بلندعمارت بنائی تھی یانہیں

سدی نے روایت کیا ہے جب وہ بلند قلعہ بنالیا گیا تو فرعون اس قلعہ پر چڑھا اور آسان کی طرف تیر پھینکے اور وہ تیرخون میں ڈو بے ہوئے واپس کر دیئے گئے تو فرعون نے کہا میں نے موی کے معبود کو آل کر دیا ہے۔

جلدبكتم

ببيار العرآن

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے پہلے زمانہ کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد مویٰ کو کتاب دی جولوگوں کے لیے بصیرت افروز تھی اور ہدایت اور رحمت تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں ۱ اور آپ (طور کی) مغربی جانب نہ تھے جب ہم نے مویٰ کو پیغا م پہنچانے کا تھم دیا تھا 'اور نہ آپ اس وقت (ان کو) دیکھنے والوں میں سے تھے 0 کیکن ہم نے بہت کی تو میں بیدا کیں 'موان پر طویل زمانہ گرز گیا 'اور نہ آپ اہل مدین میں رجے تھے کہ آپ ان پر ہماری آپتیں تلاوت کرتے 'اور البتہ ہم ہی (آپ کو) رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں ۱ اور نہ آپ (اس وقت پہاڑ) طور کی جانب تھے جب ہم نے موک کو نداء فر مائی تھی کین بی آپ کے رب کی رحمت ہے (کہ اس نے آپ کو غیب کی خبریں دیں) تا کہ آپ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے رب کی رحمت ہے (کہ اس نے آپ کو غیب کی خبریں دیں) تا کہ آپ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں آیا تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں ۱۵ (انقمیں ۲۳۰۳)

نرکورالعدر چارآ یوں میں اللہ تعالی نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پردلیل قائم کی ہے اور قر سن مجید کا مجز ہ اور کلام اللہ ہونا بیان فر مایا ہے کیونکہ ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موٹ کی ولادت سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک تمام احوال بیان فر مائے اور حضرت موٹ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کس طرح مکا کمہ اور من ظرہ ہون کو وطور پر سے پر کس طرح وہی نازل کی گئ بیرتمام چزیں آپ نے بیان فر مائیس حالانکہ آپ حضرت موٹ علیہ السلام کے زمانہ میں موجود نہ سے اور آپ اُمی سے آپ نے یہ واقعات تو رات میں نہیں پڑھے نہ آپ علاء اہل کتاب کی مجلس میں رہ بی پھر آپ نے یہ غیب کی خبریں کہتے ہیان کرویں اس کی صرف یہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعہ آپ وان خبروں پر مطبح فر مایا اور یہی آپ کے برحق رسول ہونے کی دلیل ہے۔

القصص: ٣٣ ميں فرمايا ہے: ہم نے پہلے زمانہ كوكوں كو ہلاك كرنے كے بعد موى كوكتاب وى اس سے مرادتورات ہے جس ميں فرائض عدد داورا دكام ہيں۔

اس آیت کی تغییر میں امام حاکم نیٹا پوری نے حضرت ابوسعید خدری رضی القد عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول القد مسی القد علیہ وسلم نے فرمایا: القد تعالی نے جب سے تو رات کو نازل کیا ہے اس نے سوا اس بستی کے جس کے بوگوں کوسنح کرکے بندر بنا ویا تھا اس نے روئے زمین پراورکسی قوم یا قرن یا اُمت پر آسانی عذاب نہیں بھیجا۔

ر المتدرك جوم ٨٠٨ قديم رقم الحديث ٢٥٣٣ مديد مندالبر ارقم الحديث ٢٢٣٨ مجمع الزوائد ج ٢٥٥٨ كنزالعمال جوم ١٣٥٥ المعال المعا

قرون اولی (پہلے زمانہ کے لوگوں) ہے مراد ہیں قوم نوح ، قوم عاد اور قوم شود ایک قول یہ ہے کہ فرعون کوغر ت کرنے اور قارون کوز مین میں دھنسانے کے بعد ہم نے حضرت موکی کو کتاب دی۔

فرمایا: تا کدوہ تصبحت حاصل کریں لیتنی بنواسرائیل فرعون سے نجات پانے کی نعمت کو یاد کریں اور تو رات کے احکام پڑمل

ں۔ اور آپ طور کی مغربی جانب نہ تھے جب ہم نے مول کو پیغام پہنچانے کا تھم دیا تھا۔ (اقعم سے) جب ہم نے معزت مولیٰ علیہ السلام کواپنے امر اور نہی کا مکلف کیا تھا اور ان سے عہد لیا تھا آپ اس وقت شاہد نہ تھے

لعنی اس وقت آپ دہاں موجود نہ تھے۔

ٱيْدِيهِمْ فَيَقُوْلُوْارَتِكَالُوْلَا ٱرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتْبِعَ

آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے مارے رب تو نے ماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تا کہ ہم تیری آتھ ل کی

الِتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ©فَلَمَّا عَاءَهُمُ الْحَقَّ مِنْ

پیروی کرتے اور ہم مومنوں سے ہو جاتے (تو ہم کوئی رسول نہ جیجے O پر جب ان کے پاس ماری طرف سے حق آیا

عِنْدِنَا قَالُوْ الْوُلِا أُوْتِيَ مِثْلُ مَا أُوْتِيَ مُوْسَىٰ أُولَهُ

تو انہوں نے کہا ان کو ایے مجزے کیوں نہیں دیتے جسے مجزے موی کو دیتے تھے کیا اس سے مہلے

يَكُفُرُ وَابِما أُوْتِيَ مُوْسَى مِن قَبْلُ قَالُوْاسِخُرْنِ تَظَاهَرُ اللَّهُ

( کا فروں نے )مویٰ کے معجزوں کا کفرنہیں کیا تھا! انہوں نے کہا یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مدد گار ہیں

وَقَالُوْ ٓ إِنَّابِكُلِّ كُفِهُ وَنَ۞قُلُ فَأَثُوْ الْبِكِتْبِ مِّنْ عِنْدِ

اورانہوں نے کہا بے شک ہم (ان میں سے )ہرایک کا کفر کرنے والے ہیں 0 آپ کہے کہتم اللہ کی طرف ہے کوئی الی

اللهِ هُوَاهُلَى مِنْهُما آتَبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ طِيوِينَ ۞

كتاب لے آؤ جو (بالفرض)ان دونوں سے زيادہ مدايت دينے والى موتوش اس كى بيروى لرول كا اگرتم سے مون

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوالَكَ فَاعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَ هُمْ

يس آگر بيه آپ كى دعوت تبول نه كريل تو جان كيج كه بيه صرف الى خوابسول كى بيروى كرتے ايل

وَمَنَ اَضَلُ مِمْنِ النَّبُحُ هَوْ لُهُ بِغَيْرِهُكًى مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ

اور اس سے زیادہ کون مم راہ ہو گا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کی پیروی کرے بے شک

الله لا يَهْدِي الْقَرْمَ الظَّلِمِينَ ﴿

الله ظالم لوگول كو مدايت نبيش ديتاO

بلابعم

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

الحسین بن مسعود متوفی ۱۹۱۷ و حافظ این کثیر متوفی ۲۸۷۷ و غیر جم نے بھی اس روایت کو اپنی اپنی تصانیف میں ذکر کیا ہے ان کے حوالہ جات حسب ذیل میں: (جامع البیان جر۲۰ ص۱۰۱-۰۰ تغییر امام این ابی حاتم جوم ۲۹۸۳ المتدرک جرم ۲۰۰۸ معالم التزیل جسم ۵۳۷ تغییر این کثیر جسم ۲۳۹)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آگریہ بات نہ ہوتی کہ جب بھی ان کے کرتو توں کی وجہ ہے!ن پرکوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تا کہ ہم تیری آیوں کی پیروی کرتے اور ہم مومنوں سے ہو جاتے (تو ہم کوئی رسول نہ بھیجے ) کھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا ان کو ایسے مجز سے ہو جاتے (تو ہم کوئی رسول نہ بھیجے ) کھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا ان کو ایسے مجز رب کی کو دیئے تھے! کیا اس سے پہلے (کافروں نے) موئی کے مجزوں کا کفر نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور انہوں نے کہا بے شک ہم (ان میں سے) ہر ایک کا کفر کرنے والے ہیں ۵ (ان میں سے) ہر ایک کا کفر کرنے والے ہیں ۵ (ان میں سے) ہر ایک کا کفر کرنے والے ہیں ۵ (ان میں سے)

مشرکین کے شبہات کے جوابات

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ آپ پرغیب کی باتوں کی وحی فرمانا ہماری رحمت ہے تا کہ آپ کے دعویٰ نبوت پردلیل اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمارہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو مکہ والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تا کہ ان کے لیے ایمان نہ لانے کا کوئی عذر باقی نہ رہے اور جب قیامت کے دن ان کوعذاب دیا جائے تو وہ یہ نہ کہہ کیس کے ہمارے یاس تو کوئی رسول آیا بی نہیں تھا، ہم کیسے ایمان لاتے 'اور اس کی نظیر سے آپ بھی ہیں:

رُسُلُّا مُّهُمِّدِيْنَ وَمُنْذِرِنِنَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ جَنَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ \* . (الساء: ١٦٥)

(اور ہم نے تواب کی) خوشخری دینے والے اور (عذاب ہے) ڈرانے والے رسول بھیج تا کہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کے لیے (ایمان نہ لانے کا) اللہ کے سامنے کوئی عذر نہ رہے۔

اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارارسول آ میا جو
انقطاع رسل کی مدت کے بعد تمہارے لیے (احکام شرعیہ) ہمان
کرتا ہے تا کہ تم سے نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی (ٹواب کی) بشارت
دینے والا اور (عذاب ہے) ڈرائے والانبیں آیا کو تمہارے پاس
بشارت دینے والا اور ڈرائے والا آچکا ہے۔

ێٳٞۿڶٲڵڮۺؚڐؙڵڿٵۼڴۄ۫؆ۺۅ۠ڵٮۜٵؽؠؾٟڽٛڷڴۿ ۼڵؽڿٞٷۊۣؾڹٵۺؙڸڔڽ۫ؿۘڠؙٷٝڵۏٳڡؙڶڿٲۼٙٵٚٷڰۻۺؽڔ ۊؙڒۮڒڔۣؽڕۣ۫ۏٚڡٙڽ۫ۼٵٚٷؙٞٷؽڣۣؿٷٷؽ۫ڽؙؿڐٛ؞(١٤١٧ء١٩١)

اس کے بعد فرمایا: پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا ان کوالیے بھرے کیول نہ دیتے جسے معرف کے دیا تھے۔(انقدم:۳۸)

برے وں رویے ہے۔ مجاہد نے کہا یہود نے قریش ہے کہا کہتم (سیدنا) محرصلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کر و کہ دوا سے مجزات لے کرآئیں جیسے معجزات معزت موی علیہ السلام لے کرآئے تھے۔اللہ تعالی نے قربایا آپ قریش ہے یہ کہیں کہ دو یہود کے پاس جا کریہ کہیں

marfat.com

تبيار القرآء

Marfat.com

#### قرن کامعنی اورنبیوں اوررسولوں کی تعداد

فرمایا: کین ہم نے (موی کے بعد) بہت ہے قرون پیدا کیے سوان پرطویل زمانہ گزر گیا۔ (القصص: ۳۵)
حضرت عبداللہ بن بسر بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یارسول اللہ قرن کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا سوسال اور
زرارہ بن اونی ہے ایک سومیں سال کی روایت ہے اور قمادہ ہے ستر سال کی روایت ہے اور حسن بھری ہے ساتھ سال کی
روایت ہے اور ابراہیم سے جالیس سال کی روایت ہے۔ (تغیرام ابن انی ماتم نه من ۲۹۸۴مطبور کئیز ارمسطنی کہ کرمہ ۱۳۵۵)
ان باتی اقوال کی برنسب قرن کی تعین میں وہی مدت سے جورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔
نیز اس آیت میں فرمایا: البتہ ہم ہی (آپ کو) رسول بنا کر سیجے والے ہیں۔

حضرت ابوا مامه رضى الله عند بيان كرت بيس كه بيس نے عرض كيا: يارسول الله ا انبيا مى كتنى تعداد ہے؟ آپ نے فرمايا: ايك لاكھ چوہيں بزار ان ميں سے جم غفيررسول بيس تين سو پندرہ۔

(تغييرا مام ابن الي حاتم رقم الحديث: ١٩٩٣١ المطبوعه كمتبدئز ارمصطفي كمد كرمه ١٣١٥ -)

#### سيدنا محرصلي الله عليه وسلم كي أمت كي فضيلت

اس کے بعد فر مایا اور نہ آپ (اس وقت پہاڑ) طور کی جانب تھے جب ہم نے ندا وفر مائی تھی۔ (اتھ میں: عمر)

لینی جس طرح آپ اس وقت بھی پہاڑ طور کی مغربی جانب نہ تھے جب ہم نے حضرت موی کورسول بنا کر فرعون کی طرف
بھیجا تھا'اس طرح آپ اس وقت بھی پہاڑ طور کی جانب نہ تھے جب حضرت موی سر فتخب شدہ افراد کے ساتھ پہاڑ طور پر آئے
تھے'اور جب ان سر افراد کوزلزلہ نے پکڑلیا تو حضرت موی نے دعا کی: اے میرے رب اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان کو
اور جھے کو ہلاک کر دیتا' کیا تو ان بے وتو فول کے فعل کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دے گا! یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک
آزمائش ہےتو اس آزمائش کی وجہ سے جس کو چاہا کردے اور جس کو چاہے ہدایت پر برقر ادر کھے سوتو ہم کو بخش
دے اور ہم پررحم فرما اور تو سب سے بہتر معاف فرمانے والا ہے۔ (الا عراف ۱۵۵)

اس آیت کی دوسری تغییر میں بدروایات ہیں: امام فخر الدین رازی متوفی ۲۰۲ حفر ماتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی اُمت کواس وقت نداء کی جب وہ اپنے آباء کی پہنوں میں منظ اے اُمت کواس وقت نداء کی جب وہ اپنے آباء کی پہنوں میں منظ اے اُمت جمرا میں نے تمہارے دعا کرنے سے پہلے تم کو عطا کر دیا اور تمہارے مغفرت طلب کرنے سے پہلے تم کومعاف فرمادیا' اور الله تعالیٰ نے اس وقت بیندا وفرمائی تھی جب حضرت موی ستر افراد کو لے کر پہاڑ طور پر محکے تھے۔

وہب بن منہ نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مولیٰ علیہ السلام سے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر کیا تو حضرت مولیٰ نے کہا اے میر ہے رہ المجھے ان کو دکھا' تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا تم ان کونبیں و کھو سکتے' اگرتم چاہوتو میں تم کو ان کی آ واز سنادوں خضرت مولیٰ نے کہا کیوں نہیں اے میر سے رہ اتو اللہ سبحانہ نے پکارا اے اُمتِ محمدا تو انہوں نے اپنے آ باء کی پشتوں سے جواب دیا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مولیٰ کو ان کی آ واز سنا دی پھر فر مایا میں نے تمہارے دعا کرنے سے پہلے تمہاری دعاؤں کو قبول فر مالیا ہے جسیا کہ حضرت ابن عباس کی روایت میں گزر چکا ہے۔

(تغيير كبيرج ٨٥ ٢٠١٠ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

امام ابن جرير متوفى ١١٠٠ هذا مام ابن إلى حائم متوفى ١٣٢٧ هذا مام ابوعبد الله محد بن عبد الله حاكم نيشا بورى متوفى ١٠٠٥ هذا مام

بلابختم

marfat.com

خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں'اوراس سے زیادہ کون گم راہ ہوگا جواللّٰہ کی ہدایت کوچھوڑ کراپنی خواہش کی پیروی کرے بےشک اللّٰہ ظالم لوگوں کو مدایت نہیں دیتا O(القصص: ۵۰-۴۹)

لیغن اے مشرکوا اگرتم ان دونوں کمابوں تورات ادر قرآن کا انکار کرتے ہواور ان کو جادد کہتے ہواور ان کو ہدایت دینے والی کتابیں نہیں مانے تو پھرکوئی الیمی کتاب لے آؤجو حضرت موی علیہ السلام اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسم کی سابول سے زیادہ ہدایت دینے والی ہواور اگروہ آپ کے اس چیلنج کو قبول نہ کریں تو پھرا ہے نبی مکرم (سیدنا) محمد (صلی امتد علیہ وسم) آپ جان لیجیے کہ بیصرف اپنے دل کے خیالات اور آراء کی پیروی کرتے ہیں اور بغیر کسی دلیل کے شیطان کی تقسید کرتے ہیں۔

#### وَلَقُنُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَنَاكُّرُونَ ﴿ الَّذِينَ

اور ہم لگا تار(اپنا) كلام لوگوں كے ليے بيجيتے رہے تاكہ وہ نصيحت حاصل كريں 🔾 جن كو ہم نے

### اَتِينَهُمُ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِم هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمُ

اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس (قرآن) پر بھی ایمان رکھتے ہیں 0 اور جب ان پر اس ( کتاب) کی تلاوت کی

### عَالُوۡۤالْمَنَابِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِنَّا إِنَّا كُنَّا مِن كَبْلِم مُسْلِمِينَ فَعَالِم مُسْلِمِينَ فَ

جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پرایمان لا سے ہیں بے شک سے ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے ہم اس سے پہلے بی مسلمین اوراط عت

### اُولَيْكَ يُؤْتُونَ اَجْرَهُمُ مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبُرُوْا وَيَدْدُهُ وَنَ

شعار ہو کیے ہیں 0 یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان (کے اعمال) کا دگنا اجر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو

### بِالْحُسَنَةِ السَّيِئَةَ دُمِتَارَنَ قُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا

اجھائی ہے دور کرتے ہیں اور جو کھے ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے ( نیکل کے کاموں میں ) خرچ کرتے ہیں 🔾 اور جب وہ کوئی

### اللَّغُو اَعْرَضُواعَنْهُ وَقَالُوالنَّآ اَعْمَالُنَّا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ

ب مودہ بات سنتے میں تو اس سے اعراض کرتے میں اور کہتے میں حارے لیے جارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے

### سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجِهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ الْجِهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَن

اعمال میں ممہیں سلام ہو' ہم جابلوں سے الجمنا نہیں جاہے 0 بے شک آپ جس کو پند کریں اس کو

#### ٱخْبَيْتُ وَلَكِنَّ اللهُ يَهْدِئُ مَنْ يَشَاءُ \* وَهُو ٱعْلَمُ

ہدایت یافتہ نہیں بنا کتے کیکن اللہ جس کو جاہے اس کو ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے ' اور وہ ہدایت پانے والول کو

marfat.com

تبياء القرأد

كياتم نے اس سے پہلے معزت موى عليه السلام كم مجوات كا الكارميس كيا تعا؟

حضرت موی علیہ السلام کے معجزات ہے ان کی مرادیتی کہ جس طرح حضرت موی علیہ السلام پر قورات ایک باری کھل نازل ہوگئی تھی ای طرح ان کو صا اور یہ بینا مکا معجز ہوں نازل ہوگئی تھی ای طرح آپ پر بھی قرآن مجیدایک باری کھل کیوں نہیں نازل ہوا اور جس طرح ان کو صا اور یہ بینا مکا معجز دیا گیا تھا' آپ کو بھی ایسے معجز ہے کیوں نہیں دیئے گئے۔ نیز ان کے لیے سمندر کو چرکر داستہ بنا دیا گیا' ان کی اُمت پر باول کا سار کیا گیا' پھر سے یانی نکالا گیا' ان برمن وسلوی نازل کیا تو آپ کے لیے ایسا کو نہیں کیا گیا؟

اس کا جواب ہے ہے کہ انہوں نے جن مجزات کوطلب کیا تعاوہ مجزات اثبات نبوت کے لیے لازم نہیں سے کے ککہ بیضرور کی نہیں ہے کہ تمام انہیا علیم السلام کے مجزات ایک جیسے ہوں اور نہ بیضروری ہے کہ ان پر ایک جیسی کتاب تازل ہو کیونکہ اصلاح اور ہدایت کے لیے کتاب کا نازل کرنا ضروری ہے خواہ وہ کتاب ایک بار ہی کھمل تازل کر دی جائے یا تعوذی تعوذی حسب ضرورت نازل کی جائے اور مجزات کا ایک جیسا ہونا بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ ہرزمانہ کے نقاضے مختلف ہوتے ہیں اس لیے اس ذمانہ کے نقاضے مختلف ہوتے ہیں اس لیے اس ذمانہ کے نقاضوں کے اعتبار سے مجزات عطاکیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ یہود جو مشرکین مکہ کو بیا عتراض سکھار ہے ہیں کتم (سیمنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم من فیش کیے ہے تو اے یہود ہوا یہ بیود ہوا یہ بیود ہوا یہ بیود ہوا یہ بیود ہوا ہو گئیں کیا تھا اوران کو جادو گرنہیں کہا تھا؟

کیا یہود یوں نے حضرت مویٰ اورحضرت ہارون علیہا السلام کو جادوگرنہیں کہا تھا' اور بیر کہ ہم ان میں سے ہرا**یک کا کغر** کرتے ہیں۔

ووسری تغییر ہیہ کہ انہوں نے انجیل اور قرآن دونوں کو جاد دکہا۔ ایک قول ہے ہے کہ انہوں نے قورات اور قرآن دونوں کو جاد دکہا۔ ایک قول ہے ہے کہ انہوں نے قورات اور آجیل دونوں کو جاد دکہا۔ بیاس صورت بیس ہے جب اس افظ کو صحوان (بغیر الف کے بازول کے مراد بیتی کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وار حضرت موی علیہ السلام دونوں جادوگر جیل اور سعید بن جبین جاہدوان کی مراد بیتی کہ حسیرنا محرصلی اللہ علیہ والسلام دونوں جادوگر جیل اور علیہ بازول ہے بازول کے بازول کے بازول ہے اور ان کی مراد بیتی کہ حضرت موی اور حضرت ہادون علیہ السلام دونوں جادوگر جیل انہوں نے دین میں تج کے بازول ہے دوران کی مراد بیتی کہ حضرت موی اور حضرت ہادون انہوں نے دین میں تج کے بازول ہے اور ان کی مراد بیتی کہ حضرت موی کے ان پر جمت فان پر جمت فائم کرنے کے لیے (سیدنا) محمد و سال اند علیہ والے بازول ہے اور آباد کی عذر باتی شدر ہے اور قادہ نے کہا بیات فیر ان کا انکار کیا اور کہا حضرت عسی علیہ السلام اور سیدنا محمد کی علیہ السلام کا بھی ذکر تھا اور ایک جو بیا اور قرآن کا انکار کیا اور کہا حضرت عسی علیہ السلام اور سیدنا محملی اللہ علیہ وسلی میں دیس مورک کو اس میں دوئر کا انکار کیا اور کہا حضرت عسی علیہ السلام اور سیدنا محملی اللہ علیہ وسلیم اللہ علیہ وسلیم کو تورات کا کور کیا دورات میں ذکر ہے تو کیا انہوں نے تورات کا کفر کیا جن کا تورات میں ذکر ہے تو کیا انہوں نے تورات کا کفر کیا درات میں ذکر ہے تو کیا انہوں نے تورات کا کفر کیا درات میں ذکر ہے تو کیا انہوں نے تورات کا کفر کیا درات میں ذکر ہے تو کیا انہوں نے تورات کا کفر کیا درات میں ذکر ہے تو کیا انہوں نے بیاد دیاں کا انکار کیا دورات کیا تورات میں ذکر ہے تو کیا انہوں نے تورات کا کفر کیا درات میں ذکر تھا دور کیا تورات کی کورات میں کیا تورات میں ذکر ہے تو کیا انہوں کیا تورات کیا تورات میں کر ہے تو کیا انہوں کیا تورات کیا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے کہ م الله کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لے آؤجو (بالفرض) ان دونوں سے زیادہ ہمایت دین والی ہوتو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سے ہوں پس اگریہ آپ کی دعوت کو تبول نہ کریں تو جان لیجے کہ بیصرف اپنی

مِلابِعُمْ

marfat.com

اطاعت شعار ہو بچے ہیں نے میر وہ لوگ ہیں جنہیں ان (کے اعمال) کا دُگنا اَجردیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو اچھائی سے دُور کرتے ہیں اور جو پچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے (نیکی کے کامول میں) خرچ کرتے ہیں ٥ (القصص ۵۱-۵۴)

ایک بار بوراقرآن نازل کرنے کے بجائے لگا تارآ بیس نازل کرنے کی حکمت

اس آیت میں وصل اکا لفظ ہے اس کا مصدر ''توصیل' ہے اس کا معنی ہے ہم نے لگا تار اور بے در بے بھیجا'''تو اصل'' کا معنی ہے کسی کام کامسلسل ہوتے رہنا۔

امام ابن جریر متوفی ۱۳۱۰ ہے کہا اس آیت کامعنی ہے: اے محمد! صلی اللہ علیک وسلم ہم آب کی قوم قریش اور بن اسرائیل کے یہودیوں کے لیے مسلسل ماضی کی خبریں جیجے رہے اور جن قوموں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی تھی اور اس کی پاواش میں ہم نے ان پر عذاب نازل کیا تھا ان کی خبریں سناتے رہے تا کہ بیلوگ ان کی طرح اللہ کا کفر نہ کریں اور اس کے رسولوں کی تکذیب نہ کریں اور ان کے واقعات سے عبرت حاصل کریں۔اگر ایک ہی بار پورا قرآن نازل کر دیا جاتا اور ان پر بار بار آیات نازل نہ ہوتیں تو ان کو فیجے مصل کرنے کے استے مواقع میسر نہ ہوتے۔

این زید نے اس آیت کی تفییر میں کہا ہم ان کو دنیا میں آخرت کی خبریں پہنچاتے رہے ہم انہیں دنیا میں اس طرح آخرت کی خبریں پہنچاتے تنے اور اپنی نشانیاں دکھاتے تنے گویا کہ انہوں نے دنیا میں آخرت کا معائنداور مشاہدہ کرلیا تھا۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے جو

إِنَّ فِي ذُلِكَ لَا يَهُ لِلَّنَّ عَانَ عَذَابَ الْأَخِرَةِ ﴿

(حور:۱۰۳) آ ثرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

اور بتایا کہ ہم عنقریب ان سے کیے ہوئے آخرت کے دعدہ کو پورا کریں مجے جیسا کہ ہم نے انبیاء سے کیے ہوئے دعدہ کو پورا کیا اور ہم انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان فیصلہ کردیں مجے۔ (جامع البیان جز ۲۰م ۱۰۵-۵۰ دارانفکر بیردت ۱۳۵۵ه ۵)

جن مونین اہل کتاب کوؤگنا اُجردیا جائے گا اُن کے مصادیق

اس کے بعد فرمایا: جن کوہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی اور دواس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ (القصص ۵۲۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عتبمانے فرمایا اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جوسید نامحم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے

تے۔ (تغیرالم ابن ابی حاتم ج اس ۲۹۸۸ رقم الحدیث ۱۲۹۷۸) علامد ابوعبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متونی ۲۲۸ د لکھتے ہیں:

علامہ ابو حبد اللہ مربی الربی کا موں ۱۹۰۰ کا سے ایاں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب بنی اسرائیل کی خبر دی ہے جو ابتداء میں قر آن مجید پر ایمان لے آئے تھے،

marfat.com

## ب جانا ہے 0 اور انہوں نے کہا اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی بیروی کر لیس تو ہم این ملک ئیں گئے' کیا ہم نے ان کو حرم میں نہیں آباد کیا جو امن والا ہے' اس کی اور ہم نے بہت ی ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنی خوشحالی بر اتراتے تھے سویدان کے مکان ہیں ونت کی گئی ہے اور (انجام کار)ہم بی وارث ہیں 0 نے والانہیں ہے جب تک کہان کے مر یر ہماری آیٹوں کو تلاوت کرتا ہواور ہم صرف ان ہی بستیوں کو ہلاک کرنے والے ہیں جن کے رہنے وا اور تم کو جو کیچھ بھی دیا گیا ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے اور جو اللہ کے پاس (اجر) ہوہ اچھا ہے اورسب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے تو کیاتم عقل سے کام نہیں لیت 0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورہم لگا تار (اپنا) کلام لوگوں کے لیے بھیجۃ رہے تا کہ وہ تھیجت حاصل کریں 0 جن کوہم نے اس ے سلے کتاب دی تھی وہ اس (قرآن) پر بھی ایمان رکھتے ہیں 0 اور جب ان پر اس (کتاب) کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں' بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے' ہم اس سے پہلے ہی مسلمین اور

marfat.com

گا ایک اہل کتاب ہے وہ محص جوابیے نبی پر بھی ایمان لایا اور (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا اور وہ غلام جواللہ کا حق بھی اوا کرے اور وہ مختص جس کے پاس ایک بائدی ہو وہ اس کوا دب سکھائے تو اچھ اور سکھائے تو اچھ اور سکھائے اور اس کو اور اس کھائے تو اچھ اور سکھائے اور اس کو دوا جھی تعلیم دے بھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اس کو دوا جر ملیس گے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۵۴ مندین الوداؤدر قم الحدیث: ۲۰۵۳ مندن لتر ندی رقم لحدیث ۱۱۱۲)

علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۱۹۸۸ ھفرماتے ہیں جن تین شخصوں کے متعلق عدیث میں ہے کہ ان کو دوگا اس کی وجہ ہے کہ ان کو دوگا ف جہتوں ہے علی کرنے کا تھی دیا گیا اور انہوں نے دونوں کی اطاعت کی اس لیے وہ وکئے اُجر کے مستحق ہوئے 'سوجو شخص اہل کتاب سے تھا اس کو اپنے نبی کی طرف سے تھی دیا گیا تو اس نے آس کے تھی کی اطاعت کی تو اس کو دونوں ستوں کا کی مجراس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی دیا گیا تو اس نے آپ کے تھی کی اطاعت کی تو اس کو دونوں ستوں کا اُجر ملے گا' اور غلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تھی دیا گیا سواس نے دونوں کی اُجر ملے گا' اور غلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تھی دیا گیا اور اس کے مالک کی طرف سے بھی تھی دیا گیا سواس نے دونوں کو اس کو تربیت کے اس کو تربیت کے ساتھ زندہ کیا 'سوان بین سے ہرایک دوا جرول کا امید ماتھ زندہ کیا سوان بین سے ہرایک دوا جرول کا امید وار ہے' اور جس نیکی کا مسلمانوں کو دس گیا اُجر ملتا ہے' سوان تین شخصوں کو یہ تما می اور کی ہونیت کی اس کے ساتھ زندہ کیا ساتھ دیا گیا مسلمانوں کی ہونیت کو گیا اُجر ملتا ہے' سوان تین شخصوں کو یہ تما مسلمانوں کی ہونیت کو گیا اُجر ملتا ہے' سوان تین شخصوں کو یہ تما م الفرین ہوں کی ہونیت کو گیا مسلمانوں کی ہونیت کو گلاس کے سوان تین شخصوں کو یہ تما مسلمانوں کی ہونیت کو گلاست کو گلاست کو گلاست کو گلاست کو گلاست کوریا م مسلمانوں کی ہونیت کوریا کی ہونیت کوریا کہ ملیں گلے کے دانوں میں کا مدین کا کا کوریا کوریا کوریا کا کھی کا میں کوری کوریا کوریا

علامہ آلوی متوفی • کااھ نے لکھا ہے کہ ان کو ڈگنا اُجراس لیے طے گا کہ ایک مرتبہ وہ اپنی کتاب پر ایمان یا ہے اور ایک مرتبہ وہ قر آن پر ایمان لائے یا ڈگنا اُجراس لیے طے گا کہ وہ دونوں دینوں پر ٹابت قدم رہے یا ان کو ڈگنا اُجراس سے سے گا کہ وہ دونوں دینوں پر ٹابت قدم رہے یا ان کو ڈگنا اُجراس سے سے گا کہ وہ قر آن مجید کے نزول سے پہلے اور اس کے نزول کے بعد دومر تبداس پر ایمان لائے یا ان کو ڈگن اُجراس لیے سے گا کہ انہوں نے دونوں دینوں کے خافین کی طرف سے اذبت اور تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کیا اور مخافین اور مشرکین کی طرف سے ان پر جوزیا وتی ہوئی اور ان کے ساتھ جو براسلوک کیا گیا اس کا انہوں نے نرمی سے اور نیک سلوک کے ساتھ جو اب دیا۔
سے ان پر جوزیا وتی ہوئی اور ان کے ساتھ جو براسلوک کیا گیا اس کا انہوں نے نرمی سے اور نیک سلوک کے ساتھ جو اب دیا۔
(ردح المعانی جزیم ۱۳۵۰ دارانظر بیروت کے ۱۳۵۱ دوروں دینوں میں ۱۳۵۱ دارانظر بیروت کے ۱۳۵۱ دوروں دینوں دینوں دینوں دینوں دینوں دینوں دینوں کے ساتھ دوروں دینوں دینوں کے ساتھ کی دونوں دینوں کے ساتھ کے ساتھ کو دوروں دینوں دینوں کے ساتھ کو دوروں دینوں دینوں دینوں کے دونوں دوروں دینوں کے دونوں دوروں دینوں کے دونوں دینوں کے دونوں دینوں کے دونوں دوروں دینوں کو دونوں دینوں کے دونوں دوروں دوروں دوروں دوروں کے دونوں دوروں دوروں دینوں کے دونوں دوروں کے دونوں دوروں کیا کی دوروں دوروں کے دونوں دوروں کے دونوں دوروں کے دونوں دوروں کے دوروں کے دونوں کیا کیا کیا کیا کیا کی دوروں دوروں کیا کیا کی دوروں کیا کیا کیا کیا کیا کی دوروں دوروں کے دوروں دوروں کی کی دوروں دوروں کی دوروں کیا کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں دوروں کے دوروں دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی

حصرت ابوذ ررضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا تم جہاں کہیں بھی ہواللہ سے ذرو'اور برائی کے بعد نیکی کرو'وہ نیکی اس برائی کومٹا دے گی'اورلوگوں کے ساتھ ٹیک سلوک کرو۔

(منداحرج٥٥ ١٥٣ منداحرقم الحديث:٢١٢٥١ وارالحديث قابره ١٢٦١ وأسنن الترندي قم الحديث ١٩٨٤ امام ترندي في بيصديث حسن

صمیح ہے سنن الداری قم الحدیث: ۹۱ بے انستدرک جام ۴۰ علامہ ذہبی نے تھیج میں حاکم کی موافقت کی ہے ) مرمند علام سن سے لیے مرسط نے وجہ کی مشاہدہ نے اس مدالہ دوسس یہ اتحد مخصوص سے اقوامہ د

مومنین اہل کتاب کے لیے وُ گئے اُجر کی بشارت زمانہ رسالت کے ساتھ مخصوص ہے یا قیامت

تک کے لیے عام ہے

حضرت ابواہامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محص اہل تو رات اور اہل انجیل میں سے اسلام لے آیا اس کو اس کا اُجر دوبار طے گا' اس کے وہ حقوق ہیں جو ہمارے حقوق ہیں اور اس پر وہ فرائض ہیں جو ہمارے فرائض ہیں۔ (منداحہ ج مص ۲۵۹ منداحہ رقم الحدیث ۲۳۵، دارالحدیث قاہرہ اُلجم الکبیرج کے ۲۳۵ مجمع افزوا کہ جام ۹۳)

سے ملی الله علیه وسلم کے زمانہ کے اہل کتاب کے ساتھ مخصوص ہے یا قیامت تک کے اہل کتاب کے لیے عام ہے۔

marlat.com

تبياء القرآء

جیے حضرت عبداللہ بن سلام اور سلمان وغیر ہما اور ان بی وہ علاء نصاری یمی واقل ہیں جنہوں نے اسلام تعول کرلیا تھا اور و چارہ نصاری ہیں وہ علاء نصاری ہیں وہ علاء نصاری ہیں ہے۔ چارہ آٹر اور کا افراد تو حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے آئے تھے اور آٹھ (۸) افراو شام سے آئے تھے اور آٹھ (۸) افراو شام سے آئے تھے اور آٹھ (۸) افراو شام سے آئے تھے اور آٹھ ان بی بحیراء الراب ابر حد الشرف عام ایمن اور ایس اور تافع تھے۔
علامہ المماور دی نے اسی طرح ان کے نام گنوا کے ہیں۔ (الملت والدی تام سیم کا دارالکت العمیہ بیروت)
اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی ہے: یہ وہ لوگ جی جنہیں ان (کے اعمال) کا ذرکنا اُجر دیا جائے گا کو تکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو اچھائی ہے دُور کرتے تھے۔ (القصص ۲۵۰) ہے آیت بھی ان بی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔
تا دہ نے کہا حضرت عبداللہ بن سلام حضرت تیم داری حضرت اجار ووالعبدی حضرت سلمان فاری رضی اللہ حتم ماسلام اور ہیں بھی ان بی سے ایک ہوں۔
اور ہیں بھی ان بین سے ایک ہوں۔

حضرت عروہ بن الزبیر نے کہا یہ آ یت نجاش اوراس کے اصحاب کے متعلق نازل ہوئی ہے اس نے نی سلی اللہ علیہ وسلم کے پس برہ افراد بھیج وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے اس وقت ابوجہل اوراس کے ساتھی بھی ان کے قریب سے وہ لوگ نی سلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لے آئے جب وہ آ پ کے پاس سے اُٹھے تو ابوجہل اوراس کے ساتھیوں نے ان کا بیچھا کیا' اور کہا اللہ تعالیٰ تہاری جماعت کو تا کام کرے اور تہارے وفد کا برا حال کرے ہم نے تم سے زیادہ احمق اور جالل سواروں کی جماعت نہیں دیکھی' انہوں نے کہا تہہیں سلام ہو' ہمارے اعمال ہمارے لیے جیں اور تہارے اعمال تمہارے لیے جی

۔ ابوالعالیہ نے اس آیت کی تفییر میں کہا ہوہ اوگ ہیں جوسیدنا محمصلی القدعلیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ پرایمان لا پکے تضاور جب ان پرقر آن مجید پڑھا گیا تو انہوں نے کہا ہم اس کی تصدیق کر کھیے ہیں۔

القصف: ۵۳ میں ہے: اور جب ان پراس (کتب) کی تلاوت کی جاتی ہے وہ کتے ہیں کہ ہم اس پرایمان لا پیلے ہیں ہے۔ ہیں کہ ہم اس پرایمان لا پیلے ہیں مسلمین اوراطاعت شعار ہو پیلے ہیں۔ اس کامعنی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے نزول سے پہلے ہی اپنی کتابوں میں اس کی بشارت پڑھ کراس پرایمان لا پیلے تھے۔ یا ہم سیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی اپنی کتابوں میں آپ کی بعثت کی بشارت پڑھ کرآپ پرایمان لا پیلے تھے۔ یا اس کامعنی ہے ہم پہلے ہی موحد سے یا ہمارا پہلے ہی ایمان تھا کہ عنظر یب سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں کے اور آپ پرقرآن نازل ہوگا۔ پہلے ہی موحد سے یا ہمارا پہلے ہی ایمان تھا کہ عنظر یب سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں کے اور آپ پرقرآن نازل ہوگا۔ اس تھی جوفر مایا ہے ہم پہلے ہی مسلمین سے اسلام کا معروف اصطلاحی معنی مراوثیوں بلکہ لغوی معنی مراوہ ہے یعنی ہم پہلے ہی اسلام کا معروف اصطلاحی معنی صرف وین اسلام ہے اور صرف مسلمانوں پرصادق کی بیائے ہی اطاعت گزار اوراط عت شعار سے اسلام کا معروف اصطلاحی معنی صرف وین اسلام ہے اور صرف مسلمانوں پرصادق آتا ہے۔ (الجامع لہ حکام القرآن جز ۱۳ ام ۲۵ ۔ (اداکت بالعربی بروٹ ۱۳۲۰ اور الفکر بروٹ ۱۳۵۰ ہوں کی وجہ استحقاق جن لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا وگر گنا اکر ویا جائے گا اس کی وجہ استحقاق

اس کے بعد فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان (کے اعمال) کا وُگنا اَجردیا جائے گا' کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو اچھائی سے وُور کرتے ہیں اور جو بچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے تھے۔ (القصص:۵۳) اس آیت کی تائیداور تصدیق میں حسب ذیل احادیث ہیں:

ابو بردہ اپنے والدرضی القدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہرسول القد سلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا تین آ ومیوں کوؤ گنا أجر ملے

جلابطح

marfat.com

تىيار القرأي

(البقرة:٢٠٨)

مفسرین نے کہا ہے کہ بیآ ہے ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جواہل کتاب میں سے مسمان ہوگئے تھے اور اپنی شریعت کے بعض احکام پر ہاتی رہے تھے وہ ہفتہ کے دن کی تعظیم کرتے تھے اور انہوں نے اونٹ کا گوشت کھ نا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھم دیا کہ وہ اسلام کی شریعت میں کلمل داخل ہو جا کیں اور تو رات کے کی تھم پر عمل نہ کریں کیونکہ وہ منسوخ ہو چھے ہیں اور تو رات کے کی تھم پر عمل نہ کریں کیونکہ وہ منسوخ ہو چھے ہیں اور تو رات کے بعض احکام پر عمل کر کے شیطان کے قدم بہقدم نہ چلیں۔ گویا کہ یوں کہا گیا ہے کہ اسلام کے تمام شری احکام میں مکمل داخل ہو جاؤ اعتقاداً بھی اور عملاً بھی۔ اور امام این الی حاتم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ بیآ بت ایل کتاب کے ان مومنین کے متعلق نازل ہوئی ہے جو تو رات کے بعض شری احکام پر عمل کرتے تھے۔ فر مایا کہ تم مکمس طور پر ایل کتاب کے ان مومنین کے متعلق نازل ہوئی ہے جو تو رات کے بعض شری احکام پر عمل کرتے تھے۔ فر مایا کہ تم مکمس طور پر دین محمد میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے کسی چیز کو ترک نہ کرواور اس میں بیات میں یہ تصرت کے کہ تو رات کی شریعت کو اسر منہیں کہ ویں واغل ہو جاؤ اور اس میں سے کسی چیز کو ترک نہ کرواور اس میں بیاتھ میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے کسی چیز کو ترک نہ کرواور اس میں بیاتھ میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے کسی چیز کو ترک نہ کرواور اس میں بیاتھ میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے کسی چیز کو ترک نہ کرواور اس میں بیاتھ تھر تا ہے کہ تو رات کی شریعت کو اس منہیں کہ

ا فظمسلمین سے ہمارے نبی کے مبعین کے ساتھ مخصوص ہونے کے ثبوت میں آیات

اورالقد کی راہ میں اس طرح جب دکر وجس طرح جب وکرنے کا حق ہے اس نے دین میں تم پر حق ہے اس نے دین میں تم پر کو ہے اس نے دین میں تم پر کو گئی تنگی نہیں رکھی اپنے باپ ابرائیم کی مت کو ( قائم رکھو ) اس نے تمہارا تام سلمین رکھا ہے (اللہ ہی نے یابر ہیم نے ) نزوں قرآن سے ہیں اور قرآن میں بھی۔

وَجَاهِ لُهُ وَافِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ فَهُوَ اجْتَلَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلْكَةً المِيْحُمُ إِبْرُهِيُو فُوسَتْمَ حَدُو الْمُسْلِمِيْنَ لَا مِنْ قَبْلُ وَفِي هٰذَا - (الله 2)

اس میں اختلاف ہے کہ جدوسہ اکم کی خمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے یا حضرت ابراہیم کی طرف زیادہ ترمفسرین کی رائے ہے کہ بیخی رائے ہے کہ بیخی رائڈ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تازل کرنے سے پہلے تورات اور انجیس میں بھی تمہارا تام مسلمان رکھا ہے اور اس قرآن میں بھی تمہیں مسلمین فر مایا ہے اور ائر سلف مفسرین صحابہ تا بعین اور تبع تا بعین نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لورج محفوظ میں تو رات اور انجیل میں تمام آسانی کتابوں میں اس اُمت کو مسلمین فر مایا ہے اور بیاس کی دلیل ہے کہ مرف جمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبعین بی مسلمین کے نام کے ساتھ محضوص جیں۔

ہارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبعین کے سلمین کے نام کے ساتھ مخصوص ہونے پر دوسری ولیل بیر آیت ہے:

دَبِّنَا وَاجْعَلْنَا هُسُلِمَیْنِ لِکُ وَمِنْ ذُیِّرِیَّیْنَا اُهْمَ اُلَّا اُلَّا اُلِمَا اُلِمَا اللہ علیہ اسلام اللہ اللہ اللہ علیہ ایک اُمت کو مسلمہ (اپنا جاعت میں ایک اُمت کو مسلمہ (اپنا جاعت ا

شعار)رکه۔

(البقره ۱۲۹) مبعوث فرمادے۔

اور اس بر اجماع ہے کہ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جمارے نی صلی القد علیہ وسلم کی بعثت کی وعوص

marfat.com

( معیر بیرج ۸ سے ۱۹۰۷ مالا مالا ان جرامات جرامات میر معیدا وق می معطیه احتمالی تاعی ۱۹۰۰ معیر مین عیرت استار د المعانی جز ۱۴ سیر ۱۳۰۰ وارالفکر میروت ۱۹۹ هه)

اس کی تحقیق کہ اسلام اور مسلمین کا لفظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کے متبعین کے ساتھ مخصوص ہے

خاتم الحفاظ حافظ جلال الدين السيوطي متونى اا ٩ ه لكهة بي:

اس مسئلہ میں علاء کا اختلاف ہے کہ آیا اسلام کا اطلاق ہردین حق پر ہوتا ہے یا اسلام کا اطلاق صرف شریعت محمہ یہ پہوتا ہے اس طرح مسلمین کا اطلاق صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبعین پر ہوتا ہے یا ہرنی کے تبعین پر ہوتا ہے۔ راجج قول ہے ہے کہ اسلام کا لفظ ہمارے نبی کے تبعین کے ساتھ مخصوص ہے البت کہ اسلام کا لفظ ہمارے نبی کے تبعین کے ساتھ مخصوص ہے البت انبیاء سابقین پر بھی مسلمین کا اطلاق ہوتا ہے اور دوسرا قول جو تبیم کا ہے وہ مرجوح ہے۔ اس سلسلہ میں ہم پہلے راجج قول کی تائید میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث بیش کریں گئے بھر جن آیات سے مرجوح قول پر استدلال کیا حمیا ہے ان کے جوابات اور ان یا ت کے محال بیش کریں گے۔ فنقول و باللہ التوفیق .

لفظ اسلام کے ہمارے نبی کی شریعت کے ساتھ مخصوص ہونے کے ثبوت میں آیات

میں نے آج تہارے لیے تہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پرائی نعت کھنل کر دی اور تہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوگیا۔

ٱلْبَيْوَمَّ ٱلْمُلْتُ لَكُّفَو لِيَنَّكُوُ وَ اَتُمَمْتُ عَلَيْكُوْ لَعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُوْ الْإِسْلَامَ وِيْنَا \* . (الهائده: ٣)

یں ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اسلام کی خصوصیت کی دوسری دلیل میآ بت ہے: یَا یُنْهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَا فَتُهُ مَّرِ . اے ایمان والوا اسلام میں پورے پورے وافل ہو جاؤ۔

جلابطتم

marfat.com

الله علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں تورات کے چند اجزاء دیکھ کرخضب ناک ہوئے ہیں تو انہوں نے فوراً کہا ہم اسلام کو دین مان کر راضی ہیں تاکہ وہ تو رات کی شریعت کی انباع سے برگی ہوجا کیں اور جب انہوں نے بیکہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دُور ہو عمیا اور آپ کومعلوم ہوگیا کہ حضرت عمر صرف شریعتِ اسلام کے تبعی ہیں اور شریعت تو راق سے اعراض کرنے والے ہیں۔ مسلمین کے لقب سے صرف ہما رہے نبی کے تبعین کے خصوص ہونے کے شبوت میں احادیث

ام ابن ابی شیبہ نے محول سے روایت کیا ہے کہ حضرت عرفی اللہ عنہ کا کی شخص پر کوئی حق تھا محضرت عرفی اللہ عنہ کا کہ شخص پر کوئی حق تھا محضرا اللہ علیہ وسلم کو بشر پر فضیلت دی ہے بین تم ہے جدانہیں ہوں گا۔ یبودی نے کہا اللہ کی تم اللہ نے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو بشر پر فضیلت نہیں دی۔ حضرت عرفے اس یبودی کے ایک تھی رار دیا اس یبودی نے جاکر نہی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اے یبودی ا آ دم صفی اللہ بین اور ابرا تیم ظیل اللہ بین اور ابرا تیم ظیل اللہ بین اور موئی نجی اللہ (اللہ سے ہم کلام ہونے والے) بین اور عیسی روح اللہ بین اور ہی صبیب اللہ ہوں باکہ اسے یہودی اللہ کا نام السلام ہو اور اللہ بین اور اس نے میری اُمت کا نام سلمین رکھا ہے اور اللہ کا نام الموس ہے اور اس نے میری اُمت کا نام موشین رکھا ہے بلکہ اے یبودی تم نے اس دن کو تلاش کیا جس کو جار اللہ کا نام الموس ہے اور اس نے میری اُمت کا نام موشین رکھا ہے بلکہ اے یبودی تم نے اس دن کو تلاش کیا جس کو جمالہ کیا جس کو جار اُلہ کا نام الموس ہے دور نام البہ کیا تھی وادر ہم تم نے اس سے اگل دن ہوا (ہفتہ) اور نصار کی کے لیے اس سے اگل دن ہوا (ہفتہ) اور نصار کی کے لیے اس سے اگل دن ہوا واقت تک جنت بیں دخول حرام ہے جس تک کہ میں وافل نہ ہوں اور تمام اُمتوں پر اس میں دخول حرام ہے جب تک کہ میری اُمت اس میں دافل نہ ہوں۔

(مصنف ابن ابی شیبرقم الحدیث: ۹۳ کا۳ دارالکتب العلمیه بیردت ۱۳۱۱ ه معنف ابن ابی شیبری ۱۹ می ۱۵ ادارة القرآن کراچی ۲ می ۱۳۰۱ ه کا اس حدیث میں بیت میں بیت میں بیت میں اس وصف میں اس وصف میں شامل ہو تیں تو آپ کا اس وصف کو تفصیل کے موقع پر چیش کرنا درست نہ ہوتا۔

اس موقف پردوسری دلیل بیصدیث ہے:

الحارث اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص نے زمانہ جاہلیت کی طرح چیج و پکار کی وہ جہنم کے بیضے والوں میں سے ہے۔ ایک شخص نے بوجھا پارسول الله خواہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے؟ آپ نے فر مایا ہاں! تم اللہ کی اس پکار کے ساتھ پکاروجس کی وجہ سے اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے اور موشین عباداللہ ہیں۔ نے فر مایا ہاں! تم اللہ کی اللہ بیار کے ساتھ پکاروجس کی وجہ سے اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے اور موشین عباداللہ ہیں۔ (سنن تر ذری قر الحدیث ۲۲۳۳ منداحر قر الحدیث ۲۲۳۹ منداحر قر الحدیث ۲۲۳۹ منداحر قر الحدیث الحدیث

ر سن رزن ہم اور یہ ۱۸۹۱ کاری بیر کاری جم کاری اور یہ ۱۱ کا این مباق ہم الکتے اور تمام اُمتوں کے لیے اِن علماء کے دلائل جو اسلام اور مسلمین کے وصف کو تمام شرائع اور تمام اُمتوں کے لیے

عام قرار دیے ہیں اور ان کے جوابات

ان علاء کا استدلال قرآن مجیدگی اس آیت بی ہے: فَاخْرَجْمَنَا مَنْ کَانَ فِیفَا مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿ فَمَا وَجَدُنَا فِیفَا غَیْرَ بَیْتِ قِنَ الْسَلِیمِیْنَ \* ٥

(للأنفع:٢١)

پس ہم نے تمام مومنوں کو اس بستی سے نکال لیا' سوہم نے سلمین کا وہاں پرصرف ایک ہی گھر پایا۔

جلدبشتم

marfat.com

ے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعاؤں کو تیول فر مایا۔ اہل کمدیم نی مبعوث فر ملیا اور ال کے عضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعاؤں کو تیول فر مایا اور اس سے واضح ہوگیا کہ قرآن مجید میں صرف ہمارے نی مسلی اللہ علیہ وسلم محبعین کو مسلم فر مایا ہے۔

اس موقف پرتیسری دلیل بیاآیت ہے:

ب شک ہم نے تورات کو نازل کیا ہے اس میں جا اعت اور نور ہے اس کے ساتھ یہودیوں کے لیے وہ انبیاء فیط کرتے ہیں

ٳ؆ۜٙٲٮؙٛۯؙڵٵڶڰۅؙڔڮڎڣۣۿٵۿڰؽٷۮؙۅؙ؆۠ؽۿڴۿ ڽؚۿٵڶؾۜؠؚؿؙۅٛڬٲڵۑؚؽؽٲۺڶؙؙۘۘؗؗۿۏٳۦ(الدروس)

جومسكم بين ـ

اس آیت میں انبیا علیم السلام کے ساتھ اسلمو الین مسلم کی صفت کا ذکر کیا ہے اور ان کی اُمتوں کے ساتھ مسلم کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان کو ہادو الینی یہودی کے عنوان سے ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ پچھلی اُمتوں کو تر آن مجید میں مسلم نہیں کہا گیا۔اُمتوں میں سے مسلم صرف بھاری اُمت کو کہا گیا ہے البتہ انبیاء سابقین کو مسلمین کہا گیا ہے۔ لفظ اسلام کے بھار سے نبی کی شریعت کے ساتھ مخصوص ہونے کے شیوت میں احادیث

ا ہام ابونیم احمد بن عبداللہ اصبهانی متوفی ۱۳۳۰ ها پی سند کے ساتھ وہب بن منبہ سے روایت کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیا کووجی کی کہ میں نبی اُمی کومبعوث کرنے والا ہوں اُس کی ولادت مکہ میں ہوگی اوراس کی ہجرت طبیبہ میں ہوگی وہ میرے ( مکرم ) بندے التوکل المصطفیٰ ہیں ان کی ملت اسلام ہے اور ان کا تام احمد ہے۔

(ولاكل المنوة رقم الحديث: ٣٣٠ ج اص ٢ ك وارافعاكس)

اس مدیث میں بینصری ہے کہ اسلام صرف آپ کی ملت ہے اور آپ کے ساتھ مخصوص ہے اس اثر کو قاضی عیاض نے شاء میں بھی ذکر کیا ہے اور ان لوگوں پر تعجب ہے جواس اثر کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس کو بچھتے نہیں ہیں۔

ا مام ابن ابی حاتم نے ابوالعالیہ سے روایت کیا ہے کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کواسلام کے ساتھ مبعوث کیا حمیا اور مہی ملت ابراہیم ہے اور ملت بہو واور ملت نصار کی بہوریت اور نصرانیت ہے۔

اس موقف پر دوسری دلیل میه حدیث ہے:

حضرت عبداللہ بن فابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوکر کہا: یارسول اللہ! میں اپ قریظ کے ایک بھائی کے پاس سے گزرا اس نے میرے لیے قورات کے چند ابواب کی دیے کیا ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش نہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متنفیر ہوگیا۔ پس حضرت عمر نے کہا ہم اللہ کو رسول مان کرراضی ہیں کیررسول رب مان کرراضی ہیں کیررسول رب مان کرراضی ہیں اور (سیدتا) محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کورسول مان کرراضی ہیں چر مول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غصہ کے آٹار دُور ہوگئے اور آپ نے فرمایا: اس ذات کی قشم جس کے قضہ وقدرت میں اسیدنا) محد (صلی اللہ علیہ وسلم آئیں چرتم ان کی چیروگی کروتو تم محراہ ہو اسیدنا) محد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی جان ہے آگرتم میں صبح کو حضرت موئی علیہ السلام آئیں چرتم ان کی چیروگی کروتو تم محراہ ہو جاد ہے تم اُمتوں میں سے میراحصہ ہواور میں نبیوں میں سے تہارا حصہ ہول۔

(منداحرج من ٢٦٦ الطبع قديم عافظ زين في كلهااس حديث كى سندسيح ب عاشيد منداحرقم الحديث ١٨٢٥١ وادالحديث قابره ١٣١١ وأمند احرقم الحديث ١٨٥٢٥ عالم الكتب بيروت ١٣١٩ ه مصنف عبدالرزاق رقم الحديث ١٣١٠٠ كتب اسلامى: ١٣٩٠ وأو الحديث ١٠٠٠ وادالكتب العلميد بيروت ١٣٢١ ه مجمع الزوائدج اص ١٤٧)

بیعدیث اس پردلالت کرتی ہے کہ تورات کی شریعت کو اسلام ہیں کہا جاتا' کیونکہ جب حفرت عمر نے بیدو یکھا کہ نی ملی

martat.com

اوران لوگوں پر جومشکل احکام کے بوجھ اور طوق تھے ان کو

وَيَضَعُ عَنْهُ وَإِصْرَهُمُ وَالْإِغْلَالِ الَّذِي كَانَتُ

(نی اُی) اُتارتے ہیں۔

عَلَيْهِوْ (الإراف:١٥٤)

عظرت مجن بن الاورع بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کواس اُمت کے لیے آسانی بہند ہے اور مشکل ناپند ہے۔ مشکل ناپند ہے۔

(الطالب العاليدةم الحديث: ۵۳۳ الاحاديث العرجة رقم الحديث: ۱۹۳۵ كنز العمال رقم الحديث: ۵۳۳۱ جع الجوامع رقم الحديث ۸۸۳۷) اس وجه سے بھارے نبی صلی الله عليه وسلم کی شریعت کے علاوہ اور کسی شریعت پر اسلام کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔

(۲) اسلام اس شریعت کا نام ہے جو بہت فضیّات والی عبادات پرمشمّل ہے جیسے جج ' وضوُ عسل جنابت ادر جہاد وغیرہ' اوریہ عبادات اس اُمت کے ساتھ مخصوص جیں دوسری اُمتوں پرمشروع نہیں کی گئیں۔البتہ دوسرے انبیاء پر بیرعبادات مشروع کی گئیں جیں' جیسا کہ اس اثر میں ہے:

امام ابو بکراحمر بن حسین پہلی متوفی ۸۵٪ ہے نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے 'ب شک اللہ تعالی نے حسرت داؤد کی طرف زبور میں یہ وہی کی کہ اے داؤد ا بے شک تبہارے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمہ بوگا' اس کی اُمت اُمت مرحومہ ہوگی اس کو میں ایسے ایسے نوافل عطا کروں گا' جیسے نوافل میں نے انبیاء (علیم السلام) کو عطا کیے ہیں اور اس پر میں ایس عبادات فرض کروں گا جیسی عبادات میں نے انبیاء پر فرض کی ہیں' حتی کہ وہ لوگ قیامت کے دن میرے پاس آئیں گاور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان پر فرض کیا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے اس طرح طہارت مان کا نور انبیاء کے نور کی مثل ہوگا' اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان پر فرض کیا ہے اور میں نے ان پر فسل جنابت کو اس طرح فرض کیا ہے اور میں نے ان پر فسل جنابت کو اس طرح قدم دیا ہے جس طرح میں نے ان سے پہلے انبیاء پر بھی کوفرض کیا تھا اور میں نے ان کو جم دیا ہے جس طرح میں نے ان سے پہلے انبیاء پر بھی کوفرض کیا تھا اور میں نے ان کو جم ادکرنے کا تھم دیا ہے جس طرح میں نے ان سے پہلے انبیاء پر بھی کوفرض کیا تھا اور میں نے ان کو جم ادکرنے کا تھم دیا ہے جس طرح میں نے ان سے پہلے انبیاء پر بھی کوفرض کیا تھا اور میں نے ان کو جم ادکرنے کا تھم دیا ہے جس طرح میں نے ان سے پہلے رہ کوفرض کیا تھا اور میں نے ان کو جم ادکرنے کا تھم دیا ہے جس طرح میں نے ان سے پہلے رہ کا کہ دیا تھا۔ (دائل المدہ قام ۴۳۰ مطبوء دار الکتب العلمیہ بیردت)

اسی وجہ سے اس اُمت کا نام سلمین رکھا گیا ہے؛ جیسے انبیاء اور زُسل کا نام سلمین رکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ اور کس اُمت کا نام سلمین نہیں رکھا گیا' اس کی تائید اس حدیث ہے ہوتی ہے:

امام ابویعلیٰ احمد بن علی متوفی ٤٠٠ه اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عند ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اسلام کے آٹھ (۸) جھے ہیں ایک حصد اسلام ہے ووسرا حصد نماز ہے تیسرا حصد زکو ہ ہے جوتھا حصد حج ہے پانچواں حصد جہاد ہے چھٹا حصد رمضان کے روز ہے ہیں ساتواں حصد نیکی کا تھم وینا ہے آٹھواں حصد برائی ہے روکنا ہے اور وہ آدمی ناکام اور نامراد ہوگیا جس کا کوئی حصد ند ہو۔ (مندابیعلیٰ جاس 40° مار عدد ارائیامون للتراث میں ۱۳۰۶ھ)

ا مام اَبوعبداللہ مجمد بن عبداللہ حاکم نیٹا پوری متوفی ۵ میں ھا پی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ اسلام کے تیس جھے ہیں' حضرت ابراہیم علیہ اِلسلام کے سواان کوکسی نے مکمل نہیں کیا۔ مند سریک میں میں نہیں نہیں کی مصحیح

امام حاکم اور ذہبی دونوں نے کہا بیصدیث سی ہے۔

(المتدرك جهم ٢٠٠٠ طبع قديم المتدرك رقم الحديث ٢٧٥٣ طبع مديد الملابة العصرية ١٣٢٠ه)

اورا مام ابوجعفر محمر بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ ہے نے اپنی سند کے ساتھ معنزت ابن عباس رضی اللہ عنبما ہے روایت کیا ہے کہ اس دین کے ساتھ جس کو بھی مکلف کیا گیا معنزت ابراہیم کے سواکسی نے اس کو کامل طریقہ سے پورانہیں کیا' اللہ تعالیٰ نے

جلدؤهم

marfat.com

وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت لوط علیہ السلام کے جعین پر بھی مسلمین کا اطلاق کیا گیا ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انبیاء سابقین علیہم السلام پر بھی مسلمین کا اطلاق کیا جاتا ہے اور اس گھر
میں حضرت لوط علیہ السلام سے اور ان کی صاحبزا دیاں تھیں اور حضرت لوط علیہ السلام پر مسلم کا اطلاق اصالة اور بالذات تھا اور
ان کی صاحبزا دیوں پر بالتبع تھا ، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلو ۃ استقلالا اور بالذات بھیجی جاتی ہے اور آپ کی آل
اصحاب اور از واج پر بالتبع بھیجی جاتی ہے۔

ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حفرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپ بیٹوں سے پوچھاتم میرے بعد کم کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا:

آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے آباہ و اجداد ابراہیم اساعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو واحد معبود ہے اور ہم ای کے لیے مسلمین میں۔

نَعُبُكُ اللهَكَ وَاللهُ الْبَالِكِ الْبُرْهِمَ وَ السَّلْمِعِيْلَ وَالسُّحْقَ اللهَا وَاحِدًا اللهِ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٥ وَالسُّحْقَ اللهَا وَاحِدًا اللهِ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٥

اس آیت میں حضرت لیقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بھی مسلمین فر مایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قر آن مجید میں دومرے انبیا علیہم السلام کے اُمتیوں پر بھی مسلم کا اطلاق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پہلے بتا چکے بیں کہ انبیاء سابقین علیم السلام پر بھی مسلم کا اطلاق ہوتا ہے اور حضرت لیقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ وہ سب نبی تھے ورز حضرت یوسف علیہ السلام تو اتفاقاً نبی تھے ان پر مسلم کا اطلاق اصالہ ہے اور ان کے بھائیوں پر مسلم کا اطلاق بالتی ہے۔ لفظ اسلام کو جہارے نبی کی شریعت کے ساتھ مخصوص کرنے کی وجو ہات

اگریداعتراض کیا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اسلام کے ساتھ مخصوص کرنے کی کیا وجہ ہے تو اس کی حسب ذیل وجو ہات ہیں:

(۱) اسلام اس شریعت کوکہا جاتا ہے جوآ سان اور سہل ہواورآ سان اور سہل ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے کیونکہ اسلام اللہ کا پندیدہ دین ہے ور ضیت لکے الاسلام دینا . اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ کے فز دیک سب سے زیادہ پہندیدہ دین وہ ہے جوآ سان اور سہل ہواور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: دین آ سان ہے۔ (صبح البخاری باب ۳۰) قرآن مجید میں ہے:

اوراللہ نے دین میں تم پر کوئی تھی نہیں رکھی۔

رَمَاجَعَلَ عَلَيْكُوْ فِي الدِّينِي مِن حَرَجٍ \* (الجُهُ: ٤٥)

اس آیت کی تفییر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: الله تعالیٰ نے اسلام میں دسعت رکھی ہے اور بنی اسرائیل اور یہود اور نصار کی کی شریعت میں جومشکل احکام رکھے تھے اسلام میں ان کو اُٹھالیا بلکہ سابقہ شرائع میں بہت دشوار اور سخت مریدہ منتہ میں اس معلمہ معلمہ معلمہ میں معلمہ میں معلمہ میں اس کو اُٹھالیا بلکہ سابقہ شرائع میں بہت دشوار اور سخت

احكام تقيميها كداس آيت سے معلوم ہوتا ہے: مَّ تَبْنَا وَلَا تَعْمِيلَ عَلَيْنَاۤ إِصْرًا كُمَا حَمَّلُتَاهُ عَلَى

اے ہمارے رب! ہم پروہ بوجھ نہ ڈال جوہم سے پہلے

الَّذِينُ مِنْ قَبُلِنَا عَمَى (القروبية)

لوگول برڈ الاتھا۔

اورسابقه شرائع كےمشكل احكام كابوجه مارے ني صلى الله عليه وسلم في أتاراب:

ملابقتم

marfat.com

وہ اس وقت یہودی یا عیسائی تھے کیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ مسلمین تھے۔

. (الحاوى للفتاويٰ ج ٢٣ م١٠٩-١١٥ ملخصاً وموضحاً ومخر جاً مطبوعه لاكل يوريا كستان )

حافظ سيوطى في اسلام كے لفظ كو بھارے نى كے دين اور مسلمين كے لفظ كو بھارے نى كے تبعين كے ساتھ تخصوص قرار وين پرايك رسالد كھا ہے اوراس كو وين پرايك رسالد كھا ہے اوراس كو المسلام بھذہ الامة ركھا ہے اوراس كو الحاوى للفتاوى ميں شامل كيا اس رسالہ كة خريس القصص: ٥٣ پر وارد ہونے والے اعتراض كا جواب ديا ہے ميں چونكداس آيت كي تغيير لكھ رہا تھا اس ليے ميں نے يہاں اس محث كاذكركيا ہے۔

سیدمودووی نے علامہ سیوطی کے جوابات کو بے وزن کہا ہے اس لیے اب ہم سیدمودودی کی عبارت اور اس پر اپنا تبعرہ پیش کر دہے ہیں۔

سیدمود و دی کا علامه سیوطی کے موقف کار د کرنا اور اس پرمصنف کا تبصرہ

سیدمودودی کے نزدیک اسلام کالفظ تمام ادبان سابقہ کے لیے عام ہے اور سلمین کالفظ بھی تمام اُمتوں کو عام ہے اور القصص:۵۳ اس موقف پرصری ولیل ہے اور علامہ سیوطی نے جوالقصص:۵۳ کے جواب دیئے ہیں ان کورد کرتے ہوئے سید مودودی لکھتے ہیں:

یقول اس بات کی صاف صراحت کردیتا ہے کہ اسلام صرف اس دین کا نام نہیں ہے جے محصلی القد علیہ وسلم لے کرآئے ہیں اور دہ مسلم "کی اصطلاح کا اطلاق محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں تک محدود نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہے تمام انہیاء کا دین یہی اسلام تھا اور ہرز مانہ میں ان سب کے پیرومسلمان ہی تھے۔ یہ مسلمان اگر بھی کا فر ہوئے تو صرف اس وقت جب کہ سی بعد کے آئے والے نبی صادق کو مانے سے انہوں نے انکار کیا۔ لیکن جولوگ پہلے نبی کو مانے تھے اور بعد کے آئے والے نبی پر بھی ایمان لے آئے ان کے اسلام میں کوئی انقطاع واقع نہیں ہوا۔ وہ جسے مسلمان پہلے تھے ویسے ہی بعد میں رہے۔

تعجب ہے کہ بعض بڑے بڑے اہل علم بھی اس حقیقت کے ادراک ہے عابز رہ گئے ہیں حتی کہ اس صرح آبت کو دکھ کر بھی ان کا اطمینان نہ ہوا۔ علامہ سیوطی نے ایک مفصل رسالہ اس موضوع پر لکھا کہ مسلم کی اصطلاح صرف اُست مجمسلی النہ علیہ وسلم کے لیے مخص ہے۔ پھر جب بیآ بت سامنے آئی تو خود فرماتے ہیں کہ بیرے ہاتھوں کے طوط اُڑ گئے۔ لیکن کہتے ہیں کہ بیس نے پھر خدا ہے دعا کی کہ اس معاملہ ہیں جھے شرح صدرعطا کر دے۔ آخرکا راپی رائے ہوئے کرنے کہ بیائے انہوں نے اس پر اصرار کیا اور اس آبت کی متعدد تاویلیس کر ڈالیس جوایک سے ایک بڑھ کر بے وزن ہیں۔ مثلا ان کی ایک امریل بیے کہ ان کہنا میں قبلہ مسلمین کے مقی ہیں ہم قرآن کے آنے ہوئے کہا کہ من قبلہ مسلمین کے مقی ہیں ہم قرآن کے آنے ہوئے کہا کہ کہ کہ کہ کہ کا تو ہم اسلام قبول کرلیں گے۔ دوسری تاویل بیے کہ اس فقر سے ہیں مسلمین کے بعد لفظ بھمخذوف ہے بینی پہلے ہی سے ہم قرآن کو مانے کا عزم کر لیس گے۔ دوسری تاویل بیہ ہے کہ اس فقر سے ہیں بیانی مسلم تھے۔ تیم اس کے تو اوراس پر چیکی ایمان لائے ہوئے تھاس لیے تو راق وانجیل کو مانے کی بناء پر نہیں بلکہ قرآن کو اسے کہ تو تھا کہ جم سلی اللہ علیہ وہ کہ بیا ہی ہوئے اس اسلام قبول کرلیں گار ہیں جارتھ تھے۔ ان کو مانے کی بناء پر نہیں اللہ علیہ وہ مسلم تھے۔ تیم رکی تاویل بیہ بیات کی تقدیر الذی علیہ بی سے مسلم تھے۔ ان کے درخیقت ہم پہلے ہی سے مسلم تھے۔ تیم رکیل سے اس کے درخیقت ہم پہلے ہی سے مسلم تھے۔ ان کے درخیقت ہم پہلے ہی سے مسلم تھے۔ ان کے درخیقت ہم پہلے ہی سے مسلم تھے۔ ان کے ورخیل کو مانے کی بیاء پر نہم اسلام قبول کرلیں گار کے درخیقت ہم پہلے ہی سے مسلم تھے۔ ان کہ وہ کی کو کی کی کہ تھر بیا ہیں ہوتا کہ اند کے عطا کردہ شرح صدر کا اس میں ونی اثر میں جود ہے۔

(تغبيرالقرآن خ ٣٣٠ مطبورا ابوزباري ١٩٨٣)

فرمايا

اورابراہم کے مینوں ش فن جو بدی طرح احکام عبالا ع-

وَ إِبْرُهِيْمُ الَّذِي وَ فَي ( النم : ١٧)

ان میں سے دس احکام التوبة: ۱۱۲ میں جیں اور دس احکام المومنون: ۱- الیس اور دس احکام الاحزاب: ۲۳ میں جیں-(جامع البیان جامل ۵۲۰ قرائد عث: ۸۵۵ مطبوعه وارالفکر پیروت ۱۹۵۵ م

اس سے معلوم ہوگیا کہ اسلام ان احکام کے مجموعہ کا نام ہے اور بیا حکام صرف ہمارے نی صلی الشعطیہ وسلم کی ملت میں اور ملب ابراہیم میں بیں ای لیے آپ کوملتِ ابراہیم کی بیروی کا تھم دیا گیا ہے۔

(س) اسلام کے معنی کا مدار مانے اور اطاعت کرنے پر ہے اور کسی اُمت نے اپنے نبی کواس طرح نبیس مانا جس طرح ہماری
اُمت نے اپنے نبی کو مانا ہے اسی وجہ ہے ان کا نام سلمین رکھا گیا ہے ہاتی اُمشیں اپنے نبیوں کی بہت نافر مائی کرتی تھیں جیسیا کہ احادیث اور آ ٹار ہے معلوم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے تم سے پہلی اُمشیں اس لیے ہلاک ہوگئیں کہ وہ اپنے نبیوں سے بہ کثر ت سوالات کرتی تھیں اور اپنے نبیوں سے بہت اختلاف کرتی تھیں۔ حضرت مقداد رضی الله عند نے جنگ بدر کے دن کہا تھا ہم اس طرح نہیں کہیں ہم جس طرح بنوا سرائیل نے حضرت موی سے کہا تھا '' جا کی آپ اور جنگ بدر کے دن کہا تھا '' ہم یہاں بیضنے والے بین' اللہ کی تم اگر آپ ہم کو برک الغماد تک بھی لے جا کیں تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں جا کیں تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں جا کیں گے۔ اسی ساتھ جا کیں گئی آپ کے ساتھ سمندر میں جا کیں گے۔ اسی وجہ سے دوسری اُمنوں کے بجائے ہماری اُمت کا نام سلمین رکھا گیا ہے۔

اس اعتراض کا جواب کہ قرآن مجید میں بعض اہل کتاب کو بھی مسلمین کہا گیا ہے

حافظ جلال الدين سيوطي لكية بين جب بين اس مقاله كولكه كرفارغ بوكيا توبين بستر پرسوكيا اور نيند بين جمه پراس آيت كے ساتھ اعتراض كيا گيا:

جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی اور وہ اس (قرآن) پہلی ایمان رکھتے ہیں اور جب ان پراس (کتاب) کی طاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ بہتر کہ ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ بہتر کے شک یہ ہمارے رب کی طرف۔ سے برقت ہے ہم اس سے پہلے ہی مسلمین ہے۔

اكذينَ المَيْنَ الْمَنْهُمُ الْكِتْبِ مِنْ مَبْلِهِ هُمْ مِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُثْلَى عَلَيْمُ قَالُوْ الْمَنَامِ إِنَّهُ الْمَثْ مِنْ لَيِّنَا إِنَّا كُتَا مِنْ مَيْهِ مُسْلِمِيْنَ (القص: ٥٢-٥٢)

اس آیت میں برظاہر اہل کتاب کوسلمین فرمایا ہے میں اس آیت پرغور کرتا رہا مجھے کوئی جواب نہ سوجما کیر میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں اس آیت کا جواب القافر ما دے گا' سوجب میں بیدار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس کے تین جواب ڈال دیئے اور وہ درج ذیل ہیں:

(۱) اس آیت میں مسلمین کا لفظ ہے اور بیاسم فاعل کا صیغہ ہے جو مستقبل کے معنی میں ہے گویا کہ انہوں نے کہا ہمارا بیعزم ہے کہ ہم اسلام قبول کریں گئے بیمعنی نہیں ہے کہ وہ ماضی میں مسلمین تھے۔

(۲) ان کی مراد بیتی کہ ہم قرآن کی وجہ سے اسلام لانے والے ہیں نہ کہ تورات اور انجیل کی وجہ سے اور اس میں "بد"

محذوف ہے۔ (٣) اس آیت کامعنی بیہے کہ وہ اللہ کے نز دیک مسلمین تھے کیونکہ اللہ کوعلم تھا کہ وہ اسلام قبول کرنے والے ہیں تو ہر چند کہ

martat.com

ٱمُرَكَّنْتُمُوشُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَيَعْقُوْبَ الْمَوْتُ إِذْقَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي تُ قَالُوْ انْعُبُدُ الْهَكَ وَالْهَ الْمَاكِ الْهَاكَ وَالْهَ الْمَاكِ ٳڹڒۿ۪ڿۘۅٳڛ۠ؠٝۼؽڷۘڎٳۺڂؿٳڶۿٳۊٳڿڰٳڐٙڗٮٚڂڽؙڬ مُسلِمُون (البقره:۱۳۲۱)

تھے جب یعقوب کی وفات کا وفت آیا؟ جبکہ اس نے اپنی اول و ہے یو حیماکس کی بندگی کرد گےتم میرے بعد؟ انہوں نے جو ب دیا ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود اور آپ کے باپ داوا ابر ہیم اور اسلعیل اور اسخق کے معبود کی' اس کو اکیلامعبودیان کر' دور ہم اسی کے مسلم میں۔ ابراتيم نه يهودي تفانه نفراني بلكه وه يكسومسلم تف

میرے بچو! اللہ نے تمہارے لیے اس وین کو پسند کیا ہے لہٰذاتم کو

موت ندا ئے مگراس حال میں کہتم مسلم ہو۔ کیاتم اس وقت موجود

مَاكَانَ إِبْرُهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَلَانضُرَانِيًّا وَلَائِن كَانَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا ﴿ (آل عُران: ١٧)

حضرت ابراہیم اور اسمعیل خود دعا ما نگتے ہیں: دَتَبَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُيِّرِيَّتِينَآ أُمَّةً مُسُلِمَةً لَكُ . (ابقره: ١٢٨)

حضرت لوط کے قصے میں ارشاد ہوتا ہے: فَمَا وَجَهُ نَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْسُلِينِينَ ٥

(الذاريات:٣٤)

حضرت يوسف بارگاهِ رب العزت مين عرض كرتے مين: تُوفِينَ مُسُلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ٥

حضرت موی علیه السلام این قوم سے کہتے ہیں: يْعَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ الْمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْ آ اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِین (بونس:۸۴)

أَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اتَّذِي كَاٰمَنَتْ بِهِ بَنْوَآ

تمام انبياء بني اسرائيل كادين بھي يہي اسلام تھا:

إِسْرَاء يُل وَأَكَامِنَ الْمُسْلِمِينَ ٥ ( يِسْ ٥٠)

ہم نے قوم لوط کی بہتی میں ایک گھر کے سو مسمہ نو ں کا کوئی ممرنه بإيا-

اے بھارے رب! ہم کواپنامسلم بنا اور ہماری سل ہے

مجھ کومسلم ہونے کی حالت میں موت دے اور صالحوں کے

ساتھ ملا۔

اے میری قوم کے لوگو! اگرتم اللہ پر ایمان لائے ہوتو سی پر بجروسه كروا أرتم مسلم ہو۔

بنی اسرائیل کا اصل مذہب بہودیت نہیں بلکہ اسلام تھا' اس بات کو دوست اور دشمن سب جانتے تھے۔ چنا نچہ فرعون سمندر میں ڈویتے وقت آخری کلمہ جو کہتا ہے وہ یہ ہے:

ایک اُمت پیدا کرجو تیری مسلم ہو۔

میں مان کیا کہ کوئی معبود اس کے سوائیس ہے جس پر بی اسرائیل ایمان لائے ہیں ، رمیں مسلموں میں ہے ہوں۔

ہم نے توراۃ ٹازل کی جس میں ہدایت اور روشی تھی ای کے مطابق وہ نی جومسلم تھان لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے جو بہوری ہو گئے تھے۔

جيدافتم

ٳؾؘۜٲٮۛٚؽ۬ڗؙڶؽٵڶڰۏٳڽڎٙڣؚؠۿٲۿڐؽٷؽؙۏؙ؆ۧؾۿڬؙۿ بِهَاالتَّبِيُّونَ الَّذِيْنَ إَسْلَمُوْ الِلَّذِيْنَ هَادُوْا.

(المائده ۲۳)

يمي حضرت سليمان عليه السلام كاوين تها عجه ملكة سباان يرايمان لات بوئ كهتي ع:

marlat.com

تعجب ہے کہ سید مودودی نے علامہ سیوطی کے ذکر کردہ تینوں جوابات کو بے وزن کہا ہے کیکن کسی ایک جواب کے بے وزن ہونے پر بھی کوئی دلیل قائم نہیں کی' اور ظاہر ہے بغیر دلیل کے جو دعویٰ کیا جائے اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔اس لیے دراصل سیدمودودی کا علامہ سیوطی کے جوابات کو بے وزن کہنا بجائے خود بے وزن ہے۔

اوراس ہے بھی زیادہ تجب اس بات پر ہے کہ علامہ سیوطی نے اپنے موقف پرقر آن مجید کی متعدد آیات اورا حادث مجمد سے دلائل پیش کے ہیں اور بہ ثابت کیا ہے کہ اسلام کا لفظ ہمار ہے نہی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ خاص ہے اور سلمین کا لفظ ہمار ہے نہی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ خاص ہے البتہ قر آن مجید ہیں انبیاء سابقین پر بھی مسلمین کا اطلاق کیا گیا ہے سیدمودودی نے ان آیات اورا حادیث پرکوئی کلام نہیں کیا اور نہ ان آیات اورا حادیث کا کوئی محمل بتایا۔ اور القصص عصر جو اہل کت پر مسلمین کا اطلاق ہے اور یہ بہ ظاہر علامہ سیوطی کے موقف کے خلاف ہے کہر علامہ سیوطی نے اس کے جو تین جو اب دیئے ہیں ان کے متعلق سیدمودودی نے صرف اتنا کہددیا کہ یہ جو ابات بے وزن ہیں اور ان میں اور اور تی میں بغیر دلیل کے می بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سیدمودودی نے اس موقف پر دلائل قائم کے ہیں کہ اسلام صرف نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ خاص ہیں ۔ اور نہ ہی مسلمین کا لفظ ہمار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبعین کے ساتھ خصوص ہے۔

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ه لكصتر بين:

واقعہ ہے کہ قرآن صرف اس ایک مقام پنہیں بلکہ بیسیوں مقامات پراس اصولی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اصل دین مونہیں سکنا ' (اللہ کی فرمانبرداری) ہے اور خداکی کا نات میں خداکی مخلوق کے لیے اس کے سواکوئی دوسرادین ہونہیں سکنا ' اور آغاز آفر بنش سے جو نبی بھی ان نوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے وہ یہی دین لے کر آیا ہے اور یہ کہ انبیا علیم السلام ہمیشہ خور مسلم رہے ہیں' اپنے پیرووں کو انہوں نے مسلم ہی بن کر رہنے کی تاکید کی ہے اور ان کے وہ سب متبعین جنہوں نے نبوت کے ذریعہ سے آئے ہوئے فرمانِ خداوندی کے آگے سرسلیم خم کیا' ہرزمانے میں مسلم ہی تھے۔اس سلسلہ میں مثال کے طور پر صدف دن آیا ہا ماذا مور ان

صرف چندآ مات مل حظه مول

ورحقیقت اللہ کے نز دیک تو دین صرف اسلام ہے۔

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ".

اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے وہ ہرگز قبول ندکیا جائے گا۔ (آل عران ١٩) . وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنَا فَكَنْ يُغَبُّلَ مِنْهُ \* (آل عرن ٨٥٠)

میرا اُجرتو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے تھم دیا عمیا ہے کہ پیس مسلموں میں شامل ہوکررہوں۔ حضرت نوح عليه السلام فرماتے ہيں: إِنَّ اَجْدِيِّ الْاَعْلَى اللَّهِ ۚ وَاُمِرْتُ آَنَ ٱكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۞ ( يِنْس ٤٢)

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق ارشاد ہوتا ہے:

جبداس كرب في اس كها كمسلم (تابع فرمان) ہو جا تو اس في كها مين مسلم ہوگيا رب العالمين كے ليے-اوراس چيز كى وصيت كى ابراہيم في اپني اولا دكواور يعقوب في كماسے اِذُ قَالَ لَهُ مَر ثَبُهُ السلامُ الْقَالَ اَسُلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ وَوَظِي بِهَاۤ اِبُرْهِمْ بَنِيْهِ وَيَعْقُونُ لِيكَبِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُونُ قَالِلًا وَاَنْتُمْ قُسْلِمُونَ ۗ

جلابطع

marta..zom

تىبار القرآن

م رہے توان کوسب وشتم کرتے اس موقع پراللہ تعالیٰ نے ان آیات کونازل کیا۔

امن خِلق 4 2

زید بن اسلم اس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ یہودی اپنے ہاتھوں سے تو رات میں پچھ لکھ لیتے تھے پھر کہتے تھے کہ بہ آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو جواہل کتاب اسلام لانے کاعزم رکھتے تھے جب ان کے پاس سے گزرتے اور ان کی محرف آیات کو سنتے تو ان سے اعراض کرنتے تھے اور بیاس وقت کی بات ہے جب وہ ہمارے نبی صلی القد علیہ وسلم پر ایمان تہیں لائے سے وہ اس وقت حضرت عیسی علیہ السلام کے دین پر سے کیونکہ انہوں نے کہا تھا اِنا کُتا مِن تَبَلِم مُسْلِمِیْنَ (انقصع:۵۳) ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور جب نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو وہ پھر آ پ پر ایمان لے آئے اوران کے لیے وُ گنا اُجر ہے کیونکہ انہوں نے مہلی بارصبر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے۔ منحاک اور مکحول نے اس آیت کی تغییر میں کہا ہے کہ جب وہ مشرکین سے شرکیہ کلمات سنتے تو ان سے اعراض کرتے۔ ( تغییر امام ابن ابی حاتم ج 9 ص ۲۹۹۳-۲۹۹۳ مطبوعه مکتبه نز ارمصطفی مکه نکرمهٔ ۱۳۱۷ ه )

امام ابوجعفر محدین جربرطبری متوفی ۱۳۰هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

مجابد نے کہا بعض ابل کتاب مسلمان ہو گئے تو مشرکین ان کو ایذاء پہنچاتے تھے وہ ان سے درگز رکرتے ہوئے یہ کہتے تح مہیں سلام ہو ہم جاہلوں سے ألجھنائيں جا ہے۔

وہ ان سے اعراض کرتے تھے اس کامعنی مدہ کہ وہ ان کی باتوں کوغور ہے نہیں سنتے تھے اور ان کو ملائمت سے یہ جواب ویتے تھے کہتمہارے لیے تمہارے اٹھال ہیں اور ہمارے لیے ہمارے اٹھال ہیں کینی ہم وہ ممل کرتے ہیں جوہم کو پسند ہیں اور تم و مل کرتے ہوجوتم کو پہند ہیں 'سلام علیکم! لینی جاری طرف سےتم امن ادر سلامتی میں ہو ہم تم کوسب وشتم نہیں کریں مے کیا بھی تم نے ہم سے کوئی نا گوار یا ناشا کستہ بات سی ہے؟ ہم جاہلوں سے اُلجھنا اور جھگڑ نانہیں چاہتے۔

( جامع البيان جز ۲۰ص۱۱۱ وارالفكر بيروت ۱۳۱۵ هـ )

سلام کی دونشمیں سلام متار کہ اور سلام تحیت ٔ اور علامہ آلوس کی غلط تعل اور اس کا رد

اس آيت مين فرمايا بي تهبيل سلام مو-

علامدابوالعیان اندلسی متوفی ۵۴ عدفر مایا بیسلام متارکہ ہے سلام تحیت نہیں ہے بعنی بیسی کی تعظیم کرنے کے لیے سلام بیں ہے بلداس سے تعلق منقطع کرنے کے لیے سلام ہے۔ (ابحرالحیا جمم ۱۵۵ وارالفکر بیروت ۱۱۸۱۵)

علامہ سید محمود آلوی متوفی + سے اور نے امام ابو بکر جصاص کی طرف بیمنسوب کیا ہے کہ انہوں نے اس آیت سے کا فرول کوابتدا مسلام کرنے کے جوازیر استدلال کیا ہے حالاتکدامام ابو بکر جصاص نے اس نظرید کارد کیا ہے۔ ہم پہلے علامہ آلوی کی عبارت تقل کریں ہے اس کے بعدامام بصاص کی عبارت تقل کریں گے۔

علامدسيد محمودة لوى متوفى و عااه لكيت بن

اسلام لانے والے الل كتاب نے جو يہود يوں كوسلام عليكم كہا بيسلام تو ديع ب سلام تحيت نبيس ب يا بيسلام متارك ب جیہا کہ الفرقان: ۹۳ میں ہے اور جو بھی ہواس آیت میں کافر کو ابتدائی سلام کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے جیسا کہ جصاص نے کہا ہے کیونکہ اس سلام سے غرض صرف متار کہ یا تو دیع ہے۔ (رون المعانی ج مص۱۳۳ دارالفکر بیروت ۱۳۲ه ه )

میں نے جب روح المعانی میں بیر پڑھا تو میں حیران ہوا کہ امام ابو بکر بصاص بہت بڑے حنی عالم میں اور رتبہ اجتماد کو بہنچتے ہیں وہ مریح مدیث کے خلاف کیے لکھ سکتے ہیں؟ پھر میں نے امام جصاص کی تغییر کود یکھا تو انہوں نے علامه آلوی کی نقل

martat.com

#### مرسلیمان کے ساتھ دب العالمین کی مسلم ہوگی۔

اَسْلَمْتُ مَعُسُلَيْنَ يِتْمِرَتِ الْعَلَمِينَ ٥

(اتمل ۱۹۷۱)

اوریمی حضرت عیسی علیه السلام اور ان کے حوار بول کا دین تھا: اور جبك من في حواريون يروى كى كدايمان لا وجه يراور <u>ۯٳۮ۬ٲۯٚڂؽؾؙٳڮٳڵڂۅۘٳڔؠۜٮٛٲڽٵڡ۪ٮؙۏٛٳؽٶۑڎؖٷڮؖٛ</u> میرے رسول برتو انہوں نے کہا ہم المان لائے اور گواہ رہ کہ ہم

عَالُوٓا المَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ٥ (المائده: ١١١)

تغبيم القرآن يج اس ١٩٨٨-١٣٣١ مطبوعه لا بورا ١٩٨٨ م)

سید مودودی نے ایے موقف پر جومتعدد آیات پیش کی میں بیوبی آیات ہیں جن میں انبیاء سابھین کوسلمین کہا گیا ہے اوراس کی علامہ سیوطی نے خود اینے مضمون میں تصریح کی ہے کہ انبیاء سابقین کو بھی قرآن مجید میں مسلمین کہا حمیا ہے لہذا ان کا پیش کرنا بے سود ہے اور سید مودودی نے اِت القِدائن عِنْ مَا اللهِ الْإِلْسُلاَمُ " ـ (آل عران:١٩) اور وَمَنْ يَبْتَغِغُورَ الدسكار دنياً فكن يُقَبُلَ مِنْهُ أَ (آل عران: ٨٥) كو جو پيش كيا ب تو ان آيون مي يان فرمايا كوس في سے دين كو اسلام فر مایا ہے؟ اور ہم یہ کہتے ہیں کدان آیوں میں ہمارے نی کے دین کو بی اسلام فر مایا ہے کیونکہ قرآن مجید ہمارے نی کے لائے ہوئے دین ہی کے متعلق نازل ہوا ہے۔ اس لیے یہ آیات علامہ سیوطی کے موقف کے خلاف نہیں ہیں۔ باقی رہایونس: م ٨ مين حضرت موى عليه السلام كا اپني قوم سے فرماناان كىنتى مسلىمىيىن تواس مين آپ نے اپني قوم نى اسرائيل كوأمت سلمانام سے باذہیں کیا المداس آیت میں مسلمین کا لغوی معنی اطاعت کرنے والے مراد ہے ای طرح فرعون نے جو کہا واكام المسوليمين (ين ١٠٠) اس مين بهي لغوى معنى مراد بيعنى مين اطاعت كرف والول مين سع بول اور مكسباف جو كها أسكيت مع سكين (المل ١٣٠١) اس ميس بهي لغوى معنى مراد بيعن ميس في سليمان كي ساته اطاعت كي اسى طرح الماكده: اا میں مسلمون کا لغوی معنی اطاعت کرنے والے مراد ہے۔علامہ سیوطی کی تغییر اور حدیث میں بہت خدمات میں انہوں نے پچھتر (24) مرتبہ بیداری میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ سیدمودودی نے جس جارحانہ انداز میں علامہ سیوطی برتبمرہ کیا ہے اس سے ہمیں بہت تکلیف پہنی ہے۔

اس کے بعداب ہمسورۃ القصص کی باتی آ بنوں کی تغییر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: اور جب وہ كوئى بے بودہ بات غنے ہيں تو اس سے اعراض كرتے ہيں اور كہتے ہيں مارے ليے ہمارے اعمال میں اور تبہارے لیے تمہارے اعمال میں تمہیں ملام ہو ہم جابلوں سے ألجمتانہیں جاہتے 0 بے شک آپ جس كو پند کریں اس کو ہدایت یا فتہ نہیں بنا سکتے 'لیکن اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت یا فتہ بنا دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والول کوخوب حانيًا ہے 0 (القصص: ۵۵-۵۵)

کفار کی لغواور بے ہودہ یا تنیں

اور وہ اہل کتاب جو نبی صلی الله عليه وسلم كى بعثت سے پہلے اور قرآن مجيد كے نزول سے پہلے مير مركعة تھے كه جب آپ کی بعثت ہوگی اور قرآن مجید نازل ہوگا تو وہ آپ پر اور قرآن کریم پر ایمان لے آئیں گئے جب یہود یوں سے کوئی ہے ہودہ اور لغوبات سنتے ہیں تو ان سے اعراض کرتے ہیں اور سلام کر کے ان سے رخصت ہوجاتے ہیں۔

مجاہد اس آیت کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ جو یہودی اسلام لا چکے تھے جب ان کے پاس سے دوسرے میودی

martat.com

#### ابوطالب کے ایمان کے متعلق آیات اور احادیث

اس کے بعد فرمایا: بے شک آپ جس کو پیند کریں اس کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے 'کیکن اللہ جس کو جاہے اس کو ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔ (انقمعی: ۵۷)

علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۷۸ ہے کیسے ہیں: مسلمانوں کا اجماع ہے کہ بیر آیت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے۔(الجامع لاحکام القرآن جز۳اص۲۷۱ مطبوعہ دارالکتاب العربی ۱۳۲۰ھ)

اس كے متعلق صديث ميں ہے:

سعید بن میتب این والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب کی وفات کا وفت آیا تو اس کے پاس رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے ان کے پاس ابوجہل اور عبدالله بن ابی اُمیہ بن المغیر ہ کو پایا۔ آپ نے فر مایا: اے پچا لااللہ الا اللہ کہ ہے ہیں اس کلمہ کی وجہ سے اللہ کے پاس آپ کی شفاعت کروں گا' تو ابوجہل اور عبدالله بن ابی اُمیہ نے کہا کیا تم عبدالمطلب کی طب سے اعراض کرو ہے؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان پر سلسل کلمہ تو حید چیش کرتے رہے اور وہ دونوں اپنی بات دہراتے رہے جی کہ ابوطائب نے آخر ہیں یہ کہا کہ وہ عبدالمطلب کی طب پر ہے اور لا اللہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کرویا 'وسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله کی شم اِ جس یہ کہا کہ وہ عبدالمطلب کی طب پر ہے اور لا اللہ الا اللہ پڑھنے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ کی شم اِ جس تک کہ جھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ پس اللہ تعالی نے ہے آ یت نازل فر مائی:

نبی کے لیے اور موثین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ

مشركين كے ليے استغفار كريں۔

مَاكَانَ لِلنَّهِيِّ وَالَّذِي يُنَ الْمَنُوْآ اَنَ يَسْتَغُفِمُ وَاللَّهِ يَنَ الْمَنُوْآ اَنَ يَسْتَغُفِمُ وَا لِلْمُشْرِكِيْنَ . (التربة:١٠٣)

اورالله تعالی نے ابوطالب کے لیے بیآیت نازل فرمائی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم سے فرمایا:

بے شک آپ جس کو پیند کریں اس کو ہدایت یا فتہ نہیں بنا

سكتے ليكن الله جس كو جاہے مدایت یا فتہ بنا دیتا ہے۔

ٳڵڬٳڒؾۿ۫ؠؚؽ۫ڡؙڹٲڂؠؙؽ۫ؾؘۏڟؚؽؘٳۺٚڡؘؽۿؠؽ

مَنْ يَنْكُمُ أُوْ عَ (القمس:٢٥)

. (سنن الترندي رقم الحديث: ٣١٨٨ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٥ منداحمه جهم ٣٣٠١-٣٣١ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ١٢٤٠ ولاكل المعوة الكبيبقي

57 (cm 'mm)

#### ابوطالب کے متعلق مفسرین اہل سنت کی تصریحات

علامه عجم الدين احمد بن محمر قبولي متوفى ١٧٤ ه لكيت إن

زجاج نے کہا مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکہ ابوطالب نے اپنی موت کے وقت کہا اے بنوعبد متاف کی جماعت! (سیدنا) محمد (صلی الله علیہ وسلم) کی اطاعت کر واور ان کی تقیدیق کروتم کو قلاح اور رشد و ہدایت حاصل ہوگی تب رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اے میرے بچا! آپ لوگوں کونصیحت کر رہے ہیں

جلدجفتم

marfat.com

تبيار القرآر

کردہ عبارت کے بالکل خلاف اور اُلٹ لکھا ہوا ہے۔

امام ابوبكر احمد بن على الرازى الجساص أعلى التوفى • عما حكمة بين:

مجاہد نے کہا کہ بعض اہل کتاب مسلمان ہو گئے ان کومشر کین نے اذیت پہنچائی تو انہوں نے د**رگذر کیا اور کہائم کوسلام ہوٴ** ہم جاہلوں سے بحث کرنانہیں جاہتے۔

امام ابوبکرنے کہا بیسلام متارکہ ہے بیسلام تحیت نہیں ہے۔ یہ آ بت اس آ بت کی شل ہے: و اذا خداطبھم الجاهلون قالو اسلاما۔ اور اس کی مثل ہے:

جاایک لبی دت تک جهدے الگ رو۔

وَاهْجُرْنِيْ مِلِيًّا ٥ (مريم:٣١)

اور حضرت ابراجيم عليه السلام في فرمايا

ابراہیم نے کہا'تم پرسلام ہو میں اینے رب سے تماری

قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغَفِيهُ لَكَ سَإِنَّ .

(مریم: ۱۷۷) مغفرت کی دعا کرتارہوں گا۔

اور بعض لوگوں نے اس آیت سے بیگان کیا ہے کہ کا فرکو ابتدا وسلام کرنا جائز ہے حالا نکہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ سلام کے دومعنی ہیں ایک مسالمہ ہے بین کسی کوترک کرنے اور اس کوچھوڑنے کے لیے سلام کرنا اور دوسرا اسلام تحیت ہے بین کسی کی تعظیم کے لیے سلام کرنا اور اس کے لیے امن اور سلامتی کی دعا کرنا میں مسلمان ایک دوسرے کوسلام کرتے ہیں اور نی مسلمی الله علیہ وسلم نے فر مایا ایک مسلمان کے دوسر مسلمان پر چھوٹ ہیں ان ہیں سے ایک ہے کہ جب اس سے ملاقات ہوتو اس کوسلام کرے۔ (اس حدیث کی تخ تن حسب ذیل ہے)

حضرت على رضى الله عند بيان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا أيك مسلمان كے ليے دوسر مسلمان ي

جونيكياں ہيں:

- (۱) جب اس سے ملاقات ہوتو اس کوسلام کرے۔
- (۲) جب وہ دعوت دیتو اس کی دعوت کو قبول کرے۔
- (٣) جب اس كو چھينك آئے تواس كى چھينك كا جواب دے۔ (جب وہ الحمدللد كے تو محم يرحمك الله)
  - (۴) جب وہ بہار ہوتواس کی عیادت کرے۔
  - (۵) جبوه مرجائے تواس کے جنازہ میں جائے۔
  - (۲) اس کے لیے اس چیز کو پہند کرے جس کووہ اپنے لیے پہند کرتا ہے۔

(سنن ابن ماجدرةم الحديث:١٣٣٣ مصنف ابن الي شيبه ج٣٥ ص ٢٣٥ مسند احدج اص ٨٩-٨٨ سنن الدارى رقم الحديث:٣٦٣٣ سنن

الترزي رقم الحديث:١٤ ٢٤ ٢٤ منداليز ارزقم الحديث: ٨٥٠ مندابويعلى رقم الحديث: ٢٣٥ سلسلة الا حاديث العجية للالباني رقم الحديث: ٢٣٥ سلسلة

. اور حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہود و فصار**یٰ کو ابتداء سلام نہ** کرو۔ (الحدیث) (صبح مسلمٰ رقم الحدیث:۲۱۶۷ سنن الی داؤ دُرقم الحدیث:۵۲۰۵ سنن الترندیٰ رقم الحدیث:۱۲۰۲)

(احكام القرآن جسوص ١٣٣٩، مطبوعة سهيل اكثيري لا مور ٠٠٠١٠٠)

اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ علامہ آلوی نے امام بصاص کی طرف منسوب کر کے جولکھا ہے کہ وہ اس آیت سے میر استدلال کرتے ہیں کہ کفارکو ابتداء ٔسلام کرنا جائز ہے'ان کی بیقل سیجے نہیں ہے۔

جليهكم

marfat.com

تبيار القرآر

ابوطالب کے اسلام کا مسلمان آن ہے اور یہ کہنا ہے جہ کہ تمام مغسرین کا یا تمام مسلمین کا اس پراجماع ہے کہ یہ آ ہے ابوطالب کے اسلام کا مسلمان سے اور ان کا وران کا ایران کی اور جو اجماع مسلمین کا وروی کرتے ہیں وہ شیعہ کے اختلاف کو قابل شار نہیں سمجھتے اور ندان کی روایات پر اعتاد کرتے ہیں کیر ابوطالب کے اسلام نہ لانے کے قول پر بھی ابوطالب کو برانہیں کہنا جا ہے اور ان کے متعلق فضول بحث نہیں کرنی جا ہے کونکہ اس سے علو یوں کو اید اعلی بہنچی ہے بلکہ یہ بھی بعیر نہیں ہے کہ اس سے نبی اللہ علیہ وکلم کو اذبت بہنچ کے کونکہ اس آ ہے ہو اور سادب عقل کو احتیاط لازم ہے۔ (روح المعانی جز ۲۰ ص۱۲۲ دارالفکر بیرد شام ایران کے متونی کا ۱۲۳ ہو لکھتے ہیں:

صدرالا فاستیر حمدیم الدین طرادا بادی می حوی عام الدین الفی می حوی الفی مسلم کی متعلق نازل ہوئی کھرانہوں نے صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی کھرانہوں نے سلم کی حدیث: ۲۵ کا ذکر کیا اور لکھا کہ ابوطالب نے کہا اگر مجھے قریش کے عار دینے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ایمان لا کرتمہاری آئیسیں شعنڈی کرتا پھرانہوں نے بیشعر پڑھے:

من خيسر اديبان البرية دينيا

ولقد علمت بان دين محمد

میں یقین سے جانتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دین تمام جہانوں کے دینوں سے بہتر ہے۔

لوجيد تبني سمحا بذاك مبينا

لولا السمالامة اوحنذار مسبة

اگر ملامت وبدگوئی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نہایت صفائی کے ساتھ اس دین کوقبول کرتا۔ اس کے بعد ابوطالب کا انتقال ہو گیا اس پر بیرآیت کریمہ نازل ہوئی۔ ( نزائن العرفان ص ۶۲۲ 'تاج کمپنی لا ہور )

بير محركرم شاه الاز برى متوفى ١٩١٩ مد لكهت بين:

اکٹر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضور کے جیا ابوطالب کا آخری وقت آپیٹیا تو حضور نے جاکر کہا کہ جیاتم صرف اتنا کہدوو کہ لاالدالا اللہ تا کہ میں اپنے رب سے تیری شفاعت کرسکول کیکن انہوں نے ایسا کہنے سے انکار کر دیا تو اس وقت سے آیت ناز ل ہوئی۔

حطرت عباس رضی الله عند سے بیہ بات بھی مروی ہے کہ آخری وقت میں حضرت ابوطالب کے ہونٹ الل رہے تھے۔ حضرت عباس نے کان لگا کر سنا۔حضور نے جب بوچھا کہ کیا کہدرہے تھے تو آپ نے جوا باعرض کیا کہ وہ ی کہدرہے تھے جس کا آپ نے ان سے مطالبہ فر مایا (سیرت این ہشام)

لکین اگر تسی کے نزدیک دوسری روایتی اس روایت سے زیادہ قابل اعتبار ہوں تب بھی اسے آپ کے نق میں کوئی ناشائستہ بات سمنے سے احتر از کرنا چاہیے۔ آپ کی بے نظیر خدمات کا بید معاوضہ ہماری طرف سے نہیں دیا جانا چاہیے کہ ہم منبروں پر کھڑے ہو کر اپنا سارا زور بیان ان کو کافر ثابت کرنے اور ان کو کافر کہنے اور کہتے چلے جانے پر ہی صرف کرتے رہیں۔اس سے بڑھ کرناشکری اور احسان فراموثی کی کوئی مثال چیش نہیں کی جاسکتی۔

( نسياء القرآن ج ١٣٠٩ من ٥٠٠ نسياء القرآن بلي كيشنزا) مور ١٣٩٩ هـ )

ابوطالب کے اسلام لانے کی روایت برامام بیمقی اور علامدانی کا تبعرہ

بیر محد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عباس کی جوروایت نقل کی ہے اس کی سند منقطع ہے۔ ابام بیمنی نے اس روایت کو پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عباس کی جوروایت نقل کی ہے اس کی سند منقطع ہے۔ ابام بیمنی نے اس روایت کو

تبيار القرأر

marfat.com

اورخوداس نصیحت پر مل نہیں کررہ ابوطالب نے پوچھا: اے بیتے اتم کیا چاہے ہو؟ آپ نے فرمایا بید نیا میں آپ کا آخری دن ہے آپ کلہ تو حید پڑھے لا الدالا الله میں اللہ کے پاس قیامت کے دن آپ کے حق میں گوائی دوں گا۔ ابوطالب نے کہا اے بیتے امیں جانا ہوں کہتے ہوا گیان میں اس کو ناپند کرتا ہوں کہ یہ کہا جائے کہ یہ موت سے محمرا کمیا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میرے بعد میری فدمت کی جائے گی تو میں یہ کلہ پڑھ کرتہاری آئی میں مندی کرد یتا اور تم سے فراق کے وقت میں کلہ پڑھ این کیونکہ مجھے تہاری خیرخوائی کی شدت کا علم ہے کیکن میں عقریب عبدالمطلب کا شم اور عبد مناف کی ملت پر مروں گا۔

این کیونکہ مجھے تہاری خیرخوائی کی شدت کا علم ہے کیکن میں عقریب عبدالمطلب کا شم اور عبد مناف کی ملت پر مروں گا۔

(تغیر کیری ہم مراحیا والراف الراف العربی ہیں وت کا الاس کی میں عقریب عبدالمطلب کا شم اور عبد مناف کی ملت پر مروں گا۔

ابوطالب نے آپ کے جن اجداد عبدالمطلب 'ہاشم اور عبد مناف کا ذکر کیا ہے یہ سب موحد نتے اور ملت ایراہیم پر نتے ' ورندان کا زمانہ فترت میں فوت ہوتا بھینی ہے اس کے برخلاف ابوطالب نے آپ کی شریعت کا زمانہ پایا اور ایمان نہیں لائے۔ علامہ عبدالرحمٰن بن علی بن محمد جوزی صنبلی متوفی ۵۹۷ ھ لکھتے ہیں :

ہم نے التوبة: ۱۱۳۰ میں اس آیت کا سب نزول ذکر کردیا ہے پھر انہوں نے سیح مسلم کی حدیث رقم: ۲۵ ذکر کی ہے اور لکھا ہے کہ زجاج نے کہا ہے کہ انقصص: ۵۶ کے متعلق مغسرین کا اجماع ہے کہ وہ ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

(زادالمسير ج٢٥ م ٢٢٠١ كتب اسلامي بيروت ٢٠٠١هـ)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى شافعي متوفى ١٨٥ ه لكست بين:

جمہور کے نزدیک بیآ یت اس وقت نازل ہوئی جب ابوطالب پرموت کا وقت آیا تو رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اے میرے چپاالا اللہ اللہ اللہ پڑھیے میں اس کلمہ کی وجہ سے اللہ کے پاس آپ کی شفاعت کروں گا' تو ابوطالب نے کہا مجھے علم ہے کہ آپ سیچ جیں لیکن میں اس کو نا پند کرتا ہوں کہ بیا کہا جائے کہ ابوطالب موت سے تھبرا گیا۔

(تغيير البيصاوي على هامش الثفاجي ج عص ٩ ٠٣٠ وارا لكتب المعلمية بيروت عاماه)

علامدابوالحيان محربن بوسف اندلسي غرناطي متوفى ٥٥ عد لكميت بين:

مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت (القصص:۵۱) ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے اس کی موت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواس سے بات کی تھی وہ مشہور ہے۔(ابحرالحید جمس ۱۳۱۵ مطبوعہ دارالفکر پیردت ۱۳۱۲ھ) حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر دمشقی متوفی ۲۲۷ه کے سکھتے ہیں:

صحیح بخاری اور سیح مسلم سے بیٹا بت ہے کہ بیآیت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ابوطالب آپ کی مدافعت کوتا تھا اور آپ کی مدوحت کوتا تھا اور آپ کی مدوحت کا تھا اور آپ کی مدوحت کا تھا اور آپ کی مدوحت کا تھا نہ کہ شرک جب اس کی موت کا وقت آیا تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی اور اسلام میں دخول کی دعوت دی نیکن تقدیم غالب آگئ اور وہ اپنے کفر پرمستمراور برقر ارربا اور اللہ بی کے لیے تکمت تا مدہے۔ (تغیم ابن کثیر جسم سے مطبوعہ وارالفکر اوس ا

علامه اساعيل حقى متونى ١١٣٧ه ه لكصته بين:

بعض روایات میں آیا ہے کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم ججۃ الوداع سے والی ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو اورآ پ کے چاکوزندہ کر دیا اور وہ سب آپ برایمان لے آئے۔

(روح البيان ج٢ ص ٥٣١ مطبور داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٣١م)

علامه سيدمحود آلوى حنفي متوفى • ١١٥ ه لكصة بي:

جليظع

marfat.com

تبيان القرآن

بوجمایا رسول الله! آپ نے این جیاسے س چیز کو دور کیا وہ آپ کی مدد کرتے تھے اور آپ کی خاطر غفیناک ہوتے تھے؟ آپ نے فرمایا وہ اب تھوڑی ہی آگ میں ہیں اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے سب سے نیلے طبقہ میں ہوتے۔

(صحح ابخاري قم الحديث: ٣٨٨٣ صحح مسلم قم الحديث ٢٠٩)

۸۳۳

اورمیرے نزویک ابوطالب کو ہرا کہنا سخت ندموم ہے خصوصاً اس لیے کہ اس سے بعض علویین کو ایذاء پہنچی ہے اور ہم کواس منع كيامميا إاور مديث مين من الله الله عليه وسلم في فرمايا: مردول كوبرا كهدكر زندول كوايذاء ندين كالأداري وشق الكبيرج ٢٣٥ من ١٩٥ رقم الحديث: ٨٨٥ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٦١هم) اور ني صلى الله عليه وسلم في فرماياسي انسان كي اسلام كى التجي صفات ميں سے بيہ ہے كدوہ بے مقصد باتوں كوترك كردے۔ (أعجم الكبيرةم الحديث:١٤٢٤ أمجم الصغيرةم الحديث:١٠٨٠)

(روح المعاني جز ااص ٢٩- ٨٨مطبوعه دارالفكر بيروت ٢١٠١ه)

ابوطالب کے ایمان کے متعلق مفسرین شیعہ کی تصریحات

ييخ الطا لغه ابوجعفر محمد بن الحن الطوى متوفى ١٧٦٠ ه انقصص: ٥٦ كي تغيير من لكهيتي بن:

حضرت ابن عباس رضی الله عنها' مجابه' حسن اور قناده وغیرجم سے مروی ہے کہ بیر آیت (القصص: ۵۲) ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی ہے اور ابوعبداللہ اور ابوجعفرے مروی ہے کہ ابوطالب مسلمان تتے اور ای پرامامیہ کا اجماع ہے اور ان کا اس میں اختلا ف نہیں ہےاوران کے اس پر دلائل قاطعہ میں یہاں ان کے ذکر کا موقع نہیں ہے۔

(البنيان ج ٨٩س ١٦٢ واراحياء التراث العربي بيروت)

يتخ ابوعلى الغضل بن أنحسن الطبرس (من علاء القرن السادس) الانعام: ٢٦ كي تغيير ميس لكهية مين:

ابوطالب کے ایمان پر الل بیت کا اجماع ہے اور ان کا اجماع جت ہے کیونکہ دہ اس تقلین میں سے ایک ہیں جن کے ساتھ حمسک کرنے کا نی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا ہے آپ نے فر مایا اگرتم ان کے ساتھ حمسک کرو گے تو عمراہ نہیں ہو گے اور اس پریجی دلیل ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فتح سکہ کے دن اینے والد ابو قی فدکورسول الشصلی الله علیه وسلم کے پاس لے کر محی وہ اسلام لے آئے تو رسول الشصلی الله علیه وسلم نے فر مایاتم اس بوڑ ھے کو کیوں لے کرآئے وہ نابینا تنے میں خودان کے پاس آجاتا' حضرت ابو بکرنے کہا میراارادہ تھا اللہ تعالیٰ ان کو اَجرعطا فرمائے گا اور اس ذات کی متم جس نے آپ کوحل کے ساتھ بھیجا ہے مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے سے زیادہ خوشی ابوطالب کے اسلام لانے سے ہوئی تھی جس کے اسلام لانے سے آپ کی آتھ میں شندی ہوئی تھیں ای اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جم نے سی كها\_اورابوطالب كےوواتوال اوراشعار جن سےان كےاسلام كا پاچلا ہے بہت زيادہ بي بعض اشعار بدييں:

نبيا كموسى خط في اول الكتب

المتعلموا اناوجدنا محمدا

كياتم كومعلوم بيس كه بم في محركوموى كى طرح نى ياياان كاذكر يملى كتابول مي لكهابوا ب-

بمحق ولم ياتهم بالكذب

الاان احسمندقند جساءهم

سنوبے شک احمران کے پاس حق لے کرآئے ہیں اور وہ جموث نہیں لائے۔

( مجمع البيان جزسه ٢٠٠٥ - ١٣٣٠ مطبوعه دار المعرفة بيروت ٢٠٠١ه )

السيرج حسين الطباطبائي القعص:٥٦ كي تغيير مِس لكعت مين:

ابوطالب کے ایمان کے متعلق ائمہ اہل بیت کی روایات مشہور میں اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقعد بق اور آپ کے دین

تبيار القرأء martat.com

Marfat.com

مستر دكرديا ب\_علامه ابوعبدالتدمحر بن خلفه وشتاني الى متوفى ٨٢٨ م لكمة بن

(المال المال ا من من من من من من المال ال

ابوطالب کے اسلام لانے کی روایت پرعلامہ آلوس کا تبصرہ

امام ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں بیلکھا ہے کہ جب نبی صلی القدعلیہ وسلم نے ابوطالب کوان کی موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی تلقین کی اورانہوں نے اس کومستر دکر دیا تو عباس نے ان کے ہونٹ طبتے ہوئے دیکھے انہوں نے ان کے ہونوں کے ساتھ کان لگائے پھر کہا اے بیتیج! میرے بھ کی نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے جس کے پڑھنے کا آپ نے انہیں تھم دیا تھا' نبی صلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا میں نے نہیں سنا' علی عشیعہ نے اس روایت سے ابوط لب کے اسلام پر استدلال کیا ہے اور ابوطالب کے ان اشعار سے استدرال کیا ہے اور ابوطالب کے ان اشعار سے استدرال کیا ہے جن میں انہوں نے کہا کہ (سیدنا) محمد (صلی القد علیہ وسم) جو لے کرآئے جی وہ حق ہے اور ان کی موت تک مدد کرتے رہے یہ بات ان کے گھر والول سے مروی سے اور ان کے متعنق ان کے گھر والول سے مروی ہے اور ان کے مقدق ان کے گھر والول سے مروی ہے اور ان کے مقدق ان کے گھر والول سے مروی

شیعہ نے جو بدولیل قائم کی ہے اس پرتو رو نے والی عورتیں بھی ہنس پڑیں گی اور ابوطالب کے جواشعار منقول ہیں اول تو ان کی سند منقطع ہے اور اس کے علاوہ ان اشعار ہیں تو حید اور رسالت کی شہادت نہیں ہے اور ایمان کا مدار اس شہادت پر ہے ، ب تی رہا ان کی حضور پر شفقت اور ان کی نصرت تو ان کا کوئی مشر نہیں ہے اور ابوط لب کے ایمان پر جوشیعہ روایات ہیں تو وہ تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔

ہاں موشین پر لازم ہے کہ وہ ابوطالب کے معاملہ کواس طرح نہ قرارہ یں جس طرح ابوجہل اوراس ستم کے باتی کافروں کے معاملہ کوتر اردیتے ہیں' کیونکہ ابوطالب کوان پر فضیلت صصل ہے' وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیک سلوک کرتے سے احادیث میں ہے کہ ابوطالب کی ان نیکیوں کی وجہ ہے ان کو آخرت میں نقع پہنچے گا تو دنیا میں ان کو کم از کم اتنا نقع تو پہنچنا جا ہے کہ ان پر عام کافروں کی طرح تعن طعن نہ کی جائے' حضرت ابوسعیہ خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کے سامنے آپ کے چیا کاذرکر کیا گیا تو آپ نے فر مایا: شاید تیا مت کے دن میری شفاعت سے اس کوفا کہ ہو پہنچے گا اور اس کو تھوڑی سے آگ میں رکھا جائے گا جو اس کے نخوں تک پہنچے گی اس سے اس کا و ماغ کھول رہا ہوگا (میج ابخاری رقم الحدیث ۱۳۸۵ مشد مند نے میں رکھا جائے گا جو اس کے نخوں تک پہنچے گی اس سے اس کا و ماغ کھول رہا ہوگا (میج ابخاری رقم الحدیث ۱۳۸۵ مند مند نے میں اللہ عنہ نے نمی اللہ علیہ وسلم سے در تم کہ دیث میں دیا اللہ عنہ نے نمی اللہ علیہ وسلم سے در تم کہ دیث میں دیا تا کہ اور روایت میں ہے حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے نمی طی اللہ علیہ وسلم سے در تم کہ دیث میں دیا تا کہ دیث میں دیا تا کہ دیث میں دیا تا کہ دیا تھی اللہ علیہ وسلم سے دور سے بی جو اس کے دین میں دیا تا کہ دیث میں دیا ہوگا دیا تھی دیا تھوں دیا ہوگا کی دیث میں دیا تا کہ دیث میں دیث میں دیا تھوں دیا ہوگا کیا تھوں دیا ہوگا کی دیث میں دیا تا کہ دیا تا کہ دیا تا کہ دیا تھوں دیا تا کہ دیا تا ک

جليعم

marfat.com

ببيان القرأر

کارب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک کرنے والانہیں ہے جب تک کدان کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج دے جوان پر ہماری آیتوں کو تلاوت کرتا ہواور ہم صرف ان ہی بستیوں کو ہلاک کرنے والے ہیں جن کے رہنے والے ظلم کرنے والے ہوں ۱۵ ورتم کو جو پچھ بھی دیا گیا ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے اور جو اللہ کے پاس (اَجر) ہے وہ اچھا ہے 'اور سب سے زیادہ باتی رہنے والا ہے' تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے 0 (اقصص: ۲۰-۵۷)

ے ریادہ بال رہے رہا ہے ۔ کفار کے اس شبہ کے تین جوابات کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ہماری دنیاوی نعمتیں زائل ہوجا ئیں گی

اس آیت میں اللہ تعالی نے کفار کے ایک عذر کو زائل کیا ہے اہا م ابن جریہ نے اپنی سند کے ساتھ حفرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ کفار قریش نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی بیروی کرلیس تو ہم اللہ علی سے اچک لیے جا کیں گے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۰۹۷) اللہ تعالی نے اس آیت میں ان کے اس شبہ کا جواب دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سرز مین حرم کوائن والا بنا دیا ہے اور اس میں بہ کثر ت رزق رکھا ہے والا نکہ تم اللہ تعالی کی عبادت سے اعراض کرنے والے ہو اور بنوں کی پرسٹش کی طرف رغبت کرنے والے ہو کہا اگر تم ایمان لے آؤ تو تم براللہ تعالی کا کرم زیادہ متوقع ہوگا اور تمہیں مکہ سے نکالے جانے کا خطرہ نہیں دے گا۔

اس کے بعد فرمایا اور ہم نے بہت ی ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جس کے رہنے والے اپنی خوش حالی پراتر اتے تھے۔ (القصص: ۵۸)

اس آیت میں بھی کفار کے اس شبہ کا دوسرا جواب دیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ جمیں بیخوف ہے کہ ہم ایمان لائے تو ہم سے یہ تعتیں زائل ہو جا کیں گا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایمان لانے سے نعتیں زائل نہیں ہوتیں بلکہ ایمان نہ لائے سے نعتیں زائل ہوتی جی بھی اُستوں کے جولوگ ہماری دی ہوئی خوش حالی پر اتراتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے ہم نے ان کی بستیاں ہلاک کردیں۔

(۱) ان خالی مکانوں میں صرف مسافر یا راستہ ہے گزرنے دالے ایک یا دودن رہتے تھے۔

(۲) ان مکانوں میں رہنے والوں کے گناہوں کی نموست ان مکانوں میں سرایت کر گئی تھی اس سے ان مکانوں میں کوئی نہیں رہتا تھا۔

پھر جب ان مکانوں میں رہنے والے ہلاک ہو گئے تو پھر ان مکانوں کے ہم ہی وارث تھے۔

اس جگہ بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کفارا ٹی خوشحالی پراٹراتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کردیا تو سیدنا محمصلی اللہ

علیہ وسلم سے پہلے جو کفار کفر اور عناد میں منتفرق تھے ان کو کیوں نہیں ہلاک کیا؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا:

اور آپ کارب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک کرنے والانہیں ہے جب تک کدان کے مرکز میں کسی رسول کو نہ جیج و سے ' مرحور عربی تندر کے متاور یہ کرتا میں دائنسیوں وی

جوان پر ہماری آ تول کی طاوت کرتا ہو۔ (القسم: ۵۹)

اس کیے اللہ تعالی نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے کافروں پران کے کفراور عناد کے باوجود ان پر عذاب نہیں ہمیجا حتیٰ کہ مکہ میں سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث فریایا اور آپ نے ان کے سامنے اللہ کے کلام کو پڑھا اور اللہ کا پیغام سایا۔ مجر فریایا: اور ہم ان ہی بستیوں کو ہلاک کرنے والے ہیں جن کے دہنے والے ظلم کرنے والے ہوں۔

ہر چند کہ کے قریش بھی کفرشرک کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پڑھلم کرتے تھے لیکن القد تعالی کوعلم تھا کہ میر فنقریب

جلدبههم

marfat.com

Marfat.com

تبيار القرأر

کے برحق ہونے کے متعلق ان کے اشعار بہت زیادہ ہیں' اور جب نی سلی اللہ علیہ وسلم کم من متھ تو انہوں نے بی آب کو پتاہ دی مقی اور بعث ہے بعد جس سے بہتے انہوں نے ہی آپ کی حفاظت کی تھی اور مہاجرین اور انصار نے بجرت کے بعد وس مقی ' اور بعثت کے بعد وس سال تک جو آپ کی نصرت اور حفاظت کی ہاں بھرت سے پہلے دس سال تک ابوطالب نے آپ کی حفاظت کی ۔ سال تک جو آپ کی نصرت اور حفاظت کی ہے اس کے برابر بجرت سے پہلے دس سال تک ابوطالب نے آپ کی حفاظت کی ۔ سال تک جو آپ کی مفاظت کی ۔ المرد ان جام کے دار اکتب الاسلامی ایران ۱۳۹۲ھ)

شخ طبری نے جوروایت پیش کی ہاں کا کوئی حوالہ ذکر نہیں کیا 'اور ندان اشعار کی کوئی سند ہے۔ نمی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے بدایت و بینے اور مدایت نہ دینے کے محامل

اس آیت پر ایک اعتراض بیہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت وسینے کی نعی کی ہے کیونکہ ابتد تعالی نے فرمایا ہے:

ے شک آپ جس کو پسند کریں اس کو ہدایت یا فتہ میں متا

ٳٮٚٙٛػٙٳڗؿۿڔؽ۫ڡٙڹٲڂؠؽؾٷڶڮڹٙٳۺٚۿؽۿڔؽ ڡۜڹ۫ؾؙڟٵۼ<sup>ؿ</sup>؞(ڟڡڡ:٧٥)

سكتے الكن اللہ جس كو جا ہے اس كو ہدا ہت يا فت بنا و يتا ہے۔

ٹ پیشاء ۔ (مسلم ۱۹۱۶) اور دوسری آیت میں آپ کے مدایت دینے کو ثابت فرمایا ہے:

ب فنك آپ ميد مع راستد كي طرف مرايت ويتي ميل -

إِنَّكَ لَتُهُدِئَ إِلَى مِتَرَاطٍ فُسْتَقِيْمٍ

(الشورىٰ ۵۳۰)

اور بہ ظاہران دونوں آیتوں میں تعارض ہےاس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) بدایت دینے کے ثبوت کامعنی یہ ہے کہ آپ ہوگوں کو اسلام اور صراطِ متنقیم کی دعوت دیتے ہیں اور اس کی نغی کامعنی سے ہے کہ آپ سی کومسمان نہیں بنتے اور اس کوصراطِ متنقیم کی تو فیق نہیں دیتے' بیاکام صرف القد تعالیٰ کرتا ہے۔

ا) نفی کامحمل یہ ہے کہ آپ کس کے در میں بدایت بیدانہیں کرتے اور شوت کامحمل یہ ہے کہ آپ اللہ کی پیدا کی ہوئی بدایت بدایت کونا فذکرتے ہیں۔

(٣) آپ خلقاً مدایت نبیس دیتے اور کسام مدایت دیتے ہیں۔

(٣) آپ حقیقتاً ہدایت نہیں دیتے اور طاہراً ہدایت دیتے ہیں۔

(۵) آپ دعظ اورتبینغ کے ذریعہ مدایت دیتے ہیں اوراس کا اثر التد تعالیٰ بیدا کرتا ہے۔

ا) آپاراء قالطویق کرتے ہیں (راستہ دکھاتے ہیں) اور ایصال المی المطلوب التد تعالیٰ کرتا ہے بیعیٰ وہ مطلوب تک پہنچ ویت ہے ونیا ہیں مومن بنا ویتا ہے اور آخرت میں جنت عطافر ماتا ہے۔

(2) التدتى لى عالم الغيب ہے اس كوعم ہے كس كا دل ہدايت قبول كرنے كے قابل ہے اور كس كے دل پر مبر كئى ہے للغدا كس كو ہدايت و بنى ہے اور كس كو ہدايت نہيں و بنى اس كے برخلاف آپ عالم الغيب نہيں ہيں آپ ہرايك كو وعظ اور تبليغ كريں گے خواہ اس كے دل پر مبر گئى ہويا نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کرلیں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائے جائیں گئے کیا ہم نے ان کوحرم بیر نہیں آباد کی جوامن والا ہے اس کی طرف ہمارے دیے ہوئے ہرتم مے پھل لائے جائے ہیں 'نیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانے 0 اور ہم نے بہت کی ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنی خوش حالی پر ابرات تھے سویان کے مکان ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم سکونت کی گئے ہے اور (انجام کار) ہم ہی وارث ہیں 0 اور آپ

جلايعة

martat.com

نبيار القرآن



marfat.com

تبيار القرأر

Marfat.com

القصع ١٨:٥٨ ـــــ ٢١ ایمان لے آئیں کے اور اگر یہ خود ایمان نہ لائے تو ان کی سل سے ایسے لوگ بید امول کے جوابحان لے آئیں گے۔ اس کے بعد فرمایا: اور تم کوجو کچھ بھی دیا گیا ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے اور جواللہ کے ماس أجم ے وہ احجاہے۔(القعص ۲۰) اس آیت میں القد تعالی نے کفار کے اس شبہ کا تیسر اجواب دیا ہے کہ ہم ایمان اس کیے ہیں لاتے کہ ہمارے ماس جو دنیا ک نعتیں ہیں کہیں وہ ہم ہے چھن نہ جائیں' اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دنیا کی جن نعمتوں کے زوال کے خوف سے ایمان مہیں لارہے وہ دنیا کی زندگی کا عارضی سامان ہے اور التد تعالیٰ کے پاس آخرت میں جو اُجرہے وہ دائمی ہے اور وہی احجما ہے۔ اخترى وعنانه وعناحسناه کیا و وض جس سے ہم نے اچھا وعد و کیا جس کو وہ حاصل کرنے والا ہے' اس تخص کی طرح ہوسکتا ہے جس کوہم نے ونیاوی زندگی کی چزیں دیں پھر وہ قیامت کے دن (مجرموں کے ساتھ) حاضر کیا جائے گا O اور جس دن وہ ان کو ندا کر کے فرمائے گا وہ کہاں ہیں جن کوتم اپنے گمان میں میرا شریک قرار دیتے ہے؟ O وہ لوگ تہیں گے جن کے متعلق (عذاب کی)وعید ثابت ہو چکی ہے اے ہمارے رب یہ میں وہ لوگ جن کو ہم نے گراہ کیا تھا ہم نے ان کواس طرح گمراہ کیا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے ہم ان سے بیزار ہوکر نیری طرف رجوع ٣ رقيل ادْعُو اشُرَكَاء كُمْ فَكَاعُوْهُمْ فَأَ ے بیں بیصرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے O اور ان سے کہا جائے گا' ان کو بلاؤ جن کوتم اللہ کا شریک کہتے تھے تو وہ ان کو بُتَجِيبُوْ الْهُمُ وَرَاوُا الْعَدَابُ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوْ ايَهُتَكُاوُ یکاریں گے سو وہ ان کو کوئی جواب نہ دے سکیں گے اور وہ سب عذاب کو دیکھیں سے کاش وہ ہدایت یا لیتے 0

martal.com

تسان القرآر

اور جس دن وہ ان کو ندا کر کے فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ O تو اس دن ان

سوال تک نہ کرسکیں مے 0 سوجس نے تو بہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے بس عقریب وہ کامیابوں میں سے ہو جائے گان (القمعی: ٦٢-٦٢)

قیامت کےون اللہ تعالی کامشرکین سے بہطور زجروتو سے کلام فرمانا

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان مشرکین کوندا کر کے بیفر مائے گا جن کوتم اپنے زعم میں میرا شریک قرار دیتے تھے'اور یہ کہتے تھے کہ وہ آخرت میں تمہاری مدد کریں گے اور تمہاری شفاعت کریں گے وہ اب کہاں ہیں؟ (انقص ۲۲۰)

ان مشرکین کے سرواراور ریکس کہیں گے: اے ہمارے رب! ان لوگوں کوہم نے شریک بنانے کی وعوت دی تھی' ان سے کہا جائے گاتم نے ان کو گم راہ کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم نے ان کواسی طرح بدرضاد رغبت گم راہ کیا تھا جس طرح ہم خود اپنی مرضی سے گم راہ ہوئے تھے' ہم ان سے بیزار ہوکر تیری طرف رجوع کرتے ہیں' شیاطین اپنے بیروکاروں سے براُت کا ظہار کریں گے اوران کے سروار پہلے لوگوں سے براُت کا ظہار کریں گے ۔ (القصص: ۱۳)

اور کفار سے کہا جائے گا جن معبودوں کوتم نے اللہ کا شریک قرار دیا تھا اور جن کی تم نے پرسٹش کی تھی 'اب ان کو مدد کے لیے پکاروتا کہ وہ تمہاری مدد کریں اور تم سے آخرت کے عذاب کو دور کریں 'وہ ان کو پکاریں گے نو وہ ان کو کو کی جواب نہیں دیں گئے وہ سب عذاب کو دیکھیں گے کاش وہ (دنیا میں) ہدایت پالیتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں ہدایت پالیت تو وہ ہدایت ان کو آخرت میں فائدہ پہنچاتی اور ان سے عذاب کو دور کردیتی۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر وہ ہدایت یا فتہ ہوتے تو دنیا میں بتوں کی عبادت نہ کرتے' ایک قول یہ ہے کہ جب وہ آخرت میں عذاب کو دیکھیں گے تو یہ خواہش میں کے کہ کاش وہ دنیا میں ہدایت یا فتہ ہوتے۔ (القصمی: ۱۳)

اللہ تعالیٰ ان سے فر مائے گا جب تہارے پاس انہا ء بھیج گئے تھے اور انہوں نے اللہ کے پیغام پہنی کے تھاتو تم نے ان
کوکیا جواب دیا تھا' اس وقت ان سے فہریں پوشیدہ ہوجا کیں گی مجاہد نے کہااس کامعنی یہ ہے کہ وہ اس وقت کوئی عذر پیش نہیں
کرسکیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے و نیا میں ان کے پاس رسول بھیج کر ان پر اپنی جمت تمام کر دی تھی اور وہ ایک دوسر ہے ہے کہ
عذر کو بع چر بھی نہیں سکیں گئ اس کی ایک تفییر یہ ہے کہ قیامت کے دن کی ان پر ایک وہشت طاری ہوگی کہ نہ فود ان کے
و ماغوں میں کوئی عذر آئے گا نہ وہ کسی سے عذر بع چھے کیں گے۔ (اقعمی ۱۹۲) اور جو خص شرک اور کفر سے تو بہ کر لے گا' اور رسول
کی تقمد بی کرے گا اور اس پر ایمان لائے گا اور نیک کمل کرے گا' فرائض کو پابندی کے ساتھ دائما پڑھے گا اور نوافل کی کشر ت
کرے گا تو وہ بھینا کامیاب لوگوں میں سے ہوگا' اللہ کے کلام میں عسنی اور لعل وجوب اور تحقیق کے لیے ہوتا ہے۔
داخت میں دائے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے الله پاک ہے اور ان چیز ول سے بلندو برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قر اردیتے ہیں ۱ اور آپ کا رب ان چیز ول کو جو نتا ہے جن کو وہ اس کا شریک قر اردیتے ہیں ۱ اور وہ کا رب ان چیز ول کو جو نتا ہے جن کو وہ اس نے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جن چیز ول کو وہ ظاہر کرتے ہیں ۱ اور وہ کی اللہ ہے اس کے سواکوئی عبدت کا مستحق نہیں ہے دنیا اور آخرت میں ای کے لیے سب تعریفیں ہیں اور اس کا تھم ہے اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤگے وی مستحق نہیں ہے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے سب تعریفیں ہیں اور اس کا تھم ہے اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤگے وی در کرد

جن چیزوں کواللہ تعالیٰ نے بسند فرمالیا

اورآپ کارب جو چا ہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چا ہتا ہے پیند کرتا ہے۔(القصع ۱۸۰)

جلدبختم

marfat.com

تبيار القرآر

## ثُبُصِرُونَ @وَمِنْ تَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُوُ الَّيْلَ وَالنَّهَ لَالِمَكَالِوَاللَّهُ الْمُعَالِكُ النَّهُ ال

نبیں و کھتے! O اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس (رات) میں

## فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْامِنَ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ @ وَيُومَ

آرام کرو اور اس (دن) میں اس کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم شکر اوا کرو O اور جس ون

## يُنَادِيْمٍ فَيَقُول اين شُرَكِاءِي الَّذِين كُنْتُم تَزْعَمُون @

وہ ان کو ندا کر کے فرمائے گا وہ کہاں ہیں جن کو تم اپنے گمان میں میرا شریک قرار دیتے ہے؟ ٥

## وَنَزَعْنَامِنَ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَاهَا ثُوا بُرْهَا نَكُمُ

اور بم ہر امت یں ہے ایک گواہ کو الگ کر لیں کے پیر بم قرمائیں کے اپنی ولیل لاؤ

## فَعَلِمُوْ آَنُ الْحَقّ بِتُهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ ايَفْتُرُونَ ۞

تب وہ جان کیں گے کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے اور جو کچھ وہ افتراء کرتے تنے وہ ان ہے کم ہو جائے 06 اللہ تب وہ جان کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا وہ شخص می طرح ہوسکتا ہے؛ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا وہ شخص می طرح ہوسکتا ہے؛ جس کو ہم نے و نیاوی زندگی کی چیزیں دیں؛ پھروہ قیامت کے دن (مجرموں کے ساتھ) حاضر کیا جائے گان (انقصص: ۱۱) مومن اور کا فرکی و نیا اور آخرت میس نقابل

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا: بیآیت حضرت حمزه بن عبدالمطلب اور ابوجهل بن بشام کے متعلق نازل ہوئی ہے ' مجابد نے کہا بیآیت محزہ اور ابوجهل کے متعلق نازل ہوئی ہیں اور محمد بن کعب نے کہا بیآیت حمزہ اور دعغرت علی اور ابوجهل اور عمارة بن الولید کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (جامع البیان جز ۲۰س ۱۱۹)

"اور سیح کی ہے کہ بیآ یت ہر مومن اور ہر کافر کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکہ کافروں کو دنیا میں بہت عیش و آرام اور وسعت دی گئی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ ہے اور ہر مومن القد تعالی کے اُجروثو اب کے وعدہ پریفین کرتے ہوئے دنیا کے مصائب و آلام برداشت کرتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے جنت ہے۔

دنیا کے مصابب وہ لام ہروامت کریا ہے اور اس میں ان کے خرمائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کوئم اپنے گمان میں میراشریک قرار
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس دن وہ ان کو ندا کر کے فرمائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کوئم اپنے گمان میں میراشریک قرار
دیتے تھے ہو وہ لوگ کہیں ہے جن کے متعلق عذاب کی وعید ٹابت ہو چک ہے اے ہمارے رب! یہ ہیں وہ لوگ جن کوہم نے کم
راہ کیا تھا' ہم نے ان کو اس طرح کم راہ کیا جس طرح ہم خودگم راہ ہوئے تھے' ہم ان سے بیزار ہوکر تیری طرف رجوع کرتے
ہیں یہ صرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے ہو اور ان سے کہا جائے گا ان کو بلاؤ جن کوئم اللہ کا شریک کہتے تھے تو وہ ان کو پکاریں
گے سووہ ان کوکوئی جواب نہ دے سکیں گے اور وہ سب عذاب کو دیکھیں گے کاش وہ ہدایت پالیتے ہی اور جس دن وہ ان کوئدا کر
کے فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ ہو تو اس دن ان سے خبریں پوشیدہ ہو جانیں گی' پس وہ ایک وومرے سے

marfat.com

تبيار الترآر

العفر بن انس النبی دادا ہے اور وہ اپنے دادا ہے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے انس جب تم کی کام کوکرنے کا ادادہ کرو تو اپنے رب سے سات مرتبہ استخارہ کرو بھرینے ورکرو کہ تمہارا دل کس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے 'سو بے شک خیرائی میں ہے۔ (عمل الیم دالمیلة لابن التی التونی ۳۹۳ ماسان کو جا ہے کہ دہ اپنے دل کو تمام تفکرات سے علامہ ابوعبداللہ مائلی قرطبی متوفی ۱۹۲۸ ہو لکھتے ہیں علاء نے کہا ہے کہ انسان کو جا ہے کہ دہ اپنے دل کو تمام تفکرات سے خالی کر مے تی کہ دہ کی جب کہ اس کا دل اس کام کی طرف مائل ہوتا ہے اور جس طرف اس کا دل مائل ہو خیرائی ہیں ہے۔ الجامع لا دکام القرآن جرائی سے معلومہ دارالکت بالعربی ۱۳۲۰ ہے ۱۳۲۲ ہے۔ ۱۳۱۱ ہے ۱۳۲۱ ہے۔ التم کی طرف کا طرف یقیہ

سيد محد أمين ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ ه لكهية بي:

علامدنو وی نے الافر کار میں تکھا ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے جونماز پڑھے واس کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھے بعض سلف سے منقول ہے کہ پہلی رکعت میں وربک یہ خلق مایشاء و یہ بعض یعلنون تک القصص: ۱۹- ۱۹ بھی پڑھے اور دوسری رکعت میں ماکان لمعؤ من و لامؤ من '(الاحزاب: ۳۱) بھی پڑھے ایمن مشارخ سے بیسنا گیا ہے کہ وہ دو رکعت نماز پڑھے اور حدیث میں جس دعا کی تعلیم دی گئی ہے وہ دعا پڑھے بھر باوضو قبلہ کی مشارخ سے بیسنا گیا ہے کہ وہ دو اور کوت نماز پڑھے اور اگر سرخ طرف مندکر کے سوچائے بھراگر اس کوخواب میں سفیدرنگ کی یا ہرے رنگ کی کوئی چیز نظر آئے تو اس میں خیر ہے اور اگر سرخ یا سیاہ رنگ کی کوئی چیز نظر آئے تو اس میں خیر ہے اور اگر سرخ یا سیاہ رنگ کی کوئی چیز نظر آئے تو اس میں خیر ہے اور اگر سرخ یا سیاہ رنگ کی کوئی چیز نظر آئے تو اس میں خیر ہے اور اگر سرخ

(رواکتاری ۲مس• ۴۸ مطبوعه داراحیاءالتراث انعربی بیروت ۱۳۱۹ ه )

اگر پہلی باراستخارہ کرنے کے بعداس کو پچھے نظر ندآئے تو سات باریٹمل دہرائے اگر سات بار دہرائے کے باوجود اس کو پچھے نظر ندآئے تو جس کام کے کرنے یا نہ کرنے پراس کا دل جم جائے اس کے موافق عمل کرے۔

اس کے بعد فرمایا: اور آپ کارب ان چیزوں کو جانتا ہے جن کووہ اپنے سینوں میں چھیاتے ہیں اور جن چیزوں کووہ طاہر کرتے ہیں۔القصص: ۲۹-سورۃ النمل میں ہے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی مدح فرمائی ہے کہ وہ عسالم المعیب والمشھادة ہے اور اس سے کوئی چیز مختی ہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا: اور وہی اللہ ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے ویزا اور آخرت میں اس کے لیے سب تعریفیں ہیں ہیں (القصعن: ۵۰) اس آیت کا معنی میر ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے واجب ہیں اور اللہ کے سوا اور کسی کا تھم واجب الاطاعت نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بھی در حقیقت اللہ تعالی کے احکام ہیں یا اس آیت کا بیمعنی ہے کہ اولا بالذات تھم دینے کا حق صرف اللہ تعالی کا ہے پھر جس کو اللہ تعالی تھم دینے کا منصب عطافر مائے۔

اولیاء الله کومشکل کشا کہنے کوسید مودودی کا شرک قرار دیٹا اوراس کا جواب

سيد الوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ها هاس آيت كي تفيير من لكهت مين

یدار شاد دراصل شرک کی تر دیدیں ہے۔ مشرکین نے اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے جو بے شار معبود اپنے لیے بنا لیے جی اور ان کو اپنی طرف سے جو اوصاف مراتب اور مناصب سونپ رکھے جیں اس پراعتر اض کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اپنے بیدا کیے ہوئے انسانوں فرشتوں جنوں اور دوسر ہے بندوں میں ہے ہم خود جس کو جیسے جا جے جیں اوصاف صلاحیتیں اور طاقتیں بخشتے جیں اور جو کام جس سے لیما جا جے جیں گیتے جیں۔ یہ افتیارات آخران مشرکین کو کمیے اور کہاں سے اس کئے کہ اور طاقتیں بخشتے جیں اور جو کام جس سے لیما جا جے جیں گیتے جیں۔ یہ افتیارات آخران مشرکین کو کمیے اور کہاں سے اس کئے کہ

marfat.com

تبياء القرآر

حضرت واثلة بن الاستن منى الله عنه بيان كرتے بي كه الله تعالى في اساميل كى اولاد سے كتاف كو پند كرايا اور كتاف م تريش كو پند كرايا اور قريش سے بى ہاشم كو پند كرايا اور بنو ہاشم سے مجھے پند كرايا -

صحیم سلم رقم الحدیث ۱۲۷۷ سن الترندی رقم الحدیث: ۵۰۳۵ سند ابویعلی رقم الحدیث: ۱۳۸۵ می این حبان رقم الحدیث: ۱۳۳۳ میم الکیری ج۲۲ ص ۱۲۱ ولائل المعوق للبینتی ج اص ۱۲۷ شرح البند رقم الحدیث: ۱۳۱۳)

حضرت جاہر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: اللہ نے میرے اصحاب کو نبیوں اور رسولوں کے سواتمام جہانوں میں سے پندفر مالیا' اور میرے اصحاب میں سے چارکو پیندفر مالیا یعنی ایو بکر' عمر' عثان اور علی (رضی اللہ عشم ) کواور میری اُمت میں سے چار قرن پیندفر مالیے' پہلا' دوسرا' تیسرا اور چوتھا۔ (مند البرار تم الحدیث: ۲۵۳) مجمع الزوائد ج ۱۹۰۰ تاریخ بغدادج میں ۱۹۳)

استخاره کے متعلق احادیث

فر مایاوہ جو چاہتا ہے پہند کرتا ہے اس میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

ر ہی وہ بری ہوں ہے پہلا میں میں میں میں میں میں اللہ تعالیٰ اس کے اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس تیز کو بیدا کردیتا ہے۔ اس چیز کو بیدا کردیتا ہے۔

ر منہ ہے۔ زخشری نے اس آیت کی تفسیر میں کہا اللہ تعالیٰ کواپنے افعال میں اختیار ہے وہ اپنے افعال کی حکمتوں کوخود ہی جانتا ہے۔ بعض علاء نے کہا بندوں نے جب کوئی کام کرنا ہوتو اس وقت تک کوئی کام نہ کریں جب تک اس کام کے متعلق استخارہ نہ

كريس مديث يسب

حضرت جابر بن عبداللدرضى القدعنها بيان كرتے بيں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم بميں تمام كامول بي استخاره كى تعليم ديتے سے جسے جس طرح بميں قرآن مجيد كى كس سورت كى تعليم ديتے سے آپ فرماتے سے : جب تم ميں سے كوئى شخص كى كام كرنے كا اراده كرئے وہ دوركعت نقل نماز پڑھے ' پھر يہ دعاكرے اے اللہ! بيں تيرے علم سے خيركوطلب كرتا ہوں اور تيرى قدرت سے قدرت كوطلب كرتا ہوں اور تيرى فقر رت سے قدرت كوطلب كرتا ہوں اور تيرے فقل عظيم سے سوال كرتا ہوں ' كيونكه تو قاور ہاور بيں قاور تيرى ہوں اور تو جانا ہوں اور تو جانا ہوں اور تير علم مير سے دين اور ميں تا ور مياش ميں اور مير سے انجام كار ميں جانا ' اور تو علام الغيوب ہے' اے اللہ! اگر تير علم ميں بيكام مير سے دين اور معاش ميں اور مير سے ليے آس ميں مير سے دور اس كام كومير سے ليے اس ميں مير سے دين اور معاش ميں اور مير سے انجام كار بيں برا ہے تو اس كو جھے سے دور كرد سے اور مير سے اور ميں ہو پھر جھے سے داشى ہو جا' اور فرمايا كہ دعا كر نے والا اپنى حاجت اور اسے کام كاد كركر ہے۔

(صیح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۹۲۳ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۵۳۸ سنن ترندی رقم الحدیث: ۴۸۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۲۵۳ سنن این ملجه رقم الحدیث: ۳۸۳ منداحدج ۲۰۰۰ سنن کبری للبینتی ج ۲۳ ص ۵۲)

میں میں اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سی کام کا ارادہ کرتے تو بیدہ عاکرتے اے اللہ! اس کام کومیرے لیے پیند فرمااور اس کومیرے لیے اختیار فرما۔

(سنن الترفذي رقم الحديث ٢٥١٦ مندايويعلى رقم الحديث: ٣٣٠ كتاب الضعفاء للعقيلي ج ٢ص ١٠٤ الكامل لا بن عدى ج على ١٠٩٠ شرح السنة

رقم الحديث ١٠١٤)

جلايفت

marfat.com

تبيار القرآن

(محج البخاري كماب استنابة الرقدين باب١٠)

اس تغییر میں سیدمودودی نے ایہا ہی کیا ہے۔اس کی کمل تغییر اور تفصیل ہم نے انحل: ۱۱-۱۰ تبیان القرآن ، ۲ ص ۳۹۳-۳۸ میں کی ہے۔ وہاں مطالعہ فرمائیں۔

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: آپ كہيے: يه بتاؤ!اگر الله تمهارے ليے قيامت تك كي مسلسل رات بنا دے تو الله كے سواكون معبود ہے جوتمبارے پاس روشی لے کرآئے کیا پس تم نہیں سنتے او آپ کہے یہ بناؤاگر اللہ تمہارے لیے قیامت تک کامسلسل دن ینا دے تو اللہ کے سواکون معبود ہے جوتمہارے کیے رات کے کرآئے جس میں تم آ رام کرسکو! کیا پس تم نہیں دیکھتے! ٥ اوراس نے اپنی رحت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تا کہتم اس (رات) میں آ رام کرد اور اس (دن) میں اس کے نفل کو تلاش كرواورتا كرتم شكرإدا كرون (القصص: ۲۵-۷۱)

اسباب معيشت كيعتين

ان آیات میں اللہ تعالی نے لوگوں کے لیے ان کے اسباب معیشت بیان فرمائے ہیں اس نے دن بنایا تا کہ اس کی روشنی میں انسان اپنی روزی حاصل کرے اور رات بنائی تا کے تھا ماندہ انسان اس میں آ رام کرے اور دن میں سورج کی حرارت سے غلہ اور پھل کی جائیں اور رات کو جاند کی کرنوں سے ان میں ذا نقه پیدا ہوا ور فر مایا: کیاتم نہیں دیکھتے کہتم غیر اللہ کی عبادت کر کے تنتی بردی غلطی کررہے ہواورتم کوخود میاقر ارہے کہ اگر وہ رات کے بعد دن نہ لائے یا دن کے بعد رات نہ لائے تو اس کے سوا اور کوئی دن کے بعدرات کیارات کے بعد دن نہیں لاسکتا ان سب نعتوں میں غور کروتا کہتم ان نعتوں پر اللہ تعالی کاشکرا داکرو۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس دن وہ ان کوندا کر کے فر مائے گا وہ کہاں ہیں جن کوتم اپنے گمان میں میرا شریک قرار دیتے تھے؟ 0اور ہم ہراُمت میں سے ایک گواہ کوالگ کرلیں مے پھر ہم فرمائیں مے: اپنی دلیل لاؤ' تب وہ جان لیں مے کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے اور جو پچھوہ افتر اء کرتے تھے وہ ان سے کم ہوجائے گان (انقص ۵۰-۵۷) ایک آیت کو دوبار ذکر فرمانے کی توجیہہ

اس آیت کواس رکوع میں دوسری بار ذکر فر مایا ہے: القصص: ۶۲ میں بھی اس کا ذکر تھا اور اب القصص: ۵۷ میں بھی اس کا ذکر ہے کیونکہ قیامت کے دن کے احوال مختلف ہوں گئے جب پہلی باران کوندا کر کے فرمائے گا وہ کہاں ہیں جن کوتم اپنے گمان میں میرا شریک قرار دیتے تھے تو وہ اپنے بتوں کو بیکاریں گئے وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے عیس گئے وہ اس پر حیران ہوں گئ مجران کودوسری باران کی مزیدز جروتو نخ کرنے کے لیے ان کو یکارا جائے گا۔

بيندا الله تعالي نبيل فرمائے كا كيونكه الله تعالى كفارے كلام نبيل كرے كا قرآن مجيد ميں ہے:

اوراللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا۔ وَلاَ يُكِلِّمُهُمُ اللَّهُ يُوْمَ الْقِيمَةِ . (البَرَة: ١١١)

لیکن الله تعالی کسی فرشته کو تکم دے گاوه ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرے گا'اور مقام حساب میں ان کے خلاف جحت قائم کرے گا۔ نیز الله تعالی نے قرمایا: اور ہم ہرأمت میں سے ایک گواہ الگ کرئیں گے۔ (القسم: ۵۵)

عامد نے کہاشہد ( گواہ) ہے مرادنی ہے کونکر آن مجید میں ہے:

ككيف إذا فِمْنَافِن كُلِّ أُمَّة بِشَهِيدٍ وَجِعْنَابِكَ صواس وقت كيا عال موكا جب بم مرامت ايك كواه

لائمیں گئے اور آپ کوان سب بر گواہ بنا کر لائمیں گے۔

عَلَى هَوُلِا وشَهِيْتُهُا ٥ (الناء: ١١)

اور ہراُمت میں اس کا رسول شہید ( گواہ) ہوتا ہے جواس کے متعلق گواہی دیتا ہے اور شہید کامعنی ہے حاضر لیعنی ہم ہر

martat.com

مبار القرآر

مرے بندوں میں ہے جس کو چاہیں مشکل کشائ جے چاہیں گئے بخش اور جے چاہیں فریاد رس قراردے لیں؟ جے چاہیں بارش برسانے کا مختار جے چاہیں روزگار یا اولاد بخشے والا جے چاہیں بیاری وصحت کا مالک بنادیں؟ جے چاہیں میری خدائی کے کی
صے کا فرماں روائھ ہرالیں؟ اور میرے افقیارات میں ہے جو بچھ جس کو چاہیں سونب دیں؟ کوئی فرشتہ ہو یا جن یا نی یا وئی
ہر حال جو بھی ہے ہمارا پیدا کیا ہوا ہے۔ جو کمالات بھی کسی کو طے ہیں ہماری عطاو بخشش سے طے ہیں۔ اور جو خدمت بھی ہم
ہر حال جو بھی ہے ہمارا پیدا کیا ہوا ہے۔ جو کمالات بھی کسی کو طے ہیں ہماری عطاو بخشش سے طے ہیں۔ اور جو خدمت بھی ہم
نے جس سے لینی چاہی ہے لی ہے۔ اس برگزیدگی کے بیم معنی آخر کیسے ہو گئے کہ یہ بندے بندگی کے مقام سے افعا کر خدائی
نے جس سے لینی چاہی ہے لی ہے۔ اس برگزیدگی کے بیم معنی آخر کیسے ہو گئے کہ یہ بندے بندگی کے مقام سے افعا کر خدائی
مرتبے پر پہنچا دیے جا میں اور خدا کوچھوڑ کر ان کے آگے سرنیاز جھکا دیا جائے ان کو مدد کے لیے پکارا جانے لگئان سے
حاجتیں طلب کی چائے گئیں انہیں قسمتوں کا بنانے اور بگاڑنے والا ہجھ لیا جائے اور انہیں خدائی صفات وافقیارات کا حال قراد

اہل سنت حضرت شنخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عند کوغوث اعظم کہتے ہیں اور دیگر اولیاء کرام کو بھی غوث اور قطب کہتے ہیں اور غوث کے معنی ہیں فریاد رس اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی کو مشکل کشا کہتے ہیں اور حضرت علی بہوری رضی اللہ تعالی عندالمعروف وا تا تنج بخش کو تنج ہیں سیدمودودی نے اس عبارت ہیں ان (اہل سنت) کو علی ہجوری رضی اللہ تعالی عندالمعروف وا تا تنج بخش کو تنہ ہیں سیدمودودی نے اس عبارت ہیں ان (اہل سنت) کو مشکل کشایا تنج بخش حقیقتا اور بالذات نہیں کہتے ۔ کسی مخص کو حقیقا اور بالذات نہیں کہتے ۔ کسی مخص کو حقیقا اور بالذات نہیں کہتے ۔ کسی مخص کو حقیقا اور بالذات نہیں کہتے ۔ کسی مخص کو حقیقا اور بالذات نہیں کہتے ۔ کسی مخص کو حقیقا اور بالذات مشکل کشایا تنج بخش اعتقاد کرنا 'بیشرک ہے اور مجاز ایعنی اساد مجاز عقلی کے طور پر ان کی طرف ان اوصاف کی نسبت کرنا شرک نہیں ہے بلکہ قرآن مجید ہیں اس کی نظائر موجود ہیں ۔

حفرت جريل في حفرت مريم سے كها:

(جریل نے) کہا میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہول

قَالَ إِنَّكُمَّا ٱنَّا رَسُوْلُ مَرِّيكِ فَي لِكِمَّ بَالْكِ عُلْمًا

اورآپ کو یا کیز ولز کا دیے آیا ہوں۔

رُکِیًا٥(مریم:۱۹)

ر الملک کے اللہ کا اللہ کی صفت ہے لیکن جریل نے اپنی طرف بیٹا ویے کی نسبت کی اور بیا اللہ کی صفت ہے ای طرح الل سنت بھی مجاز اولیاء کرام کی طرف بیٹا دیے کی نسبت کرتے ہیں کیونکہ ان کی دعا سے بیٹا پیدا ہوجاتا ہے اس طرح قرآن مجید

میں ہے:

اور ان (منافقین) کو صرف به تا کوار ہوا کد اللہ نے اسے فضل سے اور اس کے رسول نے ان کوغی اور دولت مند کردیا۔

وَمَا نَقَدُوْ آلِداكَ اَغْنُهُ مُاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ

فَضْلِه ع (التوبه ٢٥٠)

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دولت مند کرنے کی نسبت کی ہے اور یہ نسبت بھی مجاز علی ہے اس نجے ہیں اور تمام پر اہل سنت بھی اولیاء کرام کو مشکل کشا، غو شااور کئی بخش مجاز آ کہتے ہیں 'کیونکہ وہ مسلمان ہیں 'تو حدی گواہی دیتے ہیں اور تمام اولیاء کرام اور انبیاء کرام کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں اور بیاس پر دلیل ہے کہ وہ ان اوصاف کی نسبت اولیاء کرام کی طرف مجاز آ کرتے ہیں 'وہ بت پرست نہیں ہیں کہ ان کی طرف ان اوصاف کی نسبت حقیقاً کریں 'اور فلا ہر ہے کہ سید مودودی تمام کہنے والوں کے دلوں کے حال پر متوجہ نہیں سے کہ انہیں بغیر کسی قرینے کے معلوم ہو جاتا کہ بدلوگ ان اولیاء کو حقیقاً مشکل کشا اور غوث وغیرہ کہتے ہیں اس لیے ان کوعلی الاطلاق مشرکین صرف وہی شخص کہ سکتا ہے جو علیم بذات الصدور ہواور دلوں کے خوث وغیرہ کہتے ہیں اس لیے ان کوعلی الاطلاق مشرکین صرف وہی شخص کہ سکتا ہے جو علیم بذات الصدور ہواور دلوں کے حال جانے کا دعو کی رکھتا ہواور حقیقت میں شرک بھی ہی ہے۔ حضرت سید نا ابن عمرضی اللہ تعالی عنہا خوارج کو بدترین محلوق شار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ کرتے اور فر ماتے کہ ان لوگوں نے ان آیات کو مومنوں پر چیاں کر دیا جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

marfat.com

تسار القرآر

# میں نکلاً جو لوگ ونیاوی زندگی کے شاکل تھے انہوں نے کہا اے کاش! ہورے یاس بھی اتنا (مال) ہوتا جتنا قارون کے پاس ہے بے شک وہ بڑے نصیب والا ہےO اور <sup>ج</sup>ن لو کو لِ ایمان لایا اور اس نے نیکہ ر کرتے والوں کومکتی ہے O سوہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود اپنے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے ہندوں میں ہے ج ہے تنگ کر دیتا ہے اور اگر اللہ ہم پر احسان نہ فر ما تا تو ہم بھی زمین میں دھنسا دیئے جائے' افسوں ہم بھول گئے تھے کہ کا فر فلاح تہیں یاتے 0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک قارون مویٰ کی قوم ہے تھا پھر اس نے ان کے خلاف سر اٹھایا اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہان کی جابیاں ایک طافت ور جماعت کوتھکا دیتی تھیں' جب اس کی قوم نے اس ہے کہ تم اتر شک القدائر انے والوں کو دوست نہیں رکھتاہ اور جو پجھ القدنے تہمیں دیا ہے اس ہے آخرت نے گھر کی تااش مرو اور دیا ئے

تبيار القرأر

امن خلق ۳۰ اُمت کے سامنے اس کے رسول کو حاضر کریں مے پھراللہ تعالی فرمائے گا ابتم اپنا عذر پیش کرو کہ ایمان کیوں فیک لائے اس وقت ان کویقین ہوجائے گا کہ انبیاء میہم السلام نے جو پیغام پہنچایا تھادہ برحق تھا اوروہ جواللہ تعالی برافتر اء باند منتے تھے کہ اس کے ساتھ اور بھی معبود ہیں وہ سب ان کے دیاغوں سے نکل جائیں سے۔ اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی جایاں ایک طاقت ور جماعت ه قومه لاتفي حرات الله ں سے کہا تم اتراؤ مت کے شک اللہ اترانے والوں کو دوس الله الله الدَّارَ الآخِرَةُ وَلَا تَكُسُ لَهُ نہ بھولو اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کروجس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے شک الله سرتشی مال جمع کرنے والی تھیں اور مجرموں سے ان کے گن ہوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا O ایک دن وہ سج دھمج کر اپنی

نبيار القرآن

جھے اس وجہ سے دیا ہے کہ اس کومعلوم تھا کہ میں اس مال کامستی ہوں 'بعض علاء نے کہا کہ قارون علم کیمیا جاتا تھا جس سے وہ کیمیاوی طریقہ سے سونا بنالیتا تھالیکن بیطم فی نفسہ باطل ہے کیونکہ کسی چیز کی حقیقت کو بدلنے پر اللہ تعالی کے سواکوئی قادر نہیں ہے ہاں مجز ہ اور کرامت کا الگ معاملہ ہے۔

اور بدفر نایا ہے کہ مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا اس کا محمل یہ ہے کہ ان سے بیسوال نہیں کیا جائے گا کہ تم کیا جائے گا کہ تم کیا جائے گا کہ تم کے لیے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے تمام کا موں کا علم ہے البتہ ان سے بیسوال کیا جائے گا کہ تم کے بیٹے۔

الله تعالی نے فرمایا: کیااس نے نہیں جانا کہ اس سے پہلے الله تعالیٰ کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے الله تعالیٰ نے ان قوموں کو ان کے کوان کے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا'اور قارون کواس کے تکبر اور بے حساب مال ہونے کے با دجود اس کی زکو ۃ نہ دینے کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔

الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: ایک دن وہ سے دھی کراپی قوم میں نکلا جولوگ دنیاوی زندگی کے ثائق تھے انہوں نے کہا اے کاش ہمارے پاس بھی اتنا (مال) ہوتا جتنا قارون کے پاس ہے بے شک وہ بڑے نصیب دالا ہے ٥ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ تم پرافسوس ہے جو محض ایمان لایا اوراس نے نیک عمل کے اس کے لیے اللہ کا اَجر بہت اچھا ہے اور یہ (نعمت) صرف مبر کرنے والوں کو ملتی ہے ٥ (انفسس: ۸- ۵ )

قارون كاابيخ مال ودولت پراترانا اوراكژنا

اس آیت میں بہتایا ہے کہ ایک دن قارون بہت شان و شوکت اور بہت کروفر سے نکلا اس نے بہت فیمی لباس پہنا 'اور فلاموں اور بائد یوں کے جلوس میں بڑے فلاموں اور بائد یوں کے جلوس میں بڑے فلاموں اور بائد یوں اور اکرتا ہوا اور اکرتا ہوا باہر آیا ' دنیا کے طلب گاروں نے جب اس کود یکھا تو انہوں نے کہا اے کاش! ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا' بیتو بڑا خوش نصیب ہے اور اس کی قسمت بہت انہوں ہے۔

علاونے جبان کی یہ باتیں سنیں تو دہ ان کو سمجھانے لگے کہ تم پر افسوں ہے! اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے جو نیک اور عبادت گزار ہیں' آخرت میں اس ہے کہیں اچھی جزاتیار کر رکھی ہے۔ حدیث میں ہے:

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی فر ماتا ہے ہیں نے اپنے تیک بندوں کے لیے ایک فعتیں تیار کر رکھیں ہیں جن کوند کسی آ کھے نے ویکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا کھنکا گزرا ہے اور اگرتم جا ہوتو ہی آ ہت پڑھو:

موکوئی نفس نہیں جانا کہ ہم نے ان کی آئھوں کی شنڈک

فَلَاتُعْلَمُنَفُّ عَا أُخْفِي لَمُ وَن قُرُوا عَيْنِ أَ

(المبرة: ١٤) كى ليے كيا چزيں چمپار كھى ہيں۔ (ميح ابخارى رقم الحديث: ١٩٨٣ ميح مسلم رقم الحديث ١٨٢٧ منن التر ذى رقم الحديث ١٩٩٤)

و ن اورون کے اللہ میں ہوئی ہے۔ اللہ کی جودنیا کی محبت اور دنیا کے عیش و آ رام کے نہ ملنے پر صبر المام ابن جرم نے کہا جنت کی مینعتیں ان بی لوگوں کوملیں گی جودنیا کی محبت اور دنیا کے عیش و آ رام کے نہ ملنے پر صبر

کریں مے اور آخرت میں رغبت کریں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوہم نے اس کواوراس کے گھر کوز بین بیں دھنسادیا 'پس اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جواللہ ک مقابلہ بیں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خودا ہے بچانے والوں بیں ہے ہوسکان اور کل تک جولوگ اس کے مقام تک چنچنے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ بندوں بیں ہے جس کے لیے جا بتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس

marfat.com

تبيار القرار

حصہ کو (بھی) نہ بھولوا ورلوگوں کے ساتھ انچھا سلوک کرؤجس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے **اور طک عمل سمرخی نہ** کرؤ بے شک اللّٰہ سرکٹی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا O (انقعی ۔ ۲۵-۲۷) قارون کا نام ونسب اور اس کے مال و دولت کی فراوانی

عافظ عما دالدين اساعيل بن عمر بن كثير الدمشق الشافعي التوفي ٢٥٧٥ ه لكهت بين:

حضرت ابن عباس رضی التدعنهما نے فر مایا قارون حضرت موی علیہ السلام کاعم زادتھا ، قارون کا نام تھا قارون بن یعممب بن قاصف اور حضرت موی کا نام تھا موی بن عمران بن قاصف المرمن ۲۲۰۰- ۲۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ قارون نی اسرائیل سے ہونے کے باوجود فرعون سے جاملا تھ اور موی علیہ السلام کی دعوت کے مقابلہ میں فرعون کے بعدوہ بھی حامان کی طمرح حضرت موی کے مخالفین میں سے تھا۔

قادہ بن دعامہ نے کہا قارون تورات بہت خوش الحانی سے پڑھتا تھا'لیکن وہ ویمن خدا' سامری کی طرح منافق تھا'وہ اپنے مال کی کثرت کی وجہ سے سرکش اور متکبر ہو گیا تھا'شھر بن حوشب نے کہا وہ اپنی قوم کے سامنے بڑائی کے اظہار کے لیے اینا ب س ایک بالشت لسبار کھتا تھا۔

یعنی اس مال کواللہ کی اطاعت میں اور اس کی راہ میں خرچ کرو 'جس سے تم کو دنیا اور آخرت میں ثواب ملے گا' اور دنیا سے (بھی) اپنے نصیب کو نہ بھولو' اچھے کھانے پینے' نہاس پہننے' مکان اور بیوی سے نکاح کے حصول میں اپنا مال خرچ کرو' حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے فرمایا: اے عبداللہ! کی جھے یہ فبرنہیں دی گئی' کہتم دن میں روزہ رکھتے ہواور رات بھر قیام کرتے ہو! انہوں نے کہا کیول نہیں! یارسول اللہ! آپ نے فرمایا ایب نہ کروروزہ بھی رکھواورروزہ کوڑک بھی کرواوررات کو قیام بھی کرواور نیند بھی کیا کرو' کیونکہ تمہارے جسم کا تم پرخق ہے اور تمہاری آئھوں کا تم پرخق ہے اور تمہاری آئھوں کا تم پرخق ہے اور تمہاری بیوی کا تم پرخق ہے اور تمہان کا تم پرخق ہے (تو ہرخق دار کا حق اواکرو)۔ (صحح ابنوری رقم الحدیث: ۱۹۵۵ سنن الوداؤدر قم الحدیث: ۱۳۳۷ سنن السائی رقم الحدیث: ۱۳۹۳) اور جس طرح اللہ اپنی توجہ اور ہمت کوسرشی اور اور جس طرح اللہ اپنی توجہ اور ہمت کوسرشی اور دی طرف مبذول نہ کرو کیونکہ اللہ تعالی سرشی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس نے کہا یہ ال مجھے اس علم کی وجہ سے دیا گیا ہے جومیرے پاس ہے کیا اس نے بینہیں جانا کہ اس سے پہلے اللہ کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جواس سے نوودہ طاقت وراوراس سے زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں اور مجرموں سے ان کے گناموں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گان (عصص ۵۸)

عن من المن من من من من من من المن قرار دینے کے سجائے آبی قابلیت کا ثمر ہ سمجھنا قارون کا اپنے مال کوعطیہ البی قرار دینے کے سجائے آبی قابلیت کا ثمر ہ سمجھنا

علاءاور داغظین کی نصیحت کے جواب میں قارون نے کہا' مجھے تمہاری نصیحت کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بیہ مال

marta..zom

تببار القرآن

#### ویکان کامعنی اوراس کی ترکیب

الم الوجعفر محدين جريطرى متوفى ١١٠٥ ه لكعة بن

ال آیت میں ویکان کا لفظ ہے یہ اصل میں ویلک اعلم اندھا کین تم پرافسوں ہے تم یہ جھوکہ پھراس کو خفف کر کے ویکان پڑھا گیا اور تی اور تی ہوں کے لیے آتا ہے۔
ویکان پڑھا گیا اور تماوہ نے کہا اس کامعنی المہ تو ہے یعنی کیا تم نے بیں دیکھا اور یہ کی بات کو مقر کرنے کے لیے آتا ہے۔
اور اس آیت کامعنی اس طرح ہوگا کہ تم پرافسوں ہے تم یہ مجھوکہ اللہ اپنے بندوں میں ہے جس کے لیے چا ہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چا ہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اس کامعنی ہے کیا تم نہیں جانے کہ اللہ جس کے لیے چا ہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اس کامعنی ہے کیا تم نہیں جانے کہ اللہ جس کے لیے چا ہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چا ہتا ہے کہ کردیتا ہے۔ (جامع البیان جن میں سے ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۱ سلخسا دار الفکر بیردت ۱۳۱۵ھ)

علامه ابوعبدالله مالكي قرطبي متوفى ٢٧٨ ه لكهت جين:

النحاس نے کہا کہ وی ندامت کے اظہار کے لیے ہے اور الخلیل سیبویدادر کسائی نے کہا کہ جب لوگ کی گئة پر متنبہ موں یا کسی کومتنبہ کریں تووی کہتے ہیں اور جو فض نادم ہووہ اپنی ندامت کے اظہار کے لیے وی کہتا ہے اور یہ کسان پر داخل ہوتا ہے جیسے ویک ان الله الفرانے کہا یہ کلم تقریر ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ الاک طرح حرف عبیہ ہے بعض نے کہا یہ ویلک اعلم انه کے معنی میں ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ الم تو انه کے معنی میں ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن جز ١٣١٣ م ١٨٧ وارالكتاب العربي بيروت ١٣١٠ هجز ١١١٥ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

marfat.com

تبياء القرأر

کے لیے چاہتا ہے تک کر دیتا ہے اور اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرما تا تو ہم بھی زمین میں د**منسادیے جاتے انسوی ہم بحول محک** تھے کہ کافر فلاح نہیں پاتے 0 (انقیم ۸۱-۸۱) قارون کو زمین میں دھنسا دینا

اس سے پہلی آیت میں یہ بتایا تھا کہ قارون بڑے نازوانداز اور کروفر اور بنختر کے ساتھ چل رہا تھا اور زمین پراتر ااتر اکر اور اکڑ اکڑ کر چلنا اللہ تعالیٰ کو بخت ناپسند ہے اور وہ ایسے لوگوں کو زمین میں دھنسا ویتا ہے صدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ابوالقاسم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایک فضی ایک حلہ (ایک قسم کی دو چا دریں) پہنے ہوئے جارہا تھا' جواس کو اچھا لگ رہا تھا' اور وہ اس پر اترا تا ہوا جل رہا تھا اس نے اپنے سر کے بال لٹکائے ہوئے تھے اللہ تعالی نے اس کوز مین میں دھنسا دیا اب وہ قیامت تک اس طرح زمین میں دھنستارہے گا۔

(ميج ابخارى رقم الحديث: ٥٤٨٩ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٠٨٨ مند احد رقم الحديث: ٩٠٥٣ عالم الكتب)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ بچیلی اُمتوں میں ایک مختص غرور کے ساتھ اپنا تبہند گھیٹتا ہوا چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ اس طرح قیامت تک زمین میں دھنستارہے گا۔ (سیح ابخاری رقم الحدیث: ۹۰ ۵۷ وارار قم بیروت)

حضرت ابوسعیدرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: پیچیلی اُمتوں بیس ایک مخفس دوسرز چا دریں پہنے ہوئے جار ہا تھا اور ان میں اکر اکر کرچل رہا تھا' الله تعالیٰ نے زمین کو تھم دیا تو زمین نے اس کو پکڑلیا اور وہ زمین میں دھننے لگا' اور وہ قیامت تک زمین میں دھنتارہےگا۔

(منداحرج ١٣٩٥ مه طبع قديم منداحرة الحديث: ١٢٩٥ وادالحديث قابره ١٣١١ه)

قارون کے ہلاک ہونے اور زمین میں دھننے کا ایک سبب تو یہ ہے کہ وہ اپنے مال و دولت اور جاہ وحثم پر بہ**ت فخر اور کھبر** کرتا تھا اور اللّٰد تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو زمین میں دھنسا دیتا ہے۔

قارون کی حضرت موی سے دشمنی اور حضرت موئی کی اس کے خلاف وعا کرنے کی وجہ

اس کا دوسرا سبب مفسرین اور مورشین نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے اس کے خلاف وعا کی تھی اور اس کی وجہ بیتی کہ حضرت موی نے اس پرز کو ق و بنا لازم کر دیا تھا اس لیے وہ آپ کا دشن ہوگیا تھا 'ایک وجہ یہ ہے کہ وہ آپ پر حسد کرتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ ہی ساور حارون امام نہیں میرے لیے کوئی منصب ٹییں ' پھر قارون نے ایک فاحشہ مورت کو رشوت دے کراس پر تیار کیا کہ جب حضرت موی بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے ہوں تو وہ آپ سے کہے کہتم وہی ہونا جس نے میر سے ساتھ فخش کا امرائیل میں خطبہ دے رہے ہوں تو وہ آپ سے کہے کہتم وہی ہونا جس نے میر سے ساتھ فخش کا امرائیل میں خطبہ دے رہے ہوں تو وہ آپ سے کہے کہتم وہی ہونا جس فی مورت ہیں کر کا نپ اشھے اس وقت دو رکعت نماز پڑھی اور اس مورت سے کہا میں تم کواس ذات کی شم دیتا ہوں جس نے سمندر میں تمہار سے لیے خشک راستہ بنایا 'جس نے شہیں اور تمہاری قوم کو فرعون کے مظالم کواس ذات کی شم دیتا ہوں جس نے سمندر میں تمہار سے لیے خشک راستہ بنایا 'جس نے شہیں اور تمہاری قوم کو فرعون کے مظالم واقعہ بیان کردیا ' حضرت موی پھر سجدہ میں گر گئے اور اللہ تعالی سے قارون کی سز اطلب کی۔ اللہ تعالی نے فر مایا میں نے زمین کے اور اللہ تو قارون کی اور اس کے کل کو اور اس کے تمام مال و دولت کو نگل کے سوز مین آپ کے تابع کردیا ہورے کیا اور وہ زمین میں دھننے لگا ' اور بالآخر وہ اپنے جاہ و حشم کے ساتھ ذھین میں دھنس گیا۔

ز اس کونگانا شروع کیا اور وہ زمین میں دھننے لگا ' اور بالآخر وہ اپنے جاہ و حشم کے ساتھ ذھین میں دھنس گیا۔

ز اس کونگانا شروع کیا اور وہ زمین میں دھنے لگا ' اور بالآخر وہ اپنے جاہ و حشم کے ساتھ ذھین میں دھنس گیا۔

marfat.com

تبيار القرآن

امام عبد الرحمٰن بن محمد بن اوريس بن إني حاتم متوفى ١٧٥٥ها بني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

عرمہ نے کہا زمین میں علواور بڑائی جائے ہے مرادیہ ہے کہ وہ سلاطین اور بادشاہوں کے سامنے بڑا بننے کا ارادہ نہیں کرتے مسلم البطین نے کہا علو ہے مراد ناحق تکبر کرنا ہے معاویة الاسود نے کہا اس سے مرادیہ ہے کہ وہ کی شخص کی عزت اور وجا بہت میں مناقشہ اور منازعۃ نہیں کرتے لینی کی شخص ہے اس کی بڑائی چھینے کا قصد نہیں کرتے ، ضحاک نے کہا وہ ظلم نہیں کرتے یا حد سے تجاوز نہیں کرتے ۔ حضرت علی نے فرمایا جو شخص یہ جا ہے کہ اس کی جوتی کا تسمہ اس کے دوست کی جوتی کے تسمہ

سے اچھا ہوتو وہ بھی اس آیت میں داخل ہے۔ (تغییرامام ابن ابی حاتم جوم ۳۰۲۳-۳۰۲۳ مطبوعہ مکتبہ زار مصطفیٰ مکہ مرسد کامواہ)

حصرت علی کے ارشاد کی توجیہ ہیہ ہے کہ وہ اپنے دوست پراپی بڑائی کے اظہار کے لیے اور اپنے دوست کو حقیر قرار دینے کے لیے بیدارادہ نہ کرے کہ اس کی جوتی کا تسمہ اس کے دوست کی جوتی سے اچھا ہے کیونکہ سنن ابوداؤ دیس ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک محض آیا وہ خوب صورت تھا' اس نے
کہا یارسول اللہ حسن اور جمال میرے نزدیک پہندیدہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کس قدر حسن دیا گیا ہے حتیٰ کہ میں سے
نہیں جا ہتا کہ کوئی محض مجھ سے بڑھ جائے خواہ وہ جوتی کے تسمہ میں ہی مجھ سے بڑھے' آیا یہ تکبر ہے آپ نے فر مایا : نہیں ' کیکن
تکبر حق کا اٹکار کرٹا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ (سنن ابوداؤر رقم الحدیث: ۲۰۹۲ مطبوعہ بیروٹ '۱۳۱۲ھ)

اس کے بعد فرمایا: جو فض نیکی کرے گا اسے اس نیکی سے اچھا اُجر طے گا سب سے بڑی نیکی لا الله الا الله محدرسول الله پر هنا ہے اور فرمایا جو فض برائی کرے گا تو جنہوں نے برائی کی ہے ان کو صرف ان ہی کاموں کی سزا ملے گی جو انہوں نے کیے بیں۔سب سے بڑی برائی شرک کرنا ہے۔اس کی پوری بحث انمل: ۸۹ میں گزر چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے تک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کولوٹے کی جگہ ( مکہ مکرمہ) ضرور والی لائے گا'آپ کیے کہ میرارب اس کوخوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے اوراس کو جو کھلی کم رائی میں ہے ۱۰ اور آپ ( کس چیز ہے ) ہدامید نہیں رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی ماسوا اپنے رب کی رحمت کے سوآپ کا فروں کے ہر گز مدد گارنہ بنیں ۱۰ اور وہ آپ کو اللہ کی آبیوں ( کی تبلیغ ) ہے نہ روک ویں اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں اور اپنے رب کی طرف زاول کی گئی ہیں اور اپنے رب کی طرف ( لوگوں کو ) بلا نے اور آپ شرک کرنے والوں سے ہر گز نہ ہوں ۱۰ اور اللہ کے سواکسی اور معبود کی عبادت نہ کریں اللہ کے سواکوئی عبادت کا مشتق نہیں اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے اس کا تھم ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ کے صواکوئی عبادت کا مستحق نہیں اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے اس کا تھم ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ کے صواکسی اس کی دانت کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے اس کا تھم ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ

معاد کے متعلق مختلف اقوال

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمائے فر مایا: لوٹے کی جگہ سے مراد جنت ہے یعنی الله آپ کو جنت میں لے جائے گا سے ابوصالح کی روایت ہے اور معید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد موت ہے اور حضرت ابوسعید خدری اور عکر مداور مجاہد ہے بھی اس طرح مروی ہے حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ (تغیرامام ابن ابی عاتم جام ۲۰۲۵-۲۰۱۵ کتیہ زار معطفیٰ کمہ کرمہ عاص

علامہ ابوعبداللہ ماکلی قرطبی متوفی ۱۹۸ ھے نے لکھا ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے اللہ تعالی نے اس سورت کو اس بشارت پر فتم کیا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو عالب کر کے مکہ کی طرف لوٹائے گا اور ایک قول یہ ہے کہ معاد سے مراد جنت ہے لیکن رائج میر ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔

marfat.com

تبيار القرأر

سُرِی اَعْلَیْ مَن جَاء بِالْهُلٰی وَمَن هُوفِی صَلْل بَبِین اَ اَ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهِ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْ آنَ يُلْقِي إِلَيْكَ الْكِتْبُ إِلَّا رَحْمَةً قِنْ تَا يَكُ

سو آپ کافروں کے ہرگز مددگار نہ بنیں 0 اور وہ آپ کو اللہ کی آمیل (کی ٹیلنے) سے نہ روک دیں

بَعْلَادَ أُنْزِلَتُ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى مَ يِكَ وَلَا تَكُونَى مِنَ

اس کے بعد کہوہ آپ کی طرف نازل کی گئیں ہیں اور اپنے رب کی طرف (لوگوں کو) بلایے اور آپ شرک کرتے والوں

الْمُثْمِرِينَ ٥٤ وَلَا عَنْ عُمَعَ اللَّهِ إِلْهَا أَخَرُ لَرَالِهَ إِلَّا هُوَ

ے ہر گزنہ ہوں 0 اور اللہ کے سواکس اور معبود کی عبادت نہ کریں اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں '

كُلُّ شَىءِ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَةُ ﴿ لَهُ الْكُنُهُ وَ إِلَيْهِ ثُوْجَعُونَ ۗ

اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے' اس کا تھم ہے' اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ کے O اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مقدر کرتے ہیں جونہ زمین میں بڑا بننے کا ارادہ کرتے ہیں نہ فساد کرنے کا اور چوشن نیکی کرے گا اسے اس نیکی سے اچھا آجر ملے گا' اور چوشن فساد کرنے کا اور اچھا آجر ملے گا' اور چوشن برائی کرے گا تو جنہوں نے برائی کی ہے ان کو صرف ان ہی کا موں کی سزا ملے گی جوانہوں نے کیے ہیں (القعمی: ۸۳-۸۳) علوا ورفساد کے معنی

اس دار آخرت سے مراد جنت ہے کلام عرب میں لفظ ''ھذا'' سے اس چیزی طرف اشارہ کیاجاتا ہے جومحسوں اور مشاہد ہو کیعنی وہ چیز آتھوں سے دکھائی ویتی ہواور جنت کوتو قرآن مجید کے مخاطبین نے آتھوں سے نہیں ویکھا تھا پھر سے کہتا کس طرح درست ہوگا کہ بیآ خرت کا گھر'اس کا جواب بیہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث میں جنت کی صفات کا اتنا زیاوہ ذکر آچکا ہے کہا اب لوگوں کے لیے جنت دیکھی بھالی چیز ہے۔

فرمایا ہے ہم اس کوان لوگوں کے لیے مقدر کرتے ہیں جوز مین میں بڑا بننے کا ارادہ نہیں کرتے لیعنی زمین میں اپنا تسلط اور غلبنہیں چاہتے' اور نہ فساد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں لیعنی لوگوں پرظلم اور جبرنہیں کرتے جیسے نمرود' اور فرعون وغیرہ نے ظلم اور سرکشی کی تھی' ف دکی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ کسی کا مال ناحق چھین لینا ف و ہے اور القد کی نافر مانی کرنا بھی فساد ہے اور علو سے مراو تکبر ہے اور تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لانا ہے۔

marial.com

نبيار القرآر

۔ بیدوعا حضرت اہراہیم اور حضرت اساعیل علیہاالسلام نے خصوصیت سے ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے اور یہ وہی دعاہے جس کے متعلق آپ نے فرمایا میں اپنے باپ اہراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔

(جامع البیان جراص ۲۷ من تاریخ وشق الکیرج اص ۱۳۱۱ رقم الحدیث: ۲۰۵۰ شرح النه رقم الحدیث ۳۹۲۹ کنز العمال رقم الحدیث ۳۱۸۳ محضرت جابر بن سمره رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ہیں مکہ میں ایک پھر کو پہچا نتا ہوں جومیری بعثت (اعلان نبوت) سے پہلے مجھ پرسلام عرض کیا کرتا تھا ہیں اس کواب بھی پہچا نتا ہوں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۲۷۷ سنن ترزی وقم الحدیث: ۳۲۲۳ مصنف این ابی شیبه ج ۱۱ ص ۴۷۳ مسند احد ج ۵ ص ۸۹ سنن الداری رقم الحدیث: ۲۰ مسند ابویعلی رقم الحدیث: ۲۲۹ می صحیح این حبان رقم الحدیث: ۱۳۸۲ المعیم الکبیررقم الحدیث: ۱۹۰۷ المعیم المعیو قال فی هیم رقم الحدیث: ۴۰۰ ولاکل المعیو قلمیمینی ج ۲ ص ۱۵۳ شرح السنة رقم الحدیث: ۳۷۰۹)

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے بعض راستوں میں جار ہاتھا' آپ کے سامنے جو پہاڑیا پھر آتا تو وہ کہتا تھا المسلام علی کم یار سول الله .

سن الترفدى قم الحديث: ٦٢٦ سن الدارى رقم الحديث: ٢١ ولاَك الدَّو قالمَيْتَى ج٢ص١٥٣-١٥٢ شرح السنة رقم الحديث ٢٢١٠ حضرت ابو ہر بروہ رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كەمسلمانوں نے پوچھا: يارسول الله! آپ پر نبوت كب واجب ہوئى؟ آپ نے فرمایا: جس وفت آ وم روح اورجسم كے درمیان تھے۔

(سنن الترغدي رقم الحديث: ٩٠٩ " السند رك ج ٢٥٩ م ٢٠٩ ولاكل النو قالليبقي ت ٢٥٩ (١٣٠)

ان تمام احادیث میں اس پر توی دلیل ہے کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے اپنے نبی ہونے کاعلم تھا۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی 1899ھ نے شدت سے اس کا انکار کیا ہے کہ آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے اپنے نبی ہونے کاعلم تھا۔ وہ لکھتے ہیں:

جلدبيتم

marfat.com

تبيار القرآر

کفار کمہ نے آپ کے متعلق کہا تھا کہ معاذ اللہ آپ کھلی گرابی میں بیں اللہ تعالی نے ان کاروکرتے ہوئے فرمایا: آپ ان سے کہے کہاللہ بی خوب جانتا ہے کہ ہم میں سے کون ہرایت یافتہ ہا اور کون کھلی گمرابی میں ہے۔ بعثت سے پہلے آپ کو نبی بنائے جانے کاعلم تھا یانہیں

اس کے بعد فرمایا اور آپ (کسی چیز ہے) یہ امید نبیس رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی ماسوا اپنے مب کی رحمت کے ۔ اس آ بت کی تفسیر میں اختلاف ہے اکثر مفسرین نے الار حسمة مسن دبیک کو استھنا منقطع قرار دیا ہے اور بعض نے اس کو اشتناء مصل قرار دیا ہے۔

امام ابد جعفر محمد بن جرر طبري متوفى ١٣١٠ ١٥ كيست بين:

ا ہے جمر! (صلی اللہ علیک وسلم) آپ یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ پر بیقر آن نازل کیا جائے گا'اور آپ کو گزشتہ قوموں کی خبریں اور گزشتہ حوادث معلوم ہو جائیں گے جن لوگوں اور واقعات کے سامنے آپ حاضر نہ تھے آپ نے ان کو اپنی قوم پر حلاوت کی' مگریہ کہ آپ کے رب نے آپ پر رحم فرمایا اور آپ پر بیخبریں نازل کیس۔ یہ استثناء منقطع ہے۔

(جامع لبيان جز ٢٠مم ١٥١ مطبوعة دار الفكر بيروت ١٥١٥ م

سيرمحمود آلوي حنفي متوفى • ١١٥ ه لكصة بين:

اس استناء کامتصل ہوتا بھی جائز ہے یعنی آپ پرصرف آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے میے کتاب نازل کی گئی ہے اور کسی وجہ سے میہ کتاب نازل نہیں کی گئی۔ کسی وجہ سے میہ کتاب نازل نہیں کی گئی۔

(روح المعانى جز ٢٥ص١٩١ مطبوعة دارالفكر بيروت ١٩١٥ هـ)

ا ، م الخرامدين رازى متوفى ٢٠٦ ه نے اس آيت كا اس طرح معنى كيا ہے: آپ بياميد نبيس ركھتے تھے كه الله تعالى اپنى رحمت ہے آپ پر رحم فرمائے گا اور آپ پر ميانق م فرمائے گا۔ (تفيير كبيرج ٥٩ م٠٠ معبور در حيا التراث العربی بيروت ١٣١٥ه) مفتی احمد بارخان متوفى ١٣٩ هـ رحمہ القداس آيت كی تفسير بيس لکھتے ہيں:

یعنی فاہری اسباب کے لئاظ سے آپ و نبوت کی امید نہ تھی صرف خدا کی رحمت سے امید تو کیا کیفین تھا کیونکہ آپ کو نبوت نہ توت نہ تو حضرت ہارون کی طرح کسی کی دعا سے حاصل ہوئی نہ حضرت کی وسیمان علیم السلام کی طرح بطور میراث کی بلکہ صرف اللہ کی رحمت سے فی لہذا اس آیت سے بہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ اپنی نبوت سے بخبر تھے آپ کو تو بچپن ہی سے جمرو چر مسلام کرتے تھے اور رسوں اللہ کہ کر پکارتے تھے بحیرہ راجب نے بچپن میں ہی آپ کی نبوت کی خبرہ سے دی تھی خود فرماتے ہیں:
کنت نبیا و آدم لمنجدل فی طینته . (میں اس وقت بھی نبی تھا اور آدم ہنوز اپنی مٹی گندھے ہوئے تھے )۔

( حاشية نور العرف ن ١٩٣١ مطبوعه اداره كتب اسلامية مجرات )

یہ کہنا توضیح نہیں ہے کہ آ پ کوکس کی دعاہے نبوت ملی ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے نبوت کی وعا اے۔

ماہے۔ قرآن مجید میں ہے: معرور ورور

اے ہارے رب ان (اهل مکه) میں ان بی میں سے ایک

رَبِّنَا وَانِعَتْ فِيهِ هُمَ سُؤلِّ مِنْهُمْ (بقره ١٣٥)

رسول بھیج دے۔

امام ا وجعفر محمد بن جربر طبري متوفى • اساھ لکھتے ہيں:

جلديهم

marfa:.com

نبيار القرآر

دین برآ جائیں تو یہ آیت نازل ہوئی کرآپ ان کی کی چیش کش کی طرف رجوع نہ کریں ورنہ وہ آپ کو القد تعال کی آیات کی تبلیغ سے روک ویں مے۔اور آپ ٹابتِ قدمی سے کفار اور مشرکین کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہیں۔

الله تعالى كے ستحق عبادت ہونے پر دلائل

یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی طلب اور آپ کے سوال کے بغیر آپ کو نبوت اور رسالت عط فر مائی ہے اور آپ کو تم م رسولوں سے زیادہ افضل اور مکرم قرار دیا ہے تو آپ فریضہ رسالت بجالا ئیں اور اس فضل عظیم اور جلیل القدر نعمت پر التد تعابی کا شکراوا کریں'اورجس طرح آپ پہلے بھی اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کرتے تھے ای طرح آئندہ بھی کرتے رہیں اور تاحیات اس کی عبادت پرمتعقیم رہیں'آ ب سے جوریفر مایا ہے کہ اللہ کے سواکسی اور معبود کی عبادت نہ کریں' اس کا پیرمطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ سے بیاندیشہ تھا کہ آپ کسی اور کی عیادت کریں گئ بلکہ اس میں بھی آپ کی اُمت کوتعریض ہے کہ جب رسوں التدصلي القدعلييه وسلم كوبيتكم ويا جار ہاہے كه وه كسي ادر كي عبادت نه كريں تو تم اس تقم كے كتنے زيادہ لائق ہو'نيز اس خطاب كابيہ مطلب ہے کہ آپ غیرالٹد کی عبادت نہ کرنے کے طریقہ پردائم اورمتمرر ہیں اوراس آیت میں آپ کی اُمت کوبھی یہی تھم دینا مقصود ہے'اور کفار کو بیہ بتلا نامقصود ہے کہ وہ بیامیدنہ رکھیں کہ زندگی ہیں بھی ہمارے نبی تمہاری موافقت کریس کے کیونکہ ان کو ان کےرب نے پیچکم دیا ہے کہ وہ اس کے سوا اور کسی کی عیادت نہ کریں' اور اس کی دلیل پیہ ہے کہ اس کے سو 'ور کوئی عب دت کا تستحق نہیں' کیونکہ عبادت کا حقدار وہ ہو گا جس کی ذات واجب الوجود ہو جو ہمیشہ سے ہواور ہمیشہ رہے'اور س کے سو ہر چیز ممکن ہےاور ہلاک ہونے والی ہےاور جو چیزممکن ہووہ اینے ہونے میں کسی اور کی طرف مختاج ہوگ اور جواینے وجود میں غیر کا متاج ہووہ عبادت کامستحق کب ہوسکتا ہے پھر فر مایا: اس کا حکم ہے یہ اس کے مستحق عبادت ہونے کی دوسری دلیل ہے جس کا تھم چلتا ہواور جو حاتم علی الاطلاق ہو وہی عبادت کامستحق ہوسکتا ہے اور فر مایا:تم ای کی طرف لوٹائے جاؤ گئے بیراس کےمستحق عبادت ہونے کی تیسری دلیل ہے تم نے زندگی میں جوبھی عمل کیے ہیں آخرت میں تم سے ان کی بازیرس ہوگی اور تہارااس کی طرف لوٹایا جانا اس لیے ہوگا'تم سے سوال کیا جائے گا کہتم نے کس کی عبادت کی ہے اور بیسوال اور باز پرس بھی وہی کرے گا اس لیے عبادت کا مستحق بھی وہی ہے سواس کی عبادت کر داور اس کے سوائس ادر کی عبادت نہ کرو۔

اختثأ مىكلمات اوردعا

آج بدروز جعرات ۸ریج الثانی ۱۳۲۳ هر ۲۰۰ جون۲۰۰۲ قبیل العصر سورة القصص کی تغییر عمل موگئ الحمد متدرب العلمین! اے بارالہ! جس طرح آپ نے قرآن مجید کی یہاں تک تغییر کمل کرائی ہے اور تبیان القرآن کی آٹھ جلدی کمل کرا دی ہیں' ای طرح آپ قرآن مجید کی باقی سورتوں کی تغییر بھی کمل کروادیں۔

اس جلد کی ابتدا به روز اتوار ۲۸ جمادی الثانیه ۳۲۲ هے/۱۷ تمبر ۲۰۰۱ ء کو کی گئی تھی اس طرح پیر جدیدنو ماہ تین دن میں اخت مرکو

مچنجی ۔

میرے تعنیف و تالیف کے کام میں القد تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے ٔ در نہ قدریس کی مصروفیات بھی ہیں ' منے ملانے والے بھی آتے رہے ہیں اور کمر کے در دکی وجہ سے زیادہ دیر پیٹے نہیں سکتا ' ایک گھنٹہ سے زیادہ ایک نشست میں بیٹے کر کام نہیں کرسکتا ' اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے اس کام کوجاری رکھے ہوئے ہے۔

جلد بحقتم

تبياء القرأء

لك يجين آب وعظ كهني كمر عند بوئ تصرالخ (تنبيم القرآن جسم ١٦٧ لا مور ١٩٨٣)

سید ابوالاعلی مودودی نے اس کو بہت طویل عبارت جس لکھا ہے۔ بی عبارت انہوں نے سیرت مرور عالم ج م م م اور ۱۰۹ کے ۱۰۹ کے ۱۰۹ جس ۱۰۹ جس کی اس کمل عبارت کونفل کیا ہے اور اس پرسیر حاصل بحث کی ہے جو قار کمن اس عنوان کے تمام پہلوؤں کونفسیل سے جانتا جا ہے ہوں کہ سیدنا محم صلی انقد علیہ وسلم کو بعثت سے پہلے اپنے نی ہونے کا علم تھا یا نہیں ان کو انهمل: ۹ کی تغییر ضرور پڑھنی جا ہے۔ تاہم اس آ ہت سے یہ بہر حال معلوم ہو جاتا ہے کہ نی کو سے مند بغیر کسی طلب و تمنا اور بغیر کسی انتظار و تو تع کے ملتا ہے خواہ اس کو پہلے سے علم ہو کہ اس کو نی بنایا جائے گا اور مقام بعثت مند بغیر کسی طلب و تمنا اور بغیر کسی انتظار و تو تع کے ملتا ہے خواہ اس کو پہلے سے علم ہو کہ اس کو نی بنایا جائے گا اور مقام بعثت مند بغیر کسی طلب و تمنا اور بغیر کسی انتظار و تو تع کے ملتا ہے خواہ اس کو پہلے سے علم ہو کہ اس کو نی بنایا جائے گا اور مقام بعثت

مشرکین کے مدوگار بننے کی ممانعت کامحمل

اس کے بعد فرمایا: سوآ پ کافرول کے ہرگز مددگار نہ بنین اس آیت میں بہ فاہرآپ کو خطاب ہے لیکن اس خطاب کا رخ دراصل مکذیبن قرآن کی طرف ہے اس آیت کا معن یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی طرف جو پیغام نازل کیا اس کو بے کم وکاست لوگوں تک پہنچا دیجئے اگر بیمشر کین آپ پر دباؤ اورز ور ڈال کراس میں پچرکی یہ ترمیم کرانا چاہیں تو آپ ان کے کہنے میں نہ آئیں 'آپ اس پیغام میں کی تتم پلی کرتا میں نہ آئیں 'آپ اس پیغام میں کی تتم پلی کرتا میں نہ آئیں 'آپ اس پیغام میں کوئی نری یا تبدیلی کردی تو یہ مداہدت ہوگی اورآپ ہم مول کے پشت مداہدت ہوگی اورآپ آپ کو نازل کر کے اللہ تو بلی کردی تو یہ مداہدت ہوگی اورآپ ہم مول کے بیٹ پناہ اور مددگار بن جائیں گا اوراس آپ کو نازل کر کے اللہ تو بلی کہ مشرکین کے سرداروں کو یہ بتایا ہے کہ اگر وہ دل کے می گوشہ میں بیا میں بیا میں ہو جا تین اللہ کے نبی اس معالمہ میں ان کی کئی تم کی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔اس کر دو بدل یا کی بیشی کرالیں گے تو وہ مایوس ہو جا تین اللہ کے نبی اس معالمہ میں ان کی کئی تم کی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔اس آپ سے کا بیش میں تو بیا میں تبینی کی دو نہ کرنے کا خطاب نبی صلی اللہ کے بیغام سانے میں مراد آپ کی اُمت ہیں اور ترغیب ہو نیا ہیں تبینی کے لیے اضے تو مشرکین کے دباؤسے اللہ کے بیغام سانے میں مراد آپ کی اُمت ہو کے بیمس اور ترغیب سے متاثر ہوکر مداہدت کرے کا خطاب نبی صلی اللہ کے بیغام سانے میں کوئی نزی نہ کرے اور نہ کی تم کی تحریص اور ترغیب سے متاثر ہوکر مداہدت کرے۔

اس آیت کی توجید که آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں

اس کے بعد فرمایا: اور وہ آپ کواللہ کی آیتوں (کی تبلیغ) سے ندروک دین اس کے بعد کہ وہ آپ کی الرف نازل کی گئی ہیں۔ (القمعی: ۸۷)

یہ آیت بھی ذکور الصدر مضمون کی تا کید کے لیے نازل ہوئی ہے کہ خواہ یہ شرکین اور خالفین آپ کے خلاف کتنا ہی زور کیوں نہ نگا کی نہ ہوگا ہے۔ کہ خواہ یہ شرکین اور خالفین آپ کے خلاف کتنا ہی زور کیوں نہ نگا کی میں بیر آپ ان کو ہر ملا کہیں جس چیز کو کیوں نہ نگا کی میں بیر آپ ان کو ہر ملا کہیں جس چیز کو کہیں نے منع کرتے ہیں آپ اس کوعلی الاعلان اور برسم جلس کہیں نیز فرمایا: اور اپنے رب کی طرف (لوگوں کو) بلا سے اور آپ شرک کرنے والوں سے ہرگز نہ ہوں۔

اس آیت میں بھی تعریض ہے خطاب آپ کو ہے اور سنایا آپ کی اُمت کو ہے گا آپ کی اُمت کسی موقع پر بھی شرک کو افتیار نہ کرے اور یہ بتایا ہے کہ اُگر کسی نے مشرکیین کی رعایت کی تو وہ مشرک ہوجائے گا کیونکہ جو محص کسی کے دین اور اس کے طریقہ پر راضی ہواس کا شار بھی ان بی میں سے ہوتا ہے۔

ضیاک نے کہا جب مشرکین نے بید کہا کہ وہ آپ کو مال مہیا کریں سے اور آپ کی شادی کرویں سے بشر طیک آپ ان کے

جلابعثم

marfa:.com

تبيار القرآر

## ماً خذومراجع

#### كتبالهبير

| قرآن مجيد | -1  |
|-----------|-----|
| تورات     | -1  |
| أنجيل     | -1" |

#### كتباحاديث

- ٧- امام ابوحنيفه نعمان بن ثابت متوفى ١٥٠ ه مندامام اعظم مطبوع محرسعيد ايند سنز كراجي
- ٥- امام مالك بن انس اصبحي متوفى ٩ كاه موطاامام مالك مطبوعه دارالفكر بيروت ٩٠ ١٣٠ه
  - ٣- امام عبدالله بن مبارك متوفى ١٨١ه كتاب الزيد مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت
- امام ابو بوسف یعقوب بن ابراہیم متوفی ۱۸۱ه کیاب الآثار مطبوعه مکتبدا ثریبهٔ سانگله بل
- ۱ محمد بن حسن شیبانی متوفی ۱۸۹ هه موطاا مام محمد "مطبوعة نور محمد" کارخانه تجارت کتب کراچی
- 9- امام محمر بن حسن شيباني متوفى ١٨٩ ه كتاب الآثار مطبوعادارة القرآن كراجي ٤٠٠١ه
  - الم الم وكيع بن جراح متوفى 196 كتاب الزيد المكتبة الداريد يند منوره م ١٠٠ هـ
- اا- امام سليمان بن داؤد بن جارود طياكي حنى متوفى ٢٠١٠ ه مندطيالي مطبوعه ادارة القرآن كراجي ١٣٩١ ه
  - ۱۲- امام محمد بن ادريس شافعي متوفي م ۲۰ هذا المسند مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٥٠٠٠ اه
  - ١١٠- امام محمد بن عمر بن واقد متوفى ١٠٠٥ ه كتاب المغازى مطبوعه عالم الكتب بيروت ٢٠٠١ ه
- ۱۳۱۰ امام عبدالرزاق بن جام صنعانی متوفی ۱۲۱ امستن مطبوعه کمتب اسلای بیروت ۱۳۹۰ ه مطبوعه دارالکتب العهمیه بیروت ۱۳۲۱ ه
  - 10- امام عبدالله بن الزبير حميدي متوفى ٢١٩ ه المسند مطبوعه عالم الكتب بيروت
  - 17- الم معيد بن منصور خراساني كي متوفى ٢٢٠ م اسنن معيد بن منعور مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت
- ۱۵- امام ابو بكرعبدالله بن محمد بن ابي شيب متوفى ۲۳۵ ما المصعف مطبوعه اداره القرآن كراچي ۲ ۱۲۰ وارالكتب العلميه بيروت
  - ۱۸ امام الو بمرعبدالله بن محمد بن الى شيب متوفى ٢٣٥ مندابن الى شيبه مطبوعه دار الوطن بيروت ١٨١٨ ه
- 9- امام احمد بن عنبل متوفی ۲۳۱ه المسند مطبوعه کمتب اسلامی بیردت ۱۳۹۸ ه ٔ دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۳۳ ه ٔ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ هٔ دارالغکر بیروت ۱۳۱۵ هٔ دارالحدیث قابرهٔ ۱۳۱۲ هٔ عالم الکتب بیروت ۱۳۱۹ ه
  - ۱۰- ۱۱م احمد بن طبل متوفی ۱۳۳۱ ه کتاب الزید "مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۳ ه

جدنشتم

آخر میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا ہوں کہ دہ شرح سی مسلم جیان القرآن کوتا قیام قیامت باتی اوراثر آفریں در کھے اس کتاب ہے سلمانوں کو ہدایت حاصل ہواس کتاب کے پڑھنے ہے ان کے دلوں میں خوف خدا اور محبت دسول زیادہ ہو گناہوں ہے بیخ کامحرک اور داعیہ پیدا ہواور نیکیوں میں اضافہ کرنے کا ان کے دلوں میں جذبہ پیدا ہوا ہم سب کو اللہ تعالی اپنے فضل ہے تاحیات صحت اور عافیت کے ساتھ اسلام پرقائم رکھے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے سکرات موت کوآسان کردے تمام گناہوں کو معاف کردے دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات مصائب اور ہرقتم کے عذاب سے محفوظ اور مامون رکھے اور وارین کی سعاد تیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطافر مائے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت سے بہرہ مندفر مائے۔ آمین یادب العالمین!

الحمدالله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد الغر المحجلين شفيع المذنبين وعلى آله الطاهرين واصحابه الكاملين وعلى ازواجه امهات المؤمنين و على علماء ملته واولياء امته وسائر امته اجمعين.

غلام رسول سعیدی غفرله ۸ربیج الثانی ۱۳۲۳ه/۲۰۰۶ جون۲۰۰۲ء موبائل:۲۱۵۲۳۰۹

- -۵- امام ابو براحد بن سين آجري متوفى ١٠٠ هذا الشريعية مطبوعه مكتبددار السلام رياض ١٣١٣ ه
- ۱۵- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطير انى التوفى ١٣٦٠ معمم صغير مطبوعه مكتبه سلفيه مدينه منوره ١٣٨٨ ه كتب اسلاى
- ۵۲ امام الوالقاسم سليمان بن احمد الطير انى التوفى ۱۳۹٠ ميم اوسط مطبوعه مكتبة المعارف رياض ۱۳۰۵ وارالفكر بيروت ۱۳۰۶ ميروت ۱۳۰۶ ميروت ۱۳۰۶ ميروت ۱۳۰۶ ميروت المعارف
  - مام ابوالقاسم سليمان بن احد الطير اني المتوفى ١٠٠٠ ه مجم كبير مطبوعه داراحياء الراث العربي بيروت
  - ٣٥- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطير اني التوفى ١٠٠٠ ه مندالشاميين مطبوعه مؤسسة الرس له بيروت ٩٠٠١ ه
  - ۵۵- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطهر اني 'التوني ٢٠ ٣٥ فر <del>كتاب الدعاء</del> مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت '١٣١٣ ه
- ۵۷- امام ابوبكراحمد بن اسحاق دينوري المعروف بابن السني متوفي ۱۳۷ه ه<u>و عمل اليوم والليلة ،</u> مطبوعه مؤسسة الكتب الثقافيهٔ بيروت ۸۴۴ه
- المام عبدالله بن عدى الجرجاني التوفى ١٥٣ه و الكامل في ضعفاء الرجال مطبوعه دارالفكر بيروت وارالكتب العلميه بيروت الاستاد
- ۵۸ امام ابوحفظ عمر بن احمد المعروف بابن شاجين التوفى ۳۸۵ و الناسخ والمنسوخ من الحديث مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ا
  - 09- امام عبدالله بن محمر بن جعفرالمعروف بالي الشيخ "متوفى ٣٩٧ ه كتاب العظمة "مطبوعه دارا لكتب العلميه "بيروت
- ۱۰ امام ابوعبدالله محد بن عبدالله حاكم نيشا بورئ متوثى ۵۰۳ ه المستدرك مطبوعه دارالباز مكه مرمه مطبوعه دارالمعرف بيروت الماها ها الماه المكتبه العصرية بيروت ۲۰۳۱ ها
  - ١١ امام الوقيم احد بن عبد الله اصبهاني متوفى ١٣٠٠ في صلية الاولياء مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ١١٨ اه
    - ٣٢ امام الوقعيم احمر بن عبد الله اصبها في متوفى مسهم هدولا كل الدوق مطبوعه دار النفائس بيروت
      - ٣١٠ امام الوبكر احد بن حسين بيبقي متوفى ١٥٨ ه منن كبري مطبوء نشر السنه لمان
  - ٣٥٠ امام ابو بكراحد بن حسين بيمق متوفى ١٥٨ ه كتاب الاساء والسفات مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت
    - ٧٥- امام ابو بكراحمد بن حسين بيبي متوفى ١٥٨ م معرفة السنن والآثار مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت
    - ٣٦٠ امام ابو بكراحمد بن حسين بيم منوفي ٣٥٨ ورلاكل المنوق مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٣٢٣ ه
    - ٣٥٠ امام الوجراحد من حسين بيعل متوفى ٢٥٨ م كتاب الآداب مطبوعددار الكتب العلميه بيروت ٢٠٠١ه
    - ١٨ امام ابو بمراحمة بن حسين بيم منوفي ٣٥٨ مر كتاب فضائل الاوقات مطبوعه كمتبد المنارة كم كرمه ١٣١٠ ه
      - ٧٩ امام ابو بكراحمد بن حسين بيميل متوفى ١٥٨ م شعب الايمان مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت المهار
        - ٠٥- امام ابو بكراحمد بن حسين بيهي منوفي ٣٥٨ و البعث والنحور مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٣ اه
  - ا ع- امام ابوعمر بوسف ابن عبد البرقر طبي متوفى ٣٦٣ مر جامع بيان العلم وفضله "مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
- ٢ ي- الم الوشياع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلي التوني ٥ ٥ مؤالفردوس بما تورا كفلاب مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت

-11-4

صد فتم

المام ابوعبدالله بن عبدالرجمان دارى متوفى ٢٥٥ م سنن دارى مطبوعه دارالكتاب العربي عديما ه وارالمعرف يروس ا ما ابوعبدالله محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ م مستح بخارى مطبوعه داراالكتب المعلميد بيروت ١٣١٢ مدامار قم بيروت. -11 الم ابوعبدالله محربن اساعيل بخارى متوفى ٢٥٦ و فلق افعال العباد مطبوعه وسسة الرسال ميروت المااه -12 مام ابوعبدالله محد بن اساعيل بخارى متوفى ٢٥٦ ه الادب المفرد مطبوعه دار المعرف بيروت ١٣٦٢ ه -17 الم ما بوالحسين مسلم بن حجاج قشيري متوفى ٢٦١ ه منج مسلم مطبوعه مكتبه نز المصطفى الباز مكه كرمه ١٣١٠ ه -10 امام ابوعبدالتدمحرين يزيدابن ماجه متوفى ٢٥٣ ه سنن اين ماجه مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٦٥ ه دارالجيل بيروت ١٣٦٨ -14 الم م ابوداؤدسليمان بن اختصف مجستاني متوفي ٥ ٢٥ م سنن ابوداؤد معلوعددارالكتب المعلميد بيروت ١٣١٣ ه -14 امام ابوداؤدسليمان بن اهدف بحستاني متونى ٥ سار مراسل ابوداؤد مطبوعة وجمد كارخانة جارت كتب كراجي -14 ا مام ابوعیسی محمد بن عیسی ترندی متوفی ۹ ۲۷ دستن ترندی مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۴ دارا بحیل بیروت ۱۹۹۸ء -19 امام ابعيسي محد بن عيسي ترندي منوفي ٩ ساره شائل محديد مطبوع المكتبة التجارية كمد كمرمه ١٣١٥ ه -14 ا ما على بن عمر دا رقطني منوفي ١٨٥ ه سنن دا رقطني مطبوعة نشر السنه ملتان دار الكتب المعلميه بيروت ٢٨٥ ه -50 امام ابن اني عاصم متوفى ١٨٨ ه الاحاد والشاني مطبوعه دار الرابير بياض ١١١١ ه - 944 امام احد عمر وبن عبد الخالق بزار متوفى ٢٩٢ هذا لبحر الزخار المعروف بمند الميز ار مطبوعه وسسة القرآن بيروت -٣٣ امام ابوعبد الرحن احمد بن شعيب نسائي متوفى ٣٠٠٠ ه سنن نسائي مطبوعه وارالمعرف بيروت ٢١١١٠ ه -الم ابوعبدالرطن احد بن شعيب نسائي متونى ٣٠٠ ه عمل اليوم والبله مطبوعه مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ٨٠٠١ه -50 ا ما م ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعيب نسائي متوفى ١٠٠ سنن كبرى مطبوع دار الكتب العلميد بيروت ١١١١٠ ه -٣4 امام ابو بكرمحد بن ماروين الروياني متوفى عدم ومندالعهاية مطبوعددار الكتب المعلميد بيردت عاما -12 الم احدين على أمثني الميمي "التوفى ٤٠٠١ه مند الويعلى موسلى "مطبوعددارالمامون التراث بيروت من مهاد - 17 امام عبداللد بن على بن جارودنيشا يورى متوفى عاسم المنتقى مطبوعدوارالكتب العلميه بيروت كاسار -149 امام محد بن اسحاق بن خزيمه متونى اساه منح ابن خزيمه مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ١٣٩٥ه - 1% امام ابو بكرمحد بن محد بن سليمان باخندى متوفى ١٣١٢ مندعم بن عبدالعزيز -19 امام ابوعوانه ليتقوب بن اسحال متوفى ١٦ اسامة مسند ابوعوان مطبوعه دارالباز كمهمرمه -74 امام ابوعبدالله محرا ككيم الترندي المتوفى ٣٢٠ ي نوادرالاصول مطبوعه دارالريان التراث القابر و ١٣٠٨ عا سام ا ... امام ابوجعفراحمد بن مجمد الطحاوي متو في ٣٢١ هـ <del>شرح مشكل الآ ثار "مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ١٣١٥ هـ</del> -144 امام ابوجعفراحمه بن محمر طحاوي متوفى ١٣٢١ ه تخفة الاخيار مطبوعه دار بلنسيه رياض ١٣٢٠ ه -60 اا مام ابوجعفراحمد بن محمد الطحاوي متوفى ٣٢١ هـ شرح معانى لآثار "مطبوعه طبع مجتبائي" يا كستان لا مورس ١٣٠٠ه -P4 امام ابوجعفر محد بن عمر والعقيلي متو في ٣٢٢ ه كتاب الضعفاء الكبير ' دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه -14 المام محرين جعفر بن حسين خرائطي متونى ١٣٢٥ ه مكارم الاخلاق مطبوعه مطبعة المدنى معراا ١١هاره **-۳۸** الم ابوحاتم محربن حبان البستى متوفى ٣٥ هذا الاحسان برتر تبيب يحج ابن حبان مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت يهما -179

جلامحة

martat.com

تبيار القرآر

- ها فظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا 9 ه جمع الجوامع "مطبوعه دار الكتنب العلميد بيروت ١٣٢١ ه
- حافظ طلال الدين سيوطئ متوفى اا 9 هـ الخ<u>صالص الكبرى</u> مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٥٠٠٥ اه -49
  - حافظ طلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ هـ الدرراكمنتر ومطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ -[••
- علامه عبدالو باب شعرانی متوفی ۹۷۳ هر کشف الغمه مطبوعه طبع عامره عثانیهٔ مصر ۳۰ ۱۳۰ ه ٔ دارانفکر بیروت ۴۰۸ اه -1-1
  - علامة على تقى بن حسام الدين بندى برمان بورى متوفى ٩٤٥ ه كنز العمال مطبوعه وسسة الرساله بيروت -1-1
    - علامهاحمة عبدالرحمن البناءمتوفى ٨٢٣١هـ ألفتح الرياني مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيردت

#### كنب تفاسير

- حعرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما متو في ١٨ ه تنوير المقباس مطبوعه مكتبه آيت الله لنظمي ايران
  - ا مام حسن بن عبدالله البصري التوفي اله تفيير الحسن البصري مطبوعه مكتبه امداديه مكه مكرمه ١٣١٣ اه -1+4
- ا مام ابوعبدالله محدين ادريس شافعي متوفي ٣٠٠ هذا حكام القرآن مطبوعه دارا حياء العلوم بيروت ١٠١٠ ه **-1+4** 
  - ا ما ابوز كريا يحيُّ بن زيا دفراء متوفى ٢٠٠ ه معانى القرآن مطبوعه بيردت -1•4
  - المام عبدالرزاق بن جام صنعاني متوفى االاه تغيير القرآن العزيز مطبوعه دارالمعرف بيروت -1+A
    - شخ ابوالحن على بن ابراہيم لمي 'متو في ٤٠٣٠ هـ تغيير في 'مطبوعه دارالكتاب ابران' ٢٠٠١ هـ -1+9
- الم ابوجعفر محدين جرير طبري متوفى ااسارة جامع البيان مطبوعه دارالمعرف بيردت ٩٠٠٩ هذار الفكربيروت -11+
- امام ابواسحاق ابراجيم بن محمد الزجاج متوفى ااساح اعراب القرآن مطبوعه طبع سلمان فارى ايران ٢٠ مهاره -111
- امام عبدالرحن بن محدين ادريس بن الي حاتم رازى متوفى عاسوه تغيير القرآن العزيز مطبوعه مكتبه زار مصطفى البازمك -111
  - امام ابو بكراحمد بن على رازى بصاص حنى متونى و عصاص احكام القرآن مطبوعة مبيل اكيدى لا مورود مهاره -111
    - علامه ابوالليث نعر بن محرسم فقدى متوفى 2 ساح تغيير سم فقدى مطبوع مكتبه وارالباز مكه مرمه ساامها ه -110
      - عي الإجعفر محربن حسن طوى متوفى ٣٨٥ ما النبيان في تغيير القرآن مطبوعه عالم الكتب بيروت -110
  - امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراجيم تعلي متوفى ١٩٧٥ مر تغيير التعلى داراحياء التراث العربي بيروت ١٩٢٢ ه -84
    - علامه كمي بن الي طالب متوفى ٢٣٧٥ ه مشكل اعراب القرآن مطبوعه اغتثارات نوراران ٢١٢١ه -114
  - علامه ابوالحن على بن محمد بن حبيب ماور دى شافعي متوفى ٥٥٠ ه النكت والعيون مطبوعه وارالكتب العلميد بيروت -114
  - علامه ابوالقاسم عبد الكريم بن موازن تشيري متوفى ٣٦٥ من تغيير القشيري مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ ه -119
    - علامه ابوالحن على بن احمدوا حدى غيثا بورى منوفى ٣١٨ هذا لوسيل مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٥ ه -170
    - الم الوالحن على بن احمد الواحدي التوفي ٣٦٨ هذا سباب نزول القرآن مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت -141
      - المام معور بن مجد السمعاني الشافعي التوفي ٩٨٩ م تغيير القرآن مطبوعه دار الوطن رياض ١٣١٨ م -177
- امام الوجر الحسين بن مسعود الفراء البغوى التوفى ١١٥ه معالم التويل مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١١١١ه -171

- ساء الم حسين بن مسعود بغوى متوفى ١٦٥ ه شرح النه مطبوعه دار الكتب المعلمية بيروت ١٣٩٢ ه
- ٣٧ امام ابوالقاسم على بن الحسن ابن عساكر متوفى اعدة تاريخ دمثق الكبير مطبوعة اراحيا مالتراث العربي بيروت المهار
- 20- امام ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى ا 20 م تهذيب تاريخ دشق مطبوعة دارا حيا والتراث العربي بيروت عيمار
- 24 امام تجد الدين المبارك بن محمد المثنياني و المعروف بابن الاثير الجزري متوفى ٢٠٢ م جامع الاصول مطيوعه وارالكتب العلم العلم المعالم المعلوم وارالكتب العلم الع
- 22- امام ضياء الدين محربن عبد الواحد مقدى عنبلى متونى ١٨٣٠ ه الا حاديث الحقارة مطبوع كتب النهدة الحديثية كم كرمه ١٣١٠ ه
- ۸۷- امام زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذري النتوفي ۲۵۷ ه الترغيب والترجيب مطبوعه وارالحديث قابره عهام
  - 9 امام ابوعبد الله محربن احمد ما لكي قرطبي متوفي ٢٦٨ ما التذكرة في امور الآخرو "مطبوعه دار ابنجاري مدينه منوره
    - ٠٨٠ حافظ شرف الدين عبد المومن دمياطي متوفى ٥٥ عدة المتبحد الرائع مطبوعة دار تعزيروت ١٣١٩ه
      - ۸- امام ولى الدين تغريزي متوفى ٣٢ به عرضككوة مطبو<u>عه اصح المطالع ويلي دارارةم بيروت</u>
- ۸۲ هافظ جمال الدين عبدالله بن يوسف زيلعي متوفى ۹۲ عد نصب الرابي مطبوعه مجلس علمي سورة بهند عهداله دارالكتب
  - ٨١ ١١م محد بن عبدالقدزركش متوفى ١٩٥٥ ما المل في المنورة كتب اسلامي بيروت كااه
  - ٨٠- حافظ تورالدين على بن الي بكر أبيشي التتوفى ٤٠ ٨ م جمح الزوائد المطبوعة دارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠٠ م
  - ٨٥- عافظ نورالدين على بن الي بكرابيتي التونى ٤٠ ٨٥ كشف الاستار مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ٢٠٠٠ه
    - ٨ ٨ ما فظانو رالدين على بن الى بكرابيشي 'التوفى ٤٠ ٨ م موار والطمآن مطبوعه وارالكتب المعلميه بيروت
- ۸۷- حافظ نورالدين على بن ابي بكراليقى 'التونى ۸۰۵ <u>تقريب البغيه بترتيب احاديث الحلية</u> ' دارالكتب المعلميه بيروت
  - ۸۸ امام محمد بن محمد جزري متونى ۸۳۳ ه خصن حصين مطبوعه مصطفى البالي واولا ده مصر ۱۳۵ هـ
  - ٩٥- امام ابوالعباس احمد بن ابو بكر بوصيرى شافعي متوفى ٩٠٠ هذروا كدابن ماجيه مطبوعه دارالكتنب المعلمية بيروت
    - ٩- ما فظ علاء الدين بن على بن عثمان ماردين تركمان متوفى ١٨٥٥ ها الجوابراتي مطبوع نشر السنه كمان
    - ۹۱ حافظ شس الدين محد بن احد ذهبي متوفى ۸۳۸ ه تلخيص المستدرك مطبوعه مكتبد دارالباز مكه مكرمه
  - ٩٢ حافظ شهاب الدين احد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ هذا المطالب العاليد مطبوعه مكتبدوارالباز مكه مكرمه
    - ٩٣- المام عبدالرؤف بن على المناوى التوفى اس واح كوز الحقائق مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت عام اه
- ٩٣ عافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا وه ُ الجامع ال<u>صغيرُ مطبوعه دارالمعرفه بير</u>وتُ اوسواه مكتبه نزار مصطفىٰ الباز مكه مكرمه من اهماه
  - 90- مافظ جلال الدين سيوطئ متونى اا وه مند فاطمة الزبراء
  - ٩٦ حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ ه أ جامع الاحاديث الكبير ، مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٣ ه
- عادة الله على الدين سيوطي متوفى اا وه البدور السافرة مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢١٣١ه واراين حزم بيروت

سالمالھ

- ۱۳۹- علامه محی الدین محمد بن مصطفی قوجوی متوفی ۹۵۱ هر حاشیه شیخ زاده علی البیصا دی مطبوعه مکتبه یوسفی دیو بند ٔ دارالکتب العلمیه بیروت ٔ ۱۳۱۸ ه
  - 10- شيخ فتح الله كاشاني متوفى ١٥٠ هم منج الصادقين مطبوعه خيابان ناصر خسر وايران
- ۱۵۱ علامه ابوالسعو دهم بن محمد عمادی حنی متوفی ۹۸۲ ه تغییر ابوالسعو د مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۹۸ ه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۹ ه
- ۱۵۲ علامه احد شباب الدین خفاجی معری حنی متوفی ۱۹ ۱۰ ه عنایة القاضی مظبوعه دارصا در بیروت ۱۳۸۳ ه دار الکتب انعلمیه بیروت کا ۱۳۸ ه
  - الما- علامه احدجيون جونبوري متوفى ١١١٠ والغيرات الاحدية مطبع كري بمبئي
  - ۱۵۴ علامه اساعیل حقی حنفی متو فی ۱۳۴۱هٔ روح البیان مطبوعه مکتبهٔ اسلامیه کوئیهٔ داراحیا ءالتر اث العربی بیروت ۱۲۴۱ه
    - 100- يشخ سليمان بن عمرالمعروف بالجمل متوفى ٣٠ ١٢٠ هألفتو حات الالهبيه 'مطبوعه المطبع البيهة 'مصر٣٠ ٣٠٠ ه
  - ١٥٢- علامه احمد بن محمر صاوي ماكلي متوفي ١٢٢٣ ه تغيير صاوي مطبوعه دارا حياء الكتب العربية مصرُ دارالفكر بيروت ١٣٢١ ه
    - 104- قاضى ثناء الله يانى ين متوفى ١٢٢٥ ه تغيير مظهرى مطبوعه بلوچستان بك دُ يوكوئه
    - 10A شاه عبد العزيز محدث د ماوي متوفي ٩ سريم اح تغيير عزيزي مطبوعه طبع فاروتي د الى
    - 109- شيخ محر بن على شوكاني متوفى 100 ه فتح القدير "مطبوعة دار المعرف بيروت دار الوفاييروت ١٨١٨ اه
- •١٦- علامه الوالفضل سير محمود آلوي حنفي متوفى ٢٢ه مروح المعاني مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت وارالفكر بيروت
- ۱۲۱- نواب صديق حسن خان مجويالي متوفى ٤٠٣١ه وقتم البيان مطبوعه مطبع اميريد كبرى بولاق مصر ١٠١١ه المكتبة العصريد بيروت ١٣١٢ه ودارالكتب العلميد بيروت ١٣٢٠ه
  - ١٩٢ علامه محد جمال الدين قاسمي متوفى ١٣٣٢ ه تغيير القاسي مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٩٨ ه
    - ١٦٣- علامة مرشيدرضا متوفى ١٣٥٣ ه تغيير المنار مطبوعه دار المعرفه بيروت
  - ١٦٣- علامه عليم فيخ طنطاوى جو برى معرى متونى ٩٥ ١٣٥ه الهوابر في تغيير القرآن المكتبه الاسلامية رياض
    - 170- عظ اشرف على تمانوي متوفى ١٣٣١ه على بيان القرآن مطبوعة الم كمينى لا يور
    - 177- سيدمحر تعيم الدين مرادة بادئ متوفى ٦٤ سام خزائن العرفان مطبوعة اج تميني لميندُ لا مور
  - ١٦٤- من محمود الحسن ديوبندي متوفى ١٣٣٩ وفيخ شبير احر عثاني متوفي ١٣٩٩ ه عاصية القرآن المطبوعة التركي المنيذ لا مور
    - ١٦٨- علامه محرطا بربن عاشور متونى ١٣٨ ه التحرير والتوي مطبوعة نس
    - 119- سير محرقطب شهيد متوفى 1700 من ظلال القرآن مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت ٢٨١ اه
      - ٠١٥- مفتى الحمر بإرخان يعيى متوفى ١٣٩١ هذنور العرفان مطبوعه دار الكتب الاسلامية مجرات
      - ا ١١- منتي محرشفيع ديوبندي متوفي ١٣٩١ معارف القرآن مطبوعه ادارة المعارف كرا چي ١٣٩٧ م
        - 121- سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩١م تنبيم القرآن مطبوعه ادار وترجمان القرآن لا مور
          - ١٤١- علامه سيداح وسعيد كاظمى متوفى ٢ مهار النبيان مطبوعه كاظمى بلي كيشنز ملتان

marlat.com

تبياء القرآء

داراحيا والتراث العرني بيروت ١٣٢٠ه

۱۲۴- علامه محمود بن عمرز بخشري متوني ۵۳۸ ه الكشاف مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ماسه

١٢٥ - على مدابو بكرمحمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ما لكي متوفى ١٣٨٥ م احكام القرآن مطبوعة امالمعرف بيروت

۱۲۱ - علامه ابوبكر قاضى عبدالحق بن غالب بن عطيه اندلى متوفى ۲۳۵ ه أنحر رالوجير مطبوعه مكتبه تجاربيه كمهمرمه

-112 شيخ ابوعلى فضل بن حسن طبرس متو في ٥٣٨ ه مجمع البيان مطبوعه انتشارات ناصر خسر وابران ٢٠٠١هـ

۱۲۸ - علامه ابوالفرج عبد الرحمن بن على بن محرجوز ي منبلي متونى ١٩٥ هز ادالمسير مطبوعه كتب اسلامي بيروت

۱۲۹ - خواجيعبدالله انصاري من علماء القرن السادس كشف الاسرار وعدة الايرار مطبوعه انتشارات امير كبير تهران

۱۳۰ م الم الخرالدين محربن ضياء الدين عمر رازي متوفى ۲۰۲ م تفيير كبير مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ١٣٥٠ م

۱۳۱ - شيخ ابومحرروز بهان بن ابوالنصر البقلي شيرازي متوفى ۲۰۲ هؤ عرائس البيان في حقائق القرآن المطبح منشي نوالكثور وكسنو

١٣٢ - علامه مي الدين ابن عربي متوفى ١٣٨ ه تفيير القرآن الكريم مطبوعه انتشارات تاصر خسر وابران ١٩٥٨ و

ساسا- علامه ابوعبد الله محربن احمد ما لكي قرطبي متوفي ٦٦٨ هذا لجامع لا حكام القرآن مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٥ه

١٣٣٠ - قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي شافعي متوفي ١٨٥ ه أنوارالتنز مل مطبوعه دارفراس للنشر والتوزيع معر

۱۳۵ - علامه ابوالبر كات احمد بن محرّسفي متوفى ۱۰ حديد ارك التنزيل مطبوعه دار الكتب العربية بيثاور

١٣٧ - علامه على بن محمد خازن شافعي متوفى ٢٥ يره كباب التاويل مطبوعه دارالكتب العربية بيثاور

١٣٧٥ علامه نظام الدين حسين بن محمدتي متوفى ٢٨ عدم تفسير غيث الورى مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ٢١١١ه

۱۳۸ - علامة في الدين ابن تيمية متو في ۲۸ عث النفير الكبير مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت و ۱۳۰ ه

١٣٩- علامة شمل الدين محد بن اني بمراين القيم الجوزية متوفى ٥١ عط بدائع النغيير مطبوعة دارابن الجوزيية كم مرمه

١٨٠٠ علامه ابوالحيان محمر بن يوسف اندلى متوفى ٢٥٥ ه البحر المحيط مطبوعه دار الفكر بيروت ١٨١٢ه

ا ١٨١ - علامه ابوالعباس بن يوسف السمين الثافقي متوفى ٦ ٥٥ ه الدرالمصوّن مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣١٣ هـ

١٩٢٧ - حافظ عما دالدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفى ٣ ٧٧ هـ تفسير القرآن مطبوعه اداره اندلس بيروت ١٣٨٥ هـ

١٣٢٣ - علامه تما دالدين منصور بن الحسن الكازروني الشافعي متوفى • ٢ ٨ ه<del>ؤ حافسية الكازروني على البيهيا وي "مطبوعه دارالفكر بيروت"</del>

PIPIY

١٣٨٠ - علامه عبدالرحمٰن بن محمد بن مخلوف ثعالبي متو في ٨٥٨ ه تفسير الثعالبي مطبوعه مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت

۱۳۵ - علامه ابوالحن ابراہیم بن عمر البقاعی التوفی ۸۸۵ <u>طبق الدرز مطبوعه دارا لکتاب الاسلامی قاہر</u>ہ ساس الع مطبوعه دارا لکتاب الاسلامی قاہرہ ساس الع مطبوعه دارا لکتاب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ ه

۱۳۶ - عافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ ط الدر المثور مطبوعه مكتبه آيت الله العظلي 'ايران' داراحياء التراث العربي بيروت

٢٠١٠ عافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ هو جلالين مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

۱۴۸ - عافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا وه كرباب النقول في اسباب النزول مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت

- 194- علامه ابوعبد التدميم بن خلفه وشمّاني الى متوفى ٨٢٨ مال اكمال المعلم مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ١٩١٥ م
- ۱۹۸ مافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني منوفى ۸۵۲ ه فتح الباري مطبوعه دارنشر الكتب الاسلاميدلا بهور دارالفكر بيروت ۱۳۲۰ ه
- ۱۹۹- حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نتائج الا فکار فی تخریج الاحادیث الاذ کار' دار ابن کشر بیروت
- •٢٠- حافظ بدرالدين محمود بن احمد عنى حنى متوفى ٨٥٥ ه عمدة القارى مطبوعه ادارة الطباعة المنير بيمصر ١٣٢٨ ه دارالكتب العلمية الإمهام
  - ۱۰۱ حافظ بدرالدين محمود بن احمر عنى منوفى ٨٥٥ ه شرح سنن ابوداؤ دُمطبوعه مكتبه الرشيدرياض ٢٠٠١ه
  - ۲۰۲- علامه محمر بن محمر سنوى مالكي متوفى ٨٩٥ م مكمل اكمال المعلم مطبوعه دارالكتنب العلميه بيروت ١١١٥ ه
  - ٣٠١- علامه احرقسطلاني متوفى ١١١ هأرشاد السارئ مطبوعه مطبعه ميمنه مصر ٢٠١٧ ه دارالفكر بيروت ٢٠١١ اه
  - ٣٠٠- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ م التوضيعلى الجامع الصحيح مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢٠١٠ اه
    - ٢٠٥ حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ هذالديباج على يجيم مسلم بن حجاج مطبوعه ادارة القرآن كراجي ١٣١٢ اه
      - ۲۰۶- ما فظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ ه توريالحوالك مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ه
- ے-۲- علامه عبدالرؤف مناوی شافعی متوفی ۱۰۰ ه فیض القدیم مطبوعه دارالمعرفه بیروت ۱۳۹۱ ه مکتبه نزار مصطفی الباز مکه مکرمهٔ ۱۳۱۸ -
  - ۲۰۸ علامه عبدالرؤف مناوي شافعي متوني ۳۰ ۱۰۰ هنشرح الشمائل مطبوعه نورمجداصح المطابع كراجي
    - 9-7- علامة على بن سلطان محر القارئ متوفى ١٠ اه جمع الوسائل مطبوعة ورمحر اصح المطابع كراجي
  - ۱۲۱۰ علامة على بن سلطان محمد القارئ منوفى ۱۴۰ العشرح منداني صنيفه مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۰۵ م
  - اا۲- علامه في بن سلطان محمد القارئ متوفى ١٠٠ه مرقات مطبوعه مكتبدا مداديه مثنان ١٣٩ه مكتبه حقائيه بيثاور
    - ٣١٢- علامه على بن سلطان محمد القارئ متوفى ١٠١٥ هذا لحرز الثمين مطبوعه مطبعه اميرييه مكه مكرمه ١٣٠٥ هـ
    - ٣١٣ علامه على بن سلطان محمد القارئ متوفى ١٠٠ه احد الاسرار المرفوعة مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٥٠٠٥ اه
      - ٢١٣- يخ عبدالحق محدث د اوي متوفى ٥٢٠ ام الصحة اللمعات مطبوعه في كماركمنو
  - ٢١٥ هيخ محربن على بن محمد شوكاني متونى ١٢٥ ه تخفة الذاكرين مطبوعه مطبع مصطفى البابي واولا و ومعر ١٣٥ هـ
  - ٢١٦- عضي عبدالرحمن مبارك بوري منوفى ٢٣٥ه من تخفة الاحوذي مطبوعة شرالسندماتان داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٩ه
    - ٢١٧- من انورشاه تشميري متوفى ١٣٥٢ ونيض الباري مطبوعه مطبع حجازي معر ١٣٥٥ هـ
      - ٢١٨- فيخ شبيراحر عناني متوني ١٣١٩ والح المهم مطبوعه مكتب المجازكراجي
      - ٢١٩- شيخ محرادريس كاندهلوي متوفى ١٣٩ه والعابق الصيح "مطبوعه مكتبه على نيدلا مور
    - ٢٢٠ مولانا محرشريف الحق اميري متوفى ١٣٢١ و نزية القادري مطبوع فريد بك اسال لا بورا٢٠١١ ه

٣١٠- علامه محرامين بن محرمتا رجلتي هنقيطي اضوء البيان مطبوعه عالم الكتب بيروت

۵۷۱- استاذاحم مصطفیٰ المراغی تغییر المراغی مطبوعه داراحیا مالتراث العربی بیروت

۱۷۱- آیت الله مکارم شیرازی تغییر نمونه مطبوعه دارا لکتب الاسلامیدایران ۲۹ سار

221- جشس پیرمحد کرم شاه الا زهری نهاه القرآن مطبوعه نها والقرآن پیلی کیشنز لا مور

٨ ١٥ - شيخ امين احسن اصلاحي تدبرقر آن مطبوعة فاران فاؤ تذيش لا مور

١٤٥- علامهمودصافي 'اعراب القرآن وصرفه وبيانه 'مطبوعه انتشارات زرين ايران

• ١٨ - استاذي الدين درولين أعراب القرآن وبيانه مطبوعه داراين كثير بيروت

ا ١٨١ - و اكثر وهبه زميلي وتفيير منير ومطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ه اه

١٨٢- سعيدي حوى الاساس في النفير مطبوعه دارالسلام

كتب علوم قرآن

١٨٣- علامه بدرالدين محمد بن عبداللدزركشي متوفى ٩٣ عد البرهان في علوم القرآن مطبوعه دارالفكر بيروت

١٨٨- علامه جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ هـ الاتقان في علوم القرآن مطبوعة سهيل اكيثر في لا مور

١٨٥ - علامه محمد عبدالعظيم زرقاني من بل العرفان مطبوعه داراحياءالعربي بيروت

#### كتب شروح حديث

۱۸۶- علامه ابوالحسن على بن خلف بن عبدالملك ابن بطال ما لك اندلسى متوفى ۲۹۳ ه<u>أشرح ميح ابخارى</u> 'مطبوعه مكتبه الرشيد رياض ً ۲۳۶۰ اور

١٨٥- حافظ ابوعمر وابن عبدالبر مالكي متوفى ٢٣٣ م ه الاستذكار مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ١٨٣٠ه

١٨٨- حافظ ابوعمروا بن عبدالبر مالكي متو في ٣٦٣ ه منتهبية مطبوعه مكتبه القدوسيدلا مهورً ٣٠ مهما هذوار الكتب العلميه بيروت ٩٣٩٠

١٨٩- علامه ابوالوليد سليمان بن خلف باجي ماكلي اندلي متوفى ٢٨٥ ه المنتقى مطبوعه طبع السعادة معر ٢٣٠٥ ه

• ١٩ - علامه ابو بكرمحمه بن عبد الله ابن العربي مالكي متوفى ٣٣٠ ٥ مطارضة الاحوذي مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت

191 - قاضى ابوبكرمحمد بن عبدالندابن العربي مالكي اندلسي متوفى ۵۳۳ ه<u>والقبس في شرح موطا ابن انس</u> وا**رالكتب المعلميه بيروت** 

واسماه

۱۹۴- قاضى عياض بن موىٰ مالكي متو في ۴۴ هوا كمال المعلم بفوا كدمسلم مطبوعه دارالوفا بيروت ۱۳۱۹ه ه

۱۹۳- امام عبدالعظيم بن عبدالقوى منذرى متوفى ۲۵۲ ه مختصرسنن ابوداؤد مطبوعه دارالمعرفه بيروت

١٩٨٠ علامه ابوالعباس احمد بن عمر ابراجيم القرطبي المالكي التوفي ٢٥٦ ه المفهم مطبوعه دارابن كثير بيروت ١٣١٧ه

19۵- علامه یجی بن شرف نو وی متو فی ۲۷۷ ه ، شرح مسلم ، مطبوعه نورمحداصح المطابع کراچی ۲۵ اه

197 - علامة شرف الدين حسين بن محمد الطبعي 'متوفى ٣٣ ٧ هـ 'شرح الطبعي 'مطبوعه ادارة القرآن ' ١٣١٣ هـ

٢٣٧- علامه محمرطا هر بنني متوفى ٩٨٧ ه مجمع بحارالانوار مطبوعه مكتبه دارالا يمان المدينة المنوره ١٣١٥ ه ٢٣٧- علامه سيدمجم مرتضى شيني زبيدي حنفي متوفي ١٢٠٥ هأتاج العروس مطبوعه المطبعه الخيربيم مر ٢٢٨- لوئيس معلوف اليسوى المنجد "مطبوعه المطبعه الغاثوليكه بيروت ١٩٢٧ء ع في غلام احمد برويز متو في ٥-١٣٠ه 'لغات القرآن 'مطبوعه اداره طلوع اسلام لا بهور • ٢٥- ابوتعيم عبدالحكيم خان نشر جالندهري قائد اللغات مطبوعه حامد ابند كميني لاور قاضى عبدالنبي بن عبدالرسول احد تكرى وستورالعلماء ومطبوعه دارالكتب العلميه بيردت ٢٠١١ه كتب تاريخ 'سيرت وفضائل ٢٥٢ - أمام محمد بن أسحاق متوفى ١٥١ه كتاب السير والمغازي مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٩٨ه ٢٥٣- امام عبدالملك بن بشام متوفى ٢١٣ هألسيرة النبويية مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ه ۲۵۴ - امام محمد بن سعد متوفى ۱۲۳۰ ه الطبقات الكبري مطبوعه دارصا در بيروت ۱۳۸۸ ه دارالكتب العهميه بيروت ۱۸۱۸ ه ٢٥٥ - علامه ابوالحسن على بن مجمد الماور دي التوفي • ٣٥ هـ أعلام النبوت واراحياء العلوم بيروت ١٣٠٨ ه ٢٥٦ - امام ابوجعفر محربن جربرطبري متوفى • ١٣١٥ تاريخ الامم والملوك مطبوعه دارالقلم بيروت ٢٥٧- وافظ الوعمر و يوسف بن عبد الله بن عبد البر متو في ٣٦٣ هذا الاستيعاب مطبوعه دار الكتب العنميه بيروت ٢٥٨ - قامني عياض بن موي ما لكي متوفى ٣٣ هه الثفاء مطبوعة عبدالتواب اكيدي ملتان دارالفكر بيروت ١٣١٥ ه ٢٥٩ علامه ابوالقاسم عبد الرحمٰن بن عبد الله يبلي متوفى اغ۵ هذا لروض الانف مكتبه فارو قيه ملتان • ٢٦٠ علامه عبد الرحل بن على جوزى متوفى ٥٩٧ هذا لوفاء مطبوعه مكتبه نوريير ضوية فيمل آباد علامه ابوالحس على بن الي الكرم الشبيا في المعروف بابن الاثيرُ متو في ٦٣٠ هـُ اسد الغابُ مطبوعه دارالفكر بيروت وارالكتب العلميه بيروت ٣٦٢ - علامه ابوالحن على بن ابي الكرم الشبياني المعروف بابن الاثيرُ متوفى ٦٣٠ ه ُ الكامل في التاريخ ' مطبوعه دارالكتب العلميه ٣٦٣- علامة شمالدين احمر بن محمر بن الي بكر بن خلكان متوفى ٦٨١ هذوفيات الاعيان مطبور منشورات الشريف الرضي ايران ٣٦٣- علاميلي بن عبدالكافي تقي الدين يكي متوفى ٢٣١ه وشفاء القام في زيارة خير الانام مطبوعه كراجي ٣٦٥- عين ابوعبدالله محربن اني بكرابن القيم الجوزية التوفي ٥١ عدز ادالمعاد مطبوعه دار الفكر بيروت ١٩٩١ه ٢٧٦- حافظة مادالدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفى ١٤٧٨ هذالبداييدوالنهاييه مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٨ ه ٣٦٧- علامه عبدالرحمُن بن محمر بن خلدون متو في ٨٠٨ ه ُ تاريخ ابن خلدون ُ داراحياءالتر اث العربي بيروت ١٣١٩ هـ ٢٦٨ - حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ هذالا صابيه مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٣٦٩ - علامه نورالدين على بن احريم و دي متوفى ٩١١ هـ وفاءالوفا ومطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ا ١٠٠٠ ه

• ٢٧- علامه احمر تسطلاني متوفي الله عالمواجب اللدنيه مطبوعه دارالكتب العلميه بيردت ٢٢١ه ه

#### كتب اساء الرجال

امام ابوعبد الله محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ والناريخ الكبير "مطبوعه دار الكتب المعلميه بيروت ١٣٢٧ ا ۲۲۲ - علامه ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على جوزي متو في ٥٩ ه <del>والعلل الم</del>تناهيه "مطبوعه مكتبه اثريي **عمل آبادًا مهام** ٢٢٣- حافظ جمال الدين ابوالحجاج يوسف مزى متوفى ٢٣٢ه ف تهذيب الكمال مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٨٠ ه ۲۲۳ - علامة من الدين محمد بن احمد ذهبي متو في ۳۸ ساه ميزال الاعتدال مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ۱۳۱۲ ه ۳۲۵ - علامة سالدين محمد بن احمد ذهبي متوفى ۴۸ به صير اعلام النيلا و دارالفكر بيروت كا ۱۳۱ه ٣٣٧ - حافظ شهاب الدين احربن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ هئة تهذيب المتهذيب مطبوعه دارا لكتنب العلميد بيروت ٣٢٧ - حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني 'متونى ٨٥٢ ه تقريب المتبذيب مطبوعه دا رالكتب المعلميه بيروت ٣٢٨ - علامة شمل الدين محمد بن عبد الرحمٰن السخاوي متوفى ٩٠٢ هذا لقاصد الحسنه مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ٣٢٩ - حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا وحاللاً لى المصنوع ممطبوعه دار الكتب العلميه بيروت كا ١٣١٥ -٣٣٠ - حافظ جلال الدين سيوطئ متو في ٩١١ ه طبقات الحفاظ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ٣١٣٠ هـ ٣٣١ - علامه محمد بن طولون متو في ٩٥٣ هـ ألشذ رة في الا عاديث المشتمرة 'مطبوعه دارالكتب العلميه بيروري' ١٣١٣ هـ ٣٣٢- علامه محمد طاهر بثني متوفى ٩٨٦ هـ تذكرة الموضوعات مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ ٣٣٣- علامه على بن سلطان محمد القارئ التنوفي ١٠١٣ هـ موضوعات كبير "مطبوعه مطبع محبّبا في ديل ٣٣٧- علامه اساعيل بن محمد العجلوني متوفي ١٦٣ه وكشف الخفاء ومزيل الالباس مطبوعه مكتبة الغزالي ومثق ٢٣٥ - شيخ محد بن على شو كانى متوفى • ١٢٥ ه ألفوا كدامجمو عه مطبوعة زار مصطفىٰ رياض ٢٣٦ - علامه عبدالرحل بن محمد دروليش متو في ١٢٦٧ هذات المطالب 'مطبوعه دارالفكر بيروت'١٣١٢ هـ

#### كتب لغت

۱۳۲۷ علامه اللغة خليل احد فراهيدئ متوفى ۱۳۵۵ ما العين مطبوعه انتشارات اسوه ايران ۱۳۱۳ هـ ۱۳۲۸ علامه اساعيل بن حماد الجوهرئ متوفى ۱۳۹۸ ما الصحاح مطبوعه دار العلم بيروت ۲۴ ۱۳۹۰ هـ ۱۳۲۹ علامه حسين بن محمد راغب اصفهانى متوفى ۲۰۵ ه المفردات مطبوعه مكتبه نزار مصطفی المباز مکه مرمهٔ ۱۳۱۸ هـ ۱۳۲۹ علامه محمود بن عمر زه خدش من متوفى ۲۰۲۱ ه فالفائق مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۸ هـ ۱۳۲۱ علامه محمد بن اثير الجزرئ متوفى ۲۰۲ ه نهايي مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۸ هـ ۱۳۲۱ علامه محمد بن ابو بكر بن عبد الغفار رازى متوفى ۲۲۱ ه مخار الصحاح مطبوعه دارا حياء التراث العربى بيروت ۱۳۱۹ هـ ۱۳۲۲ علامه يجي بن شرف نووى متوفى ۲۷۱ ه نهذيب الاساء واللغات مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۹ هـ ۱۳۲۲ علامه جمال الدين محمد بن معمور بن مكرم بن منظور افريقي متوفى ۱۱۷ ه السان العرب مطبوعه شراد ب الحوذة و قم ايران ۲۲۳ معلامه بيروت

٢٩٧- علامه ابوالسعو ومحد بن محمد عمادي متوفى ٩٨٢ هذه اليسعود على ملامسكين مطبوعه جعية المعارف المصرية معر ١٢٨٧ه ۲۹۸ - علامه حامد بن على تو نوى روى متونى ۹۸۵ ه و قاوي حامد بير مطبوعه مطبعه ميمنه مصر ۱۳۱ه ۲۹۹- امام سراج الدين عمر بن ابراجيم متوفى ٥٠٠ ما أخر الغائق مطبوعة لدي كتب خانه كراجي علامه حسن بن عمار بن على معرى متوفى ٧٩٠ه ه الداد الفتاح "مطبوعه داراحياء الرّاث العربي موسسة التاريخ العربي بيروت أالماه ١٠٠١ علامه عبدالرحمُن بن محمرُ متو في ٨٥٠ اه مجمع الأنحر مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩ه ٣٠٢- علامه خيرالدين ركل متوفى ٨١ اهرِ فقادي خيريه "مطبوعه مطبعه مينه معز ١٣١٥ ه سا ٠٣٠ - علامه علاء الدين محمد بن على بن محمد <del>سلقى متو في ٨٨ •</del> اهة الدرالحقار مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ۳۰۴ علامه سيداحمد بن محمر حموي متوفى ۹۸ و اه غمز عيون البصائز مطبوعه دارالكتاب العربيه بيروت ٢٠٠٧ ه • • • ملانظام الدين متوفى 'الااه فآوي عالمكيري مطبوعه طبع كبري اميريه بولاق مصر • اساه ۳۰۷ - علامهاحمد بن محمر طحطا وي متو في ۱۲۳۱ حد حاشية الطحطا وي مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۸۱۸ ه 2-٣- علامه سيد محمد المن ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ همنجة الخالق ، مطبوعه مطبعه علميه مصر ١٣١١ ه ٣٠٨- علامه سيد محمرا بين ابن عابدين شامي متوفى ١٣٥٢ ه منتقيح الفتاوي الحايديد مطبوعه دارالا شاعة العربي كوئه ۳۰۹ علامه سيد محمد المين ابن عابدين شامئ متوفى ۲۵۲ هذر سائل ابن عابدين مطبوعة مبيل اكيدى لا جور ۲۹۲ هـ ۱۳۹۲ هـ • ١٣١ - علامه سيدمحمد البين ابن عابدين شامي متوفي ١٢٥٢ هـ أر دالحمّا رمطبوعه دارا حياءالتر اث العربي بيروت ٢٠٠٤ هـ ١٣١٩ هـ المام احمدرضا قادري متوني مهااه جدالحار مطبوعه اداره تحقيقات احدرضا كراجي ٣١٢ - امام احمد رضا قادري متوفى ١٣٨٠ ه فأدى رضوبية مطبوعه مكتبه رضوبيراجي ١١٣٠ - امام احدرضا قادري متوفى ١٣٨٠ه فقادى افريقية مطبوعهدينه پباشنك كميني كراجي ٣١٣- علامه امجه على متوفى ٢ ١٣٥ ه بهارشر بعت مطبوعة غلام على ايند سنزكراجي ٣١٥ - على ظغراحم عثاني متوفي ٣٩٣ اها علاء السنن مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٨١٨ اه علامه نورالله يعيى متوفى ٣٠٧١ ه فآوي نورية مطبوعه كمبائن يرشرز لا بور ١٩٨٣ ، ١٣١٨ - المام محمد بن ادريس شافعي متوفي ٢٠ هذالام مطبوعه دارالفكر بيروت ٣٠٠١ه ۱۳۱۸ - علامه الوالحسين على بن محمر حبيب ماوردى شافعي متوفى • ۴٥ هذا لحاوى الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ ه ٣٠٠- علامه يحيُّ بن شرف نو دي متوفى ٧٤٦ ه شرح المهذب مطبوعه دارالفكر بيروت وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٣ ه ٣٢١ - علامه يجيٰ بن شرف نو وي متوفى ٧٤٦ هروضة الطالبين مطبوعه محتب اسلامي بيروت ١٣٠٥ه ٣٢٢ - علامه جلال الدين سيوطي متوفي ١١٩ هـ الحاوي للغتاوي مطبوعه مكتبه نوريه رضوية فيصل آباد ٣٢٣- علامة من الدين محد بن الي العباس ولمي متوفى ١٠٠١ه نهاية الحماج "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ه

ا ١٧٠ علام محر بن يوسف الصالحي الشامي متوفى ٩٢٧ مرسل المعدي والرشاد مطبوعدا مالكتب العلمية بيروست مع ١٩٩٠ م ١٢١- علامداحد بن جركى شافعي متوفى ١٨٥ والصواعق الحرقة مطبوعه مكتبة القابرة ١٣٨٥ و ٣٧٠- علام على بن سلطان محمد القارئ متوفى ١٠١٠ ه شرح الشفاء مطبوعه دار الفكر بيروت وادالكتب المعلميه بيروت ١٣٣١، م 12- منتخ عبدالحق محدث د بلوي متوفى ٥٥٠ اله مدارج المنوت كتبه نورييد ضوييم م ٣٤٥- علامه احمر شباب الدين خفاجي متوفى ٢٩ • اه نشيم الرياض مطبوعه دارالفكر بيروت دا**رالكتب المعلميه بيروت ٢٢٩١ه** ٢٧١- علامة عرعبدالباتي زُرقاني متوفي ١١٢١ه وشرح المواهب اللدنيه مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٩٣ه ١٤٧- فيخ اشرف على تعانوي متونى ١٣٦٢ ه نشر الطيب مطبوعة اج تميني لمينذكراجي

٨٧٨ - مثمل الائر مجر بن احد مزحى متو في ٣٨٣ ه أكميسوط مطبوعه دارالمعرف أبيروت ١٣٩٨ ه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣٣١، 129- مشمل الائر مجرين احد سرحني منو في ٣٨٣ ه <u>شرح سير كبير مطبوعه المكتبه الثورة الاسلاميه افغانستان ٢٠٠٥ ه</u> • ٢٨٠ علامه طاهر بن عبد الرشيد بخاري متوفى ٣٣ ه خلاصة الفتاوي مطبوعه امجدا كيدي لا بهور عاس ١٨١- علامه ابو بكر بن مسعود كاساني متوفى ١٥٨ ه بدائع المعنائع ، مطبوعه الحج - ايم-سعيد ايند كميني • ١٩٠٠ وادالكتب المصلم بيروت ۱۸۱۸م ٣٨٠ علامة سين بن منصوراوز جندي متوفى ٩٢ ه طاوي قاصى خال مطبوعه مطبعه كبرى يولاق معر ١٣٠٠ هـ ٣٨٣- علامه الواحس على بن الي بكر مرغينا في متوفى ٩٩٥ هزاريا ولين وآخرين مطبوعة شركت علميه ملتان ٣٨٠- امام فخرالدين عثان بن على متوفى ١٨٧٠ و تبيين الحقائق مطبوعات اليم سعيد كميني كراجي ١٢٨١-۲۸۵- علامه محربن محود بإبرتي متونى ۲۸۷ ه عناية مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۵ ه

۲۸۲ علامه عالم بن العلاء انصاري د بلوي متوفى ۲ ۸ عد فآوي تا تارخاني مطبوعاد ارة القرآن كرا في ااسمار - ١٨٠ علامه الوبكر بن على صداد متوفى ٥٠٠ هذا لجو برة المعير ومطبوع مكتبه احداد بيملتان ۱۸۸- علامه محمد شهاب الدین بن بزاز کردی متوفی ۱۲۸ه فقادی بزازید "مطبوعه طبع کبری امیریه بولاق معز ۱۳۱۰ ه

۲۸۹ - علامه بدرالدين محمود بن احمه يبني متو في ۸۵۵ ه يتابيه مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۱۱ ه

- ٢٩٠ علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متوفى ٨٥٥ ه شرح العيني مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميدكرا جي

٣٩١ - علامه كمال الدين بن جام متوفى ٢١ هم فتح القدري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٥٥ ه

٢٩٢ - علامه جلال الدين خوارزي كفاييه " مكتبه نور بيرضو سيم

٢٩٣- علامه عين الدين العروف بجمه المسكين متوفى ٩٥٣ ه شرح الكنز "مطبوعه جعية المعارف المصريم

٢٩٣- علامه ابرائيم بن محمطيئ متوفى ٩٥١ وغدية أستملى مطبوعة سبيل اكيدى لا مور ١٣١٢ اه

٢٩٥- علامه محرخراساني متوفي ٩٢٢ هي جامع الرموز مطبوعه مطبع منشي نوالكثور ١٢٩١ه

۲۹۲ - علامه زين الدين بن جيم متوفى • <u>٩٧ ه البحرالرائق مطبوعه مطبعه علميه م</u>صر ااساه

### كتب عقائد وكلام

٣٧٧- امام محر بن محرغز الى متوفى ٥٠٥ والمعقد من العملال مطبوعه لا مور٥٠٠ الص

٣٣٨ - علامه ابوالبركات عبد الرحلن بن محمد الانباري التوفى ٤٥٥ هذالداعي الى الاسلام مطبوعه دار البشائر الاسلاميه بيروت ٩٠٠١ه

٣٣٩ - شيخ احد بن عبد الحليم بن تيمية متوفى ٢٨ عد العقيدة الواسطيد مطبوعه دارالسلام رياض ١٨١٨ ه

• ٣٥- علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفى الإيمة شرح عقائد تنفي مطبوعة ورحمراصح المطابع كراجي

ا ٣٥١ - علامه سعد الدين مسعود بن عمرتفتاز اني متوفى ٩١ ٤ هؤشرح المقاصد مطبوعه منشورات الشريف الرضى ايران

٣٥٢ - علامه ميرسيد شريف على بن محمر جراني متوفى ١٦٨ ه شرح الموافق مطبوعه منشورات الشريف الرضى ايران

٣٥٣ - علامه كمال الدين بن جام متوفى ٢١ هرة مسائرة مطبوعه مطبعه السعادة مصر

٣٥٧- علامه كمال الدين محمر بن محمر المعروف بابن الى الشريف الشافعي التونى ٧٠١ ه أمسام ه مطبوعه طبعه السعادة مصر

٣٥٥ - علامه على بن سلطان محمد القارى التوفى ١٠٠ه أشرح فقد اكبرُ مطبوعه مطبع مصطفى الباني واولا ده مصر ٢٥٥٥ اه

٣٥٦ - علامه محر بن احمد السفارين التوني ١٨٨ اه لوامع الانوار البهيد مطبوعه كمتب اسلامي بيروت اامهاه

١٥٥- علامه سيرمحر لعيم الدين مرادة بادئ متوفى ١٤٦٥ فاساح كتاب العقائد مطبوعة عدار حرم بباشنك كمينى كراجي

#### كتساصول فقه

۳۵۸ - امام فخرالدین مجربن عمررازی شافعی متوفی ۲۰۲ ه المحصول مطبوعه مکتبه نزار مصطفی الباز مکه مرمهٔ ۱۳۱۵ هه ۱۳۵۹ - علامه علاء الدین عبدالعزیز بن احمد البخاری التوفی ۳۵۰ ه کشف الاسرار مطبوعه دارالکتاب العربی ۱۳۱۱ هه ۱۳۷۰ - علامه سعدالدین مسعود بن عمرتفتازانی متوفی ۱۹۷ ه فقوی و تلویج مطبوعه نورمحد کارخانه تجارت کتب کراچی ۱۳۷۱ - علامه ممال الدین محمد بن عبدالواحد الشبیر بابن جهام متوفی ۱۲۸ ه التحریک محم التیسیر مطبوعه مکتبه المعارف ریاض ۱۳۷۲ - علامه محب التدبیاری متوفی ۱۹۱۱ ه مسلم الثبوت مطبوعه مکتبه اسلامیه کوئه ۱۳۷۲ - علامه عبدالحق خیر آبادی متوفی ۱۳۱۱ ه نورالانوار مطبوعه ایج - ایم - سعید ایند کمینی کراچی ۱۳۷۲ - علامه عبدالحق خیر آبادی متوفی ۱۳۱۸ ه نورالانوار مسلم الثبوت مطبوعه مکتبه اسلامیه کوئه ۱۳۷۲ - علامه عبدالحق خیر آبادی متوفی ۱۳۱۸ ه نورالانوار مسلم الثبوت مطبوعه مکتبه اسلامیه کوئه

#### كتب متفرقه

٣٦٥- فيخ ابوطالب محر بن المحتى المكى المتوفى ٣٨٦ في قت القلوب مطبوعه مع نه معرا ١٣٠٩ في دارالكتب العلميه بيروت ١٣٦٧ و ١٩٦٨ محر بن محر عزال متوفى ٥٠٥ في احياء علوم الدين مطبوعه دارالخير بيروت ١٣١٩ هـ ١٣٦٧ ما ١٩ الم مجر بن محر عبد الرحمان بن الجوزى متوفى ٥٩٥ في ذمّ المحوى مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ١٣٢٣ هـ ١٣٦٨ علامه ابوعبد الله محمد بن احمد ماكلي قرطبي متوفى ٢٦٨ في المذكره مطبوعه دارالبخار بيد ينه منوره ١٩١٨ هـ ١٣٦٩ على مناوي متابع منوفى ٢٦٨ في المدين احمد من المحمد من

جلدتبطتم

تبيار القرآر

#### ٣٢٧- علامه ابوالفيا على بن على شراطي متوفى ١٠٨٠ م عاشيه ابوالفيا على نهلية الحتاج مطبوعه دارالكتب المعلمية بيروت

## كتب فقه مالكي

۱۳۲۵ - امام محون بن سعيد توخى ماكلى متوفى ۱۵۱ ه المدونة الكبرئ مطبوعه داراحيا مالتراث العربي بيروت ١٣٧٠ - قاضى ابوالوليد محد بن احد بن رشد ماكلى الأس متوفى ۵۹۵ ه بدلية المجهد مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٧٧ - علامه طبل بن اسحاق ماكلى متوفى ٤٢٠ ك ه مخفر طبل مطبوعه دارصا در بيروت ١٣٧٨ - علامه ابوعبدالله محد بن محر المحلاب المغربي المحتوفى ١٠١١ ه و من ١٩٥٨ ه مواجب الجلل مطبوعه كتبه النجاح ليبيا ١٣٧٩ - علامه الموابد الله بن الخرشى النوفى ١٠١١ ه الخرشى على مخفر طبل مطبوعه دارصا در بيروت ١٣٧٩ - علامه ابوالبركات احد درد بر ماكلى متوفى ١٠١١ ه الخرشى على مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٣٠ - علامه ابوالبركات احد درد بر ماكلى متوفى ١٩١١ ه الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٣٠ - علامه شمس الدين محربن عرفه دسوقى مواجه الدسوقى على الشرح الكبير معطبوعه دارالفكر بيروت

## كتب فقه بلي

٣٣٧- علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه متوفى ١٢٠ ه المغنى مطبوعه دارالقربيروت ١٣٠٥ه العسس ١٣٣٣ علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه متوفى ١٢٠ ه الكانى بمطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٠ العسس ١٣٣٠ م شخ ابوالعباس تقى الدين بن تيميه متوفى ٢٨ ك مجموعة الفتاوى بمطبوعه رياض مطبوعه دارا بحمل بيروت ١٣١٨ م ١٣٠٥ علامة من الدين ابوعبدالله محر بن فتاح مقدى متوفى ١٣٨ ك من كتاب الغروع بمطبوعه عالم الكتب بيروت ١٣٣٧ علامه ابوالحسين على بن سليمان مرداوى متوفى ٨٨٥ ه الانصاف مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٣٧ علامه موى بن احمر صالحى متوفى ٩٧٠ ه كشاف القناع مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٨١٨ العالمة بيروت ١٨١٨ علامه موى بن احمر صالحى متوفى ٩٧٠ ه كشاف القناع مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٨١٨ من العامه العالمة المناه على المناه من ١٩٠٥ من القناع مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٨١٨ من المناه العامة المناه المناع المناه المنا

#### كتبشيعه

٣٣٨ - فيج البلاغه (خطبات حضرت على رضى الله عنه ) مطبوعه ايران ومطبوعه كرا چى البلاغه (خطبات حضرت على رضى الله عنه ) مطبوعه كانى مطبوعه دارا لكتب الاسلامية تبران ١٣٨٩ - شيخ ابو بعفر محد بن يعقوب كلينى متوفى ١٣٨٩ ه الفروع من الكانى مطبوعه دارا لكتب الاسلامية تبران ١٣٨٩ - شيخ ابومنعورا حمد بن على الطبرسي من القرن السادس الاحتجاج مؤسسة الأعلى للمطبوعات بيروت ١٣٨٠ هـ ١٣٨٩ - شيخ عمل الله بن يبيثم بن على بن يبيثم البحرانى التوفى ١٤٧٩ ه مشرح نيج البلاغه مطبوعه مؤسسة التصرابران ١٣٨٩ - شيخ فاصل مقداد متوفى ١٨٢٩ ه كنز العرانى مطبوعه كمتب نويداسلام - قيم ١٣٨٢ ه هم ١٣٨٠ ه كنز العران مطبوعه كمتب نويداسلام - قيم ١٣٨٢ ه هم ١٣٨٠ هـ معبوعه كانتها و ١٣٨٨ هـ مطبوعه كمتب نويداسلام المناهم ١٣٨٠ هـ ١٣٨٩ هـ ١٣٨٩ منوفى ١١١٠ ه مطبوعه كمتب نويداسلام المناهم المناهم المناهم ١٣٨٠ منوفى ١١١٠ ه مناه المناهم على مطبوعه كمتاب فروشة اسلامية تبران ١٣٨٨ منوفى ١١١٠ ه مطبوعه كتاب فروشة اسلامية تبران ١٣٨٨ منوفى ١١١٠ ه مطبوعه كتاب فروشة اسلامية تبران ١٣٨٨ منوفى ١١١٠ ه مطبوعه كتاب فروشة اسلامية تبران ١٣٨٨ منوفى ١١١٠ ه مناه المناهم وعد كتاب فروشة اسلامية تبران ١٣٨٨ منوفى ١١١٠ ه مناهم المناهم وعد كتاب فروشة اسلامية تبران ١٣٨٨ منوفى ١١١٠ ه مناهم وعد كتاب فروشة اسلامية تبران ١٣٨٨ منوفى ١١٠٠ ه منوبي الناه مناهم المناهم كتاب فروشة اسلامية تبران ١٣٨٨ منوفى ١١١٠ ه مناهم وعد كتاب فروشة اسلامية تبران

martat.com

.تبيار القرآن

```
٠-٣- علامة سالدين محربن احرز مبي متوفى ٢٨ عد الكبائز مطبوعة والعد العربي قاجره معر
    ٣٤١ - شيخ تنس الدين محمد بن ابي بكرابن القيم جوزيه متوفى ٤٥٥ ه خلاءالافهام مملبوعه دارالكتاب العربي بيروت ١٣١٤
   ٣٤٢ - شيخ منس الدين محمر بن ابي بكرابن القيم جوزيه متوفى ا 20 هذا غاشة اللعفان مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٧٠ هـ
              ٣٧٣ - شَيْنَتْمُ الدين محمر بن الي بكرابن القيم الجوزيية التوفي ٥١ عدة زاد المعاد مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣٦٩ هـ
             ٣٥٣ - علامة عبدالله بن اسد يافعي متوفى ٨٦ كه ورض الرياحين مطبوعه مصطفى البابي واولا ومعر ١٣٧ ما
٣٤٥- علامه ميرسيد شريف على بن محمر جرجاني متوفى ١٦٨ه وكتاب النعريفات مطبوعه المطبعه الخيرييم عز٧٠ ١٠٠٠ و كمتبه زارم
                                                                                       البازمكة كمرحة ١٨١٣ اه
                     ٣٧٦ - حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ هـ شرح الصدور "مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت من ١٨٠٠ هـ
                  ١٧٥٧ - علامه عبدالو بإب شعراني متوفى ٩٥٣ كالميز ان الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ٥
          ١٢٥٨ علامه عبدالوباب شعراني متوفى ١٥٥٣ ه اليواقيت والجواهر المطبوعة داراحيا والتراث العربي بيروت ١١٨١٨ ه
                   ٩ ٢٥- علامه عبدالوماب شعراني متوفى ٩٤٣ هذالكبريت الاحمر "مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٣١٨ ه
      ٣١٠ - علامه عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ هـ 'لواقح الانوارالقدسيه 'مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٨هـ
                           ١٣٦١ على معبدالوباب شعراني متوفى ٩٥٣ ه "كشف الغمه "مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٠٨ ه
                 ٣٨٢ - علامة عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ هألطبقات الكبري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه
                    ٣٨٣ - علامه عبدالوباب شعراني متوفي ٩٧٣ هألمنن الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ ه
     ٣٨٠ - الملامداحد بن محمد بن على بن حجر مكي متو في ٣ ٩٥ هؤالفتاوي الحديثيه "مطبوعه دارا حياءالتراث العربي بيروت ١٣١٩هـ
     ٣٨٥- بلامهاحمد بن محمد بن على بن حجر كمي متو في ٩٧٣ هـ 'اشرفالوسائل اليهم الشمائل 'مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت
                   ٣٨٦ - علامه احد بن محمد بن على بن جر كمي متوفى ٤٤٠ هـ الصواعق المحرقه المطبوعه مكتبه القاهرة ١٣٨٥ هـ
                          ٣٨٧ - علامهاحد بن حجربيتمي كمي متوفي ٣ ٩٥ ه ألز واجز مطبوعه دارالكتنب العلميد بيروت ١٣١٣ ه
      ٣٨٨ - امام احدسر مندى مجد دالف ثاني متوفى ١٠٣٠ اه كتوبات امام رباني مطبوعه دينه پباشنك مميني كراچي ٠ ١٣٧ -
         ۳۸۹ - علامه سيدمحد بن محد مرتضى سيني زبيدى حنفي متوفى ۲۰۰۵ ه اتحاف سادة المتقين مطبوعه مطبعه ميمنه مصر ااسلاه
                              ٣٩٠ - شيخ رشيداحد گنگوېئ متو في ١٣٢٣ ه فآوي رشيد پيرکامل مطبوعه محدسعيدا بيند سنز کراچي
                    ٣٩١ - علامه صطفى بن عبدالله الشهير بحاجي خليف كشف الظنون مطبوعه مطبعة اسلامية تبران ١٣٧٨ هـ
              ٣٩٢ - امام احدرضا قادري متوفى ١٣٣٠ هذا كملفوظ مطبوعة ورى كتب خاندلا بور مطبوعة ريد بك سال لا بور
                                    ٣٩٣ - يشخ وحيدالزمان متوفى ١٣٨٨ احدية الهبدي مطبوعه ميوريريس وبلي ١٣٢٥ اهد
                     ٣٩٨ - علامه يوسف بن اساعيل النبهاني متوفي ١٣٥٠ ه جواهرالبحار مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٧ ه
                                ٣٩٥ - شيخ اشرف على تفانوي متوفى ١٣٦٢ ه بهتتي زيور مطبوعة تاشران قرآن كمثيدٌ لا مور
                                   ٣٩٦ - شخاشرف على تقانوي متوفى ٣٦٢ ه خفظ الايمان مطبوعه مكتبه تقانوي كراجي
                      - ١٣٩٧ علامه عبد الحكيم شرف قادري نقشبندي نداء بارسول الله مطبوعه مركزي مجلس رضالا مور ٥٠٠٠ اه
```

بلدمضتم

تبيار القرآن

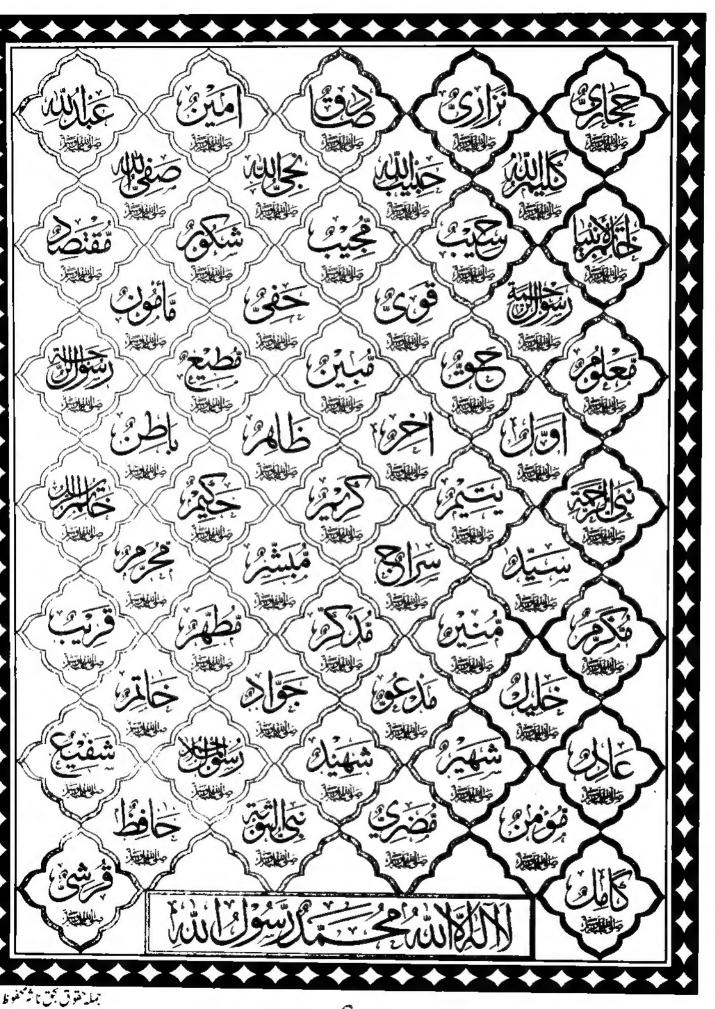

marfat.com
Marfat.com

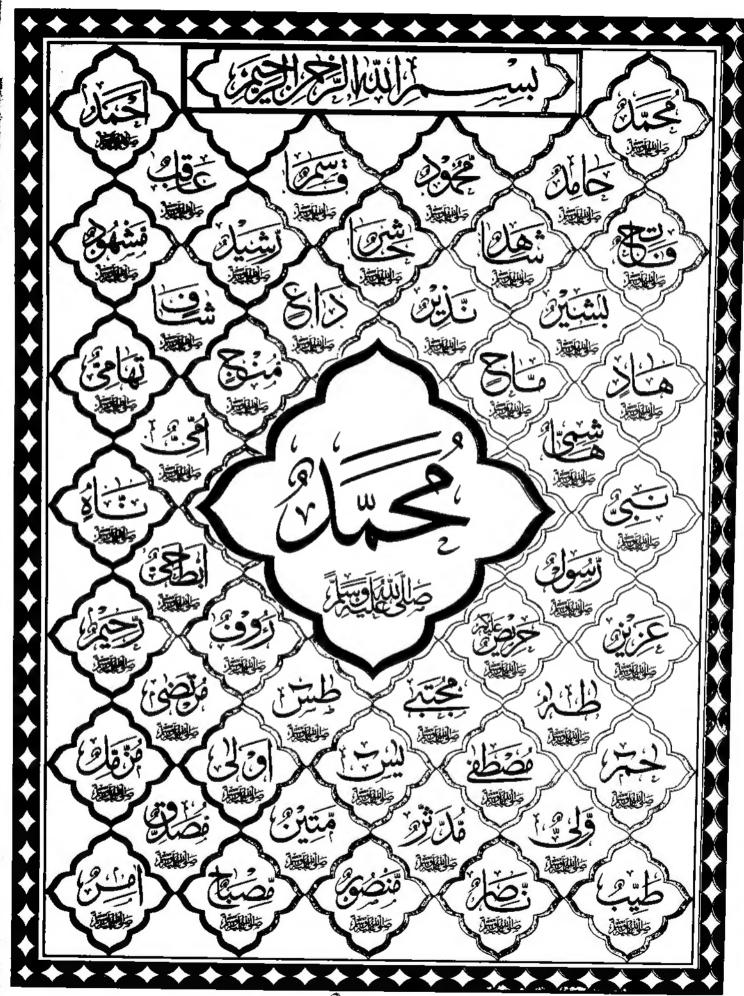

marfat.com

Marfat.com